

## جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں۔

نام كتاب:\_\_\_\_ بانع ترندى شريف تاليف: \_\_\_ المالاعتسى في لاين المؤلف في المؤلف في المؤلف في المؤلف في مترجم: \_\_\_ مؤلفان ألجسم الذين فظر ثانى: \_\_\_ ما في ظرمي وب احد فال في المؤلف في المؤل



مکتندرهمانیدا قراء سینشر،غزنی سٹریٹ،اردوبا زار،لا ہور۔ محاصیا

مكتبيعلوم اسلاميدا قراء سينشر، غزني سفريث ،اردوبا زار، لا مور - 7221395

7211788

مكتبه جوريه 18 اردوبا زارلا هور

|            | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه       | . عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ٣٢         | 79: امت كي لي رسول الله على كيتن سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ٣٣         | ۳۰: جو محض فتے کے واقت مودہ کیا ممل کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | تقذرير مح متعلق ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ,,         | اس: امانت واری سے اٹھ جانے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ا: تقتریش بحث کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| مهاسما     | ۳۲: سائقدامتول کی عادات اس است شریمی مول کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ۱۶ پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ۳۵         | سوس: در عمدول مي كلام مي متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        | ٣: بر المنتى اور خوش منى كى بارى يى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | ٣٣٠ عايد ك بعيث يحقلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵         | ا اعال كااهتبار فالمدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ٣٩         | ۳۵: زمین کے وطنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4        | ٥: بريدابون والافطرت ير بيدابونا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>m</b> Z | ٢٣١: سورج كامغرب سے لكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ٧: تقدر كوسرف دماى لولاسكتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ۳۸         | ru: یاجوج اور ہاجوج کے نگلنے کے متعلق<br>ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14         | 2: لوگوں کے دل رحمٰن کی دوافلیوں کے درمیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|            | ۳۸: خارجی کروه کی نشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <ul> <li>الله تعالى في دوز فيون اورجنتيون مي محملق تناب للعلى موتى بها الله المعلى موتى بها الله المعلى معملية المعلى معملية المعملية المعملية</li></ul> |  |  |
| ٣٩         | ۱۳۹: اثروکے پارے ش<br>اس میں میں اور میں ادامہ میں میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | e: عدویٰ مغراوربامک کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ~~         | المان نی اکرم نے محابہ کرام کو تیامت تک کے واقعات کی خبروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .19        | ۱۰: خیروشر کے مقدر ہوئے پرائیان لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| rr         | ام: الل شام کی فضیات کے بارے ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ř•         | اا: ہرفض وہیں مرتاہے جہاں اس کی موت تھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ۳۳.        | ۱۳۴ میرے بعد کا فر ہو کرا کیک دوسرے کو کن شکرنے لگ جاتا<br>استدرین میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں اسلام میں میں اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI         | ۱۴: تقدّریالی کودم جما ژاور دوانین نال کتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|            | ۳۳ الیافتندش ش بیغاریخ دالا کمژے ہوئے دالے سے بہتر ہوگا<br>سبعد سے بعد میں میں دوروں میں سے بالدی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr         | الما: قدريك بارك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ~~         | ۳۳ ایک فتداییا ہوگا جوائد میری رات کی طرح ہوگا<br>۲۵ تل کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ۱۳۳۰ باپ<br>در در دار ۱۳۶۰ دار کرد شو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ۳۵         | ۱۳۵ کاری کی متوار بانے کے پارے بیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75         | ۵ا: رضاء پانتشناء کے ہارے میں<br>میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>64</b>  | ۱۳۷: علامات قيامت<br>۱۳۷: علامات قيامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ra         | ۱۶: باب<br>فتنو <i>ں کے متع</i> لق ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 42         | ۳۸: باب<br>۱۳۸: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | اے: تعن جرموں کے مفاوہ کسی مسلمان کاخون بہانا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 14         | ۳۹: نبی اکرم کی بعثت قیامت کر قرب کی نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | اء: عن بر حول کے معاون کو مناون کو تاریخ کا استان کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کا منا<br>۱۸: جان ومال کی حرصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|            | ٥٠: تركون سے جنگ كر متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ۵٠         | اه: سرای کی بلائے کے بعد کوئی سرای ٹیس ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74         | ۲۰: سمی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیارے اشارہ کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|            | ۵۲: تیاد ک، ک تکفیے بہلے تیامت قائم بیس موگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ۲۱: اس بارے ش کرنگی کموار کا جادله منوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ا۵         | ۵۳: جب تک كذاب ندللين قيامت قائم نيس موك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ۲۴ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی بناہ ش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| **         | ۵۳: نی تقیف میں ایک کذاب ادرایک خون ریز ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ۲۳: براعت کی پایندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 21         | ۵۵: تیری صدی کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> 9 | ۱۲۲۰ برانی کوندر و کنانز ول عذاب کاباعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ٥٢         | ۵۲: ظفاء کے بارے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳.         | ٢٥: مملالي كاتفكم وين اور يرائي سے روك كے بارے يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|            | المان المتعلق |            | ۲۲: ہاتھ ، زبان یاول سے برائی کورو کئے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| مد         | ۵۸: ظفاء قیامت تک قریش بی میں سے موں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mi         | ای ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ۵۵         | ۵۹: ممراه تحكمرانول كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ٢٨: جارياوشاه كسامن كلمة حق كبنا فعنل جهادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

| · ·  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <del>-</del> · · ·                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اصفحه | عثوان                                                                  |
| 4 12 | ۹۲: نى اكرم مىلى الله عليه دملم كاامت كوڅوف ولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۵    | ۲۰: امام مهدی کے متعلق                                                 |
| 914  | اعد: خوف فداسے رونے کی نعمیات کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | F: عینی بن مریم کے زول کے بارے میں                                     |
| 1    | ٩٨: ني أكرم كا فريان كه أكرتم لوك وه يحمد جان لوجو يل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۷    | ۱۲: وتبال کے بارے یں                                                   |
|      | جانتا مول تو بنستا كم كروو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵A    | ١٩٣: وجال كيال سے لكے كا                                               |
| 9.0  | 99: جو من لوكون كو بشائر كيلية كوئى بات كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ۱۳ وجال کے تکلنے کی نشانعوں کے بارے میں                                |
|      | المان |       | ۱۵: دجال کے فتنے کے متعلق                                              |
| 94   | ادا: مم موئی کی فشیلت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۲۲: وجال کی صفات کے یارے شن                                            |
|      | ۱۰۲: الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے قصتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ۱۷۷ و جال مدینه منوره مین دافل نبین بوسکتا<br>روی ب                    |
| 47   | ۱۹۳۱: دنیامؤمن کے لیے جبل اور کا فرکے لیے جنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45    | <ul> <li>۲۸: حضرت عينى عليه السلام وجال وقتل كرين مح</li> </ul>        |
| 9.9  | ۱۰ ۱۲ و فیا کی مثال جا و مخصون کی ہے ہے۔<br>سرمتعالیہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ۲۹۹: باب                                                               |
| 100  | ۱۰۵: دنیا کی محبت اورا سکے متعلق محکمین ہوتا<br>مدر سریوس کی کمرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ۵۰: این میاد کے بارے یس                                                |
| 1+1  | ۱۰۷: مومن کیفے کمی عمر<br>۱۰۷: اس امت کی حمرین سا شداور سفر سال کے درمیان ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ا کا: باب<br>معرب کار کار کار از میران سرمتنطق                         |
| 1,01 | ۱۰۸: زمانے کا قرب اورامیدوں کی قلت<br>۱۰۸: زمانے کا قرب اورامیدوں کی قلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ۷۷: ہواکو پرا کہنے( گالی دینے) کی مما نعت کے متعلق<br>مورین میں مواد ہ |
|      | ۱۰۹: امیدول کے م مونے کے معلق<br>۱۰۹: امیدول کے کم ہونے کے معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ۵۳: باب۳۵ ۱۳۳<br>خواب کے متعلق ابواب                                   |
| 1+1" | اا: اس امت كافته ال يس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | رب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                 |
|      | الا: اگر سی فض کے پاس دودادیاں مال سے مجری ہوئی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ٨٣: نوت على كاور بشارتي باتي إن                                        |
| 100  | تب ہی اے تیسری کی وص ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ٨٢ أي اكرم ملكة كاس قول كمتعلق كدجس فواب                               |
| 1+14 | ۱۱۱: بوژ ھے کا دل دو چیز وں کی مہت پر جوان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | یں چھے دیکھائے فٹک اس نے چھے ہی دیکھا                                  |
|      | ۱۱۳ ویاسے بےرجبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Aa: اگرخواب ش کوئی مگروه چیز دیکھے تو کیا کرے؟                         |
| 1+4  | ۱۱۳: گزارے کے لاکن روزی پرمبر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λ•    | ۸۲: خواب کی آجیر کے بارے میں                                           |
| 1•4  | ١١٥: فقرى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ۸۵: باب                                                                |
| J+A  | ۱۱۷: فقراء مهاجرین امراء سے پہلے جنت میں داغل ہول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ٨٨: حجمونا خواب بريان كرنا                                             |
| 1+9  | ١١٤: رسول الله علية اورآب علية كر محروالول كاران مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ۸۹: پاپ                                                                |
| 111  | ۱۱۸: صحابہ کرام کے دہمن سم بارے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ۹۰: باب<br>ما ساله                                                     |
|      | ۱۱۹: فناودر حقیقت دل ہے ہوتا ہے<br>میں جو سر جب دل اس معتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳    | ۹۱: نبی اکرم منطقه کامیزان اور ژول کی آمییر بتانا<br>مرحمتهای          |
| 110  | ۱۲۰؛ حق کے ساتھ مال کینے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | محواہوں کے متعلق ابواب                                                 |
| 117  | ۱۳۱: پاپ۱۳۵۱۳۱ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91    | زید کے باب<br>معد میں روبا میں اور کے و                                |
| IIA  | ۱۴۲ اس بارے ش کرزیادہ کھانا مکروہ ہے<br>۱۲۷ ریا کاری اور شہرت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | ۹۲: فیک عمال شر جلدی کرنا<br>۹۳: موت کویاد کرنے کے بارے میں            |
| 1174 | المراد باب المراد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
|      | ۱۲۹: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ۹۴: باب<br>۹۵: جو الله تعالی کی ملاقات کا خواہ شند اللہ بھی اس ہے      |
| IF   | ۱۳۰، آدی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھ گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 -   | للاقات کرتا پیند کرتا ہے<br>ملاقات کرتا پیند کرتا ہے                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                        |

| صفحہ                         | عنوان                                                                         | صفحه   | عنوان                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14+                          | ٠ ١٤: الل جنت كاصغت كم تعلق                                                   | CIPP   | اهوا: الله تعالى سے حسن عن                                                                                                                |
| IAI                          | الا: الل جنت كراس معلق                                                        |        | السا: نیک اور بدی کے بارے بی                                                                                                              |
|                              | ۱۷۲: جنت کے میلوں کے متعلق                                                    | 1441   | اس الشرك ليعبت كرنا                                                                                                                       |
|                              | الا ما: جنت کے برندول کے متعلق                                                | IPM'   | ١١٣٣: مبع ك فردية كر عاق                                                                                                                  |
| IAF                          | سما: جنت كوورول سيمتعلق                                                       | ira.   | الات تريف كرف إورتعريف كراف والول كى برائي                                                                                                |
| IAT"                         | ۵۱۱: جنتیول کی مریح تعلق                                                      | '      | ١١٣١ مؤمن كي مبت ي علق                                                                                                                    |
|                              | ٢ ١٤: الل جنعة كالتي مفيل مول كي؟                                             | 144    | الان معيدت يرميركر في الدين                                                                                                               |
|                              | الاستان جنت كردروازول كمتعلق                                                  | 114    | الما: بينا في زائل مون ي معلق                                                                                                             |
| JAC                          | ٨١: جنت ك بازار كمتعلق                                                        | 1119   | اسما: زبان کی مفاعد کرتے سے متعلق                                                                                                         |
| HAY                          | 124: رؤيت بارى تعالى كيارت بين                                                | - 1141 | ۱۳۰۰: پاپ                                                                                                                                 |
| IAA                          | ۱۸۰: باپ                                                                      | (***   | im: باپ سرمتهایه س                                                                                                                        |
|                              | ا ١٨: الل جنت بالا خالول سے ايك دوسرے كانظار وكريں مے                         |        | فيامت في من الواب                                                                                                                         |
| 1/4                          | ۱۸۲: بنتی اورووز فی بیشه بیشه ویس ریس کے                                      |        | الهما: حساب وقصاص كمتطلق                                                                                                                  |
| 191                          | ١٨٣: جنت شدائد سے جي جنم خوامشات سے يہ ہے                                     |        | اسمان پاپ                                                                                                                                 |
| 195                          | ۱۸۴۰ جند اوردوز خ کے درمیان محرار کے متعلق                                    |        | ۱۳۲۰ كيفيت حشر مح متعلق                                                                                                                   |
|                              | 100: اونی درج کے منتق کے کیے انعامات کے منتقلق                                |        | ۱۳۵۵ ترت میں کوکول کی پیشی                                                                                                                |
| 14.15                        | ۱۸۷: حوروں کی منعکو کے متعلق                                                  |        | ۱۳۲ ای کے متعلق                                                                                                                           |
|                              | ۱۸۵: جند کی شهروں کے متعلق                                                    |        | الى سے مطاق                                                                                                                               |
| 192                          | ه: به جنهم کے متعلق الواب                                                     |        | ۱۳۸: ای کے مصلق                                                                                                                           |
|                              | ١٨٨: ١٨٨ عرصيل                                                                |        | ۱۳۹ : صور کے متعلق                                                                                                                        |
|                              | ۱۸۹: هجنم کی ممهراتی کے متعلق                                                 |        | اه: بل مراطب ي هلق                                                                                                                        |
| 19/                          | ۱۹۰: افل جنم کے اعضاء بیزے بیزے ہو تکے<br>سرور اور میں میں میں اور میں اور تک |        | اها: شفاحت کے بارے میں<br>ارد اند میں اور انداز |
| 199                          | ا19: دوز خیوں سے مشروبات سے متعلق<br>سیس میں سیادہ                            |        | ۱۵۲: این کے متعلق                                                                                                                         |
| r•!                          | ۱۹۲: دوز خیوں کے کھانے کے متعلق<br>سرید موس و سریدی و                         |        | ۱۵۳ : عرض کوژ کے بارے میں<br>میں میں میں میں میں میں اور                                                                                  |
| F+ F"                        | ۱۹۳۳: دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کاستروان (۷۰) حصہ ہے۔<br>سرمزیان                  |        | ۱۵۲ وض کور کے برتن سے متعلق                                                                                                               |
|                              | ۱۹۳۱: ای کی متعلق                                                             |        | ۱۵۵: ہاب۱۹۵۵ ۱۹۳۱<br>جنت کی صفات کے متعلق ابواب                                                                                           |
| <b>1.0</b> l <sub>t</sub> t. | 190: ووزخ کے لیے دوسائس اور اہل توحید کا اس سے لگائے۔<br>مرحظة                | 140    | 190                                                                                                                                       |
|                              | جائے کے متعلق<br>مدور جیٹر میں عباق کی میں                                    | •      | ۱۹۴۳: جنب کے درختوں کی صفات کے متعلق<br>میں جو میں میں کوچی سے متعلقہ                                                                     |
| r•A                          | ۱۹۲: چېنم مین عورتول کی اکثریت<br>پر درون                                     |        | ۱۲۵؛ جنت اوراس کی نعمتوں کے متعلق<br>معدن میریس میں مناز سے متعلق                                                                         |
| r• 9                         | ۱۹۷: باب<br>۱۹۸: ۱                                                            |        | ۱۲۷: جنت کے بالاغانوں کے متعلق<br>معاد جنت کے مالاغانوں کے متعلق                                                                          |
| F+4<br>  F +                 | ۱۹۸: باب                                                                      | 124    | ۱۷۷: جنت کے درجات کے تعلق<br>۱۲۸: جنت کی عورتوں کے تعلق                                                                                   |
| '''                          | ابوابِ ایمان<br>موں محمد اس مقار مرتکب میں میں میں مورون نیا                  |        |                                                                                                                                           |
|                              | ١٩٩: مجهد الوكون سي قال كاعم ديا كياب يهال تك كد لا إلف                       | 149    | ۱۲۹: الل جنت کے جماع کے بارے میں                                                                                                          |

| صفحہ  | عنوال                                                                                            | صفحه          | عنوان                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPY   | ۲۲۸: کتابت علم کی اجازت کے متعلق                                                                 | 71+           | اِلَّااللَّهُ كُويِن                                                                                                    |
| 172   | ٢٢٩ نى امرائل سدوايت كرف كمتعلق                                                                  | 1,20          | ٢٠٠: مجهة عم ديا كيا بكراس وقت تك لوكول سال ول جب                                                                       |
| PMA   | ٢٣٠: ينكى كاراسته بتائے والواس رهمل كرنے والے كى طرح ب                                           |               |                                                                                                                         |
| 779   | ١٩٩١ جس في مارت ي طرف بلايااور الوكون في اس كا العداري كي                                        | FIF           |                                                                                                                         |
| 441   | ٢٣٢: سنت رعمل كرف اوربدهت ساجتناب كرف كمتعلق                                                     |               | ١٠٥٢ حفرت جرائل نے في اكرم علق عدايان واسلام كى كيا                                                                     |
| +     | ٢٣٣ جن جزون عنى اكرم الله المحت في المرادك كرا                                                   |               | مغات بيان كيس                                                                                                           |
|       | ۴۳۳: مديد كوالم كانسيات كمتعلق                                                                   | ram           | ۲۰۹۰ فرائض ايمان يس دافل بيس                                                                                            |
| FMM   | ١٣٥٥: ال يار على كرفطم عبادت سے اصل ہے                                                           | 710           | ۲۰۱۳ ایمان بین کی زیادتی اوراس کا تممل مونا                                                                             |
| LCA.  | آ داب اورا جازت لینے کے متعلق ابواب                                                              | . <b>7</b> 57 | ۲۰۵: اس بارے ش کر حیا والیمان ہے ہے                                                                                     |
|       | ٢٣٣٧: سلام كو يهيلات ك ياد بين                                                                   |               | ۲۰۶: تماذ کی عقمت کے بارے میں                                                                                           |
|       | ١٩٧٧: سلام كي فشيلت كي بارسيين                                                                   | FIA           | ٢٠٠٤ تركب تمازية وعيد                                                                                                   |
| 414   | ٢٣٨: واقل مونے کے لیے تین مرجدا جازت لین                                                         | 719           | ۲۰۸: یاب                                                                                                                |
| ra.   | ٢٣٩: سلام كاجواب كييدو إجائ                                                                      |               | ٢٠٩: كوفى زانى زناكرت ووع حال ايمان كيس ربتا                                                                            |
|       | ٢٢٠٠: من كوسلام بينج ير مصلق                                                                     | •             | ,                                                                                                                       |
| ا ۱۵۱ | ١٩٣١ بهليملام كرنے والے كانعنيات كے متعلق                                                        |               | اا ا: اسلام کی اینداء وانتها و قریون سے ہے                                                                              |
| }     | ۲۲۲۷: سلام میں باتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت                                                       |               | ۲۱۲: منافق کی جلامت کے متحلق<br>دی اور                                              |
|       | ۱۹۲۳ : بچن کوسلام کرنے کے متعلق                                                                  |               | ۱۶۱۳: اس متعلق که مسلمان کوگالی دینالنش ہے                                                                              |
| rar   | ۲۲۲۴: عورتول کوسلام کرنے متعلق                                                                   |               | ۲۱۳: جوض اپنے مسلمان بھائی کی تعلیر کرے                                                                                 |
|       | ۲۳۵: اینے گھریش داخل ہوتے وقت سلام کرنا<br>مرین میں میں میں میں میں میں اس                       |               |                                                                                                                         |
| 707   | ۲۲۲۷: کلام سے پہلے سلام کرنے کے متعلق                                                            | l .           | ۲۱۷: امت ش افترال کے متعلق                                                                                              |
|       | ۲۷۷: ال بارے ش کرڈی (کافر) کوسلام کرنا کروہ ہے                                                   |               | علم کے متعلق ابواب                                                                                                      |
| rar   | ۲۲۸: جس مجلس میں مسلمان اور کا قربوں ان کوسلام کرنا                                              |               | ا ۲۱۷: جب الله تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تھ                                                            |
| 100   | ۲۳۶: اس پارے ش کہ سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے<br>میں شعب مشعب ہیں اس میں                      |               | اسے دین کی مجمد مطا کر دیتے ہیں<br>اس ماس دیں                                                                           |
| 100   | ۱۵۰: اشختے اور مینینے وقت سلام کرنا<br>مدین میں سروری میں میں میں میں اور انتہاں                 |               | ۲۱۸: طلب علم کی فضیات                                                                                                   |
|       | ۲۵۱: گھرے سامنے کھڑے ہوکرا جازت مانگنا<br>مدید القومیان کیس میں کو معربین کا                     |               | ۲۱۹: علم کوچیسیانا<br>۱۳۱۶ - زار علم سرور خرید برور                                                                     |
| ray   | ۲۵۲: لِغِیراَ جازت کس کے گھر میں جھا نکنا<br>معروب میں اور روز انگف میں مسلم الدوكر ہوا          |               | ۲۲۰: طالب علم کے ساتھ خبرخواہی کرنا<br>الالالہ من علم سیان نے سمتعلقہ                                                   |
| 104   | ۲۵۳: اجازت ما تیخے سے پہلے سلام کرتا<br>۲۵۴: سفر سے والیسی شمی رات کو تکھر شک وافل ہوتا تکروہ ہے |               | ۲۲۱: دنیاہے علم کے اٹھ جانے کے متعلق<br>معادی روسطون مسلم متعلق میں روسطان کے روسا                                      |
| , w2  | ۱۹۵۶: مشرعے واجی علی رائے و معرف وال ہونا سروہ ہے۔<br>۱۳۵۵: مکتوب (خط) کوخاک آلود کرنا           |               | ۱۳۲۶: اس محض کے متعلق جوا پیزاملم سے دنیا طلب کرے<br>۱۳۲۳: لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرتے کی فضیلت                     |
|       | ۱۶۵۵: سوپ (حط) وجات دودر)<br>۲۵۷: باب                                                            |               | ۱۲۲۳ مولوں میں سیالیٹ میں اور میں بیان سرائے میں میں استیالیت<br>۱۲۲۳ در سول اللہ علق کر جموث بائد هنا بہت بودا کناه ہے |
|       | ۲۵۷: بریانی زبان کا تعلیم<br>۲۵۷: بریانی زبان کی تعلیم                                           |               | ۱۲۲۶: رسول الدر عليه في ميريان كرنا<br>۱۲۲۵: موضوع احاديث بيان كرنا                                                     |
| TOA   | اعلاد سریان ریان کا بیم<br>۲۵۸: مشرکین سے خطاو کتابت کرنے کے متعلق                               | 720           | ۱۱۵: معرصون الحاديث بيان تربا<br>۲۲۷: حديث من كركيا الفاظ نه كيج جا كيس                                                 |
|       | ۱۵۰۱: اسبارے ش کو مشرکین کو کس طرح خدا تحریکیا جائے                                              |               | ۱۲۷٪ کتابت علم کی کراہت کے متعلق                                                                                        |
| Ĺ     |                                                                                                  |               | 0 2000 0,002                                                                                                            |

| صفح          | عنوان                                                                                                    | صفحه | عنوان                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12A          | ۲۹۲: کلیدگانے کہارے میں                                                                                  | rog  | ٢٦٠: مطرمُ رلكانے كے متعلق                                                                    |
| r∠ 9         | ۲۹۳۳: پاپ                                                                                                |      | ۲۷۱: سلام کی کیفیت کے بارے میں                                                                |
|              | ۲۹۳: سواری کامالک اس پرآگ بیضنے کا زیادہ ستی ہے                                                          |      | ١٩٢٧: پيشاب كرتے والے كوسلام كرنا كروه ہے                                                     |
|              | raa: الراط (يعنى قالين) كاستعال كى اجازت                                                                 |      | ٢٩٣٠: ابتداه ين علي السلام كهنا مروه ب                                                        |
| ۲۸ •         | ٢٩٧: ایک جالور پرتمن آدمیوں کے سوار ہونے کے بارے عل                                                      | 1.41 | ۲۲۳: باب                                                                                      |
|              | ٢٩٤: اجا كك نظرية جات كارك ش                                                                             | 444  | ۲۲۵: رائے میں بیٹھنے والول کی ذمدواری کے متعلق                                                |
| ra i         | 2 12 Cm) 10 m                                                                                            |      | ٣٩٧: مصالح ك متعلق                                                                            |
|              | ۲۹۹: مورتوں کے بان ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیرجانا                                                    |      | _                                                                                             |
|              | منع ہے                                                                                                   |      |                                                                                               |
| PA P         | 5                                                                                                        |      | P19: مرحما کہنے کے بارے بیل                                                                   |
| y.           | ا ۱۳۰۰ بالون کا مجما بنائے کی ممانعت                                                                     |      |                                                                                               |
|              | ۱۳۰۲: بال کودنے والی مکدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے اور                                                 | l    | الما: جب چينک آئے تو کيا کيد؟                                                                 |
| PA:F         | بڑوائے والیوں کے ہارے میں<br>مدینہ میں میں مار میں اور               |      |                                                                                               |
| 121          | ۳۰۳: مردوں کے مشاہد بننے والی مورتوں کے بارے میں<br>معروب روس میں میں مردوں کے مشاہد کا دامور            |      | ٣٤١٠: أكر جينك مارف والالحمد للسكية الصيحاب يناواجب                                           |
| ተሊሮ          | ۲۰۰۳: اس پارے بیش کہ حورت کا خوشیولگا کر لکانا شخص ہے۔<br>۲۰۰۵: مردول اور حوراتو اس کی خوشیو کے پارے بیش |      | ۲۷: مختی بارچهینک کاجواب دیا جائے؟                                                            |
| ra o         | ۲۰۵۷: سردون ورورون می وجود بارت میں کہ خوشہو سے اٹکار کرنا کروہ ہے                                       |      |                                                                                               |
| .,           | ۱۳۰۱: ان پارے بین ریرو بوجیت نکار من کروہ ہے<br>۱۳۵۷: میاشرت منون کے متعلق                               |      | ۲ ساد: الله تعالى چينك و پنداور جمانى كونا پندكرت بين<br>۱۳۵۷: نمازش چينك تاشيطان كي طرف سے ب |
| <b>7</b> A Y | ۱۳۰۸: سترک حفاظت کے متعلق                                                                                |      |                                                                                               |
|              | ۲۰۰۹: الربارے ش كدان ترثيل وافل ب                                                                        |      | ١٤٢١: ١٠٠٠ وي وقت الله المام من المام والمام والماس آئة الم                                   |
| ta a         | ۱۳۱۰ یا کیزگی کے مارے میں                                                                                |      | ووا بي جكه يشخ كازياده تتحق ب                                                                 |
|              | ا ۱۳۱۱ جماع کے وقت پر دو کرنے کے متعلق                                                                   |      | ۰ ۲۸ : دو آدمیول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر پیشن اکروو ہے                                  |
| PA 9         | ١٣١٢: جام بس جائے کے بارے یں                                                                             |      | ا ٢٨١: علقے كے درميان ميں بيٹينے كى كراہت كے متعلق                                            |
|              | ١٣١٣: فرشية إس محريس وافل فيس بوت حس بس كوني                                                             |      | ۱۸۸۲ سمی کانتظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق                                              |
| 19+          | لفوريا كتابو                                                                                             |      |                                                                                               |
| PAI          | ١١١٨: ممم كرد ملكم بوع كيز مى مردول كيلي ممانعت                                                          | 120  | ۲۸۴ تاخن تراشنے اور موقیس کتروانے کی مدت کے متعلق                                             |
| rar          | ١٣١٥: سفيدكيرے بينے كے بارے مي                                                                           |      | ۱۲۸۵: مونچیس کترنے کے بارے بیں                                                                |
|              | ١٣١٧: مردول كيلي سرخ كيرب يبني كاجازت كم بار عيل                                                         | PZ Y | ٢٨١ وارهمي كاطراف ي كومال كاف يحتفل                                                           |
| ram          | اس سركيرا بينغے كے بارے يى                                                                               |      | ١٨٨: وازهمي بوهائي كمتعلق                                                                     |
|              | ۱۳۱۸: سیاه کباس سے متعلق                                                                                 | 144  | ١٨٨: تا يحب رِينا تك ركه رينا                                                                 |
| ram          | ۱۳۱۹: زردرنگ کے کیڑے پہننے کے متعلق                                                                      |      | ۱۳۸۹: اس کی کراہت کے بارے میں                                                                 |
|              | ۱۳۲۰: اس بارے میں کہ مردول کوز عفران اور خلوق منع ہے                                                     |      | ۲۹۰: پید کے بل لیٹنے کی کراہت کے متعلق                                                        |
| 190          | ا٣٢١: حريراورد يباج بينغ كي ممانعت كي متعلق                                                              | rz A | ۲۹۱: ستر کی حفاظت کے متعلق                                                                    |

| صنحہ       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صثحہ ،     | عنوان                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr        | ۳۵۵: سوره بقره کی آخری آیات کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190        | ۳۲۳ ياب                                                                                                  |
|            | ٣٥٧: سوره آل عمران كي فعنيات كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rey        | ٣٢٣: بندے رِنعتوں كااثرالله تعالى كو پسند ہے                                                             |
| 444        | ۳۵۷: سورو کہف کی نعنیات کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ٣٢٣: سياه موزول كے متعلق                                                                                 |
|            | ٣٥٨: سورة يليين كي فضيات كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rgZ        | ۳۲۵: سفیدبال ذکا لنے کی ممانعت                                                                           |
| 774        | ٣٥٩: سورة دغان كي فضيلت كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ٣٢٧: ال بارے ش كم هوره دينے والا امانت دار موتاب                                                         |
|            | ٣٧٠: سورة لمك كي فضليت في متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T9A        | ٣٢٤: عوست كے بارے يل                                                                                     |
| myA .      | ۳۲۱: سورة زلزال کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199        | ٣١٨: تيسرك دى كى موجود كى بيل دوآ دى سركوشى شكرين                                                        |
| m44 13     | ١٣٦٢: سورة اخلاص اورسورة زئزال كي فضيلت كي متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ٣٢٩: وحدير متعلق                                                                                         |
|            | ٣٧٣: سورة اخلاص كى فضيلت كمتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ۱۳۳۰ و ''فلداک ابی وامی'' کہنا                                                                           |
| PPF        | ۱۳۹۳: معو و تین کی نشیات کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | الموسود محسى كويينا كهدكر يكارنا                                                                         |
| m m (ii)   | ٣٧٥: قرآن پڙھنے کي فعنديلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ٣٣٣: بيحكاة مجلدي ركيني كمتعلق                                                                           |
|            | ٣٧٧: قرآك كي فشيات كرماد مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ١٣٣٣: مستحب نامول كي متعلق                                                                               |
| rro        | ٣٧٤: قرآن کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | سهه ۳۳ بمروه نامول <u>م</u> متعلق                                                                        |
| 777        | ۳۲۸: قرآن ش سے ایک حرف پزینے کا اج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ٣٣٥: نام بدلئے کے متعلق                                                                                  |
| FF2        | פריי: וַעַרָּיִידִייִי פּינוּיי פּינויי פּינוּיי פּייי פּינוּיי פּינוּיי פּייי פּיייי פּייייי פּיייי פּייייי פּיייייי פּיייייי פּיייייי פּיייייי פּיייייי פּייייייי פּיייייייי |            | ٣٣٧: في أكرم عليه كاساه كم معلق                                                                          |
| 1771       | ۳۷۵: نبی اکرم میکافی کی قراءت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ٣٣٧: ني اكرم علي كانام اوركنيت بي كركمنام ركهنا مروه ب                                                   |
| 444        | ۱۳۷۶ باب<br>قراءت کے متعلق ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J#+ &      | ١٣٣٨: ال متعلق كريف اشعار عكمت بين                                                                       |
| الماليالية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ١٣٣٩ شعر پر هنے کے بارے بیں                                                                              |
| 1779       | ۲۵۷: اس بارید شرآن ساست قرارتون پرنازل موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ۱۳۲۰: مسی کا اپنے ہیں کو میپ سے بحر لین بشعروں سے بحر لینے                                               |
| P0.        | ۳۵۸: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 4 /K=                                                                                                    |
| rai        | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | الهره: فصاحت اور بیان کے متعلق                                                                           |
| rac        | فران میرے آبادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۰۸        | ין בארדור אין בארדור אין בארדור אין בארדור אין בארדור אין בארדור אין |
|            | ۳۸۰: جومخص ای رائے سے قرآن کی تغییر کرے<br>پیر تن سر میزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         | مثالول کے متعلق ابواب                                                                                    |
| 201        | سوره فاتحد کی تغییر <u>م</u> علق<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ۱۳۶۶ الله تعالیٰ کی بندوں کے لیے مثال<br>۱۳۶۶ میں میلانیں میں میلا                                       |
| 209        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱۴        | ٣٣٧: مي ذكرم مقطقة اورتمام انبياء كي مثال                                                                |
| P24        | سورہ آل عمران کے متعلق<br>خب کر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b></b>    | ۳۳۸: نماز، روز بے اور صدیقے کی مثال کے متعلق                                                             |
| PAY        | سورہ نسا وکی آفسیر کے بارے بیں<br>تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIN        | ۳۳۹: قرآن پڑھنے اور قرآن نہ پڑھنے والے مؤمن کی مثال<br>مصد سے فون کے مشا                                 |
| (**        | تنسیر مورهٔ ما ننده<br>اتذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #12<br>#14 | ۱۳۵۰ یا چی نمازوں کی مثال                                                                                |
| P(1)       | تغییرسورهٔ انعام<br>تغییر سورهٔ انعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIA        | ۱۳۵۱: باب<br>۱۳۵۲: انسان، آسکی موت اورامید کی مثال                                                       |
| m10        | . تغییر موره اعراف<br>تغییر مین ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنوسو      | ۱۳۵۶ انسان، می سوف اورامیدی مثان<br>قر آن کے فضائل مے متعلق ابواب                                        |
| MIA        | تغییرسورهٔ انفال<br>تغییر ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rri        | حران کے نصل کے مصل ابواب<br>۳۵۳: سورہ فاتھ کی نضیلت                                                      |
| 741        | تغییر سورة التوبه<br>تغییر سورهٔ اینس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rrr        | ۴۵۲: سوره ما محدل تصیلت<br>۱۳۵۴: سوره بقره اورآیت الکرس کی فضلیت کے متعلق                                |
| אשא        | عير سوره ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 11       | الما الما المعروبية المراق المعين المراق المعين الما الما الما الما الما الما الما الم                   |

|       | <u> </u> | 9                        |        | مع تریزی (جلددوم)               |
|-------|----------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| صفحه  | عنوان    | صفحه                     | والن   |                                 |
| ۵۱۵   |          | ۵۳۵ سور کا دخال کی تغییر |        |                                 |
| 614   |          | ۳۳۰ سورة احقاف كي آخ     |        | فبير سوره خود                   |
| 019   |          | سوره محمد کی تغییر       |        | فبرموده يوسف                    |
| 010   |          | اس سورة فتح كالسير       |        | خبيرسورة رعد<br>سرجو            |
| arr   |          | سرمهم سوره جرائت کی تغ   |        | بورةابراهيم كيتغير              |
| arm   |          | ۲۳۵ سوره فی کاتغیر       | •      | تغييرمورة حجر                   |
| 210   |          | ۲ ۲۳ سورة داريات         |        | تغییرسور وانحل<br>در            |
| AFY   |          | ۵۵ سوره طور کی آفسیر     |        | تغيير سورة بني اسرائيل          |
| -0.12 | . 7      | الاسم سوره عجم كأتغيير   |        | تقبيرسورة كېف<br>چن             |
| 200   |          | ۲۲۳ سوروقری تغییر        |        | تغییرموده مربم<br>از برج        |
| 271   |          | ۱۵ سروورطن کی تغیر       | 1      | سور کالما کاتفبیر<br>س          |
| 000   |          | ۲۸ ۲۸ سور کا واقعد کی تغ |        | سورة انجياء كي تنسير<br>• سرج   |
| م٣٥   |          | ٠١٠ سوره حديد كالم       | 4      | سورة مج کی تغییر                |
| 044   |          | ٢ ٢٧ سوره مجاول كي       |        | سورة مؤمنون كي تغيير<br>. سرتن  |
| 200   | -        | ۴۸۰ سوره حشر کی تغب      |        | سورهٔ نوری تغییر<br>سره         |
| ۵۳۰   |          | ا ۸۸ تغییرسورة الم       | , X. • | سورهٔ فرقان کی تغییر<br>د:      |
| 244   |          | ۳۱ ۸۳۱ تغییرسورهالضا     |        | تغبير سورة شعراء                |
| 000   |          | ٣٨ ١٠٠٠ سورة جعد كي الق  |        | ا تفسیر سور و کمل<br>این افت    |
| ٥٣٣   |          | ۵ ۸س سورة منافقواد       | •      | تغييرسوره أتغمص                 |
| 000   |          | النسيرسورة الت           |        | التسيرسوره العنكبوت             |
|       |          | ۲۸۷ سوره تحريم کی        |        | سوره روم کی تغییر               |
| 000   | ,-       | سورة للم ي لف            |        | تغییرسورکانتمان<br>از           |
| ۵۵۳   |          | ۹ ۴۸ سورة ما تدکی        |        | تغییرسورة أسجده<br>بران         |
| ۵۵۵   |          | ۵۰۰ سورة معاري           |        | سوره احزاب کی تغییر<br>م        |
|       | cí       | ۵۰۲ تفسیرسوروا           | •      | تغییرسورهٔ سیا<br>سرچه          |
| ۵۵۹   |          | ۵۰۳ سورة تيامدك          |        | سورة فالمرك تشير                |
| 0.70  | _        | ١١٠٥ سوريفس و            | +      | تغييرسورة ليبين                 |
| ודם   |          | ۵۰۵ سوره تکویرک          |        | تغییر سوره صافات                |
|       |          | ۵۰۵ سورة مطلقي           |        | تغییر سورهٔ ص<br>سرتن           |
| 110   |          | ا ۱۱ سور والشق           |        | سورهٔ زمری تغییر                |
|       | _        | ۵۱۲ سورة بروج            | · W.   | سورة مؤمن كي تغيير .            |
| 244   |          | ۵۱۳ سورهٔ غاشیه          |        | حيم اسجدو کي تغيير<br>مرمزاس تف |
|       |          | ۵۱۴ سوره فجرکی           | 1.5    | سورهٔ شوری کی تغییر             |
|       |          |                          |        | سورة زخرف كالنبير               |

|    | . 9 |
|----|-----|
| ست | r.  |

| صفحه        | مثوا ن                                                                                  | صفحه     | منوان                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۸۷         | ٣٩٨. سوتے وقت پڑھنے والی دعا نمیں                                                       |          | سورة القنس كا تغيير                                         |
| ۵۸۸         | ٣٩٩. ای کے پارے میں                                                                     | 2۲۵      | اسورة والليل كي تغيير                                       |
| ۵۸۹         | ۲۰۰۰ ای کی بارسیش                                                                       |          | اسورالمنحى كاتغيريا                                         |
|             | ا مہر ای کے بارے میں                                                                    | 1 1      | اسورة الم نشرح كي تغيير                                     |
| 29+         | ۱۳۰۲: ای کے بارے ش                                                                      |          | سورة والتين كي تغيير                                        |
|             | ٢٥٣: موت وقت قرآن لإ عن كم إدر عن                                                       |          | اسور وعلق کی تغییر                                          |
| <b>⊅</b> श। | سم مهم): ياب                                                                            | ۱ I      | سورهٔ قدری تلبیر                                            |
| 297         | ۴۵: پاپ                                                                                 |          | اسورة لم يكن كي تغيير                                       |
| 291         | ۴۰۷: سوتے وقت تھیج بہر، اور قمید کئے کے بارے میں<br>میں۔                                |          | اسورهٔ زلزال کی تفییر<br>مرد به در مین                      |
|             | ے بھن ای ہے متعلق<br>میں میں میں کی کا مال میں اور  |          | سورة خاثري تغيير<br>يره مي تذ                               |
| 294         | ۴۰۰۸: رات کوآ کیکوگ جانے پر پڑھی جانے والی دعا<br>مرد میں میں س                         |          | سورة كوژكي تغيير<br>رفعي تذ                                 |
| ۵۹۵         | ۲۰۹۹: اسی کے پارے بیش<br>روز روز سے مصر                                                 | ſI       | مورهٔ فقح کی تفییر<br>ماری تو                               |
|             | ۱۳۱۰: ای کے یارے بیش<br>۱۳۱۱: اس یارے بیش کردات کوئی ز ( تیجد ) کیلئے انتھے تو کیا کیے؟ | 1 1      | (سورة لهب کی تغییر<br>این بر شاه می تغیر :                  |
| 297         | ۱۳۱۷ ان پارے مال زیرات وقد راہ بھر) کیتے اسطور کیا ہے۔<br>۱۳۱۲: ای کے پارے ش            | •        | کسورهٔ خلاص کی تغییر<br>معود تنمین کی تغییر                 |
| ۵۹۸         | ۱۱۱۰: جبیری نمازشروع کرتے وات کی دعائے متعلق                                            |          | الموديون ير<br>۱۳۸۱: اب                                     |
|             | ۱۱۱۱ بیرونورون وقت وقت وقت می است.<br>۱۲۱۲: پاپ                                         |          | . بې ۱۳۸۲<br>پې                                             |
| 4+#         | ۳۱۵: اس بارے ش کہ جو دقر اُت میں کیا پڑھھے<br>۳۱۵: ا                                    | 1        | و خاوں کے باب                                               |
| 4.5         | ۱۳۱۷: اس ارے ش کہ محرے لکتے والت کیا کیے                                                | 1        | PAT: وعاك فضيات كي در عين                                   |
|             | عام: ای پارے ش<br>عام: ای پارے ش                                                        | r I      | ۳۸، ای سے متعلق                                             |
| ; ;         | MA: بازارش داهل بوت والته بزهنی دها                                                     | ۵۸۰      | اس کے متعلق                                                 |
| 740         | ٢٩٩٠: كُوكَى بِمار بوتوبيدها يزمع                                                       |          | ۳۸۷: ذکری فضیلت کے درے ش                                    |
| 1-0         | ۲۷۴: اس متعلق که مصیبت ز ده کود مکیه کرکیا کیج                                          |          | )ے ۱۳۸e: کی سے متعنق                                        |
| 4.4         | ۱۳۲ : ال متعلق كرمجلس به كغرا بولة كيا كيم                                              |          | ۱۳۸۸: ای کیارے ش                                            |
|             | mrr: المنتعلق كه رويثال كوات كمارة ه                                                    | 1        | الهما: مجلس ذكر كي نعنيات كي ورسيس                          |
| 102         | ۳۲۳: اس بارے میں کہ جب کس جگر تھرے تو کی دعا پڑھے                                       | 1        | ۹۰۹۰: چس جلس میں اللہ کا قرر تر جواس سے بارے میں            |
| ]           | ۲۲۲: اس بارے ش کہ سفریش جاتے وقت کیا کیے<br>                                            | 1        | ۱۳۹۱: اس بارے میں کہ سلمان کی دعامقیوں ہے                   |
| 7+4         | ۲۷۵: اس بارے میں کرسٹرے واپنی پر کیا کیے                                                |          | • • •                                                       |
| 7+9         | ۱۳۲۹: ای کے برے ش                                                                       | 1        | ,                                                           |
| ļ           | ۱۳۷۷: اس بارے میں کہ کسی کو رخصت کرتے وقت کیا کہے<br>سے                                 | ,        | ۳۹۴ : دعامیں جبدی کریئے واسلے کے متعلق<br>صبر میں سے معمالا |
| ٧.٠         | ۲۲۸۰ ای کے بارے میں                                                                     | r        | د ۱۳۰۵ ملیج اورشام کی دهائے متعلق<br>متاب                   |
|             | ۳۲۱ ای کے پارے میں<br>دری سرمتان                                                        | 1        | الاسم: ی سے متعق                                            |
|             | ۳۳۰، میافری دع کے متعلق                                                                 | <u> </u> | باب ۱۳۹۰ یاب                                                |

<

| صفحه        | عنوا ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700         | ar-tara بايـara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411  | اسرا: اس بارے میں کہ واری برسوار ہوتے وقت کیا کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 441         | ۵۳۱: باب مهر نبوت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411  | ۱۳۳۲ ترمی کرونت برا مندی دع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 497         | محمدة بابت محمد محمد المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۱۳۳۳: اس برے میں کہ بادل کی آواز من کرکیا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198         | ٥٣٧: ني اكرم على كوفات كونت مري معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ١٣١٨: الى بارے بيس كريا عدد كيكركيا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | عاد: إدعاده عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ١١٠٥ اس برييش كرفسرك وقت كياري ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 490         | حضرت الويكر صديق وضي الله عند كمناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ١٣٠١: ال بار ي بل كرجب ولى يراغواب ويكي وكي كي كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190         | ۵۵۰ یاب ۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | اس ارے ش كرجب كوئى نيا كھل ويكھے تو كيا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4+6         | منا قب عمر بن خطاب دشی الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ١٣٨٨: اس، رے يس كرجب كوئى كھانا كھائے تو كيا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | مهم: إلى معالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    | اسماد اس بادے میں کہ کھائے سے فراخت پر کیا کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Z</b> II | حضرت عثمان رضى التدعند كے مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412  | ١٣٠٠: اس بارت ش كده على أوازان كركيا كهاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211         | مراعب مراجع المراجع ال | i    | الههم: كشخع بجمير جمليل اورهميدى فضليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Z19         | منا قب معترسة على بن الي ط لب دمنى الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIL  | سلمهاسيت : سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 241         | ۵۸۲۲۵۷۰ پاپ۱۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | سام وعاؤل كياريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ∠ r q       | الوجم طلحة بن عبيد الشرضي الله عند كمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 455  | المحتربة الم |
|             | ۱۹۸۳ ياپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ۳۵۳: الکیول پر بھی منے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 P1        | حصرت زبيرين محوم رضي الله عند كممنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | المحترب المعالمة المع |
|             | ۵۸۲۵۸۳ پاکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ۱۸۸۳: توبداوراستغفاری فضیلت اورالله کی این بیشدول پررحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 - 1       | حضرت عبدالرحن بن موف بن عبد موف ز جري كمناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | المراجعة الم |
| 2           | ۵۸۷: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | وُعاُوَل کے ہارے میں مختلف احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | حضرت ابوآخل سعدين الي وقاص رضى الله عند كمن قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ٥٠٠: بب بي أكرم عليه كا وعاد ورفرض فما ذك بعدال كتعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ì           | مده: بالمدماء وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | _منتفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 20        | حصرت ابواعورسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل عيمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ا•ه: بإــِا•هـٔ ۵۰۸-۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | حضرت ابوعبيده بن عامرين جراح رضي الله عنه كيمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ابواب مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 2         | عفرت ابوصل عهاس بن عبدالمطلب عدمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ۵۰۹: نی اکرم کالی کی فضیلت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 254         | ا٩٥: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424  | •ا۵: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ااه: باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | حضرت جعفرين اني طالب رضى الله عند كما قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | اله: الى اكرم علي كى بدائش كى بارى ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ~*        | حسن بن على بن الى دائب اور حسين بن على بن الى طالب كيمن تعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | سواه: نبوت کی ابتداء کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسم کے      | موموموس ناموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | اعاده: باب بی اگرم ملک کی بعث اور همرمبارک کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -~~         | ني اكرم علي كال بيت كمن قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ٥١٥: في اكرم ملك كم مجرات اور تصوصيات كم تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | حطرت معاذين جبل، زيد بن ثابت،اني بن كعب، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ۵۲۲ما۲۰۰۰ نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _ ~ 1       | ابوعبيده بن جراح رضي الله عنهم كے مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ۵۲۳: نزول وی کی کیفیت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 411         | حضرت سلمان فارق کے مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y∧∠  | : نى اكرم على كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحه        | عثوان                                                                                                                                             | صفحہ | منوان                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| _<br>_<br>_ | حفرت ابوموی اشعری کے من قب                                                                                                                        | ∠ ~^ | حضرت می ربن باسرا کے مناقب                                     |
|             | حضرت مل بن معد کے مناقب                                                                                                                           |      | حصرت ابوذ رغفاري كي مناقب                                      |
| 244         | ۵۹۷: محابرام كافسيات كي بارے من                                                                                                                   |      | معزرت عبدالله بن سلام محرمنا قب                                |
| 419         | ۵۹۷: میعت رضوان والون کی فضیات کے بارے میں                                                                                                        | 201  | معرب عبدالله بن مسعود كمناقب                                   |
|             | ۵۹۸: اس کے ہارے میں جومی برگرام" کو پر اجملا کیے                                                                                                  | 400  | حضرت حديفة بن يمان كمناقب                                      |
| 441         | حعرت فاطمدرض اللهعنباك فضيلت كبارعيس                                                                                                              | 430  | حطرت زيد بن حارف كمن قب                                        |
| 221         | حفرت عاتشرضى الدعنها كي فعنيات                                                                                                                    | 200  | حعرت امامہ بن زیڈ کے منا قب                                    |
| 44          | حفرت فديج رض الذعنبا كي فغيلت                                                                                                                     |      | حضرت جرير بن عبدالله بحل كيمنا قب                              |
| 222         | ا زواج مطبرات رضی الدعنین کی فنسیلت کے بارے میں                                                                                                   |      | حضرت عبدالله بن عبي سل كي من قب                                |
| ۷۸۰         | حغرت ابی بن کعب گی نعیلت                                                                                                                          | 1    | حضرت عبدالقد بن عمر عمر من قب                                  |
| ∠A1         | قریش اورانصاری فشیلت                                                                                                                              |      |                                                                |
| 214         | ۵۹۹ انصارے کمروں کی فشیلت کے بارے میں                                                                                                             |      | حضرت انس بن ما لک ہے مناقب                                     |
| 210         | ۲۰۰۰: مدیندمنور و کی نفشیلت کے بارے ش<br>سرم سرم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                           |      | حفرت ابو ہر میرہ کے من قب                                      |
| 444         | ۱۰۱: که تکرمه کی فضیات کے ہارے بیں<br>مصرف میں میں اور است                                                                                        |      | ·                                                              |
| 2 A 9       | ۲۰۲: حرب کی فشیلت کے بارے میں<br>سرید بھی ڈور سر سر                                                                                               |      | حفرت عمرو بن عاصل کے مناقب<br>حدوم عالم میں الاس میں ت         |
| ۷٩٠         | ۲۰۶۳: حجم کی فضیلت کے بارے میں<br>مصرور مال مرس کرون سے سرمتنان                                                                                   | 1 1  | حفرت خالد بن ولیڈ کے من قب<br>حفرت سعد بن معائڈ کے منا آب      |
| 41          | ۲۰۴۰: الل یمن کی گفتیات کے متعلق<br>مدملات اللہ میں میں معلق میں میں معلق |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
| ∠9r         | ۲۰۵: تلیلۂ غفارہ اسلم ، جہید اور مزیند کی فعشیلت کے ہارے میں<br>۲۰۷: بوژنئیف اور بوطنیف کے تفاق                                                   |      | حشرت ما برین عبدانید کے مناقب<br>حضرت ما برین عبدانید کے مناقب |
|             | ۱۹۰۶: شام اور کمن کی فضیلت کے متعلق<br>۱۹۰۷: شام اور کمن کی فضیلت کے متعلق                                                                        | I    |                                                                |
| ∠9¥<br>.40  | کا با من م اور من سیست ہے ۔<br>کتاب حدیث کی صنوں اور داو یوں کی جرح و تعدیل کے بارے میں                                                           | - :- | حطرت براه بن ما لک کے من قب<br>حطرت براه بن ما لک کے من قب     |
| 244         |                                                                                                                                                   |      | <u> </u>                                                       |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
| '           |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |
|             |                                                                                                                                                   |      |                                                                |

# أَبُوَ ابُ الْقُلَرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم

# تقذير ك متعلق رسول الله مَنْ عَيْدِم مِن مَقول احاديث كابواب

## ا: باب تقدريس بحث كرنے کی ممانعت کے متعلق

ہیں اوران سے کئی غریب روایات مروی ہیں جن ہیں وہ منفرد ہیں۔

أبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمِ اللَّهُ اللَّهِ مِل الله تَعَالَى وَحَ

## ا: بَابُ مَاجَآءً فِي التَّشْدِ يُدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ

 ا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعَآوِيةَ الجُمَعِيُّ نَا صَالِحُ ا: حضرت الع برية عددايت بكرسول التراك مرتبه الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ۚ تَشْرِيْكِ لاكَاتَوْجُمْ لُوَك تَقْدَرِيرٍ بحث كررب شخــ آپُ غَص عَنْ آبِی هُوَیْرَةَ قَالَ خَوَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی ۖ مِن ٓ گئے یہاں تک کہ آپکاچرہ مبارک مرخ ہو ایا کویا کہ آپ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَا زَعُ فِي الْقَدَوفَغَضِبَ ﴿ كَ جِبرِكَ بِرِانَارَ كَ دَانُونَ كَا عَرَقَ نَجِورُ دَياكَيا بَو لَ بَكِر حتى احْمَرَّوَجْهُهُ حَتْى كَانَّمَا فَقِي فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ آَبُّ فَر، يَا تَمْ وَلُول واس چيز كاتحم ديا مي بيا كيا مي فَقَالَ آبِهِاذَا أُمِوْتُمُ أَمْ بِهِاذَا أُرْسِلْتُ اللَّكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ اسْتَ بِهِجَاكِي بول؟ ثم لوُّون ت بهيكي توس اي سيت مي مَنْ كَانَ قَابُلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِي هِذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ جَتْ ومبحثُ كرنے كَ وجدے بِماك بَوْكَسُ مِينَمْ وَكُولَ وَثَمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تَنَا زَعُوْا فِيلِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ويَامول كماس مستع مين منده بحث وتكرارندكرنا الباسين وَآنَسِي هَلَدًا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَّ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا عَمْرُهَ انشُهُ اوراسُ ﴿ عَرَجِي احاديث منقول مِين ـ بيعديث غريب الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ صَالِح الْمُرِّيِّ لَهُ غَرَائِبَ بديم ال صديث كومرف صالح مُرى كل روايت سے جانت

### ۲: کاٹ

 ٢: حَدَّ قَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَوْبِي نَا الْمُعْتَمِورُ ١٠ حضرت ابو بريرة كت بين كدرمول الله حائقة من فرمايا: نن سَلَيْمَانَ لَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ اللهَ عُمَش عَنْ سَلَيْمَانَ اللهَ عُمْش عَنْ سَومَ اورموى كه درميان مكالمه بوا-موى فقراه يذا ب وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَجَ ادَّمُ وَمُوسِنى فَقَالَ مُوسى يَا ادَّمُ " بِين پَيُوكَل اور پُر آ بِ كَالغزش كى وجد سے لو و ركو جنت أَنْتَ الَّدِي حَلَقَكَ اللَّهُ مِيَدِه وَلَفَحَ فِيْكَ مِنْ زُّوْجِه فَ نَكَال ُّكِورِسُول الله طَيْرَةُ فِي الله عُ أَغُوِّيْتَ النَّاسَ وَ أَخُرَخْتَهُمْ مِنَ الْحَدَّةِ قَالَ فَقَالَ اذَمْ أَنْتَ ﴿ جَوَا بِفَرِهِ يِ السِّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّ

مؤسى لدى اصطفاك الله بكلامه اتلو منى على علما عملنه كتبه الله على قبل ال يخلق السموات والازض قبال فحح آدم مؤسى وفى الباب عن عُمو ولجندب هذا خبيت حسن عريت من هذا الوجه من حييت سليمان التيمي عن الاعمش وقد رواه بعط أصحاب الاعمش عن الاعمش عن الاعمش عن ابى صالح عل أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسد من بي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسد معن بي هذا الحديث من غير وجه عن ابى هريرة عن البيق وسد وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابى هريرة عن البي

٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادةِ

س حدثننا ئندار با عبد الرّحمن بل مهدى نا شغبة عن عصم بن عبيد الله قال سمغت سالم بن عبد الله قال سمغت سالم بن عبد الله قال عمر يا رسول الله ارايت مايغمل فيه امر منتدع او مبتداة او فيما قد فرع منه ياب الخطاب وكل فيما قد فرع منه ياب الخطاب وكل ميسر اما من كن من الهل السّعادة فانة يغمل لسعدة واما من كان من الهل الشّقاء فانة يغمل للسّعدة واما من كان من الهل الشّقاء فانة يغمل للسّعدة وهى الباب عن عبي وخد يُفة بن أسيد و السس وعندان نس خصين هذا حديث حسل

الحسر سا الحسل المُحلُوائي لا عَبُدُ اللّه ابْنُ لُميُو وَ كَيْمُ عِنْ اللّه ابْنُ لُميُو وَ كَيْمُ عِنْ اللّه الله الله عن الله على على قالَ بيُسما للحلُ مع عسد الرّخسس الشّلمي على عليّ قالَ بيُسما للحلُ مع رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وهُو للكُثُ في لارض درفع رأسة الى السماء لُهُ قال ماملكم مَل حد الا قد عُلم قال وكيْغ الا قد كُنب مَقْعدة من حد الا قد عُلم قال وكيْغ الا قد كُنب مَقْعدة من

ذر یع بر مزیدہ کیا۔ کیا تو جھے بے عمل پر سامت کرتا ہے جے
اللہ تعالی ہے ہو یہ اور زمین کی پید کش سے پہنے میر سے
یے (لو بُ محفوظ میں) مکھ دیا تھا۔ نبی کرم فرات ہیں اس
طرح میں مسید سلام ہموی عبیدالسلام پر ( کفتگو میں) با نب
سگنے۔ ساب میں حضرت عمر اور جند بہ سے بھی احادیث
منقول ہیں۔ یہ حدیث س سند سے حسن غریب سے۔ ( یعنی
سیمان کی اعمش سے) عمش کے بعض ساتھی سے غمش ، وہ
ابوص کے وہ ہو ہر برہ اور وہ نبی صلی بتد علید اسم سے نقل کرتے
ابوص کے وہ ہو ہر برہ اور اور میں علید اس میں ساتھی ہے عمل کرتے
ہیں۔ پھر یہ حدیث نبی اکرم علید کے جگہ ہوسعید سے قل کرتے
ہیں۔ پھر یہ حدیث نبی اکرم علید کے ابو ہر برہ ہے و سطے
ہیں۔ پھر سے حدیث نبی اکرم علید کے ۔

الله: باب بدختی اورخوش ہختی کے بارے میں سو حضرت سرکم ہے و مدعبدالمتدے روایت کرتے ہیں کہ عَمَّرِ نِهِ عَرْضَ كِيا يارسول اللهُّهِم جَوَّمُل كرتے ميں كيا بيرنيا مرہے؟ یا عرض کیا کہ نیا شروع ہوا ہے یا یہ بہتے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ے وراس سے فر غت حاصل کی جا چکی ہے؟ آپ نے فروایا: يبلے سے مکھ ہوا ہے وراس سے فراغت ہو چکی ہے۔اے خطاب کے ہیٹے! ہر مخص پروہ چیز آسان کردی گئی ہے جس کیلئے وہ پیدا کیو گیا ہے۔لہذ جو نیک بخت مگ میں وہ نیک بختی کے عمل ( عمال صالح ) کرتے ہیں اور جو بد بخت ہیں وہ ای کیلئے عمل كرتے ہيں۔ س باب ميں عني مضريف بن أسيرٌ ، اس ورهم ن بن حصیمنّ ہے بھی حاویث منقوں ہیں۔ بدحدیث حسن سمجھ ہے۔ س. حضرت عی فره ت بین کدایک مرتبه بهم لوگ نی ا ارم کے س تھے۔ آپ زمین کریدرے تھے (جیسے کوئی تفری جات میں کرتاہے ) عیانک آئیائے آسان کی طرف مرافقا یا اور فر مایاتم میں ہے کوئی یا نہیں کہ جس کے متعلق متعین نہ ہو چکا ہو کہ ووجئتی ہے پاجہتمی ۔ ویغ کہتے میں کہ کو لی تخص پیانہیں جس کیلئے بنت یا ۱۰زن میں س کی جگہ کھی نہ جا چکی ہو۔

النَّارِ وَ مَقُعِدُهُ مِنَ الْجِنَّةِ قَالُوا أَفَلاَ نَتَّكُلُ يَارِسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا قال لا اغسمنوا فكلِّ مُستر لِما خُلِق لهُ هذا حديث ب الجروسر لين آب فرايمل روبر يكب س كام كيك خسرٌ صحبُحٌ .

> ٣: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخُوَاتِيُمِ ٥. حَـدَّثـناً هَناً دُنا آبُو مُعَاوِيةً عَن اللهِ عُمَش عَن زَيْدِ بُـن وَهُبِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ﴿ هَوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ حَـدَّثَنَا رَسُولُ اللَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَانَّ اَحَدَثُكُمُ يُجْمَعُ خَلَقُهُ فِي بَعْلُن أَيِّسه فِي آرُبَعِيْنَ يَوُمساً ثُمَّ يَكُوُنُ عَنَقَةٌ مِثْنَ دِلِكَ ثُمَ يَكُونُ مُضْغَةً مِّقُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِنَ اللُّهُ الْيُهِ الْمَسْلَكَ فَيَسْفُخُ فِيِّهِ الرُّوِّحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ يَكْتُبُ رِزُقَةً وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْسَعِيْدٌ فَوَالَّذِيُّ لَا اِللَّهُ غَيْسُوُّهُ إِنَّ احْدَكُمُ لَيَسْعُمَلُ بِعَمَلِ الْمُعَالَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَايَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَنِ آهُلِ النَّارِ فَيَدْ خُلُهَا وَإِنَّ آخَذَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ خَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بعَمَل أهُل الْجَنَّةِ فَيَلُ خُلُهَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ ضحيح.

 ٢: حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ مُنُ بَشَارِ نَا يَحْنَى مُنُ سَعِيْدِ نَا الْاَعْمَىشُ لَا زَيْدُ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَـَالَ ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسلَّمَ فَلا كُرْ مِثْلَهُ وَقَى الَّبَابِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً وَأَنِّس سَمَعُتُ أَحُمَد مَارَأَيْتُ بِعَيْدَى مِثُلِ بَحِيْنَ بُنِ شَعِيْدِ الْقَطَانِ هَذَا حَدَيْتُ حَسَّ صَحَيْحٌ ۖ وَقَدُ رَوَاهُ شُغْمَةُ وَالنَّوُرِيُّ عن الاغمش بحُوهُ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْعلاء با وكينَّ

صحابہ ی عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کیا ہم ( تقدیر کے مکھے پیدا کیا گیا ہے س پر وہ ( کام ) "سمان کردیا گیا ہے۔ میہ حديث حسن سيح ہے۔

 ہ: باباس منعنق کہ اعمال کا اعتبار خاتمہ پرہے ۵: حضرت عبداللدين مسعودً سے روايت ہے كه صادق ومصدوق رموں اللہ علی فی بہرس بتایا کتم میں برایک اس کے پیٹ میں عالیس دن تک نطفے کی صالت میں رہتا ہے پھر جا بیس دن کے بعد گاڑھا خول بن جاتا ہے۔ پھر جالیس دن میں گوشت کا وتھ ابنا ہے۔ پھر متد تعالی س کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے جو س میں روح پھونکتا ہے اورائے جار چیزیں لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے (رزق مموت جمل وربیا کہ وہ نیک بخت ہے یابد بخت ) پس اس ذات كالشم جس كے سواكو كى معبود نبيس تم ميں سے كوكى اہل جنت ع الشات كالمرتاب يبال تك كماس كاور جنت كدرميان بالشت مجران صدرہ جاتا ہے۔ پھرتقدر بن اسكى طرف سبقت كرتى ہے تو اس کا خاتمہ دوز خیول کے عمال پر ہوتا ہے۔ وروہ جہنم میں داخل ہوجاتا ہے ورایک آدمی (عمرجر) جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے۔ یباں تک کماس کے اور وہ زخ کے درمیون بالشت بھر فی صدرہ جاتا ہے پھر تقدیر کہی اسکی طرف دوڑتی ہے اوراس کا خاتمہ جنتیوں کے ا محمال پر ہوتا ہے۔ پس وہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ بیصدیث حسن سيح هـ

 ۲: حضرت عبدالله بن مسعود نن بی اکرم عفی سے حدیث روایت کی اورای کی مثل ذکر کیا ۔اس باب میں حضرت ابو بریرة ا اور حضرت انس سے بھی روایات مروی میں۔ احمد بن حسن فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن طنبل کوفر اتے ہوئے سا کدمیری منتھول نے کیجی بن سعید قطان کی مثل کوئی دمرانبیں دیکھا۔ بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور تُوریؓ نے اعمش ہے اس کی مثل روایت کی مجمد بن معرب نے کیع کے واسطے سے انہوں نے ہو سط

اعمش حفرت زیدے اس کی مثل حدیث روایت کی۔

۵: باباس بارے میں کہ ہر پیدا ہونے ،

### والافطرت يربيدا بوتاب

حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ہر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس فرمایا: ہر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے بہودی ، نصر الی یا مشرک بنادیتے ہیں۔ عرض کیا گیا یہ رسول اللہ علیہ ہونے جو ن ہونے سے پہلے فوت ہوگئے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔

ہوتے تو کیا کرتے۔

ہوتے تو کیا کرتے۔

# ۲: باب اس بارے میں کہ تقدیر کو صرف دعاہی لوٹا سکتی ہے

ان حصرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ روول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ روول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند ارشاہ فروایا: قضاء (قدر) کو صرف دع ہی بدل عق ہے اور عمر کو نیکی کے عدد و کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی ۔ اس باب بیس بو، سیدر میں اللہ عند ہے ہی صدیث منقوں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صدیث منقوں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صدیث منقوں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صدیث منقوں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صدیث منقوں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صدیث من ہیں ۔ ایک کو فعند اور دوسرے کو عبد العزیز بن سلیمان کہتے ہیں۔ ان میں ہے ایک بھری اور دوسرے مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔ جنھوں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے وہ ابومودود فضہ مدین ہیں۔

عَنِ ٱلاغْمش عَنُ زَيْدٍ نَحُوهُ.

## ۵: بَابُ مَاجَآءَ كُلُّ مَوُلُودٍ عَلَى الْفِطُرَةِ

مدانسا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى الْقُطَعِيُّ نَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ الْهُ رَبِيْعَةَ الْبُنَابِيُ نَا اللهِ عَمْشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هَالِحٍ عَنْ آبِى هَالِحٍ عَنْ آبِى هَالِحٍ عَنْ آبِى هَرْيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ مَوْتُورَةٍ يُولَدُ عَنَى الْمِلَّةِ فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه وَيُنَصِّرَالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنَصِّرَالِهِ وَيُنْصِرَالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرَالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرَالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصِرَالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَرِالِهِ وَيُنْصَلِيلُ وَيُسْتَرَكِا وَيُسْتَلِيلُ فَمَنْ هَلَكَ لَا يُعْمِلُ اللهِ فَمَنْ هَلَكَ اللهِ فَمَنْ هَلَكَ اللهِ فَمَنْ هَلَكَ اللهِ فَيْلِيلُ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٨: خدَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يُولَدُ على الْفِطْرَةِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجيعٌ وقد رواهُ شَعْنَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْاعْمشِ عَنْ أبِي صَالِحِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يُؤلدُ عنى الْفِطْرَةِ.

# ٢: بَابُ مَاجَآءَ لاَ يَرُدُّالُقَدَرَ إلَّا الدُّعَآءُ

فِى عَصْدِ وَّاحِدٍ وَٱبُـوُ مَـوُدُودِ الَّذِى رَوْى هٰذَا ﴿ بِصُرَى بِينَ ــ الُحَدِيْتَ اشْمُهُ فِطَّةٌ بَصُرِيٌّ.

# 2: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْقَلُوْبَ بَيْنَ أُصَبُعَى الرَّحُمْنِ

 أَنْ خَلَاثَنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّا عُمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ أَنْسِ قَالَ كَأَن رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَكُثُرُانَ يَقُولَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيُبِكَ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ امْنًا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَـلُ تَـخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمُ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اَصُبُعَيْنِ مِنُ اَصَىابِعِ اللَّهِ يُتَقَلِّهُا كَيُفِ شَاءَ وَفِي الْبَابِ عَنِ السُّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ وَأُمَّ سَلْمَةَ وَعَائِشَةَ وَآبِي ذَرِّهٰذَا حَـلِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ٱلْاَعْـَمَـشِ عَنَّ آبِي سُفْيَانَ عَنُ اَنَسٍ وَرَوَى بَعْضُهُمُ عَنِ الْا عُسَمَسْ عَنُ آبِي شُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْتُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ ٱنَسِ

> ٨: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِلَاهُلِ الْجَنَّةِ وَاهْلِ النَّارِ

١ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنُ اَبِى قَبِيْلٍ عَنُ شُسَفَىّ بُسنِ مَاتِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَىالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَسِدِهِ كِعُنابَسان فَقَالٌ ٱتَدُرُونَ مَاهَذَان الْكِتَابَان فَقُلْنَا لاَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آنُ تُخْبِرُنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِ هِ الْيُمُنِي هَٰذَا كِنَابٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ فِيُهِ ٱسْمَاءُ ٱهُلِ المجنَّةِ وَٱسْمَاءُ ابْدَائِهِمْ وَقَبَالِيْهِمْ ثُمَّ ٱجُمِلَ عَلَى اخِيرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيُهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ثُمَّ وَقَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هٰذَاكِتَابٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ

# 2: باب اس بارے میں کہ لوگوں کے دِل رحمٰن کی دواُ نگلیوں کے درمیان ہیں

 ان حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ اکثر پڑھا كرتے تھ" يَسَا مُقَلِّبُ الْقُلُوْبِ ثَيِّتُ قَلْبِيُ عَلَى دِیْنِکَ،" اے دِلول کو پھیرنے والے میرے دل کوائے دین ير ثابت قدم ركا - يس في عرض كيا: الدالله كرسول عليكة ہم ایمان لائے آپ پراور جو چیز آپ لائے اس پر بھی۔ کیا آپ مارے بارے میں ڈرتے ہیں۔آپ نے قرمایا: بال کیونکدول التدكى دواتظيول كدرميان بين وهجس طرح جابتا ب انيس پھيرديتا ہے۔اس باب ميں نواس بن سمعان ، أمسلمة ، عائشة اورالوذر "ع بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے اوراے ای طرح کی رادی اعمش ، وہ ابوسفیان اوروہ اس اے نَفْلَ كَرِينَ بِينِ بِعِضْ راوى اسْ "كى جَكْهُ جابرات بهي السيفقل كرت بيركيكن الوسفيان كى اعمش سي منقول مديث فياده يح ب ٨: باب اس بارے میں که الله تعالیٰ نے دوز جیوں اورجنتیوں کے متعلق کتاب کھی ہوئی ہے

اا: حصرت عبد الله بن عمرة فرمات بيس كه رسول الله عليه جارے پاس تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس دو کتا بیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیاتم لوگ جانے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا کیں۔ آپ نے واكين باته والى كماب كمتعلق فرمايا-بيه" رب العلمين "كى طرف سے ہے اوراس میں اہل جنت کے نام ہیں ۔ چھران کے آباء واجداد اور ان کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں میزان ہے۔ پھران میں نہ کی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی ۔ پھر آب نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعتق فرمایا کہ پیھی" دب

أَسْمَاءُ أَهُلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ ابَائِهِمُ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجُمِلَ عَلَى الْجَرِهِمُ فَلاَ يُرَادُ فِيهِمُ ولاَ يُنْقَصُ منهُمُ أَبِدًا فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ اصْحَابُهُ فَفِيمُ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آمُرٌ قَدُ فُرِغَ مِنُهُ فَقَالَ سَدِّدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آمُرٌ قَدُ فُرِغَ مِنُهُ فَقَالَ سَدِّدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ آيَ صَاحِبَ النَّارِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ آيَ صَاحِبَ النَّارِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اللَّهُ بِعَمَلِ اللَّهُ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُحتَمُ لَلَهُ بَعْمَلِ اللَّهُ بِعَمَلِ اللَّهُ بِعَمَلِ اللَّهُ بَعْمَلٍ اللَّهُ بِعَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَدَ هُمَا ثُمَّ قَالَ وَانْ عَمِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَدَ هُمَا ثُمَّ قَالَ وَانْ عَمِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَدَ هُمَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَي الْجَنَّةِ وَقَوْرِيُقٌ فِي الْتَعْفِي وَقَوْرِيُقٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَوْرِيُقٌ فِي الْسَعِيْوِ.

ا خَدُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَكُرُبُنُ مُضَرَعَنُ آبِى قُبَيْلٍ نَحُوَةً
 وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ
 غَرِيْبٌ وَآبُو قَبِيلِ اسْمُهُ حُيَى بُنُ هَانِئُ.

١٣ : آخُبَرَنَا عَلِّى بُنُ حُجْرٍ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ اَسُمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ حُسَيْدٍ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

## 9: بَابُ مَاجَآءَ لاَ عَدُواى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفُرَ

العلمین "کی طرف ہے۔ اس میں اہل دوز خران کے
آ بواجدادادر قب کل کے نام مذکور ہیں ادر بھرآ خریس میزان کردیا
گیا ہے۔ اس کے بعدان میں نہ کی ہوگ ادر نہ زیادتی ۔ صحابہ
کرام ؓ نے عرض کی تو پھر کمل کا کیافا کدہ؟ آپ نے فرمایا سیدھی
راہ چلوادر میا نہ روک اختی رکرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت دالوں بی
کو کمل پر ہوگا اگر چہ اس ہے پہلے کیے بھی ممل ہوں اور اہل
دوز خ کا خاتمہ دوز خ والوں کے اعمال پر بی ہوگا ۔ خواہ اس سے
پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل کیے ہوں ۔ پھر نبی
اس نے کسی طرح کے بھی عمل کیے ہوں ۔ پھر نبی
اکرم علیات نے ہاتھوں سے شارہ کیا اور دونوں کتا ہوں کو پھینک
دیا پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک
فریق جنت میں اور دوسرادوز خ میں ہے۔

11: قتیه بھی بکر بن معزابوقبیل ہے ای طرح کی صدیث تقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی صدیث منقول ہے۔

یہ صدیث حسن مجھ غریب ہے۔ ابرقبیل کا نام جی بن ھائی ہے۔

ساز: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ عقاقة نے فرما یا جب التد تعالیٰ کی ارادہ فرما تا ہے تو اسکو التد تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسکو عمل پر لگا دیتہ ہے۔ بوچھا گیا یا رسوں اللہ عقائیہ کیے عمل میں لگا تا ہے؟ آپ نے فرما یا التد تعالیٰ کے میلے نیک اعمال کی تو فیق دے دیتا ہے۔ بیصدیت مجھے ہے۔

9: باب عدویٰ عفر اور ہامہ علی کے متعلق کی نفی کے متعلق

سما : حفرت عبد الله بن مسعودٌ فر، تے بیں که رسول الله عَلَیْ مارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا :کسی کی بیاری کسی کو مبیر سکتی ۔ایک اعرابی نے عرض کیایارسول الله عَلَیْ ایک اونث

ا عدوی اس کامعنی بیا که ایک کی باری دوسرے کی طرف متعدی نیس ہوتی۔

ع صفر۔اس میں عماء کے دواقو ل میں۔ایک بدکھ صفر کو تحرم پر مقدم کیا جائے جیسے عرب کے کا فرکیا کرتے تھے۔ دوسرا بدکہ عرب کا بدعقیدہ تھا کہ جانور کے پہیٹ میں ایک کپڑا ہے جو بھوک کے دفت بیجان کرتا ہے۔اوراکٹر جانورکو مارڈ التا ہے۔

س بامد الوكية بين بعض وكون كاخيل قد كدميت كي بديان مزكراً لا بن حوتى بين اورعرب اس بيد في بينة تقدر (مترجم)

قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

لاَيُعُدِى شَيِّ شَيئًا فَقَالُ اَعُوابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيْرُ

آجُرَبُ الْحَشَفَةِ نُدُبِنُهُ فَيُجْرِبُ أُلِابِلَ كُلَّهَا فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنُ ٱجْرَبَ ٱلْاَوَّلَ

لاَ عَدُواى وَلاَ صَفَرَ مَعلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفُس فَكَتَبَ

حَيَاتَهَا وَدِزُ قَهَا وَمَصَالِبَهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ

وَابُنِ عَبَّاسٍ وَآنَسِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُروبُن

صَفُوانَ الثُّفَفِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابُنَّ

جے تھجی ہوتی ہے جب دوسرے اونوں کے درمیان آتا ہے تو
سب کو تھجلی والا کردیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھر پہلے اونٹ کو
سب کو تھجلی گئی؟ ایک کی بیاری دوسرے کو نہیں گئی اور نہ ہی صفر کا
اعتقادہ تھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی ،
رزق اور صیبتیں بھی کھے دیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہری ہائی ،
عہاس اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ میں (امام تر ندی)
نے محمد بن عمروین صفوان تنقلی بھری کو کہتے ہوئے ساکھلی بن
مدین کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان
مدین کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان
(کھڑاکرکے) فتم دلائی جائے تو میں فتم اٹھا کر کہوں گا کہ میں
نے عبدار جن بن مہدی ہے زیادہ علم والاکوئی نیس دیکھا۔

> ۱۰: باب خیروشر کے مقدر ہونے پرایمان لانا

 ا: بَابُ مَاجَآءَ فِي اللا يُمَانِ
 بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

١٥ : حَـدَّلَـنَـا اَبُـوالُـخَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِئُ
 نَـاعَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُوْمِنُ عَبُدُ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدرِ خَيْرِهِ وَسَلَّمَ لا يُوْمِنُ عَبُدُ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يُعْلَمُ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَهُ وَاَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَهُ وَاَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَةً وَاَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحِينَهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَادَةً وَجَابِرٍ وَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهَذَا حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهَذَا حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهَذَا حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُذَا حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُذَا حَدِيثٌ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُذَا حَدِيثُ عَبِدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُذَا حَدِيثُ عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُولُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَهُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهُ مِنْ حَدِيثٌ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهُ مِنْ حَدِيثُ عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهُ مِنْ حَدِيثُ عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللّهُ مِنْ مَدْيُثُ عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ الللهِ بُنْ عَمْرُونَ وَعَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ اللهِ مُنْ مَنْكُولُ الْحَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بُنْ عَمْرُونَ وَعَبُدُ اللّهِ اللّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مُؤْمُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

21: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا النَّصُرُبُنُ شُمَيْلٍ عَنْ عَلَيْ النَّصُرُبُنُ شُمَيْلٍ عَنْ عَلِي حَدِيثُ آبِى ذَاؤَدَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِى آصَحُ مِنْ حَدِيثُ النَّصُورِ حَدِيثُ النَّصُورِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبُعِي عَنْ عَلِي حَدَّثَنَا الْجَارُودُقَالَ سَمِعْتُ عَنْ رَبُعِي بُن حِرَا شِ لَمُ يَكُذِبُ وَكِيْعًا يَقُولُ بَلَغَنِى أَنَّ رِبُعِي بُن حِرَا شِ لَمُ يَكُذِبُ فِي الْإِسُلام كِذْبَةً.

# ا : بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُونُ ثَ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

١٨: حَدَّ تَنسَا بُسُدَ الْ نَسا مُؤَمَّلٌ نَسا سُقَيَّانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَسُ مَطَوِبُنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ لِعَبْدِ اَن يَّمُوتَ صَلَّى اللَّهُ لِعَبْدِ اَن يَّمُوتَ بَارُضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي عَزَةً هِذَا حَديثَ حسن غَريبٌ وَلا نَعُوفُ لِمَطَوبُنِ هَذَا حَديثَ حسن غَريبٌ وَلا نَعُوفُ لِمَطَوبُنِ

اچھی اور بری تقدیر پراید ن نہ لائے۔ یہاں تک کہ وہ جان لے
کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے بی ملی کی اور کے پوئیس جاسکتی تھی اور جو چیز اسے نہیں منی وہ کسی صورت اسے نہیں ٹل سکتی
۔ اس باب میں حضرت عبادہ ، جابر اور عبد اللہ بن عمر و سے بھی
احادیث منقول میں ۔ بیہ حدیث جابر کی حدیث سے غریب
ہے۔ ہم اسے صرف عبد اللہ بن میمون کی حدیث سے بہچائے
ہیں اور عبد اللہ بن میمون مکر حدیث تھا۔
ہیں اور عبد اللہ بن میمون مکر حدیث تھا۔

۱۱: حضرت علی سے روایت ہے کدرسوں اللہ علی نے فر مایا کوئی بندہ اس دفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک چار چیز وں پرایمان نہ لائے ۔ اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور پیشک میں اللہ کا رسول ہول اس نے مجھے تن کے ساتھ بھیج ہے۔ موت پرایمان لائے (یعنی اس کیلئے اعمال صالحہ نے تیاری کرے) موت کے بعد دوبرہ زندہ ہونے براور تقدیر برایم ن لائے۔

کا جمود بن غیلان ،نظر بن شمیل ہے اور وہ شعبہ ہے ای کے ماننو کرتے ہیں کی بائید خص سے اور وہ شعبہ ہے ای کے ماننو کرتے ہیں ۔ ابو داؤد کی شعبہ سے منقول حدیث میر ب نقل کرتے ہیں ۔ ابو داؤد کی شعبہ سے منقول حدیث میر ب نزدیک نظر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے ۔ کئی راو بول نے بھی منصور سے انہول نے ربعی سے اور انہول نے گئی سے بیصدیث نقل کی ہے۔ جو رود بیان کرتے ہیں کہ وکیج کہتے ہیں: جھے خبر پہنی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔

اا: باب اس بارے میں کہ ہر محص وہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے

۱۸: جفرت مطربن عکامس رضی اللہ تق کی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی نے بندے کی سمی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو وہ س (جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے۔ اس باب بیس موت سکھی ہو ) کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس باب بیس ابوعزہ سے بھی روایت ہے۔ میر مدیث حسن غریب ہے۔ مطر

9 1 : حَـدَّقَـنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَ نَ نَا مُوَّ مَّلِّ وَٱبُودَاوُدَ الْحَفَرِئُ عَنْ سُفْيَانَ نَحُوَهُ.

٠٠: حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ وَعَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ ٱلْمَعْنَى وَاحِـدٌ قَالاً نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ ٱيُّوْبَ عَنُ آبِي الْسَمَـلِيْحِ عَنُ آبِي عَزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوُ لُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ حلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَحَسَى اللَّهُ لِعَبْدِ أَنُ يَّمُؤْتَ بِأَرُضِ جَعَلَ لَـهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْقَالَ بِهَا حَاجَةٌ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتُحٌ وَا بُوْ عَزَّةً لَهُ صُحْبَةٌ اسْمُهُ يَسَارُبُنُ عَبُدٍ وَ آبُو الْـمَـلِيْـح بُـنِ أَسَـامَةَ عَـامِزُ بُنُ أَسَامَةَ ابْنِ عُمَيْرِ الْهُذَالِيُّ.

# أ : بَابُ مَاجَآءَ لا تَرُدُ الرُقى وَكَاالِدُواءُ مِنْ قَدَرِاللَّهِ شَيْئًا

ا ٢: حَـدُّقَتَا سَعِيْـدُ بُنُ عَبُـدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَنْحُزُوْمِيُّ نَىا سُفُيَّانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي خِزَامَةَ عَنُ اَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ اَرَأَيْتَ زُقِّي نَسُتَرِقِيُهَا وَدَوَاءً نَتَدَاواى وَثُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلُ تَرُوُّمِنُ قَدَرِاللَّهِ شَيْسًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِاللَّهِ هٰذَا حَدِيْتُ لَا نَحْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ الزُّهْرِيّ وَقَسَدُ زَوَى غَيْسَرُ وَاحِسَدٍ هَسَلًا عَسَنُ سُفُيْسَانَ عَن الدُّهُوبِيِّ عَنُ آبِي خِوَامَةً عَنُ آبِيْهِ وَهَلَاا اَصَحُّ هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الرُّهُورِيُّ عَنُ ٱبِي خِزَامَةُ عَنُ

١٣: بَابُ مَاجَآ ءَ فِي الْقَدَرِيَّةِ ٢٢: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ

عُكَامِسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هلذَا بن عكامس كى اس حديث كعلاوه كى حديث كالممس علم

19: ہم سے محود بن غیلان نے اور ان سے مؤمل اور ابوداؤر حفری نے سفیان کی روایت اس سے مثل بیان کی۔

۲۰: احمد بن منع اور ملی بن جر بھی بیرحد بیٹ نقل کرتے ہیں اور دونوں كمعنى ايك بى بين وه كہتے بين كر أسليل بن ايراجيم ،ايوب سے وه ابولي اوروه ابوعزه في قل كرت بي كدرسول التدعي في فرمايا جب الند تعالى كى بندے كيد كى مقام كو جے موت قرار كرديتا ہے واس طرف اس كے ليے كوئى حاجت پيدا كرويتا ہے۔ (راوى كوشك بيكر)"إليها حَاجَة"كالفاظ بين يا" بِهَا حَاجَة" كالفاظ بيعديث سيح ب-ابوعزه صحاني بين ان كانام بيار بن عبد ہےاورابولیے،عامر بن اسامہ بن عمیر ہذلی ہیں۔

# ۱۲: باب اس بارے میں کہ تقذیراللی کو دم جھاڑ اور دوانہیں ٹال <del>سکت</del>ے

۲۱: حضرت ابوفز امداینے والد نے قل کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول الله علي فدمت مين حاضر جوا اورعرض كيا يارسول الله علي يرم قيه جن ہے ہم دم كرتے ہيں اور بيدوا كيں جن ہے ہم علاج کرتے ہیں اور یہ بچاؤ کی چیزیں جن ہے ہم ضرب سے بچتے ہیں۔(نیعنی ڈھال وغیرہ) کیا بیاللّٰد کی تقدر کو نال عتى بين - آپ نفر ، يايه (علاج وغيره) بھى تقدرياللى میں سے ہے۔ یہ صدیث ہم صرف زبری کی روایت سے جانتے ہیں کئی راوی اسے سفیان ، وہ زہری ، وہ ابوخز امداوروہ اسے والد سے نقل کرتے ہیں۔ بیزیادہ سیح ہے۔ اس طرح کی رادی زبری سے وہ ابوخز امدے اور وہ اسے والدے یمی حدیث فل کرتے ہیں۔

۱۳: باب قدر ریے بارے میں ۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول

فُضيُلِ عَنِ الْقَاسِمِ بُي حَبِيُبِ وَعلِيُّ بُنِ نِزَارٍ عَنُ نِرَارٍ عَنُ نِرَارٍ عَنُ نِرَارٍ عَنُ عِرَّامٍ عَنُ عِكْمِ عَنَّاسٍ قَالَ قَالَ عَيْنِكُ صِنُفَانِ مِنُ الْمَتِيكُ لِيُسَلِّ مِ نَصِيبُتِ اَلْمُرْجِنَةُ الْمَتِي لَيُسَلِّ مِ نَصِيبُتِ اَلْمُرْجِنَةً وَالْمَصِيبُ اللَّهُ وَالْمِنَ عَمْرٍ وَ الْمِن عُمْرٍ وَ وَرَافِعِ النَّالِ عَنْ عُمْرٍ وَ الْمِن عُمْرٍ وَ وَرَافِعِ النَّالِ عَنْ عُمْرٍ وَ الْمِن عُمْرٍ وَ وَرَافِعِ النَّالِ عَنْ عُمْرٍ وَ الْمِن عُمْرٍ وَ وَرَافِعِ النَّالِ عَنْ عُمْرٌ فَى الْمُن عُمْرٍ وَ الْمِن عُمْرٍ وَ الْمِن عَمْرٍ وَ وَرَافِعِ الْمُن خَدِيبُ ثَعْمُ وَ اللَّهِ عَنْ عُرِيبٌ .

٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ نَامُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا سَلَّامُ بُنُ اَبِى عَمْرَ ةَ غُنُ عَكُومَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ قَالَ مُسَحَمَّدُ بُنُ بِشُو نَا عَلِيٌّ بَنُ نِزَادٍ عَنُ مُسَحَمَّدُ بُنُ بِشُو نَا عَلِيٌّ بَنُ نِزَادٍ عَنُ لِزَادٍ عَنُ لِزَادٍ عَنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَ عَيَّلِيًّ نَحُوَةً.

#### ٣ ا : بَاكُ

٣٣: حَدَّقَنا آبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسِ الْبَصْرِيُّ مَا الْبُو الْعَوَّامِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ الْاَبُو الْعَوَّامِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُسَطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الشِّيِّيْرِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِي مُسَلَّى الشِّيِّيْرِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُثِلَ ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنُيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُثِلَ ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنُيهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مُثِلَ ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنُيهِ تِسْعٌ وَيِسُعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ آخُطاً ثَهُ الْمَنَا يَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ عَتَى يَسُعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ آخُطاً ثَهُ الْمَنَا يَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَسُعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ آخُطاً تَهُ الْمَنَا يَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ عَتَى يَسُعُونَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ عَرِيْبٌ لاَ نَعُو فُهُ إِلَّا عَنِي هَذَا الْوَجُهِ وَأَبُو الْعَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ .

10 : بَالُ مَاجَآءَ فِي الرِّضَآءِ بِالْقَصَآءِ الْمُ صَاءِ الْمُ صَاءِ الْفَصَآءِ الْمُ صَاءِ الْمُ عَامِرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي حَمَّدُ بُنِ اَبُعِي حُمَيْدٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ الْمِي أَبِي حُمَيْدٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ اللهِ صَلَّى وَقَاصٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ سَعُدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ سَعُدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ ادَمَ رَضَاهُ بِمَا قَصَى اللهُ لَهُ وَمِنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ لَهُ هَذَا حَدِيثُ شَعَاوَةِ ابْنِ ادَمَ تَرْكُهُ السَّتَخَارَةَ اللهِ وَمِن شَقَاوَةِ ابْنِ ادَم تَرُكُهُ السَّتَخَارَةَ اللهِ وَمِن شَقَاوَةِ ابْنِ ادَم تَرُكُهُ اللهُ لَهُ هَذَا حَدِيثُ عَمْدِ بُنِ ابْنَ عَرِفُهُ اللهِ مِنْ حَدِيثُ مُحمَّدِ بُنِ ابِي حُمَيْدٍ عَنِيثَ مُحمَّدِ بُنِ ابِي حُمَيْدٍ

التدصى للدعديدوسلم نے فرہا ميرى أمت ميں سے دوگروہ ايسے بيں جن كا اسلام ميں كوئى حصن نبيں ۔ ايك فرقد مرجية اور دوسرا فرقد قدريت اس ب ب ميں حضرت عمرضى القدعنه، اين عمرضى القدعنه سے بھى اماديث منقول بيں - بيحديث حسن غريب ہے۔

۳۳: محمد بن رافع ، محمد بن بشر وه سلام بن ابوعمره ، وه عکر مدوه ابن عباس اوروه نبی اکرم علی این عباس اوروه نبی اکرم علی وه فزار وه عکر مدوه ابن عباس سے وه نبی اکرم علی که اس کی ما نزلقل کرتے ہیں۔

#### ۱۲۳: باب

### 16: باب رضاء بالقصاء کے بارے میں

72: حضرت سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنوآ دم کی سعادت اس میں ہے کہ الله تعالی کی قضاء وقدر پر راضی رہے اور اسکی بدیختی ہے ہے کہ الله تعالی سے فیرطسب نہ کرے وراس کی قضاء پر ناراضگی کا اظہار کرے ۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روایت سے جانے ہیں۔ ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روایت سے جانے ہیں۔ میدابو براہیم ہیں۔ بیابو براہیم

ا فرقه مرجيه مرجيه عقيده بكان بجورهض برسب كه تقديرالبي بوتاب

ع فرق قدرید ان کاعقیده بید به که بندول کے اعمال خودان کی پی قدرت سے بی القد تعالی کی قدرت اور رادے کاس میں کوئی و فرجیس بی تقدیر للی عرض بین را مترم مر)

الْمَدِيْنِيُّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهُلِ الْحَدِيْثِ.

#### ۲۱: بَابُ

٣٧: حَـدَّقَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا حَيُوةَ بُنُ شُرَيْتِ اَنْحَبَرَ نِيُ اَبُوُ صَنْحِ ثَيَىُ نَا فِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَآءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلاَ نَا يَقُرِئُ عَلَيَكَ السَّلامَ فَقَالَ لَهُ بَلَغَنيُ اتَّهُ قَدُ اَحُدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اَحُدَثَ فَلاَ تُقُونُهُ مِنِّي السَّلامْ خَالِنِيُ سَنِصْفَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلُا مَّةِ أَوْفِي أُمَّتِي اَلشَّكُّ مِنْهُ حَسْفٌ أَوْ مَسْحٌ أَوْقَذُكَ فِي آهَلِ الْقَلَرِ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَٱبُوْصَخُرِ اِسْمُهُ حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ.

٢٠: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُؤْسَى نَااَ بُودَاوُدَالطَّيَالِسِيُّ نَا عَبُـدُ الْـوَاحِدِبُنُ سُلَيْعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بُنَ اَسِي رَبَاحِ فَقُلْبُ لَهُ يَااَبَا مُحَمَّدِ إِنَّ اَهُلَ الْبَصْرَةِ يَبَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ قَالَ يَا بُنَيُّ اتَقُرَأُ الْقُرانَ قُلْتُ نَعْمَ قَـالَ فَاقْرَءِ الزُّخُرُفَ قَالَ فَقَرَاْتُ (خَمْ وَالْكِتَا ب الْمُبِيْنِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْانًا عَرِبَيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْكِسَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ) قَالَ آتَدُرِئُ مَاأُمُّ الْكِعَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِنَابٌ كَتَبَهُ اللُّهَ قَبُلَ أَنُ يُحُلُّقَ السَّمَآءَ وَقَبُلَ أَنُ يُحُلُّقَ الْآرُضَ فِيْهِ إِنَّ فِرْعَوُنَ مِنْ اَهُلِ النَّارِ وَفِيْهِ (تَبَّتُ يَدَا اَبِيُ لَهَبٍ وَّتُبُّ ١) قَالَ عَطَاءٌ فَلَقِيْتُ الْوَ لِيُدَبُّنَ عُبَادَةً بُنِ المصَّامِتِ صَاحِبِ دَالْتُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ مَاكَانَتُ وُصِيَّةُ ٱبِيُكَ عِنْدَ الْمَوُتِ قَالَ دَعَا فِي فَقَالَ يَابُنَىَّ إِنَّتِي اللَّهَ وَاعْلَمُ آنَّكَ ٱنُ تَتَّقِىَ اللَّهُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِه وَشَرِّهِ فَإِنْ مُتَّ عَمَلْي غَيْرِ هَٰذَا دَخَلُتَ النَّارَ إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱوَّلَ مَاخَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ

وَيُقَالُ لَمْ أَيْضًا حَمَّادُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ مدين بين اور محدثين (رحم الله تعالى) ك نزديك قوى حہیں۔

٣٦: حضرت نا فع رضي الله عنه فرمات بي كهابن عمر رضي الله عنما کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ فلاں آپ کوسلام كبتا ہے۔آپ نے فر مايا: مجھے خبر ملى ہے كداس نے نياعقيده نکالا ہے اگر سیچے ہے تواسے میراسلام ند کہنا اس لیے کہ میں نے رسول الندسلی التدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا ہے کداس امت ميل يافرمايا ميري امت ايل زهن ميل وحنسا وينا ، چروں کامن کردینا اہل قدر میں ہے۔ بیر حدیث حسن تھے غریب ہے۔ ابوسو کا نام حمید بن زیاد ہے۔

عم: عبدا لواحد بن سيلم كبت بيل كديس مكد مرمد آيا تو ميرى ملاقات عطاء بن افي رباح ب بوئى ميس في كهاا المايومجد الل بصره تقدير ك متعلق بحمد چيزول براعتراض كرتے بيں فرمايا: بيغة مرآن يرصح موسيس في كما" بان" دفرمايا تو بمرسوره زخرف پر حود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا اور حم ہے مکیم تک پڑھا( ترجمہ فتم ہے اس واضح کماب کی ۔ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تاکم لوگ بچھ سکواور پرقرآن ہمارے پاس اوح محفوظ میں اس سے برتر اور متحکم ہے )۔عطاء بن الی رباح نے کہا کیاتم جانے ہوکہ أم الكتاب كيا ہے۔ يس نے عرض كيا القداوراس كارسول جائة بين فرمايابيده كتاب ب جياللد تعالى في آسان اورزين پيداكرفيد يهلي مكاراس من تحرير ہے کہ فرعون دوزخی ہے اور ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خودثوث حيا-عطاء كبتے جيل كه چرييل نے صحافي رسول وليد بن عباده بن صامت است ملاقات كى اوران سے يوچھ آپ كے والدنے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی فرمایا میرے والدنے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے اللہ سے ڈراور جال لوا گرتم اللہ سے ڈرو گے تب ہی اس برایمان لا ؤ گے اور اچھی اور بری تقذیر بربھی ایمان لا و کے اور

فَقَالَ أَكْتُبُ قَالَ مَا آكُتُبُ قَالَ أَكُتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ.

٢٨: حَدَّثَنَا إِبُوَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُنْدِرِ الصَّنعَانِيُّ الْمُنْدِرِ الصَّنعَانِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْمُنْدِرِ الصَّنعَانِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شُوَيُح ثَنِيُ ابْوُهَائِيُّ الْمُقُرِئُ الْمُقُرِئُ المَّعْدُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَّرَ اللَّهُ وَسَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَّرَ اللَّهُ المَعَقَدِيرَ قَبْلَ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ الْمُعَقِدِيرَ قَبْلَ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ المُتَعَادِيرَ قَبْلَ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ المُتَعَادِيرَ قَبْلَ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ الْمُتَعَادِيرَ قَبْلَ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ الْمُتَعَادِيرَ قَبْلُ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ الْمُتَعَادِيرَ قَبْلُ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِحَمْدِينَ الْمُتَعَادِيرَ قَبْلُ انْ يُحْلَق السَّمْوَاتِ وَالْلَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوَاتِ وَالْوَالِ فَالْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَاتِ وَالْمُ الْمُعْرَاتِ وَالْمُولِيرَ وَالْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَ وَلَّهُ الْمُولَ الْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَ وَالْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِ وَالْمُولِولُولُولُولُ الْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَاقِيرُ الْمُسْتَعِيرَ الْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُسْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ وَالْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيرَ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيرَ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِهِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرِقِيرَاقِ الْمُعْرَاتِهِ مُعْرَاتِهِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِهِ الْمُعْرِقِيرِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيرُ الْمُعْرَاتِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَاتِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَ

79: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالاً لَنَاوِبُنِ اِسْمَعِيلُ عَنُ لَنَاوِبُنِ اِسْمَعِيلُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفَرِ الْمَخُزُومِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفَرِ الْمَخُزُومِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَالَى جَآءَ مُشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَادِهِ اللهَ يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَادِهِ اللهَ يَهُ مَنْ مَنْ مُنَا عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُوقُوا (يَوْمَ اللهُ سَقَرَ إِنَّا حُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) هَذَا حَدَيْتُ مَسَّ سَقَرَ إِنَّا حُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) هَذَا حَدَيْتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَلَقَدَرٍ ) هَذَا حَدَيْتُ مَنْ مَنْ سَقَرَ إِنَّا حُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) هَذَا حَدَيْتُ

ٱلْفَ سَنَةِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

آگرتم اس علاوه کی اور عقیدے پر مرو گرق جہنم میں جاؤ مے کیونکہ میں نے دسول النھائے کو فرماتے ہوئے سناہ کراللہ تعالی فرماتے ہوئے سناہ کراللہ تعالی فرمایا ورحکم دیا کہ تصوراس نے عرض کیا۔ کیا تکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا ۔ تقدیم ۔ جو گزر چکی اور جو ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہے تیا مت تک۔

۲۸: حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے نقذیری آسان وزمین پیداکر نے سے پچاس بزارسال پہلے لکھ دی تعیس بید صدیث صحیح غریب ہے۔

۲۹: حضرت الو ہریرہ سے روایت ہے کہ مشرکین قریش ہی اکرم علی ہے ہیں تقدیر کے متعلق جھڑ تے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی " یَوُمَ یُسْتَحَبُونَ فِی النَّادِ عَلَی وَجُوَهِهِمَ دُونُونُونَ مَسَّ سَقَرَ اِنَّا کُلُّ هَی النَّادِ عَلَی وَجُوهِهِمَ دُونُونُوا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا کُلُّ هَی النَّادِ عَلَی وَجُوهِهِمَ دُونُونُوا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا کُلُّ هَی النَّادِ عَلَی وَجُوهِهِمَ دُونُونُوا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا کُلُّ هَی النَّادِ عَلَی وَجُوهِ اِللَّهُ النَّالُ اللَّهُ عَلَی النَّادُ عَلَی اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَ

# آبُوَابُ الْفِتَنِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوں مِنعلق رسول اللَّهِ عَلِيْهِ عِنْ قول احادیث کے ابواب

# ١١: بَابُ مَاجَاءَ لاَيَحِلُ دَمُ امْرِئُ مُسْلِم إلَّا بِإحُداى ثَلْثٍ

• ٣٠: حَـدَّثَـنَا ٱحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الْطَّبِّيُّ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يُسخيَى بُس سَعِيْدٍ عَنُ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُل بُن حُسَيُفٍ أَنَّ عُفْـمَـانَ بُسَ عَفَّانَ اَشُرَفَ يَوُمَ الدَّارِ فَقَالَ ٱنْشُهُ كُهُمُ سِاللُّهِ ٱتَعَلَّمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمِ إلَّا بِإِحْدَى فَلَكُ زِنَّى بَعُدَ اِحْصَانَ أَوْ اِرْتِدَادٍ بَعُدَ اِسُلاَمَ أَوْقَتُلَ نَـهُـسِ بِـغَيْرِ حَتِّي فَقُتِلَ بِهِ فَوَاللَّهِ مَازَ نَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي اِسْلاَم وَلَا ارْتَـدَ دُتُّ مُنَذُبًا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلَتُ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللُّهُ فَهِمَ تَفْتُلُونِي وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوَدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَابُسِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَرَوهُ حَمَّادُ بُنُ سَـلَمَةَ عَنْ يَحْيِيَ ابْنِ سَعِيْدِ وَرَفَعَهُ وَرُوَاهُ يَحْيَى ابْنُ سَعِيُهِ اللَّقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ هَذَا الُمَحَدِيْتُ ثُوَقَّفُوهُ ولَمُ يَسرُ فَعُوهُ وَقَدُ رُوىَ هٰذَا الْمَحَـلِيُثُ مِنُ عَيْرٍ وَجُهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالْاَمُوَالِ

ا: باب اس بارے میں کہ نین جرموں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہا ناحرام ہے میں: حضرت ابوأمامہ بن مہل بن حنیف کے میں کہ عثمان بن

عفان این دورخدافت میں اہل فتنہ کے ڈرے گھر میں محبول متع كهايك دن حصت يرچر هاورفر مايا اليس تم لوكول كوامتد كاتم ديتا مور كدكياتم لوكول كومعلوم نبيس كدرسول الله عنطيني فرمايكسي مسمان كاخون تين جرمول كےعدوہ بهانا حرام بے۔اوں بيك شادی شدہ زناکرے۔ دوسرا بدکہ کوئی اسلام لے کے بعد مرتد ہوجائے اور تیسرا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے (حضرت عثان في فرمايا) المتدكوشم مين في تتبهى زمانه جا بليت مين زناكيا اور ندہی اسلام لاحنے کے بعد۔ پھرجس دن سے میں نے رسول الله علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہاس کے بعد مرمد نہیں ہوا، اورنہ ہی میں نے کسی ایسے مخص کولل کیا ہے جس کافل اللہ تعالی نے حرام کیا۔ پس تم لوگ مجھے س جرم میں فقل کرتے ہو؟ اس باب میں حضرت ابن مسعودٌ ، عائشه اور ابن عباسٌ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ مدحدیث سے۔اس حدیث کوئد دبن سلمد، کی بن معید سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ پھریجی بن معید قطان اور کی راوی نیجی بن سعید سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے میں۔ حضرت عثانًا ہے میرحدیث کی سندوں سے مرفوفاً منقوں ہے۔ ۱۸: باب جان ومال کی حرمت کے بارے میں

٣١: حَدَّلَسَا هَنَّادُ ثَنَا اَبُوالَاحُوصِ عَنُ شَبِيْبِ اَبُنِ عَمْرِ وَبُنِ الْاَحُوصِ عَنُ اَبِيهِ عَمُرَ وَبُنِ الْاَحُوصِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ اَى يَوْمِ هَلَا قَالُو ايَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبُرِ قَالَ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْرَاضَكُمُ الْاَكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ الْاَكُمُ مَوَالْكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ الْاَكُمُ مَا مَولُكُمُ مَا الْاَكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ اللَّهُ عَرَامٌ كَحُرُ مَةِ يَوْمِكُمُ هَلَا فِى بَلَدِكُمُ هَلَا الْاَلَاكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ وَلَيْدِ فِي بِلاَ وَمُكُمُ هَلَا اللَّهُ لِلاَ يَعْمُى جَانِ عَلَى لَوْلِيدِ فِي اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# ١ ؛ بَابُ مَاجَاءَ لا يَجِلُ لِمُسلِمِ اَنُ يُروعَ عَ مُسلِمًا

٣٢: حَدَّقَنَا بُنْدَارٌ نَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ إِلِي ذِلْبِ نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْخُدُ آحَدُكُمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْخُدُ آحَدُكُمُ عَصَا آخِيْهِ فَلْمَرُدُهَا عَصَا آخِيْهِ فَلْمَرُدُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَسَلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَسَلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَجَعْدَ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثَ وَجَعْدَ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثَ وَالسَّيْمَ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْبٌ وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ وَالسَّائِبُ بُنُ يَوْيَدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّي وَالسَّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامٌ قَبِصَ السَّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالسَّائِبُ ابْنُ سَبْعَ سِنِينَ وابُوهُ يَزِيْدُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسَّائِبُ ابْنُ سَبْعَ سِنِينَ وابُوهُ يَزِيْدُ بُنُ عَلَيْه وَسَلَّمَ والسَّائِبُ هُوَ مِنْ اصَّحَابِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْه وَسُلَم

اسا حضرت عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ رسول اللہ علاقتے نے جہتہ اود ع کے موقع پر موگوں سے خطاب فرماتے ہوئے پوچھا: بیکون سادن ہے؟ انہول نے کہ ۔ ج اکبرکا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ہے شک تم لوگوں کی جان دمال اور عزب آپ سی ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہیں جس طرح آ ج کی دن کے میں ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کی دن کی تمہارے اس شہر میں حرم کا وبال نہ اس کی دول کی تمہارے اس شہر میں اس کی جوم کا وبال نہ اس کی اولا د پر ہے اور نہ باب پر ۔ س نو: شیطان اس بات سے ہمیشہ کیسے مایوں ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پوجا کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو جا کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو کی کرہ ابن عباس میں بوا اطاعت کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو کی کرہ منتول ہیں۔ بیصد کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو اطاعت کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو اطاعت کرو سے اور اس حدیث کو کرہ منتول ہیں۔ بیصد یہ حسن شیح ہوادراس حدیث کو زائدہ ، شیب بن غرقدہ کی سند سے قبل کرتے ہیں۔ اطاد میٹ منتول ہیں۔ بیصد یہ منتول کرتے ہیں۔

# ۱۹: با ب سی مسلمان کو گھبرا ہٹ میں مبتلا کرنے کی ممانعت کے متعلق

 ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي اِشَارَةِ
 المُسُلِمِ إلى آخِيهِ بِالسِّلاَح

٣٣: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ نَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَبُوبُ بُنُ الْحَدِّدُ اءُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسُوبُونَ عَنُ الْحَسَنِ نَا خَالِدٌ الْحَدَّ اءُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي هُورَيُوةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنَتُهُ الْمَلَا يُكُدُّ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ الْمَلَا يُكُدُّ وَعَائِشَةً وَجَابِرٍ هَلَ الْمَلَا يُكَدُّ وَعَائِشَةً وَجَابِرٍ هَلَا الْمَلَا يُكُدُّ وَعَائِشَةً وَجَابِرٍ هَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٣: حَـدُّثَنَا بِذَٰلِكَ قُتُيْبَةُ نَا حَمُّادُ بُنُ زَيْدِعَنُ اَيُّوبَ -بهنذا.

آ ٢: بَابُ النَّهُي عَنُ تَعَاطِى السَّيْفِ مَسْلُولًا مَسْلُولًا بَهُ مَلَوْلًا الْمُعْمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا حَمَّادُ بُنُ مَلَمَةَ عَنُ آبِى الزُّيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِى الزُّيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى بَكُرةَ هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبُ مِنُ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى بَكُرة هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبُ مِنْ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبُ مِنْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّي صَلَّى حَدِيْتُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً وَرَوْنَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هذَا الْحَدِيثَ عَنُ النَّي صَلَّى عَنُ النَّي صَلَّى عَنُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ عِنْدِى اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ عِنْدِى اصَدْحُ.

٢٢: بَابُ مَنُ صَلَّى الصُّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

٣١: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ لَا مَعْدِئُ بُنُ سُلَيْمَانَ لَا ابُنُ عَجُلانَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرِيْرَ ةَ عَيِ النَّبِيِ مِلْكَالَةٍ قَالَ مَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ يَتَبِعَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنُ ذِمَّتِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جُنُدُبٍ وَابُن

# ۲۰: باب کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے متعلق

الله علم فرمایا جو خفی الدعند کمتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم فرمایا جو خفی جھیا رہے این ہمائی کی طرف اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت سجیحتے ہیں۔ اس باب میں ابو مکر ہ ، عائشہ اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ لیعنی خالد بن حذاء کی دوایت سے دھمہ بن سیرین سے بھی ابو ہریہ ہ کے واسطے سے اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ لیکن نیم فوع نہیں اور اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں 'وَ إِنْ سَکَانَ اَخَالُهُ لِلَا بِیْهِ وَ اُمِّهِ '' اگر چہ میں بیالفاظ زیادہ ہیں 'وَ إِنْ سَکَانَ اَخَالُهُ لِلَا بِیْهِ وَ اُمِّهِ '' اگر چہ واسکا حیق بھائی ہی کیوں ندہو۔

۳۳۴: تتید بھی حماد بن زید نے اوروہ ابوابوب سے اس طرح کی صدیت نقل کرتے ہیں۔

الم: تنگی تلوار کا تباوله منوع ہے

900: حضرت جابرضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ سیحدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے سن غریب ہے۔ ابن لہیعہ اسے ابو زیبر سے وہ جابر سے وہ بائم گئی ہے اور وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک حماد بن سلمہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ ،

۲۲: باب اس بارے میں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے

۳۷: حضرت ابو ہریرہ ، نبی اکرم علیہ نفل کرتے ہیں کہ جس نے فیل کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ لبنداایسانہ ہو کہ اللہ کی پناہ تو ژنے کے جرم میں وہ تمہا رامواخذہ کرے۔ اس باب میں حضرت جندب اور ابن عمر سے بھی احادیث

عُمَرَ مِنُ هَلَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ هَذَا الْوَجُهِ.

٢٣: بَابُ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

٣٠٠ حَدَّ لَهُ مَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ مَا النَّصُّرُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ آبُوالُمْغِيْرَةِ عَنْ مُحْمَدِ بُن سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمُتُ فِيكُمُ كَمَقَام رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا فَقَالَ أُوْصِينَكُمُ بِٱصْحَابِيُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَشُفُوالْكُذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحَلِفُ وَيَشْهَـٰذُ الشَّـٰاهِدُ وَلاَ يُسْتَشُهَدُ اَلَا لَايَخُلُونَّ رَجُلٌ بِامْسِرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِعَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمُ بِالْجَمَا عَةِ وَإِيَّاكُمُ وَالْفُرُقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِ ثُنَيُسَ اَبْعَدُ مَنُ اَزَادَبُ حُبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَم الجسماعة منن سرائه حسنة وسيتنه سينة فلالكم الْمُمُوُّمِنُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِّنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَـٰدُ رَوَاهُ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٨: حَدَّثَنَا الْهُوَبَكُو بُنِ نَافِعِ الْبَصُوكُ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانَ ثَنَا اللَّهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى ضَلاَ لَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْنَادِ هَلَا حَدِيثُ اللَّهِ عَلَى النَّادِ هَلَا حَدِيثُ اللَّهِ عَلَى النَّادِ هَلَا حَدِيثُ عَرَيْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْنَادِ هَلَا حَدِيثُ عَرَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٣٩: حَدَّلَنَا يَسَحُسِيَ بُنُ مُّـُوسَى ثَنَا عَبُكُ الرَّزَاقِ لَا إِبْرَاهِيْسَمْ بُنُ مَيْمُوْنِ عَنِ ابْنِ طَا وْسٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابْنِ

منقول ہیں۔ بیرحدیث اس سندسے حسن غریب ہے۔ ۲۳۳: باب جماعت کی پابندی کرنے کے متعلق ۲۳: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے جاببہ

٣٤: حضرت ابن عمر عدوايت هي كدحفرت عمر في جابيد کے مقام پرہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے وگومیں تم لوگول کے درمیان رسول اللہ علیہ کا قائم مقام ہول اور آپ عَلِينَةً فِي فِر واليا: بين تم لوكول كواسية صحابةً كى اطاعت كى وصيت كرتا مول، چران كے بعد آنے والوں كى اور پھران مے متصل آنے والوں کی \_ ( یعنی تابعین اور تیج تابعین کی )اس کے بعد جھوٹ رواج پکڑ جائے گا۔ یہال تک کوشم لئے بغیرلوگ فشمیں کھ کیں گےاور بغیر گواہی طلب کیےلوگ گواہی دیں گے۔خبردار کوئی مخفی سی عورت کے ساتھ خلوت ندکرے۔ ( ایعنی علیحد گی میں نہ رہے) ۔اس لیے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جم عت کولازم پکرواور علیحدگی ہے بچو کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ جبكروة وميول سے دور ہوتا ہے۔ جو حض جنت كا وسط جا ہتا اس کینے جماعت سے وابسکی لازی ہے جس کونی سے خوشی ہواور برائی کا ارتکاب برامحسوس ہو وہی مؤمن ہے۔ بیصدیث اس سندے حسن سیح غریب ہے۔ ابن مبارک نے اسے محد بن سوقہ سے روایت کیا ہے اور ریکی سندول سے حضرت عمر کے واسطه سے رسول القد علیہ ہے۔ وایت کی گئے ہے۔

۳۸: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول اللہ علی کے فرمایا:
اللہ تعالی میری است کو یا فرمایا است محمد بیکو گمراہی پرجمع نہیں
کرے گا اور جماعت پر اللہ تعالی کا ہاتھ ہوتا ہے جبکہ جو شخص
جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ بیرحدیث اس
سند سے غریب ہے۔ میرے نزدیک سلمان مدین سے مراو
سلمان بن سفیان ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس سے
مجمی روایت ہے۔

۳۹: حضرت ابن عباس رضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کا ہاتھ

عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جماعت كم ساته موتا بيد يه مديث غريب بيد بهم يَذُاللَّهِ مَعَ المَجْمَاعَةِ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لا نَعُرِفُهُ مِنْ السابن عبس رضى الله عنماكي روايت سے صرف اس سند حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ اِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ. ﴿ وَاسْتَ آلِي ـ

ك المستنافي المستان المام عن المنه كي جمع ب فتنة ك كل معنى بين مثلاً من مائش وامتحان التلاء ، كناه وبضيحت ، عذاب، مال اُور دولت ،او ۱د، پیاری، جنون،محنت،عبرت، مگمراه کرنا وگمراه ہوتا اور کی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفته ہونا نینز لوگول کی را بے میں انتقاف پر بھی فتند کا اطلاق ہوتا ہے۔ صدیث باب میں حضرت عثالثؓ کا وہ خطبہ ہے جوانہوں نے مفسدین · اور بلوائيوں كوريا نفاشها دينياعثان وه روح فرسا واقعداور فتند ب جس كى طرف حضور منطيق نے كويا يہنے ہى اشاره فرماويا تغا اسلامی تاریخ میں فتنوں کا آغاز حضرت عثال کی شہادت سے ہوااس کے بعد سلسل فتند پر فتندرونما ہواکسی مسلمان بھائی کو ڈرانا اور کھبراہٹ میں ڈالن سخت ترین منع ہے اور اس کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرنا باعث لعنت فعل ہے ۔مسمانوں کی عزت اور مال و جان بہت قیمتی ہے(۲) نماز یر صفے سے بندہ اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ میں آجا تا ہے۔جس سے بردھ کر کوئی جائے پناہیں (٣) محاب كرام كى پيروى كرنے اوران كاادب واحترام كرنے كاتھم ديا كيا ہے۔اس كئے كرسحاب كرام معيار حق بيس لبذان کی جماعت کولازم پکڑنا واجب ہے۔

# ٢٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمُ يُغَيِّرِ الْمُنَّكِّرُ

٣٠: حَـدُّقَـنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ اَبِي حَازِم عَنُ اَبِي بَكْرِ الصِّدِ يْقِ أَنَّهُ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وَنَ هَالِهِ ٱلاَيَةِ (يَاآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ لاَ يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ يُتُمُ ﴾ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى المُكُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَعَمُ يَاخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوُشَكَّ أَنْ يَعْمَهُمُ النَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. ١٣: حُـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ نَحُوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَالنَّعُمَا ن بُنِ بَشِيْرٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَحُـٰذَ يُنفَةَ هَٰكَذَا رَوايُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ إِسْمِعِيْلَ نَحُوّ كحـدِيْتِ يَـزِيُدَ وَرَفَعَهُ بَعُضُهُمْ عَنُ اِسْمَعِيْلَ وَوَقَفَهُ

# ۲۳: باب اس بارے میں کہ برائی کونہ رو کنانزول عذاب کا باعث ہے

۴۰۰ حضرت ابو بمرصد بق رضی القدعنہ نے فرہایا: اے لوگو: تم يرٌ. يت ررُ صة مو" يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا .... " تَك (لِينُ اے ایمان والوتم اپنی جانوں کی فکر کوضروری سمجھو ۔ کوئی ممراہ تنهبیں صررنہیں پہنچا سکتا بشرطیکہتم ہدایت یا فتہ ہو) جبکہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناكه: اگر لوگ ظالم كوظلم كرتے ہوئے ديميں اوراہے (ظلم سے ) ندروكيں تو قريب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کوعذاب میں مبتل کروے۔

ام: محمد بن بشار، بزید بن بارون سے اور وہ استعیل بن خالد ہے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ا حضرت ع كَثَيُّهُ، مسلميُّ انعمان بن بشيرٌ عبداللد بن عمُّ اورحذ يفيُّه ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ کی راوی استعیل ہے ہزید کی روایت کی طرح مرفوغا نقل کرتے ہیں جبکہ بعض راوی اسے موقوفا بھی نقل کرتے ہیں۔

# ٢٥. بَابُ مَاجَاءَ فِي الْآمُرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَر

٣٢ حدَثنا قُتينة نَا عَنْدُ الْعَرِيْرِ بَنُ مُحمَّدٍ عَنْ عَمْرُو بُسِ الْيَمَانِ عَنِ النَّنِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ والَّذَى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ اَوْلَيُوْشِكُنَّ اللَّهُ آنُ يَّبُعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُو نَهُ قَلا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

٣٣: حَدَّقَنَا عَلِیُّ بُنُ حُجُو نَا اِسْمَعِیْلُ بُنُ جَعُفَوِ عَنُ عَـمُــو وَبُــنِ آبِــی عَمْرِو بِهِلَـا الْاِسْنَادِ نَحْوَةُ هَلَـا حَدِیْتُ حَسَنَّ.

٣٣: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِى عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ المرَّحُمنِ الْآنُصَارِيّ الْاَشُهْدِي عَنْ حُلَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَقَتُلُوا إِمَامَكُمُ وَتَجْتَلِدُوا بِاَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنيًا حُمْ شِرَارُ كُمُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٣٥: حَدَّثَنَا نَصُرُ إِنْ عَلِي نَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ ابَنِ سُو قَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى السُو قَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجَيُشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمُ فَعَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكُرَةَ قَالَ إِنَّهُمُ يُبْعَثُونَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ هَذَا الْوَجُهِ عَنى نَيَّاتِهِمُ هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَلْدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ عَن نَا فِع بُن حُنَيْرِ عَنُ وَقَلْدُ رُوى هَذَا الْسَيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَن اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَمَ

٢٦: بابُ ماجَآءَ فِي تغُييْرِ الُمُنكَرِ . . بالْكِدَ أَوْ با لِلِسان اَوُبا لُقَلْب

٣٧ حَدَّثَنَا بُنْدَ الرِّنَا عَبُدُالُرَّحْمَٰ بُنِ مَهْدَى نَا شَعْدَى نَا سُفْيالُ عَنْ قَيْس بُنِ مُسْلَم عَنْ طارِقِ بُن شِهَابِ قَالَ

# ۳۵: باب بھلائی کا تھم دینے اور برائی سے رو کئے کے بارے میں

۱۳۲۰ حضرت حذیفہ بن میمان سے روایت ہے کہ رسول الله عقیقہ نے فرمایا: اس خداکی سم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر (ایچی ہاتوں کا تھم اور برائی ہے۔ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر (ایچی ہاتوں کا تھم اور برائی عداب بھیج و اور تم اس سے دع کیں مانگواوروہ قبول نہ کر ہے۔ عذاب بھیج و اور تم اس سے دع کیں مانگواوروہ قبول نہ کر ہے۔ سے ای من چربھی سمعیل بن جعفر سے ور وہ عمرو بن الی عمرو سے ای مثل حدیث نقل کرتے ہیں میدحدیث حسن ہے۔

مهم: حضرت حذیف بن یمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله عند کا الله عند کے دروایت ہے کہ رسول الله علی الل

۳۵: حضرت ام سمه "نی اکرم عبلی سے نقل کرتی بین که آپ نے سی لفکر کا ذکر کیا جود حنساد یا جائے گا ( یعنی اس پر عذاب نازل ہوگا) ام سلمہ "نے عرض کی جمکن ہے کہ اس بین بعض لوگ مجور بھی ہول ۔ آپ نے فرہ یا وہ لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھ نے جا کیں گے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یہ حدیث نافع بن جبیر ہے بھی حضرت عا کھ اللہ کے واسطے سے مرفو غانقل کی گئی ہے۔

۲۷: باب ہاتھ، زبان یادل سے ۲۸: برائی کوروکئے سے متعلق

۳۲ حضرت طارق بن شھاب کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے (عید کی) نمازے پہلے خطبد یناشروع کیاوہ مروان

اَوَّلُ مَنُ قَدَّمَ الْمُحُطِّبَةَ قَبْلَ الصَّلُوةِ مَرُوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ بِافُلاَنُ تُرِكَ فَقَالَ لِمَرُوَانَ فَقَالَ يَافُلاَنُ تُرِكَ مَا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَاعَلَيْهِ مِاهُ خَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنَ مَسْجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنَ رَاى مُنْكَرًا فَلَيُنْكِرُهُ بِهَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلَمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلَمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلَمَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلَمَانِهِ هَذَالِكَ اصْعَفُ اللهِ يُمَانِ هَذَا عَلَيْهِ وَهُ ذَلِكَ اصْعَفُ اللهِ يُمَانِ هَذَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَمْ يَعْمَلُهُ وَ ذَلِكَ اصْعَفُ اللهِ يُمَانِ هَذَا

#### ٣٤: بَابُ مِنْهُ

> ٢٨: بَابُ ٱلْحَضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِرٍ

٣٨: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ نَا عَبُدُّ الرَّحُمٰنِ ١٣٨: عفرت!

تھا۔ پس ایک فحض کھڑا ہوا اور مروان سے کہا کہتم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس نے جواب دیا: اے فلاں سنت جسے تم ذھونڈ رہے ہواب چھوڑ دی گئی ہے۔ ابوسعیر ٹے فرمایا اس شخص نے اپناحق اواکر دیا ( یعنی امر بالمعروف کا ) اس لیے کہ جو فحض کسی برائی کو میں نے رسول اللہ علیق ہے سنا ہے کہ جو فحض کسی برائی کو و کھے تو اسے ہاتھ سے روک دے ۔ اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روک اور اگر ایب بھی نہ کر سکے تو دل میں براجانے زبان سے روک اور اگر ایب بھی نہ کر سکے تو دل میں براجانے اور یہ ایس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدیث من صحیح ہے۔ اور یہ ایس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدیث من صحیح ہے۔ اس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدیث من صحیح ہے۔ اس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدیث من صحیح ہے۔ اس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدید شخلی اور یہ اس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدید شخلی اس سے کم درجہ ہے۔ یہ عدید شخلی سے کم درجہ ہے۔ یہ عدید شخلی سے کہ درجہ ہے۔ یہ در

27: حضرت نعمان بن بشیر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقابة فی مرف اللہ عقابة کرنے اوران بین ستی برسے علاقہ نے فرمایا: حدوداللی کوقائم کرنے اوران بین ستی برسے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قوم کشی پرسوار ہوئی اور کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصہ و باہم تقییم کرلیا۔ بعض کو اوپر والا اور بعض کو بینچے والا حصہ نیچے والے جصے بین وہ بانی اوپر والوں پر گرنے لگا۔ پس اوپر نہیں آئے دیں کے کیونکہ تم میں جا کہ باہم تہمیں اوپر نہیں آئے دیں کے کیونکہ تم جمیں تکیف دیتے ہو۔ اس پر نیچلے والے کہنے گئے کہ اگر ایب ہے تو ہم نیچلے جصے بین سوراخ کرکے دریا سے بانی حاصل کریں کے اب اگراوپر والے ان کواس حرکت سے باز رکھیں کو سب محفوظ رہیں گے اوراگر نہروکیس تو سب کے سب غرق ہوجا کیں گے۔ یہ حدیث صفحے ہے۔

۱۲۸: باب اس بارے میں کہ جابر باوشاہ کے سامنے کلمہ تق کہنا افضل جہاد ہے<sup>لے</sup> ۱۲۸: حضرت الاسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

لے امر ؛ معروف ونبی عن اُنمئکر کرنا پنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگانِ وین اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر نبی عن المنکر کا فریعنہ، نجام ویتے تتے۔ بے شارواقعات اسکی دلیل ہیں۔افض جہادیہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جے اورغیرشری امور میں بادشاہوں کی تائیر کرنامہت بڑی خیانت ہے :

اننُ مُضعب الو يريد نا السَرَائيلُ عَن مُحمَد نن خصادة عن عطيَّة عن ابى سعيد الْحُدُرِى انَ السَبَى صنى اللَّهُ عديه وسنم قال ان مِن اعظم الحهاد كلمة عدل عند سُنطان حابرٍ وهى الباب عن ابى اُمَامَة هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنُ هذا الُوجُهِ.

# ٣ ٩ : بَابُ سُوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثَا فِي أُمَّتِهِ

٣٩: حَدَّتُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَهْبُ اللَّهُ جَرِيْرٍ قَلَا اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ ابْنَ رَاشِدِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً فَاطَالَهَا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّيْتَ صَلُوةً لَمْ تَكُنُ تُصَبِيْهَا قَالَ اجَلُ إِنَهَا صَلَوةً رَغَبَةٍ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدَةً سَالَتُهُ أَنُ لاَ يُهْلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدَةً سَالَتُهُ أَنُ لاَ يُهْلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رسول للدسمی الله علیه وسلم نے فر مایا اسب سے بروج ہون م بوشاہ کے سامنے کلمہ حق بیند کرنا ہے۔ اس باب میں ابو امامہ رضی الله عند سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

# 79: باب امت کے لیے رسول اللہ عصلیہ کے تین سوال

۳۹: حضرت عبد متد بن خب بن ارت اپنے والد نظل کرتے ہیں کہ ایک مرحبہ رسول اللہ عنوی کے بہت طویل نماز پڑھی او وگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عنوی کے آپ نے ایک طویل نماز پڑھی پہلے بھی نہیں پڑھی۔ سپ نے فر ایاب بیٹ ایک طویل نماز پڑھی کی نمرز تھی میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں ما گئی تھیں۔
کی نمرز تھی میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں ما گئی تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے دوچیزیں عطاء فر مادیں اور ایک چیز نہیں دی۔ میں اللہ تعالیٰ کے میری ساری امت قبط میں بلاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ است قبط میں بلاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا میران جھی قبول کری گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ الا کی کام زانہ چھا۔ لیکن یہ کہ ان میں ہوئی ۔ یہ حدیث صبح ہے۔ اس باب میں دعر سے سعر اور بن عرش ہوئی ۔ یہ حدیث منقول ہیں۔ حصر سعی اوادیث منقول ہیں۔

 لاَ يُرَدُّ وَإِنِّى اَعُطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ اَنْ لاَ اُهُلِكُهُمُ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلاَ اُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِّنَ سِوى اَنْ فُسِهِمُ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنُ بِالْفُسِهِمُ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنُ بِاللَّهِمَ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنْ بَيْنِ اَقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ مَنْ بِينِ اَقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ بَعْضًا هَذَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَّجُلِ يَكُونُ فِي الْفِتُنَةِ

الدَّ وَالْمَصْوِيُ نَاعَبُهُ مُوسَى الْقَوَّارُ الْبَصْوِيُ نَاعَبُهُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيْدِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاؤَسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتُ فَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ حَيْدُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلَّ فِي مَا شِيتِهِ يُؤَدِّى اللَّهِ مَنْ حَيْدُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلَّ فِي مَا شِيتِهِ يُؤَدِّى اللَّهِ عَنْ أَمَّ مُبَيِّهِ وَسَلَّمَ يَعِيْفُ الْعَدُو وَيُعَلِي الْمَالِي عَنْ أُمَّ مُبَيِّهِ وَابِي سَعِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ لَيْسَ الْمَالِي عَنْ أُمَّ مُبَيِّعِي وَابِي سَعِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ لَيْسَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْسُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُسْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَيْهِ الْمُعْلِي الْمُعَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

٣٥: حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيةَ الْجُمْحِى نَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنُ لَيُثِ عِنُ طَاوْسٍ عَنُ زِيَاهِ ابْنِ سِيُعِينَ كُوشَ عَنُ حَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُن عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن عَمْرِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْهُنتَةُ تَسُتَنْظِفُ الْعَرَبَ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

دیتاہوں تو وہ واپس نہیں لیاجا تا۔ میں نے تمہاری امت کو یہ عطا
کردیا ہے کہ میں انہیں قحط عام ہے ہلاک نہیں کروں گا اور ان
کے علہ وہ کسی ایسے دشمن کوان پر مسلط نہیں کروں گا جوان کی پوری
جماعت کو ہلاک کردے ۔ خواہ تمام اہال زمین بی اس پر متفق
کیوں نہ ہوجا کیں ۔ لیکن انہی میں ہے بعض لوگ دوسروں کو
ہلاک کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔
ہلاک کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔
ہوائی کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔
وقت ہو

اه: حضرت أم ما لک بہنر بیرضی القد عنها فر ، تی ہیں کدرسول الندصلی القد علیہ وسلم نے فتنے کاذکر کیا اور فر مایا کہ بیر بہت قریب ہے ۔ ہیں نے عرض کیا ؟ اس دور ہیں کون بہترین فحض ہوگا ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ فحض جوا پنے جانوروں ہیں ہوگا۔ اوران کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ دوسرا وہ فحض جوا پنے گھوڑ ہے کو پکڑ کر دشمن کو ڈرار ہا ہوگا اوروہ اسے ڈرار ہے ہوں گے۔ اس باب ہیں ام بشر ابو سعید ضدری اور ابن عباس سے بھی احاد سے منقول ہیں۔ یہ صعید ضدری اور ابن عباس سے بھی احاد سے منقول ہیں۔ یہ صدیت اس سند سے غریب ہے۔ لیت بن الی سلیم بھی اسے طاق سے اوروہ نبی اکرم میں کیا ہے۔

20 حضرت عبدالقد بن عمر ورضی القد عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فتندایسا ہوگا جوعرب کو گھرنے گا اور اس بین قل ہونے والے دوزخی ہوں گے۔ اس بین آلوار سے زیادہ زبان شدید ہوگا ) یہ حدیث غریب پر تکوار تکالنے سے زیادہ شدید ہوگا ) یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زیاد بین سیمین کی اس حدیث غریب علاوہ کسی حدیث کو ہم نہیں بہجائے کہ وہ لیٹ سے قل کرتے ہوں ۔ حماد بن سلمہ اسے لیٹ سے مرفوغا اور حماد بن زیدلیث سے موقو فانقل کرتے ہیں۔

٣١: بَابُ مَاجَاءَ فِي رَفْع الْأَمَانَةِ

٥٣:حَدَّثَنَا هَنَّا ذُنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهُبِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ حَدِيْقَيْنِ قَذْ رَأَيْتُ اَحَدَهُمَا وَانَا اَنْتَظِرُ الْاَخَرَ حَدَّثُنَا أَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتُ فِي جَلْرِ قُلُوْبٍ الرِّجَالِ ثُمَّ نَوَلَ الْقُرْانُ فَعَلِمُوْامِنَ الْقُرْانِ وَعَلِمُوْامِنَ السُّنَةِ كُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْإَمَائِةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِّنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ ٱتَرُهَا مِثْلُ الْوَكْتِ لُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْإَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ مِعْلَ ٱلْوِالْمَجُلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى وِجُلِكَ فَنَفَطَتُ ۚ فَتَرَاهُ مُنْتَبَرًا وَلَيْسٌ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ آخَذَ حَصَاةً فَدَحُوجَهَا عَلَى رِجُلِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَعَبَا يَعُوْنَ لَا يَكَادُ آحَدٌ يُؤَدِّي الْآمَانَةَ حَتَّى يَقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا اَمِيْنًا وَحَتَّى يُقَالَ لِرَجُلٍ مَا اَجُلَدَهُ وَاَظْرَفَهُ وَٱغْفَلَهُ وَمَا فِي قُلْبِهِ مِفْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَوْدَلٍ مِنْ إِيْمَانِ قَالَ وَلَقَدْ اَتَّلَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِيْ آيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيْهٍ لِيَنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَى دِيْنِهِ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا ٱوُنَصْرَائِيًّا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ فَآمًّا الْيُومَ فَمَا كُنْتُ ٱبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّفُلَانًا طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ

ا۳: بابامانت داری کے اُٹھ جانے کے متعلق ٥٣: حطرت مذيفة عدروايت بكرسول الله فاليول في دوحدیثیں بیان کیں ان میں سے ایک میں نے دیکھ لی اور دوسری کا تظار کرد با ہوں۔ آپ نے فرمایا "امانت" اوگوں کے وسط قلوب میں نازل ہوئی پھر قرآن باک نازل ہوا توانہوں نے امانت (بعنی ایمان) کاحق قرآن سے ویکھااور مدیث سے ہمی سیکھا۔ چرنی اکرم مؤلی فیا نے میں امانت کے المصاف كوبيان كرت بوئ ارشادفرمايا ؛ ايك آدى سويا موكا اورا سکےول سے امانت تکال لی جائے گی اور صرف ایک دھمہ باتی رہ جائے گا۔ پھروہ حالت نیندیس ہوگا اوراس کے ول ے امانت تبض کرلی جائے گی اوراس کا اثر نشان آبلہ کی طرح ره ج ئے گا۔ جیسے کہتم انگا رے کواسینے یاؤں پراڑ ھکا دواور وہ چھالا بن جائے لیکن اس میں کچھ نہ ہو۔ چھر آپ نے ایک كنكرى الفائى اورائ اسيغ ياؤل برازهكا كردكهايا - بحرفر مايا: جب صبح ہوگی تو لوگ خرید وفروخت کررہے ہوں گے اور کوئی اليانيس بوگا كمامانت كواداكرے يهال تك كمكها جائے گاك فلال قبیلے میں ایک فخص امین ہے اور یہاں تک کرسی کی تعريف يس اس طرح كما جائة كاكتنا چست وجالاك آومى ہے۔(لیعن کاروباروغیرہ میں) جبکداس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں موگا۔راوی کہتے ہیں بے شک

مجھ پرابیا زمانہ آیا کہ بیس بلاخوف وخطر خرید وفر دخت کیا کرتا تھا۔اگر کسی مسلمان کے پاس میراحق رہ جاتا تو وہ خود مجھے واپس کر دیتا اوراگر بہودی یا نصرانی ہوتا تو ان کے سر دارہمیں ہماراحق دلواتے ( یعنی آنخضرت مَنْ بَیْنِ اکازمانہ) کیکن آج کل میں کسی سے معاملات نہیں کرتا۔ ہاں البنة فلال اور فلال شخص ہے کر لیتا ہول۔ بیصدیث مسیحے ہے۔

> ٣٢: بَابُ لَتَوْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

٥٣٠: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِیُّ نَا سُفِيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ السِنَانِ بْنِ اَبِی سِنَانٍ عَنْ اَبِی

۳۲: باب اس بارے میں کرسابقدامتوں کی عادات اس امت میں بھی ہونگی

۵۲: حضرت البوداقد ليثى فرمات بين كه جب رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الل

وَاقِيدِ اللَّيْفِيِّ أَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مُرْرِيجِ سُونُ ذات الواط كماجا تا تقااورده اس كساتها ليت خَرَجَ اللي حُنيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا جَهاراتكات تصرصابد في عرض كيايار سول الله مَنْ النَّيْم مهرب ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا آسُلِحَتَهُمْ قَالُو ايَارسُولَ لِي بَي ان كَاطر مَا الواط مقرر فرمادير آب لي اللهِ اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُو اطِ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ انُواطِ (تجبركة بوعة) الالكهااورفرمايا يتوايا الى الله هَٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ وَٱبُوْ وَاقِدِ اللَّيْفِيُّ اِسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَاَبِي ىر.درۇ. ھريوق

٣٣: بَابُ مَاجَاءً فِي كَلَامِ السِّبَاعِ

٥٥: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا آبِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَطْسِمِ بُنِ الْفَطْسِمِ بُنِ الْفَطْسِمِ بُنِ الْفَطْسِلِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْنُحُدْرَيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِئُّ ۚ نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى يُكَيِّمُ الرَّجُلَ عَذَبَةٌ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرُهُ ۚ فَمَخِذُهُ بِمَا آخْدَتَ آهْلُهُ بَعْدَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهَلَـّا جَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلَ وَالْقَاسِمُ ابْنُ الْفَصْلِ ثِقَةٌ مَامُونٌ عِنْدَ أَهُلِ الْحَدِيْثِ وَثَقَةً يَحْيَىٰ بْنُ نَسَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ

٣٣: بَابُ مَاجَاءً فِي إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ ٥٧: حَدَّثَنَا مَحَمُّودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا ٱبُوْدًاوْدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الَّا عُمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَمَر قَالَ انْفَلْقَ الْقَمَرُعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُ وَا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَآنَسٍ وَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٍ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللهِ هلذَا جيها حضرت موى سے ان ك قوم ف كيات كه تارے سي بحى كمَا قَالَ قَوْمٌ مُوسلى إجْعَلْ لَنَا إلهًا كَمَا لَهُمُ الِهَد الدين مياان كي ي بر ( مرفر مايا) ال ذات كى وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِم لَقُوْ كَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ فَبُلَكُمْ فَتُم حسك بَعَدِلدرت من ميري جان يتم ضرور بكا امتوى كا راسته اختیار کرو کے ۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور ابووا قدلیق کا نام حارث بن عوف ہے۔ اس باب میں حضرت ابوسعید اور ابو ہرریاہ ے بھی احادیث منقول ہیں۔

# mm;باب درندوں کے کلام کے متعلق

۵۵: حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كه رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَات كَلَّم جس كر قبطة قدرت من میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں سے اور جب تک کسی ھخص سے اس کی ( بینی جانور کی ) جا بک کی رہی اور تسمہ وغیرہ بات نیس کریں مے اوراس کی ران اسے بتادے گی کداس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا۔

اس باب میں حضرت ابو ہرریہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ بیرحدیث حس می خریب ہے۔ ہم اسے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں اور بی ثقد اور مامون ہیں۔ انہیں میلی بن سعیداور عبدالرحمٰن بن مهدی نے تقد قرار دیا ہے۔

۱۳۷: باب جا ندے بھٹنے کے متعلق

34: حضرت ابن عمرضي الله عنهما فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے بيس جا ندرو كلزے مواتو رسول الله صلى القدعليه وسلم نے فرمايا (اس معجزه پر) گواه رہو۔اس باب ميں ابن مسعودٌ، انسُّ اورجبیر بن مطعمٌ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سیحے ہے۔

## ٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْنَحْسُفِ

40: حَدَّ فَنا بُسُدَارٌ نَا عَسُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدَى نَا سُهُ بَانُ عَنُ خُذَيْفَة شَهُ بَانُ عَنُ خُذَيْفَة بَنِ الطَّفَيْلِ عَنُ حُذَيْفَة بَنِ الطَّفَيْلِ عَنُ حُذَيْفَة بَنِ السَّفَيْلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة وَيَا حُرَى الشَّاعِة وَيَا الشَّمْسِ مِنُ مَعْوِيها وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة وَيَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَة وَيَا الشَّمْسِ مِنُ مَعْوِيها وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَقَلْكَ خُسُولُ فِ خَسُفٌ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَقَلْكَ خُسُولُ فِ خَسُفٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ خُسُولُ فِي وَمَا لَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٨: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاوَ كِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ لَاحُوهُ وَزَا دَ فِيْهِ وَاللَّهُ خَانَ.

۵۹: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا آبُوالَآخُوَصِ عَنُ فُرَاتِ الْقَزَّازِ نَحُو حَدِيْثِ وَكِيْعِ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا آبُودًا وُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ ضَيْلاَنَ نَا آبُودًا وُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ ضَيْلاَنَ نَا الْقَزَّازَ نَحُو حَدِيثِ عَنْ شُعْبَة وَالْمَسْعُودِيِّ صَيْلِالُ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُواتٍ وَزَادَ فِيْهِ اللَّجَالَ أَواللَّ خَانَ.

٢٠: حَدَّقَنَا آبُو مُوسى مُخَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى نَا آبُو النَّعْمَانِ الْحَكَم بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعِجُدِيُّ عَنْ شُعَنَة وَزَادَ النَّعْمَانِ الْحَكَم بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعِجُدِيُّ عَنْ شُعَنَة وَزَادَ فِيهِ وَالْعَاشِرَةُ آمًا رَيْحٌ تَطُورُ حَهُمُ فِي الْبَحْدِ وَامَّا نُؤُولُ غِيسَى بُنِ مريمَ وَفِي الْنَابِ عَنْ عَيِيَ وآبِي فُرُولُ عَيْسَى بُنِ مريمَ وَفِي الْنَابِ عَنْ عَيِيَ وآبِي هُولُونَ وَأَمْ سَدَمَة وَصَفِيَّة بِنُتِ حُييٌ هذَا حَدَيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ.

. ٢١. حَدَّتَ مَامَحُمُوْدُ بُن غَيَّلانَ نَا أَبُو نُعِيْمٍ مَا سُفُيانُ

## ۳۵: باب زمین کے دھننے کے بارے میں

20: حفرت حذیفہ بن اُسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمرے ہے ہم لوگوں کو قیامت کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لو سپ صلی اللہ عیہ متعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لو سپ صلی اللہ عیہ وسلم نے فرہ یا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم وس شی نیوں شد کی وسورج کا مغرب سے طلوع ہونا ، یا جوج ، جوج (کا ظہور) وابع الارض (جانورکا لکلنا) ۔ زیین کا تین جگہ سے دھنا ، مشرق ، مغرب اور جزیرہ کر عرب میں ۔ عدن کی جڑھے آگ کا لکلنا جوآ ومیوں کو بائے گی یا فرمایا اکٹھا کر ہے گی وراس کے ساتھ جہاں وہ رات گزاریں رات گزاری گے و ہیں اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے یعنی دو پہر گزاریں گے و ہیں اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے یعنی دو پہر گزاریں گے و ہیں گھرے گے۔

۵۸: محمود بن غیلان، وکیج سے، اور وہ سفیان سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لبتہ اس میں ''وَ انسڈ خسان'' دھوال کے الفاظ زیادہ ہیں۔

29: هناد بھی ابو احوس ہے اور وہ فرات قزاز ہے وکیج کی سفیان ہے منقول حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں مجمود بن غیل ن، ابوداؤ دھیالی سے وہ شعبہ سے اور مسعودی سے اور وہ فرت قزاز سے عبدار حمن کی سفیان سے منقول حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں اور اس میں "المد جال أو الله حَانَ" (دجال یا دھوال) کے الفاظ زیادہ ہیں۔

۱۹: الوموی، ابونعمان سے دہ شعبہ سے اور دہ فرات سے شعبہ کی حدیث کے مشل نقل کرتے ہیں اور اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں '' اور دسویں نشانی یا تو ہوا ہے جو ان کوسمندر میں بھینک دسے گی یا حضرت عیسی بن مریم کا نزوں سے''۔اس باب میں حضرت عی ، ابو ہر بر ہُ ، ام سلمہ اُ ورصفیہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

٢١ حضرت صفية سے روايت سے كه رسول الله عليك في

٢٢: حَدْقَفَ الْهُوْ كُريُبِ نَا صَهُفِى بُنُ رِبِعِي عَنُ عَبِدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَابَشِدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَابَشِهِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَابَشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احِرِ هِذِهِ الْأُمَّةِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَّ فَلَتُ يَارَسُولُ اللهِ خَسُفٌ وَمَسْحٌ وَقَدُف قَالَتُ قَلَتُ يَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَکُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَکُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَکُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ فَاللهِ لَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنُ قَبَلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَعْمَى بُنُ صَعِيْدٍ مِنُ قَبَلِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَعْمَى بُنُ صَعِيدٍ مِنُ قَبَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ٣٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمُسِ مِنْ مَغُرِبهَا

٢٣: حَدَّثَنَا هَنَا دُنَا اَبُوْ مُعَاوِيةٌ عَنَ اَلَا عُمَشِ عَنُ اللهِ السَّمِ التَّهُمِي عَنُ اَبِي ذَرِقَالَ دَحَلُتُ اللهُ الْمَسْحِدَ حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَمَلَيْ فَالَى اللهُ عَمَلَيْ فَالَى اللهُ عَمَلَيْ فَالَ اللهُ عَمَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلَيْ اللهُ عَمَلَيْ اللهُ عَمَلَيْ اللهُ عَمَلَيْ فَالَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ فَاتَهَا تَذُهَبُ لِنَسْتَأْذِنَ فِى السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَا نَهَا قَدُ قَيْلَ لَهَا اطلهعى مِنْ حَيْدُ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا اللهُ عَنْ مَعْرُ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا اللهُ عَنْ مَعْرُ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا اللهُ عَنْ مَعْرُ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا

فرمایا لوگ اس گھر (بیت الدُشریف) پرچ ھائی کرنے سے
بازنہیں آئیں گے بیال تک کہ ایک لشکر چڑھائی کرے گاور
جب وہ زمین کے ایک چنیل میدان میں ہوں گے ان کے
اقل اور آخر زمین میں دھنساد نے جائیں گے اور ورمیان
والے بھی نج سے نہیں پائیں گے۔ (حضرت صفیہ فرماتی ہیں)
میں نے عرض کیایارسول اللہ عقیقی جولوگ ان لوگوں میں سے
اس فعل کو برا مجھیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی انہیں ان کو
ولوں کے حال کے مطابق اللہ عمیں گے (بیعنی ان کی نیق سے
دارو مدار ہوگا)۔ بیحد یہ حسن صبح ہے۔

۱۹۲: حضرت عائشہ وایت ہے کہ ریوں ابتد علیہ نے فرمایا؛ اس امت کے آخریش (بیدعذاب نازل ہوں گے)
زبین میں دھنسا فرینا، چرے کا شخ ہونا اور آسان سے پھرول
کی بارش۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسوں اللہ علیہ کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگ کے باوجود ہلاک ہوجا کیں
گے۔ آپ نے فرمایا؛ بان جبہ فسق و فجور ظہور پذیر (یعنی عالب) ہوگا۔ بیحدیث حضرت عائشہ کی روایت سے فریب عالب) ہوگا۔ بیحدیث حضرت عائشہ کی روایت سے فریب عسر ما سے صرف ای سند سے جانے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر (حضرت عرفی میں اور راوی ہیں) کے حضرت عرفی کی ساجر اور اور ہیں) کے حاضر اور اور ہیں۔ ما فیظے پر یکی بن سعیدا عرض کرتے ہیں۔

## ۱۳۲: بابسورج کامغرب سے لکانا

۱۹۳: حضرت ابوذر اس روایت بی کدیس غروب آق ب کے بعد معجد میں داخل ہوا تو بی اکرم عقطی تشریف فرما تھے۔ آپ علام معزف تشریف فرما تھے۔ آپ خوض نے فرمایا: ابود راج سنے ہوریہ مورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے فرمایا: یہ کیا المداور اس کا رسول زیادہ جاتا ہے اور اسے اجازت دے محد کی جوزت لینے کے لیے جاتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتا ہے اور اسے اجازت ہوگار ہے نے اور اس طرح وہ مخرب سے طوع ہوگا۔ پھر آپ نے نے دی جاتا ہے دی ہوگا۔ پھر آپ نے نے دی جاتا ہے طوع ہوگا۔ پھر آپ نے اس طرح وہ مخرب سے طوع ہوگا۔ پھر آپ نے نے دی جاتا ہے دی ہوگا۔ پھر آپ نے نے دی ہوگا۔ پھر آپ نے دی ہوگا۔

وذلک مُستقرِّلها وقال ذلک قِرآء ةُ عبد الله بُنِ مسْعُوْدٍ وَفَى الْبَابِ عَنْ صَفُوَان بُنِ عَسَالٍ وَحُدْ يُفَة ابُنِ اَسِيْدٍ وَانْسِ وابِي مُوسى هذا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيتُ مِ

# ٣2: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَا جُو جَ

١٢٣: حَدَّقَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْمَخُزُوْمِيُّ وَغَيْــرُ وَاحِــدٍ قَالُوا نَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُـرِيُّ عَنُ عُرُوَّةَ عَنُ زَيْنَتِ بِنُتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ حَبِيْبَةَ عَنُ أُمْ حَبِيْبَةَ عَنُ زَيْسَبَ بِنُتِ جَحْشِ قَالَتُ اِسْعَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْم مُحَمَرًا وَجُهُهُ وَهُوَ يَـقُـوُلُ لَا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ يُرَدِّدُهَا ثَلاَتُ مَرَّاةٍ وَيُلَّ لِلْعَرَ بِ مِسُ شَرٍّ قَبِ الْتَتَوَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنُ رَدْمٍ يَاجُوجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَـٰذِهِ وَعَـٰقَدَ عَشُوًّا قَالَتُ زَيْنَبُ قُلُتُ يَا رَسُولَ النَّهِ اَقَنُهُلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذًا كَثُرَ الْخُبُتُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيْحٌ جَوَّدَ شُفُيَانُ هَٰذَا الْحَدِيْتُ وَقَالَ الْحُمَيُدِيُ عَنْ سُفْيَانَ ابُنِ عَيْيُنَةَ حَفِظُتُ مِنَ الرُّهُويَ فِي هِذَا الْإِسْنَاهِ اَرْبَعَ لِسُوَّةٍ زَيُنَبَ بِئُتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ حَبِيْيَةَ وَهُمَا رَبِيْبَتَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ غُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أُمَّ حَبِيْبَةَ عَنُ زَيْنَبَ بَنُتِ جَـحُـش زَوْجَـي النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى مَعُمَرٌ هٰذَا الْحَدِيْتَ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَلَمُ يَذُكُرُ فِيُهِ عَنُ خسبة

٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ ٢٥: حَدَثَسَا اَبُو كُرِيْبٍ نَا اَنُو بَكُرِ بُنِ عَيَاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّم ينحُرُجُ فِي الجرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ آحُذاتُ

یہ آیت پڑھی و ذلک مستقر لھا" ( یعنی یک اسکا ممکانہ ب )۔راوی کہتے ہیں کہ بیائن مسعود کی قر اُت ہے۔اس باب بیل صفوان بن عسال محذیفہ بن اسید اُنس اور ابوموی اسے بھی احادیث منقول ہیں۔

## ۳۷: ہب یا جوج اور موجوج <u>کے نکلنے س</u>متعنق

۲۴. حضرت زینب بنت جحش فرماتی میں که ایک مرتبه رسول الله علی نینرے بید رہوئے تو آپکا چیرہ مبارک سرخ ہو ر ہو تھا کچھر آ ہے ہے تنین مرتبہ '' لا الدالا پٹر'' پڑھا اور فرویا: عرب كيلي ال شرس بداكت بجوقريب موكيا ب-آج كے دان يا جوج ، جوج كوروكنے والى دايواريس س كے برابر سوراخ ہو گیا اور پھر آپ نے انگل سے گول دائرے سے نشن بن کروکھ یا۔زینٹ فرماتی ہیں: نے عرض کیا: یا رسول الله علی جم صالحین کے ہونے کے باوجود بلاک کردیتے ج حمیں سے ۔ " ب لے فرویا ہوں جب برائی زیادہ موجائے گی۔ یہ صدیث حسن سیح ہے۔ سفیان نے اسے جید قرار ویا ب- حمیدی ، سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے زبری کی اس سند سے ج رعورتوں کو یا دکی ہے۔ندینب بنت ابوسلمہ کو جو حبیبہ سے نقل کرتی ہیں اور بیدونوں نبی اکرم عظیم کی پرورش میں رہیں۔ام حبیبہ، زینب بنت جحش سے روایت کرتی ہیں اور سے دونوں نبی اکرم علیہ کی ازواج مطبرات میں سے تھیں۔معمر نے اس حدیث کوز ہری سے روایت کیالیکن اس میں حبیبہ کا ذکر نہیں ہے۔

۳۸: باب خارجی گروہ کی نشانی کے بارے میں ۱۳۸: حضرت عبر اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے فام کے اللہ علیہ کا درسول اللہ علیہ کے فرہ بیا آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کی عمریں کم ہوں گر رہا آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کی عمرین کان کے صق سے گر آئی پیٹھیں گے سیکین ان کے صق سے

الْاسْنَانِ سُفَهَاءُ الْآحُلامِ يَقْرَءُ وَنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقَيُهِمْ يَقُولُونَ مِنَ قُولِ خَيْرِالْبَرِيَّةِ يَمُرُقُونَ مِنَ اللَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيِّ وَآبِي ذَرِّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَقَدُ عَنُ عَلِيٍّ وَآبِي ذَرِّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوىَ فِي عَيْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُفُ هُو لَآءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَقُرَءُ وُنَ الْقُوانَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقَيْهِمُ يَمُو قُونَ مِنَ الدِّينَ تَقُرَءُ وُنَ الْقُوانَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقَيْهِمُ يَمُو قُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ إِنَّمَا هُمُ الْحَوَادِجُ الْحَرُودِيَّةُ وَغَيْرُ هُمْ مِنَ الْحَوَادِجُ الْحَرُودِيَّةُ وَغَيْرُ هُمْ مِنَ الْحَوَادِجُ الْحَوْدِيجِ .

## ٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْآ ثُرَةِ

٢٢: حَدَّقَ اَ اَنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنُ السَيْدِ بُنِ مُصَيْرٍ اَنَّ عَنُ اَسَيْدِ بُنِ مُصَيْرٍ اَنَّ عَنُ السَيْدِ بُنِ مُصَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْآفِ اللَّهِ السَّعُمَلُتَ فُلاَ الْ وَجُلاَ مِنَ الْلَهِ السَّعُمَلُتَ فُلاَ الْ وَجُلاَ مِنَ اللَّهِ السَّعُمَلُتَ فُلاَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَسَنَّ صَعِيْدٍ عَنِ تَلُقُولِنِي عَلَى الْحُوصِ هَلَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَعِيْدٍ عَنِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْحُوصِ هَلَا احْدِيثُ حَسَنَّ صَعِيْدٍ عَنِ عَلَي اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ هَلَا احَدِيثُ حَسَنَّ صَعِيْدٍ عَنِ اللَّهِ عَلَى الْمُودُ اللَّهِ عَنِ النَّي كَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَنِ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠: بَابُ مَا اَخَبَرَ نَاالنّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ
 وَسَلَّمَ اَصُحَابَهُ بِمَاهُوَ كَائِنٌ اللّی يَوُمِ الْقِيَامَةَ
 ٢٨: حَدَّقَنَا عِمُرَانُ بُنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِیُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ نَا عَلِی بُنُ زَیْدٍ غَنْ آبِی نَصْرَةَ عَنْ آبِی

نیخ نبیں اترے گا۔ یہ لوگ (رسول کریم علیہ کے والی بات (لعنی احادیث) کہیں گئیں دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔ اس باب میں حضرت علی ، ابوسعیہ اور ابوذر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث حسن صحح ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی نبی اکرم علیہ کے سے ان لوگوں اس حدیث کے علاوہ بھی نبی اکرم علیہ کے دو لوگ قرآن (خارجیوں) کے اوصاف منقول ہیں۔ وہ یہ کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گئے لیکن ان کے طلق سے نیخ نبیں اترے گا۔ وین سے پڑھیں جاتا ہے۔ ابن لوگوں ایسے نکل جاتا ہے۔ ابن لوگوں سے مرادخوارج کافرقہ حرور یہ اور دوسرےخوارج ہیں۔

## 

۲۷: حضرت اسید بن حفیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک انساری نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ صلی الله علیہ وسلم نے فلا ل محض کو حاکم بنایا اور جھے نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعدار و (لیننی ناجائز ترجیح) ویکھو ہے، پس صبر کرنا یہاں تک کہتم حوض (کوش) پر جھے سے ملاقات کرو۔ یہ عدیث حسن صبح ہے۔

الله علا الله على الله فرمات بين كرسول الله على في فرمايا تم لوگ مير عد ناجائز ترجيحات اورنال لله على المور و يكو في محاب كرام في عرض كيا آپ عليه جميس اس وفت كي بارے ميں كيا تكم ديت بين - آپ نے فرمايا تم ان حاكموں كاحق اوا كرنا (يعنى ان كى اطاعت كرنا) اورا پناحق الله تعالى سے مائكنا - بير حديث حن صحح ہے -

آ پُ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی لیں یادر کھاجس نے یادر کھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا دنیا بڑی سرسبروشاداب اور میٹھی ہے ۔اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آ تندہ آنے والے لوگول کا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ پھروہ دیکھیں گے کہتم لوگ کیا کرتے ہو۔ خبر دار دنیا اور فورتوں سے بچے۔ خبردار کس شخص کولوگوں کا خوف حق بات کہنے سے ندرو کے جبكهاس كواس كاحق مونامعلوم موراوي كهتي بيس كمابوسعيديد حدیث بیان کرتے ہوئے رونے لگے اور فر مایا الله کی تتم ہم بہت چيزول سے ڈرگئے۔آب يانے سيجى فرمايا :خبردار قيامت كون ہر غدار کیلیئے اسکی ب وفائی کی مقدار پر جمنڈا ہوگا۔اور امام عام ( ص كم ) سے غدارى كر ف والاسب سے بواغدار ب\_اس كا حصندااس بشت برنگایا جائے گا۔ ابوسعید فرماتے ہیں کاس دن جوچيزين بم نيادكيس ان ميس آپ كاييفرمان بهي قفاكه آگاه موجاو : انسان کی طبقات پر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے بعض مؤمن پیدا ہوتے اورمؤمن بی کی حیثیت سے زندہ رہے اور مؤمن بى مرتے بيں -جبكة بعض كافر پيدا موت اى حيثيت سے جیتے اورای حیثیت (یعنی کافر) برمرتے ہیں۔بعض ایسے بھی ہیں جومومن ہی پیدا ہوتے اوراس حیثیت سے جیتے ہیں لیکن کافر موكرمرت يس فران كالكطبقايا بعى بادرجوكافر بيداموتا ہے کافرین کرزندگی گزارتا ہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہوج تا ہے۔ انبی میں سے پھھ ایسے ہیں جنہیں در سے عصر آتا اور جلدی مصندا موجاتا ب جبكه بعض غص كي محى تيز موت مين اور صفار مجمی جندی ہوجائے ہیں۔ بید دونوں برابر برابر ہیں انہی میں ایسا---طبقہ بھی ہے جوجلدی فصے میں آجاتا ہے لیکن درے اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ان میں سب سے بہتر دیر سے غصے میں آنے والے اور جلدی محتدے ہوئے والے بیں اور سب سے برے جلدی عصر میں آنے والے اور دیرسے مھنڈے ہونے والے ہیں۔ بی بھی جان لوکدان میں بعض اوگ جلدی قرض ادا کرنے

سَعِيُدِنِ الْخُدَرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَوُمَّا صَلاَةَ الْعَصْرِ بِنَهَارِ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمْ يَدَعُ شَيْمًا يَكُونُ إلى قِيُامِ السَّاعَةِ اللَّ انْحَبَرَ نَا بِهِ حَفِظَهُ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنُ نَسِيَهُ فَكَانَ فِيُمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَسَعُسَمَلُونَ ٱلاَوَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِسَاءَ وَكَانَ فِيُسَمَا قَمَالَ اَلاَ لاَ تَسَمَّنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يُقُولُ بِحَنِّي إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكِّي ٱبُوُ سَعِيْدٍ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشُيَاءَ فَهِبُنَا وَكَانَ فِيُمَا قَالَ اَلَا إِلَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرِ لِنَوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَا مَةِ بَقَدْرِغَدْرَتِهِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ اِمَامِ عَامَةٍ يُرْكُزُ لِوَاءُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ وَكَانَ فِيْهَ إِحَفِظُناً يَوُمَثِلٍ إِلَّا إِنَّ بَنِيُ ادْمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنُهُمُ مَنُ يُؤلِّكُ مُؤْمِنًا وَيَحْيِي مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُـوَّمِـنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيِي كَافِرًا وَيَمُوثُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيِني مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ كَافِرًا وَمِنْهُمُ مَنُ يُولَدُ كَافِرًا وُّوَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا اَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِئُ الْعَضَبِ سَوِيْعُ الْفَئّ وَمِنْهُمُ سَرِيْعُ الْغَصَبِ سَرِيْعُ الْفَىُ فَتِلْكَ بِتِلْكَ الْآ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيُّ الْفَيُّ آلا وَخَيْرُ هُمُ بَطِئُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيُ آلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِئُ الْفَيْ ٱلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ حَسَنَ الْقَصَٰآءِ حَسَنَ الطَّلَبُ وَمِنْهُمُ سَيِّئُ الْقَصَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمُ حَسَنَ الْقَضَاءِ شَيَّىٰ الطَّلَبِ فَتِلُكُ بِتِلْكُ الا وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّيِّيِّي القَضَاءِ السَّيِّيِّ الطَّلَبِ أَلَا وَخَيْرُ هُمُ الْحَسَنَ المُقَضَاءِ المُحَسَنَ الطَّلَبِ أَكَا وَشُرُّهُمُ سُيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّيُّ الطُّلَبِ أَلاَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ ادَمَ مَـارَأَ يُتُمُم اللِّي حَمَرَةِ عَيْنَيُهِ وَانْتِفَاخِ اَوُدَاجِهِ فَمَنُ آحَسَّ بِشَيْءٍ مِّنُ ذلِكَ فَلْيَلُصَقُ بِالْأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بِقَى مِنْهَاشَىْءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَا إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَطٰى مِنْهُ طَلَّا احَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِى الْبَابِ عَنِ فِيمَا مَطْى مِنْهُ طَلَّا احَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِى الْبَابِ عَنِ المُمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَآبِى زَيْدِبْنِ آخُطَبَ وَحُلَيْفَةً وَآبِى مَرْيَمَ ذَكُرُوا آنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَهُمْ هُو كَا يُنَ إِلَى آنَ تَقُومَ السَّاعَةُ.

والے اور سہولت کے ساتھ ہی تقاضا کرنے والے ہیں (یعنی جب وہ کسی کو قرض ویتے ہیں) بعض قرض کی ادائیگی میں ہرے ہیں لیکن تقاضا (قرض) حسن وخوبی ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو ادائیگی میں تو ٹھیک ہے سیکن تقاضے میں برا ہے۔ جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مائیکنے میں بھی برے ہیں اور اداکرنے میں بھی ضحیح نہیں۔ جان لوکہ ان میں سے سب سے بہتر اداکرنے میں بھی ضحیح نہیں۔ جان لوکہ ان میں سے سب سے بہتر

میں سے بدترین وہ ہیں جودونوں چیزوں میں برے ہیں۔ خبردار: غضب ابن آ دم کے دل میں ایک چنگاری ہے۔ کیاتم اس کی آگھوں
کی سرخی اور اسکی گردن کی رگوں کے پھولنے کوئیس دیکھتے۔ اس جے غصہ آئے اسے زمین پرلیٹ جانا چاہیے۔ ابوسعید ضدری فرماتے
ہیں کہ ہم سورج کی طرف و کیھنے گئے کہ آیا پچھ باقی رہ گیا ہے۔ (یاخروب ہوگیا ہے)۔ نبی اکرم منگافین نے فرمایاس او : ونیا کی باقیات
گزرے ہوئے ذانے کی بذہب سے اتنی ہی رہ گئی ہیں جتنا تہا را آج کا ون گزرے ہوئے پورے دن کی بذہب سے اس باب میں مغیرہ ہن
شعبہ ابو زید بن اخطب ، حذیفہ اور بومریم ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیتمام راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگافین آئے نے قیامت تک
ہونے والے واقعات کی خبردی۔

دین کے نام پرمسلمانوں کو میں میں ٹرائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ درندے کوڑے کی ری ورجوتے کا تسمہ باتیں کریں گے اور یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا ، آگ کا عدل سے نکٹنا ، وس آیات کا لوگول کے سرمنے واقع ہونا اور دشمن ن اہل بیت بعنی خارجیول کا پیدا ہونا بھی قیامت کی نش نی ہے۔اس طرح حکم انوب کا ناہل لوگوں کوعہدوں پرمسلط کرنا وران کو ترجیح دین بھی ایک نشانی ہے۔ غرضیکہ قیامت تک آنے والے واقعات کی خبرنی اکرم عقطیتے نے اللہ تعالی کے بتانے سے ارشاوفر ، ئی۔

# ا ٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي اَهُلِ الشَّامِ

٢٩: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا آبُودَاوُ ذَ نَا شَعَبَةُ عَنُ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةً عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْأَهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْمَاعِينَ وَصَلَّمَ الْمَعْيَلِ فَيْكُمُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِينَى مَعْصُورِينَ لاَ يَضُرُّ هُمُ مَنْ حَدَلَهُمُ حَتَّى طَائِفَةٌ مِنْ أُمِينَى مَعْصُورِينَ لاَ يَضُرُّ هُمُ مَنْ حَدَلَهُمْ حَتَّى النَّهُ وَمُ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ اللهُ السَّعِيلَ قَالَ عَلِي النَّهِ اللهِ السَّمَةِ مَن عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْحَلَقُلْ اللهِ المُلْ المُلْ المَلْ اللهِ المُل

٤٠: حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيع نَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ نَا بَهُ رُبُنُ هَارُونَ نَا بَهُ رُبُنُ مَا رَسُولَ بَهُ رُبُنُ مَا رَسُولَ بَهُ رُبُنُ مَا رَسُولَ اللهِ اَيْنَ تَأْمُرُنِي قَالَ هَهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحُوا لشَّامِ هذَا حَدِيثٌ حَمَنٌ صَحِيثٌ.

# ٣٢: بَابُ لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ

ا 2: حَدَّثَنَا الْوُحَفُّصِ عَمْرُ وَانُ عَلِي مَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ نَا فُضَيْلٌ بُنُ غَزُوانَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِ سُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللّه بُنِ مَسُعُودٍ وَجَرِيرٍ وَابْنِ عَمْرٍ و وَكُرُزِ ابْنِ عَلْقَمَةً وَوَاثِلَة بُنِ الله شَقَع وَالصَّنَابِحِي هَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

اله: باب اہل شام کی فضیت کے بار ہے ہیں کہ رسول اللہ عنیا ہے۔ فر ایا جب اہل شام کی فضیت کے بار ہے ہیں کہ رسول اللہ عنیا ہے نے فر ایا جب اہل شام میں خرابی پید ہوگ تو تم میں کوئی فیرو بھل کی نہ ہوگی ۔ میری امت میں سے ایک گروہ ایس ہے جس کی ہمیشہ مد دونصرت ہوتی رہے گی اور سی کا ان کی مد دنہ کر نا انہیں نقص ان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ان تک کہ قیامت قائم ہو۔ کر نا انہیں نقص ان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ان تک کہ قیامت قائم ہو۔ اس باب میں عبد اللہ بن حوالہ این عمر آزید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر آسے بھی احادیث منقول ہیں میصد میٹ حسن صحح ہے۔ اس باب میں احادیث منقول ہیں میصد میٹ حسن صحح ہے۔ کر تے ہیں کہ انہوں نے رسول التعلق سے پوچھا کہ آپ کر رہے ہیں کہاں قیام کا تھی میں اور فرہ یو اس طرف اشارہ کیا اور فرہ یو اس طرف سے مبارک سے شام کی طرف اشارہ کیا اور فرہ یو اس طرف ۔ میصد میں اور فرہ یو اس

# ۳۲: باب میرے بعد کا فرہوکرایک دوسرے کول نہ کرنے لگ جانا

اے: حضرت ابن عبس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسمی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسمی کو اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، جریر، ابن عمر، کرز بن عقمہ، واثلہ بن اسقع اور صن بحی رضی اللہ عنہم ہے جس صحح حضی اللہ عنہم ہے جس صحح حضی اللہ عنہم ہے جس صحح حصن اللہ عنہم ہے۔

# ۳۳ باب ایسا فتنه جس میں بیٹھار ہے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا

12: حضرت بسر بن سعید ، سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص انے عثمان غی کے خلاف فتند کے موقع پر کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الند نے فرمایا عقریب ایک فتند بیا ہوگا جس میں بیٹے وال کھڑے ہونے والے ہے ، کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے اور چنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ۔ کسی نے پوچھا۔ بتا یے اگر کوئی میرے گھر میں واخل ہواور جھے قبل کرنے لگے تو میں کیا کروں ۔ آپ نے فرم یا تو آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجا۔ (جوا پے بھائی کے فرم یا تو آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجا۔ (جوا پے بھائی کے ارت ، ابو بری ہ ، ابو ہوئی ، اور خرش ہے بھی ارت ، ابو بری منقول ہیں۔ بیحد یہ حضرت ابو ہری ، اور خرش ہے بھی دور یہ منقول ہیں۔ بیحد یہ حسن ہے اور بعض راوی اسے منقول ہیں۔ بیحد یہ حسن ہے اور بعض راوی اسے دور یہ بیا ہوں کی کا اضافہ کرتے ہوئے ایک راوی کا اضافہ کرتے ہوئے ایک راوی کا اضافہ کرتے ہوئی سندوں سے منقول ہے۔ لیک بن سعد ہے بواسط سعد کئی سندوں سے منقول ہے۔

۴۳: باب اس بارے میں کدایک فتنداییا موگا جواند هیری رات کی طرح ہوگا

۳۵: حفزت ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمتے نے فرہ یو اعمال صالحہ میں جلدی کرواس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فقتے تم لوگوں کو گھیر لیس جن میں انسان صبح مؤمن اورش مکو کا فرہوجائے گا۔ پھر شام کومؤمن ہوگالیکن صبح تک کا فرہوجائے گا اوراپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض بچ دے گا۔ بیحد یہ حسن صبح ہے۔

س2: حضرت ام سلمة كمبتى بين كدا يك مرتبدرسول الله رسول للدسى الله عليه ورفر ماياسجان الله - آج رات من فقت ازل موك اوركس قدر خزاك الله - آج رات من فقت ازل موك اوركس قدر خزاك

# ٣٣: بَابُ مَاجَآءَ اَنَّهُ تَكُونُ فِتُنَةُ الُقَاعِدُ فِيُهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ

٣٤: حَدَّفَنا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيثُ عَنْ عَيَّاشٍ بَنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُسَرِ بَنِ عَبِّهِ اللَّهِ بَنِ الْاشَجَ عَنْ بُسِرِ بُنِ سَعِيْلِهِ اَنَّ سَعُدَهُ بِنَ اللهِ عَنْ بُسَرِ بُنِ سَعِيْلِهِ اَنَّ سَعُدَهُ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الشَّهَ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعْمَانَ بَنِ عَقَانَ الشَّهَ لَا أَنَّ عَشَرَةً عَشْمَانَ بَنِ عَقَانَ الشَّهَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الشَّهَ عَيْرٌ مِنَ الْقَالِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ عَيْرٌ مِنَ الْقَالِمِ وَالْقَائِمِ عَيْرٌ مِنَ الْقَالِمِ وَالْقَائِمِ عَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ اللهَ عَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ عَلَى وَالْمَا شِي خَيْرٌ مِنَ الشَّاعِي قَالَ السَّاعِي قَالَ السَّاعِي اللهُ عَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ السَّاعِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مِنْ عَيْرِهِ وَالِي مَسْعُودٍ وَالِي وَقَدِ وَالِي الْنِ الْمُولِي وَالْمِي وَالِي وَالْمَا مِنْ عَيْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ عَيْرِهِ لَا الْوَجُهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ عَيْرِهِ الله الوَجْهِ.

٣٣: بَابُ مَاجَآءَ سَتَكُونُ فِئُنَةٌ كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ

مَّاذَا أَنْزِلَ اللَّيُلَةُ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ مَنُ يُّـوُقّطُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّيَا عَارِيَةٌ فِى الْاجْرَةِ هَذَا حَدِيثَ صِحِيْحٌ.

20: حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ
عَنُ سَعُدِ بُنِ سِنَانِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ رَّسُولِ
اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ بَيْنَ يَدَي
السَّاعَةِ فِئَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا
السَّاعَةِ فِئَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا
مُوْمِنَا وَيُمُسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا
يَبِينُعُ اَقُوامٌ دِينَهُم بِعَرَضِ الدُّنيَا وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى
هُوسَى الدُّنيَا وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى هُوسَى المُدَّنيَةُ وَجُدِينَ حَسَنَ عَوِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُدِ.
هُذَا حَدِينَ حَسَنَ عَوِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُدِ.

٧٤: حَدَّفَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جَعْفَرُبُنُ سُلَيُمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْسَحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِى هَذَا الْحَدِيْسِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا وَيُمُسِى كَافِرًا قَالَ يُضْبِحُ مُحَرِّمًا لِلَهِ وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُمُسِى مُشَعَجِلًا لَهُ وَيُمُسِى مُخَرِّمًا لِلَهِ مَحَرِّمًا لِلَهِ وَعِرْضِهِ وَمَا لِه وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلًا لَهُ وَيُمُسِى مُسْتَجِلًا لَهُ وَيُمُسِى مُسْتَجِلًا لَهُ مَحْرِمًا لِلَهِ مَعْرَضِه وَمَا لِه وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلًا لَهُ مَحْرِمًا لِلهَ مَعْرَفِهِ وَمَا لِه وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلًا لَهُ مَحْرِمًا لِلهَ مَعْرَفِهِ وَمَا لِه وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلًا لَهُ مَحْرِمًا لِلهَ مَعْرَمِنِه وَمَا لِه وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلًا لَهُ مَارُونَ عَلَيْكُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا شُعْمَةً مُن وَائِل بُن حَرُبٍ عَنُ عَلَقَمَة بُنِ وَائِل بُن كَانَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسُأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمَعُوا وَاطِيعُوا فَوَانَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَعْمَلُكُم مَا حُمِّلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا حُمِّلُكُمْ مَا حُمِّلُكُمُ مَا حُمَّلُكُمْ هَا حُمِيلُكُمْ هَا حَمِيلُكُمْ هَا حَمِيلُكُمْ عَلَى حَسَنٌ صَحِينً حَسَنٌ صَحِيرً حَن اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا حُمِيلُكُمْ هَا حُمِيلُكُمْ هَا خُمِيلُكُمْ هَا مُعَلِيمُ مَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيلًا حَسَنٌ صَحِيرً عَن اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا حَمْلُكُمْ هَا حُمْلُكُمْ هَا حُمْلُكُمْ هَاذًا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيلًا حَمْلُكُمْ الْمُعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَاعِلَيْكُمْ مَا حُمْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُكُمْ مَا حُمْلُكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا حُمْلُكُمْ مَا حُمْلُكُمْ الْمُعُولُ الْمَاعِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا حُمْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْهَرَجِ ٤٨: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ لَا ٱبُومُعَاوِيَةً عَنِ ٱلَا عُمَشِ عَنُ

اتارے گئے ۔ کون ہے جو مجروں ویوں (یعنی ازواج مطہرات) کو جگائے۔ بہت می دنیامیں ہاس پہننے و لی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی لی

22: حضرت انس بن ، لک رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فره ایا قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع ہول گے جوائد هیری رات کی طرح ہول گے ۔ ان میں انسان مجمع مؤمن ہوگا تو شام کو کا فراور شام کومؤمن ہوگا تو صبح کا فرہوجائے گا۔ اور بہت سے لوگ تھوڑ ہے سے مال کے وض اپنا وین نیج ڈالیس گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریہ ، اپنا وین نیج ڈالیس گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریہ ، جندب ، نعمان بن بشیر اور ابوموی شسے بھی احادیث منقوں ۔ بیں۔ بیحدیث اس سندسے غریب ہے۔

24: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے متعمق بیان فرہ تے ہتھ ( صبح مؤمن ہوگا شام کو کا فرہ جوگا شام کو کا فرہ جو بھائی کی جان ، مال اورعزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے کا لیکن شام کو حلال سمجھنے کے لیکن شام کو حلال سمجھنے کا گئے گا وراسی طرح شام کو حرام سمجھنا ہوگا تو صبح حلال سمجھنے کے لیک گا وراسی طرح شام کو حرام سمجھنا ہوگا تو صبح حلال سمجھنے گئے گا۔

22: حضرت واکل بن حجررضی القدعند کہتے ہیں کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے ایک مخص کو بیسوال کرتے ہوئے منا کہ اگر ہم پر، سے حاکم حکر انی کرنے لگیس جو ہمیں ہماراحق نددیں اور اپناحق طب کریں تو ہم کی کریں؟ آپ صلی مقد عید وسلم نے فر ویا: سنوا ورا حاعت کرواس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور تہاراعم سی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث صبح ہے۔

۴۵: باب قتل کے بارے میں ۱۳۵ میں کے درسوں اللہ میں کا حضرت ابومونی سے روایت ہے کہ رسوں اللہ میں کے درسوں اللہ میں کا درسوں کی درسوں کا درسوں کا درسوں کی درسوں کی درسوں کا درسوں کی درس

ے ان عورتول سے مرادوہ عورتیں ہیں جو ہاریک مباس پہنٹی ہیں۔ ہال حرام ہے لباس بن تی ہیں اور س طرح باس پہنٹی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء نظے رہتے ہیں۔ (مترجم)

شَقيُقٍ عَنُ أَبِى مُوسى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا يُرُفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُولُ اللّهِ مَا الْهَرُجُ قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْهَرُجُ قَالَ الْفَعُرُ فَي اللّهِ مَا الْهَرُجُ قَالَ الْفَعُرُ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ وَ الْفَعَلُ وَفَى الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ وَ الْفَعُلُ وَفَى الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَخَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ وَ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارِ هَذَا حَدِيثٌ حسنٌ صَحيتٌ .

٩٤: حَلَّاتِنا أَبْعَيْهَ أَنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِعَنِ الْمُعلَّى بُنِ زَيْدِعَنِ الْمُعلَّى بُنِ زَيَادٍ رَدَّهُ اللَّى مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّة فَرَدَّهُ اللَّى مَعْقِل بُنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَبَادَةُ إِلَى هَاذَا جَدِيثٌ صَحِيْحٌ غَوِيُبٌ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ.

٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي
 قِلاَ بَةَ عَنُ آبِي اَسُمَاءَ عَنُ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيُفُ فِي أُمَّتِي لَمَ
 يُوفَعُ عَنُهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي اِتِّخَاذِ

السَّيْفِ مِنْ خَشَب

ا ٨: حَدُّقَنَا عَلِى بُنُ حُجُرِ نَا اِسْمَعِیُّلُ بُنُ اِبُواهِیْمَ عَنُ عُدَیْسَةِ بِنُتِ اُهُبَانَ بُنِ عَبَیْدٍ عَنُ عُدَیْسَةِ بِنُتِ اُهْبَانَ بُنِ صَیْفِی اَلْعِقَارِی قَالَتُ جَآءَ عَلِی بُنُ اَبِی طَالِبِ اِلٰی صَیْفِی اَلْعِقَارِی قَالَتُ جَآءَ عَلِی بُنُ اَبِی اَلْ اَبِی اَلْی اَلْحُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِی اِنَّ حَلِیُلِیُ اَبِی فَدَ عَاهُ اِلَی الْحُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِی اِنَّ حَلِیْلِیُ وَابُن عَمِیکَ عَهِدَ اِلْی اِذَا احْتَمَفَ النَّا سُ اَنُ اَتَّحِدَ وَابُن عَمِیکَ عَهِدَ اِلَّی اِذَا احْتَمَفَ النَّا سُ اَنُ اَتَّحِدَ سَیْ فَامِن شِنْتَ حَرَجُتُ بِهِ سَیْ فَقَد اِتَّحَدُتُهُ فَانُ شِنْتَ حَرَجُتُ بِهِ مَعَدَ فَانُ شِنْتَ حَرَجُتُ بِهِ مَعَدَى قَالَتُ فَتَرَكَهُ وَفِی الْبَابِ عَنُ مُحَمِّدِ بُنِ مُمَدِينًا لَا نَعُوفُهُ اِلَّا مِنُ مُسَلِّمَةَ هَذَا حَدِیْتُ حَسَنْ غَرِیْبٌ لَا نَعُوفُهُ اِلَّا مِنُ حَدِیْتِ عَبُدِ اللّٰهِ نُنِ عُبَیْدٍ.

٨٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِ لَا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ
 لَا هَمَّامٌ نَامُحَمَّدُ نُنُ حُجَادةً عنْ عَنْد الرَّحْمَٰن ئَن تُرُون نَ

فرمای تمہارے بعدالیا زوند آئے گا کداس میں علم اٹھالیہ جے گا اور ''هرج'' زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ منطقة ''دهرج'' کیا ہے؟ آپ نے فرویا ''قل ''۔اس باب میں حضرت ابو ہریے ، فالد بن ولید اور معقل بن بیار سے بھی اصادیث منقول ہیں۔ نیرحدیث حسن مجھے ہے۔

24: حضرت معقل بن بیارضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کولل کے ایام میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ بیصدیث سی خویب ہے۔ ہم اسے صرف معلی بن زیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۸۰: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَقْ فی فرمایہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت کک نہیں اٹھائی جائے گی۔ (لیعنی جب ایک مرحبہ خوزین ی شروع ہوگی تو پھر بھی جمح ہے۔ شروع ہوگی تو پھر بھی جمح ہے۔
 ۲۳ : باب لکڑی کی تلوار بنانے

#### کے ہارے میں

۱۸: عدید بنت احب ن بن مینی غفاری کہتی ہیں کہ حضرت علی میرے والد کے پاس آئے اور انہیں الرائی میں اپنے ساتھ چلنے کو کہ میرے والد نے کہا ہے شک میرے دوست اور تمہارے چھاڑا اور بھائی رسول اللہ آگرم علی ہے جھ سے عہدلیا تھا کہ آگر لوگوں میں اختلافات ہوج کیں تو میں نکڑی کی آلوار بنالوں ۔ لہذا میں نے وہ بنوالی ہے۔ آگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آ ب کے ساتھ چلوں تو میں تیار ہوں ۔ عدید ٹے فرماتی ہیں کہ کہ حصرت علی نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس باب میں محمد بن سلمہ کے سے بھی احادیث منقوں ہیں ۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے میں احادیث منقوں ہیں ۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے میں فرید بیا۔ سے میں فرید سے میں احادیث منقوں ہیں۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے میں فرید بیار وایت سے جانے ہیں۔

السي صرف حبداللد بن علبيدى روايت سيے جانے ہیں۔ ۸۲. حضرت ابو موی رضی اللہ تق لی عنه نبی اکرم صلی اللہ عليہ وسم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسم نے هُزَيْلِ بُنِ شُوَحْبِيْلَ عَنْ أَبِي مُوْسِلَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى ارشادِفر ، بِ فَتَدَكِ زَمَانِ مِن أَيْ مَكَ نِي تَوْرُو يَنَا لَهُ مِنْ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ فِي الْفِسَّةِ كَيْسِرُوا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا فِيْهَا اَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوا فِيْهَا اَجْوَاكَ بُيُوْتِكُمْ وَكُوْنُوا كَابُنِ ادَّمَ هَلَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيُكُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ تَوْوَانَ هُوَ آبُوْ قَيْسٍ الَّا وُدِئُّ۔

کاٹ دینا اور اینے گھرول ہی میں رہنے ہس طرح بائیل بن آ دم ن قل مون برصر کیا تھا۔ بیا حدیث حسن غریب ہے۔عبد الرحمٰن بن ٹروان سے مراد ابوقیس اووی

کے نیز یہ بھی ارشر دفر مایا میرے بعد قبل وقباں جا ئز سمجھنےوالے ندین جانا البتہ کفاراورمشر کیبن کے سرتھ قبال عین عبادت ہے۔ (٢) حديث كا مطلب بيہ ہے كه دورفتن ميں خلوت اور تنهائى اختيار كرنے كانبى اكرم مَثَّ الْيُنْزِّ نِے حَكم فرمايا ہے۔علماء كرام نے ارشادفر مایا ہے کہ شاید میفتند حضرت عثمان کی شہادت کے وقت رونما ہو چکا ہے۔

٣٤: بَابُ مَاجَآءً فِي اَشُرَاطِ السَّاعَةِ

٨٣: حَدَّثَنَا مُحُمُونُهُ بُنُ غَيْلَانَ لَا النَّصْرُبُنُ شُمَيْلِ لَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّةً قَالَ ٱحَدِّلُكُمُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمُ أَحَدٌ بَعُدِى ۚ أَنَّهُ سَمِعَةً مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَشُوَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الزَّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُكُفَّرَ النِّسَاءُ وَ يَقِلَّ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرًاهً قَيَّمٌ وَاحِدٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي مُوْسى وَابِي هُرَيْرَةَ هَلَدًا حَدِيْثٌ حَسَنْ صَعِيحًا

مَنْ مَنْ مَعِيْدٍ عَنْ مَنْ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَا سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الزُّنيْرِ بْنِّ عَدِيٍّ قَالَ دَحَسْنَا عَلَى آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَّلْقِي مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا مِنْ عَامِ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنُهُ حَتَّى تَلْقَوْازً تَّكُمُ سَمِعْتُ هَٰذَا مِنْ نَيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ بَشَّارٍ نَا اَبِى عَدِيٍّ عَنْ خُمَيْدٍ

المريم: باب عله مات وقيامت مستحلق

AP: حضرت الس بن ما لك فر مات بي كديس في رسول التدصلي الله عليه وسلم كوفر مات ہوئے سنا اور بيرحديث ميرے بعدكونى الساهخف بيان نبيس كرے كاجس في رسول الله من النيظم ے تن ہو۔ آ ب اے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے ب بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ جہالت ظاہر وغالب ہوجائے گ\_زنارواج كيرجائ كارشراب بمشرت استعال موكى عورتوں کی کثر ت ہوگی اور مرد کم ہوج کیں گے۔ یہاں تک کہ پی سعورتو ل کا نگران ایک ہی مرد ہوگا ۔اس باب میں حضرت ابوموی ورابو بربرهٔ سے بھی احادیث منقوں ہیں۔ بیرحدیث حسن کیے ہے۔

۸۴: حضرت زبیر بن عدی فر ماتے ہیں کہ ہم انس بن ما لکٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جی ج بن بوسف کے مظالم کی شکایت کی ۔آپ نے فرمایہ برآنے وال سال گزرے ہوتے ساں کے مقالطے میں براہوگا۔ یہاں تک کیتم اپنے رب سے ملا قات کرو۔ میں نے یہ بات تمہارے نی مُنْ تَکِفِّم ہے می ے۔ بہصدیث حسن سیجے ہے۔

٨٥ حفرت نس رضى متدعند سے روایت ہے کدرسول اللہ

عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ تَقُومُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

٨٦: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُهُنُ الْمُثَنَّى لِلْحَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ
 عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ انَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَهَذَا اَصَحُّ مِنَ
 الْحَدِيْثِ اللَّا وَّل.

المن حَدُقَا قَتَيْبَةُ ابنُ سَعِيدِ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَمُرِوبُنِ عَمْرٍ وح وَفَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ نَا السُمْعِيلُ عَنُ عَمْرِوبُنِ آبِى عَمْرٍ وعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ جَعْفَهِ عَنُ عَمْرِوبُنِ آبِى عَمْرٍ وعَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَابُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْرَّحْمَٰنِ اللَّا نَصَادِيٌّ الْاَشْهَدِيُّ عَنُ حَدَيْفَةَ بُنِ الْيَسَمَا نِ قَالَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ اسْعَدَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ اسْعَدَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُونَ اسْعَدَ النَّاسِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُونَ اسْعَدَ النَّاسِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُونَ اسْعَدَ النَّاسِ عِلْهُ فَي اللَّهُ عَمْرٍ وبُنِ أَبِى عَمْرِو.

٨٠: حَدَّلَنَا وَاصِلُ بَنُ عَبْدُ الآعلٰى نَا مُحَمَّدُ ابْنُ فَضَيْلٍ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَصُيْلٍ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيءُ الْآرُضُ اَفُلاَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيءُ الْآرُضُ اَفُلاَ ذَكَبِلِهَا آمُضَالَ الْآسُطُوانِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَبِلِهَا آمُضَالَ الْآسُطُوانِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيُعْرِفُ فَي هَذَا قُطِعَتْ يَدِى وَيَجِئَ فَيُعْرِفُ فَي هَذَا قُطِعَتْ يَدِى وَيَجِئَ الشَّاتِ فَي قَتَلُتُ وَيَجِئَ القَاطِعُ فَيَقُولُ فِي الْفَاتِلُ فَي قَدُولُ فِي الْفَاتِلُ فَي قَدُولُ فِي هَذَا قَطَعَتْ يَدِى مِنْهُ شَيْئًا الْقَاتِلُ عَنْ فَدُونَ مِنْهُ شَيْئًا هَذَا قَطَعَتُ رَّحِمِى ثُمَّ يَدَعُونَهَ فَلاَ يَاخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا هَذَا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ٣٨: بَاكُ

٩ ٨: حَدَّ ثَنَا صَالِحُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ نَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ ابْرُفَطَ الْمَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ الشَّامِيُ عَنُ يَحْيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَسَ بُنِ عَلِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَسَ بُنِ عَلِي قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي عَنُ عَلِي بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي عَنْ عَلِي بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِي كَنْ مَمْسَ عَشَوَة حَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلُا قَبُلَ وَمَا هِي يَا خَمْسَ عَشَوَة حَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلُا قَبُلَ وَمَا هِي يَا

صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گ جب تک اس پر کوئی اللہ ، اللہ کہنے والا موجود ہے۔ بیصدیث حسن ہے۔

۸۷: محمر بن تثنیٰ سے خالد بن حارث سے وہ حمید سے اور وہ اس ؓ سے ای کی مثل نقل کرتے ہیں لیکن پیروایت مرفوع نہیں اور بیر پہلی والی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحح ہے۔

الله تعالی عنه سے اللہ علیہ الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگ جب تک کہ آبائی احمق دنیا کے سعادت مندلوگ شار نہ ہونے لکیں گے۔ بیصد یث حسن ہے اور ہم اسے عمرو بن انی سحروکی روایت سے کہی نے ہیں۔

۱۸۰: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: زمین اپنے جگر کے خزانے سونے اور چاندی تے کی طرح اگے گی۔ آپ نے فرمایا چورآ نے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹاگیا ، قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قبل کیا۔ قاطع رحم آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قبل کیا۔ قاطع حمل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے (اقد رہ سے )اسے چھوڑ دیں نے اوراس میں سے کھے بھی نہیں لیس کے ۔ بیر حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف اس سند سے جانے ہیں۔

#### ۳۸: باب

۸۹: حضرت علی بن افی طالب سیمتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا اگر میری امت میں پندرہ خصلتیں آ جا کیں گی تو ان پر مصبتیں نازل ہوں گی ۔ عرض کیا گیایارسول اللہ!وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مالی غنیمت ذاتی دولت بن جا کیگی ۔ امانت کولوگ ، ل غنیمت سیجھے لگیں گے۔ ز کو ق کو جر ، نہ تمجھ جا ئیگا۔ شوہر ہوی کی اطاعت

رَسُول اللّهِ قَالَ إِذَا كَانِ الْمَعْنَمُ هُولاً وَالْآمَانَةُ مَعْنَمًا وَالزَّكُوةُ مَعُومًا وَاطَاعَ الرّ حُلُ زُوجَتَهُ وَعَقَ أُمّهُ وَبِرّ صَدِيْقَةً وَعَقَ أُمّهُ وَبِرٌ صَدِيْقَةً وَعَقَ أُمّهُ وَالرّ خَفْتِ الْآصُومَ الرّجُلُ مَخَافَةً حَد وَكَانَ رَعِيْمُ الْقَوْمِ الْرَحْلَهُمْ وَأَكُومَ الرّجُلُ مَخَافَةً سَرَهٍ وَشُوبِسِ الْحُويُرُ وَلَيسَ الْحَويُرُ وَاتَّحِذِتِ سَرَةٍ وَشُوبِسِ الْحُمُورُ ولِيسَ الْحَويُرُ وَاتَّحِذِتِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

٩٠: حَدَّقَنَا عَلِي بُنُ حُجُرِنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيدُ عَنِ الْمُحَمَّدُ بَنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُحَمَّدُ بِنُ يَنِ سَعِيْدٍ عَنُ رُمَيْحِ الْجُذَامِي عَنَ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَعْنَمًا وَالزَّكُوةُ مَعُرَمًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ مَعْنَمًا وَالزَّكُوةُ مَعُومًا وَلَا تَعْدِ أَلَهُ وَعَقَ أَمَّهُ وَلَيْعَلِمَ لِنَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَقَ أَمَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَقَ أَمَّهُ وَالْعَلَى وَاطَاعَ الرَّجُلُ الْمُوالِثُ الْمَوَاتُ فِي وَالْهَرَتِ اللَّهُ صَوَاتُ فِي وَالْهَرَتِ اللَّهُ صَوَاتُ فِي وَالْهَرَتِ اللَّهُ صَوَاتُ فِي وَالْهَرَتِ اللَّهُ صَلَاهً وَطَهَرَتِ اللَّهُ صَوَاتُ فِي الْمُسَاحِدِ وَسَادَالْقَبِيلَةَ فَا سِقُهُمُ وَكَانَ زَعِيمُ اللَّقَوْمِ الْمُسَاحِدِ وَسَادَالْقَبِيلَةَ فَا سِقُهُمُ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْمُسَاحِدِ وَسَادَالْقَبِيلَةَ فَا سِقُهُمُ وَكَانَ زَعِيمُ اللَّقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ زَعِيمُ اللَّقَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ زَعِيمُ اللَّقَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِي تَعَلَى وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَايَاتٍ تَعَانِعُ كَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهُ الْعَرِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

اور ماں کی نافر ، نی کریگا۔ دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم وزیادتی کریگا۔ دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باب کی ساتھ ظلم وزیادتی کریگا۔ مسجد میں لوگ زور دور سے باتیں کریں اسکے شرے تحفوظ رہنے کیا جائے گے۔ شراب پی جائے گ۔ شراب پی جائے گ۔ شراب پی جائے گ۔ شراب پی جائے گ۔ سرمان گھروں میں رکھا جائے گااور اُمت کے آخری لوگ بہلوں سرمان گھروں میں رکھا جائے گااور اُمت کے آخری لوگ بہلوں پریمن طعن کریں گے۔ پس اس وقت لوگ عذابوں کے منتظرر ہیں یا تو مرخ آندھی ، یا حسف (دھننے کاعذاب) یا پھر چہرے منظم ہوجانے والاعذاب۔ میصورف ای سند سے جانے ہیں ہمیں علم نہیں کہ جوجانے والاعذاب۔ میصورف ای سند سے جانے ہیں ہمیں علم نہیں کہ بو جانے ہیں ہمیں علم نہیں کہ بو یعضی محدثین فرخ کوا تکے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وکتے اور کئی انکر اُن کوا تکے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وکتے اور کئی انکر ان سے احاد یہ فیضل کرتے ہیں۔

90: حضرت ابو ہریرہ سے روبیت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے فرمایا: جب مال غلیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائیگا۔ امائت مال غلیمت ہو ذاتی دولت سمجھا جائیگا۔ امائت مال غلیمت بن جائے گی۔ زکوۃ کوئیکس سمجھا جائے گی گا۔ علم کا حصول غیر دین کے لیے ہوگا۔ انسان اپی ہیوی کا مطبع اور مال کا نظر مان ہو ج کے گا۔ دوست کے ساتھ دفا اور باپ کے ساتھ بند موانی کرے گا۔ دوست کے ساتھ دفا اور باپ کے ساتھ قبیلے کی سرداری فاسقول کے ہتھوں میں آ جائے گی۔ ذلیل فیملے کی سرداری فاسقول کے ہتھوں میں آ جائے گی۔ ذلیل فیملے کی سرداری فاسقول کے ہتھوں میں آ جائے گی۔ ذلیل فیملے کی سرداری فاسقول کے ہتھوں میں آ جائے گی۔ ذلیل فیملے کی اور کی فیملے کی اس مان رواج پکڑ جا کیس۔ شراب پی جائے گی۔ ورکانے بج نے کا سامان رواج پکڑ جا کیس۔ شراب پی جائے گی۔ ورکانے بج نے کا سامان رواج پکڑ جا کیس۔ شراب پی جائے گی۔ ورکامت کے آخری لوگ گز رہے ہووک پرلون طعن کریں گی۔ ورکامت کے آخری لوگ گز رہے ہووک پرلون طعن کریں دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ) چہرے کے بدلنے اور آ سان سے پھر ہرسنے کے دھنٹ ( دھنٹ )

عذابوں کا انتظار کریں۔اس وقت نشانیاں اس طرح فلہ ہرہوں گی جیسے کسی پرنی (موتوں کی) اڑھی کا دھا گدنوٹ جائے اور پ در ہے گرنے مگیں۔ (یعنی قیامت کی نشانیاں) میصدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف اس سندسے جائے ہیں۔ الْقَلُوس عنِ الله عَمشِ عن هِلالِ الن يَسَافِ عَن عِمْدَال الله الن عَهْدِ اللّه الله الله عَمْران لَ مُحَدِين أَلَا عُمْمِن عَنْ هِلالِ النِ يَسَافِ عَنْ عِمْرَان لَن حَصْيُنِ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فِى هِذه الْاَمَّة خَسْف ومَسَخ وَقَدُق فَقالَ وَسَلَّم قَالَ إِمْنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا طَهَرَتِ الْمُشْلِمِيْنَ يَارَشُولَ اللّه وَمَنى ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَهَرَتِ الْمُمْولُ هَذَا حَدِيثٌ عَرِينٍ الله عَمْشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن وَرُوحٌ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ الله عَمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن وَرُوحٌ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ الله عَمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن وَرُوحٌ هذَا النَّحِدِيثُ عَنِ الله عَمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن الله عَمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن الله عَمْشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن الله عَمَشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن الله عَمْشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن بُن الله عَمْشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن الله عَمْ الله عَمْشُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الله عَمْسُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الله المَالِمُ عَنِ الله المَالِمُ عَنِ الله المَالِمُ عَنِ الله المَالِمُ الله الله الله المَالِمُ عَلَى الله المَالِمُ الله المُلْمَالِهُ الله الله المَلْكَامِ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله الله المَالِمُ الله المُحْمِن الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المُحْمَانِ الله المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الله المَالِمُ المَالِمُ الله المَالِمُ المُحْمِن الله المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَال

٩٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثُتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيُنِ ٩٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجِ الْاَسَدِى الْكُوفِيُ الْكُوفِيُ الْاَحْدِي بُنُ عَبَيْدَةُ بُنُ الْاَسُودِ لَا يَحْدِي بُنُ عَبَيْدَةُ بُنُ الْاَسُودِ مِنْ مُحَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَاذِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَدَّادِ الْفِهُرِيُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَدَّادِ الْفِهُرِيُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ آنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتُ هذِه بُعِثْتُ آنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كُمَا سَبَقَتُ هذِه هذه عَذِه لِاصَبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَ الْوُسُطَى هذا حَديثُ عَرِيْتُ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ شَدَّادٍ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هذَا اللهِ مِنْ هذَا اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ هذَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ هذَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ شَدَّادٍ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هذَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ شَدَّادٍ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هذَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ شَدَّادٍ لا نَعُرِفُهُ إِلّا مِنْ هذَا اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَالِقُولُهُ اللهُ المُسْتَوْرِدِ الْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَقُلُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْالِقُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

40: بَابُ مَاجَآءَ فِي قِتَالِ التَّرُكِ
 97: حَدَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُد الرَّحُمٰن وَعَبُدُ الْحَبَّارِ بُنُ
 الْغلاء نَا سُفيانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِبُنِ الْمُسَيَّبِ
 عَنْ ابِي هُرِيْرةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَم ال

90 حضرت عمران بن حصین رضی المتدعند کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا اس أمت میں (تین) عذاب آئیس کے منصف منے فر مایا اس أمت میں (تین) عذاب آئیس کے منصف منے عرض کیا: یا رسوں اللہ حسیہ وسلم : کب' ۔ آ پ صلی اللہ عسیہ وسلم نے فر مایا جب گانے والیوں اور باجوں کا روائ ہو جائے گا اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اور عمش ہے عمر عبد الرحمٰن بن س بط کے حوا سے معقول اور اعمش ہے معقول ہے کیکن یہ مرسل ہے۔

۳۹: باب نبی اکرم ملفظ کی بعثت قیامت کے قرب کی شانی ہے

94: مستورین شدا و فہری نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ؛ میں اور قیامت ایک سرتھ مبعوث کئے گئے لیکن میں اس پر درمیونی انگلی کی شہا دے گیا۔ ایر میں منظم یہ ہے۔

ہم اسے مستور بن شداد کی روایت سے صرف اس سندسے جانتے ہیں۔

99: حضرت الس مے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر ہا؛ میں اور قیامت ان دو(الگیوں) کی طرح (متصل) بیسے گئے ہیں۔ پھر ابو داؤد (راوی) نے آگشت شہادت اور درمیانی انگل کے ساتھ اش رہ کی کہ ان میں سے ایک کی دوسری پرکیا فضیلت ہے۔ بیصدیث حسن سے ج

۵۰: باب ٹرکوں ہے جنگ کے متعلق عندیہ ابو مرز ڈن کا کرم علق کو سنقل کر از ہوں

۹۹: حضرت ابو ہریرہ ، نبی اکرم عَلَیْ ہے عَلَی کرتے ہیں کہ آپ نے فرویا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگ۔ جب تک لوگتم ایک ایک قوم ہے جنگ نہیں کر وگے۔ جن کے جوتے لوگتم ایک ایک قوم ہے جنگ نہیں کر وگے۔ جن کے جوتے

لاَ تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُولاَ تَفُومًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُولاَ تَفُومًا كَانَّ وُجُو هُهُمُ الشَّعُرُولاَ قَوْمًا كَانَّ وُجُو هُهُمُ الشَّعَانُ المُطُرِقَةُ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي بِكُرِ الصِّلِيُقِ وَبُوتِ عَنُ آبِي بِكُرِ الصِّلِيُقِ وَبُوتِ تَعُلِبَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا وَبُوتَ تَعُلِبَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيدٍ وَعَمْرِ وَبُنِ تَعُلِبَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيدٍ وَعَمْرِ وَبُنِ تَعُلِبَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيدٍ .

# ا كَابُ مَاجَآءً إِذَا ذَهَبَ كِسُراى فَلا كِسُراى بَعْدَةُ

٩٥: حَدَّقَ نَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الدُّهُوِيِّ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ الدُّهُويِّ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كَسُرى فَلاَ كَسُرى فَلاَ كَسُرى فَلاَ كَسُرى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ كَسُرى فَلاَ كَسُرى فَلاَ كَسُونُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاقَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ فَيْ عَلَيْهِ فَعَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُ مَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

# ۵۲: بَابُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُورُجَ نَارٌ مِّنُ قِبَلِ الْحِجَازِ

٩١. تحد قل أن أحمد إلى أي على الحسين إن أي محمل المسعد المسعد

بالوں کے ہوں گے پھر مزید فرمایا کہ قیامت اس دفت تک نہیں آئے گی جب تک ایسے لوگوں سے تہاری جنگ نہ ہوگی جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چیٹے ہوں گے۔اس بب میں حضرت ابو بکر صدیق ، ہریرہ ،ابوسعید ،عمرو بن تغلب ،اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سمجے ہے۔

## ا 3: باب سریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی سریٰ نہیں ہوگا

86: حضرت ابو ہر رہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی دوسرا کسری نہ ہوگا اور جب قیصر (شاہ روم) ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ کا درت میں میری جان ہے تم ضرور قیصر و کسری کے نزانوں کو اللہ کے راستے میں خرج کرو گے۔ بیحد بیث حسن صحیح ہے۔

## ۵۲: بابتجازے آگ

# تكانے سے پہلے تو مت قائم نہیں ہوگ

99: حضرت سالم بن عبدالتداین وامد نے قل کرتے بین که رسول الد صلی الته علیه دسلم نے ارشاد فرمایا؛ حضرموت یا فرمایا؛ حضرموت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے آیک محضرموت کے سموہ رہوگی جولوگوں کو اکتھا کرے گی ۔عرض کیا گیا:
ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ آپ صلی الله عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (ملک) شام میں سکونت افتیار کرنا۔ اس باب میں حضرت حذیقہ بن اسید، انس، ابو ہریہ اور ابو ذررضی میں حضرت حذیقہ بن اسید، انس، ابو ہریہ اور ابو ذررضی الله تعالی عنہما کی روایت سے حسن صحیح غریب الله بن عررضی الله تعالی عنہما کی روایت سے حسن صحیح غریب الله بن عررضی الله تعالی عنہما کی روایت سے حسن صحیح غریب

ے۔

المنظم المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنطقة والمناوفر والمنظمة والمناوفر والمنظم المارية والمنظم المارية والمنطمة المنازع والمنطمة المنظمة المنظم ب جہات بر ھر بی ہے شراب نوشی بہت کثرت سے ہور بی ہے عورتوں کی کثرت ہے حکام ظالم ہیں جو بھی حاکم آتا ہے وہ بیلے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ آج اس زہ ندمیں بیوی کو مال پرتر جیح دی جارہی ہے اور باپ کی بات کو تھکرا کردوست کی مانی جاتی ہے۔ مبعدیں جوعب دت کے لئے تھیں ان میں شور وغو غاکیا جاتا ہے عبدت برائے نام روگئی ہے۔ گانے والیول اور گانے کے آلات کی بہتات ہے گھر گھر ناچ اور گانے کی اشیاء (سامان)موجود ہیں۔سلفیہ صالحینؓ پرلعن طعن بہت کٹرت کے ساتھ ہے اور قیامت کی ایک خاص نشانی میہ ہے کہ جھونٹے لوگ یہت زیادہ ہوں گے یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑیں گے یا وہ لوگ مراد ہیں جو نبوت کا حجونا دعوی کریں گے یا وہ لوگ ہیں جو بدعتیں رائج کریں گےا بینے غلط سلط عقائد و خیالات اورایٹی حجوثی اغراض و خواہشات کوچیچ اور جائز ٹابت کرنے کے لئے ان کی نسبت صحابہ کرائے اور اسکلے بزرگوں کی طرف کریں ہے۔واللہ اعلم۔

# ۵۳: باب جب تك كذاب نه نظیس قیامت قائم نہیں ہوگ

 عفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التصلى المدعليه وسلم ففر مايا؛ قيامت اس وقت تك نبيس آئ گی جب تک تمیں کے قریب جھوٹے وجال نبوت کے دعویدار بن کر ظا ہرنہیں ہوں گئے ۔اس باب میں حضرت جابر بن سمراٌ اور ابن عمرٌ ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ مید حدیث حسن سیح

فرمایا؛ قیامت اس وقت تک قائم نبیس بوگ \_ جب تک میری امت کے کی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق نہیں کریں مے اور ہتوں کی یوجانیں کریں گے ۔ پھر فرمایا ! میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا موں کے برایک کا یمی دعوی موگا کہ وہ نبی ہے نیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین (آخری نبی) مول میرے بعد کوئی ٹی ٹبیں آئے گا۔ بیصدیث سے ہے۔

۵۴: باب بني تقيف ميس

ایک کذاب اورایک خون ریز ہوگا 99: حضرت ابن عمرٌ نے روایت ہے کدرسوں اللہ حلیقہ نے · فرمایا؛ نبوثقیف میں یک كذاب اورایک خون بهانے والا محف

# ٥٣: بَابُ مَاجَآءَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ كَذَّابُوُنَ

٩٠ : حَدَّقَتَا مَحْمُودُ بُنُ غَيَلاَنَ نَا عَبُدُ الرَّزَّا ق نَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّا مِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَقَالَ قَالَ رسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَثْى يَنْبَعِتَ كَلَّابُونَ دَجَّالُونَ قَرِيْبٌ مِّنُ ثَلاَئِيْنِ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ ٱنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ وَابُنِ عُمَرَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٩٨: حَدَّثَنَا قُتَيْهَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ آبِي ١٩٨: حضرت تُوبانٌ عدروايت بي كدرسور القد عَلَيْهُ في قِلاَبَةَ عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ عَنُ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوهُ السَّاعَةُ حتَّى تَلُحَقَ قَبَائِيلُ مِنْ أُمَّتِي بِا لُمُشُو كِيُنَ وَحَتَّى يَعْبُدُ وِاكْ وْثَانَ وَانَّـٰهُ سَيَـٰكُونُ فِي أُمَّتِينُ ثَلاَ تُؤنَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمُ يَزُعُمُ انُّمْهُ نَسِيٌّ وَأَنَمَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لاَّ نَبِيٌّ بَعْدِي هَذَا حَدِيُتُ

## ۵۳: بَابُ مَاجَآءَ فِي ثَقِيُفٍ كَذَّابٌ وَّ مُبِيِّرٌ

٩٩: حَـدُثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجُو ِنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسى عَنُ شوِيُكِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُصْعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ثَقِينُهِ

كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ وَفِى الْبَابِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرِ نَا
عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ وَاقِدٍ نَا شَرِيُكٌ نَّحُوهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ بِنَ عُمَرَ لاَ نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنُ حَدِيثِ بُنِ عُمَرَ لاَ نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنُ حَدِيثِ بُنِ عُمَرَ لاَ نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنُ حَدِيثِ شَرِيُكِ وَشَرِيُكٌ يَقُولُ عَبْدُاللّهِ بَنُ عُصْمَةَ وَيَقَالُ الْكَهُ اللهِ ابْنُ عُصْمَةَ وَيَقَالُ الْكَدَّابُ وَالْمُهُولُ عَبْدُاللّهِ بَنُ يُوسُفَ نَا السَّمُ الْبَلْحِيُّ فَا النَّصُرُبُنُ شُمَيُلِ اللهِ وَالْمُهُمُ اللّهِ عَنْ النَّصُرُبُنُ شُمَيُلِ اللهُ وَالْمُهُمِلُ الْحَجَّاجُ بَنُ يُوسُفَ نَا النَّصُرُبُنُ شُمَيُلِ اللّهِ وَالْمُهُمِلُ الْحَجَّاجُ بَنُ يُوسُفَ نَا النَّصُرُبُنُ شُمَيلٍ اللهُ عَلَى النَّعُرِبُنُ شُمَيلٍ عَنْ حَسَّانَ قَالَ الْحَصُوا مَا قَتِلَ الْحَجَّاجُ صَبُرًا فَبَلَعَ عَنُ حَسَّانَ قَالَ الْحَصُوا مَا قَتِلَ الْحَجَّاجُ عَبُوا فَبَلًا عَنْ اللّهُ وَعِشُرِينَ الْفَ قَيْلُ.

٥٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقَرُنِ الثَّالِثِ • • ا : حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِالًا عَلَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ

الْفُضَيُّلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَلِيّ بُنِ مُدُرِكٍ عَنُ هِلاَلِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خَيْرُ النّاسِ قَرُيْنُ ثُمَّ اللّهِ مَلَّةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خَيْرُ النّاسِ قَرُيْنُ ثُمَّ اللّهِ مَلَّةِ عَلَيْهِ مَ لَمَّ يَايِي مِنْ بَعُلِهِمُ قَوْمٌ اللّهِ يَعَسَمَّنُ يُعُطُونَ الشّهَا دَةَ قَبُلَ اَنُ يَعَسَمَّنُ يُعُطُونَ الشّها دَةَ قَبُلَ اَنُ يَعَسَمَّنُ يُعُطُونَ الشّها دَةَ قَبُلَ اَنُ يَعَسَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيثُ عَنِ الْاَعْمَى الْمُعَلِي بَنِ مُدْرِكِ عَنْ هِلاَلِ بُنِ عَسَالِي وَرَوى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُقَاظِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَلِي بَنِ مُدْرِكِ عَنْ هِلاَلِ بُنِ يَسَافٍ وَلَمْ يَذُكُووا فِيهِ عَلِيَّ بُنَ مُدُرِكِ عَنْ هِلاَلِ بُنِ يَسَافٍ وَلَمْ يَذُكُووا فِيهِ عَلِيَّ بُنَ مُدُرِكِ عَنْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عِلاَلِ بُنِ يَسَافٍ وَلَمْ يَذُكُووا فِيهِ عَلِيَّ بُنَ مُدُرِكِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ عِلْكَ بُنِ مُصَلِّ وَلَمْ يَذُكُووا فِيهِ عَلِيَّ بُنَ مُدُرِكِ عَنْ الْا عَمْشِ عَنْ عَلَيْ بُنِ مُصَلِّى بَنَ مُدَوعَ وَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاكُ مُنْ مُولِكُ مِن عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاكُو مَنُ مُولَوى وَلَمْ يَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَكُو نَحُوهُ وَهِلَا الْمَحْمَدُ بُنِ فَصَيْلِ وَقَدُرُوى هَذَا اصَحْعَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاكُو مَنْ بُنِ حُصَيْنِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا مُوحَمَّدُ بُنِ فَصَيْلِ وَقَدُرُوى هَذَا الْمَحْمَدِ بُنِ فَصَيْلِ وَقَدُرُوى هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَمْ مُوانَ بُنِ مُصَمِّينَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عِمْوانَ بُنِ مُصَمِّنَ عَنِ عَلَى عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عِمُوانَ بُنِ مُصَمِّينَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عِمُوانَ بُنِ مُصَافِي عَنْ عَمْوانَ بُنِ مُعَمْرَانَ بُنِ مُصَافِي عَنْ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عِمْوانَ بُنِ مُسَافٍ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ

٢ • ١ : حَــَدُثَـَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيَّدٍ نَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً

(پیدا) ہوگا۔ اس باب میں حضرت اساء بنت ابو بکر سے بھی دوایت ہے۔ عبد الرحمٰن بن واقد بھی شریک ہے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بید حدیث ابن عمر کی دوایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف شریک کی سند سے جانتے ہیں اور وہ راوی کا نام عبد الرحمٰن بن عصم بیان کرتے تھے جبد اسرائیل عبد اللہ بن عصمہ کہتے۔ کہا جاتا ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابو عبد اور وہ بشام بن حسان سے نقل بن سم بنی ، نعز بن شمیل سے اور وہ بشام بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ جاتے کے آل کے ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ ہیں ہرارت ہیں کہ جاتے کے آل کے ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ ہیں ہرارت ہیں کہ جاتے کے آل کے ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ ہیں ہرارت ہیں جب ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ

# ۵۵:باب تیسری صدی کے متعلق

۱۰۰: حضرت عمران بن حمین رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہیں کے رسول الله حلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میر بے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ پھران کے بعد والے (تابعین) پھران کے بعد والے (تابعین) پھران کے بعد ایے لوگ آئیں گے جوموٹا ہونا چاہیں گے موٹا پ کو بعد ایسے لوگ آئیں گے جوموٹا ہونا چاہیں گے موٹا پ کو بیند کریں گے ۔ وہ لوگ گوائی طب کئے بغیر گوائی ویں پیند کریں گے ۔ بیحد بیٹ محمد بن فضیل بھی اعمش سے وہ علی بن مدرک سے اور وہ ہلال بن بیاف سے اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ کئی راوی اسے اعمش سے وہ ہلال بن بیاف سے نقل کرتے ہیں جبکہ ہوئے گی بن مدرک کا ذکر نہیں کرتے ۔

101: حسین بن حریث بھی وکیج ہے وہ اعمش سے وہ ہلال بن بیاف سے وہ عمران بن حسین سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ میرے (امام ترندی کے ) نزدیک میہ حدیث محمد بن فضیل کی روایت سے زیادہ صحح ہے۔ میہ حدیث کی سندول سے عمران بن حصین ہی سندول سے عمران بن حصین ہی سندول ہے۔

١٠٢. عمران بن حصين ہے روايت ہے كه رسول الله عليہ

عَنُ زُرارَة بُنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَان بُنِ حُصِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيرُ أُمَّتِى الْقَرُنُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيرُ أُمَّتِى الْقَرُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيرُ أُمَّتِى الْقَرُنُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### ٥٦: بَابُ مَّاجَاءَ فِي الْخُلَفَآءِ

١٠٣: حَدَّ فَسَا ٱلمُو كُورَيْسِ نَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ عَنْ سَمَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُمَاكِ بُنِ صَمُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعُدِى إِثْنَا عَشَرَامِيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعُدِى إِثْنَا عَشَرَامِيْسُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعُدِى إِثْنَا عَشَرَامِيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ مِنْ قَوَيْشِ هَذَا حَدِيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَجُهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُوى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ صَمْدَةً وَ

٣ • ١ • ٣ . حَدَّفَسَا ٱبُوكُويُ بِنَا عُمَوُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ آبِى مُؤسَى عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ هَذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ يُسْتَغُوبُ مِنْ حَدِيثِ آبِى بَكْرِبُنِ آبِى مُؤسى عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ.

١٠٥ ا: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَاابُوْدَاؤُدَ نَا حُمَيْدُ بُنُ مِهُرَانَ عَنَ سَعُدِ بُنِ مِهُرَانَ عَنَ سَعُدِ بُنِ الْعَدَوِي قَالَ شَعْدِ بُنِ الْعَدَوِي قَالَ شَعْدُ مَعَ آبِى بَكُرَةَ تَحْتَ مِنْدِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بَيْدَ لَا أَنْظُرُوْا إلى آمِيْدِ نَا وَعَلَيْهِ بَيْدَ لَا إِنْ أَنْظُرُوْا إلى آمِيْدِ نَا يَلْبَسُ ثِبَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ آبُوبَكُرَةَ اسْكُتْ سَمِعْتُ يَلْبَسُ ثِبَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ آبُوبَكُرَةَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ وَسُلُمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ سَعِمْتُ سَمِعْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنُ آهَانَ عَرَبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ كَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ ع

نے فرمایا؛ بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر جوان کے بعد ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانے کا بھی ذکر فرما دیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: اس کے بعدا پسے لوگ آئیں کئے جو بغیر طلب کئے گواہی ویں گے۔خیانت کریں گے۔امین نہیں ہوں گے اوران میں موٹا پ زیادہ ہوگا۔ بیرحد بیٹ حسن صحیح ہے۔

#### ۵۲: باب خلفاء کے بارے میں

۱۹۶۱: حضرت جاہر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابقہ نے فرمایا میرے بعد بارہ امیر ہول گے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے بعد بارہ امیر ہول کے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ میل اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی لیکن میں سمجھ نہیں سکا ۔ پس میں نے اپنے ساتھی سے یو چھا تو اس نے ہول بتایا کہ آپ نے فرمایا؛ وہ سب کے سب قریش سے ہول گے۔ بیر حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندو ہے ہے جاہر بن سمرہ سے سے منقول ہے۔

م ۱۰: ابوکریب بھی اسے عمرو بن عبید سے وہ اپنے والد وہ ابو بکر بن ابومویٰ سے اور وہ جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح مرفوعًا نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث اس سند سے غریب ہے۔ بینی بواسطہ ابو بکر بن مویٰ ۔اس باب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

100: حضرت زیاد بن کسیب عدوی کہتے ہیں کہ یس ابو بھرا اللہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے بینچ بیٹے ہوا تھا۔ وہ خطب دے رہا تھا اوراس کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ ابو بلال کہنے لگے: ویکھو ہمارا امیر فسال کے کپڑے پہنتا ہے۔ ابو بھرا ڈنے فر مایا ضاموش ہوجاؤ۔ میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر مات ہوئے سنا کہ جو شخص القد کی زمین میں حاکم کی تو بین کرے گا۔ القد تعالی اسے ذکیل کریں گے۔ یہ حدیث حسن خریب ہے۔

## ٥٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِلاَفَةِ

١٠١ : حَدَّفَ اَ اَحْمَدُ بَنُ مَنِعِ نَا سُرِيْجُ بَنُ النَّعُمَانِ نَا حَشُرَجُ مُنُ النَّعُمَانِ فَا حَشُرَجُ مُنُ نُبَاتَهُ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُمُهَانَ قَالَ ثَنِي سَفِيْنَةً قَالَ وَسُلَمَ الْحِلاَ فَهُ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلاَ فَهُ فِي الْمَتِي فَلاَ لُونَ سِنَةً ثُمَّ مُلُكِّ بَعَدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْحِلاَ فَهُ عَمْرَوَ سَغَةً أَمْسِكُ جِلاَ فَهَ عَلَي وَحِلاَ فَهُ عَمْرَوَ سَفِينَةً المَسِكُ جِلاَ فَهَ عَلِي فَوْجَدُ نَا هَا خِلاَ فَهَ عُلْمَانَ ثُمَّ قَالَ المَسِيدُ خِلاَ فَهَ عَلِي فَوْجَدُ نَا هَا خَلاَ فِينَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِي أَمْيَةً يَوْعُمُونَ عَلَى الْحِلاَ فَهُ عُلُوكً لَى اللهِ عَنْ عُمَووَعِلِي قَالاً لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْبَابِ عَنْ عُمَووَعِلِي قَالاً لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِا وَقِي الْبَابِ عَنْ عُمَووَعِلِي قَالاً لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِا وَقِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمُوكِ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ البِّنِ جُمُهَانَ عَلَيْهُ وَلَا تَوْدِهُ عَنْ سَعِيدِ البِّنِ جُمُهَانَ عَلَى حَسَنٌ قَلْ رَوَاهُ عَيْرُوا حِدٍ عَنْ سَعِيدِ البِّنِ جُمُهَانَ عَلَى حَسَنٌ قَلْ رَوَاهُ عَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ البِّنِ جُمُهَانَ وَلِا لَقُولُ فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْهِم.

ا : حَلَّشَا يَسَعَيْنَ بَنُ مُوْسَى نَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ نَا مَعُمَدُ الرَّوَّاقِ نَا مَعُمَدٌ عَنِ الزُّهُ رِي عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهُ وَيَ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ الْبَعْمَلُ بُنِ الْعَطَّابِ لَوِ المُسْتَخُلَفَتَ عَنْ ابْنِهُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ الشَّخُلَفَ ابُو بَكُرٍ وَإِنْ لَمُ الشَّخُلِفُ لَهُ عَلَيْهِ الشَّخُلِفُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّخُلِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّنَجُولِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيه الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ وَسَلَّى اللهِ عَمْدَ الحَدِيثُ عَيْدٍ وَجَهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

۵۸: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنُ قُريش إلى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

١٠٨ : حَدَّفَنَا حُسِّيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْبَصْرِيْ نَا خَالِدُ بُنُ الْمَحْدِ بِ الْبَصْرِيْ نَا خَالِدُ بُنُ الْسُعْبَةُ عَنُ حَبِيبٍ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ كَانَ نَا سَّ مِّنُ رَبِيعَةَ عِنْدَعَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِبُنِ وَاللَّهِ عَنْدَ الله هٰذَا الله هٰذَا الله مُرَفِى وَاللَّهِ لَنَا الله هٰذَا الله مُرَفِى

## ۵۷: باب خلافت کے متعلق

۱۰۱: حضرت سفیندرضی التدعنہ کہتے ہیں کہ رسول التدسلی القد علیہ وسلم نے فرمایہ میری امت میں تمیں سال تک خلافت رہ کی چھر بادشاہت آ جائے گی۔ سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنبم کی خلافت گن لو سے لور ہے تمیں سال ہیں ۔ سعید نے عرض کیا : بنوامیہ جھتے ہیں کہ خلافت انہی میں ہے۔ حضرت سفینہ نے فرمایا کہ بنوزر قاء خلافت انہی میں ہے۔ حضرت سفینہ نے فرمایا کہ بنوزر قاء جھوٹ ہیں۔ بلکہ بیاوگ تو بدر بن بادشاہوں میں سے جھوٹ ہیں۔ بلکہ بیار معاملے میں احادیث منقول ہیں۔ اس باب میں حضرت عمر اور علی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیر دنوں حضرات ہیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیات نے ہیں۔ اسے می اسے صرف کرتے ہیں۔ ہم بھی اسے صرف انہی کی روایت سے جانے ہیں۔

عا: حضرت عبد الله بن عمر فرمات بین که حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے ۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں خلیفہ بنا تا ہوں تو ابو بکر نے بھی کسی کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور اگر نہ مقرر کروں تو اس میں رسول اللہ عبد کی افتد اء ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نا مز دنہیں کیا۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ یہ حدیث میں جو اور ابن عمر سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

# ۵۸:باب اس بارے میں کہ خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے

۱۰۸: حضرت عبداللہ بن ابی ہڈیل فر اتے ہیں کہ رہید کے پچھ لوگ عمر و بن عاص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بکر بن وائل (قبیع) کے ایک شخص نے کہا کہ قریش کو (فسق و فجو رہے) بازر ہنا چاہیے ورثہ اللہ تعالیٰ خلافت ان کے غیر جمہور عرب کے سپر دکردیں گے عمر و بن عاص ٹے فرمایا تم غاما کہتے ہوالیا جُسَمُهُ وُ رِ مِّنُ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُ وَسُ الْعَاصِ كَذَبُت سَسِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قُرَيُشٌ وَكَاهُ النَّاسِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِالى يَوْم الْقِيْمَةِ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَابِرٍ هذا حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

٩٠١: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا اَبُونِكُو الْحَنَفِى عَنْ عَبْدِ الْحَمَيْدِ بُنِ جَعْفَو عَنْ عَمَوَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَمَرة وَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَشُعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَشُعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ لَا يَشُعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَارُ حَتَّى يَمُعِبَ لَ وَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيُ لاَ يَلْعَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلْعَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَلُ مِنَ الْمَوَالِيُ لَا يَعْدَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهَارُ حَتَّى يَمُعِكَ وَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيُ يَقَالُ جَهْجَاهُ هَذَا حَدِيثَتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

9 3: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْآئِمَةِ الْمُضِلِّيُنَ اللهَ يَمَّةِ الْمُضِلِّيُنَ اللهَ عِنْ اَيُوبَ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيُوبَ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدِ عَنُ اَيْدَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اَخَافَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَتَوَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِ ظَاهِرِ يُنَ لاَ وَصَلَّى اللهِ هَذَا حَدِيثَ يَعْسَ مَا تُعَلِيهُ اللهِ هَذَا حَدِيثَ عَلَى اللهِ هِنَا اللّهِ هَا لَهُ اللّهِ هِنَا اللّهِ هَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ هَا مُنْ حَذَا لَهُ اللّهِ هَا لَهُ اللّهُ هِنْ اللّهِ هَا لَهُ اللّهِ هَا اللّهُ هَا مُنْ حَذَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ هَا لَهُ اللّهُ هَا مُنْ حَذَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر است ہوئے سن کہ قیامت تک خیروشر میں قریش ہی لوگوں کے حکمران ہوں گے۔اس باب میں حضرت ابن عمر ان ابن مسعود ، ابن مسعود ، اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ بیہ حدیث حسن صحیح فریب ہے۔

9 ا: حضرت عمر و بن محم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قور نقل کرتے ہوئے سنا کہ رات اور دن نہیں جا کیں گے۔ ( بیٹی قیامت قد تم نہ ہوگی ) یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آ دمی برسرا قتدار آ کے گاجس کو جمجاہ کہا ج تا ہے۔ یہ صدیث حسن خریب ہے۔ مقال کو سے متعلق محمر انوں کے متعلق 9

اا: حضرت توبان سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا؛ جھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا ڈر ہے۔ حضرت توبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حقیقہ نے یہ بھی فرمایا میں میں است میں سے ایک جماعت ہمیشہ حن پررہے گی اوروہ ایٹ وشمنوں پر قالب ہوں کے ۔ انہیں کسی کے اعانت ترک کردیے گا میں کردیے گا ہے تو کہ کہ قیامت کردیے گی ۔ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی ۔ یہ حدیث سے ج

کی کی براہ اور انسان کے معنی و مفہوم کے تعین کی اقوال ہیں۔ پہلاتول یہ کہ برہ / اخلیفوں سے مرادوہ ہارہ لوگ ہیں جو صدیث بمبر ۱۳ و ان اس حدیث کے معنی و مفہوم کے تعین کی اقوال ہیں۔ پہلاتول یہ کہ برہ / اخلیفوں سے مرادوہ ہارہ لوگ ہیں جو آخضرت علیا تھے کے بعد سر براآ رائے خلافت و حکومت و سلطنت ہوئے اور ان کے زمانہ حکومت میں سلمانوں کے ظہری حالات و معاملات اور عایا کے مفاو کے اعتبار سے حکومت و سلطنت کا نظام معظم رہااگر چدان ہیں سے بعض ظلم و بے انسانی کے راستہ پر بھی جلے۔ بیقول قاضی عیاض کا ہے اور علامہ ابن جم عسقد کی نے اس قول کی تعین کی ہے۔ ووسرا قول یہ کہ خلف ء سے مراد عدن اور انساف کرنے والے نیک طینت اور یا کباز مراد ہیں اس قول کی بنء پر حدیث کا لازی مطلب یہ بیان کرنا نہیں ہوگا کہ یہ بارہ / اما خلف عضور علیا ہے کہ و نہ نہ کے بعد مصل ( یکے بعد دیگر ہے ) منصب خلافت و امارت پر شمکن ہوں گے بلکہ اصل مقصد محض تعداد بیان کرنا ہو خواہ یہ ضفاء کی زمانہ میں رہے ہول۔ من کے علاوہ بھی اقوال ہیں یہ بھی ارشاد نبوی عیال میں رہانا چاہے ہیں مال ہیں مخصر ( بند ) بیان فرمایا ہیں بال میں خلافت کا منصب جلیلے قریش میں رہانا چاہے ۔ جس حدیث میں خلافت کو میں سال ہیں مخصر ( بند ) بیان فرمایا ہی اس میں خلافت کی مناف تو تو تی ہیں میں خلافت کو بریان فرمایا ہیں اس میں خلافت کو میں مراد ہو جواصل میں خلافت بیات بوت ہو بیانی خلافت کے میں میں خلافت کری ہوں کے باس رہانا چاہ میں خلافت کو بیان کے دور کے بعد خدا دی بیان کری خلافت کو میں مال ہیں مخصر ( بند ) بیان فرمایا ہیں جوان کے دور کے بعد خدا دی بیان کے خلافت کری کو اس کے دور کے بعد خدا دی بیان کی خلافت کو حقی کے اس کو دور کے بعد خدا دور کے بعد خدا دی ہور کے بیان کو در کے بعد خدا دی ہور کے بیان کی خلافت کری کو دی کو در کے بعد خدا دی کو دیک ہوں کو در کے بعد خدا دیں جوان کی ہور کے بعد خدا دی کو دی کو در کے بعد خدا دی کو در کے بعد خدا دی کو دی

## • ٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَهُدِيِّ

ا ١١: حَدَّفَ اعْبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطَ بُنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ نَا

النَّسَاجِ مَنْ الْمُعَنَّ زَيْدَ الْعَمِّى قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الصَّلِيْقِ شَعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الصَّلِيْقِ النَّسَاجِ مَنْ يُحَدِّثُ عَلَىٰ آبِ مِن سَعِيْدِ نِ الْخُلُوِ قَالَ النَّسَاجِ مَنْ يُحَدِّبُ عَلَىٰ آبِ مِن سَعِيْدِ نِ الْخُلُوِ قَالَ النَّهَ عَلَىٰ آبِ مَن سَعِيْدِ نِ الْخُلُوِ قَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أَمْنِي الْمَهْدِئَى يَخُوجُ يَعِيْثُ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أَمْنِي الْمَهْدِئَى يَخُوجُ يَعِيْثُ خَمُسًا اَوْسَبُعًا اَوْتِسُعًا زَيْدُ الشَّاكُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ خَمُسًا اَوْسَبُعًا اَوْتِسُعًا زَيْدُ الشَّاكُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ اَعْطِئِي الْعَبْرِي عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَابُو الْعَبِينِ وَهِ الْمَعْدِئَى وَسَلَّمَ وَابُو الْعَبِينِ وَحَدِي النَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَابُو الْصِّلِينِ وَهِ النَّاجِئُ السَّمَةُ بَكُوبُن عَمُ و وَيُقَالُ بَكُوبُن قَيْسٍ.

١ ٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي نُزُولِ عِيسَى بُنِ مَرْيَمَ
 ١ ١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيبُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النّبِيَّ سَعِيبُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النّبِيَّ

# . ۲۰:باب امام مهدی کے متعلق

ااا: حضرت عبدالقدرضي الله عندسے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم آنے فر ماید: دنیا س وقت تک فن نبیس ہوگ جب تک میرے بی نام کا کوئی محض بورے بی نام کا کوئی محض محض اللہ عند، الوسعید رضی اللہ عند، امسلمہ اور ابو ہر براہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن محص ہے۔

111: حضرت عبدالتد نبی اکرم علی کے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا؛ المل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دنیا :

کا حکمران ہوگا۔ عاصم ،ابو صرلح کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی اکرم علی نے فرمایا اگر دنیا میں سے ایک دن ہی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے طویل اگر دنیا میں سے ایک دن ہی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے طویل کردے گا۔ یہاں تک کہ امام مہدی حکمران ہوجا کیں۔ یہ صدیمہ حسن سے ہے۔

الان حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنہ سے روایت ہے کہ جمیں اندیشہ ہوا کہ ایسانہ ہوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی بدعت شروع ہوجائے ۔ پس ہم نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہیا ؛
علیہ وسلم سے دریافت کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہیا ؛
میری امت میں ایک مہدی آئے گا۔ جو پانچ ،سمات یا نوسال میری امت میں ایک مبدی آئے گا۔ جو پانچ ،سمات یا نوسال (راوی کوشک ہے) تک حکومت کرے گا؛ پھراس کے پاس ایک شخص آئے گا اور کے گااے مہدی جھے دہجتے ۔ پس وہ اسے استے دینار دیں گے جہتے اس میں اٹھانے دیتے ۔ پس وہ اسے استے دینار دیں گے جہتے اس میں اٹھانے کی استطاعت ہوگی۔ بیصدیث سے اور کئی سندوں سے ابو سعید رضی اللہ عند سے مرفوعا منقول ہے۔ ابوصد بی کا نام کمر سعید رضی اللہ عند سے مرفوعا منقول ہے۔ ابوصد بی کا نام کمر سعید رضی اللہ عند سے مرفوعا منقول ہے۔ ابوصد بی کا نام کمر سعید رضی اللہ عند سے مرفوعا منقول ہے۔ ابوصد بی کا نام کمر

۱۳: باب عیسی بن مریم کے نزول کے بارے میں ۱۳: ماب عصرت ابو ہری کہتے ہیں کدرمول للد علی نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے قضد قدرت میں میری جان ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكُنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ إِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا مُفُسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزُيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ آحَدُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِحٌ.

## ٢٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدَّجَّالِ

113 : حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاحِ قَالَ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنْ نَبِى بَعُدَنُوحِ إِلَّا قَدُ الْفَرَ قَوْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنْ نَبِى بَعُدَنُوحِ إِلَّا قَدُ الْفَرَ قَوْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنْ نَبِى بَعُدَونُ فَوَضَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُرِكُهُ بَعْصُ مِنْ رَائِي اَوْمَئِدِ فَقَالَ مِنْكَمَى كُم مَنْ وَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُوكُ بَعْضُ مِنْ رَائِي اَوْمَئِدِ فَقَالَ مِنْكَمَى كُلاَمِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُوا اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ بُسُو وَعَلَيْ وَالِي هُوكُونَ قَالَ الْجَوْاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهُ مِنْ حَدِيْتُ مَنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهُ مِنْ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ لاَ نَعُولُهُ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ الْجَوَّاجِ اللَّهُ الْكُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ ا : حَدَّقُ لَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ لَا عَبُدُ الرَّزَاقِ نَا مَعُدُ الرَّزَاقِ نَا مَعُدَمَدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَعُ مَدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَانُدى عَلَى اللَّهِ عِمَاهُو اَهُلَهُ ثَمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَانُدنَ عَلَى النَّامِ بِمَاهُو اَهُلَهُ ثَمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَعَالَ إِنِى لَا نُذر كُمُوهُ وَمَا مِنُ نَبِي إلَّا وَقَدُ انْذَرَ فَوْحُ قَوْمَهُ وَلَكِنُ سَاقُولُ فِيهِ قَوْلاً لَهُ مَعُودُ وَانَّ اللَه قَوْلاً لَهُ مَعُودُ وَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

عنقریب لوگوں میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جو عدل اورانصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خزیر کو قتل کریں گے ، جزیے کو موقوف کردیں گے اور اتفامال تقلیم کریں گے کہ لوگ قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔

### ۲۲: باب دخال کے بارے میں

11: حضرت ابوعبید ہ بن جراح رضی ابتد عنہ کہتے ہیں کہ رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسانہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ذرا یا نہوں پھر آ ہے صلی ذرایا نہ ہواور ہیں بھی تہمیں اس سے ڈرا تا ہوں پھر آ ہے صلی انتدعلیہ وسلم نے اس کے اوصاف بیان کئے اور فرمایا؛ شید محصود کیھنے اور سننے والوں ہیں ہے بھی کوئی اسے دکھے صحابہ نے عرض کی یا رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے کی طرح یا اس سے بھی بہتر اس باب ہیں حضرت عبداللہ کی طرح یا اس سے بھی بہتر اس باب ہیں حضرت عبداللہ اماد یث منقوں ہیں۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف خالہ تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے صدیث کو صرف خالہ تھے اور ابو ہریہ رضی عبداللہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔

الا: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عمرِ اللہ عمرِ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عمرِ اللہ عمرِ اللہ عمر فرائے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد دجال کا ذکر کیا اور فر ہیا؛ میں آم لوگوں کو اس سے فراتا ہوں جیسے کہ جھے ہے پہلے تمام انبیاء ڈرایا کی میں اس کے علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا لیکن میں اس کے متعلق ایسی بات بتاؤں گا جوکہ وہ کانا ہے اور تمہارار ب کا نا ( یعنی ایک کہتم ہوگ جا ہوکہ وہ کانا ہے اور تمہارار ب کا نا ( یعنی ایک آئے سے اندھا ) نہیں ۔ زبری کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت انصار کی آئے ہے بعض صحابہ سے فل کرتے ہوئے بتایا کہ سے نے نے اندھا صحابہ سے فل کرتے ہوئے بتایا کہ سے نے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے ایک ایک سے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے ایک ایک سے بیا کہ بیا ہوئے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے بھولے بتایا کہ سے نے نے بھولے بتایا کہ سے نے بیانے بیان کے بھولے بتایا کہ سے نے بھولے بیان بیان کی ایک سے نے بھولے بیان کیا کہ بھولی کی بھولی کے بھولی کیا کہ بھولی کے بھولی

صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ يَوُمَئِذِ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَدِّرُ هُمْ فِئَنةً تَعُلَمُونَ اَنَّهُ لَنُ يُرى اَحُدٌ مِنْكُمُ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ واَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيُهِ كَافِرٌ يَقُرَأُ هُ مَنْ كُرة عَمَلَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

ا ا: حَدَّلَمَا عَبُدُبُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ الْحَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنِ الرُّهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِ مُ حَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا الْيَهُودِيُّ عَلَيْهِمُ حَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا الْيَهُودِيُّ وَرَائِيُ فَاقْتُلُهُ هَذَا الْيَهُودِيُّ صِحِيْحٌ.

٢١٣: بَابُ مَاجَاءَ مِنُ أَيْنَ يَخُرُجُ اللَّجَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّيَّاحِ عَنِ عُمُووَبَةَ عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرُةِ بَنِ سُبَيْعِ عَنُ عَمُووَبُنِ حُرَيَثٍ عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرُةِ بَنِ سُبَيْعِ عَنُ عَمُووَبُنِ حُرَيَثٍ عَنُ آبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ لِيَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَاسَانُ يَتَعَعُهُ الْحُوامُ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ المُطُرَقَةُ خُرَاسَانُ يَتَبَعُهُ الْحُوامُ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ المُطُرَقَةُ خُرَاسَانُ يَتَبَعُهُ الْحُوامُ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ المُطَرَقَةُ خُرَاسَانُ يَتَبَعُهُ الْحُوامُ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ المُطُرَقَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَّةُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّه

٢٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي عَلامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

المُبارَكِ نَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُ الدَّحَمٰنِ نَا الْحَكَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ آبِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ آبِى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلُحمةُ الْعُظُمى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلُحمةُ الْعُظُمى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلُحمةُ الْعُظُمى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس روزلوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے یہ بھی فرہ یا کہتم لوگ جانتے ہوئے یہ بھی فرہ یا کہتم لوگ جانتے ہو کہتم میں سے کوئی اپنے خوش تھی اللہ رب العلمین کوا پی زندگی میں نہیں و کھے سکتا۔ نیز اس کی ( یعنی دجال کی ) پیشانی پر کا فرکھ اہوا ہوگا۔ جولوگ اس سے بیزار ہوں گے وہی بیافظ پڑھ کیس گے۔ بیرحدیث حسن سے جے۔

اا: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کہتے ہیں که رسول الله صلی الله عنبما کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عنبما کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عنبہ ان کہ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہال تک کہ پھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے تل کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۰ باب اس متعمق کدوجال کہاں سے نکلےگا
۱۱۸ حضرت ابو برصدیق رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ
رسول القصلی القد علیہ وسم نے فرمایا: دجل مشرق کی ایک
زمین سے نکلے واجے خراسان کہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ
ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چینے
موں گے ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور
عاشر رضی القد عنہا ہے بھی احدیث منقول ہیں۔ یہ صدیث
عاشر من غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذ ب بھی اسے ابو تیاح سے
من غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذ ب بھی اسے ابو تیاح سے
من غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذ ب بھی اسے ابو تیاح سے
من غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذ ب بھی اسے ابو تیاح سے
من غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذ ب بھی اسے بہی نی جاتی

# ۱۳: باب دجال کے نکلنے کی نش نیوں کے بارے میں

119: حضرت معاذ جبل رضی القدعنه کینے بیں که رسوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، زبر دست خونرین و بشطنطنیه کی فتح اور د جال کا خروج سات (۷) مبینوں میں ہوگا۔اس باب میں صعب بن جنامه رضی اللہ عنه ،عبدالله بن سر رضی اللہ عنه اور ابوسعید خدری رضی

وَفَتُحُ الْقُسُطَنُطِئَيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ اَشُهُرٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍوَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ وَاَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ لا نَعُرِ فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

١٢٠: حَدَّنَا مَحُمُودُ بَنُ غَيلانَ نَا آبُو دَاوُدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَسَحِيهُ مَودُ بَنُ غَيلانَ نَا آبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ يَسَحِيهُ بَنِ سَعِيْدٍ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ فَعُمُودٌ هَذَا فَتُحُ القُسطَنُطِينَةُ هِى مَدِينَةُ الرُّومِ تُفَتَحُ حَدِينً عَوِيْبٌ وَالقُسطَنُطِينَةُ هِى مَدِينَةُ الرُّومِ تُفَتَحُ عِي حَدِينَةُ الرُّومِ تُفَتَحُ عِي عَدِينَةُ الرُّومِ تُفَتَحُ عِي عَدِينَةُ الدُّومِ تُفَتحُ فِي عِنْدَدُحُووُجِ الدَّجَالِ وَالقُسطَنُطِينَةُ قَدْ قَيحَتُ فِي عِنْدَدُحُووُجِ الدَّجَالِ وَالقُسطَنُطِينَةُ قَدْ قَيحِتُ فِي زَمَانِ بَعْضِ آصَحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم.

٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَتُنَةِ الدُّجَّالِ

١٢١: حَبِدُّقَفَا عَلِي بُنُ حُجُرٍ نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم وَعَبُـدُ الـلَّهِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ذَخَلَ حَدِيْتُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيْثِ ٱلْأَخَرِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيُدَ بُنِ جَابِرِ عَنُ يَحْيَى بُنِ جَابِرِ الطَّالِي عَنُ عَبُدِ الرُّحُمٰنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَاسِ بُنِ سَـمُعَانَ الْكِلَابِيّ قَالَ ذَكَرَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّجَّالِ ذَاتَ غَذَاةٍ فَنَعَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُلِ قَالَ فَانْصَرَ فَنَا ثِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَـكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رُحُنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِيُنَا فَقَالَ مَا شَأَنُكُمُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الملَّهِ ذَكَرُتُ الدُّجَّالَ الْعَدَاةَ فَخَفَّضُتَ وَرَفَّعُتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي ظَا ئِفَةِ النَّخُلِ قَالَ غُيْرُ الدَّجَّالِ اخْوَفُ لِيُ عَلَيْكُمُ إِنْ يَتُحُرُجُ وَأَنَا فِيْكُمُ فَأَنَا حَجِيْحُهُ دُوْنَكُمُ وَإِنْ يَنْحُو مُ وَلَسُتُ فِيَكُمُ فَا مُوُوٍّ حَجِيْجُ نَفُسِهِ وَاللَّهُ خَلِيُفَتِي عَلَى كُلِّ مُسُلِمِ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهُ لِمَبُهِ الْعُزَّى بُنِ قَطَنٍ فَمَنُ زَاهُ مِنْكُمُ فَلْيَقُوَّأُ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخُرُجُ مَا نَيُنَ

التدعنه ہے بھی احد دیث منقول ہیں۔

بیرحدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

۱۲۰: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا محمود کہتے ہیں کہ بیت مدیث غریب ہے اور قسطنطنیہ روم کا آیک شہر ہے جوخروج د جال کے وقت فتح ہوگا ۔ قسطنطنیہ بعض صحبہ کرام رضی الله عنهم کے زمانے میں بھی فتح ہوا۔

## ۲۵: باب دجال کے فتنے کے متعلق

 ا۱۲ : حضرت نواس بن سمعان کلافی فرماتے ہیں کہ ایک دن حقارت اوراس کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ ہم سجھنے لگے کہ وہ تحجوروں کی آڑیں ہے۔ پھرہم لوگ آپ کے پاس سے ملے گئے ۔ اور دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آگ ہمارے دلول کے خوف کو بھانپ گئے پس آپ نے بوچھ کیا حال ہے (روی فر ، تے ہیں) ہم نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کل آپ نے دجال کا فتنہ بیان کیا تو ہمیں یقین ہوگیا کہوہ معجوروں کی آ زمیں ہے۔ بینی یقییناوہ آنے والا ہے۔ آپ نے فر مایا؛ د جال کے علاوہ الی بھی چیزیں ہیں جن کا مجھے د جال کے فتنے سے زیادہ خوف ہے کیونکہ اگر د جال میری موجود گی میں نكاتوميں اس سے تم لوگوں كى طرف سے مقابله كرنے والا ہوں اورا گرمیری غیرموجودگی میں نکااتو ہر مخص خوداسیے نفس کی طرف سے مقابلہ کرے گا ور اللہ تعالی میری طرف سے برمسمان کا محافظ ہے۔اسکی صفت سیہ ہے وہ جوان ہوگا جھنگریا لے بالوں والا ہوگا۔ اسکی ایک آئکھ ہوگی (۱) اور عبدانعزی بن قطن (زمانہ جالميت ميں ايك باوش وقعا ) كا بم شكل ہوگا۔ أكرتم ميں سے كوئى اے دیکھے توسورہ کہف کی ابتد کی آیت پڑھے۔وہ شام اور عراق كدرميان ي نكل كااوردائي باكي كاوكو كوخر بكر ي گا۔اے اللہ! کے بندوہ ثابت قدم رہنا۔ پھرہم نے عرض کیا یا رسول الله عليه و مكتنى مدت زمين ريضهر كا؟ آپ فرمايا ؟ چاليس دن تک \_ بېلا دن ايك سال كے برابر، دوسراايك ٥٠ اورتیسراایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر باتی دن تمہارے عام دنوں ك برابر مول ك بم في عرض كيايا رسول التعليقة وه دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نمرز کافی ہوگ۔ آ يَّ نِي فرهايا د منهيل ، بلكه (اوقات كا) اندازه لكالينا بم نے عرض كيايار سول التدعيكية زين ميس اس كى تيزرفتاري كس قدر ہوگی۔ آپ نے فرہ یاان بادلول کی طرح جن کو ہوا ہنکا کرلے جائے۔ چھروہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی خرافات کی دعوت دے گا۔ وہ لوگ اسے حجملا دیں کے اور واپس کردیں گے۔پس وہ ان سے واپس لوٹے گا توان کے اموال اس کے پیچیے چل پڑیں گے اوروہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، وہ ایک اور قوم کے باس آئے گا انہیں وعوت دے گا۔وہ قبول کریں مے اوراسکی (لیعنی د جال کی) تصدیق کریں گے تب وہ آس ان کو بارش برسانے كا تھم دے گا وہ بارش برسائے گا اور زمين كو درخت أ كانے كا علم دے كا تو وہ درخت أكائے كى مثام كوان كے جانور (چرا گاہوں ہے) اس صامت میں لوٹیس گے کہان کے کوہان نب ، کو ہے چوڑے اور تھیدے ہوئے اور تھن وودھ سے مجرے ہوں کے چھروہ ویران جگم آ کر کہے گا''اپے ٹیزانے نکال دے 'جب والس لوٹے گا تو خزانے اس کے بیچیے شہد کی تھیوں کے سر داروں کی طرح ( کثرت کے ساتھ ) چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھر پور جوانی و۔لے جوان کو بلاکر موارے اسکے دوکمز ہے كردے گا۔ چراسے يكارے كا تو وہ زندہ جوكر بنستا جوا اس كو جواب دے گا۔ دہ انہی باتوں میں مصروف ہوگا کہ حضرت عیسی بن مريم عليه اسلرم ملك زردرنگ كاجورًا يہنے جامع مسجد دِمثق

الشَّام وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينُا وَشِمَالاً يَاعِبَادُ اللَّهِ الْبِشُوْاقُلُمَا يَارَسُولَ اللُّهِ وَمَا لَبُثُهُ فِي الْارُضِ قَالَ ارُبعِيْسَ يَـوُمَّا يَوُمَّ كَسَنَةٍ وَيَوُمَّ كَشَهُرٍ وَيَوُمَّ كَجُمُعَةٍ وَسَائِسُ أَيَّامِهِ كَا يَا مِكُمْ قَالَ قُنْنَا يَارِسُولَ اللَّهِ ارَائِتَ الْيَسُومُ الَّذِي كَالسَّنَةِ اتَكُفِيْنَا فِيُهِ صَلْوَةُ يَوُم قَالَ لاَ وَلَكِنُ اقْدُرُو اللَّهَ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا سُرَّعَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ قَالَ كَالْفَيْثِ إِسْتَدْبَرَ تُهُ الرُّ يُحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَــدُ عُـوُ هُمُ فَيُكَدِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنُصَرِ كُ عُنُّهُمُ فَتَنْبُعُهُ آمُوالُهُمُ فَيُصُبِحُونَ لَيْسَ بِأَ يُلِ يُهِمُ شَيْئًى ثُمَّ يَا تِي الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمُ فَيَسْتَجِيْبُونَ لَهُ وَيُصَدِّقُونُهُ فَيَا مُوالسَّمَاءُ أَنْ تُسمُطِرَ فَتُمُطِرُ وَيَأْمُو الْآرُضَ أَنَّ تُنبِتَ فَتُنبِتُ فَتَرُوحَ عَلَيْهِمُ سَادِحَتُهُمْ كَاطُوَلِ مَا كَالَتُ ذُرُّى وَامَدِّه خَوَاصِرَ وَادَرِّهٖ صُرُوعًا ثُمَّ يَاتِي السَحْرِيَة فَيَقُولُ لَهَا آخُرِجِي كُتُوزَكِ فَيَنْصَرِف مِنْهَا فَيَتُبَغُهُ كَيْعَاسِيْبِ النَّحُلِ ثُمَّ يَدُعُوْارَ جُلاَّشَا بَّا مُمُتَلِيًّا شَبَابًا فَيَصْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُطَعُهُ جِزُلَتَهُنِ ثُمَّ يَدُعُوهُ فَيُقُبِلُ يَنَهَلَّلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذُ هَبَطَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ بَشَرُقِي دِمَشُقَ عِنْدَالْمَنَارَةِ الْبَيُّ ضَساءِ بَيُسَ مَهُسُ وَاهَ تَيْنِ وَاضِعَا يَلَيْهِ عَلَى ٱجْدِحَةِ مَلَكُيُن إِذَا طَأُطَأُ رَأْسَهُ قَطَرُوْإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَا لِلَّوْلُوْءِ قَالَ وَلا يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِه يَعْنِي آحَدًا إلَّا مَاتَ وَرِيْتُ نَفُسِه مُنْتَهِي بَصَرِهِ قَالَ فَيَطُلُبُهُ حَتَّى يُدُركَهُ بِسَابِ لُدِّ فَيَقُتُلَهُ قَالَ فَيَلُبثُ كَدلِكَ مَاشَآءَ اللُّهُ قَالَ ثُمَّ يُؤْجِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ حَوِّزُعِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَاتَّىٰ قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِّى لا يَدُ ان لِلا حَدِ بِقِتَا لِهِمُ قَالَ يبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوُج وَمَأْ حُوَّجَ وَ هُمُ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَهُمُ مِّنُ كَلِّ حَدَبٍ يُّنُسلُونَ قَالَ وِيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطُّبُر يَّةِ فَيشُربُ مَا فِيُهِا ثُمَّ يِمُرُّ بِهَا اخِرُهُمُ

فَيَقُولُلُونَ لَقَدْكَانَ بِهِلْإِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إلى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدُقَتَلْنَا مَنُ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلُمَّ فَلَنقُتُلُ مَنْ فِي السَّمَآءِ فَيَرْمُونَ بنُشَّا بهمْ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرُدُّا لِلَّهُ عَلَيْهِمُ نُشًّا بَهَمُ مُنحُمَرًا دَمًّا وَيُنحَاصَرُ عِيْسَى بُنُ مَرُيْمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِيَوْمَئِذٍ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ مِّانَةِ دِيْنَارٍ لِلَّا حَدِيثُهُ الْيَوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عِيْسَىٰ بُنُ مَوْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَٱصْحَابُهُ قَالَ فَيُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفُّ فِي رِقَابِهِمُ فَيُصْبِحُونَ فَوُسًى مَوْتِي كَمَوْتِ نَفُسِ وَاحِدَةً قَالَ وَيَهْبِطُ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلاَ يَجِدُ مَوْضِعَ شِبُوالاً وَقَدُ مَلَا ثُهُ زَهْمَتُهُمُ وَ نَتُنُهُمُ وَدِمَا وُّ هُمُ قَالَ فَيَرُغَبُ عِيُسنى إِلَى اللَّهِ وَاصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ طَيْرًا كَاعُنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَحْمِلُهُمُ فَتَطُرَحُهُمُ بِالْمَهُبِلِ وَيَسْعَوُقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمُ سَبُعَ سِنِيْنَ وَيُرِسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَطَرًا لَا يَكُنَّ مِنْهُ بَيُتُ وَبَرٍ وَلاَ مَدَرٍ قَالَ فَيَغُسِلُ ٱلْاَرْضَ فَيَتُرُ كُهَاكَا لزَّلْفَةِ قَالَ لُّمَّ يُقَالَ لِلْلاَرْضِ اَخُرِجِي ثَمَرَ تَكِ وَرُدِّىُ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَنِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَّانَةَ وَيَسْعَظِ لُونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسُلِ حَتَّى إنَّ الْـهِْنَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكُتَفُونَ بِاللِّقُحَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَانَّ الْـَقَبِيْـلَةَ لَيَكُّمُـفُونَ بِـاللِّقُحَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكُّتَهُونَ بِاللَّقُحَةِ مِنَ الْغَنَّمِ فَبَيْنَمَا هُمُ كَلَالِكَ إِذُ بَعَثَ اللَّهُ رِيْحًا فَقَبَضَتُ رُوْحُ كُلِّ مُؤْمِنِ وَيَبْقى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَّا يَتُهَارَجُ الْحُمُورُ فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ هِـذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبُدِالرَّ حُمنِ بُنِ يَزِيُدِ بُنِ جَابِرٍ. (یاجوج، ، جوج) کی گردنوں میں ایک کیٹر اپیدا کرد ہے گا۔ یہاں تک کہ وہ سب میکدم مرجا نئیں گے۔ جب عیسی عدیہ اسلام اورا نکے

ے سفید مشرقی مینارہ پراس حالت میں اتریں گے کہان کے ہاتھ دوفرشتوں کے بازوؤل پرر کھے ہول گے۔ جب آ پسر نبج سریں مے تو ان سے بالول ہے نورانی قطرات میکیں گے اور جبسراور الفائيس كيتوموتيول كيمثل سفيد جاندي كودان جھڑتے ہول گے۔آپ ملط نے فرمایا جس کا فرنک آپ ( یعنی عیسی علیه السلام ) کے سائس کی ہوا بہنچے گی مرجائے گااور آب كسائس كى مواصدتاه تك يَنْفِق موكَىٰ يني آكرم عَلَيْكَ نے فرمایا پھر حضرت عیسی علیہ السلام دجل کو تلاش کریں مے یہاں تک کدلد اسے دروازے پر یا تیس مے اورائے آل کرویں ے۔ پھراللہ تعالی کی جامت ےمطابق مدت تک زمین پر قیام كريں گے۔ پھرالند تعالیٰ وحی سجیں گے كەمىرے بندوں كو' كوه طور' پر لے جا کرجمع کردیں۔ کیونکہ میں انسی مخلوق کوا تاریے وارا ہوں جن *سے اڑنے کی سی* میں طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پھراںتد تعالی یا جوج ہاجوج کو جصیحے گاوہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اٹکا پبلاگروہ بحیرہ طبرہ پر سے گزرے گااور اس کا پورا یانی لی جائے گا۔ پھر جب ان کا دوسرا گروہ وہاں ہے گزرے گا تو وہ لوگ کہیں کے کہ بہاں بھی یانی ہوا کرتا تھ۔ پھروہ لوگ آ کے چل دیں کے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر پنچیں گے اور کہیں ككريم في زيين والول وكل كرديا اب آسان والول ويحي قل کردیں پس وہ آ سان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالی ان کے تیرخون آلود (سرخ)واپس بھیج دے گائیسی علیہ السل م اور آپ کے ساتھی محصور ہوں مے (بینی کوہ طور پر) یہاں تک کہان ك نزديك (جوك كى وجد ) كائ كاسرتمهار ] ح سودينارول مصازياده ابميت ركفتا موكا عيسلى عليه السلام اورسب ك سأتمى الله تعالى كى باركاه من وعاكريس كي تو الله تعالى ان

لے لد لدبیت المقدل میں یک جگد کا نام ہے جبکہ بعض الماسم کے زدیک بیلسطین کی بہتی ہے۔ اور ( سیج کل بیبودیوں کا بہت بڑ فوجی ائیرمیں ہے )

## ٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّال

١٣٢: حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى الْصَّنَعَانِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلِمَانَ عَنْ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَعَنْ نَافِعِ عَنِ البَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سُئِلُ عَنِ اللهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سُئِلُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سُئِلُ عَن اللهَ عَن اللهَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سُئِلُ اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ إِنْ وَبَكُمُ لَيْسَ بَا عُورًا لا وَإِنَّهُ اعْوَرُ عَيْنُهُ اللهُمْنَى كَانَّهَا عِبَهُ طَا فِيهٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ اللهِ وَ حُدَيْثُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُنِ عَبَاسٍ سَعْدٍ وَ حُدَيْثَةَ وَآبِي هُرَيْرَةً وَآسُمَاءً وَجَابِرِ بُنِ عَبَاسٍ وَاللهُ لَيْنَ عُمَلَ حَسَنٌ صَعِيْحُ وَاللهُ لَهُ بُنِ عُمَلٍ.

## ٧٧: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَدُ خُلُ الْمَدِ يُنَهَ

١٣٣: حَدَّثَنَا عَبُدَ ةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْخُوَاعِيُّ لَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ لَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ فَيَحِدُ الْمَلَا يُكَةَ يَخْرُسُوْنَهَا فَلاَيَدُ حُلُهَا الْمَاعُونُ وَلَا الدَّخَالُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي الطَّاعُونُ وَلَا الدَّخَالُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي الطَّاعُونُ وَلَا الدَّخَالُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي الطَّاعُونُ وَلَا الدَّخَالُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي الطَّاعُونُ وَلَا الدَّخَالُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَفِي الْبَامِ عَنْ آبِي هُونِينَ وَاسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَاسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَاسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَسَمُونَ وَاسَامَةَ بُنِ وَيُدِينَ وَسَمُونَ وَاسَامَةَ بُنِ وَيُدِينَ وَسَمُونَ وَاسَامَةً بُنِ وَيُدِينَ وَاسَامَةً بُنِ وَيَهِ

# ۲۲: باب دجال کی صفات کے بارے میں

۱۳۲: حضرت ابن عمرضی الله عنهما رسول الله صلی الله عدیه وسلم بنقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم سے دجال کے برے میں پوچھ گیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جان نو کہ تمہما را رب کا نائبیں جبکہ دجال کی دائیں آئی کھا تی ہے گویا کہ وہ ایک چول ہوا انگور ہے۔ اس باب میں حضرت سعد "، خدیقہ ، ابو ہر برق ، اساق ، جا بر بن عبدالله ، ابو بکر ق ، عائشہ ، انس اس عبس اس عباس اور فعتان بن عاصم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث عبدالله بن عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

## ۱۹۷: باب اس بارے بیس کد دجال مدینه منوره میں داخل نہیں ہوسکتا

۱۲۳: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسوں الله صلی الله علیہ وسلی الله عند سے روایت ہے کہ رسوں الله اور فرشتوں کواس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا۔ پس نہ تو طاعون مدین طبیعی آ سکتا ہے اور نہ بی دجال ان شاء المله ۔

اس باب میں حضرت ابو جریرہ ، فاطمہ بنت قیس ، مجن اسامہ بن زید اور سم ہ بن جمن جند ہیں ۔ یہ منقول ہیں ۔ یہ حدیث سے جمی احدیث محتول ہیں ۔ یہ حدیث سے جمعی احدیث سے محتول ہیں ۔ یہ حدیث سے جمعی احدیث سے محتول ہیں ۔ یہ حدیث سے جمعی احدیث سے محتول ہیں ۔ یہ حدیث سے جمعی احدیث سے جمعی احدیث سے حدیث سے ہے۔

١٢٣: حَدَّثَنَا قَتَيْدُ تَا عَدُالُغُونِيْ بُنُ مُحمَّدِ عن الْعَلاءِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمنِ عَنْ آبِيهِ عِن آبِي هُويُوَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَن عَبُدِالرَّحُمنِ عَنْ آبِيهِ عِن آبِي هُويُوَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا يُمَانُ يَمَانُ وَالْكُفُومِنُ قَبَلِ اللهُ لَاهُلِ الْعَنْمِ وَالْفَحُووَ الوّيَآءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ آهُلُ الْحَيْلِ وَآهُلِ الْوَبَرِ يَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا فِي الْفَدَادِيْنَ آهُلُ الْحَيْلِ وَآهُلِ الْوَبَرِ يَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا فِي الْفَدَادِيْنَ آهُلُ الْحَيْلِ وَآهُلِ الْوَبَرِ يَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا حَدِيْلَ وَآهُلِ الْوَبَرِ يَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا وَهُ اللهُ الْعَرْبِي الْمُلْآئِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

# ٢٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي قَتْلِ عِيْسَى بُنِ مَرُيمَ الدَّجَّالَ

1 ٢٥ : حَدَّثَ مَنَا قُعَيْبَةُ لَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللَّهُ سَمِعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ الْا نُصَادِيِّ مِنْ بَنِي عَمُو وَبْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَذِيدَ الْا نُصَادِيِّ مِنْ بَنِي عَمُو وَبْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَقُ الْانْصَادِيِّ مِنْ بَنِي عَمُو وَبْنِ عَوْفِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْ حُصَيْنِ وَلَا فِع بُنِ عُقْبَةً وَا بِي بَوْزَةً وَحُذَيْفَةً بِنِ اسِيلِهِ بُنِ حُصَيْنِ وَلَا فِع بُنِ عُقْبَةً وَا بِي بَوْزَةً وَحُذَيْفَةً بِنِ السِيلِهِ بَنِ حُصَيْنِ وَلَا فِع بُنِ عُقْبَةً وَا بِي بَوْزَةً وَحُذَيْفَةً بِنِ السِيلِ وَاللَّهِ بُنِ عَمُو وَ وَسَمُرَاقَ وَابِي مُسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو و وَسَمُرَةً وَابِي مُسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو و وَسَمُرَةً وَابِي مُسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو و وَسَمُرَةً وَابِي مُسْعُونً وَعَمُو وَابِنِ عَوْفٍ وَ وَسَمُرَةً وَكِيْنَ اللَّهِ بُنِ عَمُولُ وَبُنِ عَمُو فِي وَحَدِي اللَّهِ بُنِ عَمُو و وَسَمُرَةً وَكَيْسَانِ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ وَاللَّهُ بُنِ الْمُعَلِقَةُ بُنِ الْمُعَلِقَةُ بُنِ الْمُنَانَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ وَاللَّهُ مُن الْمُولِ وَالْمِنْ عَلَيْدُ الْمُنَانِ هَالَالَهُ عَلَيْهُ مُن الْمُنَانَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ وَالْمَالُولُولُولُ الْمُنَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُنَانُ الْمُعِلِي الْعَلَى وَالْمُنَانُ الْمُولِولُولُ الْمُنَالِي الْمُنَانُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُنَانُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنَانُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُنَانُ الْمُنَانُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنُولُ الْمُنَالُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنَالُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُنَالِي الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْم

#### ۲۹: بَابُ

٢١ : حَدِّقُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَفَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ لَبِي إِلَّا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ لَبِي إِلَّا وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ لَبِي إِلَّا وَقَدُ اللهُ عَوْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ لَبِي إِلَّا وَقَدُ اللهُ عَوْرُ اللهُ عَلَيْهِ كَافِرٌ هذا حدِيثٌ لَيُسَ عَيْسَيّهِ كَافِرٌ هذا حدِيثٌ عَدِيثٌ عَدِيثٌ .

## ۲۸: باب اس بارے میں کہ حضرت عینی علیدالسلام د جال کوئل کریں گے

113: حضرت بجمع بن جاربه انصاری رضی المتدعنه کهتے بین که رسول المترصلی الله علیه وسلم نے فر مایا حضرت عیشی علیه السلام دجال کو باب لد کے پاس قبل کریں گے۔ اس باب بیس عمران بن حصین رضی الله عند، ابو بریره رضی الله عند، حذیفه بن آسید رضی الله عند، ابو بریره رضی الله عند، عثمان بن ابی العاص رضی الله عند، جابر کیسان رضی الله عند، عثمان بن ابی العاص رضی الله عند، جابر رضی الله عند، عبر الله بن عمره بن جندب رضی الله تی لی عند، نواس بن سمع و رضی الله تی لی عند، نواس بن سمع و رضی الله تی لی عند، عمره بن عوف رضی الله تی لی عند، اور بن عوف رضی الله تی لی عند، نواس بن صفی الله تی لی عند، عمره بن عند سے بھی احادیث منقوں بیں بیده یہ صفیح ہے۔

#### ۲۹: باب

۱۲۷: حضرت قادةً سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر وہا: ہرنی نے اپنی است کو کانے کذاب کے فتنے سے ذرایا سن لو کہ وہ کانا ہے (یعنی وجال ) اور تمہارارب کانا نہیں ۔اس (وجال) کی آئھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

# ٠ ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

الْجُرَيُرِيِّ عَنُ آبِى نَصْرَةً عَنُ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْجُرَيُرِيِّ عَنُ آبِى نَصْرَةً عَنُ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ فَالَ صَحْبَهِ مِن اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ فَالَ صَحْبَهِ مِن اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ فَالَ صَحْبَهِ اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

#### + ): باب این صیاد کے بارے میں

المان حضرت الوسعيد خدري سے دوايت ہے كدائن صياد نے مير ہے سرت الوسعيد خدري سے دوايت ہے كدائن صياد نے مير ہے سرت تھ تجے دہ گئے اور ميں اور وہ پيچھے رہ گئے۔ جب بيں اس كے ساتھ تنہارہ كيا تو ميرادل خوف كى دجہ ہے دھڑ كئے رگا۔ اور مجھے اس سے وحشت ہونے لگى كيونكہ لوگ اس كے متعلق كہ كرتے تھے كہ دجال وہى ہے۔ جب بيں ايك جگہ شہرا تو اس سے كہا كہ اپنا سامان اس درخت كے نيچ ركھ اسے ميں اس نے پھھ بحرياں ديكھيں تو بيالہ لے كر گيا اور ان كا دودھ نكال كر لايا اور مجھ سے كہ كہا كہ اينا سامان اس بيولين مجھے اس كے ہاتھ سے كوئى چيز پينے ميں كرا ہے محسوس بيولي كيونكہ لوگ اسے دجال كہتے تھے۔ پس ميں نے اس سے بيولي كيونكہ لوگ اسے دجال كہتے تھے۔ پس ميں دودھ بينا پسند نہيں ميں كرتا۔ اس نے كہا ابوسعيد مين نے لوگوں كی ان باتوں سے جودہ مير ہے تھا ہيں گرى ميں دودھ بينا پسند نہيں مير ہے ميں تگ آگر فيصلہ كيا كہ رسى لے كر درخت مير ہے بيانہ ھوں اور گلا گھونٹ كر مرج وَں۔ ويكھوا گر ميرى حيثيت ہے بانہ ھوں اور گلا گھونٹ كر مرج وَں۔ ويكھوا گر ميرى حيثيت كى اور پر پوشيدہ رہے تو رہے تم لوگوں پر تو پوشيدہ نہيں وَئی

الانتصارِ الله يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَافِرٌ وَا نَامُسُلِمٌ اَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْسَمِدِيْنَةِ اَلَمْ يَنَةً اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَتْحِلُ لَهُ مَكَّةً وَالْمَدِينَةُ اَلسَّتُ مِنَ اهُن اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسَلِّمَ اللهِ مَكَّةً وَالْمَدِينَةُ السَّتُ مِن اهْن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا عُيْرَلُكَ حَبَوا حَقَّالُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاعْدِقُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٢٨ : حَدَّ ثَنَا عَبُدُبُنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ النَّهِ عَنِ النِي عَمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبا أَنِ صَمَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُعَمَّ مُنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَنْعَبُ مَعَ الْحِلْمَ مَرَّبا أَنِ صَمَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَنْعَبُ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبا أَنِ صَمَّالَةً وَهُوَ يَنْعَبُ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْحِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتَمِيْكَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتِيْكَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتِيْكَ عَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتِيْكَ عَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتِيْكَ كَا النَّيْكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِطَ وَسَلَّمَ مُولِطَ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَاتِيْكَ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِطَ

چاہیے۔ اس لیے کہتم لوگ احادیث رسول اللہ علی کو تمام لوگوں سے زیادہ جانے ہو۔ اے انسار کی جماعت کیا رسول اللہ علی کے دور ( دجال ) کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ کی آپ نے بہیں فر مایا کہ وہ ن قابل تولد ہوگا اور آگی ہوں۔ کی آپ نے بہیں فر مایا کہ وہ نا قابل تولد ہوگا اور آگی اللہ علی جبکہ میں اپنا بچہد یہ میں داخل نہیں ہوسکتا جبکہ اللہ علی نے بہیں فر مایا کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہوسکتا جبکہ میں اہل مدینہ میں سے ہوں اور اس وقت تہمارے ہاتھ مکہ جارہا ہوں۔ ابوسعید فر ماتے ہیں کہ اس نے اس تم کی دلیوں پیش جبار ہا ہوں۔ ابوسعید فر ماتے ہیں کہ اس نے اس تم کی دلیوں پیش کہ میں سوچنے لگا کہ شایدلوگ اس کے متعلق جبوٹی یا تمیں کہ جب سول گے۔ پھر اس نے کہا؛ ابوسعید میں تہمیں ایک تجی فہر تنا ہوں اور اس کے باپ کو جانتا ہوں اور بیکی جب بات نے یہ بات ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب اس نے یہ بات یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب اس نے یہ بات ہوں کہ تو میں نے کہا تھے پر سارے دن کی ہلا کت ہو۔ یعنی جھے ہوں کہی تو میں نے کہا تھے پر سارے دن کی ہلا کت ہو۔ یعنی جھے کہی اس سے برگمانی ہوگئی کے ونکہ آخر میں اس نے ایک ہات کہ دی

۱۲۸: حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ اپنے اپنے چندصابہ (جن میں عمر بھی شامل سے ) کے ساتھ ابن صیاد کے میں سے گزر ہے وہ بنوم فالد کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھ۔ آپ کی آ مدکا اسے اس وقت تک اندازہ نہ ہوا جب تک نبی اکرم علیہ نے اپنا وست مبارک اس کی پیٹے میں مارد یا اور آپ نے فرہ یا کیا میں اللہ کارسول ہوں۔ ابن میاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گو، بی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول اللہ علیہ اللہ کارسول ہوں۔ آپ آپ کی طرف دیتے جی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ آپ آپ کو ابی دیتے جی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو چھا کہ تہمارے پاس کس قتم کی فجرین آتی جیں۔ آپ نے فرمایا: تو پیر تیرا کام خلط ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیں کی خرین آپ نے فرمایا بیں کی خرین آپ نے فرمایا بیں نے فرمایا: تو پھر تیرا کام خلط ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیں نے فرمایا بیں نے فرمایا بیل کے فرمایا بیل کے فرمایا بیل نے فرمایا بیل کے فرمایا بیل کے فرمایا بیل کے فرمایا بیل نے فرمایا بیل کے فرمایا بیل کی کیل کے فرمایا بیل کے فرمایا بیل کے فیصل کے فرمایا بیل کے فرمای

٢٩ ا : حَدَّثَنَا سُفُيانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنِ الْجُرَيُوكُ عَنْ آبِي لَضُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدِ فِي بَعُض طُرُق الْمَدِيْنَةِ فَاحْتَبِشَهُ وَهُو غُلاَمٌ يَهُوُدَيٌّ وَلَهُ ذُوَّابَةٌ وَمَعَهُ اَبُوْبَكُووَعُمَرُفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشُهَدُ ابِّي رسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اتَشُهَدُ أنُتَ آبِي رَسُولُ النَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَـلَّـمَ امَنُتُ بِاللَّهِ وَمَلاَ يُكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الانحِر فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرِي قَالَ اَرِي عَرُشًا فَوُقَ الْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــمَ يَــوىُ عَــرُشَ إِبْنِيْسَ فَوُقَ الْبَحُوقَالَ مَاتَرى قَسَالَ أَرِي صَسَادِقًا وَكَنَاذِبَيْنِ أَوْصَنَادِ قَيْنِ وَكَنَاذِ بُنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُه وَسَلَّمَ لُبِّسَ عَنيُه فدعاهُ وفسى الْبُسَابِ عَنُ عُسَمَسِرَ وَ حُسْيُسَ بُسَ عَلَىَّ وَابُن تحتضروابيي فأزوائين فيشبخود وتحابر وحقصة هذا

٣٠ - حدثَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَة الْحُمحَى لا حَمَادُ
 بُنُ سعمة عَنُ عليّ بُن ريُدٍ عنْ عبُد الرّحُمن بُن ابى

د سیس تمہر رے متعلق کوئی بات سوچی ہے ( ہذا بتاؤ کہ وہ کیا ہے ) ورآ پ نے بیآ بت سوچی " آسوم ہے ابھی المست آء کہ بدخان مُینُنِ" ابن صیا دے کہ وہ بات ' وخ' ہے ( یعنی دخان مُینُنِ" ابن صیا دے کہ وہ بات ' وخ' ہے اپنی اوق ت ہے کا جزء ہے )۔ آپ نے فر مایا دھتکار ہوتم پر ہم اپنی اوق ت ہے آگے نہیں بڑھ سکتے رحظرت عرش نے عرض کیا یہ رسوں بند علی ہے اس کی گردن اتار دوں نے اگرم علی کے محصا جازت و بیج میں اس کی گردن اتار دوں نے آلم میں کے فر مایا اگر بید جال بی ہے تو الند تی آئے تہیں اسے قر کرنے کی قدرت نہیں دے گا اور اگر وہ نہیں تو اسے ور نے میں تہمار سے مراو قدرت نہیں ہے۔ عبد ارز ال کہتے ہیں کہ اس سے مراو دول ' بی ہے۔

۱۲۹: حضرت بوسعيد سے رويت ہے كدمدين طيبہ كے أيك راستہ میں نبی اکرم ﷺ کی مار قات بن صیادے ہوئی تو آ ب نے اسے روک لیے۔وہ یہودی ٹر کا تھ س کے سریر بالول کی چوٹی تھی۔ نبی کرم علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر اور عمر " بھی تھے۔اس سے سے نے فرہ یا کیا تو میری رس سے کی گو بنی دیتا ہے۔ ابن صیاد نے کہا کیا آپ کوانتی دیتے ہیں کہ میں متد کا رسول ہوں۔ نبی اکرم علیہ فیے فرمایا میں التد تعلی، اس کے فرشتوں ، کتر بوں ، رسولوں اور آخرت کے ون پرایمان لایا ۔ پھر آپ نے یوچھا تو کیا دیکھتا ہے۔ بن صیاد نے کہا میں یانی پر تخت دیکھنا ہول ۔ نبی اکرم عنگ نے فرمایا دریا پر شیطان کاتخت دکیے رہ ہے ۔ پھر آپ ؑ نے پوچھا اور کی و می کھتا ہے۔ ابن صیاد نے کہ ایک سیا اور دوجھوٹے یا دو سے اور ایک جھوٹا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس پرمعاملہ ضط ملط ہوگیا۔ پھر آپ سے الگ ہوگئے۔اس باب ميں حضرت عمرٌ جسين بن علي البن عمرٌ ، بوذرٌّ ، ابن مسعودٌ ، جا برَّ اور حفصه ٔ سے بھی احادیث منقوں ہیں۔ بدحدیث حسن ہے۔ ١١٣٠ حضرت عبدالرحمن بن ، لي بكر " ينه والدير وايت كرت میں کہرسول اللہ علیہ نے فر ویاد جاں کے وں باپ کے بال

بَكُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَمُكُتُ ٱبُوالدَّجَالِ وَ أُمُّهُ ثَلاَ ثِيْنَ عَامًا لِايُولَدُ لَهُمَا وَلَدَّ ثُمَّ يُولُدُ لَهُمَا غُلامٌ أَعُورُ أَضَرُّ شَـى عِ وَٱقَـلُّـهُ مَـنُفَعَةٌ تَنَا مُ عَيُنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا زُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَوَيْهِ فَقَالَ ٱلْمُـوَّةُ طُوَالٌ ضَوُبُ اللَّحْجِ كَانَّ ٱنْفَهَ مِنْقَارٌ وَٱمَّهُ إِمْرَأَةٌ فِرْضَاجِيَّةٌ طَويُلَةُ الشَّدْيَيُن قَالَ ٱبُوْبَكُرَةَ فَسَمِعَتُ بِـمَـوُلُودٍ فِي اليَهُوْدِ بِالْمَدِ يُنَةِ فَذَهَبْتُ آنَاوَالزُّبَيْرُ بُنُ الْحَوَّامِ حَشَّى دَحَلَنَاعَلَى اَبَوَيُهِ فَإِذَانَعُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ فِيُهِمَاقُلُنَا هَلُ لَكُمَا وَلَدَّفَقَا لَا مَـكَفُـنَـا قَلاَ ثِيْسَ عَامًا لِايُولَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلامٌ ٱعْـوَرُ ٱضَـرُّ شَـيُ وَٱقَـلُهُ مَـنَـفَعَةٌ تَنَا مُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ فَلُهُهُ قَالَ فَخَرَجُنَا مِنُ عِنْدِ هِمَا فَإِذَا هُوَمُنْجَدِلٌ فِي الشَّمُسس فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ وَلَّهُ هَمْهَمَةٌ فَكُشِّفَ عِنُ رَاسِهِ فَقَالَ مَاقُلُتُمَا قُلُنَا وَهَلُ سَمِعُتَ مَاقُلُنَا قَالَ تَعَمُ تَنَسَامُ عَيُنَسَاقَ وَلا يُنَسَامُ قَلْبَسَى هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بُن

کی آئکھیں سوئیں گی ( یعنی کا ناہوگا ) د نہیں سوئے گا۔ پھر نبی ا کرم واللہ نے س کے والدین کا حدید وغیرہ بیان کیااور آ ہے" نے فرمایا اس کاباپ کافی بسا اور دیلایتلا ہوگا اور اس کی ناک مرغ کی چونچ کی طرح ہوگی ۔ جبکہ اسکی ماں لیے لیے بیتان والی عورت ہوگی ۔ ابو بکر ہ فر ماتے جیں کہ پھر میں نے یہود یوں کے ہاں ایک نیج کی ول دت کا ٹ ٹو میں اورز بیر بن عوام اسے و میصنے کے لیے گئے۔ ہم نے اس کے ماں باپ کو نبی اکرم مان کے بیان کروہ اوصاف کے مطابق پایا۔ میں نے ان سے یو چھا کیا تمہاری اول د ہےانہوں کہا ہم تمیں سُال تک ہے اولا و رہے پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو کا نا ہے اور اس میں تفع ے زیادہ ضرر ہےاس کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا پھر ہم ان کے پاس سے لکلے تو اچا تک اس لا کے پر نظر پر گئ وہ ایک مونی روئیں دار جا در میں (لپٹر ہوا) دھوپ میں پڑ اہوا کچھ بزبزار ہاتھااتنے میں اس نے اسپٹے سرے چا در اٹھائی اور پوچھا تم نے کیا کہا۔ ہم نے کہا کرونے ہاری بات کوسنا ہے۔ کہنے لگا ہاں سا ہے۔میری آنحصیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف سلمہ کی روبیت سے جانتے ہیں۔

تنس ساں تک اولہ دنہ ہوگی اس کے بعد ایک لڑ کا بیدا ہوگا۔اس

#### اك: ياب

الا: حفرت جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا، کہ کوئی سرنس لینے وارافش اس وقت زیرن رہنیں کہ اس پرسوبرس گزرجا کیں لیعنی سوبرس تک سب مرجا کیں گے ) یا۔ اس باب میں حضرت این عمرٌ ، ابوسعید اور بریدہؓ سے بھی مادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن ہے۔

۱۳۷۲ عفرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فره تے بیں که نبی اکر صلی الله عبیه وسلم نے حیات طیب کے

#### ا ک: بَابُ

اس ا : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُومَعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلَى الْلَارُضِ نَفِسٌ مَنْفُوسَةٌ يَعْنِى الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهِ عَلَيْهَا مِائهُ سَنَةٍ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابِي سَعِيْدٍ عَلَيْهَا مِائهُ سَنَةٍ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابِي سَعِيْدٍ وَبُرَيُدةَ هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

١٣٢ : حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُونَ عَنُ مَا لَكُمُ بُنَ سُلَيُمانَ وَهُوَ الرُّهُونَ عَنُ سَالِمُ اللهِ وَأَبِي بَكُر بُنِ سُلَيُمانَ وَهُوَ

بەمدىث تىج ب\_

ابُنُ آبِى حَشَمَة آنَّ عَدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَقَالَ صَلَى بِنَارَسُولُ اللهِ صَلَى بِنَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ ذَاتَ لَيُلةٍ صَلُوةَ الْعِشَاءِ فِى الْحِر حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَمَّ قَام فَقَالَ ازَايْتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِه على الْحِر حَيَاتِه فَلَمَّا سَلَمَ قَام فَقَالَ ازَايْتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِه على وَأُسِ مَائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لاَيَّتِي مِمِّن هُو الْيَوْم عَلى ظَهُر الْاَرْض احَد قَالَ ابْنُ عُمَو فوهلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُونَة بِهذِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّم تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُونَة بِهذِهِ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُونَة بِهذِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّم اللهُ صَلَّى الله عَلَي طَهْرِ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَيُتِقَى مِمَّنُ هُوَ الْيُوم عَلَى ظَهْرِ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَيُتِقَى مِمَّنُ هُوَ الْيُوم عَلَى ظَهْرِ الْارْضِ احَد يُنْ فَو الْيُوم عَلَى ظَهْرِ الْارْضِ احَد يُنْ فَو الْيُوم عَلَى طَهْرِ الْارْضِ احَد يُنْ فَو الْيَوْم عَلَى طَهْرِ الْارْضِ احَد يُنْ فَو الْيُوم عَلَى اللهُ وَلَاكَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ الْيُولِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمَالِكُ اللهُ الْيُعْلِى اللهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُمْنُ اللهُ ا

12: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنُ سَبِ الرِّيَاحِ السَّهِيْدِ ١٣٣٠ : حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيْدِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ نَا الْاَعْمَشُ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيْدِ مَنَ فَاسِتِ عَنُ ذَيِيْبِ بُنِ اَبُوىٌ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَنْ ذَيِهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ بُنِ اَبُوىٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَيْرِ مَا فِيلُهَا وَحَيْرِ مَا فِيلُهُ وَالْمَالِ مِنْ مَالَكُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرِّمَا فِيلُهَا وَحَيْرِهَا فِيلُهُا وَحَيْرِهَا فِيلُهُا وَحَيْرِهَا فِيلُهَا وَحَيْرِهَا فِيلُهَا وَحَيْرِهَا فِيلُهَا وَحَيْرِهَا فِيلُهَا وَحَيْرِهِا فِيلُهَا وَحَيْرِهَا فِيلُهُا وَحَيْرِهِا فَالْمَالِمِ عَنْ عَالِشَةَ وَالِي هُرَيْوَةً وَلَيْ عَبْسِ وَالْمِنَ عَبُاسٍ وَجَابِهِ هذَا اللهُ عَلَى حَسَنُ صَحِيلُمَ عَلَى الْمَالِ عَبْسُ وَالْمِنْ عَبُّاسٍ وَجَابِهِ هذَا اللّهُ عَلَى الْمُعَامِلُ وَالْمَلِي عَبُّاسٍ وَجَابِهِ هذَا الْمُعَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمُولُ عَلَى الْمُعَامِلُ وَالْمُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُعُلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِقُولُوا اللّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ ا

#### ساے:بَابُ

آخری ایام بیل ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نمی زعشاء پڑھی۔
پھر سلام پھیر کرکھڑے ہوگئے اور ارشاد فرمایا: دیکھو جو
لوگ آج کی رات زندہ ہیں ان بیل سے کوئی سوس ل کے
بعد زندہ نہیں رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے
ہیں کہ لوگول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیحد بیث
نقل کرنے بیل فعطی کی اور اسے سوبرس تک ہ تی رہنے کے
معنی بیل فقل کی حالا نکہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی مراد بیتھی کہ سوسال بعداس صدی یو زمانے کے لوگ ختم
ہوجائیں گے۔

۲۵: باب ہواکو برا کہنے (گائی دینے) کی ممانعت السب ہواکو برا کہنے (گائی دینے) کی ممانعت السب ہواکو برا بین کعب رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ ہواکو گائی ندو۔ اگرتم کوئی ٹالپندیدہ بات و یکھوتو کہوا ہے اللہ اور جو پچھاس بین ہے کہ مطاب کی اور جس بات کا تھم ویا گیا ہے کی بھلائی اور جو پچھاس بین ہے اور اس کی شر، اس کے اندر جو پچھ ہیں اور اس کی شر، اس کے اندر جو پچھ ہیں ہوائی سے تیری پناہ چا ہے بین برائی سے تیری پناہ چا ہے اللہ عند، عثم ن بن ابی انعاص رضی اللہ عند، انس رضی اللہ عند سے انس رضی اللہ عند انس رضی اللہ عند سے انس رضی اللہ عند انس رضی اللہ عند انس رضی اللہ عند سے انس رضی اللہ ا

#### 22: باب

۱۳۳ : حفرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کدایک مرتبہ نبی اکرم عظیمیہ منسر پر چڑ سے اور مسکراتے ہوئے فر ، یا کہ میم داری نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا۔ پس میں نے جاہا کہ تہمیں بھی سنا دوں کہ اہل فعسطین میں سے چندلوگ ایک شتی میں سوار ہوئے یہاں تک کدوہ مشتی موجوں میں گھر گئی جس نے انہیں ایک جزیرے پر بہنجا دیا۔ وہاں انہول نے ایک جس نے انہیں ایک جزیرے پر بہنجا دیا۔ وہاں انہول نے ایک

فِي جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِفَاذَا هُمْ بِدَائِةٍ لَبَّاسَةٍ نَا شُرَةٌ شَعْرُهَا فَقَالُوا مَا آنْتِ قَالَتُ آنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا فَا أَخْبِرُ كُمْ وَلَا اَسْتَخْبِرُ كُمْ وَلِكِنَ فَاخْبِرِيْنَا قَالَتُ لَا أُخْبِرُ كُمْ وَلَا اَسْتَخْبِرُ كُمْ وَلِكِنَ الْتُوْبِيَةِ فَإِنَّ لَمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُ كُمْ وَلَكِنَ الْمُونَّقُ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ الْخَبِرُونِي عَنِ الْفَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُونَّقُ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ الْخَبِرُونِي عَنِ الْمُحَبِرُونِي عَنِ النَّبِي هَلَ الْحَبِرُونِي عَنِ النَّبِي هَلُ الْحَبِرُونِي عَنِ النَّبِي هَلُ الْحِثَ قُلْنَا مَلَا عَلَى اللَّهِ قَلْنَا عَلَى اللَّهِ قَلْنَا سِوَاعِ النَّاسُ اللَّهِ قُلْنَا سِوَاعِ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهِ قُلْنَا سِواعِ عَنِ النَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهِ قُلْنَا فَعَلَى النَّاسُ اللَّهِ قُلْنَا سِواعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهِ قُلْنَا فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لیے بالوں والی عورت دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھاتم کون
ہو؟ اس نے کبانہ میں تہمیں کھ بتاتی ہوں اور نہ بی پوچھتی
ہوں۔ ہاں تم لوگ بستی کے کنارے پرچلو وہاں کوئی تم سے بکھ
یو چھے گا بھی بتائے گا بھی۔ بس ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک
مخص زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا؟ جھے پہمیر
نزخرکے متعلق بندؤ۔ ہم نے کہاوہ بھر اہوا ہے اور اس سے پائی
چھک رہا ہے۔ پھراس نے پوچھا کہ بھرہ طبر سے کہارے میں
بناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ بھی بھرا ہوا جو تی مار رہا ہے۔ پھراس نے
پوچھا بیسان کے خستان، جو اردن اور فسطین کے درمیان میں
لیا تاؤ کہ نی اکرم صلی القد علیہ وہ کم کی بعث ہوگئی ہے؟ ہم نے کہا:
مے کہا: تیزی کے ساتھ لوگ اس کی طرف لوگوں کا میلان کیسا ہے؟ ہم
اسلام قبول کررہے ہیں) راوی کہتے ہیں پھروہ اثنا اچھلا قریب
اسلام قبول کررہے ہیں) راوی کہتے ہیں پھروہ اثنا اچھلا قریب
قسا کہ زنجیروں سے نکل جائے۔ ہم نے پوچھا: تو کون ہے؟

وہ کہنے لگا ہیں ' د جال' 'ہوں اور د جال طیب کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہوگا اور طیب سے مراد مدینه منورہ ہے۔ بیرصدیث قمادہ کی روایت سے سے موات کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔

ہوگی کہ د جَل کون ہوگاتو آپ عَیْضَافَ پریہ بات واضح ہوگی کہ ابن صیاد وہ د جَال نہیں ہے جو سمجھ جاتا تھا نیز د جَال مکہ کر مداور مدینہ میں رہت تھا اور مکہ کر مدج کرنے مدینہ میں رہت تھا اور مکہ کر مدج کرنے مدینہ میں رہت تھا اور مکہ کر مدج کرنے کیا تھا۔ ہوا اللہ تعالی کی نعمت ہے جو بادلوں کو لئے کرآتی ہے بھی تندو تیز بھی چاتی ہے قونا گوار ہوتی ہے اس وقت دعاء مانگنے کا تھم دیا گیا ہے اس مجیب الخلقت جانور نے اپنانام جساسہ یعنی جاسوی کرنے والداس اعتبار سے فرمایا کہ وہ د جَال کو خریں پہنچ یا کرتا تھا ۔ خل بیان ایک شیر کانام ہے۔'' و سیر'' اصل میں عیسائیوں کی عبدت گاہ یعن ''گرجا'' کو کہتے ہیں ۔ افت کی کتابوں میں سیمی کہا ہے گئل بیان ایک شیر کانام ہے۔ میں د جال کو کہتے ہیں ۔ افت کی کتابوں میں سیمی کہا ہے گئل بیان ایک شیر کانام ہے۔ جس میں د جال تھا۔

#### ٣٧): بَابُ

1 ٣٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَمْرُوُ بُنُ عَاصِمٍ نَا حَمَّدُ وَبُنُ عَاصِمٍ نَا حَمَّادُ بُنُ سَنَمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ جُنُدُهِ مِنَ الْحَسَنِ عَنُ جُنُدُهِ مِنَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِى لِلْمُومِنِ آنُ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِى لِلْمُومِنِ آنُ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُدِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا يَتَعَوَّضُ مِنَ الْبَلاَ عِلْمَا لاَ يَعَلِيْهُ هِذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ .

#### ۵۷: بَابُ

١٣١: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَ نُصَادِئُ نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيُلُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَسَالِكِ عَنِ النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْصُرُ آخَاكَ عَنِ النَّهِ الْمُسَارُ أَخَاكَ ظَا لِمُسَارَقُ طَلُومًا قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنَصُرُ الخَلُومُ الْقِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنَصَرُ اللَّهِ لَنَا مَا فَالَ تَكُفَّهُ عَنِ الطَّلُمِ فَذَاكَ نَصُرُكَ إِيَّاهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَالِشَةَ الطَّلُمُ عَلِيشًا وَلَيْ الْبَابِ عَنْ عَالِشَةً هَنِ الطَّلُمُ عَلَيْكُ حَسَنٌ صَحِيثٌ .

#### ۲۷: بَابُ

الشهرة الرَّحْمنِ بُنُ بَشَادٍ لَا عَبُدُ الرَّحْمنِ بُنُ مَهُ الرَّحْمنِ بُنُ مَهُ دِي نَاسُ هُ الرَّحْمنِ بُنُ مَهُ دِي نَاسُ هُ يَانُ عَمُ آبِى مُؤسنى عَنْ وَهُبِ بُنِ مُسَبَهٍ عَبِ ابْسَ عَبِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قال مَنْ سَكَنَ الْسَادِيَة جَفَاوَ مَنِ اتَّبِعِ الصَّينُ لَا غَفَل وَمَنْ أَتى مَنْ سَكَنَ الْسَادِيَة جَفَاوَ مَنِ اتَّبِعِ الصَّينُ لَا غَفَل وَمَنْ أَتى اللَّهُ عَلَيْه وَمَنْ أَتى اللَّهُ عَلَيْه وَمَنْ أَتى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه وَمَنْ أَتى اللَّه عَلَيْه وَمَنْ أَتَى اللَّه عَلَيْه وَمَنْ أَتَى اللَّه عَلَيْه وَمَنْ أَتَى الْعَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى الْعَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَى الْعَلَيْهِ وَمِنْ أَلِي الْعَلَيْهِ وَالْ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَرْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَاقُ وَمَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَمَنْ أَلَى الْعَلَيْدَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْدَ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدُ عَلَيْ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعُلْعُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدُ الْعَلْعُ الْعَلَيْدُ الْعَلْعُلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْعِيْدُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلْعُ الْعَلِيْعُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعَلَاقِ عَلَيْعُ الْعَلَاقِ ال

#### ٣٧: باب

۱۳۵: حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے رویت ہے کہ رسول ابتد صلی اللہ عنہ وسی اللہ عنہ وسی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسی اللہ عنہ وسی اللہ عنہ وسی کرنا چا رہ بیاں ہے فقس کو دلیل کرنا چا رہ بیاں کرنا ہے ۔ آ پ صلی ابتد علیہ وسلم نے فرمایہ کہ اپنی طاقت سے زیادہ شفتیں اٹھانے کے باعث۔ یہ فرمایہ کہ اپنی طاقت سے زیادہ شفتیں اٹھانے کے باعث۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

#### ۵۷: بات

۱۳۷۱: حضرت انس بن ما مک رضی امتد عند کہتے ہیں کہ رسوں المتد صلی اللہ علیہ وکل کی مدو المتد اللہ علیہ کا کہ رسوں المتد صلی اللہ علیہ وکل کی مدو تو تھیک کروے ورض کیا گیا یا رسول صلی امتد علیہ وسلم مطلوم کی مدو تو تھیک ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک کر۔ یہی تیری طرف سے اسکی مدو ہے۔ اس باب میں حضرت عاکم شرف اللہ عنہا سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث صبح ہے۔

#### ۲۷: باب

۱۳۷: حضرت ابن عباس کی جی کدرسول الله علی کے فرہ یا جس کے خواور فرہ یا جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ سخت خواور برضق ہوگیا۔ ( کیونکہ اسے بوگوں سے ملنے کا اتفاق کم ہوتا ہے) اور جس نے شکار کا پیچپ کیا وہ غافل ہوگیا اور جو صالمول

آبُوَابَ السَّلُطَانِ أُفْتَتِنَ وَفِى الْبَابِ عَنُ ابى هُوَيُرةَ هَـذَا حَـدِيُتُ حَسَنٌ عَرِيُبٌ مِنْ حَدِيْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نعُرِ فُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ التَّوْرِيِّ.

#### ۷۷: بَابُ

١٣٩: حَدَّثَنَا مُحُمُودُ بُنُ عَيُلاَنَ نَا اَبُوْدَاوُدَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآعَنَهُ قَالَ عَمَرُ عَنِ الْآعَنهُ قَالَ عَمَرُ اللهُ عَنهُ قَالَ عَمَرُ اللهُ عَنهُ قَالَ عَمَرُ اللهُ عَنهُ قَالَ عَمَرُ اللهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَمَالِهِ وَوَلَيهِ اللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَوَلَيه وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَوَلَيه وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَوَلَيه وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَوَلَيه وَاللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

کے دروازے پر گیا وہ فتنوں میں مبتلا ہوگیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہربرہ ہے ہیں حدیث منقوں ہے۔ بیصدیث ابن عباس کی روایت سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف ثوری کی روایت سے جائے ہیں۔

۱۳۸: حضرت عبدالقد مسعود رضی القد عند کیتے ہیں کدر سول الله صلی القد عبد دسم نے فرمایا تم لوگ مدد کیے جانے واسے ہوا ور تم لوگوں کو مال و دولت عط کیا ج نے گا اور تمہارے ذریعے مما لک فتح ہوں گے۔ نہذا تم میں سے جو فعص اس زمانہ کو پائے اسے چ ہیے کہ اللہ تع لی سے ڈرے ، نیکی کا تھم و سے اور برائی سے رو کے اور جو تھی جان ہو جھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ ووز خ میں بنائے گا۔ یہ حدیث صفح ہے۔

#### ےے: باب

۱۹۳۱: حضرت عذیفہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں
سے دریافت کیا کہ فتنے کے متعنق نی اکرم یفیلی کے ارشاد کو
کون بخولی بیان کرسکتا ہے۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا ' میں
ائل وعیال مال اوراس کا پڑوی فتنہ ہیں۔ (لیمن ان کے حقوق
کی ادائیگی میں نقص رہ جاتا ہے۔) اوران فتنوں کا کفارہ نماز،
کی ادائیگی میں نقص رہ جاتا ہے۔) اوران فتنوں کا کفارہ نماز،
نورہ صدقہ اورام پا معروف ونہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمر کے
نے فرمایا ہیں، سی فیننے کے متعنق نہیں پوچھرہ۔ میں تو اس فینے
کی بات کررہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح استھے گا۔
کی بات کررہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح استھے گا۔
اپ کے اوراس عظیم فینے کے درمیان ایک بندوور، زہ حائل
اپ کے اوراس عظیم فینے کے درمیان ایک بندوور، زہ حائل
میں سے دھرت عمر نے فرہ بیا؛ کیا وہ کھولا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرہ بیا
تو پھروہ قیامت تک دوبارہ بندئیں ہوگا۔ بووائل اپنی حدیث
تو پھروہ قیامت تک دوبارہ بندئیں ہوگا۔ بووائل اپنی حدیث
میں حماد کا بیقول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا

کہ حذیفہ سے بو چھے کہ وہ در دازہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ دہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ بیصدیث سی ہے۔

#### ۷۷: باب

۱۲۰ حضرت كفب بن مجرة سے روايت ب كداكي مراتيدرسول الله عَلِينَةً مارى طرف تشريف لائع بم كل فوا دي تق جن مي ے یانچ عربی ورجارمجمی یااس کے برتکس۔آپ نے فرمایاسنو کیاتم لوگوں نے سنا کہ بیرے بعدا یسے حاتم اور امراء آئیں گے كداكركوني فخف ان كے درباريس جائے كا اوران كے جموثے ہونے کے باوجودتصدیق کرے گااوران کی ظلم پراعانت کرے گا تواس کا مجھ سے کوئی متعلق نہیں اور نہ ہی وہ میرے حوض ( کوژ) پر آئے گا۔ مال جو خص ال حکام کے پاسٹیس جائے گا ان کی ظلم یراء نت نہیں کرے گا وران کے جموٹ بولنے کے باوجودان کی تقديق نيس كرے كا۔ وہ مجھ سے اور يس اس سے وابسة مول اوروہ فخص میرے توش پرآ سکے گا۔ بیصدیث میجی غریب ہے۔ہم اس مدیث کومسعر کی روایت سے صرف اس سند سے جائے ہیں۔ہارون بیرحدیث محمر بن عبدالو ہاب سے وہ سفیان سے وہ ابو حصین سے وہ معنی سے وہ عاصم عدوی سے وہ کعب بن مجر ہ سے اوروہ نی اکرم علی سے ای کی مانٹلق کرتے ہیں۔ چر بارون جمروہ سفیان وہ زبیروہ ابراہیم سے (بیابراہیم تختی نہیں) وہ کعب ين عجره اوروه ني أكرم عناق عصمع بي كي حديث كي طرح بیان کرتے ہیں۔اس باب شن حضرت حذیفہ اورابن عمرے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۹۸۱: حفرت انس بن ما لک رضی القد تعالی اعند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگول پر ایساً ذماند آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارہ کیڑے والے کی طرح تعکیف میں جتلاء ہوگا۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ عمر بن ش کر بھری ہیں۔ ان سے گی اہل علم احادیث نقل کرتے

#### ۸۷: بَابُ

• 1 / : حَدَّثَنَها هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَمُدَائِيُّ نَا مُنحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ عَنُ مِسْعَرِ عَنُ آبِي حَصِيْنِ عَن الشُّعْسِيِّ عَن الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعُبُ بُن عُخْرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَّسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَارْبَعَةٌ اَحَدُ الْعَدَدَيُنِ مِنَ الْعَرُبِ وَٱلْاخَـرُ مِـنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اِسْبَحُوًّا هَلْ سَمِعْتُمُ انَّهُ سَيَكُونَ بَعُدِى أَمَرَاءُ فَمَنُ دَخَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكِدُبِهِمُ وَأَعَانَهُمُ عَلَى ظُلُمِهِمُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسُتُ مِنْـٰهُ وَلَيْسَ بَوَارِدٍ عَلَىَّ الْنَحُوْضَ وَمَنْ لَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهِمُ وَلَمُ يُعِنُّهُمُ عَلَى ظُلْمِهِمَ وَلَمُ يُصَدِّ قُهُمُ بِكِذْبِهِمُ فَهُوَ مِينَى وَآنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيُثِ مِسْعَرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ هَارُوْنَ وَثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ آبِي حَصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدُوتِ عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجُوَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ هَرُونُ وَثِنيَ مُحَمَّدٌ عَنُ سُفْيَانُ عَنُ زُبَيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ وَلَيْسَ بِا لِنَّخَعِيّ عَنُ كُعُبِ بُنِ عُجُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِينًا لِمُعَوِ حَدِيْثٍ مِسْعَرِ وَفِي الْبَابِ عَنُ حُذْيُقَةً وَابْنِ عُمَرَ.

ا الله أ : حَدَّلَنَا إُسُمِعِيلُ بُنُ مُؤسى الْفَوَادِيُّ ابُنُ ابْنَةِ السُّدِيّ الْحَوْمِي نَا عُسَرُ بُنُ شَاكِرٍ عَنُ اَلْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى دِينِهِ يَأْتِي عَلَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى النَّهُمُ هِذَا حَدِيثَ عَرِيبٌ مِنُ هَذَا كَالُقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ هذَا حَدِيثَ عَرِيبٌ مِنُ هذَا الْوَجُهِ وَعُمَرُ بُنُ شَاكِر رَوى عَنْهُ غَيْرُوَاحِدٍ مِنُ اهْلَ الْمَوْجَهِ وَعُمَرُ بُنُ شَاكِر رَوى عَنْهُ غَيْرُوَاحِدٍ مِنْ اهْلَ

الْعِلْمِ وَهُوَ شَيْخٌ يَصرِيُّ.

#### 29: نَاتُ

١ ٣٠ : حَدَّقَ نَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبِي هُوَيُوَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيهِ النَّاسِ جُلُوسٍ فَقَالَ آلا أُخْيِرُ كُمْ بِخَيرِ كُمْ مِنُ شَرِّ كُمْ فَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ فَلاَتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُل كَمْ فَلاَتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُل كَ فَلاَتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُل كَمْ فَلاَتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُل بَلْ مِن شَرِّ اللهِ الْحَيْرُ لَا بِخَيْرِ لَا مِن شَرِّ اللهِ قَالَ عَيْرُهُ وَيُومَن شَرُّهُ وَشَرُّ كُمْ مَن يُوجِى خَيْرة وَيُومَن شَرُّهُ وَشَرُّ كُمْ مَن لا يَسْرَ خَمْ مَن يُوجِى خَيْرة وَيُومَن شَرُّهُ وَشَرُّ كُمْ مَن لا يَسْرُ خَمْ مَن يَوجي خَيْرة وَيُومَن شَرُّهُ وَشَرُّ كُمْ مَن لا يَسْرُ خَمْ مَن مَن يَوجي خَيْرة وَلَا يُو مَن شَرُّ وَهُ هَذَا حَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَ اللهِ الْمَالَ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَالِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ۸۰: بَابُ

١٣٣ : حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْكِنُدِى نَازَيُدُ بَنُ حَبَابٍ آخُبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ فِي مَنْ حُبَيْدَةَ ثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ فِي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتُ أُمَّتِى الْمُطَيُطِينَاءَ وَحَدَمَهَا آبُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتُ أُمَّتِى الْمُطَيُطِينَاءَ وَحَدَمَهَا آبُنَا عُلَى عَلَيْهِ وَسَلِّمَ شِرَارُهَا عَلَى عُلَيْ اللَّهُ مُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرُّومِ شَلِّمَ شِرَارُهَا عَلَى خِيدٍ وَاللَّهُ مَعْ الْمُعَلِيقِيةَ عَنْ خِيدٍ لِللَّهُ مُعَالِيةً عَنْ مِيهِ لِللَّهُ مُعَالِيةً عَنْ مِيهِ لِللَّهُ الْاَنْصَارِي.

١٣٣ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ نَا اَبُومُعَادِيَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْآ نُصَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُعُرِفُ لِيحَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اصَلَّ إنَّمَا الْمَعْرَوفُ حَدِيثُ مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً وَقَد رَوى مَالِكُ النَّمَا الْمَعْرَوفُ حَدِيثُ مُوسَى بُنُ عَبَيْدَةً وَقَد رَوى مَالِكُ اللهِ بُنِ الْمَعْرَوفُ حَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ اللهِ مُرْسلاً ولَمُ يَذَكُرُ فِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

١ ٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ

#### 24: باب

۱۳۲ حضرت ابو ہریرہ فرات ہیں کدرسول اللہ علی ایک مرتبہ چند ہیں ہے ہوئے اور فرایا کیا مرتبہ چند ہیں ہے ہوئے اور فرایا کیا ہیں تہر ہیں اچھوں اور کروں کے متعلق بناؤں ہے ہوگ فاموش مرتبہ و ہرایا تو آیک شخص نے عرض کیا '' ہاں '' یارسول اللہ علیہ ہمیں کرے بھے کی خبر دہ ہے ۔ فرمایا تم میں سے بوگ ہمل کی امید رکھیں اور اس کے شرسے بہتر وہ ہے جس سے لوگ ہملا کی امید رکھیں اور اس کے شرسے بے خوف ہوں جبکہ بدترین کی امید رکھیں اور اس کے شرسے بے خوف ہوں جبکہ بدترین شخص وہ ہے جس سے کی کری امید نہ ہو جکہ اس کے شرسے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر سے میں کے شرسے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بیصر سے میں کے شرسے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بیصر سے میں کے شرسے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بیصر بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بیصر سے بیصر بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بیصر بیصر بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیصر بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔

#### ۸۰: باب

سامه: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یا جب میری اُمت کے لوگ آکر آئر کر چلیں گے اور بادش ہول کی اولا د (یعنی مفتوحہ اُ س کے بادشاہ ہول کی اولا د جومسمانوں کی غذم ہوگی ) ان کی خدمت کرے گی یعنی فارس وروم کی اولا دتو ان کے نیک لوگول پران کے بدترین لوگ مسط کر دیا ہے جا کیں گے۔ بیصدیث فریب ہے۔اس صدیث کو ابوم عاور یہی کی بن سعیدانصاری نے قرایہ سے ہیں۔

الالا ہم سے بیر حدیث محمد بن استعمال نے ابو معاویہ کے حوالے سے انہوں علیہ بن سعید کے حوالے سے انہوں نے عبداللہ بن دینار کے انہوں نے ابن عمر اور انہول نے نبی اکرم میں کے حوالے سے بیان کی ہے۔ جبکہ ابو معاویہ کی بیکی بن سعید سے مرسلا عبد ملد بن دینار ، حضرت ابن عمر است منقول بن سعید سے مرسلا عبد ملد بن دینار ، حضرت ابن عمر است میں کہ اصل نبیس مشہور حدیث موکی بن عبیدہ بی کی سے مرسلا غل ہے۔ مالک بن انس بھی بی حدیث کی بن سعید سے مرسلا غل کرتے ہیں اور اس میں عبداللہ بن دینار کا ذکر نبیس کرتے ہیں اور اس میں عبداللہ بن دینار کا ذکر نبیس کرتے۔

نَا حُمَيْدُ الطُّويُلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي بَكُرَة رضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ عَصَمَتِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعُتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَمَّاهَلَكَ كِسُرى قَالَ مَن استَخُلَفُوا قَالُوا إِبْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنْهُ لِنحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَ هُمُ إِمْرَ أَةً قَالَ فَلَمَّا قَيدِمَتُ عَالِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرُتُ قُولَ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمْنِيَ اللَّهُ بِهِ هَلَا ا

١ ٣١ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُهُنَّ بَشَّارٍ نَا ٱبُوْعَامِرٍ نَا مُحَمَّدُهُنَّ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبُنِ النَّعَطَّابِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَ ٱخُبِرُ كُمُ بِحِيَادِاُمَرَ الِكُمُ وَشِوَادِ هِمُ وَحَيَازُهُمُ الَّذِيُنِ تُحِبُّ وُنَهُمُ وَيُحِبُّوْنَكُمُ وَقَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْ عُوْنَ لَكُمُ وَشِـرَارُٱمَـرَائِـكُـمُ الَّـذِيْـنَ تُبُـغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُو نَكُمُ وَتَـلُّـعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُو كُمْ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خُمَيْدٍ وَمُحَمَّدٌ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

١٣٤ : حَدُّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْخَدَّلِ فَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ لَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ٱلْحَسَنِ عَنُ طَبَّةَ بُنِ مِحْصَنِ عَنْ أُمِّ سَنَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمُ ٱلِمَّةٌ تَعُرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنُ ٱشْكَرَفَهَ لَهُرَئَ وَمَنُ كُرةً فَقَدُسَلِمْ وَلَكِنُ مَنُ رَصِيَ وْتَابَعَ فَقِيُّلَ يَارَسُولَ النَّهِ أَفَلاَنُقَا تِلْهُمُ قَالَ لاَ مَا صَنُّواهٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صِحِيْحٌ.

حَدِيْتُ صَحِيْحُ.

برکت سے ایک فتنے ہے بیایا جو میں نے رسول اللہ علیہ ے ن تھ کہ جب کس ی ہلاک جواتو آ بے نے یو چھا اس کا خلیفہ کمیے بنایا گیا ۔ صحابہؓ نے عرض کیا اس کی بیٹی کو ۔اس پررسول الله عل<del>ف ن</del>ے فرمایا وہ توم بھی کامیاب نہیں ہو عتی جن پرکوئی عورت تحمرانی کرتی ہو۔ الوہرہ فرماتے ہیں کہ جب حصرت عائشة بصره آئين توجمهے نبي اکرم ﷺ کابيارشادياد آ کیا ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی معیت سے بچالیا۔ ب مدیث ہے۔

١٣٦: حفرت عمر بن خطاب رسول الله علي سي تقل كرت ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا میں شہبیں تم لوگوں کے بہترین اور بدر ین حکام کا نه بتاؤل ۔اچھے حاکم وہ ہیں جن ہےتم محبت كروك اوروه تم ہے محبت كريں كے بتم ال كے ليے دعا کر و گے اور وہ تہبارے لیے دعا کریں گے اور تہب رے برے عاکم وہ ہوں کے جن سے تمہیں بغض ہوگا اوروہ تم سے بغض ر کھیں گے تم ان پرلعنت جھیجو گے اور وہتم پرلعنت بھیجیں گے۔ بھ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو محمد بن حمید کی روایت سے ہی پیچانتے میں محمد کوحفظ کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہے۔ ١٨٧٤ حضرت ام سلمة أرسول الله علي كاليقول نقل كرتي مين کہ آپ نے فرہ یا میری امت میں عفریب ایسے حاکم آئیں مےجنہیں تم (اچھائل ک وجہ ے) پیند بھی کرو مے

اور (بعض کوبرے اعمال کی وجے ) ناپسند لپس جوان کے

مكرات كو ناپيندكرے كا وہ برى الذمه ب اور جوان كے

منکرات کو براج نے گا وہ ان کے گناہ میں شریک ہونے سے پچ

ج ئے گا لیکن جو تخص ان ہے رضامندی ظاہر کرے گا اوران

کاس تھ درے گاوہ ہلاک ہوگیا۔ پھرکسی نے یو چھایارسول امتد عظیفہ؛ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرہ یا' دنہیں''جب تک وہ نم زیڑھتے رہیں۔ بیعدیث حسن بھی ہے۔

> ١٣٨ : حَدَّقُسا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ أَلَا شُقَرَّنَا يُؤنُسَ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالاً نَا صَالِحٌ الْمُرِّئُ عَنُ

۱۳۸ حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول املد عَنْظِيَّةً نِے فرہ یا جب تمہارے حکمر ان اچھے لوگ

سَعِيْدِ الْسُحَرَيْرِيَ عَنُ آبِى عُثُمَانَ النَّهُدِيَ عَنُ ابِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَمَا أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَمَا أَصُوا أَكُمُ شَمَعَاءُ كُمُ وَاعْنِيَا وَكُمُ شُمَعَاءُ كُمُ وَاعْنِيَا وَكُمُ شُمَوارَكُمُ شَوَارَكُمُ وَاغْنِيَا وَكُمُ مِنَ الْمُحْدِيَةِ وَهُورَ كُمْ أَلَى يَسَاءِ كُمْ فَلَكُمْ وَاغْنِيَا وَكُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُ الْآرُضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْمُحْدِيةُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَلَى يَسَاءِ كُمْ فَلَكُنُ الْآ رُضِ السَّخُلاءَ كُمْ وَاعْدِيثُ عَرِيْبُ لا تَعْدِقُهُ إِلَّا مَعْدُيثُ عَرِيْبُ لا تَعْدِيلُهُ وَلَا اللهِ فَى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ مِنْ حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ فِي حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ فَى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ لا يَعْدِقُهُ إِلَّا لَهُ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ عَوَائِبُ فَى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ فَى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ فَى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ لا يَعْدِقُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْتِي وَصَالِحٌ فِى حَدِيْدِهِ عَوَائِبُ لا يَعْدِقُهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْرَاجُلُ صَالِحٌ .

#### ۸۱: بَابُ

٩ ا: حَدَّقَ نَسَا إِسُرَاهِيْسَمُ بُنُ يَعُقُوبَ الْجُوزَ جَائِئُ نَا لَعُيْمُ بُنُ يَعُقُوبَ الْجُوزَ جَائِئُ نَا لَعَيْمُ بُنُ عَبَيْدَةَ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآَيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ فِي زَمَانِ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمُ عُشْرَمَا وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ فِي زَمَانِ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمُ عُشْرَمَا أُمِرَ بَهِ هَلَكَ ثُمَّ يَالِيْ زَمَانِ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمُ عُشْرَمَا أُمِرَ بَهِ هَلَكَ ثُمَّ يَالِينُ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمُ بَعُشُرِمَا أُمِرَبِهِ نَجَا هنذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ نَعَيْدَةً وَفِى الْبَابِ عَنْ لَعَيْسَمَ بُنِ حَمَّادٍ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُينِينَةً وَفِى الْبَابِ عَنْ أَيِي ذَمِانٍ بَي خَرِيبً لاَ نَعْرِفُهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَيْدُنَةً وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ حَدِيثِ أَي هُ فَي ذَمَانٍ مَنْ عُينُنَةً وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ هُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَالِي سَعِيدٍ.

• (a) . كَالَّشَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ نَا مَعُمَوِّ اللهِ عَنِ النِّ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هَهُنَا اَرُصُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هَهُنَا اَرُصُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى المُشْوقِ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَنِ الْمُشْوقِ حَيْثُ حَسَنٌ صَحِبُحٌ .

ا ١٥ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا رِشُدِيُّنُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ النَّهُ هُرِيِّ عَنُ قَبِيُصَةَ بُنِ ذُوَيُبِ عِنُ آبِي ابْنِ شِهَابِ النَّهُ هُرِيِّ عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيُبِ عِنُ آبِي هُرَيَّةَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنِحُرُجُ مِنْ حُرَاسَانَ رَايَا تُ شُودٌ فَلاَ يَرُدُهُ هَا شَيُّ يَنَحُدُجُ مِنْ حُرَاسَانَ رَايَا تُ شُودٌ فَلاَ يَرُدُهُ هَا شَيُّ يَنُحُدُ خَمِنَ مِنْ حَمَنٌ.

ہوں تہا ۔ ب مالدار کی ہوں اور تہار ہ معاملات با ہمی مشورہ سے سطے ہوں تو زبین کا ظاہراس کے باطن ہے تہارے لیے زیادہ بہتر ہا ور جب تہارے حاکم شریرلوگ ہوں ہمہارے مالدار بخیل ہوں اور تہارے معاملات عور توں کے بیر دہوں تو اس وقت زبین کا بطن تہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ (لیعنی مرجانا) بیاحدیث غریب ہے اور ہم اب صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں۔ صالح کی احادیث غریب ہیں اور ان میں کوئی بھی اس کی اتباع نہیں کرتا اور وہ نیک آ دمی ہے۔

#### ۸۱: یاب

۱۳۹: حضرت الوہریرہ نبی اکرم عَنْفِی ہے نفل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا تم ایسے زمانے میں ہوکدا گرتم میں سے کوئی اس کام کا وسوال حصہ بھی چھوڑ دے جس کے کرنے کا تھم ہے تو ہلاک ہوا۔ پھروہ زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی تھم کئے گئے کام کا دسوال حصہ بھی اواکرے گا نب یا ہے گا۔ یہ صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف نعیم بن جی وئی روایت سے جانتے ہیں جوسفیان بن عیمینہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس باب میں حضرت البوز را ورا بوسعیہ سے ہوا دیث منقول ہیں۔ حضرت البوز را ورا بوسعیہ سے ہجی احادیث منقول ہیں۔

۱۵۰: حضرت ابن عمر رضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول الله صنی التدعلیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا فتنوں کی زبین اس طرف ہے اور مشرق کی طرف اللہ رہ کر کے فرہ یہ جہال سے شیطان کا سینگ یا فرمایا سورج کا سینگ لکا تا ہے۔ بیصدیٹ حسن سجے ہے۔

ا 10: حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خراسان سے ساہ جھنڈ تے تکلیں گے۔ انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں سک کہ وہ بیث المقدس میں نصب ہوں گے۔ یہ حدیث غریب حسن ہے۔

کی دوکر نے کے متر اوف ہے (۳) شہر میں تہذیب و تدن ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کے مواقع میسرآتے ہیں اس کی مدوکر نے کے متر اوف ہے (۳) شہر میں تہذیب و تدن ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کے مواقع میسرآتے ہیں اس کے برکس دیب سے میں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا اس لئے آدمی برخلق ہوجا تا ہے (۴) حکام کے پاس جانا فتنہ ہے فی نہیں اس لئے سلف صالحین امراء و حکام کے پاس جانے ہے بہت احر از کرتے تنے (۵) حضرت عمر وضی اللہ عنہ کی ذات فتنوں کے لئے رکا و نے تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو فتنے پھوٹ نظر (۲) خت فتنے کر ان میں وین پر چلنا بہت مشکل ہے جس کی چیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ دورآ گیا ہے کہ آن کے دور میں دین پر چلنا بہی مشکل ہے (۵) ہیوی 'نیچ' مال ، ور پڑوی فتنہ' ہیں' کا مطلب ہے ہے کہ بیوی' بچوں کی وجہ سے معض اوقات خلاف شریعت کام کر بیشتا ہے یا ان کی وجہ سے پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے اور بھی مال غلاط طریقہ سے حاصل کرتا ہے اور اس کو بیج ہوتی کا اس ور بیس بیا گوئی کو اس بیا ہو کہ کو اس معامل سے ور توں اور امر بالمعر وف اور آبی عن المنکر کھارہ ہوجاتے ہیں مال چھن جائے جب تک بیرہ گین کا ایک سبب ہے ہی ہے کہتم م معامل سے مور توں کے پر دیں (۹) ظالم حکام کی ہاں میں ہاں ملانا حضور میں پریشانی کا ایک سبب ہے ہی ہے کہتم معامل سے مور توں کے پر دیں (۹) ظالم حکام کی ہاں میں ہاں ملانا حضور میں اللہ علیہ والے دن حوض کو تر سے محت بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر سے محت کے بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر سے محت کے بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر سے محت کے بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر سے محت کے بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر سے مور کی کا سبب ہے اس کی وجہ سے محت بیاس اور گھر اہت والے دن حوض کو تر کو کو سبب ہے۔

## أبُوَابُ الرُّوُيَا

غَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خواب كم تعلق

رسول التدعيسية معنقول احاديث كابواب

# ٨٢: بَابُ أَنَّ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِّنَ سِتَّةٍ وَّ اَرْبُعِیْنَ جُزُءً ا مِنَ النَّبُوَةِ

١٥٢: حَدَّفَنَا نَصُرُبُنُ عَلِيّ نَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِى لَا اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُويُنَ عَنْ أَبِى هُوَيُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى مُحَمَّدِ بُنِ سِيُويُنَ عَنْ أَبِى هُوَيُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُتَوَبَ الرَّمَانُ لَمُ مَكَدُ رُوْيَا الْمُولِينِ تَكْذِبُ وَاصَدَ قُهُمُ رُوْيَا اصَّلَا فَهُمُ رُوْيَا المَّسُلِمِ جُوْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَّارَبَعِينَ لَمُ مَن عَدْوَةً مِنْ سِنَةٍ وَّارَبَعِينَ جُوْءً المَّالِحَةُ مُحَدُّ المَّالِحَةُ مُن اللَّهِ وَالرُّوْيَا فَلاَ تُ فَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُحُوهُ اللهُ وَالرُّوْيَا مِن تَحْوِيْ يُنِ الشَّيطُانِ بَعْنَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللَّهِ وَالرُّوْيَا مِن تَحْوِيْ يُنِ الشَّيطُانِ بَعْنَ اللهِ وَالرُّوْيَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا وَاى اَحَدُ بَعْنَ اللَّهُ مَا يَكُورَهُ فَلَيْقُمُ وَلَيْتُهُمْ وَلَيْتُهُمْ وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَالرَّوْيَ الْمُعَلِينَ مَعْدَدِثُ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَالحَدِّيثُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِينَ المَّالِحَةُ وَالرَّوْيَةُ مَا يَكُورَهُ فَلَيْقُمْ وَلَيْتُهُمْ وَلَيْتُهُمْ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَالْحَرِينَ هَا لَكُومُ اللهُ الْفَيْدُ فَهَا لَا اللهُ يُن هَذَا حَدِيثَ صَحِيتُ فَى اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ يُن هَذَا حَدِيثَ صَحِيتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

شُسوىَ مِنَ اللَّهِ وَالوَّوُ أَيَسا مِنُ تَحَوِّ يُنِ الشَّيُطَانِ شيطان كَ طَرفَ سِيعُم مِين بِتلاكر فِي كَ كَ اللَّوُ وَيَامِمًا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَاى اَحَدُ بَيْن اورتَيْبر سے وہ خوب جوانسان اسپ آپ سے باتم تُحَمُّ مَا يَكُورُهُ فَلْيَقُمُ وَلْيَتَفُلُ وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ قَالَ كَرَا بِدِوبَى نَيْدَيْنِ مَصور بوجائے بِيں۔ پس اگرتم مِين رِ اُجِبُ الْفَيْدَ فِي النَّوْمِ وَاَكُرَهُ اَلْفَيْدُ فَهَا تُ فِي كُونَى خواب مِيں اِسَى چِيزُ وَيَجِمَّ فِي وه اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فرمایا که میں خواب میں زنجیرد کھنا پیند کرتا ہول کیونکہ اسکی تعبیر دین پر ٹابت قدم رہنا ہے جبکہ گلے میں ڈالے جانے والے طوق کو دیکھنا پیندنہیں کرتا۔ پیرحدیث صحیح ہے۔

10 ا: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا اَبُوُدَاوُدَعَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ عَنُ قَتَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ الْ النَّبِيَّ صَلَّى النَّالِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ قَالَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ النَّبُوْةِ وَفِي الْبَابِ جَزُءٌ مِنْ النَّبُوْةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةً وَابِي رَزِيْنِ الْعُقَيْلِي وَانَسِ وَابِي عَنُ اَبِي هُوَيُرَةً وَابِي رَزِيْنِ الْعُقَيْلِي وَانَسِ وَابِي

### ن اب اس بارے میں کے مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے مان حصہ اللہ میں گئت میں کے سواریات سیالاتھی نہ

۱۵۲: حضرت ابو جریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب زمانہ قریب ہوجائے گا (یعنی قیامت کے قریب) تو مؤمن کا خواب جمونا نہیں ہوگا اور سچاخواب اسکا ہوتا ہے جوخود سچاہو۔ اور سمان کا خواب بیوت کے چھیالیس حضوں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ پس ایک تو اسحے خواب جواللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں دوسرے وہ جو جواللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے فم میں مبتلا کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ خوب جوانسان اپنے آپ سے با تیس کرتا ہے۔ وہ نیند میں متصور ہوجاتے ہیں۔ پس اگرتم مین سے کوئی خواب میں ایک چیز و کھے جے وہ پندنہ کرتا ہوتو کھڑ اہوکر کوئی خواب میں ایک چیز و کھے جے وہ پندنہ کرتا ہوتو کھڑ اہوکر کھورے دے اور لوگوں کے سامنے بیان تہ کرے۔ پھر آپ نے

۱۵۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله عندے مروی ہے کہ بی آگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کا خواب نبوت کا جھیا لیسواں حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عند، ابورزین عقیلی رضی الله عند، ابنس رضی الله عند، ابوسعید رضی الله عند، عبد الله بن عمر ورضی الله عند، عبوف بن ما لک رضی الله عند، عبوب الله عند، عبوب الله عند، عبوب الله عند، عبوب الله عند الله عند، عبوب الله عند الله

سعيُدٍ وَعَنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وانْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ عُبَادَةَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

' ١٦٣ : بَابُ ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتُ الْمُبَشِّرُاتُ الْمُبَشِّرُاتُ الْمُحَمَّدِ الزَّعُفَرَائِيُ نَا عَفَانُ الْمَ مُسَلِمِ نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ نَا الْمُحَمَّدُ الزَّعُفَرَائِيُ نَا عَفَانُ الْمُ مُسَلِمِ نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ نَا الْمُحَمَّدُ الْوَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَّعَتُ فَلاَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ فَقَالَ لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ فَالَ لَكِنِ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ لَكِنِ الْمُبْشِرَاتُ فَالَ لَكِنِ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ لَكِنِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ وَلَيْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِي الْمُنْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي الْبَابِ عَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُ

100 : حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ الْمُنُكِدِرِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ مِصْرَ فَاللَّهُ عَزَّوجَلَّ (لَهُمُ قَال سَأَلْتُ وَلَا لِلَهِ عَزَّوجَلَّ (لَهُمُ قَال سَأَلْتُ وَسُول اللَّهِ عَزَّوجَلَّ (لَهُمُ الْبُشُرى فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ مَا سَأَلَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَيْرَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اَحَدٌ غَيْرَكَ اللَّهِ عَلَي وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

١ ٥٦: حدَّثَنَا قُتَيْبُةً نَا ابْنُ لَهِيُعَةَ عنُ كُدرًا حِ عنْ أبى اللهِيُسْمِ عَنْ أبى اللهِيئشِ عَنْ أبى سَعِيْدِ عَيِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَادِ. ١
 قالَ أَصْدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَادِ. ١

۵۱: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشَّارٍ نَا أَبُوْ دَاؤُ دَنَا حَرْبُ بنُ
 سَدَّادٍ وعسمُ رَالُ الْقَطَّالُ عَنْ يَحْيى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ

عنہ اور ابن عمر رضی التدعنما ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عباد ورضی التدعنہ کی حدیث صحیح ہے۔

۸۳٪ بابنوت چی گنی اور بشارتیں باقی ہیں

۱۵۳: حفرت الس بن ما مک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیہ نے فرہ یو رس الت اور نبوت منقطع ہوگئ ہیں اور اب میر سے بعد کوئی ہیں یارسول نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کیلئے باعث رنج ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن بشارتیں (باتی ہیں) سی ہرام ٹے خرفی کیا یارسول اللہ عقاقیہ بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب اور بینبوت بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب اور بینبوت کا ایک حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ، حذیفہ بن اسید، ابن عباس اورام کرڑ سے احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث اس سند سے مجے غریب ہے یعنی مختار بن فلفل کی روایت صدیث اس سند سے مجے غریب ہے یعنی مختار بن فلفل کی روایت

100: عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مصری شخص نے ابو دروائم سے اس آیت کے متعلق بوجی "لَهُ عُم الْبُشُوی " (ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخری ہے) تو آپ نے فر مایا کہ جب ہے میں نے نبی اکرم عبد نہی ہے اس آیت کی تفییر بوجی ہی ہے تب رے میں نے نبی اکرم عبد نے میں نے اس کے متعلق رسول امتعلق دریافت کیا ہے اور جب میں نے اس کے متعلق رسول امتعلق کے سے بوجی تو فر مایا ہی آیت جب سے نازل ہوئی ہے تم پہلے محف ہوجس نے اس کے متعلق بوجی تو فر مایا ہی آ یت جب سے نازل ہوئی ہے تم پہلے محف ہوجس نے اس کے متعلق بوجی اسے دو تھا ہے ہے اس کے دو اس ہے جے کوئی مسلمان دیکھا ہے یا فر مایا کہ اسے دکھا یا تا ہے۔ یہ کوئی مسلمان دیکھا ہے یا فر مایا کہ اسے دکھا یا جاتا ہے۔ یہ صدیت حسن ہے۔

۱۵۶: حضرت ابوسعیدرضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایاسحری کے وقت دیکھی جانے والی خواہیں زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔

۱۵۷: حضرت ابوسلمه رضی الله عند کهتے بیں که جھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے بینجر ملی ہے دوفر ماتے ہیں کہ بیس نے

أبِي سَلَمَةَ قَالَ نُبِئَتُ عَنْ عُبادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ رسول بترصى ابتدى يوسَلُم عالتدتعالى كارشاد " لَهُ سمُ سَأَلُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا قَالَ هِيَ الرُّوْيَ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْتُوى لَهُ قَالَ حَرُبٌ فِي حَدِيْفِه ثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيْرِ هَلَا حَدَيْتُ حَسَنٌ.

الْبُشُرى "ك بارے ميں يو چھاتو آپ سلى الله عبيه وسلم نے فرمایا پیمؤمن کا چھاخواب ہے جے وہ دیکھتا ہے یاا ہے دکھا یا ج تاہے۔ حرب اپنی مدیث میں کہتے ہیں کہ ہم سے کی نے بیان کیا ہے۔ بیحدیث سے۔

حُلا كَ الْمِيا في : ركيا (خواب) مجمي يعني وه بات جوانسان نينديس ويكھ يصفقين فرماتے ہيں كه خواب تین طرح کے ہوتے ہیں (۱)محض خیال کہ وہ دن مجرانسان کے دل ود ماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہ خواب بن کر مشکل ہوکر ممودار ہوجاتی ہیں (۲) خواب شیطانی اثر ات کا عکاس ہوتا ہے مشلاً ڈرا کے خواب نظر آئے ہیں (۳) دہ خواب ہے ، جوْمن جانب الله بشارت اوربہتری کوظا ہر کرتا ہے اس طرح خواب کورؤیا صالحہ(احیص خواب) کہلاتی ہے۔اس حدیث میں ایکھے خواب کو نبوت کے چھیا لیسویں حصول ہیں ایک حصہ فر مایا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ بہترین خواب علم نبوت کے اجزاءاور حصول سے میں ایک جز واور حصد ہے اور ظاہر ہے کہم نبوت باتی ہے تو،س کا حصہ بھی باتی ہے اگر چہ نبوت باقی نہیں اوراس عدد ہے متعین عدد (حمنتی) مرازمیں بلکہ کثرت مراد ہے۔

٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ رَانِي فِي الْمَنَا مِ فَقَدُزَانِيُ

١٥٨ : حَدَّلَكَمَا لُمُسُدَارٌ نَاعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيّ لَا سُفُيَانُ عَنْ اَبِي اِسُحَاقَ عَنُ اَبِيَ الْآخُوَ صِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَانِيُ فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَقُّلُ بِي وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةً وَاَبِي قَتَادَةً وَابُن عَبَّاسٍ وَابِي سَعِيْكٍ وَجَابِر وَأَنْس وَأَبِي مَالِكِ أَلَّا شُحَعِيَّ عَنُ أَبِيْهِ وَأَبِي بَكُوةَ وَأَ بِيُ جُحِيْفَةَ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌصَحِيْحٌ.

> ٨٥: بَابُ مَاجَآءَ إِذَا رَاى فِي الُمَنَام مَايَكُرَهُ مَا يَصُنَعُ

١٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتَ عَنْ يحيُى بُن سَعِيْدٍ عَنْ رسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرُّولِيا مِن

۸۰: باب نبی اکرم علی کے اس قول کے بارے میں کہ جس نے خواب میں مجھے . ویکھانے شک اس نے مجھے بی ویکھا

10۸: حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسوب اللہ 🚅 نے فر مایا جس نے خواب میں مجھے دیکھ اس نے واقعی مجھے ہی و یکھا کیونکہ شیطان میری شکل وصورت میں جہیں آسکتا ۔ اس باب میں حضرت ابو جریرہ ،ابوقتا دہ ، ابن عباس ، ابو سعيد، جابر، انس، ابو ما لك المجعى رضى الله عنهم، بواسطه الميين والد، ابوبکره رضی الله عنه اور ابو جحیفه رضی ایندعنه بسیم همی ا حادیث منقول ہیں۔ میرحدیث حسن تیمج ہے۔

٨٥: باب اس بارے میں كرا كرخواب میں کوئی مکروہ چیز دیکھےتو کیا کرے

109 حضرت الوقادة كت مي كدرسول الله عليقة فرماي اچھے خواب متد تعالی جبکہ ہرے خواب شیطان کی طرف سے

الله والخليم من الشيطن فادا راى احدُ كُمُ شيئًا يكر هُهُ فَلَيْنُهُ عَنْ يساره ثَلاَتَ مَوَّاتٍ وَلْيَسْتَعَدُ لللهُ من شرّها فالهالا تضرُّهُ وفي الباب عن عدالله البن عُهرو أبنى سَعيْه وجابر وَ أنس هذا حديثُ حسلٌ صَحِيْحٌ.

## ٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَعْبِيُرِ الرُّؤْيَا

١ ١٠ : حَدَّثَنَ مَحُمُودُ بُنُ غَيلاً نَ لَا أَبُودَاؤُ دَانُباَنا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُوْءٌ مِنُ ارْبَعِينَ جُوْءٌ مِنَ النَّبُوَةِ وَهِي عَلَى رَجُلِ طَائِرِ مَالَمُ يُحَدِّث بِهَا جُوْءٌ مِنَ النَّبُوَةِ وَهِي عَلَى رَجُلِ طَائِرِ مَالَمُ يُحَدِّث بِهَا فَإِذَا تُحَدِّث بِهَا صَالَةً عَلَيهُ قَالَ وَلاَ تُحَدِّث بِهَا اللهُ لَبِيبًا اوْحَبِيبًا.

ا ١٦ : حَدَّفَ الْحُسينُ بُنُ عَلِي نَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوُنَ نَا شَعْبَةٌ عَنْ يَعُلَى بُنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ عُدُس عَنُ عَجَه آبِى رَوْيُنِ عَي النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنَا النَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ وَوَيَا الْمُسُلِمِ جُوْءٌ مِن النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ وَوَيَا الْمُسُلِمِ جُوْءٌ مِن النَّبِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ وَهِي عَدى وَجُن طَائِمٍ مَالَمُ يُحَدِّث بِها وَإِذَا حَدَّث وَهِي عَدى وَبُورُونِي بِهَا وَقِعَتُ هِذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيْحٌ وَابُورُونِي بِهَا وَقِعَتُ هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيْحٌ وَابُورُونِي بِهَا وَقِعَتُ هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيْحٌ وَابُورُونِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي بُنِ عَطَاءٍ فَقَال وَكِيْعِ بُنِ حُدُسٍ وَقَالَ شُعْبَةُ وَابُورُ وَى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَابُو عَن وكيع بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وكيْعِ بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وكيْعٍ بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وكيْعِ بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وكيْعِ بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وكيْعٍ بُنِ

#### ۰۸۷ بَابُ

1 ٢٢ - حَدَّتِ الْحَمِدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ السَّلِيُمِيُّ الْبَصْرِيُّ مِا عَلَيْدِ اللَّهِ السَّلِيُمِيُّ الْبَصْرِيُّ مَا يُرِيْدُ فِنَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا للاَّ فَرُولِيا حَقُّ ورُولِيا فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّولِيا للاَّ فَرُولِيا حَقُّ ورُولِيا فَاللهُ ورُولِيَا تَعْرِيُنَ مِن الشَّيْطان يُحدَثُ الرَّحُلُ بِها نَفُسِهُ ورُولِيَا تَحْرِيُنَ مِن الشَّيْطان

ہوتے ہیں۔ پس آرتم میں سے کوئی کی چیز دیکھے جے وہ نہیں کرتا ہوتو ، پنے باکیں طرف تین مرتبہ تھو کے اور القد تعالی سے س خواب کے شرسے پناہ ، نگے تو اسے قصال نہیں پہنچے گا۔ اس باب میں حضرت عبد القد بن محرٌ، اوسعیدٌ، چارٌ، اوراسٌ سے بھی احادیث منقوں ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۰: بابخواب کی تعبیر کے بارے میں ۱۹۰: مورزین عقیاتی کہتے ہیں کہ رسول امتد عقیاتی نے فرہ یا مومن کا خواب نبوت کے چالیس، جزاء میں سے ایک جزء ہے۔ وریکسی محض کیسئے اس وقت تک پرندے کی مانند ہے جب تک وہ اسے کسی کے سامنے بیان ندکرے۔اگراس نے بیان کردیا تو گویا کہ وہ اڑگیا۔ داوی کہتے ہیں کہ میر خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرہ یا کہ اپنا خواب کمی عظمندیا دوست کے سامنے ہی بیان کرو۔ الاا: ابورزین عقیاتی رسول اللہ عقامت سے سامنے ہی بیان کر ستے ہیں کہ سے تو اللہ کے سامنے ہی بیان کرو۔ میں کہ سے تو اللہ کے اللہ کا خوب نویت کے سامنے ہی بیان کرو۔ میں احتراب میں احتراب کی میں کر میں کی میں کی میں کی میں کی کر میں کی میں کی میں کی کر میں کر میں کی کر میں کیان کر میں کر میں کر میں کی کر میں کر میں

رہ یا کہ اور نین عقیلی رسول اللہ عقیقہ سے نقل کرتے ہیں کہ سی اجزاء سی نے فرہ یا مسلمان کا خوب نبوت کے چھیا لیس اجزاء میں سے ایک ہے اور بیک شخص کے سے اس وقت تک بین سے ایک ہے اور بیک شخص کے سے اس وقت تک پرندے کی ، نند ہوتا ہے جب تک اسے وہ کسی سے بیان نہیں کردیتا ہے تو اس کی بیان کردہ تعبیر واقع ہوج تی ہے۔ بیصر یہ حسن شجع ہے اور ابورزین عقیلی رضی اللہ ہوج تی ہے۔ بیصر بیٹ مرہے۔ حاد بن سمہ، یعلی بن عظاء سے بیہ حدیث فل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکہتے بن حدس سے حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکہتے بن حدس سے دی بن عدی سے میں سے خبکہ شعبہ، ابوعوانہ اور مشیم ، یعلی بن عظاء اور وہ وکہتے ہیں۔ بن عدی سے بی بن عدی سے بی بن عدی سے بی بن عدی بن عدی سے بن عدی سے بی بن عدی بن عدی بی بن عدی بن عدی بی بن عدی بی بن عدی بن

#### ۸۷: پاپ

141: حضرت ابو ہر برہ سے میں ایک سیانوا سے اللہ علیات کے فراب ، خواب تین قسم کے بیں ایک سیانوا ب ، بوتا ہے ، یک خواب ان کی خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس جو برا خواب دیکھے وہ اٹھے درنماز پڑھے ور سے سے نے بیہ کھی فروں کرتے سے کہ مجھے خواب میں زنجیر کا دیکھن

فَمَنُ رَاى مَايَكُرَهُ فَلْيَقُمُ فَلْيُصَلِّ وَكَانَ يَقُولُ يُعُجِبُنِي الْمَقَيْدُ وَآكُونَ يُقُولُ يُعُجِبُنِي الْمَقَيْدُ وَآكُونَ يُقُولُ الْفَيْدُ فَبَاتٌ فِي اللِّيْنِ وَكَانَ يُقُولُ مَنُ رَانِي فَإِنِّي اَلَا شَيْطُنِ آن يَعَمَثُلَ بِيُ مَنُ رَانِي فَإِنِّي اَلَّهُ فَيْسَ لِلشَّيْطُنِ آن يَعَمَثُلَ بِي مَنْ رَانِي فَقُولَ لا تَقُصُّ الرُّوْيَا إِلَّا عَلَى عَالِم اَوْنَا صِحِ وَكَانَ يَقُولُ لا تَقُصُّ الرُّوْيَا إِلَّا عَلَى عَالِم اَوْنَا صِحِ وَكَانَ يَقُولُ لا تَقُصُ الرُّوْيَا إِلَّا عَلَى عَالِم الْعَلاَءِ وَابُنِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آنِس وَآبِي بَكُرَةً وَلُمْ الْعَلاَءِ وَابُنِ عَمَدَ وَعَايِشَةَ وَآبِي شَعِيدٍ وَجَابِدٍ وَآبِي مُوسَى وَابُنِ عَمَدَ وَيَالِم وَبَالِي وَآبِي مُؤسَى وَابُنِ عَمَدَ وَيَالِم وَابِي مُوسَى وَابُنِ عَمَدَ وَيَالِم وَابِي مُؤسَى وَابُنِ عَمَدَ وَيَالِم وَابِي هُولَيْرَةً حَدِيْتُ عَمَلَ عَدِيْتُ أَبِي هُولُونَ وَعَايُم اللّهِ بُنِ عُمَو حَدِيدًا لَهُ اللهِ بُنِ عُمَو حَدِيدًا لَهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلِيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الَّذِي يَكُذِبُ فِي حُلْمِهِ
١٢٣: حَدَّفَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا آبُواَ حُمَدَ الزَّبَيْرِ
نَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَلِي قَالَ اُرَاهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كُذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ.
١٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا آبُوْعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالًا عُلَى عَنُ
البَّي عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ السُّلَمِي عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَّمَ نَحُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ النَّبِي صَلَّى وَاسِى هُرَيْحِ وَوَاثِلَةَ بُنِ النَّابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَاسِى هُرَيْحِ وَوَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ وَهَذَا السَّعَعِ وَهَذَا

آ : حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الْوَهَابِ نَا آيُوبُ عَنُ عِبْدُ الْوَهَابِ نَا آيُوبُ عَنُ عِبْدِ مِنْ عِبْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ تَحَدَّبُ مَكَاذٍ بًا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ آنُ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا هَلَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ.
مَحِيثة.

#### ۸۹: بَاتُ

١ ٢١ : حَدَّثَنَا قُتَيْهَةُ نَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهُوِيِ عَنُ حَمَّزَةً بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذُ اللَّهُ عَلَيْتُ فَضُلِى عُمَرَ اللَّهُ عَمَرَ بِعَدَ لِهَ فَعُمْرَ لَكُ بَعْمَ وَمُدَّ اللَّهُ عَمْرَ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِ

پند ہے جبکہ طوق کو میں پسندنہیں کرتا۔ اس لئے کہ زنجیر دین پر ثابت قدمی کی علامت ہے۔ آپ نے بیٹھی فرہ یا کہ جس نے (خواب میں) مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ پھر آپ نے فرہایا کہ خواب صرف سی علم یا ناصح کے سامنے ہی بیان کرو۔ اس باب میں حضرت انس عامی اور عبد اللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ «ماہن عباس اور عبد اللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریر اللہ کی حدیث صحیح ہے۔

### ٨٨: باب جهوانا خواب بيان كرنا

۱۹۳: حضرت علی ہے منقول ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نیرا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ علی ہے سفق کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چو محض جھوٹ خواب بیان کرے تو قیامت کے دن اے دوجو کے دانوں کو گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گا۔

۱۱۲۳: تنیبه ، ابوعوانه وه عبدالاعلی وه ابوعبدالرحمٰن سلمی سے اور وه نبی اکرم علی الله سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس "، ابو ہر ریر "، ابوشرت کی اور واحله بن استع سے میں حدیث میں حدیث سے استع سے احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث مہلی حدیث سے زیادہ سے ہے۔

۱۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں که رسول الله عنها کہتے ہیں که رسول الله عنها الله عنها کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ؛ جو محض جمونا خواب بیان کر ۔ کا اسے قیامت کے دن دوجو کے دانوں میں گرہ لگائے گا۔ یہ کا عظم دیا جائے گا۔ اور دہ ہرگزان میں گرہ نہیں لگا سکے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

#### ٨٩: باب

1971: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقطی کو فرماتے ہوئے دارد ھا کہ ایک دودھ کا بیالہ لا یا گیا میں نے اس میں سے بیااور جو باقی بچاوہ عمر بن خطاب کو درے دیا۔ صحابہ کرام نے بوچھا یا رسول اللہ علی ہے اسکی

بُسُ الْحَطَّابِ قَالُوا فَمَااَوَّلْتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي بَكُرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَمٍ وَخُوزَيُهُمَةَ وَالطُّفَيُلِ بُنِ سَخُبَرَةَ وَ سَمُرَةَ وَآبِي أَمَامَةَ وَجَابِرِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

#### ٩٠: بَابُ

١ ٢٠ : حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوِيْرِي فَي الْبَلْخِي الْمَعْدِ يُرِى الْبَلْخِي الْمَامَة الْمَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزَّهُويِ عَنْ آبِي أَمَامَة بَنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَيْنًا آنَانَا لِمَّ رَآيَتُ النَّاسَ لِيعُرضُونَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التُدِي يَعْمَو مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التُدِي وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التُدِي وَعَلَيْهِمُ قَمُصُ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ التُدَى وَعَلَيْهِمُ قَمُصُ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ السُفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَعُوضَ عَلَى عَمَو وَعَلَيْهِمُ قَمُ مَا وَلَتَهُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الل

١ ٦٨ : حَدَّفَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ فَنِي يَعَقُوبُ بُنُ إِبُوَاهِيمَ بُنِ الرَّاهِيمَ بُنِ سَعْدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الرُّهُوعِ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ النَّهِ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ النَّحَدُومِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَهِذَا آصَتُ.

کیاتعبیر ہوئی۔ آپ نے فرمایا ''علم' ۔اس بب میں حضرت ابو ہر بریؓ ،ابو بکر ؓ ،ابن عباسؓ ،عبداللہ ،ن سلامؓ ،نزیم مطفیل بن مخبر ؓ ،سمرۃ ،ابوامامہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عمرؓ کی حدیث صحیح ہے۔

#### ۹۰: باب

۱۲۱: حفرت ابوا ما مد بن بهل بن حنیف بعض صحابة سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی فی فی میں نے خواب بیس دیکھا کہ لوگ میرے سامنے چیش کئے جارہے ہیں ۔ انہوں نے کرتے ہیں انہوں نے کرتے ہیں رکھے ہیں۔کسی کا کرند پیتا نوں تک اورکسی کا اس سے پہنچ تک ہے۔ آپ نے فر مایا چر حضرت اورکسی کا اس سے پہنچ تک ہے۔ آپ نے فر مایا چر حضرت عرق میں ان کیاد یکھا کہ ان لا پیر ایک قیص ہے جے وہ تھییٹ رہے ہیں۔صحابہ کرام نے ہیں۔ لوچھا یا رسول اللہ علی ہے تھا اس کی کیا تعیر فر ماتے ہیں۔ آپ آس کی کیا تعیر فر ماتے ہیں۔ آپ آس کی کیا تعیر فر ماتے ہیں۔

۱۲۸: عبد بن جمید، لیقوب بن ابراهیم بن سعد سے وہ اپنے والد سے وہ صالح بن کیسان سے وہ زہری سے وہ ابوامامہ سے وہ ابوسعید خدری سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث قبل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ سے جمعنی حدیث اللہ علیہ حدیث سے دیا وہ سے جمعنی حدیث اللہ علیہ حدیث اللہ وہ سے جمعنی حدیث اللہ علیہ وہ سے اللہ وہ سے جمعنی حدیث اللہ وہ سے اللہ وہ سے

کی اسے نے کویا عالم بیداری میں دیکھا اسے نے کویا عالم بیداری میں دیکھا اسے کویا عالم بیداری میں دیکھا اسے نے کویا عالم بیداری میں دیکھا لیک مطلب بینیں کہ وہ صحالی بن گیا۔ دومرا مطلب بیدکہا پنے زمانے کے لوگوں کے لئے فرمایا کہ میرے زمانے کا تاکہ وہ جھ سے آکر ملے۔ تیسرا میرے زمانہ کی جو فقی جھ کو فواب میں دیکھے گا اس کوالقد تعالیٰ بجرت کی تو فیق عط فرمائے گا تاکہ وہ جھ سے آکر ملے۔ تیسرا مطلب بید ہے کہ اس کا خواب بی ونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ (۲) خواب تقلنداور نیک عالم محض کے سامنے بیان کرنا جا ہے ہرایک کونہ بتائے نیز اگر کر اخواب دیکھے تو با کیں طرف تین مرتبہ تھو کے اور امتد تعالیٰ سے اس خواب ماسے بیان کرنا جا ہے ہرایک کونہ بیان فرم کی ہے ہوئے خواب لوگوں سے بیان کرنے پرسخت وعید بیان فرم کی ہے۔ (۵) قبیص بہنچ گا (۳) جھوٹا خواب میں دیکھنا اس کی تبیر دین کی پربندی سے کی ہے۔ دودھ بینا اس کی تبیر دین کی پربندی سے کی ہے۔

# ١ ( ) بَابُ مَاجَآءَ فِي رُولَيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِيْزَان وَالدَّلُوَ

119: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَاالًا نُصَادِئُ نَا اللَّهِى عَلَيْكُ قَالَ الشَّعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنَ آبِى بَكْرَةَ آنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ الشَّعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى بَكْرَةَ آنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ ذَجُلَّ آتَارَائِثَ الْمَاتَ يَوْمُ مَنُ زَاى مِنْ كُمُ رُولِنَا فَقَالَ رَجُلَّ آتَارَائِثَ الْسَتَ يَوْمُ وَوُونَ اللَّهُ مَا وَآبُوبُكُم وَآبُوبُكُم وَعُمْدُ وَعُمْدَانُ فَرَجَعَ أَبُوبُكُم وَ وُونَ عَمَرُ وَعُمُمَانُ فَرَجَعَ وَعُمِدُ وَعُمْدَانُ فَرَجَعَ عَمَدُ وَعُمْدَانُ فَرَائِنَا الْكُو الْحِيْدَانُ فَرَجَعَ مَسَلًا الْكُو الْحِيدَ فِي وَجُهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَهِذَا حَدِيثًا حَسَنٌ صَحِيعً فِي وَجُهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَهِذَا حَدِيثًا حَسَنٌ صَحِيعً .

اَ ١ اَ : حَدَّفَ اَ مُسَحَمَّدُ اَنُ اَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ رُوْيًا اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ رُوْيًا اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ رُوْيًا اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ وَعَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُورُ اللهُ عَمَّرُ اللهُ عَنْهُ عَمَرُ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ وَخِي الْمَابِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ وَخِي الْمَابِ عَنُ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثٍ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ صَحِيمٌ عَرِيبٌ عَنْ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَدُيثٌ صَحِيمٌ عَرِيبٌ عَنْ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَدْدُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ صَدِيمٌ عَرَيبٌ عَنِيبٌ مِنْ حَدِيثُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ هَا اللهُ عَنْهُ هَا اللهُ عَنْهُ هَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

## 91: باب نبی اکرم علی که کامیزان اور ڈول کی تعبیر بتانا

١٢٩: حضرت الويكرة كہتے ہيں كدايك مرتبدرسول الله كنے پوچھاتم میں ہے کی نے خواب و یکھاہے؟ ایک مخص نے عرض کیا تی بال میں نے دیکھا ہے کہ آسان سے ایک تر از واُتارا كيا ب چرآ باورابوكر كاوزن كياكيا -آب زياده وزنى تے۔ابوبکراورعمراورعمان کاوزن کیا گیا تو ابوبکر بھاری تھے۔ پر عمر اورعثان کا وزن کیا گیا تو عمر بھاری تھے پھرتر از واٹھالیا گیا۔رادی کہتے ہیں کہ بیخواب سننے کے بعدہم نے آپ کے چرے پرناپندیدگی کے آثارو کھے۔ بیصدیث حسن محے ہے۔ ١٤٥: حضرت عائشة فرماتي بين كه نبي اكرم عظف سے ورقد بن نوفل کے متعلق ہو چھا گیا تو خدیجہ نے عرض کیا کہ انہوں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی تقدیق کی تھی پھر آپ صلی الله علیه وسلم کے اعلان (نبوت) سے پہلے وہ انتقال كر كن \_ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے تو ان کے بدن پرسفیدرنگ کے کیڑے تھے اگروہ دوزخی ہوتے تو کسی اور رنگ کے کپڑے ہوتے ۔ بیہ حدیث غریب ہے اور عثمان بن عبد الرحمٰن محدثین کے نزدیک قوی ہیں۔

ابُنِ عُمَرَ.

عرر کی روایت سے محجے غریب ہے۔

121: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا اَبُوُ عَاصِمِ ابْنِ جُرَيْحٍ اَخُبَرَ بِيُ سَالِمُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَ بِيُ سَالِمُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَ بِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ رُوْيَا النَّبِي صَلَّى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ رُوْيَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى قَامَتُ بِمَهْيَعَةٍ وَهِيَ النَّهِ مُتَا مَنُ لِمَهُ مَعْتَةٍ وَهِيَ الْمُحْمَقَةِ هَلَا الْمُحْمَقَةِ هَلَا الْمُحْمَقَة هَا اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْيَ الْمُحْمَقَةِ هَلَا اللَّهُ مَعَيْعَةً عَرِيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الْمُحْمَقَةِ هَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُحْمَلَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْك

الرَّرُاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الْنَ سَيْرِيُنَ عَنْ الِي هُوَيُواَ عَنِ الْحَلَّالُ نَا عَبُدُ الرَّوَاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الْمِن سَيْرِيُنَ عَنْ الِي هُوَيُواَ عَنِ النَّهِ مَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحِو الزَّمَانِ لاَ تَكَادُ رُوْيًا الْمُوْمِنِ تَكُذِبُ وَاصَدَقُهُمُ رُوْيًا اصَدَقَهُمْ حَوْيًا اصَدَقَهُمْ وَوَيَا اصَدَقَهُمْ وَوَيَا اللَّهُ عَلِيثُ وَاصَدَقُهُمْ وُوْيًا اللَّهُ عَلِيثَ وَاصَدَقُهُمْ وَوَيَا اللَّهُ وَالرُّوْيَا اللَّهُ وَالرُّوْيَا اللَّهُ عَلَيْنَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّوْيَا يَحُويُنَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّوْيَا يَحُويُنَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّوْيَا يَحُويُنَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّوْيَا يَكُومُ هُهَا فَلاَ يُحَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُوْيًا يَكُومُ هُو يَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنُ النَّيْقُ وَ وَقَلْ رَوى عَبُدُ الْوَهًا وَرُوى صَلَّى النَّهُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَا اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عُلِيْ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

12" : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيْدِ الْجَوَّهَرِئُ الْبَغُدَادِئُ الْسَعِيْدِ الْجَوَّهَرِئُ الْبَغُدَادِئُ اللهَ الْسَوالُيَ مَسَانِ عَنُ الْبَي حَمَزَةَ عَنُ الْبَي حُسَيْنِ عَنْ الْبِي حَمَزَةَ عَنُ الْبِي حُسَيْنِ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ فِي الْمَنَامِ كَان فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنُ ذَهَبٍ فَهَمَّيئُ شَانُهُمَا الْمَنَامِ كَان فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنُ ذَهَبٍ فَهَمَّيئُ شَانُهُمَا فَالُولَةُ لَهُمَا مُسَلَّمُهُمَا فَالُولَةُ لَهُمَا كَانُ الْفَحْدِي يُقَالُ لِاَ حَدِهِمَا مُسَيَلَمَهُ كَالَهُ وَلَيْ يَعُرُ جَانِ مِنْ بَعُدِي يُقَالُ لِاَ حَدِهِمَا مُسَيَلَمَهُ كَالُهُ مَا مُسَيَلَمَهُ

121: حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کا ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کے سرکے بال بکھرے ہوئے تتے وہ مدینہ سے نگل اور پمنھ کے تتے وہ مدینہ سے نگل اور پمنھ کے تتے وہ مدینہ سے نگل اور پمنھ کے آیک بعنی جھہ سے کہ ایک وباء مدینہ طیبہ میں آئے گی جو جھہ شقل ہوجائے گی۔ بیصدیث صبح غریب ہے۔

ساکا: حضرت الوہری کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فرمایا
آ خری زمانے ہیں مومن کا خواب جمونانہیں ہوگا اورسب سے
سیا خواب اس کا ہوتا ہے جوخودسیا ہوتا ہے۔خواب کی تمین
قسمیں ہیں ۔ نیک خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخری
سے دوسری قسم انسان کے خیالات ہیں ۔ تیسری قسم شیطانی
خواب ہے۔ جبتم میں سے کوئی ایک ناپند یہ ہ خواب دیکھے
تو کسی سے بیان نہ کرے ہیکہ اٹھ کھڑا ہواور نماز پڑھے ۔
حضرت ابوہری ڈفر ماتے ہیں کہ جمعے خواب میں زنجیرو کھنالیند
ہے اورطوق کا ویکھنا ناپند کرتا ہوں اس لیے کہ زنجیرو کھنا کی نہیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور نی اکرم علیہ نے فرمایا
تجبیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور نی اکرم علیہ نے فرمایا
تعبیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور نی اکرم علیہ نے فرمایا
تعبیر دین ہی تابیب تی حمرفر غانقل کرتے ہیں جبکہ جماد بن
زیدا سے ایوب سے مرفر غانقل کرتے ہیں جبکہ جماد بن
زیدا سے ایوب بی سے مرفر غانقل کرتے ہیں جبکہ جماد بن

اللہ اللہ عدد الا ہر رہ وضی اللہ تع تی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تع آلی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے خواب میں السیخ دونوں ہتھوں ہیں ہوئی کی گئی کہ ان دونوں انہوں نے فکر میں ڈال دیا۔ پھر مجھے پر وتی کی گئی کہ ان دونوں کو چھونک ماری تو وہ وونوں اڑکئے ۔ پھر میں نے ان کی تعبیر کی کہ میر سے بعد دو کذاب از محبوثے ) نکلیں گے۔ ایک کا نام مسیلمہ ہوگا جو بمامہ سے

صَحِيْحٌ غُرِيْبٌ.

صَاحِتُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ هلذَا حَدِيثٌ ﴿ لَكُ كَا اوردوسِ اعْنِى جوصنعاء سے لَكُ كار يدحديث سجيح غریب ہے۔

> 201: حَدَّفَكَ الْحَسَيُنُ بُنُ مُحَمَّدِنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ لَا مَـعُمَرٌ عَنِ الرُّهُويِّ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَهِ عَنِ ابُن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ ٱبُوهُويُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يُسَحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَايُتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطُفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَ الْمُعَسَّلُ وَرَايُسِتُ السَّاسَ يَسُتَقُونَ بِايَدِ يُهِمُ فَالْمُشْعَكُورُ وَالْمُشْعَصِّلُ وَزَايْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى أَلَا رُصْ فَآوَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَّاتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ الْحَذَبِهِ رَجُلُّ بَعُدَكَ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ بَعُدَهُ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ قَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلاَبِهِ فَقَالَ ٱبُوٰبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آئُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي ٱنُّتَ وَأُمِّيمُ وَاللَّهِ لَتَدَعُنِي أُعُبُرُهَا فَقَالَ اعْبُرُهَا فَقَالَ آمًا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلامَ وَآمًّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمَنِ وَالْمَعَسَلِ فَهَٰذَا الْقُرُانُ لَيُنَّهُ وَحَلاَوَتُهُ وَاَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَالْمُسْتَكُيْرُ مِنَ الْقُوْانِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَـبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّـٰذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذْتَ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللَّهِ ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ يَعُدَكَ رَجُلُ اخَرُ فَيَعُلُوبِهِ ثُمَّ يَاخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ اخَرُ فَيَعْلُوبِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ " اخَرُ فَيَنْقَطِعُ به ثُمَّ يُـوُحْسلُ فَيَسعُنُوبِهِ أَيُّ رَسُولٌ اللَّهِ لِتُحَدِّثَنِينُ اَصَبُتُ اَمُ أَخُطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبُتَ بَـعُضًا وَاخُطَأْتَ بَعُضًا قَالَ اَقَسَمْتُ بَابِي ٱلْتَ وَأُمِّي

يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُخْبِرُ نِي مَا

الَّـذِيُ اَخُـطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ

تُقْسِمُ هذَا حدِيثٌ صَحِيْح.

۵۱۱: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کدابو مررہ فرمایا كرتے تھے كەاكىشخص نى اكرم على كى خدمت ميں حاضر ہوا اورعرض کی کمیں نے آج کی رات خواب میں ایک بدل دیکھا جس سے تھی اور شہد نیک رہا ہے اور لوگ ہاتھوں سے لے کر لی رہے ہیں۔ کچھ زیادہ لیتے ہیں اور کچھ کم اور ایک رش ویھی جو آ مان سےزین تک متصل ہے۔ یارسول اللہ علی کھریس نے آ پ کود یکھا کہ آ باس کو پکڑ کراویر چڑھ گئے۔ آپ کے بعد ایک شخص نے اسے پکڑااوراو پر گیا۔ پھرایک اور مخص نے اسے كير ااوراوير چرره كيا\_ پھرايك اور خف نے بكر انو وہ توت كئ مگروہ اس کے لیے جوڑ دی گئی اور وہ بھی چڑھ گیا۔حضرت ابو برصد میں فعرض كياا ي نند! كرسول مير عال باب آب يقربان مول - الله كونتم مجهاسكي تعبير بتائد ويجيّ - آب سي فرمايا: "بتاؤ" حضرت الوبكرصدين فرمايابادل عصمراداسام اوراس سے برسنے والا تھی اور شہد قرآن مجید کی نری اور منصاس ہے۔زیادہ اور کم حاصل کرنے والوں سے قرآن یاک سے زیادہ اور م نفع حاصل کرنے والے نوگ مراد ہیں۔ آسان سے زمین تک متصل رتی دین جس برآپ ہیں آپ نے اسے اختیار کیا تو اللہ تعالی آ پ کواعلی مرتب عطافر مائے گا۔ پھر آ پ کے بعد ایک اور تمخص اے اختیار کرے گاوہ بھی بلند ہوگا۔ پھر آیک اوشخص بکڑے گاوہ بھی بلند ہوگا۔ پھرا یک هخص اور پکڑے گاوہ بھی بلند ہوگا۔ پھر ایک اور مخص کر سے گا تو وہ توٹ جائیگی۔ پھراس کیلئے ملائی جائے گی اوروہ بھی بلند ہوجائے گا۔ پارسول الله علیہ بتائے میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط کی ۔رسول اللہ علیہ نے فر مایا کی صحیح ہے اور کی کھ میں خطاوا قع ہوئی \_حضرت الوبكر "نے عرض كياميرے مال باپ سے پر قربان ہول میں آپ کوشم دیتا ہول کہ میری غلطی کی اصلاح سيجيئه سڀّ نے فرمایا ''فتم نندؤ'۔ بیصدیث سجیج ہے۔

١٤١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ بَنِ حَادِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي رَجَاءٍ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى بِنَا الصَّبُعَ كَانَ النَّبِي صَلَّى بِنَا الصَّبُعَ الْنَاسِ بِوَجُهِهِ وَقَالَ هَلُ رَاى اَحَدُّ مِنْكُمُ رُوْيَا السَّبُكَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَيُرُونِى عَنْ عَوُفِ النَّي لَذَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَيُرُونِى عَنْ عَوُفِ النَّي لَمَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَيُرُونِى عَنْ عَوُفِ النَّي لَا لَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَةٍ طَوِيلَةٍ وَهَكَذَا رَوى لَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَةٍ طَوِيلَةٍ وَهَكَذَا رَوى لَنَا مَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصَةٍ طَوِيلَةٍ وَهَكَذَا رَوى لَنَا مَعْدُارٌ هَذَا حَدِيثُ عَنُ وَهُب بُن جَويدٍ مُخْتَصَرًا.

۱۷۱: حفرت سمره بن جندب رضی الله عند کہتے ہیں که رسول الله علیه وسلم جب فجر کی تماز پڑھ لیتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر پوچھتے کہ کیا کسی نے آئ رات کوئی خواب دیکھا ہے۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے اور عوف اور جریز بن حازم سے بھی پواسطہ اپور جاء متحقول ہے۔ اپور جاء سمرہ سے اور وہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ بندار بھی وہب بن جریر سے بہی حدیث میں مختر انقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں مختر انقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں مختر انقل کرتے ہیں۔

هنگل الله تعالی عنهم کی خلافت اور ان کی توت آخضرت صلی الله علیه وَسُلم کوخواب میں دکھائی گئی(۲) ورقد بن نوفل کی وفات حالیب اسلام میں ہوئی تھی اس لئے اچھی حالت میں دکھائے گئے۔

### أبُوّابُ الشُّهَادَاتُ

## عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گواہوں کے متعلق

نبی اکرم علی ہے منقول احادیث کے ابواب

221: حَدَّقَفَا الْآ نُصَادِيُّ فَا مَعُنُ لَا مَا لِكُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ حَزْم عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَسُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي عَمْرَةَ أَلَا نُصَارِيِّ عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجُهَيْيِ أَنَّ رَسُولَ التُلُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ ٱخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ الشُّهَـذَاءِ الَّـذِى يَـالِيى بِشَهَادَتِهِ قَبُلَ اَنْ يُسْأَلُهَا حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلَمَةً عَنُ مَالِكٍ بِهِ وَقَمَالَ الْمِنُ آبِي عَمْرَةَ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَٱكْثَرُ النَّاسُ يَقُولُونَ عَبُدُالرَّحُ مِن بُنُ آبِي عَمُرَةَ وَانْحَتَلَفُواعِلَى مَالِكِ فِي رِوَايَةِ هَلَا الْحَدِيْثِ فَرَوى بَعْضُهُمْ عَنُ آبِی عَمْرَةَ وَرَوٰی بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ آبِی عَمْرَةَ وَهُوَ عَيْدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرَةَ ٱلْآنُصَادِيُّ وَهَٰذَا أَصَحُ عِنْدَ نَا لِلَانَّهُ قَلْدُ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ حَدِيْثِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُسِ اَبِي عَمُرَةً عَنُ زَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ غَيْرَ هَلَا الْحَدِيْثِ وَهُوَ صَحِيْحٌ ٱيُضًا وَٱبُوُ عَمُوةَ هُوَ مَوْلَىٰ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَلَهُ حَدِيْتُ الْعُلُولِ لِآبِي عَمْرَةً.

٨٤ ا : حَـدَّثَـنَا بِشُو بُنُ ادَمَ ابْنُ اَزُهَرَ السَّمَّانِ نَا زَيْدُ بَسُ الْحُبَابِ ثَنِي اَبَيْ اَبَى بَنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ بَسُ الْحُبَابِ ثَنِي اَبَى اللهُ اللهِ عَمْرِوبُنِ حَزْمٍ ثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِوبُنِ حَزْمٍ ثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِوبُنِ عُمْمَانَ تَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اللهِ بُنُ عَمْرِوبُنِ عُمْمَانَ تَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

221: حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله تعالى عند كتب ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا: كيا بيس حمہیں بہترین گواہوں کے متعلق نہ بتاؤں وہ ایسے گواہ ہیں جوطلب شہادت سے پہلے گواہی دیتے ہیں ۔ احد بن حسن ، عبداللہ بن مسلمہ سے اوروہ ، لک سے یبی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن الی عمرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر رادی انہیں عبد ارحمٰن بن الی عمرہ کہتے ہیں او مالک کے بیہ مديث لقل كرنے مين اختلاف كرتے ميں چناني بعض الى عمروے اوربعض این الی عمرو ہے روایت کرتے ہیں ان کا نام عبد ارجن بن ابی عمرہ انصاری ہے اور یہی مارے نز دیک سیح ہے ۔اس لیے کہ مالک سے علاوہ بھی کی راوی عبدالرمن بن ابي عمر وانصاري ہي کہتے ہيں۔ وہ زيد بن خالد ہے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ وہ بھی تھیجے ہیں۔ابوعمرہ ، زیدین خالدجہنی کےمولی ہیں ان کی ایک صدیث میکمی ہے جس میں غلول کا ذکر ہے۔ بیالی عمرہ سے منقول ہے۔

۱۷۸: حضرت زید بن خالد جمنی کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، بہترین گواہ وہ ہیں جو گواہی طسب کرنے سے پہلے گواہی ویتے ہیں۔

یه حدیث ای سند سے حسن غریب ہے۔

تَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنُ بُنُ أَبِي عَمْرَة ثَنِي زَيُدُ بُنُ حَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيُرُ الشَّهَدَاءِ مَنُ أَذَى شَهَادَتَهُ قَبُلَ أَنُ يُسُالَهَا هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْتٌ مِنُ هذَا الْوَجُهِ.

١८٩: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا مَرُوَانُ بُنُ الْمُعَاوِيَةِ الْفَوَارِيُّ عَنُ يَنْرِيُدَ بُنِ زِيَادِ الدِّ مَشْقِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَـجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجُلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجُلُودَةٍ وَلاَ ذِى غِمُرِ لِاحْنَةٍ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلا الْقَانِعِ آهُلَ الْبَيْتِ لَهُمُ وَلاَ ظَيْئِنَ فِي وِلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ القَانِعُ التَّابِعُ هذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بُنِ زِيَادٍ الدِّمَشُقِيُّ وَيَزِيْدُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَلاَ يَعُرَفُ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهُرِيّ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و وَلَاَّ نَعْرِفُ مَعْنَىٰ هَلَمَا الْحَدِيْثِ وَلاَ يَصِتُّ عِنْدَنَا مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهِ وَالْعَمَلُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا أَنَّ شَهَادَةً الْقَرِيْبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ وَاخْتَلَفَ آهُلُ الْعِلْمِ فِي شَهَادَةِ الْـوَالِيهُ لِلْوَلَدِ وَٱلْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فَلَمْ يُجِزُ ٱكْتَثَرُ اَهُلِ الْعِلْمِ شَهَادَةَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَلَا الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَقَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْم إذَا كَانَ عَدْلاً فَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلْدِ جَائِزَةٌ وَكَذَٰلِكَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَلَمُ يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَةٍ ٱلَاخِ لِآخِيُهِ آنَّهَا جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كُلَّ قَرِيُبٍ لِقَرَابَعِبِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَايِّحُورُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى ٱلاَخْرِ وَإِنَّ كَانَ عَدُلاً إِذَا كَانَ بَيْنَهُما عَدَاوَةٌ وَذَهَبَ إِلَى جَدَيْثِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الَّا عَرَجِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ صَاحِب حَنَةٍ يَعِنى صَاحِبَ عَدَاوَةٍ وَكَذَٰلِكَ مَعْنَى هَٰذَا الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ. لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبٍ غِمْرٍ يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ.

P21: حضرت ع كشرضى القدعنها سے روايت ہے كدرسول التُصلى التُدعيدوسلم نفره يا: خائن مرد وعورت كي كوابي ياكسي ايسے مردوعورت كى كوابى جن پر صد جارى موچكى مو، ياكسى دشمن کی گوانگ یا ایسے هخص کی گوانگ جوالی مرتبه جھوٹا ٹابت ہو چکا ہے یاکسی کے ملازم کی اس کے حق میں گواہی اورولاء یا قرابت میں تبہت زوہ کی گواہی قبول ٹیس کی جائے گی۔ یعنی ان تمام ند کورہ اشخاص کی گواہی قابل قبول نہیں فزاری کہتے ہیں کہ قانع ے مرادتالع ہے۔ بیصدیث فریب ہے۔ ہم اے صرف یزید بن زیاد دمشق کی روایت سے جانتے ہیں اور بیضعف ہیں۔ پھر بیرحدیث ان کے علاوہ کو ئی راوی بھی زہری سے نقل نہیں کرتے ۔اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے بھی روایت ہے ہمیں اس حدیث کے مفہوم کاعلم نہیں اور میرے نز دیک قریب کے لیے شہادت جا تز ہے۔ ہاں باپ کی بیٹے کے لیے شہادت میں اختلاف ہے۔اس طرح بینے کی باب کے لیے۔ لیں اکثر علماءان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شہادت کو ناجا ئز قرار دیتے ہیں۔لیکن بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ وہ دونوں عادل ہوں ۔ پھر بھائی کی بھائی کیلئے شہادت اور قرابت دارول کی آپس میں شبادت کے متعلق علماء میں کوئی اختلاف نبیس ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی وشمن کی سن برشهادت کسی صورت بھی جائز نہیں اگر چد گواہ عادل ہی کیوں نہ ہوں ۔ان کی دلیل عبدالرحمٰن معقول حدیث ہے كه آب صلى الله عليه وسم ف فرمايا صاحب عداوت كي كوابي ھائزنہیں۔ ١٨٠: حَدَّثَنَا حُميُدُ بُنُ مَسُعَدَةَ نَابِشُرُبُنُ الْمُفَصَّلِ عَنِ الْبَحْرَيُ رِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ عَنُ اَبِيهِ الَّ خَمِدُ الرَّحْمِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ عَنُ اَبِيهِ الْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الآ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا كَبُر النَّهِ اللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ وَشَهِادَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٨١: حَـٰدُقَتَ ٱحْمَدُهُنَّ مَنِيْعٍ نَا مَرُوَّانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنُ سُفُيانَ بُنِ زِيَادٍ أَلَّا سَدِيٍّ غَنُ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنُ أَيْسَنَ بُنِ نُحْرَيْسِ أَنَّ الرَّبِسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الشُّواكَابِا الـلُّهِ ثُمَّ قَوَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَاجْتَنِهُواْ الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِيُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ هَٰذَا حَدِيثُ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ حَدِيثُ سُفُيَّانَ بُنِ زِيَادٍ وَقَدِ الْحَتَلَقُوا فِي رِوَايَةِ هَنْذَا الْحَدِيُثِ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ زِيَادٍ وَلاَ نَعُرِفُ لِاَ يُمَنَ بُنِ خُوَيُمٍ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٨٢ : حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْاَعُلَى لَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُل عَنِ اللَّا عَمَشِ عَنْ عَلِيّ بُنِ مُدُرِكِ عَنْ هِلاّلِ بْنِ يَسَافِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ المَلَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ البَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنِ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثَلاَّ ثُا تُمَّ يَجِيُّ قُومٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِثُونَ السِّحْنَ يُعَطُونَ الشَّهَادَةَ قَبُلِ أَنُ يُسْأَلُوهَا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ مِسْ حَدِيْثِ الْا عُمَسِشِ عَنْ عَلِيّ بُن مُدُركِ وَأَصْحَابُ ٱلَّا عُنْمَا رَوَّاعَنِ ٱلَّا عُمْسَ عِنْ ا هِلاَل بُن يَسَافِ عَنُ عِمُرَانَ بُن خُصَيُن.

١٨٣ خَدَّقَا أَبُوْعَمَّارِ الْحُسَيُنُ بُنِ خُرَيُثٍ نَا وَكَيُعٌ

۱۸۰ حضرت ابوبکرہ رضی انقد عنہ کہتے ہیں کہ رسول انقصلی انقد علیہ وسم نے فرمایو کیا ہیں تہہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں ؟ صحابہ کرام پنے عرض کیا ہال کیوں نہیں یارسول انقد سلی انقد علیہ وسلم: آپ نے فرمایا انقد کے ساتھ شریب تشہرانا، ماں باپ کی نافر مائی ،جھوٹی گواہی یافر مایا جھوٹی ہوتی کہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سلسل فرماتے ہیں یہاں بحث کہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ شاموش ہوجا کیں۔ بیصدیث صحیح ہے۔

اله: حضرت ایمن بن فریخ کمیت ہیں کدرسول اللہ علی ایک مرتبہ خطبہ دینے کیلئے کوڑے ہوئے اور فرمایا! اے لوگو جموقی مرتبہ خطبہ دینے کیلئے کوڑے ہوئے اور فرمایا! اے لوگو جموقی گواہی ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ عقیقہ نے بیرآ بت کریمہ پڑھی: فالجو تین بنوں کی ناپا کی سے بچو الاو ثنان وَاجْتَنِبُوا قُولُ اللهُ وُدِ " نیمی بنوں کی ناپا کی سے بچو اور جموفی بات سے پر ہیز کرو۔ اس حدیث کوہم صرف سفین اور جموفی بات سے بر ہیز کرو۔ اس حدیث کوہم صرف سفین بن زیاد کی روایت سے جانتے ہیں اور ان سے نقل کرنے میں اختار ف ہے۔ پھرا یمن بن خریم کا جھے علم نیس کمان کا نبی اکرم صلی المتدعلیہ وسلم سے ساع ثابت ہے یا نہیں ۔

۱۸۲: حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ عقاب کوفر ماتے ہوئے سا کہ میرے زمان کے لوگ سب سے بہتر ہیں چھران کے بعد والے بہر ان کے بعد والے بھر ان کے بعد والے بھی تین زمانوں کے متعلق فرمایا۔ پھر ان کے بعد اسے لوگ آئیں گے جو ہزرگ کو پہند کریں گے اور اس کے ورست رکھیں گے (بعنی بڑے کہلوانا پہند کریں گے اور طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے موجود ہول گے۔ بیحد یث طلب کے بغیر گواہی دینے کے لیے موجود ہول گے۔ بیحد یث اس مند سے روایت کرتے ہیں کے افران بن بیاف سے اور وہ عمران بن حصین سے فریب ہے۔ اعمش اس مند سے روایت کرتے ہیں۔

۱۸۳: ہم سے روایت کی ابوعی رحسین بن حریث نے انبول

عن الآنح مَسْ عَنُ هلال بُن يَسَافِ عَنُ عِمْران بُي حُصَيُن عِنَ النّبِي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَحُوهُ وَهذَا اصَحْ مِسُ حَلِيُثِ مُحَمَّدِ بِنُ قُصَيْلٍ وَ مَعْنى هذَا الْحَدِيثِ عِنُدَبَعُضِ آهُلِ الْعَلْم يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبُلَ الْحَدِيثِ عِنُدَبَعُضِ آهُلِ الْعَلْم يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبُلَ الْحَدِيثِ عِنُدَبَعُضِ آهُلِ الْعَلْم يَعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبُلَ الْخَدِيثِ الْخَدِيثِ الْمُعَلِم بَنُ عَيْرِ الْ يُسْتَشْهَدَ وَبَيَانُ هذَا فِي حَدِيثِ الْحَدِيثِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حَيْلُ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الْذِينَ يَلُونَهُم ثُمُ الَّذِينَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَلُو الْعَلَيْ وَسَلَّم قَالَ حَيْلُ السَّيْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حَيْلُ السَّيْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْلُ السَّيْمُ اللّهُ الْعَلِيثِ عِنَ الشَّهُ الْوَالِمُ الللّه عَلَى الشَّيْمُ الْعُلُونَ الْعَلَقُ وَلاَ السَّيْمُ مِنَ الشَّهَادَةِ هَكُذَا وَجُهُ الْعَدِيْثِ عِنَ الشَّهَادَةِ هَكُذَا وَجُهُ الْعَدِيْثِ عِنَ الشَّهَادَةِ هَكُذَا وَجُهُ الْعَدِيْثِ عِنَ الشَّهُ الْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِيثِ عِنَ الشَّهُ الْعَلَى الْمُلْلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيْلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ

نے وکیج سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ہلال بن یہ ان سے انہوں نے بحد انہوں نے بحد انہوں نے بحد انہوں نے بی اکرم صلی متد عدید سے متعلی کے مثل سے بیٹھ بن فضیل کی حدیث سے زید وضیح ہے بعض اہل عم کے نزد یک اس حدیث سے وہ گواہ مراد ہیں جو بغیر سوال کے جموٹی گوابی دسینے کیسئے تیار ہول کے محد ثین کہتے ہیں کہ اس کا بیان عمر بن خطاب رضی امتد عنہ کی حدیث میں ہے ۔ کہ سب زہ نوں میں سے بہتر میر سے کی حدیث میں ہے ۔ کہ سب زہ نوں میں سے بہتر میر سے زہ نے کوگ ہیں ان سے متصل پھر ان سے متصل کی مار سے متصل کی اس سے بہتر میر سے اور پھر جھوٹ عام ہو ہ نے گی۔ اور وہ ازخود گواہی دے گا۔ ای طرح قسم طلب کے بغیر ہوگ قسمیں کھا تھیں گے اور اس حدیث طرح قسم طلب کے بغیر ہوگ قسمیں کھا تھیں گے اور اس حدیث کا مطلب کہ بہترین گواہ وہ ہیں جو بن بلائے گواہی دیں ۔ یہ طرح قسم طلب کہ بہترین گواہ وہ ہیں جو بن بلائے گواہی دیں ۔ یہ کا مطلب کہ بہترین گواہ وہ ہیں جو بن بلائے گواہی دیں ۔ یہ سے کہ جب کسی میں اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ سے کہ جب کسی میں اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حس اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حض اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حض اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حض اہل عم کے زویک حدیث میں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حض اہل عمر کی تو جیہ کی دیں برکہ کی تو جیہ گواہی دیں۔ یہ حض اہل عمر کی تو جیہ کو کی تو جیہ کی دیں۔ یہ حض اہل عمر کی تو جیہ کیں۔

کر دین گائی گائی ہے اور جموا اور جموا اور جس پر کسی متنی ہونا شرط ہے خیانت کرنے والا اور جموا اور جس پر کسی متم کی حد شرع لگائی گئی ہوگوا ہی تبول نہیں اور قریبی رشتہ وار کے حق میں گواہ قبول نہیں ۔ دشمن کی دشمن کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوتی اور ۲) جموثی گواہی یا جموثی ہوت بہت بوے گنا ہول میں سے ہے۔

#### ابواب الزهد

## عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زُمِرك باب جورسول الله عليه سيمروى بين

١٨٣: حَدُّثَنَاصَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَسُوَيُدُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ صَالِحٌ فَنَا وَ قَالَ سُوَيُدٌ اَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنَ عَبُدِ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبُدِ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبُدِ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُلَمَ نِعُمَتَانِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَتَانِ مَعُبُونٌ فِيهُهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْهَرَاعُ.

1 A B ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْبَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ رَوَاهُ انْسِ بُنِ مَالِكِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ رَوَاهُ عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي هِنُدٍ وَرَفَعُوهُ وَوَقَعَهُ بَعُضُهُمُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي هِنُدٍ وَرَفَعُوهُ وَوَقَعَهُ بَعُضُهُمُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي هِنُدٍ .

الله المحتفظة المنسولة المنسوات المنسوات المنسولة المنسسة الم

۳ ۱۸: حضرت ابن عماس رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا ؟ بہت سے لوگ '' ووقعہ توں'' تندرستی اور فراغت میں نقصان میں ہیں۔

100: ہم ہے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یکی ہے انہوں نے یکی میں انہوں نے یکی میں انہوں نے یکی میں انہوں نے یکی میں انہوں نے عبد اللہ بن معید بن انبی هند مقل کیا ہے۔ جبکہ لیعض راوی اسے عبد اللہ بن سعید بن انبی هند سے موقو فائقل کرتے ہیں۔

۱۸۸: حضرت ابو ہر برہ اسے موایت ہے کہ دسول القد علی اسے فرہ یا کون ہے جو جمے سے کلم ت سیکے کر ان پر عمل کرے یا اسے سی اس کھائے جوان پر عمل کر ہے ۔ حضرت ابو ہر پر افرہ ستے ہیں ہیں نے عرض کی یا بر مراف کی یا بر مراف کی یا بر مراف کی اس میں اس کے عرض کی یا بر سیالت میں اس میں اس کے عرض کی یا بر مراف کی اگر م سیالت نے مرا اباتھ کی اگر اور پانچ با تیں شہر کیں آپ نے فرمایا حرام کاموں سے پر ہیز کروسب سے زیادہ عبوت گزار بن جاؤ کے ۔ انٹد کی تقسیم پر راضی رہو اس سے تم لوگوں سے بے پر واہ جوب و گے ۔ اپنے پڑوی سے انچھ سلوک کرواس سے تم مومن مومن ہو و گے ۔ وگوں کے لیے وہی پند کر وجوا ہے لیے پند کر تے ہو س سے تم مسلمان ہو جاؤ گے ۔ زیادہ مت ہنسو کیونکہ ذیادہ بنی دل کو مردہ کردی ہے۔ یہ حدیث غریب سے ہم اسے صرف دل کو مردہ کردی ہے۔ یہ حدیث غریب سے ہم اسے صرف دل کو مردہ کردی ہے۔ یہ حدیث غریب سے ہم اسے صرف

من ابي هُريُرة شيئًا هكذارُوي عن أيُّوُب وَيُونُس سُ عُسِيهِ وعِينِيّ نِين رَيْدٍ قال لَمْ يَسْمَعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هـريْـرةَ ورَوى ابْوُعُـيْـدةَ لنَّاحيُّ عَن الْحسن هدا الْحِدِيْثُ قَوْلَهُ ولَمْ يَدُكُرُ فَيْهِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ عَنِ اللَّبِيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّهِ.

## ٢ ؟ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

١٨٤ : حَدَّثَنَا أَبُومُصْغب عَنْ مُحرريْن هارُونَ عَنُ عَبُـٰدِ الرَّحُمنِ الَّا عُرَجِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ بَادِرُوُا بِالْا عُمَالِ سَبُعَاهِلُ تُنْظَرُونَ إِلَّا الِي فَقُرِ مُنُسِ اَوْغِنْى مُطْعَ اوْمرَصِ مُفْسِدِ اَوْهرِمِ مُفُندٍ اَوْ مَوْتِ مُمجُهِدٍ أوالدُّجُالِ فَشَرِّغَائِبُ يُنْتَطَرُاوَالسَّاعَةُ فالسَّاعَةُ أَدُهي امرُّهاذَا حَديثُ عُريُبٌ حَسَنٌ لا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْتِ الْآغَوَ جِعَنُ ابِي هُويْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ إِلَّا مِنْ حَـدِيْتِ مُـحُرِز بُن هــارُوْن وَ رَوى مَعْمَرٌ هِذَا الْحَدِيْثَ عَمَّنْ سَمِع سَعِيْدُا الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُوَيُوَةً رَضِينَ اللهُ عُنُهُ عَبِنِ السُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَذَا.

## ٩٣ : بَابُ مَاجَآءَ في ذِكُر الْمَوُتِ

١٨٨ : حَدَّثَنَا مَـحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَنا الْفَصْلُ بُنُ مُؤْسِي عَنُ مُحمَّدِ ئِي عَمْرِ وعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هْرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّه صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيْبٌ حسنٌ وفي النّاب عن أبي سَعِيْدٍ.

#### ۾ ۾ : ناٽ

١٨٩ - حدَّثهُ الهُنَّادُ نَا يَحْيَى بُنُ مَعِيُنِ نَا هَشَامُ ابْنُ

جعفر بن سلیمان کی روایت ہے جانتے ہیں ورحسن کا ابو ہرریہٌ ہے ساع ٹارٹ نہیں۔ابوب، پوٹس بن عبید ورعلی بن زید ہے بھی يم منقول ب كه حسن ف ابو مررية كوكي حديث نبيل سي علمر ابوعبیدہ ناجی نے حسن سے میرحدیث روایت کی سکن اس میں حضرت ابو ہر مرہؓ ورنبی اکرم علیظتہ کا ذکرنہیں کیا۔

### ۹۲: باب نیک اعمال میں جلدی کرنا

١٨٤: جفرت يو مريرة سےرو بت بكرسول الله علي في فرمای است چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرلوکی تم بھدا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو یہ سرکش کردیے والی اميري ، فاسدكردين والى بياري ،مخبوط الحواس سن كردين و لے بڑھا ہے ، جعد رخصت کرنے والی موت کے منتظر ہو، یا د جال جوان چیز ول میں جواب تک غائب ہیں سب سے برا ہےاس کا انتظار کیاج تا ہے۔ یا قیامت اور قیامت تو بہت ہی سخت اورکروی ہان میں سے کس کا تظار کرتے ہو۔ یہ حدیث غریب ہےجسن ہے۔ ہم اسے بواسطداعرج حضرت ابو ہربرہ سے صرف محرزین بارون کی روایت سے پیچائے ہیں معمر نے اس حدیث کوایک ایسے تنس سے روایت کیا ہے جس نے سعید تقبری سے من انہوں نے حضرت ابو ہرریا کے وا مطرے نی اکرم عقیقہ ہے اس کے ہم معنی روایت ذکر کی۔

### ۹۳: باب موت کویا دکرنے کے بارے میں

۱۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسوں الله صلى التدعييه وسلم في فرمايالذتول كوفتم كرديينه والى چيزيعني موت کوکٹر ت کے ساتھ یاد کیا کرو ۔ بیصدیث غریب حسن اڭشەرُ ۋا ذېخىر ھاذم اللَّذَّات يغيبي المَوُ ت هدا خديُثُ منه اوراس باب ميل حضرت ابوسعيد رضي اللَّه عنه سے بھي عدیث منقول ہے۔

١٨٩ عبد بند بن بحير، حضرت عثان كة زوكرده غلام بالى سے

يُوسُفَ حَدَّقَنِى عَبُدُ اللّهِ بَنُ بُجِيْرِ أَنَّهُ سَمِع هَانِئَا مَولَى عُثُمَانَ قَالَ كَانَ عُثُمَانُ إِذَا وقَفَ عَلَى قَبْرِ يَلَى حَتَّى يَبُلُ لِحُيتَهُ فَقِيُلَ لَهُ تُذَكُّو الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِى وَتَبْكِي مِنُ هَذَا فِقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَسَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَسَاذِلِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَسَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْوِلٍ مِنْ مَسَاذِلِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آشَدُ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلّا وَالْقَبُرُ ٱلْفَطْعُ مِنْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلّا وَالْقَبُرُ ٱلْفَطْعُ هِشَامِ بُن يُوسُفَ.

## 9 9 : بَابُ مَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ

• 1 1 : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُودَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يُحَدِّثُ عَنُ عُبَادَةً بُن عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يُحَدِّثُ عَنُ عُبَادَةً بُن السَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ احَبَّ اللهِ احَبُّ الله لِقَاءَ هُ وَمَنُ كُوهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهُ الله لِقَاءَ هُ وَمَنُ كُوهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهُ الله لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةَ كَوهَ الله لِقَاءَ هُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَآبِي مُوسَى وَآنَسِ حَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثً صَحِيْحُ.

# ٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي إِنْذَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ

ا ا : حَدَّ اللهِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ لَا هِمَّامُ بُلُ الْمِقُدامِ لَا مُحَمَّدُ بُلُ الْمِقُدامِ لَا مُحَمَّدُ بُلُ عُرُوةَ مَحْنُ الطُّفَاوِيُّ لَا هِمَّامُ بُلُ عُرُوةَ عَلَى اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ اللا يَةُ وَالْفِرُ عَنُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنُت عَبُدِ المُطَّلِبِ فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنُت عَبُدِ المُطَّلِبِ فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنُت عَبْدِ المُطَّلِبِ فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ اللهِ الْمَلْكُ لَكُمُ مِن اللَّهِ شَيتًا يَا بَنِي عَبْدِ المُطَلِّبِ اللهِ اللهِ اللهِ شَيتًا عَبْدِ المُطَلِّةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان مسمی قبر پر کھڑ ہے ہوتے وا تنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبررک تر ہوجاتی ۔ ان سے کہ گیا کہ آپ جنت ودوز خ کے ذکر پرا تنائیس روستے جتن قبر کود کھی کر روتے ہیں اسکی کیا وجہ ہے۔حضرت عثان کے فرہ باس سے کہ نبی اگرم علی کیا وجہ ہے۔حضرت عثان کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔اگر کسی نے اس سے نجات پی گو بعد کے مرحلے اس منزل ہیں۔اگر کسی خص کواس سے نجا ت ندمی تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر رسول اللہ عقد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر رسول اللہ عقد کے فرہ بیا بیل نے قبر کے منظر سے زیادہ گھرامہت میں بہتلا کرنے وال منظر نہیں دیکھا۔ بیحد بیٹ حسن غریب ہے۔ہم بہتلا کرنے وال منظر نہیں دیکھا۔ بیحد بیٹ حسن غریب ہے۔ہم بہتلا کرنے وال منظر نہیں دیکھا۔ بیحد بیٹ حسن غریب ہے۔ہم اس صدیث کوہشام بن یوسف کی سند سے جانتے ہیں۔

90: باب جوالتدتع لى كى ملاقات كاخوا بشمندالله

بھی اس سے ملاقات کرنا بیند کرتا ہے

190: حضرت عروہ ہن صامت ہے روایت ہے نبی اکرم عند اللہ تعالی کی ملا قات کا خواہشند ہوتا ہے، بند بھی اس ہے ملا قات کا خواہشند ہوتا ہے، بند بھی اس ہے ملا قات کرنا پند کرتے ہیں اور جو بقد تعی فی ملا قات کو نا پند کر ہے ابقد تعی کو بھی اسکی مدا قات پند نہیں۔اس بب میں حضرت ہو ہریں، عائشہ ابوموی اورائس ۔ سے بھی احدیث منقوں ہیں۔حدیث عردہ جے ہے۔ ہے کہی احدیث منقوں ہیں۔حدیث عردہ جے ہے۔ کہی احدیث منقوں ہیں۔حدیث عردہ جے ہے۔ کہی احدیث منقوں ہیں۔حدیث عردہ جے ہے۔ کہی احدیث کا امریت کوخوف دالا نا

191: حضرت عائش فراق بین که جب بیآیت ناز بولی که افزانسدر عائش فراق بین که جب بیآیت ناز بولی که و آنسدر عشور تنک الا فسر بین (اورآپ عرف تورسول الله عرف و رسول الله عرف فی از ل مولی تورسول الله عرف نازل مولی تورسول الله عمد بنت عبدالمصب ال فرمایا المصل بنت محد اور الله بین متم لوگوں کے بیا الله رب العزت کے عذاب سے بچانے میں کسی چیز کا اختیار نہیں العزت کے عذاب سے بچانے میں کسی چیز کا اختیار نہیں

سَلُوْنِى مِنْ مَالِى مَاشِئَتُمُ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابِي هُوَيُوَةَ وابُنِ عَبَّساسِ وأَبِى مُوْسى حَدِيْتُ عَايْشَةَ حَدِيْتُ حَسَنَ وَقَدَرُوى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هِشَهُ.

## ٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي فَصُلِ الْبُكَاءِ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

١٩٢: حَدَّقَنَا هَنَادٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِ يَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنُ عِيْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِ يَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنُ عِيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَرُجُلْ وَسُولُ اللَّهِ عَسَيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَرُجُلْ بَكْمِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الطَّوْعِ وَ لاَ يَخْتَمِعُ عُبَارِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَفِي الْبَابِ يَخْتَمِعُ عُبَارِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَفِي الْبَابِ يَخْتَمِعُ عُبَارِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ المَّوْرِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَوْلِي الْمَالِ طَلْحَةً وَمُنْ مَنْ مَوْلِي الرَّعُلُكَ عَمِيلًا فَلُورِي عَنْهُ شُعْبَةً وَسُفْيَانُ الطَّورِيُ.

## ٩٨: بَابُ مَاجَآءَ فَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيْلاً

٩٣ : حَدَّقَدَ المُوائِسُلُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَا جِرِعَنُ الرَّاهِيْمَ بُنِ مُهَا جِرِعَنُ الرَّاهِيْمَ بُنِ مُهَا جِرِعَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ مُورِقِ عَنُ ابِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَاللهِ مَعْوَنَ اطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ وَالسَمعُ مَا لا تَسْمَعُونَ اطَّتِ السَّماءُ وَحُقَّ لَها اَنُ تَاطَ مَا عَلَمُ وَحَقَّ لَها اَنُ تَاطَ مَا عَلَمُ لَوَحَلَى وَاضِعٌ اللهِ وَمَلَكُ واضِعٌ حَلَيْمُ وَنَ مَا اعْلَمُ لَصَحَلَتُمُ حَنِيْرًا وَمَا تَلَدُّ ذُونَهُ مَا اعْلَمُ لَصَحَلَيْمُ وَمَلَكَ وَاضِعٌ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ر کھتا۔ ہاں میرے ول سے جوتم چو ہوطنب کرلو۔ س باب میں حضرت ہو ہریرہ ، ابن عباس اور اوموک سے بھی احادیث منقول بیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث حسن ہے۔ بعض راوی اسے بشام بن عروہ سے ال کے والد کے حوالے سے مرفوعاً علل کرتے ہیں۔

## 92: باب خوف خدا سے رونے کی فضیلت کے بارے میں

## ۹۸: باب نبی اکرم علی کافر مان که اگر تم لوگ وه کچه جان لوجو کچه میں جانتا ہول تو ہنسنا کم کردو

۱۹۳ مضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر این اللہ علی نے فر این اللہ علی نے فر این اللہ علی نہیں و کیمنے اور میں وہ باتیں سنتا ہول جوتم نہیں و کیمنے اور میں وہ بازان سنتا ہول جوتم نہیں سنتے ۔ آسان چرچرا تا ہے وراس کا چرچرا نا، حق ہے ۔ اس میں چارائی کے برابر بھی ایک جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر مجدہ ربی نہ ہو ۔ اللہ کی قسم اگرتم لوگ وہ کچھ جانے لگو جو میں جانتا ہوں تو کھ جانے لگو جو میں جانتا موں تو کم جنتے اور زیادہ روتے اور بستر وں پرعورتوں سے لذت مدحاص کرتے ، جنگلول کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالی کے نہ حاصل کرتے ، جنگلول کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالی کے نہ حاصل کرتے ، جنگلول کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالی کے

الْفُرُشِ وَلَحَرَجُتُمُ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجَأَرُونَ إِلَى اللهِ لَوَدِدُثُ آنِي اللهِ لَوَدِدُثُ آنِي كُنْتُ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ وَفِي البَابِ عَنُ عَاثِشَةَ وَآبِي هُويُووَ رَضِي اللهُ عَنُهُ وَابُنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ هَذَا الْوَجُهِ أَنَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ هَذَا الْوَجُهِ أَنَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ هَذَا الْوَجُهِ أَنَّ اللهُ عَنْهُ هَذَا اللهُ عَنْهُ وَيُونِي اللهُ عَنْهُ مَوْقُولًا.

٩ ١ : حَسَدُّقَ مَنَا ٱللهُ حَفْصِ عَمْرُ وَلِنُ عَلِيّ نَا عَبُرُ وَلُنُ عَلِيّ نَا عَبُدُ الْوَهُ اللهُ عَمُرُ وَعُنُ أَبِي عَبُدُ اللهُ عَمْرُ وَعُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُويُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعَلَمُ لَصَبِحَتُمُ قَلِيُلاً وَلَيْكُونَ مَا آعَلَمُ لَصَبِحَتُمُ قَلِيلاً وَلَيْكُونَ مَا آعَلَمُ لَصَبِحَتُمُ عَيْدُوا هَذَا حَدِيثٌ صَجِيعٌ.

9 9 : بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنُ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيَضُحِكَ النَّاسَ لِيُضُحِكَ النَّاسَ

190 : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ صَلْى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرْنى بِهَا بَأْسًا يَهُوى بِهَا سَبُعِينَ خَرِيْفًا فِي النَّادِ هَلَا الْوَجُهِ .

٧ ا : حَلَّثَنَا لِمُنْ الرَّنَا يَحْيَى الْنُ سَعِيْدِ ثَنَا بَهُزُائِنُ حَكِيْمٍ فَنَا بَهُزُائِنُ حَكِيْمٍ فِنِي آئِنَ النَّبِيِّ صَلَّى حَكِيْمٍ فِنِي آئِنِ آئِي عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِى يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِى يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُطْرِحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَ لَهُ وَلِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُورَيُو وَهَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

#### ١٠٠: بَابُ

١ : حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُ نَا عُسمَ رُبُنُ حَفْصٍ بُنِ غِيَّاتٍ ثَنِى آبِى عَنِ الْآ عُمَشَ عَنُ

حضور گر گر اتے حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے تمناکی کہ
کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیاجاتا۔ اس باب میں
حضرت عائش آبو ہری آ ، ابن عباس اور انس سے بھی اعادیث
منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ایک اور سند سے بھی
حضرت ابوذر کا بی تول منقول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا
اور لوگ جھے کا ف ڈالتے۔

194: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اگرتم لوگ وہ پھی جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم لوگوں کی ہنسی میں کمی اور رونے میں کھڑ ت پیدا ہوجائے۔

يەمدىك كى ہے۔ ھە

99: باب جو تخص لوگوں کو ہسانے کیلئے کوئی بات کرے

190: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی جوالی اللہ صلی اللہ علیہ والی ہوا ہے اللہ اللہ علیہ والی میں جوالی بات کرتے ہیں جس میں ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہوتا۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ اسکی وجہ ہے انہیں ستر سال کی مسافت تک دوڑ خ میں چھینک ویتا ہے۔ یہ حدیث اس سند ہے حسن غریب

197: حفرت بہر بن علیم اپنے والد کے حوالے ہے اپ دادا اسٹے دادا اسٹے قال کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا بہلاکت ہاس کے شخص کیلئے جونوگوں کو ہنانے کیلئے جموٹی بات کرے۔اس کے لئے خرابی ہے۔اس باب میں حضرت ابو کرتے ہیں جہ اس باب میں حضرت ابو ہریں ہے۔ سی جمع حدیث منقول ہے۔ بیصدیث حسن ہے۔

#### ١٠٠: بات

۱۹۷: حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں گردایک محالی کی ا وفات ہوئی تو ایک محض نے اسے جنت کی بشارت دی۔ پس

اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ تُوقِى رَجُلٌ مِنُ اَصْحَابِه فَقَالَ يعنِي رَجُلٌ مِنُ اَصْحَابِه فَقَالَ يعنِي رَحُلاً اَبُشِرُ بِالْجَدَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلاَ تَدُرِئُ فَلَعَلَّهُ تَكُلَّمَ فِينُمَا لاَ يَعْنِيهِ اَوْبَحِلَ بِمَا لاَ يَعْنِيهِ اللّهَ عَدِيْتُ عَرِيْبٌ.

19۸ : خدَّقَنَا اَحُمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَا بُوْدِى وَ غَيْرُ وَاحِدِ قَالُوْا - اَبُوْ مُسُهِرِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اللَّهُ وَرَاعِي عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اَسِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حُسُنِ اِسُلَامَ الْسَمُوءِ تَرُكُهُ مَالاً يَعْنِيهِ هِذَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُرَيُوةً عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هِذَا الْوَجُهِ.

9 9 : ثَنَسَا قُتَيْبَةُ نَامَا لِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنْ عَلِي بُنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي بُنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهُرِي عَنِ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ الزُّهُرِي عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيْثِ مَالِكِ.

نی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا

ہمہیں کی معدوم کہ شاید س نے کوئی نضول بات کی ہویا کسی

ہمہیں کی معدوم کہ شاید س نے کوئی نضول بات کی ہویا کسی

ایک چیز کے فرچ کرنے میں بخل سے کام لیا ہو جے فرج

کرنے سے اس کوکوئی نقصہ ن بیس تھا۔ بیحد بیث غریب ہے۔

19۸: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے رو بیت ہے

کہ رسول ابلہ صلی ابلہ علیہ وسلم نے ارش دفر ویا بھی شخص کے

بہتر مین مسلمان ہوئے کا تقاضا ہے کہ عنو باتوں کو چھوڑ

دے۔ بید حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابوسلمہ رضی

اللہ تعالی عنہا کی روایت سے جانتے ہیں ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے جانے ہیں ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے مرفو عانقل کیا

تعالی عنہا نے ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے مرفو عانقل کیا

199: تتید بھی مالک سے وہ زہری اور وہ علی بن حسین کے لقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عید وسلم نے رش و فرمایا: بہترین مسلمان ہونے کیئے کی شخص کا لا یعنی باتوں کو ترک کردیناہی کافی ہے۔

زہری کے کئی ساتھی بھی علی بن حسین سے اس طرح کی حدیث مرفوع نقل کرتے ہیں۔

کُ اللا ہے۔ اُن اللہ ہے۔ اور بھی بہت جامع کلمات نی کریم علی ہے ارش دفر مائے ہیں جو بہت کم لوگوں کو میسر ہیں۔ (۲) گنا ہوں سے بچن بڑی عبد دت ہے اور بھی بہت جامع کلمات نی کریم علی ہے ارش دفر مائے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کا محبوب بننے کے لئے ہیں (۳) نیک اعماں میں جلدی کرنے کہ تعلیم فر مائی ہے (۳) موت کو یا دکر نے ہے مراد ہے کہ یا دکر کے آخرت کی تیاری میں مگ مگ جاتا ہے (۵) قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے بیآ سان ہوگئی تو بعد میں آس نی ہوج کے گر (۲) جب حضور علی تھا تھے کے دشتہ دار نیک اعمال اور ایمان کے بغیر نبیج تہیں یا کیل کے قوف و میں ہون دوزخ کے عذاب ہے بیخنے کا ذریعہ ہے (۸) زیادہ بنٹ غفلت اور دل میں ختی پیدا کرتا ہے (۹) ویل کے معنی ہیں خشیت سے رون دوزخ کے عذاب ہے بیخنے کا ذریعہ ہے جس میں اگر پہاڑ ڈال دے جا کیں تو گرمی ہے گل جا کیں (۱۰) خواب کو تاب کو تابو میں رکھنا ایمان کی شاخ ہے۔

ا • 1 : بَابُ مَاجَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلاَم

اَبِى عَنْ حَدِّى قَالَ سَمِعْتُ بِلالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُوَنِيُ مَسَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَسَمِعْتُ بِلالَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُوَنِيُ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُوانِ اللّهِ مَا يَظُنُّ اَنُ تَسَلَّعَ مَا اللّهُ لَهُ بِهَارِ صُوانَ اللّهِ مَا يَظُنُّ اَنُ تَسَلَّعَ مَا اللّهُ لَهُ بِهَارِ صُوانَهُ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنُ يَسَلِّعَ مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ لَهُ بِهَارِ صُوانَهُ اللهِ يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ احْدَكُمُ لَيَتَكُلُم بِا لُكِلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ اللّهِ مَا يَظُنُّ اللهِ عَلَى اللّهُ لَهُ بِهَارِ صُوانَهُ اللهِ مَا يَظُنُ اللهِ مَا يَظُنُّ اللّهُ لَهُ بِهَارِ صُوانَهُ اللّهِ مَا يَظُنُ اللهِ مَا يَظُنُ اللهِ مَا يَظُنُ اللّهُ لَهُ بِهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ بِهَا اللّهِ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ بَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

# ١٠٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي هَوَانِ الدُّنيا عَلَى اللهِ

١٠٠: حَدُّفَنَا قُتَيْبَةُ لَا عَبُدُ الحَمِيْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَادِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ اللَّهُ يَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ اللَّهُ يَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَسَاحَ بَعُوطَةٍ مَا سَقْى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةَ مَآءٍ وَفِى جَسَاحَ بَعُوطَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةَ مَآءٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ هذَا حَدِيثً صَحيْحٌ خَوِيْبٌ مِنْ هذَا الله جُه.

٢٠٢: حَدُّفَنَسا سُوَيْدُ بُنُ نَصَّدِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُرَاعِبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُرَجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِى حَازِم عَنِ الْمُسْتَوُ رِدِبُنِ شَدًّا وِقَالَ كُنتُ مَعَ الرَّكِبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

## ا ۱۰ ا: باب كم كوئى كى فضيلت كي متعلق

## ۱۰۲: الله تعالی کے نزد یک دنیا کی بے وقعتی

ا ۲۰: حضرت الله عند الدوایت ہے کہ رسول الله صلی الله عند کے در ایک و نیا کی مجھر صلی الله عند کے نزد کیک و نیا کی مجھر کے پر کے برابر بھی قدر موتی توکسی کا فرکواس سے ایک محوض پانی بھی نہ پلاتا۔ اس باب میں حضرت ابو جریرہ رضی الله عند سے بھی روایت ہے۔ بیاحدیث اس سند سے محصح خریب ہے۔

۲۰۱: حفرت مستورد بن شداد کیتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے مراہ آپ کے ساتھ تھ۔ رسول اللہ علی نے ایک ایک بیاد میں ایک ایک بری کے مردہ بچے کے قریب کھڑے ہوکر فر مایا ہم لوگ د کیھر ہے ہوکر فر مایا ہم لوگ د کیھر ہے ہوکہ کس طرح اس کے مالکول نے اسے بے قیت

السَّحُلَةِ الْمَيِّتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسَرَوُنَ هَذِهِ هَاسَتُ عَلَى اَهْلِهَا حِيُنَ اَلْقُوهَا قَالُوامَنُ هَوَا نِهَا اَلْقُوهَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّانَيَا اَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِه عَلَى آهُلِهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ الْمُسْتَوْرِدِ حدِيْتٌ حَسَنٌ.

٣٠٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَابِتِ إِلْمُؤدِّبُ نَا عَلِيُّ بُنُ ثَابِتِ لَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ قَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بَنَ قُوبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بَنَ قُوبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بَنَ قُرُةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بِنُ صَمْرَةً قَالَ يَقُولُ لُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّذُي مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَافِيْهَا إِلَّا عَلَيْهِ وَمَا وَالاَ أَهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِّمٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُ وَمَا وَالاَ أَهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِّمٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَمَدُ اللَّهُ وَمَا وَالاَ أَهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِمٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُ وَمَا وَالاَ أَهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِمٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُ وَمَا وَالاَ أَهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِمٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ

٣٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اِسْسَلَعِيْلُ بُنُ اَبِي حَالِمِ اَحْبَرَ نِي قَيْسُ بُنُ اَبِي حَالِم اِسْسَلَعِيْلُ بُنُ اَبِي حَالِم اَحْبَرَ نِي قَيْسُ بُنُ اَبِي حَالِم قَالَ سَسِعْتُ مُسْتَوُدِدًا اَخَابَئِي فِهْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَ قَالَ سَعِيْتُ مُسَتَوُدِدًا اَخَابَئِي فِهْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ نُيَا فِي اللّهِ عِرَةِ إللّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ نُيَا فِي اللّهِ عِرَةِ اللّه مِفْلَ مَا يَسَجُعَلُ اَحَدُكُمُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرُ بِمَا ذَا مَدِيتُ عَسَنٌ صَعِيمَةٍ.

سُ ١ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الدُّنْيَا سِجُنُ الدُّنْيَا سِجُنُ الدُّنْيَا سِجُنُ الْكَافِرِ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

٢٠٥: حَدُّقَنَا قُتَيْبَةً لَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنَيَا سِجُنُ اللَّهُ وَاسَلَّمَ الدُّنَيَا سِجُنُ اللَّهُ وَاسَلَّمَ الدُّنَيَا صِحِيْحٌ النَّمُ وُمِينَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و.

سمجھ کر کیسے بھینک دیا ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بیان کنز دیک ذیل اور حقیر ہوگیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ علیقہ یہی وجہہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک دنیا اس ہے بھی زیادہ ذیل اور حقیر ہے۔ اس بب میں حضرت جابر اور ابن عمر سے بھی احاد می منقول ہیں۔ بیحد بیٹ حسن ہے۔

۲۰۱۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ؛ د نیا اوراس کی متمام چیزیں ملعون ہیں ۔ البتہ اللہ (عزوجل) کا ذکر اوراس کی معاون چیزیں اورعالم یا معلم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔

يەھدىپ مىن غريب ہے۔

۳۰ ۲۰ حضرت مستوردرضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے قول الله علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی حیثیت ہے کہ کوئی محف سمندر میں انگلی و ال کر نکال لے چن نچہ دکھیے لے کہ اسکی انگلی کو کتنایا نی لگا ہے۔

بيفديث حسن سيح بـ

-4

۱۰۱۳: باب اس بارے میں کدد نیامؤمن کے لیے جیل اور کا فر کے لیے جنت ہے

۲۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کے لیے قید خانہ اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول میں حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول

٣ • ١ :بَابُ مَاجَاءَ مِثْلُ الدُّنْيَا مِثْلُ اَرْبَعَةِ نَفَرِ ٢٠٧ : حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ إِسُمْعِيْلَ نَا اَبُوْنُعَيْمِ نَا عُبَادَةً بُنُ مُسُلِمٍ نَا يُؤنُسُ بُنُ خَبَّابٍ عَنُ سَعِيْدٍ الطَّائِي اَبِي الْبَخْتَرِيَّ أَنَّهُ قَالَ ثَنِي ٱبُو كَبُشَةَ الْاَنْمَارِيُّ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلاَتُ ٱقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّ ثُكُمْ حَدِيثًا فَا حُفَظُوهُ قَالَ مَانَقَصَ مَالُ عَبُ إِ مِنْ صَدَقَهِ وَلاَ ظُلِمَ عَبُدُ مَطْلَمَةُ صَبُو عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ السُّلَّهُ عِزَّاوَلاَ فَصَحَ عَبُدٌ بَابَ مَسْعَلَةٍ إِلَّا فَصَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابٌ فَقُو أَوْكُلِمَةٍ نَحُوَهَا وَأُحَذِثُكُمُ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُيَا لِآ رُبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ صَالاً وَحِلْمُافَهُوَيَنِّقِي رَبَّهُ فِيُهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعَلَمُ لِـلَّهِ فِيْهِ حَـفًّا فَهٰذَا بِٱلْحَصَٰلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَهُمْ يَرُزُقَهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْاَنَّ لِي مَالاً لَنَعَمِلُتُ بِعَمَلِ قُلاَن فَهُوَ بِنِيِّيهِ فَٱجُرُ هُمَا سَوَا ءٌ وَعَهُدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمُ يَوْزُقُهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِعَيْرٍ عِلْمٍ لاَ يَتَّفِي فِيْهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ مَالاً وَلا جِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوُانَ لِي مَالاً لَعَسِلَتُ فِيُهِ بِعَمَلِ قُلان فَهُوَ بِيبِّيهِ فَوِزُرُهُمَا سَوَاءً هٰذَاحَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

۱۰۴: باب دنیا کی مثال چار شخصوں کی سے ٢٠٢: حفرت ابوكبشه انماري رسول الله عليه كا فرمان نقل كرنتے بيں كه أب فرمايا عن مين چيزوں كے متعلق فتم کھا تااورتم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تم لوگ یا در کھنا۔ پہلی بدكه كسى صدقد يا خبرات كرنے والے كا مال صدقے يا خبرات ے میں کم نیس ہوتا۔ دوسری ہے کہ کوئی مظلوم ایسانیس کاستے ظلم برصبركيا مواوراللد تعالى أسكى عزت ندبوها كيس يتيسرى بيكه جو تخص اپنے او پرسوال (بھیک ما تگنے ) کا درواز ہ کھولیا ہے۔اللہ تعالى اس ك ليفتروت كى كادرواز وكعول ديية بي يااى طرح كحوفرمايا؛ چوتنى بات ياد كرنوكه دنياج را نسام \_كولوكوں برمشتل ب\_(١)\_اليا مخص جي الله تعالى في مال اورعلم دونول دولتول ہے نواز اہواوروہ اس میں تقوی اصتیار کرتا ہے۔ (۲) وہ مخص جے علم تو دیا گیالیکن دولت ہے ہیں نوازا گیا چنا نچہ دہ صرف دل کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار کرے کہ کاش میرے یاس دولت ہوتی جس سے میں فلال مخص کی طرح عمل کرتا (خدکورہ بالانیک مخص کی طرح ) ان دونوں شخصوں کے لیے برابراجروثواب ہے۔(۳)ایسا مالدار جوملم کی دولت سے محروم مواورا پی دولت کو ناجائز جکہوں پرخرج کرے نداس کے کمانے میں خدا کے خوف کو طوظ رکھے اور شداس سے صلر حی کرے اور شہی اس کی زكوة وغيره اداكرے يتخص سب سے بدر ہے۔(٣) ايسا

معض جس کے پاس ندوولت ہے اور نظم کیکن اس کی تمناہے کہ کاش میرے ہاس دولت ہوتی تو میں فلال کی طرح خرچ کرتا میخض مجمی اپنی نبیت کامستول ہے اوران دونوں کا گمناہ بھی برابر ہے۔ بیصد بیٹ حسن تھیج ہے۔

۱۰۵: باب دنیا کی محبت اوراس کے متعلق ممکین ہونا

 ۵ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْهَمِّ
 الدُّنْيَا وَحُبِّهَا

٢٠٤: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحْسِٰ مُنُ مَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحْسِٰ مُنُ مَهُدِي نَا سُفْيَانُ عَنُ بَشِيْرٍ أَبِى اِسْمَاعِيلَ عَنُ سَيَّادٍ مَهُ عَنُ صَيَّادٍ عَنُ صَيَّادٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَنْ طَارِقِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَزَلَتُ بِهِ فَاقَةٌ فَا نُزَلَتُ بِهِ فَاقَةٌ فَانُزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ وَاجِلٍ فَأَنُزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ وَاجِلٍ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ.

٣٠٨: حَدَّلَنا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا عَبُدُ الرَّزَاقِ لَنَاسُفُهَانُ عَنُ مَنُصُورٍ وَالَا غَمَشِ عَنُ أَبِى وَالِلِ قَالَ جَاءَ مُعَاوِيَةً اللّٰي آبِي هَا شِمِ بُنِ عُتُبَةً وَ هُوَ مَرِيُصُ جَاءَ مُعَاوِيَةً اللّٰي آبِي هَا شِمِ بُنِ عُتُبَةً وَ هُوَ مَرِيُصُ يَعُودُهُ فَقَالَ يَاحَالُ مَا يُتُكِيُكَ اَوْجَعٌ يُشُيْرُكَ وَهُولُ اللّٰهِ اَوْجِرُصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلَّ لاَ وُلكِنُ رَسُولُ اللّٰهِ وَحِدُ مِنَ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلَّ لاَ وَلكِنُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهِدَ اللّٰي عَهْدًا لَمُ الحُدْبِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهِدَ اللّٰي عَهْدًا لَمُ الحُدْبِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهِدَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَرُكَبٌ فِي السّمَا يَكُومُ مُن جَمْع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرُكِبٌ فِي السّمَا يَكُومُ مُن جَمْع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرُكِبٌ فِي السّمِيلُ اللّهِ وَآجِدُ بِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعُتُ وَقَدُ رَوَاهُ وَالْمَالِ خَادِمٌ وَمَرُكِبٌ فِي السّمَا يَكُومُ مُن حَمْدٍ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِي وَالِل اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بُرَيُدَةَ الْاسْلَمِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

٩ - ٩ : حَدَّلَنَا مَحْمُودُ بَنُ عَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ عَنِ اللهِ عَن الْمُغِيْرَةِ بَنِ صَعْدِ بُنِ عَظِيَّةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ صَعْدِ بُنِ اللهِ قَالَ قَالَ صَعْدِ بُنِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ لاَ تَتَّخِذُ وا الطَّيْعَة وَسُلَّمَ لاَ تَتَّخِذُ وا الطَّيْعَة فَعَرْعَبُوا فِي الدُّنْيَا طِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

١٠١: بَالَبُ مَاجَاءً فِي طُولِ الْعُمْوِ لِمُوْمِنِ الْعُمُو لِمُوْمِنِ ١٠٠: حَدَّلْنَا اَبُوكُويَّ لَا زَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ مَن مُعَاوِيَة بُن بَسُرِ صَالِح عَن عَمُو وبُن قَيْسٍ عَن عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ مَن عَبُد اللَّهِ اللَّهِ مَن عَبُد اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن عَبُد اللَّهِ مَن عَبْد اللَّهِ مَن هَذَا الْوَحْدِ.

ا ٢١ . حَـدُّشَنَـا ٱبُوُحَفُصِ عَمْرُوبُنُ عَلِيٌّ نَا خَالِدُ بُنُ

صاجت پوری کردی تواسیے فض کا فاقد دور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگراس نے اپنی آنیائش پرصبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تواللہ تعالیٰ جلدیا بدیراسے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث حسن مجمح غریب ہے۔

۲۰۸: حفرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت معاوید ابو ہاشم بن عنبہ کے مرض ہیں ان کی عیادت کیلئے آئے تو عرض کیا مامول کیا وجہ ہے کہ آپ رورہ ہیں کیا کوئی تکلیف ہے یا دنیا کی حرص اس کاسب ہے۔ انہوں نے کہاالی ہات نہیں۔ اسکی وجہ یہ کہ رسول القد علی نے جمع سے ایک عہد لیا تھا جے ہیں پورانہ کرسکا۔ آپ نے فر مایا تھا کہ بھے زیادہ مال جمع کرنے کی بجائے صرف ایک خادم اور جہاد کیلئے ایک گھوڑا کائی ہے جبکہ ہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت پچھ ہے (اس وجہ جبکہ ہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت پچھ ہے (اس وجہ منصور سے وہ ابووائل سے اور وہ سمرہ بن جمید ہی ہے صدیب منصور سے وہ ابووائل سے اور وہ سمرہ بن جم سے اس طرح کی صدیب فل کرتے ہیں۔ اس باب میں بریدہ اسلمی سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

۲۰۹: حضرت عبداللدرضی الله تع لی عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ باغات اور کھینیاں وغیرہ نہ بناؤ۔ کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا ہے رغبت موجائے گی۔

بيعديث سن ہے۔

## ١٠١: باب مؤمن كيلتے لبى عمر

۱۱۰: حضرت عبدالله بن بُمر كيت إلى كداكي اعرائي في بي اكداكي اعرائي في بي اكدم صلى الله عليه وسلم سے يو چها كد بهترين آ دى كون ہے۔ آپ في في الله عليه الله عربية اور جابر سے بھى الله ويث منقول بيل سے بي الله ويث منقول بيل سے بيد حديث الله من عرب ہے۔

اr): حفرت عبدالرحمٰن بن الى بكره اپنے والدے روایت

الْحَارِثِ نَا شُعُبَةُ عَنُ عَلِيّ بُنِ زِيُدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آيُدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آيِي بَكُرَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ النَّبَاسِ خَيُرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنُ عَمَلُهُ قَالَ فَانَ النَّاسِ شَرِّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ هَذَا خَدِينَ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

## 2 • 1 : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَنَاءِ اَعُمَارِ هَذِهِ

الْكُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِيْنَ إلَى سَبُعِيْنَ الْمُحَمَّدُ ٢ ١٣: حَدُقَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِقُ نَا مُحَمَّدُ بَنُ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدُ أُمِّتِي مِنْ سِيِّيْنَ سَنَةً إلى سَبُعِيْنَ هَذَا حَدِيْتُ خَمْدُ أُمِّتِي مِنْ سِيِّيْنَ سَنَةً إلى سَبُعِيْنَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ غَيْر وَجُهِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْر وَجُهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً .

## ١٠٨: بَابُ مَاجَاء فِي تَقَارُبِ الزَّمَان وَقِصَرِ الْاَمَلِ

٢١٣: حَدَّلَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الْدُّوْدِيُّ نَا خَالِدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْدُّوْدِيُّ نَا خَالِدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْاَفُولِيِّ مَا عَبُدِ اللهِ ابْنُ عُمَرَعَنْ سَعْدِ بُنِ سَعِيْدِ الْآ نُصَادِيِّ عَنَ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَثَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَثَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَكُونُ السَّاعَةُ وَتَكُونُ السَّاعَةُ اللَّهُ مُعَدُّ لَا لَيُوم وَيَكُونُ السَّاعَةُ اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مَعَ للسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ عَلَى لَسَعِيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَسَعَدُ بُنُ سَعِيْدِ اللَّا نَصَادِيْ.

١٠٩ : بَابُ مَاجُاءً فِي قِصَرِ الاَمَلِ
 ٢١٣ حَدَّثَمَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُواْحُمَدَ نَا

کرتے ہیں کہ ایک مخض نے عرض کیا یارسول اللہ صلی، مقد مدید وسلم بہترین مخض کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس کی عمر کہی اور عمل اچھ ہو۔ پھر سوال کیا، کون سامخض برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا جس کی عمر کمی اور عمل برا ہو۔ یہ حدیث صفحے ہے۔

کا: باب اس بارے بیل کہ اس امت کی عمریں ساٹھ اور سقر سال کے در میان ہیں اللہ تعالیٰ حد سے دوایت ہے کہ دوایت ہے کہ دوایت ہے کہ دوایت ہے کہ دوایت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانی : میری امت کے لوگول کی عمر عمو ، ساٹھ سے ستر سال کے در میان ہوگ ۔ یہ حدیث ابو صالح بکی روایت سے حسن غریب ہے اور کئی سندول سے ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے۔ ۔ ۔

## ۱۰۸: باب زمانے کا قرب اور امیدروں کی قنت کے متعلق

۲۱۳: حفرت انس بن ، لک رضی الله تعالی عنه سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک نیس آئے گی جب تک زماند چھوٹا نه ہوجائے ۔ یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر اور گھنٹے) کے برابر اور گھنٹے) کے برابر اور گھنٹے آگ کی چنگاری کے برابر نہ ہوج نے لے بیر حدیث گھنٹہ آگ کی چنگاری کے برابر نہ ہوج نے لے بیر حدیث اس سند سے خریب ہے اور سعد بن سعید یکی بن سعید اس سند سے خریب ہے اور سعد بن سعید یکی بن سعید اس سال کے بھائی ہیں ۔

۱۰۹: باب امیدول کے کم ہونے کے متعلق ۲۱۴: حضرت ابن عمرضی ابتد تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ

لے اوقات کے چھوٹا ہونے سے مرادیہ ہے کہ وقت میں برکت باتی ندرہے گی لیمنی پہنے جوکام اسداف ایک دن میں کریتے تھے وہ آئی کے لوگوں سے سو ہفتوں میں نہیں ہو پاتا۔ ہفتہ گزرجا تا ہے اور مگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے یک وقت کا مجھوٹا ہونا ہے۔ (مترجم)

سُفَيانُ عَنُ لَيُثِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ الْحَدَرَسُولُ اللّهِ صَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الحَدَرَسُولُ اللّهِ صَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِى قَالَ كُنُ فِى الدُّنَيَا كَاتَّكَ عَرِيْبٌ اوْعَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ لَفُسَكَ مِنُ اَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ لِى ابْنُ عُمرَ إِذَا اَصُبَحَتَ فَلا تُحدِث نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا اَصُبَحَت فَلا تُحدِث نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَحُدُ مِنْ اَهْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَحُدُ مِنْ اَهْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَحُدُ مِنْ المُسَيِّت فَلا تَحدِث نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَحُدُ مِنْ اللهِ مَا اِسْمُكَ عَداد لَهُ مَوْتِكَ لَا تَدُرى يَا عَبُدَاللّهِ مَا اِسْمُكَ عَدُاد.

٢١٥: حَدَّقَ الْحَمَدُ اللهُ عَبُدَةَ الطَّبِيُّ الْبَصْرِيُ فَا حَمَّادُ اللَّهِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَقَدُ رَوَى هَذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَقَدُ رَوَى هَذَا الْحَدِيْتَ اللَّهُ عَمَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ النِي عُمَرَ نَحُوةً. النَّعِيدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ النِ سَلَمَة النَّهِ عَنْ حَمَّادِ النِ سَلَمَة عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ النِ سَلَمَة عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ آنَسِ النِ مَن عَنْ آنَسِ الله عَنْ آنَسِ النِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٢١٧: حَدُّقَتَا عَنَادٌ نَا ٱبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ أَبِى السَّفَوِعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَدِّع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نُعَا لِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدُ وَهِي قَنَحُنُ نُصَلِحُهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نُعَا لِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدُ وَهِي قَنَحُن نُصُلِحُهُ فَقَالَ مَا أَرِى الْأَمْرَ إِلَّا آعْجَلَ مِنُ ذَلِكَ هذَا حَدِيثُ خَصَدٌ وَيُقَالُ مَا أَرِى الْأَمْرَ إِلَّا آعْجَلَ مِنُ ذَلِكَ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحَدَتُ وَ آبُو السَّفَو سَعِيدُ بُنُ يُحَمدَ وَيُقَالُ ابْنُ آحُمَد الثَّورَى .

١١: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ فِتُنَةَ هَذِهِ
 الْأُمَّةِ فِي الْمَال

٢١٨ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا الْحَسَنُ بُنُ سَوَّا إِنَا اللَّيْتُ

رسول التدسلى المتدعيد وسلم في مير بدن كاايك حصد پكر كرفر مايا و نيا ميس كسى مسافريا كسى راه كيرى طرح ر بواورخودكو قبر والوس ميس شاركرو - مجابد كيتے بيس كه پھر ابن عمر رضى الله عنها في مجمع سے فرمايا ؛ اگرضي بوجائي تو شام كا بحروسد شكرو اورا گرشام بوجائي توضيح كا انتظار ندكرو - بيارى آف سے پہلے صحت سے اور موت آفے سے پہلے زندگ سے فائدہ حاصل كروكيونكم شهيں نبيس معلوم كركل تم زندر بوگ يا مرجاؤ عرب

1913: احمد بن عبدہ بھی حماد بن زید سے وہ لیف سے وہ مجاہد سے وہ ابن عبر سے اور دہ نبی اکرم علیقے سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر میصدیث اعمش بھی مجاہد سے ابن عبر سے حدیث اعمش بھی مجاہد سے ابن عبر سے حدیث اعمش بھی مجاہد سے ابن عبر سے حدیث اللہ میں اس

۲۱۷: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامت نے فرہ یا بیابن آ دم ہاور بیاس کا وقت موت ہے بید فرماتے ہوئ آپ نے اپنا دست مبارک اپنی گردن سے ذرااو پر رکھا اور پھیلا یا پھر فرمایا یہاں آسکی امیدیں ہیں۔ (یعنی کمی امیدیں )۔ اس باب ہیں حضرت ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث صحیح ہے۔

۱۱۰: باب اس بارے میں کہاں امت کا فتنہ مال میں ہے ۲۱۸: حضرت کعب بن عیاض رضی امتد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بُنُ سَعُدِ عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ كَعْبِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ قَالَ مَسْمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتُنَةً وَفِيْنَةُ أُمَّنِى الْمَالُ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيّة بُنِ صَالِحٍ.

## ا 1 : بَابُ مَاجَاءَ لَوْ كَانَ لاِ بُنِ ادَمَ وَادِيَانِ مِنُ مَالٍ لاَ بُتَغْى ثَالِثًا

١١٩: حَدُّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي زِيَّادٍ نَا يَعْقُوبُ بُنُ الْهِي زِيَّادٍ نَا يَعْقُوبُ بُنُ الْهِي الْمُواهِيسَمَ بُنِ مَسَعُدٍ نَا آبِي عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْهِن شِهَابِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ لِا بُنِ ادَمَ وَادِيًّا مِنُ ذَعَبٍ لاَحَبُ انُ يَكُونَ لَهُ قَائِيًّا وَلاَ يَهُلاَ ءُ فَاهُ إلاَّ فَعَلَى مَنْ تَابَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُونَ لَهُ قَائِيًّا وَلاَ يَهُلاَ ءُ فَاهُ إلاَّ لَيُرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُوابُ وَيَعُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُوابُ فَي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُوبُ فِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُمْ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُوبُ فِي الْبَابِ عَنْ أَبَي لَكُوبُ فِي اللّهَ عَلَى مَنْ عَنَاسٍ وَآبِي هُويُونَ وَابْنِ الزُّبَيْدِ وَآبِي وَالْحِدُ وَ الْمِن الرُّهُ بَهُ وَابْنِ الرُّهُ بَهُ وَابْنِ الرَّهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَنَاسٍ وَآبِي هُويُونَ وَابْنِ الرُّهُ بَهُ وَابْنِ الرَّهُ بَهُ وَابْنِ الرَّهُ بَهُ وَابْنِ الرَّهُ بَهُ وَابْنِ الرَّهُ وَابْنِ الرَّهُ وَابْنِ الرَّهُ عَلَى مَنْ عَنَاسٍ وَآبِي هُونَ عَلَى مَنْ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ وَابْنِ الرَّهُ مَلْ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَا عَدِيْتُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى وَلِي الْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ؛ برامت كے ليے ايك فتنه (آزمائش) سب اور ميرى امت كى آزمائش مال ودولت ہے۔

یہ صدیث حس صحیح غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف معاویہ بن صالح کی روایت ہے جانتے ہیں۔ ااا: باب اگر کسی شخص کے پاس دووادیاں مال سے بھری ہوں تب بھی اسے تیسری کی حرص ہوگ

۲۱۹: حطرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا؛ اگر انسان کیلئے سونے کی آیک وادی بھی ہوتو اسے دوسری کی جاہت ہوگی۔اس کا منہ صرف مٹی ہی بحر سکتی ہے۔اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔اس باب میں حضرت الی بن کھی ، ابو اقد ، جابر ، ابن عہاس اور ابو جربے وضی اللہ تعالیٰ عنہ میں احاد یہ میں مبارکہ منقول اور ابو جربے وہ مبارکہ منقول اور ابو جربے وہ مبارکہ منقول

بیعدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔

کلا کے نظر میں اس دنیا کی چھودقعت ہوتی تو اس دنیا کی کوئی اوئی ترین چیز بھی کا فرکونصیب نہ ہوتی (۲) ایمان والے کے لئے دنیا قدید فائد ہے کا مطلب ہے ہے کہ اس پر القد تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کی طرف سے پابند یاں عائد ہیں (۳) ایمان والے کے لئے دنیا قدیم فائد ہیں اس دنیا کی چھودقعت ہوتی تو اللہ تعالیہ کی طرف سے پابند یاں عائد ہیں کرتا بلکہ اللہ تعلیہ کی طرف رورت کو پیش کرنا فقر وفاقہ کو ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعلیہ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کرنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے (۵) صحابہ کرام مال کی کثر سے کو د کھے کرخوف زوہ ہوج سے تھے ایک اللہ تعالیہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرج کرتے تھے (۲) قیامت کی نشانیوں میں سے اوقات میں برتی بھی ہوگا ہر ہوتی ہے (۷) حضور علیہ کی رواد کی سے برائد کا اپنے مکان کوگا رامٹی لگا نا اشد ضرورت کے تعت نہیں ہوگا بلکہ زیادہ مضبوطی اور آرائش کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ کا اپنی آدمی کی حرص وطبع کا بیعا لم ہے کہ کی بھی صدیر پہنچ کر اس کو سیری حاصل نہیں ہوتی لئے اس کو لیپ پوت رہے تھے (۸) بعنی آدمی کی حرص وطبع کا بیعا لم ہے کہ کی بھی صدیر پہنچ کر اس کو سیری حاصل نہیں ہوتی وی اس کی آرز و سے زیادہ قریب ہے۔

# ١ ١ : بَابُ مَاجَاءَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيُنِ

٣٢٠: حَدَّثَ الْمَتَهُ أَمَا اللَّيثُ عَوِ ابْنِ عَجُلاَلَ عَنِ الْمَنْ عَجُلاَلَ عَنِ الْمَنْ عَجُلاَلَ عَنِ الْمَقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْخِ شَابُ الشَّيْخِ شَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُ عَلَي حُبِّ الْتَتَيَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثُرَةِ الْمَالِ وَفِي عَلَى الْبَابِ عَنْ أَنْسِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ٣٢ : حَدَّقَتُ الْحَيْبَةُ لَا آبُوعُوالَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ
 بُنِ مَالِكِ آنٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَمُ
 ابُنُ ١٤مَ وَيَشِبَّ مِنْهُ الْنَعَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ
 وَالْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ هنذا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1 1 ٣ الله بَابُ مَاجَاءَ فِي الرِّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا الله بَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ الله بَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ الله بَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ الله المُبَازِكِ نَا عَمُو وَبَنُ وَاقِدٍ نَا يُونُسُ بَنُ حَلْبَسَ عَنُ الله أَبِي الْحَدِيْسَ المُحَوَلا بِي عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله أَلَى الْمُعَلِي وَلاَ الرَّهَادَةُ اللّهُ لَيَا النَّيَا لَيْسَتُ بِعَمُو يُمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّهَادَةُ اللّهُ لَيَا الله وَالْمَالِ وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الله لِيَا الله وَالْ الرَّهَادَةَ فِي الله وَالْ الرَّهَادَةُ وَلِي الله وَالْمُولِ وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الله وَالْمُ المُحَدِينَ مِنَا فِي يَدِالله وَانُ المُحَدِينَ فِي لَوْابِ المُعْمِينَةِ إِذَا الْتَ أُصِبُتَ بِهَا ارْغَبُ لاَ مَعُولُهُ وَانُ وَلِي مَنْ الْخَوْلانِيُ وَالله وَانُ وَالْمُولِ وَلَي مَنْ الْخَوْلانِيُ وَالله والله وَالله وَالله

٢٢٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حَمَيُدِنَا عَدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ
الُوَ ارِثِ نَا حُرَيْتُ نُنُ السَّائِبِ قَالَ سَهِعْتُ الْحَسَ
يَقُولُ ثَنِي حُمُرَانُ بُنُ اَبِانَ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ عَنِ
السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لا بُنِ ادَمَ حَقَّ
فِي سِوى هذِهِ الْحِصَالِ بَيْتٍ يَسُكُنُهُ وَتَوْبٍ يُوَارِئ

## ۱۱۲: باب اس بارے میں کہ بوڑھے کا ول دوچیزوں کی محبت پر جوان ہے

۲۲۰: حضرت ابو بریره رضی امتد عنه سے روایت ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بوڑھے آ دی کا دل دو چیزوں کی مجت پر جوان ہے ایک نبی زندگی اور دوسر بے مال کی مجت اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بیصدیہ حسن مسیح ہے۔

الان باب و نیا سے بے رغبتی کے بار ہے میں الان اللہ اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ زہد ( و نیا سے بے رغبتی ) صرف حلال کوحرام کردیئے اور مال کوضا کع کردیئے ہی کا نام نہیں بلکہ زہد رہے کہ جو چھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتاد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تجھے مصیبت پہنچ تو اس کے تواب تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تجھے مصیبت پہنچ تو اس کے تواب میں زیادہ رغبت رکھے اور بیخواہش ہو کہ کاش سے میرے لئے ہاتی رہتی ( اور جھے اجر مالتار ہتا ) ۔ یہ صدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جاستے ہیں ۔ کہ ابو ادر ایس خواد نی کا نام عائش بن عبد اللہ ہے اور عمر و بن واقد مشکر الدیں خواد نی کا نام عائش بن عبد اللہ ہے اور عمر و بن واقد مشکر الحد بیث تھا۔

۳۲۳: حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعدلی عنه نبی اکرم صلی مقد عثمان بن عفان رضی الله تعدلی عنه نبی اکرم صلی مقد علیه و نبی است عداوه کوئی حق نبیس رہنے کیلئے گھر، تن میں ان چیزوں کے عداوه کوئی حق نبیس رہنے کیلئے گھر، تن دھا نینے کیلئے مناسب کیڑا اور روثی اور پائی کے برتن ۔ میہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤ د اور سلمان بن سلم بیخی ،نضر بن شمیل حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤ د اور سلمان بن سلم بیخی ،نضر بن شمیل

وَهُوَ حَدِيْتُ حُرَيْثِ بْنِ السَّائِبِ وَسَمِعُتُ أَبَا دَاؤُدَ سُـلَيْمَانَ بُنَ سَلْمِ الْبَلْخِيِّ يَقُوْلُ قَالَ النَّصُوْبُنُ شُمَيْلٍ جِلْفُ الْخُبُزِ يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ.

٣٢٣: حَـٰلُّكَٰنَا مَحُمُولُهُ بُنُ غَيُلانَ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُر شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ٱبِيْهِ آلَّهُ إِنْتَهِى إِلَى السبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْهَاكُمُ الشُّكَافُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِيٌ مَالِيٌ وَهَلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدُّقُتَ فَا مُصَيْتَ ٱوُاكَلُتَ فَا فُنَيْتَ ٱوُلِيسْتَ فَٱلْلَيْتَ هَلَا حَذِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٢٥ : حَـدُّقَنَا بُنُدَارٌنَا عُمُرُ بُنُ يُونُسَ نَا عِكُرِ مَةُ بُنُ عَمَّادِنَا شَدَّادُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آيَاأُمَا مَةَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاابُنَ ادَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبُدُلُ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمُسِكُهُ هَسرٌ لَكَ وَلاَ تُلامُ عَسلى كَسَفَافٍ وَالبُدَأُ بِسَمَنُ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَسَا حَيْرٌ مِّنُ الْيَسِدِا السُّفُلَى طِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَشَدُ ادُ ابْنُ غَبُدِ اللَّهِ يُكُنِّي آبَاعَمَّارٍ.

٢٢٦: كَلْقَتَ عَلِيكُ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِ فُ نَا إِبْنُ الْسُمُبَارَكِ عَنْ حَيُوةَ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ بَكُوبُنِ عَمْرِو عَنْ عَسُدِ اللَّهِ بِنُ هُبَيِّرَةَ عَنَّ آبِي تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنَّ عُمَرَ بُنِ الْمُخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لَـوُٱنَّـكُـمُ كُنتُهُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرُزِقُتُمُ كَمَا تُرُزَقُ الطُّيُرُ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا هَـٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَفرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَاالُوَجُهِ وَ أَبُو تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيُّ اِسْمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَالِكٍ.

٢٢٧: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارٍ نَا اَبُوْدَاؤُدَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ

عَوُدَتَهُ وَجِلُفِ الْمُحْبُزِوَ الْمَاءِ هٰذَا خَدِيثٌ صَحِيعٌ عَنْ كَرْتَ بِينَ كُرُجِسَلُفُ الْمُحْبُوز "بغيرمالن كى دوثى

٣٢٣: حضرت مطرف كبت بي كدمير عدوالد أيك مرجه ني اكرم عَلَيْكُ كَ خدمت من حاضر موسئاتُو آب " أله تحسمُ المُتُكَافُونُ يُزور بي عَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَالِوا الن آم (انسان) کہتا ہے کہ میرا مال ،میرا مال ۔ حالانکہ تمہارا صرف وہی ہے جوتم فےصدقد یا خیرات کرے جاری رکھایا کھا کرفنا کردیا، یا مکن کریرانا کردیا۔ بیعدیث حسن سی ہے۔

٢٢٥: حفرت ابوامام يكت بن كدرسول الله علي في فرمايا؟ اسدائن آوم تم اگرا بی ضرورت سے ذائد مال کوماس میں خرج کردو کے تو تہارے لئے بہتر ہوگا اوراگر ایسانیں کرو کے توبیہ تہارے لیے بدر ہوگا جبکہ فاجت کے بقدرایے اور خرج كرفي ير ملامت نيس كى جائے كى اورصدقات وخيرات كى ادائیگی میں ابتداء اس سے کروجس کی تم کفالت کرتے ہوا اورجان لو كدوية والا باتحد لينه وال ماتحد س بهتر ب- بيد حدیث حسن مح باورشدادین عبدالله کی کنیت ابوعمار ب

۲۲۷: معنرت عمر بن خطاب رضی الله عندسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا ا كرتم الله پراس طرح بحروسه كروجس طرح توكل كرنے كاحق ہے تووہ تمہیں اس طرح رزق وے کا جس طرح پرندوں کورزق دیتا ہے مج کووہ (پرندے) بھوکے نگلتے ہیں اور شام کو پیٹ مجركروالي آتے ہيں - بياحديث حسن سيح ب- ہم اسے مرف ای سند سے بہوائے ہیں۔ ابوتمیم خیشانی کا نام عبد التدين ما لک ہے۔

۲۲۷: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم عَلَيْكُ كَ زَمانَ مِن روبِين كَيْ يَصَالِكُ نِي اكرم عَلَيْكُ كَي

اَخَوَانِ عَلَى عَهُدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ احَدُ هُمَا يَأْتِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ حَرُيَ حَدُولُ اَحَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ.

٣٢٨: حَدَّلَمَ عَمُو وَهُنُ مَالِكِ وَمَحُمُودُهُ بُنُ الْمَعَاوِيَةَ لَا عَدُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ لَا عَدُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً لَا عَدُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً لَا عَدُالرَّ عَنْ سَلَمَةً بُنِ عَسَدُالرَّ حَمْنِ بُنُ شُعَيْلَةَ الْانْصَادِيُّ عَنْ سَلَمَةً بُنِ عَسَدُمَةً فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ لَهُ عَنْهُ وَلَائَتُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اصْبَحَ مِنْكُمُ امِنَافِي سِرُبِهِ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ مَنْ اصْبَحَ مِنْكُمُ امِنَافِي سِرُبِهِ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ مَنْ اصْبَحَ مِنْكُمُ امِنَافِي سِرُبِهِ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ عِنْدَةً قُولُتُ يَوْمِهِ فَكَانَّمَاحِيْزَتُ لَهُ اللَّذُي اهٰذَا حَدِيْتُ مَوْوَانَ بُنَ حَسَنَ عَدِيْتِ مَرُوانَ بُنَ مُعَاوِيَةً قَولُكُ حَيزَتُ يَعُنِي جُمِعَتُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُوانِيَةَ فَحُونَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعَاوِيَةً فَعُولَ اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ مَعَلَيْ اللَّهُ مَعْمَلُهُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مَنْ المُولَ اللَّهُ مَنْ مَعَاوِيَةً لَوْلَ اللَّهُ مَنْ الْمُولُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَالِيَةً لَمُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَى اللْمُولَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِي الْمُعُولُ الْمُعُلِي اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللِيلِهُ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْ

١١٣ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبُو عَلَيْهِ الْمُهَاوَكِ عَنْ يَحْتَى الْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَمْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا محنت مزوری کرتا ایک مرتبہ مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی آپ سے شکایت کی تو آپ صبی ابلدعدیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے تہمیں بھی اسی کی وجہ سے رز ق ملتا ہو۔

۱۹۲۳: معرت ابوامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا؟
میرے دوستوں ہیں سب سے قابل رشک دہ فقص ہے جو کم مال
والا ، نماز ہیں زیادہ حصدر کھنے والا اور اپنے رب کی اچھی طرح
عبدت کرنے والا ہے۔ نیز یہ کہ جوخلوت ہیں بھی اپنے رب کی
اطلا عت کرے لوگوں ہیں چھپا رہے اور اس کی طرف الکلیوں
اطاعت کرے لوگوں ہیں چھپا رہے اور اس کی طرف الکلیوں
سے اشارہ نہ کئے جو کیں اس کارزق بقدر کفایت ہواور وہ اس پر
معبر کرتا ہو۔ پھر نبی اکرم عیانے نے دونوں ہاتھوں سے چنکیاں
جبا کیں اور فرمایو اس کی موت جلدی آئے اور اس پر رونے
والیاں کم ہول اور ماتھ بی ساتھ اسکی میراث بھی کم ہو۔ اس سند
والیاں کم ہول اور ماتھ بی ساتھ اسکی میراث بھی کم ہو۔ اس سند
سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میر سے رب نے میر سے
لیے وادی بطی کوسونا بنانے کی پیشکش کی۔ میں نے عرض کیا نہیں
۔ اے میر سے رب نہوکا رہوں یا فرمایا تین دن تک یا ای

وَحَمِدُتُكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ طرح يَحِوْماياس لي كه جب من بموكا ربول تو تحد سے هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَيُكُنِّى اَبَاعَبُدِ الرَّحْمَٰنِ وَهُوَابُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدِ بُنِ مُعَاوِيّةً وَهُوّ شَامِنٌ لِقَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيْدُ بُصَعَفَ فِي الْحَدِيْثِ وَيَكُني أَبَا عَبْدِ باورقاسم بن عبدالرطن كى كنيت الوعبدالرطن باورده عبد الْمَلِكِ.

> ٢٣٠: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّوْرِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ لَا سَعِيْدُهِنُ آبِي أَيُّوْبَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ ابْنِ شَرِيْكِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُيُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُواَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْتُأَفِّلِحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَاقًا وَقَتَّمَهُ اللَّهُ هَٰذَا خَيْبُكُ حَسَنْ صَوِيتِح.

٢٣١: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وُرِيٌّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدُ الْمُقْرِيُ ثَنَا حَيْوَةً شُرْيْحِ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْهَالِيُ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّ اَبَاعَلِي عُمْرَوبْنَ مَّالِكِ الْجَنْبِيِّ آخْبَرَهُ عَنْ فَطَالَةَ أَنِي عُبَيْدٍ أَنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اوراس براس فمبركيا-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُولِنِي لِمَنْ هُدِى لِلَّا سُلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كُفَالًا وَقَلَعَ هَلَا حَدِيْثُ صَحِبْحُ وَٱبُوْهَانِيءٍ ۖ إِلَى ٢-النَّو لَانِي إسمة حُمَيدُ بن هَانِيءٍ.

١١٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصَٰلِ الْفَقْرِ

٣٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وبُنِ نَبُهَانَ بُنِ صَفُوانَ النَّقَفِيُّ الْبُصُرِيُّ نَا رَوحُ بُنُ ٱسْلَمَ نَا شَدَّادٌ ٱبُوطُلُحَةً الرَاسِيعُ عَنْ آبِي الْوَازِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلِ قَالَ فَالَ رَّجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي لَاُحِبُّكَ فَقَالَ ٱنْظُرْ مَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللَّهِ انِّى لَا حِبُكَ فَلَاثَ مَوَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُوجِبني فَآعِدً لِلْفَقْرِ محبت كرتا بِوَفَقرك لِي تيار موجا كونك جوجه عصعبت كرتا

التجاكرون اور عجز واكسارى بيان كرتے موئ سي يادكرون اور جب سير بهوجاؤل تو تيراشكراورتعريف وتحميد كرول -اس باب ش نضالہ بن عبید ہے بھی مدیث منظول ہے۔ بیر مدیث حسن الرحل بن خالد بن يزيد بن معاديكمولي بي -بيشام س تعلق رکھتے ہیں اور تقتہ ہیں جبکہ علی بن زید ضعیف ہیں ان کی كنيت عبدالملك ہے۔

٢٢٠٠ حفرت عبدالله بن عمرورض الله تعالى عند كمت بي كه رسول التصلى الشعليدوسلم في ارشاد قرمايا جوهس اسلام لاي اوراے کفایت کے بعدررزق عطا کیا گیا جس پرانشدتعالی نے اسے تناعت دی تو و مخض کا میاب ہو گیا۔ بیحدیث حسن سیح

٢٣١: حفرت فضاله بن عبيد رمني الله عند سے روايت ہے كه آ پملی الله علیه وسلم نے قرمایا اس کیلیے بشارت ہے جے اسلام کی ہدایت دی گئ ، ضرورت کے مطابق رزق دیا حمیا

بيصديث مح يهاورالا إنى خولانى كانام ميدبن

110: باب فقر کی فضیلت کے بارے میں ٣٣٣: حضرت عبداللد بن مغفل مدوايت بكرايك مخفس بارگاه رسالت ، بسب من حاضر موااوراس في عرض كيا الله كاتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔آپ منافظ نے فرمایا سوچوکیا كبدرب مو - كبن لكا الله كالم من آب سعب كرتامول-اس نے تین مرتبہ یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا اگراتو مجھ سے

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمُ

٢٣٣ : حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوْسَى الْبَصْرِى نَاذِيَادَ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنِ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَوَاءُ الْمُهَاجِرِيُنَ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ فُقَوَاءُ الْمُهَاجِرِيُنَ يَدُحُلُونُ النَّجِنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَا نِهِمْ بِحَمْسِ مِاتَةٍ عَامٍ وَلِي يَدُحُلُونَ النَّجِنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَا نِهِمْ بِحَمْسِ مِاتَةٍ عَامٍ وَلِي الْبَابِ عَنْ آبِى هُورَيُونَ وَعَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ ووَجَابِرٍ هَلْمَا الْمَبْدِ. حَسَنَ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ.

٢٣٥ : حَدُّنَا عَبُدُ الْاعْلَى بَنُ وَاصِلُ الْكُوفِي نَا لَا بِثُ السَّمَةِ الْعَالِثُ ابْنُ النَّعُمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ المَسَولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ المَعْمَلِي اللَّهُ الْمَسَاكِينَ وَقَوْ بِشِقِ بِاللَّهُ الْمَسَاكِينَ وَقَوْ بِشِقِ بَالْمَسَاكِينَ وَقَوْ بِشِقِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٣٦: حَدُّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَ نَ نَا قَبِيصَهُ نَا سُفَيَانُ عَنُ السَفَيَانُ عَنُ السَفَيَانُ عَنُ مُسِحَمَّدِ بُنِ عَمْرِوعَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ مُسِحَمَّدِ بُنِ عَمْرِوعَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ لِصُفِ يَوْمُ هَلَذَا حَدِينَ عَسَنَ صَحِيثَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ لِصُفِي يَوْمُ هَلَذَا حَدِينَ عَسَنَ صَحِيثَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل

رِيم ٢٣٧: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ فَا عَبُدُ اللَّهِ

ہے تواس کی طرف فقراس سیاب سے بھی تیزر ناری سے آتا ہے۔ ہوائے بہاؤ کی طرف تیزی سے چانا ہے۔

۳۳۳ نفر بن علی این والدسے اور وہ شداد بن الی طلحہ سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن غریب ہے اور ابو دازع راسی کا نام جابر بن عمر وبھری ہے۔

۱۱۷: باب اس بارے میں کہ فقراء مہاجرین امراء سے پہلے جنت میں داخل ہوں مے

۲۳۳۷: حفرت ابوسعیدرضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں واخل ہوں گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ،عبداللہ بن عمراور جایررضی الله عنهم سے بھی اطادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب

۲۳۵ : حضرت انس محتے ہیں کے رسول اللہ ملک فیے نے بدعا کی کہ یااللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اورائم میں موت دے اور پھرائمی میں موت دے اور پھرائمی میں سے دوبارہ زندہ کرنا۔حضرت عائشہ نے عرض کیا کیوں یارسول اللہ علی ہے ۔ آپ ملک نے نے فرمایاس لیے کہ یہ افغریاء سے حالیس سال پہلے جنت میں دافل ہوں گے۔ یہ افغریاء سے حالیس سال پہلے جنت میں دافل ہوں گے۔ اس عائش محمین کووائیں نہوتا ؤ۔ اگر چہ آ دھی مجمودی کیوں نہ دو مسکینوں سے محبت کرواور انہیں اپنے قریب کراس لیے کہ اس سے اللہ تعالی حمیمیں قیامت کے دن اپنا قرب لیے کہ اس سے اللہ تعالی حمیمیں قیامت کے دن اپنا قرب نفیب کریگا۔ بیجد بیٹ غریب ہے۔

۲۳۳۱: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فقراء جنت میں اغذیاء سے پانچ سوسال بہلے داخل ہوں گے اور یہ قیامت کے دن کا آ دھا حصہ ہے۔

يەمدىث حسن سمج ہے۔

٢٣٧: حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه كهتے بيں

يُنُ يَزِيُدِ الْمُقُرِئُ نَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي آَيُّوْبَ عَنُ عَمْرِوبُنِ جَـابِرِ الْحَضْرَمِيْ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ

قَيْلَ أَغْنِيَائِهِمُ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفاً هَلَا حَدِيثٌ حَسَنَّ.

٢٣٨: حَدُّثَنَا آبُوُ كُرَيْبِ نَا الْمُحَارِبِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ
عَـمُرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ
اللّٰهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ
الْسَجَعَنَّةَ قَبْلَ آخُنِيَاءِ هِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ حَمْسُ مِالَةِ
عَامَ طَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلِهِ

٢٣٩: حَلَّكَ الْحَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاعَبُّا دُبُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ الْمُهَلِّبِي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَحَلَثُ عَلَى جَالِيهِ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَحَلَثُ عَلَى جَالِيهَ فَلَاعَتُ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتُ مَاأَشْبَعُ مِنُ طَعَامٍ فَاقَلَتُ مَاأَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاقَتُ اللَّهِ مَا فَلِي اللَّهِ مَا فَلِي اللهِ عَالَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ مَا شَبِعَ مِنْ صَلَى اللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خَنْزُ وَلَحُم مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ هَذَا حَدِينَ عَسَنٌ.

ا ٣٣: حَــ قَلَـنَا ٱلمؤكّريَبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ
نَاالُـمُحَارِبِيٌ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ آبِي حَازِمِ عَنُ
آبِي هُرَيُرةَ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَــكُمْ وَاهُـلُـهُ ثَلاَثًا تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ الْبُرِّحَتَّى فَارَقَ

کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مسلمانوں کے فقراء جنت میں اغنیاء سے چالیس سال پہلے داخل ہوں سے۔

#### بیرحد یث حسن ہے۔

۲۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا : فقراء مسلمان جنت بیں اغذیاء سے نصف دن پہلے داخل ہوں مسلمان جنت بیں اغذیاء سے نصف دن پہلے داخل ہوں کے اوروہ (آ دھادن) پانچ سوسال کا ہوگا۔ بیصد یہ حسن صبح ہے۔

# ان باب رسول الله عليه اورآپ عليه اورآپ عليه اورآپ عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله ا

۱۳۳۹: حضرت مسروق "فرماتے ہیں کہ میں ام الموشین حضرت عائش کی خدمت ہیں حاضر ہوا انہوں نے ہیر کے حضرت عائش کی خدمت ہیں حاضر ہوا انہوں نے ہیر کے کھا نامنگوا یا اور فرما یا ہیں جب سیر ہو کر کھ ناکھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ مسروق "کہتے ہیں ہیں نے پوچھا کیوں۔ ام الموشین نے فرما یا مجھے نبی اکرم علی کی دنیا ہے رحلت یادآ جاتی ہے۔ اللہ کاختم آپ علی ہی ایک دن میں روثی اور گوشت ہے دومر جہیر نہ ہوئے ۔ بیحد بیٹ صن ہے۔ اللہ کانٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی دو دن متواتر ہوگی روثی ہی موری دون متواتر کی روثی ہے ہی دون میں اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث حسن سیح وسلم کی وفات ہوگئی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث حسن سیح

۲۳۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میت اللہ علیہ وسلم کے اہل میت مجمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تین دن کے متواتر گیہوں کی روثی سے سیر نہ ہوئے۔ بیرصد یث حسن کے متواتر گیہوں کی روثی سے سیر نہ ہوئے۔ بیرصد یث حسن

الدُّنيَا هلدًا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٣٢: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ نَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُسكَيُرِنا حَرِيْرُ بُنُ عُثَمَانَ عَنُ سُليْم بُنِ عامِرٍ قَالَ سَسمِعْتُ آبَا اُمَامَةَ يَقُولُ مَاكَانَ يَفُصُلُ عَنُ اهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم خُبُزُ الشَّعِيُرِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيعٌ عَرِيْبٌ مِنْ هذَا الْوَجُهِ.

٢٣٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمْحِيُّ نَا عَابِتُ بُنُ يَوْلِهُ مَعَاوِيَةَ الْجُمْحِيُّ نَا عَابِنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكُوْمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكُوْمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِينُ اللَّيْ الِي المُتَعَابِعَةَ طَاوِيًا وَاعْلَمُ لاَ يَجِدُونُ عَشَاءً وَكَانَ اللَّي المُتَعَابِعَةَ طَاوِيًا وَاعْلَمُ لاَ يَجِدُونُ عَشَاءً وَكَانَ اللَّي المُتَعَالِي المُتَعَامِ وَاعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ المُعَمَّرِ عَنْ آبِي وَرُعَةَ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً قَالَ عَمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً قَالَ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرُعَةً عَنْ آبِي هُوَيُرَةً قَالَ عَمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرُعَةً عَنْ آبِي هُوَيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَمُ الْعُلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

٢٣٥: حَـدُقَدَ قَيْبَةُ نَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آلَئِينَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَنُ آلَتِينَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَنُ آلَتِ حَرُيْتُ وَقَدْرُواى هَذَا يَدُونِ خَنُونَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِي صَلَّى اللّٰهُ عَنْوُ أَلِيتٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً.

٣٣٢: حَدَّقَهَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ نَا آبُو مَعُمَرٍ عَبُدِ الرَّحْمِنِ نَا آبُو مَعُمَرٍ عَبُدُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَمَّادَةً عَنُ أَنْسٍ قَالَ مَا أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خِوَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَى خِوَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَى خِوَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا مُسَلِّى اللَّهُ عَلَى خِوَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا مُسَلِّى اللهِ عَلَى عَرَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا مُنَ عَلَى عَرَانِ وَلاَ أَكُلَ خُبُرًّا مُنَ عَدِينًا عَمِينًا مَن هَدَا حَدِيثًا حَسَنٌ صَحِيعً غَرِيبً مَن حَدِيثًا مَن عَرُوبَةً .

٣٠ : حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْـمَحِيْدِ الحَنَفِيُّ فَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابْنُ عَبُداللَّهِ بُنِ

صحیح ہے۔

۲۳۲ - حفرت ابوا ہامہ رضی التدعنہ فرماتے ہیں کہ رسوب التدسلی التدعلیہ وسلم کے گھر ہے مجھی بھو کی روثی حاجت سے زائد نہ نگلتی تھی ( یعنی بفقر حاجت ہی ہوتی ) ہیرصدیث اس سند ہے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۲۷۳: حضرت ابن عبس سے روایت ہے کہ رسول اہتد سلی اللہ علیہ وسم اور آپ سلی اللہ علیہ وسم کے گھر والے کئی کئی راتیں بھوک سے رہنے کیونکہ آپ سلی ابتد علیہ وسم کے گھر وا بول کے پاس شام کا کھانا نہ ہوتا اور عام طور پران کا کھانا بھو کی روثی ہوتی تھی۔ بیرحد بیٹ حسن سجے ہے۔

۲۳۷: حضرت ابو ہر رہے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے اہل بیت ) کا رزق جندر کفایت کردے۔ یہ حدیث حسن میجے ہے۔

۴۳۵: حضرت انس رضی القد عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی القد عنیہ وسلم مجھی کل کیلئے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے ۔ بیہ حدیث غریب ہے اور جعفر بن سلیمان کے علاوہ مجھی مرسان منقول ہے۔

۲۴۲: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی خوان (لیتن چھوٹا میز جوز مین سے کچھ او نچا جوتا ہے ) پر کھ نانہیں کھایا اور نه چپاتی ہی کھائی۔ بہال تک (آپ صلی الله علیه وسلم) که رصلت کر محت ۔ بیہ حدیث حسن سیح غریب ہے۔

۲۴۷: حفرت سبل بن سعد رضی الله عند سے روایت ہے ان سے سی نے بوچھ کیا نبی اکر م صلی الله عدید وسم نے بھی میدہ

دِينَادِ نَا اَبُوْحازِم عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ اَنَهُ قِيلَ لَهُ اَكُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ يَعْنِي الْحُوَّارَيِ فَقَالَ سَهُلٌ مَا رَاى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَقِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَقِيَّ وَسَلَّمَ النَقِيَّ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَاخِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ وَسُلُمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ وَسُلُمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ وَسُلُمَ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ مُنَاكِلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ مَاكَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ مَا كُنَا نَافُهُ مُا طَارَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَا طَارَكُمْ لُولُكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا طُارَكُمْ لُمُنْ اللّهُ عَلْمَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَلَيْهِ لَوْلَكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَنَا لَا لَا لَكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْعَلَى الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُعَلِيْمُ اللّهُ الل

١١٨: بَابُ مَاجَاءً فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٣٨: حَدُّفَ اَ عَمُرُو بُنُ اِسْعِيْلَ بُنِ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيْدِ نَا آبِى عَنُ بَيَانٍ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعَتُ سَعَدَ بُنَ اَبِى وَقُاصِ يَقُولُ إِنِّى لَا وَلُ رَجُلٍ اَحْرَاقَ دَمًا فِى سَينُلِ اللّهِ وَإِنِّى لَا وَلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَينُلِ سَينُلِ اللّهِ وَلَيْى لَا وَلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَينُلِ اللّهِ وَلَيْى لَا وَلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَينُلِ اللّهِ وَلَقَ دَا لَيْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهِ وَرَقَ الشّعَابِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهِ وَرَقَ الشّعَبُ عَمَا تَعَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهُ وَرَقَ الشّعَالَةِ عَنْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهِ وَرَقَ الشّعَبُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهِ وَرَقَ الشّعَبُ عَمَا تَعَنَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهُ وَوَقَ الشّعَبُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهُ وَوَقَ الشّعَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهُ وَوَقَ الشّعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُلُ اللّهُ وَوَقَ الشّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَقُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ ا

٣٣٩: حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ لَا السَّمْعِيُّ بُنُ سَعِيْدٍ لَا السَّمْعُتُ سَعْدَ السَّمْعِيْلُ بُنُ الْمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكِ بَنَ الْعَرَبِ رَمَى بُنَ مَالِكِ يَقُولُ الِّبِي اَوْلُ رَجُل مِّنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَقَدُ رَايُتُنَا الْمُؤُومَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا ظَعَامٌ إِلَّا الْمُعْبَلَةَ وَهَذَا

کھایا۔حضرت بہل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے زندگی بحر میدہ نہیں دیکھا۔ بھر پوچھا گیا کیا
عہد نبوی بیس آپ لوگوں کے پاس چھنیاں ہوا کرتی تھیں۔
آپ نے فر مایا ' دنہیں' عرض کیا گیا تو پھر بھو کے آئے کو
کس طرح چھانے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہم اسے پھونک
مارتے جواڑن ہوتا اڑ جاتا پھر ہاتی بیں پانی ڈال کر گوندھ
لیتے۔ یہ حدیث حسن میچ ہے۔ اس حدیث کو ، لک بن الس
رضی اللہ عنہ نے ابوحازم سے فل کیا ہے۔

## ۱۱۸: باب صحابہ کرامؓ کے دہن سہن کے بارے میں

۱۲۲۸ : حفرت قیس سے روایت ہے کہ پیس نے حفرت سعد بن ابی وقاص سے سنا انہوں نے فرمایا کہ پیس پہلا شخص ہوں جس نے جہاد بیس کھار کوئی کیا اور خون بہایا۔ اسی طرح جہاد بیس پہلا سے جہاد بیس کھار کوئی کیا اور خون بہایا۔ اسی طرح باد بیس پہلا صحابہ تی ایک جماعت کے ساتھ جہاد بیس شریک تھا تو ہم لوگ ورختوں کے پیوں اور خار دار جھاڑ ہیں کے پیل کھا کر گزار اکیا کر تے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارا پا خانہ ہمریوں اور اونٹوں کی طرح ہوتا۔ اب قبیلہ ہنو اسد میرے وین کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ اگر ایسانی ہے تو اس وقت میں نامراور ہا اور میر سے اگر ایسانی ہوئے۔ یہ صدیمے حس سے خویب ہے اور میر سے اگر ایسانی ہوئے۔ یہ صدیمے حس سے خویب ہے اور میر سے ایسان کی روایت ہے۔

۱۲۲۹: حضرت سعد بن مالک فرمائے بین کدیس پہلاعرب بول جس نے اللہ تعالی کے رائے بین کہ بس اللہ تعالی کے رائے بین کہ بس اللہ تعالی کے رائے بین اگرم علی کہ ہم اللہ کے ساتھ جہاد کر رہے تھے ہمارے پاس کھانے کیلئے فاردار درختوں کے بتوں اور پھلوں کے سوا کھے نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہمارا یا خانہ بحریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارا یا خانہ بحریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتا

ل سعد بن مالک (ابودقاص) فیلد بنواسد کے امام متھے لوگوں نے انہیں نماز سکھانی شروع کردی اور کینے گئے کہ آپ کی نماز سیجے نہیں ۔ پس حصر بن مارک سوچنے سکے اگر واقعی میری نماز سیجی نہیں تو میں آئی مدت جوگل کرتار ہاو دقو بیکار ہوگیا اور میں انتصان میں رہائیکن ان موگوں کا بیالز ام سیجے نہیں تھے۔ وامتد اہم۔ ( مترجم )

السَّمُرُّ حَتِّى إِنَّ اَحَدَنَا لَيَهَعُ كَمَا تَطَعُ الشَّاةُ أُمَّ السَّهُ أُمَّ السَّاةُ أُمَّ السَّهَ أُمُ الدِّيُنِ لَقَدُ خِبُتُ إِذَنُ اصْبَحَتُ بِنُواسَدِ تُعَزِّرُنِيُ فِي الدِّيُنِ لَقَدُ خِبُتُ إِذَنُ وَضَلَّ عَمَلِي هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُتُبَةً بُنِ غَزُوانَ .

٢٥٠: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنَ اَيُوبَ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ صَيْرِيْنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ لَوْيَانِ مُنَمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَمَخَطَ فِي آحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَعْمُ بَعْمُ فَعَ فَي اَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَعْمُ بَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمُ وَهُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىمَ وَحُحْرَةٍ عَائِشَةً مِنَ اللّهُوعَ مَعْشِيًا عَلَيْ وَسَلَّىمَ وَحُحْرَةٍ عَائِشَةً مِنَ اللّهُوعَ مَعْشِيًا عَلَيْ وَسَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُوعَ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَنْدِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَنْدُى عَلَيْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عُنْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ا ٢٥١: صَلَّكَ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقَرِئُ نَا حَيْوَةً بُنُ شُويَحِ ثِينَ اَبُوْ هَالِئُ الْحَوُلاَيَنُ اَنَّ الْمُقَرِئُ نَا حَيْوَةً بُنُ شُويَحِ ثِينَ اَبُوْ هَالِئُ الْحَوُلاَيَنُ اَنَّا عَلِي عَمُوو بُنَ مَالِكِ الْجَنِينَ اَخَيْرَةَ عَنْ فَضَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِي كَانَ إِذَا صَلِّى بِالنَّاسِ يَخِرُ عَن الْخَصَاصَةِ وَ هُمُ عَبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَ هُمُ اصَحَابِ الصَّفَةِ حَتَى تَقُولَ الْآغِرَابُ هَوْلاَءِ مَجَائِئُ الْصَحَابِ الصَّفَةِ حَتَى تَقُولَ اللَّهِ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَ هُمُ السَّحَابِ الصَّفَةِ حَتَى تَقُولَ اللَّهِ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَ هُمُ السَّحَابِ الصَّفَةِ حَتَى تَقُولَ اللَّهِ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَ هُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ لِللَهِ مَنْ الْعَرَابُ هُولَاءِ مَجَائِئُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن الْمُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَ

٢٥٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِیْلُ نَا اَدَمُ بُنُ آبِی اِیاسِ
نَا شَیْبَانُ آبُو مُعَاوِیَةَ نَا عَبُدُ الْمَلِکِ بُنُ عُمَیْرِ عَنُ
آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِی هُوَیُوةَ قَالَ خَوجَ
النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی سَاعَةٍ لاَ یَخُوجُ فِیْهَا
وَلاَ یَلُقَاهُ فِیْهَا آحَدٌ فَآتَاهُ آبُوبُکُرِ فَقَالَ مَاجَاءَ بِکَ

کیکن اب بنواسد نے مجھے دین کی وجہ سے ملامت کرنی شروع کر دی تو میں سوچنے پرمجبور ہوگیا کہ اگر ایس ہے تو میں تو ہرباد ہوگی اور میری نیکیاں ضائع ہوگئیں۔ بیاضدیث حسن صحیح ہے۔اس باب میں عتبہ بن غزشوان سے بھی روایت ہے۔

۱۲۵۰ عجر بن سیر ین کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس
سے ان کے پاس دوسرخ رنگ کے کیڑے سے انہوں نے اس
میں سے ایک کپڑے سے ناک صاف کی اور فر مایا: واہ واہ،
ابو ہریرہ آئے اس کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے اور ایک
زمانہ تھا کہ میں منبررسول مطابعہ اور حضرت عائشہ کے جمرے
زمانہ تھا کہ میں منبررسول مطابعہ اور حضرت عائشہ کے جمرے
کے درمیان بجوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر گر گیا تو گزرنے
والے یہ بجھتے ہوئے میری گردن پر پاؤں رکھنے بگ کہ شاید ہے
پاگل ہوگیا ہے حال نکہ میں بجوک کی وجہ سے ہوش ہوا تھا۔
پاگل ہوگیا ہے حال نکہ میں بجوک کی وجہ سے ہوش ہوا تھا۔
پیھدیہ حسن تھیجے خریب ہے۔

۲۵۱: حضرت فضاله بن عبيدرض الله عند فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز پر صايا كرت تو اصى ب صفه ميں ہے بعض حضرات بحوك سے نڈھال ہوكر بے ہوش ہوكر گرجاتے تو ديهاتى لوگ كہتے كہ يہ پاگل ہيں۔ چنانچہ جب رسوں الله صلى الله عليه وسلم نماز سے فورغ ہوتے تو ان سے فرماتے اگرتم جان لوكه اس فقر وفاقے پراند تعالی جہيں كس قدر انعام واكرام سے نوازيں ہے تو تم لوگ اس ہے بھى ذيادہ نقروف تے كو پيند كرنے لكون فضاله كہتے ہيں كہ ميں زيادہ نقروف تے كو پيند كرنے لكون فضاله كہتے ہيں كہ ميں اس دن نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا۔ به حديث مستحدے ہيں كہ ميں حسن سحيح ہے۔

۲۵۲: حضرت ابو ہر رہ فرمات ہیں کہ رسول اللہ علی ایک مرتبہ فلاف عدت اوقت ہیں کا مرسول اللہ علی ایک مرتبہ فلاف عدت آپ علی ایک مرتبہ کا فلاف عدت آپ علی ایک مرتبہ میں مان اللہ علی ایک مرتبہ میں مان اللہ استان میں حصرت ابو بکر اللہ تشریف لائے ۔آپ علی اللہ نے ایک آنا ہوا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ موا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ موا اللہ علی مانا قات

زیارت اورسلام عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں تھوڑی در بعد حضرت عر مجى آگئے ۔ آپ علی نے ان سے پوچھا كيسة نا مواعم؟ عرض كيا يارسول الله علي محدك كي وجه تأيا ہوں۔ نبی اکرم علی نے فرمایا جھے کچھ بھوک محسوس ہورہی ہے۔ پھروہ سب ابوالہیم بن تیمان انعماری کے گھر کی طرف چل يڑے\_ابوالبيشم كے بال بہت سے مجورول كے در خت اور كثير تعداديل بكريال تفيس البنة خادم كوئى نبيس تفارجب بيلوك وہال پہنچاتو انہیں موجود نہ پاکران کی بیوی سے پوچھا کہ کہال مسي استع المراكبين و و و و و و المراكب المنظم المنظم المنظم المراكبين المنظم میں وہ ایک مشک اٹھائے ہوئے بہنی مجئے۔ پھرمشک رکھی ، اور نبی اكرم علية كساته ليث كة اوركين لك يارسول الله علية ميرے مال باپ آپ برقربان موں۔ پھر ابوالمبیثم ان متیوں حضرات کو نے کراپنے باغ میں چلے محت ان کے لیے کیڑا بچھایا اوردرخت سے مجور کا تھما تو ر کرحاضر کردیا۔ بی اکرم عظام نے فرماياتم بمارے ليے صرف تازه تھجوريں بى كيوں نداات؟ انہوں نے عرض کیا میں اس ارادہ سے تازہ پختہ اور پنم پختہ محجوري لايابول تاكه آب جو جابي اختيار فرمائي \_ پس انہوں نے تھجوریں کھائیں اور میٹھا یانی پیا۔ پھررسول اللہ علیہ نے فر مایاس ذات کی متم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ے۔ بیضنداسابی یا کیزہ مجوری اور شفندا پانی الی فعنیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے متعلق تم لوگوں سے بو چھاجائے گا۔ پھر جب ابوالبيثم آب علي كان تياركرن كيك مان تياركرن كيك مان لكيتوآب عليك في فرمايا دوده دالا جانورذ كي ندكرنا يناني ابوالبيشم في ايك برى كا بحد ذرى كيا اور بكا كر چيش كيا تو ان حضرات نے کھانا کھ یا۔ پھر نبی اکرم علیہ نے ان سے بوجھا کیا تمہار دے پاس کوئی خادم نہیں۔انہوں نے عرض کیا 'دنہیں'' یارسول الله علی ایس میالی نے فرمایا جب ہمارے یاس قیدی آئیں تو آنا (تھوڑے ہی دنوں میں) نبی اکرم علیہ کی

يَىااَهَابَكُو فَقَالَ خَرَجُتُ اَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْـ ظُرُفِي وَجُهِهِ وَالتَّسُلِيْمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ أَنُ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَاعُمَرُ قَالَ الُجُوعُ عُيَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا قَدُ وَجَدُتُ بَعُضَ ذَٰلِكَ فَانْطَلَقُو اللَّي مَنْزِلِ آبِي الْهَيْمَمِ بُنِ التَّيَّهَان ٱلْاَنْصَادِيِّ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَالنَّخُلِ وَالشَّاءِ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ خَلْدُمْ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوْ إِلاَمُرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكِ فَقَالَتُ إِنْطَلَقَ يَسُتَعُذِبُ لَنَا الْمَاءَ وَلَمُ يَلَبُثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْشَجِهِ بَقِرُبَةٍ يَزُعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفُدِيُهِ بِآبِيْهِ وَأُمِّهِ ثُمُّ انْطَلَقَ بهم إلى حَدِيثَقِهِ فَبَسَطَ لَهُمُ بِسَاطًا ثُمَّ الْطَلَقَ إلى نَسُحَلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَصَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ تَنَقَّيْتُ لَنَا مِنُ رُطَبِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَدَدْتُ اَنْ تَسَخُصَارُوْا اَوْقَالَ تَنَخَيُّرُوْا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسُوِهِ فَىآكَنْلُوْاوَشَوِبُوا مِنُ ذَٰلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صَـلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مِنَ السَّعِيْسِمِ الَّـذِي تُسُسِّأُلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلُّ بَارِدٌ وَ رُطَبٌ عَلَيْبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانُطَلَقَ آبُو الْهَيْثَعِ لِيَصْنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذُبَحَنُّ ذَاتَ دَرِّفَ لَهَ مَعَ لَهُمْ عَبِنَا قًا اَوْجَدَيًا فَأَتَا هُمُ بِهَافَاكُمُلُواْفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لُّكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا آتَانَاسَبُقَ فَأَتِنَا فَأَتِنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيُسَ مَعَهُمَا قَالِتُ فَأَتَاهُ ٱبُو الْهَيْئَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرُ مِبُهُمَا قَالَ يَانَبِنَّ اللَّهِ انْحَتَرُلِىۢ فَقَالَ النَّبِئُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَمُوْتَمَنَّ خُذُهَذَا فَإِنَّى رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعُرُوفًا فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيُثَم لَى اِمْرَأَتِهِ فَانْحُبَوَهَا بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ

وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِمُرَأَتُهُ مَاأَنُتَ بِبَالِعِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَنُ تُعْتِقَةً قَالَ هُوَعَتِينُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَبُعَثُ نِبِيًّا وَلاَ خَلِيْفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ اللَّهَ لَمُ يُوفَ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَأْمُوهُ بَعَنَالاً وَمَن يُوقَ بِطَانَةً لاَ تَأْمُوهُ خَمَالاً وَمَن يُوقَ بِطَانَةً السَّوْءِ فَقَدُوقِني هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ.

خدمت میں دوقیدی پیش کے گئے۔ تو ابوالہیشم بھی حاضر ہوئے۔
آپ نے فر مایاان میں سے جے چاہو لے جاؤ۔ انہوں نے عرض
کیا آپ علی جو چاہیں دے دیں۔ نبی اکرم علی ہے نے فر مایا
جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے یہ لے لو کیونکہ میں
اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور سنو میں تہمیں اس سے
بھدئی کی نصیحت کر تا ہوں۔ جب ابوالہیش نے یوی کے یاس جا

کر نبی اکرم علی کاارشادسنایا تو وہ کہنے گئیں کہتم نبی اُ رم عرفی کے ارشاد کی قبیل اس صورت میں کر سکتے ہو کہ اس آزاد کر دو۔ ابوالہیشم کہنے گئے تو پھر بیاسی وقت آزاد ہے۔ چنانچہ نبی اکرم عرفیا کے فرمایا:اللہ تعالیٰ ہرنبی یا خلیفہ کے ساتھ دوقتم کے رفقاء رکھتے ہیں ایک وہ جواسے اچھے کاموں کا تھم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور دوسرے وہ جواسے خراب کرتے ہیں۔لہذا جسے برے رفقاء سے نجات دے دک گئی وہ نب سیا گیا۔ بیعد بیٹ حسن صبح غریب ہے۔

٣٥٣: حَدَّقَدَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللهِ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَوْمًا وَ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ فَذَكَرَ نَحُوهَ اللهَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَاةُ وَلَمُ يَدُمُ وَلَيْ وَحَدِيثِ بِمَعْنَاةً وَلَمْ يَدُمُ وَلَيْهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً وَحَدِيثُ شَيْبَانَ اتَمُ مِنُ وَلَمْ يَدُمُ مِن عَوَانَةً وَاَطُولُ وَ شَيْبَانُ لِيقَةً عِنْدَهُمُ صَاحِبٌ كِتَاب.

٣٥٣: حَدُفَفًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي ذِيَادٍ نَاسَيَّارٌ عَنُ سَهُلِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ اَبِي مَنْصُورٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ اَسُلِمَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ اَبِي مَنْصُورٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ اَبِي مَسْكُولَا إلى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجَرٍ فَرَفَعَ وَسُدُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجَرَيُنِ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجُرَيُنِ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجُودٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجُودٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَرَالِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجُودًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجُودًا لِكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٥٥. حَدَّثَمَا قُتَيْبَةً نا أَلُو الْأَحُوصِ عَنُ سِمَاكِ لَنِ حَرُبٍ قَالَ سِمَاكِ لَنِ حَرُبٍ قَالَ سِمِعَتُ النَّعُمَانَ لِنَ نَشِيْرٍ يَقُولُ السُّتُمُ فَى طَعام وشَرابٍ مَا شِئْتُمُ لَقَدُ رَايُتُ نَبِيَّكُمُ وَمَا يَجِدُ مِن الدقل مَا يَسمُلاَ ءُ بِهِ بَطُنُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِن الدقل مَا يَسمُلاَ ءُ بِهِ بَطُنُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

۴۵۵: عاک بن حرب کہتے میں کہ میں نے نعمان بن بشرکو فرماتے ہوئے سند کیا تہمیں تمہارا پسند بیدہ کھانا اور پائی میسر نہیں حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیقی کو دیکھ آپ علیقی کو (بعض اوق ت) پیٹ بھر کرا دنی فتم کی تھجوریں بھی حاصل نہ

صَحِيُحٌ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ نَسْحُوَحَدِيْثِ آبِي الْآحُوَصِ وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الْحَدِيثُ عَنْ سِمَاكِ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرُ عَنْ صديث اكست وه نهمان بن يشرر الدوه حضرت عراس

> 1 1 : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْغِنِي غِنِي النَّفُسِ ٢٥٧: حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ بُدَيُّلِ بُن قُويَدِش الْيَامِيُّ الْكُوْفِيُّ نَا اَبُوْبَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي حَصِيُنٍ عَنْ اَبِي صَـالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِني عَنْ كَثُرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ ا الْفِنِي غِنِي النَّفْسِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

يەمدىث حسن سى ي

هُلَا صَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : حقيق زمريه على كرآرزوؤن اوراميدون كى كى جائه مطلب يه علد مدويا ے ب دنبتی کی اس کیفیت کانام ہے جوانسانی دل پراس طرح طاری ہوکدول دنیا سے بےزاراور آخرت کی طرف راغب ومتوجہ رہے(۴) آ دمی کا دنیا میں گھر مناسب کپڑے اور روٹی یانی کے برتن کےعلاوہ کوئی حق نہیں۔اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی قدرنعیب فرماوے (٣) ہندہ كا مال وہى ہے جوحديث ميں بيان فرماديا ہے اور جواس كے علاوہ ہے وہ وارثوں كا ہے (٣) توكل ويعين بہت بڑی دولت ہےاس کی وجہ سے غیبی طور پر دزق ملتا ہے (۵) مسلمان فقراء کی فضیلت حدیث مبارکہ ہیں اچھی بیان کردی ہے (۲) سرور کونین علاق کی حیات مبارکه کتنی ساده اور تنگی کی تھی کہ دو دن متواتر بھ کی روٹی اور گوشت سے سیر نہ ہوئے اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی عسرت اور بھی کی تھی ۔حقیقت یہ کہ بیلوگ دنیا میں کسی اور مقصد کے لئے جیسے مجئے تھے اور وہ مقصد بہت عالی ہاورجن کے مقاصد عالی ہوتے ہیں ان کے نزویک ونیا کچھ وقعت نہیں رکھتی۔

• ١ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي أَخُلِهِ الْمَالِ بِحَقِّهِ ٢٠ ا: بابِحَقّ كساتِه مال لِيخ كَمْتُعَلَقَ ٢٥٧: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ لَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ آسى ٱلْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنُتَ قَيْس وْكَانْتُ تُحُتَّ حَمُزَةَ بُن عَبُدِ المُطَّلِبِ تَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَصِدَدةٌ حُلُوةٌ مِنْ أَصَابَهُ بِحَقِّه بُورِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبُّ مُتَحَوِّضِ فِيُمَا شَاءَ تُ بِهِ نَفْسُهُ مِنُ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيُسسَ لَهُ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ إلَّا النَّارُ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ أَبُوالُوَلِيْدِ السُّمَّةَ عُبَيْدٌ بُنُ سَنُوطًا.

ہوتی تھیں ۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ابوعوانداور کی راوی اے ا ک بن حرب ہے اس کے ہم عنی نقل کرتے ہیں۔شعبہ یمی نقل كرية بين \_

· ۱۱۹: باب غناء در حقیقت دل سے ہوتا ہے ۲۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : حقيق مالداری ، مال کی کثرت نہیں بلکہنفس کاغنی ہونا ہی اصل مالداری ہے۔

٢٥٥: ابووليد كت بيل بيل في حره بن عبد المطلب كي بيوى خولد بنت فيس سے سنا كدرسول الله صلى الله عنيه وسلم \_ في فرمايا: یہ مال سرسبز اور میٹھ ہے جس نے اسے حق اور حلال طریقے ے حاصل کیا اس کے لیے اس میں بر کست دی گئی اور بہت سے لوگ جواللدا وراس کے رسول صلی التدعلیہ وسلم کے مال ہے نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے ون آگ بی آگ ہے۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔ ابوالولید کا نام عبيد بن سنوطاء ہے۔

#### ١٢١: بَابُ

٢٥٨: حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ نَا عَبُدُالُوارِثِ بَنِ سَعِيُدٍ عَنْ يُونُ الْمَصَنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ لُعِنَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبُدُ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ البَيْنَ النَّيْنَ النَّيْنَ التَّهُ عِنُ النَّيْنَ الْمَعْلَلُ وَالْمُولُ .

#### ۱۲۲: بَابُ

٢٥٩: حَدَّقَنَا شُوَيُدُ بُنُ نَصْرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ زَكْرِيَّا بُنَ الْمُبَارَكِ عَنُ زَكْرِيَّا بُنِ عَبْدِ الرُّحْمِنِ بُنِ عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ عَبْدِ الرُّحْمِنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ عَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ الْالْمَصَارِيِّ عَنْ اَبْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبْنِ فَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَالِ وَالشَّرَفِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلِينِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَيُرُونِي فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ الْبُن عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ الْمَالِ وَلاَ يَصِعُ الْمَادُةُ.

#### ۱۲۳ یاپ

٣١٠: حَدَّقَنَا مُوسَى مُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْكِنُدِيُّ نَازَيُدُ مِنُ حَبَّابٍ حَدَّقَنِى الْمَسْعُودِيُّ نَا عَمْرُو مِنُ مُرَّةَ عَنُ الْمَرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقِهَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ اثَرَفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ اثَرَفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ اثَرَفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ اثَرَفِى حَنْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ اثَرَفِى عَنْدِهِ فَقَالَ مَالِئ وَلِلدُّنَيَا مَاآنَا فِى لَوِاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَاللَّهُ نَعْدَ وَلِلدُّنْيَا مَاآنَا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْدَ الْمَالِعُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمَالِعُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَمْ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْم

#### ۲۲ ا : بَاتُ

٢٦١: حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا أَبُوُ عَامِرٍ وَ أَبُوُ

#### ا ان پاپ

۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں پر بعث کی گئے۔ بیصدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور اس سے علاوہ بھی ابو ہریے ہی سے مرفوعاً منقول ہے جو اس سے طویل ہے۔

#### ١٢٢: باب

1739: ابن کعب بن ما لک اضاری اپنے والد ہے وہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کا بیار شاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دو بھوک بھیٹر ہے بگر بول کے ریوڑ ہیں چھوڑ دیئے جا کیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کوٹراب کرتی ہے۔ بیرحد بیٹ حسن تھے ہے اور اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے بھی حدیث منقول ہے کیاں اس کی سندھے نہیں۔

#### ۱۲۳: باب

#### ۱۲۴: باب

٢٦١: حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے

دَاؤُدَ قَالاَ نَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَنِيُ مُوْسَى بُنُ وَرُدَانَ عَنُ آيِسَ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيُ دِيْنِ خَلِيُلِهِ فَلْيَنُظُرُ اَحَدُكُمْ مَنُ يُخَالِلُ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَّ غَرِيْبٌ.

#### ١٢٥: بَابُ

لا ٢ ٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُواهِيةِ كُثُوةِ الْآكُولِ السَمْعِيُلُ ٢٢ : حَدُّقَا شُويُدُ نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَاشٍ ثِينُ اَبُو سَلَمَةَ الحِمْصِيُّ وَحَبِيْبُ بِنُ صَالِحٍ عَنُ يَحْدِينُ بَنِ مَعْدِيْكُوبَ قَالَ يَحْدَى بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامَلاً ءَ يَحْدِينُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامَلاً ءَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامَلاً ءَ احْدِينٌ وَعَاءُ شَرًّا مِنُ بَعْنِ بِحَسْبِ الْمِنْ ادَمَ اكُلاَتُ يَقِمُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامَلاً ءَ الْمَبِينُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَلُونُ الْمَحْسَنُ بُنُ عُوفَةً نَا السَمْعِيلُ اللّهُ عَيْبُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُرُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُرُ سَمِعْتُ النَّمِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُرُ سَمِعْتُ النَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عُرَالًا حَمِينَ صَعِرَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمْنَ صَحِيْحٌ .

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا: آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہے ۔ پس تم میں سے ہرایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنار ہاہے ۔ بیرحدیث حسن غریب ، ہے۔۔

#### ۱۲۵: باب

۲۲۱: حضرت الس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین کدرسول الله صلی الله علیه و بین کدرسول الله صلی الله علیه و بین جزین جاتی بین را در ایک و بین ره جاتی بین اور ایک و بین ره جاتی بین اور ایک و بین ره جاتی بین اولا داور کی جاتے بین اولا داور مل جاتے بین اولا داور مال والین آ جاتے بین اور ممل (اس کے ساتھ ) باتی ر بتا ہے۔ مال والین آ جاتے بین اور ممل (اس کے ساتھ ) باتی ر بتا ہے۔ میں مدیث صن میں ہے۔

۱۲۷: باب اس بارے میں کرزیادہ کھانا کمروہ ہے

۲۲۳: حضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ

رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان نے پیٹ سے بر

تربرتن نہیں بجرا۔ چنا نچہ ابن آدم کے لیے کرسید حی کرنے کیلئے
چند لقے کافی ہیں ۔ اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہوتو پیٹ کے

تین صے کر لے ۔ ایک کھانے کے لیے دوسرایا نی کیلئے اور تیسرا

مانس لینے کیلئے ۔ حسن بن عرفہ بھی اساعیل بن عیاش سے اس

کی ماند نقل کرتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ مقدام بن معد

کرب شنے نبی اکرم علیقے سے روایت کی لیکن اس میں

کرب شنے نبی اکرم علیقے سے روایت کی لیکن اس میں

اسٹس میٹ المشیق " میں نے نبی علیقے سے ساکہ الفاظ نہیں

"سسوسفٹ المشیق" میں نے نبی علیقے سے ساکہ الفاظ نہیں

"سسوسفٹ المشیق" میں نے بی علیق سے سنا کہ الفاظ نہیں

ﷺ النہ ہوتا ہے اور حرام مال جہنم میں جانے کا ذریعہ اور بے برکت بھی ہر کت ہوتی ہے تھوڑے سے مال کے ذریعہ بہت فائدہ ہوتا ہے اور حرام مال جہنم میں جانے کا ذریعہ اور بے برکت بھی ہے جو صرف پیسے کا بندہ ہے اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ۔ واقعی مال اور لانچ ہلاک کرنے والے ہیں دنیا کی مثال اس درخت کے ساتھ دی کہ جس کے سابیہ کے پنچے کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جائے اور درخت کوچھوڑ کر چلا جاتا ہے نیز سب بچھ یہاں رہ جاتا ہے صرف اعمال ساتھ دیتے ہیں۔

١٢٧ - حَدَّتَمَا أَمُو كُرَيْبِ نَا مُعَاوِيَةُ مُنُ هِتَامِ عِنْ شَيْبَانِ عَنُ فُراسِ عَنُ عَطِيَّةً عَنُ ابى سعيْدٍ قَالَ قَالَ شَيْبَانِ عَنُ فراسِ عَنُ عطيَّةً عَنُ ابى سعيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّرَائِي يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِه وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ بِه وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِه وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِه وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لاَ يَرُحِمِ النَّاسَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ وَقِي النَّابِ عَنْ جُنُدُبٍ عَبُدِ اللَّهِ لاَ يَرْحَمُ النَّاسِ عَنْ جُنُدُبٍ عَبُدِ اللَّهِ لِنَّ عَمُروهِ هذَا حَدِيُسَتَ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هذَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُوجُهِ.

٢٧٥: حَدَّلَبَسًا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْـمُبَارَكِ نَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ نَا الْوَلِيُدُ بُنُ آبِي الْوَلِيُدِ أَبُو تُحُمَّانَ الْمَمَدَاثِينِيُّ انَّ عُقْبَةَ بُنَ مُسُلِم حَدَّثَهُ انَّ شُفَيًّ الْآصُبَحِيَّ حَدَّثَهُ أنَّهُ دَحَلَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا هُـوَبِرَجُلِ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا ا أَبُوُ هُـرَيْرَةَ فَدَنَوُتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدُتُ بَيُنَ يَدَيْهِ وَهُوَيَحَدِثُ النَّاسِ فَلَمَّا سَكَّتُ وَخَلاَ قُلُتُ لَهُ ٱسُـأَلُكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لِمَا حَدَّثَنِيُ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنُ رُّسُولِ اللُّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَـقَـالَ ابُوُ هُرَيُرَةَ الْهَعَلُ لَاحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمُتُهُ ثُمَّ نَشْغَ ٱبُوُهُرَيُوَةَ نَشُغَةً فَمَكَثَنَا قَلَيُلا ثُمَّ افاق فَقَال اَفُعِلُ لَاحَدِثْنَكَ حَدِيُثَا حَدَّثِيْهِ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسلَّم في هذا الْبِيْت مامعنا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْدُهُ ثُمَّ نَشَعَ الْمُو هُرَيُرَةَ نَشُعَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ افَاقَ وَ منسخ ونجهة وقال أفعل لأحبتتك تحديثا حدتنيه رَسُولُ النُّه صَلَّى اللَّهُ عَنيْه وَسَلَّمَ أَنَّا وهُو في هذا الْبَيْت مَا مَعَا أَحَدٌ عَيُرى وَعَيْرُهُ ثُمَّ نَسْعِ الْوُ هُرِيُرة نَشْعَةً شَدِيدةً ثُمَّ مَالَ حارًا عَنِي وَجُهِهِ فَاسْنِدُتُهُ

172: باب ریا کاری اورشہرت کے متعلق ۲۲۴ حضرت ابوسعید کے روایت ہے کہ رسول بقد عظیمی ہے کہ مرسول بقد عظیمی کرتا ہے بقد تھ کی س کی عبادت نو گوں کو منادیتے ہیں اور جو شخص وگوں کو منادیتے ہیں چمر کرتا ہے ابتد تعد کی اس کی عبادت لوگوں کو منادیتے ہیں چمر عمل کرتا ہے ابتد تعد کی اس کی عبادت لوگوں کو منادیتے ہیں چمر

آپ عضی کے فرمایا جو تصل کوگول پر رحم نہیں کر تا اللہ تھ لی بھی اس پر رحم نہیں کرتا اللہ تھ لی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس بب میں حضرت جندب اور عبداللہ بن عمر و سے بھی احادیث اس سندسے حسن غریب ہے۔

٣٦٥: حفرت شفيا أسحى كيت بين كديس مدينديس واخل مورتو و یکھا کہ لوگ کیک آوی کے گروجمع ہوئے ہیں۔ بیس نے پوچھا کہ بيكون مين؟ كبر كيا ـ ابو مررة ، من بحى ان كي قريب موكي يبال تک کہان کے باکل سر منے بیٹے گیا۔وہ موگول سے حدیث بیان کر رے تھے۔ جب وہ خاموش ہوے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سالتد ك واسط يك موال كرتا مول كر محص سے كوكى لين صديث بیان کیجے جسے آپ نے رسول اللہ علیہ سے من اور اچھی طرح سمجھ ہو فرویا ضرور بیان کروں گا ۔ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہواتو فرورہ: میں تم ہے، یک حدیث بین کروں گا جو آپ ملی ای محمد سے ای گھر میں بیان کی تھی اس وقت میرےاورآپ عَنْ الله کے علاوہ کوئی تیسر نبیس تفداس کے بعد ابو ہریرہ کے بہت زور سے چیخ مری اور دوبرہ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی ای طرح ہو، اور منے کی نیچ گرنے گئے تو میں نے آئیں سہرا دیا اور کافی دیر تک سہرا دیئے کھڑا رہا۔ پھر شہیں موش آیاتو کہنے مگے کرسول اللہ عظیمت فے فرور قیامت کے دن الله تعالى بندول كے درمیان فيصد كرئے كيديئے نزول فرہ تيس كے۔ اس وقت برامت گفتنول کے بل گری بڑی ہوگ۔ پی جنہیں سب ہے یہیے بلہ یا جائے گا۔ وہ تین شخص ہوں گے۔ایک حافظ قر آن ، دوسراشهبداورتیسرادولتمند مخص الله تعالى قارى سے وچھیں گئیا

میں نے شہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اینے رسول ( عَلَيْكُ ) ير نازل كى يوض كرے كاكيون نيس يالله ـ الله تعالى پچھیں گے تونے اپنے حاصل کردہ علم سے مطابق کیاعمل کیا۔وہ عرض كرے كا يس اسے دن اور رات يراحا كرتا تھا۔ الله تعالى فرما كيس ميح تم جهوك بولت بوراي طرح فرشت بهي المي جهونا كبير ك\_ بجراللد تعالى فره كي كركم ال ليايدا كرتے تھے كدلوك كبيس كدفلال شخص قارى ب\_\_ (يعنى شهرت اور ما كارى كى وجہ سے ایب کرتے تھے ) چنانجہ وہ تو کہددیا گیا۔ پھر مالدارآ دمی کو پیش کیا جائے گااور اللہ تعالی اس نے بیچیس کے ۔ کیا میں نے تتهیس مال میں اتن وسعت ندوی که تخیم کسی کامختاج ندر کھا۔وہ عرض كرے كا بال يالتد المتد تعالى فرمائے كا ميرى دى بوئى دولت سے کیا عمل کیا۔وہ کم گا میں قرابتداروں سے صلہ رحی کرتا اور خیرات کرتا تھا۔المدتعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی کہیں كيقو حبوثا ب-الله تعالى فرمائ كاتوج إبتاتها كهاج نفلال برا تخی ہے۔سوابیا کیا جاچکا۔ پھرشہیدکولا پاجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گانو کس لئے قمل ہوا۔وہ کہ گانونے جھے اینے رائے میں جہاد کا تحكم ديا ـ پس ميس نے الرائى كى يہال تك كه شهيد ہوكيا ـ الله تعالى اس سے فرمائے گا تو نے جموث کہا۔ فرشتے بھی کہیں سے تو جموثا ب-التدتعالى فرمائ كاتيرى نيت يقى كدلوك كهيل فلال بوابهادر ہے۔ پس بیہ بات کہی گئی۔حضرت ابو ہر زر افر ماتے ہیں پھر نبی اکرم منائق فی اینادست مبارک میرے زانو پر مارتے ہوئے فر مایا ہے ابوہری الند تعالی کی مخدوق میں نے سب سے بہلے ان ہی تمین آدميول سے جہنم كو جركا يا جائے گا دوريد ابوعثان مدائن كہتے ہيں مجھےعقبہ نے بتایا کہ یمی تخص حفزت معاویدے یاس گئے اور انہیں حديث سائى ابوعثان كبت بيل مجص علاء بن حكيم في بتايا كريد معنف حفرت امير معاوية ك ياس جلاد تهد كمت مين حفرت امیر معاویہ کے باس ایک آدی آیا اور انہیں حضرت ابو ہرریہ کی بیہ حديث بتائي توحضرت معاوية فرماياان تينول كاليرهشر يوتوباتي

طَوِيُلَّا ثُمَّ افَاقَ فَقَالَ ثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنَّ السُّلَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنُزِلُ إِلَى الْعِبَسادِ لِيَقْصِى بَيُنَهُمُ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَالِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنْ يَّـدُعُوابِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرانَ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبيل السَلْسِهِ وَرَجُسُلٌ كَثِيْسُوالُسَمَالِ فَيَسَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئُ الَّهُ أُعَلِّمُكُ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِيُ قَالَ بَلَي يَارَبٌ قَلَلَ فَـمَاذَا عَـمِـلُـتَ. فِيْمَا عَلِمُتَ قَالَ كُنْتُ ٱقُوْمُ بِهِ انَاءَ اللَّيْسُل وَالْنَاءَ النَّهَادِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبُتَ وَتَقُولُ الْمِلَاثِكَةُ لَهُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَنْ آزَدْتَ آنُ يُقَالَ فُلاَنَ قَارِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتِي بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمُ أُوسِّعُ عَلَيْكَ حَتَّى لَمُ آدَعُكَ آلَمُ ۖ تَسْحَعَاجُ إِلَى آحَدِ قَالَ بَلَى يَارَبٌ قَالَ فَمَا ذَا عَمِلْتَ فِسُمَسا الْيُتُكَ قَسَالَ كُنُتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَاتَصَدُّقْ فَيَفُولُ اللُّهُ لَهُ كَذَبُتَ وَتَقُولُ الْمَلاَ لِكُهُ لَهُ كَذَبُتَ وَيَشُولُ اللَّهُ بَلُ اَرَدُتَ اَنُ يُقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ وَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُوْتِنِي بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيْلَ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِيْسَمَاذَا قُصِلْتَ فَيَقُولُ آمَرُتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِكَ فَـقَـاتَلُتُ حَتَّى قُتِلُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهَ كَذَبُتَ وَتَقُوّلُ لَهُ الْسَمَلاَ يِسَكَةُ كَسَلَبُتَ وَ يَسَقُولُ اللَّهُ بَلُ اَدَدُتَ اَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيْتُي فَفَدُ قِيْلَ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ زُكَبَتِي فَقَالَ يَأْبَاهُرَيُوةَ ٱوُلْئِيكَ الثَّلاَ قَلَّا آوَّلُ خَملُقِ اللَّهِ تُمَعَّوُبِهِمُ النَّارُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَاالُوَلِيُدُ اَبُوُعُثُمَانَ الْمَدَائِنِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ انَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخُبَرَهُ بِهِذَا قَالَ ٱبْـُو تُحُشَمَـانَ وَحَـدَّثِنِي الْعلاءَ بُنُ ٱبِي حَكِيْمٍ ٱنَّهُ كَانَ سَيَّالَهُا لِـمُعَاوِيَةَ قَالَ فَدَحَلَ عَلَيُهِ رَجُلٌ فَٱخْبَرَهُ بِهِذَا عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً قَدْ فُعِلَ بِهِؤُلاًءِ هَذَا فَكَيُفَ بِهَٰنُ بَقِي مِنَ النَّاسِ ثُمَّ بَكْي مُعَاوِيَةُ بُكَاءً

شَبِهُ يُدًا حَتَى ظَنَتَ اللَّهُ هَالِكٌ وَقُلْنَا قَدُجَاءَ نَاهِلَا الرَّجُلُ بِشَرِّ ثُمَّ اَفَاقَ مُعاوِيةً ومَسحَ عَنُ وَجُهِهِ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَيُوةَ الدُّنُيَا وَرِيْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَيُوةَ الدُّنُيَا وَرِيْنَ اللَّهُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لاَ وَرِيْنَ اللَّهُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لاَ يَبْخَسُونَ اولَالِيَكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الاَحِرَةِ إلَّا النَّالُ وَحَيِظَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ النَّالُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَذَا حَدِيثً حَسَنٌ غَرِيبٌ.

لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ چھر حضرت معاویہ اتناروئے یہاں تک کہ

ہم سوینے لگے کہ وواب فوت ہوجا کیں گے۔اورہم نے کہا بیآ دی

کی نہیں رکھتے۔ بیا یسے وگ جی جن کے بیے آخرت میں دوزخ کے سوا پھڑئیں۔ پس جو پھھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہوگئے۔ بیصدیٹ حسن غریب ہے۔

#### ١٢٨: بَابُ

٢٢٢: حَدَّثَ اَبُو كُويْتٍ نَالُمُحَادِبِيُّ عَنْ عَمَّادِ بُنِ سِيْدِيْنَ سَيْفِ الْمَصْوِيِ عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ عَنْ اَبِي مِعَانِ الْبَصُويِ عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ عَنْ اَبِي مِعَانِ الْبَصُويِ عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ عَنْ اَبِي مَعَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ يَدَعُ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ عَرَيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُعْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُول

#### ١٢٩: بَابُ

٣١٧: حَدَّقَنَا صُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى نَاآبُو دَاوُدَ الْاَبُولِينَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ صَالِحٍ عَنْ آبِى هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ آعُرَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آعُرَبُهُ فَا ذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ آجُرُ السِّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ آجُرُ السِّوِ وَآجُرُ الْعَلاَنَيَةِ هَذَا حَدِيثَ عَرِيشِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى حَلَى اللهُ حَبِيشِ بُنِ آبِى قَابِتٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى حَبِيشٍ بُنِ آبِى قَابِتٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى حَبِيشٍ مُن أَبِى صَالِحٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى حَبِيشٍ مُن أَبِى صَالِحٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللهُ

#### ۱۲۸: باب

۲۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو سحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے (خود) جہنم بھی دن میں سومر تبہ پناہ مانگرا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس میں کون داخل ہوگا؟۔ آپ نے فرمایا ریا کاری سے قرآن پڑھنے والے۔ بیحدیث غریب ہے۔

#### ١٢٩: باب

۲۲۷: حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عطاقیہ سے ایک فحض نے عرض کیا : یا رسول اللہ عظافیہ اس مخص کے متعلق کیا تھا ہم ہوجائے اس مخص کے متعلق کیا تھا ہم ہوجائے ہے لیکن جب وہ فلا ہر ہوجائے کو پہند کرتا ہے ۔ آپ عظافیہ نے فرمایواس کے لیے دوا جر ہیں ایک چھپنے کا اور دوسرا فلا ہر ہوجائے کا سیصد بیث غریب ہے ۔ احمش نے صبیب بن ابی فابت سے اور وہ ابوصائے سے بیصد بیث مرسلا مقاب کرتے ہیں ۔ بعض اہل علم اس حدیث کی تقییر اس طرح نقل کرتے ہیں ۔ بعض اہل علم اس حدیث کی تقییر اس طرح

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً وَقَدْ فَسُرَبَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ
هَذَا الْحَدِيْثَ إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنُ
يُعْجِبَهُ فَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِا لُخَيْرِ لِقَولِ النَّبِي صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتُمُ شُهَدَاءُ اللّهِ فِي الْاَرْضِ فَيُعْجِبُهُ
ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ هَذَا فَإِمَّا إِذَا اعْجَبَهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ
الْحَيْرَوَيُ كُرَمُ وَيُعَظَّمُ عَلَى ذَلِكَ فَهذَارِيَاءٌ وَقَالَ
الْحَيْرَويُ يُكُرَمُ وَيُعَظَّمُ عَلَى ذَلِكَ فَهذَارِيَاءٌ وَقَالَ الْحَيْدِ فَاعْجَبَهُ رَجَاءَ اَنْ بَعْمِلِهِ فَتَكُونُ لَهُ مِثْلَ الْجُورِهِمُ فَهذَا لَهُ مَلْهُ مَنْ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ رَجَاءَ اَنْ لَكُورُهِمُ فَهذَا لَهُ مَلْهُبٌ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اَنْ السَّاسُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اَنْ السَّاسُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَجَاءَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ وَالْعَالَ لَهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاعْدَا لَهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْبَعَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاعْرَا لَهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاعْرَالُهُ عَلَى الْعَالُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَيْهُ وَالْعَالَى الْعَلْمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

## ١٣٠: بَابُ اَنَّ الْمَرَّءَ مَعَ مَنُ اَحَبَّ

٢٢٨: حَدَّلَنَا ٱبُوُ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ لَاحَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَرُّءُ مَعَ مَنُ ٱحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ وَفِي الْهَابِ عَنُ عَلِيَّ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ وَابِي مُؤسَىٰ هٰذَا حَلِيُتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ حَدِيثِ حَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنُ آنَسٍ. ٢٢٩: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خُجُرِنَا إِسْمِعِيْلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلواةِ فَلَمَّا قَصْيُ صَلا تَهُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَام السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَعُدَدُتَّ لَهَا قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ مَا اَعْدَدُتُّ لَهَا كَبِيْرَ صَلوةٍ وَلاَ صَوْمِ إِلَّا إِنِّي أُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَرُّءُ مَعَ مَنُ آحَبِ وَٱنْتَ صَعُ مَنُ ٱحْبَبُتَ فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ المُمُسُلِمُونَ بَعْدَ الإسلام فَرَحَهُمُ بِهَاهِذَا حَلِيثُ

کرتے ہیں کہ جب اس کی نیکی لوگوں پر ظاہر ہوجاتی ہے اور وہ
اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے
آخرت میں بہتر معالی کی امید ہوتی ہے کیونکہ نی اکرم عطاقہ اللہ کی زمین پر گواہ ہولیکن اگر کوئی مخص لوگوں
کے اس سے مطلع ہونے کو اس لیے پند کرے کہ وہ اس کی تعظیم
وکٹر پیم کریں گے تو یہ دیا کاری ہے جبکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں
کہ لوگوں کے اس کے بھلائی سے مطلع ہونے پرخوشی کا مطلب
یہ ہے کہ ہوگ ہوتی کا مطالب
یہ ہے کہ ہوگ ہوتی کا مطالب

## ۱۳۰: باب آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ صحبت رکھے گا

۲۲۸: حضرت الس بن مالک سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ علیہ خرمایا: آدمی اس کے ساتھ موگا جے وہ پہند کرے گا اور اسے اپنے کئے ہوئے ممل کا ہی اجر مطے گا۔ اس باب میں حضرت علی عبداللہ بن مسعود مفوان بن عسال اور ابوموی " مصرت علی معبداللہ بن مسعود مقول ہیں۔ یہ حدیث حسن بھری بواسطہ السر کی روایت سے حسن غریب ہے۔

1719: حضرت انس سے روایت ہے کہ آیک مخف نی ارم علی ایسول الرم علی کے درمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول التعالیہ قیامت کب آئے گئی؟ آپ علی کا نماز کے لیے کھڑے ہوگئے اور جب فارغ ہوئے تو پوچھاسواں کرنے والا کہاں ہے۔ ایک مختص نے عرض کیا: میں حاضر ہوں یارسول التدعی کے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے میں اس کی تیاری میں لمبی لمبی نمازیں اور بہت زیادہ روز ہوتی نہیں رکھے ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول التدعی کے اس کے حیات کرتا ہے اور تم بھی اس میں میں کہ میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ حبت کرتا ہے اور تم بھی کی سے حبت کرتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ تس کرتا ہے اور تم بھی کی سے حبت کرتا ہے اور تم بھی کہ کی سے جبت کرتا ہی وہ تم بھی کہ میں کہ سے جبت کرتے ہوں راوی کہتے ہیں کہ میں

صحينخ

نے مسمیانوں کو اسلام کے بعداس بات سے زیادہ کسی چیز ہے خوش ہوئے نہیں ویکھا۔ بیعدیث سیجے ہے۔

• ۲۷ حضرت صفو ن بن عسمالٌ ہے روایت ہے کہ ایک بلند آوازوا ما ديهاتي آيا ورعوش كيا يشي المركوني وي كي قوم سے محبت کرتا ہو یکن وہ ان ہے ل نہیں سکا ( یعن عمل میں ن کے برابزنہیں) پس رسول متد علی نے فرمایا قیامت کے دن آ دمی اس کیس تھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بیرحدیث

است رو يت كى احد برع عبده ضى ف انهور ف حماد بن زیدے انہوں نے عاصم سے انہوں نے زر سے انہول نے صفوات سے ور انہوں نے نبی اکرم علی سے محمود کی عدیث کی ما نندروایت نقل کی ہے۔

كالاست الله المساكة المداوية عدد ويت عصت جاس كمعنى بين اليدة بولوكول كي نظرين احيد بن كرييش كرنا اور اپنی عبادت و نیکی کا سکہ جمانا وراس کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدرومنزلت چاہنا ۔ شفعۂ (سین کے اورمیم کے جزم کے ستھ ) کے معنی بیں ووکام جولوگول کے مذنے ،ورشہرت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے دونوں میں فرق سے بے کدریاء کا تعلق دھانے کے ساتھ ہوتا ہے اور سمعہ کا تعلق سمع ( سن نے ) کے ساتھ ۔ حدیث کا مطلب بیرے کہ جھنحص کوئی تیکی کا کا محض شہرت و ناموس ورحصول عزت کے سئے کرے گا تواملدت کی و نیامیں اس کے ان عیوب ور بُر سے کا موں کو یٹی مخلوق کے س منے ہا ہر کردے گاجن کوه و چھیا تا ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل ورسوا کردے گان پیمطنب ہے کہ قیامت کے دن اس کواس نیک عمل کا اثوا ب صرف اس کودکھائے اور سن نے گا اجر وثو بنہیں دے گا اور بھی کئی مطلب ہین کئے گئے ہیں (۲) رہاء ورسمعہ کی وجہ سے بزے

بڑے عمال ضائع ہوجا کیں گے اور یا کارکو گھیٹ کراٹ جہنم میں پھینک دیاجائے گا۔لوگوں کے س کی ٹیکی مے مطلع ہونے برخوشی

ا ١ ا : بَابُ فِي حُسُنِ الطُّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ﴿ اللَّهِ مِعَالَى اللَّهِ عَالَمَ عَلَى اللَّه ۲۷۲ حفرت ابو ہر برہ وضی مقدعت روابیت ہے کہ بسول المذصي لتدمديه وسم نے فرمايا اللہ تعان فرماتا ہے ميں پيغ بندے کے گدن کے بیاس ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے یکارے۔ بیرحدیث حسن تھج ہے۔

۱۳۲: باب نیکی اور بدی کے بارے میں۔ ۲۷۳ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے

٠٢٠٠ حَدَثْنَا مَحْمُوْ دُ بُنُ عَبُلانَ نَا يَحْيِي انْنُ ادم اللَّا سُلُفِيالُ عَنُ عاصم عَنُ زِرَبْنِ خُلِيْشِ عَنْ صَفُوالِ لُن عسّال قبل حياء اغرابيُّ حهوريُّ الصّوُت فقال يا مُنحمَدُ الرَّحُنُّ يُجِتُّ الْقَوْمِ ولَمَّا يَلْحِقْ هُوْ بِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ الْمُوءُ مَعَ آخَتُّ هذَا خَذِيْتُ صَحِيْحٌ.

٢٥١: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّيُّ لَاحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَساصِم عَنُ زِرْعَنُ صَفُوانُ بُن عَسَّالَ غن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ حِدِيْثِ

مطلب بیکدمیری اتباع و پیروی کا جذبه پیداموگا و ریشخف س طرح نمازیز ھے گا جس طرح میں پڑھ رہموں۔ ٢٤٢ حَدَّثُنَا أَنُوْ كُورْيْبِ مَاوَكِنِعٌ عَنْ حَعْمَر بُن نُرُقَانَ عَنْ ا يريُد بُن لاصمَ عن ابني هُريُرة قال قال رسُولُ الله صلِّي . اللهُ عليه وسلَّم ان اللَّه تعالى بقوِّلُ الاعبد ظنَّ عبد يُ بيُّ والا معة ادا دعالي هذا حديث حسن صحية

> ١٣٢: بابُ مَاجَاء فِي الْبِرَوَ الْإِنْمِ ٢٧٣ حدَّننا مُؤْسى بْنُ عند الرَّحْمنِ الْكُنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ

نَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ مَا مُعَاوِيةُ بُنُ صَالِحٍ ثَنَى عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ سُنُ جُنَيْرِ بُنِ نُعَيْرِ الْحَضُومَى عَنُ آئِه عَنَ النَّوَاسِ نُنِ سَمُعَانَ انَّ رَجُلاً سَأَل رَسُولَ السَّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنَ الْبُوَو الْالْمُ فقال النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَنِيهُ وسَلَّمَ البَّرُّ حُسُنُ السَّحَلُقِ وأَلَا ثُمْمُ مَا حَاكَ فَى نَفْسَكَ وتُحرفتَ أَنْ يَظَلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ .

٣٧٣: حَدَّثَنَا بُنُدَ ارْنَا عَبُدُ الرَّحْمنِ بُنُ مَهُدِ يَ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ نَحُوهُ إِلَّالَهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ نَحُوهُ إِلَّالَهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

١٣٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحُبِّ فِي اللَّهِ

٢٧٥: حَدَثَنَا آحَمَدُ بُنُ مَنِيعِ نَا كَثِيْرُ بُنُ هِشَامٍ نَا جَعْفَرُ بُنُ بِشَامٍ نَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ نَا حَبِيبُ بُنُ آبِى مَرْزُوقٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَرَاحٍ عَنُ آبِى مُسْلِمِ الْحَوُلائِيَّ تَنِي مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَوْجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَوْجَلَ اللَّهُ عَزَوْجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَوْجَ اللَّهُ عَزَوْجَ اللَّهُ عَنَا بِرُمِنُ نُودٍ يَعْبَطُهُمُ النَّبُونُ وَالشَّهَةَاءُ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى الثَّرُدَاءِ يَعْبُطُهُمُ النَّبُونُ وَالشَّهَةَاءُ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى الثَّرُدَاءِ يَعْبُطُهُمُ النَّبُونُ وَالشَّهَ عَنَا اللَّهُ بَنُ الصَّامِتِ وَآبِى مَالِكِ وَالشَّهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ تَوْبِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ وَآبِى مَالِكِ اللَّهُ مُن اللَّهِ بُنُ تَوْبِ مَا لَكِ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ تَوْبِ.

٢٧١: حَدَّثَنَا ٱلْأَنْصَارِئُ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكٌ عَنُ حَبِيْبِ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِي

هُرَيُرةَ أَوُعَنُ آبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ سَعُةٌ يُطِلُّهُمُ اللّهُ فِي طِلّه يَوْم لا ظلَّ عَلَيْهِ وَسَمَّةً اللّهُ وَرَجُلٌ اللهُ وَرَجُلٌ اللهُ عَدَادة اللّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْلهُ مَعْلَقًا بِالْمَسْحِد إذا خَرِج مِنْهُ حَنَى يعُودُ الله ورجُلان تحاتا في الله فاجتمعا على دلك

رسول ابد صلی بقد عدیہ وسم ہے نیکی ،ور بدی کے بارے میں پوچھ تو نبی اُ مرم صلی استدعدیہ وسم نے فرمایا نیکی عمدہ اخداق ہے اور گئنہ ہوہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس سے مطلع ہونا پہندند کرو۔

سم ١٤٤ بم سے روایت کی بندار نے انہوں نے عبدار حمٰن بن مہدی سے وہ معاویہ بن ص لح سے اور وہ عبدار حمٰن سے ای کی م مند حدیث نقل کر تے ہیں البتہ انہوں نے فرہ یا کہ میں نے (خود) نبی اکرم عقصہ سے بیہ بات پوچھی ۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

## ۱۳۳۱: باب الله کے لیے محبت کرن

221: حضرت مع ذبن جبل رضی القد عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے سنا آپ صلی القد علیہ وسلم سے سنا آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا القد تعالی فرما تا ہے کہ میر سے سئے آپس میں محبت کرنے و بول کے سیے (قیامت کے دن ) نور کے مغبر ہول گے جن پرانی اور شہداء بھی رشک کریں گے ۔ اس باب میں حضرت ابودر داء رضی القد عنہ ، ابن مسعود رضی القد عنہ ، عبد دہ بن صامت ، بو ، یک ا شعری اور ا بو ہری ہے ہی ا صادیث منقول بیں ۔ بید صدیث حسن میچ ہے اور ابوسلم خورانی کا نام عبد ، بقد بن قوب ہے۔

۲۷۱: حفص بن عاصم ، حفرت ابو ہریر ہ یا حضرت ابوسعید خدری سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم عظیمی نے فرہ یا سات مدری سے ہوگا جس دن اس آدمی ایسے ہیں جنہیں اند تعالی کا سامین فصیب ہوگا جس دن اس کے سائے کے سو، ورکوئی سربیانہ ہوگا۔ (۱) اضد ف کرنے وال حکمران ۔ (۲) وہ نوجو ن جس نے اللہ تعالی کی عبدت کرتے ہوئے شوونی پائی ہو۔ (۳) وہ خص جو سے تکاتا ہے تو وا پس مسجد سے نکاتا ہے تو وا پس مسجد ہانے تک اس کا دل اس میں لگا رہنا ہے۔ (۳)، ہے دو

وَتَفَرَّقَا وَرَجُلَّ دَكَرَاللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتُ عَيُناهُ وَرَجُلَّ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسبٍ وَجَسَالٍ فَفَاصَتُ عَيُناهُ وَرَجُلَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلَّ تَسَدَّق بِصَدَقَةٍ فَاحُفَاهَا حَتَّى لاَ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلٌ تَسَدَّق بِصَدَقَةٍ فَاحُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعَلَىمَ شِسمالُهُ مَا ثُنْ فِيقُ يَمِينُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيبٌ عَ هَكَ مَالِكِ بُنِ صَحِيبٌ عَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ مَالِكِ بُنِ صَحِيبٌ عَهُ اللَّهِ بُنُ عَمُو وَقَالَ عَنُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَوَاهُ السِّي هُويُو وَقَالَ عَنُ ابِي هُويُهُ وَقَالَ عَنُ ابِي هُويُولُ وَ عُبِيلُهُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَوَاهُ عَنُ خَيْبُ إِنْ عَبُهِ الرَّحُمٰنِ وَلَهُ يَشُكُ فِيهِ فَقَالَ عَنُ ابِي هُويُولُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَاهُ عَنُ ابِي هُويُولُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَاهُ عَنُ ابِي هُويُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ وَاهُ عَنْ ابِي هُويُولُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ وَاهُ عَنْ ابِي هُويُولُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ وَاهُ عَنْ ابِي هُويُهُ وَقَالَ عَنْ ابِي هُويُولُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ وَاهُ عَنْ ابِي هُورُيُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ وَاهُ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ عَهُولُ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ عُمْرَ وَاهُ عَنْ اللهِ هُورُيُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٣٤: حَدَّفَ السَوَّارُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْدِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ وَ مُسَحَمَّ لَهُ اللَّهُ الْمُفَنَّى قَالاً لَا يَحْيَى اللَّهُ صَعِيْدِ عَنْ عَبَيْدِ الرَّحَمٰنِ عَنْ حَفْصِ اللهِ الرَّحَمٰنِ عَنْ حَفْصِ اللهِ الرَّحَمٰنِ عَنْ حَفْصِ اللهِ الرَّحَمٰنِ عَنْ حَفْصِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيْتِ مَالِكِ اللهِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيْتِ مَالِكِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيْتِ مَالِكِ اللهِ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيْتِ مَالِكِ اللهُ ال

١٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْلاَمِ الْحُبِّ

٣٤٨؛ حَدَّثَنَا بُنُدَ ارْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ نَاقُورُ بُنُ يَوْ لِهِيْدِ الْقَطَّانُ نَاقُورُ بُنُ يَوْ لِهُ مَعْدِيْكُوبَ يَوْ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذَا أَحَبَّ اَحَدُّكُم اَحَاهُ قَلْيُعُ لِمُهُ إِيَّاهُ وَفِى الْبَابِ عَنُ اَبِى ذَرِّ اَحَدُّكُم اَحَاهُ قَلْيُعُ لِمُهُ إِيَّاهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى ذَرِّ اَحَدُّكُم اَحَاهُ قَلْيُعُ لِمُهُ إِيَّاهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى ذَرِّ اَحَدُّكُم اَحَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْبَابِ عَنْ اَبِى ذَرِّ وَانَسِ حَدِيثُ الْمِقْدامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيثٌ وَانَسِ حَدِيثُ الْمَقْدامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيثٌ وَانَسِ عَدِيثٌ الْمَقْدامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيثٌ عَرِيثٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَرِيدٌ بُنِ شُلْمِانَ عَنْ عَرِيدٌ بُن سُلِيمًا الْقَصِيرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَرْيُدُ بُنِ شُلْمُ اللَّهُ صَلَّى قَالَ قَالَ قَالَ وَالُ وَاللَّهُ لُلَهُ اللَّهُ صَلَّى عَنْ عَرِيدٌ بُن نُعُومَةُ الطَّيْسُ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

شخص جوآپس میں القد کے لیے محبت کرتے ہیں اور ای پر جدا ہوتے ہیں۔ (۵) وہ محض جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر ہے اور اس کی آنکھول ہے آسو بہد نظے ۔ (۲) وہ محض جسین وجمیل اور حسب نہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے اور وہ بیر کہ کہ انکار کر دے کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہول۔ (۷) ایسا شخص جو اس طرح صدفتہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں باتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وائیس ہاتھ کہ کہا خرج کیا۔ بیصدیث حسن سجے ہے اور مالک وائیس ہاتھ کے کہا خرج کیا۔ بیصدیث حسن سجے ہے اور مالک بین انس سے بھی کئی سندول سے اس طرح منقول ہے لیکن اس میں انس شک ہے کہ ابو ہریرہ ارادی ہیں یا ابوسعیڈ۔ پھر عبید اللہ بن عمر ہیں اور موادہ نی اکرم علیا ہے ہے تا کہ میں یا ابوسعیڈ۔ پھر عبید اللہ بن عمر ہے وہ ابو ہریرہ اللہ بن عبر اللہ بن عاصم سے وہ ابو ہریرہ سے اور ماک کہ ابو ہریرہ سے اور ماک کرتے ہیں۔

اور کی اور محمد بن شخی الله عبد الله عبد الله عبد الله عبر الله عبر الله عبد الله المبول في يحی بن سعيد في انبول في عبيد الله بن عمر سے انبول في عبيد الله بن عصم سے انبول في ابو مربرة سے انبول في انبول في عبد الله عند على عبد الله عند في عبد الله عبد الله عبد الله بن الله كى حديث كے ہم معنى روايت كى ليكن اس ميں تيسر المحف وہ ہے جس كا دل معجد ميں لگا ربتا ہے اور " ذات حسب " كى حجد " ذات منصب " كے الفاظ ربتا ہے اور " ذات حسب " كى حجد " دان منصب " كے الفاظ بيل سيده ديث حسن حجے ہے۔

## ١٣٣: باب محبت كي خبر دينے كے متعلق

۲۷۸: حضرت مقدام بن معد کیرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا جبتم میں کو گئی ہی گئی ہے حجت کرے تو اسے جا ہے کہ کرے تو اسے جا ہے کہ اسے بنادے ۔اس باب میں حضرت ابوذر اس سے بھی احادیث منقول ہیں ۔مضرت مقدام کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

929. حضرت بزید بن نعامضی سند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی مقدمت برید بن نعامضی سند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی مقدم میں سے کوئی کسی سے بھائی جارگ قائم کرلے تو س سے اس کا نام ،اس کے والد کا

## ١٣٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ المِدُحَةِ وَالْمَدَّاجِيْنَ

٣٨٠: حَدَّقَنَا بُنُدَارٌ نَا عَبُدُ الرُّحُمنِ بُنُ مَهُدِى نَا سُفُيَانُ عَنُ حَيْبٍ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى مَعْمَدٍ قَالَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى مَعْمَدٍ قَالَ عَمْدُ قَالَ عَلَى اَمِيُومِنَ الْأَمْوَاءِ فَجَعَلَ الْمَعِقَدَ الْحُبُنُ الْاسْوَدِ يَحُفُوفِى وَجُهِهِ التُوَابَ وَقَالَ الْمَعِقَدَ الْحُبُنُ الْآسُودِ يَحُفُوفِى وَجُهِهِ التُوَابَ وَقَالَ الْمَعَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَحُفُو فِى الْمَوْدِ وَسَلَّمَ آنُ نَحُفُو فِى الْمَابِ عَنُ آبِى هُويُونَ فَى الْمَابِ عَنُ آبِى هُويُونَ التَّوْابَ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى هُويُونَ فِى الْمَابِ عَنُ آبِى هُويُونَ قَلْدَ وَوى زَائِدَةُ عَنْ يَوْيُدَ هَدَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَقَدُ وَوى زَائِدَةُ عَنْ يَوْيُدَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِقَدَادُ اللهِ عَمْدٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

ا ٢٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ الْكُوْفِقُ نَا عُبَيدُ اللّهِ بُنُ مُوسى عَنُ اللهِ الْحَيَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اللهِ خُريرة قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٣٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صُحُبَةِ الْمُؤْمِنِ ٢٨٢. حدَثْنَا سُويُدُ بُنُ سَصْوِنَا عَبُدُ اللَّهِ مُن الْمُسارك عَنْ

نام اور س کے خاندان کانام یو چھ لے۔ کیونکہ یہ بات محبت کو زیادہ قائم کرتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ یزید بن نعامہ کا نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے ساع ہمیں معنوم نہیں۔ حضرت بن عمر سے بھی اس حدیث کی مثل مرفوع روایت منقول ہے سیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

## ۱۳۵: ہاب تعریف کرنے اور تعریف کرانے والوں کی برائی

۱۲۸۰: ابومعمر سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اُمراء میں سے ایک امیر کی تعریف کرنے لگا تو مقداد بن اسود نے اس کے مند میں مٹی ڈ ، اناشر وع کر دی اور فر ہ یا ہمیں رسول استہ علی ہے نہ تھم دیا ہے کہ ہم تعریف کرنے والوں کے مند میں مٹی ڈالیس ۔ یہ صدیث صن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہر برہ ہے سے صدیث منقول ہے۔ زائدہ بھی بیصد یث بن یہ بن ابی زیاد سے وہ مجابد سے اور وہ این عب س سے قل کرتے بن ابی زیاد سے وہ مجابد کی بوایت اصح ہے۔ ابومعمر کا نام عبداللہ بن سخیرہ ہے ، ور مقداد بن اسود سے مقداد بن عمر و کندی مراو بیں ان کی کنیت ابومعبد ہے۔ یہ سود بن عبد یغوث کی طرف منسوب بیں کیوکلہ ، نہوں نے بچین میں انہیں متبنی (مند بورا بنا) بنا ہ تھا۔

ا ۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دید کہ ہم تعریف کرنے والول کے منہ میں مٹی ڈالیس - بیرحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے -

۱۳۲: باب مؤمن کی محبت کے متعبق ۲۸۲ حفرت ابوسعیدخدری رضی اہندتع ی عند کہتے ہیں کہ میں حَيْوةَ بُن شُرِيِّح لَا سَالِمُ لُنُ عَيُلانَ انّ الْولِيُد بُن قَيْس ﴿ فَرَسُولِ اللّهُ عَلِيهِ وَهُم وَارشُ وَفَر ماتِ بُوبَ مَنْ كَهُ التَّحِيْبِيُّ أَحْبِرةَ آنَّةُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِن الْنُحُدُرِيُّ قَالَ سَالِمٌ اوُ صَرَف مَوْمَن بى ك محبت اختيار كرو ورمَتَق آوى بى كوكهانا عَنُ أَبِي الْهَيْئُمِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِع رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى ﴿ كُو وَ ـ اللَّهُ عَنيْه وسلَّم لا تُصاحبُ لاَّ مُؤْمنًا وَلا يا كُلُ طَعَامِكَ إِلَّا تَقِينٌ هَذَا حَدِيثُ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ. ﴿ مِنْ لَا

اس حدیث مبارکہ کوہم صرف اس سند ہے جانتے

کشلات نے آلے کے جو میں ماصلی عاور بزرگان وین ہے عقیدت ومحبت وردوئتی رکھتے ہیں کہ دولوگ ان شاءابلد قیامت کے دن نہی علیء قصعی ءاور بزرگان و من کے ساتھ ا اٹھیں گے اور آخرت میں ان کی رفاقت ومعصیت کی دوست یا کیں گے ۔ مُنَاعی قاریٰ نے مکھا ہے کہ صدیث کا طاہری مفہوم عمومیت بردرالت کرتا ہے بعنی عمومی طور پر بینکتہ بیان فرہ یو گیا ہے کہ جومخص کسی ہے محبت رکھتا ہے س کا حشر اس کے ساتھ ہوگا خواہ نیک وصالح ہو یا بدکاروف سن اس کی تائیدالمرءُ علی دین ضید بھی آ دمی اپنے دوست کے ندہب پر ہوتا ہے(۲) ابتد ہی ک رف وخوشنودی کی خاطر محبت کرنے باہم بیضے و ب ورا متد تع ل کے سے خرج کرنے والے نور کے مشہروں پر جبوہ افروز ہول سے کہ نبیاء ورشہد عبھی ان پررشک کریں گے۔اللہ تع لی عوش کے سابیہ کے بنچے رہنے والوں میں سے وہ دومسما جھن ہیں جو محض امتد تعالی کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں وران کا باہم جتماع اور جدا ہونا بھی امتد تعالی کی رضا وخوشنووی حاصل کرنے کے لئے ہے۔حضور عظیمہ کی لیتعلیم بھی ہے کہ جس مسلمان بھائی سے کس کومجت ہوتو اس کو بتر دین جا ہے (۳) منہ پر تعریف کرنا مذموم ہے اس شخص کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم ہے کہ تعریف کرنے والے کے مند میں مٹی ڈل دے۔

١٣٧: باب مصيبت يرصبر كرنے كے بارے ميں ١٨٣: حضرت اس بروايت ہے كدرسوں الله عنظیم في فرمان جب متدتع کی اینے کسی بندے ہے بھرائی کا اراد وفر ، تا ہے تواس کے عذاب میں جیندی کرتا ہے اور دنیا ہی میں س کا ہدلہ دے دیتا ہے،ور ٹرکسی کے ساتھوٹھر کاارادہ کرتا ہے تواس کے گنا ہوں کی سز تی مت تک مؤخر کردیت ہے۔ای سندے نبی اکرم می<del>ک ف</del>ی سے بیہ بھی منقول ہے کہ آپ علی نے نے فر مایا زیادہ ثواب بڑی آ زمائش یا بری مصیبت برویا جاتا ہے اور ملد تی لی جن وگوں سے محبت کرتا ب نہیں آ زمائش میں مبتل کردیتا ہے۔ پس جوراضی ہوج ہے اس کے بیے رضا اور جو ناراض ہوائی کے لیے نارانسکی مقدر ہوجاتی ے۔ بیصدیث اس سند سے حسن غریب ہے

۲۸۴ ممش کہتے ہیں میں نے ابودائل کوحدیث بیان کرت ہوئے سنا وہ کہتے ہیں حضرت کا کشیّانے فرمایا کیہ میں نے نبی ١٣٧: بَابُ فِي الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاءِ

٢٨٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ لَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ٱبِي حَبِيْبٍ عَنُ سَـعُدِ بُن سِنَانِ عَنُ آنَس رَضِـيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا آرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْنَخَيْسَ عَجَسَ لَنَّهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنِّي وَإِذَا آرَادَ بِعَبُدِهِ الشَّرَّامُسَكَ عَنُهُ بِذَنْبِهِ حَتّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهِمَذَا ٱلْإِسْمَادِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاء مَع عَظُم الْنَلاَء وَانَّ اللَّهَ ١٤٠ احَبُّ قَوْمًا إِنْتلاهُمُ فَمِن رُضي فلَهُ الرَّصي ومن سجط فَسَهُ السَّحَطُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ عَرِيْتٌ مَنْ هَذَا

٢٨٣ حَــــَدُتــــا مَـــَحُمُودُ بُنُ عِيْلان با ابْوْ ذاؤد با شُعبُةُ عَى لَاعِمِشْ قَالَ سَمِعُتُ أَمَا وَائلِ يُحَدَّثُ يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ مَارَايَتُ الْوَجِعَ عَلَى آحَدِ آشَدٌ مِنْهُ على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صحِيعٌ. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صحِيعٌ. ٢٨٥: حَدَّثَ مَا فَتَيْبَةُ نَا شَسِرِيُكُ عَنُ عاصِم عَنُ مُصْعِب بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ مُصَعِب بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ مُصَعِب بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ مُصَلِّ السَّلَسُ السَّدُ بَلا ءٌ قَالَ الْانبِياءُ ثُمَّ الْامْثُلُ فَالْامُثُلُ فَالْامُثُلُ فَالاَمُثُلُ فَالْامُثُلُ فَالْامُثُلُ فَالْامُثُلُ عَلَى يَشَعْلَى السَّلِيَّا الشَّعَلَةُ بَلاءً قَالَ اللهُ عَلَى وَيُنِهِ وَقَدْ كَانَ فِي دِيْنِهِ وَقَدْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى السَّلِيَّا الشَعَدَ بَلاءً وَ إِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ وَقَدْ اللّهِ وَيُعِلَى عَلَى السَّلِيَّا الشَعَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

٢٨١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْآعُلَى نَايَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ
عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ
الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفُسِهِ وَوَلَدِه وَمَالِه حَتَّى
الْبَلاَءُ بِالمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفُسِه وَوَلَدِه وَمَالِه حَتَّى
يَلُقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتُ قَلِي وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَأَخْتِ حُذَيْفَةً بُنِ الْيَمَانِ.

١٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِهَابِ الْبَصَوِ ١٣٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نَا عَبُدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْ وَسَلّمَةً هِلاَلًا اللّهُ حَسَنٌ عَرِيْتُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢٨٨: حَدَّثَنَا مَحْمُونُهُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا عَمُدُ الوَّزَّاقِ نَاسُفُيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرِيُرَة رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ

ا کرم عَبْضِیْ کے درو سے شدید کسی کا درونہیں دیکھا۔ بیاحدیث حسن سیح ہے۔

۱۸۵۵ مصعب بن سعدا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسوں اللہ علیہ کون لوگ زیادہ آز مائش میں جتالا کیے جاتے ہیں ۔ فر مایا انہیاء پھران کے مثل اور پھران کے مثل (یعنی اطاعی الہی اورا تباع سنت میں) پھرانسان اپنے دین کے مطابق آز مائش میں جتلاء کیا جاتا ہے اگر دین پرکتی سے کار بند ہوتا تو سخت آز مائش ہوتی ہے اوراگر دین میں فرم ہوتا تو آز مائش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ پھروہ آز مائش اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ گنا ہوں سے پاک نہیں ہوج تا ۔ یہ حدیث حسن سے جھوڑتی جب تک وہ گنا ہوں سے پاک نہیں ہوج تا ۔ یہ حدیث حسن سے جھوڑتی جب تک وہ گنا ہوں سے پاک نہیں ہوج تا ۔ یہ حدیث حسن سے جھوڑتی جب

۲۸۷: حضرت الوجريرة سے روایت ب کرسول الله علي نظر الله علي فره يا مومن مرد وعورت پر جميشه تر مائش رہتی ہے ۔ جمی اس کی ذات میں جمی اور جمی اللہ کی بیال تک کدوہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن سیح ہے ۔ اس باب میں حضرت الوجريرة اور حدیف بن يمان کی بهن ہے حدیث معتول ہے۔

۱۳۸: باب بینائی زائل ہونے کے متعلق

۲۸۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعدی فرما تا ہے کہ گر میں ندے سے دنیا میں اس کی آئکھیں سلب کر میں تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہرری اور زید بن ارقم " سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ا بوخلال کا نام ہلال صدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ا بوخلال کا نام ہلال

۲۸۸: حضرت ابو ہریرہ مرفوع حدیث قدی فقل کرتے ہیں کہ امتد تحالی فرہ تا ہے میں نے گر کسی بندے کی بین کی زکل کر دی اور اس نے اس آن مائش پر صبر کیا اور جھے سے ثوب کی امید

غرَّ وَجَلَّ مِنُ اَذُهَبُتُ حَبِيْبَتَيْدِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَب لَمُ اَرُضَ لَهُ تَوابًا دُوُنَ الْجَنَّةِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِرْنَاص ثَنِ سارية هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

٢٨٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ وَيُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْفَطَانُ الْبَغُدَادِيُّ قَالا نَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَعُسَراءَ ابُو زُهَيْرٍ عَنِ الْاعْسَمَشِ عَنُ آبِي الرَّبِيْرِ عَلُ جَابِرِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكَ يَوَدُّاهُلُ الْعَافِيةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعُطَىٰ آهُلُ الْبَلاَءِ التَّوَابَ لَوْانَ جُلُودَهُمُ كَانَتُ قُرِضَتُ فِي الدُّنِيَا بِالْمَقَارِيْضِ هَذَا حَدِيثً كَانَتُ قُرِضَتُ فِي الدُّنِيَا بِالْمَقَارِيْضِ هَذَا حَدِيثً كَانَتُ قُرِضَتُ فِي الدُّنِيَا بِالْمَقَارِيْضِ هَذَا حَدِيثً كَانَتُ قُرِضَتُ فِي الدُّنِيَا بِالْمَقَارِيْضِ هَذَا حَدِيثُ عَلَى اللَّهُ اللهُ الْوَجُهِ وَقَدُرُوى بَعْضُهُمُ عَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُ مَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مَسُرُوقَ شَيْعًا مِنْ هَذَا.

٣٩٠: حَدُّنَا سُويَدُ بُنُ نَصْرِنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ أَبِى يَشُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ آحَدٍ يَمُوثُ إلَّانَدِمَ قَالُوا صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ آحَدٍ يَمُوثُ إلَّانَدِمَ قَالُوا وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنَانَدِمَ اَنْ لَا يَكُونَ نَوْعَ لَا يَكُونَ الْمَعْدَلُ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنَانَدِمَ اَنْ لاَيَكُونَ نَوْعَ لاَيَكُونَ الْمَعْدَلُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَلَامُ اللَّهُ اللْمُعْلَى ا

ا ٢٩: حَدَّثَنَا شُويَدٌ نَا النُ الْمُبَادِكِ نَا يَحْيَى بُنُ عَنَيْدِ النَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةَ عَنَيْدِ النَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ عَي يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَة فِى الْحِرالزَّمَانِ رِجَالٌ يَحْتَلُونَ اللَّذُنَيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُونَ لِي الْحَالِي مِن اللَّيْنِ ٱلْسِنتَهُمُ آحَلَى مِن اللَّيْنِ ٱلْسِنتَهُمُ آحَلَى مِن اللَّيْنِ ٱلْسِنتَهُمُ آحَلَى مِن اللَّهُ آبِي السَّكَرو قُلُوبُهُم فَتُنَا مِنَ اللَّهُ آبِي السَّيَابِ يَقُولُ اللَّهُ آبِي السَّكَرو قُلُوبُهُم عُلَى تَجْتَرِءُ وَن قَبِي حلفَت الْابْعَثَنَ عَلَى الْمُعَدِّرَ ءُ وَن قَبِي حلفَت الْابْعَثَنَ عَلَى الْولِينَ مَنْهُمُ حَيْرانًا وفِي الْمُعَنَّ عَلَى الْمُعَنَّ عَلَى الْمُعَنِّ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ حَيْرانًا وفِي الْبَاسِ عَنْ الْن عُمْرَ.

رکھی تومیں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ دینے پر مجھی راضی نہیں ہوں گا۔اس باب میں عرباض بن ساریہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۹: حضرت جابرض المتدعنہ بروایت ہے کہرسول القد صلی المتدعیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب آز، کش والول کوان مصیبتول کا بدلد دیا جائے گاتو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھ میں ونیا میں تینچیوں سے کاٹ دی جائے دی جائے دی جائے میں تا کہ آئیس بھی ای طرح اجر ملتا ۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جائے ہیں ۔ بھی نقل کرتے ہیں ۔ بیس بعض جفرات اسے اعمش سے بھی نقل کرتے ہیں ۔ اور وہ مسروق سے اس کے ہم معنی حدیث عبل کرتے ہیں ۔ وحدیث بیان کرتے ہیں ۔

۱۲۹۰ حضرت ابو ہر پر ہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کوئی شخص ای نہیں جوموت کے بعد شرمندہ نہ ہو ص بہ کرام نے علی خص کیا یا در موں اللہ علی کہ سے بعد شرمندہ نہ ہوگا ۔ آپ علی کہ عرض کیا یا رسوں اللہ علی کسی چیز پر ندامت ہوگا ۔ آپ علی کے اس نہ کیا اور اگر گناہ گار ہے تو اس بات پر ندامت ہوگا کہ ہیں گناہ سے کیوں نہ بی اس صدیت کو ہم صرف اس سند سے جانے ہیں ۔ کیوں نہ بی اس حدیث کو ہم صرف اس سند سے جانے ہیں ۔ شعبہ نے بی ہی اللہ کیا ہے۔

سعبہ ہے ہیں ہی جاہدے ہارے ہیں ہا ہے۔

179: حضرت ابو ہر برہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ عظامی ہے فرمایا

آخری زمانے میں پھولوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین سے
حاصل کریں گے ۔وہ (لوگوں کو دکھانے اور اپنا معتقد بنانے

سے بیے ) وُنبول کی کھال کا لباس پہنیں گے اور اپنا معتقد بنانے
چینی سے زیاوہ میشی ہوں گی جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کے
دلوں سے بدتر ہول گے ۔ چن نچہ اللہ تع کی فرما تمیں گے کیا تم

لوگ میر سے سامنے تر ورکرتے اور بھی پراتنی جرائت رکھتے ہو۔

میں اپنی ذات کی قتم کھاتا ہوں کہ میں ان میں ایک ایسا فتنہ
بریا کردول گا کہ انکابر دبار ترین شخص بھی جیران رہ جی کیگا۔ اس

٢٩٢: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ عَبِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدِ عَبِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ وَيُنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى قَالَ لَقَدْ حَلَقُتُ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ لَقَدْ حَلَقُتُ خَلَقُتُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَقَدْ حَلَقُتُ خَلَقُتُ اللَّهِ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ امَوُّ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ امَوُّ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ امَوُّ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ امَوْهِ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ امَوْهِ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ المَوْجِيْمَ مِنَهُمُ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ المَوْجِيْمَ مِنْهُمُ عَلَى يَجْعَرِونُ وَا هَذَا حَدِيثَ حَدِيثَ النِي عُمَرَلا لَعُوفُهُ اللَّهُ مِنْ حَدِيثُ النِي عُمَرَلا لَعُوفُهُ اللَّهُ مِنْ الْمَا الْوَجُهِ.

باب میں حضرت ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔

1797: حضرت ابن عمر نبی اکرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل مُعمر سے زیادہ کڑو ہے ہیں۔ میں اپنی ذات کی شم کھا تا ہوں کہ میں اثبیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان میں سے عقل مند شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ کیا وہ لوگ میر سے سامنے گھمنڈ کرتے ہیں یا میر سے سامنے اتی جرات کرتے ہیں۔ بیصدیث ابن عمر کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو اسی سند سے جانے ہیں۔

ابواب الزهد

سے کے کور کے جان کے استعال کے درمیان کھنگ کے دوشت اپ نفس کواس بات پر ججور کیا جائے کہ وہ نیکی کو اختیار کرے اور
مراس کو کہتے ہیں کہ نیکی اور برائی کے درمیان کھنگ کے دفت اپ نفس کواس بات پر ججور کیا جائے کہ وہ نیکی کو اختیار کرے اور
برائی سے بازر ہے مبری کی اقسام ہیں ۔ مبر فرض بھی ہے اور نفل بھی ۔ فرض مبرتو وہ ہی ہے جو فرائض کی ادائیگی اور حرام چیزوں کے
مزک (چھوڑنے) پر اختیار کرنا پڑتا ہے اور نفل مبر کی جو صور تیں ہیں ان میں پھیر یہ ہیں (۱) فقر دا فلاس اور شدا کہ وہ آلام پر مبرکرنا
(۲) کوئی صدمہ و تکلیف کہنچ پر صبر کرنا (۳) اپنی مصیبتوں اور پر بیٹانیوں کو چھپانا ، باطنی احوال و کرا مات کو چھپانا ۔ یہ بات پیش
نظر رہے کہ فرائف اور نفل دونوں طرح صبر کی بہت اقسام ہیں ۔ مصائب و آلام کی وجہ ہے کہناہ محاف اور اللہ تعالی کا قرب حاصل
ہوتا ہے اس لئے کہ بہت زیادہ ٹو اب بہت ہوئی آز مائش و مصیبت پر دیا جاتا ہے دلیل ہیہ کہ سب سے زیادہ تکا نیف انہیاء
علیہ السلام پر آئی ہیں پھر دوجہ بدرجہ بھی جتنا بھی کوئی نیک زیادہ ہوتا ہے اور مطبع اور تبع سنت زیادہ ہوتا ہے اس پر تکلیف بنہیاء
تاتی ہیں دوسرے باب بھی ایک خاص نعت کے (آئھوں کی بینائی) سب ہوجانے پر جنت کا وعدہ فر مایا اللہ تعالی رصت کا محالمہ
فر مادے (۲) اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد ندامت اور پشیمائی بہت ہوگی۔

1 1 9 4 : بَابُ مَا جَاءً فِي حِفْظِ اللِّسَانِ ٢ 9 ٢ : بَابُ مَا جَاءً فِي حِفْظِ اللِّسَانِ ٢ 9 وَثَنَا شَوِيْدُ بُنُ مَدُونَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ شُويْدُ بُنُ مَنْ مَصُونًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُوبُ عَنْ يَوْيُدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَيْنُ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ وَحُوعَنُ عَلِيّ بُنِ يَوْيُدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ وَحُوعَنُ عَلِيّ بُنِ يَوْيُدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِي أَمَّا مَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّعْرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ عَبْدُ اللّهِ بُنُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّه

۱۳۹: باب زبان کی حفاظت کرنے کے متعلق ۲۹۳ دوایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند سے روایت بے کہ میں نجات کی جہ میں نے عرض کی اللہ علیہ وسلم انتجات کی ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ، یا اپنی زبان قابو میں رکھؤا ہے گھر میں رہواور اپنی غلطیول پر رویا کرو۔

رکھؤا ہے گھر میں رہواور اپنی غلطیول پر رویا کرو۔

می حدیث صن ہے۔

۲۹۳: حضرت ابوسعید خدری مرفوع نقل کرتے ہیں کہ جب

زَيْدٍ عَنُ أَبِى الصَّهُبَاءِ عَنُ سَعِيْدِ نَنِ جُنِيْرِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الُخُدُوكِ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ ادَمَ فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَاتُكَفِّرُ اللِّسانَ فَتَقُولُ إِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحُنُ بِكَ فإن اسْتَقَمْتَ اِستَقَمْنَا وَإِن اعْوَحَجُتَ اِعْوَجَجُنَا.

٢٩٥: حَدَّثَنَا هَادٌ لَا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ لَحُوَةً وَلَىٰمُ يَرُفُعُهُ وَهَذَا اَصْحُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى وَلَمُ يَرُفَعُهُ وَهَذَا اَصْحُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى هنذَا حَدِيْثِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ هنذَا حَدِيْثِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ وَقَدُرُواهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ وَلَمُ يَرُفَعُوهُ.

٢٩٢: حَدُّلَتَ الْمُحَمَّدُ أَنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنُعَانِيُّ نَا عُمَدُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ أَنِ عُمَدُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ أَنِ عُمَدُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ أَنِ سَعُدِقَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ يَتَوَكَّلُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ يَتَوَكَّلُ لَهُ يَتَوَكَّلُ لِهُ مَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ آتَوَكُلُ لَهُ يَتَوَكَّلُ لِهُ عَلَيْهِ وَلَمَ بَيْنَ رِجُلَيْهِ آتَوَكُلُ لَهُ يَالُحَمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ آتَوَكُلُ لَهُ يَالُبُ عَنَّ اللهِ عَنُ آبِي هُوَيُوةً وَابُنِ عَبَّاسٍ هَذَا عَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثَ عَرِيثٍ.

٣٩٧: حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْآشَجُ لَا اَبُوْ حَالِدِ الْآحَمَرُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الْبُن عَجُلاَنَ عَنُ آبِى حَازِم عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَرَّمَا بَيْنَ لَ سُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَحَلَ الْجَنَّةَ وَهَذَا حَدِيثُ لَلْحَيْثِهِ وَخَلَ الْجَنَّةَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَابُوحَازِمِ الَّذِي رَوى عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَابُوحَازِمِ الَّذِي رَوى عَنْ سَهُلٍ بُنِ سَعْدِ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَابُوحَازِمِ اللّهَ هُ مَدِيئِي وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بُنُ دِيْنَادٍ هُوَ الْمُوحِيْرَةَ السَمُهُ سَلَمَةُ بُنُ دِيْنَادٍ وَابُوحَازِمِ اللّهُ وَعَلَى عَنْ اللّهُ سَلَمَةُ بُنُ دِيْنَادٍ وَابُوحَازِمِ اللّهُ مَا لِيَالِهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَدْيُرَةَ السَمْهُ سَلَمَةً اللّهُ مَلْمَانُ اللّهُ مَعْمَانُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكُوفِقُ.

٣٩٨ حَدَّ فَنَا سُوَيُدُ بُنُ نَصْرِ نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُسَرِ قَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُسَرِ قَا عَبُدُ اللّهِ الْمُسَرَّكِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُسْ الْمُسَرِّكِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُسْ بُنِ مَاعِزِعَنُ سُفْيَانَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الثَّقَفِي قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ اللَّهِ مَا اَخُوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اَخُوفُ مَا تَخَافُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرہم بھی تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہوگ تو ہم سب سیدھے ہوں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہوج کیں گے۔

۲۹۵: ہنادہمی ابواسامہ ہے اور وہ حماد بن زید ہے ای مدیث کی طرح غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ سی حجے اس حدیث کو ہم صرف حماد کی روایت سے جانے ہیں۔

کی راوی اے جماد بن زید سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۲۹۲: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسون اللہ صنی اللہ عنہ وسم نے فرمایا: جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی عنی نت ویتا ہے ہیں اسے جنت کی حفانت ویتا ہوں۔

ہول۔ اس باب ہیں حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ اور ابن عبال رضی اللہ عنہ اور بیا حدیث عبال رضی اللہ عنہ اور ابن عبال رضی اللہ عنہ ہے۔

194: حضرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والیت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والی نے زبان اور شرمگاہ کے شر سے محفوظ کرویا وہ جنت میں وافل ہوگیا۔ بیہ صدیث حسن صحیح ہے اور ابو جا زم جو سہل بن سعد سے احاویث انقل کرتے ہیں وہ ابو جا زم زاہد مدینی ہیں ان کا نام مسلم بن وینار ہے جبکہ ابو ہر برہ ہے حدیث نقل کرنے والے ابو جا زم کا نام سلم ان بن المجبی ہے اور وہ عز آ ال شجعیہ کے مولی ہیں اور کو فعہ کے مولی ہیں اور کو فعہ کے دیئے والے ہیں۔

۲۹۸: حضرت سفیان بن عبداللد تفقی کیتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیایارمول اللہ علی ہے : مجھالی بات بتائے کہ میں اس پر مضبوطی ہے مل کرول ۔ آپ علی ہے نے فر ، یا کہو میرارب اللہ علی ہے اور اس پر ق نم رہو۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ علی ہے اور اس پر نے میں سب سے زیادہ کس چیز سے آپ علی ہے اس کی زبان مبارک پر کر فر ، یہ ذرتے ہیں ۔ آپ علی ہے نے اپنی زبان مبارک پر کر فر ، یہ ذرتے ہیں ۔ آپ علی ہے نے اپنی زبان مبارک پر کر کر فر ، یہ

صَحِيتٌ وَقَدْ رُوِى مِنْ غَيُرِوَجُهِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ النَّقَفِيّ. اللَّهِ النَّقَفِيّ.

٢٩٩ : حَكَفَ الْهُ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ آبِى ثَلْحِ الْبَعُلَادِيُّ صَاحِبُ آخَمَنَ بَنِ حَبُلِ ثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ ثَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَادِ عَنِ اَبْنِ عُمَر قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ بُنِ حَالِيْهِ فَيْ كَثَرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ وَكُو اللّهِ فَإِنَّ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَلْبُ الْقَلْسِي مِنَ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَلْسِي فِي اللّهِ الْقَلْبُ الْقَلْسِي مِنَ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَلْسِي وَ اللّهُ الْقَلْبُ الْقَلْسِي مِنَ اللّهِ الْقَلْمِ اللّهِ السَّلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بُن حَاطِبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بُن حَاطِبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَلْلَهِ مُن عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مُن عَامِلْسِ.

ا ﴿ الْمَ اللَّهُ اللّ يَزِينُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ صَالِح عَنْ صَفِيّة اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠٢: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ نَاآبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي حُجَيْفَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ الحٰي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ بَيْسَ سَلْمَانَ وَآبِي الدَّرُدَاءِ مُعَيَّلِلَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ بَيْسَ سَلْمَانَ وَآبِي الدَّرُدَاءِ مُعَيَّلِلَةً قَالَ سَلْمَانُ اللَّرُدَاءِ مُعَيَّلِلَةً قَالَ مَا اللَّرُدَاءِ فُورَاي أَمُّ الدَّرُدَاءِ مُعَيَّلِلَةً قَالَ مَا الدَّرُدَاءِ فُورَاي أَمُّ الدَّرُدَاءِ فُورَاي مُا الدَّرُدَاءِ فُورِبَ مَا الدَّرُدَاءِ فُورِبَ الدَّرُدَاءِ فُورِبَ لَهُ حَاجَةً فِي الدَّنَا قَالَتُ فَلَمَّاجَاءَ آبُو الدَّرُدَاءِ فُورِبَ لِللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا أَنَا بِالْحِلِ حَتَّى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَامًا فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ فَم اللَّهُ مُعْمَلًا لَهُ مَلْمَانَ قُم الأَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالَى لَهُ مَلُولًا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

اس سے۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور سفیان بن عبداللہ تقفی ہی ہے گئی سندوں سے منقول ہے۔

799: حضرت ابن عمر رضی القد عنها ہے روایت ہے کہ رسول المتد صبی القد علیہ وسلم نے فرماید و کر المی کے علاوہ کثرت کلام سے پر ہیز کر و کیونکہ اس سے ول سخت ہوج تا ہے اور سخت ول والا اللہ تعالیٰ سے بہت دورر ہتا ہے۔

• ٣٠٠: ابو بکر بن الی نظر بھی ابونظر سے وہ ابراہیم سے وہ عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانٹرنقل کرتے ہیں ۔ بیت حدیث غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف ابراہیم بن حبداللہ بن حاصب کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۳۰۱: ام ایمومنین حضرت ام حبیبه رضی القدعنها روایت کرتی بیس که آپ که فر مایا: انسان کو اپنی گفتگو سے کوئی فا کده نبیس جب تک که وه نیکی کا تھم، برائی سے مخالفت اور الله تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل نه ہو۔ بیا حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف محمد بن بر ید بن خلیس کی روایت سے جانبے ہیں۔

۱۳۰۲: حضرت عون بن افی جیفد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کدرسول املد عظافہ نے سلمان کو ابودرداء کا بھائی بنایا تو ایک مرتبہ سلمان ابودرداء سے طنے کے بیے آئے اور ام درداء کو میلی کچیلی حاست میں دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابودرداء کو دنیاسے کوئی رغبت نہیں ۔ پھر ابودرداء تمہارے بھائی ابودرداء کو دنیاسے کوئی رغبت نہیں ۔ پھر ابودرداء ترفیص انگادیا اور کہنے لگے کہ تم کھاؤ میں روز سے ہوں ۔ سلمان نے کہا میں ہرگز اس وقت تک نہیں روز سے ہوں ۔ سلمان نے کہا میں ہرگز اس وقت تک نہیں موالے ۔ راوی کھاؤ کی تربیل ہوگے ۔ راوی کہنے ہیں کہاس پر ابودرداء نے کھان شروع کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کین سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء عب دت کے لیے جانے گئے کئی سلمان نے بعد منہ کردیا۔ رات کی سلمان کے لیے جانے گئے کئی سلمان کے بعد منہ کردیا۔ رات ہوئی کو کھوٹی کے کئی سلمان کے کھوٹی سلمان کے کہا کی سلمان کے کھوٹی کی سلمان کے کھوٹی کی کی کئی کی کئی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کئی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کر کی کی کردیا۔ کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھو

فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ إِنَّ لِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِاَ هَلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِاَ هَلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِاَ هَلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا فَاتَيا النَّبِيَّ عَيْنِيلِهِ عَلَيْكَ حَقِّ حَقَّهُ فَاتَيا النَّبِيَّ عَيْنِيلِهِ فَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقِ حَقَّهُ فَاتَيا النَّبِيِّ عَيْنِيلِهِ فَلَيْكَ فَلَا عَلَيْكِ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مَلْمَالُ هَذَا حَدِيثَ فَلَا عَدِيثَ فَلَا عَدِيثَ فَلَا عَدِيثَ فَلَا عَدِيثَ صَعِيدً اللَّهِ وَهُو صَحِيدً عَبُدِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ الْمَسْعُودِيّ.

دیااورکہ کسوج و ۔ چنانچہ وہ سوگئے ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ جانے
گئو اس مرتبہ بھی سلمان نے انہیں سلادیا۔ پھر جب سے قریب
ہوئی تو سلمان نے انہیں کہا کہ اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور
نماز پڑھی پھر سلمان نے فرمایا: تمہار نے اس کا بھی تم پڑت ہے۔
تمہارے دب کا بھی تم پڑت ہے ۔ تمہارے مہمان کا بھی تم پڑت
ہے اور کی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پڑت ہے۔ لہذا ہر صاحب

حق کواس کاحق اوا کرو۔اس کے بعدوہ دونول نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیقصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سلمان نے تھیک کہا۔ بیصدیث سی ہے اورابو ممیس کا نام عقبہ بن عبداللہ ہے۔ بیعبدالرحمٰن بن عبداللہ مسعودی کے بھی کی ہیں۔

#### ا ۲۰ ا : بَالِ

٣٠٠٠: حَدُّقَ مَا شُوهُ دُهُ أَن مَصِو مَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ السُمِسُونَ عَنْ رَجُلٍ مِنُ السُمُسَارَكِ عَنْ عَبُدِالُوهَابِ بَنِ الوَرْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنُ الْمُسَارَكِ عَنْ عَبُدِالُوهَابِ بَنِ الوَرْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنُ الْحَلِي الْمُعَدِينَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ اللّى عَائِشَةَ أَن الْحُتُبِى اللّهَ كِتَابًا تُوصِينِى فِيْهِ وَلاَ تُكْثِرِى عَلَى قَالَ فَكَتَبَ اللّهُ عَلَيْكَ امّا بَعُدُ فَالِينَ عَسَائِلَةً وَاللّهُ عَلَيْكِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ عَسَيْعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَن سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَن الشّمَ سَرِضَى النّه مِنْ اللّهُ مَوْنَةً النّه مَوْنَة النّه مِن النّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه وَكُلَهُ اللّهُ وَكُلَهُ اللّهُ إِلَى النّه اللّه وَمَن النّه مِن وَمَن الْعَمَسَ رَضَى النّاسِ بِسَعَطِ اللّهِ وَكُلَهُ اللّهُ إِلَى النّاسِ وَالسّالِ وَالسّالِ مُ عَلَيْكَ.

٣٠٣: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِيْ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ المِيْهِ عَنُ عَالِشَةَ عَنُ المِيْهِ عَنُ عَالِشَةَ إِنَّهَا كَتَبَتُ إِلَى مُعَاوِيَةً فَذَكَرَ الْحَدِيُثَ بِمَعْنَاهُ وَلَمُ يَوْفَعُهُ.

#### اس: باب

۳۰۱۳: حفرت عبدالوہاب بن وردمدینہ کے ایک فخف سے نقل کرتے ہیں کہ حفرت معاویہ نے حضرت عائشہ کولکھا کہ محص ایک خطرت عائشہ کولکھا کہ محص ایک خطرت معاویہ کولکھا:
محص ایک خط کلھے جس میں تھیجیں ہول لیکن زیادہ نہ ہوں۔
"سلام علیک امابعد " میں نے رسول اللہ میں ہے اسمانہ سے اللہ میں معاویہ کولکھا:
ہے کہ جو خص اللہ کی رضا کولوگوں کے غصے میں تلاش کرے گا۔
اللہ تعالی اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دے گا اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کوائلہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ تعالی اللہ علیک۔
اسلام علیک۔

ہ ، ۳۰ جمد بن یجی ، جمد بن پوسف سے دوسفیان سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو لکھااس کے بعد گزشتہ حدیث کے ہم معنی روایت موقو فامنقول ہے۔

ک کی در ان کی اور سیک کی کی کے دور کے اس کی حف ظت کا مطلب سے ہے کہ دور پی زبان پر قابوہ صل کر سے لینی بے فائدہ کا مراور خش کو کی اور سخت کلائی ہے محفوظ رکھے اس طرح شرم گاہ کی حف ظت کا مطلب سے بے کہ زناجیسی برائی ہے اجتناب کر بے تو نبی کریم علی تھے نے جنت میں داخل ہونے کی ضانت دی۔ حضور علی کے خوالے کی خوالے کی طرف سے ضانت ہے کہ جس طرح و محض اسپ فعل سے بندہ کے رزق کا ضامن ہوا ہے اس طرح اس نے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے اور اعمال صالحہ پر جزاد سے اور انعمامات سے نواز نے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ چونکہ آنحضرت علی ہو اس کے نائب میں اس لئے سے نے اس طرف سے ضانت کی ہے معلوم ہوا کہ لغویات سے زبان کو بچانا کی بہت ضروری بلکہ مباح کلام بھی قلیل کیا جاند تھائی کا ذکر ہی عمدہ چیز ہے باتی سب بچھ و بال ہے۔

## اَبُوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

## قيامت كيمتعلق ابواب

## ١٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي شَان الجسّاب وَالْقِصَاص

٥ • ٣٠: حَـدُّتَـنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ خَيْضَمَةَ عَنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمُ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَـوُمَ الْـقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرُجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرِاى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَلَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُواً شُأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرِي شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَـهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجُهِمِ فَتَسْتَقُيلُهُ النَّارُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنُ يَقِيَ وَجُهَةُ النَّارِ وَلَوْبِشَقِّ تَمُرَةٍ فَلْيَهُ عَلُ حَدَّلَكَ الْهُوالسَّالِبِ نَا وَكِيْعٌ يَوُمَّا بِهِلَا الُسَحَدِيُّثِ عَنِ الْآعْمَشِ فَلَمَّا فَرَخَ وَكِيْعٌ مِنْ هَلَا الْسَحَدِيْسِ قَالَ مَنْ كَانَ هَهُ مَا عِنْ أَهُل مُوَاسَانَ فَـلُيَسحَتَسِبُ فِيُ اِظُهَارِ هٰذَا الْمُحَدِيُثِ بِخُرَاسَانَ قَالَ آبُوُ عِيْسني لِآنَ الْجَهُمِيَّة يُنْكِرُونَ هَلَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٠٧: حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَ ةَ ثَنَا حُصَيْنُ بُنُ نَمَيْر اَبُوُ مِـحُصَينِ نَـا حُسَيُـنُ بُسُ قَيْسِ الرَّحَبِيُّ نَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ ادَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ عِنُـدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْتَالَ عَنُ خَمُس عَنُ عُمُره فِيُمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَيَابِهِ فِيُمَا أَبُلاهُ وَعَنُ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيُمَا عَلِمَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيُبٌ لاَ

## ۱۴۲: باب حساب وقصاص سرمتعلق

٠٠٠٥: حضرت عدى بن حاتم "سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے فر مایا: تم میں سے کوئی مخص ایسانہیں کہ انتد تعالی قیامت کے دن اس سے بات نہ کریں اور اس دوران بند\_ ور رب کے درميان كوئى برجمان نه موگا \_ پيمر بنده ايني دائيس طرف ديكھے كاتو اسے اینے اعمال نظرآ ئیں گے ۔ ہائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس طرف بھی اس کے کیے ہوئے اعمال ہی ہوں سے \_ پھر جب س منے کی طرف دیکھے گا تواہے دوزخ نظرآئے گی۔ پس اگر کسی ين اتن بعي استطاعت موكده خود كومجور كاليك كلزاد يردوزخ ک آگ سے بھاسکے تواسے جاہیے کہ ایسائی کرے۔ ابوسائب سے روایت ہے کہ وکیج نے ایک ون بیحدیث اعمش سے (روایت کرتے ہوئے) ہم سے بیان کی جب وکیع میان کر سے تو فرمايا أكركوني خراسان كاباشنده يهال جوتووه بيحديث الل خراسان کوسنا کر ثواب حاصل کرے۔امام ابولیسی ترفدی فرماتے ہیں ہی اس لیے کہ جمیداس بات (لیعنی خداہے ہمکام مونے) کے منکر ہیں۔ بیعدیث حسن سی ہے۔

٢٠٠١: حضرت ابن مسعود كيت بي كدرسول الله علي في فرمایا: قیامت کے دن کسی مخص کے قدم القدرب العزت کے یاس سے اس وقت تک نہیں ہے مکیس کے جب تک اس سے یانج چیزوں کے متعلق نہیں یو چھ لیا جائے گا۔(۱)اس نے عمر کس چیز میں صرف کی۔ (۲)جوانی کہاں خرچ کی۔ (۳) مال کہوں ہے کمایا۔ (۴) مال کہاں خرج کیا ۔ (۵) جو کچھ سیکھا

نَعُوِفُهُ مِنُ حَدِيثِ إِبُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا مِنُ حَدِيثِ حُسَيُنِ بُنِ قَيْسٍ وَحُسَيْنٌ يُضَعَّفُ فِى الْمَحَدِيثِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَرُزَةً وَآبِي سَعِيْدٍ.

١٠٠٠: حَدَّفَنَا عَبُهُ اللّهِ بَنُ عَبُهِ الوَّحُمِنِ نَا الْاسُودُ بَنُ عَاهِرٍ نَا اَبُو بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ عَاهِدٍ اللّهِ بَنْ جَرَيْحِ عَنْ آبِي بَوْزَةَ الْاَسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَزُولُ قَدَ مَاعَبُهِ حَشّى يُسْنَالَ عَنْ عَمُوهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ حَسَّى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَزُولُ قَدَ مَاعَبُهِ حَشّى يُسْنَالَ عَنْ عَمُوهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ حَسَى مَالِهِ مِنْ اَيْنَ الْحُتَسَبّةُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ عَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ الْحُتَسَبّةُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ عَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ الْحُتَسَبّةُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠٨: حَدَّقَ الْقَيْبَةُ لَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنْ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنَ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنَ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ الْعَلاَءِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَدُرُونَ مَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَدُونَ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَيْامَةِ بِصَلاَةٍ صَيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَدَف هَذَا وَ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٠٩: حَدَّلَنَا هَنَّادُ وَ نَصُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَالِمُ عَالِيْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالِهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَالِهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَالِمُ عَلَيْدُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

اس پر کتنامکس کیا۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اسے حضرت ابن مسعود ﷺ سے مرفوعاً صرف حسین بن قیس کی سند سے پہنچ نے بیں اور وہ ضعیف بیں۔ اس باب بیس حضرت ابو برز ہ ور ابوسعید ﷺ ہے ہمی احادیث منقول ہیں۔

2001: حضرت الو برز و اسلمی رضی الله عند سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کسی مخص کے قدم بارگا و خداوندی سے نبیس بہت کیس گے یہاں تک کداس سے اس کی عمر کے بار سے بیس سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز بیس اسے صرف کیا۔ اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرج کیا اور اپنا جسم کس چیز بیس جتلا کہاں سے کمایا، کہاں خرج کیا اور اپنا جسم کس چیز بیس جتلا کہاں سے کمایا، کہاں خرج کیا دور اپنا جسم کس چیز بیس جتلا کہاں سے کمایا، کہاں خرج کیا دور اپنا جسم کس چیز بیس جتلا کہاں سے کمایا، کہاں خرج کے اور سعید بن عبداللہ ابو برز و اسلمی کیا تام نصلہ بن

۱۳۰۸: حضرت ابو ہریرہ سے روایگ ہے کہ رسول اکرم علیہ فی فر مایا کہتم لوگ جانے ہو مفلس کون ہے۔ صحابہ کرائم نے عرض کیا یا رسول الند علیہ فی نہ میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال ومتاع نہ ہو۔ نبی اکرم علیہ نے فر مایو میری امت میں ہے مفلس وہ خض ہے جو قیامت کے ون نماز ، روزہ اورز کو ق کے کرآئے گالیکن اس نے کسی کوگائی دی ہوگی کسی پر بہتان کے کرآئے گالیکن اس نے کسی کوگائی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایہ ہوگا، کسی کا مون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا ۔ لہندا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکی س مظموموں میں تقسیم کروی جو کیں گی یہ س تک کداس کی نیکیاں مظموموں میں تقسیم کروی جو کیں گا کہ س تک کداس کی نیکیاں مظموموں میں تقسیم کروی جو کیں گا کہ رہ جانے گا اور پھر جہنم مظموموں کے گنا ہوں کا بوجھاس پر ل دویہ جائے گا اور پھر جہنم مظموموں کے گنا ہوں کا بوجھاس پر ل دویہ جائے گا اور پھر جہنم مظموموں کے گنا ہوں کا بوجھاس پر ل دویہ جائے گا اور پھر جہنم مظموموں کے گنا ہوں کا بوجھاس پر ل دویہ جائے گا اور پھر جہنم میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ خس میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد یہ دیت حسن میں وکھیل دیا جائے گیا۔ بیرصد کی حسن میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد کیا ہو جو اس کی ان میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد کیا ہو جو اس کی کیا ہو جو اس کی ان میں وکھیل دیا جائے گا۔ بیرصد کیا ہو جو اس کیا ہو جو اس کیا ہو جو اس کیا ہو جو اس کی دیا جائے گا ور پھر کیا ہو جو اس کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی

٣٠٩ : حضرت ابو ہر رہ است روایت ہے که رسول الله عظام نے فره یا: الله تعالی ایسے خض پر رحم کریں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کر ہوا ور پھروہ آخرت میں حیاب عَنُ آبِى هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَدَّ فِلَا خِيْهِ عِنْدَهُ مَظُلِمَةٌ فِي عَرُضِ آوُمَالٍ فَجَاءَة فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ آنُ يُوحَذَ وَلَيْسَ عَرُضِ آوُمَالٍ فَجَاءَة فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ آنُ يُوحَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرُهَمٌ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ حَسَنَاتٌ حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوى مَالِكُ سَيَاتِهِمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوى مَالِكُ مَيَاتِهِمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوى مَالِكُ مَيَاتُهِمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوى مَالِكُ مَيَالَةُ عَنْ النّبِي الْمَقْبُوعِ عَنُ آبِى هُوَيُوهَ عَنِ النّبِي مَيْدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً .

النفلاء بن حَدَّقَنَا فَتَيْبَةُ لَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاَءِ بَنِ عَبْدِ النُّرِّحِينِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ آنَّ وَسُولَ النَّهِ عَنَ آبِي هُرَيُرةَ آنَّ وَسُولَ النَّهِ مَسَلَى النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُوَدُّنَّ السُّحُقُوقُ إلى الْحَلِهَا حَتْى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ السَّحَقُوقُ إلى الْحَلِهَا حَتْى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ السَّحَقُوقُ إلى الْحَلِهَا حَتْى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ السَّحَلِيَةِ الْمَسْلِ عَنُ آبِي فَرِ وَعَبُدِ الشَّاهِ الشَّهِ بُنِ أَنْهُسِ تَحْدِينَ آبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهِ بُنِ أَنْهُسٍ تَحْدِينَ أَبِى أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهِ بُنِ أَنْهُسٍ تَحْدِينَ أَبِى أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحَدِينَ عَرَادً وَعَهُدِ صَحَدِينَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ بُنِ أَنْهُسٍ تَحْدِينَ أَبِى الْمُعَادِينَ اللَّهِ الْمَا الْحَدَيْدَ وَعَبُدِ اللَّهِ الْحَدَاءُ مِن اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَاءُ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَاءُ مِن اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَاءُ مَن اللَّهِ الْحَدَاءُ مَن اللَّهُ الْحَدَاءُ مِن الْحَدَاءُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَاءُ مَن الْحَدَاءُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْحَدَاءُ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَاءُ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَاءُ مَن الْحَدَاءُ اللَّهُ الْحَدَاءُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ اللَّهُ الْحَدَاءُ الْحَ

#### ۲۳ ا : مَاتُ

ا ١٣١ حَدَّفَ الْمُولِدُ اللهُ نَصُولًا اللهُ الْمُبَارَكِ نَا عَبُدُ الْمُبَارَكِ نَا عَبُدُ الْمُبَارَكِ الْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَيعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَيعَتُ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ اُولِيَتِ الشَّمُسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ الْعَلَيْ اللّهَ عَلِيدٍ لاَ أَوْرِي آيُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُذُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُذُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُذُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُذُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُدُهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُدُهُ الْمَاحِمُ وَالْمَا وَفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ وَالْمَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْمَاحِدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ السَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ وَالْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ

و کتاب سے پہلے اس کے پاس آگراپے ظلم کومعاف کرالے کے پاس کے وکا اور خددینار۔ آگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کرمظلوم کو دیے دی جائیں گی اور آگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس ظلم کے بدلے میں مظلوموں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی ۔ بید حدیث حسن صحح کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی ۔ بید حدیث حسن صحح کے برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی ۔ بید حدیث حسن صحح اور دہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ماندنقل کرتے اور دہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ماندنقل کرتے ہیں۔

التدسى الله عليه وسلم في الله تعالى عنه كهتے بين كه رسول التدسى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: الل حقوق كوان كے حقوق لورے بورے اواكر تا ہوں كے ميمان تك كه بغير سينگ كى بكرى كاسينگ والى بكرى سے بھى بدله لياجائے گا۔اس باب ميں حضرت ابوذر رضى الله عنه اور عبدالله بن اليس رضى الله عنه سے بھى احادیث منقول بیں سير حدیث حسن مجھے تعالى عنه سے بھى احادیث منقول بیں سير حدیث حسن مجھے

#### عبههما: پاپ

ااس: حضرت مقدا درضی الله عند (صحافی رسول صلی الله علیه وسم)

ہان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے

ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سور ن بندوں سے صرف ایک یا

دومیل کے فاصلے پر رہ جائے گائی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میر،

نہیں جانیا کہ کون سامیل مرادلیا۔ زمین کی مسافت یا وہ سلائی

جس سے سرمدلگا یا جاتا ہے۔ پھر فر ، یا کہ سور نے لوگوں کو پھلانا

میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ کوئی نخوں تک ، کوئی گھٹوں تک ،

میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ کوئی نخوں تک ، کوئی گھٹوں تک ،

کوئی کمر تک اور کوئی منه تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی الله

علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر

علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اور این عمر رضی اللہ عنہا سے بھی

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ هَذَ ا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٣١٣: حَسدُنُساَ ٱبُوُ زَكَرِيًّا يَحْيَى بُنُ فُرُسُتَ الْبَصُوِيُّ نَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّرُ بَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَسَالَ حَمَّسَادٌ وَهُوَ عِنُدَ نَا مَرُفُوعٌ يَوُمَ يَقُومُ النَّساسُ لِرَبِّ الْمَسالَ عِيْنَ قَالَ يَقُومُونَ فِي الرَّشُح إلى ٱنْصَافِ اذَا نِهِمُ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ

٣١٣: حَـلَّكُنَا هَنَّادٌ نَا عِيْسَىٰ بُنُ يُونُسَ عَنُ اِبْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ. ٣٣ ا : بَابُ مَاجَاءً فِي شَانِ الْحَشُو

٣١٣: حَدَّقَتَ اصْحُدَهُ وَدُابُنُ غَيْلاَنَ لَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيُرِيُّ نَا سُفُيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النُّعُمَانِ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُشِّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُفَاةً عُرَّاةً غُـرُلاً كَـمَا خُـلِقُوا لُمَّ قَرَأَكَمَا بَدَأُنَا َوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَاوَّلُ مَنُ يُحُسَى مِنَ الْمَخَلاَتِيقِ إِبْوَاهِيُّمُ وَيُوْخَذُ مِنْ أَصْحَابِي بِرِجَالِ ذَاتَ الْيَسِمِيْنِ وَذَاتَ الشِّسَمَالِ فَاقُوْلُ يَارَبِّ أَصْحَابِي فَهُقَالُ إِنَّكَ لَا تَسدُرِي مُسا أَحُدَ قُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ لَمُ يَزَ الْوَامُرُتَدِيْنَ عَلَى اعْقَابِهِمُ مُنَّدُ فَارَقْتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ ۖ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.)

كانول تك بوگا - بيمديث حسن سي بهد ١١١٣: بناديمي عيسى سے دواين عون سے دونا فع سے دواين عمر ے اور وہ نبی اکرم ملک ہے ای کے مانزنقل کرتے ہیں۔ ۱۲۲۲: باب كيفيت حشر كمتعلق

٣١٢: ابوز كرياء حماد بن زيد ہے وہ ابوب ہے وہ ناقع ہے اور وہ

ابن عمر ہے یہی حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حماد کہتے

بين بيمديث اس آيت كي تفيره " يَوْمَ يَدَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

الْمَعَالَمِينَ " ليني جس ون لوگ رب العالمين كے كرس من

كفرے جول كے يہ ب عظام في فرمايا بسيندان كے آدھے

احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیج ہے۔

١٣١٣:حفرت ابن عباس عروايت بكرسول الله علي في فرمایا: اوگ قیامت کے دن نظم یا وَن، بر مندجسم اور بغیر ختند کے ا کھنے کیے جائیں مے جس طرح کہ انہیں پیدا کیا گیا۔ پھرآ پ عَلَيْكُ فِي رِيْهِ " تَكُمَّا بَدَأْنَا ..... "(يَعِنْ جَس طرح بَم فِي سلے پیداکی تھاای طرح دوبارہ پیداکریں گے۔ بیہ اراوعدہ ب جے ہم ضرور پورا کریں مے ) محرفلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیدالسلام کوکٹرے پہناتے جا تھی گے۔ پھر میرے می بہ میں ي بعض كودائيس اوربعض كوبائيس طرف سے لےجايا جائے گا۔ میں عرض کروں گا ۔اے میرے دب بیمیرے اصحاب ہیں۔کہا جائے گا کہ آ پھیس جانتے کہ آپ کے بعدان لوگوں نے کیا كيانى جيزين تكالى تيس -جسدن سے آپ نے انہيں چموڑا۔ بياى دن سائى ايرايول يريجيكى طرف اوت رب بير بهر

ميں وہى بات كبول كاجواللدتعالى كے صالح بندي عليه اسلام) نے كبى " إنْ تُعَدِّبَهُمهُ فَدِنَّهُم . . . "أكرتوان كوعذاب د او تیرے بندے ہیں اورا گرانہیں بخش دے پس تو بے شک غالب مکست والا ہے۔

۱۳۱۵: محمر بن بشار اورمحمر بن متنیٰ تبھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ مغیرہ سے اس کے مانند حدیث مبارک نقل کرتے

٥ ١ ٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ المَثَنَّى قَالاَ نَا مُسَحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابُنِ النُّعُمَانِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ.

٢ ١ ٣ : حَدَّ ثَنَا أَحْدَمُ لُهُ ثُنُ مَنِيلُعِ نَايَوِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ٢ ٣١٦: بهربن حكيم الني والداوروه ان كوداوا سي فعل كرت

نَابَهُزُهُنُ حَكِيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ ` اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمُ تُحْشَرُونَ لِللّٰهِ صَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمُ تُحْشَرُونَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمُ وَفِي الْبَابِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وَجُوهِكُمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

## ١٣٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرُضِ

٣١٧: حَدَّنَهُ اللَّهُ كُرَيُّ الْوَكِيَّ عَنَ عَلِي اَنْ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُوطُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلْتَ عَرَضَاتِ فَامَّا عَرْضَعَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَا فِي يُرُواَمًا الْعَرْضَةُ الشَّالِةَ فَعِيلُدَ وَلَا يَصِحُ عَلَى اللهُ يَدُى فَاجِدً لِي الشَّالِةِ وَلا يَصِحُ عَلَى اللهُ يَدُى فَاجِدً بِي اللهِ وَلا يَصِحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ السَّحْمُ مِنْ آبِي هُويُوةً وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحَسَنَ لَهُ يَسْمَعُ مِنْ آبِي هُويُوهَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحَسَنَ لَهُ يَسْمَعُ مِنْ آبِي هُويُوهَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ أَنِي وَهُو الرِّفَاعِي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ آبِي

#### ١٣٢ : بَابُ مِنْهُ

٣١٨: حَدُّنَا سُويَدٌ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عُضْمَانَ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ عُضْمَانَ بُنِ الْإَسُودِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ مَنْ نُوقِشَ لَا اللهِ يَقُولُ مَنْ نُوقِشَ اللّهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ مَنْ نُوقِشَ اللّهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فَامًّا الْحِسَابَ هَلَكَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فَامًّا مَنْ أُوتِينَ كِعَابَهُ بِيَعِيْدِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا مَنْ أُوتِينَ كَعَابَهُ بِيَعِيْدِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيسُوا فَسَالُ ذَلِكَ الْمَسْرُ مَنْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَسِيسُوا فَسَالُ ذَلِكَ الْمَسْرُ مَنْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ مَسِيدً وَرَوَاهُ اللّهُ عُنَ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً .

#### ٣٤ : بَابُ مِنْهُ.

٣١٩: حَدَّثَنَا سُويَدُ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا اِسْمِعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى مُسُلِمٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ ادَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ بَلَتْ فَيُومَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ بَلَتْ فَيُعُولُ اللَّهُ بَلَتْ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى قَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَعُلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ

میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم قیامت کے دن پیادہ اور سوار اٹھائے جاؤگے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں مے جنہیں منہ کے بل تھسیٹا جائے گا۔اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ پیھدیث حسن ہے۔

## ۱۳۵: باب آخرت میں لوگوں کی پیشی

اسا: حضرت الوہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ تین مرتبہ پیش سے جائیں ہے۔
مہلی دومرتبہ تو گفت وشنیدا ورخفو ودرگر رہوگی جبکہ تیسری مرتبہ نامہ اعمال ہاتھوں میں دیتے جائیں ہے۔ چنا نجہ کوئی دائیں اس ہاتھ میں اور کوئی ہائیں ہاتھ میں اللہ تعالی عنہ سے ساع فاہت نہیں۔
لیے کہ حسن کا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساع فاہت نہیں۔
لیڈرااس کی سند متصل نہیں ۔ بعض اسے علی بن علی رفاعی سے وہ حسن سے وہ ابوموسی سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

## ۲۱/۱۲:باباس کے متعلق

## ١٩٧٤: باب اسي على

اَعُطَيْتُكَ وَحَوَّلْتُكَ وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنعُتَ فَيَقُولُ يَارَبِ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ وَتَرَكُتُهُ اَكْثَرَ ماكان فارْجِعْنِي اتِك بِهِ كُلِّهِ فَيَقُولُ لَهُ اَرِنِي مَا قَدَّمُتَ فَيَقُولُ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَتَرَكْتُهُ الكُثَرَ مَا كَانَ فارُجِعْنِي اتِك بِه كُلِّه فَإِذَا عَبُدٌ لَمُ يُقَدِّمُ خَيْرًا فارُجِعْنِي اتِك بِه كُلِّه فَإِذَا عَبُدٌ لَمُ يُقَدِّمُ خَيْرًا فيمُ مَضى بِهِ إلَى النَّارِ قَالَ ابُو عِيْسِي وَقَدْرُوى هذَا الْتَحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَولَهُ وَلَمُ يُسِندُوهُ وَالسَّمِعِيلُ بُنُ مُسُلِمٍ يُضَعَّفُ فِي الْتَحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَن آبِي هُرَيُرةَ وَآبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.

نَا مَالِكُ بُنُ شَعَيْرِ آبُو مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ البَصْرِيُّ لَا مَالِكُ بُنُ شَعَيْرِ آبُو مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ التَعِيْمِيُّ نَا الْآعَمَٰ الْكُوفِيُّ التَعِيْمِيُّ نَا الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ الْآعَمَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ وَلَى اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِكُ كَمَا نَسِيْتَنِي الْيُومُ الْسَلَّمَ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَى الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْعَلَاهُ الْمُعَلِيقِ الْعَلَامِ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهِ الْمُعَلِيقِ الْعُمَاءُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْعَذَاهُ اللَّهُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُومُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ

#### ٣٨ : بَابُ مِنْهُ

٣٢١. خَدَّثَنَا شُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ نَا عَبُدُ اللَّه نا سَعِيدُ بُنُ أَسِى الْعَبْدُ اللَّه نا سَعِيدُ بَنُ أَسِى الْسُلَيْ مَانَ عَلْ سَعِيدٍ الْسَمَةُ بُوتَ عَنْ أَبِى الْسَلَيْ مَانَ عَلْ سَعِيدٍ الْسَمَقُبُ رِيَّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

بہت سے انعام داکرام سے نواز اتھا۔تم نے اس کا کیا گیا۔ وہ عرض کرے گا میں نے اسے جمع کیا اور اتنا بڑھ یا کہ پہنے سے زیادہ ہوگی۔ اے اسد! تو مجھے داپس جھیج دے تا کہ میں دہ سب کھے لے آؤں۔ پس اگراس بندے نے نیکی آ کے نہیں جہ ہوگی تو اسے دوز خ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اوم ابویسی تر فدگ فروٹ نے ہیں متعدد راویوں نے بیصد یہ صن سے ان کے قول فروٹ پر بیان کی ۔ مند نہیں بیان کی ۔ اساعیل بن مسلم صدیث میں ضعیف ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہر بر قاور ابوسعید ضدر گا سے بھی روایت ہے۔

۱۳۲۰ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید کہتے ہیں کہ نبی اکرم علی اللہ نے فرہ یا: قیامت کے دن بندہ (برگاہ اللہ) میں حاضر کیا جائے گا۔ امتد تعالی فرمائے گا کیا میں نے تجھے بننے اور دکھنے کی قوت ندوی ۔ کیا میں نے تجھے بال ، اولا و ندو ہیئے ۔ کیا میں نے تجھے اس حاف میں نے تجھے اس حاف میں نے تجھے اس حافت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایہ گیا اور تو لوگوں سے بختے اس حالت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایہ گیا اور تو لوگوں سے بوقائی ماں نہ تا ہوں جس طرح تو تو جھے سے کا تو پھر میں بھی تجھے آج اس طرح بھول جا تا ہوں جس طرح تو تو تے جھے بھلا دیا تھا۔ میرہ حدیث سے غریب ہے ۔ اس توں ''کہ میں تجھے بھلا دیا کا مطلب یہ کے میں تجھے عذاب میں ڈالوں گا'' بعض علی ہے نے اس آیت ہے کہ میں تجھے عذاب میں ڈالوں گا'' بعض علی ہے نے اس آیت میں خالے نوع قرد دیں گے کہ مطلب یہ کی بیان کیا ہے۔ اہل عم فرمائے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کہ مطلب یہ کہ بیان کیا ہے۔ اہل عم فرمائے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو بھلا دیں بھنی چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں بھنی چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں بھنی چھوڑ دیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں بھنی چھوڑ دیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں بھنی چھوڑ دیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں بھنی چھوڑ دیں ہے۔ کہ کہ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں جھوڑ دیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں جھوڑ دیں ہے۔ مطلب یہ کہ کہ آن جم ان کو عملا دیں جھوڑ دیں ہے۔

## ۱۲۸: باب اسی کے متعلق

۱۳۲۱: حفرت ابو ہر رو گھے۔ دوایت ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ علی اللہ علیہ کے ایک مرتبدرسول اللہ علی اللہ علیہ کے ایک مرتبدر میں ایک میں میں ایک خبر یں بیان کرے گی ) اور فر مایا کیا تم جانتے اس دن زمین اپنی خبر یں بیان کرے گی ) اور فر مایا کیا تم جانتے

اللله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَوْمَئِلِ تُحَدِّثُ آخَبَارُهَا) قَالَ اَتَدُرُوْنَ مَااَخُبَارُهَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ فَإِنَّ آخُبَارَهَا آنُ تَشُهَدَ عَلَى كُلِّ عَبُدِ اَوُامَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا آنُ تَشُقُولَ عَلَى كُلِّ عَبُدِ اَوْامَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا آنُ تَشَقُولَ عَلَى كَلَ عَبُدا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَكَذَا قَسَلَ بِهِنَذَا آمَسَرَهَا هَذَا حَدِينُتُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ.

ہوکہ وہ کیا خبریں ہول گی۔ صی بہ کرام نے عرض کی۔ القداور اس کا رسول علی نے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علی نے خرمایا۔ قی مت کے دن میہ ہر غلام وہاندی کے متعلق گوائی وے گی کہ اس نے اس پر کیا کی اعمال کیے ہیں۔ چنانچہ وہ کہے گی کہ اس نے فلال دن مجھ پر میم کیا۔ آپ نے فرمایا ذیمن کو لقد تعلی کے اس کے مال کے ایک کا ماکا تعلی کے اس کے ایک کا ماکا تعلی کیا ہے۔ میں حدیث حسن غریب ہے۔ تعلی کے اس کے اس کام کا تعلی دیا ہے۔ میں حدیث حسن غریب ہے۔

کلا کیا ہے اور ان کا المیال و روار گنن اور ان کا المیال و کردار گنن اور ان کا حساب كرناء التدتى لى كونوسب كيجيمعلوم بياليكن حساب السلئع موكاتا كدان يرجحت قائم مواور تمام مخلوق يردوش موج يردي میں سے کیا کیا؟ اورکون س درجہ کا آ دمی ہے بس قیامت کے دن کا حساب قرآن اور سی احادیث سے ثابت ہے اورس کاعقیدہ ر کھنا واجب ہے۔قصاص کامعنی بدلہ ومکافت ہیں یعنی جس خص نے جیساکیاس کے ساتھ وید ہی کرنا۔مطلب مدیث کا یہ ہے کہ جب کوئی مختص کسی سخت صورت حال سے دوج رہوتا اور کسی مشکل میں پڑجا تا ہے تو وائیں بائیں ویکھنے لگتا ہے اس اس وقت ہر بند بے کیلئے ایک بخت ترین مرحد در پیش ہوگا اس کئے دائیں بائیں دیکھے گا تو نیک وبدا عمال نظر آئیں گے اور سامنے ی طرف آگ نظراً ہے گی حضور عظامت کے فرمایا نجات کیلئے نیک اعمال کو ذریعہ بنائے اورصدقہ وخیرات کرے اگر چہ تھجور کا ایک ٹکڑ، ہی کیوں نہ مو-اس جملہ کے دومعنی میں ایک تومشہور ہے کہ صدقہ کرے دوسرامعنی ہدہے کہ اپنے آپ کودوزخ میں جانے سے بچاؤاور کسی برظلم وزیادتی شکرواگر چہدو فظم وزیادتی ایک محجور کے فکڑے ہی کی صورت میں یااس کے برابر کیوں شہو(۲) یا نچے سوال ت کی تیاری كرنے كے بارہ ميں حديث مباركه ميں تعليم دى كئ بے - يبھى بتاديا كيا ہے جس نے لوگوں كے حقوق دينے جي وہ مفس ہے كه کوئی نماز لے جارہا ہے اور کوئی روزہ اس طرح دوسری نیکیاں حقوق والے لے جائیں گے اور آومی خانی ہاتھ کھڑا رہ جائے کا کیونکہ حقوق امتدتومعان ہوسکتے ہیں لیکن حقوق العباد کواہل حق ہی معاف کریں ۔ تب ہی نجات ہوگ (۳) انٹد تعالیٰ کے دربار میں پیشی کے بارہ میں احادیث لائے ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیش ہو گئے تو اس وقت محرمین ایے گناموں کا اقرار نہیں كريں كے اوركہيں كے كہم عذاب كے ستحق نہيں ہيں كيونكه ہمارے پاس آپ علاقت كے احكام كى بھى نبى نے نہيں بہنجائے اور ندکسی نے جمیں بتایا کہ ہی راکون ساعمل درست اورکون ساعمل درست نہیں۔ دوسری پیشی پراعتراف کریں ہے اور پھرعذر کریں کے اور کہیں گے ہم سے خلطی ہو کی تھی اور کوئی کہے گا کہ میں تیری رہست کی امید پر کوتا ،عمل اور غفلت کا شکار ہوگیا تھا۔ تیسری پیشی برنامهٔ اعمال تقتیم سکتے جا کیں سے نیک اوگوں کودا کیں ہتھ اور محرمین کو با کیں ہاتھ میں دئے جا کیں گے۔

## ۱۳۹:باب صور کے متعلق

۳۲۲: حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله عند سے روایت ہے کدایک دیہاتی نبی اکرم صبی الله علیه وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ صورکی ہے۔ آ پ ایک ایک ماری جائے ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن چھونک ماری جائے

١٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْصُّوَرِ

٣٢٢ حَدُّقَنَا سُوَيُدُ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ فَاسُلَمَ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ فَاسُلَمَ الْعِجُلِيَّ عَنُ بِشُرِبُنِ فَاسُلَمَ الْعِجُلِيِّ عَنُ بِشُرِبُنِ شَعَافٍ عَنُ عِثْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ الْعُرَابِيِّ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْمُعَرَابِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا

وَقَدُرَوَاهُ غَيْرُوَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ وَلاَ نَعُرِفُهُ الَّا

٣٢٣: حَدَّثُنا سُولُيُدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا خَالِدٌ أَبُو الْعَلاَءِ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيُفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قَدِ الْتَهَمَ الْقَرُنَ وَ اسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَتَى يُوْمَرُ بِالنَّفُحَ فَيَنْفُخُ فَكَانَ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلى أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمُ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدُرُوىَ مِنُ غَيْسِ وَجُهِ هَٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ.

## • ٥ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِيُ شَانِ الصِّرَاطِ

٣٢٣: حَدُّلُنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُونًا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ عَبُدٍ الرَّحُمْنِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ شِعَارُ الْـمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الصِّوَاطِ رَبِّ سَلِّمُ هٰذَا حَدِّيتٌ غَوِيُبٌ لاَ نَهُ رَفَّهُ الَّا مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بَنِ إِسْحَاقَ.

٣٣٥: حَدُقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِعِيُّ فَابَدَلُ بنُ الْمُحَبِّرِنَما حَرُبُ بُنُ مَيْمُونَ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْحَيطُابِ نَا النَّصْرُبُنُ أنَّس بُن مَالِكِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِي عَيْكُ أَنُ يَّشُفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَنَا فَاعِلٌ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَآيُنَ اَطُنُبُكَ قَالَ اُطُلُبُنيُ أوَّلَ مَا تَسْطُلُسُنِي عَلَى الصِّوَاطِ قُلُتُ فَإِنْ لَمُ ٱلْقَكَ علَى الصِّرَاطِ قَالَ فاطُلُبِي عِنْدَالُمِيْرَانِ قُلْتُ فإنْ لَمُ الْـقَكِ عِنْدَالُمِيْرَانِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَاتِّي لا أخُعِلَيُ هَادِهِ الثَّلاتُ المُوَاطِنَ هذَا حَدِيثٌ حَسنٌ غريُبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

الصُّورُ قَالَ قَرُنْ يُنْفَخُ فِيْهِ هذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيْحٌ كَديه مديث صَحْح جاوركُ راوى استسليمان يم س نق کرتے ہیں ہم اسے صرف انہی کی روایت ہے پہنچانے

۳۳۳: حفزت ابوسعید رضی التدعند ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي ائتدعليه وسلم نے فرہ یا: میں کس طرح آ رام کروں جبکہ ، امرافیل فیصور میں مندنگایا ہوا ہے اوران کے کان انتد کے تھم کے منتظر ہیں کہ وہ کب چھو نکنے کا حکم دیں اور وہ چھونکیں ۔ بیہ بات صی بہ کرام رضی الندعنبم کے دلوں پر گراں گزری تو آپ صلی الله صبیه وسلم نے فر مایاتم کہوائند تعدلی ہمیں کافی ہے اور بہتر كارساز بيم الله بى ير محروسه كرتے ہيں بيعديث ہے اور کی سندوں سے عطیہ سے بحوالدابوسعید مرفوغ اسی طرح منقول ہے۔

## ١٥٠: باب بل صراط کے متعلق

۳۲۴ حضرت مغیره بن شعبہ ہے روایت ہے کہ رسول التصلی التدعليه وسلم في فرمايا: مؤمنول كاللي صراط يربيشعار موكا "ائے رب سلامت رک اے رب سلامت رک '۔ بیحدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمن بن ایخل کی روایت سے جانتے ہیں۔

٣٢٥: حضرت الس بن و لك عدوايت هي كديس في مي ک ۔ آپ نے فرمایا: ' میں کروں گا''۔ میں نے عرض کیا یارسول الله علی میں آپ کوکہاں الماش کروں؟ آپ نے فر مایاسب سے پہلے مجھے بل صر در برڈ صونڈ نا۔ میں نے عرض كياا كرمين آپ عيك كوپل صراط برندياؤن -آپ فرمايا پھر مجھے میزان کے پاس تاش کرنا ، میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آ گیا نے فرہ یا پھر حوض کوڑ پر دیکھ بیٹا کیونکہ میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

## ا ۱۵: باب شفاعت کے بارے میں

۲۳۲۲ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسوں اللہ علیہ کی خدمت میں رتی کا گوشت پیش کیا گیا تو سب علی نے اے كهايا چونكه آپ اے پندكرتے تھے لبذا آپ علي ف اسے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا۔ چرفرہ یا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں تم جانتے ہو کیوں؟ اس طرح کہ قیامت کے دن المتد تعالی تم م لوگوں کو ایک ہی میدان میں اس طرح اكثف كرے كاكمانبيں انك شخص اپني آواز ساسكے كا۔اوروہ انبیں دیچھ سکے گا۔سورج اس دن لوگوں سے قریب ہوگا۔لوگ اس قدرغم وكرب ميں بيتلا مول كے كداس كے تحمل نبيس موسكيں ے۔ چنانچة پس بيس ايك دوسرے ہے كہيں كے: كياتم لوگ و كيصة نبيس كه بم لوكس قدرمصيبت بين كرفار بين \_كياتم لوگ سی شفاعت کرنے والے کو تلاش نہیں کرتے؟ اس پر پچھ لوگ كہيں كے كمآ وم عليدالسلام كو الأش كيا جائے چنا نجدان سے كبا جائ كاكرآب ابوالبشربين ،التدني آب كو ين باتعول سے بنیا،آپ بیں اپنی روح پھوئی اور پھر فرشتوں کو تملم دیا ور انہوں نے آپ کو عدہ کیا۔لہذا آج آپ ایے رب سے جاری شفاعت سيج كي آپ مرى حالت نبيس د كيدر ب\_كي آپ ہماری مصیبت کا اندازہ تبیس کررے۔ آدم علیہ السلام فرہ کیں ك كرمير \_ رب ف آج إيها غضب فرمايا جيماس يميد مجھی نہیں فرمایا تھااور نہ ہی اس کے بعد فرمائے گا۔ مجھے اس نے درخت کے قریب جانے ہے منع فروریا پس مجھے سے (بظ بر) تھم عدولى موكل البذامين شفاعت نبيس كرسكنا بجصابي فكريتين مرتبه فرماد ائم وك كسى اورى طرف جاؤ - بال نوح عدد السلام کے پاس جاؤ۔ پھرنوح عدیدالسلام کے پاس آئیں گے اور عرض كريس م اعنوح عليه اسوام آب بل زمين كي طرف يهلي رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا آپ اسيخ رب كى بارگاه مين جارى سفارش فرماكين رآب وكيصة

## ا ٥ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

٣٢٦: حَدَّقَت اسُوَيُمدٌ ساعَمُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ نا أَبُوُحَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنُ أَبِي زُرُعَة بْنِ عَمُرو عِنْ أَبِي هُرَيُرَة قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِلَحْمِ فَرُفِعَ الَّذِهِ الذِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانٍ يُعْجِبُهُ فَنهشَ مِنْهُ نَهُشَةُ ثُمَّ قَالَ آنَا شَيَّدُ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامِةِ هَلُ تَسْدُرُونَ لِمَ ذَاكَ يَجُمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوْلِيُنَ وَالْاَخِرِيْنَ فِينُ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَسْفُ ذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوا لِشَّمْسُ فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ المغبة وَالْكُرُبِ صَالاً يُعِلِيْقُونَ وَلاَ يَضَحَمَّلُونَ فَيَقُولُ السَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ آلاَ تَسرَوُنَ مَاقَدُ بَلَغَكُمُ آلاَ تَنُظُرُونَ مَنُ يَشُفَعُ لَكُمُ إِلَى رَبَّكُمُ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَلَيْكُمُ بِادْمَ فَيَأْتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ انْتَ آبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِه وَامَرَ الْمَلاَ لِكُةَ فَسَجَدُوا لَكَ الشُّفَّعُ لَنَا الِي رَبَّكَ آمَسا تُسرى إلى مَسانَحُنُ فِيُهِ آلَا تُولى مَاقَلُدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمُ ادَمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَعُضَبَ بَعُدَهُ مِفْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيُّتُهُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ الْمُعَبُوا إلى غَيْسِرِى إِذْهَبُوا اِلَى نُوْحِ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُوْلُونَ يَانُوحُ ٱئْستَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَى أَهُلِ الْآرُضِ وَقَدُ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدٌ اشَكُورًا اِشْفَعُ لَنَاالِني رَبِّكَ اَلاَ تَرِي مَانَحْنُ فِيُهِ ٱلاَتَوىْ مَاقَدُ بِلَغَنَا فَيَقُولُ لَّهُمْ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَصِبَ الْيَوُم غَصَبَّالَمُ يغُضَتُ قَنْلَهُ مِثْلَهُ ولَنُ يَغْضَبّ بَعُدَةُ مِثْلَةً وَانَّهُ قَدْكَانتُ لِي دَعُوَّةٌ دَعَوْتُها عَلى قَوْمِي نَـهُسِيُ نَـهُسِيُ نَهُسِيُ إِذْهَبُوا الِّي غَيْرِيُ اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيُمْ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيُمْ فَيقُولُونَ يَا اِبْرَاهِيُمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللُّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهُلِ الْاَرُضِ فَاشْفَعُ لَنَا الى رَبَّكَ

ئہیں ہم کس قدرمصیبت میں گرفتار ہیں۔ کیا آپ ہماری حالت اور مصیبت کا ،نداز و نبیل کررے حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا جونداس سے سلے فرمایا اور ندہی اس کے بعد فرمائے گا۔ مجھے ایک وعد دی گئ تھی میں نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا ما نگ کراس موقع کو ضائع کردیا۔ مجھےائے نفس کی فکرہے۔ تم کسی اور کے باس جاؤ۔ تم لوگ ابراہیم علیداسلام کے پاس جاؤ۔ پھروہ ابراہیم علیدالسلام کے یاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے اہر اہیم علیہ السلام آب الله ك نى اور زمين والوب ميس سے آب الله كے قليل ہیں۔ "بایے رب کی ہارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ وكيصة نبيس كدبهم كس مصيبت ميس مبتلا بين وحضرت ابراجيم عليه السلام فرمائيس عرة ج مير دنب في وفض فرمايا جونداس سے پہیے فرمایا اور نہاس کے بعد فرمائے گا۔ بیس نے تنین مرتبہ ظاہری واقعہ کے ضاف بات کی۔ (ابوحیان نے وہ باتنس صدیث میں بیان کیں) ۔ میں تمہاری شفاعت نہیں کرسکتا۔ مجھے اپنی قکر ب (نفسی نفسی) تم لوگ سی اور کو الاش کرو موی علیدالسلام کے باس جاؤ۔وہ حضرت موی علیہ السلام کے باس جا کیں سے اور کہیں گےاےموی آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کورسالت اور ہم کلام ہونے کے شرف سے نوازا۔ آج آپ ہماری شفاعت سیجئے کی سپنہیں و کھورہے کہ ہم س تکلیف وكرب مين بتنا بين موى عليه السل مفرما كين سے مير دب نے آج وہ عصر فر مایا جسیان تواس سے یہیے فر مایا اور نہ ہی بعد میں فر مائے گا۔ میں نے کی نفس کولل کیا حالانکہ مجھ فل کا تھم نہ ف لہٰدامیں سفارش نہیں کرسکنا۔ (نفسی نفسی) مجھے اپنی فکر ہے۔ تم سی اور کے باس جاؤ۔ تم لوگ عیسی علیدالسلام کے باس جاؤ۔ پس وہ حضرت عیسی علیدالسلام کے باس آئمیں گے اور عرض کریں ، گے، عیسی علیداسلام آپ ابتد کے رسول ہیں اوراس کے کلیم ہیں جسے اللہ تعالٰ نے مریم عدیہ السلام تک پہنچایا تھا اور اللّٰد کی "

اَلاَ تُسرِى مَساسَحُنُ فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضبَ الْيَوْمَ غَصَبًا لَهُ يَغُضَبُ قَيْنَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغُصَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وإِلَىٰ قَادُكَ ذَبُتُ ثَلاتَ كَذِبَاتِ فَذَكُرَهُنَّ أَبُو حَيَّان فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِيٌ نَفْسِيُ نَفْسِي إِذْهِبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْهَبُـوُاالِلِّي مُـوُسني فَيَأْتُونَ مُوْسى فَيَقُولُونَ يَامُوسني أنُّتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِه وَ كَلاَمِه عَلَى النَّاسِ اِشْفَعُ لَنَاالِي رَبِّكَ الاَ تُراى مَانَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّيُ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَالِّي قَدُ قَعَلُتُ نَفُسًالُمُ أُوْمَرُ بِقَتْمِهَا نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذَهَبُوا اللي عِيْسِي فَيَأْتُونَ عِيْسِي فَيَقُولُونَ يَاعِيُسْي ٱنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ وَ كَلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ الشُّعَعُ لَنَا الَّي رَبِّكَ ٱلا آ تُرِي مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ عِيسى إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَطْبًا لَمُ يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَ لَنَ يَعْضَبَ بَعْدُهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ ذَنَّهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُواالِي غَيُرِيُ إِذْهَبُوا اِلْي مُسَحَسَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُنُونَ مُسَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنُتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَا تَمُ الْآنُبِيَاءِ وَغُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ اِشُفَعُ لَنَا الِّي رَبِّكَ ٱلاَّ تَسرى مَا نَـحُنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرُشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِه وَحُسُن الثُّنَاءِ عَليُهِ شَيْمًا لَمُ يُفْتَحُهُ عَلى آحَدٍ قَبُلَى ثُمَّ يُقَالُ يا مُحمَّدُ اِرْفَعُ رَأْسَكَ سِلُ تُعْطَهُ وَ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَارْفُعُ رَأْسِيُ فَالْقُولُ يَارَبُ أُمَّتِي يَارَبُ أُمَّتِي عَارَبُ أُمِّتِي يَارَبُ أُمَّتِي فيقُولُ يَامُحَمَّدُ أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ الْحِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْسِابِ الْآيُسَمَىنِ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُوكَاءُ النَّاسِ فِيُما سِواي ذلِك مِنَ الْأَبُوابِ ثُمَّ قال والَّدِيُّ

نَفُسِىُ بِيَدِه إِنَّ مَابِيُنَ الْمِصْرَاعَيُنِ مِنَ مَصَادِيُعِ الْجَدَّةِ كَـمَا بِيُنَ مَكَّةَ وَهَجَرَوَكَمَا بَيُنَ مَكَّةَ وبُصُوك وَفِى الْبابِ هَـنَ آبِى بِـكُـرِوَآنَـسِ وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَآبِى سَعِيْدِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

طرف سے ایک جان ہیں پھر آپ نے گود میں ہونے کے باوجود لوگوں سے بات کی ۔ ہماری مصیبت کا اندازہ سیجئے اور ہم ری شفاعت سیجئے حضرت میسی علیہ السل مفر ہائیں گئے آج کے دن میرے رب نے ایس غضب فرہ بیا جیسانہ تو اس سے پہلے فرہایا اور نداس کے بعد فرہائے گا۔ آپ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں

گے۔ ہرایک کواپی اپنی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤتم حضرت کھ عقابیۃ کی خدمت میں جاؤ۔ پس وہ حضور عقابیۃ کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گئے ۔ پھنے تمام گناہ مدن احاضر ہوں کے اور عرض کریں گئے ۔ پھنے تمام گناہ مدن احد کردیئے گئے ۔ آپ سلی انتدعلیہ و کلم انتدرت العزت ہے ہی رک شفاعت کیجئے کیونکہ ہم پری مصیبت میں بہتا ہیں۔ (حضور عقابیۃ فرماتے ہیں) چنا نچہ میں چلوں گا اور عرش کے بیچ آ کر ہجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ پھر انتدتعاتی میری زبان اور دل سے اپنی حمد و ثنا اور تعظیم کے وہ اللہ تعلیم کی اور عربی کے جواس سے پہلے کی کوئیں سکھ نے گئے ۔ پھر کہا جائے گا اے جمد (عقابیۃ) سراٹھا و اور اور جو ماگلو کے عطاکیا جائے گا اے در انسان پی امت کی نجات اور فل کے اور وہ اور وہ اور وہ گئی کے امت کی امت میں ہے جن لوگوں پر حساب و کمنا بنیس انہیں جنت کے کا طلب گار ہوں ۔ انتہ تعالیٰ فرہ کیں گئی اور وہ لوگ دوسرے درواز وں سے بھی داخل ہونے کے اور وہ لوگ دوسرے درواز وں کا فاصد اتن ہے جمنا مکہ کر مداور دہ ہجر''تا فرمایا بقس ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت کے درواز وں کا فاصد اتن ہے جمنا مکہ کر مداور دہ ہجر''تا کہ کہ مداور دہ ہجرئ کے درمیان کا فاصلہ ۔ اس باب میں حضرت ابو یکر صدیق میں اس محضرت ابو یکر صدیق میں اس می عامر اور ابوسے میں اعاد یہ منتول کیں۔ سیصد بیٹ حسن معربی ہے اس بیوردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مصرت ابو یکر صدیق میں اس مامر اور ابوسے میں متعز ہے ہوں ہوئے کے درمیان کا فاصلہ ۔ اس باب میں حضرت ابو یکر صدیق میں اس میں عامر اور ابوسے میں معربی ہوں ہوئے ہے۔

## ۱۵۱: بَابُ مِنْهُ ۵۲

٣٢٧: حَدُّلَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنَّ مَعْمَدُ الرَّزَّاقِ عَنَّ مَعْمَدٍ عَنُ ثَامِتِ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَا عَتِي لِآهُلِ الكَّبَائِدِ مِنُ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَا عَتِي لِآهُلِ الكَّبَائِدِ مِنُ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَا عَتِي لِآهُلِ الكَّبَائِدِ مِنُ أُمَّتِي وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِدٍ هَذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِدٍ هذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

٣٨٪ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ نَا اَبُقُ دَاؤُدَ الطَّيالِسِيُّ عَنُ مَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ عَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ اللهِ عَلَ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ اللهِ عَلَ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ اللهِ عَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ عَلَ جَابِرِ مِنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِاهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ المَّتِي قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِلاهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ المَّتِي قَالَ اللهُ عَلَيهِ مَنْ المَّتِي قَالَ مُحَمَّدُ مَنُ لَمُ يَكُنُ مُن اللهُ وَللشَّفَاعَةِ هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ مَن المَّيهُ عَرِيبٌ مَن اللهُ وَللشَّفَاعَةِ هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ مَن اللهُ وَللشَّفَاعَةِ هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ عَرِيبٌ مَن اللهُ وَللشَّفَاعَةِ هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ عَرِيبٌ مِنْ الْعَرَالِ اللهُ اللهُ

الله على الله عند سے روایت ب که رسول الله صلی الله عند امت کے ان افراد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے کمیرہ گناہ کئے۔ اس باب میں حضرت جابڑ ہے بھی روایت منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند ہے جے غریب ہے۔

۳۲۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت امت کے اہل کہا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت امت جابر اہل کہا کہ جھے سے جابر رضی الله عند نے فرمایا اے محمد جو کبیرہ گن ہوں والے نہیں جول کے ان سے شفاعت کا کی تعنق رید حدیث کی سند سے

مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

٣٢٩: حَدَّثَنَا الْحَسَلُ بُنْ عرفَةَ نَا السَّمَعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ اللَّ لَهَائِي قَالَ سَمِعْتُ ابا أمامة عِنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ اللَّ لَهَائِي قَالَ سَمِعْتُ ابا أمامة يقُولُ سَمِعْتُ أَن يُشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِى رَبِّى آنُ يُدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبُعِينَ يَقُولُ وَعَدَنِى رَبِّى آنُ يُدْحِلَ الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِى سَبُعِينَ الْفَصَالاَ حِسَسَابَ عَلَيْهِمُ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ آلْفِ سَبُعُونَ الْفَا وَقَلاتُ حَشَاتٍ مِّنْ حَفَيَاتٍ رَبِّى هَذَا حَبِينً حَسَنٌ غَرِيْتُ.

٣٣٠: حَدَّفَ الْهُو كُويُبِ ثَنَا السَّمَاعِيُلُ بَنُ اِبُواهِيُمَ عَنُ حَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَهُطِ بِإِيْلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ مَسَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ الْجَنَّة بِشَفَاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ قَالَ الرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ قَالَ سِوَاى فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ قَالَ سِوَاى فَلَمَّا فَلَمَّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ قَالَ سِوَاى فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ قَالَ سِوَاى فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَابُنُ آبِي الْجَدُعَاءِ هَلَا حَدِيثَتُ حَسَنٌ صَحِيْحَ غَرِيْتِ وَابُنُ آبِي الْجَدِيثُ اللهِ وَإِنْمَا يُعُوفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ اللهِ وَإِنْمَا يُعُوفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ اللهِ وَإِنْمَا يُعُوفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ.

ا ٣٣٠: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنَ بُنُ حُرَيْثِ نَا الْفَصُلُ بُنُ مُولِينَةً عَنْ عَطِيَّةً عَنْ آبِي مُوسى عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً عَنْ عَطِيَّةً عَنْ آبِي مَسْعِيْدٍ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشُفَعُ لَلْفِنَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِللْعُصِيةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِللْعُصِيةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشُفَعُ لِللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ حَسنٌ للرّجُل حتى يَدُحُلُوا الْحِنَّةُ هذَا حَدِيْتُ حَسنٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَسُلُو عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصِيةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصِيةِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لِمَنْ يَشْفَعُ لَلْعُلُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣٢ صَدَّتُنَا هَنَّادٌ نَا عَبُدَةُ عَنُ سَعِيْدِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنُ عَوْفٍ بُي مَالِكِ الْاَشْجَعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمَلْيُحِ عَنُ عَوْفِ بُي مَالِكِ الْاَشْجَعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهِ مَنْ عَنْدِ رَبّى اللّهَ مَنْ عَنْدِ رَبّى هَا لَكَ مِنْ عَنْدِ رَبّى هَا لَكَ مِنْ عَنْدِ رَبّى هَا لَكُ مِنْ عَنْدِ رَبّى اللّهَ مَنْ الْجَنّة و رَيُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَ الْمَتَى الْجَنّة و رَيُنَ

غریب ہے۔

۳۲۹. حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول التصلی اللہ عبیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر حساب و کہا ب وعذا ب کے جنت میں واضل کرے گا ۔ پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور میر سے رب کی مشیوں (جیسا اس کی شمیوں (جیسا اس کی شمیوں (حسیا اس کی صفیوں (عزید ہوں گے) یہ صدیث حسن غریب ہے۔

ماسا: حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں اینیاء کے مقام پرایک جماعت کے ساتھ تھ کہ ایک میں نے رسول اللہ سالیت کا پر آئیک جماعت کے ساتھ تھ کہ ایک میں امت میں سے ایک ہوتوں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک مختص کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں وافل کیے جائیں گے ۔عرض کیا گیا یا رسول مقد علی ہے ایک کا دور آپ نے فرمایا '' بہا کہ جب حدیث بیان کرنے والے کھڑنے ہوئے تو میں نے بوچی حدیث بیان کرنے والے کھڑنے ہوئے تو میں نے بوچی کہ کہ بیان الی الحجذ عاء ہیں۔ یہ حدیث می غرب ہے۔ ابن الی جذعاء کا نام عبداللہ ہے۔ وابن الی جذعاء کا نام عبداللہ ہے۔ ابن الی جذعاء کا نام عبداللہ ہے۔ ابن الی جذعاء کا نام عبداللہ ہے۔ ابن الی جذعاء کا نام عبداللہ ہے۔

۳۳۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: میری امت میں سے بعض لوگ ایک آرم صلی الله علیہ کی بعض لوگ ایک آرمی کی سفارش کریں ایک جہ عت کی اور پچھ لوگ ایک ایک آرمی کی سفارش کریں گئے یہاں تک کہ وہ جنت میں واضل ہوج کیں گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

اسه من الله عوف بن ما مک اشجی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ فی فی سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی شخص نے فرہ یا: میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے نصف امت جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار ویا تو جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار ویا تو

الشَّفَاعَةِ فَانْحَرُّتُ الشَّفَاعَةَ وَهِى لِمَنُ مَاتَ لاَيُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْمًا وَقَلْ رُوِى عَنُ آبِى الْمَلِيُحِ عَنُ رَجُلِ اخْرَ مِنْ اَصْدَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُوعَنُ عَوُفِ بُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُوعَنُ عَوُفِ بُنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُوعَنُ عَوُفِ بُنِ مَالِكِ.

١٥٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ الْحَوُضِ.

٣٣٣: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ نَا بِشُوبُنُ شُعَيْبٍ بَنِ

اَسِىُ حَسَوَةً قَيِى آبِئِي عَنِ الزُّهُوِيِّ اَحُبَوَئِي اَنَّسُ بُنُ

مَالِكِ اَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

فِى حَوْظِى مِنَ الْآبَارِيْقِ بِعَنْدِ نُجُوْمُ السَّمَّاءِ طَلَا

عَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ جَلَا الْوَجُهِ.

٣٣٣٠: حَدَّثَنَا آحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَيُزَكَ الْبَعْدَادِئُ نَا مَسَعَيْدُ بُنُ بَشِيْرِ عَنُ قَنَادَة مَن السَعِيْدُ بُنُ بَشِيْرِ عَنُ قَنَادَة مَن السَعِيْدُ بُنُ بَشِيْرِ عَنُ قَنَادَة عَنِ السَعَيْدُ بُنُ بَشِيْرِ عَنُ قَنَادَة عَنِ السَعَسَنِ عَنُ سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ السَعْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ بَي حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَا هُونَ آيُهُمْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ بَي حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَا هُونَ آيُهُمْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا أَنُ آكُونَ آكُونَ آكُتُوهُمْ وَاوِدَةً هَذَا آكُثَرُ وَاوِحَةً هَذَا المُحَدِيثَ عَنِ الْحَمَن عَنِ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُوسَلاً وَلَمْ يَذُكُمُ فِيهِ عَنُ السَمَرة وَهُوَاصَحُ.

١٥٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ

آوَانِي الْحُوْض

٣٣٥؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمِعِيْلُ فَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ فَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ فَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنُ آبِي سَلَّامِ الْحُبُشِيّ قَالَ بَعَثَ إِلَى غُمُو بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فَحُمِلُتُ عَلَى الْجُرِيْدِ فَلَمَّا دَخَلُ عَلَيْهِ قَالَ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْبُرِيْدُ فَقَالَ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَعَلَى الْبُرِيْدُ فَقَالَ يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَعَدُ شَقَّ عَلَيْكَ مَرْكِبِي الْبَرِيْدُ فَقَالَ يَا آبِا سَلَّامِ مَا لَقَدُ شَقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَغِينَ عَنْكَ حَدِيثَ ارْدُتُ انُ آشُقَ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَغِينَ عَنْكَ حَدِيثَ

میں نے شفاعت کواختیار کیااورید (شفاعت) ہراس شخص کیلئے ہے جواس حال میں مراکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کشہرایا۔ بید حدیث ابولئے نے ایک دوسرے صحابی کے واسطے سے روایت کی اور عوف بن ، لک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ۔
کیا۔

# ۱۵۳: باب دوش کوژ کے بارے میں

ساس : حضرت إنس بن مالک رضی الله عند کیتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے حوض بیس آسان کے ستاروں کے برابر صراحیاں ہیں۔ بیصدیث اسی سند ہے حسن صحیح غریب ہے۔

سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرنی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپی صلی الله علیه وسلی الله علیہ وسلی ایک دوسرے پر اپنے حوض سے زیادہ چنے والوں (کی تعداد) پر فخر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اصعد والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔ اصعد بین عبد الملک مجھی اسے حسن نے اور وہ نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم سے مرسل نقل کرتے ہیں اس میں سمرہ کا ذکر تیمیں اور بیزیادہ صبح ہے۔

# ۱۵۴:باب حوض کوژ کے برتن کے متعلق

۱۳۳۵: ابوسلام طبیقی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلوایا چنانچہ میں فچر پرسوار ہوکران کے پاس پہنچا تو عرض کیا اے امیر المومنین مجھ پر فچر کی سواری شاق گزری ہے۔ انہوں نے فرمایا المومنین مجھ پر فچر کی سواری شاق گزری ہے۔ انہوں نے اس اب ابوسلام میں آپ کومشقت میں نہیں ڈالٹا لیکن میں نے اس لیے تکلیف دی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تو بان کے واسطے سے نبی اکرم علیف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں جا ہتا تھا نبی اکرم علیف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں جا ہتا تھا

تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحَوْضِ فَأَحْبَبُتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ أَبُو سَلَّامٍ ثَنِي ثَوْبَانُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوُضِيُ مِنُ عَدُن إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّيَنِ وَأَحُلُّنِي مِنَ الْعَسَلِ وَآكُواالُهُ عَدَدُ نُجُوُم السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرِّبَةً لَهُم يَظُمَأُ بَعُدَهَا آبَدًا أَوَّلُ السَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعَثُ رُؤُسًا السَّنُسِ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُقَالَ عُسَرُ ليكِنِّي نَكَحُتُ الْمُعَنَعِمَاتِ وَقُصِحَتُ لِي الشَّدَدُ لَكَحُتُ فَسَاطِهُ لَكَ عَبُدِ الْسَلِكِ لاَجَرَمَ اَيْسَى لاَ اَغْسِلُ رَاْسِيٌ حَتَّى يَشْعَتُ وَلاَ اَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِيُ جَسَدِيٌ حَتَّى يَتَّسِخَ طِلَا حَدِيْسَتْ غَرِيْسَ مِنْ هَنْذَا الْوَجْهِ وَقَدُرُويَ هَذَا الْمَحَدِيُسَتُ عَنُ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلَحَةَ عَنُ ثَوبَانَ عَنِ السَّبِيِّ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوْ سَلَّامِ الْحُبُشِيُّ اِسْمُهُ مَمُطُولٌ

٣٣٠٠ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا آبُوُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْسُعَدِ الْ الْمُوعِمُوانَ الْسَجُونِي عَبُدُ اللّهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنُ آبِي فَرِّ قَالَ الْسَجُونِي عَلَى مَلُدُ اللّهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنُ آبِي فَرِّ قَالَ وَالَّذِي الْسَعَاءِ قَلْتُ يَهَ اللّهِ اللّهِ الْمَا انِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِي الْمُعَاءِ لَعُهِ مِنْ عَدَدِ نُجُومُ السَّمَاءِ لَعُرَاكِبُهَا فِي لَيُلَةٍ مُظُلِمةٍ مُصُحِيةٍ مِنُ انِيَةِ الْجَنَّةِ مَنَّ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبُهَا فِي لَيُلَةٍ مُظُلِمةٍ مُصُحِيةٍ مِنُ انِيَةِ الْجَنَّةِ مَنْ اللّهِ الْجَنَّةِ مَنْ مَعْمَلًا عَلَيْهِ عَرَضُهُ مِثْلُ طُولِهِ وَكَوَاكِبُهَا فِي لَيُلَةٍ مُظُلِمةً مَسَاوُهُ آصَدُ بَيَاضًا مِنَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ

كدخودآب سے سنول الاسلام في بيان كيا كدا والله في بي اكرم علية يفل كياكة ب علية فرمايا ميرا وش عدن سے بلقاء کے عمان تک ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدے زیادہ میٹھا ہے۔اس کے کوزے آسان کے ستاروں کے برابر ہیں جواس سے پینے گااس کے بعد بھی پیاسانہ ہوگا۔اس پر سب سے بہلے جانے والے فقراء مهاجرین ہیں جن کے بال گرو آلوداور كيررے ميلے جيں۔وہ ناز وقعت ميں بلي مولى عورتوں سے تکاح نہیں کرتے اور الکیلئے بند دروازے کھولے نیس جاتے۔ حفرت عمر بن عبدالعزيز في فرماياليكن بل في قو تاز وتعت بي برورش یانے والیوں سے تکاح کیا اور میرے لئے بندوروازے تھولے گئے میں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے تکاح کیا۔ یقینا جب تک میراسر گردآلودند بوجائے میں اے نیس دھوتا۔اور ای طرح این بدن بر لکے ہوئے کی سے ہی میلے ہونے سے <u>پہلے نہیں دھوتا۔ بیصدیث اس سندے غریب ہے اور معدان بن</u> الى طلحدس بمى أوبان كحوال سعم فوعاً منقول ب-ابوسلام حبثی کا نام مطورہ۔

### ۵۵ ا : بَابُ

٣٣٧؛ حَدَّلَتَنَا أَبُوْ حَصِيبُنٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحُمَدَ بُنِ يُـوُنُـسَ نـا عَبْقُو بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا السُّرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُوُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الْرَّهُ لَكُ وَالنَّبِّيِّ وَالنَّبِيِّهُ نَ وَلَيْسَ مَعَهُمُ آخُدٌ حَثَّى مَرَّبِسَوَادٍ عَـظِيُمٍ فَقُلُتُ مَّنُ هَٰذَا قِيْلَ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ وَ لَكِنَ اِرْفَعُ رَاْسَكَ فَانْظُرَقَالَ فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيْمٌ قَدْ سَدَّالُافُقَ مِنْ ذَاالْجَانِبِ وَمِنْ ذَاالْجَانِبِ فَقِيْلَ هَوُّلاَءِ أُمُّتُكَ وَسِواى هَاوُلاَءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ ٱلْقَايَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ فَدَحَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ وَلَمْ يُقَيِّرُ لَهُمْ فَقَالُوا نَحُنُ هُمُ وَقَالٌ قَائِلُونَ هُمُ آبَنَاءُ الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطُرَةِ وَالْإِ سُكَامٍ فَخَوَجَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَكُتُووُنَ وَلاَ يَسُتَرِقُونَ وَلاَ يَسْتَرِقُونَ وَلاَ يَعَطَيُّرُونَ وَ عَلَى رَبِّهِمُ يَعَوَّكُلُونَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ جَاءَةُ احَرُفَفَالَ أَنَا مِنْهُمُ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَفِي الْبَابِ عَنَّ إِبْنِ مَسْعُودٍ وَآبِى هُرَيُرةَ طَلَا حَلِيَّتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ .

٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَوِيْعِ الْبَصْرِئُ

نَازِيَادُبُنُ الرَّبِيْعِ نَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوُنِيُّ عَنُ ٱنَسِ بُنِ

مَالِكِ قَالَ مَا أَغُوفُ شَيْنًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ آيُنَ الصَّلُوةُ

مجی احادیث منقول ہیں۔ ابن عمر سے منقول ہے کہ نبی اکرم منافقہ نے فرمایا میرا دوش کوفہ سے حجرا سود تک ہے۔

### 100:بإب

١٩٣٧: حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نی اکرم علی معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علی کا ایسے بی یا نبیول پرگزرموا که ا<u>نک</u>ے ساتھ ایک قوم تھی پھرکسی می یا نبیول برے گزرے توان کے ساتھ ایٹ: احث تھی۔ کھرا ہے ہی یا انبیاء یرے گزرہوا کدان کے ساتھ ایک آدی بھی ٹیس تھا۔ یہاں تک کدایک بوے جمع کے پاس سے گزرے تو بوجھا بیکون ہیں؟ كباكيا بدموي عليه السلام أوران كي قوم برآب علي مركو بلند كيجة اورد كيمية \_آپ علي في في ايام لك من في ويكما كه وہ ایک جم غفیر ہے جس نے آسان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ب- چرکما گیاریآپ علی امت بادراس کے علاوہ ستر بزارآ دی اور بین جو بغیر حساب و کتاب جنت میں دافل مول مے۔اس کے بعد نی اکرم عظام کھر بط سے دناوگوں نے یو چھا کہ دہ کون لوگ ہیں اور نہ ہی آپ علی نے بتایا۔ چنانچہ بغض حفزات كبني ككرك شايدوه بهم لوك بون جبكه بعض كاخيال تھا کدوہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے بچے ہیں۔استے میں رسول الله علي ووبارة تشريف لائد اورفر ماياوه ، وولوك بي جو ندواهيع بي، ندجمار بمونك كرت بين اورندى بدفالي ليت بين بلكدايي رب ير مجروسه ركية بين ال ير عكاشه بن مصن كمرب موع اورعرض كيا: على الناجل سع مول آب سي

فرمایا'' بیٹھرایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ ہیں بھی انہی ہیں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا: عکاشتم پرسبقت لے محتے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود اور ابو ہر ریڑ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۸: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ مجھے کوئی ایس چیز نظر نہیں آتی جس پر ہم عہد نبوی صلی الله علیہ وسلم میں عمل پیرا متھے۔ راوی نے عرض کیا نماز فرمی بی نہیں۔ نہیں۔ کم پیٹ نے فر مایا کیا تم نے نماز میں وہ کا منہیں علیے جن

قَالَ اولَهُ تَنصَنَعُوا فَى صَنوتكُمُ مَاقَدُ عَلَمُتُمُ هَذَا حَدَيْتُ حَسَنٌ عَرِيْتٌ مَنْ هَذَا اللَّوْحُهُ وَقَدْ رُوى مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنُ أَنسٍ.

وَاسُمُهُ زِيَاهُ بُنُ الْمُنْدِرِ الْهُمُدَائِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَمَّارُ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنُ الْحُولُةِ الْاعْمَى مُسَحَمَّدِ بُنُ الْحُولُةِ الْاعْمَى وَاسُمُهُ زِيَاهُ بَنُ الْمُنْدِرِ الْهُمُدَائِيُّ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنُ السِّمُة زِيَاهُ بَنُ الْمُنْدِرِ الْهُمُدَائِيُّ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنُ السِّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ تُحْطَيَةَ عَنُ الْجَنَّةِ وَالْتُهُ اللَّهُ مِنْ تُحْطِيَةً عَنُ الْجَنَّةِ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ تُحْطِيَةً عَنُ الْجَنَّةِ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مِنْ تُحْطِيَةً عَنُ الْجَنَّةِ وَالْمُولُولُ وَهُو اصَحْعُ عِنْدَ نَا و الشَبِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِيقَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١ ٣٣٠ حـدُّثُـُـا أَمُوبَكُرِ مُنُ آبِي اللَّصُرِيا ابُو النَّصُرِ لَا ابُو عَقَيْلِ التَّقَفِيُّ مَا ابُوُ فَرُوةَ يَرِيْدُ مُنَّ سِنانِ التَّمَيْمِيُّ تِنِي مُكَيْرُ

کا تنہیں علم ہے ( یعنی ستی اور ہے پرو بی ) بیر حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے انس رضی القدعنہ سے منقول ہے۔

٣٣٩: حضرت اساء بنت عميس تشعميه کهتی بين که نبی کرم صلی امتدعلیہ وسم نے فرہ یا: کتن برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آ ہے کو (ودسرول سے ) اچھاسمجھا اور تکبر کیااور بلندوبال ذرت کو بھول گیا۔ وہ بندہ بھی برا ہے جو جاہر وظائم بن گیا اور جبّا رکو بھول گیا اوروہ بندہ بھی بہت برا ہے جوبہووسب میں مشغول ہو كر قبرون اور قبر میں گل سٹر ج نے والی ہڈیوں کو بھول گیا۔اور وہ بندہ بھی برا ہے جس نے سرکشی ونافر ، نی کی دور اپنی ابتد یے ضلقت اور انتهاء کو بھول گیا۔اسی طرح وہ بندہ بھی بر ہے جس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وہ بندہ بھی براہے جودین کوشبہات كس تعرضط ملط كرتا ہے اور وہ بندہ براہے جس نے حرص كوراہ نماین لیا اور و چخص بھی براہے جسے اس کی خو ہشت سراہ کردیق ہیں وروہ بندہ جے اس کی حرص ذلیل کردیق ہے۔ہم اس حدیث کوصرف ای سندے جانے ہیں اور بیسند سی نہیں۔ ۳۴۰: حضرت ابوسعید خدری رضی التدعند سے روایت ہے کہ رسول التد عليه وسم في فرمايا اگر كوئي مؤمن مسى دوسرے مؤمن کو بھوک کے وقت کھان کھلائے گا انتد تھ لی اسے قیامت کے دن جنت کے میوے کھل تیں گے ۔اور جو مؤمن کس پیاہے مؤمن کو پیاس کے وقت یانی بلائے گا اہتد تعال قیامت کے دن اسے مہرلگائی ہوئی خالص شراب بلائے گا اور جومؤمن کسی بر ہندمؤمن کولبس بہنائے گا الله تعالى اے جنت کا سزلہاس بہن ئے گا۔ بیحدیث غریب ہے اور عطیہ ہے بھی منقول ہے وہ اسے ابوسعید ﷺ ہے موقو فی نقل کرتے ہیں۔ بیرہارے نزدیک زیادہ سجے وراشہ ہے۔ انهمهن حضرت ابو ہریرہ رضی بقدعنه کہتے ہیں که رسول ابتد صلی ا

ابقدعدبه وسلم نے فر ہایا جو ڈراوہ کیلی رات جدا اور جو کہیں رات

بُنُ فَيُسُرُوزَ قَالَ سَسِمِعْتُ اَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ خَانَ اَوْلَجَ وَمَنُ اَوُلَجَ وَمَنُ اَوُلَجَ بَلَعَ الْسَنُولَ الْاَإِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَّةُ الْاَإِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ هٰلَا حَلِيْتُ حَمَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَلِيْكِ إِلِي النَّصْرِ. ٣٣٢: حَـدُّلَمَـالَهُوْ بَكُوبُنُ أَبِي النَّصُٰرِنَا أَبُو النَّصُّرِ قَيِي آبُـوُ عَـقِيُــلِ عَهُــدُاللَّهِ بْنُ عَقِيْلِ فَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَوِيْدَ تَنِيُ رَبِيْعَةُ بُنُ يَزِيُدَ وَعَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ عَظِيَّةَ الشَّعُدِيّ وَكَانَ مِنُ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَبُلُغُ الْعَبُدُ اَن يَّكُونَ مِنَ البَمْتَ قِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَالاَبَأْسَ بِهِ حَذَرٌ الِمَابِهِ بَأْسٌ هٰذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنَ هَٰذَا الْوَجُهِ. ٣٣٣: حَــُدُقَعَا عَبَـاسُ الْيَعَنُبُويُّ نَا ٱبُوُ دَاؤُدَ نَا جِمُوَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ مُنِ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ الشِّخِيَّ عَنُ حَسْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــَمَ لَوُالَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِى لَاظَلَّتُكُمُ الْسملاتِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا هَذَا حَلِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ هَلَا الُـوَجُهِ وَقَدْرُوىَ هَذَا الْحَلِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ آيُصًا عَنُ حَنُظَلَةَ ٱلْاُسَيِّدِيِّ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِيُ هُوَيُرَةً .

٣٣٣: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ سَلَمَانَ أَبُو عَمُوو الْبَصُويُ نَاحَاتِمُ بَنُ اِسْمُويُلَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنَ آبِي هُرَيُوةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرةً فَإِنُ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرةً فَإِنُ السَّي عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرةً فَإِنُ الشِينَ اللَّهِ بِالْآصَابِعِ صَاحِبُهَ مَا سَدَّةً عَرِيْبٌ مِنْ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْآصَابِعِ وَلا تَعَدُّوهُ هَالَ السَّينَ اللَّهِ بِالْآصَابِعِ اللَّهِ مِنْ السَّرِي مَن اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ المُويِ مِنَ الشَّوانَ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ الْمُويُ مِنَ الشَّوانَ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ المُويُ مِنَ الشَّوانَ لَلْهُ فَالَ بِحَسَبِ المُويُ مِنَ الشَّوانَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ المُويُ مِنَ الشَّوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ الْمُويُ مِنَ الشَّوانَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِحَسُبِ الْمُويُ مِنَ الشَّوانَ لَلُهُ عِلَاكُ عَصَمهُ اللَّهُ.

٣٣٥: حَدَّقَتَا مُحَسَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيَىُ بُنُ سَعِيْدٍ

( مینی اول شب ) چلا و و منزل پر بینی گیا۔ جان لو که الله تعالی کا سامان ( تجارت ) بہت مہنگا ہے۔ بیبھی جان لو کہ وہ سامان جنت ہے۔ بیرصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابونضر کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۴۲: حطرت عطیه سعدی رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وقت رسول الله علی الله علیہ وقت الله علیہ وقت الله میر گروں میں شامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ ضرر رسال اشیاء سے نیجنے کیئے بے ضرر چیزوں کو نہ چھوڑے ۔ بیا حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے پہنچ نتے ہیں۔

۳۳۳: حضرت حظلہ اسیدی کہتے ہیں کہرسول التعظی القہ علیہ وسلم نے فرما یا اگرتم لوگوں کے دل اسی طرح رہیں جس طرح میرے پاس ہوتے ہیں تو فر شتے تم پر اپنے پروں سے سامیکریں۔ بیحدیث اس سندے حسن غریب ہے اور اس باب اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے منقول ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ من اللہ تعالی عنہ ہے بھی حدیث منقول ہے۔

الاست البرمرية كمتے بيں كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم فرمايا بهر چيزى ايك خوشى وشاد مانى ہادر ہرخوشى كيلئے ايك سستى ہے ۔ پس جو شخص سيدهار بااوراس نے ميا ندروى افتيار كى الو بين اس كى الو بين اس كى الميدر كھتا ہوں اور اگر اس كى طرف الگلياں المين تو تم اس كو شار نہ كرو۔ بيده ديث اس سند سيح غريب ہے ۔ حضرت انس بن ما لك جمي نبى اكرم سيح شن ہے عش كر تے بين كه آدمى كى برائى كيلئے اتنابى كانى ہے مسابق ہيں كہ آدمى كى برائى كيلئے اتنابى كانى ہے كماس كے دين يدونيا كے بارے بين الگلياں المين مگر جس كو الته تعالى بيا ہے۔

٣٣٥: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کدرسول الله

نَاسُفْيَانُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي يَعَلَى عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ مُحَنَيْمِ
عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَطَّ لَنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُوبَعًا وَحَطَّ فَالِ حَطَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُوبَعًا وَحَطَّ خَارِجًا مِنَ الْخَطِ فِي وَسَلَّمَ خَطُّوطًا فَقَالَ هَذَا ابْنُ خَطَّاوَطًا فَقَالَ هَذَا ابْنُ الْحَطَّ وَهَذَا اللّذِي فِي الْوَسَطِ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا ابْنُ ابْنُ الْحَطَ وَهَذَا اللّذِي فِي الْوَسَطِ الْمَعَلَى الْوَسَطِ الْعَمَلُ وَهَذَا اللّذِي فِي الْوَسَطِ الْعَسَانُ وَهَا إِنْ نَجَامِنْهُ هَذَا اللّهُ عَرُوضُهُ إِنْ نَجَامِنْهُ هَذَا اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

٣٣٢: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا آبُوُ عُوَالَةً عَنُ قَعَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِرَمُ ابُنُ ادَمَ وَتَشِسبُ مِنُسهُ إِقْنَصَانِ الْمِحرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْمُهُو طِلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

٣٣٧: حَدُّقَتَ الَّهُ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بَنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِى لَا الْبَوْ فُولَا مِ مُولَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ الْبُو أَعُوام وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَصَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيِّيْرِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ وَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلً ابْنُ ادَمَ قَالَ وَلَا يَحْدُنُهُ وَسَلَّمَ مُثِلً ابْنُ ادَمَ وَاللَّى جَنْبِهِ فِيشَعَةً وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ الْحَطَأَتَةُ الْمَسَاعَاوَقَعَ وَاللَّى جَنْبِهِ فِيشَعَةً وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ الحُطَأَتَةُ الْمَسَاعَا وَقَعَ فِي الْهَرَعِ طَلَقَ الْمَسَاعَةُ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنَّ الْحَطَأَتَةُ الْمَسَاعَةُ وَقِيلًا عَلَيْهُ وَمِنْ مَنِيَّةً إِنْ الْحَطَأَتَةُ الْمُسَاعَةُ وَقِيلًا عَلَى فَى الْهُوَعِ طَلَقَ الْمُسَاعِقِيلًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّيلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣٣٨: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا قُبَيَصُةٌ عَنُ شُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ أُبَيِّ بُنِ كَعُبِ عَنُ السَّفَيْلِ بُنِ أُبَيِّ بُنِ كَعُبِ عَنُ السَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ فَسَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَلْهَ فَسَبَ قُلُفَ اللّهُ إِلَيْلِ قَامَ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّه اللهِ أَنَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

علی اوراس سے مرفع بنایا پھر اوراس سے مرفع بنایا پھر اس کے درمیان ایک کیر سینی اوراس اس چوکور خانے سے باہر اس کے درمیان ایک کیر سینی اوراس اس چوکور خانے سے باہر اسک لیسر کے اردگر دکئی کیسر سی سینی سی کھر درمیان والی کئیر کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: بیابان آدم ہے اور سے اور اس کی موت ہے جواسے گھرے ہوئے جاور سے درمیان بین انسان ہے اور اس کے اردگر درکھنچ ہوئے خطوط اس کی آفات اور مصیبتیں ہیں۔ اگر وہ ان سے نجات پاچائے تو سے خطا سے لیتا ہے اور میلی کی مامید ہے لیتی جومر لی خطا سے لیتی جومر لی سے باہر ہے۔ بیحد یہ سی کی کیسر اس کی امید ہے لیتی جومر لی سے باہر ہے۔ بیحد یہ شیخ ہے۔

۳۳۲: حفرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وارس کی وو صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کی حرص میں مدیث مسلی مسلم کی ہے۔

مسلی الله علیہ وال ہوتی ہیں مال اور طویل زندگی کی حرص میں مسلم مسلم ہے۔

سال الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: انسان کی تخلیق اس صورت میں کی گئی کہ اس کے دونوں جانب نا نوے (۹۹) موتیں ہیں اگر وہ ان سے فی نظے تو برد حالیے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

بيرمديث حن مي ہے۔

فُلُتُ فَفُلُقَى قَالَ مَا شِعْتَ فَإِنْ زِدْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكَ فُلُتُ اَجُعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا قَالَ إِذَا تُكُفَىٰ هَمُكَ وَيُغْفَرُ ذَنُبُكَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

ے زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: آوھا وقت: آپ علاقہ نے فرمایا جنتا چاہولیکن اس ہے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دوتہائی وقت۔ آپ نے فرمایا جنتا چاہولیکن اگر اس

سے بھی زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو بھر میں اپنے وظیفے کے پورے وقت میں آپ علی کے پر درود پڑھا کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو بھر اس سے تہماری تمام گلزیں دور ہوجا کیں گی اور تہمارے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ بیعدیث حسن ہے۔

۱۳۵۰: حضرت شداد بن اوس رمنی الله عند نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نظر کرتے ہیں کہ خطند وہ ہے جوابید نفس کوعبادت میں لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ممل کرے جبکہ ہے وقوف وہ ہے جوابید نفس کی پیروی کرے اور الله تعالی سے امید رکھے۔ بیعد یہ شس کیا پیروی کرے اور الله تعالی مطلب حساب قیامت سے پہلے (وئیا بی میں) نفس کا محاسبہ کرنا ہے ؛ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرواس سے قبل کہ تہمارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کیسئے تیار ہوجاؤ۔ قیامت تہمارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کیسئے تیار ہوجاؤ۔ قیامت کے دن اس آ دی کا حساب آسان ہوگا جس نے و نیا بی میں اپنا حساب کرلیا۔ میمون بن مہران سے منقول ہے کہ انہوں نے خرایا بندہ اس وقت تک پر میزگار شارنیس ہوتا جب کہ انہوں نے فرایا بندہ اس وقت تک پر میزگار شارنیس ہوتا جب کہ انہوں

مَانَ اللهِ عَدَّلُنَا يَحْيَى ابْنُ هُوسَى فَاهْمَحَمَّدُ ابْنُ عَبَيْدِ عَنَ اللهُ عَمَّدُ ابْنُ عَبَيْدِ عَنَ السَحْبَاحِ اللهِ اللهِ عَنْ المُحَمَّدُ ابْنُ عَبَيْدِ عَنَ السَحْبَاحِ الْهِ اللهِ عَنْ السَحْبَاحِ اللهِ عَنْ مُرَةً اللهِ اللهِ عَنْ عَرْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ المُحتَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمَا حَوى وَتَعَدَّكُو الْمَوْتَ وَمَا وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا حَوى وَتَعَدَّكُو الْمَوْتَ وَمَا وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• ٣٥٠: حَدُّقَفَ الشَّفْيَا أَنْ بَنُ وَكِيْعِ نَا عِيْسَى بَنُ يُؤنُسَ عَنْ آبِي بَكُو بَنْ عَرْيَمَ ع وَقَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْكَيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْكَيْسُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْكَيْسُ اللّهِ عَنْ شَلْا حَدِيثُ حَسَنَ مَنُ وَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لَهَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِوُ مَنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

السُّدُنُيا وَيُسرُوى عَنُ مَيُمُونَ بُنِ مِهْرَانَ قَالَ لاَ يَكُونُ اللَّهُ عَلَّمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ وَلَ الْعَبُدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيْكَهُ مِنُ أَيُنَ مَطُعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

ا ٣٥: حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّويَةَ نَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ لَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمُوصَافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاهُ فَوَاى نَاسًا كَانَّهُمُ يَكْتَشِرُونَ قَالَ اَمَا إِنَّكُمُ لَوَ ٱكْفَرُ ثُمُ ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمُ عَمَّا أَرَى فَأَكُثِرُ وَامِنُ ذِكْرِهَا ذِم اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبُرِ يَوْمٌ إِلَّاتَكُلَّمَ فَيَقُولُ أَنَا بَشِتُ الْغُرُبَةِ آنَا بَيْتُ الْوَحُدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّسَوَابُ وَآنَا بَيْتُ الدُّودِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ مَوْحَبًا وَاهْلاً آمَا إِنْ كُنُتَ لَا حَبَّ مَنْ يَمُشِي عَلْى ظَهُرى إِلَى قَالِهُ وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرُتَ إِلَى فَسَتَرَى صَنِيُعِيُ بِكَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبُدُ الْفَاجِرُاوِالْكَافِرُ قَالَ لَـهُ الْقَبُرُ لاَ مَرُحَبًا وَ لاَ أَهُلاً آمَا إِنَّ كُنُتَ لَا بُغَضَ مَنُ يَسْمُشِينُ عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذُو لِيُتُكُ الْيَوْمَ وَصِرُتَ إِلَىَّ فَسَتَراى صَائِيهِي بِكَ قَالَ فَيَالْتَإُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَ نُتَقِيى عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ أَضْلاَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدُخَلَ بَعُضَهَا فِي جَوُفِ بَعْضِ قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبُعِينَ بَيِّينًا لَوُانَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضَ مَا أَنْبَعَتُ شَيْئًا مَا بَقَيْتِ الدُّنْيَا فَيَهُشَنَهُ وَيحُدِشُنَهُ حَتَّى يُفَضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبُو رَوْضَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْخُفُرَةٌ مِنْ خُفَرِالنَّارِ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ . جنت کے باغول میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بیھدیٹ غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے ویتے ہیں۔

نفس کامحاسبه نه کرے جس طرح ایے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں ہے کھایا اور کہاں ہے پہنا۔ (لیعنی حلال سے یا حرام ہے)

اكا: حضرت الوسعيد سيروايت بكه ني اكرم عصلة الي مصلی پرتشریف لائے تو کھولوگوں کو ہنتے ہوئے دیکھاتو آپ ن فره با اگرتم لذتول کوشتم کرنے والی چیز کو پادکرتے توشہیں اس بات كى فرصت ندملتى جويس د كيدر بالهول بالبذا لذتول كوقطع كرف والى موت كوزياده يادكروكوئي قبراكي نبيس جوروزانداس طرح نه پکارتی ہوکہ میں غربت کا گھر ہوں \_میں تنہائی کا گھر ہون میں مٹی کا گھر ہول اور میں کیڑوں کا گھر ہوں \_ پھر جب اس میں کوئی مؤمن بندہ ذفن کیا جا تا ہے تو وہ اسے مرحباً واحلاً کہد كرخوش آمديدكهتى ب- بهركهتى بكرميرى پيله يرجووك علت بين توجيحان سب مين محبوب تفاراب تحقيم ميري مير وكرديا كميا ہے تواب تو میراحسن سلوک دیکھے گا۔ چھروہ اس کے لیے حدثگاہ تک کشوه موجاتی ہے اور اس کیلئے جنت کا درواز ہ کھول دیا جاتا ہے اور جب گنهگار یا کافرآ دمی فن کیا جاتا ہے تو قبراے خوش آ میزئیں کہتی بکہ 'لاموحبا ولا اہلا'' کہتی ہے پرکہتی ہے كدميرى بين يرجي والول ميس ية سب سي زياده مبغوض مخص تھے۔ آج جب مہیں میرے سپرد کیا گیا ہے قوتم میری برسلو کی بھی دیکھو گے پھروہ اسے اس زور سے بھینجن ہے کہ اس کی بسیال ایک دوسری می تص جاتی بین راوی کہتے بین کہ پھر رسول الله علي في الكلمان الكله دوسري مين داخل كرك وکھا کیں ( یعن شکنجہ بناکر ) پھر آپ عظیقہ نے فرمایا کہاس کے بعداس پرستر اثر دھے مقرر کردیے جاتے ہیں۔ گران میں ہے ایک زمین پرایک مرتبه بھونک دروے تواس پرجھی کوئی چیز ند اُگے۔ پھروہ اے کانے اور نوچے رہتے ہیں یہاں تک کہاہے حسب وكآب كے ليے اٹھايا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمايا قبر

٣٥٢: حَدَّثَنَا عَبُلُ بُنُ حُمَيْدِ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعْمَدٍ عَنِ اللَّهِ بُنِ اَبِى ثَوْرِ قَالَ عَنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اَبِى ثَوْرِ قَالَ عَنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اَبَى ثَوْرِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ سَمِعُتُ ابُنَ عَبُس يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحَدُتُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ دَحَدُتُ عَلَى وَمُل حَضِيرٍ فَرَأَيْتُ اثَوَهُ فِي حَنْبِهِ فَا ذَا هُوَ مُتَكِي عَلَى رَمُل حَضِيرٍ فَرَأَيْتُ اثَوَهُ فِي حَنْبِه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ وَمُل حَضِيرٍ فَرَأَيْتُ اثَوَهُ فِي حَنْبِه وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً هذَا حَدِيثُ صَحِيتً .

٣٥٣: حَدَّثَنَا شُوَيُدٌ نَا عُبُدُ اللَّهِ عَنُ مَعْمَرِوَ يُؤنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحْرُونَةً بُنَ الزُّبَيْرِ آخَبَرَهُ أَنُّ الْمِسْوَرَ بُنَ مَـخُـوَمَةَ ٱخُبَـرَهُ ٱنَّ عَمُوَو ابْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيُ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْمَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحُرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْآنُصَارُ بِقُلْوُم أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلُوةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفَ فَعَعَرَّضُواْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمُ سَمِعَتُمُ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا اَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَٱبُشِرُواوَامِّلُوامَا يَنْسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلكِنُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ أَنْ تُبْسَطَ الدُّلْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ قَبُلَكُمْ فَتَنَا فَسُوْهَا كُمَا تَنَا فَسُوْهَا فَتُهْلِكُكُمْ كُمَا اَهُلَكَتُهُمُ هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ:

٣٥٣: آخُبَرَنَا سُويُدٌ نَا عَبُدُ اللهِ عَنُ يُولَسَ عَنِ الرُّهُرِيّ عَنُ عُرَوَةً بُنِ الرُّبَيْرِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطَانِي ثُمَّ اللهِ عَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنُ أَحَدَهُ بَسَحَاوَةٍ نَفُسٍ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ آخَذَهُ أَنْهُ مَنْ اخَذَهُ فَاعُطَاقِةً فَمَنْ اخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهُ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهُ مَنْ أَخَذَهُ فَيْهُ وَمُنْ آخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَذَهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَلَهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَذَهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَذَهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَلُوهُ فَاعُطُونِهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَذَهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخَدُهُ فَيْهُ وَالْمُ أَنْ أَنْهُ فَيْهُ وَمُنْ أَنْهُ فَيْهُ وَمُنْ أَخِدُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَيْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ فَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَيْهُ أَنْهُ فَيْهُ وَمُنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ فَالِهُ أَنْهُ أَالُونُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَ

۳۵۲: حضرت بن عباس رضی التدعنها فرمات بین که عمر بن خطاب رضی التدعنه نے فرمایا که میں ایک مرتبه نبی اکرم صلی الله عدید کیا تو کیا تو دیکھا کہ آپ صلی الله عدید وسلم ایک چٹائی پر فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے پہلو میں اس کے نشر نات دیکھے۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ بیجد بیث سی ہے۔

٣٥٣: حفرت مسور بن نخر مد كتية بين كرفتبيد بنوعامر بن لوى کے حلیف عمرو بن عوف جنہوں نے جنگ بدر میں نبی اکرم عَلَيْكُ كَ ساته وشركت كى فرمائ بين كدرسول التصلى التدعليد وسلم نے ابوعبیدہ بن جرائے کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجہ تو وہ بحرین سے پچھ ال لے کرلوٹے ۔ جب انصار نے ان کی مد کا ے تو فجر کی نماز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ پڑھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں د یکھا تومسرائے پر فرمایا: میراخیال ہے کہ ابوعبیدہ کی آمدی خبرتم لوگول تک بہائی گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ''جی ہا'' يارسول التدصلي الله عليه وسم : تب صلى الله عليه وسلم في قرايا تهمین خوشخری مو اورتم اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش رکھے۔اللہ کافتم میںتم رفقر سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیاتم لوگوں کے لیے بھی پہنے لوگوں کی طرح کشادہ کردی جائے اورتم اس ہے اس طرح طمع وحرص کرنے مگوجس طرح وہ لوگ کرتے تھے پھروہ تم ہوگوں کو بھی ہاں ک کر دے جیسے ان لوگول کو ہلاک کیا تھا۔ بیحد یث سیح ہے۔

۳۵۴: حضرت علیم بن حزام فرات بی که میں نے رسول اللہ عقبی کے میں نے رسول اللہ عقبی کے حدید میں اللہ عقبی کے حدید میں نے تعلق کے دے دیا۔ میں نے تمین مرتبد دیا پھر فروی اسے کئیم مید ول ہراہرا اور میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اسے سخاوت نفس سے بیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ حواصل کرتا ہے جاتی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ کین جو سے اسے نفس کو ذلیل کرے حاصل کرتا ہے

بِإشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِئ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَسَدُ الْعُلَيَاحَيُرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلٰى فَقَالَ حَكِيْمٌ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِئ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرُزا أَحَدَا بَعُدَكَ مِالْحَقِ لاَ أَرُزا أَحَدَا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَّى اُفَارِق اللَّهُ ثَا اللَّهُ وَالَّذِئ بَعَثَكَ بِالْحَقِ لاَ ارْزَأُ احَدَا بَعَدَا بَعُدَا فَقَالَ بَكُرِ يَدُعُوا حَكِيمًا إلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبِى اَنْ يَقْبَلُهُ فُمَّ إنَّ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْ فَيْنَا فَقَالَ عَمَدُ إِنِّى أَشْهِلُ كُمْ يَامَعُشَوالْمُسُلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ عَمَدُ إِنِّى أَشْهِلُ كُمْ يَامَعُشُوالُهُ شَلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ عَمَدُ إِنِّى أَشْهِلُ كُمْ يَامَعُشُوالُهُ شَلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ عَمَدُ إِنِّى أَشْهِلُ كُمْ يَامَعُشُوالُهُ شَلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ عَمَدُ إِنِّى أَشْهِلُ كُمْ يَامَعُشُوالُهُ مَلْوَا الْفَيْ ءِ فَيَابِى أَنْ يَقْبَلُ مِنْ طَذَا الْفَيْءَ وَقَالَ يَعْدَا فَقَالَ يَعْدَا فَقَالَ يَعْدَا فَقَالُ مَنْ النَّاسِ طَيْعًا بَعُدَا فَقَالَ يَعْدَدُهُ فَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى هَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى هَلَهُ وَاللَّهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولُقِى هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى هَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولِقِى هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولُقِى هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تُولُقِى هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْفَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعُلِلَةُ ال

٣٥٥: حَدُّثَنَا قَتَيْبَةً لَا آبُو صَغُوانَ عَنُ يُولَسَ عَنِ السَّرُّ هُسُوِيِّ عَنُ يُولَسَ عَنِ السَّرُّ هُسُوِيِّ عَسُ جُمَيُدِ بَنِ عَبُدِ السَّرُّ حُمْنِ عَنُ عَبُدِ السَّرُّ خَمْنِ بُنِ عَوُفٍ قَالَ ابْتُلِينَا مَهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى السَّلُ عَلَيْهُ وَسَلَّى إِللَّهُ عَلَيْنَا بَعُدَهُ السَّلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى إِللَّهُ رَا اللهِ عَلَيْهُ السَّلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمَدُهُ السَّلُهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْنَا بَعُدَهُ إِللَّهُ عَلَيْهُ عَمَدٌ .

٣٥٧: حَدَّقَ فَ اهَ فَادُ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ الْهِ صَبِيْعِ عَنْ الرَّبِيْعِ الْهِ صَبِيْعِ عَنْ الرَّبِيْعِ الْهِ صَلِيكِ عَنْ النَّهِ بَنِ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتِ قَالَ قَالَ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتِ الْاَحِرَةُ هَمَّةُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَةً وَاتَّتُهُ اللَّهُ نَيْنَا وَهِي وَاتَّتُهُ وَمَنْ كَانَتِ اللَّهُ نَيَا هَمَّةً وَاتَّتُهُ اللَّهُ فَقُرة بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَوَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَةً وَلَمْ يَأْتِه مِنَ اللَّهُ فَقُرة بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَوَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَةً وَلَمْ يَأْتِه مِنْ الذَّنْيَا إِلَّا مَا قُلْرَلَة.

٣٥٧٠ حَدَّثَنَا عَلَى بَنُ خَشُرَم نَاعِسَى بُنُ يُونَسَ عَنُ المِي عَمُ الْمِي عَنُ الْمِي حَلَا عِمُ الْمِي عَلَ الْمِي حَالِدِ عِمُ الْمِي عَنُ الْمِي حَالِدِ الْوَالِمِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَا إِبُنَ ادْمَ تَفَرَّ عُ لِعِبَادَ تِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى وَالسَّلَّا فَقُرَكَ وَإِنْ لاَ تَفْعَلُ المُعَلِّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَّ فَقُرَكَ وَإِنْ لاَ تَفْعَلُ المَا تَعْمَلُ اللهُ اللهُو

اس کے لیے برکت نہیں ڈالی جاتی۔ ایسے خص کی مثال اس مخص

کی ی ہے جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ جرے اور جان لو کہ او پر
والا ہاتھ بینچ والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم نے عرض کیا
پر سول اللہ علیہ اس ذات کی سم جس نے آپ کو حق کے
ساتھ جمیبہ میں آپ کے بعد بھی کی سے سوال نہیں کروں گا۔
چنا نچ حضرت الویکر صدیق ن کی سے سوال نہیں کروں گا۔
چنا نچ حضرت الویکر صدیق ٹ کی سے موال نہیں کروں گا۔
الکار کردیتے۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا: اے مسلمانو گواہ رہنا کہ میں
کردیا۔ اس پر حضرت عمر نے فر مایا: اے مسلمانو گواہ رہنا کہ میں
صیم کو مال فئی میں سے اس کا حق چیش کرتا ہوں تو یہ انکار کر
دیتے ہیں۔ پھر حکیم نے اپنی زندگی میں بھی کسی سے سوال نہیں
دیتے ہیں۔ پھر حکیم نے اپنی زندگی میں بھی کسی سے سوال نہیں
کیا۔ یہاں تک کہ وفات یا گئے۔ بیصد بہت میں ہے۔

900: حضرت عبدالزمن بن عوف رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تنگلاتی اور تکلیف کی آزمائش میں ڈالے گئے جس پر ہم نے صبر کیا۔ پھر ہمیں وسعت اور خوشی دے کر آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے ۔ یہ صدیمہ صن ہے۔

۳۵۹: حضرت انس بن ، لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے فرمایا جے آخرت کا فکر ہوا ہلہ تعالی اس کا دل غی کردیتا ہے اوراس کے بھر ہے ہوئے کا مول کوچھ کردیتا ہے اور دنیااس کے پاس ڈلیل لوٹری بن کرآتی ہے اور جے دنیا کی فکر ہو ، اللہ تعالیٰ عنا بی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کردیتا ہے اور اس کے مجتمع کا مول کومنتشر کردیتا ہے اور دنیا (کامال) بھی اسے اتنا بی ماتا ہے جمنا اس کیلئے مقدر ہے۔

۱۳۵۵: تعفرت الو ہریرہ نی کی معلقہ سے صدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعال نے فرمایا: اسے ابن آدم تم میری عبادت میں مشغول ہوجاؤ میں تہارے دل کو بے نیازی سے مجردوں گا اور حق جی کو دور کردوں گا لیکن اگر ایسانہیں کرو مے تو تہارے دونوں ہا تھ مشغول رہیں گے اور اس کے باوجود میں تہارے دونوں ہا تھ مشغول رہیں گے اور اس کے باوجود میں

مَلَّاتُ يَسَدَيُكَ شُسعُلاً وَلَسَمُ اَسُدُّفَقُوكَ هلذَا حَدِيْتٌ تهمارا فقر دورُنبيل كرول گا\_ بيرحديث حسن غريب ہے۔اور ابوخالد والبی کا نام ہر مزہے۔

حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُو خَالِدِ الْوَالِبِيُّ إِسْمُهُ هُرُمُزُ.

خلاصةالباب: شفاعت كامطلب يدب كمامول كى مع فى كىسفارش كرناچذ نيدحفرت محمد عليلة قیامت کے دن بارگاہ رب العزیت میں گناہ گار اور مجرم بندول کے گناہوں کے معاف کئے جانے کی ورخواست پیش کریں گے اس کے شفاعت کالفظ اس مفہوم کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اس خضرت علیقیہ کی شفہ عت کا قبول ہونا اوراس پرایمان لانا واجب ہے شفاعت کی مختلف اقبیام ہیں سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ بیشفاعت تمام مخلوق کے حق میں ہوگ ۔ دوسری وہ تم ہے جس کے ذ ربعدا یک طبقہ کو بغیر حساب کے جنت میں پہنچ نامقصود ہوگا۔ تیسری قتم شفاعت کی وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کو جنت میں پہنچ نامقصود ہوگا جواسیے جرائم کی سزا ہمکننے کیلئے دوزخ کے حق دار ہوں گے چنانچے حضور عظیمہ ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گےاوران کو جنت میں وافل کرائیں گےشفاعت کی اور بھی اقسام ہیں (۲) حوض کامعنی یا نی جمع ہونااور بہنا یہاں مرادوہ حوض ہے جو قیامت کے دن استحضرت علی کیلئے محصوص ہوگا اورجس کی صفات وخصوصیات اس باب میں نقل ہونے والی ہیں۔ ا ام قرطبی فرمات بین که انخضرت علی کیلئے دوحوض ہوئے ایک تو میدان محشر میں بل صراط سے پہلے عط ہوگا اور دوسرا حوض جنت میں ہوگا دونوں کا نام کوڑ ہے۔عربی زبان میں کوڑ کامعنی خیر کثیر یعنی بے شار بھلائیں اورنعتیں ہے۔ پھرزیادہ صحح پہ ہے کہ میدان حشر میں جوحوض عطا ہوگا وہ میزان کے مرحلہ سے پہلے عطا ہوگا پس لوگ اپنی قبروں سے پیاس کی حالت میں آخیں سکے پہلے وض پرآ کیں گےاس کے بعدمیزان یعنی اعمال تو لے جانے کا مرحلہ پیش آئے گااس طرح میدان حشر میں ہر پیغبر کا اپناالگ حوض ہوگا جس پراس کی امت آئے گی حوض کوٹر کی درازی اوراس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ایک مہینہ کی مسافت کے بقدر دراز ہوگا اور مرابع ہوگا شہدے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ لذیذ سب سے پہلے جانے والے فقراءمہا جرین ہیں مطلب بیہ ہے کاللہ تعالیٰ کے بال ایمان واعمال صالحہ اور اجرت و جہاد سادگی کی وہ قدر ہے جو مالداری کی نہیں۔اس باب میں بیکھی بیان ہے كة تكبرا وردوسروں سے اپنے كو بلندو بالا تبجھنا جا بروطا لم بنتا ہے اور جوقبر كومجوں كيا وہ بھی بُرا ہے رہجی بيان كيا ہے كہ قبر كيلئے تياري كرواس لئے كەحفرت اسرافيل عليه السلام صور لے كر كھڑے ہو گئے ہيں اور انڈ تعالیٰ كے تھم كے فتظر ہيں لہٰذا البيے نفس كا محاسبہ كروير بيزگاري حاصل بوگ-

۲۵۱: بات

۳۵۸ حضرت عائش سے رویت ہے وہ فروقی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک باریک پردہ تھ جس پرتصوری بن بن ہوئی تھیں۔ میں نے اے اپنے دروازے پر ڈال دیا۔ جب آپ علی فی نے دیکھاتو فرماین:است اتاردو کیونکدید مجصد نیاکی یاد دلاتا ہے۔حضرت عائشة فروتی بیل کده دے بال ایک پرانی روئی دار جدرتھی اس برریشم كنشانات بن موئ تھے بم اے اور هاكرتے تھے۔ال

۱۵۲: بَاكُ

٣٥٨: حَدُّقَتَمَا هَنَّادٌ أَخُبَرَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَاؤُدَ بُنِ آبِي هِنْـلًا عَنُ عَزُرُةَ عَنُ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَمِيَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ لَسَنَا قِسَامُ سِتُرِفِيُهِ تَمَا ثِيُلُ عَلَى بَابِيُ فَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنُزِعِيْهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي اللُّذُيَّا قَالَتُ وَكَانَ لَنَا صَمَلُ قَطِيُفَةٍ عَلَمُهَا حَرِيُرٌ كُنَّا

لَلْبُسُهَا قَالَ أَبُو عِيْسِي هَلْذَا حِدِيْتٌ حَسَنَّ.

9 90: حَدَّثُنَا هَنَادُ نَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلُ عَلَى عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَتُ دِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهَا مِنُ ادْمَ اللهُ عَلَيْهَا مِنُ ادْمَ حَسُوهً اللهُ عَلَيْهَا مِنُ ادْمَ حَسُوهً اللهُ عَلَيْهَا مِنُ ادْمَ حَسُنٌ صَحِبُحٌ.

٣١٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ سُعِيْدِ عَنُ سُعُيدِ عَنُ اللهِ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ عَنُ عَائِشَةَ اللهُ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ عَنُ عَائِشَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا عَيْدَ مَنْهَا وَاللهُ عَيْدَ كُلُّها عَيْدَ كَتِفُها قَالَ بَقِى كُلُّها عَيْدَ كَتِفُها قَالَ بَقِى كُلُّها عَيْدَ كَتِفُها هَا ذَا حَدِيثَتُ صَحِيْحٌ وَابُو مَيْسَرَةَ هُوَ عَيْدَ كَتِيفُها هَا أَنْ اللهُ مَدَائِيلٌ اللهُ مَدَائِيلٌ اللهُ عَمْرُو بُنُ شُرِحْبِيلٌ .

٣٦٢: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اللهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ تُوفِقَى رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ تُوفِقَى رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم وَعِنْدَنَا شَطُرٌ مِنْ شَعِيْرِ فَا كَلْنَا مِنْهُ مَا اللهُ ثُمَّ قُلُتُ لِلْجَارِيَةِ كِيُلِيهِ فَكَالَتُهُ فَلَمْ يَلَبَثُ مَا اللهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيلِيهِ فَكَالَتُهُ فَلَمْ يَلَبَثُ مَا اللهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيلِيهِ فَكَالَتُهُ فَلَمْ يَلْبَثُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ تُحَدِّي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٦٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَا رَوُحُ بُنُ السَّلَمَة نَا ثَابِتُ السُّلَمَة نَا ثَابِتٌ السُّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدُ اَخَفُتُ فَى اللَّهِ وَمَا يُحَافُ اَخَدُ وَلَقَدُ أُوْذِيْتُ فِى لَقَدُ أُخَفُّتُ فَى اللَّهِ وَمَا يُحَافُ اَحَدٌ وَلَقَدُ أُوْذِيْتُ فِى

ابولیٹی ترمذی فرہتے ہیں کہ بیصدیث حسن ہے۔

۳۵۹: حضرت عا مُشہر ضی اللہ عنہا فر ، تی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ چڑ ہے گئی اللہ علیہ وہ چڑ ہے گئی اللہ اللہ علیہ وہ چڑ ہے گئی اور اس میں تھجور کے پیتے گھرے ہوئے تھے۔ یہ حدیث حسن تھجے ہے۔

۳۷۰: حضرت ما تشارضی المتدعنها فرماتی جی کدہم نے ایک کبری وزخ کی تو نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے یوچھ کہ اس میں سے کیا جاتی ہیں ہے؟ میں نے عرض کیا صرف ایک بازو بپی ہے۔ آپ صلی المتدعیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وی کے سوابورا گوشت باتی ہے۔ میں میں میں میں میں کا نام گوشت باتی ہے۔ میں میں میں میں کا نام عمرو بن شرصیل ہے۔

۱۳۷۱: حضرت عائشد رضی الله عنب سے روایت ہے کہ ہم آل محمد (صلی الله عدید وسلم) ایک ایک مہینہ گھر میں چو لھانہیں جلا کے تھے ۔اس دوران ہماری خوراک پانی ادر تھجور ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۳۹۴: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بی اکرم علی کے وفات ہوئی تو ہورے ہیں گہری و اس میں سے اتی مدت کھاتے رہے جنتی اللہ کی چاہت تھی۔ پھر میں نے اپنی مدت کھاتے رہے جنتی اللہ کی چاہت تھی۔ پھر میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اس کا وزن کرو۔اس نے وزن کیا تو وہ بہت جلد ختم ہوگئے ۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم اسے ای طرح چھوڑ دیتے اور وزن نہ کرتے تو اس سے مدت دراز تک کھاتے رہے۔ یہ حدید میں سے کہ درسول اللہ علی ہے ۔ برحدیث آئی ہیں کہ پھوٹو نے ہے۔ ورشطرے معنی ہیں کہ پھوٹو نے ہے۔ ورشیل اللہ علی میں انڈی راہ میں انڈا ڈرایا گیا جنتا کسی دو رہے کونبیں فرمایا میں اللہ کی راہ میں انڈا ڈرایا گیا جنتا کسی دو رہے کونبیل برایا گیا۔ پھر جھے اتی تھا کہ بینجائی گئیں جنتی کسی دو مرے کو

نبیل پینچ کی گئیں۔ نیز مجھ پرتمیں دن ادرتمیں را تیں ای گزری

ا۔ وہ بحری ذبح کر کے اس کا گوشت بلند کے داستے میں وے دیا گیا تھا اور صرف دیتی کا گوشت ہق تھ البقدانی سرم عظیفے کے اس ارش د کا مطلب میہ ہے کہ جواللد کی راہ میں دے دی ہے وہی باقی اور جوہم نے اپنے لیے رکھ ل ہے وہ فانی ہے۔ (مترجم)

اللّهِ وَلَمُ يُؤْذَ آحَدٌ وَلَقَدُ اتَتُ عَلَى ثَلاَ ثُونَ مِن بَيُنِ يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِى وَلِيلالٍ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُوكَيدِ إلاَّ شَيءٌ يُوارِيْهِ إبُطُ بِلالٍ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى هُوَارِيْهِ ابُطُ بِلالٍ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى هُذَا الْمُحَدِيثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلُ النَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٣٢٣: حَدَّقَتَا هَنَّادٌ فَا يُؤْنَسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ ثَنِي يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعُب الْقُرَظِيّ قَالَ ثَنِيٌ مَنُ سَمِعَ عَلِيٌّ بُنَ آبِيْ طَالِبِ يَقُولُ خَرَجُتُ فِيُ يَوُم هَسَاتٍ مِنُ بَيْسِتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَحَدُثُ اِهَابًا مَعُطُوفًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ فَاذْخَلْتُهُ عُنُقِي وَشَدَدُتُ وَسُطِي فَحَزَمْتُهُ بِخُوْصِ النَّحُلِ وَإِنِّي لَشَسِدِيْدُ الْجُوْعِ وَلَوْكَانَ فِئْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ شَيْدًا فَمَرَدُتُ بِيَهُ وَدِي فِي مَالِ لَهُ وَ هُوَيَسُقِي بِبَكُرَةٍ لَهُ فَاطُّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلُمَةٍ فِي الْحَاتِطِ فَقَالَ مَالْكَ يَااَعُوابِيُّ هَلُ لَّكَ فِي دَلُو بِتَمُوَّةٍ فَقُلُتُ نَعَمُ فَافْتَح الْبَابَ حَتَّى ٱدُخُلَ فَفَتَحَ فَلَهُ خَلْتُ فَاعُطَانِيُ دَنُوهُ فَكُلَّمًا نَوَعُتُ دَلُوًا اَعْطَ الِي تَمُوةً حَتَّى إِذَا الْمُتَلَاثُ كَفِّي أَرُسَلُتُ دَلُوهُ وَقُلْبُ حَسْبِي قَا كَلْتُهَا ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ السَمَاءِ فَشَرِيْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهِ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ. ٣٢٥: حَدَّثَنَا ٱلُوحَفُصِ عَمُرُو بُنُ عَلِيّ نَا مُحَمَّدُ بُن جَعُفُونَا شُعُبَةُ عَنُ عَبَّاسِ الْجُزَيُّرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُشْمَانَ النَّهُدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيُ هُزِيْرَةَ انَّهُمُ أَصَابَهُمُ جُوعٌ فَاعَطَا هُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمْرَةُ تَمُرَةُ هِذَا حَدِيْتُ حَسُلٌ صَحِيْحٌ.

٣٢٢: حَـدَثْنَا هَنَّادٌ مَا عَبُدَ ةُ عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ

میں کہ میر ے اور بلال کے پاس اتنا کھان بھی نہیں تھا جے کوئی جگر والا کھائے گر اتنی چیز جسے بلال کی بغل چھپا ہتی ۔ یہ حدیث حسن سجے ہے ۔اس کا مطلب سے کہ جب نبی اکرم حیات اور حضرت بلال مکہ مکرمہ سے ( ججرت کے علاوہ ) تشریف لے گئے تو حضرت بلال کے پاس صرف اتنا کھانا تھ جے انہوں نے اپنی بغل کے پنچے دہایا ہوا تھا۔

٣١٣: أحضرت على بن إلى طالب رضى الله عند قرمات بيل كد میں ایک مرحبہ سخت سردی کے دنوں میں رسول الترصلی الله علیه وسم کے گھرے لکا ۔ چنانچہ میں نے ایک بدبودار چڑالیا اور اے درمیان سے کاٹ کراپی گردن میں ڈال لیا اور اپنی کمر ممجور کی شہنی سے بائدھ لی ۔اس وقت مجھے بہت سخت بھوک لگ ربی تھی ۔ اگر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے گھریس پجھ موتا تويس كما يترا \_ چنانچه يس كوئي چيز علاش كرر با تها كدايك يهووي کود یکھا جواسینے باغ میں تھا میں نے دیوار کے سوراخ میں سے جمانکا تو وہ اپنی چرخی سے یانی دے رہاتھا۔اس نے مجھ ے کہا ۔ کیا ہے دیہاتی ؟ ایک مجور کے بدلے ایک ڈول یانی تھینچو گے؟ میں نے کہا ہاں درواز ہ کھولو۔ میں! ندر گیا۔ تو اس نے مجھے ڈول دیا ۔ میں نے یانی تکائن شروع کیا ۔وہ مجھے ہرڈول نکا لئے پرایک تھجور دے دیتا۔ یہال تک کہ میری منفی بحركى توميس نے كہابس: پھر ميں نے تھجوريں كھ كيس پھرياني پيا اورمبر آيا تو نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم كو و بين يايا - ميرحديث حسن غریب ہے۔

۳۷۵: حضرت ابو بریره رضی املدتع کی عندفرهائے میں که ایک مرتبہ ہم لوگوں (یعنی اصحاب صفه) کو بھوک گی تو رسول الندصلی الله علیه وسلم فے ہمیں ایک ایک تھجور دی۔ بید حدیث حسن صحح ہے۔

٣٧٦ حفرت جابر بن عبداللهُ قُرمات بين كه نبي اكرم عَلِينَةً

أَيِنِهِ عَنُ وَهُبُ نِي كَيُسِانَ عَنَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ بَعْشَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ ثَلاَ قَالَ بَعْشَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ ثَلاَ ثَ مَائَةٍ مَحُملٌ زَادُنَا حَتَى كَامِثُ كَانَ تَكُولُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمُرةٌ فَقِيلً لَهُ يَاأَبِنا عَبُدِ اللّهِ وَ أَيْنَ كَانَتُ تَقَعَ التَّهُ مَ مُ مِنَ الرَّجُلِ فَاللَّهُ وَ أَيْنَ كَانَتُ تَقَعَ التَّهُ مَ مُ مِنَ الرَّجُلِ فَاللَّهُ اللهُ عَبُدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن الرَّجُلِ فَاللّهُ اللّهُ مَن الرَّجُلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٢٧: حَدُّثَنَا هَنَّادٌ نَا يُؤنِّسُ بُنُ بُكْيُرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ ثَنِي يَوْيُدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن كَعُب الْقُرُظِيِّ قَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيٌّ بْنَ آبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَبعَ دَسُول اللَّهِ جَابِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرِ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُـرُدَةٌ لَهُ مَرُقُوعَةٌ بِفَرُو فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِيُّ كَانَ فِيُهِ مِنَ النِّعُمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيْدِ الْيَوْمَ ثُدَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَاأَ حَدُكُمْ فِي خُلَّةٍ وَرَاحَ فِي خُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْسَ يَسَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتُ أَخُرِى وَسَعَرُتُمُ بُيُوْتَكُمُ كَسَمَا تُسْتَوُ الْكَعْبَةُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ نَحَنُّ يَوْمَسِهِ خَيْسٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَوَّ عُ لِلْعِبَادَةِ وَلَكُفَى الْمُؤْلَةَ فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ٱللَّهُ الْيَوْمَ خَيُرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِدْ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بُنُ زيَّادٍ هَٰذَا هُـوَ مَدَنِيٌّ وَقَدُ رَوى مَالِكُ بُنُ أَنْسِ وَغَيْرُ واحد صِنُ آهُلِ الْعِلْمِ وَيَوِيْدُ بُنُ زِيَادِ الدَّمشُقِيُّ الَّذِي ا روى عَن الزُّهُوىّ رَوى عَنْهُ وَكِيُعٌ وَمَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ويسويُـدُ بْسَنَ ابِسِي زِيَسادٍ كَوُفِيِّ رَوى عَنْهُ سُفُيَانُ وَشُغُبَةُ وَابُنُ غُبِيْنَةً وَعَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْآثِمَةِ .

نے ہمیں جنگ کے سے بھیجا۔ اس وقت ہمارے قافلے کی تعداد تین سوتی۔ سب نے اپنا اپنا تو شہ خود اٹھایا ہوا تھا۔ یعنی کم تھا۔ پھر دہ ختم ہونے لگا تو ہم میں سے ہرآ دمی کے جصے میں ایک دن کے لیے ایک ہی مجور آئی۔ ان سے کہ گیا کہ ایک کھیور سے ایک آ دمی کا کیا بنآ ہوگا۔ فرمایا جب وہ ایک ملنا بھی بند ہوگئ تو ہمیں اس کی قدر ہوئی۔ پھر ہم لوگ سمندر کے کنارے پنچیتو دیکھا کہ سمندر نے ایک چھائی کو پھینک ویا ہے گئارہ لیعنی وہ کنارے کی ہوئی ہے چنا نچہ ہم نے اس میں سے اٹھارہ دن تک خوب سے ہو کر کھایا۔ بیصریف حس سے اٹھارہ دن تک خوب سے ہو کر کھایا۔ بیصریف حس سے حس سے اٹھارہ دن تک خوب سے ہو کر کھایا۔ بیصریف حس سے حس

٣١٧: حفرت على بن الي طالب فرمات بين كه بم في أكرم ما الله كالما تع مجد يل بيني موئ تن كم مصعب بن عمير" دافل ہوئے۔ الے بدن برصرف ایک مادر تھی جس پر پوتین كے پيوند كي ہوئے تھے۔ جب ني سرم عظائف نے انہيں ويكھ تورونے لگے کہ مصعب کل کس نازونعم میں تھے اور آج ان کا کیا حال ہے۔ پھر آ ب نے ہم سے یو جھا کیل اگرتم لوگوں کوائن آسودگی میسر بوجائے کہ صبح ایک جوڑا بواورشام کوایک جوڑا \_ پھرانواع واقسام کے کھانے کی پلیٹیں تنہارے آ مے کیے بعد دیگرے لائی جاتی ہوں نیزتم لوگ اینے گھروں میں کعبے کے غلاف كى طرح يرد عد الن لكونوتم لوكون كاكيا حال موكا؟ عرض کیا یارسول اللہ علیہ اس دن ہم آج کے مقاللے میں بہت اجھے ہوں گے کیونکہ محنت ومشقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے لیے فارغ ہول گے۔ آپ علی نے فر مایا نہیں بلکم لوگ آج اس سے بہتر ہو۔ بیصدیث حسن غریب ہے اور بزید بن زیاد مدین ہیں۔ مالک بن انس اور دوسرے علماء نے ان سے روایات لی بیں میز بدین زیاد دمشقی جوز بری سے روایت کرتے ہیں ان سے وکیع اور مروان بن معاوید نے روایت کی ہے۔ بزید بن زیاد کوفی سے سفیان ، شعبه ، ابن عیدنداورکی انمه حدیث احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۳۱۸ حفرت ابو ہرریۂ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسلمانوں ك مهمان تھے \_ كيونكدان كاكوئي كھر نہيں تھا اور ند ہى اكے پاس مال تھا۔اس بروردگار کی قتم جس کے سواکوئی معبور نبیس ہیں بھوک كى شدىت كى وجدى ابناكلىجىزىين برئيك دياكرتا تقداورايي بىيك ير پقر باندها كرتا تفارايك دن ميل راسته ميل بيشا مواقف كدابوبكرا وہاں سے گزر بے وہیں نے ان سے صرف اس لیے ایک آ بہت ک تغیر ہوچی کہوہ جھے ساتھ لے جائیں لیکن انہوں نے ایسانیں کیا۔ چرعر مر اگررے تو ان ہے بھی ای طرح سوال کیا وہ بھی ہے من اور مجمع ساتھ نیس لے مجمع ۔ پھر ابوقاسم عباقت کا گزر ہوا۔ تو آ ب جھے و کیو کرمسکرائے اور فرمایا ابو ہرریہ انسیس نے عرض کیا يارسول التدعيف ماضر مول آب الله في فرمايا مير اساته چلو۔ آپ جھے اے کراپے گھرتشریف نے گئے۔ چریس نے اجازت چانی تو محص بھی داخل ہونے کی اجازت دی۔ آپ علی كودودهكا بياله پش كي كيا توبوجها كديكهال سي آياب؟ عرض كياكيا فلال ن بديديس بيجاب - پرآب الله جمد مخاطب موے اور تھم دیا کہ اہل صفہ کو بلالا و کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے مہمان میں اور ان کا کوئی گھر بار نہیں۔چنانچہ اگرآپ علی کے یاس کوئی صدقہ وغیروآ تا تواسے انہی کے پاس بھیج ویا سمرتے اور اگر ہدیدا تا تو انہیں بھی اینے ساتھ شریک كرتے۔ مفرت ابو ہرریہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز نا گوار گزری كه آب ایک بیالدوود کے لیے جھے اصحاب صفہ کو بلانے کا تھم و معد بي رائع لياس ايك بيالددوده كي بعد كياحيثيت ہے۔ پھر مجھے تھم دیں مے کداس ہیا کے والے کرباری باری سب كويلاؤ البذامير ف لئة وتهجيجي نبيس بج كاجبكه مجهداميرهي كه ميں اس سے بقدر كفايت في سكول كا\_ اور وہ تھا بھى اتنا ہى ليكن چونكه اطاعت ضروري تقى مبذا جارونا جارانبيس بداكر مايا \_ پھر جب وولوگ (اسحاب صفه ) نبی اکرم عَنْظِیْ کی خدمت میں مہنیج اوراین این جگه بینه گئاتو آب نفرمایا اے ابو ہریرہ یہ پیالہ

٣٧٨: حَدَّتَنَا هَـنَّادٌ نَا يُؤنُسُّ بُنُ بُكَيُرٍ ثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّنَا مُجَاهِدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ آهُلُ الصُّفَّةِ اَصَّيَاتُ اَهُلِ الْإِصْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ عَلَى اَهُلِ وَمَالِ وَاللَّهِ الَّـٰذِى لاَيَلْهَ إِلَّا هُوَإِنْ كُـنُـتُ لاَ عُتَمِدُ بَكَبَدِئُ عَلَى الْآدُضِ حِنَ الْحُوعِ وَاشَدُّ الْحَجَزَ عَلَى بَطُنِي مِنَ الُهُوَّ عَ وَلَقَدُ فَعَدُتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِي يَسْخُورُ جُونَ فِيْهِ فَسَمَرُ بِي آبُو بَكُرٍ فَسَأَلُتُهُ عَنَ آيَةٍ مِّنُ كِعَابِ اللَّهِ مَاسَأَلُتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتُبِعَنِي فَمَرَّوَكُمْ يَفْعَلُ ثُمَّ مَوَّعُهُمُ ولَمَسَأَلُتُهُ عَنِّ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ مَاسَأَلُتُهُ إِلَّا لِيَسْتَعْبِعَنِيُ فَمَرَّوَلَمُ يَفَعَلُ ثُمَّ مَرَّ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَسَّمَ حِيْنَ رَانِي وَقَالَ آبُو هُوَيُوةَ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللُّهِ قَالَ الْمَحَقُ وَمَصْى فَاتَّبَعُمَّهُ وَدُخِيلَ مَشُولِلَهُ فَاشْتَأْذُنُتُ فَأَفِقَ لِنَي لِي فَوَجَد قَدَحًا مِنَ السَّلِّينِ قَالَ مِنَّ آيَّنَ هَا اللَّبَنُّ لَكُمْ قِيْلَ لَهُدَاهُ لَنَا فُلاَنَّ خَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ آبَا هُزَيُوَةً قُلُتُ لَيُنكَ قَالَ اِلْحَقُ اِلَي اَهُلِ الصُّقَّةِ فَادْعُهُمْ وُهُمُ ٱخْسَاتُ ٱهُلِ ٱلْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ عَلَى ٱهُلِ وَلاَ مَالٍ إِذَا آتَتُهُ السَّسدَقَةُ بَسَعَتَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْعًا وَإِذَا آتَتُسهُ حَدِيَّةٌ آرُسَلَ إِلَيْهِمْ فَسَاصَسابَ مِنْهُمَا وَ ٱشْرَكَهُمْ فِيهُا فَسَاءً نِيْ ذَٰلِكُ وَقُلْتُ مَا طَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهُلَ الْعُسَقَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ اِلْيُهِمُ فَسَيَأْمُرُنِيُ أَنَّ أُدِيُّرَهُ عَلَيْهِمُ فَسَمَا عَسى اَنُ يُصِيْبَنِيُ مِنْهُ وَقَدْكُنْتُ ٱرُجُواانَ ٱصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْتِيُنِي وَلَمْ يَكُ بُلِّمِنُ طَاعَةٍ اللُّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ فَاتَيْتُهُمُ فَدَعَوْتُهُمُ فَلَمَّا دَحَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُ وُا مَجَالِسَهُمْ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ خُذِ الْقَدَحَ فَاعْطِهِمْ فَاخَذُتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشُورَبُ حَتَّى يَوُوكِي ثُمَّ يَوُدُّهُ فَأَنَاوِلُهُ الْأَخَرَحَتَّى إِنْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ لَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ لَا قَلَ

رَوِى الْقَوْمُ كُنَّهُمُ فَأَحَدُرِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وسلَّم الْقَدَح فو ضَعة عَلَى يَدِه ثُمَّ رَفْع رَأْسَة فَعَبَسَمَ وَقَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ اِسْرَبُ فَشَرِبُتُ ثُمَّ قَالَ اِشُرِبُ فَلَمُ

أرَلُ أَشْرَبُ وَيَـ قُـوُلُ إِشْرَبُ ثُمَّ قُلُتُ وَالَّٰذِي بِعَثكَ بِالُحِقِّ مَا آجِدُ لَهُ مَسُلَكًا فاخذَ الْقَدَحَ فَحمِد اللَّه وَسَمِّي وَشَرِبَ هنذا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

اورا متد کی تعریف بیان کرنے بعد بسم ائتد پڑھی اورخود بھی پیا۔ بیحدیث حسن سیجے ہے۔

٣٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ فَاعَبُدُ الْعَزِيُرْ بُسُ عَبُدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ ثَنِيُ يَحْيَى الْبَكَّاءُ عَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ تَجَشَّا رَجَلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ ٱكُثَرَهُمُ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ٱطُولُهُمُ جُوعًا يَومُ الْقِيَامَةِ هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ .

• ٣٤ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنُ اَبِي بُرُدَةً بُنِ أَبِيىُ مُسُوسِي عَنُ اَبِيُهِ قَالَ يَابُنَيَّ لَوُرَايُتَنَا وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاصَا بَتُنَا السَّمَاءُ لَحَسِبُتَ أَنَّ رِيْحَنَّارِيْحُ الضَّأَنِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيُّحٌ وَمَعْنِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ كَانَ ثِيَابُهُمُ الصُّوُّفُ فَكَانَ إِذَا أَصَا بَهُمُ الْمَطَرُ يَجِيءُ مِنْ ثِيَابِهِمْ رِيْحُ الضَّانِ.

ا ٣٠: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْدُورِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ الْسُمُنْفُرِئُ لَنَا سَبِعِيْدُ يُسُ آبِيُ أَيُّوْبَ عَنُ آبِي عَرُحُوْمٍ عَبْدالْوَّ حَيْسِم بُن مَيُمُول عَنْ سَهُل بُن مُعَاذ بُن أَنس الْمُحْهِنِي عَنُ امْيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ قَالَ مَنْ تَركَ البَبَاسِ "واصُّعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقُدِ رُ عَلَيْهِ دُعَاهُ اللَّهُ يَوُمَّ الْقَيَامَة عَلَى رُؤُس الْنَحَلاَ بُق حَتَّى يُخْيَرَهُ مِنُ أَيّ خُلَل الْإِيْمَان شَاءَ يِنْسُهَا.

٣٤٢: حددًّثَ مُ مُحمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ مَازَا فِرُ بُنُ

کو واوران کودیتے جاؤ۔ابو ہریرہٌ فرہاتے ہیں کہ میں نے بیالہ لے کرایک کودیا انہوں نے سیر ہوکر دوسرے کودیا یہاں تک کہ میں نبی اکرم علی کے پاس چہنے گیا۔ حال مکد تمام افرادسیر ہو چکے تھے۔ نبی اکرم علی کے نیالداییے دست مبارک میں رکھا پھرس اش كرمسكرائ اورفرمايا الومريرة بيو- ميل في يا- بكرفرمايا بيو-یہاں تک کہ بیں پتیار ہااور آپ یبی فرماتے رہے کہ ہو۔ ہفر

میں نے عرض کیااس ذات کی متم جس نے آپ کودین حق کے ساتھ جمیجا اب اسے پینے کی گنج کش نہیں۔ پھرآپ نے پیالہ لیا

۳۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے میں کدا یک شخص نے نبی اکرم صلی القد عدید وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا افي وكاركوجم سے دورر كھو كوتك ونيا میں زیاوہ پیٹ مجر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے ۔ بیرحدیث اس سند ہے حسن غریب ب-اس باب میں حضرت الوجیفہ سے بھی روایت ہے۔

١٣٤٠ حضرت ابوموي " في اسيخ جيني سے فرمايا: الے جينے اگرتم ہمیں نبی اکرم عظی کے ساتھ ( یعنی عبدنبوی میں ) و كيهة اورجهي بارش موجاتي توتم كهته همار يجسم كي الم بهيرك او کامرے ہے۔ بیودیث سمج ہے۔ اور حدیث کامطلب بیہ كەسحابەكرام كى كېزى چونكداونى جوت تھے۔اس ليے جب بارش ہوتی توان سے بھیٹر کی سیاؤ آنے لگتی۔

٣٤١: حضرت معاذين انس جني رضي الله تعالى عنه كيتية ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے تواضع کے پیش نظر (نفیس و قیمتی) کباس ترک کیا طالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے تو قیامت کے ون ابتد تعہ لی اسے مخلوق کے سامنے بلائے گا اور استے اختیار د ہے گا کہ اہل ایرن کے لباسوں میں سے جے طامے پہن

۳۷۲ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوں اللہ

سُـلُيُسمَانَ عَنُ اِسُوَائِيْلَ عَنُ شَبِيُب بُن بَشِيبُ عَنُ اَنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فِيُهِ هٰذَا حَـٰدِيْتُ غَرِيْبٌ هَٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ شَبِيْبُ بُنُ يَشِيُرِ وَإِنَّمَا هُوَ شَبِيْبُ بُنُ بِشُرٍ.

٣٤٣: حَدَّقَدَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا شَرِيُكُ عَنُ أَبِي

إسُسَحَاقَ عَنُ حَادِقَةَ بُنِ مُصَّرِّبٍ قَالَ ٱتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدُ اِكْتُولَى شَبُّعَ كَيُّسَاتٍ فَيَكَّالَ لَقَدَ تَطَاوَلَ مَوْضِيُّ وَلَوَلاَ اَيْنُ سِمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَمَنُّو اللَّمَوْتَ لَقَمَنَّيْعُهُ وَقَالَ يُوْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَيهِ إِلَّا النُّوابَ أَوْقَالَ فِي التُّرَابِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

وعشرت كيلئے عمرہ مكانات بناتا كارے\_

٣٧٣: حَـدُّقَتَا الْـجَـارُوْدُ لَا الْفَصُّلُ بُنُ مُوْسَى عَنْ سُفُيّانَ القُوْرِيّ عَنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنُ إِبُوَاهِيْمَ قَالَ كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ حَلَيُكَ قُلْتُ اَرَأَيْتَ مَالاً بُدُ مِنْهُ قَالَ لاَ

٣٧٥: حَدُّقَتَ مَـحُمُوهُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُو أَحْمَدُ الرُّابَهُويُّ نَا خَالِدُ بْنُ طَهُمَّانَ اَبُوالْعَلاَءِ ثَيى حُصَيْنٌ قَالَ جَاءَ سَائِسٌ فَسَالَ ابُنْ عَبَّاسِ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ لِللسَّائِلِ ٱفَشُهَـٰدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ آتَشُهَ دُانَ مُ حَدَّدًا رُّسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ وَتَصُومُ رُمَضَانَ قَالَ نَعَمُ قَالَ سَاَلُتَ وَللِسَّائِلِ حَقِّ إِنَّهُ لَحَقُّ عَلَيْنَا أَنْ نَّصِلُكَ فَأَعْطَاهُ ثُوبًا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ مُسُلِم كَسَسا مُسْلِسمُسا ثَوْبًا إلَّا كَانَ فِي حِفُظِ اللَّهِ مَادَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرُقَةٌ هَلَا حَلِيُثَ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ هَذَا

عَلَيْكُ فِي مِايا: نفقه بورے كابوراالله كى راه يس شار بوتا ہے۔ ہاں البتہ جو تمارت وغیرہ پرخرچ کیا جاتا ہے اس میں خیرنہیں۔ بہ حدیث غریب ہے۔ محمر بن حمید نے (راوی کا نام) شبیب بن بشر (یاء کے ساتھ ) بیان کیا ہے۔جبکہ سیح نام (بغیریاء کے ) شبیب بن بشرہے۔

٣٤٣: حضرت حارثة بن مصرب كتب بين كدبهم خباب كي عیاوت کے لیے گئے ۔انہوں نے سات واغ دلوائے تھے۔ چنانچہانہوں نے فرمایا کہ میرا مرض طویل ہو گیا ہے۔اگر میں نے نی اکرم ملک کوموت کی تمنا کرنے کی ممانعت کرتے موے ند سنا ہوتا تو يقيينا بيل موت كى آرزوكرتا \_ نيز فرمايا (حضرت خباب نف) برآدى كوفظة يراجرد ياجاتا يهمريكوه منی رخرچ کرے(یعناس پرکوئی اجزئیں) بیمدیث سی ہے۔

(ف) منى يرخرج كريديين مسكينون على جول كوند كهلائة اور برهيا مكان بنائة مطلب يدكدلوك غريب بول اور يخض عيش

۴ سے: حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہرتغیر تمبارے لیے وہال کا باعث ہے ۔ یو چھا گیا جس کے بغیر گزارہ نہ ہواس کا کیا تھم ہے۔انہوں نے فرمایا نہ گناہ اور نہ ہی

220: خفرت حمين كت بي كدايك سائل في ابن عب س ے سوال کیا تو انہوں نے اس سے او چھا کہ کیاتم گواہی دیتے ہوک اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکٹ ٹین ۔اس نے عرض کیا " إل " آ ب فرمايا كياتم كوابى دية موكد مفرت محد عليه الله كرسول (عَلِين ) بين راس يه كها" بإن" آب فرمايا کیاتم رمضیان کے روزے رکھتے ہو؟اس نے کہا''ہاں' پھر فرمایا کمتم ف مجھے سے کچھ مانگا ہے اور سائل کا بھی حق بلندا مجھ برفرض ہے کہ میں تہمیں کھونہ کچھ دوں۔ پھرآپٹ نےاسے كيثرا عطا فرمايا اور فرمايا مين نے رسول اللہ عَلِيْقَةِ ہے سنا آپ عَظِيلًا فِي نَا مِنْ مِا يَا جَوْحُصُ كَسَى مسلمان كُو كِيرٌ ايبنائ وه الله تعالى كَي

الُو حُد.

٣٧٦: حَدَّقَفَا مُحَمَّدُ بُنُ رَشَّادٍ لَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقُعِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرَ وَابُنُ آبِيُ عَدِي وَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بُنِ آبِي جَعِيْلَةَ عَنْ ذَرَارَةَ بُنِ آوَفِي صَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلامَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْمَدِينَةَ إِنْجَفَلَ النَّاسُ إلَيْهِ وَقِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ وَقِيلًا النَّاسُ إلَيْهِ وَقِيلًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ وَقِيلًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِي النَّاسُ إلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَنَبُتُ وَجُهَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَ وَجُهَةً لَيْسَ بِوجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَّ وَجُهَةً لَيْسَ بِوجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَ وَجُهَةً لَيْسَ بِوجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَ وَجُهَةً لَيْسَ بِوجُهِ كَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَ وَجُهَةً لَيْسَ بِوجُهِ كَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ نِيَامُ كَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ نِيَامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ نِيَامٌ وَصَلُوا النَّاسُ نِيَامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ نِيَامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي النَّاسُ وَكَانَ الْوَلَ شَيْءٍ عَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ نِيَامٌ الْحَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

٤-٧٠ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ بِمَكَّةَ لَسَا الْسَنُ آبِي عَدِى نَسَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسِ قَسَلَمَ الْمَدِيْنَةَ لَعَا الْسَبِي عَدِى نَسَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسِ قَسَالَ لَمُعَا قَدِمَ النَّبِي عَدِي نَسَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسِ قَسَلَمَ الْمَدِيْنَةَ الْسَاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ قَوْمًا اللَّهِ مَا رَأَيْسَا قَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا أَيْسَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْنَةَ وَاشُو كُولًا فِي الْمَوْنَةُ وَاشُو كُولًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْنَةُ وَاشُو كُولًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةَ عَوْتُهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةَ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةَ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةَ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ هَا لَهُ عَلَيْهِ مَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةُ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةُ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاوَةُ عَوْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاقَدَيْنَ مَا مَعْ لَيْهِمُ وَاقَدَيْنَ مَ عَلَيْهِمُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣٥٨: حَدَّثَنا اِسُحْقُ مُنُ مُوْسَى الْانْصَادِيُّ نَا مُحَمَّدُ بُسُ مَعَى الْانْصَادِيُّ نَا مُحَمَّدُ بُسُ مُعَيْدِ بُسُ مَعَيْدِ النَّهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَعَيْدِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمِنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّالِمِ الصَّالِمِ

حف ظت میں ہوتا ہے جب تک کہ پہنے والے پراس کیڑے کا ایک نکڑا بھی یہ تی ہے۔ بیصد بیٹ اس سندے حسن غریب ہے۔ ۱۳۷۱: حضرت عبدالقد بن سلام ہے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ صلی القد علیہ وسلم کی طرف آئے اور مشہور ہوگیا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ میں بھی لوگوں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ جب کی ساتھ آیا تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں بہ میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں بہ میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں بہ میری نظر آپ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بیہ بات فر مائی کہ اے ہوسکتا ۔ آپ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بیہ بات فر مائی کہ اے موسکتا ۔ آپ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بیہ بات فر مائی کہ اے موسکتا ۔ آپ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بیہ بات فر مائی کہ اے موسکتا ۔ آپ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بیہ بات فر مائی کہ اے موسکتا ہوگے۔ بیصد بیٹ محتجے ہے۔

2011: حفرت انس سے روایت ہے کہ جب نی اکرم علی کے مدینہ میں اکرم علی کہ میں اس ماضر میں انس سے اور موس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول القد علی جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں (یعنی افسار) ہم نے مال ہوتے ہوئے ان سے زیادہ خرج میں رفیع افسار) ہم نے مال ہوتے ہوئے ان سے زیادہ خرج مہیں دیکھے ۔اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں محنت ومزدوری سے نہیں دیکھے ۔اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں محنت ومزدوری سے بچائے رکھا اور ہمیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا اجر بھی مرکب کیا یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا اجر بھی اور کے بیا میں ۔پس نی اکرم علی ہے نے فرمایا نہیں ایسا اس لوگ لے جا کیں ۔پس نی اکرم علی ہے نے فرمایا نہیں ایسا اس لوگ کے جا کیں ۔پس نی اگرم علی ہے نہیں ایسا اس کی تعریف کرتے دہو گے۔ سیصدیث حسن سے غراب ہے۔ دمارت ابو ہریہ و رضی القد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول المد صلی القد علیہ وسلم نے ارث دفر ہایا کھانے و ل شکر رسول المد صلی القد علیہ وسلم نے ارث دفر ہایا کھانے و ل شکر کر ار مرکر نے والے روز ہ دار کے برابر ہے ( یعنی تو اب

هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

٣٧٩: حَدَّقَنَا هَنَّادُ نَا عَبُدَهُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَمُوو الْآوُدِيّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَخْبِرُ كُمُ بِمَنُ يَحُرُمُ عَلَى النَّادِ وَ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهُلٍ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٣٨٠: حَدَّثَنَا هَنَادٌ لَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
 عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ يَا عَائِشَةً
 أَى شَىء كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ قَالَتُ كَانَ يَسْحُونُ فِي مَهْدَةِ اَعْلِهِ فَإِذَا حَضَرِتِ الصَّلُوةُ قَامَ فَصَلَّى هَذَا حَدِيثُ صَحِيئةً.

ا ٣٨: حَدُّقَ السُويُدُ بَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَدُرَانَ بُنِ زَيْدِ التَّعْلَبِي عَنُ زَيْدِ الْعَمِّي عَنُ آنَسِ بُنِ مَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْسَعَفَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّعَفَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّعَفَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّعَفَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّعَفُ لَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ يَدِهِ حَتَى السَّعَفُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لا يَنُوعُ وَلا يَصُوفَ وَجَهَةً عَنُ وَجَهِهِ يَسَحُونَ الرَّجُلُ هُو يَصُوفَهُ وَلَمْ يُرَمُقَدِ مَا رُحُبَعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَصُوفَهُ وَلَمْ يُرَمُقَدِ مَا رُحُبَعَيْهِ مَتَّى يَدَى جَلِيْسِ لَهُ طَلَا حَدِيثَ عَرِيْتُ عَرِيْتِ.

٣٨٢: حَدُّقَتَا هَنَّا لَا اَبُو الْآحُوَصِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّسالِبِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَوَجٌ رَجُلٌ مِمَّن كَانَ قَبُلَ صَلَّى اللَّهُ الْاَرْصَ قَبْلَ كُمْ فِي حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيْهَا فَامَوَ اللَّهُ الْاَرْصَ فَاخَدَتُهُ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ اَوْقَالَ يَتَلَجُلَجُ فِيهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُو عِيسنى هِذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ.

٣٨٣: حُدَّقَنَا شُويَدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلاَنَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلاَنَ عَنُ جَدِه عَنِ عَجُلاَنَ عَنُ جَدِه عَنِ النَّهِ عَنُ جَدِه عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُعَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمُعَالَ الدَّرِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعُشَاهُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ آمُعَالَ الدَّرِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعُشَاهُمُ

بەھدىت حسن غريب ہے۔

۳۷۹: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بروایت ب کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ماید کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نه بتاؤں جس پر دوز ن کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ بیدوہ شخص ہے جو اقر باء کیلئے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔

۱۳۸۰ حضرت اسود بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے ام المولمنین حضرت عائشہ ہے ہو چھا کہ جب نی اکرم میں ہے ام المولمنین مصرت عائشہ کھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہوج تا تو اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے۔ بیعد یہ سے ا

۳۸۱: حضرت الس بن ما لک رضی الله عند کہتے ہیں کہ جب
کوئی مخص نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سرمنے آتا آپ صلی
الله علیہ وسلم اس سے مصافحہ کرتے اور اس وقت تک! پناہا تھونہ
کھینچتے جب تک سامنے والاخود نہ کھینچتا۔ پھراس وقت تک اس
سے چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ چہرہ نہ پھیرتا۔ اور بھی بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹنے والے کی طرف پاؤل
بردھاتے ہوئے نہیں و یکھا گیا۔ بیصدیٹ خریب ہے۔

۳۸۲: حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دی اپنے لہاس میں تکبر کرتے ہوئے لکلا تو الله تعالی نے زبین کو تھم دیا تو زمین نے اسے پکڑ لیا۔ پس وہ اب زمین میں قیامت تک دھنسا چلا جائے گا۔ امام ابوعیسی تر مذی فر ماتے میں میصدیث سے ہے۔

۳۸۳: حضرت عمر و بن شعیب بواسطه والداین وادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی کے فرمایا قیامت کے ون متکبرین چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے ہر طرف سے ذات انہیں ڈھانی لے کی پھر وہ لوگ جہنم کے ایک

اللذِّلُ مِنْ كُلِّ مَكَان يُساقُونَ اللَّي سَجُنٍ فِي حَهِمَّمَ يُسَمَّى يُولُسَ تَعُلُوهُمُ مَارُ الانيار يُسُقَوْن مِنْ عُصارة اَهُل النَّارِ طَيْنةَ الْخَبَالِ هَذَا خَدِيْتٌ خَسِنٌ.

٣٨٣: حَدَثَنَا عَسُدُ بُنُ حُميْدٍ وَعَبَّاسُ مُنُ مُحَمَّدِ السَّدُورِيُّ قَالاَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ مَا سَعِيدُ بُنُ ابِي السَّدُورِيُّ قَالاَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ مَا سَعِيدُ بُنُ ابِي اللَّهُ الْمُوبِ فَيْ اللَّهُ الوَّحِيْمِ بُنُ مَيْمُونِ عَنُ اللَّهُ سَهْلِ بُنِ مُعَادِ بُنِ آنَس عَنُ آبِيُهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَكَظَمَ عَيْظًا وَهُو يَقُدِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَكَظَمَ عَيْظًا وَهُو يَقُدِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُو يَقُدِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَنُ تَكَظَمَ عَيْظًا وَهُو يَقُدِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ رُؤُسُ الْنَحَلاَ بِقِ حَتَى يُعَيِّرَهُ فِي اللَّهُ عَلَى رُؤُسُ الْنَحَلاَ بِقِ حَتَى يُعَيِّرَهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رُؤُسُ الْنَحَلاَ بِقِ حَتَى يُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُو

٣٨٥: حَدُّنَنَا سِلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمِعْفَرِيُنَ الْمَنْكَدِرِ الْمُنْكَدِرِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابِي بَكْرِبُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَادْخَلَهُ الْجَنَّة وَلَكُ مَنْ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَادْخَلَهُ الْجَنَّة رِفُقٌ بِالطَّعِيْفِ وَ الشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ الْمَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ اللَّهِ الْمَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ اللَّهِ الْمَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ اللَّهِ الْمَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَيْبٌ.

٣٨٧: حَدَّ الله عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ عَنْمٍ عَنْ أَبِي شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ عَنْمٍ عَنْ أَبِى فَرَ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَرَ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَنْ الْعَنْ اللهُ عَنْ الْعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

قید خانے کی طرف دھکینے جائیں گے جس کان م پولس ہے۔ان پر سنگ چھ جائے گی اور انہیں دوز خیوں کی پیپ، بلائی جائے گی جو سٹر ابو بد بودار کیچڑ ہے۔ بیصدیث حسن ہے۔

۳۸۴: حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عند سے روایت بے کہرسول الله سی الله علیہ کے ارش دفر مایا: جوشخص غصے کو پی جائے صلا تکہ وہ جاری کرنے پر قادر ہے۔الله تعالی اسے لوگوں کے سر منے بلائے گا اور افتتیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پہند کرے۔

یه عدیث حسن غریب ہے۔

۳۸۵: حفرت جررضی التد تعانی عند سے روایت ہے کہ رسوں التد عَفِی نَے فر مایہ تمن نیکیاں ، یک بیں کہ جو انہیں اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ میں منت کے دن اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ضعیف پر نرمی کرنا ، والدین کے سرتھ شفقت سے پیش آنا ورغلام پراحسان کرنا۔ بیصد بیش غریب ہے ۔

۱۳۸۶: حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فرویا ابتہ کا فرہ تا ہے اے میرے بندوتم سب پھٹے ہوئے ہو گرجس کو میں ہدایت دول لبندا مجھ سے ہدایت مانگا کروتا کہ میں تہمہیں دول بتم سب فقیر ہوگر ہے کہ میں کی کوئی کردول بندا تم الگا کروتا کہ میں تہمہیں عطا کرول ای طرح بقم سب گناہ گار ہوگا کہ جسے میں محفوظ رکھوں ۔ چنانچہ جو محف بن ہم سب گناہ گار ہوگر ہے کہ جس محفوظ رکھوں ۔ چنانچہ جو محف بن جانت ہوں اور جھے سے مغفرت کی قدرت رکھتا ہوں اور جھے سے مغفرت بوان ہوں ہوتی ہوئی کو تی جو اس کی کوئی برواہ نہیں ہوتی ۔ اور اگر تبہارے اگلے پچھے زندہ ، مردہ ، خشک اور برواہ نہیں ہوتی ۔ اور اگر بیا تا ہوں کی رہ کے برابر بھی احد ذہیں اس سے میری بادشاہت میں مجھر کے پر کے برابر بھی احد ذہیں ہوگا۔ اس طرح اگر بیا تمام کے تمام شقی اور بد بخت ہوجا کیں تو

مِنْ عِبَادِى مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى جَنَاجَ بَعُوْضَةٍ
وَلُو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَتَكُمْ وَيَا بِسَكُمُ
الْجَسَمَعُوا فِي صَعِيْدٍ وَاجِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمُ
مَالِسَلَفِثُ أَمُنِيَّتُهُ فَا عُطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوُ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّبِا لَهَحُولِ فَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوُ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّبِا لَهَحُولِ فَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوُ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّبِا لَهَحُولِ فَلَعَمَى إِلَّا كَمَا لَوُ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّبِا لَهَحُولِ فَلَحَى مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّبِا لَهَحُولِ فَلَاكَ مِنْ مُلْكِي وَمَا لَوْ أَنْ آخُولُ لَهُ كُنْ وَجَدَابِي وَاللَّهُ مَا أَدِيلُا مَا أَدُولُكُ أَنْ اَقُولَ لَهُ كُنْ اللَّهُ عَلَاقُ وَوَى بَعْضُهُمُ هَاذَا لَا تَعْدِيلُكُونِ عَنْ مَعْدِيلُكُونِ عَنْ مَعْدِيلُكُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُ لَا عَنْ مَعْدِيلُكُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُ لَكُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُ لَكُى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُ .

اس سے میری سلطنت وبادشاہت میں مجھر کے پر کے برابر بھی کی نہیں آئے گی۔ نیز اگر تمبارے اگلے، پچھلے، جن، انس، زندہ، مردہ تریا خشک سب کے سب ایک زمین پر جمع ہوجا کیں اور پھر مجھ سے اپنی اپنی منتبائے آزرو کے متعلق سوال کریں پھر میں ہر سائل کوعطا کردوں تو بھی میری بادشاہت وسلطنت میں کوئی کی نہیں آئے گی مگر ہے کہتم میں سے کوئی سمندر پر سے گزر بے آواس میں سوئی و بھی سوئی آئے گی جنتا اس سوئی کے میں سوئی و بھی سوئی گئے برخفا ہوجا تا اور بغیر بائے عطا کرتا ہے ) واجد موں (جونہ ما تکھے پرخفا ہوجا تا اور بغیر ما تکھے عطا کرتا ہے ) واجد (جس کی شرف وعظمت کی جوئی انتہائیس ہوتا ) ہوں اور ماجد (جس کی شرف وعظمت کی کوئی انتہائیس ) ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا اور

عذاب دولوں کلام بیں اس لیے کداگر میں بچوکرنا جا ہتا ہوں تو کہددیتا ہوں کہ ہوجا، وہ ہوجا تا ہے۔ بیصدیٹ سے۔ بعض زاویوں نے اسے شہرین حوشب سے وہ معدیکر ب سے وہ ابوذر سے اور وہ نبی اکرم سے ای طرح نقل کرتے ہیں۔

کہ ۱۳۸۷: حضرت ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علی کوسات سے بھی زیادہ مرتبہ فرماتے ہوئے ساکہ بی اسرائیل کا کفل نا می ایک شخص کسی گناہ سے پر بیر نہیں کرتا تھے۔اس کے پاس ایک عورت آئی تواس نے اسے ساٹھ وینارد یئے تاکہ وہ اس سے جماع کر سکے۔ چنا نچہ جب وہ شخص اس سے نیول (یعنی جماع) کرنے لگا تو وہ رو نے اور کا بھٹے گئی۔اس نے کہاتم کیول روتی ہو۔ کیا بیس نے تمہار سے ساٹھ زیردتی کی ہے۔اس عورت نے کہانہیں بلکہ بیدایک ایسا عمل خبور کیا۔ کفل نے کہا جو کام تم نے کہانہیں کیا گئیں ضرورت نے مجھے جو اس سے پہلے میں نے نہیں کیا گئیں ضرورت نے مجھے جو اس سے پہلے میں نے نہیں کیا گئیں ضرورت نے مجھے جو اس سے پہلے میں نے نہیں کیا گئی ضرورت نے مجھے جو اس سے پہلے میں نے کہا اللہ کی قسم میں جو کو وہ وہ دینار تمہارے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں مرگیا تو صبح اس کے درواز سے پر کھھا ہوا تھ کہ اللہ تعالیٰ نے مرگیا تو صبح اس کے درواز سے پر کھھا ہوا تھ کہ اللہ تعالیٰ نے مرگیا تو صبح اس کے درواز سے پر کھھا ہوا تھ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی راوی اعمش سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔جبکہ بعض کئی راوی اعمش سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔جبکہ بعض

٣٨٤: حَدَّقَهَا عُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطُ بُنِ مُحَمَّدِ الْقُوَشِيُّ نَـاآبِـيُ نَـا الْآحُمَشُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ سَعُدٍ مَوُلِي طَلُجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْقًا لَوُلَمُ ٱسْمُعَهُ إِلَّا مَرَّةً ٱوْمَرُّ تَيُنِ حَتَّى عَندٌ سَيُعَ مَرَّاتٍ وَلَكِينَيُ سَمِعُتُهُ ٱكْفَرَمِنُ ذَلِكَ سَسِمِعُتُ وَسُولَ اللَّهُ حَيلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ كَانَ الْكِفُلُ مِنْ بَنِي اِسْرَافِيلَ لاَ يَتَوَدُّ عُ مِنْ ذَنْبِ عَسِمَلَهُ فَأَتَتُهُ اِمُرَأَةٌ فَاعَطْهَا سِتِّينَ دِيْنَارًا عَلَى أَنْ يُعَلَّمَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقُعَدَ الرَّجُلِ مِنْ إِمْرَأَتِهِ أُرُعِدَتُ وَيَكَتْ فَقَالَ مَالِيُنْكِيُكِ ٱلْحُرَهْتُكِ قَالَتُ لا وَلكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِمُلُتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ فَقَالَ تَفُعَلِينَ أنُىتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ اذْهَبِيُ فَهِيَ لَكِ وَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَعْصِي اللَّهُ بَعُدَهَا اَبَدُافَعَاتَ مِنْ لَيُلَتِه فَأَصُبَح مَكَّتُوبًا عَـلَى بَـلِهِ إَنَّ الِـلَّهَ قَدُ غَفَرَ الْكِفُلَ هِنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَسَدُ رَوَاهُ شَهَسَانُ وَغَيُرُوَاحِدٍ عَنِ الْاَعْمَىٰ وَرَفَعُوهُ

رَوَاهُ بَعُضُهُمْ عَنِ الْآعَمَشِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَرَوى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبَّاشٍ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنِ الْآعَمَشِ فَاخْطَأُ فِيْهِ وَ قَالَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابْنِ عُنمَرَوَ هُوَ عَيْرُ مَحُفُوظٍ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِاللّهِ الرَّاذِيُ هُوكُوفِيٌّ وَكَانَتُ جَدَّتُهُ شُرِيَّةً لِعَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ وَقَدُ رَوى عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَبُدِاللّهِ الرَّاذِيُّ عَبَيْدَةَ الطَّبِيُّ وَالْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةً وَعَيْرُ وَاحِدٍ.

٣٨٨: حَدَّقَفَ هَنَّادٌ نَا ٱبُوْ مَعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْآعُمَشَ عَنُ عُمَسَارَةَ بُنِ عُمَيُرِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيَّدٍ قَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِحَدِيْكَيُنِ أَحَدُ هُمَمًا عَنُ نَفُسِهِ وَالَّا خَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ فِي ٱصُل جَبَل يَخافُ آنَ يُقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَا جرَيَرى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ وَقَعَ عَلَى أَنْفِه قَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ٱفْسَرَحُ بِتَوْبَةِ ٱحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِسَارُضِ فَلاَةٍ دَوِّيَّةٍ - مَهْ لَكَةٍ مَعَهُ زَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَضَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَا صَّلَهَا فَخَرَجَ فِيُ طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا اَذُرَكَهُ الْسَمُوتُ قَسَالَ إِرْجِعُ إِلْسِي مَكَسَانِ الَّذِي ٱصْلَلْتُهَا فِيُسِهِ فَأَمُونُ فِيُسَهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتُهُ عَيْشُهُ فَاسْتَيُ قَبِظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَرَاسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ وَمَايُصُلِحُهُ قَالَ آبُو عِيْسني هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيبُحٌ وَفِينِهِ عَنُ أَبِي هُوزِيْرَةَ وَالنَّعُمَانُ بُنِ بَشِيْرٍ وْ اَنْسِسِ بُنِ مَسالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ.

٣٨٩ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْلُ مَبِيْعِ نَازَيُدُ بْنُ حُبَابٍ مَا عَلِى بُنُ مسْعَدَة الْبَاهِلِيُّ نَا قَتَادَةُ عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّسهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ ادْمَ خَطَّاءٌ وَحَيْدُ

اعمش سے مرفوعا بھی نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عیش بی حدیث اعمش سے مرفوعا بھی نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عیش بی حدیث اعمش سے قل کرتے ہیں۔ اور کہا کہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابن عبر سے روایت کی ہے اور اس کی واوی حضرت علی بن ابن عبد اللہ رازی کوئی ہے اور اس کی واوی حضرت علی بن ابن طالب کی لونڈی تھیں۔ عبد اللہ بن عبد اللہ رازی سے عبیدہ ضی ، عبر اللہ بن عبد اللہ رازی ہے عبیدہ ضی ، عبد اللہ بن عبد اللہ رازی ہے عبدہ ضی ، عبد اللہ بن عبدہ ضی ، عبدہ بن ارطاہ اور دوسر لے اور اس نے روایت کی ہے۔

١٣٨٨: حارث بن سويد كمت بيل كرعبداللدن بم عدومدييس بیان کیس ایک اپی طرف سے اور دوسری نبی اکرم می کافت سے نقل کی ۔ چنا نچے حضرت عبداللد فر ماتے ہیں مؤممن ایے محناہ کوایسے دیکتاہے جیےوہ بہاڑے نیچے ہاورائ ڈرے کہ بس وہ اس پر گریزے گا اور بدکارایے گناہ کوایے دیکھا ہے جیسے ناک پر کھی بیٹی ہوئی ہو،اس نے اش رہ کیا اور وہ اڑ گئ ۔ (بیعبداللہ كا قول تھا جبددوسری صدیث یہ ہے کہ ) نبی اکرم ملک نے فرمایا اللدتم یں ے کی ایک کی توب اس آدی ہے بھی زیادہ فوش ہوتا ہے جوایک خطرناک چیئیل میدان بی ہو،اس کے ساتھاس کی سواری جوجس براس کا سامان کھانا یانی اور ضرورت کی اشیاء رکھی ہوں پس وہ مم ہوج ئے اور و چھن اس کی تلاش میں لکنے بیبال تک کداسے موت آنے گے تو کہ میں ای جگدلوث جاتا ہوں جہال سے ميرى سوارى كم جونى تاكدوبال بى مرول \_ جب وه اليخ مقام ير لوث كرة ئے تواس پر نیندط رى موجائے \_ جب اسكى آ كو كھلتى ہے تو اسکی او ثنی اس سے سر پر کھڑی ہواور کھانے چینے کا سارا سامان موجود ہو۔امام ابوعیسیٰ ترمٰدیؓ فرماتے میں سیصد یک حسن منجے ہے۔ اوراس باب مين حفرت ابو مرسرة بنهمان بن بشيرة اورانس بن ما مک میں احادیث مقول ہیں۔

الُخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ هَلَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثُ عَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَلِيَ بُنِ مَسْعَدَةً عَنُ قَعَادَةً.

### ١/ ٥٤ از بَابُ

• ٣٩: حَدَّفَ السُويَة لَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيُوةَ عَنِ الشَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالشَّهُ وَاللَّهِ وَالشَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالشَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالشَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ عَلَا حَدِيْتُ صَدِيدً عَنْ عَائِشَةَ وَآنَسٍ وَآبِى شُرَيْحِ صَدِحِيدً وَهُوَ الْعَدُورِيُ وَإِسْمَة خُولَيْكَ بُنُ عَمْرٍ و.

ا ٩٩٠: حَدَّبَدَهُ قُعَيْمَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرِو
 عَينُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمِتَ
 نَجَا هنذا جَدِيْتُ لاَ نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ جَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَة.

### ۵۸ ان بَابُ

٣ ٩ ٣؛ حَدَّافَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيْدِ الْمَجَوُهُ رِى لَا آبُو اُسَاحَةً شَيْءُ بُرَيْدُ بُنُ جَبُدِ اللهِ عَنْ آبِي بُرُوّةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ شَيْء بُرَقَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ شَيْسَ لَهُ لَا يَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُ الْمُسُلِمِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُ الْمُسُلِمِيْنَ الْعَسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ حَذَا تَعْدَيْتُ صَحِيْحٌ عَوِيْتٍ مِنْ جَدِيْتُ آبِي مُوسَى.

٣٩٣: حَدَّقَنَا آخَمَدُ إِنُ مَنِيْعِ نَا مُحَمَّدُ إِنُ الْحَسَنِ الْسِي الْسِي يَوْيُدَ عَنُ خَالِدٍ اللهِ يَوْيُدَ عَنُ خَالِدٍ اللهِ يَوْيُدَ عَنُ خَالِدٍ اللهِ يَوْيُدَ عَنُ خَالِدٍ اللهِ مَعْدَانَ عَنُ مُعَافِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْ اللهِ لَهُ يَمُتُ عَنَّى اَحَاهُ بِذَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْ اللهِ اللهُ يَمُتُ عَنَى يَعْمَلَهُ قَالَ اَحْمَدُ قَالُو امِنُ ذَنْ اللهُ عِنْهُ هَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صدیث کو صرف اسی سند ہے جانتے ہیں کہ علی بن مسعدہ ، قمادہ نے قل کرتے ہیں ۔

### ۱۵۷: باپ

۳۹۰: حفرت ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی فرمایا: جو محض الله تعالی اور اسے مہمان کی عزت کرنی جا ہے اور جو محض الله تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے ۔ یہ حدیث مسلح ہے ۔ اس باب میں حضرت عائشہ انس ، شریح کعی عدوی ہے جسی روایات منقول ہیں۔ مشریح کعی عدوی ہے جسی روایات منقول ہیں۔ شریح کعی عدوی ہے جسی روایات منقول ہیں۔ شریح کعی عدوی ہے۔

احمارت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی ۔اس حدیث کو ہم صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جائے ہیں۔

### ۱۵۸:باب

۱۳۹۲: حضرت ابوموی رضی الله عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بو چھا که مسلمانول میں سب سے افضل کون ہے؟
آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ بیحدیث ابوموی رضی الله عند کی روایت مسلمان محفوظ رہیں۔ بیحدیث ابوموی رضی الله عند کی روایت سے مسیم غریب ہے۔

الا التحصلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے اسپیخ کسی که رسول الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے اسپیخ کسی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے اسپیخ کسی اسلمان ) بھائی کو گناہ پر عیب لگایا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جسب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ گناہ ہے جس سے وہ تو ہر کر چکا ہو۔ یہ صدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں ۔ فالد بن معدان نے معاذ بن جبل رضی الله عنہ کو نہیں پایا۔ فالد بن معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصحابہ کرام رضی الله عنہ معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے سترصوب

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُه وسلَّم .

## ے ملاقات کی۔

### ١٥٩: باب

۱۳۹۳: حضرت واثله بن اسقع رضی القد عند کہتے ہیں کہ رسول الندسلی القد علیہ وسم نے قر مایا: اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار ندکر وور ندالقد تعالیٰ اس پررتم کر بے گا اور تہیں اس میں جتا کر ہے گا ۔ بیرصد پیش فریب ہے۔

اور تہہیں اس میں جتا کر ہے گا ۔ بیرصد پیش فریب ہے۔

محول نے واثلہ بن اسقع ، انس بن ، لک اور ابو ہندواری سے احاد پیشنی جیں ۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان تین شخصول کے علاوہ ان کا کسی صحابی سے ساع نہیں ۔ کمول شامی کی کئیت ابوعبداللہ ہے وہ غلام تھے پھر انہیں آ زاد کیا شامی کی کئیت ابوعبداللہ ہے وہ غلام تھے پھر انہیں آ زاد کیا گیا ۔ کمول از دی بھری نے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ ہے احاد بیث جیں اور عمارہ بن زاد ان نے ان اسے روایت کی ہے۔

۳۹۵: ہم سے روایت کی علی بن جمرنے انہوں نے اساعیل بن عیاش سے انہوں نے ہم سے انہوں نے عطیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے عطیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے کہ مسلد پوچھنے پر جواب میں کھول کو ہد کہتے ہوئے من کہ جھے علم نہیں۔

### ١٢٠: ياب

۳۹۷: حفرت عائشرضی الله عنباسے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا: میں نمیں جا ہتا کہ کسی کاعیب بیان کروں اگر چداس کے بدلے جمعے یہ یہ سلم یعنی ونیا کا مال - بیحدیث حسن مجھے ہے ۔

۱۳۹۷: حفزت عائش سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے ایک فخص کا ذکر کیا تو آپ نے فرہ یا: میں پیند نہیں کرتا کہ کسی کا تذکرہ کروں آگر چہ جھے اس کے بعر لے میں بید یفائدہ حاصل ہو ( یعنی و نیا کا مال ) ۔ اُم المؤمنین گرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ عظامت صفیہ ایک ایمی عورت ہے جو پہت قدم ہے ( حضرت عائش نے ہاتھ سے اشارہ کیا ) آپ نے فرمایا تم

### ١۵٩: يَاتُ

٣٩٣٠ حَدَّنَاعُمرُ بُنُ السَمَعِيُلَ بُنِ مُجَالِد بُنِ سَعِيْد الْهِمُدَ الْهِمُدَ الْهَمُ فَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ح وَثَنَا سَلَمَة بُنُ شَبِيْتٍ نَا اُمَيَّةُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ اَلَهُ عَيْاتٍ عَنُ بُرُدِ بَنِ سِسَالِ عَنُ الْفَاسِمِ قَالَ اَللَهِ عَيْنَاتٍ عَنُ بُرُدِ بَنِ سِسَالِ عَنُ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهِ عَيْنَاتُ اللَّهُ وَيَنْفِيكَ هَذَا اللَّهِ عَنْ وَالِلَة بُنِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنْفِيكَ عَنْ وَالِلَة بُنِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَكَانَ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ ال

٣٩٥ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُرِنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ تَعِيْشِ عَنُ عَيَّاشِ عَنُ تَعِيْشِ عَنُ عَطِيَّةَ قَالَ كَثِيْرًا مَاكُنْتُ اَسْمَعُ مَكُحُولًا يُسْنَالُ فَيَقُولُ نَدَانَهُ.

### ١٦٠: بَابُ

١٩ ٩٠: حَدَّ قَدَا عَدَّادٌ لَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَلِي بُنِ الْاَقْدَ مَرْ عَنُ عَلِي بُنِ الْاَقْدَ مَنْ الْمِيْ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُ آيِّيُ حَكَيْتُ آحَدًا وَإِنَّ لِي حَكَيْتُ آحَدًا وَإِنَّ لِي حَكَيْتُ احَدًا وَإِنَّ لِي حَكَيْتُ مَعِيعٌ.

اِمُرَأَةٌ وَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكَذَا كَا نَهَا تَعْنِيُ قَصِيْرَةُ فَقَالَ لَقَدُ مَزَجُتِ بِكَلِمَةٍ لَوُمُزِجَ بِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمُزِجَ

### ١٢١: بَابُ

٣٩٨: حَدَّقَنَا آيُومُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى نَا ابْنُ آبِى عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْبَى بُنِ عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْبَى بُنِ وَشَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَا هُمُ خَيْرً مِنَ الْمُسُلِمَ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَا هُمُ خَيْرً مِنَ الْمُسُلِمِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى اَذَا هُمُ خَيْرً مِنَ الْمُسُلِمِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى اَذَا هُمُ خَيْرً مِنَ النَّهُ إِبْنُ عُمَرَ.

و ٣٠٠ : حَدَّنَا عَنَا لَا اللهِ مُعَاوَيَة عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ عَمْسِ عَنُ عَمْسِ مِ الْجَعْدِ عَنُ الْمِ عَمْسِو الْمِن مُسرَّة عَنُ سَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ الْحَيْرُ كُمْ بِالْفَضَلَ مِن وَرَجَةِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَة عَلَيْهِ السَّلَة عَلَيْهِ السَّلَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

١ • ٣٠: حَدَّثَ مَا سُفُيَانُ بُنُ وَكَيْعٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ

نے اپنی باتوں میں ایسی بات مدنی ہے کہ اگر سمندر کے پانی کے ساتھ ملادی جائے تو دہ بھی متغیر ہوجائے۔

### الاا:باب

۱۹۹۸: یخی بن واب ایک صحابی نے قل کرتے ہیں کہ می اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا: وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان وی مسلمان جو دوسر کرتا مسلمان سے بہتر ہے جو الگ تحلک رہتا ہے اور لاگول کی تکالیف ومصائب پر صبر نہیں کرتا۔ ابن عدی فرماتے لوگول کی تکالیف ومصائب پر صبر نہیں کرتا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ شعبہ کے خیال میں اس حدیث کے راوی حضرت ابن عرضی ابتد عبر ضی ایت عرضی ابتد عبر میں ایس عدیث کے راوی حضرت ابن عررضی ابتد عبر میں ایس عدیث کے راوی حضرت ابن

۱۳۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی انتُدعنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی
الشعلیہ وسلم نے فرہ یا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ بیت ہوکن
چیز ہے۔امام ابوئیسٹی تر ندی فر آتے ہیں بیصدیث اس سندسے
صحیح غریب ہے اور "نسوء گانتِ الْبَیْنِ" کا مطلب بغض و
عداوت ہے اور "حالِقَة " کے معنی " وین کومونڈ نے والی "

۰۷٪ جھڑت ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول امتہ علاقے اور مین جھڑت ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول امتہ علاقے اور مین جوروزے نماز اور صدیقے سے افضل ہے ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ آپ نے فرمایا آپس میں محبت اور میل جول اس لیے کہ آپس کا بغض تباہی کی طرف ہے جاتا ہے ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی انکرم علیقہ ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا آپس کی جھوٹ اکرم علیقہ ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا آپس کی جھوٹ مونڈ دیتی ہے ۔ میں بینیس کہتا کہ سرکومونڈ دیتی ہے بلکہ بیاتو دین کومونڈ دیتی ہے بلکہ بیاتو دین کومونڈ دیتی ہے۔ ایک انسان کوتباہی کی طرف لے جاتی ۔

۱۴۰۱: حفرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ نبی اکرم عیاق نے

مهدي عن يعيش بس شدّاد عن يخيى بن آبى كيسر عن يعيش بس الوليد أنَّ مَوْلَى للزُبيْرِ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّبِي عن يعيش بس الوليد أنَّ مَوْلَى للزُبيْرِ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمُ دَاءُ اللَّمَ قَبُلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَعُضَاءُ هِى الْحَسَلُ وَالْبَعُضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ لا اَ قُولُ تَحْلِقُ الشَّعُورَ وَالْبَعُ فَاءُ اللَّمَ بِيدِه لا تَدْخُلُوا وَللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُن وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لا تَدْخُلُوا السَّعُورَ الْبَحِنَةُ وَلَي تَحْلِقُ الشَّعُورَ اللَّهِ مَن وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لا تَدْخُلُوا السَّلامَ النَّجَنَّةُ وَلَى تَحْلُقُوا السَّلامَ الْمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ ا

### ١٦٢: يَابُ

٣٠٣: حَـٰدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَجُّرِنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ غُيَيْنَةَ بُسَ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنُبِ آجُدَرُ اَنُ يُعَجِّلَ النَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّذُنْيَا مَعَ مَا يَذَّ خِرُلَهُ فِي ٱلاخرةِ مِنَ الْبَغِي وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ. ٣٠٣: حَدَّثِنَا سُويَدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ عَنِ الْمُثَنِّي بُن النصَّبَّاحِ عَنُ عَمُرو بُن شُعَيُبِ عَنُ جَدِّه عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُرو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ خَصْلَتَانِ مَنُ كَانْتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنُ لَمُ تَكُونَا فِيُهِ لَمُ يَكُتُبُهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلاَ صَابِرًا مَنُ نَـظَرَ فِيُ دِيْبِهِ إِلَى مَنُ هُوَ فَوُقَةٌ فَاقْتَدَى بِهِ وَمَنُ نَظَرَفِيُ ذُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَدُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّنَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَطَوفِي دِيْبِه إلى مَنْ هُوَ دُوْنَـةُ وَنَظَرَفِيُ دُنْيَاهُ إلى مَنْ هُوَ فَوُقَّهُ فَأَسِفَ عَلَى مَافَاتُهُ مِنْهُ لَمُ يَكُتُبُهُ اللَّهُ شَاكِرُاولاً ضَابِرُ ا.

٣٠٣: حَدَّثُنا مُونسَى بُنُ حِزَامِ نا علِيُّ بُنُ اِسْحَاقَ نَا

فرمایا: تم لوگول میں پہی امتوں وا مامرض گھس یا ہے اور وہ حسد
اور بغض ہے جوت بی کی طرف لے جاتا ہے (مونڈ ویتا ہے)
میر ایدمطلب نہیں کہ بالول کومونڈ دیتا ہے بلکہ وہ وین کومونڈ
ویتا ہے ۔اس ذات کی شم جس کے قبضہ گذرت میں میری
جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں وافل نہیں ہو سکتے
جب تک مؤمن ند ہوجا و اور اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے
جب تک آپس میں عبت سے ندر ہو گے ۔ کیا میں شہیں ایس
چیز نہ بنہ وک جوت ہوگوں میں عبت کو دوام بخشے؟ وہ یہ کہم آپس
میں سلام کورواج دو۔

### ۱۹۲:باب

۲۰۲۱: حفزت ابو بکره رضی امتدعند کہتے ہیں که رسول القد صلی المتدعنیہ دستی کہ درسول القد صلی المتدعنیہ دستی کے فرمای بغاوت اور قطع حمی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی گئاہ دیا اور آخرت دونوں میں ان سے زیادہ عذاب کے لائق مہیں۔

# يەمدىث كىچ ہے۔

۳۰ ۱۳ من منرت عبد مقد بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: دوخصاتیں ایس ہیں کہ جس شخص ہیں ہول گی۔ اللہ تعالی اسے صابروشا کرلکھ دے گا اور جس ہیں نہیں ہوں گی اسے صابروش کرنہیں لکھے گا۔ ایک ہیک دین کے معاملات ہیں اپنے سے بہتر کود کھے اور اس کی ہیروی کرنے کی کوشش کرے دوسرے ہیکہ دنیاوی معاملات ہیں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرے کہ اس نے اسے اس پر نضییت وی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالی شاکر اور صابر بکھ و سے ہیں بیکن اگر کوئی شخص و بنی معاملات ہیں اپنے سے صابر بکھ و سے ہیں بیکن اگر کوئی شخص و بنی معاملات ہیں اپنے سے صابر بکھ و سے ہیں بیکن اگر کوئی شخص معاملات ہیں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات ہیں الب نے سے کم تر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات ہیں الب پر فسوس کر نے تو اہت تھی اسے شاکر اور صابر کوئی میں نہیں لکھے۔ کر نے تو اہت تھی گی اے شاکر اور صابر کوئی میں نہیں لکھے۔ کر نے تو اہت تھی گی اسے شاکر اور صابر کوئی میں نہیں لکھے۔ کہ سے روایت کی موئی بن حزام نے نہوں نے علی بن

عَبُدُ اللّهِ نَا الْمُفَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْحُوهُ هَاذَا حَدِيثَ غَرِيُبٌ وَلَمْ يَذُكُرُ سُويُدٌ عَنُ اَبِيْهِ فِى حَدِيْثِهِ.

٣٠٥: حَدَّلَنَا ٱبُو كُريَبِ نَا ٱبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْإَعْمَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَرِكِيعٌ عَنِ الْإَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ وَلَا قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوَقَكُمُ قَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ هُوَ فَوَقَكُمُ قَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ هَذَا حَدِيثُ اللهِ عَلَيْكُمُ هذَا حَدِيثُ اللهِ عَلَيْكُمُ هذَا حَدِيثُ صَحِيثٌ .

### ۱۲۳: کاٹ

٣٠٧: حَدَّقَتَ بِشُوبُنُ هِلاَ لِ الْبَصْرِي نَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ عَنِ ٱلْجُرَيُويِّ حِ وَثَنَا هَارُوُنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَوَّاذُنَا سَيَّارٌنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ الْجُويُوِيِّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنُ آبِيُ عُثْمَانَ عَنُ حَنْظَلَةَ الْاَسَيْسِدِيِّ وَكَسَانَ مِسْ تُحَسَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَرَّبِابِي بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ مَالَكَ يَا حَسُظَلَةُ قَالَ لَا فَقَ حَنْظَلَةُ يَا بَابَكُو نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ النَّلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُ نَا بِالنَّادِ وَالْسَجَسَّةِ كَانَّا رَأْئَ عَيْنِ فَإِذَا رَجَعُنَا عَافَسُنَا الَّا زُوَاجَ وَالصَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيْرًا قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّا كَذَٰلِكَ إِنْطَيِقُ بنَا اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَكَمَّا وَاهُ وَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَكَ يَا حَنُظَلَةُ قَالَ نَا فَقَ حَنُظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونَ عِلْدَكَ تُذَكِّرُ نَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَانَّا رَأَى عَيُنِ فَإِذَا رَجَعُنَا عَافَسُنَا ٱلْأَزُوَاجَ وَالصَّيْعَةَ وَنسِيْنَا كَيْبُرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ

آخق سے انہوں نے عبداللہ سے وہ می بن صباح سے وہ عمر و بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ کے دادا سے اس کی طرح مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں ۔ بیت حدیث غریب ہے ۔ سوید نے اپنی روایت میں عمر و بن شعیب کے بعد ان کے والد کا ذکر نہیں کیا۔

۵۰۷: حضرت ابو ہر یہ دصی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فر مایا دنیو وی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو کی طرف در یکھا کر واور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نددیکھو اس لیے کہ ایسا کرنے سے امبید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نفتوں کو خفیر شہیں جانو کے جو تمہارے پاس ہیں۔ بیصدیث صحیح ہے۔

### ۱۲۳: باپ

۲ مین حضرت ابوعثان ارسول الله عنای کے کا تب حظلہ أسيدي سے فقل كرتے أيس كدوه ابوبكر الى ياس سے روتے ہوئے گزرے بے حضرت ابو بكڑنے بوچھ: حظله كيا ہوا؟ عرض كيا:ا الدابوكر منظله منافق بوكياراس ليح كدجب بم نبي اكرم مثالیہ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور نبی اکرم علیہ ہمیں جنت ودوزخ کی یادولاتے ہیں تو ہم اس طرح ہوتے ہیں گویا کہم اپی سکھوں سے دیکھ رہے ہول لیکن جب ہم آپ کی مجس ك و شخة بين تواين بيويول اورسامان دنياميس مشغول موكرا كثر باتیں بھول جاتے ہیں -حضرت ابوبکر نے فرمایا: اللہ کی متم میرا بھی یہی حال ہے معلونی اکرم عطاقہ کی خدمت میں کیلتے میں۔ جب ہم نبی اکرم علی کے پاس پنچ تو سے منطقہ نے فرمايان اے خصد مجھے كيا ہوا عرض كيا ميں منافق ہو گيايارسول آپ جنت ودوزخ كا تذكره كرتے ميں تو كويا كه بم انہيں پي آتکھوں سے دیکھ دے ہیں لیکن جب ہم اینے گھر باراور بیو بول میں مشغول ہوج تے ہیں تو ان تصحتوں کا اکثر حصہ بھول جے

تىدۇ مُوْنَ عَلَى الْحَالِ الْتِسَى تَلَقُومُون بِها مَنَ عِنْدِى لَصَافِحَتُكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِى محالِسِكُم عِنْدِى لَصَافِحَتُكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِى محالِسِكُمُ وَعَلَى قُرُشِكُمُ وَفِى طُرْقِكُمْ وَلَكِنَ يَا حَنْطَلَةً سَاعَةً وْسَاعَةً قَالَ آبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ.

٤٠٠ . حَدُّ فَ نَسَا شُولِنُ لا نَسَا عَبُدُ النَّهِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ عَلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ آحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لاَ خِيْهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ هذا حَدِيثَ صَحِيْحٌ.

٨٠٧: حَدَّقَتُ الْحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسى نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَالَيْتُ بُنُ سَعْدٍ وَإِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ قَيْسٍ الْحَجَّاجِ قَالَ وَتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ نَا آبُو الْوَلِيْدِ نَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ثَنِيُ قَيْسُ بُنُ الْحَجَّاجِ ٱلْمَعْنِي وَاحِلُ عَنْ حَنَشِ الصَّلُعَالَى عَنْ إِبِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلْتُ خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنيُه وسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ يَا غُلاَّمُ إِنِّي أعَيْمُكَ كَلِمَاتِ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَسجلُهُ تُسجَاهَكَ إِذَا سَالُتَ فَاسْنَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَجِنُ بِاللَّهِ وَاحْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتُ عَلَى أَنَّ يِّنُهُ مُوكَ بشَيْءٍ لَهُ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِن اجْسَمَعُوا عَسِيُ أَنْ يَضُرُّوُكَ بِشَي ءِ لَمُ يَضُرُّوُكَ إِلَّا بِشَى ءٍ قَـدُ كَتَبَـهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ ٱلْأَقُلاَ مُ وَجَفَّتِ الصَّحفُ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٩ • ٣٠ ؛ حَمَدُ ثَمَا أَبُوْ حَفُصِ عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ ثَنِي يَحْيَيُ بُنُ سَعِيبِ الْقَطَّانُ مَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ ابِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ انسَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَال رَحلٌ يَارِسُولَ اللَّهِ اَعْقِلُهَا وَاتَوْكُلُ اوُأُطُلِقُها وا تَوْكُلُ قَالَ أَعْقِلُها وَتَوَ كُلُ قَالَ عَمُرُو بُنُ عَبِيِّ قَالَ يَخْيِي وَهَذَا عسُدِي حديث مُنْكُرٌ قال أَنُو عِيْسي وهذا حَديثُ

ہیں۔ آپ نے فرمایہ اگرتم لوگ اس حال پر باقی رہوجس پر
میرے پال سے اٹھ کر جتے ہو تو فرشتے تمہاری مجالس
ہمہارے بستروں اور تمہاری راہوں میں تم لوگوں سے مصافحہ
کرنے لگیں لیکن خطلہ کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور کوئی
کیسی۔امام ابوٹیسی تر ندگ فرمتے ہیں سے حدیث حسن سیحے ہے۔
کیسی۔امام ابوٹیسی تر ندگ فرمتے ہیں سے حدیث حسن سیحے ہے۔
کوست: حضرت اس ٹی اگرم عقاقہ سے لفل کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں
ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کیلئے وہی چیز پندنہ کرے جووہ
اپ لیے پند کرتا ہے۔ سے حدیث سیحے ہے۔

۱۳۰۸: حضرت ابن عبس رضی اندعنبها سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ (سواری پر) نبی اکرم صلی اندعلیہ وسلم کے پیچے بیغا ہوا تھ تو سپ صلی اندعلیہ وسلم کے پیچے بیغا ہوا تھ تو سپ صلی اندعلیہ وسلم نے فرہ یا: اے لا کے بیل شہیں پند ہ تیں سکھا تا ہول وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یا در کھ وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ جب مائے تو تد تعالی سے ، نگ اورا کر مذرطسب کروتو صرف اسی سے مدرطسب کرواور جن لوکھ اگر پوری امت اس بت پر متفق ہوجائے کہ مہیں کسی چیز بیس فو تدہ پہنچ کیں تو بھی وہ صرف اتنا ہو جائے کہ مہیں سے جائو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوجائے کہ مہیں نقصان پہنچ نے پر اتفاق کر لیس تو ہرگز تعالی دیا۔ سے ۔ اور اگر تمہیں نقصان پہنچ نے پر اتفاق کرلیس تو ہرگز تعصان نہیں ہنچا سکتے مگر وہ جواند تعالی نے تیرے سے کہ لکھ دیا۔ سے دور اگر تعلی ہو چکے ۔ بیحد یث نقصان نہیں ہنچا سکتے مگر وہ جواند تعالی نے تیرے سے کہ کھی ۔ بیحد یث دست سے جے۔

۴۰۰۹: حفرت انس بن ، لک رضی الله عند کہتے ہیں کدایک شخص نے رسول التصلی الله علیه وسلم سے وچھ کدکیا اوفئی کو باندھ کرتو کل کروں یا بغیر باندھے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فر ، یا یا ندھ کواور الله پر بھروسه رکھو۔ عمر و بن علی کہتے ہیں کی بن سعید نے فر مایو میں سے دریک میں حدایث منکر ہے۔ مام الوعیسی تر ندی فر ماتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت انس کی رویت سے تر ندی فر ماتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت انس کی رویت سے

غَرِيُبٌ مِنُ حَدِيثِ آنَسِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَــُدُوُوِىَ عَنُ عَــُمرِ وَ بُنِ اُمَيَّةَ الضَّمُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَلَا.

• ١ ٣ : جَدُلَسَا اَبُوْ مُوسَى الْاَنْصَارِى لَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْحَرِيْسَ لَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِي الْاَنْصَارِي لَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ آبِي مَوْيَمَ عَنُ آبِي الْحَرُورَاءِ السَّعْدِي قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيَ مَا الْحَدُورَاءِ السَّعْدِي قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيَ مَا حَفِظُتَ مِنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُ مَا يُرِينُكَ فَإِنَّ الْمَعِدُق طَمَائِينَة مَا يُرِينُكَ فَإِنَّ الْمَعِدُق طَمَائِينَة وَإِنَّ الْحَدِيثِ قِصَّةٌ هَذَا حَدِيثُ وَإِنَّ الْحَدُورَاءِ السَّعْدِيُ قِصَّةٌ هَذَا حَدِيثُ مَسَعِيعٌ وَآبُو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُ اِسْمُهُ وَبِيْعَةُ بُنُ مَسَانَ حَدَّلَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ لَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَنَا شَعْبُهُ عَنُ بُرَيْدِ نَحْوَةً.

ا ا ٣: حَدَّنَى الْوَذِيْرِ لَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرَ الْمَصْرِى لَنَا الْمِرْاهِيمُ بُنُ آبِى الْوَذِيْرِ لَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرَ الْمَخْوَمِيُ الْمَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرَ الْمَخْوَمِيُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ نُبَيْهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُنكلِدٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلَّ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا يُعْدَلُ بِرِعَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْدَلُ بِالرِعَةِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْدَلُ بِالرِعَةِ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْدَلُ بِالرِعَةِ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْدَلُ بِالرِعَةِ هَذَا النَّهِي عَدْلُ بِالرِعَةِ هَذَا النَّهِ عَرِيْتُ لا اللهُ عَرَيْتُ لا اللهُ عَرَيْتُ لا اللهُ عَرِيْتُ لا اللهُ عَرَيْتُ لا اللهُ عَرَيْتُ لا اللهُ عَرَيْتُ لا الْوَجُهِ.

ا اَ اَ : حَدَّ لَكُ اَ اَ اَبُو زُرُعَة وَغَيُّرُ وَاحِد قَالُو الاَ الْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ اكلَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ اكلَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ اكلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ اكلَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ اكلَ عَلَيْه وَسَلَّم وَالِقَة وَحَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١٣: حَدَّلَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَا يَخُينَى بُنُ أَبِي

غریب ہے اور ہم اسے صرف ای سند سے بینچانتے ہیں ۔ عمرو بن أمیضمری سے بھی اس کے ہم معنٰی مرفوع صدیث مروی

۱۳۱۰: ایوحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی ہے؟

پوچھا کہآپ نے نبی اکرم عطاقہ کی کوئی حدیث یاد کی ہے؟

انہوں نے فر دایا میں نے نبی اکرم عطاقہ کا بیقول یا در کھا ہے کہ

الی چیز جو تہمیں شک میں جتلا کرے اسے چھوڑ کروہ چیز افتیار کی کو جو تہمیں شک میں خزائے اس لیے کہ بچ سکون ہاور مجموث شک وشہ ہے ۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے ۔ یہ حدیث میں ایک قصہ ہے ۔ یہ حدیث میں ایک قصہ ہے ۔ یہ طوت شک وشہ ہے ۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے ۔ یہ طور یہ بین شیبان ہے ۔ محمد بن شیبان ہیں کہ محمد بن شیبان ہے ۔ محمد ہے ۔ محمد

االه: محضرت جابر رضی الله عنه بدوایت ب که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص کی کفرت عباوت اور ریاضت کا تذکرہ کیا گیا جبکہ دوسر فحض کے شہرت سے بیخ کا تذکرہ کیا گیا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی عباوت (اس دوسر فضص کی) پر ہیزگاری کا مقابلہ نہیں کر عبارت (اس دوسر فضص کی) پر ہیزگاری کا مقابلہ نہیں کر عبارت اس مدید غریب ہے ہم اسے صرف اس سند سے جانے

۱۳۱۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھایا سنت پڑمل کیا اورلوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہیں وہ جنت میں واضل ہوگیا۔ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله صلی الله عنیہ وسلم اس ز ، نے میں تو ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کے زمانوں میں بھی یہ بات ہوگی۔ یہ حدیث فرمایا میرے بعد کے زمانوں میں بھی یہ بات ہوگی۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اس سند سے یعنی اسرائیل کی وایت سے جان ہیں۔

١١٣: بم ي روايت كي عباس بن حمد في انهول في يكيل

بُكْيْسٍ عَنْ إِسْسَوَائِيْلَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مِفْلاص نَحْو عانهون ناسرائيل عاوروه بدل بن مقلاص عاى کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

الهام: حضرت مبل بن معاذجهن اسينه والد روايت كرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنافِیکُم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو پچھد یا ،اللہ کیلے کسی کو پچھ نہ دیا ،اللہ ہی کے لیے محبت کی اور الله بی کے لیے (کی ہے) دعمنی کی ۔اور اللہ بی کے لیے تکاح کیاءاس کا ایمان کمل ہوگی۔بیحدیث محرب۔

حَدِيْثِ قَبِيْصَةَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ .

٣٣ : حَدَّلَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيْدَ نَا سَعِبُدُ بْنُ اَبِي اَ يُّوْبَ عَنْ اَبِي مَوْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْن مَيْمُونِ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ آيِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعُطَى لِلَّهِ وَمَنعَ لِلَّهِ وَ آحَبَّ لِلَّهِ وَآبْغَضَ لِلِّهِ وَآنُكُحَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْنَكُمَلَ إِيْمَانُهُ هٰذَا حَدِيثُ مُنْكُرُ ـ

خلاصةُالباب: . (۱) تصویروں والے کپڑے اور پر دیے لگا ٹا مکروہ وحرام میں (۲) جواللہ تعالی كراسته يس خرج كرديدوه باتى ب (٣) ني كريم من المينظم ربعي تنكى اورآب رب شارمها عب آلام آئ إن ايك تو مشركين نے بہت ستايد دوسرے معيشت كي تتلى جيسا كدا حاديث باب سے واضح ہے (٣) حديث باب ميں يہ بھى ہے كہ جو بندہ اسب بے ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ ویتا ہے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیے ہیں (س) مہمان کا اکرام کرتا ایمان کی علامت ہے۔

# أَبُوَ ابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنت كى صفات كم تعلق جنت كى صفات كم تعلق رسول الله عَلِيْكَةُ سِي منقول احاديث كے ابواب

1 ٢٣ أ: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَجَوِ الْجَنَّةِ 1 ٢٢ : جَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَجَوِ الْجَنَّةِ 10 10 : حَدُّلْنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسِنى عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي بُنُ مُوسِنى عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي . سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةَ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقُطَعُهَا قَالَ وَذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمُدُ وُدُ.

٢ ١ ٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اللَّهِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً عَسَرُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ وَ فِي الْبَابِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

١ ٣ : حَدَّثَنَا ٱبُوسَعِيْدِ ٱلاَ شَجَّ نَا زِيَادُ بُنُ ٱلْحَسَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ الْفَرَّارِ الْفَرَّاتِ الْفَرَّارِ الْفَرَّارِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً لَا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهْبِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ.

1 ٢٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِى صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا رَسَلُ الْبَعْنُ وَنَعِيْمِهَا رَسَلُ الْبُو كُونِ المُحمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنُ حَمَرَةَ الزَيَاتِ عَنُ زِيَادِ الطَّائِيِّ عَنُ اللَّهِ هُولُورَةً قَالَ فَعُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عُلْدَك رَقَّتُ قُلُولُنا وَرَّهَ لَذَك رَقَّتُ قُلُولُنا وَرَّهَ لَذَك رَقِّتُ اللَّهُ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عُلْدَك رَقَّتُ قُلُولُنا وَرَّهَ لَذَك وَقَت قُلُولُنا وَرَّهَ لَذَنَا وَكُنَا مِنُ اهْلِ اللَّهُ وَاذَا خَوْجُنَا مِنُ عَنْدَكَ وَشَمَمُنَا اوْلاَذَنَا أَنْكُونَا عَنُدك فَا اللَّهُ وَالْمَا وَلاَذَنَا أَنْكُونَا وَشَمَمُنَا اوْلاَذَنَا أَنْكُونَا

۱۳۱۲: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسم سے نقش کرتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا ورخت ہے جس کے ساتے میں ایک سیات رہے گا۔ س باب میں ساتے میں ایک سوار سوسال تک چلتا رہے گا۔ س باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایات منقول ہیں ۔ یہ صدیث صحیح ہے۔

کامہ: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند سے رو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جنت کے ہر درخت کا تن سونے کا ہے۔

یہ صدیث غریب حسن ہے۔ ۱۲۵: ہاب جنت اور اس کی نعمتوں کے متعلق

۳۱۸: حضرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یارسول للد علی اجب ہم آپ علی کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہور کے اس تو ہور کے اجب ہم آپ علی کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہورے دل نرم اور دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور ہم سخرت والوں سے ہوتے ہیں کی جب آپ علی کے پاس سے جبے والوں سے ہیں ورگھر و لول سے مانوس اور اول دسے ملتے جستے ہیں تو جاتے ہیں تو

الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لل الْلَكُمَةِ لَلْكُنُولُولِ الدَّا حَلِرَجْتُهُ مِنْ عَلَدَيُ كُنْتُهُ عَلَى حالكُهُ دلك لزَ ارتَكُهُ الْمِنتِكَةُ في نُيُوتِكُمْ ولوَلَهُ تُمدُبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقِ حَدِيْدِ كَيْ يُذُبِبُوا فَيَعْفِرَ لَهُمْ قبال قُلَتُ يَارْسُول اللَّهِ مَمْ حَلِق الْحَلُّقُ قَالٌ مِنَ الْمَاءِ قُلُتُ البِعِنَّةُ مَالِنَاؤُهَا قَالَ لِبَنَّةٌ مِنْ فِصَّةٍ وَلِبِنَّةٌ مِنْ ذهب وملاطهما الممشك الاذفكرو خضياءها الُّمُوْلُوُّ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الرَّعُفَرَانُ مَنْ يُذُخُبُهَا يَنُعَمُ لا يَبْأَسُ وَيَخُلُدُ لاَ يَمُوْتُ وَلاَ تَبْنِي ثِيَابُهُمُ وَلا يَفْنِي. شبابُهُمُ ثُمَّ قَالَ ثَلَتُ لاَ يُرِدُّ دَعُوْتُهُمْ اِلإَمَامُ الْعَادِلُ والصَّالِمُ حِيْنَ يُفَطِّرُ ودغوةُ الْمَظُلُوم يَرُفعُهَا فَوْقَ العَمَامَ وَتُنفُتُ مُ لَهِ البُواتُ السَّمَاءَ وَيَقُولُ الرَّبُّ تسارك وتنغالي وعزتني لانصرنك ولؤبغد حين هدا خديث ليسس إسناذة بذلك القوى وليس هُ وَعَنْدِي بِمُتَّصِلِ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيْتُ بِاسْلَادٍ حر عن ابني هُويُوَة .

ہمارے دل بدل جات میں۔آپ عطیعی نے فرماید! اً سرتم اسی عالت میں رہوجس طرح میرے یاس سے جاتے ہوتو فر شے تمبررے گھرول میں تمہاری مد قات کریں اور گرتم گناہ نہ کروتو التد تعالی ضرور یک نئ مخلوق لے آئے گا کہ وہ گنہ ہ کریں پھرالتد تعالی انہیں بخش وے \_حضرت ابو ہربرہ ً فروت ہیں میں نے عرض کی یا رسول الله علی الحقیق الحقوق کوس چیز سے پیدا کیا گیا۔ " ب فرمایا یا فی سے میں نے بوجھ جنت کس چیز سے بن ہے۔ آپ نے فرہ والک این عالدی کی ہے اور ایک این سونے کی۔اس کا گارانہایت خوشبودارمشک ہے۔اس کے تنگر موتی اور یا قوت ( سے ) ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا نعتول میں رہے گا اور بھی مایوں نہ ہوگا۔ . ہیشداس میں رہے گا ہے ہمی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں ك كير ع بهي پران نبيل مول كاوران كي جواني بهي ختم نبيل ہوگ پھرآ ب عَنْفَ فَ نے فرمایا: تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔عادل حاکم مروز ودارجب فط رکرتا ہے اور مظلوم کی بدرعا ۔ چن نجد جب مظلوم بدرع كرتا بي تواس كے ليے آسانوں

کے درو زے کھول اے جاتے ہیں اورا متدتق فی فرما تا ہے مجھے میری عزت کی تشم میں ضرور تنہاری مدوکرونگا اُسر چیکھوڑی دیر بعد ہی کروں۔اس حدیث کی سندقو کی نہیں اور میرے نز دیک بیغیر متصل ہے۔ابو ہریرا ہے یہی حدیث دوسری سندھے متقول ہے۔

۱۲۲ : باب جنت کے بالا ف نول کے متعلق ۱۲۹ : باب جنت کے بالا ف نول کے متعلق دارہ تے ہیں کہ دسول التحلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسے کمر ہوں کے جن کا ندرونی منظر باہر ہے ، در بیرونی منظر ندر نے نظر آئے گا۔ ایک دیباتی کھڑ ابواا درعرض کیا وہ کس کے لیے ہول گے یا رسول التد سلی التدعلیہ وسلم ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یا ہمیشہ دوزہ رکھ در رات کے وقت جب لوگ ہوئے ہوئے ہوں التد کے لیے در رات کے وقت جب لوگ ہوئے ہوئے ہوں التد کے لیے مناز بڑھی ۔ یہ حدیث غریب ہے ۔ جعض محمد ثین عبد الرحمن بن فراز بڑھی ۔ یہ حدیث غریب ہے ۔ جعض محمد ثین عبد الرحمن بن

اِسُحَاقَ هٰذَا مِنُ قِبَلِ حِفُظِهٖ وَهُوَ كُوُفِيٌّ وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ الْقُوَشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُوَ ٱثْبَتُ مِنُ هٰذَا.

مَهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَهِى عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِي عَنُ آبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْمِ وَبَهْنَ آنُ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنِي مِنْ ذَهَبِ النِيتُهُمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي رَدَاءُ الْكِبُولِيَاءِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي رَدَاءُ الْكِبُولِيَاءِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنْدِ لَعَيْمَةُ مِنْ ذُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرُضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي الْمَعْرِي وَيَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَعْرِي وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَعْرِي وَاللّهُ مِنْ وَبَهِ الْمُعْرِي وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالً إِنَّ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالً إِنَّ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ قَالً إِنْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١ ٢٠ أ: بَالُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ الْمَاتُ الْجَنَّةِ الْمَاتُ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِئُ نَا يَزِيُدُ ابْنُ هَارُوْنَ نَا شَرِيُكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ شَرِيُكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةً مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةً مَا بَيْنَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

الحل كے حافظ پراعتراض كرتے ہيں۔ يدكوفي بين جبكه عبدالرحمٰن بن الحق قرشي مدني بين اوروه اشبت بين۔

المرا حضرت عبداللہ بن قبل " سے روایت ہے کہ نبی آکرم عبداللہ بن قبل " سے روایت ہے کہ نبی آکرم عبداللہ بن قبل وہ باغ ہیں جن کے برتن اور جو پکھ اس میں ہے، چاندی کے بین ۔ دوباغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو پکھ اس میں ہے سونے کے بیں ۔ پھر اہل جنت اور رویت باری تعالیٰ میں ایک اس کی کبریائی کی چ در کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگ جو کہ جنت عدن میں اس کے چرا اگل مبارک پر ہوگ ۔ اس سند سے یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں مبارک پر ہوگ ۔ اس سند سے یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں مبارک پر ہوگ ۔ اس سند سے یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں ہوگا جو س ٹھ میل چوڑ ہے موتی سے تر اش ہوا مبارک یا ایس خیر ہوگ جو اللہ جو س ایمان والے آتے جاتے رہیں سکیں گے ۔ بیرحد بیٹ جے ۔ ابو عمران جو ٹی کا نام عبدالملک بن صبیب ہے ۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن صبیب ہے ۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن صبیب ہے ۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن صبیب ہے ۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن عبداللہ بن قیس ہے۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ابو بکر بن ابی موتی کے بارے میں امام احد بن نام عبداللہ بن قیس ہے۔

# ۱۹۷: باب جنت کے درجات کے متعلق

۱۳۳۱ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وارج ہیں اور ہر درج کے درمیان سو برس کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

رسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ذَرِالنّاسَ يَعْمَلُونَ فَالَّ فَى الْحَبّةِ مِائةَ دَرْجةٍ مَائِينَ كُلّ دَرْحتينِ كَمَا بَيْنَ السّماء وَالْارْضِ والْعِرُدُوسُ اعْلَى الْجَبّةِ وَ اوسطُهَا وَفَوُقَ ذَلِك عَرُسُ الرّحْمس ومِنهَا تُفَجّرُ انْهَارُ الْجَبَّةِ فَادَالُكُ عَرُسُ الرّحْمس ومِنهَا تُفَجّرُ انْهَارُ الْجَبَّةِ فَادَالُونَ هَذَا اللّهُ فَاسْنَا أَوْهُ الْفِرْدُوسَ هَكَذَارُوىَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَيُدِ بُنِ السَّلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ عَنْ مَعَاذِ بُنِ السَّامِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ عَنْ مَعَاذِ بُنِ السَّامَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ عَنْ عَلَاءً لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذَ بُنَ عَبَلُ وَهَلَا عَلَى عَلَاءً ابْنِ يَسَادٍ عَنْ عَطَاءً لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذَ بُنَ عَبَلُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَوْتِ مَاتَ فِي خِلا فَةٍ عُمَرَ.

٣٢٣: حَدَّقَنَا عَبُدُ النّهِ بِنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ نَا يَوْبَدُ بَنُ هَارُونَ آنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَاوِ عَنْ خَبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ خُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتُينِ كَمَا وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَةً وَمِنُهُ عَلَيْهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَالْفِرُدُوسُ اَعُلاَهَا دَرَجَةً وَمِنُهُ وَمِنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ فَاسَأَلُوهُ الْفِرُدُوسُ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا سَالَتُمُ اللّهُ فَاسَأَلُوهُ الْفِرُدُوسَ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا يَوْيُدُ بُنِ اَسُلَمَ لَحُوهُ.

٣٢٣: حَدَّتُنَا قُتَيْبَةُ لَا ابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ دَرَّاجَ عَنْ آبِي الْهَيْفَةِ عَنْ دَرَّاجَ عَنْ آبِي الْهَيْفَمِ عَنْ آبِي اللَّهِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَالَةَ دَرَجَةٍ لَوُانَ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَهُنَّ عَرِيْتٌ عَرِيْتُ الْمَالِمِيْنَ الْمَالَةِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَرْبُونَ الْمَالَةِ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَمْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

1 ٢٨ : بَالِ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ ٣٢٥. حَدُثنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ باقرُوَةُ بُنُ آبِي الْمَغُرَاءِ نَا عبِيْدَ ةُ بُنُ حُمَيْدِ عَنْ عَطَاءِ الْسِ السَّائِبِ عَنْ عَمُرو بُنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَلُد اللّه بُنِ مسْعُودٍ عَي النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وسمَّم قال إنَّ الْمَرْأَة مَنْ نساء اَهُل الْجَمَّة لَيُسرى نَياضُ صاقها من وراء سَبْعِسُ حُلَةُ حتى الْجَمَّة لَيُسرى نَياضُ صاقها من وراء سَبْعِسُ حُلَةً حتى

، ہر دودر جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے علی اور درمیان میں سب ہے۔ اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں بھی تی سے نگلتی ہیں ۔ اہندا اگرتم اللہ سے ماگلوتو جنت انفردوس مانگا کرو۔ بیصدیث ہش م بن سعد سے بھی ای طرح منقول ہے۔ ہش م بن سعد ، زید بن اسلم سے وہ عطاء بن بیار سے اور وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور وہ معاذ بن جبل ہے۔ ای طرح نقل کرتے ہیں ۔ میر سے زاد یک بیصدیث زیادہ سے کائی مدت پہلے انتقال کر گئے میں معاذ بن جبل ہے۔ ما قات نہیں ہوئی وہ الن سے کائی مدت پہلے انتقال کر گئے ہے۔ مطان کا انتقال خلافت عمر میں ہوا۔

۳۲۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایی: جنت میں سودر ہے ہیں اور ہر دودر جول کے درمیان آسان وزمین جتن فاصعہ ہے۔ جنت فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ جنت کی چوروں سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ بہذااگر چوروں نہریں اس سے نظتی ہیں اور اسکے اوپر عرش ہے۔ لہذااگر تم اللہ سے جنت ، گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو۔ احمہ بن منبج میں یزید بن بارون سے وہ ہمام سے اور وہ زید بن اسلم سے اس کی ماند فل کرتے ہیں۔

۲۲۷: حفزت بوسعیدرضی الله عنه نبی اکرم صلی الله عدیه وسلم الله عدید وسلم الله عدید وسلم الله عدید وسلم ایش کرتے ہیں اگران میں سے ایک میں تب بھی وہ وسیع میں تب بھی وہ وسیع موگا۔ بیرحدیث غریب ہے۔

# ١٦٨: باب جنت كي عورتون كے متعلق

يُرى مُخْهَا وَذَلِكَ مِانَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ (كَانَّهُنَّ الْمُلَهُ تَعَالَى يَقُولُ (كَانَّهُنَّ الْمَا الْمَا قُولُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ اَهُ الْمَسَاقُولُ فَإِنَّهُ مِنْ وَرَالِهِ حَدَّثَنَا خَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ استَصْفَيَتَهُ لَأُرِيْتَهُ مِنْ وَرَالِهِ حَدَّثَنَا هَنَّادُ نَا عَبَيْدَةَ بُنُ حُمَيْدِ عَنُ عَطَاءِ ابْنِ السَّالِبِ عَنُ هَنَّادُ نَا عَبَيْدَةَ بُنُ حُمَيْدِ عَنُ عَطَاءِ ابْنِ السَّالِبِ عَنُ عَمْدٍ وبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَمْدٍ وبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٣٢٧: حَدُّلَنَا هَنَّادٌ نَا آبُوالَاحُوَصِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُون عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ لَـحُوَةً بِسَعَنَاهُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَهٰذَا آصَحُّ مِنُ حَدِيْتِ عَبِيُدَةً بُنِ حُمَيْدٍ وَهٰكَذَا رَوْى جَرِيْرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ وَلَمْ يَرُفَعُوهُ.

٣٢٧: حَدَّفَ السَّفَيانُ بُنُ وَكِيْعُ لَا اَبِى عَنُ فَضَيْلِ بُنِ مَرُدُوْقٍ عَنُ فَضَيْلِ بُنِ مَرُدُوْقٍ عَنُ عَلَى عَلَيْةً عَنَ إَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ زُمُرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ اللَّهَ الْبَدْدِ وَالزُّمُوةَ النَّانِيَةُ الْبَدْدِ وَالزُّمُوةَ النَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ صَوْءِ الْقَمَدِ لَيُلَةَ الْبَدْدِ وَالزُّمُوةَ النَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ اَحْسَنِ كُوكَبٍ دُدِّي فِي السَّمَاءِ بِكُلِّ رَجُلِ عَلَى مِثْلِ اَحْسَنِ كُوكَبٍ دُدِّي فِي السَّمَاءِ بِكُلِّ رَجُلِ مِنْهُ مُن حُلَّةً يُوى مُنْ مَنْهُ مُن حُلَّةً يُوى مُنْ مَنْهُ مُن حَلَّةً يُوى مُنْ مَنْهُ وَرَائِهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٢٨: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَا عَبَيُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ لَا عَبَيُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ لَا عَبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسِي قَا شَيْبَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْمُحَدُّرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ اَوَّلَ وَمُنوَةٍ تَمُدُّولً الْبَدْرِوَ اللَّهَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِوَ الشَّمَاءِ وَمُنوَةٍ تَمُدُّولً الْبَدْرِوَ اللَّهَ الْبَدْرِوَ اللَّهَ الْبَدْرِوَ اللَّهُ عَلَى كُورَةٍ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِوَ اللَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ الْحَسَنِ كَوْكَبٍ فُرِي فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبُعُونَ حَلَّةً لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبُعُونَ حَلَّةً يَبْكُونَ حَلَيْكَ حَسَنٌ صَحِيْحٍ. يَبُدُومُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٍ. يَبُدُومُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٍ. يَبُدُومُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٍ. 1 ٢٩ اللهُ اللهِ الْجَنَةِ فِي صِفَةٍ جِمَاعٍ الْهُلِ الْجَنَةِ الْمَعْمُودُ لَا مُعُمُودُ لَانُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ اللهَ عَلَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللّهُ طَانَ عَنُ عِمُرَانَ الْقَطَّانِ عَنُ عَمُرَانَ الْقَطَّانِ عَنُ عَلَى اللهُ عَلَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللّهُ اللهَ قَالَ الْمَا الْمَوْدَ وَلَوْدَ الطَّيَالِسِي عَنَ عِمُرَانَ الْقَطَّانِ عَنُ

وَالْمَوْجَانُ " (لِعِیْ گویا کدوه یا قوت اور مرجان ہیں) اور
یا قوت ایک پھر ہے آگرتم اس میں دھا گہداخل کرد گے اور پھر
کوصاف کرو گے تو دو دھا گاتم ہیں اس کے اندرد کھائی دے گا۔
ہناد بھی عبیدہ سے دو عطاء سے دو عمر و بن میمون سے دو عبداللہ
بن مسعود ہے اور وہ نبی اکرم علی ہے اس کے ، نند حدیث
نقل کرتے ہیں۔

۲۳۲۱: ہناد، ابوالاحوص سے وہ عطاء بن سائب سے وہ عمر و بن میں میں اور وہ عبداللہ بن مسعود سے اس کے ہم معنی حدیث میں نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر مرفوع اور اس سے زیادہ صحیح ہے۔ جریر اور کی راوی بھی اسے عطاء بن سائب سے غیر مرفوع بی نقل کرتے ہیں۔

١٧٧٥: حضرت الوسعيد كمت بين كدرسول الله علي في فرمايا: قیامت کے دن جنت میں پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چرے چودھویں کے جاند کی طرح چک رہے ہول گے۔جبکہ دوسرے گروہ کے چبرول کی چمک آسان کےسب سے زیادہ چکدارستارے کی می ہوگ ۔ان میں ہرایک کی دو بویاں ہول گی اور ہر بیوی ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوگ اور اعریکی پنڈلی کا گودا ان جوڑوں میں سے بھی نظرآئے گا۔ بیصدیث مستحج ہے۔ ٣٧٨: حضرت ابوسعيد خدريٌ نبي اكرم عَنْ الله عَا ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے پہنے گروہ کی صورتیں چودھویں رات کے جاند کی سی مول گی جبکہ دوسرے گروہ کی آسان کے بہترین سارے کی سی (لینی ان کی چک ان کے مشابہ ہوگی )ان میں سے ہرایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی اور برعورت پرستر جوڑے ہول بھے جن میں سے اس کی بنڈلی کی بدى كا كوداان ميل سے نظرا كا يورديث حسن سيح بـ 149: باب اہل جنت کے جماع سے بارے میں ۳۲۹: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی اللهٔ عدیه وسلم نے فرہ یا''مؤمن کو جنت میں جماع کی اثنی ا

قَصَادَة عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ يُعُطَى الْمُوْمِنُ الْجِمَاعِ يُعُطَى الْمُوْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجَمَاعِ فَيُ لَيْكَ فَالَ يُعَطَى قُوَّةً مِا نَةٍ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ آوَيُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعَطَى قُوَّةً مِا نَةٍ وَقِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ آوَيُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعَطَى قُوَّةً مِا نَةٍ وَقِيلَ يَارَقَهَمَ هذا حَدِينَ صَحِينًة فَي النَّا اللهِ مَنْ حَدِينٍ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ إلاَّ مِنْ حَدِيثٍ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ إلاَّ مِن حَدِيثٍ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ إلاَّ مِن حَدِيثٍ عَمْرَانَ الْقَطَانِ.

المناب مَاجَاءَ فِى صِفَةِ اَهْلِ الْجَدَّةِ الْعَلِ الْجَدَّةِ الْعَارِكِ اَنَا اللهِ الْمُبَارَكِ اَنَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

السَّهُ عَلَّمُنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارُكِ
النَّا الْبُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ دَاؤُدَ بُنِ عَامِرِ
بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِيّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ لَوْآنَّ مَايُقِلُ طُفُرٌ ممَّافِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ لَوْآنَّ مَايُقِلُ طُفُرٌ ممَّافِي
الْحَنَّة بَدا لَسَوَرَخُ رَفَتُ لَهُ مَابَيُنَ خَوَافِقِ السَّمُواتِ
وَالْارُضِ وَلَوْآنَ رَجُلاً مِنَ اهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا اسَاوِرُهُ
لَلْمُسَ ضَوء الشَّمُس كَمَا تَطُمَسُ الشَّمُسُ ضَوء لَلْكَ مَن اللَّهُ مِنْ الْمُلْعَ فَبَدَا الْإِسْنَادِ إِلَّا النَّهُ وَلَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى بُنُ الْمُوتِ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدُ رَوَىٰ يَحْيَى بُنُ الْمُوتِ هَذَا اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوتُ هَلَا اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعُلُولُهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الل

اتی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا پارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وسلم کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس باب میں حضرت زید بن ارقم " نے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث محج غریب ہے اور ہم اسے بواسطہ قما وہ حضرت الس سے صرف عمران قطان کی روایت ہیں۔

#### ١٤٠: باب اہل جنت كى صفت كے متعلق

بہ ۱۳۱۳: حضرت الوہرية سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے چود ہویں کے چاندگی ما نند ہوں گے وہ نوگ نہ تصویس گے نہ ناک علیں گے اور نہ ہی انہیں صاحبت کا نقاضا ہوگا ۔اان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے جا ندگی کی جبکہ انگھیٹیاں عود سے ہیں ۔ان کا پیند مشک ہوگا۔ وار پھر ہر خض کے لیے دو یو یاں ہوں گی جوائی حیون ہوں گی اور پھر ہر خض کے لیے دو یو یاں ہوں گی جوائی حیون ہوں گی اور پھر ان کے دلول میں کہ انکے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کے دلول میں انتہ کی رہنے کہ ایک خض کے دل کی طرح ہوں گے جوسی بعض کے دل کی طرح ہوں گے جوسی بعض کے دل کی طرح ہوں گے جوسی دش ماللہ کی تبیع کرتے رہیں گے۔ بیصد یہ مصرح ہے۔

سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ا ٤ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ اَهُلِ الْكُنَّةِ

٣٣٢؛ حَدُّفَنَا مُحَمَّدُ مِنُ بَشَارٍ وَاَبُو هِ شَامِ الرِفَاعِيُّ قَالاَ نَا مُعَادُ بِنُ هِ شَامٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَاصِمٍ الْلاَحُولِ عَنُ شَهْدٍ بُنِ حَوْشَبٍ عِنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ شَهْدٍ بُنِ حَوْشَبٍ عِنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهَ عَرُدٌ مُودٌ كَحْمَى لاَ يَقُنَى شَبَابُهُمُ وَلاَ تَبُلَى لِيَابُهُمُ هَذَا حَدِيثٌ عَرُيبٌ. لاَ يَقُنى شَبَابُهُمُ هَذَا حَدِيثٌ عَرُيبٌ. ١٣٣٣: حَدَّثُنَا آبُو كُويُبٍ فَارِشَدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرٍ و بَنِ النَّهِ عَنْ دَرَّاجٍ آبِي الشَّمْحِ عَنْ آبِي الْهَيْفَمِ عَنْ بَنِ الْحَدَوثِ عَنْ دَرَّاجٍ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَهُوسٍ مَوْفُوعَةٍ قَالَ الرَّبِقَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ مَوسُورٌ أَنَّ حَمْسٍ مِا ثَةٍ عَامٍ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُوفُهُ مَصِيرُونَ أَنَّ حَمْسٍ مِا ثَةٍ عَامٍ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُوفُهُ مَصِيرُونً خَمْسٍ مِا ثَةٍ عَامٍ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُولُهُ مَسِيرُةً خَمْسٍ مِا ثَةٍ عَامٍ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُولُهُ مَدِيثُ قَرَامِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَمْدِي اللهُ عَرْدُةً عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمَ عَنْ السَّمِ فِي قَوْلِهِ مَوسُورٌةً خَمْسٍ مِا ثَةٍ عَامٍ هِذَا حَدِيثٌ عَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُولُهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَدْقُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَدْولُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ المُعَالِي اللهُ المُعْلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

اِلَّا مِنُ حَـدِيُثِ رِشَدِيْنِ بُنِ سَعْدٍ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ

فِيُ تَفْسِيْرِ هِذَا الْحَلِيْثِ مَغْنَاهُ أَنَّ الْفُرُشَ فِي اللَّوَجَاتِ

وَبَيْنَ اللَّرْجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

٢ - ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ثَمَارِ الْجَنَّةِ الْمُسَمَّةِ: ثَمَارِ الْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مُن عَبِّدِ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبِيدِ مَنْ عَبِيدِ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ مَنْ عَبِيدِ مَنْ عَبِيدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ

ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ الْمَهُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ ٣٣٥ حَدُّفَنَا عَبُدُ بُنُ حَمَيْدِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبَيْهِ عَنُ آبَيْهِ عَنُ آبَيْهِ عَنُ آبَيْهِ عَنُ آبَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ ع

مرفوعا بیان کیاہے۔

ا ۱۷: باب اہل جنت کے لباس کے متعلق

۳۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم سف قرہ ما کہ اہل جنت کے بدن اور چبرے یر بال نہیں ہول کے ان کی آئٹھیں سرگلین اہوں گی وان کی جوانی ختم نہ ہوگی اوران کے کپڑے بھی بھی بوسیدہ نہیں ہول گے۔ بیحد یشٹر یب ہے۔

سسلی اللہ علیہ وسم نے اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ۔
سسلی اللہ علیہ وسم نے اللہ تعالیٰ کے قول " وَ فُو مَنْ مَوْ فُو عَةِ "
کے بارے میں فر ایا اتکی بلندی اتن ہے جتنی زمین وآسان کے درمیان مسافت ہے بینی وہ پانچ سوبرس کا راستہ ہے ۔ بیہ عدی مدیث فر سب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف رشدین بن سعد کی مدیث فر سب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف رشدین بن سعد کی دوایت سے پہنچا ہے ہیں۔ بعنی علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فر مایا کہ درج ت ( جنت کے فرش ) کا فاصلہ اور دو درجوں کے درمیان جتنا ہے۔

۱۷۲: باب جنت کے پھلوں کے متعلق

۳۳۳: حضرت ساء بنت الى بكررضى الله عند فر ماتى بين كه مين في رسول الله صلى متدعدية وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى كا ذكر كرتے ہوئے فر «ياسواراس كى شاخوں في سدرة المنتهى كا ذكر كرتے ہوئے فر «ياسواراس كى شاخوں كے سائے ميں سو،سوارآ رام كر كتے ہيں۔ يجى كوشك ہے۔اس كے پتے ميں سونے كے اور پھل مشكوں كے برابر ہوں گے۔ بيحد يہ حسن صحيح غريب ہے۔

وَسلَّمَ مَا الْكُوْتُرُ قَالَ ذَاكَ نَهُرَّا عُطَائِيهِ اللَّهُ يَعْنى فى الْحَسْبَة السَّدُ بِيَاضًا مِنَ اللَّسِ والحَلَى مِنَ الْعَسَلِ فَيُه طَيْرًا عُنَا قُهَا كَاعْنَاقِ الْجُرُرِقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَا عِمَةٌ طَيْرًا عُنَا قُهَا كَاعْنَاقِ الْجُرُرِقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَا عِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم الْكَلَّهَا انْعَمُ مِنْهَا هَذَا حَدِيثَتْ حَسَنٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مِنْهَا هِذَا حَدِيثَتْ حَسَنٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ آخِي إِبْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيّ.

١٤٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْمَسْعُودِ يُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَدِ عَنْ سَلَيْمَانَ عَلِي نَا الْمَسْعُودِ يُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَيْ مَلَ الْمَسْعُودِ يُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَيْنِ مَوْتَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنْ بُويُدَةً عَنْ آبِيهِ آنَ رَجُلاً سَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ الْمَحَنَّةِ عَمْرَاءَ تَطِيرُ بِكَ خَيْلُ اللَّهُ الْمَعْ يَقُلُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ ابِي قَالَ فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مَا اللَّهِ الْمَعْ يَقُلُ لَهُ مَا اللَّهُ الْجَنَّةُ مِنْ ابِي قَالَ فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مَا اللَّهُ الْجَنَّةُ مِنْ ابِي قَالَ فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مَا اللَّهُ الْجَنَّةُ مَنْ ابِي قَالَ اللَّهُ الْجَنَّةُ يَكُنْ مَا اللَّهُ الْجَنَّةُ مِنْ ابِي قَالَ اللَّهُ الْجَنَّةُ يَكُنْ مَا اللَّهُ الْجَنَّةُ يَكُنْ اللَّهُ الْمُتَهَتُ نَفُسُكَ وَلَدَّتُ عَيْدُكُ عَيْدُكُ .

٣٣٧: حَدَّقَفَا شُوَيُدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ

سُفُيَانَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُنِ

سَسابِطِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُحَوَّهُ بِمَعْنَاهُ

وَهَاذَا اَصَحُّ مِنْ حَلِيْتِ الْمَسْعُودِي.

٣٣٨: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ بُنِ سَمُرَةَالُاحُمَسِيّ
اللهُ مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ عَنُ ابِي سُورَةَ عَنُ
اَبِي اَيُّوبَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اعْرَابِيٍّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْنِي أُجِثُ الْحَيْلِ افِي الْجَنَّةِ حَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِي أُجِثُ الْحَيْلِ افِي الْجَنَّةِ حَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّمَ إِنُ الدَّخَلُت الْجَنَّة وَسُلَّمَ إِنُ الدَّخَلُت الْجَنَّة وَاللهِ تُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا حَانِ فَحُمِلُتَ عَلَيْهِ وَمَ الْمَا وَلَا فَحُمِلُتَ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا حَانِ فَحُمِلُتَ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا حَانِ فَحُمِلُتَ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا حَانِ فَحُمِلُتَ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا حَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ الْهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سے زیادہ سفید ورشہد سے زیادہ بیٹھی ہے۔ اس میں ایسے
پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹول کی طرح ہیں۔ حفزت عرّ نے عرض کیا بیتو بڑی نعمت میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا
انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے۔ یہ
حدیث حسن ہے اور محمد بن عبداللہ بن مسلم ، ابن شہاب زہری
کے بیتے ہیں۔

اورجس سے تبہری آئکھیں محفوظ ہوں گی تبہیں وہی کچھ مے گا۔ کا این سوید عبدالقد بن مبارک سے وہ سفیان سے وہ علقہ بن مرہور سے وہ عبدالرحمن بن باسط سے اور وہ نبی اکرم علی سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ مسعودی کی حدیث

گرالندنعالی تهمیں جنت میں لے جائے تو جو پی تحقیم اراجی جاہے گا

سےزیادہ سے ہے۔

۱۳۳۸: حفرت ابوالوب فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نی اکرم علی اللہ علی کہ ایک دیہاتی نی اکرم علی کے فرمات میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علی کے ۔ آپ مجھے گھوڑے بہت بیند ہیں کیا جنت میں بھی ہوں گے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرتم جنت میں واضل ہو گئے تو تہیں سلی اللہ علیہ ویک جو یا قوت کا ہوگا اور س کے دور رہوں یا گھو متے گئے ۔ تم اس پر سواری کرو گے اور جہاں جا ہو گے گھو متے بھروگے ۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں ۔ ہم اے صرف ای

جامع ترندي (جلددوم)

--- اَيُوَابُ صِفَة الْجَدَّة

بِالْقَوِيِّ وَلا نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ آبِيُ اَيُّوْبَ يُضَعَّفُ فِي الْمَصَدِيْثِ آبِيُ الْيُوْبَ يُضَعَّفُ فِي الْمَحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ جِدًّا وسَمِعْتُ مُحَمَّد بُنَ إِسْمِعِيلَ يَقُولُ اَبُو سُوْرَةَ هَذَا مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ يَرُوىُ مَنَا كِيْرَ عَنُ آبِي اَيُّوْبَ لاَ يُتَافِعُ عَلَيْهَا.

24 ا: بَابُ مَاجَاءَ فِي سِنِّ اَهُلِ الْجَنَّةِ

٣٣٩: حَدَّقَنَا آبُو هُوَيُوةَ مُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِئُ لَا الْبُو وَالْمَ الْبَصْرِئُ لَا الْبُو دَاؤُدَ لَنا عِسَمُسُوانُ آبُو الْعُوَّامِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ آنَّ حَوْشَبِ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ آنَّ النَّبِيِّ عَنْ مُعَاذِبُنِ قَالَ يَسَدُّحُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُودُدًا الْمُرَدُّا النَّبِيِّ عَنْ مَعَادِينَ اللَّهُ اللَّ

٢ ١ ١ . آباتُ مَا جَاءَ فِي كُمُ صَفِي آهُلِ الْجَنَّةِ مَرْ وَهُ مَنْ الْكُولِيُ نَا مَرْ الْمُحَمَّدُ الْكُولِيُ الْمُحَمَّدُ الْكُولِيُ الْمُحَمَّدُ الْكُولِيُ الْمُحَمَّدُ الْكُولِيُ الْمُحَمَّدُ الْكُولِيُ الْمَا الْمُحَمَّدُ اللهِ الْمُحَمَّدُ اللهِ الْمَرْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ الْمَرْ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ا ٣٣: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ مَا أَبُو دَاوُد أَنْباَنَا شُعْبَةٌ عَنْ آبِي وَاوُد أَنْباَنَا شُعْبَةٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتْ عَمُرَو بُن مَيْمُونِ يُنخَدِّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

سند سے جانتے ہیں۔ ابوسورہ ،ابو یوب کے بھیجتے ہیں۔ انہیں یچیٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ اہم بخاریؒ انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ یہ ابوایوب سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے جن کا کوئی متا لع نہیں۔

#### ۵۷ا: ہاب جنتیوں کی عمر کے متعلق

ہمہم: حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بہت کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی عنہ سے روایت بہت کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا: جنتی اس حالت بیں جنت بیں واض ہول کے کہ ان کے جسم اور چہرے پر بال نہیں ہول گے ۔ان کی آئیسی سرگیں ہول گی اور ان کی عرضیں یہ تینتیس برس تک ہوگی ۔ بیصدیث حسن اور ان کی عرضیں یہ تینتیس برس تک ہوگی ۔ بیصدیث حسن غریب ہے ۔ بعض قد وہ کے ساتھی اسے قمادہ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

#### ۲ کا: باب جنت کی کتنی صفیں ہول گی؟

۱۳۲۰ حضرت بریده رضی المدتعائی عند کمتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش دفره بیا: اہل جنت کی ایک سوہیں صفیل ہوں گی جن میں سے استی (۸۰) اس اُمت اور چ لیس باقی امتون کی ہوں گی۔ بید حدیث حسن ہے۔ اس حدیث مبار کہ کو عقمہ بن مرشد بھی سلیمان بن بریدہ سے اور وہ نجی اگرم صلی الله علیه وسم سے مرسان نقل کرتے ہیں۔ بعض محدثین صلی الله تعالی ) نے اسے متصل بیان کیا بعنی سلیمان بن بریدہ (رحم مالله تعالی) نے اسے متصل بیان کیا بعنی سلیمان بن بریدہ ایپ والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن سنان کے واسطہ ضرار بن مہرہ ہے۔ ابوسنان شیبانی کا نام سعید بن سنان ہے اور وہ فرار بن مہرہ ہے۔ ابوسنان شیبانی کا نام سعید بن سنان ہے اور وہ قدمی ہیں۔ ابوسنان شامی کا نام سعید بن سنان ہے اور وہ قدمی ہیں۔ ابوسنان شامی کا نام عیسی بن سنان ہے اور وہ قدمی ہیں۔ ابوسنان شامی کا نام عیسی بن سنان ہے اور وہ قدمی ہیں۔

ابہ ۱۲ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہم تقریباً چپلس فراد ایک قصبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کے ہمراہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کیا تم

221: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ اَبُوابِ الْجَنَّةِ الْمُوابِ الْجَنَّةِ الْمُوابِ الْجَنَّةِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُعْدَادِيُّ نَامَعُنُ الْمُعْدَادِيُّ نَامَعُنُ الْمُعْدَادِيُّ نَامَعُنُ الْمُعْدَادِيُّ نَامَعُنُ الْمُعْدَادِيُّ الْمُعَدَّادِيُّ الْمُعْدَادِيُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَسَيْرَةُ الرَّاكِبِ الْمُحَوَّدِ اللهَ عَلَيْهُ الْمُعَلِّونَ مِنْهُ الْجَنَّةُ عَرْضُهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ١٤٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوُق الْجَنَّةِ

٣٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ نَا هِشَّامُ بُنُ عَمَّادٍ نَا عَبُدُ الْمَحْمِيْدِ بُنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي الْعِشُرِيْنَ نَا الْآوُرَاعِيُّ عَبُدُ الْمُسْيَّبِ الْآوُرَاعِيُّ فَنَا حَسَانُ بُنُ عَطَيَّةَ عَنُ سَعِيْدِ الْمُسْيَّبِ الْهُ لَقِي اَبَا هُورَةً أَسَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقِي اَبَا هُورَةً أَسَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقِي اَبَا هُرَيْرَةً أَسَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَ بَيْبِي وَبَيْنَكَ فِي سُوق اللَّحِنَة فَقَال سَعِيدٌ الْمِيهَا سُوقٌ قَالَ وَبَيْنَكَ فِي سُوق اللَّحِنَة فَقَال سَعِيدٌ الْمِيهَا سُوقٌ قَالَ نَعَمُ احْدَرَئِي رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ابل جنت کا چوتھا حصہ ہون پندگرتے ہوعرض کیا ہاں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے فر مایا کیا تم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہونا پندگرتے ہو۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ فر مایا کیا تم اہل جنت کا نصف حصہ ہونا پندگرتے ہو علی سے اور تم الل جنت کا نصف حصہ ہونا پندگرتے ہو اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو جیسے کا اور تم لوجسے کا لے بیل لوگ تعداد میں مشرکبین کی بہنست اس طرح ہو جیسے کا لے بیل کی کھال پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی کھال پر ایک کالا کی کھال پر ایک کالا بار سید میں عمران بن حصین اس سے میں عمران بن حصین اور ایس باب میں عمران بن حصین اور ایس عید عدری شدی ہے۔

کے کا: باب جنت کے درواز وں کے متعلق کرتے ہیں ۱۳۲۳: حضرت سالم بن عبدالقداپنے والد سے قبل کرتے ہیں کدرسول اللہ عباق نے فرمایا: جس درواز سے میری است جنت ہیں داخل ہوگی اس کی چوڑائی آئی ہوگی کدایک تیز رفار سواراس میں تین روز تک چاتا رہے لیکن اس کے باوجود داغل ہوتے وقت دباؤ آئا بڑھے گا کہ قریب ہوگا کدان کے بازواتر جا کیں ۔ ہیصد یث غریب ہوگا کدان کے بازواتر صدیث کے بارے ہیں ہوچے تو انہوں نے فرمایا میں اے نہیں جاتا ہے فرمایا میں اے نہیں میکرا حاد یہ بہت ی مشکرا حاد یہ نہیں کے بارے ہیں۔

#### ۸۷۱: باب جنت کے بازار کے متعلق

سام مری مخرت سعید بن مسیت بی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے فرو یا بین حضرت ابو ہریرہ نے فرو یا بین اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم ووٹوں کو جنت کے بازار بین اکٹھا کرے دھنرت ابو ہریرہ نے نے فر مایا ' ہاں' مجھے رسول اللہ متال ہوں گے دھنرت ابو ہریرہ نے نے فر مایا ' ہاں' مجھے رسول اللہ عقال کے فضیات کے مطابق اس میں اتریں کے چرد نیاوی جعہ اعمال کی فضیات کے مطابق اس میں اتریں کے چرد نیاوی جعہ کے دن کے ہرا ہروقت میں و زدی جائے گی تو بیاوگ اسے رب

أبواك صفة الحية كى زيارت كريں گے۔انكيلئے اس كاعرشُ ظاہر ہوگا اور اللہ تعالى باغات جنت میں ہے کسی ایک باغ میں جملی فرمائے گا۔ جلتیوں كيليمنبر بجيائ جائيل م جونور موتى ، يقوت ، زمر د مون اور جاندی کے ہول گے۔اوران میں سے ادنی ورجے کا جنتی (اگر چدان بیل کوئی اونی نہیں ہوگا) بھی مشک اور کا فور سے ٹیلوں یر ہوگا۔ وہ لوگ بیٹیں دی کھیکیں کے کہ کوئی ان سے اعلی منبروں پر بھی ہے (تا کدوہ ممکین نہ ہول) حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی کے اہم اللہ رب العزت کو ويكهيس مس \_ آ ب فروياد بال" كياتم لوكول كوسورج يا چودھویں رات کے جاند کود کھنے میں کوئی زحمت یا تر دو ہوتا ہے بهم نے کہا " نہیں" ۔ آپ عظاف نے فرمایا اس طرح م لوگ اسیخ رب کود کیھنے میں زحمت و تر دومیں مبتلانہیں ہو گے۔ بلکہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسانہیں ہوگاجو بالشاف اللہ تعالی ہے لفتگو نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ القد تعالی ان میں ہے کسی ہے کہیں گے۔اے فلاں بن فلال تنہیں یاد ہے تم نے فلال ون اس طرح کہا تھااوراسےاس کے پعض گناہ یہ دولا کیں گے۔وہ عرض کرے گااے اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نبیس کردیواللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں ۔میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو تم اس منزل پر پہنچ ہو۔اس دوران ان لوگوں کوایک بدنی و حانب لے گئ اوران برایسی خوشبوکی بارش کرے گی کمانہوں نے جھی ویسی خوشبونیس سیمھی ہوگ ۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا اٹھو اور میری كرامتوں (انعامات ) كى طرف جاؤجو ميں نے تبہارے لئے رکھے میں اور جو چ ہو لے لو ۔ پھر ہم لوگ اس بازار کی طرف جائیں گے۔فرشتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا۔ادراس میں ایس چیزیں ہول گی جنہیں نہ بھی سی آنکھے نے ویکھانہ کو کان نے سناور ندہی کسی دل پران کا خیال گزرا۔ چنانچیہ میں مروہ چیز عطاکی جائے گی ۔جس کی ہم خواہش کریں گے ۔وہاں خرید وفرونت نبیں ہوگ ۔ پھر دہال جنتی ایک دوسرے سے ملاقات

فَيَسْزُورُونَ رَبُّهُمْ وَيَبُسُو زُلْهُمْ عَرْشُهُ وَيَعْبَدَى لَهُمْ فِي رَوُضَةٍ مِّنُ دِيَاضِ الْسَجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْدِ وَمَسَا بِرُمِنُ لُتُؤْلُوءٍ وَمَنَا بِرُ مِنُ يَاقُوْتٍ وَمَنَا بِرُ مِنُ زَيَسرُ جَـدٍ وَمَنَا بِرُ مِنُ ذَهَبٍ وَمَنَا بِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدُنَاهُمُ وَمَا فِيُهَا مِنُ اَذُنِي عَلَى كُثْبَانِ الْمِسُكِ وَالْكَافُورِ مَا يَوَوُنَ أَنَّ آصُحَابَ الْكَوَاسِيّ نَافُضَلَ مِنْهُمُ مَجُلِسًا قَالَ اَبُوُ هُرَيُوَةً قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ نَسرَى رَبُّسَنا قَسَالَ نَعَمُ هَلُ تَعَمَارُوْنَ فِي رُوْيَةِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدُرِقُلْنَا لاَ قَالَ كَذَلِكَ لاَ تَتَمَارُوُنَ فِي رُوْيَةِ رَبُّكُمُ وَلاَ يَبُقَىٰ فِي ذَٰلِكَ الْمَجُلِس رَجُلَّ اللَّهُ حَاصَوْهُ اللَّهُ مُعَاضِرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمُ يَافُلاَنُ بُنَ فُلاَن اَتَذْكُرُ يَوُمًا قُلُتَ كَذاوَكَذَا فَيُذَكِّرُهُ بِسَعُسِ غَدَرَاتِهُ فِي اللَّانَيَا فَيَقُولُ يَارَبِّ اَفَلَمُ تَغُفِرُ لِيُ فَيَقُولُ بَلَىٰ فَبِسَعَةِ مَغُفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتِكَ هَذِهِ فَبَيْنَهُمُ اللَّهُمُ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمُ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمُ فَأَمْطَرَتُ عَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمُ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ فَسُخُدُوا مَااشُتَهَيُّتُمُ فَنَا تِيُ سُوقًا قَدُ حَفَّتُ بِهِ الْمَلاَ يْكَةُ مَالَمُ تَسْتُطُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِفْلِهِ وَلَمُ تَسْمَعِ الآذَانُ وَلَمْ يَنخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ إِلَيْنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلاَ يُشُعَرَى وَفِي ذَٰلِكَ السُّوقِ يَلْقي آهُلُ الْسَجَنَّةِ بَعُطُهُمُ بَعُظَّا قَالَ فَيُقْبِلُ الْرَّجُلُ ذُو السَمَسُولَة السُمُسُ تَفِعَة فَيَلُقَى مَنُ هُوَدُونَهُ وَمَا فِيهُمُ دَنِيٌّ فَيِرُ وُعُهُ مَايُولِي عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فِما يَنْقُضِيْ اجِرُ حَدِيْشِه حَشَّى يَسْخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُو أَحُسَنُ مِنَّهُ وَذَلِكَ أَنَّـةَ لاَ يَشْبَغِسَى إلا حِلدِ أنْ يَحُوزَن فِيْهَا ثُمَّ نَشُصَوِفُ إلى مَنا زِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا أَزُوَاجُنَا فَيَقُلُنَ مَرُحَبًا وَاهُلًا لَقَدُ جِئُتَ وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْجَمَالِ اَفْضَلَ مِمَّا أبواب صفة الحنة

ف ارقت اعلیه فنقُولُ انا جالسنا اليوم ربّا الجبّار و حكري كي ال ك بعدآب عَيْنَة م فرماد پران ميل ان بعدفً ان سُقل سمنُل مَا انْقلَبُنا هذا حدِيثَ عرِيْبٌ سے اعلى مرتب والے جنتى آسينے سے كم ورج والے سے لا مَدُ فَهُ الْآ مَنْ هَذَا الْوَجُهِ

ملاقات كرے كا حال تكدان بيس سے كوئى بھى كم درج والا

نٹیں ہوگا تو اسے اس کا لباس پند سے گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پراس ہے بھی بہتر رہاس ظاہر ہوجائے گا۔ بیاس لیے ہوگا کہ وہال کسی کانمگین ہونا جنت کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوجا کمیں ك- وباب جب بهارى ابنى بيويوب سے مل قات بوگى تو زه كېيى گ- " مُسرّحت و أهلا " " تم يبل سے زياده خوبصورت بوكرلو ف ہو۔ہم کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب جَبُ اد کی مجلس میں بیٹھ کر آ رہے ہیں۔لہذاای حسن وجمال کے ستحق ہیں۔بیعدیث غریب ہے۔ہماسےصرف ای سندسے جانے بیل۔

> ٣٣٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ مُبِيْعِ وَهَنَّادٌ قِالاَ نَاأَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبُدُالرَّحُمنِ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانَ ابُنِ سَعَدٍ عَنُ عَلِمي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَافِيْهَا شِرَى وَلاَ بَيْعٌ إِلَّا الصُّورَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَيْسَاءِ فَافَا اشْتَهَىٰ الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيُهَا هَذَا

حَدِيْكُ حَسَنٌ غُرِيْبٌ.

٩ ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِيُ رُوْيَةِ الرَّبِّ

٣٣٥: حَدُّتُنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنُ اِسْمِعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ ابُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيْوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَـنَـظَـرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتُعُوَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَوَوُنَ هَذَا الْتَقْسَمَرَ لاَ تُسْطَسامُ وَنَ فِي رُوْلَيَتِهِ قَانِ اسْتَطَعْتُمُ اَنُ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ لَيْمُلَ غُمْرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمُّ قَرَأَ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَيْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَتْلَ الْغُرُوبِ هذا خدِيْتُ صحيح

٣٣٦ - كَتْسَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَبُدُالرَّحَمَٰنِ بُنُ مهُ دِيِّ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبُدِ

مهمه : حضرت على رضى القد تعال عند سے روايت ہے كدرسول التصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جنت بيس ايك بازار موكا جس میں خربیروفر وخت نہیں ہوگی البتہ اس میں عورتوں اور مردوں کی تضویریں ہوں گی جو جسے پسند کرے گا ای کی طرح بوج يگا۔

ہیصدیث حسن غریب ہے۔

٩ ١٤: بابرؤيت بارى تعالى

٢٣٥ حضرت جرير بن عبدالله بحلي فرمات بين كدايك مرحد بم نبی اکرم علی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ آ یگنے جاند کی طرف دیکها جو که چودهوی رات کا تی اور فرمایاتم نوگ این پروردگار کے سامنے پیش کئے جاؤ کے اور اسے ای طرح رکھے سکو کے جیسے بیری ندو کیےرہے ہولیتن اسے و کیھنے میں بالکل زحت نبیس اف فی پڑے گی ۔ البندا اگر ہو سکے تو طلوع آفناب اور غروب آفآب سے پہلے کی نمازیں (یعنی فجرااورعمر) ضرور پڑھا کرو۔ يُهرا بي عَلِينة من اس آيت كالاوت فرماني " فسبع بحمد رَبِّكَ قَسُل طُلُوع الشَّمْسِ وقَبُلَ الْغُرُوبِ" يَعْنَ ثُمّ اسين رب كى حمد ك ساخور يبيع كروسورج طلوع بوف سے يسلے بھی اور بعد بھی۔ میصدیث سی ہے۔

٢٧٨٨: حضرت صهيب من روايت اكرم عليه نے اللہ تعالیٰ کے قول' جمن لوگول نے نیکی کی ان کیلئے بھلائی الرَّحُمَسِ سُ ابِيُ لِيُلَى عَنُ صُهَيْبِ عَنِ النَّبِيّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِلَّذِيْنَ الْحَسَنُوا الْحُسَنِي وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهُلُ الْجَمَّة الْجَنَّة نَادى مُنَادِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا قَالُوا اللَّهِ يُبَيِّصُ وَجُو هَناويُنَجِنا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا قَالُوا اللَّهِ يَبَيِّصُ وَجُو هَناويُنَجِنا مِنَ النَّسَادِ وَيُدُ خِلْنَا اللَّحِنَّةَ قَالُوا بَلَى فَيكُشِفَ مِنَ النَّسَادِ وَيُدُ خِلْنَا اللَّهِ مَا اَعْطَاهُمُ شَيْئًا اَحَبُ إِلَيْهِمُ اللَّهِمَ النَّيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٣٣٠ : حَدُّقَا عَبُدُ بُنُ مُحَمَيْدِ الْحَبَوْبِيُ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ عَنُ اِسْرَائِيْلَ عَنُ نُويَرَةً قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ادْنِي اهٰلِ الْحَبَيَّةِ مَنُولَةٌ لَمَنُ يَنُظُرُ إلى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ الْحَجَدَّةِ مَنُولَةٌ لَمَنُ يَنُظُرُ إلى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ الْحَجَدِيةِ مَنُ يُنُظُرُ إلى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ مَنْ يُنظُرُ إلى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ مَنْ يَنُظُرُ إلى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوةً يَوْمَئِذِ نَاضِرَةً إلى اللهِ مَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوةً يَوْمَئِذِ نَاضِرَةً إلى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ مَوْقُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ مَوْقُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ نَوْلُهُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَدَّانَا بِذَلِكَ مَنْ مُنَالًا عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ نَحُولُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَدَّانَا بِذَلِكَ مَنْ مُنَالًا عَنْ عُبَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ نَحُولُ وَلَهُ عَلَى مُعَالِمَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرَ نَحُولُ وَلَهُ يَرَفُعُهُ عَنْ اللهِ اللهِ عُمْرَ نَحُولُ وَلَمْ يَرُفُعُهُ عَنْ اللهِ اللهِ عُمْرَ نَحُولُ وَلَمْ يَرُفُعُهُ عَنْ اللهِ اللهِ عُمْرَ نَحُولُهُ وَلَهُ يَوْلُهُ وَلَمْ يَرَافُعُهُ عَنْ اللهِ عُمْرَ نَحُولُ وَلَهُ يَرَافُعُهُ اللهِ اللهِ عُمْرَ نَحُولُ وَلَهُ يَرَافُعُهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرَ نَحُولُ وَلَهُ يَرَاهُ عَنْ عُبَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٨ : حَدَّ قَسَا مُحمَّدُ بُنُ طَرِيْفِ الْكُوفِيُّ ثَنَا جَابِرُ بَنُ نُوحٍ عَنِ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ نُوحٍ عَنِ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ فَوْحٍ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا لَهُ تُصَامُّونَ فِي رُويَةِ الْقَمَر لِيُلَةَ

ہے'' کے بارے میں فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجائیں گے تو ایک پارنے والا بکارے گا تمہارے لئے اللہ تعالی کے بال ایک وعدہ ہو ہمیں گے'' کیاس نے ہمارے چیرے روشن نہ سے ؟ اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہ کیا'' ۔وہ (فرشتے ) کہیں گے ۔بال کیوں نہیں ۔ پھر پردہ ہٹایا جائے گا۔ نبی اکرم شیف فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہیں اس کی طرف دیکھنے ہے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ۔ ( یعنی دیدار الی اس کی طرف دیکھنے ہے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ۔ ( یعنی دیدار الی سے بہتر ) ۔اس حدیث کوتھا دبن سلمہ نے مند اور مرفوع کیا ہے ۔سیمان بن مغیرہ اسے ثابت بنائی ہے اور وہ عبد الرحن بن الی لیلی ہے انہی کا قول نقل کرتے ہیں ۔

ادنی درج کا جنتی بھی اپنے بانحوں، بویوں، نعتوں، درج کا جنتی بھی اپنے باخوں، بویوں، نعتوں، خدمتگاروں اور تختوں کوایک بزار برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ خدمتگاروں اور تختوں کوایک بزار برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ نان بیس سے سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جوابح وشام اللہ تعالیٰ کے چبرے کی طرف دیکھے گا۔ پھر آپ نے بدآیت برقی " و جُوہ فی یہو منبید فاضِر قرالیٰ رَبّها فاظِرَة " (اس روز بہت سے چبرے ہرون ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھیں گئے کے اسرائیل ہی سے منقول دیکھیں گے ) بیصدیث کی سندوں سے اسرائیل ہی سے منقول ہے۔ اسرائیل ہی سے منقول ہوں ۔ عبدالملک بن ابج بھی تو ہرسے اور وہ ابن عمر سے موقوفا فق کرتے ہیں چبر عبیداللہ انجمی بسفین سے وہ تو ہرے وہ جابد سے اور وہ ابن عمر سے موقوفا عبد سے اور وہ ابن عمر سے موقوفا مرق کرتے ہیں اور اس مرفوع نہیں کرتے ہیں اور اس مرفوع نہیں کرتے ہیں اور اس مرفوع نہیں کرتے ۔ ابوکر یہ جھر بن عماء، عبیداللہ انجمی سے وہ موقوع کی سفیان سے وہ تو ہرسے وہ مجابد سے اور وہ ابن عمر سے اس کی مرفوع نقل کرتے ہیں۔ بی بن نظیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۳۳۸. حضرت ابو ہر میرہ رضی ملد تعالی عند سے روابیت ہے کدرسول املد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر ، یا . کی تم لوگوں کو چود ہویں کا جاندیا سورج دیکھنے میں کوئی دشواری پیش

البيه و و تُصامَّون في رُوية الشَّمْسِ قَالُوا لا قَالَ فَإِنَّكُمُ سَسَروُ لَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُن الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدُرِ لاَ تُصامُّوُ لَ فَي رُويَة هذا حَديثُ حَسَلٌ غَرِيْبٌ وَهٰكَذَارَ وَلِى يَحْيى فِي رُويَة هذا حَديثُ حَسَلٌ غَرِيْبٌ وَهٰكَذَارَ وَلِى يَحْيى فِي رُويَة هذا حَديثُ حَسَلٌ غَرِيْبٌ وَهٰكَذَارَ وَلِى يَحْيى فَي رُويَة عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ وَرَوى عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي عَيْدُ اللَّهِ عَنُ الْمَيْسَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ البِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ عَنُ البِي سَعِيْدِ عَنُ البِي صَالِحِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ عَنُ البَي عَنْ الْمَيْسَ عَنِ الْاعْمَشِ غَيْرُ عَنِ النَّبِي عَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَهِ عَنْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا وَعَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا الْحَدِيثِ وَهُو حَدِيثُ صَعِيعٌ الْحَديثِ وَهُو حَدِيثُ صَعِيعٌ الْعَظَلُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ مِثُلُ هذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ

#### ١٨٠: بَابُ

٩٣٨: حَدَّثَمَ السُويُ لِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا مَالِكُ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا مَالِكُ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا عَلَى اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَقُولُ إِلَا هُلِ الْجَنَّةِ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ فَا لَهُ لَا عُلِي الْجَنَّةِ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعَدَ يُكَ فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُمُ فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُمُ فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُمُ فَيَقُولُ مَا لَنَا لَا تَوْصَى وَقَدُاعَطَيْنَنَا مَالَمُ تُعُطِ اَحَدًا فَيَقُولُ مَا لَنَا لَا تَوْصَى وَقَدُاعَطَيْنَنَا مَالَمُ تُعُطِ اَحَدًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا أَصِلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَى مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَى عَلَيْكُمُ الْمُعْلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمُلْكِلِكُ قَالَ الْعَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ عَلَى الْمُلْكُ عَلَيْكُمُ الْمُلْكُ الْمُلْعُلُكُ الْمُلْكُ الْمُعُلِّ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

#### ا ١٨ : بَابُ ثَمَاجَاءَ فِي تَرَائِي اَهُلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرُفِ

٣٥٠ حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُلُ نصرٍ نَا عَبُدُ اللّه نا فُلْيُحُ بُلُ
 سُليُمان عنُ هلال بُنِ عَلِي عَنُ عَطاء بُنِ يَسارٍ عنُ

تی ہے؟ صی بہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم نے عرض کیا بنیل۔
آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارش دفر ماید: تم لوگ عنظریب
اپنے رب کو سی طرح دیکھ سکو کے جس طرح تم چود ہویں
کا چاند دیکھ سکتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی شک وشبہ
نہیں ہوگا۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ پیچل بن عیسی اور
کئی راوی اسے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیہ وسلم سے
اور وہ نبی اکرم صلی سدعلیہ وسلم سے
اسی طرح نقل کرتے ہیں یے عبداللہ بن ادریس بھی اعمش
سے وہ ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل
سے وہ ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل
سے دہ ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل
سے دہ ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل
سے دہ ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل

#### ۱۸۰: باپ

۱۹۳۹: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقوق نے فرمای اللہ عنت سے فرمائے گا: اے جنت عقوق نے فرمائے گا: اے جنت والو۔ وہ کہیں گے! اے رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے ۔ وہ کہیں گے ہمیں کی ہے کہ دیا ہوں سے کہ ہمیں وہ کھردیا جواس سے کہم راضی نہ ہول حانکہ تو نے ہمیں وہ کھردیا جواس سے کہم کافون کوئیں ویا۔ اللہ تعالی فرمائے گا میں شہمیں اس سے بہم اور کیا ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے شہمیں اپنی رضا اور کیا ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے شہمیں اپنی رضا مندی عطا کردی۔ اب میں تم ہے بھی نا راض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث شمیح ہے۔

ا ۱۸: باب اس بارے میں کداہل جنت بالا خانوں سے ایک دوسرے کا نظارہ کریں گے ۲۵۰ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کداہل جنت اپنے نیخ درجات کے مطابق بالا خانوں

#### ١٨٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ خُلُوُدِ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَاَهُلِ النَّارِ

ا ٣٥: حَدُّقَتَ فَعَيْبَةٌ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِعَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيُوٰةَ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطُّلُعُ عَلَيْهِمُ رَبُّ الْعَالَ مِيُنَ فَيَقُولُ الآيَتَبَعُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيُمَقِّلُ لَصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التُّحَساويُر تَصَاوِيُرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتُبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمُ رَبُّ الْحَالَمِيْنَ فَيَقُولُ اَلاَ تَتْبَعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكِبَ اَللَّهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَشَّىٰ نَــرَى رَبَّـنَـا وَهُـوَيَأْ مُرُهُمٌ وَ يُفَيِّنُهُمُ قَالُوا وَهَلُ نَوَاهُ يَسارَسُولَ اللُّسِهِ قَالَ وَهَلُ تُضَارُونَ فِي رُويَةٍ الْقَمَرِكَيْلَة الْبَدُرِ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِ تَكُمُ لاَ تُصَارُون فِي رُوليتِ بِلُكَ السَّاعَةِ ثُمَّ يتوارى ثُمَّ يَـطُـلُـعُ فَيُحْرَفُهُمْ نَفُسَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّبِعُونِي فَيَشُومُ الْمُسْبِمُونَ وَيُوصِعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّ عَلَيْهِ مِثْلَ حياد المنحيل والركباب وقولهم عليه سبم سلم ويَسُقِي أَهُسُلُ النَّارِ فَيُطُرِ خُ مِنْهُمُ فِيُهَا فَوُجٌ فِيُقَالُ هَلِ امْتَلَاتَ فَتَـقُولُ هِـلُ مِنْ مِزِيْدٍ ثُمَّ يُطُر حُ فِيْهَا فَوُحٌ

میں ہے ایک دوسرے کواس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرقی سترے کو یا مغرب میں غروب ہونے والے تارے کو یا طلوع ہونے والے تارے کو یا طلوع ہونے والے تارے کو یا مطلوع ہونے والے تارے کود کھتے ہیں صحبہ کرام نے عرض کیایا رسول التنظیم کیا وہ انہی و ہمول گے ۔ فرمایا ہال کیوں نہیں اور اس ڈات کی میول کے جواللہ تھ کی اور اس سے رسول برایمان لائے اور انہوں نے تمام رسولوں کی تقدیق کی ۔ بیصدیث میں جے۔

#### ۱۸۲: باب اس بارے میں کہ جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے

اهم: حضرت ابو بريرة كهت بيل كدرسول الله عظافة في فرويا: الله تعانى تيرمت كردن تمام لوكور كوايك جكه جمع كرے كا پھر ان کی طرف د کی کرفر مائے گا کہ برخض ایے معبود کے ساتھ کیوں نہیں " تا۔ چنا نچہ صلیب والوں کے لیے صلیب کی صورت بن جائے گی ، بت پرستوں کے لیے بتوں کی تھا ویراور ستش پرستول کیدے آگ کی شکل بن جائے گی۔ پھروہ تمام موگ اپے معبودول کے بیچھے چل بڑیں گے ۔ پھرمسلمان باتی رہ جائيس كيتوان كي طرف د كيوكرانقدتك لي يو يحص كاكتم لوك ان کے چیچے کون نہیں گئے۔وہ عرض کریں گے اے رب ہم تھو ہی ے بناہ کے طلب گار ہیں۔ جہ را رب تو اللہ ہے البذا ہماری جگہ يبى ہے يہاں تك كم اين رب كود كي يس - پھر التد تعالى نہیں تھم دیں گے۔انہیں ٹابت قدم کریں گے۔می برکرام نے عرض كيايارسول الله عنيالله إكب بم ابيغ ربّ كوديكيس ميم؟ سب صلی القدعيه وسم فرمايكي تم لوگ چودهوي كا جاند د کھتے ہوئے شک میں متلا ہوئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا نبیں۔ آب یے نفر مایواس طرح عنقریب تم لوگ اسپے رب کو (یقین کال) کے ساتھ دیکھو گئے۔ س کے بعد الند تعالی دوبارہ حصیں گے اور پھر خاہر ہو کر انہیں اپنے متعلق بتائیں گے اور فرہ کیں گے کہ میں تمہارا رہے ہول لہذا میرے ساتھ چو۔

فيُ قَالُ هِلُ الْمَتَلاَّتِ فَتَقُولُ هَلُ مَنْ مَّزِيَدٍ حَتَّى اذَا الْحِمُوا فِيُهَا وَضَعَ الرَّحُمْلُ قَدَمَهُ فِيْهَا وَ أَزُوى نَعُطُهَا الْحَيَّةُ وَاللَّهُ قَطُ قَطُ قَطُ فَاذَا ادْحَلَ اللَّهُ اللَّى يَعُضُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ وَاهُلِ اللَّهُ وَاهُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

چنانچہ سب مسلمان کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس پر ہے کیک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک رگروہ) عمدہ اونٹ کی طرح گزرجائے گا۔ وہ لوگ اس موقع پر کیکیس کے دہ اونٹ کی طرح گزرجائے گا۔ وہ لوگ اس موقع پر دوزخی باتی رہ جائیں سکر گئے۔ کہ اس میں ڈالی جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تو بھرگئی۔ وہ عرض کرے گی۔ کہ اور ہے جھا اور پوچھا جائے گا کیا تو بھرگئی۔ وہ عرض کرے گی۔ کہ اور جو جائے گا تو بھی اس کا یہی جو اب ہوگا۔ یہاں تک کہ سب کے ڈائے جائے پر بھی یہی جو اب وے گی۔ پھر ایک وہ شی کی جو اب وی گی۔ پھر این قدم رکھ دے گا جس جو اب کے گی۔ پھر این قدم رکھ دے گا جس ہو اور دوز خی سے وہ (یعنی جہنم) سمٹ جائے گی۔ پھر این تو موت کو چھیں گے کہ بس ۔ وہ کہے گی بس ، بس۔ پھر جب جنتی جنت میں اور دوز خی ووز خیس داخل کر دیے جا کیں گیر موت کو کھینچ کر لایا جائے

گا اور وونوں کے درمیان کی دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھراہل جنت کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور دوز خیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہوکر دیکھیں گے کہ شاید شفہ عت ہولیکن ان سب سے بوچھ جائے گا کہ کیاتم لوگ اسے جانے ہو۔ وہ سب کہیں گے جی ہاں بیموت ہے جوہم پر مسلط تھی۔ چنا نچہ اسے لٹایا جائے گا، وراسی دیوار پر ذریح کر دیا جائےگا۔ پھر کہا جائےگا اے جنت والواب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تہمیں بھی موت نہیں آئے گی اور اے دوز نے والوتم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ بیصد بیٹ حسن شیح ہے۔

٣٥٢: حِدَّ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ وَكِيُعٍ نَا آبِي عَنْ فَضَيُلِ بَنِ مَوْرُوُقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَلَ آبِي سَعِيْدِ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ آتِي بِالْمَوْتِ كَالْكَبُشِ الْآمُلَحِ فَيُوقَفُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ آتِي بِالْمَوْتِ كَالْكَبُشِ الْآمُلَحِ فَيُوقَفُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمُ يَنُظُرُونَ فَلُوْا أَنَّ احَدًا مَاتَ مَاتَ فَوَ لَنَا الْمَاتَ الْهَلُ النَّارِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَّ وَقَدُرُوِي مَا لَنَا النَّا لِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عَلَيْهِ وسلَّمَ رَوْا اللَّ كَتِيرُ قَ مِثُلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۳۵۲: حضرت ابوسعید سے روایت ہے رسول اللہ علیہ ہے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کوسی و سفیدرنگ کے مینڈ ھے کی شکل میں لاکر جنت و دوز ش کے درمیان کھڑا کی جائے گا۔اور شکل میں لاکر جنت و دوز ش کے درمیان کھڑا کی جائے گا۔اور پھر ذرج کردیا جائے گا۔وہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ چد نچدا گرکوئی خوش سے مرتا تو جنت والے مرجاتے اور گرکوئی خم سے مرتا تو دوز خی مرجاتے ۔ بیصدیت حسن ہے اور آپ علیہ ہے کہ ہے کہ کہ دور کا رکواس طرح دیکھیں گے۔اللہ تعالی کے کہ دوگ ایوں کا تور کر ہے تھے اور اس طرح دیکھیں گے۔ اللہ تعالی کے قدم اور اس جیسی دوسری باتوں کے بارسے میں سفیان ٹوری نہ قدم اور اس جیسی دوسری باتوں کے بارسے میں سفیان ٹوری نہ کہ مان میں کر جائے دی کہ ہم ان میں کہ بیان کوری نہ ہے کہ ان کا ذکر جائے دوہ فر ہے ہیں کہ ہم ان

وَ وَكِيُسِعِ وَعَيْسِ هِسمُ انَّهُسمُ رَوَوُا هَذِهِ الْاشَيَاءَ وَ قَالُوُا تُسُرُوىُ هَلَاهُ يَا وَ قَالُوا تُسُرُوىُ هَلَاهُ الْاشَيَاءَ وَ قَالُوا تُسُرُونُ هِا وَ لا يُقَالُ كَيْف وَهَلَا اللَّذِي إِخْتَارَهُ آهَلُ الْحَدِيْثِ آلَ يُرُوُوُا هَذِهِ الْاَشْيَاءَ كَسَمًا حَاءَ تُ وَيُوْ مَنُ بِهَاوَ لا تَفَسَّرُ ولا يُعَوَهَمُ وَلا يُعَوَّمُ مَن بِهَاوَ لا تَفَسَّرُ ولا يُعَوَهُمُ وَلا يُعَوَّمُ مَن بِهَاوَ لا تَفَسَرُ ولا يُعَوَّمُ مَن بِهَاوَ لا تَفَسَرُ ولا يُعَوَّمُ مَن بِهَاوَ لا تَفَسَرُ ولا يُعَوَّمُ مَن بِهَاوَ لا يَعْلَمُ اللهِ فَي الْحَدِيثِ فَيُعَلِ الْحَدِيثِ فَيُعَلِ الْحَدِيثِ فَيُعَلِ فَهُمُ نَفْسَهُ يَعْنِي يَعَجَلّى لَهُمُ.

١٨٣: بَابُ مَاجَاءَ خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ خُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

٣٥٣: حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْرَّحُمَانِ نَا عَمْرُ وَبُنُ عَاصِمٍ نَا حَمَّدُ لَهُ بَنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ وَ قَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَاصِمٍ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ وَ قَابِتٍ عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُقَّتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ هَذَا الْحَبَّةُ بِالْمَكَادِهِ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ هَذَا الْحَبَةِ صَحِيتُ مَن هَذَا الْوَجُهِ صَحِيتُ مَن هَذَا الْوَجُهِ صَحِيتُ مَ

احادیث کوروایت کرت ہیں اوران پرایمان لاتے ہیں۔البتہ
ان کی کیفیت کے بارے میں بات نہ کی جائے۔محدثین نے
ہی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پراس طرح
ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ فہ کور ہیں۔ ان کی تفسیر نہیں کی
جاتی نہ ہی وہم کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی کیفیت بھی شہیں
پوچھی جاتی اور یہ بات کہ وہ ان کو پہچان کرائے گا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہان پرا بی بی فاہر کرےگا۔

## ۱۸۳: باب اس بارے میں کہ جنت شدائد سے جبکہ جہٹم خواہشات سے پُر ہے اُ

۳۵۳: حفزت انس رضی التد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ گھیری گئی ہے جبکہ دوزخ کا احاط شہوات نے کیا ہوا ہے۔

سی صدیت اس سند سے حسن غریب تیج ہے۔

ہوہ اللہ علاقے نے فرمایا:

ہوہ اللہ علاقے نے فرمایا:

ہوب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوز ٹے بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو

ہنت اور اس میں موجود چیزیں و کیھنے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے

اور دکھ کر واپس لوٹے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی تشم

ہو بھی اس کے متعلق سے گااس میں واخل ہوجائے گا۔ پھر اللہ تعلیٰ نے اسے تکلیفوں سے گھیر نے کا تھم ویا اور وہ بارہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی تشم جھے اندیشہ ہے کہ اس میں وفر کی بھی داخل نہ ہوسکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے البیس تھم دیا کہ اب میں دونر نے اور اس میں موجود عذا ب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ دونر نے اور اس میں موجود عذا ب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ دونر نے اور اس میں موجود عذا ب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی قسم اس کا حال سننے اس کا ایک حصد دوسر ہے جھے پر چڑھا ہوا ہے۔ چنا نچہ واپس کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات سے گھیر نے کا تھم دیا اور دو بر رہ جبرائیل کو بھیجا۔ اس کا جدکہ ویکھور انہوں کے جد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ اس

فقالَ ارْجِعُ الْيُها فرحع اليُها فقال فوعرَّتكَ لَقَدُ حَشَيْتُ انُ لاَ يُنجُو مِنْهَا احدٌ إلَّا دخلهَا هذَاحَديُثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١٨٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اِحْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٣٥٥: حدَّقَفَ اللهُ كُرَيْبِ اَ عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمُرِ وَعَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمُر و عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُتَحَتِ الْجَمَّةُ وَالنَّارُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُتَحَتِ الْجَمَّةُ وَالنَّارُ اللّهَ عَلَيْهِ الطَّعَفَاءُ وَالْخَمَّارُونَ وَقَالَتِ النَّارُ يَدَ خُلُنِي الْحَبَّارُونَ وَالْخَمَّارُونَ وَالْخَمَّارُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ١٨٥ : بَابُ مَاجَاءَ مَا لِآدُنْيُ آهُلِ الُجَنَّةِ مِنَ الْكُورَامَةِ

٣٥٩: خَدَّ ثَنَاسُويَهُ إِنْ نَصْوِنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَارِشُدِيْنُ الْمُبَارَكِ نَارِشُدِيْنُ الْمُعَامِعُ فَيْ عَمْرُو ابْنُ الْحارِثُ عَنْ دَرَّاجِ عَنْ آبِي الْمُعَلِّمِ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الْمُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم آذبي الهل الْجَنَّة منولَة الَّذِي لَهُ صَمَا لُونَ الْفَلَ عَلَيْهِ وسلَّم آذبي الهل الجَنَّة منولَة الَّذِي لَهُ تَمَمَّا لُونَ الْفَلَ عَادِمٍ وَاثْنَتَان وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَ تُنْصَبُ لَمَا لُونَ الْفَلَ عَادِمٍ وَاثْنَتَان وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَ تُنْصَبُ لَمَا لُونَ الْفَلَ عَادِمٍ وَاثْنَتَان وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَ تُنْصَبُ الْمُجَابِيَةِ الْنَي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتِ مِنَ الْهُلِ الْحَدَة مِن صَغيرٍ آوْكينُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ مَاتِ مِنَ الْهِلِ الْحَدَة مِنْ صَغيرٍ آوْكينُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ مَاتِ مِنَ الْهُلِ الْحَدَة مِنْ صَغيرٍ آوْكينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّالِ وبِهِذَا الْاسْنَاد عِنِ النَّبِي صَلّى الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ مَالِي الْمَعْلِمِ الْمُعْرِبِ هَالِهُ الْمُعْرِبُ هُ الْمُعْلِي الْمُعْرِبُ هَالَةً الْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ هُ الْمُعْرِبُ هُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ هُ الْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ والْمُعْرِ والْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ هُولُ الْمَعْرِبُ والْمُعْرِبُ هُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ هُولُونَ عَلَيْهُ مُ النِي الْمُعْرِبُ هُمُ الْمُعْرِبُ هُولُونَ عَلَيْهُ مُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ والْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ والْمُوالِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُونَ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِلِلْمُ الْمُعْرِلُولُ اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِلُولُونُ اللّهُ الْمُع

مرتبہ وہ لوئے اور عرض کیں: اے اللہ تیری عزت کی قتم مجھے اندیشہ ہے کداس سے کوئی شخص نجات نہ پاسکے گا اور اس ( لینی جہم ) میں داخل ہوجائے گا۔ بیصدیث مسن سیجے ہے۔ سم ۱۸ انہاب جنت اور دوز خ کے در میان تکرار کے متعلق

#### ۱۸۵: باب اونی درجے کے جنتی کے لیے انعامات کے متعلق

۳۵۲: حضرت ابوسعید ضدری رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول الند صلی القد عدید وسم نے فرویا: اونی جنی وہ ہے جس کے اس جر ارخادم ور بہتر (۲۲) پیویال ہوں گی۔اس کے بیع موں اور زمرد سے اثنا ہوا فیمہ نصب کیا جب کے گا جننا کہ صنعاء اور جابیہ کے درمیان فاصد ہے۔اس مند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی القد عدید وسلم نے فرویا؛ اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تمیں سال کر دی جائے گی۔ اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تمیں سال کر دی جائے گی۔ خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیدوہ کا ہویا کم ہو۔ یہی حال دوز فیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اسی سند سے منقول ہے کہ اگئے ( یعنی جنتیوں کے ) سرول پر ایسے تاج ہوں گے جن کا اونی سے ادنی موتی بھی مشرق ومغرب روشن کر دے گا۔ یہ اونی سے ادنی موتی بھی مشرق ومغرب روشن کر دے گا۔ یہ صدیث غریب ہے ۔ ہم اسے صرف رشدین بن سعد کی

غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشُدِيْن بْنِ سَعْدٍ.

٣٥٠ حَدَّلُنَا المُو بَكُو مُحَمَّدُ اللهُ بَشَادٍ نَا الْمَعَادُ اللهِ صَلَّى النَّاجِي عَنُ الْبِي سَعِيْدِ النَّحِلْ عَلَى الصَّدِيقِ النَّاجِي عَنُ الْبِي سَعِيْدِ النَّحُلُوبِ قَال قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحُولِ عَلَى الْمَعْقِي النَّجَةِ كَانَ حَمْلُهُ وَسَلَّمَ الْمُحُولِ عَلَى الْمَعْقِي الْحَبَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَصَلَّمَ وَصَلَّمَ الْمَعْقِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَوَضُعِهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِى هَذَا خَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيبُ وَقَدِ الْحَتَلَفِ المُعَلِمِ فِي هَذَا فَقَالَ المَعْفَهُم فِي عَرِيبُ وَقَدِ الْحَتَلَفِ النَّعَعِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ السَحَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السُحَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِي وَالْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَا عِي النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَا عِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَاعِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَا عِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَا عِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُنَا عَمُولُ وَيَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُنَا عِمُولُ وَيَقَالُ الْمُكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُع

١٨٦ : بَابُ مَاجَاءً فِى كَالاَمِ الْحُورِ الْعِيْنِ ١٨٦ : بَابُ مَاجَاءً فِى كَالاَمِ الْحُورِ الْعِيْنِ ١٨٨ : حَدَّثَنَا هَسَّادٌ وَّ اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ قَالاَ نَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ نَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعُدِ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعُدِ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعُدِ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَاصُواتٍ لَمُ يَسُمَعِ الْحَلاَ فِقُ مِثْلَهَا يَقُلُنَ نَحْنُ الْحَالِ لِلَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْعُورِ الْحِيْنِ يَرُفَعُنَ الْحَالَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

٨٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ أَنْهَارِ اللَّجَ " قَ
 ١ ٨٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ مَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ
 ١ ١ نَاالُجُرَيُرِيُّ عَنُ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَبَى صَدًى

رویت ہے جانتے ہیں۔

۱۳۵۷. حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول النہ علیہ نے فر بایا اگر کوئی مؤمن جنت ہیں اول وکی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی ہیں جس ، پیدائش اوراس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہوج نے گی ۔ بیرحد بیش حسن اختلاف ہے ۔ بیحد بیش حسن اختلاف ہے ۔ بیحض اہل علم کہتے ہیں کہ جنت ہیں صرف جماع ہوگا اولا و نہیں ۔ علم کہتے ہیں کہ جنت ہیں صرف جماع ہوگا اولا و نہیں ۔ علم الحق بن ابراہیم کے حوالے سے مرفوغ نقل کرتے ہیں کہ اگر کا وی جن ہیں وہ آرز و نہیں کر اگر ہیں وہ اکوئی جنت میں اورا وکی خواہش کرے گا تو ایک گھڑی ہیں وہ جس طرح چا ہو گا ہوجائے گا۔ لیکن وہ آرز و نہیں کرے گا۔ بیمن طرح چا ہو گا ہوجائے گا۔ لیکن وہ آرز و نہیں کرے گا۔ بیمن اگرم علیہ نے فرمای کہ اہل جنت کے ہاں اورا و نہیں ہوگی۔ ابوصد بی نافی کا نام بکر بن عمر وی ہے نبی ابوصد بی نافی کا نام بکر بن عمر و ہے ۔ انہیں بکر بن قیس بھی کہا ابوصد بی نافی کا نام بکر بن عمر و ہے ۔ انہیں بکر بن قیس بھی کہا جاتا ہے۔

١٨٦: باب حورول كي تفتكو كي متعلق

۸۵۸: حضرت عی سے روایت ہے کہ رسول انتھا نے فرماید کہ جنت میں حورین جمع ہوتی ہیں اور اپنی ایسی آ واز بند کرتی ہیں کہ جنت میں حورین جمع ہوتی ہیں اور اپنی ایسی آ واز بند کرتی ہیں کہ ہم ہیں کہ خلوق نے کبھی ولیں آ واز نہیں سی اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ہیں ہیں ہوں گی ۔ ہم ناز وقع میں رہنے والی ہیں بھی کسی چیز بی محتاج نہیں ہوتیں ۔ ہم اپنے شوہروں سے راضی رہنے والی یں ہیں بھی ان سے ناراض نہیں ہوتیں ۔ خوش بخت ہے وہ جو ہمارے لیے ہوتیں ۔ وہ جو ہمارے لیے ہوتیں ۔ اس باب بیل سطرت ابو ہری ، بوسعیہ اور انس کے سے ہیں روایت ہے ۔ حدیث علی غریب ہے ۔ سے بھی روایت ہے ۔ حدیث علی غریب ہے ۔

۱۸۷: باب جنت کی نهروں کے متعلق حدد مضرور میں معلور ہو سا

۴۵۴، حضرت معاویه زختی املاعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبل کرتے ہیں کہ پ صلی الله علیه وسلم نے فرہ یا جنت میں اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بِحُرَالُمَاءِ وَبَحُرَالُعَسَلِ
وَبَسَحُرَ اللَّبُنِ وَبَحُرَالُحَمُرِ ثَمَّ تُشَقَقُ الْانْهَارُ بَعُدُ هذَا
عَدِيْتُ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَحَكِيْمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْدِ.
عَدِيْتُ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَحَكِيْمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْدِ.
عَدَيْتُ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَحَكِيْمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْدِ.
بُريُدِ بُنِ آبِى مَرْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ بُورِيْدِ بُنِ آبِى مَرْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اللّهَ الْجَنَّةُ ثَلاتَ مَلًا اللّهَ الْجَنَّةُ وَمَنِ السُتَجَارَ اللّهُ مَلَّ اللّهُ الْجَنَّةُ وَمَنِ السُتَجَارَ مَنَ اللّهُ الْجَنَّةُ وَمَنِ السُتَجَارَ مَنَ اللّهُ الْجَنَّةُ وَمَنِ السُتَجَارَ مَنَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّالِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَقَدُرُوى عَنُ آبِي السُحٰقَ عَنُ بُويُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَقَدْرُوى عَنُ آبِي السُحٰقَ عَنُ بُويُدِينَ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَقَدْرُوى عَنُ آبِي السُحٰقَ عَنُ بُويُدِينَ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَقَدْرُوى عَنُ آبِي السُحْقَ عَنُ بُويُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُن آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُن آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ السَامِ عَنْ آنَالِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا ٣٦١: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبِ نَاوَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ الْبِي الْيَفُظُانِ عَنُ زَاذَانَ عَنُ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَالْمَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاً قَهٌ عَلَى كُفُسِانِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاً قَهٌ عَلَى كُفُسِانِ السّهِسَكِ أَرَاهُ قَسالَ يَسومُ السقِيسامَةِ يَعْمِطُهُمُ الْآوَلُونَ وَالْا حِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ يَعْمِطُهُمُ الْآوَلُونَ وَالْا حِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ السَّحَمُسِ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ وَرَجُلٌ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ السَّحَمُ مَن وَعَبُدُ آذَى حَقَ اللّهِ وَرَجُلٌ يَوْمٌ فَوَمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَعَبُدٌ آذَى حَقَ اللّهِ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا وَاللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا وَاللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا وَاللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا اللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا اللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا اللّهُ وَحَقَ مَوَالِيْهِ هَذَا اللّهُ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ شَفَيَانَ الثّورِي وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مُنْ عُمَيْرٍ و يُقَالَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ مُعُولُولُ يَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣ ٣ ٣ : حَدَّقَ اَ إَنُو كُرَيُ اِ نَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنُ آبِي اللهِ بَكِر بُنِ عَيَّاشٍ عَن الاعْمَشِ عَنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ دِبُعي عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَرُفَعُهُ قَالَ ثَلاَ ثَةٌ يُحِثَّهُمُ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَرُفَعُهُ قَالَ ثَلاَ ثَةٌ يُحِثَّهُمُ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ يَرُفَعُهُ قَالَ ثَلاَ ثَةٌ يُحِثُهُمُ اللَّهُ وَرَجُلٌ عَزَوَجَلٌ رَجُلٌ وَرَجُلٌ تَسَسَدَقَ بِيسَمِيْنِهِ يُخُفِيهُا قَالَ أُرَاهُ عِنُ شِمَالِهُ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ كَانَ فِن شِمَالِهُ وَرَجُلٌ كَانَ فِن سَرِيَةٍ فَانْهِ زَمَ اصَحَابُهُ فَاسْتَقُبَلَ وَرَجُلٌ كَانَ فِن سَرِيَةٍ فَانْهِ زَمَ اصَحَابُهُ فَاسْتَقَبَلَ

پانی، شہد، دودھ اور شراب کے سمندر میں پھران میں سے نہرین نکل رہی ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور حکیم بن معاویہ بہرکے والد ہیں۔

الله عفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا جس محف نے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے جنت میں کی ۔ جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اس جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ دوز نے سے پناہ مانگے ۔ دوز نے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس دوز نے سے پناہ دے۔ یہ حدیث پونس نے بھی ابوا گتی ہے اس طرح نقل کی ہے۔ وہ انس سے اور وہ نبی اکرم عقلیہ سے روایت کرتے ہیں جبکہ ابوا گتی سے برید بن ابی مریم کے دوا ہے۔ حضرت انس بی کا قول منقول ہے۔

۱۲۶۱: حضرت ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یہ تین آ دمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہ آپ نے قیامت کے ون کا بھی تذکرہ کیا) ان پر پہلے اور بعد والے سب رشک کرر ہے ہوں گے (ا) موذن جو یا نچوں نمازوں کے بیے اذان ویتا ہوں گے (ا) موذن جو یا نچوں نمازوں کے بیے اذان ویتا ہے۔ (۲) امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں (۳) ایسا غلام جو اللہ کاحق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ یہ فلام جو اللہ کاحق بھی ۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف سفیان توری کی روایت سے جانتے ہیں۔ بو یقطان کانام عثمان بن عمیر ہے۔ روایت سے جانتے ہیں۔ بو یقطان کانام عثمان بن عمیر ہے۔ رایس ابن قیس بھی کہا جاتا ہے۔

۳۹۲: حضرت عبداللہ بن مسعود اسے روایت ہے نبی اکرم علی نے فرمایا اللہ تعالی تین آ دمیوں ہے محبت رکھتا ہے۔ (۱) جو شخص رات کو کھڑ اہو کر اللہ تعالی کی کتاب پڑھے۔(۲) ایسا شخص جواپنے داکیں ہاتھ سے چھپا کرصدقہ و فیرات کرتا ہے۔راوی کہتے ہیں میراخیال ہے (کہ یہ بھی فرمایا کہ ) اور باکیں ہتھ کو بھی فیرنہیں ہوتی۔(س) دہ شخص جس نے اپنے لشکر الْعَدُوهُ الْمَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ غَيْرُ مَحُفُوطٍ وَالصِّحِيْحُ مَسارَواى شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْ صُورٍ عَنْ رِبْعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ظَبْيَانَ عَنْ آبِي فَرِّ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ كَلِيْرُ الْعَلَط.

٣٧٣: حَدَّقَتَ ابُوْ سَعِيْدِ الْآشَجُّ نَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُلَدِ مَنْ جَلِهِ حَفْصِ اللَّهِ بَنُ عَمْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَلِهِ حَفْصِ اللَّهِ بَنُ عَمْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَلِهِ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْضِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْشِكُ الْفُواتُ يَحْسِرُ عَنْ كَثْرٍ مِنَ اللَّعَبِ فَمَنْ حَضَرَةً فَلاَ يَأْدُعُلُ مِنْهُ شَيْئًا هَلَا حَدِيثَ صَجِيْحٌ.

٣٦٣: حَـدُّقَـنَا آبُوْ سَعِيْدِ آلَا شَجُّ بِا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدِ نَا عُمَّيَةُ بُنُ خَالِدِ نَا عُمَّيَةُ اللَّهِ مَا الْفَرْجِ عَنُ أَبِى الْزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ أَبِى الْزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ أَبِى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَهُ إِلَّا اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَهُ إِلَّا وَلَهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ مَسَدًا حَدِيْتُ حَسَنٌ مَسَدًا

کے ساتھیوں کے شکست کھانے کے بعد وشمن کا اسکیے مقابلہ
کیا۔ بیحدیث غریب ہے اور اس سند سے غیر محفوظ ہے۔ صحیح
روایت وہ ہے جو شعبہ وغیرہ منصور سے وہ ربعی بن خراش سے
وہ زید بن ظبیان سے وہ ابوذر سے اور وہ نبی علی ہے سے نقل
کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش بہت غیطیاں کرتے ہیں۔ ا

۳۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اندتی تی عنہ سے روایت ہے کہ رسوں اند صلی اللہ علیہ وریائے ارشاد فر ، یا: عنقریب دریائے فرات ایک سونے کے خزانے کو منکشف کرے گائم میں سے جواس وقت موجود ہووہ اس میں سے پچھینہ لے۔ بیصد بیٹ مجھ

۳۲۳: ابوسعیدانسج بعقبہ بن فالدسے وہ عبیداللہ بن عمر سے وہ ابوز ناد سے وہ اعرج سے وہ ابو جریرہ سے اور وہ نبی اکرم معلقہ سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔البت اس میں سے کہ عنقریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ فا ہر ہوگا۔ بیحدیث مسلح ہے

۳۲۵: حضرت ابوذر ابنی اکرم علاقت کا قول نقل کرتے ہیں کہ تین شخصوں سے اللہ رب العزت مجبت اور تین سے بغض دو ہے جو ہیں۔ جس جن سے معبت کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی قوم کے باس آیا اور ان سے خدا کے لیے کچھ ما نگرا ہے۔ نہ کہ قرابتداری کے لیے جو اس شخص اور اس قوم کے درمیان ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اسے کچھ ہیں ویتے ۔ پھرائمی میں سے کوئی میں سے کوئی میں الگ جا کر اسے اس طریقے سے دیتا ہے کہ اللہ اور اس مرائل کے علہ وہ اسے کوئی شخص نہیں جانب وہ دسینے والشخص اللہ کے نزد یک مجوب ہے۔ دوسراوہ شخص جو کسی جماعت نے ساتھ رات کو جاتا ہے میاں تک کہ انہیں نیند کے مقابلے کی تمام چیز وں میں نیند ہیں میاری ہوجاتی ہے اور وہ لوگ سرر کھ کر سوجات ہیں گین وہ شخص کھڑ اہو کر النہ کے حضور گڑ گڑ اتا ہے۔ اور اس کی تیاب کی تمام ہیں گئی ہے۔ اور اس کی کہ ایت کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی کہ ایت کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب (قرآن) کی آیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کے تیاب کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کے تیاب کی تابات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تابات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تابات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تابات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ کتاب کی تابات کیابات کی تابات کی تابات کی تابات کیابات کی تابات کی

الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُّومُ حَدَّثَنَا مَحُمُودُ لَنُ غَيْلَانَ

عَيَّاشٍ۔

مخص جو کی فشکر میں ہوتا ہے اور اس فشکر کو دشمن کے مقامعے میں نَا النَّصْوُ بُنُ شُمَيْلِ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَة كَلست بوجاتى بهايكن والمخض بيدسر بوكروتمن كامقابلدكرتا هذَا حَدِيْثُ صَحِيْعٌ وَهَلَكُذَا رَواى شَيْبَانُ عَنْ بِمِـتاكه يا تُوَلَّلَ بُومِائِ يَا يُحِرَثُحُ كركِ لوئے (بيتے وہ مَنْصُورٍ نَحْوَهَذَا وَهَذَا اصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ آبِي بَكْرِبُنِ تَمِن جن سے الله محبت كرتا ہے ) اب ان تمن كا تذكره آتا ہے جن سے التد نفرت كرتا ہو دويہ بيں \_بوڑ هازانى متكبر فقيراور ظالمغنى محود بن فيدان مضر بن مميل ساوروه شعبه ساى كى مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔شیبان بھی منصورے ای طرح نقل كرتے بيں ـ بيالو برين عياش كى روايت سے زياد مي ب

حُلِلا صِينَ الله السياحي: "جنت" كمعنى بين باغ ، بهشت اصل مين و معالين كمعنى مين آتا بي بهشت كوجنت اى اختبارے کہاجاتا ہے کدوبال گھنے درخت اور باغات ہیں جوہر چیز کواہنے دامن میں چھیائے ہوئے ہیں جنت کی ہر چیز بہت عی عمدہ ہے جس کی ایک اینے جاندی کی اور ایک اینے سونے کے گارا نہایت خوشبود ارمشک کی ۔اس کی مٹی زعفران اور کنکرموتی اور یا قوت کے ہوں گے اس کی دوسری چزیں کتنی عمدہ ہوں گی۔ حاصل بیکدو ہاں کے جواد لی مناظر ہوں کے اور و ہا ل نظر افروزشکلیس اورصورتيل وكمانى ديس كى ان جيسے مناظر اورصورتيس اس دنيا ميس نه ديكھي كئي نه جمي ديكھي جاسكتي جيں ۔اسي طرح و بال كي آوازوں میں جومنھاس نفستگی اور دککشی ہوگی الیی میشی انغماریز اور دککش آوازیں اس دنیا میں سے تک ندکسی کان نے سی ہیں اور ندمجی سی جاستی ہیں اور ایک ہی وہاں جو خاطر مدارت ، جونعتیں اور ند تیں حاصل ہوں گی ان کا تصور بھی اس دنیا میں آج کک سی انسان کے دل میں نیس آیا اور نہ بھی اس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جنت کی نعتوں کے بارہ میں احادیث بہت واضح بیں منتی مردوعور تیں چودھویں رات کے جاند کی طرح خوبصورت ہوں گے اور پھھ ستاروں کی ہی چیک والے ہوں گے نیٹم نی فکر غیرمحدود زندگی خوشی و مسرت كے ساتھور بيں كے اللہ تعالى كا ديدار بھى موكا اور اللہ تعالى اپنى رضاكا پرواند بھى عطاكريں مے \_ الل جنت كى ايك سوميس مفیں ہوں گی جن میں سے استی اس امت کی اور جالیس ، تی امتوں کی ہوں گی یعنی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت میں جائیں گے۔

#### اَبُوَ ابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَهُم رَمِ عَلَق ني اكرم عَلِي اللَّهِ عِنْ لِي الالهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْقَ لِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْقَ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُله

١٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

٣٦٧: حَدُّلَفَ عَهُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ آلَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ خِهَاثٍ نَا آبِى عَنِ الْعَلاَءِ بُنَ خَالِدِ الْكَاهِلِيّ عَنُ حَقِيقٍ عَنُ حَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِى بِجَهَلَّمَ يَوْمَئِدٍ لَهَا سَبُعُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِى بِجَهَلَّمَ يَوْمَئِدٍ لَهَا سَبُعُونَ اللَّهَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبَعُونَ الْفَ مَلَكِ يَجُرُّ وُنَهَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَالظَّوْرِيُ لاَ يَرفَعُهُ.

٣٧٧: حَدَّقَتَا عَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَرَ وَ آبُو عَامِرِ الْعَقْدِىُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ خَالِدٍ بِهِنَذَا الْاِسْنَادِ نَحُوَوَلَمُ يَرُفَعُهُ .

٣٦٨: حَدَّقَ مَا عَهُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَة الْجُمَحِيُّ مَا عَبُدُ الْعَوِيْدِ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْآهِ مُنُ مُعَاوِيَة الْجُمَحِيُّ مَا عَبُدُ الْعَوَيْدِ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُويَوْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعُورُ بَحْ عَسُنَانِ تُبُصِرَانِ يَسُعُونُ بَعْنَانِ تَبُصِرَانِ وَالْمَانَ يَسُطِقُ يَقُولُ إِنِّى وَكِلْتُ بِفَلاَ وَالْمَانَ يَسُطِقُ يَقُولُ إِنِّى وَكِلْتُ بِفَلاَ تَعَرِيبُ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَعَ اللهِ اللها اخْرَوْبِالْمُصَوِرِينَ هَذَا حَدِيبُ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ.

١٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفْةِ قَعْرِجَهُنَّمَ

٣ ٢ ٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ يُنُ حُمَيْدٍ نَا حُسَيُنُ بُلُ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُلُ عَلِيّ الْحُجُعُفِي عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّان عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّان عَنْ إِلْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتُبَةً بُنُ عَرُّوانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا

١٨٨: باب جہنم كے متعلق

۲۲۷ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا اس ذن جہنم کواس طرح لدیا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا ہیں ہوں گی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں کے جواس کو کھینچ رہے ہول گے عبداللہ بن عبدالرحمٰن اور توری کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے مرفوع نہیں کرتے۔

۷۳ مند عبدالرحمان بن حمید بعبدالملک اور ابوعام عقدی سے وہ سفیان سے اور وہ علاء سے اس سند سے اس کی مانند نقس کرتے ہیں میر جس مرفوع نہیں۔

۳۱۸ : حفرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی ووکان ہوں گے جن سے وہ سے گی اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ وہ کہے گی جھے تین آ دمیوں کو نگلنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۱) سرکش فالم (۲) مشرک (۳) تصویریں بنانے واما (مصور) بیحدیث حسن مجھ غریب ہے۔

۱۸۹: باب جہنم کی گہرائی کے متعلق

۲۹۸: حفرت حسن کہتے ہیں کہ متب بن غزدان نے ہمارے اس منبر یعنی بھرہ کے منبر پر آنخضرت علیات کی بیصدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے امیک بڑا پھر

مِنْبُرِ الْبَصُرَةِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّخُرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَنُلَقَى مِنُ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَهُوى فِيُمَا سَبُعِيسُنَ عَامًا مَا تُفْضِى إِلَى قَرَادِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ سَبُعِيسُنَ عَامًا مَا تُفْضِى إلَى قَرَادِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوهَا شَدِيْدٌ وَإِنَّ قُعْرَهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قُعْرَهَا بَعْدُدُ وَإِنَّ قُعْرَهَا بَعْدُدُ وَإِنَّ قُعْرَهَا بَعْدِ فَ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا بَعِيدٌ لَا نَعُوفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا عَنُ عُتْبَةً بُنِ عَسَوْوَانَ وَإِنَّ مَسَاعًا اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْبَةً بُنُ عَنْ وَانَ وَإِنَّ مَا اللّهُ عَلَى لَا نَعُوفُ لِللّهُ عَنْبَةً بُنُ عَنْ وَانَ وَإِنَّ مَسَاعًا اللّهُ عَنْ وَانَ وَإِنَّ مَا اللّهُ عَنْبَةً بُنُ عَنْ وَانَ وَإِنَّ مَسَاعًا اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَنْبَةً بُنُ عَنْ وَانَ وَإِنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْبَةً بُنُ عَنْ وَانَ وَإِنْدَ الْتَحْسَنُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيتًا مِنُ اللّهُ عَمْرَةً فِي وَمَن عُمْرَو وُلِلَا الْتَحْسَنُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيتًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَهُ وَلُولَا الْتُحَسِنُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيتًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَهُ وَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الل

٣٤٠: حَدَّقَنَا عَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ نَا حَسَنُ بَنُ مُوسى عَنُ ابْنِ مُوسى عَنُ ابِي لَهِيْعَ عَنْ اَبِي الْهَيْفَعِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ عَنِ النَّيْعِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ النَّيْمِيْنَ صَرِيْفًا وَيَهُوىُ فِيْهِ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ وَيَهُوىُ فِيْهِ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ وَيُهُوىُ فِيْهِ كَالِكَ اللهَ عَلِيْهُ لَا يَعْرِفُهُ مَرُفُوعًا كَالِكَ عَرِيْبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرُفُوعًا الله مِنْ حَلِيْبٌ الْا نَعْرِفُهُ مَرُفُوعًا الله مِنْ حَلِيْبٌ الله يَعْرَفُهُ مَرُفُوعًا الله مِنْ حَلِيْبٌ ابْنِ لَهِيْعَة.

## ٩٠: بَابُ مَاجَاءَ فِى عَظْمِ اَهْلِ النَّارِ

ا ٣٤: حَدُّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنِيُ جَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنِيُ جَدِّيْ مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ وَصَالِحٌ مَوْلَى النَّوُأَمَةِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِلُ الحَدِ وَفَحِدُهُ مِثُلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيُرَةً ثَلاَثِ مِقُلُ الرَّبَذَةِ اللَّهِ مِثْلُ الرَّبَذَةِ وَالرَّبَذَةِ وَالْبَيْضَاءُ جَبَلٌ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيُبٌ.

٣٤٣: حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ نَا مُصْعَبُ ابْنُ الْمِقْدَامِ عَنُ الْمِقْدَامِ عَنُ فَصَيْلِ بُنِ غُزُوانَ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَفَعَهُ قَالَ ضِرُسُ الْكَافِرِ مِثُلُ أَحُدٍ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَآبُو حَازِمٍ هُوَ ٱلْاَشْجَعِيَّةِ . هُوَ ٱلاَشْجَعِيَّةِ .

٣٤٣٠: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الْفَصُٰلِ بُنِ يَزِيْدَ

پھیکا ج نے اور ستر برس تک نیج گرتا رہے تب بھی وہ اس کی سمبرائی تک نہیں پہنچ گا۔ پھر عقبہ نے حضرت عرض قول نقل کیا کہ جہنم کو بکثر ت یا دکرواس لیے کہ اس کی گری بہت شدید، اس کی گری بہت شدید، اس کی گری بہت شدید، اس کی گرائی انہ نی بعید اور اس سے کوڑے حدید (لوہ ہے ) کے بیں ۔امام تر ذری فر ماتے ہیں کہ جمیں عم نہیں کہ حسن نے عتب بن غرز وان سے کوئی حدیث ٹی ہو کیونکہ وہ بصر وہ مضرت عرش کا فات کے زمانہ خلافت ہیں آئے ہے اور حسن ، حضرت عرش کی خلافت ختم ہونے سے صرف و دسال پہلے پیدا ہوئے۔

۵۷۷: حضرت ابوسعید نبی اکرم علی کی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے ۔ کا فراس پرستر سال میں چڑھے گا اور بھراتی ہی مدت میں گرتا رہے گا۔ اور بھیشہ آس عذاب میں رہے گا۔ بید عدیث خریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

#### ۱۹۰:باب اس بارے میں کہ اہل جہنم کے اعضاء بڑے بڑے ہو تھے

۱۳۵۲: حضرت الوجريره رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عند حضرت الوجريره رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عند ميار کے برابر جوگ سيده حسن سے اور الوحازم ، المجعى بيں ان كا نام سلمان ہے اور بير والمجعيد كے مولى بيں۔

٣٧٢، حفرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے که رسول

عَنُ أَبِى الْمَخَارِقِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٧٣: حَدَّقَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْدِيْ نَا عُبِيدُ اللَّهِ الْهَٰ الْهَٰ الْهَٰ الْهَٰ مُوسَى لَا شَيْبَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِى صَالِحِ عَنُ اَبِى هُويُدَةً قَالَ إِنَّ عِلَظَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِلَظَ جِلْدِ الْحَافِرِ الْمُنَانِ وَآرَبَعُونَ فِرَاعًا وَآنَ ضِرُسَهُ مِثُلُ الحَدِ جِلْدِ الْحَافِرِ الْمُنْتَانِ وَآرَبَعُونَ فِرَاعًا وَآنَ ضِرُسَهُ مِثُلُ الحَدِ وَإِنَّ مَسَجُلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ هَذَا عَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَوِيْتٌ مِنْ حَدِيثِ الْآعُمَشِ.

191: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ اَهُلِ النَّالِ ٢٥٥: حَدَّقَنَا اَبُوْ كُرَيْبِ نَادٍ شُدِيْنُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَمُ رَبِي الْهَيْمَ عَنُ اَبِي سَعْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهُلِ سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكْمِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إلى وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُوةً قَالَ كَعَكْمِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إلى وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُوةً وَجُهِهِ فِيهِ هِلَهُ اللَّهِ مِنْ حَدِيْثِ دِشُدِيْنِ وَشَدِينِ وَشَدِينٍ دِشُدِيْنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ قِبَل حِفْظِهِ.

٧ - ٣٤ : حَلَّقَا سُوَيُدُ بُنُ نَصْرِنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَاسَعِيدُ بُنُ يَصُرِنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَاسَعِيدُ بُنُ يَوْيَدَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهُ هُرَيْرَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَ الْحَمِيْمَ لِيُصَبُّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَ الْحَمِيْمَ لِيُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَى يَخُلُصَ اللَّى جَوْفِه فَيَسُلِتُ مَا فِي جَوْفِه فَيسَلِتُ مَا فِي جَوْفِه فَيسَلِتُ مَا فِي جَوْفِه فَيسَلِتُ مَا فِي جَوْفِه وَيَسُلِتُ مَا فَيَعَ مَنْ عَرِفِهُ وَالصَّهُرُ ثُمَّ مَا فَيَعَدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حُجَيْرَة هُوَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حُجَيْرَة الْمُعَلِيمُ مَعِيدًة الرَّحُمْنِ بُنُ حُجَيْرَة هُوَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حُجَيْرَة الْمُعَلِيمِ وَهُو المَسْهُرُقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ حَمَى عَرِيْبٌ صَحِيْحَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلِيمٌ عَمَنَ عَرِيْبٌ صَحِيْحَةً وَاللَّهُ الْمُعْمِولُي هَا اللَّهُ الْمُعْمَرِي هُ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

٣٧٧ : حَدَّثَنَا سُوَيُدُبُنُ نَصُّرِنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا صَفُوانُ بُنُ عَمُرٍ وَ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ عَنُ آبِيُ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ

الله صلى الله عديد وسم فره ايا: كافراني زبان كوابك يا دوفرتخ تك محسية كالوگ اس (اين پاول في ربان كوابك يا دوفرتخ تك محسية كالوگ اس (اين پاول في مصرف اس سند سے جانتے ہیں فضل بن يزهر كو في سے كا الكم احاديث غل كرتے ہیں اور ابو محارق غير مشہور بيں ۔

۳ کا در حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: کافرکی کھال کی موثائی بیالیس گز ہے۔ اس کی داڑھا حد (پہاڑ) کے برابراوراس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدیند کے درمیان فاصلے جنتی ہے۔ بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدیند کے درمیان فاصلے جنتی ہے۔ بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدیند گمش کی روایت سے حسن مجمح غریب

ہوں ۱۹۱: باب دوز خیوں کے مشروبات کے متعلق

۱۹۱۱ باب وور پیول سے سروبات سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وار پیول سے سے رسول اللہ علیہ واللہ واللہ

 وَيُسُقَى مِنُ مَّآءِ صَدِيْدِ يَتَجَرَّعُهُ قَالَ يُقَرَّبُ إلى فِيُهِ فَيَكُرَهُهُ فَإِذَا أَدْنِيَ مِنْهُ شَوى وَجُهَهُ وَوَقَعَتُ فَرُوهُ وَلَهِ مَنْهُ شَوى وَجُهَهُ وَوَقَعَتُ فَرُوهُ يَعُولُ مِنْ ذُبُرِهِ يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعَآءَ هُ حَتَى يَخُرُجَ مِنْ ذُبُرِه يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَسُقُواْ يَعَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُوهُ بِينُسَ الشَّرَابُ وَسَآءَ تُ مُرْتَفَقًا ) هَذَا يَشُوى الْوَجُوهُ بِينُسَ الشَّرَابُ وَسَآءَ تُ مُرْتَفَقًا ) هَذَا عَنْ مَحَدِينَ عَرِينَ اللّهِ مَنْ إللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مُسُوالًا عَنْ عَبْرَهُ اللّهِ مَنْ مُسُوالًا عَنْ عَبْرَهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَبْدُ اللّهِ مَنْ مُسُولًا عَنْ عَيْرَهُ اللّهِ مَنْ مُسُولًا عَنْ عَبْرِوحَدِينَ وَعَبْدُ اللّهِ مَنْ مُسُولًا عَنْ عَمْرِوحَدِينَ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُبَيْدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُبَيْدُ اللّهِ مِن اللّهِ مُن اللّهِ مَن مُن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن مُن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَيْدُ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَيْدُ اللّهِ مُن المُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَيْدُ اللّهِ مُن المَّهُ وَمَا مُن يَكُونَ اخَاعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَيْدُ اللّهِ مُن المَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٤٨: حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ نَصْرِنَا عَبُدُ اللهِ نَا رِشُدِيْنُ بُنُ السَّعِدِ ثَنِي عَنْ ذَرَّاجٍ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْهَيْشَمِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا فَرَتَ وَجُهِه فِيْهِ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ قَالَ لَسُوَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِهْدَا الْإِسْنَادُ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْانَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَكُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَا لَهُ لَوْانَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْالَ لَوْانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْانَ لَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

٣٤٩. حَدَّثَمَا مَحُمُوْدُ بُنُ عَيُلاَنَ نا ابُو دَاؤُدَ نَا شُعْبَةً

ہارے میں فرمایہ جب اے اس کے مند کے نز دیک کیا جائے گا تو وہ اسے ناپسند کرےگا۔ جب اور قریب کیا جائے گا تو اس کامنداس ے بھن جائیگا اور اس کے سرکی کھال اس میں گر پڑے گی اور جب وہ اسے ہے گا تو اس کی آئنتیں کٹ کر ڈبر سے نکل جا کیں گ الله تعالى فرماتا ب "وَسُسه فُه وَالله " أَنْهِين (يعني جہنیوں کو) گرم یانی بازیا جائے گا جوان کی آئٹی کاٹ دے گا۔ كِرِفرمايا" وَيَسْقُـوُلُ وَإِنْ يَّسْتَغِينُوُا ....." يَعِيْ ٱلروه بوك فرياد كريس محياتو أنبيس تيل كي تمجست كي مانندياني ديا جائع كاجوان کے چہروں کو بھون دےگا۔ کتنی بری ہے یہ یہنے کی چیز اور کتنی بری بدر سنے کی جگد ہے۔ بیرحدیث غریب ہے۔ اہم بخاری مجمی عبید الندين بسرٌّ سے اسى طرح روايت كرتے ہيں اورعبيدا لقد بن بسر صرف ای حدیث کے ساتھ مشہور ہیں۔صفوان بن عمرونے عبدامتد بن بسرٌ ہے اس کے عدادہ بھی کئی احادیث نقل کی ہیں ۔ عبدالقد بن بسر " ك ايك بى أى اور ايك بهن كو بحى نبى اكرم عليه سے اع حاصل ہے۔اورعبید اللہ بن بسر جن سے صفوان بن عمرو ف ابوامامه کی روایت بیان کی شایدوه عبدالله بسر کے بھائی ہیں۔ ۸ ۲۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کہتے ہیں که رسول التصى الله عيدوسلم في است المهل "كقيرين فرمايك بیتل کی تیجھٹ کی طرح ہے۔ جب وہ دوزُخی کے قریب کی جائے گی تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ اس سند سے بیہمی منقول ہے کہ آپ صلی الله عدید وسلم نے فرهايا السسوادق النساد "(ووزخ كي) جارواداس میں اور ہرو ایوار کی موٹائی جالیس ساں کی مسافت ہے۔ اُسی سند سے منقول ہے کہ اگر جہنیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہایا جائے تو پورے اہل دنیا سٹر جا کیں۔ اس حدیث کو ہم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

9 کہ: حضرت ابن عب س رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول

عَى الْاَعْمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْيِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَأَ هَذِهِ اللهِ قَرَ اتَّقُو اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ اللهِ وَانَتُم مُسْمِمُونَ) قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوْ آنَ قَطُرةً مِنَ الرَّقُومُ قُطِرَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوْ آنَ قَطُرةً مِنَ الرَّقُومُ قُطِرَتُ فِي مَنْ الرَّقُومُ قُطِرَتُ فِي اللهُ لَيْا مَعَايِشَهُمُ فَي وَانَ قَطْرةً مِنْ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمُ فَي وَانْ اللهُ لَيْا مَعَايِشَهُمُ فَكَيْفَ بِمِنْ يَكُونُ طَعَامُهُ هَنَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيثٍ فَي صِفَةٍ طَعَامٍ اللهُ النَّالِ اللهُ اللهُل

• ٣٨ : حَدُّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ لَا عَاصِمُ بُنُ يُوْسَفَ لَنا قُنْطُبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ شِسمُوبُ نِ عَطِيَّةً عَنْ شَهْوِبُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ اللَّازُدَاءِ عَنُ اَبِي الدُّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــَمَ يُلُقَىٰ عَلَى اَهُلِ النَّارِ الْجُوعُ عَ فَيَعُدِلُ مَاهُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْتُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنُ ضَرِيْحٍ لاَ يُسْسِنُ وَلاَ يُخْسِي مِنْ جُوعِ فَيَسْتَجِينُوْنَ بِالطُّعَامِ فَيُغَافُبُونَ بِطَعَامِ ذِى غُصَّةِ فَيَذُكُرُونَ الَّهُمُ كَانُوا يُجِيُّ زُوْنَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْعَفِينُوْنَ بِالشُّوَابِ فَيُدُفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمَيْمَ بِكَلاَلِيُبِ الْحَدِيْدِ فَإِذَادَنَتُ مِنْ وُجُوْهِهِمُ شَوَتُ وُجُوْهَهُمُ فَإِذَا دَخَلَتُ بُـطُونَهُمْ قَطَّعَتُ مَافِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ ادْعُواخَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَوَلَمُ تَكُ تَأْتِيُكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيَّاتِ قَالُوْا بَهْلَى قَالُوْا فَادْعُوا وَمَادْعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلالَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا مَالِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيبُهُمُ إِنَّكُمُ مَا كِنُونَ قَالَ الَّا عُمَشُ نُبِّنُتُ أَنَّ بَيُـنَ دُعَاثِهِمُ وَبِيْنَ إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمُ ٱلْفَ عَامِ قَالَ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا رَبُّكُمُ فَلاَ أَحِدَ حَيُسرٌ مِنُ رَبُّكُمُ فَيَـقُوْلُونَ رَبَّا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيُنَ

الله صلى الله عليه وسم في بيآيت بريهى (ترجمه) "الله تعالى في الله عليه وسم في بيآيت بريه في (ترجمه) "الله تعالى بي ايسان دروجي ورجم التراسل الله عليه وسم في وايا الرزقوم لي كاليك قطره بهى ونياميس فيكا ويا جائة ونيا والول كم ليمان كى زندگى بربا وكر و في في ان لوگول كاكيا حال موگا جن كى فنداى بهى موگى ميره ميره حسن مجم بي م

۱۹۲: باب دوز خیوں کے کھانے کے متعلق ٠٨٠: حضرت ابودرداءٌ كہتے ہيں كه رسول الله علي نے فرمايا دوز خیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ دوسرا عذاب اور بھوک برابر ہو جا تھیں گے ۔ نو وہ لوگ فریا دکریں گے ۔ چنانچہ انہیں ضرایع ( کانے وار نباتات ) کھانے کے لیے ویا ج ئے گا جونہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک وخٹم کرے گا۔وہ دوبارہ کھانے کے لیے پچھ مانگیں کے ٹوانہیں ایسا کھانا دیا جائے گاجو گلے میں اسکنے وال ہوگا۔وہ لوگ یا دکریں کے کہ دنیا میں اسکے ہوئے نوالے پر یانی ہی کرتے تھے اور یانی مانکیس کے تو لوہے کے کا نٹوں کے ساتھ گرم یانی ان کی طرف پھینکا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ انہیں بھون دے گا اور جب پیٹ میں داخل ہوگا توسب کچھ کاٹ کرر کھ دے گا۔وہ کہیں ھے کہ جہنم کے دربانوں کو بلاؤ۔وہ جواب دیں گئے کہ کی تمہارے یس رسول نشانیال لے کرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے: کیول نہیں ۔ دربان کہیں گے : تو پھر پکارواور کا فروں کی پکار صرف عمراہی میں ہے نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں. پھروہ کہیں گے کہ ن لك (داروغة جنم ) كو يكارو - چروه يكاريس كے اے مالك! تمهارے رب کو جائے کہ جو رافیصلہ کر دے۔ مالک ان کو جواب دے گا کہ تمہارا فیصد ہوچکا ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ مجھے خبردی گئی کدان کی یکاراور ما مک کے جواب کے درمیان ایک بزار

رِسَسَا أَحُرِجُنَا مِنُهَا قَانَ عُدَما قَابًا ظُالِمُونَ قَالَ فَيِنُدَ ذَلِكَ فَيَسِجِينُهُمُ أَخُسُولُ فِي الزَّقِيرِ فَيْسُولُ فِي الزَّقِيرِ فَي الزَّقِيرِ وَعِنُدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّقِيرِ وَعِنُدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّقِيرِ وَعِنُدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّقِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيُلِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحُسِ وَالنَّسَاسُ لايَرُفَعُونَ هذا التحديث قَالَ إنَّهَا رُوى هذا التحديث قالَ إنَّهَا رُوى هذا التحديث قالَ إنَّهَا رُوى هذا التحديث عَن الاعتمال عَن شِمْرِ بَنِ عَطِيَّة عَن شَهْرِ التَّورُدَاءِ قَولُلُهُ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُو فِقَةٌ عِند وَقُطْبَة بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُو فِقَةٌ عِند آهُلُ التَّحَدِيثِ.

سال کی مدت ہوگی۔ نی اکرم عقطی نے فر مایا کہ پھروہ ہوگ کہیں ملک کہ اس ہے جبر کوئی نہیں۔ پس دہ کہیں اس ہے جبر کوئی نہیں۔ پس دہ کہیں گاور کہیں گے اے ہم رے رب ہم پر ہمار کی بدشتی غالب بھی اور ہم گمراہ ہوگئے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس نے نجات وے۔ اگر ہم دوبارہ ربیا کریں تو بے شک فالم ہول گے۔ آپ نے فرہ با المدتع فی ان کو جواب دے گا دور ہوجا کہ اور اس بیل فرت کے ساتھ رہواور مجھ سے بات مت کرو۔ نی اکرم عین فر ماتے کے ساتھ رہواور مجھ سے بات مت کرو۔ نی اکرم عین فر ماتے ہیں کہ اس وقت وہ ہر بھل کی سے ناامید ہوج کیں گے۔ چین سے کے اور حسر سے وافسوں کریں گے عبدالقد بن عبدالرحن کہتے ہیں

کہ تو گول نے اس حدیث کو مرفوع نہیں بیان کیا وہ فر ماتے ہیں کہ بیر صدیث اعمش سے بواسط شمر بن عطیہ، شہر بن حوشب اور اُم در داءً، حضرت ابودر داء کا قول منقول ہے اور مرفوع نہیں ہے۔قطبہ بن عبد العزیز محدثین کے نز دیک ثقتہ ہیں۔

۱۳۸۱: حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم عفاقہ نے فرمایا" وَهُمْ فَا اِلْهُ عَلَيْهُ اِلْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۸۱: حضرت عبدالقد بن عمر و بن عاص رضی القد تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک کھوپڑی کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے فرمایہ: اگر س جیب سیسے کا گولہ آسان سے زمین کی طرف پھینکا جائے اور بیہ پاپنچ سوس ل کی مسافت ہے تو ہورات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گالیکن اگر اسے زبین کر ) چھوڑا جائے گالیکن اگر اسے زبین جرب سے سے ( برکا کر ) چھوڑا جائے تو اس کی ( یعن جہنم کی ) گہرائی اور تہد تک پہنچ تک چ لیس سرل چات ہے۔

درداءٌ، حضرت ابودرواء كاتول منقول ب اورمرفوع كيل ب قط ١ ٨٨: حدد ثن المن السُرَيد أبن نَصْرِ نَا البن المُمبَاركِ عَنُ سَجِيْدِ بُن نَصْرِ نَا البن المُمبَاركِ عَنُ البي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْهَيْفَ وَصَلَّى اللَّهُ عَنُ البِي صَعِيْدِ الْمُحَدُّرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ (وَهُمُ فِيهُا كَالِحُونَ ) قَالَ تَشُويُهِ النَّارُ فَعَنُهُ وَسُعًا رَأْسِه وَتَسْتَرُخِي فَتَا لَمُ اللَّهُ فَتَقَلَّمُ شَفَتُهُ العُلْيَا حَتَى تَمُلُعَ وَسُعًا رَأْسِه وَتَسْتَرُخِي فَتَا لَسُفَة السُّفُة المُسْتَدُ خِي تَسَعَر حِي شَفِيهُ السُفة سُلَيْمَانُ بُنُ عَمْرِو صَدِينَ عَمْرِو بَسُوتَهُ هَذَا حَدِينَ حَمَّر و مَسَعِيدٍ المُعْتَوادِي وَكَانَ يَتِيمُهُا فِي مُحْدِ آبِي سَعِيدٍ .

٣٨٢: حَدَّقَنَا شُويُدُ بُنُ نَصُرٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا سَعِبُدُ بُنُ يَسُرٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا سَعِبُدُ بُنُ يَسُرٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا سَعِبُدُ بُنُ عَنْ عِيْسَى بُنَ هِلاَلِ الطَّدَفِيِّ عَنْ عِيْسَى بُنَ هِلاَلِ الطَّدَفِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسَلَّمَ لُوْاَنَّ رَصَاصَةً مِثُلُ هَذِهِ وَاشَادُ اللَّهُ عَنْ وَسَلَّمَ لُوْاَنَّ رَصَاصَةً مِثُلُ هَذِه وَاشَادُ اللَّهُ عَنْ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ الى الْارُضِ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ الى الْارُضِ وَهِى مَسِيرة خَمْسِ مِائَةٍ صَنَةٍ لَللَّعْتِ الْارْضَ قَبُلُ اللَّهُ لِ وَلَوْاتَهَا أَرُسِلَتُ مَنْ رَأْسِ السِّلَيلَةِ لَسَارَتُ اللَّهُ لَا اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ الْ تَبُلُعَ اصْلُهَا أَوْ الرَّاعِيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّهُ اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّهُ اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّهُ اللَّهَا اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّهُ اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ قَبْلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

قَعُرَهَا هَلَذَا حَدِيثُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ٩٣ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ نَارَكُمُ هَٰذِهِ جُزُءٌ

مِنُ سَبُعِيْنَ جُزُءٌ مِن نَارِجَهَنَّمَ

٣٨٣: حَدَّقَنَ السُويَنَ لَهُ بُنُ نَصُواْ آلَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ السُهَارَكِ الْآمِهُ اللَّهِ بُنُ السُهَارَكِ الْآمَهُ اللَّهِ عَنُ المِن مُنَيِّهِ عَنُ اَبِئ هُوَيُوةً عَنِ السُّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُحُمُ هَذِهِ اللَّهِ يَنِ السَّبِينَ جُزُاً مِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّةُ الللَّهُ اللللْمُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّةُ اللللللَّةُ الللَّة

#### ۱۹۳: بَابُ

٣٨٣: حَدَّقَفَ عَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْدِيُّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْدِيُّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى انَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ هَلِهِ جُزُءٌ عِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ هَلِهِ جُزُءٌ مِنُهَا حَرُّهَا هَلَا مِنْ سَعِيْدٍ . حَدِيْتُ مَن حَدِيْتُ آبِي سَعِيْدٍ .

٣٨٥: خَلَاثُنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمِّدِ الْدُوْرِيُّ الْبَهُدادِيُّ نَا يَحْبَدِ الْدُوْرِيُّ الْبَهُدادِيُّ نَا يَحْبَدِ الْدُوْرِيُّ الْبَهُدادِيُّ الْبِي يَتَعْلَيْهِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ عَنِ النَّبِي عَيَّظَيْهُ قَالَ أُوقِدَ عَلَيْهَا عَلَى النَّارِ الْقَ سَنَةِ حَتَّى احْمَرَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا الْفَ سَنَةِ حَتَّى الْمُمَرَّتُ ثُمَّ الْفَ سَنَةِ حَتَّى الْمُمَرَّتُ ثُمَّ الْفَ سَنَةِ حَتَّى السَوَدَتُ فَعَلَيْهَا الْفَ سَنَةِ حَتَّى السُودَتُ فَهَى سَوْدَاءُ مُظُلِمَةً.

٣٨٧: حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ نَصُرِ آنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ شَرِيُكِ عَنُ عَاصِهٍ عَنُ آبِى صَالِيحِ اوْرَحُلِ اخَرَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ نَحُوهُ وَلَمُ يَرُفَعُهُ وَحَدِيثُكَ آبِى هُرَيُرَةٌ فِى هَذَا مَوْقُوفَ آصَـحُ وَلاَ آعَـلَمُ آحَدًارَفَعَهُ غَيْرَ يَحْيَى ابْن

اس صدیث کی سند حسن سیح ہے۔ ۱۹۳: باب اس بارے میں کددنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا ستر وال (مع) حصہ ہے

۱۳۸۰: حصرت ابو ہریرہ نی اکرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہا آپ نے فرمایہ تہاری بیآ گی ہے انسان جلاتے ہیں جہنم کی سک کاستر واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول القد صبی اللہ علیہ وسم اجلانے کے لیے تو بہی آگ کائی تھی ۔ صبی اللہ علیہ وسم اجلانے کے لیے تو بہی آگ کائی تھی ۔ آپ نے فرہ یا: وہ آگ اس سے انہتر در بے زیادہ گرم ہے اور ہر درجہاس کی گرمی کے برابر ہے۔ بیصد بیٹ سن صحیح ہے۔ ہمام برد دہاس کی گرمی کے برابر ہے۔ بیصد بیٹ سن صحیح ہے۔ ہمام بن مدید کے بھائی ہیں ان سے وہب نے بن مدید کے بھائی ہیں ان سے وہب نے دوایت کی ہے۔

#### ۱۹۳:باباس کے متعلق

۳۸ ۲۸ : حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تمہاری بیآگ دوزخ کی آگ کاستر وال حصہ ہے اور ہر حصدا تناہی گرم ہے جتنی تمہاری بیآگ۔

بیصدی ابوسعیدی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۸۵: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فر مایا: ووزخ کی آگ

ہزاد سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہوگئی پھر ہزار سال
بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی پس اب وہ سیاہ وتاریک

۲۸۸: سوید بن نظر ، عبداللدست وه شریک سے وہ عاصم سے وہ ابوسالح یاکسی اور شخص سے اور وہ ابو ہریرہ سے اس کی مانند صدیث قل کرتے ہیں لیکن موقوف ہے اوراس باب میں سب سے زیادہ صحح ہے۔ ہمیں عم نہیں کہ کی بن بکیر کے عدادہ بھی کسی

14/4 -

أبيُ بُكيْرِ عَنْ شريْكٍ.

ذُكِر مَنْ يَخُورُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ اَهُلِ التَّوُجِيْدِ ذُكِر مَنْ يَخُورُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ اَهُلِ التَّوُجِيْدِ كُلَمَ مَنْ يَخُورُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ اَهُلِ التَّوُجِيْدِ كَلَمَ مَنَ اَلْوَلِيْدِ الكِنْدِيُّ الْكُوفِيُ نَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ صَالِح عَنِ الْاعْمَثِي عَنْ آبِيُ صَالِح عَنِ الْاعْمَثِي عَنْ آبِيُ صَالِح عَنِ الْاعْمَثِي عَنْ آبِي مَعْنِي صَالِح عَنِ النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفَتَّلُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفَتَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفَتَّلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ الل

٨٨ \* : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ ابْنُ عَيْلاَنَ نَا آبُودَاؤَ وَ نَا شُعْبَةً وَهَشِيامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَخُوجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَخُوجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةً ٱخُرِجُوامِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لاَ اللهُ اللّهُ وَكَانَ فِى قُلْبِهِ مِنَ الْخَوْرِ مَايَزِنُ شَعِيْرَةً ٱخُرِجُوامِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لاَ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ بُرَّةً قَالَ لاَ اللّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ بُرَّةً الْحَرِجُوامِنَ النَّارِ مَنُ الْحَيْرِ مَايَزِنُ بُرَّةً اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ بُرَّةً مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّقَةً وَفِى مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّقَةً وَفِى مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّقَةً وَفِى النَّالِ مَنْ خَابِهِ وَعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ هذَا حَدِيُثُ مَا يَزِنُ دُرَةً مُخَفَّقَةً وَفِى اللهَ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّقَةً وَفِى اللّهُ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ الللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفِّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ الللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذُولَةً مُحَقَّقَةً وَفِى اللّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ الللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذُولَةً مُخَفَّقَةً وَفِى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ اللّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهُ مَا يَزِنُ ذُولَةً مُحَمِّنُ هِذَا حَدِينُكُ عَمْ اللهُ وَلَا اللهُ ا

٣٨٩. حَدَثَا مُحمَّدُ بُنُ رافِعِ مَا ابُوْداؤد عَنُ مُنَارِكِ بُنِ فُصَالَة غَنْ عُنيد اللّهِ بُنِ آبِي بِكُو بُنِ انْسِ عَنْ آنَسِ عِنِ النّبِي عَلِيَةٍ قَالَ يَقُولُ اللّهُ احْرِ حُوْامِ النَّارِ مَنْ ذَكَر نِيْ يؤمًا أوْ خَافَيُ فِي مقامٍ هذا حديثٌ حسنٌ عَرِيُبٌ.

٣٩٠ حـ دَثنا هنادٌ نا أبُو مُعاوِيةَ عنِ الْاعْمَشِ عَنُ الْسُراهِيْمِ عَنْ عَنْد اللَّهِ بُن الْسُراهِيْمِ عَنْ عَنْد اللَّهِ بُن

نے اے مرفوع کیا ہو۔ دہ شریک ہے روایت کرتے ہیں۔ 190: باب دوزخ کے لیے دوسانس اور اہل تو حید کااس سے نکا لیے جانے کے متعلق

۱۳۸۷ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا: دوز خ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میر نے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے دو مربتہ سرنس لینے کی اجازت وے دی ایک مرتبہ بیر دیوں میں دوسری مرتبہ بیر دیوں میں حواری میں اس کا سائس شخت میں دوسری مرتبہ گری میں سخت کو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ سیحد سے حسن شیح ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی سندول سے منقول ہے۔ منفس بن صالح محدثین کے نزویک تو کی شبیل ۔

۲۸۸ : حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا بشام (راوی) نے کہا آگ سے نکاما جائیگا اور شعبہ کی روایت میں ہے آگ ہے نکاما جائیگا اور شعبہ کی روایت میں ہے آگ ہے نکالواس خض کوجس نے لا الله الا الله کہااور اس کول میں ہو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ سے بھی جہنم سے نکالوجس نے 'لا الله '' کہااوراس کول میں گذم کے دانے کے برابر ایمان ہے ۔اسے بھی جہنم سے نکالو جس نے 'لا الله '' کہااوراس کے دل میں فرہ بھر بھی ایمان ہے ۔شعبہ نے کہااس کوبھی جس کے دل میں فرہ بھر بھی ایمان ہے ۔سے ایمان ہے ۔س باب میں حضرت جابر "اور عمران بن حصیدن سے ایمان ہے ۔اس باب میں حضرت جابر "اور عمران بن حصیدن سے بھی اص دیث منقول ہیں۔ بیصد یہ حسن صحیح ہے۔

۴۸۹: حفرت انس رضی المدعنہ ہے روایت ہے رسول المدسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی فر مائے گا کہ ہر اس مخض کو دوز خ سے نکال دوجس نے بجھے آیک دن بھی یاد کیا ہویا جھے سے کسی مقد م پر ڈرا ہو۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔

۴۹۰: حضرت عبداللد بن مسعودً سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ علیہ کے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جوسب

مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّى لَا عُرِفُ احِرَاهُلِ النّارِ خُرُوجًا رَجُلَّ يَخُرُجُ مِنْهَا رَحُفًا فَيَقُولُ يَارَبِ قَدَاَ حَذَالنّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ الْعَلَيْقُ إِلَى الْجَنّةِ فَاذُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذُهَبُ لَهُ الْعَلَيْقُ إِلَى الْجَنّةِ فَاذُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَدُهِبُ لَهُ الْعَلَيْقُ إِلَى الْجَنَّةِ فَاذُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَدُهُ لَلْهُ الْمَنَاذِلَ قَالَ فَيَقُلُ لَهُ فَيَقُولُ الْمَنَاذِلَ قَالَ فَيَقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرَةً اَصَعَافِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشُرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرةً اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرةً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

ا ٣٩: حَدَّقَ الْمَا هَنَّا دُنَا آبُوْ مُعَاوِيةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ الْسَعَعُرُورْ الْمِن سُويُدٍ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَبَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عُرِفُ اجْرَاهُلِ النَّارِ حَبُلُ الْجَنَّةِ دُحُولًا النَّارِ الْجَنَّةِ دُحُولًا النَّارِ الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةِ مُولُونِهِ وَآخِوا الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّة وَمُ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بَ فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بِ فَيَعَلَى لَكَ مَسْكَانَ كُلِّ سَيْنَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بِ فَيَالًا لَهُ لَا لَكُ مَسْكَانَ كُلِّ سَيْنَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بِ فَيَا لَا لَكَ مَسْكَانَ كُلِّ سَيْنَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بِ فَيَا لَا لَكُ مَسْكَانَ كُلِّ سَيْنَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَادَ بِ فَقَالُ لَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُحَدُكُ حَتَى وَلَا لَكُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُحَدُكُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعَويُحُ.

٣٩٢: حَلَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُو مُعَاوِيَةُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اَلِمُعُمَشِ عَنُ اَلِمُعُمَّلُ عَنُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ سُفِيَانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ يُعَدِّبُ نَاسٌ مِنُ اَهُلَ التَّوْحِيُدِ فِي النَّار

ے آخریں دوز خے نکے گا۔ ایک آدی سرینوں کے بل گھنتا ہوا نکے گااور عرض کرے گا۔ ایک آدی سرینوں کے بل گھنتا کی ہوا نکے ۔ نبی اکرم علی ہے نے فرہ یا اس سے کہا جائے گا جنت کی طرف جا اور اس میں داخل ہوج۔ آپ نے فرہ یا وہ جنت میں داخل ہونے جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ داخل ہونے جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ مقام پر قابض ہو چکے ہیں۔ اسے کہا جائیگا کیا جھے وہ وقت یاد مقام پر قابض ہو چکے ہیں۔ اسے کہا جائیگا کہ چھے وہ وقت یاد کر ۔ وہ جمن میں تو تھا۔ وہ کہ گا' کہا جائیگا کہ چھے وہ بھی دیا جس میں تو تھا۔ وہ کھی اور اس کے ساتھ ) دنیا کا در یا جائے گا جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے اور (اس کے ساتھ) دنیا کا در تھا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ: کیا تو جھے سے جائے گا جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے اور (اس کے ساتھ) دنیا کا در تھا ہی ہو اور گا۔ اللہ: کیا تو جھے سے خال کہ تو بادر کی کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ نہی اگر می تو نے ہیں اس نے دیکھا کہ نہی اگر می تو نے ہو ہو گئی ۔ یہ کہ اور کی کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ نہی اگر کہ دو اجذ کہ ایکھی ہوں کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ نہی اگر کی وارٹ کی خال میں ہوگئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کہ نی اگر می تو نی ہوں گا ہوں کہتے ہیں ہیں ہیں نے دیکھا کہ نہی کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ تھا کہ کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ نہی اگر کی وائٹ کی خال میں ہوگئے۔ یہ مدیث حسن صحیح ہے۔

۴۹۲: حفرت جابر سے روایت بے کدرسول الله عظیم نے فرمیا: اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیاجائیگا۔ یہال تک کدوہ کوئد کی طرح ہوج کیں گے۔ پھر

حتى يكونوا فيها خصماتُمَّ تُدُرِكُهُمُ الرَّحَمةُ فينُحُرخُول ويُطُرخُون على الوس الُحنَّة قال فيرُشُ على الوس الُحنَّة قال فيرُشُ عليهمُ الهُلُ الْجَنَّة الُماءَ فينُسُتُونَ كَمَا يَنْسُتُ الْغُمَّاءُ في خصالة السَيْل ثُمَّ يذُخُلُول الْحنَّة هذا حديث حسل صحيحٌ وقدرُوى مِنْ عَيْرٍ وَجْهِ عَنْ جَامِرٍ.

٣٩٣: حَدَّثْنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمُدُ رَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ اللَّهَ لِا يُخُرُبُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِا يَظُلِمُ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيدٌ.

٣٩٣: حَدَّتَنَا شُولِتُهُ بُنُ نَصْرِأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ انَا رِشُدِيُنُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ ثَنِي ابُنُ اَنْعُمِ عَنُ اَبِي عُتُمَانَ اَنَّهُ حَـدَّثَهُ عَنُ ابِي هُوَيُرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنَ مِمَّنُ دُخَلًا النَّارَ اِشْتَدُ صِيَا حُهُمَا فَقَالِ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخُو جُوهُمَا فَلَمَّا أنحوجا قبال لهما لآى شيء إشتد صياحكما قالا فَعَلْمُ ذَلِكَ لِتُرْحَمَنَا قَالَ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنُ تَنُطَلِقَا فَتُلْقِيَا ٱلْفُسَكُمَا حَيَّتُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَان فيُلُقِيُ أحدُهُمَا نَفُسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلاَمًا وَيَقُومُ اللاحَرُ فَلاَ يُلْقِى نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتُعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلُقَّىٰ نَفُسَكَ كُمَا أَلْقَى صاحبُكَ فَيَقُولُ يُمارِبُ انَّني لَا رُحُوالُ لَا تُعيُدني فيُها مغدما احُرحتمي فيقُوْلُ لهُ الرَّبُّ تبارَك وتعالى لك رجاء ك فيذخُلان الحنَّة جميعًا برحمةِ اللهِ اسْسَادُ هَذَا الْحِدلِيْتُ ضَعِيْفٌ لِانَّهُ عَنُ رِشُديْنَ بُن سغدو دشدين ني سغيدهم ضعيف عنداهر

رحمت ابی ان کا تد ارک کرے گی ورانہیں دوزخ ہے تکاں کر جنت کے لوگ جنت کے لوگ جنت کے لوگ بنت کے لوگ ن پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ کوئی اس طرح اگنے مکیس کے جس سے وہ کوئی اس طرح اگنے مکیس کے جیسے کوئی داند بہنے والے پانی کے کنارے اگن ہے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور گئی سندوں سے حضرت جا بڑے منقول ہے۔

۳۹۳ ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ب روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلیم نے فرمایو: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ، یم ن ہوگا دوز خ سے نکال دیا جائے گا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ جس کوشک ہووہ ہے " بیت پڑھے" اِنَّ الملَّفَة لاَ یَظُلِمُ مُنْ الْمُلَفَة لاَ یَظُلِمُ مُنْ اللَّفَ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٩٩٠ حضرت ابو بريرة عروايت بكرسول الله علي في فرمایا: دوز خیوب میں ہے دو تو می زورز ورسے چلانے لگیس گے۔ المتدنف في تعم دے كاكدان دونول كو تكالو أنبيس تكال جائے كا توان ے اللہ تعالی یو چھے گاتم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے تھے وہ کہیں کے كه بم في بداس بيه كيا ب تاكونو بم يررحم فرمائ والقد تعالى فرمائے گا: میری تم وگوں پر رحمت یمی ہے کہ جو د اور دوبارہ خود کو دوزخ میں ڈاں دو۔ وہ دونول جائیں گے اور ایک اینے تپ کو دوزخ میں ڈال دے گا ۔انتدتی اس پرآگ کوسرد اورسوائٹی والی بنادے گا۔ دوسراو میں کھڑارہے گااور پنے آپ کوجہنم میں نہیں والے گا۔ اللہ تعالی اس سے فر ، ئے گا تجھے کس چیز نے روکا كه تو بھى اينے آپ كواى طرح ۋال جس طرح تيرے ساتھى نة لـ -وه كيه كاا رب جهاميد بكدة ايك مرتبددوزخ ے نکانے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ لقد تعالی س ہے فرمائے گا۔ تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوکا۔ لیس د دنول القد تعالیٰ کی رحمت ہے جنت میں داخل ہو یہ کمیں گے۔ اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ س لیے کہ یہ رشدین بن سعد الْحَدِيْثِ عَنْ اِبْنِ اَنْعُمِ وَهُوَ الْإِفْرِيْقِيُّ وَالْلِا فُرِيْقِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيُّثِ.

٣٩٥ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ نَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدِ نَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنُ آيِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِي عَنُ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ عِنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللَّهِ عِنْ قَوْمٌ مِنْ الْمَيْنُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِينِيْنَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَآبُو رَجَاءِ الْجَهَنَّمِينِيْنَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَآبُو رَجَاءِ الْجَهَنَّمِينِيْنَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَآبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِي مُنَ السَّهُ عَمْرَانُ ابْنُ تَشْمِ وَيُقَالُ ابْنُ مِنْحَلَن لِ مَنْ اللَّهِ عَنْ آيِي عَمْرَانُ ابْنُ الْمُهَارَكِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ آيِي عَمْرَانُ ابْنُ الْمُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ آيِي عَنْ آيِي مُورَانًا ابْنُ الْمُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ يَعْمُ اللهِ عَنْ آيِي عَمْرَانُ الْمُنَا اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبِيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَيَعْمَى بُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبِيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبِيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبْدُهِ اللهِ وَيَحْيَى بُنُ عَبِيْدِ اللهِ وَيَعْمَى اللهُ الْمُعْبَدُ وَيَعْمُ اللهُ الْمَالِي الْمُعْبَدُ اللهِ وَيَعْمِى اللهُ الْمُؤْلِ الْعَدِيئِينِ يَعْمُ اللهُ وَلِي الْمُعْبَدُ اللهِ وَلِي الْمُعْبَدُ اللهِ وَلِي الْمُعْبَدُ اللهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ الْعَلِي الْمُعْبَدُ اللهِ وَلِي الْمُعْبَدُ اللهِهُ الْمُعْبَدُ الْعُلُ الْمُعْبَدُ اللهُ الْعُلُولُ الْمُعْبَدُ ا

ے مردی ہے اور رشدین بن سعد محدثین کے نزو یک ضعیف بیں ۔ رشدین بن سعد، ابن اہم افریق سے روایت کرتے ہیں اورا فریقی بھی محدثین کے نزویک ضعیف ہیں۔

۳۹۵: حفرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بقیناً میری شفاعت سے ایک قوم دوزخ سے نکلے گی۔ وہ جہنمی کہلاتے ہوں گے۔ بیحدیث حسن صحیح ہے اور ابور جاء عطار دی کا نام عمران بن تیم ہے۔ انہیں ابن ملحان بھی کہا تاہے۔

۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ فر مایا : میں نے جہنم کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس ہے بعد محنے والاسوجائے اور جنت کے برابر کوئی الی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلب گارسوجائے ۔اس حدیث کو ہم صرف کی گی بن عبید اللہ کی روایت سے جانے ہیں اور کی بن عبید اللہ محدثین کے نزویک ضعیف ہیں۔ شعبہ نے ان پراحتر اض کیا ہے۔

#### 197: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ أَكُثَرَ اَهُلِ النَّارِ النِّسَاءُ

40 7: حَدَّثَنَا آحَمَدُ بُنُ مَنِيع ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُراهِيْمَ نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُراهِيْمَ نَا اللهِ مُنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ إِبُراهِيْمَ عَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالطَّلَعُتُ فِي النَّارِ فَرَايُتُ الْكُفَرَاهُ لَمَ النِّسَاءَ.

٣٩٨: حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ الْوَهَّابِ قَالُوا الْوَ اَبِي عَدِي وَمُحَمَّدُ الْوَهَّابِ قَالُوا نَا عَوْقٌ عَنُ اَبِي رَجَاءِ الْعُطَادِدِي عَنُ عِمْرَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُكَادِي عَنُ عِمْرَانَ اللهِ حَصَيْنِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَعُتُ فِي النَّادِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايُتُ الْحُثَورَا هُلِهَا النِّسَاءَ وَالطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايُتُ الْحُثَورَا هُلِهَا النِّسَاءَ وَالطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايُتُ الْحُثَورَا هُلِهَا النِّسَاءَ وَالطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايُتُ الْحُنَورَا هُلِهُ النِّسَاءَ وَالطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايُتُ الْحَدِينُ وَالْحُمَّدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ١٩٠: بَابُ

٣٩٩: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ عَنُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ أَنَّ وَسُ شُغَبَةٌ عَنُ البِّي السُّحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ السَّارِ عَنْدَابِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ السَّارِ عَنْدَا بَيْعُلِي السَّارِ عَنْدَ مَنْ صَحِيْحُ وَفِى الْبَابِ مِنْهُ مَنْ الله مَا عُدُهُ هَذَا حَدِيثً حَسَنٌ صَحِيْحُ وَفِى الْبَابِ عَنْ الْمُطَلِبِ وَابِي سَعِيْدٍ.

#### ۱۹۷: ہاباس ہارے میں کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی

494: حضرت بن عباس رضى التدعنها كہتے ہيں كه رسول الله صلى التدعيد وسلم نے فرمايا: ميں نے جنت ميں حجمانكا تواس ميں غريبوں كوزيادہ ديكھا اور جب دوزخ ميں ديكھا توعورتوں كى اكثريت تھى۔

۳۹۸: حفرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت بیس نے جہنم بن الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیس نے جہنم بیس جھا نک کر دیکھا تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں اور جنت بیس جھا نک' جنت بیس فقراء کی اکثریت تھی۔ یہ صدیث حسن صحح ہے۔ عوف بھی ابورجاء سے وہ عمران بن حصین سے اور ابوب ابورجاء سے بحوالہ ابن عبس رضی الله تعالی عنبما یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سے عمران بن حصین سے نقل کرتے میں۔

#### ١٩٧: باب

۳۹۹: حضرت نعمان بن بشررضی الله عند سے روایت ہے کذ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله عند سے روایت ہے کذ مول الله علی الله عند عند الله عند عند الله عند عبر سی الله عند عبر سی بن عبد المطلب اور ابوسعیدرضی الله عند سے بھی رویت ہے۔

#### 19۸: بَابُ

٠٠٥: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بَنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو نُعَيْمِ نَا سُفْيَانُ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارَثَةَ بُنَ وَهُبٍ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارَثَةَ بُنَ وَهُبٍ الْمُحْزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلَا أُحْبِرُ كُمُ بِاهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُسَلَّمَ يَقْفِ لَكُمْ بِاهُلِ الْمَعْبُورُ كُمُ بِاهُلِ مُتَعَقِّدٍ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ النَّا لَهُ اللهِ لَا بَرُهُ اَلَا أَخْبِرُ كُمْ بِاهُلِ النَّادِ كُلُ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُقْكَبِّدٍ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَدِيثٌ .

#### ١٩٨: باب

۰۵۰: حضرت حارثہ بن وہب خزائی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظافیہ سے سنا آپ نے فر مایا: کیا میں شہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل جنت میں برضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پرقتم کھا لے تو اللہ تعالی ضرور اس کی قسم کو بھی کر وے گا۔ (پھر فر مایا) اور کیا ہیں شہیں اہل ووزخ میں ہر سرکش حرام خور اور متنک شخص ہوگا۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔

# آبُوَابُ الْإِيُمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

### ٩ ا : بَابُ مَاجَاءَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ خَتْى يَقُولُوا لا الله إلا الله

ا • ٥. حدث اله هناد نا الو معاوية عن الاغمش على المرى صالح عن التي هو يُوة قال قال وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمرت ال افاتل الناس حتى يقو لوا لا الله الآ الله فاذا قالوا ها عصموا منى دماء هُمُ والموالهُمُ الآ بحقها وحسابُهُمُ على الله وهى الباب عن جابر وأبئ سعيد وأب غمر هذا حديث حسن صحية.

مَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُقَيْلٍ عِ الزَّهُوى الرّهُوى الحُبروني غييل الله بأن عبد الله بأن عُتبة بأن مشعود عن أبي هُوريرة قال لم تُوفي ربسُولُ الله صلّى الله عن أبي هُوريرة قال لم تُوفي ربسُولُ الله صلّى الله من العوب وسلّم واستخلف الو بكر بغدة كفر مل كفر من العوب فقال عمر بن الحطاب لابي بكر كيف من العوب النّاس حتى يَقْولُوا لا الله عليه وسلّم أمِرُتُ ان أقال النّاس حتى يَقْولُوا لا الله الله الله وسلّم الله ومن الركوة والله لا والله الله الله من فرق بين الصلوة والركوة وال الركوة حق من فرق بين الصلوة والركوة وال الركوة حق

199: باب اس بارے میں کہ مجھے لوگوں سے قب ل
کا تھم دیا گی ہے یہاں تک کہ لا اللہ الا اللہ ہیں
دون ہے مختم دیا گی ہے یہاں تک کہ لا اللہ الا اللہ ہیں
فرہ یہ جھے تھم دیا گی ہے کہ میں وگوں ہے قبال کروں یہاں
تک کہ وہ 'ل الہ الہ اللہ اللہ' کہیں اور اگر وہ وگ اس کے قائل
ہوگئے (یعن کلمہ پڑھایے) تو ان وگول نے اپنی جان وہ ل کو
میرے ہاتھوں ہے بچ یہ یہ کہ وہ کوئی ایس جرم کریں جس سے
میرے ہاتھوں ہے بچ یہ یہ کہ وہ کوئی ایس جرم کریں جس سے
ن کی یہ چیزیں طلال ہوجا نیں اور ان کا حسب اللہ پر ہے۔
اس باب میں حضرت جابر ، ابو سعید "اور بن عمر سے بھی
اص دیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سے جے

ے میں آم بیوک یادہ میں کا جمال سے بن ہاں ماں جات ہوگئی ہوئی تیں میں میں ان میں بالم میں کا میں بار میں میں ہو من بن اور است سازی آب اللہ اللہ اللہ کے اقواقی سی تصلیل کوجا ہے ان میں اور ہائیں کہ ان سال میں بالدہ وامرا و مد علم مترج م

السمال وَاللّه لو منعُونِي عَقَالاً كَانُوا يُؤدُّونَهُ الى رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَليْه وَسلَّم لقَاتلَتُهُمُ على منعه فَقَالُ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَوَاللهِ ماهُوَ إِلَّا اَنْ رَايُتُ اَنَّ اللهُ قَلْهُ فَدُوقُتُ اَنَّهُ الْحَقُّ اللهُ قَلْهُ فَعَرَفُتُ اَنَّهُ الْحَقُّ اللهِ قَلْمُ فَعَرَفُتُ اَنَّهُ الْحَقُّ اللهِ قَلْمُ فَعَرَفُتُ اَنَّهُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَبُولُونَ عَمْرَانُ الْقَطَّانُ هَذَا اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللهِ بُنِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَدْلُكُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## ٢٠٠: بَابُ مَاجَاءَ أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتْى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلَّا النَّالُهُ وَيُقينُمُوا الصَّلُوةَ

٥٠٣ : حَدَّفَ اسْعِيدُ الطَّوِيلُ عَنُ آنَسِ الطَّالِقَائِيُ نَاابُنُ المُبَارَكِ نَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنُ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرُتُ آنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرُتُ آنُ اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا آنُ لاَ إِلهُ اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُ هُ وَرَسُولُهُ وَ آنُ يَسْتَفْيلُوا قِبُلَتَنَا وَيَاكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَآنُ يُصَلُّوا صَلاَ تَنَا فَإِذَا فَعَلُو اذَلِكَ حُرِمَتُ عَلَيْنَا وَآنُ يُصَلُّوا حَلاَ تَنَا فَإِذَا فَعَلُو اذَلِكَ حُرِمَتُ عَلَيْنَا وَآنُ يُصَلُّونَ المُسْلِمِينَ وَقَالُ اللَّهُ مَا للْمُسْلِمِينَ وَمَاءُ هُمُ مَا لَلْمُسْلِمِينَ وَعَى الْبَابِ عَنْ مُعاذَ بِن وَعَلَيْهِ مُ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَى الْبَابِ عَنْ مُعاذَ بِن وَعَلَيْهِ مُ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَى الْبَابِ عَنْ مُعاذَ بِن وَعَلَيْهِ مُ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَى الْبَابِ عَنْ مُعاذَ بِن وَعَلَيْهِ مُ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَى الْبَابِ عَنْ مُعاذَ بِن وَيَلِي مُنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَادَ بِن وَابِي هُولَيْ وَقَدْ رَوْاهُ يَحْيَى بُنُ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَى حَمَيْ وَقَدْ رَوْاهُ يَحْيَى بُنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُمِيْدِ عَنْ حُمِيْدِ عَنْ الْسَ نَحُوهُ

مان کا وظیفہ ہے۔ املد کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی (مراداونٹ ک رسی ) بھی بھورز کو جو سے سے اکار کردیں گے جو یہ سول املہ علیہ کودیا کرتے تھے۔ تو میں ان سے اس کی عدم اد کیگئی پران سے جنگ کردس گا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایہ املہ کی قسم املہ تھا کی نے حضرت ابو بکر صدین کا سینہ جنگ کے سے صور دیا اور میں نے جان لیا کہ یہی جی ہے۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے۔ شعیب بن فی حمرہ سے ابری سے اسی طرح لفتل کرتے ہیں وہ فیسید املہ بن عبد املہ اور وہ حضرت بو ہریرہ ہے ہے دوایت کرتے ہیں عمر ان قطان بھی یہ صدیث معمر وہ زہری وہ انس بن یہ مک اور وہ ابو بھڑ سے روایت کرتے ہیں کین اس سند سے خص ہے س لیے کہ عمران کا معمر سے روایت کرتے ہیں اختیا ف ہے۔

#### ۲۰۰: ہاب مجھے حکم دیا گیا ہے کداس وفت تک بوگوں ہے لڑول جب تک بیڈ ل إللہ الّا اللّذ' کہیں اور نماز پڑھیں

#### انس سے ای کی، ندصہ یہ نقل کی ہے۔ ۱۴۰۱: باب اس بارے میں کہ اسلام کی بنیادیا نچ چیز وں پر ہے

۱۹۰۵ - حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد یا پنج چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

(۱) اس بات کی گوائی دنیا کہ اللہ محصوا کو کی عبادت کے مائق نہیں اور ہے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرو (۳) زکو قادینا (۳) رمض ن کے روز ہے رکھنا (۵) ہیت اللہ کا ج کرنا ۔اس باب میں حضرت جربر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ عدیث حسن میح عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ عدیث حسن میح منین مرفوعا مروی ہے۔ سعیر بن خس محد ثین کے زویک ثقہ منی مرفوعا مروی ہے۔ سعیر بن خس محد ثین کے زویک ثقہ میں۔

۵۰۵: ہم سے روایت کی ابوکریب نے انہوں نے وکیج سے وہ ابن وہ مطلعہ بن ابی سفیان سے وہ عکرمہ بن خالد مخز ولی سے وہ ابن عرام علیہ سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیعدیث حسن صحیح ہے۔

#### ا ٢٠: بَابُ مَاجَاءَ بُنِيَ ٱلْإِسُلَامُ عَلَى خَمْس

٣٠٥: حَدَّقَنَا ابْنُ آبِى عُمْوَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْجِعُسِ التَّعِيْمِيّ عَنْ حَيْبِ بْنِ آبِى تَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِيسُلامُ عَلَى حَمْسِ شَهَادَةِ آنُ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَ إِقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ وَ أَقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ وَ أَقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ وَ أَقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ وَ أَنَّ مُسَحَمَّدًا رَّشُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ وَ أَنَّ مُسَحَمَّدًا رَّشُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الطَّلواةِ وَإِيْتَاءِ النَّهُ وَاللَّهِ وَ أَلْهُ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ الْمَابِ عَنُ النَّيْقِ صَوْم رَمَضَانَ وَحَجَ الْبَيْتِ وَفِى الْبَابِ عَنُ النَّي كَمَن عَنِ النَّي صَحِيعً جَوِيْدِ بُنِ عَنْ النَّي صَحَيعً وَاللَّهِ وَالْمُعِيلُ اللَّهُ عَلَيْدُ بُنُ الْحِمْسِ فِقَةً وَلَقَام الطَّلَاءِ وَسَلَّم نَحُو هَذَا وَسُعَيْرُ بُنُ الْحِمْسِ فِقَة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُونُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُو هَذَا وَسُعَيْرُ بُنُ الْحِمْسِ فِقَة عَنْ اللَّهِ الْمُ الْحَدِيثِ .

٥ • ٥: حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ نَا وَكِيُعْ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ آبِيُ
 شُفْيَانَ السجَمَحِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدِ الْمَخَزُومِيّ
 عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ
 هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسُلاَمَ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسُلاَمَ الْعَيْمَانَ وَالْإِسُلاَمَ الْعَيْمَانَ وَالْإِسُلاَمَ الْعُصَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسُلاَمَ الْمُحْتِينُ الْمُحْتِينُ اللَّحْتِينِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ المُحْتِينِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِمُ اللْمُعْتَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

ے كەتقدىر كوكى چىزىبيى ورحكم بروقت موتا بے دحفرت ابن عمرٌ نے فر مایا جب ان سے مل قات ہوتو کہدرینا کہ میں ان سے اوروہ مجھے سے بری ہیں۔اس ذات کی مشم جس کی قشم عبداللہ کھاتا رہتا ہے اگر بدلوگ اجد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج كردين توجب تك تقدير كے خيروشر پرايمان ندمائيں ، قبول ند ہوگا۔ یجی کہتے ہیں پھرعبدالتدحدیث بیان کرنے لکے اور فر مایا حضرت عمر بن خطاب فرمات بین کدایک مرتبه ہم رسول اللہ عَنْ الله عَلَى مَا تُم سَعَ كَهِ الكِفْض آيا جس كَ كِرْ عِي انتِهَا فَي سفيذاوربال بالكل سياه يتص ندتواس يرسفرك كوئي علامت يتحى اور نہیں ہم اے ج نے تھے۔ یہال تک کدوہ نی اکرم علی کے یاس آیا اور آپ کے زانوؤں سے زانو ملا کر بیٹے گیا۔ پھر کہا العلام عَلِينَة ايمان كيا ہے؟ آپ فرمايا ايمان كي حقيقت یہ ہے تم اللہ تع لی اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں ،آخرت کے دن اور تقدیر خیروشر کی تقید بی کرو۔ اس نے یو جھا: اسمام کیا ہے؟ آ ب نے فرمایا گواہی وینا کہ اللہ ك سواكوكى عبودت ك مائل نبيس اور محد ( علي ) الله ك بندے اور رسول بیں ، نماز قائم کرنا ، زکوۃ اوا کرنا ، بیت اللہ کا حج كرنا اور رمضان كے روز بے ركھنا۔ اس نے يو جيما: احسان کیا ہے؟ آ پّے نے فرمایاتم اللہ کی عبوت اس طرح کروگویا كةتم اسے د كيور ہے ہو ( يعني خشوع وخضوع كے ساتھ ) اس لیے کدا گرتم اسے نہیں و کیھر ہے تو وہ تو یقینا تمہیں دیکھر ہاہے۔ راوی کہتے ہیں کہوہ ہر بات یو چھنے کے بعد کہتا کہ آپ نے یج فر مایا۔جس پرہمیں جمراتی ہوئی کہ بوچستا بھی خود ہے اور پھر نفیدیق بھی کرتا ہے۔ پھراس نے بوچھا کہ تیامت کب آئے گی؟ آپ عَنْ اَنْ اَنْ عَنْ اَنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اِلْمَ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھراس نے موال کیا کہ قیامت کی فٹ نیال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا لونڈی یے ، لک کو جنے گی اورتم دیکھو کے کہ نظی یاؤل اور

فَ اكْتُ مُفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَقُلُتُ يَاأَبًا عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَنَّ قَوُمًا يَقُرَؤُنَ الْقُوُانَ وَ يَتَقَقَّرُونَ الْعِلْمَ وَيَزُعُمُونَ انُ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ الْآمُدَ انِفٌ قَدَالَ فَدَاذَا لَقِيدَتَ أُولُئِكَ فَأَخُسِرُهُمُ أَيْسِي مِنْهُمُ بَرِئٌ وَإِنَّهُمُ مِنِّي بُوَآءٌ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوُانَّ أَحَدَ هُمُ أَنْفَقَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا مَسَاقُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه قَالَ ثُمَّ انْشَاءَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ كُنَّا عِنُدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَّاضَ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشُّعُرِ لايُراى عَلَيْهِ آلُوُ السَّفَو وَلاَ يَعُوفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتَّى اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْزَقَ رُكَّبَعَهُ بِرُكُبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا ٱلْإِيْمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلاَ لِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ وَالْمَوْمِ الْاحِرِوَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ فَمَا الْاِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءُ الزَّكُوةِ وَّحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوُمُ رَمْضَانَ قَالَ فَمَا الْاِنْحَسَانُ قَالَ أَنُ تَعْبُدَ اللُّهَ كَا نَّكَ ثَمَرًاهُ فَإِنَّ لَمُ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبُنَا مِنْهُ يَسُأَلُهُ وَيُصَدِّ قُلُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَشْتُولُ عَنْهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا آمَا رَتُهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِحَاءَ الشَّاءِ يَعَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيَنِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَعُدَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ فَقَالَ عُمَّرُ هَلُ تَعَدُرِي مَنِ السَّائِلُ ذَاكَ جِبُوئِيلُ اتَاكُمُ يُعَلِّمُ كُمُ الْمُودِينِكُمُ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحمَّدِ نَا ابُنُ الْمُبَارَك نَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسْنِ بِهِنَا الْإِسْناد نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى ثَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ عَنُ كَهُ مَس بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ

طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَآنَسِ بُنِ مَالِكِ وَآبِي هُرَيُرَةَ هذا حَدِيثٌ صحِيعٌ حَسَنٌ وَ قَدْ رُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ نَحُوهُ هذَا ورُوِى هذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيْحُ هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ.

نظ جسم والے اور مختاج چرواہے کمی کمی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میری نبی اکرم عطی ہے ہوہ تین دن بعد ملا قات ہو گی آئے آئے یو چھا کہ عمر جانے ہوہ سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ جرائیل علیہ السلام تھے جو تہمیں دین امور سکھانے کے لیے آئے تھے۔ہم سے روایت کیا احمد التا ہے۔

بن محرنے انہوں نے ابن مبارک ہے وہ مہمس بن حسن ہے اس سند ہے اس کی ما نند حدیث نقل کرتے ہیں ہے جہر بن مثنی بی معاذ بن بشام سے اور وہ کہمس سے اس سند سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب بیں طلحہ بن عبیداللہ ، انس بن مالک اور ابو ہر رہے ہے بھی روایت ہے۔ بیر حدیث حسن مجھے ہے اور کی سندول سے اسی طرح منقول ہیں۔ پھر بیر حدیث ابن عرظ سے بھی نبی اکرم علی کے حوالے سے منقول ہے جبکہ مجھے بہی ہے کہ ابن عمرظ (اپنے والد) حضرت عمرظ ہے اور وہ نبی اکرم علی کے اس عرفایت کرتے ہیں۔

#### ۲۰۳۰: باب اس بارے میں کے فرائف ایمان میں داخل ہیں

٥٠٥:حضرت ابن عبس فرمات ميل كقبيد عبرقيس كاليدوفد نی اکرم علی کا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کہ ہمارے راست میں قبیلدر بعد راتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینوں (لیعنی ذوالقندو محرم، رجب) میں حاضر ہوسکتے ہیں ہمیشنہیں آسکتے لہذا ہمیں الی بات كانتكم ديجئ كه بم بعى اس يرعمل كرين اوراوكون كويعى اس كى دعوت دیں ۔ آپ نے فرمایہ میں حمہیں چار چیزوں کا تھم دیتا موں: (۱) الله يرايمان لاؤ كرآب نے اس كى تغير كى كماس بات کی کوائی دو کہ القد کے سواکوئی عبدت کے لائق نہیں اور میں الله كا رسول مول \_( ٢) فماز قائم كرو\_ (٣) زكوة اداكرو\_ (٣) الغنيمت كايانجوال حصدادا كرو تتييد في بواسط حماد بن زیداورابوجمره حضرت این عباس سے اس کی مثل مرفوع حدیث نقل کی ۔ بیصدیث مست صحیح ہے۔ ابو جمر وضیعی کانام نصرین عمران ہے۔ شعبہ نے ابو جمرہ سے روایت کی اور اس میں بیاضافہ ہے " كياتم جانة موايمان كيابع؟ كوابى دينا كدالله كي سواكوني معبودنهیں اور میں اللہ کا رسول ہول'' مچھر ذکر کیا آخر حدیث ٢٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اِضَافَةِ الْفَرَائِضِ اِلَى الْإِيُمَانِ

٥٠٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادِ الْمُهَلِّيكُ عَنُ آبِي جَـمُرَةَ عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُواانَّا هَلَاا الْحَيَّ مِنُ رَبِيْعَةَ وَلَسُنَا نَصِلُ اِلَيْكُ اِلَّا فِي الشَّهُرِالُحَرَامِ فَـمُـرُنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنُكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِن وَّرَاءَ نَا خَفَالَ امُوكُمُ بِأَرْبَعِ ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمُّ شَهَادَةُ أَنُ لَا اللَّهَ اللَّهُ وَاِنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكوةِ وَآنُ تُؤدُّوا خُمُسَ مَا غَيمُتُمُ حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ غَنِ البَّسِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ هَلَا حَدِيثُتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَٱبُو جَمْرَةَ الصَّبِعِيُّ اسْمُهُ مَصُرُبُنُ عَمْرَانَ وَقَدُ رَوى شُعْبَةُ عَنُ اَبِي جَمْرةَ اَيُضًا وَرادَ فَيُسهِ اَتَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ شَهَادَةُ اَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَانِّي رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بُنَ سَعِيْدٍ يَـقُولُ مَارَايُتُ مِثْلَ هَؤُلاءِ الْفُقَهَاءِ الْاشُرَافِ الْأَرْبَعَةِ مَالَكِ بُنِ اَنَسِ وَاللَّيْتُ بُنِ سَعُدٍ وَعَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ السَمُهَلَّئِيّ وَعَبُدِالْوَهَابِ التَّقْفِيّ قَالَ قُتيْبَةُ وَكُنَّا نَرُحِعَ كُلَّ يَوْمٍ مِنُ عِنْدِ عَبَّاسِ بُن عَبَّادٍ نَرُحْنِى اَنْ نَرُجِعَ كُلَّ يَوْمٍ مِنُ عِنْدِ عَبَّاسٍ بُن عَبَّادٍ مُو مِنُ وَلَدِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي يَحَدِيْفَيْنِ وَعَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفُرَةً .

#### ٣٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي اِسْتِكُمَالِ الْإِيْمَان وَزِيَادَتِهِ وَنُقُصَانِهِ

٨٠٥: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ الْبَقْدَادِيُّ آنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ عَلَيْهِ وَالْبَهَ عَنُ عَائِشَة فَالَمْتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أَبَا قِلَا بَهَ فَقَالَ كَانَ وَاللَّهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِى الْأَلْبَابِ. كُوسَم ووعَقَلَ الْمُاتِ فَعَال الْمُأْتُكُن : اس حديث مِن خِصوص عقل وَنهم ركت والول كونقها وكراهي ب-

تک۔امام ابولیسی تر فدگ فر ، تے ہیں میں نے قتیبہ بن سعید سے
سنا وہ فرماتے ہیں میں سنے ان چارفقہاء کرام جیسا کسی کوئیس
د کھ ، ما لک بن انس ، سیف بن سعد ، عباد بن عباد مہلی ، اور
عبدالوہا ب تقفی ۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی تھے
کہ عبد سے روزانہ دوحدیثیں لے کرواپس ہول (لیمن من کر)
عباد بن عباد ، مہلب بن افی صفر کی اولا دسے ہیں۔

#### ۴۰۰: بابایمان میں کی زیادتی اوراس کا ممل ہون

۸۰۵: حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ اوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے ایجھ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے ترق سے پیش آتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک ہے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عائش ہے ابو قلا ہے کا ساع ہمیں معلوم نہیں۔ ابوقلا بہ حضرت عائش کے رضاعی بھائی عبداللہ بن بزید سے اور وہ حضرت عائش ہے اس کے علاوہ بھی احاد یہ فیل کرتے ہیں۔ ابوقلاب عائش ہے اس کے علاوہ بھی احاد یہ فیل کرتے ہیں۔ ابوقلاب کا نام عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ ابن ابی عمر سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ابوایوب ختیائی نے ابوقدا ہے کا نام عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ ابن ابی عمر سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ اور کہ اللہ کہ میں وہ عقل و بجھوا الے فقہاء میں نے شعے۔

9. ۵ : حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے لوگول کو خطبہ دیا اور وعظ وقصیحت کرتے ہوئے فرمایا" اے عورتو: صدقہ کی کروء ہے شک اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت ہوگ ۔ ایک عورت نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ عقاب آ ہے علیہ نے فرمایا ہم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو علیہ خاوندوں کی نافر ، نی کرتی ہو، اور فر ، یا میں نے کسی ناقص عقل ودین کو تقلنداور ہوشیارلوگول برتم سے زیادہ غالب ہوئے

قصاب عَقُلٍ وَدِيْنِ آغَلَبَ لِذَوى الْالْبَابِ وَذَوِى السَّرَأَى مِنْكُنَ مِنْكُنَ عَقَلِهَا الرَّأَى مِنْكُنَ مِنْكُنَ بِشَهَادَةً الْمَرَأَةٌ مِنهُنَّ وَمَا نُقُصَانُ عَقَلِهَا وَدِيُنِهَا قَالَ شَهَادَةً الْمَرَأَتَيْنِ مِنْكُنَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ وَدِيُنِهَا قَالَ شَهَادَةً الْمَرَأَتَيُنِ مِنْكُنَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ لَنُهُ صَانُ دِيُنِكُنَ الْحَيْضَةُ فَتَمْكُثُ الحُدَ اكُنَّ الثَّلاَتُ وَالْمَرْتُ مَنْ الْمَابِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَالْمِن عَمْرَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ا ٥: حَدَّثَ اَبُو تُحَرَيْبِ اَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللهِ بْنِ هِيْنَادٍ عَنْ آبِي سُهَيْلٍ بْنِ إِلَيْهِ اللهِ بْنِ هِيْنَادٍ عَنْ آبِي صَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَّح وَسَبُعُونَ بَابًا فَادَنَا هَا إِمَا عَلَيْهِ وَصَلَّح وَسَبُعُونَ بَابًا فَادَنَا هَا إِمَا عَلَيْهِ وَصَلَّه وَلَ لاَ اللهِ اللهُ اللهُ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّح عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هَمَارَةً بُنِ عَزِيَّة عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي مَانِ اللهِ عَنْ آبِي هَمَارَةً بُنِ عَزِيَّة عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هَمَارَةً بُنِ عَرِيَّة عَنْ آبِي مَالِح عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

آ ٢٠٥ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ
ا ١٥: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ المَعْنَى وَاحِدٌ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ سَالِمِ
عَنْ آبِيسِهِ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبِرَ جُلٍ وَهُوَ يَعِظُ اخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَرْبِرَ جُلٍ وَهُوَ يَعِظُ اخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ اَحْمَدُ بَنُ مَنِيعِ فِى حَديثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاء مِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ اَحْمَدُ بَنُ مَنِيعٍ فِى حَديثِهِ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمِعَ رَحُلا يَعِظُ اَحَاهُ فِى الْحَيَاءِ هِذَا حَدِيثُ حَديث حَسَنٌ صَحَيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةً .

والی چیز نہیں دیکھی ۔ایک عورت نے بوچھا کہ ہماری عقل ودین کا نقصان کیا ہے؟ ۔۔ آپ نے فرمایا تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور تمہارے دین کا نقصان چیف ہے کہ جب کوئی حائفہ ہو جاتی ہے تو تین چاردن تک نماز نہیں پڑھ تی ۔اس باب میں حضرت ابوسعیڈ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ بیحد یہ حسن میج ہے۔

۱۵۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو ایمان کے ستر سے زیادہ ورواز ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایو ایمان کے ستر سے زیادہ درواز ہے ہیں ان میں سے سب سے اوفی تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے اور سب سے بلند درواز ہ ' لا الہ الا اللہ' کہنا ہے یہ حدیث حسن صحح ہے ۔ سہیں بن ابی صافح نے بواسطہ عبداللہ بن وین راور ابوص کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے ۔ ممارہ بن غزیہ یہ حدیث ابوصائی سے وہ ابو ہریرہ اس کیا ہٹ حدیث ابوصائی سے دہ ابو ہریرہ اس کے چونسٹھ درواز سے علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کے چونسٹھ درواز سے علیہ وسلم سے بیصریث ختیبہ نے بواسطہ بحرین مضر، عمد رہ بن غزیہ اور ابوصائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع غریرہ اور ابوصائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع بیان کی۔

۲۰۵ : باب اس بار سے میں کرحیا والیمان سے ہے اللہ اللہ عظرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدی کے پاس سے گزر ہے وہ وہ اپنی بھائی کو حیاء کے بارے میں تصبحت کرر ہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حیاء ایمان سے ہے ۔ احمد بن ملیع نے اپنی روایت میں کہا کہ نبی اگرم صلی اللہ عید وسلم نے ایک آدی کو سنا وہ ایس بالکہ نبی اگرم صلی اللہ عید وسلم نے ایک آدی کو سنا وہ ایس باب میں حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔

#### ٢٠١: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُرُمَةِ الصَّلاَةِ

٢ ا ٥: حَدَّثَتَنَا ابُسُ أَبِي عُسَمَرَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذَ الصَّنُعَانِيُّ عَنْ مَعُمُو عَنْ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّحُوُد عَنْ اَبِيُ وَالِلِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَهَلِ قَالَ كُنُتُ مَعِ السِّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَ فَأَ صُبَحُتُ يؤمَّا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَنْحُنُ نَسِيُرُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهَ أَخْبِرُبِي بِعمَلِ يُسَدُحِسُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدُ سَأَ لَتَنِي عَنْ عَنظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرُ عَلَى مَنْ يَشَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعُبُدُ الملَّهَ وَلاَ تُشُرِكُ بِه شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلوةَ وَتُوْتِي المِزَّكُوةَ وَتَصُوُّمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثَمَّ قَالَ الاَ اَدُلُكَ عَنِي اَبُوابِ الْمَحَيُو الصَّوُمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِينُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطُفِينُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلوةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلاَ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنَ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ الأَ أُخْبِسُ كُنُّم بِسرَأْسِ الْآمُرِكُلِّه وَعَمُوُدِه وَذِرُوَةٍ سَنَا مِه قُلْتُ بَسلى يَساوَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْآمُوِ الْإَسُلامُ وَعَـمُـوْدُهُ الـصَّـلُوةُ وَذِرُوةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ الاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلِّه قُلْتُ بَلِّي يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللُّهِ وَإِنَّا لَـُمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلُّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَـامُعَاذُ وَ هَلُ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوُ هِهِمُ أَوْ عَلَى مَنَاجِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمُ هَذَا حَدِيْكُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ۲۰۲ باب نماز کی عظمت کے بارے میں

۵۱۲ حفرت معاذ بن جبل سے روایت سے کہ میں تی کے ساتھدا یک سفر میں تھا کہ ایک صبح میں آ ہے کے قریب ہو گیا۔ ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ الحجے ایا عمل بنا کیں جو مجھے جنت ہیں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ آ ب نے فروی م نے مجھ سے ایک بہت بوی بات یو چی ہے البديس كيل تدعى لي آسان فراه دے اسكے سے آسان ہے اور وہ بیا کہتم صرف اللہ ہی کی عبادت کروا اسکے ساتھ کی و شریک ندهمراؤ، نماز قائم کرو، زکو ة دو، رمضان کے روز ہے رکھوا ور بیت الند کا حج کر د پھرفر ہایا کیا میں جنہیں خیر کا درواز ہونہ بتاؤں۔روزہ ڈھاں ہے اور صدقہ گنا ہوں کو اس طرح قتم کر دیت ہے جیسے یونی سک کو اور آدھی رات کونم زیر صن ( یعنی ب بھی اور خیرے ) پر آپ نے بیآیت پڑھی " تنسخافی جُهُ وَهُومُ مُ " " (الحكى يبلوبسترول سے الگ رہتے ہيل اور اینے رب کوخوف ورامیدسے پکارتے ہیں)'' یَسْعُسَمُلُونَ '' تک بیآیت برطر آپ نے فرمایا کی بین تمہیل تر مامور کی جڑا سکی برمائی چوٹی وراسکی ریڑھ کی ہٹری نہ بتدووں؟ میں نے عرض کیا یا رسول ملڈ کیوٹ بیس فرہ یا سکی جڑ سدم اسکی بار کی چوٹی نم زاور اسکی ریز ھی بڈی جہد ہے۔ پھر فروی کی میں معممیں ان سب کی جڑ کے بارے میں نہ بناؤں؟ میں نے عرض کیا کیو نبیس پارسول املہ ا آ یا نے بنی زبان مبارک کچڑی ورفر مایا اسے اپنے او پرروک رکھو۔ میں نے عرض کیا بیا

رسول امتد عظی کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہماراموا خذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہاری مال تم پرروئے۔اےمعاذ اسیالوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتھنوں کے بل زبان کے عداوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

۵۱۳ : حضرت ہوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں ہے فقی نے فرمایا اگرتم ہوگ اوراس کی فرمایا اگرتم ہوگ اوراس کی فدمت کرتے دیکھوتو اس کے ایمان کی گوائی دو۔ ب شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " (ترجمہ مندتی ں کی

٣ . حـ قَتْنَا ابْنُ أَنَى عُمَوْنَا عَبُدُ اللّه نَنُ وَهُبُ عَنُ عَمُرِنَا عَبُدُ اللّه نَنُ وَهُبُ عَنُ عَمُ عَمُ ابى عَمُ ابى السَّمُح عَنْ ابى الْهِيتَم عَنُ ابى السَّمُح عَنْ ابى الْهيئَم عَنُ ابى سعيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اذَا رَايُتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهدُ الْمَسْجِدَ فا عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا رَايُتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهدُ الْمَسْجِدَ فا

شُهدُ وَالهُ سَالِايُمانِ فَانَّ اللَّهِ يَقُولُ (إِنَّمَا يَغُمُّرُ مَسَا جَدَ اللَّهِ مِنُ امِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ وَأَقَامِ الصَّنُوةَ وَاتِي الرَّكُوةَ) اللَّايَةَ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيُبٌ

#### ٢٠٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الصَّلوةِ

٨ ١٥: حَدَّثنا قُتَيْنَةُ نَا جريُسرٌ وَٱبُومُعَاوِيَةَ عَي الْآعَمَانِ عَنْ النَّبِي عَيَّاتُهُ الْآعُمَانِ عَنْ النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ بَيْنَ الْكُفُروَ الْإِيْمَانِ تَوْكُ الصَّلوةِ .
 قَالَ بَيْنَ الْكُفُروَ الْإِيْمَانِ تَوْكُ الصَّلوةِ .

٥١٥: حَدَّثَنَا هنَّادُ نَا أَشْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ٱلاعْمَشِ بِهِذَا ٱلاَسْنَادِ نَحُوهُ قَالَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الشَّرُكِ أَو الْكُفُرِ تَرُكُ الْصَلُوقِ هذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحيُحٌ وَابُو سُفَيَانَ إِسْمَةً طَلُحةً بُنُ نَافِع.

لا ا ۵. حَدَّاثَفَ هَنَا وَ اللهِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي الزَّبيْرِ عَنْ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْه وَسَدَّم بَيْنَ الْمُعَلَد وبَيْنَ الْمُكُفُو تَرُكُ الصَّلوة هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُو الزَّبَيْرِ اِسْمُهُ مُحَمَّلُ بَنُ مُسُلِم بَنِ تَذُرُسٍ.
 ١٥: حَدَّثَنَا آبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنِ بَنِ حُرَيْثٍ وَ يُوسُفُ بَنْ عَيْسَى عَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ حُرَيْثٍ وَ يُوسُفُ بَنُ عَيْسَى قَالا نَا الْفَصْلُ بَنُ مُوسى عَنِ الْحَسَيْنِ بَن وَاقِدِ عَنَّ ابْهُ عَمَّارٍ وَمَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ قَالا آنَ عَلَي بَن الْحَسَيْنِ بَن وَاقِدِ عَنْ آبِيْهِ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْلاَنَ قَالا آنَ عَلَي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ قَالا آنَ عَلَي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ غَيلاَنَ قَالا آنَ عَلِي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحْمُودُ أَبُنُ عَيْلاَنَ غَيلاَنَ قَالا آنَ عَلِي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحْمُودُ أَبُنُ عَيْلاَنَ غَيلاَنَ قَالا آنَ عَلِي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحُمُودُ أَبُنُ عَيْلاَنَ غَيلاَنَ قَالا آنَ عَلِي بَن الْحَسَن الشَّقِيْقِيُّ وَمَحُمُودُ أَبُنُ عَيْلاَنَ عَيْلاَنَ قَالا آنَ عَلِي الْمَالَا لَا عَلِي الْمُحْمَدِ الْعَصَلَ السَّوْلَةِ عَلَى الْمُحْمَدُ اللْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ

بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيُق عَي الْحُسَيْنِ بُن وَاقدِ عَنْ عَبُدِ

اللَّه بُنِ بُرِيُدة عِنُ أَبِيْهِ قَالَ قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم العهد الذي بيننا وتينهم الصلوة فمن

توكها فقد كفر وفي أبب عن ايس وابن عباس هدا

حديث حسن صحبح عريث

٥ حدث سما فَبسُةُ سما بِشُسرُ ثُنُ الْمعضل عير النخويُون عَلَى عَلَى اللهِ مُن شقِيق الْعقيلي فال كان

معجدوں کو وبی ہوگ آباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت کے دن پرایمہ ن رکھتے ،نماز قائم کرتے اور زکو قاویتے ہیں ) میصدیث حسن غریب ہے۔

#### ۲۰۷: بابترک نمازی وعیر

ا ۱۵۱٪ حضرت جبررضی القد عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: کفراور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

۵۱۵ بناد نے بواسط اسباط بن محمد آمش سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی کہ آپ علی شندہ نے فرمایا بندہ (مؤمن کے اور کفری شرک کے درمیان صرف نم زکا فرق ہے۔ بیعدیث محمح ہے اور ابوسفیان کا نام طلحہ بن نافع ہے۔

۱۵۱۲ حضرت ج بررضی القدعنہ سے روایت ہے که رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر ایا بندے ، ور کفر کے درمیان صرف فیاز کا فرق ہے۔ بیصدیث حسن سی ہے اور ابوز بیر کا نام محمد بن مسلم بن قدرت ہے۔

ا ا ا ا حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عبیہ وسلم نے ارش و فرمایا: ہم رے وران (کا فروں) کے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے اسے چھوڑ ااس نے کفر کیا۔ سیاب میں حضرت نس رضی اللہ تعالی عنداور ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعال

یه حدیث حسن سیح غریب ہے۔

۸۱۵ حفرت عبداملد بن شقیق عقیلی ہے روایت ہے کہ صحابہ گرام رضی ملد عنبم نماز کے مدروم سی دوسر عمل کے ترک کو أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوُنَ شَيْنًا ﴿ كَفُرْبِينَ جِ نَتَ شَهِ مِنَ الْاَعْمَالِ تَوَكَّهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلوَةِ.

#### ۲۰۸: مَاتُ-

9 / 3: حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُـهِ الْـمُطَّلِبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ ٱلإيْمَانِ مَنُ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبُّا وَّبِٱلَّا سُلاَم دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. • ٥٢ : حَدَّثَبَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَقَفِيُّ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ أَنِسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَتُ مَّنْ كُنَّ إ فِيُهِ وَجَـدَبِهِنَّ طَعَمَ ٱلْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اِلَّذِهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُرْحِبُ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَآنُ يَكُرَهَ آنُ يَّعُوْ دَفِي الْكُفُرِ بَعْدَ إِذًا نُقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَـمَا يَكُرَهُ أَنُ يُقُذُفُ فِي النَّارِ هَلَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩ • ٣ : بَابُ لاَ يَزُنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ا ٣٠: حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاعْمَاشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُلْءِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزُينُ الزَّانِيُ وَهُوَمُوْمِنٌ وَلاَ يَسُوقُ السَّادِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعَرُوصَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعَبُسِدِ السَّلَهِ بُنِ أَبِي أَوْلَىٰ حَدِيْتُ أَبِي هُوَيْرَةً حَدَيْتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ مِّنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُوىَ عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبُدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ فَوُقَ رَاسِهِ كَاظَّلَّةٍ فَإِذَا خَرَجَ مِنُ ذَٰلِكَ الْعَمَلِ عَادَ اِلَيْهِ الْإِيْمَانُ وَرُوىَ

#### ۲۰۸: پاپ

٥١٩: حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فرمات بين سکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مخص نے ایمان کا مزہ چکھا جواللہ تعالی کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے نی ہونے پردامنی ہوا۔ بیحدیث حس سیج ہے۔ ۵۲۰: حفرت انس بن ، لك عدروايت بيك رسول الله مناسق نے فرمایہ تین باتیں ایس میں جس میں یائی جا کیں اس نے ایمان کا مزہ خاصل کرلیا۔ (۱) وہ حض جواللداور اس کے رسول علی کے ہر چیز سے زیادہ مجبوب رکھتا ہو۔ (۲) جو محض کسی سے دوئتی صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ (۳) اور وہ اللہ تعالی ك كفرس بيانے كے بعد كفرك طرف لوشنے كوائز بى براسمجے جتنا وہ آگ میں گرنے کو نا پند کرتا ہے۔ بیرصدیث حسن صحیح ہے۔اوراسے آبادہ میمی انس بن مالک سے اور وہ نبی اکرم من المنافق المستمال ا

٢٠٩: باب كوئى زانى زناكرت بوئ حال ايمان نبيس رمتا ۵۲۱: حضرت ابو ہر ریڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطہ نے فر، یا: کوئی زانی مؤمن ہونے کی حاست میں زنائبیں کرتا اور کوئی چورمؤمن ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتالیکن تو ند مقبول ہوتی ہے۔اس باب میں حضرت ابن عباس ،ع اللہ عبداللہ بن انی او فی سے بھی روایت ہے۔حضرت ابو ہربری کی حدیث اس سند سے حسن سیج غریب ہے۔ حصرت ابو برر الا سے منقول ہے که آپ منے فرمایا: جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نگل جاتا ہے اور اس برسائے کی طرح رہتا ہے جب وہ اس گن ہ ہے نکلتا ہے تو ایم ن واپس لوث آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد زانی کا

عَنُ ابِى جَعُفُو مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ آنَّهُ قَالَ فِي هذا خُسرُوجٌ عَنِ اللهُ مَسانِ السي الإسلامِ وَقَلْرُوىَ مِنُ عَيْرُوجُهِ عَنِ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ فِي عَيْرُوجُهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مَنُ اصَابَ مِنُ ذلكَ شَيئنًا فَأَقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةٌ ذَنْهِ وَ مَنُ اصَابَ مِنْ ذلكَ شَيئنًا فَاقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّةُ فَهُو كَفَّارَةٌ ذَنْهِ وَ مَنُ اصَابَ مِنْ ذلكَ شَيئنًا فَاقِيْمَ عَلَيْهِ فَهُو إلَى اللهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يوم فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إلَى اللهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يوم فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إلَى اللهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ عَلِي بُنُ ابِي اللهِ يَعَالَى إنْ شَاءَ عَلَيْهُ بُنُ ابِي اللهِ يَعْمَلُهُ وَاللهِ وَعُرَيْمَةٌ بُنُ قَابِتٍ عَنِ طَالِبٍ وَعُبَادَةٌ بُنُ الصَّامِتِ وَخُوَيْمَةً بُنُ قَابِتٍ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

عَبُدِ اللّهِ الْهَمُدَائِيُّ آنَا الْحَجَّاجُ اللّهِ السَّفَوِنَا آحُمَدُ اللّهِ اللهِ الْهَمُدَائِيُّ آنَا الْحَجَّاجُ الللهِ اللهِ الْهَمُدَائِيُّ آنَا الْحَجَّاجُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنُ آبِي السَّحَاقِ اللهِ مَدَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ اللهُ عَنُ اللّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى عَبُدِهِ الْعُقُولِةَ فِي عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنُهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ٢ : ټاب مَاجَاءَ ٱلْمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ

٥٢٣. حَدَّ تَسَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَن ابْنِ عَجُلاَلُ عَن اللَّهُ عَلَى ابْنِ عَجُلاَلُ عَن اللَّهَ عَلَى ابْنِ عَجُلاَلُ عَن اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ مَنُ سَلَمَ الشَّهُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنُ اَمِنَهُ النَّاسُ السَّمُ المُسُلِمُونَ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى فِم الهَمُ و اَمُوالِهمُ و يُرُوى عِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ سَنَّمَ انَّهُ سُبِل آئَ الْمُسُلِمِينَ افْصَلُ قال مَن عَلَيْه وَ سَنَّمَ المَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ النَّبِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ الْمُسْلَمِينَ افْصَلُ قال مَنْ

ایمان سے اسلام کی طرف جانا ہے۔ متعدد طریق سے نبی اکرم علیہ سے مروی ہے کہ آپ عرفی ہے نے زن اور چوری کے بارے میں فرماید کہ جو آ دئی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے (یعنی زنیا چوری) اس کے گن ہ کا کفارہ ہے۔ اور جس نے سے گناہ کیا (لیعنی زنیا چوری) کی مرات تعالی نے اس کی پردہ پوٹی فرہ نی تو یہ اللہ تعالی کے سرد پھر اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوٹی فرہ نی تو یہ اللہ تعالی کے سرد سے چ ہے ہو اس کو عذا ہد سے اور آگر چاہے تو بخش دے۔ یہ حدیث حضرت علی بن ابی طا سب معبادہ بن صامت اور فرزیمہ بن عابی بن ابی طا سب معبادہ بن صامت اور فرزیمہ بن عابی بن اکرم علیہ کے سال کرتے ہیں۔

۲۱۰۰: باب اس بارے میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی ادران اتنہ سے مسلمان محفود ان میں

سَلِمَ الْمُسْبِمُونِ مِنُ لِسَاتِهِ وَيَدِهِ.

٣٢٥: حدَّتنا بدلِك إبراهِيْمُ بُنُ سعيْد نِ الْجَوُهِرِئُ نَ الْبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُن عَلَد الله بُنِ آبِي ثُرُدَةَ عَنُ حَدَّه الله بُن آبِي ثُرُدَةَ عَنُ حَدَّه آبِي مُورَدَةَ عَنَ آبِي مُوسَى الْاشْعِرِي آنَ السَّيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ سُئل آئُ الْمُسْلَمِيْنِ افْصَلُ قَال مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُيْنِ افْصَلُ قَال مَن سَلِمَ اللّهُ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَالِه وَيَدِه هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ الله مِن حَدِيثٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِن حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَفِي الْبَابِ عَنْ جَايِرٍ وَآبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللّهِ عَنْ جَايِرٍ وَآبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللّهِ بَن عُمَر حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَنِ السَّي صَحِيعٌ عَنِ اللهُ عَمْ وَحِيهُ اللهُ عَنْ جَايِرٍ وَآبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللّهِ بَن عُمَر حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَنِ السَّع صَمَن صَحِيعٌ عَنِ اللهُ مَن عَرِيهُ اللهُ اللهُ عَمَر حَدِيثٌ صَعِيمٌ عَن حَدِيثٌ حَمَن صَحِيعٌ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَمَر حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَنِ النَّهِ عَمْ وَعَبْدِ اللّهِ اللهُ عَمْ وَحَدِيثُ مَوسَى وَعَبْدِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَمْ وَحَدِيثُ مَوسَى وَعَبْدِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَحَدِيثُ مَوسَى وَعَبْدِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَحَدِيثُ اللهُ عَمْ وَعَدِيثُ اللّهُ عَمْ وَحَدِيثُ اللّهُ اللهُ عَمْ وَعَدْدِيثُ اللّهُ اللهُ اله

# ٢١١: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ أَلْإِسْلامَ بَدَأَغَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا

٥٢٥: حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبُدِ الْلَهُ عَمَيْهِ الْلَهُ عُمَدِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ إِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَأَ غَوِيْبًا وَ سَيَعُودُ غَوِيْبًا كَمَا بَدَأَ فَطُولُ بِي اللّهُ الله الله عَنْ سَعْدِ وَابْنِ عُمَو وَ الله فَطُولُ اللّهُ الله الله الله الله عَمْرِ وهذَا حَدِيثُ وَابْنِ عَمْرِ وهذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيثٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ وهذَا حَدِيثُ مَنْ عَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودُ وَ إِنَّمَا لَعَمْ اللهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرِ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرٍ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

۵۲۷: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّه ابْنُ عَبُد الرَّحْس آنا إسْسَاعِيْلُ بُنُ آبِي أُوَيُسٍ ثَنِيُ كَثَيْرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُن عَـمُو وَبُنِ عَوُفِ بُنِ زَيْدِ بُنِ مِلْحَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُّولُ اللّه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم قَالَ انَّ الدّيُنَ لَيَا أُرِزُ الْي الْحَجَازِ كَـمَا تَارُزُ الْحَيَّةُ الى حُجُرها وَلِيَحْقَلَنَ اللّاِينُ فِي الْحِجازِ مَعْقل الله رُوية من رأس الْحسل اللّائيسَ سداع رئيًا ويَرْحعُ عوينا فطوري

#### محفوظ ربيل په

۵۲۴ حضرت ابوموی اشعری رضی التدعنه بروایت ہے کہ نبی اکرم صنی التدعلیہ وسلم سے بوچی گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ سلی التدعلیہ وسلم نے فرہ یا جس کی زبان اور باتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔ بیاحدیث حضرت ابو موک اشعری رضی التدعنہ کی روایت سے صحح غریب ہے۔اس باب میں حضرت ج بررضی التدعنہ ، ابوموک رضی التدعنہ اور عبد التدعنہ ابوموک رضی التدعنہ ابوموک من التدعنہ ابوموک من التدعنہ ابوموک من التدعنہ ابوموک من التدعنہ کے جا سے میں دوایت ہے۔حضرت ابو عبد التدین عمروضی متدعنہ سے بھی دوایت ہے۔حضرت ابو

#### الا: باب اس بارے میں کہ اسدم کی ابتداء وانتہاء غریبوں سے ہے

۵۲۵: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام کی ابتداء بھی غر بت سے ہوئی تھی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام کی ابتداء بھی غر بت ابتداء ہوئی تھی ۔ پس غرب عرب کے لیے خوشخبری ہے ۔ اس باب میں حضرت سعد، ابن عمر، جبر، انس ورعبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے ۔ بیر حدیث ابن مسعود کی روایت عنہم سے حسن صحیح غریب ہے ۔ ہم اسے صرف بواسط حفص بن عید شامش کی روایت سے بہانے ہیں ابواحوص کا نام غیب نام لک بن نصلہ بنی ہاورحفص اس روایت میں عوف بن مالک بن نصلہ بنی ہے اورحفص اس روایت میں مقفر دہیں۔

۱۹۳۵: کیٹر بن عبدالقد بن عمرو بن عوف بن معجد اپنے والدسے اور
ان کے د دانے فقل کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا اللہ علی ہے کہ سرح حرح دین (اسلام) مجاز کی طرف سمنت اور پناہ گزین ہوتا ہے وردین جی زمقد میں میں اس طرح بناہ گزین ہوگا جس طرح جنگلی بری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ نیز دین کی ابتداء بھی غربت ہوئی اور وہ غربت ہی کی طرف اور نے گا۔ پس غریوں کیلئے سے بوٹی اور وہ غربت ہی کی طرف لوٹے گا۔ پس غریوں کیلئے

للُعُرِياء الذين يُصُدخُون مَا أَفْسد النَّاسُ مِنُ يعُديُ مَن مُدينَ مِن عَدي مَا أَفْسد النَّاسُ مِن يعُدي

٢١٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي عَلاَ مَهِ الْمُنَافِق مَدَ مَدُ اللّهُ الْمُنَافِق مَدَ مَدُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَدِ الرّحْمِيعَ الْمُعَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِيلُ هُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا الْوَتُمِعِينَ حَسَن هَذَا حَدِيثٌ حَسَن عَرْبُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنُ عَرِيْبٌ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

٥٢٨: حَدَّثَ على الله حُجْرِنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ هُرِيْرَة عَنِ عَنْ الله عَنْ الله هُرِيْرَة عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ هُرَيْرَة عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هُوَ عَمَّ اللهِ صَلَّمَ وَ اللهُ سُهَيْلٍ هُوَ عَمَّ مَالِكِ بُنِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بُنِ اللهِ عَامِرِ مُالكِ بُنِ اللهِ عَلَمِ اللهِ عَلَمِ اللهِ عَلَمِ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُو

٣ ١٥: حدّث مُحُمُّودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا عُبِيدُ اللّهِ بُنِ مُؤسى عن سُفَيان عن الاعْمَاسُ غن عبُدِ اللّه بُنِ مُوَّةَ عَنُ مَسُرُوْقِ عن عبُد اللّه بُنِ عَمُوهِ عِنِ اللّهِ بُنِ مُوَّةَ عَنُ عليه وسنم قال اربع مَنْ حُنَّ فِيه كَانَ مُنا فِقًا وَإِنْ كَانتُ فِيه حَصُلةٌ مِن النِّفَاقِ حَتَّى عليه وسنم قال اربع مَنْ كَانتُ فِيه حَصُلةٌ مِن النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعها من إدا حدّث كَذَب وَإذَ وَعَدَا خُلَفَ وَإِذَا عاهد عَدرَ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حاصَمَ فَجروَ إِذَا عاهد عَدرَ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ واسَما معنى هذا عِد اهل العلم نِقَاقُ الْعمل وإنّما كَانَ نفاقُ التَكديبِ على رُوى عي الْحَسَنِ الْمُصَرِي شَيْءٌ مَنْ هذا الله بُن مُرَةً بهذا الله بُن مُرة بهذا الله بُن مُرة بهذا الله المُسْناد مَدُنتُ حسن صحيحٌ

خوشنجری ہے جواس چیز کو صحیح کرتے ہیں جے لوگوں نے میری سنت میں سے میر بے بعد بگاڑ دیا۔ بیصدیث حسن ہے۔ ۲۱۲: ہاب منافق کی علامت کے متعلق

۱۹۱۶: باب من می علامت کے میں کہ دوایت ہے وہ فرہ تے ہیں کہ رسوں، بلد علی اور بریرة سے روایت ہے وہ فرہ تے ہیں کہ رسوں، بلد علی این شانیاں ہیں۔

() جب بات کرے تو جموث ہونے ۔(۲) وعدہ کرمے تو وعدہ ضافی کرے (۳) اوراگراس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے ۔ بیصد بیٹ علاء کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اور کئی سندول سے حضرت ابو ہریرة سے مرفوعا فریب ہے ۔ اور کئی سندول سے حضرت ابو ہریرة سے مرفوعا منقول ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود "،انس اور جریرات میں حدرت عبداللہ بن مسعود "،انس اور جریرات میں اور جریرات م

۵۲۸ بم سے روایت کی علی بن جرنے انہول نے استعیل بن جعفرے نہوں نے الی سبل سے انہوں نے اپنے باب سے انہول نے حضرت ابو ہر بروٌ سے اور وہ نبی اکرم عیص ہے اس کی مانند عل کرتے ہیں۔ ابوسہیں حضرت مالک بن اس کے چچ ہیں ان کا نام نافع بن ، لک بن الی عدمرار صحی خولا نی ہے۔ ٥٢٩ حضرت عبدالله بن عمرة مبي أكرم عَلَيْنَةُ مِي فَقُلَ كَرِينَهُ ہیں کہ جار چیزیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصدت ہوگی تواس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کدوہ اے ترک کروے۔(۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے ۔(۲)جب وعدہ کرے تو بورا نہ کرے ۔ (٣) جب جھر اکرے تو گالیاں دے۔ (٣) جب معاہدہ كرے تو دھوكہ دے \_ بيرحديث حسن سيح ہے - اہل علم كے نزدیک اس حدیث ہے میں غاق مراد ہے ۔ جھٹوانے والاغاق رسول الله عيالية كرز مانديس بقار حفرت حسن بصرى يرجمي اسی طرح سیجیمنقول ہے ۔حسن بن ملی خدال بھی عبدا ملد بن نمیر ہے وہ اعمش ہےاور وہ عبداللہ بن مرہ ہے اسی سند ہے اس کی ہ نندغل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔ ١٥٣٠: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا انْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى بُنُ عَبُد الْاعْلَى عَنْ آبى التُعْمَان عَنْ أبى وقَاصِ عَنْ رَيْد بُن ارْقَم قال قال رَسُولُ عَنْ اللهِ عَيْثَ ادا وَعَدالرَّحُلُ وينُوىُ انْ يفى به فلم يفِ اللهِ عَيْثَ ادا وعَدالرَّحُلُ وينُوىُ انْ يفى به فلم يفِ به فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ هذَا حدِيثٌ غَرِيْبٌ و لَيْس إسْنَادَةُ بِالْقَلْوِي عَلَيْهُ إِلَى عَبْدِ الْاعْلَى ثِقَةٌ وَآبُو النُّعُمَانِ بِالْقَلْوِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَجُهُولٌ.

٢ ١٣ : بَابُ مَاجَاءَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوقَ اللهِ بُنِ بَزِيْعِ نَا عَهُدُ الْحَكِيْمِ بُنُ مَنْصُوْدِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بَزِيْعِ نَا عَهُدُ الْحَكِيْمِ بُنُ مَنْصُوْدِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ احَاهُ صُلُق وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيْحٌ وقَدُ مُوى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ وقَدُ رُوى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ مِن غَيْرٍ وَجُهِ.

٥٣٣: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِينَعُ عَنُ سُفُيانَ عَنُ رَافَي كَنُعُ عَنُ سُفُيانَ عَنُ رَبَيْدٍ عَنُ رَبَيْدٍ عَنُ رَبَيْدٍ عَنُ مَسْعُودٍ قَالَ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْدِمِ فُلْلًا وَسُلَّمَ سِبَابُ الْمُسْدِمِ فُلْلًا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢١٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ رَمْى اَحَاقُ بِكُفُو مِنْ دَمْى اَحَاقُ بِكُفُو مِنْ دَمْى اَحَاقُ بِكُفُو مِنْ دَمْتُ بَا اِسْحَاقَ بُنُ يُوسُفَ الْاَزْرَقُ عَلْ هِشَامِ الدّسْتُ وائِي عَنْ يَحْيَى بُنِ ابِي الطَّحَاكِ عَنِ الطَّحَى أَبِي قِلاَ بَهَ عَنُ قَامِتِ بُنِ الطَّحَاكِ عَنِ الطَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبُد سَذَرٌ فَيْسَا لاَ يَسَمَلكُ ولاَ عَنُ المُؤْمِن كَفَاتِله ومَنُ لَذَرٌ فَيْسَا لاَ يَسَمَلكُ ولاَ عَنْ المُؤْمِن كَفَاتِله ومَنُ قَدَل نفسهُ سَمَى عَذَب له الله بما قتل به به شه يؤم القيمة وفي الباب عن ابئ درّ و ابن عمر هذا حديث حسن صحيت عن ابئ درّ و ابن عمر هذا حديث حسن صحيت

۵۳۰ حضرت زید بن ارقم رضی الله تی تی عند سے روایت بے کہ رسوں الله صلی الله علیہ وسلم فی ارش و فرمایا، جب کوئی آ دمی وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہوگر وہ (کسی وجہ سے اُس وعدہ کو) بورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صدیث غریب ہے اور اس کی سند تو ی نہیں کی بن عبدالاعلی ثقہ ہیں جبکہ ابووقاص اور ابونعمان مجبول نہیں۔

۳۱۳: باب اس متعلق که مسمه ن کوگالی دینافسق ہے ۱۳۱۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فره تے ہیں که رسول الله علیه دسم نے فرهایا مسلمان کا اپنے مسمهان بھائی کوقل کرنا کفر ہے اور اسے گالی دنیافسق (گناہ) ہے۔ اس باب ہیں حضرت سعدرضی الله عنہ اور عبدالله بن منفل رضی الله عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنہ کی حدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت عبدالله بن مسعود رشی الله عنہ کی حدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت عبدالله بن مسعود رشی الله عنہ مسعود ہی ہے۔

۵۳۲: حضرت عبد متدین مسعود رضی امتدت کی عند سے روایت بے کدرسول امتد سلی الله علیہ وسم نے ارشاد فر مایا: مسلم ن کو گل دین فسق (گناه) اور اس کونل کرنا کفر ہے۔ بید حدیث حسن صحیح ہے۔

٥٣٣ حَدَّ ثَنَا قُتَيْدَةُ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنُ عَبُد اللهُ بُنِ دَيْسَارٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ بُنِ دَيْسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ كَافِرٌ فَقَدُ ثَآءَ بِهَا وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَيْهُ كَافِرٌ فَقَدُ ثَآءَ بِهَا أَصَالَ لَا حِيْهِ كَافِرٌ فَقَدُ ثَآءَ بِهَا أَصَالَ لَا حِيْهِ كَافِرٌ فَقَدُ ثَآءَ بِهَا أَصَالَ اللهُ عَلَيْهُ صَحِيْحٌ.

# ۵ : بَابُ مَاجَاءَ فِي مَن يَّمُونُ وَهُو ` يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

٥٣٥: حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ بَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنُ

مُسحَـمَّـدِ بُسِ يَسحُنِمي بُسنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيُويُزِ عَنِ الصُّنابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِبِ اللَّهُ قَالَ دَخُلُتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوُتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهُلاَّلِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَئِن اسْتُشُهِدْتُ لَا شُهَدَنَّ لَكَ وَلَانُ شُهِّعْتُ لَا شُفَعَنَّ لَكَ وَ لَإِن اسْتَطَعْتُ لَا نُفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ ا وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ فِيْهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيْثًا وَاحِدًا وَسَاْحَةِ ثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدُاْحِيْطَ بِنَفْسِي سَـمِـعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ شَهِلُدَانُ لاَ اللهُ الاَّ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللُّهُ عَلَيْهِ النَّارُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ آبِي بَكُر وَعُمَوَ وَعُشُمَنانَ وَعَلِيّ وَ طَلُحَةً وَجَابِرٍ وَابُنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِد وَ الصُّنَا بِحِيُّ هُوَ عَبُدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَيُمهِ اللَّهِ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَوِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجْهِ وَ قَدُرُويَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱنَّهُ شَيْلَ عَنُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَدَحَلَ الْبَجِنَةَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هِذَا فِي أَوَّلِ ٱلْإِسُلاَمَ قَبُلَ سُزُوكِ الْفَرَائِص وَالْامُر وَالنَّهِي وَوَجُهُ هذَا الْحَدِيثِ عِنْد بَعُضِ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَهُلَ التَّوْجِيْدِ سَيَدُ خُلُونَ الُجَنَّةَ وَإِنْ عُنَّدُنُوا بِالنَّارِ بِالنَّارِ بِلْنُوبِهِمُ فَإِنَّهُمُ لَا يُخَلُّدُونَ فِي اللَّارِ وَقَدُ رُوىَ عَنِ ابْنِ مَسْغُودٍ وَابِيُ

۵۳۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ نبی اکر مسلی اللہ عدید وسلم نے فر مایا جو محض اپنے بھائی کو کا فر کہے تو ان دونوں میں سے ایک نہ ایک پرضرور یہ وبال آپڑا۔ یہ حدیث میچے ہے۔

## ۲۱۵: باب جس شخص کا خاتمه توحید پر ہو

۵۳۵: صنابحی کہتے ہیں کہ ہیں عب دہ بن صامت کے پاس کیا وہ فوت ہونے والے تھے۔ میں رونے لگا تو فرمایا: حیب رہو کیوں رورہے ہو۔اگر مجھ سے تہمارے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئی تو گواہی دوں گا ، اگر شفاعت کی اجازت دى گئى تو تمبارى شفاعت كرول كا اورا گرتمهيں كوئى فائدہ پنجا سکا تو ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر فر مایا اللہ کی قتم میں نے نبی اکرم علیہ علیہ علیہ میں میں ان میں سے بروہ صدیث م ے بیان کردی جس میں تمہار الفع تھا۔ صرف ایک مدیث ہے جويس آج تهبيل سنار ما جول اس لي كدموت في مجهم كليرايا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یں نے رسول اللہ علیہ سے سا آ گے نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد ( علیقہ ) اللہ کے رسول میں ۔ اللہ تعالی اس پر ودوزخ کی آگ حرام کر ویتے ہیں۔ اس باب بیں حصرت ابو بكرٌ ،عمرٌ ،عثانٌ ،على مطلحةٌ ، جابرٌ ، ابن عمرٌ اور زيد بن خالدٌ معير بها منقول بيل من بحى كانام عبد الرحمن بن عسيله اورکنیت ابوعبدالقد ہے۔ بیصدیث اس سند سے حسن سمج غریب ہے۔ منقول ہے کہ زہری سے نبی اکرم علی کے اس قول کا مطلب يو چه كياكة جس في لا الداما الله الرحما جنت مي واخل ہوا''۔انہول نے فر مایا کدیا ہتدائے اسلام میں فرائض، ادامراورنواہی کے نزول ہے پہلے تھے۔بعض علماءاس کی تغییر یہ کرتے ہیں کہ اہل توحید ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے صرف اینے گنہوں کا خمیازہ بھگننے کے بعد نکال ہے جائیں

ذَرِّ وَعِـمُـرَ انَ بُـنِ حُـصَيُـنِ وَجَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَابُنِ عَبَّاسِ وَاَبِيُ سَعِيُدِنِ الْحُدْرِيِّ وَانَسِ عَيِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيُـدِ وَيَـدُخُـلُونَ الْجَنَّةَ وَهَكَذَا رُوِي عَنُ سَعِيُدِ ابُسِ جُبيُرِ وَ إِبْرَاهِيُمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِوَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِيُ تِفْسِيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا لَوْكَانُوُا مُسُلِمِيْنَ قَالُوا إِذَا أَحُوجَ اَهُلُ التَّوْجِيُدِ مِنَ النَّادِ وَٱدۡخِلُوا الۡجَنَّةَ يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَوُ وَا لَوُكَانُوا مُسُلِمِيْنَ. ٥٣٧: حَدَّقَنَاشُوَيْسَدُ بُنُ نَصْوِنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ لَيُسِ بُنِ سَعُهِ قَسِيُ عَامِرُ بُنُ يَحْيِي عَنُ اَبِيُ عَبُدِ الرَّجْمَٰنِ الْمَعَافِرِيِّ ثُمَّ الْجُبُلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ غَمُرٍ وَ بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلاً مِنُ أُمِّيئُ عَلَى رَءُ وُسِ الْخَلاَئِقِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ بَسْعَةً وَيَسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ ٱتُنكِسرُ مِنُ هَلَا شَيْئُا ۖ ٱظَلَمَكَ كَتَبَعِي الْحَافِظُونَ يَقُولُ لاَ يَارَبِ فَيَقُولُ اَفَلَكَ عُذُرٌ فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً إِنَّهُ لاَ ظُلُمَ عَىلَيُكَ الْيَوْمَ فَيُخُوَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُانُ لاَ اِلهُ اِلَّا . اللَّهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ فَيَقُولُ ٱحْضُرُ وَزُنَكَ فَيَنْقُولُ يَسَارَبٌ مَسَا هَلَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَلَاهِ السِّمجالُّ تِ فَقَالَ فَسإنَّكَ لا تُنظُلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجَلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْسِطَاقَةُ فِي كَفِّةٍ فَطَا شَبّ السِّبِجِلَّاتُ وَثَـٰقُـلَتِ ٱلْبِيطَاقَةُ وَلاَ يَثُقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَىءٌ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ حَدَّثَنَا قُتَيْرَةُ نَا ابْنُ لَهِيْنَةَ عَنُ عَامِرٍ بُنِ يَحْيَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ بِمَعْنَا هُ وَ الْبِطَاقَةُ الْقِطْعَةُ .

کے رحفرت ابن مسعود ، ابوذر ، عمران بن حصین ، جابر بن عبدالله ، ابن عبدالله ، ابوسعید خدری اورانس سے منقول ہے کہ ابل تو حید کی ایک جماعت دوز نے سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید بن جبیر، ابرا بیم خعی اور کی حضرات ہے' رُبَمَانِو دُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۵۳۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص كمت بي كه بيس ف رسول الله علي عصنا آب فرساتيا تيامت ك دن الله تعالی ایک مخص کومیری امت سے جدا کرے گا اور اس کے گنا ہوں کے ننا نوے (٩٩) دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا برا ہوگا جب ن تک انسان کی لگا و کہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالی فر مائے كاكيا تخياس ميس سے كى كا انكار ب-كيامير ككھنے والے محافظ فرشتول نے تھھ برظلم کیا ہے؟۔وہ عرض کرے گانہیں اے پروردگار۔اللہ تعالی فرمائے گا تھے کوئی عذر ہے۔وہ کے گانہیں اے بروردگار۔اللہ تعالی فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک تیک ہے آج جھے پر بچے ظلم نہ ہوگا۔ پھر کا غذ کا ایک کنز ا نکالا جائے گا جس برکھمہ شہادت لکھا ہوگا۔اللد تعالی فرمائے گا میزان کے یس حضر ہوجا۔ وہ کہے گایا اللہ ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کا غذ کا کیاوزن ہوگا ۔اللہ تعالی فر، ئے گا کہ آئ تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہی اکرم علیقہ فرماتے ہیں پھر ایک پلڑے میں وہ ننانوے(99) دفتر رکھ دے جائیں گے اور ووسرے بلڑے میں کاغذ کا وہ برزہ رکھا جائے گا یا فرخروں کا بلزا بلكا موج ع كاجبركاغذ (كالملزا) بعارى موكارآب فرويا اوراللد كے نام كے برابركوئى چيز نبيس ہوسكتى \_ بير مديث حسن غریب ہے۔ قتیبہ اسے ان لہیعہ سے وہ عامر بن کیجی ہے ای سندے آی کے مشل نقل کرتے ہیں اور بطاقہ ( کاغذ کے )

#### فكر ب كوكهتي بين -

#### ٢١٢: بَابُ إِفْتِرَاق هَذِهِ الْأُمَّةِ

۵۳۷: حضرت الوجرمره رضی الله عند سے روابیت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: یہودی اکہتر (۱۷) یو بہتر (۲۷) فرقوں میں تقسیم ہو گئے ۔ اس طرح نصار کی رعیب ٹی بہتر (۳۷) فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ اس فرقوں میں تقسیم ہوگ ۔ اس باب میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن محروضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ ، اورعوف بن ما لک رضی اللہ عنہ سے بھی روابیت نے ۔ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن روابیت نے ۔ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن

۲۱۷: باب امت میں افتر اق کے متعلق

200 حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ نَا الْفَضُلُ بَنُ مُوسَى عَنُ مَحْمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَقَتِ الْبَهُولُ عَلَى إِخْدى وَسَبْعِيْنَ فِرْ قَةً أَوِالْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْ قَةً أَوِالْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْ قَةً وَالنَّصَارِى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتِرِقُ - اُمَّتِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ عَلَى اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدِيْثُ مَنْ صَحِيْح ـ ـ عَنْ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً وَلِي اللّهِ مَنْ عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِى هُرَيْرَةً حَدَيْثُ اللّهِ مُنْ صَحِيْح ـ ـ اللّه عَلَى خَمَنْ صَحِيْح ـ ـ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِى هُونَ اللّهِ عَلَى عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِهُ عَنْ اللّهُ عَلَى عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِهُ عَلَى عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيْثُ آبِهِ عَلَى عَلَى عَمْرُ و وَعَوْفِ بُنِ عَلْمَ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَشْرَ و مَعْمُ و وَعَوْفِ الْهُولِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

٨٣٥ بَحَدَّثَنَا مَحُمُودُ بَنُ عَيْلانَ نَا اَبُوْ دَاوَدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ زِيَادِ بَنِ اَنْعُمِ الْإِفُرِيْقِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ يَنِيْدُ عَنْ السَّرَائِيلَ حَدُّو لَيَّتِينَ عَلَى امْتَىٰ مَا اَتَىٰ عَلَى بَنِی اِسْرَائِیلَ حَدُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكَ وَإِنَّ بَنِی اِسْرَائِیلَ حَدُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ جَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُن فِي النَّعْلِ بِالنَّعْلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَدَةً وَاحِدَةً عَلَى اللَّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ قَالُوا وَ مَنْ هِي يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ فَلَى اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاصِدَةً عَلَى اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاصِدَةً وَاصَحَابِي هُلَا حَدِيْثُ حَسَنْ عَرِيْبٌ مُفَيِّرٌ لَا تَعْرِفُهُ وَالْمَوْلُ اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاصِدَةً وَاصَحَابِي هُلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاصِدَةً وَاصَحَابِي هُلَا اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاصَحَابِي مُفَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

شار المن الله بیت کرم رضی الد عنه کرشته صدیث کوس منے رکھا چائے آو اس کا مطلب واضح ہوجا تا ہے کہ صحابہ کرامٹر کا گروواس میں اہل بیت کرم رضی الد عنهم اجمین بھی شامل ہیں اوراس کی مؤید دوسری حادیث ہیں کہ ان سب کے راہتے میں کا گروواس میں اہل بیت کرم رضی الد عنهم اجمین بھی شامل ہیں اوراس کی مؤید دوسری حادیث ہیں کہ اضار جی کے کی کے راہتے پر بھی اخلاص سے چلے گا اور اس کا شہر وتین پر ایمان ہوگا تو و چنتی ہا اس میں ایک جی اس کے ایک فقیاء کے راہتے فرقے نہیں ہیں فدہب اور مسلک ہیں ان سب کا دین ایک ہے عقائد کی اصل میں ایک جی سام کی اور احکام میں اختلاف ہے اور وہ صحابہ میں بھی تھا۔ خود نبی اگرم سن ان سب کا دین ایک ہیں اختلاف ہوائیکن وقی نے سکر فیصلہ کر دیا ۔ ہاں عقائد میں بعد میں آنہوالوں میں اگر شرک جلی ہوا تو وہ افراد یقین بہتر فرقوں میں شار ہوں گے۔ (والتداعم)

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ۔

٥٣٩: حَدَّقَنَاالُحَسَنُ بْنُ عَرَفَة نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشِ ١٥٣٥:حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنفرمات بيل كديل عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي عَمْرِو الشَّيْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ فَي رسول التَّصلي التَّدعليه وملم عصا كدالله تعالى سنة ابَّى الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يَقُولُ مخلوق کوتار کی میں پیدا کیا۔ پھران پراپنا نوروالا \_پس جس پر سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ وه نور پینی اس نے ہدایت پائی اور جس تک تیس بینیا وہ مراه اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَةً فِي ظُلُمَةٍ فَا لَقَلَى عَلَيْهِمُ موکیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علم رِقلم فشک مِنْ نُوْرِمٍ فَمَنْ آصَابَةً مِنْ وَلِكَ النَّوْرِ اِهْتَدَاى وَمَنْ. ﴿ وَكَيَارٍ آخْطَاةً صَلَّ فَلِلْذِلِكَ ٱقُونُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

به مدیث سے۔

(ف) اس فتم کی اصادیث اور آیات میں نور کا اعلان مدایت پر ہوتا ہے ان کی دوراز کا رتاد میس کر مے مخلوق میں سے کسی کو بشريت سے عليحد وكر كے لو مجسم فابت كرنا قرآن ياك كى متعدد آيات اور بديميات كا افكار ہے۔

۵۴۰ حضرت معاذین جبل فضروایت ب كرسول التد ملى الله عليدوسلم في فرمايا: كماتم جانع موكدالله تعالى كابندول بركياحق جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ مِنْ نِوضَ كِيا: الله اوراس كارمول زياده جانت بين \_ اتَدُرِّى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُكُ آبِ صَلَى السَّعَلِيهِ الم فرمايا: السَّدْعَالَى كابندوس يريين بك آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّةً عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوابِهِ ووصرف اى كى عبادت كرين اوراس ك ساتهكى كوشريك ند تشہرائیں۔ پھرفر مایا: کیاج نے ہوکہ بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے؟ میں نے کہاالقداوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں ۔ تو آپ صلی التدعليه وسلم نے فرمايا مير كه وه اپنے بندوں كوعذاب نه دے۔ بير حدیث حسن محمح ہے اور کی سندوں سے حضرت معاذین جبل ہی

اسم ۵: حضرت ابوذ ررضی المتد تعالی عندے روایت ہے کدرسول التدهلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميرسه باس جرائيل (عدیدالسلام) آئے اورخوشخری دی کہ جو محص اس حالت میں مرے گا كداللہ كے ساتھ شرك نبيس كرتا ہوگا وہ جنت ميں داخل ہوگا۔ میں نے یو چھا: اگر چاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ سلی القدعليه وسلم في ارشاد فرايا: "بان سيديث حسن سيح ہاوراس باب میں حضرت ابودرداءرضی القد تعالی عند سے بھی

روایت ہے۔

٥٣٠: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا آبُو ٱحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُوْنِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ شَيْئًا قَالَ آفَتَدُرِي مَا حَقَّهُمُ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُو ۚ الْأَلِكَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آغِلَمُ قَالَ آنُ لاَّ يُعَدِّبَهُمُ طَدَا حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحُ وَقَدْرُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ۔

٥٣١: حَدَّقَنَامَحُمُوْدٌ بْنُ غَيْلَانَ نَا آبُوْ دَاوْدَ ٱنْباْنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْع وَالْاَعْمَشِ كُلُّهُمُ سَمِعُوْازَيْدَ بْنَ وَهُبٍ عَنْ اَبِى ذَرًّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۚ اتَّانِيُّ جِبْرَنِيْلُ فَبَشَرَنِيُ آنَّهُ مَنْ مَّاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَّحَلَ الْجَنَّةَ قُلُتُ وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُلَا هَنْ الْبِالِي : عورتوس میں کوتا ہیں اورخرابیاں مردوں کی بہنبت زیادہ ہوتی ہیں مثلاً خاوند کی ناشکری اور معمولی باتوں پرلعن طعن کرناان کی وجہ ہے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔

انسان چ ہے جتنہ بڑا کافر ہے ایمان لانے ہے مسمانوں کی جماعت میں داخل ہوجا تاہے جس طرح مسلمانوں کی عزت وآ ہروادر المحفوظ اس طرح اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور مسمانوں پر جواحکام خداوندی اوا کرنے ضروری ہیں اس پر بھی وہی احکام اوا کرنے ضروری ہوں گے۔

اگلی حدیث میں بیربیان فرمایا گیا ہے اگر کوئی زکو ۃ کا اٹکار کرے تواس کے ساتھ جنگ کرنی چاہتے جس طرح امیر المؤمنین حصرت ابو بکررضی اللہ تعالی عندنے جنگ کی تھی۔

میبھی بیان ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہےا گرا کیک ہیں کی ہے تو اسلام کی عمارت ناقص ہے۔ حضرت ابن عماس رضی املد تعالیٰ عنہما کی صدیث میں شہر حرام (حرمت والام مبینہ ) سے مراد ذکی قعدہ ، ذکی المجہ ،محرم اور رجب ہیں عرب ان مبینوں میں جنگ حرام سجھتے تھے۔ان مبینوں کی تعظیم کی وجہ سے۔

# أَبُوَ ابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم كِمْ علق رسول الله عَلِيْنَة مِهِ منقول احاديث كے ابواب

٢١٢: بَابُ إِذَا اَرَادَاللَّهُ بِعَبُدٍ خَيُرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّيُنِ

٣٣٢: حَدُّقَدَا عَلِى بُنُ حُجُو آنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعْفَو اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى هِنُدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بُرِدِ اللَّهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جُمَرَ وَاَبِي هُرَيُوةَ وَ مُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ:

۲۱۷: باب اِس بارے میں کہ جب القد تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو اُسے دین کی سمجھ عطا کردیتے ہیں

۳۲ ۵ حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ جس کے ساتھ کھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فر ما تا ہے۔اس باب میں حضرت عمر ابو ہر ری اور معاویہ ہے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن سمجھ ہے۔

ھا قال : اس مدیف اور دیگرمتعدوا حادیث اور قرآن پاک کی آیات سے فقد بتفقہ کی کی فضیلت کابت ہوتی ہے جیسے احادیث سے آیات سے عالم (باعمل) کی عابد پڑ تابت ہے۔

#### ٢١٨: بَابُ فَضُلُ طَلَبِ الْعِلْمِ

٥٣٣: حَدُّلَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمُا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

۲۱۸: با ب طلب علم کی فضیلت

ما الله معرت الوجرية من روايت كدرسول الله معلقة في فرايد موليا الله معلقة في فرايد موليا الله معلقة في فرايد من فرايد من الله الله تعالى الله الله من كاليك راسته آسان كر دسية مي سه بي سه مديث من سيد

۵۳۳: حَدَّفَ الصُّرُ بُنُ عَلِي نَا خَالِلُهُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَتَكِيُّ ٤٥٣٠: حفرت انس بن ، لک رض الله عنه سے روایت ہے عَنْ أَبِي جَعْفَو الرَّائِيِّ عَنِ الرَّبِيِّعِ بُنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بُنِ كدرسول الله صلى الله عليه وسم فره يا جو فض علم كى الاش مِن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَى وه والسلوث تك الله كى راه ميں ہے۔ يه حديث حسن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَى وه والسلوث تك الله كى راه ميں ہے۔ يه حديث حسن

جامع ترندی (جلددوم) \_

خرح فى طلب العلم وهو فى سبيل الله حتى يرجع هذا حَدِيث حسن غريب ورواه بغضهم فلم يزفعه هذا حَديث حسن غريب ورواه بغضهم فلم يزفعه ٥٣٥. حدثنا مُحمَّد بَنُ حَميْدِ الرَّارِيُّ مَا مُحمَّد بَنُ الْسُعَلَى نَا زَيَادُ نُنُ حَيْثَمَة عَنُ آبى دَاوُدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ سَخْبَرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ سَخْبَرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ سَخْبَرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ طَلَب الْعِلْم كَانَ كَفَارَةً لِمَا مَضى هذا وَسَلَم قَالَ مَنْ طَلَب الْعِلْم كَانَ كَفَارَةً لِمَا مَضى هذا حَديث صَعِيفُ الْإِسْنَ وَابُو دَاوُدَ السَمُهُ نَفَيْعُ حَديث وَابُو دَاوُدَ السَمُهُ نَفَيْعُ الْآخِمِينَ وَالاَيْعِ وَالاَيْعِ وَالاَيْعِ وَالاَيْعِيدِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَرَاقُ لِعَبُدِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢١٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كِتُمَان الْعِلْمِ

٢ ٥٣٢: حَدَّثَنَا آيَحُمَدُ بُنُ بُدَيُلِ بَنِ قُرَيْشِ الّْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ فَمَا عَبُكُ الْكُوفِيُّ الْمَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُمارَةَ بُنِ ذَاذَانَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْحَكَمِ عَنُ عَطَآءِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ الْحَدَّكَمِ عَنُ عَطَآءِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ سُئِلَ عَنُ عِلْمِ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنُ عِلْمِ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اللّهِ عِمْ اللّهِ عِنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللّهِ مِنْ عَمُوو حَدِيْتُ آبِي هُويُوةَ خَدِينَتُ حَسَنٌ.

٢٢٠: بَالُ مَاجَاءَ فِي الْإِسْتِيْصَاءِ

بِمَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ

200: حَدَّلَبَ السُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا آبُوُ دَاؤَدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ آبِسَى هَارُوُنَ قَالَ كُنَّا نَاتِى آبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ مُرْحَبًا بِوَصِيَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

غریب ہے۔ بعض محدثین جمہم المتد تعالی نے اسے غیر مرفوع روایت کیاہے۔

۵۳۵ حضرت تخبر ورضی الله تعالی عند نبی اکرم صلی الله عدیه وسلم الله عدیه وسلم الله علیه وسلم عند نبی الرم صلی الله و و و اس کے پیچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابوداؤد کا نام نفیج عمی ہے۔ وہ محدثین (رحمهم اللہ تعالی) کے نزدیک ضعیف بیں۔عبداللہ بن سخبرہ اور ان کے والد کے لیے سچھ زیادہ روایات ٹابت نہیں ہیں۔

#### ٢١٩: باب علم كو چھيانا

۲۹ ۵ ۲ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ جانتا علیہ وسم نے فرہ یو: جس شخص سے ایبا سوال کیا گیا جے وہ جانتا ہے اور اس نے اسے چھپا یہ تو قید مت کے دن اسے آگ کی لگام ڈان جائے گی۔ اس باب میں حضرت جابر ورعبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول میں ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن ہے۔

#### ۲۲۰: باب طاس علم کے ساتھ خیرخواہی کرنا

200: ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہم ابوسعید کے پاس (غم سکھنے کسنے) جایہ کرتے تو وہ فرماتے مرحبا ....... یعنی میں حمہیں رسول مقد علیقے کی وصیت کے مطابق خوش مدید کہت ہوں کیونکد آپ عرفی نے فرہ یا: لوگ تمہارے تاج ہیں اور بہت سے بوگ دوردراز کے علاقول سے تمہارے پاس آئیں تو اِن کے لیے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اِن کے ساتھ خیرخوا بی کا برتاؤ کرنا علی بن عبداللہ، یجی بن سعید سے علی کرتے ہیں کہ وہ شعبیہ، ابو ہارون عبدی کوضعیف کہتے میں کہ وہ شعبیہ، ابو ہارون عبدی کوضعیف کہتے ہیں کہ وہ شعبیہ، ابو ہارون عبدی کوضعیف کہتے ہیں کہ وہ شعبیہ، ابو ہارون عبدی کوضعیف کہتے ہیں کہ ابن عوف، ابو ہارون کی وفات تک ان

۵۳۸: حدَّ ثَنَاقَتُهُ قَنَا نُوْحُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ ابِي هَارُونَ الْعَبْدِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتَعِيُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتَعِيُهُ الْمُحُدُويِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتَعِينُكُمُ وَجَالٌ مِنُ قِبِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُ وَلَا يَقِيهُ عَنُوا قَالَ يَتَعَلَّمُ وَلَا بَهِمْ خَيُوا قَالَ فَكُمْ فَاسْتَوْ صُوا بِهِمْ خَيُوا قَالَ فَكَمْ فَاسْتَوْ صُوا بِهِمْ خَيُوا قَالَ فَكَانَ آبُو سَعِيْدِ إذا رَالاً قَالَ مَوْجَبًا بِوَصِيَّةٍ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الْمُدَّى الْمُدَولُ اللّهِ صَلَّى الْمُدَّا عَلِيهُ إلاَ مِنُ صَلَّى الْمُدُولُ اللّهِ مَنْ عَيْدِنِ الْمُحُدُوتِ .

٢٢١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِهَابِ الْعِلْمِ مَهُ وَهُ اللهِ مُلَا عَبُدَهُ بُنُ السَحَاقِ الْهَمُدَائِيُّ نَاعَبُدَهُ بُنُ السَحَاقِ الْهَمُدَائِيُّ نَاعَبُدَهُ بُنُ السَحَاقِ الْهَمُدَائِيُّ نَاعَبُدَهُ بُنُ السَّكُمَانَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْو وَبُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلَمَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ هَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَبُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعً وَقَدَرُ وَاى هَذَا الْمُحَدِيثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ عَمُولُ وَعَنْ عَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلُ هَذَا عَدُ عَنْ عَرُولَةً عَنْ عَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلُ هَذَا .

• ٥٥: حَدَّقَنَاعَهُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ آنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ آنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنُ صَالِح عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ مُنِ جُنهُرِ ابْنِ نَفَيْرِ عَنْ آبِي اللَّرُدَآءِ جُنهُرِ ابْنِ نَفَيْرِ عَنْ آبِي اللَّرُدَآءِ قَال كُنَّا معَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَحَصَ بِيصوهِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هذَا آوَالٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مَنَ النَّاسِ حَتَّى لا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ مِنْ البَيْدِ الْانْسَصادِي كَيْفَ يُخْتَلَسُ مَنَّو قَدْ قَرَأُنا المَّذُ الْقُرُان فَوَاللَهِ لَنَقُرَأَنَهُ ولنَقْر أَنَّهُ نِسَاء نا وآبَنا ءَ نا قال اللَّهُ وَاللَه لَا قَرُانًا عَنَا قال

ے روایت کرتے رہے۔ان کا نام نمی رہ بن جوین ہے۔ ۵۴۸ حضرت ابوسعید خدر ک کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیجی نے ف ریش قری کے مند سرید سریاں کر سے علم

فرہ یا:مشرق کی ج نب سے بہت سے لوگ تہارے یا سام حاصل كرنے كے ليے آكيں كے - جب وہ تہارے إس مستمي توانيس بحداثي كي وصيت كرنا \_راوي كمت بين كما وسعيدا جب ہمیں دیکھتے تو رسوں اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدید (مرحباً ) کہا کرتے تھے۔اس صدیث کو جم صرف ہارون عبدی کی ابوسعید خدری سے دہ بت سے جانے ہیں۔ ٢٢١: باب ونياسي علم كامحد جأن كم تعلق ۵۳۹: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول امتد میانی نے فرہ یا امتد تعالی عنم کواس طرح نہیں اٹھائے گا كه اسے لوگوں (كے دلوں) سے تھينج لے بلكه ملأء كے اثھ جانے (لیمنی وفات) سے علم ، ٹھ خانے گا یبال تک کہ جب كوئى عالمنبين رجع كا تو لوگ جايلون كوسردار بناليس كے \_ چنانچدان سے (مسائل) يو چھے جائيں گے تو وہ بغيرعم كے فتوی دیں گےخود بھی گمراہ ہوں گے اور ہوگوں کو بھی گمر ہ کریں ملے ۔ اس باب میں حضرت عائش اور زیاد بن لبیدا سے بھی زوایت ہے۔ بیصدیث حسن سیجے نبے۔اس صدیث کوز ہری بھی عروه ہے وہ عبدائلہ بن عمر و، ورغروہ ہے اور وہ عائشہ ہے اس کے مثل مرفو عانقن کرتے ہیں۔

۵۵۰ حضرت ابودردائی سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ نی کرم علی ایک مرتبہ نی کرم علی ایک مرتبہ نی کرم علی ایک مرتبہ نی کر علی ایک مرتبہ نی کہ علی ایک مرتبہ نی کہ و یکھا چھر فر مایا ہوا ہیں وقت ہے کہ لوگوں سے علم تھینی جارہ ہے۔ یہاں تک کدائی میں سے کوئی چیز ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ زیاد بن لبید انصار کی نے عرض کیایا رسول ملد علی ہے کسے نام سب کیا جائے گا جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ کی قسم ہم اسے خود بھی پڑھیں گے۔ ورائی وراداور ورتوں کو پڑھا میں گے۔ اسے خود بھی پڑھیں گے۔ ورائی وراداور ورتوں کو پڑھا میں گے۔ آپ علی قبل میں تارہ میں تو

قَعِلَتُكَ اُمُّكَ يَازِيَاهُ إِنْ كُنْتُ لَا عُدُّكَ مِنْ فُقَهَا عِلَمُ الْسَهِ السَّهِ السَّوْرَةُ وَ الْإِ نُجِيلُ عِنْدَ اليَهُوْ وِ وَالسَّمَارِى فَسَمَا ذَا اتَعْنِى عَلَهُمْ قَالَ جُبَيْرٌ فَلَقِيْتُ عَالَمَةُ مَنَ المَّامِتِ فَقُلْتُ الاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ احُوكَ عَبَادَةَ بُنَ المَّامِتِ فَقُلْتُ الاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ احُوكَ اللَّو اللَّرُدَآءِ قَالَ اللَّهِ اللَّرُدَآءِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّرُدَآءِ قَالَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِي ا

#### ٣٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِى مَنُ يَطُلُبُ بِعُلِمِهِ الدُّنْيَا

ا ٥٥: حَدَّنَ سَا أَسُو الْاشْعَبُ اَحْمَدُ بُنُ الْعِقْدَ امِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ نَا اِسْحَقُ بُنُ يَحْيَى بُنَ طَلَعَةً وَنِي اَبُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِيُهِ قَالَ بَنَ طَلَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ آءَ اَوْلِيُمَارِى بِهِ طَلَب اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ طَلَب الْعِلْمَ آءَ اَوْلِيُمَارِى بِهِ الْعُلَمَ آءَ اَوْلِيُمَارِى بِهِ السَّفَهَ الْعَلَمَ آءَ اَوْلِيُمَارِى بِهِ السَّفَهَ اللهِ مَنْ هَذَا الْوَجُهِ السَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۵۵۲: حَدَّثَنَانَصُو بُنُ عَلِي نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ الْهُنَائِيُّ مَا عَلِي فَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ الْهُنَائِيُّ مَا عَلِي بُنِ عَلِي بُنِ عَنُ خَالِدِ بُنِ

تمہیں مدینہ کے فقہ میں شار کرتا تھا۔ کیا تو رات اور انجیل یہود ونصاریٰ کے پی نہیں ہے۔ لیکن انہیں کیا فائدہ پہنچا۔ جہر کہتے ہیں پھر بہری عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو ہیں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ابودرداء کیا کہتے ہیں۔ پھر انہیں ان کا قول ہیا گیا تو انہوں نے فر مایا ابودرداء نے کی کہا اورا گرتم جا ہوتو ہیں تہہیں ہتا سکتا ہوں کہم ہیں سے سب سے پہلے کیا اٹھی یا جائے تو ہیں شہیں بتا سکتا ہوں کہم ہیں سے سب سے پہلے کیا اٹھی یا جائے وہ شہیں بتا سکتا ہوں کہم ہیں سے سب سے پہلے کیا اٹھی یا جائے وہ شہیں بتا سکتا ہوں کہم ہیں سے سب سے پہلے کیا اٹھی یا جائے وہ خوش علی ہوئے ہیں جوگ اور پوری مجر ہیں ایک خشوع والا آ دی بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ حدیث من فرید ہیں ایک خشوع ہیں ایک خشوع والا آ دی بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ متعلق اعتراض کیا ہو۔ معاویہ بن صالح بھی اسی کی ما ند حدیث متعلق اعتراض کیا ہو۔ معاویہ بن صالح بھی اسی کی ما ند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے عبد الرحمٰن بن جبیر بن نقیر سے مدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے عبد الرحمٰن بن جبیر بن نقیر سے دیش کرتے ہیں۔ وہ اسے والد سے والد سے والد سے والد ہی وہو بین ، لک سے اوروہ ٹی اگر م علی کہ سے وہ یہ بین اس کی ما ند حدیث حدیث کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے عبد الرحمٰن بن جبیر بن نقیر سے دیش کل کرتے ہیں۔ وہ اسے والد ہی وہو ہیں ، لک سے اوروہ ٹی اگر م علی کے سے وہ یہ ہیں کرتے ہیں۔ وہ وہ بین ، لک سے اوروہ ٹی اگر م علی کے دیں۔

## ۲۲۲: باباس شخص کے متعلق جوابیخ علم سے دنیا طلب کرے

ا ۵۵: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اس لیے عم سیک کہ اس کے ذریعہ سے علاء کا مقابلہ کرے یا بے وقوف لوگوں سے بحث وجھڑا کرے اور لوگوں کو اس سے اپنی طرف متوجہ کرے (تا کہ وہ اسے مال وغیرہ دیں) تو اللہ تعالی الیے شخص کو جہنم میں وافل کرے گا۔ بیاحد بیٹ غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانے ہیں ۔ اسی بن کی بن طلحہ محدثین کے نزویک زیادہ قوی نہیں ان کے حافظے پر طلحہ محدثین کے نزویک زیادہ قوی نہیں ان کے حافظے پر اعتراض کیا گیا ہے۔

۵۵۲. حضرت ابن عمر رضی الله عنها کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا . جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کے

دُرَيْكِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مَنُ تَعَلَّمَ عِلْكَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ النَّادِ. عِلْمًا لِغَيْرِ اللَّهِ اَوُازَادَبِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلَيْتَبُوَّ أُمَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ.

#### ٢٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَبِّ

#### عَلَى تَبُلِيُغ السَّمَآءِ

٥٥٣: حَدَّنَامَ حُمُودُ بَنُ عَيُلاَنَ نَا آبُو دَاوُدَ نَا شُعَبَةُ اَخْسَرَنِي عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ الْخَسَرَنِي عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ الْخَسَرَنِي عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعَتُ عَبُدُ الرَّحْسَانِ بُسَ آبَانَ بُنِ عُثْمَانَ يُسَحَدِّتُ عَنُ آبِيْهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ مِنُ عِنْدِ يَحَدِيثُ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ مِنُ عِنْدِ مَرُوانَ نِصَفَ النَّهِ وَلَي قَلْمَنَا هَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَلِهِ السَّاعَةَ اللَّهِ مِثَوْلَ اللَّهِ عَيْدُهُ اللَّهِ عَيْدُهُ اللَّهِ عَيْدُهُ اللَّهِ عَيْدَةً وَقَالَ نَعَمُ سَالَنَا عَنَ اللَّهِ عَيْدَةً وَلَى اللَّهِ عَيْدَةً وَقَالَ نَعَمُ سَالَنَا عَنَ اللَّهِ عَيْدَةً وَلَى اللَّهِ عَيْدَةً وَلَى اللَّهِ عَيْدَةً وَلَى اللَّهِ عَيْدَةً وَلَى اللَّهِ عَيْدَةً وَلِي اللَّهِ مِنْ عَنْ حَدِيثًا اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلِ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرِ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ خَيْدِ ابْنِ ثَابِتِ حَلِيْكَ وَيُعِيلُ وَجَبَيْرٍ بُنِ مُسْعُودٍ وَ مَعَالَا بُنِ جَبَلُ وَجُبَيْرٍ بُنِ مَسْعُودٍ وَ مَعَالَى اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُومِ الْمُومِ عَلَى اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

" ۵۵ : حَدُّكَ بَا اَسْحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا اَبُو دَاوَدَ اَلْبَالَا شَعْبَةُ عَنْ سِمَساكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَ الشَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ الشَّرْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَامِعِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. مُنْ عَامِعُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥٥٥: حَدَّثَنَا اَبُوُ هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ نَا اَبُوُ اِكُرِ اِبُنُ عَبَّاشٍ

لیعلم سیکھ یاس سے غیراللّہ کا ارادہ کیا تو وہ جہنم میں اپنا مھکانہ تیار کرے۔

### ۲۲۳: باب لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنے کی فضیلت

مرتبہ مروان کے پاس سے دو پہر کے وقت نگلے۔ ہم نے سوچا مرتبہ مروان کے پاس سے دو پہر کے وقت نگلے۔ ہم نے سوچا کہ فیلنا آئیس مروان نے پھے پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں اس (مردان) نے ہم سے چند ایسی با تیس پوچھیں جو ہم نے رسول اللہ علی اللہ علی اس میں ہے ہیں ۔ میں نے آپ علی ہو ہم نے مسلط نے ہی مدیث کی حدیث کی آپ سے کوئی حدیث کی پھراسے یا در کھا یہاں تک کداسے دوسروں سے کوئی حدیث کی پھراسے یا در کھا یہاں تک کداسے دوسروں تک بہنچایا اس لیے کہ بہت سے فقید اسے اپنے سے زیادہ فقید شخص کے پاس لیے کہ بہت سے فقید اسے اپنے سے زیادہ فقید نہیں ہوتے ۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ، معاذ بن نہیں ہوتے ۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ، معاذ بن جبل ، جبیر ین مطعم ، ابودردا اور انس سے ہمی احادیث منقول جبل ، جبیر ین مطعم ، ابودردا اور انس سے ہمی احادیث منقول جبل ۔ حضرت زید بن ثاب کی حدیث سے۔

۵۵۵ حفرت غبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

نَا عاصمٌ عَنْ ررّ عن عسد الله قال قال رسُولُ اللّهِ عَلَى مَعَدَهُ مِن اللّهِ مِن كَذَب على مُتعَمِّدًا فليتبَوّأ مَقْعدَهُ مِن اللّهِ إِنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ مَنْصُور بُن السّدِي ساشريْكُ بُنُ عبد اللّه عَنْ مَنْصُور بُن السّدِي ساشريْكُ بُنُ عبد اللّه عَنْ مَنْصُور بُن المُعْتمِر عَنْ رِيْعِي بُنِ حِرَاشِ عَنْ عَلِي بُن ابى طَالِبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم لا تَكُذِبُوا قَالَ قَالَ وَلُولًا اللّهِ صَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم لا تَكُذِبُوا على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيْدِ بُن زَيْدِ على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيْدِ بُن زَيْدِ على اللّهُ بَن عَلَي يَلِجُ النَّارَ وَفِى الْبَابِ عَنُ اللّهِ بَن عَلَي يَلِجُ النَّارَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اللّهِ بُن عَلَي وَسُعِيْدِ بُن زَيْدٍ وَعَيْدِ اللّهِ بُن عَلَم وَ عَنْمانَ وَ الزَّيْشِ وَسُعِيْدِ بُن زَيْدٍ وَعَيْدِ اللّهِ بُن عَلَم وَ وَانَسٍ وَجَابِرِ وَابُن عَبَاسٍ وَآبِي وَسُعِيْدِ بُن زَيْدٍ وَسُعِيْدِ بُن زَيْدٍ وَمُعَلِي بُن عَلَم وَ وَانَسٍ وَجَابِرِ وَابُن عَبَاسٍ وَآبِي وَسُعِيْدِ بُن زَيْدٍ وَعَمْم وَ وَآنَسٍ وَجَابِرٍ وَابُن عَبَاسٍ وَآبِي وَالْعَيْدِ بُن زَيْدٍ وَعَمْم وَ وَآنَسٍ وَجَابِرٍ وَابُن عَبَاسٍ وَآبِي وَالْعَيْدِ بُن زَيْدٍ وَابُن عَبَاسٍ وَآبِي وَالْمَانَةُ وَعَلْم وَابُي عَلَيْ وَابُع بُن وَابِي اللّه بُن عَمْر وَ أَنْ مِن القَقْفِي حديث عَلَى عَبْدِ اللّهِ بُن عَلَم وَابُع مَن اللّه مُعْتَى اللّه بُن عَمَل المُعْتَعِم وَافُسِ القَقْفِي حديث عَلَى اللّه الرّحَمن بُنُ مَهْدِي عَلَى عَبْدُ الرّحُمنِ بُنُ مَهْدِي عَلَيْه وَقَالَ وَكِنْعُ وَقَالَ وَكِنْعُ وَقَالَ وَكِنْعُ وَقَالَ وَيُعَلِي اللّه مُعْدِي وَقَالَ وَكِنْ وَقَالَ وَكِنْعُ وَلَا عَبْدُ الرّحُمنِ بُنُ مَهْدِي اللّه مُعْدَى اللّه مُعْدَى اللّه مُعْدَى اللّه مُعْدِي اللّه اللّه مُعْدَى اللّه مُعْدَى اللّه مُعْدِيةً وَقَالَ وَكِنْعُ وَلَا عَبْدُ الرّحُوفَةِ وَقَالَ وَكِيْعُ اللّه مُعْدِيةً وَقَالَ وَكِيْعُ الْمُعْمِي اللّه اللّه عَلْم المُعْمِع وَالْم اللّه وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِي اللّه مُعْدِيةً وَقَالَ وَكِيْعُ الْمُعْمِي اللّه المُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي اللّه اللّه اللّه اللّه اللْعَلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللّه اللّه اللّه اللّه ا

200: حَدَّثَنَاقَتُبُهَةً نَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنِّ ابْنَ شِهَابِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْ حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَهُو أَبَيْتَهُ مِنَ النَّارِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَلَيَتَهُو أَبَيْتَهُ مِنَ النَّارِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهُ وِي عَنْ آنسِ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِوجِهِ عَنْ آنسِ بَن مَالِكِ وَقَدُرُوى هذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِوجِهِ عَنْ آنسِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۲۵ : بَابُ مَاجَاءَ فِیُ مَنُ رَوای حَدِیْقًا وَ هُوَیَرای اَنَّهُ کَذِبٌ

۵۵۸ حدّ شائندارٌ مَا عَنْدُ الرُّخْمِ الْلُ مَهْدِي مَاسُفُيالُ عَنْ حَيْث الْسُفُيالُ عَنْ حَيْث الْمَ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْدِ عِنْ الْمُعْنِرة بْنِ شُغْبَة عَنِ النّبِيّ صدّى اللّهُ عَلَيْهِ وسدَّمَ قالَ مَنْ حدّدت عَيْد وَهُوَ يُرى اللّهُ كَذَبَ فَهُواَحدُ

رسول مقد صلی القد عدیہ ہلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکا نہ تیار کر ہے۔

۲۵۵۲ حضرت علی بن ابی طالب رضی المتدعند سے رو بیت ہے مسوب نہ ہی کرواس سے کہ جس نے ایسا کیا وہ ووزخ بیں مسوب نہ ہی کرواس سیے کہ جس نے ایسا کیا وہ ووزخ بیں جسے گا۔ اس باب بیس حضرت ابو بکروضی المتدعند، عمرضی المتدعند، عمرضی المتدعند، عاب رضی المتدعند، عمر و بن عبسہ الموسی المتدعند، عمر و بن عبسہ الموسی المتدعند، ابوا والمد عند، معاوید رضی المتدعند، ابوا والمد عند، ابوا والمد عند، معاوید رضی المتدعند، ابوا والمد عند، ابوا والمد عند

#### ۲۳۵: باب موضوع احادیث بیان کرنا

۵۵۸. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جومیری طرف منسوب کرنے کوئی حدیث بیان کرے اور اے گمان ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ہے ایک (جھوٹا) ہے۔ اس باب میں حضرت علی

الْكَاذِ بِيُنَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ وَسَمُرَةَ هٰذَا حَلِيْتُ حَسلٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم غَنُ عُبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنُ سَمُوَة عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسُلَّمَ هَذَا الْحَدِيْثَ وَرَوَى الْاعْمَشُ وَالْمِنُ أَمِي لَيُمْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بُنِ أَبِي لَيُملِي عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَّ حَدِيْسَتُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَاهُل الْحَدِيْثِ أَصَحُّ قَالَ سَالَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَبَا مُسَحَمَّدٍ عَنُ حَدِيْثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَدَّثَ عَيْيٌ حَدِيثًا وَهُوَ يُوى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَاحَدُ ٱلْكَاذِبِيْنَ قُلْتُ لَهُ مَنُ رَوِى حَدِيْعًا وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّ اِسْنَادَ هُ خَطَآءٌ ٱيُخَافُ أَنْ يُتَكُونَ قَدُ دَخَلَ فِي حَدِيْثِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْإِذَا رَوَى النَّاسُ حَلِيْنًا مُرِّسَلاً فَأَسَّنَدَهُ بَعْضُهُمُ أَوْقَلَبَ اِسْنَادَهُ يَكُونُ قَدُ دَخَلَ فِي هَذَا الْسَحَسِينُسِ فَلَقَالَ لِا َإِنَّمَا مَهْنَى هَلْنَا الْحَدِينِ إِذَا رَوَى المرَّجُلُ جَدِيْمًا وَلا يَعُرِفُ لِدَلِكَ الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصُلاُّ فَحَدَّثَ بِهِ فَاحَافُ اَنْ يُّكُونَ قَدُدَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.

٢٢٢: بَابُ مَانُهِيَ عَنُهُ اَنُ يُقَالَ عِنُدَ حَدِيُثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥٥٩ : حَدَّقَنَاقُتَيْبَةُ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُمُسُكُ لِهِ وَمَسَالِمِ آمِي النَّصُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ رَافِعٍ عَنُ أَبِيُ رَافِعٍ وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ لاَ ٱلْفِيَنَّ آحَدَكُمُ مُتَّكِئُنَا عَلَى اَرِيُكُتِه لِمَاتِيُهِ اَمُرٌ مِمَّا اَمَرْتُ بِه اَوْنَهَيْتُ عَنَّهُ فَيَقُولُ لاَ ٱ دُرِى مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِتَّبِعُنَاهُ هَٰلَهَا حَدِيُتٌ حَتَسَنٌ وَرُواى بَعُضُهُمُ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ ابُي الْمُنْكَدِرِ عِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرُسَلاً وَسَالِمٍ أَبِي النَّصُو عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيُ وَافِعٍ عَنُ أَبِيُهِ

بن ابی طالب رضی القدعنه اور سمره رضی الله عنه ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سی ہے اور اے شعبہ مُلَم سے وہ عبد الرحمن بن الي ليليٰ ہے وہ سمرہ ہے اور وہ تبی اکرم صنی اللہ عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ آعمش اورابن افی لیل بھی اسے حکم نےوہ عبدارحمن بن الي ليلّ ہے وہ عنّ سے اوروہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔عبدالرحمن بن ابی بیل کی حدیث محدثین کے نزویک زیادہ سیج ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو محموعبداللہ بن عبدالرحلٰ سے اس حدیث کے بارے میں یو چھا کہ 'جس نے نبی اکرم صلی امتد علیہ و کم سے کوئی صدیث بیان کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ بھی اليك جموالا ب' تو كيا وو مخص جمى اس مين داخل ب جوايك حدیث روایت کرے اور وہ جاتا ہو کداس کی سند فلط ہے یاوہ حدیث مند بیان کی جے بعض نے مرسل بیان کیایا سندال دی \_ حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن نے فرمایا د منبیل ' کیونک اس صدیث کا مطلب سے کہ کی نے الی حدیث روایت کی جس کی کوئی اصل نہیں اور وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرف منسوب كرتا ہے ،تو مجھے ڈر ہے كہ وہ اس حديث كے. مطابق جھوٹا ہے۔

#### ۲۲۷: باب اس بارے میں کہ حدیث س کر كياالفاظ شهكيج جائين

٥٥٥: حضرت محدين متكذر اورسالم الونضر بعبيداللد بن الى رافع سے وہ اینے والد ابورافع سے اور ان کے علاوہ راوی اسے مرفوعاً نقل كرتے بين كذنبي أكرم عليہ نے فره مايا ميں تم لوگوں ميں كسي مخص کواس حالت میں نہ پاؤل کروہ اپنے تخت پرتکیدلگائے بیٹنا مواوراس کے پاس کوئی ایک بات آئے جس کا میں نے حکم ویا یا جس سے میں نے منع کیا تووہ سہے میں نہیں جانتا۔ ہم تو جو چیز قرآن میں یائیں گے اس کی پیروی کریں گئے۔ بیرحدیث حسن ہے۔ بعض اس حدیث کوسفیان سے وہ ابن منکدر ہے اور وہ نبی

٩ ٢٠ : حَدَّقَ نَسَاهُ حَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنَ مَهُدِي نَا مُعَدُ الرَّحُمنِ بَنَ جَابِرِ السَّحُمِي عَنِ الْحَسَنِ بَنِ جَابِرِ السَّحُمِي عَنِ الْمُعَدَامِ بَنِ مَعُدِيُكُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّحُمِي عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعُدِيُكُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآهَلُ عَلَيْ وَبِكَ يَبُلُغُهُ السَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الآهَلُ عَلَى اَدِيْكِتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا السَّعَ عَلَى اَدِيْكِتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلاَ لاَ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَنا وَجَدُنَا فِيهِ حَلاَ لاَ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَنا وَجَدُنَا فِيهِ حَلاَ لاَ اسْتَحُلَلْنَاهُ وَمَنا وَجَدُنَا فِيهِ حَلاَ لاَ اسْتَحُومُ وَسُؤلُ وَمَنا وَجَدُنَا فَي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْلُوهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ الْعَلَمَ

٢٢٥: جَدَّلْنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَاابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ زَيْدِ بُنِ ١٤٥: حَدَّلْنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَاابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ زَيْدِ بُنِ اسْلَمَ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ اسْتَأَذَنَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمُ يَا أَذَنُ لَنَا وَقَلْدُونِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِالُوجِهِ آيُضًا يَا أَذُنُ لَنَا وَقَلْدُونِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِالُوجِهِ آيُضًا يَا أَذَنُ لَنَا وَقَلْدُونِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَيُدِ بُنِ آسُلَمَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ.

٢٢٨. بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِيُهِ

٣ ٢ ٥: حَدِّقُنَا لَقُيُبَةً نَا اللَّيثُ عَنِ الْخَلِيْلِ بُرِ مُرَّةً عَنُ يَحْدِيلٍ بُرِ مُرَّةً عَنُ يَحْدَى بُنِ الْخَلِيْلِ بُرَ مُرَّةً عَنُ يَحْدَى بُنِ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَجُلاً مِّنَ الْكَانُصَادِ يَجُلِسُ إِلَى زَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدَيْثُ فَيَسُسَمَعُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَيْثُ

اکرم علی استان الی الفع ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ پھرسالم ابونظر ،
عبیداللہ بن الی رافع ہے دہ اپنے والد ہے اور وہ نی اکرم علی اللہ
سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عینیا اس حدیث کو صرف ابن منکد ر
سے بیان کرتے وقت فرق واضح کروسیتے اور جب دونوں (ابن منکد راور سالم ابونظر ) سے بیان کرے تو اسی طرح بیان کرتے۔
ابورافع رسوں اللہ علیہ کے مولی ہیں۔ ان کانام اسلم ہے۔

الا المتحال ا

۲۲۸: باب کتابت علم کی اجازت کے متعلق

۵۷۳: حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ ایک انصاری رسوں اللہ علی کہ کہ ایک انصاری رسوں اللہ علیہ کہ ایک انصاری رسوں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ علیہ کہ اکرم علیہ ہے اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ کہ ا

ے حدیث لکھنے کی ممانعت کا علم ابتد نے اسلام میں تھا تا کہ قر آن وحدیث ایک دوسرے میں ل نہ جا کیں۔ در بوگ پورے کو ہی قر آن نہ بھنے لگیں لیکن جب یہ خدشہ تم ہوگیا تو نبی کرم میلی نے کئ می ہگوا حادیث نکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ (حزج م)

قَسُعُ حِبُهُ وَلاَ يَسُحُفَظُهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِلَى لَا سُمَعُ مِنْكَ النَّحِدِيْثَ فَيُعَجِبُنِى وَلاَ آحَفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكَ النَّحِلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعِنُ بِيَمِيْتِكَ وَاوْمَاءُ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعِنُ بِيَمِيْتِكَ وَاوْمَاءُ بِيَدِهِ اللهِ مُن عَمْرٍ و هٰذَا حَدِيثُ السَّحَطُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَمْرٍ و هٰذَا حَدِيثُ السَّحَمُ السَّعَادُ مُ يَعْمُو السَّعَادُ مُن عَمْرٍ المُحَدِيثُ اللهُ اللهِ مُن عُمُولُ المُحَدِيثُ اللهُ الل

قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْى بُنِ الْمَالَا نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْى بُنِ الْبِي كَلِيْرِ عَنْ آبِى مُسْلِم عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْى بُنِ اللّهِ مَسَلَّم خَطَبَ فَلَاكَرَ قِصَّةً فِي صَلَّى اللّهِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَلَاكَرَ قِصَّةً فِي الْحَدِيْثِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَتُوا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَتُوا الآبِي شَاهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَتُوا الآبِي شَاهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَتُوا الآبِي شَاهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مَعْلَم اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مَعْلَم الْمُنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم الْحَدُولِ اللهِ عَنْ وَهُو مَعْمام اللهِ عَنْ وَهُو مَعْمام اللهِ عَنْ وَهُو اللهِ اللهِ عَنْ وَالله عَلَيْهِ وَهُو مَعْمام اللهِ عَنْ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهِ عَلْه وَاللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم الْحَدُ عَلِيها عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَي وَسَلَّم الْحَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَدُي عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى الله عَل

#### ٢٢٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَدِيُثِ

#### عَنُ بَنِي إِسْرَائِيُلَ -

٥١٥: حَـ لَنْفَسَامُ حَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ الْعَابِدِ الشَّامِيِّ عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي كَبُشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَسَلِّكُواْ عَنِى وَلَوْايَةَ وَحَلِّنُوْا عَنُ

میں آپ علی ہے صدیثیں سنتا ہوں جھے وہ اچھی گئی ہیں کیکن میں یا دنہیں رکھ سکتا۔ پس رسول اللہ علی نے فرمایا اپنے داکیں ہاتھ سے مددلواور آپ علی نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر و سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث کی سندقو کی نہیں۔ (اہم ترندی فرماتے ہیں) میں نے امام محمد بن اسلیل بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ فلیل بن مرہ مشرالحدیث ہے۔

210 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا (پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں پورا قصد ذکر کیا ) کہ ایک شخص ابوشاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم : یہ خطبہ جھ کو کھوا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکم دیا کہ ابوشاہ کو کھے دو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث سن حج ہے اور شیبان بھی کی کی بن الی کثیرے اس کی ما نزر قال کرتے ہیں۔

٣٦٥: حضرت ہمام بن مدبہ حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند کا قول نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام وضی اللہ عنہ میں سے عبداللہ بن عمر ق کے علاوہ کوئی صحابی جھے سے زیاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے والا نہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ (عبداللہ بن عمرو) لکھ نیا کرتے ہے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن تھے ہے۔ وہب بن مدبہ اسپتے بھائی ہمام بن مدبہ سے دوایت کرتے ہیں۔

#### ۲۲۹: باب بنی اسرائیل سے روایت کرنے کے متعلق

340: حطرت عبداللد بن عمرورضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جھے سے (سن کر) دوسرول تک پنچاؤ اگر چدایک آیت ہواور بنی اسرائیل سے روایت کرواس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے جھے یہ جان

صَلِينَهُ نَحُوهُ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

#### ٢٣٠: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

١٦ ٥ : حَدَّ ثَنَا نَصُرُ إِنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ الْكُوفِيُّ ما الْحَمَدُ بُنْ بِشِيْرِ عِنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ بُنْ بِشُرِ عِنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ آتى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم رَحُلَ يَسْتَحْمِلُهُ فَلَمُ يَجِدُعنُدهُ مَا يَحْمِلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى اخَرَ فَعَمَلهُ فَآتَى فَلَمُ يَجِدُعنُدهُ مَا يَحْمِلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى اخَرَ فَعَالَ إِنَّ الدَّالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْبَعِيْ وَسَلَّمَ فَاتَحَبَرُهُ فَقَالَ إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْبَعِيْ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْحُمْ الْمُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ

2 الآ ٥. حَدِّثْنَا مُحُمُودُ بْنُ غَيْلانَ نَا أَبُو دَاؤِد آنْبَانَا شُعْبَةً عِنِ ٱلاَعْمِو الشَّيْبَابِيَّ يُحَدَّثُ عِنْ ابِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ آنَّ رَجُلاً آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ آنَّ رَجُلاً آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنُبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنُبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنُبِ فَلا نَا فَاتَاهُ فَصَحمنه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَنيْهِ وَسَلَّم مَن دَلَّ فَحَدَه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّم مَن دَلَّ على حيْرٍ فَلهُ مِثْلُ اجْرِفَاعِلِهِ آوُ قَالَ عَامِيهِ هذَا حَدِيثُ عَلَى عَمْرِ وَالشَّيْبَائِيُّ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ عَمْرِ وَ الشَّيْبَائِيُ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ عَمْرِ وَ الشَّيْبَائِيُ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ عَمْرِ وَ السَّيْبَائِيُ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ اللَّه عَلَيْهِ وَمَنْ عَمْرِ وَ السَّيْبَائِيُ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ عَمْرِ وَ السَّيْبَائِيُ السَّمُهُ سَعُدُ بُنُ عَمْرِ وَ السَّيْبَائِيُ السَّمُ الْعَمْرِ وَالسَّيْسَ وَأَبُو مَسُعُودٍ الْبَدَرِيِّ إِسْمُهُ غَقْهُ بُنُ عَمْرُ وَ.

رُ بِ رَ بِرِ مِنْ رَبِي مِنْ رَبِي الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْلِ لَا عَنْدُ اللَّهِ لْنُ لُسَمِيْرِ عِن الْاعْمَسْ عِنْ اللَّيْ عَمْرُو لَشَيْبِ اللَّهِ عَنْ اللَّيْ عَمْرُو لَشَيْبِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم لَحُوهُ قَالَ مَشْلُ احرفا عنه وله يشك فيه

بو جھ کر جھوٹ ہوا۔ وہ پنانھ اندجہتم میں تلاش کرے بیر صدیث حسن صحیح ہے سے محمد بن بشار ، ابوع سم سے وہ اوز ائل ہے وہ حسان بن عطید ہے وہ ابو مبشد سعوں سے وہ عبدالقد بن عمروت اور وہ نبی اکرم صعبی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے بین ۔ بیر حدیث صحیح ہے۔۔

یں۔ بیسہ بیست ہیں ہے۔ ۱۳۳۰: باب اس ہارے میں کہ نیکی کا راستہ بڑنے وال اس پرعمل کرنے والے کی طرح ہے ۱۳۷۵: حضرت انس بن ما مک سے رویت ہے کہ ایک شخص نمی سے سندند

کرم مینی سے سواری ما تگنے کیلئے '' یا لیکن'' پ عنوی کھ کے پاس سو ری نہیں تھی۔آپ عربی ہے اسے دوسرے سی مخص کے پاس بھیج دیا س نے سے سواری دے دی تو دود دوہ رہ آپ عرف کی خدمت میں یہ بتائے کے لیے وضر بوا۔ یب عیلی نے فرہ ی خیر کاراستہ بتانے وار اس پڑمل کرنے و لے ہی کی طرح ہے۔ ال باب میں حضرت بومسعود اور بریدہ ہے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند یعنی مفرت نس کی روایت مفریب ب ٧٤٥: حضرت ابومسعودٌ بدريٌّ فرماتے ہيں كه ايك شخص مي و کرم عیاد کے پاک سوری واللہ کے بیے حاضر بوااور عرض کیا کہ میرا جانور مرگیا ہے تو آپ عیسی نے سے علم دیا کہ فلاں کے یاس جاؤ۔ وہ س کے پاس گیا تو اس نے ہے سواری دے دی ۔ پس رسوب اللہ علیہ نے فرہ یا جو کسی کو بھلائی کا راستہ بنائے اس کے سے بھی اتن ہی اجر سے جت ( نیکی ) کرنے و، ہے کیسئے یا فرہ یا جتنا س پڑھمل کرنے و ہے کے سے۔ بیرحدیث حسن سی ہے۔ وعمروشیانی کا اوسعیدن ایاس ہے۔ ابومسعود ہدری کان معقبہ بن عمر و ہے۔

210. ہم سے روایت کی حسن ہن می ضوال نے انہوں نے عبداللہ بن میں صول نے انہوں نے عبداللہ بن میں سے نہوں نے بی عمر و شیبانی سے انہوں نے ابل مسعود سے وروہ نبی عظیم سے ان کی ماندنس کرتے ہیں لیکن س میں احسال احر فاعلہ "نے کی ماندنس کرتے ہیں لیکن س میں احسال احر فاعلہ "نے

الفاظ بغيرشك كے مدكور ہيں۔

478. جھترت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا شفاعت (سفارش) کیا کرہ تا کہ اجرحاصل کرو۔ اللہ تع فی ایٹ نبی کی زبان پروہی جاری ہرید بی کرتا ہے۔ جووہ چ ہتا ہے۔ بیرحذیث حسن سیح ہے اسے ہرید بی بین عبداللہ بن فی بردہ بن الی موک سے سفیون توری اور سفیان بین عبداللہ بن فی بردہ بی الی موک سے سفیون توری اور سفیان بین عبید نے روایت کیا ہے۔ برید جمن کی کئیت ابو بردہ ہے وہ حضرت ابوموی اشعری کے جیٹے ہیں۔

مه ۵۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عبیه وسلم نے فرمایا: کوئی شخص ایس نہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہوئے آئل کیا جائے اور اس کا گن ہ " دم کے بیٹے کو فد پہنچ اس لیے کہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا ۔ عبدالرزاق نے "اسٹ " کی اسٹ " کی اسٹ " کی افظ فرکر کیا ہے یہ حدیث صبح ہے۔

۲۳۱: باب اس شخص کے بارے میں جس نے مدایت کی طرف بلدیا اور لوگوں نے اس کی تابعداری کی

ا ۵۵: حضرت ابو ہر بر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی است فر مای جس نے موگوں کو ہدایت کی طرف بلایداس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مشل ثو اب ہے۔ اور اس سے ان کے ثواب بیس سے چر بھی ہم نہ ہوگا اور جس نے گناہ کی دعوت دک اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جشنداس کی جو بی کرنے والوں پر اور اس میں بھی بن کے شاہ میں کوئی کی نہیں سے گی ۔ بید دور اس میں بھی بن کے شاہ میں کوئی کی نہیں سے گی ۔ بید حد سے حسن سے کی ہے ۔ بید صورت سے کی ہے ۔ بید سے کی ہے ۔ بید صورت سے کی ہے ۔ بید سے کی ہے ۔ بید سے کی ہے ۔ بید سے کی ہے کی ہے ۔ بید سے کی ہے کی ہے ۔ بید سے کی ہے کی ہے کی ہے ۔ بید سے کی ہے کی ہے کی ہے ۔ بید سے کی ہے کی

۵۷۲ حفرت جریر بن عبداللد کہتے میں که رسول الله النظافی

979: حَدَقَدَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ وَالْحَسَنُ بُنَ عَلِيّ
وَغَيْرُ وَاحِيدٍ قَالُوانَا ابُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد بُنِ عَبْدِ اللّهِ
بُنِ آبِئُ بُوُدة عَنْ حَدَه آبِئُ بُوْدَةَ عَنْ اَنِي مُوْسى
الْاشْعَرِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ
الْاشْعَرِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ
الشِّفَعُو اولَتُوجُرُو اولَيْ تَصَيْسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ
الشِّفَعُو اولَتُوجُرُو اولَيْ تَصَيْسَى اللَّهُ عَلَيْ لِسَانِ نَبِيْه عَالَى لِسَانِ نَبِيْه مَاشَآءَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَبُويُدُ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ مَاشَآءَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَبُويُدُ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِئُ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِئُ مُوسَى وَقَدْرَوٰى عَنْهُ النَّوْرِيُ وَسُنَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّورِيُ وَسُنَا اللَّهُ اللَّورِيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٤٥: حَدَّثَنَامَ حُمُودُ بُنُ عُيلانَ نَاوَكِيْعٌ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفُيانَ عَنِ الآخِمشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُوَّةً عَنْ مَسْفُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْفُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَسْشُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَنَى ابْنِ ادْمَ كَفْشُلُ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِا نَّهُ أَوَّلُ مَنُ آسَنَّ الْقَتْلُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ سَنَّ الْقَتْلُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٣١: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ مَنُ دَعَا اِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ هُدًى فَاتَّبِعَ

120: حَدَّفُ اعلِيُّ بُنُ حُجُونًا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَوٍ عَنِ الْعَكَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنَ آبِي عَنَ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم من فعا الى هُدَى كان لَهُ من الاحرمِثُل الجُورَمِنُ يَتَعَهُ لا الله هن الاحرمِثُل الجُورَمِنُ يَتَعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِك من الاثْم مِثُل اتام من يَتَبعُهُ لا ينقُصُ ذَلِك مِن اثامهم شَيْنًا هذا حديث حسن صحيح دلك مِن اثامهم شَيْنًا هذا حديث حسن صحيح دلك مِن اثامهم شَيْنًا هذا حديث حسن صحيح على المن المُورَق قال نا

الْمَسْعُودِيْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ جَرِيْرِ سُولُ اللهِ عَنْ ابْنِهِ عَلَيْهَا فَلَهُ آجُرُهُ وَمِعْلُ اجُوْرٍ مَنِ اتّبَعَهُ عَنْهَ خَيْرِ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ آجُرُهُ وَمِعْلُ اجُورٍ مَنِ اتّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ اجْرَدُهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّ شَيْعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهُ وَمِعْلُ اَوْزَارٍ مَنِ اتّبَعَهُ غَيْرَ مُنْفُوصٍ مِنُ اوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَفِي الْبَابِ عَنْ حُلَيْفَةَ طَلَمَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَيْعِيْحٍ وَقَدْ رُوى مِنْ غَيْرِوجُهِ عَنْ حَدِيثُ حَسَنٌ صَيْعِيدٍ وَهَدْ رُوى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيثُ مَ عَنْ عَيْرِوجُهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَيْرِوجُهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَيْرِ وَجُهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمِي الْمَادِ عُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

نے فرایا: جس نے اچھا طریقہ لیے جاری کیا اور اس میں اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لیے بھی اس کے بعین کے برابر تو اب ہوگا اور اسکے تو اب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ جبکہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کو رواح دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لیے بھی اتباہی گناہ ہوگا بھتنا اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی اتباہی گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گئی اس باب میں حضرت حذیفہ ہے بھی رواء ہے ہے۔ بیصد یہ حسن سے جم یدین عبدالنہ بی سے مرفوعاً میں اکرم منافیق کے حوالے سے فوالد سے مروی ہے۔ منذر بن جریر بن عبدالنہ بھی اسے اس طرح میں اکرم منافیق کے حوالے سے فوالد سے عبیداللہ بن جریر بھی اسے والد سے اس طرح میں اکرم منافیق کے حوالے سے فوالد سے اس طرح میں اکرم منافیق کے جوالے سے فوالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے مرادی میں اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے والد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے والد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی اکرم منافیق کی سے موالد سے اور وہ نی سے موالد سے موالد سے اس کی سے موالد سے اس کی سے موالد سے موالد سے اس کی سے موالد سے مو

ا التصطريق براديب كركس ست كوزنده كيايكى اسلاى شعاركوجادى كياياكى عمل كومسنون طريق كرمطابق جارى كراياد غيرو (مترجم)

طرح یادکرتے اور لکھتے تھے جس طرح قرآن مجید کو لکھتے تھے جیسا کھی حدیث میں آیا ہے کہ عبدالقد بن عمرو بن العاص احادیث تحریر کرتے تھے کسی نے کہدیا کہ حضور منافیق کی ہربات نہ لکھا کرو کیونکہ آپ منافیق کھی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں جب حضور منافیق کی مجمع خصہ کو اتو آپ منافیق کے بداللہ بن عمرولکھ کرومیری زبان سے قربات بی نگل ہے۔ و مَا ینبُولَی عَنِ الْهُوی لیمن آپ منافیق این اللهوی لیمن آپ منافیق این اللهوی لیمن آپ منافیق این اللهوی المحتور منافیق کے الله وی ہوتی ہے تھے ہیں۔ بہرحاں حدیث باب میں حضور منافیق کے زائد کا کی ماند آپ کا کہ میں کہ ایک زماند کا فی ہے ہمارے اس دور کے کچھلوگ مراد ہیں جو منکر بن حدیث ہیں (۱) بی امرئیل سے روایت کرواس میں کوئی حرج نہیں کا معلب یہ ہے کہ جب تک قرآن وحدیث کے منافی نہ ہو (۱) حدیث باب سے جس طرح کی سنت یا کی اسلامی شعار کو جاری پر تواب کا وعدہ ہے اس طرح کی برعث یا طالمانہ قانون یا خلاف شریعت ادارہ قائم و جاری کرنے پروعید شدید پھی سنائی ہے۔

## ۲۳۲: باب سنت پڑمل اور بدعت ہے۔ اجتناب کرنے کے بارے میں

٥٤٣ : حفرت عرباض بن سارية عدوايت بكرايك دن رسول الله منگائیز ہم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت بلیغ وعظ فرمایا جس سے انکھوں سے آنسو جاری اور ول کا مینے لگے۔ ایک مخف نے کہار پورخصت ہونے والے مخص کے وعظ جیسا فرمایا میں تم لوگوں کو تقوی اور سننے اور باننے کی وصیت کرتا موں خوا ہتمبارا حاکم حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اس لیے کہتم میں سے جوزندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار (شریعت کے خلاف) نئ باتوں سے بچنا کیونکہ بے مراہی کا راستہ ہے۔ لہذاتم میں سے جو مفس بیز ، ندیا کے اسے جاہے كه مير ماور خلفاء راشدين مهديين (مدايت يافته) كي منت كولازم بكرے تم لوگ اے (سنت كو) دائتوں سےمضبوطى ے پکڑلو۔ بیرحذیث حسن صحیح ہے۔ تورین یزیدا سے خالدین معدان سے وہ عبدالرحلن بن عمروسلی ہے وہ عرباض بن ساربیہ سےاوروہ نی اکرم منافیظم سے ای کی مانندنقل کرتے ہیں۔ سى ۵۷ :حسن بن على خلال اور كئي راوي اس حديث كوا يوعاصم سے وہ ثور بن بزیر سے وہ خالد بن معدان سے وہ عبدالرحنٰ بنعمروسلمی ہے وہ عرب ش بن ساریہ ہے اور وہ

## ٢٣٢:بَابُ الْانْحَذِبِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدُ عَةِ

٥٤٣: حَدَّلُنَاعَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ نَا بَقِينُهُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْوُو السُّلِمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ قَالَ وَعَظَنَارَ أُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظُةُ مُوِّدِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوْصِيْكُمُ بِتَقُوَّى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِّى ۚ فَانَّةُ مَّنْ يَبْعِشُ مِنْكُمْ يَرَاى اِخْتِلَا فَا كَثِيْرًا ۚ وَ اِيَّا كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الَّا مُوْرِ فَا نَّهَا ضَلَا لَهُ فَمَنْ اَدْرَكَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوًّا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِدِ الذَّا حَدِيْثُ حَسَنَّ صّحِيْحٌ قَدْرَواى تَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَلٰنِ بُنِ عَمْرِو ٱلسُّلَمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا۔ ٥٤٣: حَدَّثَنَابِلْلِكَ الْحَسَّنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّا لُ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ۚ نَا ٱبُّوْعَاصِمِ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّخُمٰنِ بُنِ عَمْرِو السُّلَمِيّ عَنِ

الُعرُباص بُن سارية عن اللّبي صلّى اللّهُ عليْه وَسلّم مخوه و الْعرْماض بُنُ سارية يُكُنى ابا مجيْح وقدُ رُوى هذا الْحدِيُثُ عن حُخرِ بْنِ حجرِ عَنُ عرُباص بُن سارية عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

200: حدَّ تَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْبَى ما مُحَمَدُ بُنُ عَينُنَة عَنُ مَرُوانَ بُن مُعاوِيَة عَنُ كَثِيرُ بُن عَبُد الله عن آبِيهِ عن جَدِّه ان النَّبِي صلّى الله عليه وسَلَّم قال عن آبِيهِ عن جَدِّه ان النَّبِي صلّى الله عليه وسَلَّم قال ليه ليرسُول الله ليرلال بُن الصورِث إغمه قال ما الحله يارسُول الله قال الله مَن الحيى سُنَّة من سُنَّيٰ قد أُميتَ بغدى كان له مِن الله جُرمِفُل من عمل بِها مِن غير الله يَن فَير الله يَن عَبُر الله عَن الله وَرَسُولُهُ كان عليهِ مِثْلُ اثام مَن عمل يها بن غير الله بها الله وَرَسُولُهُ كان عليهِ مِثْلُ اثام مَن عمل بها لا يَن عُمل فَي عمل الله وَرَسُولُهُ كان عليهِ مِثْلُ اثام مَن عمل بها لا يَن عُمل فَي الله وَرَسُولُهُ كان عليهِ مِثْلُ اثام مَن عمل خديث حسن ومُحمَّدُ بُلُ عَينَة هذا هُو مَصِيصِيّ خديث حسن ومُحمَّدُ بُلُ عَينَة هذا هُو مَصِيصِيّ شَامِيّ وَكُنِيْسُ بُنُ عَبُد اللهِ هُو ابْنُ عَمْرٍ و بُنِ عَوْف النُو عَمْرٍ و بُنِ عَوْف النُو عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ وَالله هُو النُو عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ وَاللهِ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النُهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النَّهُ عَمْ و النَّهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النَّهُ عَمْر و بُنِ عَوْف النَّهُ عَمْر و بُنِ عَوْف اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْر و بُنِ عَوْف اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَامِل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْر و بُنِ عَوْف اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٣٥٠ حَدَّ الْبَصُوعُ الْمُسْلِمُ بُنُ خَاتِمِ الْانْصَادِيُّ الْبَصُوعُ الْمَصَدِعُ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْانْصَادِئُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ الْمُسْيَبِ قَالَ قَالَ انسُ بُنُ مَالَكِ وَلَيْهِ عَنْ مَلِيهِ بُنِ الْمُسْيَبِ قَالَ قَالَ انسُ بُنُ مَالَكِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنيَّ إِنْ قَالَ لِي يَا بُنيَّ وَفِلِكَ مِنْ سُبَّيَى وَمَنُ احْبَى وَمَنْ احْبَى كَيْسِ فِي قَلْبِكَ غِشْ الْحَدِيثَ وَمَنْ احْبَى وَمَنْ احْبَى وَمَنْ احْبَى وَمَنْ احْبَى وَمَنْ احْبَى وَمَنْ احْبَى كَان مَعَى فِي الْحَدِيثِ قِصَةٌ طَويلَةٌ هذَا حدِيثُ حَسَن الْحَدِيثِ قِصَةٌ طَويلَةٌ هذَا حدِيثُ حَسَن الشَّهِ وَمَن الْحَبِيثِ قِصَةٌ طَويلَةٌ هذَا حدِيثُ حَسَن السَّي وَمِن الْمَدِيثِ قِصَةٌ طَويلَةٌ هذَا حدِيثُ حَسَن السَّادِي وَمَن اللَّهِ اللَّهُ الْا اللهِ اللهِ وَمُحَمَّدُ مُن عَبُدَ اللهِ اللهِ وَلَيْدَ وَمَل اللهِ اللهِ وَمُحَمَّدُ مُن عَبُد اللهِ اللهِ وَمُحَمَّدُ مِن اللهِ وَمُحَمَّدُ مُن عَبُد اللهِ اللهِ وَمُحَمَّدُ مِن اللهِ وَمُحَمِّدُ مُن عَبُد اللهِ اللهِ وَمُعَمَّدُ مُن عَبْدُ اللهِ وَمُن اللهِ وَمُن اللهِ وَمُن اللهُ وَالْ اللهُ ال

نی کرم سی مند ملیہ وسلم سے ای کی ، نند قل کرتے ہیں۔ عرباض کی کنیت الوجی ہے۔ چربن چرکے واسط سے بھی سے حدیث حضرت عرباض بن سار بیارضی اللہ عند بی کے حوالے سے مرفوع منقول ہے۔

200 : حضرت کیٹر بن عبد مقدا ہے والدا وروہ ان کے داوا سے انقل کرت میں کہ درسوں اللہ علیہ نے بلال بن صارت ہے فرا یا کہ جن لو۔ نبول نے عرض کیا یا رسوں اللہ علیہ کیا جا کہ جن لو۔ نبول نے عرض کیا یا رسوں اللہ علیہ کیا جا کہ جن لو۔ آپ علیہ کی جو مردہ ہو چکی تھی قوس کے لیے بھی اتنا بی ایر ہوگا جاند اس پر عمل کرنے والے کے لیے۔ س کے باوجود ان کے اجر ہوگا جاند اور اس کا رسول ملہ علیہ پند نہیں کی بدعت نکا ہی جے اللہ اور اس کا رسول ملہ علیہ پند نہیں کرتے تو اس پر اتنا بی گناہ ہو ہوتا اس برائی کا ارتکا ہر نے والوں پر ہا اور اس سے انکے گنا ہول کے بوجھ میں بالکل کی والوں پر ہا اور اس سے انکے گنا ہول کے بوجھ میں بالکل کی منبیس آئے گی ۔ بیحد یہ حسن ہا اور گھر بن عید مصبصی ش می بیس جبرہ کیٹر بن عبداللہ معروبی عوف مزنی کے جیٹے میں۔

۲۵۷ : حضرت ائس بن ، لک رضی القد عند فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول الدصلی القد عنیہ وسم نے فرہ یا: اے جیئے گر تجھ سے بوسکے تو پی صبح وشام اس حاست میں کر کہ تیرے ول میں کی کے لیے کوئی برائی نہ ہو پس تو ایب کر۔ پھر فرہ یا اے جیئے یہ میری سنت کوزندہ کیا گویا جیئے یہ میری سنت کوزندہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس صدیث میں ایک طویل میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس صدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ محمد بن قصہ ہے اور یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ محمد بن قصہ ہا میں اور ان کے والد (وونوں) شفہ ہیں۔ علی بن زید سے جی بیان وہ ایک آٹ رویوں) شفہ ہیں۔ علی بن زید سے جی بیان وہ ایک آٹ رویوں کی مرفوع کہدو ہے ہیں جودوس ہی وہ ایک آٹ میں جودوس ہیں جودوس ہی موقو فانقل کرت ہیں۔ میں نے محمد بن نہوں ہیں ہیں جودوس سے داوہ ابو و سید سے شعبہ کا قول قل کرت ہیں نہوں

خَمُس وَتِسُعِيْنَ.

٢٣٣: بَابُ فِي الْإِنْتِهَا ءِ عَمَّانَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَاتَ صَعِيدُ بُنُ الْـمُصَيّبَ بَعُدَ بِصَنَتْيُنِ مَاتَ صَنةً

222: حَدَّنَ الْمِنْ الْمُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَ الْمِي صَالِح عَنُ الِمِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتُو كُونِي مَا تَوَكُتُكُمُ فَإِذَا حَدَّثُتُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتُو كُونِي مَا تَوَكُتُكُمُ فَإِذَا حَدَّثُتُكُمُ فَاخَدُوا عَيْمُ وَاللّهَ عَلَيْهُ فَإِلّا اللهِ مَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبُلَكُمُ بِكُثُرَةِ لَسُوالِهِمُ وَاخْتِلا فِهِمْ عَلْى آنُيسَآيَهُم هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيدٌ مَ حَدَيثُ حَسَنٌ صَحِيدٌ.

٢٣٣٧: جَابُ مَا جَاءَ فِي عالِمِ الْمَدَيْنَةِ مَصُوسَى الْمَدَيْنَةِ الْسَحَقُ اللهُ عَيْنَاةً عَنِ اللهِ اللهُ عَيْنَاةً عَنِ اللهِ جُريج مُوسَى الْكَنْصَارِئُ قَالا لَا شُفْيَانُ ابْنُ عُينَاءًة عَنِ ابْنِ جُريج عَنُ آبِى هُرَيْرَة دِوَايَةً عَنُ آبِى الرَّبَيْدِ عَنُ آبِى صَالِح عَنُ آبِى هُرَيْرَة دِوَايَةً يُوشِكُ آنُ يَّطُولِ النَّاسُ اكْبَادَ الْإِبِلِ يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَعِلَمُ الْمَدَيْنَةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنً يَحِدُونَ آجَدًا آعَلَم مِنْ عَالِم الْمَدَيْنَةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنً صَحَدِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاسَمِعُتُ ابْنَ عَينَنَة قَالَ هُوَ الْعُمَرِئُ السَّ قالَ اللهُ وَاسْمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللّهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَعْنَ اللهُ وَسَمِعُتُ يَعْنَ اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللّهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهُ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللّهِ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللهِ وَسَمِعُتُ يَحْنَى اللهُ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللهُ وَسَمِعُتُ يَحْدَى اللهُ وَسَمِعُتُ يَعْمَلُوكُ اللّهُ وَسَمِعُتُ يَعْمَلُولُ اللهُ وَسَمِعُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَسَمِعُتُ يَعْمُ المُولِكُ المُولِكُ اللهُ وَاللهُ المُؤْمِنَ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ المُعْرَامُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرِقُ المُعْمِلُ المُعْمِى المُعْمَلِي اللهُ المُعْمِي المُعْمِلِي اللهُ المُعْمِلُولُ المُعْمِى المُعْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُولُ

نے کہ کہ ہم سے علی بن زید نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت انس رضی ابقد عنہ سے سعید بن میتب کی صرف یہی طویل روایت معلوم ہے ۔ عبد دمنقر کی بیر حدیث علی بن زید سے اور ۔ وہ انس سے نقل کو تے ہیں لیکن اس ہیں سعید بن میتب کا ذکر نہیں کرتے ۔ میں نے اہ م محمد بن اسلیل بٹی رکی ہے اس حدیث کے بارے میں بوچھ تو انہوں نے بھی اسے نہیں پہنچ نا ۔ انس بن ، لک رضی اللہ عنہ ۹۳ ھ میں فوت ہوئے جبکہ سعید بن مسینب کا انتقال ۹۵ ھ میں ہوا۔

#### ۲۳۳: باب جن چیزوں سے نبی اکرم علی کے نے منع فرمایا انہیں ترک کرنا

۲۲۳۳ : پاپ مدینہ کے عالم کی فضیلت کے متعلق ۵۵۸ : حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ مرفوع نقل کرتے ہیں ۵۵۸ : حضرت اللہ عنیہ وسلم نے فر مایا عنقریب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے (دوردراز سے) اونٹول پرسفر کریں گے ۔ وہ لوگ مدینہ کے عالم سے کسی کوعلم میں زیادہ شہیں پائیں سے میں وہ لوگ مدینہ کے عالم سے کسی کوعلم میں زیادہ شہیں پائیں اللہ عنہ ابن عینیہ بی سے منقول ہے کہ ابن عینیہ بی سے مراد امام ما لک بن انس رضی اللہ عنہ میں ۔ ایخق بن موی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عینیہ سے سامی کہ وہ عمری زاہد ہیں ان کا نام عبدا عزیز بن عبدا مقد ہے۔ یکی بن موی فرات ہیں ،عبدالرزاق کا قول ہے کہ وہ عالم مالک بن اس شیل ۔

#### ٢٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِى فَصَٰلِ الْفِقُه عَلَى الْعِبَادَةِ

٥٤٩: حَدَّثَنَامُحمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُؤسى نَا الُولِيُـدُ هُو ابُنُ مُسُلِمٍ مَا رَوْحُ بُنُ حاجٍ عَلُ مُجَاهِدٍ عَي ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَان مِنْ آلْفِ عَابِدِ هذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَلاَ نَعُرِ فَهُ الْأَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ • ٥٨: حَدَّثَنَامَحُمُودُ بُنُ خِدَاشِ الْبَغْدَادِئُ لَا مُحَمَّدُ بُنُ يَوِيُسَدَ الْوَاسِطِيُّ لَا عَاصِمُ بُنُ رَجَآءِ بُنِ حَيُوٓةَ عَنُ قَيْسِ بُنِ كَثِيْرِ قَالَ قَدِمَ زَجُلٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ على السَّذُرُدَآءِ وَهُوَ بِدِمَشُقَ فَقَالَ مَا أَقُدَمَكَ يَا أَخِيُ قَالَ حَدِيْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاجِئُتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لا قَالَ امَا قَـدِمُتَ لِتِجَارَةٍ قَالَ لاَ قَالَ مَاجِئُتُ إلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الُحَدِيْثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِي فِيُهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِه طَرِيُقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْمَلَّئِكَةِ لَتَصَعُ أجُيحَتَهَا رِضْنَى لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسُتَغْفِرُ لَهُ مَنُ فِي الشَّموَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيَّانُ فِي السمَآءِ وَفَصُّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُّلِ الْقَمَرِ عَلِي سَآيُر الْكُواكِب وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَهُ الْانْبِيَآءِ إِنَّ الْانْبِيَآءَ لُّمْ يُورَّثُوا دِيُنَارًا وَلاَ دِرُهُمًا إِنَّمَا وَرَّ ثُوا الْعِلْمَ فَمَنُ ٱخَــلَىهِ فَقَدُ ٱخَـلَهِ حَظَّ وَّافِو وَلاَ نُعُرِفُ هَذَا الْحَديْثَ اللَّا مِنْ حَدِيْتُ عَاصِم بُسِ رَحَاءِ بُن حَيُوةَ وَلَيْسِ استَادُهُ عسدى بمُتَّصلِ هكدا حدَّثنا محُمُورُ بنُ خداش هذا الحدِيثُ وَإِنَّمَا يُرُوى هٰذَا الْحَدَيْثُ عَنْ عَاصِم نُس رَجَآءِ بُن حَيْوَةَ عِنْ ذَاؤِد بُن جَميُل عِنُ كَثْيُرِ بُسِ قَيْسٍ عَنُ أَبِي الدَّرُ وَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

### ۲۳۵:باب اس بارے میں کہ ملم عبادت سے افضل ہے

948: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا: ایک فقیه (لیعنی عالم) شیطان پر ایک بزرار عابدول سے بھی زیادہ سخت ہے ۔ بیا صدیث غریب ہے ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے ای سند سے جی سے ای سند جی سے جی ۔

٥٨٠ حضرت قيس بن كثير بروايت ب كدمديد يد ايك تتخص دِشق میں حضرت ابودرداءً کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ورواة ك يوجها بهائي آب كيون آئ يوش كراك صديث سفنة يا مول، مجه پيد جلاب كه بي وه حديث ني اكرم علی سے بیان کرتے ہیں معفرت ابودرداء مے یو چھاکس ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا 'دنہیں'' حضرت درداءؓ نے فرمایا تجارت کے لیے تونہیں آئے۔عرض کیا ' انہیں''۔حضرت ابودرداء في فروايا يم صرف اس حديث كى تلاش ميس آئ موتو سنو: میں نے رسول اللہ علاقے سے سنا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیر کرے گا تو القد تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان كردے گااور فرشتے طالب علم كى رضائے بيے (اس كے ياؤل کے نیچے )اپنے ر بچھاتے ہیں ہا کم کے لیے آسان وز مین میں موجود ہر چیزمغفرت طلب کرتی ہے۔ یہاں تک کے محصدیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ فیرع لم کی عابد براس طرح فضیلت ہے جیسے جائد کی فضیلت ستاروں بر علماء انبیاء کے وارث میں اور بے شک انبیاء کی وراثت ورہم ودینا رئیس ہوتے بلکان کی میراث علم ہے۔ پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت ہے بہت سارا حصہ حاصل کرلیا۔ امام ترندی فرماتے ہیں ہم اس حدیث كوصرف عاصم بن رجاء بن حيوة كى روایت سے جانتے ہیں۔اور میرے نز دیک اس کی سند متصل نہیں محمود بن خداش نے بھی بیصدیث ای طرح نقل کی ہے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِذَا أَصَبِعُ مِنْ حَدِيْثِ مَحُمُودِ بُنِ جَدَاشٍ.

ا ٥٨: حَدَّقَ سَاهَ مَنَا أَهُو الْآ حُوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ عَنِ ابْنِ اَشُوعَ عَنْ يَزِيْدِ بُنِ سَلَمَةَ الْجُعُمِيِّ فَالَ قَالَ قَالَ يَزِيُدُ بُنِ سَلَمَةَ الْجُعُمِيِّ قَالَ قَالَ يَزِيُدُ بُنِ سَلَمَةَ الْجُعُمِيِّ قَالَ قَالَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْكًا كَيْسُوا اَحَافُ اَنْ يُسْبِي اَوَّلَهُ اجْرَهُ فَحَدِيْمِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ إَبِّقِ اللهِ فِيْمَا تَعْلَمُ هَحَدُونِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ إَبِّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَمُ هَحَدُونِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ إَبِّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَمُ هَدَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ هُوَعِبُدِى مُرُسَلٌ هَا اللهَ فِي اللهُ عَلَمُ وَلَمَ يَعْلَمُ وَلَمَ يَعْلَمُ وَلَمَ يَدُونُ مَنْ اللهَ قَالُنَ اللهِ فَعَيْدِى إِنْ اللهَ قَالُنَ اللهُ وَعِبُدِى اللهُ وَعِبُدِى اللهُ وَعَلَمُ وَالْمُنَا وَلَمُ يَعْلَمُ وَلَمُ يَعْلَمُ اللهُ وَعِبُدِى إِنْ اللهُ وَعَ يَزِيْدَ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِبُدِى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعِلْدِى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اسوع إسمه سعيد بن اسوع.

٥٨٢: حَدَّفَنَا ٱبُو كُويُبِ نَا خَلْفُ بُنُ ٱيُّوْبَ عَنْ عَوْفِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حَسُنُ سَمْتِ وَلاَ فَقَة فِي اللّايُنِ هَلَا حَدِيثَ عَوْفِ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ نَعُوفِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَعُوفَ اللّهُ مِنْ حَدِيثِ مَعَدًا الشَّيخِ خَلَفِ بُنِ آيُّوبَ الْعَامِرِيِّ وَلَمْ آرَى آحَدُا المَّدِي عَنْ عَنْ مَنْ مَدِيثِ الْعَامِرِيِّ وَلَمْ آرَى آحَدُا الشَّهُ مُنَ عَنْ مُعَدًا المُنْ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَرُونَ عَنهُ غَيْرَ مُحَمِّدِ بَنِ الْعَلاَهِ وَلا الدِّرِى كَيْفَ هُوَ. ٥٨٣: حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى نَا سَلَمَهُ بُنُ رَجَآءِ نَا الْوَلِيُدُ بُنُ جَمِيلٍ نَا الْقَاسِمُ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِيُ الْمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَخُورُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَ صَلَّى اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارِ الْحُسَيْنَ بُنَ حُرِيْبٌ

پھر عاصم بن رج ء بن حیوۃ بھی داؤد بن قیس ہے وہ ابودرداءً اوروہ نبی عظیمہ ہے روبیت کرتے ہیں اور پیمحمود بن خداش کی روایت ہے زیادہ صحیح ہے۔

ا ۱۵۸ : حفرت بزید بن سلم بھٹی سے روایت ہے کہ انہوں نے موض کیا یا رسول اللہ علیہ میں ہے کہ کہیں ایپ میں بعد والی احادیث میں ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایپ نہ ہو کہ ہیں بعد والی محصے کوئی جائے گے جہالی حدیثیں بعد نہ دوں ۔ الہٰذا آپ مجھے کوئی جائے کہ ہیں اللہ تعلق کے فرویا جو پچھے تم اس حدیث کی سندشصل جائے ہوائی ہیں اللہ تعلق کی سندشصل ہیں اللہ علیہ کی سندشصل ہیں سلمہ سے ملا قات نہیں ہوئی ان کانا مسعید بن اشوع ہے۔

نہیں اور یہ میر سے نزدیک مرسل ہے کیونکہ ابن اشوع کی بزید بن سلمہ سے ملا قات نہیں ہوئی ان کانا مسعید بن اشوع ہے۔

نہیں اور ہو میں اللہ علیہ ہوئی ان کانا مسعید بن اشوع ہے۔

نے فر مایا: دوخصائیں ایس ہیں کہ جو منافق ہیں بھی جمع نہیں ہوسکتیں ایجھے اضافی اور دین کی سمجھے۔ یہ صدیث غریب ہے۔

ہوسکتیں ایجھے اضافی اور دین کی سمجھے۔ یہ صدیث غریب ہے۔

روایت سے جانے ہیں۔ ہم نے ان سے محمد بن علاء کے علاوہ کسی کو روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کا حال جھے معلوم نہیں۔

اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسم کے سامنے دوآ دمیوں کا تذکرہ کیا اللہ علیہ جن میں سے ایک عابدتھا اور دوسرا عالم ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی نصیات عابد پراس طرح ہے جیسے میری تمہارے اوئی ترین آ دمی پر ۔ پھر فرمایا یقید اللہ تعالی ، میری تمہارے اوئی ترین آ دمی پر ۔ پھر فرمایا یقید اللہ تعالی ، فرشتے اور تمام اہل زمین وآسان میاں تک کہ چیونی اپنے سوراخ میں اور محصیال ( بھی ) اس فحص کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جولوگوں کو بھوائی کی باتیں سکھ تا ہے۔ ہیصدیث حسن غریب سے جے ہے۔ میں نے او تمار حسین بن حریث کو فضل بن عیاض کے حوالے سے کہتے حسین بن حریث کو فضل بن عیاض کے حوالے سے کہتے

ہوئے سنا کہ ایس عالم جو وگوں کوعلم سکھا تا ہے آسان میں بڑا "وی پکاراجا تاہے۔

۵۸۴: حفرت ابوسعید خدری رضی التدعند کہتے ہیں کہ رسوں التدعند کہتے ہیں کہ رسوں التدعند کہتے ہیں کہ رسوں التد صلی التدعند وکم باتیں التد صلی التدعند وکم باتیں سننے سے بھی سیرنہیں ہوتا یہاں تک کداس کی افقہاء جنت پر ہوتی سے بھی سیرنہیں ہوتا یہاں تک کداس کی افقہاء جنت پر ہوتی سیرسی

#### يەمدىيە حسن فريب ب-

۵۸۵: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز ہے ہندااسے جہاں بھی پائے وہی اس کا مستحق ہے ۔ یہ حدیث غریب ہے ۔ بہم اسے صرف اسی سند سے بہچانے تیں اور ابراہیم بن فضل مخز ومی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں ۔

الْخُزَاعِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بُنَ عِيَاضٍ يَقُوْلُ عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَيِّمٌ يُدُعَى كَبِيْرًا فِي مَلَكُوْتِ السَّمْوَاتِ... معمد تَرَيِّهُ مُعَلِّمٌ مُنَّا مُنْ مَنْ اللَّمِيْنِ السَّمْوَاتِ...

٥٨٣: حَدَّثَنَاعُمَّرٌ بُنُ حَفُصِ الشَّيْسَانِيُّ الْبَصْرِتُ نَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجِ عَنْ آبِي الْهَيْشَمِ عَنْ آبِی سَعِيْدِ الْمُحُدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى

يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ هَلَمَا حَلِيثُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ ـ مَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ هَلَمَا حَلِيثُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ ـ مَكَ اللهِ مَكَنْ الْكِنْدِيُّ نَاعَبْدُ اللهِ مَنْ الْمَقْبُوتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَقْبُوتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَامِهُ الْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُواَحَقُّ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَةً الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُواَحَقُّ الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ عَلَيْهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَلِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رسول منگائینے کی تابعداری جس طرح فعل (کرنے) میں ہے ای طرح ترک (چیوڈنے) میں بھی ضروری ہے بعنی جوکام تولاؤہ فعلا اور تقریراً فاجت نہ ہواس کے ترک بعنی چیوڈنے کو بھی اتباع کہیں گے۔ دوسری چیز نی کریم من تینی ہے نہ مائی کہ میر سے خلفا ءراشدین کی سنت کولازم پکڑ واور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتم میں ہے کوئی اقتداء کر نے وہا ہے کہ محمہ من کا بینی ہے کہ استار ہے اس است کے نیسہ ترین بھم کے اعتبار ہے ایس است کہ ہے استار ہے اس است کے نیسہ ترین بھم کے اعتبار ہے اس است کے نیسہ ترین بھم کے اعتبار ہے اس است کہ اعتبار ہے اس است کے نیسہ ترین بھم کے اعتبار ہے اس است کے اعتبار ہے کہ جہ من بھی ہوا ہے ترین کو این ہوا ہے نی سنتی کی اعتبار ہے اس است کے نیسہ عمرہ بھی ہوا ہے ہی سنتی ہی سنتی کی اعتبار ہے کہ ہم ہر بھی ہوا ہے ہی سنتی ہو ایان کی فعشیات کو پیچا نو اور ان کے قش قدم پر چاو کہ بید حضر است سیدی ہوا ہے ہی سنتی ہی کہ من منظم کی مناور بدعت کو ترک کی مناور بدعت کو ترک کی سنت پر چانا کر دینا تی ہے کہ ہم بدعت گمرا ہو کا ور دید ہے اس سے فابت ہوا کہ مناور ہدعت کو ترک اور ان کے نام الم کے اس اند تعالی کی مرضی و نارائشی معلوم ہوتی ہے انسان علم کی بدولت بہت ساری گراہیوں اور خرا ہوں سے نام کر اینا کو بوتا ہے اور ان کے وہوتا ہو اور عمری کو فائدہ صرف کی برول سے کہ دوسروں تک پہنچتا ہو اس سے بیا ت بھی فابت عبود کے فرمایا کہ وہ یہ کی ایک بیا تی کر کیم منتائین کی مرض و نارائسی معلوم ہوتی ہے انسان علم کی بدولت بہت ساری گراہیوں اور خرا ہوں سے نی بینچتا ہو تی کر کیم منتائین کی دوسروں تک پہنچتا ہو اس سے بیا ہوتی کی کر بیم منتائین کی دوسروں تک پہنچتا ہوتی کی اس سے بیا ہوتی کی فابت مورفی کی دوسروں تک پہنچتا ہوتی کی دوسروں تک پہنچتا ہوتا ہوتی کی کر بھر منتائیں کی دوسروں تک پہنچتا ہوتی کی دوسروں تک پہنچتا ہوتا ہوتی کی فابت سے فرمایا کہ دوسروں تک پہنچتا ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی فابت کو فرائی کی دوسروں تک پہنچتا کی است کی کر انور منائی کی دوسروں تک پہنچتا کی دوسروں تک کی دوسروں کی دوسروں تک کی دوسروں کی دو

# أبُو ابُ الاستيذان و الآداب عن رسُولُ الله صلَى الله عليه وسلَم عن رسُولُ الله صلَى الله عليه وسلَم آداب اوراجازت ليخ كمتعلق رسول الله يَفْ عِيمنقول الله ويث كابواب

٢٣٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلامَ

٢٣٧: بَابُ مَاذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلامَ

۱۹۳۲ باب سلام کو پھیلائے کے بارے میں مدہ علاقت ہے کہ رسول ملہ علاقت ہے فرہ یہ: ۱۹۳۲ حضرت ابو ہری ہے سے روایت ہے کہ رسول ملہ علی خیل نے فرہ یہ: اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو کیتے جب تک مؤمن نہیں ہو کیتے ہوئے اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں وہ ہو گئے جب تک تب میں میں مجبت نہ کرنے لگو کی میں تہہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں مجبت کرنے مگو۔ وہ سے کہ تم آپس میں سوام کو پھیلا و اور رواج دو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن سرم شریح بن بانی بواسط و سد، عبداللہ بن عمر قر، برائ ، اس اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ بیصد بیث حسن صحیح ہے۔

ارسوس می فضیلت کے بارے میں کہ ایک فضیلت کے بارے میں کہ ایک فضیل کے ایک فضیل کے بارے میں کہ ایک فض کے خدمت میں ایک فض نے رسول التحقیق اللہ عدید وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا '' لسمام علیک'' نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا '' وی حاضر ہوا اور کہ '' اسلام علیکم ورحمۃ اللہ'' '' پ صلی اللہ عدید وسلم نے فر مایا اس کے لیے ہیں نیکیاں ہیں۔ پھر نیسر شخص آیا اور اس نے کہا '' السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکا تہ'' سپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ' السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکا تہ'' سپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے سی تیں نیکیاں میں ۔ اس سند یعنی عمران نے فر میا اس کے سی تیں نیکیاں میں ۔ اس سند یعنی عمران بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت سے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت ہے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت ہے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت ہے حسن غریب ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت ہے ۔ اس باب میں بن حصین کی روایت ہے ۔

-انواك ألا سَتِيدُان و الاداب جامع ترندي (جلددوم).

یہ حدیث حسن سیح ہے اور جربری کا نام سعدی بن ایاس اور کنیت ابومسعود ہے۔ یہ حدیث کی راوی ان کے علہ وہ ابونضر وعبدی سے

غَوِيْبٌ مِنْ هِدَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْتُ عَمْرَانِ بُن خُصِينِ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ وَعَلِيَّ وَسَهُلٍ بُنِ حُنَيْفٍ.

#### ٢٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَنَّ الكَاسُتيُذَانَ ثَلاَتُ

٥٨٨: حَدَّثَ نَسَاشُ هُيَسَانُ بُنُ وَكِيْعٍ نَا عَبُدُ الْاَ عُلَى بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى عَنِ الْجَرِيُرِيِّ عَنُ آبِي نَصُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَ اسْتَأْذَنَ ٱبُوُ مُوْسى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلاَّمُ عَلَيْكُمُ أَ أَذْخُلُ فَقَالَ غُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمُّ سَكَّتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ أَادُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَان ثُمَّ سَكَتَ سَباعَةً فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيُكُمُ أَا ذُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاَثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَآءَ هُ قَالَ مَاهِذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ قَالَ السُّنَّةُ وَاللَّهِ لَتَاتِيَيِّي عَلَى هذا بِبُرُهَانِ وَبَيْنَةٍ أَوُ لاَ فُعَلنَّ بِكَ قَالَ فَأَتَانَا وَ نَحُنُ رُفُقُةٌ مِّنَ الْآنُصَارِ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْآنُصَارِ اَلَسُتُمُ اَعُلَمَ النَّاسِ بِحَدِيُثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَلَا سُتِينَذَانُ ثَلاَتٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارُجِعُ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِ حُونَنَهُ قَالَ آبُوُ سَعِيْدٍ ثُمَّ رَفَعُتُ رَأْسِيُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ مَا أصَابَكَ فِي هٰذَا مِنَ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيْكُكَ قَالَ فَأْتِي عُمَرَ فَا خُبَرَهُ بِلْإِلْكُمْ فَقَالَ عُمَرُ مَاكُنُتُ عَبْلُمْتُ بِهِذَا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ وَأُمَّ طَارِقِ مَوُلاَةٍ سَعُدٍ هِـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْحُرْيُرِيُّ إِسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَيَّاسِ يُكُني أَبَا مَسْعُودٍ وَقَدُ رَوْى هَذَا غَيْرُهُ أيُسطُّسا عَنُ أَسَى نَصُرَةً وَأَبُو نَصُرَةً الْعَدَى السَّمَة صاسمين مِن بَصِي آبِ كَاشْرِيك بول \_ بجرابوسعيد عفرت الْمُنْذِرُ بُنُ مَالِكِ بِنْ قُطُعَة .

حضرت ابوسعيدٌ ،على رضي القدعنه اورسهل بن حنيف رضي الله ا عنہ ہے بھی روابیت ہے۔

#### ٢٣٨: باب داخل مونے كے ليے تتين مرتنبه اجازت لينا

۵۸۸. حضرت ابوسعيد كيت بيل كدابوموى "فعمرت الوسعيد" میں داخل ہونے کی اجازت جابی اور فروی ' السلام علیکم' کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ عرر نے کہا بدایک مرتبہ ہوا۔ پھروہ تھوڑی دریے خاموش رہے پھر کہا "السلام علیکم" کیا میں اندر آ سکتابوں ۔حضرت عمرؓ نے فر ہایو'' دومرتنہ' ۔ پھرحضرت موی نے کچھ در تضم کر چر کبرا السلام علیم" کیا میں واخل ہوسکتا ہوں؟ حضرت عمرٌ نے فرمایا'' تین مرتبہ'' پھر حضرت ابوموی ﴿ والی سے گئے تو حضرت عمر نے دربان سے یو چھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا واپس جیے گئے ۔ حضرت عمر نے فرہ یا: انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ہو چھا کہ آپ نے بدکیا کیا؟ حضرت ابوموی نے فرمایا بیسنت ہے ۔عمر نے فرمایا بیسنت ہے۔اللہ کی قشم تم مجھے کوئی دلیل پیش کرواور گواہ ل و ورنه ميل تم ير تخي كرول كا-ابوسعير كهتي بيل كداس ير بو موی انصاریوں کی ایک جماعت کے پاس آئے اور فرمایا: اے انصار کیا تم لوگ احاد یث رسول اللہ علیہ کوسب سے زیادہ جاننے والے نبیل ہو؟ کیا رسول اللہ عظیم کے بیریں فرہایا کداجازت تین مرتبہ ما تکی جائے اگر جازت ال جائے تو داخل ہو جائے ورندوالیس چلا جائے۔اس پرلوگ حضرت ابو موی " سے مدال کرنے سکے حضرت ابوسھید فرماتے ہیں میں نے سراٹھ یا اور کہا کہاس معالمے میں آپ کوعمر ہے جوسز ا عمر کے یاس تشریف لے گئے اور ابوموی کی بات کی تصدیق ک۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس باب میں حضرت میں اورام طارق (جوسعدؓ کی مولی ہیں ) ہے بھی روایت ہے۔ بھی قل کر ہے ہیں۔ بوتصر ہ کا نامهمنذ ربّن مالک بن قطعہ ہے۔

٥٨٩٠ حَدَّنَآمَحُمُودُ بْنُ عَيْلانَ مَا عُمَرُ بْنُ يُونَسَ مَا عُمَرُ بْنُ يُونَسَ مَا عِكْدِ مَةُ بْنُ عَمَّارٍ لَئِي آبُو زُ مَيْسٍ نِنِي ابْنُ عَمَّاسٍ ثَنِي عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ قَالَ الشَّعَادَ لُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْيهِ وَسَنَّمَ فَلَا تَدِيْثُ حَسَنٌ عَرِيْتُ عَنْيهِ وَسَنَّمَ فَلَا تَدِيْثُ حَسَنٌ عَرِيْتُ وَابَّهُ أَبُو رُمَيْسٍ السَّمَةُ سِمَاكُ الْحَلَيْتُيُ وَانَّمَا اللَّهُ حَسَنٌ عَرِيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَا فَاذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَا فَاذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَا فَاذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى عَنِ النَّهِي صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَا فَارْجِعْ وَقَلْ كَانَ عُمَرُ السَّعَاذَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَا فَاذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا ثَا فَازِينَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهِي صَنَّى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَارْجِعْ وَلَا قَالُ قَالَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ فَالْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ فَارُجُعْ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ فَارْجُعْ وَلَا قَالَ قَالُ وَالْ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالًى قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَ عَلَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ

۵۸۹ . حضرت عمر بن خطاب رضی القد عنظر ماتے بین کہ میں نے رسول المتصلی المتد سیدوسم سے بین مرتبہ (داخل ہوئے کے کی ) جازت ما گئی اور سپ صلی اللہ سیدوسم نے مجھے جازت وے وی سید حسن غریب ہے ابوز میل کا نام ساک حنی ہے ۔ حضرت عمر رضی المتد عند نے بوموی رضی المتد عند نے بوموی رضی المتد عند پر عتر احض س بات پر کیا تھا کہ تین مرتبہ میں اجازت نہ صفح و وت جانا چا ہے چن نچے حضرت عمر رضی المتد عند کو سے تو و ت جانا چا ہے چن نچے حضرت عمر رضی المتد عند کو اس کا عمر نبیس تھا کہ تی اگر م صلی المتد علیہ وسم نے فر مایا کے تین مرتبہ اجازت ، گو سے تو انھیک ہے ورند واپس

الم المسان و السام من من من الم من المسلم من الم من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم الم المسلم المس

#### ٢٣٩ بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ

٥٩٠. حَدَّنَا اللهِ بَنُ مَنْصُوْرِ نَا عَبْدُ اللهِ بَنُ لَمَيْرِ نَا عَبْدُ اللهِ بَنُ لَمَيْرِ نَا عَبْدُ اللهِ بَنُ لَمَيْرِ نَا عَبْدُ اللهِ مَنْ اللهِ عُرَيْرَةً قَالَ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَنّى اللهُ عَنْهِ وَسَنّهَ حَالِلً فِي نَاحِيْهِ الْمَسْجِدِ قَصَنّى اللهُ عَنْهِ جَآءَ فَسَلّة عَنْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ لَهُ تُصلّ وَرُوى وَسَنّمَ وَعَنْهُ لَهُ تُصلّ فَدَّ كَرَالُحَدِيْتَ بِطُولِهِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَرَوى يَخْتَى بُنُ سَعِيْدِ الْفَطّانُ هَذَا خَدِيْتُ عَنْ عَيْدِ للهِ مُرْيَرَة وَ حَدِيْتُ عَنْ عَيْدِ الْمَقْرُيِ قَفَلَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٣٠ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَبْلِيْغِ السَّلَامِ ٥٩ حَدَّتَنَاعَلِقُ نُنُ مُنْدِرِ الْكُوْفِيُّ مَا مُحَمَّدُبْنُ فَضَيْلٍ

#### ٢٣٩: بابسلم كاجواب كيے وياجائے

میں ہے۔ 'ہے۔' ہا ب کسی کوسلام بھیجنے کے متعلق ۵۹ حضرت ابوسیمہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت ماشہ فُصِيْلِ عَن ركريًا نن ابنى رائدة عن عامر قال تنى ائو مسلمة ان عائشة حدَّتْ أن رسُول الله صلى الله على الله عليه وسلمة ان عائشة حدَّتْ أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ان جنرنيل يُقُرنُك السّلامُ قَالَتُ وَعَى السّلامُ الله وبركاتُهُ وفي السّلامُ الله عن حدَه هذا السّاب عس رخل من سي نمير عن ابيه عن حده هذا حيريّت خسس ضحيّح وقدرواه لزُهرِي ايُضا عن حيريّت مسلمة عن عَرْفيدة.

#### ا ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الَّذِي يَبُدَأُبِالسَّلاَمَ

٩ ٩ ٥ : حَدُّ ثَنَاعَلَى بُنُّ حُجُونَا قُرَّانُ بُنُ تَمَامِ الْاسَدِيُ عَنْ اَبِي فَوُوَةَ الرَّهَاوِى يَوْيُدَ بُنِ سِنَانِ عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَنْ اَبِي فَوُوَةَ الرَّهَاوِى يَوْيُدَ بُنِ سِنَانِ عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ آبِي اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّمَ الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ آيُّهُمَا يَبُدأُ بِالسَّلامَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَبِّمَ الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ آيُّهُمَا يَبُدأُ بِالسَّلامَ فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ مَسَلَّ قَالَ مُحَمَّدُ ابُو اللهِ مَن قَالَ مُحَمَّدُ ابُو فَوْوَةَ الرَّهَادِي مُقَادِبُ الْحَدِيثِ اللهِ آنَ ابْنَةُ مُحمَّد ابُو ابْنَ يَوْيُدَ رُوى عَنْهُ مَنا كِيْرَ

#### ٢٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ فِي السَّلاَمِ

٩٣ : حَذَّ فَنَا قَتَيْبَةُ نَا ابُنُ لَهِيْعَةً عَنُ عَمْرِو بُي شَعيب عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِه انْ رَسُولَ اللَّهِ صَنَى اللَّهُ عليُهِ وَسَسَّمَ مَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ انْ رَسُولَ اللَّهِ صَنَى اللَّهُ عليُهِ وَسَسَّمَ مَنْ تَشَيَّمه بعَيْهُ وَالاَ بِالنَصَارِى قَانَ تَسُلَيْهَ الْيَهُود الْإِشَارَةُ اللَّهُ وَلاَ بِالنَصَارِى قَانَ تَسُلَيْهَ الْيُهُود الْإِشَارَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا بِالنَصَارِى قَانَ تَسُلَيْهَ الْيُهُود اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّه

رضی القد عنها نے نہیں ہیں ہے کہ مرجہ رسوں المدنسی المدنسیہ وسلم نے مجھے کہا کے جبرین شہیں سدم کہتے ہیں ۔ حفرت عاشہ نے فرمایا'' وعلیہ المعل م ورحمة اللہ وہر فاتہ''۔ ک بب میں ہوئمیر کے کیک شخص سے بھی روایت منقوں ہے ختاس نے بواسطہ ہے و مداہیے و درسے روایت کیا ہے۔ میصدیث حسن تسجی ہے۔ زہری بھی سے ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عاشہ شنا سے نقل کرتے ہیں۔

#### ا ۲۳٪ باب پہلے سلام کرنے و لے کی فضیت کے متعلق

۱۹۵۰ حضرت و مامد است ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول استہ علی کا دو است ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول استہ علی کا دو تات ہوتو کون ہیں سمام کرے۔ آپ علی استی نے فرمایا جو مقد کے زیادہ نزا کی ہوگا وہ سمام میں پہل کرے گا ۔ بیاصدیث حسن ہے۔ اسم محمد ان اسمعیل بنی رکی فرماتے ہیں کہ بوفروہ ربادی مقارب فحدیث ہے سیکن س کے جیئے سنہ اس سے چھامکر حالا یہ فقل کی ہیں۔

#### ۲۳۲: بابسدم میں باتھے اشارہ کرنے کی کراہت

مورد ان کے دادا کے نقل کرتے ہیں کہ رسوں اندھ کھنے کے فرہ یا جس کے معلی اس کا ہم سے کوئی ہیں ہوں ہوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ۔ بہورہ کے معاری کی مش بہت افتیار کی س کا ہم سے کوئی کا س م تکلیوں کے اشارے سے اور میس نیول کا سام ہاتھ کے سے دش رہ س نا ہے ہے۔ اس صدیت کی سند ضعیف ہے۔ اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس مراز ہے سے این جمیع سے فیم مرفول رہ یت کرتے ہیں۔ مہرز ہے سے این جول کوسر م کرنے کے متعلق میں کوسر م کرنے کے متعلق کے سے متعلق کی سام کی کوسر م کرنے کے متعلق کے سے متعلق ک

١٩٩٨ حفرت سؤرفر مات بين كديين كابت بوني ك ساتمو

وَسَلَّمُ نَحُونُهُ.

٢٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسُليُمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ٢٣٥: حَدُّ ثَنَا الْوُ حَالَمِ الْاَلْصَارِيُّ الْبُصْرِيُّ مُسْلَمُ مُنُ حَالِمِ الْاَلْصَارِيُّ الْبُصَرِيُّ مُسْلَمُ مُنُ حَالِمِ اللهِ الْاَلْصَارِيُّ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَى اللهِ الْآلُصَارِيُّ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

جارہا تھا کہ بچوں پرگز رہو، تو انہوں نے بچول کو سدم کیا ور فرمایا کہ میں حضرت انس کے ساتھ تھا آپ بچوں کے باس سے گزر سے تو ان کوسلام کیا ور فرمایا کہ میں نبی اگرم عظیمی کے ساتھ تھا جب آپ عظیمی بچوں کے باس سے گزر سے تو آپ عظیمی نے بچول کوسلام کیا ہے سے حدیث تھے ہے اور کی لوگول نے اس صدیث کو تابت سے نقل کیا ہے ۔ پھر بیر حدیث کی سندول سے حضرت انس سے منقول ہے ۔ قتبیہ بھی اسے جعفر بمن سلیم ن سے وہ تابت سے اور وہ نبی اکرم علیمی سے سی کی

## ۲۲۲۳: باب عورتول کوسلام کرنے متعلق

290: حضرت اساء بنت یزید سے روایت ہے کہ نی اکرم میلین ایک مرتبہ مجد بیں سے گزرے تو عورتول کی ایک جماعت وہاں بیٹی ہوئی تھی۔ آپ علی شنے نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا گھرر وی عبد الحمید نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ یہ صدیف سن ہے ۔ احمد بن ضبل کہتے ہیں کہ عبد الحمید بن مبرام کی شہر بن حوشب سے روایت بیں کوئی حری نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ شہر بن حوشب صدیف میں اچھ اور قوی ہے لیکن بن عوف نے ان پر اعترض کیا ہے گھر بن عوف فود ہی ہال بن بی زینب سے شہر ہی کے حود لے نے قل کرتے ہیں کہ عوف کرتے ہیں کہ جو نے سے انہوں نے ابن عوف سے سنا کہ محد ثین نے شہر بن حوشب کو جھوڑ دیا ہے۔ ابو داؤ د نظر کا قون نقل کرتے ہیں کہ چھوڑ نے سے مرادان پر عن کرنا ہے۔

۲۲۵: اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ۱۲۵۵ دھرت سعید بن میتب رضی اللہ عند، حفرت نس رضی اللہ عند، حفرت نس رضی اللہ عند عندے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فروی اے باس جو تو تو سلام کیا کرو۔ اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور گھر والوں پر

فَمَنْكِمُ تَكُونُ بَرَكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَى الْهُلِ بَيْتِكَ هَذَا لَكُورُ يَهِ مِنْ صَحِيحُ عَرب ب حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْتٌ.

### ٢٣٢: بَأَبُ السَّلاَمِ قَبُلَ الْكَلاَمِ

40: حَدَّثَنَاالُفَضُلُ بُنُ الصَّبَّاحِ نَا سَعِيْدُ بُنُ زَكَرِيًا عَنُ عَنُبِسَةَ بُن عُبُيدِ الرَّحْمِن عَنُ مُحَمَّدِ بُن زَاذَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلامُ قَبُلَ الْكَلامَ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي عَيْلِيُّكُمْ قَالَ لاَ لَـ ذَعُوا اَحَدًا إِلَى الطُّعَامِ حَتَّى رَيُسَكِمَ هَذَا حَدِيثَتُ مُنْكُرٌ لاَ نَفُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ سَمِعُتُ مُحَمَّدًا يَقُوُلُ عَنْبَسَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيُثِ ذَاهِبٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ زَاذَانَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ

.٢٣٧: بَابُ مَأْجَاءَ فِي كُوَاهِيَةٍ

#### التُّسُلِيُم عَلَى الدِّمني

٩ ٩ هَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ لَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُسِ أَبِي صَبِالِحِ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبُدَأُ والْيَهُودُو السُّصَباري بِالسَّلامَ فَسَاِذًا لَقِيْتُمُ أَحَدُهُمُ فِي طَرِيُقِ . فَاضْطُرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ.

٩ ٩ ٥ : حَـدُثَنَاسَعِيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ الْمَخُزُوْمِيُّ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَيةَ قَالَتُ إِنَّ رَهُـطًا مِّنَ الْيَهُوُدِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيُهِ وْسَنْلُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيُكَ فَقالَ السُّنُّ صلَّى اللَّهُ عَـلَيْـه وسَـلُم وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتُ عَآئِشَة فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ واللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلَّمَ يَاعَاآئِشةُ إِنَّ اللَّهَ يُبِحِبُّ الرَّفُقُ فِي الْامُو كُلَّهِ قَالَتُ عَــآئِشَةُ ٱللَّمُ تُسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَلْقُلُتُ عَلَيْكُمُ وفي الْبَابِ عَنُ ابِى بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ عُمْرُ وَانْسِ

٢٣٧: باب كلام سے پہلے سلام كرنے كے متعلق ٥٩٥: حضرت جابر بن عبداللدرضي اللدعند سے روايت ہے كدرسول القد صلى المتدعديد وسلم ففره ين سدم كلام سے يہيے كي ج نا جا ہے۔ای سند سے بیکھی منقول ہے کہ کسی کواس وقت تک کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کرے ۔ پیر صدیث منکر ہے ہم اسے ای سندسے جانتے ہیں۔ اہ م تر مذی فروتے ہیں کہ میں نے اوم بخاری سے سنا کدعنیمہ بن عبدالرحمن حديث ميس ضعيف اورنا قابل اعتبار ہے۔محد بن. زاذان مشرالحديث ہے۔

### ۲۲۷: باباسبارے میں کردمی ( کافر) کوسلام کرنا مکروہ ہے

۵۹۸: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعديدوسم ففرمايا يبود ونصاري كوسدم كريف ميں پہل ندكر واور اگران ميں ہے سى كورات ميں یاؤ تو اسے تنگ رائے کی طرف گزرنے پر مجبور کرو۔ بید مدیث حسن سیح ہے۔

٥٩٩: حضرت عاكثة سے روايت بيك يبوديول كى ايك جماعت ني أكرم منطقة كي خدمت مين حاضر بوئي تو انبول نے کہ ''السام علیک''(یعنی تم پرموت آئے) آپ عاصفے نے جواب میں فرہ یاؤسیکم' (تم پر ہو) حضرت یا سُٹھ کہتی ہیں کہ میں نے کہاتم ہی برسام (موت) ورلعنت ہو۔ نبی کرم عظیم نے فرمایا: اے عائشۂ امتد تعالی ہر کام میں نری کو پیند فرہ تاہے۔حضرت ع کشرے عرض کیا آپ کھٹے نے ان ک بات نبیں سی ۔ آپ میٹی ہے نے فرہ یا میں نے بھی تو انہیں ''وعیکم'' کہہ کر جواب دے دیا تھا۔اس باب میں حضرت ہو - انوات ألا سُتبُدان و ألاداب 

> واللي عند الرَّحُمن الْجُهليّ حديثُ عانشة حديثُ حسل صحبه

#### ٢٣٨: بَابُ مَاجاء فِي السّلام على مجُلسِ فِيْهِ الْمُسْلِمُونِ وَغَيْرُهُمُ

• ٧٠: حَدَّثنا يِحْنِي بُنُ مُؤسني نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَن لزُهْرِيّ عنُ غُرُوة انَّ أسامة بُن زيْدٍ أخْبِرِهُ انْ النِّبِيّ صَلِّي الدَّهُ عليْهِ وسلَّم مرَّ بمجلس فيُه أَخُلاطٌ مَن الْمُسْلِمِينَ و الْيَهُوُد فسلَم عَلِيْهِمُ هذا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحَيْخٍ.

## ٢٣٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَسُلِيُم الرَّاكِب عَلَى الْمّاشيُ

٠ ٧. حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثنِّي وَابْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُولُ بِ قَالَا مَا رَوْحُ بُنُ غَيَادَةً عَنْ خَبِيْبٍ بْنِ الشَّهِيْدُ عَن الحسن عن ابني هُرَيْرةَ عن النَّبِي ﷺ قال يُسلَّمُ الرَّاكِبُ على الْماشيُ والْماشيُ عبي الْقاعدِوالْقليُلُ عملني الْلكثير وزاد ابْنُ الْمُثنِّي في حديثه ويسلُّمُ لصّغيُرُ عني الْكبير وفي الباب عن عَبُد الرّحُمن المن شبُل وفضالة لنن غَبَيْد وَجَابِر هذا حديثُ قىدْرُوي مىنُ غَيْسِر وجُمه عَمْ ابني هُرِيْرة وَقَالِ ايُّوبُ الشنخياسيُّ ولِيوُسُسُ بِينُ عُبِيدٍ وَعِلِيُّ بُنُ رِيُدِ انَّ الحسن لله يشمعُ من ابيُّ هُريْرة .

٢٠٢: حدَّث السويْدُ بْنَ نَصْرِ مَا عَبُدُ اللَّهُ مَا حَيْوةُ ابْن شُويْج احُونِي الوَهاني الْحَوُلانِيُّ عَنُ ابِي عَلَى الْحَنُسِيّ عن فضالة بُن غبيد أن رسُول الله عَنْ قَال يُسلَّمُ لممارس علمي المماشي والماشي على القاتم والقليل على لُكبُر هذا حديث حسنٌ صحيْخ وابُؤ على لحنسيُّ اشمَّهُ عَمْرُو لَنْ مالك.

بھرہ غذاری، بن عمر ،انس اور الی عبدالرحمن جبنی ہے بھی روایت ہے۔ پیھدیث حس سیج ہے۔

## . ۲۴۸: باب جس مجلس میں مسلمان اور کا فرہوں ان کوسلام کرنا

۲۰۰: حضرت اسامه بن زیدرضی التدعنه فرمات میں که نبی ا ارمصنی الله عدیدوسلم ایک ایس مجس کے باس سے گز رے جس میں یبودی بھی تھے اور مسلمان بھی ۔ آپ علی ہے نے انہیں مرام کیا۔ بیحدیث حسن سی ہے۔

## ۲۴۹: باب اس بارے میں کہ سوار پیدل صنے والے کوسلام کرے

۲۰۱ . حضر ت ابو ہر برہ رضی لتد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ا نسبی ابند بیسه وسلم نے ارش دفر مایا سوار پیدل جلنے والے کوء بيدل طين والا بيض بوع كو اور تفورى تعداد زياده كوسام کرے۔ابن متنی اپنی حدیث میں بداغاظ زیادہ بیان کرتے۔ ہیں کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے۔ س باب میں عبدالرحمن بن شبل رضی امتدعنه، فضاله بن عبید رضی امتدعنه، اور جا بررضی التد عنہ ہے بھی روایت ہے ۔ بیصدیث کی مندول ہے حضرت ابو ہر رہ وضی املہ تعالی عنہ ہے منقوب ہے۔ ابوب سختیاتی ، پولس بن میبیداورملی بن زید کهنتے ہیں کہ حسن کا ابو ہر مرہ وضی التد تعالی عند ہے ہو سائبیں۔

۲۰۴: حضرت فضاله بن مبيده سيته بين ندرسول التصلي متدعليه وسلم نے فر ، یا گھڑ سوار پیدل جینے واے کو ، چینے والا کھڑے کو ا ورتھوڑی تعداد و. لے زیادہ کوسلام کریں ۔ بیاحدیث حسن سیجے ہے اور ابوللی جبنی کا نام عمرو بن ما مک ہے۔

١٠٣ حدَناسُويدُ مَنْ مَضُومًا عَنْدُ لِللهُ مَنْ الْمُسَارِكِ ١٠٣ حَفْرت الوبريرة رضى المتدعند كهتم بين كدرسول التنصلي

نَا معْمرٌ عنُ همَّام بُن مُبِّهِ عَنُ الى هُرِيْرة على النبي صلَّى اللَهُ عليُه وسلَّم قال يُسلَمُ الصَعيُرُ على الْكَبيُرِ وَالْمَارُ على الْقَاعِدِ والْقليُلُ على الْكثيرِ هذا حَديثُ حسنٌ صَحِيحٌ.

• ٣٥٠: بَابُ الْتَسْلِيْمِ عِنْدَ الْقِيامِ وَالْقُعُودِ ٢٥٠ : حَدْفَ الْقَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَي ابْنِ عَجُلان عَ سعيُدِ الْمَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا النَّهِى اَحَدُ كُمْ إلى مَجُلِسٍ فَلْيُسَلَّمُ فَإِنْ مَسَلَّمَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْه بَدَالَةَ انْ يَجُلِسَ فَلْيُجُلِسُ ثُمَ اذَا قَامَ فَلْيُسَكِّمُ فَلْيُسَتِ بَسَدَالَةَ انْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسُ ثُمَ اذَا قَامَ فَلْيُسَكِمُ فَلْيُسَتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنُ ابْنِ عَجُلانَ ايُضًا عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ ابْنِ عَجُلانَ ايُضًا عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ ابْنِي عَالَيْهُ وَسَلَم عَنْ ابْنِي عَالَيْهُ وَسَلَم عَنْ ابْنِي عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ ابْنِي عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنُ ابْنِهُ عَنْ ابْنِي عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ ابْنِ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ الْهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم الْمُنْ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعَلَيْمُ وَسَلَم الْعُلُونَ الْعُلِيْمُ عَنْ الْعُلْعُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعُلُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُعَلِيْمُ وَلَمُ الْعُلُولُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعُلِيْمُ وَلَمُ الْعُلِيْمُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعُلُولُ الْعُلِهُ وَلَمُ الْعُلِهُ وَلَمْ الْعُلُولُ وَلَمُ الْعُلُولُ وَلَمْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَيْمُ وَلَمْ الْعُولُ الْعُلُولُ ال

٢٥٢: بَابُ مَنِ الطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْر اذُنِهِمُ ٢٠٢: حدَّثالُنُدارٌ نَا عَبُدُ الُوهَابِ النَّقَهِيُّ عَنْ حُميْدٍ عَنْ السِ الدَّالِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَدَّم كان في بينه

الله عديه وسلم نے فر ما يا حجھونا بڑے و، چينے ول ، بيٹھنے والے کواور تھوری (لوگ) زیادہ کوسلام کریں۔ بيرحديث حسن تھيج ہے۔

### ٢٥٠: باب النصفية أور بينصة وفتت سلام مرنا

۱۹۰۳: حفزت ابو ہر میرہ رضی القد عنہ سے رہ ایت ہے کہ رسوں القد سی اللہ عنہ سے رہ ایت ہے کہ رسوں القد سی اللہ عنہ میں سے وئی سی مجلس میں پہنچے تو انہیں سلام کر سے پھرا گر بیشے منا ہوتو بینے وہ سے اور ان جیس سے پہلی اور جشری جب مرتبہ سلام کرنا دونوں ہی ضروری ہیں۔ بیصد یہ حسن ہے اور اسے مجل ان بھی سعید مقبری سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہر میر فرضی التہ عنہ سے مرفو عاروایت کرتے ہیں۔

۱۵۵: باب گھر کے سما منے گھر ہے ہو کرا جازت ما نگانا اور اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرہ با: جس نے ابوزت ملے ہے پہلے پر وہ اٹھ کر سی کے گھر میں نظر ڈالی کو یہ کہ اس نے گھر کی چھی ہوئی چیز اوکھی کا دراس نظر ڈالی کو یہ کہ اس نے گھر کی چھی ہوئی چیز اوکھی لا دراس نے گھر کی چھی ہوئی چیز اوکھی لا دراس نے گھر کر اندر جس نظر دان کام کیا جو اس کے لیے حمال لئیس تھا۔ پھر گر اندر اس پھوڑ ویتا تو میں اس پھوٹ وقت سامنے ہے کوئی اس کی آئیسیں پھوڑ ویتا تو میں اس پر چھی نیرش ندھ تا (یعنی بدلہ ندولاتا) اورا گر کوئی مخص سی اس پر چھی نیرس تھا پھر اس کی گھر والوں پر نظر پر گئی تو اس میں اس کی بردہ نہیں تھا اور وہ بریرہ اور ابوا مامنے سے گر راجس پر پردہ نہیں تھا اور وہ حضرت ابو ہریرہ اور ابوا مامنے سے بھی روایت ہے۔ اس باب میں خضرت ابو ہریرہ اور ابوا مامنے سے بھی روایت ہے۔ مید صدیث خریب ہے۔ ہم اس کے مثل صرف ابن لبیعہ کی روایت سے جانے ہیں اور ابو عبد الرحمٰن حبی کی معبد بند بن یزید ہے۔

۲۵۲: باب بغیرا جازت کسی کے گھر میں جھا نکنا ۱۰۶ حفزت انس فرمات ہیں کہ بی اکرم علیقہ اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے آپ علیقیہ کے گھر میں جھا نکا قرآپ

فَاطَّلَع عَلَيُهِ رَجُلٌ فَأَهُوى اللهِ بِمِشُقَصٍ فَتَاخَرَ الرَّحُلُ هذا حَدِيْتٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ.

٢٥٣: بَابُ التَّسْلِيْمِ قَبْلَ الْإِسْتِيلَانِ

١٠٨: حَدَّثَ عَالَ المُحَبَرِ بِي كَا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةً عَنِ الْمِن جُورَيْحِ قَالَ الْحُبَرِ بِي عَمْرُ و بُنُ آبِى سُفُيان اَنَّ عَمْرَ و بُنُ آبِى سُفُيان اَنَّ عَمْرَ و بُنَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ صَفُوانَ الْحَبَرَةُ اَنُ كَلُدَة بُنَ وَلِبَاءِ حَنِيلٍ الْحَبَوةُ اَنَّ صَفُوانَ بُنَ اُمَيَّة بَعَثَهُ بِلَبَنِ وَلِبَاءِ وَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَمْوانُ وَلَهُ يَقُلُ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلُدَةً هَذَا حَدِيْتُ ابُن جُرَيْحِ مِثُلُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَوْاهُ اللَّهُ عَلِيْهِ مِثُلُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوْاهُ الْوَقَ عَاصِمِ ايُضَاعَى ابُنِ جُرَيْحٍ مِثُلُ هذَا .

٩٠٢: حَدَّثَ نَسُّا اللَّهِ يُلُدُّ لَ نُ نَصُرٍ الَا عَبُدُ اللَّهِ يُنُ الْمُنكاركِ آنَا عَبُدُ اللَّهِ يُنُ الْمُنكاركِ آنَا شُغبةُ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ الْمُنكادِ عَنُ جَابِرِ قَلْ الشَّادُ فَتُ عَلَى البَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى قَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى دَيْ كَان عَلَى آبِى فقال من هذَا فقلتُ انا فقال انا الاكان كرة ذلك هذا حديثٌ حسن صَحِيعٌ.

میکینتی اپنے ہاتھ میں تیرے کراس کی طرف لیکے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بیحدیث حس صحیح ہے۔

۱۰۷ حضرت سبل بن سعدس عدی فره تے ہیں کدایک شخص نے رسول اللہ علی کے جمر ہ مبارک کے ورو زے کے سوراخ سے اندرجھا تکا آپ علی کے جمر ہ مبارک کے بیس میں برش تھ جس سے آپ علی بیٹ مرکو تھی رہے تھے۔ نبی اگرم علی کے برش تھ جما اگر جھے معلوم ہوتا کہتم جما تک رہے ہوتو میں اے تمہاری آ تکھ میں چھود یتا۔ اجازت لینا اسی سے شروع کیا گیا ہے کہ پروہ تو میں تھی ہوتا ہے ۔ اس بب میں حضرت ابو ہریں ہے ہی روہ تو روایت ہے۔ بیرحدیث حسن میں جسے ۔

۲۵۳ باب اجازت ما تکنے سے پہلے سلام کرنا دورہ : بوت را بہلے سلام کرنا بن امیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیدرضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ صفوان بن امیدرضی اللہ عنہ کے بیش بوبلی ) اور کرئی کرئی کے کلا ہے دے کر ہی اکرم صلی اللہ عدیدوسلم کی خدمت میں بھیج ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اعلی وادی میں تھے۔ کلد و بن ضبل کہتے ہیں کہ میں . جازت ما نے اور سلام کیے بغیر داخل ہوگی ۔ نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایا: واپس جاؤا اور سلام کر کے اجازت ، گواور پیصفوان کے اسلام لانے جاؤا ورسلام کر کے اجازت ، گواور پیصفوان کے اسلام لانے صفوان نے سائی اور انہوں نے کلد و کا ذکر نہیں کیا۔ بیا صفوان نے سائی اور انہوں نے کلد و کا ذکر نہیں کیا۔ بیا صدیث حسن غریب ہے ۔ ہم ، سے صرف بن جرتج کی صدیث روایت سے ج نے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جرتج سے اسی کی روایت سے ج نے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جرتج سے اسی کی روایت سے ج نے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جرتج سے اسی کی روایت سے ج نے ہیں۔

١٠٩: حفرت جبر سے روایت ہے کہ میں نے ایک قرض کے سلسے میں جومیرے والد برتھا نبی اکرم عین نے ایک قرض کے سلسے میں جومیرے والد برتھا نبی اکرم عین نے میں اون ہے؟ میں نے کہا میں ہول آپ عین نے کہا میں ہول آپ عین نے کہا میں ہول آپ عین نے کہا ہے۔ نے میں میں : گویا کہ آپ عین نے کہا نے اسے نہیں کہا ہے۔ نہیں کہا ہے میں کہا ہے۔

## ٢٥٣: بَابُ مَاجَآءَ فِى كَرَاهِيَةِ طُرُوُقِ الرَّجُلِ اَهْلَهُ لَيْلاً

١١٠: حَدَّقَنَااَ حَمْدُ بَنُ مَنِيْعِ نَا شَفْيَانُ بُنُ عَيَنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ بُيئِحِ الْعَنزِيّ عَنُ جَابِرِ أَنَّ اللَّيَ الْاَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ بُيئِحِ الْعَنزِيّ عَنُ جَابِرِ أَنَّ اللَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا هُمُ أَنُ يَكُو قُوا النِّسَآءَ لَيُلاً وَفِي الْبَابِ عَنُ اَنَسٍ وَابُنِ عُمْرَ وَابُنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيبٌ وَقَدُرُويَ مِنُ عَيْرِوَجُهِ عَنُ جَابِرِ عَنِ النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا هُمُ أَنُ يَّطُو قُوا اليَّسَآءَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا هُمْ أَنْ يَّطُو قُوا اليِّسَآءَ لَيُلاَ قَالَ قَطرَقَ رَجُلاَن بَعُدَ نَهِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا هُمْ أَنْ يَطُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا هُمْ أَنْ يَطُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَبَعَدَ نَهِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ امْرَأَتِهِ وَجَدَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ امْرَأَتِهِ وَجَدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ وَجُلاً.

٢٥٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِى تَتُويُبِ الْكِتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ عَنْ جَمُونَةً فَى تَتُويُبِ الْكَتَابِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اَبِى الْنَّابِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اَبِى الْنَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلَيْتَرِ بَهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلَيْتَرِ بَهُ فَإِنَّهُ الْنَجَعُ عُلَيْتِ بَهُ فَإِنَّهُ الْمُحَدِّعُ لِلْمَحْوَةِ هَوَ الْنُ عَمُولِ النَّصَيْبِي وَهُوَ صَعِيْفٌ فِي الْحَدِيثِ .

#### ۲۵۲: بَابُ

٢ ١ ٢: حَدَّقَ نَا عُبُدُ اللَّهِ إِن الْحَدِيثِ عَنُ الْحَارِثِ عَنُ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الل

٢٥٧: بَابُ فِي تَعْلِيم السُّريانِيَّةِ

۲۵۴: باب اس بارے میں کہ سفر سے واپسی میں رات کو گھر میں داخل ہونا مکروہ ہے

۱۱۰: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں سفر سے رات کو واپس آنے پرعورتوں کے پاس واخل ہونے سے منع فرمایا۔ اس باب بیل حضرت انس انس این عمر اور این عباس سے منع فرمایا۔ اس باب بیل حضرت انس منتقول ہے۔ حضرت این سندول سے جابر ہی سے مرفوعاً منقول ہے۔ حضرت این عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے رات کو سفر نے واپسی پرعورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا کین دو آموں نے آمویوں نے اس پرعمل نہیں کیا اور واخل ہو سے تو دونوں نے آئی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک آدی کو یایا۔

٢٥٥: باب مكتوب (خط) كوخاك آلودكرنا

الا: حفرت جابرضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایا جب تم بیس سے کوئی کھے تو اسے خاک آلود

کر بینا چاہیے کیونکہ بیرحاجت کوزیادہ پورا کرنا ہے۔ بیحدیث
منکر ہے۔ ہم اسے ابوز بیرکی روایت سے صرف اسی سند سے
جانتے ہیں۔ ہمزہ ، عمر فصیبی کے بیٹے ہیں اور وہ حدیث میں
ضعیف ہیں۔

#### ۲۵۲: باب

۱۱۲: حفرت زید بن فابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم علیقہ کی خدمت میں فاصر ہوا تو آپ علیقہ کے سامنے کا تب ( لکھنے والا ) بیضا ہوا تھا اور آپ علیقہ اس سے کہد رہے قتم کوکان پر رکھواس لیے کہاں سے مضمون زیادہ یاد آتا ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سندست جانتے ہیں اور یہ مضعیف ہے کیونکہ محمد بن زاذ ان اور عنبہ بن عبد الرحمٰن دونول میں ضعیف ہیں۔ حدیث میں ضعیف ہیں۔

٢٥٤: بابسرياني زبان كي تعليم

١١٣: حَدَّفَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُوِ أَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ أَبِيُ الرَّ خَمْنِ بُنُ أَبِيُ الرَّنَادِ عَنَ أَبِيهِ عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنَ آبِيهِ وَيُ وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنَ آبِيهِ وَيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنُ آتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنُ كِتَابِ يَهُوُدٍ وَقَالَ وَسَلَّمَ أَنُ آتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنُ كِتَابِي قَالَ فَمَا مَرَّبِيُ وَسَلَّمَ أَنُ قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمُتُهُ كَانَ إِذَا إِنِي وَاللَّهِ مَا امَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي قَالَ فَمَا مَرَّبِي وَلَيْ وَاللَّهِ مَا امَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمُتُهُ كَانَ إِذَا كَتَهُوا إِلَيْهِ قَرْأَتُ لَهُ كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرْأَتُ لَهُ كَتَبُوا اللَّهِ قَرْأَتُ لَهُ كَتَبُوا الِيهِ قَرْأَتُ لَهُ كَتَبَوا اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَإِذَا كَتَبُوا الِيهِ قَرْأَتُ لَهُ كَانَ إِذَا كَتَهُوا اللَّهِ عَنْ أَيْدِ بُنِ قَابِتٍ وَقَلْ زَوَاهُ الْاَعْمَاقُ عَنُ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ وَقَلْ زَوَاهُ الْاَعْمَاقُ عَنُ وَيُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ الْعَلَمَ الشَّوْيَائِيَّةً .

٢٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشُرِكِيُنَ ٢٥٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشُرِكِيُنَ ٢١٢ : حَدِّنَنَايُوسُفُ بُنُ حَمَّادِ الْبَصْرِقُ نَا عَبُدُ الْإَعْلَى عَنُ سَعِيْدِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبُلَ مَوْتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبُلَ مَوْتِهِ إلَى كُلِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيّ وَإلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَي عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ غَرِيْبٌ.

٢٥٩: بَابُ كَيُفَ يُكْتَبُ إِلَى اَهُلِ الشِّرُكِ ٢٥٩: بَابُ كَيُفَ يُكْتَبُ إِلَى اَهُلِ الشِّرُكِ ٢١٥: حَدَّقَنَاسُويَدُ بُنُ نَصُرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُ مِنَ قَالَ اَخْبَرَائِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُلِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُلِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فِي نَفَوِ مِنُ بُنَ صَرُبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِوَقُلُ اَرُسَلَ اللَّهِ فِي نَفَوِ مِنُ فَرَيْسُ وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فَاتَوْهُ فَلَذَكَرَ الْحَدِيْتُ فَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ وَعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ وَعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَى الْحَدِيْتُ مَنْ مُحَمِّدٍ عَبُدِ فَقَرَى فَيْهِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمِّدٍ عَبُدِ فَقَرَى فَيْهِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمِّدٍ عَبُدِ فَقَرَى فَيْهِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمِّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمِ الرَّوْمِ وَالسَّلامُ عَلَى اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَلامُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْهِ الْمُلْعُلُولُ الْمَالِعُلُولُ الللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الللْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الللْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي ا

۱۹۱۳: حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیقہ نے مجھے اپنے کیے یہودیوں کی کتاب ہے کھ کلمات کیفنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی تتم مجھے یہودیوں پر بالکل اطمینان ہیں کہ دہ میرے لیے حکم کی تعیم ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نصف مہینے کے اندراندر (مریانی زبان) سکھی لی۔ پہنانچہ جب میں سکھ گیا تو آپ علیقے اگر یہودیوں کو پکھ چنانچہ جب میں سکھ گیا تو آپ علیقے اگر یہودیوں کو پکھ اسے کھواتے تو میں لکھتا اور اگر ان کی طرف ہے کوئی چیز آتی تو اسے بھی پڑھ کر سناتا ۔ یہ صدیث حسن میجے ہے اور کئی سندوں سے حضرت زید بن ثابت ہے منقول ہے۔ آجمش ، طابت بن عبید سے نقل کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا مجھے رسول اللہ علیق کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا

وَ اَبُوُ سُفْيَانَ اِسْمُهُ صَخُرُبُنُ حَرُبٍ.

#### • ٢٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي خَتُمِ الْكِتَابِ

٧١٢: حَدَّلَ نَا المُعَادُة عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالُ بنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدَّلُ بنُ مَالِكِ قَالَ لَمَّا الْآدَة عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا الرَّادَ بَينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ كِتَابًا عَلَيْهِ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصُطَنَعَ حَاتَمًا قَالَ فَكَانِّي ٱلْظُورُ إلى بَيَاضِهِ فِي خَاتَمٌ فَاصُطَنَعَ حَاتَمًا قَالَ فَكَانِّي ٱلْظُورُ إلى بَيَاضِهِ فِي حَلَيْهِ طَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١ ٢٦: بَابُ كَيْفَ السَّلامُ

١٩١٠ : حَدِّثَقَاسُوَهُ لَهُ آفَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ آفَا صُلَيْمَانُ بَنُ الْمُعِيْرَةِ فَا قَابِتُ الْبَنَائِيُ فَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْمُعْدَوِ قَالَ الْمُبَتَّ الْبَنَائِيُ فَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْمُعُدُودِ قَالَ الْمُبَتَّ الْمُعَلِينَ الْمُورِضُ عَلَى اَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ اَحَدُ يَقْبُلُنَا فَاتَيْنَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ اَحَدُ يَقْبُلُنَا فَاتَيْنَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِي بِنَا اَعْلَمُ فَإِذَا قَلاَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْلِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْلِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْلِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْلِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَيُوقِطُ النَّالِمَ وَيُسَمِّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَالِهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَالُهُ لَا يُوقِعُظُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَ

# ٢٦٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسُلِيمِ عَلَى مَن يَّبُولُ

٢١٨: حَدُّقَتَا بُسُدَارٌ وَ نَصْرُ بُنُ عَلِي قَالاَ نَا أَبُو اَحْمَدَ الرَّبُيْرِي قَالاَ نَا أَبُو اَحْمَدَ الرَّبُيْرِي عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُشْمَانَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَانٌ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمُ يَرُدٌ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمُ يَرُدٌ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حدیث حسن محج ہاور ابوسفیان کا نام صر بن حرب ہے۔ ۲۲۰: باب خط پر مہر لگانے کے متعلق

۱۱۲: حضرت انس بن ما لک سے بروایت ہے کہ جب رسول اللہ عظیمہ نے جمیوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ عظیمہ کو بنائیہ ہو بنائیہ کی کہ یہ بنائی کہ یہ لوگ بغیر مہر کے کوئی چیز قبول نہیں کرتے ۔ چنا نچہ آپ نے ایک انگوشی بنوائی ۔ حضرت انس فر ماتے ہیں گویا کہ میں آپ کی مشیلی میں (اب بھی) اس کی سفیدی کود کھ رہا موں۔ جس میں آپ کی مہرتھی ۔ یہ صدیث حسن میجے ہے۔ موں۔ جس میں آپ کی مہرتھی ۔ یہ صدیث حسن میجے ہے۔ میں اس کی کیفیدت کے بارے میں اس کی کیفیدت کے بار کی سفید کی کیفیدت کے بار کی سفید کی کیفید کی کی کی کیفید کی کیفید کی کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کی کیفید کیفید کی کیفید ک

الا: حضرت مقدادین اسور فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی مدینہ میں آئے۔ ہمارے کان اور آنکھیں بھوک کی وجہ سے کمز ور ہوگئی تھیں۔ ہم خود کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو کوئی ہمیں قبول نہ کرتا۔ پھر ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں صفر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسم ہمیں لے کرایے گھر شریف لے گئے وہ ب تین بحریاں تھیں۔ آپ علیہ نے گھر ہمیں ان کا دودھ دو ہے ہمیں ان کا دودھ دو ہے ہمیں ان کا دودھ دو ہے اور ہرایک اپنے حصے کا دودھ فی لیتا اور آپ علیہ کا کے صدور میں میں کر ایک کوئی کوئی کوئی کر ایک کوئی کے دودھ کی دودھ کی کھے کہ دودھ کی میں کر ہے کہ میں ان کا دودھ دو ہے کہ دودھ کی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دیتے کہ سونے والل نہ جا گیا اور جا گئے والاسن لیتا۔ پھر میجد کی دودھ کی دیتے۔ یہ می کی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دودھ کی دیتے۔ یہ کی دودھ کی دیتے۔ یہ دیرے کی دودھ کی

۲۹۲: باب اس بارے میں کدیبیتا ب کرنے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے

۱۱۸: حضرت ابن عمررضی الله عنهمافر ماتے بیں کدایک محف نے بی اکرم صلی الله علیه وسلم کوسلام کیا ۔ آپ صلی الله علیه وسلم بیث ب کررہ سے تھے۔ آپ صلی متدعلیه وسلم نے اسے (سلام کا) جواب نہیں دیا۔ محمد بن یجی محمد بن یوسف سے وہ سفیان

وسَسِّم السَّلام حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى النَّيْسا بُورِيُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى النَّيْسا بُورِيُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحُيى النَّيْسا بُورِيُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُق بَنِ الْفَغُوآءِ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ لَحُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ الْفَغُوآءِ وَجَابِرٍ وَالْبَرَآءِ وَالْمُهاجِرِ بُنِ قُنُفُذِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

## ٢٦٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيةِ أَنُ يَقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِءً ا

٩ ١ ٧ : حَـدَّتُنَاسُوَيُدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا خَالِدُ الْحَدُّ آءُ عَنُ أَبِي تَسْمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِه قَالَ طَلَبُتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمُ اقْدِرُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفُرٌ هُوَ فِيُهِمُ وَلاَ أَعُرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمُ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعُضُهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّارَايُتُ ذَلِكَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يارَسُولَ اللَّهِ عَنَيْكَ السَّلامُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَسجِيَّةَ الْمَيْتُ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى " فَقَالَ إِذَا لَيْقِيَ الرَّجُلُ آخَاهُ الْمُسْبِمَ فَلْيَقُلُ اَلسَّلاَّمُ عَمَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّعَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَعَنيُكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَمَيُكَ رَحُمَةُ اللهِ وَقَدُ رَوى هذَا الْحَدِيْتَ أَبُوْ غِفَارِ عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيّ عَنْ آبِي جُرَيْ جَابِرِ بُنِ سَلِيْمِ الْهُجَيْمِيّ قَالَ آتَيْتُ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو الْتَحَدِيْثُ وَابُؤ تَمِيْمَة اسْمُهُ طُريُفُ بْنُ مُحَالِدٍ

٩٢٠ حَدَّقَمَا لِذَلِكَ الْحَسَنُ نُنُ عَلَيْ نَا ابُو أَسَامَةً عَنُ ابِي عَمَارٍ الْمُتَكَّى نُنِ سَعِيْدِ الطَّائِي عَنَ ابِي تَمِيْمَةً اللَّهِ عَنْ جَابِر بُنِ سُلِيْمٍ قَالَ اتَيْتُ اللَّبِي عَيَّاتَةً اللَّهِ عَنْ حَابِر بُنِ سُلِيْمٍ قَالَ اتَيْتُ اللَّبِي عَيَّاتَةً فَقَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَلامُ فَقَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَلامُ وَلَكَنُ قَلَ السَّلامُ وَلَكَنُ قَلَ السَّلامُ وَلَكَنُ قَلَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَذَكَرَقِصَةً طَوِيْلةً هذا

ے اور وہ ضی ک بن عثان سے اس سند ہے سی کے مثل رویت کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت علقمہ بن فغواء رضی اللہ تعالی عنہ، براء رضی اللہ تعالی عنہ، اور مبن جر بن تنفذ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بیر صدیث حسن صحیح ہے۔

## ۲۹۳: باب اس بارے میں کدابتداء میں د''عدیک السلام'' کہنا مکروہ ہے

۲۱۹: حضرت بوتميمه فيجيمي الى قوم كے أيك هخص كا قول لقل ً كرتے بيں كەميں رسول الله عليقة كوتلاش كرنے كے ليے لكلا تو آپ سین کونہ یا کرایک جگہ بیٹھ گیاا سے میں چندلوگ آئے نی اگرم علیہ بھی انہی میں تھے۔ میں آپ علیہ کونہیں پیچانا تھا۔ آپ میں کے لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے ۔ جب آپ علی فارغ ہوئے تو کھھلوگ آپ علی کے س تھا تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ: میں نے جب بیہ و يكها تو مين بهي كهنه لكان عبيك السلام " بارسول التعليقة ( تين مرتبدا س طرح كيا) تو آپ علي في خاص في مايا بيميت كى وعاب پھرآپ ملک میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا جب کو کی مخص أيي كسى بع في سے طع تو كي "السلام عليم ورحمة القدو بركاته" پھرآپ علی نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے تین مرتبه فروين "عبيك ورحمة الله" الوغفاريير حديث الوتميمه جيمي ے اور وہ الی جری ج بربن سیم جیمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نی اکرم سی کے یاس آیا۔الحدیث ابوتمیمہ کا نام ظریف بن محالد ہے۔

۱۹۳۰ : حضرت جابر بن بليم رضى القد تعالى عند سے روايت ہے که ميں نبی صلى القد عليه وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور کهان عليك السلام' سپ صلى القد عديه وسلم نے فرمايا ' عليك السلام نه كهو بلكه ' السلام مليكم' كهور راوى نے پوراو، قعه بيان بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

ا ١٢٢: حَدَّةَ تَنسَا إِسْدَخَقُ بُنُ مَنْصُورٍ فَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ ١٢٢. حفرت سَ بن ما مك رضى الله تعالى عند سے رويت عَهُدِ الْمُوَادِثِ مَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثنِّى مَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبُدِ ﴿ بِ كَدَرُسُولَ انتدَصَى انتدعليه وَلَمَ سمام كرت تو تيمن مرتبه اللَّهِ عَنُ أَمْسِ بُنِ عَالِكِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَنيُهِ ﴿ كُرِتَ اور جب بات كرت تو أَت يهي تين (بي) مرتبه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَ قَا وَإِذَا تَكَلَّمُ بِكَلِّمَةٍ

حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحُ.

اَعَادَهَا ثَلاَثًا هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ. ويعديث صن غريب يحج ب

المنظم المنظمة المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظ تعریف کہا جائے۔ اوب و تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گھریس بلا اجازت داخل ندموچ نانچے شریعت نے اس بات کو متخب قراردیا ہے کہ جب کوئی مخص کسی کے گھر جائے تو پہلے دروازے پر کھڑے ہوکر گھریس آنے کی اجازت طلب کرے گر صاحب خاند گھریں بلائے تو دروازے کے اندرقدم رکھے ورنہ وہیں سے واپس چدا جائے اس عکم کی بنیا وقر آن کریم آیت کریمہ ''اےا یمان والواپیج گھروں کےعدا وہ دوسرے گھروں میں اس ونت تک داخل نہ ہو جب تک گھروالوں ہےا جازت حاصل نہ کرواوران کوسلام نیگرلو'' اس باره میں مسنون طریقنہ بیہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہوکراہل خانہ کوسلام کیا جائے اور ساتھ ہی اجازت طعب کی جائے ۔حدیث بب میں ایمان کوموقوف کیا ہے محبت پراورآ پس میں محبت ہوتی ہے سمام پھیلانے اوراس کو رواج دینے ہے (۲) اگر کو کی مخص کسی کی طرف سے سلام پہنچ نے تو مسئون طریقہ بیہ ہے کہ سلام پہنچانے والے پر بھی سلام بھیج جائے اور جس کی طرف سے اس نے سلام پہنچاہ ہے اس پر بھی لینی اس طرح کیے وعدیک وعلیہ السلام (۳) حدیث کا مطلب سے ہے کہ یمبود یوں اورعیب ئیوں کے سی مجھی قعل وطریقہ اور خاص طور پرسلام کرنے کے ان دونوں کے طریقوں کی مشابہت افتیار نہ کرنی جاہے (س)سدم میں پہل کرنے سے تکبر کی بہاری سے نجات ملتی ہے اور انتد تعالی کے قریب ہوجا تا ہے (۵)عورتوں کو سلام کرنے کی اجازت استخضرت عیلی کے لئے خاص تھی کسی دوسرے مسلمان کے لئے اج زت نہیں ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو سلام کرے کیونکہ بیکروہ ہے ہاں اگر کوئی عورت اتن عمر رسیدہ ہو کہ اس کوسلام کرنے سے کسی فتندمیں مبتلا ہونے کا کوئی خوف ندہو اور کسی دوسروں کی نظر میں کسی بدگانی کا سبب بھی نہ بنتا ہوتو جائز ہے (۲) چندمواقع میں سلام نہیں کرنا جا ہے یعنی مروہ ہے(۱) جب کوئی پانی پی ر ماہو یا کھانا کھار ہاہو(۴) اگر وظیفہ پڑھتا ہو(۳) یا قرآن پڑھتا ہو( ۴) اگر کوئی گناہ میں مشغول ہوجیسے شھرنج کے کھیل وغیرہ (۵) پیثاب و فیرہ کے وقت سمام کرنا کروہ ہے۔

۲۲۳:پاپ

۲۲۳: بَابُ

۱۲۲ حضرت ابوواقد لیثی فرماتے ہیں کہ یک مرتبدرسول اللہ صلی مقدعدید وسلم لوگول کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین " دمی آئے ان میں ہے دونو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک چا گیا ۔وہ دونوں جب وہاں کھڑے ہوئے تو ایک نے لوگوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ دیکھی اور ٣٢٢: حَدَّقَنَا الْانصَارِيُّ نَا مَعُنَّ مَا مالِكٌ عَنُ إِسْحَاقَ بُن عبُندِ اللُّلهِ بُن آبِي طُلُحَةَ عَنُ آبِي مُوَّةَ عَنُ آبِي مُوَّةَ عَنُ آبِي واقِد الْلَّيُشِيّ اَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسِ فِي الْمَسْحِدِ وَالنَّاسُ مِعَهُ إِذًا قُبَلَ ثَلَا ثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبُولَ اثْمُنَوالِ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّمُ

وَ ذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَاعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا فَامَّا أَحَدُ هُمَا فَرَاى فُرُجَةً فِى الْحَلْقَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّخُو فَادُ وَحَلَسَ خَلْفَهُمُ وَآمًا اللَّخُو فَادُ بَوَ ذَاهِمًا فَلَمَّا فَلَمَّا وَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَوَ ذَاهِمًا فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ هَا اللَّهُ عَنْهُ وَامَّا اللَّهُ عَنْهُ وَامَّا اللَّهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحَيْحَ وَابُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ إِسْمُهُ الْحَارِثُ بُنُ عَوْفٍ وَآبُو مَحَدِيثَ وَابُو مَوْلِي وَاللَّهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ مَولِكُ مُوالِي وَاسُمُهُ يَزِيدُ وَيُقَالُ مُ مَوالِي وَاسُمُهُ يَزِيدُ وَيُقَالُ مَوْلَى عَقِيلُ بُنِ آبِي طَالِي وَاسُمُهُ يَزِيدُ وَيُقَالُ مَوْلًى عَقِيلُ بُنِ آبِي طَالِي.

٣٢ : حَلَّ لَنَاعَلِيُّ بَنُ حُبَّدٍ نَا شَرِيُكَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُ نَا حَيْثُ يَنْتَهِي هَلَا حَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُ نَا حَيْثُ يَنْتَهِي هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيْبٌ وَقَدُ رَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنُ سِمَاكِ.

٢٦٥: بَابُ مَاجَاءَ عَلَى

الْجَالِسِ فِي الطُّرِيُقِ

٣٢٣: حَدُّقَدَامَ حُسُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ عَنُ شَعْبَةَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسِ مِنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسِ مِنَ الْاَنْ صَادِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمُ لاَ الْاَنْ مَا يَئِنُوا الْمَطْلُومَ وَاهْدُوا السَّيِسُلَ وَإِي يُنُوا الْمَطْلُومَ وَاهْدُوا السَّيِسُلَ وَإِي مُنْ اَبِي هُورَيْوَةً وَآبِي شُويُحِ السَّيِسُلَ وَفِي الْبَابِ عَنَ آبِي هُورَيْوَةً وَآبِي شُويُحِ السَّيِسُلَ وَفِي الْبَابِ عَنَ آبِي هُورَيْوَةً وَآبِي شُويُحِ الْمُخْوَاعِيّ وَهِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

٢٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

٧٢٥: حَدَّقَ نَا اللهِ نَا حَبُدُ اللهِ نَا حَنَظَلَةُ بُنُ عَبَيُدِ اللهِ نَا حَنَظَلَةُ بُنُ عَبَيُدِ اللهِ اللهِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ السَّجُلُ مِنَّا يَلُقَى آخَاهُ وَصَدِيْقَةَ آيَنُحَنِي لَهُ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ

وہاں بیٹے گیا جبکہ دوسرالوگوں کے پیچے بیٹھا اور تیسراتو پیٹے موڑ
کر چلا ہی گیا تھا۔ جب رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم فارغ
ہوئت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیس تہمیں ان تیتوں
کا حال نہ بتاؤں ۔ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف نکانہ
بنانا چاہا تو اللہ نے اسے بناہ دے دی۔ دوسرے نے شرم کی
(اور پیچے بیٹہ گیا) تو اللہ نے اسے بخش دیا اور تیسرے نے
اعراض کیا تو اللہ بھی اس سے اس سے منہ پھیرلیا۔ بیصد یہ
حسن سیح ہے۔ ابو واقد لیٹی کا نام حارث بن عوف ہے اور ابومرہ
ام ہانی بنت ابی طالب کے مولی ہیں۔ ان کا نام بزید ہے۔
ام ہانی بنت ابی طالب کے مولی ہیں۔ ان کا نام بزید ہے۔
ابعض کہتے ہیں کہ بیٹے مالی بن ابی طالب کے مولی ہیں۔

۱۲۳ : حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسل کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ پاتے وہیں بیٹھ جاتے ۔ بیرحدیث حسن غریب ہے اسے زبیر بن معاویت کرتے ہیں۔

۲۲۵: بابرائے میں بیٹے والول کی ذمہداری کے متعلق

۱۲۲ : حضرت براء رضی الله عند کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم انصاری آیک جماعت کے پاس سے گزرے وہ داستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا ضروری ہوتو ہر سلام کرنے والے کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرواور بھولے بھٹے کو راستہ تاؤ۔ اس باب میں حضرت ابو ہری واور ابوشری خزاعی سے بھی روایت ہے۔ بیصد بیٹ حسن ہے۔

٢٦٧: باب مصافح كے متعلق

۱۲۵: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آیک مخص نے عض کیا یارسول اللہ علی اللہ اللہ میں سے کوئی اینے کمی بھائی یا دوست کو ملے تو کیا اس کے لیے جھکے۔ آپ علی کے نے فرمایا

أَفَسَلُتَوْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لاَ قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِه وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ.

٢٢٢: حَلَّثَنَاسُوَيُدٌ نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ قُلُتُ لِا نَسِ بُنِ مَالِكٍ هَلُ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ هٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٢٨: حَدُّلُ عَسَاسُوَيُلَا بَنُ نَصْرِنَا عَبُلُ اللَّهِ نَا يَحْمَى ابْنُ الْمُوبَ عَنْ عَلِي بَنِ يَزِيْلَا عَنِ الْمُوبَ اللَّهِ بَا يَحْمَى ابْنُ الْمُوبَ عَنْ عَلِي بَنِ يَزِيْلَا عَنِ الْمُقَاسِمِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَلِي أَمَامَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ عَيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنُ يَصَعَعَ احَدُ كُمُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ اَوْقَالَ عَلَى يَدِهِ فَيَسُالُهُ يَصَعَعَ احَدُ كُمُ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِهِ اَوْقَالَ عَلَى يَدِهِ فَيسُالُهُ يَعْفَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

نہیں۔ عرض کیا: تو کیا اس سے گلے ل کراس کا بوسہ لے۔ آپ
علاقے نے فر ویانہیں۔ اس نے پوچھا: کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور
مصافی کرے۔ آپ علی نے نے فرمایا ' بال' بیصدیث سن ہے۔
۲۲۲: حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کی صحابہ کرام میں
مصافی کرنے کا رواج تھا حضرت انس ؓ نے فرمایا ' ہاں' سے
مدیدہ سن سے ہے۔

۱۹۲۰: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ تی اکرم علی اللہ فی کر مایا: مصرف کے کرنا (یعنی ہاتھ پکڑنا) سلام کی تکیل ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف کی بن سلیم کی سفیان سے روایت سے جائے ہیں۔ (اہام ترفری کئے ہیں) میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس حدیث کا ارادہ کیا ہو جو ضیمہ ایک ایسے فیص کی منصور سے مردی حدیث کا ارادہ کیا ہو جو ضیمہ ایک ایسے فیص سے روایت کرتے ہیں جس نے ابن مسعود سے اور انہوں نے نی اکرم علی نے نے فرمایا نمازی ، اور مسافر کے کے علاوہ کی دوسرے کے لیے رات کو ہا تیں کرنا ہی دوسرے کے لیے رات کو ہا تیں کرنا تھ وہ عبدالرحمٰن یا کسی اور نے نقل کرتے ہیں منصور ابو آئی سے وہ عبدالرحمٰن یا کسی اور سے نقل کرتے ہیں منصور ابو آئی سے وہ عبدالرحمٰن یا کسی اور سے نقل کرتے ہیں منصور ابو آئی سے وہ عبدالرحمٰن یا کسی اور سے نقل کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنا تحید (سلام) کو پورا کرنا ہے۔

۱۹۲۸: حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا: مریض کی پیشائی یا فرمایا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور اس سے اس کی کیفیت بوچھنا بوری عیاوت ہے اور تہمارے درمیان مصافحہ بورا تعید (سلام) ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زحر ثقہ ہیں اور علی بن پر پیضعیف ہیں۔ قاسم سے مراد ابن عبدالرحان ہیں اور ان کی کثیت ابوعبدالرحان ہیں اور ان کی کثیت ابوعبدالرحان ہیں اور ان کی کثیت ابوعبدالرحان ہے۔ یہ شقہ ہیں اور بیعبدالرحان بن فالد بن پر بن معاویہ کے مولی گفتہ ہیں اور بیعبدالرحان بن فالد بن پر بین معاویہ کے مولی

السَوْحُــمْنِ وَيُكُنِّي أَبَا عَمُد الرَّحُمْنِ وهُوَ ثَقَةٌ وَهُوَ مُولَىٰ ﴿ اورَثَا كُ بَيْنِ ــ عَبُد الرَّحْمِ فِي خَالِد بُن يزيُّدَ بُن مُعَاوِيَةً والْقاسِمُ

> ٣٣٩: حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ وَإِسْخَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالاَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيُّرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ اَنِي اِسْحَاقَ عِي الْبَرَآءِ بُن عَارِبِ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسَلِمَيُنِ يَلُتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غَفَرَاللهُ لَهُ مَا قَبُلَ أَنْ يَّشَفَرَّقَا وَهَذَا حَلِينَتْ حَسَنَّ غَرِيُبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَآءِ وَيُرُوى هذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ الْبَرَآءِ.

> ٢٢٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبُلَةِ • ٦٣٠: حَـدُّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْنَ فَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ الْمَدِيُنِيُّ ثَنِي آبِي يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبيرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَيْتِي فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ عُرُيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَارَأَيْتُهُ عُرُيَانًا قَبُلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْتِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ.

> ٢٦٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي قُبُلَةِ الْيَدِ وَالرَّجُلِ ١٣٣: حَـدَّثَنَاٱبُوُ كُويُب نَا عَبُدُ اللَّه بُنُ اِدُرِيْسَ وَٱبُوُ ٱسَامَةَ عَنْ شُعْنَةَ عَلْ عَمُو و بْن مُرَّةَ عَنْ عَنْد اللَّهِ بْن سَلَمَةَ عَنُ صِفُوان بُن عَسَال قالَ قَالَ يَهُوُدِيُّ لتصاحِبهِ إِذْهَبُ بِنَا الى هذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلُ نَبِيٌّ إِنَّـهُ لُوُسَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ آعُيُن

۹۲۹: حضرت براء بن عاز ب رضی الند تع ب عنه بندر وایت ہے کدرسول التدصلی القدعهیدوسلم نے فرمایا جب وومسلمان آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو القد تعالی تہیں جد، ہونے سے پہلے بخش ویتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔اس حدیث کوابواتحق برا درضی اہتدعنہ کے نقل کرتے ہیں براءرضی امتد تعالی عنہ ہے ہی گئی سندوں ہے منقول ہے۔

٢٦٧: باب كلي ملنے اور بوسدد يخ كے متعلق ١٢٣٠ حضرت ع كشرضى القدعنها عدروايت بي كدريد بن حارثةٌ مدينه آئے تو رسول التد صلی اللہ عليه وسم ميرے حجرہ میں تشریف فرما ہے۔حضرت زیڈنے آ کر درواز ، کھنکھنایا تو نبی ا کرم صلی ابتدعلیہ وسلم برہنہ کپڑے تھینچتے ہوئے ان کی طرف لیکے۔اللہ کوشم میں نے آپ سلی اللہ عدید وسلم کواس سے بہتے یا بعد بھی بر ہندہیں دیکھ ۔ پھرآ پ صلی القد عبید وسلم نے انہیں گے لگا یا اور ان کا بوسہ لیا۔

یہ صدیث حسن غریب ہے ۔ ہم اے زہری کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

٢٦٨: باب ہاتھ اور یا وُں کا بوسہ بینے کے متعلق اسالا: حصرت صفوان بن عسال فرمات بس كه ایك يبودي نے اینے ساتھی ہے کہ کہ چلومیرے ساتھ اس نبی کے پاس چو۔ س كے ساتھى نے كہا: تى ندكموكيونكدا كرانہوں نے س بيا تو خوشى ہے ان کی جا رائنکھیں ہوج کیں گی ۔ وہ دونوں می اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ عیافی ہے ٹونش نیوں کے

لے پر ہندےم دیہے کہ بی اگرم میلیک کی جادرمبارک کندھوں ہے گر گئی تھی ورخوشی کی شدت کی وجہ ہےا ہے اوڑ ھا بھی نہیں اور جعد کی حفزت زیز سے معانقے کیلیئے دوڑ ہے(مترجم)

فَاتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ يَسْعِ ايَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشُوكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا تَوْتُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرىءِ اللهِ فِي سُلُطانِ لِيَقْتُلُهُ وَلَا تَشْتُحُولُوا وَلَا تَقْدُفُوا الرِّبوا وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصِنَةً وَلَا تَسْتَحُرُوا وَلَا تَاكُلُوا الرِّبوا وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصِنَةً وَلَا تَقْدِفُوا الْفِوارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمُ مَحْصِنَةً النَّيَهُودِ آنُ لَا تَعْمَدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمُ عَاصَّة الْيَهُودِ آنُ لَا تَعْمَدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمُ يَتَيْهُ وَ وَجُلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُانَكَ نَبِي قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمُ اللهِ وَ رَجُلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُانَكَ نَبِي قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمُ اللهِ وَ وَيَجْلِهِ وَقَالُوا اللهُ اللهِ يَوْدُ وَابُنِ عُمَرَ وَكَعْبِ فَرَيِّتِهِ بَيْقُ وَإِلَّا مِنْ اللهِ شُودِ وَابُنِ عُمَرَ وَكُعْبِ فَيْ مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَ الْمِن عُمَرَ وَكُعْبِ فِي مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَابُنِ عُمَرَ وَكَعْبِ فِي مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ عَصِوْمَ وَابُنِ عُمَرَ وَكُعْبِ فِي مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ عَصِوْمَ وَابُنِ عُمَرَ وَكُعْبِ فِي مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ عَصَنَ وَابُنِ عُمَرَ وَكُعْبِ فَيْ مَالِكِ وَ طَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ عَصَدْ وَابُنِ عُمَرَ وَكُعْبِ

ئي جيشان كى اولاديس سے مول - بميں ڈر ہے كاگر بم آپ مَنْ اَللهُ فَا كَا اِتَّاعَ كري كُوْ يَبودى بمين قُلَّ ندكردي اس باب من يزيد بن اسودًا بن عمراوركعب بن ما لك سے بھى احاديث منقول بيں - بيحديث حسن سيح ہے -

ظافلة نا ندگوروبالا دونوں ابواب کی صدیثوں میں بوسد کا تذکرہ آیا ہے جبکہ گذشتہ یاب مصافحہ میں حضرت انس کی صدیث میں بوسہ کی ممانعت ہے۔ ممانعت اور نبی اکرم مُنَّ فَیْنَ کِنْ مِنْ مِنْ بِی اللّٰ مِنْ فَیْنَ کِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ کِنْ بِی ہواورہ ہوسہ جائز ہے۔ ممانعت اور نبی اکرم مُنْ فَیْنَ کِنْ مِنْ مِنْ بِی مِنْ کِنْ بِی ہواورہ ہوسہ جائز ہے جوبطوراعز از واکرام ہو۔ ہاتھ پاؤں چو منے کے ہارے میں بیہے کہ پاؤں کی چومنا ہی مکروہ ہے۔ اور ہاتھ کا چومنا ہی مکروہ ہے۔ اور ہاتھ کا چومنا ہمی مکروہ ہے۔ اور ہاتھ کی اجازت دی ہے۔ (درجتار)

#### ٢٦٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَرْحَبًا

مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ

۲۲۹: باب مرحبا کہنے کے بارے میں ۱۳۲۹: حضرت ام ہائی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں ۱۹۳۷: حضرت ام ہائی فرمات میں حاضر ہوئی تو آپ سُلَّ اَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰ

۱۳۳ : حفرت عکرمہ بن الی جبل سے روایت ہے کہ جب وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ

صنی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مہا جرسوار کا آنا مبارک ہو (بعنی مہا جرسوار کو مرحبا) اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ابن عہاس رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے۔ اس حدیث کی سند سیح نہیں ہم اسے مویٰ بن مسعود کی سفیان سے روایت کے علاوہ نہیں بہچانے مویٰ بن مسعود کی ضعیف ہیں۔ پھرعبدالرحمٰن بن مهدی بھی سفیان سے اور وہ ابو المحق ہیں سالمحل الذکرہ نہیں کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا آنڈ کرہ نہیں کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا آنڈ کرہ نہیں کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا آنڈ کرہ نہیں کرتے ۔ یہ نیادہ عیف ہیں۔ چھر بن بشار سے سنا کہ مویٰ بن مسعود صدیث ہیں ضعیف ہیں۔ چھر بن بشار کہتے ہیں کہ ہیں بن مسعود صدیث ہیں ضعیف ہیں۔ چھر بن بشار کہتے ہیں کہ ہیں عدیث بیں کہ ہیں مصود صدیث ہیں تھیں گئی پھرا سے عدید مویٰ بن مسعود سے بہت ہی حدیثیں کھی تھیں گئین پھرا سے صدیث مویٰ بن مسعود سے بہت ہی حدیثیں کھی تھیں گئین پھرا سے حدیث مویٰ بن مسعود سے بہت ہی حدیثیں کھی تھیں گئین پھرا سے صدیث میں میں مدیثیں کھی تھیں گئین پھرا سے حدیث مویٰ بن مسعود سے بہت ہی حدیثیں کھی تھیں گئین پھرا سے حدیث مویٰ بن مسعود سے بہت ہی حدیثیں کھی تھیں گئیں پھرا ہے حدیث میں میں میں میں بھی تھیں گئیں بھرا

کی کرد کرنا (ج) ہوں کے جو کے جو کہ است ہیں بغیر مجبوری کے بینفنا شریقت میں معبوب ہے لیکن بامر مجبوری بینفنا ہوتو اس کے حقوق ہی ارشاد فرمائے ہیں (۱) سلام کرنے والے کو جواب و بینا (ب) مظلوم کی مدوکرنا (ج) ہجو لے بینظے کو راستہ بتانا اس کے حقوق ہیں جو تا ہے نیبز مصافحہ تم سلام ہاس کے لئے ہیں بچوتو اعدمقرر ہیں مثلاً لکھا ہے کہ اذان کے وقت سلام نہ کرواور بھی مواقع ہیں جن کا حاصل ہیں ہے کہ مشغولی کے وقت سلام نہ کرنا چاہئے مصافحہ ملاقات کے شروع ہوا کہ مشغولی کے وقت سلام نہ کرنا چاہئے مصافحہ ملاقات کے شروع ہو نے میں اختلاف ہے اور عید کا مصافحہ ان ووٹوں سے الگ ہاس کئے بدعت ہا اور عید کا معافقہ اور جھی ہی جو کہ بین اختلاف ہے اور عید کا مصافحہ ان کی ہے اس کے بدعت ہا گرفتہ کا خوف اور ہمی ہوتے وہ ایک ہے اس کے علاوہ ہمی ملاقات کے وقت اظہار مجت وعنایت کے فیش نظر معافقہ کرنا تا بت ہا گرفتہ کا خوف والما ندیشہ نہ ہوتو ہو سے ایک معافر میں برعت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سے سمجھ عطافر مائے صدیث ہے معلوم ہوا کہ سند ہوتو ہوسہ لین بھی جا کرنے نیز آنے والے کو خوش آند یہ کہنا ہمی مشروع ہے۔ واللہ انگا ہے۔ واللہ انگا ہے۔ واللہ انگا ہم سب کو دین کی سے سے واللہ انگا ہے۔ اس کے قارت کے وقت اظہار مجت ہے واللہ انگا ہے۔ واللہ انگا ہی جا کرنے نیز آنے والے کو خوش آند یہ کہنا ہمی مشروع ہے۔ واللہ انگا ہم ہو کرنے کا کہنا ہوں کہنا ہوں کے وقت اظہار ہمی مشروع ہے۔ واللہ انگا ہے۔

٣٤٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ١٣٤٠ : حَدَّتُنَاهَنَادٌ لَا آبُو الْاَحُوْصِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ بِالْمَعُرُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ بِالْمَعُرُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ بِالْمَعُرُوفِ يُسَيِّبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةُ وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَذَهُ إِذَا مَرِضَ وَيُتَبِعُ جَمَازَ تَهُ إِذَا مَاتَ عُطْسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُتَبِعُ جَمَازَ تَهُ إِذَا مَاتَ يُحِبُ لِنَهُ سِهُ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى هُويُونَ وَهِذَا حَدِيثٌ وَآبِي وَآبِي مَسْعُودٍ وَهِذَا حَدِيثٌ وَآبِي وَآبِي مَسْعُودٍ وَهَذَا حَدِيثٌ

\* ۲۵: باب چھینک کا جواب دینے کے متعلق ۱۳۵۰: عاب چھینک کا جواب دینے کے متعلق اللہ علیات ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔
(۱) جب ملاقات کرے توسلام کے (۲) اگر وہ اے دعوت دے تو وہ قبول کرے (۳) چھینک کا جواب دے (یعنی جب چھینک والا '' المحددللہ'' کے جینک والا '' المحددللہ'' کے وہ اب میں بریمک اللہ'' کے ۔۔۔۔۔۔ فوت ہوجائے تو اس کی عیادت کرے (۵) جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جے کے (۲) اس

حَسَنٌ قَدْ رَوى مِنُ غَيْسِ وَجَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ﴿ كَ لِي بِهُ رَاحِ جِوابِي لِي پند رَا بِ اس اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْتَكُلُّمَ بَعُضُهُمُ فِي الْحَارِثِ الْآغُوَدِ.

> ٧٣٥: حَدَّثَ مَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى المُسَخُزُوْمِيُّ الْمَدِيْنِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِيُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ حِصَالِ يَعُوُدُهُ أَلِدًا مَرِضَ وَيَشُهَدُ أَ إِذَا مَاتَ وَيُجِيُّهُ إِذَا دَعَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَسُصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ آوُ شَهِدَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْمَخُزُوْمِيُّ مَدِيْنِيٌّ ثِقَةٌ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ آبِي فَدَيْكٍ.

> ا ٢٧: بَابُ مَايَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ ٢٣٢ : حَدَّقَتَ احُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً نَازِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ نَا حَنْسَرَمِنٌ مَوُلْى الِ الْمَجَارُوْدِ عَنُ نَافِعِ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنُبِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ كَلَّحَمَّدُ لِلَّهِ وَالسُّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَنَّ نَقُولَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالِ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيُثِ زِيَادِ بُنِ الرَّبِيُعِ.

## ٢ ٢٢: بَابُ مَاجَآءُ كَيُفَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

٢٣٧: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِيّ نَا سُفُيَانُ عَنُ حَكِيْمِ بُنِ ذَيُلُمَ عَنُ اَبِي بَرُدَةَ بُنِ

باب میں حضرت ابو ہر آرہ ، ابوابوب ، براء اور ابوسسعود سے بھی احادیث منقوں ہیں۔ بیرحدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے نبی اکرم علی ہے۔ منقول ہے۔ بعض محدثین نے حارث اعور کے بارے میں کلام کیا ہے۔

١٣٥: حطرت ابو بريرةٌ سے روايت ہے كه رسول الله عليك فرمایا: مؤمن کے مؤمن پر چیمتقوق ہیں (۱) جب بھار موم ائے تو اس کی عیادت کرے (۲) اگر وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو (۳) اس کی وعوت قبول کرے(۴) اگراس سے ملاقات ہوتو سلام کرے(۵) اے چھینک آئے تو جواب دے(۲) اس کی موجودگی اور غیر موجودگ میں اس کی خیرخواہی کرے بید حدیث سیح ہے اور محمد بن موی مخزوی مدینی نقته ہیں۔ان سے عبدالعزیز بن محمد اور ابن فدیک روایت کرتے ہیں۔

الا: باب جب چھینک آئے تو کیا کے ٢٣٣ : حضرت نافع فرمات بين كه حضرت ابن عمر ك ياس أيك فخص كوچ هينك آئي تواس نه كها" ألْسحَد مُدُدُ لللهِ " وَالسَّلامُ عَسلني رَسُول اللُّهِ" يحضرت ابن مُرِّن فرمايا يس بحي كهتا مول "ألْم تحسَّمُ للله ... "ليكن نبي أكرم عليه في ال طرح نبيل سكما يا بلكة ب مناية في ميل بيا كلمات سكمائ 'ألْمُحَمَّدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " يَعْنَ مِرمال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم

۲۷۲: باب اس بارے میں کہ چینکنے والے سے جواب میں کیا کہا جائے

استصرف زياد بن رئيع كى روايت سے جانع بيں ۔

۱۳۷۶ حضرت ابوموی رضی الله عنه فره تے ہیں که یہووی ٹی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھنکتے اور امید رکھتے کہ آپ مدیث حس سیح ہے۔

آبُوَاتُ اللهِ سَنِينَذَانِ وَالاَدَانِ صَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَالاَدَانِ وَالاَدَانِ صَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

۱۹۳۸: حضرت سالم بن عبيدايك جماعت كے ساتھ سفر ميں شے كہا الك آوى كوچھينك "ئى تواس نے كہا" اكسكر م عَلَيْكُمْ " حضرت سالم نے فرمايا" و عَلَيْكَ وَعَلَيْ اُوِيَكَ " ( تَحْصَرِ حضرت سالم نے فرمايا" و عَلَيْكَ وَعَلَيْ اُوِيَكَ " ( تَحْصَرِ سالم نے فرمايا: وال كري ہيں نے وہى جواب ديا ہے جو نبى اكرم سالم نے فرمايا: اگرتم ميں ہے كى كوچينك ماركر" السلام عليم" كي پرديا تھا۔ عَلَيْ فَ اللهُ عَلَيْكَ " كَنْ وَحَمْدُ لِللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

مُنا مُحمد بن مُثنی جمد بن جعفر سے وہ شعبیہ سے وہ ابن الی لیل سے سے دہ ابن الی لیل سے سے دہ ابن الی لیل سے سے سند سے اس کی مانند حدیث عل کرتے ہیں ۔ شعبہ بھی اسے ابن الی یل وہ ابوا یوب سے اور وہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن الی لیل کو اس

أَيِسَى مُوسَى عَنُ أَيِسَى مُوسِى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عَنُد النَّبِيّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَرْجُونَ أَنُ يَقُولُ لَهُمْ يَرْحَمَّكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهُدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصَلَّلُ مِهُ الكَّمُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلَيّ وَأَبِى أَيُّوبَ وَسَالِمٍ بُنِ عُبِيلٍ وَعَبُد اللَّهِ بُن جَعَفْرٍ وأَبِى هُويُونَ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

١٣٩ : حَدَّ اَنْ اَ مِنْ اَ اَ مُنْ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ الْحُسَرِيْسِى الْمُنْ آبِى لَيُهلِى عَنْ آخِيه عِيْسَى عَنْ عَبُهِ السَّرَّ حَمِن الْمِنْ آبِى لَيُهلِى عَنْ آبِى آبُولُ آبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلَيْقُلُ السَّحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلَيْقُلُ السَّحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلَيْقُلُ السَّحَمُ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بِالكُمُ السَّحَمُ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بِالكُمُ السَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْقُلُ هُو يَهْدَيْكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بِالكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بِالكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بِالكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيَصَلِحُ بِالكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَيُعَلِمُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّم وَكَانَ النُّ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُّ المِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ النُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ النُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ النُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ النُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ النُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُّ النُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُ النُو الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُو النُو النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ النُو النُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ وَالْعَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ وَسُلَّمُ وَكَانَ النُولُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

لَيُسلَى يَصُطَرِبُ فِى هَلَا الْحَدِيْثِ يَقُولُ اَحْيَانًا عِنُ آبِى أَيُّوبَ عَنِ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ يَقُولُ احْيَانًا عَنْ عَلِيّ عَنِ الشِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٣٣: حَدَّقَفَ الْمُحَدَّمَ لُمُ بُنُ بَشَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّقَفِيُّ الْمَرُوَزِيُّ قَالاً لَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ ابْنِ لَيمُ لَيْ لَمَا لَهُ عَلَى الْمَوْلَ عَنْ الْمَرْوَزِيُّ قَالاً لَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابِيُ لَيمُ لَيْلُ عَنْ عَلِدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابِيُ لَيمُ لَيْلُ عَنْ عَلِدٍ الرَّحُمْنِ بُنِ ابِي

۲۷۳: بَابُ مَاجَآءَ فِى اِيُجَابِ التَّشْمِيْتِ بحَمُدِ الْعَاطِس

٢٣٢ : حَدَّ قَسَا البُنُ آبِئُ عُمَرَ نَا شَفْيَانُ عَنُ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَطْسَ عِنْدَ التَّيْمِيِّ عَطْسَ عِنْدَ التَّيْمِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَ هُمَا وَلَمُ النَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُشَمِّتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتُ هَذَا وَلَمُ تُطَيِّعُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبِلَمَ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهُ وَإِنَّكَ لَمُ تَحْمَدُ هَذَا عَلَيْهِ وَسَبِلَمَ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهُ وَإِنَّكَ لَمُ تَحْمَدُ هَذَا عَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثَ عَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثَ

٢٧٣: بَابُ مَاجَآءَ كُمُ يُشَمَّتُ الْعَاطِسَ

٢٣٣: حَدَّثَنَاسُوَيُلَا آنَا عَبُدُ اللهِ آنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّا لِ عَنْ إِيَّاسِ بُسِ سَلَمَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ عَطْسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّم وَآنَا شَاهِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاهِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ثُمَّ عَطْسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطْسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٩٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَخْيى بُنُ سَعِيْدٍ نَا عِكْرِمَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ ابِيهِ عَمِ النَّبِيّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَةً اَلاَ إِنَّهُ قَالَ في

روایت میں اضطراب ہے۔اس سے کہ ابن فی لیلی سمجھی ابو ابوب رضی اللہ عنہ ہے اور مجھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ا ۱۹۳: ہم سے روایت کی محمد بن بشار اور محمد بن یکی نے وہ دونوں کی بن سعید سے وہ ابن ائی لیل سے وہ اپنے بھائی عیسی سے وہ علی رضی متدعنہ سے اور وہ نبی آکرم صلی ، نشدعلیہ وسلم سے اس کی مان نرنقل کرتے ہیں۔

سا ۲۲: باب اس بارے میں کہ اگر چھینک مارنے والا الحمد لللہ کے تواب دینا واجب ہے ۱۸۳۲: حضرت اس بن مالک فر ستے ہیں کہ نی اگرم عظیم ۱۸۳۲: حضرت اس بن مالک فر ستے ہیں کہ نبی اگرم عظیم کے پاس دوآ دمیوں کو چھینک آئی تو آپ عظیم نے ایک کی چھینک کا جواب دیا تین دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ اس پر دوسرے نے عرض کیا یارسول اللہ عظیم آپ علیم نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ عظیم کا جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ عظیم کا جواب نہیں دیا۔ کہا اور تیم کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ کہا اور تیم کی جھینک کا جواب نہیں دیا۔ کہا اور تیم نے نہیں کہا۔ بیحدیث حسن تیجے ہے۔

س ۲۷: باب اس بارے میں کہ کتنی بار جھینک کا جواب و باحائے

الاست دوایت کرتے ہیں بن سلمہ اپنے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی القد علیہ وسلم کے پاس میری موجودگ یہ ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
" یسو حسمک الله" پھرا سے دوبارہ چھینک آئی تو نی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اس شخص کو زکام ہے۔ یہ حد بحث حسن سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اس شخص کو زکام ہے۔ یہ حد بحث حسن سیحے ہے۔

۱۳۲۷ ہم سے روایت کی حمد بن بشار نے انہوں نے کیجی بن سعید سے وہ عکر مدسے وہ ایٹ بن سلمہ سے وہ اپنے والد سلمہ سے اور وہ رسول اللہ علیہ سے اسی کی ، نند قل کرتے ہیں لیکن اس میں ہے

الشَّالِقَةِ أَنْتَ مَـزُّكُومٌ هَـٰذَا أَصَـحُّ مِنُ حَلِيُثِ ابُنِ الْمُبَازَكِ وَقَدُ رَوَى شُعْبَةُ عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ هَلَـَا الْمَحِدِيْتُ نَحُور وَايَة يَحْيَى بُنِ شَعِيْدٍ.

٢٣٥. حَـ دُننَا بِدلِكَ آحُمَدُ بُنُ الْحَكِمِ الْبَصْرِيُ نَا مُحَمَدُ بُنُ الْحَكِمِ الْبَصْرِيُ نَا مُحَمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ بِهِلذَا .

٢٣٢: حَدَّ فَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَادٍ الْكُوْفِيُّ نَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلَامَ بُنِ حَرُبٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ السَّلاَمَ بُنِ حَرُبٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ السَّلاَمَ بُنِ حَرُبٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ السَّلاَمَ بَنِ حَرُبٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْفِقُ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ الرَّالاَيْيَ عَنْ عُمَرَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ آبِيهَا قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْلِيْهِ وَلِيلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُكُولُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلِمُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِيلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَى عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَيْلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلُكُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْلُكُ عَلَى عَلَيْلُ عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلُ عَلَيْلِكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَيْلُكُ عَلَى عَلَى عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَيْلِهُ عَلَى عَلَيْلُوا عَلَيْلِكُمُ عَلَى عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُولُكُولُولُ عَلَيْلِكُمُ عَلَى عَلَيْلُولُولُولُولُول

## ٢٧٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي خَفُضِ الصَّوْتِ وَ تَخُمِيرُ الْوَجُهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

٢٣٧: حَدَّقَ خَنَا مُنَحَمَّ لَدُ بُنُ وَذِيْرِ الْوَاسِطِيُّ نَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدِعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنُ سُمَيٍّ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِى عَيْظِي وَجُهَةً بِيَابِهِ اللَّهِ عَطَسَ غَطَى وَجُهَةً بِيَابِهِ اللَّهِ عَطَسَ خَطَى وَجُهَةً بِيَابِهِ وَغَطَّ بِهَا صَوْلَةً هَذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ٢ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَثَاوُبَ النَّعَاوُبَ النَّعَاوُبَ

٢٣٨: حَدَّقَنَسَا الْمَنُ آمِي عُمَسَرَ نَا سُفُهَانُ عَنِ الْمِنَ عَمُ اللهِ عَمَسَرَ نَا سُفُهَانُ عَنِ الْمِن عَمُ اللهَ عَمَلاَنَ عَن الْمَقُبُرِيَ عَنُ اللهِ هَرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ والتَّفَاوُ بُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطاسُ مِنَ اللّه والتَّفَاوُ بُ مَن اللّهُ عليه مَن اللهُ عليه عَدَهُ عَلى عَن الشَّيْطان يَضَحَكُ مِن جَوْفِه فِيه وَإِدَا قَالَ اللهُ أَهُ فَإِنَّ الشَّيُطان يَضَحَكُ مِن جَوْفِه وَإِنَّ اللهَّيُطان يَضَحَكُ مِن جَوْفِه السَّنَاوُ بَ فَاذَا قَالَ اللهَ اللهُ عَلَى الشَّيْطان يَضَحَكُ مِن المَّن المَشْرَطان يَضَحَكُ مِن المَرْحُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کاآپ علی فیلی نے تیسری مرتبہ چھنکے برفر مایا کداے زکام ہے۔ اور بید بین مبارک کی حدیث سے زیادہ تھے جے۔ شعبہ بھی عکر مدین مار سے یہ حدیث کی مند نقل کرتے ہیں۔
سے یہ حدیث بروایت کی احمد بن تعلم نے انہوں نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے عکر مد بن محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے عکر مد بن محمار سے بیحد یث نقل کی ہے۔

۲۳۲: حضرت عمر و بن آخق بن الی طلحه رضی الله عندا پنی والده سے اور و و ان کے والد فقل کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ، یو: چھینکنے والوں کو تین مرتبہ جواب دو۔ آگر اس سے زیادہ مرتبہ چھینکے تو متہیں افتتیار ہے چاہوتو جواب دو چاہوتو (جواب) نہ دو۔ یہ صدیث غریب ہے اور اس کی سند مجبول ہے ۔

## ۲۷۵: باب چھینک کے وفت آواز پست رکھنے اور چمرہ ڈھائکنے کے متعلق

۱۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بند علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کیڑے سے ڈھانپ لیستے اور آواز پست کرتے ۔ یہ حدیث حسن میچے ہے۔

## ۲ سے باب اس بارے میں کہ اللہ تعالی چھینک کو پسنداور جمائی کونا پسند کرتے ہیں

۱۹۲۸: حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم نے فر مای: چھینک اللہ کی طرف ہے اور جمائی شیطان کی طرف ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو جمائی آئے تو اپناہا تھ منہ پر رکھ لے اس لیے کہ جب بھائی لینے والا آہ، آہ کہنا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر سے ہنتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ چھینک کو پند کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی جمائی لینے وقت کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی جمائی لینے وقت آہ، آہ کہن ہے تو شیطان س کے منہ کے اندر سے ہنتا ہے۔ یہ

جَوُفِه هٰذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ.

٣٣٩: حَدَّقَفَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّا لُ فَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ اَخْتَوَنِي إِبْنُ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ اَبِيُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ عَنُ ابِيُهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّشَاوُّ بَ فَاِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ فَحَقٌّ عَـلْي كُلِّ مَنَّ سَمِعَةً أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا الشَّمَاوُّبُ فَإِذَا تَنَاءَ بَ اَحَدُ كُمْ فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَ لاَ يَـقُولُ هَاهَ هَاهَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطُنِ يَضَحَكُ مِنْهُ هِ ذَا حَدِيثُتُ صَبِحِيْحٌ وَهِ ذَا اَصَبُحُ مِنْ حَدِيْثِ بُنِ عَجُلاَنَ وَابُنُ آبِئ ذِئْسِ آحُفَظُ لِحَدِيْثِ سَعِيْدٍ الْمَعَقُبُوِيِّ وَٱلْبَتُ مِنِ ابْنَ عَجُلاَنَ وَ سَمِعُتُ آبَا بَكُو الْعَطَّادَ الْبَصْوِيُّ يَدُكُو عَنُ عَلِيَّ ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ عَنُ يَـحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ آحَادِيُثُ سَعِيبُ إِ الْسَفَةُ شُرِيِّ دَوْى بَعْضَهَا سَعِيْدٌ عَنُ اَبِئُ هُوَيُوَةَ وَبَعُضَهَا سَعِيُدٌ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ فَاخْتَلَطَتُ عَلَى فَجَعَلْتُهَا عَنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً .

## ٢٧٧: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْعُطَاسَ

## فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّيُطَانِ

٧٥٠: حَدَّقَ سَاعَلِى بُنُ حُجُرٍ نَا شَرِيْكَ عَنُ آبِى الْيَشْطَانِ عَنُ عَدِي وَهُوَ ابْنُ ثَابِتِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهُ رَفَعَةُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنَّعَاسُ وَ الْتَثَاوُبُ فِى الصَّاوَةِ وَالْحَيْصُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ هَاذَا حَدَيْتُ عَرِيْبُ الشَّيْطَانِ هَاذَا حَدَيْتُ عَرِيْبُ الشَّيْطَانِ هَاذَا حَدَيْتُ عَرِيْبُ الشَّيْطَانِ هَاذَا حَدَيْتُ عَرِيْبُ الْشَيْطَانِ هَاذَا حَدَيْتُ الْمَعْيَلُ عَنُ عَدِي أَبِى الْسَفْعَيلُ عَنُ عَدِي بُنِ السَفْعَيلُ عَنُ عَدِي بُنِ السَفْعَيلُ عَنُ عَدِي بَانِ مَعِيْنِ قَالَ السَّمُ حَدِّعَدِي قَالَ السَّمُ حَدِّعَدِي قَالَ السَّمُ حَدِّعَدِي قَالَ السَّمُ وَيُعَالَ .

عدیث حسن ہے۔

٢٣٩: حفرت ابو ہرىرہ رضى الله عند سے روايت ہے كيد رسول التدصلي التدعييه وسلم في فرما يا بي شك التد تعالى چينك كوپسنداورجى كى كوبايسندفرماتا بـ للبنداا كركوكى حصينك تود الحمد للذ ' كجاور هر سفنه والے برحق ب كه جواب مين ' مرحمك اللذ ' كم - جهال تك جمال كالعنق بهاتو الرسى كوجمالي آئة توحق الوسع رو کنے کی کوشش کرے اور ہاہ، ہاہ نہ کرے کیونکہ بیہ شیطان کی طرف سے ہواس پر ہنتا ہے۔ بیعد یث سی ہے اورائن محلان کی روایت سے زیادہ سمج ہے ۔ ابن الی ذئب، سعید مقبری کی روایت کواچھی طرح یا در کھتے ہیں وواہن مجلان سے احبت ہیں۔ ابو بمرعطاء بصری علی بن مدینی سے وہ لیجنی سے اور وہ ابن مجلان سے فٹل کرتے ہیں کہ سعید مقبری نے اپنی بعض روایات براه راست حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت کیں جبکہ بعض روایات ایک فخص کے وساطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیس اور بیروایتیں جھے پرخلط ملط ہو تنئیں لہذا میں نے سب کواسی طرح روایت کیا''غیسنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً "

## 221: ہباس بارے میں کہ نماز میں چھینک آناشیطان کی طرف ہے ہے

• ۲۵: حضرت عدى بن ثابت اپنے والد اور وہ ان كے واوا سے مرفوعاً نقل كرتے ہيں كەنماز كے دوران چھينك، اونگھ، حيض ، ق اورنگسير چھوٹنا شيطان كى طرف سے ہوتا ہے۔ يہ حديث غريب ہے۔ ہم اسے صرف شريك كى ابوقيظان سے دوايت سے جانتے ہيں۔ (ا، م تر فدى فر ماتے ہيں كه) ميں روايت سے جانتے ہيں۔ (ا، م تر فدى فر ماتے ہيں كه) ميں نے ان م بخارى رحمة الله عديد سے عدى كے دادا كا نام بوچھ تو انہيں معدم نہيں تھا۔ يكي بن معين كہتے ہيں كہ ان كا نام دينار

کے کور سے جھینک بذات خودالقد تعالی کی فعت ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ دماغ پر سے بوجھاتر جاتا ہے اور ہم وادراک کی قوت کی تزکیہ ہوتا ہے اور بہ چینک بذات خودالقد تعالی کی فعت ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ دماغ پر سے بوجھاتر جاتا ہے اور ہم وادراک کی قوت کی تزکیہ ہوتا ہے اور یہ چیز طاعت وحضوری قلب کا باعث و مددگار بنتی ہے جاس کئے چھینکن بسند یدہ ہے اس کے برخلاف جمائی لین طبیعت کے بھاری پن اور کدورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی نسبت شیط ن کی طرف کی گئی ہے۔ اس ہے معموم ہوا کہ حق تعالی شانۂ کا جھینک کو پسند کرنا اور جہ ئی کو ایسند کرنا ان کے تیجہ و تمرہ کے اعتبار سے کہ چھینک کا عبد دسے وطاعت میں نشاط و تازگی کا پیدا ہونا ہے کہ چھینک کو پسند کرنا اور جہ ئی کو ایسند کرنا ان کے تیجہ و تمرہ کے تو دو مراضی بھی جواب ندد ہے کہ الفاظ صدیت مہار کہ میں آ ہے ہوں وہی الفاظ کہ دیث مہارکہ میں آ ہے کہ ایک شخص نے چھینک آ نے پر السلام جس وہی الفاظ کم نے بھینک آئے پر السلام علی کہ ان وحضرت سائل نے بہت ڈائنا (۳) چھینک کے وقت آ واز پست رکھنی چا ہے اور چروکوڈ ھانہ پنا چا ہے۔

۲۷۸: باب اس بارے میں کد کسی کو اُ تھا کراس کی جگہ بیٹھنا مکر وہ ہے

۲۵۲: ہم سے روایت کی حسن بن علی خلال نے انہوں نے عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمر سے فرہایاتم میں ابن عمر سے فرہایاتم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کواٹھ کراس کی جگہنہ بیٹھے۔راوی سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کواٹھ کراس کی جگہنہ بیٹھے۔راوی کہتے ہیں کہلوگ جب ابن عمر "کود کیھتے توان کے بیے جگہ خالی کردیتے لیکن ابن عمر الن کی جگہنہ بیٹھتے۔

9 سے اُٹھ کر جائے اور پھروا پس آئے تو وہ اپنی جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحل ہے

 ٢٧٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنُ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنُ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يُجُلَسُ فِيْهِ

ا ٢٥: حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَا فِعِ عَنِ الْهِنِ عُسَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لاَ يُقِهُ اَحَدُ كُمُ اَحَاهُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيْهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ. مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيْهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ. ٢٥٢: حَدَّثَنَا الْحَسَسُ بُسُنُ عَلِي الْخَلَّالِ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ الرَّرُاقِ اَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ وَعَلَى اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ وَكَانَ قَالَ وَسَلَّمَ لاَ يُقِيمُ احَدُ الرَّجُلُ يَقُومُ لِا بُنِ عُمَرَ فَمَا يَجُلِسُ فِيْهِ .

٢٧٩: بَابُ مَاجَاءَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِه

٣٥٣ : حَدَّثَنَاقَتِيْبَةُ نَا حَالِلُهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْوَاسِطِئُ عَنُ عَمُّدِ وَاللَّهِ الْوَاسِطِئُ عَنُ عَمُّدٍ وَاللَّهِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَمْدٍ وَاسِعٍ بُنِ حَبَّانَ عَنُ وَهُبِ بُنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ احَقُ بِمَجُلِسِهِ وَإِنْ حَرَجَ لِحَاجِتِهِ ثُمَّ عَادَ

جامع ترخى (جلدوم) \_\_\_\_\_انوات ألا سُنيُدان و الاداب

فَهُـو احَـقُّ بِمُحْدَسَهِ هَذَا حَدِيُثٌ صَحِيْحٌ عَرِيُتٌ وَفَى الْبَابِ عَنُ ابِيُ بَكُرةَ وَأَبِيُ سَعَيْدٍ وَانِي هُوَيُرة

• ٢٨: بَابُ مَاجَاءِ فِي كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ

بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

٣٥٣؛ حَدَّثَنَاسُوَيُدٌ آنَا عَبُدُ اللَّهِ آنَا أَسَامَةُ بُلُ رَيُدِ ثَنَى عَسُمُو اللَّهِ أَنَا أَسَامَةُ بُلُ رَيُدِ ثَنَى عَسُمُو اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّمَ قَالَ لاَ يَجِلُ لِرَ جُلِ أَنْ يُصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّمَ قَالَ لاَ يَجِلُ لِرَ جُلِ أَنْ يُصَوِّلُ عَنْ عَمْرٍ وَ بُنِ شُعَيْبٍ آيُصَا وَقَدُرَوَاهُ عَامِرُ الْآخُولُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ آيُصَا

٢٥٥: حَدَّثَ مَا سُوَيُدُ انَ عَبُدُ اللَّهِ انَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي مِجْمَدَ إِنَّ مَبُدُ اللَّهِ انَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آبِي مِجْمَدَ إِنَّ مُحَمَّدٍ أَوْلَعَنَ اللَّهُ عَلى خُدَيْشَةَ مَلُعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ أَوْلَعَنَ اللَّهُ عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَنْ فَعَدَ وَسُطُ الْحَلُقَةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَآبُو مِجْلَزٍ السَمُهُ لاَ حِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

٢٨٢: بَابُ مَاجَاءً فِى كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

٢٥٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُلُ عَبُدِ الرَّحُمِّ نَا عَفَّانُ نَا صَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً عَلَى خُمَيُدٍ عَنَ آنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ صَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً عَلَى خُمَيُدٍ عَنَ آنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ شَاخُصَ آخَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا اذا رَاوَهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيته لَدُلك هذا حديث حسن صحيح عريت. كراهِيته لدُلك هذا حديث حسن صحيح عريت. عمل حيث معلوفة ما سُفيانُ عمل حيث معلوقة ما سُفيانُ عمل حيث الله عَنْ الرَّبير وابُنُ صَفُوال حين مَعول قال حرجَ مُعاوية فقتام عبُدُ اللّه بُنُ الرُّبير وابُنُ صَفُوال حين رَوْهُ وَ قَقَالَ احْلِساسِمِعْتُ وسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ

غریب ہے اور اس باب میں حضرت بوبکرۃ ،ابوسعید ور ابو ہریرہ سے بھی رویت ہے۔

۱۳۸۰: باب اس بارے میں کدوو میول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مگروہ ہے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مگروہ ہے ۱۳۵۳: حضرت عبدائلہ بن مگر ڈ کہتے ہیں کدرسول اللہ عبی ہے کہ دو فرمایا: کی شخص کے سے حال ( یعنی جائز) نہیں ہے کہ دو آدمیول کے درمیان ن کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یا مراحول نے بھی اس حدیث کو عمرو بن شعیب سے روایت کی ہے۔

#### ۲۸۱: باب جلقے کے درمیان میں بیٹھنے کی کراہت کے متعلق

۱۵۵ حضرت او مجلز کہتے ہیں کہ کیک خص صفہ کے درمیان بیضا تو حضرت حذیفہ رضی المتدعنہ نے قرہ یا کہ ہی کرم صلی المتدعنہ نے قرہ یا کہ ہی کرم صلی المتدعنہ وسلم کے قول کے مطابق صفے کے درمیان بیضنے والا معون ہے ۔ ابومجبز کا نام لاحق بن معون ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابومجبز کا نام لاحق بن حمید ہے۔

## ۲۸۲: باب کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق

۲۵۷: حضرت انس سے روایت ہے کہ صی بہ کرام سے لیے رسول اند عفیق ہے ہے کہ کار کوئی شخص محبوب نہیں تف لیکن اس کے بوجود وہ لوگ ہے جی کور کی کر کھڑ ہے نہیں ہوتے تھے کو دی کی کر کھڑ ہے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی اگرم عفیق اسے پندنہیں کرتے۔ میصوریت مسل محبح غریب ہے۔

102 حضرت او تجهز سے روایت ہے کے حضرت امیر معاویہ تشریف لے کا حضرت امیر معاویہ تشریف لے کا حضرت امیر معاویہ کے کہ کر میں معاویہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ کیونکہ میں کے رسول اللہ عین کور، تے ہوئے ن ہے کہ جے یہ بات بہند

جامع ترقدى (جلدووم) \_\_\_\_\_\_م

وسلم يقُولُ من سرة أن يسمتل له الرّجالُ قيامًا فيتسوّاء مقعدة من اللّه وفي الباب عن الى أمامة وهدا حديث حسن حدّثنا هنّاذ تا الو أسامة عن حبيب ني الشّهيند عن ابئ مِخلزٍ عَنْ مُعاوية عن النّي صلّى الله عليه وسدّه.

ہوکہ لوگ اس کے لیے تصویرول (بت) کی طرح کھڑ ہے ہول وہ جہنم میں اپنا ٹھکا نہ تلاش کرے۔ س باب میں حضرت ابوا ہامہ م سے بھی روایت ہے۔ بیاحد بیٹ حسن ہے۔ بن دبھی ابوا سامہ سے وہ صبیب سے وہ ابونجمز سے وہ معاویر سے اور وہ نبی اکرم عیق کے سے اسی کی ، ننڈنش کرتے ہیں۔

کے کی دورہ کی آئے کا مثلاً وضو کے لئے اُٹھ کر گیا یا سی کوئی خص اپنی جگہ سے اس اراد دونیت سے اُٹھ کر گیا ہو کہ بجر جندی اس جگہ دورہ بی آئے کا مثلاً وضو کے لئے اُٹھ کر گیا یا اس کوئی ضرورت چیش آگئی ہوا ور پھر وضو یا س کا م کو پورا کر کے جدبی واپس آئے گا مثلاً وضو کے لئے اُٹھ کر گیا یا اس جگہ کہ دو دونوں آ دمی آپس میس محبت و تعلق رکھتے ہوئی اور از دارانہ طور پر ایک دوسر سے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں تو تیسر ہے آ دمی کی موجودگی انہیں نا گوارگذر ہے گی (۳) مجمی لوگوں کا دستور پر ایک دوسر سے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں تو تیسر ہے آ دمی کی موجودگی انہیں نا گوارگذر ہے گی (۳) مجمی اور کا دستور ہو این کا کوئی سردار یا بڑا آ دمی ان کم مجمل میں آتا ہے تو محض اس کو د کھتے ہی ہز ہزا کر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور پھراس کے سامنے بادب دستہ بدستہ کھڑ سے رہتے ہیں آ ہر میہ چھوٹ لوگ کھڑ سے نہ ہوں تو ہز سے لوگ ان سے ناراض ہو جات میں پر بخت ہوں تو دو اپنا تھا کہ دونو تہ ہیں تو اپنی شان وظافوہ کے اضبار اور تکمبر ونمو سے سے جات نہ ہوتو ہوگا اس کے مدوس سے بات نہ ہوتو ہوگا اس کے دورہ سے بی تو کوئی حربے نہیں۔ کا اس کے دورہ سے بی بی تو کوئی حربے نہیں۔ کا اس می دورہ میں میں بیات نہ ہوتو ہوگا اس کے درام وعز سے کرنے کے کھڑ ہے ہوتے ہیں تو کوئی حربے نہیں۔

#### ٢٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَقُلِيُمِ ٱلْأَظُفارِ ٢٨٣

٣٥٨: حَدَّثنا الْحَسَنُ بُنُ عَبِيّ الْحُلُو الْيُ وَغَيْرُ وَاحدِ قَالُو اَنَا عَبُدُ الرَّرُّ اِقِ اَنَا مَعُمرٌ عَنِ الرُّهُوبِي عَنُ سَعيْد بُس الْمُسَيِّبِ عَنُ البَّي هُويُونَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْمُسَيِّبِ عَنُ الْبُعُ مُونَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَ

١٥٩ حَدَّثَ اَقَتَيْهَ وَهَنَّادٌ قَالاً نَا وَكَيْعٌ عَنْ رَكُويًا بُنَ أَبِى رَائِدة عَلَى مُضْعَب نِى شَيْبة عَنْ طَلَقٍ بُي حِيْب عَنْ عَبْد اللّه بُن الرَّبير عَنْ عَانشَة انَّ النَّبي صَلّى اللَّهُ عَنْ عَبْد اللّه بُن الرَّبير عَنْ عَانشَة انَّ النَّبي صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم الله عَشْرٌ مِن الْعَطُرة قَصُّ الشّارِب عَلْيه وَالسِّواكُ وَالْاسْتَشْسَاقُ وقَصُّ وَالْحَدَية وَالسِّواكُ وَالْاسْتَشْسَاقُ وقَصُّ وقَصَّ المَّسَاقُ وقصمُ المَسْسَاقُ وقصمُ المَّسَاقُ وقصمُ المَسْلَسَاقُ وقصمُ المَسْسَاقُ وقصمُ المَسْلِيقِ وقصمُ المَسْلَسَاقُ وقصمُ المُسْلِيقُ وقصمُ المُسْلِيقِ وقصمُ المُسْلَسُ المُسْلِيقِ وقصمُ المُسْلِيقِ وقصمُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُعْلَمُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلِيقِ المُسْلِيقِ المُسْلَسُ المُسْلِيقِ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ المُسْلِيقُ المُسْلَسُ المُسْلِسُ المُسْلِسُ المُسْلَسُ المُسْلَسُ

الاظُفار وَ غَسْلُ الْراجِمِ ونتُفُ الْإِبْطِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ

خسن ضجيح

## ۴۸۳: باب ناخن تراشنے کے متعلق

۱۹۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر دیا کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں: زیر ناف باں صاف کرنا ، فشند کروان ، مونچیں کترن ، بغل کے بال اکھاڑنا اور ناخن تر شند۔

#### به حدیث حسن سیح ہے۔

 والتقاص الممآء قال ذكريًا قال مُضَعَبٌ وَسِيتُ الْعاشرة الله الله الله تكون المضمضة وفي الباب عل عسمار نس ياسر وانن عُمَرَ وهذا حَديثُ جَسنٌ وقال ابُو عَيْسي وَانْتِقَاصُ المُمآء هُوَ الاسْتُحَآءُ بِالْمَآء.

## ٣٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَوْقِيْتِ تَقُلِيُمِ الْاَظْهَارِ وَاَخُذِ الشَّارِبِ

١٦٠: حَدَّ تَسَالِسُخاقَ بُنُ مَنْصُوْدٍ نَا عَبُدُ الصَّمٰدِ نَا
 مَسَدَقَةُ بُنُ مُوسى آبُو مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ نَا آبُوُ
 عِمْرَانَ الْجَوُنِئُ عَنْ آنَس بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَتَ لَهُمْ فِي كُلِّ إَرْبَعِينَ لَيُلَةً
 اللَّهُ عَنَيْدِ وسلَّمَ أَنَّهُ وَقَتَ لَهُمْ فِي كُلِّ إَرْبَعِينَ لَيُلَةً
 تَقُلِيْمَ الْاَظْفَارِ وَآخُذُ الشَّارِبِ وَحَلَقَ الْعَانَةِ.

ا YY: حَدَّبَ الْتَعْنِيةُ لَا جَعْفَوْ بِن سَلْيُمَانَ عَنْ آبِئ عِمْرَانَ الْسَجُونِيِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَقَتَ لَن عِمْرَانَ الْسَجُونِي عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَقَتَ لَن فِي قَصِ الشَّادِبِ وَتَقْبِينِ الْاَظُفَادِ وَحَلُقِ الْعَالَةِ وَنَعْفِ الْعَالَةِ وَنَعْفِ الْعَلَةِ الْإِيسُونَ يَوْمَا هَذَا وَنَعْفِ الْإِيسُونَ يَوْمَا هَذَا وَتَعْفِ الْإِيسُونَ يُومًا هذَا الْسَجُ مِنَ الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ وَصَدَقَةً بُنُ مُؤسى لَيْس عَنْدَ هُمْ بِالْحَافِظ.

٢٨٥ : بَابُ مَا جَاءَ فَى قَصِ الشَّاوِبِ الْكُوفِيُّ الْكَالِدِ الْكُوفِيُّ الْكَالِدِ الْكُوفِيُّ الْكِنْدِيُّ لَا يَحْمَى الْنَ الْوَلِيْدِ الْكُوفِيُّ الْكِنْدِيُّ لَا يَحْمَى الْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ إِسْرَ آئِيْلَ عَنُ سِمَاكِ عَنُ عِحْرِمَةَ عَنِ الْمِنِ عَبَّسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقُصُ اوْيَا خُذُمن شَاوِبِه قَالَ وَكَان خَلِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقُلُه هذا حديثُ حسن عويبُ الرَّحْمنِ إِبْرَاهِيْم يقعلُه هذا حديثُ حسن عويبُ ٢٢٢ : حدّنسااح مد نس مسيع فاعبيدة أبن حميد عن ١٩٣٣ : حدّنسااح مد نس مسيع فاعبيدة أبن حميد عن يُوسُف مُن وَيُد بَى اوْقه اللهُ عَلَيْه وسلَّم قالَ من لهُ ياحُدُ من شَاوِبِه فيلِس ماً وفي البابِ عي الْمُعيُرة بُى شُعْمَة هذا شاربه فعيس ماً وفي البابِ عي الْمُعيُرة بُى شُعْمَة هذا

کرن ہی ہوگا۔ س باب میں حضرت ہمار بن یا سررضی امتد عند اور ابن عمر رضی متد عنبما ہے بھی روایت ہے۔ میرصدیث حسن ہے۔ مام وسیسی تر مذکی فرمات میں 'امنیقا صل المماءِ ' 'سے مراوی نی نے استنج کرنا ہے۔

## ُ ۴۸۴: ہاب ناخن تراشنے اور مو ٹیجیں کتر اوانے کی مدت کے متعلق

ا۱۹۰ حضرت انس بن ما مک رضی مقد عند سے رور بیت ہے کہ نبی اکر مصلی مقد عدید وسم نے جو رہ سے ناخن تراشح مو مونچیس کتر نے ورزیر ناف بال مونڈ نے کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن مقرر کی۔

الا: حضرت انس بن ، مک سے رویت ہے کہ جمیں اس سے موقعیں کترنے ، نخن تراشے زیر ناف بال مونڈ نے اور بغل کے بال اکھاڑنے کے متعلق تھم دیا گیا کہ چاہیں ون سے زیدہ نے گررنے پائیں ۔ میصدیث پہلی صدیث سے زیادہ سے کے کوئکہ س کے راوی صدقہ بن موی محدثین کے نزدیک حافظ نہیں ہیں ۔ (یعنی ضعیف ہیں)

بيرهديث حسن غريب ہے۔

۱۹۲۳ حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے رویت ہے کہ رسول متد علی اللہ علیہ ویکھیں ندکو کے رسول متد علی اللہ علیہ ویکھیں ندکو کے وہ بہم میں سے نہیں ۔ اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند سے بھی روایت ہے مید میں حسن سیج ہے ۔ محمد بن

جامع ترتدى (جلدوهم) \_\_\_\_\_ابُواتُ الا سُتيدُان والْادَاب

حديث حسن صحيح حدثنا مُحمَّدُ سُ بَشَارِ ما يخيى نُنُ سعِيْدِ عَنْ يُوسُفَ بُن صُهَيْبِ بهَذَا الْإِنسَادِ نَحُوهُ.

#### ٢٨٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْآخُذِ مِنَ اللِّحْيةِ

٢٩٣: حَدَّقَنَاهَ عَنَادٌ نَا عُمْرُ بُنُ هَارُونَ عَنُ أَسَامَةَ بَنِ رَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدَه آنَ النّبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَا حُذَ مِنَ لِحُيَتِهِ مِنَ عَرْضِهَا وَطُولِهَا هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّد عَنْ السّمِعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيْتِ مِنْ السّمِعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيْتِ مِنْ السّمِعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيْتِ لَا الْحَدِيْتِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاحُدُ لَا آعُرِفُ لَهُ اصْلٌ او قَالَ يَتَفَرَّ فَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ يَاحُدُ هِذَا الْحَدِيْتِ عُمَرَ بُنَ هَارُونَ وَرَايُتُهُ حَسَن الرَّائِي فِي عُمَرَ بُنُ هَارُونَ وَرَايُتُهُ حَسَن الرَّائِي فِي عُمَرَ بُنُ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ الْعَيْفِ وَسَلّمَ مَصَ الْمُعُتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ وَعَمَلُ بُنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ وَعَمَلٌ بُنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ وَعَمَلُ بُنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ وَعَمَلُ بَنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ الْإِيْمَانُ قُولُ الْعَيْمِ مَن عَرَامُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ وَكُولُ وَعَمَلُ بَنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتُنْبَةً قُلْتُ لُوكِيْعٍ مَنُ وَلَا عَنْ تَوْرُ بُنِ هَارُونَ وَلَا قَتْبُهَ قُلْتُ لُوكِيْعٍ مَنُ هَذَا قَالَ عَنْ الْحَالِي فَي قَالَ قُتُنْبَةً قُلْتُ لُوكِيْعٍ مَنُ هَذَا قَالَ عَنْ الْحَالِي فَي قَالَ قُتُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَصَاحِلُهُ عَمْرُ بُنُ هَارُونَ قَلْتُ لُوكِيْعٍ مَنُ هَذَا قَالَ عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عُمْرُ بُنُ هَارُونَ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٨٧: جَدَّفَناالُحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَفَاءِ اللِّحْيَةِ
١٦٥: حَدَّفَناالُحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَّالُ نا عَبُدُ اللّهِ بُنُ
سُمَيْرِ عَنُ عُبِيلُ اللّهِ بُنِ عُمرَ عَنُ نَافعِ عَنِ اسَ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُن عُمرَ عَنُ نَافعِ عَنِ اسَ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَن عُمرَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ احْفُوا السّوى هذا حديث صحيت السّور ب وَاعْفُوا المنحى هذا حديث صحيت محت المن عَمر الله عن آبئ عن آبئ محد الله عن آبئ من مُن نَا مالِكُ عن آبئ سكر سُن سَافِع عن آبيه عن ابن عُمر الَّ رسُولَ اللّه صلّى الله عليه وسلّم امر ما حُفاءِ الشّوارِب وَاعْفَاءِ صلّى الله عليه وسلّم امر ما حُفاءِ الشّوارِب وَاعْفَاءِ

بثار بھی کی بن سعید سے وہ پوسف بن صہیب سے ای سند سے سی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

## ۲۸۷: باب داڑھی کی اطراف سے پچھ بال کا شنے کے متعلق

الا الا الحضرت عمرو بن شعیب این والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ اپنی داڑھی مبارک لمبائی اور چوڑائی دونوں جانب سے تراش کرتے ہیں۔ بیصدیث غریب بن ہرون مقارب الحدیث ہوں بخاری سے ساوہ فرماتے ہیں کہ عمر بن اسمعیل بخاری سے ساوہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ہرون مقارب الحدیث ہوں کوئی اصل نہ ہویاس حدیث کے علاوہ کی اور صدیث علی وہ مقفر دہوں۔ حدیث ندکورہ کو ہم صرف علاوہ کی اور صدیث میں وہ مقفر دہوں۔ حدیث ندکورہ کو ہم صرف عمر بن ہارون کی روایت سے بہتائے ہیں۔ امام تر فدی فرماتے ہیں کہ ہیں کہ اس کے بارے میں اہ م بخاری کی اچھی رائے ہیں کہ ہیں کہ ان کے بارے میں اہ م بخاری کی اچھی رائے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قتیب فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قتیب فرماتے ہیں ہم سے وکیج بواسط ایک آ دمی کے قور بن بزید سے روایت کی کہ نیمی اگرم علی ہو جی قور بن بزید سے دو ایمی کوئی کے بارے میں پوچھ تو روایت کی کہ نیمی اورون ہیں۔

#### ۲۸۷: باب داڑھی بڑھانے کے متعلق

۱۹۲۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهی سے روایت ہے کہ رسول ، متحسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: موجھیں کثواؤ اور داڑھی بردھاؤ۔

باحديث مي

۲۷۷: حضرت اجن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مونچیس کو انے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ میہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر رضی لللہ

144

اللَّحَى هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ أَبِى بَكُرٍ بُنِ نَافِعٍ هُوَ مَوُلَى ابُنُ عُمَرَ ثِقَةٌ وعُمَرُ بُنُ نَافِعٍ ثقةٌ وعَبُدُ اللَّهَ بُنُ مَافِعٍ مَوْلَى ابُنُ عُمَرِ يُصَعَّفُ.

## ٢٨٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِيُ وَصَّعِ اِحُدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الاُخُرِّى مُسُتَلُقِيًّا

٢٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةٍ فِي ذَٰلِكَ

١٦٦٨: حَدَّلْنَاعُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطَ بُنِ مُحَمَّدِ الْقُوشِيُّ نَا آبِيُ نَا مَسَلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنُ جِدَاشِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهِى عَنُ اِشْبَمَالِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهِى عَنُ اِشْبَمَالِ السَّسَمَآءِ وَ ٱلاحْبَآءِ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ وَاَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ السَّمَةَ وَ الاحْبَاءِ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ وَاَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ السَّمَةَ فَي وَهُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهْرِهِ هذا السَّمَةِ وَالْهُ خُرى وَهُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهْرِه هذا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى التَّهُمِي وَلاَ نَعُرِفُ حِدِيثَ وَاحِدٍ عَنُ اللَّيْمُ عَلَى التَّهُمِي وَلاَ نَعُرِفُ حِدِيثِ حِدَا شَا مَنُ هُوَ وَقَدُ رَوى لَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِي عَلَى ظَهْرِه هذا اللَّيثِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ الشَّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ وَالْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْعَرِهُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ الْعَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُمْ وَالْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُسْتَلِقُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

٢٩٠: بَابُ مَاجَآءَ فِى كَرَاهِيَةِ
 الإضطِجاعِ عَلَى الْبَطُنِ

• ٧٤٠ حَدَّثُ مَا أَمُوْكُويُبِ مَا عَمُدةً مُنْ سُلْيُمَان وعَدُ

عنہا کے مولی ابو بکرین نافع اور عمرین نافع تحقہ بیں جبکہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنبہا کے غلام عبداللہ بن نافع حدیث میں ضعیف بیں۔

#### ۲۸۸: باب ٹانگ برٹانگ رکھ کر لیٹنا

۱۹۲۸. حفارت عباد بن تمیم اپنے چی سے غل کرتے ہیں کہ نہوں نے ہی اکرم صلی القد سید وسلم کو مجد میں (چت) مینے ہوئے و یکھا ۔ آپ صلی القد عدید وسلم نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پردکھا ہوا تھا۔ بیصد یث حسن صحح ہے۔ عبو د بن تمیم کے چی عبدالقد بن زید بن عاصم ، زنی ہیں۔

۲۸۹: باباس کی کراہت کے بارے میں

۱۹۲۸: حضرت جابرضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ سے ایک ہی گیڑ ہے ہیں باتھوں اورجہم کو لیسٹنے اور چیت اور چیت اور چیت کے منع فر مایا۔ اس صدیث کو لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے ہے بھی منع فر مایا۔ اس صدیث کو کئی ہوگوں نے سیمان تیمی سے روایت کیا ہے۔ ہم خداش کو منیں جانے کہ وہ کون ہے ۔ سلیمان تیمی ان سے کی اصوریث نقل کرتے ہیں۔

۱۹۲۹: حضرت جابر رضی القدعند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے چا دروغیرہ باسکل پیٹنے (کہ اعضاء بابر نہ نکل سکیں) پنڈ لیول کو رانوں ہے مد کر باند ھے اور جیت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے ہے منع فر مایا۔ بیاصد بیٹ حسن صحیح

## ۲۹۰: باب پیٹ کے بل کینئے کی کراہت کے متعلق

• ۱۷ حضرت ابوم ریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سول

الرّجيم عن مُحمد بن عمْرِوبا انوْ سلمة عَن ابني هُريُوة قال راى رسُولُ السّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم رحُلاً مُضُطّجعًا على بطّه فقالَ إنَّ هذه صجُعةٌ لا بُحتُها اللّهُ وهى الساب عَن طهُعة وَاسُ عُمر وروى يحبى بن اسى كثير هدا لحديث عن بي سدمة عن يعينس س طهُعة عَن ابيه وَيُقالُ طِحُعةٌ والصّحِين عَلهُعةَ ويقالُ طِعُفةٌ وقال بَعْضُ الْحُفّاظِ الصّحِين طِحُفة .

#### ٢٩١: بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوُرَةِ

١٧١: حَدَّتُ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ مَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ مَا بَهُ رُبُنُ حَكِيْمٍ تَبِي آبِي عَنْ جَدَى قَالَ قُلُتُ يارسُول السَّرُ بَنَ حَكِيْمٍ تَبِي آبِي عَنْ جَدَى قَالَ قُلُتُ يارسُول السَّلَةِ عَوْرَ اتَّنَا مَا نَا تَى مَنْهَا وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ فَقَال الحَفظُ عَوْر تَكَ إِلَّا مِن زَوْجَتِكَ أَوْما مَلَكَتُ يَمِينُكَ فَقَال الرَّجُنُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ قَالَ لاَ يَرَ السَّطَعْتَ آنُ لاَ يَرَ السَّعَطِعْتَ آنُ لاَ يَرَ السَّعَطِعْتَ آنُ لاَ يَرَا اللَّهُ اللهُ ال

#### ٢٩٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱلْإِتِّكَاءِ

١٩٢٢. حَدَّقَنْ عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ الْبَعُدَادِيُّ نَا السُحِقُ بُنُ منْصُوْرٍ نَا اِسُرَائِيلُ عَنْ سِما كَبِ عَنْ جَابِر بُنِ سَمُرة قالَ رائِتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم مُتَكنًا على وسادة على يساره هذا حديث حسن عريت وروى حبرُ واحدِ هذا المحديث عن اسرائيل عن سماك عن حامر نس سَمُرة قال رئِتُ السَى صلى الله عيه وسدَم مُتَكنًا على وسادة ولَمْ يدُكُو واعلى يساره

۲۷۳ حدّ ثنايُو سُفُ لَنُ عينسي مَا وكيْعٌ مَا اسْرائيْلُ

متدصی متد عدید وسم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھ تو فر وایا کہ القد تعالی اس طرح لیٹنے کو پہند نہیں کرتا۔ اس باب میں طعفہ رضی اللہ حنہ اور بن عمر رضی اللہ عنہما ہے بھی رویت ہے ۔ یجی بن الی کٹیر میرحذیث ابوسمہ ہے وہ یعیش بن طبفہ ہے اور وہ اپنے والد سے فل کرتے ہیں ۔ انہیں طحقہ بھی کہتے ہیں جبکہ میج طبفہ ہی ہے ۔ بعض طعفہ کہتے ہیں ور بعض حفائے ہے ' مطحفہ'' کوسیح کہا ہے۔

#### ۲۹۱: بابستر کی حفاظت کے متعلق

۱۹۲۱ بہتر بن کیم اپ و بداور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ رسول القد عظیات : ہم اپنا سرکس سے چھپ کیں ۔ آپ عیاد کے فر ہیا اپنی بول اور کس سے نہ چھپ کیں ۔ آپ عیاد کے فر ہیا اپنی کیوں اور لونڈ کی کے عل وہ ہر ایک سے چھپ و ۔ انہول نے عرض کی اور لونڈ کی کے عل وہ ہر ایک سے چھپ و ۔ انہول نے عرض کی اگر کوئی کی مرد کے ساتھ ہوتو ۔ آپ عیاد کے فر ملی جہال ایک ہو سکے اپنے ستر (یعنی شرمگاہ) کی حف ضت کروکہ کوئی نہ ایک ہوتا ہے ۔ ایک ہو سکے اپنے ستر (یعنی شرمگاہ) کی حف ضت کروکہ کوئی نہ آپ عیاد کی ایک دیودہ ستی ہے کہ اس اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے ۔ یہ صدید ہے سے سے دادا کا نام معاویہ بن حیدہ قشیر کی ہے ۔ اس صدید کو جریری بھی بہتر کے دادا کا نام معاویہ بن حیدہ قشیر کی ہے ۔ اس صدید کو جریری بھی بہتر کے والد کیا میں من معہ و یہ سے روایت کرتے ہیں ۔

#### ۲۹۲: باب تکیدلگانے کے بارے میں

۲۷۲: حضرت جابر بن سمرہ رضی القدعشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم کوا پٹی ہا کمیں جانب تکھے پر فیک لگائے ہوئے دیکھا۔ بید حدیث حسن غریب ہے۔متعدد لوگوں نے اس حدیث کو اسرائیل اور ساک اور جابر بن سمرہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی القد مدیہ وسلم کو تکھے پر فیک لگائے ہوئے دیکھا۔لیکن اس میں با نمیں جانب کا فر ترمیس کیا۔

۲۷۳ یوسف بن میسی بھی اسے وکیج سے وہ سرائیل سے وہ

جامع ترندی (جلددوم) \_\_\_\_\_ ---------ابواك ألا نستيذان وألادات

غن بسمَاک بُس حوُب عنُ جاہر بُن سَمُرة قَال ساك بن حرب سے اور ۱۰ جائزے اس كى ماندم نوع عَلَى زَايُتُ النَّبِيُّ صِلْى اللَّهُ عِلْيُه وَسَلَّمَ مُتَّكِنًا على ﴿ كُرِتْ بَيْنِ يَصِيتُ يَحْ سِهِ ـ وسَادةِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ

#### ۲۹۳: ئاك

٣٧٣: حدَّثَمْ الهَنَّادُ لَا أَبُو مُعَاوِية عِنِ ٱلاعُمشِ عَنَّ اِسْمَعِيْلَ لُنِ رَجَاءً عَنْ أَوْسِ لِنِ ضَمْعَجِ عَنْ أَبِي مَسْبِعُوْدٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُولَّمُ السَّرِّجُلُ فِي سُلَطَانِه وَلاَ يُجُلَسُ على تَكْرِمَتِه فِي ا بَيْتِه الْأَبَاذُنِهِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنَّ.

۲۹۳: باب

م الا حضرت ابومسعود منى الله عند سے روایت ہے كه رسوب المندسلي المتد مدييه وسلم في فرماية سي تحض كواس كي حکومت میں مقتدی نہ بن یا جائے اورسی کواس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیراس کی مندیر نہ بٹھایا جائے۔ بیہ صدیث حسن ہے۔

فَالْسُلُون : مراويه بي كدائل بيت (الرص حب عم ب) تواس كاحق باس مفهوم كى احاديث بين جوكز رتجليس

٢٩٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ

#### أحق بصدردابيه

٧٤٥: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُزِيْثٍ نَا عَلِيًّ بُسُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدِ ثَنِيَّ آبِي ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنَ بُرِيْدة قَالَ سَمِعْتُ آبِيُ بُو يُدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِي إِذُ جَآءَ ةَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ارْكَبُ وَتَانَّوْ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَنْتَ آحَقُّ بِصَدُر دَ ابَّتِكَ إِلَّا أَنَّ تَجْعَلُهُ لِي قَالَ قَدْ جَعَنْتُهُ لَكَ قَالَ فَرَكِبَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

٣٩٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّحَصَةِ

فِيُ إِيُّحَادِ الْأَنْمَاطِ

٧٧٧ حدَّثَ مُحمَّدُ بْنُ مَشَّارِ نَا عُبُدُ الرُّحُمِنِ مُنْ مهٰدِي با سُفُيانُ عنْ مُحمّد بُن الْمُنكدر عن حابر قَالَ قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلَّم هلُ لكُمُ السماطُ قُلُتُ وانَّني تَكُونُ لِما النَّما طُ قال أَمَا انَّهَا سَتُكُونُ لِكُمُ أَنْمَاطُ قَالَ فَامَاكُونُ لِلْ مُواتِي احْرِي

۲۹۴: باب اس بارے میں کے سواری کاما مک ال يرآك بيض كازياده مستحل ب

۵ ۲۰ مفزت بریده رضی الله عنه فرمانتے مبیں که نبی اکرم صلی التدعيية وسلم ايك مرتبه پيدل چل رے مصے كدا يك تحص آيا، اس کے پاس گدھا تھا۔اس نے عرض کیا: یا رسول التد علی التدعلیہ وسلم سوار ہوجا ہینے اورخود پیچھے ہٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اندعلیہ وسلم نے فرہ یاتم آگے ہیلھنے کے زیادہ حق دار ہوگر ریا کہ تم اپناحق مجھے دے دو۔اس نے عرض کیا میں نے آپ کو اپناحق دے دیا۔ راوی کہتے ہیں پھرآپ عیاق موار ہوئے۔ بیا حدیث حسن غریب ہے۔

> ۲۹۵: باب انماط (بعنی قالین)کے استنعال کی اجازت

٧٧٧ حظرت جابزے روایت ے كه رمول الله علاق في فرہاد کیا تمہارے یا کی انماط (تو مین ) میں؟ میں نے عرض کیا مارے یا انماط کہاں۔ آپ علیہ نے فرمایا عقریب تم لوًوں کے یاس نماط ( قامین ) ہوں گے ۔ حضرت جابڑ فرمات ہیں میں اپنی بیوی ہے کہتا کداینے انماط مجھ سے دور

ج مع ترندي (جددوم). -انو الموألا سُتيدن و ألاداب

> عَنَى الما طك فتقُولُ اللهُ يقُلُ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسبر أبه سكول لكم الماط قال فادعها هدا حديث صحيح حسن

#### ٣٩٢: بَابُ ماجاء في زُكُوب ثلاتة على دابة

٣٧٧٠ حَدَّفُنساعِيَّاسُ بُسُ عَبُسْدِ الْمُعَظِيْمِ الْعُنْبَرِيُّ لَا النَّـضُورُ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا عِكُرُمَةُ بُنُ عَمَّادِ عِنُ إِيَاسِ بُن سلمة عن ابيه قال لقد قُدْتُ بِنبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليُهِ وسلَّمَ والْحسن والْحُسَيْنِ عَلَى بِغُلَتِهِ الشَّهُبَآءِ حتَى ادْحَلْتُهُ حُجُوةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم هٰذَا قُلدَاملة وَهذَا خَلُفَةً وَفِي الْبابِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ و عِبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفُو هاذا حَدِيثٌ حسَنٌ صَحيتُ غويْبٌ. ووايت بـ يرديث صن ميح غريب بـ

كروتو وه كهتى كيارسول الله عنطيقة بنبيس فرمايا كه عنقريب تم و گول کے پاس ،نم ھ ( قالین ) ہول گے ۔ کچر میں ہے چھوڑ دینااور پھھندَ ہیں۔ بہ حدیث سے حسن ہے۔

## ۲۹۱: باب ایک جانور برتین آ دمیوں کے موارہونے کے بارے میں

۲۷۷ حضرت پاس بن سمه ٌاینے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوں امتد علیہ کے نچرشہباء کو تھینی ۔اس مر رسول الله علي ورحسن وحسين سوار تھے۔ يبال تك كرا سے آپ میں کے جمرہ مبارک میں لے گیا۔ آیک آپ مالیکہ ے آئے بیٹے ہوئے تھے وردوسرے بیچے (عین حسن وحسین) س باب میں حضرت بنء ہن اور عبدائلد بن جعفر ہے بھی

حُسْلَ صِدِينَ فَالْمُسْلِينَ ؛ وم ترزي أن باب تون فن تراشخ كے متعلق قائم كيا ہے ليكن س كے تحت ايك حديث ميں یا کچ چیزیں اور دوسری میں دس چیزیں جوفطری ہیں نقل فر ، کی ہیں ان میں ہے کچھ کا ننے اور تر اشنے کی ہیں مثلاً زیر ناف بال صاف کرنا مو چھیں کترنا وغیرہ ان با و کورکھنا اور بڑھانا بہت معیوب ہے اس طرح ڈاڑھی کا کترنا یا منڈ نا زروے حدیث حرام ہے نیز ڈا دھی رکھنا مردول کے بنئے سی طرح زینت اورخوبصور تی ہے جس طرح عورت کے بنئے سر کے بال زینت ہیں۔ اور س کے سے سرمنڈ انا حرام اور گن ہ ہے(۲) چیت نیٹ کرنا نگ پرنا نگ رکھنامنع شایداس لئے ہے کدستر تھلنے کا اندیشہ ہےاور ۔ گرستر تھنے کا اندیشہ نہ ہوتو منع نہیں ہے( m ) ہیٹ کے بل لیننے کے بارد میں بن مجہ میں ایک حدیث ہے فر مایا کہ اس طرح بیننا دور قیوں کا طریقہ ہے یعنی مطلب ہہ کہ س دنیا میں کفار وفاسل لوگ اس طرت مٹنے کی عادت رکھتے ہیں یا بہر کہ کفار وفجار دوزخ میں اس ہیئت پریٹائے جا تھیں گے۔

#### ٣٩٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي نَظُرَةِ الْمُفَاجَأَةِ

١٤٨ حدد شدا حَمَدُ مُنْ مَنِيعَ لا هُشَيْمٌ لا يُؤلِّسُ مُنْ غَيْبِهِ عِنْ عِبْمُرُو بن سعيْدِ عَنْ أَنِيْ زُرِعَةُ بن عَمْرُو مُن خَوِيْسٍ عَنْ حَوِيْرِ بُن عَنْدَ اللَّهَ قَالَ سَالُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَظُرَةِ الْفُحَّاءَة فسامىزىنى أن اطسوف سصيرى هدا حديث حسن صحيح والو ززعة سمةهره

۲۹۷:باب ای نک ظریر جانے کے بارے میں ۲۵۸ حفرت جربرین عبداملد رضی املاعنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی سرم صلی للد علیہ وسلم سے شکی (عورت) يراع كك ظرية جان كالحكم يوجها تو آبسى متدعيد وسلم ف فر مایا کہائی نگاہ پھیرلوں بیصدیث حسن سیجے ہے۔اورا بوزرعہ کا

٢٧٩: حَدَّثُ اعْلَى بُنُ حُجُرِ انَا شَرِيْكُ عَنُ ابِيُ ربيُعَةَ عَنِ ابْسِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيُه رَفَعَهُ قَالَ يَاعَلَى لاَ تُتَبِعِ الشَّطْرَة النَّطُرَة قَانَّ لَكَ الْاُولِي ولَيُستُ لَكَ الاحرَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ لاَ مَعُرَفُهُ إلاَّ مِنُ حَدِيُثِ شرِيْكِ.

ہے۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔ ۲۹۸: بار عور توں کامر دول

۲۹۸: باب عورتول کامردول سے پردہ کرنا

١٤٩ حضرت ابن بريده اين والدسيم مرفوعاً روايت كرت

بیں رسوں اللہ عظام نے فرمایا سے علی ایک مرتب گاہ یزنے

کے بعددو ہارہ اس بر نگاہ مت ڈالو کیونکد پہلی نظر اعیا تک پڑ

جانے کی وجہ سے قابل معانی ہے جبکہ دوسری قابل مؤاخذہ

۱۸۰: حضرت امسلم رضی القد عنبا فر ماتی جیس که میں اور میمونه رضی القد عنبا نبی اکرم صلی القد علیه وسلم کے پاس بیٹھی تھیں که این ام مکتوم (نا بینا صحائی) واخل ہوئے اور بیدوا قعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنا نچدرسول القد صلی الله علیه وسلم نے فر ، بیا اس سے پردہ کرو۔ بیس نے عرض کیا یا رسول القد صلی الله علیه وسلم کیا بینا نہیں ہیں؟ نہ ہمیں و کھ سکتے ہیں اور نہ بی بہنچانے ہیں۔ رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا تم دونوں بھی نا بینا ہو؟ کیا تم بھی اسے نہیں و کھ سکتیں۔ یہ تم دونوں بھی نا بینا ہو؟ کیا تم بھی اسے نہیں و کھ سکتیں۔ یہ حدیث صبحے ہے۔

۱۲۹۹: باب اس بارے میں کہ عور تو ل کے ہاں ان کے فاوندوں کی اجازت کے بغیر جانا منع ہے ۱۲۹۸: ذکوان ، عمر ویں عاص کے مولی نے فال کرتے ہیں کہ عمر وی نے انہوں کے انہوں نے اجازت کے انہوں نے اجازت کے کرآ کئیں ۔ انہوں نے اجازت باس جو کے تو ان کے غلام نے اس کی وجہ پوچھی ۔ انہوں نے فرہ یا کہ نی اکرم عظیم نے اس کی وجہ پوچھی ۔ انہوں نے فرہ یا کہ نی اکرم علیم نے ہمیں شو ہروں کی اجازت کے بغیر کی بویوں کے ہاں جانے ہمیں شو ہروں کی اجازت کے بغیر کی بویوں کے ہاں جانے ہمیں شو ہروں کی اجازت کے بغیر کی بویوں کے ہاں جانے ہمیں شو ہروں کی اجازت کے بغیر کی عقیم بن عامر ، عبداللہ بن عمر اور جابر سے بھی احادیث منقول عقیم بن عامر ، عبداللہ بن عمر اور جابر سے بھی احادیث منقول

٢٩٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي اِحْتِجَابِ

عَنِ النِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ

• ٢٨٠ : حَدَّثَنَا اللَّوِيَلَا نَا عَبُدُ اللَّهِ نَا يُونُسُ بَنُ يَوِيَدَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ نَبَهَا نَ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَة وَسَلَّمَ حَدَثَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْسُمُونَهُ قَلْلُ ابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ وَمَيْسُمُونَهُ قَلْلُ ابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ وَمَيْسُمُونَةً قَلْلُ ابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ فَذَخَلَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بَعُد مَا أُمِرُنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَاوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَا وَانِ آنُتُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَيْهُ وَانِ آنَتُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعَيْهُ وَانِ آنَتُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْيَا وَانِ آنَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَحِيْحٌ .

٩ ٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ
 عَلَى النِّسَاءِ إلَّا بِإِذُن أَزُوَاجِهِنَّ

١٨١: حَدَّثَنَاسُوَيُدُ بُنُ نَصُونَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَاشُعْبَةٌ عَنِ الْمُعَرَو بُنِ الْعُمُولَ عَنْ مَوْلَى عَمْو و بُنِ الْعَاصِ اَرْسَلَهُ اللهِ عَلِيّ يَسْتَأَذِنُهُ عَلَى الشَّعَادِنُهُ عَلَى السَّعَادِنُهُ اللهِ عَلَيّ يَسْتَأَذِنُهُ عَلَى السَّعَاءِ ابْنَةِ عُميسٍ فَاذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فَرَعَ مِنُ عَلَى السَّعَادِ ابْنَةِ عُميسٍ فَاذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فَرَعَ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَانَا اوْنَهِى اَنُ فَقَالَ إِنَّ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اوْنَهِى اَنُ فَقَالَ إِنَّ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اوْنَهِى النَّابِ فَقَالَ إِنَّ النِّسَآء بِغَيْرِ إِذُنِ اَزُواجِهِنَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْدَ لُن عَلَى النِّسَآء بِغَيْرِ إِذُنِ اَزُواجِهِنَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْدَ لُن عَلَى النِّسَآء بِغَيْرِ الدِّنِ ازُواجِهِنَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْدَ لُن عَلَى النِّسَآء بِغَيْرِ اللهِ بُنِ عَمْدِو وَجَارٍ هَذَا عَنْ عُفْدِهِ وَجَارٍ هَذَا لَهُ مُن عَمْدِو وَجَارٍ هذا اللهِ عَنْ عُفْدَ لُن عَلَيْهِ وَاللّهِ بُنِ عَمْدِو وَجَارٍ هذا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حديث حسن صحيح.

٣٠٠ النّسَبَ مَا جَاءَ فِى تَحُذِيُ وِ فِتْنَةِ النّسَآءِ الْمَعْلَى الْطَنْعَانِيُ نَا الْمَعْلَى الْطَنْعَانِيُ نَا مُعْتَمَرُ بُنُ سُليُمان عَنُ أَبِيهُ عَنْ آبِى عُمْرِو بُنِ نَفْيَلٍ عَنِ النّبِي بُن عَمْرِو بُنِ نَفْيَلٍ عَنِ النّبِي مَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَكُثُ بَعُدِى فِى صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَكُثُ بَعُدِى فِى صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَكُثُ بَعُدِى فِى النّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَكُثُ بَعُدِى فِى النّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَكُثُ بَعُدِى فِى النّبِي مَن النّسَآء هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيبٌ وَقَدْ وَوى هَذَا النّصَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدِ حَسَنٌ صَحِيبٌ وَقَدْ وَوى هَذَا النّحِدِيثَ غَيْرُ وَاحِدِ مَن النّسَامَة بُنِ زَيْدٍ عَن النّبِي مَ لَيْهِ بُن عَمُوو بُن نَفْيُل وَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَنُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَنُولُ وَلِي الْمُعْتَمِدُ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْهِ.

ا \* ٣٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ اِتِّخَاذِ الْقُصَّةِ اللهُ عَنِ الرُّهُ رِيّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرُّهُ رِيّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

٣٠٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْوَاصِلَةِ

وَالْمُسْتَوُصِدَة وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ
١٩٨٧: حدَثَا الحمدُ مَنْ مَنِع نَا عيد قُ مَنْ حُميْدِ عَنُ
مُصُوْدٍ عَنْ ابْراهِبُم عَنْ عَلْقَمة عَنْ عَبْد الله انَّ النَّبَيَ
صلّى السَلَمَة عليه وسلّم لعن الواسمات
والْمُستوُسْمَاتِ وَالْمُسَمَصَاتِ مُبْتغياتٍ للْحُسُن

بیں۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

۱۳۰۰: باب عورتول کے فتنے سے بیخنے کے متعلق ۱۲۸۲: حفرت اسامہ بن زیر رضی ابتہ عنداور سعید بن زیر منی ابتہ عنداور سعید بن زیر منی ابتہ عنداور سعید بن زیر منی ابتہ عنداوس سے بن عمرہ بن کہ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم سے نقش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے فر وایا: میں نے اپنے بحد تم اوگوں میں عورتوں کے فتنے سے بڑوہ کر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث حسن صحح ہے اسے کی ثقہ راوی سلیمان تھی سے وہ ابوعثان سے وہ اسے من زیر کا ذکر نہیں ہمیں معتمر کے بن زیر کا ذکر نہیں ۔ ہمیں معتمر کے علاوہ کسی راوی کے اس مہ بن زیر کا ذکر نہیں ۔ ہمیں معتمر کے علاوہ کسی راوی کے اس مہ بن زیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے کی علم نہیں ۔ اس باب میں ابوسعید رضی ابتہ عند سے ہمیں روایت ہے۔

ا ۳۰: باب بالول کا گچھا بنانے کی مما نعت ۱۹۸۳: حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت

٣٨٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ البّيِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البّيِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُووُا فِيْهِ قُولُ نَا فِع هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ

٢٨٤: حَدَّتَ نَسَامَ حُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَسَا ٱبُودَ اوَدَ
 الطَّيَ الِسِيُّ لَا شُعُبَةُ وَهَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ
 ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 السُمُتَشَبِّهَ ابِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْمُتَشَبِّهِيُنَ

بِالنِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ هَلَا حَدِيثٌ حَسِنٌ صَحِيْحٌ. بِالنِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ هَلَا حَدِيثٌ حَسِنٌ صَحِيْحٌ.

١٨٨: حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَدَّلُ لَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اللهَ عَلَيْ عَلَيْ الْحَدَّلُ لَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اللهَ عَدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَآئِشَةً .

٣٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ

برلتی بیں۔ بیصدیث مستصح ہے۔

۱۹۸۵: حضرت ابن عمر رضی التدعنبما سے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلید وسعم نے فرہ میا: التد تعالیٰ نے بالوں کو جوڑ نے والی ، جڑوانے والی ، گودئے والی اور گودو نے والیوں پر لعنت مجیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ گودن المسور هوں میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن مجیح ہے اور اس باب میں جضرت یا نشہ معقل بن حدیث حسن مجیح ہے اور اس باب میں جضرت یا نشہ معقل بن سیار "ماسی و بنت ابو بکر اور ابن عباس رضی التدعنبم سے بھی اصادیث منقول ہیں۔

۲۸۷: ہم سے روایت کی محمد بن بشور نے انہوں نے یکی بن سعید سے وہ ابن عمر سے اور سعید سے وہ ابن عمر سے اور وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ نی اکرم علیق سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں سیکن اس میں نافع کا قول نہیں ہے۔ بیرحد بیٹ حسن صحح ہے۔

۳۰۳: باب مردوں کے مشابہ بننے والی عورتوں کے بارے میں

۲۸۷: حضرت ابن عباس رضی القدعنهی سے رو، یت ہے کہ رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے مردوں کی مش بہت الفتیار کرنے کرنے والی عور توں اور عور توں کی مشابہت الفتیار کرنے والوں مردوں پر لعنت کی ہے۔

يه عديث حسن سيح ہے۔

· ۳۰۴ باب اس بارے میں کہ عورت کا

لے جسم سے کسی بھی حصہ پر گودنا، گودوانا حرام ہے۔ جیسے بعض عورتیں رخسارہ ں پر گودوا کرتل نو تی تیں ہے کلائیوں پر-ان زمان میں شاید ًودنا مسوڑھوں پرسوتا ہوگا اس لیے بس کاذکر کیا ہے۔(و مقداعلم مشرجم)

## خُرُو ج الْمَرُأَةِ مُتَعَطِّرةً

٩٨٩ حدة تساسح مداد بن مشار ، يخيى بن سعيد العطان عن غاست بن عمارة المعنفي عن غيم بن قيس عن البي على الله عليه وسلم قيس عن أبي المؤسى عن البي صلى الله عليه وسلم قال خل عيس رائة والمؤرّة اذا استعطرت عمرت بالمد بحس فهي كذاؤ كذا يعني زابية و في الماب عن أبي هُرَيْرة وهذا حديث حسن صحيح.

# ٣٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي طِيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

٢٩٠: حدَّثَنَامَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَن نَا اَبُوُ دَاوُدَ الْحَفْرِيُ
 عن سفيان عن الْجُويُرِيِ عَنُ آبِي نَضُوة عَنُ رَجُلٍ
 عن اسى هُويُرة قالَ قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وسلم طيسبُ الرّجالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَ خَفِى لَوْنُهُ
 وطيبُ النسآء ماظهرَ لَوُنُهُ وَخَفِى رِيْحُهُ.

197 - حدثنا أمحمد بن بَشَادٍ الحُبرِنَا ابُو بكُر الْحنفیُ ثنا سعند عن قتادة عن الْحسَن عن عمران بن خصین قال قال لی النبی صلی الله علیه وسلم ال حیرطیب الرّحال ماطهر ریده و حقی لونه و خیر ظیب السّاء مناطهر لوئه و حقی رنّحه و بهی غن المینیوة الارْحُوان هدا حدیث حسن عریب من هدا الوحه

### خوشبولگا کرنگانامنع ہے

149 حضرت ابوموی رضی ابتدعند سے رویت ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ہم سکھ زن سرتی ہے اوروہ عورت جوخوشبولگا کر کسی (مردوں کی ) مجس کے پاس سے گزرے وہ الیمی اورائی ہے لیمن زانیہ ہے ۔ اس باب میں حضرت ابو ہر بر ہر منی ابتد عند سے بھی حدیث منقول ہیں ۔ یہ حضرت ابو ہر سر ہر منی ابتد عند سے بھی حدیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن منتج ہے ۔

## ۵۰۳: باب مردول اورعورتول کی خوشبوکے بارے میں

۱۹۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبوزیا دہ اور رنگت بلکی ہو۔ اور عور توں کے بیے وہ خوشبو ہے جس کی رنگت تیز اور خوشبو کم ہو۔

۱۹۹ بہم سے روایت کی علی بن تجرفے انہوں نے اسلامیل سے انہوں نے جریری سے وہ ابونظرہ سے وہ طفاوی سے وہ ابونظرہ سے وہ طفاوی سے وہ ابوبری سے اور وہ نبی اکرم علیات سے سی کی مانند عل کرتے ہیں۔ بیصدیث سن ہے۔البتہ طفاوی کوہم اس صدیث کے علاوہ کہیں نہیں جائے۔ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں۔ سمعیل بن علاوہ کہیں نہیں جائے۔ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں۔ سمعیل بن ابراہیم کی حدیث زیادہ کھمل اور طویل ہے۔ اس باب میں عمران بن حصیات ہے تھی رویت ہے۔

۱۹۹۲: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسوں اللہ میں اللہ عنیقہ نے فر مایا: مردول کے بیے بہترین خوشبووہ ہے جس کا ربّ وشیدہ ورخوشبوتیز بواور عورتول کے لیے بہترین خوشبووہ ہے جس کی خوشبو مبکی اور ربّگ فعا مر بو۔ نیز آپ علیقہ نے ریشم کی سرٹ یو در سے منع فر مایا۔ یہ صدیث ،س سند ہے حسن غر مایا۔ یہ صدیث ،س سند ہے حسن غر یہ ہے۔

# ٣٠٢: بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ رَقِ الطَّيْب

٢٩٣: حَدَّتَ الْمَحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ لَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهُ لِإِنَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهُ لِإِنِّ عَنُ ثَمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَهُ لِإِنِّ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى كَانَ أَنَسٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُ الطَّيْبَ وَفِى الْبَابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُ الطَّيْبَ وَفِى الْبَابِ عَنُ البَابِ عَنُ البَابِ عَنُ البَيْهُ وَلَيْ لاَ يَرُدُ الطَّيْبَ وَفِى الْبَابِ عَنُ البَابِ عَنْ البَيْهُ حَسَنٌ صَحِيبًةً.

٣ ٢: حَدُّقَ مَا أَتِيْهَ أَنَا ابْنُ آبِي فَدَيْكِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُن مُسْلِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَلْمَ ثَلاَتُ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهُنُ وَسَلَّمَ ثَلاَتُ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهُنُ وَالدَّهُنُ وَالدَّبَنُ هَذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ النَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ جُندُبٍ وَهُومَدِينِيٍّ.

١٩٥٪: حَلَّقَنَا عُنْمَانُ بُنُ مَهُدِي نَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلِيْفَةَ نَا يَوْيَسُدُ بُسُ خَلِيْفَةَ نَا يَوْيَسُدُ بُسُ زُرَيْعِ عَنُ حَجَّاجِ الصَّوَافِ عَنُ حَبَّانٍ عَنُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُكُمُ الرَّيُحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُكُمُ الرَّيُحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ فَاللهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ هَذَا حَدِيثَ غَوِيْبٌ حَسَنَ وَلاَ فَعَرْتُ فِلاَ الْمَعَدِيثِ وَابُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُ لَا يَعْوِفُ لِحَنَانٍ غَيْرَ هَذَا الْمَعَدِيثِ وَابُو عُثْمَانَ النَّهُدِي السَّمُ عَبُدُ الرَّحْمَ الرَّيْقِ وَلَمُ يَرُهُ وَقَدَادُوكَ وَمَنَ النَّهِدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَرُهُ وَلَمْ يَشَعُعُ مِنُهُ .

## ٣٠٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالِ وَالْمَرُأَةِ الْمَرُأَةِ

٧٩٧: حَدَّثَنَا هَنَا اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ قَالَ اللهِ عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ شَعْلُولِيَةٌ عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ شَعِيْوِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُبَاشِوالُمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ حَتَّى تَصِفَهَا لِللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا تُبَاشِوالُمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَانَّهُ يَنْظُولُ إليها هلذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ.
لَوْوَجِهَا كَانَّهُ يَنْظُولُ إليها هلذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ.
ع ٢٩٤: حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى زِيَادٍ نَازَيُدُ بن حُبَابِ

## ۳۰۲: باب اس بارے میں کہ خوشبو سے انکار کرنا مکروہ سے

۱۹۳ : حضرت ثمامه بن عبدالله كبت بي كدانس رضى الله عند كبه خوشبو سے انكار نبيس كرتے تھا ورفر ماتے تھے كه نبى كرم صلى الله عليه واپس نبيس كرتے ملى الله عليه وسلم بھى بھى خوشبو ( كا عطيه ) واپس نبيس كرتے تھے ۔ اس باب ميس حضرت ابو جريرة سے بھى روايت ہے ۔ يه صديث صفح ہے ۔

۲۹۳: حضرت ابن عمررض الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ منظم مند علیه وسلم نے فرمایا: تنین چیزوں سے اور عبدالله بن مسلم جند ہے اور عبدالله بن مسلم جند ہے کے بیٹے اور مدینی ہیں۔

۲۹۵: حضرت ابوعثان نہدی رضی القد عنہ کہتے ہیں کہ درسول القد صلی القد عدیہ کہتے ہیں کہ درسول القد صلی القد عدیہ کہتے ہیں کہ درسول القد کر سے القد عدیہ کہتے ہیں کہ حسن کر سے کیونکہ میں جنت سے (نکل) ہے۔ میرحدیث غریب حسن ہے۔ ہم حن ن کی اس کے علاوہ کوئی روابیت نہیں جانتے۔ ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن مل ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی القد عدیہ وسلم کا زمانہ پایا کیکن نہ آپ صلی القد علیہ وسلمکو دیکھا اور نہ تی کچھٹ ۔

#### ۳۰۷: باب مباشرت ممنوعہ کے متعلق

191 حضرت عبدالقدرضی القدعند سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کدرسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملاقات کو اپنے شوہر سے اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہ ہے۔ بید حدیث حسن صحیح ہے۔

194. حضرت عبدالرحن بن ابوسعيد رضى الله عندايي والد

احسرى لصّحاكُ بغنى اس غَنْمَان انجبرى ريُدُ بَنُ سَعَده عَنْ اللّهِ قَالَ سَعَده عَنْ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَليْه وسنَّم لا ينطُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَليْه وسنَّم لا ينطُولُ الوَجُلُ الى عورة الرّجُل ولا تَنْطُر المُواْةُ إلى عورة الرّجُل ولا تَنْطُر المُواْةُ إلى عورة التوب السّمرةُ أَه وَ لا يُصفضى الرّجُلُ الى الرّجُل فِي التوب المواجد ولا تُفضِى المَّمرُ أَهُ الى المَواْقَ فِي التَوْب الواجد هذا حدِيثُ حسن غويْبٌ.

يەھدىت شنغرىب ہے۔

كتمقيم ند ہوں ۔

#### ٣٠٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ

١٩٨ حدَّث اخمدُ بُنُ مَبِيْعِ نَا مُعَادُ بُنُ مُعادٍ ويَوِيدُ بَنُ هَارُوْن وَقالا بَهُرْبُنُ حَكَيْمٍ عِنْ اَبِيْه عَنْ جَدِّه قالَ فَلُتُ يَانِي مَنُها وَمَا نَذَرُ فَلَاتُ يَانِي مَنُها وَمَا نَذَرُ قَلْ الله عَلَيْ عَوْرَاتُما مَانَتُ يَ مِنُها وَمَا نَذَرُ قَلْتُ يَانِي مَنُها وَمَا مَنَكَ قَال الحفظ عورتك الآمن رَوْجَتِكَ اوُما مَنكتُ يَمَنُنُك قال قُلْتُ يارِسُولَ الله يَتَخِينُ اذَا كَانَ الْقُومُ بِعَصِ قالَ ان السُتطعَت ان لا يراها احد بعيضه في بغص قالَ ان السُتطعَت ان لا يراها احد فلا تُربيها قال قُلْتُ يَا نَبِي الله عَنِينَ الله عَنْ النّاس هذا خالي قال قالله احقً ان يُستحيى منه من النّاس هذا حديث حسل.

#### ۲۰۰۸: باب ستر کی حفاظت کے متعلق

ے روایت کرتے میں کہ رسوں اللہ صلی بلد عدید وسلم نے فر مایا

کوئی مردنسی دوسر ہے مردکی شرمگاہ کواور کوئی عورت سی عورت

کی شرمگاہ کو ندد کیھے اور ایک مرود وسرے مردے سرتھ اور ایک

عورت دوس کورت کے ساتھ (بر بند ہوکر ) ایک کیڑے میں

1918. حضرت بہنر بن علیم ہے والداور وہ ن کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی علیقہ ہم کس سے ستر کو چھپ کیں اور کس سے نہ چھپ کیں ۔ " پ علیقی نے فر رہا ہے ستر کو چھپ کیں اور کس سے نہ چھپ کیں ۔ " پ علیقی نے فر رہا ہے ستر کو اپنی ہوی اور لونڈی کے عدا وہ ہر یک سے چھپ و ۔ میں نے عرض کیا ، اگر لوگ آپس میں مہاشرت میں باہر سے کہ میں باہر رہ سے کہ میں باہر کو گھے تو ضرور ایس ہی کرو ۔ میں نے میں کرو ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیق : اگر کوئی اکیلہ ہوتو ۔ آپ علیق نے نے فر رہا اللہ تھی کی و سے کہ سے فر رہا اللہ تھی کہ و کے سے میں میں خب کی جائے ہیں میں ہے۔

9 \* 19 باب اس بارے میں کہ ران ستر میں واحل ہے 199 مفرت جریدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم مسجد میں ان کے پاس سے گزرے تو ان کی ران نگی متی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا: ران ستر میں واخل ہے۔ میرحدیث حسن ہے، وراس کی سند مصل نہیں۔

#### ٣٠٩: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْفَخِذَعَوُرَةٌ

۲۹۹ حدقت ابن ابئ غمرنا سُغبن عن ابى النَّصْرِ مؤلى غير ابن النَّصْرِ مؤلى عَسَر بُنِ غَبِيد الله عن رُرُعة بُن مُسُلِم بُنِ حُرُهد الاسلسيّ عن جَدّه حرهد قال مرّالبَّي صَلَّى الله عليه وسلَم بحرهد في المسجد وقد الكشف فيحده ففال ال المسجد عورة هذا حديث حسل ماارى سنادة بمتصل

۱۷۰۰ حدّت الحسن بن علي الحلال و عند الوراق ما مغمو عن الى لوباد وقال الحويي الى حوُهد عن بيه و السنى مرّبه وهو كاست.

حفرت جرهدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی ملہ میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی ملہ میں اللہ میں اللہ عند اللہ کی دان نظیم ہے ۔ میں اکرم صلی ملہ عدید وسلم نے فرمایا اپنی ران کو

-ابُواثِ اُلَا سُتِيُدان و اُلاداب جامع ترندی (جلدووم) ۔

> عَنْ فَحِدْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطِّ فَجَذَكَ فَإِنَّهَا مِنِ الْعَوْرَةِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ

١ • ٧: حَدَّثُنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُد الْآعُلَىٰ نَا يَحُيَى بُنُ ادْمَ غَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلً لَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَرُهَدِ الْاسْلَمِي عَنُ أَبِيَّهِ عَنِ

النَّهِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَحِدُ عَوْزَةٌ هٰذَا

حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَاا الْوَجُهِ:

٢ • ٧: حَدَّقَفَ وَاصِدُ بُنُ عَبُدِالُا عُلَى الْكُوُفِيُّ نَا يَسْحَيَى بُنُ ادَمَ نَا اِسُوَ آئِيُلُ عَنْ اَبِي يَحْيِي عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْسَ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الُّفَ خِلْ عَوْرَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيَّ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ جَـحُشِ وهنَّا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَحُشِ وَلِا بُنِهِ مُحَمَّذٍ صُحُبَةٌ. صحاني بيں۔

فتندکی پیغامبراورزنا کی قاصد ہے۔ایک قدیم عرب شاعرنے کہ ہے

> كمل المحوادث مسذا مسامس النظر ومنعنظيم البنسار مستنصيغير الشبرر ''تمام حوادث کی ابتدا نظرے ہوتی ہے اور چھوٹی چڑگاری ہے زبر دست آ گ بھڑک اٹھتی ہے۔''

> > نظرة فابتسامة فسللام فلملوعبد فللقاء " " يبلغ نظر پهرمسکرانت پهرسدم پهرکلام پهروعده اور پهرملا تات .."

بهلی مرتبه احیا تک نظر پرم جانا مع ف ہے کیکن و کیصتے رہنایا ارادۃ و کیمنا گناہ ہے نظر کو پھیر لین ایمان کی حلاوت اور شیریں حاصل ہونے کی بشارت بھی دی گئی ہے عورتوں کے بردہ کا بیان قرآن کریم کی سات آیات میں کیا ہے تین سورہ نور میں اور جارسورہ احزاب میں ہیں ای طرح ستر سے زائدا حادیث میں قول اور عمل پردہ کے احکام بتلائے گئے ہیں عورتوں اور مردول میں بے محابا احتلاط اورمیل جول تو د نیاک بوری تاریخ میں آ دم علیه السوام ہے لے کرخاتم ار نمیا عظیمی تک کی زمانے میں درست نبیل سمجھ گیااورصرف اہل شرائع ہی نبیس دنیا کے تمام شریف خاندان میں ایسے اختد ط ( میل جول ) کونا جائز لکھ گیا نیز پروہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے بھی ترمذی کی روایت میں ان *کے گھر نشست* (مبٹھنے ) کی بیصورت بیان کی گئی ہے کہ ووا پنارخ و یوار ک

و دھانپ لو بے شک بی بھی ستر میں داخل ہے بیا حدیث حسن

 احضرت جرحد اللمي رضى الله تعابى عند بيروايت بيے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فے ارشا وفر ، یا که ران ستر میں واخل

بیصدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

 ۲۵ - حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنبما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ، یا کہ ران بھی ستر میں داظل ہے۔اس باب میں حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ اور محمہ بن عبدالله جحش رضی الله تعالی عند ہے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن فریب ہے۔عبد اللہ بن جحش اوران کے بینے

طرف بچیرے ہوئے بیٹی تھیں اس سے معلوم ہوا کہ جاب (پردہ) کا تھم نازں ہونے سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں ہے مجابا اختد ط (میں جوں) اور ہے تکلف ملا قات و گفتگو کا رواج شریف نیک لوگوں میں ندتھ قرآن کریم میں جس جا ہلیت اولی اوراس میں عورتوں کے سامنے اور فاہر ہونے کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں تھا بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھ عرب کے شریف خاندان اس معیوب بجھتے تھے بہر ص عورتوں کا مردوں سے شرق پردہ کرنا فرض ہے بیہ پردہ نسوال کی بیاض نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھروں کی چرد یوار کی ہواور جب کسی شرق ضرورت سے باہر جانا ہوتو پورے بدن کو چھپا کر نکلیں ہیہ ججرت مدیدے بعد ۵ ھیں جاری ہوا آنفصیل کے لئے و کھئے تفسیر معارف القرآن جدے (مفتی محد شفیعے رحمۃ اللہ علیہ)

## • ١٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّظَافَةِ

٣ - ١- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا خَالِدُ بُنُ إِلْيَاسَ عَنُ صَالِح بُنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُّ الْكَوْدُ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قَالَ آفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشْبَهُوا بِالنَّهُو فِي اللَّهُ قَالَ فَلْيَتِي عَلَى اللَّهُ قَالَ فَلْيَتِ عَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ الْمَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَ

السبعة بَابُ مَاجًا عَ فِي الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ مَا اللهِ مُنْدَ الْجِمَاعِ مَا عَدَ خَدَ الْمُ مَا اللهِ عَدَ الْمُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّعْرَى فَانَّ مَعَكُمُ مِنْ الْيُفَارِ قُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّعْرَى فَانَّ مَعَكُمُ مِنْ الْيُفَارِ قُكُمُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

# ۳۱۰: باب یا کیزگ کے بارے میں

۲۰۱۳ کا دعفرت صافح بن ابی حسان ، حضرت سعید بن سیتب سے نقل کرتے ہیں کہ امتد تعالی پاک ہیں اور پاکیزگ کو پہند فرماتے ہیں، وہ صاف ہیں اور صفائی کو پہند کرتے ہیں، وہ صاف ہیں اور صفائی کو پہند کرتے ہیں، وہ صرفے ہیں اور سخاوت کو پہند کرتے ہیں اور سخاوت کو پہند کرتے ہیں میر سے ہیں لہذا تم لوگ پاک صاف رہا کرد ۔ رادی کہتے ہیں میر سے خیل ہیں حضرت سعید نے یہ بھی فر مایا کہ اپنے صحفوں کو صاف سخرار کھواور یہود یوں کی مشاببت اختیار ند کرد ۔ صافح بن ابی حسان کہتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث مہاجر بن مسار کے سر منے بیان کی تو انہوں نے فرہ یا کہ مجھے یہ صدیث عامر بن سعد نے ہوا سطانے والد، نبی کرم عید ہے سے اسکی مثل بیان کی ابیتہ یہ فر مایا کہ صحفوں کو صاف رکھ کرد ۔ یہ صدیث غریب ہے اور خالد بن الیاس ضعیف ہیں انہیں ابن ایاس تھی کہتے ہیں۔

ااسا: باب جماع کے وقت پر دہ کرنے کے متعلق میں دہ کرنے کے متعلق اللہ علیہ ابن عمرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بر ہند ہوئے سے پر ہیز کرو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ (لیعنی فرشتے) بھی ہیں جوتم سے قضائے حاجت اور تہارے اپنی بیویوں سے جم ع کر واوران اوقات کے علاوہ جدائیں ہوتے ۔ بہذاان ہے جی کرواوران کی عزت کرو۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند کے عزت جی ۔ ابومیاہ کانام کی بن یعنی ہے۔

٣ ١ ٣ ٢ . بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ الْمَعْبُ بُنُ دِيْنَادِ الْكُوفِي نَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِشْدَ امْ عَنِ الْعَسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ لَيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْم الْمِشْدَ امْ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ لَيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْم عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاحِرِ فَلاَ يُدْحِلُ حَلِيْلَتَهُ الْمَحْمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ يَدْحُلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ يَدْحُلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ يَدْحُلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ الْحَمَّامَ بِهَا لِي وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ الْحَمَّامَ بِهَا لِي وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلاَ الْحَمَّامَ بِهُمُ اللَّهُ مَا لَحْمَلُوهُمُ الْحَمْدُ وَالْوَمِ الْوَحِدِ فَلاَ مَسَنَّ غَرِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْثِ طَاؤُسٍ عَنْ جَابِرِ إِلَّا مَسَنَّ غَرِيْبٌ لا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْثِ طَاؤُسٍ عَنْ جَابِرِ إِلَّا مَعَمَّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ عَلِيثِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمَالَ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعَلَّى الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْمُعْتُلُومُ الْمُعَمِّلُ الْمُسْعَلِ

الحمد بن حبب ليت لا يقرح بحد يعه.

١ - ١ : حَلَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ لَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي فَا حَمَّدُ اللَّهِ بُنِ شَدًّا دِ مَهُدِي فَا حَمَّدُ اللَّهِ بُنِ شَدًّا دِ الْآعُرَ عَنُ اللَّهِ بُنِ شَدًّا دِ الْآعُرَ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ عَائِشَة اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ عَائِشَة اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللَّه عَنْ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَحَّصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَه اللَّه عَنْ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَحَّصَ لِللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَحَّصَ لِللَّهِ مِنَ الْمُعَلِّم بَنَ اللَّه وَلَا اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقَآئِم. لِللَّه عَنْ اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى عَالَى اللَّهُ عَلَى عَالَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى عَالَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه الللَّه اللَّه ال

۱۳۱۲: بابجهام میں جانے کے بارے میں دولات ہے۔ کہ بی کرمشائی نے فرمایا: جوفض اللہ اور آخرت کے دن پر ایم ن رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو جہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایم ن رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو جہ م سیس نہ بھیجے اور جوفض اللہ اور قیامت کے دن پر ایم ن کر گھتا ہو وہ بر ہند ہو کرحمام میں داخل نہ ہو نیز اللہ اور قیامت کے دن پر ایم ان کی اللہ اور قیامت کے دن پر ایم ان کی دور چل رہا ہو۔ بیحد یہ حسن خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو حدر چل رہا ہو۔ بیحد یہ حسن خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف طاوس کی روایت سے صرف ان سیسے مصدوق ( ایعن ہیں ۔ امام بخاری فر ماتے ہیں کہ ایس کہ ان کی کسی روایت سے دل خوش ہیں کہ ان کی کسی روایت سے دل خوش خمیں ہوتا۔

۲۰۷: حفرت ع کشرضی القد تعالی عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حومام میں جانے سے منع فرمایا لیکن بعد میں مردوں کو تہبند باندھ کرجانے کی اجازت دے دی۔اس حدیث کو ہم صرف حد د بن سلمہ کی روایت سے جانے ہیں اور اسکی سند قو کی نہیں۔

2 - 2 : حضرت الوطیح بذنی فرماتے ہیں کہ جمع یا شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا نے فرمایا: تم وہی عورتیں ہوجو جماموں میں داخل ہوتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جوعورت اپنے کپڑے ف وند کے گھر کے ملاوہ کہیں اور اتارتی ہو وہ اس پردے کو بھاڑ دیتی ہے جواس (عورت کے )اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ بہ جواس (عورت کے )اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ بہ حدیث سے ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ اِمْرَأَةٍ

تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوُجِهَا إِلَّا هَتَكُتِ السِّتُرُ

بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

كالمكري الله المياني : الله تعالى باك بينى برعيب برشريك برنقصان بربرانى اور براس جيزے باك اور منزة ب جوشان الوصيت اورشان ربوبيت كے من فی مواور محب الطبيب بھی صفائی كو پسندكرتے ہيں اس جمله كا مطلب بيكما مندتعالیٰ كے نز دیک خوش کرداری وخوش کا می محبوب و بیندیده بایک معنی بیاهی ہے کہ التد تعالی (طبب طا کے زیر اور یامضة وه کے زیر کے ساتھ ) کو پسند کرتا ہےاس ہے مرادوہ مخص ہے جوطیبات یعنی عقا ئدوخیالات کی اچھائی اقوال وزبان و بیان کی پا کیزگی اور اعمال واخلاق کی بلندی و نیک خونی کے اوصاف کا حامل ہو (۲) گھروں کے صحن کوصا ف متھرار کھنے کا تھم اصل میں کرم اور جو وعطاء ا هتایار کرنے کا کنابہ ہے بعنی اس تکم ہے اصل مقصد ہے تلقین کرنا ہے کہ اسپنے اندر سخاوت ومہمان نوازی کے اوصاف پیدا کرواور ظاہر ہے کہ جس گھر کاصحن واستخراں ہتا ہے اور مکان کے درود بوار سے صفائی وسلیقہ شعاری مملکتی ہے اس کھر میں لوگوں کواورمہمانوں کوآنے کی ترغیب ملتی ہے۔

# ٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَلْئِكَةَ لَا تُدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كُلْبٌ

٥٠٨: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلاَّلُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنَّ قَالُواْ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتِبَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا طَلَحْةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدُخُلُ الْمَلَا لِكُهُ بَيْتًا فِيْهِ كُلُبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَا لِيُلَ وَهِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 404:حَلَّتُنَا آخُمَدُ بْنُ مَنِيْعِ نَا رَ وُحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا مَالِكُ بْنُ

آنسي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ آنَّ رَافِعَ بْنَ اِسْحُواقَ آخُبُو ۚ قَ قَالَ ۚ دَخَلْتُ آنَاوَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي طَلْحَةَ عَلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَ فَقَالَ آبُو سَعِيْدٍ آخُبَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْمَلَآثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ تَمَائِيلُ ٱوْصُوْرَةٌ شَكَّ اِسْحَا فَى لَا يَدْرِى أَيُّهُمَاقَالَ هٰذَا حَلِيثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

mm:باب اس بارے میں کے فرشتے اس تھر میں واظل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو ٨٠٠: حضرت ابن عباس رضى المتدتعالي عنهما ، ابوطني رضى الله تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کدرسول التصلی التدعلیہ وسم نے ارشاد فرمایا: (رحت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاباکسی جاندار کی تصویر ہو۔ بیحدیث حسن میچے

 ۹-۷: حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے میں کہ جمیس رسول التدسى التدعليدوللم ف بتايا كهبس كمريس مجمد يا تصويري (رادی کوشک ہے) ہوں وہاں (رحمت کے )فر شے داخل ۔ تیں ہوتے ۔

به حديث حسن سيح ب-

٠١٠: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا يُونْسُ ١٠٠ حضرت الوبريرة كمت بي كرسول الله مَنْ يَأْمُ فرمايا. بْنُ آبِی اِسْحَاقَ نَا مُجَاهِدٌ نَا آبُوْهُرَيْرَةً قَالَ قَالَ جَرِيَلٌ مِيرِ عِيلَ آئِ اوركها كمين كل رات آئِ فَالَ اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا نِنَى جَبُو ئِيلُ ۚ بِاسَآ يَاتِهَا بِحِصَآبِ مَلْقَيْظُكَ بِاس واهل مونے سے اس كھر

فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ آلَيْنُكَ الْبَارِ حَةَ فَلَمْ يَمْنَعُنِى آنُ آكُونَ وَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتِ الَّذِى كُنْتُ فِيْهِ إِلَّا آلَةً كَانَ فِى الْبَيْتِ قِمَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهُ تَمَالِيُلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُوبِوا أَسِ البِّمْفَالِ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُوبِوا أَسِ البِّمْفَالِ فِي الْبَيْتِ كُلْبٌ فَمُوبِوا أَسِ البِّمْفَالِ اللهِ مَا لَيْنَ إِلَى الْبَيْقِ كَلْبُ فَمُوبِوا أَسِ البِّمْفَالِ اللهِ مَا لَيْنَ إِلَيْ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنِ مُنْتَالَةً اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَالَى اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَالَى اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَالَى اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا اللهِ مَا لَيْنَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا مَالِهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ ال

کے درواز ہے پرموجود مردوں کی تصویروں نے روک دیا۔ جس کھر میں آپ مثالی ہے تھے اس گھر میں آیک پردہ تھا جس پر تصویری بنی ہوئی تھیں چر وہاں آیک کتا بھی تھا ۔ پس آپ مثالی ہے تھا ۔ پس آپ مثالی ہے تاکہ وہ آپ مثالی ہے تاکہ وہ درخت کی طرح ہوجائے۔ پردے کے متعلق تھم دیجئے کہ اس حدث کی طرح ہوجائے۔ پردے کے متعلق تھم دیجئے کہ اس کاٹ کر دو تیکیے بنانے جا کی جو پڑے رہیں اور (پیروں میں) دو ندے جا کیں ۔ پراور (پیروں میں) دو ندے جا کیں ۔ پیراور (پیروں میں) اور وہ مثال دینے کا تھم دیجئے ۔ چنا جی تی ا کے ایک تھا جو حسن ایک کیا اور وہ کتا آیک کے کا پیری تھا ۔ پھر آپ یا مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تی تھا ۔ پھر آپ مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تی تھا ۔ پھر آپ مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تی تھا ۔ پھر آپ مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تی دواری ہے۔ ایک اور آپ مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تعلق میں دواری ہے۔ ایک اور آپ مثال دیا گیا۔ یہ صدیم تی دواری ہے۔

کیے والے فرشتوں کے علاوہ بیں کیونکہ کرانا کا تبین اور کنے کے رکھنے کی حرمت اور گناہ ہون اابت ہوا۔ فرشتوں سے مراوا عمال کھنے والے فرشتوں کے علاوہ بیں کیونکہ کرانا کا تبین اور محافظین فرشتے تو کسی حال میں انسان سے جدانہیں ہوتے احاد بیث مہار کہ میں تصاویر لئکا نے اور بنوانے اور بنانے پرشد بدوعیدیں وار دہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ منافیق کے اللہ منافیق میں اللہ تعالیٰ کی کرتی جی کہ آپ منافیق کے فرایا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ بخت عذاب ان لوگوں کو ہوگئی میں اللہ تعالیٰ کی مشایبت افقیار کرتے ہیں اور جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیق کے بال بخت ترین عذاب کا وعید بیان کی گئی ہے عذاب کا مستوجب مصور ہے ۔ یہ دولوں احادیث بخاری و مسلم کی جیں جس مصور کے بارہ میں عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے عثم ارکی تصویر بنانے کو کھی کروہ کہا ہے۔

۱۳۱۳: باب کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردوں کیلئے ممانعت

ااے: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عند فرماتے ہیں کدایک شخص مرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے گزرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیل میں اللہ علیہ وسلم نے جواب نبیل دیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہاال علم کے نزد یک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے رنگ ہوئے لباس کونا پند فر مایا۔ال علم کے زد یک اگر کپڑ امدر وغیرہ سے رنگا گیا ہوتو اس کے پہنے

٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبُس الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيِّ

الدَّبَوَّ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ مُحَمَّدُ الْبُخُدَادِئُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا عَدِيثُ حَسَنْ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِيْلُ الْمُعَمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الللهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الللّهُ الْمُعَلِي الللللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

797 <del>-----</del>

أَوْغَيْرٍ ذَٰلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مُعَصَٰفَرًا .

٢ ١ ٧: حَـدُّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُوالُا حُوَصٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيُرَ ةَ بُنِ يَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ ٱبِي طَالِبِ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْضَةً عَنُ خَاتَـجِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمِيْفَرَةِ وَعَنِ الْجِعَةَ قَالَ اَبُوالَاحُوَصِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيْرِ هَلَا حَلِيْكٌ حَسَنَّ صِحَيْحٌ. ٣ ا ٤ : حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ إِنَّ يَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ إِنَّ جَعُفَوٍ وَعَبُدُ الرَّحُسِمِ بُنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَ شُعَبُ بُنِ سُلِيْمٍ عَنُ مُعَاوِ يَةَ بْنِ سُويَكِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَوَآءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ اَمَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبُعِ وَنَهَا لَا عَنُ سَبُعِ أَمَرَ نَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَا يُزِوَ عِيَادَةِ الُسَمَرِيُّ حَنِ وَتَشْعِيُتِ الْمَعَاطِسِ وَاجَابَةِ الدَّاعِيُ وَنَصُو الْمَظْلُومُ وَابْرَادِ الْمُقْسِمِ وَرَةِ السَّلامَ وَ نَهَا نَا عَنُ سَيْع عَنُ خَاتَمِ اللَّهَبِ ٱوُحَلُقَةِ الدَّهَبِ وَانِيَةِ الْفِضَّةِ وَلُبُسٍّ الْـحَـرِيْرِ وَ الدِّيْبَاحِ وَالْإِ سُتَبُوَ قِ وَالْقِسِّيِّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَمِيعَة وَاشْعَتُ بُنُ سُلَيْمٍ هُواَ شُعَتُ بُنُ اَبِي الشُّعُفَآءِ وَابُو الشُّعُفَآءِ إِسْمُهُ سُلَيْمُ بُنُ اَسُوَدَ.

٣ ١ ٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي لُبُسِ الْبَيَاضِ ٢ ١ ٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الوَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي نَا عَبُدُ الوَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي نَا شَعُدُ الوَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي نَا شَعُيانُ عَنُ جَبِيب بُنِ اَبِى ثَا بِتِ عَنُ مَيْمُون بُن اَبِى قَا بِتِ عَنُ مَيْمُون بُن اَبِى قَا بِتِ عَنُ مَيْمُون بُن اَبِى قَالِيتٍ عَنُ سَمُرَةً بُنِ جُندُن اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا اللهِ صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اللهِ صَلْى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا الله وَسَلْمَ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اللهُ وَسَلْمَ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مَوْتَا كُمُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ اللهُ عَمْر وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَنَاسٍ وَابُن عُمَر .

٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ

فِي لُبُسِ الْحُمُرَةِ لِلرِّجَالِ ٥ ا ٤: حَدَّثْنَا هَنَّادٌ نَا عَبُثَرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْاَ شُعَثِ

میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ دہ کسم نہ ہو۔

۱۷۶: حضرت علی ابی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہننے ,ریشی کپڑا پہننے ,ریشی ک پڑا پہننے ,ریشی زین لوش اور جعہ سے منع فرمایا۔ ابواحوس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جعہ مصرکی ایک شراب ہے جو جو سے بنتی ہے۔ یہ عدیدہ مصرکی ایک شراب ہے جو جو سے بنتی ہے۔ یہ عدیدہ مصرفی ہے۔

۱۱۵: حضرت براء بن عازب رضی الدعنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ہمیں سات چیز وں کا تھم دیا اور سات چیز وں سے منع فر مایا: جنازے کے پیچھے چلنے , مریض کی عید دت کرنے جھینکنے والے کو جواب دینے , دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے ، مظلوم کی مدد کرنے اور مشم کھانے والے کی دعوت قبول کرنے ، مظلوم کی مدد کرنے اور مشم کھانے والے کی شم پوری کرنے اور سلام کا جواب دینے کا حتم دیا ۔ جن چیز وں سے منع فر مایا وہ یہ ہیں ۔ سونے کی تحکم دیا ۔ جن چیز وں سے منع فر مایا وہ یہ ہیں ۔ سونے کی اور تسیر کی برتن حریر ، دیا ج ، استبرق اور تسی (لیعنی ریشی ) کیڑے ۔ یہ صدیف حسن صبح ہے۔ ابو صفا مکا اور تسیم بن اسود ہے۔ ابو صفا مکا نام سلیم بن اسود ہے۔

اسان باب سفید کپڑے بہننے کے بارے میں اسان دھارت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ سفید کپڑے بہنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ سفید کپڑے بہنا کہ واس لیے کہ یہ پاکیزہ اور عمدہ ترین ہیں اور اس باب میں مردول کوئفن ویا کرو۔ بیرمدیث حسن شیخ ہے اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی دوایات منقول ہیں۔

۱۳۱۷: باب مردوں کیلئے سرخ کیڑے پہننے کی اجازت کے بارے میں

۵۱۵: حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول

وَهُو الْمُنُ سَوَّارٍ عَنَ آبِيُ اسْحَاقَ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرةَ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم فَى لَيُلةٍ وَالْمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم وَإِلَى الْقَهُ وِعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمُرا آءُ فَإِذَا هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَإِلَى الْقَمْرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمُرا آءُ فَإِذَا هُوَ عَنْدِي اَحْسَنُ عَرِيْبٌ لاَ عَنْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَنَ عَرِيْبٌ لاَ عَنْ الْبَوْآءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ رَايُتُ عَنْ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة حَمُراآءَ. لا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة عَلَيْكِ وَسَلَّم حُسَّة عَمُراآءَ. لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة بَنُ اللهُ عَمْدُوهُ بُنُ عَيلانَ لَا وَكِيْحٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة بُنُ اللهُ عَمْدُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة بُنُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُسَّة بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُمُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُمَّة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُمَّة الله اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه الله وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُمَّة الله اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه الله وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه اللهُ الْعَدِيْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله اللهُ عَلَيْه اللهُ الْعَدِيْدُ وَالله اللهُ عَلَيْه وَالله اللهُ عَلَيْه وَالله اللهُ عَلَيْه وَالله الله وَالله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَلِي الله وَالله وَالله

ك ا ٣٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّوْبِ الْآخُصَرِ الْآخُصَرِ اللَّحُصَرِ اللَّهُ الرَّحُمَٰ بُنُ مَلَى النَّوْبِ الْآخُصَرِ بُنُ مَلَى اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مَهَدِي نَاعَبُدُ الرَّحُمٰ بُنُ مَهَ دِي نَاعَبُدُ اللَّهِ بَنُ إِيَادِ بُنِ اَقِيْطٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَمُنَةَ قَالَ وَابُورَ مُنَةً قَالَ وَابُورَ مُنَةً التَّيْمِيُ السَّمَة مِنْ حَرِيْتُ مَنَ اللَّهِ بُنِ إِيَادٍ وَابُورِ مُنَةَ التَّيْمِيُ اِسْمَة مِن عَرِيْتُ بُنُ مَنْ اللَّهِ بُنِ إِيَادٍ وَابُورِ مُنَةَ التَّيْمِيُ السَّمَة مَن عَرَبُي بُنُ مَنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ بُنِ إِيَادٍ وَابُورِ مُنَةَ التَّيْمِي السَّمَة وَالْعَدُ بُنُ يَمُوبِي.

٨ ١ ٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الثُّوْبِ الْأَ سُوَدِ

١٨: حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ نَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيًّا ابْنِ اَبِى وَلَى مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً عَنُ صَلَى صَلِيعًة ابْنَةِ شَيْبَةً عَنُ عَآئِشَة قَالَتُ خَرَجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِرُطٌ مِن شَعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرُطٌ مِن شَعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرُطٌ مِن شَعْرِ السَّوذَهٰذَا حَدِينَ حسن صَحِيعٌ غَرِيْت.

الله عَلَيْكُ كُو فِ نَدَىٰ رات مِيلَ وَ يَكُنَ وَ كَبِي آ بِ عَلَيْكُ كَ مَرِخُ طَرِفَ وَ كَبِي آ بِ عَلَيْكُ كَ مَرِخُ طَرف و يَحْلَ اور بَهِي فِي نَدَى كَي طرف و آ بِ عَلَيْكُ فَ مِر خُ رَبِّ اللَّهُ كَاجُورُا بَهِنَ بُوا تَقْ وَ آ بِ عَلَيْكُ مِيرِ مِيزُودَ يَكَ فِي الله مِن الله عَلَيْتُ مِيرِ مِي نَرُدَ يَكُ فِي الله عَلَيْتُ كُو مِن الله عَلَيْتُ مِي وَاللهِ مِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ وَمِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ وَمِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

۲۱۷: ہم سے روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے وکیج سے انہوں نے سے پھر محمد بن بشار مجمد انہوں نے سے پھر محمد بن بشار مجمد بن بشار محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابو آخل سے یکی حدیث نقل کرتے ہیں۔اس حدیث بین اس سے زیادہ کی مہے۔ میں نے اہم بخری ہے ہے ہے بیا جبر بن سمرہ کی تو انہوں نے فر وہا کہ دونوں حدیث بین سمجھے ہیں۔اس بب میں حضرت براء اور ابو جھے ہے کا حدیث منقول ہیں۔

ے اس باب سبر کیڑا کینے کے بارے میں

212: حضرت ابورمہ رضی اللّہ تعلیہ وسلم کو دوسبر کپڑوں میں میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کو دوسبر کپڑوں میں دیکھ ۔ بیصدیث حسن غریب ہے ۔ ہم اسے صرف عبیدالللہ بن ایدد کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابورمہ تیمی کانام صبیب بن حیان ہے۔ کہ و تا ہے کہ ان کانام رف عہ بن میر لی ہے۔

۱۳۱۸: باب سیاه کیاس کے متعلق

218: حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صبح نی اکرم صلی الله علیه وسم با ہر نکلے تو آپ صلی الله علیه وسلم کے جسم پرایک سیاہ بالوں والی چا در تھی بیرحد بیث حسن صحیح غریب

9 1 11: بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّوْبِ الْآصَفَوِ الْسَامِ الصَّفَّورُ 1 1 1: حَدَّفَتُ اعْبُدُ اللَّهِ اَنْ حَمْيُدِ نَا عَفَّانُ اَنْ مُسُلِمِ الصَّفَّارُ الْمُوعُ مُسَانَ اللَّهُ حَدَّفَتُهُ جَدَّتَا هُ صَفِيْةُ بِنْتُ عُلَيْدَةَ حَدَّفَتَاهُ عَنْ قِيْلَةَ بِنْتِ بِينَتُ عُلَيْدَةَ حَدَّفَتَاهُ عَنْ قِيْلَةَ بِنْتِ مَنْ عَلَيْدَةَ حَدَّفَتَاهُ عَنْ قِيْلَةَ بِنْتِ مَنْ عَلَيْهَ وَدَحَيْهَ بِينَتُ عُلَيْدَةً وَكَانَتَا وَ بِيبَتَيْهَا وَقَيْلَةُ جَدَّةً اَبِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَعَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَاقًا وَمَعْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ وَقَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِ

## • ٣٢:بَابُ مَاجَاءَ فِيُ كَرَاهِيَةِ التَّزَعُفُرِوَالْخَلُوُقِ لِلرِّجَالِ

ا حَدِدُ تَسَلَّهُ إِلَاكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرِّحُمنِ لَا ادْمُ عَنْ عَبُدِ الرِّحُمنِ لَا ادْمُ عَنُ شُعْبَةَ قَالَ وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
 اَدُمُ عَنُ شُعْبَةَ قَالَ وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
 اَن يَتَوَعْفَرَ الرَّجُلُ يَعْنِى أَنْ يَتَطَيَّت بِهِ.

٢٢٧: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ مُنُ عَيُلاَنَ نَا أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنُ الْمُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ عَطَاءِ مُنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ

۳۱۹: باب زردرنگ کے کپڑے بہنے کے متعلق باب زردرنگ کے کپڑے بہنے کے متعلق بی دائد عنرت قبلہ بنت مخر مدرضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہم بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے کھر طویل حدیث بیان کرتی ہیں یہاں تک کہ فرماتی ہیں: ایک مختص سورج بلند ہونے کے بعد آیا اورعرض کیا: السلام علیک یارسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''وعلیک السلام ورحمتہ اللہ'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پراس وقت دو پرانے بغیر سلے ہوئے کپڑے شے جوز عفران سے وقت دو پرانے بغیر سلے ہوئے کپڑے شے جوز عفران سے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجور کی شاخ بھی تھی ۔ قبلہ کی معلیہ وسلم کے پاس ایک مجور کی شاخ بھی تھی ۔ قبلہ کی حدیث کو ہم صرف عبداللہ بن حیان کی روایت سے جانے

# ۳۲۰: ہاب اس ہارے میں کہ مردوں کو زعفران اور خلوق منع ہے

270: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت کے دروں کو زعفران کے دروں کو زعفران کی رطور خوشبو ) لگانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔ شعبہ اسے اساعیل بن علیہ سے دہ عبدالعزیز بن صہیب سے اوروہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے (مردوں کو) زعفران نگانے سے منع فرمایا.

211: ہم بیر حدیث عبد اللہ بن عبد الرحمٰن ، آ دم کے حوالے سے اوروہ شعبہ سنفل کرتے ہیں شعبہ کہتے ہیں کہ تزعفر سے مراد زعفران کوخوشبو کے طور پراستعمال کرنا ہے۔

217: حفرت يعلى بن مرة كمت بين كه ني اكرم علي في المراء المنتي في المراء المنتي المراء المنتي المنتي

ئے ، خلوق ایک خوشبو ہےای طرح زعفران بھی ، یک خوشبو ہے ۔خلوق اور زعفران میورتوں کیلئے مخصوص ہیں۔مردوں کیلئے انہیں استعال کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ (مترحم) بُنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَصَرَ رَجُلاً مُتَحَلِقًا قَالَ إِذْهَبُ فَاغُسِلُهُ ثُمَّ لاَ تَعَدُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَّ وَقَدِاخُتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْاسْنَا وَ عَنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ عَلِيَّ قَالَ يَحْتَى بُنُ سَعِيْدِ مَنْ سَمِعَ مِنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ قَدِيْمًا فَسِمَا عُهُ صَحِيْتٍ وَسِمَا عُهُ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ عَدِيْمًا فَسِمَا عُهُ صَحِيْتٍ وَسِمَا عُهُ مَنْ عَطَآء بُنِ السَّائِبِ عَنْ وَالسَّائِبِ عَنْ وَالشَّائِبِ عَنْ وَالْمَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْبَائِبِ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْمَائِبُ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْمَائِبِ عَلَى الْمَائِقِ وَلَى الْمَائِ وَالْمَى مُولِ وَالْمِى وَالْسَلِي وَالْمَى وَالْسَلِي وَالْمَى وَالْسَلِي وَالْمَى مُولِي وَالْمَى وَالْسَلِي وَالْمَى مُولِي وَالْمَى وَالْسِ.

ا ٣٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَةٍ الْحَرِيْرِ وَاللِّهِ يُبَاجِ

الا (رَقْ لَيْنَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْعِ نَا اِسْحَاقَ بُنُ يُؤسُفَ الْا رُرَقَ لَيْنَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ آبِى سُلَيْمَانَ ثَيْنَ مُولَىٰ اللهُ وَمَلْمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَذُكُرُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَذُكُرُ آنَّ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لَبْسَ الْحَوِيُوقِي النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لَبْسَ الْحَوِيُوقِي النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لَبْسَ الْحَوِيُوقِي اللهُ يَعْمَ وَاحِدٍ قَدْ ذَكُونًا لَهُ فِي كِتَابِ اللّهِ عَلَى عَنْ عَيْرٍ وَجُهِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاحِدٍ قَدْ ذَكُولُوى مِنْ غَيْرِ وَجُهِ اللّهِ اللهُ عَمَرَ وَمَولَى السَمَاءَ النّهَ آبِي بَكُو الصِيدِيْقِ السَمَة عَنْ عَيْر وَجُهِ عَنْ عُمْرَ وَمَولَى السَمَاءَ النّهَ آبِي بَكُو الصِيدِيْقِ السَمَة عَنْ عَيْر وَجُهِ عَمْدُ ولَى عَنْهُ عَطَآءُ بُنُ آبِي عَنْ عَبُو اللهِ وَيُحْمَلَى آبَا عُمَرَ وَقَدُ رَولِى عَنْهُ عَطَآءُ بُنُ آبِي وَبُعُولُ وَبُولُ وَمُولًى آلَهُ عَمَرَ وَقَدُ وَوى عَنْهُ عَطَآءُ بُنُ آبِي وَمَعُولُ وَبُولُ اللهِ وَيُحْمَلُ وَبُنُ دِيُنَادٍ .

#### ٣٢٣: پَابُ

470: حَدَّفَ مَسَا قُتَيْبَةُ فَسَا للنَّيثُ عَنُ آبِى مُلَيْكَةَ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ اَقْبِيَةً وَلَمُ يُعُطِ مَحُومَة شَيْنًا فَقَالَ مَحُومَة يَا بُنَى انْطَلِق بِنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَى انْطَلِق بِنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جاو اوراسے دھوو کھر دوبارہ دھوو اور آئندہ کے لیے نہ لگانا۔ یہ حدیث سے ۔ بعض محدثین نے اس کی سند میں اختلاف کیا ہے جوعظاء بن سائب سے مروک ہے۔ کچی بن سعید کہتے ہیں کہ جس نے عطاء بن سائب سے شروع عمر میں احادیث سنیں وہ محیح ہیں۔ البتہ وہ محیح ہیں۔ البتہ وہ محیح ہیں۔ البتہ ووحدیثیں جوعظاء زازان سے روایت کرتے ہیں صحیح نہیں۔ کو وحدیثیں ان کی عمر کے آخری کیونکہ شعبہ کہتے ہیں کہ بیل نے یہ حدیثیں ان کی عمر کے آخری ایام میں سن تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ اس باب میں حضرت عمار "ابوموی" اورانس" سے میں روایت ہے۔

### ۳۲۱: باب حریراورد یباج پہننے کی ممانعت کے متعلق

۲۲۳: حفرت ابن عمرضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرضی الله عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا میں ریشی کپڑ اپہنا۔ وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔اس باب میں حضرت علی رضی الله عنہ، حذیفہ رضی الله عنہ اور کی حضرات سے روایت ہے جن کا ذکر ہم نے کتاب اللہ اس میں کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کتاب اللہ اس میں کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت عمرضی الله عنہ ہے کئی سندوں سے منقول ہے۔ حضرت اساء بنت ابی مرصدیتی رضی الله عنہا کے مولیٰ کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو عمر ہے۔ ان سے عطاء بن ابی رباح اور عبد اللہ عنہ ربان دینار روایت کر نے ہیں۔

#### ٣٢٢: باب

472: حضرت مسور بن مخر مد کہتے ہیں کدرسول اللہ عظائی نے قب کے دسول اللہ عظائی نے قب کی کہ مسلم میں تقسیم فرما کیں اور مخر مدکو پھی نہیں دیا۔ مخر مدلے جھے کہا کہ بیٹے چورسول اللہ علی کے پاس چیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا۔ وہاں پہنچے تو مجھے کہا کہ اندرجاؤ اور نبی

قَـَالَ فَا لُطَلَقُتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلُ فا دُعُهُ لَى فد عَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم وعَلِيْهِ قُبْآءٌ مِّلُهَا فَخَرَجَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم وعَلِيْهِ قُبْآءٌ مِّلُهَا فَقَالَ رضى فَقَالَ خَبِأَتُ لَكَ هَـَدًا قَـالَ فَنَظَرَ اللّهِ فَقَالَ رضى مَخُرَمَةُ هذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحيتُ وَابُنُ آبِي مُلَيْكَةً اللّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةً .

# ٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنُ يَرِلَى اَثَرَ لِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِه

272: حَدَّفَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعُفَرَائِيُّ نَا عَقَّانُ بَنُ مُحَمَّدِ الزَّعُفَرَائِيُّ نَا عَقَّانُ بَنُ مُسَلِم نَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِمُوانَ بُنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي اللَّهُ حُوصٍ عَنْ آبِيْهِ وَعِمُوانَ بُنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي اللَّهُ حُوصٍ عَنْ آبِيهِ وَعِمُوانَ بُنِ عَمْدُهُ وَهِ هذَا حَدِينَتْ حَسَنٌ.

٣٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْا سُودِ ٢٢: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ دَلُهُم بُنِ صَالِحٍ عَنُ حُجَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ السَّجَاشِيَّ الْهُدَى لِلنَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفْيُنِ السَّجَاشِيَّ الْهُدَى لِلنَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفْيُنِ السَّجَاشِيَّ الْهُدى لِلنَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفْيُنِ السَّجَاشِيَّ الْهُدَى لِلنَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفْيُنِ السَّعَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْتُ دُلُهُمِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ دَلْهَم.

اکرم علی کوبد و آپ علی کے تو آپ علی کے اور آپ علی کے بدن مبارک پر ان میں سے یک قبائی ۔ آپ علی کے بدن مبارک پر ان میں سے یک قبائی ۔ آپ علی کرر کی ہوئی تھی ۔ (اے مخر مد!) میں نے ریم ہوئی تھی ۔ روی کہ میں کہ پھر آئخ خرت علی نے دی مدی طرف دیک اور بن ابی اور فر مایا مخر مدراضی ہوگئے ۔ ریم دیش حسن سیح ہے اور بن ابی ملیکہ کانام عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ ہے ۔

## ۱۳۲۳: باب اس بارے میں کہ بندے پر نعتوں کا اثر اللہ تع کی کو پسندہے

270: حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا ہے نقل کرتے ہیں کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرہ یہ: اللہ تعالی اپنے بندے پراپی نعمت کا فہار پہند کرتا ہے۔ اس باب میں ابوا حوص بوا سطہ والد بھران بن حصین اور ابن مسعود (رضی اللہ عنبم) سے بھی روایات منقول ہیں۔ بیحد بیٹ حسن ہے۔

۳۲۳: باب سیاه موزون کے متعلق

۲۲۷: حفرت بریدہ رضی ، تدعند فر استے ہیں کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی شی نے موزوں کا ایک سیاہ جوڑا
بھی جو غیر منقوش تھا۔ آپ علی ہے ہے ہے بہنا اور وضوکرتے
ہوئے ان پرسے کیا۔ بیصدیت حسن ہے۔ ہم اسے صرف ولہم
کی روایت سے جانتے ہیں ۔ چمہ بن ۔ ربیعہ بھی اسے ولہم
سے روایت کرتے ہیں۔

کُ کُرے اُنٹی کُ کُ کُ کِ اِن فرمادی کہ یہ پوئی نے برتئم کے رنگ کے کیڑے استعال فرمائے ہیں سکین سفیدرنگ کالب س پہنے کا عظم فرمایہ ہیں کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ یہ پوئی وران کے برتن استعال کر نا جروں کے برتن استعال کر نا ہے اور سرخ رنگ کالباس استعال کرنا مردوں کے لئے حرام قرار دیا ہے اس کا ذکر ترفدی ہی کہ حدیث شریف کہ ایک آدمی مرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کئے ہوئے حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوااور سمام کیا تو آپ عیافت نے سمام کا جواب نہیں دیا۔

٣٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهُى عَنُ نَتُفِ الشَّيْبِ عَرُ الشَّيْبِ عَلَى الشَّيْبِ عَلَى الشَّيْبِ عَلَى الْمَهُ الْهَمُدَ الِيُّ نَا عَبُدَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاق عَنُ عَمْرِ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ مَعْرَ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ عَنُ جَدِه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ هَذَا حَدِيثٌ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَادُونِ وَقَالَ الرَّحُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّحُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَادِثِ وَعَيْدُ وَالْحَدِيثِ وَعَيْدُ وَالْحِدِ عَنُ عَمُو وَبُن شُعَيْبٍ.

## ٣٢٧: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ رِ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ

٢٨: حَدَّثَنَا ٱبُوكُرَيْبِ نَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوَدَ بُنِ آبِيْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ جَدُعَانَ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَ وَسُلُمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَآبِي هُوَيُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَآبِي هُويَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ هَذَا حَدِيثَ عَرَبُكُ عَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ.

9 12: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى نَا شَيْبَانُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عُبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِى سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ شَيْبَانَ هُوَ اللَّهُ عَنْ شَيْبَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحُوتِي وَشَيْبَانُ هُوَ صَاحِيْحُ الْحَدِيثِ وَ يَكُنلَى ابَا صَاحِبُ كِتَنَابٍ وَهُو صَحِيْحُ الْحَدِيثِ وَ يُكُنلَى ابَا صَاحِبُ كِتَنَابٍ وَهُو صَحِيْحُ الْحَدِيثِ وَ يَكُنلَى ابَا صَعْدِي وَشَيْبَانُ هُوَ صَاحِيْحُ الْحَدِيثِ وَالْمَبَانُ هُو مَا مَعْ الْحَدِيثِ وَ الْمَعْمَلُو اللَّهُ الْمَاعُومُ وَمَعُولَ عَنْ الْمَعْلَادُ عَنْ الْمَلَكِ بُنُ عُمَيْدٍ النَّهُ مَا الْمُولِي اللَّهُ وَالْمَالِكِ اللَّهُ وَالْمَلِكُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولِ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُعْمِلُولِ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ اللْمُلِكُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْك

mra: باب سفيد بال نكالنے كى ممانعت

272 حضرت عمر و بن شعیب اینے والد سے اور وہ ان کے داوا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم نے سفید بال نکا لئے سے منع فرما یا اور فرمایا کے بیمسلمان کا نور ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اے عبد الرحمن بن حارث اور کی راوی عمر و بن شعیب ہے وہ اینے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔

## ۳۲۷: باب اس بارے میں کہ مشورہ وینے والا امانت دار ہوتا ہے

479: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول المدّ صلی اللّٰہ علٰیہ وسلم نے فر مایا: جمل ہے مشورہ لیا جائے اسے امانتداری کا دامن ہاتھ سے بیس چھوڑ نا چا ہے۔ اس حدیث کو کئی راوی شیبان بن عبدالرحمٰن نحوی سے نقل کرتے ہیں۔ شیبان صاحب کتاب اور صحیح الحدیث ہیں۔ ان کی کنیت ابو معاویہ ہے۔ پھرعبدالیار بن علاء عطار نے یہ حدیث سفیان معاویہ ہے۔ پھرعبدالیار بن علاء عطار نے یہ حدیث سفیان بن عید الملک کا قول بن عید کے حوالے سے نقل کی ہے۔ سفیان ،عبدالملک کا قول من عید کے بیں کہ ہیں جوحدیث بیان کرتا ہوں اسے حرف بہ حرف بیان کرتا ہوں اسے حرف بہ حرف بیان کرتا ہوں۔

کی اوراس میں مشورہ لے کو کی کیا تو اللہ تعالی اس کو بہترین اموری طرف بدایت فرماوے گالین اس کارخ اسی طرف بھیرے گا کیا اوراس میں مشورہ لے کو کمل کیا تو اللہ تعالی اس کو بہترین امور کی طرف بدایت فرماوے گالینی اس کارخ اسی طرف بھیرے گا جواس کے لئے انبی م کارخیر اور بہتر ہوا یک دوسری طویل حدیث میں ارشاد نبوی عیافت ہے کہ تبہارے کام بدہری مشورہ ہے طے ہوا کریں اس وقت تک تمہارے زمین کے او پر رہنا یعنی زندہ رہنا بہتر ہے اور تمہارے کا معورتوں کے سپر دہوجاویں کہ وہ جس طرح چاہیں کریں اس وقت تمہارے لئے زمین پیٹھ کی بجائے زمین کا پہیٹ بہتر ہوگا یعنی زندگی ہے موت بہتر ہے حدیث پاب میں ستشار کو بھی جس سے مشورہ لیا جائے اس کوامین فر ہایا ہے مطلب ہی کہ وہ بہترین مشورہ دے اورا گرراز دارانہ ہات ہوتو لوگوں تک نہ پہنچائے بلکہ راز کوراز ہی رہنے دے در نہ خیانت ہوجائے گی۔

# ٢٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشُّومِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحُوهُ وَلَمْ يَلُو الرَّحُمٰنِ الْمَحُورُ وُمِیٌ نَا الله عَنِ البَّهِ عَنِ البَّيِّ صَلَى الله عَنْ البَّهِ عَنِ البَّيِّ صَلَى الله عَنْ البَّهِ عَنِ البَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَلُكُو لَلَهِ سَعِيْدُ الله عَنْ عَبْدِ اصَحَ لِلاَنَّ عَلِى الله الرَّحُمٰنِ عَنْ حَمُوةَ وَرِوَايَةُ سَعِيْدٍ اصَحَ لِلاَنَّ عَلِى الله الرَّحُمٰنِ عَنْ حَمُوةَ وَرِوَايَةُ سَعِيْدٍ اصَحَ لِلاَنَّ عَلِى الله المَدِينِي وَالْحُمْدُونَ وَلَهُ يَرُولُنَا النَّهُ عَنْ سَالِم عَنِ الله عَمَرَوَ النَّهُ عَلَى الله عَنْ الله عَن الله عَمَرَ قَال الله عَنْ سَالِم وَحَمَوهَ البَيْ عَبْدِالله الله عَن الله عَن الله عَمَر عَن الله عَلَى الله عَنْ سَالِم وَحَمَوهَ الله الله عَلْدِينَ عَنِ الله عَلَى وَعَائِشَةً وَانسَ وَقَدُ وَعَائِشَةً وَانسَ وَقَدُ وَعَلَى الله عَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَالله

٢٣٠: وَقَدُّ رُوِى حَكِيْمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا شُوْمَ وَ قَدُيَكُونُ الْيُمُنُ فِي الدَّارِ وَالْمَوْأَةِ وَالْفَرَسِ

#### ٢٢٣: بابنحوست کے بارے میں

۲۳۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فرماتے بیل که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا بخوست تین چیزوں میں ہے: عورت گھر اور جانور میں ۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔ بعض زہری کے ساتھی اس حدیث کی سند میں عزو کا ذکر نہیں کرتے ۔ وہ سالم کے واسطہ ہے ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ہے ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ہے ابن عمر رضی الله تعالی عنهمانے بواسطہ سفیان بن عیبینہ زہری ہے بیان مرضی الله تعالی عنهمانے بواسطہ سفیان بن عیبینہ زہری ہے بیان

عَلِيٌّ بْنُ حُجْوِ نَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ﴿ بِرَكْتَ ضَرور مِوتَّى بِهِ - بيرحد يدعلى بن حجر, اسم عيل بن سُلَيْمٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَكِيْهِم عَنْ عَهِهِ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلْدًا.

عیاش سے وہ سلیمان سے وہ کیجی بن جابر سے وہ معہ ویہ ہے وہ اپنے چچا تھیم بن معاویہ سے اور وہ نمی اکرم صلی التدعیہ وسلم کے نقل کرتے ہیں۔

خلاصة الباب: مطلب حدیث کابیہ ہے کہ ن چیزوں میں برکت ہوتی ہے اگر خوست کوئی چیز ہوتی توان چيزوں ميں ہوتی۔

## ٣٢٨:بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَتَنَاجَى اِثْنَان دُوْنَ الْقَالِثِ

٣٣٧: حَـدُّنَّنَا هَنَّادٌ نَااتَوْمُعَاوِيَةً عَنِ الْآغِمَشِ ح وَثَنَا إِبْنُ اَبِي عُسَمَوْ نَا سُفَيَانُ عَنِ ٱلْآعُمَشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا كُنْتُمْ ثَلاَ ثَتَّ فَلاَ يَتَنَا جَى إِثْنَانِ دُوُنَ صَاحِبِهِمَا وَ قَالَ سُفُيَانُ فِي حَدِيْهِ لاَ يَعَنَا خِيُ إِثْنَان دُوْنَ الشَّالِثِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَحُرِنُهُ هَذَا حَـدِيُّتٌ حَسَنٌ صَـحِيْحٌ وَقَدُ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ قَـالَ لاَ يَتَنا جَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوْذِى الْـمُـوْمِنَ وَاللَّهُ يَكُرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِ وَفِي الْهَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَآبِي هُرَيُوةَ وابْنِ عَبَّاسٍ .

#### ٣٢٩: بَابُ مَاجَاء َ فِي الْعِدَةِ

٣٣٧: حَدُّقَتَا وَاحِسلُ بُسُ عَبُدِ الْآ عُلَىُ الْكُوُفِئُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُسحَيْفَةَ قَالَ رَّايُثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱبْيَىضَ قَـدُشَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ يُشُبِهُهُ وَامَرَ لِّنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَذَهَبُنَا نَقُبِضُهَا فَأَتَانَا مَوُّتُهُ فَلَمُ يُعْطُونَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ اَبُوبَكُرٍ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ عَـُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِيُّ فَـهُ مُتُ إِلَيْهِ فَاخُبَرُتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَـٰدُرَوٰى مَسْرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ هٰلَا الْحَدِيْتُ بِإِسْنَادِلَهُ

# ۳۲۸: باباس بارے میں کہ تیسرے آوی ک موجودگی بیں دوآ دمی سر گوشی نه کریں

۱۳۳۵:حضرت شقیق بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَيْ فَ مَايا: الرَّتم تين آ دي بوتو دوآ دي تيسر كوچوز كر آپس میں سرگوشی نہ کریں ۔ سفیان نے اپنی روایت میں کہا کہ تيسر ي كوچھور كردوآ ديي آپس يس سركوش ندكري كولك اس سے دہ (تیسرا آ دی) عملین ہوگا۔ میصدیث حسن صحیح ہے۔ نی اکرم ﷺ سے بیاتی مردی ہے کہ ایک کوچھوڑ کر دوآ دی سر کوشی نہ کریں کیونکہ اس سے مئومن کو ٹکلیف ہوتی ہے ور مؤمن كوتكليف دينا اللدكو پيندنبيل -اس باب ميس حضرت ابن عمرٌ إبو ہرمرِہٌ اورا بن عب سٌ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

## ۳۲۹: باب وعدے کے متعلق

۵۳۲: میرت ابو جیفه فرات بین که مین نے رسوں اللہ علیہ کو دیکھ کہ آپ علیہ کا رنگ سفید ہے اور آپ عليه ير بره يا آگيا ب-حسن بن علي آپ عليه حس مش بہت رکھتے تھے۔ آپ علیہ نے ہارے لیے تیرہ جوان اونٹنیاں لانے کا حکم دیا تھا۔ ہم انہیں لینے کے لیے گئے تو آپ سِلِينَةً كِي وفات كَ خَبِرِ بَيْنِيَعَ كَلَّى \_ چِنانچه ان يوگور) نے جميل کیجھنبیں دیا۔ پھر جب حضرت ابو پکڑنے خلافت سنجالی تو فرہ یا اگر کسی کا نبی اکرم علی کے کے ساتھ کوئی وعدہ بہوتو وہ آئے۔ ابو جیفہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور آپ علیہ نے وعدے کے

عَنُ أَبِي جُحَيُفَةَ نَحُوهَاذًا وَقَلُرَواى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ اِسْمَعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسنُ بُنُّ عَلَى يُشْبِهُهُ وَلَمُ يَوِيُدُوا عَلَى هَلَا.

230: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ بَشَارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ اِسْمَعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ نَا اَبُوْجُحَيْفَةَ قَالَ رَايُتُ النَّبِيِّ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ يُشُبِّهُهُ وَهِلَكَ ذَا رَوَى غَيْسُ وَاحِدٍ عَنْ اِسْسَعِيْلَ بُنِ حَالِدٍ نَـحُوهَـٰذَا وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرٍ وَٱبُو جُحَيْفَةٌ وَهُبٌ السُّوَائِيُّ.

المراكز المراكب المراكب والمحضرة الوكر صديق رضى الله عند بهت زياده وعده كو يور يركر في والم تھے کہ حضور علیت نے جن لوگوں سے وعدے کئے تھے دہ بھی حضرت ابو بکرصد بل " نے پورے وفا کئے۔اس مدیث سے میکمی

> • ٣٣٠: بَابُ مَاجَاء فِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ٣٦٠: حَـدُّقْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ نَا شُفْيَانُ بُنُ غَيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ عَلِي قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ اَبَوَيُهِ لِلاَحَدِ غَيْرَ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصٍ.

٣٧>: اَخُبَرَكَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِنِ جُدْعَانَ وَيَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بُنَ . الْمُسْيَبِ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَاهُ وَأُمَّةً لِلاَحَدِ الْأَلِسَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصِ قَالَ لَهُ يَوُمَ أُحُدِارُمِ فِذَ آكَ ٱبِي وَأُمِّي وَقَالَ لَهُ إِرْمٍ أَيُّهَا الُّغُلاَّمُ ٱلْحَرُّ وَّرُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ وَجَابِرِ هَذَا حَدِيُثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَدُرُويَ مِنْ غَيْر وجُهِ عَنْ عُلِبَيِّ وَقَدُ رَوْى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ

متعلق بتایا تو انہول نے ہمیں اونٹنیال دینے کا تھم دیا۔ بیہ حدیث حسن ہے۔مروان بن معاویہ اسے اپنی سندے ابو جحیفہ ّ ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں ۔ کئی راوی ابو چھے" سے نقل كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كديس نے نبي اگرم علطية كوديكها ہاور حسن بن عل آپ علیہ کے ہم شکل تھے۔اس سے زائد پزگورتیں ۔

۵۳۵: محمر بن بشار محمی محمر بن کیل سے وہ اسلیل بن ابی خالد سے اوروہ ابو جھیف سے فقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالانہ علیہ کو دیکھا اور حضرت حسن بن علیٰ آپ علیہ ہے مش بہت رکھتے تھے۔ کئی راوی اسلمیل نے اس کی مانندلقل كرتے ہيں۔ اس باب ميس حضرت جابر اسے بھى روايت ہے۔ابو جید کا نام وہب سوائی ہے۔

ثابت ہوا کہا گرحضور علی کے جائیداڈنقسیم و دتی اور وراثت میں چتی تو حضرت ابو بکرصدیق <sup>مو</sup> ضرورتقسیم فر ، ویتے \_

## ٣٣٠: باب'' فداک انی وای'' کهنا

٢١٧٧: حفرت على رضى الله عند الدوايت الله كميس في أي ا کرم صلی القدعلید وسلم کوحضرت سعدین الی وقاص کے عداوہ سمی کے لیے یہ کہتے ہوئے نہیں سا کہ میرے مال باپتم پر قربان

۷۳۷: حفزت سعيد بن ميتب حضرت عليٌّ كا قول كقل كرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کی کو اس طرح نبیس کہا کہ میرے ماں باپ جھ پر قربان ۔ چنا نچہ جنگ احد كے موقع برآپ عليقة نے ان عفر وايا: تير چلاؤ: تم پر میرے ول باب قربان ہول ۔ پھر یہ بھی فروایا اے بہادرجوان تیر چلاؤ۔اس باب میں حفرت زبیر اور جابر اسے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے اور کی سندوں ہے

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيّبِ بُنِ ابِي وَقَاصِ قَالَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولِهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

٣٨ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتُبَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَاللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ وَعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْنَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ قَالَ جَمَعَ لِى رَسُـُولُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيُهِ يَوْمَ ٱحُدٍ هٰذَا حَدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَكِلاَ الْحَدِيْقَيْنِ صَحِيْحٌ.

#### ا ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي يَابُنَيُّ

٣٩: حَدُّقَتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشُّوَارِبُ نَسَابُوُ عَوَالَةَ لَا ٱبُوْعُثُمَانَ شَيْخٌ لَهُ عَنُ ٱنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَابُنَّ وَفِي الْهَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَـحِيُـحٌ غَوِيُبٌ مِنُ هٰلَمَا الْوَجُهِ وَقَلْرُوِىَ مِنُ غَيْرِ هٰلَا الْوَجُهِ عَنُ آنَسٍ وَٱبُوُ عُثُمَانَ هَلَا شَيْخٌ لِقَةٌ وَهُوَ الْجَعْدُ بُسَّ عُثُمَانَ وَيُقَالُ بُنُ دِيْنَادِ وَهُوَ بَصُرِكٌ وَقَدُ رَوَى عَنُهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآ يُمَّةِ.

## ٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْجِيُل اسُم الْمَوْلَوُدِ

• ٤٣ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْسَمْنِ بُنِ عَوُفِ ثَنِيُ عَمِّيْ يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ بَنِ سَعُدٍ نَا شَوِيُكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيُّب عَنُ اَبِيُّهِ عَنُ جَلِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اَمَزَبِتَسُمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَ ضُعِ الْآذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ هَلَاا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

حضرت علی ہے منقول ہے۔ کی راوی اسے بچلی بن سعید بن ميتب سے ورسعد بن الى وقاص فل كرتے بيل كدانبوں نے فرمایا: 'بی اکرم علیہ نے غزوہ اصدے موقع پر جھے ہے فرمایا:مير \_ مال ب پ تجھ پرقربان ہول \_

-اَبُوَاتُ اللهِ سُتِيْذَانِ وِالْادَابِ

٥٣٨: حفرت سعيدميتب سيدوايت بحفرت معديه انی وقاص فی فرمایا که نبی اکرم عَلِيَّ نفروه اصر بيکوي ميرے سے اپنے والدين كريمين كوجع فرمايا ( بيني فيداك اي والي فره يا) بيرحديث حسن سيح بصاور فذكوره بالمن الما جديثين بھی سیجے ہیں۔

١٣٣١: باب سي كوبيثا كهدكر يكارناي ٢٣٥: حضرت اس تعدروايت ب كه نبي اكرم صلى القدعليد وسلم نے مجھے بیٹا (یعنی اے بیٹے) کہدر بار، اس باب میں حضرت مغيرة اورعمر بن الى سلمة سے بھى اجاديث منقول ہيں ۔ بی حدیث اس سند سے حس سیج خریب ہاور دوسری سند سے بھی حضرت الس جی سے منقول ہے۔ ابوعثان یٹن کا نام جعد بن عثمان ہے۔ بی ثقد ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں بی بصری میں ان سے بولس بن عبید شعبد اور کی ائمہ صدیث

#### ۳۳۲: باب یچ کانام جلدی ريحني كيمتعلق

احاد بيث تقل كرت ميں - .

۴۰ ے: حضرت عمر و بن شعیب اینے والد سے اور وہ . ن کے دا دا يفل كرت بيل كه في اكرم صلى الشعبيد وسم في نومولود كا نام پیدائش کے ساتویں دن رکھے، تکلیف وہ چیزیں دور کرنے ( یعنی بال مونڈ نے ) اور عقیقہ کرنے کا تھم دیا۔ بید عدیث حسن غريب ہے۔

٣٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ مَايُسُتَحَبُّ مِنَ الْاَسُمَآءِ الْمُسَمَآءِ الْمُودِ أَبُوعَمُ لِللَّهُ الْمُودِ أَبُوعَمُ والْوَرَّ اللَّهُ الْمُسَمَآءِ والْوَرَّ اللَّهُ الْمُسَمَّدِيُ ثَا مُعَمَّوبُنُ اللَّهُ اللَّهِ بُن عُثْمَانَ عَنُ عبد اللَّهِ بُن عُثْمَانَ عَنُ عبد اللَّهِ بُن عُثْمَانَ عَنُ عَبْد اللَّهِ بُن عُثْمَانَ عَنُ اللَّهِ عَن ابْن عُمرَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ أَحَبُ اللَّهِ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الوَّحُمٰنِ هَلَا الْمَاتِ عِينَ الْمَالَةِ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الوَّحُمٰنِ هنذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هنذَا الْوَجُهِ.

٣٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ مَايُكُوهُ مِنَ الْاَ سُمَاءِ عَنُ الْهُ سُمَاءِ عَنُ الْهِ اَبُواَ جُمَدَ لَا سُفُيَانُ عَنُ الْجِهَ الْهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا نُهْيَنَّ اَنُ يُسَمِّى رَافِعٌ وَبَوَكَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا نُهْيَنَّ اَنُ يُسَمِّى رَافِعٌ وَبَوَكَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُهْيَنَّ اَنُ يُسَمِّى رَافِعٌ وَبَوَكَةً وَيَسَارٌ هِلَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ هَنَّكَذَا رَوَاهُ اَبُواَ حُمَدَ عَنُ السُّهُ يَانَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ وَابُواَ حُمَدَ عَنُ النَّاسِ هِلَا الْحَدِيثُ عَنُ جَابِوعِ عَنْ عَمْرَ وَابُواَ حُمَدَ عَنُ الشَّهُ وَالْمُ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ وَالْوَاحُمَدَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ . حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ . حَلَيْ مَنْ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُسَمِّ عَلَامَ لَيْسَ فِيهُ عَمَرُ . عَنْ مَنْ مَنُ صَوْلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُسَمِّ عَلَامَكَ رَبَاحَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَمِّ عُلامَكَ وَلاَ اللهُ هُو فَيُقَالُ لاَ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَمِّ عُلامَكَ وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَمِّ عُلامَكَ وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَمِّ عُلَامَكَ وَلا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ الْكُولُ الْوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٣٠: حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُ بُنُ مَيْهُونِ الْمَكِّى نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيئَةَ عَنُ اَسِى النَّيَّى السَّفِيَانُ بَنُ عُيئَةً عَنُ اَسِى النَّيَّةُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ صَلَى اللَهُ عَنْهِ وسَلَمَ قَالَ الْحَنْعُ السَّمِ عِنْدَ اللَهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدَ اللَهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَحَلَّ تُسمَى بِملك اللَّهُ مَلاكِ قَالَ سُفْيَانُ شَاهَانِ شَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

#### سس : باب متحب ناموں کے متعلق

#### ۳۳۳: باب مروه نامو<u>ں کے متعلق</u>

۲۳ ک: حضرت عمرضی التدعنه فرماتے میں که رسول التد صلی الته علیه و کم من کے در مایا: میں تم لوگوں کو'' رافع ، ہرکت اور بیار'' جیسے نام رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ بیر صدیث غریب ہے۔ ابو حمر بھی سفیان سے وہ ابوز ہیر سے وہ جاہر سے اور وہ عمر رضی اللہ عنه سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابواحم ثقنہ اور حافظ ہیں لوگوں کے نزد یک بیرحدیث حضرت ج براسے مرفوعاً مشہور ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واسطہ فہ کورنہیں۔

سا۲۷ کا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کا نام 'رباح، بیار، افلح اور تجے 'ندر کھو کیونکہ لوگ پوچھیں کے فلال ہے تو جواب ویا جائے گانہیں ہے۔ (بعنی ای طرح فلاح وبرکت وغیرہ کی فی ہوگی)۔

#### بیصدیث مستعم ہے۔

۳۳ کے: حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی اللہ عنہ سے دن اللہ تعالیٰ کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تی مت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ہرے نام والا وہ حض ہوگا جس کا نام'' ملک الاطاک'' ہوگا۔ مفیان کہتے ہیں یعنی شہنشہ و۔ بیحدیث حسن صحیح ہے الاطاک' ہوگا۔ مغیل سب سے زیادہ ہرے کے ہیں۔

٣٣٥: بابنام بدلنے كمتعلق

۲۵ کا دحفرت ابن عمر رضی الندعنها فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے عاصیہ کا نام بدل و یا اور فرمایا: تم جمیلہ ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یکی بن سعید قطان اسے عبید الندسے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر رضی الندعنها سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اس سندسے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ اس باب بیس عبد الحدیث بن عوف ،عبد الله بن سلام رضی الله عنه، عائشہ رضی الله عنه، من سعید رضی الله عنه، مسلم رضی الله عنه، اسامہ بن اخدری رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه مسلم رضی الله عنه، اسامہ بن اخدری رضی الله عنه اور شریح بن هانی رضی الله عنه، اسامہ بن اخدری رضی الله عنه اور شریح بن هانی رضی الله عنه، اسامہ بن اخدری رضی الله عنه والیہ نے دوایت ہے۔ وہ اپنے والد سے حدیث واللہ سے حدیث نقل کر نے ہیں۔

۲۲ کے:حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت که نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم برے تاموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن نافع کہتے ہیں کہ عمر بن علی بھی اس روایت کو بشام بن عروه سے وہ اپنے والد سے اور وہ نبی اکرم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں اوراس بین حضرت عائشہ کا ذکر نبیس۔

۳۳۳: باب نبی اکرم علی کے اساء کے متعلق

242: حضرت جبير بن مطعم كتبة بين كدرسول الله صلى الدعليه وسلم في فرمايا: مير يبت سے نام بين في بين محد بول بين الله تعالى كفر كومنا تا احد بول اور بين ماحى بول يعنى جس سے الله تعالى كفر كومنا تا ہے ۔ ميں حاشر بول قيامت كے دن لوگ مير نے قدمول پر الفائ جا كيں گے (يعنى مير سے پيچھے بول كے) اور بيل الفائ جا كيں بيخ بول كے) اور بيل عاقب بول (يعنى بيخ بره جانے والا) اور مير سے بعد كوئى نبى منبيل سے دريث حسن مجے ہے۔

سس : باب اس بارے میں کہ سی کیلئے نی اکرم

٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَغْيِيْرِ الْاَ سُمَاءِ

2/٥٠ : صَدَّفَ اَنِهُ عَقُوْبُ بِنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّ وَرَقِیٌ وَابُو بَکُو بَسُدَارٌ وَغَیْرُ وَاحِدِ قَالُو انا یَحْیی ابْنُ سَعِیْدِ الْقَطَّانُ عَنُ عَیْدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النّبِی عَمَرَ اللّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنْ النّبِی اللّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدُ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْ ابْنِ عَوْدَةً عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَلْمَدُ اللّهُ عَنْ الْمَدِي وَالْمَدُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ الْمِدِي وَالْمَدْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي اَسُمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ مُرُسَلاً وَلَمْ يَذُكُو لِيُهِ عَنْ عَآلِشَةَ

202: حَدَّلَفَ اسَعِيْدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ الْمَخُوُومِيُّ نَا سُفِيانُ عَنِ الرَّحُمنِ الْمَخُووُمِيُّ نَا سُفِيانُ عَن مُحَمَّدِ بَنِ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ عَنُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ بِي الْكُفُرَوانَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحَشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى وَانَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدِى نَبِيِّ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى وَانَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدِى نَبِيًّ الْمُعَامِدِي خَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

٣٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيُنَ

إسُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنُيَّتِهِ ٨٣٨: حَدَّاتُنَا أَتُنِيَةُ نَا لَلَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ ابِيُهِ عَنُ اَبِيُ هُزَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي اَنُ يَجُمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اسْمِه وَكُنيَتِه وَيُسَمِّي مُحَمَّدًا اَهَا الْقا سِم وفِي الْنَابِ عَنُ حَابِرِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٩ ٣٤: حَدَّلَكَ الْحُسَيُّنُ بُنُ حُرَيْتٍ لَا الْفَصُلُ بُنُ مُوُسى عَنِ الْمُحْسَيُّنِ بُنِ وَاقِلٍ عَنُّ آبِي الزُّبَيُّرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَسَمَّيْتُمُ بِي فَلاَ تُكَنَّوُا بِي هَذَاحَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَقَـٰدُكُوهَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنُ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اِسْمِ السُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَـعُضُهُمُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ انَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِي السُّوقِ يُسَادِىُ يَسااَبَ الْمُقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ فَقَالَ لَمُ اعْنِكَ • ٥٥: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ نَايَزِيُدُ بُنُ هَـارُوُنَ عَـنُ حُـمَيُدِعَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ بِهِذَا وَفِي . 20: حَدَّفَ مَا مُحَدِّمُ لُهُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْمَقَطَّانُ نَا فِطُرُ بُنُ خَلِيْهَةَ أَنِينَ مُنَذِرٌ وَ هُوَ التَّوْرِيُّ عَنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ ٱبِيٰ طَالِبِ اللَّهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي. الْحَدِيُثِ مَايَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُتَكَيِّىُ آبَاالْقَاسِمِ. قَالَ يَارِسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ إِنْ وُلِدَ لِيُ بَعُدَ كَ أُسَّمِّيُّهِ

مُحَمَّدًا وَأَكَيْبُهِ سِكُنيتِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَانَتُ

رُخُصَةً لِي هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

علیقه کا نام اورکنیت جمع کرے نام رکھنا مکروہ ہے ۵۴۸ · حضرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم میں نے اسيے نام اوركنيت كوجع كرنے سے منع فرمايا يعنى ابنانام اس طرح رکھ محمد ابوانقاسم ۔اس باب میں حضرت جابڑ ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث مستی ہے۔

٩٨٥: حضرت جابروضى ، متدعنه سے روايت ہے كدرسول الله صلی انتدعلیہ وسم نے فرماید اگر میرے نام پرکسی کا نام رکھوتو میری کنیت ندر کھو۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اہل عم کی ایک جماعت کے نزد کیک آپ صلی القد علیہ وسلم کے نام اور کنیت کو جع كرنا مكروه ب\_بعض حضرت نے ايبا كيا ہے نبي كرم صلى التدعيدوسم عصروى بكدآب في ازاريس ايك مخص كوابو قسم پکارتے ہوئے سناتو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ س نے عرض کیا۔ میں نے آپ صلی التدعلیہ وسلم کونبیں پکارا۔ نی اکرم نے فر مایا میری کنیت پرکسی کی کنیت ندر کھو۔

• ۵ 2: بیرحدیث حسن بن علی بن خلال ، یزید بن بارون سے وہ حمیدے وہ انسؓ ہے اوروہ نبی اکرمؓ سے نقل کرتے ہیں۔اس صدیث سے بوقاسم کنیت رکھنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ ۵۱: حضرت على بن الى طالب رضى لتدعنه سے روايت بے كدانبور في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكر آپ عَلَيْنَ کے بعد میرے ہاکوئی بیٹا پیدا ہوتو اسکا نام اورکنیت آپ منطقی کے نام وکنیت پررکولوں۔ نبی کرم علی کے نے فرہ یا'' ہاں' حضرت عل فرہ نے ہیں کہ میرے لیے اس کی ا جازت تھی بیصدیث حسن سیجھے ہے۔

كُلْ كَيْكُ لُكُ لِهِ إِن لَهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا کہ پیارے کی کوے بیٹے کہ سکتے ہیں (۲) حدیث باب میں تین چیزوں کوجندی کرنے کا حکم فرمایا ہے، م جندی رکھنا اور عقیقہ اور بال جلدی منڈ دانے جا بئیں (۳) حدیث ہے تا بت ہوا کہ اچھے نام رکھنے چا بئیں اور اچھے نام یہ بین مثل عبداللہ ونمیرہ اور صى بكرام كان كام ان كالله وه بزرگان دين كام بول نامول كابرا فر بوتا الا اورحديث باب يل بكها يان مول كاذكركر دیا ہے جومکروہ ہیں مثلا کس کا نام شہنشاہ ہوتو قیامت کے دن اس کا بہت برانام ہوگا (س) حدیث سے ثابت ہوا کہ آنخضرت عَنِينَةً كَا نَامُ رَكُمَنَا تَوْجُ رُزُ بِلَدِمْ مَتَحِبِ ہے ليكن آنخضرت عَلِينَةً كى كنيت پرا يَى كنيت ركھن ممنوع ہے جہاں تك حضرت مَنْ

کے بارہ میں روایت کا تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک مخصوص معاملہ تھا ان کے علاوہ کسی اور کے لئے ریہ جائز نہیں ہے کہ وہ سخضرت علیقہ کی کنیت پراپنی کنیت رکھے۔

٣٣٨: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ مِنَ الشِّغُو حِكْمَةً الْمَابِ الْمَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُوا الْمَوْبُ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُوا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِه .

20m: حَدَّلُنَا فَتَيْبَةُ لَا اَبُوْعَوَالَةَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ عِمُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنُ عِكُمِ مَا اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنُ عِكُمِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٣٩٩: بَابُ مَاجَاء فِي اِنْشَادِ الشَّعُرِ اَسُدَهُ وَعَلِيَّ بَٰنُ الْمَعُنِي وَعَلِيَّ بَٰنُ مُوسَى الْفَزَادِيُ وَعَلِيَّ بَٰنُ مُوسَى الْفَزَادِيُ وَعَلِيَّ بَٰنُ مُوسَى الْفَزَادِيُ وَعَلِيَّ بَٰنُ مُحَجُرِ الْمَعُنِي وَاحِدٌ قَالا َنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ عَنُ اَلِيهُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اوَقَالتُ يُنَا فِحُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اوَقَالتُ يُنَا فِحُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَقَالتُ يُنَا فِحُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَ

200: حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ وَعِلَى بُنُ حُجُرٍ قَالاَنَا ابْنُ أَبِي الرَّبِيَ صَلَّى الْمَرَادِ عَنُ أَنِيهِ عَنُ عُرُوْةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى

۱۳۳۸: باب اس متعمق که بعض اشعار حکمت بیل که دسول الله ۱۳۳۸: حضرت عبد الله رضی الله عند کہتے بیل که رسول الله صلی الله عنیه وسلم نے فرمایا: بعض اشعار حکمت ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ۔اسے صرف ابوسعید الله نے ابن عیدینه کی روایت سے مرفوع کیا ہے۔ دوسر سے اوی اسے موقوفی روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث کی سندول سے عبد الله بن مسعود رضی الله عند سے مرفوعاً منقول سے اس باب میں حضرت الی بن کعب رضی الله عند، بن عباس رضی الله عند، بن الله عند، بن عباس رضی الله عند، بن عبر الله رضی الله عند بواسط والدان کے دادا سے بھی روایت ہے۔

۵۵۳: حضرت ابن عباس رضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول التد سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔ بوق ہے۔ بیدھدیث حسن سیح ہے۔

الم الم الله عليه وسلم فرات كالترسط كالتركم الله على التركم التدعند الوايت الم الرم الله عليه وسلى التدعند الموايت الله صلى التدعليه وسلم (مسجد نبوي ميس) حفرت حمال آب سلى الله منه ركها كرت مقرت حمال آب سلى الله عليه وسلم كي طرف سے فخر بيدا شعار كہتے تھے يا فرويا جس پر كهر الله عليه وسلم كي طرف سے اعتراضات كا جو ب ديا كرتے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم فروات كى جو ب ديا كرتے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم فروات كى جب حمائ قلى فخر كرتے يو العراضات روكرتے بين واللہ تعالى جرئيل كے ذريع ال

2۵۵ اسمعیل اور علی بن حجر بھی ابن الی زن دسے وہ اپنے والد سے دہ عروہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور دہ نبی کرم علیہ ہے۔

اللّه عليه وسلّه مشلة وهي الباب عن أبي هُويُوة والسرآء هذا حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابن أبي الزّناد

٢٥٥: حَدَّلَنَ السُحِقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا جَعُدُ الرَّزَّاقِ نَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ نَا ثَامِتُ عَنُ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّة فِي عُمُوْةِ الْقضَآءِ وَعَبُلُهِ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَيُنَ يَدَيُهِ يَمُشِي وَهُوَ يَقُولُ فَي

خَلُوابَنِيُ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيُلِهِ اَلْيَوْمَ نَضُرِ بُكُمُ عَلَى تَنْزِيُلِهِ ضَرْبًا يُزِيُلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِه وَيُذُهِلُ الْحَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمُولُ إِلَا ابْنُ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللّهِ تَقُولُ الشِّعُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَسلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّ عَنُهُ يَاعُمُو فَلَهِى اَسُوعُ فِيْهِمْ مِنُ نَضُحِ النّبُلِ هَذَا حَدِيْتُ يَاعُمُو فَلَهِى اَسُوعُ فِيْهِمْ مِنُ نَضُحِ النّبُلِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُوى عَبُدُ الرّزَاقِ هَلَا الْحَدِيْتُ اَيْضًاعَنُ مَعْمَو عَنِ الزّهُوي عَنُ الرّزَاقِ هَلَا الْحَدِيْتُ الْفَاعَنُ مَعْمَو عَنِ الزّهُوي عَنُ السَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَةً فِي عُمُرَةِ اللّهِ بُنِ مَعْمَو عَنِ الزّهُوي اللّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيْتِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَةً فِي عُمُرَةِ اللّهِ بُنِ رَوَاحَةً قُبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً فِي عُمُرَةً لَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً فِي عُمُرَةً لَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَةً وَيَقُولُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَةً وَيَقُولُ لُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَةَ وَيَقُولُ لُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَةً وَيَقُولُ لُكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَةً وَيَقُولُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَةً وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَةً وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَةً وَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَةً وَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ

ويَاتَيُك بِاللاحْنَارِ مِنْ لُمُ تُزُوِّد وقبي الساب عن ابن عبَّساس هـذا حديثُ خسنٌ

نے نقل کرتے میں۔ س باب میں حضرت او ہر براہ اُ سے بھی روایت ہے۔ بیر صدیث یعنی ابن الی زناد کی روایت سے حسن غریب صحیح ہے۔

207: حضرت الس رضي القدعند ہے روایت ہے كہ في اكرم صلى التدعليه وسلم عرك قضاءاداكر في كيلي مكدواخل موت توعبدالله بن رواحدرض المدعندة پ سلى الله عليه وسلم كية مح بیاشعار پڑھتے جارہے تھے۔ (اےاولا د کفر، آپ سلی امتد عبيدوسلم كاراسته خالى كردوآج كدن ان كرآن نيرجم حبهيل ایس مار ماریں کے جود ماغ کواسی جگہ سے ہلا کرر کادے گی اور ووست کو دوست ہے غافل کرد گی ) حضرت عمر رضی التدعند نے فرمایا: اے ابن رواحہ رضی ابتدعنہ: رسول ابتد صبی ابتدعیہ وسلم کے آ گے اور اللہ کے حرم میں تم شعر پڑھ رہے ہو۔ پس رسول التدصلي الله عليه وسمم نے فرمایا: اے عمر رضی الله عنه اسے چھوڑ دو یہ کافرول کے لیے تیرول سے بھی زیادہ اثر انداز موكا - بيحديث اسسند سيص عيح غرب بيعدارزاق اس حدیث کومعمرے وہ زہری ہے اور وہ انس رضی متدعنہ ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ س صدیث کے علاوہ مروی ہے کہ آ پ صلی القد عدید وسم جب مکه میں داخل موے تو کعب بن ما لک رضی المتدعندآ ب صلی المتدعديد وسلم ك آ م ست وربيد بعض محدثین کے نز دیک زیادہ سچے ہے کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضى متدعنه غزؤهموتد كيموقع يرشهيد أهوكئ تصاورهم وقضاء اس کے بعد ہوا۔

202: حضرت مقدام بن شریج اپنے باپ سے رویت کرتے ہیں کہ حضرت عائش سے پوچھا گی کیا نبی اکرم علیا ہے شعر بھی پڑھا کر مایا نبی اکرم علیا ہے شعر بھی بھی بڑھا کرتے تھے رحضرت عائشہ ٹنے فرمایا بہی بھی بھی آپ علیا تھے ابن رواحہ گایہ شعر پڑھا کرتے تھے (یدنی تمہارے پاس وہ لوگ فہریں لائیں گے جن کوتم نے زادر ہ (سامان سفر) فراہم نہیں کیا۔ اس باب میں حضرت بن عب س

سحيخ

٨٥٧. حَدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا شَرِيُكُ عَنْ عَبْدِ الْمَهْ الْمَى هُرَيُوةَ عَنِ الْمَهْ عَنْ الِي هُرَيُوةَ عَنِ النَّمِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمةٍ تَكَلَّمَتُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمةٍ تَكَلَّمَتُ بِهَا النَّعَرُ بُ كَلِمَةُ قَوْلُ لَبِيْدٍ الاَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَاللَّهُ بِنَا اللَّهُ مَنْ عَدَرُواهُ النَّوْرِيُ بَاطِلٌ هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَدُ رَوَاهُ النَّوْرِيُ لَمَا عَمَيْر.

9 20: حَدَّ ثَنَاعَلِيٌ بُنُ حُجْرِ النَا شَرِيُكَ عَنُ سِمَاكِ عَنُ سِمَاكِ عَنُ جَالِسٍ بُنِ سَمُرَةً قَالَ جَالَسُتُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنُ جَالِسٍ بُنِ سَمُرَةً قَالَ جَالَسُتُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْصَحَابُهُ يَتَنَا ضَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصَابُهُ يَتَنَا ضَلَوْنَ الشِّعْوِنَ الشَّعْرَة مِنْ الْمَرِ الْجَاهِلِيَّةِ ضَلَّهُ وَلَى الشَيْآءَ مِنْ الْمُو الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتُ فَوْبُهَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَهُو سَاكِتُ فَوْبُهَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوَاهُ وُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ ايُطًا.

٣٣٠٠ بَابُ مَاجَاءَ لَآنُ يَّمْتَلِيَّ جَوُفُ اَحَدِكُمْ قَيْحَاحَيرٌلَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِيَّ شِعْرًا ٩٠٤: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنَ بَشَارٍ لَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يُمْتَلِي جَوْفُ اَحِدِكُمْ قَيْحًاحَيْرٌ

لَّهُ مِنُ أَنْ يَّمُتَلِقَ شِعُوا هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صِحِيحٌ.

ا ٢٥: حَدَّفَ اعِيْسَى بُنُ عُشُمَانَ بُنِ عِيْسَى بُنِ عَبْدِ
الرَّحْمنِ الرَّمُلِيُّ نَا عَجِّى يَحْيَى بُنُ عِيْسَى بُنِ عَبْدِ
الْاَحْمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنَ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَآنُ يَمْتَلِي جَوُفُ
احَدِكُمُ قَيْحًا يَرِيُه خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنُ يَمْتَلِي شِعُرًا وَفِي
الْنَابِ عَنْ سَعُدٍ وَآبِى سَعِيْدٍ وَابُنِ عُمَرَ وَآبِى الدَّرُدَآءِ
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ

ے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سی ہے۔

200: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رو،یت ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا عرب شعراء کے بہترین کلام
میں سے لبید کا بیقول ہے کہ ' الل ..... الح '' ( یعنی جان لو کہ
اللہ کے سواہر چیز باطل ہے بعنی فناہونے والی ہے ) بیر صدیث
حسن شیح ہے اور اسے قوری ،عبد الملک بن عمیر سے لقل کرتے

209: حضرت جاہر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم علی ہے ۔ چنانچہ صحابہ کرام معلقہ کے ساتھ سوسے زیادہ مرتبہ بیٹھا۔ چنانچہ صحابہ کرام ماشعہ ر پڑھتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کی کرتے تھے نکین آپ علیہ خاموش رہتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ منہ مفرہ تے۔ یہ حدیث حسن تھے ہے۔ زہری اے ساک سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۲۰: باب اس بارے میں کہ کسی کا اپنے پہیٹ کو پہیپ سے بھر لینا، شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے ۱۲۵: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے بیاس سے بہتر ہے کہ شعروں سے بھرے۔

يەمدىك حسن سيح بـ

الاے: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے اللہ عنہ کا ایسی پیپ سے بھر جانا جواس کے پہیٹ کو کھارہ ہی ہے اس سے بہتر سے کہ وہ اسے شعرول سے بھرے ۔ اس باب میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ، ابن عمرضی اللہ عنہ، اور اورداء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بیاحدیث حسن صحیح ابودرداء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بیاحدیث حسن صحیح

ا ٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ ٢٠٢ : حَدَّتُسَامُ حَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآغلَى الصَّنَعَانِيُّ نا عُمرُ بُنُ عَلِي الصَّنَعانِيُّ نا عُمرُ بُنُ عَلِي الْمُقَدَّمِيُّ نَانَا فِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنُ بِشرِ بُسِ عاصِمٍ سَمعة يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بِشُرِ بُسِ عاصِمٍ سَمعة يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَسُ عِمْدٍ واَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بِسِ عِمْدٍ واَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنِّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنِّ اللَّه عَلَيْهِ كَمَا تَتَعَلَّلُ الْبَقِرَةُ هَذَاحِدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعُدٍ.

#### ٣٣٣: بَابُ

21 : حَدَّفَ نَسَا قَتَيْبَةً نَسَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ كَثِيْرٍ بُنِ مِسْدُ طِيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ شِدُ طِيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَمْرُواالُا نَيَةَ وَاوَكُوا اللّه سُقيةَ وَاَجِنْفُوا اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَمْرُواالُا نَيَة وَاوَكُوا الله سُقيةَ وَاَجِنْفُوا اللهُ مُوَاتِ وِ اَطُهُو االْمُصَاسِتَحَ فَإِنْ الْفُويسِقَة رُبَعَنا جَرَّت الفتيلة فاحْرَقتُ اهل البيتِ هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وقَدُ رُوى مِنْ عَيْرٍ وَحُهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم .

#### ٣٣٣: بَابُ

١٦٠ عن حدث الفيشة ناعب المعنوي بن محمد عن المحمد عن المحمد عن الميه عن المي صالح عن الميه عن المي هويرة الله وسكى الله عليه وسكم قال إذا سافرتُم في المحصب فسالحطوا الإبل حظها من الآرض وإذا سافرتُم في سافرتُم في السّنة فبادروا بها بنفيها واذا عَرْسُتُم فاحسينواالطريق فإيها طرق الدوات وماوى الهوام مالليل هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أيس وحابر

#### سم سم سو: بَابُ

٧١٥ حَدَثَنَا اسْحَقُ نُنُ مُؤسى الْأَنْصَارِيُّ نَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ

الهما: باب نصاحت اور بیان کے متعلق

۲۵: حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عنه كهتم بيل كه رسول الله تعالى الله عليه الله بين بليغ السول الله تعالى الله عليه وسلم في ارشاوفر بايا : الله تعالى اليس بليغ شخص سي بغض ركه جيل جوا بي زبان ساس طرح باتوں كو ليمثن بي ف كده اور بهت نو ليمن كرتا ہے ) ميد حديث اس سند سے حسن غريب زياده باتيں كرتا ہے ) ميد حديث اس سند سے حسن غريب ہے داس باب ميں حضرت سعدرضى الله عنه سے بھى روايت سے داس باب ميں حضرت سعدرضى الله عنه سے بھى روايت

#### ١٣٢٢: باب

۲۱۵ : حضرت جابر بن عبد مقد رضی املد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی املہ علیہ وسلم نے فر مایا: سوتے وقت بر تنول کو ڈھ اکا کرو ۔ مشکیز ول کے منہ بند کردیا کرو، درواز ب بند رھا سرو اور جراغ جھا دیا کرو کیونکہ چھوٹے فتق بند رھا سرو اور جراغ جھا دیا کرو کیونکہ چھوٹے فتق (چوہ بار فی ماروں کوجلا دیا۔ بیا حدیث سن تھے ہے۔ اور جابر رضی اللہ عند ہے کئی سندول ہے۔ مرفوی مروی ہے۔

#### سهم ساز برب

۱۹۲۷ حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے نہ فرہ یا: گریم سنرے (یان فراوانی) کے دنوں میں سفر کر وتو اونوں کو بین سفر کر وتو اونوں کو بین سفر کر وتو اونوں کو بین سفر کر وتو کو بین سفر کر وتو کا حصد دواور اگر خشک سالی کے موقع پر سفر کر وتو کہ وحش سکی قوت بی تی رہنے تک جلدی جلدی جلدی سفر کمل کرنے کی کوشش کر در پھر جب رات کے آخری جصے بیل آر رہ کے لیے اثر وتو راست کو راست کو جانوروں اور حشر است الارض کا گزر ہوتا ہے ۔ بیصد بیش حسن صحیح جانس بب بیل حضرت انس اور جابر اسے ہی روایت ہے۔

#### ۲۳۳: باپ

410. حفزت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ

رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے الیی حیمت پرسونے سے منع فرمایا جس کے گرو دیوار نہ ہو۔ بیہ صدیث غریب ہے۔ ہم اسے محمد بن منکد رکی جابر رضی القد تعالی عنہ سے روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ عبد البجار بن عمرا یکی ضعیف ہیں۔

-اَيُوابُ الْإِ سُتِيدُان وَالْادَابِ

۲۲۷: حضرت عبد القدر صنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ صنی اللہ صنی اللہ صنی اللہ صنی اللہ عند اللہ میں اللہ عند اللہ میں اللہ عند سے تھے تا کہ ہم ملول ند ہوجا کیں اور اکتانہ جا کیں۔ یہ حدیث صنی ہے ہے گھر بن بشار بھی اسے یچی بن سعید سے وہ سلیمان سے وہ شقیق بن سلمہ سے اور وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اص طرح نقل کرتے ہیں۔

١٣٢٥ باب

۲۷ عنصرت ابوصالح فرمات ہیں کہ حضرت عائشہ اورام سلمہ تے ہوچھا گیا کہ نبی اکرم عقطیہ کے نزدیک کو نساعمل سلمہ تے ہوچھا گیا کہ نبی اکرم عقطیہ کے نزدیک کو نساعمل ب سے محبوب تھ۔ انہوں نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے علیہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بیاحدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ہش م اپنے والدعروہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی اگرم عقطیہ محسن وی کھیوب ترین ممل وہ تھ جسے ہمیشہ کیا جائے۔

۲۸ ک: ہم سے روایت کی صارون بن آخل نے انہوں نے عبدہ سے وہ ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے اور وہ تبی اکرم علیت سے سے اس کے ہم معنی حدیث بین کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ یود کرتے ہیں۔ ی

وَهُبِ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِبُنِ عُمْرَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَبِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ الرَّجُلُ عَلَى سطح لَيْسَ بِمَحْجُورُ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَنَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بَنِ الْمَنْكَدِ رِعَنُ جَابِرِ غَرَيبٌ لاَنعُوفُهُ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بَنِ الْمَنكَدِ رِعَنُ جَابِرِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَ عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنِ عُمَرَ اللهَ يَلِي يُصَعَفُ. اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ لا ٢٠٤: حَدَّ ثَنَا مَحَمُ وَدُ بُنُ غَيْلاَنَ مَا ابُو احْمَد نَا سُفُيانُ عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ سُفُيانُ عَنِ اللهِ عَمْشِ عَنْ ابِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ سُفُيانُ عَنِ اللهِ عَلَيْنَا هَذَا فَاللهُ مَنْ مَسُعُودُ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا هِذَا لِللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا هِذَا لَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَاهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَلَيْنَا هَذَا اللهُ عَمْشِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَاهِ وَ اللهِ يَنْ مَسُعُودُ وَ نَحُوهُ .

#### ۳۳۵: بَابُ

212: حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ نَا ابْنُ فُطَيْلِ عَنِ الْاَعْمَى الْمُوفِ الْمَعْمَةُ وَأَمُّ الْاَعْمَةِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ قَالَ سُئِلَتُ عَائِشَةُ وَأَمُّ سَلَمَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ آحَبُ إلى رَسُولِ اللّهِ عَيْكَ مَنْ صَحِيْحُ قَالَتَا مَادِيْمَ عَنَيْهِ وَ إِنْ قَلَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ عَلَيْهِ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدْ رُوىَ عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ كَانَ آحَبُ الْعَمَلِ اللّهِ عَنْ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ.

٣٧ كَ: حَدَّثَنَاهَارُوُنُ بُنُ إِشْحَاقَ الْهَمُدَائِيُ نَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَدَّى اللَّبِيّ صَدَّى اللَّبِيّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُوةَ بِمَعْنَاهُ هَذَا حَدَيْتُ صَدِّتُ صَدَّةً

کی اور شرکی کی از اور زیرک کین عام اصطلاح میں شرکی کے ہیں اور شرع کے معنی دانا اور زیرک کین عام اصطلاح میں شعر موزوں، ورمقفی (منظوم) کلام کو کہتے ہیں جو بمقصد واراد ونظم کیا گیا ہواس اعتبار ہے قرآن وحدیث میں جو مقفی عبارتیں ہیں ان پر شعر کا اطد ق نہیں ہوسکتا کیونکہ ن عبارتوں کا مقفی ہون نہ قصد وارادہ سے بے ور نہ تقصود بارڈ ات ہے (۱) حدیث میں جو یہ فر مایا ہے کہ بعض شعر حکمت (کا حامل) ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی اشعار بر نے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ہے بعض اجھے اور فائدہ مند ہوتے ہیں کہ ن کے ذریعہ حکمت ودن کی کی باتیں معموم ہوتی ہیں (۲) اس حدیث میں حضرت

حسان بن تا بت رضی التدعند کی نضیت تا بت ہوئی ہے کہ التد تو ٹی ان کی تائید کرتا ہے سجان اللہ جس کی تائید اللہ تبارک و
تعالیٰ فرہ و ہے اس کو کی اور کی تائید کی ضرورت نہیں رہتی ہے تائید اس بنا پر بھی کہ حضرت حسّان بن ثابت خضور علیہ کے
شان میں اشعار کہتے اور کھار کو جواب دیتے تھے ای طرح حضرت عبد القد بن رواحہ نے بھی ایک موقع پر اشعار پڑھے تو
حضور علیہ نے ان کی تائید کی معلوم ہوا کہ اسمام اور مسمہ نول کی شوکت و دید ہے کے اشعار پڑھنا مستحن ہیں (۳)
حضور علیہ نے ان کی تائید کر معلوم ہوا کہ اسمام اور مسمہ نول کی شوکت و دید ہے کے اشعار پڑھنا مستحن ہیں (۳)
بی مینی اور ان کی تائید کرتے تھے اور ایسے شعار وہ ہوتے ہیں جن میں متد تعالیٰ کی تو حید بیان کی گئی ہوا و ربی کے
سے فی فل کرد ہے چن ٹیچہ جو شاعر ہروقت مضایین بندی میں مستخرق رہ کو فرائن وجو وت و تا اوت قرآن و فر خداوندی
اور علوم شرعیہ سے غافل ہوج سے ہیں ان کے اشعار قابل نفر ہے ہوئی وی مقتبار سے اس پیپ سے بھی ہوتر ہیں جو خرم میں
مشتل ہونے کی وجہ سے بر سے اشعار کے جاتے ہیں (۵) مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ زبان درازی اور طلاقت اس نی کو کی خوا ایس کو لیے پہلے کو جاتی ہے۔ یا اس ادرا بی میں جو انتہاں خوا کی کر میا تھا کہ کہ کرنا احمق الوگوں کے زد دیک تو ایک وصف سے جا ہے تا ہے لیکن جو دانشمند اور عاقل اور الفاظ کو چہا چہا کر اور اس کو لیب کریا میں جو گئی ہو گئی ہو کہ کر تے اس کی پابندی کی کر کر میں اسے نکار میں جو گئی ہو کہ کر تے اس کی پابندی کی کر کر میا تھا ہو گئی ہو کہ کر تے اس کی پابندی کی کر کر کے میں ہو گئی گئی ہو گئی

# أبُوَابُ الْآمُثَال عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثالوں کے متعلق ابواب جونبی ا کرم علی ہے۔ سے مروی ہیں

# ٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَثَلِ اللَّهِ عَزَوَجَلَّ لِعِبَادِهِ

٩ ٢ ٤: حَدَّثَسَاعَ لِيُّ بُنُ خُجُرِ الْسُعَدِيُّ نَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنَّ بَسِحِيُّو بُنِ سَعْدٍ عَنَّ خَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ عَنَّ جُبَيُسٍ بُنِ نُفَيُرِ عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْكِلاَ بِيِّ قَالَ قَـَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهُ صَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْعَقِيْهُا عَلَى كَنَفِي الْصِرَاطِ زُوْرَانِ لَهُ مَا ٱبُوَابٌ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الْاَ بُوَابِ سُتُورٌ وَّدَاعِ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاع يَدُعُوْ فَوُقَةً وَاللَّهُ يَدُ عُوُ إِلَى دَارٍ وَالْاَبُوَابُ الَّهِي عَلَى كَنَفَي الصِّوَاطِ حُدُّدُدُ اللَّهِ فَلاَّ يَـقَعُ اَحَدُّ فِيُ حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكُشَفَ السِّفُرُ وَالَّذِيُ يَمَدُعُوْمِنُ فَوُقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ سعِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حَبُدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ سَمِعْتُ زِكْرِيَّاابُنَ عَدِيِّ تَقُولُ قَالَ آبُوُاسُحَاقَ الْفَزَادِيُّ خُسلُوًا عَنُ بَيقِيَّةَ مَسَاحَدُثَكُمُ عَنِ النِّقَاتِ وَلاَ تَأْخُذُواْ عَنُ اِسُسمَاعِيُلَ بُن عَيَّاش مَّاحَدَّثَكُمُ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ غَيُر النِّقَاتِ.

في عبداللد بن عبدالرحل كوزكريابن عدى كحوال سابوالحق فزاری کا بیقول نقل کرتے ہوئے سنا کہ بقیہ بن ولید کی وہی روايتين لوجووه ثقد لوگول سے روايت كرتے بين ادر المعيل بن عباش کی کسی روایت کا اعتبار نه کروخواه وه ثقته ہے قتل کرے یا

٣٨٦: باب الله تعالى كى بندول

کے لیے مثال

219: حضرت نواس بن سمعان كلاني كہتے ہیں كه رسول

الله علي في الله تعالى فصراط متقيم كى اس طرح مثال

دی ہے کہوہ ایس راہ ہےجس کے دونوں جانب دیواریں ہیں

جن میں جاہجا دروازے گئے ہوئے ہیں جن پر بردے لنگ

رہے ہیں۔ پھرایک بلانے والا اس رائے کے سرے پر کھڑا ہوکر

اورایک اس کے اور کھڑا ہوکر بلار ہاہے۔ پھر آپ نے بیآیت

رِيْصٌ واللهُ يَسدُ عُوا ..... ( يعنى الله تعالى جنت كي طرف بلاتا

ہے اور جسے جا ہتا ہے سیدھی راہ پر چلادیتا ہے ) اور وہ درواز ہے

جورائے کے دونوں جانب ہیں بیاللد تعالی کی صدود (حرام کی

مولی چیزیں) ہیں ۔ان میں اِس ونت تک کوئی گرفتار میں ہوسکتا

جب تک پردہ ندا تھائے لیعنی صغیرہ گنا ہوں کا ارتکاب ندکرے

اوراس رائے کے اوپر بکارنے والا اہدتعالی کی طرف سےمقرر

كرده نفيحت كرنے والا ب\_ بيحديث حسن غريب ب\_ بيل

• ٧٤ : حَدِدُّ ثَنَا أَقُتِيبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنُ خَالِدِ بُنِ يَوِيدُ عَنُ • ٤٤ : حضرت جابر بن عبد التدانصارى فرمات بي كدا يك دن

سعيُدِ نُ ابِيُ هلالِ أَنَّ حَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَوَجَ عَلَيْسًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال إنِّي رَايُتُ فِي الْمَامِ كَانَ حَيْرَ بْيُلَ عِنُد رَأْسِي وَمِيُكَاتِيُلَ عِنْدَ رِجُلَيَّ يَقُولُ أَحَدُ هُمَالِطَاحِبِهِ إضْوِبُ لَـهُ مَثَلاً فَقَالَ اسْمَعُ سَمِعَتُ أَذُنُكَ وَاعْقَلُ عقل قَلُبُك إنَّ مِنا مَثلُكَ وَمَقَلُ أُمَّتِك كَمِيْل مَلِكِبِ اِتَّمَخَذَ ذَارًا ثُمَّ إَمني فِيْهَا بَيْنًا ثُمَّ جَعلَ فِيْهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَتُ رَسُولاً يَدْعُوالنَّاسَ الى طَعَامِهِ قَمُِسُهُمُ مَنُ أَجَابَ الرَّسُولَ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَوكَهُ فَاللَّهُ هُوَ المُمَلِكُ وَاللَّارُ أَلَا سُلاَّمُ وَالْبَيْتُ اللَّحِينَةُ وَأَنْتَ يَامُحَمَّدُ رَسُولٌ فَهَنَّ أَجَابَكَ دَخَلَ أَلَا شِلاَهُ وَهَنَّ دَخَلَ أَلَا سُلاَمَ دَخِلَ الْمَجَنَّة وَمَنَّ دَخَلَ الْجَنَّة آكُلُ مَسَافِيْهُمَا هَذَا حَدِيْتٌ مُرْسَلٌ سَعِيْدُ بُنُ أَبِي هِلالِ لَمْ يُدُركُ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُودٍ وَقَنْدُ رُوىَ هِنَا الْمُحَدِيثِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِهِذَا الْوَجُهِ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ هذًا.

اكا: حَدَّثَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِي عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مَيْمُونِ عَنُ آبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِي عَنُ آبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِي عَنُ آبِي خُشْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انصُرَف فَاحَذَ بِيدِ عَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انصُرَف فَاحَذَ بِيدِ عَبْدِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انصُرَف فَاحَذَ بِيدِ عَبْدِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُضَاءَ مُكَة فَاحَدُ بِيدِ مَكَة فَاحَدُ بِيدِ اللّه عَلْمُ فَا لَا تَعُرَج بَه إلى تَطُحَة عَلَيْه حَطَّا تُمْ قَالَ لَا تَنُو حَنَّ مَتَّ مَعْ عَلَيْه حَطَّا تُمْ قَالَ لَا تَنُو حَنَّ مَنْ مَصَى رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم حَيْثُ اراد فَيْهَا آنا حالسُ فِي حَطَى اذُ عَلَيْهُ وَاجسامُهُمُ لا اللّه عَرُهُمْ واجسامُهُمُ لا اللّه عَرُهُمْ واجسامُهُمُ لا

ر سول الله علي الله الماري المرف الكاله ورفره ما ينس في خواب ميس ویکھا کہ جرائیل علیہ اسلام میرے سربانے اور میکائیل علیہ لسلام میرے پاؤل کے پاس کھڑے میں اور آپس میں کہدرے ہیں کہ نبی اگرم میلی کے لیے مثاب بیان کرو۔ دوسرے نے کہا ( ے نی علی کے ) سنے آپ کے کان جیشہ سنتے رہیں اور مجھے، آپ کادل بمیشہ جھتارہے۔آپ کی اورآپ کی امت کی مثاں اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بڑ مکان بنیا۔ پھر اس میں ایک گھر بنایہ پھروہاں ایک دسترخوان مگوا کر ایک قاصد کو ' بھیج کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے چنانچے بعض نے س کی قبول کی اور بعض نے دعوت قبول نبیس کی ۔ یعنی التد تعالی یا دشاہ ہیں وہ برامکان اسلام ہے اور اسکے اندر والا گھر جنت ہے اور آپ اے محمد علیہ پیغیر (رسول) ہیں۔جس نے آپ کی دعوت قبول كي اسدم مين واخل موا \_ جواسدام مين واخل مواوه جنت میں داخل ہو گیااور جو جنت میں داخل ہو گیااس نے اس میں موجود چیزی کھالیں۔ بیحدیث مرسل ہے اس لیے کہ سعید تن الى بدال نے جار بن عبدالقد كونبيس يايا \_اس باب ميس ابن مسعودٌ سے بھی روایت ہے۔ بیر حدیث اس کے عل وہ اور سند سے بھی منقول ہے۔وہ سند اس سے زیادہ سیجے ہے۔

اکے: حفرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ درسول اللہ عنوانی نے ایک مرتبہ عش وی نمار پڑھی اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر بطی اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر بطی اور ان کے مردایک کی طرف نکل گئے۔ وہ ل پہنچ کر انہیں بٹھایا اور ان کے مردایک خط ( کیمر) تھینچ کر فرمایا: تم اس خط سے بہر نہ نگلنا۔ تمہارے پاس کچھ لوگ تک میں گئے مان سے بات نہیں کر یں گے۔ پھر آپ ھیل نے جہ س کا ارادہ کیا تھی چلے گئے۔ ہیں وہیں بیٹ بواتھ کہ میرے پاس پکھ وگ ( یعنی جن ) آئے گویا کہ وہ جسٹ ہیں۔ ان کے بال اور بدن نہ تو میں نگے دیکھا تھی اور نہ بی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری اور بدن نہ تو میں نگے دیکھا تھی اور نہ بی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آئے کیکن اس خط ( کیمر ) سے تجاوز نہ ہر سکتے ۔ پھر نبی طرف آئے کیکن اس خط ( کیمر ) سے تجاوز نہ ہر سکتے ۔ پھر نبی

717

اً رم علیه کی طرف جائے ۔ یہاں تک کدرات کا آبخری حصہ ہوگیا۔ پھرنی، کرم میں میں میرے یاس شریف لائے اور فرہیا۔ میں بوری رات نہیں سورکا ۔ پھر میرے خط میں داخل ہوئے اورميري دان كوتكيه بناكر ليث محفظ - آپ عطفة جب سوت تقي خرائے لینے لگتے میں ای حال میں تھا اور می اکرم علیہ میری ران برمرر کھے سور ہے تھے کہ کچھ لوگ سے جنہول نے سفید كيثرے يہنے ہوئے تھے۔ان كے حسن وجمال كواللہ بى جانثا ہے۔ وہ لوگ جھ تک آئے پھر ایک جماعت آپ علی کے سر ہے بین گی اور دوسری آپ عقیقہ کے یاؤں کے یاس۔ پھر كني نكى: بهم فكونى بنده اليانبيس ديكها جدوه كيحديا كي بو جو اس نی عظیم کو عطاء کیا گیا ہے۔ ن کی آ تکھیں سوتی ہیں اور دل جا گتا رہتا ہے۔ان کے لیے مثال بیان کرو۔ان کی مثال ایک سردارجیسی ہے جس نے کل بنایا اور اس میں وسترخوان لگوا کراو وں کو کھے یے کے لیے بلایا۔ پھرجس نے اس ک وعوت قبول کی اس نے تھا یہ پیاا درجس نے دعوت قبول نبیس کی اس نے اسے سزادی یا فرمایا عذب دیا۔ پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور نبی ا كرم عَنْظِينَهُ جِاكُ كُنْ \_اورفر ما ياتم نے سنان لوگوں نے كيا كہا۔ عانية مويدكون في يس في عرض كيا الله اوراس كارسول زياده جانة ميں -آب عليقة فرمايار فرشة تھے -جومثال انہون نے بیان کی جانع مودہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا القداوراس کا رمول زیادہ جانے ہیں۔ آپ علیہ نے فرمایانہوں نے جومثال دی وہ بد ہے کدر من نے جنت بنائی اورلوگو یکو باری جس نے س کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوگیا ورجس نے انکار کیا اسے عذاب دیا۔ بیحدیث حسن تھیج غریب ہے۔ ابوتمیمہ کانام طريف بن مجالد ب-ابوعثان نبدى كانام عبدارحن بن ل ب-سليمان تيمي ،اين طرخان بين ووقع بلندين تتميم مين جايا كريت تھے۔اس کئے تیمی مشہور ہو گئے ۔علی، کیجی بن سعید 6 قو نقل کرتے ہیں۔ کہ میں بے کسی کوسیمان ہے زیاد وابلدے ڈرتے

ارى عَوْرةً وَلا ارى قَشْرًا اوْينْتَهُوْنِ الِّيَ ولا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصُدُرُونَ الى رسُول اللّه صلّى السُّلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَاكَانَ مِنُ احِرِ اللَّيُلِ لَكِنَّ رَسُولُ المُلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ جَآءَ نِى وَانَهُ جَالِسٌ فَقَالَ قَدُ أُرانِي مُنْدُاللَّيْلَةَ ثُمَّ ذَحَلَ عَلَى فِي خطِّيُ فَتُوسُّدُ فَحَذِيُ وَرَ قَدْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَنَفَخَ فَبَيْنَا أَنَّا قَاعِدٌ وَرَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّنةٌ فَجِذِي إِذَا أَنَا بِر جَالِ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ بِيُصِّ اللَّهُ آعُلَمُ مَابِهِمُ مِنَ الْجَمَالُ فَانْتَهَوُا إِلَىَّ فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ عِنْدَ رَأْس رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنُدَ رَجُلَيْهِ شُمُّ قَالُواْ بَيُنَهُمُ مَارَايُنَا عَبُدًا قَطُّ اُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هٰ ذَا النَّبِيُّ صَـَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْنَيُهِ تَنَا مَان وَقَـلْبُـهُ يَقُظَانُ إِضُوبُوالَهُ مَثَلاً مَثَلُ سَيّدٍ بَنِي قَصُرًا ثُمَّ جَعَلَ مَائِدَةً فَدَعَاالنَّاسَ إلى طَعَامِه وَشَرَابِه فَمَنْ أَجَالِمَهُ أَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ شَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لُمُ يُجِبُهُ عَاقَبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّ بَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَاقَالَ هَوُلَآءِ وَهَلُ تَدُرِى مَنْ هُمُ قُلْتُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ فَتَدُرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي صَرَبُوهُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ الْمَعَلُ الَّـذِيُ ضَـرَبُوهُ الرَّحُمنُ بَنَى الْجَنَّةَ وَدْعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنُ آجَا بَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمُ يُجِبُهُ عَاقَبَهُ أَوْعَذَّبِهُ هَلَهُ عَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وأبُو تَسميْسَمَةَ اِسْسُمَةَ طريُفُ بُنُ مَجَالِدٍ وَابُو عَثْمَانَ السَّهُدِيُّ السُّمَّةُ عَبُدُ الرَّحْسِ بُنُ مِلِّ وسُلَيُمَان التَيُسميُّ وهُوَ ابُنُ طَرُحان وَإِنَّمَا كَانَ يَنُولُ بِنِي تَميُم فنُسب اليهم قال علي قالَ يَحيى بنُ سعيدٍ مارايتُ ہوئے نہیں دیکھا۔

# ۱۳۳۷: باب نبی اکرم علی اور تمام انبیاء کی مثال

241 حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے فر مایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثل اس فخص کی ہی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور سے اچھی طرح مکمل کی ہی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور سے اچھی طرح مکمل کرکے اس کی تزئین و آ رائش کی لیکن ایک این کی جگہ چھوڑ وکی۔ چند نچیلوگ اس میں واخل ہوتے اور تنجب کرتے ہوئے کہتے کہ کاش میر جگہ ف نہ موتی اس باب میں حضرت ابو ہرری اللہ اور الی بن کعب ہے ہی روایت ہے۔ میرصدیث اس سند سے دس ضحیح غریب ہے نہ

#### ۱۳۳۸: باب نماز، روزی اور صدقے کی مثال کے متعلق

ساک : حضرت حارث اشعری کہتے ہیں کدرسوں اللہ علیہ نے فرود فرمایا: اللہ تعالی نے کئی علیہ السلام کو پائی چیزوں کا حکم دیا کہ خود ہیں اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ ان پرعمل پیرا ہول ۔ لیکن بچی علیہ السلام نے آئیس پینچانے میں تاخیر کی تو عیسی عدیہ السلام نے بن سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پانچ عیسی عدیہ السلام نے بن سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پانچ چیزوں پڑمل کرانے کا حکم دیا ہیں سے ان پڑمل کرانے کا حکم دیا ہے یا تو آپ آئیس حکم دیتا ہوں ۔ یکی علیہ سے یا تو آپ آئیس حکم دیتا ہوں ۔ یکی علیہ سلام نے کہا: ججھے اندیشہ ہے کہا گر آپ آئیس ہینچ نے میں سیقت سے گئا اندیشہ ہے کہا گر آپ آئیس بہنچ نے میں نہوں نے لوگوں کو بیت القدس میں جع کیا۔ یہاں نہ سیم کہ کہوں کو بیت القدس میں جع کیا۔ یہاں نہ سیم کہوری علیہ نے کہا عدیہ کے خود بھی نے فرمایا، المذی ی نے جھے یا نے پیروں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی

اخُوَفُ لَنَّهُ مِنُ سُنيُمانَ التَّيُمِيُّ .

سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَسَنَانِ نَا سَلِيْهُ بُسُ حَيَّانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُلا سَلِيْهُ بُسُ حَيَانَ نَا سَعِيدُ بُنُ مِيْنَآءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُلا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا وَمَشَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا وَمَشَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلِيهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا وَمَشَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا وَمَشَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالُ يَدُخُلُونَهَا وَمَسْنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ اللَّهِ وَفِي عَلَيْهِ وَفِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَفِي وَيَعْمَعُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَفِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَفِي عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعِيْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

## ٣٣٨: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلِ الصَّلوةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

السَمعِيُلُ نَا اَبَانَ اَنُ يَزِيدُ لَا يَحْيَى اَنُ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ السَمعِيُلُ لَا اَبَانَ اَنُ يَزِيدُ لَا يَحْيَى اَنُ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ رَيُدِ اَلَا يَحْيَى اَنُ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ رَيُدِ اَلَا يَحْيَى اَنُ آلْحَارِتَ الْآ وَيُدِ اَلَا يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعُرِيَّ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعُرِيَّ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اَمْرَكَ يَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اَلَى اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اَمْرَكَ يَعْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>۔</sup> اینٹ سے مراد نبی کرم علیق میں جیسے کہ سیمین کی رویت میں بھی ہے کہ آپ علیق سے فرمایا دواینٹ میں بی ہوں۔ جھے ہے ہی دو میں بت مکمل ہوئی ور نبی وی فرتمہ ہو یہ چند نبی میں بی دور بین بی سنری نبی ہول (مترجم)

أَعْمَلُ بِهِنَ وَامُرَكُمُ أَنُ تَنعُمَلُوا بِهِنَّ أَوَّ لُهُنَّ أَنَّ تَعْبُدُواللَّهَ وَلاَ تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَفَلَ مَنُ اَشُرَكَ بِ اللَّهِ كَمَثَلِ دَجُلِ اشْتَرِي عَبُدًا مِنْ خَالِصِ مَالِه سَذَهَبَ أَوْورِقَ فَقَالَ هَذِهِ دَارِئُ وَهَذَا عَمَلَيُ فَاعُمَلُ وادِّ التي فكان يَعْمَلُ وَيُؤَدِّيُ الني غيرِ سَيَدِه فايُّكُمُ يَـرُضَـى أَنُ يَّكُونَ عَبُـدُهُ كَذَلِكَ وإِنَّ اللَّهِ أَمَرِكُمُ بِالصَّلوةِ فَإِذَا صَلَّيتُمُ قَلاَ تَلْنَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنُصِبُ وَجُهَـٰهُ لِـوَجُهِ عَبُدِهِ فِي صَلَوتِهِ مَا لَمُ يَلْتَفِتُ وَامَرَكُمُ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مُّعَهُ صُـرَّةُ ۚ فِيْهَا مِسْكُ فَكُلُّهُمْ يُغْجَبُ أَوْيُعْجَبُهُ رِيُحُهَا وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ آطُيَبُ عِنُدَ اللَّهِ مِنْ رِيْح الْمِسْكِ وَآمَرَكُمُ بِا لَصَّدَ قَةٍ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلَ رَجُسَ اَسَرَهُ الْعَدُوُّفَا وَتُتَقُوْايَدَهُ اِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّ مُوْهُ لِيَسضُوبُو اعْنُقَهُ فَقَالَ آنَا اَفْدِيْهِ مِنْكُمُ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ فَــَهَـدٰى نَفُسَـةُ مِنْهُمُ وَامَوَكُمُ أَنَّ تَذُكُّرُوا اللَّهَ قَاِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُ وُفِي ٱثَرِه سِرَاعًا حَتَّى إذًا أتى عَلَى حِصْنِ حَصِيْنِ فَأَخُرَزَنفُسَهُ مِنْهُمُ كَـٰذَلِكَ الْعَبُدُلاَ يُحُوزُ نَفُسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكُرِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الْمُرُّكُمُ بِنَحْمُسِ ٱللَّهُ آمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعِ وَالْطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقُ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرِ فَـقَـدُخَلَعَ رِبُقَةَ الْإِ سُلاَمِ مِنْ عُنُقه إلَّا أَنْ يَرُجِعَ وَمَنَّ ادَّعي دَعْوَى الْـجَـاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثْي حَهَنَّم فَقَالَ رَحُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ وإنَّ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ إِنْ صَلَّىٰ وْصَامَ فَادُعُوا بِلَعُوى اللَّهِ الَّذِيُّ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ المُموَّمنِيْنَ عِبَادَاللَّنهِ هذَا حَدِيْتٌ حَمَنٌ صَحِيْحٌ غَريُبٌ قال مُحمَّدُ بُنُ إِسْمِعِيُلِ الْحَارِثُ الْا شُعْرِيُّ لهُ صُحْبةٌ وَلهُ عَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.

ان پرٹمس کروں اور تم ہوگوں کو بھی ان پرٹمل کرنے کا حکم دوں۔(۱) تم صرف الله بي كي عبادت كرواوركس كواس كاشريك ندتهراؤ اور جو شخص الله کے ساتھ فرک کرتا ہے اسکی مثال اس شخص کی ہی ہےجس نے خالصتا اپنے سونے جاندی کے مال سے کوئی غدام خریداوراے کہا کہ بیمیرا گھرے اور بیمیر پیشہ ہے۔ ہندااے اختبيار كرواور مجصے كما كر دوليكن وه كام كرتا اوراس كامنا فع كسى وركو دے دیتا۔ چنانچتم میں سے کون اس بات پر رامنی ہے کہ اس کا غدام اس طرح کا ہو(۲) ستدتعالی نے مهیس ٹماز کا تھم دیا۔ نہذا جب تم نماز پڑھوتو کئ اورجانب توجدنه کرو کيونکه الله تعالى اپنے المازير سف واس بندے كى طرف متوجه موتا ب جب وہ نماز یڑھتے ہوئے ادھرادھر متوجدنہ ہو۔ (۳)اور ش تہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جوالیک گروہ کے ساتھ ہے اس کے باس مشک سے بھری ہوئی تھیں ہے جس کی خوشبواس کو بھی پیند ہے اور دوسرے لوگول کو بھی۔ چنانچەروزے دار كے مندكى بوالقد كے نزديك اس مشك كى خوشبو ہے بھی زیادہ پہندیدہ ہے۔ (س) میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔اسکی مثال ایسے تخص کی سے جور ثمن کی قید میں چلا جائے اوروہ لوگ اسکے ہاتھ گر ن کے ساتھ باندھ کرائے تل كرنے كے ليے لے كرچل وير م باوه اس كى گردن اتار نے لگیں تو وہ کہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ تھوڑا یا زیادہ جومیرے پاس ہے اسے بطور فدریہ دیتا ہوں ۔ چنانچہ وہ انہیں فدریہ دے کراپی جِن حِيمُ الے\_(۵)\_ميں شهبي اللہ كے ذكر كي فين كرتا ہول اسکی مثال اس شخص کی ہے جس کے دشمن، سکے تع قب میں ہوں اور وہ بھا گ کرایک ت<u>علع میں گھس ج</u>ے اور ان لوگوں ہے اپنی جان بچاہے۔ سی طرح کوئی بندہ خود کو شیصان ہے اللہ کے ذكر كے عداوہ كسى چيز بے نہيں بي سكت ، بھر نبى كر م عَلَيْتُ ف فر الا اور میں جھی تم وگو ب کو یا نجی چیزوں کا تھم دیتا ہوں ۔ ۱۰ کا الله تعالى في مجهة كلم ويا ب- (١) - بات سنن (٢) الاعت كرن - ابُواتُ الْأَمْثالِ

(۳) جد دکرنا (۴) بجرت کرنا (۵) مسمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔اس ہے کہ جو جماعت ہے ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہو ائن نے اپنی گردن ہے، سعام کی رتی نکاب دی مگر رید کہ وہ دوبارہ جماعت سے ل جائے۔جس نے زیانہ جاہلیت ولی برائیوں کی طرف لوگوں کو بلہ یاوہ جہنم کا ایندھن ہے۔اکیٹ خص نے عرض کیا۔ گرچداس نے نماز پڑھی اور روزے رکھے۔ آپ عرف کا نے فر مایا'' بہذا تو گول کو اللہ کی طرف بلاؤ جس نے تمہارا نام مسلمان ،مؤمن اور اللہ کا بندہ رکھا ہے۔ بیرحدیث حسن سیجے غریب ہے۔ا، م محد بن اسمعیل بنی رک کہتے ہیں کہ حارث اشعری صحابی میں ۔اوران سے دیگرروایات بھی مروی ہیں۔

٣ ٢٠. حدَتَناهُ حمَّدُ بْنُ بشَّارٍ نَا أَبُوْدَاؤُد الطَّيَالسيُّ فَا ٣ ٢٠. مُحدِ بن بثارَجَمَى ابوداؤوطيلي عهوه ابان بن يزير ے وہ لیجی ہے وہ زید بن سوام ہے وہ ابوسلام ہے وہ حارث اشعری سے اور وہ نبی اکرم صلی المتدعليد وسلم سے اس كے معنی

أسان بْسُ يسولِسه عَسُ يَسْخِين بُنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنُ زَيْدِبُنِ سلام عن ابئ سلام عن السخارثِ الا شُعَرِيّ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ بِمَعْنَا هُ هَذَا ﴿ حَدِيثَ عَلَى كَرِيَّ بِي ريوديث صن فيح بادرابواسلم كا حدیّت حسن غویّب و اَبُوْ سَلَّام اِسْمُهُ ممْطُورٌ تاممطور ہے۔ ی بن مبارک بیحدیث یچی بن کیٹر سے قال وَقَدْرُواهُ عَلَيُّ بُنْ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ. ﴿ كُرْتُ بُيْلِ.

كُ لَا رَبِينَ أَنَّ اللَّهِ إِنَّ لِينَ إِنِّ إِنَّ إِنَّ المُعلمُ المستافِرُ كَا مَنَاتَ عَلِينَا في من المستقم كالمثل پیٹی فرمائی ورا س مضمون کو قرآن یاک میں ج بجابین کیا گیا کہ ہدایت صرف ائتد تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اگر کوئی ہستی کے اختیار میں بدایت ہوتی تووہ حضور عبیضہ ہوسکتے مضیکن اللہ تعالیٰ نے جناب محدرسول اللہ عنظیم کوبھی ارشادفر ، دیا إِنَّكَ لا مَهُدی من ویدے (۲) نبی کریم عیالی کی نبوت ورسالت کوایک عمدہ اور بہترین مثال سے واضح کر دیا۔ کی ہے کہ جس نے آنخضرت عیالی کی دعوت کوقبول میا اورآپ علی ایمان لایاوہ جنت کامستحق ہوگیا (۴) ان مثالوں سے واضح ہوا کہ نمرز میں بندہ التد تعالی سے من جات کرتا ہے اس لئے ایس مناج ت اور ہملکا می ہو کہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوا ورصد قد کے فرریعہ سے جہنم کی آگ سے نب ت ملتی ہے جس طرح کوئی آ وی اسپے غلام کوا پی طرف سے کھلائے پلانے اور بیچاہے کدبیفلام میرے ہی کام کرے نیکن غلام ا تنان ، مَل جو کہ اپنے ، مک کے سوا دوسر بے لوگوں پر اپنی کم نی خرج کر دیا کرے یاان کی ضدمت کر ہے تو اس کا ، لک وآ قااس سے تاراض موج تا ے اس طرح المدتعالي بھي بہت تخت ناراض موتے ميں اس بات سے كدكوئي بندہ غير خدا سے اپني حاجت طلب آ مرے یاغیر خداکی نذرومنت ، نے بہت ہی اچھی مثالول سے اللہ تبارک وتعال کے پیغیروں نے سمجھایا ہے۔

٣٣٩: باب قرآن پڙھنے اور قرآن نه يڙھنے والےمؤمن کی مثال

٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْقَارِئِ لِلْقَرُانِ وغَيْرِ الْقَارِئ

240 حضرت ابومونی اشعریؓ سے روایت ہے کدرسول اللہ (سنگترے) کی سے کہا سکی خوشبوبھی اچھی اور ذا نقتہ بھی احیما ہوتا ہے۔اورجومؤمن قرآن نہیں پڑھتا اسکی مثال تھجور کی ت

ه ٤٤٠: حمد تسافُتيْمَةُ مَا أَبُو عُوالَةَ عَنْ قَعَادةَ عَنُ أَمَسٍ عس اليُّ مُوْسِي الْاشْعِرِيِّ قال قال رسُولُ اللَّهِ صَلَّى السه عليه وسلم مَعْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقُوا الْقُوْآنَ كمتل اللا تُرُبحة ريْحُها طيّبٌ وَطَعْمُها طَيّبٌ وَمَثَلُ

المُمُوْمِنِ الَّذِي لا يَقُوا أَ الْقُرُان كَمثلِ التَّمُوة لا ريُح لَهَا وَطَعُمُهَا حُلُوّوَ مَثَلُ الْمُنَا فِق الَّذِي يَقُر أَلْقُرْانَ كَمثلِ الرَّيُحانَةِ ريُحُهَا طَيّبٌ وطَعُمُها مُرُّ و مثلُ المُمَا فِقِ الَّذِي لاَ يَقُرأُ الْقُرْان كَمثلِ الْحَنظلة ريْحُها مُرِّ وَطَعُمُهَا مُرِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وقَدُرُواهُ شُعْبَةٌ عَلْ قَتَادة آيُظًا .

٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ قَنَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَلَالُ وعَيْرُ وَاجِدٍ قَالُ وَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ لَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهُويِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الشَّهُ الرَّزَاقِ لَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهُويِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الشَّهُ سَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الرَّدُع لاَ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الرَّدُع لاَ تَوَالُ المُؤْمِنُ يُصِينُهُ الآءٌ تَوَالُ المُؤْمِنُ يُصِينُهُ اللهُ ومَثَلُ المُؤْمِنُ عَصِينَةً اللهُ المُؤْمِنُ يَصِينُهُ اللهُ ومَثَلُ المُؤْمِنُ عَصِينَةً اللهُ ا

ہے جس کی خوشہونہیں ہوتی سیکن ذا نقد میٹھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے و لےمن فق کی مثال ریحان کی طرت ہے۔ کہ اس میں خوشبوتو ہوتی ہے لیکن وہ کڑواہوتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے من فق کی مثال حظل کی طرت ہے جس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے اور ذا لکتہ بھی۔ بید صدیث حسن سیح ہے۔ شعبہ بھی اسے قادہ سے قل کرتے ہیں۔

۲۷۷. حضرت ابو ہر برہ وضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول مقد سنی القد علیہ وسلم نے قر ، یا: مؤمن کی مش کھیتی کی ، فند ہے کہ بواا ہے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے۔ بہمی وائیں بھی برکتیں ہے کہ بموات ہے۔ من فق کی برکتی نہیں بہتا ہے۔ من فق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے کہ بھی نہیں بت یہاں تک کہ جڑ ہے کاٹ ویا جائے۔

یند یک شن سی ہے۔

۔۔ ۔ ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوں اللہ عفی ہے فرمایا درخت بھی ہے کہ موسم خزال ہیں بھی درخت بھی ہے کہ موسم خزال ہیں بھی اس کے بچ نہیں جھڑے اور وہ مؤسن کی طرح ہے۔ جھے بتا کا کہ وہ کو فسا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ بنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے گئے بیکن میر ہے در میں خیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرایا: وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرایا: وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرایا: وہ مجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرایا ہیں ہے ہیں کہ اس نے اسپنے و بدحضرت عمر سے کہتے ہوئے شرم آربی تھی۔ پھر میں تذکرہ کیا تو انہوں نے فرای آگر تم نے کہد یا سوتا تا ہیا ہیں کہ سے ایس سے ایس تا ای وہ میں دیا ہے۔ یہ میں خطر سے بیا میں خطر سے ہوئے ہیں ذیاد و محبوب تھا۔ یہ حد یہ میں خطر سے بو ہر برؤ ہے بھی حد یہ دیا ہے۔ یہ میں خطر سے بو ہر برؤ ہے بھی حد یہ میں خطر سے بو ہر برؤ ہے بھی

۳۵۰: باب بإنج نمازول کی مثن ۷۵۵ حفرت او ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ عَلَیْجَةً ٣٥٠: بَابُ مَاجاءَ مَثَلُ الصَّلواتِ الْخَمُس
 حدتناقتينة ما النيتُ عن ابن الهاد عن مُحَمَّد

سُن البُرَاهِيُم عَنُ آبِيُ سَلَمة بُن عَبُدِ الرِّحُمْنِ عَنُ آبِيُ هُرِيْرَةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لا يَتَقَى حَمْدُ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَتَقَى مِنُ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَتَقَى مِنُ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَتَقَى مِنُ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُ الْمَلْوَاتِ الْحَمْسِ مَنْ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَتَقَى مَنْ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَتَقَى مَنْ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالُ الْمَلْواتِ الْحَمْسِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ بِهِنَّ الْمَحْطَايَا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ هَلَا يَعْمُ لَلْهُ وَلِي النَّهُ وَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ بِهِنَّ الْمُحَمِيْحُ حَدَّقَنَا فَيَبِيدًا قَالَمَا لَوْلِي اللَّهُ عَنْ الْمَنْ الْهَادِ نَحُولُهُ.

#### ۳۵۱: بَابُ

422: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ لَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى الْآبَحُ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْلُ أُمَّتِي مَقَلُ الْمَطَرِلاَ يُدُرى اَوَّلُهُ خَيُرْاَمُ اخِرُهُ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَسَّارٍ وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و وَابُنِ عُمَرَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَيُووى عَنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ بُنِ مَهْدِي آلَّهُ كَانَ يُقَبِّثُ حَمَّادَ بُن يَحْيَى الْآبَحَ وَكَانَ يَقُولُ هُوَ مِنْ شُيُوخِنَا.

نے فرمایا: دیکھوا گرکسی کے دروازے پرایک نہر بہتی ہو وروہ
اس میں روزانہ پانچ مرتبہ شسل کرتا ہوتو کیا اس کے بدن پرمیل
باقی رہ جائے گی۔ عرض کیا گیا۔ نہیں با مکل نہیں۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر ہ یا زاسی طرح پانچول نمازوں کی بھی مثال ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گنا ہوں کو مناویتا ہے۔ اس
باب میں حضرت جابر شے بھی روایت ہے۔ یہ صدیف حسن صحیح
باب میں حضرت جابر شے بھی روایت ہے۔ یہ صدیف حسن صحیح
کی مانند نقل کرتے ہیں۔

#### ا۳۵: باب

9 22: حضرت انس تسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ کہ معلوم نہیں کہ اس کے شروع میں بھوائی ہے یہ آخر میں۔ اس باب میں حضرت عمل را عبد اللہ بن عمر ق ، اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ میصدی اس سند ہے حسن غریب ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی ، میں دبن مجہدی موابق کو شہت کہتے ہیں۔ اور انہیں انہیے اسا تذہ میں شار کرتے ہیں۔

کے اللہ است کرتا ہے اس کو ترفیہ کی تشبید دی ہے اسلئے کہ ترفیہ بہترین پھل ہے فہ ہر د باطن دونوں کیا ظ ہے تو ایمان کی بدولت اس کی علاوت کرتا ہے اس کو ترفیہ کی تشبید دی ہے اسلئے کہ ترفیہ بہترین پھل ہے فہ ہر د باطن دونوں کیا ظ ہے تو ایمان کی بدولت اس کی علاوت کا اثر فلہ ہر و باطن دونوں پر ہوتا ہے ۔ منافق قر آن کریم کی علاوت کرتا ہے فعا ہر تو خوشما ہوتا ہے لیکن قلب و باطن خراب و بدم و ہوتا ہے بیٹن اس کی علاوت کا اثر قلب پر نہیں ہوتا ہے علی ھذالقیاس جو شخص ایمان والو تو ہوتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا ایسے آدی کو ایمان تو فائدہ و بتا ہے لیکن اس کا ظاہر کوئی اچھا نہیں ہوتا اس طرح متافق جو قر آن مجیر نہیں پر حتا اس کا فاہر و باطن دونوں خراب میں جس طرح حطل کا پھل ہے اور حضور عرفی ہوتا ہی کو گھور کے درخت کے ستھ تشبید دی ہے جس طرح اس درخت خراب میں بہتر اس طرح موس شخص ہے ایم ن پر فتتوں اور مس عب کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا ایمان پڑنتہ و رغیر متزازل ہوتا ہے بہتر سے بہتر طیکہ بندہ نم ز کے بعد اپنے آپ کو متر کی سے جس طرح کے بیان ہے خسل کرے جو اس کے درواز سے پر ہواور پانی بھی صاف اور شفاف ہوتو اس کے جسم پر کسی قسم کر کے بعد اپنے آپ کو تا تیم ہوگئی و تبیں رہتے بشر طیکہ بندہ نم نر کے بعد اپنے آپ کو قسم کی کی کوئی و تبیں رہتے بشر طیکہ بندہ نم نر کے بعد اپنے آپ کو تا تیم ہوگئی و تبیں رہتے بشر طیکہ بندہ نم نر نے بعد اپنے آپ کوئی ان میں کی تو دگر کے نہ گرندہ کرے۔

٣٥٢: باب مَاجَاءَ مَثَلِ ابْنِ ادْمَ وَاجَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَامَلِه وَ امْلِه وَ الله بَنُ بَا خَلَادُ بُنُ يحيى الله بَنْ بُرَيْدَةَ عَنُ ابِيّه فَا ابْشِيرُ بُنُ المُهَاجِرِ آنَا عَبُدُ الله بُنُ بُرَيْدَةَ عَنُ ابِيّه قال قال السَّبِي صَلَّى الله عَنْه وَسَلَّم هلُ تَدُرُونَ مَا مَثُلُ هذه وَهذه وَرَمِي بِحضا تَيْنِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَمُ قَالَ هَذَاكَ الْآمَلُ وَهذَا الْآ جَلُ هذَا وَرَسُولُهُ حَسَنٌ غَويُبٌ مِنْ هذَا الْوَجُهِ.

١ ٥٨: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُدَا عَبُدُ الرَّعُونِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا السَّاسُ كَالِيلٍ مِسَانَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا وَاجِلَةٌ هذَا الرَّجُلُ فِيْهَا وَاجِلَةٌ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

٢٨٤: حَدَّقَ عَاسَعِيْدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْمَحُرُومِيُ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُبِيدِ الرَّحُمْنِ الْمَحُرُومِيُ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُبَدِهِ الرَّهُ رِي بِهِذَا الْإ سُنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ لَا تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةٌ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْمَا النَّاسُ كَابِلِ عِائَةٍ لا تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً أَوُ لا تَجِدُ فِيْهَا إلا كَابِلُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٨٣: حَدَّقَ شَاقَتُ بَهُ أَبُنُ سَعِيْدِ نَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ السَّمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ السَّحُمنِ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً السَّحُونُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَشَلُ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَشَلُ أُمَّتِي وَمَشَلُ وَحُسلٍ السُّعَوُقَدَنَسَا رًا فَجَعَسَتِ وَمَشَلُ أُمَّتِي كَسَمَشْلِ رَحُسلٍ السُّعَوُقَدَنَسَا رًا فَجَعَسَتِ السَّدَوَابُ وَاللَّهَ وَاللَّهَ مَا الْحِدِّ بِحُجَوَلُكُمُ السَّدَوَابُ وَاللَّهُ مَنْ الْحِدِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

٨٨ حـ تَنَفَ السُحقُ سُنُ مُوْسَى أَلَا نُصارِئُ نَا مَعْنُ اللهِ مُوسَى أَلَا نُصارِئُ نَا مَعْنُ الْمَاكِكُ عَلَ عَلَيهِ اللّهِ مُن دِيَّارٍ عَن ابُنِ عَمَر أَنَّ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عليُه وسلّم قَال اتَّمَا أَجَمُكُمُ فَيُمَا حَلاَمَنَ اللّهُ مُسِ وَ اللّهُ مُسِ وَ الشّمُسِ وَ

۳۵۲: باب انسان اسکی موت اورامید کی مثال دره در در بنده رضی الند عند، پنے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا کی تم جانتے ہو کہ اس کی اور اسکی کیا مثال ہے ،ور دوکنگر یال بھینکیں سے ہو کہ اس کی التد عنہم نے عرض کیا: بتد اوراس کا بھینکیں سے ہرام رضی ابتد عنہم نے عرض کیا: بتد اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سپ علیق نے فرمایا یہ امید ہے اور بیموت ہے۔ یہ حد یث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور بیموت ہے۔ یہ حد یث اس سند سے حسن غریب ہے۔

رسول التدصلي لتدعليه وسلم نے ارشا دفر ما يا: لوگو س كي مثاب

اس طرح ہے کہ کسی کے پاس سوا دنٹ ہوں کیکن ان میں سبے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ بید صدیث حسن صحیح ہے ۔

۲۵۸: ہم سے روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے سفیان کے حوالے سے اور وہ زہری سے اس سند سے ای کی ما نند نقل کرتے ہیں اور فر ، یا کہتم ان ہیں ایک کوجھی سواری کے قابل نہ پاؤ گے۔ سالم حضرت ابن عمر سے راوی ہیں کہ نبی اکرم نے فر ، یا دو گوگ ان سواون فول کی طرح ہیں جن میں متہبیں ، یک بھی سواری کے قابل فل ج ئےگا۔

کے قابل نہ سے یا فر ، یا کیک آ دھ سواری کے قابل فل ج ئےگا۔

سے میں میں میں کہ رسوں میں مشاب کے درسوں میں مشابیقہ کے درسوں میں مشابیقہ کے فر مایا ، کہ میری اور میری امت کی مثال اس مخص کی ہی ہے

جس نے آ گ سلگائی۔ چنانچہ کیڑے مکوڑے اور پروانے اس

پر گرنے لگیں ۔ چنا نجہ میں چھیے کی طرف تھییٹ کرتہمیں

بیانے کی کوشش کررہا ہول اورتم ہوکہ آگے بردھ کرس میں

گرتے چلے جارہے ہو۔ بیرصد پیٹے سن سیجے ہے۔ ۱۸۸۷: حضرت بن عمر سمتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فر مایا بتم وگوں کی عمریں پہل امتوں نے مقابعے ہیں ، یک ہیں جیسے عصر نے غروب سن قاب تک کا وقت ۔ پھر تمہاری وریبودو نصاری کی مثال سشخص کی ہی ہے جس نے کی مزدوروں کو کام پر گایا اوران ہے ہو کہ ون میر ۔ لئے دوپہر تک ایک قیراط کے عوض میں کام کرے گا۔ چن نچ یہود یوں نے یک ایک قیراط کے بدلے کام کیا۔ چن نچ یہود یوں نے یک ایک قیراط کے عوض دو بہر ہے عمر تک کام کیا۔ چنا نچ نصاری نے اس وقت کام کیا۔ چاہ نچ نصاری نے اس وقت کام کیا۔ پھر اب تم لوگ عمر ہے غردب قاب تک دود وقیر ط کے عوض کام کرتے ہو۔ جس پر یہود و نصاری غصے میں آ گئے اور کہنا ہے کہ کیا میں اور معاوضہ کم دیا جاتا ہے۔ پھر وہ تحض کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے جن میں سے کے کھر کہتا ہے کہ کیا میں اور محاوضہ کم دیا جاتا ہے۔ پھر افضل ہے میں جسے جا بتا ہوں عطا کرتا ہوں ۔۔

اسما مت كُمْ ومتل الْيهُود والنصارى كوخل استغمل عمالا فقال من يغمل لى الى يضف النهار على قيراط فير اط فعمست الْيهُود على قيراط قيراط نُمَ قال من يغمل لى مس سطف السهار الى صلوة العضر غلى قيراط قيراط فيراط فعملت السّهار الى على قيراط قيراط قيراط تُمَ انسُهُ تعملُونَ مِن صلوة الْعضر الى معارب الشّمس انسُهُ تعملُونَ مِن صلوة الْعضر الى معارب الشّمس عدى قيراط شير فيرا طين هعضبت الْيهُودُ وَالنّصارى فالْوُ اللهُ قَالَ فَاللّهُ اللّهُ فَقُلُ هَلُ ظَلَمُهُمُ مَن اشاء في هدا حديث حسن صحية.

ک کردی ہے گاری توان کے اس باب میں دو چیز وں کا بیان ہے (۱) حضور علیہ کا ایس تواس کا جواب دینا ضروری ہے اس حدیث کی بن پر بعض فقنہ ، نے فرہ یا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے عظم کی طاعت سے نماز میں جو کا م بھی کریں اس سے نماز میں بوتا اور بعض فقنہ ، نے فرہ یا ہے کہ اگر چیخلاف نی زافوں سے نماز ٹوٹ جائے گی اور س کے بعد میں نمی ذکی قضاء کرنا پیش بوتا اور بعض فقنہ ، نے فرہ یا ہے کہ اگر چیخلاف کی کو بدائیں اور دو نمی زمین بھی بوتو نمی زقطع کر لے قبیل عظم کرے میصورت پڑے گی نمین کرنا یہی چاہو نمی کر ایس میں اس وقت بھی نماز قطع کر سے نمین کرنا ہے کہ جن میں تا خیر کرنے سے شدید نقص ن کا خطرہ ہواس وقت بھی نماز قطع کر بین چیخ کے گرا جاتا ہے تو فورا نمی زلا وگر کرنے سے شدید نقص ن کا خطرہ ہواس وقت بھی نماز تو تو کر این چاہتے جیسے کوئی نمی ز کی ہیو کہ نابین سومی کو یں یا گڑھے کے قریب بھنچ کرگرا جاتا ہے تو فورا نمی زلا وگر اس سورت گذشتہ کتابوں میں نازل نہیں ہوئی اس سورت میں بہت مف مین ومعارف بیں سارے قرآن مجید کا نمیون نوٹر اور خلاصہ س سورت میں ہو۔

# آبُوَ ابُ فضَائِلِ الْقُرُانِ عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٥٣: باب سوره فانتحه كي فضيلت

۵۸۵: حضرت ابوہر مردہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک مرتبدالی بن کعب کے پاس گئے اور انہیں پکارا۔اے الی۔ وہ نماز بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف ویکھ اورجواب نہیں ویا ۔ پھر انہوں نے نماز مختصر کی اور آ یک کی خدمت يبل حاضر جوكر كها' "السلام عديك يارسول اللهُ ' رسول الله مَلِينَةِ نِهِ فَرِمايا" وَعَلِيمُ السلام" اور يوجِها كَتْمَهِين تُس چيز نِهِ مجھے جواب دینے سے روکا عرض کیا یا رسول اللہ علی میں نماز یڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا۔ کی تم نے میرے اوپر نازل مونے والی وحی میں بیچ ممتبیل پڑھا '' إستَ جينبُوْ اسان " (يعني جب منہیں امتد اوراس کا رسول علیہ اس چیز کیلئے یکاریں جو مسيس زندگي بخشے توانييس جواب دو) عرض كيا۔ جي مال \_انشاء الله آئده ايسانبيل موكا - ورآب نفر مايا: كياتم يستدكرت مویس تهمیں الی سورت بتاؤں جو نہ تو رات میں اتری ہے نہ انجیل میں ندز بور میں اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کو کی سورت ب-عرض كيد: جي بال يارسول القد سيايية -آب يست فرمايا: نماز سنس طرح برصعة مو؟ انهول في ام القرآن (سوره فاتحه) يرهى توآب علية في فرمايا: اس ورت كوتتم جس ك قبضة قدرت میں میری جان ہے۔ تورات ،زبور، انجیل حتی که قرآن میں بھی اس جیسی کو ئی سورت ناز ں نہیں ہوئی۔ یہی سبع مثانی (سات د ہرائی جانے والی آپتیں ) سے اور یہی قر آن عظیم سے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن سیجے سے اوراس باب میں

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٥٨٥: حَدَّثَنَا لُعَيْبَةُ لَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن الْعَلَاءِ بُن عَبُيدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِيَّهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَبَيَّ بُنِ بَحَعْبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَتِيُّ وَهُوَ يُصَلِّى فَا لَعَفَتَ أَبَىٌّ فَلَمُ يُجِبُهُ وَصَلَّىٰ أَبَىٌّ فَ خَفَّفَ ثُمَّ انُصَرَ فَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَّمُ مَسامَى عَكَ يِسْأَلُسِيُّ أَنْ تُسجِيْبَنِيُ إِذْ دَعُوْتُكَ فَقَالَ يَارَشُولَ اللُّهِ إِنِّي كُنُتُ فِي الصَّلُوةِ قَالَ اَفَلَمُ تَجِدُ فِيْسَمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ (إِسْتَجِيْبُوُ الِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ } قَالَ بَلَى وَكَاآعُودُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهِبُ أَنُّ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمُ يُنزِلُ فِي التَّورةِ وَلاَ فِي الْا نُعِيلُ وَلاَ فِي الزُّبُودِ وَلاَ فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقُرَأُهِي الصَّلوةِ قَالَ فَقَرَّأَ أُمَّ الْقُرُان فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّدِيُّ نَفُسِي بِيَدِهِ مَا أُنُولَتُ فِي التَّوُرَةِ وَلا فِي الْإِ نُجيُل وَلاَ فِي الزُّبُورِ وَلاَ فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبُعٌ مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُالُ الْغَظِيْمُ الَّذِي أَعُظِيْتُهُ هَذَا حدايُتُ حَسَنٌ صَحِيتُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنَس بُن

حضرت انس این ما مک سے بھی روایت ہے۔

## ۳۵۴ باب سوره بقره اورآیت الکرسی کی فضلیت کے متعلق

۲۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا اسپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ ۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان واغل نہیں ہوتا۔

يەمدىث حسنتى ہے۔

۱۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی املاعظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک کوہان (لیتی بلندی) ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ایک بھی ہے جوقرآن کی تمام آیوں کی سردار ہے۔ ادروہ آیت الکری ہے۔ بیصدیٹ خریب ہے ہم اسے صرف ادروہ آیت الکری ہے۔ بیصدیٹ خریب ہے ہم اسے صرف محکیم بن جبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

۸۸ ک: حضرت ابو ہر ہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے صبح کے وقت ''حکہ اور آیت الکرسی پڑھی تو آیات کی برکت سے اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جوشام کو پڑھے گا تو اس کی شبح تک حفاظت کی جائے گی ۔ بیر حدیث غریب ہے ۔ بعض علماء عبد الرحمٰن کی جائے گی ۔ بیر حدیث غریب ہے ۔ بعض علماء عبد الرحمٰن بن الی بکر بن الی ملیکہ الملیکی کے حافظے پر اعترض کرتے بن الی بکر بن الی ملیکہ الملیکی کے حافظے پر اعترض کرتے بن

402: حضرت ابوالوب الصارئ فرمات بین کدان کے بال ایک طاق تھ جس میں کھجوری تھیں ایک حبتی آئی اوراس میں سے کھجوری پڑھیں ایک حبالین سے کھجوری پڑالیت میں نے نبی ایکرم عظیمی سے شکایت کی تو آئے تو کہنا ہم اللہ اور پھر کہنا کہ آئے فرویا: جو واور جب وہ آئے تو کہنا ہم اللہ اور پھر کہنا کہ

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوُرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْيَةِ الْكُرُسِيّ مَالِكِ.

٧٨٧: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعُزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ السَّهِيُ لِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ السَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ شَهْيُ لِ بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُوا بَيْتُ اللَّهِ يُ تَقُرَأُ اللَّهَرَةُ فِيْهِ لاَ بَيْتَ اللَّهِ يُ تُقُرَأُ اللَّقَرَةُ فِيْهِ لاَ يَدُخُلُهُ الشَّيْطَانُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعً .

٧٩٠: حَدُّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ جُبَيرٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامٌ الْقُورُانِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيها ايَّدُ شَيءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامٌ الْقُورُانِ هِنَ ايَدُ الْكُرُسِي هَذَا ايَّةً الْكُرُسِي هَذَا ايَّةً الْكُرُسِي هَذَا حَدِيثَ عَرِيْتِ حَكِيمٍ بُنِ حَدِيثِ حَكِيمٍ بُنِ جَدِيثٍ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ وَقَلْ تَكُلَم فِيهِ شُعْبَةُ وَضَعَفَة.

٨٨٠: حَدَّقَفَ يَحْدَى بُنُ الْمُغِرَوِقِ آبُو سَلَمَةَ الْمَعْورُوقِ آبُو سَلَمَةَ الْمَصْحُرُوفِمِى الْمَمْدِيْنَى لَا ابْنُ آبِى فَدَيْكِ عَنْ عَبُدِ السَّحُمْ وَمِن الْسَلَيْكِي عَنْ زُرَارَةَ بُنِ مُصْعَبِ عَنُ آبِى اللَّهُ سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُويُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُويُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأُحْمَ الْمُؤْمِنَ إلى إلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَايَةَ الْكُوسِيّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ اللَّهُ الْكُوسِيّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمُسِى وَمَنْ قَالَهُ مَا عَنِي يُصُبِحُ حُفِظَ بَهِمَا حَتَّى يُمُسِى وَمَنْ وَايَةَ فَرَأُهُمَا حِيْنَ يُمُسِى مُفِطَ حَتَّى يُصُبِحُ هَذَا حَدِيُثُ فَرَأُهُمَا حِيْنَ يُمُسِى مُعُوطُ مَتَّى يُصُلِحُ وَمَلَى اللَّهُ الْمُلْكِي مِنْ قَبَلِ حِفْظِهِ مَنْ اللَّهُ الْمُلْكِي مِنْ قَبَلِ حِفْظِهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى عَنْ الْمُلْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُالُ اللَّهُ الْمُلِلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ

الله اورسول کے تھم کی تھیل کرو۔راوی کہتے میں کہ ابوابوب نے ذَٰلِكَ اِلِّي النَّبِي عَيِّكُ فَهَالَ اِذُهَبُ فَاذَا رَأَيْتَهَا فَقُلُ اسے پکڑلیاتو وہ جتنی فتم کھانے لگی کے دوبارہ بیں آئے گی۔ انہوں بِسُمِ اللَّهِ ٱجِيُبِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَةٍ قَالَ فَاحَذَهَا نے اسے چھوڑ دیا اورآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ فَحَلَفَتُ أَنُ لاَ تَعُودُ فَأَرُسَلُهَا فَجَآءَ إِلَى النَّبِي عَلِيَّةً نے بوچھ کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ عرض کیا اس نے قتم فَقَالَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ قَالَ حَلَفَتُ أَنُ لاَ تَعُوُدَ قَالَ كَـٰذَبَتُ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ قَالَ فَاخَذَهَا مَرَّةً کھائی ہے کداب نہیں آئے گی۔آپ نے فرمایا۔اس نے جھوٹ بولا كيونكدوه جھوٹ كى عادى ہے۔ چنانچية مفرت ابوابوب أُخُرِى فَحَلَفَتُ أَنُ لَا تَعُوُدَ فَأَرْسَلَهَا فَجَآءَ إِلَى النَّبِيّ نے اسے پکڑا تواس نے پھرفتم کھ تی اورابوابوب ؓ نے اسے دوبارہ عَيِّكُ فَـ قَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قَالَ فَحَلَفَتُ اَنُ لاَ تَعُوُدُ چھوڑ دیا۔ پھرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پ نے يو چھا فَقَالَ كَذَبَتُ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ فَأَخَذَ هَا فَقَالَ تمبارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا اس نے تشم کھالی ہے کہ اب صَالَنَا بِشَا رِكِكَ حَتَّى اَذُهَبَ بِكِ اِلِّي النَّبِيِّ صَلَّى نہیں آئے گی۔ آپ علی فرمایاس نے مجموث کہا کیونکہ وہ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِيِّي ذَا كِرَةٌ لَكَ شَيِّنًا آيَةً الْكُرسِيّ اِقْرَأْ هَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَ بُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ جموث کی عادی ہے چنانچدحضرت ابوالوب نے پھراسے بکڑا غَيْرُهُ فَجَآءَ إِلَى النَّبِي سَلِلَةٍ فَقَالَ مَافَعَلَ أَسِيْرُكَ قَالَ اور فرمایا میں تجھے نہیں چھوڑ وں گا یہاں تک کہ نبی اکرم علیت کی فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتُ صَدَقَتُ وَهِيَ كَلُوْبٌ هٰذَاحَدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

خدمت میں لے جاؤں ۔اس نے کہا میں تہمیں ایک چیز بتاتی <u> ہوں وہ بیر کرتم گھر میں آبیت الکرسی پڑھا کروتو شیطان یا کوئی اور </u> چیزتمهار فریب میں آئے گ۔وہ نبی اکرم ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کواس کے قول کی خبردی۔ آپ نے فرمایا۔

٠٩٤: حضرت الو مررية ف روايت ب- كرسول الله عليه في ایک مرتبدایک نشکررداند کیا۔اس میں گنتی کے لوگ تھے۔آپ نے ان سے قرآن پڑھنے کو کہا جے جو یاد تھا پڑھا چرآ پُ ان میں سے ایک مسن (حجوثی عمر والے مخص) کے پاس تشریف لاے اور فر می مجہیں کتنا قرآن یاد ہے۔اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلال سورت اورسورہ بقرہ باد ہے۔آ پ نے پوچھا تمہیں سورة بقره یاد ہے۔اس نے عرض کیا جی ہاں ۔آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ تم ان کے امیر ہوز چنانچدان کے معززین میں سے ایک شخص نے کہا: ابتد کی قتم میں نے سورہ بقرہ محض اس لئے نہیں سیکھی کہ میں اسکے ساتھ (نماز میں ) کھڑا نہ ہوسکوں گاڑ رسول امتد علیہ کے نے فرہ یا۔ قر آن سیکھواور پڑھواس لیے کہ جس نے قر آن کوسیکھا اور پھرات تبجد وغیرہ میں پڑھا آسکی مثال ایک مثل سے بھری

اس نے مج کہاا کرچہوہ جموانا ہے۔ بیصد بیث حسن غریب ہے۔ • 9 ٤ : حَـدُّنُـنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ نَا أَبُو أَسَامَةَ نَا عَهُدُ الْسَحِيهُ لِهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلُي آبِي أَحْمَدُ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ بَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَّا وَهُمُ ذُووَعَدَدٍ فَاسْتَقُرَأْهُمْ فَاسْتَقُرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَعْنِي مَامِعَهُ مِنَ الْتَقُوانِ فَاتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنُ آحُدَ ثِهِمُ سِنًّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَا فُلاَنُ فَقَالَ مُعِيّ كَذَا وَكَذَا وَسُؤْرَةُ الْبُقَرَةِ فَقَالَ امَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِذْهَتْ فَانْتَ آمِيُـرُهُـمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ ٱشُرَافِهِمُ وَاللَّهِ مَا مَنَعَبَى أَنُ ٱتَعَلَّمَ الْبَقَرَةَ إِلَّا خَشْيَةَانُ لَّا ٱقُومَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرُّانَ فَٱقْرَؤُهُ فَإِنَّ مَشَلَ الْقُرُانِ لِمَنُ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَ قَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابِ

مىخشُوق مىسىكا يَفُوحُ رِيْحَهُ فِي كُلِّ مِكَانٍ وَمِعْلُ مِنْ مَعْلَى مَنْ مِعْلَى مَنْ وَقِدْ رُوى هذا عَلَى مِسْكِ هَذَا حَدِيْسِتُ حَمَنٌ وَقَدْ رُوى هذا الْحَدِيْسِتُ حَمَنٌ وَقَدْ رُوى هذا الْحَدِيْسِتُ حَمَنٌ وَقَدْ رُوى هذا الْحَدِيْسِتُ حَمَنٌ وَقَدْ رُوى هذا الْحَدِيْسِ عَنْ عَطَاءِ مَوْلِى آبِي الْحَمَدَ عِنِ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسلا نَحُوهُ مَدَّفَنَا إِلَيْ مَعْدِ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقَبِّرِي عَنْ عَطَاء مَوْلَى آبِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرُسلا نَحُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرُسلاً نَحُوهُ إِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسلاً نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسلاً نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسلاً نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ اللهَ عَنْ ابِي مُونَا وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسلاً نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذُكُو فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بُنِ كَعْدِ

٣٥٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحِوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ الْمُعْتَمِرِ عَنُ إِبْرَاهِمُمَ الْبَي الْمُعْتَمِرِ عَنُ إِبْرَاهِمُمَ الْبَي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ الْاَنْدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ الْاَنْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ الْحِوِ سُؤرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ وَسَلَّى الْمَالِي عَمْ الْحِودِ سُؤرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ وَسَلَّى مَعْمِيْحُ.

24 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُ المَّ عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُ المَّ عَنُ الشَّعَتُ بُي عَبُدِ الرَّحُمنِ الْمَجَوْمِيّ عَنِ الْمَجَوْمِيّ عَنِ الْمَجَوْمِيّ عَنِ الْمَجَوْمِيّ عَنِ اللَّهِ عَنُ ابِي اللَّهُ شَعَبُ الْمَجَوْمِيّ عَنِ اللَّهِيّ عَيْظَتُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ عَمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيّ عَيْظَتُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ عَمَانٍ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيّ عَيْظَتُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ عَمَانٍ أَنْ اللَّهُ كَتَبَ كَتَابًا قَبَلَ انْ اللَّهُ كَتَبَ عَنْ اللَّهُ الْمَتَدِن خَعَمَ مِهِهُمَا شُؤْرَةَ الْبَقَوَةِ وَلاَ يَقُورُان فِي دَالٍ مِلْكَ اللَّهُ الْمَتَلِقُ وَلاَ يَقُورُان فِي دَالِ فَلَاتُ لَيَالٍ فَيَقُرْبُهَا شَيْطَانٌ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

٣٥٦: بَابُ مَا بَجَاءَ فِي شُورَة الِ عِمْرَانَ ٢٥٦ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمعِيْلِ ابْوُ عَلَيْد الْمَلِكِ الْعَطَّارُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعُیْب نَا ابْراهِیْمُ بُنُ عَبُد الْمَحَمَّد بُنُ شُعُیْب نَا ابْراهِیْمُ بُنُ سُلَیْمَان عَنِ الْوَلِیْدِ بُنِ عَبُد الرَّحْمِ اللهٔ حَدَّثَهُمُ عَنُ جُبیرِ مُن سَفْعَان عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَدِیه مُن سَفْعَان عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَدِیه

ہوئی تھیلی کی ہے کہ اسکی خوشبو ہر جگہ تھیلتی رہتی ہے اور جس نے
اسے یادکیا اور پھرسوگیا تو وہ اس کے دل میں محفوظ ہے جیے مشک
کی تھیلی کو باغد ھکرر کھ دیا گیا ہو۔ بیھدیت حسن ہے اور اسسعید
مقبری بھی ابواجد کے موئی عطاء ہے اور وہ رسول القد علیہ ہے
اس کی ما نندم سل نقل کرتے ہیں۔ قتبید اسے لیگ بن سعد ہے وہ
سعید مقبری سے وہ عطاء سے اور وہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کے ہم معنی مرسل نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ کا ذکر نہیں
اس کے ہم معنی مرسل نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ کا ذکر نہیں
کرتے ۔ اس باب میں حضرت انی بن کعب سے بھی روایت

294: حضرت نعمان بن بشررضی الله عندرسوں لتد سلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا علیہ وسلم نے فرہ یا ملیہ وسلم نے فرہ یا للہ تعالی نے زمین وآسان پیدا کرنے سے دو ہزارساں پیسے کتاب کھی اس میں سے دوآ نیتیں نازل کر کے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔اگر بیآ بیتیں کی گھر میں تین رات تک پڑھی جا کیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکٹا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۶: باب سورہ آل عمران کی فضیلت کے متعلق کے ۱۳۵۸: باب سورہ آل عمران کی فضیلت کے متعلق فرہ یا ( قیامت کے دن ) قرسن اور ال قرآن جود نیا میں اس بڑکل کرتے تھے اس طرح سیکیں گئے کہ آگے سورہ بقرہ اور پھر مورہ آل عمران ہوگ ۔ پھر نبی اکرم کے ان دونوں سورتول کی سورہ آل عمران ہوگ ۔ پھر نبی اکرم کے ان دونوں سورتول کی

وَمَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي الْقُرُانُ وَآهُلُهُ الَّذِي يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَفَدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْ عِمْرَانَ قَالَ نَوَّاسٌ وَ ضَرَبَ لَهُ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ثَلاَ ثَقَ آمُثَال مَانَسِيْتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ يَأْتِيَان كَانَّهُمَا غِيَايَتَان وَبَيْنَهُمَا شَرُقُّ ٱوْكَنَانَّهُ مَنا غَسَمَ لِمَتَانِ سَوُدًا وَانِ اَوْكَانَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيُرٍ صَوَافَ تُحَمَادِلاَ نِ عَنْ صَاحِيهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْلَةَ وَإِسَىُ أُمَسَامَةَ هِنْذَا تَحْلِينَتُ حَسَنٌ غَوِيْبٌ وَمَعْنِي هَلَا الُسَحِيلِيْتِ عِنْدَ اَهِلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجِيُّ ثَوَابٌ قِرَاءَ يَهِ كُذَا فَسَّرَيَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ هَٰذَا الْحَدِيْتَ وَمَا يُشْبِهُ هٰذَا مِنَ الْاَ حَادِيُثِ أَنَّهُ يَجِئُّ ثَوَابُ قِرَاءَ قِ الْقُرَّانِ وَفِي حَدِيثِ نَوَّاسِ بُنِ مَسَمَّعَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ مَايَدُ لُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا إِذْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي اللُّهُ لَيَا فَفِي هَلَا دِلاَ لَةٌ اللَّهُ يَجِيُّ ثَوَابُ الْعَمَلِ وَٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمْعِيْلَ نَاالُحُمَيُدِيُّ قَالَ قَالَ سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيْرِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنُ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضِ أَعْظَمَ مِنُ ايَةٍ الْكُرُسِيِّ قَالَ سُنفُيّانُ لِآنَّ آيَةَ الْكُرُسِيُّ هُوَ كَلاُّمُ اللَّهِ وَكَلاَّمُ اللَّهِ أعظمُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

تین مژلیس بیان فرما کیں \_میں اس کے بعد انبیں کبھی نہیں بھولا آپ نے فرمایا وہ اس اس طرح آئیں گی گویا کدوہ دوچھتریاں ہیں اوران کے درمیان ایک روشی ہے۔ یااس طرح آئیں گی جیسے دوسیاہ بادل ہیں یاصف باندھے ہوئے رِندوں کی ماننداینے ساتھی (یعنی پڑھنے والے) کی طرف بے شفاعت کرتے ہوئے آئیں گی۔اس باب میں حضرت بريدة اورابوامامة سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے اور بعض علماء کے نز دیک اس حدیث کے معنی بد ہیں کہ سورتوں کے آئے سے مرادان کا ثواب ہے۔ بعض الل علم اس حدیث اوراس سے مشابہ احادیث کی میں تفییر کرتے ہیں۔ حضرت نواس کی حدیث بھی اس پروادات کرتی ہے کہ قرآن کے آنے سے مراداس بڑمل کرنے والوں کے اعمال کا اجراوالواب ہے۔ امام بخاری ، حمیدی سے اوروہ سفیان بن عيبيد سے حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كى حديث كه "القد تعالى في أسان وزمين ميس آيت الكرس سے برى كوئى چز پیدائیس کی ' کی تفسیریس کہتے ہیں کہ آیت الکری اللہ تعالی کا کلام ہے اوروہ اسکے پیدا کئے ہوئے آسان وزمین سے بہت عظیم ہے۔

٣٥٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُورَةِ الْكَهُفِ

٣٠٤ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَلْبَانَا شُعُبَهُ عَنُ اَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقُولُ بَيْنَمَا وَجُلٌ يَقُولُ بَيْنَمَا وَجُلٌ يَقُولُ بَيْنَمَا وَجُلٌ يَقُولُ اللهِ فَنَظَرَ فَادَّا وَهُلُ الْغَمَامَةِ وَ السَّحَابَةِ فَاتَى رَسُولُ اللهِ فَنَظَرَ فَاذَى وَاللهِ فَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَكَ السَّكِينَةُ لَوَلَتُ مَعَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْكَ السَّكِينَةُ لَوَلَتُ مَعَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْكَ السَّكِينَةُ لَوَلَتُ مَعَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالل

4 2 : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ لَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ نَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ مَعُدَانَ شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ مَعُدَانَ بُن آبِى طَلْحَةً عَنُ أَبِى اللَّهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَأَ ثَلاَتَ ايَاتٍ مِنُ أَوَّلِ الْكَهْفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَأً ثَلاَتَ ايَاتٍ مِنُ أَوَّلِ الْكَهْفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن فَعَدَةً بُنُ بَشَّادٍ نَا عُصِسَمَ مِن فِعْنَةِ المَدَّجَالِ قَالَ مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُعَدَدُةً بِهِذَا اللهِ شَنَادِ مُعَدَدُةً بِهِذَا اللهِ شَنَادِ نَعُونَ وَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٍ .

٣٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي يِلْسَ

٢ ٩ ٤: حَدَّقَا قَتَيْبَةُ وَسُفَيَانُ وَكِيْعِ قَالاَ نَا حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الرَّوَاسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنُ هَارُوُنَ السَّحُمْدِ عَنُ مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَسُولُ اللَّهُ لَهُ بِقُراً تِهَا وَسَلَّمَ اَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلُبُ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهَا وَقَلُهُ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهُ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهُ اللَّهُ لَهُ بِقُوا لِيَهُ اللَّهُ لَهُ بِقُولًا لِيَّا مِنْ حَدِيثٍ فَتَادَةَ اللَّهُ لَهُ بِقُولُ خَمْنِ عَبِدِ اللَّهُ مَنْ حَدِيثٍ قَتَادَةَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْوَ خَمْنِ عَبِيثِ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثِ اللَّهُ وَمُنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثِ اللَّهُ وَمُعُلُ الْمُنْ مَنْ الْمُعَلِي اللَّهُ وَمُنْ الْمُ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي مِنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمُ مَنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمُ مَنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي مَنْ الْمُعَلِي وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي بَكُو مِنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي بَكُو مِنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي بَكُو مِنْ الْمُعَلِيْ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي بَكُو مِنْ الْمُعَلِيْقِ وَلاَ يَصِعُ حَدِيثُ الْمِي بَكُو مِنْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ وَلا يَصِعُ حَدِيثُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ وَلا يَصِعُ حَدِيثُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلِي

۳۵۷: باب سوره کہف کی فضیلت کے متعلق ۲۹۵ : حضرت براءرض اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مخص سورہ کھف پڑھ دہاتے ہیں کہ ایک مخص سورہ کھف پڑھ رہاتے ہیں کہ ایک مخص سورہ دیکھا۔ پھر آ سان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بدلی کی طرح کوئی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ بیان کیا ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سکیند (اطبینان) تھا جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا یا فرمایا قرآن کے ساتھ نازل ہوا یا فرمایا قرآن کے ساتھ نازل ہوا یا فرمایا قرآن کے اوراس سکیند (اطبینان) تھا جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا یا فرمایا قرآن کے اوراس سے بھی روایت ہے۔

290: حضرت ابو درداء رضی اندعنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے فر وہا: جس نے سور ہ کہف کی پہلی تین آپتیں پر حیس ہور ہ کہف کی پہلی تین آپتیں پر حیس ۔وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرویا گیا۔محمد بن بشار، معاذبن ہشام اور وہ اپنے والد سے اس سند سے اس کی مانشد صدیث نقل کرتے ہیں۔

بیمدیث مستحم ہے۔

۳۵۸: بابسورهٔ کلین کی فضیلت کے متعلق

۲۹ کا حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسمی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسمی مے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے الله تعالی کا دل سورہ بیین ہے ۔ جواسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے ۔ لیہ اس کے لیے دل مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف حمید بن عبد الرحمن کی روایت سے جانتے ہیں۔ اہل بھرہ اس حدیث کو قادہ کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ ہارون ابومح مجبول ہیں۔ ابوموی بھی یہ صدیث احمد بن سعید سے وہ تبیہ سے اور وہ حمید بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو بکر صدیق رضی الله عند سے بھی روایت ہے کیکن اس کی سندھے خبیں۔ اس کی سندھے خبیں۔ اس کی سندھے خبیں۔ اس کی سندھے خبیں۔

قِبَلِ اِسْنَادِهِ وَإِنسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

٣٥٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي حُمْ الدُّحَان

4 > : حَلَّثَنَا شَفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ نَازَيُلْ بُنُ حَبَابٍ عَنُ عَصَرَ بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي خَفَعِم عَنُ يَحْتَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي خَشَعِم عَنُ يَحْتَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي مَسَلَّمَةَ عَنُ آبِي هُورَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأً حَمَّ اللَّخَانَ فِي لَيْلَةٍ آصَبَعَ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأً حَمَّ اللَّخَانَ فِي لَيْلَةٍ آصَبَعَ يَسْعَفُهُ فِي لَيْلَةٍ آصَبَعَ يَسْعَفُهُ وَمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَه

49. حَلَّاتِهَا لَصُرُبُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْكُوفِيُّ مَازَيْدُ بُنُ حُبَابِ عَنُ هِشَامِ آبِى الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِيُ حُبَابِ عَنُ هِشَامِ آبِى الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِيُ هُرَيِّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَرُّةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَرُةً قَالَ اللَّهُ عَالَهُ هَذَا حَدِيثُ لَا تَعْرِفُهُ هَذَا حَدِيثُ لا تَعْرِفُهُ وَهِشَامُ آبُوالْمِقْدَامِ لا تَعْرِفُهُ وَهِشَامُ آبُوالْمِقْدَامِ يُصَعَفَى وَلَهُ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ آبِي هُرَيُرَةً هَكَذَا قَالَ يُطَعَقَلُ وَيُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي بُنِ زَيْدٍ.

٠ ٣١٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُورَةِ الْمُلْكِ

9 42: حَدَّثَنَاهُ حَمَّدُ إِنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي الشَّوَارِبِ لَا يَحْتَى بُنُ عَمُو وَبُنِ مَالِكِ النَّكُرِى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي النَّكُرِي عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي النَّكُرِي عَنْ آبِي عَصْلُ آتُهُ قَبْرٌ فَإِذَا النَّبِي عَيْقِي خَبَاءَ أَعَلَى قَبْرُوهُ وَهُوَ لاَ يَحْسَبُ آتُهُ قَبْرٌ فَإِذَا النَّبِي عَيْقِي خَبَالِي وَآنَا لاَ آخِيب قَبْلُ وَاللَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ضَوَبُتُ جَبَالِي وَآنَا لاَ آخِيب أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ انسَانَ يَقُرأُ سُورَةَ الْمُلَكِ حَتَّى خَتَمَهَا فَآتِي النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي النَّالِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ هِي الْمَانِعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ وَيُهِ الْمَانِعَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي الْمَانِعَةُ وَيُهُ الْمَانِعَةُ وَلَا الْمَانِعَةُ وَلِي الْمَانِعَةُ وَلِي الْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِعَةُ وَلِي الْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَلَوْلَا الْمَانِعَةُ وَلِي الْمَانِعَةُ وَالْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَيَعْمَلُولَ الْمَانِعَةُ وَلَى الْمَانِعَةُ وَلَهُ الْمَانِعِةُ وَلَالَهُ الْمَانِعَةُ وَلَمُ الْمَانِعَةُ وَلَمُ الْمَانِعَةُ وَلَمُ الْمَانِعِي الْمَانِعَةُ وَالْمَانِعِلَا الْمُوانِعِةُ وَالْمَانِعَةُ وَلَمْ الْمَانِعِلَا الْمُعْمِلُولُ الْمَانِعُولُ الْمَانِعُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَانِعُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمَالِعُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُو

٠٠ ٨: حَـلَّتُنَامُحَمَّلُهُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ نَا

۳۵۹: باب سورهٔ دخان کی فضیلت کے متعلق

42 : حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول للہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سورۂ دخان رات کو پڑھی وہ اس حالت میں جج کرے گا کہ ستر ہزار فر شیتے اسکی مغفرت مانگ رہے ہوں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ عمرین انی شعم ضعیف ہیں۔ امام بخاری انہیں مشکر الحدیث کہتے ہیں۔

49 ک: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے شب جمعہ کو سور و خان پڑھی اسکی مغفرت کر دی گئی ۔ اس حدیث کوہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہشام ابو مقدام ضعیف ہیں۔ ان کا ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے ساع ثابت نہیں ۔ ایوب، یونس بن عبیدا و رعلی بن زید نتیوں یہی کہتے ہیں۔

١٠١٠: باب سورة ملك كي فضليت كي متعلق

492: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن وہ قبرتھی جس میں ایک شخص سور ہ ملک پڑھ رہا تھا یہاں قبر ہے لیکن وہ قبرتھی جس میں ایک شخص سور ہ ملک پڑھ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا: بہر (سور ہ ملک) عذاب قبر کورو کئے اور اس علیہ وسلم نے فرہ یا: بہر (سور ہ ملک) عذاب قبر کورو کئے اور اس سند سے نجر یہ ہے ۔ اس سند سے غریب ہے ۔ اس سند سے غریب ہے ۔ اس بیاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت بہر میں اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔

۰۰ X: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

بُوَابُ فَضَائِلِ الْقُرُانِ الْقُرُانِ

شُعُنةُ عَنْ قتادة عَنْ عَبّاسِ الْجُسَمِيّ عَنَ ابِي هُرِيُوةَ عن السَّبِيّ صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُوُرَةُ مَنَ الْقُرُانِ ثَلاَ ثُونَ ايَةٌ شَفَعتُ لرَّحُلٍ حَتَّى غُفِرَلهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ هذا حَدِيثُ حسَنٌ

تبارك الدى بيده الملك هذا حديث حس المحدد المنطقة عن المنطقة ا

٨٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ لَنَا اَبُوالُا خُوص عَنْ لَيْتٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَوْهَ 6.

٨٠٣: حَدَّ فَنَاهُ رَيْمُ بُنُ مِسْعَرِنَا الْفُصْيُلُ عَنُ لَيْتٍ عَنُ
 طَاؤُسٍ قَالَ تَفُصُلانِ عَلٰى كُلِّ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُوانِ
 بِسَبُعِيْنَ حَسَنَةٌ.

# ا ٣٦١: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِذَا زُلْوِلَتُ

٨٠٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصُرِيُّ نَا الْحَسَنُ بَنُ سَلَم بُنِ صَالِح الْعِجْلِيُّ نَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنُ السَّم بُنِ صَالِح الْعِجْلِيُّ نَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنُ السَّه بَنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَنَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم مِنْ قَرَأَإِذَا زُلُزِلْتُ عُدلَتُ لَهُ بِيضُفِ الْقُرُانِ وَسَلَّم مِنْ قَرَأَ قِلُ إِنَّهُ الْكَافِرُونَ عُدِلَتُ لَهُ بِرُبُع الْقُرُانِ وَمَنْ قَرَأَ قُلُ يَا اللَّهُ اَحَدُ عُدِلَتُ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرُانِ هَذَا وَمِنْ قَرَأَقُلُ اللَّهُ اَحَدُ عُدِلَتُ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرُانِ هَذَا وَمِنْ قَرِأَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ عُدِلَتُ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرُانِ هَذَا

سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی المقد علیہ وسلم نے فر ماید قرآن میں تمیں سیتوں والی ایک سورت ہے جس نے ایک شخص کی شفاعت کی اور اسے بخش دیا گیا۔وہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ بیھد بیٹ حسن سیجے ہے۔

۱۰۸: حفرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد عدیہ وسلم سورة کم سجدہ اور سورة کلک پڑھے بغیر نبیل سوتے تھے۔ س حدیث کوئی راوی لیٹ بن انی سیم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بھی ابوز ہیر سے وہ جابر سے اور وہ نبی اکرم صلی القد عدیہ وسلم سے اسی کی ما نند فل کرتے ہیں۔ زبیر نے ابو زبیر سے بوجیما کہ کیا آپ صلی القد علیہ وسلم نے بیحدیث جابر صلی القد عنہ وسلی مند یہ سے تی ہے تو انہوں نے کہا کہ جھے میصفوان یا ابن صفوان نے ابن کے انہوں نے کہا کہ جھے میصفوان یا ابن صفوان نے ابن کہ انہوں نے کہا کہ جھے میصفوان یا ابن صفوان نے سے انکار کروی کہ یہ بواسطہ ابوز ہیر حضرت جابر رضی القد عنہ سے مروی ہے۔

۱۹۰۴: ہم سے روایت کی ہناد نے ان سے ابوالا حوص نے وہ الیف سے وہ ابوز بیر سے دہ جابر سے اوروہ نبی اکرم علی سے اس کی ، نزنقل کرتے ہیں۔ اس کی ، نزنقل کرتے ہیں۔

۱۸۰۱ ہم سے روایت کی ہر یم بن مسعر نے ان سے فضیل نے وہ ایک سے اور وہ طاؤس سے فقل کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا (سورة الم سجدہ اور سورة ملک) قرآن کی دوسری سورتوں برستر گنا فضیلت رسمتی ہیں۔

# ٣١١: باب سورة زلزال كى فضيلت

۱۸۰٪ حضرت اس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنوانی نے فرمایا جس نے سورہ زلزال پڑھی اس کے سے آدرھے قرآن کے پڑھنے کا ثوب ہے ۔جس نے سورہ کافرون پڑھی اس کے لیے چوتھ کی قرآن کا اورجس نے سورہ اضاص پڑھی اس کے لیے چوتھ کی قرآن کا ثواب ہے۔ اضاص پڑھی اس کے سے تہائی قرآن کا ثواب ہے۔ یہم اس حدیث کوصرف حسن بن سم کی سے حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف حسن بن سم کی

حِدِيُتُ عُويُبُ لا نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هَذَا الشَّيُحِ الْحَسْنِ بُنِ سَلُم وَفِي الْبَابِ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسِ

٥ • ٨ · حَدَّثَنَا عُقُبَةُبُنُ مُكُوم الْعَمِّي الْبَصْوِيُّ تَنيُ اِبْنُ اَبِي فُلَدُيُكِ اخْبَرَ نِي سلمَةُ ابْنُ وَرُدَانَ عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُل مِّنُ أَصْحَابِه هَلُ تَزَوَّجُت يَا فُلاَنَ قَالَ لا ٓ وَاللَّهِ يَنَا وَشُولَ النُّبُهِ وَلِآءِ نُعِلِي مَنَا ٱتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ ٱلْيُسَ مَعَكَ قُلُ هُوَ اللهُ آحَدٌ قَالَ بَلَىٰ قَالَ ثُنْتُ الْقُرُانِ قَالَ ٱلَيُّسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ قَالَ بَلْيَ قَالَ رُبُعُ الْقُرْانِ قَالَ آلَيْسَ مَعَكَ قُلُ يَا آيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ بَلْي قَالَ رُبُعُ الْقُرُانِ قَالَ ٱلْيُسَ مَعَكَ إِذَا زُلُـزِلَتِ ٱلْآرُصُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرُانِ قَالَ تَزَوَّجُ تَزَوَّ جُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِى شُوْرَةِ الْإِخُلاَص وَفِي سُورَةِ إِذَا زُلُزِلَتُ

٧ • ٨: حَـدُّقَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا يَمَانُ بُنُ الْمُهِيْرَةِ الْعَنَزِيُ نَا عَطَّاءٌ عَنْ إِبُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلُوِلَتُ تَعُدِلُ نِصْفَ الشُّوان وَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعُدِلُ ثُلُتَ الْقُرُان وَقُسُ يَسَا آيُّهَا الْمُتَحَافِرُونَ تَعُدِلُ رُبُعَ الْقُرُانِ هَذَا حَدِيُتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِ فُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَمَانِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ.

٣٦٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرَةِ الْإِ خُلاَص ٤٠ ٨: حَدَّثَنَابُنُدَازُنَا عَبُدُ الرَّحُمن بُنُ مَهُدِيّ نَارَائِدةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ هِلالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْع بْنِ خُتْيُم عَنِ عَمْرِ ويُسَ مَيْمُونَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِيُ لَيُلَيُ عَنُ امُوَأَةٍ اَبِيُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي آيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

روایت سے جانتے ہیں اور اس باب میں حضرت ابن عرب " ہے بھی روایت ہے۔

٨٠٨: حفرت الس بن ما مك مستح بين كدايك مرتبدرسول الله اس في عرض كيا: الله كي فتم تبيل كى يا رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے شادی کروں ۔آ پ نے فرمایا: کیا تههیں سورة اخلاص یا ونہیں عرض کیا؟ کیون نہیں۔آپ نے فرمایا : بینته کی قرآن ہوا۔ پھرآپ نے پوچھاسورہ نصریا و ہے۔اس نے عرض کیا کیول نہیں۔آپ نے فرویا یہ چوت کی قرآن بوا۔ پھر يو چھاسورہ كافرون ياد ب\_اس في عرض كيابيد بھی یاد ہے۔ آپ نے فر مایا: یہ بھی چوتھ کی قرآن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیاسورہ زفرال بھی یاد ہے۔اس نے عرض کیا: جھو ہاب كيون نيس-آپ ئے فرمايد بير بھي چوتھ كى قرآن ہے۔ پھر آپ نے فرومایم نکاح کرو۔ بیصدیث سن ہے۔ ، فی ا ۳۲۲: بېبسورۇاخلاص اورسورۇزلزال كى

فضالت کے متعلق

٨٠٧: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول القد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سورة زفرال نصف قر آن کے برابر، سورۂ اضاص تنہ کی قر آن کے برابر، ورسورۂ كافرون چوتھائى قرآن كے برابر ہے۔ ساحديث غريب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف یمان بن مغیرہ کی روبیت سے ج نتے ہیں۔

٣١٣: باب سورة اخداص كي فضيلت محمثعتق ٤٠ ٨: حضرت ابوالوب رضي الله عند كتية بين كدرسول لتصلى المتدعليه وسلم في فرويو سياتم مين سيكوني روز ندرات كوتبائي قر آن پڑھنے ہے بھی عاجز ہے کیونکہ جس نے سورۂ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھا۔ اس باب میں حضرت

وسَلَم اَيعُجِوُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقُواً فَى لَيُلَةٍ ثُلُثُ الْقُرُانِ مَنْ قَوَا السّهُ الْوَاحِدُ الصّمدُ فَقَدُ قَرااً ثُلُثُ الْقُرُانِ وَ فِى الْبَابِ عَنُ السّه الْوَاحِدُ الصّمدُ فَقَدُ قَرااً ثُلُثُ الْقُرُانِ وَ فِى الْبَابِ عَنُ ابْسِي السَّرُداء وآبِى سعِيدٍ وقَتَادَة ابْنِ النَّعُمَانِ وآبِى هُرَيُرة وَآسِي وَآبُنِ عُمَمرَ وآبِى مَسْعُودٍ هذا حَدِيثَ حَسَنٌ مِنُ وَآسِي وَآبُنِ عُمَمرَ وآبِي مَسْعُودٍ هذا حَدِيثَ حَسَنٌ مِنُ ووايةٍ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْفُضَيلُ المَنْ عِسَاصٍ وَقَدُرُوى شُعْبَةُ وَعَيْمُ وَاحِدٍ مِنَ الطِّقَاتِ هذا المُحدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ وَ اصْطَرَ لَوا فِيهِ.

٨٠٨: حَدَّقَنَا اَبُو كُرَيْبِ نَا اِسْحَاقَ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَنْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنُ اَبِی حُنَیْنِ مَوْلٰی لِالِ زَیْدِبُنِ الْعَطَّابِ اَوْمَوْلٰی زَیْدِ بُنِ الْعَصَّابِ اَوْمَوْلٰی زَیْدِ بُنِ الْعَصَّابِ عَنْ اَبِی هُویْرَةَ قَالَ اَفْتَلْتُ مَعَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم وَجَبَتُ قُلْتُ مَاوَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ هَاذَا الله عَلَیْهِ وَسَلَّم وَجَبَتُ قُلْتُ مَاوَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ هَاذَا الله عَلَیْهِ وَسَلَّم وَجَبَتُ قُلْتُ مَاوَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ هَاذَا الله عَلَیْهِ وَسَلَّم وَجَبَتُ قُلْتُ مَاوَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ هَادًا عَدِیْتِ حَدِیْتِ مَالِکِ بُنِ اَنْسِ وَابُو حُنیْنِ هُوَ عُبَیْدُ بُنُ حُنیْنِ.

٩ • ٨: حَدَّقَنَا مُنَحَمَّدُ اللهُ مَرُّ رُوْقِ الْبَصْرِیُ نَا حَاتِمُ اللهُ مَشْمُونَ اَلِسُوسَهُ لِ عَنْ فَابِتِ الْبَنَا نِي عَنْ اَنَسِ اللهِ مَسَلِيكِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ مَنْ قَرَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ مَنْ قَرَا لَكُ اَحَدِّ مُحِى عَنْهُ ذُنُوبُ كُلُّ يَوْمُ مِائَتَى مَرَّةٍ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدِّ مُحِى عَنْهُ ذُنُوبُ حَدَّمُ سِينَ سَنَةً إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَيَنْ وَبِهِذَا اللهِ سُنَاهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَرَادَانَ يَنَامَ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ارَادَانَ يَنَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ارَادَانَ يَنَامَ عَلَيْ يَمِينِهِ لُمَّ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ عَلَى عَلِيهِ فَمَ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ عَلَى عَلِيهِ فَيَ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ عَلَى مَنْ وَهُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الوَّبُ تَبَارَكَ عَلَي مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَدِّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ يَمِينِهِ لَمُ اللهُ عَلَيْ يَمِينِهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ المُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ عَلَيْهُ الْوَحِدِ الْنِصَاعُ عَنْ السَ وقَدُ رُوى هَا اللهُ وَالْ الْوجِهِ الْهُ الْوَلَا عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْوَالِهُ الْوَلَا عَلَى اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٠ حَدِدُسُلُ مُحَمَّدُ مَنُ بَشَادٍ مَا يَحْيى بَنُ سَعِيٰدٍ مَا يَحْيى بَنُ سَعِيٰدٍ مَا يَعْزِيْدُ مُنِ كَيْسَان ثَمَنى أَبُو حَارِمٍ عِنَ أَبِى هُرَيْرة قال قَمَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الحَشُدُو افَابّى قَمَالُ وَسَلّم الحَشُدُو افَابّى

ابودرداءرضی التدعنہ، ابوسعیدرضی التدعنہ، تن دہ بن عمی ان رضی التدعنہ، ابو ہر رہ ہر مضی للد عنہ، اس رضی التدعنہ، ابن عمر رضی الله عنہ، ابن عمر رضی الله عنہ اور ابو مسعود رضی التدعنہ ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اس حدیث کو کسی نے زائدہ سے بہتر ہیوں کیا ہو۔ امرائیل اور فیاض بھی ان کی متا بعت کرتے ہوئے ہیں۔ پھر شعبہ اور کی تقدراوی اسے منصور نے قل کرتے ہوئے اضطراب کرتے ہیں۔

۸۰۸: حضرت ابو ہر بریہ ہے۔ روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی
القد علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے کسی کوسورہ اخلاص
پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرویا: واجب ہوگئی۔ میں نے
پوچھ - کی واجب ہوگئی۔ آپ نے فرویا: جنت - بیصدیث
حسن سیح غریب ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف ولک بن انس کی
رویت سے جانتے ہیں. ورا بوشین و عبید بن حثین ہیں۔

۱۹۰۸: حضرت نس بن ، مک نبی کرم صنی التدعلیدوسم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صنی الله علیہ وسم نے فرہ یو: جو شخص روزانه دوسوم تبہ سور ہ اخلاص پڑھے ، اس کے پپی س سال کے گن ہ معاف کر وہ ہے گئے ۔ ہاں البتہ اگر اس پر قرض ہوگا۔ تو وہ معاف کر وہ ہے گئے ۔ ہاں البتہ اگر اس پر قرض ہوگا۔ تو وہ معاف کہ بیس ہوگا۔ اس سند سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ عیہ وسلم نے فرہ یا: جس مخص نے سونے کا اردہ کیا اور پھر اپنی وائیس کروٹ لیٹا۔ پھر سومر تبہ سور ہ اظام پڑھی تی مت کے وائیس کروٹ لیٹا۔ پھر سومر تبہ سور ہ اظام پڑھی تی مت کے دن اللہ تق لی فرہائے گا کہ میرے بندے اپنی دائیس جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔ یہ صدیث خابت کی راویت سے غریب ہے۔ وہ انس سے سے منقول ہے۔

۱۸۱۰ حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول الشصلی اللہ عدید وسلم فی مرایا جمع ہو ہو و میں تم لوگول کے ساسنے تہائی قر سن پڑھول گا۔ چنانچ جولوگ جمع ہو سکے جمع ہو گئے ۔ پھر رسول اللہ علیقی نکلے اور سورة اخلاص پڑھی پھر واپس چلے رسول اللہ علیقی اور سورة اخلاص پڑھی پھر واپس چلے

سَاقُرَأُ عَلَيْكُمُ ثُلُثَ الْقُرُانِ قَالَ فَحَشَدَ مَنُ حَشَدَ ثُمَّ فَرَ جَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً قُلُ هُوَ اللّهُ احَدَّ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِي سَاقُراً عَلَيْكُمُ ثُلُثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عُلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا آ ٨: حَلَّاثَنَا اللَّعْبَاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللَّوْرِيُّ نَا حَالِدُ بَنُ مَحْمَدٍ اللَّوْرِيُّ نَا حَالِدُ بَنُ مَخْدِدٍ نَاسُلَيْمَانُ بَنُ بِلاَلٍ ثَنِي سُهَيْلُ بَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ ابِيهُ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ قُلُ هُوَ اللَّهُ احَدِيدُ عَمَنَ صَحِيْحٌ.
آخد تغد لُ ثُلُك الْقُوان هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

الله المعتقلة المنافعة المنافعة المنافعة الله المنعيل المنافعة ال

گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے گئے کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایا تھ کہ تہائی قرآن پڑھیں گے۔ میر خیال ہونے کی وجہ صلی التدعلیہ وسم آسان سے کوئی نئی چیز تازل ہونے کی وجہ سے اندر گئے ہیں۔ پھر رسوں اللہ علیہ وہ بارہ تشریف لائے اور فر مایا: میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا۔ جان لوگہ یہ (یعنی سورہ اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جان لوگہ یہ (یعنی سورہ اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن میجے غریب ہے اور ابوہ زم انجی کا میں سلمان ہے۔

AII: حضرت ابو مریره رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایا: سورة اضاص تهائی قرب ن کے برابر ہے۔ بیصد یث حسن میچ ہے۔

۱۸۱۲ : حفرت انس بن ، لک فرمات بیل کدایک انصدری فحض معجد قباء میں ہم لوگول کی امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے اور ہر رکعت سورہ اخلاص پڑھتے پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے اور ہر رکعت میں ای طرح کرتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کی آپ ورسری بھی ان اخلاص پڑھتے ہیں۔ کہ یہ کائی نہیں پھر دوسری بھی پڑھی پڑھی پڑھی کے بعد بیسورت پڑھای کریں یا پھرکوئی دوسری بھی پڑھی پڑھی ہے۔ یو آپ بیسورت پڑھای کریں یا پھرکوئی اورسورہ کا انہوں نے فرمایا میں اسے یہ گڑئیں چھوڑ ول گا۔ اگرتم بوگ چھوڑ دیت ہوں۔ وہ لوگ آئیں اپنے میں سب سے افعال سمجھتے تھے بہذا کی اور کی امامت پر نہیں کرتے تھے۔ چن نچہ جب رسول ، مند بہذا کی اور کی امامت پر نہیں کرتے تھے۔ چن نچہ جب رسول ، مند میں نور کی امامت پر نہیں کرتے تھے۔ چن نچہ جب رسول ، مند بہذا کی اور کی امامت پر نہیں کرتے تھے۔ چن نچہ جب رسول ، مند میں نور کی امامت پر نہیں کرنے سے دو چھو اے فعال سمبیں اپنے دوستوں کی تجویز بڑمل کرنے سے نو چھو اے فعال سمبیں اپنے دوستوں کی تجویز بڑمل کرنے سے نونی ہورہ کی ہورک ہو ہے۔ بیان کیا ۔ آپ گئی کی بر رکعت میں بیہ ہورت ( یعنی سورہ اضاص ) پڑھتے ہو۔ اس

السُّورَة فِى كُلِّ رَكُعة فَقَالَ يَارَسُولَ اللَه اِتَى اُجِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّ حُبَّهَا اَهُ حَلَك الْحَنَّة هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ مِنُ هذَا الْمَانِي وَقَدْ رَواى مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَة عَنْ ثَابِتِ الْبُسَانِي وَقَدْ رَواى مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَة عَنْ ثَابِتِ الْبُسانِي عَنْ آئس انَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَة قُلُ هُوَ اللّهُ آحَدُ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ اللّهَا يَدُخُلُكَ الْجَنَّة.

٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُعَوِّ ذُتَيُنِ

٣ ١٠ - كَ لَّ لَنَا إِنْ الْمَحْيَى بَنُ سَعِيْدِ نَا اِسْمِعِيْلُ الْسَمِعِيْلُ الْسَمِعِيْلُ الْمِنُ آبِى حَالِمٍ عَنْ عَقْبَةَ ابْنُ آبِى حَالِمٍ عَنْ عَقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْاَتِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْاَلْهُ عَلَيْهُ الْاَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

٨١٨: حَدَّثَنَا أَتَيْبَةُ لَا ابْسُ لَهِيُعَةَ عَنُ يَزِيْدَ بَنِ ابِي ابْسُ لَهِيُعَةَ عَنُ يَزِيْدَ بَنِ ابِي حَبِيبٍ عَنُ عَلَيْ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عَقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيُةٍ وَسَلَّمَ أَنْ اَقْرَأُ بِالْمُعَوَّ ذَتَيُن رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيُةٍ وَسَلَّمَ أَنْ اَقْرَأُ بِالْمُعَوَّ ذَتَيُن .

فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلوةٍ هذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٍ.

نے عرض کی یہ رسوں اللہ عیاقیہ میں اس سورت ہے مجت کرتا ہوں
اپ فرمایا تمہیں اس سورت سے مجت یقین جنت میں داخل
کرے گی۔ بیصدیت اس سند سے حسن غریب ہے۔ بینی عبیداللہ
بن عمر کی ثابت بن فی ہے روایت ہے۔ مبارک بن فضالہ بھی اسے
ثابت بن فی سے وروہ الس سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے عرض کیا یہ رسوں اللہ علیہ میں اس سورت (لیخی سورہ اخلاص) سے مجت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اسکی محبت تمہیں
اخلاص) سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اسکی محبت تمہیں
جنت میں داخل کردے گی۔

۳۲۹ : باب معو ذ تین کی فضیلت کے بارے میں ۱۸۳ : حضرت عقبہ بن ی مرجہنی رضی القد تعالی عند نبی اکرم صلی القد عدی اگر م صلی القد عدید وسلم صلی القد عدید وسلم نے فرہ یا القد تعالی نے مجھ پر پچھا یک آیات نازل کی ہیں کہ کسی نے ان کے مثل آیات نہیں دیکھیں بیعنی سور و قلق اور سور و الن س۔

بيوريث حس سيح ہے۔

۱۸۱۳: حضرت عقبه بن عامررضی الله عند سے روایت ہے کہ ارتول الله صلی الله علیہ وقتین '' ارتبول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے برنماز کے بعد' معوذ تین'' پڑھنے کا حکم دیا۔

يەھدىڭ فريب ہے۔

واں ہاللہ کے عذاب سے نجات دیے واں ہے۔ حضرت فا مد بن معدان نے فرویا کہ ججھے الم ہنزیل اورای طرح تبارک الذی کے متعنق یہ طلاع بیٹی ہے کہ ایک آدی ان سورق کو پڑھا کرتا تھا ان کے علاوہ اور پچھنیں پڑھا کرتا تھا اور وہ بڑا گاہ گار تھ (قبر) میں مسورت نے (پرندہ) کی شکل میں آگر س پراپنے پروں کا سایہ کرلیا اور عرض کیا آبی اس کو بخش دے یہ جھے بہت پڑھا تا تھا ابتد نے اس کی سفارش قبول فرمائی وریفرویا کہ اس شخص کے برگناہ کے بدلے ایک نیکی کلھ دے اور اس پرعقیدہ رکھتا ہے اونہاں پرعقیدہ رکھتا ہے اونہاں کردو۔ دراصل اس سورت میں القد تعالی کی تو حیدا درقی مت کا ذکر ہے جوآ دی س کو بجھ کر پڑھتا ہے اور اس پرعقیدہ رکھتا ہے اس کی سفارش قبول فرمائی کی مغفرت فر ستے ہیں (۵) سورہ زنزال اور سورہ خلاص کی فضیست کے بارے میں احادیث واروہ ہوئی ہیں۔ جزری نے فرمایا پوتھائی آئی آن ہونے کا مطلب سیہ ہے کہ قرآن میں چ رچز میں زندگی ہموت، حشر، حساب اور اس سورت میں صرف صباب کا بیان ہے اور اس کو تھے ہیں۔ مہذا اور محادیدی انشانیا کی اور اس سورت میں صرف حساب کا بیان ہے اور اس کی میں نہوں ہے اور آخرے کا بیان ہوں سے مغفرت کی آن میں احداد ور میں المدتعالی اور روز قیامت کے اور اس میں احداد کی تو سیب ہے اور آخرے کی جو سیب ہے کہ ترآن میں احداد کی تو سیب ہے اور آخرے کی تو میں میں احداد کی میان ہوں ہے معفرت کی الشاقعالی اور دور میں میں میں احداد کی سام کی میں احداد کی تاب کو کی میں میں احداد کی تو اس میں احداد کی کو کی تاب کی کی گوئی تھان کی تلاوت گر نے والا اپنے آ ہے کور ت کے اس لیے قلب اور اخلاص کے ساتھان کی تلاوت کر نے والا اپنے آ ہے کور ت کے اس کی میں احداد کی اس کی تعاد کی گوئی تھان کی تلاوت کر نے والا اپنے آ ہے کور ت کھنوں کی میں میں دور تو تی سے اور اس کی ساتھان کی تعاد کی جائے گی ان افتانی میں کی تعاد کی بیاں کی تعاد کی جائے گی ان افتانی کی تعاد کی تعاد کی تعاد کی تعاد کی تعاد کی تعاد کی بناہ میں آ ہو تا ہے اس کی میں کہنوں کی تعاد کی تعا

٣١٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصُٰلِ قَارِئِ الْقُرُانِ

الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً أَنِ السُّوَدَاؤَدَ السَّيَالِسِيُ نَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً أَنِ السَّيَالِسِيُ نَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنُ عَالِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانِ وَهُوَمَا هِرِّ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقُرَأُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقُرَأُهُ فَالَ هِشَامٌ وَهُو طَلِيدٍ قَالَ شُعْبَةٌ وَهُو عَلَيْهِ صَالَى شُعْبَةٌ وَهُو عَلَيْهِ صَالًى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

# ۳۲۵: باب

۱۵۵: حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا: جوفض قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے وہ فخض ایسے لکھنے والے (فرشتوں) کے ساتھ ہوگا جو نیک ہیں اور جوفض قرآن پڑھتا ہے اور بیاس کیسئے سخت ہے (بیہ ہشام کی روایت کے الفاظ ہیں) یاس کا پڑھناس پرشاق ہے (بیہ شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں) یاس کے لیے دگنا اجر ہے ۔ بیہ طعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں) اس کے لیے دگنا اجر ہے ۔ بیہ حدیث حسن صحیح ہے ۔

۱۸۱۲ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کدرسول اللہ علی کے اللہ کا حلال کے موال کی ہوئی چیز ول کوحرام جانا۔
کی ہوئی چیز ول کوحلال اور حرام کی ہوئی چیز ول کوحرام جانا۔
اللہ تعالیٰ اے اس کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اسے اپنے گھروالول میں سے لیے وس آ دمیوں کی شفاعت کا اختیار دے گا جن پر جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔ یہ شفاعت کا اختیار دے گا جن پر جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔ یہ صدیث کو صرف اس سند سے حدیث کو صرف اس سند سے حدیث کو صرف اس سند سے

صحِيعة وخفص بن سليمان ابو عمر بزّارٌ كُوفِيّ . يُضَعّف في الْحدِيث

# ٣٢٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصُل الْقُرُان

١٤ ٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُسَمَيْدٍ نَا حُسيْنُ نُنُ عِلِيّ الُـحُعَقِيُّ مَا حَمَرَةُ الزَّيَّاتُ عَنُ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيُّ عَنُ إِبْنِ أَخِي الْحَارِثِ الْآعُورِ عَنِ الْحَارِثِ الْآعُورِ قَىالَ مَرَرُتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْاَ حَادِيْتِ فَدَخَلُتُ عَلَى عَلِيَ فَقُلُتُ يَا آمِيُرَ الْسَمُّوْمِنِيُنَ الاَ تَرَى النَّاسَ قَدْ خَاصُّوُّ افِي الاَحَادِيُثِ قَالَ اَوْقَدَ فَعَلُوْهَا قُلُتُ نَعَمُ قَالَ اَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْنَةٌ فَقُلُتُ مَا الْمَخُرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ كِنَابُ اللَّهِ فِيلِهِ نَبَأُ مَا قَبُلَكُمُ وَخَبُرُمَا بَعُدَكُمُ وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمُ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزُلِ مَنُ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارِ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنِ ابْتَغِي الْهُدي فِي غَيْرِهِ أَضَـلَّهُ اللَّهُ وَهُوَحَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكُرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَا الْحِسْوَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِى لاَ تَوْيُعُ بِهِ الْآ هُوَاءُ وَلاَ تَسْلَتُبسُ بِهِ الْا لَسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَاءُ وَلاَ يَسْخُلُقُ عَنُ كَثَرَةِ الرَّدِ وَلاَ تَنْقَضِيُ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تُنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتُهُ حَتَّى قَالُوا (إِنَّا سَمِعُنَا قُرُالًا حَحَبًا يُّهُ دِى إِلَى الرُّشُدِ فَامُنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَوَهَنْ حَكَّمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دُعَا الَّيْهِ هُدَى اللَّي صَوْاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ خُدُها إليُّكَ يَا أَعْوَرُ هِـذَا حَـدِيْتُ غَرِيْتِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْتِ حَمَّزة الرَيَّات وانسادُهُ مَحُهُوْلٌ وَفِي الْحَارِث مقال

ج نتے بین اوراسکی کوئی سند صحیح نہیں ۔حفص بن سیم ن ،ابوعمر بزاز کوئی بین بہ بیضعیف میں ۔

٣٩٦: بابقرآن كى فضيلت كے بارے ميں ١٨٥ حفرت حارث اعور فرمات بيل كديين معجد كے ياس سے گرْرانو دیکھا کہ لوگ دنیاوی (باتوں) میں مشغول ہیں۔ چنا نچہ میں حضرت علیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا کداے امیر المؤمنین کی آب د كونيس رے كداوك باتوں ميں مشغول بيں \_آ بي ف فرمایا کیوالیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔حضرت عی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ کوفر استے ہوئے سن کوعفریب ایک فتندآنے والا ہے۔ میں نے عرض کی: اس سے بیخے کا کی راستہ ہوگا۔آ پُسے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم میں تم سے پچھول ك متعبق بھى تذكره ہے اور تمہارے بعد كا بھى نيز اس ميں تهب رے درمیان ہونے والے معامل ت کا تھم سے اور بیسیدھا سچا فیصلہ ہے۔ بیدنداق نہیں ہے۔جس نے اسے حقیر جان کرچھوڑویا مندتع لی اس کے مکڑ ہے کردےگا۔ پھر جو تحض اس کے علاوہ سمى اور چيز ميں مدايت تلاش كرے كا لقد تعالى اسے كمر وكردے گا- بيالندكي ايك مضبوط رى بادريمي ذكر حكيم باوريمي صراط مستقیم ہے۔ بدای کا ب ہے جسے خواہش ت نفسانی میر هانبیں كريكتي اور نه بي اس سے زبانيں خلط معط موقى بيں عماءاس سے سیز بیں ہو سکتے ۔ یہ باربار دہرانے اور پڑھنے سے برانانہیں موتا \_اسكے عائب مجھی فتم نہیں ہوسکتے \_اسے س كرجن كهدا شھے كد " بم نے بچیب قر"ن سن جو ہدایت کی راہ دکھ تا ہے ہم اس پر ایمان لائے '۔جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے چے کہا۔ جسف اس رعمل کی س فاجر یاید جسف اس کے مطابق فيصدكياس ف عدل كيا - اورجس في الكي طرف لوكور) وبلايا ے صراط متعقیم پر چلادیا گیا۔اے اعوراس حدیث کو یاد کرلو۔ میہ

صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف حمزہ زیات کی رویت ہے جانتے ہیں اوراس کی سند مجھول ہے نیز حارث کی روایت میں کلام ہے۔

٣١٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعُلِيْمِ الْقُرُانِ

٨١٨: حَدَّقَ مَا مَحُمُودُ مِن عَيْلانَ نَا اَبُودَاؤُد اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي عَلَقَمَةُ ابُنُ مَرْتَدِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَ ابْنَ عُبَيْدَة الْخَبَرَنِي عَلْقَمَةُ ابُنُ مَرْتَدِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَ ابْنَ عُبَيْدَة يُحَدِّ عَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ يُحَدِّ الرَّحْمَنِ عَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيُرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ فِي الرَّحُمَٰنِ فَذَاكَ الَّذِي الْقُعَدَ الشَّحَرُانَ وَعَلَّمَ الْقُرُانَ فِي زَمَانِ عُشْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ.

٩ / ٨: حَـدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا بِشُو بِنُ السَّرِيِّ نَاسُفَيَانُ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عُشْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ خَيْسُرُكُمُ اَوُ اَفْضَلُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ هــذَا حَــدِيُـــتُ حَسَـنٌصَــحِيُــحٌ وَهـٰكَــذَا رَوْى عَبُدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهْدِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ شُفِّيَانَ الثَّوْرِيّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنُ آبِي عَبُدِالرَّحْمَنِ عَنُ عُثُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُفْيَانُ لاَ يَلْبُحُرُ فِيْهِ عَنُ سَعْدِ بُنِ غُبَيْدَةً وَقَدُرُواى يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الُـقَـطَّانُ هِلَا الْحَدِيْتُ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ عَنُ عَلْقَمَةَ بُن مَـرُقَـدٍ عَنْ سَعْدِ بُنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ عُفُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِـــَـٰلِكِكَ مُــَحَــمَّـــُهُ بُنُ بَشَّــارٍ نَــا يَسَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيّانَ وَشُعُبةَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ وَهَكَذَاذَكُوهُ يَحُيَى بُسُ صَعِيُدٍ عَنُ سُفُيَانُ وَشُعْبَةَ غَيْرَمَوَّةٍ عَنُ عَلُقَمةَ ابُن مرثدٍ عنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ ابِي عَبِدِ الرَّحُمنِ عِنْ عُثُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَىالَ مُسْحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ وَأَصْحَابُ سُفُيَانَ لاَ يَدَّكُرُونَ فيُهِ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ سَعُد بُن عُبَيْدَةَ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ بَشَّارِ وَهُو اصَـحُ قَالَ اَنُوعِيُسْى وَ قَدُرَادَ شُعُبَةُ فِي

۳۲۷: باب قرآن کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق ۱۸۸ : حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھ نے ۔ اس حدیث نے جمھے اس جگہ بڑھ یو عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ اس حدیث نے جمھے اس جگہ بڑھ یو چنا نچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کے زمانے سے کے کر جاج بن پوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی ۔ بیہ حدیث میں جسمے ہے۔

194: حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْتُ فَ فَ مِلَا الله عَلَيْتُ فَ فَ مِلَا عَلَيْتُ فَ فَ مِلْ الله عَلَيْتُ فَ فَ فَر مَا يَا اَفْضَالَ تَرْ يَنْ فَحْصَ وہ ہے جس فرمايا: تم ميں سے بہترين يو فرمايا اِفْضَل ترين فخص وہ ہے جس فرآن سيکھا پھراورلوگوں کو بھی قرآن سکھايا۔

ب صدیث حسن مجھے ہے۔عبد الرحن بن مہدی اور کی رادی اس حدیث کوسفیان توری سے وہ علقمہ بن مرشد سے وہ عبدالرحمٰن ے وہ عثمان سے اور وہ نبی اکرم علیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں ۔ یجیٰ بن سعید قطان بھی ہیہ صدیث سفیان سے وہ شعبہ سے وہ علقمہ بن مردد سے وہ سعد بن عبیدہ ہے وہ ابوعبدانرحن ہے وہ عثمان سے اور وہ می اکرم علقتہ فے اوروہ سے اور وہ میں مجمد بن بشار میہ بات بیکی بن سعید ہے اور وہ سفیان اورشعبہ نے قل کرتے ہیں ۔محد بن بشار کہتے ہیں کہ یجی بن سعید نے بھی اسے اس طرح نقل کیا ہے۔وہ سفیان اور شعبہ ہے، یک سے زیاوہ مرتبہ وہ علقمہ بن مرہد سے وہ سعید بن الی عبیدہ سے وہ ابوعبد الرحمٰن سے دہ عثان سے اوروہ نی اكرم علي الله المرت بي محد بن بشركت بي كسفيان كے ساتھى اس حديث كى سند ميں سفيان كے سعد بن عبيدہ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ بیزیادہ صحیح ہے۔ انام بوعیسی ترندی فرماتے میں کراس حدیث کی سندمین سفیان نے سعد بن عبیدہ کو زیادہ ذکر کی ہے۔ اور ان کی حدیث اشبہ ہے علی بن عبد متد، کی بن سعید نے قال کرتے ہیں کہ میرے

اسساد هدد الحديث سعد نس عُيدة وكان حديث شعُس السه قال يحيى بن سعُيد ما احديث عند الله قال يحيى بن سعيد ما احديد يعدل عندى شعْنة واذا خالفة شفيان حدث بقول شفيان سمعت الاعتمار يذكر عن وكيع قال قال شعبة سفيان اخفط متى وما حدثنى سفيان عن احد بشىء فسالتُه إلا وَجدُتُه كما حدثنى وفي الباب عَنْ عَلِي وَسَعْدٍ.

٨٢٠ : حَدَّثَفَ الْحَبْرَناعَ لَهُ الْوَاحِدِ بُن زِيَادٍ عَنْ
 عبد الوَّحْمِن بُن اِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدِ عَنْ
 عبد الوَّحْمِن بُن اِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدِ عَنْ
 عبد يُن اَبِى طالِب قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ
 عبد وسَلِم حيرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَمهُ هذا
 حديث لا نعرفه من حديث على عَن النَّبِي صَلَى اللَّه على النَّبِي صَلَى اللَّه على النَّبِي صَلَى اللَّه على النَّبِي صَلَى اللَّه على السَّحَاق.
 عليه وسَلْمَ إلَّا مَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ اسْحَاق.

٣٦٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ قَرَأَحَرُفًا مِنَ اللهِ عَرُفًا مِنَ اللهُ عَرِ

ا ١٨: حَدَّثُ مَا مُحَمَّدُ مِنْ بِشَارِنَا ابُوبِكُرِ الْحَنفَى نَا الصَّحَمَّد بُن مُوسى سمغت مُسَحَمَّد بُن كَعْبِ الْقَرَظَى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّه بُن مَسُعُودٍ يَقُولُ قَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسلّمَ مَن مَسُعُودٍ يَقُولُ قَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسلّمَ مَن قَرَاحَرُفًا مِن كَتَابِ اللّهِ فَلَه بِه حَسَنةٌ وَالْحَسَنةُ بِعَشْرِ المُثَلِق لَهَ لَا اقْولُ آلَتَه حَرْف وَلكِنْ الفَّ حَرْف وَلاَم مَن الفَّ حَرْف وَلاَم مَن عَلِيه عَرف وَلاَم مَن عَدِي الفَولُ آلِكَ عَرف مَن عَدِي الله مَن عَدِي الله مَن عَد الله سُ عَد الله سُ عَد الله سُ مَسْعُود ورفعة بعضَه ووقعة بعضَهُم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَه هو وقعة بعضَهُم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَهم ووقعة بعضَهم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَهم ووقعة بعضَهم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَهم ومن عَد الله سُ ومُحمد بن كعب القوظَى يُكُيلُ الله عَمْ الله مَسْعُود ومعة بعضَهم والله وقعة بعضَهم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَهم والله وقعة بعضَهم عن الله مَسْعُود ومعة بعضَهم والله وقعة بعضَهم عن الله مَن عَد الله مُن ومُحمد بن كعب القوظَى يُكُيلُ المَا حَمْوة

نزدیک تقابت میں کوئی شعبہ کے ہر برنہیں ور جب شعبہ ک سفیان می فقت کرتے ہیں۔ تو میں ان کا قول لیتا ہوں۔ ابوعار، وکتے سے شعبہ کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فر مایا سفیان مجھ سے زیادہ حافظ ہیں۔ میں نے ان سے حدیث سفنے کے بعد کئی مرتبہ اس شخص سے پوچھی جس سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ویسے بی پایا جیسے سفیان نے روایت کیا تھا۔ اس باب میں حفرت میں اور بیت ہے۔

۸۲۰ حضرت علی بن الی طاحب رضی امتدعنه کہتے ہیں که رسول مندصی امتدعیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ ورسکھ نے اس حدیث کوہم علی بن الی طاحب کی رو بہت سے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

# ۳۷۸: بابقر آن میں سے ایک حرف پڑھنے کا اجر

۱۹۸۰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول للہ حصل للہ عنہ وسلم نے فرہ ہیا: جس نے قرآن مجید ہیں ہے ایک حرف پڑھ اسے اس کے ہدنے کیک نیکی دی جائے گی ، ورہر نیکی کا ثواب دس گن ہے میں نہیں کہتا کہ '' ام'' (ایک) حرف ہے ہلکہ الف ایک حرف ہے لہم بھی ایک حرف ہے اور میم بھی کیک جرف ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ محمد بن کعب قرطی نی کرم صلی اللہ عدیہ وسلم کی حیات ہے کہ محمد بن کعب قرطی نی کرم صلی اللہ عدیہ وسلم کی حیات ہے کہ محمد بن کعب قرطی نی کرم صلی اللہ عدیہ وسلم کی حیات ہے کہ محمد بن کعب قرطی نی کرم صلی اللہ عدیہ وہ اور سند سے بھی این مسعود رضی بند عنہ سے منقول ہے۔ ابواحوص اسے عبد اللہ بن مسعود رضی بند عنہ سے منقول ہے۔ ابواحوص اسے عبد اللہ بن مسعود رضی بند عنہ سے مرفوع وربعض موقو فی روایت کرتے ہیں۔ جمل بن کی کئیت بوجمزہ ہے۔

١٨٢٠ حَدَّلَنَانَصُرُبُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ نَا عَبُهُ الصَّمَدِ بُنُ عَسُدِ الْوَارِثِ نَا شُعُبَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُويَرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عَنُ آبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ يَحِبُ صَاحِبُ الْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَارَبِ زِهُهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةً فَيُلْبَسَ حُلَّةً فَيُلْبَسَ حُلَّةً الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِ زِهُهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةً الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِ إِرْضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ آرُضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِ آرُضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ فَيُومِ الْهَالُ لَلَهُ الْحَرَامَةِ فَيَرُضَى عَنُهُ فَيَوْمَ الْمَالِ اللَّهُ حَسَنَةً اللَّا عَبْدُا اللَّهُ عَسَنَةً عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَسَنَةً اللَّهُ اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَسَنَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيلُهُ عَلَيْهُ عَل

### ٩ ٢٣: باب

٨٢٣. حَدُّفَنَسامُ حَمُّدُهُنُ بَشَّادٍ نَسا مُسَحَمَّدُ بَنُ جَمُّدُ بَنُ جَمُّدُ لَهُ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ جَمُّدُ اللهُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي حَرَادَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَهَذَا آصَحُ عِنْدَ نَا عَنْ حَدِيثٍ عَبْدِ العَسْمَدِ عَنْ شُعْبَةً:

مَّ ٨ ٢ . حَلَّكُ مَا أَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ نَا أَبُوا لَنَصْرِ نَا بَكُرُ بَنُ خَنَيْشٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْطَاةً عَنُ أَبِي شَلَيْمٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْطَاةً عَنُ اَبِي شَلَيْمٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُطَاةً عَنُ اَبِي شَلَيْمِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُطَاةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللهُ يَعَيْدٍ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ اللهُ يَعَيْدٍ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ اللهُ يَعَيْدٍ مَا اللهِ يَعْمَلُ مَا حَرَجَ مِنْهُ قَالَ اللهِ عَرُوبَ مَل اللهُ عَلَيْكَ وَأَسِ الْعَبْدُ مَا اَحَامَ فِي صَلاَيْهِ وَمَا اللهُ عَرُق مَل اللهُ عَرُق مَل اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَى مَا حَرَجَ مِنْهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْق مَل اللهُ عَلَيْكَ غَرِيْتُ عَرُق مَا لاَ تَعْرِفُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ غَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلِى اللهُ اللهُ عَلَى الْحِل الْمُواهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْحِل الْمُواهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُواهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

## • ۲۳: بَابُ

٨٢٥: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا جَرِيُرٌّ عَنُ قَابُؤْسِ بُنِ اَبِیُ طَ<del>لْیَانَ عَنُ اَبِیُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَا</del>لَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّهِٰ يَ لَيُسَ فِي جَوُفِهِ شَيْءٌ مِنَ

۱۸۲۲ حضرت الوہریہ فروتے ہیں کہ نی اکرم علیہ نے نے فرمایا: قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا۔ تو قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا۔ والقدا سے جوڑا پہنا پھرا سے عزت کا القدا سے عرض کرے گا: یا القدا سے مزید پہنا۔ چنا نچہ پھرا سے عزت کا جوڑا پہنا یا جائے گا۔ پھروہ عرض کرے گا: یا اللہ اس سے مرض کرے گا: یا اللہ اس سے دامنی ہوجا تو اللہ تعالی اس سے دامنی ہوجا تو اللہ تعالی اس سے دامنی ہوجائے گا۔ پڑھتا جا ورسیر صیاں (درجات) پڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے ایک اورسیر صیاں (درجات) پڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ بیمدیہ ہے۔

### ٣٢٩:باب

۸۲۳: ہم سے روایت کی محد بن بشار نے ان سے محد بن جعفر نے دہ شعبہ سے وہ عاصم بن بہدلہ سے دہ ابوصال کے سے اور دہ ابو ہر روائے سے اس کی مانند فقل کرتے ہیں لیکن میر غیر مرفوع ہے اور زیادہ مجمعے ہے۔

۸۲۲ مقرت ابوا مام سے روایت ہے کہ نی اکرم علی نے فرمای: اللہ تعالی اسے بندے کی کسی چزکوا سے فور سے نہیں سنے جن کا کہ اسکا رائی اللہ تعالی اسکے سر پر چھڑکی جاتی ہے اور جنتی دیروہ نماز پڑھتار ہتا ہے۔ نیکی اسکے سر پر چھڑکی جاتی ہواور بندوں میں سے کوئی کسی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں.

کرسکتا جنتا کہ اسکے پاس سے لگی ہوئی چیز سے ابونطر کہتے ہیں کہ اس سے مرادقر آن ہے۔ یہ حدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ بکر بن نہیں پر ابن مدیث کو صرف اس سندسے جانتے ہیں۔ بکر بن نہیں پر ابن مبرک اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں ان سے قل مبرک اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں ان سے قل کرنا چھوڑ دیا تھا۔

# ۳۷۰: باب

صیح ہے۔

۸۲۷ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صاحب قرآن ( یعنی حافظ )

سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور منزلیس چڑھتا جااوراس طرح کھی ہے کہا جائے گا کہ پڑھ اور منزلیس چڑھا کرتا تھا ۔ تمہاری منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ بید حدیث منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ بید حدیث حسن سے جہاں تم آخری سے دوسفیان سے اور وہ عاصم سے اس سند سے اس کی مانشد مند اس کی مانشد منظل کرتے ہیں۔

# انصح: باب

٨٢٤ حفرت الس بن ما لك رضى اللدعند سے روایت ہے کدرسول النصلی انتدعلیہ وسلم نے قرمایا: میری است کے (نیک) اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ یہاں تک کہ اگرکسی نے معجدے تنکا بھی نکالاتھا تو دہ بھی۔ پھر جھے پر میری امت کے گناہ پیش کے گئے۔ چنانچہ یس نے اس سے برا مناہ نبیں دیکھا کہ کس نے قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورة يادكرنے كے بعد بھلادى مور ساحديث غريب ب-ہم اس حدیث کو صرف اس سندے جانتے ہیں۔ امام بخاری اُ مجى مفريب كيت بيل - - كميس مطلب بن عبدالله بن حطب كي محاني سيساع كمتعلق نبس جاسا- بال ان بی کا ایک قول ہے کہ میں نے بیاصدیث ایسے مخص سے روایت کی ہے جوخودرسول الله صلی الله علیه وسلم کے خطبے میں موجود تفاعبدالله بن عبدار حمٰن بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ان كي صحابي سيساع كاعلم نبيل عبد الله كيت بي كمل بن مه ٹی مطلب سے انس رضی ابتد تعالیٰ عنہ ہے ساع کا انکار کرتے ہیں۔

### ۲∠۲: باب

٨٢٨: حضرت عمران بن حصين سے منقول ہے كه وه ابك

الْقُرُانِ كَالْبَيْتِ الْحَوِبِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٨٢٨: حَدَّنَامَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُودَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ وَابُو نُعَيْمٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنُ وَابُو نُعَيْمٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنُ وَإِنَّ مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَيِّلُ فِي اللَّهُ نَيَا وَإِنَّ مَنْ لِلْتَكَ عِنُكَ وَرَيِّلُ عَمْدُ لَيَحَلَّمُ عَلَيْهِ الْمَدْنَ عَلَيْهِ الْمَدَّدَ الْمَدِينَ عَنْ صَحِيْحٌ حَدَّقَنَا اللهِ سُنَا وَ نَحُونُهُ.

# ا ۲۳: بَابُ

٨٢٥: حَدُّلَنَاعَبُدُ الْوَهَّابِ الْبَغُدَادِيُّ نَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَّالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوِضَتُ عَلَىَّ ٱجُورُ أُمِّييً حَتَّى الْقَلَاةُ يُتُوبِجُهَاالرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِ طَسُّ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمِّتِي فَكَمُ ارَذَنُهُا اعْظُمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُوْان اَوْايَةٍ أُوْتِيُهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَاهِلَا حَلِيثُ غَرِيُبُ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ وَذَا كَرُثُ بِهِ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ وَاسْتَغُوبَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَٰلاَ ٱغْرِفُ لِـلُمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبِ سَمَاعًا مِنُ آحَدٍ مِّنُ ٱصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قُولُلَهُ حَدَّثَنِي مَنُ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـم وَسَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمنِ يَقُولُ لاَ نَعُرِفُ لِلْمُطَّيِبِ سَمَاعًا مِّنُ اَحَدٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَـلَّى الـلَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَاَنْكَرَعَلِيُّ بُنُ الْمَدِيْنِيّ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبُ سَمِعَ مِنْ أَنَسَ.

### ٣٧٢: بَابُ

٨٢٨: حَدَّثَنَامَحُمُوُدُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا ٱبُوْاَحُمَدَ نَا سُفُيَانُ

عَنِ الْآ عُمَشِ عَنُ حَيُهُمَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ اللّهُ مَرَّعَلَى قَارِيْ يَقُوا أُثُمَّ سَأَلَ فَا سُتَوْ جَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعُتُ وَسُلَمَ يَقُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَرَأُ اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَرَأُ اللّهُ عِلَيْهِ النَّاسَ وَقَالَ مَحْمُودٌ هلَا الله فِنَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَقَالَ مَحْمُودٌ هلَا الحَيْشَمَةُ الْبَسَصِرِيُ اللّهِ عَلَى وَولى عَنْسَهُ جَابِو الْمَجْعَفِي فَي عَنْسَهُ جَابِو الْمَجْعَفِي وَلَى عَنْسَهُ جَابِو الْمَجْعَفِي وَلَيْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨ ١٨: حَدَّنَا الْحَدِيْدُ اللهِ عَلَيْ السَّعِيلُ الْوَاسِطِيُ نَا وَكِيْعٌ نَا الْوَفَرُوةَ يَوِيْدُ اللهِ عَلَيْ الْمَارَكِ عَنْ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَاامَنَ بِالْقُرُانِ مَنِ السَّعَحُلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَاامَنَ بِالْقُرُانِ مَنِ السَّعَحُلُ مَنَ يَوِيْدُ اللهِ سَنَا فِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ صَعَيْدِ اللهِ سَنَا فِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ صَعِيدِ اللهِ اللهُ يَعْدَا اللهِ سَنَا فِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ اللهِ اللهُ يَعْدَا اللهِ سَنَا فِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ اللهِ اللهُ يَعْدَا اللهِ سَنَا فِ عَنْ مُجَعَلَا اللهِ سَعِيدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٨٣٠ : صَلَّاتُ الْسَحْسَنُ بُنُ عَرَفَةَ مَا اِسْمَعِيلُ بُنَ عَيَّاشٍ عَنُ بُحَيْرٍ بُنِ مُوَّةً عَنُ بُحَيْرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ كَثِيْرٍ بْنِ مُوَّة الْسَحَصُرَمِي عَنُ عُقْبَتَهِنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَاهِرُ بِالْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُرسِرُ بِالْقُرُانِ كَالْمُسِرِ بِالصَّدَقَةِ هذَا بِالصَّدَقَةِ وَالْمُرسِرُ بِالْقُرُانِ كَالْمُسِرِ بِالصَّدَقَةِ هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ خَرِيُبٌ وِمَعْنَى هذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي يُسِرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ آفْصَلُ مِنَ الَّذِي يَجَهُرُ بِقِرَاءَةِ يُسِرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ آفْصَلُ مِنَ الَّذِي يَجَهُرُ بِقِرَاءَةِ

قاری کے پاس سے گزر سے جو قرآن پڑھ رہاتھ۔ پھراس نے
ان سے پچھ انگا (یعنی بھیک مائل) تو عمران نے " اِنْ الْلَهِ
وَافَّا اللَّهِ وَاجِعُونَ " پڑھا اورا یک حدیث بیان کی کہ نجی اکرم
علاقہ نے فرمایا: جو محص قرآن پڑھ اسے چاہیے کہ اللہ سے
سوال کر سے اس لیے کہ عقریب ایسے لوگ آئیں گے جو
قرآن پڑھ کرلوگوں سے سوال کریں گے ۔ محمود کہتے ہیں کہ
خیشہ بھری جن سے جابر بھٹی روایت کرتے ہیں وہ فیشہ بن
عبد الرحمٰن نہیں ۔ بیحد یث حس ہے اور فیشہ بھری کی کئیت ابو
معبد الرحمٰن نہیں ۔ بیحد یث حس ہے اور فیشہ بھری کی کئیت ابو
معبد الرحمٰن نہیں ۔ بیحد یث حس ہے اور فیشہ بھری کی کئیت ابو
کی ہیں اور ان سے جابر بھٹی روایت کرتے ہیں ۔
کی ہیں اور ان سے جابر بھٹی روایت کرتے ہیں ۔

۱۹۲۸: حضرت صهیب رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے قرفایا: جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز ول کو حلال کیا وہ اس برایمان نہیں لایا۔ محرین یزید بن سنان مید میٹ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے اس کی سنداس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجاہد ، سعید بن میتب سے اور وہ صهیب سے نقل کرتے ہیں ۔ ان کی روایت کا کوئی متا بعن نہیں مورد وہ خیس اور اس حدیث کی سندقو کی نہیں ۔ وکیج کے نقل کرنے ہیں جمہول ہیں اور اس حدیث کی سندقو کی نہیں ۔ وکیج کے نقل کرنے ہیں بھی اختلاف ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ یزید بن سنان رہاوی کی حدیث میں کوئی حریث بیں ۔ وکیج کے نیاں کے بیٹے محمد ان سے مشکرا حادیث روایت کرتے ہیں۔

۱۹۳۰ : حضرت عقب بن عامر رضی الله عنه کیتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بلند آ واز سے قر آ ان پڑھنے والا ، اعلان کرکے صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ صدیث پڑھن کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے اور اس سے مراد سیے کہ قر آ ان آ ہستہ پڑھن زور سے پڑھن کر تے ہے۔ فضل ہے کہ فنکہ علماء کے نزد کیک چھپا کر صدقہ دینا اعلان کر کے صدقہ دینے سے افضل ہے۔ نیز الل

جامع ترندى (جلدووم)

الْقُرُانِ لِآنَّ صَدَقَة السِّرِّ افْضَلُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنُ صَدَقَةِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْكَيُ صَدَقَةِ الْعَلاَئِيَةِ وَإِنَّهَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ آهُلِ الْعَلْمِ الْكَيُ يَامُنَ اللَّهِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ لِلاَ الْمَوْتَ عَلَيْهِ فِي الْعُلاَئِيَةِ.

يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْعُجُبِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الْعُلاَئِيَةِ.

### سريس: بَابُ

ا ٨٣: صَدَّتَاصَالِحُ بُنُ عَبدِ اللَّهِ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ آبِي لَٰهَ اَهَ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسَامُ حَشَّى يَهُوَلًا بَنِي إِسُوَائِيلَ وَالزُّمُرَ هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيْتِ وَابُولُهَا بَهَ هَذَا شَيْخٌ بَصُرِيٌّ قَدْ رَوْى عَنْهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ غَيْرَ حَدِيثٍ وَيُقَالُ إِسْمُهُ مَرُوانُ حَدَّثَنَا بِلَالِكَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ فِي كِتَابِ التَّارِيْخِ.

٨٣٣: حَدَّقَنَاعَلِيُّ بَنُ حُجُونَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيْدِ عَنُ بُحَيْرٍ بَنِ سَعُدٍ عَنُ بُحَيْرٍ بَنِ سَعُدٍ عَنُ جَالِدِ بَنِ مَعُدَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِي بِلاَلٍ عَنُ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ آلَّهُ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ الْمَدَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَّ صَمَّى صَحِيدٌ غَرِيْبٌ.

# ٣٧٣: بَابُ

٨٣٣: حَدَّلَنَا مَسُحُسُودُ بِنُ غَيُلاَنَ نَا آبُو ٱحُمَدَ الرَّبَيْرِى نَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ آبُو الْعَلاَءِ الْحَفَّافُ ثَيْى الرَّبَيْرِى نَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ آبُو الْعَلاَءِ الْحَفَّافُ ثَيْى نَا فِعُ بُنُ آبِى نَافِع عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَادٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصَبِحُ ثَلاَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مَلَّاتٍ آعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَبِيْمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيْمِ وَقَرَأَلاتَ اليَاتِ مِنْ الجَرِسُورَةِ الْحَشُولِ الرَّحِيْمِ وَقَرَأَلاتَ اليَاتِ مِنْ الجَرِسُورَةِ الْحَشُولِ الرَّحِيْمِ وَقَرَأَلاتَ اليَاتِ مِنْ الجَرِسُورَةِ الْحَشُولِ الْعَرْمِيمِ وَقَرَأَلُلاتَ اليَاتِ مِنْ الْحَيْمُ الْحَدُولُ اللَّهُ بِهِ سَبُعِينَ الْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ يُسَعِيدًا وَمَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَى الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ حَتَى الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ حَتَى الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ حَتَى الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ عَرَيْكَ الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ عَرَيْكِ الْمَدُولَةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرَيْسِ لا نَعُوفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجِهِ .

آبُوَابُ فَضَائِلِ الْقُرُانِ عَم كَنَرُ دَيك اس حديث كامطلب يه هم كررَ ديك اس حديث كامطلب يه هم كرآ دمى ري كارى وخود پندى مع تفوظ رهم - كيونكه اعلانيه اعمال كى بنسبت خفيه اعمال ميں ره كاخوف نبيس بوتا -

### سےس: باب

۱۹۳۰ حفرت ابولبابہ سمجہ ہیں کہ حفرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ سورہ اسراء اورسورہ زمر بڑھے بغیر نہیں سوتے نتھے۔ بیصدی میں موتے نتھے۔ بیصدی ہیں۔ ابولبابہ بصری ہیں۔ ان کا نام ان سے حماد بن زید کی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ان کا نام مروان ہے۔ بیا ام محمد بن اساعیل بخدی نے اپنی کتاب التاریخ میں نقل کیا ہے۔

۸۳۲: حضرت عرباض بن سار بدفرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ سورتیں پڑھا کرتے اللہ علیہ وہ سورتیں پڑھا کرتے سے جود" سَبّح " یا "یُسَبِّح "سے شروع ہوتی ہیں نیز فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آیت الی ہے جو ایک ہزارآ یتوں سے افضل ہے۔ بیعد یہ حسن غریب ہے۔

### ٣٧٣: باب

# ۳۷۵: باب نبی اکرم عَلِیْ کَلَ قراءت کے متعلق

۱۸۳۷: یعلی بن مملک کہتے ہیں کدام المؤمنین ام سلمہ اسے نبی
اکرم علیہ کی نماز میں قراءت اور آپ کی نماز کے متعلق پوچھا
اگیا تو آپ نے فرمایا: تہماری حضور علیہ کی نماز سے کیا
نبیت ؟ آپ کی عادت تھی کہ جتنی دیر (رات کو) سوتے اتی
دیراٹھ کرنماز پڑھے پھر جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتی دیر سوجاتے
یہال تک کہ اس طرح صبح ہوجاتی ۔ پھر حضرت ام سلمہ نے
آپ کی قراءت کی کیفیت بیان کی کہ آپ پڑھتے تو ہر حزف
جدا جدا ہدا ہوتا۔ بیحد یہ حسن میح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو
مرف لیگ بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں وہ ابن ابی
ملکہ سے روایت کرتے ہیں وہ یعلی سے اور وہ ام سلمہ نے
پھر ابن جرت بھی بیحد یہ ابن ابی ملکہ سے اور وہ ام سلمہ نے
سے لفل کرتے ہیں کہ آپ کی قراءت میں ہر حرف الگ الگ
معلوم ہوتا تھا اور لیٹ کی حدیث زیادہ صبح ہے۔

ماک حضرت عبداللہ بن انی قیس کے جی ہیں کہ میں نے حضرت عالیہ نے بی اکرم علی کے ور کے متعلق پوچھا کہ کس وقت پر حما کرتے تھے۔ شروع رات میں یا آخر میں۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں وقتوں میں پڑھا کرتے تھے بھی رات کے شروع میں اور بھی رات کے شروع میں اور بھی رات کے شروع میں اور بھی رات کے آخر میں ۔ میں نے کہا: الجمداللہ .... یعنی تمام تعریفیں ای کے لیے ہیں جس نے وین میں وسعت رکھی ہے پھر میں نے وین میں وسعت رکھی ہے پھر میں نے رہنے یا آہت پر حق اور بھی دونوں خربیا: میں نے فربیا: میں خربیا: میں خربیا نے بین جس نے دین میں اور میں میں خربیا کی میں خربیا کرتے یا نیندے بیدار ہونے کے بعد وسعت رکھی۔ پھر میں نے فرمایا: دونوں طرح سے کیا کرتے اخربیال کرتے یا نیندے بیدار ہونے کے بعد عسل کرتے ۔ انہوں نے فرمایا: دونوں طرح سے کیا کرتے :

# ٣٧٥: بَابُ مَاجَاءَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَ ةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨٣٨: حَدُّنَا فَتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى مُلَكِ اَنَّهُ سَالَ المَّ سَلَمَةَ وَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَ قِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَمَا لَكُمُ وَصَلُونَهُ وَكَانَ يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلَّى حَتَّى يُصُبِحَ ثُمَّ يَعَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَى مُلَكَّكَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ حَدِيْتِ لاَ لَنَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ صَعِيْحٌ عَرِيْتٍ لاَ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ مَالَعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ فَيَاءً وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطَّعُ وَاءً فَهُ وَحَدِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَطِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَعِلَعُ وَاءً فَهُ وَحَدِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَعِلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْ الْمُعْتَعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِعُ الْمُعْتَلِيْ وَالْمُعْتَعُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَعُلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَعُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَعَ

مَسْدِ اللّهِ مُنِ آمِى قَلْسِ قَالَ سَأَلُتُ عَالَمُ مَالِحِ عَنُ عَلَيْهِ اللّهِ مُنِ آمِى قَلْسِ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً عَنُ وَمُورَسُولِ اللّهِ مَسلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ يُورِو مِنُ أَوَّلِ اللّيُلِ أَوْ مِنْ اجِرِهِ فَقَالَتُ كُلُّ ذَلِكَ فَدُكَانُ يَصَنَعُ رُبُّمَا اَوُتَوَ مِنْ اَوْلِ اللّيُلِ وَرُبُمَا فَدُكَانُ يَصَنَعُ وَلَّمَا اَوُتَوَ مِنْ اَوْلِ اللّيُلِ وَرُبُمَا اَوْتَوَ مِنْ اَوْلِ اللّيلِ وَرُبُمَا اَوْتَوَ مِنْ اللّهِ اللّذِي جَعَلَ فِي الْآ مُو اللّهُ مِن الْحِرِهِ قُلْتُ الْمَحْمُدُ لِلّهِ اللّذِي جَعَلَ فِي الْآ مُو سَعَةً فَلَتُ الْمَحْمُدُ لِلّهِ اللّذِي جَعَلَ فِي الْآ مُو اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَا تَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّه

جامع تدى (جلدوم) \_\_\_\_\_ ابواب فضائل القران

فِي اللهَ مُرِ سَعَةُ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هذَا الْوَجُهِ.

٢٣٨: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسَمْعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ السَمْعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ النَّا السَرَائِيُلُ نَا عُثْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْحَدُ عَدْ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوُقِفِ فَقَالَ اَلاَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوُقِفِ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَسْحَمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي آنُ أَبَلِعَ كَلاَمَ رَبِّي هنذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيثٍ .

### ٣٧٧: پَابُ

AM : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ نَّا شِهَابُ بُنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُ لَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُ لَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي يَزِيْدَ الْهَمَدَ الِيُ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ قَيْسَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنُ شَعَلَتُهُ الْقُورُانُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا شَعَلَى السَّائِلِيْسَ وَفَصُلُ كَالاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائِدٍ الْكَلاَمِ الْعَرْفِي السَّائِلِيْسَ وَفَصُلُ كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائِدٍ الْكَلاَمِ كَنْ اللَّهِ عَلَى سَائِدٍ الْكَلاَمِ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى سَائِو الْكَلاَمِ تَعْمَلُ اللَّهِ عَلَى سَائِو الْكَلاَمِ تَعْمَلُ اللَّهِ عَلَى سَائِدٍ الْكَلاَمِ تَعَلَى مَانَ غَرَيْبُ .

تھے۔ بھی عسل کر کے سوتے اور بھی وضوکر کے ہی سوجاتے۔ میں نے کہا: تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی بیحد بیشاس سندسے حسن غریب ہے۔

۱۳۹ : حضرت جاہر بن عبدالقد رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نی
اکرم عظیلتے خودکو عرفت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور
فرمائے کہ کیا تم موگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو چھے اپنی قوم
کے پاس لے چلے تا کہ میں آئیس اپنے رب کا کلام سناؤں اس
لیے کہ قریش نے جھے اس سے منع کردیا ہے۔ بیا حدیث حسن
صیح غریب ہے۔

### ۲۷۲: باب

۱۳۵۰ حضرت ابوسعیدرضی الله حند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلے مسلی الله علیہ وکلے اللہ صلی الله علیہ وکلے مسلی الله علیہ وکلے مسلی الله علیہ وکلے سے مسلول کردیا ۔ بیس اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کروں گا جو بیس ما تکنے والوں کو . ویس سے تمام کلاموں پر اسی طرح ویتا ہوں اور الله کے کلام کی دوسر سے تمام کلاموں پر اسی طرح خود الله تعالیٰ کی اسکی تمام مخلوقات پر۔ فضیلت ہے جس طرح خود الله تعالیٰ کی اسکی تمام مخلوقات پر۔ بیصد بیٹ حسن غریب ہے۔

کار ان اس کا میں الد تعالی جہم سے جات و کر جنت میں واطل فر ما ویں گے (۲) قاری قرآن ملا کد لیے فرشتوں کا ساتھ ہوگا اور فرشتوں کی معیت نصیب ہونا اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے (۲) تمام فتنوں سے نہنے کا راستہ قرآن کریم میں ہوگا اور فرشتوں کی معیت نصیب ہونا اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے (۲) تمام فتنوں سے نہنے کاراستہ قرآن کریم میں ہا تمام معا ملات کا تھم اس میں ہاس بر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے اور اس کو چھوڑ دینے سے ذلت اور پستی مقدر بن جاتی ہے ۔ معالی سے ان کو اقتد ار اور حکومت عطاء معالی برام نے قرآن کریم کو اپنی اجتما کی اور انفر ادی زندگیوں میں واخل کیا تو اللہ تعالی نے ان کو اقتد ار اور حکومت عطاء فرمائی آج کے مسمانوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال کر غیر مسلموں کے قوانین کو اپنایا ہے تو ذکیل وخوار ہیں (۳) احادیث باب کا خلاصہ ہو ہے کہ سب سے بہترین محض وہ ہے جوقر آن کیکھا اور سکھائے ۔ سعاد تبنی وہ لوگ جوا خلام کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم میں مشغول رہتے ہیں کلام پاک چونکہ اصل دین ہے اس کی بقاء و اشاعبت پر بی دین کا دارو مدار ہے اس کی بقاء و اشاعبت پر بی دین کا دارو مدار ہے اس کی بقاء و سکھائے ورسکھائے کا افضل ہونا ظاہر ہے کی وضاحت کا حتی تبیں البتہ اس کی انواع مختلف ہیں دارو مدار ہے اس کی ہیں ہونے کی دین نے اس کی بقاء و سکھائے ورسکھائے کا افسل ہونا ظاہر ہے کی وضاحت کا حتی تبیں البتہ اس کی انواع مختلف ہیں کمال اس کا ہیہ ہے کہ مطالب و مقاصد سے سیکھا وراد نی درجہ ہیہ کہ دفقط الفاظ سکھے۔ ایک مدیث میں ہے کہ جشخص نے کا کمال اس کا ہیہ ہو کہ مطالب و مقاصد سے سیکھا وراد نی درجہ ہیہ کہ دفقط الفاظ سکھے۔ ایک مدیث میں ہے کہ جشخص

بر ان مجید کو صل کر لیااس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کرلیا۔ شرم وحیاء میں ان لوگوں کی فیرست میں جو قیامت کے جوئ کو دن میں عرش کے سامیہ میں ہوں گے ان لوگوں کو بھی شار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں فیز ان لوگوں کو بھی شار کیا ہے جو بھی میں قرآن شریف کیستے ہیں اور بڑے ہوکراس کی تلاوت کا اہتم م کرتے ہیں۔ قرآن کریم الی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے ہیں۔ قرآن کریم الی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے ہیں اور بڑے ہوکراس کی شفاعت کو وہ اپنی پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس کو عزت کا تاج بہتا چا نچا للہ تعالی اس کی شفاعت قبول فرماوی تلاوت تو اور قرآن کریم کی شفاعت بہت او نچا مرتبر رکھتی ہے اس کے مقابلہ میں کسی کی شفاعت نہیں ۔ قماز میں اس کی تلاوت تو اور قرآن کریم کی شفاعت بہت او نچا مرتبر رکھتی ہے اس کے مقابلہ میں کسی کی شفاعت نہیں ۔ قماز میں اس کی تلاوت تو نہیں ۔ اصادیت میں قرآن کریم کی عزت وقد رکر نے کا تمام بھی ویا گیا ہے کہ اس کو حفظ کر کے اس کی تگرانی کی جائے تا کہ نہیں ۔ اصادیت میں قرآن کریم کی عزت وقد رکر نے کا تمام بھی ویا گیا ہے کہ اس کو حفظ کر کے اس کی تگرانی کی جائے تا کہ نہیں اس کی تلاوت کر کے بھر لوگوں سے سوال کرنا جہا ہے حضور میں تھی کہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ ویان نہیں فر مایا اس کا تخی رکھنا ایسا ہی جس طرح لیلۃ القدر کو سوال کرنا جیا ہے حضور میں تھیں ہی معمول نقل کیا گیا ہے کہ سونے سے بہتے خوار اور ان تھی سے اس کی تعام ہے دو بڑاروں آنچوں سے افضل ہے لیکن اس کو بیان نہیں فر مایا اس کا تخی رکھنا ایسا ہی جس طرح لیلۃ القدر کو ایک تھی ہے جو بڑاروں آنچوں سے افضل ہے لیکن اس کو بیان نہیں فرمایا اس کا تخی رکھنا ایسا ہی جس طرح لیلۃ القدر کو ایسان نہیں فرمایا اس کا تخی رکھنا ایسان بھی جس طرح لیلۃ القدر کو ایسان نہیں فرمایا اس کا تخی رکھنا ایسان بھی جس طرح لیلۃ القدر کو ایسان نہیں خوار کی اس کی تعلی ہے دو مراد کو مراد کی دو صور و حرکی آخری ہے ہے۔

# ٱبُوَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قراءت كِمْتَعَلَّقُ قراءت كِمْتَعَلَّق

# رسول الله علي سيمنقول احاديث كابواب

٨٣٨: حَدُّتَ اعْبِلِيُّ بِنُ مُحَجُود لَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْاَسُوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ إِبْنِ آبِى مُلَيْكَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقَطِعُ قِوَاءَ تَهُ يَقُوزُ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

AMA: حَدَّقَ نَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ نَا أَيُّوبُ بُنُ السَّهِ اللَّهُ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَابَكُرٍ وَعُمَرَ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَابَكُرٍ وَعُمَرَ وَأَرَاهُ قَالَ وَعُشَمَانَ كَانُوا يَقُوءُ وُنَ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ وَأَرَاهُ قَالَ وَعُشَمَانَ كَانُوا يَقُوءُ وُنَ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ وَأَرَاهُ قَالَ وَعُشَمَانَ كَانُوا يَقُوهُ وَنَ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ اللَّهُ عَلِيْتِ الوَّهُ هُرِيِّ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْتِ الوَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ

۸۳۸ : حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیاتی قرآن پڑھتے ہوئے ہرآیت پروتف کرتے سے بینی اس طرح پڑھتے اُلئے کہ نے اُلئے کہ نے اللہ اللہ بینی اس طرح پڑھتے اُلئے کہ نے اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین

۸۳۹: حفر تانس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم ، ابو بکر رضی الله عند ، عمر رضی الله عند ، (اور میراخیال ہے کہ انس ٹے )عثمان (کانام بھی لیا) میہ سب حضرات مالیک یک یوم المدین عثریب مالیک یک المن سے دوایت سے صرف ہے ۔ ہم اس حدیث کو زہری کی انس سے دوایت سے صرف ہی ایوب بن سوید رقمی کی روایت سے جانتے ہیں۔ زہری کے شیخ ایوب بن سوید رقمی کی روایت سے جانتے ہیں۔ زہری کے

سُويُدِ الرَّمُلِي وَقَدُ رَوْى بَعُضُ اَصْحَابِ الزُّهُرِيِّ السَّعَلَا السَّعَابِ الزُّهُرِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ هِلْمَا السَّعَدِ فِي الزُّهُرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَابَهَ السَّكِم وَعُمَرَ كَانُوا يَقُرَءُ وُنَ مَالِكِ يَوْمِ اللَّهُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعُمَرٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيلَدِ بُنِ السَّمَسَيْبِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَقُرَءُ وُنَ مَالِكِ يَوْمِ اللِيْنِ.

١٨٠٠ : حَدِّثَنَا آبُو كُرَيْبِ نَا آبُنُ الْمُبَازَكِ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيُدَ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنْ آنَسِ بُنِ يَزِيُدَ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَآنَّ بُنِ مَالِكِ آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَآنَّ النَّفُسَ بِاالتَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِا لَعَيْنِ قَالَ سُويُدَ بِهِ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَآنَ النَّفُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَآنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا ١٩٨٠ حَدَّقَ الْهَ الْهُو كُرَيْبِ نَادٍ شَيدِيْنُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ زِيَادِ بُنِ الْعُمْ عَنْ عُنْبَةَ بُنِ حُمَيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بَنِ خُمَيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بَنِ نُسَيّ عَنْ مَعَاذِ بُنِ جَبَلِ الرَّحْمِنِ بُنِ عُنْم عَنْ مَعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّ تَسْتَطِيُعُ رَبَّكَ هَذَا الرَّحْمِنِ بُنِ عَنْم عَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ هَذَا الرَّحْمِنِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ هَذَا الرَّحْمِنِ مَعْدِ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ حَدِيثِ وَشَدِينِ بُنِ سَعْدٍ وَتَعْبُدُ الرَّحْمِنِ وَلَيْدِ بُنِ الْعَدِيثِ وَلَيْدِ بُنِ اللَّهُ وَيَقِي وَوِشُدِ يُنُ بُنُ سَعْدٍ وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ اللَّهُ وَيَعْدُ الرَّحْمِنِ بُنُ اللَّهُ وَيَعَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ اللَّهُ وَيَعْدُ الرَّحْمِنِ بُنُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَيَقِي وَوِشُدِ يُنُ بُنُ سَعْدٍ وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنَ اللَّهُ وَيَعْدُ الرَّحْمِنِ بُنَ اللَّهُ وَيَقِي يُصَعَفَانٍ فِي الْحَدِيثِ .

مَّ ﴿ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنُ اللهِ مِنُ اللهِ مِنُ اللهِ مِنُ اللهِ مِنُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بعض سائقی بیر حدیث زہری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ، ابو بکروضی اللہ عنہ اور عمروضی اللہ عنہ سب
"مَالِکِ يَوْمِ اللَّذِيْنِ " پڑھے تھے عبدالرزاق بھی معمر سے
وہ زہری سے اور وہ سعید بن میں سبت سے نقل کرتے ہیں کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکروضی اللہ عنہ اور عمروضی اللہ عنہ
"مَالِکِ یَوْمِ اللَّهِ بُنِ " پڑھے تھے۔

۱۹۲۰ عفرت انس بن ما لک فرمات بین کدرسول ابقد علی الله علی که مول ابقد علی که این که این که این که این که این که این میارک سے اوروه ایونس بن بن بید ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ امام ابولیسی ترقدی کہ کہتے ہیں کہ سوید بن نفر ، ابن مبارک سے وہ ایونس بن بزید سے اس مند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں اور ابوعلی بن بزید بید بین سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں اور ابوعلی بن بزید ، بزید بن بونس کے بھائی ہیں۔ بید حدیث سے دوایت کرنے میں کہتے ہیں کہ ابن مہارک اس حدیث کے روایت کرنے میں منفر وہیں۔ ابوعبیدہ نے بھی اس حدیث کے روایت کرنے میں سے آیت منظر وہیں۔ ابوعبیدہ نے بھی اس حدیث کی اجاع میں بیر آیت اسی طرح پڑھی۔

۱۸۴: حفرت معاذبن چل رضی الله عند بروایت ہے کہ نبی
اکر صلی الله علیہ وسلم نے پڑھا" هَلُ تَسُتَعِلْعُ رَبُّکَ " یعنی
کیا تم اپنے رب سے مانگنے کی طاقت رکھتے ہو۔ بیصدیث
غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف رشدین کی روایت سے
جانتے ہیں اور پہضیف ہیں پھرعبد الرحمن بن زیاد افریقی ہمی
ضعیف ہیں۔ لہٰذااس کی سندضعیف ہیں۔

۱۸۴۲ حفرت المسلمه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علی در سول الله صلی الله علی و سلم براها کرتے می آنی ناف می در اوی ثابت بنانی اس نے غیر صدر لحمل کیا۔ اس حدیث کو کی راوی ثابت بنانی سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ شہر بن حوشب بھی اے اساء بنت یزیدے روایت کرتے ہیں۔ عبد بن حمید کہتے ہیں کہ یہی

الْحَدِيْثُ اَيُسَمُّا عَنْ شَهْرِبُنِ حَوْشَبِ عَنُ اَسُمَاء بِنْتِ يَزِيُدَ و سَمِعْتُ عَبُدَبُنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ اَسْمَاءُ بِنُتُ يَزِيُدَ هِى أَمُّ سَلَمَهُ الْاَ نُصَارِيَّةُ كِلاَ الْحَدِيْئَيْنِ عِنْدِى وَاحِدٌ وَقَدْ رَوى شَهْرُبُنُ حَوْشَبِ عَيْر حَدِيثٍ عَنُ أَمُّ سَلَمَةَ الْاَ نُصَارِيَّة وَهِى آسُمَاءُ بِنُتُ يَزِيْدَ وَقَدْ رُوى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا.

٨٣٣: حَبِدَ ثَنَا اَبُو الْبَحَارِيَةِ الْمَعْلِدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي حَالِدٍ نَا اَمْيَةُ بُنُ الْعَلِدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي حَالِدٍ نَا اَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي السّحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبِي السّحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبِي بُنِ كَعْبِ عَنِ السّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ أَ عُن كَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ أَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ أَ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ أَ قَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مُعَدَّمَّ الْمُنْ وَيُنَا وَ عَنْ سَعُدِبُنِ اَوْسِ عَنْ مِنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ وَيُنَا وَعَنْ سَعُدِبُنِ اَوْسِ عَنْ مِصْدَع اَبِي مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ هَذَا حَدِيثَ غَرِيُبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ هَذَا حَدِيثَ عَنْ الْبَي صَلَّى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهِ وَالصَّحِيثُ مَا وَعَمْرَ وَابْنَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْشِ عَنْ عَطِيلًة عَنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَالْمَا كَانَ يَوْمُ بَلُو طَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَعِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ وَعِلْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ام سمه رضی القد عنها اف ریه بین اور میرے نزویک دونوں حدیثیں صبح بیں۔ شہر بن حوشب نے کی حدیثیں ام سلمہ انصار پر سے نقل کی بین وہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم سے اسی کی ماننقل کرتی بین ۔

۱۸۳۲: حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی
اکرم صی الله علیه وسلم نے بیآ بت اس طرح پڑھی'' فیسی عَیْنِ
حَدیثَ الله علیه وسلم نے بیآ بت اس طرح پڑھی'' فیسی عَیْنِ
اور صحیح وہ ہے جوابن عباس رضی اللہ عنبی ہے مقول ہے۔ چنا نچہ
ابن عب س رضی اللہ عنبی اور عمروبن عاص کے درمیان اس حدیث کی قراءت میں اختلاف ہے انہوں نے اس اختلاف کو حدیث کی قراءت میں اختلاف ہے انہوں نے اس اختلاف کو کھب احبار کے سامنے پیش کیا۔ للغدااگر بن عباس رضی اللہ عنبی کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ کائی ہوتی اور وہ کعب بن احبار کے پاس نہ جاتے۔

۸۸۵: حفرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر (خرطی کہ) اہل روم ، فارس والوں پر غالب ہوگئے ہیں۔ چنانچہ السّم عُلِبَتِ الرَّو مُ اِلٰی فَوْلِهِ يَفُونُ لَهُ السَّمُ وَمِنْ وَاللَّهِ عَلَيْتِ الرَّو مُ اِلٰی فَوْلِهِ يَفُونُ لَهُ السَّمُ وَمِنْ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْتِ اور غُلِبَت ) السَّمُ وَمِنْ وَوْل طرح (یعنی غَلَیت اور غُلِبَت) غریب ہے۔ غَلِبَت وونوں طرح (یعنی غَلَیت اور غُلِبَت) پڑھا گی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اہل روم مغلوب ہو گئے تھے

مِنُ هَذَا الْوَجِهِ وَ يُقُرَأُ غَلَبَتُ وَغُلِبَتُ يَقُولُ كَانَتُ غَلَبَتُ يُقُولُ كَانَتُ غَلَبَتُ ثُمَّ عُلَبَتُ ثُمَّ عُلَبَتْ الْمَحْدَةُ الْمَوْبُلُ عَلِي غَلَبَتْ . ٢٨٢٤ عَدَقَنَا مُسَحَمَّ لُم بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُ نَا نُعَيْمُ بُنُ مَيْسِرَ ةَ النَّحُويُ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِي عَنْ النِّي مَنْ رُوُقِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِي عَنْ النِّي مَنَّ النِّي مَنْ النِّي مَنْ النِّي مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنَ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّي عَنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَنْ النَّي عَنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّي عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَلِيلَةً عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨٠: حَدُّنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا اَبُو اَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ لَا اللهِ مَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عِنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ عِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا فَهَلُ مِنْ مُدَّكِم هَلَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيتٌ . كَانَ يَقُوا فَهَلُ مِنْ مُدَّكِم هَلَا الصَّوَافُ الْبَصُوىُ لَا جَعُفَو بَنْ سُلَيْمَانَ الطَّبَعِيُّ عَنْ هَارُونَ الْاعْوَرِعَنُ بُدَيْلِ عَنُ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَوْرِعَنُ بُدَيْلِ عَن عَلِيهِ اللهِ عَنْ عَالِشَةَ انَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالِشَةَ انَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَوْدِ عَنْ اللهُ عَوْدِ . وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَرَادُونَ الْا عُولِيَة عَنِ الْا عَمْ عَلَى اللهُ عَوْدِ . وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَـضُرَأُ هَاذِهِ الْآيَةِ (وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى ) قَالَ قُلُتُ سَمِعْتُهُ

يَقُرَأُهَا وَاللَّيُسُلِ إِذَا يَغُشَى وَلذَّ كَرِوَالْاَنْثَى فَقَالَ اَبُو

الدُّرُدَاءِ وَٱنَّا وَالدُّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرَأُهَا وَهُؤُلاءَ يُرِيْدُ وُنَنِيُ انُ

ٱقُوزَأُهَا وَمَا خَلَقَ فَلاَ أَتَا بِعُهُمُ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيْحٌ وَهَٰكَذَا قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ وُاللَّيُلِ إِذَا

پھرغالب ہوئے۔لہذا غُلِبَت میں ان کے غالب ہونے کی، خبردی گئ ہے۔نفر بن علی نے بھی غَلَبَت پڑھاہے۔

۸۳۲ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پڑھا '' خَلَفَ کُمُ مِ مِن صَسعَف، '' تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا شخف بر بڑھو۔ عبد بن جمید بھی بزید بن ہارون سے اور وہ فضیل بن مرزوق سے اس کی مانٹر نقل کرتے ہیں۔ بید حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روایت سے جانے ہیں۔

٢٥٠ : حفزت عبدالله بن مسعودرضى الله عند سے روایت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بيآيت اس طرح پر محق عظم "فهل مِن مُدَّ مِحو الله يعنى دال كساتھ - بدعد يث حسن صحح ہے -

يَعُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّاكَرِ وَٱلاَّنْفَى .

٨٥٠: حَـ لَـ ثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبَيْدُ اللّٰهِ عَنُ اِسُوَ الِيْلَ عَنُ اَسِي اللّٰهِ ابْنِ اَسِي اَسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْتَظِيمُ اللّٰهِ مَسْطَعُودٍ قَالَ الْحَرَائِينُ وَسُولُ اللّٰهِ مَسْطَعُودٍ قَالَ الْحَرَائِينُ وَسُولُ اللّٰهِ مَسْطَعُونٍ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ فُوالْقُودِ الْمُرْبَئِنُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِينٌ عَدَا

ا ١٥٥: حَدَّلَتَ الْهُورُرُعَة وَالْفَصْلُ بُنُ آبِى طَالِبٍ وَغَيُرُ وَاحِدٍ قَالُو انَا الْمَحَسَنُ بُنُ بِشْرِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ السَمِلِكِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِي الْمَعْرِي وَمَا هُمُ بِسُكَارِي هَذَا السَّمِلِكِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِي عَنْ الْمَعْرِي وَمَا هُمُ بِسُكَارِي هَذَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْمَعْرَبِي مَنْ اللَّهِ فَي مَنْ الْمَلِكِ عَنْ الْمَعْرِقِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِي الْمَلِكِ عَنْ الْمَعْرَقِ وَاللَّهُ وَلَا مَعْرَانَ النَّبِي مُلْكِلًا عِنْ الْمَعْرِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ الْمَحْرَانَ السَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَلِي وَاللَّهُ الْمَعْرَانَ السَّاسُ اللَّهُ الْمَا لَمُ الْمَعِيلُ وَاللَّهُ الْمَعْرَانَ السَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْلِ وَعَلِيْكُ الْمَعْمَلِ وَعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمَعْرَانَ اللَّهُ الْمَالِكِ عِنْدِى مُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عِنْدِى مُنْ الْمَعْمَلُ مِنْ الْمُحْتِمِ الْمَعْلِي وَاللَّهُ الْمَعِلَى الْمُعْلِيلُ وَمُعْلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلِيلُ الْمَلِكِ عِنْدِى عَنْ الْمُحْتِمِ الْمَعْلِيلُ وَعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيلُ وَعَلِيلُ الْمُلِكِ عِنْدِى مُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُعَلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلِ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُلِكِ عِنْدِى مُنْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُلِكِ وَالْمُلِكِ عِنْدُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُلِكِ عِنْدُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ

٢ ٨٥: حَدُّفَ مَنْصُور قَالَ سَيعُتُ آبَا وَاقِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ شُعَبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَيعُتُ آبَا وَاقِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتِهِ قَالَ بِعُسَمَا لِآ حَدِهِمُ آوُلَآ حَدِكُمُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتِهُ قَالَ بِعُسَمَا لِآ حَدِهِمُ آوُلَآ حَدِكُمُ اَنُ يَسُفُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ اللهُ وَلَيْتَ بَلُ هُو نُسِّى فَا اللهُ وَلَيْتَ بَلُ هُو نُسِّى فَا اللهُ وَاللهِ عَنْ النَّعَمِ مِنْ عَقُلِه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ﷺ کی قراءت کے بارہ میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان ابواب میں حضور علی کی قراءت کے بارہ میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ آپ علی تعلق قراءت بہت تفہر تفہر کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کوآ ہستہ آہتہ پڑھئے لین جلدی کے ساتھ نہ پڑھا جا جیسا کہ ہمارے زمانے کے حفاظ پڑھتے ہیں نیز حضور علی تھے نے مختلف طریقوں سے قرآن پاک پڑھا۔

ے اور عبداللہ بن مسعودٌ کی قراءت ای ﴿ رِجْے ُ وَاللَّيُلِ اِذَا يَعُشٰى وَالنَّهُ اِ دِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّ كَوِ وَاللَّهُ نُفَى "

۸۵۰: حفزت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرمات بين كه بحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيد آيت اس طرح بير هائي " إن الله مسوراً الله والمورد الله والمورد الله مسوراً الله مسوراً الله والمورد المورد الله والمورد المورد المورد

اه ۱۵ : حضرت عمران بن حصین رضی القدعند کہتے ہیں کہ نی اکرم سلی الله علیہ حسم نے بیآ بت اس طرح پڑھی' و تو ی النّا س سکاری هُمُ ''۔ بیحدیث حس سی سکاری هُمُ ''۔ بیحدیث حس سی ہے ۔ تھم بن عبدالملک قادہ سے اس طرح روائیت کرتے ہیں۔ ہمیں قادہ کے ابوطفیل رضی القد عنہ اور الس رضی القد عنہ کا علاوہ کسی صحافی سے اور وہ عمران بن علاوہ کسی صحافی سے اگر علم نہیں اور بیدوایت مختصر ہے۔ اس کی سیح سنداس طرح ہے کہ قادہ ، حسن سے اور وہ عمران بن کی سیح سنداس طرح ہے کہ قادہ ، حسن سے اور وہ عمران بن حصین ہے سنداس طرح ہے کہ قادہ ، حسن سے اور وہ عمران بن مسلی الله علیہ وسلم کے سنداس طرح ہے کہ قادہ ، میں اگرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں منتے ۔ آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے بیآ بیت پڑھی ساتھ سفر میں منتے ۔ آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے بیآ بیت پڑھی ساتھ سفر میں انتظار کہ اس میں بیحد بیث اس حد بیث سے منتظر ہے۔

۱۹۵۲: حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علی نے قرابانی کھتا ہے۔
کتنا برا ہے وہ محف ان میں سے کسی کے نیے یو فر مایا تم موگول کے لیے جو کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا بلکہ اسے تو بھد دیا گیا ۔ لہٰذا قرآن کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس ذات کی تتم جس کے قیصہ قدرت میں میری جان ہے قرآن لوگوں کے دلول سے اس سے بھی زیادہ بھا گئے والا ہے جس طرح چو پایدا بنی بند ھنے کی رسی سے بھی گیا ہے۔ بیصہ بیٹ صفح ہے۔

# ٣٧٧: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْقُرُانَ سات قراءتوں پرنازل ہوا أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ آخُرُفٍ .

٨٥٣: حَدَّثَنَاٱحُمَدُ بُنُ مَنِييْع نَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسى نَا شَيْبَالُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّبُنِ خُبَيَّشٍ عَنُ أَبَيّ مُنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُونِيْلَ لْمُفَسَالَ يَسَا جِهُوَيْهُ لُ إِنِّي هُعِثُتُ الِي أُمَّةٍ أُمِّيْيَنَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعُلاَمُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقُوزُ أَكِنَابًا قَطُّ قَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ الْقُوانَ أَنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَوَحُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ وَابِي هُوَيُوةَ وَأُمَّ اَيُّوبَ وَهِيَ اِمْوَأُهُ آبِي اَيُّوبَ اْلَا لُـصَّـادِيِّ وَسَمُرَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِيُ جُهَيْمِ بُنِ الْتَحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَلْدُ رُوِىَ عَنْ أَبَيّ بُنِ كَعُبٍ مِنْ غَيْرٍ وَ جُهٍ.

٨٥٣: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ وَغَيُرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الدُّهُيُوعَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُوَ مَةَ وَعَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ اَخْبَوَاهُ انَّهُ مَا سَمِعَاعُمَوَ بُنَ الْنَجِطَّابِ يَقُولُ مَرَدَّتُ بِهِشَام بُنِ حَكِيُمٍ بُنِ حِزَام وَهُوَ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَ تَهُ فَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى حَرُوْفِ كَثِيْرَةٍ لَمْ يَقُرَ ثَيِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَكِـدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَوُةِ فَنَظَرُتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبُتُهُ بِرِدَاثِهِ فَقُلُتُ مَنْ اَقُوالَكَ هاذِهِ السُّؤرَةِ الَّتِي سَمِعُتُكَ تُقُرَأُهَا فَقَالَ اقْرَأَنِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لَهُ كَذَبُتَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الملُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَٱقُرَأُنِيُ هَذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِي تَقُرَأُهَا فَانُطَلَقُتُ اَقُودُهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعَتُ هٰذَا يَقُرَءُ سُورَةَ

# 220. باباس بارے میں قرآن

۸۵۳: حضرت الي بن كعب " فرماتے بين كه نبي أكرم كي جرئیل سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایہ: اے جرئیل میں ایک قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں جوائی (بعنی ان پڑھ) ہے۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں عمررسیدہ بھی ہیں بیچے بھی ہیں اور بچیاں بھی۔ پھران میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی کوئی كناب نيس يرهى - جرائيل نے كبا: اے محدًا قرآن كوسات حرفول (ليعن قراءتول) برنازل كيا كيا سياب بس عراء حذیفة بن يمان، ابو مرية اورام ابوب كي روايت بـ ام ايوب، ابوايوب كي بيوي مين \_ نيزسمرة، ابن عباس اورابوجم بن حارث بن صمه ي محل احاديث منقول بير - بيحديث حسن مسیح ہے اور کی سندول سے ابی بن کعب ہی سے منقول ہے۔ ٨٥٣: مسورين مخرمه اورعبد الرحمن بن عبد القارى كبت بين كرحضرت عمر فرويا: يس عهدنبوي بيس بشام بن مكيم بن حزام کے پاس سے گزراتو وہ سور و فرقان پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کی قراءت سی تو وہ ایسی قراءت پڑھ رہے تھے جورسول التدعيلية نے محضيس إر حائي تقى قريب تفاكه يس ان ك نم زیر ھتے ہوئے ان سے لڑیر ول کین میں نے انتظار کیا کہ سلام پھیرلیں۔جب انہوں نے سلام پھیراتو میں نے ان ک گردن کے پاس سے جاور پکر کر تھینی اور یو چھا کہ تمہیں می<sub>د</sub> سورت کس نے پڑھائی ۔ جوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔ کہنے گلے رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميس في كها مجموث بولت مو اللدك فتم آپ صلى الله عليه وسم نے مجھے بھى يدسورت يراهاني ب- ينانيد مين أنبيل كينيتا مواني اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر جوا۔ اورعرض کیا کہ میں نے انہیں سورہ فرقان كى ايسے حروف ير پڑھتے سناہے جوآپ سلى التدعليه وسلم نے مجھے نہیں سکھائے۔ حالانکہ آپ صلی التدعیب وسم ہی نے

### ٣٧٨: بَابُ

٨٥٥: حَدَّقَتَ مَسْحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا ٱبُوَاُسَامَةَ نَا الْآ عُمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيْهِ كُوبَةً مِنْ كُورَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُوبَةٌ مِنُ كُرَبِ يَوْمٍ الْفِيَامَةِ وَمَنُ سَعَرَمُسُلِمًا سَعَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ يَا اللَّهُ لَيَا وَالْاخِرَةِ وَمَنْ يَشَرَعَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي السُّنُيَّا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَاكَانَ الْعَبُدُ فِي عَوُن آجِيْهِ وَمَنُ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيُهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللُّهُ لَهُ طَرِيُكًا إِلَى الْبَجَّنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوَّمٌ فِي مَسْجِدٍ يَصُلُونَ كِعَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ إِلَّا سؤلت عليهم السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلاَئَكَةُ وَمَنُ ٱبْطَأَسِهِ عَـمَلُهُ لَمُ يُسُرعُ بِهِ نَسَبُهُ هنگندارُوي عَيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ أَلَا عُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَسُ أَبِيَ هُويُوةَ عِنِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُه وسَلَّمَ مِثْلً هدا الُحديثِ وَرُوى أَسْبَاطُ بْنُ مُحمَّدٍ عَنِ الْاعْمَشِ قبال حُدِّثُتُ عِنُ ابِي صالِح عَنُ ابِي هُرَيْرَة عِن النَّبِيِّ

جھے سورہ فرقان پڑھ فی ہے۔ ہی اکرم نے فرمایا اے عرق اسے چھوڑ دو۔ پھر فربایا اے ہشام تم پڑھو۔ نہوں نے وی قراءت پڑھی جو بیں نے تی تھی۔ نی اکرم صلی القد عبیہ وسلم نے فرہ یا ہے کہ اس ہوئی ہے۔ پھر آ پ صلی القد عبیہ وسلم نے مجھ سے فرہ یا اے عرق تم پڑھو۔ بیل نے وہ قراءت پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرہ یا اے عرق تم پڑھو۔ بیل نے وہ قراءت پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مان کھی ۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا بیاسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن سات حروف ( یعنی قراء توں ) پرنازل ہوا ہے۔ نہذا جس میں آس نی ہواس میں پڑھ توں ) پرنازل ہوا ہے۔ نہذا جس میں آس نی ہواس میں پڑھ توں ) پرنازل ہوا ہے۔ نہذا جس میں آس نی ہواس میں پڑھ توں ) سی سے خس شیح ہے۔ ہوگ بن انس اسے زہری سے اس سند سے قل کرتے ہیں لیکن مسور بن مخر مدکاذ کرنیس کرتے۔

٨٥٥: حضرت ابو مريرة سے روايت ب كدرسول الله في مايا: جس نے اینے کسی (مسلمان) بھائی سے کوئی وٹیاوی مصیبت دور کردی اللدتعالی اسکی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دوركرديگا يوكس مسلمان كي دنياييس يرده يوشي كريگا التدت بي اسكي دنيوة خرت ميل پرده بوشي كرينگه ـ جوكسي تنكدست كيليئة سانيال پیدا کردے گا اورا متد تعالی اینے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔جس نے علم حاصل كرنے كيلي كوئى راستداختياركيد الله تعالى اسكے ليے جنت كا ایک رسته آسان کردیتے ہیں اورکوئی قوم ایسی نہیں کہ وہ مجدمیں بیٹے کر قرآن کریم کی تلاوت یو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے ، سیکھتے سکھاتے ہول اوران پراللد کی مدد نازل ندمو اوراسکی رحمت ان کا احاطہ نہ کر لے اور فر شتے انہیں گھیر نہ لیں اورجس في مل ميستى كى اسكانسب است آ كينيس بوه سكتا۔ س حديث كوكل رادى أعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو برریہ ﷺ اوروہ نبی اکرم سے اس طرح نقل کرتے ہیں ۔اسباط بن محد نے اعمش سے کہا کہ مجھے ابوص کے کے واسطے سے ابو ہرمرة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَذَكَرَ بَعُضَ هذَا الْحَدِيْثِ. . . . عايك صديث بَيْجَى إار بهراس صديث كا بكه حصد بإن كيا کے لاک آتا گالاہی اپ : قرآن کریم سات حروف پراتراہے کی بہترین تشریح ،وتعبیریہ ہے کہ حروف کے اختلاف سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے اور سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نومیتیں ہیں چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں کیکن ان قراءتوں میں جواختلاف پائے جاتے ہیں وہ سات اقسام میں منحصر ہیں (۱) مفر داور جمع کا اختلاف كدايك قراءت على لفظ مفرد باوردوسرى على صيغ جع مثلاً "وتسمت كلمة ربتك "اور "كبلمات ربتك" (٢) مذ كرومؤنث كا فتلاف كرايك من لفظ مذكر استعال مواج اوردوسرى من مؤنث جيس لا يُقْبَل اور لا تُقْبَلُ (٣) وجوه اعراب كا ختلاف كرزيز بروغيره بدل جاكيس مثلًا هَ ل حِنْ حَسالِيقٍ غيرُ الله اور غَيْوالله (٣) حرنى بيئت كا ختلاف جير ' يَسْعُو شُونَ" اور" يُسعَق شون "(۵)ادوات (حروف تحرير)كا احْكَا ف يِيك للبَحِلَّ الشّيد اطِيْسَ "اور للجكن إلشياطينن (٦) لفظ كالياا خلاف جس بس حروف بدل جاكي جيس تعلَّمُونَ يَعْلَمُونَ (٤) جول كالمثلَّاف جيس تغفيف، تحتم ، امالہ، ید؛ قصر، اظہار اور اوغام ۔ بیتشرت امام مالک ہے منقول ہے اس کے علاوہ امام ابوالفضل رازی فرماتے ہیں کہ قراءت كا اختلاف سات اقسام مين منحصر ہے (۱) اساء كا اختلاف (۲) افعال كا اختلاف (۳) وجوہ اعراب كا اختلاف (۳) الفاظ کی کی بیشی کا اختلاف (۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف که ایک قرامت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیدہ مو (۲) بدلیت کا اختلاف كماكية قراءت مين ايك لفظ ہے اور دوسرى قراءت مين اس كى جگد دوسرالفظ (٤) ليجوں كا اختلاف اس كى تفصيل كذر چی ہے ان سات قرا وتوں کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنے میں آس نی پیدا ہوگئ کیونکہ حدیث باب کے الفاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتلارہے ہیں کدامت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں حضور کے پیش نظرید بات تھی کہ آپ ایک ائمی اور آن پڑھ قوم کی طرف معبوث ہوئے ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لئے صرف ایک ہی طریقہ متعین کردیا گیا تو اُمت مشکل میں مبتلاء ہوجائے گی اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے تو ممکن ہوگا کہ کوئی مخف ایک طریقے سے تلاوت بر قادر نہیں ہے تو دوسرے طریقہ سے انہی الفاظ کوادا کردے اس طرح اس کی نماز اور تلاوت کی عبادات درست ہوجا کیں گیا۔

# ٣٤٩: باب

۱۸۵۷: حصرت عبدالله بن عمرة فرمات بيل كميس في عرض كيايا رسول الله كنت دنول ميس قرآن ختم كرليا كرون؟ آپ فرمايا: الك ماه ميس ميس في عرض كيا ميس الل سه كم مدت ميس باده ميس مسلما مول - آپ فرمايا تو پهر ميس دن ميس باده ليا كرو - ميس فرمايا پهر پندره دن باده ليا كرو - ميس فرمايا پهر پندره دن باده ليا كرو - ميس فرمايا بول - آپ فرمايا ور ميس في مياس سه جمي كم مدت ميس باده ميس الل سه جمي كم مدت ميس باده ميس باد

### 9 ۲۳: بَاتُ

٢ ٥٨: حَدُّنْنَاعُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطِ بُنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ لَيْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ لَيْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ لَيْنِي السَّحَاقَ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي كُمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي كُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلَى اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عشر قُلْتُ إِنِّي أُطِيُقُ أَفْضَلَ مِنُ دَلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي حَمْسِي قُلُتُ إِنِّي أُطِيُقُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ فَمَارَخُصَ لِئٌ هذا حوِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ يُسْتَغُرَبُ مِنُ حَدِيُثِ أَبِثَى بُودَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن غَـمُوووَقَدُرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيُو وَجُهِ عَنْ عَبُدِ السُّهِ بُنِ عَــمُـرِووَ رُوِىَ عَـنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ وعَنِ النِّسيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَفْقَهُ مَنُ قَرَأَ الْشُرُانَ فِي اَقَلَّ مِنْ لَلا بُ وَرُوىَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ وَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِقُوزُاْلَقُوْانَ فِي اَرْبَعِيْنَ وَقَالَ اِسْحَاقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ وَلاَ نُحِبُ لِلرَّجُلِ أَنُ يَاتِيَ عَلَيْهِ أَكُثُرُ مِنُ أَربَعِيْنَ يَوُمَّاوَلَمُ يَــَقُرَأُ الْقُرُانَ بِهِلْذَا الْحَدِيُثِ وَقَالَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ يَقُوا الْهُ انَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ لِلْحَدِيْثِ الَّذِي رُوى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعُضُ ٱهُـلِ الْعِلْمِ وَرُوِيَ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ ٱنَّهُ كَانَ يَقُوَّأُ الْقُرْانَ فِي رَكْعَةٍ يُنُوتِرُ بِهَاوَرُوىَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيُرِانَّهُ فَرَأً الْقُرُانَ فِي رَكُعَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَالتَّرْتِيُلُ فِي الْقِرَأَةِ آحَبُ إلى آهُلِ الْعِلْمِ.

١٨٥٤ : حَدَّقَنَاا الْهُ بَكُوبُكُوبُنُ أَبِى النَّصْرِ الْبَعْدَادِي نَاعَلِيُ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ سِمَاكِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ سِمَاكِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ سِمَاكِ بَنِ الْمُبَارَكِ عَنُ سِمَاكِ بَنِ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنَ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنَ عَبْدِ وَاللّهُ بَنِ مُنْبَعِ اللّهِ بَنَ عَمْدٍ عَنُ مَعْمَدِ عَنُ اللّهِ بَنِ الْفَصْلِ عَنُ وَهِبِ بَنِ مُنْبَعِ اللّهِ بَنَ الْفَصْلِ عَنُ وَهِبِ بَنِ مُنْبَعِ اللّهِ بَنَ عَمْدٍ وَانَ يَقُورُ اللّهُ مِنْ اللّهِ بَنَ عَمْدٍ وَانَ يَقُورُ اللّهُ أَنْ النّبِي مَنْ اللّهِ اللهِ بَنَ عَمْدٍ وَانَ يَقُورُ اللّهُ أَنْ فِي الْرَبَعِينَ .

٨٥٨: حَدَّ فَسَانَصُرُ مُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ نَا الْهَيُومُ مُنِ الْجَهُضَمِيُّ نَا الْهَيُومُ مُنِ الْوَيْعِ الْمُرِّئُ عَنُ قَتَادَةَ عَلُ زُرَارَةَ مُنِ الْوَيْعِ عَنَ ابْنِ عَنَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ آتُ

كروريس في عرض كيايس اس سي بحي كم مدت بيس يزهن كي استط عت رکھتا ہوں۔آ ب فرمایا پھر یا نج دن میں پڑھ لیا کرو میں نے عرض کیا۔ ہیں اس سے بھی کم مدت میں پڑھ سکتا مول ليكن آب فاس م مدت ميں ير صنى اجازت نبيل دی۔ میصدیث ابویردہ کی عبدالقدبن عمر واست سے حسن سیح غریب ہے اور کی سندوں سے عبد اللہ بن عمرو ہی سے منقوں ہے۔انبی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے تین دن ے کم میں قرآن پڑھاوہ اے نہیں سمجھ ۔ نیز بیکھی عبداللہ بن عمرة سے منقول ہے كم چي ليس دن ميس قرآن كريم ختم كيا كرو آخق بن ابراميم كيتم بين كهيس پسندنيين كرتا كه كو في فخص جاليس دن میں قرآن کوختم ندکرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تین دن ہے كم مين قرآن نه پرها (ختم نه كيا) جائے \_ائكى ديل حفرت عبداللد بن عروبي كى حديث بي اليكن بعض على عبن مس عثمان بن عفان جھی ہیں۔ تین ون سے کم مدت قرآن ختم کرنے کی اج زت دیتے ہیں۔حضرت عثال ای کے بارے میں منقول ہے كدده وتركى ايك ركعت مين بوراقرآن بردها كرتے تھے۔سعيد بن جیر سے منقول ہے کہ انہوں نے خاند کعبہ میں دور کتوں میں پورا قرآن فتم كياليكن تفهرهم كريره صناال علم كنزو يكمستحب بي ۸۵۷:حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فرمات بيل كه في ا كرم صلى التدعليه وسلم في انبين تحم ديا كه قرآن كوج ليس دن میں ختم کیا کرو۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ بعض حضرات اسے معمر سے وہ ساک سے دہ وہب بن منبہ سے اور وہ نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم سے عقل كرتے ہيں - كه آپ صلى الله عدیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمرو کو جالیس روز میں قرآن ختم كرني كأتتكم وياب

۸۵۸: حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ علی کون عمل اللہ کے نزویک زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرویا کہ آدی قرآن ختم کرے شروع کرنے

الْعَسَمَلِ آحَبُ الَّى اللّهِ قَالَ الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ هَذَا حديثُ غريب لا نغرفُهُ عن ابْن عَنَّاسِ الا من هذا اللوجه حدّثنا مُحمَّد بُنُ بَشَّارِ ما مُسَلَمُ بُنُ ابْراهيْمِ نا ضالِحُ المُمْرِّيُّ عَنْ قَتَادةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ اَوُفَى عَنِ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم نَحُوَهُ بِمعْما هُ وَلَمْ يَدُّ كُرْفِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهذَا عِنْدِى آصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ نَصْرِ ابْن عَلِى عَن الْهَيْشَمِ بُنِ الرَّبِيع.

٩ ٨٨ : حَدَّقَنَا مَحْمُولَ لَهُ إِنْ غَيْلاَنَ فَا النَّصُرُ إِنْ شُمَهُ لِ
فَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادِة عَنْ يَوِيُدَ إِن عَبُد اللّهَ أَسِ الشِّجِيْرِ
عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ وانَ النَّبِيِّ صلّى اللَّهُ عليْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهُ مِنْ قَوا الْقُوانِ فِي اقَلْ مِنْ ثلاثِ
هنذا حَدِيثً حَبَسٌ صحينح حديد محمد إن بشار نَا
مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفِر ما شُعْبَةُ بِهذا الإسَادِ نَاجِوة

والد بن جائے۔ بیصدیث فریب ہے۔ ہم س صدیث کو ابن عباس کی روایت سے صرف سی سند ہے جائے ہیں۔ محمد بن عباس کی روایت سے صرف سی سند ہے وہ قردہ سے وہ زرا بیم سند وہ صالح مری سے وہ قردہ سے وہ زرا روہ بن اور وہ نبی اگر م عباس کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں این عباس کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں سے نزود یک بیصدیث یو سط نصر بن علی بشیم بن رہیج کی روایت سے زیادہ تھے ہے۔

۸۵۹: حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عند فر ات بین که نبی اکرم صبی الله علیه وست بین که نبی اکرم صبی الله علیه وسلم نے فر این جس نے قرآن کو تین دن سے کم میں پڑھا وہ سے بجھ نہیں کا سیاحہ یہ میں سند سے ای کی بین بشار ، محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ سے می سند سے ای کی باند نقل کرتے ہیں۔

# آبُوَ ابُ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَلَمْ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَل

نبی ا کرم عصی ہے منقول احادیث کے ابواب

# ۱۳۸۰: باب جو مخض اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے

- ۸۹۰ حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت به ۱۸۹۰ حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت به که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی این شعکانه جنم میں تلاش کر این شعکانه جنم میں تلاش کر

بيحديث حسن سيح ب-

۱۸۱: حضرت ابن عبس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم عنطی نے فرمایا: میری طرف سے کوئی بات (لیعنی صدیث) اس وقت تک نفر کر وجب تک تنہیں یقین ندہو کہ بیمیراہی قول ہے اور جو شخص میری طرف کوئی جمعوثی بات منسوب کرے گا وواول اپنا ایٹ شخص جو قرآن کی تفسیرا پنی رائے سے کرے گا وواول اپنا شکانہ جنم میں تلش کرلیں ۔ بیصدیث حسن ہے۔

۱۹۲۰ : حضرت جندب رضی القد تعالی عند کہتے ہیں کدرسول القد صلی القد عدید و آن میں اپنی صلی القد عدید و آن میں اپنی طرف ہے ہی کہ اس نے قرآن میں اپنی طرف ہے ہی کہ اگر چھی کہ ہوتب بھی اس نے ملطی گ ۔ یہ صدید غریب ہے۔ بعض محد شین سہیل بن الی حزم کوضعیف کہتے ہیں۔ بعض عدی ہوتی القد نہم اور بعد کے علاء ہے ہی قول منقول ہے کہ وہ اپنی رے سے تفییر کرنے والے کی مذمت کرتے ہیں۔ نیز جو روایات مجاہداور قی دہ سے منقول ہیں مذمت کرتے ہیں۔ نیز جو روایات مجاہداور قی دہ سے منقول ہیں کہ نہوں کہ ان ہی میگان نہیں کیا جاسکت کہ نہوں کے دان ہی میگان نہیں کیا جاسکت کہ نہوں کے دان ہی میگان نہیں کیا جاسکت کہ نہوں

• ٣٨٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الَّذِيُ يُفُسِّرُ الْقُرُانَ بِوَأْيِهِ

٨٢٠: حَدَّثَنَامَحُمُودُ مُنْ غَيْلاَنَ نَابِشُرُ مُنُ السَّرِي نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْآعلى عَنْ سَعِيْدِ مُنِ جَبَيْرِ عَنِ الْمِن عَبَّسَانُ عَنْ عَبْدِ مُن الْمِن عَبْسَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبَّسَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبَسَ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ هذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

ا ٨٦: حَدَّ ثَنَا السُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا سُوَيُدُ بُنُ عَمْرٍ و الْكَنْسِى نَا اَبُوْعَوَ انَةَ عَنُ عَبُدِالٌا عَلَى عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُنِيْسٍ عَنِ ابْسِ عَبْسَاسٍ عَنِ النَّبِي مَنْتُ قَالَ اتَّقُوا الْمَحَدِيثَ عَنِي إِلَّامًا عَدِمُتُم فَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّ أُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنُ قَالَ فِي الْقُرُانِ بَرَأَيِهِ فَلْيَتَبَوَّ أُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

بعيُرِ عِلْم وَامَّا الَّذِي رُوِى عَنُ مُحاهِدٍ وَقَتَادةَ وَغَيْرِ هِمَا مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ النَّهُمُ فَسَّرُوالْقُرُانَ فَلَيْسَ الطَّنُّ بِهِمُ النَّهُمُ الْفُرُقِ وَلَقُرُانَ فَلَيْسَ الطَّنُ بِهِمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ الللِلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللللِّه

نے بغیرعم کے قرآن کی تفسیر کی۔اس سے کہ حسین بن مہدی،
عبدالرزاق ہے وہ معمر ہے اور وہ قیادہ سے قبل کرتے ہیں کہ
فرمایا قرآن کریم ہیں کوئی آ بت الی نہیں جس کی تفسیر میں
میں نے کوئی نہ کوئی روایت نہ سی ہو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ
تعالی عنہما 'سفیان سے اور وہ آعمش سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد
نے فر مایا: اگر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت
پڑھتا تو مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہی سے بہت ی الیں
باتوں کے متعلق ہو چھنے کی ضرورت نہ پڑتی جو ان سے
باتوں کے متعلق ہو چھنے کی ضرورت نہ پڑتی جو ان سے
بوچھت ہوں۔

العرادة المنافقة المن قدم رکھنا بے صدخطرناک بھی ہے کیونکدا گرانسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف ایک الیں بات منسوب کرر باہے جوالند تعالی نے نہیں کہی اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوسکتی ہے جن لوگول نے ضروری شرائط پوری کئے بغیر قران کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کی ہے وہ کافی محنت خرج کرنے کے باوجوداس بدترین گراہی میں مبتلا ہوگئے ہیں۔علاء کرائم نے ان اسباب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جوانسان کوتفیئر قرآن کے معاصمے میں گمراہی کی طرف بیجاتے ہیں ان میں پہلاسب نااہلیت ہے اور بیسب ےخطرناک ہے کدانسان اپنی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاطے میں رائے زنی شروع کر دے خاص طور سے ہمارے زمانے میں گراہی کے اس سبب نے بوی قیامت ڈھائی ہے بیفط فہی ی م ہوتی جارہی ہے کے صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہوجاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آ ہے قرآن کریم کی تغییر کرسکتا ہے حالانکہ سوینے کی بات سے کہ دنیا کا کوئی بھی علم فن ایپ نہیں کہ جس میں محض زبان دانی کے بل برمہارت پیدا ہوسکتی ہو۔ آج تک سی فری ہوش نے انگریزی زبان پر کمل عبورر کھنے کے باد جودید دعوی نبیس کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہوگیا ہے اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کردنیا پر مشت ہم کرسکتا ہے اور نہ قانون کی اعلی کتہیں دیکھ کر ، ہرقانون کہلاسکتا ہے اورا گرکوئی ۔ مخص ابیادعویٰ کرے تو یقینا ساری دنیا استے احمق اور بے وقوف کہے گی۔ بلکدان کے لئے سراہبا سال کی محنت درکار ہوتی ہے انہیں ماہراس تذہ سے پڑھاجاتا ہے اس کے لئے بری بری درس گاہوں سے کی کی استحانا بت سے گذرنا ہوتا ہے پھرکسی ماہرفن کے یاس رہ كران كأعملي تجربكر نابرتا بيتب كهيل جاكران علوم كامبتدى كهلان كالمستحق موتاج بالبغة ينفير قرآن جيساعلم مصل عربي زبان يكه · لینے کی بناء پر آخر کیسے حاصل ہوجائے گا توعلم تفییر میں درک حاصل کرنے کے لئے بہت وسیع معلومات درکار ہوتی ہیں۔ دوسرا سبب تفسیر قرمن میں گمراہی میہ ہے کہانسان اپنے ذہن میں پہلے سے پچےنظریات متعین کریےاور پھر قر آن کوان نظریات کے تابع بن نے کی فکر کرے حبیبا کہ علامہ ابن تیمیہ ئے نشاند ہی فرمائی ہے۔ ان کے علہ وہ بھی گئی اسباب ہیں اس واسطے حضور عظیما نے فرمایا کہ جس نے بھی قرآن میں اپنی طرف ہے کچھ کہ اگر چہتے کیا ہوتب بھی اس نے معطی کی۔

# وَمنْ سُورَة فَاتِحَة الْكِتاب

٨٢٣: حدَّث نافتيُبةُ ناعبُدُ الْعريُر بُنُ مُحمَّدِ عن الُعلاء بُين عبُد الرَّحْمن عَنْ أَبيَّه عِنْ أَبِي هُرِيْرة الْ وسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم قال منْ صَلَّى صلوة لَهُ يَفُر أَفِيْهَا لُاهُ الْقُرْانِ فِهِي حِدًا خُ فِهِي حِدًا خُ غَيْرُ تسميام قبال قُبلُت يا ابا هُويُوة انَّى اخيانا اكُونَ ا وَرَاء أَلِا مَام قَالَ ياابُن الْفَارِسيّ فاقراها فِي نفْسكت فَايِّيُ سِمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَمِهِ وسَلَّم يَقُولُ ا قَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَسَمُتُ الصَّوةَ بَيْنَ وَبِينِ عَبْدَيُ بنصفين فبضفهالي وبصفها يعبدي ولعبدي ماسال يِقُومُ الْعَبُدُ (فَيَقُولُ ٱلْحَمُدُللَّهِ رِبَ الْعَالَمِيْنِ) فَيَقُولُ اللُّمة تبَارُكُ وتَعَالِي حمد نيْ عبُديْ فيَقُولُ ا (ألرَّ خُمِنُ الرَّحِيْمِ)فَيْقُولُ اللَّهُ اثْنِي عليَّ عَبْديُ فَيْقُولُ (مَالِكِ بِوْمِ الدَّيْنِ) فِيقُولُ مَجَدِيْ عِبْدِيْ وهـذالـيُ وَبِيُنـيُ وَبِين عَلِدي (إيّاك نَعْبُدُ وايّاك نستعِينُ ) واخرُ الشُّورة لعبدي ولعبدي ما سأل يَقُولُ ﴿ اهْدَ مَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيُّهِ صَرَاطُ الَّذِينَ إِلَّهُ مُنْ الْمُسْتَقِيَّةِ صَرَاطُ الَّذِينَ أنْعَمُتْ عِنْهِمُ غِيْرِ الْمَغْضُوْبِ عِلْيِهِمُ ولا الصَّالِّينِ -هـذَا حَـدِيْتُ حَسَنُ وقَـدُ روى شَـغَبةُ واسْمِعيُلُ بُنُ جَعْفُو وغيْنُو احِدِ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَنْدَ الرَّحْمَنِ عَنَّ أَبِيْنِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَمَحُو هَمَا الْمُحدَيْثِ وروى ابْنُ حُرَيْجِ ومَالكُ بُنُ أنَّس عن الْخلاء بُن عبُدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي السَّالِبِ مؤلى هشَّماه لين زُهُوة عن الله هُويُرة عَن النَّبيُّ صلى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم بخوهذا وروى الله الليُّ أولُس عن ابيَّه عن الْعلام لن عند الرَّحْمَ فال تيم ابيُّ والله السَّالِب عن الى هويُوة عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهِ عنيه وسلم بخوهدا

# باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تعلق

٨٦٣. حضرت الوجريرة ي روايت ي كدرسول الله علي نے فرمایا: جس نے نم زمین مور و فرخیمیں بڑھی انتکی نماز ناقص ے نامکمل ہے کہ راوی کہتے ہیں ! میں نے عرض کما اے ابو ہر برہ مجھی میں امام کے چھیے ہونا ہوں تو کیا کروں؟ انہول نے فرہایا: اے فاری کے بیٹے ول میں پڑھا کروں میں نے رسول المدعظية عناآت في فرمايا اللدتعالي فرماتا بين نے اپنے بندے کی نماز کو دوحصوں میں تقشیم تردیا ہے۔ایک حسدائے لیے ورایک اس بندے کے لیے ۔ پھر میرا بندہ جو ا نَكُ وه اس ك لي ب- بنانج جب بنده كفرا موكر "الْحَمْدُ للهُ وبَ الْعَلْمِينَ "يرْ صَالِحِتُوالشَّرْقِي قرم تاب ميرے بندے نے ميري حمد بيان كي أجب الكو خسمان الوَحيْه " يرَصْتاح والله تعالى فرماتا عير ع بند ع في ميرى تُديران كى ـ جب السالك يوم الذين "كتا عو المدفر، تا ہے میر نے بند \_ فے میری تعظیم کی ۔ وربی خالصتا میرے سے باہ رمیر باورمیرے بندے کے درمیان سے چرا ایاک نغبذ وایاک نستعین " ہے آ خرتک میرے بندے کے بیے ہے اوراس کے ہے وہی ہے جو وہ یہ کہتے بورَ بائَّے "الحد نسا البصراط الْمُسْتَقِيْم صواط البذين المعتمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِين " يحديث سن عدشعب اساعيل بن جعفراوركي راوی ملاء بن عبدالرحن ہے وہ اسپے ورلد سے وہ او ہر مرز کے سے اوروہ نی اگرم عظیمہ ہے ای کی ہاننگاں رہے میں پھر ابن جرائی اور یا مک بن انس کھی عدا ران میر مرتمن سے وہ بوس میں ہے(جو ہشام کے مولی میں ) ہوا بوہر برہ ہےاہ رہ و نبی اکرم حَقِینة ہے ہی کی ہ نندغل کرتے ہیں۔ نیز اب وریس اینے ا والدیے اوروہ ملا وین عبدالرحمن ہے فل کرتے ہیں کہ انہوں أب كباك مير عدور بوس باف ابو بريرة سے كى بم

# معنی روایت کی ہے۔

(ف) اس روایت میں بھی مقتذی کودل میں پڑھنے کا حکم ہے زبان ہے نہیں اور دں میں تو یک ہے کہ جواہ م پڑھتا ہے اسکو در سے متوجہ ہو کرسنے پڑھنے کامفہوم عاصل ہوج بیگا۔

> ٨٢٣: حَدَّتُنَا سُلَاكِكَ مُنحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي وَيَعْقُوْبُ بُنُ سُفُيانَ الْمَعَارِسِيُّ قالاً ثني ابْنُ ابِيُ أُويُسِ عِنْ ابيُّه عِن الْعَلاَء بُن عُبُدِ الرَّحْمن قَالَ ثَنيُ أَبِيُ وَأَبُو السَّالَبِ مُوْلِي هِشَامَ بُنِ زُهُـرَةً وَكَانَا خَلِيُسَيُنِ لَابِيُ هُويُوةَعَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالِ منُ صلَّى صَلَوْةً لَمُ يَقُواْ فِيُهَا بِأُمَّ الْقُوَّانِ فَهِي خِداجٌ غَيْرُ تَمَام وَلَيْسَ فِي حَعِيْثِ السَماعِيُنَ بُن اَبِي أُويْسِ اكْتُرَمنُ هذا وَسَالُتُ أَبَا زُرُعَةً عَنْ هِلَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ كلاالْحِدَيْثِين صَحِيْحٌ وَاحْتَجَّ بحديْثِ ابْنِ أُويْسِ عِنْ ابِيِّهِ عِنِ الْعَلاَّءِ. ٨٢٥: حَـدُّ تُنَاعَبُدُ بُنُ حُمِيْدِ نَا عِبُدُ الرِّحْمَٰنِ بُنُ سَعُدِ

أَنَا عَمْدُ وَيُنُ ابِي قَيْسِ عَنْ سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنْ غَبَّادِ بُن حُبَيُشِ عَنُ عَدى بُن حَاتِمِ قَالِ اتَّيُتُ رَسُولِ ا

اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوجَالِسٌ فِي الْمَسْحِد

فْقَالَ الْقُوُمُ هَٰذَا عَلِيتُ بُنُ حَاتِم وَجِنُتُ بِغَيْرِ امان ولا كِتَابِ فَلَمَّا ذُفِعْتُ إِلَيْهِ اخَذَ بِيَدِي وَقَدْكَانَ قَالَ قَبُل

ذَٰلِكَ إِنَّىٰ لَا رُجُورًا أَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فَي يَدَى قَالَ

فَـقَامَ بِيُ فِلْقِيْتُهُ اِمْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مِعَهَا فِقَالَا إِنَّ لِنَا اِلْيُكُبُ خاجة ففقام معهشماحتى قصى حاجتهما ثم اخذ

بيَدِئ حتَّى التي سئى دارهُ فَالْقَتْ لهُ الْوَلِيُدةُ وسادَةً

فبجلس غيلها وجلست بين يديه قحمد الله وأثني

عَمَلَيْمَهُ ثُمَّمَ قَالَ مَا يُفَرُّكُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلَّ ا

سَعُلَمُ مِنْ اللَّهِ سِبُوَى اللَّهِ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ ثُمُّ تَكَلُّمُ

سَاعَةُ ثُمَّ قَالَ اتَّمَا تَقرُّ انْ تَقُولُ اللَّهُ أَكُبرُ وَتَعْلَمُ سَيِّنًا

اكُسرُ من اللَّه قال قُلُتُ لا قالَ قانَ الْيَهُوْدِ مَعُصُّوْكُ

عليهم وإنّ السّصاري ضُلالٌ قال قُنتُ فاني حبيُفٌ

٨٦٣: حضرت ابو ہر برہ رضی ابند تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول المتدصلي الله عليه وسلم في فرمايا: جس في نماز يرهي اوراس میں سورہ فاتھے نہیں پڑھی اس کی نماز ناتص وناتکمل ہے۔ استعیل بن اولیں کی رویت میں سے زید دہنییں ۔اہام ابو عیسی تر مذی رحمة القدفر ، تے بین کدمیں نے ابوز رعدے اس حدیث کے بارہے میں یو جھا تو نہوں نے فرہ یا: کہ دونوں حدیثیں صحیح میں لیکین انہوں نے این اویس کی روادیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے جو وہ نینے والد سے اوروہ علاء ہے رويت كرت بين په

٨٦٥ حفرت عدى بن ونم كمتية بين كه مين نبي أكرم عين كي خدمت میں عاضر جو ۔ " ب مسجد میں تشریف فرماتھے ۔ لوگوں نے عرض کیا بی عدی بن حاتم ہیں۔ میں کسی امان اور تحریر کے بغیر آ كى تفد جب مجھے آ ب كے مامنے لے جايا كي تو آ ب نے مراہ تھ پکڑیں۔ پ پہلے ای سی بٹے کر چکے امید · ہے کہ القد تعالی اس کا ہاتھ میر ہے ہاتھ میں ویں گے۔ پھر آ پ . مجھے لے کر کھڑے ہوئے توالیہ عورت اور ایک بچہ آ پ کے یاس آے اور کہا کہ میں آ بے کام ہے۔ آب ان کے ساتھ ہونے اوران کا کام کر کے ووبارہ میراباتھ پکڑااوراہے گھرلے كن -اكي ركى في آب علينه ك لير وجونا بجهادي جس ير " بي بينه ك اوريس آب يتنافقه كما من بينه كيا - بهر ب نے اللہ کی حمد و تنظیمیان کرنے کے بعد مجھے سے یو جھ کے تمہیں" رالدالدائد' کہنے ہے کوی چیز روکتی ہے۔ میاتم اللہ کے علاوہ کسی معبود کو جانتے ہو۔ میں نے عرض کیا ' دنہیں'' ۔ پھر کچھ دہریا تیں َ سرتے رہے پھرفر ہایا تم اس ہے ابتدا کبر کیے ہے راہ فمرارا فقیار کرتے ہوکہ تم اس ہے ہوی کوئی چیز جانتے ہو؟ میں نے عرض

مُّسُلهٌ قال فرايُتُ و حُههُ تبسّط فَر حا قال ثُمَّ امريني . فأنولت عِند رَحُل مِن الانصار فحعلت اغشاهُ طَرِفِي السُّهَارِ قَالَ فَبِيُنَمَا انَا عِنْدَهُ عَشِيَّةٌ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوْفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ قَالَ فَصَلَّى وقَامَ فَحَتُّ عَلَيْهِم ثُمَّ قَالَ وَلُوْصَاعٌ ولَوْ بنصْف صَاع وَلُو قُبُضَةً وَلَوْ بِبغضِ قُبُضَةٍ يقي أَحَدُكُمْ وَجُهة حَرُّ جَهَنَّمَ أَوِالنَّارِ وَلَوُ بِعَمْرَةٍ وَلَوَّ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَإِنَّ أَحَمَدَكُمُ لَا قِي اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمُ أَلَمُ أَجُعَلُ لَكَ سَمْعًا وَ بَصَرًا فَيَقُولُ بَلِي فَيَقُولُ أَلَمُ أَجْعَلُ ا لَكَ مَالاً وَوَ لَـدًا فَيَـقُـولُ بَلِي فَيَقُولُ آيُنَ مَاقَدَّمُتَ لِنَفُسِكَ فَيَنُظُرُ قُدَّ اصَهُ وَبَعُدَهُ وَعَنْ يَمِيْبِهِ وَعَنْ شِمَالِه ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئًا يَقِيَ بِه وَجُهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمُ وَجُهَهُ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمُرَةٍ فَإِنَّ لَمُ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِبَّةٍ فَايِّي لا آخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فإنَّ اللَّهَ نَا صِوْكُمْ وَمُعْطِيُكُمْ حَتَّى تَسِيْرَ الطَّعِيْنَةُ فِيْمَا بَيْنَ يَثُوبَ وَالْحِيْرَةِ اَوُاكْثَوَمَا يَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّوْقَ فَجَعَلُتُ ٱقُولُ فِي نَفْسِي فَايُنَ لُصُوصٌ طَيُ هذا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْتُ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ وَرَوى شُعْبَةُ عَنُ سَمِاكِ بُن حَرُبٍ عِنْ عَبَّادٍ بُنِ خُبَيْشٍ عَنْ عَدِيّ بُنِ خَاتِمٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ.

کیا تہیں ۔ آپ نے فروی یہودیوں پر اللہ کا نصب ہے اورنصاری ممراہ ہیں۔عری کہتے میں پھر میں نے کہا کہ میں غام مسمان ہوں ۔عدی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ (ب س کر ) نبی اکرم علیقہ کا چبرہ خوثی ہے کھل اللہ ۔ پھرآ پ علیقہ نے مجھے علم دیا اور میں ایک انصاری کے بال (بطورمہمان) رہے لگا اور آپ کی خدمت میں صبح وش م حاضر ہونے لگا۔ ایک دن میں رات کے وقت آ گ کے باس تھا کہ ایک قوم آئی۔ انہول نے اون کے وهاری دار کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ اورخطبدد ية بوك انيس صدقد دين ك ترغیب دی اورفر مایا: اگرچه ایک صاع جوید نصف جو یامشی جویا اس سے بھی کم ہوتم میں سے برایک (کوچاہیے کہ) این چرے کوجہنم کی آ گ کی گری یا اس کی آ گ سے بچانے کی کوشش کرے خواہ وہ ایک محبوریا آ دھی تھجور دے کر ہی ہو۔اس يےكم برخض كوالله سے مل قات كرنى بے - چن ني الله تعالى اس ے وای کچوفر ، اے گا جو میں تم سے کہتا ہوں۔ کیامیں نے تمهارے کان آئیسیں نہیں بن کمیں؟ وہ کیے گا ہاں کیوں نہیں۔ التد تعالى فرمائے گا كيا ميں نے تنهيس مال واورا وعطاء نبيس كئے۔ وہ کیےگاہ سی کیو شہیں ۔الند تعالی فرمائے گاوہ کہال ہے جوتم نے ينے ليے آ كے بھيج تھ بھروه اپنے آ كے بيچھے اور دائيں باكيں وكيه كااورائ چركوآ كركرى سے بچانے كے ليكوئى چیز ہیں یا ئے گالبذاتم ہیں ہے برایک کوچ ہے کہ وہ اپنے آپ کو

(جننم کی) آگ ہے بچائے چہ ہمجور کے ایک فکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ اگر یہ بھی نہ طے تو اچھی بات کے ذریعے ہی بچائے۔ اس لیے کہ میں تم وگول کے متعلق فاقے ہے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ الند تع لی تمہ رامد دگا راور عطاء کر نیوالا ہے یہ ان تک کہ (عظریب ایساوفت آئے گاکہ) ایک ایک عورت مدینہ سے جیرہ تک سفر کرے گی اور اسے اپنی سواری کی چوری کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت قبیلہ بنوطن کے چور کہ ل ہول گے۔ بیصدیث سن غریب ہے۔ ہم اسے صرف سماک بن حرب ک روبیت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی سماک سے وہ عباد بن حیث سے وہ عدی بن حاتم ہے اور وہ نی اکرم علیجے سے طویل حدیث قل کرتے ہیں۔

٨ ٧ ٨ : حَدَثْنَامُحَمَّدُنُنُ الْمُتنَّىُ وَمُحَمَّدُ نُنُ بَشَارِ قَالاً - ٨٦٧ روايت كي بم مِسِحَمِثْنُ ١١ ممر بن عنا في ن روبوس

نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ عَبَّادِبُنِ حُبَيْسَ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الظُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمُ وَالنَّصَارِى صُلَّالُ فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ بطُولِهِ.

نے کہاروایت کی ہم سے محد بن جعفر نے انہوں نے شعبہ سے وہ ساک بن حرب سے وہ عبد دبن حمیش سے وہ عدی بن الی حاتم سے اوروہ نبی اگرم علیہ سے افل کرتے ہیں کہ یہود منطق سُور ہے عَلَیْهِمُ (یعنی یہود یوں پر غضب کیا گیاہے) ہیں اور نصاری (عیمائی) گراہ ہیں۔ پھرطویل حدیث ذکری۔

خواب مرحت فرماتے ہیں یہ بندہ سے لئے بہت خوش تھیں میں صفور عظافتہ نے پہلی بات تو بیار شادفر مائی کہ التد تعالی ہر جملہ پر جواب مرحت فرماتے ہیں یہ بندہ سے لئے بہت خوش تھیں کی بات ہے کہ التد جل جلا اور ان اور مائی کہ معفوب علیم کے مصدات یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصاری ہیں تیسری چیز سور و فاتحہ کی اہمیت ہیان فرمائی کہ مماز ہیں اس سور و کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے کہ اس کے بغیر فرماز ناقص ہوتی ہے اس میں اسمہ کا اختلاف ہے بعض اسمہ کے زدیک مطلق اسکی ملاوت فرض ہے جا ہام ہو یا مقتدی ہواور چاہے منظر دہو۔ بعض اسمہ کرام کے زدیک امام اور منظر دیراس کا پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پڑئیس اس لئے کہ دوسری احادیث میں مقتدی کوقر اوت سے متعنی قرار دیا ہے۔

سورهٔ بقره کے متعلق

۲۲ ۸: حضرت ابوموی اشعری رضی ابقد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالی نے آ دم (علیہ السلام) کو (مٹی کی) ایک مٹھی سے پیدا کیا ہے اس نے بوری زمین سے کوئی سے کوئی سرخ رنگ کا ہے کوئی سفید ہے تو کوئی کا لا ہے اور کوئی اان رنگوں کے درمیان ۔اسی طرح کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت ،کوئی ضبیت اور کوئی طبیب۔

اما م ابولیسی ترندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بید حدیث حسن صحیح ہے۔

وَمِنُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

١٦ ٢٠ حَدَّ قَنَامُ حَمَّدُ إِنْ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى إَنُ سَعِيْدٍ وَابْنِ أَسِي عَدِي وَمُحَمَّدُ إِنْ بَعْفَ فَسِرِ وَعَبْدُ الْوَهَابِ فَالْوَانَاعُوفُ إِنْ آبِي جَعِيلَةَ اللَّا عُوابِي عَنْ قَسَامَةَ إِنْ اللَّهِ عُرَابِي عَنْ قَسَامَةَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمْ مِنْ قُبْضَةٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمْ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمْ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمْ مِنْ قُبْضَةٍ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِى اللْهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ

٨ ٢ ٨ : حَدَّقَنَا عَبُكُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُكُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّهُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّهُ الرَّزَّاقِ عَنُ اللَّهِ عَنُ هَمَّا مِن هُنَهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِه تَعَالَى اُدُخُلُو الْبَابَ سُنَّ فِى قَوْلِه تَعَالَى اُدُخُلُو الْبَابَ سُنَّ فِى قَوْلِه تَعَالَى اَوُراكِهِمُ اَيُ مُنْ حَرِفِينَ عَلَى اَوُراكِهِمُ اَيُ مُنْ حَرِفِينَ عَلَى اَوُراكِهِمُ اَيُ مُنْ حَرِفِينَ عَلَى اَوُراكِهِمُ اَيُ مُنْ حَرِفِينَ وَبِهِنَا اللهِ سُنَا وِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

فی شعیرو ق" (جویل دانه) - بیعدیث حسن سیح ہے۔

۸۲۹ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عند فرمات بیل کہ ہم

ایک اندھیری رات بیل ہی کرم صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ سفر

میں سے ہم میں ہے کسی کو قبلے کی ست معلوم نہیں تھی لہٰذا جس

میں سے ہم میں سے کسی کو قبلے کی ست معلوم نہیں تھی لہٰذا جس

کا جدهر مند تھا۔ سی طرف نماز پڑھ کی ۔ صبح ہوئی تو ہم نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازل

ہوئی " فایند ما تُولُوا فشم وَ جُهُ اللهِ" (یعنی تم جس طرف

ہوئی " فایند ما تُولُوا فشم وَ جُهُ اللهِ" (یعنی تم جس طرف

ہوئی " مدکرہ کے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے) بید حدیث غریب

ہیں مند کرہ کے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے) مید حدیث غریب

ہیں اور بیضعیف ہیں۔

مداره المراقع الذعنب بدوایت ہے کہ نی اکرم صلی الدعنی براہ الیے تھے فو واس کا مذہبی طرف ہی ہوتا اور آ پ صلی الشعلیہ وسلم مکہ ہے دید کی مذہبی طرف آ رہے ہے بھی ہوتا اور آ پ صلی الشعلیہ وسلم مکہ ہے دید کی طرف آ رہے ہے بھی بوتا اور آ پ صلی الشعلیہ وسلم مکہ ہے دید کی اللہ مشرق السفشر فی وَ السفی و بُن الرجمہ اللہ بی کے لیے ہے مشرق اور مغرب) اور فرمایا ہے آ یت اسی باب میں نازل ہوئی ۔ یہ عذیت من می ہے اور فیادہ ہے منظول ہے کہ انہوں نے فرمایا ۔ یہ آ یت ان و السفی و و السفی و و السفی منہ می منہ و السفی بن میں ایک بن میں اسلی بن کہ اس سے شوارب یزید بن فرد ہے باہد اسکی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بس طرف قبلہ ہے یعن منہ کرو سے ای طرف قبلہ ہے یعن میں بیاتہ ہیں کہ اس کے این میں بیاتہ ہیں کہ اس سے اینا تہ ہری نماز قبول ہوگی ۔ یہ قول ہو کریب و کیج سے وہ اینا تہ ہری نماز قبول ہوگی ۔ یہ قول ہو کریب و کیج سے وہ اینا تہ ہری نماز قبول ہوگی ۔ یہ قول ہو کریب و کیج سے وہ اینا تہ ہری نماز قبول ہوگی ۔ یہ قول ہو کریب و کیج سے وہ نظر بین عربی ہے اوروہ و جابعہ سے نقل کرتے ہیں۔

ا ۸۵، حضرت الن ست روایت به که حضرت مرا بیم می یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش که بهم مقدم برا بیم کے پیچھے مراز بیم کے پیچھے مراز بیم کے بیکھیے مراز بیر ستے۔ چنانچہ بیر آیت از ل ہوئی۔ " وات حد مدوا من

السَمَّانِ عَنْ عَاصِمٍ بِي عَبِيْدِ اللَّهِ عَلْ عَبْدَ اللَّهِ بِي عَامِرِ السَّمَّانِ عَنْ عَاصِمٍ بِي عَبِيْدِ اللَّهِ عَلْ عَبْدَ اللَّهِ بِي عَامِر بُن رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِن رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَم في سعر في ليلةٍ مُطْلِمةٍ فَلهُ نَذُرايُى الْقِبْلَةُ فَصَلَى كُلُ رَجُلٍ مِنَا على جياله فلمًا أَصْبِحُنا ذكرُنا فلصلَى كُلُ رجُلٍ مِنَا على جياله فلمًا أَصْبِحُنا ذكرُنا فليك لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليْه وَسلَم فنولتُ فلينه اللَّهُ فائد في الله عليه وَسلَم فنولتُ فاينه ما تُولُقُهُ وَمَنْ عَاصِم اللَّهُ عِنْ عَامِم اللهِ عَنْ عَاصِم اللَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ عَاصِم اللهِ عَنْ عَاصِم اللهِ عَنْ عَامِم اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَال

 ٨٤ : حَـدَّ ثَـنَاعَبُدُينُ حُمَيْدٍ نَا يَزِيدُ بُنُ هِارُونَ انَا عَبْدُ الْمَالِكِ بُنْ أَبِي سُنَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْد بُنَ جُنِيْر يُحَدِّثُ عَنُ إِبُن غُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُنصَلِّي على رَاحِلَتِه تَطَوُّعًا حَيُثُمَا تُوجِّهتْ به وَهُوَ جَاءِ مِنْ مِكَّةَ الِّي الْمَدِيْلَةِ ثُمَّ قرأَ ابْنُ عُمرِ هَذِاهِ الَايَّةَ (وَلِلَّهُ الْمَشُوقُ وَالْتَمَغُوبُ) وَقَالَ الْنُ عُمَو فِي هَذَا نُزِلتُ هَذِهِ ٱلايةُ هِنَاحِدِيُثُ حسنٌ صِحِيْحٌ ويُرُونيُ عَنُ لْتَنَادَةَ اَنَّهُ قَالَ فِي هِذِهِ أَلَا يَةَ (وَلِلَّهُ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأ يُسما تُولُوا فِلمَّ وخهُ اللَّهِ)هي مَنْسُوحةٌ نسحها قَوْلُهُ (فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرًاللهمسْجِدِ الْحَوَامِ) أَيُ تَلْقَآءَهُ حدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمُلكِ بُنَ آبِي الشُّـوَارِبِ نَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيُرُوكِى عسُ مُسجَاهِدٍ فِي هَذِهِ أَلابِيةٍ (فَايُسما تُو لُوا فَسَمَ وجُهُ اللَّهِ) قَىالَ قَسْمَ قِبْمَةُ اللَّهِ حَلَّاتُنَا بِذَلِكَ ابُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُبُنُ الْعلاَء نَا وَكَيْعٌ عَنِ النَّصُوبُنِ عَرَبيٌّ عَنْ مُحاهد بهذَا. ا ٨٤: حددتساعلدس خميد نا المحتماع لل ملهال نا حمَّادُ بُنُ سُلمة عن خميْدِ عَنْ آس أَنْ عُمر بُنَ

المخطاب قال يارسُول الله لوصلينا حلف المقام

فَسَرُكَتُ (واتَّحِدُ وُامِنْ مَقام ابْرُإهِيْم مُصلَّى) هٰذا حَدِيْتُ حَسَنٌ صحيحً

٨٤٣: جَلَتْنَا احْمِدُبُنُ مَبِيْعِ مَاهْسَيْمٌ مَا حَمِيْدُ الْطَوِيْلُ عَنُ أَنَس قِبَالَ قِبَالَ عُمِرُيُنُ الْخَطَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللُّهِ لَوُ إِنَّا يَحُدُلُكَ مِنْ مُفَامِ إِبْوَاهِيْمَ مُصلِّي فَوَلَتُ ﴿ وَاتَّدِجُكُ وَامِنُ مُّنْقَامِ إِبُوَاهِيُمْ مُصْلِّي } هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمر.

٨٤٣: حَدَّقَنَساا صُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا ابُؤْمُعَا وِية نا الْأَعْمَدِشُ عَنُ أَبِسَى صَبَالِحِ عَنُ أَبِي شَعِيْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فِي قُولُهِ (وَكَدالِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطًا ) قَالَ عَذَلاً هٰذَا حَدِيْتُ حَسَّلُ

٨٧٣: جَندَ تُنَاعَبُ ذُبُنُ مُحْمَيُ بِدِ نَسا جِعُصرُ بُنُ عُوْن نَاالْأَعْمَ شُ عَنُ آهِي صَالِح عَنُ آهِي سَعِيْدٍ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ يُدُعِي نُوْحٌ فَيُقَالُ هَــُ بَلَّهُتَ فَيَقُولُ نَعِمُ فَيُدُعِي قَوْمُهُ فَيُقالُ هِلْ بَلَغَكُمُ فَيَـقُـوُلُونَ مَاأَتَا نَامِنُ نَذِيْرِ ومَا أَتَانَامِنُ أَحَدِ فَيُقَالُ مَنْ شُهُوُدُكَ فَيقُولُ مُبِحَمَّا وَأُمَّتُهُ قَالَ فَيُوتِي بِكُمُ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ يَكُنَعُ فَدَلِكَ قُولُ اللَّهِ تَسارَكَ وَتُبِعَالِي (وَكُدلِكَ جعلْنا كُمُ أُمَّةً وَّسِطَالَتَكُونُوا) شُهَدَآءَ عَدَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّرَسُولُ عَنيْكُمُ شهيدًا وَالَّهِ سَبِطُ الْعَدُلُ هَذَا خَدِيْتُ خَسْنٌ صَحَيْحٌ حَـدُّقَنَا مُـحَـثُـدُ بُنْ بِشَارِهَا خَعْفَرُ بُنْ عَوْفِ عَنِ اللَّا عُمِش نَحُوهُ.

٨٥٥ حَدَثْسَاهِ اللَّهِ عَلَى سُوانَيْلَ عَلَى ابني ١٤٥ حَفَرَت بر ، فره ت بينَ له بينَ أَرَم عَلِيكُ جب مدينة

مَّقَامَ ابُو اهِنْهِ مُصلِّي " (يَعْنَ مَقَامُ ابرابَيْمُ وَمُوازَكَ جُدمَقُرر سرو) بہ حدیث حسن چیج ہے۔

۸۷۲ حفرت اس بے روایت ہے کہ حفرت فمرین خطاب ئے عرض کیا یا رسوں بقد عظی کاش کے مقام ابراہیم کونداز ک جُدينات بال بربية يت ريمه از بولي "واتسحيه وا مِنْ مَقَامَ أَبُو أَهِيْمَ مُصلِّي " - بيصريث حسن سيَّ في اوراس باب میں حضرت ابن عمرے ہی رویت ہے۔

٨٥٣ حفرت بوسعير نه روايت يكدرمون مد عيفة ك تيت ريد" وكذلك جغلنا كله أمة وسطأ" (ترجمه ورای طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ) کی تفسیر میں فرہا ہا کہ وسط سے مرادعد ماعاد ب سے مرادیعنی ند فراط ند تفریط بلک دونو ب کے درمین) ہے۔ بیصدیث حسن سے

٨٨٨ جفرت الوسعيد عرويت برسول المدعلية في فرمایا : قیامت کے دن حضرت نوح علیه السرم کو بادی اور نوحیلا ب نیگا کہ کیو آپ نے اللہ کا پیغیام پہنچا دیا تھا۔ ووسین کے باب پھران کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا نوٹ ملید اسلام نے مہیں پیغ مینی یا تھا؟ وہ کہیں کے کہمیں وفی ڈرانے ول یا کوئی اورانہیں " یا۔ پھرنوٹ مدیندا سلام سے یو چھا جانے گا كرت ب كے گواہ كون بين \_ وہ عرض كريں كے كر محمد (عليك ) وران کی مت ۔ پھر حمہیں جریا جائے گا اور تم گواہی دوگے کہ نہوں نے اللہ تعالی کا پیغ م پہنچایا تھا۔ یکی اللہ تعالی کے اس فرمان كَ تَفْسِرِ ہے''' وكذلك جعلنا كُهُ " ( ى طرح ہم نے شہیں امت وسط ہویا تا کہتم ہو وں بر گو ہی دو ور رموں بقد (عیصیہ )تم بر ً واہ بون ) اسط ہے م روعد ں ہے۔ به حدیث حسن ملیج ہے۔ محمد من بشار بھی جعنم بن مون ہے اوروہ الممش ہے تی کی ہانندرہ ایت کرتے ہیں۔

اسْحَاق عن البواء قال لمَّاقد م رسُولُ الله صلّى الله عليه عليه وسنَّم المدينة صلّى دحو بيت المقدس سنّة اوْسَسُعَة عشرَشهُرَّاوَكَانَ رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسنَّم يُحتُ أَنْ يُو جُه إلى الْكَعْبَة فَانْزَلَ اللهُ عَزَّو وَسَلَّم يُحتُ أَنْ يُو جُه كَ في السّمَآءِ فلنُولِيَنكَ جَلّ (قَدُنوى تَقلُّب وَحُهكَ في السّمَآءِ فلنُولِيَنكَ فَسُلَة تَرُصها فَوَلَ وحُهك شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَام) فَوُجِّ وَحُهك شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَام) فَوُجِّ وَحُهك شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَام) مَعَهُ الْعَصْرِ قَلْل يُحِبُ ذلِكَ فَصَلَى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرِ قَلْل يُحِبُ ذلِكَ فَصَلَى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرِ لَحُوبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقالَ هُو رَحُوبًي يَشْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٧٨: حَدَّنَ نَاهَا وُنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن دِيننارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوُا رُكُوعًا فِي صَلاَةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَيُنَا وَكُوعًا فِي صَلاَةٍ اللَّهَ وَيَن الْبَالِ عَنْ عَمُوهِ بُنِ عَوْفِ الْمُزَنِيّ وابْنِ عُمَرَ وَعُمارَةً بُنِ اَوْسٍ وَانَسِ بُنِ مَالِكِ حَديثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ ابْنِ عَمَر حَدِيثٌ ابْنِ عَمَر حَدِيثٌ حَمَن صَحِيتٌ .

١٨٤٤ حَدَّثَ نَسَاهَ مَّنَا لَا وَاللَّوْعَمَّا إِقَالاً نَا وَكِيْعٌ عَنُ السرائيلُ عَلَى سِمَاكِ عَنُ عِكُم مَةً عَنِ الْهِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَاوُجَه النّبَى صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم الَى الكَعْبة قَالُوْا يارسُوْل اللّه كيْف باخوابنا الديْل مَاتُوْا وهُمُ يُصنُّون الى يَسِب الْمَقُدس فَانُول اللّهُ تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ لَيْصَيْع ايْمَا لُكُمُ ) الله هذا حديث حسن صحيح ليصيع ايما لكُمُ ) الله هذا حديث حسن صحيح الله لله يُعلي قال سمعت الرُّ

تشریف لائے تو سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ كرك نهاز يزهته رب ميكن جابتے تھے كەنبيں خاند كعبه كى طرف رٹ کرنے کا تھم دیاجائے۔ چنانچہ المتد تعالی نے یہ ایت نازل کی' فَسَدُنسری حَفَلُسبَ ... "(یعنی بم آ سے کا چرہ (بار ہار) آ سان کی طرف اٹھٹا و کھےرہے ہیں ۔ہم آ پ کا رخ غانه کعبہ کی طرف پھیردیں گے جے آب پسند کرتے ہیں تابذا اپنا چېره خانه کعبه کی طرف پھیر پیجئے ) چنانچه آپ کارخ ای قبلے کی طرف کردیا گیا جے آپ پندفر ماتے تھے۔ پھر یک مخص نے آ ب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اس کے بعداس کا گزراف رکی ایک جماعت بر ہو جوعصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھ ۔اس نے کہا کہ میں گوائی ویت ہول کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کے ساتھ نماز برحی ے۔آ پگارخ کوید کی طرف چھردیا گیا۔ چنانچانہوں نے بھی رکوع میں اپنے چرے قبدی طرف پھیر لیے۔ بیحدیث حسن سی ہے ہے۔ سفیان وری اسے بوائی سے قس کرتے ہیں۔ ٨٤٨: هم سے روایت کی هن د نے ان سے دکیع نے ان سے سفیان نے وہ عبد متد بن دینار سے اوروہ ابن عمرٌ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرہ یا کہ وہ (لوگ) فیمر کی نماز پڑھ رے تھے ور رکوع میں تھے۔اس باب میں حضرت عمرو مین عوف مزنیٌ ، ابن عمرٌ ، عماره بن اوسٌ اورانس بن ما لک ہے بھی ، روایت ہے۔ ابن عمر کی صدیث حسن سی ہے۔

کے ۱۸ دھنرت اہن عہائ سے روایت ہے کہ جب قبدتبدیل کی گو صحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمار سان بھائیوں کا کیا ہوگا جو بیت مقدس کی طرف چہرے (رخ) کر کے نماز پڑھتے سے اور س عکم سے (قبد کی تبدیلی ) پہید فوت ہوگئے ۔اس پر سیت نازل ہوگی و ما تکان الله ، '(یعنی اللہ ایس نہیں کہ تہر رہے ہی فور کے مان نہیں کہ تہر رہے ہی فور کو ضائع کروہے )۔ بیجد یہ حسن سے جے ۔ اس کے دھرت ما ششہ کے دھرت ما شاہ کے دھرت ما شاہ کے دھرت ما شاہ کے دھرت کا دھرت کے دھرت ما شاہ کے دھرت کے دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھرت کے دھرت کے دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھرت کا دھرت کے دھ

هُرِي يُحِدِّثُ عِنْ عُرُوة قال قُلُتُ لِعائِشةَ مَا ارى عبلي أخيد لم يُبطُفُ نَيْسَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ شَيِّنًا ومَا أَبِالِيُ الْ لاَ اطُو ف بينهُمَا فَقَالَتُ بِنُس مَا قُلُت يَاابُنَ النُحتى طاف رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وطافَ الْـهُسُـلِـهُوُنَ وانَّمَا كَانَ مِنْ أَهُلَّ لَمِنَاةِ الطَّاغِيةِ الَّتِينَ سِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُونُفُونَ بِيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَامُزلَ اللّهُ تُسارَكَ وَتَنقالي فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتُ أوا غُسَمَوَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَّطُوَّفَ بِهِمَا وَلَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُوُلُ لَكَا لَتُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْسِهِ ٱنُ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهُويُّ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِآبِي بَكُوبُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُن الْحَارِثِ بُن هِشَامِ فَا عُجَبَهُ ذَٰلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَ العِلْمٌ وَلَقَدُ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إنَّـمَا كَانَ مَنُ لاَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طُوَافَنَا بَيْنَ هَلَدُيْنِ الْحَجَوِيُنِ مِنْ اَمُرالُجَا هِليَّةِ وَقَالَ اخَرُوْن مِنَ الْاَ نُصَارِ إِنَّمَا أُمِرُنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمُ نُوْ مَرُ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَأَنُوْلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ) قَالَ آبُوبَكُر بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ فَأَرَاهَا قَدُ نَزَلَتُ فِي هُوُّ لاَءِ وَهُولًا إِهِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ے عرض کیا کہ میں صفاومروہ کے درمیان سعی نہ کرنے والے پر اس ممل میں کوئی مضا نقه نہیں و کھقا۔ نیز میر نے نز ۱ بک اس میں کوئی حرب نہیں کہ ان سے درمیان سعی ند کروں ۔ نہوں نے ا فرمایا ہے بھا ننجے تو نے کتنی نعط مات کہی ہے۔ بی کرم عن<u>یط</u>ة نے صفااور مروہ کے درمیان سعی کی پھراس کے بعدمسلمانوں نے بھی ایسائی کیا۔ ہال زمانہ جاملیت میں جوسرکش منا ۃ (بت) کے لیے لبیک کہتا تھاوہ صفہ اور مروہ کے درمیان سعی نبیس کرتا تھ۔ پھر الله تعالى فيهة يت نازل فره في " في حَبُّ الْبَيْت. " (جو تج بیت الله کرے یا عمرہ اوا کرے اس برصفااور مروہ کے درمیان سی کرنے برکوئی گناہ نہیں )اگرای ہی ہوتا جیسا کیتم کہہ رب موتوالتر تعلى فرمات "فلا جُنساخ عليه أن يُطُّوف بههمسا " (يعنى اس يركوني كنافيس الروه صفا ومروه كرسى ند كرے) زمرى كہتے ہيں كميس فيدهديث بوبكر بن عبدالرحن بن حدث بن بشام كير من بيان كي توانبور في است بهت پند کیا اور فره یا: اس میں براعم ہے۔ میں نے پھر علاء کو سہتے ہوئے سناہے کہ عرب میں سے جولوگ صفا ومروہ کے درمیان معی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہان دو پھرول کے درمیان عمی کرنا امور جاہیت میں سے ہے اورانصار میں سے بچھاوگ کہتے کہ جمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صفا ومروہ کا۔ چەنچالتەتغالى ئے يەتا يەتانازل فرمانى: " إِنَّ السَّصَّفُ السَّ . " ( تعینی صفاومروه الله کی نشانیوں میں ہے وَالْمَهُ وُوَةً.... جیں۔)ابوبکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میرے خیاں میل بيآيت انبی لوگوں کے متعنق نازل ہوئی۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ ٨٤٩: حفرت عاصم احول كيتر مين كديين في السين ما مك رضي التدعنه ہے صفاوم وہ ئے متعلق یو چھا ٹوانہوں نے فر مایا میہ ز مانہ جا بیت کی شانیوں میں سے تھے یہ جب اس م آیا تو ہم نے ان کا طواف حیصوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آپت نازل قَرِها كُنْ انَّ النَّصِيفِ والْمِمُووة مِنْ شِعَانِو اللَّهِ " حَشِرت

4 - 14: حَدَّقَنَاعِبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا يَزِيُدُبُنُ آبِي حَكِيْمٍ عَنُ سُفُيانَ عَنُ عَاصِمٍ الاحْوَلِ قالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَن الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ فَقَالَ كَانَا مِنُ شَعَائِرِ البحاهلِيَّة قالَ علمًا كانَ الاسلامُ الْمَسْكَاعِلُهُمَا والرَّل اللَّه تَارك وتعالى (ان الصَّفَا والمرُوة من

شعآئر الله فمن حج الْمين اواعتمر فلا حُماح عليه ال يطوّف بهما)قال هما تطوُّع ومن تطوّع خيرافان الله شاكرٌ عليه هدا حديث حسن صحية

م ١٨٨: حَدَث الله عَنْ جابر بُنِ عَبْد اللّه قال سمعُتُ مُحمَد عَنْ اللّهِ عَنْ جابر بُنِ عَبْد اللّه قال سمعُتُ رسُول اللّه صلّى الله عَلَيْه وسلّم حيْل قدم مكة طاف بالبيت سبعًا فقرا (واتَّخذُوا من مُقاهِ ابراهِيْمَ مُصلَكَى) فَصَلّى حَلْف الْمقام أَنْهَ التي الْحجَرَ فاستكمت أُنَّم التي الحجر فاستكمت أُنَّم قال نَبْدا بِمابَدا اللّه به وقرا (ان فاستكمت أنه أَنَّم الله على حكن الله على عديث حسن الصفاو المَرُوة من شَعَانِو الله ) هذا حديث حسن صحفة

من إسرائيل بن يُؤنش عن ابن السّخاق عن الرّاءِ عن إسرائيل بن يُؤنش عن ابن السّخاق عن الرّاءِ قال كان اصحاب النّبي صلّى الله علَيْهِ وسلّم ادا كان الرّجُلُ صائما فحضر الا فطارُ فنا مقلُل ان يُفطرَ ولم يأكُلُ لَيُلتَهُ ولا يؤمهُ حَتَى يُمُسى وَان قيس بُن صرُمة الا نصارى كان صائما فلما حصره ألا فطار اتى المراتة فقال هن عندك طعام فقالت لا ولكن الطبق فاطنب لك وكان يؤمه يعملُ فعنبته ولكن الطبق فاطنب لك وكان يؤمه يعملُ فعنبته فلكم عليه وسلّم فنزلت هذه ألا يَة راحِلَ للنّبي صلى الله عليه وسلّم فنزلت هذه ألا ية راحِلَ لكم فلينا المرابية المرافئ إلى نِسَاتكُمُ فَقَر حُوبِها فَرحا شَد المرافئ الله عليه وسلّم فنزلت هذه الله ية راحِلَ لكم فسله المنط المنافئ المنسود والمنسود والكنال حسن المنط المنسود والمنسود والمنسود

٨٨٢ حـدَنناهـَادُ يا الومعاوية عن الاغمش عن درَ عن يُسيِّعِ الْكُلُدي عن التَّعْمان بْن يشيُر عن السَّيَ

ائی رصی المدعند سے فرمایا ان کے درمیان سعی کرنا فل عبادت ہے اور جو کوئی ففل نیکی کرے اللہ تعالی قبوں فرمانے و با اور جاننے و اسے۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

٨٨١. حضرت براءً سے رويت ہے كەسىب كرام ميل جبكونى روزه رکھتا پيمر افط ريئ بغيرسو جاتا تو وه دوسري شامتک رات دن ۔ آپجونہ کھ تا ۔ حضرت قیس بن صرمہ انصاری روزہ دار تھے افطار ك وقت افي بوى ك ياس شريف ل خ اور يوجها كيا تيرك یاس کھانا ہے۔ اس نے بالیس سیس ماکر تلاش کرتی ہوں۔ ساراون کام کرنے کی وجہ سے حضرت قیس بن صرمه نصاري کونيند " تني به جب آپ کي زوجه واپس آئي تو نکو ( سوئے ا ہوئے ) رکھے کر کہا مائے تمہاری محرومی ۔ پھر جب دوسرے ون و و پہر کا ولت ہوا تو وہ ہے : ہوش ہوگئے ۔ چنا نجداس کا تذکر دنمی ا مرم عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ وربية يت ناز ب مولى "الحسل لسكسم ہ تم ہوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں بنی ہویوں سے ا (ممبت كره) حال رويا أيال من يروه وك يمبت فوش موت نيع مدتعان ئے فرمایا" و کلو، والشُّر بُور 💎 ( یعنی کھاو وربيع بيهال تك كم تم وول ك يها سفيد خط سياد خط كم تغييز وبالمارية في موجال يعديث من تفي يار ۸۸۲ 'هنزت'ممان من بثیر رسنی بلد عند بت رویت ہے کہ ى اكرمسى مدويه اللم ألوقسال دنسك الفوسي

13 ---

صلّى الله عليه وسلّم فى قوله روقال رنّكُم ادْعُولَى السّبحث للكُمه ادْعُولَى السّبحث للكُمه وقال الدُّعاء هُوَ الْعِادة وقرأ رقال ربُّكُمه ادْعُولى أَسْتَحِبُ لكُم اللّى قَوْله (دَاحريُن) هذا حَديث حَديث صحيت الله عدا حَديث حَديث صحيت

مَكُمُ النَّعْبِي المَا عَدِى بُنُ حَاتِم قَالَ لَمَّالُولَتُ (حَتَى يَعَبِيْنَ الشَّعْبِي المَا حُصِيْلُ عِن الشَّعْبِي المَا عَدِى بُنُ حَاتِم قَالَ لَمَّالُولَتُ (حَتَى يَعَبِيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اللَّهُ بُيْصُ مِنَ الْعَيْطِ الْا شُودِ) مِنَ الْفَجُوِ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاصُ النَّهَا رِمِنُ سَوَادِ اللَّيُلِ هذا خدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ النَّهَا رِمِنُ سَوَادِ اللَّيْلِ هذا خدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ النَّهَا رَمِنُ مَنِيع مَا هُطَيْمٌ لَا مُجَاللَّعَنِ الشَّعْبِي عَنُ هُطَيْمٌ لَا مُجَاللَّعَنِ الشَّعْبِي عَنُ هُطَيْمٌ لَا مُجَاللَّعَنِ الشَّعْبِي عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِم عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

١٨٨٤ حَدَّ النَّاعَبُدُ النَّ خَمْيُدِ نَا الضَّحَاكُ اللَّ مَخُلدِ
البُوْ عَاصِهِ السَيْلُ عَنْ حَيُوة بْن شُربُح عَنْ يَرِيْد نُنِ
البَيْ حَيْبُ عَنْ اسْعَه اللَّيْ عَمْرَ ال قال كُمَّا مَدَيُنَة اللَّهُ وَم فَاحْرَ حُوْ الْلَهُ الصَفَا عَظِيْمًا مِن الرُّومُ فَحَرِحَ اللَّهَ مِن السَّمُسُلَمِيْنِ مَتُلُهُمْ اوُ اكْثُر وعلى اهل النَّه مُ مَن السَّمُسُلَمِيْنِ مَتُلُهُمْ اوُ اكْثُر وعلى اهل مصر عَقْمة نَنْ عامر وعلى المحماعة فصالة نَنْ غييد

استحن للكه " ( يعنى تمبار رب كبن ب كه مجھ الله وت يل قبول كرول كا ) ك غير يس فره يا كدد عابى اصل عبوت باورية يت " وقال رَبُكُمُ ادْعُونِي اَسْتجب لكُمُ إلى فؤله ذا جوين " تك پڑھى - يوحديث حسن صحيح ب -الله فؤله ذا جوين " تك پڑھى - يوحديث حسن صحيح ب -مهم الكه الله على حضرت عدى بن حاتم سے غس رت شي كه جب يه آيت نازل بمول " حقيلي يَعَبَيْسَ فَل لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبَيْطُي مِنَ الْمُحَيُّطِ الله سُودِ " تو بي اكرم صى الله عيدوسلم الله بي الله عيدوسلم كروشي كا فعا بر بمونا ہے - يوحديث حسن سحيح ہے -كروشي كا فعا بر بمونا ہے - يوحديث حسن سحيح ہے -

الُواتُ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ

۱۸۸۴: ہم ہے روایت کی احمد بن منیع نے البوں نے ہمشیم سے وہ مجالدہ وہ شعبہ ہے وہ عدلی بن حاتم سے اوروہ نی اکرم حقیقہ سے سے کے مثل مدیث علل کرتے ہیں۔

۱۹۸۵ حضرت عدی بن در تم ت روایت ہے کہ میں نے یہ رسوں مقد علیہ ہے روز ہے کے متعنق پوچھا تو آپ نے یہ آ یت پیڑھی احتے ہے ایس استی کا حقی یہ بہت ن ( ترجمد ایمنی کھاتے پیئے ربو یہاں تک کہ ظاہر بہوج نے سفید دھا گہ سیاہ دھا گہ ہے ورضی کی اس سے مراد ہے کہ رات کی ٹاریکی چی جانے ورضی کی بہیدی نمودار بہوج ک رات کی ٹاریکی چی جانے ورضی کی سیدی نمودار بہوج ک رات کی ٹاریکی چی جانے ورضی کی سیدی نمودار بہوج کی ایک جانے کو رات کے آخر میں نمین و کیھنے مگآ ۔ سفید ورایک کالی ور رات کے آخر میں نمین و کیھنے مگآ ۔ پھرآ پ نے جی سے پھھ کہا لیکن میہ بات سفیان کو یادئیس ربی ۔ پی خوا نے فر مایا کہ اس سے مراد رات اور دن بیں۔ پی صدیع ہے۔

۱۸۸۷ حفرت سلم الوعران کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے روم گئے ہوئے کہ رومیوں کی فوج میں سے یک بڑی صف مقابعے کے سیے سلم فول میں سے مقابعے کے سیے سلم فول میں سے بھی اتن ہی تقد دمیں یاس سے زیادہ آدمی نکلے۔ ان انول مھم پر عقب بن عامر حاکم سے جبکہ شکر کے میہ فضالہ بن مبید تھے۔ مسمانوں میں سے یک شخص نے رام کی صنب یہ معدر میں بیاں

فبحمل رُحُلٌ من المُسْتِمِيْنِ على صفِّ الرُّومُ حتى دحيل عبيهمُ فصاح النَّاسُ وقالُوُا سُنْحانِ اللَّهِ يُلْقِينُ بيديُّه إِلَى التَّهْلُكَة فقام أَبُو ايُّوبَ الَّا نُصَارِيُّ فَقالَ يْمَانَتُهَا الْنَّاسُ إِنَّكُمُ لُتَأُوَّلُونَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ هَذَا الْتَّأُويُلَ واتما نزلت هده الاية فينا مَعُشَرَ الْآبُصَارِلُمّا اعبرَ البُّهُ أَلَّا سُلاهِ وَكُثُرُنا صِرُوهُ فقال بَعْضُنا لِبَعْض سِرًا دُوْنِ رِسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَنيُهِ وَسِلَّمَ انَّ اللهِ النَّا قَدُ ضَا عَتْ وإِنَّ اللَّهَ قَدُ آعَةً أَلَّا سُلاَّمَ وَكُثُو نَا صِـرُوهُ فَكَوْا قَــمُنا فِي أَمُوالِنَا فَأَصْلَحُنَا مَاضَاعَ مِنْهَا فانزل الله تسارك وتنغالني عنى نبيه صلى الله عليه وسلم يرُدُعليناما قُلُنا وَانْفِقُوافِي سبيل اللّهِ ولا تُملُقُوْابِاَيْدِ يُكُمُ الِّي التَّهْلُكَةِ فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ ألإ قَسَامَةَ عَسَلَى ٱلْاَمْوَالَ وَإِصَلاَ حَهَاوِ تُرَكَّنَا الْعَزُوفَهُمَا زال ابْسۇايُسۇب شاجىشيا فِي سَبِيْل اللَّمِهِ حَقَّى دُفِنَ بِمَارُضِ السَّرُّومِ هِنَا حَبِينَتُ حَمَّنٌ غَرِيُبُّ صجيح

١٩٨٤: حَدَّ ثَناعَلِيُّ بُنُ حُجُوانَا هُشَيْمٌ آنا مُغِيْرَةُ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ كَعُبُ بُنُ عُجُرَةَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِه لَفَى انْفِرِكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا يَّاىَ عَنَى بِهَا (فَمَنُ كَانَ مِنكُمُ مِرِيُضًا آوُ بِه اَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ يَتَقِنُ صِيَامٍ آوُ صَدَقَةِ آوُنُسُكِ) قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي صَبَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَدَّقَةِ آوُنُسُكِ) قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي صَبَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَدِّفَةِ وَنَحُنُ مُحُوم مُونَ وَقَدْ حَصرَنَا وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْه المُشَرِكُون وكَانَتُ لِي وَقُرةٌ فَحَعلَتِ الْهُوامَّ اللهُ عليه المُشَرِعُون وكَانَتُ لِي وَقُرةٌ فَحَعلَتِ الْهُوامَ تَسَاقِطُ على وَجُهِى فَمِرَبِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ كَانَ هُواهُ رَأْسِكَ تُودِيكَ قالَ قُلْتُ مِعَمُ فَالَ اللهُ عليه وسلَّم فَقالَ كان هوامُ رأسِكَ تُوذِيكَ قالَ قُلْتُ معهُ قَالَ مُحَاهِ اللهُ عَلَيْه وَالْمَالُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ قَالَ مُحَاهِلًا وَالْمَالُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْه وَالْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَالْمُ اللهُ عَلَيْه وَالْمُ اللهُ اللهُ قَالَ مُحَاهِلًا وَلَا اللهُ عَلَيْه وَالْمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تک کہان کے اندر جل کیا۔ال پرلوگ جیننے سگے اور کہنے لگے کہ بدخود کواینے ہاتھ سے ہداکت میں ڈاں رہا ہے۔ چنانچے ابوایوب انصاری گھڑ ہے ہوئے اورفر ہایا اے لوگوتم لوگ اس آیت کی یہ تَفْسِر كَرِتْ مِو("وَلانُهُ لُقُوا " " (يعني تم خودكواية بإتحول ہا کت میں ندو الو) یہ جبکہ حقیقت سے کہ بہآیت ہم انصار کے متعلق نازب ہوئی اس لیے کہ جب ابتدتعای نے اسلام کوغا سے کر د یا اوراس کے مدد گاروں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے ہے کہنے مگلے۔اب الله تعالی نے اسلام کوغالب كرديغ ہے اوراس كى مددكر في والے بہت بيں اور بهرے امواب ( کھیتی ہاڑی وغیرہ ) ضائع ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ بس پرید آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ہماری بات کے جواب میں یہ آیت نازل فرماني" وَانْفِقُوا .... الآيه" (ليمينتم استكراه يسخرج كرو اورخودکوا ہے ہاتھوں ہے ہا، کت میں نہ ڈالو) چنا نچہ ہدا کت بیقی کہ ہم سینے احوال اور کھیتی باڑی کی اصلاح میں لگ جائیں اور جنگ و جهاد کوترک کردیں۔راوی کہتے ہیں کدابوالوب میشد جباد ہی میں رہے یہاں تک کہ وُن بھی روم ہی کی سرز مین میں ا ہوئے۔بیصدیث حسن فریب سیجے ہے۔

۱۸۸۰ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجر اُ نے فرمایا
اس ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ
آ یت میرے بی متعلق نازل ہوئی ' فسمَسنُ سُکسانَ ...الآیہ'
(ترجمہ اگرتم میں ہے کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں تکلیف ہوتو
روزے، خیرات یا قربانی ہے اس کا فدیدادا کرو) ۔ کہتے ہیں کہ
ہم صلح حدید ہے کہ موقع پر نبی اگرم عَنْ اِللَّهُ کے ساتھ احرام کی
حاست میں تھے ۔ ہمیں مشرکیان نے روک دیا۔ میرے بار
کانوں تک لیے سے ادر ہوئیں میرے منہ پر سرے گی تھیں ۔
اسے میں رسول اللہ عَنِ اللّهِ میرے باس کے زرے اورد یکھا تو
فرمایا سکت کے تمہارے سرکی جو میں تمہیں اذبت ( تکلیف)

اَلْتَصِيَاهُ قَلْفَةُ اَيَّامٍ وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالنَّسُكُ ويربى بين عرض كيا . بَي بال رآپ عَلَيْتَةُ فَرْه يا تو پھر شَاقة فَصَاعِدًا.
بال منڈوادو راس طرح يه آيت نازل بوكي رمي بركتے بين كه

دے رہی ہیں۔ عرض کیا۔ بی ہاں۔ آپ عَلَیْ اللہ نے نفره یا تو پھر بال منڈوادو۔ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی۔ می ہد کہتے ہیں کہ روزے تین دن کے، کھانا کھلائے تو چید سکینوں کواورا گر قربانی کرے توایک بکری یااس سے زیادہ۔

۱۹۸۸: ہم سے روایت کی علی بن تجرف ان سے ہمیم نے وہ ابو بشروہ مجاہد وہ عبد الرحمٰن بن الى ليا اوروہ کعب بن بجرق ہے۔
ابو بشروہ مجاہد وہ عبد الرحمٰن بن الى ليا اوروہ کعب بن بجر ہ سے سے کہ من اند صدیث مستوں کے علی بن جرنے ان سے ہمیم نے ان سے اشہوں نے عبد سے اہمیوں نے عبد سے اہمیوں نے عبد اللہ بن معقل سے اور انہوں نے کعب بن بجرہ سے اس کی ماند مقتل سے اور انہوں نے کعب بن بجرہ سے اس کی ماند مقتل سے اور انہوں نے کعب بن بجرہ سے اس کی ماند مقتل سے اور انہوں سے حسن صبح ہے۔ عبد الرحمٰن بن اصب نی معقل سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۹۰: ہم سے روایت کی علی بن جمر نے ان سے اساعیل نے وہ ایوب وہ مجاہد وہ عبدالرحمن بن ابی لیلی اور وہ کعب بن عجر ق اسے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم عبداللہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ایک ہانڈی کے بنچ آگ سلگار ہاتھا اور جو ئیں میری پیشانی پر جمٹر ربی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بہتہیں کیلیف ویتی ہیں؟ عرض کیا جی ہاں ۔ فر مایا: سر کے بال منڈ وادواور قرب نی کرو، دویا تین روزے رکھا ویا پھر چھ سکینوں کو کھا نا کھلاؤ۔ ایوب کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی جیز پہنے فر ، نی ۔ بیصدین حسن مجھے ہے۔

۱۹۸ : حضرت عبد الرحن بن يعمر شيء روايت ہے كه رسول الله عن منا قلی نے تين مرتبہ فر ما يا كہ جج عرفات ميں ( تظہر نا) ہاور من كا قيام تين دن تك ہے ليكن اگر كوئى جدى كرتے ہوئے دودن ميں ہى چلاگيا اس پر بھى كوئى گناہ نہيں اورا گر تين دن تك تي قيم كرتے ہيں ہے نيز جو شخص عرفات ميں طلوع فجر سے پہلے بہنج گيا اس كا جج ہوگيا۔ ابن عمر سفيان بن طلوع فجر سے پہلے بہنج گيا اس كا جج ہوگيا۔ ابن عمر سفيان بن عين كا قول نقل كرتے ہيں كہ تورى كى بيان كردہ به حديث بہت عين خاتورى كى بيان كردہ به حديث بہت

٨٨٨: حَدَّقَنَاعَلِى بُنُ حُجُرِ أَنَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِى بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بَنِ عُجُرَةً بِنَحُو ذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. بُنِ عُجُرةً بِنَحُو ذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٩ ٨٨: حَدَّقَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا هُشَيْمٌ عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَوَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ اَيُضًا عَنُ سَوَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ اَيُضًا عَنُ كَعْبِ بُننِ عُنجُوةً بِنَحُو ذَلِكَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ كَعْبِ بُن عُبُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ .

• ١٩ ٥: حَدَّفَنَا عَلِى بَنُ جُجُونَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ عَنُ اَيُّولَا اِللَّهِ مَنْ اَيْوَ اَيْلَى عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى لَيَلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ اَتَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ اَتَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَالْقَمْلُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْفَمْلُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْسَكَ وَالْسَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَمْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّه

1 9 4: حَدَّ لَشَسَا البُنُ آبِئَ عُمَرَ نَا شُفْيَانُ اللَّ عُيَئُنَةً عَنُ سُفُيَانَ النَّوْرِي عَنُ الْمَكِيرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَفَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهِ عَرَفَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللَّهَ عَرَفَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللَّهُ عَرَفَةَ قَبْلَ اللَّهُ عَمْرَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَرَفَةَ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللَّهُ عَرَفَةً قَبْلَ اللَّهُ عَمْرَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَرَفَةً قَبْلَ اللَّهُ عَمْرَقَالَ اللَّهُ عَمْرَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَرَفَةً قَبْلَ اللَّهُ عَمْرَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَرَفَةً قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

- أَيُو ابُ تَفُسِيْرِ الْقُوُانِ عدہ ہے۔ بیحد پیشد سن صحیح ہے۔اے شعبہ نے بھی بمیر بن عطاء نے فقل کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کوہم صرف بگیر بن عطاء

ہی کی روہ بہت ہے جانے ہیں۔

۸۹۲: حضرت ما تشرُّ ہے روایت ہے کہ رسول ایتد صلی القدعلیہ وسلم نے فرماین اللہ تعالیٰ کے نزد کیک جھکڑالو (لڑائی جھکڑا كرينے والا) آ دمي سب ہے زياوہ ناپسند بيرہ ہے ليے بيرخديث

٨٩٣: حضرت الس فرمات بين كما كريبود يول ميس سے سے كولى عورت ايام حض يس بوتى تووه لوك نداس كيس تع كهات بية اورنديل جول ركعة چنانيدنى اكرم علي كالم عالم متعلق دریافت کیا گیا تو الله تعالی نے بیرآیت نازل فرمائی "يَسْنَلُونَكَ .... الآيه" (يعنى يآب عض عض عم علق یو چھتے ہیں قو آ سے فرہ دیجئے کہ بینایا کی ہے) پھر آ نے نے حکم دیو کہان کے ساتھ کھایا پیاہ نے اور آئبیں گھروں میں اپنے ساتھ ۔ رکھا جائے نیزان کے ساتھ جس ع کے علاوہ سب کھو ایعنی ہوں . و کناروغیرہ ) کرنا ج تز ہے۔اس پریہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارے برکام کی مخالفت کرتے ہیں۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ عباد بن بشیراوراسید بن حفیرا عے اورا پانو میبود سےاس قول کی خرو سے كے بعد عرض كيا \_ يارسول الله علي كيا ہم حيض كے ايام ميں جہ ع بھی نہ کرنے لگیں تا کدان کی مخالفت بوری ہوجائے ۔ بیہ بت س كرنى اكرم عني كا چره مبارك غصے متغربوكيا۔ یبال تک کہ ہم سمجھ کرشایر آب ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور پھراٹھ کرچل دیئے۔اسی وفت ان دونوں کے لیے دودھ بطور پدیہ آیاتو آب نے انہیں بھیج دیااور انہوں نے پیا۔اس طرح ہمیں علم ہوا کہ آب ان سے ناراض نبیس بیں۔ بیصدیث مس سیح ہے۔ محمد بن عبدار ملی اسے عبد ابر حمن بن مبدی سے اور وہ حماد بن سلمہ سے

سُفَيانُ بُنُ عُييُسة وهذا اخودُحديثٍ رَواهُ التَّوْرِيُّ هذا حديث حسنٌ صحيُخ وروَاهُ شُغْمةُ عنُ بُكيْر بُن عطاءِ ولا نقر فُهُ الا مِنْ حديْتِ بُكيْر بُنِ عَطاءِ.

٨٩٢. حَدَّثُ النُّ أَنَّى عُمَرَنَا شُفْيَانُ عَنِ اللَّهِ جُرِيْجٍ عَنْ إِنْسِ مُبِلِيْكَةَ عِنْ عِبَائِشَةِ قَالِتُ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ صبتى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ابْغَضُ الرِّجَالِ الى اللَّهِ أَلَّا لَدُّ الْحصمُ هذا خدِيْتُ حَسَنٌ.

٨٩٣: حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ حرُب نَا حَمَّادُ بُنُ سَلمَةَ عَنُ لا بتٍ عَنُ أنس قَالَ كَانتِ الْيَهُوْ دُاِدًا حَاضَتِ امْوَأَلَةٌ مِنْهُمُ لَمْ يُوَاكِلُوها وَلَمُ يْشَار بُـوْهَا وَلَـمُ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبُيُوْتِ فَسُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ ذلك فَانْزَل اللَّهُ تبارَكَ وتعمالي وَيَشْلُونك عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَاذْيُ فَامْرِهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّ يُوَاكِلُو ا هُنَ وِيٰشَارِ بُوْهُنَّ وَانْ يَكُونُوُ امْعَهُنَّ فِي الْبُيُونَ وَانْ يَسْفُعُلُوا كُلِّ شَيْءٍ مَاحَلاًالبِّكَا حَ فَقَالَتِ الْيَهُوُّ دُمَايُويُدُ أَنْ يَمَدُ عَ شَيْئًا مِنْ امُرِنَا إِلَّا خَالْفَنَا فَيْهِ قَالَ فَجَاءَ عَبَادُ بُنُ بِشُرٍ وأُ سَيْدُ بَنَ حُضَيْرِ إلى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبُرَاهُ بِذَلَكَ وَقَالًا يَارِسُولَ اللَّهِ أَفَلاَّ نُنُكُحُهُنَّ فِي الْمَحِيُّضِ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَنيُه وَسَلَّمَ حَتَّى ظُنَّا أَنَّهُ قَدُ غَضِبِ عَلَيْهِمَا فَقَامًا فَاسْتَقْبَلْتُهُمَا هَدِيَّةٌ مِنَّ لِبِنِ فَارُسَلِ النَّبِيُّ ضَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثُر هِمَا فَسَقَاهُمَا فعلنَا أَنَّهُ لَهُ يعُضَبُ عَلَيْهِمَا هذا حديثٌ حُسنٌ صَحيُحٌ حَدَثَا مُنحنمُ لُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّ عَلِي نَا عَبْدُ الرَّحْمِن بُنُّ مَهْدِي ا علُ حمّاد بُن سلمة لحُوهُ لمعناهُ.

الامترندك بيصديث يال كرك اس آيت كالتمياكر تابيات بين! وصل السّاس من يُفحيك قولُه في الحيوة الدُّلما و مُشهد الله على مافي فسه وهو لد لحصام "(يعنى عض وك ي ين يرك نيوى رندگي مين آپ مؤليقة كيوت و بندكرت ين ١٥٠١ه ١١ بال ،ت برالله والخمروتات موروه نخت نصفر الوين (مترجم) ای کی مانند نقل کرتے ہیں۔

٨٩٣: حَدَّ فَنَا ابْنُ اَبِي عُمَسَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِ رِسَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ الْمَدُنُكِدِ رِسَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ اَتَى الْمُنَ أَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحُولُ فَنَى الْمُنَ أَتَى الْمُنَ أَتَى الْمَنْ وَسَعِيمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اَنَى شِيئَمٌ) هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

۱۹۹۸: حفزت ابن منکدر کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے فر مایا:
یبودی کہا کرتے ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پچھلی طرف سے
اس طرح صحبت کرے کہ دخول قبل (یعن آلہ تناسل کا دخول)
اس طرح صحبہ میں بی ہوتواس سے بچہ بھینگا بیدا ہوتا ہے۔اس پر سیا
آست نازل ہوئی " نِسَاءُ مُحمہُ الآیده" (تمہاری مورش منہاری کھیتیاں ہیں لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو داخل
کروا۔ بیحدیث مسلم کے ہے۔

٨٩٥: حَدَّقَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيّ نَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ عَلَيْهِ السَّفِيَانُ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ عَلَيْهِ عَلِيهِ السَّحْمَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا حَرُقَكُمُ آنَى وَسَلَّمَ فَاتُوا حَرُقَكُمُ آنَى وَسَلَّمَ فَاتُوا حَرُقَكُمُ آنَى وَسَلَّمَ فَعُرَكُ لَكُمْ فَاتُوا حَرُقَكُمُ آنَى وَسَلَّمَ فَعُرَكُ لَكُمْ فَاتُوا حَرُقَكُمُ آنَى وَسَلَّمَ فَيْ وَابْنُ سَابِطِ اللَّهِ بُنِ خَفَيْمٍ وَابْنُ سَابِطٍ فَوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَحِيُّ فَوَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَحِيُّ السَّاحِ المُحْمَحِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ وَحَفْصَةُ هِى بِنُتُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَحِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ اللَّهِ بَنِ سَابِطِ المُجْمَحِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ اللَّهِ بَنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُّ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ السَّاحِ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ السَّاحِ المَحْمَدِيُ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ اللَّهِ بَنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ اللَّهِ بَنِ سَابِطِ المُجْمَعِيُّ السَّامِ وَاحِدٍ اللَّهِ بَنِ سَابِطِ المُحْمَدِيُ السَّامِ وَاحِدٍ اللَّهِ بُنِ سَابِطِ المُحْمَدِي اللَّهُ مَنْ الْمَالِمَةُ وَلَا مُعَرِّدُ الْمَالِي وَلُولُولِي فِي سُعَامِ وَاحِدٍ.

۹۵ د حفرت امسلمه رضی القدعنها نبی اکرم صلی الله علیه وسم سے س آیت "نیساء کم حوث گخم .... الآید" کی تفییر نقل کرتی بین که اس سے مراد ایک ہی سوراخ (بیس دخول کرنا) ہے۔ بیصدیت حسن مجھے ہے۔ ابن خشیم کا نام عبد الله بن عثمان بن خشیم ہے اور ابن سابط وہ عبد الرحمٰن بن عبد الله بن سابط جمی کی بین اور حقصه وہ عبد الرحمٰن بن ابو بکر صدیق کی بیش بین اور حقصه وہ عبد الرحمٰن بن ابو بکر صدیق کی بیش بین اسلام و احد "کے الفاظ بیش بین ۔ بعض روایات میں "فیصی سِسمَام و احد "کے الفاظ بھی مردی ہیں۔

١٩ ٨ : حَدَّ لَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسى نَا يَعُقُوبُ بُنِ مُوسى نَا يَعُقُوبُ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الْآشَعِرِيُّ عَنْ جَعُفَو بُنِ آبِى الْمُعِيْرَةِ عَنُ سَعِبْدِ بُنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ اللّي رَسُولِ اللّهِ مَلْتُنَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَلَكُتُ فَالَ وَمَا اللّهِ مَلْكُتُ فَقَالَ وَرَسُولَ اللّهِ مَلَكُتُ فَالَ وَمَا اللّهِ مَلْكُتُ فَقَالَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ فَلَمْ يَسُرُدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ فَلَمْ يَسُرُدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ فَلَمْ فَالّذِلَ لَتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ فَلَمْ فَالّذِلَ لَتُ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ فَلَمْ فَالّذِلَ لَكُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا قَالَ عَلَى مَسْتَعَلَى وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۹۹۲: حضرت ابن عباس رضی الندعنیها سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الندعنیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی الندعنیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الندسلی الندعنیہ وسلم میں ہلاک ہوگیا۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے بوجھا مس طرح ۔عرض کیا۔ میں نے ہم جارت اپن سواری چھروی ہے حضرت ابن عباس میں نے ہم جارت اپن سواری چھروی ہے حضرت ابن عباس میں نازل ہوئی" نیسسا ہ سکھ خور ٹ الگنہ شکہ میں الآیہ " (یعنی نازل ہوئی" نیسسا ہ سکھ خور ٹ الگنہ شکہ سے جا ہو (قبل میں ) صحبت کروالبت یا خانے کی جگہ اور چش سے اجتناب کرو) ہی حدیث خریب ہے۔ یعقوب جگہ اور چش سے اجتناب کرو) ہی حدیث خریب ہے۔ یعقوب

ل اس آیت ہے دبر میں جماع کرنے پراستدالال کرناناممکن ہے۔ سیلے کھیتی وہی ہوتی ہے جہاں تے ہونے پرفعل آگ آئے۔ (مترجم) ع · یعنی اپنی بیوی ہے پچھلی ج نب سے اسکلے حصد میں صحبت کی ہے۔ حضرت عمر ؓ نے سوچ کہ شدید س میں گن وہو۔ (والقداعلم مترجم)

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱلَّا شُعرِيُّ هُو يَغْقُونُ الْقُمِّيُّ.

٨ ٩ ٨: حَدَّثَ سَاعَبُدُبُنُ حُمَيْدٍ نَا هِشَامُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْـمُبَارَكِ بُنِ فضَالَةَعَنِ الْحَسَنِ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارِ أنَّهُ زَوَّجَ أُخُتَهُ رَجُلًا مِّنَ الْمُسُلِينَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ عِنْدَهُ مَا كَانتُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطُلِيُقَةً لَمُ يُوَاجِعُهَا حَتَّى إِنْقَضَتِ الْجِدَّةُ فَهُو يَهَا وَهَـوِ يَتُـهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لُكُعُ ٱكُرَمُتُكَ بِهَا وَزَوَّ جُتُكَهَا فَطَلَّقْتَهَا وَاللَّهِ لاَ تَرُجِعُ إلَيْكَ أَبَدًا الحِرُمَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي حَاجَتَهُ إِنَّيُهَا وَحَاجَتَهَاالِلٰي بَعْلِهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعُالَى وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ اللِّي قَوُلِه وَٱنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمُعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّ جُكَ وَأَكُرِمُكَ هنذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَلْرُويَ مِنْ غَيُرٍ وَجُهِ عَنِ اللَّحَسَنِ وَفِي هَلَا الْحَدِيثِ دَلاَ لَهٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيِّ لِلَانَّ أُخُتَ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارِ كَانَتُ ثَيِّبًا فَلَوُكَانَ الَّا مُرُّ إِلَيْهَا ذُوُنَ وَلِيِّهَا لَزَوَّجَتُ نَفُسَهَا وَلَمُ تَحُتَجُ إلى وَلِيِّهَا مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ وَانَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ فِي هَذَهِ الَّا يَةِ الْآَوُلِيَاءَ فَقَالَ (فَلاَ تَعْضُلُوُ هُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ ۚ فَفِي هَٰذَهِ اللَّا يَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْآمُرَ إِلَى الْاَ وُلِيَّآءِ فِي النَّزُويُجِ مَعَ رِضَاهُنَّ.

نُصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكٌ عَنَّ زَيْدِ بُن اَسُلَمَ عَن

الْمَقَعُقَاعِ الْنِ حَكِيمِ عَنْ آبِي يُؤنِّسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ

وہ عبداللہ اشعری کے بیٹے ہیں اور یہ یعقوب فتی ہیں۔ ١٨٩٤ حفرت معقل بن بيار فروت بين كه مين في عبد رسالت بين اپني بهن كاكسي مسلم ك يياتهور اعرصه وه ساتھ رہے پھراس نے ایک طلاق دے دی اور عدست گزرجانے تک رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزرگی \_ پھر وہ دونوں (لعنى ميان، بوى) ايك دوسر كوچائ الكر چنانچدوسر لوگوں کے ساتھ اس آ وی نے بھی نکاح کا پیغام بھیج تو میں (لیمن معقل بن سار () نے کہا: اے کینے میں نے اسے تمہارے تکاح میں دے کرتمہاری عزت افزائی کی تھی اورتم نے اسے طلاق دے دی ۔اللہ کی فتم وہ مجھی تنہاری طرف رجوع نہیں کرے گی۔راوی کہتے ہیں کہ القد تعالی ان دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت کو جاناتها - چنانچدية يت كريمنازل بوكيس " وَإِذَا طَلَلْ فَعُهُ النيسَاءُ .... يت" وَا نُسُمُ لا تَعْلَمُونَ "تك (اورا كرتم بين ے کھاوگ این بیو بول کوطلاق دے دیں ادران کی عدت بوری موجائے تو تم انہیں اپنے سابق شوہروں سے (دوبارہ) نکاح كرنے ہےمت روكوبشرطبيكه وہ قاعدے كےمطابق اور باہم رضا مند ہوں۔اس سے اس مخص کو نصیحت کی جاتی ہے جواللداور اوم آخرت پرایمان رکھتا ہے۔اس تھیجت کا قبول کرنا تمہارے لئے زیادہ صفائی اور یاک کی بات ہے کیونکہ اللہ جاتا ہے اور تم نہیں جانع )جبمعقل في سيآيات سني توفرمايا: الله بي كي ليسمع واطاعت ہے۔ پھراسے بلایا اور فرمایا: میں اسے تمبارے لگاح میں

وے كرتم باداكرام كرتا ہوں۔ بيرمديث حسن سيح ب-اوركل سندول سے حسن سے منقول ب-اس مديث ميں اس بات بردالات ب که بغیرولی کے نکاح جائز نہیں۔اس لیے که معقل بن یہ رنگی مہن مطلقہ تھیں۔ چنانچذا گرانہیں نکاح کا اختیار ہوتا تو وہ اپنا نکاح خود کر لیتیں اور معقل بن بیار کی محتاج نہ ہوتیں اس آبت میں خطاب بھی اولیاء (سرپرستوں) کیسے ہے کہ انہیں نکاح سے مت روکو۔ لبندا آیت اس بات پردل لت کرتی ہے کہ نکاح کا اختیار عورتو کی رضہ مندی کے ستھوان کے اوسیاء (سرپرستوں) کو ہے۔

٨٩٨: حَدَّقَ شَافَتُنِبَةُ عِنْ مَالِكِ بُنِ انسِ حِ وثَنَا الله ٨٩٨ حضرت ع تَشْرَكِمُ ولى يونس كَتِمْ بين كه حضرت عا تَشْرَف مجھے تھم دیا کہ ان کے لیے ایک مصحف (قرآن کریم کانسخه) كمول اور جب اس آيت "خافظوا ... الآمية بريب نجول توانيين

اَمَرَتُنِى عَائِشَةُ آنُ اَكُتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَا لَتُ إِذَا بَلَغُتَ هِذِهِ اللا يَةَ فَاذِنِي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُظى) فَلَمَّا بَلَغُتُهَا اذَ نُتُهَا فَامُلَتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطى وَصَلُوةِ النَّعَصُرِ وَقُومُوالِلَّهِ قَانِتِينَ وَقَالَتُ سَمِعْتُهَا مِنُ رَسُولِ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةً النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةً هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتً.

9 9 ٨: حَدِّقَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ قَتَادَةً نَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُبٍ اَنَّ نَسِئَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوةً الْوُ سُطَيُ صَلُوةُ الْعَصْرِ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• • • أَ: حَدَّفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْجَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ اللهُ عَرَجَ عَنْ عَبِيدَةً اللهُ اللهُ عَرَجَ عَنْ عَبِيدَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

آ • 9 : حَدُّقَنَامَ حَمُّوُهُ بَنُ غَيُلاَنَ نَا اَبُو النَّصُّوِ وَاَبُوُ ذَاؤُدَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ طَلْحَةً بَنِ مُصَرِّفٍ عَنُ زُبَيْدٍ عَنُ مُرَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً الْوُسُطَى صَلاَةُ الْعَصُرِ وَفِى الْبَابِ عَنُ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ وَآبِي هَا شِم بُنِ عُتُبَةً وَآبِي هُرَيُرَةً هَلَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٩٠٢ : صَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً
 وَيَـزِيُـدُبُ مُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ اِسْمَعِيلَ بُنِ
 اَبِى خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ نَنِ شُبَيْلٍ عَنُ اَبِى عَمْرٍو
 الشَّيْبَ الِي عَنُ زَيْدِبُن اَرُقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ

بتاؤل چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آئیس بتایا۔ انہوں نے عکم دیا کہ یہ اس طرح تکھو' کی افظو ا علی الصّلو ات میں '' (ترجمہ نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی حفاظت کرو نیز عصر کی نماز کی بھی اور اللّٰہ کے ساتھ کو نیز عصر کی نماز کی بھی اور اللّٰہ کے ساتھ کو نے رہو) پھر حضرت عاکش نے فرمایا: میں نے بی آیت نبی اگرم عیف ہے۔ اس باب میں حضرت حفصہ "اگرم عیف ہے۔ سے بھی روبیت ہے۔ بیصدیث سی جے۔ اس باب میں حضرت حفصہ "

= اَبُوَابُ تَفُسِيُو الْقُوُانِ

۸۹۹: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ورمیانی نماز سے مراوعصر کی نماز ہے۔

به مدیث حسن سیح ہے۔

۱۹۰۰: عبده سیمان حضرت علی ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نفل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نفر کا خند قل کے موقع پر مشرکین کے لیے بدوعا کرتے ہوئے فر مایا: اے اللہ الن (کفار) کی قبروں اور گھروں کوآ گ سے بھردے جیسے ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے غروب آفاب تک مشغول کردیا (یعنی عصر کی نماز)۔ بیصدیث حسن سمجے ہے۔ اور کئی سندوں سے حضرت علی نماز)۔ بیصدیث حسن سمجے ہے۔ اور کئی سندوں سے حضرت علی سے منقول ہے۔ ابوحسان اعرج کا نام مسلم ہے۔

۱۹۰: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا '' صلوق وسطی'' لیمنی درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ اس باب میں حضرت زید بن ابت رضی الله تعالی عنه اور ابو باشم بن عقبہ رضی الله تعالی عنه اور ابو برح وضی الله تعالی عنه سے بھی روایت ہے۔ بیر حدیث حسن صحح

908: معفرت زیدبن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ جم رسول الله سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں نماز میں باتیں کرایا کرتے تھے ۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی 'وَقُو مُو اللهِ فَانِتِین ''یعنی الله کے لیے باادب کھڑے

رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلُوَةِ فَنزَلَتُ وَقُومُوالِلَّهِ قَا نِيْتُن فَأُمِزُنَا بِا لُشَّكُونِ.

٩٠٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٌ نَا هُشَيْمٌ آنَا إِسُمعِيْلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ نَسْحُوهُ وَزَادَ فِيْهِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَآبُو عَمْرٍ والشَّيْبَائِيُ إِسْمُهُ سَعْدُ بُنُ إِيَّاسٍ.

٣ • ٩ : حَـلَاثَمَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ اَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنِ السَّلِّدِيِّ عَنْ آبِي مَالِكِ عَنِ الْبَوَاءِ وَلاَ تَيَمَّمُواالْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ نَزَلَتُ فِيُسَا مْعُشَوَ الْآنُصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخُل فَكَانَ الرَّجُلُ يَىاتِي مِنُ نَخُلِهِ عَلَى قَدُرِ كَثُرَتِهِ وَ قِلِّيَّهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَـاُتِـىُ بِالْقِنُووَ الْقِنُويُنِ فَيُعِلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ اَهُلُ الصُفَّةِ لَيُسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ آحَدُهُمُ إِذَا جَاءَ آتَى القِنُوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسُقُطُ الْبُسُرُوَ التَّمُوُفَيَأْ كُلُّ وَكَمَانَ نَمَاسٌ مِسمَّنُ لاَ يَوْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَاتِي الرَّجُلُ بِالْيَقِنُو فِينِهِ الشِّيُصُ وَالْحَشُفُ وَبِا لَقِنُو قَدِانْكَسَوَ فَيُحَلِّقُهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ٱنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا ٱخُوَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الَّا رُضِ وَلاَ تَيَسَّمُ مُوا الْنَحِيبُتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ بَاخِيلِيُهِ إِلَّا أَنْ تُغُمِضُوا فِيهِ قَالَ لَوُانَّ آحَدَ كُمُ أُهْدِي إِلَيْهِ مِثْلَ مَا أَعْظَى لَمُ يَانُحُذُهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضِ أَوْحَيَاءٍ قَالَ فَكُنَّا بَعُدَذُلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحٍ مَا عِنْدَهُ هَنْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَ أَبُو مَالِكِ هُوَ الْبِعِفَارِيُّ وِيُقَالُ إِسْمُهُ غَزُوَانُ وِقَدُ رُوى الثَّوُرِيُّ عَنِ السُدِّى شيئًا مِّنْ هذا.

٩٠٥: حَدَّثَتُ الْمَثَّا لَا نَا أَبُوالُا حُوْصِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ اِلسَّائِبِ عَنُ مُرَّةَ الْهِمُدَ انِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

ہوا کرو۔ چنانچ ہمیں نماز کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

900: ہم ہے روایت کی احمد بن منبع سنے ان ہے مشیم نے اوروہ المعیل بن افی خالد ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں 'و نُھِیسُنَا عَنِ الْگَلام'' (لعنی ہمیں بات کرنے ہے روک ویا گی) کے الفاظ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ بیحد بیٹ حسن صحح ہا ورا بوعمر وشیبانی کانام سعد بن ایاس ہے۔

١٩٠٨ حضرت براء كت بين كر وكا تيمه موا .... " السارك بارے میں نازل ہوئی۔ہم لوگ مجوروں والے تنے اور ہر محف ا بی حیثیت کےمطابق تھوڑی یازیادہ تھجوریں لے کرحاضر ہوتا۔ كَچُهُوك مَيْ عاياد وكي على الرمعبد مين الأكادية جمراصي بصفة ك ليكبيل سے كھانامقررنبيں تھااگران ميں سے كى كوبموك لگى تو وہ کچھے کے پاس آتا اور اپن لاقعی مارتاجس سے بکی اور کی تھجوریں گرجاتیں اوروہ کھالیتا۔ پچھلوگ ایسے بھی تنے جو خیرات دینے میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایسا مجھالاتے جس میں خراب رین زیادہ ہوتیں یا ٹوٹا ہوا تھے مالا کراٹکا دیتے ال يربية يت نازل مولى - "يساليه الليائي المنوا ....." (اے ایمان دالو! اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزخرج کر داوراس میں سے جوہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے)اوردی (خراب) چیزوں کوخرچ کرنے کی نمیت ند کیا کرو۔ حالانکہ تم خود تمجى ايى چيزكونبين لينة مگريه كه چثم پوشى كرجاؤ اوريقين ركھوكه الله تعالی کسی کے مختاج تہیں اور تعریف کے لائق ہیں) راوی فرماتے ہیں کماس کے بعدہم میں سے ہرآ دی اچھی چیز لے کر آتا- بيحديث حسن محج غريب بـابومالك كانام غزوان ب وہ قبیمہ بوغفار نے تعلق رکھتے ہیں۔سفیان توری بھی سدی ہے اس بارے میں کچھٹل کرتے ہیں۔

9.4: حضرت عبدالله بن مسعود است ب كدرسول الله موات ب كدرسول الله موات ب أنسان يرشيطان كالبحى أيك الرجوز ب

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَـمَّةُ بِابُنِ ادَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةً الشَّيُطَانَ فَايُعَادٌ بِا لشَّرِّوَ تَكُذِيُبٌ بِالْحَقِّ وَامَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَايُعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدّ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنُ وَجَدّ ٱلْانُصُوى فَلَيْشَعَوَّذُ بِسَاالِلْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ فَرَأً (الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ) ٱلاَيَةَ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَهُوَحَدِيْتُ آبِي ٱلْآخُوَ مِن لاَ نَقْرِقُهُ مَوْقُوعًا إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ٱبِي ٱلْآخُوَ صِ. ٩ • ٢ : حَدَّثَكَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ فَا أَبُو لُعَيْمٍ فَا فُطَيْلُ بُنُ مَوْزُوقِ عَنُ عَدِي ابْنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِي خَازِمِ عَنِ اَبِي هُ وَيُرزَّةُ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ اَمَرَ الْمُولِمِينُ نِهِمَا اَمَرَهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُوْاصَا لِحًا إِنِّي بِمَا تَحْمَلُونَ حَلِيهُمْ وَقَالَ يَااَ يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُلُوامِنُ السُّكِّيِّبَ مَارَزَقُنكُمُ قَالَ وَذَكُوَ الرُّ جُلَ يُطِيُّلُ السَّفَرَ ٱلْسُعَتُ ٱخْبَرَ يَهُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّهَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمُسْطُعَمُهُ حَوَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَوَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَوَامٌ وَخُذِى بِ الْحَرَامِ فَانِّي يُسْتَجَابُ لِلْلِكَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيْتِ وَإِنْسَسَا نَعُرِفَهُ مِنْ حَدِيْتِ فُصَيْلِ بَنِ مَرُزُوقِ وَٱبُسُوْحَازِم هُوَالُا شُجَعِيُّ إِسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عِزَّةَ الَّا شجعية

٩٠٤: حَدَّقَ سَاعَبُ لُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُسَرَائِيُ لَ عَنِ الشَّيِّرِي قَالَ ثَنِى مَنُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لَمَّا نُولِتَ هَذِهِ اللَّهَ وَإِنْ تُبُدُو امَافِى اَنْفُسِكُم وَتُحفُولُ لَمَن يَشَآءُ ويُعَذَبُ اَوْتُحفُولُ لِمَن يَشَآءُ ويُعَذَبُ

اور فرشتے کا بھی۔شیطان کا اثر شرکا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے جبکہ فرشتے کا اثر بھلائی کا وعدہ دینا اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے۔ بہل جو محص اپنے اندر اسے پائے تو جان لے کہ بداللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور اللہ کی تعریف بیان کرے اور جو کوئی بہلے والا اثر پائے تو شیطان سے اللہ کی بناہ ، نگے پھر آپ علیہ اللہ کے بیات کی بناہ ، نگے پھر آپ علیہ اللہ کی بناہ ، نگے پھر آپ علیہ اللہ کی بناہ ، نگے پھر آپ علیہ اللہ کی بناہ ، نگے پھر آپ علیہ کہ بیات کے بیات بیات بیات کے بیات کے بیات کی موسلے میں موسلے کو مرف میں اس صدیت کو صرف ابوا حوص کی روایت سے مرفوع جانے ہیں۔

٩٠٢: حضرت الو مررة بررة عدروايت بكرسول الله مالية فرمایا: اے لوگو: الله تعالی یا ک - ہے اور یا کیزہ چیز بی کو تبول کرتا ہاورانٹدتعان نے بیان والول کو بھی اس چیز کا تھم ویا جس کا اية رسولون كوديا ورفر مايا" يَاليُّهَا الرُّسُلُ ... " (اي يَغِيرومَ یا کیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرواس لیے کہ میں تہارے اعمال کے متعلق جانتا ہوں ) پھرمؤمنوں کو مخاطب كرك فرمايا "يَها أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا . .. أ (اسايمان والوجاري عطاکی ہوئی چیزوں میں سے بہترین چیزیں کھاؤ) راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم علیہ نے اس شخص کا ذکر کیا جوطویل سفر کرتا ہے پریشان ہے اوراس کے بال خاک آلود مور ہے ہیں وہ این ہاتھ آ مان کی طرف کھیا کر کہنا ہے۔اے رب ۔اے رب حالاتکداس کا کھانا پینا، پہناسب حرام چیزوں سے ہیں اے حرام ہی سے خوراک دی گئ چراس کی دعا کیے قبول ہو۔ بیر مدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے نفیل بن مرزوق کی روایت سے بیجانے ہیں۔ابوحازم جعی کا نام سلمان مولی عزہ انجویہ ہے۔ ع د عدى كت بيل كه مجهدال مخفى في بير مديث سالى جس في حضرت على سے في كرية بت إن تُبْ أو مُسافِي ... (خواهم این دل کی بات جمیاؤیا ظاہر کروائتداس کا حساب لے گا پھر جے جا ہے گا بخش دے گا اور جے چاہے گا عذاب دے گا)

مَنُ يَّشَاءُ) أَلَا يَةِ أَحُوْ نَتُنَا قَالَ قُلْنَا يُحَدِّتُ آحَدُ نَا نَفُسَهُ فَيُحَاسِبُ بِهَلَا نَدُرِئُ مايُغُفَرُ مِنْهُ وَمَا لَا يُغُفَرُ مِنْهُ فَنَزَلَتُ هذِهِ أَلا يَةُ بَعُدهَا فَسَخَتُهَا (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَها لَها ما كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ).

٩٠٨ : حَدُقَفَ عَسُدُهُنُ حُمَيْدِ نَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى وَرَوْحُ بُسُ فَعِبَادَةً عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أُمَيَّةً اَنَّهَا سَالَتُ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنْ تُبُدُّوُامَا فِي النَّهُ سِكُمُ اَوْ تُحُفُّوهُ يُحَالَى بِنِ تُحُمُّ اللهِ تَبَارَكَ سِبْكُمُ بِهِ اللّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ (مَنْ يَعُمَلُ سُوءً ايُجُزَبِهِ) سِبْكُمُ بِهِ اللّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ (مَنْ يَعُمَلُ سُوءً ايُجُزَبِهِ) فَقَالَتُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ الْعَبْدَ مَا فَقَالَتُ مَا اللّهِ الْعَبْدَ مَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هلاهِ مُعَاتَبَةُ اللّهِ الْعَبْدَ مَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هلاهِ مُعَاتَبَةُ اللّهِ الْعَبْدَ مَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هلاهِ مُعَاتَبَةُ اللّهِ الْعَبْدَ مَا يُحُرِّ عَلَى الْبِصَاعَةَ يَصَعُهَا فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هلاهِ مُعَاتَبَةُ اللّهِ الْعَبْدَ اللّهِ الْعَبْدَ مَا يَحْرُبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالنّكُمَةِ حَتَى الْبِصَاعَة يَصَعُها فِي مُن عَدِينُ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمُعْدَلَعُ لَلْهُ مُن الْكِيْرِ هذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَمَا يَحُرُّ جُ اليّبُو اللّهُ حَمْرَ مِنَ الْكِيْرِ هذَا اللهُ عَلَيْهِ عَمَا يَحُرُجُ اليّبُو اللّهُ حَمْرَ مِنَ الْكِيْرِ هذَا اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَدِينَ عَائِشَةَ لاَ نَعُرِفُهُ إِلّا حَمْرَ مِنَ الْكِيْرِ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَدِيثِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَدِيثِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَنْ عَدِيثِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

9 • 9 : حَدَّقَ مَا مَ حُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِئُعٌ فَا سُفُيَانُ عَنُ ادْمَ بِنِ سُلَيْهُ مَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبُّ ادْمَ بِنِ سُلَيْهُ مَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّساسٍ قَسَالَ لَسَمَّسانُ زِلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنْ تُبُدُو المَّافِيُ الْنَهُ قَالَ دَحَلَ اللَّهُ قَالَ دَحَلَ فَلُو بُهُمُ مِنهُ شَيْءٍ فَقَالُو اللَّبِيّ قَلْدُو بُهُمُ مِنهُ شَيْءٍ فَقَالُو اللَّبِيّ فَلَا يُدْحُلُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالُو اللَّبِيّ فَلُو اللَّهِ مَن اللَّهُ الْاِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَقَالَ قُولُو اسَمِعْنَا وَاطَعُنا فَالُو اللَّهُ تَبَارَكَ وَ صَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ اللَّهُ الْاِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَانُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ فَالُوالِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اللَّهُ الْاِيمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاِيمَانَ فِي قُلُولِ اللَّهُ مِن رَبِّه وَالْمُومِنُونَ تَعَالَى اللَّهُ وَالْمُومُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ رَبِّه وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ رَبِّه وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَن الرَّسُولُ لِيمَا الْوَلَى الْمَن الرَّسُولُ لِيمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْوَالِمُومُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُولُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ ا

۱۹۰۸ : حفرت امید نے جفرت عائش اسے "اِنْ تُبُدُو مَافِیٰ .... اور "مَنْ یَعُمُلُ .... "کی فیر پوچی او آپ نے فرایا یس نے جب سے ان آیات کی فیر بی اکرم سے پوچی ہے اس وقت سے کس نے جھے ان کے متعلق نہیں پوچھا۔ رسول اللہ عقاقہ نے فرمایا: ان سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندول کو مصیبتوں بی گرفتار کرنا ہے مثلاً بخاریا کوئی مملین کردینے والا عادش یہاں تک کہ بھی اپنے کرتے کے بازو (جیب) وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے کے بعد اسے کم کردینا ہے اور پھر اس کے متعلق پریشان ہونا ہے تو اس پریشان پونا ہے تو اس وہ گرفتان معاف کئے جائے ہیں۔ یہاں تک کہ فراس کے کناہ معاف کئے جائے ہیں۔ یہاں تک کہ فالعی سونا صاف ہوکر لکاتا ہے۔ یہ صدیث حضرت عائش کی خاص سونا صاف ہوکر لکاتا ہے۔ یہ صدیث حضرت عائش کی وایت سے حسن غریب ہے۔ یہ ماسے صرف جماد بن سلمہ کی دوایت سے حسن غریب ہے۔ یہ ماسے صرف جماد بن سلمہ کی دوایت سے حائے ہیں۔

949: حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کہ جب آیت ان نبکدُو مَافِی ... نازل ہوئی توصیب کرام کے دلوں میں اس سے اثبات خوف بیٹھ گیا کہ کسی اور چیز سے نبیس بیٹا تھا۔ انہوں نے اس خوف کا تذکرہ نبی اکرم عیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہوکہ ہم نے سنا اورا طاعت کی ۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان داخل کردیا اور یہ سے نازل فر ، کی اسلام موسین ہوان اللہ سُون کی ... نازر جمہ: رسول اس چیز کا اعتقادر کھتے ہیں جوان بران کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسطرح مؤمنین بھی یہ بران کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسطرح مؤمنین بھی یہ بران کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسطرح مؤمنین بھی یہ بران کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسطرح مؤمنین بھی یہ بران کے رب کی طرف

اللاية الأيكلف الله نفسا الآو شعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت وعليها ما الكتسبت ربّنا الآثوا بدلنا إن نسينا آوا خطأ نسا قسال قدف علمت ربّنا الآثوا بخلنا إن نسينا آوا خطأ كسما حسلته على الذين من قبلناقال قد فعلت ربّنا والآت حسلته عنا واغفرلنا والاتحديث عنا واغفرلنا والاحديث حسن والاحديث حسن والاحديث حسن مسجيع وقد روى هذا من غير هذا الوجه عن ابن عسجيع وقد روى هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس وهي البناب عن آبي هو يروة وادم بن سليمان في الله من والد يحيى بن ادم.

سب ابقد، اسکے فرشتوں اس کی کتابوں اوراس کے تمام پیٹیبروں پر ایمان لائے کہ ہم اسکے پیٹیبروں میں سے کی کے درمیان تفریق بین ہیں کرتے اورسب نے کہا کہ ہم نے سنا اوراطاعت کی ۔اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اورہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کو اسکی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا اسے ثواب ہجی اس کا ہوتا ہے جودہ ارادے سے کرتا ہے اورگناہ بھی۔ اسے ہمارے رب اگر ہم سے بحول چوک ہوجائے تو ہمارا مواخذہ نفر ما۔ (اس وعا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے مواخذہ نفر ما۔ (اس وعا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے قبول کی (پھروہ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب ہم پر قبول کی (پھروہ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب ہم پر

سخت بھم نہ بھیج جیسا کرتونے پہلی امنوں پر بھیجا تھا۔ (اللہ تعالی فرماتا ہے) میں نے یہ دعا بھی قبول کی (پھروہ لوگ دعا کرتے ہیں)۔ اے ہمارے دب ہم پرایسابو جونہ ڈال جسسنے کی ہم میں طافت نہ ہو۔اور ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرمااس لیے کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔لہذا ہمیں کافروں پر غلب عطافر ما۔اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے بید دعا بھی قبول کی۔ بیصدیث حسن سمجے ہے اورایک اور سند سے بھی ابن عباس ہی سے منقول ہے۔اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ہے بھی صدیث منقول ہے۔ آ دم بن سلیمان کے متعلق کہا جا تا ہے کہ وہ بچی کے والد ہیں۔

## بَابُ وَمِنُ سُورَةِ ال عِمُرَانَ

ا به: حَدَّثَنَا عَمُدُ بُنُ حُمَيْدِ انَا أَبُو الْوَلِيْدِ نَا يَوْيَدُ بُنُ الْبَرَاهِيْمَ نَا ابْنُ آبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةً قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَذِهِ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنهُ الْيَاتِ مُسْحَكَمَاتُ إللَى الْجِوالْائِةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِئَمَ اللّهُ فَاحْدَرُوهُمُ هَذَا صَلَّى اللّهُ فَاحْدَرُوهُمُ هَذَا بَهُ مِنْ اللّهُ فَاحْدَرُوهُمُ هَذَا الْعَدِيثَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومُ مُ هَذَا الْعَدِيثَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَدْرُومَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَقَدَرُومَ عَنْ اللّهُ فَاحْدَرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَقَدَرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكَ وَقَدْرُومَ عَنْ اللّهُ عَلَيْكَةً هَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَةً هَا هَا الْحَدِيثَ عَنْ عَافَشَةً .

## باب سوره آل عمران کے متعلق اجھنے ہوائیٹ فریاتہ میں '' فریس ناڈ سازی

۱۹۱۰ : حضرت عائشہ فرماتی ہیں ' مصوراً السلامی آنسول کے سکنیک ..... '' ترجمہ وہی ہے جس نے آپ پرالی کتاب نازل کی جس کا ایک حصدوہ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں (یعنی اشتباہ سے محفوظ ہیں) اورا نبی آیات پر کتاب کا اصل مدار ہے۔ اور دوسرا حصدوہ ہے جس میں ایسی آیات ہیں جو مشتبہ المراد ہیں چنا نچہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اس حصے کے چنا نچہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اس حصے کے بیچھے ہولیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے۔ ان کی غرض فقتے کی ہی ہوتی ہے اور اس کا (فلط) مطلب ڈھونڈ نے کی ۔ حالانکہ اس کا مطلب القد کے سواکوئی نیس جا نتا۔ (سورہ آل عمران آیت کے)

ے متعلق رسول اللہ علی ہے یو چھا گیا۔ آپ علی نے فرمایا: جبتم ایسے لوگوں کودیکھوجوآیات مشتبهات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق القد تعالی نے فرمایا کہ ان سے بچو۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ ایوب اے ابن الی ملیکہ سے اور وہ حسرت عاکشٹ نقل کرتے ہیں۔

كُ الشَّك عن الله المعلى عن المراد صرف الله تعالى بى كومعلوم جو \_اسكى دولتميس بي \_ جس كالغوى معنى مجمى كسي كومعلوم فه بوا نہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ کداس کا مدلول لغوی تو معلوم ہو۔مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کی حالیہ تحقیقات قابل قدر ہے کہ ان سے بھی قرآ ن کریم کا ایک ایسا اعجاز ثابت ہوا جواللہ تعالی نے کمپیوٹر اور اعداد کی ترقی کے اس دور کیلئے محفوظ رکھا تھا اور وہ مختصر أ (١٩) كاعدد ہے كہ جس كے اردگر دمقطعات كى تعداد اور بعض ديكر حقائق گھو منے ہيں مثلاً آغاز قر آن ،تسميه يعني بسم اللہ ...الخ کے (١٩) اعداد ہیں اور قرآن پر ک کی پہلی سورہ گودود فعداتری لیکن جب تکمل ہوئی تو اس کی آیات (١٩) ہو تکئیں اوراس ''اقراء' سورہ سے آخر تک سورتیں شار کی جائیں تو وہ انیس بنتی ہیں اور پھر بسم اللہ جس پارے میں مستقل آیت کے طور پر شامل قرآن ہے وہ انیسواں پارہ ہے اس کے متعلق اردو ،عربی ،انگریزی میں مفصل مضمون شائع ہو کرعلمی صلقوں میں مقبول ہو چکا ہے گواس پراغتراض ہوا کہ بہم اللہ ہے تو انبین حروف نہیں بلکہ اکیس میں ، تو ، بداد ب واجب عرض ہے کہ انبیں ہی ہیں کہ آغاز كابت قرآن سے بهم الله جيك كھى جاتى ہے وہ بهم اور رحن كے تلفظ وترتيب سے باسم اور رحمان سے نيس \_ پورى ونيا مس كوكى قرآن مجیداس کے خلاف نہیں لکھا گیا قرآن یا ک کارسم الخطاتو فیق ہے کہ جس طرح نبی اگرم عظیم اور محابہ کرائم ہے مروی ہے ای طرح پڑھ لکھاجائے گا۔اورتفسیر قرطبی میں ابن مسعود کا میک اثر اور ابن عطیہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جو بسم اللہ الرحمٰن الرحيم كوردكي مدادمت كريكاوه انيس (زبانيه) جنهم كفرشتول مص محفوظ رب كارا كرعبداللد بن مسعودٌ جيسے فقيه اور ابن عطيبه مے منقول ہوتو پھر آ جکل کے سی عالم کی کیسے بات مانی جائے جاہے وہ کتنا بڑا ہو کہا جاتا ہے کہ رحمٰن ' فعلان' کے وزن پر ہے قر آن پہلے نازل ہوااورصرف ونحو کے قواعد بعد میں بنالئے گئے ایک اعتراض پیکیا جا تا ہے کہ ''9'' کاعدو بہائیوں کے ہاں ان كالك شعارے بہائى تو قرآن ياك كومنسوخ ، في بين ان كے بعد ' 19' كے عددكا' الله' كى طرف سے ظاہر بود ، قرآن یاک کی حقانیت کی دلیل اور بہائیوں کارو ہے۔ ١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُ نَا اَبُوعَامِرٍ وَهُوَ الْحَرَازُويَزِيَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ كَلاَ هُمَا عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة عِنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة عِنِ الْمَنِ آبِي مُلَيْكَة عِنِ الْمَنِ آبِي مُلَيْكَة عِنِ الْمَنَ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة عِنِ الْفَاسِمَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَانِشَةَ وَلَمُ يَلُكُو اَبُوعِ عِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ قَالِبَهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَالِمِهِمْ وَقَالَ اللَّهِ عَنَى قَلُولِهِمْ وَيُعْفَيَتَّهُونُ مَا تَشَابَهُ عَنْ قَالِهِ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْعَةِ وَالْمِيْعِمُ وَيُعْفَيَّ عَلَيْهِ وَالْمَيْعِمُ وَقَالَ يَزِينَهُ وَإِنْ الْمَيْعِمُ وَيَعْمَ فَاعْدٍ فُوهُمْ قَالْهَا وَلَيْتِهِمُ عَنْ عَلِيلِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى الْمَالِمُ اللَّهِ عَنَى الْمَنَا اللَّهِ عَنَى الْمَنْ الْمَعْ وَالْمَا فَكُولُهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا فَكُولُهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

911 - حضرت عا كشرضى المتد تعالى عنه فر ، قى بين كه يس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اس آيت كم تعتق يو جھا" فَامَّا الَّهِ يُنَ فِي قُلُو بِهِمْ ... الآيه" (يعنى جن لوگول كے دِلول بين بجى ہو وہ متشابه كى اجاع كرتے ہيں ان كى غرض فئنه پيدا كرنا اور اس كى غلط تفيير كرنا ہوتا ہے ) تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جب تم انہيں و كيھوتو پيچان لينا و يہيان نو و يہيان نو يہيان نو و وويا تين مرتبه فر مايا - بيرحد يث حسن صحح ہو اوروہ تو پيچان نو و وويا تين مرتبه فر مايا - بيرحد يث حسن صحح ہو اوراس طرح كئى حضرات اے ابن الى مليك ہے اوروہ عضرات الله عنها نقل كرتے ہوئے تاسم حضرت عائش رضى الله تعالى عنها نے قل كر عرف يزيد بن ابراہيم كرتے ہيں ابن الى مليك بن ابراہيم كرتے ہيں – ابن الى مليك كانا م عبدالله بن عبيدالله بن ابراہيم مليك ہے ان كا حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها ہے عاح مليك ہے ان كا حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها ہے عاح مليك ہے ان كا حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها ہے عاح مليك ہے ان كا حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها ہے عاح مليك ہے ۔

916: حضرت عبداللہ اسے دوست ہوتے ہیں۔ میرے دوست ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں۔ میرے دوست میرے دوست میرے داست میرے داست میرے داست میرے داست البراہیم عبیدالسلام) ہیں پھڑآ پ نے بیآ بت پڑھی ان آؤ کے النّاس " (ترجمہ ابراہیم علیہ اسلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور بین می (عَلَیْنَ ) اور جو اس پر ایمان لے اوراللہ مؤمنوں کے دوست ہیں)

91۳: ہم سے روایت کی محمود نے ان سے ابولیم نے وہ سفیان سے وہ اپولیم نے وہ سفیان سے وہ اپولیم سے وہ ابولیم سے وہ الد سے وہ ابولیم سے دہ عبداللہ سے اور وہ نی سند اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل حدیث قس کرتے ہیں ۔ اس سند میں مسروق کا ذا م سلم بن مسبح مسبح ہے۔ ابولی کا نام سلم بن صبیح ہے۔ پھر ابو کریب بھی وکیع سے وہ سفیان سے وہ اپولی سے وہ ابولی سے وہ ابولی سے وہ ابولیم کی روایت کے مطابق نقل کرتے ہیں۔ اس علیہ وسلم سے ابولیم کی روایت کے مطابق نقل کرتے ہیں۔ اس

910: حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرِ السَّهُمِيُّ نَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّالَوَلَتُ هَذِهِ اللَّهِ يَهُ السَّهُمِيُّ نَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّالَوَلَتُ هَذِهِ اللَّهِ يَهُ لَلْهُ مِنْ ذَا الَّذِي لَلْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ السَّطَعُتُ اَنَ لَهُ صَلِيطٌ لِللَّهِ وَلَوِ السَّطَعُتُ اَنَ لَهُ صَلِيطٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطَى لِلَهِ وَلَوِ السَّطَعُتُ اَنَ لَهُ السَّرَةُ لَمُ أَعْلَنَهُ فَقَالَ الجَعلُهُ فَى قَوَالتِكَ اوَاقُ بِيكَ السَّرَةُ لَمُ أَعْلَنَهُ فَقَالَ الجَعلُهُ فَى قَوَالتِكَ اوَاقُ بِيكَ السَّرَةُ لَمُ أَعْلَنَهُ فَقَالَ الجَعلُهُ فَى قَوَالتِكَ اوَاقُ مِالكُ نُنُ هَلَا اللّه مِن طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ مُنِ اللّه مِن طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ مُنِ مَلكَ.

میں بھی مسروق کا ذکر نہیں ہے۔

١٩١٨ حفرت عبدالله علي روايت ب كدرسول الله علي الم الله فرمایا جس کی ف ایس جھوٹی قتم کھائی جس سے وہ کسی مسلمان کا ول دبانا جابت بوه الله الله المال ميس ملاقات كرك كدوه اس برغصہ ہوں گے۔ شعث بن قیس ٌفروت ہیں کہ بیر حدیث میرے متعلق ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ مشترک زمین تھی ۔اس نے میری شراکت کا نکار کر دیا تو میں اسے لے کرنبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسوں الله عليانية في محص كواه لاف كيك كبالومين في عرض كي كه میرے یاس کوئی گواہ بیں۔ چنانچة بي نے يبودي كوتكم ديا كفتم كعاؤ توميس نے عرض كيايارسول امتد عليه و و توقتم كها كرميرامال الْسَنِينَ يَشْعَرُون سَالاً مِنْ (يعنى جواول التدس كي بوع عبد ادرائی قسموں کے مقابعے میں تھوڑ سامع وضہ لے لیتے ہیں آخرت مين ن يوكوب كييئ كوئي حصة بين اوراللد تعان قيامت کےدن ندان سے بات کریں گے ندائی طرف دیکھیں گےاورند جہیں یاک کریں گے اور ان کے لیے دروناک عذاب ہوگا۔ (سوره آ عمران آیت ۷۷) بیصدیث حسن صحیح ہے اوراس ب میں ابن الی اوفی ہے بھی رویت منقوں ہے۔

نُواتُ تَفْسَيُّو الْقُرُّانِ

٩ . ٢ حَدَّتُمَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ اللَّ عَبُدُ الرِّزَاقِ اللَّ ابْرَاهِيُسمَ بْنُ يَرِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ عَبَّادِبْن جَعُفَرِ يُحدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى السِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن الْحَاحُ يَارْسُولَ اللَّهِ قَـال الشَّعِتُ التَّهِلُ فقامَ رَجُلٌ احْرُفَقَالَ ايُّ الْحَجّ ٱفَصَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّبُّ فَقَامَ رَجُلٌ اخَرُ فَفَالَ مَا السَّبِيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الزَّادُوَالرَّاحِلَةُ هَٰذَا حَدِيْتُ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيْدَ الْخُوزِيِّ الْمَكِّيِّ وَقَدْتَكِكُلُّمْ يَعْضُ آهُلِ الْعِلْمَ فِي اِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيُدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

١ ٤ : حَـدَّثَنَا قُتُهُمَةُنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ عَنُ بُكَيْرِ بُن مِسْمَادِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمَّانَزَلَتُ هَـٰذِهِ الْاَيَّةُ (تَـعَالَوُا نَدُعُ اَبُنَآءَ نَا واَبُنَآءَ كُم وَنِسَآء نَا وَنِسَاءَ كُمُهُ ﴾ أَكَا يَةَ دَعَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وُفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ ٱلنَّهُمَّ هؤُلاء اَهْلِيُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ صَحِيْحٌ.

٩ ١ ٨ : حَدَّثَنَا ٱلْمُؤكُّرَيْبِ نَا وَكِيْعٌ عَنُ رَبِيْعِ وَهُوَا بُنُ صُبَيُسِح وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ اَبِىٌ غَالِبٍ قَالَ رَاى اَبُوُ أمَسامَةً رُءُ وُسُسا مَسُصُوبَةً عَلَى ذَرَجَ دِمَشُقَ لَقَالَ ٱبُواُمَامَةَ كِلاَبُ السَّارِ شَرُّ قَتُلَى تَحُتُّ آدِيْمِ السَّمَاءِ خَيْسٌ قُتُلِي مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَ تَسُوَ دُّوُجُوهٌ إلى اخِرِالًا يَةِ قُلْتُ لِا بِي أَمَامَةَ أَنُتَ سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلُمُ ٱسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْمَرَّ تُيُنِ اوْ ثَلاَثًا اوْ أَرْبُعًا حَتَّى عَلَّه سَبُعًا مَاحَدً تُتُكُمُونُهُ هذا حَدِيثً حَسَنٌ وَأَبُو غَالِبَ إِسْمُهُ حَزَوَّرُ وَآبُواُهُامَةَ الْمَبَاهِلِيُّ إِسْمُهُ صُدَّىٌ بُنُ

۹۱۲: حفزت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہا یک شخص کھڑ اہوااور عرض كيايار ول الله عظيفة كونساجه جي اليهاب آب فرماياجس كا سرگردة لود ہواور كيڑے ميلے كچيلے ہوں۔ پھرايك اور تخف كھڑا ہوا اورع ض كيايارسول الله علي كوت حج فضل ب- آب فرها. جس میں بلند آواز سے لبیک کہا جائے اورزیادہ قربانیاں کی جائي پرايك فض كفرابوااور بوجهاك " وَلِسلْسهِ عَسلَى النَّاس ... " يرسيل على المرادع - آب فرماياسفرخرج ادرسواری\_اس صديث كوجم صرف ابراجيم بن يزيدخوزى كى كى روایت سے جانتے ہیں بعض اہل علم نے ان کے حافظے بر اعتراض کیا ہے۔

اَلُوابُ تُفْسِيرُ الْقُرُانِ

۹۱۷: حضرت عامر بن سعدرضی الله عنداینه والدسے روایت كرت إلى كرجب بدآيت ازل موكى " نُسدُ عُ أَبْسَاءَ نَاوَ أَبْنَاءَ كُمُ ... الآيه "نورسول النُصلي التعطيه وسلم في على رضى الله عنه ، فاطمه رضى الله عنها ،حسن رضى الله عنه اورحسین رضی التدعنہ کو بازیا فر مایا کہ یا التدبیہ میرے اٹل ہیں۔ پیصدیث حسن غریب سیجی ہے <sup>ل</sup>ے

١٩١٨: ابوغالب كهتم بيل كدحضرت ابواهمد في (خارجيول ك كرسرول كودشل كى ميرهى ير كنك موت ديمها توفر ماياب دوزخ کے کتے اورآ سان کی جھت کے بنچ کے بدرین مقول جيں۔اوربہترينمقول وه جي جوان (خارجيوں) كے باتھول مل موے۔ پھر بية بيت پرهي" يَسوُمَ تَبَيّبَطنُ ....." (جس دن بكي چېرے سیاہ اور پچھ چېرے سفید مول کے ) راوی کہتے ہیں کہ میں ف ان سے پوچھا کدکی آپ نے یہ ٹی اکرم علیہ سے ساتھ فرمایا اگریس نے کی دویا تین یا جاریهان تک کسمات مرحبد سنا ہوتا تو برگزتم لوگوں کے سامنے بیان ندکرتا۔ یعنی کی مرصد سنار بيصديث حسن م رابوعالب كانام تزور ب جبكه ابوامامه والى

لے بیآیت نصاری نجران کے بی اکرم علی ہے مواں ، حواب کرنے اورا بیے شبہات دورکرنے کے بعد نازل ہنوئی کداگراب بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو انہیں مباہے کی دعوت دیجئے کہ ہم بھی ایے بیٹوں کو ہلاتے ہیں تم بھی ہلاؤ۔ ہم بھی اپنے تور توں کو بلاتے ہیں تم بھی آؤ ورد عاکریں کہ جھوٹوں پر املد کی حنت ہو۔لیکن نصاری نے مباہیے ہے انکار کردیا۔ (واملداعلم \_مترجم )

عجلان وهُوَ سيَّدُ باهلة

9 1 9 حَدَّشَا عَبْدُ بُنُ حُميُدِ الا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنْ مَعُمْدٍ عَنُ جَدِهِ اللَّهُ سِمِعَ السَّبَّ عَنُ الْهَ عَنُ جَدِهِ اللَّهُ سِمِعَ السَّبِيَّ عَنُ اللَّهُ عَنُ جَدِهِ اللَّهُ سِمِعَ السَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

9 ٢٠ : حَدَّقَنَا آحَمَدُ مِنْ مَنِيْعِ نَا هُشَيْمٌ آنا خُمَيْدٌ عَنُ النّسِ آنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدِ وَشُجَّ وَجُهُهُ شَجَّةٌ فِي جَبُهَتِه حَتّى سَالَ اللّهُ عَلْمُ عَلَى وَجُهِه فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قُومٌ فَعَلُوا اللّهِ فَنَوَلْتُ يَفُلِحُ قُومٌ فَعَلُوا اللّهِ فَنَوَلْتُ يَفْلِحُ قُومٌ فَعَلُوا اللّهِ فَنَوَلْتُ لَيْسَ لَكَ هَذَا إِنَبِيهِمُ وَهُو يَدُ عُوهُمُ إِلَى اللّهِ فَنَوَلْتُ لَيْسَ لَكَ مَنَ اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا وَيُعَدِّبَهُمُ إلى الحِي هَا هَذَا حَدِيثُ حَمَن صَحِيتٌ .

1 4 P: حَدَّلَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيع وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ قَالاَ نَا يَوْيُع وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ قَالاَ نَا يَوْيُع وَعَبُدُ بُنُ حَمَيْدُ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شُجْ فِي وَجْهِه وَكُسِرَتُ رَبَا عِينَهُ وَرُمِي رَمُينَة عَلَى وَجُهِه وَكُسِرَتُ رَبَا عِينَهُ وَرُمِي رَمُينَة عَلَى وَجُهِه وَكُسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَرُمِي رَمُينَة عَلَى وَجُهِه وَكُسِرَتُ رَبَاعِينَهُ وَهُو يَعُولُ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّة فَعَلُوا هَذَا بِنَيتِهِمُ وَهُو يَسُمَّحُهُ وَيَقُولُ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّة فَعَلُوا هذَا بِنَيتِهِمُ وَهُو يَسَمَّحُهُ وَيَقُولُ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّة فَعَلُوا هذَا بِنَيتِهِمُ وَهُو يَسُعُونُ هَلَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ اللّه مُوسَى اللّه وَانْوَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ اللّه مُوسَى اللّه مُوسَى عَلَيْهِمُ اوَيُعَذِ بَهُهُ فَا يَهُمُ طَلِيهُمُ اوَيُعَذِ بَهُمُ فَا يَهُمُ طَلِيمُ وَعَعِيمً اللّهُ مُولَى هَذَا حَدَيْتُ حَمَنَ صَحِيمً خَدَى اللّهُ مُولَى هَذَا حَدِيثَ حَمَنَ صَحِيمً عَلَيْهُمُ اوَيُعَذِ بَهُمُ فَا مُولِيمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مُولَى هَذَا حَدَيثَ حَمَنٌ صَحِيمً عَلَيْهُمُ اللّهُ مُولَى هَذَا حَدَيثَ حَمَنٌ صَحِيمً حَلَى اللّهُ مُولَى اللّهُ مُولَى هَذَا حَدَيثَ حَمَنَ صَحِيمً عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مُولًا عَلَى اللّهُ مُولَى اللّهُ مُولًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

٩ ٢٣: حَدَثَفَ الله الله السَّالِبِ سَلَّمُ إِنَّ جُنَاهَةَ بُنِ سَلُم اللهِ السَّافِي السَّامِ السَّفُوفِيُّ مَا اَحُمَدُ إِنَّ بَسَيْرِعَنُ عُمرَ أَن حَمْرَةَ عَنُ سَالِمِ السَّفِي الله عَنْ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى السَّفِ اللهُ عَلْيه وسلّه يوم أُحُدِ اللَّهُمَ الْعَن ابا سُفِيان اللهُمَّ

كانام صدى بن محيلان بوده قبيد ببيد كيسردار بير

919 حضرت بہزین عکیم اپنے والد وروہ ن کے دادا نقل کرتے ہیں کہ نبوں نے بی اکرم صلی متدعدید کیا کو س آیت کی قضیر میں فر استے ہوئے نا '' میک نشخ خیر اُلّم فی ... الآید '' کی تم موگ متر امتوں کو پور کرنے والے ہو۔ اوران سب میں بہتر اور معزز ہو۔ بیصدیث حسن ہے اسے کی راوی بہزین حکیم سے اسی کی راوی بہزین حکیم سے اسی کی راوی بہزین حکیم سے اسی کی وائد کرتے ہیں لیکن اس میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے۔

۹۲۰: حضرت انس فرائت ہیں کہ غزوة احد کے موقع پر نی اکرم علی اللہ کے دندان مبارک شہید ہوگئے۔ سرمیں زخم آیا اور پیشانی بھی زخی ہوئی یہاں تک کہ آپ عفاقہ کے چرہ مبارک پرخون بہن گا۔ آپ عفاقہ نے فراہ یا: وہ قوم کیے کامیاب ہوگی جنہوں نے بہن گا۔ آپ عماقے یہ کھی وروہ انہیں متدکی طرف بلاتا ہے۔ چنا نچریہ سے تازل ہوئی '' گئی۔ سس لک مِن الله مورشی نے ۔ یہ انہیں اللہ مورشی نے ۔ یہ انہیں اللہ مورشی نے ۔ یہ انہیں اللہ مورشی نے دروہ انہیں اللہ مورشی نے دروں انہیں اللہ مورشی نے دروہ انہیں نے دروہ انہیں انہیں اللہ مورشی نے دروہ انہیں اللہ مورشی نے دروہ انہیں نے دروہ انہیں انہیں نے دروہ انہیں نے دروہ انہیں انہیں نے دروہ نے دروہ انہیں نے دروہ نے

هر نسیء . ..... از اپ علی ۱۵ سیار در چ ہے وائیں معاف کرد ہادر چاہے تو عذاب دے۔) اندور دینہ بیانسی فرق سے بعد کر سیار منطاقور

۹۳۲: حضرت عبداللہ بن عمرٌ فره تے ہیں که رسول الله عصفی الله عصفی کے خروہ احد کے موقع پر فرمایا اسے اللہ ابوسفیان پر لعنت بھیج ۔اے اللہ صفوان بہتے ۔اے اللہ صفوان بنامیہ پر لعنت بھیج ۔اے اللہ صفوان بنامیہ پر لعنت بھیج ۔ اے اللہ صفوان بنامیہ پر لعنت بھیج ۔ کے اللہ صفوان بنامیہ پر لعنت بھیج ۔ چنانچہ بیآیت نازل ہوئی ' کیس لک

الْعَي الْحَارِتَ بُنَ هِ شَامِ اللَّهُمُّ الْعَنُ صَفُوانَ ابُن أُمَيَّةً قَالَ فَنَ وَلَيْوَبَ عَلَيْهِمُ ) فَنَوْلَتُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّا مُوشَى الْاِيُوبَ عَلَيْهِمُ ) فَسَابَ عَلَيْهِمُ فَا سُلَمُوا فَحَسُنَ اسْلامُهُمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبٌ يُسْتَغُرَبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بُنِ حَمَّزَةً عَنُ صَالِمٍ وَكَذَارُواهُ الزُّ هُرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ.

٣٣ : حَدَّقَسَا يَحَيَى بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ عَرَبِي الْبَصْرِقُ نَا خَالِلْهُ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنْ لَا فِع عَنْ عَشُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوا عَلْى ٱرْبَعَةِ نَفَرٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَا مُرِ شَيْءٌ أَوْيَتُونِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّ بَهُمُ فَيانَّهُمُ ظَالِمُوْنَ فَهَدَا هُمُّ اللَّهُ لِلاِ سُلاَمَ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ غَوِيْبٌ صَحِيْحٌ يُسْتَغُوَّبُ مِنُ هَلْمَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ نَا فِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بُنُ أَيُّونِ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ . ٩ ٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اَبُوْعَوَالَةَعَنُ غُفُمَانَ بُنِ الْمُغِيُّرَةِ عَنُ عَلِيّ بُنِ رَبِيُعَةَ عَنُ ٱسْمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ الفَرَارِيّ قَىالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاًّ إِذَا سَمِعْتُ مِنُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيُتًا نَفَعَنِي اللُّهُ مِنْهُ بِهَا شَاءَ أَنُ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثِينِي رَجُلٌ مِنُ ٱصْحَابِهِ إِسْتَحْلَهُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّ قُتُهُ وَ إِنَّهُ حَدَّثَييُ أَبُو بَكْرِ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ رَجُلٍ يُذُّنِبُ ذَنِّهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيْصَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسُتَغُفِرُ اللَّهُ إِلَّا غُفِرَلَهُ ثُمَّ قَرَأُ هَاذِهِ اللَّا يَةَ وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِشَهُ اوّ ظَلَمُوْا ٱلنُّفُسَهُمُ دَكُو وُااللُّهَ اللَّهِ الْحِوالْالِيةِ هٰذَا حَدِيْتُ قَدُرُواهُ شُعْبَةُ وَغَيْسُ وَاحِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُن الْمُغِيْرَةِ فَرِفَعُونُهُ وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وسُقَيَانُ عَنْ عُثْمَان بُن الْـمُـغِيُــرَة فَكُمُ يَرُفَعَاهُ وَلاَ نَعُرِفُ لِلاَ سُمَاءِ اللَّا هَذَا حَديث.

مِنْ اللا مُرِشَىٰ مُنْ ... الآید پھرالقدتی لی نے ان لوگوں کو معاف کردیا اور یہ لوگ اسمان ثابت ہوئے اور وہ بہترین مسمان ثابت ہوئے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کوعمر بن حمزہ نے مرام سے قال کیا ہے۔ پھر زہری بھی سالم سے وروہ اپنے والد (ابن عمرٌ) سے اس طرح حدیث فقل کرتے ہیں۔

979: حضرت عبد الله بن عمر رضى القد تعانى عند فرمات بيل كه رسول الله صلى القد عليه وسم چارآ دميول كے ليے بدوعا كرتے ہيں چائي القد عليه وسم چارآ دميول كے ليے بدوعا كرتے ہيں چنانچالقد تعالى نے ال الله منسو .....، ' گھراللہ تعالى نے ال الله منسو .....، ' گھراللہ تعالى نے ال (چاروں) كو اسلام كى بدايت وى - بياحديث اس سند سے حسن غر هو سيح ہے يعنى نافع كى ابن عمر رضى اللہ تعالى عنها كى روايت سے بيمى بن ابوب بھى اسے ابن عجلان سے نقل روايت سے بيمى بن ابوب بھى اسے ابن عجلان سے نقل كرتے ہيں ۔

۱۹۲۳: حضرت اسماء بن عظم فزاری کہتے ہیں کہ پیس نے حضرت عن گوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیس ایک ایسا آ دی ہوں کہ ہی اکرم سے جو صدیث سنت تو بقت فی کی مشیت کے مطابق جھے اس سے فرکدہ پہنچہا اور اگر کوئی صحابی جھے ہے کوئی صدیث بیان کرتا تو بیس اسے شم دیتا۔ اگر وہ شم کھا لیتا تو بیس اس کی تقید بیق کرتا۔ چنا نچہ ایک مرتبہ ابو بمرصد بیق " نے جھے سے بیان کیا اور وہ ہے ہیں کہ رسول اللہ عقیقہ نے فر مایا: کوئی شخص ایسائیس جو کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کر کے دور کعت نمرز پڑھے پھر ابتد کیا اس سے معافی میں نئے اور اللہ تعلی ہے معاف نہ کریں۔ پھر بید تعالی اسے معافی می نئے اور اللہ تعلی ہے ہیں گاہ اسکا کر ایک ہوا تھی ہیں اور اللہ کیا دو کوئی گناہ کی اور اللہ تعلی ہوا کہ جو الکہ کر بیٹھے ہیں یا سے نئے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی ارتکاب کر بیٹھے ہیں یا سے نئی ہوئے کے پرج نے ہیں جو اللہ کویاد کریں۔ کی دورائی سے اور اللہ کے علاوہ کوئی گراہ ول کی مخفرت ما نگتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی اس حدیث کو شعبہ ورکئی لوگول نے عثان بن مغیرہ سے غیر مرفوئ کی دوایت کیا ہے اور اسے کے ہرج نے جات عثان بن مغیرہ سے غیر مرفوئ کے دوایت کیا ہے اور ہی کے ہرج نے عثان بن مغیرہ سے غیر مرفوئ کی دوایت کیا ہے۔ اور ہے اس مدیث کو شعبہ ورکئی لوگول نے عثان بن مغیرہ سے غیر مرفوئ کیا ہے۔ اور ہے ہیں۔

9 ٢٥. حدَّ ثَنَا عَبْدُ بُنُ حُميْدِ نَارَوُحُ بُنُ عَبَادة عَنُ حَمَّدِ بَارَوُحُ بُنُ عَبَادة عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انسِ عَنُ آبِي طَلُحَة قَالَ رَفَعُتُ رَأْسِي يَوُمَ أَحُدٍ فَجَعَلُتُ انْظُرُومَا مِنْهُمُ يَوُمَ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ النَّعَاسِ يَوُمَ شِدْ اللهُ تَعَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِ الْغَمَ امَنَةً فَذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ انْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِ الْغَمَ امَنَةً نَعاسًا هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيبٌ خَ.

٩٢٧: حَـدَّثَـنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةً عَنُ ابِي حَـمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ آبِي حَـمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ آبِي عَنُ آبِي اللَّهُ بَيْرِ مِثْلَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ.

9 ٢٠ أَ حَدَّقَنَا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ نَا عَبُدُ الْا عُلَى عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَسَادَةً عَنُ آنَسِ آنَّ آبَا طَلُحَةً قَالَ غُشِيئنا وَنَحَنُ فِيمُ مَصَا فِنَا يَوْمَ أُحُدٍ حَدَّثَ آنَّهُ كَانَ فِيمَنُ غَشِيئة النَّبِعَاسُ يَوْمَئِدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنُ غَشِيئة النَّبِعَاسُ يَوْمَئِدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنُ يَدِى وَاخَدُهُ وَ وَالطَّائِفَةُ يَدِى وَاخَدُهُ وَ وَالطَّائِفَةُ اللَّهُ مِن يَدِى وَاخَدُهُ وَ وَالطَّائِفَةُ اللَّهُ مَن يَدِى وَاخَدُهُ وَ وَالطَّائِفَةُ قَوْمٍ وَارْعَبُهُ وَاخَدَلُهُ لَهُ لِلْمَعَ هَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَدِيثَ حَسَن قَوْمٍ وَارْعَبُهُ وَاخَدُلُهُ لَهُ لِلْعَقِ هَذَا حَدِيثَ حَسَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُهُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ

٩٢٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَهُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَاهٍ عَنُ خُصَيُفٍ نَا مِقْسَمٌ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ نَزَلَثُ هَادِهِ الْأَيْ عَبَّاسٍ نَزَلَثُ هَادِهِ الْآ يَعُلُ فِي قَطِيُفَةٍ حَمْرًا ءَ افْتُقِدَثُ يَعُومُ بَدُ رِفَقَالَ بَعْشُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَعُمُ بَدُ رِفَقَالَ بَعْشُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ لِمنبِي آنُ يَعُلُ إلى اجرِ الايةِ هذا حَديثُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ وَقَدُرُوى عَبُدُ السَّلاَمُ مُنُ حرْبٍ عَمُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ وَقَدُرُوى عَبُدُ السَّلاَمُ مُنُ حرْبٍ عَمُ خَصَيْفٍ نَحُو هَذَا وَرَوى بَعْصُهُمُ هَذَا الْحَدِيثَ عَمُ خُصَيْفٍ نَحُو الْمَا الْحَدِيثَ عَمُ اللَّهُ مَا الْحَدِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمَا الْحَدِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمَدِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمَدِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمَدِيثَ عَمُ اللَّهُ مَا الْمُحَدِيثَ عَمُ اللَّهُ مَا الْمُحَدِيثَ عَمُ الْمُعَالِيْفَ الْمُعَدِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثَ عَمُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِيثَ عَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيثَ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ اللَّهُ الْمُعَلِيْفُ الْمُ الْمُعَلِيْفُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ الْمُولِي الْمُعَلِيْفُ الْمُعَلِيْفِ الْمُعَلِيْفُ الْمُعِلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِيْفُ الْمُعَلِيثَ عَلَى الْمُعَلِيْفُ الْمُعَلِيثُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعَلِيْفُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعَلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعِلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمِنْ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفُهُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْفِيْفُ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلِيْ

۹۲۵ حضرت ابوطلی سے روایت ہے کے غزوہ احد کے موقع پر بیل نے سراف کر دیک تو کی دیکھا ہوں کہ اس روزان میں ہے کوئی ایسانہیں تھ جواؤگھ کی وجہ سے بنچ کو نہ جھکا جا تا ہو(۱)۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد سے یہی اؤگھ مراد ہے۔ 'کُسٹہ اَلْسؤل ……" (پھرتم لوگوں پر ننگی (غم) کے بعد اونگھ نازل کی گئی جوتم میں ہے ایک جماعت کو صرف اپنی فکر تھی) کی جوتم میں ہے ایک جماعت کو صرف اپنی فکر تھی) کی حدیث میں جے ہے۔ حدیث میں جے ہے۔

۱۹۲۷: ہم سے روایت کی عب بن جید نے انہوں نے روح بن عبادہ سے انہوں نے جماد بن سلمہ سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث مشن صحیح ہے۔

۱۹۲۷: حضرت انس رضی انلہ عنہ کہتے ہیں کے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہ غز وہ احد کے موقع پر میدان جنگ میں ہم پر غشی طاری ہوگئی تھی۔ میں بھی بن لوگوں میں تھا جن لوگوں پر اس روز او کھے طری ہوگئی تھی۔ چنا نچہ میری تلوار میں ہوگئی تھی۔ چنا نچہ میری تلوار میں ہوگئی تھی۔ چنا نچہ میری تلوار میں ہوگئی تھی۔ چنا نچہ میری تلوار کی ۔ میں اسے پکڑتا وہ پھر گرنے میں کئی۔ ووسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی گئی ہے وسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی شخصے۔ بیصد بیٹ حسن مجھے ہے۔

ئے مفسرین نے تکھ ہے۔ غزوہ حدیثل جب مسلمانوں پرشکست کے سٹار خاہر ہوئے جن کوشہید ہونا تھاہ ہ شہید ہوگئے اور جنبوں نے راہ فراراختی رکر فی تھی تہوں نے راہ فراراختیار کی تو میدان جنگ میں باتی رہ جانبوالے وگول پرالند تعالیٰ نے ادکھ ھاری کردی تا کہ دہشت اور خوف زائل ہوجائے چنانچے اس کے بعد دوبارہ مسلمان جمع ہوئے اور دوبارہ جنگ کی (مترجم)

خُصَيْفٍ عنْ مِقْسِمِ ولمْ يَذُكُرُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَنَاسِ ٩٢٩. حدَّثنا يحيي بُنُ حَبِيب بُن عربي نا مُؤسى بُنُ الرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيرُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلَحَةَ بْنَ خِرَاشِ قَالَ سَمِعْتُ جابِرِبُنَ عَبُد اللَّه يَقُولُ لقينِي رَسُولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقال لَيْ يَا حَابِرُ مَالِيُ أَوَاكَ مُسُكَسِرًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّتُهِد آبيُ وَتُمرَكَ عِيالاً وَدُيْنًا قَالَ آلاً أَبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ آبَاكَ قَالَ بَلْيُ يَا وَشُولَ اللَّهِ قَالَ مَا كُلُّمَ اللَّهُ آحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَ أَحْيِي آبَاكَ فَكُلُّمَهُ كِفَاحًا وَقَالَ يَاعَبُدِي تَمَنَّ عَلَيٌّ أَعْطِيْكَ قَالَ يَا رَبَّ تُحْيِيْنِي فَاقْصَلُ فِيْكَ ثَانِيَةٌ قَالَ الْرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِي ٱنَّهُمُ لاَ يَرُجِعُونَ قَالَ وَأُنْزِلَتُ هَلِهِ ٱلا يَةُ وَلاَ تَـُحُسَبَـنَّ الَّـٰذِيُـنَ قُعِـلُوا فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ٱلاَيَةِ هذَا حَـدِيُثُ حَسَنٌ غَوِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَـلِينُثِ مُؤْسَى بُنِ اِبْرَاهِيُمَ وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُن الْمَدِيْنِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنُ كِبَارِ آهُلِ الْحَدِيْثِ هَكَذَاعَنُ مُوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَلْدَوى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْن

عَقِيْلِ عَنْ جَابِرِ شَيْتًا مِنْ هَلَمًا . غریب ہے۔ہم اسے صرف موسی بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ پھرعلی بن عبدالتد مدینی اور کی راوی اس حدیث کو کہر محدثین سے اس طرح روایت کرتے ہیں نیز عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی جابر سے اس کا کچھ حصلفل کرتے ہیں۔

> ٩٣٠: حَـدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفْيَا نُ عَنِ الْآ عُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُوَّةً عَنْ مَسُرُوقٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ آنَّهُ سُنِل عَنْ قَوْلِه وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِين قَتنُوافي . سَبِيُلِ اللَّهِ آمُوا تُا بَلُ آحُيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ فَقَالَ آمَا إِنَّا قَدْ سَالُما عَنُ ذِلِكُ فَانْحِبِوْمَا أَنَّ ارُواحِهُمْ فِي طَيْرِ خُضُر تَسُوحُ فِي الْحَنَّةِ حِيْثُ شَاء تُ وَتَأُوىُ الى قَادِيُلُ مُعَنَقَةٍ بِالْعُرُشِ فَا طَّلَعَ الْيُهِمُ رَبُّكِ اطِّلَاعةً فقال هَلُّ تستر يُدُون سَيْسًا فَإِنْ يُدَكُّمُ قَالُوا ربِّنا وَما نَسْتِو يُدُ

سے نقل کرتے ہوئے بن عباس کا ذکر نہیں کرتے۔

989. حفرت جابر بن عبد الله فرماتے بین كدميري نبي كرم عَيْضَة سے مارقات ہوئى تو آپ ئے فروما جابر كيا بات ہے۔ میں تمہیں شکستہ حال کیول و کھے رہا ہول۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله عين ميرے ولد شهيد موكئ اور قرض اورعيال چھوڑ گئے ۔آ ب نے فر مایا: کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخری نہ سناؤل جس کے ساتھ اللہ تھ کی نے تمہارے والدہے ملا قات کی عرض كي : كيول نبيس يارسول الله عن الله عن قدمايا: الله تعالی نے تہارے والد کے علاوہ ہر مخص سے بردے کے پیچھے ہے گفتگو کی میکن تہہارے والد کوزندہ کر کے ان سے یا کمشافہ گفتگو کی اور فرمایا: اے میرے بندے تمنا کر توجس چیز کی تمنا کر ہے گا میں تخفی عط کرول گا۔ انہوں نے عرض کیا: اے متد مجھے دوباره زنده کردے تا کہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوجاؤں ۔ التدتعاى في فرمايا: فيصدموچكاككونى ونياميس و پسنيس جات گا۔ روی کہتے ہیں پھریہ آیت نازل ہو کی 'وَ لا فَ فِ مُحسبَ مِنْ اللَّذِيْنَ . . " (يعنى تم ن لوكور) ومرده نه مجموجوا متدكى راه مين قتل كرديتے كئے ايس بلكدوه اينے رب كے ياس زنده بيس اور أليس رزق وياج تا بيسانخ) بيرحديث سسند سے حسن

معرت عبد الله بن مسعودٌ سے اس آیت "والاً تَحْسَبَنَّ " " كَافْسِر يُوجِي كُيْ تُو آبِ فِي الربي : كهم نے مجى اسكى تفسرنبي أكرم عَلِينَة سے يوچيى تقى \_آ بُ نِ فرمايد . ان کی (لیمنی شهداء کی) رومیں سبز پرندوں ( کی شکل ) میں میں جو جشت میں جہاں جا ہے ہیں وہاں پھرتے ہیں۔ ان کا ٹھکا نہ عرش سے نظی ہوئی قندیلیں میں پھراللہ تعالی نے ان کی طرف جھا نکا اور یو چھا کیا تم لوگ کچھا وربھی جا ہے ہوتو میں متہمیں عط کرول گا۔ نہول نے عرض کیا یا مقدہم اس ہے

ونىحُسُ فى الْجنَّةِ نَسُرَحُ حَيْثُ شِئْنا ثُمَّ الطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الثَّابِيَة فقال هَلُ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْنًا فَأَزِيْدَكُمْ فَلَمَّا رَاوُا الثَّابِيَة فقال هَلُ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْنًا فَأَزِيْدَكُمْ فَلَمَّا رَاوُا اللَّمَا الْمُسَادِنَا حَتَى نَرُجِعَ الْى الدُّنيَا فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةٌ أُخُرى حَتَى نَرُجِعَ الْى الدُّنيَا فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةٌ أُخُرى هذا حَدِينَ حَسَنٌ صَحيتُ .

٩٣١: حَدَّلَسَا ابْسُ آبِي عُمَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِيبِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِيبِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ وَزَادَ السَّالِامَ وَتُحْبِرُ هُ آنُ قَدْ رَضِيْنَا. وَرُضِي عَنَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

٩٣٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ وَهُوَ ابْنُ آبِى رَاشِدٍ وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ آغَيَنَ عَنْ آبِى وَالِلٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ يَبُلُغُ بِهِ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ يَبُلُغُ بِهِ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُولٍ لاَ يُوَدِي رَكُوةً مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللّهُ يَوْمَ مَامِنُ رَجُولٍ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

زیادہ کی چاہیں گے کہ ہم جنت ہیں جہاں چاہتے ہیں گھوستے چرت ہیں۔ پھرتے ہیں گھوستے پیس سے ای طرح کیا تو ان ہے ای سے ای طرح کیا تو ان شہداء نے سوچ کہ ہم اس وقت تک نہیں چھوٹیں گے جب تک کوئی فر ، کش نہیں کریں گے ۔ تو انہوں نے تمن ظاہر کی کہ ہم ری رومیں ہمارے جسمول ہیں واپس کردی چاکیں تا کہ ہم ونیا ہیں جا کیں اوردو ہارہ تیری راہ ہیں شہید ہوکر آگیں ۔ بیہ حدیث سے جے۔

1979: این افی عمر نے بواسطہ سفیان ، عطاء بن س ئب اور ابوعبیدہ ، حضرت ابن مسعود اسے اسکی مثل روایت کیالیکن اس میں بیاف ظریادہ ہیں کہ ہمارے نبی کو ہم ری طرف سے سمام پہنچایا ہے ہے اور نہیں بتایا ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی اور ہمارارب ہم سے راضی ہے۔ بیحد بیٹ سے۔

۱۳۳ حضرت عبداللہ مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم عیک نے فرمایا: جوش اپنے ماں کی زکو قادانہیں کرتا۔ ابقد نعالی قیامت کے دن اسکی گردن ہیں ایک از دھا بنادیں گے۔ پھر آپ نے اسکے مطابق آیت پڑھی '' لا یَہ خسب ن اللّٰہ لِیُن '' (ترجمہ جولوگ اللّٰہ کی اپنے نفضل سے دی ہوئی چیزوں کو خرج کرنے میں بخل سے کام لیتے بین وہ بینہ بچھیں کہ بیان کے لئے بہتر ہے بکہ بیان کے لئے بہتر ہے بیان کو کری کردن میں طوق بنا کر لاکا کی محمدات میں بیا ہی کہ دان کی گردن میں طوق بنا کر لاکا کی کے مصداق میں بیا ہی ہی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم عیا ہے اس کے دن وہ ان کی کردن میں طوق بنا کر لوکا کی ہوئی ہے اس کے مصداق میں بیا ہی ہی کہا تھا تی مت کے دن وہ ان کی کردن میں طوق بنا کر لوکا کی جائے گی ) اور فرو بیا جس نے کسی مسلمان بھائی کا جنو ٹی قسم کھا کرحق لے لیا وہ اللہ سے اس حال مسلمان بھائی کا جنو ٹی قسم کھا کرحق لے لیا وہ اللہ سے اس حال

میں ما قات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھراس کے مصد ق میں بیآ یت پڑھی'' انّ الْسَدِیْسِنَ یَشْتُورُوں ہِ عَهُد السلسهِ" (بے شک وہ لوگ جوابقہ تعالی کے وعدہ کے بدلے تھوڑی قیت لیتے ہیں) بیصدیث صن سیجے ہاور''شجاع اقرع ''ے مرادسانی ہے جو گنجا ہوگا۔ شدت زہر کی دجہ سے اسکے سرکے بال ختم ہوگئے ہوں گے۔

٩٣٣. حَـٰدُقَـنَا عَبُـٰدُ بُنُ حُـمَيْدٍ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ وَسَعِيْدُ بُنُ عَامِرِ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو عَنُ اَبِيُ سَـلَمَةَ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَوْضِعَ سَوُطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَنا فِيُهَنا إِقُورَهُ وَا إِنْ شِيئَتُمُ فَيَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّادِ وَٱدْخِلَ الْسَجَنَّةَ فَلَقَدْ قَازَوَمَا الْمُحِيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاكُمْ الْغُرُورِ هِلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٩٣٣: حَدَّقِنَا الْمَحَسَنُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ لَا حَـجُـاجُ بُسُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُويْجِ اَحُهَوَ لِي ابْنُ آبِي مُسَلَيْكَةَ آنَّ حُسمَيْتَ بُسنَ عَبُسِدِ الرُّحَمَانِ بُنِ عَوْفٍ ٱخْبَوَّهُ ٱنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكْمِ قَالَ اِذْعَبُ يَارَافِعُ لِبَوَّابِهِ إِلَى ابْسِ عَبَّاسِ فَقُلُ لَهُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ الْمُويُ فَرِحَ بِمَا أُوْتِى وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمُ يَفْعَلُ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّ بَنَّ آجُمَهُ هُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَالَكُمْ وَجَاذِهِ الَّا يَهُ إِنَّمَا ٱلْمَوْلَتُ هَلَهِم فِي لَعُلِ الْكِكَتَابِ فُمَّ تَكَالَبُنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِعَابَ لَتُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَتَلاَوَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا آتُو وَّ يُحِبُّونَ آنَ يُسْحَمَدُ وُ ابِمَا لَمُ يَفْعَلُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَا لَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَنْ شَىء فَكُتُمُوهُ وَٱخْبَرُوهُ بِعَيْرِهِ فَعَرَجُوا وَقَلْ أَرُوهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِسَلَالِكَ النَّهِ وَفَرِحُوا بِسَمَا أُوتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمُ وَمَا سَالَهُمْ عَنُهُ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

٩٣٣: حضرت ابو بريرة بروايت بكرسول الله علي نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ( لاٹھی )رکھنے کی جگہ و نیااوراس كى چيزول سے بہتر ب\_لبذا اگر جا بوتوبية يت ير هاو "شِنتُمُ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُهُ حِلَ الْحَنَّةَ فَقَلُمْ فَازَوَمَا بياكر جنت مين داخل كيامياوه كامياب موكيا اوردنياكى زندگى تو مرف دهو کے کا سوداہے)۔ بیحدیث حسن سی ہے۔

- اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

٩٣٣ جيازين عبدارحل بن عوف كيت بين كدمروان بن حكم في اہے محافظ و کا کہ ابن عباس سے باس جاؤاور کہوکہ ووگ اپنی بات برخوش موت بي اور چاہے بي كدا يسكام بران كى تعريف کی جائے جوانہوں نے نیس کیا۔ اگر انہیں عذاب دیا گیا تو ہم سب عذاب میں متلا ہوں گے ۔حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایاتم لوگول کواس آیت سے کیا مطلب برآیت تواہل کتاب کے حق ين ازل مولى بي كرآ يان يرايد يرامي وإد أخذ الله ..... "(ليعنى جب الله تعالى نے الل كتاب (ليعنى يهوديون) ے اقرارلیا کہ اے لوگول کے لیے بیان کرواور چھیاؤ مت لیکن انہوں نے اسے اپنی پیٹھ چھیے کھینک دیا اوراس کے مقالبے میں تعور اسامعاوضہ لے لیا۔ یہ کتنی بری خریداری کرتے ہیں جواسیے کے پرخوش ہوتے ہیں اور کس کام کے کئے بغیرا پی تعریف ماہتے ہیں ۔ان لوگوں کے متعلق بدنہ سوچ کرانہیں عذاب سے نجات ال جائے گی۔ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔حضرت انن عباس فرمایا كدنى اكرم عظی في في الل كتاب سے كوئى بات

پوچھی تو انہوں نے اسکےعلاوہ کوئی دوسری بات بتائی اور بیظا ہر کیا گہ جو پھھا پٹے نے پوچھا ہم نے بتادیا اوراس پراپی تعریف کے طلبگار موے اپنی کتاب اور او چھی گئ بات پرخوش ہوئے۔ بیعدیث حسن خریب سیح ہے۔

منورہ میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جوان کے ساٹھ چیدہ آ دمیوں پرمشتمل تھا۔ وفد میں تین آ دی سر کردہ تص یعنی عا قب ،سیداورابوحار ثدبیلوگ حضورصلی الله علیه وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ عبیهالسلام کے بارہ میں جھکڑنے گےاور کہا کہوہ اللہ

ولد (بينے) اور نائب بیں اور حضرت مریم صدیقه ورحضرت عیسی علیه اسلام بھارے معبود بیں اس پرحضور علی نے فرا، یا کہ بھارا رب تو زندہ جاویداورسارے جہان کا نگہبان اورراز ق ہے زمین وآسان کی کوئی چیزس سے پیشیدہ نہیں وہ مال کے رحم میں اپنی مرضی کے مطابق بچے کی شکل بناتا ہے وہ نہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے اہتم بتاؤ کیا ان صفات میں ہے کوئی ایک صفت بھی حضرت عیسیٰ على السلام ميں يو كى جاتى ہے جب ان صفات ميں ہے كو كى صفت بھى ان مين نہيں تو پھروہ معبود كس طرح بن سكتے ہيں اس برسورة ال عمران كي ابتدائي ابتي/ • ٨ أيات نازل موئين اورمشركين نصاريٰ كے شبهات كااز لدكيا گياہے انہيں كچھ شبهات توحيد كے بارہ میں تھے اور پچھ رسالت کے بارے میں امتد تعالیٰ کی توجید کے بارے میں پانچے شبہات ان کے دلوں میں تھے شبہ اول یہ تھا حضرت عيسى عليه السلام كے حق ميں روح الله كلمة المتدا ورائجيل ميں ابن انتدوغير والفاظ وار دموتے ہيں اس ہے معلوم ہوتا ہے كمه وہ اللہ تعالیٰ کے ولداور نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کوتھرف کا اعتبیار دے رکھ ہے اس لئے ان کو پکار ناچاہیے۔ دوسراشبہ ان کے مجزات کے بارے میں نفااس سے معلوم ہوا کہ وہ منصرف ومخذ رکارس زاور غیب دان تنھے۔ تیسرا شبہمیں اپنے بروں کی کچھ اليى عبارتيل ملتى بي جن سےمعلوم ہوتا ہے كدحفرت عيى عديدالسلام نے اپنى عبادت اور يكاركاتكم ديا تھااسى وجدسے مرس بزے ان کو پکارتے تھے۔ چوتھا شبہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیما لسلام کے پاس ہروفت بےموسم کے پیس موجودر ہے تھے حالانک ان کوکوئی لا کرنہیں دیتا تھا اس ہےمعلوم ہوا کہ وہ خودصا حب اختیا رتھیں ۔ یا نچوال شبہ بیتھ کے زکر بیاعلیہ اسلام کے گھر میں ان کے انتهائی بر حابے کے زمانے میں بیٹا پید ہوا جب کدان کی بیوی صحبہ بھی ولادت کے قابل نتھیں تو اس معوم ہوا کہ ن کو اختیار وتصرف حاصل تھ اور وہ کارساز تھے جبی تو بے موسم بیٹر پیدا ہوا۔ان پانچ شبہات کے جواب میں اس سور ہیں وئے گئے يملي شبه كاجواب بيديا كربيالف ظ متشابهات ميس سے بين اوران كاتھم بيہ كدان كى تاويل محكمات كےمطابق كى جائے گى اگران کی تا ویل سمجھ میں ندا سے تو ان میں زیاوہ بحث وکر پدکرنے کی اجازت نہیں بلکدان پراہی قدرا جمالی ایمان کافی ہے کدان سے الله كى جومراد ، وه برحق بالبندا يسيموهم شرك الفاظ سے استدرال كرنا جائز نبيس دوسر سے شبه كا جواب ركوع نمبر ١٥ يت نمبروم سے دیا کہ بیرحضزت عیسلی علیدالسلام کے معجزات تھےاور معجزہ دکھنے میں نبی کا پنا اختیار نہیں ہوتا وہ تو الند تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے نبی تو مظہر ہوتا ہے۔ تیسرے شبد کا جواب رکوع نمبر ۸ آیت نمبر ۹ سے دیا کہ پیٹمبر تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بند ہ بنانے کے لئے آتے ہیں اور المتد تع الی کی عبادت پر گانے کے سئے تشریف لاتے ہیں ندکدا پی عبادت کرانے آتے ہیں۔ چوشے شبه کا جواب رکوع فمبرا آیت فمبر سے دیا کہ عفرت مریم صدیقہ کے پاس بےموسم میووں کا تنابطورا ظہار کرامت کے تھاند بیکہ ان کا اپنا اختیار۔ پانچویں شبہ کا جواب آیت نمبر ۸۰ ہے دیا کہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے توبیع کے سے اللہ تعالی سے دعاء اورالتج ء کی تھی اوراللہ نے ان کی دعاء قبول فر مائی اوران کو بیٹر عطا کیا اس میں ان کوکوئی اختیار اور تصرف حاصل نہ تھا۔اس طرح نصاریٰ اورمشرکین نے آپ علیضہ کی رسالت میں تین شبہات کا ظہار کیاان کے جو بات بھی اس سورت میں دیئے گئے ہیں نیز ا، م تر مذیٌ نے بعض آیات مبارکہ کے شان نزول بھی نقل کئے ہیں۔

باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

وَمِنُ سُورَةِ النِّسَآءِ

900. محمد بن منكد ركمتے بيل كديل نے جابر بن عبدالله كو فرماتے ہوئے سناكديك مرتبه ميل بيار ہوگي تو نبي اكرم عيستانه 9٣٥: حَدَّثَنَا عَبُدُينُ حَيْمِيْدِ نَا يَحْيَى بُنُ ادمَ نَا ابُنُ عُينَى مَنُ ادمَ نَا ابُنُ عُينَا مَنَ المُن كَلِد وقالَ سَمِعْتُ جَامِو لَنَ عُينَا الْمُنْكُد وقالَ سَمِعْتُ جَامِو لَنَ

عَبُدِ اللّهِ يَقُولُ مَوضَتُ قَاتَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعُودُونِي وَقَدْاُغُمِي عَلَى فَلَمَّا اَفَقُتُ قُلُتُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعُودُونِي وَقَدْاُغُمِي عَلَى فَلَمَّا اَفَقُتُ قُلُتُ كَيْفَ اَقْضِي فِي مَالِي فَسَكَتَ عَنِي حَتَّى نَزَلَتُ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي اَوُلاَ دِكُمُ لِلدَّكُو مِثُلُ حَظِّ الْاَنْفَيَيُنِ يُؤْمِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوُلاَ دِكُمُ لِلدَّكُو مِثُلُ حَظِّ الْاَنْفَييُنِ هَا لَهُ عَدِينٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِدِ.

9m4: حَدَّقَنَا الْفَصَٰلُ بِنُ صَبَّاحِ الْبَعُدَادِئُ نَا سُفْيَانُ بِنُ صَبَّاحِ الْبَعُدَادِئُ نَا سُفْيَانُ بَسُنُ عُبَيْدِ بَنِ عَبَيْدِ بَنِ عَبَيْدِ الْمُنْكَدِدِعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ نَحُوَةً وَفِي اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَفِي اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَفِي حَدِيثِ الْفَصَٰلِ بُنِ صَبَّاحٍ كَلامٌ ٱكْتَرُمِنُ هَذَا.

9 - عَدَّقَدَا عَبُدُ بَنُ حُمَيُدٍ لَا حَبَّانُ بَنُ مِلاَلِ لَا الْحَمَّالُ بَنُ مِلاَلُ لَا الْحَمَّامُ بَنُ يَسَحُينِي لَا قَعَادَةُ عَنْ آبِي الْخَلِيْلِ عَنْ آبِي عَلَى الْحَلَيْلِ عَنْ آبِي عَلَى الْحَدُرِيِّ قَالَ لَمَّا عَلَى الْحَدُرِيِّ قَالَ لَمَّا عَلَى الْحُدُرِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَسَاءً لَهُنَّ الْوَاجِ فِي كَانَ يَسَاءً لَهُنَّ الْوَاجِ فِي كَانَ يَسَاءً لَهُنَّ الْوَاجِ فِي الْمُشْسِرِكِيْسَ فَكُو هَهُنَّ رِجَالٌ مِنْهُمُ فَانُوْلَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا مُلَكَثُ اَيُمَانُكُمُ هَذَا وَاللَّهُ مَا مُلَكَثُ اَيُمَانُكُمُ هَذَا اللَّهُ حَسَنٌ.

9 . حَدُّقَ مَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ أَنَا هُشَيْمٌ نَا عُلُمَانُ الْمَثِيْرِ الْحُدْرِيِّ قَالَ الْمَثِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ الْمَثِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ الْمَثِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ اصَبْدَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ اَزُوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَصَبْدَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ اَزُوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَائِنَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ

میری عیاوت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر بے ہوثی طاری تھی۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کے متعلق کیا فیصلہ دوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ سے آیات نازل ہوئیں '' یُوٹ صینے نے مسسس'' لے یعنی اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولا دیے متعلق وصیت کرتے ہیں کہ مرد کو دو تورثوں کے برابر حصد و و سیصد بیٹ سن صحیح ہے اور کئی لوگوں نے اس صدیث کوئیر بن منکدر سے روایت کیا ہے۔

۹۳۷ فضل بن صباح بغدادی نے بواسطرسفیان ،ابن عیمینه اور محمد بن منکدر ،حضرت جابر ﷺ سے اس کے ہم معنی روایت فقل کی فضل بن صباح کی روایت میں اس سے زیادہ کلام

972: حطرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس کے موقع پر ہم لوگوں نے مال غلیمت کے طور پر ایس عورتیں پائیں جن کے موقع پر ہم لوگوں نے مال غلیمت کے طور پر ایس عورتیں پائیں جن کے شوہر شرکین میں موجود ہے۔ چنا نچ بعض لوگوں نے ان سے صحبت (جماع) کرنا مکر وہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فاوند والی عورتیں مگر یہ کہ وہ تہباری ملیت میں آ جا کیں ۔اللہ نعالیٰ نے ان احکام کوتم پر فرض کرویا ہے ) بیصد یہ حسن ہے۔ نعالیٰ نے ان احکام کوتم پر فرض کرویا ہے ) بیصد یہ حسن ہے۔ مصلہ کوائی قوم میں موجود ہے ۔صحابہ کرام شنے نبی اکرم علی تعلیم میں پھو ہرائی قوم میں موجود ہے ۔صحابہ کرام شنے نبی اکرم علی تعلیم الی کے اس کا ذکر کیا تو بی آ یہ نازل ہوئی ' وَ الْسُمُحْصَنَات ....

ا : یو جیسکے الله .... الآی (ترجمہ الله تعالی تهمیں اولاو کے تعلق دمیت کرتا ہے کو لڑکے کا حجہ دولڑکوں کے برابر ہے اورا گرمرف لڑکیاں بی بول اورد دے ذیادہ بول آوائیں بال (ترکہ) کا دوتہائی بال دیا جائے گا اورا گرا کی بولا آ دھایال ۔ اور بال باپ بی سے برایک کے لیے ترکہ (بال) کا چیا حصہ ہے۔ (بشرطیکہ ) اسکی اولا د بولیے ن گراولا و نہ بولا آس کے والدین می اسکے دارث بول کے ۔ اس صورت بی اسکی والدہ کا ایک تہائی حصہ بوگا۔ اگر میت کے ایک ہونے اور بیت کی بال کو دمیت کی بولیا ہوئی اوا کرنے کے بعد سے بید بول میں اسکی میں ہونے کہ ہونے اور کر بولو ) اوا کرنے کے بعد تمہارے اصول دفرور میں سے تم نیمی جانے کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ بیٹم الله کی طرف سے مقرد کیا گیا ہے۔ بیٹی الله تعالی بواعلم اور حکمت تمہارے اللہ تعالی (میرجم)

اَيُمَانُكُمُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَارُوَى التَّوْرِيُ عَنُ عُفُمَانَ الْبَتِّي عَنُ آبِي الْحَلَيُلِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَةً وَلَيْسَ فِي عَبِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَةً وَلَيْسَ فِي عَبِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَلَيْسَ فِي عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

9 ٣٩: حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى الصَّنُعَائِيُّ لَا حَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي بَكُرِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ وَعُقُوقُ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ وَعُقُوقُ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ وَعُقُوقُ النَّوالِدَيْنِ وَقَعُلُ النَّفُسِ وَقُولُ الزُّورِ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عُرِيْبٌ صَحِيتٌ وَرَواهُ رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً عَنُ صَحِيتٌ وَرَواهُ رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً عَنُ شُعْبَةً وَقَالَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرِ وَلا يَصِحُ.

ہوجا کیں تمہارے ہتھ ۔القد تعالی نے ان احکام کوتم پر فرض کر دیا ہے۔ انساء ۲۵۔) یہ حدیث حسن ہے توری بھی اسے عثان بی سے وہ ابوضیل ہے وہ ابوسعید خدری ہے اوروہ نبی اکرم علی ہے اس حدیث کی ما نند نقل کرتے ہیں۔ اوراس حدیث میں ابوعلقہ کا ذکر ہمام حدیث میں ابوعلقہ کا ذکر ہمام کے علاوہ کسی اور نے بھی کیا ہے۔وہ ابوقتا وہ سے روایت کرتے ہیں۔ابوقیا کا نام صدلح بن الی مربم ہے۔

9۳۹: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشا دفر مایا:
اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، واللہ بین کی نافر مانی کرنا ، اللہ کرنا ، اللہ کرنا ، اور جمعوثی گواہی وینا کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ صدیث حسن غریب صبح ہے۔ روح بن عمادہ ، شعبہ ہے اور وہ عبداللہ بن ابی بکر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ صبح نہیں۔

م ۱۹۳۰ حضرت عبد الرحن بن الي بكره البيخ والدين نقل كرتے بين كه رسول الله عليق سنے فرمایا: كميا ميں تنہيں سب سب برے گنا موں كے بارے ميں نه بتاؤں صحابہ كرام شنے عرض كي كيوں نہيں يارسوں الله عليق ہ آ ب نے فرمایا: الله كے ساتھ شرك كرنا، والدين كونا راض كرنا، راوى كہتے ہيں كه آ ب تكمير گائے بيشے بتھے اور الله كر بيشے گئے پھر فرمایا: جموئی گوائی يا جموئی بات دراوى كہتے ہيں كه آ ب نے اسے اتن مرتبه و برایا كہم كہنے گے كاش آ ب خاموش ہوجا كيں ۔ يہ حديث حسن صحح غريب ہے۔

۱۹۴۱: حضرت عبداللہ بن انیس جہنی سینے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عبد اللہ ع

بھی جھوٹ شامل کردے تو اس کے دل پر ایک (ساہ) نکتہ بنادیا جہ تا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ ابوا مامہ انصاری شابہ کے بیٹے ہیں۔ ہم ان کا نام نہیں جانتے ۔ انہوں نے بہت می احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے قال کی ہیں۔

- اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

۹۳۲: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند سے روایت ہے کیہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں ۔شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی یا فرمایا جھوٹی فشم کھانا ۔ (بیشعبہ کا شک ہے)۔

يەمدىث حسن ميح ہے۔

۱۹۳۳: حضرت امسلم فرماتی بین که بین نے کہا: مروجهاد کرتے بین اور ورتیں جہاد نیس کرتیں ۔ پھرہم ورتوں کے لیے ورافت بین ہے بھی مردے آ دھا حصہ ہاس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تَعَمَنُ وُ المَافَطُ لَ اللّٰه اُ۔.. (اور ہوں مت کروجس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کوایک پرالشاہ آیت ۳۲ ) مجام کہتے ہیں کہ 'اِنَّ الْمُسْلِمِیْن ..... " مجی اخبی الم مسلم فی اور یہ پہلی عورت ہیں جو رام سلم فی اور یہ پہلی عورت ہیں جو کہ سے اور وہ مجام سے مرسل نقل کرتے ہیں میں راوی اس الوجی سے اور وہ مجام سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ مام سلم فی ای اس طرح اس طرح فر بایا۔

۱۹۳۳: حضرت ام سلمة سے روایت ہے میں نے عرض کیا ہی۔
رسول الله علیہ میں نے ٹیس سنا کہ الله تعالی نے عوراؤں کی
جمرت کا ذکر کیا ہو۔اس پر الله تعالی نے بیرآیت نازل فرمائی
''انیسٹی لا اُضِیہ سے ''... '' (میں تم سے کی عمل کرنے والے
کاعمل ضائع نہیں کرتا ،خواہ وہ مرد ہویا عورت تم میں سے بعض
بعض ہے ہیں )۔

940: حضرت ابراہیم علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے افرار علی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے معمول اللہ علی اللہ علی کہ میں قرآن برد عول

الُوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنَ الْعَمُوْسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِيْنَ صَبُرٍ فَادُحَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوْضَةٍ إِلَّا جُعِلَتُ نُكُتَةٌ فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هِنَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَابُو اُمَامَةَ الْاَنْصَبَادِيُ هُوَ ابْنَ ثَعْلَبَةَ وَلاَ نَعُرِفُ إِسْمَةَ وَقَلْرَوى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَادِیْتُ.

٩٣٣: حَدُّقَتَاابُنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِ بَنِ السُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ فِي الْمَنَادِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ وَلَلِهِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ يَارَسُولُ اللَّهِ لَا اَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجُرَةِ فَالنُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ فَاتَّكُمُ مِنُ الْعَضِ.

940 : حَـدَّثَنَاهَنَّادُنَا اَبُو الْآحُوَصِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْسَرَاهِیْسَمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ اَمَرَنِی رَسُولُ - اَبُوَابُ تَفْسِيرُ الْقُرُانِ الْقُرُانِ

الله صلى الله عَليه وسَلَم أَنُ اَقَراً عَليه وهُو عَلَى الْمِنْ فَقَرَأْتُ عَلَيْه وَهُو عَلَى الْمِنْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْرَةِ النِسَآءِ حَتَى إِذَا بَلَغُتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلى فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلى هَوَلَآءِ شَهِيئَدًا مَعَان هَلَيه مَنَى الله عَليه وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَان هَكَذَا رَولى وَسَلَم بِيدِه فَنَظَرُتُ الله وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَان هَكَذَا رَولى الله وَسَلَم بِيدِه فَنَظَرُتُ الله وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَان هَكَذَا رَولى الله وَالله عَنْ الله عَنْ الله وَالله عَلَيه عَنْ الله عَلَيه عَنْ الله عَلَيه عَنْ عَبُيدَة عَنْ عَبُد عَنْ عَبُيدة عَنْ عَبُد الله وَالله وَالله وَالله وَالنَّمَا هُو الْمُواهِينَمُ عَنْ عُبَيْدَة عَنْ عَبُد اللّه وَالنَّمَا هُو الْمُواهِينَمُ عَنْ عُبَيْدَة عَنْ عَبُد اللّه و

٩٣١: حَدَّلَنَامَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ مَا سُفُيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَبِيدِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقُراً عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللّهِ اَقُراً عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللّهِ اَقُراً عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ اللّهِ اَقُراً عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ اللهِ اللهِ اَقُراً عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَرَأُتُ سُورَةَ السِّسَاءِ حَتَّى بَلَعُتُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْ هَوْلَاءِ شَهِيدًا قَالَ قَرَايَتُ عَيْنِيَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهُمَلاَنِ هَذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِيْثِ آبِى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ تَهُمَلاَنِ هَذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِيْثِ آبِى اللهُ عَلَيْ سُقَيَانَ وَسَلَّمَ تَهُمَلاَنِ هَذَا اَصَحُ مِنُ حَدِيْثِ آبِى اللهُ عَنْ سُقَيَانَ حَلَى اللهُ عَمْشِ نَحُوحَدِيْتِ مُعَاوِيَة بُنِ هِشَامٍ .

عَنُ آبِى جَعُفَرِ الوَّاذِي عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِى عَنُ آبِى جَعُفَرِ الوَّاذِي عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِى عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُسَنِ السَّلَمِي عَنُ عَلِي بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ صَنَعَ لَسَا عَبُدُ الرَّحُسَنِ بُنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَا نَا وَصَوَرَتِ وَسَقَانَا مِن الْحَمُوفَ أَحَدُتِ الْحَمُومِنَّا وَحَصَرَتِ وَسَقَانَا مِن الْحَمُوفَ أَتُ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ الصَّلُوةُ. فَقَدَّ مُونِى فَقَرَأْتُ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ اللَّهُ يَآ اللَّهُ اللَّهُ يَآ اللَّهُ الْحَالِقُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعَلَمُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَ

آب منبر يربيشے ہوئے تھے۔ ميں نے آپ كے سامنے سورہ ن او کی الاوت شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنجا " فَكُيُفَ إِذَا جِنْنَا ... الآية " ( كِيرك عال موكا جب بلاوي كي بم برامت ميس احاحوال كينه والا اور بلا وي كي تحوكوان لوگول يراحوال بتانے والا بالنساء آيت ٣٨) تو آپ نے باتھ ے اشارہ کیا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آسمهول سے آنوجاری تھے۔ابواحوس بھی اعمش وہ ابراہیم وہ عنقمه اوروه عبدالله سے ای طرح صدیث نقل کرتے ہیں صحیح سے ہے کہ ابراہیم عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ ٩٣٢: حضرت عبدالله عدوايت بكرني اكرم مطالع في مجضے فرمایا که میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔عرض کیایا رسول الله عَلَيْكُ مِن آب كسامن قرآن يردهول جبكه بيد آب بى يرنازل مواب-آب في فرمايا من عابتا مولك اینے علاوہ کسی اور سے سنوش کے جرمیس نے سورہ نساء پڑھنا شروع كى جباس آيت و جنساً بك ... كس بيجا توس ئے دیکھا کہ نی اکرم علیہ کی آنکھوں سے آنوبہدرہ ہیں۔ یہ صدیث ابواحوص کی روایت سے زیادہ مجھے ہے۔اس صدیث کوسور بن نضر ، ابن مبارک سے وہ سفیان سے وہ ایمش ے اور وہ معاویہ بن ہشام سے ای کی مانٹر نقل کرتے ہیں۔ عهه: حضرت على بن الى طالب عدوايت بكدايك مرتبد عبدارص بن عوف نے ہماری وعوت کی اوراس میں شراب بلائی ۔ہم مدموش مو کئے تو نماز کا وقت آ کیا سب نے جھے امامت کے لیے آئے کردیا۔ تو میں نے سورہ کافرون اس طرح يِرْضُ ' قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ نَحُنُ نَاعُبُدُ مَا تُعُبُدُونَ " ال يرالله تعالى في يرا يت نازل فر ، لَى " يَسآ أَيُّها الَّهَ فِينَ أَمَنُوا .. الآبيُّ (اسايمان والو نزدیک ندجاو نماز کے جس وقت کہتم نشدمیں ہو یہاں تک کہ منجحنے لکو جو کہتے ہو۔ سورہ نساء آیت ۔۴۳۳ ) پیرحدیث حسن

غریب سیج ہے۔

٩٣٨ : حَدَّقَنَناقُتَيْهَ كَا اللَّهُثُ عَنْ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُمْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ آنَّةً حَدَّثَةَ أَنَّ عَجُدَ اللَّهِ مِمَنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِّنِّ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَّاجَ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ فَقَالَ الْاَنْصَادِيُّ سَرِّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَابَيْ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمْوُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى السُلَّةُ عَسَلَهُم وَمَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِللَّهُ بَيْرِ اسْقِ يَازُّهَيُّرُ وَأَرْسِلِ الْمَاءَ اِلْي جَارِكَ فَغَضَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَعَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ وَاحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى الْجُلَوِفَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّيْ لَا حُسِبٌ حَلِهِ الْآيَةُ بَسَزَلَسَتُ فِينَ ذَلِكَ فَلاَ وُرَيِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَكَ فِيْمَا شَجَوْنَهُنَهُمْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فَـٰذُ رَوَى ابْنُ وَهُبِ هِٰذَالْحَدِيْتَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيُونُسسُ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ لَحُوَ هَلَا الْحَدِيثِ وَوَوَى شُعَيُّبُ إِنَّ آبِي حَسَمُونَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُونَةَ بْنِ الزُّبَيْرَ وَ لَمْ يَذُكُّرُ

٩٣٩: حَدَّقَدَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ نَا

شُعْبَةً عَنُ عَدِي بُنِ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ

يَوِيْمَدَ يُحَذِّبُكُ عَنَّ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ إِنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

فَسَمَا لَكُهُمْ مِنَ الْمُسَافِقِيْنَ فِنَتَيْنِ قَالَ رَجَعَ فَاسٌ مِنُ

أَصْبَحَنَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ فَكَانَ

البُّسَاسُ فِيْهِمْ فَرِيْقَيْنِ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَقُولُ الْجَنَّلْهُمُ وَفَرِيْقٌ

يَقُولُ لا فَنَزَلَتُ هَاذِهِ ٱلْآيَةُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَا فِقِيْنَ

فِيُهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ .

۹۳۸: حفرت عروه بن زبير محفرت عبدالله بن زبير سي فقل كرتے بي كدايك انسارى كان سے يانى پر جھرا اموكيا جس ے دہ این مجوروں کو یانی دیا کرتے تھے۔انصاری کہا کہ یانی کو چلا ہوا چھوڑ دولیکن حضرت زبیر سف انکار کردیا۔ پھروہ دونوں نی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے زبیر" سے فرمایا کہتم (اپنے باغ کو) ہیراب کرواور پھر اپنے پڑوی کے لیے یائی چھوڑ دو۔ اس فیلے سے انصاری ناراض ہو گئے اور کہنے ملک یا رسول الله علیہ آپ ید فیصلداس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آ پ کے چھوپھی زاد بھائی ہیں۔ رسول الله عَلَيْقَ كَا حِبره متغير موكيا اور پهر فرمايا: اے زبير أين باغ كو سيراب كروا ورياني روك لياكرو يهان تك كدمنذ مرينك وايس لوث جائے۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی ممرے خیال میں بدآ یت اى موقع پرنازل بولى تقى \_ "فلا وَدَبِّكَ ... الآرية (ترجمه سوتم ہے تیرے رب کی وہ مؤمن نہ ہو تھے یہاں تک کہ تھے کو ای منعف جانیں اس جھڑے میں جوان میں اشھ \_ محرند پاویں اپنے بی میں تھی تیرے نیطے سے اور قبول کریں خوشی ے۔) میں نے امام بخاری سے سنا انہوں نے قرمایا بدهدیث این وہب الیف بن سعدے وہ نوٹس سے وہ زہری سے اوروہ

عبداللہ بن زیر سے ای کی ما نشر نقل کرتے ہیں۔ شعیب بن حزہ اسے زہری سے اور وہ عروق سے اور وہ عبداللہ بن زیر اللہ سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زیر کا ذکر ٹیس کرتے۔

999: حضرت زید بن ثابت سے منقول ہے کہ انہوں نے '' (ترجمد پھرتم کی انہوں نے کہ انگر فی المُهنَا فِقِینَ فِئتین ... '' (ترجمد پھرتم کوکیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دوفریق ہورہے ہواوراللہ نے ان کوائٹ دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے کیاتم چاہتے ہوکہ دراہ پر 18 وجس کو گراہ کرے اللہ جوکہ دراہ پر 18 وجس کو گراہ کرے اللہ جرگز نہ پوریگا تو اس کے لیے کوئی راہ النساء آیت ۔ ۸۸)۔ جرگز نہ پوریگا تو اس کے لیے کوئی راہ النساء آیت ۔ ۸۸)۔ جرگز نہ پوریگا تو اس کے خود کا احدے موقع پر صحابہ کرام میں سے کوئی سے کوئی سے کہ کوئی رائے جرائے میں سے کوئی سے

النَّارُ خَبَتُ الْحَدِيْدِ هَلْذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• ٩٥: حَدَّثَنَاالُحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعُفَرَائِقُ نَا شَبَابَةُ

' نَمَا وَرُقَمَاءُ بُنُ غُمَرَ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيُّ الْمَقْتُولُ

بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ

تَشْخَبُ دَمَّا يَقُولُ يَارَبِّ قَعَلَنِي هَلَا حَتَّى يُدُنِيَةُ مِنَ

الْحَرْشِ قَـالَ فَـذَكَرُو الإِ بْنِ عَبَّاسِ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هَٰذِهِ

الْآيَةَ وَمَنْ يَنْقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ فَجَهَنَّمُ قَالَ ـ

وَمَا نُسِخَتُ هَلِهِ الْآيَةُ وَلاَ يُدِّلَتُ وَاتِّي لَهُ التَّوْيَةُ هَلَا

حَـدِيُتٌ حَسَـنٌ وَقَلْرَواى بَعْضُهُمُ هَلَمَا الْحَدِيْتُ عَنُ

عُمُوو بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحُوهَ وَلَمُ يَرُفَعُهُ.

· فِنَتَيُنِ فَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ وَقَالَ إِنَّهَا تَنْفِى الْخَبَتَ كَمَا تَنْفِى ﴿ يَجُمُ لُوكَ مِيدان جَنَّك عِد والْهِلْ بُوكِح ران كم تعلق لوگوں کے دوفریق بن گئے۔ایک جماعت کہتی تھی کہ انہیں قتل

كرديا جائ اوردوسرا فريق كهتر تقاد ونبيل " يس بيرة بيت نازل موئى من فك مُسمًا لَكُ مُ ... الآيد " يجرني اكرم علي في فرمايا مدیند پاک ہے اور بینا پاکی کواسطرح دور کردیتا ہے جس طرح آگ لوہے کی میل کو۔ بیصدیدہ حسن محج ہے۔

٩٥٠: حفرت ابن عباسٌ نبي اكرم علي عنقل كرت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے ون مقتول ، قاتل کی پیشانی کے بال اور سر پکڑ کر لائے گا۔ قائل کے گلے سے خون بہدر ہاہوگا۔ پھرمتنول عرض کرے گا۔اے میرے رب مجھے اس نے قل کیا ہے۔ یہاں تک کدا سے عرش الی کے قریب نے جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرلوگوں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ کیا اسکی اوبہ قبول نہیں ہوگی او انہوں نے بِهَ يَتَ اللوت فرما فَي ' وَمَسنُ يَعْفُسُلُ مُوْمِناً .... الآريا " ر ترجمه -اورجوكوني فل كرے مسلمان كو جان كر تواسكى سرا دوزخ ہے، پڑا رہے گاای میں اور اللہ کا اس برغضب ہوا

اوراسکولعنت کی اورا سکے واسطے بتار کیا بواعذ اب \_ ) پھرا بن عباس فے فرمایا کہ نہ توبی آیت منسوخ ہوئی اور نہ ہی بدل گی اورایسے آ دی کی توبہ کہاں قبول ہوسکتی ہے۔ بیرحدیث حسن ہے۔ بعض لوگوں نے بیرحدیث عمرو بن دینار سے اوروہ ابن عباسؓ ہے ای کی ما نندُنقل کرتے ہیں لیکن پیمرفوع نہیں۔

٩٥١ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ بوسلیم کے ایک مخفی کامحابہ کرام اے پاس سے گز رہوا اس کے ساتھ بريال تيس اس في محاب كرام كوسلام كيا- انبول في ايك دومرے سے کہا کہ اس نے ہم سے بچنے کیلئے سلام کیا ہے۔ چنا نجہ وہ اٹھے اورا سے لل کر کے اسکی بکریاں لے لیں اور نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اس پر اللہ ا ٩٥: حَدُّقَتَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي وِزْمَةَ عَنْ اِسُوَالِيُلَ عَنْ سِمَسَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّزَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ وَ صَعَهُ خَسَـُمٌ لَهُ فَسَـلَّمَ عَلَيْهِمُ قَالُوا مَا سَلَّمَ عَـلَيْكُمُ إِلَّا لِيَتَعَوَّذُمِنُكُمْ فَقَامُوا وَقَتَلُوهُ وَٱخَذُوا غَنَمَهُ

لے ۔ قرآن کریم کی آبات ادر بہت کی احادیث اس بات پر دیالت کرتی ہیں کہ مؤمنین ہمیشہ عذاب میں ہیں ہے ۔ پھراللہ تعالی تو بہکرنے والے کی تو یقول كرت بيل قرآ ل كريم بل التد عالى كالرشادي" إنَّ اللَّه لايعُقِرُ أنْ يُشُوكَ بِه وَيَعْقِرُ مَا دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ "يعي الله تعالى ترك ومعاف نيس كرت استعاده جس كوچا يت بين معاف كردية بين اى طرح الشاتعالى كاارشاد بي والتي لفقار لمن تاب "جوات يكر ين الساماف كرف والا ہوں ۔ای بنام جہورعلاءائل سنت نے کہاہے کہ بیعذاب اس کیلئے ہے۔جس نے لل کوحلال سجھ کراس کا ارتکاب کیایا پھر بمیشہ دوز خ میں رہنے ہے مراد طویل مت ہے۔ واللہ اعلم \_(مترجم)

٩٥٢: حَدَّشَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيلاَن نَاوَكِيْعٌ نَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَنُ الْمُوْمِئِينَ الْأَيَةَ جَاءَ عَمُرُو لَا يَسْتَوِى الْمُقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ الْأَيَةَ جَاءَ عَمُرُو بُنُ أَمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ضَرِيرُ الْبَصِو فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي ضَرِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي ضَرِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونِي الطَّرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوَى بِالْكَتِفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوَاةِ أَولِي الطَّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوَاةِ أَولَي الطَّرِ وَالدُّواةِ هَا عَلْمُ اللَّهِ بُنُ وَالِدَوَاةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوْمِ وَيُقَالُ عَمُرُو بُنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَيُقَالُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَالِدَةً وَأَمُّ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ بُنُ زَالِدَةً وَأَمُّ مَكْتُومٍ الْمُعَالَةِ مَا مُعُمُومٍ وَهُو عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَالِدَةً وَأَمُّ مَكْتُومٍ الْمُعَالَةُ مِ الْمُعْوَى الْمُعَالَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ بُنُ زَالِدَةً وَأَمُّ مَكْتُومٍ اللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ ذَالِلَهُ وَاللَّهُ مَا مُعَمُومٍ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَالِدَةً وَالُمُ مَكْتُومٍ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْمُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

٩٥٣: حَدَّفَ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعُفَرَائِيُ نَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِجُونَ يَسَعَلِي اللَّهِ بُنِ الْحَارِجُونَ مِنَ الْمُولِي الطَّرَدِ عَنُ بَدُرٍ وَالْخَارِجُونَ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ جَحُسِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ بَنُ جَحُسِ وَ الْمُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

تعالیٰ نے بیآیت نازل فره کی' نیسائیّهٔ اللّٰذِیْنَ المَنُوا.....
الآبید (اے ایم ن والو جب سفر کر وائند کی راه میں تو تحقیق
کرلیا کرواورمت کہوائ محض کو جوتم ہے سلام علیک کرے کہ تو
مسلمان نہیں ۔الشاء آبیت ۹۴) میہ حدیث حسن ہے اور اس
بب میں حضرت اسامہ بن زید ہے بھی روایت ہے۔

۱۹۵۲: حفرت براوبن عازب سے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی ' کایسستوی الفاعِلُون ... الآیہ' (ترجمہ برابر نہیں نازل ہوئی ' کایسستوی الفاعِلُون ... الآیہ' (ترجمہ برابر نہیں والے بیں اللہ کی راہ بیں اپنے مال سے اور جان سے سورة النساء آیت ۹۵) تو عمرو بن ام مکتوم آئے جو تابینا سے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ بیں تابینا ہوں میرے سے کی تکم اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ بین نامینا ہوں میرے سے کی تکم نی اگرم علیہ نے نازل ہوئی ' غیر اور دوات لاؤیا فرمایا تحق ہی اور دوات لاؤیا فرمایا تحق اور دوات سے مروبن ام محتوم ہے دیں موایت میں عبداللہ بن ام محتوم ہے اور عبداللہ بن ام محتوم ہے اور عبداللہ دائدہ ہیں۔

أولِي الصَور هذا الوحب مِن حديث بن عساس فلا في والوركوبين ربع وروس المرفظيم من ، جوك ومن أولِي الصَور هذا المو حديث بن عساس في المحاوث ويُقالُ درج بين الله كاطرف سے ، ) پر ابن عباس فره ي مولى عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس ومِقسم يكنى ابا القاسم من القاسم من دائل عدر اور مريض لوگ نيس بين بين بين مولى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عادت كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عادت كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عباس كمولى بين اور عض كرد يك عبد الله بن عبد الله بن عباس كمولى بين اور عبد الله بن عبد

٩٥٣: حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنِي يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ سَعُدِ عَنُ آبِيُهِ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ فَيِي سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ رَايُثُ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكُم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَا قُبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ إِلَى جَنُّبه فَاخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ آخُبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُلْي عَلَيْهِ لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْـمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ أُ ابْنُ أُمِّ مَنْكُتُومُ وَهُوَ يُسِمِنُهَا عَلَىٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوُ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَ كَانَ رَجُلاً اعْمٰي فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَنَقُلَتُ حَتَّى هَـمَّتُ تَرُصُّ فَخِذِى ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَيْرُ أولِي الطَّور هذا حديث حَسنٌ صَحِيحٌ وَفِي هذا الْحَدِيْثِ رِوَايَةُ رَجُلِ مِنُ ٱصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـمَ عَـنُ رَجُـلِ مِّـنَ السَّابِحِيْنَ رَوى سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ ٱلْاَنْصَارِيُّ عَنْ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكْمِ وَمَرُوانُ لَمُ يَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ .

٩٥٥: حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا ابُنُ

جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرُّحْمِنِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي

عَمَّارٌ يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَانَاهُ عَنُ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّةً

قَالَ قُلُتُ لِعُمَرَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ أَنْ تَقُصُورُوا مِنَ الصَّلاَةِ

انُ حِفْتُمُ وَقَدُ امْنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرُ عَجِبُتُ مِمَّا

عجبَت عَنْهُ فَدَكُرُتُ ذَالِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمُ

٩٥٣: حضرت مهل بن سعد ساعديٌّ فرمات ميں كه بين نے مروان بن تلم کومسجد میں بیٹھے ہوئے: دیکھا تو میں اسکی طرف گیا اورا سکے ساتھ بیٹھ گیا ۔اس نے چھے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ علی مجھ سے تكهوار ب تف ' كايَسْنوى الْقَاعِدُونَ .... لآيُ وي كت ہیں کدرسول ائتد صلی التدعلیہ وسلم تکھوائی رہے تھے کہ ابن مكنوم آكئ اورعرض كياي رسول الله صلى التدعليه وسلم الربيس جہا و کرسکتا تو ضرور کرتا۔ وہ نابینا تھے چنانچہ اللہ تعالی نے رسول ایندصلی امتدعلیه وسلم پر وحی نا زل کی ۔ آپ صلی امتدعییه وسلم کی ران میری ران <sub>د</sub> پرنقی وہ اس قدر بھاری ہوگئی کہ قريب تھا كەمىرى ران كىلى جاتى \_ پھريد كيفيت ختم ہوگئ \_ اس وقت الله تعالى في يه يت نازل كي "غَيْسو أولسي الطَّورِ ... " يحديث صنصيح بــاس روايت يس يك صحابی نے تابعی سے روایت کیا ہے یعنی مہل بن سعد انصاری ف مروان بن تھم سے اور مروان کو می صلی الله عبيه وسلم سے ساع حاصل نہیں ہے اور وہ تابعی ہیں۔

900: حضرت یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرٌ سے وَصُرت عَمرٌ اللہ عَلَیْ کہ میں نے حضرت عمرٌ اللہ عَلَیْ کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے 'اُنُ تَسَقُلُ اللہ عَلَیْ کہا کہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ سے ایو چھا تو آ ہے صلی اللہ علیہ واللہ نے فرمایا یہ اللہ علیہ واللہ سے ایو چھا تو آ ہے صلی اللہ علیہ واللہ نے فرمایا یہ اللہ علیہ واللہ سے عن سُن کردہ صدقہ ہے ایس اسے قبول کرد۔ یہ طرف سے عن سُن کردہ صدقہ ہے ایس اسے قبول کرد۔ یہ طرف سے عن سُن کردہ صدقہ ہے ایس اسے قبول کرد۔ یہ

حدیث حسن سیح ہے۔

901: حضرت ابوبريرة فرمات بين كدرسول الله علي في ضجتان اورعسفان کے درمین پڑاؤ کیا تو مشرکین آپس میں كنے كے كه بدلوگ عصر كى فمازكوا بنے باپ بيٹول سے بھى زیاده عزیز رکھتے ہیں لہذا تم لوگ جمع ہوکر ایک ہی مرتبہ دھاوابول وو۔ چن نچرحضرت جبرائیل آئے ،ورآ پ کو تھم دیا ک اینے محابہ کو دوگر وہوں میں تقلیم کردیں اور تماز پڑھ کیں۔ایک جمعت آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے اوردوسری ان کے چیچے کھڑی جوکر اپنے ہتھیار اور ڈھ لیس وغیرہ ہاتھ میں لے کیں اور پہلی جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے مچروہ لوگ ہتھمیار لے کر کھڑے ہوجا نیں اوردوسری جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔اس هرح آپ کی دواورانگی ایک رکعت ہوگی۔ بیرحدیث عبداللہ بن شقین کی روایت سے حسن سیح غریب ہے وہ ابو ہر راہ سے روایت کرتے ہیں اوراس باب میں حضرت عبدا متد بن مسعود ٌ ، زید بن ثابت ابن عبس ، جابر الوعیاش زر تی ، ابن عمر ، الو بمر ة اورسبل بن الي حشمة سي بهي احاديث منقول مين - ابوعياش کانام زید بن صامت ہے۔

902: حضرت قی ده بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے
ایک گھر دالے ہے جہنہیں بنوا بیرق کہ جاتا تھا۔ وہ نین بھائی
سے بشر، بشیراور بشر بشیرمنا فی تھااور سی بہرام ہی ہجو میں
اشعار کہا کرتا تھا پھران شعرول کو بعض عرب شعراء کی طرف
منسوب کردیٹا اور کہتا کہ فلاس نے اس طرح کہا ہے فلال نے
منسوب کردیٹا اور کہتا کہ فلاس نے اس طرح کہا ہے فلال نے
اس طرح کہا ہے جب سی ابدرام پیاشیار اوی نے فرہ بیا یہ سی اللہ ک
قسم یشعرای خبیث کے بیس یہ جسیاراوی نے فرہ بیا یہ وہ لوگ زمانہ
کہتے کہ یہ شعرابی بیرتی ہی نے کہے بیں ۔ وہ لوگ زمانہ
جا بلیت اور اسل م دونوں بیرتی ہی نے کہے بیں ۔ وہ لوگ زمانہ
جا بلیت اور اسل م دونوں بیرتی جو اگر کوئی خوشی ل بوتا تو ش م کی طرف

فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

٩٥٢ : حَدَّثَنَامَحُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُوَارِثِ نَا سَعِيُدُ بُنِ عُبَيْدٍ الْهُنَاتِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيُقٍ قَالَ نَا آبُوُ هُوَيُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَزَلَ بَيْنَ صَجْنَانَ وَعُسُفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهِؤُلَاءِ صَلاَةً هِيَ آحَبُ إِلَيْهِمُ مِنُ ابَا يْهِمُ وَٱبْنَا نِهِمُ وَهِيَ الْعَصْرُ فَا جُمِعُوا اَمْرَكُمْ فَمِينُكُ عَلَيْهِمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةً وَ إِنَّ جِسْوَاتِيْسُلَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مَرَهُ أَنَّ يَّقُسِمَ اَصْحَابَهُ شَطُرَيْنِ فَيُصَلِّيُ بِهِمْ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ أُخُرِي وَرَاءَ هُمُ وَلْيَسا خُلُوا حِلْرَهُمُ وَاصْلِحَتَهُمُ ثُمَّ يَالِي ٱلاخَرُونَ وَ يُصَلُّونَ مَعَهُ رَكُّعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَٱخُذُ هُو كَاءِ حِنْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَعَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِوَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَنَانِ هَلَا حَلِيبُكُ حَسَنَّ صَحِيْتٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنْ آبِي هْرَيْوَةَ وَفِي ٱلْبَابِ تَحَنُّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْمُؤْدٍ ۚ وَزَيْدِ بُنِ ثَىابِسِ وَابْسِ عَبَّاسِ وَجَابِرٍ وَاَبِيُ عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ وابْنِ عُمَرَوَحُ لَيُهُةَ وَآبِي بَكُرَةً وَسَهُل بُنِ آبِي حَثْمَةَ وَآبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ اِسْمُهُ زَيْدُ بُنُ الصَّامِتِ.

ے آنے والے ق فلے مدہ فریدتا جےوہ اکیلائی لھا تااس کے گھر دالوں کا کھان تھجو، یں اور بُوہی ہوتے۔ایک مر-بیشام كى طرف سے ايك قافلہ آيا "ميرے چي رفاعد بن زيدنے ميدے كالك بو جفر يداورا بالا خاند ميں ركھاجهان بتھيار، زرہ اور تلوار بھی تھی۔ (ایک دن) کسی نے ان کے گھر کے پنچے ے نقب لگا کران کا میدہ اور ہتھیار وغیرہ چوری کر لیے مجع ہوئی تو بیارفاعہ آئے اور کہنے <u>لگے بینی</u>ج آئ رات ہم برظلم کیا گیا اورجارے بالاخانہ سے کھانا اور جھیار وغیرہ چوری کرلیے كن ـ چنانيد بم ن ابل محلد سے يو چه مجم كي تو يد جلاك آج رات بوابرل نے آگ جلائی تھی ۔ مارا تو یمی خیال ہے کہ انہوں نے تہارے سی کھانے پر روشنی کی ہے۔حضرت قاوہ فر اتے ہیں جس وقت ہم محلے میں پوچھ پچھ کررے تھے تو ہوا بیرت کنے لگے کہ مارے خیال میں تمہاراچورلبید بن سمیل بی ہے۔ جوتمہارا دوست ہے وہ صالح مخص تفا اورسلمان تفاجب لبیدنے یہ بات تی توا بی تلوار تکال لی اور کہا کہ میں چوری کرتا مول التدكي تتم يا تو ميري تلوارتم مين پيوست موكى ماتم ضرور اس چوری کو طاہر کرو مے بنوا بیرق کہنے گئے تم اپنی تکوار تک ر ہو۔ (لیمنی ہمیں کھونہ کبو) تم نے چوری نہیں کی۔ پھرہم محلے یں او چھتے رہے یہال تک کہمیں یقین موگیا کہ یمی موامیرق چور ہیں۔اس پر میرے چھانے کہا اے بھٹے اگرتم نی اکرم مالی کے پاس جاتے اور اس کا ذکر کرتے ( تو شاید چزیل جاتى) حضرت قاده كبت بين ين رسول المتدعيك كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم میں سے آبک گھروائے نے میرے چپارظلم کیا اور نقب لگا کران کا غلداور چھیار وغیرہ لے كئ ـ جبال تك غلى كاتعلق بين أسى بمين حاجت نبيل ليكن ہارے ہتھیار واپس کردیں۔ نبی اکرم عظی نے فرمایا: میں عنقریب اس کا فیصد کروں گا۔ جب بنوابیرق نے بیسنا تواپی قوم کے ایک شخص اسیر بن عروہ کے پاس آ ۔ اوراس ہے اس

ٱلاً بَيْرِقِ قَالَهَا وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَا قَةٍ فِي النجاهيليَّةِ وَالْإِسْلامِ وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمُ بِ الْمَمَدِيْنَةِ التَّمُورُ وَالشُّعِيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتُ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الثَّرُمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفُسَهُ وَامَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُم السُّمُرُو الشَّعِيْرُ فَقَدِ مَثَّ صَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ فَسَابُعَسَاعَ عَسِّسَى رِفَسَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ حِمُلاً مِنَ الدَّرُمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلاَحٌ دِرُعٌ وَسَيْتُ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتِ الْمَشُوبَةُ وَ ٱجِدَ الطُّعَامُ وَالسِّلاَحُ فَلَمَّا اَصْبَحَ آتَانِيُ عَيِّيُ رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابُنَ آخِيُ آنَّهُ قَدُّ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيُلَتِنَا هَلِهِ فَنُقِبَتُ مَشُرَبَقُنَا وَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَ حِنَا قَالَ فَتَحَسَّسُنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيُّلَ لَنَا قَدْرَأَيْنَا بَنِي أُبَيُرِقِ اِسُتَـوُقَـدُوْا فِيُ هَلَاهُ اللَّيُلَةِ وَلاَ نَرَى فِيْمَا نَرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمُ قَالَ وَكَاٰنَ بَنُوْأَبَيْرِقِ قَالُوا وَنَحُنُ نَسْأَلُ فِي الدَّادِوَ اللَّهِ مَا نُولِي صَاحِبَكُمُ إِلَّا لَبِيْدَبُنَ سَهُلِ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَإِشْلاهٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيْدٌ إِخْتَرَطَ سَيْفَةُ وَقَالَ أَنَا أَسُرِ فَي فَوَاللَّهِ لِيُخَالِطَنَّكُمُ هَٰذَا السَّيْفُ ٱوْلَتُبَيِّئُ هَالِهِ السَّرِقَةَ قَالُوا اللَّكَ عَنَّا آيُّهَا الرُّجُلُ فَمَا أنْتَ بِصَاحِبَهَا فَسَأَلْنَافِي اللَّادِحَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ آصُسخِعابُهَا فَقَالَ عَيْمَى يَا ابْنَ آخِيْ لُوْآتَيُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَذَ ّكُونَ ذَٰلِكَ لَهُ قَالَ قَنَادَةُ فَاتَيُتُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ اَهُ لَ بَيُّتٍ مِنَّا اَهُلَ جَفَاءِ عَمَدُوا إلى عَمِّى وَفَاعَةَ بُن زَيُدٍ فَنَقَبُوا مَشُرَبَةً لَهُ وَانَحَذُواسِلاَحَةً وَطَعَا مَهُ فَلَيْرُدُّوا ا عَلَيْنَا سِلاَ حَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ سَا مُرُ فِيُ ذَٰلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُوْأُبَيْرِقِ ٱتَوُا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسِيُرُ بُنُ عُرُوَةَ

494

معاط میں بت کی پھراس کے لیے محلے کے بہت سے لوگ جمع ہوئے اور نبی اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کیایا رسوں الله علی قروہ بن نعمان اور اس کے چیا ہمارے کھر والوں پر بغیر دلیل اور بغیر گواہ کے چوری کی تہت لگارہے ہیں جبکہ وہ لوگ نیک اورسلمان بین-قاده کہتے بین کرمیں نی اکرم مناللہ کی خدمت میں صر جوا اور بات کی۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر کسی گواہ اور ولیل کے چوری کی تبہت لگائی ہے؟ حضرت آلادہ فرماتے ہیں چرمیں واليس موا اورسوحيا كه كاش ميرات يحمد مال جذا جاتا اوريس في ا كرم منات الله الله عالم على بات نه كرزا اس دوران میرے چیا آئے اور پوچھا کہ کیا کہ ؟ میں نے انہیں بتایا کہ رسول الله عليه في اسطرح فرمايد ب-انبول في كها الله اى مددگار ہے۔ پھرزیادہ دیرندگزری کرقرآن کی آیت نازل ہوئی " إِنَّا ٱنْوَلْنَا اِلَّيْكَ الْكِتَابَ ... الآيه" (لِين بِيثَك بم نِ تیری طرف کچی اکتاب اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں انساف كرے جو تهميں الله مجھ دے اور تو بدديانت لوگوں كى طرف ے جھڑنے والا ندہو (مراد بنوابیرق ہیں) اور ابتد سے بخشش مانگ (عنی جوبات آپ نے تقدہ سے کس ہے۔) بیشک اللہ بخشف وال اورمبربان ب\_النساءة يت-١٠١) كرفرويا "ولا تُسجَادِلُ عَنِ اللَّذِينَ .... " (ترجمداوران لوكوب ك طرف ہے مت جھگڑ وجواپنے دل میں دغار کھتے ہیں، جوخص دغاباز گنبگار ہو بے شک اللہ اسے پندنہیں کرتا ۔ بہلوگ ان نول سے چھیتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھیتے حالا لکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ۔جبکہ رات کو جیب کر اسکی مرضى كےخلاف مشورے كرتے ہيں اوران كے سارے اعمال برالله اصطرف والا ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھڑا کرلیا پھر قیامت کے دن ائلی طرف ہے اللہ ہے کون جھکڑے گایدان کا وکیل کون ہوگا

فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ وَ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنُ أَهُل الـدَّارِ فَــَقَـالُوُا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةً بُنَ النُّعُمَانِ وَعَمَّهُ عَـمَـدَالِي آهُلِ بَيُتِ مِنَّا اهْلِ السُّلاَمِ وَصَلاحٍ يرُمُونَهُمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيْسَةٍ وَلاَ ثَبْتِ قَالَ قَسَادَةُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فَقَال عَمَدُتَ اللَّي أَهُلَ بَيْتٍ ذَكِرَمِنْهُمُ اِسْلامٌ وَصَلاَحٌ تَرُمِيُهِمُ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبُتٍ وَبَيَّنَةٍ قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدُكُ آنِي خَوَجُتُ مِنْ بَعْض مَالِيُ وَلَمُ أَكَلُّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فِي ذَٰلِكَ فَا تَالِينُ عَيِّى وَفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ انْحِيُّ مَا صَنَعْتَ فَا خُبَرُتُهُ بِمَا قَسَالَ لِمِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْلَّهُ الْسُمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَتُ آنُ نَزَلَ الْقُوَّانُ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اِلْيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنُ لِللَّهَ آلِنيُنَ خَصِيتُمًا بَنِي أَبُيُرِقَ وَاسْتَغُفِرِ اللَّهَ مِمًّا قُلُتَ لِقَتَادَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيُّمًا وَلاَ تُجَادِلُ عَنِ الَّـٰذِيُنَ يَـٰخُصَانُـُونَ ٱنْفُسَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاتًا ٱلِيُسمَّا يَسُتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ السُّلِهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِلَى قَوْلِهِ رَحِيْمًا أَى لُوِ اسْتَغُفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَلَهُمْ وَمَنُ يُكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفُسِهِ اللِّي قَوْلِهِ وَإِلُّمُ المُبِيَّنَّا قَوْلُهُمُ لِلَيْدِ وَلَوْلاَ فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى قَوْلِه فَسَوُفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيُمًا فَلَمَّا نَوْلَ الْقُرُانُ أَتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ السِّلاَحِ فَرَدُّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّا آتَيْتُ عَمِّي بِالسِّلاَحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْعَشْيُ ٱوْعَسَى الشَّكُّ مِنُ اَسِيُ عِيْسنَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ اَرِيُ اِسُلاَمَهُ مَدُ خُولًا ۗ فَلَمَّا ٱتَّيْتُهُ بِالسِّلاَحِ قَالَ يَابُنَ ٱجِي هِيَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَعِرَ فُتُ أَنَّ اسُلاَ مَهُ كَانَ صِحِيْحًا فَلَمَّا نَوْلَ الْقُرُّانُ لحق نُشَيْرٌ مَا لُمُشُرِكِيْنَ فَنُولَ على سُلافة سُبِّ سعُد

اورجو کوئی برافعل کرے یا اپنے نفس پرظلم کرے پھراسکے بعدالله سے بخشوا یے تو اللہ کو بخشے والا مہربان پاوے۔ اور جو كوئى كناه كريدسواية بى حق ميس كرتاب اوراللدسب باتون كا جائے والاحكمت والا بے۔ اور جوكوئى خطاء يا كناه كرے يحر سکی بے گناہ پر تہت لگاد ہے تواس نے بڑے بہتان اور صرتے مناه کاپارسیث لیا۔النساء آیت:۱۰۸۱)\_سے ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے جوانبوں نے لبید سے کی تھی ۔ " وَلَوُلَا غَصْلُ اللَّهِ ... النع " (آيت كالرَّجمه اوزاكر جمه پرائٹد کافضل اوراسکی رصت ند ہوتی توان میں سے ایک گروہ نے تہیں غلط اس میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کربن لیا تھا حالا نکہ وہ ا بيئ سواكسي كوفلوننبي ين جتلانيس كر كت شهد اوروه تمبارا كي فيس بكا أريحة تفاورالله في تحدير كتاب اور عكست نازل كى باور تحقيد وه بالتي سكهائيس بين جوتونه جامنا تفااورالله كا تھے پر بڑافشل ہے۔ (النساءآ بیت ۱۱۳)جب قرآن کی میہ آیات نازل ہو کیں تو رسول اللہ علیہ کے یاس ہتھ یارلائے

اَبُوَابُ تَفْسِيُرِ الْقُرُانِ

بُنِ سُمَيَّةَ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَـغُدِ مَا تَنَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعُ غَيْرٌ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُعصُلِه حَهَنَّمَ وَمَآءَ تُ مَصِيُرًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنغُفُرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُوْں ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمْنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدُضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدُ افْلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلاَ فَهُ رَّمَاهَا حَسَّانُ بُنْ ثَابِتٍ بِٱبْيَاتٍ مِّنُ شِعْرِفَا خَلَاثُ رَحُلَهُ فَوَضَعَتُهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتُ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الْآبَطَحِ ثُمَّ قَالَتْ اَهَدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ مُسَاكُنُتَ تَأْتِينِي مِنْحَيْرِ هَلْمَا حَلِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا ٱسْسَدَهُ غَيْسُ مُحَمَّدَ بُنِ سَلَمَةَ الْحَرَّاتِي وَرَوى يُؤنُسُ بُنِ بُنگَيْسِ وَ غَيْسُوُوَ احِدْ هَلَاا الْمَحَدِيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُن اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ مُوْسَلٌ لَمُ يَدُكُووا فِيُهِ عَنُ ٱلِيهِ عَنُ جَدِّهِ وَقَتَادَةُ بُنُ النُّعُمَان حُوَانَحُوْاَهِى سَعِيْدِ الْتُحَدُّرِى لِلْآيِّهِ وَ اَبُوْ سَعِيْدِ إِسْمُهُ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ سِنَانٍ.

ے۔ آپ نے وہ ہتھیار حضرت رفاعہ کی طرف لوٹا دیے قادہ کہتے ہیں کہ جب میں ہتھیار لے کرایے جیائے پاس آیا (ابو عیلی کوشک ہے کیش کہا یا اعسی ) اکل بینائی زمانہ جاہلیت میں کمزور ہوگئ تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں الکے ایمان میں کچھ خلل کا گمان کیا کرتا تھا لیکن جب میں ہتھیا روغیرہ لے کرائے پاس کیا تو کہنے لیے ہیتیجے یہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھان کے ایمان کا یقین بھو گیا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہو کی تو بشیرمشرکین کے ساتھ مل ممیا اورسلاف بنت سعد بن سميد ك باس مفهرا بعراللد تعالى في يدآيت نازل كا اوَمَنْ يُسْفَاقِقِ الرَّسُولَ .... " (ترجمه) '' اور جوکوئی رسول کی مخالفت کرے' بعدا سکے کہ اس پرسیدھی راہ کھل چکی ہوا ورسب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اے اس طرف چلائیں کے جدھروہ خود پھر گیا ہے اور اے دوزخ میں ڈالیں مے اوروہ بہت برا ٹھکا نہ ہے۔ بے تنگ الله اسکونہیں بخشا جوکسی کواسکا شریک بنائے ۔اورا سکے سواجے چاہے بخش دے اورجس نے اللہ کا شریک مخبرایا ، وہ بڑی دور کی مگراہی میں جاپڑا۔(النساء آیت ۱۱۵۔ ۱۱۱۔) جب وہ سلافہ کے پاس تھہرا تو حسان بن ثابت نے چندشعروں میں سلا فہ کی ججو کی ۔ چٹانچے سلا فہ نے بشیر کا سامان اٹھا کر سر پر رکھا اور اے باہر جا کر میدان میں بھینک دیا بھراس ہے کہنے لگی كدكياتوميرے پاس حمان بن ثابت كے شعر مديے ميں لايا ہے۔ تجھ سے مجھے بھی خيرنہيں ال سكتی۔ بيدهد بيث غريب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہاس حدیث کومحمہ بن قبادہ سمہ خرائی کے علاوہ کسی اور نے مرفوع کیا ہو۔ پینس بن بکیراور کئی را وی اسے محمہ بن انتحق سے اور دہ عاصم بن قتادہ سے مرسان نقل کرتے ہیں۔اس میں عاصم کے اپنے والداور دادا کا داسطہ نہ کورنہیں۔قادہ بن نعمال ابسعید خدری کے اخیانی (مال کی طرف سے) بھائی ہیں۔ ابوسعید کا نام مالک بن سنان ہے۔

٩٥٨: حَدَّنَ الْحَلَّادُ بَنُ اَسُلَمَ الْبَعُدَادِيُّ نَا النَّصُرُ بُنُ شَدَيْلٍ عَنُ الْبَوْدَ فَوَابُنُ آبِى فَاحِتَةَ عَنُ الْبَيْهِ عَنُ عَلِي قَالَ مَافِى الْقُرُانِ آيَةً الْبَيْهِ عَنُ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ مَافِى الْقُرُانِ آيَةً آحَبُ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ اَن يُشُرَكَ الْحَبُ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ اَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ اَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ اَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ اَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ اللّهَ الْمَدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

909: حَدَّلَفَاا أَبُنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبُدُ اللَّهِ أِنْ آبِي ذِيَاهِ الْسَعَسَى وَاحِدٌ قَالاَ نَا سُفْيَانُ ابُنُ عُينِيَةَ عَنِ ابْنِ مُحْرَمَةَ عَنُ آبِي مُحَيْصِنِ عَنُ مُحَيِّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ عَنُ آبِي مُحَرِيَةِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً يُجُوَبِهِ شَقَّ هُرَيُوةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً يُجُوَبِهِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ صَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُولَ افِي كُلِّ مَا يُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَ سَدِدُو افِي كُلِّ وَالْمَا عُلَيْهِ وَالْمَا عُلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ وَلِي اللْعُمْ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُولُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُولِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِي اللْعُمُ اللْعُلَى اللْعُمْ اللْعُلَى الْعُلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَى الْعُلَى اللْعُلَى الْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى الْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى

۹۵۸ حضرت علی بن ابی طائب فرمات بین کر آن کی آیات میں سے میر نزدیک سب سے زیادہ مجبوب بیآ بیت ہے۔
''اِنَّ اللّٰهَ لاَ یَعْفِوْ ..... '' (ترجمہ) بیشک الله اس کوئیس بخش بخش جک کواس کا شریک بنائے اور اس کے سواجے چاہی کوئیس دے اور جس نے الله کا شریک تشہرایا وہ بڑی دور کی گرای میں چاپڑا۔ (النساء آیت ۱۱۱۔) بید صدیف حسن غریب ہے۔ ابو فاختہ کانام سعد بن علاقہ ہے اور تو بر کی کثبت ابوجم ہے بیکوئی فاختہ کانام سعد بن علاقہ ہے اور تو بر کی کثبت ابوجم ہے بیکوئی بین مہدی ان بیر طعن کرتے ہیں۔

909: حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ جب بیہ آیت انکسن یک فیصن کی سے میں اس انکسن کے شخص کی ۔۔۔ " ( ترجمہ جوکوئی براکام کر کے گا۔ اس مزاد یجائے گی۔ اورانلہ کے سواء اپنا کوئی جمائی اور مددگار نہیں یائے گا۔ النساء ۱۹۳۳) نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاق گر را۔ چنا نچا نہوں نے نبی اکرم شخص سے اس کا ظہار کیا تو فرمایا تمام امور میں افراط وتفریط سے بچو اور استفامت کی دعا کرو ۔ مؤمن کی ہرآز مائش میں اسکے گناہوں کا کفارہ ہے، کہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نتا چھے جائے یا کوئی مشکل پیش یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نتا چھے جائے یا کوئی مشکل پیش تجائے ۔ بیحد یہ حسن غریب ہے۔ ابن مجمس کا نام عمر بن عبد الرحمٰن بن مجمس ہے۔

P\*\*

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُكَ يَا اَبَابَكُرِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ بِآبِى آنَتَ وَأُوَى وَآيُنَا لَمُ يَعْمَلُ سُوءً وَإِنَّا لَمَ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا آنَٰتَ يَا اَبَابَكُرُو الْمُؤْمِنُونَ فَتُجُزَوُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا آنَٰتَ يَا اَبَابَكُرُو الْمُؤْمِنُونَ فَتُجُزَوُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُمُ ذُنُوبٌ وَامَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُمُ ذُنُوبٌ وَامَّا اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُمُ ذُنُوبٌ وَامَّا اللّهَ عَلَيْهِ مَعْقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُمُ ذُنُوبٌ وَامَّا اللّهَ عَرْوُلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ وَالْحَدِيثُ صَعْقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْسَ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا ؟ ٩ : حَذَّفَ الْمَحَمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالُوَ الْحَالِمِ عَنَّ السَّلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهُ عَبَّاسٍ قَالَ حَشْيَتُ سَوُدَةُ اَنْ يُحَلِقَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لا تُعَلِقُنِي النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لا تُعَلِقُنِي وَالمُسِكُنِينُ وَاجُعَلُ يَوْمِئُ لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَوَلَتُ فَلاَ وَالمُسِكُنِينُ وَاجُعَلُ يَوْمِئُ لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَوَلَتُ فَلاَ جَنَا حَ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَيْدٍ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَلِيهٌ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَلِيهٌ مَنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا عَلِيهٌ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ هَلَا اللهُ عَسَلًا مَ عَنْهُ عَرِيْتٍ .

9 ٢٢ : حَدِّقَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا آبُوْ نُعَيْمٍ نَا مَالِکُ بُنُ مِغُولٍ عَنُ آبِى السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْحُرُايَةِ ٱلْزِلَتُ مِغُولٍ عَنُ آبِى السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْحُرُايَةِ ٱلْزِلَتُ اَوُالِحِرْشَى أَنْزِلَ يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْحَلاَلَةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَآبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ الْكَارِيُّ وَلَهُ السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ الْتُورِيُّ.

٩ ٢٣ : حَدِّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ آبِيُ الْحَرَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ آبِيُ السُحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ يُفْتِيْكُمُ فِي الْكَلاَ لَةِ فَقَالَ اللهُ يُفْتِيْكُمُ فِي الْكَلاَ لَةِ فَقَالَ اللهُ يُفْتِيْكُمُ فِي الْكَلاَ لَةِ فَقَالَ

جو برائی نہیں کرتا ۔ تو کیا ہمیں تمام اعمال کی سزادی جائے
گ ۔ آپ نے فر مایا اے ابو بر تہیں اور مسلمانوں کو د تیا بی
اسکا بدلہ دیا جائے گا تا کہتم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دفت
گنا ہوں سے پاک ہو ۔ لیکن دوسرے لوگوں کی برائیاں جح
کی جا کیں گی تا کہ آئیس قیامت کے دن بدلہ دیا جائے ۔ یہ
حدیث غریب ہے اور اسکی سند پر اعتراض کیا جاتا ہے ۔ پیکیٰ
بن سعید اور امام احمد نے موئیٰ بن عبید و کوضعیف قرار دیا ہے
جبکہ ابن سباع کے موئی بمجول ہیں ۔ پھریہ حدیث ایک
اور سند سے بھی حضرت ابو بکر ابی سے منقول ہے لیکن اس کی
اور سند سے بھی حضرت ابو بکر ابی سے منقول ہے لیکن اس کی
سند بھی صبح نہیں اور اس باب میں حضرت عائش ہے بھی
روایت ہے۔

۱۹۲۱: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت سودہ کو یہ خوف لائن ہوا کہ نبی اکرم علیہ آئیس طلاق دے دیں کے پس انہوں نے حوض کیا کہ جھے طلاق نہ دیجے اپنے نکاح میں رہنے دیجے اور میری باری مائیہ کودے دیجے ۔ پھر آپ مائیہ نے الیا ہی کیا۔ اس پرید آیت نازل ہوئی " فالا نجنا نے ... الآیہ "(لیمن دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کرلیں اور یہ ملح بہتر ہے۔ النہاء آیت ۱۲۸۔) لہذا جس چیز پرائی ملح ہودہ جائز ہے۔ یہتر ہے۔ النہاء آیت مصحح خریب ہے۔

۱۹۹۳: حضرت براء رضی الله عند سے روایت ہے کہ آخری آست مینازل ہوئی۔ " بیشٹ فعنو نکٹ .... الآیسه " بیصد یث احمد ہے بعض نے صدیث حسن ہے اور ابوسفر کا نام سعید بن احمد ہے بعض نے آئیس ابن یحمد توری بھی کہا ہے۔

ا ۱۹۲۳: حفرت براق ہے روایت ہے کہ ایک شخص نمی اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول علیہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے" یَسْمَنْ فُتُو لَکَ .... الآیمه" آپ نے فرمایا تمہارے لیے وہ آیت کافی ہے جوگرمیوں میں نازل النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجُزِئُكَ ايَّهُ الصَّيْفِ. مِولَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجُزِئُكَ ايَّهُ الصَّيْفِ.

کیلا صب بید و این از کام رعیت بوده بین ان مین میراث کابیان ہے کہ میت کی جائیداداور ترکد کوس طریقہ برتھیم کرنا چاہیے۔
ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کروایک دوسرے برظلم نہ کروہ شرک نہ کرواورا حسان کرو۔ا حکام سلطانیہ کامقصدیہ ہے کہ دسروں کی حق تلفی نہ کروایک دوسرے پرظلم نہ کروہ شرک نہ کرواورا حسان کرو۔ا حکام سلطانیہ کامقصدیہ ہے کہ دسروں کی حق تلفی نہ کرواورا حکام اورصاحب افتد ارطبقہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو قائم کریں اور کروروں اورضیعفوں پرظلم نہ ہونے دیو اورا حکام سلطانیہ کی جا بجا مشرکیوں ومنافقین اورائل کتاب کے لئے زجر ( ڈانٹ ) تخویفیں اور محکومی نہ کوریوں۔ام مرفی نے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک کے جی نہ کوریوں۔ام مرفی نے ایک صدیف میں بہت بڑے کہارنقل کئے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے والدین کی نافر مانی اور جموثی گواہی ہے اس سورة کی تغییر میں حضرت زیبراورمنا فی کا واقعہ بھی نقل کیا ہے گھرا کیک آ یت کر یہد کا شان نزول بیان فر مایا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی انسان اس وقت تک ایمان والائیس ہوسکتا جب تک نیم اکرم عیا ہے کہوئی کو بیار شان وی طرف سے چھروں اورخا کام ہم نے آپ پراتارے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کیا تیجے۔

# وَمِنُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

٩١٣: حَدُّنَ فَهُسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ خَهُرٍهِ عَنُ فَهُسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ فَالَ رَجُلٌ مِنَ الْبَهُودِ لِعُمَرَ بُنِ الْمَعَطَّابِ يَا آمِيْرَ الْمُعُومِينُ لَوُ عَلَيْنَا الْهُولَدِ العُمَرِ بُنِ الْمَعَطَّابِ يَا آمِيْرَ الْمُعُومِينُ لَوُ عَلَيْنَا الْهُولِ اللهَّهُ الْمَوْمَ الْحَمَلُ الْمَعْمَ وَيَعَمَّلُ الْمُومِ عَيْدًا فَقَالَ عَمَرُ الْإَسْلامَ دِينَكُمُ وَا تُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَينُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلْسُلامَ دِينَا لاَ تَعَمَّدُ الْمُؤْمِ عَيْدًا فَقَالَ عَمَلُ الْإِلَى لَا يَوْمَ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ عَيْدًا فَقَالَ عَمَلُ الْإِلَى لَا يَوْمَ الْمُعُمِّ الْمُؤْمِ عَيْدًا فَقَالَ عَمَلُ عَرَقَ الْمَعْمَ وَمُنَا عَبُومُ الْمُؤْمِ عَيْدًا وَلِيكَ الْمُؤمَ عِيلًا فَقَالَ عَمَلُ عَرَقَ وَمَعَلَى الْمُؤمَ عَيْدًا وَقَالَ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ اللهُ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ عَيْدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ عَمَلُ اللهُ الله

۱۹۹۳: حضرت طارق بن شهاب کمتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر ہے آیت "آلیکو م آئے مکٹ ... الآید"
حضرت عمر سے کہا کہ اگر ہے آیت "آلیکو م آئے مکٹ ... الآید"
(آج میں تہمارے لئے تہمارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا اجس ن پورا کر دیا اور میں نے تم پر پہنا کہ اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پہند کیا ہے وہ عید کا دن ہوتا پہند کیا ہے وہ عید کا دن ہوتا جس دن بینا زل ہوتی حضرت عمر نے فر مایا: میں اچھی طرح جاتا ہوں کہ ہے آیت کہ بنا زل ہوئی ۔ ہے آیت عمر فات کے دن نازل ہوئی اس دن تا جمعہ تھا۔ ہے حدیث حسن سے کہ ابن عباس شائل ہوئی تو ان کے بیاس نے ہے کہ ابن عباس شائل ہوئی تو ان کے بیاس ایک یہودی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہے آیت ہم پر نازل ہوئی تو ایک یہودی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہے آیت ہم پر نازل ہوئی تو

ہم اس دن کوعید سے طور پر مناتے ۔ ابن عبس فے فرمایا کہ

تفسيرسورة مائده

ان آیت کا ترجمہ: تھے سے تھم دریافت کرتے ہیں کہ دوکرالنہ تنہیں کلالہ کے بارے بیں تھم دیتا ہے۔(النساء آیت ۷۱) امام بغوی کہتے ہیں کہ میہ آیت ججة الوادع کیلیج جاتے ہوئے ناز ں ہوئی اس لئے اسے'' آیۃ الصیف'' گرمیوں کی آیت کہ جاتا ہے۔

فَإِنَّهَا نَزَلَتُ فِي يَوُم عِيْدَ يْنِ فِي يَوُم الْجُمْعَةِ وَيَوُم عَرَفَةَ هٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابُن عَبَّاس.

٩ ٢ ٢ : حَـدَّثَـنَـاآحُـمَدُ بُنُ مَنِيُعِ نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ اَمَا مُسَحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْإِعْرَجِ عَنُ اَبِيُ خُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَىمِيُنُ الرَّحُسِن مَلَأَى سَسَّحًاءُ لاَ يُعِيُضُهَا الْكَيْلُ وَالنَّهَارُقَالَ اَرَايُتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنُذُ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْآرُضَ فَإِنَّهُ لَـمُ يَنغِضُ مَا فِي يَمِيْنِهِ وَعَرُّشُهُ عَلَىٰ الْسَمَاءِ وَبِيَسِدِهِ الْاَحُرَى الْمِيُزَانُ يَخْفِصُ وَيَرْفَعُ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَذَا الْحَدِيْثُ فِي تَفْسِيْر هَذِهِ الْايَهِ وَقَالَتِ الْيَهُوٰدُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُوْلَةٌ غُلَّتُ آيْدِيْهِمُ ٱلاَيَةِ وَهَـٰذَا الْـحَـٰذِيْتُ قَالَ ٱلاَئِمَّةُ يُؤْمَنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَشَّرَ أَوْ يُتَوَهَّمَ هَاكُذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْاَ يُسمَّةِ مِنْهُمُ سُفُيَانُ القُورِيُّ وَمَا لِكُ بُنُ آنَسِ وَابُنُ عُيَيْـلَةَ وَابُنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ تُرُولِي هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَيُوْمَنُ بِهَاوَلاً يُقَالُ كَيُفَ.

٧٤ : حَدَّقَتَ عَبُدُ إِسُ حُسَيْدٍ لَا مُسْلِمُ إِنْ اِيُوَاهِيُمَ لَا الْسَحَادِثُ بُسُ عُبَيُدٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمُحْزَيُويِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلْتُ هِذِهِ ٱلْآيَةُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَأَخُوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ رَاُسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْصَرِفُوا فَقَدُ عَصَمَنِي اللَّهُ هَلْوا حبديُثُ وَرُوى بَعْصُهُمُ هَذَا الْحَدِيْتُ عَنِ الْجُرِيْرِيّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُن شَقِيُقِ قَالَ كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحْرَسُ وَلَمْ يَذُكُرُ وُ افْيُهِ عَنُ عَائشةَ

جس دن بيآيت نازل ہوئي تھي اس دن يہاں دوعيديں تھيں۔ عرفات کے دن کی ورجمعہ کے دن کی ۔ بیرحدیث این عباس اُ کی روایت سے حسن غریب ہے۔

٩٧٢: حضرت ابو مريرة عدوايت بكرسول الله علي في فرمایا: الله تعالی کا دایاں ہاتھ لیعنی اسکا خزانه بھرا ہواہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے اورون ورات بی ہے کسی وقت بھی اس بیس کوئی كى نہيں آتى \_كياتم جانتے ہوكہ جب سے اس نے آسانوں كو پیدا کیا ہے اس نے کیا خرچ کیا ہے۔اس کے فرانے میں کوئی کی نہیں آئی۔اس کا عرش (آسان کو پیدا کرنے کے وقت ) ہے الكراب تك يانى ير إوراس كروس باته مين ايك ہاتھ ہے جے وہ جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ بیصدیث حسن سی ع اورىياس آيت كى تفير بي و قالب الميهود ... "(اوريبودى كہتے ہيں كدالله كا باتھ بندہوگيا ہے۔ أبيس كے باتھ بندہوں اور انہیں اس کہنے پرلعنت ہے بمکماس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہیے خرج کرتا ہے۔ المائدہ: ۲۳) ائد کرام فرماتے ہیں کہ بیر صدیث جیسے آئی اس طرح اس پر ایمان لایا جائے۔بغیراس کے کہ اسکی کوئی تفسیر کی جائے یا وہم کیا جائے۔

متعدد ائمہ نے یونبی فرمایا ان میں سفیان توری ، مالک بن انس ، بن عیبیند، ابن مبرک رحمهم الله ان سب کی رائے یہ ہے کہ اس فتم کی احد دیث روایت کی جا کیں اوران پرایمان مایا جائے انگی کیفیت ہے بحث ندگی جائے۔

٩٦٤: حضرت عائشة سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی ا کرم عَلِیْتُ کی میسیے حفاظت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بیآیت نازل بمولى "وَاللُّمْ لَهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ . ...اخْ " (اور ملد مجھے لوگوں سے بی سے گا۔) اس پر نبی اکرم عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ من سرمبارك بابرنكا ما اورآب في فرمايا الوكو على جاؤاس ي كالتدتياني في ميري حفاظت كاوعده كرليا ہے۔ بدحديث غريب بيعض اسے جريري سے اور دہ عبداملد بن تنقیق ہے لفل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علطے کی حفاظت کی جاتی تھی اس میں حضرت عا کشٹر کا ذکرنہیں۔

٩ ٢٨ : حَـدَّقَـنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ آنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ ٱنَاشَرِيْكُ عَنُ عَلِيّ بُنِ بَلِيْمَةَ عَنُ ٱبِي عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُسِدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّسهُ عَلَيْسِهِ وَمَسَلَّمَ لَسُّسا وَ قَعَتُ بَنُوُالِسُوَائِيلُ فِي الْمَعَاصِيُ فَنَهَتُهُمُ عُلْمَاءُ هُمُ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمُ فِي صَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَصَرَبَ اللَّهُ قُلُوْبَ بَعْضِهُم عَلَى بَعْضِ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَ غِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وْكَانُواْ يَعْعَدُوْنَ قَىالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِفًا فَقَالَ لا وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمُ ٱطُـرًا قَـالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَوِيْدُ وَكَانَ سُفُيَانُ النَّوُرِيُّ لاَ يَقُولُ فِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وَقَلِدُ رُوِى هَلْنَا الْتَحْلِيْتُ عَنُ مُحَمَّدِ بُن مُسْلِيعٍ بُسِ اَبِي الْوَطَّاحِ عَنْ عَلِيَّ بُنِ بَلِيْمَةَ عَنْ اَبِيُ عُبَيْ لَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَذَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٩ ٩ ٩ : حَدَّقَ الْمُحَمَّدُ إِنَّ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهُ دِي مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّقُصُ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُمُ الشَّصُلُ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُمُ النَّقُصُ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُمُ يَسَلَى المَّذَنبِ فَيَنُهَا اللَّهُ فَإِذَا كَانَ المَّعَدُلُ اللَّهُ عَلَى المَّذُنبِ فَيَنُهَا اللَّهُ وَشَرِيبَهُ وَخَرِلُ المَعْدُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَلُوبَ بَعَضِهِمْ بِبَعْضِ وَنَوْلَ وَخَرِلِكَ وَخَرِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ مَنْ يَنِي وَلَيْكَ وَخَرَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٩٢٨: حضرت عبدالله بن مسعود است روايت ب كه رسول الله عَلَيْ فِي فِي مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي توان کے علاءنے انہیں رو کنے کی کوشش کی لیکن جب وہ بازنہیں آئے تو علاء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹنے اور کھانے یہنے لے۔ چن نچ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دل آپس میں ایک ووسرے سے ملادیتے اور پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر اعتت کی کیونکہ وہ لوگ نافر مانی کرتے ہوئے صدودسے تجاوز کرجاتے تھے۔ پھرنی اکرم ذات كى فتم جس كے قبطة كدرت بيس ميرى جان بيتم لوگ اس وقت تك نجات نبيس ياؤك جب تكتم ظالم كظلم سے ندروكو مے عبداللد بن عبدارحن ، بزید سے اور وہ سفیان توری سے یہی حدیث فقل کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں کرتے۔ ب صديث حسن غريب ب- محمد بن مسلم بن الى وضاح ي بيمي على بن بذيمه كحوال يصمنقول بوه ابوعبيده ساوروه عبدالله بن مسعودٌ سے مرفوعاً اس كى مائندلقل كرتے بيں \_جبكه بعض ابو عبیدہ کے حوالے ہے نبی اکرم علی سے نقل کرتے ہیں۔

949: حضرت الوعبيدة إسے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: جب بنی اسرائیل کے ایمان میں کی آگئ توان سے اگرکوئی اپنے بھائی کوگن ہ کرتے ہوئے دیکھا تواسے روکتا گھر دوسرے دن اگر وہ ہاز ندآتا تواسے اس خیال سے ندروکتا کہ اسکے سرتھ کھانا بینا اوراضمنا بیٹھا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان مب کے دل ایک دوسرے ہے جوڑ دیئے ان کے متعلق قرآن من نازل ہوا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرا تے ہیں" أجعینَ اللّٰذِیْنَ کَ کَفُورُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ٱوُلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ قَالَ وَكَانَ نَبَيُّ اللَّهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ لا حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَتَسَاطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ اَطُرًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ وَلَا ٱبُوُدَاؤُدَ وَٱمُلاَهُ عَلِيٌّ نَا مُنحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ بُنِ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيَّ بُنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

پڑھی (اوراگروہ النداور نبی پراوراس چیز پر جواسکی طرح نازل کی گئی ہے ایمان لاتے تو کا فرون<sub>گ</sub> کو دوست نه بناتے لیکن ان میں اکثرلوگ نافرمان ہیں۔المائدہ:۸۱)راوی کہتے ہیں کہ بی ا کرم علی کانے ہیٹے تھے اوراٹھ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا :تم بحى عذاب اللى سے اس وقت تك نجات ثبيں بإسكتے جب تك ظالم كا باته يكر كراسي تل كى طرف راه راست يرند الآؤ

محمر بن بشار بھی ؛بوداؤ سے وہ محمہ بن مسلم بن ابی وضاح سے وہلی بن بذیمہ سے وہ عبیدہ سے وہ عبدالقدے اوروہ نبی اکرم علاقے سے ای کی مانند صدیث نقل کرتے ہیں۔

> • ٤٠ : حَدَّثَنَاٱبُوْ حَفُصِ عَمُرُو بُنُ عَلِيّ نَا ٱبُوُ عَاصِمِ لَنا عُلُمَانُ بُنُ شَعْدِ لَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَجُلاًّ أتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّىٰ إِذَا أَصَبُتُ اللَّحَمَ انْتَشَرُتُ لِلنَّسَاءِ وَاَخَلَتُنِي شَهُوَتِي فَحَرَّمُتُ عَلَىَّ اللَّحْمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ يَاۤ ٱيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمُ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ السُّلَّمَ لاَ يُسِحِبُّ ٱلْمُعُتَدِيْنَ وَ كُلُوًا مِمَّارَ زَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طُيِّبًا هٰلَمَا حَدِيْتُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ مِنْ غَيُرِ حَدِيْثِ عُفُمَانَ بُنِ سَعْدٍ مُرْسَلاً لَيُسَ فِيُهِ عَنِ الْمِن عَبَّاسِ وَرَوَاهُ خَالِدٌ اللَّحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

· ٩٤: حضرت ابن عباس عصروايت بكدأيك وى رسول الله عظي كي خدمت مين حاضر بهوااور عرض كيابيار سول الله عن الله میں جب گوشت کھا تا مول تو عورتوں کے لیے پر بیثان چرنے لكتا مول \_ اورميرى شبوت غالب موجاتى ب\_للذاميس في موشت کوا بے او پر حرام کرلیا ہے۔ چنانچالند تعالی نے بدآ یت نازل فرماني 'يَسَاليُهَا اللَّهِينَ المَنُوا ..... "(اعدايمان والوان ستمرى چيزون كوترام ندكروجواللد في تهار سيحلال كى جين اورحدے نہ برمعو۔ بے شک الله حدے بردھنے والول کو پسند نہیں کرتا اوراللہ کے رزق میں سے جوچیز حلال ستحری ہوکھاؤ اوراللہ سے وروجس برتم ایمان رکھتے مو۔ المائدہ :٨٨) ب حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے عثان بن سعد کی سند کے علاوہ اور سند سے بھی روایت کرتے ہیں لیکن سیمرسل ہے اور اس

> ا ٤٠ : حَسدٌقَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُورْسُفَ نَمَا اِسُوَائِيُسُ نَمَا اَبُوهُ اِسْسَحٰقَ عَنُ عَمُرِو ابُنِ شُرَحْبِيلٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ اَللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَـمُ رِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْبَقَرَّةِ يَسُأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِقُلُ فِيُهِمَآاِ ثُمّ كَبِيُرٌ ٱلْآيَةَ فَـدُعِـىَ عُمَرُ فَقُونَتُ عَلَيْهِ قَالَ اَللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْحَمُ رِبَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِيُ فِي النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا

میں ابن عباس کا ذکر نہیں۔خالد حذاء بھی عکرمہ ہے یہی حدیث مرسال نقل کرتے ہیں۔

ا ١٩٤ حفرت عمر بن خطاب سے منقول ب كدانهوں في دعا كى كديا الله مارے لئے شراب كا صاف صاف عم بيان فرما چنانچير سوره بقره کي ميآيت نازل موليُ '' يَسُنلُوْ مَکَ عَن ....." (آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق ہو چھتے ہیں۔ کہد دو،ان میں برا مناہ ہے اورلوگوں کے لیے پچھ فا کدے بھی ہیں اوران کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ البقره: ۲۱۹) پھرعمرٌ كو بلايا گيااوريه آيت سنائي گئي۔ پھرحضرت الَّـذِيُـنَ امَنُوا لاَ تَقُرَبُوا الصَّلوةَ وَالْتُمُ سُكَاوِكَ فَدُعِيَ عُـٰمَـرُ فَقُولَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمُرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَسَزَلَتِ الَّتِيُ فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيُطَانُ أَنْ يُولِقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْمَحْمُر وَالْمَيُسِنرِ إِلَى قَوْلِهِ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُنْتَهُوْنَ فَدُعِيَ مُحَمَّرُ فَقُرِنَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْتَهَيْنَا إِنْتَهَيْنَا وَقَدُّ رُوِى عَنُ إِسْوَاتِيْلَ مُوْسَلاً.

عمر فرمارا الاهمارك ليحشراب كاصاف صاف تم بيان فرماچنانچەسورەنساء كى بيآيت نازل موڭ أيااتَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُّ ا .... الْآبِيُّ (ا\_عايمان والوجس وفت كيمٌ نشديس مونماز ے نزدیک نہ جاؤیہاں تک کہم سجھ سکو کد کیا کہدرہے ہو۔ النساء:٣٣٦) كِيرعمرُ كو بلايا كميا اوربيهَ يت سناني عني كيكن انهول ن چرکهااے اللہ جارے لئے شراب کاصاف صاف می بيان فرمااور پرمائده كى بيآيت نازل بوكى السما يويد

..... " (شیطان تو میں جا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے قبر کیلئے سے تم میں دشنی اور بخض ڈال دے اور تہمیں اللہ کی یا دے اور نماز ے رو کے ۔ سواب بھی باز آ جاؤ ۔ المائدہ: ٩١) پھر حضرت عمر کو بلایا گیا اوربیآ یت پڑھ کرسنائی گی تو انہوں نے فرویا: ہم باز آ ميء بم بازآ مي - بيحديث اسرائيل عيمي مرسلا منقول ب-

> 927: حَدَّثَنَامُحَمَّذُ بُنُ الْعُلاَّءِ نَا وَكِيُّعٌ عَنُ إِسُرَائِيْلَ عَنُ آسِيُ اِسْحَسَاقَ عَنُ آسِيُ مَيْسَوَةً أَنَّ عُمَوَ بُنَ فَذَكُونَنِحُوهُ وَهَذَا أَصَبُّ مِنْ حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بُن

> الْخَطَّابِ قَالَ اللَّهُمُّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمُرِ بَيَّانَ شِفَاءٍ

٩٤٣ . حَـدُّلَـنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ مُؤْسَى عَنُ إِسْرَالِيْلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ ٱلْبَوَاءِ قَالَ مَاتَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اَنُ تُحَرُّمَ الْنَصْمَرُ فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ مَا تُوَّا يَشُرَبُونَ الْخَمُرَفَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ هَذَا حَدِيثَتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَقَدُ رُوَاهُ شُعْبَةُ عَنُ آبِي إسْحَاقٌ عَنِ الْبَرَاءِ ٱيُضًا:

ع ١٩٤٢ محمد بن على مجمى وكيع سے وہ اسرائيل سے ابوالحق سے اوروه ابومسيره سے نقل كرتے ہيں كدعمر بن خطاب في فرمايا: اے اللہ جمارے لیے شراب کا تھم صاف صاف بیان فرما اور پھراس کی ما نند حدیث ذکر کی ۔اوربیروایت محمد بن پوسف

کی روایت سے زیادہ سی ہے۔ العام: حضرت براء في في روايت بي كدشراب كى حرمت كالحكم

آنے سے پہلے صحابہ کرام گا انقال ہو چکا تھ۔ جب شراب حرام کی کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کا کیا ہوگاوہ لوگ توشراب ييت موت مر ي تق محرية يت زنال مونى . ' النيس على ..... (جولوك ايران لائ اورنيك كام كيان يراس ميس كوئى كناه شبيل جو يميل كها يكي جبكه آئنده كوير ميز كا ر ہوئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے چھر پر بیز گار ہوئے اور نیکی کی اور الله نیکی سرفے والول کودوست رکھتا ہے۔المائدہ ۹۳۰) بيصديث حسن محيح ہے۔اس صديث كوشعبه بھى ابواللق سے وہ براء ہے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

٩٤٣. حَدُّثَنَا لِلْكُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي اِسْخَقَ قُالَ قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ مَاتَ نَـاسٌ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكِهِ وَهُمْ يَشُرَبُونَ

۸۷۴. ابوانحق ہے روایت ہے کہ بر ء بن عاز ب<sup>®</sup> نے فرمایا صحابہ کرام رضی الله عنهم میں ہے گئی آ دی اس حالت میں فوت ہوئے کہوہ شراب پیا کرتے تھے۔ پس جب شرام کی حرمت

الْمَخْمُرَفَلَمَّا نَزَلَ تَحُرِيْمُهَا قَالَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحابِ النَّبِيِّ مَنْ اَصُحابِ النَّبِيِّ مَنْ اَصُحابِ النَّبِيِّ مَنْ اَصُحابِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهُ فَكَيْفَ بِأَصُحَابِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوا وَهُمُ يَشُرَبُونَهَا قَالَ فَنَزَلَتُ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فَيْمَا طَعِمُوا الْاَيَةَ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِينٌ :

٩٧٥. حَـلَقَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ آنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ عَنُ إِسُوائِيُلَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ فَالُوْا يَا رَسُولَ اللُّهِ اَرَايُتَ الَّذِينَ مَاتُواْ وَهُمْ يَشُوَبُونَ الْمَحْمُولَمَّا نَوْلَ تَحُويُمُ الْحَمُو فَنَوْلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّلِيْنَ امَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَا حٌ فِيْمَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا اتَّقَوُا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هِلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ. ٩٧١: حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مُسْهِرِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبُدِ اللُّهِ قَالَ لَـمَّا نَزَلَتُ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا لصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَامَنُوا وَحَمِدُلُوالصَّالِحَاتِ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مِنْهُمُ هَلْذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٤٤ : حَدَّلَنَا اَبُو سَعِيْدِ نَا مَنْصُورُ بَنُ وَرُدَانَ عَنُ عَـلِـى بُسنِ عَبُدِ الْآعُلَى عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِى الْبَخْتَرِيّ عَنُ عَلِي فَالَ لَمَّا نَزَلْتُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا بَارَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامِ فَسَكَتَ فَقَالُوْ آ يَارَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامِ قَالَ لا وَ لَوْقُلُتُ نَعَمُ لَوَ جَبَتُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَآ أَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا الاَ تَسْالُوا عَنُ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُوَّكُمُ هَذَا حَدِيْتُ حُسنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةٌ وَائْنِ عَبَّاسٍ.

کا تھم نازل ہوا تولوگوں نے کہا کہ ہمارے دوستوں کا کی حال ہوگاراوی کہتے ہیں پھریہ آیت نازل ہوئی' کیئے سس عَلَی الَّذِیْنَ المَنُوْا ... الآیہ''۔

#### بەمدىث حسنىچى ب

940: حضرت ابن عباس رضی التدعنی سے روایت ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام رضی التدعنیم نے عرض کیا یا رسول الد صلی التدعلیہ وسلم: بتائیے وہ لوگ جو مرکع اوروہ شراب پیا کرتے تھے ان کا کیا تھم ہے۔ پس بیآ یت نازل ہوئی 'لیسس عَلَی الَّذِینَ آمَنُوُا… الآیة بی مدیث حسن سیح موئی 'لیسس عَلَی الَّذِینَ آمَنُوُا… الآیة بی مدیث حسن سیح

947: حفرت عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ جب بيآ يت الله يؤنازل جب بيآ يت الله يؤنازل مسلى الله عليه وسلم نے جھے فرمایا: تم بھی الله عليه وسلم نے جھے فرمایا: تم بھی الله عليه وسلم ہے میں میں بدور

## بيصديث حسن سيح ہے۔

242: حضرت على من دوايت بكدجب بيا يت و وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ .... اللّه يُ نازل بمونى (اورلوگوں برالقد كيك رَجَ (بيت الله) كرنا (فرض) ہے۔ بشرطيكه وه اس كى طاقت ركھتے ہوں۔) تو صى بہرام نے بوجِها كه يورسول الله علق نيم برسال (جَ فرض ہے)۔ آ پ خاموش رہے۔ لوگول نے پھر كہا يارسول الله علق كيا برسال (جَ فرض ہے)۔ آ پ نے فرما يا نبيس۔ اگر شيل مال كهد يتا تو برسال واجب بموجا تا۔ آپ بالقد تعالى نے بيد شيل مال كهد يتا تو برسال واجب بموجا تا۔ آپ برائقد تعالى نے بيد آيت نازل كُن كيا اُنها اللّه يُنَى آهنو الله الله على بود خطاب كى جو الله الله يك كيا تا الله على كوايت الله كيل دوايت سے حسن غریب ہے۔ اس باب ميں حضرت الو بريرة اور ابن عباسٌ ہے ہى روايت ہے۔

٩٧٨: حَدَّقَنَامُ حَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَصُرِيُّ نَا رَوُحُ ابْسُ عَبَادَةً نَا شُعْبَةُ اَخُبَرَئِي مَوْسَى بُنُ اَنَسِ فَا رَوُحُ ابْسُ عُبَدُ اَخُبَرَئِي مَوْسَى بُنُ اَنَسِ قَالَ صَعِيدٌ اَخُبَرَئِي مَوْسَى بُنُ اَنَسِ قَالَ صَعِيدٌ يَقُولُ قَالَ وَجُلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَبِي قَالَ اَبُوكَ فُلاَنٌ قَالَ فَنَزَلَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَبِي قَالَ اَبُوكَ فُلاَنٌ قَالَ فَنَزَلَتُ يَاالَيُهَا اللَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَسُأَلُوا عَنَ اَشْبَآءَ اِنْ تُبُدَلَكُمُ تَسُلُّ كُمُ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيُتٍ.

9 - 9 : حَدَّقَ نَا أَحِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي خَازِمِ عَنْ آبِي السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي خَازِمِ عَنْ آبِي بَحُرِنِ الْسَعِدِيْقِ آنَهُ قَالَ يَاآيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرُّونَ هَذِهِ الْاَيَةَ يَنَايَهُمْ الْفُسَكُمُ لاَ يَصُرُّكُمُ مَنُ الْاَيَةَ يَنَايَّهُمْ الْفُسَكُمُ لاَ يَصُرُّكُمُ مَنُ اللَّهَ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا ظَالِمًا فَلَمْ يَاخُدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا ظَالِمًا فَلَمْ يَاخُدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ هِذَا حَدِيثُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ هِذَا حَدِيثُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ هِذَا حَدِيثُ عَلَى اللَّهُ بِعِقَابٍ هَذَا حَدِيثُ عَلَى اللَّهُ بِعَقَابٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ وَاحِدٍ عَنُ السَمَاعِيلَ بَن حَوَهِلَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ هَذَا حَدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ بِعَقَابٍ هَذَا وَرَوا يَعْمُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

4 ٩٨: حَدُّفَنَاسَعِيُدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا عُقَبَةُ بُنُ آبِي حَكْيِمٍ نَا عَمُرُو بُنُ جَارِيَةِ اللَّهُ عِي عَنَ آبِي اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِي قَالَ آتَيُتُ آبَا فَعُلَبَ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي عَلَيْ الْآيَتُ آبَا فَعُلَبَ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي عَلَيْ الْآيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمُ قَالَ عَلَيْكُمُ اَنُهُ سَكُمُ لاَ يَصُرُّ كُمُ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمُ قَالَ عَلَيْكُمُ اَنُهُ سَكُمُ لاَ يَصُرُّ كُمُ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمُ قَالَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَعُولُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ بِحَاصَةِ وَاللّهُ عَلَيْكُ بِحَاصَةِ وَاعْنِ الْمُنْكُورِ حَتَى مُؤُولُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

' 928: حضرت انس بن ما لکٌ فرماتے بیں کدایک شخص نے عرض کیانا رسول اللہ عَلَیْ اللہ اللہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تیراباپ فعال ہے۔ آپ نے فرمایا تیراباپ فعال ہے۔ پس بیآ یت نازل ہوئی۔ ' یُسائیہ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ

9-9: حضرت ابو برصد این فر مایا: او کوتم بیآیت برصت بورث ایک الدین المنواعلیکم آنفسکیم ... الآیه (ایک بروث ایمان والوتم پراپی جن کی فکر لازم ہے۔ تمہارا کچونیس بگاڑتا جوکوئی گمراہ ہوجبہ تم ہدایت یا فتہ ہو۔ المائدہ: آیت: ۱۰۵) جبکہ میں نے رسول التصلی الذعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگ فالم کوظلم ہے نہیں روکیس گوتو قریب ہے کہ القدان سب کوعذاب میں مبتلا کردے ۔ بیرصدیث حسن میجے ہے۔ کی راوی اس حدیث کواساعیل بن خالبہ ساسی کی ، نندمر فوغانقل مرتے ہیں ہیں جنوں صفرات اساعیل سے وہ قیس سے اوروہ ابو کر شے ہیں کی وقول نقل کرتے ہیں۔

400: حضرت الوامية عبن سبخ بي كه بين الوثعابة هني المح بين فرمايا باس ميااور يو چها كه آپ اس آيت مع متعلق كيا كمتے بين فرمايا كونى آيت مين نے عرض كيد الله الله في الله الله في الله الله في ا

حَمُسِيُن رَجُلاً يَعُمَلُونَ مَفُلَ عَمَلِكُمُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُسُ الْسَمُبَارَكِ وَزَاذِنِي غَيْرُ عُبُهَ قَلِىلَ يَارَسُولَ اللّهِ اَجُرُ خَمُسِيُنَ رَجُلاً مِنْنا اَوْمِنُهُمُ قَالَ لاَ بَلُ اَجْسَرُ خَمُسِيُنَ رَجُلاً مِنْكُمهُ هِذَا حَدِيْتَ حَسَنٌ غَرَبُ

١ ٩٨: حَدَثَنَاالُحَسَنُ بُنُ احْمَدَ بُن اَبِي شُعَيْب الْتَحَرَّائِيُّ نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّائِيُّ نَا مُحْمَّدُ بْنُ اِسُسَحَاقَ عَنُ اَبِي النَّصُّوعَنُ بَاذَانَ مَوُلِي أُمَّ هَانِئ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنُ تَسمِيْمِ الدَّارِيِّ فِي هَذِهِ ٱلْأَيَةِ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ امنُوا شَهَادَةً بَيْزِكُمُ إِذَا حَضَرَاحَدَكُمُ الْمَوْثُ قَالَ بَرِئُ السَّاسُ مِنْهَا غَيُرِئُ وَ غَيْرَ عَدِيّ بُنِ بَدَّاءٍ وَكَالَا نَصْرًا نِبَّيْنَ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبُلَ الْإِسُلامَ فَاتَيَاالشَّامَ لِيجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوُلَيُ لِبَنِي سَهُم يُقَالُ لَنَهُ بُندَيُنلُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُريُدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظُمُ تِجَارَتِهِ فَمَرضَ فَأَوْصَنِي إِلَيْهِمَا وَآمَرَهُمَا أَنُ يُبَلِّغًا مَا تَرَكَ آهُلُهُ قَالَ تَمِيتُمْ فَلَمَّا مَاتَ آخَذُنَا ذلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِٱلْفِ دِرُهَم ثُمَّ اقْتَسَمُنَاهُ آنَا وَعَدِيٌّ بُنُ بَدَّاءَ فَلَمَّاآتَيُنَا اللي آهُلِه دَفَعُنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُوا الْجَامَ فَسَأَلُونَا عَنُهُ فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هذَا وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ قَالَ تَـمِيْـمٌ فَلَمَّا اَسُلَمُتُ بَعُدَ قُدُوْمِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ تَأَثَّمْتُ مَنْ ذَلِكَ فَآتَيْتُ أَهُلَهُ فَأَخْبَوْتُهُمُ الْنَحْبُرَوَ اَدَّيْتُ الَّيْهِمُ خَمْسَ مائةِ دِرُهُم وَ آحُبَرُتُهُمُ الَّ عِنْد صاحِبي مِثْلَهَا فَأَتُوانِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَسَالِهُمُ الْبِيَّنَةِ فِلْمُ يحدُوا ا فأَمْرَهُمْ أَنْ يُسُتَحُلِفُونُهُ بِمَا يَعْظِمُ بِهِ عَلَى اهُلِ دَيْبِهِ فَحَلَفَ قَانُولَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا شَهادةٌ نَيُنكُمْ إذًا حَضَر احَدَكُمُ اللَّمِوْتُ الَّي قَوْلِه أَوْيِحَافُوْا أَنَّ

آ دمیول کا ثواب دیاجائے گا۔عبدالقد بن مبارک کہتے ہیں کہ عقبہ
کے علاوہ دوسرے رادی بیالف ظ بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام م نے عرض کیا یارسول القد علق ہے ہم میں سے پچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں سے بچاس کے برابر ۔ آپ نے فرمایا ہم میں سے۔بیعدیہ حسن خریب ہے۔

١٩٨١: حضرت ابن عباس سيدروايت بيكميم واري اس آيت "نِياآيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُواشَهَادَةُ بَيْنِكُمُ... الْآبِرُ (اسايمان والوجبكة مين بي كسى كوموت آينيجانو وصيت كوفت تمهارك درمین تم میں سے دومعتر آ دی گواہ ہونے جائیس یا تمہارے سوا دوگواه اور بهوب امائده: آیت ۱۰۶) کے متعلق کہتے ہیں که اس سے میر ہے اور عدی بن بداء کے علاوہ وہ سب لوگ بری ہو گئے ۔ يددونول سلام لائے سے يملے نصرانی تعے اورشام آتے جاتے رية تقراكيم اتبده دونول تجارت كيليكشام محكة توبؤهم مولى بدیل بن الی مریم اسکے یاس تجارت کی غرض سے آیا۔اس کے باس جاندى كاليك جام تعاده جابتاته كديه بياله بادش وكى خدمت میں پیش کرے وہ اسکے مال میں بڑی چیز تھی۔ پھروہ بیار ہوگیا اوراس نے ان دونوں کو وصیت کی اور کہا کہاس نے جو کھے چھوڑا اسے اس کے مالکوں تک پہنچ ویں تمیم کہتے ہیں جب وہ مرکمیا توہم نے وہ بیالدایک بزار درہم میں چے والا اورقم دونوں نے آپس میں تقسیم کرلی۔ان کے گھر پہنچ کرہم نے وہ ساون ان کے حوے کردیا۔ آئبیں پیالہ نہ ملائوانہوں نے ہم سے اسکے متعلق یو چھا۔ہم نے جواب دیا کہاس نے یہی کھے چھوڑ اتھا اور ہمیں ان چیزوں کے ملاوہ کوئی چیز نہیں دی تمیم کہتے ہیں کہ نبی آگرم عیف كدينطيب تشريف لافيرجب من اسلام لاياتومس فاس میناه کا از اله چابااوراس غلام کے مامکوں کے گھر گیا: انہیں ساری بات برنی اور آئیس پانچ سودرهم دےدیے نیز بیکھی بتایا کا تن ہی قم میرے ساتھی کے پاس بھی ہے۔ وہ لوگ عدی کو لے کر نبی كرم عَفِيلَةً كى خدمت ميں حاضر موت تو آب يُ نان سے گواہ

تُوذَايَمَانٌ بَعَدَ أَيْمَانِهِمْ فَقَامَ عَمُوُو بَنُ الْعَاصِ وَرَجُلُ الْحَرُ فَحَلَفَا فَنُوْعَتِ الْمَحْمُسُ مِائَةٍ دِرَهَم مِنْ عَدِي بَنِ الْحَمْسُ مِائَةِ دِرَهَم مِنْ عَدِي بَنِ بَدُآءِ هِلَا النَّصُو الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بُنُ السَّاوَةُ بِصَحِيْحِ وَابُوا النَّصُو الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بُنُ السَّالِبِ الْكَلْبِيُ الْسَحَاقَ هَلَا الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمَحَدِيثِ وَهُوَ الْمَحْدُ بُنُ السَّالِبِ الْكَلْبِيُ الْعَلْمِ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ الْمَحَمَّدُ بُنُ السَّالِبِ الْكَلْبِي مُحَمَّدُ بُنُ السَّالِ الْكَلْبِي وَهُوَ مَاحِبُ التَّفُو وَ الْمَعْقِ وَالْمَعْقِ الْمَعْقِ وَالْمَعْقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَن عَبَاسِ هَى عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَنْ الْمَن عَبَالِ هَالْمَعْقِ وَالْمَاعِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى ا

٩٨٠: حَدُّنَ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ الْبَنِ آبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ الْسَمِلِكِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْسَمَلِكِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْسَمَلِكِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْسَمَلِكِ بَنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَحَرَجَ رَجُلًّ مِنْ السَّهِ مِعَ تَعِيْمِ الْلَّارِيِّ وَ عَدِي بُنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُسَلِمٌ فَلَمَّ اللهُ عَلَى اللَّهُ مُسَلِمٌ فَلَمُ وَا جَامًا مِنْ لِطَيْةِ مُسَلِمٌ فَلَمُ وَا جَامًا مِنْ لِطَيْةٍ مُسَلِمٌ فَلَمُ وَا جَامًا مِنْ لِطَيْةِ مُسَلِمٌ فَلَمُ وَا جَامًا مِنْ اللَّهُ مُسَلِمٌ فَلَمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ شَهَادَ تِهِمَا وَإِنَّ النَّهُ وَلَى اللَّهُ لِسَلِمُ وَعَدِي فَقَامَ رَجُلاَنَ مِنْ الْوَلِيَاءِ السَّهَ مِنَ قَالَ اللهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ شَهَادَ تِهِمَا وَإِنَّ الْمَامَ الْمَالِمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

٩٨٣: حَدَّثَنَاالُحَسَنُ بُنُ قَزَعَةَ الْبَصَرِيُّ نَا سُفْيَانُ بُنُ

طلب کے جوکدان کے پائیس تھے۔ پھرآ پ نے انہیں تھم دیا

کہ عدی ہے اس کے دین کی عظیم ترین چیز کی سم لیں۔ اس نے فشم کھالی اور پھر ہیآ یت نازل ہو کیں۔ '' یک انٹیف الگذیک نشم کھالی اور پھر ہیآ یت نازل ہو کیں۔ '' یک انٹیف الگذیک نشم کھائی اور آگئی ہے۔ ۔ الآیہ ' چنا نچ عمر وہن عاص اور آیک خص محموثا ہے تو عدی ہن بدا ہے ہو گالے بدیل کے پاس تھا اور عدی محموثا ہے تو عدی ہن بدا ہے ہے اپنی سودر جم چین لئے گئے۔ ہی حدیث غریب ہے اور آگلی سندھی خہیں۔ چھر بن آئی سے نقل کرنے والے داوی ایونظر کانام چھر بن سائب کلبی ہے۔ اہل علم کرنے والے داوی ایونظر کانام چھر بن سائب کلبی ہے۔ اہل علم نے ان سے اجادیث نقل کرنا ترک کردیا ہے۔ یہ صاحب تقسیر ہے۔ یہ س (امام ترفدگ ) نے امام بخاری ہے۔ یہ صاحب تقسیر کی کئیت ایونظر ہے۔ ہم سالم بن افی نظر کی ام حائی کے مؤی ابو کی حدیث نیس جانے۔ یہ حدیث حضرت ابن کی کئیت ابونظر ہے۔ کان سے مول کوئی حدیث نیس جانے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس سند کے علاوہ مختر طور پر منقول ہے۔

۱۹۸۶: حضرت این عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بوسیم کا ایک شخص تمیم واری اورعدی بن بداء کے ساتھ لکلا اورایی عبد مرکیا جبال کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ دونوں اس کا متر وکہ مال لے کرآئے تواس میں ہے سونے کے جڑاؤ والا چاندی کا بیالہ غائب پایا حمیا۔ پھر نبی اکرم علی ہے نہیم اور عدی کوشم دی۔ پھر تھوڑی مدت بعدوہ بیالہ مکہ میں پایا حمیا اور عدی کوشم دی۔ پھر تھوڑی مدت بعدوہ بیالہ مکہ میں پایا اور ان سے بوچھا حمیاتو انہوں نے کہا کہ ہم نے عدی اور تیم ہے خریدا ہے۔ پھر بدیل مہی کے وارثوں میں سے دوفوں کھڑ نے ہوئے اور تم کھا کر کہا کہ ہماری گوائی ان دوفوں کی گوائی من سے دونوں کی گوائی من ہے اور سے کہ جام (بیالہ) ان دونوں کی گوائی سے زیادہ تی ہے اور سے کہ جام (بیالہ) ان ان کی کے متلق نازل ہوئی۔ '' بھا آئیہ اللّٰ ذِیْنَ اَمَنُو اَلْسَهَادَةُ مُنْ ہُوں کے حدیث خریب ہے۔ اور ایمن ابی ایک کے دورائی ابی کی حدیث ہے۔ اورائی ابی کی حدیث ہے۔ دورائی اللّٰہ کی حدیث ہے۔ دورائی اللّٰہ کی حدیث ہے۔

٩٨٣: حضرت عمار بن باسرٌ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ

نے فرہ یا کہ آسان سے الیا دستر خوان نازل کیا گیا جس میں روئی اورگوشت تھ پھر نہیں تھم دیا گیا کہ س میں خیانت نہ کریں اور کل کیلئے نہ رکھیں سیکن ان لوگول نے خیانت بھی کی اور دوسرے دن کیلئے جمع بھی کیا۔ چنانچان کے چہرے من کر کے بندرول اور خزریرول کی صور تیں بنا دی گئیں۔اس حدیث کو ایوی صم اور کی راوی سعید بن انی عروبہ سے وہ فلاس ایوی صم اور کی راوی سعید بن انی عروبہ سے وہ فلاس سے اور دہ ممارسے موقو فانقل کرتے ہیں۔ہم اس حدیث کوشن

أنُوَاتُ تَفُسِيُرِ الْقُرُان

۱۹۸۳: حمید بن مسعد ہ بھی بیر حدیث سفیان بن حبیب سے اور وہ سعید بن الی عروبہ سے اس کی مانند عل کرتے ہیں۔لیکن بیم مرفوع حدیث کی کوئی اصل نہیں جانے اور بیصن بن قزعہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

بن قزیدگی سند کےعلاوہ نہیں جانتے۔

946: حضرت الوبريرة سے روایت ہے کہ اللہ تعالی علیہ اسلام کو (قیامت کے دن) انکی دیل سکھا کیں گے۔ چن نچاللہ تعالی نے اس قول میں اس کی تعلیم دی ہے کہ " وَإِذْقَالَ بَا الله عِیلَی نے الله قول میں اس کی تعلیم دی ہے کہ " وَإِذْقَالَ بَا الله عِیلَی نہا کہ نہ الله فرائے میا ایک میں میں میں کو جی خدا تو نے وگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا جھے اور میری ماں کو جی خدا (مبعود) بنالو۔) حضرت الو بریرة نی اکرم الله ہے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس کا جواب اس طرح سکھایا

"سُنَحُ انْکَ مَایَکُوُنَ ..... الآیه" (وه عرض کرے گاتو پاک ہے، جھے لاکن ٹیس کہ ایسی بات کہوں کہ جس کا جھے جی ٹیس اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ جو میرے ول میں ہے تو جانن ہے اور جو تیرے ول میں ہے وہ میں ٹیس جانتا۔ بے شک تو بی چیسی ہوئی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہاتوں کو جاند ہے ۔ (المائدہ آیت الله)

 حَبِيسُ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَاذَةً عَنُ خِلاَسِ بُن عَمُرُو عَنُ عَمَّادِ بُنِ يَاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أُنُولُتِ الْمَالِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُيُزًا وَلَحْمَا وَسَلَّمَ أُنُولُتِ الْمَالِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُيُزًا وَلَحْمَا وَالْمَارُوا اللّهَ يَحُولُوا لِغَهِ فَمُ سِحُوا قِوْدَةً وَحَنَاذِ يُوهِذَا وَالْحَدِيُثُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ وَاحْدِيثُ رَوَاهُ ابُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَحِدِيثُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمَعْدُ اللّهُ عَنْ عَمَّادٍ مَوْقُوفًا إِللّهُ عَنْ عَمَّادٍ مَوْقُوفًا وَلا نَعُولُهُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ وَلا نَعُولُهُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ وَلا نَعُولُهُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ وَلَا لَعُولُوا اللّهُ عَنْ عَمَّادٍ مَوْقُوفًا وَلا نَعُوفَهُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اللّهُ عَنْ حَدِيثُ الْحَمَدُ وَاحِدُ وَلَهُ يَوْفَعُهُ وَهَذَا اللّهُ لَا مُن حَدِيثِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ حَدِيثُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللل

900: حَدَّثَ البُنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفُيَانُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيُسَارٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَلَقَّى عِيْسنى حُجَّتَ لَا فَلَقَّالُهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَإِذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى ابُنَ مَرْيَهُ أَاثُتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ و فِي وَاُمِّيَ اللَّهِيْنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقًاهُ اللَّهُ سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنُ آتُولُ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ اللَّهُ سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي آنُ آقُولُ مَالَيْسَ لِي بِحَقِ اللَّهَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثٌ.

9AY: حُدَّنَناقَتَيْبةٌ مَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنُ حُنِيَ عَنُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنُ حُنِيَ عَنُ ابْئ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ وَ قَالَ اجرُ سُؤرَةٍ انْوَلَة الْمَائِذَة وَالْفَتْحِ هَذَا حَدِيْتُ حسس غريث وَقَدُرُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ قَالَ اجرُ سُؤرَةِ انْوَلَة اللهِ وَالْفَتُحُ.

کی اور کی این کی شرک کے سلط میں جا رسائل بیان ہوئے (۱) تح بیان و مضمون بیان کے گئے ہیں نفی شرک فعلی اور نفی شرک نفی اور نفی شرک کے سلط میں جا رسائل بیان ہوئے (۱) تح بیات غیر الله یعنی غیر الله تقرب کی خاطر بھی جانور وں کو اپنے اور ہرام تر اروینا (۲) تح بیات الله یعنی جو چیز ہیں الله جارک و تعالی نے بندہ پر ترام کی ہیں (۳) غیر الله کی نذر و نیاز (۳) الله اتعالی کے نذر و نیاز ہیں ۔ سورہ کے درمیان میں نبی کریم علیات کو تھا ہے کہ آپ حق کے مطابق فیلے کریں یعنی قرآنی تعالی کی نذر و نیاز ہیں۔ سورہ کے درمیان میں نبی کریم علیات کو تعالی کے میاب اسلام پر تو رات اور ان اور اس کے مطابق اپنے است اور و تعالی کے اس میاب کے اس میاب کے مطابق اپنے اور اس کے مطابق اپنے میں اور اس کے مطابق اپنے میں موجود کے تعلی اسلام کی تعدیل کریں اور اس کے مطابق اپنے میں موجود کی تعدیل میں اور اس کے مطابق اپنے میں موجود کی اسرائیل میں اور اس کے مطابق اپنے میں اسلام کی نبیرہ کو گئی میں اسلام کی تعدیل کے دوت سے بھی شعر سے پرد کیا گیا تھا اس میں بہت کو تا ہی کہ میں کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیم السلام کی تعدیل کے است میں مہت کو تا ہی کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیم السلام کی تعدیل کے است میں میں ہوئے ۔ است مجدیل کا خاص طور پرد کیا گیا تھا اس میں دیتے تھا اور بھی علی السلام کی تعدید روامشکل کشا مائے کیا گیا ہی جس کی وجہ سے انبیاء علیم کا دان اور کا رساز حاجت روامشکل کشا مائے کیا گیا ہے کیونکہ نصار کی ان کو تیب دان اور کا رساز حاجت روامشکل کشا مائے تھا اور ابھی علیہ السلام کی دیت سے انبیاء علیہ کیا کہ امر بالمعروف اور ابو تھیں کی نئی فرمائی اور قیامت کے دن اس معاملہ پر التہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کی فعد سے تھا اس کے دھرت عیسی علیہ السلام کا فرائوں کو نام کی اور دھرت میں علیہ کیا گیا فرم کی وقت کے اس کی کو خورت عیسی علیہ السلام کی فعد سے تھا اس کے دھرت عیسی علیہ السلام کی فعد سے علیہ کی کی فرم کی کو خورت عیسی علیہ السلام کی فعد سے میسی کی کو خورت عیسی علیہ السلام کی فعد سے میسی کی کو خورت عیسی علیہ السلام کی فعد کی تو تھا کہ کو دورت عیسی علیہ السلام کی فعد کی تعد کی کو دورت کی کو دیتے تھا اس کے دھرت عیسی علیہ السلام کی خورت عیسی علیہ السلام کی خورت عیسی کی کو دورت کی کو دورت کی میں کو دی کو دورت کی کو دورت کی کو دیتے کیا گیا گیا گیا گیا کہ کو دورت کی

وَمِنُ سُورَةِ الْاَنْعَامِ

مَعُدُ عَدُ الْمَعَا اَبُو كُرَيُبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ عَنُ سَعُهَانَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ نَا جِيَةَ بُنِ كَعُبِ عَنُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُكِذِبُ لِمَا جِئْتَ بِهِ فَالْوَلَ اللَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِيْنَ بِأَياتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِيْنَ بِأَياتِ اللَّهُ اللَّهُ مَحْدَدُونَ .

٩٨٨: حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُوْدٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُ لِدِي عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ نَاجِيَةَ آنَّ آبَا جَهُ لِ قَالَ لِلِنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَوَ نَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُو فِيْهِ عَنْ عَلِيّ وَهَذَا آصَحُّ.

9 ٩ ٩ : حَـدَّ لَـنَاابُنُ اَبِي عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُسَارِ سَسِمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ

تفييرسور ؤانعام

عمرے عفرت علی سے روایت ہے کہ ابوجہل نے نبی اکرم علی ہے کہ انہ جم آپ گوئیں جھٹلاتے بلکہ ہم تواسے جھٹلاتے بلکہ ہم تواسے جھٹلاتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ پس اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر ، تی '' فیانگھ کم کا گیگڈ بُوُ نکک ، ، الآنی' اسووہ تھے نہیں جھٹلاتے بلکہ بیظالم اللہ کی آیات کا اٹکارکرتے ہیں)۔ (الانعام آیت: ۳۳)

948: آخل بن منصور بھی عبدالرحمٰن بن مبدی سے وہ سفیان سے دہ ابو جہل نے نبی دہ ابوجہل نے نبی دہ کہ ابوجہل نے نبی اکرم علیہ سے کہا اور اس کی ما نند حدیث بیان کی۔اس حدیث کی سندیں حضرت علی کا ذکر نہیں۔ بیروایت زیادہ صحیح ہے۔

۹۸۹: حضرت جابر بن عبدالله ولل عني كد جب بي آيت نازل مولى " قُلُ هُوَ الْقَادِرُ .... " ( كهدوه ال برقادر ب

الاية قُلُ هُو الْقَادِرُ عَلَى اَنُ يَنْعَتَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِنُ فَوَقِكُمُ اللّهِ فَوَقِكُمُ اللّهُ فَوَقِكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُودُ بُوجُهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتُ اَوْيَلْبِسَكُمُ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَانِ اَهُونُ اَوْ هَاتَانِ اَيْسَرُهِذَا حَدِيثَ عَسَنٌ صَحِيبُةً.

• 9 9: حَدَّقَنَاالُحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ اَبِي مَرْيَمَ الْعَسَانِيَ عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاص عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاص عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَذَابًا فِي النَّهِ عَلَى اَنُ يَبْعَث عَنَيْكُمُ عَذَابًا مِن قَدِه اللَّهُ عَنْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَوْمِن تَحْتِ اَرْجُلِكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَدَابًا عَدُه هَذَا اللَّه عَدْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمُ يَأْتِ تَاوِيلُهَا بَعُدُ هَذَا عَذَا اللَّه عَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

ا 99: حَدَّقَنَاعَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ لَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَى مِنْ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَى مَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ اللّهِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ اللّهِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ اللّهِ مَنَّ اللّهِ فَاللّهِ مَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَايُّنَا الاَ وَلَكَ عَلَى المُسُلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ وَأَيُّنَا الاَ فَلِكَ عَلَى المُسُلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ وَأَيُّنَا الاَ يَطُلِمُ مَنَا اللّهِ وَايُّنَا الاَ يَطُلِمُ اللّهِ وَايُنَا الاَ يَطُلُمُ اللّهِ وَايُنَا الاَ يَسُمَ عَلَيْهُ إِللّهِ يَابُنَى لاَ تُشُوكُ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لَا تُشْوِكُ بِاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ ال

99 : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنَ مَيْعِ نَا اِسْحَاقَ بُنُ يُوسُفَ الْاَزُرَقَ نَسَا دَاؤُد بُسنُ الِئَ هِنْدِ عَنِ الشّعُبِي عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ يَااَبَا عَلْمَ اللّهُ مَنُ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدُ اَعْظَمَ اللّهِ مَنُ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّهُ فَقَدُ اللّهِ مَنُ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّهُ فَقَدُ

کیتم پرعذاب اوپرسے بھیج یا تہہارے پاول کے نیچے سے۔
الانعام۔آیت ۲۵) تو نبی اکرم علی نے نے فرمایہ: الی میں تیری
پناہ چا ہتا ہوں۔ پھر بیالفاظ نازل ہوئ 'اوُیکلِسٹ کھئے۔۔۔ '(یا
تہہیں فرقے کر کے نگرادے اورایک کودوسرے کی لڑائی کا مزہ
چھکادے۔) تب رسوں اللہ علی نے فرمایا بیدونوں پچھمعمولی
اورا آسان ہیں۔راوی کوشک ہے کہ اُھوَن ''فرمایا، یا اُیسٹ و بیصدیث حسن میں ہے۔

990: حضرت سعد بن افي وقاض رضى الله عنه نبى اكرم صلى المتعطيه والمراسلة عنه نبى اكرم صلى المتعطيه والم حاس آيت " فحل هُوَ الْقَادِرُ ... " كَانْسِير نقل كرتے بين كه آپ صلى الله عليه وسلم في فر مايا: جان لوبيه عذاب البحى تك آيا نهين ربلك آف والا ہے۔ بيد حديث حديث حسن فريب ہے۔

199: حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب 'آلگیڈین اھنوا وکئم
یہ بیٹ اسلام الآی ' (جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے
ایمان میں شرک نہیں طایا ، اس انہیں کیلئے ہے اور وہی راہ راست
پر ہیں ۔ الا نعام: ۸۱) نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر شاق
کزرا می بہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہم میں سے
کون ایب ہے جوابی اوپرظم نہیں کرتا ۔ آپ نے فرمایا اس سے
بیظم مراذبیں بلکہ اس سے مرادشرک ہے ۔ کیا تم نے لقمان کی
این جینے کو فیحت نہیں تن کہ ''اے بینے اللہ کی اتھ کی کوشر کی
نظم مراذبیں بلکہ اس سے مرادشرک ہے ۔ کیا تم نے لقمان کی
این جینے کو فیحت نہیں تن کہ ''اے بینے اللہ کی تھی کوشر کے
بینے اللہ کی اس کے کہ شرک خطیم ہے ' ۔ یہ حدیث حسن سیحے ہے۔
بینے اتھا کہ انہوں نے قر میا اے ابوء کش ' تین با تیں ایک ہیں کہ
بینے اتھا کہ انہوں نے قر میا اے ابوء کش ' تین با تیں ایک ہیں کہ
بینے اتھا کہ انہوں نے قر میا اسے بھی کی اس نے اللہ پر جھوٹ
باندھا ۔ اگر کوئی شخص سے کہ کہ مجمد (علیہ کے) نے (شب معران
میں) اللہ تعالی کود بکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ اللہ
میں) اللہ تعالی کود بکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ اللہ
میں) اللہ تعالی کود بکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ اللہ
میں) اللہ تعالی کود بکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ اللہ میں

ٱعُظَمَ الْفِرُيَةَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ لاَ تُدُرِكُهُ الْاَبُصَـارُوَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْمُحْبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَوِٱنَّ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّا وَحُيًّا ٱوُمِنْ وَزَاءِ حِجَابِ وَكُنتُ مُتَّكِنًا فَجَلَسُتُ فَقُلُتُ يَاأُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْسَظِوِيُنِينُ وَلاَ تُعُجِلِيُنِي ٱلْيُسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ رَاهُ نَدُلَةً أُخُورَى وَلَطَهُزَاهُ بِسَالُافُقِ الْمُبِيئِنِ قَالَتُ الَّا وَاللَّهِ اَوَّلُ مَنُ سَأَلَ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلَا قَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ جِبْرَائِيْلُ مَا رَآيَتُهُ فِي الصُّورَةِ الَّقِيئُ خُلِقَ فِينَهَا غَيْرَهَا تَهُنِ الْمَرَّتَيْنِ رَآيَتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عُظُمُ خَلْقِهِ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ زَحْمَ اَنَّ مُسَحَمَّدٌ اكْتَتَمَ شَيْقًا مِمًّا ٱنْزَلَ اللَّهُ لَقَلَّدُ اَعْطَهُمَ الْهِرْبَةِ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ يَا ۚ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَـ ٱلنَّـٰزِلَ اِلَيُكَ مِنْ رَّبِّكَ وَمَنْ زَعَمَ ٱلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَيدٍ فَلَقَدُ ٱعْسَظَمُ الْفِرُيَةَ عَلَىُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ هَٰذَا حَدِينك حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَسْرُوقٌ بُنُ ٱلْآجُدَع يُكُنى أبًا عَالِشَةً.

تعالى فرمات مين كا تُسلُوكُ ألابُصَادُ ... الآية ـ (اب آئكھيں نہيں ديكيستيں اوروہ آئكھوں كوديكيسكتا ہے اوروہ نہايت باريك بين خروارب\_الانعام\_١٠١٠) پيرفرماتاب ومَاكان لِبَشْسِ ...الآية (يعنى كوئى بشراس (يعنى الله تعالى) سے وى ك ذریع یا پردے کے بیچے، ی سے بات کرسکتا ہے )۔ راوی کہتے ہیں کہ میں تکبیدگائے بیٹھا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا ادر عرض کیا اےام المؤمنين مجھےمہلت ديجے اورجلدي نديجے كيا القد تعالى في ي سى فرايا ولَقَدُ وَاهُ نَزْلَةً أُخُوبى "\_(اوراس\_فاس والكوايك باراوريمى ويكماسي النجم ١٢) يُعرقر مايا: " وَلَفَدُو الله بِسألًا فَي المُمْيِنُ "(اوربيكان الهول (لين محر عظا الله ) في است آسان ك كنارے ير واضح ديكھا\_) حضرت عائشة فرمايا:اللدى فتم میں نےسب سے پہلے ہی اکرم علی سے اسکے متعلق دریافت كياتوآب فرماياوه جيرائيل تصدين في أميس ان كاصل صورت میں دومر تبدد یکھا ہے۔ میں نے دیکھا کدان کےجسم نے آسان وزمین کےدرمیان بوری جگر و گیرنیا ہے(٢) اورجس نے سوجا كرمحر (ملك ) في التدكى نازل كى مونى چيز نيس سے كوكى چيز چھیالی اس نے بھی اللہ برجھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالی فرمات

ہے۔ " یَا اَیْف السرَّ سُولُ بَلِغُ ... الآیہ" . (اےرسول جوآپ کے رب نے آپ پرنازل کیا ہے اسے پورا کہ بنچاد ہے۔)
(۳) اور جس نے کہا کہ محر (علیقہ ) کل کے متعلق جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جموٹ با ندھا اس لیے کہا للہ ندتالی فرما تا ہے۔ "لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماؤ اَتِ .. الآیہ "(اللہ تعالی کے علاقہ ذیان میں کوئی عم نیس جانتا) سے حدیث سیجے ہے اور مسروق بن اجدع کی کنیت الوعائشہے۔

99 : حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْبَصْرِیُ الْحَرَشِیُ نَا وَيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّائِیُ نَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنُ سَعِیدِ بُنِ جَبَیْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَی نَاسٌ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا یَارَسُولَ اللَّهِ أَ نَاكُلُ مَنا نَفَقُتُلُ وَلاَ نَاكُمُ مَا يَقْتُلُ اللَّهُ فَانُزَلَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ تُکْتُمُ مِا یَاتِهِ مُؤْمِنِیْنَ إِلَی قَوْلِهِ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ تُکْتُمُ مِا یَاتِهِ مُؤْمِنِیْنَ إِلَی قَوْلِهِ مِمَّا ذُکِرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ تُکْتُمُ مِا یَاتِهِ مُؤْمِنِیْنَ إِلَی قَوْلِهِ مِمَّا ذُکِونَ اللَّهُ اَلَٰ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنْ تَکْمُ لَمُشْرِکُونَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنْ تَکُمُ لَمُشْرِکُونَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ إِنْ تَکْمُ لَمُ شُولُونَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ الْمُشْرِی عُولَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عِلْهُ الْمُعْسُمُ اللَّهُ عَلَیْهِ الْمُعْتَدُمُ لَا عُلَاهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللَّهُ الْمُعْتُمُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ الْمُعْتَدُهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ الْعِلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْ

غَرِيْبٌ وَقَلْرُوىَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَلَا الْوَجُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَيْضًا وَ رَوَاهُ بَعُضُهُمْ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيبُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَده معيد بن جبير اوروه ني اكرم عَلَيْهُ عَمر سلانقل

> ٩٩٣: حَدَّثَنَاالْفَضُلُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَغُدَادِيُّ نَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عُنْ دَاؤُدَ الْآوَدِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرُ إِلَى الصَّحِيْفَةِ الَّتِييُ عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُوَأُهٰؤُلآ ءِ ٱلْآيَاتِ قُلُ تَعَالَوُا آتُلُ مَا حَرَّمَ زَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الى قُولِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

حدیث حسن غریب ہے اور ایک اور سند ہے بھی ابن عباس " ہے منقول ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کوعطاء بن سائب

٩٩٨: حفرت عبدالله فرمات بين كدجها يسي صحيف و يكيف ك خوابش موجس رامحد (عطاقه) كى مهرثبت موقويدا يات ردهاك قُلُ تَعَالَوُ التَّلُ مَاحَرُمَ .... " ( كهدوا وَمِين تَهمين سناوول جو تہارے رب نے تم پرحرام کیا ہے بیکداس کے ساتھ کسی کو شریک ند ہناؤ اور مال باپ کے ساتھ نیکی کر واور تنکوتی کے سبب ے اپنی اولا د کولل نہ کرو ہم تمہیں اور انہیں رزق دینگے اور ب

حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ اور ناحق کسی جان کو آل ند کروجس کا قمل اللہ نے حرام کیا ہے۔ حمہیں بیتھم ویتا ہے۔تا کہتم مجھوج وَاورسوائے کسی بہتر طریقہ کے پتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ یہاں تک کہوہ اپنی جوانی کو پینچے اور ناپ اور تول کو انصاف سے بورا کروے ہم کی کواسکی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب بات کہوتو انصاف سے کہواگر چدرشتہ دار ہی ہو اورامتد کا عبد پورا کرو حمهیں بی محم دیا ہے۔ تا کہتم نصیت حاصل کرواور بیشک یہی میرا سیدها راستہ ہے سواس کا اتباع کرو اوردوسرے راستوں پرمت چلووہ تنہبیں اللہ کی راہ ہے ہٹا۔ دینگے تنہیں اس کا تھم دیا ہے تا کہتم پر ہیز گار ہوجاؤ۔الانعام۔آیت ١٥١١م١١٥١) بيعديث حسن فريب بـ

> ٥ ٩ ٩: حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا أَبِي عَنِ إِبْنِ أَبِي لَيُـلَى عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٱوْيَأْتِيَ بَعْضُ ايَّاتِ رَبِّكَ قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغُرِبِهَا هَذَا حَدِيُكُ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ بَعُضْهُمُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ .

٩٩١: حَدُّثُنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا يَعُلَىٰ بُنُ عُبَيْدِ عَنُ

فُصَيْلِ بُنِ غَزُوانَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوةٌ عَن

. 990: حضرت ابوسعيد خدريٌّ نبي اكرم عَلَيْكُ سِيْ مَلَّلَ كرتِ كوئى نشانى تيرے رب كى الا نعام آيت ١٥١) كى تفير كے بارے میں فر مایا کدان شانیول سے مرادسورج کامخرب سے طلوع مونا ہے۔ بیحدیث غریب ہے۔ بعض حضرات نے سے حدیث مرفوغانقل کی ہے۔

۹۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: تين چيزي تكلفے ك بعد کسی کا ایمان لا تا اس کے لئے فائدہ مندنہیں ہوگا۔ دجال' دابة الارض اور مغرب كى جانب سے سورج كا طلوع

اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ إِذَا خَوَ جُنَ لَمُ يَنُفَعُ نَفُسًا إِيْسَمَانُهَا لُمُ تَكُنُ امَسَتُ مِنَ قَبُلُ ٱكْايَةَ الدَّجَّالُ وَ الدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَّغُرِبِهَا أَوْمِنَ المُمغُوب هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

بیحدیث حسن سیح ہے۔

٩ ٩ . حَدَّثَنَااتُنُ ابِي عُمَر نَا سُفُيانُ.عَنُ اَبِي الرَّنَادِ عَنِ ٱلْاَعْرَجِ عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ إِذَا هَـمَّ عَبُدِي بِحَسَنَةٍ فَاكُتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَالَهُ بِعَشُرِ آمُثَالِهَا وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّتَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوْهَا فَإِنُ عَسِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تُرَكَّهَا وَرُبُّهَا قَالَ فَإِنْ لَّمْ يَعْمَلُ بِهَافَا كُتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَوَأَمَنُ جَاءَ بسائسخسنة فلسة عَشْرُامُفالِهَا هذا خدِيثٌ حَسَنٌ برين إلى يَكَالَكُ وهِم آبِ لَيْ يَدِيرٌ مِنْ مَاء ضجيخ.

992 حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علاق نے فرمایا:الله تعالی فرماتے ہیں اورا تکی بات سچی ہے کہ جب میرابندہ کسی نیکی کاارادہ کرے تو اسکے بیے ایک نیکی لکھے دو پھراگروہ اس یم کم کرے تو اس کے برابر دس حمن نیکیاں لکھ دولیکن اگر کسی برائی كاراده كرے تواسے اس وقت تك ندكھوجيتك وه برائي ندكرے اور پھر آبیہ ہی برائی کھواور اگر وہ اس برائی کو چھوڑ دے یا مجھی آپ نے فرمایا کہ اس برائی رعمل نہر ہواس کے لیے اس کے بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشُو أَمْفَالِهَا " (جِوُولَى ايك يُكَ كركاس كے يےدل كنا جر ہے اورجو بدى كرے كاسواسے اى كے برابر سزادی جائے گی اوران برظلم نہ کیا جائے گا۔الانعام: آیت ۱۲۰) بیمدیث سن سیح ہے۔

حُشُلا الله الله على وقد الشعام: ورة انعام كر بعى دو هے بين ابتداء ہے لے كر ركوع فمراما آیت .... تک شرک فی الضرف کی نفی کابیان ہے اور مشرکین کے شبہات کارد، طریق تبلیغ اور سلسلما نکار وجو ومشرکین کابیان ہے دوسرے جصے میں شرک فعل کی تبین شقول کا ذکر ہے(۱) تحریمات غیرالقدیعنی جن ج نوروں کوتم نے غیرالقد کی خاطر نامز دکررکھا ہے مثلاً س ئبر، محیرہ ، وصیلہ ، حام بیرچا وقتم کے جانو روں کوان کے عقیدے کے مطابق کوئی بندہ نہیں کھا سکتا تھااس سورۃ میں فرمایا گیا که بیحرمت ختم کرو، وران کوخالص الله تعالی کا نام لے کرذ نج کرواور کھا وُ (۴) تحریمات الله (محریات البیه) یعنی الله تعالی ک حرام کردہ اشیاء۔ان کا ذکر بھی ہے( ۳ ) غیرامتد کی نذروں کا بیان بھی کیا گیا محرمات البیہ میں ہے(۱) شرک ،تنگ دتی کے سبب اولا دکولل کرنا، بے حیانی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ناحق کسی گفتل نہ کرو، میٹیم کا مال نہ کھاؤ۔ بیسب محرہ ت الہیہ ہیں۔

تفيير سوره اعراف

٩٩٨. حفرت نس فرهات بين كه نبي اكرم علي في آیت بڑھی " فَلُمَّا تَجَلَّى .... اللَّيُّ ( پھرجب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف بھل کی تو اسکوریزہ ریزہ کردیا۔الا۔ عراف. آیت :۱۳۳۱) حماد کہتے ہیں کہ سلیمان نے بیرحدیث بیان کرنے کے بعدایے دائیں ہاتھ کے انکوشھے کی ٹوک وا بنی انگلی برر کھی اور فرمایا بھر بہاڑ بھٹ گیا اور موی علیہ السلام ب ہوش ہوکر گریزے۔ بیاحدیث حسن سیجے غریب ہے۔ہم

وَمِنُ سُوْرَةِ الْأَعْرَافِ

٩٩٨: حَدَّثَفَاعَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ نَا سُلَيْمَانَ مُنُ حَرُبِ لَنا حَمَّادُسُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَرُ آنَس أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُهٰذِهِ الْايَةَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِللَّجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا قَالَ حَمَّادٌ هكَذَاوَامُسَكَ سُلَيُمانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةِ اِصْبَعِهِ الْيُمُسِي قَالَ فَسَاخَ الْبَجَبَلُ وَحَرَّمُوسي صَعِقًا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بُن

أسكمة

٩٩٩: حَدَّلَنَسَاعَبُدُ الُوَهَّابِ الْوَرَّاقُ الْبَغُدَادِيُّ نَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ. • • • ا: حَـدَّثَـَناٱلْاَنُصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكُ بُنُ ٱنَسِ عَسنُ زَيْسِهِ بُسنِ آبِسيُ أَنَيْسَةَ عَنْ عَبُدِ الْحَجِيْدِ بُنَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ جُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنُ هَٰذِهِ الْإِيَّةِ وَاِذْاَخَـٰذَ رَبُّكَ مِنُ بَنِي ادَمَ مِنُ ظُهُوُرِهِمُ ذُرَّيُّتُهُمُ وَاشْهَدَهُنهُ عَلَى ٱلنَّهُسِهِمُ ٱلسُّتُ بِوَبِّكُمُ قَالُوا بَلَى شَهِـدُنَا أَنْ تَـقُـوُلُـوُايَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّا عَنُ هَذَا غَافِلِيْنَ فَـقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا لَقَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ادْمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ بِيَمِيْدِهِ فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقُتُ هَأُولاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَل آهُلِ الْمَجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخُوجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقُتُ طَوُّلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ يَعُمَ لُوْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَارُسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا تحلق العبد لللجنَّة إسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَسَمُونَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعُمَالِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيُدْحِلَهُ اللَّهُ الْمَجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ ٱلْعَبْدُ لِلنَّارِ السَّعُمَلَةُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ حَشِّي يَسْمُونَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهُلِ النَّارِ فَيُدُخِلَّهُ اللُّهُ النَّارَ هلَّا حَدِيثُتُ حَسَنٌ وَمُسْلِمُ بُنُ يَسَارِ لَمُ يَسْمَعُ مِنْ عُمَرَ وَقَدُذَكُ وبِعُضُهُمُ فِي هَذَا ٱلْإِسْنَادِ بَيْنَ مُسُلِمٍ بُنِ يَسَارِ وَبَيْنَ عُمَرَ رَجُلاً.

ا ﴿ حَدَّ ثَنَّا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ لَا أَبُو نُعَيْمٍ نَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً
 سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً

اس حدیث کوصرف حماد بن سلمدگی روایت سے جانے ہیں۔ ٩٩٩ عبدالوهاب وراق بھی بیرجدیث معاذبن معاذ سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ثابت سے وہ انس سے اوروہ نبی اکرم مالیہ علیہ ہے ای کی مانزلقل کرتے ہیں نہیں دیث حسن ہے۔ ١٠٠٠: حفرت مسلم بن بيار جهي من كيت بين كدعمر بن خطاب الم الآبيا (اورجب تيرے رب نے بنی آدم كى پيليموں سے اكل اولادکو تکالا اوران سے ان کی جالوں پر اقرار کرایا کیا میں تمباراربنيس مول -انبول في كهامال هم- بهم اقرار كرت ہیں میمی قیامت کے دن کہنے لگو کہ جمیں تو اسکی خبر نہتھی ۔الا عراف: آیت ۱۷۲) چنانچ حصرت عر فرمایا که پس نے نی اکرم میں اسلام کو پیدا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فر مانے کے بعد اکلی پشت پر اپنا داماں ہاتھ بھیرا اوراس سے ان کی اولا و تکالی چرفر مایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدلوگ ابی کے لیے ممل کریں گے۔ پھر ہاتھ پھیرا اوراولا دنکال کرفر مایا کدائمیں میں نے دوز خ کے لئے پیدا کیا ب بدای کے لیے مل کریں گے۔ چنانچدایک مخص نے عرض كيايارسول الله عَيْنَا آب من فرمايا: الرالله تعالى سى كوجنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تواسے جنت ہی کے اعمال میں لگا دیے ہیں۔ یہاں تک کدووائل جنت ہی کے اعمال پر مرتا ہے اوراسے جنت میں داخل کردیا جاتا ہے اورسی بندے کوجہنم كيلئے پيدا فرماتا ہے تواس سے بھی اس كے مطابق كام ليتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اہل دوزخ ہی عظم پر مرتا ہے اور پھر اسے دوز خ میں داخل کردیا جاتا ہے۔ بیحد بیش حسن ہے اور مسلم بن بیبار کوعمر سے ساع نبیس بعض راوی مسلم اور عمر سے درمیان ایک شخص کا واسطه ذکوکرتے ہیں۔ ١٠٠١: حضرت ابو بريرة سے روايت بكرسول الله علي في

فرمایا.اللهٔ تعالیٰ نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایہ تو ان کی پیٹھ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا حَلَقَ اللّهُ ادَمُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ حَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ وَبِيُصًا مِنْ نُوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ادَمَ فَقَالَ ايُ وَلَيْ اللّهَ فَوْلاَءِ ذُرِيَّتُكَ فَرَاى فَقَالَ ايْ وَلاَيَ فُولاَءِ ذُرِيَّتُكَ فَرَاى رَجُلاَجِنْهُمْ فَاعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَابَيْنَ عَيْنَيهِ فَقَالَ اَى رَجِ رَجُلاَجِنْهُمُ فَاعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَابَيْنَ عَيْنَيهِ فَقَالَ اَى رَجِ مَنْ هُولاَءِ وَلَيْتَ عَيْنَهِ فَقَالَ اَى رَجِ مَنْ هُولاَءِ وَلَيْ مَا يَشَعَ مَنَهُ فَقَالَ اَى رَجِ وَكُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ اللّهُ مَلْكُ الْمُوتِ فَقَالَ اَى رَبِ وَكُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِيّيْنَ سَنّةً قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَمْرُهُ قَالَ الْوَلَمْ يَبُقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَهُ قَالَ الْوَلَمْ يَبُقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُوتِ عَلْمَ الْمُوتِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَحَدِي عَنْ خَيْرِوجُهِ عَنْ النّبِي حَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

المسلام نے اٹکارکردیالبنداان کی اولا دہمی اور بھی اور بھی ہے اور ان کی اولا دہمی بھو لئے گئی۔ پھر آور م علیہ السلام نے خلطی کی لہنداان کی اولا دہمی خلطی کرنے گئی۔ بیرجد یث حسن مجھے ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہر رہ ہی کے حوالے سے نبی اکرم علی ہے سے منقول ہے۔

١٠٠٢: حَدَّقَنَامُ حَمَّدُ بُنُ الْبُعُثَى نَاعَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْحَادَةَ عَنِ عَبُدِ الْوَارِثِ نَا عُمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتُ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتُ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ عَلَيْهِ وَلَدٌ فَقَالَ سَمِيْهِ عَبُدُ الْحَارِثِ وَحَي وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِيْهِ عَبُدُ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ لَا لِكَ مِنْ وَحَي فَسَمَّتُهُ عَبُدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ لَا لِكَ مِنْ وَحَي الشَّيْطَانِ وَامُوهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُرِفُهُ الشَّيْطَانِ وَامُوهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعُرِفُهُ الشَّيْطَانِ وَامُوهُ هَنَ عَبُد الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ قَتَّادَةً وَ وَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ قَتَّادَةً وَ وَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ قَتَّادَةً وَ وَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ قَتَّادَةً وَ وَوَاهُ اللَّي اللَّهُ الْصَمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَهُ يَرْفَعُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُمْ عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ وَلَالَ مِنْ الْمُرَاهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَلْمُ عَنْ عَلَيْ الْمَالَاقِ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَهُ لَا الْمُعَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِيثُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِيثُولُ الْمُعَمِّلُ الْمُعُمُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَالُ وَلَامُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَمِّلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُمْ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

۱۰۰۲: حضرت سمرہ بن جندب نبی اکرم ملک سے افل کرتے ہیں کہ جب مفرت موا حالمہ ہوئیں تو شیطان نے آپ کے میں کہ جب مفرت حوا حالمہ ہوئیں تو شیطان نے آپ کے گرد چکر لگایا۔ان کا کوئی بچرزندہ نبیس رہتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ بیٹے کا نام عبدالحارث رکیس ۔انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھڑ وہ زندہ رہا۔اور شیطان کی طرف سے یہ بات ڈ الی گئی اور اس کا حکم تھے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عمر

بن ابراہیم کی قدوہ ہے روایت سے جانتے ہیں بعض حضرات اس حدیث کو عبد الصمد سے روایت کرتے ہیں لیکن اسکو مرفو بانہیں کرتے۔ 

## وَمِنُ سُورَةِ الاَ نُفَالِ

المناه ا

## تفييرسورة انفال

غنیمت کا می اللہ وررسوں کا ہے۔ سویلڈ ہے ڈرو۔ (الفال آیت ا) پیصدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کوساک بھی مصعب بن سعد ہے روایت کرتے بیں اور اس باب میں حضرت عبدہ ہن صامت کے بھی رویت مذکور ہے۔

١٠٠٨ حدتسامُ حمَدُ نُنُ بِشَارٍ مَا عُمرُ نُنُ بُونُس ١٠٠٨ حفزت ثم بَن خطبٌ فر، تي بين كه بي كرم عَلِيكُمْ

الْيَمَامِيُّ نَا عِكُرَمَةُ بُنُ عَمَّارِ نَا أَبُو زُمَيْلٍ ثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ قَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَبَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشُرِكِيْنَ وَهُمُ اَلُفٌ وَاصْبَحَالِمُهُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وبضُعَةَ عَشُورَجُلاً فَاسْتَقُبُلُ نبتُّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبُلَةَ ثُمَّ مَدَّيَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِـرَبِّهِ ٱللَّهُمِّ ٱنْجِزُلِيُ مَاوَعَدْتَّنِيُ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَلِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ اَهُلِ الْإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِي الْاَرْضِ فَسَمَّا زَالَ يَهْتِفُ بِسَرِّبُهِ مَا دَّايَدَيُهِ مُستَقِّسلَ الْقِبُلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاءُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ فَاتَاهُ آيُوُ يَسْكُمُ فَاخَذَ رِدَاءَ هُ فَٱلْقَاهُ عَلَى مَنْكِيَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَّهُ مِنُ وَرَآلِهُ وَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَا شَدَتُكَ رَبُّكَ فَالُّهُ سَيُنْجِرُلَكَ مَاوَعَـدَكَ ۚ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَب وَتَعَالِي إِذْتَسْتَغِينُؤُنَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ آيِّي مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَآلَائِكَةِ مُرُدِفِيْنَ فَآمَدُهُمُ اللَّهُ بِالْمَلْئِكَةِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُمْرَ الَّا مِنْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّادِ عَنُ أَبِى زُمَيْلٍ وَأَبُو زُمَيْلِ إِسْمُهُ سِمَاكُ الْحَنَفِي قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ هَلَا يَوُمَ بَدُرٍ.

٥٠٥ : حَدَّقَنَاعَهُ لَهُنُ حُمَيْدٍ أَنَا عَبُدُ الرَّازَّاقِ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسِ قَالَ السَّرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسِ قَالَ لَمَّا فَبِرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ابْدِ قِيْلَ لَسَهُ عَلَيْكِ الْعِيْسِرَلُيْسِسَ دُونَهَا شَيىءٌ الْعِيْسِرَلُيْسِسَ دُونَهَا شَيىءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو فِي وَثَاقِهِ الاَيْصَلُحُ وَقَالَ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُو فِي وَثَاقِهِ الاَيْصَلُحُ وَقَالَ لِللَّا لَا الطَّالِفَتَيُسِ وَ قَالَ لِلاَنَّ السَلْسَة وَعَسَدَكَ إحسَدَى الطَّالِفَتَيُسِ وَ قَلْدُ الْعَلَى الْعَلَيْفَيْسُ وَ قَالَ الْعَلَيْدِ وَقَالَ الْعَلَيْكِ وَاللَّالَةَ الْعَلَيْكِ وَقَالَ اللَّالَةِ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ وَعَسَدَكَ إِحْسَدَى اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْسُ وَ قَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٠٠١: حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا ابُنُ نُميْرٍ عَنَ ابْنُ نُميْرٍ عَنَ ابْنُ نُميْرٍ عَنَ السُمَاعِيُلَ بُنِ ابْرَاهِيمَ بُنِ مَهَاجِرٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ يُؤسُفَ

نے کفار کے کشکر کی طرف دیم کوه ایک بزار کی تعدادییں تھے جب كرآ ب كساتھ تين سواور چندآ دى تھے۔ پھرآ ب نے قبله کی طرف منه کیا اور ہاتھ بھیل کراینے رب کو پکارنے لگے الله الله اگر تومسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کروے گا تواس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آ ب اتن دیرتک قبدرخ موکر ہاتھ پھیلائے موے اللد تعالی سے دعا كرت رب كدا بكى جادركندهول سي كركى - چرحفرت ابوبكر السيك اورجا درافعا كركندهون يروال دى چر يحيے سے آپ کولیٹ گئے اورعرض کیا اے اللہ کے نی اپنے رب سے كافى مناجات ہوچكى عنقريب الله تعالى آپ سے كيا جواوعدہ بورا فرمائے گا۔اس پرائندتی لی نے بیآیت نازل فرمائی'' إذ تَسْعَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ .... الْخُ الآبيُّ (جبتم الي رب ع فریاد کررہے تھاس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے بے دریے ایک برار فرشتے بھیج رہا ہول۔ الا نفال : آیت ۹) پھرائندتعالٰ نے اتکی فرشتوں سے مدوک بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف عکر مدین عمار کی ابو زمیل سے روایت سے جانتے ہیں۔ ابوزمیں کا نام ساک حنفی ہے۔ بیغز وہ بدر میں شریک تھے۔

۱۰۰۵: حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علاقہ فردہ بدر سے فارغ ہوئے تو لو گواں نے عرض لیا کہ اب قافے کے علاوہ کوئی قافے کے علاوہ کوئی قافے کے علاوہ کوئی الر نے والا ) نہیں راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابن عماس فرنے جواس وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔عرض کیا کہ یہ صحیح نہیں اسلئے کہ اللہ تعالی نے آپ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فر ، یا تصاوراس نے اپن وعدہ پورا کردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ آپ کا وعدہ فر ، یا تصاوراس نے اپن وعدہ پورا کردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ آپ دو موری فرمایت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ آپ دو موری فرمایت ہیں کہ رسول اللہ علی فیصلے نے فرمایا اللہ علی نے دوامن (وائی فرمایا اللہ علی نے دوامن (وائی

أَنُوَابُ تَفُسِيُو الْقُوُانِ

عَنُ ابِيُ بُرُدَة بُنِ ابِي مُؤسى عَنْ ابِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَىَّ أَمَا نَيُن لِلْمَتِينُ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّ بِهُمُ وَانُتَ فِيهُمُ وَمَاكَانَ اللُّهُ مُعَذِّبِهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفَرُونَ فَادَامَعْيُصُ تَرَكَّتُ فِيهِمُ ٱلْاسْتِغُفَارَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ وَاسْسَعِيْلُ بُنُ إِبْسَرَاهِيْسَمَ بُنُ مُهَاجِرِيْضَعَفَ فِي الُحَدِيُثِ.

٤٠٠ : حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنَّ مَنِيْعِ نَا وَكِيْعٌ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمُ يُسَمِّه عَنْ عُـقُبَةَ بُسْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُهلِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِوَ آعِدُّوْ الْهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ قُـوَّةٍ قَالَ الَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلْتُ مَوَّاتٍ اَلاَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهُتَتُ لَكُمُ الْاَرْضَ وَ سَتُكُفُونَ المُؤْنَةَ يَعُجِزَنَّ أَحَدُ كُمُ أَنْ يَلُهُ وَبِأَسُهُ مِه وَقَدُ رَواى بَعْضُهُمُ هٰذَا الُحَدِيْتَ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ نُحُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَ حَدِيْتُ وَكِيْعِ أَصَحُّ وَصَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ لَمُ يُدُرِكُ عُقُبَةَ بُنَ عَامِرٍ وَأَذْرَكَ ابْنَ غُمُوَ

٨ • • ١ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ أَحْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُـرِو عَنُ زَائِـدَةَ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ ٱبِي صَالِح عَنُ آبِيُ هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَمُ تَسجِلُ الْغَنَائِمُ لِلَاحَدِ سُؤْدِ الرُّءُ وسِ مِنُ قَبْلِكُمُ كَانَتُ تُنُزِلُ نَارُمِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمِشُ فَـمَـنُ يُقُولُ هَذَاالًا اَنُو هُرَيُرَةَ الْأَنَ فَلَمَّاكَانَ يَوُمُ بَدُرٍ وَقَعُوافِي الْغَنَائِمِ قَبُلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمُ فَأَنُولَ اللَّهُ لُولًا كِتَاتٌ مِنُ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا أَحَذُتُمُ عَذَاتٌ عَظِيُمٌ هٰذَا حَدِيُتٌ حسَنٌ صحيُح.

آيات ) اتارير \_(١) " وَمَاكَانِ اللَّهُ . . . يَسُتَغُفرُونَ " تک (اور اللہ ایا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب وے) (۲) اور اللہ انہیں عذاب کرنے والانہیں ہے درآ نحالیکه وه بخشش ما نگتے ہوں۔الانفال،آیت ،۳۳۔) پس جب میں ( دنیا) ہے چلا جاؤں گا تو ان میں استغفار کو قیامت تک کے بیے چھوڑ جاؤں گا۔ بیحدیث غریب ہے اور اسلعیل بن ابراہیم بن مہا جر کوحدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔

١٠٠٤: حضرت عقبه بن عامر فرمات مي كدرسول المدعي ے منبر پر بدآ يت پرهي أو آعِد والهُدمُ مَا اسْتَ طَعْتُمُ مِنْ فُوَّةِ.. اللّه (اوران عالله علي جو كمو سابيانه) توت سے اور ملے ہوئے گھوڑوں سے جمع كرسكو، سوتيارر كھور (الانفال آیت: ۲۰) پر آپ نے تین مرتبفر مایا: جان لوک توت سے مراد تیر چلانا ہے۔ جان لوکہ اللہ تعالی تمہیں زمین پرفتو حات عطا کرے گا۔ پھرتم لوگ محنت ومشقت ہے محفوظ ہو گئے۔لہذا تیرا ندازی میں ستی نہ کرنا۔بعض راوی ہیصدیث اسامه بن زیدے وہ صالح بن کیسان ہے اور وہ عقبہ بن عاہر ف قل كرتے ميں اور بيزياده تيج ہے۔ صالح بن كيان في عقبہ بن عامر وہیں پایا۔البتدا بن عمر کو پایا ہے۔

١٠٠٨: حفرت ابو ہر روہ نبی اکرم علیہ سے تقل کرتے ہیں کہ آ پ فرمایا: تم بے سید کسی انسان کیسے مال ننیمت حلال نہیں کیا گیا۔اس زمانے میں بیدستورتھا کہ آسان سے آگ آتی اورا سے کھاجاتی ۔سیمان اعمش کہتے ہیں کہ ابوہر مریا ہے علاوہ بد بات كون كهدسكتا ب - كونكد غزوة بدر كے موقع يروه لوگ مال نشیمت حلال ہونے سے پہلے ہی اس پرٹوٹ بڑے تصدينا نيدالله عالى فيدآيت نازل فروالى المؤلا كِساب .... غ ظِينم "(أكرنه موتى ايك بات جس كولكه ويكالله يهل عة تم كوينيتاس كي ليني من يراعذاب. (الانفال آيت ۱۸)۔ بیرمدیث حسن سیجے ہے۔

٩ • • ١ : حَـدَّثَـنَاهَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْاعُمَشِ عَنُ عَمُروبُن مُرَّةَ عَنُ اَبِيُ عُبَيْدَةَ بُن عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ وَجِيءَ بِٱلَّا سَارِي قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَقُولُونَ فِيُ هؤُلاءِ الْاسساراي فَلَاكرَفِي الْمَحدِيْثِ قِصَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَنُفَلِقَنَّ اَحَدَّ مِّنْهُمُ إِلَّا بِهِـدَاءٍ ٱوُصَـرُبِ عُـئَقٍ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ ِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا سُهَيْلَ بُنَ بَيْضَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَـذُكُـوُ ٱلإسْلاَمَ قَـالَ فَسَـكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ فَعَا وَٱيُتَنِى فِي يَوُمِ ٱخُوَفَ ٱنُ تَقَعَ عَمَلَيُّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شُهَيُلَ بُنَ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَ نَوَلَ الْقُوانُ بِقَوْلِ عُمَرَ مَا كَانَ لِنَّبِيّ آنُ يَّكُونَ لَهُ اَسُرى حَتَّى يُشُخِنَ فِي الْاَرْضِ إِلَى احِرِ ٱلاَيَاتِ هَـذَا حَـدِيُتُ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ لَمُ يَسْمَعُ مِنُ آبِيِّهِ.

١٠٠٩: حضرت عبداللد بن مسعودٌ فرماتے مبل كه غزوه بدر كے موقع پرقیدیوں کو لایا گیا تو آپ نے صحابہ اے مشورہ کیا کہتم لوگول کی النے متعلق کیارائے ہے؟ پھراس حدیث میں طویل قصہ ذكر كرنے كے بعد فرماتے بيل كد پھر رسول الله فرمايا كمان میں سے کوئی ہمی فدید دیتے بغیر یا گردن دیتے بغیر نیس چھوٹ يك كاحضرت عبدالمدين مسعود في عرض كي يارسوب الله سهيل بن بیناء کے علاوہ کیونکہ میں نے سناہے کہ وہ اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ خاموش رہے۔عبدائلد بن مسعود فرماتے ہیں کہ مین میا شودکواس دن سے زیادہ کسی دن خوف میں بہتلانہیں دیکھ كه فواه مجھ يرآ ان سے پھر برے لگيں۔ يبال تك كرآ بي نے فرمایا مهیل بن بیف و کے علاوہ پھر حضرت عمری رائے کے مطابق قرآن نازل بوا' مَا كَانَ لِنبِي ... الآبيهُ ( بي كُوْمِيس جا بيك اینهار مطحقد بورکو، جب تک خوب خوزیزی نه کرلے ملک میں ہم جا ہے ہواسباب دنیا اور اللہ کے بال جا ہے آخرت اور اللہ زورآ وربي حكمت والا (الانفال: آيت: ١٤) يدهديث سي اورابوعبیدہ بن عبداللہ کاان کے والدے ساع ٹابت نہیں۔

حف الا الصحيف مصور ق الشفال : اس سورة ميں دو صمون بين كے كے بيں پہلامضمون مال غيمت كي تقسيم القد تعالى كي كئي بيں پہلامضمون مال غيمت كي تقسيم القد تعالى كي كئي م كے مطابق كرو۔ دوسرامضموں تو اغين جہاد كے متعلق ہے۔ دراصل اس سورة كے دوجے بيں پہلے جمعے ميں مسلمانوں كے لئے پائج تو انبين جہاد بيں اور دوسرے جمعے بيں دوقانون تمام مسمانوں كے لئے اور پائج تو انبين جہاد بيل مسمانوں كى كاميا بي اور كے اس سورة ميں غزوة بدر كے موقعہ بركفار كے انبي م بدء ناكامي اور شكست اوران كے مقابلہ بيل مسمانوں كى كاميا بي اور فتو حات ہے متعلق مض مين بيں جو مسمانوں كے لئے احسان وانعام اور كفار كے سے عذاب وانقام تھا۔ اور مرز كے مقابلہ بيں مرد سے اللہ على احسان وانعام اور كفار كے سے عذاب وانقام تھا۔ اور مرز كے مقابلہ بيں دو سے جمع كر سكووہ تيارد كو معدب بيہ كہ جہاد كى تيار كہ ہو تے ہونى چاہئے۔ جو يكھ سپا بيانہ قوت اور اسلحداور بيلے ہوئے گھوڑوں ہے جمع كر سكووہ تيارد كو معدب بيہ كہ جہاد كى تيار كہ ہروقت ہونى چاہئے۔

وَمِنُ سُورَةِ النَّوْبَهِ لَا تَعْرِبُهِ النَّوْبِ النَّ

۱۰۱۰: حضرت ابن عباس فر الته بین کدیش نے عثمان بن عفان سے معان کے عفان بن عفان کے عالم انفال (جوکہ مثانی میں سے ہے ) کوسورہ براً قاسے متصل کردیا ہے جوکہ

١٠١٠ حـ قَتْ المُسحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ مَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ
 ومُحمَّدُ بُنُ جَعُفْرِ وَ ابْنُ آبِى عَدِي وَسَهُلُ بُنُ يُوسُفَ
 قَالُوا مَا عَوْفُ بُنُ آبِى جَمِيلُلَهَ فَيْ يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ ثَبِى ابْنُ

ا استانی وسورتم بین جوسکن سے دوسرے درجے پر الیعن چھوٹی ) ہوں ورمٹن ووسورتی جن میں ایک ایک سوآیات ہوں۔ (سترجم)

عبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِعُثُمانِ بُنِ عَفَانَ مَا حَمَلَكُمُ أَنْ عَمَلْتُمُ إِلَى ٱلانُفال وهِي مِن الْمَثَانِيُ وإلى براءَةَ وهِي مِن الُمِئِينَ فَقَرَنُتُمُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُتُبُوْ ابَيْنَهُمَا سَطُرَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَوَ ضَعُتُمُو هَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ مَا حَمْ لَكُمُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يأْتِي عَلَيْهِ الرَّمَالُ وَهُو يُنْزَلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذُوَاتُ الْعَدْدِ فَكَّانَ إِذَا نَزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ دَعَا بَعْمَضَ مَنُ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَوُّلاَءِ ٱلاَيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذُكِّرُ فِيُهَا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا نَوْلَتُ عَلَيْهِ ٱلْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ ٱلْآيَةَ فِي الْسُّورَةِ الَّتِي يُذُكَرُفِيْهَا كَـٰذَا وَكَذَاوَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنُ اَوَائِلَ مَا نَوَلَتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتُ بَـرَاءَ ةُ مِنُ احِرِ الْقُرُانِ وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيُهَةً بقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنُ أَجُل ذَٰلِكَ قَرَئُتُ بَيْنِهُ مَا وَلَهُ أَكْتُبُ بَيْنَهُ مَا صَطُرَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْسَمَٰنِ الرَّحِيْسِمِ وَوَ صَسَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ هٰذَا حَدِيُتَ حَسَنَ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَوْفٍ عَنُ يَزِيْدَ الْفَارِسِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَيَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ هُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنُ آهُلِ الْبَصْرَةِ وَيَزِيْدُ بُنُ آبَانِ الرَّفَاشِيُّ هُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنُ اَهُ لِي الْبُنصُوةِ وَهُوَ اَصَغَرُّمِنُ يَزِيْدَ انْفَارِسِيّ وَيَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ إِنَّمَا يَرُويُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ.

ا أَ اَ اَ اَ حَلَّاثَ غَاالُحَسَنُ بَنُ عَلِي الْحَلَّالُ لَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِي الْحَلَّالُ لَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِي الْحَلَّالُ لَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِي الْجُعْفِي عَنْ زَائِدَةً عَنُ شَبِيب بُنِ غَوْقَدَةً عَنُ شَبِيب بُنِ غَوْقَدَةً عَنُ شَبِيب بُنِ غَوْقَدَةً عَنُ شَبِيب بُنِ غَوْقَدَةً عَنُ شَلَيْ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهَد حَحَّة اللوداع مع رسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَحمد الله وَ اثنى عليه ودكرووعظ ثُمَّ قَالَ اللهُ يَوم احْرَمُ قَالَ فَقَالَ اللهُ يَوم احْرَمُ قالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهِ قَالَ فَقَالَ النَّه عَلَيْه وَلَا اللهِ قَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ قَالَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ قَالَ فَانَ وَمَاءَ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ اللهِ قَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ اللهُ قَالَ فَانَ وَمَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مئين ميں سے ہاوران كے درميان "بهم الله الرحن لرحيم" مجی نہیں لکھی ۔ پھرتم نے نہیں سبع طول میں اکھ دیا ہے اسکی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان في فرمايا رسول الله عظاف يرجب زمانه گزشته اور کنتی کی سورتیں نازل ہوئیں تو جب کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کا تبول میں ہے کسی کو بلاتے اوراہے کہتے کہ بیآ بات اس سورت میں تکھو ،جس میں ایسے ایسے مذکور ہے۔ پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کداسے فلال سورت مين كصور چنانجيه سورة الفال مديي مين شروع ہی کے ایام میں نازل ہوئی اور سورہ براۃ آخری سورتوں میں ے ہاوراسکامضمون اس سےمشابہ ہے۔ چنانچ میں نے مكان كياكه بداك كاحصه باور كجررسول انتصلى التدعليدوسلم نے وفات تک ہمیں اس کے متعلق نہیں بتایا کہ بیاس کا حصہ بالبدايس في ان دونول كوملا ديا اوران كي ورميان "بم التدالرحن الرحيم'' نہيں کھی اوراسی وجہ سے انہيں سمع طوال یں لکھ ہے۔ بیحدیث حسن ہے۔ہم اس حدیث کوصرف عوف کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ یزید فاری سے روایت کوتے ہیں وروہ ابن عبس رضی الله عندے اور یز پرتابعی ہیں اور بصری ہیں۔ نیزیزیدین ابان رقاشی بصری بھی تابعی ہیں اور بزید فاری سے چھوٹے ہیں۔ بزید رقاشی وانس بن م لک رضی امتٰدعنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔

اا ۱۰ ان حطرت عمر وبن احوص فرات بین که میس جمت الودار کے موقع پر نبی اکرم عنوی کی میس تحد قفا ۔ آپ یے الور تعالی کی حمد وہ تا بیان کر نبا کو نسا دن ہے بیان کر رہا ہوں؟ (آپ مسکی حرمت میس تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ (آپ مین مرتبہ مہی سوال کیا) وگوں نے جواب دیا: یارسول ابتد میں سوال کیا) وگوں نے جواب دیا: یارسول ابتد میں سوال کیا) وگوں نے خواب دیا: یارسول ابتد میں سوال کیا کو گوں نے خواب دیا: یارسول ابتد میں سوال کیا کہ کا دن ہے ۔ آپ سے فرمایا: تمہارے خون بہرارے اموال اور تمہاری عز تیں آیک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے آئے کا بیدن تمہارے اس شیر اور اس میسنے ہیں ۔

كُمُ وَامُوالدُّمُ وَاعْرِاصَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرامٌ كَحُرُمَة يَـوُمِـكُــهُ هٰذَا فِي بَلدِكُهُ هٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هٰذَا الا لاَ يُـجُنِيُ جَانِ اِلَّا عَلَى نَفُسِه وَلاَ يَجْنِيُ وَالِلَّهُ عَلَى وَلَدِه وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ الاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ آخُوالْمُسْلِم فَلَهُسَ يَسِحِلُ لِمُسُلِمِ مِّنُ آخِيْهِ شَيَّءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنُ نَـفُسِه ٱلأَوَاِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْ ضُوعٌ لَكُمْ رُءُ وْسُ اَمُوَالِكُمُ لَا تَسَظُّلِمُ وَنَ وَلاَ تُسَظَّلَمُوْنَ غَيُزَ وِبَا الْعَبُّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ الْاوَإِنَّ كُلَّدَم كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَٱوَّلَ دَمِ اَضَعُ مِنُ دَم الْجَاهِلِيَّةِ دَمَ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب كَانَ مُسْتَسرُ صَسَعَسا فِسى بَنِسى لَيُستِ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ الآوَ اسْتَوْصُوْ ابِالْيِسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمُ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَسَانُ فَعَلُنَ فَسَاهُ جُسرُوُهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاصُّوبُوهُنَّ ضَوُّبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنَّ اَطَعُنَكُمُ فَلاَ تَبْغُوْاً عَنَيْهِنَّ سَبِيُلا ٱلاَوَإِنَّ لَكُمْ غَلْى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَ لَنِسَالِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَالِكُمْ فَلاَ يُوطِئُنَ فُسُرُشَكُمُ مَنُ تَكُسرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمُ لِمَنْ تَكُرَهُونَ الاَوْإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمُ انَّ تُحسِنُوا اِلْيُهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ آبُو الْآحُوَصِ عَنَ شَبِيب بُنِ غُرُ قَدَةً.

1 • 1 : حَدَّثَنَاعَبُدُ الُوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَد بُنِ عَبُدِ الْمُوارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَد بُنِ عَبُدِ الْمُوارِثِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ اسُحاقَ عَنُ الْمُوارِثِ عَنُ عَلِي قَالَ سَالُتُ السَّرُ عَنُ عَلَى السَّمَ عَنُ عَلِي قَالَ سَالُتُ رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ يَوْمِ الْحَجِّ الاَّكُورِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحُر.

جان لو کہ مرجرم کرنے والا اپندی فقصان کرتا ہے کوئی باپ یے بینے کے جرم کا اور کوئی بیٹا ہے باپ کے جرم کا فرمد دار تہیں ہے۔ آ گاہ ہوجاؤ کہمسمان مسلمان کا بھائی ہے اور سی مسلمان کیلئے حل شبیل کرایی محائی کی کوئی چیز حلال سمجھے۔ جان لوکہ ز ماند جابلیت کے سب سود باطل میں اور صرف اصل مال ہی حلال ہے۔ نہم ظلم کرواور نہم پڑھلم کیا جائے۔ ہاں البتہ عباس بن عبدالمطلب كاسوداوراصل دونو بمعاف بين \_ پھر جان لوك ر مانہ جاہلیت کا برخون معاف ہے۔ پہلا خون جے ہم معاف كرتي اس كا قصاص نبيس ليت حدث بن عبدالمطلب كاخون ہے۔وہ قبیلہ بنوبید کے پاس رضاعت (دودھ مینے ) کے سے بھیجے گئے متھے کہ انہیں ہزیل نے قتل کرویا تف خبر دارعورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بیتمہارے پاس قیدی ہیں تم انگی کسی چیزی ملكيت نبيل ركهة مكربيكه وه بحيائي كالاتكاب كري توتم . انہیں اسپے بسترول سے امگ کردواور ہکی مار، مار وکہ س ہے ہڈی وغیرہ نہ ٹوشنے یائے۔ پھراگر وہ تنہباری فرما نبرداری کریں تو ان کے خلاف بہانے تلاش نہ کرو۔ جان لوکہ جیسے تمباراتمباری عوروں برحق ہے بی طرح ان کا بھی تم پرحق ہے۔ تمہارا ان پر حق بدہ کدہ ہان لوگوں کوتمہارے ہستروں کے قریب ندآنے دین جنہیں تم پندنہیں کرتے بکدایسے لوگوں کو بھی گھروں میں دافل ہونے کی اجازت نددیں جنہیں تم اچھانہیں بچھتے۔اوران کا تم برحق یہ ہے کدان کے کھانے اور پیننے کی چیزوں میں ہے اچھ سلوک کرو۔ بیصدیث حسن صحیح ہے اورا سے ابوا عوص ، همیب بن فرقدہ سے روایت کرتے ہیں۔

1018: حضرت على رضى القدعنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقد سن القدعدید وسلم سے جج اکبر کے متعلق یو خیصہ کہ یہ س دن ہے تو آپ صلى القدعليه وسلم نے فرمایا نحر ( قربانی ) کے دن یعنی دس ذوالحج کو۔

١٠١٣ حَدَّثَنَا الْسُ الِي عُسَرَنَا سُفَيَالُ عَنَ الِيُ السُخَاقَ عَنِ الْحَجَ الْآكُيْرِ السُخَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَ قال يَوُمُ الْحَجَ الْآكُيْرِ يَوُمُ النَّحُرِهِذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ لِانَّهُ رُوعَ مِنْ عَيْسِرٍ وَجُهِ هِذَا الْحَدِيْتُ عَنْ آبِيلُ السُحَاقَ عَنْ آبِيلُ السُحَاقَ عَنِ الْحَدَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِيلُ السُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي مُوقُولًا وَلاَ نَفْسَمُ اَحَدًا رَفْعَهُ إِلَّا مَا رُويَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ.

٣ ١٠١: حَدَّلَنَسَا لِمُسَدَارٌ نَسَا عَفَّانُ بُنُ مُسَلِمٍ وَعَبُدُ السَّمَ مَدِ قَالاَ نَسَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكِ بَنِ حَرُبٍ عَنُ السَّمَ عَنُ سِمَاكِ بَنِ حَرُبٍ عَنُ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيرَاءَةَ مَعَ آبِي بَكُرٍ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيرَاءَةَ مَعَ آبِي بَكُرٍ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيرَاءَةَ مَعَ آبِي بَكُرٍ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لاَ يَنْبَهِ مِي لَا حَدِينًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهًا فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ هَذَا حَدِينًا حَسَنٌ عَرِيْبٌ مِنَ عَدِينًا وَسُلَمً عَرِيْبٌ مِنَ عَدِينًا وَهُ هَذَا حَدِينًا حَسَنٌ عَرِيْبٌ مِنَ عَدِينٍ انس.

سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ نَا سُفَيَانُ بُنُ الْحُسَيُنِ عَنِ الْسَعْيَدُ بُنُ الْحُسَيُنِ عَنِ الْسَعْيَدُ الْحُسَيُنِ عَنِ الْسَعْيَدُ الْحُسَيُنِ عَنِ الْسَعْيَدُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْسَعْيَدُ الْمُحَلِّمِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ الْسَعِيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكُرٍ وَاَمَرَهُ اَنُ يُغَادِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْعَهُ عَلِيًّا فَبَيْنَا اَبُو بَكُرٍ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصُوى فَخَرَجَ ابُو بَكُرٍ فَزِعًا فَظَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُصُوى فَخَرَجَ ابُو بَكُرٍ فَزِعًا فَظَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ عَجْتُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ عَجْتُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو عَجْتُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى فِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى فَمَ اللهُ وَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَالْ يَسُوحُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَا يَسُومُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْا يَسُومُ وَلا يَعْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

۱۰۱۳ حضرت علی رضی القدعنه ہنے روایت ہے کہ حج اکبر کا دن تربانی کا دن ہے۔ بیعدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ بیکی سندوں سے ابوالحق سے منقول ہے، وہ حارث سے اوروہ حضرت علی رضی القدعنہ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ محمد بن اسحق کے علاوہ کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔

۱۰۱۳: حضرت انس بن مالک اسے روایت ہے کہ نی اکرم علیقہ نے سورہ براء ت کے چند کلمات جعزت الو بحر صد لین کودے کر بھیجا کہ ان کا اعلان کردیں ۔ پھر انہیں بلایا اور فر ، یا کہ میر سے اہل میں سے ایک شخص کے علاوہ کسی کوز ہے۔ نہیں ویڈ کہ اسے پہنچ کے ۔ پھر حضرت علی کو بلایا اور انہیں نہیں ویڈ کہ اسے پہنچ کے ۔ پھر حضرت علی کو بلایا اور انہیں (یہ سورہ) دی ۔ بیرحدیث حضرت انس کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۰۱۵ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ نی اکرم علی ہے نے دوریت ہے کہ نی اکرم علی ہے دیا کہ حضرت بو برصد این گوسورہ برات کے کلمات دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ (جی کے موقع پران کلم سے کو پڑھ کرلوگوں کوسنادیں۔ پھر جھنرے علی گوائے بیچھے بھیج ۔ ابھی حضرت ابو بکر ڈ ، راستے ہی میں سے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی اور ٹی کے بلبلانے کی بیس سے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی اور ٹی کے بلبلانے کی بیس لیکن دیکھا تو وہ حضرت علی شے ۔ انہوں نے حضرت ابو بکر ڈ بیس لیکن دیکھا تو وہ حضرت علی شے ۔ انہوں نے حضرت ابو بکر ڈ بیس لیکن دیکھا تو وہ حضرت علی شے ۔ انہوں نے حضرت ابو بکر ڈ بیس کو نی اکرم علیہ کا خطود یا۔ اس میں حکم تھا کہ ان کلم سے کا اعلان علی ہر کریں ۔ پھروہ دونوں نگلے اور جج کیا ۔ ایام تشریق میں حضرت علی گوڑ نے ہوئے اوراعلان کیا کہ برمشرک سے ابتد کو اوراس کے رسول علیہ برئی الذمہ ہیں اور تہارے لیے نیار ماہ کی مدت ہے کہاں مدت میں اس زمین برگھوم لو۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور دبت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک جے نہ کرے اور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک جی نہ کرے اور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کوئی مشرک کے دور جنت میں صرف مومنین ہی واضل بعد کی دور جنت میں موں کے ۔ حضرت علی اس کا علال کی دور جنت تھی جو کے دور جنت تھیں جو کے دور جنت تھیں جو کے دور جنت تھیں ہوں کے ۔ حضرت علی اس کا علال کے دور جنت تھیں جو کے دور جنت تھیں ہوں کے ۔ حضرت علی اس کا علال کے دور جنت تھیں مور کے ۔ حضرت علی اس کا علی کی دور جنت تھیں ہوں کے ۔ حضرت علی گوگی کی دور جنت تھیں ہوں کے ۔ حضرت علی گوگی کے دور جنت تھیں کی دور کے ۔ حضرت علی گوگی کے دور جنت تھیں کی دور کی کو کی کے دور جنت تھیں کی دور کی کو کی کی دور کی کوگی کے دور جنت تھیں کی دور کی کوگی کی کے دور جنت کی دور کی کوگی کے دور جنت کی دور کی کوگی کی کوگی کی کر کے دور جنت کی دور کی کوگی کی کوگی کی کوگی کی کوگی کی کے دور جنت کی دور کی کی کوگی ک

۳۲۵

حَـهِيُتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هَلَـُا الْوَجُهِ مِنُ حَدِيْثِ ابُنِ عَبَّاسِ.

ا ا : حَدَّقَ مَا أَبُوكُ وَيُبٍ نَارِ شَدِينَ بُن صعدِ عن عَمُرو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي الْهَيْفَمِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايُتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهِدُو اللَّهُ بِالْإِيْمَانِ وَالْيُعُمُ مَسَاجِدَائِنْهِ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِد.

٨ ١٠ أ : حَلَّ ثَنَا الْمُنُ آبِى عُمَرَ نَاعَبُدُ اللَّهِ إِنْ وَهُبِ عَنُ اَمِي عَمُوو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ دَرَّاجٍ عَنُ آبِى الْهَيْشَمِ عَنُ آبِى الْهَيْشَمِ عَنُ آبِى سَعِيبُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ يَتِيتُ مَا فِي عَرْجُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٩ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ مَا عُبِيدُ الله بْنُ مُؤسى
 عَنُ اِسُرائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بُنِ ابى الْجعُدِ عن

حفرت ابوبر اس کا علان کرنے سکتے۔ بیصدیث بن عباس کی سندسے حسن غریب ہے۔

۱۹۱۷: حضرت زید بن پیشیج کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت میں سے
پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا اعلان کرنے کا حکم وے کر جج میں بھیجا
گیا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ چار چیز وں کا ۔(۱) کوئی شخص
نگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔(۲) جس کا رسول علیقیہ
نے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت معینہ تک تی کم رہے گا۔
اورا گرکوئی مدت معین نہیں تو اسکی مدت چار ماہ ہے۔(۳) بید کہ
جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوں گے۔(۳) بید کہ مسلمان
اورمشرک اس سال (جج) میں جمع نہیں ہوں گے۔ بید صدیث
خشن تھیج ہے اور بیہ بواسط این عیمینہ ابوا الحق کی روایت ہے۔
سفیان توری کے بعض ساتھی س صدیث کو علی سے خقل کرتے
ہیں اور وہ روایت حضرت ابو ہر ہر ہی سے منقول ہے۔
ہیں اور وہ روایت حضرت ابو ہر ہر ہی سے منقول ہے۔

۱۰۱۵: حضرت ابوسعید اسے روایت ہے کہ رسوں اللہ علیہ استین کے خروایا: جس شخص میں مسجد آئے جانے کی عاوت دیکھوٹواس کے ایم ن کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے۔ '' انسف کے ایم ن کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے۔ '' انسف کے ایم ن کی مسلم جد الله بسبہ الآیہ' (اللہ کی مسجدوں کو و الوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سور و تو بہ آیہ سے ۱۸)

۱۰۱۸: ابن الی عمر معبدالقد بن وجب سے وہ عمرو بن حارث سے وہ دراج سے وہ ابوبیثم سے وہ ابوسعید سے اوروہ نی اکرم علیقہ سے اس کی ما نند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اف ندید ہیں کہ " یعنی معبد میں آنے کا اف ندید ہیں کہ " یعنی معبد میں آنے کا خیال رکھن اور حضر ہونا ہے۔ بیحد یث حسن غریب ہے اور ابو بیشم کا نام سیم ن بن عمرو بن عبد العتو ارک ہے اور سلیمان سیم یہ سے سیعید خدری نے اور شکیمان سیم سے سیعید خدری نے انکی پروش کی۔

۱۰۱۹: حضرت قوبان فروت میں کہ جب'' واللدین یکینؤون ..ائرید' (یعنی جولوگ جاندی اور سونے کوئع کرتے ہیں = ابُواتُ تفسيْر الْقُرُان

تُوبُان قَال لَمَا سِرلَتُ وَ الَّهِيْنِ يَكُنُووُن الدَّهِ وَالْعَضَةَ قَال كُنَا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَّصَلَةِ فَيْلَ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّ خِذُهُ فَعَالَ الْعُصْ اَصْحَابِهِ أَنْوِلَتُ فِي الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ لَوُ عَلِمُنا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّ خِذُهُ فَعَالَ اَفْصَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَرَوُجَةٌ مُّوْمِنةٌ فَيَالُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ خَيْرٌ فَاتَعِيلَ فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اَلِي الْجَعْدِ سَمِعَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي الْمُعْدِ سَمِعَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي فَوْانَ فَقَالَ لا قُلْتُ لَهُ مِمَّنُ سَمِعَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ سَمِعَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَقَالَ سَمِعَ مِنُ جَابِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ انَس بُنِ مَالِكِ وَذَكَرَ غَيْرُوا حِدِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَكُو عَيْرُوا حِدِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ وَ انَس بُنِ مَالِكِ وَذَكَرَ غَيْرُوا حِدِ مِنُ اصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

الشّلام بَنُ ورُبِ عَنُ غُطَيْفِ بَنِ آغَيَنَ عَنُ مُصُعَبِ السَّلام بَنُ ورُبُ وَالْمَ عُلَى الْمَلْم اللهِ مَنْ ورُبُ عَنُ عُطَيْفِ بَنِ آغَيَنَ عَنُ مُصُعَبِ بِنِ سَعْدِ عَنْ عَلِي بَنِ حاتِم قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي عُنْقِي صَلِيْبٌ مِّنُ ذَهَبِ فَقَالَ يَا عَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوا فِي عَنْكَ هَلَا الْوَلْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوا فِي عَنْكَ هَلَا الْوَلْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوا فِي عَنْكَ هَلَا الْوَلْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوا فِي اللهُ مَنْ وَلَيْنَهُم وَلَيْنَا فِي اللهُ وَلَنَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ الله

ا ١٠٢١: حَدَّثُنا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ الْبَغُدَادِيُّ نَا عَفَّانُ بُنُ مُسلم أَنَا هَمَّا مُ اَنَا ثَابِتُ عَنْ آنَسٍ آنَّ آنَانَكُرِ حَدَّثَهُ مُسلم أَنَا هَمَّا مُ اَنَا ثَابِتُ عَنْ آنَسٍ آنَّ آنَانَكُرِ حَدَّثَهُ قَالَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فَى قَالَ فَلُتُ لَيْهُ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فَى الْعَارِ لَوْآنَ آحَدَهُمْ يَنُظُرُ إِلَى قَدَمَيُهُ لَا بُصِرَنَا تَحُتَ الْعَارِ لَوْآنَ آحَدَهُمْ يَنُظُرُ إِلَى قَدَمَيُهُ لَا بُصِرَنَا تَحُتَ الْعَارِ لَوْآنَ آحَدَهُمْ يَلُظُرُ إِلَى قَدَمَيُهُ لَا بُصَرِنَا تَحُتَ فَى اللّهُ ثَالِثُهُمَا قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَابُكُرِ مَا طَنَّكَ بِإِتْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا هَذَا حَدِينَ لَا لَهُ تَالِثُهُمَا هَذَا حَدِينَ لَا لَهُ تَالِئُهُمَا مَدَا حَدِينَ لَا لَهُ اللّهُ تَالِئُهُمَا هَذَا حَدِينَ لَا لَهُ اللّهُ تَالِئُهُمَا وَمَنْ صَحِينَ عَرِينَ لِللّهُ تَالِمُ وَي مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ

اورانند کے رائے میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک وردن ک عذاب کی خبر سن و بیجے (استو بہ آیت ۴۳) نازل ہوئی تو ہم نبی اکرم علیہ کے سرتھ سخر میں ہتے ہی بہ کرام نے عرض کیا کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنے کی تو ندمت آگئی ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کونسا ہال بہتر ہے تو وہی جمع کرتے ۔ آپ نے فرمایا: بہترین ماں انتدکو یا دکرنے والی زبان شکر کرنے والا دل ورمومن بیوی ہے جو اسے اس کے ایمان میں مدد و سے سے صدیث حسن ہے ۔ امام محمد بن اس عیل بخاری فرہ تے ہیں کہ صدیث حسن ہے ۔ امام محمد بن اس عیل بخاری فرہ نے ہیں کہ سام بن الی جعد کو تو بان سے سام نہیں ۔ پھر میں نے ان سے سام بن الی جعد کو تو بان سے سام نہیں ۔ پھر میں نے ان سے بال جا بر بن عبد اللہ اور کوسی بی سے ساع نہیں ۔ پھر میں نے فرمایا ۔ پوچھا کہ کیا کسی اور کوسی بی سے ساع نہیں ۔ پھر میں نے فرمایا ۔ پوچھا کہ کیا کسی اور کوسی بی سے ساع ہے ۔ انہوں نے فرمایا ۔ پال جا بر بن عبد اللہ اور دس اللہ وریشر کی صحابہ کا ذکر کیا ۔

۱۰۲۰: حضرت عدى بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم مین اللہ کے خدمت میں حضر موالو آپ نے فرہ یا: عدى اس بت کو سورہ برا آ کی بر آ بیت بر سے موس کے ان ان کو اس کے اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ النور اپنے عالمول اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ النور اس نے مالمول اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ النور اس بت کہ وہ لوگ اکی عبادت نہیں اس سے سے سے مرام کی گئی چیز کو جرام سمجھتے ۔ بیصدیث مس غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عبدالسلام بن حرب کی روایت سے جائے اس حدیث کو صرف عبدالسلام بن حرب کی روایت سے جائے ہیں اور غطیف بن اعین غیر مشہور ہیں۔

حَدِيْتِ هَمَّامٍ وَقَلْرُوى هَذَا الْحِدِيْتُ حَبَّالُ بُنُ هِلالٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنُ هَمَّام نَحُوهَاذَا

١٠٢٢ : حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ قَالَ ثَني يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُن سَعُدٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن اِسْحَاقَ عَن الزُّهُويِّ عَنْ عُبَيُدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ لَمَّا تُوَفِّيَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اُبَيِّ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لِلصَّاوَةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيْدُ الصَّلُوةَ تَحَوَّلُتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدُرهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ اَعَلَى عَدُوّاللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُن اُبَى الْقَائِلِ يَـوُمَ كَـذَاوَكَذَاكَذَاوَكَذَا يَعُدُّ آيَّامَهُ قَالَ وَرَشُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَبَسُّمُ حَتَّى إِذَا ٱكُثَوْتُ عَنَيْهِ قَالَ أَجُّرُعَيِّيُ يَا عُمَرُ إِنِّي قَدْ خُيَرُتُ فَأَخْتَرُتُ قَدْ قِيُلَ. لِي اِسْتَغُفِرُ لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ لَوْ أَعْلَمُ الِّي لُورْدُتُ عَلَى السَّبُعِينَ غُفِرَلَهُ لَزِدْتُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشْي مَعَةً فَقَامَ عَلَى قَبُرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ قَالَ فَعَجَبٌ لِيُّ وَجُرْأَتِي عَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللُّمَٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَوَاللَّهِ مَاكَانَ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى نَوْلَتُ هَاتَانِ ٱلْآيَتَانِ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَـدُ اوَلاَ تَـقُمُ عَلَى قَبُره إلى اخِرالايَةِ قَالَ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدهُ عَلَى مُنَافِق وَلاَ قَامَ عَلَى قَبُره حَتَّى قَبَضهُ اللَّهُ هٰذَا حِدِيُتُ حَسَنٌ غُرِيْبٌ صَحِيْحٌ

 ١٠٢٣ حَدَّ شَائِنُدارٌ وَيحْيى بُنُ سعيْدٍ مَا عُبيدُ اللَّهِ
 انا نا فع عَي ابُنِ عُمَرَ قالَ جاءَ عَبُدُ اللَّه يُنُ عَدُ اللَّه بُس أَبَيَ إلَى رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَم حيْنَ

حباب بن ہلال اور کئی حضرات ہوم سے می کی مانند قل کرتے ہیں۔

۱۰۲۳: حضرت ابن عہاسؓ ہے روایت ہے کہ عمر بن خطابؓ فرمات بین که جب عبدالله بن الى (منافقول) مردار )مرانونبي اكرم عَيْنَ كُوسَكِي نماز جنازه كيليّ بورير كيا-آبٌ كَيُواور جب نماز ك ليے كفرے ہوئے تو ميں " بياً كرس منے جاكر كھڑا ہوگي اورع ض كيايارسول الله عَلَيْكَ الله كاوتمن عبدالله بن الى جس في فلال دن اس، اس طرح کہا۔ چھر حضرت عزاس کی گتا خیوں کے دن گن گن كر بيان كرنے لكے اور كبركرة بي ايس خف كى نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن آپ مسکر اتے رہے پھر جب میں نے بہت کچھکہ تو آ ب نے فرمایا اے عرامیرے مامنے سے بث جاؤ۔ جھے۔ اختیارویا گی ہے بندا میں نے بداختیار کیا ہے - مجه كباكي بيك " إسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْلًا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ " (توان کے لیے بخشش مانگ بائہ مانگ ،اگرتوان کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مائك كاتو بهى القدائبين مركز نبيس بخشے كا سورة توبة يت: ۸۰) اً مرمیں جانتا کہ میرے سترہے زیادہ استعفار کرنے براسے معاف کروی جائے گا تو یقییاً میں ایب ہی کرتا۔ پھر نبی اکرم عیفتہ نے اسکی نماز براهی اور جذزه کیب تھ گئے۔ یب تک کہ بدونوں آيتي نازل بوئين والاتصل .... الآية (اوران (من نقين) میں سے جومر جائے کسی برمجھی نماز (جندرہ) ندیز ھاور نداسکی قبریر کھڑا ہو۔ ببیثک ہنہوں نے ابتداورا سکے رسوں سے کفر کیا اور نافر مانی کی حاست میں مرے۔ سورۂ توب۔ آیت ۸۸۔) حطرت عمرٌ کہتے ہیں کہ اسکے بعد نبی اگرم علیہ نے وفات تک نہ کسی من فق کی نماز (جنازہ) پڑھی ورندہی اسکی قبر پر کھڑے ہوئے۔ بید صديث حسن غريب ميجيح ہے۔

۱۰۲۳ حضرت ابن عمر ب روایت بی که جب عبدالله بن لی مرا تواسکے بینے عبدالله نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوے اورعرض کیا کہ اپنا کرند جھے عندیت کردیجے تا کہ میں اپنے باپ

مَاتَ أَسُوهُ فَقَالَ أَعْطِبَى قَمِيُصَكَ أَكَفِّنُهُ فَيْهِ وصَلّ عَلَيْهِ وَاستَعْقِرُ لَهُ فَاعْطَاهُ قَمِيُصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَعْتُمُ فَالْجُلُهُ وَاستَعْقِرُ لَهُ فَاعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَعْتُمُ فَاذِنُونِى فَلَمّا أَرَادَانُ يُصِبّى جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ آلَيْسَ فَاذُ نَهَى اللّهُ أَنُ تُصَلّى عَلَى الْمُسَا فَقِينَ فَقَالَ انَا بَيْنَ السُّغُورُ لَهُمُ فَصلّى السُّغُورُ لَهُمُ فَصلّى عَلَى احْدٍ مِنْهُمُ مَاتَ آبَدُ السَّعْلُو قَالُهُمُ هَالَ اللّهُ وَلاَ تُصَلّى عَلى احْدٍ مِنْهُمُ مَاتَ آبَدُ السَّعْلُوةُ عَلَيْهِمُ هَذَا وَلاَ تَصُلُ عَلَى قَبُوهُ فَتَركَ السَّعْلُوةُ عَلَيْهِمُ هَذَا حَدِيثَ حَمَلًى صَحِيحً .

١٠٢٣ : حَدُّ ثِنَا أَقْتَيْبَةً فَا اللَّيْتُ عَنُ عِمُوانَ بُنِ آبِي الْمَسْعِيْدِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي الشَّفُونِي مِنْ آوَّلِ يَوْم فَقَالَ رَجُلٌهُ وَ مَسْجِدُ قَبَاء وَقَالَ الاَحْرُهُ وَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّم هُوَ مَسْجِدِي هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَلَّم هُوَ مَسْجِدِي هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَلْ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ مِنْ غَيْدِ هَذَا الْوَجُهِ وَقَلْ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ مِنْ غَيْدِ هَذَا الْوَجُهِ وَقَلْ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ مِنْ غَيْدِ هَذَا الْوَجُهِ وَقَلْ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ مِنْ غَيْدِ هَذَا الْوَجُهِ وَاللّهُ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ هِنْ عَيْدِ هَذَا الْوَجُهِ وَاللّهُ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ .

10 ٢٥ : حَدَّتَ سَاالَهُ وَ كُريُّهِ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامِ نَا يُعُونُ أَنِي مَيْمُونَةَ عَنُ يُعُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ اَبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَرِلَتُ هِدِهِ الْآيَةُ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَرِلَتُ هِدِهِ الْآيَةُ فِي اَهُلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُحبُّ الْمُطَّهَرِيُنَ قَالَ كَانُوا يُحبُّونُ الْآيَةُ فِيهِمْ هَذَا حَدِيثُ يَسْتُحُونَ بِالْمَاءَ فَنَرِلَتُ هَدِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ هَذَا حَدِيثُ يَسْتُحُونَ بِالْمَاءَ فَنَرِلَتُ هَدِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ هَذَا حَدِيثُ عَريبُ مِن هَذَا الْوَجَهِ وَفِي النَّابِ عَنْ آبِي ايَوْبِ عَريبُ مِن هَذَا الْوَجَهِ وَفِي النَّابِ عَنْ آبِي ايَوْبِ وَانَسُ نُو مَاكِي وَ مُحَمَّد بُنِ عَيْدِ اللّهِ بُنِ سَلَامٍ.

کو کفن دوں اور ٓ پُّ اسکی نماز جنازہ پڑھیں ﷺ پھرا کے لیے استغفار بھی سیجئے ۔ چنانچہ آپ نے اسے قیص دی اور فرویا کہ جب فدغ ہوج و تو مجھے گاہ کرنا۔ جب نبی اکرم علیہ نے اسکی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرہ یا تو حضرت عمر نے آپ عَلَيْكُ وَكُلِيجُ مِن اور عرض كيا كدكي القد تعالى في آپ كومنافقين بر نماز پڑھنے سے منع نہیں فروایا؟ آپ نے فروایا : مجھے اختیار ویا گیا ہے کہ میں ان کے بیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ چھر آ پ نے اسکی نماز جنازہ روسی اور ستہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائين ولاتُضل على احدِ مِنْهُمْ " "لبَداآبِ في ان پرنماز (جنازہ) پڑھنی چھوڑ دی۔ بیرصدیث حسن سیجے ہے۔ ١٠٢٨. حضرت ابوسعيد ضدري رضى الله عند فرمات بيل كه ووآ دمیوں کے درمیان اس بات پر بحث ہوگئی کہ جومبر پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے وہ کوک معجد ہے۔ ایک نے کہا کہ مسجد تب ، ہے اور دوسرا کہنے لگا کہ نہیں وہ مسجد نبوی ہے تب نبی ا کرم صلی متدعلیہ وسلم نے فرہ یا وہ میری بیمسجد ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور ابوسعید سے اس سند کے عداوہ بھی منقول ہے۔انیس بن الی یکی اے اسے والد سے اور وہ ابوسعیدرضی

۱۰۲۵: حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم علی ہے نقل کرتے ہیں کہ یہ آ یت اہل قباء کے ہارے میں نازل ہوئی ' فینسیہ دِ جب ال یہ اللہ یہ اللہ ہوئی ' فینسیہ دِ جب اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ واست رکھتے ہیں پاک رہنے والول کو ۔ سورہ التو بہ ۔ آیت ۔ ۱۰۱۸۔) راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ پائی سے التو بہ ۔ آیت ۔ ۱۰۱۸۔) راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ پائی سے استنج کرتے ہے چن نبیدان کے متعلق بیرآ یت نازل ہوئی ۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے وراس باب میں حضرت ابو حدیث اس سند سے غریب ہے وراس باب میں حضرت ابو الیوب'، انس'ا، رمحہ بن عبدالقد بن سلم ہے بھی روایت ہے۔ الیوب'، انس'ا، رمحہ بن عبدالقد بن سلم ہے بھی روایت ہے۔

الله عنه ہے لقل کرتے ہیں۔

عنُ أَبِى السُحَاقَ عَنْ أَبِى الْحَلِيُلِ عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعَتُ رَجُلاً يَسْتَغُفِرُ لِآبَوَيْهِ وَهُمَا مُشُرِكَانِ فَقَلْتُ لَلَهُ اتَسْتَغُفِرُ لِآبَوَيْهِ وَهُمَا مُشُرِكَانِ فَقَالَ أَوَ لَيُسَ لِلَهُ اتَسْتَغُفِرُ لِآبَوَيْهِ وَهُمَا مُشُرِكَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ الشَّهَ غُفِرُ الْرَاهِيْمُ لِآبِيْهِ وَهُو مُشْرِكٌ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلسَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلم فَنزَلَتُ مَاكَانَ لِلنَبِي و لللهِ للسَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلم فَنزَلَتُ مَاكَانَ لِلنَبِي و الله السَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلم فَنزَلَتُ مَاكَانَ لِلنَبِي و الله اللهُ اللهُ

١٠٢٥ : حَدَّثَفَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمُ أَتَخَلُّفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ. فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدُرًا وَلَمُ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدًا تَخَلُّفَ عَنْ بَدُرِ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيُّدُ الْعِيْرَ فَخَرَ جَتُ قُرَيُتُ للهُ مُغِيْثِينَ لِكِيْرِهِمُ فَالْتَقَوُّا عَنُ غَيْرٍ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَمُرِى إِنَّ ٱشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ . لَبَـٰدُرٌ وَمَـا أُحِبُّ الِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَا ثُقْنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ ثُمَّ لَمُ اَتَخَلَّفُ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ غَـرُومَةُ تَسُوكِ وَهِـيَ اخِـرُ غَرُوةٍ غَزَاهَا وَاذَنَ النَّبِيُّ ضسكسى السلسة عكيسه وسسكم الشاس ببالرجيس فَـذَكُوْ الْحَدِيْتَ بِطُوْلِهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ المُمُسَلِمُونَ وَهُوَ يَسُتَنِيرُ كَاسَتِنَارَةِ الْقَمروكَانَ إِذًا سُرِّبِ الْآمُرِ اسْتَمَا رَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ أَبْشِرُ يَاكَعُتَ بُنَ مَالِكِ بِحَيْرِ يَوُمِ أَتَى عَلَيْكَ مُنَذُ ولمَدَ تُكَ أُمُّكَ فَقُلُتُ يَانَبِيُّ اللَّهِ امِنْ عَلِدِ اللَّهِ أَمْ

مشرک وامدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے ساتو کہا کہتم اینے والدین کے بیےاستغفار کرر ہے ہواور وہ شرک تھے۔اس . ف جواب دیا که کیاا براجیم ملید سلام فے اسپیے مشرک والدے سے استغفار نیں کیا۔ جب میں نے بیقسہ نی کرم علی کے سامين بيان كياتوبية يت، زل موكَّ "مُساكَّانَ لِلنَّبِيِّي ... " ( يَغِبر اورسلمانوں کوبیہ بات مناسب نہیں کہ شرکول کے لیے بخشش کی دعا كرير التوبد: ١١١٠) بير صديث حسن ب اوراس باب ييس حضرت معيد بن ميتب بھي اپني والدے روايت كرتے ہيں۔ ١٠٢٤ حضرت كعب بن ما لك فرمات ميس كديس غروه تبوك تک ہونے والی تما مجنگوں میں نبی اکرم عظیم کے ساتھ شریک تفاسوائے غزوہ بدرے اور نبی اکرم عنظ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والول سے ناراض نہیں ہوئے تھے کیونکہ آپ تو محض ایک ق فلے کے ادادے سے تشریف سے گئے سے کا قریش اپنے ق فلے كى فريا ديرائل مددكيك آ كے \_چنانچددونولككربغيركسى اراوے کے مقابع پر آ گئے جیبا کہ اللہ تعالٰی نے ارشاو فرها: پرفرمايا: ميري جان كانتم صىبة كے ساتھ نبى اكرم علية کی غزوات میں شرکت کی سب سے عمدہ جگہ بدر ہے۔ میں پسند نہیں کرجا کہ میں لیلتہ العقبہ کی جگد جنگ بدر میں شریک ہوتا كيونكماس سع بم سلام پرمضوط موسكة پھراسكے بعد ميں غزوة تبوك تك سي جنگ ميس مينچينين ر مااور نيه نبي اكرم عنظيه كي آخرى لرانى بآب في في الوكول من كوج كالعلان كرايا اور پير رادی طویل حدیث فق کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہیں (غزدہ توك سے واپس كے بعد ميرى توبه قبول مونے كے بعد ) نى -ا كرم عنطينة كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ مسجد ميں تشريف فر، تھے مسلمان آپ کے گردجمع تھے اور آپ کا چرہ مبارک چ ندی کی طرح چیک رہاتھا کیونکہ نبی اکرم علطی جیب خوش موتے تو آ پ کا چره مبارك اى طرح چيكے لگتا تھا۔ ميں آيا ورنبي اكرم علية كسامن بيرة كيا-آب فرمايا: كعب بن ما يك

تمبارے لئے خوشخری ہے کہ آج کا دن تمباری زندگی کے تمام منْ عندك فقال بلُ مِنْ عند الله ثُمَّ تلا هؤُلاء دنوں میں سے سب سے بہتر ہے جب سے تمہیں تمہاری ماں الايات لقد تناب اللّه على النّبيّ والمُهاجرين و نے پیداکیا ہے۔ میں نے عرض کیا تلدی طرف سے یا آپ ک الْانُصار الدين الله عُوهُ في سَاعةِ الْعُسُرةِ مِنْ بِعُدِ طرف ہے۔آ گ نے فرمای بکداللہ کی طرف سے پھر آ گ نے ماكاديرينعُ قُلُوبُ فَرِيِّق مَنْهُم ثُمَّ تاب عليهمُ انَّهُ مهمُ بِ آيات رُحِينُ \* لَقَدُتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ .....الَّآبِيُّ (الله رؤُفٌ رَحِيْمٌ حتَى بملغ وانّ الله هُو التّوَابُ الرّحيْمُ قسالَ وهيُنسا أنُولَتُ ايُنصَسا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوُامعَ نے نبی کے حال پر رحمت سے توجہ فرمائی اور مب جرین اور السَّسَادِقِيْسَ قَالَ قُلْتُ يَانِينَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَعِيُ انُ لَا انصار کے حال پر بھی جنہوں نے الی تنگی کے وقت میں نبی کا ستحددیا۔ بعداس کے کہان میں سے بعض کے دل چرج نے أُحَـدِّتُ إِلَّا صِـدُقًا وَأَنُ ٱلْـخلِعَ مِنُ مَالِيُ كُلِّهِ صَدَقَةً کے قریب منے۔ پھرائی رحت سےان پر توجفر مائی۔ ب شک وہ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ ان پرشفقت کرنے والمهربان بے۔التوبد، اا۔) کعب کتے لَكَ فَقُلُتُ فَانِينُ أُمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بَحَيْبَرَ قَالَ بِين كديرِ بهي بمارے بارے بين نازل جوئي أيسا أيُّها الَّه فِينُ فهمًا أنْعِمُ اللَّهُ عَلَى نِعُمَةً بَعُدَ الْإِسْلاَمَ أَعُظُمَ فِي امَنُوا اتَّقُواللَّهَ ...الآيةُ (احايمان والووْرتر رمواللد س لَـُفُسِـىُ مِنْ صِدُقِي رِسُولَ اللَّهِ سُنَتِهُ حِيْنَ صَدَقُتُهُ آنَا اور بہوساتھ پہول کے ۔التوبہ آیت ۱۱۹۔) پھر کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ عنی میری توبہ میں سے بیائی ہے کہ میں ہمیشہ کج وصَاحِبَايَ وَلا نَكُونُ كَذَبْنا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُواوَاتِّي بوول گاور میں اپنا بورامال الله ورائے رسول (علی ) کی راہ لَارُجُوا أَنَّ لاَ يَكُونَ اللَّهُ أَبُني آحَدًا فِي الصِّدُق مِثْلَ میں صدقے کے طور پر دیتا ہوں۔ آ ب فرمایا: اپنا کچھ مال الَّذِي ٱبْلاَنِيَ مَا تَعَمَّدُتُّ للْكَذِبَةِ بَعْدُ وَاتِّي لَارْجُوااَنُ يَّـحُـفَظَنِيَ اللَّهُ فِيُمَا بَقِيَ وقُدُرُونَ عَنِ الرُّهُوبِ هَذَا یے یاس رکھویہ تمارے سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں الُحَدِيْثُ سِجِلاَفِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَدُ قِيْلَ عَنْ عَبُدِ ا سے سے غزوہ نیبر میں سے ملنے وال حصدر کھ لیتر ہوں۔ پھر فر، نے ہیں کہ امتد تعالیٰ نے اسلام کے بعد مجھ پرمیرے زویک الرَّحْمنِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ اَبِيُّهِ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کیا کہ میں نے اور میرے دونوں عَنُ كَعُبِ وَقَدُ قِيْلَ غَيْرُ هَٰذَا وَرَوى يُؤْنُسُ بُنُ يَزِيْدَ سنتھیول نے آ ب سے سے بولا۔اورجموث بول کران لوگوں کی هَذَا الْحَدِيْتَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِن بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِكِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ كَعُبِ بُنِ مَالكِكِ. طرح بلاكنبيل موكئے - مجھاميد بكر بچ بولنے كمعالم میں الند تعالی نے مجھ سے بڑھ کرکسی کی آڑ مائش نہیں کی ۔ میں نے اسکے بعد بھی جان ہو جھ کر جھوٹ نہیں بولا اور مجھےامید نے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی مجھے سے محفوظ فرہ کیگا۔ یہ حدیث اس سند کے علاوہ اور سند سے بھی زہری سے منقول ہے۔ مبد ترحمن بن عبداللہ بن کعب بن ما یک بھی اس حدیث کواینے والد سے اور وہ کعب سے قل کرتے ہیں اوراسکی سند میں اور بھی نام ہیں ۔ پونس بن زید بیہ صدیث زہری ہے وہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن ، بک ہے نقل کرتے ہیں کہ انکے والد نے کعب بن ما لک سے بیرحدیث عقل کی ہے۔

١٠٢٨ حضرت زيد بن ثابت فرمات بيل يرامل يرامد كالرائي کے بعد حضرت ابو بکر صدیق " نے مجھے برایا ۔ میں حاضر ہوا تو حضرت عمرٌ مجمي و ہن موجود تنھے۔حضرت ابوبکر فر مانے لگے کہ عمرٌ ميرے ياس آئے اوركب كد يمامدكى لرائى يس قرآن كريم کے قدریوں کی بڑی تعداد شہید ہوگئ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری ای طرح قل ہوئے توامت کے ہاتھ سے بہت ساقر آن نہ جا تارہے ۔ میرا خیال ہے کہ آپ قر آن کوجمع کرنے کا تھم دے دیں۔حضرت ابوبکر ؓ نے فرمایا میں کیسے وہ کام کروں جو نبی ا کرم علی کے البیں کیا حضرت عمر نے عرض کیا: القد کی قشم اس میں خیرے وہ بار بار مجھے ہے بحث کرتے رہے بہال تک کاللہ تعالی نے میراسین بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت عمرٌ كاسيد كهولاته اورمين بهي بيكام انبي كي طرح ابهم مجھنے لگا۔ زیر کہتے ہیں کہ پھر حضرت او بکڑنے فرہ یا: کہتم ایک عقمندنو جوان مواور بمتمهيل كسى چيز ميل متهم نبيس يات پهرتم نبي اکرم علی کے کا تب بھی ہو۔ بہذاتم ہی بیکام کرو۔ زید کہتے بیں کدالقد کی قتم: اگر بیلوگ مجھے بہاڑ کو ایک جگدے دوسری جگد منتقل كرنے كا تھم ديج تواس سے آسان ہوتا۔ ميں نے كہا آپ كول ايد كام كرتے بيل جورمول الله عَلَيْقَة في ميك كيا۔ حضرت ابو بكراك فرويا: الله كي قسم يهي بهتر ب محروه وونول (ابوبراً اوعراً) مجھے مجھاتے رہے بہاں تک کہ میں بھی یہی بہتر مجھنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے میراسینہ بھی کھول دیاجس کے لیےان دونوں کا سینہ کھورا تھ۔ چھر میں قرآن جمع کرنے میں لگ کیا۔ چنانچہ میں قرآن کو چرے کے مختلف مکروں مجمور کے بتول ورلخاف ليعني بقروغيره سي جمع كرتاجن برقر آن لكه كياتها پھرای طرح میں لوگوں کے سینوں ہے بھی قرآن جمع کرتا ، یہ باتک کہمورہ براُ ق کا سخری حصفر بیمہ بن ثابت سے لیا۔ وہ بِهَ يِت بِيلِ " لقد جآء كُمْ رَسُولٌ مِّنُ انْفُسكُمْ .... الآبيا (البتة تحقيق تمبارے ياس تم بي ميں سے رسول آيہ۔

١٠٢٨ - حَدَّثْنَامُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ مَا عَنْدُ الرَّحُمن بُنُ مَهُـدِيَ نَا ابْرَاهِيُمُ بُنُ سَعَدٍ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنْ غَيْد بُن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْد بُسْ ثَابِتٍ حَدَثَهُ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ الصِّلِينَ مُفْتِلَ أَهُلِ الْيَمَامَةِ فَاذَا عُمَرُبُنُ المُحَطَّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّ عُمْرَ قَدُاتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتُلَ قَيهِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرُانِ يَوْمَ الْيَمامَةِ وإِيِّي لَانْحَسْي أَنْ يَسُتَحِرَّ القَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَدُّهَبُ قُـرُانٌ كَثِيْرٌوَانِّيُ آرى أنْ تَأْمُرَ بِجَمْح الْقُرُانِ قَالَ آبُوُ بَكُو لِعُمَوَ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمُ يَفْعَلُهُ زَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى السُّلُّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ يُوَاجِعُنِيُ فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَلَّويَ لِلَّذِي ِشَوْحَ لَـٰهُ صَــٰدُرَعُمَرُورَايُتُ فِيُهِ الَّذِي رَاى قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكُو إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَسَكُّتُبُ لِرَّسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحَىٰ فَتَتَّبَعِ اللَّهُ رُانَ قَبَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُوا نِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الُبِجِبَالِ مَاكَانَ اَثُقَلَ عَلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ قُلُتُ كَيُفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُوُ بَكُرِ هُوَوَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَوَلُ يُرَاجِعْنِيُ فِي لَالِكَ أَيُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَـهُ صَـدُوهُمَا صَدْرَابِي بَكُو وَّعُمَرَ فَتَتَّبَعُتُ الْقُرُانَ آجْمَعَهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَ وَالْعُسُبِ وَالْلِّلَخَافِ يَعْنِيُ الْحِجَارَةَ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَحَدُتُ الِحِوَ سُوُرَةِ بَرَاءَ ةَ مَعَ خُزَيُمَةَ بُنِ ثَابِتٍ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعِنتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ إِسالُمُؤْمِنِيُن زَءُ وُفّ رَّحِيُمٌ فَالِ تُولُّوا فَقُلُ حَسُبِي اللَّهُ لاَ اللهِ الَّا هُو عَلَيْه تَوَكَّلْتُ وهَمُو رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ هِـذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ ا صحِيْحٌ.

ے تمہاری کلیف سرا معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری بھوائی پر ٥٥ حریص ہے۔ مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے ول مہر بان ہے۔ پھر سریالوگ پھر جامیں تو کہدو کہ مجھے املاکا فی ہے اسکے سوااور کوئی معبود نہیں ۔اسی پر میں نے بھروسہ کیا وروہی عرش مظیم کا ، کک ہے۔ سورہ تو ہا آیت ۲۹ ) میاصد بیٹ حسن صحیح ہے۔

١٠٢٩: حضرت سُ فرات بي كدهديفة حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔وہ اہل عراق کے ساتھ تل كرآ ذربا يخين اورآ رمينيك فتحيين ابل شام يزرب تھے۔ پھر حذیفہ ؓ نے بوگوں کے درمیان قر آن میں اختلاف ویکھا تو حضرت عثان ہے کہا کہ اس امت کی اس سے بہیے خبر لیجئے کہ رہ لوگ قر" ن کے متعلق اختلاف کرنے لگیں جیسے کہ یہودونصاری میں اختلا ف ہوا۔ جنا محدانہوں نے حفصہ کو بیغام بھیج کہ وہ بنہیں مصحف جھیج دیں تا کہ اس سے دونسر نے تسخوں میں عل کیا ا جاسكى \_ پير بم آپ كو وه مصحف وايس كردي ك \_ حضرت هضه "ف ومصحف ألبين بيج ويا اورأنهون في زيد بن ثابت، سعيد بن عاص معبد الرحمن ، بن حارث بن بشر م اورعبدالقد بن زبیر کی طرف آ دمی بھیجا، کہاسے مصر حف میں نقل کرو۔ پھر نتینون قریش حضرات سے فرمایا کہ اگرتم میں ور زید بن ثابت میں ختلاف موج ے تو پھر قریش کی زبان میں لکھو ۔ کیونکہ سے (قرآن) نبیل کی زبان میں نازل ہو ہے یہاں تک کدان ولوں نے اس مصحف کو کئی مصاحف میں نقل کرویا ور پھر ہر على قے ميں ايك ايك سخه بيج ديا۔ زمرى كہتے ميں كدف رجه بن زیدئے مجھ ہےزید بن ثابت گا قو لفل کیا کسورہ حزاب کی ہے سيت كم بوكى جويس نى اكرم عَنْ الله عند كرتا تق كـ " مسن الْمُوْمِنيُنَ رِجَالٌ صَدْقُواْ...الآية الله فاستالات كياتو خزیمہ بن ابت ی بوغذیمہ کے باس سے س کی ۔ چنانچہ میں نے ے اسکی سورت کے س تھ مداد یا۔ زجری کہتے ہیں کداس موقع پر ن لوگول میں مفض" " بوت" اور" تالوہ "میں بھی اختلاف موا۔ زیر '' تابوہ'' کہتے تھے۔ چہ نچہ ولوًے حضرت عثانٌ کے پاس سُّے تو نہون نے فرماہ'' تابات''مُصو کیونکہ بہقریش کی زبان

٠٢٩ حدد المحمد أبي بشار ما عبد الوحمل أن ا مهدى سا إنه اهيَّهُ بن سغد عن الزُّهُوي عن الس ال خُمَدْيُهُ فَهُ قَمَدُمُ عَلَى غُتُمَانِ بُنِ عَفَانِ وَكَانَ يُعَارِيُ أَهُلُ الشَّام فيُ فَعُح ارْمِيْنِيَّة واذرُبِيْجان مع أهُلِ الْعِرَاقِ قراى حُنْدُلِفَةَ اختلاقَهُم في الْقُرُانِ فَقَالَ لَعُثْمَانَ بُن عَـقَــان يِسامِيُوالْمُمُؤْمِنيُن اَدُركُ هِذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ انَّ يُمخُتلَفُوا في الكتاب كما احتلفت الْيَهُو دُو النَّصَاري ف أرسل إلى حَفْصة أنّ ارسلي النّا بالصُّحُف نَنْسَحُهَافِي الْمَصاحِفِ ثُمَّ نِرُدُها الَّيْكَ فارُسلتُ حفْصةُ الى عُشْمان بُن عفّان بالصُّحْفِ فَأَرْسِن عُثُمّان ولي زَيْدِ بُن ثَابِتٍ وسعيَّد بُن الْعاص وَعَبُد الرَّحُمَان بُن الْحَارِثِ بُن هِشَام وَعَبُدِ اللَّهِ بُن الزُّايُرِ أَن انُسَخُوْاالصُّحُفُ في الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهُطِ الْفُرشِيِّين الثَّلاَثَة مَا اخْتلَفْتُهُ فِيهُ انْتُهُ وَرَيْدُ بُنُ ثابتٍ فَاكُتُبُولُهُ سَلْسَانَ قُرَيُتُ فَأَيْتُ فَأَنَّمَا نُزَلَ بِلْسَانِهِمُ حَتَّى نسخُوا الصُّحٰف فِي الْمَصَاحِفِ بِعَتَّ عُثْمَانُ الى كُلِّ أَفْق بِمُصْحِفِ مِنْ تِلُك الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَحُوا قَالَ لزُّهُرِيُّ وَحَدَثِنِيُ خَارِجَةُ بْنُ زِيْدِ انَّ زِيْدِ بُنَ ثَابِتِ قَالَ فلقلاتُ اية مَنْ نُسُورة ألاَحُراب كُلُتُ أَسُمعُ رَسُول لبه صبّى اللَّهُ عليْه وسلم يقُو أهامن الْمُومِينُ رحالٌ صدقوام عاهدو الله عليه فمنهم من فصى بخلة ومنهب من يتنظرُ فالتمسيها فوحد تُها مع حُريمة سُ تانت او اللي حزيْمة فالُحفيْها في سُؤرتها قال الرُّهْرِيُّ فالحنفوا يومند في لبالوت والتابود فقال القرشيُّون السابوت وفال ريد التَابُونَ فرافع احتلا قُهُمُ الرغُتُمان

فَهَالَ اكْتُبُوهُ التَّابُوتَ فَانَّهُ نَوْل بِلِسَانِ قُرِيْشِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

میں اترا ہے ۔ زبری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب ہے قل کرتے ہیں کہ عبد للہ بن مسعود گوزید کا قر سن مکھنانا گوارگز را اور نبوں نے فر، یا جسمانو ، مجھے قر آن لکھنے سے معزول کیا جارہا ہے اور ایسے خص کو بیکا م سونیا جارہا ہے جواللہ کی قسم اس وقت کا فرکی پیٹھ میں تھا جب میں اسلام مایا۔ (ان کی اس خص سے مر وحفرت میں تھا جب میں اسلام مایا۔ (ان کی اس خص سے مر وحفرت نید بن ثابت ہیں۔)۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود ڈ فر مایا ہے کہ جو اللہ عن گارہ تی تی ہے گا وہ قیامت کے دن اسے لے کر اللہ سے شخص کوئی چیز چھیائے گا وہ قیامت کے دن اسے لے کر اللہ سے مماحف لے کر اللہ سے مامنے حاضر ہوگا۔ (بلندا تم اپنے مصاحف لے کر اللہ سے معادی نے بتایا کہ عبداللہ بن معادی کے بیات بڑے بڑے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ بات بڑے بڑے میں صدیتے کو صرف زبری کی روایت سے حسن صحیح ہے ۔ ہم اس صدیتے کو صرف زبری کی روایت سے حسن صحیح ہے ۔ ہم اس صدیتے کو صرف زبری کی روایت سے خوانے ہیں۔

• ابُوَاتُ تَفُسِيُرِ الْقُرُالِ

سورة كے بھى وو حصے ہيں بہلاحصدابتداء سے لے كرركوع نبر ١٥ تك في س خصے ميں بدعهدى كرنے والے مشركين سے اعلان براءت ہے یعنی جن مشرکین ہے تہارا معاہدہ تھا تمرانہوں نے پہلے معاہدہ تو ڑ دیاتم بھی معاہدہ سے اعلان براءت كردواورسار ، ملك بين اس اعلان كى جار ، ه تك خوب اش عت كرواور پھر جج كے موقع پر بھى اس اعدان كود ہراؤ \_جن مشركيين نے عبد نبيس تو زااور تمهار ے خلاف رشمن كى مد دنبيس كى ان سے اپنا عبد قائم ركھوا ور ميعاد ومعابد ہ كا ختنا م تك ان ہے تعرض نہ کرو۔مشرکین ہے جنگ کرنے کے بارے میں شبہات کا جواب ان کے سرتھ تن ل (جہر د) موانع متھ وہ جو رہیں \_جولوگ (منافقین ) جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے لئے زجروتو نئخ کا ذکر ہے۔رکوع نمبر۱۴،۱۳،۱۸ میں ان پارٹج محابہ کرام جونہ یت مخلص تھے مگر جہاد میں شریک نہ ہوئے انہوں نے اپنے آپ کوستونوں سے باندھ سیااور گز گڑا کرتوبہ کی الله نے ان کی تو بہقبول فر مائی وہ تنین صحہ بہ کرام جو فتہ یم الا بمان اور نہایت مختص تنے ورستی کی وجہ ہے جہاد میں شریک نہ ہوئے اور نبی کریم علی کے واپسی پرکوئی عذر نہیں تراشا بلکہ اپنہ قصورصا ف صاف بیان کردیاان کوبطور تا دیب بچیاس دن کی وھیل دی اوراس کے بعدان کی توبہ قبوں فرمائی ان کا ذکر آیت نمبر ۱۱۸ میں ہے ورا ، م تر مذیؓ نے بھی ایک حدیث میں ایک صحابیؓ کا ذکر کیا ہے۔ نیز ا ، م تر مذکیؓ نے منافقین کی نماز جناز ہ اوران کے لئے دعاء کے بارے میں بھی واقعہ قل کیا ہے کہ حضور علی کے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا ۔حفزت عمرٌ نے اس گتا خیوں کا ذکر کیا اور عرض کی کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا کیں کیکن حضور علی نے نماز جنازہ پڑھادیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فر ، دیا۔امام تر مذیِّ نے قرس ن کریم کے جن تکرنے کے بارے میں حضرت ابو بکرصدیق ؓ اور حضرت عمر فاروق ؓ کا مکا مہ بھی حدیث ۴۸۰۰ میں نقل کیا ہے اس میں پیجھی ہے کہ حضرت زید بن ثابت کوسور ہُ براءت کی آخری دوآیات حضرت خزیمہ بن ثابت ہے ملیں۔

### وَمِنْ شُورةٍ يُونُسَ

1000 : حَدَّث نامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادِ مَا عَبُدُ الرَّحُمِ بُنُ مَهُدِي مَا حَمَّادُ مُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَابِتِ الْبُنَانِي عَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صَهَيْبٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قَوْلِه تَعَالَى لِنَّذِيْنَ الْحَسَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِه تَعَالَى لِنَّذِيْنَ الْحَسَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ مَوْعِدًا وَ يُويدُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْعِدًا وَ يُويدُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْعِدًا وَ يُويدُ اللَّهِ اللَّهُ يَنَعِرَ كُمُوهُ قَالُوا اللَّهُ يُبَيِّحُ وَجُوهُ اللَّهِ مَوْعِدًا وَ يُويدُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى مُنَا وَلِي لَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا وَ يُويدُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى مُنَا وَلِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّادِ لَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

المُسْنَكَدِرِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ رَجُلِ مِنُ اَهُلِ الْمُسْنَكَدِرِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ رَجُلِ مِنُ اَهُلِ مِصْرَقَالَ سَالُتُ اَبَا اللَّرُدَاءِ عَنُ هَذِهِ الْايةِ لَهُمُ الْمُشْرِئُ فِي الْمَحَوْةِ اللَّذُيّا قَالَ مَا سَالَيْنِ عَنُهَا اَحَدُ مَسَدُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهَا مَسَدُ سَالُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهَا السَّلُولُ مَا سَالَتَى عَنُهَا اَحَدٌ غَيْرُ كَ مُنذُ الْزُلْتُ هِي السَّمَالِةُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ الل

## تفسيرسوره يوس

١٠٣٠: حفرت صهيب ني اكرم عظية عاس آيت كي تفير مين نَقْلَ كَرِينَ مِينٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنِي ... الآية (جنهون نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادتی بھی اور ان کے مند برسیابی اور رموانی نبیس چرھے گی۔ ( یوس: آیت ۲۶) کہ آ ب فرهايا: جب الل جنت ، جنت ميس وافعل مول كوايك اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ انتد تعالی نے تم لوگوں سے ایک دعدہ کررکھاہے وہ اباسے پورا کرنے وائے ہیں۔وہ کہیں کے کیااس نے ہمارے چہرے روش کرے جہنم سے نجات وے كر جنت بين واخل فر ، كر ( اپناوعده پورانبيس كر ديا ، اب كونسي نعت باقی رہ گئے ہے۔ ) آ ب نے فرمایا: پھر (خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہونے والا ) بردہ بٹا دیا جائے گا۔ اللہ کی قشم اللہ تع لی نے نہیں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز عطانہیں کی ہوگی ۔ کہ وہ اسکی طرف ویکھیں ۔ بیرحدیث کی راوی حماد بن سلمہ سے مرفوعا نقل كرتے ہيں۔سيمان بن مغيره بھي يين حديث ثابت سے اوروه عبدار حمٰن سے انہی کا تو بقل کرتے ہیں اور اس میں صهیب اے نی اکرم علی ہے دوریت کرنے کا ذکرنیں۔

ا۱۰۱۳ آیک مصری شخص سے منقول ہے کہ انہوں نے ابو ورداء شاس آیت الکہ کھے المبشوری فی المحیوفہ اللہ اللہ اللہ کیا " کی تفسیر پوچھی (ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخری ہے۔
یوسی (ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخری ہے۔
یوسی : آیت ۱۲ ) انہوں نے فرمایا: کہ جب سے میں نے اسک کے اسلے بارے میں نہیں پوچھا ۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے بیر آیت بارے میں نہیں پوچھا ۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے بیر آیت بارے بار باری کی ہیں خواب ہے جودہ دیکھا ہے یا سے دکھ یاج تا ہے۔ اس عراد مومن کا نیک خواب ہے جودہ دیکھا ہے یا سے دکھ یاج تا ہے۔ ابن عربی سفیان سے دہ عبدالعزیز سے دہ ابو صلح سان سے دہ عطاء بن بیر سے دہ ایک مصری شخص سے اوروہ بودرداء شے اس کی ، نند حدیث قل کرتے ہیں۔ احمد بن اوروہ بودرداء شے اس کی ، نند حدیث قل کرتے ہیں۔ احمد بن

عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ آبِي اللَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُووَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ.

٠٣٣ ا: حَدُفْنَامُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنُعَانِيُّ نَا خَالِدُ بُنُ الْحَدُونِيُ عَدِيُّ بُنُ خَالِدُ بُنُ الْحَدَادِثِ نَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ عِنِ ابْنِ عَبُّاسٍ ذَكَرَاحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَكُورَانٌ جِبُرَائِيلَ جَعَلَ يَدُسُّ فِي فِي فِي فِي فِرْعَوْنَ الطِّيْنَ عَشْيَةَ اَنْ يَقُولُ لَا اللَّهُ اللَّهُ فَيَرُحَمَهُ اللَّهُ اَوْحَشُيةَ اَنْ يَتُحُولَ لاَ اللَّهُ اللَّهُ فَيَرُحَمَهُ اللَّهُ اَوْحَشُيةَ اَنْ يَرُحَمَهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيْبٌ صَحِيعٌ.

بیحدیث من غریب سی ہے۔ سیعدیث

جھُلا ہے صدی وہ چیوں شمیرے: اس سورہ میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ما لک الملک اور محال ہے اور اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں اور اس مسلکہ کو تین جگہ بیان کیا گیا ہے۔ امام ترفدی نے چارا حادیث نقل فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث میں قرآنی آئی تابت کے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور زیارت کو ٹابت کیا ہے دو مری حدیث میں ایک آیت کی تفسیر زبان نبوت سے منقول ہے تیسری اور چوتھی میں فرعون کے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھنے کا اور جرئیل امین علیہ السلام کا اس کے منہ میں کیچڑ ڈالنے کا ذکر ہے نیاس وقت کا ایمان قبول نہیں۔

# وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ بَ تَقْيرسوره بود

١٠٣٣ : حَدَّقَ مَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ فَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ مَا ١٠٣٣ : حفرت ابورزين كَتِ بين كه بين في عرض كيايا خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وَكِيْعِ بُن رسول الله عَلَيْكَةً . همارا رب إي مخلوق كو پيدا كرتے سے يہد

عبدہ ضی اسے جماد بن زیدے وہ ماسم سے وہ ابوصالے سے وہ ابو درواء ﷺ سے اوروہ نبی اکرم علیہ ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عطاء بن سار سے روایت نہیں۔ اس باب میں عبادہ بن صاحت ہے بھی روایت ہے۔

• ابُوَّابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

۱۰۳۲: حطرت این عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی قو وہ فرمون کو سمندر میں غرق کیا تو وہ فرمون کو سمندر میں غرق کیا تو وہ کہنے لگا کہ 'دمیں ایمان لدیا کہ اس اللہ کے سواکوئی معبود نبیس بہن ایمان لدیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد (علی فی کاش آپ مجمعاس وقت و کی جب میں اسکے ( ایمنی فرمون کے ) منہ میں سمندر کا کچیز شونس میں اسکے ( اسکے اس قول کی وجہ ہے ) اللہ کی رحمت اسے گیر رائی تا کہ ( اسکے اس قول کی وجہ ہے ) اللہ کی رحمت اسے گیر مند میں سمندر کا کچیز شونس مندر کا کچیز شونس میں اسکے دیا ہے گئیر کے اللہ کی رحمت اسے گیر

۳۳۰: حضرت سعید بن جبیر رضی القد عند اور حضرت ابن عباس رمنی القد عنها بیل سے ایک روایت کرتے جیں ۔ کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ السلام فرعون کے اکر صلی اللہ علیہ السلام فرعون کے مند میں مٹی ڈائنے تھے تا کہ وہ لا الدالا اللہ نہ کہہ سکے اور اللہ تعالیٰ اس بررحم نہ کرویں ۔ یا فرہا یا کہ اس خوف سے کہ اللہ کی رحمت اسے کھیر نہ لے۔

حُـدُس عِنُ عِمَه أَنِي رِرِيْنِ قَالَ قُلُتُ يَارِسُوْلِ اللَّهِ ايْنِ كان رئنا قبل ال يُخلُق حلقه قال كان في عماء ما تنحتهُ هواءٌ وما فوُقهُ هواءٌ وحلق عرُّ شهُ على الْمَاء قال احْمدُ قال يريْدُ الْعماءُ اي ليْس مَعهُ شيْءٌ هكدا يقُولُ حمَّادُ بُنُ سَلَمة وكَيْعٌ ابْنُ حُدُسِ ويقُوْلُ شُعْبةُ وَابُوُ عَوانَةً وَهُشَيْمٌ وَكِيْعٌ بُنُ عُدُس هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ. ١٠٣٥ : حَدَّثَنَاأَبُو كُرَيْبِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ بُرَيْدِ بُنِ عَبُـكِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُؤسى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُسُلِى وَرُبَّسَمَا قَالَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا آخَذَهُ لَمُ يَهُلِتُهُ ثُمَّ قَرَأُو كَذلِكَ أَخُذُرَبِّكَ اذا اخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةُ ٱلايَةَ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وقَلْدُرُوى اَبُو أَسَامَة عَنْ بُرِيْدٍ لَلْحُوهُ وَقَالَ يُمْلِيُ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ سَعِيْدِ الْحِوْهَرِيُّ عَنُ ابِي أَسَامَةَ عَنُ بُويُدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ جدّه أبي بُرُدةَ عَنُ أبي مُوُسى عَنِ النَّبِيّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ وَقَالَ يُمْلِيُ وَلَمُ يَشُكُ فِيُهِ.

١٠٣٧ : حَدَّثَ عَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَارِنَا آبُو عَامِ الْعَقَدِيُ هُوَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرٍ وَقَالَ نَا سُنَيْمَانُ بُنُ سُفْيان عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمُمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ اللّهِ عَنِيه وَسَلّم فَقُلْتُ يَانَبَى اللّه فَعلى مَا نَعْمَلُ اللّهِ صَلّى اللّه عَنيه وَسلّم فَقُلْتُ يَانَبَى اللّه فَعلى مَا نَعْمَلُ اللّهِ صَلّى اللّه عَنيه وَسلّم فَقُلْتُ يَانَبَى اللّه فَعلى مَا نَعْمَلُ على شَيْءٍ لَمْ يُقُرَعُ مِنَهُ قَالَ بَلُ على عَمْرُو لَكَى على شَيْءٍ لَلْهُ يَقُولُ بَلُ عَمْلُو لَكَى على شَيْءٍ لَلْمُ يَقُر عُمْدُ قَالَ بَلُ عَلَى شَيْءٍ اللّه الله عَمْرُو لَكَى على الله عَلَى الله عَمْرُو لَكَى على شَيْءٍ لَلْهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ لَلْهُ اللّهُ عَلَى عَمْرُو لَكَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کبال تھ؟ آپ نے فرمایہ بادل میں تھ جسنے اوپر نیچے ہواتھی اورائن نے بناعرش پائی پر بیدا کیا۔ حمد کہتے ہیں کہ بزید' نماء '' کی غیر میں کہتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کدائ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے دبن سمہ بھی اس سندکوائی طرح ہیان کرتے میں کہ وکہتے بن حدی سے روایت ہے جہکہ شعبہ ابوعواندا و رمشیم' وکتے بن عدل کہتے ہیں۔ بیحدیث حسن ہے۔

۱۰۳۵: حضرت بوموی سے دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ فرایا: فرمایا: حضرت بوموی سے اور بسااوق ت آپ نے فرمایا: فلا کم کومہست دیتا ہے اور بسااوق ت آپ نے فرمایا: فلا کم کومہست دیتا ہے جی کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر ہر گرفتمیں چھوڑتا۔ پھرآ پ نے یہ یہ یہ پڑھی '' و کے لئے کے انگر میں چھوڑتا۔ پھرآ پ نے یہ یہ یہ یہ پڑھی ' و کے لئے کے انگر میں کہ وتی ہے انگر میں کہ وتی ہے ۔ جب وہ فلام بستیوں کو پکڑتا ہے اور اسکی پکڑتا ہی ہوتی تو کہ اس سے جو کے ''یملی '' کا سورہ ھود: آ یہ یہ اس کی طرح کے صورہ ہو کے ''یملی '' کا جھی پزید سے اس طرح کی صدیث کو تس سے جو کے ''یملی '' کا عبد اللہ سے وہ اپنے میں ۔ ابرائیم بیصدیث ابواسامہ سے وہ بزید بن عبد اللہ سے وہ اپنے میں کرم ھی گئے ہے تو داسے وہ بو بردہ سے وہ ابوموک '' سے اور وہ فیل کرتے ہیں ۔ اور بغیر شک کے ''یمنی '' کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ اور بغیر شک کے ''یمنی '' کا لفظ بیان کرتے ہیں۔

۱۹۳۱: حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جب یہ سیت اُ فَدِ مِنْهُمُ شَقِی وَسَعِیْدٌ " نازل ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ عیہ وسلم سے یہ چھا کہ کیا عمل اس چیز کے لیے کرتے ہیں۔ جو کہی جا چی ہے یا بھی نہیں لکھی ہے (یعنی تقدیر)۔ " ہے صلی اللہ عیہ وسلم نے فر ویا ایس چیز کے ہے جس شفراعت حاصل کی جو چی ہے اورا ہے لکھا جو چکا لیکن ہر شخص کے لیے اسے پیدا کیا شخص کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث س سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس کوصرف عبدا مملک بن عمروکی روایت سے جو نے ہیں۔

ان حضرت عبداللدرضي المتدعند سے روایت ہے ایک

تحض نی اگرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم: میں نے شہر کے کنارے ایک عورت سے بوس و کنار کرلیا اور جماع کے علاوہ سب کچھ کیا ۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسم کے سامنے ہول میرے بارے بیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں ۔حضرت عمر رضی التدعنہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی نے تیرا گناہ چھیایا تھ ۔ لہذا شہیں بھی جاہے تھا کہ ا ہے پر دے بیں ہی رہنے دیتے ۔ نبی اکر صلی القدعد وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیو تو وہ خص چلا گیا۔ پھرآپ صلی القدعليه وسلم نے کسی کو بھیج کر بلوا یا اور بیآ یات پڑھیں'' أقبیع الصَّلُوةَ طَوَفَي النَّهَارِ الآبيُّ (اوردن ك دونول طرف اور کھے حصد رات کا نماز قائم کر ۔ بیٹک ٹیکیاں برائیوں کو وور كرتى ميں۔ يد نصيحت حاصل كرنے والوں كيليے نصيحت ے۔ ہود: آیٹ ۱۱۲) ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلّٰی اللّٰه علیه وسلم ؛ کیا اس شخص کے لیے خاص ہے؟ آپ صلى التدعليه وسلم في فرمايا بلك تمام لوكول كيدي - بيحديث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل بھی ساک سے اسی طرح روایت کرتے ہیں ،ساک ،ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ عبداللہ سے مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ پھرسفیان تو ری بھی ساک ہے وہ ابراہیم سے اس کے مثل میان کرتے ہیں۔ بدروایت زیادہ سیح ہے۔ محمد بن یکی نیشا پوری بھی بیر حدیث سفیان ثوری سے وہ اعمش اورس ک سے وہ دونوں ابراہیم سے وہ عبدارحن بن بزيد سے وہ عبداللہ سے اوروہ نبی آ کرم صلی الله عليه وسم سے اس كے بم معنى حديث نقل كرتے ہيں۔ نیکن وہ اس سند میں سفیان کی اعمش ہے روایت کا ذکر نہیں کر نے ۔ سلیمان محیمی پیرحدیث ابوعثان نہدی ہے وہ ابن مسعود رضی ابتدعنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی ابتدعیبہ وسلم سے تقل کرتے ہیں۔

حَرُب عَنُ إِبُوَاهِيُمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسُوَدِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى عَالَجُتُ امْرَأَةً فِي ٱقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنِّى ٱصَبُتُ مِنْهَا مَادُونَ أَنُ آمَسَهَاوَ آنَا هَذَا فَاقُصْ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدُ سَتَرَكَ اللَّهُ فَلَوْ سَتَرُتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَبَعَهُ وَشُولُ المَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَـذَعَـاهُ فَتَلاَعَـلَيْـهِ وَاقِـمِ الصَّلوٰةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْقًا مِّنَ السَّلُسُلِ إِنَّ الْحَسَسَاتِ يُسَلَّهِبُنَ السَّيَاتِ وَلِكَ ذِكْرِى لِسَدًّا كِرِيْنَ إِلَى احِرِ الْإِيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ بَلُ لِلنَّاسُ كَافَّةُ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَه كَلَا رَواى اِسْرَ الْيُلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَـلُقَمَةَ وَالْإَسُودِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً وَرُوى شُعْبَةً عَنُ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيُمَ عَن ٱلْاَسُـوَدِ عَنُ عَبُـدِ السَّلْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُحْوَةً وَرَوى شُفْيَانُ الثُّورِيُّ عَنُ سِمَاكِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ غَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ وَرِوَايَةُ هُولًا ۚ اَصَحُّ مِنُ رَوَايَةٍ الشُّورِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى النَّيْسَابُوْرِكَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُؤُسُّفَ عَنُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَسِمَاكِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَّا مَعَكُمُ مُودُ بُنُ غَيُلاَنَ لَا الْفَصْلُ بُنُ مُوْسِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنُ إِبُوَاهِيُمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ مُنِ مَسْعُوُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِـمَعُنَاهُ وَلَمُ يَذُكُرُ فِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَدُرُوي سُلَيْسَمَانُ التَّيُمِيُّ هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ اَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيّ عَنِ ابُنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نازل ہوئی" أقسم المصلوة طَوَفَى النَّهَادِ .. الآية السَّعُومُ النَّهَادِ .. الآية السَّعُومُ كياية مُصرف مير سلي بيا آپ نَّ سَلِّ اللهُ عَلَيْكُ كياية مُصرف مير سلي بيا الشخص كفر مايد ؟ تمهاد سلي بي اور ميرى امت يس سن براس شخص ك

ليجواس پڻل کرے بيوريث حسن تھے ہے۔ معدد دور دورون جا شفر سرورون

١٠٣٩: حضرت معاذ جبل فرمات بين كما أيك مخف آيا اور عرض کیا یا رسول الله علی اگرکوئی شخص کسی ایس عورت سے ملے جس سے اسکی جان بیجان نہ ہوا اور پھر وہ اس کے ساتھ جماع کے علاوہ ہروہ کام کرے جوکوئی فخص اپنی سے بیوی سے كرتاہے \_(يتن بوس وكذار) تواس كے بارے ميس كيا تھم ہے۔راوی کہتے ہیں کراس پریآ یت نازل ہوئی ' اقسم الصَّلُوةَ طَوَفَي النَّهَارِ... الْآبِدُ - كَامَرْآبُ لِيُ الْتَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ تھم دیا کہ وضو کرواور نماز پڑھو۔معاد کہ جی کہ میں نے عرض كيايارسول الله متلطة كياريكم صرف المعض كيلي خاص ہے یا تمام مؤمنوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ تمام مؤمنوں کینے عام ہے۔اس حدیث کی سند متصل نہیں۔اس ليے كەعبدار من بن الى كىلى فى حفرت معالات كوئى مديث نہیں ٹی ۔حضرت معاق کی وفات حضرت مرا کے دورخلافت میں ہوئی اور جب حضرت عرصی بداوے ۔ تو عبدالرحن بن الی کیلی چھ برس کے تھے۔ وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں اورانیس دیکھا بھی ہے۔شعبہ بیحدیث عبدالملک بن عمیرے وہ عبدار حمن بن الی لیل سے اوروہ نبی اکرم علطے سے مرسل

۱۰۴۰ حضرت ابو یسر کہتے ہیں کدایک عورت مجھ سے مجبوریں خریدنے آئی تو میں نے اس سے کہا کد گھر میں اس سے اچھی محبوریں ہیں۔ جب وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میں ١٠٣٨ - حدَّ تَسامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ سَائِهُمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ سُلِيَمَانَ التَّيْمِي عَنِ أَبِى عُثُمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ النَّرِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ وَسُلَّمَ فَسُالَةً عَنْ كَفَّارَتِهَا فَنَزَلَتُ صَلَّى النَّبِيَ فَقَالَ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَنَزَلَتُ صَلَّى النَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَنَزَلَتُ اللَّهِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَادِ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيْلِ اللَّهَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ هَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَكَ وَلِمَنُ عَمِلَ الرَّجُلُ اللَّهِ هَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَكَ وَلِمَنُ عَمِلَ اللَّهِ اللَّهُ مَتِي هُذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٠٣٩: حَدَّثَتَاعَبُدُ بُنُ خُمَيْدٍ نَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْجُعُعِيُّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ الرُّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيُلَى عَنُ مُعَاذِ بُي جَبَلٍ قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَايُتَ رَجُلاً لَقِيَ إِمْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعُوفَةٌ فَلَيْسَ يَاتِي الرَّجُلَ إِلَى إِمْرَاتِهِ شَيْتًا إِلَّا قَدَاتِي هُوَإِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعُهَا قَالَ فَأَنُزَلَ اللَّهُ أَقِمِ الصَّالُوةَ طَرَفَى السُّهَارِوَزُلُفًا مِّنَ النَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيَاتِ ذٰلِكَ ذِكُونَى لِللَّه كِرِينَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَطَّنَّا وَيُصَلِّي قَالَ مُعَاذٌ فَقُلُتُ يَارَشُولَ اللَّهِ اَحِيَ لَهُ حَاصَّةُ اَمُ لِلُمُوْمِينَنَ عَامَّةً قَالَ بَلُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ هَاذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِـمُتَّصِلٍ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى لَيْلَى لَمُّ يَسْمَعُ مِنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَاتَ فِي خِلاً فَةِ عُمَرُو قُتِلَ عُمَرُو عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي لَيْلَى خُلامٌ صَعِيْلٌ ابْنُ سِتِ سِنِيْنَ وَقَدْرَواى عَنُ عُمَرُو رَاهُ وَ رَوْى شُعْبَةُ هَذَا الْمَحْدِيْثُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن عُمَيْر عَنُ عَسُدِ الرَّحُسِنِ بُنِ أَبِي لَيُلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْسَلاً

ا : حُدَّثَناعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ انَا يَزِيدُ بُنُ
 هَارُونَ انَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ
 مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى الْيَسَوِ قَالَ

اتَتُنِي إِمْرَأَةٌ تَبُنَاعُ تَمْرًا فَقُلُتُ إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا ٱطُيَبَ مِنُدهُ فَدَخَلَتُ مَعِيَ فِي الْبَيْتِ فَاهُوَيُتُ إِلَيْهَا فَقَبُّلُتُهَا فَاتَيْتُ اَهَا بَكْرٍ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْتُرْعَلَى نَفُسِكَ وَتُبُ وَلاَ تُخْبِرُ اَحَدُافَلَمُ اَصْبِرُ المَاتَيُتُ عُمَرَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أُسُتُرْعَلَى لَفُسِيكَ وَتُبُ وَلاَ تُخْبِرُ اَحَدًافَلَمُ اَصْبِرُ فَاتَبُتُ النَّبِيُّ صَـلَّى الـلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ٱخَـلَقْتَ غَازِيًا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فِيُ ٱخْلِهِ بِمِثْلِ طِذَا حَتَّى تَسَمَّنِي أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ اَشُلَمَ إِلَّا لِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أنَّهُ مِنْ آخِيلِ النَّادِ قَالَ وَاطُوَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُويُلاِّ حَتَّى أُوْطَى إِلَيْهِ اَفِعِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُّفًا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبُنَ السَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكُوكِي لِللَّاكِرِيْنَ قَالَ آبُو الْيَسَوِفَا تَيْتُهُ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْـنَحَابُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلِهِلْذَا خَاصَّةً آمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلُ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ وَقَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ وَكِيُعٌ وَغَيْرُهُ وَرَواى شَوِيُكُ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ هَلَا الْحَدِيْثَ مِثْلَ رِوَايَةِ قَلْسُسِ بُسِ الرَّبِيُسِعِ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى أَمَامَةً وَوَائِسَلَةَ بُسِنِ ٱلْأَسْسَقِيعِ وَٱنْسِسِ بُنِ مَسَالِكِ وَٱبُو الْيَسَوِ إِسْمُهُ كَعْبُ بُنُ عَمُوو:

اسكى طرف جھكاادراس كابوسه لےليا۔ ميں حضرت الوبكر عے ياس گیااور آئیس بتایا توانہوں نے فرمایا: اپنا گناہ چھیاؤ، توبہ کرواور کسی کے سامنے ذکر نہ کرولیکن مجھ سے مبر نہ ہوسکا تو میں عمر ہے پاس عمیااوران کےسامنے قصد بیان کیا۔انہوں نے بھی یہی جواب دیا كداپناجرم چصياؤ، توبكرواوركسي كونه بتاؤ بمحصصصر ندموسكا اور میں نے رسول اللہ علق کی خدمت میں حاضر ہوکر بوری بات بتائی تو آپ نفرماید: کیا تونے اللہ کی راہ میں جانے والے نمازی كر والول ك ساته ايها كيا- حضرت موى بن طلح كهتر بي كه اس سے ابدیسر کو اثنا دکھ موا کہ انہوں نے کہا کاش میں اب بی مسلمان مواموتا اورانبول نے مکان کیا کہ وہ بھی اہل جہنم سے بن - پھر نی اکرم علق نے سرجمکانیا اور آپ دیر تک اس طرح رب يهال تك كريرة يت نازل بولُ " أقِيم الصَّلُوةَ طَرَفَى النهاد ... الآبي '-ابويس كيت بين كيس آب كياس كيا تو آ پ نے مجھے بدآ یت پڑھ کرسنائی محابہ نے عرض کیایارسول الله علي السخف ك لي خاص بي اسب ك لي عام ہے۔آپ نے فرمایا بی کم سب کے لیے ہے۔ بی حدیث حس تصحیح غریب ہے۔ قیس بن رہی کو وکیع وغیرہ نے ضعیف قرر دیا ہے۔ شریک یہی حدیث عثمان بن عبداللہ سے اس کی مانند نقل كرت بي اوراس باب ين ابوا مدة، واحله بن القط اورانس بن مالك سي بعن احاديث منقول بير \_ ابويسر كانام كعب بن عمر

حیلات کار میں وہ کا ایک دعوی ہے۔ اسورہ ہودی حضرات انبیاء کیم اسلام کے واقعات ہیں جوسورہ کے دعاوی پر متفری ہیں کیونکہ اس سورہ کا ایک دعوی ہے کے صرف اللہ تعالی کو پکار واوراس سے اپ گناہوں کی معافی ما گلواور کی تو ہرو۔ دوسراوعوی ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے ساری کا نئات کا ذرہ فرترہ اس پر آشکارہ ہے تیسرادعوی ہیہ کہ مشرکیین کے طعن تشنیع سے اللہ آئے آز دہ خاطر ہوکر تبلیغ تو حید میں کوتا ہی نہ کریں۔ امام ترفدی نے الی احادیث نقل فرمائی ہیں جن سے بیثابت ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ نماز وذکر وغیرہ سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس سورہ میں اقوام کے زوال کے اسباب بیان ہوئے ہیں جن میں حضرت معیب کی قوم اور تجارت میں ان کی بعدیانتی اور سرمایہ دارانہ ذہنیت انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان ہوئے ہیں۔

#### وَ مِنُ سُورَةِ يُوسُفَ

المُهَ عَنُ الْمُحَدِّنِ الْمُحَدِّنِ الْمُحَوَّاتِ الْمُحَوَّاتِ الْمُحَوَّاعِيُّ اَا الْهَ صَلَّى الْفَصَلُ لُ سُنُ مُوسى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُو وَعَنَ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُويُمِ بُنِ الْكَوِيْمِ بُنِ الْكَوِيْمِ بُنِ الْكَوِيْمِ بُنِ الْمُحَاقِ بُنِ الْمُواهِيْمَ الْكَويُمِ بُنِ السَّحَاقِ بُنِ ابُراهِيْمَ اللّهُ وَلَا الْكَويُمِ بُنِ السَّحَاقِ بُنِ ابُراهِيْمَ قَالَ وَلَوْلَهُ فَنَ الْكَويُمِ بُنِ السَّحَاقِ بُنِ ابُراهِيْمَ قَالَ وَلَوْلَهُ فَلَ الْمَعْوَلِ بَنِ السَّحَاقِ بُنِ ابُراهِيْمَ اللّهُ وَلَ الرّسُولُ قَالَ الْجِعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى لُوطِ إِنْ كَانَ لَيَاوِئُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْى اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلْى اللّهُ عِلْى اللّهُ عِلْى اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلْى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْى اللّهُ عِلْى اللّهُ عِلْى اللّهُ عِلْى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عُ

١٠٣٢: حَدَّ تَسَاآبُو كُرَيْبِ نَا عَبُدةً وَ عَبُدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو نَحْوَ حَدِيْثِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو نَحْوَ حَدِيْثِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَى اللَّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا اللَّه فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَلْوَمِ مَنْ ثَرُوةً مِنْ اللَّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا اللَّه فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَلْمِهِ اللَّهُ مَعْدَهُ النَّمْ وَالمَنَعَةُ وَالمَنعَةُ وَالمَنعَةُ وَالمَنعَةُ وَالمَنعَةُ وَالمَنعَةُ مَنْ رَوَايَةِ اللَّهَ صُسلٍ بُنِ مُوسَلَى وَهِذَا حَدَيْثُ حَسَرٌ.

# تفسيرسوره بوسف

۱۹۰۱: حفرت ابو بریرهٔ سے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ نے فر مایا : کریم بن کریم بن کریم ، یوسف بن یعقوب بن فر مایا : کریم بن کریم ، یوسف بن یعقوب بن ایخی بن ابراہیم ہیں۔ پھر آپ نے فر مایا کہ جنتی مدت یوسف علیہ السوام قید میں رہاتو قاصد کے آئے پر بادشاہ کی وہوت قبول کر لیتا۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی نو فل ملہ اجاء فی السواس و اور اس سے پوچھان مورتوں کا کیا حال ہے آت کے ہاں واپس جاوراس سے پوچھان مورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کا نے شقے ہے فر مایا جنوب واقف ہے۔ یوسف ، آیت ہ ہے) پھر آپ نے فر مایا حضرت لوط علیہ اسلام پر اللہ کی رحمت ہووہ تمن کرتے ہے کہ کی مضبوط قلعے ہیں پناہ حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مضبوط قلعے ہیں پناہ حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مضبوط قلعے ہیں پناہ حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میں ہیں ہوں تر کریں کے بین کر بھیجا۔

۱۰۳۲: حضرت ابوکریب بیر صدیث عبده اور عبدالرحیم سے
اورده افضل بن موی سے اس کی ما نندفقل کرتے جیں اس کے
الفاظ بیر بین المسابَ عَب اللّٰلَهُ بَه عُدَهُ نَبِیًّا اِلَّا فِی فَوْوَةٍ مِنْ
قَدُومِهِ " لیکن محنی ایک بی بین جبکہ محر بن عمرو کہتے ہیں کہ ردوه
کے معنی کثرت وقوت کے بین ۔ بیرصدیث فضل بن موی کی
روایت سے زیادہ محیح اور حسن ہے۔

کُلُلُ کَلُکُ کُلُکُ کُلُکُ کِ کُلُکُ کُ اس مورة می حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیه السلام کا واقعه بیان فر ما یا جو که پندره احوال پر شمتل ہے جن سے بینا بت ہوتا ہے کہ عالم الغیب ور متعوف صرف اللہ تعالی بی ہے بینی حضرت یوسفٹ اپنے شہر سے باہر ایک کویں میں بندر ہے لیکن حضرت یعقوب کو پته نہ چل سکا پھر مصری بہت کہی مدت تک رہے پھر بھی حضرت یعقوب کو بته نہ چل سکا پھر مصری بہت کہی مدت تک رہے پھر بھی حضرت یعقوب بینے کوتلاش نہ کر سکے نیز سورہ یوسفٹ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور علی اللہ تعالی کے سی رسول بین کہ بیدوا قعداللہ تقالی نے آپ کوبذر یعدوتی بتایا ہے بیا ہے کے صد فت کی دلیل ہے۔

تفسيرسورة دعد

وَمِنُ سُورَةِ الرَّعْدِ

٣٣٠ ا : حدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ امَالَبُو لُعَيْم

۱۰۴۳ حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یمبودی نبی

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْوَلِيَّدِ وَ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي عِجُلٍ عَنُ بُكِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبُسُلِ قَالَ الْحَبَلَةِ يَهُودُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو اَيَابَا الْقَاسِمِ اَجْبِرُنَا عَنِ الوَّعْدِ مَا هُوقَالَ مَلَكَ مِنَ الْمَاوَيَّكَةِ مُو كَلِّ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيُقُ مَلَكَ مِنَ الْمَاوَيَّكَةِ مُو كَلِّ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيُقُ مِلْ مَلْكَ مِنَ الْمَاوَقُ بِهَا السَّحَابِ مَعْهُ مَخَارِيُقُ فَمَا اللَّهُ فَقَالُوا مِن اللهُ فَقَالُوا مِن اللهُ فَقَالُوا السَّعَابِ عَيْثُ أُورَ قَالُوا صَدَقَتَ اللهُ فَقَالُوا اللهَوْكَ الَّذِي تَسْمَعُ قَالَ زَجُوهُ بِالسَّعَابِ اللهَ وَيُن الْجُوهُ بِالسَّعَابِ فَمَا اللَّهُ وَلَي اللهُ وَيُن اللهُ وَيُل وَجُوهُ بِالسَّعَابِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيُل وَجُوهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

١٠٣٣ : حَدَّثَنَامَحُمُودُ بُنُ خِدَاشٍ الْبَغُدَادِيُّ نَاسَيْفُ بُنُ خِدَاشٍ الْبَغُدَادِيُّ نَاسَيْفُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُوْرِيُّ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ اَبِى صَالِح عَنْ اَبِى هُورَيُوةَ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ اَبِى هُورَيْقِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ وَنَصَيْدِ لُهُ وَلَا كُلُ قَالَ الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلُو الْحَامِشُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَالْحُلُو الْحَامِشُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَالْحَامِشُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْبَ وَقَدُ رَوَاهُ زَيْدَ بُنُ آبِي ٱنْهُسَةً عَنِ الاَحْمَشِ غَرِيْبَ اللَّهُ وَهُو ابْنُ الْحَمَّدِ هُوَا خُوعُمَا لِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَعَمَّارِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَعَمَّارِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَعَمَّارٌ اللَّهُ وَيَ الْمُؤْدِيِّ.

ا کرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابوقاسم عَلِينَة مِمس رعد كم تعلق بتائي كديدكيا ہے۔ آ ب في فرمایا: یفرشتوں میں سے یک فرشتہ ہے جس کے ذمہ ہادل ہیں اس کے یاس آ گ کوڑے ہیں۔جن سے وہ بادلوں کو اللہ ک مشیت کے مطابق ہانکتا ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ آ واز جو ہم سنتے ہیں میس کی ہے۔آ پ نے فرایا بیاس کی و انت ہوہ باولوں کوڈ انٹتا ہے بہاں تک کدو تھم کےمطابق چلیں۔وہ کہنے لگے۔آپ نے تیج فرمایہ: پھرانہوں نے آپ سے یو چھا کہ امرائیل (یعقوب علیه السلام) نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی تھی؟ آپ یے فرویا کہ انہیں عرق انساء کا مرض ہوگیا تھا اورانہوں نے اونٹ کے گوشت اورا سکے دودھ کے علاوہ کوئی چیز مناسب نہیں پائی۔اس لیے انہیں اسے او پرحرام کرلیا۔انہول نے کہا کہ آپ نے بچ کہا۔ بدوریث حسن سیح غریب ہے۔ ١٠٢٢: حفرت ابوبريرة ني اكرم عَنْ عَلَيْهِ عَدْ وَنُسفَ عَلِيلًا بسعنط ... الآية (اورجم أيك كودوسر يرج لول بين فضيلت دينة بين . (الرعد: آيت م) كي تفيير مين نقل كرت ہیں کہ آ پ نے فرہ یا کہ اس سے مرا در دی تھجوریں ہیں یا پھر میٹھا اورکڑ وامرا دہے۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے اوراس روایت کوزید بن الیسہ نے بھی اعمش سے اس کے مثل نقل کیا ہے۔سیف بن محمد عمار بن محمد کے بھائی ہیں ،ورعماران سے ثقتہ ہیں۔ بیسفیان تُوریؓ کے بھانجے ہیں۔

# سورهٔ ابراہیم کی تفسیر

۱۰۴۵ حضرت شعیب بن جهاب حضرت الس بن ، لک ت نقل کرتے ہیں کہ بی اکرم عظام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوش پیش کیا گیا۔ اس میں کھجیاں بھی تھیں آ پ نے فرمایا "مَشْلُ

### سُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمُ

١٠٣٥ : حَدَّ قَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا اَبُو الْوَلِيُدِ نَا حَمَّادُ بُنُ صَلَى اللهِ الْوَلِيْدِ نَا حَمَّادُ بُنُ صَلَى اللهِ عَنُ آنَسِ بُنِ الْحَبُحَابِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالِكِ فَال أَيْعَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

بِقِناعِ عَلَيْهِ رُطَبٌ فَقَالَ مَثُلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَا نابِتُ وَفَرُعُهَا فِي السّمَآءِ تُوْتِي اُكُلَهَا حَيْلَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ كَلَّ حِيْنَ بِالْحُن رَبِهَا قَالَ هِي النَّخُلَةُ وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَيِثُةٍ فِي النَّخُلَةُ وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَيِثُةٍ فِي الْجَنْثُ مِن فَوْقِ الْآرُضِ خَيثُقَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيثُةٍ فِي الْجَنْثُ مِن فَوْقِ الْآرُضِ مَالُهَا مِن قَرادٍ قَالَ هِي الْحَنْظَلَةُ قَالَ فَاخْبَرُتُ مَالُهَا مِن قَرادٍ قَالَ هِي الْحَنْظَلَةُ قَالَ فَاخْبَرُتُ بَلِهِ مِنْ الْحَبْخَابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسِ بِن الْحَبْخَابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسِ بَنِ الْحَبْخَابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسِ بَنِ الْحَبْخَابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسِ بَنِ الْحَبْخَابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آنَسُ الْمَا الْمَالِكِ نَحْوَةً بِمَعْنَا أَهُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَلَمْ يَدُكُونُولَ الْمَالِكِ نَحْوَةً بِمَنْ الْمَعْتُ وَرَواهُ مَعْمَادِ بُنِ سَلَمَةً وَرَواهُ مَعْمَرُوحَمَّادُ وَرَواهُ مَعْمَرُوحَمَّادُ وَرَواهُ مَعْمَرُوحَمَّادُ وَرَواهُ مَعْمَرُوحَمَّادُ الْمَالِكِ نَحْدِيثِ عَبْدِ اللّهِ الْمَالَةِ وَالْمَ يَرُولُونُ حَلَّالًا الْحَبْمُ اللّهِ الْمَالَةُ وَلَوْلُهُ مَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّ مِن اللّهُ الْمُؤَاهُ حَدَّانَا الْحَمَدُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کسسه فی طینیة ... الآیه (کی تونیس دیمها که الله نظمه یاک کی ایک مثال بیان کی ہے۔ گویادہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جر مضبوط اور اسکی شاخ آسمان میں ہے۔ وہ اپنے فرمایا کہ جس کی جر مضبوط اور اسکی شاخ آسمان میں ہے۔ وہ اپنے فرمایا کہ بیدرخت مجورکا درخت ہے جربیآ بت پڑھی " وَ مَفَ لُ فرمایا کہ بیدرخت مجورکا درخت ہے جوریا آبیت پڑھی " وَ مَفَ لُ درخت کی بی ہے جوز مین کے اوپر بی سے اکھاڑلیا جائے۔ اسے پہر مقمل او نہیں ہے اہرائیم ۔ آبیت ۲۱۔) پھر آپ نے فرمایا کہ مار درخت کی بی ہے جوز مین کے اوپر بی سے اکھاڑلیا جائے۔ اسے کی مقمل او نہیں ہے اہرائیم ۔ آبیت ۲۱۔) پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد تفد ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیصد بیٹ ابو عالیہ کوسائی تو انہوں نے فرمایا آپ نے والدسے اور وہ انس سے سے بیا تو انہوں نے فرمایا آپ نے والدسے اور وہ انس سے سے بیات کی مدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے مرفوع نہیں اور اس میں ابوعالیہ کا قول بھی نہیں ۔ اور بیاس حدیث کوموقو فی لیمی حضرت انس شکا قول نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ جاد بن سلمہ کے طاوہ کسی قول نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ جاد بن سلمہ کے طاوہ کسی قول نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ جاد بن سلمہ کے طاوہ کسی

اورنے اسے مرفوع کیا ہو۔ پھر معمر بھاد بن زیداور کی راوی بھی اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے۔ احمد بن عبدہ ضی بھی خاد بن زید سے وہ شعیب بن حبحاب بی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے۔

۱۰۴۷: حضرت براغاس آیت " یُفَبِّتُ السَّلْهُ السَّلِهُ السَّلِی المَّسِی المَّسِیُ السَلْهِ السَّلِی المَّسِی می المَسِی اللَّمِی اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۰۱۷: حفرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائش آن آیٹ آیٹ آیٹ آئی اُلکو حض ...الآیٹ اُلکو حض ...الآیٹ (جس دن اس زمین سے اورزمین بدلی جائے گی ۔ سوں ابراہیم ۔آیت ۲۸۔) کے متعلق نی اکرم علی ہے ہے ہوچھا کہ

رَّهُ يَهِ اللَّهُ اللْمُولَا الللللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٠٣٠: حَـلَّ ثَـنَـاابُلُ آبِي عُمَرَنَا سُفَيَالُ عَنُ دَاؤدَ بُنِ
 آبِی هِنْدِ عَنِ الشَّعِبیّ عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ
 هنذِهِ الْآیَهُ یَـوْمَ تُبَـدُّلُ الْآرُصُ غَیْـرَ الْآرُصِ قَـالْتُ یَا
 آبَرَسُولَ اللَّهِ فَایُنَ یَکُونُ النَّاسُ قَالَ عَلَی الصِّرَاطِ هذَا

چامع ترندی (جلددوم) اَبُوابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

یر۔ مید صدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے حفزت عاکشہٌ سے منقول ہے۔

خدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُوىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ اللهِ وقت لوك كهال مول عي؟ آب فرماي: كم يل صراط عَنُ عَائِشَةً.

حُــالاصك صدق و و الهو الصيد : البارع من تين عاديث منقول بين يبل عديث مر كلم طيب كى بهترين مثال ہیان فرمائی جس طرح مجورے درخت کی جر مضبوط اوراس کی شاخ آسان میں ہے وہ اسے رب ے حکم ہے پیس ادتا ہے اس طرح کلمد حدید ہے اس مدمقا بل شرک کا کلمہ خبیشہ ہے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ایک نایاک کی ہے جوز مین سے اویر ہی ے أكھاڑ لايا جائے اورات كچوتفرراؤنيس باس طرح شرك كاكلمدب - نيز حضرت ابراہيم عبيدالسلام كى دعاؤں كاذكر بھى اس سورة ميس باس مناسبت سيسورة كانام ابراجيم ب-

سُوُرَةُ الْحَجُر

٨٠٠١: حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا نُوْحُ بُنُ قَيْسِ الْحُدَّانِيُّ عَنُ عَـمُـرِو بُنِ مَـالِكِ عنُ آبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ِ قَالَ كَانَتُ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْم يَعَقَدُمُ حَتَّى يَسكُونَ فِي الصَّفِ الْآوُلِ لِآنُ لَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعُضْهُمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْسُمُوَّجُوفَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنُ تَحْتِ إِبِطَيْهِ فَٱلْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِ مِيْنَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَسَانِحِسرِيْسَ وَزَواى جَعْفَسرُ بُنُ سُلَيْمَانَ هَذَا الْـحَـدِيْتُ عَنْ عَـمُرِو بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ نَـحُوهُ وَلَـمُ يَـذُكُـرُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهَٰذَا أَشُبَهُ أَنَّ يُكُونَ آصَعُ مِنْ حَدِيْثِ نُوْحٍ.

١٠٣٩: حَدُّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَّيْدٍ نَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بُن مِغُولِ عَنْ جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبُعَةُ اَبُوَابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنُ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي أُوقَالَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدِ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بُنِ مِغُوَلِ.

تفسيرسورهٔ حجر

١٠٢٨: حفرت اين عبال عدوايت بكرايك عورت بي ا کرم عَنْ اللَّهِ کے بیچھے نماز پڑھا کر تی تھی وہ بہت حسین بلکہ حسین ترین لوگوں میں سے تھی آبعض لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے كيلي جات تاكداس برنظرند برسي جبكه بعض مجيلي صفول ك طرف آتے تا کداہے دیکھیس۔چنانچہوہ جب رکوع کرتے تو این بغلوں کے بیچے سے دیکھتے اس پراللدتعالی نے بیآ یت نازل فَرَمَاكُ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَٰدِ مِيْنَ مِنْكُمْ ... الآبَيُّ (اورَجْسِ تم میں سے الگے اور پھلے سب معلوم ہیں اور بے شک تیرارب ہی انہیں جمع کرے گا ۔ بے شک وہ حکست والہ خبردار ہے۔ الحجر -آيت ١٥٠ ) جعفر بن سليمان ميصديث عمر وبن ما لک سے وہ ابوجوزاء سے اس طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں این عباس کا ذكرتيس اورينوح كى حديث سے زيادہ سے ہے۔

۱۰۴۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ نبی . ا کرم علی نے فر مایا کہ جہنم کے سات درواز سے ہیں اِن میں ے ایک دروازہ ان لوگول کے لیے ہے جومیری امت پر تعوار اٹھائیں گے یا فرمایا امت محمد (علیقے) پر ۔ بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مالک بن مغول کی روایت ہے

جانتے ہیں۔

١٠٥٠: حَدَّثَ مَاعَبُ لُهُ مُمَيْدٍ نَا أَبُو عَلِي الْحَنَفِيُ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنَ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنَ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ أُمُّ الْقُورُانِ وَأُمُّ الْمَحَدُ لِللهِ أُمَّ الْقُدُونِ وَأَمُّ الْمَحَدُ لِللهِ أَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ أُمُّ الْقُدُونِ وَأُمُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَمَدُ لِللهِ أُمُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَدُ لِللهِ أَمُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي هَذَا حَدِيثٌ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي هَذَا حَدِيثٌ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي هَذَا حَدِيثٌ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي هَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَل

ا ٥٠١: حَدَّتَ الْسُحُسَيُسُ بُنُ حُرَيْتِ نَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ السَّحُمنِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِي هُويُوَةَ عَنُ أبِي بُنِ كَعُبِ السَّحُمنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُويُوَةَ عَنُ أبِي بُنِ كَعُبِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آنُوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آنُولَ اللهُ غِي التَّوُرةِ وَالْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمِّ الْقُولانِ وَهِي السَّبُعُ اللهَ غَيني وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبُدِى السَّبُعُ السَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَمَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبُدِى السَّمِعُ السَّمَ اللهِ عَلَى السَّمَ عَلَيْهِ وَمَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبُدِى مَتَّ السَّمِعُ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَبْدِى وَلِعَبُدِى السَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى السَّمَ اللهِ الهُ اللهِ ال

١٠٥٢: حَدَّثَنَاقَتَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاَهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَمَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَمَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَبِي وَهُوَ يُصَلِّى فَذَكَرَ لَللَّهُ عَمْدِهُ أَبِي وَهُوَ يُصَلِّى فَذَكَرَ نَعُوهُ فِهُوَ يُصَلِّى فَذَكَرَ نَعُوهُ وَهُوَ يُصَلِّى أَمُحَمَّدٍ اَطُولُ وَآتَمُ وَهَذَا الصَّعْفِ وَهَكَذَا وَهَدَا الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفْرِوَهِكَذَا وَى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفْرِوَهِكَذَا وَى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفْرِوَهِكَذَا وَى عَبْدِ الرَّحْمِن .

١٠٥٣ : حَلَّ ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ اِسْمَا عِيْلَ نَا آخَمَدُ بُنُ أَبِى السَّلِيْبِ نَا مُصُعَبُ بُنُ سَلاَمٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ قَيْس عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ النَّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُطُرُ بِنُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمُ عَلَى الْعُلُومُ الْمُلُومُ الْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ عَلَى الْمُؤَالِمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

۱۰۵۰. حفزت ابو ہریرہ رضی ابلّد عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابلّد صلی ابلّد علیہ وسلم نے فر دید ، سورہ فاتحہ ام القر آن <sup>لے ،</sup>ام لکتاب <sup>علے</sup> اور سبع مثانی <sup>عل</sup>ے۔ بیچند بیٹے حسن صبحے ہے۔

۱۵۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ مضاف اللہ عنہ سے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الم القرآن (سورہ فرہ یا کہ امتد تعالی نے تو رات اور انجیل میں ام القرآن (سورہ فاتحہ) جیسی کوئی سورت ناز بنیں کی اور یہی سبع مثانی ہے۔ اہتد تعالی فرہ تاہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ی چیز ہے جودہ مائے گا۔

۱۰۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ می اکرم صلی اللہ عنیہ وسلم نکلے تو الی نماز پڑھر ہے تئے۔ اور پھراسی کے مشل حدیث نیادہ صوبل کے مشل حدیث تاریخ کی حدیث سے زیادہ صحیح اور کمل ہے اور عبد الحمید بن جعفر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کی راوی علاء بن عبدالرحن سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

100 الله علی حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے نے فرمایا کہ مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ الله کے نورے ویکنا ہے۔ بھر آپ نے بیآ بیت پڑھی ' اِنَّ فِسی فالِیکَ ... اللّه یہ ' (بیشک اس واقعہ ش اہل بصیرت کے لیے کئی نشنیاں ہیں۔ مجر۔ آیت ۵۷) یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں بعض علماء نے اس حدیث کی تفسیر ہیں کہا ہے کہ متو سمین کے معنی فراست اس حدیث کی تفسیر ہیں کہا ہے کہ متو سمین کے معنی فراست

اماطران ، قران کی ماین قرآن کی اصل

ع م مکتب کتبک، یعنی تتب کی اصل

س سبعشن باربرياهي جنواليست آيت (مترم)

و يول كي بيل ...

۱۰۵۲: حضرت اس بن ما لک "کسسا لَنَهُمُ الجمعین ..

ا آید " (پھر تیرے رب کی قتم ہم ان سب سے سواں کریں گے۔ انجر عبی (۹۲٪ میں اگرم عبی ہے۔ انجر جب کی تغییر میں نبی اکرم عبی ہے۔ مقل کرتے ہیں کمال سے مراد کھماتو حید " لا السف الله الله " ہے۔ بیحد یث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف لیٹ بن الی سلیم کی روایت ہے جاتم اس حدیث کو صرف لیٹ بن الی سلیم کی روایت ہے جاتے ہیں ۔عبدالقد بن اور لیں بھی بیحد بیٹ سے من انی سیم فوع نہیں ۔ مثل غل کرتے ہیں لیکن بیم فوع نہیں ۔ مثل غل کرتے ہیں لیکن بیم فوع نہیں ۔

حلات الدين الله المحرق المحروة المجراي وادى كان مب جس من حضرت صالح عبيه سل م كي قوم ممودة باد تقى اى وجه سيسودة كانام ركاد يا ب يهي تقمل سودة باس من بهي توحيد كاذكر باوراس يردائل قائم ك ك مح مين جن قومول في اس مسلك ونيس مناد ونيس المان ك مسلك ونيس مناد ونيس المنافية مين المسلك ونيس المنافية مين المسلك ونيس المنافية المسلك المسلكة ومين مناول ك المسلكة ومين المسلكة ومين المنافية المسلكة ومين المنافية ومينافية ومين المنافية ومين المنافية ومين المنا

## مِنُ سُورَةِ النَّحُلِ

1 • 00 ا: حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ يَخْيَى الْبَكَّاءِ ثَنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بُنَ النَّحَ طَابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ قَبُلَ الظُّهُ لِ بَعُدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلاَةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلّا وَهُو يُسَيِّحُ اللّهَ تِلْكَ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلّا وَهُو يُسَيِّحُ اللّهَ تِلْكَ السَّاعَةِ ثُمَّ قَرَأَيْتَ فَيَسُو ظِلالله عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَدِ اللهَ عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَاعِةِ ثُمَّ قَرَأَيْتَ فَيَسُو ظِلالله عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَدِ اللهِ عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَاعِةِ ثُمَّ قَرَأَيْتَ فَيَسُو طُلالُه عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَدِ اللهِ عَنِ الْيَمِينُ وَالشَّمَآبُلِ السَّعَدِ فَهُ إِلَّا وَهُو يُصَيِّحُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنِ الْيَعِينُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

١٠٥٢: حَدَقَنَا أَبُو عَـمَّادٍ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ نَا الْعَصَٰدُ بُنُ مُوسَى عَنُ عِيْسَى بُنِ عَبَيْدٍ عَن الرَّبِيْعِ بُن الْعَطُلُ بُنُ مُوسَى عَنْ عِيْسَى بُنِ عَبَيْدٍ عَن الرَّبِيْعِ بُن الْعَطَلُ بَن الْعَالِيَة قالَ ثَنى أبي بُن كَعْب قالَ لَمَا

### تفسيرسور والنحل

۱۰۵۵ ان حفرت عربن خطاب کمتے ہیں کہ رسول تلہ علی کے فرماید: دوال کے بعد ظہر سے پہلے چار رکھتیں پڑھنے کا اجراتہو کی نماز پڑھنے کو آب کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت (کا کتات کی ) ہر چیز امتد کی تسبیح بیون کرتی ہے۔ چرآ پ نے یہ آ یت پڑھی۔ ' یَعَی فَی وَظِلا اُلْ کُ عُسَنِ الْکَیْسِیْنِ وَالسَّمانِي بیدا کی ہوئی چیز ول کونیس و السَّمانِي بیدا کی ہوئی چیز ول کونیس و السَّمانِي بیدا کی ہوئی چیز ول کونیس دیکھتے کہ ان کے ساتے وائیس اور بائیس جھکے جارہ ہیں۔ ورنہایت عاجزی کے ستھ اللہ کوسجدہ کررہ ہیں۔ انتحل آ یت ورنہایت عاجزی کے ستھ اللہ کوسجدہ کررہ ہیں۔ انتحل آ یت عاصم کی روایت سے ج نتے ہیں۔

۱۰۵۲: حضرت ألى بن كعب فروت بين كه غزوه احد ميل افسار كے چوت دمی شهيد ہوئے بين افسار كے چوت دمی شهيد ہوئے بين ميں حمز اللہ بھی شامل بين - كفار نے ان كے ناك ، كان وغيره

كَان يوْمُ أُحُدِ أُصِيْبَ مِن الْآنُصارِ اَرْبَعَةٌ وسِتُون رَجُلاً وَمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ سِتَّةٌ مِنْهُمُ حَمْزَةً فَمَثَلُوا بِهِمُ فَقَالَتِ الْآنُصَارُلُنُ اصَبُنَا مِنْهُمُ يَوُمًا مِثُلُ هذا لَنُوبِينَّ عَلَيْهِمُ قَالَ فَلمَّا كَان يَوْمُ فَتُحِ مَكّة فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ قَالَ فَلمَّا كَان يَوْمُ فَتُحِ مَكّة فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبُهُم بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ وَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَاعُو قِبْتُم بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُ وَانْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْيَوْمِ لَهُ وَكُنْ وَمَالًا وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا عَنِ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ قُرِيشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا اَرْبُعَةَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبُى مُن حَدِيْثِ أَبِي بُن كَعْبِ.

# وَمِنْ سُوُدَةِ بَنِى إِسُوَائِيُلَ تَعْيِرسُورَة بَى اسرائيل

١٠٥٧ : حَدَّقَ نَامَحُمُو دُ بُنُ غَيْلاَنَ نَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَ رَبُنِ النُّهُ مِنَ الْمُ سَيَّبِ مَعْنَ الْمُ الْمُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُ وَيَوَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِي هُولِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى وَلَقِيْتُ عِيْسِنِي قَالَ فَلَعْتَهُ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسِي قَالَ فَلَعْتَهُ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسِي قَالَ فَلَعْتَهُ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسِي قَالَ فَلَعْتَهُ قَالَ وَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ الْحَمَّامِ وَوَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

عديث حسن صحيح بـ

١٠٥٨ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُوْرِ انَا عَنْدُ الرُّزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِالْمُراقِ لِيُلةً أَسُرى به مُلْجَمَّا مُسْرِجًا فَاسْتَصُعبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبُرئينُلُ ابِمُحمَّدِ تَفُعلُ هَذَا فَاسْتَصُعبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبُرئينُلُ ابِمُحمَّدِ تَفُعلُ هَذَا فَاسْتَصُعبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبُرئينُلُ ابِمُحمَّدٍ تَفُعلُ هَذَا فَاسْتَصُعبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبُرئينُلُ ابِمُحمَّدٍ مَنْهُ قَالَ فَازْفَضَ فَسَمَارَكِهُكَ أَحَدُ المُحدَّمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَازْفَضَ عَرَقًا هذَا خَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِينَ وَلاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِينَ وَلاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِينَ عَرِينَ وَلاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ عَرِينَ عَبُدِ الرَّزَقِقَ.

١٠٥٩ : حَدَّثَ اَيَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ نَا اَبُو لَسُمِيلَةَ عَنِ النِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ لَسَمَيْلَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَرَقَ بِهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهُوكِ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّ بَنْنِى قُولِيلٌ عَنِ الزُّهُوكِ عَنْ اللّهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ عَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّ بَنْنِى قُولُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ عَلْمُ عُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ا ٢٠ أ : حَدَّ تَنَاأَيُنَ آبِي غُمَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرِو بُنِ فِي شَارِ عَنْ عِمْرِو بُنِ فِي اللهِ عَنْ عِمْرِهِ بَنِ عَبَّاسِ فِي قُوْلِه تَعَالَىٰ وَمَا جَعَلَنَا الرُّوْلِيَا الَّتِي الْبَيْ عَبَّاسِ فِي قَوْلِه تَعَالَىٰ وَمَا رَوْلِيا عَيْنِ الرَّفِي النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَيُلَةً وَيَا عَيْنِ أُرِيَهِا النَّبِيقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَيُلَةً السُّرِي بِهِ إلى بَيْتِ الْمَقُدِسِ وَالشَّحرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَيُلَةً السُّرِي بِهِ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالشَّحرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَيْلَةً السُّرِي بِهِ اللهِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالشَّحرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

۱۰۵۸ حضرت انس سے روایت ہے کہ شب معراج میں نبی
اکرم علیف کے لیے براق رایا گیا جس کولگام ڈالی ہوئی اور زمین
کسی ہوئی تھی۔اس نے شوفی کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
نے فرمایا: کیا تو محمد (علیف ) کے ساتھ الیی شوفی کررہ ہے۔آج
تک تھے پر لقد کے نزویک ان سے زیادہ عزیزہ موارٹیس ہوا۔ راوی
کہتے ہیں کہ پھراسے پسیند آگی۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ہم
اس صدیث کو سرف عبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

1009: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا : کہ (شب معراج ) کو ہم جب بیت المقدس کہنچ تو جرائیل عنیہ اسلام نے اپنی انگل سے اشارہ کرے ایک پھر میں سوراخ کیا اور پھر براق کو اس سے باندھا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۰۹۰: حضرت جابر بن عبدالقد رضی الله عند کہتے ہیں کدر سول اللہ صلی . بلتہ علیہ وسم نے فرہ یا: جب قریش نے مجھے جشلایا تو میں ایک پھر پر کھڑ اہوا اور اللہ تعالی نے بیت المقدی کومیر سے میانے کردیا ۔ چنا نچہ ہیں اسے دیکھتے ہوئے انہیں اسکی نشانیاں بتانے نگا۔ بیحد بیث حسن سیح ہے اور اس باب میں ولک بن صحیح ، ابوسعید ، ابن عباس ، ابوذر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔

الا ۱۱: حضرت ابن عُبِسُ الله تعالی کول و وَمَا جَعَلْنَا الله و الله و وَمَا جَعَلْنَا الله و الله و وَمَا جَعَلْنَا الله و وَمَا جَعَلْنَا الله و وَمَا جَعَلْنَا الله و وَمَا جَعَلْنَا الله وَهِ الله وَهِ الله وَهِ الله وَهِ الله وَهِ الله و الل

الكُوْهِيُ نَا ابِي عِي الْاعْمَشِ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ آبِيُ الْمُعَمَّدِ الْقُرْشِيُ الْمُكُوْهِيُ نَا ابِي عِي الْاعْمَشِ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ آبِيُ هَرِيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ شَعَالِي وَقُرْان الْفَجُوانِ قُرُانَ الْفَجُو كَان مَشْهُوْدًا تَشْهِدُهُ مَلا بُنكَةُ اللَّيْلِ وَمَلا بُكةُ النَّهارِ هذا حَدِيثَ تَشْهِدُهُ مَلا بُنكَةُ اللَّيْلِ وَمَلا بُكةُ النَّهارِ هذا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيبُ وَرَوَاهُ عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ حَسَنٌ صَحِيبُ فَ وَرَوَاهُ عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ اللَّاعِمِي عَنْ النَّيِي عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّيِي عَنْ النَّيِي عَنْ اللَّهِ بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ النَّي بَلُكُ مَلْكُولُ اللَّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْنُ عَبُدِالرَّ حَمْنِ فَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

عَبُورُهُ عَبِى بَنَ مُسَهِرٌ عَنْ اللّهِ مُنْ عَبُدِالرَّ حُمِن نَا عُبَيْدُ اللّهِ مِنْ مَبُدِالرَّ حُمِن نَا عُبَيْدُ اللّهِ مِنْ مُوسَى عَنُ اِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِي عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِي هُولَهُ مُوسَى عَنُ اِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِي عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِي هُرَوَةَ عَنِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَولِهِ تَعَالَى يَوْم نَدُعُواكُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ قَالَ يُدْعى تَعَالَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَمَدُّلُهُ فِي جَسُمِه اللّهُ عَلَيْهِ وَيُمَدُّلُهُ فِي جَسُمِه سِتُونَ فِرَاعًا وَبُبَيَّصُ وَجُهُهُ وَيُحْعَلُ عَلَى رَأْسِ تَاجٌ صَدُولَ فَي رَاعًا وَبُبَيْصُ وَجُهُهُ وَيُمَدُّلُهُ فِي جَسُمِه مِنْ اللّهُمُ الْمُسْرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مِثُلُ هَذَا حَتَى يَاتِيهُمُ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُسْرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مِثُلُ هَذَا عَنَى اللّهُمُ الْمُسْرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مِثُلُ هَذَا عَنَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى حَسَنَ غُرِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَرَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَسَنَ عَرَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَالسُّدَيُّ السُّمَّةِ اسْمَاعِيْلُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْمِنِ

1041 حضرت ابوہریرہ '' وقسو ان السفی بر الآیہ'
(ب شک قرآن پڑھن فجر کا ہوتا ہے رو برو۔ بی اشرائیل
آیت ۷۸) کی تغییر میں نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم ہے قل
کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر رات
وردن کے فرشتے عضرہوتے ہیں۔ بیحد یہ صن صحیح ہے
وردن کے فرشتے عضرہوتے ہیں۔ بیحد یہ صن صحیح ہے
ورعلی بن مسہرا سے ایمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریہ ورضی
مند عنہ اور ابوسعید سے اور وہ نبی اکرم صلی منہ عدیہ وسلم سے
نقل کرتے ہیں علی بن حجر نے بواسط مسہراور اعمش سے اسی
طرح ذکر کیا ہے۔

پناہ و نگتے ہیں۔اے اللہ ہمیں یہ چیز نددینا اور جب وہ ن کے پاس جائے الاوہ کہیں گے کہ یا اللہ اسے ہم سے دور کردے۔وہ کہا اللہ متہیں دور کر نے تم میں سے ہر خص کے لیے اس کے شل ہے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے اور سدی کانام اس عیس بن عبدالرحمن ہے۔ سہ بر رہ است کے گریس کا فاو کو گئے عَنْ دَاؤُ دُ ئُن ۱۰۲۴ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَنْ اللّٰ اللّٰهِ عَنْ اَبِیْ هُویْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰہ عَنْ کَا عَسَى اَنْ یَبْعَثْکَ ، اللّٰهِ اَبِیْ عَنْ اَبِیْ هُویْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ مُویْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ مُویْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ عَنْ دَاوْدِ مُنْ مِنْ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ اللّٰہ عَنْ اَبِیْ اللّٰہ الل

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَسَى أَنُ يَبُعُوكُ اللَّهِ عَنَهَا قَالَ هِيَ يَبُعُوكُ السَّيْكَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ هَذَا حَدِينتَ حَسَنٌ وَدَاوُدُ الرَّعَافِرِيُ الشَّفَاوَدُ الرَّعَافِرِيُ هُوَدَاوُدُ الرَّعَافِرِيُ هُوَدَاوُدُ الرَّعَافِرِيُ هُوَدَاوُدُ الرَّعَافِرِيُ

١٠١٥ : حَدَّنَا اللهِ عَهُولَا سُفَيَانُ عَنِ الْمِن مَسِعُودٍ قَالَ دَحَلَ مَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعُمَرِ عَنِ الْمِن مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُةَ عَامَ الْفَصْحِ وَسَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُةَ عَامَ الْفَصْحِ وَحَوُلَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُعَنُهَا بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُعَنُهَا بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُعَنُهَا بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِعُودٍ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْسَاطِلُ كَانَ زَهُولًا جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَفِيهٍ عَنِ ابْنِ عُمَل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُ أُمِوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتَ النّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُّ أُمِوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُّ أُمِوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ النّبِي عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُّ أُمِوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ النّبِي عَبْسِ قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُ أُمِوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ عَلَيْهِ وَقُلُ رُبِ الْمُحَلِّى مِنْ لَلْهُ مُعَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُ أُمُوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ مَنْ مَعْدِي وَاجُعِلُ لِي مِنْ لَلْهُ مُلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثُمُ أُمُوبِالْهِجُوةِ فَنَوْلَتُ مَنْهُ وَلَا تَعْدِجُنِي وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَلْهُ فَكَى سُلُطَانًا لَيْصِيرًا عَلَيْهِ وَعَلَى لَكَى مِنْ لَلْهُ فَكَى سُلُطَانًا لَعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَلْهُ فَكَى سُلُطَانًا لَعْمِيلُوا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَلْهُ فَكَى سُلُطَانًا لَعُولِمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ فَيْعِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ لَكَى مِنْ لَلْهُ فَكَى سُلُوانًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ لَي مُولِي الْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَيْهِ وَاجْعَلُ لَي مُعَمِعُهُ فَيْ الْمُولِي الْهُولِي الْهُولِي الْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَل

تھے مقام محمود میں پہنچادے۔ بنی اسرائیل۔ آیت 24) کی تقسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرماید کہ اس سے مراد شقاعت ہے۔ بیصد بیٹ حسن ہے اور داؤ دز عافری سے مراد داؤ داودی ہیں۔ ہیں بیصبداللہ بن اور لیں کے بچاہیں۔

 دیا گیا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی'' فُلُ لَوْ کَانَ الْبَحُو ہے .... الآیہ''۔ بیصدیث اس سندے حسن سیح غریب ہے۔

۱۹۸۸: حضرت عبدا مقد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیا ہے کہ ساتھ میں اکرم علیا ہے کہ ساتھ میں اکرم علیا ہے کہ ساتھ میں کا کہ ایک ہنی پر فیک لگائے ہوئے چل رہے تھے کہ یہود یوں کی ایک جماعت پر سے مزر ہوا۔ بعض کہنے گئے کہ ان سے پچھ یو چھنا چاہیے جبکہ دوسرے کہنے گئے کہ مت سوال کرو کیونکہ وہ ایسا جواب دیں گے جو متہمیں برا گئے گائیکن انہوں نے آپ سے روح کے متعلق سوال کرویونکہ وہ ایسا جواب دیں گے جو کردیا تو آپ کھے در کھڑے دہے چھر سرمبارک آسان کی طرف نے کہ انھایا۔ بیس بچھ گیا کہ آپ کی طرف وقی کی جارہی ہے یہاں تک کہ وقی کے جارہی ہے یہاں تک کہ وقی کے آثار ختم ہوئے اور آپ نے فرمایا 'اکسٹ وُوٹے جِنْ اللّٰ یہ 'رایسی روح میرے دب کے تھم سے ہے۔) یہ صدیدے سن سے جے۔) یہ صدیدے سن سے جے۔)

۱۹۹۰: حضرت ابو ہریرہ رضی الشعنہ سے روایت ہے کہ رسول الشعنی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن لوگ تین اصناف میں مشعم ہوکر جمع ہوں گے ۔ پیدل ، سوار اور چہروں پر گھسٹتے ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسول الشعنیہ وسلم علیہ وسم : چہروں پر کیسے چلیں گے ۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے آئیں پیروں پر چلا یا وہ انہیں سروں پر چلا نے وہ آئی سروں پر چلا نے وہ ایا جس نے آئیں سروں پر چلا نے وہ این منہ سے ہر بلندی اور کا نئے سے نی کر چلیں گے ۔ یہ صدیث حسن ہے۔ اس حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو ابن طاؤس این والد سے وہ ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے غل کرتے عنہ اور وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے غل کرتے د

ادارہ اوروہ ان کے دادا ہے والد اوروہ ان کے دادا ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ پیدل ہوار اور چہروں کے بل تھی ہوئے اسمے کئے جاؤ گے۔ بیعدیث حسن ہے۔

١٠ ٢٨ : حَدَّ تَ عَنَّ اِبْرَاهِيْم عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْآغِسَمِ اللهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْآغِسَمِ اللهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنُتُ اَمُشِي مَعَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عديه وَسَدَّم فِي حَرُثِ بِالمُدينةِ وَهُو يَتُوَكَاءُ على عَسِيبِ فَمَرَّ بِنَقَ مِن الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لَوْ سَالْتُمُوهُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لا مَن الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لَوْ سَالْتُمُوهُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لا مَن الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَوَقَعَ وَاسَّهُ إِلَى السَّمَاءِ فَعَوَفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَوَقَعَ وَاسَّهُ إِلَى السَّمَاءِ فَعَوَفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَوَقَعَ وَاسَّهُ إِلَى السَّمَاءِ فَعَوَفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الْوَلِي السَّمَاءِ فَعَوَفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَن الْيُولُ عَنْ الْمُولُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْوَقِعُ مِنْ الْمُولِ وَيَعِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَمَنَا الْمُولُولُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْوَلُهُ عَلَيْهُ وَمِن الْمُولُولُ عَلَى السَّمَاءِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا الْوَلُولُ عَلَى السَّمَاءِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١٠٢٩ : حَدَّقَ نَسَاعَهُدُ بُنُ حُمَيُدٍ لَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ لَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَيْدٍ عَنَ اَوِي هُنَ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَيْدٍ عَنَ اَوِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ رَيْدٍ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَ وَحِنْفًا وَحَنْفًا وَحَنْفًا وَحَنْفًا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَ وَجُوهِهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَيْفَ يَمُشُونَ عَلَى وَجُوهِهِمُ اَمَا إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنُ هَذَا.

- ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿
 - ﴿

1 - 2 ا : حَدَّثَنَامَحُمُودُ بَنُ غَيْلاَنَ نَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ وَابُو دَاؤَدَ وَابُوالُولِيُدِ اللَّهُ ظُ لَفُظُ يَوْيُدُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنُ شُعُبَةً عَنُ عَمُرِو بَنِ مُرَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَلَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَلَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَلَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسَلَى الْمُرَادِيُّ أَنَّ يَهُو وِيَّيُنِ مَسَلَى الْمُرَادِيُّ أَنَّ يَهُو وِيَّيُنِ مَسَلَى الْمُرَادِيُ أَنَّ يَهُو وِيَّيُنِ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْعُمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْكِيْلُوا وَلاَ تَفْعَلُوا النَّهُ سَلَمُ وَلاَ تَسْعَمُوا وَلاَ تَشْعَلُوا وَلاَ تَشْعَلُوا وَلاَ تَشْعُوا وَلاَ تَسْعَلُوا وَلاَ تَسْعُولُوا وَلاَ تَشْعُوا وَلاَ تَسْعَمُوا وَلاَ تَسْعَمُوا وَلاَ تَعْمُوا وَلاَ تَعْمُولُوا وَلاَ تَسْعُولُوا وَلاَ تَسْعُوا وَلاَ تَعْمُوا وَلاَ تَعْمُوا وَلاَ تَعْمُولُوا وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ وَلا تَعْمُوا وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُوا وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ وَلا تَعْمُولُوا وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَعْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُوا الْمُعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي وَالْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمُوا اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُو

الرَّبْوا وَلاَ تَلَقُّلُهُوا مُحْصَنَةٌ وَلاُّ تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ

شَكُّ شُعُبَةً وَعَلَيْكُمُ الْيَهُوْدِ خَاصَّةً اَلَّا تَعْتَدُوْا فِي

السُّبُتِ فَقَبُّلاَ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ وَقَالاَ نَشُهَدُ ٱنَّكَ نَبِيٌّ

قَبَالَ فَمَا يَمُنَعُكُمًا أَنُ تُشَلِمًا قَالاً أَنَّ وَاؤُو وَعَااللَّهُ أَنَّ

لاَ يَوَالُ فِيُ ذُوِّيِّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَعَافُ إِنَّ ٱسُلَمُنَا أَنُ تَقْعُلْنَا

الْيَهُوْدُ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٠٤٢: حَدَّقَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاؤُدَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ آبِى بِشُرٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ وَلاَ تَسْجُهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِثُ بِهَا قَالَ نَوْلَتُ بِمَكَّةً كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ فَا نَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفعَ صَوْتَة بِالْقُرُانِ سَبَّهُ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اَنْوَلَهُ وَمَنُ جَاءَ بِهِ فَآنُولَ اللَّهُ وَلاَ المَشْرِكُونَ وَمَنُ اَنْوَلَهُ وَمَنُ جَاءَ بِهِ فَآنُولَ اللَّهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اعدا: حضرت صفوان بن عسال مرادی فرماتے ہیں کہ دو يبوديون عن سے ايك نے دوسرے سے كہا كم چلواس في كے یاس چلتے ہیں اور کھے یو چھتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا کدائیس نبی مت کہو اگر انہوں نے س لیا تو خوشی سے اکی جارآ تکھیں ہوجا کیں گی ۔ پھر وہ دونوں آئے اور نبی اکرم عظی ہے اس آيت كَيْسُوبِ بِهِجِيءٌ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُؤملي بِسُعَ ايَاتٍ . الآبي (البديم عنين م في مليدالسلام كونو كلى نشانيان دى تھيں \_ بني اسرائيل ١٠١-) - آپ نے فرمايا وہ يہ ہيں (١) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھہراؤ (۲)زنامت کرو(۳)چوری مت کرو(۴) جاد ومت کرو(۵) کسی بے گناہ کو عاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسٹیل کرے (۲) سودخوری نہ كرو(٤)كى باكبازعورت يرزناكى تبهت ندلكاؤ (٨) دشمنون ہے مقابلے کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرو۔ اور شعبہ کوشک ہے كنوس بات يقى كريبوديول كے ليے خاص تكم يہ ب كريفة کے دن زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ وہ دونوں نبی اکرم عظافہ کے یاؤں چوسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آ پاللہ کے بی ہیں۔آپ نے بوجھا کہ پرکس چیز نے تہیں سلمان مونے سے روکا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کدداؤدعلیدالسلام نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشدان کی اولاد میں سے ہو۔ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہودی ہمیں قبل شکرویں۔ مید مديث سنج ہے۔

اَبُوَابُ تَفُسِيْرِ الْقُرُانِ

اعدا: حضرت ابن عبال فرمات بین که و کلا تسبخه سور بسط کار پر هادر شبالکل بست کار پر هادر شبالکل به مسکر بر هادر شبالکل بی آست بر هادر است الکل بی آست بر هادر اس کے درمیان راسته اختیار کر ۔ بنی اسرائیل (آیت ۱۱۰) مکدیس نازل بولی ۔ آپ اگر بلند آواز ہے قرآن بر حق تو مشرکین قرآن کو ماسکو نازل کرنے والے ادراسے لاجوالی نے بی آیت نازل لا نوالے کوگالیاں دینے گئت چنانچہ المتد تعالی نے بی آیت نازل فرمائی کہ نقر آن ای بلند آواز سے برحیس کہ شرکین قرآن کو ،

تَجُهَرُبِصَلاَتِكَ فَيَسُبُوا الْقُوانَ وَ مَنُ آنُوَلَهُ وَمَنُ جَاءَ يِهِ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَاعَنُ آصَحَابِكَ بِاَنُ تُسْمِعَهُمْ حَتَى يَا تُخُلُوا عَنُكَ الْقُوانَ هَذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. يَا تُخُلُوا عَنُكَ الْقُوانَ هَذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 1 • 20 ا : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا هُ شَيْمٌ نَا آبُو بِشُوعَ مَنُ هَسَيْمٌ نَا آبُو بِشُوعَ مَنُ هُ سَجِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ وَلاَ تَجُهَرُ سَجِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ وَلاَ تَجُهَرُ سَجِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ وَلاَ تَجُهَرُ سَجِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ وَلاَ تَجُهَرُ سَجِيْدٍ بُنِ خُبَيْرٍ عَنِ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِ بِصَلاَيَكَ وَلاَ تَحْهَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِ بِمَنْ مَعُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِ بِمَنْ اللهُ تَعَالَى لِنَيْهِ وَلاَ تَجْهَرُ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَبِعُوا شَتَمُوا الْقُرُانَ وَمَنُ الْمُشَرِكُونَ اللهُ تَعَالَى لِنَيْهِ وَلاَ تَجْهَرُ اللهُ تَعَالَى لِنَيْهِ وَلاَ تَجْهَرُ الْمُشْرِكُونَ اللهُ تَعَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَجْهَرُ الْمُشَرِكُونَ اللهُ تَعَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَحْهَرُ وَمَنُ اللّهُ مَعْمَلِ كُونَ اللهُ لَعَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَحْهَرُ اللهُ لَعَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَحْهَرُ وَمَنُ اللهُ مُنَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَحْهَرُ اللهُ لَعَالَى لِنَيْتِهِ وَلاَ تَحْهَرُ وَلَنَ وَمَنَ اللهُ لَعَالَى لِنَهِ عَلَى اللهُ السَلِي لِنَيْهِ وَلاَ تَحْهَرُ وَالْمَعُولِ اللهُ الْمَالِكِ الْمَنْ وَالْمِنَ الْمُعَالِكَ وَالْمَعُولِ اللهُ الْمَالِكِ الْمَنْ وَلَا تُعَالِى لِلْمُ الْمُ الْمُؤَانُ وَلَا اللهُ الْمُ الْمُؤَانِ وَلا اللهُ الْمُؤَانِ وَلا اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُؤَانِ وَالْمَلْ عَلَى اللهُ الْمُؤَانِ وَلَا اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِقُ الْمُؤَانِ وَالْمُوالِقُ الْمَلْمُ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ وَالْمُ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ وَالْمَلْمُ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ وَالْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ اللهُ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْمُؤَانِ الْ

عَاصِم بُنِ آبِى النَّجُودِ عَنُ زِرَبُنِ حَبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ عَاصِم بُنِ آبِى النَّجُودِ عَنُ زِرَبُنِ حَبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِخُدَيْفَة بُنِ الْيَمَانِ آصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ لاَ قُلْتُ بَلَى قَالَ آنُتَ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِللّهُ عَلَيْهِ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِللّهُ عَلَيْهِ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ مَقُولُ قَدِ احْتَجَ وَرُبَّمَا قَالَ قَدْ احْتَجَ وَرُبَّمَا قَالَ قَدْ فَقَدُ الْعَنَجُ بِالْقُرُانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَنِ احْتَجَ وَرُبَّمَا قَالَ قَدْ فَقَدُ الْعَنْجُ بِالْقُرُانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَنِ احْتَجَ وَرُبَّمَا قَالَ قَدْ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارَ بِعَلَاهُ وَالنّارَ الْحَرَامِ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْحَرَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارَ الْحَرَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْحَرَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْحَرَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارَ وَعَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارِ وَعَدَالًا حَرَةِ الْحَمْعَ ثُمّ وَرَعَا غُودُهُ هُمَا عَلَى بَدْبِهِمَا عَلَى بَدْبِهِمَا عَلَى بَدْبِهِمَا عَلَى بَدُومُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى بَدْنِهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ

اسكونازل كرف والحاورات لاف والحكومًاليال وين لكيل المونازل كرف والحاورات لاف والحكومًا ليال وين لكيل الموندات الموند الما والمراجع المراجع الموند الموند المراجع المر

ساے ان حضرت ابن عبال " و كلا تسجه و بصكلاتك ....."

كاتفير ميں فرماتے بيں كه بياس وقت نازل ہوئى بب نبى
اكرم سلى القدعليه و سلم مكه شيل جيب كرد وقت ديتے ہے اور صحابہ المرم سلى القدعليه و سلم مكه شيل جيب كرد وقت ديتے ہے اور صحابہ مشركيين جب قرآن سنتے تو اے اور اس كے لانے والے مشركيين جب قرآن سنتے تو اے اور اس كے لائے والے والے وكاليال وينے لكتے للندا اللہ تعلى نے اپنے كم مشركيين سني اور اسے ديا كہ اتن بلند آ واز ہے مت پڑھے كه مشركيين سني اور اسے كاليال يں اور اتنى آ بسته بھى نه پڑھے كه مشركيين سني اور اسے كاليال يں اور اتنى آ بسته بھى نه پڑھے كه مشركيين سني اور اسے سكيس بلكه ان دونوں كے درميان كا راستہ اختيار سيجينے (يعنی درميان كا راستہ اختيار سيجينے (يعنی درميان ؟ واز ہے پڑھے ) يہ حديث مسيح ہے۔

قَالَ وَيَعَحَدُنُونَ انَّهُ رَبَطَهُ لِمَا لَيَفِرُمِنُهُ وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ بِدِرت مِدْيَةُ فُراتْ عِيلَهُ بِيلَ لَهُ بَي اكرم عَلَيْكُ كَ ياس ا يك كميي پينيه والا جانور لا ير كيا اسكافتدم و مال پرتاجهان اسكي نظر

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هَلْمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ہوتی اور پھروہ دونوں جنت، دوزخ اور آخرت کے متعلق ہونے والے وعدول کی چیزیں دیکھنے تک اسکی پیٹھ سے نہیں اترے پھر واپس ہوئے ۔لوگ کہتے ہیں کدانہوں نے اسے بیت المقدس میں بائدھ دیا تھا۔حالاتکداسکی ضرورت نہیں تھی ۔ کیا وہ بھاگ جاتا؟ جبكدا سے عالم الغيب والشحادة نے نبي اكرم علية كے ليے سخركرديا تقاربي حديث حسن سحيح ہے۔

2201: حضرت ابوسعيد خدري فرمات بين كدرسول الله علي . نے فرمایا کہ بیں قیامت کے دن تمام اولا دآ دم کا سردار موں گااورمیرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ میں ان (انعامات پر ) فخر نبيل كرتا\_ پهراس دن كوئي نبي نبيس جوگا اورآ دمعليه السلام سمیت تمام انبیاء میرے جمنڈے تنے ہوں گے ۔میرے ہی لير بعثت كونت )سب سے يبلے زمين شق ہوگى \_ پر فرمايا كيوگ تين مرتبه خت جمراجث بين جتلا مول كے چنا نچدوه آوم علیدالسلام کے پاس آئیں کے اورعرض کریں کے کہ آپ مارے باپ ہیں۔ اپنے رب سے ماری سفارش کیجئے ۔وہ فرمائیں کے کدمیں نے ایک گناہ کیا تھاجسکی وجہ سے جھے جنت سے نکال کرز مین برا تارویا گیا (میں سفارش نہیں کرسکتا) تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ ۔چننچہ وہ الکے پاس جائیں مے۔حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں سے کہ میں نے زين برايك دعا ماهمي تمنى اوروه بلاك كرديج الني يتم حضرت ابراجيم عليدالسلام كے باس جاؤ ....وه حضرت ابراجيم عليدالسلام کے باس جائیں گے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں مے كه مي نے تين مرتبه (بظاهر ) مجموث خلاف واقعه بات كى \_ نى اكرم على الله على الده على السلام نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا بلکہ ان کا مقصد صرف دین کی تائیر تفارحضرت ابراجيم عليه السلام فرمائليل مسح حضرت موكى عليه السلام کے باس جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ بیس نے ایک مخص کوتل کیا تھا تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ حفرت عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تووہ کہیں گے کداللہ کے سوامیری

٥٤٥ : حَدَّثَنَاالُنُ أَبِى عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُنْدَعَانَ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِنِ الْـُعُــلَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَا سَيَّـدُ وَلَـدِادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخُرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمُدُ وَلاَ فَخُرُومًا مِنْ نَبِيَّ يَوْمَثِلِ ادْمُ فَمَنَّ سَوَّاهُ إِلَّا تَسْحُتَ لِلوَائِسَى وَآنَا أَوَّلُ مَسَنُ تَنْشَقُ عَنْهُ ٱلْاَرْصُ وَلاَ فَخُرَقَالَ فَيَسَفِّزَعُ النَّاسُ ثَلاَثَ فَزَعَاتٍ فَيَأْتُونَ ادَمَ فَيَـقُولُونَ ٱلْتَ ٱبُو نَا ادَمُ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ إِلِّي اَذْنَيْتُ ذَنْهَا ٱلْحِيطُتُ مِنْهُ إِلَى ٱلْاَرْضِ وَلَكِنُ إِيْشُوالُوْحًا فَيَأْتُونَ لُوْحًا فَيَقُولُ إِنِّي ذَعَوْتُ عَلَى آهُل اُلَارُضِ دَعْـوَةً فَأَهْلِكُوا وَلَكِنِ اذْهَبُوا اِلِّي إِبْرَاهِيْمَ فَيَـاْتُوْنَ إِبْوَاهِيْمَ فَيَقُولُ إِنِّى كَذَّبْتَ ثَلاَتَ كَلِبَاتٍ ثُمَّ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَاعَنُ دِيْنِ اللَّهِ وَلَكِنِ انْعُواْ مُؤسَّى فَيَأْتُونَ مُوسِى فَيَقُولُ إِنِّي قَدْ قَعَلْتُ نَفْسًا وَلَكِنُ إِنْتُواعِيْسِلَى فَيَأْتُونَ عِينُسْي فَيَقُولُ إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنِ التُسُوا مُستحسَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيُأْتُونِي فَأَنُطَلِقُ مَنْعَهُمُ قَالَ ابْنُ جُدُعَانَ قَالَ أَنُسٌ فَكَأَنِّي ٱنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْحَذُ بحَلِقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُ قَعْقِعُهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفُتَحُونَ لِي وَيُرَجِبُونَ مِي فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخِرُّ سَاجِدًا فِيُلْهِمُنِي اللَّهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمُٰذِ فَيُقَالُ إِرْفَيعُ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعُطَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَقُلُ يُسْمَعُ

عبادت کی گئی ۔ البذاتم نوگ محمد (مَنْ الْنَظِیمُ) کے پاس جاؤ ۔ پھر وہ اوگ میرے پاس آئی سے تو میں اسکے ساتھ جاؤں گا۔ ابن جدعان ، حضرت الس سے نقل کرتے ہیں کہ گوی میں رسوں اللہ من اللہ کا وروازہ پکڑ من جنت کا وروازہ پکڑ مکو ابوں ۔ آپ نے فرماید: میں جنت کا وروازہ پکڑ کو کھڑ ابوں گا اورائے کھنگھٹاؤں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہاجائے گا کہ محمد (مَنْ الْنَظِمُ) ہیں۔ پھروہ میرے لیے وروازہ کہاجائے گا کہ محمد (مَنْ الْنَظِمُ) ہیں۔ پھروہ میرے لیے وروازہ

لِقَوْلِكَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْدَي قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کھولیں کے اور جھے خوش آ مدید کہیں گے۔ پھر میں مجدہ ریز ہوجاؤں گا۔اوراللہ تعالیٰ جھے اپنی حمدوثنا بیان کرنے کے لیے الفاظ سکھا ئیں گے۔ پھر جھے اپنی حمدوثنا بیان کرنے کے لیے الفاظ سکھا ئیں گے۔ پھر جھے کہا جائے گا کہرا تھاؤاور ماگو جو ماگو جو ماگو گے دیاجائے گا۔شفاعت کرد گےتو تبول کی جائے گا اورا گر پھر کہو گے تو سناجائے گا۔اور بہی مقام محمود ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 'عسلی اَنْ یَبَعَظُن دَجُكَ مَقَامًا مَعْمُورُ ہُو اُلَّا ہے' اللّابِیا' کے مقام میں مقام متعلق اللہ تعالیٰ ہے فرمایا ہے کہ 'عسلی اَنْ یَبَعَظُن وَ بِلُکُ مَقَامًا مَعْمُورُ ہُو اَللّابِی کی مقام اور اُللّابِی کے مقام میں کہ میں جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اورا سے کھٹکھٹ وَں گا۔ بیصد بھے جسن ہے۔ بعض راوی اس حدیث کو ایونظر و سے اورو وائین عباسؓ سے کمل روایت کرتے ہیں۔

المسلاهيك ويسي وق بينسي العيس الشبيل: اس سورة مين فرمايا بم في تهيس مجزه اسراء (معراج) وكما ديا ہے اگر بیخظیم الشان بھجزہ د کیچر کبھی مسئلہ تو حیرتیس مانیں گے تو ہلاک کردیئے جائیں گے۔ا، متر ندیؒ نے چندا ما دبیث سفرمعراج کی نقل کیں ہیں قرآن کریم نے اسراء کا لفظ استعال کیا ہے۔استراء سے شتق ہےجس کے لغوی معنی رات کو لے جاتا ہیں رسورة یی اسرائیل میں اسراء کا ذکر ہے بعنی معجد حرام ہے معجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے اور معجد اقصیٰ سے جوسفر آسانوں کی طرف ہوا ہے اس کا نام معراج ہاس کا ذکر سورہ مجم کی آیت نمبر علامیں ہاورا حادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ بیتمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بکہ جسمانی تھا جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں قرآن کریم کے پہلے ہی نفظ سجان میں اس طرف اشار وموجود ہے کیونکہ ریہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لئے استعال ہوتا ہے اگر معراج صرف روحانی بھورخواب کے ہوتا تو اس میں کون می عجیب ہات ہے خواب تو ہرمسلمان بلکہ ہرانسان و مکی سکتا ہے۔ دوسراا شار ہ لفظ عبد ہے اس طرف ہے کیونکہ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ سورہ نی اسرائیل کی آیت نمبر ۲ کے بارے میں صدیث نمبر ۲۱ ۱ میں رویا یعی خواب سے مجمع ہیں اس ک وجہ بیہ وعلی ہے کہ اس معاملہ کوتشبید کے طور پررویا کہا گیا مواور اگررویا کے معنی خواب ہی کے لئے جا کیں تو بیھی کچھ بعید نبیس کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاو واس سے پہلے یا پیچھے بیمعراج روحانی بعورخواب بھی ہوئی اس لئے حضرت ابن عباس سے جواس کا واقعہ خواب ہونا منقوں ہے وہ بھی اپنی جگہ سے کے کین اس سے میلازم نبیس آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔امام ترندیٌ نے فتح مکہ کے روز کعبہ مرمہ کے اندر سے بتوں کے گرانے کا ذکر بھی کیا ہے اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ شرکین کے بت اور دوسر \_مشركاندنشانات كومنانا واجب باورتمام وهآلات باطله جن كامصرف معصيت اوركناه موان كامنانا بهي اسي حكم میں ہاس کے بعدامام ترندی نے روح کے متعلق قریش کے سوال اور حضور مَثَاثِیُّتُ کا بذریعہ وی جواب دینانقل کیا ہے اس میں غورطلب بات یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح کا سوال کس معنی کے لحاظ ہے کیا تھا بعض حضرات مفسرین نے سیاق و

وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ تَفْيرسورة كهف

العاد حضرت سعید بن جیر کی جی کہ بی کہ بی نے این مہال استام وہ نیس جن کوف بکالی کہتا ہے کہ بی امرائیل والے موئی علیہ السلام وہ نیس جن کا خفر کے ساتھ بھی ایک قصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کا وخمن جوٹ بولٹ ہے۔ جی نے ابی بن کعب و نی اکرم ماٹھ کی سے اللہ بی کعب ایک و نی اکرم ماٹھ کی ایک قصہ ہے۔ انہوں نے ماٹھ کی ایک قصہ ہوئے تا کہ موئی علیہ السلام بی اسرائیل کو خطاب کرنے کیسے کھڑے ہوئے تا کہ موئی علیہ السلام نے فرمایا: میرے پاس تو اللہ تعالی نے ان موئی علیہ السلام نے فرمایا: میرے پاس تو اللہ تعالی نے ان پرعتاب کیا کہ علم کوالقد کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچ اللہ تعالی نے وی بھیجی کہ بحرین جہاں دودر یا طبعے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے آیک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے ذیاف میرے علم کے باس آپ سے ذیاف میرے علم کے باس آپ سے ذیاف میں علم ہے۔ موئی علیہ السلام نے عرض کیا: اے دب میں کس طرح

٢٥٠١: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُولِ أَنِ فَيَارِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِإ بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ لَوْقًا الْبِكَائِيَّ يَزُعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي اِسْرَأَيْلُ لِيْسَ بِمُوسَى صَاحِبَ بَنِي اِسْرَأَيْلُ لِيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْحَضِيرِ قَالَ كَدِبَ عَدُواللهِ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْحَضِيرِ قَالَ كَدِبَ عَدُواللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي نِي اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُدُ الْعِلْمَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اسك پاس بهنچوں گا؟ القد تعالى نے فرمایا ذبیل میں ایک مچھلی ركھ كر چل دو جہال وہ کھوجائے گی وہیں وہ مخص آپ کو ہے گا۔ پھرموی عليه السلام في اين ساتھ اپنے خدم بوشع بن نون كولي اور زنيبل میں مچھلی رکھ کرچل دیئے یہاں تک کدایک ٹیلے کے یاس مینچاتو موی علیداسلام اورائے خادم دونوں لیٹ میے اورسو کئے مجھل زنبیل میں ہی کودنے لگی۔ یہاں تک کہ فکل کر دریا میں گر گئی۔اللہ تعالی نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیااور وہاں طاق سابن گیااور اسکا راستہ ویبائی ہنار ہا۔جبکہ موی علیہ السلام اورائے ساتھی کے لیے یہ چیز تعجب خیز ہوگئ اور پھر دونوں اٹھ کر باتی دن ورات جلتے رے دموی علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں چھلی نے متعلَّق بتاكير - مج مونى توموى عليه السلام في ايخ سأتمى سے کھاناطلب کیااور فرمایا کداس سفریس جمیں بہت محصکن ہوئی ہے۔ راوی کہنے ہیں کمدموی علیہ السلام اسی وقت تفقی جب اس جگه سے تجاوز کیا جسکے متعلق حکم دیا گیا تھا کہان کے ساتھی نے کہا۔ د كيصة جب بم ميك ريم مرك تضوق من مجعل بعول كيا تعااوريقينا بیشیطان بی کا کام ہے کہ مجھے بھلاویا کہ میں آپ سے اس کا تذكره كرول كداس في جيب طريقے سے دريا كا راستدا ختياركيا۔ موی علیالسلام فرمانے لکے وہی جگتم علاش کرر ہے تھے چنانچہوہ دونوں اپنے قدمول کے نشانوں پر واپس لوٹے سفیان کہتے ہیں کاوگوں کا خیال ہے کہای ٹیلے کے پاس آب حیات کا چشمہ ہے۔جس مردہ پر پڑے وہ زندہ ہوجاتا ہے پھر کہتے ہیں کہاس مچھلی میں سے پھروہ کھا بھے تھے۔ جباس پریانی ٹیکا تووہ زندہ ہوگئ نبی اکرم علیہ فرماتے میں کہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چیتے چان کے پاس پنچےتوایک آ دمی کود کھا کہوہ چادرے اپنے آپ کو ڈھائے ہوئے ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے انہیں اسلام کیا ۔انہول نے فرمایا اس زمین میں سلام كبال موى عليه السلام نے فرمايا : يس اس زمين مي موى ہول۔انہول نے بوچھا بن اسرائیل کاموی ۔آپ نے فرمایا

- اَبُوابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُان

مؤسى حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَا نُطَلَقَ هُوَ وَ فَتَاهُ يَمُشِيَان حَتَّى إِذَا اَتَيَا الصَّخُرَةَ فَرَقَدَ مُؤسَى وَفَتَاهُ فَاضُطَرَبَ الْـُحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَسُحُرِ فَقَالَ فَأَمُسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرُيَّةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاق وَكَانَ لِلُحُوْتِ سَرَبَّاوَكَانَ لِمُوُسْى وَفَتَاهُ خِجَبَّافَا نُطَلَقَا بَقِيَّةً يَوُمِهِمَا وَ لَيُلَتِهِمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُؤسلي أَنُ يُسْخَبِرَهُ فَلَمَّا ٱصْبَحَ مُؤسلي قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمُ يَنُصَبُ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِوَبِهِ قَالَ اَرَايُتَ اِذُاوَيُنَا إِلَى الصَّخُوةِ فَانِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَآ أنُسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ اَذَّكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ مُؤْمِني ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارُتَدًّا عَـلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ فَكَانَا يَقُصَّانِ اثَارَهُمَا قَالَ سُفَيَانُ يَـزُعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلُكَ الصَّحُرَةَ عِنْدَهَا عَيُنُ الْحَيْوَةِ لاَ يُصِيْبُ مَاءُهَا مَيَّنًا اِلَّا عَاشَ قَالَ وَكَانَ الْحُوْتُ قَدْ أَكِلَ مِنْهُ فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ قَالَ فَقَصًّا الْثَارَهُ مَا حَتُّى ٱتَيَا الصَّخُوةَ فَوَاى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِفَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى قَالَ ٱثَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ فَقَالَ أَنَا مُؤْسَى قَالَ مُؤْسَى بَنِي اِسْرَائِسْلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَا مُؤسنى اِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا آعُلَمُهُ وَآنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللُّهِ عَلَّمَنِيُّهِ لاَ تَعْلَمُهُ فَقَالَ مُؤْسَى هَلُ ٱلَّبِعُكَ عَلَى اَنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنْكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُوًا وَكَيْفَ تَنصُبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا قَالَ سَتَجِدُنِيُ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ الْحَصِيُّ لَكَ ٱمُسرًا قَالَ لَهُ الْنَحَضِرُ فَإِنِ اتَّبَعَتَنِي فَلاَ تَسُٱلُبِي عَنُ شَىْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنَّهُ ذِكُرًا قَالَ نَعَمُ فَانْطَلَقَ الُحَضِرُ وَمُوسَى يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ

" إل ' حضرت خضر فره ايا موى تمبار ياس الله كاويا وا ایک علم ہے جے میں نہیں جات اور میرے پاس خدا کا عطا کروہ الك علم ب جسة في نبين جانة رحضرت موى فرمايا كيابين اس شرط پرآپ کے چھے جلول کہآپ میری راہنم أى فرماتے موے مجھے وہ بات سکھائیں جواللد تعالی نے آپ کوسکھائی۔ حفزت خضر فرمايا آپ مرتبيل كرسكيل محاور آپ اس چيز پر كيے مبركرتكيس سے جس كا آپ كي عقل نے احاطنيس كيا۔ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا عنفریب آپ مجھے صبر کرنے والایا تمیں کے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔حضرت خضر نے فر مایا اگرمیری پیروی کرنا بی چ ہے ہوات جب تک کوئی بات میں خودند بیان کرول آپ مجھے نیس پوچین کے حضرت موی نے فرمایا" کھیک ہے ' پھر حضرت موی اور حضرت خضر دونوں ساحل برچل رہے تھے کدا یک شتی اسکے پاس سے گزری ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کرلوانہوں نے خصر علیہ السلام کو پہچان لیا اوربغير كرائ كدونول كوبتهالي فضر عليه اسلام فاسكشى كالكة تختدا كهيرديا موى عليدالسلام كهن سكفان الوكول فيهميس بغير كرائ كي سوار كيا اورآب في ان كي تشتى خراب كردى اوراس میں سوراخ کر دیا تا کہ لوگ غرق ہوجائیں۔آپ نے ان بڑی بھاری ہوت کی۔وہ کہنے لگے میں انے آپ سے بیس کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ دہ کرصر نہیں کرسکیں گے۔موی عنیا اسلام کہنے لگے آپ میری بعول چوک پرمیری گرفت ند کیجے اوراس معاسطے میں مجھ پرزیادہ تنگی ندو الیے پھروہ کشتی سے انز کرابھی سامل پرچل رے تھے کدایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا۔ فضرعلیدانسلام نے اس کا سر پکڑ ااوراہے ہاتھ سے جھٹکادے کرفتل کردیا۔موی عليه السلام كهني لك كدآب في ايك ب الناه كوش كرويا-آب نے بری بے ج حرکت کی ۔وہ کہنے لگے کمیں نے کہ تھ کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہی ے زیادہ تعجب خیز تھی موی عبیدالسلام کہنے مگے کدا گراسکے بعد

بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَا هُمُ أَنْ يَتَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى قَوُمٌ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسْى تِسْعَ ايَاتٍ بَيَّنَاتٍ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ فَعَمَدُتَّ إلى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ اهْلَهَا لَقَدُ جَنَّتَ شَيْئًا إِمْوًا قِبَالَ آلَمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لاَ تُوَّا جِدُنِيٌ بِسَمَا نَسِينُتُ وَلاَ تُسُرِّحِتُنِيُ مِنُ اَمُرِيُ عُسُرًا فُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَيَيْنَمَا هُمَا يَمُشِيَّان عَسَلَى السَّاحِلِ وَإِذَا غُلاَمٌ يَلُعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ فَاَحَذًا النحضِرُ برَاسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُؤْسَى ٱلْتَسَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًّا قَالَ ٱلَمُ ٱقُلُ لُكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَ هَاذِهِ أَشَادُ مِنَ ٱلأُولِلي قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلاَ تُصَاحِبُنِي قَدْ بَلَغُتَ مِنْ لَدُيِّي عُذُرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَّا أَهُلَ قُرِّيَةٍ نِ اسْتَطُعَمَا أَهُلَهَا فَابَوْا أَنْ يُنْظِيدُ فُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُّسُقَطَّ يَقُولُ مَاثِلٌ فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهُ هَكَذَا فَاقَامَهُ خَفَالَ لَهُ مُوْسِنَى وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسِى بِسُعَ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَـوُمٌ ابَيُّتَنَا هُمُ فَلَمُ يُصَنِّقُونَا وَلَهُ يُطُعِمُونَا لَوُ شِئْتَ لاَ تُنحَدُّتَ عَلَيْهِ ٱجُرًا قَالَ هٰذَا فِوَاقَ بَيْنِي وَبَيْدِكَ سَأَنْيِئُكَ بِعَاوِيْلِ مَالَمْ تَسْعَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوْسى لَوَدِدُنَا اَنَّهُ كَانَ صَبَرُ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنَّ انْحُبَارِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوُلَى كَانَتُ مِنْ مُوسِني نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصَفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَفِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَصِدُمَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ الَّا مِثُلَ مَا نَقَصَ هِذَاالْعُصُفُورُ مِنَ الْبَحُرِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ

بھی میں آپ سے کی چیز کے بارے میں سوال کروں ہو آپ جھے میں۔
جھے ساتھ ندر کھے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنے چکے ہیں۔
پھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ کہ ایک ستی کے پاس سے گزرے
اوران سے کھانے کے لیے بچھ ہ نگا تو انہوں نے ان کی مہمانی
کرنے سے انکاد کردیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک و یورٹ گئی جو
گرنے ہی وانی تھی ۔ خصر علیہ اسلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دہ
سیدھی ہوگئ۔ موی عدیہ اسلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس
آ نے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا
کملانے سے بھی انکاد کردیا۔ اگر آپ چاہے تو اس کام کی اجرت
کے سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ وقت ہماری اور آپی جدائی کا
مرنہیں کر سکے ۔ پھر نی آکرم عظیم نے نے دفر مایا: ہماری چاہت تھی
صرنہیں کر سکے ۔ پھر نی آکرم عظیم نے نے دفر مایا: ہماری چاہت تھی

ابُوابُ تَفْسِيُو الْقُرُانِ

جُبَيْرِوَ كَان يَعْبِى ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُرَأُوَ كَانَ آمَا مَهُمُ مَلِكَ يَّا حُدُلُكُ سَفِيْنَةٍ صَالِحةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَعْبُرُ أُوامًا الْعُلامُ فَكَانَ كَافِرًا هَذَا حَدِيثَ حَبَنَ صَحِيبَ وَقَلْهُ رَوَاهُ ابْوُ اِسْبَحَاقَ الْهَمُدانِيُّ عَنُ صَحِيبَ وَقَلْهُ رَوَاهُ ابْوُ اِسْبَحَاقَ الْهَمُدانِيُّ عَنُ سَعِيلُد بُنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَبَي بُنِ كَعُبِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَواهُ الزُّهُ وَيَ عَنُ النَّيْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْرُهُ مُنَا حَبْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينِي ابْنُ عَبْسٍ عَنُ النَّهِ اللَّهِ ابْنِ عُبُسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينِي ابْنُ عَبْسٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ وَ اللَّهُ الْمُدِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُدِينِ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَدِينِ الْعَبَرَ حَتَّى سَمِعْتُهُ مَنَ اللهُ عَلَيْ وَلَا حَدُونَا عَمُرُو ابْنُ وَيُنَادٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَالَا عَمُرُو ابْنُ وَيُنَادٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثِ الْخَوْرَ الْخَبَرَ حَتَّى سَمِعْتُ هَا لَا عَبْرُو الْمُعْرَى الْمُعْرَادِ الْحَدِيثِ الْخَوْرُ الْخَبَرَ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَا اللّهُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْعَبَرَ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَا الْعَرَادُ وَلَا الْحَدِيثِ الْعُمْرَ وَتُنَا عَمْرُو الْمُ وَلِكُ وَلَهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَلَالْمُ وَلَا الْعُرَادُ وَلَا الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ

تا كہ جمیں ان جیب وفریب خبریں سفے وسنیں۔ پھرنی اکرم علیات نے فرمایا کہ موی علیہ اسلام نے بہلا سوال تو بھول کر کیاتھ پھرایک چڑیا ہی فی جس نے کشی کے کن رہے بیٹھ کر دریا ہیں اپنی چوٹی ڈیوئی۔ پھر خطر علیہ السلام نے موی علیہ السلام نے فرمایا: میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف ای قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریاسے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عب س آپہ آ سے اس قراء ت میں پڑھتے تھے اُو گئان میں پڑھے تھے اُو گئان العام کے علم کے اللہ کے اس المحتلف کے اللہ کے اس کی بھی پڑھے تھے اور وہ نی اکرم میں ہے کہ کہ ابن عب سے ابوائی ہمانی ہستید بن جبیر سے وہ ابن عباس سے دہ ابن عب سے ابوم المحسم اللہ کہ کے اس ابوم المحسم اللہ کہ کہ اس نے بیں ۔ ابوم المحسم اللہ کہ کہتے ہیں ۔ ابوم المحسم اللہ کہ سے بیں کہتے ہیں ۔ ابوم المحسم اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوئے سن کہ میں نے ایک جے صرف اس نیت سے کی کہ سفیان سے بہد جب میں نے ان سے بہد حدیث میں کہتے ہیں گئا تھے ۔ جن ٹی انہوں نے عمرو بن دینا رہے حدیث نقل کی جبکہ اس سے پہنے جب میں نے ان سے بہد حدیث نقال کی جبکہ اس سے پہنے جب میں نے ان سے بہد حدیث نقال کی جبکہ اس سے پہنے جب میں نے ان سے بہد صدیث نقال کی جبکہ اس سے پہنے جب میں نے ان سے بہد صدیث نقال کی جبکہ اس سے پہنے جب میں نے ان سے بہد کی تھون کو اس نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔

١٠ حَدَّ ثَنَا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِي نَا آبُو قَتَيْبَةً سَلَمُ بُسُ قَتَيْبَةً لَا عَبُدُ الْحَسَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ آبِي سَلْمَ بُسُ فَعَيْد بُن جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أبي إسْحَاقَ عَنْ سَعِيْد بُن جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أبي إسْحَاقَ عَنْ سَعِيْد بُن جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أبي بَنِ حَسَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِ حَمْدٍ عَنِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُلاَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُلاَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِيْمُ ال

1024. حضرت الى بن كعب رضى املاتعالى عند في اكرم صلى الله عند في اكرم صلى الله عند في اكرم صلى الله عند وسن الله عند السلام في الله عند السلام في الله عند ا

١٠٧٨ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُ مَرَ الرَّدُّ الرَّزَّاقِ نَا مَعُ مَرَّ عَنُ هَرَيُرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى الْحَضِرَ لِالنَّهُ جَلَس عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتُ تَحْتَهُ خَضِرًا لِلاَّنَهُ جَلَس عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتُ تَحْتَهُ خَضِرًا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيعٌ غَرِيُّ.

١ ٠ ٤ : حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ الْمَعَني وَاحِدٌ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدِ بُنِ بَشَّارِ قَالُوانَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ نَاآبُو عَوَانَةَ عَنْ قَعَادَةً عَنْ آبِي رَافِع عَنْ حَــلِيهُـثِ آبِـىُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ فِسى السَّسَةِ قَسَالَ يَسْتَحْفِرُونَسَهُ كُسلُّ يَـوُم حَتَّى إِذَا كَادُوُايَسُورِ فُوْلَهُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوَّا فَسَعَنُو قُوْنَهُ خَدًا قَالَ فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَامُثَلِ مَاكَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغً مُسَلَّتُهُمْ وَازَادَالَكُ أَنْ يُبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحُرِ قُوْنَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاسَتَفْسَى قَسَالَ فَيَسُ جِعُوْنَ فَيَجِدُوْنَهُ كَهَيْنَةٍ حِيْنَ تَسَرَّكُوهُ فَهَخُرِ قُوْنِهَ وَيَخُرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَسُتَقُوْنَ الْمِيَاةَ وَ يَفِرُّالنَّاسُ مِنْهُمُ فَيَرُمُونَ بِسِهَا مِهِمُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخْضَبَةً بِاللِّمَاءِ فَيَقُولُونَ فَهَرُنَا مَنُ فِي الْآرُضِ وَعَلَوْنَا مَنُ فِي السَّمَاءِ قَسُوًا وَعَلُوًا فَيَدُعَتُ اللَّهُ تَحَلَيْهِمُ نَعَفًا فِي ٱقْفَائِهِمُ فَيَهْلِكُونَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُونَتُشُكُرُ شُكُرًا مِنْ لَلحُوْمِهِمُ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ هَٰذَا الْوَجْهِ مِثُلَ هَٰذَا.

١٠٨٠ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَغَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوانَا
 مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْبُرُ سَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ

10-4: حضرت ابو بریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: خضر کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بجرز مین پر بیٹھے تو وہ یتجے سے ہری بحری موگئی۔

يەھدىپ سىسىمى غريب ہے۔

9 × ا: حضرت ابورا فع ،حضرت ابو ہر ریاہ سے قبل کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے فرمایا کہ یا جوج عماجوج اس دیوارکوروزاند کھودتے ہیں جب وہ اس میں سوراخ کرنے ہی والے ہوتے جیں تو ان کابرا کہنا ہے چلو باتی کل کھود لینا۔ پھر اللہ تعالی اسے يمل سے بھى زياده مضبوط كرديتے جيں يہال تك كدان كى مرت بوری ہوجائے گی اور الندج ہے گا کہ انہیں لوگوں پر مسلط کرے تو ان کا حاکم کہ گا کہ چلو ہاتی کل کھود لیٹا اور ساتھ انشاء اللہ بھی کیے كا-اس طرح جب وه دوسردن آئيس كو ديواركواى طرح یا کیں سے جس طرح انہوں نے چھوڑی تھی اور پھر اس میں سوراخ كرك لوكول برنكل آئيس ك-ياني في كرخم كرديس اورلوگ ان سے بھا گیں گے چروہ آسان کی طرف تیر چلائیں كے جوفون ميں لت يت ان كے ياس والي آئ كا اوروه کہیں گے کہ ہم نے زمین والول کو بھی و بانیا اور آسان والے پر بھی چڑھائی کردی۔ان کا بیقول ایکے دل کی تختی اور غرور کی وجہ ے موگا۔ پھراللہ تعالی ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کردیں گے جس سے وہ سب مرجا ئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: اس ذات كى قتم جس كة بفيد قدرت ميس ميرى جان ب كدزمين ے جانور ان کا گوشت کھا کرموٹے ہوجا کی ے اورمسكت پھریں کے اوران کا گوشت کھانے پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر اوا كريں مح مير مديث حسن غريب ہے۔ ہم اس مديث كواس طرح صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

۱۰۸۰: حفرت ابوسعید بن ابونضالہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نَ فَرَمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن

قَىالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنِ ابْنِ مِيْنَاءَ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي فَضَالَةَ الْانْصَارِيِّ وكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ السَّاسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَّارَيُبَ فِيُهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ ٱشُرَكَ فِي عَمَلِ عَمَلُهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيُر اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ اغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ بَكُرٍ. ا ١٠٨: حَدَّثَنَاجَعُفُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلِ الْجَزُرِكُ وَغَيْرُوَاحِدٍ قَالُوا نَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُوسْف الصَّنْعَانِيّ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ أُمَّ السَّدَّدُواءِ عَنْ آبِي اللَّوُوَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُزُّ لَهُمَا قَالَ ذَهَبٌ وَ فِيضَةٌ حَدَّقَفَ الْمَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَّالُ لَا صَفُوانُ ابْنُ صَالِحِ نَا الْوَلِيُّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ يُوسُفَ الصَّنْعَائِيَّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُحُولِ بِهِنَدًا ٱلْإِسْنَادِ نَحُوَهُ.

لوگول کوجمع فرمائیگا اورجس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئیگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس نے کوئی عمل متد کے ساتھ شریک کوامقد کے ساتھ شریک کیا۔ وہ اپنا ثواب اس غیر اللہ بی سے لے (جسے اس نے شریک کیا تھا) کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے اور تمام شرکاء سے زیادہ غنی ہے۔ ہے ماس حدیث کو صرف محمد بن بحرکی روایت سے جائے ہیں۔

۱۸۰۱: حضرت ابودردارضی الله عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں فل کرتے ہیں ' و کیان تی خت فل کے نئے لگھ میا ' ( یعنی جود بوار ( حضرت خضر نے سیح کی تھی ) اسکے پنچان دونوں کے لیے خزاند تھا۔الکھف ۔ آیت ۸۸۔) آپ صبی الله علیہ وسلم نے فرمایا خزائے سے مراد دمونا ، چاندی آپ صبی الله علیہ وسلم نے فرمایا خزائے سے مراد دمونا ، چاندی سے ۔ حسن بن علی خلال بھی صفوان بن صالح سے وہ ولید بن مسلم سے وہ یزید بن بوسف صنعانی سے وہ یزید بن جابر سے اوروہ کھول سے اس سند سے اس کی مانند صدیث نقل کرتے ۔ اوروہ کھول سے اس سند سے اس کی مانند صدیث نقل کرتے۔

ہے الا کہ یہ دست وی ڈاک سی ہے۔ اس اللہ اس میں المام تر فری نے حدیث باب حضرت موی و فرعنز عیب باانسلام کے بارے میں انسی ہاس کی طرف سے سخت تر وید ہے اس محض کی جواس واقعہ کو حضرت موی علیہ السلام کے عداوہ کسی دوسر مے موی سے متعلق کرتا ہے۔ (۲) مجمع المحرین سے کیا مراد ہے حضرت آبی بن کعب سے متعلق کرتا ہے۔ کہ یہ افریقہ میں ہے اور بھی اقوال ہیں بہر صال اتن بات ضاہر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو بیہ مقام متعین کر کے بتلا دیا تھا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام وخضر عبیہ السلام کا میں معارف اور نکات پر شتمل ہے۔ اس واقعہ ہی ثابت ہوا کہ والدین کی نیک کا فائدہ اولا و در اولا دکو بھی پنچنا ہے اس واقعہ ہی تابت ہوا کہ والدین کی نیک کا فائدہ اولا و در اولا دکو بھی پنچنا ہے اس کا منظم کے سان میں مشارہ ہے کہ بیٹی ہی تابت ہوا کہ والدین کی نیک کا فائدہ اولا و در اولا دکو بھی پنچنا اسلام اس کے کرایا گیا تھا کہ ان میں مشارہ ہے کہ بیٹی ہی تابت ہوا کہ والدین کی تفاظت کا سامان بذر ایع خضر علیہ اسلام اس کے کرایا گیا تھا کہ ان بیٹی بیٹوں کا بیٹی کی مواد ہوری کے اللہ تو بھی تابت ہوگا کہ بیا کہ اس کے کہ بیٹی مرفوع نیوں بیٹی بیٹی مرفوع نیوں کا بیٹی کی اول کراس کو اول کو تو کہ ہو کا بیات تخضرت عقویہ کا ارش دقر ار دیا جائے تو بھر مطلب اس کا بیہ ہوگا کہ یا جو جی بیٹی ہوری کا بیٹی کو دورے کا اس وقت شروع ہوگا تجہان کے قروج کا وقت قریب آب جائے گا اور بیا جائے گا اور بیا جائے گا وورت کی مواد کی کی کی کو کرا کی بیٹی کی ہوگا کہ یا جوج کی ایک کورادی کے وہم ہے محفوظ قرار دیا کا اس وقت شروع ہوگا تجہان کے قروج کا وقت قریب آب جائے گا اور سے کا بیٹی کی مورت کرا کی کورادی کے وہم ہے محفوظ قرار دیا کا اس وقت شروع ہوگا تجہان کے قروج کا وقت قریب آب کوری کی کورادی کے وہم ہے محفوظ قرار دیا کا اس وقت شروع ہوگا تجہادان کے قروج کا ووقت قریب آب کورادی کا دی ہو اس کورادی کے وہم ہو کو کورنے کا اس وقت شروع ہوگا تجہادات کے قروح کا وقت قریب آباد کیا کورو کو کورو کیا کورادی کے وہرا کی والے کورو کیا گیا کہ کورو کیا کیا کورو کیا گیا کہ کورو کیا گیا کہ کورو کیا گیا کہ کا کورو کیا کورو کیا کہ کورو کیا گیا کہ کورو کیا کہ کا کی کورو کیا گیا کہ کورو کیا گیا کہ کورو کیا کورو کیا کورو کیا کورو کیا کورو کیا کورو کورو کیا کورو کیا کورو کیا کورو کیا

قرآنی ارشاد کداس دیوار میں نقب نہیں لگائی جسکتی ہیاں وقت کا حال ہے جبکہ ذوالقر نین نے اس کونتمبر کیا تھااس لئے تعارض نہ دیا نیز ہینجی کہاجاسکت بے کہ نقب سے مرادد یوار کا سوراخ ہے جوآ ریورہوجائے اوراس روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ہیر سوراخ آ ریار نہیں ہوتا ۔ عافظ ابن جرؓ نے بحوالہ ابن عربی بیان کیا کہ اس صدیث میں تین مجزات ہیں ۔ اوّل ہیکہ اللہ تعالیٰ نے ان ذہنوں کواس طرف متوجنییں ہونے دیا کہ سد (دیوار) کو کھود نے کا کا مرات دن مسلسل جاری رکھیں ۔ دوسر سے ان کے ذبنوں کواس طرف سے بھیردیا کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں ۔ اس کے لئے آلات سے مدد لیس حالانکہ بیلوگ صاحب نراعت اور کا ریگر ہیں ہر طرح سے آلات ریکھتے ہیں ان کی زمین میں درخت بھی مختلف تتم کے ہیں کوئی مشکل کا م ندتھا کہ اوپر چڑھنے کے وسائل پیدا کر لیلئے ۔ تیسر سے ہیں ان کی زمین میں درخت بھی مختلف تتم کے ہیں کوئی مشکل کا م ندتھا کہ اوپر حقت میں ان کے دلوں میں ہید بات فات اس ہوتی ہے کہ ان شا واللہ کہ لیس مرف اس ماجوج کی تعداد پوری و نیا کہ ماجوج کی تعداد پوری و نیا کہ ماجوج کی تعداد سے گئی ان ان کے دورہ العدر سے ہیں (۲) یا جوج کی تعداد پوری و نیا کے ماجوج کی گناز انکہ ہے کم از کم ایک اوردس کی نسبت سے جیس (۲) یا جوج کی تعداد پوری و نیا کے معارف القرآن جلد ہ

### مِنُ سُورَةِ مَرْيَمَ

١٠٨٣: حَـدُثَنَاآحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا النَّصُّرُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ
 آبُو الْمُخِيْرَةِ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي
 سَعِيبُدِ الْمُحُدْرِيِّ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### تفسيرسوره مريم

1001: حضرت مغیره بن شعبه فرمات بین که رسول الله علی فی کی کر سول الله علی فی کی کر سول الله علی فی کی کام کا کی کی کام کو گیا تم کی کی کام کو گیا تم کی کی کام کا گیا ہے کہ کام کا کی کی کی کا طب کر کے کہا گیا ہے کہ اس اسلام اور عینی علیه السلام کے درمیان ایک طویل مدت کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیره فرہت جی جی اس بات کا جواب فاصلہ ہے۔ حضرت مغیره فرہت جی جی اس بات کا جواب فاصلہ ہے۔ حضرت مغیره فرہت جی جی اس بات کا جواب فو میں رسول الله علی کے پاس حاضر ہوا تو میں نے اسکا تذکره کیا۔ آپ نے فرماین کیا تم نے ان سے تو میں کہا کہ وہ لوگ سابقہ انہیا و کے ناموں پر اپنی اولا و کے نام

۱۰۸۳: حفرت ابوسعید خدر ک فرمات بیل که نی اکرم عیاف نے اسلام الله اورانیس بی آیت پڑھی و و المخسوق ... الآیه (اورانیس حسرت کے دن سے ڈراجس دن سارے معاملہ کا فیصلہ ہوگا۔،

١٠٨٣ : حَدَّنَ الْحَمَدُ بُنُ مَنِيعٍ لَا الْحَسَيْنُ الْنُ مُحَمَّدِ لَا شَيْبَانُ عَنُ قَادَةً فِي قَوْلِه وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيْ قَادَةً فِي قَوْلِه وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِي قَالَ حَدَّنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكِ اَنَّ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُوجَ بِي رَايُتُ اِدْرِيُسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُوجَ بِي رَايُتُ اِدْرِيُسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ رَوى سَعِيلَةً بُنُ اَبِي عَرُوبَةً وَهَمَّامٌ وَعَيْرُوا حِدٍ وَقَدَّ وَقَدَّ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوبَةً وَهَمَّامٌ وَعَيْرُوا حِدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوبَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوبَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيْتَ الْمُوبِي وَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْدُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْدُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَ

١٠٨٥ : حَدُّثَ نَسَاعَهُ لُهُ مُنُ حُمَيْدٍ لَا يَعُلَى بُنُ عُمَيْدٍ لَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبْرَئِيْنُ مَا يَمُنَعُكَ أَنُ تَزُورُ نَا اَكْتَرَ مِمَّا تَزُورُ لَا قَالَ لِجَبْرَئِيْنُ مَا يَمُنَعُكَ أَنُ تَزُورُ رَنَا اَكْتَرَ مِمَّا تَزُورُ لَا قَالَ فَعَنَرَ لِيهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا تَتَنَوَّلُ اللهِ بِاللهِ مَا يَمُنَعُكَ لَهُ مَا بَيُنَ فَعَنَا إلى الجر الله قَالَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الله الله عَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَدَا

مریم آیت ۳۹) اور فرمای: موت کوسیاہ وسفید رنگ کے مینٹر سے
کی صورت بیس لایا جائے گا اور جنت ودوز خے درمیان کی دیوار
پر کھڑا کر کے کہا ج کے گا کہ اے دوز خ والو۔ وہ سراٹھ کر دیکھیں
گے ۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو۔ وہ سراٹھا کر دیکھیں گے
پھر کہا جائے گا اے دوز خ والو! وہ سراٹھا کر دیکھیں گے کہ اسے
چانے ہو؟ وہ کہیں گے: بال پھراسے ذریح کر دیا جائے گا۔ چنا نچہ
ماکر اللہ تعالیٰ نے جنت والول کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہ لکے دی
موتی تو وہ خوشی کے مارے مرجاتے ۔ اسی طرح اگر دوز خ والوں
کے لیے بھی اس میں ہمیشہ رہنا نہ لکھ دیا ہوتا تو وہ کم کی شدت کی وجہ
سے مرجاتے۔ بیحدیث من جھے ہے۔

۱۰۸۱: حضرت قماده الله تعالی کاس قول و و ف ف ف اله منگانا غین اس الآیه (اورا تعالی بهم فی اسکوای او فی مکان بر - ، مریم - آیت که - ) کے بارے یس روایت ہے کہ حضرت اس بن مالک کہ جنج ہیں کہ رسول اللہ علی قو شن فی اور اس بی معران میں جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں فی اور اس باب میں حضرت ابوسعید بھی نبی اکرم علی ہے ہے دوراس باب میں حضرت ابوسعید بھی نبی اکرم علی ہے ہے دوراس باب میں جس سعید بن الی عروب، ابوسمام اور کی حضرات یہ صدیف قماده جی سعید بن الی عروب، ابوسمام اور کی حضرات یہ صدیف قماده سے دوانس بن مالک ہے اوروہ نبی اکرم علی ہے سے سیار خیال ہے کہ یہ کے متعلق طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ای صدیث ای صدیث الی کی ہے۔

١٠٨١ : حَدَّفَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِي قَالَ سَالَتُ مُرَّةَ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ قَولِ اللَّهِ وَإِنْ مِّنُكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا فَحَدَّثَنِى اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبُدَاللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَا وَلَهُمْ كَلْمُحِ الْبَرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ ثُمُ عَلَيْهِ فِي رَجُلِه ثُمُ كَالمَحِ الْبَرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ ثُمُ كَالمَحِ الْبَرُقِ مُنَ كَالرِّيْحِ ثُمُ كَالرِّيْحِ ثُمُ كَالمَحِ فِي رَجُلِه ثُمُ كَالمَحِ الْبَرُقِ مُنَامِعُ وَ وَوَاهُ كَمُعَلِيهِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَ وَوَاهُ شَعْبَةً عَنِ السُّذِي وَلَمُ يَوْفَعُهُ.

١٠٨٠: حَدَّقَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ لَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ لَا شَعْبَةُ عَنِ السَّدِي عَنُ مُرَّةَ قَالَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِفْهَا قَالَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِفْهَا قَالَ يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْلُرُونَ بِا عَمَلُهُ مِنْ بَشَارٍ نَا عَبُدُ السَّدِي بِعِفْلِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ شُعْبَةَ غَنِ الشَّدِي بِعِفْلِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ البَّيِ صَلَّى اللَّهُ السَّدِي عَنْ الشَّدِي عَنْ السَّدِي السَّدِي عَنْ السَّدِي عَنْ السَّدِي السَّدِي السَّدِي عَنْ السَّدِي ا

المَّهُ الْمَحْمَّدُ مَنْ أَنْ الْمُنْ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ الْمَهُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ اللَّهُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادى جِبُرَيْيُلَ إِنِّى قَدُ اَجْبَبُتُ فُلا نَا فَاحِبَّهُ قَالَ عَبْدًا نَادى جِبُرَيْيُلَ إِنِّى قَدُ اَجْبَبُتُ فُلا نَا فَاحِبَّهُ قَالَ عَبْدًا نَادى جِبُرَيْيُلَ إِنِّى قَدُ اَجْبَبُتُ فُلا نَا فَاحِبَّهُ فَلَ اللهِ قَالَ فَيُنَادِئُ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تُنزُلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي اَهُلِ الْاَرْضِ فَذَالِكَ قَولُ اللهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ عَلْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الرَّحْمَلُ وُدَاوَإِذَا اَبُغَصَ العَصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَلُ وُدَاوَإِذَا الْمُعَلِّلُ اللهُ المَّالِحَالَ اللهُ الرَّحْمَلُ وُدَاوَإِذَا اللّهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الرَّحْمَلُ وُدَاوَإِذَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الرَّحْمَلُ وَدَاوَإِذَا اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الامرائدی کہتے ہیں کہ ہیں نے مرہ ہمدانی سے اس آیت ک تفسیر پوچی ' وَإِنْ مِنْکُمُ إِلّا وَادِ هُمَا ... الآید (اورہم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کا اس پر گررنہ ہواور یہ تیرے رب پرلازم مقرر کیا ہوا ہے۔ مریم ۔آیت ایم ) توانہوں نے فرہاید کہ محصے ابن مسعود ہے نبی اکرم عظام کی بیصدیت بیان کی کہ آپ نے فرہایا: لوگ دوز خے گرریں گے اورا ہے اعمال کر آپ نے مطابق اس سے دورہوں گے۔ چنا نچہ پہلا گروہ بھی کی چک کی طرح گر رہا گا۔ دوسرا گروہ ہوا کی طرح کی مانشہ کی طرح گر رہا ہے گا۔ دوسرا گروہ ہوا کی طرح کی مانشہ کی طرح گر رہا ہے گر رہیں گے۔ یہ اورآ خریس چانے ،الے کی طرح دوز نے سے گر رہیں گے۔ یہ دورہوں کے جوز نے سے گر رہیں گے۔ یہ دورہوں کے جوز کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کے جوز کی مانشہ دورہوں کے جوز کی مانشہ دورہوں کے دور کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کی دور کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کی دور کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کی مانشہ دورہوں کو دورہوں کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کے دورہوں کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کی دورہوں کی دورہوں کی مورز کی مانشہ دورہوں کی دورہوں کی مانشہ دورہوں کے دورہوں کی دورہوں

۱۰۸۰: حضرت عبدالله بن مسعود الله وائ مِن مِن مُل الله وار دُها ... الآیه "کی فسیر عبل فرمات بین کرلوگ جبنم سے دور گزریں کے اور پھراپ این اس سے دور ہوت جا کیں گے۔ محمد بن بشار بھی عبدالرحمٰن سے دہ شعبہ سے اور دہ سُدی سے ای کی مانند فقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ عبد کو بتایا کہ اسرائیل ،سدی سے مرہ کی حدیث حضرت عبدالله بن مسعود الله کے حوالے سے مرفوعا نقس کرتے ہیں تو وہ کہنے گئے کہ عبل نے بھی بیصدیث سُدی سے مرفوعا نقس کرتے ہیں تو وہ کہنے گئے کہ عبل نے بھی بیصدیث سُدی سے مرفوعا سی کرتا۔

۱۰۸۸ : حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا کد الرائد تعالی کے فرمایا کد الرائد تعالی کی بندے سے مجت کرتا ہے۔ تو جبرائیل کوفرماتا ہے کہ میں فدال محض سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروہ نے اکرم علی نے فرمایا کہ پھر وہ آسان والوں میں اس کا اعلان کرتا ہے اور پھر اسکی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتاردی جاتی ہے۔ اللہ تدی کی کرائے اس ارشاوکا یہی مطلب ہے ' اِنَّ اللَّه فِینَ اَمَنُوا وَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ ... اللَّه بِرا بِینک جوابیان لاے اور نیک کام وَعُمِلُو الصَّالِحَاتِ ... اللَّه بِرائیک جوابیان لاے اور نیک کام وَعُمِلُو الصَّالِحَاتِ ... اللَّه بِرائیک جوابیان لاے اور نیک کام

الشّهُ عَسُدًا نادى حِسُرائِيسُ إِنَّى قَدْ اَبْغَضَتُ قَلاَ مًا فَيُسَادِي خِسُرائِيسُ إِنِّى قَدْ اَبْغَضَاءُ فِي الْاَرْضِ فَيُسَادِي فِي السّماء ثُمَّ تُنزلُ لَهُ الْبغضاءُ فِي الْاَرْضِ هَنذا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدُرُوى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْد اللَّه بُنِ دَيْنَادٍ عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مُنافِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّه بُنِ دَيْنَادٍ عَنُ آبِيهُ وَسَلَّمَ نَحُوهَالَا

١٠٨٩ : حَدُّفَنَا ابُنُ آبِي عُمَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ لَبِي الشَّعْمَثِ الْمُعْمَثِ عَنُ لَبِي الصَّحى عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ سَمِعُتُ خَبَّابَ بُنَ الْاَرْثِ يَقُولُ جِفُتُ الْعَاصَ بُنَ وَالِلِ السَّهُمِيَّ الْاَرْثِ يَقُولُ جِفُتُ الْعَاصَ بُنَ وَالِلِ السَّهُمِيَّ الْعَاضَاهُ حَقَّالِي عِنْدَهُ فَقَالَ لاَ الْعَطِيْكَ حَتَى تَكُفُّرَ الْتَقَاضَاهُ حَقَّالِي عِنْدَهُ فَقَالَ لاَ الْعَطِيْكَ حَتَى تَكُفُّرَ بِي مَنْعَمُ فَقَالَ إِنَّ لِي هَنَاكَ مَالاً لَمَيتَ ثُمَّ مَبْعُوثَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ إِنَّ لِي هَنَاكَ مَالاً وَوَلَيْنَ الْمَوْلَ لَكُونَ لَنَ اللَّهِ وَوَلَدًا اللهَ اللهَ عَنَادُ نَا الْهُو وَقَالَ لَا اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهَ عَنَادَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنِي اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنِي اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ عَنَادُ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَادَ اللهُ الل

کے عفر یب رحمٰن ان کے لیے محبت پیدا کرےگا۔ مریم۔ آیت (۹۲) اورا گرانند تعالی کمی سے بغض رکھتا ہوں اور وہ آسان والوں میں دیتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں اور وہ آسان والوں میں اعلان کر دیتا ہے۔ پھر زمین والوں کے ولول میں بھی اس سے بغض پیدا کر دیاجا تا ہے۔ سے حدیث حسن میچ ہے۔ عبدالرحمٰن بن عبدانلہ بن دینار بھی اسپنے والد سے وہ ابوصالے سے وہ ابو ہریں ہ سے اور وہ نی اکرم عبدالیہ سے اس کی مانند قس کرتے ہیں۔

1009: حضرت خب بن ارت کہتے ہیں کہ میں عاص بن واکل سے اپناحق لینے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تہمیں اس وقت تک تبہاراتی نہیں دول گا جب تک تم محد ( علیہ اُلے ) کا انگار نہیں کروگے۔ میں نے کہا میں کہی ہیں نہیں کرول گا۔ یہاں تک کہ تم محد ( علیہ اُلے ) کا انگار نہیں مرکر دوبارہ زندہ کردیے جاؤ۔ س نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوب رہ زندہ کیا جاؤل گا۔ میں نے کہ '' ہاں'' ۔وہ کہنے لگا :وہال میر مال اوراولا دہوگی لہنے میں وہیں تم راحق ادا کردول گا۔ اس پر مال اوراولا دہوگی لہنے میں وہیں تم راحق ادا کردول گا۔ اس پر کیا تو نے اس شخص کود یکھ جس نے ہماری آ یوں کا انگار کیا ۔ در کہنا ہے کہ مجھے ضرور مال اوراولا و ملے گی ۔ مریم : آ یت در کہنا ہے کہ مجھے ضرور مال اوراولا و ملے گی ۔ مریم : آ یت در کہنا ہے کہ مجھے ضرور مال اوراولا و ملے گی ۔ مریم : آ یت کر کے ہیں۔ بیرمدیٹ حسن صبح ہے۔

کارے ہیں حضرت آ دم علیہ سمام کے بعد پہلے نبی ورسول ہیں جن پرامدت لی نے تمیں (۳۰) صحیفے نازل فرمائے اورسب کا فررے ہیں حضرت آ دم علیہ سمام کے بعد پہلے نبی ورسول ہیں جن پرامدت لی نے تمیں (۳۰) صحیفے نازل فرمائے اورسب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قدم سے لکھٹا اور کپڑ اسینا ایجاد کیا ان سے پہلے عمونا جا نوروں کی کھٹل بج سے لباس استعال کرتے تھے اور سب سے پہلے ناپ ول کے طریقے بھی آپ نے ایجاد کئے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ حدیث باب میں ان کے آسان پر کھ نے جانے کے بارے میں حافظ ابن کشر فرستے ہیں کہ کعب احبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہاوران میں سے بعض مشرا وراجنبی ہیں اور یقطعی نہیں ہے۔

وَمِنْ شُورَةِ طُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٩ ٩ ٠ ١ - حَدَّتُنَاهَ حُمُودُ بُنُ غَيْلانَ لَمَا النَّصُو بُنُ ١٠٩٠: حضرت ابوبرية سے روايت ہے كہ جب رسول الله

شُسَهُيُلِ نَسَا صَسَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُصَٰ وِ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَاسُوى لَيُسَلَةً حَتَّى اَدُرَكَهُ الْكُرى اَنَاخَ فَعَرَّسَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلاَلُ اكُلُّ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَصَلَّى بِلاَلٌ ثُمَّ تَسَالَدَ الِّي رَاحِلَتِه مُسْتَقُبِلَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَلَمْ يَسْتَيُقِظُ احَدًّا مِنْهُمْ وَكَانَ اَوَّلُهُمُ اسْتِيُقَاظًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُلَّــمَ فَقَالَ اَى بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ بِاَبِي اَنْتَ يَارَسُوُلَ اللُّهِ ٱخَـذَ بِنَفُسِي الَّذِي ٱخَذَ بِنَفُسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اقْتَادُوا ثُمَّ آلَاخَ فَعَوَّضًّا فَأَقَامَ الْحَسلُوةَ ثُمَّ صَلَّى مِثْلَ صَلاَتِهِ فِي الْوَقُتِ فِي تَعَكُّمُ ثُمَّ قَالَ آفِيمِ الصَّلَوةَ لِلإَكْوِىُ هَلَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَسْحُفُونِ وَوَاهُ غَيْسُ وَاحِدٍ مِنُ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهُويِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدُكُونُوالِيُّهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ وَصَائِحِ بُنِ أبِي الْآخُطَسِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ صَعَّفَهُ يَحْيَى بُنُّ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

عَقَلْتُهُ خيبرے مديندلونے تو آپ عَقَلْتُهُ كورات ميں علت ہوئے نیندآ گئی۔آپکونے اونٹ بھائے اورسو گئے پھرآ پ نے فرمایا: کہ بلال آج رات مارے لیے ہوشی ررہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرحفرت بال نے نماز برھی ادرائے کجادے سے فیک لگا کرمشرق کی طرف مندکرے بیٹے گئے۔ پھران کی آ تھوں میں نینر عالب آگئی اور پھران میں سے کوئی بھی نہ جاگ سکا اورسب سے پہنے جا گئے والے نبی اکرم علیقہ می سے آ گے نے فرمایا: بلال بیکیا ہوا \_حضرت بلال نے عرض کیا: یارسول الله عَلَيْكُ : ميرے مال باب آب رقربان ميري روح كو بھى اى (نیند) نے پکڑلیا تھاجس نے آپ کی روح کو پکڑا تھا۔ پھرآ پ نے فرمایا : چلو اونٹوں کو لے کر چلو پھر تھوڑا آ گئے جا کر اونٹ دوبارہ بھائے اوروضوكركاى طرح نماز يراهى جيساس (يعنى نماز) کے وقت میں تفہر تفہر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھرآ ب نْ يَا يَتَ رُحَى: " أَقِمَ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي .... الآيةِ (اورنماز قائم رکه میری یا دگاری کو به طاق بیت:۱۹) میرحدیث غیر محفوظ ہے۔اس صدیث کوکئ حفاظ صدیث زبری سے وہ سعید بن سینب سے اوروہ نی علیہ سے نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہربرہ کا تذکرہ نبیس کرتے۔ صالح بن الی خضر صدیث میں ضعيف بير \_ يجي بن سعيد قطان اور يجوراوي انبيس ما فظے كى وجه ہےضعیف قرارد ہیتے ہیں۔

حصلا صدی وق : اَقِیمِ المصلهٔ اَلَا اَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُومٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّلِللْمُ اللَّلْمُ

# سورهٔ انبیاء کی تفسیر

۱۰۹۱: حفرت عائشة فر اتى بين كدايك شخص بى اكرم عليلية ك سامن بيضا اورعرض كياكه ميرك غلام مجھ سے جھوٹ

# مِنُ سُورُةِ الْاَئْبِيَاءِ

١٠٩١: حَـدَّثَنَامُجَاهِدُ بُنُ مُؤسلَى الْبَغْدَادِيُّ وَالْفَضلُ
 بُسُ سَهُ لِ الْآغُرَجُ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ

بُنُ غَزُوَانَ ابُو نُوْحِ نَا اللَّيْتُ بُنُّ سَعُدٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَىسٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَّةً عَنُ عَائِشَةً أَنَّ رَجُلاً قَعَدُ بَيُنَ يَسدَىُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُو كِيْنَ يَكُذِبُو نَبِي وَيَخُو نُو نَيِي وَيَعْصُونَنِي وَا شُتِمُهُمُ وَاضْرِبُهُمُ فَكَيْفَ انَا مِنْهُمُ قَالَ يُسخسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوُكَ وَ كَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَالُهَا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ دُونَ ذُلُوبِهِمْ كَانَ فَصَٰلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنُكَ الْفَضُلُ قَالَ فَتَنَكِّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبُكِي وَيَهْتِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَقُرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَنَصَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيْئًا اللَّهَ يَةَ فَقَالُ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَجِدُلِيُ وَلَهُمُ شَيْئًا خَيْرًا مِّنُ مُّفَارَ قَتِهِمُ أَشُهِلُكَ ٱنَّهُمُ ٱحُوَارٌ كُلُّهُمُ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ عَبْدِ الرَّحُمنِ بُنِ غَزُوَانَ وَقَدُرَوى اَحْمَدُ بُنُ حَنُبَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ غَزُوَانَ هَلَـُا الْحَدِيْثَ.

الله ١٠٩٠ أن حَدَّ أَنَاعَبُهُ بُنُ حُمَيْدٍ لَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُوسَى لَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُوسَى لَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ دَرَاجٍ عَنُ آبِى الْهَيْخَمِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَيُلُ وَادٍ فِى عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَيُلُ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَهُومِ يُ فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبُلَ آنُ يَبُلُغَ جَهَنَّمَ يَهُومِ يُ فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبُلَ آنُ يَبُلُغَ عَهُوهُ مَرُفُوعًا إلاَّ مِنْ قَعْرَهُ هَلَا اللهِ عَلَى اللهَ عَرِيْبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرُفُوعًا إلاَّ مِن حَدِيْثِ الْنِ لَهِيْعَة.

٩٣ . ا خَدَّ أَنْ الْسَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْالْمَوِيُّ لَيْ الْوَالِدِ عَنْ عَبُدِ لَيْ الْوَالِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّاحُونِ الْوَالِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُونِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِنْ الْهِيمُ فِي شَيْء

بولتے ،خیانت کرتے اور میری ، فرمانی کرتے ہیں۔لہذامیں انہیں گالیوں دیتا اور • رتا ہوں مجھے بتائے کہ میرا اور "ن کا کیا حال ہوگا۔آ گ نے فرمایہ: انکی خیانت ،نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائیگا۔ اگرسز اان کے جرموں کے مطابق ہوئی توتم اور وہ برابر ہو گئے ندان کاتم برحق ر ما اورنتمها راان برا گرتهاری سزاکم جوئی توبیتمهاری فضیلت کا بعث ہوگا اورا گرتہ ہاری سزاان کے جرموں سے بڑھ کی توتم سے بدلہ لیاجائے گا۔ پھر وہ مخص روتا چلاتا ہواو ہاں سے چلاتو می اکرم منفظ نے فرمایا کی تم نے قرآن کر یم نمیں يرُ عادالله تعالى قرما تا بيك " و مَنضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ .... الآبي (اورقيامت كے دن بم انساف كى ترازوقائم كريں كے چركسي ير پچے بھی ظلم نہ كيا جائے گا اورا گر رائی كے داند کے برابر بھی عمل ہوگا تواہے بھی ہم لے آئیں سے اور ہم بى حساب لين كيلي كافى بين -الاعبية عدم-)اس فعرض كيا یارسول الله علی میں ان کے اور اپنے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھنا کہ انہیں آ زاد کردوں میں آ پگوگواہ بنا کر آ زاد كرتا ہول۔ يه حديث غريب ہے ہم اس حديث كوصرف عبدالرحمٰن بن غزو ن کی روایت سے جانتے ہیں۔

= أَبُوابُ تَفُسيُر الْقُرُان

1097: حضرت ابوسعیدرضی التدعنه نبی اکرم صلی التدعلیه وسلم فی الله علیه وسلم فی اگر مسلی التدعلیه وسلم فی اگر ماید که جنم کی ایک وادی ہے جس کا نام' ویل' ہے کا فرسکی گرائی میں چنچنے سے پہلے اس میں چالیس برس تک گرتا رہے گا۔ بیاحدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانے ہیں۔

۱۰۹۳: حضرت ابو ہر بری است دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کہ میں نیمار ہوں حال نکہ وہ بولے متصابک بید کہ میں بیمار ہوں حال نکہ وہ بیمار نیمار میں متصد دوسرا جب انہول نے (اپنی بیوی) سارہ کو بہن بیمار ہوں) سارہ کو بہن

قَطُّ اِلَّا فِي ثَلاَثِ قَوْلِهِ اِنِّي سَقِيْمٌ وَلَمْ يَكُنُ سَقِيْمًا وَ قَوْلِـه لِسَـارَةَ أُخُتِى وَقَوْلِهِ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيْرُ هُمُ هَاذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٠٩٣: حَدَّثَنَامَحُمُودُبُنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِيْعٌ وَ وَهُبُ بُنُ جِرِيُسٍ وَابُنُو دَاؤَدَ قَالُوا نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ السُّعُسَمَانِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُيَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ مَحْشُورُونَ إِلَى الْلَّهِ عُرَاةً غُولًا كُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيُّدُهُ إِلَى احِرِ الْآيَةِ قَالَ اَوَّلُ مَنُ يُسْخُسني يَـوُمَ الْقِيَسامَةِ إِبْوَاهِيْمُ وَإِنَّهُ سَيُوَىلَى بِرِجَالٍ مِنُ أُمَّتِى فَيُؤْخَذُبِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَٱقُولُ رَبِّ ٱصَّحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدُرِى مَا أَحُدَثُوا ا بَعْدَكَ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيُسَدًا مَّادُ مُستُ فِيُهِدمُ فَلَسَمًّا ثَوَ فَيُنَذِي كُنُتَ ٱنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ هَهِيْدُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَبِانَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ ٱلْآيَةَ فَيُقَالُ هؤلاء لم يَزَالُو امُرتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْدُفَارَقْتَهُمْ. ١٠٩٥: حَـدُّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَةَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَرَوَاهُ شُفْيَانُ الثُّورِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ الْنَّفْمَانِ.

بتایااورتیسرا جب ان سے بتول کو توڑنے والے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیان کے بڑے کا کام ہے۔ بیہ حدیث صفحے ہے۔

= اَبُوابُ تَفُسِيُر الْقُرُانِ

۱۰۹۵: روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے انہوں نے محمد بن جد فر بن جد فر بن جد کے اس مدیث کی جد فر بن نعمان سے ای حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن سیج ہے۔ سفیان توری بھی نعمان بن مغیرہ سے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

کار کین کا کارے کی جہور ملاء اس پر منفق ہیں کہ میزان کی جمع ہے جو تر از دیے معنی میں آتا ہے موازین جمع کا صیفہ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں جمہور ملاء اس پر منفق ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگی اس کوصیفہ جمع اس کے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ بہت کی موازین (تر از ووں) کا کام دے گی کیونکہ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے قیامت تک جن کی تعداد اللہ ہی جان ہاں سب کے اعمال کو بھی تر از وتو لے گی۔ حدیث باب سے می سبدا عمل ان ہت ہوا ہے کہ ہر بندہ نے اپنے اعمال کا حمال دینا ہے حدیث نمبر ۱۹۹۳ سے میٹا بت ہوا کہ دین محمدی میں اپنی طرف سے بدعات اور شرکیہ رسوم وافعال کو ایجاد کرنا حضور علیات کے مبارک باتھوں سے حوض کو ثر سے محرومی کا سبب ہوگا اور جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔

# سورهٔ حج کی تفسیر

١٠٩١: حطرت عران بن صين كتي بن كدجب بيآيت نازل مولُ ' يَمَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا . . . . ' (اللَّو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ ایک ہوی چیز ہے جس دن اسے ریکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال وے گی اور تیجنے لوگ مدہوش نظر آئیں گے اوروہ مدموش نہ موں کے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت موگا۔ انج ۔ آیت، ) تو آپ سفریس منے۔ آپ نے ہم سے یو چھا کیاتم لوگ جانتے ہوکہ بیکونسا دن ہے ۔ صحابہ کرام انے عرض کیا:الله اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا نيدوه ون ہے كداللہ تعالى أوم عليدالسلام سے كہيں كے كددور خ كيلي نشكر تيار كرو و وعرض كريس كے: يا الله وه كيا ب الله تعالى فرمائیں کے نوسوننادے آ دی دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔مسلمان بین کررونے گھو آپ نے فرہ یا:التدکی قربت اختیار کرواورسیدهی راه اختیار کرواس کیے که هرنبوت سے سلے جالمیت کا زمانہ تھا للندا انبی سے دوزخ کی گفتی پوری کی جائے گی۔اگر بوری ہوگئی تو ٹھیک درند منافقین سے بوری کی جائے گی پھر پھیلی امتوں کے مقابلے میں تہاری مثال اس طرح ب جیسے گوشت کا وہ کلڑا جوسی جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یا پھر جیسے کسی اونٹ کے پہلو میں ال پھر فرمایا جھے اميد بي كتم الل جنت كى چوتھائى تعداد موساس يرتمام محابد كرام

# مِنُ سُورَةِ الَحجّ

١٠٩٢: حَدَّثَنَاابُنُ آبِيُ عُمَوَنَا سُفِّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن ابُن جُدُعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمُوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَكُ لَمَّا لَوَلَتُ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبُّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّءٌ عَظِيْمٌ إلى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ الـلُّـهِ شَدِيَّلًا قَالَ انْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْائَةُ وَهُوَ فِي سَفَرِ قَىالَ ٱتَسَدُّرُوُنَ آئَى يَوُمِ ذَلِكَ قَالُوُا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَمُ قَـالَ ذَٰلِكَ يَوُمٌ يَقُولُ اللَّهُ لِاحْمَ ابْعَثُ بَعْتَ النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مِائَةٍ وَيِسْعَةٌ وَيِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَانْشَأَالْمُسْلِمُوْنَ يَبُكُوْنَ فَسَقَالَ دَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَارِبُوُاوَسَةِدُوُافَاِنَّهَا لَمُ تَكُنُ لَبُوَّةٌ فَطُّ اِلَّا كَانَ بَيْنَ يَـدَيُهَـا جَـا هِلِيَّةٌ قَالَ فَيُوْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ تَــمَّــتُ وَإِلَّا كُمُلَتُ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَمَا مَثَلُكُمُ وَالْأُمَمِ إلَّا كَـمَفَلِ الرَّقْـمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ ٱوْكَالشَّامَةِ فِي جَنُبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَازُّجُواْنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْبَجَنَّةِ فَكَبُّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَارْجُوا أَنْ تَكُونُوا ثُلَتَ آهُـل الْـجَـنَّةِ فَـكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَا رُجُوااَنُ تَكُونُوا نِـصُفَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا قَالَ وَلاَ ٱدْرِى قَالَ النُّلُفَيْنِ أَمُّ لاَ هَٰذَا حَـٰذِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ مِنْ غَيُرِ وَجُدِهِ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ.

نے القدا کبرکہا۔ پھرفر مایا: میں امید کرتا ہوں کہتم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو گئے۔اس پر بھی سب نے تکبیر کہی۔ پھرآپ نے فر مایا : میں امید کرتا ہوں کہتم اہل جنت کا نصف حصہ ہو گے۔صحابہ کرامؓ نے پھر تکبیر کہی۔ پھرراوی کہتے میں کہ معلوم نہیں کہآپ نے دوتہائی کہایا نہیں۔ بیحد بیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حسن سے عمر ن بن حصین کے حوالے سے مرفوعاً منتول ہے۔

۱۰۹۷: حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ کے اس کہ ہم رسول الله علیہ کے ساتھ ایک سفر میں متھے کہ صحابہ کرام آئے ہی ہی ہو گئے تو نبی اکر میں نے بائد آواز سے بیدوآ بیٹی پڑھیں۔ " بَاالَّهُا

١٠٩٤ : حَدَّ فَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ حُصَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِيُ سَفَرٍ فَتَفَاوَتَ بَيُنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَّسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْاَيَتُسْنِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيُمٌ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكِنُ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيُدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ أَصُحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيُّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قُولٍ يَقُولُهُ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَٰلِكَ قَالُوا اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَٰلِكَ يَوُمٌ يُنَادِى اللَّهُ فِيْهِ ادَمَ فَيُنَا دِيُهِ رَبُّهُ فَيَسْقُولُ بَيا ادَّمُ ابْعَثُ بَعْثَ النَّارِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ وَمَا بَعَثُ النَّادِ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ ٱلْمَفِ وَسُعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَّتِشْعُوُنَ إِلَى النَّارِ وَ وَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَئِسَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا ٱلْدُوَّا بِصَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَاى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ قَالَ اعْمَلُوْاوَابَيْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيِّدِهِ إِنَّكُمُ لَمَعَ خَلِيْفَتَيْنِ مَاكَانَتَا مَع شَيْءِ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ يَا جُورُجُ وَمَا جُوجُ وَمَنُ مَاتَ مِنُ بَنِيُ ادْمَ وَبَنِي إِبْلِيْسَ قَالَ فَسُرِيَ عَنِ الْفَوْمِ بَعُصُ الَّذِي يَجِدُونَ قَالَ اعْمَلُوْاوَٱبْشِرُوْافَوَالَّائِينَ نَفْسَسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا ٱنْتُمُ فِي النَّسَاسِ إلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنُبِ ٱلْيَعِيُرِ ٱوْكَسَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ السَّدَّابَّةِ هَذَا حَدِيُكَ حَسَنًّ صَحِيْحٌ.

١٠٩٨: حَـدُّلَـنَامُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنِي اللَّيْتُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ . بُنِ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيرِ عَنُ عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى الْبَيْتُ الْعَتِيْقَ لِلْآنَّهُ لَمُ يَظُهَرُ عَلَيُهِ جَهَّارٌ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَقَلْرُويَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُرْسَلاً حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّاسُ اتَّفُوا ... " جب صحاب كرامٌ في آب كي آ وازى توسيحه من كرة ب عليه كوكى بات كن وال بين لبذا ابن سواريول كو دوڑا کر (آگے آگئے) آپ نے فرمایا کیاتم جانے ہوکہ بیکون دن ہے معابد کرام " نے عرض کیا کدانند اوراس کا رسول زیادہ جانے میں۔آ پ نے فرمایا نیوہ دن ہے کہ القد تع لی آوم علیہ السلام کو پکاریں کے وہ جواب دیں کے تو اللہ تعالی فرما کیں سے كدائة وم عليدالسلام جہنم كے ليك شكر تياد كرو وه كبيل ك :اے الله وہ كونسالشكر ہے؟ الله تعالى فرمائيس سے كه بر بزار آ دمیوں میں سے نوسوننانو ہے جہنمی اور ایک جنتی ہے۔اس بات ے لوگ مایوں ہوگئے \_ یہاں تک کہ کوئی مسکراہمی نہیں ك يناني جب ني اكرم عناية في في المرام عناية المحملين ديكما توآب نے فر مایا جمل کرواور بشارت دو۔اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (علیہ) کی جان ہے تمہارے ساتھ دومخلوقیں اسی موں گی جوجس کی کے ساتھال جا کیں ای تعداد زیادہ ڪردين گي ۔ايک يا جوج ماجوج اور دوسري جو هخص نبي آدم اوراولا دابلیس ہے مرگئے ۔راوی فرماتے ہیں بیرشکر صحابہ کرام ﴿ کی پریشانی ختم ہوگئ ۔ پھر آپ نے فرمایا: عمل کرو اور بشارت دو کیونکہ تمہاری دوسری امتوں کے مقابلے میں تعداد صرف اتنی ب جیسے کسی اونٹ کے پہلویٹ ٹل کسی جانور کے ہاتھ کے اندر کا موشت بيمديث حسن سيح بــ

اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

١٠٩٨: حضرت عبدالله بن زبيررضي الله عند كيت جي كدرسول التُصلى التدعليدوسلم ففرماياك بيت التدكانام اس ليع بيت العنيق ركها كميا كدوبال كوئي خالم آح تك غالب نبيس آسكا سير حدیث حسن غریب ہے زہری اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معدمرسال روایت کرتے ہیں ۔ قنیبہ بھی لیف سے وہ عقیل سے وہ زہری سے اوروہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ای کی مانند صدیث نقل کرتے میں۔

وَسَلَّمَ نَحُوَهُ.

9 9 1 : حَدَّثَنَاشُفُيَانُ ابْنُ وَكِيْعِ نَا آبِيُ وَاِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنُ سُفْيَانَ الثَّوُرِّيِّ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ مُسُـلِمِ الْبَطِئْنِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَئْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخُرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً قَالَ ٱبُوبَكُو ٱخُرَجُو انَبِيَّهُمْ لَيُهَلِكُنَّ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَذِنَ لِـلَّسَٰذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَلْقَلْدِيْرٌ ٱلْآيَةَ فَلَقَالَ ٱلمُؤْيَكُرِ وَقَلْدَ عَلِمْتُ ٱلَّهُ سَيَكُونُ قِعَالٌ هلذَا حَدِيثِيثٌ حَسَنٌ وَقَـ لَدَوَاهُ غَيْرُوَا حِدِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ ٱلْآغَمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ مُوْسَلاً وَلَيْسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

١٠٩٩: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم عَلَيْكُ كو مكه سے تكالا كيا تو حضرت ابوبرصد ايل فرمايا ان لوگول نے اپنے نی کو فکال دیاہے سے ہلاک ہوجا کیں گے اس پر السرتعالى في يَرْ يد نازل فرماكُ وإنَّ اللَّذِيْسَ يُعَالِمُونَ .... الآبه (جن ے کا فراڑتے ہیں انہیں بھی الڑنے کی اجازت دی گئ ہے۔اس کئے کدان برظلم کیا گیا اور بے شک اللہ اکل مدور نے يرقادرب\_الح \_آيت ٣٩-)حضرت ابوبكر فرمايايس جان سراتھا كداب بالم قال موكار بيعديث سن بے كى راوى اس حدیث کوسفیان سے وہ اعمش سے دہ مسلم بطین سے دوسعید بن جبیر " سے مرسوا نقل کرتے ہیں اور اس میں ابن عباس سے روایت شیں۔

المعلادي ورق دي الماس ا کا رات میں ابعض کا دن میں ابعض کا سفر میں ابعض کا آقامت میں ابعض کا مکہ مکرمہ میں ابعض کا مدینة منورہ میں ابعض کا جہاد کے ونتت اوربعض کاصلح وامن کی حالت میں ہوا ہے اور اس میں بعض آ بات ناسخ ہیں اور بعض منسوخ لیعض محکم ہیں بعض متشابہ کیونکہ تمام اصناف تنزیل پرمشمل ہیں تو اس کی پہلی آیت حالت سفریس نازل ہوئی حضور عظی نے محابہ کرام کے سامنے الاوت فرمائی اور بعدیس اس کی تشریح بھی فرمادی جب محاب کرام نے قیامت کے بولناک مظرکوساعت کیا تو ممکین اور رنجیده خاطر ہوئے تو نبی کریم میں نے نے لیے دی اور فرمایا کرتم بے فکرر ہوجہنم جانے والایا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار اورتم ہے ایک موگا لین میری امت میں سے بی خطاب صرف صحاب کونیس کیونکد صحابہ کرام اوسب کے سب تاجی ہیں ۔حدیث باب سے بعض حضرات سے استدلال کرتے ہوئے بیقرار دیاہے کہ زلزلہ حشر ونشرا ور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا اور حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے زلز لدہونا بھی آیات قرآئیاورا حادیث سے سے تابت ہےاورحشر ونشر کے بعد ہونااس حدیث سے تابت ہے۔واللہ اعلم مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ

سورهٔ مؤمنون کی تفسیر

 ۱۱۰۰ حضرت عمر بن خطاب فرمات بین که جب رسول الله علی پروی نازل ہوئی تو آپ کے چرے کے پاس شہدی تکھی کی طرح سنگناہٹ محسوں ہوئی ۔ایک مرتبہ وجی نازل ہوئی ہم آپ سے پاس کچھ در کھبرے ۔ جب وہ حالت ختم موئی تو آ پ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کے اوربید وعا کی اے اللہ جمیں اور زیادہ دے اور کم شرکر، جمیں • • ١ ١ . حَدَّقَ نَسَاتِ حَيْسَى بُنُ مُؤْسَى وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَغَيْسٌ وَاحِدِ السَمَعَنِي وَاحِدٌ قَالُوا لَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَبُيهِ الرَّحُمَلُ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْنَحَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ شُمِعَ عِنْدَ وَجُهِم كَدَوِيّ - اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

السَّحُلِ فَانُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوُمًا فَمَكَنَّنَا سَاعَةً فَسُرِّى عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلاَ فَاسْتَقْبَلَ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلاَ تَسْتُقُبَلَ اللَّهُمَّ زِدُنَا وَلاَ تَسُقُصُنَا وَآكُرِمُنَا وَلاَ تُعِلْنَا وَلاَ تَحُرِمُنَا وَآلِرُنَا وَلاَ تُحُرِمُنَا وَآلِرُنَا وَلاَ تُحُرِمُنَا وَآلُونَ عَنَّا لُمَّ قَالَ الْزِلَ عَلَى وَلاَ تُحُرِمُنَا وَآرُضَ عَنَا لُمَّ قَالَ الْزِلَ عَلَى عَشَدُ النَّاتِ مَنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة ثُمَّ قَرَأَقَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَى خَتَمَ عَشَرَ المَاتِ.

ا م ا ا : حَلَّنَا أَعَجَمَّدُ مِن أَبَانَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَن يُونُسَ مِن سَلَيْهِ عَن يُونُسَ مِن يَزِيْدَ عَن الزُّهْرِي بِهِنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً بِسَعَعْنَاهُ وَهِلَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْآولِ سَمِعْتُ الْحَدِيثِ الْآولِ سَمِعْتُ الْحَدِيثِ الْآولِ سَمِعْتُ الْسَعَاقُ مِن مَنْصُورٍ يَقُولُ رَوى اَحْمَدُ مِن حَنهِ الرَّزَاقِ عَن يُونُسَ الله الْمَدِيثِي وَاسْحَاقُ مِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ يُونُسَ الْمَدِيثِي وَاسْحَاقُ مِن يَوْيَدَ عَنِ الرَّهْرِي هَلَا الْحَدِيثِ مَن عَبْدِ الرَّزَاقِ قَدِيمَا فَاللَّهُم النَّوْاقِ عَنْ يُونُسَ الله وَمَن عَبْدِ الرَّزَاقِ قَدِيمَا فَاللَّهُم اللَّهُ اللَّوْاقِ عَنْ يُونُسَ الله عَن يُؤنُسَ الله عَن يُؤنُسَ الله عَن يُؤنُسَ الله عَن يُؤنُسَ الله عَلَى الرَّهُونِ الله عَن يُؤنُسَ الله عَن يُؤنَسَ الله عَن يَونِنَد وَمَن فَي وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَرَبُهُمَا ذَكَرَ فِي هِاللهُ الْحَدِيثِيثِ يُؤنَسَ الله وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَرَبُهُمَا ذَكَرَ فِي هَا اللهُ وَلِيثِيثَ يُؤنَسَ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَحْدِيثِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

النَّهُ عَنْ قَعَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتُ سَعِيْدٍ عَنْ قَعَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْبُهَا النَّهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْبُهَا حَارِلَةً بُنُ سُرَافَةً كَانَ أُحِيبُ يَوْمَ بَدْرِ آصَابَهُ سَهُمٌ حَارِلَةً بُنُ سُرَافَةً كَانَ أُحِيبُ يَوْمَ بَدْرِ آصَابَهُ سَهُمٌ عَرَبٌ فَاتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَبٌ فَاتَتُ اخْبِرُينَ عَنْ حَارِفَةً لَيْنُ كَانَ اصَابَهُ سَهُمٌ فَعَرَبُ فَانَ اصَابَ خَيْرًا خَتَهَدُتُ فَقَالَ تَعْرَبُ عَنْ حَارِفَة لَيْنُ كَانَ اصَابَ خَيْرًا خَتَهَدُتُ فَقَالَ تَعْرَبُ وَانْ لَمْ يُصِبِ الْخَيْرَا جَتَهَدُتُ اللَّهِ عَا أُمْ حَارِفَة آلِقُ كَانَ اصَابَ خَيْرًا خَتَهَدُتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُولُولُ اللَّهُ عُلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ الْمُلْكِلَى اللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

عزت دے، ذلیل ندگر، ہمیں عطا کر بھروم ندکر، ہمیں غالب کر مفلوب ندکر، ہمیں غالب کر مفلوب ندکر، ہمیں غالب کر مفلوب ندکر، ہمیں بھی راضی کراورخود بھی ہم ہے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پرالیں دس آیات نازل کی گئی ہیں کہ اگرکوئی ان پڑکل کرے گا۔ تو وہ جشت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے نے سورہ مؤمنون کی پہلی دس آیات پڑھیں'' فیسڈ اَفسلے خاور مورہ مؤمنون کی پہلی دس آیات پڑھیں'' فیسڈ اَفسلے اَفْہُوْ مِنُونَیْ … الح'''

۱۱۰۱: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کدر کے بنت نضر کے صاحبز ادے حارثہ بن سراقہ کو بدر کے دن ایک تیرلگانہ معلوم کس نے مارا۔ چنانچے حضرت رہے بنت نضر نبی اکرم علیت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ علیت : مجھے حارثہ کے متعلق بتائیے ۔ اگر خیر سے ہے تو تواب کی امید رکھوں اور مبر کروں اور اگر ایسانیوں تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دع کی کوشش کروں ۔ اللہ کے نبی علیت نے فرمایا: ام حارثہ جنت میں کئی باغ میں اور تہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ فردوس جنت کی بلندز مین ہے اور بیدرمیان میں ہے اور سب فردوس جنت کی بلندز مین ہے اور بیدرمیان میں ہے اور سب غروس جنت کی بلندز مین ہے اور بیدرمیان میں ہے اور سب غروس جنت کی بلندز مین ہے اور بید میں ہے۔ منت میں غریب ہے۔ منت میں غریب ہے۔ من میں غریب ہے۔

۱۹۰۳: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی

• اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

۱۰ ان حضرت ابوسعید خدری رضی القدعندسے روایت ہے کہ رسول القد صلی القدعند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القدعند سے المحوّن . . . فرادر وہ اس میں بدشکل مورہ ہو تئے ۔ المؤمنون آیت ۱۰) کی تغییر میں فرمایا کہ آگ اسے اس طرح بھون دے گی کہ اس کا اور پکا مونٹ سکڑ کرمر کے درمیان پہنچ جائے گا اور ٹچلا ہونت نک کرناف کو چھونے گے گا۔ بیر حدیث حسن غریب سمیح کے

١٠٣ : حَدَّ قَنَا ابْنُ آبِى عُمَونَا شُفْيَانُ نَا مَالِكُ ابْنُ مِعُولِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُ حَنِ بُنِ وَهُبِ الْهَمَدَانِيّ آنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ مَسَالَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ مَنْ عَبُدِ الرَّحُمُ وَيَسُوقُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكِنَّ يَصُومُ مُونَ وَيُصَلُّونَ قَالَ لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمُنِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُو هَذَا أَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو هَذَا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُو هَذَا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ

مَ الْ ا: حَدَّقَنَا سُوَيَدُبُنُ نَصُرِنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيبُ الْبَنِ يَزِيْدَ آبِي الْهَبُعُمِ عَنُ آبِي السَّمُحِ عَنُ آبِي الْهَبُعُمِ عَنُ آبِي الْهَبُعُمِ عَنُ آبِي الْهَبُعُمِ عَنُ آبِي النَّهُ عَلَيْهِ عَنُ آبِي النَّهُ عَلَيْهِ عَنُ آبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالُ فَعَلَيْهِ النَّالُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالُ وَهُمْ اللَّهُ المَّالِكَةُ حَتَّى تَشُوبِ اللَّهُ وَسُطَ رَأُسِهِ وَتَسُعَدُ وَمِعْ مَنْ عَرِيبً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَشْوِبَ سُرَّتَهُ طَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَشْوِبَ سُرَّتَهُ طَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَشْوِبَ سُرَّتَهُ طَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَتَى تَصُوبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سورهٔ نورگی تفسیر

۵۰۱۱: حفرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام مرشد بن الی مرشد تھا وہ قید یول کو مکہ سے مدینہ کا نام عناق تھا وہ اسکی دوست تھی ۔مرشد نے مکہ کے قید یول

وَمِنُ سُورَةِ النُّورِ

ا أ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ نَا رَوَّ بِسُ عُبَادَةَ عَنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بَنِ الْآخِسَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ عُبَيْدٍ اللَّهِ بَنِ الْآخُسَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيعِ عَنُ جَدِّه قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرُثَدُبُنُ ابِي عَنُ اللَّهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِى مَرْثَدِ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الْآسُراى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِى مَرْثَدِ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الْآسُراى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِى

بِهِهُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ وَكَانَتُ اِمْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَسَاقٌ وَكَانَتُ صَدِيُقَةً لَهُ وَٱنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنُ أُسَادَى مَكَّةَ يَسْحَمِلُهُ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى الْتَهَيُّتُ إِلَى ظِلِّ حَاثِطٍ مِنْ حَوَاثِطِ مَكَّةً فِي لَيُلَةٍ مُقُمِرَةٍ قَالَ فَجَاءَتُ عَنَاقٌ فَا بُصَرَتُ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَتُ إِلَىَّ عَرَفَتْ فَقَالَتُ مَرُثُلًا فَقُلْتُ مَرُثَلًا فَقَالَتُ مَرُحَبًا وَآهُلاً هَلُمَّ فَبِتُ عِنْدَنَا اللَّيُلَةَ قُلُتُ يَاعَنَاقُ حَرُّمَ اللُّهُ الزِّلَاقَالَتُ يَا آهُلَ الْمِحَامِ هٰذَا الرُّجُلُ يَحْمِلُ ٱسْوَأَكُمُ قَالَ فَتَبِعَنِي لَمَالِيَةٌ وَسَلَكُتُ الْمَحَنُدْمَةَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى غَارِ اَوْكَهُفِ فَدَحَلْتُ فَجَاءُ وَا حَشِّي قَامُوا عَلَى رَاسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوُلُهُمُ عَلَى دَاسِى وَ اَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَيِّي قَالَ ثُمَّ دَجَعُوا وَرَجَعُتُ اللَّي صَاحِبِيُّ فَتَعَمَّلُتُهُ وَكَانَ رَجُلاً تَقِيُّلاً حَشَّى انْعَهَيْتُ إِلَى الْإِذْجِرِ فَلَكَكُتُ عَنْدُ ٱكْبُلَةُ فَجَعَلْتُ ٱحْمِلُهُ وَيُعْيِينِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَٱتَهْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُمَ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللُّهِ ٱنْكِحْ عَنَاقًا فَٱمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلُمَ وَلَمْ يَرُدُ عَلَىٌّ شَيْئًا حَتَّى نَوَلَتُ ٱلزَّابِيُ لاَيَسُكِحُ إِلَّا زَائِيُّةً ٱوْمُشُرِكَةً وَالزَّائِيَّةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْمُشُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرُقَدُ الزَّانِيُ لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَشُكِحُهَآ إِلَّا زَانِ اَوْمُشُركِ فَلاَ تَنُكِحُهَا هَٰذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لا نَعُوفُهُ إلا مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ.

١ • ١ : حَدَّلَنَاهَ اللهُ نَاعَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَنُ عَبُدِ الْسَلَيْمَانُ عَنُ عَبُدِ الْسَلِيكِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ الشَّلِكَ مَن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُيلُتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِى اَمَازَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ الشَّيلَةُ مُثَانِعُ مَن مَكَانِعُ الشَّلَةُ وَلُ فَقُمْتُ مِن مَكَانِعُ الْشَعْرَاقُ بَيْنَهُمَا فَمَادَرَيْتُ مَاأَقُولُ فَقُمْتُ مِن مَكَانِعُ الْمُتَلِيقِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

میں سے ایک سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے مدینہ کہنچا ئے گار مر ثد کہتے ہیں کہ میں ( مکم ) آیا اور ایک دیوار کی اوٹ میں موكيا ما عندني رات يقى كدات ميس عناق آئي اورد يوار كساته میرے سائے کی سابی کو دیکھ لیا۔جب میرے قریب پنجی تو بیجان کی اور کہنے گئی کہتم مرحد ہو۔ میں کہاہاں مرحد ہوں۔ کہنے لگی اهلاً ومرحبا (خوش آمدید)۔ آج کی رات جارے یہاں تیام کرو۔ مرفد فرماتے ہیں کہ میں نے کہاجناتی ، الله تعالی نے زناکوحرام قرارديا باس فرور عكما: خيدوالونية دى تهار عقيريول کو لے جاتا ہے۔ چنانچہ آٹھ آ دی میرے چھے دوڑے ۔ میں (خندمه) ایک پهائر کی طرف بها گا اوردبان پینی کرایک غارد یکها اوراس بٹن تھس میا۔وہ لوگ آئے اور میرے سر پر کھڑے ہو مجئے اورومال پیشاب بھی کیا جومیرے سر پر تفہرنے لکے کیکن اللہ تعالی نے انہیں جھے دیکھے سے اندھ اکر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ چریس بھی اپ قیدی سائقی کے پاس کیا اوراے اٹھایا۔وہ کافی معاری تھا۔ میں اے لے کراؤ خرکے مقام تک پہنچا۔ پھر اسکی زنجيرين قوزين اوراسے پيٹر پرلادليا۔ وہ مجھے تھكا ديتا تھا يہاں تك كسيس مدينديس نى اكرم علي كالله كى خدمت بيس حاضر بوااورعرض كيايارسول الله علية بيس عناق سے تكاح كرون كا \_ آ ب نے كونى جواب بين ديا\_ يهال تك كديد آيات نازل بمونى " ألو انبي لائسنكيخ . ..الآيد بدكارم وفين نكاح كرتا مرعورت بدكاب یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نبیس کرنا بھر بدکار مردی مشرک ا دربیر حرام ہوا ہے ایمان دالوں یر۔ النور۔ آیت ۳) اور آپ علی اللہ نے فرمایا کداس سے تکاح نہ کرو سے صدیث حسن غريب ب- بماس حديث كوصرف اى سند ي جانع بين -١١٠١: حضرت سعيد بن جبير فرمات جي كمصعب بن زبير كي امارت کے زمانے میں مجھ سے کسی نے لعان کرنے والے مردو عورت كالحكم يوجها كه كيا أنبين الكردياجائي مين جواب نه دے سکا تواٹھااورعبداللہ بنعمرؓ کے گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب اجازت جابى توكها كي كهوه قيلور كرر ہے ہيں -انہول نے میری آوازی لی تھی فرمانے لگے ابن جبیر ا جاؤے تم کسی کام ہی ہے آئے ہو گے۔ میں گھر میں داخل ہوگیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کواوے کے بنیج بچھایا ج نے والا ثاث بچھا کرس پر لیٹے موتے تھے۔ میں نے عرض کیا : ابوعبدانر شن کیا معان کرنے والوں کے درمیان تفریق کردی جاتی ہے۔وہ فرمانے لگے سجان الله: بالاورض في سب سے يملے يمسلد يوجه وه فلال بن فلاں ہیں ۔وہ نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض كيا ايا رسول الله عليه الركوني فخص اين بيوى كو برائي (بحدیائی، زنا) کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔ اگروہ ہولے تو بھی رہے بہت بڑی بات ہے اورا کر خاموش رے تو بھی بہت برى چيز پر خاموش رہے۔آپ خاموش رہےاوراسےكوكى جواب نهیں دیا۔اسکے بعد ( کچھوڈیوں بعد )وہ دوبارہ حاضر ہوااورعرض كياكميس ني ت ب بيجس چيز كمتعلق يو مهاتف يساس میں مبتلا ہوگی ہوں۔اس پر اللہ تعالی نے سورہ نور کی بیرآیات نَارُلُ فَرَمَا كُنِينٌ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَذُواجَهُمْ ... الْآيَةُ ( يُحرَّبِي ا كرم عليقة نے اس مخص كو بلايا اوربية بات پڑھ كرسنانے كے بعداے تصیحت کی مسجمایا اور بتایا کردنیا وی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ کہنے نگا یا رسول میں نے اس پر جموثی تہمت نہیں لگائی پھر آ بے عورت کی طرف مڑے اور اسے بھی ای طرح سمجھ یالیکن اس نے بھی یہی کیا کہ اس ذات کی شم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرا شوبرسچانبیں۔اس کے بعدآ ب نے مردے شروع کیا اوراس نے چوردشہ دیس دیں کدوہ سچاہے اور پانچویں مرتبہ کہا کا گروہ جھوٹا ہوتو اس پر الله کی لعنت۔ پھرعورت نے بھی چے رشہادتیں دیں کہ دہ جھوٹا ہے اوراگر وہ سچا ہوتو اس پر (عورت پر ) اللہ کا غضب ہو۔ بیصدیث حسن صحیح ہے اوراس باب میں سہل بن سعد ا

إِلَى مَنُزِلِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَفَا سُتَأَذَنُتُ عَلَيْهِ فَقِيلً لِيُ إنَّهُ قَائِلٌ فَسَسِعَ كَلاَمِيُ فَقَالَ لِيُ إِبْنُ جُبَيْرٍ أَدْخُلُ مَاجَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ قَالَ فَدَ خَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَوِشٌ بَـرُدَعَةَ رَحُل لَهُ فَقُلُتُ يَهُ أَبًا عَبُدِالرَّحُمنِ الْمُتَلاَعِنَان أَيُفَرَّقُ بِيُّنهُمَا فَقَالَ شُبُحَانَ اللَّهِ نَعَمُ إِنَّ أَوَّلَ مَنُ سَالً عَنُ ذَٰلِكَ فُلاَنُ بُنُ فُلاَن أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّـمَ فَفَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ لَوُانَّ اَحَدُنَا رَأَي امْرَاةً عَلَى فَاجِشَةٍ كَيُفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِامْرٍ عَـظِيْمٍ وَإِنَّ سَكَـتَ سَكَتَ عَلَى آمُرِ عَظِيْمٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْيِهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُحِبُّهُ فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّـٰذِى سَـاَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ فَاَنْزَلَ اللَّهُ الْإِيَاتِ فِيْ سُوْرَةِ النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَائَةً أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ حَتَّى خَتَمَ الْإِيَّاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ لْقَلَاهُنَّ عَلَيْسِهِ وَوَعَظَهُ وَ ذَكَّرَهُ وَٱخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ المدُّنْيَــا أَهُـوَنُ مِنْ عَـذَابِ ٱلاخِـرَةِ فَقَـالَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ مَا كَذَبُتُ عَلَيْهَا ثُمَّ لَنَّى بِالْمَرَّأَةِ وَوَ عَظَهَا وَذَكُّوهَا وَاخْبَرُهَا أَنَّ عَذَابَ اللُّذُنِّيَا الْهُوَنُ مِنُ عَذَاب ٱلاخِرَةِ فَقَالَتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ فَهَدَأُ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَارُهَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَهِنَ السَّسَادِقِيْسَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِسُنَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمِرَأَةِ فَشَهِدَتُ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالنَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والْحَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ غَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيُنَ ثُمَّ فَرُّقْ بَيْنَهُمَا وَفِي الُبَابِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلِدٍ وَهِلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ ضجيخ

ہے بھی روایت ہے۔

عداا: حضرت ابن عبال فرمات بين كربلال بن اميد في اين بوی پرشریک بن عماء کے ساتھ زناکی تہت لگائی تو رسول اللہ مالله في فرمايا كه يا تو كواه پيش كرويا چرتم برحد جارى كى جے گ- بلال نے عرض کیا کہ اگر کوئی کی شخص کواپی یوی کے ساتھ و كيفية كيا كواه الماش كرما بحرب ليكن آب يبي فرمات رب ك كواه لا قبا بحرتمهارى ينينه برحد لكائى جائة كى بلال في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسم اس ذات كي تتم جس نے آپ صلى الله علیہ وسلم کوخل کے ساتھ مبعوث کیا میں یقینا سچاہوں اور میرے متعنق الی آیات نازل مول گی جومیری پینه کومدے نجات ولائي كى دچنا فيديدا يات نازل موئين أوالسلينس يسر مُون أَذْ وَاجَهُمْ ... اللَّهِ يُواور جواوك إلى بيويون يرتبهت لكات بين اورائے کیے سوائے آپنے اور کوئی گواہ نیس توالیے خص کی گواہی کی میصورت ہے کہ چار مرتب الله کی شم کھا کر گوائی دے کہ بیشک وہ سی بالدي نيحي مرتبك كاس براللدكي العنت مواكره وجمونا بالو عورت کی سزا کوی بات دور کردے گی کہ اللہ کو گواہ کرے جارم تبہ بدكم كدب شك وه سراسر جمونا بانچوي مرتب ك كدب شك ال يراللدكا غضب يزعد أكروه سي ب-النور آيت: ٩) تولوگول نے کہا کہ بیگوائی اللہ کے غضب کو مازم کردے گی۔ چنانچدوه الکیائی اوروات کی وجه سے سرجمکا لیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ سمجے كريدائي كوائ \_ لوث كر ( زنا كا قر اركر ليك ) كيكن وہ کہنے گئی: میں اپنی تو م کوسا راون رسوانہیں کروں گی ۔اس کے بعد نی اکرم سلی اندعلیه وسلم نے فرمایا: دیکھوا گریدادیا بچہ پیدا کرے جس كى آئكىيى سياه كولىچموٹے اور رانيں موٹی ہوں تو وہ شريك بن جماء كانطفد بـ (ولدالزناب) چرابيانى بوااورآ يان فرمایا اگراللد تعالی کی طرف سے لعان کا حکم نه نازل ہوچکا ہوتا تومیرا اوراس کا معاملہ کچھ اور ہوتا (یعنی حدجاری کی جاتی ) پیہ حدیث حسن غریب ہے۔عباد بن منصور بیصدیث عکرمہ رضی اللہ

٤٠١١: حَدُّكُنَا إُسنُدَارٌ نَا مُسحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى نَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ ثَنِيُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ جِلاَلَ بُنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيْكِ بُنِ سَحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدِّفِي طَهْرِكَ قَالَ فَقَسَالَ هِلاَلٌ إِذَا وَاى آحَدُنَسَا رَجُلاً عَلَى إِصْرَأَتِهِ آيَسَلُتَ حِسسُ الْبَيِّسَةَ فَسَجَعَلَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيَّنَةَ وَإِلَّا حَلَّافِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِئ بَعَفَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِ فَى وَلَيْنُزِلَنَّ فِيْ آمُوِيْ مَا يُهَرِّئُ ظَهُرِيٌ مِنَ الْحَدِّ فَنَوْلَ وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُنَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ فَشَهَادَةُ آحَدِهِمُ ٱرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَقَرَأَالِي أَنَّ بَلَغَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ خَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ افْقَالَ هِلاَلُ بُنُ أُمَيَّةَ فَشَهِلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ آنَّ آحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَـالِبٌ ثُـمٌ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَالُعَامِسَةِ أَنَّ خَصْبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأْتُ وَ نَكَسَتْ حَشَّى ظَّنَنَّا أَنُّ سَتَرُجِعُ فَقَالَتُ لَا ٱفْصَحُ قَوْمِي سَالِوَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصِرُوْهَا فَإِنَّ جَاءَتُ بِهِ أَكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِعَ الْاَلْيَتَيُنِ ۚ خَذَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بُنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَ تَ بِهِ كَـٰلٰلِكَ فَـقَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلاَمًا مَنضى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لَنَاوَلَهَا شَانٌ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَهَكَذَا رَوى عَبَّاسُ بُنُ مَنْصُورٍ هَلَا

الْحَدِيْثَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عِكْرِمَةَ مُرُسَلاً اللَّهُ عَنُ عِكْرِمَةَ مُرُسَلاً وَلَهُ يَلُهُ يَلُكُرُمَةً مُرُسَلاً وَلَهُ يَلُهُ كُرُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٨ • ١ ١ : حَـدُّتُنَامَحُمُو دُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَام بُن عُرُوةَ قَالَ آخُبَرَنِي ٱبِي عَنُ عَائِشةَ قَالَتُ لَـمَّاذُ كِرَومِنْ شَانِينُ الَّذِئ ذُكِرَوَمَاعَلِمُتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيٌ خَطِيْبًا فَعَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثُنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ اَشِيْرُوا عَلَى فِي أَنَاسِ اَيَنُوااهَلِيُ وَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى ٱهْلِيُّ مِنْ سُوَّءٍ قَطُّ وَٱبَنُوا بِمَنْ وَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَيْهِ مِنُ سُوِّءٍ قَعطُ وَلاَ دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَٱنَّا حَاضِرٌ وَلاَ غِبُثُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ اتُذَنُّ لِيُ يَارَشُولَ اللَّهِ اَنُ اَصُرِبَ اَعْنَاقَهُمُ وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزُرَجِ وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ مِنُ رَهُطِ ذَٰلِكَ السَّرِّجُ لَى فَقَالَ كَذَبُتَ آمَاوَ اللَّهِ آنُ لَوْكَانُوُ ا مِنَ الْأَوُس مَااَحْبَبُتَ اَنُ لَـضُـرِبَ اَعْنَاقَهُمْ حَقَّى كَادَانُ يُّكُونَ بَيُنَ ٱلْأَوْسِ وَالْخَزُرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَيِمْتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٌ فَعَفَرَتُ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا آئَ أُمَّ تُسَبِّيْنَ ابْنَكِ فَسَكَّعَتْ ثُمَّ عَفْرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَا نُتَهَرُ تُهَا فَقُلُتُ لَهَا أَيْ أُمَّ تُسَبِّينَ الْمُنَكِ فَسَكَّتَتُ ثُمَّ عَفَرَتِ الثَّالِفَةَ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسُطَحٌ فَا نُتَهَرُ تُهَا فَقُلُتُ لَهَا أَىٰ أُمّ تُسَبِّيْنَ ابُنَكِ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَاآسُبُّهُ إِلَّا فِيْكِ فَقُلُتُ فِيُ أَيّ شَابِي فَالَتُ فَنقرتُ إِلَىَّ الْحَدِيْتِ قُلُتُ وَقَدُ كَانَ هَذَا قَالَتُ نَعَمُ وَاللَّهِ لَقَدُ رَجِعَتُ اِللَّي بَيُتِي وَكَانَ الَّمَذِي خَوَجَتُ لَـهُ لَـمُ أَخُورُجُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيُلاُّ ولاَ كَثِيْسُرًا وَوَ عِكْتُ فَقُلُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تعالی عنہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اوروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے میں ایوب بھی بیرصد یث عکرمہ سے نقل کرتے ہیں سیکن بیرسل ہے۔

۱۱۰۸ حضرت عا تشر سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے متعلق لوگوں میں تذکرہ ہونے نگا جس کی مجھے بالکل خبر نہ تقى تورسول التد عَنظ مير متعنق خطاب كرف مك لئ کھڑے ہوئے ۔ اورتشبد کے بعد اللہ تعالی کی حمدوثنا ہیان کرنے کے بعد فرمایا لوگو مجھے ان لوگوں کے متعبق مشورہ دوجنہوں نے میری بیوی پرتہت لگائی ہے۔اللہ کاتم میں نے اپنی بیوی میں مجھی کوئی بر، ٹی نہیں دیکھی ۔اوراس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جس کے ساتھ ان ہوگوں نے اسے متہم کی وہ میری عدم موجودگ میں بھی میرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ پھروہ ہرسفر میں میرے ساتھ شریک رہ ہے۔اس پر سعد بن معاد گھڑے ہوئے اور عرض كياكه مجص اجازت ديجي كهين الى كردنين اتاردون قبيلة خزرج کا ایک شخص کفر اجوا (حسان بن ثابت کی والده انکی براوری يقلق ركفتي في )اور (سعدے ) كيف لكا الله كاتم محوث بوستے ہو کیونکہ اللہ کی قسم اگر ان موگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہوتا توتم بھی بیدبات نیکرتے نوبت یہاں تک بھنے گئی کہ سجد ہی میں اوس وخزرج کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہوگیں۔حضرت عائشہ فرماتی بین کد مجھے اس کاعلم بھی نہیں تھا۔ اس روزش م کے وقت میں المسطح کے ساتھ کسی کام کیئے نکلی (چلتے ہوئے). مسطح کوٹھوکر لكى تو كيني للمنطح بداك مو-حضرت عائشة فرماتي بيركه میں نے ان سے کہا کیا بات ہے آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوس رہی ہیں۔ وہ خاموش ہو کنیں تھوری ور بعد بھر تھور کی اور سطح کی ہل کت کی بدوع کی ۔ میں نے وو بارہ ان سے یو ٹیھالیکن اس مرتثبہ بھی وہ خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسانی ہواتو میں نے انہیں ڈانٹا دورکہا کہ آپ اینے بیٹے کے سے بدوع کرتی ہیں۔ام سطح کہنے مگیس اللہ کی قسم میں اسے تمہاری وجہ ہے ہی کوس رہی ہوں۔

(حضرت عائشة فرماتی جیں۔) میں نے یو چھامیر معلق کس وجہ سے؟اس پرانہوں نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ میں نے ان سے یوچھا کہ کیا واقعی یمی بات ہے؟ وہ کہنے لگیں بال الله كالشم مين وايس الوث كل اورجس كام كيلي تكل تقى اسكى ذرای بھی حاجت باتی ندر ہی اور پھر جھے بخار ہو گیا۔ پھر میں نے عرض كيايارسول الله علي مجهد مير، والدر كالعربيج ويجدّ. آپ نے میرےساتھ ایک فلام کو بھیج دیا۔ بیں گھر میں داخل ہوئی تودیکھا کہ ام رومان (حضرت عائش کی والدہ ) یہ ج ہیں اورانوبكر اور قرآن كريم برده رب مين (والده) في يوجها بني كيسة كى بو؟ يس في ان كساسف بورا قصد بيان كيا-اور بتايا كداس كالوكول من چرم موچكا بـ أبيس بحى اس اتى تكليف بولى جنني مجعيه ولى تعى وه مجمد سي كيزلكيس بيني تحبرانا نہیں اس لیے کدالقد کی فتم کوئی خوبصورت عورت الی نہیں جس ہے اسکی سوکنوں کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر محبت کرتا ہواوردو (سوكنيس)اس سے حسدندكريں اوراس كے متعلق باتيس نه بنائي جائيس يعنى انويس ده اذيت نيس كَوْجى جو جھے بولى تقى د چريس نے يوجها كدكيا ميرے والد بھى يه بات جانتے ہيں؟ انہوں نے فرمايا "بال" كريس في رسول الله عليه كمتعلق يوجها تويتا ياكه بال آپ مجی یہ بات جانے ہیں۔اس پر مس اورزیادہ ملین ہوئی اورردنے کی حضرت ابو بکڑنے میرے رونے کی آ واز سن تو بیجے تشریف لاے اور میری والدہ سے بوجھا کاسے کیا ہوا۔انہوں في عرض كيا كداساءات متعلق تعيلندوالى بات كاعلم موكمات لبغدائكي آكھول ميں آنسوآ گئے حضرت ابوبكر نے فرمايا: ميني میں تہمیں تشم دیتا ہول کہاہیے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ میں واپس گی تورسول الله علي مير ع مرتشريف لائے اور ميرى خادمه سے میرے متعلق دریافت کیا تواس نے کہا:اللہ کی تم مجھےان میں کسی عیب کاعلمنہیں اتنا ضرور ہے کہ وہ (لیعنی حضرت عائشہ) سوجایا كرتى تقيس ادر بكرى اندرداخل موكرآ ٹا كھاجايا كرتى تقى\_(رادى كو

· اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

وَسَــلَّـمَ ٱرْسِـلُـنِـىُ اِلْـي بَيُّتِ ٱبِى فَٱرْسَلَ مَعِيَ الْغُلاَمَ فَـدَخَـلُـتُ الدَّارَ فَوَجَدُتُ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السِّفُلِ وَٱبُوُ بَكُرِ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَقَالَتُ أُمِّي مَا جَاءَ بِكِ يَابُنَيَّةُ قَالَمْ ۗ فَاخُبَرُتُهَا وَذَكَرُتُ لَهَا الْحَدِيْتُ فَإِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مَابَلَغَ مِنِّي فَقَالَتْ يَابُنَيَّةُ خَفِّفِي عَلَيْكِ الشَّهُ أَنَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتُ اِمْرَأَةٌ حَسُنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُسجِبُهَا لَهَا ضَرَالِزَّالَّا حَسَدْنَهَا وَقِيْلَ فِيُهَا فَإِذَا هِيَ لَـُمُ يَبُلُغُ مِنُهَا مَا يَلَغَ مِنِيٌّ قَالَتُ قُلْتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ آبِئ قَسَالَتُ نَعَمُ قُلُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالَتُ نَعَمُ وَاسْتَعْبَرُتُ وَبَسَكَيْبَتُ فَسَسِعَ ٱبُوْ بَكُرِ صَوْتِئُ وَهُوَ فَوُقَ الْبَيُّتِ يَقُرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِلَّمِّي مَا شَأَنُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِئ ذُكِرَ مِنْ شَأَلِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ ٱقْسَمَتُ عَلَيْكِ يَسَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ إِلَى بَيْتِكِ خَرَجَعُتُ وَلَقَدُ جَاءَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلُمَ اللَّي بَيْتِي وَسَأَلَ عَيِّي خَادِمَتِي فَقَالَتُ لاَ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ ثَرُقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَتَهَا أَوُ عَجِيْنَتَهَا وَانْتَهَـرَهَـا بَسْعُـصُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَصْدُقِى رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَسُقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعُلَمُ الصَّالِغُ عَلَى تِبُو الذَّهَبِ ٱلْآحُمَوِ فَبَلَغَ الْآمُرُ ذَٰلِكَ السَّرَّجُـلَ الَّذِي قِينُـلَ لَـهُ فَقَالَ سُبُسَحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَـفُـٰتُ كَـنَفَ ٱنْفَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيدًا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَتُ وَاصْبَحَ اَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمُ يَوَّا لاَ عِنْدِي حَتَّى دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَقَدُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَينُ اَبُوَاىَ عَنْ يَبِينِنِي وَشِيمَالِي فَتَشَهَّدَ النَّبِي عَلَيْكُ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ يَا · ابُوَاتُ تَفُسِيُرِ الْقُرُانِ

شك بيك مُخْمِيْر تَهَا "كهايا" عَجِيْنَتَهَا" تَلَى)اس يالِقُلْ صحابةً نے اسے ڈانٹااور کہا کہرسول بقد عظیمہ کے سامنے سے بولوں يهال تك كه بعض نے اسے (ليني خادمه كو )برا بھلاكب وه كينے كى : سجان اللد اللد کی فتم میں ایکے ( یعنی حضرت ع كثي ك ) متعلق اس طرح ج نتى مول جس طرح سنار خالص اورسرخ سونے كو پہانتا ہے۔ پھراس مخض کو بھی یہ بات پد چی گئی۔ جسکے بارے میں واقعہ کہا گیا تھا۔وہ بھی کہنے رگا کرسجان اللہ: اللہ کی تم میں نے مجهى كسى عورت كاسترنبيس كهورا \_حضرت عائشة فرماتي بين كـ چهر وہ خص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔اس کے بعد سج کے وقت میرے والدين ميرے ياس آئے وہ ابھى ميرے ياس بى تھے كرعصركى نماز پڑھ کر نی اکرم عظیہ بھی شریف لے آئے۔میرے والدين ميرے دائيں بائيں بيٹے ہوئے تھے۔ نبی اکرم علق نے تشہد پڑھنے کے بعدالقد تعالی کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا:اے عائشة الرتم برائي كے قريب عنى بوياتم نے اپنے اور ظلم كيا ہے تو اللدتعالى سے توبر كراو \_ كيول كماللد تعالى ايے بندول كى توبي قبول كرت بير - ام المؤمنين حضرت عائشاً فرماتي بي كدايك الصارى عورت آئى اوردروازى شى ييردكى ميس في عرض كيايا رسول الله عَنْفُ كِي آپ اس عورت كى موجود كى ميں اس بات كا ذكر كرت موع حياء نيس فرمات اس يرنبي أكرم علي في ن وعظ ونصيحت كى توبس إين والدكى طرف متوجر بهوكى اورعرض كياك نی اکرم علی کو جواب و تبجے انہوں نے فرہ یا میں کیا کہد سكتابول \_ پھريس والده كى طرف متوجه بوكى اوران سے جواب وسينے كے ليے كہا تو انہوں نے بھى يبى كہا۔ جب دونوں نے كوئى جواب نہیں دیا تو میں نے تشہد براھ کرحمدوثنا بیان کرنے کے بعد كها: اللَّه كَلْ تهم الرمين الله تعالى كو كواه بناكر آب حضرات عنديد کہوں کہ میں نے بیکام نہیں کیا تب بھی بیہ بات مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔اس لیے کہ بات تم لوگوں کے سامنے کہی جا چکی ہے اور تمبارے دلوں میں سرایت کرگئی ہے اور اگر میں بیکہوں کہ مال

عائِشَةُ إِنْ كُنُتِ قَارَقُتِ سُوءً ا أَوْظَلَمُت فَتُوبِي إِلَى اللَّه قانَّ اللَّهَ يُقُبِلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِه قَالَتُ وَ جَاءَاتُ إِمْـرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِـيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلا تستنحيني مِنُ هَاذِهِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَذَكُّرَ شَيْئًا وَوَعَظَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَا لَتَفَتُّ إلى آبيُ فَقُلْتُ أَجِبُهُ قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ فَا لَتَفَتُّ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ أَجِيبُهُ فَالَتُ أَقُولُ مَاذَا قَالَتُ فَلَمَّا لَمُ يُحِيبًا تَشَهَّدُ تُ فَسَحَمِدُتُ اللَّهَ وَٱفْتَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ ٱهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ اَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ إِيِّي لَمُ ٱلْمَعَلُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِيِّي لَصَادِقَةٌ مَاذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمُ لِي لَقَدُ تَكُلُّمُتُمُ وَالشِّرِبَتُ قُلُوبُكُمُ وَلَئِنُ قُلُتُ إِنِّي ظَدُ فَعَلْتُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ آنِينُ لَمُ ٱلْعَلُ لَتَقُولُنَّ ٱنَّهَا قَدْبَاءَ ثُ بِهَا عَلَى نَفُسِهَا وَاللَّهِ إِنِّي مَا آجِدُ لِي وَلَكُمُ مَفَلاً قَالَتُ وَ الْتَمَسُتُ اسْمَ يَعُقُوبَ فَلَمُ اقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا آبَا يُوسُفَ حِيُّنَ قَالَ فَصَبُّرٌ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعِسفُونَ قَسَالَتُ وَٱنْوَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ مِنُ سَاعَتِه فَسَكَّتُنَا فَرُفِعَ عَنُهُ وَإِنِّي لَاتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي رَجُهِهِ وَهُوَ يَمُسَحُ جَبِئَهُ وَيَقُولُ ٱبشِرى يَاعَالِشَةُ قَدْ ٱلْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَ تَكِ قَالَتُ فَكُنْتُ اَشَدٌ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِيُ اَبَوَاىَ قُوْمِيُ إِلَيْهِ فَـقُـلُـتُ لاَ وَاللَّهِ لاَ ٱقُوْمُ إِلَيْهِ وَلاَ ٱحْمَدُهُ وَلاَ ٱحْمَدُ تُحَمَّسًا وَلَيْكِنُ ٱحُمَّدُ اللَّهَ الَّذِي ٱلْزَلَ بَوَأَتِي لَقَدُ سَمِعُتُمُوهُ فَمَا ٱنْكُرْ تُمُوَّهُ وَ لاَ غَيْرُ تُمُوهُ وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَـقُولُ أَمَّا زَيُنَتُ ابْنَةُجَحُش فعَصمَهَا اللَّهُ بِدِ يُمهَا فَلَمُ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخُتُهَا حَمُنةً فَهَلَكَتُ فِيْمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّدِي يَتَكَلَّمُ فِيُهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْسُ ثَنَاسَتِ وَالْمُنَافِقُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَىَّ وَكَانَ يَسُتَوُشِيُهِ وينجسمعُهُ و هُـوَ الَّدِئُ تَوَلِّى كِبُرهُ مِنهُمُ هُوَ وَحَمُنَةُ میں نے بہ کیا ہے اورا بقد تعالی جانتا ہے۔ کہ میں نے نہیں کہ تم لوگ کہو گے کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کرلیا۔ امتد کی قتم میں تمهارے اور اپنے متعلق کوئی مثال نہیں جانتی ۔حضرت عائشہٌ فر، تی ہیں پھر میں نے یعقوب علیدانسلام کانام لینا ی باتو میرے ذ بن مین بین آیا۔ اتنابی آیا کہ وہ ابو پوسٹ ہیں۔ (یعنی میراقصہ مجى اننى كى طرح ہے جيسے كدانهوں نے اپنے جيئے كوكھوئے كے بعدفر الد فصَور جَمِيلٌ عن مبرى ببتر إورجس طرحتم بيان كرد بهواس برالله تعالى مدة ارب )حضرت عد كشا فرماتى بيس که پیمرای وقت نبی اکرم علی پر وی نازل مونی اور بم لوگ خ موش ہو گئے۔جب وی کے آ چرختم ہوئے تو میں نے نبی اکرم علی کے چرہ انور پرخوش کے آٹارد کھے۔ آپ اٹی پیشانی سے پید یو نجفتے ہوئے فرمانے لگے۔عاکش متبہیں بشارت ہو۔اللہ تعالی نے تہاری یا کیزگ اوربرات نازل فرمادی ہے۔ ام

قَالَتُ قَدَمَكُ أَنُو بُكُرِ الْ لاَ يُنْفَعَ مسُطَحًا بنا فعَةٍ أَبَدًا فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْايَةَ وَلَايَا تَلَ أُولُوا الْفَضُلِ مَنْكُمُ وَالسَّعَةِ يَعِنيُ أَبِا بَكُرِ أَنْ يُو تُوا أُولِي الْقُرْسِي وَ الْمَسَاكِيْنِ وَالْمُهَاحِرِيْنَ فِي سَيْلِ اللّه يَعْنِيُ مِسْطَحًا إِلَى قُولِهِ أَلاَ تُحِبُّونَ انْ يَغُفرَ اللَّهُ لكُمُ وَاللُّمْ تُحْفُورٌ رَّحِيْمٌ قَالَ آبُو بَكُرٍ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنُ تَغُفِرَلَنَا وَعَادَلَهُ بِمَا كَانَ يَصُنَعُ هِذَا حَدِيثت حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَوِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ هِشَام بُن عُرُوةَ وَقَدْ رَوى يُؤنُسُ بْنُ يَزِيْدُ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْسُمُسَيَّبِ وَعَلُقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ اللَّيثِي وَعُبَيُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَائِشَةَ هِذَا الْحَدِيْثَ اَطُوِّلَ مِنْ حَدِيْثِ هِشَام بُنِ عُرُوزَةَ وَٱتُّمَّ.

انمؤ منین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت غصے میں تھی کہ میرے والدین نے مجھے ہے کہا کہ اٹھوا در کھڑی ہوجاؤ ( یعنی نبی اکرم کا شكريداداكرو)ع نشرٌ فرماتي بيل مي نے كہالله كوسم ندمين آب كاشكريداداكر وسى اورندآب (ابوبكر اورام رومان )وونوں كا بلکدانتدرب العالمین کاشکریہ اوا کرونگی اوراسی ہی تعریف کرونگی جس نے میری برأت ناز ل کی ہے پاوگوں نے تو میرے متعلق بد بات من كرنداسكا الكاركيا والورنداس روكني كوشش كي - عائشة فرمايا كرتي تفيس كدنه نب بنت بخش كوالله يعالى نے اسکی وینداری کی وجہ سے بچالیا اوراس نے اس موقع پراچھی ہات کہی لیکن اٹلی بہن حمنہ بر با دہونے والوں کے ساتھ ہو گئیں ۔اس تہمت کو پھیوانے واموں میں مسطح ،حسان بن ثابت اورعبداللہ بن ابی شامل ہتھے۔عبداللہ بن ابی ( من فق ) ہی شویشے چھوڑتا ورخبریں جمیع کرتا اوراس میں اس کا زیادہ ہاتھ تھا۔ حمنہ بھی اسکے ساٹھ شریک تھیں۔ عائشہ فرمانی ہیں کہ ابو بکڑ نے قتم كَمَانَي كَدَابِ مُسْطَح كُومِهِي فائده نه يَ بِي كَانُونِ آيت نازل مونَى " وَلايَاتَهَ لِ أُولُو الفَضُلِ. . " (الأفضل اوررزق ميس کشادگی رکھنے والےقتم ندکھا تھیں (مراد ابوبکر " ہیں ) کہ رشتہ داروں ،مساکین اور اہتہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو كچيئيين دينگے)اس سے مراد منطح بين \_ يها ب تك كه امتد تعالى نے فرماية ' ألا تُسْجِبُ وْنَ . . ( كياتم لوگ نبين عيا جنج كه املا تعالی تم کومعاف کروے اور وہ بہت معاف کرنے والا اور مہر بان ہے۔ النور:۲۳۳) اس پر ابو بکر ہے فر ، بیا. کیوں نہیں اُے اللہ !الله كى قتم ہم تيرى مغفرت ہى چاہتے ہيں اور پھر منظم كو پہيے كى طرح دينے گئے۔ يه حديث حسن سمجم غريب ہے۔ يونس بن یز پد معمرادرگی روی میدهدیث زاهری ہے وہ عروہ بن زبیر ہے وہ سعید بن میڈے،علقمہ بن وقاص کیثی اور عبداللہ بن عبداللہ ے اور پیسب حفزات عاممَثرٌ ہے : شام بن عروہ کی حدیث ہے زیادہ مکمل ورکمبی حدیث قل کرتے ہیں۔

٩ • ١ ١ : حَدَّ ثَنَا بُنُدَارٌ مَا أَبُنُ البِي عَدِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنَ ١٠٩٠. بندار، ابن في عدى سے وه محد بن آتُحَقّ سے وه عبدالله

السُحاق عن عبُدِ اللَّه بُن ابِيُ بِكُرِ عنْ عَمْرَةَ عنُ ﴿ بِن لِي بِكُرٌ اللَّهِ اوروه حفزت عا نَشَرُ سَعْقَل كرتَ بين كه جب `

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلاَ الْقُرُانَ فَلَمَّا لَزَلَ اَمَرَ بِنَ جُلَيُنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَـدُهُمْ هَـذَا حَـدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ.

عَنائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَوْلَ عُدُرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ميرى برأت نازل مونى تو مي اكرم عَلَيْكُ منبر يركم إليه عنه عياني اوراس کا تذکرہ کرنے کے بعد آیات تلاوت کیس پھرینچے تشریف لائے اور دومردوں اورایک عورت پر صدفترف جاری کرنے کا حکم دیا۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف محد بن أنحق كي روايت سے جائے ہيں۔

يشلا صدى وق الشوى: اس مورة ش زياده تراحكام عِقْع كى حفاظت اورستر ويرده كم تعلق بين اوراس كى تغیل کے لئے حدِزنا کا بیان آیا ہے۔حضرت فاروق اعظم نے اہل کوف کے نام ایک فرمان میں تحریر فرمایا "علم وانساء کم سورة المدور "الين اين عورتون كوسورة لوركي تعليم دو-حديث باب اورسورة يس زناكي حداورتهت كي حدكا ذكر ب اوراحان كاذكر میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ لِعان کے معنی آیک دوسرے پرلعنت اور غضب الی کی بددعا کرنے کے ہیں اصطلاح شريبت ميسميان بيوى دونون كوچندخاص فتميس ديخ كونعان كهاجاتا بجس كا ذكرسورة نوركي آيات نمبرا تا ٩ ميس باس کے بعد قصدا فک و بہتان پوری تفصیل اور سبط کے ساتھ نقل کیا ہے بیواقعہ فروہ بنی المصطلق میں جس کوغر وہ مریسیج بھی کہا جاتا ہے کے ہمری میں پیش آیاتو اللہ تعالی نے حضرت عا تشرصد يقدرضي الله تعالى عنصا كى براءت نازل فرمائي -امام بغوي في نورکی آیات نمبراا ۲۲۱ کی تفییر میں فرمایا که حضرت عائشتی چندخصوصیات ایسی بین جوان کےعلاوہ کسی دوسری عورت کونصیب نہیں ہوئیں اورصد یقدعا کشٹر بھی بطورتحدیث بالعمۃ ان چیزول کوفخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں (۱) جبرئیل نکاح سے ریشی كير ان كى تصوير كرآ تخضرت علي كاس آئے اور فر مايا كه بيتمبارى زوجه ب(٢) رسول الله علي في ان کے سواکسی کنواری لڑک سے نکاح نہیں کیا (٣) حضور علقے کی وفات ان کی گود میں ہوئی (٣) بیت عائشہی میں مدفون ہوئے (۵) حضرت عائشة کے لحاف میں حضور علی ہوتے تو اس وقت بھی وی نازل ہوتی (۲) آسان ہے ان کی براءت نازل ہوئی (۷)وہ خلیفہاوّل بلافصل حضرت ابو بکرصدیق "کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت كارزن كريم كالندتعالى في وعده فروليا ب-امام ترفدي في حديث فقل كى بكرتهمت لكاف والول ين مطع وبي تفي جوكه حضرت ابو بكرصديق " يعزيز اورمفلس تصحضرت ابوبكر" ان كى مالى مد فرمايا كرتے تھے جب واقع افك ميں ان كى كون شركت کھ بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدنہیں کریں سے تو اللہ تعالی نے ان کوشم تو ڑنے اوراس کا کفارہ ادا کرنے کی تعلیم دی۔

سورهٔ فرقان کی تفسیر

· ااا: حضرت عبدالله يدوايت بكديس فعض كيايارسول الله على الله الما كناه سب سے برا ہے۔ آپ نے فرمایا بید کہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھہراؤ حالانکہ اس نے بی تہہیں پیدا كيامين نے عرض كيا پھر؟ آب نے فرمايا: يديتم اپني اولا دكواس ڈریٹے آل کردو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے عرض

وَمِنُ سُوْرَةِ الْفُرُقَان

• ١ ١ ١ : حَدَّثَنَابُنُدَارٌ نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِي نَا سُفُيَسانُ عَنْ وَاصِيلِ عَنْ اَبِي وَاثِيلِ عَنْ عَمُوهِ بُنِ شُرَحْبِيُلَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ الْذَنْبُ أَعْظُمُ قَالَ أَنُ تُجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّاوَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلُتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنُ تَقُتُلَ وَلَذَكَ خَشْيَةَ أَنُ يَطُعَمَ معك قَال قُلْتُ ثُمَ مَاذا قالَ انْ تزُبِي بِحليْلة جاركَ هذَا حِدِيثٌ حَسنٌ

ا ١١١: حَدَقَنا بُدُارٌ فَا عَبُدُ الوَّحُمنِ فَا سُفْيارُ عَنُ مَنُصُورٍ فَا سُفْيارُ عَنُ مَنُصُورٍ فَنِ مَنُصُورٍ وَالْآخَمَ مَسْقِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَمُورٍ بَنِ شُرَحْبِينً لَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَي النَّبِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ .

١١١٢: حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا سَعِيْدُ بُنُ الرَّبِيُعِ اَبُوُ زَيْدٍ نَا شُعْبَةُ عَنُ وَاصِلِ الْآحَدَبِ عَنُ آبِي وَاثِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَالُتُ وَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ أَيُّ الذُّنُبِ أَعْظُمُ قَالَ أَنُ تَجْعَلَ لِلَّهِ بِدَّاوَ هُوَ خَلَقَكَ وَأَنْ تَقْتُلُ وَلَذَكَ مِنْ آجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ٱوُمِنُ طَعَامِكَ وَأَنْ تَـرُنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَتَلاَهٰذِهِ ٱلْآيَةَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهَا إِخْرَوَلاَ يَـقُعُـلُـونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وِلا يَزْنُونَ وَمَنُ يَنْفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ آثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُم الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُفِيْهِ مُهَانًا حَدِيْتُ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُور وَالْآعْــَشِشِ آصَــُحُ مِنُ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنُ وَاصِلِ لِلَّا نَّهُ زَا وَنِينُ إِسْنَبَادِهِ رَجُلاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي لَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَالِلَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ نَحُوَّهُ وَهَلَكَذَارَوى شُعْبَةُ عَنُ وَاصِلِ عَنُ آبِي وَالِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ وَلَمْ يَدُكُو فِيهِ عَنْ عَمْرِو ثَنِ شُوَحُبِيْلَ.

# وَمِنُ سُوُرَةِ الشُّغَوَاءِ

الما المن حَدَّثَ الله الله المن المُسَعَبُ اَحُسَمَدُ إِنَّ الْمَقَدَامِ الْعَجَلِيُّ لَا مُحَمَّدُ إِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ لا هِشِامُ الْعَجَلِيُّ لَا مُحَمَّدُ إِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ لا هَشِامُ الله عَرْوَة عَنْ آبِيه عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَرَلتُ هِدِهِ الْاَيْدُ وَ الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَالله

کیاس کے بعد آپ نے فرمایا بیکدتم بے پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ بیعدیث سن سے۔

االا: بنداراس حدیث کوعبدالرحن ہے وہ سفیان ہے وہ منصور ہے اور اعمش سے وہ بو واکل سے وہ عمر و بن شرحبیل سے وہ عبداللد سے اور وہ نبی اگرم عیف سے سے اس کے مشن قبل کرتے ہیں۔ بیل سیدریث حسن ضبح ہے۔

١١١٢: حضرت عبدائلة فره ت جن كه مين في رسول الله علي الله ے یوچھ کہوٹ گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے فرہ پاتم امتدکا شریک تشہراؤ حال تک اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ورایتی اولا و کواس کیے قتل کروکہ وہ تمہرے ساتھ کھانانہ کھانے لگے یا تمہر رے کھانے میں سے نہ کھانے لگے، دریہ کہتم اپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھوز ہا کرو معبد متنظر ہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم علی ایک في آيت را والله عن الله عن الله عن الله الما الله عن الله الما الله کے سواکسی اور کومعبود کونبیس یکارتے اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں كرتے جسے اللہ في حرام كرويا ہے اور زناميں كرتے اور جس مخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جاپڑا۔ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور س میں ذمیل ہوکر پڑار ہےگا۔الفرقان۔آپت ۲۹\_) سفیان کی منصور وراعمش سے منقول حدیث شعبہ کی واصل ہے مروی صدیث ہے زیادہ صحیح ہے۔ س لیے کہ واصل کی سندیس ایک شخص زیادہ مذکور ہے مجمد بن مثنی مجمد بن جعفر سےوہ شعبہ ہے وہ واصل ہے وہ ابو وائل ہے اور وہ عبداللہ ہے قل کرتے ہوئے عمرو بن شرحبیل کا ذکر نہیں کرتے۔

# تفسيرسورة شعراء

يافاطِمةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ يا نِي عَبُدِ الْمُطَّلِب إِلَى لاَ امْمُكُ لَكُمُ مِنَ اللّه شَيْنًا سَلُوبِي مِنَ مَالَى مَاشَئْتُمُ هَلَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَكذا رَوى وَكِيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ هذا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيه عَنُ عَالِشَةَ نَحُو حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ عَنُ عَالِشَةَ نَحُو حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بُنِ عُرُوةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُوسَلاً وَلَمُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي وَابُنِ عَنْ عَلِي وَابُنِ عَبُلِسٍ عَنْ عَلِي وَابُنِ عَبُلِي وَابُنِ عَبُلِي وَابُنِ عَبُلِي وَابُنِ

: حَدَّ ثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي زَكَرَيَابُنُ عَدِيَّ نَا عُبَيْسَدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِ والرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن غُمَيْرِ عَنْ مُوْسَى بُنِ طلُحَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وانْسَدُرُ عَشِيْسُرَتَكَ ٱلاقُوَبِيُن جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـم قُـرَيُشًا فَخَصَّ وَعَمُّ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ قُرَيُش الْفِيلُولَ الشَّفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ اَمُلِكُ لَكُمُ مِنَ اللَّهِ ضَوًّا وَلاَ نَفُعَايَا مَعْشَرْبَيي عَبْدِ مِنَافِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاتِّي لاَ ٱمُلِكُ لَكُمْ منَ اللَّهِ ضَرًّا ولاَ نَفُعَايَا مَعْشَرَ بَنِي ُ قُصَى ٱلْقِذُوا ٱلْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ فِاتِّي لاَ ٱمْلِكُ لَكُمُ صَوًّا وَّلاَ نَفُعُايَا مَعَشَرَ بَنِي عَبُدِالُمُطَّلِبِ ٱنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ فَالِّي لاَ أَمُلِكُ لَكُمْ ضَوًّا وَّلاَ نَفُعًايَا فَا طِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ ٱلْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاتِيْ لاَ ٱمُلِكُ لَكِ ضرًّا وُّلاَ مَفُعًا إِنَّ لَكِ رَحِمًا وَسَأَبُلُهَا بِبَلاَ لِهَا هِذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ مِّنُ هَذَا الْوَجُهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجُونَا شُعَيْبُ بُنُ صَفُوانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلَكِ بُن عُمَيْر عَنْ مُونِسِي بُنِ طَلُحَةَ عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةٌ عَنِ السِّيّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

١ أ : حَدَّت عَبُدُ اللَّه بَنُ أَبِى زِيَادِنَا ابُو رِيْدٍ عَنُ
 عَوْفٍ عَنُ قَسامةِ بُنِ زُهيْرٍ قَال ثَنى الْاشْعرِيُّ قَالَ

سے القدتی لی کے عذاب سے بچانے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے مال میں سے جوتم جا ہوطلب کر سکتے ہو۔ یہ حدیث حسن سے جا ورکی راوی بھی یہ حدیث ہشم بن عروہ سے وہ اور کی راوی بھی یہ حدیث ہشم بن نفر المحدیث کو ہشام بن عروہ سے اور وہ حضرت عائش سے این کی ہ نند نقل کرتے ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے وہ اسپنے والد سے اور وہ نبی آکرم عبوات سے مرسلاً نقل کرتے ہیں اس سند میں حضرت عائشہ رضی القدتی لی عنہا کا ذکر نہیں اور اس بیس حضرت علی رضی القدتی لی عنہا کا ذکر نہیں اور اس بیس حضرت علی رضی القدعنہ اور حضرت بن عباس رضی سند تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔

١١١٣: حضرت ابو بريرة فرمات بي كهجب" و أنُذِرُ عَشِيْرَ تُكَ الله فُسرَبِينَ ... اللَّهِ يُدارُل بولَى توتى اكرم صلى الله عليه وسلم نے قريش كوجع كيا- نيز خصوصى اور عمومى طور يرسبكو تھیجت کی۔آپ صبی امتدعیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگواپی جانوں کوآگ سے بچاؤ۔ میں تم لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نفع یا تکلیف کا اختیار نہیں رکھتا ۔اے بوعبد مناف اپنے آپ کودوز خ سے بھاؤ۔ میں تم لوگوں کے نیے الله کے سر منے کسی تفع یا نقصد ان کا اختیار نہیں رکھتا ۔ پھر ہی اكرم صنى الله عليه وسلم في بنوقص ، بنوعبد المطلب اور فاطمه بنت محد (صلى التدعليه وسلم) كو يكارا اور فرمايا كه اين آپ كو دوزخ سے بچاؤ۔ میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ (اے فاطمہ رضی بٹدعنہا) ہے شک تمباری قرابت کا مجھ پرحق ہے اور میں اس حق کو دنیا ہی میں پورا کرول گا۔ باتی رہی آخرت تواس میں جھے کوئی اختیار نہیں ۔ بیحدیث شعیب سے وہ عبدالمعک سے وہ موی بن طلحہ ہے وہ ابد ہربرہؓ ہے اوروہ نبی اکرم صلی ہند علیہ وسلم ہے ہی ئے ہم معنی نقل کرنے ہیں۔

۱۱۱۵ حضرت شعری فرماتے میں کہ جب یہ آیت و اللہ در عشیر تک الا قُربین .... لآیہ نازل ہوئی تورسول

لَمَّا نَوْلُ وَأَنْكِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَضَع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَعَيْهِ فِي اُذُنَيْهِ فَرَفع صَوْتَهُ فَقَالَ يَابَني عَبُدِ مَنَافِ يَا صَباحَاهُ هَذَا حَدَيْثُ عَرِيْبَ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدْ رَوَاهُ بَعُضُهُمْ عَنُ عَوْفِ عَرِيْبَ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدْ رَوَاهُ بَعُضُهُمْ عَنُ عَوْفِ عَنْ فَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَسَامَة بُنِ زُهَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَوْفِ عَنْ قَسَامَة بُنِ زُهَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَوْفِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَوْفِي مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى.

وَمِنُ سُورَةِ النَّمُل

١١١ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَّا رَوَّحُ بُنُ عُبَادَةً عَنُ حَمَيْدٍ نَّا رَوَّحُ بُنُ عُبَادَةً عَنُ عَلِي بُنِ زَيْدِ عَنُ اَوْسِ بُنِ خَالِدِ عَنُ اَبِي هُوَيُوةً اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي هُوَيُوةً اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي هُوَيُو وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَهُ مُؤْمِنُ وَتَخْتِمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَهُ مُؤْمِنُ وَيَعُولُ هَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# وَمِنُ سُورَةِ الْقَصَص

ملد عضی نے اپنے دونوں کا نوں میں نگلی رڈ الیس اور آواز کو بلند کرے فرمایا اے عبد مناف کی والا ڈرو (اللہ کے عذاب سے )۔ بیحد بیث اس سند سے فریب ہے۔ بعض راوی اس حدیث کوعوف سے وہ قسامہ سے اوروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث زیادہ صحیح ہے وراس میں بوموی کا ذکر نہیں۔

= ابُوَ اللهُ تَفُسيُو الْقُوُانِ

# تفسيرسور ينمل

۱۱۱۱: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول ابقد عبالیہ نے فرمایا وابد الارض نکلے گا تو اس کے پاس حضرت سیمان عیب السلام کی مہر اور حضرت موی علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ جس سے مومن کے چہرے پرلکیر کھنچے گا جس سے اسکا چہرہ چیکئے گے گا اور کا فرک ناک پر حضرت سیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا۔ یہ ل کا فرک ناک پر حضرت سیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا۔ یہ ل کا فرک ناک پر حضرت سیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا۔ یہ ل اور مؤمن کہ کر بچاری سی تو ہو ہے کے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اس کے علاوہ اور سند سے بھی ' وابد الرض' کے بیان میں نقل کرتے ہیں اور اس باب میں ابوا مامہ سے بھی حدیث منقوں ہے۔

### تفييرسوره القصص

ااا: حضرت الوہر یوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے اپنے چی (ابوطالب) سے فرمایا: '' لا اللہ '' کہدہ بچئے تا کہ میں قیامت کے دن آپ کے متعلق ایمان کی گوائی دے سکول ۔وہ کہنے گئے اگر جھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ (ابوطالب) نے موت کی گھراہ کے کی وجہ سے کلمہ پڑھلی تو میں سیکلمہ پڑھ کر تماری آ تکھیں شھنڈی کر دیتا راس پر بیا آبت نازل ہوئی تمہاری آ تکھیں شھنڈی کر دیتا راس پر بیا آبت نازل ہوئی 'دُوانیک کا تف دی ہے۔ اوروہ کر سکتا جے تو جا ہے۔ وروہ کر سکتا جے تو جا ہے۔ وروہ

جامع ترتدى (جلدووم) \_\_\_\_\_ مهم \_\_\_\_ أنوات تفسير الْقُران

ہدایت والوں کوخوب جانتا ہے۔اقصص۔ آیت ۵۱۔) پیصدیث حسن غریب ہے۔ہم اس صدیث کوصرف بزید بن کیسان کی روایت سے جانتے ہیں۔

#### وَمِنُ سُوْرَةِ الْعَنُكَبُوُتِ

9 1 1 1 : حَدُّفَ الْمَدُّ مُودُ بُنُ غَيُلاَنَ لَا اَبُوْا اُسَامَةً وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ يَكُو السَّهُمِيُّ عَنُ حَاتِم بُنِ اَبِيُ صَغِيْرَةً عَنُ سِمَاكِ عَنُ اللّهِ بُنَ اَبِيُ صَغِيْرَةً عَنُ سِمَاكِ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قَوْلِهِ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكرَ قَالَ كَانُوا يَخَذِفُونَ اهْلَ الْاَرْضِ وَيَسْخَرُونَ اللّهُ مُن حَدِيثِ حَاتِم مِنْهُمُ هَذَا حَدِيثِ حَاتِم بُنِ آبِي صَغِيْرَةً عَنُ سِمَاكِ.

# تفييرسوره العنكبوت

۱۱۱۹: حضرت ام هانی نبی اکرم صبی الله علیه وسلم سے اس آیت نو وَتَاْتُونَ فِی نَادِیْکُمُ الْمُنْکُو ﴿ اورَثَم کرتے ہوا پی مجس میں براکام العنکبوت آیت ۱۲۹۰) کی تفسیر میں نقل کرتی ہیں کہ وہ لوگ زمین والول پر تنکریاں چھنکتے تھے اوران کا مُداق اڑای کرتے تھے۔ یہ صدیث حسن ہے ہم اس صدیث کو صرف حاتم بن الی صغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں اوروہ ساک سے روایت کرتے ہیں۔

سورهٔ روم کی تفسیر

# وَمِنُ سُوْرَةِ الرُّوُم

١١٢٠: حَدَّثَنا بَصُوبُنُ عِلَيِّ الْجَهُصِمِيُّ مَا الْمُعْتِمرُ غَلَبَتِ الرُّوُمِ.

بُنُ سُليمانَ عِنُ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاعْمِشْ عَنْ عَطِيَّة عَسُ أَبِيُ سَعِيُدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ بَلَرٍ ظَهَرَت الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْرَبُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَلَتُ اللَّمْ غُلِستِ الرُّومُ إلى قَوْلِه يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون بِنصرِ اللَّهِ قَالَ فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ هَذَا حَدِيُتُ غَرِيُبٌ مِّنُ هَذَا الْوَجُهِ هَكَذَا قَرَأَنَصُو بُنُ عَلِيّ

۱۲۰. حضرت ابوسعید سے روایت بے کے غزوہ بدر کے موقع بر رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے قو مؤمنوں کو بیہ چیز حجی گئی ۔ ال يربية يت نازل بمولى أواقه علبنت المروُّهُ من الآمية (السمغوب بو گئے روی، طنے ہوئے ملک میں اوروہ اس مفعوب ہونے کے بعد غنقریب غالب ہو نگے چند برسوں میں بلد کے ہاتھ میں ہیں سب کام پہنے اور پچھلے اور اس دن خوش ہو گئے مسمان اللہ کی مدو ہے ،مدوکرتا ہے جس کی حیابتا ہے (روم آیت :۱۵) چنانچہ جومؤمن ائل روم کے فارس پر

الااا: حضرت ابن عباس الله تعالى كاس قرمان السيم غُیبَتِ الوَّوُهُ . . . . لآیہ ای تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ظرح پڑھا گیا''غیلیت اور غلبت''مشرکین اہل فارس ک رومیوں پر برتر ی سے خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ رونول بت برست متهجبكد مسمان جاست مته كدرومي غالب موجاكيل كيونكدأ بل كتاب عظ يوكون في اسكا تذكره حضرت ابوبكرا ہے کیا تو انہول نے نبی اکرم علیہ ہے ہین کیا۔ نبی اکرم عصلی نے فرہ یا :عنقریب رومی غایب ہوجا نمیں گے۔ جب حفرت بوبكر في مشركين سے اسكا ذكركي تو كبنے لكے بهارے اوراینے درمین ایک مدت مقرر کربواوراگر س مدت میں ہم عٰ سب ہو گئے تو ہم تمہیں اتنا ہتا دیں گے اور اگر تم ہوگ (الل روم) پرغالب ہو شکے تو ہم شہیں تنا تنادیں گے۔ چنانچہ یا نج برس کی مدت متعین کردی گئی رئیکن سس مدت میں روم غالب نہ ہوئے ۔ جب اس کا تذکرہ نبی کرم علی ہے کیا گیا ق آ ب سف ابو بكر سے فرمایا تم ف زیادہ مدت كيور مقرر شيس کی ۔روی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم ن دى كرقريب كها وسعيد كهتر بين كه ضع دى سرة كم كوكيتر ہیں ۔روی کہتے ہیں کہ اسکے بعد روم ، اہل فارس برغالب

غالب موج نے پرخوش مو گئے۔ بیصدیث اس سند ےغریب بے دھر بن علی ان غلبت الروا م "، بی پڑھتے تھے۔ ١١١١: حَدَّتَنَاالُـحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ فَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُـرِو عَـنُ أَبِـى إِسْـحَـاقَ الْفَوَارِيِّ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ حَبِيُبُ بُنِ أَبِيٌ عَمْرَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُن عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى آلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي آذْنَى الْاَرْضِ قَالَ غُلِبَتُ وَغَلَبَتْ قَالَ كَانَ الْمُشُرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظُهَرَاهُلُ فَارِسَ عَنَى الرُّومِ لَإِنَّهُمُ وَإِيَّاهُمُ آهُلُ الْاَوْقَانِ وَكَانَ الْـمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّونَ اَنْ يُظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِلاَّنَّهُمُ اَهُلُ كِتَابٍ فَلَكُرُوهُ لِلَابِي بَـٰكُــرِ فَـذَكَرَهُ أَبُوبَكُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَـلُّـمَ فَـقَـالَ آمَا إِنَّهُمُ سَيَغُلِبُونَ فَذَكَرَهُ ٱبُوْبَكُرِ لَهُمُ فَقَالُوا اِجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ آجَلاً فَإِنْ ظَهَرُنَا كَانَ لَنَا كَمَلَاوَكَمَذَا وَانُ ظَهَـرُ تُمُ كَانَ لَكُمُ كَذَاوَكَذَا فَجعَلَ أَجَلُ خَمْسَ سبيُن فَلَمُ يَطُهَرُو الْفَذَكُرُو ادلِكَ لِلنَّبِيّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّم فقالَ الَّا جعنْتَهُ إلى دُون قالَ اراهُ الْعَشُرِ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ وَالْيَضْعُ مَادُونَ الْعَشُرِقَالِ تُمَّ طُهرت الرُّومُ بعُدُ قَالَ فَدلكَ قَوْلُهُ تَعالَى الَّمْ غُمسَتِ الرُّومُ إلى قَولِه ويومَنِذِ يقْرَحُ الْمُؤْمنُون بعضر اللَّه ينصُرُ مِنْ بَشَاءُ قَالَ سُفْيَانُ سَمَعْتُ انَهُمُ

طهرُوُا عَلَيُهِمْ يَوُمَ بِدُرٍ هذا حَدِيْتُ حَسَنٌ صحيْعٌ غَرِيُتُ إِسَّمَا مِعُرِفُهُ مِنُ حَدِيْتِ سُفَيانِ التَّورِيِّ عَنُ حَسِّب بُنِ أَبِيُ عَمُرَةً

١١٢٢ حَدَّثَنَا آبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَشَمَةً ثَنِي عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحُمنِ الْدُجُ مَصَحَدِّ ثِنِي ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبْد اللَّهِ عَن ابْنِ عَبْاس.

١١٢٣ : حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَا عِيْلَ نَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِيُ أُوَيُسِ ثَنِي ابْنُ آبِي الزِّنَّادِ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمِ الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ الْهُ غُلِبَتِ الرُّومُ فِئُ اَذْنَى الْاَرُضِ وَهُمُ مِنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ فِي كُلِّ بِضْع سِنِيْنَ فَكَانَتُ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِيْنَ لِلرُّومِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمُ لِلاَّهُمْ وَإِيَّا هُــُمُ آهُــلُ كِتَابِ وَفِي ذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَوْمَنِكِ يَفُوَحُ الْسُوَّمِسُوُنَ بِسَصْوِاللَّهِ يَنْصُوُمَنُ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْسُ الرَّحِيْمُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَفَارِسَ لِلَائَهُمُ وَاِيَّاهُمُ لَيُسُوابِ أَهُلِ كِتَابِ وَلاَ رَيْمَانِ بِبَعْثِ فَمْ مَّا ٱلْوَلَ اللَّهُ هِذِهِ ٱلْآيَةُ خَرَجَ ٱبُوَّبُكُرِ الْصِّدِّيْقُ يَمينُحُ فِي نُوَاحِئَ مَكَّةَ الْمَ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرُضِ وَهُمُ مِنْ بَعْد عَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُوُنَ فِي بِضُع سِبِيْنَ قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيُشِ لِآبِي نَكْرِ فَذَلَكَ بَيْنَا وَنَيْنَكُمُ زَعم صاحِبُك أنَّ الرُّوم سَتغُلبُ فارسًا في بضُع سبيُن افلا نُراهِنُكَ عَلى دلكَ قَالَ بَلَي و دلكَ

آ گئے '' الم غلبت الووم .....الآی کے بی مراد بے سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کداہل روم غزوہ بدر کے دن غالب ہوئے۔ بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔

۱۱۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت به که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ابو بکر رضی الله تعالی عنه من نظر طعنه فرمایا که ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) تم نے شرط لگانے میں ' السم غیلیت الموقوم . . . الآین کی احتیاط کو کہتے کو لیس کی ۔ عالانکه ' بیض سے نو تک کو کہتے ہیں ۔ یہ صدیم حسن غریب ہے ۔ زہری اس حدیم کو عبید الله سے اوروہ ابن عباس رضی الله عنبی سے روایت کرتے ہیں ۔

١١٢٣: حفرت نيار بن كرم بملي كيت بين كه جب" المستم غُلِبَتِ الرُّومُ . . . الآيدُ تازل مونى توالل فارس الل روم ير غالب تصاورمسلمان الل فارس كومغلوب ويكفن ك خواجشمند تھاس لیے کروی اہل کتاب تھے۔ای کے متعلق اللہ تعالی نے فروياً ' يَسوْمَئِيلِ يَفُورُ حُ.. . الآمية ' (اوراس ون خوش موسكّم مسلمان الله كي مدد پروه جس كى جابت بدركرتا باوروبى ب زبردست رحم والا الروم آيت: ۵۴) جبكة قريش كي جابت تقى كدابل فارس بى غالب ربيس كيونكه وه اورقريش دونون بندابل ك ب تعاورندكى نبوت برايمان ركفوا في جب الله تعالى نے بیآیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکڑیة میات زورزور نے برصة موع كلوم كل مشركين من سي كولوكول فان سے کہا کہ ہمارے اورتمہارے درمیان شرط ہے تمہارے دوست محمد (منافیقه ) کا کہنا ہے کہ چندس میں رومی اہل فارس پر غالب آجائيس كركيا بهمتم ساس برشرط ندلكائيس وحضرت ابو بكر" نے فرمایا كيون نبيل اور بيشرط حرام ہونے سے يہلے كا قصد ہے۔اس طرح ابو بکررضی اللہ تعالی عنداورمشر کین کے درمیان شرھ لگ گئی اور دونول نے اپنا اپنا شرط کا مال کسی جگدر کھوادیا قَبْلَ تَحْرِيْمِ الرِّهَانِ فَارْتَهَنَ أَبُوْبَكُم وَّالْمُشْرِكُونَ كَيرانبول في حضرت ابوبكر سي يوجها كه "بفع" تبن س وَتَوَاضَعُواْ الْزِهَانَ وَقَالُوا لِآبِي بَكُوكُمْ تَجْعَلُ الْبِضْعَ ﴿ نُوتِكَ كَعَدُوكَ كُمِّ إِس لبذا ابيك دِرميانى مرت مقرر كراو تَنْتِهِى إِلَيْهِ قَالَ فَسَمُّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِيْنَ قَالَ فَمَضَتْ عَالَب نَداً سَكَداس بِمشركين في ايوبَرها مال الياجر بُنِ اَبِي الزِّنَّادِ۔

فَلَاتَ سِنِيْنَ إِلَى تِسْعِ سِنِيْنَ فَسَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا چَنانِي جِيسال كى مت سط بوكل ليكن اس مت من روم سِتُّ سِنِيْنَ قَبْلَ اَنْ يَتَظَهَرُوا فَانَحَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ جب سانوار سال شروع بوانو روى - فارسيول پر غالب آبِیْ بَکُو فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَهُ السَّابِعَةُ ظَهَّرَتِ الرُّومُ ﴿ آكَ اسْ طَرَحَ مَسْلَمَانُونَ نِهَ الوبكر عَ المِاكرة بِ نَه عَلَى قارِسَ قَعَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى آيِي بَكُو تَسْمِية جهمان كل مت كيون طي كم في انهون فرمايا السلي سِتِّ سِنِيْنَ قَالَ لِلاَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِي يضعُ سِنِيْنَ كَاللَّهِ تَعَالَىٰ قَالَ اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ فِي يضعُ سِنِيْنَ كَاللهِ تَعَالَىٰ قَالَ اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ فِي يضعُ سِنِيْنَ كَهِ اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ فِي يضعُ سِنِيْنَ قَالَ وَآسُلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَعِيْرٌ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ اسموتَع يرببت سے لوگ مسلمان ﴿ ٤- برحد يث صحح صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَا نَعُوفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَلِ خَريب ب-بم اس مديث كومرفعبدالرحل بن الى ذناوكى روایت ہے جانتے ہیں۔

خلاصیے صدی وہ وہم: فق وفاست الله تعالی کے قصدیں ہاس میں پیشین کوئی سرمادی کہ چندسال کے بعد مسلمانوں کوامتد تعالی خوخی نصیب کریں گے غزو وُ ہدر کے موقعہ پر میدعدہ پوراہوا۔

١١٢٣: حضرت ابوامامة في اكرم مَنْ النَّيْظُ كارشا نُقِلَ كرت بي كه آ ب نے فرمایا : گانے والی باندیوں کی خرید وفروخت شد کیا كرو اورندانين كانا سكهايا كرواوربيجى جان لوكدانكي تجارت میں بہتری نبیں چرائی قیمت بھی حرام ہاور بیآ یت ای کے متحلق تازل ہوئی '' وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُعَرِيُ... الآبية (اوربعض ايسے آ دي بھي بين جو تھيل كي باتوں كے خريدار ، ہیں تا کہ بن سمجے اللہ کی راہ سے بہکا کیں اوراسکی اس اڑا کیں ا سے وگول كيلي ذات كا عذاب بيلقمان ١٦ يت ٢-) يد حدیث غریب ہے اور اس حدیث کو قاسم ، ابوامامہ فی کرتے بين ـ امام محمد بن ملعيل بخاري كمت بين كه قاسم ثقة اورعلي بن يزيدضعيف ألب

١٣٣٣: حَدَّقَنَا فُتَيْبَةُ نَابَكُو بُنُ مُضَرّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحُو عَنْ عَلِي بُنِ يَزِيْدُ عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ. وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَيِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي يَجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَنَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِيْ مِفُلَ هَٰذَا ٱنْزِلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ وَمِنَ اِلنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىُ لَهُوَ الْحَدِيُّتِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إلى الحِرِ الْاَيَةِ طَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ اِنَّمَا يُرُواى مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيْ أَمَامَةَ وَالْقَاسِمُ ثِقَةٌ وَعَلِيُّ ۚ بْنُ يَزِيْدٌ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ قَالَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ۔

وَمِنْ سُوْرَةِ لُقُمَانَ

<u> کے الا صب وصصی و 👶 النق میان:</u> لہوالحدیث کے معنی اور تفییر میں مفسرین کے اقوال مختلف میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور جابر رضى التدعنهم في اس كي تفيير كافي بجانے سے كى بجمہور صحاب وتا بعين اور عامه مفسرين كے نزديك

لہوالحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لئے جوانیان کواللہ تعالٰ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے اس میں غنا، مزامیر بھی داخل ہے وربیبودہ قصے کہانیاں بھی متدرک حاکم کتاب انجہاد میں نبی کریم مَثَّاتِیْنِ کا ارشاد ہے لیعنی دنیا کا برابو (کھیل) باطل ہے گرتین ایک بیکتم تیر کمان سے کھیاو۔ دوسرے اپنے گھوڑے کوسدھانے کے لئے کھیاو۔ تیسرے اپنی نی بی کے ساتھ کھیل کرو۔ هیقة ہو ( کھیل ) ہوہ واللہ اور ندموم ہاس کے ندموم ہونے کے فتلف درجات ہیں۔

#### تفسيرسورة السجده وِّمِنْ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ

١٣٥: حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيْ زِيَادٍ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاُوَيْسِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلاّلٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةَ تَتَجَافِيْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ نَزَلْتُ فِي اِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ الَّتِي تُدُعَى الْعَتَمَةَ ۖ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَمَا الْوَجُهِ. اسی سندہے جانتے ہیں۔

١٣٧ : حَدَّفَنَا أَبُنُ آبِى عُمَولًا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّبَّادِ عَنِ ١١٢١ : حضرت الوہررة بي اكرم مُؤلِّيْنِ كَ مُقَالَ عَنْ آبِي الزِّبَّادِ عَنِ ١١٢١ : حضرت الوہررة بي اكرم مُؤلِّيْنِ كَ مُقَالَ كرتے ہيں كہ الْآغُوَجِ عَنْ آبِيُّ هُوَيْرَةً بِمُثُلُّغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنُ رَاتَ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطِرَ عَلَى قُلْبٍ بَشَرٍ وَتَصْدِيْقُ دَٰلِكَ فِى كِتَابِ اللهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مُّ أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آغْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنًّ

> ١١٢٥: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ ٱبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ اِنَّا مُوْسَلَى سَالَ رَبَّةٌ فَقَالَ اَىٰ رَبِّ اَتُّ اَهْلِ الْمَجَنَّةِ اَدْنَى مَنْزِلَةً قَالَ رَجُلٌ يَأْتِي بَغْدَ مَايَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّة فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلُ فَيَقُولُ كَيْفَ اَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَازِ لَهُمْ وَاَحَذُوا اَخَذَاتِهِمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَوُضَى اَنْ يَّكُونَ لَكَ مَاكَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ

١١٢٥: حفرت انس بن مالك فرمات بي كه يه آيت "تَنْجَاهَى جُنُو بُهُمْ ....الآية (جدارتي بي الكي كروثيل اسیع سونے کی جگدے ۔السجدہ آیت ۱۷۔) اس فماز کے انتظاريس نازل موكى جيعتمه (يعنى عشاء كى نماز ) كهاجاتا ہے۔ بیصد یث حسن مج غریب ہے۔ہم اس مدیث کومرف

آپ نے قرویا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے این نیک بندوں كيليع ايدانعام (جنت) تاركيا ہے جونكسي آ كھے نے ديكھا اورنہ کسی کان نے ان نعمتوں کے متعمق سنا اور نہ کسی کے ول میں ان چروں كا خيال آيا \_ اسكى تصديق الله كى كتاب عي موجود إدائدتعالى فرمايا 'فكلا تعلم نفسي ... ( مركوك محف نہیں جانتا کدان کے مل کے بدلہ میں ای استعمول کی کیا شندک چھيار كھى ہے۔ اسجد ونية بت الاء ) بيعد يث حسن سجح ہے۔ ١١١٠ شعى كمت بي كديس في مغيره بن شعبة ومبرريد كمت موے سنا کہ تی نے فرمایا: موک نے اللہ تعالی سے بوجھا کہ اےدب جنتیول میں سے سب سے کم در ہے والا کون ہوگا۔اللہ تعالی نے قرباو و مخص جوجنتیوں کے جنت میں وافل ہونے کے بعدة يُكاداوراس عكباج يكاكدواهل موجاؤده كم كاكمي داخل ہوجاؤل سب نوگوں نے اپنے نیے گھر اورا پی لینے کی چیز یں الے لی بیں ۔اس سے کہاجائے گا کہ کیاتم اس پرراضی ہوکہ تہمیں وہ کچھ عطا کرویا جائے جود نیامیں ایک بادشاہ کے پاس ہوا كرتا تفا؟ وه كج كاربال على راضي بول رجراس س كب جائيكا

نَعَمُ أَى رَبِ قَلْ رَضِيتُ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلُهُ فَيَقُولُ قَدُرَضِيتُ آَى رَبِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَکَ هَذَا وَعَشُرَةَ آمَثَالِهِ فَيَقُولُ رَضِيتُ آَى رَبِ فَيُقَالُ لَـهُ فَإِنَّ لَكِ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتُ نَفُسُكَ وَلَـدَّتُ عَيْنُكَ هِـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوى بَعُضُهُمُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ وَلَهُ يَرُفَعُهُ وَالْمَرُفُوعُ اصْحُ.

تبہارے لیے یہ اور اسکی مثل اور اسکی مثل اور اسکی مثل ہے۔ وہ
کم کا اے رب میں راضی ہوگیا۔ پھر اس ہے کہ جے گا کہ
تمہارے لیڈ یہ سب پچھ اور اس سے دس گناہ زیدہ ہے۔ وہ
عرض کرے اے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا جائے گا کہ اس
کے ساتھ ساتھ ہروہ چیز بھی جو پھر ابحی چاہے اور جس سے تیری
آ بھول کو لذت حاصل ہو۔ یہ صدیت حسن صحیح ہے۔ بعض راوی
بید حدیث شعبی سے اور وہ مغیرہ بن شعبہ "سے مرفو عا نقل کرتے
ہیں اور یہی زیدہ صحیح ہے۔

# وَمِنُ سُوْدَةِ الْآحُزَابِ

١١٢٨ : حَدُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ نَا صَاعِدٌ الْمَحَدُّ الِنِي ظَلِيْهَانَ اَنَّ اَبَاهُ الْمَحَدُّ الِنِي ظَلِيْهَانَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّقَهُ قَالَ قُلْنَالِا بُنِ عَبَّاسٍ اَرَايُتَ قُولَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا عَنى بِذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ مَا عَنى بِذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مَا عَنى بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مَا عَنى بِذَلِكَ قَالَ قَامَ نَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ ايُصَلِّي اللَّهُ فَحَمَ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللَّهُ لَا مَعَكُمُ وَقَلْبًا مَعَهُمُ فَانُولَ اللَّهُ لَوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ اللَّهُ مَعَمَّ مَا اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ مَعَمَ اللَّهُ لِرَجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ اللَّهُ لِرَجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ اللَّهُ مَعَمَى اللَّهُ لِرَجُولٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ مَا وَقُلْ اللَّهُ لِرَجُولَ اللَّهُ لَا عَلَيْنَ لَا اللَّهُ لِمَا مَعَلَى اللَّهُ لِو مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِمَا مَعَلَى اللَّهُ لِمَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِمَ عَلَى اللَّهُ لِمَ عَلَى اللَّهُ لِمَ اللَّهُ لِمَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِمَ اللَّهُ لِي مُعَلِّهِ مَا عَلَى اللَّهُ لِمَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِمِ الللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِللَّهُ لِلللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِمُعْلِى اللَّهُ لِمُعْلِى اللللَّهُ لِمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِمُ اللللَّهُ لِمُعْلَى اللَّهُ لِلْهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِمُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمِ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَا لَهُ لَا لَهُ لِلللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لَاللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللللْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلَاهُ لِلْهُ ل

١٢٩ : حَلَّ قَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ المُعَيْرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ المُعَيْرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ عَمِينَ أَنَسُ بُنُ النَّصُرِ سُمِّيتُ بِهِ لَمُ يشُهدُ بِدُرًا مِعَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُر بِدُرًا مِعَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُر

# سورهاحزاب كيتفسير

عليه فقالَ اوَّلُ مَشْهَدِ قَدُ شَهِدة رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عليْهِ وَسَلَّم عَبْتُ عَنْهُ أَمَاوَا لَلْهِ لَئِنُ اَرَانِى اللَّهُ مَشُهَدًا مِعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّم لَيَرَيَّ مَنْ مَشْهَدًا مِعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّم لَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الحَدِمِنَ الْعَامِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الحَدِمِنَ الْعَامِ النَّهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الحَدِمِنَ الْعَامِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الحَدِمِنَ الْعَامِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْحَدِمِنَ الْعَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْحَدِمِنَ الْعَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَى الرَّابَيْعُ بِنُتُ النَّصْرِ فَمَا وَطَعْنَة وَرَمْيَةٍ قَالَتُ عَمَّتِى الرُّابَيْعُ بِنُتُ النَّصْرِ فَمَا وَطَعْنَة وَرَمْيَةٍ قَالَتُ عَمَّتِى الرُّابَيْعُ بِنُتُ النَّصْرِ فَمَا وَطَعْنَة وَرَمْيَةٍ قَالَتُ عَمَّتِى الرُّابَيْعُ بِنُتُ النَّصْرِ فَمَا عَرَفُتُ النَّالَة عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ قَصْلَى نَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى نَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبُدِيْلا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَمِيْعٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى تَحْبَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْ

١٣٠ ا : حَدَّ ثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا فَمَيْدُ الطَّوِيُلُ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عَمَّهُ عَابَ عَنُ قَسَالِ بَدُرِ فَقَالَ غِبُتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُشُوكِيُنَ لِآنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ج سكا \_الله كى تتم اگر الله تعالى آسنده مجھے كى جنگ ميں شريك كريں تو ديكھيں كەيس كي كرتا ہول \_رادى كہتے ہيں كدوه اس ہے زیادہ کہنے ہے ڈر گئے ۔ پھر نبی اکرم عنطیقہ کے ساتھ نفز وہ احديس شريك موس جوايك سال بعد مواروبال راست ميل انہیں سعد بن معادٌّ مطابقو انہول نے فرمایا: اے ابوعمرو ( انس ) کہاں جارہے ہو۔حضرت انسؓ نے قرمایا: واہ واہ میں احدیث جنت کی خوشہوی رماہوں۔ پھرانہوں نے جنگ کی یہال تک کہ شہید ہوگئے ۔ انکےجسم پر چوٹ ، نیزے اور تیروں کے ای (۸۰) سے زیادہ زخم تھے۔حضرت انس بن مالک فرہ تے ہیں كەمىرى چھو يى رئىج بنت نظركہتى بيس كەميس اينے بھائى كى لاش صرف الكليول ك بورول سے بيجان سكى اور پھرية يت نازل مولُ 'رجَالٌ صَدَقُوا .... الآبيه (ايمان والون مين كتف مرو ہیں کہ م کے کردکھلایا جس بات کا عہد کیا تھ اللہ نے پھرکوئی توان ے پوراکر چکا اپناذ مدادرکوئی ہان میں راہ دیکھ رہاہے اور بدلا نہیں ایک ذرہ ۔الاحزاب آیت ۲۳۔) بیعدیث حس سیح ہے۔ ۱۱۳۰: حضرت انس بن و لک فرماتے ہیں کہ میرے چی جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تو کہنے گئے کہ مہلی جنگ جو نی اکرم عَلَيْنَة ن ي مين اس مين شامل نبيس مواكر القد تعالى بحص من جنگ میں شریک ہونے کا موقع دیں تو دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چن نچه جنگ احد جوئی تؤ مسلمان شکست کھا مستے اوراس موقع پر انہوں نے کہا:ا سے اللہ میں تجھے سے اس بلاسے پناہ مانگرا ہوں جسے بیشرک زے ہیں۔اور صحابہ کے فعل پر معذرت جاہتہ ہوں۔ پھر برصے ( یعنی انس بن نفر " ) تو حفرت سعد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یو چھ بھائی آ پ نے کیا کیا؟ میں بھی آ پ کے ساتھ ہو کیکن (سعد کہتے ہیں کہ ) میں وہ ند کرسکا جوانہوں نے کیا۔ ن کے جسم پر تلوار ، نیزے اور تیر کے ای (۸۰) سے زیادہ رخم تنصر بم كباكرت يتص كه حضرت انس بن نضر "اورا كي ساتهيون ك متعلق بيرة يت نازل مولى" فمنهم مَنُ قَصْلَى نَحُمهُ . الآليُّ

حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيتُ قَاسُمُ عَبِهِ أَنَسُ بُنُ النَّصُرِ. النَّصُرِ.

ا ١٣١: حَـدَّثَنَاعَبُدُ الْقُلُوسِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الْبَصُوِیُ نَا عَسْمُرُو بُنُ عَاصِم عَنُ اِسْحٰقَ بْنِ يَحْتَى بْنِ طَلْحَةَ عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ الآمَوْمَ مَعُويَةَ فَقَالَ الآمَ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً فَقَالَ الآمَ الْبَيْسُرُكَ قُلْسُتُ بَعْنِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةً مِثْنُ قَصْى نَحْبَةُ هذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةً مِثْنُ قَصْى نَحْبَةُ هذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةً مِثْنُ قَصْى نَحْبَةُ هذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا مِنُ هذَا الْوَجِهِ وَإِنَّمَا رُوىَ هذَا عَنُ مُؤسَى بُنِ طَلْحَةً عَنُ آبِيُهِ.

طَلُحَة بِي يَحْيَى عَنْ مُوسَى وَعِيْسَى ابْنَى طُلُحَة عَنُ ابْتُهِ بِمَا طَلُحَة بِيْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى وَعِيْسَى ابْنَى طُلُحَة عَنُ ابْتُهِ مِمَا طَلُحَة ابَّ اصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوٰ إِلاَّ عُوابِي جَاهِلٍ سَلَّهُ عَنْ مَّنُ قَطَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوٰ إِلاَّ عُوابِي جَاهِلٍ سَلَّهُ عَنْ مَّنُ قَطَى اللَّهُ عَنْ مَنْ قَطَى الْحَبَهُ مَنْ هُوَ وَكَانُوا لاَ يَجْعَرِ وَنَ عَلَى مَسْنَلَتِهِ يُوَقِّرُونَة وَيُهَ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَنْهُ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ سَالَة فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّي اطَلَعْتُ مِن وَيُهَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى قِيَابٌ مُحْمَّرٌ فَلَمَّارَالِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايْنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا ايْنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا ايْنَ السَّائِلُ عَمَّنَ قَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَمُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَمُن قَطَى تَحْدِيثُ يُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا

1 اس الله عَدَّلَا عَبُدُ اللهُ مُعَيْدٍ مَا عُشَمَانُ اللهُ عُمَرَ عَنُ يُولُسُ اللهُ عَمْرَ عَنُ اللهُ عَدُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُسَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُسَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بزید کہتے ہیں کداس سے مراد پوری آیت ہے۔ بیحدیث حسن صحیح ہادرانس بن ما مک کے بچاکانام اس بن نظر ہے۔

۱۱۳۱: حضرت موی بن طعق کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے بال گیا تو انہول نے فر مایا: کیا میں تمہیں خوشخری نہ ن وُں؟
میں نے کہ کیوں نہیں۔ انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ میں انہوں نے اپنی میں سے ہے۔ جنہول نے اپنی نذر پوری کردی ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو حضرت معاویہ سے صرف ای سند سے ج نتے ہیں ۔اس حدیث کو حضرت معاویہ سے صرف ای سند سے ج نتے ہیں ۔اس حدیث کو حدیث کوموی بن طبح بھی اپنے والد نے قال کرتے ہیں۔

المالا: حفرت عسر شرق سے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی کے جب رسول اللہ علی کے جب رسول اللہ علی کو اپنی ہویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آ ب نے جھ سے ابتداء کی اور قرماید ع کشر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کراو حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم علی تھے کہ کے ایک میں کہ تا تھے کہ

تستنا مرى أبويك قالت و قد علم أن أبواى لم ينكونا ليأ مراق بهواق قالت فم قال إن الله يقول يا ينكونا ليأمراني بهراقه قالت فم قال إن الله يقول يا أيها النبي قد النبي قد النبي قد النبي الذنب وزينتها فتعا لين حتى بلغ للمحسات منكئ أبحرًا عظيما قلت في أي هذا أستأمر ابوى فإنى أبيد الله ورسوله والدار الاجرة و فعل أزواج النبي مسلى الله عليه وسلم مثل مافعل هذا حديث حسل صحيح وقدروى هذا أيضا عن الوهوي عن عروة عن عايشة وقدروى هذا أيضا عن الوهوي عن عروة عن عايشة.

میرے مال باپ بھی جھے آپ سے میحدگی کا حکم نیل دیں گے ۔ پھر آپ نے فرای: النبی فکل ارش دے کہ " نے البھا النبی فکل کے خربای: النبی فکل میں بن بویوں سے کہد واگر میں بن بویوں سے کہد واگر میں بن بویوں سے کہد واگر میں بنا کی زندگی اورا کی آ رائش منظور ہے تو آ و میں تمہیں کی وزیل اورا گرتم القداور کی حدے ولا کراچھی طرح سے رخصت کر دوں اورا گرتم القداور اسکے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوتو اللہ نے تم میں سے نیک اسکے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوتو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لیے بردا اجر تیار کیا ہے الاجزاب آیت: ۲۹-۲۹) میں سے خرص کیا بارسول اللہ علی اللہ اس میں کس چیز کے متعلق میں سے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اورا سکے رسول (علیات) اسے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اورا سکے رسول (علیات)

اورآ خرت کواختیار کرتی ہوں۔ پھر دوسری از واج نے بھی اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا تھے۔ پیھدیٹے سن سیح ہے۔ زہری بھی اس حدیث کوعروہ سے اور وہ ام المؤمنین حضرت عائنٹہ سے قل کرتے ہیں۔

ا: حَدَّثَمَاعِبُدُ مُنُ حُمَيْدٍ نَا عَقَانُ بَنُ مُسُلِم مَا حَمَّادُ بَنُ سُلَمَة مَا علِي بُنُ زِيْدٍ عن أنسٍ مُ مَالِكِ
 اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يَمُرُّبِابِ
 فاطمة سِتَّة أشُهُ رِإِذَا خَرَجَ لصلوةِ الْفَجُر يَقُولُ

۱۱۳۳ حفرت عرب ابوسلمہ جو نی اکرم علی کے ربیب بیں فرماتے ہیں کہ جب بیآ انسانہ کے دورکرے میں انسانہ لیٹ اللّٰہ کہ اللّٰہ کی جارت ہوگی انسانہ کے دورکرے میں سے گندی بیت تیں اے نبی کے گھر والوں اور تمہیں خوب پاک کرے۔ الاتزاب آیت سے سے گور والوں اور تمہیں خوب پاک کرے۔ فاطمہ "حسن" اور حسین کو ہوایا اور ان سب پر ایک پورڈ ال دی نے فاطمہ "حسن" اور حسین کو ہوایا اور ان سب پر ایک پورڈ ال دی دورکردے اور انکو بخوبی پاک کردے۔ ام سلمہ نے عرض کیا دورکردے اور انکو بخوبی پاک کردے۔ ام سلمہ نے عرض کیا دورکردے اور انکو بخوبی پاک کردے۔ ام سلمہ نے عرض کیا یورسول انٹذ علی ہے تیں کی ان کیر تھے ہول (یعنی چادر میں آئے یورسول انٹذ علی ہے تیں کی ان کیر تھے ہول (یعنی چادر میں آئے ورسیل است میں اس سندے خریب ہے۔ علماء اس حدیث کو عمر بن ابوسمہ عدیث کو عمر بن ابوسمہ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۱۳۵: حضرت انس بن ، مک سے روایت ہے کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی چھ ماہ تک بیادت ربی کہ جب فجر کی نماز سیئے نکلتے تو حضرت فی طمہ کے گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے فرماتے اہل بیت اللہ تعالی تم سے گناہ کی گندگی کو دور

کا الله کے نزدیک یمی عدل کی بات ہے۔ بیحدیث داؤین ہندہ مفول ہے وہ تعلی ہے دومسروق ہے اور وہ حضرت عائشہ کے نقل

الصَلوة يَا اهُلَ النَّيْتِ إِمَّما يُويْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ حَرَرَهُ عِلْمَا الْمَالِكُ لِيكُرُهُ عِلْمًا عِنْكُمُ حَرَّدُهُ عِلْمَا اللَّهِ لِيكَ كُرُهُ عِلْمَا اللَّهِ لِيدُوهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِينَا عِنْكُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ البرَّجُسَ الْهُلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيْرًا هَذَا حَدِيْتُ حَسِنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هذا الْوَحُهِ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ حِدِيُثِ حَمَّادِ بُن سَلَمةَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي الْحَمُواءِ وَمَعُقِلَ بُن يَسَارِ وَأُمَّ سَلَّمَةً.

> ٢ ١٣٠١ : حَدُّلَتَ اعَلِيُّ بُنُ حُجُونَا دَاؤُدُ بُنُ الْزَبُوقَان غَنُ دَاؤُدَ بُنِ اَبِي هِنُدٍ عَنِ الشُّغُبِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَوْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا · شَيْـنًا مِنَ الْوَحُى لَكَتْمَ هَذِهِ الْاَيَةَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيُ . ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِي بِٱلْإِسُلاَمِ وَٱلْعَمُتَ عَلَيْهِ يَعْنِيُ بِالْعِتُقِ فَا غَنَقْتُهُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ . وَتُسَخُّفِيُ فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيْهِ وَتَخُشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تُخُشَّاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ آمُرُالِلَّهِ مَفُعُولًا ۗ · وَأَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوْا تَزَوَّجَ حَلِيْلَةَ ابْنِهِ فَاتُزَلَ اللَّهُ مَاكَان مُحَمَّدٌ اَبَا أَجَيهِ مِنُ رَجَسَالِكُمُ وَلِكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَامَمَ النَّبِيُّنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَـغِيُـرٌ فلَبِتُ حَتَّى صَارَرَجُلاً يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَدْعُوهُمُ لِابْآلِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمُ تَعَلَمُوا ابْمَانِهُمُ فَاخُوَانُكُمُ فِي الذِّيْنِ وَمَوَالِيُكُمُ فُلاَنٌ مَولِنُي فُلاَن وَفُلاَنٌ اَخُوفُلاَن هُوَاقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ هــذَا حَــدِيُـــتُ قَــدُرُويَ عَسْ ذَاؤُدَ بُسَ اَهِي هِنْدٍ عَن الشُّعْنَى عَنُ مِسْرُولَ عَنْ عَانَشَةَ قَالَتُ لُوكَانِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم كاتِمًا شيْئًا مِن الْوَحْي لكتمَ هدِهِ اللايَةَ وَإِذْ تَــَقُولُ لِلَّذِي النَّهَ عَلَيْهِ وَانعمُت عليه هذَا الْحَوْفُ لَمْ يُرُوَبِطُوْله

حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حماد بن سلمد کی حضرت عاکثہ ہے روایت سے جانتے بیں۔اس بب میں ابو حمراء معقل بن بیار ،اورام سلمہ ہے مجھی احادیث منقول ہیں۔

١١٣٠ : حضرت عائشة عدوايت الم كداكر في اكرم علي وي میں سے کچھ چھیاتے ہوتے توبہ آیت ضرور چھیا تے۔" وَإِذْتَ قُولُ لِللَّذِي .... الْحُ "(اورجب تون الشَّخْص سے كها جس پراللد نے احسان کیا اور تونے احسان کیا ۔ اپنی بیوی کوایے ياس ركهاوراللدين وراورتواسيندل ميس ايك چيز چهي تا تفاجي التدظا بركرنے والائف اور تو لوگوں ہے ڈرٹا تھا جا ما تکہ التدزیا وہ حق رکھتا ہے کواس سے ڈرے۔ پھر جب زیداس سے حاجت پوری كريكاتوجم في تجه عاسكا نكاح كردياتا كمسلمانون بران ك منہ بولے بیٹول کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہوجبکہ وہ ان سے صاجت بوری کرلیس اورامقد کا تھم جوکر رہے والا ہے۔ الاحزاب \_آيت ٢٤ )\_القد كانعام عدراداسلام اوررسول الله عَيْنَا فَيْ فَي بِول بول إلى طلاق ك بعد) تكاح كيا تولوگ كيف سكك كدد يكهواسي بين كيوى عن تكاح كرليداش بر بِيرَ بِتِنَارُلِ بِولَىٰ أَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاأَخَدٌ . . .. الآبيُ (محمرُ نبیوں کے خاتمے پر ہیں اور اللہ بربات جانتا ہے۔ اراحزاب۔ آیت-۴۰ )جب زیر جموت تھے۔ تو نبی اکرم علی نہیں متبنی (مند بولا بینا) بنایا تف مجروه آپ بی ک پاس رہے۔ یبال تک کہ جوان ہو گئے اورلوگ انہیں زید بن محرکہ کر پکارنے لگے الريالتلقالي في آيت وزل فرمالي أ أهُ عُوهُ مَم إلا سابهم ۔ آبی' ( یعنی آئییں اسطرح پیکارا کروفعال شخص فلال شخص کا دوست ہےاو یفعا ں،فلال کا بھائی ہے )اورا قسط عند مقد ہے مرادیمی ہے كرتے بيں كەحفرت عائشةً نے فره يااً مُرسول التَّهَيَّ وَى ہے كچھ چھپاتے ہوت توبقین بيآيت چھپاتے 'واڈ تَقُولُ لَلَذَى''

سال ا: حدّ شابلالک غَبْدُ اللّهِ بْنُ وَضَّاحِ الْكُوْفَى بَا عَسُدُ اللّهِ بْنُ وَضَّاحِ الْكُوْفَى بَا عَسُدُ اللّهِ بْنُ وَضَّاحِ الْكُوْفَى بَا عَسُدُ اللّهِ بُنِ ابِي هَدُدِ وَالْا مُحَمَدُ ابْنُ ابَانَ نَا ابْنُ ابِي عَدِي عَنَ دَاؤُ ذَبْنِ ابِي هَدُدِ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لُو كَال عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لُوكَال عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لُوكَال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحِي النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْدَيْقُ وَاذْتَ قُولُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَهُ عَلَيْهِ وَالْكَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِلُهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

1 1 m ا : حَدَّثَنَاقَتُنَبَةُ نَا يَعُقُوبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُفَرَ قَالَ مَاكُنَّا مُوسَى بُنِ عُفَرَ قَالَ مَاكُنَّا نَدُعُو زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَوَلَ الْدُعُو زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَوَلَ الْمُعُو الْفُورُانُ أَدُعُوهُمُ لِابَ آنِهِمُ هُوَاقُسَطُ عِنُدَ اللهِ هذَا اللهِ هذَا خَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ

١٣٩ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ قَزْعَةَ الْبَصْرِيُ نَا مَسْلَمَةً بَسُنُ عَمْ قَامِ الشَّعْبِيِّ بَنُ عَمْ عَامِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِ اللهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ قَالَ مَا كَانَ لِيَحِيشَ لَهُ فِيْكُمُ وَلَلَا ذَكَرٌ:

۱۱۳: بیصدیث راویت کی ہم سے عبداللہ وضاح کوئی نے ان سے عبداللہ بن اور لیس نے وہ واؤ دبن الی ہند سے وہ فتحی سے وہ مسروق سے اوروہ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنها سے نقل کرتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وی سے کچھ چھپاتے تو بیا تیں جھپاتے 'و وَاذْنَا فَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

بيصديث حسن سيح ہے۔

۱۱۳۹: حضرت عامر شعبی التد تعالی کے تول: "مُسا تحسان مُسحَمَّد اَبَا اَحَدْ ..... الآیہ" کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس منطقہ اَبَا اَحَدُ بین کہ اس سے مراد ریہ ہے کہ آپ صلی اللہ عدید وسلم کا کوئی بیٹا تم لوگوں میں زندہ نہیں رہا۔

۱۱۱: حفرت ام عماره انصاری نی اکرم عقایه کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا یا رسول اللہ عقایه کیا وجہ ہے کہ سب چیزیں مردول کیسے ہیں اورقر آن میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں؟ اس پریآ یت نازل ہوئی ' إنَّ الْمُسْلِمَ اللّهِ عَلَيْنَ وَالْمُسْلِمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ وَالْمُسْلِمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ وَالْمُسْلِمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

العراب أيت ١٥٥٠) يعديث حن فرب عديم الصفرف ال سند عبالية بيل -

١ ١ ١ حدَّ شاعدة أَنْ خَمَيْدٍ ما محمَّدُ مَنْ الْفَصْلِ نا ١١٦٠ حضرت اسْ قرمات مين كرجب بير يت نازل بمولى

حمّادُ بُلُ زِيْدٍ عنْ تابِتٍ عنْ انسِ قَالَ لَمَا مَوْلَتُ هذه اللهَ فَيُ رَيُدُ عِنْ تَابِتٍ عنْ انسِ قَالَ لَمَا مَوْلَتُ هذه اللهَ فَي رَيُدُ مِنْهَا وَصَلَى رَيُدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَا كَهَا قَالَ فَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى مِسَاء النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَقُولُ زَوَّحَكُنَّ اهْمُوكُنَّ اهْمُوكُنَّ وَرُوجِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَقُولُ زَوَّحَكُنَّ اهْمُوكُنَّ اهْمُوكُنَّ وَرُوجِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَقُولُ زَوَّحَكُنَّ اهْمُوكُنَّ اهْمُوكُنَّ وَرُوجِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمُوتٍ هذا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيدٌ :

١ ١ ٣٢ ا. حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسى عَنُ السَّرَائِيلُ عَنِ السَّدِي عَنْ اَبِي صَالِح عَنَ اُمَّ هَانِي عَنُ السِّرَائِيلُ عَنِ السَّدِي عَنْ اَبِي صَالِح عَنَ اُمَّ هَانِي بَسُبِ آبِي طَائِبَ وَاللّهِ مَنْتُ خَطَبَنِي رَسُولُ اللّهِ مَنْتُ اللّهِ مَنْتُ فَعَدَرَئِي ثُمَّ انْوَلَ اللّهُ إِنَّا اَحُلَلُنَا لَکَ الْوَاجَکَ اللّه بِسِي التَّيْتُ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ الْوَاجَکَ اللّه بِسِي التَّيْتُ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ الْوَاجَکَ اللّه بِعَيْدُكَ وَبَنَاتِ عَمِکَ يَبِي بَنَكَ مِمَا آفَاتَ فَلَمُ اكُنُ أَجِلُ لَهُ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكُ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكُ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكُ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَكُ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلَيْکَ وَبَنَاتِ عَلِي لَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

الله عَنْ ثَالِيتٍ عَنْ انسِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ وَلَيْ عَنْ ثَمَّادُ الله الله الله عَنْ أنسِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ وَلَيْ شَانَ زَيْنَ هِ فِي شَانَ زَيْنَ الله مُبْدِيْهِ فِي شَانَ زَيْنَتِ اللّه مُبْدِيْهِ فِي شَانَ زَيْنَتِ اللّه الله عَنْ فَعَلَا قَهَا فَاسْتَأْمَرَ النّبُي صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتّقِ اللّه هذا حديث صحبة

١١٣٣ : حَدَثَنَاعَبُدٌ نَارَوُحٌ عَنْ عَبُد الْحَمِيد بَنِ بَهُرَامَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوُشَبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ نُهِى رسُولُ الله صلى الله عليه وَسلَّمَ عَنْ اصْنَاف النّساء

''فلکما قضی دیگ منها الآین' (پھرجب زیرتمام کرچکا سے اس عورت ہے اپنی غرض۔ہم نے اسکو تیرنے ناح میں دے دیا۔ الاحزاب آیت ۔۳۵۔) تو حضرت زئیب' دوسری از واج مطہرات پر فخر کرتے ہوئے کہ کرتی تھیں کہ تم نوگوں کا نکاح تو تنہ رئے تھیں کہ تم نوگوں کا نکاح تو تنہ رئے حزیزوں نے کیا جبکہ میرا نکاح اللہ تعالی نے ساقیں آسان ہے کیا ہے۔ بیصد یہ مسل تھی ہے۔ اس تو یں آسان ہے کیا ہے۔ بیصد یہ مسل تھی ہے۔ میرا ان سے کیا ہے۔ بیصد یہ مسل تھی کہ نی اکرم میں آپ کے میرا عذر قبول کرلیا اور پھر یہ آیت نزل میں کہ میرا عذر قبول کرلیا اور پھر یہ آیت نزل ہوئی ' اِنّا اَحْلَانَا اِس اَلْ یہ' (اے نبی ہم نے طال رکھیں تھی کو تیری عورتیں جن کے مہرتو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے کو تیری عورتیں جن کے مہرتو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے کو تیری عورتیں جن کے مہرتو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے کا تیری عورتیں جن کے مہرتو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے کا تیری کو تیری عورتیں جن کے مہرتو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کے الیکھ کا جو ہاتھو لگو دے تیرے اللہ دیکا کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کے الیکھ کا جو ہاتھو لگو دے تیرے اللہ دیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کی کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کا تیری کو نظریاں) اور تیرے کی کو نظریاں کا تیری کو نگری کو نظریاں کا تیری کو نیاں کی کو تیری کو نظریاں کا تیری کو نظریاں کا تیری کو نیاں کی کو تیری کو نگری کو نظریاں کا تیری کو نیاں کی کو تیری کو نگری کو نگری کو نگری کو نگری کو نگری کو نگری کو نیاں کی کو تیری کو نگری کر نگری کو نگری کر نگری کو نگری کو نگری کو نگری کر نگری کو نگری کر نگری کر نگری کر نگری کر نگری کر نگری کر نگ

چی کی بٹیاں اور پھوپھیوں کی بٹیاں اور تیرے ،مول کی

بیٹیاں اور تنیری خالا وَل کی بیٹیاں جنہوں نے وطن جھوڑ

اتیرے ساتھ۔ الاتزاب۔ ۵) حضرت ام بانی کہتی ہیں کہ

لاَ نَعُو فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْشَدِيّ. اسطرح آپ كيئ طال نبيل ربى كيونكه يل نے آپ ك ساتھ اجرت نبيل كي فقى اوران لوگوں ميں سے فقى جو فقح كمد كے بعد اسلام لائے تقے۔ بيصد يث حسن ہے۔ ہم اس صديث كوسة ى كى روايت سے صرف اس سند سے ج نتے ہاں۔

۱۱۲۳ حضرت نس رضی القد عند سے روایت ہے کہ یہ سیت اللہ اللہ اللہ عنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ یہ سیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنی اللہ علیہ وسم بارے میں نازل ہوئی حضرت زید بی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنب کی شکایت کی اور طوا ت کا اراوہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم نے فرای اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوا ورائلہ سے ڈرو ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۲۳ . حضرت ابن عباس فر مات میں که رسول الله عضی که کورتول الله عضی کا جرت کرنے والی اور مؤمن عورتول کے علاوہ دوسری عورتول سے نکاح کرنے سے نکرنے سے نکرے سے نکرے سے نکرے سے نکرے سے نکرے سے نکام کرنے سے نکرے سے ن

الا ماكان من لمومات المُهَاحرات قال لا يحلُ لك السسآءُ مِن سغدُ ولا ان تبدل بِهنَ مِن ازُواجِ وَسُواعَجِيكَ حُسْنُهُنَ الا ما ملكتُ يهِينُكُ وَاحلَ اللهُ فَتياتِكُمُ المُؤْمِنَةِ الا ما ملكتُ يهِينُكُ وَاحلَ اللهُ فَتياتِكُمُ المُؤْمِنَةِ الا ما ملكتُ يهِينُكُ وَاحلَ للله فَتياتِكُمُ المُؤْمِنَةِ الا ما ملكتُ يهِينُكَ نَفسَهَا لللهِ وَحرَّمَ اللهُ فَالَ وَمَن لللهِ اللهِ وَحرَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٣٥ ا: حَدَّتَ اللهِ اللهِ عَمَونَا سُفُيَانُ عَنْ عَمُوو عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ مَامَات رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى أُحِلَ لَهُ النِّسَاءُ هذا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَسَلَّم حَتَّى أُحِلَ لَهُ النِّسَاءُ هذا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١١٣٦ ا: حَدَّتَ نَاعُ مَنُ بَيَانَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بَنِى سَعِيْدٍ نَا أَبِى عَنُ بَيَانَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بَنِى سَعِيْدٍ نَا أَبِى عَنُ بَيَانَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بَنِى رَسُولُ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْواَ قَ مِنُ يَسَائِه مَا وَسُلُم بِالْمَواَ قِ مِنْ يَسَائِه فَارُسُولُ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوَا قِ مَنْ يَسَائِه فَارُسُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَى وَجُولُ قَامَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَى وَجُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَى وَجُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي الْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي الْعَدَيْتَ اللّهُ وَلَى الْحَدِيْتَ بَيَانٍ ورَوى الْحَدِيْتَ بَيَانٍ ورَوى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللّهُ وَلِي الْحَدِيْتَ بَيَانٍ ورَوى الْحَدِيْتَ بَيَانٍ ورَوى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ اللّ

۱۱۳۵ عضرت عائشة فرماتی میں که نبی اکرم علی کی وفات تک آپ کے بیے تمام عورتیں جلال ہوگئیں تھیں۔ بیصدیث حسن میچ ہے۔

۱۱۳۲ : حفرت انس بن ، مک فرمات بیل که نمی اکرم عفی ایک نے بین بیویوں بیں سے کس کے ساتھ سہ گ رات گزاری اور مجھے پچھ ہوگوں کو کھانے کی دعوت وسیخ کسیئے بھیج ۔ جب وہ ہوگ کھی اور ج نے کے لیے نکل گئے تو نمی اکرم علی ایک ان کم علی ایک ان کہ علی اور ج نے کے لیے نکل گئے تو نمی اکرم علی ایک ان کہ علی اور ج نے کھر کی طرف چل و ہیئے ۔ چن نجی آپ نے د دوآ دی بیٹھے ہوئے ہیں ۔ طہذا والی تشریف لے گئے اس پر مقدتی نی نے میں گئے اس پر مقدتی نی نے میں آگے ۔ اس پروہ دونوں اٹھ کر چیلے گئے اس پر مقدتی نی نے میں تن زل فر مائی '' بیسا انگے اس پر مقدتی نی نے میں تن زل فر مائی '' بیسا انگے اس بر مقدتی نی کے گھروں تا کے گئے واسلے ، ندراہ دیکھنے والے اسکے میں مگر جوتم کو تھم ہو کھی اس کے داس جو درال حزاب ۔ ۵۲۔ ) میں میں مگر جوتم کو میل جب تم کو بلائے تب جاد ۔ الاحزاب ۔ ۵۲۔ ) میں کیکن جب تم کو بلائے تب جاد ۔ الاحزاب ۔ ۵۲۔ ) میں

صدیث حسن غریب ہے اور اس میں ایک قصہ ہے۔ ثابت انس سے بھی صدیث طویل نقل کرتے ہیں۔

1 / ٢ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُفَنِّى نَا اَشُهَلُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ابْنُ عَوْنِ حَدَّقَنَا هُ عَنْ عَمْوِ بَنِ سَعِيدٍ عَنُ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ فَا انطَلَقَ فَقَضَى حَاجَدَة فَا حُتُسِ ثُمُّ وَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ فَا انطَلَقَ فَقَضَى حَاجَدَة فَا حُتُسِ ثُمُّ وَجَعَ وَقِنْدَ خَرَجُوا قَالَ فَدَجَلَ فَقَضَى حَاجَدَة فَا حُتُسِ ثُمُّ وَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوا قَالَ فَدَجَلَ وَالْحَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُعْتَعُ اللَّهُ اللَ

۱۱۲: حضرت اس بن ما لک فرماتے ہیں کہ بین ایک مرتبہ بی اکرم عقابہ کے ساتھ تھ ۔ آ گ ایک بیوی کے دروازے پر شریف لیے گئے۔ جن کے ساتھ تھ ۔ آ گ ایک بیوی کے دروازے پر پاس آئیں بیف لیے ۔ آپ ایک کوئی گئی ۔ آپ نے ایک پاس آئیں گئی وہ کوئی کام کیا پیس آئیں بیف لاے تو دیکھا کہ ہوگ ابھی تک موجود ہیں۔ لہذا پھر چلے گئے اورا پنا کوئی کام کرے دوبارہ تشریف لاے اس مرتبہ لوگ جا چکے تھے۔ حضرت اس فرہ نے ہیں کہ پھر ہی اکرم عقابی دومی ہوئے اور میر اورا پنا کوئی کام کرے دوبارہ تشریف لاے اس کہ پھر ہی اکرم عقابی دومیان آیک پردہ اورا پنا کہ بیس کہ بیس کہ بیل کہ دوال دیا ہے کیا قورہ فرمانے گئے کہ اگر ایسان ہے تو پھر اس بادے ہیں پھے تازل قورہ فرمانے گئے کہ اگر ایسان ہے تو پھر اس بادے ہیں پھے تازل تو وہ فرمانے گئے کہ اگر ایسان ہے تو پھر اس بادے ہیں پھے تازل

ہوگا۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر پردے کے متعلق آیت نازل ہوئی۔ بیرحدیث اس سندے حسن غریب ہے اور عمر و بن سعید کو اصلع کہتے ہیں۔

١١٣٨ : حَدُّنَ الْمَتَهُ الْمَتُهُ الْ سَعِيْدِ نَا جَعُفَرُ اللهُ سَلَيْمَانَ السَّبَعِيُّ عَنِ الْجَعُدَا إِلَى عُفْمَانَ عَنُ آنَسَ الْنِ مَالِكِ فَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلُ فَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلَ يَا وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ يَا وَسُولُ اللهِ عَلَى السَّلامَ وَتَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ وَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ وَقَالَ لَيْ وَقَالَ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ وَقَالَ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَى وَقَالَ لَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بِالتَّوْرِ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلاَتِ الصُّقَّةُ وَ الْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ عَشُرَةٌ وَلَيَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانِ مِمَّا يَلِيُهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَ دَخَلَتُ طَائِفَةٌ حَتَّى اَكَلُوا كُلُّهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي يَا اَنَسُ ارْفَعُ قَالَ فَوَقَعْتُ فَمَا أَذُرِى حِيْنَ وَضَعَتُ كَانَ ٱكُفَرَاهُ حِيْنَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَعَحَدُ ثُونَ فِي بَيُّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجُهَهَا إِلَى الْسَحَائِطِ فَنَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يْسَاقِه فُمَّ رَجَعَ فَلَمَا رَاوُا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـمَ قَـدُ رَجَعَ ظَنُوا انَّهُمُ قَدُ ثَقُلُوا عَلَيْهِ فَالْمَتَدَرُوا الْبَسَابَ فَسَخَوَ جُواْ كُلُّهُمْ وَجَاءَ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَتَّى ٱرْخَى السِّتْرَوَدَخَلَ وَٱنَا جَالِسَّ فِي الْـُحُـجُـرَةِ فَلَمُ يَلْبَتُ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى خَوَجَ.جَلَيَّ وَٱنْـزِلَـتُ هَذِهِ ٱلاَيَاتُ فَخَرَجَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوُّالْآ تَـدُخُـلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُ إِلَىٰ ظَهَا مِ غَيْرَنَا ظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَلْكِنُ إِذَا دُ عِيْقُمُ فَادُ خُلُوًّا ۚ فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْعَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ بِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ إلى اخِرِ الأيّاتِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ ٱنَـسُ ٱنَا ٱحُـدُتُ النَّاسِ عَهُدًا بِهِذِهِ ٱلْايَةِ وَحُجِبُنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيُّتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْجَعُدُ هُوَابُنُ عُثْمَانَ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ دِيُنَارِ وَيُكُنِي أَبَا عُثُمَانَ بَصُوكٌ ﴿ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهُل الْمَحَدِيْثِ رَوى عَنْهُ يُؤنُسُ بُنُ عُبَيْدٍ وَشُعْبَةُ وَحَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ.

۔حضرت انس فرات ہیں کہ پھر نبی اکرم علی نے نے مجھے تکم دیا كه وه برتن لاؤ \_ اتنے ميں وه سب لوگ داخل ہو گئے \_ يهال تك كدچبوره اورجره مبارك بهرگيا - پهرآ يانين تحمد ياكدوس، وس آ دميول كاحلقه بناليس اور بشخف أين سامن سے کھائے ۔ حضرت الس فرماتے ہیں کدان سب نے کھایا ادرسیر ہو گئے۔ چر ایک جماعت نکل کی اوردوسری آ گئ يبال تك كرسب في كالور بهرآب في جي تهم وياكرانس (برتن) الله و بيل في المايا تو بين نيس ماساكه جس وقت لا يا تما اسونت زياده تمايا المات ونت زياده تماراوي كهتريس کہ پھرکن لوگ وہیں بیٹے یا تیں کرنے رہے۔ بی اکرم سیانے مجى تشريف فرماته اورآب كى زوجد مجى ديوار كى طرف رخ کیے ہوئے بیٹی ہوئی تھیں۔آپ بران کا اسطرح بیٹے رہنا گرال گزرا لہذا آپ نگے اور تمام از واج مطبرات کے جحرول پر معن اورسلام كرك واليس تشريف في التي عديد المهول في نى اكرم عَنْ الله كوواليس آتے ہوئے ديكھا توسجھ كے كرآ بي ير ان کا بیٹمنا گراں گزرا ہے۔ البذا جلدی سے سب (لوگ ) وروازے الے اور پرده ڈ ال کراندر داخل ہوگئے ۔ (حضرت انس فرماتے ہیں) میں بھی جرب بين بيضا مواقعا تقورى دريرزي تفي كرآب عليه وانس ميرے ياين آ بشياورية يات نازل موكيں اورآ ب نے باہر جَاكُولُوكُونُ وْبِيرَةُ يُاسَسْنَاكِينُ كِيسَانَيْهَا الْدِيْسَ الْمَشُوالَا تَسَلَّنُ مُنْفَقِلًا مِن اللَّهِ إلى إلى المان والوتي كم ول مين اس وقت تک منت جایا کرو۔ جب تک تهمیں کھانے کی دعوت ندوی جائے (وہ بھی ) اسطرح کی اس کی تیاری کے نتظر ندر مولیکن جبتم بدیا جائے تب جاؤ اور کھا لینے کے بعد اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہا کر دیونکہ بیر نی (علیقہ ) کو نا گوارگزرتا ہے وہ تمہار الحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نبیں کرتا اور جب تم ان (از واج مطہرات) سے

کوئی چیز مانگوتو پردے کے چیچے سے مانگا کرویہ تمہارے اوران کے دلوں کو پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر تمہارے سے جائز نہیں کہ ہی علیا کہ تو تعلیف پہنچاؤ۔ اور نہ بی میہ جائز ہے کہ آ پ کے بعد آ پ کی از واج مطہرات سے بھی نکاح کرو۔ یہ ابتد کے زدیک بہت بڑی بات ہے۔ الاحزاب آیت ہے۔ بھی جھر کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا بیآ یات سب سے پہلے مجھے پہنچیں اوراز واح مطہرات آسی دن سے پردہ کرنے لگیں۔ بیر حدیث حسن مجھے ہے۔ اور جعد ، عثمان کے بیٹے ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابوعثان بھری ہے۔ بیر محدثین کے زدیک تقدین بیاس بن عبید، شعبہ اور جماد بن زیدان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

۱۱۳۹ عضرت ابومسعود انصاری رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم جمارے ياس تشريف لائے۔بشير بن سعدنے عرض كيا: يا رسول التُدصلي التُدعليه وسلم التُدتعالي في جميس؟ ب صلى الله عليه وسلم يرورود بيج كاتهم ديا ب\_بمكى طرح ورود بعيجا كرين؟ آپ ملى الله عليه وسلم خاموش رہے يهال تك كه بم فتمناك كركاش بيسوال ندبوجها جاتا جرآب صلى التذعليد وللم فرمايا اطرح يراعا كروا أللهم صل على مُحمّد .... خبيهُ لدّ شجيُدُ " (ترجمہ:اے الله محمد علی اور الکی آل براسطرح رحت بهيج جس طرح تونے معزت ابراہيم عليہ السلام اوراکی آل پر رحمت نازل فرمائی \_ بے فک تو تعریف والا اور بزرگ و برتر ب\_ ا\_ الله تو محمد عظی الله اور ایکی آل بر بركت نازل فرماجس طرح تونے حضرت ابرائيم اوراكى اولاد ير بركت نازل فرمانى ب شك تو تعريف والا اور بزرگ وبرتر ب) پرآ پ سلی الله عليه وسم فرمايا كه سلام اس طرح ب جس طرح تم (التحيات مين) جان بي ييكي مو-اس باب مين

٣٩ ا 1 : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنَّ مُوْسَى ٱلْآنُصَارِيُّ نَامَعُنَّ نَامَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ نُعَيْمِ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُسٍ الْاَنُـصَــارِيِّ وَعَهُـدُ الْلَّهِ بُنُ زَيْدٍ الَّذِى كَانَ اُرِى النَّدَاءَ بِالصَّلَوةِ آخَبُرَهُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْآنُصَادِيِّ آلَّهُ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحُنُ فِيُ مَبُحِلِسِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ يَشِيْرُ بُنُ سَعْدٍ أمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُعَلِّي عَلَيْكَ فَكُيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَـنَتُ الَّهُ لَمُ يَسُالُهُ قُمَّ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ فُولُوا اللَّهِ مَلَئِكُ فُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَـارَكُـتَ عَـلْـي إِبْـرَاهِيْمَ فِي الْعَالِمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَسجِيلًا وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَابِسُ حُمَيُهِ وَكَعُسِ بُنِ عُجُرَةً وَطُلُحَةً بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَآبِیُ سَمِیُدٍ وَزَیْدِ بُنِ خَارِجَةَ وَیُقَالُ ابْنُ جَارِيَةَ وَ بُرَيْدَةَ هَلْدًا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

علی بن حمید ،کعب بن مجر و رمنی الله عنه ،طلحه بن عبیدالله رمنی الله عنه البوسعید رمنی الله عنه ، زید بن خارجه رمنی الله عنه - اور برید و سے بھی احادیث منقول ہیں ۔زیدین خارجه این چاریوبھی کہتے ہیں ۔ بیحدیث حسن صحح ہے۔

فاا: حضرت ابو ہریرہ نی اکرم علیہ سے فقل کرتے ہیں کہ آپ فرہ میا ابو ہریرہ نی اکرم علیہ سے فقل کرتے ہیں کہ آپ فرہ میا اسلام بہت حیاوا کے اور پردہ نوش (لیعنی پردہ کرنے والے) تھا تکی شرم کی وجہ سے ایکے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ آبیس بنواسرائیل کے پچھلوگوں نے تکلیف پنچا فی دولوگ کمنے گئے کہ بیا سینے بدن کواس لیے ڈھانے رکھتے ہیں فی دولوگ کمنے گئے کہ بیا سینے بدن کواس لیے ڈھانے رکھتے ہیں

١١٥٠ : حَدُّنَاعَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ قَ رَوُّحُ بِنَّ عُبَادَةَ عَنُ
 عَوُفٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَجِلاَسٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ
 عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُوُسَى عَلَيْهِ
 السَّلاَمُ كَانَ رَجُلاَّ حَبِيًّا سِتِيْدًا مَا يُرنى مِنْ جِلْدِهِ
 شَىءٌ إِسْتَحَيَاءً مِنْهُ فَاذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ

ابُوابُ تَفْسِيرُ الْقُرُان کہ کی جد میں کوئی عیب ہے۔ یاتو برص کے میں یا انکے نصیہ بڑے ہیں یا چھر کوئی اور عیب ہے۔اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ حضرت موی عیدالسلام کواس عیب سے بری کریں ۔ چنانچ موی علیہ اسلام ایک مرتبسل کرنے ملک اوراینے کیڑے ایک بھر پررکھ كرعسل كرنے ملك جب جب عسل كر كے فارغ ہوئ او كبڑے لینے کے لیے پھرکی طرف آئے لیکن پھرائے کیڑے لے کر بھاک کھڑا ہو موٹی علیدالسلام نے اپنا عصا لیا اوراسکے چھے دوڑتے ہوئے کہنے لگے:اے پھرمیرے کپڑے .... بیبال تک کددہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے باس پہنے گیا اور انہوں نے حضرت موی علیه انسلام کونتگاد مکیولیا که وه صورت شکل میں سب ے زیادہ خوبصورت ہیں۔اس طرح اللہ تعالی نے انہیں بری كرديا اور چر جى رك كيا - چرانهول في اسين كير ي ليهاور مہن کرعص سے اسے مارنے سگا اللہ کاشم اکی مارسے پھر پرتین یا چارنشان پڑ گئے القد تعالی کےاس ارشاد کا یمی مطلب ہے" يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَا لَّذِينَ ...الْآبِيُ (اسايان

فَقَالُوا مَايسَتِيرُ هذا التَّسَتُرالاً مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَـوَصٌ وَإِمَّا أَخُرَةٌ وَامَّا افةٌ وَإِنَّ اللَّهَ اَزَادَ أَنْ يُبَرَّئُهُ مِمَّا قَـالُـوُا وَإِنَّ مُـوُسى خَلاَ يَوُمَّا وحُدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرٍ لُهُ مَّاغُنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقُبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لَيَأْخُذُهَا وَإِنَّ الْمَحَجَرَعَدَا بِفَوْبِهِ فَاخَذَ مُؤْسى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْسَحَمَرَ فَسَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثُوبِيْ حَجَرُ خَتَّى انْتَهَى إلى مَلاء مِنْ بَنِي إِسْوَائِيْلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا آحُسَنَ النَّاسِ خَلُقًا وَٱبْرَاهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ قَالَ وَقَامَ السحنجر فانحذ فؤينة فلبسة وطفق بالحجرضريا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَهًا مِنْ أَثَرِ عَصَاهُ ثَلاَ ثًا اَوَارُبَهُا اَوْخَمُسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَ تَكُونُوا كَا لَـٰذِيْنَ اذَوُامُوُسِي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنُدَ اللَّهِ وَجِيْهًا هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُوِيَ مِنْ غَيْرِوَجُهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

والو!ان اوگول كى طرح نه موجاؤ جنبول في موى عليه السلام كو تكليف مينجائى - پھرائند تعالى في أنبيس اس سے برى كرديا اوروه الله كى نزديك برام معزز منه الاحزاب ١٩-) بيصديث من محم بادركي سندول عصص ابوبريرة اي كواسط مع منقول بـ

المسلا المسك الله وق المن الدي اس سورة ميل غروه احزاب جويا مج اجرى مين بيش آيا كاذكر برواقعايد ہے کہ اہل ایمان کے لئے بیشد بدمصائب اور آ ز ہائش کا دور تھا۔لگ بھگ بار ہ ہزار کالشکریدیشہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس وفت اہل ایمان آنر منش اور من فقین کے دل کا روگ ان کی زبان برآ کیا۔ (۲) ووسرا موضوع امہات المؤمنین سے خطاب پرمشتل ہے۔ اور ان کی وساطت سے تمام مسلمان خوا تین کو بدایات دی گئی ہیں۔ اسلامی تہذیب وتدن بالخصوص مسلمہ نوں کی معاشرتی زندگی سےمتعلق بزی تفصیلی مدایات موجود ہیں ۔ اسی سورۃ میںمسلمانو ر)وحکم ہوا کہ اگر مبھی نبی علیہ کی از واج سے کوئی چیز تو پر دے کے پیچھے سے ، نگو۔ آیت مبار کہ میں جولفظ حج ب و رد ہوا ہے اس برغور کرنا جا ہے ان لوگوں کو جنہیں بیرمغ لطہ ہو گیا ہے کہ قرآن میں پردے کا تھم نہیں ہے۔ (٣) نبی کریم کی شان بوی جامعیت کے سرتھ بیان ہوئی ہے۔ ( ۳ ) سور ۃ مبارکہ کے افتاح پرفتم نبوت کابھی اعلان ہوا ہے۔

> سُورَةُ السَّبَا تفسيرسور ؤسيا

ا ١١٥ حَدَّثَنَاالَوُ كُونِيْبِ وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ فَأَلَا فَا أَبُو الهَاا: حضرت عروه بن مسيك مرادئ كميت بين كه مين ني اكرم

أُسَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ قَالَ ثَنِي ٱبُو سَبُرَةَ النَّخْعِيُّ عَنَّ فَرُونَة بُنِ مُسَيُكِ الْمُرَادِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلاَّ ٱقَاتِلُ مَنُ ٱدْبَرَمِنُ قَوْمِيْ بِمَنُ ٱقْبَلَ مِنْهُمُ فَآذِنَ لِيٌ فِئَ قِصَالِهِمُ وَامَرَنِيُ فَلَمَّا خَوَجُتُ مِنُ عِنُدِهِ سَأَلَ عَيْنُ مَا فَعَلَ اللَّهُ طَيْئِقُ فَأَنُّهِرَ آيِّي قَدُ سِوْتُ قَالَ فَارُسَـلَ فِي ٱلَّوِي فَرَدَّ نِنِي فَاتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرِ مِنْ ٱصْسَحَبَابِهِ فَقَالَ الْمُرعُ الْقَوْمَ فَمَنُ ٱسْلَمَ مِنْهُمْ فَٱقْبَلَ مِنْهُ وَمَنُ لَمُ يُسْلِمُ فَلاَ تَعُجَلُ حَتَّى أُحُدِثَ اِلَيُكَ قَالَ وَٱنْزِلَ فِي سَبَاءِ مَا ٱنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا سَبَاءٌ اَرُضٌ اَوْإِمُوَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِارْضِ وَلاَ اِمْوَأَةٍ وَلَكِنَّهُ رَجُلُ وَلَدَ عَشُرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَعَيَامَنَ مِنْهُمُ سِئَّةً وَتَشَاءَ مَ مِبنُهُمُ اَزْهَمَةً فَاكُما الَّذِينَ فَشَاءَ مُوَافَلَهُمْ وَجُذَامٌ وَغَسَّسانُ وَعَسامِلَةُ وَأَمُّنا الَّذَيْنَ تَيَسا مَسُوُافَسَالًا زُدُواَلَاهُ عَرِيْهُونَ وَحَسِيسُرُ وَكِئْدَةُ وَمَدَّحِجُ وَٱلْمَارُ فَفَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ٱنْمَارُ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْهُمُ حَيُّعَمُ وَبَجِيلَةُ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ حَسَنَّ:

107 ا. حَلَّلْنَاابُنُ آبِي عُمَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمُووَ عَنُ عِمُوهِ عَنُ عِمُوهِ عَنُ عِمُوهِ عَنُ عِمُوهُ مَ خَلِيهِ عِمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي الشَّمَاءِ آمُرًا صَرَبَتِ السَّمَا الْمَا يَعَلَيُهِ كَانَّهَا سِلْسِلَةً السَمَلاَ يُسْكَةُ بِمَا جُنِحُتِهَا خَصُعَانًا لِقَوْلِهِ كَانَّهَا سِلْسِلَةً عَلَى عَنُ قُلُوبِهِمَ قَالُوا مَاذَا عَلَى صَفِوانِ فَالْوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرَ قَالَ اللَّهُ عَلَى الشَّيَا الْحَبِيرَ قَالَ وَالشَّيَا طِيْنُ الْحَبِيرَ قَالَ وَالشَّيَا طِيْنُ الْحَبِيرَ قَالَ وَالشَّيَا طِيْنُ الْحَبِيرَ قَالَ وَالشَّيَا طِيْنُ الْحَدِيثَ حَسَنَ وَهُو الْعَلِي الْحَدِيثَ حَسَنَ وَالشَّيَا طِيْنُ الْحَدِيثَ حَسَنَ مَعْمَ هَوْقَ بَعْضِ هَا ذَا حَدِيثَ حَسَنَ مَعِيدًة :

المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْجَهُضَعِيُّ فَا عَبُدُ الْعَلَى الْجَهُضَعِيُّ فَا عَبُدُ الْأَعُدِيِّ عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْأَهُدِيِّ عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ

عَلِينَةً كَى خدمت مِين حاضر جوااور يو حِيما كه كيا مِين اپني قوم ك اسلام تبول كرنے والے ساتھوں كے ساتھول كران اوكوں ے جنگ ندکرونہ جواسلام سے منہ موڑی؟ آپ نے مجھے اسکی اجازت وفي دي اور مجهداني قوم كاامير بناديا فيهر جب مين آ پ کے یاس سے نکلاتو آ پ نے بوچھا کے طفی نے کیا کہا؟ آپ و بتایا گیا کدوہ چلا گیا ہے۔راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے واپس بلوالیا۔جب آپ کے پاس پہنی تو کھومحابر کرام بیشے ہوئے تھے۔آپ سے تحم دیا کہ لوگوں کواسلام کی وعوت دو۔ جولوگ اسلام لے آئیں انہیں قبول کرلواور جوند لائیں ان کے متعلق جلدی نه کرد بهال تک که بین دوسراتهم دول راوی کمتے ہیں کہ سباء کی کیفیت اس وقت نازل ہو چکی تھی ۔ ایک مخص نے يوچ يارسول الله علي يسباكيا بي ؟ كونى عورت ياكونى زيين ؟ آ ب فرمایا كدندز من اورند ورت بلكديد ربكا ايك آدى ہےجس کے دی بینے تھےجن اس سے چھکو(اس نے)مبارک جانااه رجار كومنحس ،جنهيس منحس جاناوه بديس لخم ، جذام ،غسان اور عامله اورجنهيس مبارك جاناوه بيهي \_ازو،اشعرى جميم،كنده نرج اورانمار۔ ایک مخص نے بوجھا: انمارکون ساقبیلہ ہے آپ ن فر اليعن س محمد المراجد الى ميدون فريد موجوب ١١٥٢: حفرت ابو مررة كمت بي كدرول الله الله علي فرمايك جب الدّق الى المستغول من كونى تهم منا تاب توفر في تم مرامث كى وبساين برارت بين جسسايك زنجر بقريكركانك ی آ واز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جسب ان کے دلوں سے بھر اہث دور موتی ہوتایک دوسرے سے پوضیتے ہیں۔ کہتمہارے رسائے كياتكم فرمايا؟ وه كہتے ہيں كت بات كاتكم فرمايا اور وهسب سے برا اورعالیشان ہے تیز شیطان او پر نیچے جمع ہوجاتے ہیں (تا کہ اللہ تعالی کا حکم س سکیں) بیصد بیٹ حسن سیجھ ہے۔

 - اَبُوَابُ تَفُسِيرُ الْقُرُان

ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِيُ نَفَوِمِنُ اَصْحَابِهِ إِذْرُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ لِمِثُلِ هَٰذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذْرَاهَتُمُوهُ قَالُوا كُنَّا نَقُولُ يَــمُـوُثُ عَـظِيـُـمٌ اَوْ يُولَدُ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السُّلَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ﴿ فَإِنَّهُ لاَ يُرْمَىٰ بِهِ لِمَوْتِ اَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ رَبُّنَا تَبَارَكَ اشْمُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَصْى أَمُوًّا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرُشِ قُمَّ سَبَّحَ آهُلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَسُلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبُلُغَ التَّسْبِينُ إِلَى هَاذِهِ السَّمَاءِ لُمَّ سَأَلَ آهُلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ آهُلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالَ فَيُخْبِرُونَهُمُ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ آهُلُ كُلِّ سَسَاءٍ حَتَّى يَبُلُغَ الْنَحِبُرُ آهَلَ السَّمَاءِ الدُّنَّيَا وَتَسَخُعَطِفُ الشَّيَاطِيْسُ السَّمْعَ فَهُرْمَوُنَ فَيَقُدِفُوْنَهُ إلى ٱوْلِيَـالِهُم فَمَا جَاءُ وُابِهِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنُّهُمُ يُحَرِّفُونَسَهُ وَيَزِيْدُونَ هِلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَاحِيْحٌ وَقَدَدُوِىَ هَٰذَا الْسَحَدِيْسَتُ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عَلِيّ ابْنِ حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ رِجَالٍ مِنَ ٱلْاَنْصَارِ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ .

سُوُرَةِ فَاطِرِ

١١٥٣: حَدَّقَتَ الْبُوْمُ وُسْنِي مُسَحَشَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَمُسحَسَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالاً نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ الْعَيْزَارِ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيُفٍ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةٌ عَنْ أَبِيٌ سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ عُن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ فِيُ هَذِهِ الْاَيَةِ ثُمَّ اَوُّرَقُسَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَمِنُهُمُ ظَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنُهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمِنُهُمُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللَّهِ قَالَ هَؤُلاءَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ هِذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ حَسَنَّ.

ستارہ ٹوٹا جس سے روشی ہوگئ ۔آپ نے فرمایاتم لوگ زمانہ عالميت من اگرايا موتاتها تو كيا كبته تصد ؟ عرض كيا كيا- بم کہتے تھے کہ یا تو کوئی بڑا آ دی مرے گا یا کوئی بڑا آ دی پیدا ہوگا۔ نبی اکرم علی نے فرمایا: یکسی کی موت وحیات کی وجہ ے نہیں ٹوٹنا بلکہ ہمارارب اگر کوئی تھم دیتا ہے تو حاملین عرش (لعن فرشت ) تبع كرت بي چراس آسان والفرشت جو اسے قریب ہیں۔ پھر جواس کے قریب ہیں۔ یہاں تک کہ تع كاشوراس آسان تك پنچا ہے۔ پھر چينے آسان والفرشتے ساتوں آسان والوں ہے یو مھتے ہیں کہتمہارے دب نے کیا فر مایا؟ وہ انہیں ہتاتے ہیں اور پھر ہرینچ والے ،اوپر مالوں سے یو چھتے ہیں یہال تک کہ وہ خبر آسان دنیا والوں تک پہنچی ہے اورشیاطین کان لگا کریشتے میں تواس ستارے سے انہیں ماراجاتا ہے چھر بیا ہے دوستوں (لیعنی غیب کی خبروں کے دعو بداروں) كوآ كريتات بين - جروه جوبات اى طرح بنات بين تووه مح ہوتی ہے لیکن وہ تحریف بھی کرتے ہیں اوراس میں اضافہ بھی۔ يه حديث حسن مي إورزبري سي بهي منقول بووعلى بن حسین سے وہ این عباس سے اوروہ کی انصاری حضرات ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

# سورة فاطر كيتفسير

۱۱۵۳: حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه سے روایت بك أي اكرم على الله عليه وملم ف اس آيت "فيم أور فنا السيحقسات ... . الآيه ' ( پهرېم نے اپني كتاب كاان كو وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن سا۔ پس بعض ان میں ہے اپنے نفس پرظلم کرنے اور بعض ان میں سے میاندرو میں اور بعض ان میں سے اللہ کے تھم ہے نکیوں میں پیش قدمی کرنے والے جیں۔ فاطر ۲۳) کی تفییر میں فر مایا کہ بیرسب برابر ہیں اورسب جلتی ہیں ۔ بید مديث غريب حسن ہے۔ و شہری ہے اور سالت کا اثبات۔ (۱) تو حید کی دعوت آخرت کا اثبات 'بوت اور رسالت کا اثبات۔ (۲) سل ارم یعنی وہ سلاب جو آب پاشی کے لئے تقمیر شدہ ایک بڑے بند کے ٹوٹنے سے یمن کی سرز مین میں آیا اور جس کے بعد وہ لوگ ایک بڑی عظیم ہلاکت سے دوجیار ہوئے اوروہ زمین ویران ہوگئ۔

#### سُوُرَةِ ينسَ

100 ا: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بَنُ وَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ نَا اِسْحَاقَى بَنُ يُوسُفَ الْلَاوْرِي عَنُ اَسِى بَنُ يُوسُفَ الْلَاوْرِي عَنُ اَسِى سَفِيدانَ الشَّوْرِي عَنُ اَسِى سَفِيدانَ عَنُ اَبِى سَفِيدِ الْخُدْرِي قَالَ سَفَيانَ عَنُ اَبِى سَفِيدِ الْخُدْرِي قَالَ كَانَتُ بَنُوسَلِمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَارَادُوا النَّقُلَة اللَّي كَانَتُ بَنُوسَلِمَة فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ فَارَادُوا النَّقُلَة اللَّي كَانَتُ بَنُوسَلِمَة فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ الْآيَةُ إِنَّمَا نَحُنُ نُحْيى الْمَوْلِي وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاقَارَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدُونِي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ فَلاَ تَتُعَقِلُوا مَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ فَلاَ تَتُعَقِلُوا مَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ فَلاَ تَتُعَقِلُوا مَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ اللَّهُ وَيَعَلَقُوا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحْيَبُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اقَارَكُمْ تُحَيْثِ اللَّهُ وَكُورِي وَابُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَدِي .

الله المستقل المناهناة لذا أبُو مُعَاوِية عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْسَلَمِة الْمَسْجِدَ الْسَلَمِة عَنُ الْبِي فَرِ قَالَ دَحَلَتُ الْمَسْجِدَ الْسَلَمِ عَنُ الْبِي فَرِ قَالَ دَحَلَتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ خَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرِ جَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرٍ جَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ فَقَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ فَقَالَ قَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثَ جِعْتِ فَتَطُلُعُ مِنْ حَيْثَ جَعْتِ فَتَطُلُعُ مِنْ حَيْثَ جَعْتِ فَتَطُلُعُ مِنْ مَعْدِيهِ اللَّهِ عَلَى قَدَالِكَ اللهِ عَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# تفسيرسور وكبيين

1100: حضرت ابوسعید خدری فرمات بین که قبیله بنوسلم مدید کے کنارے آباد تصافی چاست تھی کہ سجد کے قریب شقل ہوجا کی چاست تھی کہ سجد کے قریب شقل ہوجا کیں۔ چنانچہ بیا آب السفونی السفونی السفونی السفونی کے السفونی کے السفونی کے اور جو انہوں نے آ کے جمیعا اور جو بیجھے چھوڑ ااسکو کھتے ہیں۔ لیسین آبیت (۱۲) اس پر نبی اکرم عقاقتہ نے فرمایا کہ چونکہ تبہارے اعمال کھے جات بین اس لیے شقل شہو۔ بیحدیث تبہارے اعمال کھے جات بین اس لیے شقل شہو۔ بیحدیث اور کی روایت سے حسن غریب ہے اور ابوسفیان سے مراو طریف سعدی ہیں۔

۱۵۲۱: حضرت ابو قرائے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ غروب
آفاب کے وقت مسجد میں واض ہوا تو نبی اکرم علی مسجد میں

بیٹے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر تو جا متا ہے کہ یہ

آفاب کہاں جا تا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول زیادہ
جوائے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ جا کر سجد کی اجازت ما تگتا ہے
جوائے دے دی جاتی ہے ۔ اور گویا کہ اس سے کہا جائے گا کہ
جہاں ہے آئے ہوو ہیں سے طلوع ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے
طلوع ہوگا۔ پھریہ آیت پڑھی" ذیا کے مسئے قرق اُجا ۔۔۔۔۔ "(اور

راحت کا سامان کئے ہوئے ہے۔ اس سورة کو قرآن مجید کا دل کہاجا تا ہے۔ تو حید کے مضامین پر شمل بیآ بت اہل تو حید کے سے راحت کا سامان کئے ہوئے ہوئے دل سے مشابہ ہے۔ تو حید 'معاد کے علاوہ دو اہم سائنسی حقیقتوں کی طرف بھی توجہ دیائی گئی ہے ایک علم فلکیات اور دوسراعلم حیاتات۔ فلکیات میں سورج اور چا ند کا ذکر کرنے کے بعد فرہ یا:''سب اپنے اپنے مدار میں گردش کررہے ہیں''۔ بیتمام اجرام ساویہ اپنے مدار میں گردش کررہے ہیں اور ان کی گردش کی تیرنے والے سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس

ے بے علم حیاتیات کی اہم حقیقت' اور جس شخص کوہم ہی عمر دیتے ہیں تواس کی طبعی حاست کوہم النی کر دیتے ہیں'۔ایک خاص عمر کے بعد جب عمر میں اض فد ہوتا ہے تو جسم میں تخ بی عمل بردھتا جاتا ہے اور تعمیری عمل کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ذہین وقطین لوگ بھی عمر کی ایک حد برآ کر گویا کہ ایٹ اس تمام علم 'ذہ نت اور فطانت سے محروم ہوجاتے ہیں۔

### سُورَةُ وَالصَّافَاتِ

١١٥٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الصَّبِّى نَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْم عَنْ بِهُ عَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَم بَن اللَّهِ عَلَى بِهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن دَاع دَعَا إلى شَيْءٍ إلَّا كَانَ مَوْقُولُنَا يَوْمَ الْقِهَامَةِ لاَ مِن دَاع دَعَا إلى شَيْءٍ إلَّا كَانَ مَوْقُولُنَا يَوْمَ الْقِهَامَةِ لاَ وَمَا لَهُ لَا يَعْهُ وَالْ وَعُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَسْنُولُونَ مَالَكُمُ لاَ تَنَا صَرُونَ هذا حَدِيثَ عَرِيْسٌ.

(1) 24 (1: حَدَّثَنَاعَلِیُّ بُنُ حُجُونَا الْوَلِیُدُ بُنُ مُسُلِمٍ
عَنُ زُهَیْ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِی الْعَالِیَةِ عَنُ
ابُسی بُنِ کَعُبٍ قَالَ سَالَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالٰی وَارْسَلْنَاهُ اللَّی مِالَةِ اَلْفِ اَوْ
يَزِیدُونَ قَالَ عِشُرُونَ اللَّهِ عَالٰی وَارْسَلْنَاهُ اللَّی مِالَةِ اَلْفِ اَوْ
يَزِیدُونَ قَالَ عِشُرُونَ اللَّهُ عَلَیْهُ
اللَّهُ عَدِیْتٌ غَرِیْتِ.
الله الله عَدُیْتُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّی نَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ
الله عَدِیدٌ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

100 ا: حَدُّثَنَامُ حَمَّدُ بِّنُ الْمُثَنَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِهِ لَنَا سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ تَعَالَى وَجَعَلُنَا صَلَّى اللهِ تَعَالَى وَجَعَلُنَا صَلَّى اللهِ تَعَالَى وَجَعَلُنَا فَرِيَّةَ لَهُ هُمُ الْبَاقِيْسَ قَالَ حَامُ وَسَامُ وَيَافِثُ بِالثَّاءِ قَالَ فَرَيَّةَ هُمُ الْبَاقِيْسَ قَالَ حَامُ وَسَامُ وَيَافِثُ بِالثَّاءِ وَالثَّاءِ قَالَ الْهُو عِيسُنَى وَيُقَالُ يَافِثُ وَيَافِتُ بِالتَّاءِ وَ الثَّاءِ وَيُقَالُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1 1 0 9 : حَدَّثَ مَا بِشُورُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ نَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

### تفييرسورة صافات

۱۱۵۰: حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ نظامی کے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے درس کی شرکت یا فجور کی دعوت دینے والا ایسانہیں کہ قیامت کے دن اسے روکا نہ جائے اوراس پراس کا وبال نہ بوگا۔ اگر چہ کی ایک شخص نے دوسرے ایک بی شخص کو دعوت دی ہوگا۔ اگر چہ کی ایک شخص نے دوسرے ایک بی شخص کو دعوت دی ہو۔ پھر نبی اکرم علیہ نے نیا آیت پڑھی وقع میں کیا ہوا الآبید (اور انہیں کھڑ اکروہ ان سے دریا فت کرتا ہے۔ تہمیں کیا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدذین کرتا ہے۔ تہمیں کیا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدذین کرتا ہے۔ تہمیں کیا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدذین کرتا ہے۔ الصاف ت آبیت کہ ایک بیصد یہ غریب ہے۔

۱۱۵۹: حفرت سمرہ رضی اللہ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقل کرتے ہیں کہ سام عرب کا باپ، حام صبیعیوں کا باپ اور

غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف سعیدین بشیر کی روایت

ے جانتے ہیں۔

عَنُ سَمُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَحَامُ آبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّوْمِ.

## سُوْرَةً صَ

• ١١٢ : حَـدُّ ثَنَامَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ وَعَبُدُ بُنُ خُمَيُدِ الْمَعْنِلَى وَاحِدُ قَسَالاً نَسَا أَبُوُ أَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ٱلْاَعْسَمَشِ عَنُ يَحْيِي قَالَ عَبْلًا هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُسن جُبَيْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرِضَ أَبُوَ طَالِبٍ فَجَاءَ تُسَهُ قُرَيْسُشٌ وَجَاءَهُ الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنُدَابِي طَالِبِ مَجْلِسٌ رَجُلٍ فَقَامَ اَبُو جَهُلِ كَيُ يُسَنُّعُهُ قَالَ وَشَكُّوهُ إِلَى آبِي طَالِبٍ قَقَالَ يَا ابْنَ آخِي مَاتُرِيْسُهُ مِنْ قَوُمِكَ قَالَ إِنِّي أُرِيْثُ مِنْهُمْ كَلِمَةٌ تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمُ الْعَجُمُ الْجِزْيَةَ قَالَ كَلِمَةٌ وَاحِدةٌ قَالَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ يَاعَمٌ قُولُوًا لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَالُوا إِلَهًا وَاحِدًامًا سَمِعُنَا بِهِلَا فِي الْمِلَّةِ ٱلاجِسَرَةِ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلاَقٌ قَالَ فَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرَانُ صَ وَ اللَّهُوانِ فِى اللِّكُوبَلِ اللِّينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقِ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِلَا فِي الْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هٰذَا إِلَّا اخْتِلاَتُلْ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجْمُحٌ.

#### تفسيرسورة ص

١١٧٠: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب پیار ہوئے تو قریش اور نبی اکرم علیہ ان کے پاس کئے۔ البوط اب ك ياس أيك ال آدمي ك ميض كي جكه تفي ابوجهل في ا كرم عَنْ الله كُلُوبال بيضي المستراع كرفي ليها تفاا وراوكور في الو طائب سے رسول اللہ علیہ کی شکایت کی ۔ انہوں نے بی ا کرم منطق ہے یو چھا بجینجا پی توم ہے کیا جا ہے ہو۔ آ پ کے فرمایا: میں جاہتا ہوں کہ بدلوگ ایک کلمہ کہے لگیں اگر بدلوگ میری اس دعوت کوتبول کرلیس سے توعرب پر حاکم ہوجا کیں کے اور عجميول سے جزير وصول كريں كے۔ ابوطالب نے بوچھا ايك بى كلمد آپ ئے فروایال آيك بى كلمد چيا" لا الله الاالله" کہدیجتے۔وہسب کہنے گلے کیا ہم ایک ہی خداکی عبادت کرنے لگیس ہم نے تو کسی پچھلے دین میں یہ باث نبیس نی (بس یہ ن گھڑت ہے)۔رادی کہتے ہیں کہ پھران کے متعق بدآیات نازل بوكين من وَ الْقُرُانِ .... فِي الْمِلَّةِ الْاخِرَةِ ... الآبد (قرآن كى تتم جوسراس تفيحت بهكدجولوك منكريس وه

محص سکمبراور مخالفت میں پڑے ہوئے بیں۔ہم نے ان سے سبح کتنی قویس بداک کردی ہیں۔سوانہوں نے بردی ہائے یکاری اوروہ وفت خلاص کا شق اور انہوں نے تعجب کیا کدان کے پاس انہیں میں سے ڈرانے والا آیا ورمنکروں نے کہا کہ بیاتو ایک برواجادوگر ہے۔ كياس نے كى معبودوں كوصرف ايك معبود بناديا۔ باشك يه بردى عجيب بات باوران ميں سے سرداريد كہتے ہوئے جل پڑے كه چلواورات معبودوں پر جھر مو۔ ب شک اس اس کھ غرض ہے۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھنے وین میں نہیں سی نے بیتوایک بن تی ہوئی بات ہے۔ م آیت اے ) برحد یث صن ہے۔

> ١١١١: حَدَّثَ نَسَابُنُدَارٌ فَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ عَنُ شُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَ هَٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ اَبِي قِلاَ يَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ كَالَ

١١١١: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ منفرمایا: آجرات (خواب میں) میرارب میرے پاس اپی بہترین صورت میں آیا (راوی کہتے ہیں کدمیرا خیال ہے کہ نبی ا كرم عليقة نے خواب كا لفظ بھى فرمايا) اور پوچھا كەمحمد

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِي اللَّيْلَةَ زَيِّيُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَمَا مُرْحَمَّدُ هَلُ لَدُرِى فِيُمَ يَخُتَصِمُ الْمَلاَءُ ٱلْاعْلى قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَعَضَعَ يَدَهُ بَيُنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدهَابَيْنَ ثَدْيَتًى أَوُقَالَ فِي نَحْرِئُ فَعَلِمُتُ مَا عِنْسِ السَّنْهِ مُوَانِ وَمِهَا فِي الْإِرْضِ رَّ الْ يَا مُحَمَّدُ هَلُّ تَـالْهِوعُ، فِيُسِم يَـحُسَصِـمُ الْسَمَلاَءُ الْاعْلَى قُلُتُ نَعَمُ فِي الْكَفَّارَأْتِ وَالْكَفَّارَتُ الْمُكُتُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْدَالصَّلواتِ وَالْمَشْئُ عَلَى الْاَقْدَامِ الْيَ الْجَمَاعَاتِ وَإِشْبَاعُ الْوُصُّوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِمَخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْنَةٍ كَيَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ وَقَالَ بِهَا مُحَمَّدُ إِذًا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِبِي ٱسْتَالُكَ فِعُلَ الْحَيْزَاتِ وَتَرُكَ الْمُنكَزَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَإِذَا اَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقْبِضُنِي اِلَيُكَ غَيْرً مَفْتُون قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلامُ زَاِهِ حَامُ الطُّعَامِ وَالصَّلَّوٰةُ بِالنَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَقَدْ دَ هَزُوًا بَيْنَ آبِيُ قِلاَبَةَ وَبَيْنَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي هنذَا الْحَدِيُثِ رَجُلاً وَقَدَّ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنُ اَبِيُ قِلاَ بَهَ عَنُ خَالِدِبُنِ اللَّحُلاَجِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ.

(علی ) کیاتم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا'' نہیں'' پھر اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اسکی شنڈک اپنی چھاتی یا فرمایا بنسلی بیر محسوس کی چنانچہ بیں جان گیا کہ آسان وزمین میں کیاہے۔ پھر القد تعالیٰ نے یو چھا محمد علطت کیا تم جانے ہوکہ مقرب فرشتے کس بات پر جھڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ''جی ہاں'' سفاروں کے بارے میں جھڑرہے ہیں اور کفارات بد ہیں معجد میں نماز کے بعد تھر نا، جماعت کیلئے پیدل چان اور تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا ہے نے ب عمل کیے وہ خیر ہی کے ساتھ زندہ رہا اور خیر کے ساتھ مرا۔ نیز وہ گنا ہوں ہے ایسے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے وقت تھ۔ پجرالله تعالی نے فرمایا اے محمد (عَنْطِيْنَهُ) جبتم نماز پڑھ چکوتوبیہ دعارٌ حاكروُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَالُكَ عِنْ عَيْرَ مَفْتُون تَك (بعنی اے اللہ میں تھے ہے نیک کام کی توفیق ما نگتا ہوں اور بد کہ مجھے برے کام سے دور رکھ، مسکینوں کی محبت (میرے دل میں ) پیلڈا فرمااورا گرتواہے بندوں کو سی فینے میں مبتلا کرے تو محال سے بچا کراپ یاس بلالے) پھرنی اکرم عالیہ نے فر مایا: اور در جات به بین سلام کورواج دینا ،لوگول کو کھانا کھلانا اوررات کو جب لوگ سوجا کیں تو نمازیں پڑھنا۔ پھوراوی ابو

قلابا ورابن عباسؓ کے درمیان ایک شخص کا اضافہ کرتے ہیں۔ قمادہ ، ابوقلابہ ہے وہ خالد سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ نبی اکرم مثالتہ نے قال کرتے ہیں۔

الااا: حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ٹی اکرم علی ہے نے فرمایا کہ میرار ب میرے پاس نہایت اچھی صورت میں آیا اور فرمایا اے محد (علی ہی میں نے عرض کیا: یا رب حاضر ہوں اور تیری فرمانبرواری کیلئے مستعد ہوں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا مقربین فرضتے کس بات میں جھڑتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے رب مجھے علم نہیں ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جسکی ٹھنڈک میں نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جسکی ٹھنڈک میں نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جسکی ٹھنڈک میں نے اپنے میں

117 ا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَشَّارٍ لَا مُعَادُ مُنُ هِشَامٍ ثَبِى اللهُ عَنْ خَالِدِ مُنِ اللَّهُ لاَ جَ فَلَ خَالِدِ مُنِ اللَّهُ لاَ جَنْ خَالِدِ مُنِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَلاَءُ لَبَيْنَ رَبِّى وَسَعْدَيُكَ قَالَ فِيسُمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَءُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَيْنَ كَتِفَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلُتُ لَبَّيْكَ وَ

سَعُدَيْكَ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَءُ الْاَعْلَى قُلْتُ فِي

الدُّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِيئ نَقُلِ الْاَقْدَامِ إِلَى

الْجَسَمَاعَاتِ وَإِسْبَاعِ الْوُصُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ

وَانْتَظَارِ الصَّـلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ

عَاشَ بِمَعَيْرِوَ مَاتَ بِمَعَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوُم

وَكَـٰدَتُـهُ أَمُّهُ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ

وَ لَمَدُ رُوِى هَٰ لَمَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ آيَى نَعَسْتُ

فْ اَسْتَثْ قَلْتُ بَوْمًا فَرَايُتُ رَبِّي فِي اَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ

فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَءُ الْآعُلَى.

محسون کی اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب پھ جان لیا۔ چراللہ تعالی نے پوچھااے محمد (علیہ) میں نے عرض کیا اے رب حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا مقرب فرشتے کس چیز کے متعلق جھکڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات اور کھارات میں مساجد کی طرف (باجماعت نماز کیلئے) پیدل چلنے میں، تکلیف کے باوجودا چھی طرح وضوکر نے میں اورا کی کماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے میں ۔ جو ان چیز وں کی تھا طب کرے گا بھلائی کے ماتھ زندہ رہے گا اور خیر پر بی اسکونموت آئے گی اور اپنے گنا ہوں سے اسطر تی پاک رہے گا۔ تی اسکونموت آئے گی اور اپنے گنا ہوں سے اسطر تی پاک رہے گا۔

ے صن غریب ہے۔ معاذبن جبل مجی نی اکر م عظام سے اس

اَيُوَابِ ﴿ الْسَرَانِ

کی ما نندطویل صدیت نقل کرتے ہیں۔اس میں بیالفاظ بھی ہیں کہ نبی اکرم عظافے نے فرمایا کہ میں سوگیا اور گہری نبیند کی ڈوب گیا تو میں نے اپنے رب کوبہترین صورت میں دیکھا تو اللہ تعالی نے جھے ہے بوچھامقرب فرشتے کس بات میں جھکڑتے ہیں۔

صیبی و الصیفیت او و مسیوی و صین ان دونوں میں سورة مریم اور سور انبیاء کے مانشرانبیا نے کرام کا فرکت میں سورة مریم اور سور انبیاء کے مانشرانبیا نے کرام کا فرکت ہے۔ اور بیذ کران کی شخصی عظمتوں اور ان کے کردار کی رفعتوں کے اعتبار سے ہے۔ انصف میں حضرت اور انبیم کی زندگ حضرت ابراہیم کی زندگ محضرت ابراہیم کی زندگ کے آخری دور کا ووا تعربی اس سورة مبارکہ میں نقل ہوا جوان کے امتخانات میں سب سے کڑ ااور آخری امتخان تھا۔

سورة حق ميس و مضمون دوباره آياجواس سے پہلے چودهويں باره ميں سوره جريس آچكاہے۔ يعنى حضرت آدم كى عظمت كى اصل بنياديہ كان كے خاكى جسد ميس روح ربانى چوكى گئے۔

## سوارهٔ زمری تفسیر

الاا: حضرت عبدالله بن زبیرای والدے روایت کرتے بیں کہ جب اُل یک عبدالله بن زبیرای والدے روایت کرتے بیں کہ جب اُل یک بیل کے بیک جب اُل یک بیل ایک بیل ایک بیل ایک بیل بیل جسکر و کے الزمر۔ آیت اس) نازل ہوئی تو بیس نے پوچھا کہ کیا دنیا بیل جسکر نے کے بعد دوبارہ آخرت بیل بھی ہم لوگ جسکریں گے؟ آپ نے فرمایا: ' ہال' زبیر کہنے گے پھر تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ یہ حدیث صفح ہے۔

سُوْرَةُ الرُّمَر

١١٢٣ حَدَّثْنَاعَبُدُ بُسُ حُسميْدٍ مَا حَبَّالُ بُنُ هِلاَّلِ وَسُلَيْهُ مَانُ بُنُ حَرُبٍ وَحَجَّاحُ بُنُ مِنُهالِ قَالُوًا نَا حمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ شَهُرِ بُن حَوُشَبِ عَنُ ٱسْمَاءَ بسُتِ يَسْرِيُدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُوزاً يَا عِبادِيَ الَّذِيْنَ اسْرَفُوا عَلَى ٱنْـَهُسِهِــَمُ لاَ تَـَهُـنَـطُـوُا مِـنُ رَحُمَةِ النَّـهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللُّذُونَ جَمِيُعًا وَلاَ يُبَالِي هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِبُنِ حَوْشَبٍ. ١١١٥ : حَدَّثَنَا اُنْدَارٌ نَا يَحْيَى اِنْ سَعِيْدٍ نَا سُفُيَانُ ثَنِي مَنُصُورٌ وَ سُلَيُمَانُ الْاَعْمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنُ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبُيدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ يَهُوُدِيٌّ الِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّسنوَاتِ عَلَى إصْبَعِ وَالْجِبَالَ عَلَى إصْبَع وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعِ وَّالْخَلاَثِقَ عَلَى اِصْبَعِ ثُمُّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَمَا قَدَرُوَاللَّهُ حَقَّ قَدُرِهِ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ٢٢ ا : حَدَّقَنَا الْبُنْدَارٌ نَا يَحْيَى الْنُ سَعِيْدِ نَا فُضَيْلُ اللهُ عِنَا اللهُ عَنْ عَبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ عِنْ الْبُرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّا وَتَصْدِيْقًا هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

11 \ احدَّ قَنَاعَبُدُ اللهِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّالِبِ عَنُ اَبِي السَّالِبِ عَنُ اَبِي الصَّحْدِي مِن السَّالِبِ عَنُ اَبِي الصَّحْدِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مرَّيهُ وُدِيِّ بِالنِبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَا عَلَيْهِ وَسَلَم عَا عَلَيْهِ وَسَلَم عَا يَهُ وُدِي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عا يَهُ وَدِي حَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عا يَهُ وَدِي حَلَي اللهُ القَاسِمِ إِذَا وَضَعَ يَهُ وَ الْأَرْضِينَ عَلى ذِهُ وَ الْمَاءِ عَلى اللهُ عَلى ذِهُ وَ الْمَاءِ عَلى اللهُ السَّمُواتِ عَلى ذِهُ وَ الْاَرْضِينَ عَلى ذِهُ وَ الْمَاءِ عَلى اللهُ السَّمُواتِ عَلى ذِهُ وَ السَّالِ وَالْمَاءِ عَلى اللهُ السَّمُواتِ عَلى ذِهُ وَ السَّالِ وَالسَّالِ وَالْمَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى ذِهُ وَ الشَّارَ وَالسَّالِ وَالْمَاءِ عَلَى فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمُواتِ عَلَى فِهُ وَ السَّالِ وَالْمَاءِ عَلَى فَا اللهُ السَّمُواتِ عَلَى فَا اللهُ السَّالِ عَلَى فَا اللهُ السَّمُواتِ عَلَى فَا اللهُ السَّالِ عَلَى فَا اللهُ السَّمُولُ اللهُ السَّالِ عَلَى فَا اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَّمُ وَاللّهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَّالِي اللّهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَّالِ عَلَى فَا السَّالِ عَلَيْلُ عَلَى فَا اللّهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَلَّمُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَّالِ اللّهُ السَّالِي اللّهُ السَّالِي اللّهُ السَّالِ اللّهُ السَّالِ عَلَى فَا اللّهُ السَلِي اللّهُ السَّالِ اللّهُ السَّالِي اللّهُ السَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ اللّهُ السَّالِي اللّهُ اللّه

۱۱۲۳ حضرت اساء بنت یزید فره تی بیل که بیل نے رسول متد سلی التہ عید وکا میں کے رسول متد سلی التہ عید وکا میں اللہ ایک اللہ اللہ کی اسلی اللہ کی رحمت سے مالوی ند ہو۔ بے شک التد سب کو بخش واللہ ہے۔ الزمر۔ بخش واللہ ہے۔ الزمر۔ آئیت ۵۳ کی مید دیش حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ٹابت کی روبیت سے جائے ہیں وہ شہر بن حوشب سے مرف ٹابت کی روبیت سے جائے ہیں وہ شہر بن حوشب سے روایت کرتے ہیں۔

۱۱۲۵: حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ہی اکرم علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد علی کے ۔ الله تعالی آ سانوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اص نے کے بعد کہتا ہے کہ میں باوشاہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بات پر نبی اکرم علی ہے ہے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے وانت ظاہر ہوگے اور آپ نے فرہ یا '' وَمَا قَدَدُو وَ اللّٰهَ حَقَّ قَدُو ہُ '' (اور انہوں نے اللّٰم کا قدر نہیں کی جیسا کہ اسکی قدر کرنے کا حق ہے۔ الزمر: آیت کا ) یہ صدید حسن مجے ہے۔

۱۱۲۷: بندار بھی میر صدیث کی سے وہ قضیل بن عیاض سے وہ منصور سے وہ ابرا ہیم سے وہ عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے جیں کہ نبی اگرم عبد کا بنسا تعجب اور تصدیق کی وجہ سے تھا۔ بیرے دیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۲: حضرت ابن عباس رضی القد عنه سے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی القد عبیہ وسلم ایک یمبودی کے باس سے گزر نے تو اس سے کہا: اے ابو قاس سے کہا: اے ابو قاسم آپ کیسے یہ سے ہیں کہ القد تع لی آسانوں کو اس (انگل) پر، زمین کو اس پر، یا فروں کو اس پر آور ساری مخلوق کو اس (یعنی انگلی) پر دکھتا ہے ورخمہ بن صدت ابوجعفر نے پہنے اپنی چھنگلیا سے بالتر تیب اشارہ کیا یہاں تک کہ اگو شے

مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْت أَنُو حَعْفِ بِحَنْصَرِه أَوَّلاً ثُمَ تَابَع حَتَّى بَنَعَ الْإِبُهَامَ فَٱنُوْلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَمَا قَدْرُواللَّهُ حَقَّ قَدُرِهِ هَذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صِحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَآبُو كُذَيْنَةَ اسُمُهُ يَحْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ وَرَايُتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسُمِعِيلَ رَوى هذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ شُجَاع عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الضَّلْتِ.

١٢٨ ا : حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَونَا شُفْيَانُ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عَطِيَّة الْعَوْفِي عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ الْعَقْمَ صَاحِبُ الْمَقَرِّنِ الْقَوْنَ وَمَنَى جَبْهَتَهُ وَاصَعٰى اللَّهَ عَلَيْهِ فَالَ الْمُسْلِمُونَ سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْمَزَ اَنْ يَنْفُخَ قَيَنْفُخَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ صَمْعَةً يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤُمْزَ اَنْ يَنْفُخَ قَيْنَفُخَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ فَكَيْفَ نَقُولُ اللَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ فَكَيْفَ نَقُولُ اللَّهِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنِي اللَّهِ قَالَ قُولُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَبِعُمْ اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ وَنِعْمَ اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَلَى اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَلَى اللّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ عَلَى اللّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ عَلَى اللّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَوَكُونَا حَدْلُكُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

١١٦٩ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ لَا إِسْمِعِيْلَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ لَا اسْمِعِيْلَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ لَا اسْلَيْمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشُو بُنِ شَدَعَافٍ عَنْ عِشْرِ بُنِ شَدَعَافٍ عَنْ عَشْدِ اللّهِ بُنِ عَسْمُرِو قَالَ قَالَ آعْرَائِيٍّ يَسَارُسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ قَالَ قَرُنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي.

1119: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک اعرافی نے پوچھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یک سینگ ہے جس میں پھوٹکا جائے گا۔ بیصدیث حسن ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف سیمان تیمی کی روایت ہے جانتے ہیں۔

۱۵۰۱: حضرت ابو ہریر اسے روایت ہے کہ مدید کے بازار میں ایک یہودی نے کہا: اس متد کی شم جس نے موی علیہ انسلام کو متمام انس نول میں پہند کرلیا۔ اس پر یک انصاری نے باتھ اللہ یا اور اس کے منہ پر طمانچہ ماردیا اور کہا کہ تم نی اکرم عطاقت کی موجود گی میں بید بات کہتے ہو۔ (پھر وہ وونول نی موجود گی میں بید بات کہتے ہو۔ (پھر وہ وونول نی اکرم علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے) تو رسوں اللہ علیق اکرم علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے) تو رسوں اللہ علیق نے بیا بیت پڑھی اور سور بھو

شساءَ اللَّهُ ثُمَّ لُفِخَ فِيُهِ أَخُرى لا دَهُ مُ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ فَاكُونُ اللَّهُ ثُمَّ الْفِضَ فِيهِ أَخُرى لا دَهُ مُ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ فَاكُونُ اللَّهُ وَاذَا مُوسى احِدْ نقالمةٍ قَبُلى اللَّهُ مِنْ قَدْرَى اَرَفَعَ رأسهُ قَبُلى اللَّهُ وَمَنُ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَقَى فَقَدُ كَذَبَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

نکاجائے گا تو ہے ہوش ہوجائے گا جو پھے آسانوں اورجوکوئی
زمین میں ہے گر جسے اللہ چاہے گا۔ پھر وہ دوسری دفعہ پھونکا
جہ سے گا تو یکا کیٹ وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ الزمر۔
آست ۱۸ ) اس موقع پر سب سے پہنے سراٹھ نے والا میں
ہوں گا اوردیکھوں گا کہ موی علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑ ہے

ہوئے ہیں۔ جھے عم نہیں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے سراتھ یا یا وہ ان میں سے میں جنہیں ابقد تھ ٹی نے مشتنگ کردیا اورجس نے بید کہا کہ میں پونس بن متی سے فضل ہوں وہ جھوٹ بولت ہے لا ۔ مید مدیث حسن میچے ہے۔

1 / 1 : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُلُ غَيُلانَ بِهَثَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا نَا عَبُدُ السَّرَاقِ نَا التَّوْرِئُ نَا ابُو السَّحَاقَ آنَ الْاَغُو حَدَّثَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَن أَبِى سَعِيْدٍ وَابِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ آنَ لَكُمُ آنُ تَحْيُوا فَلاَ تَمُوتُوا فَلاَ تَمُوتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ابَدًا وَإِنَّ لَكُمُ آنُ تَحْيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ابَدًا وَإِنَّ لَكُمُ آنُ تَتُعَمُوا اللَّهُ اللَّ

الْمُبَارَكِ عَنْ عَنْبَسَة بُنِ سَعِيْدِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ عَمُوةَ عَنْ مَجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ آتَدُرِى مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ آتَدُرِى مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ آتَدُرِى مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قَلُهُ لَا قَالَ اجْلُ وَاللَّهِ مَا تَدُرِى حَدَّثَتْنِى عَالِشَةُ أَنَّهَا فَلُكُ لاَ قَالَ اجَلُ وَاللَّهِ مَا تَدُرِى حَدَّثَتْنِى عَالِشَةُ أَنَّهَا سَا أَلَتُ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِه سَا أَلَتُ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِه سَا أَلَتُ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِه وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطُويًا لَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِه مَطُويًا لَّهُ مَا لَيْهُ مَنْ النَّاسُ يَوْمَنِذِ يَا وَسُلُمُ وَلَا اللهِ قَالَ عَلَى جَسُوجَهُمَ مَ وَفِى الْحَدِيْثِ قَصَّةً وَهَا الْمَدِيْثِ قَصَّةً وَهِى الْحَدِيْثِ قَصَّةً عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَحُه وَالسَّمُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَسُوجَهُ عَويْبٌ مَنْ هَذَا الْوَحُهُ الْمُعَالِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

۱۱۱: حفرت ابن عبس رضی الدُّعنها نے مجابد ہے ہو چھا کہ جانے ہوجہم کتی وسیع ہے؟ مجابد کہنے ہیں کہ میں نے کہن '' منیں'' جفرت ابن عباس رضی الدُّعنها نے فرمایہ: اللّہ کی قسم تم نہیں جائے ہے جھے حفرت عارت میں الدُّعنها نے بتایا کہ انہوں نے رہول الدُّصلی ملدعلیہ وسلم ہے' و الاَدُ حُس جَدِیعًا ..... اللّه علیہ وسلم ہے ' و الاَدُ حُس جَدِیعًا ..... اس ون لوگ کہاں ہوں سے ۔ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے اس ون لوگ کہاں ہوں سے ۔ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کے بل پر ہوں سے ۔ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کے بل پر ہوں سے ۔ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کے بل پر ہوں سے ۔ اس حدیث ہیں ایک قصد ہے اور سے حدیث ہیں ایک قصد ہے اور سے حدیث ہیں ایک قصد ہے۔

ے سے دوچیزیں مر ، ہوسکتی ہیں۔ اب یہ کہ وہ نبی اکرم علیجے کو حضرت یونس عیدالسل م ہے افضل جانے ۔ تو میسی نسلے کہ نبوت میں سب نبوء برابر میں۔ یہ بیکہ وہ یے میسی کو حضرت یونس عدیہ سلدم ہے افضل جونے اور کسی محض کا کسی نبی سے افضل ہونا می ہے۔ ( والقد علم مترجم )

وسے کے ان ہورتوں کے لئے جواس کے بعد آئی ہیں۔اس سورہ میں شار کئے جانے کے قابل ہے اور بدہوی جامع تمہید ہے ان سرت سورتوں کے لئے جواس کے بعد آئی ہیں۔اس سورہ می رکہ کا مرکزی مضمون خدائے واحد کی اطاعت کا مل است کا مل اللہ اطاعت کہ جس میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ شامل نہ ہو۔ یہی وہ تو حید عمل ہے جس کی وعوت کے لئے تمام انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔(۲) انبیاء کرام اور صدافت ان کی تشریف لاتے رہے۔(۲) انبیاء کرام اور صدافت ان کی شخصیتوں کا بدیبہلو بیان ہوا ہے کہ بیج 'راسی اور صدافت ان کی سرت کے انہم ترین اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔(۳) شرک کی شدید ندمت کہ اگر نبی بھی اس کا ارتکا بھی کرے تو اس کے سرت کے انہم ترین اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔(۳) تیا شت کہ جن لوگوں نے کفر کی روشی افتیار کی وہ گرم و درگر وہ جہنم میں بالکھ جا کیں گے۔اور جولوگ تفوی کی افتیار کریں گے وہ جنت میں جا کیس کے جہاں دراو نہ جنت ان کا عہدا ور مبارک باد کے شاتھ ان کا استقبال کرےگا۔

## سورة مؤمن كى تفسير

سا ۱۱۱ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے نبی
اکرم عقالیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دعائی تو عبادت ہے گھریہ
آیت پڑھی 'وَ قَسَالَ وَبُسٹی مُم ادُعُونِی " ....الآیڈ (اور
تہارے رب نے فر ، یا ہے جھے پکارو, میں تہاری دع قبول
کروں گا۔ بے شک جولوگ میری عبادت سے سرکشی کر تے
ہیں عنقریب وہ ذلیل ہوکر دوزخ میں داخل ہوں گے۔
المؤمن: ۲۰) ہے صدیث حسن صحیح ہے۔

### سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُ

1 / ٢ : حَدَّقَ سَابُ مُدَارٌ لَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي لَا سُفُيانُ عَنُ مُسَيْعِ الْسَفْيَ الْمُعَمَّشُ عَنُ ذَرِّ عَنُ يُسَيْعِ الْسَحَسُرَمِي عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِي السَّحَمُ النَّبِي صَلَّى اللَّمَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ ثُمَّ صَلَّى اللَّمَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ ثُمَّ السَّعَاءُ اللَّمَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ ثُمَّ اللَّمَاءُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ ثُمَّ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّهُ الْعُلَالُ لَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

مسلورہ کے جو مراقت ہوگا ہوں ہوگا ہوں کے کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ گزہ جرافتبارے جامع اوراہم ترین سورہ ہے۔
اس کا نام سورہ الغ فربھی ہے اس لئے کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ گزہ بخشے والا تو بہول کرنے والا سخت عذاب دیے والد اور بردی قدرت والا ہے۔ اس کی سز ااور پکڑ ہے بی جہاں مطرح ممکن نہیں۔ اس سورہ مبار کہ میں ایک اور مجیب مقیقت بیان ہوئی ہے کہ اہل جہم فریا وکریں گے اے رہ ہمارے تو نے ہمیں دوم تبہ جلیا اور وحر تبہ مارااب یہ سے بھی نظنے کا کوئی راستہ ہے بائییں معلوم ہوا کہ انس کی زندگیاں دوجیں ایک وہ مختصری زندگی ارواح کی تخلیق کے بعد جس کے دوران کا اہم واقعہ عبد الست ہے جو سورہ الدعراف میں بیان ہوا۔ دوسری اس دنی کی عارضی زندگی ہے۔ اس سورہ مبار کہ میں آئی فرعون میں ہے ایک ایس معلوم ہوا کہ انسان میں ایس دنی کی عارضی زندگی ہے۔ اس سورہ مبار کہ میں آئی فرعون میں ہے ایک ایس صاحب کے حالات اوران کی تقریر خاص صور پر ذکر فرمائی جو حضرت موی " پر ایمان ہے آئی فرعون میں ایس موقع کی فرز اکت کے اعتب رہے وال تا اور ان کی تقریر فاص صور پر ذکر فرمائی جو حضرت موی " پر ایمان ہے ایک ایس موقع کی فرز اکت کے اعتب رہ بھرے دربار میں کھڑ ہوکے اور انہوں نے تقریر کی اس کی عظمت کا اندازہ صاحب ایمان موقع کی فرز اکت کے اعتب رہ بھرے دربار میں کھڑ ہے ہوکے اور انہوں نے تقریر کی اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ قر آن میں جن ان نوں کے اقوال وسیسی یا میسیسی نقل ہوتی ہیں اور جس قد رتفصیل ہو میں آل فرعون کی اتن تفصیل کے ساتھ کسی اور کی قر آن میں میں آلوں کی اور کی ہیں گزندہ وجاوید برنادی گئی آئی تفصیل کے ساتھ کسی اور کی قر آئی ہیں ہوں۔

### سُورَةُ السَّجُدَةِ

١٤٣ ا : حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنُصُوْدٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ أَبِى مَعُمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ اِحْتَصَمَ مُحَاهِدٍ عَنُ أَبِى مَعُمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ اِحْتَصَمَ عِنُدَ الْبَيْتِ ثَلاَ ثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّا لِاوَفَقِفِيَّا وَثَقَفِيًّانِ وَقُورَ شَعْمُ مُطُوبِهِمُ فَقَالَ وَقُلَ اللّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولَ فَقَالَ الاَحَلُ احَدُهُمُ مُلَاثِهُمُ أَتَوْلَ فَقَالَ الاَحَلُ المَحْدُ مَعُمُ اللّهُ وَلَا يَسْمَعُ إِنْ اَحْفَيْنَا وَقَالَ الاَحَلُ الاَحَلُ الْاَحَلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَا كُنتُمُ عَسْنَيرُونَ الْ يَشْهَدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَا كُنتُمُ عَسْنَيرُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَا كُنتُمُ عَسْنَيرُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

1 1 2 المنطقة المنطقة المنطقة عن الاعمش عن المنطقة ال

## خم السجده كي قير

ساکاا: حفرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے باس تین آ دیوں میں جھڑ اہوگیا۔ دوقریش اورایک تفقی یا دوقتی اور کیک قریش تھا۔ قریش موٹے اور کم سجھ تھے۔ ان ( تینوں) میں سے ایک نے کہا: تم موگوں کا کیا خیاں ہے کہ جو بینوں) میں سے ایک نے کہا: تم موگوں کا کیا خیاں ہے کہ جو باتیں ہم کررہ ہیں دواند تعالی سنتا ہے؟ دوسرا کہنے لگااگرزور سے بین وہ اند تعالی سنتا ہے؟ دوسرا کہنے لگااگرزور نے کہا: اگرزور سے سنتا ہے تو آ ہتہ بھی سنتا ہے اس پر بیاآ یت نازل ہوئی ' وَمَا شَحْنَهُ مُنْ مُنْ مَنْ وَنْ اللّهِ ' (اورتم اپنے کانوں اور آ کھوں اور چڑوں کی اپنے اوپر گوائی دیے ہو کردہ نہ کر تے مولی اور چڑوں کی اپنے اوپر گوائی دیے ہو کردہ نہ کر تے مولی اس میں ہے بہت ی چیزوں کو اللہ نہیں جا نتا ہے آ اسجدہ آ یت۔ اس میں سے بہت ی چیزوں کو اللہ نہیں جا نتا ہے آ اسجدہ آ یت۔ اس میں ہے دیث سے جہا۔

۱۱۷۵ : حفرت عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ فی نے بالکہ بیل کعب کے پردوں بیل چھیا ہوا تھا کہ بین اور دول کم سجھوا لے آئی آئی آئی آئی آئی آئی اور دول کم سجھوا لے تھے ۔ ایک قریش اور دو اسکے داماد قریش سے یا ایک ثقفی اور دواس کے داماد قریش سے ۔ ان لوگول نے آپس بیل پچھا بات کی جے بیل ہجو نہیں سکا۔ پھرایک کہنے لگا کیا خیال ہے کیا اللہ تعالی ہماری سے بات من رہ ہے ؟ دوسرا کہنے لگا اگر ہم اپنی آئی اللہ تعالی ہماری سے بات من رہ ہے ؟ دوسرا کہنے لگا اگر ہم اپنی آئی اللہ تعالی کہا گا گا گر ہم اپنی اللہ قرماتے ہیں کہ بیل نے اور اگر پست کریں تو نہیں سنتا۔ تیسرا اللہ فرماتے ہیں کہ بیل نے نی اگر م علی ہے کہ سے بیان کیا تو بیآ بیت نازل ہوئی '' و مسا سے نشم تنسخ تو وُن کر سے بیان کیا تو بیآ بیت نازل ہوئی '' و مسا سے نشم تنسخ تو وُن کر سے بیان کیا خیسر بین '' تک۔ سیصد بیٹ سے ۔ اس صدیث کو محمود بن خیسر بین '' تک۔ سیصد بیٹ سے انہوں نے وکیع سے انہوں نے میسر سے انہوں نے وہی بین رہید سے اور انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے وہی بین رہید سے اور انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے وہی بین رہید سے اور انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے وہی بین رہید

١٤١ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمُرُو بَنُ عَلِيّ الْفَلَاسُ ثَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ سَلُمُ بُنُ قَتَيْبَةَ نَا سُهَيْلُ بُنُ آبِى حَزْمِ الْفَطَعِيُّ اَبُو قُتَيْبَةَ سَلُمُ بُنُ قَتَيْبَةَ نَا سُهَيْلُ بُنُ آبِى حَزْمِ الْقُطَعِيُّ نَا اللّهِ نَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ هَلَا حَدِيثً عَرَيْتُ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ السُتَقَامَ هَلَا احْدِيثُ عَرِيْتُ لَا مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ السُتَقَامَ هَلَا احْدِيثُ عَرِيْتُ لَا مَن عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَلَيْكًا اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَدِينًا اللّهُ عَلَيْ عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَلَيْكًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا الللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَيْ عَدِينًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَدْمُ و اللّهُ عَلَى عَدِينًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

· اَبُوَابُ تَفُسيُو الْقُرُانِ

وسم و کرد الکیسے کی و اس سورة میں ایک چوتکا و بیخ والی بات بیان ہوئی کہ قیامت کے دن جب انسانوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کے لئے اپنے اعضاء وجوارح بی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۲) کفار کی مشاورت کہ اہی قرآن کو مت سنواور جب نبی کریم عظافہ شہیں قرآن سنا کیں تو شور وشغب کر دیا کرواس میں تمہاری فلاح ہے۔ اس میں غالب آنے کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ (۳) صاحب استفامت لوگوں کا بیان کہ اللہ ہمارا رب ہے پھراس پر جے رہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تم مت ڈرواور بنٹم کھاؤاور نوشخبری سنواس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (۳) وائی کی صفات کہ جس بات کی دعوت دے اس پرخود ہمی عمل بیرا ہو۔

# سُوْرَةُ الشُّوْرِ اى سورهُ شوراً

1 ا : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَدٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاؤُسًا قَالَ سُئِلَ إِبْنُ عَبَّاسٍ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ قُلُ لاَ الشَّلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُوّا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي فَقَالَ سَعِيْدُ الشَّكُمُ عَلَيْهِ اَجُوّا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُربِي فَقَالَ سَعِيْدُ بَسُنُ جُنِيْدٍ قُربي الِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَعَلِمُتَ بَسُنُ جُنِيْدٍ قُربي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنْ ذَي رَسُولُ الله مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ الله مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ الله مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ الله مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ الله مَن الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ الله مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُ اللهُ عَلَيْهِ مَ قَرَابَةً فَقَالَ الله آنُ تَصِلُوا الله عَلَيْهِ مَ وَلَيْسَرَقَ جُدُهُ مِن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ مَعْنَ الله عَلَيْهِ مَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَالله الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَا الله الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَا عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المِن عَيْسِوقَ جُدِهِ عَن إَبُن عَبْسِ.

١١٤٨ : حَـدُّقَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ نَا

## سورهٔ شوریٰ کی تفسیر

النائد طاؤس کہتے ہیں کہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ اور اللہ دومیں تم سے اس پرکوئی الرحت نہیں ما نگا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔الشور کا۔ آیت الرحت نہیں ما نگا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔الشور کا۔ آیت اللہ اللہ قرابت سے مراد آل محمد (ایک ہے کہ کیا تم نہیں جائے کہ کیا تم نہیں مالیا اہل قرائے گئے کہ کیا تم نہیں جائے کہ کیا تم نہیں مول اللہ حالت کہ کرا ہے تہ اللہ کی اللہ اللہ کا کوئی گھرانہ الیا نہ تھا جس میں رسول اللہ علی کے قرابت نہ ہو۔ چنا نجہ اس نے مراد رہ ہے کہ میں تم لوگ اس فولوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ہاں البشتم لوگ اس قرابت کی وجہ سے جو میر سے اور تہ ہارے درمیان ہے (آپس میں) حسن سلوک کرو۔ بیصر بیٹ حسن میچے ہے اور کئی سندوں میں عب س سے منقول ہے۔

١١٤٨ قبيله بنومره كايك فخض بيان كرت مين كدمين كوفد كياتو

مجھے بلال بن ابو بردہ کے حال کے متعلق بتایا گیامیں نے کہا کہ ال میں عبرت ہے میں ان کے پاس گیوہ اسے اس گھر میں قید تھے جو انہوں نے بنوایا تھا۔اذبیتی پہنچانے اور ماربیٹ کی دجہ ے انکی شکل وصورت بدل گئ تھی اوران کے بدن پر ایک پرانا چیترا (کیرا) تفایی نے کہا "الحمدللة" أے بدال میں نے متہیں دیکھا کہتم ہمارے ماس ہے گزرتے ہوئے غبار نہوتے ہوئے بھی ناک پکڑ کر گز را کرتے تھادر آج اس حال ش ہو۔ كبنے لكے تم كون ہو؟ ميں نے كہا: ابن عبد مول اور بنومر و ب تعلق رکھتا ہوں۔ بلال نے فرمایا کیا میں شہیں ایک حدیث ند الله الله الله تعالى اس مع مهيس تفع كبني كيس ميس في كب ساسية \_ انهول في قرمايا: ابو برده اسية والدابوموي السي تقل كرتے جي كدرسول الله مَلْ الله عَلَيْهُمْ فَيْ الله عَلَيف يا چوٹ اسکے گناموں کی وجہ سے بی پہنچتی ہے خواہ کم مویازیادہ۔ اورجو (گناہ) اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ موتے ہیں۔ پھرانہوں نے بيآيت برطی' وما أصابَكُم مِنْ

الَّبُوَابُ تَفُسِيْرِ الْقُرْانِ

عُبَيْدُ اللَّهِ بِمُنَّ الْوَازِعِ قَالَ ثَنِي شَيْحٌ مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَأُخْبِرُتُ عَنْ بِلاّلِ بُنِ آبِيْ بُرُدَةَ فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبِرًا فَاتَيْتُهُ وَهُوَ مَنْحُوْسٌ فِي دَارِهِ الَّتِي قَدُ كَانَ بَنِي قَالَ وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ ۚ ثَمِنْهُۥ قَدُ تَغَيَّرُ مِنْ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ وَإِذَا هُوَفِيْ قُشَاشٌ فَقُلْتُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ يَا بِلَالُ لَقَّدُ رَآيْتُكَ وَٱنْتَ ۖ كُمُرُّبنَا وَتُمْسِكُ بِٱنْفِكَ مِنْ غَيْرِغُبَارٍ وَٱنْتَ فِي حَالِكَ هَذِهِ الْيَوْمَ فَقَالَ مِمَّنْ آنْتَ فَقُلْتُ مِنْ بَنِى مُوَّةً بُنِ عُبَادٍ فَقَالَ اَلَا اُحَدِّ لُكَ حَدِيْتًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ فَقُلْتُ هَاتِ قَالَ ثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ آبِي مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَا تُصِيبُ عَبُدًا نَكُمَةٌ فَمَا فَوُقَهَا أَوْدُونَهَا إِلَّا بِلَّنْبِ وَمَا يَعْفُوا اللُّهُ عَنْهُ ٱكْفَوُ قَالَ وَقَوَأَ وَمَا اَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ آيْدِيْكُمُ وَيَعْفُوْ عَنْ كَيْدُرِ هَلَا حَدِيْثٌ غَرِيْتُ لَا نَعُرِفُهُ اللَّا مِنْ هَذَا الْوَجْدِ.

مُصِينَةٍ . لَآية الدرتم برجومصيبت آتى ہے تو وہ تمہارے باتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے آتی ہے اوروہ بہت سے گناہ معاف کردیتا ہے۔انشور کا آیت۔ ۳۰) میحدیث فریب ہے۔ہماسکوصرف اس سندے جانتے ہیں۔

صدى ر ٥ في اس مورة من اولا اس بات كى حقيقت بيان مولى كه نبي اكرم سُلَّيَّةُ مجودين دنيا من الحرآية ہیں وہ کوئی نیا نویلا دین نہیں بلکہ بیوہ ہی دین ہے جوحضرت نوحؓ 'حضرت ابراہیم' موک' عیسیٰ کو دیا گیا۔ جوبھی اس دین کو · قبول کرے یا جوبھی اس کے ماننے اوراس کے صال ہونے کے دعویدار ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ اس دین کو قائم کریں اور اس میں تفرقے نہ بیرا کریں۔ بیوین کی کاکل ایک وحدت ہاس میں تفریق نہیں کی جاسکتی اور سب سے بڑا فتندجس میں . مت بہتلا ہوسکتی ہے وہ یہی تفرقہ کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد وضاحت فرمائی کدرسوبوں کی امتوں میں اضمحلال اور زوال عمل کیوں پیدا ہوتا ہے۔ (۲) مسلم نوں کی اجتماعی زندگی کے بارے میں ایک اہم ہدایت کدوہ اپنے معاملات باہمی مشاورت ہے چلا تمیں۔

> سورهٔ زخرف کی تفسیر سُورَةُ الرَّخِرُف

١٤٩ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَا مُحَمَّدُ بْن بِشوس ٩٤١١: حضرت الوامام "عدوايت بي كرسول الله من المَيْمُ ف الْعَبَدِيُّ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاج بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيُّ فَرمايا كُونَ تَوم بدايت پانے كيعداس وقت تك كمر، أنيس جوتى

عَالِبٍ عَنُ ابِى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم مَاصَلً قَوْمٌ مَعُد هُدًىٰ كَانُوا عَلَيْهِ اللّه أُوتُوا اللّهِ عَلَيْهِ الله أُوتُوا اللّهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ هَدِهِ اللّهَ عَلَيْهُ مَا ضَرِبُوهُ لَكَ اللّه جَدلا مَلُ هُمْ قَوُمٌ خَصِمُونَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيّحٌ إِنَّمَا لَعُرِفُهُ قَوْمٌ حَصِمُونَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيّحٌ إِنَّمَا لَعُرِفُهُ مِنْ حَبِيلًا وَحَجَّاجُ بُنُ دِيْنَارٍ ثِقَةٌ مِنْ وَيُنَارٍ وَحَجَّاجُ بُنُ دِيْنَارٍ ثِقَةٌ مُقَارِبُ السّمُهُ حَزَوَرٌ.

### سُوُرَةُ الدُّخَان

• ١ ١ ١ : حَدَّقَنَامَ حُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ إِسْرَاهِيْسَمَ الْسُجَدِّيِّ نَا شُعْبَةً عَنِ الْآعْمَىشِ وَمَنْصُورٍ سَبِعَا أَبَا الطُّسحى يُحَدِّثُ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلى عَبُدِ اللَّهِ فَهَالَ إِنَّ قَاصًا يَقُصُّ يَقُولُ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنَ ٱلْآرُضِ الدُّحَانُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّادِ وَيَساً خُسلُ الْسُمُولُمِنَ كَهَلْيَةِ الزُّكَامِ قَالَ فَغَطِبَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَرَحَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِذَا سُئِلَ أَحَدُ كُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ بِهِ قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيُخْبِرُبِهِ وَإِذَا سُتِلَ عَمَّا لاَ يَعُلَمُ فَلُيَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلُ إِذَا سُئِلَ عَـمًا لاَ يَعْلَمُ أَنُ يَقُولُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيَّهِ قُلُ مَا ٱسْتَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّهِيُّنَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاى قُرَيُشًا اِسْتَعْصَوْاعَلَيْهِ قَالَ ٱللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَاخِذَ تُهُمُ سَنَةٌ فَاحُصَتُ كُلَّ شَيَّءٍ حَتَّى أكَلُوا الْجُلُودُوالُميْتة وَقَالَ ٱحُدُهُما الْعظامَ قَالَ وَحَعَلَ يَسْخُرُجُ مِنَ ٱلْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ قَالَ فَاتَاهُ ابُوْ سُفْيان فَقَالَ انّ قَوُمكَ قَدُ هلكُوْا فَادُ عُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ فَهِذَا لِقُومِهِ يَوُم تَأْتِي السَّمَاءُ بِذُخالٍ مُبينٍ يعُشَى النَّاسِ هَذَا عَدَابٌ الْيُمَّ قَالَ مَنْصُورٌ هَذَا لَقُولِهِ رَبًّا اكْشِفْ غَمَّا الْعَدَاتَ انَّا مُؤْمِنُونَ فَهَلُ يُكْشِفُ عَذَاتُ

جب تک ان میں جھگز انہیں شروع ہوجا تا پھر آپ نے یہ یہ یہ پڑھی'' مب صب نو ہ فک اللہ جد لا ....الآید (اور کہا کی بہارے معبود بہتر ہیں یہ وہ ، یہ برصرف آپ سے جھڑنے کے بہارے معبود بہتر ہیں یہ وہ ، یہ برصرف آپ سے جھڑنے کے لیے کرتے ہیں بمکہ وہ تو جھڑا وہی ہیں کو سرف جائے ہیں ویٹار کی صدیث کو صرف جائے ہیں ویٹار کی دوایت سے جائے ہیں اور تجائے اللہ مقد اور مقدر ب الحدیث ہیں۔ نیز ابوغ سب کانام جزور ہے۔

### سورهٔ دخان کی تفسیر

۱۸۰: مسروق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ یک مخص حضرت عبدالله الله على إلى آيا اوركمني لكاكدابك واعظ بيان كرر بالق ك قیامت کے قریب زمین میں سے ایسا دھوال نظر گا کہ اس سے کافرون کے کان بند ہوج کیل گے اور مُومنوں کوزکام ساہوج سے كا \_مسروق كهت إلى كه س يرعبدالقد غص بوسطة اور فه كربين كن ( يهيه تكيدلكائ بيض تفي ) اورفر مايد: اگركسي سے ايسي بات بوچھی جے جس کا س کے پاس علم ہوتو بیان کرے یو فرمایا بتدد اور گرشدجا نتا ہوتو كبدر ك كداللدجا متا بير بھى السان كاعم ہے كہ جو چرنبيں جانتا سكے بارے ميں كہے كه" التداعم" س ليے كالله تقى في رسول الله عَلَيْ وَكُم ويا كه كمهدويج میں تم لوگول سے اجرت نہیں ، لگتا اور میں اپنے پاس سے بات بنانے والانبیں ہوں۔اس دھو کیل کی حقیقت سے بے کہ جب بی ا كرم عَلَيْظَةُ فِي دِيكُ كَافِرِي نَافِرٍ ، فِي بِرِتَلَ عِيكِ بِينَ تَوْدِعا كَي كه واللدان يريوسف عيدالسلام كزمان كرطرح سات سالكا قط نازل فرما۔ چنانچہ قط آیا اور سب چیز یں ختم ہو گئیں۔ یہاں تک کداوگ کھالیں اور مردار کھ نے ملکے ۔عمش یا منصور کہتے بیں کہ ہڈیال بھی کھ نے سکے حضرت عبدالمد ترماتے بی کہ چرز مین سے ایک وهوال نکلنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ابو سفیان نبی کرم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخوست کی که آپ کی توم بل ک ہوگی ہے۔ ' آیسؤ م نسانسی

الاحرة قال مصى النطشة والنرامُ و الدُّحانُ وقال السَّماءُ بِدُحان مُبيِّن الدِّيهُ ( عواس ون كانتُن ركيج ك احدُهُما الْقَمرُ وقال اللاحز الرُّومُ قال ابُو عيسى ﴿ آان رهوان فَابِر ماعد جو ويور كودُهاني لـ يك اللَّبْوَاهُ يؤُهُ مَلْوَ هَدَا حَدِينُتُ حَسَنٌ صَحِينٌ صَحِينٌ فَ وَرَوْنَاكَ عَدَابٍ هِـ. لدَفْنَ آيت: ١٠ ا) منصور كُنِتْ بيل بير

اس لیے کہ للہ تعالی فروٹ میں وولوگ دعا کریں کے 'ربَّنا انکشفُ عَنَّا الْعَدَابِ \* " بد(اے بھرے رب بھے سے بیعذاب دوركرد ، بهتك بهم يمان مان واسه بير (الدخان يسال) كيونكه قيامت كاعذاب ودورسيس كياج ع كار يعني بيرة يت ک رہے ندکا پیشنا بھی گزرگیا ۔ اور پھران دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کدروم کا غالب ہون بھی گزرگیا۔ ا، م ابویسی ترندی فرمات ہیں کے لزام سے مراد جنگ بدر کے موقع پر جولوگ قبل ہوئے ہیں، وہ ہیں۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

مُـوُسَـى بُن عُبَيْدَةُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبَانَ عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ مَا مِنْ مُؤْمن إلا وَلَهُ بابَان بَابٌ يَصْعَدُمنُهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ عصاس كارزق الرّتاب بيد جب وه مرب تابي ووثوب اسكى يَـنُولُ مِنْهُ رَزُقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَلَـلِكَ قُولُهُ فَمَا بَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِيْنَ هٰذَا خَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرفُهُ مَرُقُوعًا إلَّا مِنُ هٰذَا الْـُوجُـهِ وَمُوسَـي بُـنُ عُبَيْدَةَ وَيزيَّدُ بُنُ آبَانَ الرَّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيَّثِ.

ا ١١٨: حَدَّ ثَنَا الْسَحْسَيْسُ بْسُ خُوَيْتِ نَا وَكِيْعٌ عَنُ ١١٨١: حضرت انس بن ما لك سي روايت ہے كدرسول الله علیہ نے قرماید : برمؤمن کے لیے "سان میں وودرو، زے ہیں ایک سے اس کے نیک ممل اوپر چڑھتے ہیں اور ووسر ہے موت پرروتے ہیں۔ چنانچہ کفار کے متعلق ابتد تعابی کا رشاو بُ فَمَا بَكَتُ عَنَيْهِمُ السَّمَآءُ الْآيدُ (ندَّ سن رويا، ثد زمین اورنہ اکلومہدت دی گئ اورہم نے بنی اسر کیل کو اس ؤت کے عذرب سے نجات دی۔ الدخان ۔ آبیت ۲۹) میر حدیث غریب ہے۔ہم اس صدیث کوصرف اس سندے مرفوعا جانية بيل - ورموى بن عبيده اوريزيد بن ابان رقاشي حدیث میںضعیف ہیں۔

كُلُ هندك لاندي في ن كُفُل لَك الدي الله كُلُ في الرب المساورة من مفرت يسي كا مهالي ذكر بهاوركا ركا ايك مجيب قول بھی سورۃ الزخرف میں نقل ہوا ہے کہ ا<sup>م</sup>رقر<sup>ہ</sup> ن ناز س کرنا ہی تھا تو یہ جو دو بڑے بڑے شر ہیں مکہ اور طائف ان میں بڑے ا بڑے مرداراورصاحب تروت ہوئے موجود ہیں بندا گرناز پ کرتا تو ن میں ناز پ کرتا ہے بنی ہاشم کا ایک میٹیم ابتد کو کیسے پیند آ گیا۔ جو با مند کا ارشا و کہ تیا ہے آ پ کے رب کی رحمت کونٹیم کرنے گے ٹھیکیپر ربن گئے ہیں؟ لتدخوب جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے لئے جو وصاف مطلوب ہیں وہ کس میں موجود ہیں۔ابدخان کا تناز ہوا اس بیدمبار کہ کے ذکر ہے جس میں قرآن مجید کا نزوں ہو ۔ بیاو ہی شب ہے جوآ خری بارے میں بلتہ قدر کے نام ہے موسوم ہے۔ جو یاہ مبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔

> سور وُاحقاف كَي تفسير سُهُ، قَالَا حُقَاف

١١٨٢ حدّث عدى بن سعيد الكندي ما الو مُحيّاة ا ۱۱۸۲ حضرت عبداللہ بن سوم کے بھتیجے بیان کرتے ہیں کہ

عنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عِنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم قَالَ لَـمَّا أُرِيُدَ عُشُمَانُ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلاَم فْقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ فِي نُصُرْتِكَ قَالَ اخُرُجُ إِلَى النَّاسِ فَاطُورُهُ هُمُ عَنِي فَإِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلٌ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلاَم إلَى النَّاسِ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِلَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلاَنَّ فَسَمَّانِي وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَبُدَ اللَّهِ وَلَوَلَتُ فِيَّ ايَاتٌ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ نَوْلَتُ فِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي اِسُوّ آيْتُلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامُسَنَ وَاسْتَكْبَرُ تُمُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهَدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَنَوْلَتُ فِي قُلُ كَفَيْ بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمُ وَمَنُ عِسْدَة عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا مَغْمُودًا عَنْكُمُ وَإِنَّ الْـمَلاَ يُـكَةَ قَـدُ جَاوَرَتُكُمُ فِي بَلَدِكُمُ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيْهِ نَبِيُّكُمُ فَاللَّهَ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقُتُلُوهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ قَمَلُتُمُوهُ لَتَطُرُدُنَّ جِيْـرَانَـكُمُ الْمَلَيْكَةَ وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَغُمُودَ عَنْكُمُ فَلاَ يُغْمَدُ اللَّي يَوْمِ الْقَيَامَةِ قَالَ فَقَالُوا اقْتُلُوا الْيَهُوُدِيُّ وَالْتُلُوا عُثُمَانَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَوَاهُ شَعَيْبُ بُنُ صَفُوانَ عَنُ عَبُدِ الْـمَـلِكِ بُنِ عُـمَيْرِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامَ عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ.

جب لوگوں نے حضرت عثان کے قبل کاار، دہ کیا تو عبداللہ بن سلم مصرت عثمان کے پاس گئے ۔انہوں نے بوچھ کہ آپ كول آئے بيں؟ عبدالله كنے كے آپ كى مدد كے سے ۔ حضرت عثان ﷺ نے تھم ویا کہ آپ جائیں اور لوگول کو بھی سے دورر هیس کیونکہ آپ کا باہر رہنا میرے لیے اندر رہے ہے زیادہ فی کدہ مند ہے۔عبداللہ بن سلام باہر نکلے اورلوگوں سے كني لك كدلوكو زمانه جابليت بيس ميرابية نام تفا- چرني ا كرم عَيْنَاتُهِ فِي مِيرا نام عبد التدركها اورمير بي بارے ميں كي آيات نازل بوكي چذنجيهُ وَشَهِدَ شَساهِدٌ مِنْ بَنِي إست وآئيل .... "(اوربن اسرائيل كاليك كواه أيك اليي كتاب يركوابى دے كرايمان يضى عدآيا اورتم اكرے بى رے ۔ کے شک اللہ طالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الاحقاف -آيت ١٠-) اور "كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ .... الآرية پيوونول آيتي ميرے بارے ميں ہي نازل ہوكيں۔ (اور جان لو) کہتم سے اللہ کی ایک تلوار چھی موئی ہے اور فرشتے تمہارے اس شہر میں جس میں تمہارے نبی رہے یردی ہیں۔ البذائم لوگ اس شخص (عثان ) کے بارے میں اللہ ے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگرتم لوگوں نے اسے قل کردیا تو فرشتے تمہارا پروس چھوڑ دیں ہے، اورتم لوگوں پرالندی وہ تلوارنکل آئے گی جوچچیں ہوئی تھی اور پھر اسکے بعد قیامت تک میان

میں نہیں ڈالی جائے گی۔راوی کہتے ہیں کہاس پرلوگ کہنے لگے کہ اس یہودی (لیعنی عبداللہ بن سلام میں اور وہ ان کوٹل کردو۔ سیاحد بیٹ غریب ہے۔اس حدیث کوشعیب بن صفوال ،عبدالمعک بن عمیسر سے وہ ابن محمد بن عبداللہ بن سلام سے اور وہ اسپنے داور عبداللہ بن سلام سے نقل کرتے ہیں۔

١٨٣ : حَدَّ لَسَنَاعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ الْاَسُودِ ابُو عَمُرِو الْبُصُرِيُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءٍ الْبُصُرِيُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عَالِمُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى مَحِيدًلَةً اَقْبَلَ وَ اَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتُ سُرِى عَنُهُ قَالَ اللَّهُ قَالَتُ فَقَالَ وَمَا اَدُرى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ

سا ۱۱۸ ان حفرت عائش سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی جب بادل و کیمنے تو اندر آتے اور بابر جائے پھر جب بارش ہونے لگی تو خوش ہوجائے ۔ فرماتی بین بین نے آپ سے اس کا سب دریافت کی تو آپ نے فرمای معلوم نہیں شائید بیاسی طرح ہوجیسے اللہ تعین کا ارش دے۔ ' فیلے میا و اُو اُو اُ عادِ صَا

تعَالَى فَلْمًا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقُبلَ أَوْدِيَتِهِمُ قَالُوا هذا مُسْتَقُبِلَ .... الآيةُ ( پُرجب انبول في حكم كدوه أيك ابر ہے جو ہم پر ہر ہے گا۔ (نہیں) بلکہ بیونی ہے جےتم جلدی

ع بتے تصلیحی آندهی جس میں وردناک عذاب ہے۔الاحقاف آیت، ۲۴ ) بیحدیث مستمجے ہے۔

١٨٨١ : حضرت علقمة ، روايت ب كه ميس في ابن مسعود س یو جھا کہ جس رات جن آئے تھے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی می ا کرم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہ 'ونہیں''لیکن ایک مرتبہ مکہ میں نبی اکرم مم ہوگئے ہم لوگ سمجھے کہ شاید کسی نے آپ کو پکڑ لیاہے یا کوئی اغواکر کے لے گیا ہے۔ وہ رات بہت بری گزری جب مج مولی تو نبی صبح بی صبح فارحراء کی طرف سے آرہے تھے چنا نجد لوگول نے نبی سے اپلی گھبراہٹ بیان کی تو آ پ نے فرمایا: میرے ياس اليك جن مجص بلان كيلية آياتها ميس وبال جلاكيا اوراكلو قرآن پڑھ کرسنایا ۔ پھرآپ میں لے گئے اورائے اورائی آگ کے نشانات دکھائے پھر جنوں نے نبی اکرم سے توشہ مانگاوہ کسی جزير ے كر سنوا \_ خصر آب فرمايا: مرووبدى جس يراللد کانام نہیں لیا جائےگا تمہارے لیے ہوگی اور خوب گوشت لگا ہوا ہوگا اور ہراونٹ کی مینگنیاں اور گو برتمہارے جانوروں کا جا رہ ہے۔ پھر رسول ابتد سي ميس بدى اور كوبر استنجاكر في المنت كيا اور فرمايا 

١١٨٣ : حَدَّ تُنَاعَلِي بُنُ حَجُرِنَا إِسُمعِيْلُ بُنُ إِبُراهِيُمَ عَنْ دَاؤُدَ عَنِ الشَّعْسِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِإِبْن مَسْعُودٍ هَلُ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبِعِنَّ مِنْكُمُ آحَدٌ قَالَ مَا صَحِبَهُ مِنَّا آحَدٌ وَلَكِنُ قَدْ إِفْتَسَدُ نَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا أَغْتِيلُ ٱستُطِيرُمَا فُعِلَ بِهِ فَبِعْنَا بِشَرِّلَيُلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا أَوُ كَانَ فِي وَجُهِ الصُّبْحِ إِذَا نَحُنُ بِهِ يَجِيُّ مِنْ قِبَلِ حَـرًا قَالَ فَذَكُرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوًا فِيُهِ قَالَ فَقَالَ آتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَاتَيْتُهُمُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَارَانَااثَارَهُمُ وَاثَارَ نِيُرِانِهِمُ قَالَ الشُّعَبِيُّ وَسَأَلُوهُ الرَّادَ وَكَانُوا مِنُ جِنِّ الْجَزِيْرَةِ فَقَالَ كُلُّ عَظْمٍ لَمُ يُلُدُكِرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيُكُمُ أَوْفَرَ مَاكَانَ لْحُمَّا وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْرَوْقَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَسُتَنُجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخُوَالِكُمْ مِنَ الْجِنِّ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ:

عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا هَٰدا حِدِيُثٌ حَسَنٌ.

ہے بلک میدونی وین ہے جونوح 'ابراجیم' موی اورعیسلی لے کرآ ہے اسی طرح سورۃ الاحقاف میں فر مایا کہا ہے نبی فر ماو بیجتے میں کوئی نیا اورانو کھارسول نہیں ہوں بلک انبیاءورسل سے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور يقيينا کمل اور کمل کڑی ہوں جوآ دم سے چلاآ رہاہے۔

سورۃ ارحقاف ٹیں انسان کی شعوری زندگی ہے آغاز کے وقت دومختلف نقطہ ہے نظر کا ذکر ہوا۔ جامیس برس کی عمر میں قرآن مجید کی دورُ و سے انسان کے شعور کی پختگی او عقل بلوغ کی عمر ہے۔ایک تو دہ بیں جورب کے احسانات کاشکر، داکر تے ہیں اورا سینے وابدین کے احسانات کا۔اس کے برعکس دوسری روش مدہے کہ مسمدن والدین اپنی اولا دکو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو جوابا کہتے ہیں تمہیں کیا ہوگیا ہے کیسی احتقانہ ہاتیں کرتے ہو۔ کیاتم مجھے بتارہے ہو کہ جب میں مرجاؤں اور مٹی میں مل جاؤل گاتو پھرد وہارہ اٹھا یا جائے گا۔معلوم ہوا یہ دومختف رائے بین جولوگ بلوغ میں پہنچنے کے بعد اختیار کرتے ہیں۔

س سورة میں ہود عبیہ السل م کا ذکر بھی اور نبی کریم صلی القد عبیہ وسلم کی حیات طبیبہ کا ایک واقعہ کہ جنوں کی جماعت آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ،وراس نے سپ صبی امتدعدیہ وسلم سے قرآن سنااور آپ صلی امتدعلیہ وسلم پرایمان لائی۔

# سوره محمد (عليقية) كي تفسير

١١٨٥. حفرت ابو هريرة ' وَ اسْتَهُ فِيهُ لِلذَّانُبِكِ ...الآبِهُ'' (اوراینے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ کی معافی مانكير يسوره محمد (عَنْظِينَةُ )\_آيت 19) كمتعلق نبي اكرم عَلِينَةُ کا ارشادُ فل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ون میں ستر مرتبداستغفار كرتا بول \_ بيد مديث حس سيح بهد حضرت ابو ہریے ہے سیجھ منقول ہے کہ نبی اکرم سیجھیے نے فرمایا کہ میں الله تعالى سے دن ميں سومرتبه مغفرت ما تكتا ہوں محمد بن عمرو مجھی بیرحدیث ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہر بری سے نقل کرتے ہیں۔ ١٨٢ : حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كدرسول الله علي ْ نُهُ بِيرٌ يَتَ يُرْحَى ۗ وَإِنْ تَشَوَلُواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا .....الآبَيْرُ (اورا گرتم نه ، نو گے تو وہ اور تو مسوائے تمہارے بدل دے گا پھروہ تمہاری طرح نہ ہوں گے ۔ سورہ محمد (علاقہ) ۔ آیت ٣٨) صى بدكرام في غرض كيايارسول الله علي بارى جكدون لوگ آئیں کے ۔آپ نے سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھ كرفرمايا ، يداوراسكى توم يداوراسكى قوم \_ بدهديث غريب ب اوراسکی سند میں کلام ہے۔عبداللد بن جعفر بھی بیصدیث علاء بن عبدالرحمان ہےروایت کرتے ہیں۔

۱۱۸۵: حضرت الو ہر بر ہ است دوایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ اگر ہم لوگ روگر دانی کریں گے تو وہ ہم ری جگہ دوسر بے لوگوں کو لے آئے گا۔ وہ کون لوگ جو ہماری طرح نہیں ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ سلمان ، نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم کے ہرا ہر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلمان کی ران پر ہاتھ مار کرفر مایا یہ اوراس خات کی قشم جس کے قضہ قد رست میں اوراس خات کی قشم جس کے قضہ قد رست میں میری جان ہوتا تو ایل فارس میں ہے بتدلوگ آئے عبد اللہ بن جمر عبد اللہ بن جعفر ایل فارس میں مدینی کے والد ہیں ،علی بن جر ،عبد اللہ بن جعفر بین جر ،عبد اللہ بن جعفر بین جر ،عبد اللہ بن جعفر بین جر ،عبد اللہ بن جعفر ،عبد اللہ بن جو ، عبد اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جس کے والد عبد بن جو ،عبد اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو اللہ بن جو اللہ بن جو اللہ بن جو ،عبد اللہ بن جو اللہ بن حو اللہ بن جو اللہ بن حو اللہ بن

# سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٥ . حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَّاق نَامَعُمَرٌ عَسِ الرُّهُرِيِّ عَنُ آبِي هُويُوهَ وَاسْتَغُفُرُ اللَّهُ عِنَ آبِي هُويُوهَ وَاسْتَغُفُرُ اللَّهُ عِنَ آبِي هُويُوكَ وَاسْتَغُفُرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ سَبُعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي هُويُوكَ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي هُويُوكَ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي هُويُورَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي عَمُولُوعَ عِنَ آبِي هُويُورَةً وَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو عَنُ آبِي هُويُورَةً :

١٨١ . جَلَّ ثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ نَا شَيْخٌ مِنُ الْمَالِ الْسَعْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ يَكُونُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ وَسُولُ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ فَحَمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ فَصَوبَ اللهِ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ وَسُلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَمَانَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبُ وَمِنْ وَفِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٨٤ ا . حَدَّدُ لَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُونَا السَّمَعِيلُ بُنُ جَعُفَونَا عَبُدُ الرَّحُمَانِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ عِبُدُ الرَّحُمَانِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولِ اللَّهِ مَنُ هَا وَلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ إِنْ ثُولِينَا اسْتُبُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنُ هَا وَلَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ سَلَمَانُ بَحَنُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِدَ سَلَمَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَ سَلَمَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَ سَلَمَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَ سَلَمَانَ وَقَالَ مَنُوطًا بِالتَّوْرَةِ لَتَنَا وَلُهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَنُوطًا بِالتَّوْرَةِ لَتَنَا وَلُهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَنُوطًا بِالتَّوْرَةِ لَتَنَا وَلُهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمَدِينِي وَقَلْدَوى فَالِ عَلَى بُنِ الْمَدِينِي وَقَلْدَوى وَقَلْدَوى فَارَوى وَقَالَ حَعْمَ فَا فِاللَّهُ عَلَى بُنِ الْمَدِينِي وَقَلْدُولُ اللَّهِ بَنُ

a انوَاتُ تَفْسيُرِ الْقُرُانِ

ے بہت کچھ روایت کرتے ہیں۔ پھر علی یہی حدیث اسمعیل بن جعفر سے اوروہ عبداللد بن جعفر بن مجے سے نقل کرتے ہیں۔

١١٨٨: حضرت عمر بن خطابٌ فرمات بين كه بهم رسول الله عليه

كساته ايك سفريس متے كديس في أكرم الله سے يجھ

كہا ءاك ي دي رہے۔ يس في دوبار وعرض كي تواس مرتب بھى

آ ب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایب ہی ہواتو میں

نے اینے اونٹ کو چلایا اورایک کنارے ہوگیا چر (حضرت عمر ا

این آپ سے ) کمنے لگے اے ابن خطاب تیری مال تھے ہر

روے تونے نبی اکرم (عَلِينَةُ ) کونتين مرتبہ سوال کرے تنگ کيا

اورکسی مرتبہ بھی آ پ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس لائن ہے کہ

تیرے بارے میں قرآن نازل مو۔ (حضرت عمر ) فرماتے

ہیں کہ میں ابھی تھر ابھی نہیں تھا کہ کسی ریارے والے کی آ وازشی

جو مجھے بدارہا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ علی کے بیس کیا تو

آب نے فرویا: اے ابن خطاب آج رات مجھ پر ایک سورت

نازل ہوئی جومیرے نزد کے ان سب چیزول سے پیاری ہے جن پرسورج نکات ہاوروہ یہ ہے انسا فَصَحْنا لَکَ فَعُحْا

مُبِينَ '' (بشك بم ني آپ كوكهم كھلا فتح دى۔ لفتح ـ آيت

عَـلـيُّ نَـلُ حُـجَـرٍ عَلُ عَـُدِ اللّه بُنِ حَفُورِ الْكَثِيُّرِ وَتَنَا عَـلـيٌّ بِهِذَا الْحِدِيْتِ عَنُ اِسمعيَّلَ بُنِ حَعُفْرٍ عَنُ عَـُدِ اللّهِ بُنِ حَعْفَرِ بُنِ نَجِيْحٍ:

لانسٹی وقت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون رہے کہ اے مسلمانو! اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ بدمدد کا معاملہ یکطرف نہیں چل سکت س کے دین کوغالب کرنے کے سئے جان و مال کھیاؤ گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمہ دے گا۔ اس سورۂ مبارکہ کے اختقام پر تنبیبی انداز میں بیفر مایا کہ اگرتم نے اغراض کیا تو التہ تمہیں بھی رائدہ درگاہ کرے کسی اور قوم کو پنی امانت دے دے گا اور اپنے دین کا جھنڈ، اس کے ہاتھ میں تھا دے گا۔

# شُوْرَةُ الْفَتِح سورة فَتْح كَ تَفْسِر

١٨٨ . حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ ابْنُ عَصْمَةً نَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَمِعَتُ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كُنَا مَعَ النَّهِ قَالَ سَمِعَتُ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كُنَا مَعَ النَّهِ قَالَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِي بَعْضِ اَسُفَادِهِ فَكَلَّمُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ فَحَرَّ كُتُ رَاحِنِي فَتَنَحَيْتُ فَمَّ كَلَّ مُتُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ فَحَرًّ كُتُ رَاحِنِي فَتَنَحَيْتُ فَمَّ كَلَّ مُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَوْرُتُ رَسُولُ لَا فَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَتُ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَتُ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَتُ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَتُ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَوْرُتُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَسَلَّ عَلَيْهِ اللهُ مُسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَسَلَّ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَ

۱) یه صدیث حسن غریب سیح ہے۔
۱۱۸۹ حضرت الس سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم علی ہی ہے ہے۔
آیت ناز ن ہوئی'' لین نفی فیس لک اللّٰهُ لآیہ''( تا کہ اللّٰہ آپ کے اللّٰه کا اور پچھلے گناہ معاف کرد ہے۔ الفتح۔ آپ سے دالی آرہے تھے۔ آپ نے فرہ یا: مجھ پرایک آیت حدیبیہ سے والیس آرہے تھے۔ آپ نے فرہ یا: مجھ پرایک آیت

١٨٩ . حَدَّشَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ عَبْدُ الرَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ قتادَةً عَنْ آسَ قَالَ أُنْرِلَتُ عَلَى النَّبِيّ لِيعُفرَلَك اللَّهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَّبُهُك وَمَا تَاحَرَمَرُ حِعهُ مِنْ الْمُحَدِيْدِة فقالَ البَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَقَدْ مِنْ الْمُحَدِيْدِة فقالَ البَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَقَدُ

نَزَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هِبِئُنَا مِرِيْنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هِبِئُنَا مِرِيْنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هِبِئُنَا مِرِيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ بَيْنَ لَكَ اللَّهُ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَا ذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَا ذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَا فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ لِيُدُخِلَ الْمُولِمِيْنَ فَا يُشْعَلُ مِنْ تَحْتِهَا اللَّائَهَارُ حَتَّى وَالْمُمُولِمِيْنَ وَالْمُمُولِمِيْنَ مَعْدِيْمَ وَفِيهُ عَنُ وَالْمُمُولِمِيْنَ مَحِيْحٌ وَفِيهُ عَنُ بَلَعَ فَوُزًا عَظِيمًا هَذَا حَدِيدٌ خَسَنَّ صَحِيْحٌ وَفِيهُ عَنُ مُجَمِّع بُن جَارِيَةً.

کوبہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہوں گا ،ان میں ہمیشدر ہیں گے اوران پرسے ان کے گناہ دور کردے گااور اللہ کے ہاں یہ بزی کامی بی ہے۔الفتے۔ آیت۔ ۵) بیصدیث حسن سیح ہے اوراس باب میں مجمع بن جاربیہ سے بھی روایت ہے۔

١٩٠ : حَدَّلَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ فَنِى شَلَيْمَانُ بُنُ
 حَرُبٍ نَا حَسَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ ثَمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْبَحَ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْبَحَ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْبُحَ وَهُمُ يُرِيدُ وَنَ آنُ يَقْتُلُوهُ فَأَخِذُوا أَخْذًا فَا عَتَقَهُمُ رَسُولُ يُرِيدُ وَنَ آنُ يَقْتُلُوهُ فَأَخِذُوا أَخْذًا فَا عَتَقَهُمُ رَسُولُ لَي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُولَ الله وَهُوَ الَّذِى الله عَلَى الله عَنْهُمُ آلُايَةَ هٰذَا كَفَ آيُدِينَهُمْ عَنْهُمُ آلُايَةَ هٰذَا عَدِينَ حَسَنٌ صَحِيبٌ .

191: حَدُثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ نَا سُفْيَانُ حَبِيْبِ بُنُ عَنُ الْمُعْبَةَ عَنُ أَوِيُهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الطَّفَيُلِ بْنِ حَبِيْبِ بُنُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ أُويُهٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ الطَّفَيُلِ بْنِ الْبَيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُوى قَالَ لاَ إِلَٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُوى قَالَ لاَ إِلَٰهَ اللَّهُ هَلَا اللَّهُ هَلَا اللَّهُ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُ مَرُقُوعًا إِلَّا مِنْ هَلَا اللَّهُ مِنْ هَا اللَّهُ مِنْ هَالَامُ لَهُ مَا مُؤْلُوعًا إِلَّا مِنْ هَا اللَّهُ مِنْ هَا اللَّهُ مِنْ هُ مُنْ أَلُونُ عَا اللَّهُ مِنْ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ هُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ هَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ هُ اللَّهُ مِنْ مُؤْلُومُ اللَّهُ مِنْ هُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِيْلُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِيْلُ مِنْ اللْمُ الْمُعُلِيلُومُ اللْمُ الْمُعُلِيْلُ اللْمُ اللْمُعِلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللْمُعُلِيْلُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُومُ اللْمُ اللْمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ ا

وه و ق النه في المرابع المراب

نہایت دوررس نتائج نکلے صبح حدید ہے تہل بیعت رضوان ہوئی تھی۔حضرت عثانؑ کے ہارے میں یے خبراڑ جانے بعد کہ وہ شہید کردیئے گئے ہیں جوحضور عظیمی نے ان کے انقام کے لئے بیعت لی۔ اور امتد تعالی نے ان صح ہے اپنی رضا کا ظہار کیا۔ سورۃ کے خرمیں امتد تعالی نبی اکرم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہیں کہم نے بنے نبی کومبعوث ہی اس سے کیا ہے کہ دین کوغا ب کرے کیونکہ یودین مفوور رہنے کے لئے نہیں غاب ہونے کے لئے آپاہے۔

# سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ ٢٠٠٠ سورة حجرات كَتْفير

١٩٢ : حَدَّثَنسامُ حَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى نَا مُؤْمَّلُ بُنُ إسْمَاعِيْلَ نَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ بُن جَمِيْلِ الْجُمِعِيُّ قَالَ ثَنَا السُنُ أَسِي مُلَيُكُةَ قَالَ تَنْفِي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْإَقُرَعَ بُنَ حَابِسِ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمِلُهُ عَلَى قَوْمِه فَقَالَ عُمَرُ لا تَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ النَّهِ فَتَكُلُّمُا جِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارُسَفَعَتُ أَصْوَاتُهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكُرِ لَعُمَرَ مَا أَرَدُتَ الَّا خلاً فِي فَقَالَ مَا أَرَدُتُ خِلاَفَكَ قَالَ فَنْزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لاَ تَوْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِي قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكُلَّمَ عِنْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُسْمَعُ كَلاَّمُهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمُهُ قَالَ ومَا ذَكَرَ ابْنُ الرُّبَيُو جَدَّهُ يَعْنِي آبَا بَكُرِ هَٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ حَسَنُ وَقَدُ رَوَاهُ بَعُضُهُمُ عَن ابُن اَبِيُ مُلَيْكَةً مُرُسَلاً وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ عَنْ عَبُدِ النَّهِ بُنِ المُؤْبَيُو.

197 ا : حَدَّقَنَا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ ابْنُ حُرَيْتُ نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسى عن الْحُسين نِ واقدِ عن الى الفضل بُن مُوسى عن الْحُسين نِ واقدِ عن الى استحاق عن النبواء بُن عبازب فِي قوله تعالى الله الله يُن يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْحُجُرَاتِ قال قام رحُلٌ فَقالَ يارسُولَ الله الاحَمْدِي زِينٌ وَإِنَّ ذَمَى شينٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فقال النبي صلى الله غليه وسلم ذاك الله

۱۱۹۲: حضرت عبدالله بن زبیر ظر اتے بین که قرع بن جابس، نی اکرم علیت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر ؓ نے عرض کر: یہ رمول الله عَلِينة : أنبيل ال كى قوم ير عال مقرر كرد يجيم اور حضرت عمرٌ نے کہا انہیں عامل نہ بنائیے۔ چنانچہ دونوں میں تحرار ہوگئی یہاں تک کہ تئی آوازیں بہند ہوگئیں حضرت ابوبکڑ، عرِّے کہنے لگے کہ تہارامقصرصرف مجی سے ختراف کرنا ہے۔ انہول نے فرہ یا میرامقصد آ کی می لفت نہیں۔راوی فرماتے ہیں كالريرية يت نازل جولًا أيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَوُفَّعُوا .... الآبيُ (اے يمان والوائي آوازيں نبي كي آواز سے بندند كيا كرواورند بلندآ وازے رسول اللہ عليہ اے بات كيا كروجيب كمة بيك دوسرے سے كي كرتے ہو۔ لحجرات آيت ٢٠) راوي کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمرٌ کا میرہ ں تھ کہ نبی اکرم علیہ ہے کوئی بات كرتے تواكى آواز اس وقت سن كى ندويق جب تك مجى كربات ندكرت \_اهم ابوعيسى ترمذي فرمات بيس كه حضرت ز پیر " نے اپنے دادا ابوبکر" کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا۔ یہ حديث غريب حسن بير بعض راوى اس حديث كوابن الي مليك ہے مرسلا نقل کرتے ہوئے عبدالقدین زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔ ١٩٢٠ حضرت براء بن عازب التد تعالى ك اس قول" إنَّ الدين يُعادُوْنك ...البّعية (بيشك جويوَّا آب وجرور ك بابرے كارتے بين اكثر ن بين عقل نبيس ركھتے۔ الحجرات \_ آیت م. ) کاسب زول بیان فرماتے میں ۔ کمایک شخص كفر بوا اوركبن لكايار سول بتد عليه عليه ميري تعريف. عزت اورمیری مذمت ، ذلت ہے۔ ہی اگرم علی نے فرہ یا

عَزُّوجَلُّ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

١١٩٣ : حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصُرِيُّ نَا اَبُوُ زَيْدٍ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ عَنْ شُعْيَةَ عَنْ داؤَدَ بُنِ اَبِيُ هِسُيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي جُبَيْرَةَ ابْن النصَّعَاكِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ لَهُ الْاَسُمَانِ وَالثَّلاَ ثَلَّهُ فَيُسدُعني بَسَعُصِهَا فَعَسلي أَنَّ يَكُرَهَ قَالَ فَنَزَلَتُ هَـٰذِهِ ٱلْآيَةِ وَلاَ تَعَا بَـزُوا بِالْآلَقَابِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَبِيتٌ حَدَّثَنَا اَبُوُ سَلَمَةَ يَحْنَى بْنُ خَلَفِ نَا بِشُو بْنُ الْمُ فَاضَّلِ عَنْ دَاؤَدَ بُنِ آبِي هِنْدِ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ أبي جُنَيْرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ لَحْوَهُ وَأَبُو جَبَيْرَةَ بُنُ الضَّحَّاكِ هُوَ أَخُوْتُابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ.

١١٩٥ : حَـدُّ ثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا عُفُمَانُ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْمُسْتَمِرِّبُنِ اللرَّيَّانِ عَنُ آبِيْ نَضُرَةَ قَالَ قَرَأَ ٱبُوُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوُ يُطِيْعُكُمُ فِي كَثِيْسٍ مِّسَ ٱلْاَمْرِ لَعَنِتُمْ قَالَ هَنَا نَبِيُّكُمُ يُؤخَى إِلَيْهِ

وَ حِيَى ارُ اَئِدَ مُعِدِكُمُ لَوُا طَاعَهُمُ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْآمُرِ لَعَيْتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِي سَالَتُ يَحْنِي بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بُنِ الرِّيَّانِ فَقَالَ ثِقَةٌ. موگا۔ بیصدیٹ غریب حسن سی ہے علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے بچی بن سعید سے ستمرین دیان کے بارے میں پوچھا تو انہوں

نے فروایا کہ وہ نقتہ ہیں۔

١ ٩ ٦ : حَمدَّ ثَمَاعَلِيُّ بُنُ حُجُونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرِنَا عَبُسَةُ اللَّهِ بُنُ دِيُسَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهِ قَدْ اَذُهَبَ عَنُكُمُ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِابَائِهَا فالنَّاسُ رَجُلانَ رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيُمٌ عَـلَى اللَّهِ وَفَاحِرٌ شَقيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُوُ ادْمَ وَحَـلَقَ اللَّهُ ادَمَ مِنَ التُّرَابِ قَالَ اللَّهُ يَآانُّهُا النَّاسُ إِنَّا

ييشان توالقدرب العزت كى بريدهديث صن غريب ب ۱۱۹۴: حضرت ابوجبیرہ بن ضی ک رضی المدتع کی عند فرماتے میں کہ ہم میں سے ہر تحفی کے دو دؤ تین تین نام ہوا کرتے تھے۔ چنانچ بعض ناموں سے پکاراجاناوہ اچھ نہیں سجھتے تھے۔ اس پريدة به تازل مولى " وَلا تَنَا بَدُولًا بِالْالْقَابِ " (اورندایک دوسرے کے نام دھروں الحجرات آیت: ۱۱) میر مديث حسن سيح ب-اس حديث كوابوسلم، بشربن فضل ب وہ داؤد بن الی ہندے وہ ابو علی سے وہ ابو جبیرہ بن ضی ک ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ابوجبیرہ ، ثابت بن ضحاک انصاری کے بھائی ہیں۔

١١٩٥ حفرت الونظرة سے روایت ہے کہ ابوسعید خدری فے بیہ آيت رِيْهِي ' وَاعْلَـمُـوُا أَنَّ فِيْكُمُ رَسُولُ اللَّهِ .....الآيهُ' (اورجان لوکهتم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت ہی باتوں میں تمہارا کہا، نے توتم پر مشکل پڑجائے۔الحجرات۔آیت۔) اور فرویا کدید آیت تمهارے نبی ( علی کے ) پراس وقت نازل کی گئ جبكيتبهار المماوراس كي بهترين لوك صى بدكرام كماته مت كداكرنى اكرم عظافة بهت ى چيزول مين تبهارى اطاعت كرف تگیں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گےتو آج تم لوگوں کا کیا حال

١٩٩١:حضرت عبدالله بن عمر عدوايت ب فتح مكه كموقع ير بي اكرم عَلَيْكَ ن لوكول سے خطاب كرتے ہوئے فرویا: اے لوگو الله تعالى في موكور سے زمانہ جاہليت كافخراوراييز آباؤا جدادك وجد سے تکبر کرنادور کردیا ہے۔اب لوگ دوشم کے ہیں۔ایک وہ جواللہ کے زور یک متق اور کریم ہے۔ دوسرا وہ جواللہ کے نزویک بدكار، بدبخت اورذليل ب\_تمام لوك آدم عليه السلام كي اواد دبيل اور الله تعالى نے آ دم عليه السلام كومٹى ہے بيدا كر \_ الله تعالى

حلق ناكم من دكر وأنتى وَحَعَلْناكُمْ شُعُونًا وَقَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ اكْرِمِكُمْ عَنْد اللَّه أَتُقَاكُمْ إِنَّ اللَّه عَلَيْمٌ خِيدٌ لِللَّه أَتُقاكُمُ إِنَّ اللَّه عَلَيْمٌ خِيدٌ هِنَد اللَّه أَتُقاكُمُ إِنَّ اللَّه عَلَيْمٌ خَيدٌ شَيْدٌ هَذَا حَدِيثٍ عَبُدِ اللَّه بُنُ هَذَا الْوَجُهِ وَعَبُلُ اللَّه بُنُ مَعِينٍ وَعَيْدُ وَعَبُلُ اللَّهِ بُنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ اللَّهِ بُنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُو وَاللَّه بُنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُو وَاللَّه بَنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُو وَاللَّه بَنْ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُو وَاللَّه بَنْ عَلَى إِنْ السَمَدينِي وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَهُو اللَّه بُن عَبُاسٍ.

متعلق صرف اس سند سے جانتے ہیں۔عبدالقد بن جعفر کو کیجی بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بیک بن مدینی کے والد ہیں اوراس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ اورعبدالقد بن عبسؓ ہے بھی روایت ہے۔

194 : حَدَّقَ نَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلِ الْبَغُدَادِيُّ الْآغُرَجُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا يُوْنُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سَلاَمٍ بَنِ الْجَسْنِ عَنُ سَمْرَةَ عَنِ اللَّبِي اللَّهِ مُلْعَلَى مُلْقَعَ عَنْ قَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ اللَّبِي اللَّهِ مُلْعَ عَنْ قَادَةً عَنِ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكُرُمُ مُلَى النَّقُولِي هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَوِيْبٌ مِنُ حَدِيثِ الشَّمُوةَ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثٍ سَلَّامٍ بُنِ آبِي مُطِيعٍ.

194: حضرت سمرہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسوں سندصلی اللہ عنہ وسی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسوں سندصلی اللہ عنہ وسی من ہوئی ہے۔
تقوی ہے ۔ یعنی حسب مال ہے ہے اور عزت تقویٰ ہے ہے۔ بیصدیث سمرہ کی روایت ہے حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف سلام بن الی مطبع کی روایت ہے جنتے ہیں۔
اس صدیث کو صرف سلام بن الی مطبع کی روایت ہے جنتے ہیں۔

ون و کی کا در اس کا تقوی (۲) احترام نبی اکرم (۲) مسلمانوں کی اجتماعی اور عملی زندگی کے اصول بیان ہوئے پہلا اصول اللہ کی اطاعت کلی اور اس کا تقوی (۲) احترام نبی اکرم (۲) مسلمانوں کی باہمی محبت اور الفت اور ان کے بابین شفقت ومحبت اور مسلمانوں کے دلی تعنقات میں رخنہ پیدا محبت کا رشتہ اس سورب میں ان تمام رذائل ہے روکا گیا جن سے معاشر اتقیم ہوتا اور مسلمانوں کے دلی تعنقات میں رخنہ پیدا ہو۔ اسلامی معاشر کے میں عزت وشرافت کا معیار تقوی ہے۔ کامیاب لوگوں کی صفت کا بیان کہ وہ ایمان رئے اور پھر شک نہیں کرتے بیدکی راہ میں جہاؤ کرتے ہیں۔

## سورهٔ ق ک تفسیر

194 ان حضرت انس بن ، لک کہتے ہیں کدر سول اللہ عین کے اور اس وقت تک اس فرمیا: کہ جہنم کہے گی کی کچھ اور بھی ہے اور اس وقت تک اس طرح ( هن مِن مُسؤِیْد ) کہتی رہے گی جب تک اللہ تعالی اس میں اپنا قدم نہیں رکھیں گے۔اللہ تعالی سیس قدم رکھیں گےوہ کہ گی تیری عزت کی قسم ہر گزنییں اور پھرا کی دوسرے میں گھس جے گی۔ بیر حدیث اس سند ہے۔سن غریب ہے۔

1 1 3 كَ قَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا سَبُهِالُ عَنَ قَبَادَة نَا آسَلُ بُنُ مَالِكِ آنَ نَبِيَّ اللّهِ صلَّى السَّنَهُ عَسَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ مِنُ مريدٍ حتَّى يَضَعَ فيها رَبُّ الْعزَةِ قدمهُ فتَقُولُ قطْ قطْ مريدٍ حتَّى يَضَعَ فيها رَبُّ الْعزَةِ قدمهُ فتَقُولُ قطْ قطْ وعـرَّتِكُ ويُرُوى بعضها إلى بَعصٍ هدا حديثُ حسَن عَرِيْبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ.

ون ہے گئ 👸 سورہ ک ہے درحقیقت قرآن تکیم کی سات حسین وجمیل سورتوں کا آغ ز ہوتا ہے جن کی آیت بہت چھوٹی مگر بری روانی لئے ہوئے ہیں اور شوکتِ الفاخد کی بندش کا حسن بھی پنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اس سورۃ کا اختشام ہوا اس حکم پر کہ اے نبی کو گول کو لقین تذکیر بیاد دہانی کرائیے اس قر آن کے ذریعے جس میں ذریھی خوف خداہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔

# سُوْرَةُ اللَّارِيَاتِ

٩ ٩ ١ ١ . حَدَّ ثَنَا ابُنُ آبِي عُمَرَنَا شَفْيالُ عَنْ شَلَّامٍ عَنُ عَاصِسِمِ بُسِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِيُ وَائِلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيَعَةَ قَالَ قَدِ مُتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِرُتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ فَقُلْتُ آعُوُدُ بِاللَّهِ آنُ آكُونَ مِثْلَ وَافِدَ عَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِئُو عَادٍ قَالَ فَقُلُتُ عَلَى الْخَبِيْرِ سَفَطُتُ إِنَّ عَادًا لَمَّا ٱقْحِطَتُ بَعَثَتُ قَيْلاً فَنَوْلَ عَلَى بَكُرِ بُنِ مُعَاوِيَة فَسَقَاهُ الْخَمُرَوَغَنَّهُ الْمَجَرَاةَ تَانِ ثُمَّ خَوَجَ يُوِيلُهُ جِبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى لَـمُ اتِكَ لَــمِـرِيُضِ فَأَدَاوِيُهِ وَلاَ لِاَ سِيْرٍ فَأَفَادِيُهِ فَاسُقِ عَبُدَكَ مَا كُنُتَ مُسُقِيَة وَاسْقِ مَعَةَ بَكُرَ بُنَ مُعَاوِيَةَ يَشُكُرُ لَهُ الْحَمْرَ الَّذِي سَقَاهُ فَرُفِعَ لَهُ سَخُابَاتٌ فَقِيْلَ لَهُ انْحَتَرُ إِحْدَاهُنَّ فَانْحَتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ لَسهُ خُلُهَا رَمَسادًا رَمُدَدًا لاَ تَذَرُ مِنُ عَادِاَحَـدًا وَذَكَرَانَّهُ لَـمُ يُرُسَلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الرِّيُحِ اللَّهِ قَدْرُ هَاذِهِ الْحَمُقَةِ يَعُنِي حَلُقَةِ الْخَاتُمِ ثُمَّ قَرَأَاذُ اَرُسَلْنَا عَسَلَيْهِمُ الرِّيُحَ الْعَقِيْمَ مَاتَذَرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتُ عَلَيْهِ ٱلْآيَةُ وَقَــَهُرَونِي هـــذَا الْــُحــدِيُـتُ غَيْـرُوَاحِدٍ عَنُ سَلَّامِ أَبِي ...الآية (اورتوم عاويس بھي (عبرت ہے) جب ہم نے ن پر الْـمُـنُذِرِ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُوَّدِ عَنُ آبِيُ وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَسَّانَ وَيُقَالُ الْحَارِثُ ابْنُ يَزِيْدَ.

سورهٔ ذاریات کی تفسیر ١١٩٩: حضرت الووائل قبيلدر بعيد ك ايك مخض في قل كرت مين كەانىبول نے فرمايا: مين مديندآيا تونى اكرم عليا كى خدمت میں صاضر ہوا۔ دہاں توم عادے قاصد کا ذکر آیا تومیں نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی بناہ مانگنا ہوں کہ میں مجمی اسک طرح موجاؤں۔ نبی اُکرم علیہ نے یوچھا کہ توم عاد کا قاصد کیساتھا۔ میں نے عرض کیا کہ اچھے واقف کارے آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ اسك حقيقت بير ب كدجب توم عاد يرقحط يزا تو قبل (ايك آ دمى كا نام) کو بھیج گیاوہ بکر بن معاویہ کے پاس مظہرا۔اس نے اسے شراب پل ئی اورد وخوش آواز گانے والیول نے اسے گانا سنایا پھروہ مہرہ کے پہاڑوں کا ارادہ کر کے لکا اور چل دیا۔ چردعا کی کہ یا الله مسكى يمارى كے علاج ياكى قيدى كوچيئر نے كيلي نبيس آيا كديين فدميدوو البنرا تواييخ بندي كوجويلانا مويل ساتهرى

ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا۔ اسطرح وہ بکر بن معاویہ کے شراب

یلانے کاشکریہ واکرتا تھ۔ چھراس کے لیے کی بدسیاں آئیس جن

میں ہے اس نے کان مدلی پسندکی پھر کہا گیا کر جل ہوئی را کھ نے

لوجوتوم عاد کے کسی فرد کو ندچھوڑ سے گی ۔ رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

فرمایا کقوم عاد برصرف اس انگوشی کے صفے کے برابر ہوا چھوڑی

كَلُّ رَبُّ بِيُّ نِهِ مِياً مِت رُحْقُ الدُّ ارُسَلُمَا عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ

سخت آندھی بھیجی جوکسی چیز کونہ جھوڑتی جس پرے وہ گزر آ گر

ا ہے بوسیدہ مڈیوں کی طرح کردیتی ۔ (امذاریات آیت:۳۴۴) پیصدیث کئی راوی سلام ابومنذ رہے وہ عصم بن ابوالغو د ہے وہ ابووائل سے اور وہ حارث بن حسان نے قل کرتے ہیں۔انہیں حارث بن پزید بھی کہرجا تا ہے۔

• ٢٠٠ : حَدَّثْنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ مَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ما سَلاَّمُ ٢٠٠ : حضرت عارث بن يزيد بكرى كتب بي كدين مدينة آيا

سُ سُلیْماں النَّحُویُّ ابُو الْمُنْسِ ما عاصبُه بْنُ ابنی النُّحُوْد عنْ اور معجد میں گیاوہ بو گوں ہے بھری ہو کی تھی اور کا ہے جھنڈ ہے امنى والله عس الحارت لس يريّد الْكُوي قال قدمُتُ المدينية فدحلت المشحد فادا هو عاص بالناس وادا رَايِاتٌ شُودٌ تُمخعقُ وَاذَا بِلالٌ مُتقلِّد السَّيْفَ بَيْن يدى رسُول اللَّهِ قُلُتُ مَا شَانُ النَّاسِ قَالُوا يُويُدُ ان ينعتَ عمْرو بْن الْعاص وجْهَا فدكرالُحَدِيْتُ بِطُوْلِهِ نَحْوَامنُ حَدِيْثِ سُفْيَان بُنِ عُيَيْنَةَ بِمعْنَاهُ وَيُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ حَسَّانَ.

لبر رہے تھے اور بدال تبوار الٹکائے نبی اکرمصلی ابتد میں وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے یوچھ، وگ کیوں اسمقے ہوئے میں ۔انہوں نے کہا کہ نبی اکرمصلی امندعدیہ وسلم عمروین ء ص کو کسی علاقے میں ہیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھرسفیان بن عیمیند کی حدیث کے ہم معنی طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ ەرث بن يزيدكوھارث بن حسان بھى كہتے ہيں۔

وللسن رقة النفر بيات :اس سورة كا فتتاح بوتائ ، وقتم ہے بواؤں كى جوكر داڑاتى ہے چر با دلوں كا بوجھا تف تى ہیں' پھرآ ہتمہ آ ہتہ چلتی ہے' پھرتقسیم کرتی ہے تھم سے بے شک جو وہ وعدہ کیا ہےتم ہے وہ چ ہے بے شک انصاف کرنا ضروری ہے''۔لوگوں کو سینظین کی جارہی ہے کہ وہ قیامت کو محض کوئی خالی دھونس نہ خیال کریں ہیں ہوئے والی ہے بیالیک شدنی امر ہے۔ یہ ٹل واقعہ ہے جو ہو کررہے گا اورلوگول کواسیخ اعمال سے دو چار ہونا پڑے گا۔ دوسری اہم بات بیا کہ انیا نوں اور جنوں کی تخلیق عبودت کے سئے کی گئی ہے۔

# سُورَةُ الطُّور

١ ٢٠١ : حَدَّثَنَا الْهُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مَا اللَّهُ فُضَيُّلٍ عَنُ رشيديُن بُي كُرَيُب عَنُ آبِيْهِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْبَارَ النُّجُومِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِوَ إِدْبَارَ السُّجُودِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِبِ هذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لا نَعُرفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ الْفُضَيُلِ عَنُ رِشُدِيْنَ بُنِ كُرَيْبِ سَالَتُ مُحَمَّدَ بُنَ اسمعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرِشْدِينَ ابْنَى كُريب ايُّهُمَ أَوْتُقُ فِقَالَ مَا أَقُرَبُهُمَا وَ مُحَمَّدٌ عِنْدِي ارُحَجُ وَسَالُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنُ هٰذَا فَهَالَ مَا اقْرِبَهُمَا و رَشَدَيْنُ بُنُ كُرَيُبِ أَرْجَعُهُمَا

### سورة طور كي تفسير

ا ۱۲۰: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کدرسول امتد نے فر مایا کہ ستاروں کے بعد (یعنی فجر سے پہنے ) دوسنتیں اور بجود (مغرب) کے بعد بھی دور کعت سنتیں ہیں۔ بدحدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف محمد بن فضل کی روایت سے ای سند ہے مرفوع ج نے بیں ۔ محر بن نصل ، رشدین بن کریب نے نقل کرتے ہیں۔۔(امام ترفدی کہتے ہیں) میں نے مام بخاری سے یو چھا کہ محمد اور شدین بن کریب میں سے کون زیادہ ثقتہ ہے؟ تو نہول نے فروایا کہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں لیکن محمد میرے نزد یک زیادہ راج ہیں پھریس نے (یعنی اوم ترندی نے)عبد الله بن عبد الرحمن ہے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی فر مایا کہ وونول ایک جیسے ہیں لیکن رشدین میرے زد یک زیادہ رجح ہیں۔

معموں ن ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بغیرخ تل کے پید ہو گئے بین یو پینوداینے خالق ہیں۔ ذرا وگ پیاتو سوچیں کہ پیابٹیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں یوانہوں نے خو دا پنے آپ کو پید کر لیا ہے؟ خاہر ہات ہےان دونول چیزوں میں ہے کوئی بھی ممکن نہیں ۔ نہ عقل شلیم کرتی ہے اور نہ کو کی بقائل ہوٹل وحویں اس بات کا مدمی ہوسکتا ہے کہ وہ خودا پناخاتی ہے۔ تیسری بات رید کہ اللہ ہی ہم سب کا خالق ہے۔

# سُوْرَةُ النَّجُم

٢٠٢ : حدَّثَناابُلُ أبِي عُمرَفَا سُفُيانُ عَنُ مالكِ بْن مِعُولَ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةً عَنِ ابْنِ مِسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ مِسِدُرَةَ الْمُنتَهِى قَالَ النَّهَنِي اللَّهَا مَا يَعُرُجُ مِنَ الْآرُضَ وَمَا يَنُولُ مِنْ هُوَقِ فَأَغْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلاَثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلوةُ خَمُسًا وَ أُعُطِى خَوَاتِيْهَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَلُامَّتِهُ الْمُقْحِمَاتُ مَالَمُ يُشُرِكُو ابِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ مَسُعُودٍ إِذْ يَغُشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشَى قَالَ السِّدُرَـةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ سُفَيَانُ فِرَاشٌ مِنُ ذَهَبٍ وَاشَارَ سُفُيَانُ بِيَدِهِ فَارْعَدَهَا وَقَالَ غَهُرُ مَالِكِ بُسِ مِغُولِ اللَّهَا يَنْتَهِى عِلْمُ الْخَلْقِ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوُقَ لْأِلِكَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

متعلق نہیں جا نتا۔

٣٠١٠ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ نَا الشَّيْسَانِيُّ قَالَ سَالَتُ زِرَّبُنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِه عَزَّوَ جَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ آوُ آذُني فَقَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ مَسْعُو دٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبُرَيْيُلَ وَلَهُ سِتُمَائَةِ جَنَاحِ هَلَا حَدِيُثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

٣ • ٣ : حَدَّثَنَا أَبُنُ آبِي عُمَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ مُجَالِدٍ عَن الشُّعُبِيِّ قَمَالَ لَهِيَ ابُنُ عَبَّاسِ كَعُبًّا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنُ شَـَىٰءٍ فَـكَبِّرْ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابُنُ عَـَّاسِ إِنَّا بِنُوهِا شِمِ فَقَالَ كَعُتُ إِنَّ اللَّهَ قَسَمٍ رُؤُينَهُ وَكَلَّامَهُ بَيْسَ مُحَمَّدٍ وَ مُوْسِي فَكَلَّمَ مُوْسِي مَرَّتَيْنِ وَرِاهُ مُحَمَّدُ مُرَّ تَيْنِ فَقَالِ مُسُرُّوُقٌ فَلَاحِلُتُ عَلَى غَالَشَةَ

# سور ومنجم كى تفسير

۱۲۰۲ د مفرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ جب رسول الله علي الله من المنتى تك ينبي (يعني شب معراج مين ) اومنتی سےمراد وہ چیز ہےجس کی طرف زمین سے چڑھا اوراس سے زمین کی طرف از اجے تو استدتع کی نے آ ب کو تنن ایسی چیزیں عطا کیس جوکسی اور نبی کوئیس ویں۔ آپ پر پانچ نم زین فرض کی گئیں ، سورہ بقرہ کی آخری آیت عطائی گئیں اورآپ علیہ کی امت کے سارنے کبیرہ گناہ معاف کردیے کے بشرطیکہ و ولوگ القد کے س تھ شرک ندکریں ۔ چھرعبد القد بن مسعودٌ في بدآيت ردهي اذي خشى السدرة ما يغشى ...." (جب كدال سدرة پر جيمار ما تفاجو حيمار ما تفارانجم آيت ١٦ \_ ) اور فر ، یا کسدرہ چھنے آسان پر ہے ۔سفیان کہتے ہیں کدوہ لینے والی چیزسونے کے پروائے تھے اور پھر ہاتھ بدا کر بتایا کہ اس

طرح ا زُر بے تھے۔ مالک بن غلوں کے علاوہ دوسرے عماء کا کہنا ہے کہ وہ مخلوق کے عمم کی انتہا ہے اسکے بعد کوئی کسی چیز کے

١٢٠ سيباني سروايت بكديس فرزين حيش ساء الله تىلىكاس قول 'فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنِي ... الآيهُ ( پھر فاصلہ کم ن کے برابر تھاس سے بھی کم۔ انجم۔ آیت۔ ۹) ک تفسر روچھی تو انہوں نے فر ، یا کہ ابن مسعودٌ نے مجھے بتایا کہ نى اكرم عليه في عنص في المان جرائيل عليه السلام كود يكم اوران کے چوسو پر تھے۔ بیرمدیث حس سیم غریب ہے۔

١٢٠ المحص سے روایت ہے کہ ابن عباس کی عرفات مین کعبؓ سے ملہ قات ہوگئ توانہوں نے ( یعنی عب سؓ نے ) کعبؓ ے کوئی بات ہوچھی تو وہ تکمیر کہنے ملکے یہاں تک کدائلی آواز بہاڑوں میں گونجنے لگی ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرہ یا ہم بنوہاشم میں ۔ کعب فرمانے لگے کہ الله تعالیٰ نے اپنے کلام اور د بدار کومحد ( علیه اورموی علیه السلام برتقسیم کیا - چن نجه موی

فَقُلُتُ هَلُ رَاى مُحمَّدُ رَبَّهُ فَقَالَتُ لَقَدُ تَكَلَّمُتَ بِشَيْءٍ قَفَ لَهُ سَعُرى قُلُتُ رُوَيُدًا ثُمَّ قراتُ لَقَدُ رَاى مِنْ ايساتِ رَبَّهِ الْكُبُرى فَقَالَتُ ايْن يُذَهَبُ بِك اللَّهُ اوْكَتَمَ هُوَ حِبُرْنِيْلُ مِنُ الْحُبُرِكَ آنَّ مُحمَّدًا وَاى رَبَّهُ اوْكَتَمَ شَيْنًا مِمَّا أُمِرَبِهِ آوُيعُلَمُ الْحُمُسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَكَتَمَ شَيْنًا مِمَّا أُمِرَبِهِ آوُيعُلَمُ الْحُمُسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَسُنَا مِمَّا أُمِرَبِهِ آوُيعُلَمُ الْحُمُسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَسُنَدَة عِلْمُ السَاعَة وَيُسْرِلَ اللَّهُ يُتَى فَوْدَةٍ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مَرَّةً وَلِيكِنَّهُ وَلَى صُورَةٍ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مَرَّةً وَلِيكِنَّهُ وَلَي صُورَةٍ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مَرَّةً وَلَيكُنَّهُ وَلَى صُورَةٍ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي حِنَاحٍ قَدُ سَدً الْا فُقَ وَقَدُرُولِى دَاوُدَ بُنُ آبِى هِنْدٍ عَنِ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيقِ صَلَّى الشَّعُبِي عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيقِ صَلَّى الشَّعُبِي عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَّةً لِلللَّهُ مِنْ وَحِيئِثُ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ وَالِدِ.

ویہ بیاری کہ نبی اکرم علی کے پاس ان پانی چیزوں کاعلم ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادگرائی ہے: 'اِنْ السلّسه بینی الرم علی ہے۔ اس بینی بینی اللہ بینی بینی اللہ بینی ہیں ہے۔ اس بینی بینی ہے۔ اس بینی بینی بینی بینی بینی ہیں ہے۔ اس بینی بینی بین برم ہے گا۔) جس کے پیٹ ) میں کی ہے اورکوئی شخص نہیں جو نتا کہ کل کیا کہائے گا اورکوئی شخص نہیں جو نتا کہ وہ کس زمین برم ہے گا۔) جس نے یہ کہا تو اس نے بہت بڑا بہت ان پائدھا۔ ہوں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جزئیل ملیہ السلام کو دیکھا ہے اور انہیں بھی انکی اصلی صورت میں صرف دو ہارد یکھ ہے۔ ایک ہورسدر قائنتہ کی کیاس اورا یک بار جیاد کے مقام پر کہ ان کے سو پر تھے۔ جنہوں نے آسان کے کناروں کو ڈھانپ بیا ہے۔ واؤ دین الی نہد بھی ابو ہند ہے وہ طعمی ہے وہ مسروق سے وہ عدیہ اوروہ نبی اکرم علی ہے ہیں۔ بیصدیہ ابومجا مدکی روایت سے مسروق سے وہ عدیہ اوروہ نبی اکرم علی ہے ہیں مدیث کی ہاند قبل کرتے ہیں۔ بیصدیہ ابومجا مدکی روایت سے مختصرے۔

٢٠١١ حَدَّثَنَاسَعَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ ٱلْأُمُوتُ نَا اَبِيُ نَا

۱۲۰۵: حضرت عمر مد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے مجھے کہا کہ محمد علیقے نے اسپ رب کو دیکھ ہے۔ عکر مد کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی سنبیں فر اسے '' لا تُسدُد کھسلہ الاُ اللہ تعالی سنبیں فر اسے '' لا تُسدُد کھسلہ الاُ اللہ صسال میں۔ لآیا ' حضرت ابن عبال فر مانے گئے تیرا ستیاناس ہو یہ تو جب ہے کہ وہ اسپ نور کے س تھ بجل فر اسے بلکہ محمصلی القد عبید وسلم نے تو اسپ رب کو دومر تبدد یکھ ہے۔ یہ جدیث حسن غریب ہے۔

۱۲۰۷ حضرت ابن عماس رضی الله عنهماا ملَّد تعالیٰ کے اس قول

مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنَ آبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَاسٍ فَى قُولُ اللّهِ وَلَقَلُواهُ نَزُلَةُ أُحُرِى عِنْدَ سِلْرَةِ الْمُنتهى فَأَوْحى اللّى عَبْدِهِ مَا أَوْحى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوَادُنَى قَالَ ابُنُ عَبّاسٍ عَبْدِهِ مَا أَوْحى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوَادُنَى قَالَ ابُنُ عَبّاسٍ قَدُ رَاهُ النّبِيُّ صِلّى اللهُ عَلِيه وَسَلّمَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٤٠٢ ا : حَدَثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ لَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ اللهُ وَابُنُ عَمْدُ السَّوَ الْبِلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ آبِي وَلَمْ وَابُنُ عَبْسِ قَالَ مَا كَذَبَ اللهُ وَالْمَ وَالْمُوالِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ آبِي وَمُنْ السَّوَ الْبِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ عَبْسِ قَالَ مَا كَذَبَ عَنْ اللّهُ وَالْمُ مَا كَذَبَ عَنْ اللّهُ وَالْمُ مَا كَذَبَ اللّهُ وَالْمُ مَا كَذَبَ عَنْ اللّهُ وَالْمُ مَا وَالْمَ مَا كَذَبَ اللّهُ وَالُهُ وَالْمَ مَا كَذَبَ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ مَا وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَارَاكِى قَالَ وَالْ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَارَاكِى قَالَ وَاللّهُ وَلَا مَا كَذَبَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا كَذَالِكُ مَا وَلَاكُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا مَا كُذُلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا كَذَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٨ • ١ : حَدَّ فَنَامَ حُمُو لَا بَنَ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ وَيَزِيْدُ بَنُ فَارُونَ عَنْ يَزِيْدُ بَنُ ابْرَاهِيْمَ التَّسْعَرِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْتٍ قَالَ قُلْتُ لِآبِي ذَرٍ لَوُ اَدُرَكُتُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْتٍ قَالَ قُلْتُ لِآبِي ذَرٍ لَوُ اَدُرَكُتُ النَّبِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَمَّا كُنْتَ لَاسَأَلَهُ قَلْلَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلَهُ قُلْتُ اسْأَلُهُ قَلْ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ قَدُ سَأَلْتُهُ فَقَالَ لُورٌ الْى ارَاهُ هذا حدِينُ حسن.

١٣٠٩ : حَلَّثَنَاعَبُدُ بَنْ حُميْدِ نَا عُبَيْدُ اللّه بُن مُوسَى وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنُ اِسُرَائِيلَ عَنْ آبِي اِسْحَاق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بَنِي رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي اِسْحَاق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاي قَالَ رَاى رَسُولُ اللّهِ مَا تَكَذَبَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ رَفُونِ قَلْ مَاكَمَا رَسُولُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِنْ رَفُونِ قَلْ مَاكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ هَلْمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

المَا الْمَصْوِيَّ الْمَصْوِيُّ الْمُوْعُشَمَانَ الْمُصُوِيُّ الْمَا الْمَصُوعُ الْمَا الْمَصْوِيُّ الْمَوْعَاصِمِ عَنْ زَكْوِيَّا بُنِ السَّحَاقَ عَنْ عَمُرو بُنِ فِي الْمَوْعَاصِمِ عَنْ زَكُويًّا بُنِ السَّحَاقِ عَنْ عَمُوهُ بُنِ وَيُبْعَالِ اللَّمَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى كَبُنائِسُ الْلَائِمَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّفُواحِشَ إِلَّا اللَّمَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّفُواحِشَ إِلَّا اللَّهُمَ تَعُفِرُ جَمَّا وَآيٌ عَبُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُمَ تَعُفِرُ جَمَّا وَآيٌ عَبُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَ تَعُفِرُ جَمَّا وَآيٌ عَبُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللْمُعُل

''وَلَمْ قَدُرَاهُ مُولَقَةُ '...انخ (اور س نے اس کوایک براور بھی دیکھ ہے۔النجم۔ آیت ۱۳۔) کی تقبیر میں فر متے ہیں کہ نبی کرم صبی القدعدیہ وسم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۲۰۷: حضرت ابن عبس " نفسا محدذبَ الْمُفُوادُ ... الآيدُ ا (ول فے جھوٹ نبیس کہ جود یک تفد النجم ۔ آیت ۱۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہی اگرم عظیمہ نے . پنے رب کواپنے ول سے دیکھ ہے۔ بیصدیث صن ہے۔

۱۲۰۸: حضرت عبدالله بن شقیق سے روایت ہے کہ ہیں نے ابو ذر سے عرض کیا کہ آگر میں نبی اکرم علیق کو پاتا تو آپ سے ایک سوال بو چھتا۔ حضرت ابوذر نے بوچھا کہ کیا ہو چھتے ؟ فرر نے گئے میں بوچھتا کہ کیا محمد (علیق ) نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرر بو میں نے نبی کرام علیق نے نبوچھا تھا۔ "پ کرام علیق نے بوچھا تھا۔ "پ کے جو ب دیا۔ وہ نور ہے میں اسے کیے د کھے سکت موں۔ بیحد بیشے حسن ہے۔

9 - 17 : حصر ت عبدالتدرضى التدعن أن كذب الفُوَّا أن ....

الدِّيهُ كَتْفِيرِيْنِ فَر اللهِ بِينَ كدرسول للرُّسِى التدعيية وسم في التدعيية وسم في جبرا يُل عبيه اسلام كوريشى جور البِيني بوع ديكو .ن كوجود في آسان وزيين كا احاط كريا تفد بيحد يندهن صح جد

•ااا: حفرت ابن عرس " ألَّ اللَّهْ يُسَنَ يَ جُعَنِبُوْنَ كَبَائِوا الْإِنْ مِي اللَّهِ الْمُوالُونُهُم ... الآية (وه جو برائے کن بول اور بے حیاتی کی باتوں سے بچت بیں گرصغیرہ گنہ ہوں سے ۔ ب شک آپ کا رب برا وسیح بخش والا ہے۔ انجم ۳۳۔) کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَنفَ ہے قو سارے گناہ بخش دید میں اللہ عنفی ہو تی مارے گناہ بخش دے تیر کوئ بیا بندہ ہے جو گناہوں سے آ بودہ نہ ہو ۔ بہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف زکریا بن حدیث کی روایت ہے جانے ہیں۔

سُوْرَةُ الْقَمُوِ سورةُ تَمرَى تَغْيِر

الا ا : حَدَّقَ نَسَاعَلِى إَنُ حَجُونَاعَلِى إِنْ مُسُهِوعَنِ اللهِ عَلَى إِنْ مُسُهِوعَنِ الْاَعُسَمَةِ عَنِ الْإِ مَسْعُودٍ الْاَعُسَمَةِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَبَلِ : وَهِلْقَةٌ عَنُ وَرَاءِ الْجَبَلِ : وَهِلْقَةٌ عَنُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اعْدِينَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٢١٢ : حَدَّقَ نَسَاعَبُدُ بُنُ حُسَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعُسَرٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ قَالَ سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِهِ وَسَلَّمَ ايَةً فَانُشَقَ الْقَمَرُ بِمَكَّةً مَرَّتَيُنِ فَنَزَلَتُ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ إلى مَرَّتَيُنِ فَنَزَلَتُ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ إلى قَوْلِهِ سِحُرٌ مُسْتَمِرٌ يَقُولُ ذَاهِبٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ .

الما ا: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَنَا شُفْيَانُ عَنُ آبِي نَجِيَح عَنُ مُسَجَاهِدٍ عَنُ آبِي نَجِيَح عَنُ مُسجَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعْمَر عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ٱنْشَقَّ ٱلْقَمَوُ عَلَى عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَ فَقَالَ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ اللللّهُ عَلَيْتُ الللللّهُ عَلَيْتُوا اللللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ اللللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُهَدُ وُا هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. ٣ ١ ٢ ١ - حَدَّقَ المَحْمُودُ مُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْآعُ مَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْفَلَقَ الْقَمَوُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْهَلُوا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ

۱۲۱۲: حضرت النس سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول النّد عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ کہ نے رسول النّد عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ا۱۲۱۳: حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عنظی الله عند میں اللہ عند سے کہ رسول الله عند عنظی الله عند وکلزے ہوگیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا گواہ ہوجاؤ۔

بیمدیث حسن می ہے۔

۱۲۱۴: حفرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی القدعلیہ وسلم کے زیانہ میں چاند پھٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشا دفر ، یا کہ گواہ رہنا۔ بیرحدیث حسن صحیح 1 1 1 : حَلَّقَ نَاعَشُدُ بُنُ حُمَيْ لِنَا مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ سُلَهُ مَانُ بُنُ كَلِيُونَا مُسَحَمَّدُ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُسَلَّهُ مَانُ بُنُ كَلِيُو عَنُ حُصَيْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُسَلَّهُ مَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْ هَذَا الْجَبَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ هَذَا الْجَبَلِ صَلَّى اللهُ عَلَى هذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هذَا الْجَبَلِ عَقَالُ استحرانًا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ وَعَلَى هذَا الْجَبَلِ عَقَالُ المَعَلِيمُ مَانَ يَسْحَرَ النَّاسَ كَلَّهُمْ وَ لَيَنْ كَانَ سَحَرَنَا فَعَالَ الْعَدِيثُ عَنْ السَحَرَ النَّاسَ كَلَّهُمْ وَ لَيُنْ مُعَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ جُبَيْدِ بُن مُحَمِّدٍ بُن جُبَيْدٍ بُن مُعَلِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جُبَيْدِ بُن مُعَلِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جُبَيْدٍ بُن

١ ٢ ١ : حَدُّقَ سَالَهُ وَ كُرَيْبٍ وَ آبُو بَكُو بُنْدَارٌ قَالاً لَنَا وَكِيْبٌ عَنْ سُغْيَانَ عَنْ زِيَادِ بُنِ إِسْمَعِيْلَ عَنْ مُحَمَّد وَكِيْبٌ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَنِ عَبَّادِ بُنِ عَبِّادِ بُنِ جَعْقَرِ الْمَحُرُّ ومي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشُرِكُو قُويُهُ مِي يُخاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْقَدْرِ فَنَزَلَتْ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْقَدْرِ فَنَزَلَتْ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِ لِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَانًا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ عَلَى وَجُوهِ لِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَانًا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ هَلَا احْدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

۱۳۱۵: حفزت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عبد نبوی صلی الله علیہ وسلم میں چاند بھٹ کر دوگلڑے ہوا۔ ایک کھڑا اس پہاڑ پر۔ اس پر کفارینے کہا کہ حکم صلی الله علیہ وسلم نے ہم پر جادوکر دیا ہے۔ بعض سہنے گئے کہ اگر ہم پر جادوکر دیا ہے۔ بعض سہنے گئے کہ اگر ہم پر جادوکر دیا ہے تو وہ سب لوگوں پر تو جادوئیس کر سکتے ۔ بیر حدیث بعض حضرات نے حصین سے وہ جبیر کر سکتے ۔ بیر حدیث بعض حضرات نے دادا جبیر بن مطعم سے اسی کی مانڈلقل کرتے ہیں۔

۱۲۱۱: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ مشرکین تفدیر کے متعلق جنگز تے ہوئے رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے توبی آیت نازل ہوئی: '' یَسسوْمَ فَی مُسلم کے پاس حاضر ہوئے توبی ایک علی کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اوند سے مند، چکھومزا آگ کا میم نے ہر چیز بنائی پہلے مفہرا کراناتھ کراناتھ کراناتھ کراناتھ کراناتھ کی ہے میں کراناتھ کراناتھ کراناتھ کی ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے اس کے اس کا کا میں کے اس کی کھیلے مفہرا

يه مديث حن مي بي

صف و ق الدهند الدن المسورة من متعدد مرتبه ایک بی آیت کود برایا گیا ہے جس میں الله تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں کو یا کہ انسان پر جمت ہے ' اور ہم نے قرآن کو یا دد ہانی کے لئے آسان کردیا ہے پھر ہے کوئی سو ہے سمجے'۔

### سورهٔ رحمٰن کی تفسیر

الله عفرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله علیہ محابہ کرائم کی طرف آئے اور سورہ رحمن شروع ہے آخر علیہ تک تلاوت فرمانی سے تاریخ کی ایک محابہ کرائم فاموش دیے تو آپ نے فرمایا ...
میں نے بیسورت جنول کے سامنے پڑھی تھی تو ان لوگول نے تم سے بہتر جواب دیا۔ چنانچہ جب میں 'فیسائی الآءِ ... الآیہ'' بڑھتا تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعتول میں سے کرمی چیز کوئیس جھلاتے اور تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں۔ یہ حدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ولید بن مسلم کی حدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ولید بن مسلم کی

### سُوْرَةُ الرَّحُمٰنِ

المَوْلِيْهُ مِنْ مُسَلِم عَنْ زُهَيْ إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنِ اللهِ اللهِ مُسَلِم اللهِ اللهِ مُسَلِم عَنْ زُهَيْ إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةَ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِمُ سُورَةَ الرَّحْمَٰنِ مِنْ اَوْلِهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اَوْلِهَا اللهِ الحِرِهَا فَسَكْتُوا فَقَالَ لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى مِنْ اَوْلِهَا اللهِ الحِرةَ الْمُسْتَعَمَّوا فَقَالَ لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى الْحِنَ فَكَ اللهِ الْحَمَدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خديستُ غَرِيُسٌ لا نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنُ حديث الْوَلِيْدِ بُنِ مُسَلِمٍ عَنَ رُهَيُر بُنِ مُحَمَدٍ قَالَ اَحُمدُ بُنُ حَنَالٍ كَانَ وَهَيُر بُنُ مُحَمّدٍ قَالَ اَحُمدُ بُنُ حَنَالٍ كَانَ وَهَيْ مالشَّام لِيُسَ هُوَ الَّذِى وَقَعَ مالشَّام لِيُسَ هُوَ الَّذِى يُرَوُنُ عَنُهُ بِالْعِرَاقِ كَانَهُ رَجُلٌ الْحَرُ قَلَّبُوا السُمَهُ يَعُنى لِيُرُونُ عَنُهُ بِالْعِرَاقِ كَانَهُ رَجُلٌ الْحَرُ قَلَبُوا السُمَهُ يَعُنى لِيصَايَدُونُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ لِيصَايَدُونُ وَنَ عَنُهُ مَحَمَّدَ بُنَ الْمَنَاكِيْرِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ السَّامِ يَرُونُونَ عَنُ رُهَيْرٍ بُنِ السَّمْعِيلُ لَي قُولُ اللهِ الشَّامِ يَرُونُونَ عَنُهُ اَحَادِيُتَ مُتَا كِيرُونُ وَنَ عَنُهُ اَحَادِيُتَ مُقَادِبَةً.

روایت سے جانے ہیں۔ ولید بن مسلم زبیر بن محمہ سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن زبیر کا خیال ہے کہ زبیر بن محمد وہ نبیس بیں جوش می طرف گئے ہیں۔ اور اہل عراق ان سے روایت کرتے ہیں۔ لا کا مام بدل دیا ہے کیونکہ ہوگ ان سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام محمد بن اسلمیل بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ شام کے لوگ زبیر بن محمد سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں جو شام کے لوگ زبیر بن محمد سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور اہل عراق ان میں سے ایک احادیث نقل کرتے ہیں جو صحت کے قریب ہوتی ہیں۔

صف کی کی آلس دور ن اس مورة کوفر آن کی دلهن قرار دیا گی ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی شون رحمان کا مظهر قرآن ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا'اے اشرف المخلوقات بنایا اور قوت گویائی عطافر ، ٹی موٹر جسے کھی کھی قاور فر ، ٹی موٹر جسے کھی کہی قاور فر ، ٹی ہوئی جسے کھی کھی قاور الکلامی عطافر ، ٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تا ہوں کہ جسے کھی کا کہ جسے بھی بنایا چاہے گئے 'تم میں سے بہترین لوگ وہ الکلامی عطافر ، ٹی ہوا ہے اپنی قوت کا اور اپنے اس بہترین وصف کا بہتر مصرف ہو کہ بنایا چاہئے گئے 'تم میں سے بہترین لوگ وہ بیں جو قرآن سیکھیں اور سکھا کی نوشوں کے توالے سے بہترین مصرف اور کوئی نہیں ۔ اللہ کی نوشوں کے دوالے سے نوسی میں اور کوئی نہیں ۔ اللہ کی نوشوں کے دوالے سے نوسیوت اور یا در بانی کی کوشش اس کی بری ہی جسین مثال سورة الرحمٰن ہے۔ .

# · سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ سورةُ والْعَمَى سورةُ والْعَمَى لَسْسِر

١٢١٨ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبٍ نَا عَبُدَ ةُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبُدُ ۱۲۱۸ حضرت ابو ہرریاہؓ ہے روایت ہے کہ رسول ابتد عیافتہ نے فرہ یا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُّ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو قَالَ نَا اَبُوُ بندول کے ملیے ایسی چیز (جنت) تیار کی ہے جونہ کس آ کھنے سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَـقُـوُلُ الـلَّهُ أَعُدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاً دیکھی ہے۔ نہ کسی کان نے (اسکے متعلق ) سناہے اور نہ کسی عَيْنٌ رَاتُ وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلاَ خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشَرٍ انسان کے دل میں اسکا خیال آیا ہے۔ اگر جی ما ہے تو بیآیت رِرُهُ أَ فَلاَ تَسَعُلَمُ نَفُسٌ ... اللَّهِ مُ (لِينَ كُونَي ثَبِينَ جِ مَا كَدان فَاقُسرَءُ وَا إِنْ شِسْئُتُمُ فَلاَ تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخُفِي لَهُمْ منَ كيليم كيا چيز تياركى كى ب جوائكھوں كى شندك باوريان قُرَّةِ اعْيُنِ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَفَى الْجَنَّةِ شَجَرةٌ يسيُرُ الرَّاكِثُ فِي طلَّها مَائَةَعَامٍ لا يَقُطعُها ك اعمال كابدله ہے۔ ) اور جنت ميں ايك درخت ہے اگركوكي سواراس کے سائے میں چلنے لگے تو سوس ل تک چینے کے واقْرَءُ وُا إِنْ شِئْتُسُمُ وَظِلَّ مَمْدُوُدٍ وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي باوجود بھی اسے طے ندگر سکے ۔ اگر جا ہوتو ید آیت پڑھ لو الُجَنَّةِ خَيُرٌ مِنِ اللَّهُنُيا وَمَا فِيُهَا وَاقْرَءُ وَا إِنَّ شِئْتُمُ "وَظْسِلَ مَسْمُسِدُوْدٍ "(اورلمباساييدالواقعد، يت٥٠٠) فَـمَنُ زُحُوزِحِ عَنِ النَّارِ وأَدْجِلِ الْحَمَّةِ فَقَدُ فازوَما الُحينو-ةُ اللُّدُنيا الآ مَناعُ الْغُرُورِ هذا حَدِيْتُ حَسلٌ اور جنت میں ایک کوڑار کھنے کی جگہ دنیا اوراس میں موجودتمام

صحِيحٌ.

غسنِ المنسادِ ...الآیہ' (یعنی جو مخص دورخ سے دورکردیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیاوہ کامیاب ہوگیا وردنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سود، ہے۔ )۔ بیر مدیث مستح ہے۔

1 1 1 : صَدَّفَ سَاعَبُ لُهُ بُنُ حُسَمَيْدِ نَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ عَنْ مَعْسَمَ بِعَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ آنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِينُ الرَّاكِبُ فِي وَسَنَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِينُ الرَّاكِبُ فِي طَلِّهَا حِالَةً عَامٍ يَقُطَعُهَا وَاقْرَءُ وَا إِنُ شِنْتُمُ وَظِلِّ طَلِيقًا حِالَةً عَامٍ يَقُطَعُهَا وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ وَظِلِ مَصْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ مَصَدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِئُ سَعِيدٌ.

١٢٣٠ : حَدَّقَنَا اَبُو كُويْتٍ نَا رِشُدِيْنُ بَنُ سَعَدِ عَنُ عَمُوو بُنِ الْحَادِثِ عَنُ دَرَّاجٍ عَنْ آبِى الْهَيْثَمِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ وَقُرُشٍ مَّوْقُوعَةٍ قَالَ ارْتِشَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَسِيْرَةُ مَابَيْنَهُمَا الْتِشَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَسِيْرَةُ مَابَيْنَهُمَا عَمْسُ مِاتَةِ عَامٍ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيبُ ثِ وَشَدِينَ وَقَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ مَعْنَى هَذَا الْتَحَدِيبُ ثِ وَارْتِيقَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ الْتَحَدِيبُ ثِ وَالْدَرَجَاتِ وَاللَّرَ خَاتِ وَاللَّرَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْدُرَ خَاتُ وَاللَّرَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْلَارَ خَاتِ وَاللَّرَ جَاتِ وَاللَّرَ جَاتِ وَاللَّرَ جَاتُ مَابَيْنَ كُلِّ وَرُجَتَيُنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

آ ۲۲۱ : حَدَّ ثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ

نَا إِسُو النِّسُلُ عَنُ عَبُدِ الْآعَلَى عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمنِ
عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَجُعَدُونَ قَالَ شَكُومُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَجُعَدُونَ قَالَ شُكُومُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَقُولُونَ مُطرُنا بِنوء كَذَا وكذا هذا حَدِيثُ غَرِيْبٌ
وروى سُفيانُ عَنْ عَنْدِ الاعلى هذا الْحديث بهذا الاساد وَلَمْ يَرُفعُهُ.

١٢٢٢: حَدَّثَ سَمَا ابُو عَهَارِ الْحُسِيُّ بُلُ حُرَيْتٍ الْحُزَاعِيُّ الْمَرُوزِيُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوسى بَنِ عُبِيْدَة عَنْ يَزِيْد بُنِ أَبَانَ عَنُ انسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى

الا الا المستر النس سے دوایت ہے کہ نبی اکرم عنی کے فرمایا کہ جنت میں ایک ایب ورخت ہے کہ آگرکوئی سوارا سکے سائے میں سوس ل تک بھی چاتا رہے تو طے نہ کر سکے۔ گر چا ہوتو یہ آئیت پڑھوا و کو خسل اللہ سر ساور پائی آئیت پڑھوا و کو خسل سے جس سوس سے جس سوس سے جس سے مسل سے سے سل میں حضرت ابوسعید رضی اند عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بب میں فقل کرتے ہیں کہ ن کی بلندی الی ہوگ ہے کہ سورس کا فی صلہ پر نجے ہیں کہ ن کی بلندی الی ہوگ جی خس سورس کا جہ سان اور دونوں کے درمیان کا فی صلہ پر نجے سورس کا ہے۔ یہ صدیث سورس کا روایت سے جائے ہیں۔ بعض اہل علم اس صدیث کو مرف رشدین کی روایت سے جائے ہیں۔ بعض اہل علم اس میں۔ یعنی بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درج سے ہیں۔ یعنی بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درج سے ہیں۔ یعنی بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درج سے ہیں۔ یعنی بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درج سے ہیں۔ یعنی

چيزوں سے بہتر سے لبندا جا موتوبية يت ير حالو افقف رُحوح

ا۱۲۲۱: حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے یہ آیت پڑھی اُو نَ جُعَلُونَ وِ دُقَکُمُ ... الآیہ الآیہ (اوراپ حصرتم یہی بیتے ہو کہ اسکو چشن نے ہو۔ الواقعہ آیت ۱۳۳۸) پھر فر ب یہ یہی بیتے ہو کہ فلاس کہ تم اپنے رزق کاشکر یوں واکرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ فلاس مارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ۔ یہ صدیث حسن فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ۔ یہ صدیث حسن غیر عبدا یا علی سے ای سند سے غیر مرفوع رویت کرتے ہیں۔ مرفوع رویت کرتے ہیں۔

ہر دودرجوں کے درمیان اس قدر فاصد ہے جت زمین

وآسان کے درمیون ہے۔

۱۲۲۲ حضرت نُسَّ ہے رہ بیت ہے کہ'' اِنّیا اَفَشِیاْنا ہُنَّ ... الآیہ'' (اور ہم نے اٹھ یاان عورتوں کو کیک اچھی اٹھان ہر۔ الواقعہ ۔ آبیتعہ ۳۵) کی تفسیر میں رسول ابتد عین ہے عل

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً قَالَ إِنَّ مِنْ الْمُنْشَاءَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْمُنْشَاءَ عَجَائِزَ عُمُشَّارُمُصًا هِنَ الدُّنْهَا عَجَائِزَ عُمُشَّارُمُصًا هَٰذَا حَدِيْتُ عَرَيْتُ الْآ مِنُ حَدِيْثِ هُذَا حَدِيْتُ مَنْ فَيَيْدَةَ وَيَزِيُدُ بُنُ اَبَانَ مُوصَى بُنُ عُبَيْدَةَ وَيَزِيُدُ بُنُ اَبَانَ الرَّقَاشِيُ يُصَعَفَانِ فِي الْحَدِيْثِ.

شَيْبَانَ عَنُ آبِى اسْخَقَ عُرَيْبٍ لَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ آبِى اسْخَقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْبَانَ عَنُ آبِى اسْخَقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اللّهِ قَدْشَبُتَ قَالَ شَيْبَنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُسُوسُلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ الشَّمْسُ كُوّرَتُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ مَسَالِحِ هِلَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِى السَّحٰقَ عَنْ آبِى السَّحٰقَ عَنْ آبِى السَّحٰقَ عَنْ آبِى السَّحْقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى السَّحْقَ عَنْ آبِى السَّحْقَ عَنْ آبِى السَّوَةَ الْمُوسُلِقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى السَّعْقَ عَنْ آبِى اللَّهُ الْمُوسُولُ الْمُعْلِقَ الْمُولُولُ الْمُوسُولُ الْمُوسُولُ الْمُعْلِقَ عَنْ آبِي السَّوْقَ عَنْ آبِى اللَّهُ الْمُوسُولُ الْمُصَلِّقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوسُولُ الْمُوسُولُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِلِيْ عَلَى السَّعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَ

کرتے ہیں کہ خاص طور پر بنائی جانے والی عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں بورشی تھیں اٹکی آئکھوں دنیا میں بورشی اوران کی آئکھوں سے پانی بہت تھا۔ بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف موی بن عبیدہ کی روایت سے مرفوع جانے ہیں موی بن عبیدہ اور بزید بن رہان رقاشی دونوں محدثین کے نزد کی۔

ضعيف ہيں۔

الاستان حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو کر سے روایت ہے کہ حضرت ابو کر سے موسکتے ہیں۔

قرض کیا: یا رسول اللہ علی : آپ بوڑھے ہوگئے ہیں۔

آپ نے فر میا جھے ''سورہ حووہ واقعہ مرسلات ، عم پنساء لون اور اذائشس کورت'' نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ صدیف حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوابن عباس کی روایت سے مرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علی بن صالح بھی یہ حدیث ابوائل سے اوروہ ابو جی بیں۔ علی بن صالح بھی یہ حدیث ابوائل سے اوروہ ابو جی بی سے اسی کی مانند قل کرتے ہیں۔ پھر کوئی راوی ابوائل سے بھی کھے مرسل نقل راوی ابوائل سے بھی کھے مرسل نقل کرتے ہیں۔

### سورهٔ حدید کی تفسیر

۱۲۳۳: حفرت ابو ہر ہر اللہ ہوئے ہوئے ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علی اول آگئے۔ نبی اکرم علی اول آگئے۔ نبی اکرم علی ہوئے سے کہ بادل آگئے۔ نبی اکرم علی ہے؟ صحابہ کرام ہے اللہ اللہ اوراس کا رسول علی ہوئے اچھی طرح جانے ہیں۔ آپ نے فر مایا: یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جواسکا شکر میں جواسکا شکر

### سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

۱۲۲۳ : حَدُّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدِ الْمَعْنَى وَاحِدِ الْمَعْنَى وَاحِدِ الْمَعْنَى وَاحِدَ قَالُوْا نَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ فَالُوا نَا يُونُسُ عَنُ آبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِمُ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَاهِذَا قَالُوا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَاهِذَا قَالُوا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ اَحُـلُـمُ قَـالَ هَـذَا الْعَنَانُ هَاذِهِ رَوَايَا الْآرُض يَسُوقُهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِ لاَ يَشَكُّرُونَهُ وَلاَ يَدْعُونَهُ ثُمَّ قَالَ هَـلُ تَـدُرُونَ مَـافَـوُقُـكُمُ قَالُوا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الرُّقِيْعُ سَقُفٌ مَحْفُوظٌ وَمَوُجٌ مَكُفُوفَ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ كُمُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهَا قَالُوا اَللَّهُ وَرَشُولُهُ اَعْلَمُ هَّالَ بَيْسَكُمُ وَبَيْنَهَا مَيْسَرَةُ خَمْسِ جِانَةٍ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ حَسلُ تَسَدُرُونَ مَا فَوْق ذلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَانَ فَوْقَ ذَلِكَ بِسَمَالَيْنِ مِابَيْنِهُمَا مَسِيْرَةُ لَعَيْتُمْسِ مِالَةِ عَامٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ مَابَيُنَ كُلِّ السَّمَالَيُنِ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ ثُمَّ قَالَ هَلُّ تَدُرُونَ مَافَوَق ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ **فَإِنَّ فَوُقَ دَلِكَ الْعَرُشُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ بُعُدُ مَابَيْنَ** سَبِيرٍ ثَيْنِ كُمٍّ قَالَ هَلُ بَلَرُوْنَ مَالَّذِى تَحْتَكُمُ قَالُوا ۗ اللُّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الْاَرْضُ لُمَّ قَالَ مَلُ تَلْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ قَالُوُ االلَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ إِلَى السَّمَا الرُّضَا أُخُرِى إِيُّنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمُسِ مِالَةِ سَنَةٍ حَشَّى عَلَّ بِسَبْعِ ٱرْضِيْنَ بَيْنَ كُلِّ ٱرْضِيْنَ مَسِيْرَةُ خَمُسِ مِاتَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوُ آنَكُمُ دَلُيْتُمُ بِحَبُلِ إِلَى الْآرُضِ السُّفُلَى لَهَبَطَ عَسَلَىٰ فِلِكُهِ قُمَّ قَرَأُهُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِشَكْلِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ هَاذًا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ مِنْ هَاذًا الْوَجُهِ وَيُرُواى عَنُ آيُّوُبَ وَيُوَنُسَ بُنِ عُبَيْدٍ وَعَلِيّ بُنِ زَيُدٍ قَالُوا لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَّرُ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ هَلْذَا الْتَحِدِيْتُ فَقَالُوا إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَقُدُرَتِهُ وَسُلُطَانِهٌ فِي كُلِّ مَكَانِ وَهُوَ عَلَى الْعَرُشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ:

• اَبُوَابُ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ ادائمیں کرتے اوراے لکارتے نمیں ۔ پھر آپ نے یو چھا: جانع ہوتمہارے اور کیا ہے۔عرض کیا اللہ اوراس کا رسول مالاتو نیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بدر تیع لینی او کی حہت ہے جس سے حفاظت کی منی ۔ اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیرستون کے ہے۔ پھر بوچھا: کیاجاتے ہوکہ تمہارے اوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول منط زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تہارے اوراس کے درمیان یا فج سوبرس کی مسافت ہے۔ پھرآ پ نے یو چھا: کیا جانتے ہوکدائ کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ كرام في عرض كيا الله اور اس كا رسول عطالي بهتر جانة ہیں۔آب بے فرمایاس سے اوپر دوآسان ہیں جنے درمیان پانچ سوہرس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے ای طرح سات آ سان منوائے اور بنایا ہر دوآ سانوں کے درمیان آ سان وزین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھرآ ب نے ہوچھا کدکیا جانے ہو کداس کے اوپر کیا ہے؟ محابہ کرام فعرض كيا الله اوراس كارسول علي بمر جانع بين - آب نے فرمایا: اسکے اور عرش ہے اور وہ آسان ہے اتنا دور ہے جتنا زبین سے آسان - پھرآب نے یوچھا کہ کیا جہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچ کیا ہے۔ محابہ کرام نے عرض کیا اللہ اوراس كارسول عَلَيْكُ بهتر جائع بين \_آب عَلَيْكُ في فرمايا يرزين ہے۔ گھر پوچھا کیا تنہیں معلوم ہے کداسکے ینچے کیا کیا ہے۔ صحابہ کرام "ف عرض کیا اللہ اور اسکا رسول علی بہتر جانے ہیں۔آپ علی اس کے نیچ دوسری زمین ہے کہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان یا نج سوبرس کی مسافت ہے۔ پھر بوچھاآ پ سنے سات زمینی گنوائیل اور بتایا کہ ہر دو کے درمیان اتنابی فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فر مایا اس وات کی قتم جس كے قبضه كدرت ميں محمد ( علي الله ) كى جان ہے اگرتم لوگ ینچی زمین کی طرف رسی چینکو گے تو وہ اللہ تک پینچے گی اور پھر بيآيت پرهي 'هو الاول والاجو والظّاهو ... الآية (وبي جسب سے پبلااورسب سے پچھداور باہراوراندراوروهسب کچھ جات ہے۔الحدید۔آیت ۳) بیرحدیث اس سندے غریب ہے اور ایوب ، یونس بن عبید اور علی بن زیدے منقول ہے کہ حسن نے ابو ہریرہ سے کوئی حدیث نہیں تی بعض اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہاس سے مراداس ری کا ابتد کے علم ،اسکی قدرت اور حکومت تک پنجن ہے کیونکہ اللہ کاعلم ،اسکی قدرت اوراسکی حکومت ہر جگہ ہے وروہ عرش پر ہے جیب کہ اس نے خود اپنی تتاب ( قرآن مجید ) میں فرمایا ہے۔

صدى و لا كريد الهيات السورة مبرك سے مدنى سورتوس كا ايك سلسله شروع موتا ہے جواٹھا كيسويں بإر سے كانفتام تک چلا گیا ہے۔اس سورۂ مبارکہ کی چیا بتدائی آیات ہیں جن میں اعلیٰ ترین عظلی سطح پر ابتد تعالیٰ کی ذات وصفات کا انتہا کی جامعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے. س کے بعد دین کے تفاضے دوالفاظ میں بیان ہوئے ہیں۔ان نقاضوں سے اغراض کا متیجہ نفاق ہے اور میانتہائی وروناک انجام سے دوچ رکرنے والی چیز ہے۔

# سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

١٢٢٥ : حَدُّتُ مَاعَهُ لُهُ ثُنُ حُمَيْدٍ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمُحُلُو الِيقُ الْمَعْنِي وَاحِدٌ قَالاً لَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ الَّا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَطَآءٍ عَدنُ سُسَلَيْتُ مَسَانَ بُنِ يَسَسَادِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ صَحُوالْانُصَادِيَ قَالَ كُنُتُ رَجُلاً قَدُ أُوتِيْتُ مِنْ جِـمَـاع البِّسَاءِ مَالَمُ يُوْتَ غَيُرِى فَنَمَّا دَحَلَ رَمَضَانُ تُنظَاهَرُتُ مِنُ إِمُرَأْتِي حَتَّى يَنُسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنُ آنُ أُصِيُبَ مِنْهَا فِي لَيْلِي فَآتَتَابَعَ فِي ذَٰلِكَ إِلَى آنُ يُدُر كَنِي النَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَآنَالاً اَقَدِرُ اَنُ اَنُزعَ فَبَيْنَمَاهِيَ تُـخُدِمُنِي ذَاتَ لَيُلَةٍ إِذْتَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيُءٌ فَوَثَبُتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحُتُ غَدَوُتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرُ تُهُمُ خَبَرِى فَقُلُتُ إِنْطَلِقُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَـنَيْـهِ وسَـنَّمَ فَأُخُبِرَهُ بِٱمْرِيُ فَقَالُوا لاَّ وصُهِ لاَ تَفُعلُ تَتَحوَقُ انْ يَنْزِلَ فَيُنا قُرُانٌ أَوْ يَقُولَ فَيُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم مَقَالَةٌ يَبْقَى عَلَيْنا عَارُهَا وَلَكِنَّ إِذُهِبُ أَنْتَ فَاصُنَعُ مَا بِذَالِكَ قَالَ فَخُوجُتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْسُرُتُهُ حَبَرى

## سورهٔ مجادله کی تفسیر

۱۲۲۵: حضرت سلمه بن صحر انصاريٌ فر ماتے ہيں كه ميں أيك ايب مرد ہوں جےعورتوں ہے جماع کی (وہ توت )عطاکی گئی ہے جوکسی اورکونبیں دی گئی۔ چنانچہ جب رمضان آیا تو میں نے اپنی بوی ے ظہار کرایا تا کدرمضان ٹھیک سے گزرجائے اور ایساند ہوکہ میں اس سے رات کو جماع شروع کروں اور دن ہوجائے ،وربیس سے چھوڑ بھی ندسکوں۔ایک رات وہ میری خدمت كرر بى تقى كەسكى كوئى چىز منكشف ہوگئ \_ پھر ميں نے اسكے ساتھ جماع کیا اور صبح ہوئی تو اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں بتاكركب كدميرے ساتھ ني اكرم عظيم كي خدمت ميں جو تا كەمىل ، پ مىلىنىڭ كواپىنے اس فعل كے متعلق بتاؤں ـ وہ كَبْ يَكُ ( نبين " الله كانتم بم وْرِيِّ بين كه جارك متعلق قرآن نازل مو، یا، نبی اکرم عیالته جمیس کوئی ایس بات کهه دیں جو ہی رے سے باعث ندامت ورسوال ہو۔لہذاتم خود جا كرجوهن سب بوعرض كردو فرمات بي كديين نكل كررسول لله عليه كل خدمت ميں حاضر ہوا اور پورا قصه بيان كيا ـ آب علیہ نے (قصہ سننے کے بعد) فرمایا کی تم ی نے ایسا کیا؟ میں نے عرض کیا''جی ماں''۔آپ علیے نے تین مرتبہ

فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ فَقُلُتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ . قُلُتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلُتُ آمَا مِذَاكَ وَهَا انَّا ذَافَامُ صِ فِيَّ خُكُمَ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ قَالَ اَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ فَصَرَبُتُ صَفُحةَ عُلُقى بيدى فَقُلُتُ لاَ وَالَّذِي بِعِثْكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ امْبِكُ غَيْسَرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ أصَابَسِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ قَالَ فَٱطُّعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيْتًا قُلُتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتُنَا لَيُلْتَنَا هللِهِ وَحُشْمِي مَالَنَا عَشَآءٌ قَالَ اذْهَبُ إلى صَاحِب صَـدَقَةِ بَسِى زُرَيْقِ فَقُلُ لَهُ فَلْيَدُ فَعُهَا اِلَيُكَ فَاطُعِمُ عَنُكَ مِنْهَا وَسُقًا سِيِّينَ مِسْكِيْنًا ثُمَّ اِسْتَعِنُ بِسَآئِرِه عَلَيْكَ وَعَلَى عَيَالِكَ قَالَ فَرَجَعُتُ إِلَى قُوْمِي فَقُلُتُ وَجَدُثُ عِنُدَكُمُ الْعَبِينَ وَسُوءَ الرَّأَي وَوَجَدُتُ عِسُدَوَسُولِ اللَّهِ صَسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَوَكَةَ اَمَوَلِي بِصَدَقَتِكُمُ فَادُفَعُوهُا إِلَىَّ فَدَ فَعُوْهَا إِلَىَّ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ قَالَ مُحَمَّدٌ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِلُمُ يَسُمَعُ عِنُدِىُ مِنُ سَلَمَةَ بُن صَخُر قَالَ وَيُقَالُ سَلَمَةَ ثُنُ صَخُووَ يُقَالُ سَلُمَانُ ابُنُ صَخُو َ وَفِي الْبَابِ عَنْ خَوْلَةَ بُنَ لَعُلَبَةً.

الى طرح يو چها توميس نے عرض كيا "جى بال" اور ميں حاضر ہوں مجھ پراملد کا حکم جاری سیجئے۔ میں اس پرصبر کروں گا۔ آ پ علی نے نے فرو یا ایک غدام آ زاد کرو۔ میں نے اپنی گردن ير باتير مارا\_اورعرض كياكه:اس اللدكي فتم جس في سي عياقية کوئٹ کے ساتھ بھیج سوائے اپنی اس گردن کے میں کسی اور کا ما لک نہیں مول ۔ آپ عطی نے فرمایا: تو بھر دومینے متواتر روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ علی مصیب بھی توروز وں کی وجہ ہے۔ کی ہے۔ آپ عالی ہے نے فرہ یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عَلِينَةً الله الله كانت كا فتم جس في آب عَلِينَةً كوحق كا ساته بھیج ہم خود آج رات بھو کے رہے ، ہمارے پاس ریت کا کھانا نہیں تھ۔ پھر آپ علیہ نے تھم دیا کہ بوزرین سے زکو ہ وصول کرنے والے عامل کے پاس جاؤاوراہے کہوکہ وہمہیں ( غد ) د ہے اور پھراس میں سے ساٹھ مسکیٹوں کو کھ نا کھل دو۔ پھرجون جائے اے اسے اسے اور عیال برخر چ کرلو، حضرت سلمہ فرہ تے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم کے پاس گیا اوران سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے پاس تنگی اور بری تجویز یا کی جبکہ نبی اکرم مثلاث کے پاس کش دگی اور برکت ۔ نبی اکرم علی نے انتخام دیا ے كتم لوگ اپني زكوة مجھے وو۔ چنانچدان لوگول نے اليا ہى

کیا۔ بیحدیث حسن ہے۔ اوم بخاری کے نزدیک سلیمان بن یہ ر نے سلمہ بن صحر ہے کوئی حدیث نہیں تی ۔ ان کا کہن ہے کہ سلمہ بن صحر كوسلمان بن صحر بھى كہتے ہيں .وراس باب ميں خولد بن شابد ہے بھى منقول ہے۔

> ٢٢٢ : حَدُّثُنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا يُوْنُسُ عَنْ شَيْبَانَ غَـنُ قَتَادَةً نَا ٱنْسُ بُنُ مَالِكِ ٱنْ يَهُوُدِيًّا ٱتَّى عَلَى نُبِيّ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَوَدَّ عَلَيْهَا الْقَوْمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَـلُ تَـدُرُونَ مَـاقَـالَ هَدَا قَالُوا اللَّهُ ورَسُولُهُ أعُلَمُ سَلَّمَ بِا نَسِيَّ اللَّهِ قَالَ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَاوَ كِدا اَرُدُّوْهُ عَلَى فَرُدُّوْهُ فَقَالُ قَلْتِ السَّامُ عَلَيْكُمُ قَالَ نَعَمُ

۱۲۲۲: حضرت انس بن و مک فروستے ہیں کہ ایک مرصہ ایک يبودي ني اكرم عَيْضَة اورصى بهكرامٌ كے ياس آيا وركب "السةم علیم (لینی تم برموت آئے) صیب کرام نے اسے جواب دیا تو رسول الله عَلَيْ في في حيها . تم ج نت بوكداس في كياكبا؟ صحابه کرام " في عرض کيوالله اوراس کارسوں مينينگوزيودہ جانتے بين ، يارمول الله عَيْظَةُ الل في سلام كيا ب آب عَيْفَةً نے فرمایا . نبیں بلکہ س نے ایسی الی بات کبی ہے اسے

قَالَ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ مِيرِ إِلَى لاؤ - جُب اے لائ تو آپ عَنَا فَا لَا عَلَيْكُمُ اَحَدُ مِنَ اَهُلِ الْكَتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ مَا قُلُتُ ہے بوچھا کہ تم نے '' السام علیم'' کہا ۔اس نے کہا کہ ہال قال وَإِذَا جَاوِءُ وُکَ حَیُّوکَ بِمَالَمَ یُحَیِّکَ بِهِ اللَّهُ ''السام علیم'' کہا تھا۔ چنا نچ بی اکرم عَلَیْ فَا نَحَمُ ویا کہا الله هذا حَدِیْتُ حَسَنٌ صَحِیْحٌ.

` ' تَعَلَيْکَ مَا قُلْتُ ... الآیہ' (لیعن جوتم نے کہاتم ہی پرہو) پھریہ آیت پڑھی' وَإِذَا جَاوِءُ وَ بَکَ حَیُّوکَ ... الآیہ' (اور جب وہ آپ عَلِیْکَ کے پاس آتے ہیں تو آپ عَلِیْکَ کوالیے لفظوں سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ عَلِیْکَ کو سلام نہیں دیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس پر کیوں عذاب نہیں دیتا جوہم کررہے ہیں ۔ المجاولہ۔ آیت ۸۔) یہ صدیف صن تھے ہے۔

١٢٢٤ : حَدَّلَ مَا السَّفَيَانُ بَنُ وَكِيْعِ نَايَحْيَى بَنُ ادَمَ لَا عُبَسُدُ اللَّهِ الكَشِجِيُّ عَنُ شَفْيَانَ النَّوْدِيِّ عَنُ عُفْمَانَ بَنِ الْمُعِيْرَةِ النَّقْفِي عَنُ سَالِمِ بَنِ آبِى الْجَعُدِ عَنُ عَلِي بَنِ الْمُعِيْرَةِ النَّقْفِي عَنْ سَالِمِ بَنِ آبِى الْجَعُدِ عَنْ عَلِي بَنِ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ عَنْ عَلِي بَنِ اللَّهُ عَلَيْ الْأَشُولُ فَقَدِّمُوا بَنِ عَلَى عَلَيْ بَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

الا المنافية الله في المنافية المنافية الموسول المنافية الموسول الله المنافية المنا

اپی سرگوش سے پہلے صدقہ دینے سے ڈرگئے ۔ پھر جب تم نے ندکیا اوراللہ نے تمیں معاف بھی کردیا تو (بس) نماز اداکرو اورزکؤ قادواورا متداوراس کے رسول کی اطاعت کرداور جو پچھ کرتے جوائنداس سے خبردار ہے۔ المجادلہ آیت . ۱۳) یہ حدیث حسن خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں اورا یک بؤسے مراد بھ کے برابر سونا ہے۔

صدی و المرجاد الدیمان برآن ایک مختل در در کا می می طهر رکا قانون اور کفاره کی تفصیلات کابیان ہے۔ دوسر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دنیا میں برآن ایک مختل پر پاہوت اور باطل کے درمیان۔ ایک طرف حزب الشیطان ہیں کفار اہل کتاب بھی اور منافقین بھی۔ جبکہ حزب الله صرف اللہ کے خالص بندول پر مشتمل ہے جبکہ الله طے کرچکا ہے کہ اس کارسول اِمعال کی جماعت ہی غالب رہے گا۔

## سُوُرَةُ الْحَشَر

١٢٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا لَلَّيْثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُسَمَرَ قَالَ حَرَّق رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُخُلَ بَنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا تَبْعِي النَّيْقِينَ وَقَطَعَ وَهِى الْبُويُورَةُ فَانُولَ اللَّهُ مَا تَسْعَدُ مَنُ لِيَنَةٍ اَوْ تَرَكُتُهُوهَا قَائِمَةً عَلَى الصُولِهَا فَيسَةً عَلَى الصُولِهَا فَيسِادُنِ اللَّهِ وَلِيُستَحُونِ مَا الْفَاسِقِينَ هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ.

١٢٢٩: حَدَّقَتَاالُحَسَنُ بُنُ مُحَمِّدِ الزَّعُفَرَائِيُّ لَا عَفَّانُ نَاحَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ نَا حَبِيْبُ بُنُ اَبِي عَمْرَةَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا قَطَعُتُمْ مِنُ لِيِّنَةٍ ٱوْتُوَكُّتُمُو هَا قَائِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا قَالَ اللِّيْنَةُ النُّخُلَةُ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ قَالَ اسْتَنْزَلُوْهُمُ مِنُ حُصُوْنِهِمْ قَالَ وَأُمِرُو اللَّهُطَعِ النَّخُلِ فَحَكَّ فِي صُـــُدُورِهِمُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ قَطَعُنَا بَغُضًا وَ تَرَكُنَا بَعْضًا فَلَنَسْاَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَّنَا فِيْمَا قَطَعُنَا مِنُ ٱجُرِ وَهَلُ عَلَيْنَا فِيْمَا تَوَكُّنَا مِنُ وِزُرِ فَأَنُوْلَ اللُّهُ مَا قَعَكُمُتُمُ مِنْ لِيُنَةٍ أَوْ تَوَكَّتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ٱلايَّةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَوى بَعْضُهُمْ هَنْذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَفْصٍ بُنِ غِيَاتٍ عَنْ خَبِيْبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْرٍ مُوْسَلاً وَلَمْ يَـذُكُـرُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُـدِ الرَّحُـمٰنِ عَنُ هَارُونَ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي عُمَرَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُس جُنيُر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ عِيْسِي سَمِعَ مِنِّي مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمِعِيْلَ هَٰذَا الْحَدِيْتُ.

اخدَّ لَنَا اللهُ وَكُورَيْبِ فَا وَكِينٌ عَنُ فُضَيْلِ لِنِ
 غَرُوانَ عَنُ اَسِى حَازِمٍ عَنُ البِى هُورَيُوةَ اَنَّ رَجُلاً مِن

### سورهٔ حشر کی تفسیر

١٢٣٩: حفرت ابن عباسٌ اللَّدتوالي كَوْولُ مُسَا قَدَ طَ عُسُمُ مِنُ لِيْسَةِ اَوْسَوَ كُلُسُمُو هَا .. الآية كالنيركرت بوع فرات مِين كملينة بمجود كاور فسنت باور وليُسلُحون الْفَاسِقِينَ " ے مرادیہ ہے کہ سلمانوں نے ان (یہودیوں) کوان کے تلعول سے اتار دیا چر جب ان کے درختوں کے کاشنے کا حکم ہوا توان کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم نے کچھ درخت کائے ہیں اور کھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں نے رسول اللہ عظاف ے بوچھا کہ کی جودرخت ہم نے کائے ہیں۔ان کا کا ثاباعث تُواب اورجوچھوڑ دیئے ہیں۔ان پرعذاب ہے؟ اس پر اللہ تَعَالُ نِهِ آيت نازل فرمانٌ " مَسا قَسطَ عُنُسُمُ مِنُ لِيُسَاةِ أَوْتُو كُتُمُو هَا ...الآية بيحديث صن غريب بي يعض إس حدیث کوحفص بن غیاث ہے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسلاً نقل كرتے ہیں۔لیكن این عباسٌ كا ذكر نہیں كرتے ۔ہم سے اس حدیث کوعبداللد بن عبدالرحمٰن نے ہارون بن معاوید کے حوالے سے انہوں نے حفص سے انہوں نے حبیب بن ابوعمرہ سے انہول نے سعید بن جبیر سے اور انہول نے نبی اکرم علیت سے مرسالاً نقل کیا ہے۔ امام ابوعیسی ترندی فرمت بیں کہ ام محمد بن المعیل بخاریؓ نے بیصدیث مجھ بی سے ٹی ہے۔

۱۲۳۰: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آیک انصاری شخص کے پاس ایک مہمان آیا تو اس کے پاس صرف اتنا ہی کھانا تھ

الأنصارِ بات به ضيف فلم يَكُنُ عِنْدَهُ إلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِنْيَانِهِ فَقَالَ لِا مُواْتِهِ نَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَاطْفِئَ السِّرَاجِ وَقَرَّبِي لللِظَيْفِ مَا عِنْدَكِ فَنَزَلَتُ هلاهِ اللّيةُ وَيُورُدُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهمْ حَصَاصَةً هذا حديثٌ حسن صَحِيْحٌ.

کہ خود کھا سکے اور بچوں کو کھلا سکے۔اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کوسلا دو اور چراغ گل کر کے جو پچھ ہے مہمان کے آئے دکھ دو۔اس پر بیآ بیت نازل ہوئی'' وَیُو نِیْوُنْ وُرُونُ عَلٰی آئے فیسو ہے ، الآی' (اور مقدم رکھتے ہیں انکواپنے جان سے ادراگر چہوا پنے اوپر فاقہ ۔الحشر۔آبیت ۹۔) بیصد میٹ مسن صبح ہے۔

ون من وقت الآستان الله المستورة المستورة مديدك آخرى آيت كى فره ياكديموداس محمند مين ندري كدانيس الله كفضل بركوكي اختيار ہا بجبدوه روز الدة ورگاوئ كرديتے كئة بين تووه عد تيج بھى كئے جائيں گئان كوجلا وطن بھى كيا جائے كا اور ان كوا ہو اسباب كوچور كراس سرز بين سے نكان ہوگا۔ آخر بين فرما يا كه سلمانوں ان لوگوں كى ما نند نه ہوجانا جنہوں نے رب كو بھل و يا اور پھر اللہ نے ان كوخود سے بھى غائل كرديا۔ وہ اپنى عظمت اور اصل مقد م كوجول كئے۔ سورة ك آخر بين الله كى دوسرے مقد م پراتے نام جمح نہيں ہوئے۔ بين اللہ تقالى كارت تام جمح نہيں ہوئے۔

#### تفسيرسورة الممتحنه

ا ۲۳۳ : حضرت على بن إلى طالبٌ فرمات مين كه رسول الله عَلِينَ فِي مِحِيزِ بيرٌ اور مقداد بن اسودٌ كوهم ديا كروضه ف خ کے مقام پر جاؤ۔ وہال ایک عورت ہے جواونٹ پرسوار ہے۔ اسکے پاس ایک خط ہے وہ خط اس سے بر میرے پاس لاؤ۔ ہم لوگ نگلے ہمارے گھوڑے دوڑ لگاتے ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر بینے تو ہمیں وہ عورت ال کی ہم نے اس سے كبرك دط دو\_اس ك كبامير ياس توكوكى خطنيس بم نے کہا : تم خط نکالو ورنہ کیڑ ہے اتار دو۔ اس پر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکال اور ہم لے کررسول اللہ عظیم کی ضدمت میں حضر ہوئے ۔ وہ (خط) حاطب بن الى بلقدكى طرف سے مشرکین مکوککھا گیا تھا۔جس میں اس نے نبی اکرم علی کے مسى راز كا ذكر كيا تفا-آپ عَنْ اللهِ فَيْ فَيْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ انبول في عرض كياكم يارسول الله عينية مير معتفق جدى نہ کریں میں ایب شخص ہوں کم قریش سے ملاہوا ہول اوران میں نبیں ہوں۔آپ عنی کے ساتھ جومہاجرین میں ایکے رشتہ دار مکہ میں ہیں نہ جوا نکے اہل و مال کی حفوظت کرتے

#### سُورَةُ الْمُمُتَحِنَةِ

. ٢٣ ا : حَدِّلْنَاابُنُ اَبِيُ عُمَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمُرو بُنِ دِيُنَارِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ حَنَفِيَّةً عَنُ غُبَيْدٍ اللُّهِ بُنِ أَبِي رَافِع قَالَ سَمِعُتُ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَـقُـوُلُ بَـعَشَنَارَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اَنَاوُ الزُّبَيْرَ وَ الْمِقْدَادَ بُنَ الْاَسُودِ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَاتُوا رَوْضَةَ خَاحَ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَأْتُولِنِي بِهُ فَخَرَجُنَا تَتَعَادِي بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَالَـحُنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا آخُرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَامَعِي مِنْ كِتَابِ قُلْنَا لَتُخُرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لْتُلْقِيَنَّ النِّيَابَ قَالَ فَاحُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا قَالَ فَاتَيْنَابِه رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ مِنَّ حاطِب الس أبئ سُلْتِعةَ اللي أناسِ مِن الْمُشُوكِين سَمَكَّةَ يُحُسِرُهُمُ سَعُض امُو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَذَا يَاحَاطِبُ قَالَ لاَ تَعْجُلُ عَلَيَّ يَا رسُول السَّمَّهِ ابِعِينُ كُنْتُ امْراً مُلُصِقًا فِي قُرَيْشِ و لَمُ أَكُنُ مِنُ انْتُفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكِ مِنِ الْمُهاحِرِيْنَ

لَهُمُ قَرَاسَاتٌ يَحُمُونَ بِهَا أَهُلِيَهُمُ وَامُوالَّهُمُ بَمَكَّة فَأَحْبَيُتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكِ مِنْ نَسَبِ فِيُهِمُ انْ أَتَّخِذَ فِيُهِمُ يَدًا يَحُمُونَ مِهَا قَرَا بِتِي وَمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَالْرُتِـدَادًا عَـنُ دِيُـنِـي وَلاَ رَضَّـي بِـالْكُفُر فَقَالَ السَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمرُبُنُ الْحَطَّابِ دَعُنِي يَارُسُولَ اللَّهِ أَضُرِبُ عُنَقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بُدُرًا فَمَا يُـدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَىَ عَلَى اَهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئتُمُ فَقَدْ غَفَرُتُ لَكُمْ قَالَ وَفِيْهِ أُنْزِلَتُ هذِهِ السُّوْرَةُ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَجِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ كُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ النَّهِمُ بِالْمُودَةِ السُّورَةَ قَالَ عَـمُـرٌ وَقَـدُ رَايُـتُ بُنَ آبِي رَافِعِ كَانَ كَاتِبًا لِعَبِيّ هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْهِ عَنَّ عُمَرٍ وَجَابِرٍ بُنِّ عَبُدٍ اللُّسِهِ وَرَوْى غَيْسُ وَاحِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ هذَا الْحَدِيُثِ نَحُوَهٰذَا وَذَكُرُوا هٰذَا الْحَرُفَ فَقَالُوا لَتُخُر جِنَّ الْكِتَابَ أَوْلَتُلْقِيَنَّ النِّيَابَ قَدْ رُوِى أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبُمهِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ لَحُوَّ هنذَا الْتَحَدِيْثِ وَذَكَرَ بَعُضُهُمْ فِيْهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْلَنُجَرَّ ذَنَّكِ.

ہیں۔ چونکہ میرا ان سے کوئی نسب کا تعلق نبیس لبذا میں نے سوچا کہ ان پر احسان کروں تا کہ وہ میرے رشتہ واروں کی حمیت کریں ۔ اوربد کام میں نے کفروار تداو کی وجہ ہے نہیں کیا۔ اور نہ ہی میں نے کفرے راضی ہوکر کیا ہے۔ می اكرم عَيْنَ فَيْ فَر مايا: الله في كها ب- حضرت عمرٌ في عرض كيايارسول الله عَنْ عَلَيْهُ مِحْصاجازت ويجعَ كماس من فق كي گرون اتاردول۔ آپ عظیم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والول میں سے ہے اور تہمیں کی معلوم کہ یقیناً المتد تعالى في ابل بدرى طرف ديكما اورفر ماين كمتم جوي موكرو میں نے شہیں معاف کرویا ہے۔اس موقع پر بیر آیت نازل بُونَى "يَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ ... اللّه يُهُ (اسمايمان والوميرسد دشمنول اوراسيخ رشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہان کے پاس دوس کے پیغام بھیجة ہو صالانکہ تمہارے پاس جوسیا دین آیا ہے س کے بیمنکر ہو سے بیں ۔المتخد آیت ۔ ا)راوی عمرو کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی رافع کود یکھا ہے وہ حضرت علیؓ کے کا تب تھے ۔ یہ صدیث حسن سیح ہاوراس باب میں عمراور جابر بن عبداللہ سے اه دیث منقول میں ۔ کئی حضرات بیہ حدیث سفیان بن عیبنہ ے اس کی مانند نقل کرتے ہیں اور ابوعبد ارحان سعی ہے بھی

حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے سے اس کے مثل منقول ہے۔ بعض حضرات بدالفاظ بیان کرتے ہیں۔ کہاس عورت سے کہا کہ خط نکال ، ورنہ ہم مجھے نگا کردیں گے۔

٢٣٣٢ : حَدَّتُ شَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ فَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ مَعْمَد عَن الزُّهُوي عَنُ عُرُوهَ عَنُ عَابُشَةَ قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَعِنُ إِلَّا بِ الْأَيْهَ الَّتِينُ قَالَ اللُّمهُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يَعُنَكُ الْايَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحَبُرَنِي ابْنُ طَاوِّسٍ عَنُ ٱبِيُّهِ قَبَالَ مَا مَسَّتُ يَدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُّمُ يَـدَامُرَأَةِ اللَّهُ أَامُراأَةً يَمُلِكُهَا هدا حَدِيثٌ حسَنَّ

١٢٣٢: حضرت عا كثر سے روایت بے كدرسول الله عبيسة اس آيت كى وجر المتحال لياكرت تف" إذا جسساء ك الْمُوْمِنُونَ يُهَا يَعُنَكَ ...اللَّهِ إلى إلى جب آكير تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو،اس بات برکہ شریک نهٔ هم را کمی امتد کاسی کواور چوری نه کریں اور بدکاری نه كريں اورا بنی اولا وكو نه مارڈ اليس اورطوف بن ندل ئيں باندھ كر ا ہے باتھوں اور یاوُں میں۔ رتیری نافر مانی نہ کریں کسی بھنے کام میں توان کی بیعت کرے اور معافی مانگ ایکے واسطے ابتد

محيخ

ے بے شک اللہ بخشنے و رمبر بان ہے۔ القف۔ آیت ۱۲) معمر کہتے میں کدا بن طاؤس نے مجھے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ عظیماتی کے دست مبرک نے نعورتوں کے علاوہ جو تپ کی مکیت میں تھیں کھی کی عورت کے ہاتھ کونہیں مجھوا۔ بیصدینے حسن صحیح ہے۔

١٢٣٣ : حدّ شاعَبُدُ بنُ حُمَيْدِ مَا ابُو نُعَيْمِ نَا يرِيُدُ بنُ عَبُدِ اللّهِ الشَّيْبَانِيُّ قال سَمِعَتُ شَهُرَ بُنَ حَوْشَبٍ قَالَ عَبُدِ اللّهِ الشَّيْبَانِيُّ قال سَمِعَتُ شَهُرَ بُنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَتُ إِمُرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ مَاهِدًا الْمَعُرُوفُ الَّذِي لاَيَنَبَعِي لَنَا اَنُ نَعْصِيَكَ فِيُهِ مَاهِدًا الْمَعُرُوفُ الَّذِي لاَيَنَبَعِي لَنَا اَنُ نَعْصِيكَ فِيُهِ قَالَ لاَ تَنْتُحَنَ قُلُمُ اللّهِ إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ لاَ تَسْتُحَن قُلُتُ يَا وَشُولَ اللّهِ إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ قَلْا اللهِ إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ عَلَى عَمِي وَلا بُدّلِي مِنْ قَصَالِهِنَّ فَلَمُ النِّي فَلاَنٍ عَلَى عَمِي وَلا بُدِّلِي مِنْ قَصَالِهِنَّ فَلَمُ النِّي فَلاَنْ عَلَى عَمِي وَلا بُدِّلِي مِنْ قَصَالِهِنَّ فَلَمُ النِّسُوةِ عَلَى عَلَى عَمِي وَلا بُدِي قَصَالِهِنَّ فَلَمُ النِّسُوةِ عَلَى عَلَى عَلَى عَمِي السَّاعَةَ وَلَمُ يَبُقُ مِنَ البَسُوةِ عَلَى السَّاعَةَ وَلَمُ يَبُقَ مِنَ البَسُوةِ عَلَى الْمَعْلُ وَلِي عَلَى عَلَى عَيْدِى هَذَا حَدِيْتُ حَسَن البَسُوةِ الْمَارِقَةُ إِلَا وَقَدُنَاحَتُ عَيْدِى هَذَا حَدِيْتُ حَسَن البَسُوةِ عَن أُمْ عَطِيَّةً قَالَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ أُمْ صَلَقَةً اللّهُ مِنْ السَّعُنِ وَقِيْهِ عَن أُمْ عَطِيَّةً قَالَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ أُمْ صَلْمَةً وَلَمُ مَنْ السَّعَلَ وَلَهُ مَالِمَةً وَلَى السَّعَلَ الْمُعَلِي السَّعَلَ وَالْمَعَلِي السَّعَلُ الْمُعَلِي السَّعَلَ الْمُعَلِي السَّعَلَ الْمَعْلَى السَّعَلَى السَّاعَةُ وَلَهُ عَلَى السَّعَلَ الْمُعَلِي السَّعُلُولُ السَّعَةِ الْمُعَلِي السَّعَلَ الْمُولِي السَّعَلَ الْمَعْلَى السَّعَلَ الْمُعَلِي السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعْلَ الْمُعَلِي الْمُسَالِي السَّعَلَى الْمُعْلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّالِي السَّعَلَى السَّعُلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعُلُولُ السَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى السَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى ال

الاسم المنظم المسمد، ف رید فروق بین کدا بک ورت نے بی اکرم علیہ سے بوچھ کہ وہ معروف کیا چیز ہے جس میں ہمارے ہے۔
ہمارے ہے ، پ علیہ کی نافر مانی کرنا جائز نہیں؟ آپ علیہ نے فرمایہ: وہ یہی ہے کہ تم نو حدمت کرو۔ بیس نے عرض کی یا رسوں اللہ علیہ فلال قبیلے کی عورتیں میرے بچ کی وفات پر میر سے ساتھ نو حہ بیس شریک تھیں لہذا ان کا بدلہ ونیہ ضروری ہے۔ آپ علیہ فی نو اجازت دینے ہے انکار کردیا۔ فیر بیس نے کئی مرتبہ عرض کیا تو اجازت دینے ہے انکار کردیا۔ احسان کا بدلہ دے دوں۔ اس کے بعد میں نے بھی کسی پرنو حہ نہیں کیا اور عورتوں میں سے میر سے عداوہ اسک کوئی عورت باتی نہری جس نے بیعت کی ہوا ور پھر نوحہ بھی کیا ہو۔ بیعد بیش نہری جس سے میر سے عداوہ اسک کوئی عورت باتی نہری جس نے بیعت کی ہوا ور پھر نوحہ بھی کیا ہو۔ بیعد بیث نہری جس نے بیعت کی ہوا ور پھر نوحہ بھی کیا ہو۔ بیعد بیث

حسن غریب ہے اوراس باب میں معطیہ سے بھی روایت ہے۔عبدائقد بن حمید کہتے ہیں کدام سلمہ انصار بیکا نام اساء بنت یزید بن سکن ہے۔

ُون ہیں انٹی لیڈ <u>انٹ کی شائ</u>ے: اس میں مسمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مہیں اپنے تصفات ؛ پٹی دوستیاں ان سب کا مرکز ومحور ابتد کو بن ناچ ہے۔ اللہ کے دشمنول کے ساتھ کو کی تعلق اور دوستی برقر ار ندر کھیں۔ یہی تمہر رہے یم ن کی کسوٹی ہے۔ اگر مسممان خواتین ہجرت کر کے ترکیس تو ذرح چھان ہیں کر ساکر دو۔ اگر دہ واقعی مسمان ہیں تو تم انہیں کف رکونہ لوٹا و ک

#### تغيير مورة الضف

وَمنْ سُورَةِ الصَّفِّ

۱۲۳۳ : حضرت عبدالله بن سلام سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ بیٹے ہوئے سے کہ آئم جس معوم صحابہ بیٹے ہوئے سے کہ آئم ہمیں معوم : وتا کہ مندکوکون عمل زیادہ محبوب ہے تو ہم وبی کرتے اس پر امند تعالیٰ کی طرف ہے ہے آ بیت نازل ہوئیں ' سبّے لیفیہ ما فی اللاؤس الآبی' (اللہ کی پاک بول ہے جو کچھ ہے تا ول میں اور جو کچھ زمین میں اور وبی ہے جو کچھ ہے تا ول میں اور جو کچھ زمین میں اور وبی ہے

١٣٣٣ ا حَدَّثَ اعبُدُ اللَّهِ مَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ مَا مُحَمَّدُ بُنُ كُثِيْرٍ عَنَ اللَّهِ مَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ مَا مُحَمَّدُ بُنُ كُثِيْرٍ عَنَ ابِي كَثِيْرٍ عَنَ ابِي كَثِيْرٍ عَنَ ابِي كَثِيْرٍ عَنَ ابِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَدُ لَا نَفَرًا مَنْ اصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم فَعَذَاكُرُ مَا فَقُلْنَا لُو مَعْدَ الْكُرُ مَا فَقُلْنَا لُو مَعْدَ اللَّهُ الْعَمْدُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم فَعَدُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم فَعَدُ الكُرُ مَا فَقُلْنَا لَلَهُ لَعَمَلُنَاهُ عَالَمُولَ اللَّهُ لِو مَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا فَى الْلَارُضِ وَهُو الْعَرِيْرُ وَمِا فَى الْلاَرْضِ وَهُو الْعَرِيْرُ

الْحَكِيْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفَعَلُونَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ مِلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَةً فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلامٍ قَالَ ابْنُ سَلامٍ قَالَ يَحْيٰى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلامٍ قَالَ يَحْيٰى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلامٍ قَالَ يَحْيٰى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ فَي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ اللهُ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ فَي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْاوْزَاعِي عَنْ عَبُولِي بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا آعِي مَنْ عَبُولِ اللهِ عَنْ عَبُولُولَ اللهِ عَنْ عَبُولُ اللهِ عَنْ عَبُولُ اللهِ عَنْ عَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

زبر دست حکمت والا ، اے ایمان والو کیوں کہتے ہومنہ سے جونیس کرتے ۔ القف ۔ آیت ۔ ار۲) عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ چرنیس کرتے ۔ القف ۔ آیت ۔ ار۲) عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ چرنی اگرم علی اور ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن سلام نے یہ سورت پڑھی ۔ یکی کہتے ہیں کہ چر ابوسلمہ نے اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اوزاعی نے اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ابن کیر نے پڑھ کرسائی ۔ محمد بن کیر ہیں اختما ف کیا گیا ہے۔ ابن مبارک ، اوزاعی ہے اور وہ عبداللہ بن سلام سے کیر سے وہ علاء سے اور وہ عبداللہ بن سلام سے باابوسلمہ کے واسطے سے عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں۔ ولید بن سلم بھی بیرحد یہ اوزاعی سے مجمد بن کیر روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

المست و المست و المست المست و المستون و المست و المستون و المست

#### سورهٔ جمعه کی تفسیر

### سُورَةُ الْجُمُعَةِ

١٣٣٥ : حَدَّ ثَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُو آنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَي لَينَ فَوْرُ بُنُ زَيْدِ اللَّهِ يَلِي عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي الْعَيْثِ عَنُ آبِي الْعَيْثِ عَنُ آبِي الْعَيْثِ عَنُ آبِي الْقَيْثِ عَنُ آبِي الْقَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُورَةً الْجُمُعَةِ فَتَلاَهَا فَلَمَّا بَلَغَ وَسَلَّمَ حِينَ ٱلْزِلَتُ سُورَةً الْجُمُعَةِ فَتَلاَهَا فَلَمَّا بَلَغَ وَالْحِرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُو ابِهِمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنُ هُولَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ فِينَا قَالَ فِاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَانُ الْإِيْمَانُ بِالثُّرِيَّ الْقَالَ وَالَّذِي مَالُ مِنْ عَلَيْهِ هُو وَالِدٌ عَلِي بُنِ عَمُولُ هُ وَ وَالِدٌ عَلِي بُنِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ مُن جَعْفُو هُو وَالِدٌ عَلِي بُنِ عَنِي بُنِ اللَّهِ مُن جَعْفُو هُو وَالِدٌ عَلِي بُنِ

المديسني صغفة يخيي نن معين وقدروي هدا الُحِدِيْثُ عِنْ ابِيْ هُرِيْرِةَ عِنِ النَّبِي صِبَّى اللَّهُ عِلْمِ وسلَّم من عيْر هذا الُوخة وابُو الْعَيْت إسْمُهُ سالمٌ مۇلى عبْد اللّه نى مُطيُع وتۇرُ بْنُ رِنْد مدىتٌ وتۇرُ نْنُ يريُد شامِيٌّ.

مبارک سلمان پر رکھا اور فرمایا ۲۰س ذات کی فشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے " سرایمان ٹریا (ستارہ ) میں بھی ہوتا ۔ قوان میں ہے چندوگ اسے حاصل کریتے۔ بیصدیث نم یب ے اور عبداللہ بن جعفر میں بن مدینی کے والد میں ۔ یجی بن معین انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بیاحدیث اور سند ہے بھی رسول

التد ﷺ منقول ہے اور ابوغیث کا نامس لم ہے وہ عبدالتدین مطبع کے مولی ہیں۔ تورین زید مدنی اور تورین یزید کا تعلق شام

١ ٢٣٧ : حَدَّثَناا حُمِدُ بُنُ مِنِيْعِ نَا هُشَيْمٌ مَا خُصَيْنٌ عَنْ ابسى سُفْيَان عَنْ جَابِرِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذُقَدِمتُ عِيْرُ المديسة فابتنذرها أضخاب رَسُول اللهِ صلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ حَتَّى لَهُ يَبُقَ مِنْهُمُ الَّا اثْنَا عَشَر زَجُلا فَيُهِمُ أَبُوْ يَكُرِ وَتُحَمَّرُ وَ نَزلتُ هَذَهِ ٱلاَيَةُ وَاذَا راوًا تِجَارَةٌ اوُلهُون نُفَصُّوا النُّهَا هٰذَا حَدِيْتٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

۱۲۳۲: حضرت جابرٌ سے رویت ہے کدایک مرتبہ نبی اکرم صفی آباد عقصه کفرے ہوکر جمعہ کا خطبہ وے رہے تھے کہ ایک مدینہ کا قافعة يا مصىبة سكى طرف دور برے يہاں تك كه آپ عليقة کے باس صرف بارہ آ دی رہ گئے جن میں بو بکر وعر بہی تھے وربية يت نازب بوركُون وإذا راوًا تِنجسارة أولَهُون .... الآيية (اورجب ديكسيس سودا بكتابي كهيتن شد، متفرق بموجائين اسکی طرف اور بھی کو چھوڑ ج میں کھڑا۔ تو کہہ جواللہ کے پاس سے سوبہتر ہے تم شے سے اور سوداگری سے اور اللہ بہتر روزی و بینے والب الجمعد آيت ال) بدحديث مستعج بـ

٢ ٢٣٠ . حدَّ شَااحُمدُ بُنُ مِنِيعِ نَا هُشَيْمٌ نَا خَصَيْنٌ عَنُ ١٢٣٧ جم هرو يت كي احدين مِنْع نِ انهول ن مشيم سے سَالِم بْنِ ابِي الْجَعْد عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ صَنَّى اللَّهُ وَوَصِينَ عَدِوم، م بن الى جعد سے وہ جابر سے اور وہ می عَيْهِ وسمَّم بِنحُوه هدا حَديثُ حَسنٌ صحيْحُ ﴿ وَيُلْكُ إِلَيْهِ كَانِ كَانْ نَتْكُرَ مِنْ بِيلِ بيعديث صنَّيح بـ

لانسانی ن ل المجید شدند: سابقه سورت میں جومشمون ذکر ہوااس کا دوسرارخ سر منے آتا ہے دین کے غلبے کے لئے نمی کرم کا بنیا دی طریق کاراوراس می منهای کیا ہے وگوں کے سامندی آیات پڑھن'ان کو پاک کرنا اوران کو کتاب و حکست منکھانا' محویا بیس رائمل قرآن مجید ئے گردگھومتا ہے۔ ای کوذ ہنوں میں تارن ویوں میں بٹھانی اسی کے ذریعے ہے فراد کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرناان کے خلاق وکرد رمیں اتقدب بانااہ رسی سے معاشرے میں تبذیلی نانا ہے۔ آخر میں جعدے احکام ہیں اور س کی من سبت یبی ہے کہ جمعہ میں اصل ہمیت خطبہ جمعہ کی ہے جمعہ کو جمعہ بنانے و ی چیز خطبہ جمعہ ورخطبہ جمعہ کی غرض و خابیت ہے۔امندکی تتاب ک علیم لیعنی کوئی ، ئب رسوں منبررسول پر کھڑ ابوکر وہی تعلیم ونز کید کی تعلیم دے۔

سورهٔ منافقون کی تفسیر

سُوْرَةُ الْمُنَافِقِيرَ

٢٣٨ حضرت زيد بن رقم فروت بي كه مين ہے جي ك ١٣٣٨: حدد تناعبُدُ بُنُ خُمِيْدِ بَا غَيْدُ اللَّهِ بَيْ مُوْسِي - ساتھ تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو
لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ ہیں ان پر خرج مت کرو۔
یہاں تک کہ وہ آپ علی کے باس سے ہٹ جائیں۔
اوراگر ہم مہ بینہ والی آئے تو عزت وار لوگ ولیل لوگوں
(یعن صحابہ ومہاجرین) کو نکال دیں گے۔ ہیں نے اس بات کا
ذکرایے چیا ہے کیا اور انہوں نے نبی اکرم علی تک ہیں بات
کہ جانے دی ۔ اس پر آپ علی نے جھے بلوا کر پوچھا۔ ہیں نے
پوری بات بیان کی تو آپ علی نے جھے بلوا کر پوچھا۔ ہیں نے
ساتھوں کو بلوایا ۔ انہوں نے آکر قشم کھائی کہ ہم نے یہ بات
ساتھوں کو بلوایا ۔ انہوں نے آکر قشم کھائی کہ ہم نے یہ بات
ساتھوں کو بلوایا ۔ انہوں نے آپ کرقشم کھائی کہ ہم نے یہ بات
ساتھوں کو بلوایا ۔ انہوں نے آپ کرقشم کھائی کہ ہم نے یہ بات
سرلیا ۔ حضرت زید فر ماتے ہیں جھے اس کا اتنا دکھ ہوا کہ بھی
سرنی میں اتنا دکھ ٹیس ہوا۔ ہیں گھر ہیں بیٹھ گیا تو چیا کہنے لگے
سے تھا ہوں ۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فر مائی '' اِذَا

عَنُ إِسْسَوَائِسُلَ عَنُ آبِسَى اِسْخَقَ عَنُ زَيْدِ بَنِ اَرْقَمَ قَالَكُنْتُ مَعَ عَيِّى فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ اُبَيِ ابْنَ سَلُولِ يَقُولُ لِاَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ سَلُولِ يَقُولُ لِاَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَظُوا لَئِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْوِجَنَّ الْاَعْزُمِنْهَا الْاَذَلُ فَلَكُرْتُ ذلِكَ لِعَجَى فَذَكَرَ ذلِكَ عَجَى لِللّهِ بَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَعَانِى النَّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَعَانِى النَّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَعَانِى النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَعَانِى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّعَة فَاصَا بَيَى شَىءٌ لَمْ يُعِبُينِى شَىءٌ لَمْ يُعِبُينِى شَىءٌ فَطُ وَصَلَّعَانِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّعَانَى اللهُ عَلَيْهِ مِسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّعَة فَاصَا بَيَى شَىءٌ لَمْ يُعِبُينِى شَىءٌ لَمْ يُعِبُينِى شَىءٌ لَمْ يُعِبُينِى شَىءٌ فَطُلُهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّعَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّعَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْتَى فَى الْهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَعَكَ فَافَوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا وَسَلَّمَ وَمَقَعَكَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَمُ عَسَنَّ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَا عَبَيْهُ وَسَلَمَ فَقَرَأَهَا وَسَلَمَ وَمَعْتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَا عَبِي عَسَنَّ عَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعْتَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَمُ عَسَنَ عَسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ و

منا فق کہیں ہم قائل ہیں ، تورسول ہے اللہ کا اور اللہ جانتا ہے کہ تو اسکارسول ہے اور اللہ گوا ہی دیتا ہے کہ بیرمنا فق جھوٹے ہیں۔ اکسنا فقون آیت: ۱) پھر آپ ملک نے جھے بلوا یا اور بیسورت پڑھنے کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ بیہ حدیث صبن سمجے ہے۔

١٣٣٩ . حَدُّفَ نَاعَبُهُ بُنُ حُمَيْدِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسَى عَنْ اِسْ مَعِيْدِ الْآزْدِيِّ نَا وَيُ لَسِوْائِيلُ عَنِ السَّلِيِّ عَنْ اَبِي مَعِيْدِ الْآزْدِيِّ نَا وَيُهُ بُسُ اَرْقَهُمْ قَالَ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِّنَ الْآعُرَابِ فَكُنَّا فَيَسُبِقُ الْآعُرَابِ فَكُنَّا فَيَسُبِقُ الْآعُرَابِ يَسْبِعُونَا اللَّهِ فَسَبَقَ الْاعْرَابِي قَيْمُلُا الْحُوصَ اعْرَابِي اللَّهُ الْحُوصَ اعْرَابِي اللَّهُ الْحُوصَ اعْرَابِي اللَّهُ اللَّعُوابِي فَيَمُلُا الْحُوصَ اعْرَابِي اللَّهُ اللَّعُوابِي فَيَمُلُا اللَّحُوصَ وَيَعْمَلُ النَّطُعَ عَلَيْهِ حَتْى وَيَعْمَلُ النَّطُعَ عَلَيْهِ حَتْى يَعْرَابِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

۱۲۳۹: حفرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نی اکرم سیالی کے ساتھ بنگ کے لیے گئے ، ہمارے ساتھ پکھ دیماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بکھ دیماتی ہی سیاتی بھی شعے۔ ہم لوگ تیزی سے پائی کی طرف دوڑے۔ دیماتی ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے اورایک دیماتی نے پہنچ کر حوش مجرا اورا سکے گرد پھر لگا کراس پر چڑا ڈال دیا۔ (تاکہ کوئی اور پائی نہ لے سکے ) صرف اسکے ساتھی ہی وہاں آئے میں۔ ایک انصاری اسکے پاس گیا اورا پی اورای اورای کی مہار ڈھیلی کردی تاکہ وہ پائی ٹی نے سیکن دیماتی نے انکار کردیا۔ اس پر انصاری نے پائی کی روک بنادی (تاکہ پائی بہہ والے) اس دیماتی نے ایک کی روک بنادی (تاکہ پائی بہہ جائے) اس دیماتی نے ایک کی روک بنادی (تاکہ پائی بہہ جائے) اس دیمہاتی نے ایک کی روک بنادی (تاکہ پائی بہہ

ٱلْانصَارِيَ فَسَجَاهُ صَالِى عَبُدَاللَّهُ بُن أَبِيّ رأس الْمُنَافِقِيْنَ فَاخْبَرَهُ كَانَ مِنْ أَصْبَحَابِهِ فَغَصِتْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَسِيَ ثُمَّ قَالَ لا تُنْفَقُوا عَلَى مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حتَّى يَنُهُ صَّوْا مِنْ حَوْلِه يَعْنِي الْاعْرابِ و كَانُوا ينخصرون رشول الله إدا الفقصوا من عِند مُحمّد فَأْتُوا مُحمّدًا بِالطّعام فلُيا كُلُّ هُوَ وَ مَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْاصْحَابِ لَيِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخُوجِنَّ الْاَعَزُّمِنْكُمُ أَلَاذَلَّ قَالَ زَيْدٌ وَالْاِدْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبَىَّ فَاخُبَرُتُ عَمِي فَانْطَنَقَ فَاخْبَوْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ فَحَمَفَ وَ جَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَدَّ بَنِي قَالَ فَجَاءَ عَمِّي إِلَى فَقَالَ مَا أَرَدُتَ إِلَى أَنُ مَقَتَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّبَكَ وَالْمُسُلِمُونَ قَالَ فَوَقَّعَ عَلَيَّ مِنَ الْهَدِّمَ مَا لَدُمُ يَقِعُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيُرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَدُ خَفَقُتُ بِرَاسَى مِنَ الْهَمِّ إِذَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أَذُٰنِيُ وَضَحِكَ فِي وَجُهِيُ فَسَمَا كَانَ يسُرُّنِيُ أَنَّ لِيُ بِهَا الْخُلُدَفِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَنْكُو لَحِقْنِيُ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَاقَالَ لِيَّ شَيْنًا إِلَّا اَنَّهُ عَرَكَ أَذُنيُ وَطَسِحِكُ فِي وَجُهِيُ فَقَالَ ٱبُشْرُ ثُمَّ لَحقنِي عُمَرُ فَقُلُتُ لِلهُ مِثْلَ قَولِليُ لَاسِيُ بَكُرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأْرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَة الْمُنَافِقِيْنَ هَلْا حَدِيثٌ حَسَنٌ صِحِيتٌ.

ر مردی جس سے اس کا سر پھٹ گیا وروہ منافقول کے مردارعبد بقد بن ابی کے یاس آیا۔ بیقصہ س کرعبدالقد بن ابی نے کہا کدان وگوں پرخرج نہ کروجو نبی اکرم عنظی کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہوہ ان کے پاس سے چے جا کیں ۔ لینی ویباتی لوگ \_ بولوگ رسول الله علی کا کا ایس کھانے کے وقت حاضر ہوا کرتے تھے۔عبدائقد بن انی کے کہنے کا مقصد س تھ كەكھاناس وقت كىرج ياكروجب بدلوگ جانچكيى تاكە صرف وہ اوران کے سرتھی ہی کھاسکیں ۔ پھر کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ واپس جا کیں گے تو وہاں شنے عزت وار ہوگوں کو عاہیے کہ ذیس لوگوں (لیعنی عراب) کو وہ ہ سے نکال دیں حضرت زیر فرات میں کہ میں اس وقت نبی اکرم علیہ کے چیچے سوار تھا۔ میں نے عبداللہ کی ہات سی اور پھرا پے چیا کو بتا دی ۔ چیا نے رسول اللہ علیہ کو بتا دی اور آ پ میں اللہ نے عبداللہ بن انی کو ہوایا تواس نے آ کرفتم کھائی اوراس بات کا انکا رکر دیا کہ اس نے بیا سنبیں کہا۔ حضرت زیر ا فرماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ نے اے سیا مجھ کر مجھے جھٹلادید۔ پھرمیرے چھامیرے پاس آئے اور کہنے لگے کہتم یمی جائے تھے کہ رسوں اللہ علیہ تم سے ناراض ہوں اورآ پ عَنْطِينَهُ اور مسلمان شهيں حبفد ديں ۔ حضرت زيدٌ فر ماتے ہیں۔ مجھے اس کا آنا و کھ ہوا کہ کسی اور کو نہ ہوا ہوگا۔ پر میں نبی اکرم علی کے ساتھ سر جھائے چل رہ تھا کہ بی ا كرم عَلِينَةُ ميرے ماس تشريف لائے اورميرا كان تحييني كه میرے سامنے بیننے کی ۔ مجھے اگر ونیامیں ہمیشہ رہنے کی خوشخبرى بھى ملتى تو بھى ميں اتنا خوش نە ہوتا جتنا اس وقت ہوا۔ پھر حضرت بو برکڑ مجھے معے اور یو حیما کدرسول اللہ علیہ نے تم ہے کی کہ ؟ میں نے کہ : کھ فرمایا تو شیس بس میراکان مد

اور مبننے گئے۔حضرت ابو بکڑنے فر مایا جمہیں بشارت ہو۔ پھرحضرت عمرؓ مجھ سے ملے۔انہوں نے بھی اسی طرح اپو چھ اور میں نے بھی وہی جو ب ، یا۔ چننچے مبو کی تورسول امتد علیات نے سورۂ منافقون پڑھی۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔ عَدِي قَالَ انْسَأْسَاهُ عَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي عَدِي قَالَ انْسَأْسَاهُ عَنِ الْحَكَم بُنِ عُتَبُهَ قَالَ سَمِعُ مُ مُحَمَّد بُنَ كَعُبِ الْقُوطَى مُنُذُ ارْبِعِيْ سَنةً يُحَدِثُ عَنُ زَيْد بُنِ اَرْقِم انَ عَمُد اللّٰهِ بُنَ أَنِي قالَ في يُحَدَّثُ عَنُ زَيْد بُنِ اَرُقِم انَ عَمُد اللّٰهِ بُنَ أَنِي قالَ في غَرُوةِ تَبُوكَ لَن يَعُولُ وَمِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلا مَنِي وَسَلَّم فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلا مَنِي وَسَلَّم فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلا مَنِي وَسَلَّم فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلا مَنِي وَسَلَّم فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوْمِي فَقَالُوا مَا ارَدُكَ إلَى هذِهِ فَاتَيْثُ الْبُيثُ وَسُلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيَعِينُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَنْ عَنْ عَنْ وَسُولِ اللّٰهِ حَتَى يَنْفَضُوا هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

١٣٣١ : حَدَّثَنَا اللهِ عَمْرَنَا شَفْيَانُ عَنُ عَمْرِو اللهِ يَعُولُ كُنَا فِي عَزَاةٍ قَالَ اللهُ يَقُولُ كُنَا فِي عَزَاةٍ قَالَ اللهُ يَقُولُ كُنَا فِي عَزَاةٍ قَالَ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعُولُ كُنَا فِي عَزَاةٍ قَالَ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ ذَعْوَى السَّجَاهِلِيَّةٍ فَقَالُو النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُومَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي ابْنُ دَعُومَا وَالله لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى سَلُولُ فَقَالَ اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى سَلُولُ فَقَالَ اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى سَلُولُ فَقَالَ اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى اللهُ عَرُفُ يَا اللهُ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى اللهُ عَمْرُ يَا اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَمْرُ يَا اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى اللهِ يَنْ رَجَعُنَا إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرُ يَا اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَالَ عَيْرُ عَمُو وَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَالَ عَيْرُ عَمُو وَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَقَالَ عَيْرُ عَمُوو وَقَالَ لَهُ عَلَى عَمْرُو وَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَنْ عَمُولُ وَقَالَ عَنْ عَمُولُ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَى عَمْرُو وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّ

۱۲۲۰ تکم بن عتبیہ ہے روایت ہے کہ بیل نے محد بن کعب قرفی ہے جا لیس سال پہلے زید بن ارقم کے حوالے ہے یہ حدیث نی کہ عبداللہ بن ابی نے غز وہ تیوک کے موقع پر کہا کہ جب بم مدینہ جا کیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل رسول اللہ علیات کے اور کو اللہ علیات کیات کے اور کہ ہیں رسول اللہ علیات کیات کیات کیات کیات کہ بیل کہ عمل رسول اللہ علیات کیات کہ بیل کہ عمل رسول اللہ علیات کی کہ میں کے اس پر میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہوئے کہ کہ سی جموث ہوئے سے تمہادا کیا کہ میں مقصد تھ ؟ میں گھر سیا اور شمنین وجزین ہوکر سوگیا۔ پھر آپ مقاطعہ کی خدمت مقاطعہ میرے پاس تشریف لائے یا میں آپ عفیلے کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ عفیلے نے فروی : اللہ نے تا میں آپ عفیلے کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ عفیلے نے فروی : اللہ نے تمہاری ہات کی مقد بی کے جہ پھر آپ میں حاضر ہواتو آپ عفیلے نے ناز ں ہوئی '' گھنم الّذِیْنَ پُقُولُونَ نَ

ابُسُهُ عَسُدُ اللّهِ بُنُ عَهَدِ اللّهِ واللّهِ لا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُـقِرُّانَّكَ الذَّلِيُلُ وَرَسُولُ اللّهِ صلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيْزُ فَفَعَلَ هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صحيْحٌ

المَّهُ جَنَابِ الْكَلْبِيُّ عَي الصَّحَاكِ بَنِ مُوَاحِم عَنِ ابَنِ ابُوْ جَنَابِ الْكَلْبِيُّ عَي الصَّحَاكِ بَنِ مُوَاحِم عَنِ ابْنِ عَبْسِ فَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ عَبْسِ فَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ وَيُهِ وَكُوةٌ فَلَمْ يَفْعَلُ يَسْالِ الرَّجُعَة عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسِ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَسْالُ الرَّجُعَة عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللَّهَ فَوْانَّ يَا أَيُّهَا الرَّجُعَة الْكُفَّ الْ فَقَالَ سَاتُلُو عَلَيْكَ قُولُنَ يَا أَيُّهَا الرَّجُعَة الْكُفُّ الْ يَقَالُ سَاتُلُو عَلَيْكَ قُولُا وَلاَ كُمْ عَنَ اللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاوُلِيْكَ هِم النَّعَاسِرُونَ اللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاوُلِيْكَ هِم النَّعَاسِرُونَ قَالَ فَمَا يُوجِعُ وَلاَ الْمَوْتُ قَالَ فَمَا يُوجِعُ الْمَوْلُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمَوْلُ قَالَ فَمَا يُوجِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ الرَّا الْمَالُ مِانَتَيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوجِعُ اللَّهُ الرَّا الْمَالُ مِانَتِيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوجِعُ اللَّهُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ فَمَا يَوْجِعُ اللَّهُ الْمَالُ مِانَتِيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوجِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ مِانَتَيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوجِعُ اللَّهُ وَالْ الرَّادُ وَالْبَعِيْلُ الْمَالُ عَالَا فَمَا اللَّوَا اللَّهُ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمُلْكُ الْمَالُ عَلَى الْمُلْ الْوَالُولُ الْمَالُ عَلَى الْمُلْعُلُولُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمُلْعُلُولُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَا

راوی کہتے ہیں کداس پر عبداللہ بن الی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کداللہ کی قتم ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا کیں گے جب تک تم اس بات کا قرار زیر کو کہ تم ذلیل اور نبی اکرم علی ہے معزز ہیں۔ پھراس نے اقرار کیا۔ بیر حدیث مستصح ہے۔

سرر ہیں۔ پہرائی ہے امرار لیا۔ پیھدیٹ سن کے ہے۔
الالا : حضرت ابن عباس ہے روابیت ہے کہ جس محف کے
پس اتنا مال ہو کہ وہ جج بیت الند کے لیے جاسکے یا اس مال پر
رکو ق واجب ہوتی ہولیکن وہ نہ جج کرے اور نہ زکو ق وے تو
موت کے وقت اسکی تمنا ہوگی کہ کاش میں واپس و نیا میں چلا
جاؤں ۔ ایک محف نے عرض کیا : ابن عباس الند ہے ڈرو ( و نیا
میں ) لوٹے نے کی تمن تو کف رکریں گے۔ حضرت ابن عب س نے
فرمایا میں اسکے متعلق تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھتا ہوں
پھریہ آیت پڑھی ' یہ ایٹھا اللّٰذِینَ المَنُوا الاَ قُلُهِ کُھُمُ …اللّٰ ہے'
اسے ایمان والو غافل نہ کردیں تم کوتہارے مال اور تمہاری
اول دالند کی یاد ہے اور جوکوئی ہے کام کرے تو وہی لوگ جی
فررے میں اور خرج کرو پچھ جہ را دیا ہوا ، اس سے پہنے کہ
فررے میں اور خرج کرو پچھ جہ را دیا ہوا ، اس سے پہنے کہ
قرات کرتا اور ہوجا تا
تونے جھے کو ایک تھوڑی سے مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہوجا تا
تونے جھے کو ایک تھوڑی سے مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہوجا تا

نیک لوگوں میں اور ہر گزندڈھیل وے گا اللہ کسی جی کو۔ جب آپینچااس کا وعدہ اور اللہ کو فہر ہے جوہم کرتے ہو۔ آیت: ۱۱۳۹)اس شخص نے پوچھا کہ زکو ق کتنے مال پر واجب ہوتی ہے۔ آپ عید کے نے فرمایدا گردوسودر ہم یااس سے زیدہ ہو۔ پھراس نے پوچھا کہ جج کب فرض ہوتا ہے۔ آپ عید کے فرمایز در ہاورسو ری ہونے پر۔

۱۲۴۳ ہم سے روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے عبد الرزاق سے وہ نگو کی بن افی حیّد سے وہ ضحاک سے اور وہ ابن عب س رضی متدعنها سے اور وہ نبی آکرم صلی القدعلیہ وسلم سے آگ ہے شاکر سے مثل نقل کرتے ہیں۔ ابن عبیندا درگی راوی بھی میہ صدیث ابو خباب سے وہ ضح ک سے اور وہ ابن عباس رضی التدعنہ سے اس طرح انہی کا قو نقل کرتے ہیں اور عبد الرزاق کی روایت سے یہ زیادہ مجمح ہے اور ابو خباب کا نام یجی ہے، وہ

١٣٣٣ : حَدَّ لَ نَسَاعَبُ لُهُ بُنُ حُسمَيُهِ نَا عَبُلُهُ الرَّزَّاقِ عَنِ الشُّوْرِيِّ عَنُ يَسحُيَى بُنِ اَسِى حَيَّةَ عَنِ الضَّحَاكَ عَنِ الشُّوْرِيِّ عَنُ يَسحُيلَ بُنِ اَسِى حَيَّةَ عَنِ الضَّحَاكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنحُوهِ هَكَذَا زَوَى النَّ عَيْشَةَ وَغَيْرُ وَاحِدِهِذَا الْحَدِيثُ عُنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَلَمُ ابْنِي حَنَابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَلَمُ يَسُوفَعُهُ وَهِذَا أَصحُ مِنْ رَوَايَة عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَابُو جَنَابِ يَسمُهُ يَحْنِى بُنُ اَنَى حَيَة وَلَيْسَ هُوَ بِالْقِوِيِ

جامع ترقدى (جلددوم) اَبُوَابُ تَفُسِيْرِ الْقُرُانِ فِي الْحَدِيْثِ.

حدیث میں قوی نہیں۔

صي و السيافة في نفق كموضوع بقرآن مجيدك انتائ مختر مرجامع سورة ب-اس كايكركوع میں نفاق کی علامت اس کی ہلاکت خیزیاں جبکہ دوسرے رکوع میں اس مرض ہے بچاؤ کی تد ابیرا ورا گر کوئی چھوت لگ بھی جائے تواس کے علاج اور معالجہ کی صورت بتائی گئی ہے۔

### وَمِنْ شُوْرَةِ التَّغَابُنِ

١ ٣٣٣ : حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِيٰ ثَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ نَا إِسْوَالِيُلُ نَا مِسِمَاكُ إِنْ حَرُبٍ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَبِاللَّهُ رَجُلٌ عَنُ هَٰذِهِ الْأَيَةِ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلاَدِ كُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَ زُوْهُمُ قَىالَ هُوَٰلاً ءِ رِجَالٌ ٱسْلَمُوا مِنْ اَهُلِ مَكُمَّ وَاَوَادُوْااَنُ يُتَأْتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآبِي أَزُواجُهُمُ وَاَوُلاَدُ هُـمُ اَنُ يُسْدَعُـوُهُـمُ آنُ يَاتُوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلَمَّا أَتَوُارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ رَاوُ النَّـاسَ قَـدُ فَقُهُـوًا فِي الذِّيْنِ هَمُّوا أَنَّ يُعَاقِبُ وُخُتُمْ فَالْزَلَ اللَّهُ يَنَّا ٱلَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِ كُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمُ الْايَةَ هٰلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### تفسيرسورة النغابن

١٢٣٨: حفرت ابن عباس ميكى في اس آيت: " يَهُ يُهُا الَّسَٰذِينَ امَنُوا إِنَّ مِنُ أَزُوَا جِكُمُ ...الآبيُّ (اسمايمان والو ب شکتمباری بوایو اوراولادیس بعض تمباری دشن بھی ہیں سوان ہے بچتے رہواورا گرتم معان کرواور درگز رکرو اور بخش رونو الله بهي بخشف والانهايت رحم والاب- التغاين: آیت ۱۲) کی تفسیر روچھی تو انہوں نے فرمایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو مكه بين اسلام لائے تھے اور جائے تھے كه رسول الله عليہ کے پاس حاضر ہول کیکن انہیں ایکی بیو یوں اور اولاد نے روك ديا \_چنانچهوه لوگ مدينة آئے تو ديكھا كدلوگ دين كو كافى سجھنے لكے بي تو انہوں نے جابا كم آپ علاق ان كو سزادیں ۔اس پرائند تعالی نے بیآ ہے تازل فرمائی اور تھم دیا کدان ہے ہوشیار رہو۔ بیصد بیث حسن سی ہے۔

مسے وق الشفادين : بينفاق كے بالكل برعس ايمان كى حقيقت اوراس كے ثمرات ولوازم اس كے نتائج اس كے مصمنات کو بیان کرتی ہے کہ ایمان کے اجزاء کیا ہیں اور ایمان اگر واقعنا دلوں میں جاگزیں ہو جائے تو زندگیوں میں کیا انقلاب آئے گا' کیا کیا تدیلیاں بریا ہوں گ۔

## سورة تحريم كى تفسير

١٢٣٥: حفرت ابن عباس فرمات بين كديس جابتا مول كه عمرٌ سے ان وعورتوں کے متعلق پوچھوں کدازواج مطہرات میں نے کون میں جن کے متعلق بدآیات نازل ہوئی " اِنْ تَتُوبُ اللَّهِ ... الآية (اكرتم دونو ل توبركر في موتوجعك پڑے ہیں دل تمہارے ۔ التحریم آیت: ۴) یہاں تک کہ

## وَمِنُ سُوُرَةِ السُّحُرِيْمِ

١٢٣٥ : حَدَّثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اَبِي ثَوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ لَمْ أَزَلُ حَرِيْصًا أَنْ ٱلسُأَلَ عُـمَرَ عَنِ الْمَوْأَتَيُنِ مِنْ أَذُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيُنِ قَالَ اللَّهُ إِنْ تَتُوبُنا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ

حضرت عمرٌ نے بچ کیا میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ پھر میں نے برتن سے ان کو وضو کرانے کے لیے یانی ڈالنا شروع کیا اوراس دوران ان سے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین وہ دو بیویاں کون سی ہیں جن کے متعلق بیآ یت نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرمانے گے تعب ہے ابن عباس کے تہمیں یہی معلوم نہیں \_ زبری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کویہ برالگالیکن انہوں نے چھپا یانہیں اور فرمایا وه عائشة اور هصة میں حضرت ابن عباس مبتح میں كه پهر قصد سنانے لگے كه بم قریش والے عورتوں كود باكر ركھتے تے۔ جب ہم لوگ مرید آئے تو ایسے لوگوں سے مغے جن کی عورتیں ان پر غالب رہتی تھیں ۔اس وجہ سے ہماری عورتیں بھی ان سے عاد تیں سکھنے لکیں ۔ میں ایک دن اپنی بوری کو عصر ہوا تو ده جھے جواب دیے گی۔ جھے یہ بہت نا گوارگر را۔وہ کہنے گی تههیں کیوں ناگوارگز راہے۔اللہ کی مشم از واج مطہرات بھی رسول الله علي كوجواب ويتي بين دن سے رات تك آپ مالی سے (بات کرنا) ترک کردیتی ہیں۔ یس نے دل میں سوچا کہ جس نے ایبا کیا وہ تو نقصان میں روگئی ۔ میں قبیلہ بنوامیہ کے ماتھ عوالی کے مقام پر مقیم تھا۔ میرا ایک انصاری پروی نف میں اوروہ باری باری نبی اکرم علقہ کی خدمت میں حاضرر باكرت شف ايك دن ده اورايك دن ش اور دونون ایک دوسر ہے کو وحی وغیرہ کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ہم لوگوں میں (ان دنوں) اس بات کا چرجا تھا کہ خسان ہم لوگوں ہے جنگ کی تیاری کرر ہاہے۔ایک دن میرایدوی آیااوررات کے وفت ميرا دروازه كفنكهنايا من لكلاتو كمن لكاكو كين إب ہوگئی ہے۔ میں نے کہ کیا موارکیا غسان آ میا ہے۔ سمنے لگا اس بے بھی بڑی اور وہ بیر کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی بیو ایول کو طلاق دےدی ہے۔ میں نے اینے دل میں کہا کہ عصر ناکام اور محروم ہوگئ ۔ میں پہلے ہی سوچ رہاتھا کہ بیہ ہونے والا ہے۔ حضرت عر فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز بڑھی اور کیڑے

= أَبُوَابُ تَفُسِيُّر الْقُرُان

صَغتُ قُلُوبُكُمَا حَتَى حَجَّ عُمَرُو حَجَجُتُ مَعَهُ فَصَبَبُتُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلإِذَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلُتُ يَا أَمِيْرَ الْسَمُولُمِنِيْسَ مَنِ الْمَرُأْتَانِ مِنُ اَزُوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَـلَّمَ اللَّهَانِ قَالَ اللَّهُ إِنْ تُتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوٰبُكُمَا فَقَالَ لِي وَعَجَبًا لَكَ يَابُنَ عَبَّاسِ قَالَ الزُّهُوكُ وَكُوهَ وَاللَّهِ مَا سَالَةُ عَنْهُ وَلَمُ يَكُتُمُهُ فَقَالَ لِي هِي عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَ ثُمَّ ٱنْشَأَءَ يُحَلِّثُين التحديث فقال كنا معشر فريش نغلب النِّسَمَاءَ فَلَمَّا قَدِمُنا الْمَدِيْنَةَ وَجَدُنَا قُو مَّا تَغُلِبُهُمُ نِسًا وُ هُمُهُ فَطَفِقَ نِسَآءُ نَا يَتَعَلَّمُنَ مِنُ نِسَآءِ هِمُ فَتَغَطُّبُتُ يَوْمًا عَلَى امْرَاتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيُ فَأَلُكُونُ أَنُ ثُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ مَاتُنُكِرُ مِنْ ذَلِكَ لَمُوَاللُّهِ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوَا جِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحُدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفُسِي قَدْ خَابَتُ مَنْ فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَحَسِسَوَتُ قَسَالَ وَكَسَانَ صَنُولِئُ بِالْعَوَالِئُ فِئُ بَنِئُ أَمَيَّةَ وَكَانَ لِنُ جَارٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إلى رَسُولِ السُّلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فَيَنُولُ يَوْمًا وَيَسَاتِينَ يِنَهُ إِنْكُونِي وَغَيْرِهِ وَأَنْزِلُ يَوُمًا فَانِيُهِ بِمِقُلِ ذَٰلِكَ قَالَ فَكُنَّا لُحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنُعِلُ الْخَيْلَ لِتَغُزُونَا قَالَ فَجَآءَ نِي يَوُمًا عِشَآءُ فَضَرَبٌ عَلَى الْبَابِ فَحَرَجُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ آمُرٌ عَظِيْمٌ قُلُتُ آجَالَثُ غَسَّانُ قَالَ أَعْظَمُ مِنُ ذَلِكَ طُلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَآءَهُ قَالٌ فَقُلُتُ فِي نَفُسِيُ قَـدُ خَابَتُ حَفُصَةُ وَخَسِوَتُ قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هَذَا كَائِنًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبُحَ شَدَدُتُ عَلَىَّ ثَيَابِي لُمَّ انُطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِدَاهِيَ تُبُكِي فَقُلُتُ اَطَلَقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وغیرہ لے کرنکل کھڑا ہوا۔ جب هصه ؓ کے مال بہنجا تو وہ رور بی تھی ۔ میں نے پوچھا کیا رسوں اللہ علی ہے نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ ؟ کہنے گی مجھے نہیں معلوم نبی اکرم عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِينَ اللَّهِ تَصَلَّكَ ہُوكر بیٹھ گئے ہیں، پھر میں ایک کالے لڑے کے یاس گیا اوراہے کہا کدرسول اللہ عظیقہ سے عمر ؓ کے لیے اجاز ن مانگو۔ وہ اندر گیا اور واپس آ کر بتایا كه آب على الله في جواب نبيس ويد حضرت عمرٌ فرمات ہیں کہ چھر میں مسجد گیا تو و یکھ کے منبر کے گرد چند آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہی سوچ غالب ہوئی تو وہ دوبارہ اس سرے کو اجازت لینے کے لیے بھیجا۔اس نے واپس آ کروہی جواب دیا۔ میں دوہارہ معرکی طرف آ گیا لیکن اس مرتبداور شدت سے اس فکر کا غلبہ ہوا اور میں پھرس کے کے پاس آیا اوراسے اجازت لینے کے لیے بھیجا ۔اس مرتبہ بھی اس نے واپس آ کروہی جواب دیا کہ نبی اکرم عیف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانے کیلئے مڑا تو وفعةُ اس لا كے نے مجھے پكارا اور كہا كداندر چلے جائيں رسول الله عَلَيْكُ فَيْ آپ كواج زت دے دى ہے۔ ميں داخل ہوا تورسول الله عظی کے چٹائی رہ کلیلگائے بیٹھے تھے۔جس کے نش نات نبی اکرم علی کے دونوں جانب واضح تھے۔ میں نے عرض كيايارسول الله عليه كياآپ عليه في إين يويولكو طداق دے دی ؟ آپ عصلت نے فرمایا ' دفہیں'' حضرت عمر'' فر، تے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوں التر مطابقة و کیلئے ہم قريش والے عورتوں پر عاب رہتے تھے پھر جب ہم مديند آ گئے تو ہم ایسی قوم سے مطے جن کی عور تیں ان پر غالب ہو تی میں۔اورانکی عادتیں ہوری عورتیں بھی سکھنے لگیں۔ چنانچہ میں ایک مرتبداین بیوی برغصه بهواتو وه مجھے جواب دیئے لگی تو مجھے بہت برالگا تو کہنے گی کہ تہبیں کیوں برالگتا ہے۔ اللہ کی قتم رسول الله عظیم کی بیویاں بھی آپ عیم کوجواب دیں ہیں۔ قَالَتُ لاَ أَدُرِى هُوَذَا مُعَنَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشُرُبةِ قَالَ فَسَانُ طَلَقُتُ فَسَاتَيْتُ غُلاَمًا اَسُوَدَ فَقُلْتُ اِسْتَاذِنُ لِعُمَوقَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَوَجَ إِلَىَّ قَالَ قَدْ ذَكُوتُكَ لَهُ فَلَمُ يَقُلُ شَيْنًا قَالَ فَانْطَلَقُتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا حَوُّلَ الْمِنُبِرِ نَفَرٌ يَبُكُونَ فَجَلَسُتُ إِلَيْهِمُ ثُمَّ غَلبني مَا صِدُ فَالْيُتُ الْعُلامَ فَقُلُتُ اِسْتَاذِنَ لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثُمَّ خَرْجَ إِلَىَّ قَالَ قَدُرْ كُرُتُكَ لَهُ فَلَمُ يَقُلُ شَيُّنًا فَانْطَلَقُتُ إِلَى السَمَسُ جِدِ أَيُصًّا فَجَلَسُتُ ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْعُلامَ فَقُلْتُ إِسْتَاذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكُورُتُكَ لَهُ فَلَمُ يَقُلُ شَيْنًا قَالَ فَوَ لَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا اللَّهُلَامُ يَدُعُونِي فَقَالَ ادْخُلُ فَقَدُ أُذِنَ لَكَ قَالَ فَدَخَلُتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِيٍّ عَلَى رَمُل حَصِيْرِ فَرَايُتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ ٱطَلَّقُتَ بِسَآءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَوُ رَايُنَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرُ قُرَيْش نَعْلِبُ النَّسَآءِ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغُلِبُهُمُ يسَــآوُّ هُــمُ فَعَلَـفِ قَ يسَــآوُنَـا يَتَعَلَّمُنَ مِنُ يسَاءِ هِمُ فَسَغَضَّبُتُ يَوُمًا عَلَى امْرَآتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَانُكُونُ ذَٰلِكَ فَقَالَتُ مَاتُنُكِرُ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ . النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُنَهُ وَتَهُجُوهُ إَحْدًا هُنَّ الْيَوْمَ إِلَى النَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ آثُواجِعِينَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَتَهَاجُولُهُ إِحُدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَقُنْتُ قَدُ خَابَسُ مَنُ فَعَلَتُ ذَٰلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتُ آتَاٰمَنُ احُـدَ اكُنَّ أَنْ يَغُضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم فَإِذَا هِي قَدُ هلَكَتُ فَتَبِسُّمَ السُّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلُتُ لِحَفُصَةَ لاَ تُرَاجِعِيُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَلا

اورایی بھی ہیں جو پورا پورا دن نبی اکرم علی سے خفار بتی ہیں۔ حفزت عرا نے عرض کیا کہ پھر میں نے حفصہ اسے یو چھا كدكياتم رسول مقد علي كوجواب ديتي مو؟ انبوب في كباباب اورہم میں سے ایک بھی ہیں۔ جودن سے رات تک آپ نے ایسا کیا وہ برباد ہوگئ ۔ کیاتم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کے رسوں اللہ عَنْقِطِ کی نارانسکی کی وجہ ہے اللہ اس ے ناراض شہوجا کیں اوروہ ہلاک ہوج کے اس پررسول بقد میں نے طاب ہے۔ علیہ مسکرائے رحضرت عمر نے عرض کیا کہ میں نے طعمہ " ے کہاتم نی اکرم عطاقہ کے سامنے مت بولناءان ہے کوئی چیز مت ، نگنا شہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو اور اس خیال میں مت رہو کہ تہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اوررسوں امتد عقصه کوزیاده مجبوب ہے۔ ( یعنیٰ اسکی برابری نه کر) اس مرتبه رسول امله علی ووباره مسکرائے .. حضرت عمر فرات ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عَلَيْكُ كِيا مِن بيفا رمون -آب عَنْكَ فِي فرويا - الله حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ چریں نے سرافھا کردیکھا تو گھر میں تنین کھانوں کےعلاوہ کچھنظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیایا رسول الله منطقة الله عا يجد كرآب منطقة كرامت ير کشادگی (وسعت رزق) کرے اس نے فارس اور روم کواسکی عروت ندكرنے كے بوجود خوب مال ديا ہے۔اس مرتبہ بى ا كرم عنطيعة المحدكر بيثة صحيح اورفر مايا: السابن خطاب كياتم الجعى تک شک میں ہو، وہ لوگ تو ایسے میں کہ اللہ تعالی نے ان کی

- ابُواتُ تفُسير الْقُرُان

تسُالِيُه شَيْتًا وسَلِيْنِي مَا بَدَالَكِ وَلا يغُرَّنَّك انُ كَانَتْ صَاحِبتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبِّ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَبَسَّمَ أُخُوى فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَسُتَأْنِسُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَفَعُتُ رَأْسِي فَسَمَا رَايُتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْبَةُ قَلاَ فَةَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يُوسِعِ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدُ وسَّعَ عَلَى فَ ارِسَ وَالرُّوْمِ وَهُمُ لاَ يَعُبُدُونَهُ فَاسْتَوْى جَالِسًا فَقَالَ اَفِيئُ شَكِّ اَنُستَ يَسا ابُنَ الْنَحَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتُ لَهُمُ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّائِيَا قَالَ وَكَانَ ٱقُسَمَ أَنُ لاَ يَسَدُخُسُلَ عَلَى بِسَآلِهِ شَهُرًا فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِيُ ذلِكَ فَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ الزُّهُويُّ فَاخْبَرَنيُ عُرُوةُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ فَلَمَّا مَضَتُ بِسُعٌ وَعِشُرُونَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَبِي فَقَالَ يًا عَالِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ شَيْسًا فَلاَ تَعْجَلِيُ حَتَّى تَسْتَامِرِيُ أَبَوَيُكَ قَالَتُ ثُمَّ قَرَأُهٰذِهِ ٱلأَيْةَ يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ قُلُ لِا زُوَاجِكَ الايَةَ قَالَتُ عَلِمَ وَاللَّهِ ٱ نَّ ا بَوَ تَّ لَـمُ يَكُولُ لَا يَا مُوَانِي بِفِرَا قِه قَالَتُ فَقُلُتُ أَفِي هَلَا ٱسْتَسامِوُ ٱبَوَىَّ فَابِنِّي أُرِيُدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلاخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاخْبَرَنِي ٱلُّوبُ أَنَّ عَآلِشَةً قَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تُخْبِرُ اَزُوَاجَكَ إِنِّي اخْتَرُتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَعَنْنِي اللَّهُ مُبَلِّعًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَبِّتًا هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَدُرُونَ مِنْ غَيْرِوَجُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

یوبوں سے کہ دیجے کہ اگرتم دنیاوی زندگی اورا کی بہار چاہتی ہوتو آؤیس تہمیں پھر متاع (۱۰) دے کر بخو لی رخصت کردوں اورا گراندہ اس کے رسول علیہ اورآخرت کو چاہتی ہوتو اللہ تعالی نے نیک کرداروں کے لیے اجرعظیم مہیا کررکھا ہے۔) حضرت یا شکر ماتی ہیں: اللہ کی شم رسول اللہ علیہ اور چی طرح جانے سے کہ میرے ماں باب جھے رسول اللہ علیہ کوچھوڑنے کا حضرت یا شکر ماتی ہیں۔ اللہ اورا سکے رسول اللہ علیہ کوچھوڑنے کا حضرت یا شکر درت ہے۔ جس اللہ اورا سکے رسول اللہ علیہ اور کری کیا فرری کی کیا ضرورت ہے۔ جس اللہ اورا سکے رسول اللہ علیہ اور کی کیا فرری کی کیا در تری ہوں۔ معمر کہتے ہیں کہ جھے ابوب نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ و دری بیوبوں کو نہ بتا ہے گئے کہ جانے کا کہ میں نے آپ علیہ کو افتیار کیا ہے۔ آپ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تو الی نے جھے پیغام پہنچا نے کے بیوبوں کو نہ بتا ہے کہ کہ میں نے آپ علیہ کو افتیار کیا ہے۔ آپ علیہ کے دورائی سندوں سے ابن عباس سے منقول ہے۔

صدی دونوں سورتیں مسمانوں کا عالی نادگی ہے۔ ایس مسمانوں کا عالمی نادگی ہے بحث کرتی ہیں۔
از دوائی زندگی میں وہ انہائی حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جس کا متبحہ طلاق ہے۔ اس صورت سے سورۃ الطلاق بحث کر رہی ہے جبکہ ایک دوسری کیفیت یہ کہان ہو یوں کی رضا جوئی اور دل جوئی اس درجہ مطلوب ہوجائے کہانڈ کے احکام ٹوشنے کئیں۔ اس پر سورۃ التحریم میں توجہ دلائی گئی ہے اور اس کے آخر میں بیاب واضح کر دگ گئی ہے کہ وہ پوری طرح ما موراور ڈ مددار ہستیاں ہیں۔ اللہ کے ہاں آئیس جواب وہ ہوتا پڑے گئے۔ وہ ہوتا پڑے گا۔ وہ اسپے شوہروں کے تالیع نہیں ہیں۔ اس خمن میں تین عمدہ مثالیں بھی دی گئی ہیں بہترین شوہروں کے ہاں مہترین ہووں کے تالیع نہیں ہیں۔ اور کیا کہنے ہیں حصریت مریم صدیقہ علیما السلام کے کہ وہ خود بھی انہائی میں شعرین میں انہائی عمدہ اور اعلی عطافر مایا۔ چنانچہ وہ نورعلی نور کی مثال بن کئیں۔

## وَمِنُ سُورَةِنَ وَالْقَلَمِ

١ ٢٣٢ ا : حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ مُوسَى لَا آبُو ذَاوَ الطَّيَالِسِيُّ لَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ سُلَيْم قَالَ قَدِمْتُ مَكَّة فَلَقِيْتُ عَطَآءَ بُنَ آبِى رَبَاحٍ فَقُلُتُ لَهُ يَابًا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَنَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِى الْقَدْرِ فَقَالَ عَطَآءٌ لَقِيْتُ الْوَلِيُدَ بُنَ عُبَادَةً يَقَيْتُ الْوَلِيُدَ بُنَ عُبَادَةً بَنِ الصَّاعِتِ فَقَالَ ثِنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَنِ الصَّاعِتِ فَقَالَ ثِنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَلَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَلَمَ صَلَّى اللّهُ الْقَلَمَ فَعَالَ لَلهُ الْقَلَمَ عَلَى اللّهُ الْقَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

# سورة قلم كى تفسير

۱۲۳۳ : عبدالواحد سلیم کہتے ہیں کہ پس مکہ کرمہ آیا تو عطاء بن الی رہاح سے ملاقات کی تو عرض کیا : اے ابوجمہ ہمارے ہاں کچھ لوگ تقذیر کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے فرہ یا : میری ایک مرتبہ ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک مرتبہ ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک والد کے حوالے سے رسول اللہ علیہ کا بیار شاد نقل کیا کہ : اللہ تعالی نے ہر چیز سے پہلے تلم کو پیدا کیا اورا سے حکم دیا کہ تعدال نے ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہم چیز لکھ دی اوراس صدیم مدیم این عب س کی سند صدیم ابن عب س کی سند صدیم ابن عب س کی سند

و المراق المراق المراق المراق الم المورة نون باس كرة عاز مين نبى الرم الله كالمراق كل المراق الله كرا كالله الم جس ميں دوسرى دوسرى وقى كى آيات شامل ميں ۔ حضورا كرم على الله كا بارے ميں لوگوں كے اقوال كرة پ مجنون ميں آپ كوشلى دى گئى كدة پ ممكنين ند ہوں آپ تواخلاقى كى بلنديوں پر فائز ہيں اور آپ كے دب كے پاس آپ كے لئے اج غير ممنون ليمنى بھى منقطع ند ہونے والا اجر ہے۔ سورة كے اختتام يكرة پ كومبر كى تنقين كى گئى ہے۔

## سورهٔ حاقه کی تفسیر

أبُوَاتُ تفسيرُ الْقُرُانِ

٢٥٧ : حضرت عباس بن عبد المطلب فرمات بين كه مين اور صحاباتگ ایک جماعت بطحاء کے مقدم پررسول اللہ عظیمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدلی گزری لوگ ایکی طرف و كيمن لكے \_رسول الله علي في يو جها كركياتم جاتے موكد اس کا نام کی ہے؟ عرض کیا" جی بان" بید باول ہے۔آپ مانی نیان اور "مون " بھی عرض کیا جی بال مون " . مفت فی اور "مون " بھی عرض کیا جی بال اسون " المجلى \_ سي علي المنظم في المراه عنان المجلى \_ عرض كيا جي ہاں" عنان" بھی پھر یو چھا کہ کیاتم لوگوں کومعلوم ہے کہ آ مان وز بین کے ورمیان کتنا فاصد ہے؟ عرض کیانہیں بتد کی قتم ہم نہیں جانتے ۔ آپ عضافہ نے فرہ یا ان دونوں میں ا کہتر ، بہتر (۷۲) یہ تہتر (۷۳) برس کا فرق ہے۔ پھر اس ے اوپر کا آسان بھی اتنا ہی دور ہے اوراس طرح ساتوں آسان گنوائے۔ پھرآپ علیہ نے فرمایا: ساتوں آسان پر ایک سمندر ہے اسکے نیلے اور اوپر کے کن رول کے درمیان بھی ا تنابی فاصد بے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسون تک کا۔ اسکے اوپر آٹھ فرشتے ہیں جو پہاڑی بکروں کی طرح ہیں۔ان کے کھروں اور تخنوں کا درمیانی فاصد بھی ایک سمان سے دوسرے آسان تک کا ہے اوران کی پیٹے برعرش ہے اسکے نچیے اوراو پر کے کنارے کے درمیان بھی ایک آسان سے دوسرے آ مان تک کا فاصد ہے اور اس کے او برامتد ہے۔عبد بن حمید، یجیٰ بن معین کا قو ب نقل کرتے ہیں کہ عبدالرصن بن سعد حج کے لیے کیول نہیں جائے تا کہ وگ ان سے بیرحد بیث س کیس ۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ولید بن الی اور بھی ساک ہے اس کی ما نند حدیث نقل کرتے ہیں، بیمرفوع ہے۔شریک بھی ساک سے اس کا کچھے حصد موقوق نقل کرتے ہیں عبدار حمٰن وہ عبد الرحمن بن عبدالله بن سعد دازی ہیں پیچی بن موی ،عبدا سرحمٰن بن سعد رازی ہے اوروہ اپنے بالد ہدے نقل کرتے ہیں کہ

#### وَمِنُ سُورَةِ الحَاقَّةِ

١٢٣٤. حَدَّقَ نَسَاعَبُ لُدُ مُسَمَّدُ فِنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرَّبِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَيْرَةً عَنِ الْآحُنَفِ بُنِ قَيْسِ عَنَ الُعِبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْسَطَحَآءِ فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ جَالِسٌ فِيُهِمُ إِذْمَوَّتُ عَلَيْهِمُ سَحَابَةٌ فَنَظُرُوا إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسَدُّرُونَ مَسَا اسْسَمُ هَسِذِهِ قَالُوا نَعَمُ هَذَا السَّحَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَالْمُزُنُّ قَالُواً وَالْـمُـزِّنُ قَـالَ رَسُـوُلُ الـلَّـهِ صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ كُمْ بُعُدُ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرُضِ قَالُوا لاَ وَاللَّهِ مَا نَدُرِيُ قَالَ فَإِنَّ بُعُدَمَا بَيْنَهُمَا إمَّا وَاحِـنَـةٌ وَإِمَّا اقْنَعَانِ اَوْثَلاَتٌ وَسَبُعُونَ سَنَةً وَالسُّمَاءُ الَّتِي فَوُقَهَا كَذَٰلِكَ حَتَّى عَدَدَ هُنَّ سَبُعَ سَمْوَاتٍ كَذَٰلِكَ ثُمُّ قَالَ فَوْقَ السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ بَحُرّ بَيُّنَ أَعُلاَهُ وَ ٱسْفَلِه كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُونَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْ عَالِ بَيْنَ أَظُلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مِثُنُ مَابَيُنَ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ ثُمَّ فَوُقَ ظُهُور هِنَّ الُعَرُشُ بَيْنَ اَسْفَلِهِ وَاعُلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ اِلَى السَّمَاءِ وَاللُّهُ فَوُقَ ذلِكَ قَالَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ يَحْيِي بُنَ مَعِيْنِ يَقُوْلُ اَلاَيُرِيْدُ عَبُدُ الرَّحْمَنُ بُنُ سَعُدِ أَنُ يَحُحَ حَتَّى يَسُمَعَ مِنْهُ هَذَا الْحَديثَ هَذَا حـديُنتُ حسنٌ عريُبٌ وروى الْوَليْدُ بُنُ أَبِيُ تُوْرِ عَنْ مغص هذا الحديث واؤقفة ولم يزفعة وعثد الرَّحْمِن هُو ابِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعُدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثنا جامع ترندی (جلدووم) \_\_\_\_\_\_

یکھنی بُنُ مُوُسی نَا عبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَعُدِ انہوں نے بِخارا پیں ایک شخص کود یکھا جونچر پرسو رتھا اور سر پر الرَّ اَذِیُّ اَنَّ اَبَاهُ اَنْحَبَرَهُ قَالَ وَاَیْتُ وَجُلاً بِبُخَادِی عَلی سیاہ عمامہ تھا۔ وہ کہّتا تھ کہ بدرسول اللہ عظیج نے اسے بَعُلَةٍ وَعَسَلِيْهِ عِمَا مَةٌ سَوُدَآءً يَقُولُ كَسَانِيْهَا وَسُولُ بِهِنايہے۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عد من المساقة الرساقة المساقة المساقة المساقة المائة المساقة المساقة

#### وَمِنْ سُورَةِ سَالَ سَائِلَ

١٣٨ : حَدَّثَ الْهُ وَكُولُهِ نَا رِشُدِيْنُ بُنُ سَعُدِ عَنُ اَبِي عَمْرِ وَبُنِ الْحَارِثِ عَنُ دَرَّاجٍ آبِي السَّمْحِ عَنْ آبِي الْهَيْثَمِ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَيْثَمِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكُو الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجُهِهِ فِيْهِ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُولُهُ وَجُهِهِ فِيْهِ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ لَعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتُ وَشُلِيثِنَ.

### سورهٔ معارج کی تفسیر

= اَبُوابُ تَفُسيُر ٱلْقُرْآن

۱۲۳۸: حفرت ابوسعیر اس آیت ''کاف مُهُلِ '' (جس دن موگا آسان جیسے تانبا بگھدا ہوا المعارخ ۔ آیت ۔ ۸ ) کی تفسیر نبی اکرم علیق سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مہل ۔ مراد تیل کی تلجمت ہے۔ پھر جب وہ اے اپنے منہ کے قریب کرنے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گرجائے گی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف رشدین کی روایت سے حانے ہیں۔

دور ہے ہیں گاڑے کی اس میں اللہ کے نیک بندول کے اوصاف ورخصائص کا ذکر ہے جسیا کہ اس مے بل سورۃ المومنون میں بھی قدر نے فصیس کے ساتھ ان صفات وخصوصیات کا ذکر ہوچکا ہے۔

### تفسيرسورة الجن

۱۶۳۹: حضرت ابن عباسٌ فرمات میں کہ رسول املہ عبالیہ نے الدی میں کہ رسول املہ عبالیہ نے الدی سے نہ جو لکھ کے ساتھ عکا ظرکے بازار جانے رسول املہ عبالیہ اسی حس بہ کے ساتھ عکا ظرکے بازار جانے کے لیے تھے تو شیطانوں اور وہی کے درمیان پر دہ حائل کر دیا گیا اوران پر شعیع برسنے بگے اس پر شیاطین اپنی قوم کے پاس والی آئے تو انہوں نے پوچھ کہ کیا ہوا ؟ کہنے گئے ہم سے والی آئے تو انہوں نے پوچھ کہ کیا ہوا ؟ کہنے گئے ہم سے آسان کی خبر ہیں روک دی گئی ہیں اور شعیع برسائے جارہ بیس ۔ وہ کہنے گئے کہ بیسی عظم کی وجہ سے بہنداتم لوگ مشرق ومغرب میں گھوم پھر کر دیجھوکہ وہ کیا چیز ہے۔ جسکی وجہ سے ہم سے خبر ہیں روک دی گئی ہیں وہ نکلے تو جولوگ تہامہ کی سے ہم سے خبر ہیں روک دی گئی ہیں وہ نکلے تو جولوگ تہامہ کی

## وَمِنُ سُورَةِ الْجِنّ

١٢٣٩ : حَدَّفَ نَاعَبُدُ بُنُ مُحَمَيْدِ ثَنِي آبُو الْوَلِيُدِ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَاقَرَأُرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدِينَ اللهَ سَوْقِ عُكما ظِ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبِ السَّمَآءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْمَا الشَّهُ اللهُ فَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَالَكُمُ قَالُوا حِيْلُ بَيْنَا وَ الشَّيَاطِيْنُ الشَّهُ اللَّهُ الْوَالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ

فاصريوبوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ماهدا الَّدِي حَالَ بَيْنَكُمُ وبَيْن خَبْرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانْطَنَقُوا ينضوبُونَ مَشَارِقَ الْآرُضِ وَمَغَادِنَهَا يَبُتَغُونَ مَاهِذَا الَّـذِي حَالَ بِيُسَهُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَانُصَرَفَ أُوْلَىٰئِكَ النَّفَرُ الَّدِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحُو تِهَامَةَ الِي رَسُوْلِ ا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخُلَةَ عَامِدًا إِلَى سُوُق عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلُوةَ الْفَجْرِ فَلَدَّمَا سَدِعُوا الْقُوُانَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هِذَا وَاللَّهِ الَّهِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبِينَ خَبْرِ السَّمَآءِ قَالَ فَهُنَا لِكَا رَجُعُوا إلى قَوُمِهِمُ فَقَالُوا يَا قَومَنَا انَّا سَمِعُنَا قُوالنَّا عُلَجَبًا يُهُدِيُ إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشُوكَ بِرَبِّنَا أحَدًا فَأَنُوْلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ وَإِنَّمَا أُوْحِيَ عَلَيْهِ قُولُ الْحِنَّ وَبِهِذَا ٱلْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ ُ عَبَّاسِ قَالَ قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمُ لَمَّاقَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ لَمَّارَ أَوْهُ رَاَوْهُ يُعَمَلِي وَٱصْحَابُهُ يُصَلُّونَ بِصَلوتِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِه قَالَ تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ آصُحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللُّسِهِ يَدُعُوهُ كَادُوًا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

طرف جارہے تھے وہ رسول اللہ علیہ کے پاس نخلہ کے مقام پر پنچ۔ آپ علی عکاظ کے بازار کی طرف جارہ تھے کہ اس جُكُه فِجر كَي نماز برص لله على عبد جنول في قرس نا ق کان مگا کر سننے سکے اور کہنے لگے کداللہ کی قتم بہی چیز ہے جوتم وگول تک خبریں پہنچنے سے روک رہی ہے پھروہ واپس اپن قوم كى طرف سے كئے اور كہنے لكے اے قوم بم نے أيك عجيب قرآن سنا ہے جو مدایت کا راستہ دلھاتا ہے ہم اس برایمان مائے اوراینے رب کے ماتھ کس کوشریک نہیں کرتے۔اس موقع پرالله تعالى نے ہی، كرم على يرية يت نازل فرائى: " فُلُ أُوْجِبِي إِلَى اللَّهُ السُّدَمَعِ... والْوَكِهِ جَمَاوَكُمْ آيا كين گئے کتے لوگ جنوں کے ۔ پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب کہ بھاتا ہے نیک راہ سوہم اس پر یقین لائے اور ہر گزندشریب بتلائیں گے ہم اینے رب کا کسی کو ۔الجن \_اس) یعنی متدتولی نے جنوں کا قول ہی : زل کردیا۔ پھراسی سند سے ابن عباس ہی سے منقول ہے کہ ریسی جنوں کا ہی قول تَمَا 'لَمَّاقَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُونُ ....الآبيُّ (اوربيكهجب کھڑا ہوا مند کا بندہ کہ اسکو پکارے لوگوں کا ندے نے لگت ہے اس يرتفي البحن آيت: ١٩) فروات بيل كدجب انبول في رسول الله اورصي بير كونماز يرصح بوع ديك كه جب رسوب الله عَلَيْنَ وَصَابِكُوامٌ بَهِي يِرْهِ مُنْ يُعْ يَعِرِجب آبٍ عَلَيْ سَجِده

كرتے تو صحابة جمي مجده كرتے اور جب آپ عيني كوع كرتے تو صحابة بھى ركوع كرتے ۔ تو ان لوگول كو مراب كرام كى اطاعت پر جب ہوااورا پنى توم سے كہنے گكے 'كَمَاقَامَ عَدُلُه اللهِ يَدُعُوهُ ... الآية كيد عيد يث حسن مجمح ہے۔

۱۳۵۰: حضرت ابن عبس سے روایت ہے کہ جن آسان کی طرف چڑھ کرتے سے کہ وہی کی با تیں سکیس چنانچا کید، کلمہ سن کرنو ہو ھا دیتے ۔ ابنداجو بات نی ہوتی وہ تو ہے ہوجاتی اور جو زیادہ کرتے تو جموئی ہوجاتی ۔ پھر جب رسول اللہ سکیلی معوث ہوئے تو انکی بینھک چھن گئی۔ انہوں نے ابلیس سے معوث ہوئے تو انکی بینھک چھن گئی۔ انہوں نے ابلیس سے کیا۔ اس سے پہلے بنیس تاروں سے بھی نہیں مارد

لِابُلِيْسَ وَلَهُ تَكُنِ النَّجُومُ يُرْمِي بِهَا قَبُلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمُ إِبُلِيْسُ مَا هَٰذَا إِلَّا مِنْ إَمُو قَدْ حَدَثَ فِي ٱلْأَرْضِ فَبَعَثُ جُنُودَهُ هُوَجَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ أَرَاهُ قَالَ بِمَكَّةَ فَلَقُوهُ فَاخْبَرُوهُ فَقَ الَّ هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي أَلَارُضِ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

ا ٢٥ ا: حَدُّلُنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدِ الْمَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَصْمَو عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِو بُنِ عَبُدِ اللَّهُ وَ قُالَ سَمِعَتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ يُدَحَدِّتُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحْي فَقَالَ فِي حَدِيْتِهِ بَيْنَمَا آنَا آمُشِينَ سَبِعِتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَآءِ ظَوَفَعَتُ وَأُسِيُّ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَآءَ فِي بِحِرْآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُوْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ رُحْبًا فَرَجَعُتُ فَقُلُتُ زَمِّلُونِيْ زَمِّلُونِيُّ فَدَقُرُونِيْ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالُنيُ يَا أَيُّهَا الْمُسَدِّقِّرُ ثُمَّ فَانَذِرِ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجُوزَفَاهُجُونَقُهُلَ أَنْ تُفُرَضَ الصَّلُوةُ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقُدُرَوَاهُ يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِير عَنُ اَبِي سَلَّمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَيْضًا.

١٢٥٢ : حَـدُّكُ نَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ نَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى عَينَ ابُنِ لَهِينُعَةَ عَنُ ذَرَّاجٍ عَنُ أَبِى الْهَيْشَعِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ بَسَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّعُودُ جَسَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيُهِ سَبُعِيْنَ خَرِيُفًا ثُمَّ يَهُوىُ بِهِ كُلْلِكَ آبَدًا هَلِدًا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مَـ إُ فُـ مُحَـا مِنُ حَـدِيُثِ ابْن لَهِيْعَةَ وَقَدُرُوىَ شَيْءٌ مِنُ هٰذَا عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ مَوْقُوفٌ.

١٣٥٣ : حَلَّقُنَا ابُنُ آبِي عُمَرَاا شُفُيَانُ عَنُ مُجَالِدٌ غَنِ الشُّعُبِيِّ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوُدِ لِأَنَاسِ مِنْ

جاتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا کہ بیکس نئے حادثے کی وجہ سے ہوا ہے جوزمین پرواقع ہوا ہے پھراس نے اپنے لشکررواند کئے۔ انہوں نے نبی اکرم علی کوشاید مکہ کے دویہاڑوں کے درمیان کھڑے ہوکر قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔چنانچہ والیس آئے اور اس سے ملاقات کرکے بتایا۔ وہ کہنے لگے یکی نیا واقعہ بجوز من پر مواہے۔ بیصدیث حسن سی ہے۔

- اَبُوَاتُ تَفُسيُر الْقُرُان

١٢٥١: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بيس كه يل في رسول الله عَلَيْكُ كُوول كم متعلق متات موسة سارآب عليك في فرماید: يس جلاجار باتف كذأ سان ساكية وازآتى ساكى دى میں نے مرافعا یا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جومیرے پاس عار حرامی آیا تھا۔وہ آسان وزمین کے درمیان ایک کری ہر مینا مواتفامین اس سے ڈرگیا اورلوث آیا۔ چرش نے کیا كه مجيح كمبل اوژهاؤ - كامر مجيح كمبل اوژهاديا كيا اوريدآيات نازل بوكي لا يَنْهَا الْمُسَدِّقِرُ ثُمَّ هَانُذِر إلى قَوْلِهِ وَالرُّجُوزَ فَسَاهُجُو "(اسكاف بين لَيْنَ والسكاهر ابويمر ورسنادے اوراسینے رب کی ہزائی بول اوراسینے کیڑے یاک رکھ اور گندگی سے دوررہ - المدرر -آیت ا-۵-) بیعدیث حسن سیح ہے۔اس مدیث کو یکی بن ابی کثر،ابوسلمہ بن عبد الرحلن ہے بھی نقل کرتے ہیں۔

١٢٥٢: حضرت ابوسعيد رضى الله عند كبنت بين كدرسول المتدصلي الله عديدوسلم في فرمايا وصعود عجم مين ايك بها زكانام دوزخی کواس پرستر برس میں چڑھایا جائے گا۔ اور پھر دھکیل دیا جائے گا اور پھر ہمیشداس طرح ہوتار ہے گا۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف ابن لہید کی روایت سے مرفوع جائة بيل-اس كالمجهج حصد عطيد ني بحى ابوسعيد رضى الله عند ہے موقو فأنقل كيا ہے۔

۱۲۵۳: حفرت جابرٌ سے روایت ہے فرماتے میں کہ چند یبودیوں نے صحابہ کرامؓ ہے یو چھا کہ تمہارے نی کومعلوم ہے

اصْحاب السِّيِّي صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم هِلْ يَعُلُمُ بيُّكُمُ كُمُ عَددُ حَزِيَةَ جَهِيَّمَ قَالُوا لا يَدُرِيُ حَتَّى مشالكة فبحبآء زخل الى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يَا مُحَمَّدُ غُلَبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمِ قَالَ وَبِمَ غُلِبُوا قال سَالهُمْ يَهُوْدٌ هِلُ يَعْلَمُ سِيُكُمُ كُمُ عَدَدُ حَرْيَةِ جَهَنَّمَ قَالَ فَمَا قَالُوا قَالَ قَالُوا لاَ يُدُرِي حَتَّى نَسْسَالَ نَبِيُّنَا قَالَ اَفَغُلِبَ قُوْمٌ سُئِلُوا عَمَّالاَ يَعْلَمُونَ فَقَالَ لاَ نَعْلَمُ حَتَّى نَسْالَ نَبِيَّنَا لَكِنَّهُمْ قَدْ سَالُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا اَرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً عَلَىَّ بِاعُدَاءِ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُهُمُ عَنْ تُرْبِةِ الْجَنَّةِ وَ هِيَ الدُّرُمَكُ فَلَمَّا جَآوِءُ وُا قَائُوُ، يا أَبَا الْقَاسِمِ كُمُ عَدَدَخَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ هكذَا وَهكذَا فِيُ مَرَّةٍ عَشَرَةٌ وَفِيقِ مَرَّةٍ تِسُعٌ قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ مَا تُسْرِبَةُ الْمَحَنَّةِ قَالَ فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً ثُمٌّ قَـالُـوُا خُبُـزَةٌ يَاأَبَ الْقَاسِمِ فَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّحِبُرُ مِنَ الدَّرُمَكِ هَذَا حَدِيُتُ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ هَذَا الُوجُهِ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ.

کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں؟ صحابہ کرامؓ نے فرمایہ بمیں علم نبیل لیکن ہم پوچھیں گے۔ پھرا کی شخص نبی اکرم سیکھٹے کے پاس آ يا ورعرض كيا: اے محمد عطيفة آپ عضف كے سحابہ " آج ہار گئے آپ علی کے نے فرہ یا کس طرح ؟ کہنے لگا کہ یمبود نول نے ان سے و چھاتھا کہ کی تمہدائی جانتا ہے کہ جہم کے کتنے خز نجی ہیں۔ آپ علیہ نے یو چھا کہ صیبہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے گا کرانہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرم علی ہے ہو تھے بغیر نبیس بتا سکتے ۔ آپ ملیکتے نے فر مایا کد کیا ووقوم ہارگئ جس سے ایس چیز کے بارے میں یو چھا گیا جو وہ نہیں جانتے ؟ ( یعنی اس میں تو ہارنے وای کوئی بات نہیں) مکد یہودیوں نے تواینے نی سے کہا تھا کہ میں اعل نیا مقد کا ویدار کراہے۔اللہ کے ان دشمنوں کومیرے یاس لاؤ۔ میں ان سے بوچھ ہوں کہ جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ اوروہ میدہ ہے۔ پھر جب وہ لوگ آئے تو آپ عظی سے پوچے گے کہ جہم کے کتے خراجی ہیں۔ آپ علیہ نے ہاتھوں سے دومرتبہ اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ دی الگیوں سے اور ایک مرتبہ نو، لگیوں سے (لیخی

\* ابُواتُ تَفُسيُر الْقُرُان

۹.) یبودی کینے لگئے ہاں ۔ پھرنبی اکرم ﷺ نے ان سے یو چھا کہ جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ وہ چند کھیے جیپ ر ہےاور پھر کہنے لگے اے ابوقاسم روٹی کی ہے۔ آپ علی اللہ نے فرہ یا میدے کی روثی ہے۔ اس حدیث کوہم صرف مجالد کی روایت سے اس سنديع وبنتة بسب

> ٢٥٣ : حَدَّ تَعَالُحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحَ الْبَرُّارُ لَا زَيْدُ بُنُ خُبَابِ أَنَا شُهَيُلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْقُطَعِيُّ وَهُوَ اَخُوْحَزُم سُ ابئ خَوْم الْقُطَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنسَ بُن مَالِكِ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ أَنَّهُ قَالَ فِي ا هَـدْهِ أَلَايِةٍ هُـوَاهُـلُ التَّقُويُ وَأَهُلُ الْمَغْهِرَةِ قَالَ قَالَ لَـلُّهُ تَنَازَكَ وَتُعَالِي أَنَا أَهُلُ أَنُ أَتَّقِي فَمَن : تَّقَانِيُ فَلَمُ يَجُعِنُ معنى إلهًا فَانَا اهْلُ أَنُ أَغُفِرَهُ هذا حدِيثٌ حسَنْ غَرِيْبٌ وسُهِيلٌ لَيْسِ بِالْقُويِّ فِي الْحِدِيْثِ و قَدُتِهِ وَ اسْمِعِيا مِهِدا الْحِدِيْثِ عَنْ ثَابِت

١٢٥ ٣٠ حفرت انس بن ما لك رضى القدعنه رسول لتدصلي الله عبير وللم ساس آيت الهُو الهُلُ التَّقُويُ ... الله يهُ (واي ب جس سے ڈرنا جا ہے اوروبی ہے بخشے کے لائق ۔آ یت ۔ ۲۵) کی تفسیر عل کرتے ہوئے فر ، تے ہیں کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میں اس لوئق ہوں کہ بندے جھے سے ڈریں ۔ ہیں جو جھے ے ذرااورمیرے ساتھ سی کوشر کیا نے تھیرایا تو میں اس کا اہل ہوں کہ اسے معاف گردول ۔ پیر حدیث حسن غریب ہے۔ سہیل محدثین کے نز دیک قوی نہیں اور سہیل نے بید حدیث المارت سے ال کی ہے۔

النه المري المريخ المنطق المريخ المنطق المنط محمری کی تبییغ کرنا' بیتر م حالات بیان ہوئے ہیں۔

#### وَمِنُ سُؤرَةِ الْقِيَامَةِ

١٢٥٥ : خَـدُثناابُنُ أَبِي عُمَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ مُؤسَى بُنِ أبِي عَالشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ يُحَرِّكُ بِه لِسَانَهُ يُويُدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللُّهُ قَبَازَكَ وَتَعَالَىٰ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به قَالَ فَكَانَ يُحَرِّكُ به شَفَتَيْهِ وَحَرَّكَ سُفُيَانُ شَفَتَيْسَهِ هَلَذَا حَدِيْسَتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ عَلِيقٌ بُنُ الْمَدِيْنِي قَالَ يَسْحَيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ كَانَ سُفُيَانُ الثُّورِيُّ يُحْسِنُ الثَّنَآءَ عَلَى مُوْسَى بُن عَآئِشَةً

١٢٥٢: حَدَّثَ نَاعَبُ دُبُنُ حُمَيْدِ قَالَ ثَنِي شَبَابَةُ عَنُ إِسْرَائِيْلَ عَنْ تُوَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَدْنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنُزِلَةً لِمَنُ يَسُظُرُ إِلَى جِنَائِيهِ وَأَزُوَاجِهِ وَخَذَمِهِ وَشُرُره مَسِيْرَةُ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ يَنُطُو إلى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوُّهٌ يَوُمئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ هَذَا حَدِيْتٌ غُويُبٌ وَقُلُهُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ السُرَائيُلَ مِثْلُ هَذَا مَرُ فُوْعًا وَرَوْى عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ ٱبْجَـرَ عَنْ تُوْيُرِ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَوْلَةَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَرَوى الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ لُوَيُرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابُس عُمَرَ قُولُهُ وَلَهُ يَرُفَعُهُ وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا دَكُرُ فِيهُ عَنُ مُجَاهِدِ غَيْرَ الْتُورِيَ.

## سورة قيامه كي تفسير

۱۲۵۵: حضرت ابن عماسٌ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ّ عظی پر قرآن نازل ہوتا تو اپی زبان ہلاتے تا کہ اے یاد كرليس إس برالله تع ويه يت نا زل فرما لك " لا تُعوِّك به لِسَانَكَ ...الآية (شطالواس كرير عدي إين زبان تا کد جندی اسکوسی لے ۔ وہ تو ہما راؤمہ بے اس کو جمع رکھنا تیرے سید میں اور بڑھن تیری زبان سے القیامہ آیت: ١١٤) چن نچرراوى اين جونث بلاكر بتات اورسفيان ف بھی اینے ہونٹ ہا کر بتایا کہ رسول اللہ علیہ اس طرح ہونٹ ہلا یا کرتے تھے۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ علی بن مدین ، یکی بن معید قطان سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان و ری ،موی بن ابی ہ ئشٹر کی تعریف کیا کرتے تھے۔

١٢٥٦: حفرت ابن عمر من بين كدرسول الله علي في فرمايا ادنیٰ در ہے کاجنتی بھی اینے باغوں، بیویوں، خادموں ادر تختوں کواکی برس کی مسافت ہے و کھے سکے گا اوران میں سب ہے زياده ببندمر تب والاوه جوگا جوانندرب اعزت كاصبح وشام ويداركر عكار بجرآب علي في في في يترب يراهين و حُودة يَوُمنِلِ نَاضِوَة ...الآبيُ (كَيْضَمنداس دن تازه إس، اليخ رت کی طرف و تیجینے والے ۔القبامه آیت:۲۲ ٔ ۲۳ ) بدحدیث غریب ہے۔اسے کی لوگ اسرائیل سے اس طرح مرفوعاً نقل كرتے ہيں عبدالملك بن الجرنے اسے تو ير كے حوالے سے ابن عمره ول نقل كيا ہے \_ پھر انجعى نے بھى اسے سفيان سے انہوں نے تو ہر ہے انہوں نے مجامد سے اور انہوں نے ابن عمر ا ے انبی کا قول نقل کیا ہے اوراس سند میں توری کے علد وہ کسی نے محامد کا ذکر نہیں کیا۔

وندی رق النبیات بر سرکزی مضمون قیامت اوراحوال قیامت جنت ودوزخ کے احوال اوران کی کیفیات ہیں۔ سورۃ قیامہ میں التد تعالی تشم کھاتے سے قیامت کے دن کی۔

#### وَمِنْ سُوْرَةِ عَبْسَ

مَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَصُلِ لَا اللَّهُ الْفَصُلِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَرْاةً عَوْلَةً عَوْلَةً عَوْلَةً اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ

#### سورةعبس كيتفسير

۱۲۵۵: حضرت عائش ہے روایت ہے کہ سورہ عبس عبداللہ بن ام کمتوم (نابینا سحانی ) کے متعلق نازل ہوئی ۔ ایک مرتبہ وہ نی اکرم میں ہوئے ویک کا بیاں سول اگرم میں ہوئے اورع ض کیا یا رسول اللہ میں ہوئے اورع ض کیا یا رسول اللہ میں ہوئے گھے وین کا راستہ بتا ہے۔ آپ علیہ کے پاس اس وقت مشرکین کا ایک بڑا آ دی جیٹے ہوا تھا۔ آپ علیہ اس سے ہاتیں کرتے رہے اورعبداللہ بن ام مکتوم ہے اعراض کیا۔ انہول نے عرض کیا : کیا میری بات میں کوئی مضا کقہ ہے۔ انہول نے عرض کیا : کیا میری بات میں کوئی مضا کقہ ہے۔ آپ علیہ ان کیا ہوں ہے اوروہ اپنے والد سے نقل کرتے جیں کہ سورہ عبس حدیث کو ہشام بن عروہ سے اوروہ اپنے والد سے نقل کرتے جیں کہ سورہ عبس حضرت عادی ہوئی۔ اس سند میں حضرت عادی ہوئی۔ اس سند میں حضرت عادی ہوئی۔ اس سند میں حضرت عادیہ کا کوئی۔

لننسان ن سبسائی بنی اکرم علی کو تلقین فره کی گئی که کفار میں جوص حب حیثیت وگ بیں ۔ ٹھیک ہےان کواپنامق م ہے لیکن ان کی طرف لٹفات اتنانہ بڑھ جائے کہ مسمانوں کاحق تعف ہوجائے۔

## وَمِنُ سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ

١٣٥٩ : حَدَّثَنَاعَبَّاسٌ عَنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنبَرِى نَا عَبُدُ الْعَظِيْمِ الْعَنبَرِى نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ وَهُوَ ابْنُ الرَّحُمنِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدُ الرَّحُمنِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدُ الصَّنعَائِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَنْ ظُلُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَنْ ظُلُولُ أَلْا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ طُلُولُ أَلَا الشَّمَآءُ الْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَآءُ الْمُؤَلِّدُ وَإِذَا السَّمَآءُ الْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَآءُ الْمُؤَلِّدُ وَالْمَا السَّمَآءُ الْمُؤَلِّدُ وَالْمَالُولُ السَّمَآءُ الْمُؤَلِّدُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤَلِّلُ وَالْمَالَالُ اللَّهُ وَالْمَالَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِّدُ وَالْمَالَ الْمَالَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَالُ اللَّهُ وَالْمَالَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالَالُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ السَّمَالُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُول

#### سورهٔ تکویر کی تفسیر

۱۳۵۹ حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص تیامت کا حال اپنی آئکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سور وکٹکو ہر بسور و انفطار اور سور و انشقاق پڑھ لے۔

د مسر میں اور دوسر سے دانگوریش وجی اللہ کی سند بیان کی گئی ہے اس کے پہلے راوی حضرت جرئیل امین اور دوسر سے حضرت محمد علی ہیں۔ حضرت محمد علی ہیں۔

## وَمِنُ سُورِةِ وَيُلٌ لِّلْمُطَهِّفِيْنَ

الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنَ آبِى هُرَيُرةً عَنُ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنَ آبِى هُرَيُرةً عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُبُدَ إِذَا رَضُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُبُدَ إِذَا أَخُطَأَ خَطِينَةَ لُكِتَتُ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوُدَآءُ فَإِذَا هُوَ لَخُطَأً خَطِينَةً لُكِتَتُ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوُدَآءُ فَإِذَا هُوَ لَنَوْعَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ عَادَزِينَدَ فِيهُا لَوْعَ وَ السَّعَ فَهُ فَرَ الرّانُ اللّهِ عَلَيْهُ وَإِنْ عَادَزِينَدَ فِيهُا حَتَى يَعْلُو فِيهُا حَتَى يَعْلُو فَلْبَهُ وَهُو الرّانُ اللّذِي ذَكَرَ اللّهُ عَلَوْبِهِمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ هَذَا حَدِينَا حَسَنٌ صَحِيدً .

١٢٢١: حَدَّقَ نَسَايَحْ يَى بُنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِ فَى نَا حَمَّادُ بُسُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّونِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ بُسُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّونِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ هُوَ عِنْدُنَا مَرُ فُوعٌ يَوُم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِئُنَ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِئُنَ قَالَ يَقُومُ وَنَ فِي الرَّشِح إلى أَنْصَافِ اذَا نِهِمُ.

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَاهَنَّادٌ نَا عِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوُنِ عَنُ نَـافِعٍ عَنِ ابُـنِ عُـلَم وَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

#### سورة مطففين كاتفبير

١٣٦٢ : حفرت ابن عمرٌ فرمات بين كدني اكرم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم النَّاسُ لِوَبِّ الْعَلْمِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ لَهِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ لَهِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَلَمِيْنَ قَالَ يَقُومُ آحَدُ هُـمُ فِي الرَّشُحِ إلى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً.

### وَمِنُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ النَّشَقَّتُ

١٢٦٣ : حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْهَمُدَانِيُّ نَا عَلِيُّ بُنُ آبِي بَكُرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُلِّبَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ مِنَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ لا نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّامِنُ هِذَا الْوَجُهِ.

۵ انواب تفسير القُرُابِ فرمايا كدان ميس سےكوئى نصف كانوں تك بينے ميں دُوباہوا كمرا ہوگا - يدهديث حسن مجمح ہے۔ اس باب ميس حضرت ابو ہريرة سے بھى روايت ہے۔

#### سورهٔ انشقا ق کی تفسیر

۱۳۷۳: حضرت انس رضی املاعند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا حساب کیا گیا وہ عذاب میں پڑھ گیا۔ بیرضدیث قنادہ کی روایت سے فریب ہے وہ انس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے مرفوع جائے ہیں۔

<u> سے جی وی آل مساف فین فی فینی</u> ال وی او میں فیلی ایر ہے جسے سین جوڑا ہے دونوں میں ان ن کی گراہی کے دو پہلوسا من آتے ہیں' مسطف فین میں کم تو لنا۔ بیدر حقیقت علامت ہے آخر کے انکار کی اور انتقاق میں نقشہ کھنچ ویا گیا ہے ایک مخص اپنے اہل و عیال میں خوش وخرم بھولا ہوا ہے کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے جب اسے جواب دی کرنی ہے۔

#### سورة بروج كى تفسير

۱۳۲۵: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ب کدرسول اللہ عظیم است کے درسول اللہ علیم است کے دن ہے اور 'نیم مشہود'' عرفت کا دن ہے ۔سورج اس فے فرفت کا دن اور 'شابد' جعد کا دن ہے ۔سورج اس ف

### وَمِنُ سُورَةِ الْبُرُوجِ

١٢٦٥ : حَدَّفَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا رَوُحُ بَنُ عُبَادَةَ وَعُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ مُوسى عَنُ مُوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ حالِدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَّاهِدُ يَوْمُ الْحَمَعَةِ قَالَ وَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتُ عَلَى يَوْمِ الْحَمَعَةِ قَالَ وَ سَاعَة لاَ يُوَافِقُهَا عَبُدًا مُوْمِنَ يَدُعُوا اللّهَ بِخَيْرِ الْآ اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعِينُهُ مِنْ شَيْءٍ إلَّا اَعَادَهُ اللّهُ مِنهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلِيثُ مُوسَى اللهُ مَنْ عَبَيْدَة اللّهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى اللهُ مَنهُ عَبَيْدَة يَصَعَلُهُ فِي الْحَدِيثِ مُوسَى اللهِ عَبَيْدَة وَهُوسَى اللهُ عَبَيْدَة يَصَعَلُهُ فِي الْحَدِيثِ مُوسَى اللهِ عَبَيْدَة يَصَعَلُهُ فِي الْحَدِيثِ مُوسَى اللهِ عَبَيْدَة اللّهُ مِن حَدِيثِ اللّهُ وَقَلْرَوى شَعْبَة وَسُفَيَانُ السَّويُدِي وَعَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَلْرَوى شَعْبَة وَسُفَيَانُ اللهُ مُن سَعِيدٍ وَعَيْرُهُ مِنْ قِبَلٍ حِفْظِهِ وَقَلْرَوى شَعْبَة وَسُفَيَانُ مَن صَعِيدٍ وَعَيْرُهُ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ وَقَلْرَوى شَعْبَة وَسُفَيَانُ مُن صَعِيدٍ وَعَيْرُهُ مِنْ قِبَل حَفْظِه وَقَلْرَوى مُنْ مُوسَى اللهُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ وَقَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْمَى اللهُ مُن عَبَيْدَة بُهِذَا الْإِسْنَادِ لَحَوَة وَمُؤسَى اللهُ عَبْدَة مَن مُؤسَى اللهُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ وَقَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْمَى اللّهُ السَّهُ اللّهُ مِنْ الْحَدِيدِ وَقَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْمَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

الْمَهُنَى وَاحِلَّ قَالاً نَا عَبُدُ الرَّزُاقِ عَنْ مَعُمُو عَنُ لَا بِهِ الْمَهُنَى وَاحِلَّ قَالاً نَا عَبُدُ الرَّزُاقِ عَنْ مَعُمْوِ عَنْ قَابِتِ الْمُعُنَى وَاحِلَّ قَالاً نَا عَبُدُ الرَّزُاقِ عَنْ مَعُمْوِ عَنْ قَابِتِ الْمُعَنِي وَالْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى الْمُعَنِي عَنْ صُهَيْبِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا لَى الْمُعَصِّرَ هَمَسَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا لَى الْمُعْتِي عَانَّهُ يَعَكَلُم الْهَمَسُ فِى اللَّهُ وَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهِ الْمَعْتِ عَانَهُ يَعْكُلُم الْهَيْلُ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

افضل (یعنی سے افضل) دن میں نہ طلوع ہوا اور نہ غروب ۔
اس میں ایک گھڑی الی ہے کہ اگر کوئی مؤمن اس وقت اللہ تعالی سے اچھی دھ کر ہے تواہد تعالی اس کی دعا تبول فر، تا ہے اور اگر کسی چیز سے (بندہ مؤمن) بناہ مائے تواہد تعالی اسے بناہ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف موئی بن عبیدہ کی روایت سے جائے ہیں۔ موئی بن عبیدہ صدیث میں ضعیف ہیں۔ موئی بن عبیدہ کو یجی بن سعید وغیرہ نے حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ موئی بن عبیدہ کو یجی بن سعید وغیرہ نے حافظے کی وجہ سے ضعیف کہا ہے جبکہ شعبہ سفیان توری اور کی ائمہ موئی بن عبیدہ سے احاد یہ نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر بھی قران بن تمام اسدی سے اور وہ موئی بن عبیدہ سے ای سند قبران بن تمام اسدی سے اور وہ موئی بن عبیدہ سے اس سند نیری کی کنیت ابو عبد الرزاق ہے۔ یکی بن سعید قطان وغیرہ نیری کی کنیت ابو عبد الرزاق ہے۔ یکی بن سعید قطان وغیرہ نیری کی کنیت ابو عبد الرزاق ہے۔ یکی بن سعید قطان وغیرہ نیری کی کنیت ابو عبد الرزاق ہے۔ یکی بن سعید قطان وغیرہ نے اسے۔

۱۲۹۲: حضرت صهیب است روایت ہے کے رسول اللہ علی عمری نماز سے فراغت کے بعد آ ہستہ کھے پڑھا کرتے تھے۔

( ہمس کے معنی بعض کے بزدیک اسطرح ہونٹ ہلانا ہے کہ ایسا معلوم ہو کہ کوئی بات کررہے ہیں۔)۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی ہے: آپ علی عصری نماز پڑھ کر ہونٹوں کو حرکت ویت علی ہیں۔ آپ علی ہے نے فرمای: آیک نمی کو امت کی کھرت کا عجب ہوتو انہوں نے دل بھی دل میں کہا کہ ان کا کون مقابلہ کرسکتا ہے۔

ہوتو انہوں نے دل بھی دل میں کہا کہ ان کا کون مقابلہ کرسکتا ہے۔

اس پر اللہ تعالی نے وقی جبی کہ آئیس اختیار وے دیں کہ یا تو خود پر کسی وقتی کہ یا تو خود پر کسی وقتی کہ اوران میں سے ایک بھی دن میں ستر ہزارآ دی مرکھ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب بی حدیث بیان مرکھ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب بی حدیث بیان کہا کہ بین تھا وہ است غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ اس کا بمن نے کہا کہ میرے لیے ایک بمحد ارائ کا تلاش کرویا کہا کہ ذبین وظین کہا کہ وہ بین وظین کہا کہ وہ بین وظین کری تیا تا کہا کہ وہ بین وظین کری تا کہا کہ وہ بین وظین کری تا کہا کہ وہ بین وظین کری تا کہا کہ وہ کہا کہ وہ اس بنا ہے کم سکھا سکوں ، تا کہ ایسانہ ہوکہا گرمیں

مرجاؤل توتم لوگول میں سے سیم اٹھ جائے اوراس کا جانے والا کوئی ندرہے۔لوگوں نے اسکے بتائے ہوئے اوصاف کےمطابق لڑ کا تلاش کیا اور سے کہا کہ روزانداس کا بن کے پاس حاضر مواكرو اوراس كے ياس آتے جاتے رہاكرو \_اس في آنا جانا شروع كرديا استعارات شايك عبادت فاندتع جس مين ايك راہب ہوتاتھ ۔معر کہتے ہیں کہ میرے خیال میںان دنوں عبادت خانول کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ وولڑکا جب بھی وہال سے گزرتا تو اس راہب سے دین کے بارے میں کچھ با تیں سیکھتا یہال تک کداس راہب نے اسے بتایا کہیں اللہ ک عبادت کرتا ہوں۔اس پراس اڑے نے راہب کے یاس زیادہ تظہرنا شروع کر دیا اورکائن کے پاس کم کائن نے اسکے گھروالوں کو پیغام بھیجا کہ اب وہ کم حاضر ہوتا ہے۔ اڑے نے راجب کو یہ وت بتائی تواس نے کہا کداید کروکدا گرتمہارے گھروالے لوچھیں کہ کہا ل تھے۔ تو تم کبوکہ کائن کے پاس اگر کائن بو مجمع و کبوکه گھر تھا۔وہ ای طرح کرتا رہا کہ ایک دن اس کا ایک ایس جماعت برگزر بواجنهیس کسی جانور نے روک رکھا تھا۔بعض کا خیال ہے کہ وہ جانور شیر تھا۔اس لڑکے نے ایک پھر الفاياكماكه ياالله الرراب كى بات في بتومين تحصي والكرتا ہول کہ میں استحل کرسکوں۔ چھراس نے پیھر ماراجس سے وہ ج نورم گیا۔لوگوں نے بوچھا کداسے کسنے لل کیا کہے گئے کہ اس الرك نے في الوك جيران موكئ اور كينے لكا كداس في الياعلم سیدلیا ہے جوکس نے نہیں سیما ۔ یہ بات ایک اندھے نے ت تواسے کہنے لگا کداگرتم میری بینائی لونا دوتو میں تمہیں اتناء اتنامال دول گا ۔ لڑکا کمبنے لگا کہ میں تم سے اسکے علاوہ کچھ نہیں جا بتا کہ اً رُمْهاری آ تکھیں منہیں ال جائیں تو تم اس پرائیان لے آؤہس نے تہاری بینائی لوٹائی ہو۔اس نے کہاٹھیک ہے۔پس لڑ کے ئے دعا کی اوراسکی آنکھول میں بینائی آگئی اوروہ اس پرایمان لے آیا۔ جب ریخبر بادشاہ تک بیٹی تو اس نے سب کو بلوایا اور کہنے لگا

عِلْمِيُ هٰذَا فَانِّي اَخَافُ أَنْ اَمُوْتَ فَيَنُقَطِعَ مِنْكُمُ هٰذَا الْعِلْمُ وَلاَ يَكُونُ فِيُكُمُ مَنُ يَعْلَمُهُ قَالَ فَنَظُو وُالَهُ عَلَى مًا وَصَفَ فَأَمَرُ وُهُ أَنُ يَحُضُرَ غَلِكَ الْكَاهِنَ وَأَنُ يَنحُتَلِفَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى طَرِيْق الْعُلاَم رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرُ أَحْسِبُ أَنَّ أَصُحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوُ ايَوْمَتِذٍ مُسْلِمِيْنَ قَالَ فَجَعَلَ الْعُلاَمُ يَسْالُ ذَٰلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّبِهِ فَلَمُ يَوَلُ بِهِ حَتَّى ٱخُبَرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا ٱعُبُدُ اللَّهَ قَالَ فَجَعَلَ الْفُلاَّمُ يَـمُكُ بُ عِندَ الرَّاهِبِ وَيَبْطِئُ عَنِ الْكَاهِنِ فَارُسَلَ الْكَاهِنُ إللهِي آهُلِ الْغُلاَمِ إِنَّاهُ لا يَكَادُ يَحْسُرُلِي فَاخْبَرَ الْعُلامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ آيُنَ كُنَّتَ فَقُلُ عِنْدَ آهَلِي وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهُلُكَ أَيُنَ كُنُتَ فَأَخُبِرُ هُمُ أَنَّكَ كُنُتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ قَالَ فَبَيْنَمَا الْفُلاَمُ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْمَرٌ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسْتَهُمْ ذَابَّةٌ فَقَالَ بَعُضَّهُمْ إِنَّ تِلْكُ اللَّاالَّةَ كُانَتُ أَسَدًا قَالَ فَاخَذَ الْغُلاَّمُ حَجَرًا فَـقَالَ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَاسْنَلُكَ آنُ ٱقْتُمْلَهُ قَالُوا الْغُلامُ فَفَرْعَ النَّاسُ فَقَالُوا قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا لَمُ يَعْلَمُهُ أَحَدُ قَالَ فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَقَالَ لَـهُ إِنْ ٱلْـتَ رَدَدُتُ بَصْرِىٰ فَلَكَ كَذَا وَاكْذَا قَالَ لاَ أُرِيْسَةُ مِنْكَ هَلَا وَللْكِنُ آرَايُتُ إِنَّ رَجَعَ إِلَيْكَ بُصَوُكَ آتُومِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَمَدَعُنا اللُّسَهُ فَمَرَدُّ عَلَيْسِهِ بُنَصْرَهُ فَآمَنَ الْأَعْمَىٰ فَبَلَغَ الْمَلِكَ آمُرُ هُمُ فَبَعَثَ اللَّهِمُ فَأَتِيَ بِهِمُ فَقَالَ لاَ قُتُلَنَّ كُلُّ وَاحِلْدِ مِنْكُمُمُ قِتُلَةً لاَ ٱقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ فَآمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ اَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَقُرَقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ الْاخَرَ بِقِتُلَةٍ أُجُواى ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلامَ فَقَالَ إِنْطَلِقُوابِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا

اَبُوَابُ تَفُسِيُرِ الْقُرُان کہ میں تم سب کومختلف طریقوں ہے تی کردوں گا۔ چنانچہ اس نے راہب اوراس سابق نامین شخص میں سے ایک کوآ رے سے چروا ( قمل کر ) دیااوردوسرے کوکس اور طریقے سے ل کروادیا۔ پھر اڑ کے کے متعلق حکم دیا کاسے بہاڑی چوٹی پر لے جا کر گرادو۔وہ لوگاسے پہاڑ پر لے گئے اور جباس جگد بہنچے جہاں سےاسے گرانا جائے تھے تو خود گرنے لگے يہاں تک كدار كے كے علاوہ سب مر سے ۔ ووائر کا بادشاہ کے باس واپس گیا تو بادشاہ نے محم دیا كداس سمندريس وبودياجات وولوگ اسے لے كرسمندركى طرف چل پڑے الیکن الله تعالی نے ان سب کوغرق کر دیا اوراس الركوبچاليد پهروه اركابادشاه كياس آياا وركين كاكرتم جهد اس ونت تك قل نيس كريكة جب تك مجهد، نده كرتير ندجلا واور تيرجلات وتت بيشريرهو مُ بسبع السَلْم وَبّ هلدًا الْعُلاَم " (الله ك نام سے جواس ال ك كارب ہے۔) چنانچہ بادشاہ ف اسے باندسے کا حکم ویا اور تیر چلاتے وقت ای طرح کیا جس طرح لڑے نے بتایا تھا۔ جب تیر مارا گیا تواس نے اپنی نیٹی پر ہاتھ رکھا اورمر گیالوگ کہنے گئے کہ اس اڑے نے ایساعلم حاصل کیا جوسی کے پاس نہیں تھا۔ لہذا ہم سب بھی اس کے معبود پر ایمان لاتے يس تم تو تن آ وميول كى خالفت سي بعرار ب مقطوبيراراعالم تبہارا مخالف ہوگیا ہے۔اس پر بادشاہ نے خندق کعدوائی اوراس میں کنزیاں جمع کر کے آگ لگوادی۔ پھرلوگوں کو جمع کیا اور کھنے لگا کہ جوابیج نئے دین کوچھوڑ دےگا ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے اورجواس برقائم رہے گا ہم اے آگ میں بھینک دیں مجے اس

فَ اللَّهُوهُ مِنْ رَأْسِهِ فَا نُطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ فَلَمَّا ائْتَهَـوُ ابِـهِ إلى ذَلِكَ الْمَكَّانِ الَّذِي آرَادُوااَنُ يُلْقُوهُ مِنْـهُ جَعَلُـوُا يَتَهَا فَتُونَ مِنْ ذَٰلِكَ الْجَبَلِ وَيَتَرَدُونَ حَتَّى لَمُ يَبْقَ مِنْهُمُ إِلَّا الْغُلاَّمُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَامَوْبِهِ الْمَلِكُ أَنُ يَّنُطَلِقُوابِهِ إلَى الْبَحْرِفَيُلُقُونَهُ فِيْهِ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَغَرَقَ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ وَٱنْجَاهُ فَعَالَ الْفُلامُ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لا تَقْتُلُنِي حَتَّى تَصُلَّبَنِي . وَتَرَ مِينِي وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْعَنِي بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ طِلْهِ الْغُلاَّمِ قَالَ فَآمَرَبِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ هَــذَا النَّهُلامَ قَـالَ فَوَضَّعَ الْقُلاَّمُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِيْنَ رُمِي كُمَّ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْعَلِمَ هٰذَا الْغُلاَّمُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ آحَدٌ فَإِنَّانُوُمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْفُلاَمَ قَالَ فَقِينُلَ لِلْمَلِكِ آجَزِعْتَ آنُ خَالَفَكَ قَلاَ ثَةٌ فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَا لَقُوكَ قَالَ فَخَدَّ أُخُدُ وَدًا ثُمَّ ٱلْقَلَى فِيُهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ مَنُ رَجَعَ عَنُ دِيْبِهِ تَرَكُنَاهُ وَمَنْ لَمُ يَرُجِعُ ٱلْقَيْنَاهُ فِي هَلِهِ السَّارِ فَجَعَلَ يُلْقِينِهِمْ فِي تِلْكَ الْأَضَّدُودِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْهِ قُتِلَ آصْحَابُ ٱلْاَحُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ حَتَّى بَلَعَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ قَالَ فَامَّا الْـهُلامُ فَاللَّهُ دُفِنَ قَالَ فَيُذَّكُّرُ أَنَّهُ أُخُرِّجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَإِصْبُعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كُمَّا وَضَعَهَا حِيْنَ قُتِلَ هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

خرج وه أبيس اس خندق بيس و النفاكة - (اس ك بار ي بار ي الله تعالى فرمايا و فيسل اصد ماب الانحد و و النا و ذات الْوَقُوْدِ حَتَّى بَلَغَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ " ( خندتوں والے ہلاک ہوئے، جس پین آ گنتی بہت ایندهن والی، جبکہ وہ ان کے کن روب پر بیٹے ہوئے تھے اور وہ ایما نداروں سے جو کچھ کہدر ہے تھے اسکود کھور ہے تھے اور ان سے آئ کا توبدلہ لے رہے تھے کہ وہ انڈوز بردست خوبیول والے پرایمان لائے تھے۔البروج ۔آیت ، ۸۔ )راوی کہتے ہیں کیاڑ کا تو فن کردیا گیا۔کہاج تاہے کہ اسکی نعش حضرت عمر کے زمانے میں نکلی تھی اوراسکی انگل اسوقت بھی اس طرح اسکی کنیٹی بررکھی ہوئی تھی جسطر ج اس نے قبل ہوتے وقت رکھی تھی۔

## ۵ ---- أَبُوَابُ تَفُسِيْرِ الْقُرُانِ

### وَمِنُ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

1 ٢٦٠ ا: حَدَّلُ نَا مُحَمَّدُ أَنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحَسِ أَنُ مَهُ لِيَ مَهُ لِيَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ مَهُ لِيَّ مَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ مَهُ لِيَّ مَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَمِرْتُ أَنُ الْقَاتِلَ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا النَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا اللَّهُ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

### سورهٔ غاشیه کی تفسیر

۱۲۲۷: حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول الله عقاق نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ الله " نہ کہ لیکن ۔ اگران لوگوں نے اسکا اقرار کر لیا تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا اور الوں کا حساب اللہ پر ہے۔ چر آ ہے اللہ نے نے ہے آ بیت پڑھی ' اِنسَما اَنْتُ مُذَ تِح سالاً یہ' (سوتو سمجھائے جا تیرا کا م تو یکی سمجھا ناہے ، تو نہیں ان پر دار وغہ الغاشیہ۔ آ یت نہراکا م تو یکی سمجھا ناہے ، تو نہیں ان پر دار وغہ الغاشیہ۔ آ یت نہراکا م تو یکی سمجھا ناہے ، تو نہیں ان پر دار وغہ الغاشیہ۔ آ یت نہراکا م تو یکی سمجھا نے ہے۔

ور المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والمنطب كرائي المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنظم والمنطب المنطب ا

## وَمِنُ سُورَةِ الْفَجُو

١٣٧٨ : حَدَّلَنَ الْهُو حَفْصِ عَدُوُ و بَنُ عَلِيّ لَا عَبُلُ الرَّحُدنِ بَنُ عَلِيّ لَا عَبُلُ الرَّحُدنِ بَنُ مَهْدِي وَاَبُوُدَاؤُدَ قَالانَا هَمَّامٌ عَنُ قَعَادَةً عَنُ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَصُوةِ عَنْ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَصُوةِ عَنْ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَصُوةِ عَنْ عِمَدَانَ بَنِ حَصَيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوانَ بَنِ حَصَيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْلًا عَنْ النَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْلًا عَنْ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلُوةُ بَعُضُهَا هَفُعٌ وَبَعْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ قَيْسِ الْهُنَّا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُنَّا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهَنَّا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُنَّا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُنَّا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُنَا عَنْ الْمَثَا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُصَا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُووَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْهُمَا عَنْ قَتَادَةً وَقَدُرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ الْعَمَّا عَنْ الْمَنْ الْعَلَقُ الْعَلَامُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرَاقِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرْوَاهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ الْعَلَى ال

## . وَمِنْ سُوْرَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا

١٢٦٩: حَدُثَنَاهَارُونُ بُنُ اِسُحْقَ الْهَمُدَائِيُّ نَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنْ عِبُدِ اللهِ بُنُ شُلَيُمَانَ عَنْ هِشَامُ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَمُعْةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ زَمُعْةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا يَدُكُو النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ إِذِ انْبَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّقَاهَا إِنْبَعَتُ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيْزٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ وَمُثَلًا النِي زَمُعَةَ ثُمَ السَمِعُتُهُ يَذُكُو النِسَآءَ فَقَالَ إلى اللَّي مَثَلًا اللَّهُ اللَّ

### سوزهٔ فجر کی تفسیر

۱۲۲۸: حضرت عمران بن حصین رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ و الله فی الله علیہ و الله فی "(یعن جفت اور طاق ۔ الفجر آیت ۔ ۳) کے متعلق یو چھا گیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد نمازیں ہیں ۔ لیعن بعض جفت ہیں اور بعض طاق ۔ یہ صدیث فریب ہے ہم اس صدیث کو صرف قادہ کی روایت سے جائے ہیں۔ خالدین قیس مدیث کو صرف قادہ کی روایت سے جائے ہیں۔ خالدین قیس میں اسے قادہ کی روایت ہے جائے ہیں۔ خالدین قیس میں اسے قادہ کی روایت ہیں۔

## سورة الطتس كي تغبير

۱۲۱۹: حضرت عبدالله بن زمعة فرماتے بین کدایک مرتبه میں ادائی اورات نے رسول الله علی کو ایک مرتبه میں اورات نے رسول الله علی کو حضرت صالح علیدالسلام کی اور تی اور ایک و را پ و کے سا چر آپ عظالیہ نے دو اور ایک عشایہ نے دور اور ایک عشایہ کا برا بد بخت ۔ الشمس آیت اور فرمایا ایک بد بخت ، شریر اور اپنی قوم کا طاقة ور ترین محض (جو ابوزمد کی طرح بخت ، شریر اور اپنی قوم کا طاقة ور ترین محض (جو ابوزمد کی طرح

۵ ---- آبُوَابُ تَفُسِيْرِ الْقُرُان

مَا يَعُمِدُ آحَدُكُمُ فَيَجُلِدُ إِمْرَأَتَهُ جَلَدَ الْعَبُدِ وَلَعَلَّهُ أَنُ يُضَاجِعَهَا مِنُ اخِرِ يَوُمِه قَالَ ثُمَّ وَعَظَهُمُ قِي ضَحِكِهِمُ مِنَ المَضَّرُطَةِ فَقَالَ إلى مَا يَضُحَكُ آحَدُكُمُ مِنُ مَا يَضُحَكُ آحَدُكُمُ مِنُ مَا يَضُحَكُ آحَدُكُمُ مِنُ مَا يَضُحَكُ آحَدُكُمُ مِنْ مَا يَضُحَكُ .

## وَمِنُ سُوْرَةِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغُشى

• ٢ ٤ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بِنُ مَهُدِيِّ لَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ مَنْصُوْرٍ بُنِ الْمُغَتِّمِرِ عَنُ سَعَدِ بُنِ عُبَيْلُةً عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحَمْنِ السُّلَمِيّ عَنُ عَلِيٍّ قَمَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي الْبَقِيْعِ فَإَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَجَلَسُنَا مَعَهُ وَ مَعَهُ عُودٌ يَشْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَوَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ مَا مِنُ نَفُسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَدْحَلُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولُ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا فَمَنُ كَانَ مِنُ آهُلِ السُّعَادَةِ فَهُو يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشِّفَآءِ فَاِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْشِّفَآءِ قَالَ بَلُ اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسِّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهَلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرّ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنُ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشِّقَآءِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ الشِّهَآءِ ثُمَّ قَرَأَ فَآمًا مَنُ أَعْظَىٰ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي فَسَنْيَسِّرَهُ لِلْيُسُونِي وَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنِي فَسَنِّيسِّرُهُ لِلْعُسْرِي هَلَّا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## وَمِنْ سُورَةِ وَالضَّخِي

ا ﴿ حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينُنَةً عَنِ
 الْاَسُوَدِ بُنِ قَيْس عَنُ جُندُبِ الْبَجلِيِّ قَالَ كُنتُ مَعَ
 النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَادٍ فَدَمِيَتُ إِصْبَعُهُ

قل) الله چرفرهاتے میں کدیس نے رسول الله علی کو بیفرهاتے ہوئے الله علی کو بیفرهاتے ہوئے ساکھ کو بیفرها کے طرح کو کا موں کی طرح کو کو ساتھ سوئے بھی ۔ پھر کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اسکے ساتھ سوئے بھی ۔ پھر نبی اکرم علی کے اور فرمانی کہ تشخصہ ورکرمت بنسا کروا اور فرمانی تم میں سے کوئی اپنے ہی کیے پر کیول بنسا ہے۔ بیمدیث حس سیح ہے۔

### سورة والكيل كى تفسير

 ا: حضر یا علی فرمائے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے سرتھ بھیع میں منے کہ نی ا رم علیہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ مینے۔آپ عظیفہ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے۔ پھرسرآ سان کی طرف اٹھ یا اورفر ماید کوئی جان ایس نہیں جس کا ٹھکانہ لکھانہ جاچکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله عَلَيْكَ : الوكيا فيم بم لوك أين بار على لكه كن يرجم وسه كيول ندكر بيشيس؟ جونيكى والا موكاوه نيك عمل مى كرے كااور جو بدبخت ہوگا وہ ای طرح کے عمل کرے گا۔ آپ عظی نے فرمای نہیں بلکٹمل کرو۔ ہرایک کے لیے وہی آسان کردیا گیا ہے جس کے لیے وہ بناہے جو نیک بخت ہاس کے لیے بھلائی ے کام آسان کردیے گئے اورجو بر بخت ب اسکے لیے برائی ككام آسان كردية ك - فكرآب عليه في يرآيت ررهیں الله امّام أغطى ... الح " ( بحرجس في دياور بربير گاری کی اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے جنت ک راہیں آ سان کردیں سے نیکن جس نے بنل کیا اور بے برواہ رہا اور نیک بات کوجھٹلایا تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان كردي مع وإلليل - آيت الماه الله يعديث حسن معج ب

## سورة صحى كى تفسير

اساا: حفرت جندب بحلی فرماتے میں کدایک مرتبہ میں نی اکرم علی کے ساتھ ایک نماز میں تھ کدآپ علی کی انگل سے خون نکل آیا۔ آپ علی کے فرمایا: توایک انگل ہے۔ تھ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ اَنْتِ إِلَّا إِصْبَعُ ذَمِيْتِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ قَالَ وَابُطَاءَ عَلَيْهِ جَبُوئِيلُ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ قَدُودِ عَ مُحَمَّدٌ فَانُوَلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى هذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالتَّوُرِيُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ.

وَمِنْ سُورَةِ اللهُ نَشُرَحُ

المحتلفة بن بَهُ الله عَلَيْهِ بَنُ الله عَلَيْهِ عَنُ الله عَنُ النس الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَسُنَ النَّالِمِ وَالْيَقُطَانِ الدُسَعِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

١٢٢٣ . حَدُّثَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسُمْعِيْلَ بُن

أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلاً بَدَوِيًّا آعْرَابِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ

سے اللہ کی راہ میں اس تکلیف کی وجہ سے خون نکل آیا ہے راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ تک آپ عظامت کے پاس جرائیل عدیہ السلام ندآئے تو مشرکین کہنے گئے کہ محمد (علیقہ) کو چھوڑ دیا گیا۔ اس پریدآ بت نازل ہوئی 'مُساوَدٌ عَکُ رَبُّکَ ... النج ''(آپ کے رب نے ندآپ کو چھوڑا ہے اور ند بیزار ہوا ہے۔ الفتی آیت ") یہ حدیث صحیح ہے۔ شعبہ اور اور کی اس حدیث کو اس ودین قیس سے قال کرتے ہیں۔

سورة الم نشرح كى تفسير

۲ کا ۱۱ د حفرت انس بن ما لک اپنی قوم کے ایک شخص ، لک بن صحصعہ سے نقل کرتے جیں کہ رسول اللہ عقابی نے فرہ با کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ میں نہ سور ہاتھا اور نہ ای جاگ رہا تھا کہ ایک شخص کی آ واز سی راس کے ساتھ وواور بھی تھے۔ وہ لوگ ایک طشت لائے جس میں زمزم تھ ۔ اس نے میرے سینے کو چاک کیا ۔ یہاں تک کہ فن وہ کہتے کہ میں نے انس سے بوجھا کیا مطلب تو انہوں نے فرہ با کہ پیٹ میں نے انس سے بوجھا کیا مطلب تو انہوں نے فرہ با کہ پیٹ کے بعد واپس اس جگ کہ اور آ ب زمزم سے دھونے کے بعد واپس اس جگ رکھ ویا گھراس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ بیصد بیث حسن سیجھ سے اور اس باب میں ابوذر شے بھی روایت ہے۔

ا آست میں الساب لئے کہ یہاں متفاد چیزوں کا بیان ہے آسان کی بلندی ہے تو زمین کی پہتی چہار سورہ نوروظمات کہا جائے تو فط نہ ہوگا اس کے کہ یہاں متفاد چیزوں کا بیان ہے آسان کی بلندی ہے تو زمین کی پہتی ہے۔ دن کی روشن ہے تو رات کی تاریخی ہے۔ آسانی ہے تو رات کی تاریخ بھی ہے۔ آسانی ہے تو مشکل بھی ہے۔ جس نے اسٹن نس کا تزکید کرلیا وہ کا میاب و با مرا و ہوا اور جس نے اسٹن والے ف کی وجود میں فن کر دیا وہ ناکام و نامرا و ہوا۔ مقام صدیقیت کا ذکر ہوا۔ نبی اکرم علی ہے خطاب اور آپ کی تسلی و ول جو تی اس طریقہ ہے کے گئی جس کی کہیں اور مثال نہیں گئی ۔

وَ مِنْ سُورَةِ وَ التِّيْنِ صَورة والتين كَ تَفْسِر

الالا: حفرت ابو بريرة فرمات بين كه جوفض سورة واللين يريرة فرمات بين كه جوفض سورة واللين يريح ويد

ران <u>---</u>

آبَاهُ رَيُسَ لَهُ يَرُويُهِ يَقُولُ مَنُ قَرَأْسُورَةَ وَاتِيْنَ وَالزَّيْتُونِ فَقَرَأَ آلَيُسَ اللَّهُ بِاحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلُ بَلَى وَآنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِ يُنَ هذَا حَدِيثُ إِنَّمَا يُرُولى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ هذَا الْآعُرَائِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَلاَ

کے 'بَلی أَفَاعَلی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ ''(لیمی میں بھی اس پر گواہی دینے والول میں سے ہول) بہ حدیث اس سند سے اعرافی کے واسطہ سے حضرت ابو ہربرہؓ سے مروی ہے۔اس عرافی کا نام نہیں لیا گیا۔

وس و المحترون الله المحترون المحترون

## سُورَةِ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

1 ٢ ٤ : حَدُّ فَ مَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْلِ الْاَ عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعُمَّ عِنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْمَ مِنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُاسٍ مَسَنَدُ عُ الزَّبَانِيَةَ قَالَ قَالَ الْوُ جَهْلِ الْمَقِنُ رَايُتُ مُسَحَمَّدًا يُصَلِّي كَاخَانٌ عَلَى عُنْقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى لَا خَذَتُهُ الْمَافِكَةُ جَيَانًا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَمُ فَعَلَ لَا خَذَتُهُ الْمَافِكَةُ جَيَانًا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَمُ فَعَلَ لَا خَذَتُهُ الْمَافِكَةُ جَيَانًا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَسَنٌ غَرِيُبٌ صَحِينَةً.

1 ٢ - حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدِ الْاَشَجُ نَا آبُو خَالِدِ الْاَحْمَدُ عَنُ وَاَوْدَ بُنِ آبِي هِنُدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ فَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ فَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَجَاءَ آبُو جَهُلٍ فَقَالَ النَّهِ أَنْهَكَ عَنُ هَذَا الْمُ الْهُكَ عَنُ هَذَا اللَّمُ الْهُكَ عَنُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُكَ عَنُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ هَلَا اللَّهُ عَبْلُوثَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَ

#### سورهٔ علق کی تفسیر

۳ کا ا: حضرت ابن عبس " سند عُ الزَّبَانِية " ( جم بھی موکلین دوزخ کو بلالیس گے۔ العلق آیت ۱۸۔) کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر محمد (عَفِیلَٰہُ ) کونماز پر صنے ہوئے دیکھا تو آئی گرون رونددول گا ۔آپ عَلِیلَٰہُ کے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اسے دیکھتے ہی پکڑلیس نے دیمات فریاسے جے۔

الله المناه عفرت ابن عباس فرمات بي كدايك مرتبدر مول الله عن المناه في المنا

## وَمِنُ سُورَةِ لَيُلَةِ الْقَدُر

١٢٤١: حَدَّقَنَسامَ حُسمُ وُدُ بُنُ غَيُلاَنَ نَسالَبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ الْحُدَّانِيُّ عَنُ يُوسُفَ بُنِ سَعْدِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بَعُدَ مَابَا يَعَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ سَوَّدُتَّ وُجُوهُ الْمُؤْمِئِنَ فَقَالَ لاَ تُـوَّيَبُنِيُ رَحِـمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدِى بَنِي أُمَيَّةً عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَآءَةُ ذَٰلِكَ فَنَزَلْتُ إِنَّا اَعْطَيُنَكَ الْكُوْثَرُ يَامُحَمَّدُ يَعْنِي نَهُرًا فِي الُجَنَّةِ وَنَنْزَلَتُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُرِ يَمُلِكُهَا بَـــُـذَكَ بَـنُــوًا أُمَيَّةً يَـا مُحَمَّدُ قَالَ الْقَاسِمُ فَعَدُدُ نَاهَا فَإِذَا هِيَ ٱلْفُ شَهُمِ لاَ تَوْيُلُهُ يَوُمًا وَلاَ تَنْقُصُ هَلَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ ابُنِ الْفَصُٰلِ وَقَدْ قِيْلَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصَٰلِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَازِن وَالْقَاسِمُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْحُدَّانِيُّ هُ وَثِيقَةٌ وَثَلَقَهُ وَيَسْحَيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهْـدِيّ وَيُوسُفُ بُنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجَهُولٌ وَلاَ نَعْرِفُ هذَا الْحَدِيْثَ عَلَى اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### سورہ کقرر کی تفسیر ۱۳۷۲: حضرت بوسف بن سعدؓ سے روایت ۔

٢ ١١٤ حفرت يوسف بن سعد عدوايت ب كما يك مخفس في حفرت حسن بن على " سے حفرت معاوليا كے ہاتھ ير بيعت كرينے كے بعدكہا كة ب نے مسلمانوں كے مند بركا لك فل دی۔انہوں نے فرمایا اللہ تم پررتم فرمائے بچھے الزام مت وو۔ پھر فره يا كەرسول اللە عَلِيكَةُ كواپية منبر پر بنواميد كے لوگ نظر آ ئے تو إِنَّ الْعُطَيْنِكُ الْكُونُونَ " (اعْمُ عَلَيْكُ بَم فَيْ آب كو (جنت کی ایک نهر) کوژعطاک ہے) پھریہ سورت نازل ہوئی ' اِنْس انْوَلْنه ...الخ" (ب شك بم ناس (قرآن) كوشب قدر میں اتاراہ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر برارمهينول سے بہتر ب القدر آيت اسا) اے مر (علاق) آب سیالی کے بعد بنوامیہ بارشاہ ہوں گے۔قاسم کہتے ہیں کہ ہم نے اکل ( ایعنی بوامیہ کی ) حکومت کے دن سے توانیس بورے کے بورے ایک ہزار ماہ پایا۔ ندایک دن کم ندزیادہ۔ بید حدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف اس سند سے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں بعض اسے قاسم بن فضل سے اوروه بوسف بن مازن سے نقل کرتے ہیں۔ قاسم بن نعنل حداثی

کو یکی بن سعیداور عبدالرطن بن مهدی نے تقد قرار دیا ہے۔اس سندییں پیسف بن سعد مجہول ہیں۔ہم اسے ان الفاظ سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

١٢٧٥ : حَدَّقَ اللَّهُ أَبِى عُمَرَ لَا سُفَيّانُ عَنُ عَبُدَةً بَنِ

آبِى لَبُهَ بَهُ وَعَاصِمٍ سَمِعَا ذِرَ بَنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ قُلْتُ
الْإِنِي بُنِ كَعْبِ انَّ أَحَاكَ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ اللَّهُ الْإِنِي مَنْ يَقُمِ اللَّهُ الْإِنِي مَنْ يَقُولُ اللَّهُ الْإِنِي عَبُدِ الرَّحُولَ يُصِيْبُ لَيُلَةَ الْقَدُر قَالَ يَعْفِرُ اللَّهُ الْإِنِي عَبُدِ الرَّحُمِ لِلْقَدْعَلِمَ ٱنَّهَا فِي الْعَشُو الْآوَاحِرِ مِنْ عَبُدِ الرَّحَدَ اللَّهُ الْإِنْ وَاحِرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحَمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَل

المنا المستر زربن حمیش فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کھب سے کہا کہ تہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہ ہے ہیں کہ جو شخص سال بھر جائے گا (لیعنی رات کوعبافت کرے گا) وہ شب قدر کو پالے گا دھنرت الی بن کعب نے فرمایا اللہ تعالی الوعبدالرحمٰن (لیعنی عبداللہ بن مسعود اللہ کی مغفرت کرے وہ جانتے تھے کہ بیر رت رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور یہ کہ بیست کیسویں رات ہے لیکن انہوں نے جاہا کہ لوگ

جامع ترفدی (جلددوم)

021

وَعِشُوپُنَ قَالَ قُلُتُ لَهُ بِآيِ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَاآبَا الْمُنُدِرِ قَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي آخَبَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ بِالْعَلاَ مَهِ آنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ يَوْمَتِذِ لاَ شُعَاعَ لَهَا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## سۇرۇ لىم يَكُنُ

٢٧٨ ! : حَدَّقَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهَّدٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِيٍّ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِيٍّ نَا سُفَيَانُ عَنِ الْمُخْعَادِ بُنِ فُلْقُلِ قَالَ سمِعْتُ السَّمِعُتُ السَّمِعُتُ السَّمَ بَن مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا خَيْوَ الْبَرِيَّةِ قَالَ ذَاكَ اِبْوَاهِيْمَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

### سُورَةُ إِذَا زُكْزِلَتُ

١٣٧٩ : حَدَّفَ نَسَاسُويَ لَهُ بُنُ نَصُرِ آنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ السَّمَ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ بَاللهُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ حَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ حَدِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الل

## وَمِنَ سُورَةِ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

١٢٨٠ : حَـدُّ قَـنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ هُسُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُطَرِقِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيْرِ عَنُ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيْرِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِئُ مَالِئُ وَهَلُ لَكَ مِنْ مَالِئُ مَالِئُ وَهَلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَكَ مِنْ مَالِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ اللَّهُ مَا تَصَدَّقَتَ فَامُضَيِّتَ اوْ الْكُنْتَ لَا مَا تَصَدَّقَتَ فَامُضَيِّتَ اوْ الْكُنْتَ الْمُحَمِّيْتَ اوْ الْكُنْتَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹے جائیں پھرانہوں نے قتم کھ ٹی کہ یہ
وہی ستائیسویں شب ہے۔ میں نے عرض کیا اے ابومنذ ر
(یعنی ابی بن کعب ؓ) تم کس طرح کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے فرمایا
:اس نشانی یا فرمایہ:اس علامت کی وجہ سے جو نبی اکرم غیلے ہے
نے ہمیں بتائی کہ اس ون سورج اس طرح نکلتا ہے کہ اس میں
شعاع نہیں ہوتی ۔ پہ حدیث حسن صحیح ہے۔
شعاع نہیں ہوتی ۔ پہ حدیث حسن صحیح ہے۔
سورہ کم بیکن کی تفسیر

= أَبُوَابُ تَفْسِيرُ الْقُرُانِ

۱۲۷۸: حضرت مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک گوفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ عَلَیْنِ کُواسِ طرح پکارا'' یَا خَیْسَ الْمَبَوِیَّةُ ''(اے تمام مخلوق سے بہتر) تو آپ عَلِیْنَ نے فرمایا: اس سے مراوحضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بیصدیث حسن تھیج ہے۔ سورہ زلزال کی تفسیر

9 کاا: حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے سے اس ون وہ سے آبیت برحی اُن کے میں اس ون وہ اپنی خبر یں بیان کرے گی ۔ الزلزال ۔ آبیت ہے ) اور فر بایا کہ جانے ہو کہ اس کی خبر یں کیا ہیں؟ عرض کیا: اللہ اوراسکارسول اللہ نے دیا وہ جانے ہیں۔ آپ علیہ نے فر مایا اسکی خبر یں بیہ ہیں کہ بیہ مرم دو عورت کے متعلق بنائے گی کہ اس نے اس پر ایعنی زمین پر) کیا کیا کہ اور کیے گی کہ اس نے اس طرح کیا ، اس طرح کیا ۔ اس طرح کیا ۔ اس طرح کیا ۔ اس طرح کیا ۔ یہ دین حس معجے ہے۔

### سورهٔ تکاثر کی تفسیر

• ۱۲۸: حضرت عبدالله بن هخیر فر ماتے ہیں کہ میں رسول الله علیق کی خدمت میں حاضر ہو: تو آپ علیق صورہ تکا ثر پڑھ رہے تھے پھر فر مایا ابن آ دم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ یہ میرا مال ہے۔ یہ میرا مال ہے مالانکہ (اے ابن آ دم) تیرا مال تو صرف وہی ہے جو "تونے صدقے کے طور پر دے دیا ، یا کھا کرفنا کر دیا ، یا چہن کر

جا حرتدی (جلددوم)

برانا كرديا- بيعديث حن ميح بـ

ا ۱۲۸ : حفرت على رضى الله حند سے روایت ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے بی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے بی شک بی بی ستے یہاں تک کہ بیسورت نازل ہو گی'' اَلْهِ الْحَدِيمُ اللّٰ کَافُورُ " ابوکر یب الجی سندیں عمرو بن قیس سے ابن الی لیل کے حوالے سے منہال سے روایت کرتے ہیں۔

١٢٨٢: حفرت عبدالله بن زبيراسية والدسه روايت كرت بي

أَبُوَابُ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ

#### يەمدىپ غريب ہے۔

کرجب بیآیت نازل ہوئی نئم قصفائی "( گھراس دن آم سے نغم نفسوں کر جب بیآیت نازل ہوئی نئم قصفائی "( گھراس دن آم سے نغم نور کے جوالے کا ۔ انتہاں کو جو جائے کا ۔ ہمارے پاس مجود اور پائی کے علاوہ ہے کیا؟ آپ ملک نے فرایا: بیعتیں عفر یہ جہیں ملیس کی ۔ بیعد یہ حسن ہے۔ فرمایا: بیعتیں عفر یہ جہیں ملیس کی ۔ بیعد یہ حسن ہے۔ مسلم ۱۲۸۳: حضرت ابو ہر بر ق سے دوایت ہے کہ بیآیت نازل ہوئی " فرمایا: میٹر ابو ہم ہے کو المنبع ہے "او صحابہ کرام ہے عرض المنبع ہے کہ ایس دوہی تو چیزی ہیں پائی اور کھود ۔ پھر ہم سے کن نعمتوں کے بارے بیس بو چھا جائے گا؟ دھمن صاضر ہے اور تلواری ہمارے کا خدموں پر ہیں ۔ نی اور کھوں پر ہیں ۔ نی اگرم حقافہ نے زفر مایا یہ میٹیس مفر یہ جہیں ملیس کی ۔ ابن عید یہ اگرم حقافہ نے زفر مایا یہ میٹیس مفر یہ جہیں ملیس کی ۔ ابن عید یہ کی گھر بن عمر و سے منقول صدیم میر سے نزد کیک اس صدیمی کی گھر بن عمر و سے منقول صدیمہ میر سے نزد کیک اس صدیمی سے زیادہ میں جہیں ۔ سے زیادہ میں جہیں ۔ سے نیادہ میں جی ۔ اس لیے کہ سفیان بن عید یہ ابو بکر بن میا ش

الله ۱۲۸ حضرت الو مریره رضی الله تعالی عنه سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندے سب سے پہلے نعمتوں کے متعلق پو چھاجائے گا کہ کیا ہم فی تیرے جسم کو صحت عطانیوں کی ۔ کیا ہم نے تیجے شندے پانی سے سیرنیوں کیا ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ضحاک ، محاک بانی سے سیرنیوں کیا ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ضحاک ، محاک بن عبد الرحمٰن بن عرزب ہیں۔ انہیں ابن عرزم بھی کہاجا تا

فَافَيْتَ اَوُلِيسْتَ فَالْمَلْتَ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١٢٨١: حَدَّلَتَ الْهُو كُرُيْبِ نَاحَكَامُ بُنُ سَلْم الرَّازِيُّ عَنُ حَمْرِوبُنِ آبِي فَيْسٍ عَنِ الْمَحَجَّاجِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَنُ حَلِي فَالَ مَازِلْنَا نَشُكُ عَمْرُو عَنُ زِرِّ بُنِ حُيَّيُشٍ عَنُ عَلِي فَالَ مَازِلْنَا نَشُكُ عَمْرُو عَنْ زَرِّ بُنِ حُيَّيُشٍ عَنْ عَلِي فَالَ مَازِلْنَا نَشُكُ فَالَ مَازِلْنَا نَشُكُ فِي عَنَ الْمَاكُمُ التَّكَافُرُ قَالَ ابْوَ فَى عَمْرُو بُنِ آبِى قَيْسٍ عَنْ آبِى لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ هَذَا حَدِيثَتْ غَرِيْتٍ.

١٢٨٣ : حَدُثُ نَاعَبُهُ بَنُ حُمَيُدٍ نَاصَبَابَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَرُزَم بَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الطَّهِ الصَّحَاكِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَرُزَم الْاَشْعَرِيّ فَالَ رَسُولُ الْاَشْعَرِيّ فَالَ مَسْلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا يُسَأَلُ عَنُهُ يَوْمَ اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ مَايُسُأَلُ عَنُهُ يَوْمَ اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ يَعْ اللهُ الل

حَدِيْتُ غَرِيْبٌ وَالصَّحَاكُ هُوَ ابْنُ عَبْدالرَّحُمنِ بُنِ عِبد

عَرُزَبٍ ويُقَالُ عَرُزَمُ.

## وَمِنُ سُوْرَةِ الْكُوْثَرِ

١٢٨٥ : حَدَّفَ اعبُدُ بُنُ حُمَيْدِ أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَدِ عَنُ المَّوْفَقِ الْعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنُ النَّبِيِّ عَنُ النَّبِيِّ عَنُ الْكُوثُو اَنَّ الْمُعْمَدِ عَنُ الْعَلَىٰ الْمُوثَوَّلَ النَّبِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَتَيُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَتَيُهِ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَتَيُهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ حَسَنٌ عَمِعِيْحٌ. اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٨٢ : حَدَّ أَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَانَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا اَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا اَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا اَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ الْمُعْرِضَ لِى نَهُرٌ حَافَتَاهُ فِبَابُ اللَّوْلُو قُلْتُ لِلْمَلَكِ مَا هَذَا قَالَ هَلَا الْكُولُو الَّذِي آعُطَاكُهُ اللَّهُ قَالَ لُمَّ ضَرَبَ هَذَا قَالَ هُمَّ صَرَبَ اللهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسْكًا للهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسْكًا للهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسَكًا لَهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسْكًا لَهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسْكًا لَهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ لُمُ صَرَبَ مِسْكًا لَهُ اللهُ قَالَ لُمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ لَهُ عَلَى سِلْوِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عِلْمَا عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢٨٧ : حَدَّقَنَاهَنَّادٌ نَا مُعَحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عَطَالَهٍ السَّآثِبِ عَنُ مَحَارِبِ بُنِ دِقَادٍ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ السَّآثِبِ عَنُ مَحَارِبِ بُنِ دِقَادٍ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثُولُ نَهُرٌ فِي الْمَحَنَّةِ حَافَقَاهُ مِنُ ذَهَبٍ وَمَجُرَاهُ عَلَى الدُّرُوالْيَافُوتِ الْمَحَنَّةِ حَافَقَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجُرَاهُ عَلَى الدُّرُوالْيَافُوتِ لَلْهَ مَنْ الْمُحسَّكِ وَمَآءُ هُ أَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالْمَيْثُ مَنْ صَحِيْحٌ.

سورة كوثر كى تفسير

۱۲۸۵: حضرت انس سورة کوشر کی تغییر میں نبی اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا: کوشر جنت کی ایک نبر ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ اگرم نے مزید فرایا: میں نے جنت میں ایک نبر وکری جنت کی ایک خیصے تھے۔ میں دیکھی جس کے دونوں کن رول پر موتیوں کے خیصے تھے۔ میں اید تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہے۔ میصد میٹ حسن صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہے۔ میصد میٹ حسن صحیح ہے۔ فرمایا۔ معرت انس خیص کی رافق کہ میں نے ایک نبر دیکھی جس فرمایا۔ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے فرشتے فرمایا۔ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے فرشتے نے ہوگا کہ میں کیا ہے؟ اس نے کہ کہ میکوشر ہے جوالقد تعالیٰ نے آپ علی کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیصے تھے۔ میں نے فرشتے نے آپ علی کہ میکیا ہے؟ اس نے کہ کہ میکوشر ہے جوالقد تعالیٰ نے آپ علی کا کی ہے دیکھا کہ میکیا ہے؟ اس نے کہ کہ میکوشر ہے جوالقد تعالیٰ میں وعطا کی ہے۔ پھر میر سے ما منے مدرۃ المنتی آگئی میں دور میں نے اس کے فریب عظیم نور دیکھا۔ میں حدیث حسن صحیح اور میں نے اس کے فریب عظیم نور دیکھا۔ میں حدیث حسن صحیح ہوارگئی سندوں سے انس شے منقول ہے۔

مسے وق السکھی قش السکھی قش ابتدا میں حضور علیہ کو اللہ تعالی کی طرف سے خیر کثیر عطا کئے جانے کا بیان ہے اندر یہ بات اضہر من انعتس ہے کہ جو وحی اور عوم الہید زشد و ہدایت اور فلاح وسعادت آپ کو دیئے گئے ان کی عظمت و برتر 'ی اور بہتری کو کی چیز ہیں ہوسکتی ۔ جس علم وحکمت نے دنیا کو انسانیت سکھا دی ان کوعقا کدا عمال وا خلاق کی بلندیوں تک کی چیچا دیا۔ بلاشبہ وہ ایسی خیر کثیر ہے جس سے بڑھ کرکسی خیر کا تصور بھی نہیں کیا جاستا ۔ اس خیر کثیر کے ملی پہلوؤں کی سکیل اور صلو قاور قرب نی سے ہوتی ہے اور صفور علیہ کی مقبولیت کا بیمق م ہے کہ آپ کا دشن اور بدخواہ ہمیشہ کے سئے تب ہ و برب دہو کر رہے گاہے۔

#### سورهٔ فنخ کی تفسیر وَمِنُ سُوْرَةِ الْفَتَح

١٢٨٨ حدَّثْنَاعَتُـدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبة عَنْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَسْأَلْنِي مَعَ ٱصْحَابَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوُفٍ آتَسُالُهُ وَلَنَا بَينُونٌ مِثْلَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ نَعْلَمُ فَسَالَةُ عَنُ هَٰذِهِ ٱلاَيَةِ إِذَا جَآءَ نَصَرُ اللَّهِ وَالْفَتَحُ فَقُلُتُ إنَّمَا هُوَ اَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغلَمَهُ إِيَّاهُ وَقَرَأُ السُّورَةَ إِلَى اخِرِهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُو اللُّهِ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَاتَعُلُمُ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ.

١ ٢٨٩ : حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ نَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي بِشُو بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ آتَسُالُهُ وَلَنَا ٱبُنَاءٌ مِفْلَهُ

هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## وَمِنُ سُؤرَةِ تَبُّتُ

• ١٢.٩ . حَدَّقَتُ الْمَشَّادُ وَأَحْسَدُ بُنُ مَنِيْعٍ قَالاً نَا أَبُوُ مُعاوِيةَ نَا الْآعُمَشُ عَنُ عَمُو و بُن مُرَّةَ عَنُ سَعِيُدِ نُن جُبَيُرِ عَرِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُومِ عَلَى الصَّفا فَنَادى يَاصَبَاحَاهُ فَاجُتَ مَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيُشٌ فَقَالَ إِنِّي نَذِيُرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيُدٍ آرَايَتَ مِ لُوْآتِي اَخْبَوَتُكُمُ أَنَّ الْعَلُوَّ

۱۲۸۸: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر صحابہ کرام کی موجود گی میں مجھ ہے مسائل پوچھتے تھے۔ایک مرتبہ عبدارطن بنعوف في فرمايا: آپ ان سے مسائل بو چھتے ہیں۔جبکہ بیہ ہماری اولاد کے برابر ہیں۔حضرت عمر فے فرمایاتم اچھی طرح جاننے ہو کہ میں کیوں اس سے بوچھتا ہوں <sup>ا</sup>۔ پھر ابن عباسٌ اللهُ عَلَمُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ " (جب اللَّهُ كَ مدداور فق آ چی ۔انصر آیت:۱) کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا:اس میں نبی اکرم کوائلد کی طرف سے وفات کی خبروی گئی ہے۔ پھر پوری سورت پڑھی۔اس پرحفرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی جانتا ہول جوتم جانتے ہو۔ بیصدیث حسن سی جے۔ ۱۲۸۹: محدین بشار ،محمدین جعفرے وہ شعبہ سے اور وہ ابو بشرسے ای سندہے ای کی ما نندنقل کرتے ہیں لیکن اسکے بیہ الفاظ إلى ـ " أَتَسُالُهُ وَلَنَا أَبُنَاةً مِفْلَه ... "بيعديث صن

سن ہے۔رسول خدا کی غرضِ بعث کی پیکیل ہوگئ اور آپ اُست کے کام سے فارغ ہو گئے لنبذا آپ کلیتًا اپنارخ اللہ کی طرف کر لیجئے · اوراس کی میں صورت ہے کہ تمام ترمشغولیت انہاک اللہ کے لئے ہوجائے حتی کہ بیانہاک اصلاً وذا تا بھی رجوع الی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا ہے رحلت کر کے رفیق کے ساتھ ملحق ہوجانا ہے۔

### سورة لهب كي تفسير

۱۲۹۰: حضرت ابن عباس من المار ايت ہے كدا يك ون رسول اللهُ صفى يرچرُ هے اور پكارنے لكے " يا صباحاه" ال يرقريش آب کے یال جمع ہو گئے۔آپ نے فرمایا: بیل تہمیں سخت عذاب سے ڈرا تاہوں۔ دیکھواگر میں تم سے بیکھول کردشمن صبح ياشام كوتم تك وبنيخ والا بيتوكياتم ميرى تقعديق كروكي؟ ابولہب کہنے لگا ۔کیاتم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا،تیرے

لے حضت ابن عب س کے مسائل اس لیے یو چھتے بتھے کہ بی اگرم سیکھٹے نے ابن عماس کے لیےدعہ کی تھی کہ یاالقدانبیں دین کی مجھیعط فرما۔ والقداعلم۔

ہاتھ نوٹ جائیں۔اس پراللہ تعالیٰ نے 'فَبَّتُ یَدَاآبِی لَهَبِ وَتَسَبُّ''نازل فرمائی (ابولہب کے دونوں ہاتھ نوٹ سے اور دہ ہلاک ہوگیا۔اللهب آیت: ا) بیصدیث حسن صحیح ہے۔

مُ مَسِّيهُكُمُ اَوُمُصَبِّحُكُمُ اَكُنْتُمُ تُصَدِّقُونِيُ فَقَالَ اَبُوُ لَهَبِ اَلِهِذَا جَمَعْنَا تَبَّالُكَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَّتُ يَدَآابِيُ لَهَبِ وَتَبَّ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### وَمِنُ شُورَةِ الْإِخَلاَصِ

ا ٢٩١ : حَدَّلَنَ الْحُمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا اَبُو سَعُدٍ هُوَ الصَّلُعَانِيُّ عَنُ آبِي جَعُفَرِ الرَّاذِي عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ اَنَسٍ عَنُ آبِي جَعُفَرِ الرَّاذِي عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ اَنَسٍ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنُ أُبَي بُنِ كَعْبِ اَنَّ الْمُشُرِكِيْنَ فَالُوالِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْسُبُ لَنَارَبُكَ وَتَعَالَى قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدِّ لَنَارَبُكَ فَاللَّهُ اللَّهُ ال

١٢٩٢ : حَدُّقَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَىٰ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ إَنَّ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ إَنَّ السَّبِعَ عَنُ أَبِى السَّلَامُ بِهِلَهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ أَنْسُبُ لَنَارَبَّكَ قَالَ فَاتَاهُ جِبُويَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ بِهلَاهِ السَّلَامُ اللَّهُ اَحَدُّ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيُهِ عَنْ اللَّهُ اَحَدُ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ عَنْ اللَّهُ اللهُ اَحَدُ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ عَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

#### سورة اخلاص كى تفسير

۱۳۹۲: حضرت ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے دب کا مشرکین کے معبودوں کا ذکر کیا تو کہنے گئے کہ اسپنے رب کا نہب بیان کیجئے ۔ چٹانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر ٹازل ہوئے ۔ پھراسی کی مائند صدیث بیان کرتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ۔ بیہ حدیث ابوسعد کی روایت سے زیادہ سیجے ہے۔ ابوسعد کا نام محمد بن میسر ہے۔

ر و الکی الکی کی الکی کی اس سورت میں تو حید خداوندی اوراس کی ذات وصفات کی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی الکی کی الکی کی اس کی الکی ہوئی ہے کہ اسلام کی الوجیت اور ذات وصفات میں کوئی اس کا مشابہ اور نمونہ نہیں۔ اس ضمن میں یہ بات خاہر کی جارہی وہ خصوصیت ہے خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسلام دنیا کے تمام مذاہب ہے بہتر اور عین عقل وفطرت کے مطابق ہے۔

#### وَمِنُ سُورَةِ الْمُعَوَّذَتَيُنِ

١٢٩٣ : حَدَّلَ مَا الْمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى لَا عَبُدُ الْمَلِكِ بِنُ عَمُدِ الْمَلِكِ بِنُ عَمُدِ الرَّحُمنِ عَمْرِ وَ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَاعَائِشَةً اِسْتَعِيْدِي بِاللَّهِ مِنُ طَرِّ هَذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَاعَائِشَةً اِسْتَعِيْدِي بِاللَّهِ مِنُ طَرِّ هَذَا فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَق اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ طَرِّ هَذَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

١٢٩٣ : حَدُّ ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ السَمَعِيُلَ ابْنِ اَبِى حَالِمٍ عَنُ السَّمَعِيُلَ ابْنِ اَبِى خَالِدٍ نَا قَيْسٌ وَ هُوَابُنُ آبِى حَالِمٍ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ الْجُهَنِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ الْجُهَنِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقُلُ اَعُودُ لَهُ بِوَتِ الْفَلَقِ بِورَتِ الْفَلَقِ الْحَدِيلُ عَسَنَّ صَعِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٣٨١: بَابُ

١٣٩٥ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى
نَاالُحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي ذُبَابٍ عَنُ سَعِيْدِ
بُنِ آبِي سَعِيْدٍ الْمَعَلَّبُورِي عَنَ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ادْمَ
وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوعَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ
بِإِذُيهِ فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ يَا ادَمُ إِذُهَبُ إلى
الْذِيهِ فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ يَا ادَمُ الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ فَعَمِ السَّلامُ عَلَيْكُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ثُمَّ رَجَعً عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ثُمَّ رَجَعً عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ثُمَّ رَجَعً عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ثُمَّ رَجَعً اللهِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ثُمَّ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ مَا شِفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ مَا شَفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ مَا شِفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ مَا شِفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُا يُهُمَا شِفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُ اللّهُ مَا شَفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَبُوضَتانِ اخْتَرُا يُهُمَا شِفَتَ قَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقَالُ اللّهِ لَهُ مَا اللّهُ لَهُ وَيُدَاهُ مَقَالًا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### معوذتين كيتفسير

۱۲۹۳۰: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ عنہا اس کے شریب اللہ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ یمی اندھیرا کرنے والا ہے۔

اندھیرا کرنے والا ہے۔

پیھدیٹ مس صحیح ہے۔

۱۲۹۴: حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی القد تعالی عند نبی اکرم صلی
اللہ عبیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے
ارشاد فرویا: القد تعالی نے مجھ پر چند ایس آیات نازل فروائی
ہیں۔ جن کے مثل نہیں دیکھی گئیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ
الناس۔

### يەمدىث حسن سىمىچ ہے۔ ۱۳۸۱: باب

۱۲۹۵: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے آ دم کو پیدا کیا اوران میں روح پھوئی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے کہاالحمد لللہ چٹا نچہانہوں نے اللہ کے تھم سے الحمد بلد کہا۔ جس کے جواب میں النے رب نے فرمایا '' مرحمک اللہ'' (التدیم پر حم کرے) اے آ دم ان فرشتوں فرمایا '' مرحمک اللہ'' (التدیم پر حم کرے) اے آ دم ان فرشتوں کے پاس جاؤ جو بیٹے ہوئے ہیں اور انہیں سلام کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وہ پھراپنے رب کی طرف لوٹ تو اللہ تعالی نے فرہ یا ہے تہاری اور تمہاری اولاد کی آپس میں دعا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی دونوں مضیال بند

الحُتَوْتُ يَمِينَ رَبِّى وَكِلْتَا يَدَى رَبِّى يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَعَلَهَا فَإِذَا فِيُهَا ادَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَا هَؤُلَّاءِ قَالَ هٰ وُلَآءِ ذُرِّيُّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيْهِمُ رَجُلٌ اضُوَأَ هُمَّ أَوْمِنُ اَصُونِهِمُ قَالَ يَارَبٌ مَنْ هَلَّا قَالَ هَلَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبُتُ لَهُ عُمُسَرُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَارَبُ زِدُهُ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَاكَ الَّـٰذِي كُتِبَ لَهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ فَانِّي فَدْ جَعَلُبُ لَهُ مِنْ عُمُرِي مِيِّهُنَ مَنَّةً قَالَ ٱنَّتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمٌّ أُسُكِنَ الْجَنَّةَ مَاضَآءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ ادَمُ يَعُدُ لِنَفْسِهِ قَالَ فَآتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ ادَمُ قَدُ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتُ لابُبِكَ دَاوُدَ سِيِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَثُ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِي فَنَسِيَتُ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَثِذِ أُمِرَ بِالْكِصَابِ وَالشُّهُودِ هٰذَا حَدِيْبٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هُنَدًا الْوَجُهِ وَقَدَرُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

كركي فرمايا ان بيس سے جے جاہوا فتيار كرو - نہوں نے عرض کیامیں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کیا اور میرے رب کے دونوں ہاتھ ہی داہنے اور پرکت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ہاتھ کھولا تواس میں آدم اور اکل ذریت (اولاد) تقى ـ يوچينے لگے كه يارب بيكون بين؟ فرمايا بيتمهاري اولا د ہے اوران سب کی پیشانیوں پر انکی عمر پر لکھی ہوئی تھیں۔ان میں ایک مخص سب سے زیادہ روثن چبرے والا تھا۔ یو چھا یہ كون ہے؟ فرمايا بيآ پ كے بينے داؤد ييں \_ بيں نے الكي عمر چالیس سال لکفی ہے رعرض کیا اے رب انکی عمر زیاوہ سرد بیجئے فرمایا: اتنی ہی ہے جتنی تکھی جاچکی ہے۔ عرض کیایا اللهيس في افي عمرے اے ساتھ سال و نے دیے۔اللہ تعالی نے فرمایاتم اورالیی سخاوت مجروہ اللہ کی مشیت کے مطابق جنت میں رہے۔ چروہاں سے اتارے کتے اور پھرائی عمر گنے کے۔ بی اکرم سال فرماتے ہیں چران کے (آ دم طبیالسلام ك ) ياسموت كافرشدة يا لوادم ان سے كين الك كم جلدی آ گئے میری عمر تو ہزار سال ہے۔ فرشتے نے عرض کیا كيون نبيس ليكن آب في اس ميس عدما تحدمال اين بيني واوُدُودے دیتے تھے۔اس پرآ دم نے انکار کردیا۔ چنانچہ ان کی اولا دہمی منکر ہوگئی اور آ دم سے بھول ہوئی چنانچہ اکلی اولا دہمی بھوسنے گی۔ نبی اکرم سنے فرمایا کہ اس ون سے لکھنے ا ور گواہ مقرر کرنے کا حکم جوا ۔ بیر حدیث اس سند سے حسن غريب إوركقى سندول سے ابو ہريرة سے مرفوعاً منقول ب-

#### ۳۸۲:پاپ

۱۲۹۲: حفرت انس بن ما لک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے لقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب الله تعالی نے زمین بنائی تو وہ حرکت کرنے لگی ۔ چنانچہ پہاڑ بنائے اور آئیس علم دیا کہ زمین کو تھا ہے رہو۔ فرشتوں کو پہاڑ وں کی مضبوطی پر تعجب ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا: اے رب کیا آپ

#### ٣٨٢: پَابُ

١٢٩٢ : حَدِّلَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَايَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ آنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْآرُضَ جَعَلَتُ تَجِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ لِمَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتُ فَعَجِبَتِ الْمَالِيَكَةُ مِنُ شِلَّةٍ الْجِبَالِ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتُ فَعَجِبَتِ الْمَالِيَكَةُ مِنُ شِلَّةٍ الْجِبَالِ

فَقَالُوا يَارَبَ هَلُ مِنُ حَلَقِكَ شَيْءٌ اسْدُ مِن الْجالِ قَالَ نَعِمُ الْحَدِيْدُ فَقَالُوا يَارَبَ فَهَلُ مِنْ خَلَقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِن الْحَدِيْدُ فَقَالُوا يَارَبِ فَهَلُ مِنْ خَلَقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِن الْحَدِيْد قَالَ نَعَمُ النَّارُ قَالُوا يَارَبِ فَهَلُ مِن خَلَقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِن النَّارِ قَالَ نَعَمُ الْمَآءُ قَالُوا يَا رَبِ فَهَلُ مِن خَلَقِك خَلَقِك شَيْءٌ اَشَدُّ مِن الْمَآءُ قَالُوا يَارَبِ فَهَلُ مِن خَلَقِك شَيْءٌ اَشَدُّ مِن الرِّيْحِ قَالُ نَعَمُ الْمُن الْمَآءُ قَالُ الْعَمُ الْمُن الْمَآءِ قَالَ نَعَمُ الْمُن الْمَآءُ قَالُ الْعَمْ الْمُن الْمَآءُ قَالُ الْعَمْ الْمُن الْمَآءُ قَالُ اللهُ اللهُ

کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ تخت بھی کوئی چیز ہے۔اللہ
تعالی نے فر مایا ، ہاں لوہا ، عرض کیا اللہ سے سخت ؟ اللہ
کوئی چیز ہے۔فر مایا ہوں آگ ۔ عرض کیا اس سے سخت ؟ اللہ
تعالی نے فر مایا پائی ۔فرشتوں نے عرض کیا اس سے سخت ۔فر مایا
ہوا۔عرض کیا: اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے فر مایا: ہاں اس سے
ہوا۔عرض کیا: اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے فر مایا: ہاں اس سے
ہوا وروہ این آ دم ہے جودا کیں ہاتھ سے صدقہ کرتا
ہوا وراسکے باکیں ہتھ کو بھی خبر شہوتی ہو۔ بیصدیث غریب
ہوا وراسکے باکیں ہتھ کو بھی خبر شہوتی ہو۔ بیصدیث غریب

صدی و ال الشاطن الدی الا الله الله الله الله کیدو سورتیل معوفتین کہلاتی ہیں۔ جب نی اکرم پر یہود نے سحرکرویا تواس جدو ہے آپ پرایک طرح کا مرض ماحق ہوگیا۔اس دوران بھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کواپنے کسی دنیاوی کام کے معاملہ میں خیال ہوتا کہ میں نے ریکام کرلیا حال نکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ بھی کوئی چیز نہیں کی اور خیال ہوتا کہ میں نے یہ بات کرئی ہے۔اس کے عداج کے سے یہ دونوں سورتیں ناز ل ہوئیں۔

# اَبُوَابُ الدَّعَوُاتَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعاوُل كِيابِ وُعاوُل كِيابِ جورسول الله عَلِيقَةِ عِيم وي بين

# ٣٨٣: يَابُ مَاجَآءَ فِي فَصُلِ الدُّعَاءِ

١٢٩٤ : حَلَّانَاعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِئُ آنَا آبُوُ دَاؤُةِ السَّلْيَ الْمِسَى نَا عِسْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَعَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آمِي الْحَسَنِ عَنْ آمِي هُويُوةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ آكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ عِنْ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ بِنَحُوهِ.

#### ٣٨٣: بَابُ مِنْهُ

١٣٩٨ : حَدَّفَ اَعَلِيُّ بُنُ حُجُواْنَا وَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْهَنِ لَهِيْ بَنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْهَنِ لَهِيْ جَعْفَرِ عَنُ آبَانَ بُنِ صَالِحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَالِحٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِحٍ عَنْ النَّهِ عَنْ الْمِبَادَةِ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ قَالَ الدُّعَاءُ مُنْ الْمِبَادَةِ هَلَا الْوَجُهِ لا نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَلِيْتِ ابْنِ لَهِيْعَةً.

٩٩٩ : حَدُّلَنَا الْحُمَدُ بُنُ مَعِيْعِ مَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ عَنْ أَرْعَنُ يُسَيِّعِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الْعِبَادَةُ ثُمَّ الْمُعُونِي اسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الْمِبَادَةُ فَى سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ الْمُعُونِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ اللَّهِ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ اللَّهِ عَنْ مَنْ عَبِدَيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرَواهُ مَنْصُورٌ وَ الْاَعْمَشُ عَنْ ذَرِ وَلاَ نَعْرِفَهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَنْ مَدِيثِ

۱۲۹۷: جاب و عالی فضیلت کے بارے میں ۱۲۹۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے نزویک دعا ہے زیادہ عزیز کوئی چیز میں ۔ بید حدیث غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف عمران قطان کی روایت سے مرفوع ہائے ہیں ۔ جمہ بن بشار نے اس حدیث کوعبدالرحلن بن مہدی سے اور وہ عمران قطان سے اس کی ما ندفق کرتے بن مہدی سے اور وہ عمران قطان سے اس کی ما ندفق کرتے بن مہدی سے اور وہ عمران قطان سے اس کی ما ندفق کرتے

# ۱۳۸۳:باب اس سے متعلق

۱۲۹۸: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا: دعاعبادت کا مغزب بید میدیث اس مند سے غریب بے۔ جم اس حدیث کو صرف ابن لہید کی روایت سے بیجائے جی سے۔ جی سے میں۔

۱۲۹۹: حضرت نعی ن بن بشرات روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے فر مایا: دعائی تو عبادت ہے گھرآ پ نے بیآ یت برحی و قال رَبُّکُم ... الآیہ '(یعنی تبہار ارب فرما تا ہے کہ مجھ سے دعا کرویس تبہاری دعا قبول کروں گا۔جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔عنقریب وہ ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔) بیحدیث حسن سیح ہے۔منصور اور عمش نے داخل ہوں گے۔) بیحدیث حسن سیح ہے۔منصور اور عمش نے داخل ہوں ہے۔) بیحدیث حسن سیح ہے۔منصور اور عمش نے داخل ہوں ہے۔

# صرف ذربی کی روایت سے جانتے ہیں۔

# ۳۸۵:باباس کے متعلق

٠٠٠ ا: حضرت ابو بررة سے روایت ہے كدرسول الله عليقة فرمایا كه جوآ وى الله تعالى سے سوال نبيس كرتا، لله تعالى اس سے ناراض ہوجاتا ہے۔وکیج اور کئی راوی پیصدیث ابولیج سے روایت کرتے ہیں ۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے ج نظ بیں۔ ہم سے اس حدیث کو الحق بن منصور ف ابوعاصم كحوال سے انہول في حيد سے انہوں في ابوصالح سے انبول نے ابو بریرہ سے اور انبوں نے نبی اکرم عظی سے اس طرح نقل کیاہے۔

# ۲۸۲: باب ذکر کی فضیلت کے بارے میں

١١٠٠١: حضرت عبدالله بن بسراس روايت ب كدايك آوى نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسم ): اسلام کے احکام بهت زياده بو گئے ہيں۔ آپ صلى الله عليه وسلم مجھےالي چيز بتائے کہ میں اسے اختیار کروں ۔آپ صلی الله علیه وسلم فے فرمایا تہاری زبان ہرونت اللہ کے ذکرے تر رانی ما ہے۔ یہ مدیث حسن غریب ہے۔

## ۳۸۷: بابابی ہے متعلق

٢ -١٣٠١ : حطرت ايوسعيد خدري سے روايت سے كدرسول الله علی ہے سوال کیا گیا کہ قیامت کےون اللہ کےزو کیکس كادرجرسب سے افضل بوگا؟ آب فرمايا كثرت سے الله كا ذكركرف والون كارابوسعيد كاكت بين مين في وجما كركيا وہ اللہ کے رائے میں جہاد کرنے واسے سے بھی افضل ہے۔ آ پ نے فرمایا اگر غازی اپنی تلوازے کفار اورمشرکین کوفل كرس يبال تك كه اسكى تكوار توث جائ اورخون ألود موجائے تب بھی امتد کا ذکر کرنے والوں کا ورجداس (غازی) سافظل ہے۔ بیحدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث كومرف

#### ٣٨٥:بَابُ مِنْهُ

• ١٣٠٠: حَدَّثَنَاقُتَيْبةُ ما حَاتِمُ نُنُ إِسْمَعِيْلَ عَنُ ابِي الْسَلِيُ حِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُوَيْرةَ قَال قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ مَنُ لَمُ يَسُأُل اللَّهَ يَغُضَّبُ عَلَيْهِ وَقَدُ رَوى وَكِيُعٌ عَنُ غَيْرٍ وَاحِدٍ عَنُ آبِي الْمَالِيُحِ هَٰذَا الْحَدِيْثَ وَلاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُوْرٍ لَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ حُمَيُدٍ أَبِي الْمَلِيُحِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوُّهُ.

#### ٣٨٧: بَابُ مَاجَآءِ فِيُ فَصُلِ الذِّكُرِ

ا ١٣٠: حَدَّلَفَا أَبُو كُرَيْبِ نَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنُ عَمُوو بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ بُسُواًنَّ رَجُلاً قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَوَالِهُ الْإِسْلام قَدْ كَثُرَتْ عَلَى فَأَخْبِرُنِي بِشَيْءِ اتَشَبَّتْ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غُرِيْبٌ.

#### ٣٨٤: بَابُ مِنْهُ

١٣٠٢: حَدَّثَ مَا فَتَيْبَةُ مَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ دَرًّاجٍ عَنُ آبِي الْهَيْفَجِ عَنْ أَبِيُ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِّلَمَ سُئِلَ اَيُّ الْعِبَادِ اَفْضُلُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ يَوُمَ الْقِيمَةِ قُالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا قَالَ قُلُتُ يَا رُسُـوُل اللَّهِ وَمَنِ الْعَازِيُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ لَوُضَرَّبَ بسينف في الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنُكُسِرَ وَيَسخُتَسطِسبَ دَمَّا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا أَفْضَلَ دَرَجَةً هَالَمَا حَدِينَتُ غَرِينَبٌ إِنَّهَا نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ دَرَّاجٍ.

#### دراج کی روایت سے جانتے ہیں۔

#### ۳۸۸: باباس کے بارے میں

سوسا: حفرت ابودردائی سے روایت ہے کہ نبی اگرم علیہ نے فر ماید : کیا ہیں حمہیں وہ عمل نہ بناؤں جو تہارے ، لک (لینی اللہ) کے نزویک اچھا اور پا کیزہ ہے اور تہارے درجات ہیں سب سے بلنداورائدگی راہ ہیں جہاد کرتے ہوئے تہارے کفار کی گردنیں مارنے اوران کے تہارک تے ہوئے تہارے کفار کی گردنیں مارنے اوران کے تہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحبہ کرام شنے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ افسانی آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر الی سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔ بعض حضرات نے یہ صدیث عبد اللہ بن بوجہ کرکوئی چیز نہیں۔ بعض حضرات نے یہ صدیث عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد سے ای سند سے ای کے مثل نقل کی ہے اور بعض نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد سے مرسل روایت کیا ہے۔

# ۳۸۹: باب مجلس ذکر کی فضیلت کے بارے میں

۳ ما ۱۳۰۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشخ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے ۔ اور ان پر تسکین (اطمینان قلب) نازل کردی جاتی ہے پھر اللہ تعالی اپنی مجس (یعنی فرشتوں) میں ان کا ذکر کرتا ہے ۔ بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۰۵: حفرت ابوسعید فدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حفرت معاویہ محد آئے تولوگوں سے بوچھ کہ کیوں بیٹے موتبہ موسے ہوت ہوں کہ کیوں بیٹے موسے ہوئے ہو۔ انہول نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کررہے ہیں۔حضرت معاویہ نے بوچھا۔ کیا اللہ کی قتم: اللہ کے ذکر کے لیے ہی بیٹے

#### ٣٨٨: بَابُ مِنْهُ

الله المحتفظة المنافعة المنافعة الله المفضل الله المفضل المنافعة الله الله المنافعة الله المنافعة المنافعة

# 9 ٣٨: بَالُ مَاجَآءَ فِي الْقَوْمِ يَجُلِسُونَ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ مَالَهُمْ مِنَ الْفَصْلِ

١٣٠٣ أَ : حَدُّفَ الْمُحَمَّدُ مِنْ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الرَّحَمَٰ اَبُنُ مَهُ لِمِ مَهُ لِمِ مَهُ لِمَ الْمَحَاقَ عَنِ الْآخَمَٰ الْمَ مُسُلِمِ مَهُ لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ مَا مِن قُوم يَسَدُّ حُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ مَا مِن قُوم يَسَدُّ حُرُونَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَرَّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا المُعَرَّقِ اللَّهُ وَعَشِيمَ المُعَرَّقِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ وَعَشِيمَةُ مَا السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَةً هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٍ عَد.

١٣٠٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَشَّارٍ نَا مَرُّحُومُ مُنُ عَبْدِ الْعَزِيْدِ الْعَطَّارُ نَا اَبُو نَعَامَةَ عَنُ آبِي عُمُمَانَ عَنُ آبِي الْعَرْبِ الْعُجُدِرِي قَالَ حَرَجَ مُعَادِيَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا يُحِيدُ اللَّهَ قَالَ آللهِ مَا

آجُـلَسَكُمُ إِلَّا ذَاكَ قَالَ آمَا إِنِّى مَا اَسْتَحُلِفُكُمُ تُهُمَةُ مُرُكُمُ وَمَا كَانَ آحَدُ بِمَنْ لِلَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْى اَصُحَابِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصُحَابِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمُ إِلَّا هَا اللَّهِ مَا آجُلَسَكُمُ إِلَّا وَاللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ إِلَّا اللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَرِيلُ وَالْحُهُولِ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّه

ہو۔انہوں نے کہاالتہ تم ہم ای لیے بیٹے ہیں۔ دھزت معاویہ فی فر میا سنو ہیں نے کسی الزام یا تہمت کے پیش نظرتم ہے تم نہیں ہی اورتم لوگ تو جانے ہو کہ ہیں شدت احتیاط کی وجہ ہے نبی اگرم علیہ ہے کہ احادیث علی کرتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ محابہ کے حلقے کی طرف شریف لائے اوران سے بیٹھنے کی وجہ لوچی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اورا کی تعریف کررہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اورا کی تعریف کررہے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پراحسان فرمایا کہ ہمیں اس دولت سے نوازا۔ آپ علیہ نے فرمایا :اللہ کی تم ہم اس لیے بیٹھے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیش نے ہوئے کی وجہ سے بیں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے تہمیں جموث کے کمان کی وجہ سے بیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کے بیٹھے وقتم نہیں دی۔ جان لو کہ میرے پاس جرائیل علیہ انسلام آپ فرمانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر اورانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر

کررہاہے۔بیحدیث سن فریب ہے۔ہم اِس حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ابونعامد سعدی کانام عمروہ ن عیسیٰ اور ابوعثان نصدی کانام ابوعبد الرحمن بن ل ہے۔

# 

١٣٠١ : حَدَّقَ نَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِي نَاسُفُيَانُ عَنُ آبِى صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنُ آبِى مَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنُ آبِى هُورَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاجَلَسَ هُورُةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاجَلَسَ فَوْمٌ مَسْجُلِسًا لَهُ يَدُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمُ يُصَلُّوا عَلَى لَبِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوِةً فَإِنْ شَآءَ عَدَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ عَدَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ عَلَيْهِمُ وَإِنْ شَآءَ عَدَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ عَلَيْهِمُ وَإِنْ شَآءَ عَدَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ عَلَيْهِمُ وَإِنْ شَآءَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرُوجُهِ. عَنْ آبِي هُويُووَ جُهِ. عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرُوجُهِ.

ا ٣٩: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ دَعُوةً المُسُلِمِ مُسْتَجَابَةٌ

١٣٠٤ : حَدَّثَنَاقُتَيْبَةً نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ
 جَابِرٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ۳۹۰: باب جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہواس کے بارے میں

۱۳۰۷: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرور دونہ بھیجا جائے تو اس مجلس والے نقصان میں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہی ہے تو آئیس عذاب دے اور چی ہے تو آئیس بخش وے۔ یہ حدیث حسن ہے اور حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی سندول ہے منقول ہے۔

۳۹۱: باباس بارے میں کہ مسلمان کی وعامقبول ہے

۱۳۰۷: حضرت جرر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ سے سنا آپ نے فر مایا جو تفسیمی دعا ما تکتا ہے اللہ تعالی

يَقُولُ مَامِنُ آحَدٍ يَدُعُو بِدُعَآءِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَاسَالَ آوُكُفَّ عَنُهُ مِنُ شُوءٍ مِثْلَهُ مَالَمُ يَدُعُ بِإِثُم آوُقَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِيُ شَعِيْدٍ وَعُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ.

١٣٠٨ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ لَا عُبَيُدُ بُنُ وَاقِلِا نَا سَعِيدُ بُنُ وَاقِلِا نَا سَعِيدُ بُنُ عَطِيَّة اللَّيْفِي عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ اَبِيْ خُرَيْرَة قَالَ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَرُّهُ آنٌ يَسُعَنَ عِيسُبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُوبِ سَرَّهُ آنٌ يَسُعَنَ عِيسُبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُوبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَا حَدِيدً عَنْ عَرِيْب.

٩ • ١٣ • : حَدَّقَنَايَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَوَبِي لَا مُوْسَى بُنُ إِسْرَاهِيُ مَ بُنِ كَلِيْرِ الْآنُصَادِى قَالَ سَمِعْتُ طَلُحَةَ بُسُ إِسْرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ طَلُحَة بُسْنَ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاقَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ وَاقُطَلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاقُلْمَ لَا اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاقَلْمُ وَاللَّهُ وَاقَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَالْمُولِلَا

السُمْتَ حَالِيهِ عَنْ خَالِيهِ اللّهِ كُسرَيْسِ وَمُسَحَمَّلُهُ اللّهُ عُبَيْدَةً السُمْتَ حَالِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ خَالِيهِ اللّهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَالِيهِ اللّهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَالِيهِ اللّهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَالِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِيهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى كُلِّ آحَيَانِهِ هَذَا حَدِيثًى حَسنَ عَرِيبٌ لَا تَعْدِفُهُ إِلّا حِن حَدِيبُ اللهِ عَلَى اللهِ ا

٣٩٣: بَابُ مَاجَآءَ اَنَّ الدَّاعِي يَبُدَأُ بِنَفُسِهِ

ا ٣١ : حَدَّثَنَانَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْكُوفِيُّ نَا آبُو قَطَنٍ عَنْ
 حَمُزَمةَ الزَّيَّاتِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ

اسے وہ چیز عطافر ماتا ہے جواس نے مانگی یا اس کے برابرکس برائی کواس سے دورفر ماتا ہے بشرطیکہ اس نے کسی گناہ یاقطع رحم کے لیے دعانہ کی ہو۔اس باب میں حضرت ابوسعید اورعبادہ بن صامت سے بھی روایت منقول ہے۔

۱۳۰۸: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور تختی میں اسکی دعا قبول کرے تو اسے علیہ ہے کہ راحت کی حالت میں بکٹرت دعا کرے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

4 ۱۳۰۹: حضرت جبر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه هيل كه هيل نه بي اكرم صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه افضل ذكر " لا الله الا لله" اور افضل وى "الحمد لله" ، ب به مدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث كو صرف موك بن ابراہيم كى روایت سے جائے ہيں۔ على بن مدين اور كى حضرات نے بيحد بيث موكى بن ابراہيم سے نقل كى ہے۔

• اسا: حضرت عائشہ رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنبا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وقت الله کا فرکرتے ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف کی بن زکریا بن الله الله الله کی روایت سے جانتے ہیں۔ ہی کا نام عبد الله ہے۔

# المجان باب اس بارے میں کد دعا کرنے والا پہلے اپنے لیے دعا کرے

ااسا: حضرت الى ابن كعب رضى الله تعالى عندسے روايت ہوئے ہوئے موسك

هنذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ صَحِيْحٌ وَٱبُو قَطَنِ اِسْمُهُ ﴿ بِمِـ عَمُرُو بُنُ الْهَيُثَمِ.

# ٣٩٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي رَفَع الْآيُدِيّ عِنْدَ الدُّعَآءِ

٢ ١٣١: حَدَّثَنَسَاأَيُو مُوْسَى مُسَحَمَّدُ بِنُ الْمُقَثَّى وَ إِبْرَاهِيْهُ بُنُّ يَعُقُونِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوانَا حَمَّادُ بُنُ عِيْسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَائِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَسَالَ كَسَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَديُهِ فِي الدُّعَآءِ لَمُ يَحُطُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ قَالَ مُحَمَّدُ مِنُ الْمُثَنِّى فِي حَدِيْتِهِ لَمُ يَرُدُهُمَا حَتَّى يَسْمُسَـحُ بِهِمَا وَجُهَهُ هَلَاا حَدِيْتٌ غَوِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ عِيْسْى وَقَدْ تَفَرَّدَبِهِ وَهُوَ قَلِيْلٌ الْحَدِيِّيثِ وَقَدْ حَدَّتَ عَنَهُ النَّاسُ وَحَنُظَلَةُ بُنُ آمِي سُفُيَانَ الْجُمَحِيُّ ثِقَةٌ وَقَقَهُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ.

٣ ٣ ٣: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ مَنْ يَّسُتَعُجلُ فِي دُعَاثِهِ ٣ ا ٣ : حَـدُّقَـنَـا ٱلْآئَـصَادِئُ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكً عَن ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ ٱزْهَرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَنجَابُ لِاحَدِ كُمْ مَالَمُ يَعْجَلُ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمُ يُسْتَعَبُ لِي هلذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَٱبُو عُبَيْدٍ اِسْمُهُ سَعُدُ وَ هُوَ مَوْلَى عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ بُنِ ٱزْهَرْوَيُقَالُ مَـوُلِي عَبُـدِ الرَّحُـمُـن بُن عَوُفِ وَفِي الْبَابِ عَنُ

٣٩٥: بَابُ مَاجَإَءَ فِي الدَّعَآءِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَبْيَ بْنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى ﴿ السَّ كَالِيهِ اللَّهِ عَاكرتِهِ ا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَوَ أَحَدًا فَدَعَالَهُ بَدَأُ بِنَفُسِهِ لِي حديث حسن غريب سجح ب- ايوقطن كانام عمروبن بيثم

# ۳۹۳: باب دعا کرتے وقت ہاتھ اتھانے کے بارے میں

١١٣١٢: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند سے روایت ہے كرسول اللصلى الله عليه وسلم دعا كيلية باتعدا فعات وأثبيل ا ہے چرہ اقدس پر پھیرے بغیروا پس نہلوٹائے محمد بن ثنی بھی ا بی حدیث میں ای طرح نقل کرتے ہیں۔ بیر مدیث غریب ب- ہم اس مدیث کوصرف حماد بن عیسیٰ کی روایت سے جانتے ہیں ۔حماد بن عیسیٰ اس حدیث کوفعل کرنے میں منفرد ہیں جبکہ وہ قلیل الحدیث ہیں ان ہے تی راوی روایت کرتے ہیں۔حظلہ بن ابوسفیان بحی اقد ہیں۔ یکی بن سعید قطان نے الهيس ثقة قرار ديا ہے۔

سموس: وعامیں جلدی کرنے والے کے متعلق ١١٣١٣: حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند فرمات بي كد رسول الله صلى التدعليه وسلم في ارشا وفرمايا : تم مين س جرايك کی دعا تبول کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ جلدی ندکرے اور ثیانہ كن سك كديس في وعاما كلى اور دو قبول شرموكى مديديث حسن سیج ہے۔اور ابوعبید کا نام سعد ہے۔ وہ عبد الرحمٰن بن ازهر کے مولی ہیں۔ انہیں عبدالرحمٰن بن عوف کا مولی بھی کہا جاتا ہے۔اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عندسے مجھی روایت ہے۔

۳۹۵: باب صبح اور شام کی

## إِذَا اَصْبَعَ وَإِذَا اَمُسلى

١٣١٣ : حَدُّكَ نَا الْمُحَدُّ بِنُ بَشَادٍ نَا اَبُو دَاوُدَ وَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِى الزَّنَادِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبَانَ بَنِ عُفُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ اَبَانَ بَنِ عُفُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ اَبَانَ بَنِ عُفُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ عَبُدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ عَبُدِ يَعُولُ لِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَسَلَّعَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاتَ مَوَّاتٍ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1 10 1 : حَلَّقُنَا آبُو سَعِيْدِ الْآَضَةُ نَا عُقْبَةُ بُنُ حَالِدِ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عُنَ ثَوْبَانَ آبِى سَلَمَةَ عَنَ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْسَ يُسَعُرِسَيُ وَطِيْسَتُ بِسَاللَّهِ وَبَّنَا وَبِالْإ سَلاَمِ حِيْسَ يُسَعُرِينَ عَلَى اللَّهِ وَبَيْلَ وَبِالْإ سَلاَمِ وَبُسَلُ اللَّهِ اللَّهُ عَرِيْبَ مِنْ هَلَا اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرِيْبُ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ.

٢ ١٣١ : حَدَّثَنَاسُفَيّانُ ابْنُ وَكِيْعِ نَاجَدِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ ابْرَاهِيْمَ بُنِ شُويْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ شُويْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ يَدِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا اللَّه عَلْهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ارَاهُ وَالْحَمَدُ لِلْهِ وَلاَ الله إلاّ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ارَاهُ قَالَ لَهُ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ارَاهُ قَالَ لَهُ الله الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَوْ وَاعُودُ الله وَلَا الله و الله وَلَا الله وَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

#### دعا کے متعلق

۱۳۱۵: حفرت او بان سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: جوفض شام کے وقت کے 'دَ طِیبُتُ بِاللّٰهِ ....سے فرمایا: جوفض شام کے وقت کے 'دَ طِیبُتُ بِاللّٰهِ ....سے نیب الله کے بیار وردگار ہونے ،اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ کے نبی ہونے پرراضی ہوں ) ۔ تواللہ پراس کا حق ہے کہ وہ اس سے راضی ہوں بیصد بیث اس سند سے فر سے کہ وہ اس سے راضی ہوں بیصد بیث اس سند سے فر سے ہے۔

۱۳۱۱: حضرت حبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ شام کے وقت بید عارت حبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ شام (بیعنی ہم نے اور پوری کا نتات نے اللہ کے لیے شام کی ۔ تمام لتو یفیں اللہ کیلئے ہیں اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں راوی کہتے ہیں اس کے خیال میں بیا بھی فرمایا کہ اس کیلئے بین اور وہ ہر چیز پر قادر بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں اس کیلئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہو اس کیلئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہو اس کے بعد بہتری کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس رات اور اس کے بعد بہتری کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس رات کے شراور اسکے بعد آ نے والے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔ بردلی اور بردھانے کی برائی سے بناہ والے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔ بردلی اور بردھانے کی برائی سے بناہ والے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔ بردلی اور بردھانے کی برائی سے بناہ

مِنُ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ وَ إِذَا اَصُبَحَ قَالَ فَالِكَ الْفَهُرِ وَ إِذَا اَصُبَحَ قَالَ ذَالِكَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ ذَالِكَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِللَّهِ وَالْحَمُدُ لِللَّهِ هَالَا اللَّهُ عَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوَاهُ شُعْبَةُ بِهِلَا الْاسْنَادِ عَنِ الْهُنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَرُقَعُهُ .

#### ٣٩٧: بَابُ مِنْهُ

السَّهُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَآءِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ عَاصِمِ شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَآءِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ عَاصِمِ الشَّقَفِيِّ بُحَدِيثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آبُو بَكْرِ يَارَسُولُ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ آقُولُهُ إِذَا آصَبَحْتُ وَإِذَا اَسُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَإِذَا اَصُبَحْتُ وَاللَّهُمْ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِلَ السَّمَواتِ وَالاَّهُمْ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِلَ السَّمَواتِ وَالاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَةُ اَشْهَادُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا الْمُسَيِّتُ وَاللَّهُ الْمُسَلِّ لَعُلُولُ اللَّهُ الْمُلَالُ وَمُؤْكِلًا اللَّهُ الْمُسَلِّ لَعُلُولُ اللَّهُ الْمُسَلِّ وَالْمُ الْمُسَلِّ لَلْمُ اللَّهُ الْمُسَلِّ لَعُلَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُسَلِّ لَهُ اللَّهُ الْمُ الْمُسَلِّ وَالْمُ الْمُسَلِّ لَا اللَّهُ الْمُسَلِّ لَيْ اللَّهُ الْمُسَلِيلُهُ الْمُ الْمُلْفِقُ الْمُ الْمُسَلِّ وَالْمُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْفَالِكُولُ الْمُسَلِّ لَا اللَّهُ الْمُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ اللَّهُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ لَلْمُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ لَا اللَّهُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِيلُ الْمُسَلِّ الْمُ الْمُولُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِيلُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِيلُ الْمُسْلِقُ الْمُلْمُ الْمُسَلِيلُهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِقُ الْمُعْمَلِيلُهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسُلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِقُ الْمُلْمُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسُلِقُ الْمُسُلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْل

#### ٣٩८: بَابُ مِنْهُ

١٣١٩: حَدَّقَنَاالُحُسَيْنُ بُنُ حُرَيُثٍ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ

مانگنا ہوں ۔ پھر جہنم اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگنا ہوں ) اور جب مجبح کرتے تو بھی بھی دعا پڑھتے لیکن' اَمْسِینُا'' کی جگہ'' اَصْسَحُنَا'' فرماتے۔ شعبہ نے بیعدیث، ابن مسعودؓ سے ای سندسے غیر مرفوع روایت کی ہے۔

أَبُوَ ابُ الدَّعَوُ اتَ

۱۳۱۲: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کر رسول اللہ علیہ محالیہ کرام کو سکھایا کرتے سے کہ صبح کے وقت بید حائز حاکرو:

''اللہ شہ بیک آخہ نے نیرے ہی تھم کے ساتھ می کی اور تیرے ہی تی اسلامی کی اور تیرے ہی تھم سے ساتھ می کی اور تیرے ہی تھم سے میتے ہیں اور تیرے ہی اور جب شام ہوتو یہ دعا کرو' آئسلہ ہے بیک آخسیہ نے اسٹ میں افراد جب بائیک النشور '' ( ایسی اے اللہ تیرے ہی مجروسے پرشام کی ہے ، تیرے ہی مجروسے پرشام کی سے مریں کے پھر تیری ہی محروسے پر میں اور تیرے ہی محروسے پر میں اور تیرے ہی محروسے کی تھی ۔ تیرے ہی مجروسے پر میں اسلامی کی میں اور تیرے ہی محروسے کی تیرے ہی محروسے پر اسلامی کی میں اور تیرے ہی محروسے کی تیرے ہی میں اور تیرے ہی میں اور تیرے ہی میں اور تیرے ہی میں میں سے پھر تیری ہی طرف

#### ۳۹۲: باباس سے متعلق

۱۳۱۸: حضرت الو ہر ہے ہ سے روایت ہے کہ حضرت الو ہر آنے کے عضرت الو ہر ہے ہے مصری کیا یا رسول اللہ علی ہے ہے مصری وشام کوئی دعا پڑھنے کا تھم دیجے ۔ آپ علی ہے نے فرمایا: بید عا پڑھا کرو 'اَللَّهُ ہُم عَالِم اللهُ عَلَیْتُ ہِم عَالِم اللهُ عَلَیْتُ ہِم عَالِم اللهُ عَلَیْتُ ہِم اللّٰهُ ہُم عَالِم اللّٰ اللهُ اور پر وردگار ہیں گواہی دیتا ہوں کے تیرے سواکوئی معبود نہیں اور میں تھے سے اپنے نفس کے شر، شیطان کے شراور شرک سے بناہ ، نگتا ہوں ) آپ نے فرمایا: اسے میح میں اور سوتے وقت پڑھائی کرو۔ بیحد بیث حسن صحیح ہے۔

#### ۳۹۷: باب

۱۳۱۹: حفرت شداد بن اول کہتے ہیں کہ نبی اکرم مطابقہ نے ان سے فرمایا کرکیا میں متہمیں استغفار کے سردار کے متعلق نہ بتاؤل وہ

آبِی حَاذِم عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زَیْدِ عَنْ عُفَمَانَ بُنِ رَبِیْعَةَ عَنُ شَصَّدُادِ بُنِ اَوْسٍ اَنَّ النَّبِیَ عَلَیْ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰا اَدُلُکَ عَلی سَیْدِ الْاسْتِفْفَارِ اَلْلَهُمْ اَنْتَ رَبِی لاَ اِللهُ اِلاَ اَنْتَ حَلَقْتِی سَیْدِ الْاسْتِفْفَارِ اَللَّهُمْ اَنْتَ رَبِی لاَ اِللهُ اِلاَ اَنْتَ حَلَقْتِی سَیْدِ الْاسْتِفَقْتُ وَانَا عَلی عَهْدِکَ وَعُدِکَ مَااسْتَطَعْتُ وَانَا عَلی عَهْدِکَ وَعُدِکَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُودُ اَنِی وَعُدِکَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُودُ اَنِی وَاعْتُولُ اَنَّ اَلْهُ لاَ يَعْفِلُ اَعْدَی وَاعْدِکَ مِنْ اَللَّهُ لاَ يَعْفِلُ اللَّهُ الْمَعْفِقُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفِقُ وَالْمَا اَنْ يُمْسِيحَ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

# ٣٩٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ إِذَا اولى اِلْي فِرَاشِهِ

سے بہ اللّٰه مَّ ۔.... إِلَّا الْتُ "(يعن اے اللّٰه تو بير اپروردگار ہے تيرے سواكوئي معرونہيں۔ تو نے جھے پيدا كيا۔ ميں تيرابنده بول اور جہال تک ميري استط عت ہے تيرے مجدوي ن پر قائم بول اور جہال تک ميري استط عت ہے تيرے عبدوي ن پر قائم بول ، تھے سے اپنے کامول کے شر ہے بناہ ما نگا ہوں اور اپنے او پر تيرے احسانوں كا اقر اركرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں كا بھي اعتر اف كرتا ہوں اور تجھے مغفرت كا طلبگار ہوں كيونكه تيرے علاوہ كوئل أن مي شام كو يدعا كنا ہوں كوئكة تيرے علاوہ كوئل آوي شام كو يدعا براجھے اور شح ہونے سے بہلے مرجائے تواس كے ليے جنت واجب ہوگئ اور جوآ دي شبح كو يوگل ت كيا ورشام سے پہلے بہلے واجب ہوگئ اور جوآ دي شبح كو يوگل ت كيا ورشام سے پہلے پہلے اسے موت آجائے وہ بھی جنتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ایس معدور این ابن ابن کی ماور بریر ہ ہے ہی روایات منتول ہیں۔ بی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ عبد العزین بن حاف میں۔ بی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ عبد العزین بن حاف میں۔ بی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ عبد العزین بن حاف میں۔ مراداین ابن حازم زاہد ہیں۔

# ۳۹۸: باب سوتے وفت میر صفے والی دعا کیں

۱۳۲۰: حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ فی استے دفت نے فرمایا: یس تہمیں ایسے کھات سکھا تا ہوں جواگرتم سوتے دفت پڑھ لوتو اگرتم اس رات کومرجاؤ گے فطرت اسلام برمرو گے اور اگرضیم ہوگی قو وہ بھی فیر برہوگ '' اللہ شم … اُر مَسَلُتُ '' (یعنی السائلہ ہیں نے اپنی جان تیر سے سروکردی ، تیری ،ی طرف متوجہ ہوا اور اپنا کام بھی تجھے سونپ دیا ، رغبت کی وجہ ہے بھی اور تیر سے بھی اور بیں نے اپنی پیٹے کو تیری طرف پناو دی کیونکہ تجھ موئی میں نے اپنی پیٹے کو تیری طرف پناو دی کیونکہ تجھ ہوئی کتاب برائیمان لایا ۔) حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ شرب بیاتی رہ بھی ہوئے رسول پر آ پ نے میر سے سینے کہا تیر سے بھی ہوئے نبی پر سید میں خدی ہیں خراب کے بیل خور سے بھی مار، اور فر رہ یا تیر سے بھی جوئے نبی پر سید میں خدیج سے بی برائیم میں خدیج سے بھی حضرت رافع بن خدیج " سے بھی ۔ بروایت ہے اور یہ حدیث براء سے کئی سندوں سے منقول ہے ،

ظَلِينِج وَقَلَرُوِى مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ الْبَرَآءِ وَرَوَاهُ مَنْ صُوُرُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَنُ سَعْدِبُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَآءِ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ إِذَا اوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَآنُتَ عَلَى وُضُوءٍ.

١٣٢١: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ الْأَ

عَلِيُّ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بَنِ آبِى كَلِيْرِ عَنْ يَحْيَى بَنِ اللهَ عَلَيْهِ عَنْ دَافِع بَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ دَافِع بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفَا اصْطَحَعَ اَصَلَّمُ عَلَى جَنِهِ الْآيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ اصْطَحَعَ اَصَلَّمُ عَلَى جَنِهِ الْآيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ اصْطَحَعَ اَصَلَّمُ عَلَى جَنِهِ الْآيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ السَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَنِهِ الآيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ السَّلَمُ اللَّهُ اللَّ

#### ٣٩٩: بَابُ مِنْهُ

١٣٢٣ : حَدَّثَ فَاصَالِحَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللَّهِ لَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللَّهِ لَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَاوِى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَى الْحَثَى الْقَيُّومُ وَآتُوبُ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَةَ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَةَ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَةَ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَةَ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ وَابَدُ كَانَتُ عَدَدَوَرَقِ الشَّجَوِ وَإِنْ كَانَتُ عَدَدَوَرَقِ الشَّجَوِ وَإِنْ كَانَتُ عَدَدَوَرَقِ الشَّهَ جَوِوَ إِنْ كَانَتُ عَدَدَ وَيَ اللَّهُ عَدَدَ وَاللَّهُ عَلَى عَدَدَ إِنَّامُ الدُّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ وَاللَّهُ عَدَدَ إِنَّامُ الدُّنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ إِنَّامُ الدُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

منصور بن معتمر اسے سعد سے وہ براء سے اور دہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس ہیں ہیہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب تم سونے کے لیے آؤاور باوضو ہوتو ریکلماٹ کہو۔

۱۳۲۱: حضرت رافع بن خدت سروایت ہے کہ نی اکرم سالتہ نے فربایا: اگرتم میں ہے کوئی واکی کروٹ ایٹ کروٹ ایٹ کر سے دعا پڑھے اور پھرای رات میں مرجائے تو ، و جنت میں وافل ہوگا۔ 'اکٹھنے ہیں۔ ہوگا۔ 'اکٹھنے ہیں۔ ہوگا۔ 'اکٹھنے ہیں۔ ہوگا۔ 'اکٹھنے ہیں میر دکرویا ، اپناچ ہرہ تیری طرف متوجہ کریا۔ اپنی پیٹے کو تیرے میں دے دیا ، اپنا کی م تجے مون و یہ اپنی پیٹے کو تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں ، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں ، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں ، میں تیری کتاب اور تیرے رسول علی میں نیری کتاب اور تیرے رسول علی عندی روایت سے حسن مدیث رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عندی روایت سے حسن غدی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۳۲۲: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول الله مناق بستر مبارک پرتشریف نے جاتے توبید عاپر معت الکھ مُلْ الله بستر مبارک پرتشریف نے جاتے توبید عاپر معت اللہ کیا ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہمیں مخلوق کے شر سے بچایا اور ہمیں محکانہ دیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کونہ کوئی بچانے والا ہے اور نسان کا محکانہ ہے۔ ایر حدیث حسن غریب سیم ہے۔

# ١٣٩٩: باباس كياريس

السلام الشعلية وسميدرض الله عندست دوايت به كدرسول الله صلى الله عليه وسلى الله عندست دوايت به كدرسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وقت بيدعا "أست في في والله من الله كل مغفرت كاطلبكار مول جس الله كل مغفرت كاطلبكار مول جس الله كالمعاف يحال و كول معبوذ بين مرتبه براسط كالله تعالى اسك كناه معاف في مادت كاخواه وه سمندركي جماك كر برابر مول يا درخت كم فراد يك برابر مول يا درخت كم برابر مول يا درخت كم برابر ياد نياك دنول

حَدِيُثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيْدِ الْوصَّافِيّ • • ٣ : بَابُ مِنْهُ

١٣٢٣ : حَدَّثَنَساابُسُ أَبِي عُسَمَرِنَا شَفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الْمَسلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ رِبْعِيَ بُنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَسَمَانِ أَنَّ يَسَامَ وَصَسِعَ يَدَهُ تَحُثُ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ قِينِي عَلَابَكَ يَوْمَ تَجُمعُ أَوْتَبُعَتُ عِبَادُكَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٢٥: حَدَّهُ فَنَاأَبُو كُرَيُبِ نَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْسَمَ بُنْ يُنُوسُفَ بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْحْقَ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ قِيئَ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبُعَثُ عِبَادَكَ هذَا حَـلِينُتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَلَا الْوَجُهِ وَرَوَى الثَّوُرِيُّ هَلَا ا الْحَدِيْتُ عَنُ أَبِي إِسْحَقَ هَنِ الْبَوَآءِ لَمْ يَذُكُرُ بَيْنَهُمَا آحَدًا وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ وَ رَجُلَّ اخَرُ عَنِ الْمَوَآءِ وَرَوَاهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُسِ يَزِيُدَ عَنِ الْبَرَآءِ وَعَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

#### ا ۲۰۰۰: بَابُ مِنْهُ

١٣٢٦: حَدُّلُكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ لَا عَمُرُ و بْنُ عَوْن آنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُهَيْل عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَبِى هُ وَيُورَ ـ قَ قَ الَ كُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونًا إِذًا أَخَلَااَ حَلُنًا مَضَجَعَهُ أَنْ يَقُولُ . ٱللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِينَ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحِبِّ وَالنُّوى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَ ٱلانُىجيُـل وَالْقُوان أَعُوُذُبكَ مِنْ شَرَّكُلِّ ذِي شَرّ أَسُتَ احِذٌ بِمَا صِيَتِهِ أَنْتِ الْأَوَّلُ فَلِيْسَ قَبُعكَ شَيُءٌ

حَدِيْتٌ حَسنٌ غَوِيْتٌ لا نعُوِفُهُ إلاّ مِنْ هذَا الْوجْهِ مِنْ ﴿ كَبِرِبرِ بَي بُول - بيرهديث حسن غريب بي -بهماس مديث كو صرف عبدامتدین وسیدوصافی کی سندے جانتے ہیں۔ ٠٠٠٠: باباس کے بارے میں

١٩٣٢٣: حضرت حديق بن يون فرمات بيل كدرسول الله عَيْنَا اللَّهُ جب سونے كارادہ كرتے تواپنا ہاتھ مركے بنچےركھ ليتے اوريكمات كبية 'ألسله على ..... الخ " (يعنى إعالله مجصاس دن کے عذاب سے ہی جس دن تواسیے بندوں کو جمع کرے گایا اف ئے گا۔) بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

۱۳۲۵: حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں كدرسول المدصلي المدعبيه وسلم سوت وقت اسيغ والميس بالتحوكو تكيه بناتے اور يكلمات كہتے .. ' زَبّ قِسنِسي .... الخ' ' (ليعن اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بی جس دن تراپ بندوں کو جمع کرے گایا اٹھائے گا۔) پیرحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔ توری نے اے ابوا کی سے دہ براء سے قل كرتے ہيں ليكن ابواتحق اور براء كے درميان كسى راوى كا ذكر نہیں کرتے ۔شعبہاے ابوالحق کے قل کرتے ہیں۔ پھریہ حدیث ابواتحق سے ابوعبیدہ کے واسطے سے بھی مرفوعاً منقول

#### المسم:باب اس کے بارے میں

١٣٢٢: خضرت ابو مررية سے روایت ہے كدرسوں امتد عليہ ہمیں تھم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سونے مگے تو پیکمات کے "اللهمة .....الخ" (يعنى اسالله اس الول اورزمينول کے بروردگار،اے جارے رب،اے ہرچیز کے رب،اے دانے اور حضل کو چیزنے والے اور اے تورات ، انجیل اورقر آن ناز ب كرنے والے ، ميں تجھ سے برشر پہنچانے والى چیز کے شرسے پناہ مانگناہول تواسے اس کے بالول فیے پکڑنے والم ب توسب سے پہلے ہے تھے سے پہنے پکھنہیں

وَانْتَ اللاجِرُ فَلَيُسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ شَيُّةٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّيُ اللَّيُنِ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقُرِهِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ۲ • ۳: بَابُ مِنهُ

١٣٢٧ : حَدَّثَ سَالِهُ أَيِى عُمَرَ السَّفَيانُ عَنِ الْنِ عَبُلانَ عَنُ سَعِيدِ الْمَعَ الْهِرِيِ عَنُ آبِى هُولُوةَ آنَّ وَسُلُمَ قَالَ إِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اصَدُكُمُ عَنُ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِصَيْفَةِ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِصَيْفَةِ إِلَاهِ فَلاَ سَعَلَ فَلَا تَ مَوَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا حَلْفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ إِلَاهِ فَلاَ تَ مُواتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا حَلْفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَإِذَا اصَّطَجَعَ فَلْيَقُلُ بِالسَمِكَ رَبِّى وَصَعْتُ جَنبِى فَإِذَا اصَّطَجَعَ فَلْيَقُلُ بِالسَمِكَ رَبِّى وَصَعْتُ جَنبِى وَبِكَ الْصَالِحِينَ وَبِكَ الْمُعَالِحِينَ الْمَعَلِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي الْمَعَلِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِى فِي الْمَعَلِي وَعَلَى الصَّالِحِينَ السَّالِحِينَ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي عَافَانِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَاقِ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ

# ٣٠٣: بَابُ مَاجَآءَ فِيُمَنُ يَقُرَأُ الْقُرُانَ عِنْدَالُمَنَامِ

١٣٢٨ : حَدَّلَ مَا قُتْنِبَهُ نَا الْهُفَطَّلُ بُنُ فَصَالَةٌ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةٌ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةٌ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَتُ فِيهِمَا فَقُرَأَ فِيهِمَا قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ وَقُلُ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ بَهُ مَسَحُ بِهِمَا اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ بَهُ مَسَحُ بِهِمَا مَا عُلَى رَأْسِه وَوَجُهِه وَمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنُ جَسَدِه يَبُدَأً بِهِمَا عَلَى رَأْسِه وَوَجُهِه وَمَا أَقُبَلَ مِنْ جَسَدِه يَعُمَلُ ذَلِكَ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ هَذَا حَدِيثَ الْقَالَ مِنْ جَسَدِه يَعُمَلُ ذَلِكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ هَذَا حَدِيثَ الْقَلْقِ وَلَا اللّهُ الْمَلِيثُ عَلَالًا عَلَى رَأْسِه وَوَجُهِه وَمَا أَقُبُلُ مِنْ جَسَدِه يَقُعَلُ ذَلِكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ هذَا حَدِيثَ اللّهُ مَنْ جَسَدِه يَقُعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هذَا حَدِيثَ الْمَالِي اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَالَ عَلَيْ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ عَلَى مَنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ هذَا حَدِيثَ الْعَلَى مَنْ عَسَدِه إِنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلَالًا عَمِنْ عَلَا عَلَى مَنْ عَلَالَ اللّهُ الْمَلْ مِنْ جَسَدِه إِلَيْكُ لَاكُ عَلَالًا عَلَى مَنْ اللّهُ الْمَالِقُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُدُولُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اورتوبی آخر ہے تیرے بعد پھینیں ۔ توسب سے اوپر ہے تھے سے اوپر پھینیں اور توبی باطن میں ہے تھے سے مخفی کوئی چیز نہیں ۔ (اے اللہ) میراقرض ادا کردے اور مجھے فقر سے بے نیاز (غنی) کردے۔) میرحدیث حسن صح ہے۔

# ۲ میں: باب اس کے بارے میں

۱۳۱۲: حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی بستر پر سے اٹھ کرجائے اور پھر دوبارہ لینے گئے تو اے اپنے ازار کے بلوے تین مرتبہ جھاڑے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اسکے جانے کے بعد وہاں کوئی چیز آئی ۔ اور پھر جب لینے تو ید عابر ہے 'ب اسٹ یک رہتی .... صالیحی '' جب لینے تو ید عابر ہے' بولس یک رہتی .... صالیحی '' من ام ہے اسے اٹھا تا ہوں البنداا گرتو میری جان لے لیتواس پر رہم کرنا اور اگر چھوڑ و سے آئی حفاظت فرماجس طرح تو اپنے تیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ) اور جب جاگے تو یہ کلمات کے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ) اور جب جاگے تو یہ کلمات کے بندوں کی حفاظت وی اس اللہ کیلئے ہیں جس نے بندوں کی حفاظت وی اس باب بیس حضرت جابر اور عائد اور جمعے میرے بدن کوعافیت وی اس باب ہیں حضرت جابر اور عائد اللہ اسے خرکی تو فیق وی اس باب ہیں حضرت جابر اور عائد اور اس باب ہیں حضرت جابر اور عائد اللہ اسے خرکی تو فیق وی اس باب ہیں حضرت جابر اور عائد اللہ اسے بھی احادیث منت ہے۔

# ۴۰۳: باب سوتے وقت قرآن پڑھنے کے بارے میں

۱۳۲۸: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پرتشریف لاتے تو دونوں ہتھیاں جع کرتے پھرسورہ اخلاص ، الفلق اورسورہ الناس متیوں سور تیس پڑھ کران میں پھو تکتے اوراس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ہوسکتا بدن پرمل لیتے ۔ پہلے سراور چہرے پر پھرجسم کے اسکلے جھے پر اور پیمل تین مرتبہ کرتے۔

حَسَنٌ غَرِيُكٌ صَحِيْحٌ.

#### ٣٠٠ أيات منه

1 mr 9 : حَدَّفَ مَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا آبُو دَاوُدَ قَالَ اَسَانَا شَعُبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ رَحُلٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ اَسَخَاقَ عَنْ رَحُلٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ اَسَخَاقَ عَنْ رَحُلٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ لَمُولَ اللّهِ عَلَمُني لَمُولًا اللّهِ عَلَمُني شَيْعًا اللّهِ عَلَمُني اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

• ٣٣٠ : حَـلَّكَ عَامُوْسَى بُنُ حِزَامِ أَنَا يَحْيَى بُنُ اذَمَ عَنُ اِسْرَالِيَّـلَ عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ عَنْ فَرُوفَةً بُنِ نَوُقَلِ عَنْ اَبِيْهِ أَقَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَهِلْذَا أَصَحُّ وَزُواى زُهَيُرٌ هَلْدَالُحَدِيُثَ عَنُ اِسْخَقَ عَنُ فَرَوَـةَ بُنِ نَوُفَلِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحُونَهُ وَهَٰذَا ٱشْبَهُ وَٱصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعُبَةَ وَقَدُ إصْطَرَبَ اَصْحَابُ اَبِئُ إِسْحَاقَ فِيُ هَٰذَا الْحَدِيُثِ وَقَسْلُرُويَ هَسْذَا الْسَحَسِينُتُ مِنْ غَيْرِهَذَا الْوَجُهِ قَدرَوَاهُ عَبُــُدُ السَّرُحُــمَانِ ابْنُ نَوْفَلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ عَبْدُ الرَّجْمَٰنِ هُوَ آخُوْفُرُوةَ بْنِ نَوْفُلِ. ا ١٣٣١: حَدَّقَتَ اهِشَامُ بُنُ يُونُسَ الْكُولِيُّ نَا الْمُحَارِ بِيُّ عَنُ لَيْتٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ تَنُزِيُلِ المشجَّدَةِ وَتَبَارَكَ وَهَكَذَا رَوَى الثُّورِيُّ وَغَيْرُ واحِدٍ هْـٰذَا الْحَدِيْثَ عَنُ لَيُثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ وَزَواى زُهَيُرٌ هذَا الْحَدِيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرِ قَالَ لَمُ ٱسْمَعُهُ مِنْ جَابِرِ إِنَّمَا سَمِعُتُهُ مِنْ صَـفُوَانَ ٱوِاہُنَ صَفُوّانَ وَقَلْرَوى شَبَايَةُ عَنُ مُعِيُرةَ بُن مُسُلع عنُ أَبِي الزُّبَيُرِ عَنْ جَابِرِ نحُوَ حَدِيْثِ لَيُثِ.

ىيەھدىيڭ شن غريب سيچ ہے۔

#### م ۱۳۰۰ : پاپ

"٣٢٩: حفرت فروه بن نوفل فرماتے ہیں کہ نوفل ہی اکرم علی فی خدمت میں صضر ہوئے اورعرض کیا یہ رسول اللہ میالی محصالی چیز سکھائے جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کرول ۔ آپ علی نے نے فرمایا ''سورہ کا فرون'' پڑھا کرو۔ کیونکہ اس میں شرک سے براء ت ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ابو ایحی بھی ایک بر (پڑھنے) کا کہتے اور بھی نہ کہتے۔

۱۳۳۳: موی بن حزام نے یکی سے وہ اسرائیل سے وہ ابوائی سے وہ ابوائی سے وہ فروہ سے وہ ابوائی سے وہ فروہ سے وہ فروہ سے نبی اکر مسلی التدعیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھراسکے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ دوہ فروہ سے وہ فوفل سے اور وہ نبی اگر م صلی التدعیہ وسلم سے ای کی مانند نقل کرتے ہیں یہ روایت سے اشبہ اوراضی ہے۔ ابوائی کے ملاوہ ساتھیوں نے اس میں اضطراب کیا ہے اور یہ اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔ عبد الرحمٰن بن نوفل (فروہ کے اور سند سے بھی منقول ہے۔ عبد الرحمٰن بن نوفل (فروہ کے اور سند سے بھی منقول ہے۔ عبد الرحمٰن بن نوفل (فروہ کے بھائی) بھی اسے اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

اسما: حفرت جابرضی املد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسی اسی طرح ابوز پیر سے وہ جابر سے اوروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ، نند علل کرتے ہیں۔ زبیر نے ابوز پیر سے پوچھا کہ کی آ ب صلی اللہ عدیہ وسیم نے بید حدیث جابرضی اللہ عنہ سے سی بے تو انہوں نے جواب دیا نبیس بلکہ صفوان یا ابن صفوان سے تی ہے۔ شب بہمی مغیرہ سے وہ ابوز بیر سے اور دہ جابرضی اللہ عنہ سے ایس کی حدیث کی مانند علل کرتے جابرضی اللہ عنہ سے ایس بی کی حدیث کی مانند علل کرتے جابرضی اللہ عنہ سے ایس بی کی حدیث کی مانند علل کرتے ہیں۔

١٣٣٢ : حدَّ تساصالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّه نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي لَبَائِهَ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لاَ يَامُ حَتَّى يَقُوا أَ الزُّمَو وَنَبِي إِسُوائِيلَ عَلَيْه وسَلَم لاَ يَامُ حَتَّى يَقُوا أَ الزُّمَو وَنَبِي إِسُوائِيلَ الْحُسرنِي مُحمَّدُ بُنُ اسْمَعِيْلَ قَالَ ابُو لُبابة هذا اسْمُهُ مَرُوانُ مَولِني عَبُدِ الوَّحْمِنِ بُنِ زَيَادٍ وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الوَّحْمِنِ بُنِ زَيَادٍ وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الوَّحْمِنِ بُنِ زَيَادٍ وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْوَحْمِنِ بُنِ زَيَادٍ وَسَمِعَ مِنْ عَلَيْمَةً سَمِعَ مِنْهُ حَمَادُ بُنُ زَيْدٍ.

١٣٣٣ : حَدَّ ثَنَاعَلِى بُنُ حُجُو انَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ بَحِيْرِ انَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ بَحِيْرِ ابْنِ صَعْدِ الرَّحُمن بُنِ بَحِيْرِ بُنِ صَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمن بُنِ السِّي مِلْكِ عَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ صَارِيَةَ آنَّ السِّي صَلَّى اللَّهُ عَنَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَنَامُ حَتَى يَقُرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ وَيقُولُ عَنْ اللهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُّتٍ. فِيقَولُ فِيهَا ايَةٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُّتٍ.

#### ۵ • ۳: بَاثُ مِنْهُ

السَّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْ اَعْمَدُ مَا كَانَ الشَّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْ تَقُولُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْ تَقُولُ لَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِمُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِمُنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَّلُكَ وَالسَّلَلُكَ عَلَيْهِ وَالسَّلَلُكَ وَالسَّلَلُكَ وَالسَّلَلُكَ وَالسَّلَلُكَ وَالسَّلَلُكَ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَلُكَ عِنْ عَيْمِ وَالسَّلَلُكَ عِنْ عَيْمِ وَالسَّلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّمُ وَالسَّلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَلَمُ وَالسَلَمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

۱۳۳۲: حفرت ع کشہ فر ، تی ہیں کدرسوں اللہ علی سورہ زمر اور سورہ اسراء پڑھنے ہے ہیں کہ سوتے ہے۔ (ا ، م تر ندی اور سورہ اسراء پڑھنے ہے ہیں اور ان کے بتایا کہ ابولب ہو کا نام مروان ہے اوروہ عبدرحمن بن زیاد کے غلام ہیں۔ انہوں نے حضرت یا کشہ سے احادیث میں ہیں اور ان سے حماد بن زید کا ساع ثابت نہیں۔

اسسه المسلم الم

#### ۵۰۰۰: باب

١٣٣٨ قبيد بوحظله كايك فخص كميت بين كدمين شداد بن اوں ﷺ ہے ساتھ ایک سفرییں تھا۔انہوں نے فر مایا کیا میں تنہیں وه چیز نه سکھاؤں جورسول املنہ عظیمتے ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ "اَللَّهُمَّ .... عَلَّامُ الْفُيُوبِ" (يعنى الالسِّل تَحْصَفَ کام کی مضبوطی ، ہدایت کی مختلکی ، تیری نعمت کاشکرادا کرنے کی تو فیق اور چھی طرح عبادت کرنے کی تو فیق کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تھے سے کی زبان اور قب سلیم ما تکتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور تجھ سے ہروہ خیر یا نگیا ہوں جو تیرے علم میں ہے پھر میں تھے سے مغفرت و تکا ہوں تو ای غیب کی چیزوں کا جانے والا ہے) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمای جومسلمان سوتے وقت قرآن كريم كى كوئى سورت برهتا ہے تو الله تعالى اسكى حفاظت كے لے ایک فرشتہ مقرر فر مادیتے ہیں ۔ چنانچہ تکلیف دینے والی کوئی چز اسکے بیدار ہونے تک اسکے قریب نہیں آتی۔اس حدیث کوہم صرف اس سند ہے جانتے ہیں۔ابوعلاء کانام بزید بن عبدامقد بن شخير ہے۔

# ۲۰۰۷:بابسوتے دفت نتبیج ،تکبیر،اور تحمید کہنے کے بارے میں

۱۳۳۵: حضرت علی ہے روایت ہے کہ فاطمہ نے مجھ سے اپنے ہاتھوں کے آبلول کی ہاتھوں میں چکی پہنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے آبلول کی شکایت کی تو بیس نے کہ اگرتم اپنے والد سے کوئی خادم مانگ لیسیں تو اچھا ہوتا (وہ گئیں اور غلام ، نگا) آپ نے فرمایا: بیس شہیں ایک چیز بتاتا ہوں جوتم دونوں کیلئے خادم سے افعال ہے ۔ تم سوتے وقت تینتیس مرتبہ الحمد للذ، تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس حدیث بیس ایک واقعہ ہے ۔ میرحدیث این عون کی روایت سے حسن غریب ہے اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تی کی عنہ سے کئی سندول سے اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تی کی عنہ سے کئی سندول سے محقوں ہے۔

۱۳۳۷: حفرت علی ہے روایت ہے کہ حضرت فاطمی آئی اکرم منافقہ کے پاس آئیں اوراپنے ہاتھوں کے حیل جانے کی مخالفہ کے باس آئیں اوراپنے ہاتھوں کے حیل جانے کی شکایت کی تو آپ نے نہیں سبون اللہ ، اللہ اکبراور الجمدللہ بڑھے کا تھم دیا۔

# ٢٠٠٠: باب الس متعلق

# ٣٠٠ بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّسْبِيُحِ وَالتَّكْبِيرُوالتَّنْحُمِيُدِ عِنْدَ الْمَنَام

١٣٣٥ : حَدِّثَنَا آبُو اَلْحَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْبَصُوِئُ نَا اَزُهَرُ السَّمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنَ عَبِيلَدَةً عَنُ عَلِي قَالَ شَكْتُ إِلَى فَاطِمَةً مَجُلَ يَذَيْهَا مِنَ الطَّحِيْنِ فَقُلُتُ لَوْ آتَيْتِ آبَاكَ فَسَالْتِيْهِ خَادِمًا فَقَالَ الاَ اَوْلُكُمُا عَلَى مَاهُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْحَادِمِ إِذَا فَقَالَ الاَ اَوْلُكُمُا عَلَى مَاهُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْحَادِمِ إِذَا الْحَدْثِينَ وَالْا بَيْنَ وَلَلاَ لَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٣١ : حَدَّثَنَامُ تُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى نَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنَ اَبْنِ عَوْنَ عَلَى قَالَ جَآءَ ثَ ابْنِ عَوْنَ عَنْ عَلِي قَالَ جَآءَ ثَ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُكُوا مَجُلَ يَدَيْهَا فَآمَرَهَا بِالتَّسْبِيُحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.

#### ۷۰۳:۲۲

١٣٣٧ : حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً نَا عَطَآءُ بُسُ السَّائِبِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو قَالَ عَطَآءُ بُسُ السَّاءُ بَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّتَانِ لاَ يَسَحِيهُ بِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّتَانِ لاَ يَسَحِيهُ بِهِ مَا وَلِيَّ مُسُلِمةً إِلَّا دَحَلَ الْبَعَثَةَ آلا وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنُ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيُلَ يُسَيِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِكُلِ يَسِيْرٌ وَمَنُ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيُلَ يُسَيِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِكُلِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِه وَاللَّهُ وَسُلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِه وَاللَّهُ فِي لُكُنَ وَعِلْهُ بِاللِسَانِ وَالْفَلْ وَحَمْسُ وَا فَا الْمَسَانِ وَالْمُعَلِي وَالْمَلُونَ وَعِافَةً بِاللِسَانِ وَالْمُسَانِ وَالْالْمُعَلَى عُلَيْهُ مِلْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِالَةً مَاللِسَانِ وَالْمَلُولُ وَتَحْمَدُهُ مِافَةً فَتِلْكَ عِافَةً اللَّهُ اللِّسَانِ وَالْآلُفُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللِيسَانِ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُمِعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِاللِكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِلْكُولُ وَالْمُعُمِعُولُ وَالْمُعُلِيلُ الْمُسَانِ وَالْآلُولُ الْمُعُولُ عُلِيلًا لِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعُلِيلُ اللْمُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُسَانِ وَالْآلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُعَالِيلُولُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِيلُهُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعُلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيل

فِى الْمِيْزَان فَايَّكُمُ فِى الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ الْفَيْنِ وَحَمْسُ مِائَة سَيِئَةٍ قَالُوا فَكَيْفَ لا نُحْصِيْهَا قَالَ يَاتِى احَدَّكُمُ الشَّيُ طَالُ وَهُوَ فِى صَلاَ بِه فَيَقُولُ ادْكُرُ كَذَا الشَّيُ طَالُ وَهُوَ الشَّيُ طَالُ وَهُوَ الشَّيُ طَالُ وَيَاتِيهِ وَهُوَ الشَّيُ كُرُكَذَا حَتَى يَنَعِلَ فَلَعَلَّهُ اَنْ لاَ يَفُعلَ وَيَاتِيهِ وَهُوَ الْأَكُرُكَذَا حَتَى يَنَعِلَ فَلاَ يَزَالُ يُنَوَمُهُ حَتَى يَنَامَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُوى شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُ عَنْ عَطَآءِ بَسِ السَّائِبِ مُخْتَصَرًا وَلِى الْبَابِ الْمَحْدِيثُ وَرَوى الْاعْمَىشُ هَذَا الْمَحَدِيثُ عَنْ عَطَآءِ اللَّا عَمِيشُ هَذَا الْمَحَدِيثُ وَرَوى الْاعْمَىشُ هَذَا الْمَحَدِيثُ عَنْ عَطَآءِ الْمَحَدِيثُ عَنْ عَطَآءِ اللَّائِبِ مُخْتَصَرًا وَلِى الْبَابِ مَنْعَلَمُ وَرَوى الْاعْمَىشُ هَذَا الْمَحَدِيثُ عَنْ عَطَآءِ اللَّائِبِ مُخْتَصَرًا وَلِى الْبَابِ عَبَّاسٍ .

١٣٣٨ : حَدَّ ثَنَا أَمْحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنَعَانِيُّ نَا عِضَامُ بُسُ عَلِي عَنِ الْآعُلَى الصَّنَعَانِيُّ نَا عِضَامُ بُسُ عَلِي عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ التَّسْبِيُحِ هَذَا حَدِيثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيُحِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثُ الْآعُمَشِ.

١٣٣٩ : خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمِعِيْلَ بَنِ سَمُوةَ الْاَحْمَسِيُّ الْسُكُوفِيُ اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْمُلاَئِيُّ عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِبَاتُ لاَ يَعِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهُ فِي قُبُرِكُلِ صَلْوةٍ ثَلاَقًا وَ ثَلاَ ثِيْنَ وَتُكَبِّرُهُ آرُبَعًا ثَلاَ قِينَ وَتُكَبِّرُهُ آرُبَعًا ثَلاَ قِينَ وَتُكَبِّرُهُ آرُبَعًا وَلَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرُهُ آرُبَعًا وَلَلاَ ثِينَ وَتُحَمِّدُ الْمُعَلَّقِ وَعَمُرُو بُنُ قَيْسِ الْمَلاَئِيُ وَلَلاَ ثِينَ وَلَكَبِّرُهُ آرُبَعًا عَمِنَ وَعَمُرُو بُنُ قَيْسِ الْمَلاَئِيُ وَلَلاَ ثِينَ وَلَوْ مَنْ عَنِ الْمَحَمِ وَلَمُ وَلَكُمْ وَلَمُ اللَّهُ وَرَوْاهُ مَنْصُورُ بُنُ الْمُعَتَمِرِ عَنِ الْحَكِمِ فَوَفَعَهُ.

٨٠٠ ٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ
 إِذَا انتَبَهُ مِنَ اللَّيل

• ١٣٨٠ حَدَّتنامُحَمَّدُ بُنُ عَبُد الْعَرِيْرِ بُن ابيي رزُمَةَ نَا

بیں۔آپ نے فرویاتم میں ہے کون ہے جودن رات میں وُھوئی برار برائیال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیایار سول القد علیہ بم کسے ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔آپ نے فرمایہ جب تم نماز میں ہوتے ہوتو شیطان تم برار مروہ فلال چیز یاد کروہ فلال چیز یاد کروہ فلال چیز یاد کروہ فلال چیز یاد کروہ فلال نے نہاز میں یادورایا تھا) پھر اور کثر وہ کا منہیں کرتا۔ (جوشیطان نے نماز میں یادورایا تھا) پھر جب وہ سونے کے سیے بستر کی طرف جاتا ہے تو شیطان وہال بھی اس تا ہے۔ تو وہ اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہوہ سوجاتا ہے۔ یہ حدیث میں محصوباتا ہے۔ یہ صوبے میں مصرت زید بن ثابت الی سر نب سے محتصر نقل کیا ہے اور اس باب میں حصرت زید بن ثابت الی سر نب اور اس باب میں حصرت زید بن ثابت الی سر اور ابن عب س سے محتصر نقل کیا ہے اور اس باب میں حصرت زید بن ثابت الی سر نب سے بھی روایت ہے۔

۱۳۳۸: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه بروایت ہے کہ میں نے رسول الله سی الله عید وسلم کو ' سبحان الله' الگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیرحدیث اعمش کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۳۳۹: حضرت کعب بن عجره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

کھے چیزیں الی ہیں جواگر نماز کے بعد پڑھی جا کیں تو ان کا پڑھنے والامحروم نہیں ہوتا ۔ یعنی ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ الخمد للہ اور سسم مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ یہ حدیث حسن ہے اور عمرو بن قیس ملائی ثقتہ اور حافظ ہیں۔ شعبہ یہ حدیث حتم سے نقل کرتے ہوئے مرفوع خبیں کرتے جبار منصور بن معتمر اسے حتم سے مرفوع فقل کرتے جبار منصور بن معتمر اسے حتم سے مرفوع فقل کرتے ہیں۔

۸۰۰۸: بابرات کوآئکھ کل جانے پر پڑھی جانے والی دُعا

١٣٣٠: حفزت عباده بن صامتٌ كہتے ہيں كەرسول الله عليہ

ا ٣٣٠ : حَدَّقَ مَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرِ انَا مَسُلَمَةُ بُنُ عَمُرٍو قَسَالَ كَسَانَ عُسَمَيْرُ بُنُ هَسَانِيءٍ يُصَلِّى كُلَّ يَوُمِ ٱلْفَ سَجُدَةٍ وَيُسَبِّحُ مِالَةَ ٱلْفِ تَسَبِيْحَةٍ.

#### ٩ • ٣٠: بَابُ مِنْهُ

١٣٣٢ : حَلَّقَنَا السَّحْقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ نَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ وَوَهُبُ الصَّجَدِ بُنُ عَمِي وَوَهُبُ الصَّجَدِ بُنُ عَمِي وَوَهُبُ الصَّجَدِ بُنُ عَمِي الْمَقَدِقُ وَعَبُدُ الصَّجَدِ بُنُ عَمِي الْمَقَالِقُ عَنْ يَحْدَى بُنِ اَبِى عَبُدِ الْمَوَالِقُ عَنْ يَحْدَى بُنِ اَبِى عَبُدِ الْمَوَالِقُ عَنْ يَجِي الْمَسْلَمِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَي وَبِيْعَةُ بُنُ كُعْبِ الْاَسْلَمِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوعً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمُولًا الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوالِلَهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَمْدُ الْعَلَيْمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ الْعَلَمُ الْعُلِيمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ اللْعُمُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ ا

#### • ا ٣: بَابُ مِنهُ

١٣٣٣ : حَدُّ لَنَسَاعَدُ رُو بُنُ إِسُمِعِيْلَ بُنِ مُجَالِدِ بُنِ مَحَالِدِ بُنِ مَحَالِدِ بُنِ مَسَعِيْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ سَعِيْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ صَلَّى عَنُ حَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ عَنُ رَبُعِي عَنُ حُلَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنُ رَبُعُ لَا أَرَادَانُ يَنَامَ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ا

نے فرمایا جو محص رات کو بیدار ہوا در بید عابر سے 'لااِلله '' (یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، بادشا ہت اس کی ہے ، تمام تعریفیں اس کیلئے ہیں۔

اور اس کے سواکوئی معبور نہیں ، اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بیخ اور گناہ سے بیخ اور گناہ سے بی کھر ف سے ہے ) پھر اور نیکی کرنے کی قوت صرف بندہی کی طرف سے ہے ) پھر کے کہ یااللہ جھے بخش د سیافر مایا کہ کوئی وعا بھی کرے تو قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہمت کر کے وضو کرے اور ٹماز پڑھے تو ٹماز قبول ہوتی ہے۔ بیصد یہ حسن سیح غریب ہے۔

۱۳۳۱: ہم سے روایت کی علی بن چرنے انہوں نے مسلمہ بن عمرو نے نقل کیا ہے کہ مسلمہ کہتے ہیں کہ عمیسر بن ھائی روزاندا یک ہزار سجدے کرتے اورا یک لا کھ مرتبہ سجان اللہ پڑھتے تھے۔

# ومر: باب ای کے بارے میں

# ١١٠: باب اى سطحارے ميں

۱۳۳۳: حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب سونے کا ارادہ کرتے تو یدی پڑھتے 'آل لُھُہُمْ.... الخ''(یعنی اے اللہ میں تیرے نام ہے مرتا ہوں اور تیرے نام ہے جیتا ہوں) اور جب آپ علیہ بیدا ہوتے تو یہ دی پڑھتے '' اَلْسَحَدُمُ لُلْهِ ....الخ''(یعنی تمام تعریفی اللہ کیئے بیدر ندہ کیا اور ای کی طرف بیں۔ جس نے مجھ مارنے کے بعد زندہ کیا اور ای کی طرف

# لوٹ کرجانا ہے۔ بیصدیث حسن سی جے۔ ااہم: باب اس بارے میں کدرات کونماز (تہجد) کیلئے اٹھے تو کیا کہے؟

#### ۱۲۲: باب اس کے بارے میں

۱۳۳۵ : حضرت ابن عباس فرات بی که بیس نے ایک رات بی اکرم علی کونماز ہجد سے فراغت کے بعد بید عارہ سے ہوئے سال اللہ علی ہجھے سے ان رحمت کا سال اللہ علی ہجھے سے ان رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو میرے دل کو ہمایت دے میری پریشانی کو دور کام کو جامع بنادے ،اس کی برکت سے میری پریشانی کو دور کردے ،میرے فینی کامول کو اس سے سنواردے ،میرے موجودہ درجات کو بلند کود سے ، جھے اس سے سیدھی راہ سکھا ،میری الفت لوٹادے اور مجھے ہر برائی سے بچا ،اے اللہ مجھے ایسا ایمان ویشین عطافر ما جس کے بعد کفر نہ ہواور الی رحمت عط فرما کہاں ویشین عطافر ما جس کے بعد کفر نہ ہواور الی رحمت عط فرما کہاں ویشین عطافر ما جس کے بعد کفر نہ ہواور الی رحمت عط فرما کہاں

# هذا حَدِيْتُ حَسنٌ صَحِيْحٌ ١ ١ ٣: بَابُ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسِ الْيَمَانِى عَنْ مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسِ الْيَمَانِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْسُاسِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَيْسُاسِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوقِ مِنْ جَوُفِ اللّهُ لِيَقُولُ اللّهُمَ لَكَ الْحَمُدُ انْتَ فَورُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ انْتَ فَيْرُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ فَيَامُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ فَيَامُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ فَيَامُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ انْتَ الْحَمُدُ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَ الْجَلَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالْجَلَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعِةُ وَقَلَّ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعِةُ وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### ٢ ا ٣: بَابُ مِنْهُ

ہے میں دنیاد آخرت میں تیری کرامت کے شرف کو پہنچوں۔اے لنديل تجه سے قضاء يس كامياني ، شهداء كے مرتبے، نيك لوگول كى زندگی اوروشمنول پرتیری مدد کا سواس کرتابول اے الله میں تير عدائف ائي حاجت بيش كرد باهون اگر چدميري عقل كم اور میرانمل ضعیف ہے ۔ میں تیری رحمت کامختاج ہوں ۔ اے امور کودرست کرنے والے ،اے سینوں کوشفاءعطا کرنے والے بیس مجھری سے سوال کرتا ہوں کہ جھے دوزخ کے عذاب سے ای طرح بیاجس طرح توسمندروں کوآپس میں ملنے سے بیاتاہے اور بلاک کرنے والی دعا قبرے فینے سے بھی ای طرح بیا۔اے القدجو بعلالی میری عقل ش ندآ ے میری نیت اورسوال بھی اس وقت تك ند پنج بوليكن تون اسكال في كى كلوق سے وعده كيا بوي اسيخ كى بندے كودين والا مولومين بھى بھى تھے سے اس بھلائى كو طلب كرتا موں اور تجھ سے تیري رحمت کے وسیلے سے مانگتا موں اے تمام جہانوں کے پرودرگار، اے اللدائے تحت قوت والے اوراید ایجھے کام والے میں تجھ سے قیامت کے دن کے چین اور بیشکی کے دن مقربین کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہول \_جو گواہی دینے والے ، کوع وجود کرنے والے اووعدول کو بورا كرف واسل بيس ب شك تو برا ميريان اورمبت كرف والا ہے۔ توجو جا بتا ہے وہی کرتاہے اے اللہ بمیں مدایت یا فتر ہدایت دینے والے بناء ممراہ ہونے اور ممراہ کرنے والے ندینا، تو جمیں اینے دوستوں ہے صلح کرنے والا اور شمنوں کا وشمن بنا۔ ہم تیری محبت کے سبب ان سے محبت کریں جو چھ سے محبت کریں اور تیری خالفت کرنے والے سے دھنی کریں کدوہ تیرے دھن ہیں۔اےاللدیدعاہابقبول کرنا تیرا کام ہادریکوشش ہے محرومہ تو تجھ ہی ہر ہے۔ یا الله میرے دل میں میری قبر میں، میرے سامنے ،میرے پیچھے ،میرے دائیں بائیں ،میرے اویر یجے، میرے کانوں میری آنکھول ،میرے بالوں میں ،میرے بدن میں ،میرے گوشت میں ،میر۔ رخون میں اور میری مربوں

ٱلْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ ٱللَّهُمَّ ٱعْطِينُ إِيُّـمَانًا وَيَقِينًا لَيُسَ بَعُدَهُ كُفُرٌ وَرَحُمَةً أَنَالُ بِهَا شَرُفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْاحِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْمَهَ وُزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَآءِ وَعَيْشَ السُّعَدَآءِ وَالسُّصُرَ عَلَى الْآعُدَآءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُــرَدُ أَيْسَىٰ وَ صَـعُفَ عَـمَـلِـى افْتَقَرُتُ إِلَى رَّخَ مَتِكَ فَاسُأَ لُكَ يَاقَاضِيَ الْاُمُوْرِ وَيَاشَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُرجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُورِ اَنْ تُجِيْرَنِي مِنْ عَـذَابِ السَّـعِيْـرِ وَمِـنُ دَعْوَةِ النُّهُوْرِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْقُبُورِ ٱللَّهُمَّ مَا قَسَسْرَ عَنْهُ رَأْتِي وَلَمْ تَبُلُعُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبُلُعُهُ . مَسْنَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْخَيْر أَنْتَ مُعْطِبُهِ آحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَانِيِّي ٱرْغَبُ إِلَيْكَ فِيُسِهِ وَأَمْسَأَلُكُمُ بِرَ حُمَتِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٱللَّهُمُّ ذَا لُحَبُلِ الشَّدِيْدِ وَ الْآمُرِ الرَّشِيدِ اَسُأَلُكَ الْآمُنَ يَوُمَ الْوَعِيْدِ وَلُجَنَّةُ يَوُمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوُدِ الرُّكُع السُّجُودِ الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَاتُرِيُدُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ عَيْسَ ضَالِيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِلَّ وُلِيَاثِكَ وَعَدُوَّالِاَ عُلَالِكَ لُلِحِبُ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبُّكَ وَلُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ ٱللَّهُمُّ هَلَاا الدُّعَاءَ وَعَلَيْكَ ٱلإجَايَةَ وَهٰذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلاَنُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيُ نُوْرًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِى وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وْنُنُورًا مِّنُ خَلُفِيُ وَنُورًا عَنُ يَّعِينِي وَنُورًا عَنُ شِعَالِيُ وَنُـوَرًا مِّنَ فَـوَقِـيُّ وَنُورًا مِنْ تَحْتِيُّ وَنُورًا فِي سَمُعِيُّ وَنُورًا فِي بَصْرِى وَنُورًا فِي شَعْرِى وَنُورًا فِي بَشَرِى وَنُورًا فِينَ لَسَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِيُ وَنُورًا فِي عَظَامِيُ ٱللَّهُمَّ أَعْظِمُ لِي نُوُرًا وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلُ لِي نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطُّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي

لَبِسَ الْمَجُدَو تَكُرَّمَ بِه سُبُحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِيُ
الْتَسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ سُبُحَانَ ذِي الْفَصُلِ وَالنِّعَمِ سُبُحَانَ
ذِي الْمَجْدِ وَالْكُرَمِ سُبُحَانَ ذِي الْفَصُلِ وَالنِّعَمِ سُبُحَانَ ذِي الْمَجَلالِ وَالإِكْرَامِ
هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِ فُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَدِيْثِ
ابْنِ أَبِى لَيُلْى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدْرَوى شُعْبَةُ
وَسُفْيَانُ النَّوْرِي عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُريُبٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِينُ وَلَمْ يَذُكُرُهُ بِطُولِهِ.

میں میرے لیے نور ڈال دے۔اے القد میر انور بردھادے، بھے
نورعطافر مااور میرے لیے نور بنادے، وہ ذات پاک ہے جس نے
عزت کی چادراوڑھی اوراے اپنی ذات سے مخصوص کردیا، پاک
ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور مکرم ہوا۔ پاک ہے وہ فضل
ذات جس کے علاوہ کوئی تنبیع کے لائق نہیں۔ پاک ہے وہ فضل
اور نعتوں والا، پاک ہے وہ بزرگی اور کرم والا اور پاک ہے وہ فضل
اور بزرگی والا۔ بیحد بہشغریب ہے۔ہم اس صدیث کوابن انی لیال
کی روایت سے صرف اسی سندسے جائے جیں۔شعبہ اور سفیان
گوری وایت سے مرف اسی صدیث کا بعض حصد قبل کرتے جیں۔ لیکن
اور وہ نبی علی ہے۔ سے اس حدیث کا بعض حصد قبل کرتے جیں۔ لیکن
اور وہ نبی علی ہے۔ سے اس حدیث کا بعض حصد قبل کرتے جیں۔ لیکن
اور وہ نبی علی ہے۔ سے اس حدیث کا بعض حصد قبل کرتے جیں۔ لیکن

# ۱۳۱۳: باب تبجد کی نمازشروع کرتے وفت کی دعا کے متعلق

۱۳۳۷: حضرت ابوسنمة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشة سے سوال کیا کہ رسول اللہ علی تبجد کی نماز پڑھنی شروع کرتے تھے۔آپٹے نفر مایا کہ یہ عا پڑھتے تھے ''السل آلھ سے ''الس آلھ سے اس اور زمین کے پیدا کرنے والے اور اس ایس کے درمیان ان کے دب اور ظاہر کوجانے والے تو اس نیزوں کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گاجن کے متعلق ان کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گاجن کے متعلق ان میں اختلاف تھا۔ جھے اس ختم سے وہ راستہ ہتا دے جس میں حق سے اختلاف کیا گیا ہے۔ بیٹک تو بی صراط متقم پر ہے۔ حق سے اختلاف کیا گیا ہے۔ بیٹک تو بی صراط متقم پر ہے۔

#### ۱۳۱۳: باب

۱۳۳۷: حفرت على بن الى طالب سے روایت ہے كدرسول الله على الله على بن الى طالب سے روایت ہے كدرسول الله على جب نماز میں كورے ہوتے تو فرماتے " وَجُهِ سَتُ وَجُهِ مَى .... أَنُسُوبُ إِلَيْكَ " ( يعني ميں نے اپنے چرے كو

# ٣ ١ ٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ عِنُدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ بِاللَّيْلِ

١٣٣١ : حَدَّلَنَا لِمَحْدِمَةُ اَنُ مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا عَمُرُ اَنِي مَصَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَّادٍ لَا يَجْنِي اَنُ آبِي عَمَّادٍ لَا يَجْنِي اَنُ آبِي كَيْدٍ قَالَ قَالَ شَالُتُ عَائِشَةَ بِاعَ شَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلُوتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُ لِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلُوتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلُوتَهُ فِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلُوتَهُ فَقَالَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلُوتَهُ اللَّهُ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلُوتَهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْكَائِيلُ وَاسُوا فِيلًا فَاطِرَ فَقَالَ اللَّهُ مَ رَبَّ جِبُولِيلُ لَ وَمِنْكَائِيلُ وَاسُوا فِيلًا فَاطِرَ السَّاسَةِ اللهُ الل

#### ٣ ا ٣ : بَابُ مِنْهُ

١٣٣٧: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشَّوَارِبِ نَا يُؤسُّفُ بُنُ الْمَاجِشُونَ اَخْبَوَنِیُ آبِیُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنُ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِیُ رَافِعِ عَنُ 099

اس كى طرف متوجه كرلياجوآ سانون اورزيين كا پالنے والا ب عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلُوبِةِ قَالَ وَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَعَلَرَ السَّمُوَاتِ اورمیں مشرکین میں سے نہیں ہوں ۔ بیشک میری نماز، میری قربانی میری زندگ اورمیری موت الله کیلئے ہے جو تمام وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ إِنَّ صَالِحَيى جہانوں کارب ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس کا حکم دیا گیا وَنُسُكِى وَمَـحَيَاىَ وَ مَـمَاتِى لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ ہے اور میں مانے والول میں سے جول ۔اے اللہ تو ہی باوشاہ ہے ، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، تو میرا رب ہے أنْتُ الْمَسْلِكُ لاَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبَّى وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْيسَيُ وَاعْتَوَفْتُ بِلَنْبِيُ فَاغْفِرُلِيُ ذُنُوْبِيُ اور میں تیرابندہ ہوں ، میں نے اپنے او پرظلم کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اس تو میرے تمام گناہ معاف جَسِيسًا إِنَّهُ لاَ يَغُفِوُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ وَاهْدِينِي لِا حُسَنِ الْاَحُلاَقِ لاَ يَهُدِئُ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا ٱنْتَ وَاصُوفُ عَيِّئُ فر مادے ۔اس لیے کہ گنا ہوں کا بخشنے والاصرف تو ہی ہے اور <u>جھے اجھے اخلاق عطافر ما۔ اچھے اخلاق صرف تو ہی وے سکتا</u> سَيَّنَهَا لَايَصْرِكَ عَيِّي سَيِّنَهَا إِلَّا ٱلْتَ امْنُتُ بِكَ ہے۔ جھے سے گناہوں کو دور کر دے اور گناہوں کو صرف تو ہی تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَٱتُونُ إِلَيْكَ فَإِذَا وَاكْمَعَ قَالَ اللَّهُمُّ لَكَ وَكَعْتُ وَبِكَ امْنُتُ وَلَكَ دور کرسکتا ہے۔ بیل تجھ پرایمان لایا ،تو بردی برکت والا اور بلند ہے۔ میں تجھ سے اپنے گنا ہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور أسُلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُنِيِّي وَعَظَّمِي وَعَصَبِي فَإِذَا رَفِع رَاْسَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ تیری طرف رجوع کرتامول) پھرآپ عظا جب ركوع كرية توفرمات "اللهم ...الخ (احالله ميسة ،تيرك مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ هَيْءٍ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمُّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ بی لیے رکوع کیا ، تھے پر ایمان لایا اور تیرا تالع موا میرے كان،ميرى آكه،ميراد ماغ،ميرى بديال اورمير اعصاب امَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ تیرے لیے جمک کئے ) پھرآ پ رکوع سے سرا مفاتے تو کہتے فَصَوَّرَهُ وَشَيَّ سَمُعَهُ وَيَصَرَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْـنَحَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُونُ اخِرُ مَايَقُولُ بَيْنَ الْعَشَهْدِوَ السَّلامُ "اللَّهُمِّ... مِنْ شَيْءٍ" (احالله الداعمار عدب تير بی لیے تعریف ہے آ سانوں وزین اور جو کھان میں ہے کے ٱللَّهُ مَا غُفِوْلِي مَاقَدُمْتُ وَمَا ٱنَّوْتُ وَمَا ٱصُرَدُتُ وَمَا ٱسْرَدُتُ وَمَا برابر اور جتنی توچاہے ) پھرآ پ جب سجدہ کرتے توبیہ اَحْلَعْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ وعاير عقة ""الملهم ...الخ" (ياالله ميس في تيري بي لي

....الخ " (میں نے اینے چہرے کوائی کی طرف متوجہ کرایا جو آسانول اورز مین کا پالنے والا ہے۔ میں کس بجی کی طرف (مائل) نہیں ہول اور ندہی میں مشرکین میں سے ہول۔ بیشک میری نماز میری ساری عبادت میرا جینااورمیرامرناسب الله بی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔جس کا کوئی شریک نہیں مجھے ہی کا حکم ویا کیاہے اور میں سب سے بہیے مسلمان ہوں۔اے اللہ تو ہوشاہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبور نہیں نو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اینے اور ظلم کیااور میں نے اپنے گناہوں کااعتراف کیا تومیرے تمام گناہ معاف فرمادے اس لیے کہ گناہوں کا معاف كرنے والاصرف توبى ہے اور جھے بہترين اخلاق عطافر ما تیرےعلاوہ کیکی کےبس کی بات نہیں۔ مجھے سے میری برائیاں دور كرد \_ كيونكديكم صرف توبى كرسكتا جديس بخديرايمان لايا ،تو بڑی برکت والا ہے اور بلند ہے ۔ بیس بچھ سے ایے گن ہول کی مغفرت طلب كرتابول اورتيرى طرف رجوع كمتابول) چرآ ب جب ركوع كرتے تو كہتے (اےالقديش نے تيرے بى ليے ركوع كيا بتحديرا يمان لايااورتيرت تالع موامير على الميرى آكله میراد ماغ میری بذیاں اور میرے اعصاب تیرے لیے جھک گئے ) جرركوع سے سرافھ تے تو فر ماتے (اے اللہ اے ہماررب تيرے ليتعريف ہے،آسانوںاورز من اورجو كھان ميں ہے كے برابر اور مزید جتنی توچاہے)۔ پھرآ پ تجدہ کرتے تو کہتے (اے اللہ میں ن تیرے ہی لیے مجدہ کیا ، تجھ پرایمان لایا اور تیرابی تالع موا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے بحدہ کیا جس نے اسے پیدا كيا ، أسكى صورت بنائي اوراس شي كان آكه بيدا كئ ، يس وه بردا بركت والا ب جوسب سے احما بنانے والا ب، يكر آخريس التحیات کے بعد اورسلام سے پہنے بددعا پڑھتے (اسمالمدمیرے ا گلے پچھلے گناہ معاف فرمااور ظاہر و پوشیدہ گناہ اور و بھی جوتو مجھے زیادہ جانتا ہے تو ہی مقدم اور مؤخرے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔)بہ حدیث حسن بھیج ہے۔

ويُوسُفُ بُنُ السَماحِشُونَ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْرِ ثَني عَمِّي وَقَالَ يُوسُفُ الْحُبَرَنِيُ أَبِي قَالَ ثَنِي ٱلْاَعْرَجُ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ اَبِي رَافِع عَنُ عَلِيَّ بُنِ اَبِي طَالِبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّـلوةِ قَالَ وَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيُفًا وما أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِنَّ صَنوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَعَباتِى لِلَّهِ وَبِّ الْعَلَمِيْنَ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَ بِلَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَسُلُّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ رَبِّي وَالَّا عَبْدُكَ ظَلَمُتُ نَفْسِى وَاعْشَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُلِي ذَنْبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِي لِا حُسَنِ ٱلْاَخُلاَقِ لاَ يَهُدِي لِا حُسَنِهَا إِلَّا أَنْت وَ اصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لاَ يَصُرِفُ عَبِّي سَيِّنَهَا إلَّا أَنْتَ لَبُّيكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيْرُ كُنَّهُ فِيْ يَدَيُكَ وَ الشَّرُّلَيْسَ اِلْيُكَ أَلَا بِكَ وَالْيُكَ تَبَارَكُتُ وَ تَعَالَيْتَ ٱسْتَغْفِرُ كَ وَٱتُوبُ اِلَيُكَ فَاِذَا رَكَعَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَبِكَ امَنُتُ وَأَكَ اَسُلَمُتُ خَشَعَ لَكَ سَـمْعِيُ وَبَصُرِيُ وَعِظَامِيُ وَعَصَبِيُ وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَمِلُ ءَ السَّمَآءِ وَمِلُ ءَ الْاَرُضِ وَمِـلُ ءَ مَسَا بَيْسَنَهُ مَاوَمِلُ ءَ مَا شِئْتَ مِنُ شَيْءٍ بَعُدُ فَاِذَا اسْجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ امَنُتُ وَلَكَ ٱسُلَمُتُ سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَةُ صَوَّرَهُ وَشَتَّى سَسُعَهُ وَ بَصَرَهُ ثَبَازَكَ اللَّهُ ٱحُسَنُ الْنَحَالِقِينَ ثُمَّ يَقُولُ مِنُ الْحِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشُهُّدِ وَالتَّسْبِيُمِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُليُ مَاقَدٌ مُتُ وَمَا آحُرُتُ وَمَا السُوَوُتُ وَمِنا أَعُبَلَنْتُ وَمَا ٱلسُرِفَتُ وَمَا ٱلْتُ اعْلَمُ بِهِ منتعُ أنُتَ المُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَجِّرُ لاَالَهُ الَّا انَّتَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْح

١٣٣٩: حضرت على بن الى طالب سے روايت ہے كدرسول الله منالله علی جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے قراُت کے اختام پر رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور جنب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کوشانوں تک اٹھاتے لیکنآ پ تشہداور مجدوں کے دوران ہاتھ نہ اٹھاتے (لعنی رفع یدین نہ کرتے) بھر دور کعتیں ر منے کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک الفات اورجب نمازشروع كرت توكييرك بعدر يكمات كبت '' وَجُهَستُ وَجُهِسَى .... اتُّدُوبُ إِلَيْكَ "( يُس فَاسِين چېرے کواس کی طرف متنوجہ کرلیا جوآ سانوں اورز مین کا یا لئے والا ہے ۔ میں کسی مجی کی طرف (مائل ) شمیس ہوں اور نہ ہی میں مشرکین میں ہے ہوں۔ بیشک میری نماز ،میری قربانی ،میرا جینا اورمیرامرنااللہ ہی کے لیے جوتمام جہانوں کا رب ہےجس کا کوئی شریک نبیں۔ جھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔ اور میں مانے والول میں سے پہلے ہوں۔اے اللہ تو بادشاہ ہے۔تیرے سواکوئی معبود نہیں قومرارب باوريس تيرابنده، بيس نهاي اورظلم كيااوراي منابول كااعتراف كيانو ميري كنابول كومعاف فرماد راس لي كد كنا مول كا بخشف والاصرف توبى باور جها يها خلاق عطا فرما تیرے علاوہ میسی کے بس کی ہات نہیں۔ مجھے سے برائیال دور كردے كيونك، برائيال تو جى دوركرسكتا ہے۔اے الله ميں خاضر ہول اور تیری ہی اطاعت کرتا ہول۔ تیرے عذاب سے صرف تو بی پاہ دے سکتاہے ۔ میں تھ سے مغفرت طلب کرتاہوں اورتیری طرف رجوع کرتا ہول ۔ پھرآ یکٹر اُت کرتے اور کوع میں جاتے تو یدوعارد من (اے القدمیں نے تیرے لیے رکوع کیا اوريس جمه يرايمان لايا اورتيرا تالع موا مير عكان ميري آئه، میراد ماغ اورمیرے اعصاب تیرے لیے جھک گئے) پھر جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے (اے اللہ، اے ہمارے رب تيريه بي ليرتحريفين بين آسانون وزيين اورجو بجهان مين

١٣٣٩: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ نَا سُلَيْمَانَ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصَٰلِ عَنُ عَبُسدِالرَّحُمْنِ ٱلْآعُوَجِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي رَافِعِ عَنُ عَملِيّ بُنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اثَّهُ كَانَ إِذًا قَامَ إِلَى الصَّلَوْةِ الْمَكْتُوبُةِ رَفَعَ يَدَيُهِ حَذُوَ مَنُكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ ذلك إذا قسطى قِرَاءَ تَهُ وَارَادَ أَنْ يَرْكَعٌ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفْيعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِـدٌ فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيُنِ رَفَعَ يَدَيُّهِ كَذَالِكَ فَكَبَّرَ وَيَقُولُ حِيْنَ يَفْتِعِحُ الصَّلُوا َ بَعْدَ الشُّكْبِيُّرِ وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِللَّذِئ فَعَلَّوَ السَّمَّوَاتِ وَالْآدُضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ إِنَّ صَالِحَيى وَنُسُكِي وَمَسْحَيَاىَ وَمَسْمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لاَ ضَرِيْكَ لَهُ وَهِلَالِكَ أُصِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهُ إِلَّا ٱلْتَ شُبُحَانَكَ ٱلْتَ رَبِّى وَالْاعَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَقْتُ بِذَنْبِي فَا خُلِهُ رُلِي ذَنْهِي جَسِمِيتُمَّا إِنَّهُ لاَ يَغُفِوُ الذُّنُوَّبَ إِلَّا ٱنْتَ وَاهْدِينُ لِاَ حُسَنِ الْآخُلاَقِ لاَ يَهْدِئُ لِاَ حُسَنِهَا إِلَّا ٱلْتُ وَاصْوِفُ عَيْىُ سَيِّئَهَا لاَ يَصْوِفُ عَيَّىٰ سَيِّئَهَا إلَّا أنْتَ لَيُنْكَ وَ سَعُدَيْكَ وَأَنَّا بِكَ وَ إِلَيْكَ إِلَّا مَسُبِعِي مِنْكَ وَلاَ مَسْجَاءَ إِلَّا إِلَيْكَ ٱسْتَفْفِرُكَ وَٱتُولِبُ إِلَيْكَ لُمُّ يَقُواً فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلاَ مُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَبِكَ امْنَتُ وَلَكَ ٱسُلَمُتُ وَٱنْتَ رَبِّيُ خَشْعَ سَمُعِيُ وَبَصُرِيُ وَمُسَجِّيٌ وَعَظُمِىُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَةُ مِنَ الرُّكُوع قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يُتُبِعُهَا ٱللَّهُمَّ رَبَّفَا لَكُّ الْحَمُّدُ مِلُ ءُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلُ ءُ مَسَاشِسُتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ أَلِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُوْدِ هِ

١١٥٠ : بَابُ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرُانِ اللهِ اللهِ بُنِ اَبِي يَدِيُدَ بُنَ خُنِيسٍ نَا الشَحْسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي يَزِيُدَ بَانَ خُنِيسٍ نَا السَحْسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي يَزِيُدَ قَالَ قَالَ لِللهِ اللهِ بُنِ اَبِي يَزِيُدَ عَنِ ابُنِ عَبَيْدُ اللّهِ بُنِ اَبِي يَزِيُدَ عَنِ ابُنِ عَبَالِهُ اللّهِ مِنْ يَوْيُدَ عَنِ ابُنِ عَبَالِهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَاللهِ صَلّى اللّهُ عَنَيُهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَايُتُنِي اللّيْكَةَ وَآنَا نَا فِيمَ كَانِي وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَايُتُنِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّجَودِي فَسَمِعُتُهَا وَ هِي تَقُولُ اللّهُمَّ الْكُتُبُ لِي بِهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُمَّ الْكُتُبُ لِي بِهَا وَزَرُاوَ اجْعَلُهَا لِي عِنْدَ لِلللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَعْدُلُكُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَرَأُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَيَدَولُ مُعْلُ مَا اخْبَرَهُ الرَّحُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ وَيَقُولُ مِعْلُ مَا اخْبَرَهُ الرَّجُلُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُو يَدَقُولُ مُعْلُ مَا اخْبَرَهُ الرَّجُولُ مِنْ قَولُ مِنْ قَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَيَقُولُ مُعْلُ مَا اخْبَرَهُ الرَّجُولُ مِنْ قَولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَولُ مُعْلُولُ مَا اخْبَرَهُ الرَّجُولُ مِنْ قَولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَيَقُولُ مِعْلُ مَا الْحُبَرَةُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَولُ مِنْ قَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہے، کے برابراور مزید جت تو جہ ہے) چھر سجدہ کرتے تو یہ دعا پر سے (اسے القدیس نے تیرے سے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان الیا اور تیرائی تابع ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا ،اس کی صورت بنائی اوراس میں کان آئی جیدا کیے ۔ پس وہ ہڑا بر کمت والا ہے جو سب سے اچھ بنانے والا ہے ) چھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے (اسالقہ میرے اگلے ، پھیلے گناہ معانی فرما اور میرے فلا ہر اور پوشیدہ گنہ میرے اگلے ، پھیلے گناہ معانی فرما اور میرے فلا ہر اور پوشیدہ گنہ وروہ بھی جوتو جھے سے زیادہ جات ہے ۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔ بیر حدیث حسن سجے ہے۔ ہی رے بیرے معلی معانی میں پر سے سے اور امام شافی کی کا ای پڑھی ہے۔ اہل کوفہ میں سے بعض علی و کہتے ہیں کہ بید دعا کیں نوافل میں پر سی جا کیں فرائص میں نہیں۔ میں نے ابو آسما تیل تر خدی سے دوہ سلیمان بن داؤ میں نے وائی کرکی اور فرمایا دیا تھے دیا ہے منقول صدیث کے ش ہے۔ کہا سے منقول صدیث کے ش ہے۔ کہا ہے۔ کوش ہے۔ کوس اسے منقول صدیث کے مش ہے۔

۱۳۵۵: باب اس متعلق کہ جود قرات میں کیا پڑھے
۱۳۵۰: حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ ایک فض رسوں
اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسوں اللہ علیہ کے
میں نے خواب و یکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ
رہا ہوں۔ جب میں نے سجدہ کیا تواس درخت نے بیچھے نماز پڑھ
ماتھ سجدہ کیا اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سا (اے اللہ میرے لیے اسکا اجرائی دے اوراس کے سبب مجھ سے میرا ہو جھ
میرے لیے اسکا اجرائی دے اوراس کے سبب مجھ سے میرا ہو جھ
اتار دے اوراسے میرے لیے اسپنے ہاں ذخیرہ بنا اوراس مجھ سے ای طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے واؤ دعلیہ السلام ہے قبول کی تھی ) ابن جریج عبید اللہ سے قبول کی تھی ) ابن جریج عبید اللہ سے اوروہ ابن عباس السلام ہے قبول کی تھی ) ابن جریج عبید اللہ سے اوروہ ابن عباس السلام سے قبول کی تھی ) ابن جریج عبید اللہ سے اوروہ ابن عباس السلام سے قبول کی تھی ) ابن جریج عبید اللہ سے اوروہ ابن عباس اور عبدہ کی آئیت پڑھی اور عبدہ کیاتو میں نے آپ کو وہی دعا پڑھتے ہوئے سنا جواس خص

الشَّحَرَةِ هَذَا حَدَيْثُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ

١٣٥١ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا عَبُدُ الْوهَابِ التَّقَهِى نَا خَالِدُ الْحَدِّآءِ عَنْ آبِى الْعَالِيةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرُانِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَةَ وَشَقَّ سَمُعَةً وَبَصَرَةً بِحَوْلِهِ وَ قُوتِهِ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

٣ ١٣: بَابُ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ السَّعِيْدِ الْاَمْدِى نَا السَّعِيْدُ اللهُ مَنْ سَعِيْدِ الْاُمْدِى نَا السَّعَ السَّعِيْدُ اللهُ مَنْ السَّعِيْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّهَ مَنْ قَالَ يَعُنِى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسُمِ اللهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الاَحُولَ وَلاَ قُوْةً إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ تَوَكَّدُ لَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ تَعَيْمُ الشَّيْطَانُ هَلَا حَدِيثٌ ' كَفِيئَتُ وَتَسَعَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ هَلَا حَدِيثٌ ' حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَدِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ے اسم: بَابُ مِنْهُ

٨ ١ ٣ : بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ السُّوقَ السُّوقَ السَّوقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ خَمَرَ فَحَدَّ تَنِي عَنْ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ خَمَرَ فَحَدَّ تَنِي عَنْ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِيْهِ الْمَلْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ

اک حدیث کوصرف اس سند سے پہچانتے ہیں اوراس باب میں حضرت ابوسعید سے بھی روایت ہے۔

اسان د المسلم ا

۲۱۲۱: باب اس متعلق که گرسے نکلتے وقت کیا کے ۱۳۵۲: حضرت اس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ وقت یہ کمات کے 'بستم اللہ تو گلے وقت یہ کلمات کے 'بستم اللہ تو گلے فرمایا: جو محض گر سے نکلتے وقت یہ حلمات کے 'بستم اللہ تو گلے اللہ اللہ اللہ کا مسلم اللہ تو گلے اللہ اللہ کا مسلم اللہ کے نام سے میں نے اس پر بھر وسر کیا، گناہ سے نکنے ور نیک کرنے کی قوت صرف اللہ بی کی طرف سے ہے۔) یہ حدیث حسن صحح غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف ای سند سے جانے ہیں۔

#### اس: باباس بارے میں

۱۳۵۳: حضرت امسلمہ "سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الله جب گھرے نظامے تو یہ دعا پڑھے 'بستم الله ....اخ " (الله کے نام سے ، میں نے الله بی پر بحروسہ کیا ۔ اے الله میں تجھ سے اس سے بناہ ما تگا ہول کہ میں پھسل جاؤں یا بھٹک جاؤل یا میں کی پر یا کوئی جھ پر ظلم کرے یا میں جہ است میں پڑھاؤں یا میں کوئی جھے جہ است کرے کا میں حدیث صحیح ہے۔

۸۱۸: باب بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا ۱۳۵۸: سالم بن عبداللہ بن عمر بواسطہ والدایتے وادا حضرت عرص کر سے رویت کرتے ہیں۔ کدرسول عرص مرت میں کرتے ہیں۔ کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا جوشن بزار میں داخل ہوتو یدی پڑھے (اللہ علیہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیوا ہے اسکاکوئی شریک نہیں،

قَالَ مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَقَالَ لا اله الا الله وَحَدَهُ لا سريَك لَهُ لَهُ السَّمُكُ ولهُ الْحَمْدُ يُحَيى ويُمِيتُ وهُ وَحَدَهُ لا أَلَهُ لَهُ لَهُ السَمْكُ ولهُ الْحَمْدُ يُحَيى ويُمِيتُ وَهُ وَحَى كُلِّ شَيءٍ وَهُ وَحَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرٌ وَهُ وَعَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرٌ وَهُ وَعَلى كُلِّ شَيءً قَدِيُرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلَف اللَّفِ حَسنةٍ وَمَحَاعَمُهُ اللَّف اللَّفِ حَسنةٍ وَمَحَاعَمُهُ اللَّف اللَّفِ حَسنةٍ وَمَحَاعَمُهُ اللَّف اللَّفِ مَسَلَقةً وَرَفَحَةً هسدًا وَلَفِ مُسَلِّعةً عَدِيسٌ وَقَدَدُواهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَهُرَمَانُ اللهِ اللَّه عَدْا الْحَدِيثَ اللهِ هذَا الْحَدِيثَ لَحْدَةً وَ.

١٣٥٥ : حَدَّ تَسَابِ ذَلِكَ آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّى نَا حَمَّا فُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّى نَا حَمُرُو حَمَّا فُ بُنُ زُيُدٍ وَ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ نَا عَمُرُو بَنُ دِيْسَارٍ وَهُو قَهُرَمَانُ الْ الزُّبَيْرِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّه اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ فِي السُّوقِ لاَ اللهَ إلاَ اللهُ اللهُ وَخَدَة لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُحِيثُ وَهُو عَلَى وَيُحِيثُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُمُونُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَى وَيُحِيثُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُحِيثُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُحَمِّلُهُ وَلَهُ الْمُعَلِي وَمُو عَلَى وَيُحِيثُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى وَيُحِيثُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الْفَ الْفِ حَسَنَةٍ وَمَنْ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَدِيثُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَا عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الله

ہورشہت اورتر م تعریفیں صرف ای کیسے ہیں ، وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے ، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا بھی نہیں مرے گا ، خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ) تو امقد تعالی اس کیسے ہزار ، ہزار (یعنی دس لا کھ) نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس سے ہزار ، ہزار (یعنی تقریباً وس لا کھ) ہرائیں مٹا دیتا ہے اور سکے ہزار ، ہزار درجات بلند کئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اس صدیت کو ("ل زبیر کے خزا ایکی ) عمر و بن دیتا رہے مالم بن عبد متد ہے اس کی ، نندلی کیا ہے۔

١٩٩: باب كونگ بيمار جوتوبيده عا پڙھ

إِلَّا آنَا لِى الْمُلُكُ وَلِى الْحَمُدُ وَإِذَا قَالَ لاَ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوتًا إِلَّا بِاللّهِ قَالَ اللّهُ لاَ اِللهَ إِلَّا اَنَا اللّهُ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوتًا وَلاَ قُولًا مَنْ قَالَهَا فِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِه ثُمَّ مَاتَ لَمُ تَطُعَمُهُ النَّارُ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَلْمَ وَاللّهُ عَنْ اللّهَ عَرْاً اللّهُ عَرْا اللّهُ عَرْاً اللّهُ عَرَا اللّهُ عَرْاً اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللل

٣٠٠ ابّ ابُ مَا جَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَاى مُبتَلِى الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عَمْدِ اللّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ نَا عَبْدُ اللّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ فِينَادٍ مَوْلَى الِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِعِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ مَا اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ رَاى صَاحِبَ بَلَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمْرُ و بُنُ اللّهِ عَنْ ابْنِي هُويُونَ وَ عَمْرُو بُنُ اللّهِ عَنْ ابْنِي هُويُونَ وَ عَمْرُو بُنُ اللّهِ بُنِ عُمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي هُويُثِي مِمْنَ فَلَاهُ مِنْ اللّهِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جُعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عِلْمَ وَقَدْرُونِى عَنْ ابِي جُعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عِلْمَ وَقَدْرُونِى عَنْ ابِي جُعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جُعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جُعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ مُحَمِّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ ابْنِ الْمَالِمِ بُنِ الْمَالِمِ عَنْ الْبَلَاءِ بُنِ عَمْرَ وَ قَدْرُونِى عَنْ الْمِدِي الْمَالِي وَلَا يُسْمِعُ صَاحِبَ الْبَلَاءِ وَلَا يَسْمِعُ مَا حِبَ الْبَلَاءِ وَلَا يَسْمِعُ صَاحِبَ الْبَلَاءِ وَلَا مُنْ اللّهِ الْمُولِي مَا مِنْ الْمُعْمُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ عَلَاهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

١٣٥٨ : حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَرِ السِّمُنَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوانَا مُطَرِّفُ ابْنُ عُمَرَ مُطَرِّفُ ابْنُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمُعْمَرِ فَ ابْنُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمُعْمَرِيُّ فَعُنَ ابْنُ عَنُ اللَّهِ عَنُ ابْنُ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنُ هُرِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنُ

سواکوئی معبودنہیں باوشاہی اورتعریف میرے لیے ہے۔ جب بنره كهمَّا ب: " لاَ إِلَىٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ '' لَوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فريا تا ہے مير ہے علاوہ کوئی معبورتہیں اور گناہ سے بیچنے اور نیکی کرنے کی توت صرف میری ہی طرف سے ہے۔ نبی اکرم علی فی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بیاری میں بیکلمات پڑھے اور پھر مرجائے تو اسے آ گٹییں کھائے گ - بیصدیث سے -اس حدیث کوشعبہ نے ابوالحق سے وہ ایک اعرانی مسلم ہے وہ ابو ہر بریا ہے اور وہ ابوسعیر ہے اسکے ہم معنیٰ غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔ محد بن بشار نے بیہ حدیث محمد بن جعفرے اور انہوں نے شعبہ سے قال کی ہے۔ ۲۲۰: باب إس متعلق كه مصيبت ز ده كود مكي كركيا كيم ١٣٥٤ حفرت عمر الله موايت الله مول الله مولي الله موالية فرماید: جو خص کسی کومصیبت و آز ماکش میں مبتلا و کیور ریکمات كِمْ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي ... الْحُ " (مَّا مُعْرِيقِس اى وات کے لیے ہیں۔جس نے مجھاس مصیبت سے مجات وی جس میں تحقیم مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیات دی) تو وه مخص جب تك زنده رب كااس مصيبت ميس بهي بعل مبتلا تہیں ہوگا ۔ بیر صدیث غریب ہے اوراس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عمروبن دینار سے بھی روایت ہے۔ آل زبیر کے خزا کی بصری شخ ہیں۔وہ محدثین کے نزدیک توی نہیں اوروہ سالم بن عبد الله بن عمر ﷺ سے اکثر الیبی احادیث نقل کرتے ہیں جن میں وہ منفرد ہیں ۔ابوجعفر محمد بن علی سینتے ہیں کہ اگر کوئی كى كوسخت مصيبت يا بدنى تكليف ميس د كيھے تو دل ميں اس سے بناہ مائے اس کے سامنے بیں۔

۱۳۵۸: حطرت ابو بریره رضی القدعند سے روایت ہے که رسول القد صلی القد صلی القد صلی القد صلی القد صلی القد صلی القد میں مبتل و کھی کرید دعا پڑھے 'آلُحمُدُ اللّهِ اللّهِ فَاللّهِ عَافَائِي .... لَحُنُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عَافَائِي .... لَحُنُ اللّهِ وَاس مصیب سے محفوظ رہے گا۔ بیصد بیث اس سند سے حسن

رَائُ مُنْسَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مَمَّا ابْسَلاكَ عَرْيبِ ہِـــ بِهِ وَفَضَّلَتِي عَلَى كَثَيْرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيُلا لَمْ يُصِبُهُ ذلِكَ الْبَلَّاءُ هَذَا حِدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُه.

> ا ٣٢: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجُلِسِهِ ١٣٥٩: حَدَّثَكَا ٱبُوعُنِيَّدَةً بُنُ آبِي السَّفَرِ الْكُوْفِيُّ وَاسْـمُـهُ اَحْـمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْهَمُدَانِيُّ فَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُسحَسَّدٍ قَسَالَ قَالَ ابُنُ جُرَيُجِ ٱخُبَوَنِي مُوْسَى بُنُ عُقَبَةَ عَنْ سُهُيُلِ بُنِ أَبِيُ صَالِحِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَلَسَ فِي مَسْجُلِسِ فَكَثُرَ فِيهِ لَعَطَّهُ فَقَالَ قَبُلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنُ مَجُلِسِه دلِكَ سُبُحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ ٱشْهَدُ ٱنُ لَّا اِللَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَهُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجُلِسِه ذلِكَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ ٱبِيُ بَرُزَةَ وَعَآيْشَةَ هٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ لاَ نَعُرِفَةً مِنْ حَدِيْتِ شُهَيُّلِ إِلَّا مِنْ هَلَاا الْوَجُهِ.

> \* ١٣٢ : حَدَّ ثَنَالَتُصُورُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْكُوْفِيُّ لَا الْمُنْحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسمَسرَ قَالَ كَانَ تُعَدُّلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِاتَةُ مَرَّةٍ مِنُ قَبْلِ أَنْ يَقُوْمَ رَبِّ اغْفِرُلِيْ وَتُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

> ٣٢٢: بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكُرُب ا ١٣٢١: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ قَالَ ثَنِي أَبِي عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ نسى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا عِنْدَ الُكُورُبِ لا إلهُ الا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ لاَ اللهُ إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظيْمِ لاَ اِلهَ الَّا اللَّهُ رَبَّ السَّموَاتِ وَ الارُض وَرَبُّ الْعَرُش الْكُويْم.

ا ۴۲ باب اس متعلق کم مجلس سے کفر ابوتو کیا کہ ١٣٥٩: حضرت ابو مريرة سے روايت ہے كدرسول الله عليقة نے فرمایا: چو تحف مجنس میں بیٹھا اوراس میں اس نے بہت می لغوباتیں کیں اور پھرا مھنے سے پہلے ریکمات سُبُ حسانک ...الخ '' (تیری ذات یاک ہے،اے اللہ تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں ، میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نمیں اورتجھ سےمغفرت مانگتا ہوں اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں) یڑھ لے تواس نے جو لغو باتیں اس مجلس میں کبی ہوتی ہیں وہ معاف کردی جاتی ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ہ اور، کشتہ سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث ای سند ہے حسن سیمے غریب ہے۔ہم اس حدیث کو سہبل کی روایت ہے صرف اس

 ۱۲۳۲۰ حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے که رسول التنصلي التدعليه وسلم برمجس ساغق ونت سومر تبديده يرحة تصـ أُرَبِ اغْفِولِلَى .. الْخُ " (احدب ميرى مغفرت فره تو ہی معاف کرنے والا اور بخشے والا ہے۔) بیرحدیث حس سیج غریب ہے۔

٣٢٢: باب اس متعلق كه يريشاني ك وفت كيارير ه ١٣٧١: حضرت ابن عبال فرمات بيل كه في اكرم عليك رِيشانى كونت برده يرصح تفي الاولة ولا الله ....الخ" (الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ برد ہاراور حکیم ہے اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے عدادہ کوئی معبود نہیں وہ آسانوں اور زمین اور عزت والے عرش کارب ہے۔)

١٣٦٢. حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ آبِيُ عَدِي عَنُ هِشَامٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٢٣ : حَدِّثَنَا آبُو سَلَمَةَ يَحْنَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْرُومِيُّ الْسَهِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ الْسَهَدِيْنِ الْمَعْبِرَةِ الْمَخْرُومِيُّ الْسَهَدِيْنِي الْمَقْرُومِيَّ عَنُ اَبِي هُوَيْرَةَ آنَّ الْسَرَاهِيْسَمَ بُنِ الْسَمْفَضُلِ عَنِ الْمَقْبُويِّ عَنُ اَبِي هُويُورَةَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَهَمَّهُ الْاَمْرُوفَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَهَمَّهُ الْاَمْرُوفَعَ وَاسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَهَمَّهُ الْاَمْرُوفَعَ وَاسَلَمَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَاسَلَمَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَلَيْ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي اللَّهُ الْعَظِيمُ عَلَيْمٍ وَإِذَا اجْتَهَدَ

٣٢٣: بَابُ مَاجَآءَ مَايَقُولُ

إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

١٣١٣ : حَدَّقَ نَا الْكَيْثُ عَنْ يَعْقُوْبَ بَنِ آبِي حَبِيدٍ اللَّهِ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْمَعْدِ بُنِ آبِي وَقًا صِ عَنْ الْاَشْجَ عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقًا صِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْحَكِيْمِ الشَّلْمِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْ لِلاَ ثُمَّ قَالَ آعُو لُهُ بِكَلِمَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْ لِلاَ ثُمَّ قَالَ آعُو لُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمُ يَضُرَّهُ شَيءً حَتَى يَرُتَعِلَ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمُ يَضُرَّهُ شَيءً حَتَى عَرُهُ بِكَلِمَاتِ مِنْ مَنْ فِلْهَ عَنْ مَنْ مَنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدِيثِ وَرُوى مَالِكُ بُنُ آلَتِسِ هِذَا الْمَحَدِيثِ وَرُوى مَالِكُ بُنُ آلَتَ سِ هِذَا الْمَحَدِيثِ وَرُوى عَنِ وَرَوى مَالِكُ بُنُ آلَتَ مِنْ مَنْ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهُ مِنْ مَنْ لِوَايَةِ ابْنِ عَجُلانَ هُ اللَّيْشِ آصَةً مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ عَجُلانَ .

٣٢٣: بَابُ مَايَقُولُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

١٣٢٥ : حَـدَّ ثَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ غُمَرَ بُنِ عَبِي الْمُقَدَّمِيُّ مَا

۱۳۷۲: محد بن بشار بھی ابن عدی ہے وہ قادہ ہے وہ ابوعالیہ ہے وہ ابن عبال ہے اور وہ نبی حقیقہ ہے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں، اس باب میں حضرت علی ہے بھی حدیث منقول ہے۔ میصدیث صن صحیح ہے۔

بيصريث فريب ہے۔

سهه: باب اس بارے میں کہ جب سی جگر میر بے تو کیا دعارہ ھے

۱۳۹۳: حضرت خولہ بنت محکیم سلیمہ رضی انلاعنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محف (سفر میں) کسی جگہ اترے تو یہ کلمات کا اُسے فرمایا: جو محف (سفر میں) کسی جگہ اترے تو یہ کلمات کی بناہ ، نگل جول) پڑھ لے تواسے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھی یعقوب اللہ غریب صحیح ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھی یعقوب اللہ عنہ میں اللہ عنہ بھی یعقوب اللہ عنہ اس کے مثل حدیث ابن محبلان سے بھی یعقوب بن عبداللہ بن اللہ کے حوالے سے معتبل سے روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ابن معقول ہے وہ اسے سعید بن مسینب سے روایت کرتے ہیں اوروہ خولہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیگ کی حدیث ابن معتبل اللہ کی روایت سے زیادہ محبح ہے۔

۱۳۲۴: باب اِس بارے میں کہ سفر میں جاتے وقت کیا کیے

١٣٦٥ حضرت ابو ہر روا ت ہے کہ رسول اللہ علیہ

ابُنُ آبِئَ عَدِى نِسا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّه بُن بشُرَ السُخَشُعْمِي عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَبِي هُزِيرَةَ قَالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَوْ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بإصْبَعِه وَمَلَّ شُعُبَةُ إصْبَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنُتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْآهُلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَاقْلِبُنَا بِذِمْةِ ٱللَّهُمَّ ازُولَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُهكَ مِنُ وَعُفَاءِ السَّفَرِ وَكَابُةِ الْمُنْقَلَبِ حَدَّلَنَا سُوَيُدُ بُنُ نَصْرٍ الَا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ اَنَا شُعَبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُووَهُ بِمَعْنَاهُ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ حَدِيُثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ عَنَّ

١٣٢٧: حَدَّثَنَاٱحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّيُّ لَاحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَبِنُ عَاصِمِ ٱلاَحْوَلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن سَرُجِسَ قَالَ كَانَ ٱلْنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافُوَ يَقُوُلُ ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيُفَةُ فِي ٱلْأَهُلِ ٱللَّهُمَّ ٱصْحَبَنَا فِيْ سَفَونَا وَاخْلُفُنَا فِيُ آهُلِنَا اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱغُوذُبِكَ مِنْ وَعُشَاءِ السَّفَرِ وَكَابُةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوُرِ بَعُدَ الْكُورِ وَمِنْ دَعُومةِ الْمَظُلُومِ وَمِنْ سُوَّءِ الْمَنْظَرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ هَٰذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرُوَى الْمُحُورِ بَعْدَ الْـكُـوْنِ أَيْـضًـا وَ مَعْنَى قَوْلِهِ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْنِ أَوِالْكُوْرِ وَكِلاَ هُسَمَا لَـهُ وَجُهُ وَ إِنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ مِنَ ٱلْإِيْمَانِ إِلَى الُكُفُر اوُ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمُعْصِيَةِ إِنَّمَا يَعُنِي الرُّجُوعَ منُ شيءِ إلى شيءٍ مِنَ الشَّوِ.

٣٢٥: بَاكُ مَاجَآءٌ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعٌ مِنُ سَفَرِهِ

١٣٢٧ : حَـدْتَنَاهْحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا اَبُوُ دَاوُدْ قَالَ اَبُبَأَنَا شُعُبَةُ عَنُ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بُنَ الْبَرَّآءَ بُن

جب سفر کے لیے اپنی سواری ہر سوار ہوتے تو اپنی انگل ے(آ مان کی طرف ) اشارہ فرماتے ( شعبہ نے بھی انگلی ے اشارہ کر کے بتایا) **ک**ر فرماتے ''اکسٹھ ہے ۔۔۔۔ الخ'' (اےانتدتو ہی سفر کا ساتھی اور گھر والوں کا خدیفہ ہے۔اےالتد ہم نے تیرے تھم کے ساتھ صبح کی اور تیرے ذ مدکو قبول کیا۔ اے اللہ زبین کی (مسافت )کو ہمارے لیے جھوٹا کروہے اورسفر کوآ سان کروے۔اے الله ایس جھے سے سفر کی مشقت اور ممکین اور نامرادلو نے سے پناہ ما تگتا ہوں۔) سوید بن نضر بھی عبداللہ بن مبارک سے اور وہ شعبہ سے اس سند سے اس کے ہم معنیٰ حدیث ُفل کرتے ہیں۔ بیحدیث حضرت ابو ہر برہؓ کی حدیث سے صن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف این عدى كى شعبد كے حوالے سے منقول مديث سے پہچانتے ہيں۔ ١٣٦٦: حفرت عبدالله بن سرجس رضى الله عنه فرمات ہیں کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے توبیہ وعايرْ عصة ' ' ' أنسلُهُمَّ ... الحُ ' ' (ا ب الله تو اي سفر كاساتقي اور گھروالوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ سفر میں ہمارا رفیق اور ہمارے گھروالوں کی بگہبانی فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت اور پر بیثان یا نامراد لو شنے سے بھی پناہ مانگا ہوں اورا بمان سے كفركى طرف لوشنے يا اطاعت ہے نا فرمانی کی طرف لوٹنے ہے بھی پناہ ، تکتا ہوں۔ پھرمظلوم کی بدوی اور اہل و مال میں کوئی برائی دیکھنے سے بھی پناہ ، نَلْنَا مول \_ بير حديث حسن صحيح باور "السحور بسفة الْكُون ''كالفاظ محى منقول بين -اس مراد خرسة شر کی ظرف لوٹناہے۔

أَبُوَ ابُ الدَّعَوُ اتَ

۲۲۵: باب اس بارے میں کدسفرے واپسی پر کیا کھے

١٣٦٤: حضرت براء بن عازب فرنات بيل كه في اكرم عَلِينَةُ جِبِ سفر سے لوٹے تو بیدعا پڑھے'' انبُوُنَ . . . اِلْحُ''

عَاذِبِ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ قَالَ البُوُنَ تَائِبُونَ عَابِلُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ هَائِبُونَ عَابِلُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ هَائِبُونَ عَابِلُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ هَالنَّوُرِيُّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوىَ النَّوُرِيُّ الْمُعَلَّا الْمَحَدِيثَ عَنْ أَبِي ٱلسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمُ يَدُكُوفِيُهِ عَنِ النَّرَاءِ وَلَمُ يَدُكُوفِيُهِ عَنِ النَّرَاءِ وَلَمُ يَدُكُوفِيُهِ عَنِ النَّرَاءِ وَلَمُ يَدُكُوفِيهُ عَنِ الرَّابِعِ بَنِ الْبَرَآءِ وَرِوَايَةً شُعْبَةً آصَحُ وَفِي الْبَابِ عِن الْهَابِ عِن الْبَابِ عِن الْهَالِ بُعَلَى اللَّهِ.

#### ٣٢٧: بَابُ مِنْهُ

١٣٦٨ : حَدَّ ثَسَاعَلِيُّ بُنُ حُجُوانَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَو عَنُ حُسَمَيْدِ عَنُ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ فَلَطَّوَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَقَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنُ حُبِّهَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

# ٣٢٧: بَابُ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا وَدًّعَ إِنْسَانًا

الْبَصْرِى لَا اَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بُنُ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ السَّلِيْمِيُ الْبَصْرِى لَا اَبُو قُتَيْبَةَ صَلَّمُ بُنُ قَتَيْبَةَ عَنُ الْوَاهِيْمِ بُنْ عَبْدِ الْمَسْرِي لَا اَبُو قُتَيْبَةَ مَنُ اللهِ عَنِ الْهِنِ عَمَرَ قَالَ السَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلا الْحَدَةُ السَّيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلا الحَدَةُ السَّيِ عِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ السَّعُودِ عُ اللهُ وَيُنكَ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اَسْتَوْدِ عُ اللهُ وَيُنكَ صَلَى اللهُ وَيُنكَ صَلَى اللهُ وَيُنكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اَسْتَوْدِ عُ اللهُ وَيُنكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ السَّعُودِ عُ اللهُ ويُنكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ السَّعُودِ عُ اللهُ وَيُنكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ السَّعُودِ عُ اللهُ وَيُنكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَقَلْهُ وَيَسَلِّمُ وَاللهُ وَيُعْرَبُونَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْرُودِ عَلَيْهِ وَمِعْ عَنِ اللهُ عَمْرَ.

• ١٣٧٠ - حَدَّلَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ مُوْسَى الْفَزَادِيُّ نَا سَعِيُدُ بُسُ خُفَيْمٍ عَنُ حَنْظَلَةَ عَنُ سَالِمٍ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ بَنُ خُفِيمٍ عَنُ حَنْظَلَةَ عَنُ سَالِمٍ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِللَّهِ جَلْ إِذَا آزادَ سَفَرَاأَنِ اذُنُ مِنِي أُوَدِّعُكَ يَقُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَةٍ عُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَةٍ عُنَا

(ہم سفرے سدمتی کے ساتھ لوشنے والے ، توبہ کرنے والے ،
اپنے رب کی عبادت کرنے والے اوراسکی تعریف کرنے والے بیں) بیرحدیث مستصح ہے۔ توری یکی حدیث ابوالحق سے اور براء سے نقل کرتے ہوئے رقیع بن براء کا ذکر نہیں کرتے ۔ شعبہ کی روایت زیادہ سمجھ ہے اور اس باب میں «منزے ابن عمر"،الس اور چربن مبدالقد ہے بھی روایت ہے۔ «منزے ابن عمر"،الس اور چربن مبدالقد ہے بھی روایت ہے۔

# ۲۲۴. بابای کے بارے میں

۱۳۷۸: حضرت انس رضی الله عند فریاتے ہیں کہ نبی کرم صلی
الله علیه وسلم جب کس سفر سے لوشتے تو مدیندں و بواروں پر نظر
پڑنے پر اپنی اونٹن کو دوڑائے اورا گرکسی إورسواری پر ہوت تواسے بھی تیز کروسیتے یہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

# ۳۲۷: باب اس بارے میں کہ کی کو رخصت کرتے وفت کیا کھے

19 ۱۹ : حطرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم جب کسی کورخصت کرتے تو، س کا ہاتھ پکڑ لیتے اوراس وقت تک نہ چھوڑ تے جب تک وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا ۔ پھر فرماتے: ''استو فرغ ع … الخ '' ( بیس اللہ تعالیٰ کو تیر ب فرمات ایر ن اور آخری عمل کا ابین بناتا ہوں ۔) یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اوراس کے علاوہ دوسری سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے منقول سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے منقول

المسال حفرت سالم سے روایت ہے کدائن عمر جب سی کو رفصت کرتے تو فروت میرے قریب آؤتا کہ میں تہیں اس طرح رفصت کروں جس طرح رسول التصلی التدعدیہ وسلم کی کورخصت کیا کرتے تھے پھر''استو دِعُ ''سے آخرتک کہتے

فَيَقُولُ أَسْتُودُ عُ اللَّهِ دِيْنَكِ وَامَانَتَكَ وَحُواتِيُمَ عَمَلِكَ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ عرِيْبٌ مِنُ هذَا الُوجُهِ مِنُ حَدِيْثِ سَالِم بُن عَبُد اللهِ.

#### ٣٢٨ : يَاتُ مِنْهُ

1 ٣٤١ : حَدَّثَنَاعَهُ لُهُ اللهِ بْنُ آبِي زِيَادٍ نَا سَيَّارٌ نَا جَعُفُو بَنُ سَيَسَمَانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنِسِ قَالَ جَآءَ وَجُلَّ إِلَي بَنُ سُمَيْسَمَانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ قَالَ جَآءَ وَجُلَّ إِلَي وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ النَّقُوىُ إِنِي أُرِي اللهُ التَّقُوىُ إِنِي أَرِي اللهُ التَّقُوىُ قَالَ زِوْدَى اللهُ التَّقُوىُ قَالَ زِوْدَى بِآبِي آنَتَ قَالَ زِوْدَى بِآبِي آنَتَ فَالَ وَاللهِ عَلَى قَالَ زِوْدِي بِآبِي آنَتَ هَالَ وَاللهِ عَلَى اللهُ التَّقُومُ وَأَمِي قَالَ زِوْدِي بِآبِي آنَتَ هَالَ وَاللهِ عَلَى اللهُ التَّقُومُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ التَّقُومُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### ٣٢٩: بَابُ مِنْهُ

١٣٢١ : حَدَّ ثَنَامُ وُسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ الْكِنُدِيُّ الْكُونِيُ الْكِنُدِيُ الْكُونِيُ الْكَوْفِيُّ نَازَيْدُ بُنُ حُبَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُرِيْدُ اَنُ أُسَافِرَ فَاَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُرِيْدُ اَنُ أُسَافِرَ فَاَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ إِنِّي أُرِيْدُ اَنُ أُسَافِرَ فَاَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِعَلَيْهِ السَّفَرَ بِعَلَى كُلِّ شَرَفِ فَلَمَّا اَنُ وَلَّي السَّفَرَ السَّجُدُ وَ هَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الللِهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

# • ٣٣: بَابُ مَاذُكِرَ فِي دَعُوَةِ الْمُسَافِرِ

١٣٥٣ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا أَبُو عَاصِّم نَا الْحَدَجَاجُ الصَّوَافَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرِ عَنْ أَبِى الْحَفَوِ عَنْ أَبِى كَثِيْرِ عَنْ أَبِى كَثِيرِ عَنْ أَبِى حَعْفَدٍ عَنْ أَبِى كَثِيرِ عَنْ أَبِى اللَّهُ حَعْفَدٍ عَنْ أَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسه وسلَّم قَلاتُ دَعُواتٍ مُسْتَجَاتَاتُ دَعُوةً عَلَيْسه وسلَّم قَلاتُ دَعُواتٍ مُسْتَجَاتَاتُ دَعُوةً النَّم طُلُوم وَدغوةُ المُسافِر وَدَعُوةُ الُوالِد عَلَى وَلَدِه السَمْعِيْلُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ حَدَيْنَا عَلَى نُل ابْرَاهِيْمَ عَنْ السَمْعِيْلُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ السَمْعِيْلُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ

( یعنی میں اللہ تعالی کو تیرے دین وایمان ورآخری اعمال کا امین بنتا ہول)۔ بیصدیث سالم بن عبداللہ کی سند ہے حسن صحیح غریب ہے۔

#### ۳۲۸:باب اس کے بارے میں

اکہ ۱۳۷۱: حضرت الس سے روایت ہے کہ ایک مخص رسول اللہ عبد اللہ اللہ تعبد اللہ اللہ تعبد اللہ اللہ تعبد اللہ اللہ تعالیٰ مجھے زادراہ دیجئے ۔ آپ نے فرہ یا اور تیرے گن ہ معاف کرے۔ اور زیادہ دیجئے ۔ آپ نے فرہ یا اور تیرے گن ہ معاف کرے۔ اس نے عرض کیا میرے مال باب آپ پر قرب ن ہوں اور زیادہ دیجئے ۔ آپ نے فرہ ایا تو جہاں کہیں بھی ہواللہ تعالیٰ تیرے لیے خیرکوآس ان کردے۔ بیعدیث حسن غریب ہے۔

#### ۲۹س:باب اس کے بارے میں

۱۳۷۲: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نی اکرم علیہ کے داک آدمی نی اکرم علیہ کے داک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے دمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھت ہوں۔ جھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھو کی افقیار کرو، ہر بلندی پر تکبیر (اللہ اکبر) کہو۔ اور جب وہ شخص وا پس جانے لگا تو آپ نے فرمایا اسلام اللہ اس کے سے زمین کی مسافت کو کم کردے اور اس پر سفر اسان کر۔ بیصد بیٹ سے۔

# ۳۳۰: باب مسافر کی وعا کے متعلق

الا ۱۳۷۱: حضرت ابو ہر مرہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ اسے فر مایا: تین آ دمیول کی دع کیں ضرور قبوں ہوتی ہیں، مظلوم، مسافر اور اولاد کے ضاف باپ کی دعا علی بن جمر نے میصدیث اسلیمل بن ابر اہیم سے انہوں نے ہشام دستوائی سے اور نہول نے کچی سے اسی سند سے اسی کے مثل عل کی ہے۔ اس میں سند نے اسی میں کوئی شک نہیں '۔ بہ اس میں سیاف فد ہے' کہ اسکی قبولیت میں کوئی شک نہیں '۔ بہ

هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ يُقَالُ لَهُ أَبُوُ جَعْفُرِ الْمُؤَذِّنُ وَلاَ نَعُرِفُ إِسْمُهُ.

# ا ٣٣: بَابُ مَاجَآءَ مَايَقُولُ إِذَا رَكِبٌ دَابَّةً

١٣٥٣ : حَدَّلَتَ قَتَيْهُ ثَنَا ٱبُوالَا حُوصِ عَنْ آبِي السُخاقِ عَنْ عَلِيًّا أَتِي بِدَالَةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَةً فِي الرِّكَابِ قَالَ السُبخانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُونِيْنَ وَإِنَّا السُبخانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُونِيْنَ وَإِنَّا السُبخانَ اللَّهِ مُلاَثًا المُعُمُدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا اللَّهُ مُدُونِيْنَ وَالنَّا المُحمُدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا اللَّهُ مَلُونِيْنَ وَالنَّا المُحمُدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا لَهُ مُشْرِي وَالنَّهُ لَا اللَّهِ مَلدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا مُنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَنَعَ كَمَا صَنَعَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ ثُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ لَكُمُ اللَّهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى وَفِي الْبَابِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُبَارَكِ انَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ عَلِي بَنِ عَمَرَ انَ النَّبِيَ عَنُ عَلِي بَنِ عَمُدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَرَ ثَلاَ ثَا وَقَالَ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِئِينَ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي

صدیث حسن ہے اور ابوجعفر وہی ہیں جن سے کی بن الی کثیر نے روایت کی ہے۔ انہیں ابوجعفر مئوذن کہتے ہیں۔ ہمیں ان کانام معلوم نہیں۔

# ا ہے: ہاب اس بارے میں کہ سواری پر سوار ہوتے وقت کیا کم

۱۳۷۵: حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیف جب کسی سفر کے لیے جاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ '' القدا کبر'' کہتے اور پھر سُبُحانَ الَّذِی ۔۔۔۔الخ'' کہتے (پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مخرکیا، ہم تواسے قہ بو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب کی پ أسُسَالُكَ فِي سَفَوِى هَنَا مِنَ الْبَوِوَ التَّقُوى وَمِنَ الْمُسِيَرُوَ اَطُوِعْنَا الْمُسِيرُوَ اَطُوِعْنَا الْمُسِيرُوَ اَطُوعْنَا الْمُسِيرُوَ اَطُوعْنَا الْمُسِيرُوَ اَطُوعْنَا الْمُسِيرُوَ اَطُوعْنَا الْمُسَدَ الْلاَرُضِ النَّلْهُمَ الْسَسَةِ الصَحَبُنَا فِي السَّفَوِ وَالْمَحَلِينُفَةُ فِي الْلَهُ لِ اللَّهُمَ الصَحَبُنَا فِي سَفَونَا وَالْمَحَلِينُفَةُ فِي اللهُ ال

٣٣٢ : بَابُ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيُحُ السَّرِهِ آبُوُ عَمُرِو ١٣٧٦ : حَدُّفَ اَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْاَسُودِ آبُوُ عَمُرِو ١٣٧٦ : حَدُّفَ اعْبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْاَسُودِ آبُو عَمُرو الْبَصْرِئُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرِّيُحِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَالِشَةَ قَالِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الرِيُهُ عَالَكُ كَانَ النَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ مِنُ خَيْرِهَا إِذَا رَأَى الرِيُهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِهَا أَرُسِلَتُ بِهِ وَ اعْوُذُهِكَ مِنْ فَيْرِهَا وَخَيْرٍ مَا أُرُسِلَتُ بِهِ وَ اعْوُذُهِكَ مِنْ شَيْرِهَا وَخَيْرٍ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَ اعْوُذُهِكَ مِنْ فَيْرِهَا وَخَيْرٍ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَ اعْوُذُهِكَ مِنْ أَبْرَابٍ عَنُ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَلِي الْجَابِ عَنُ أَبُرَابٍ عَنُ اللَّهُ مَلَا احْدِيْتُ حَسَنٌ.

# ٣٣٣: بَابُ مَا يَقُوْلُ اذا سَمِعَ الرَّعُدَ

١٣٧٤ : حدْنَا أَوْمَاة عَنْ آبِي مُطِي عَنْ سَالِم ابْنِ وَيَادٍ عَنْ صَجَّاجٍ ابْنُ وَيَادٍ عَنْ صَجَّاجٍ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدِ عَنْ سَالِم ابْنِ عَبُدِ اللَّه ابْنِ عُمْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّوَاعِقَ قَالَ اللَّهُمَ لَا كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوُتِ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ اللَّهُمَ لَا كَانَ إِخَلَامِكَ وَعَافِنَاقَبُلَ تَعُدُامِكَ وَعَافِنَاقَبُلَ تَعُدُلُكَ هَذَا بِحَدَيثَ عَرِيْتٌ لا نَعُرِفُهُ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

٣٣٣: بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَرُ وَٰ يَةِ الْهَلالِ ١٣٧٨: حَدَّتَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا ٱبُوُ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ مَا

طرف اوث کرجاناہے) پھرید ، پڑھتے 'آل کھے ہم ... الخ' (اے اللہ مجھے اس سفر میں نیکی ، تقوی اور ایسے عمل کی تو نیق عط فرماجس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے چننا آسان کراورز مین کی مسافت کو چھوٹا کردے ، اے اللہ تو بی سفر کا نماتھی اور اہل وعیال کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ سفر میں ہماری رفاقت اور ہل وعیال کی حفاظت فرما۔) پھر جب واپس تشریف لاتے تو فرمائے '' النب وُن .... الخ'' (اگر اللہ نے چاہاتو ہم لوٹے والے ، تو ہہ کرنے والے اور اپ رب کی تعریف بیان کرنے والے ، تو ہہ کرنے والے اور اپ رب کی

. ۱۳۳۲: باب آندهی کے وقت پڑھنے کی وعا ۱۳۳۲: باب آندهی کے وقت پڑھنے کی وعا ۱۳۳۱: حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ بی اکرم علیق جب آندهی دیکھتے تو یہ دع پڑھتے 'اکسٹھٹ ہا ...الخ'' (اے القدیمی تجھ ہے اس آندهی سے بھلائی اور اس میں موجود خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اسکے ساتھ جیجی گئی خیر کا بھی طلبگار ہوں۔ کی میں اس کے شر، اس میں موجود شراور جس شرکے ساتھ یہ بھر میں اس سے تیری بناہ چا ہتا ہوں۔ )اس باب میں اب بین کعب ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیت حدیث ہے۔ بین کعب ہے کہی حدیث منقول ہے۔ بیت حدیث ہے۔ بین کعب ہے اس اب اس بارے میں کہ بادل کی میں سے اب اس بارے میں کہ بادل کی

آ وازس کر کیا کھے

۱۳۷۸: باب اس بارے میں کہ جا ندد کھ کر کیا کہے ۱۳۷۸: حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله تعدلی عنه فرماتے ابُواتُ الدَّعوُاتَ

سُلَيُمَانُ بُنُ سُفَيَّانَ الْمَدِينِيُ قَالَ ثِنِي بِلالُ بُنُ يَحْنِى بُي طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّه طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ جَدِّه طَلُحَة بُنِ عُبَيْدِ اللهِ انَّ النَّهِ انَّ النَّهِ اللهِ انَّ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاى الْهَلالَ قَالَ اللهِ انَّ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاى الْهَلالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهَ وَالْكِيمُونِ وَالْإِيْمَانِ وَالسّلاَ مَةٍ وَالْاسُلامَ وَيَّ عُرِيْبٌ. وَالْإِسُلامَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ.

٣٣٥: بَابُ مَايَقُولُ عِنْدَ الْغَضَب

١٣٤٩: حَدَّقَتَامَ حُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا قُبَيْصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيُلِي عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ اسْتَبُّ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجُهِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عُلَمُ كَلِمَةً لَمُ قَالَهَا لَلَهَبَ غَضَبُهُ آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيُّمِ وَفِي الْبَابِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ . حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ نَا عَبُـدُ الرَّحْمنِ عَنُ سُفَيَانَ لَحُوَةَ هَلَذَا حَدِيْتٌ مُرُسَلٌ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي لَيُلَى لَمُ يَسْمَعُ مِنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَمَاتَ مُعَاذٌ فِئُ جِلاَ فَهِ عُسَرَ بُنِ الْنَحَطَّابِ وَقُيلَ عُمَرُ بُنُ الْنَحَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحَمٰنِ بُنُ آبِي لَيْلَى غُلاَّمُ ابْنُ سِتِّ سِنِيُنَ هَكَذَا رَواى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِيُ لَيُهُ لَي وَقَلْرَوِى عَهْدُ الرَّحُمنِ بُنُ آبِي لَيُلَى عَنُ عُـمَـرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ وَ رَاهُ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِي لَيُلي يُكُنى أَبَا عِيْسَى وَأَبُو لَيُلَى اِسْمُهُ يَسَارٌ وَرُوِىَ عَنْ عَبُدِ المرَّحُم من ابْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ اَخْرَكُتُ عِشْرِيْنَ وَمَاقَةً مِنَ الْانُصَارِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بین که رسول مقد سمی الله علیه وسلم جب جاند دیکھتے تو به دعا پڑھتے.''المسلّف ہم ریاس جاندکو خیر،ایمان ،سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرہ۔(اب جاند) میرااور تیرارب الله ہے۔) میرحدیث حسن غریب ہے۔

ا ۱۳۳۵: باب اس متعلق كه غصه ك وقت كياري ه ١٣٤٩: حضرت معافر بن جبل فرمات بين كدوو فخص في اكرم می ایک موجودگ میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے یہاں ا تك كداكيك كے چبرے يرغصے كے آثار فل بر مو گئے تورسول الله عَنْ الله عَنْ مَا يا: مين ايساكلمه جانتا جول كداكر بيدوه كلمه كهد وعقواس كاعصرتم موج عدى اوه "أعسو فرب الله مين الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " ہے۔اس باب سِ حضرت سليمان بن صردے بھی روایت ہے۔ جمد بن بشار نے عبد الرحن ہے اوروہ سفیان سے اس کی مانند صدیث عل کرتے ہیں ۔ بید حديث مرسل باس لي كدمه ذبن جبل سيعبد الرحن بن اني كيلي كاساع ثابت نهيس كيونكه معاذبن جبلٌ كالنقال حضرت عمرٌ کے دورخلافت میں ہوا اوراس ونت عبدالرحمن بن الی لیلی ک عمر چھ س ل تھی ۔ شعبہ بھی تھم ہے اور عبد الرحمن بن الى ليل ے ای طرح بیان کرتے ہیں۔عبدار حمن نے عمر بن خطاب ا ہے بھی روایت کی ہے اوران کو دیکھ بھی ہے۔عبدالرحمٰن کی کنیت ابوطیسی اورائے والدابولیلی کا نام یب رہے۔عبدالرحمن ے منقول ہے کہ انہوں نے انعمار میں سے ایک سوہیں صح با ک زیارت کی ہے۔

اُن میں سب سے بیش قیمت خزانہ ن دعاؤل کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالی سے خود آپ عَنْظِیُّ نے کیس یا ممت کوان کی تعقین فریا کی ن میں ہے پچھ دعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالت یا اوقات ورمخصوص مقاصد اور حاج ت ہے ہے ن دے ؤل کی قدرو قیمت اورافا دیت کا ایک عام عملی پہلوتو یہ ہے کہ ن سے دعاء کرنے وراللہ ہے اپنی حاجتیں مانگلنے کا سیقیاور طریقه معلوم ہوتا ہےاور س باب میں وہ رہنما کی متی ہے جو کہیں ہے نہیں ال سکتی اور ، یک دوسرا خاص علمی ورعر ف کی پہلویہ ہے کدان سے پتہ چال ہے کدرسوں اللہ علیہ کی روح پاکواللہ تعالی ہے کئی گہری اور ہمہ وقتی وابنتگی تھی اور آپ علیہ کے قلب پراس کا جلال وتجال کس قدر چھایا ہو تھا اور پی اورساری کا ئنے ننہ کی ہے ہی ویا چاری وراس مالک الملک کی قدرت کا ملدا ور ہمہ گیررحمت ور بو بیت پرآپ عرفی کوکس درجہ یقین تھا کہ گویا ہے آپ علیہ کے لئے غیب نبیں شہودتھا۔حدیث کے ذ خیرے میں رسول اللہ علیہ کے جوسیار وں دعا کیں محفوظ ہیں ان میں اگرغور کیا جائے تو کھلےطور پرمحسوس ہوگا کہ ان میں ہے ہر دعاء مغفرت الی کا شہکار اور آپ علی کے کمار روح نی وفدا آشائی ور ابتد تعالی کے ساتھ آپ عبی کے صدق ( سیجے ) تعلق کامستقل بر ہان ہے وراس لحاظ سے ہر ما تو روعاء بجائے خود آپ علی کا ایک روشن مجز ہ ہے ہے املی امتدعیبہ و '' بہ و بارک وسلم اور دعاء عبا دت کا مغز ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو پیر بات خود بخو دمتعین ہوگئی کہ انسانوں کے اعمال واحوار میں دعاء ہی سب سے زیادہ محترم اور قیتی ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز علاوت قرآنا وردعاء استغفار وغيره سب كوش الاوربيسب اس كي خاص شكليس بين ليكن مخصوص عرف اورا صطلاح مين التُدتعالي كي نشہیج و تقدیس تو حید وتمہید س کی عظمت و کبریائی اور س کی صفات و کماں کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جا تا ہے قرآن و صدیث کے نصوص سے فل ہر ہے کہ نمی زیسے لے کر جہادتمام اعل صالحہ کی روح اور جان ذکر اللہ ہے اور یہی ذکر مللہ کی یاد کا وہ پروانہ ولایت ہے جس کوعطاء ہو گیا وہ واصل ہو گیا اور جس کوعظ ونہیں ہوا وہ دور ورمحر دم رہا۔ بیدز کر لقد والول کے قلوب · کی غذ اور ذریعہ حیات ہے ذکر ہی ہے دیوں کی دنیا کی آب دی ہے گر دلوں کی دنیاس سے خالی ہوج نے تو بالکل ویرانہ ہوکر رہ جائے دوں کونورانی بنانے اورادص ف روبیکواوصاف حمیدہ میں تبدیل کردییے میں سب عباوات سے زیاوہ زودائر ابتد تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بیشک ذکرالتداس نی ندھے کے وہ صدا و ہالذات مقصد علی ہے اورالند تعالی کی رضا اوراس کے تقریب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے وہ دومرے تم م عمال ہے بہتراور بال ترہے اور بیاس کے منافی نہیں ہے کہسی خاص حالت میں اور کسی ہنگا می موقع پر صدقہ اور انفاق لوجہ اللہ یا جہ وفی سبیل اللہ کوزیادہ ہمیت حاصل ہوجائے اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ ایک عمل ایک عتبارے صل واہم ہو وردوسرے اعتبارے کوئی دوسر عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ دعاء کے آ داب میں سے ایک اوب مید کر کسی دوسرے کے سے دعاء کرنی ہوتو پہنے امتد تعالی ہے اپنے لئے مائلے اس کے بعد دوسرے کے سے اگر صرف کسی دوسرے کے سئے مانٹنے گا تواس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کی سی ہوگی اور یہ بات در بارا ہی کے سی منگتا کے نے مناسب نہیں ہے ور دعاء میں یہ قو ہاتھ اُنھا نا اور آخر میں ہاتھ مند پر پھیرن رسول اللہ علی ہے قریب قریب تو تر سے تابت ہے۔ ختم تبجد پرآپ عظیم کی دع ونہایت جامع ہے اللہ تعالی سب کوتو نی عطاء فر ووی بندہ قدم قدم پرابتد تی کے رحم وکرم اوراس کی حفاظت ونگہبانی کا مختاج ہے س سے جب گھر سے قدم باہر نکا سے بابہر سے گھر میں آئے یا سونے لگے یا موکراُ تھے تو برکت اوراستعانت کے لئے خدیے پاک کانام لے اوراس ہے دعاء کرے ۔

# ٣٣٧:بَابُ مَايَقُولُ إِذَا رَاى رُوْ يَايَكُرُ هُهَا

• ١٣٨ : حَدِدُ ثَنَا أَتُنَبِّهُ بُنُ سَعِيْدِ نَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عِن ابْن الْهَا ﴿ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن خَبَّابٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدُرِيَّ أَنَّهُ شَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَائُ أَصَدَّكُمُ الرُّوْيَا يُسِجِبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَـلْيَـحُـمُـدِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَيْحَدِّثُ بِمَا رَاى وَإِذَا رَاىَ غِيُر ذالِكَ مِمَّا يَكُوَهُمُ فَاللَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطُنِ فَـٰلِيَشْعَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذُكُرُهَا لِلَا حَدٍ فَإِنَّهَا لاَ تَمَضُّرُهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي قَعَادَةَ هَلَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَاا الْمَوْجُهِ وَابْنُ الْهَادِ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بُسُ عَبُدِ السَّلَٰهِ ابُنِ أُسَامَةَ بُنِ الْهَادِ الْمَدِيْنِيُّ وَهُوَ يَّفَةٌ عِنْدَ أَهُلِ الْحَدِيْثِ رُوىَ عَنْهُ مَالِكٌ و النَّاسُ.

> ٣٣٧: بَاابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَاى الْبَاكُورَةَ مِنَ الشَّمَرِ

١٣٨١: حَدَّتُكَا الْأَنْصَارِيُّ لَا مَعُنَّ نَامَالِكٌ وَ نَاقْتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ أَبِيهِ هُ رَيُرَ ـةَ قَدَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَاوُ أَوَّلَ النُّمَرِ جَاءُ وُالِهِ إِلَى رَسُولِ السُّلِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا آخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبُدُكَ وَ خَلِيُلُكَ وَ نَبِيْكَ وَإِنِّى عَبُدُكَ وَ حَلِيُلُكَ وَ نَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دْعَاكَ لِمَكَّةَ وَآنَا ٱدْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلَ مَادْعَاكَ بِهِ لِمَدِّكَةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُوا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعُطِيهِ ذَٰلِكَ الثَّمَرَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِينٌ .

٣٣٨: بَابُ مَا يَقُولُ

کوئی براخواب دیکھے تو کیا کے ١٣٨٠ حضرت الوسعيد خدري كمت بي كدرسول المتعلقة في فره یا: جبتم میں ہے کوئی اچھ خواب دیکھے تو سے المدتعالیٰ ک طرف ے ہے۔ اس اے ما ہے کداس پر اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے اور خواب لوگوں کوٹ ئے اورا گرکوئی براخواب و کیھیے توبیشیطان کی طرف سے ہاورا سے جا ہے کتاس کے شرسے اللدكى بده ما كل اورائكس كمامن بيان ندكرت اكدوه اے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔اس باب میں حضرت ابوقادہ ہے مجى روايت ہے۔ بير مديث اس سندے حسن سيح غريب ہے۔ ابن الهادكانام يزيد بن عبدالله بن اسامه بن الهاومديق ب-بيه محدثین کے نزد کے گفتہ ہیں اوران سے امام مالک اور بہت سے

٢٣٣١: باباس بارے ميں كدجب

۲۳۷: باباس بارے میں کہ جب کوئی نیا کھل دیکھےتو کیا کیے

حضرات روایت کرتے ہیں۔

١٣٨١: حضرت ابو جريرة عدوايت بك كدوك جب بهلا مجل و كيصة تؤرسول الله عليه كي خدمت مين پيش كرت اورآپ ه وعاير صفي "ألسله على الله " (ا الله مار عليه جارے میلول، جارے شہر، جارے صاع اور بحارے مد (ناپ تول کے بیانے) میں برکت پیدافر ما۔اے اللہ ابراہیم علیدالسلام تیرے دوست ، بندے اور نبی تھانبوں نے تجھ ے مکہ کے لیے دعا کی تھی ۔ بیس بھی تیرابندہ اور نبی مول ۔ بیس جھے سے مدیند کیلئے وہی کچھ ، نگتا ہوں جوانہوں نے مکد مرمد کے لیے ہانگا تھا بکساس سے دوگنا۔)راوی کہتے ہیں۔ پھرنی ا کرم میلین کسی جھوٹے نیچے کو جونظر آتا بلاتے اور وہ کھل اسے دے دیتے۔ بیصدیث مست می ہے۔

۱۳۳۸: باباس بارے میں کہ جب

# كوئى كھانا كھائے تو كيا كے؟

١٣٨٢ حفرت ابن عباس عدوايت يكهي اور فالدبن ولید نی اکرم عظی کے ساتھ حضرت میونہ کے ہاں داخل ہوئے دہ ایک برتن میں دور ہے لے کرآ کیں۔ آ ب نے رود ہ پیا۔میں آپ کے داکیں اور خالد ہائیں جانب تھے۔چنانچہ حضور عظی نے مجھ نے فرمایا پینے کی ہاری تمہاری ہے کی اگر ي عواق خالد كور في دو ليس يس في كما يس آب عظاف ك جھوٹے پرکسی کورج جہیں دے سکتا۔ پھررسول اللہ سکا نے فرمایا: اگر الندنت لی کسی کو پچھ کھلائے تواہے جاہیے کہ بیدعا يِرْ صِي السَّلْفُ مَ ... الْحُ " (ا عالله مار بِ لَي اس مِن بركت پيدافره اوربمين اس يے بهتر كھلا) اورا كركسي كوالقدوودھ يلائے تووہ كير اے اللہ جارے ليے اس ميں بركت پيدا فرمااوربه (دوده) مزيد عطافرما) پرنى اكرم مال في فرمايا: دودھ تھے علاوہ کوئی چیز الیی نہیں کہ کھانے اور پینے دونوں کے لے كافى مورىيەدىدەن بريعض روالول نے بيدىدىث عى بن زيد سے عمر بن حرملہ كے حوالہ سے نقل كى اور بعض انہيں عمروبن حرمه كہتے ہیں لیكن بدیجے نہیں\_

# ۱۳۳۹: باب اس بارے میں کدکھانے سے فراغت پر کیا کے؟

۱۳۸۴: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کھا تا تناول فرماتے یا پانی نوش

# إذَا أَكُلُ طَعَامًا

١٣٨٢: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا اِسْمِعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عُمَرَ هُوَ ابُنُ آبِي حَرُمَلَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ فَجَآتَتُنَابِإِنَآءٍ مِنُ لَبَنِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنَا عَنُ يَسِمِيُنِهِ وَخَالِدٌ عَنُ شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرُبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرُتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَاكُنْتُ أُوثِرُ عَلَى شُورِكَ آحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ٱطُعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلَيَقُلُ ٱللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيُهِ وَاطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ شَيْءٌ يُجُزِئُ مَكَانَ الطُّعَامِ وَالشَّوَابِ غَيْرَ اللَّيْنِ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنّ وَقَدَوُوكَى بَعُضُهُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ فَقَالَ عَنُ عَمُوهِ بُنِ حَرَمَلَةً وَقَالَ بَعْضُهُمُ عَمُوهِ بُن حَرُمَلَةً وَلاَ يَصِحُ.

# ٣٣٩: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

١٣٨٣ : حَدُّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا فَوْرُ بُنُ يَنِ سَعِيْدٍ نَا فَوْرُ بُنُ يَنِ بَيْدَ فَا خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ عَنْ آبِي أَمَامَةً قَالَ ثَوْرُ بُنُ يَنِ يَلِيهُ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ الْحَمَدُ لِلَّهِ حَمَدًا الْمَسَافِدَةُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمَدُ لِلَّهِ حَمَدًا كَثِيمًا طَيِبًا مُسَاوَدًا فِيهِ غَيْرَ مُودًا عِ وَلاَ مُسْتَغُنى عَنْهُ رَبُنَا هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

١٣٨٣ : حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ وَ الْمَشَجُّ نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ وَ أَبُو حَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ اَرُطَاةً عَنُ رِيَاحٍ بُنِ

عُبَيُدَةً قَالَ حَفُصٌ عَنِ ابْنِ أَخِى أَبِى سَعِيْدٍ وَقَالَ انُوُ خَالِـدٍ عَنُ مَوْلَى لِآبِى سَعِيْدٍ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِسَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ ٱوُشَوبَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَهِ الَّذَى اطْعَمَنَا وَسَقَانَا وجَعَلَنا مُسُلَمَيْنَ

١٣٨٥ : حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَزِيُدَ الْسَمُعُولُ ثَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَزِيُدَ السَّمُ عَرُنُ اَبِي أَيُّوبَ قَالَ ثَنِي اَبُومُوحُوم عَنُ سَهَلِ بُنِ مُعَاذِبُنِ آنَسٍ عَنَ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ حَوْلٍ مِنْ عَرِيْبٌ وَابُو عَلَيْهُ وَلاَ عُوْرَةً مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَرِيْبٌ وَابُو مَنْ السَّمَةُ عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ مَيْمُون .

• ٣٣٠: بَابُ مَايَقُولُ إِذَا سُمِعَ

نَهِيُقَ الْحِمَارِ

١٣٨١ : حَدُّثَ مَا أَتَهَ أَبُنُ سَعِيْدِ نَا اللَّيْثُ عَنُ جَعُفَرِ الْمَارِثُ عَنُ جَعُفَرِ الْمَنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْآعُوجِ عَنُ آبِي هُويُوةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا سَمِعْتُمُ لَعَيْقَ السَّعِمُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَنْ صَحِيْحٌ.

ا ٣٣: بَابُ مَاجَآءً فِى فَصَٰلِ التَّسْبِيُحِ وَالتَّكْبِيُر وَالتَّهُلِيُل وَالتَّحْمِيُدِ

١٣٨٤ : حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بْنُ آبِي زِيَادٍ نَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكِم السَّهُ مِي عَنُ ابِي اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ عَنُ عَبُد اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ مَن عَمْرِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ مَسلَى اللهُ عَليْهِ وَسَدَّمَ مَا عَلَى الْاَرْضِ احَدَ يَقُولُ لاَ إِلهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ وَلا حُولَ وَلا قُوةً اللهِ اللهِ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ وَلا حُولَ وَلا قُوةً اللهِ اللهِ إِلَّا اللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ وَلا حُولَ وَلا قُوةً اللهِ اللهِ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فرمات توبیکم ت کہتے '' المحد مُسلا لِللَّمه الَّذِی اطعمنا وَسَفَافَا وَجَعَلْنا مُسْلِمِیْنَ .... اُخُ '' ( یعنی تم م تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور سمال بنایا۔ )

۱۳۸۵؛ حضرت مسہل بن معاذبن انس اپنے والد (معاذبن انس اسے رواید (معاذبن انس اسے رواید (معاذبن انس اسے رواید کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک کھانے کے بعد بید عالا اللہ علی اللہ اسکانی کھانے کے بعد بید عالا کھا یا ور جھے میری تعریف کے لیے ہیں جس نے مجھے بیکھانا کھلا یا ور جھے میری قدرت وط فت نہ ہونے کے باوجود بیر عنایت فر مایا) تو سے تمام بچھے گناہ معاف کرد سے جا کیں گے۔ بیر حدیث حسن غریب نہ اور بومرحوم کا نام عبد الرحیم بن میمون ہے۔

# جہہم: باب اس بارے میں کہ گدھے کی آ واز من کر کیا کہا جائے

۱۳۸۲: حضرت بو جریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عند سے روایت ہے کہ تو ارسنو تو الله سے اس کا فضل ، گوکیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بول ہے اور جب گدھے کی واز سنوتو '' اَعُو فُهُ بِاللّٰهِ مِنْ السَّلْسُطَانِ السَّلْ عِلْمَانِ السَّلْسُطَانِ کودیکھ کی میں السَّلْسُ السَّلْسُ اللّٰهِ مِنْ السَّلْسُطَانِ اللّٰهِ مِنْ السَّلْسُطَانِ السَّلْسُ عَلَیْ کہ وہ شیطان کودیکھ کر بوت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

# ۱۳۳۱: باب تبییج بنگبیر تبلیل اور تخمید کی فضلیت

١٣٨٨ : حَدَّ تَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا مَرُحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَوِيْدِ الْعَطَارُ نَا اَبُوْ نَعَامَة السَّعْدِى عَنْ اَبِي عُمُمَانَ النَّهُ دَيَ عَنْ اَبِي عُمُمَانَ النَّهُ دَيَ عَنْ اَبِي عُمُمَانَ النَّهُ دَيَ عَنْ البَي مُوْسَى الْاَشْعِرِى قال كُنَا مَعَ رَسُولِ النَّهِ صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّم فِي عَوَاةٍ فَلَمَّا قَعْلُنَا الشَّرِفُنَا على الْمَدِينَةِ فَكَبَّوَ النَّاسُ تَكْبُينُوةٌ وَرَقَعُوابِهَا اَصُواتُهُمُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّوَ النَّاسُ تَكْبُينُوةٌ وَرَقَعُوابِهَا اَصُواتُهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِيَ النَّاسُ تَكْبُينُونَ وَوَلَيْهُمُ وَلَا عَلِيب عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبُو اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### ٣٣٢: بَابُ

١٣٨٩ : حَدَّ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي زِيادٍ نَا سَيَّارِّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ
بُنُ زِيادٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ
عَبْدِالرَّحْمِنِ عِنُ آبِيه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
النَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ لَقَيْتُ ابْرَاهِيهُ لَيُلَةً أُسُوى بى النَّه صَلَّى اللَّه واخْرَهُمُ انَ الله صَلَّى السَلا ه واخْرُهُمُ انَ الْحَدَة طَيَّةُ التَّرْبة عُذَبة الْمَآء وانَها قَيْعانٌ وانَ عَرَاسها الْحَدَة طَيَّةُ اللَّه والْحَمَدُ لَلَّه ولا اله اللَّه الله والله احْدُ وقى

ے اسی سند ہے ای کی ، ننظ کرتے ہیں سیکن بیروایت غیر مرفوع ہے ۔ ابو بلنج , یکی بن الی سیلم ہیں ۔ بعض انہیں ابن سیم میں ۔ بعض انہیں ابن سیم کہتے ہیں۔ مجمد بن بشار بھی ابن عدی سے وہ عمر و بن میمون سے وہ عبدا مقد بن عمر ورضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ وسلم سے کی طرح نقل کرتے ہیں ۔ پھر محمد بن بشار ہی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ ہے اور وہ ابو بلج ہے اس کی مشل غیر مرفوع نقل کرتے ہیں ۔

۱۳۸۸: حضرت بوموی اشعری سے رویت ہے کہ ہم رسول النہ علی اللہ کے ۔ جب ہم واپس آئے النہ علی اللہ کے ۔ جب ہم واپس آئے تو مدینہ کے رہب ہم واپس آئے تو مدینہ کے رہب بلند واز سے کہیں کی ۔ آپ نے فر ہو: تمہار رب ہم وہ ہیں ، ورنہ ہی وہ عائب ہم ہیں ۔ آپ نے فر ہو: تمہار ی ورنہ ہی وہ عائب ہم ہیں ۔ آپ بلکہ وہ تمہاری سو ریوں کے سروں کے درمیان ہے بھر آپ نے فر ہوا ، اے عبد اللہ ہن قیس : کیا میں شہیں جنت کے فرانوں میں سے ایک فرانے کے متعلق نہ بناؤں وہ بنائے وہ کو اور ہوگان نہدی کان معبد الرحمن بن ال اور ایونع مدکان م ہم وہ بن تھی تمہارے اور تمہاری عمر ویل کے درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور ایون کے درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور ایون کے درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور ایون کے درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور ایون کے درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور اللہ تا کی کا درمیان ہے ' سے مراد الدت کی کا عمر اور اسکی قدرت ہے ۔

### ٢٣٨: باب

۱۳۸۹: حضرت ابن مسعود سروایت ہے کہ رسوں الله علی المسلام سے فر میا: شب معراج میں میری ابراہیم علیه السلام سے ملاقات ہوئی توانبوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنی و بیجئے اوران سے کہ د بیجئے کہ جشت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ اس کا پنی میٹھ ہے اور وہ ہموا رمید ن ہے۔ س کے درخت اس کا پنی میٹھ ہے اور وہ ہموا رمید ن ہے۔ س کے درخت اس کا پنی میٹھ ہے اور وہ ہموا رمید ن ہے۔ س کے درخت اس کا پنی میٹھ ہے اور وہ ہموا رمید الله والله الله والله والله میں حضرت ابو یوب ہے ہی روایت انجے سے ہی روایت

الْبَابِ عَنُ اَبِي أَيُّوُبَ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

١٣٩٠: حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَايَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ ثَنِى مُصْعَبُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُلَسَائِهِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُلَسَائِهِ آيَ عَصْنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ آيَعُ حَسْنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ آحَدُنَا ٱلْفَ حَسْنَةٍ قَالَ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ آحَدُنَا ٱلْفَ حَسْنَةٍ قَالَ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ آحَدُنَا ٱلْفَ حَسْنَةٍ قَالَ مُسَيِّحُ أَحَدُنَا ٱلْفَ حَسْنَةٍ قَالَ يُسَيِّحُ أَحَدُنَا ٱلْفَ حَسْنَةٍ هَالَ وَتُحَطَّ عَنْهُ ٱلْفُ سَيِّنَةٍ هَذَا حَدِينَتْ حَسَنْ صَعِيْحٌ.

### ٣٣٣: بَابُ

ا ١٣٩ : حَدَّقَ نَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوُا نَارَوُحُ بُنُ عُبَادَةً عَنْ حَجَّاجِ الْصَّوَّافِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ نَحْلَةٌ قَالَ مُنْ حَبَيْرٍ عَنْ جَابِدٍ عَرِيْبٌ لاَ نَعْدٍ فَي إلاَّ مِنْ حَدِيثٌ مَعِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْدٍ فَهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٌ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِدٍ.

١٣٩٢ : حَدُّثَ نَامُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ نَامُوَّمَلٌ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ التَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهُ عُرِسَتُ لَهُ نَحُلَةً فِي الْجَنَّةِ هَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ عَرِيبٌ. السَّمَ عَلَى الْمُحُوفِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَانِ الْكُوفِي لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ عَنْ سُمَي عَنُ البِي السَّعِي عَنْ البِي اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهُ مِائَةَ مَوَّةٍ عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ زَبَدِ الْبَحْوِ هِائَةَ مَوَّةٍ عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ زَبَدِ الْبَحْوِ هَائَةَ مَوْ وَعَمْ لَا عَمِيْمُ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

١٣٩٣ : حَدَّثَنَايُوسُفُ بُنُ عِيْسنى نَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ المِحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عَمَارَةَ ابْنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ اَبِي ذُرُعَة عنْ اَبِي هُرَيْرَةً

ہے۔ میرحدیث اس سند سے بعنی حضرت ابن مسعودٌ کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۳۹۰ حضرت مصعب بن سعد اپنے والدے راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے ہم مجس (سحابہ کرائم) سے فرمایا: کیا ہم میں سے ہم میں سے ہم میں سے ہم میں سے محص نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: اگرتم میں سے کوئی سومر تبد سجان اللہ کہتو اس کے بدلے ایک ہزار نیکیاں کوئی سومر تبد سجان اللہ کہتو اس کے بدلے ایک ہزار نیکیاں کوئی سوم تبد ہیں ۔ کوئی سوم تبد ہیں اور اسکے ایک ہزار (صغیرہ) گناہ منا و یئے جاتے ہیں ۔

# ۳۳۳: باب

۱۳۹۱: حضرت جابرضی الله عند فراتے ہیں که رمول الله صلی الله علیہ وسلی الله العقولیہ مسلی الله علیہ وسلی الله العقولیہ و بست مسلم نے فرایا: جو مسلم کے لیے جنت میں مجور کا ایک درفت لگا دیا جاتا ہے۔ بیصدیث حسن مجمح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو مرف ابوز بیرکی روایت سے جانتے ہیں ۔ وہ جا بڑے روایت کرتے ہیں۔ وہ جا بڑے روایت کرتے ہیں۔

۱۳۹۲: محمد بن رافع اس حدیث کومؤمل سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے جارات کی سلم سے ان کی مثل نقل کیا ہے۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

۱۳۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے سومرتبہ "شبخان الله العظیم و بِحَمْدِه" کہاا سکے تمام گناہ معاف کرد یے گئے اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

بیر حدیث شن سیح ہے۔

۱۳۹۴: حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فے فرہ یا، دو کلے ایسے ہیں جوزبان

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَلِمَتَانِ غَفِيُ فَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلُتَانِ فِي الْمِيْرَانِ خَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمُنِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَطِيْمِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صحيتٌ غَرِيْبٌ.

نَامَالِكُ عَنُ سُمَى عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُورَيْرَةَ آنَ لَا اَمْعُنْ وَسُولُ اللّهِ هُرَيُرَةَ آنَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لا الله وَسُلّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لا الله المُملك وَلَهُ المُملك وَلَهُ المُحمَدُ لا شَويُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مُرَّةٍ كَانَ لَهُ عِدُلَ عَشُورٍ قَابٍ وَكُتِبَتُ لَهُ مِائَةً حَسَنَةٍ مَرَّةً كَانَ لَهُ عِدُلًا مِنَ الشَّيْطَانِ مَرَّةً كَانَ لَهُ عِدُلًا مِنَ الشَّيْطَانِ مَوْمَهُ ذَلِكَ عَشَى يُمُسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ بِا فَصَلَ مِمَّا يَعُومُ مِنُ ذَلِكَ وَبِهِذَا الله السَّادِ بَعَنَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ عَنِ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهُ مِائَةً مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَ هُ وَإِنْ كَانَتُ آكُثَرَ مِنُ وَبِهِ لَا المُحَدِي وَبِهِ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهُ مِائَةً مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَا هُ وَإِنْ كَانَتُ آكُثَرَ مِنُ وَبَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبَعَمُ وَمِنْ كَانَتُ آكُثَرَ مِنُ وَلِكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبَعَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَكُ وَبِعَلْمُ وَسُلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبَعْمُ وَسُلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنُ قَالَ سُبْحُودُ هَا لَا مُعَلِيْهُ وَسُلّمَ مَنْ قَالَ سُبْحُولُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ قَالَ سُبْحُولُ عَلَيْهُ وَسُلُومُ مِنْ فَيْعَالَ مُسْلِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ قَالَ سُبْحُولُولُ كَانَتُ آكُونُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ لَا عُولُولُ كَانَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَا عُلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

#### ٣٣٠٠: بَابُ

٣٩٧ : حَدَّثَ نَسَامُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى الشَّوَارِبِ نَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرةَ عَنِ صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصُيِحُ وَحِيْنَ يُحْدِبُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ وَحِيْنَ يُحْدِبُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ وَحِيْنَ يُحْدِبُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ وَحِيْنَ يُحْدِبُ مَاحَةً بِهِ إِلَّا اَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا وَاللهِ مَا اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ اللهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ اللهُ وَالْمَالَةِ مَا لَهُ مَا اللهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَلْكُولُولُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعَلَا مَنْ اللهُ وَالْمَالَةُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَالَا اللهُ وَاللهُ مَالِمُ اللهُ وَاللهُ مَالَا اللهُ وَاللهُ مَالِعُ وَاللهُ مَا اللهُ وَالْمَالِمُ مَا لَهُ مَالِمُ اللهُ وَالْمُ مَالِمُ اللهُ وَالْمُ مَالِمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ مُنْ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

٣٩٤ : حَدَّتنَ السَّمْعِيُ لُ بُنُ مُؤسَى لَا دَاؤَدُ بُنُ السَّمْ اللَّهُ عَنِ البَّ عُمَرَ قَالَ الرَّبُرِقَانِ عَنُ مَطْرِ الُوَرَّاقِ عَنُ نَافِعِ عِنِ البِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ المُصْحَابِه قُولُوا سُبُحَان اللَّهِ وَ بحمُده مِانَةَ مرَّةٍ منُ اللَّهِ وَ بحمُده مِانَةَ مرَّةٍ منُ

پرآسن. ميزان پر بھارى اور رحمن كوپسنديں \_(وه يه بيس) سُبُحان الله العظيم و بخمده يه مديث حسن مح غريب ب-

۱۳۹۵: حضرت الوہری قصروایت ہے کے درسول التہ سکی التہ علیہ وسلم نے فرہ یا: جو تحض اللہ السبہ اللہ السلسہ و تحسیر شرحے گا۔ اسے وی شور یک کی ۔ اسے وی غلام آز درکرنے کا تواب ویا جائے گا۔ اس کے سیے سونیکیاں کلیم دی جا کی گی ۔ اسکے سوئناہ معاف کر دیتے جا کیں گے اور میاس کے لیے اس روز شام تک شیطان سے پنہ کا کام دے گا اور قیامت کے دن اس سے ایجھے ایم ل صرف وی شخص پیش کر سکے گا جو اسکو اس سے ایجھے ایم ل صرف وی شخص پیش کر سکے گا جو اسکو اس سے زیادہ پڑھتا رہا ہوگا۔ اس سندسے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقوں ہے کہ جس نے سومر تیہ الشہ تا اللہ و بحد یہ مناد سے جاتے ہیں خواہ وہ سمند رکی جھاگ کے برابر ہی مناد سے جاتے ہیں خواہ وہ سمند رکی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ یہ حدیث صفحے ہے۔

#### ۱۳۳۳: بات

۱۳۹۷. حضرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم التدعلیہ وسلم فی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح وشام' سُبنسخان اللّٰهِ وَ بحَمُدِهِ ، 'سومرتبہ پڑھےگا۔ قیامت کے دن اس سے افضل عمل وہی فخص لا سکے گاجواس سے زیادہ مرتبہ یا اتن ہی مرتبہ پڑھےگا۔ بیحدیث حسن میج خریب ہے۔

۱۳۹۷: حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کدایک دن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فی صحابه کرام سے فرمایا که سومرت الله و بخصده "نیزها کرواس لیے کہ جو شخص اسے یک مرتبه پڑھت ہے اسکے لیے دس نیکیاں لکھ دی

قَالَهَا مرَّةً كُتِبَتُ لَهُ مِائَةً ومَنُ قَالَهَا مِائَةً كُتِبَتُ لَهُ اَلُهَا وَمَنُ زَادَزَادَهُ اللَّمهُ وَمَنِ اِسْتَعُهُوَ اللَّه عُفِرَلَهُ هذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

### ۵۳۳: بَابُ

9 9 1 : حَدَّثَ نَسَا الْحُسَيُّنُ ابْنُ الْآسُودِ الْعِجْلِيُّ الْبَعْدَادِيُّ لَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحِ عَنُ الْبَعْدَادِيُّ لَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحِ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنِ الرَّهُ رِي قَالَ تَسْبِيُحَةٌ فِي رَمَضَانَ الْحَسَلُ مِنُ الْفِ تَسْبِيْحَةٍ فِي غَيْرِه.

#### ٢٣٣: بَاتُ

١٣٠٠ : حَدَّقَنَاقُتُهُمَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَلِيُلِ بُنِ
 مُرَّةَ عَنُ اَزْهَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ تَمِيْمِ اللَّادِي عَنُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنُ اَشْهَدُ اَنُ
 لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ إِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا
 صَـمَدًا لَـمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا

جاتی ہیں۔ پھر جود س مرتبہ پڑھتا ہے اسکے لیے سواور جوسومر تبہ پڑھتا ہے اسکے لیے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جواس سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالی بھی اسے زیادہ عطاء فرما کیں گے اور جو اللہ سے مغفرت مائے گا اللہ تعالی اسے معاف کردیں گے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔

#### ۳۲۵:باب

۱۳۹۸: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اوروہ ان کے داوا سے نقل کرتے ہیں کارسول اللہ علیات نے فرمایا: جس نے ایک سومر تبہ شام ' سُبنہ تحسان اللّٰه ' پڑھا ایک سومر تبہ شام ' سُبنہ تحسان اللّٰه ' پڑھا گویا کہ اس نے سومجاہدوں کو گھوڑوں پر ''الّٰہ تحسمہ لَٰہ لِلّٰہ ' ' کہا گویا کہ اس نے سومجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا یا فرمایا گویا کہ اس نے سومجاہدی ہے۔ اورجس نے صح وشام سوسومر تبہ 'لا اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰہ الل

۱۳۹۹: حسین بن اسود بھی بی آدم سے انہوں نے حسن بن صائح ہے انہوں نے حسن بن صائح ہے انہوں نے حسن بن صائح ہے انہوں نے ابو بشر سے اوروہ زہری سے اس حدیث کوفقل کرتے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کدرمضان المبارک کے میں ایک مرتبہ '' سُبُ حان اللّٰهِ '' کہنارمضان المبارک کے علاوہ ہزارمر تبہ '' سُبُ حان اللّٰهِ '' کہنا رمضان المبارک کے علاوہ ہزارمر تبہ '' سُبُ حان اللّٰهِ '' کہنا سے نفل ہے۔

#### ٢٣٣٢: باب

اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ اَلَفَ الْفِ حَسَنَةٍ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَالْحَلِيْلُ بُنُ مُرَّةَ لَيُسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ قَالَ مِحمَّدُ بُنُ اِسُمِعِيْلَ هُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيْتِ.

ا ١٠٠ ا : حَدَّ قَنَا اِللّهِ مِنْ مَنْصُورٍ نَا عَلِيُ بَنُ مَعْمَدٍ نَا مَهُ عَبُهِ اللّهِ بَنُ عَعُمِ و الرَّقِيُّ عَنْ زَيْدِ بَنِ اَبِي انْهَسَةَ عَنْ اَبِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَنَمٍ عَنْ اَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَالَ هَنْ قَالَ مَنْ قَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا يُعْمَلُمُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا يَعْمَلُمُ وَسُولُ اللّهِ صَلْوةِ الْفَجُو وَهُو قَانِ رِجْنَيْهِ قَبْلَ اللّهُ المُمْلُكُ وَلَهُ لِا اللّهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الْمَمْكُ وَلَهُ وَحُدَةً لاَ شَويُكَ لَمُ لَكُولُ مَكُولُوهِ وَحَوْسٍ عَنْ عَشُو مَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ عَشُولُ مَرْجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ عَشُولُ مَرْجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ عَشُولُ مَرْدُوهِ وَحَرْسِ قِنَ عَشُولُ مَكُولُوهِ وَحَرْسِ قِنَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

کے لیے چار کروڑ نیکیاں لکھ ؛ سے بیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف، می سند سے جانتے ہیں۔ خلیل بن مرہ محدثین کے نزویک قوی نہیں۔ امام محمد بن اس عیل بخاریؓ نہیں منکرا کدیث کہتے ہیں۔

# ۷۳۷: باب جامع دعاؤں کے بارے میں

 مالِكِ بُنِ مِغُولٍ قَالَ زَيْدٌ ثُمَّ ذَكُرُتُهُ لِسُفْيَانَ فَحَدَثَنَهُ لِسُفْيَانَ فَحَدَثَنَ بَي إَسُخَقَ فَحَدَّثَنِي عَنُ مَالِكِي هَذَا الْحَدِيْثَ عَنُ آبِي إِسُخَقَ عَنِ ابْن بُرِيُدَةً عَنُ آبِيْهِ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ آبُو السُحاقَ عَنِ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ.

کہ میں نے کئی سال کے بعد بید صدیث زہیر بن معاویہ کے سامنے کی توانہوں نے فراوی کہ مجھے بیصدیث ابوائحق نے والک بن مغول کے سفیان کے سندگی تھی۔ پھر میں نے سفیان کے سامنے بیان کی توانہول نے بھی، لک بن مغول سے روایت کی۔

سے صدیث مسن غریب ہے۔ شریک اس حدیث کوا ہواسحق سے وہ ابن پر بیرہ سے اوروہ اپنے وابد سے نقل کرتے ہیں۔ ابوسحق نے بیرحدیث مالک بن مغول سے روایت کی ہے۔

٣٠١٠ : حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ حَشُومٍ لَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنُ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنُ السَّمَ آءَ بِنْبِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى المَعِيْ الْقَيْوَمُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٣٨: بَابُ

١٣٠٣ : حَدَّ اَمَنَ اَقِيْهَ قَارِشَدِيْنَ اَنْ سَعُدِ عَنْ آبِي هَانِي عِلَى الْحَوُلانِيِّ عَنُ اَبِي عَلِي الْجَنْبِي عَنُ فَضَالَة اَنِ عُبَيْدٍ قَالَ الْمُحَوُلانِيِّ عَنُ اَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا إِذْ دَحَلَ رَجُلْ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا إِذْ دَحَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلُتَ اليَّهَ الْمُصَلِّى أَوَلُ رَجُلْ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلُتَ اليَّهَ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلُتَ اليَّهَ الْمُصَلِّى أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِ الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِ وَصَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

٥٠ ٣٠ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمْهِى نَا صَالِحُ الْمُوتِيَةِ الْجُمْهِى نَا صَالِحُ الْمُوتِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَالِحُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُويُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

١٨٠٠ الله عفرت اله عنبت يزيد رضى الله عند كبتى بيل كه رسول الله عليه وسلم في فره يا كه الله عن كا سم اعظم ن وقا يات ميل في أله الله عليه والله قبل الله عليه والله في الله قبل الله في الله ف

### ١٣٣٨: باب

۱۳۰۴ اسول الله عناق الله بن عبيد سے روايت ہے كه ايك مرتبه رسول الله عناق تشريف فره سے كه يك شخص آيا اوراس نے نم زردهى پھر مله سے مغفرت و نگنے اور اسكى رحمت كاسو س كرنے لگا ۔ رسول مله عناز پڑھ چكوتو ، نگنے اور اسكى رحمت كاسو س جلدى كى ۔ جب نماز پڑھ چكوتو ، نلدكى اس طرح حمد وشربيان كرو جب نماز پڑھ چكوتو ، نلدكى اس طرح حمد وشربيان كرو جب الله جب الله يردرود بھيجو اور پھر اس سے دع كرو دراوى كہتے ہيں كہ پھر ايك اور شخص نے نماز پڑھى پھر الله كى تعريف بيان كى پھر نبى اكرم عنيا لكه پرورود بھيج ۔ تو آپ نے فرمايا: اے نمازى دعاكر و قبول كى جائے گى ۔ بيد حديث حسن فرمايا: اے نمازى دعاكر و قبول كى جائے گى ۔ بيد حديث حسن فرمايا: اور سائى كانام عميد بن ھاتى ہے ورا و ملى الجنبى كانام عمر و بين مار و ملى الله كانام عميد بن ھاتى ہے ورا و ملى الجنبى كانام عمر و بين مان كى ہے ۔

۱۳۰۵ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے قبویت کے مقبن کے ساتھ و عاما نگا کرو۔ اور جان لوک اللہ تعالیٰ عافل اور لہو

عليه وسلّم أذع وااللّه و أنسه مُوْقِبُون بِالإحَابَة واعْدَمُ مُوْقِبُون بِالإحَابَة واعْدَمُ مُوْقِبُون بِالإحَابَة واعْدَمُ مُوْ اللّه لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً مِّنُ قَلْبِ عَافلِ لاهِ هذا حَدِيثُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاّ مِنُ هذَا الُوجُهِ لاهِ هذا حَدِيثُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاّ مِنُ هذَا الُوجُهِ لاهِ هذا حَدِيثُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرُو لَهُ إلاّ مِنُ هذَا اللّه عُرَو أَن مَالِكِ الْمَقُورِ فَى نَا حَيُوةً قَالَ ثَنى اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَمْرو بُن مَالِكِ الْجَنبِيَّ الْحَبْرَة اللّه سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلْيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ أَمُ لِيُصَلِّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُ لَيْدُعُ بَعُدَ مَاشَآءَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُ لَيْدُعُ بَعُدَ مَاشَآءَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُ لَيْدُعُ بَعُدَ مَاشَآءَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ لَيْدُعُ بَعُدَ مَاشَآءَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ لَيْدُعُ بَعُدَ مَاشَآءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

#### ٩ ٣٣٣: بَابُ

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٠٤ : حَدَّقَ الْوَيْهَ الْهُو كُرَيْهِ الْالْعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ عَنُ عَمُووَةَ الزَّيَّاتِ عَنُ حَبِيْتٍ بْنِ آبِي قَابِتٍ عَنُ عُرُووَةَ عَنُ عَانِيَةٍ النَّيَّاتِ عَنُ عَرُووَةً عَنْ عَنْ عَالِيشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ الْوَارِتَ مِنِي لاَ اللهِ اللَّهُ الْحَلِيْمُ السَّحْرِيُ وَعَافِييُ فِي جَسَدِي وَعَافِييُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْحَلِيْمُ السَّعْرِيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْحَلِيْمُ اللهُ الْحَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ سَمِعْتُ اللهِ وَتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمَدُ لِللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ۰ ۵۳: بَابُ

١٣٠٨ : حَدَّ ثَنَسًا آبُو كُسرَيُسِ لَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَةُ الْسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَاطِمَةُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا السَّمَواتِ السَّبُع وَرَبَّ المَّمْواتِ السَّبُع وَرَبً المَعْرَشِ المُعَطِيمِ رَبَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِل التَوُرَاةِ المُعْرَشِ المُعَطِيمِ رَبَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِل التَوُرَاةِ

دلعب میں مشغول دں کی دعا تبول نہیں فرماتے ۔ یہ صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف ای روایت سے جانتے میں

۲ ۱۳۰۹: حضرت فضالہ بن عبید رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول التد سبی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کونماز میں دعا، نگتے ہوئے درود شریف نبیس پڑھا تھا۔ نبی اکرم صبی الله علیہ وسلم نے فرہ یا اس نے جلدی کی ہے پھر اسے بلا یا اورا ہے یا کسی اور کو کہا کہ اگرتم میں سے کوئی نماز پڑھے تواسے چاہیے کہ پہلے اللہ تع لی کی حمد وثناں بیان کرے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اسکے بعد جو چ ہے دی کرے۔

# ييعديث حن سيح ہے۔ ۱۹۳۹: باب

۱۳۰۷. حضرت ع تشر سے روایت ہے کہ رسول القد عبالہ اس طرح دی کی کرتے ہے اللہ عبارت کو عافیت عطاء فرما اور اللہ عبارت کو عافیت عطاء فرما اور اللہ عبر اوارث بنا۔ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں جو برد بار اور کر یم ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جوعرش عظیم کا مالک ہو اور تمام تعریف تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ای کے اس کے اور تمام تعریف تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ای کے بین اور قباری سے میں نے ام محمد بن اساعیل بخاری سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حبیب بن ثابت نے عام عروہ بن زیر سے کوئی حدیث نہیں تی۔

#### ۳۵۰: باب

۱۳۰۸: حضرت ابو ہر بر وایت ہے کہ حضرت فاطمیہ میں اگرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور خادم مانگا آپ نے فرمایا ' اللہ اُلھم رَب السّمواتِ ، آخرتک پڑھا کرو ( نیعن ۔ فرمایا ' اللہ اُلھم رَبّ السّمواتِ آسانول اور عرش عظیم کے مالک اے مار سرچیز کے رب ۔اے تو رات , انجیل اور قرآن میں رہارے اور ہر چیز کے رب ۔اے تو رات , انجیل اور قرآن

وَالْإِنْحِيْلِ وَالْقُرُانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى اَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِ شَيْء أَنْتَ الْحَدِّ بِنَا صِيَتِه آَنْتَ الْاَوَّلَ فَلَيْسَ بَعُدك فَلَيْسَ بَعُدك شَيْءٌ وَانْتَ اللَّحِرُ فَلَيْسَ بَعُدك شَيْءٌ وَأَنْتَ اللَّحِرُ فَلَيْسَ بَعُدك شَيْءٌ وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْطَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْمُلَاقِينَ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْلِلْمُ الل

#### ا ۵۳: بَابُ

٩ • ١ : حَدَّ ثَنَا اَبُو كُرَيُّ نَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنُ اَبِى مَسَّحُو بَنِ مُرَّةَ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ الْاَعْمَ فَى عَمُوو بُنِ مُرَّةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْكَاوَرِثِ عَنُ زُهَيُّ بِنِ الْاَقْمِرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلْمٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنُ عِلْمٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنُ عِلْمٍ لَا يَشْمَعُ وَمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمَعُ وَمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمَعُ وَمِنُ اللَّهُ عِلْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

#### ۳۵۲: بَابُ

1011: حَدَّثَنَا آحُسَمَ لُهُ سُنُ مَنِيعٍ نَا آهُوْ مُعَاوِيَةً عَنُ شَيْبٍ بُنِ شَيْبَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ شَيْبِ بُنِ شَيْبَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآبِي يَا خُصَيْبُ ثُكُمُ تَعَبُدُ الْيَوْمَ اللَّهَا قَالَ آبِي سَبُعَةً سِتَّةً فِي الْارْضِ وَوَ احِدَّ فِي السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِي السَّمَاءَ قَالَ يَا لِرُغْبَتِكَ وَرَهُبَتكَ قَالَ اللَّهِي عَلَيْ عِي السَّمَاءَ قَالَ يَا لِرُغْبَتِكَ وَرَهُبَتكَ قَالَ اللَّهِي عَلَمُتك كلمَتيسُ امَا النَّكَ لِو السَّمَة عَلَمُتك كلمَتيسُ أَمَا النَّكَ لِو السَّمَة عَلَمُتك كلمَتيسُ عَلَمُتك كلمَتيسُ عَلَمُتك كلمَتيسُ

نازل کرنے و لے ردنے کو اور تفضلی کو اگانے والے بیس ہر اس چیز کے فساو سے تیری پناہ چاہتہ ہوں جسکی پیشانی (باگ فور) تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو بی اول ہے تجھ سے فور) تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو بی اول ہے تجھ سے تجھ سے اوپر پچھنیں ہو بی باطن ہے ، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ۔ میرا قرض اوا فرما اور جھے فقر سے مستغنی کردے ) یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اعمش کے بعض ساتھی اس حدیث کو مدیث مستخنی کر تے ہیں۔ جبکہ بعض حضرات اعمش سے اس کی ، نندنقل کرتے ہیں۔ جبکہ بعض حضرات اعمش سے ابوصالے کے حو لے سے مرسان نقل کرتے ہیں۔ بیسے بیس مصرت ہیں۔ بیس میں حضرت ابو ہریہ گاؤ کرنہیں کرتے ہیں۔ بیسی میں حضرت ابو ہریہ گاؤ کرنہیں کرتے ہیں۔ بیسی میں حضرت ابو ہریہ گاؤ کرنہیں کرتے ہیں۔

#### اهم: باب

### ۲۵۲: باب

۱۳۱۰: حضرت عمران بن حصین سے ردایت ہے کہ رسول الله علیہ فی میرے دائد سے پوچھا کہ اے حصین تم کتنے معبودول کی عبادت کرتے ہو؟ عرض کیا سات کی ، چھز بین پر اور ایک آسان پر ۔ پوچھ : پھرامیدو خوف کس سے رکھتے ہو؟ عرض کیا:اس سے جو آسان میں ہے ۔ پھر آپ نے فرمایا. اے حصین اگر تم مسلمان ہوجو و تو میں تہمیں دوایس کلمات سکماؤں گا جو تجھے فائدہ بہی نیں گے ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حصین مسلمان ہوئے و

تسفَعَامك قَالَ فَلَمَّا أَسُلَمَ خُصِيْنٌ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلِمُسِى الْكَلمتيْنِ اللَّتَيُنِ وَعَدُتَّنَى فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ الْهِمُسَى رُشُدى وَآعِذُنى مِنْ شَرَ نَفْسِى هذا حَديثُ حَسَسٌ غَرِيُتٌ وقَدُ زُوى هذا الْحَديثُ عَنْ عِمُوان بُنِ خُصِيْنٍ عَنْ عَيْدٍ هذَا الْوَجُهِ.

#### ٣٥٣: بَابُ

ا ١٣١ : حَدَّ ثَنَا أَسَحَمَّ لُهُ بُنُ بَشَّادٍ لَا اَبُوْ عَامِرٍ لَا اَبُوْ عَامِرٍ لَا اَبُوْ مُصْعَبِ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ اَبِيْ عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَثِيْرًا مَاكُنتُ اَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِوْ لَآءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِوْ لَآءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْبُحُلِ الْعَدُرِ وَالْكَسُلِ وَالْبُحُلِ الْعَدُرِ وَالْكَسُلِ وَالْبُحُلِ وَضَلَع النَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّحَالِ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيثٌ عَمْرٍ و بُنِ اَبِى عَمْرٍ و.

٢ ١ ٣ ١ : حَدَّتَ نَاعَلِيْ بُنُ حُجُرِنَا اِسْمَعِيْلٌ بُنُ حَعْفَرٍ عَنَ السَّمَعِيْلُ بُنُ حَعْفَرٍ عَنُ أَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُسَيَد عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسَدُّعُونِ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُودُ ذَبِكَ مِنَ الْكسل والْهَرَم وَاللَّحْسَن وَالْبُخُلِ وَفِيْنَة الْمَسِيَّح وعذابِ الْقَبْرِ هذَا حدثتُ حَسن صحِيتُ

٣٥٣ نابُ مَاحاء في عقد النَسيح بِالبُدِ عَبِ الْبَدِ الْمَالِي مَا عَثَامُ بَنُ عَلِي الْمِدِ الْمَالِي مَا عَثَامُ بَنُ عَلِي عَبِ الْمَالِي مَا عَثَامُ بَنُ عَلِي عَبِ الْمَالِي مَا عَثَامُ بَنُ عَلِي عَبِ الْمَالِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن عَمُو وَ قَالَ رَايَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن عَمَلَ عَمَن عَمْدِ الْمَسْفِيتِ مِن حَديثِ الْمَالِي عَنْ عَمَلَ عَمْنَ عَمْنَ عَمْن عَمْن عَمْن عَمْن عَمْن عَمْن السَّائِبِ وَرَوى شَعْمَة والشَّوْرِيُّ هَا ذَا الْمَحديث عَنْ عَمَا عِلْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمَالِي السَّالِي السَّالِي عَنْ يُسَيِّرَة بِسُت يَاسِلِ الْمَالِي عَنْ يُسَيِّرَة بَسُت يَاسِلُ عَنْ يُسَيِّرَة وَاللَّهُ مُعْمَالِي اللَّهِ عَنْ يُسَلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن يُؤْسُف نَا السَّالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن يُوسُلُونَ اللَّهُ الْمَالِي عَنْ يُسَلِيلُونَ اللَّهُ الْمُن يُوسُلُونَ الْمَالِي عَنْ يُسَلِيلُونِ الْمَالِي عَلْ الْمَالِيلُهُ الْمُنْ يُوسُونَ الْمَالِيلُونِ الْمَالِي عَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ يُوسُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ يُوسُونُ اللَّهُ الْمُنْ يُوسُونُ اللَّهُ الْمُنْ يُوسُلُونَ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ يُوسُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

حُميْدٌ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَاسِي عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ وَمَا مُحَمَّدُ

انہوں نے عرض کیا یہ رسول اللہ عَنْ اللّٰهِ مجھے دو کلم ت سکھائے جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ''اللّٰهُ ہُمَّ . . آ خر تک کہو' (یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے میر نے نفس کے شر سے بچا۔) میہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور عمران بن حصین ہے اور سند سے بھی منقول ہے۔

#### ۳۵۳:باب

اسما: حضرت انس بن ما مک رضی الله تعالی عند سے روایت ہوئے ہوئے کہ بیس اکثر رسول الله سلی الله عید وسلم کو بید عار ہے ہوئے ساکر تا تھا: الله له الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی والله حسن الله می الله علی الله علی والله علی الله علی الله علی الله علی بناه سستی ، بخل ، قرض کی زیاد تی اور لوگول کے غلیم سے تیری بناه جا ہتا ہوں۔ ) مید حدیث اس سند یعنی عمر و بن ابی عمر وکی رو، یت سے حسن غریب ہے۔

۱۳۱۳: حفرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ ایک صحالی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ پرندے کے بچ

بُنُ الْمُنَّنِي نَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ حُمَيْدِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً قَلْ جَهِدَ حَسَّى صَارَمِثُلَ فَرُخِ فَقَالَ لَهُ وَاَمَا كُنُتَ تَدُعُوا مَا كُنُتَ تَدُعُوا مَا كُنُتَ تَدُعُوا مَا كُنُتَ تَدُعُوا مَا كُنُتَ تَسُالُ رَبَّكَ الْعَافِيةَ قَالَ كُنْتُ اَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنُتَ مَسَالُ رَبَّكَ الْعَافِيةَ قَالَ النَّبِي مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللَّهِ إِنَّكَ لا تُطِيقُهُ اَولاً مَسَتَعَظِيعُهُ اَفَلا كُنُتَ تَقُولُ اللَّهِمَّ اتِنَا فِي الدُّنُيا حَسَنَةً وَ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللَّهِ إِنَّا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللَّهِ إِنَّا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَيْرِ وَجُهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَيْرٍ وَجُهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### ۵۵۳: بَابُ

#### ٣۵٦: بَابُ

٢ ١ ٣ ١ : حَدُّثَ مَنَا أَبُو كُرِيْبِ نَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلُ عَنْ مُسَحَمَّدُ بَنِ فَضَيْلُ عَنْ مُسْحِمَّدُ بَنِ سَعُدِ الْانْصَارِى عَنْ عَبْدِ الله بُن رَبِيْعَةُ اللهِ مَشْقِي قَالَ تَبِي عَائِدُ اللهِ ابُو اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوَدَ يَقُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوَدَ يَقُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوَدَ يَقُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ حَبَّكَ وَالْعَمَلَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ يُعْفِي وَالْعَمَلَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَلَى عُرَدَ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوَدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوَدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوَدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللّهِ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوَدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوَدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَاحِدِيثُ حَمَنَ عَرِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

کی طرح لاغر ہوگئے تھے۔آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم استہ سے عافیت نہیں ، نگتے تھے؟انہوں نے عرض کی کہ ہیں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ جوعذاب تونے جھے آخرت میں دیا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے ۔آپ نے فرمایا: ''سبحان دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے ۔آپ نے فرمایا: ''سبحان اللہ'' تم اسکی طاقت نہیں رکھتے تھے اور تم میں اتنی استطاعت ہی نہیں ۔ پس تم بدعا کیوں ٹیس کرتے تھے۔ "اکہ لُھ ہُم الیّا فی الله نور قو حَسَنةً وَ فِنی الله نور قو حَسَنةً وَ فِنی الله نور قو حَسَنةً وَ فِنا عَذَابَ النّارِ …' لیعنی اے اللہ ہی دے ساتھ دنیا وآخرت میں بھوائی کا معاملہ فرما اور جمیں دوز خ کے عذاب سے بچا۔ ) یہ حدیث اس سند فرما اور جمیں دوز خ کے عذاب سے بچا۔ ) یہ حدیث اس سند سے منقول ہے وہ نبی اگرم میں شاول ہے وہ نبی اگرم میں اگرم میں میں کے جیں ۔

# ۵۵۳: باب

۱۳۱۵: حضرت عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نمی الله عنه سے روایت ہے کہ نمی الکہ عنائی کرتے تھے ' السلّه بنم الله عنائی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علی الله علی تحص الله علی الله علی تحص میں الله علی الله علی

#### ۱۳۵۲ باب

۱۹۱۱ حضرت الورداء فرمات جي كه نبى الله مبيلة فرماية المراه مبيلة في المراه مبيلة في المراه مبيلة في المراء المراب المراب

#### ۵۵۳: بَابُ

١٣١٧ : حداً قَسَاسُهُ اِن بُنُ وَكِيْعِ نَاالُنْ أَبِي عَدَيٍ عَنُ مَحَمَّدِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة عَنَ آبَى جَعْفَرِ الْخَطُمِي عَنْ مُحَمَّدِ الْسِ كَنعُسِ الْقُرَظِي عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ يَزِيلَا الْخَطُمِي الْمَن عَبْدِاللّهِ بُنِ يَزِيلَا الْخَطُمِي الْمَنْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يَنقُولُ فِي دُعَافِهِ اللّهُمَّ الرُزُقْنِيُ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يَسْفَعُني حُبَّهُ عِنْدَكَ اللّهُمَّ مَا رَزَقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يَسْفَعُني حُبَّهُ عِنْدَكَ اللّهُمَّ مَا رَزَقْنِي مِمَّا قَاجُعَلَهُ قُوتً يَعْفَى مِمَّا أَحِبُ اللهُمْ وَمَازَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أَحِبُ فَاجَعَلُهُ فَوَاقًى اللّهُمْ عَمْدَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَوِيْبٌ وَابُولُ فَرَاغًا لِي فِيمَا لَحِبُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَوِيْبٌ وَابُولُ جَعْفَر الْخَطْمِي إِلَيْهُمْ فَعَيْدُ بُنُ يَوْيَدَ بُن خَمَاشَة.

#### ۳۵۸: پَاتُ

قَالَ ثِنِى سَعُدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بَنِ يَحْيَى الْعَبْسِيّ عَنْ فَالَ ثِنِى سَعُدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بَنِ يَحْيَى الْعَبْسِيّ عَنْ شَعْدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بَنِ يَحْيَى الْعَبْسِيّ عَنْ شَعْدُ بِنَ شَكْلٍ بَنِ حَمَيْدٍ قَالَ اللّهِ شَكْلٍ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ اللّهِ النَّيْسِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### ٩ ٣٥: بَابُ

٩ ١ ٣ ١ : حَدَّثَ نَا الْآلُصَادِيُ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي اللَّهِ بُنِ الرَّبَيْرِ الْمَكِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرَّبَيْرِ الْمَكِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُسَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَهُ مَنَ الْقُرُانِ يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةُ مِنَ الْقُرُانِ يُعَلِّمُهُمُ السَّورَةُ مِنَ الْقُرُانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَذَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

#### ۲۵۵: باب

۱۹۲۱: حضرت عبدائلہ بن بزید طلی انصاری فرماتے بیل که رسول اللہ عنظیہ دے میں سیکھ ت کہا کرتے ہے '' السلّه ہم … اللہ بحصا بی محبت عطاء فرما اورائسی محبت محمد عظاء فرما جس کی محبت میں خاکدہ مند ہو۔ اب اللہ جو پچھ والے فرما جس کی محبت میں سیند کی چیز عطا کی ہے اسے اپنی پیند کی چیز عطا کی ہے اسے اپنی پیند کی چیز ول میں سے جو مجھے عطا نہیں کیا اسے اپنی پیند یدہ چیز ول میں سے جو مجھے عطانہیں کیا اسے اپنی پیند یدہ چیز ول کے لیے میری فراغت کا سبب بنا وے۔ بیحد بیٹ حسن غریب ہے۔ ابوجعفر مطمی کا نام عیر بن بزید بن خی شہہے۔

### ۵۸:باب

۱۳۱۸: حضرت شکل بن حمید فرمات بین که میں رسول الله متالیقی الله علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله علیقی :

مجھے کوئی الی چیز بتا یئے کہ میں اسے پڑھ کر الله کی پناہ مانگا کروں ۔ آپ نے میراہاتھ پکڑا اور '' اَلْمَلْهُمَّ ..... مَنِیتِی '' تک پڑھا (یعنی ۔ا ۔ الله میں اپنے کانوں آنکھوں , زبان کر اور منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ) منی سے مراوشرم اور اور منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ) منی سے مراوشرم گاہ ہے ۔ یہ صدیث حصن غریب ہے ۔ ہم اس صدیث کو صرف اس سند سے جانے ہیں یعنی سعد بن اور , بل ل بن یجی سے روایت کرتے ہیں ۔

#### ٣٥٩: باب

۱۴۱۹: حضرت عبدالله عباس رضی ، لله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طلبه وسلم انہیں بید عااس طرح سکھایا کرتے مسلم انہیں بید عااس طرح سکھایا کرتے مسلم علی کوئی سورت یاد کرائے ہوں '' المسلّف میں میں اور خ ، قبر ، دجال کے فقتے ، اسد الله میں ووزخ ، قبر ، دجال کے فقتے ، زندگی اور موت کے فقتے سے تیری پناہ ، نگتا ہوں۔ ) بید حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

وأَعُودُ بك مِنْ فِتُنة المحيا والممات هذا حديث حَسَنٌ صحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١٣٢٠ : حدَّنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحِقَ الْهَمُدايِّي مَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةً فَالْتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو بِهِ وَقَالَةٍ وَسَلَّم يَدُعُو بِهِ وَقَالَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو بِهِ وَقَالَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنُ هَرِّ فِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنُ هَرِّ فِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنُ هَرِّ فِينَةٍ اللَّهُ اللَّهُ

ا ٣٢ آ : حَدَّثَنَاهَارُونُ لَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامَ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عِشَامَ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عَشَامَ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عَشَاهِ بُنِ عَشَاءَ قَالَتُ عَنُ عَشَادِ بُنِ عَشَدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنُدَ وَفَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنُدَ وَفَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ وَفَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى هَذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### • ۲۲:۲۱بُابُ

المَّدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْتَيْمِيّ اَنَّ عَنْ عَالِمُ عَنْ اَلْمَالِكُ عَنْ اَلِمَ الْمَلِي اِلْرَاهِيْمَ الْتَيْمِيّ اَنَّ عَالِيهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَعَقَدُ تُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَعَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَقَدُ تُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى قَدْمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ فَكَمَ سُتُهُ فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى قَدْمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ فَعَوْ مَنْ عَلَى اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى قَدْمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى قَدْمَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ كَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ كَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

۱۳۲۰. حضرت ع کش کے روایت ہے کہ درسول اہتہ علی اس طرح دی کی کرتے تھے ' اکسٹھ ہے ہے آ خریک (یعنی اے اہتہ میں تجھ سے دوزخ کے فتنے ، دوزخ کے عذاب ، قبر کے فتنے ، امیری کے فتنے ، امیری کے فتنے سے القد میری خطا وَل کے فتنے سے تیری بناہ ما نگا ہوں ۔ ، ہا القد میری خطا وَل کو برف ، وراولوں کے پنی سے دھود ہے ۔ اور میر ہے ول کو خطا وَل سے اسطرح کے پنی سے دھود ہے ۔ اور میر ہے ول کو خطا وَل سے اسطرح ہوری کردی ہے اور میری خطا وَل کے درمیان اسطرح دوری فرما ہوں ۔ اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تو نے مشرق ومغرب کے درمیان دوری کردی ۔ اے اللہ جیسے تیری بناہ ما نگرا ہوں ۔ )

۱۳۲۱: حضرت عائش سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عنواللہ کو فات کے وقت ید دعا کرتے ہوئے سان آ السلّف میں اغیفر لینی .... آخرتک '(یعنی اسالہ میری مغفرت فرما جملے بررحم فرما اور جھے اعلیٰ دوست (یعنی القد تعالیٰ) سے مداد ہے ۔ بیرحم فرما اور جھے اعلیٰ دوست (یعنی القد تعالیٰ) سے مداد ہے ۔ بیرحد میں حص صبح ہے۔

#### ۲۲٬۹۲۹: باب

۱۳۲۲: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سوری تھی کہ میں نے آپ کو نہ پاکر ہاتھ سے شولاتو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پر پڑا۔ آپ سجدے میں تھے اور بید عاکر رہے تئے 'اغے و ڈ سس آخرتک' (یعنی اے مند میں تیرے عفو کے مند سے تیرے عذاب سے بناہ ، گمتا ہوں ۔ میں تیری اسطرح تو نے خودا پی تحریف کی ہے۔) یہ حدیث حسن صحح ہے اور کی سندوں سے حصرت عاشہ سے منقول ہے ۔ قتیبہ بھی اس حدیث کو کی بن سعد سے ای سند منقول ہے ۔ قتیبہ بھی اس حدیث کو کی بن سعد سے ای سند

جامع ترقدي (چلددوم)\_\_\_\_\_\_ انوَابُ الدُّعوُات

اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بُ سَعِيْدٍ بِهِذَا الْاسْنَادِ نَحُوَهُ وَزَادَ فِيُسَهُ وَاعُوُدُهِكَ مِنْكَ لاَ أُحُصِيُ ثَنَاءَ عَلَيْكَ.

#### ۱ ۲۲: بَاكُ

١٣٢٣ : حَدَّفَ نَا الْانْصَادِئُ نَا مَعُنُ نَا مَالِكٌ عَنُ آبِي النَّهِ النَّهِ عَنِ الْهِي النَّهِ عَنِ الْهُ عَنِ اللَّهِ النَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَنَ اللَّهُ مَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولُ احَدُكُمُ اللَّهُمُّ الْخَفِيلُ إِنْ شِئْتَ اللَّهُمُّ الرَّحَمُنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمُّ الرَّحَمُنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمُّ الرَّحَمُنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمُّ الرَّحَمُنِي إِنْ شِئْتَ حَسَنَ اللَّهُمُ الرَّحَمُنِي إِنْ شِئْتَ حَسَنَ السَّمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لاَ مُكُوهَ لَهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحَدِيْتُ حَسَنَ صَحَدِيْتً حَسَنَ صَحَدِيْتً حَسَنَ صَحَدِيْتً حَسَنَ صَحَدِيْتً حَسَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِيْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ۲۲۲: ناث

"٣٢٨ ا : حَدَّ ثَنَا الْآنُ صَادِى نَا مَعُنْ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ ابَيُ عَبُدِ اللّهِ الْآغِرَوَعَنُ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الْآغِرَوَعَنُ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُولُ رَبُّنَا كُلُّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُولُ رَبُّنَا كُلُّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ يَبْقَى قُلُتُ اللّيلِ اللّهِ عَلَيْهِ الْكَالَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ مَنْ يَسْتَعْفِرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلِي وَعَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهُ عُنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِي وَعَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ وَابِي صَلْحَهُم وَرَفَاعَةَ الْجُهَنِي وَآبِي وَعَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ وَآبِي صَعْمَ وَرَفَاعَةَ الْجُهَنِي وَآبِي

١٣٢٥ : حَدَّقَنَاهُ حَرَّمَ لَهُ بُنُ يَحْيَى النَّقَفِي ٱلْمَرُوزِي نَا حَفَّصُ بُسُ غِيَاتٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمنِ بُسِ سَابِطٍ عَنُ ابْنُ أَمَامَةُ قَالَ قِيْلَ يَارُسُولَ اللَّهِ اَى الدُّعَآءِ السَّعِطُ عَنُ ابِي أَمَامَةُ قَالَ قِيْلَ يَارُسُولَ اللَّهِ اَى الدُّعَآءِ السَّعَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ ابِي ذَرِّ السَّعَتُ وَبَاتٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِى عَنُ ابِي ذَرِّ السَّعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلُ اللهُ عَرَامُوهِ هذا.

ے ای کی مانند عل کرتے ہوئے میدالفہ ظازیادہ بین کرتے ہیں ''وَاعُو ُ ذُہِک مِنْک لاَ أُحْصِنُ ''(یعنی میں تجھ ہے میں ''وَاعُو ذُہِک مِنْک لاَ أُحْصِنُ ''(یعنی میں تجھ ہے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری اسطرح تعریف نہیں کرسکتا. ...)

#### الإمها: باب

۱۳۲۳: حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس طرح وعانہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چ ہے تو مجھ اللہ اگر تو چ ہے تو مجھ کرتے فرما۔ اے اللہ اگر تو چ ہے تو مجھ پر رحم فرما۔ بلکہ اسے چا ہیے کہ سوال کو کسی چیز کے ساتھ معتق نہ کرے کیونکہ اسے روکنے یا منع کرنے والا کوئی نہیں ۔ یہ صدیث حسن مجے ہے۔

#### ۲۲۳: باب

۱۳۲۲ حضرت ابو ہر برہ درضی التدعنہ سے دوایت ہے کہ درسول التدعلیہ وسم نے فر مایا: اللہ تق کی روزا نہ درات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو دنیا کے آسان پر آج تے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تا کہ میں اسے قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مائے تا کہ میں اسے بخش دول ۔ بیر حدیث حسن سیح ہے اور ابوعبد اللہ الأ غر اسے بخش دول ۔ بیر حدیث حسن سیح ہے اور ابوعبد اللہ الأ غر کا نام سمی ن ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ،عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، ابو مسعود ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ، ابو درداء رضی اللہ عنہ ، ابو العاص رضی اللہ عنہ ، ابو درداء رضی اللہ عنہ اورعثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ، ابو درداء رضی اللہ دیا ہے ۔ ابو درداء رضی اللہ در

۱۳۲۵: حضرت ابوا مامہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسلامی سے بوجھا گیا کہ کوئی دی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرہ یا رات کے آخری جھے میں اور فرض نمازوں کے بعد ما گی جانے والی (دی)۔ بیصر بیٹ حسن ہے۔ ابوذر اور ابن عمر ابن کرم میں اسلامی کی جانے میں کہ کہ جانے میں کہ جانے والی دعا فضل ہے اور اسکی قبولیت کی امید ہے۔ اور اسکی مانند نقل کرتے ہیں۔

### ٣٢٣: بَابُ

١٣٢٧ : حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ نَا حَيُوةَ بُنُ شُورَيْحِ الْحِمْصِيُّ عَنُ بَقِيَّة بَنِ الْوَلِيُدِ عَنُ مُسْلِمِ ابْنِ فَسُورَيْحِ الْحِمْصِيُّ عَنُ بَقِيَّة بَنِ الْوَلِيُدِ عَنُ مُسْلِمِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ آفَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَرُشِنَكَ وَمُلاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ مَا اصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَهُ لَهُ مَا اصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَانْ قَالَهُ لَهُ مَا اصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَانْ قَالَهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَلَهُ مَا اللَّهُ لَلَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ مَا

#### ٣٢٣: يَابُ

١٣٢٧ : حَدَّقَنَاعَلِيٌّ بُنُ حُجُونَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ عُمَرَ الْهِلاَ لِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ إِيَساسِ الْجُرَيُرِيُّ عَنُ آبِي السَّلِيُ لِيَ عَنُ آبِي السَّلِيُ لِيَ عَنُ آبِي السَّلِيُ لِيَ عَنُ آبِي هُوَيُوَةً آنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ سَمِعُتُ دُعَاءَ كَ اللَّيُلةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَى مِنهُ الشَّيطُ وَقَلِي اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِيُ ذَنبي وَوَسِّعُ لِي فِي ذَارِئ وَبَارِكُ لِي فِي ذَارِئ وَبَارِكُ لِي فِي ذَارِئ وَبَارِكُ لِي فِي ذَارِئ وَبَارِكُ لِي فِي مَا وَلَيْسَى قَالَ فَهَلُ تَوَاهُنَ ثَوَكُنَ شَيْئًا وَبَارِكُ لِي السَّمَةُ صُورَيْبُ بُنُ نَقَيْرٍ وَيُقَالُ نُفَيْرٍ هَذَا عَرِيْبٌ عَرِيْبٌ عَنْ لَعَنْ وَلَيْقَالُ نُفَيْرٍ هَذَا عَدِيثَ عَرِيْبٌ .

#### ۲۵ ۳۲۵: پَابُ

١٣٢٨ : حَدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُو آنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ نَايَحُيَى بُنُ حُجُو آنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ نَايَحُيَى بُنُ الْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ نَايَحُيَى بُنُ الْجُوبَ عَنْ حَالِدِ بُنِ آبِي عِسُرَانَ انَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَلِّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنُ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدُعُو بِهِؤُلَآء اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنُ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدُعُو بِهؤُلَآء اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَبِينَ عَمَا مِينُكَ وَمِنُ طاعتِك مَا يَحُولُ بَيْسَنَا وَبَيْسَ مَعَا صِينُكَ وَمِنُ طاعتِك مَا يَحُولُ بَيْسَنَا وَبَيْسَ مَعَا صِينُكَ وَمِنُ طاعتِك مَا

#### ٣٢٣: ياب

۱۳۲۲: حضرت انس رضی المتدعنه فرماتے ہیں کہ رسول المتصلی الله علیہ وسلم نے فرمایہ: جو حص سبح مید وعارات ہے گاس کے اس دن کے تمام گناہ معاف کرویئے جا کیں گے اور گرشام کو معاف فر، دیں گے اگرشام کو معاف فر، دیں گے اگر آلسل کھے تیرے عرش کے اٹھانے معاف فر، دیں گے اگر آلسل کھے تیرے عرش کے اٹھانے والوں بیرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ کر کے کہتے ہیں والوں بیرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ تواند ہے بیراکوئی معبود نہیں ۔ تواکیلا ہے تیراکوئی شریک نہیں اور محرصلی الله علیہ وسلم تیرے بندے اور رسوں بیں ۔ بیحد یہ فریب ہے۔

#### ۱۳۹۳: باب

۱۳۲۱: حضرت ابو جریرة سے روایت ہے کہ ایک محف نے عرض کیا یارسول اللہ علی ایک اللہ علی دعائی میرے گناہ معاف فرہ میرے گھریس کشادگی بیدا فرما اور جو کچھ مجھے یاد ہاں میں برکت پیدا فرما۔) نبی کرم علی ہو ابو نے فرہ یا کیا تم نے اس میں دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہو ۔ ابو اسسیل کانام ضریب بن نقیر ہے انہیں نفیر بھی کہا گیا ہے۔ یہ صدیث غریب ہے۔

### ۵۲۳: باب

۱۳۲۸: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اس سوں اللہ علیہ اللہ کہ اس سے بیدی کیے بغیرا تھے ہوں ' اللہ کھ میں اس سے بیدی کیے بغیرا تھے ہوں ' اللہ کھ میں اس خوف کو اتنا تقسیم کردے کہ ہوجائے اور کہ ہم میں اتن تقسیم کردے کہ دو ہمیں جنت تک پہنچ اپنی فر ، نبرداری ہم میں اتن تقسیم کردے کہ دہ ہمیں جنت تک پہنچ دے اور اتنا یقین تقسیم کردے کہ ہم یردن کی مصبحتیں آسان دے اور اتنا یقین تقسیم کردے کہ ہم یردن کی مصبحتیں آسان

تُبعَعُساب جَنتَکَ وَ مِن الْيقِيْنِ مَا تُهُوّلُ به عَيُسا مُصِينِساتِ الدُّنُيا ومَتِعُا بِاسْمَا عِنا وَابُصارِنا وقُوْتنا مَا أَحْيِيْقَنَا وَاجْعَلُ ثَارُنا عَلَى مَنُ الْحَيِيْقَنَا وَاجْعَلُ ثَارُنا عَلَى مَنُ ظَلَمَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى مَنُ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلُ مُصِيبَتنا فِي ظَلَمَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى مَنُ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلُ مُصِيبَتنا فِي فَيْسِنَا وَلا تَجْعَلُ مُصِيبَتنا فِي فَيْسِنَا وَلا تَجْعَلِ الدُّنُيَا آكْبَرَ هَمِنَا وَلا مَبْنَعَ عِلْمِنَا وَلا يَسْبَلُطُ عَلَيْنَا مَنُ لا يَرُحُمُنَا هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبُ تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لا يَرْحُمُنَا هَذَا حَدِيثُ عَنْ حَالِدِ بُنِ آبِي وَقَدْرُوى بَعُصُهُمْ هَلَا السَحِدِيثَ عَنْ حَالِدِ بُنِ آبِي عَمْرَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمْرَ.

١٣٢٩: حَدَّنَ أَسَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا آبُو عَاصِمِ نَا شَفْسَانُ الشَّحَّامُ فَنَا مُسُلِمُ بُنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ سَمِعَنِيُ شَفْسَانُ الشَّحَّامُ فَنَا مُسُلِمُ بُنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ سَمِعَنِي اللَّهِمَ السِّي وَالسَّا الْحُولُ اللَّهُمَّ النِّي الْحُولُ بِكَ مِنَ الْهَمَ وَالْحُمَّ وَالْحُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ الْمُعَنَّ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ فَالِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ هَاذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ.

#### ۲۲۳: بَاتُ

١٣٣٠ : حَدَّ ثَنَاعَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسى عَنِ الْحَسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ أَعْلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ہوب نیں اور جب تک ہم زندہ رہیں ہی ری سی عت، بھر، ورقوت مے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث کرد ہے۔ اے املد ہی را انتقام اس تک محد دو کرد ہے جوہم پر ظلم کرے۔ ہمیں دشمنوں پر غیب موقع فرما، ہی رہ دنیہ ہی کو ہمار، اصل فرما، ہی رہے دین میں مصیبت نازل ندفر، ، دنیہ ہی کو ہمار، اصل مقصد ند بنا اور ند نیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر ایسے خف کو مسلط نہ کر جوہم پر رحم نہ کر ہے۔ ) میصد بیٹ حسن غریب ہے۔ بعض حصرات اس حدیث کو خالد بن الی عمران سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمیر سے قل کرتے ہیں۔

### ٢٢٣: ياب

الده المراب المراب المراب المراب الله علاقة في الده و المراب الله علاقة في الناس فرود المراب المراب

#### ۲۲۳:بَابُ

سَعُهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ السَحَاقَ عَنَ الْرَاهِيْهِ بَن مُحَمَّدُ بَن يُوسُف سَعُهِ عَنُ الْرَاهِيْهِ بَن مُحَمَّدِ بَن سَعُهِ عَنُ الْرَاهِيْهِ بَن مُحَمَّدِ بَن سَعُهِ عَلَى السَعُهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةً فِى النُّونِ إِذَه عَاوَهُوَ فِى بَطَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةً فِى النُّونِ إِذَه عَاوَهُوَ فِى بَطَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةً فِى النُّونِ إِذَه عَاوَهُوَ فِى بَطَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةً فِى النُّونِ إِذَه عَاوَهُو فِى بَطَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ۲۲۸: بَابُ

١٣٣٢ : حَدَثَنَا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُ نَا عَبُدُ الْاَعْدَلَى عَنْ اَبِي رَافِع عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي الْاَعْدَلَى عَنْ البَي مَنْ اللَّهِ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُورُيُوة عَنِ النَّبِي مُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ السَّمْا مِاللَّهُ عَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّة قَالَ يَوسُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنْ يُوسُفَ وَنَا عَبُدُ الْاَعْدِي عَنْ البَّي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْع

#### ٣٢٩: نَاتُ

١ ٣٣٣ : حَدَثَ سَا إِلْسِ اهِيَهُمْ لَنُ يَعُقُولُ مَا صَفُوالُ مُنَ الْسَالِحِ مِنَا اللَّهِ لَنُ مُسْمِ مَا شُعَيْتُ ابْنُ ابِي حَمْرة عَنْ ابْنُ ابِي حَمْرة عَنْ ابْنَ ابْنُ الْرَاءُ قالَ قالَ عَنْ ابْنَ هُرْيُرة قالَ قالَ

### ٢٧٧): باب

# ۲۸۳۸:باب

۳۳۳ : حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کرم صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرا یا کہ اللہ تعالی کے نا نوے لیمی
ایک کم سونام ہیں۔ جس نے انہیں یاد کرلیا وہ جنت میں داخل
ہوگی ۔ پوسف ، عبدالاعلی سے وہ ہش م سے دہ محمد بن حسان ،
سے وہ محمد بن سیر بین سے وہ ابو ہر رہ ورضی بقد عنہ سے اور وہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ، ی کی مشل عن کرتے ہیں۔ یہ
حدیث حسن صحیح ہے ۔ اور کی سندول سے حفزت ہو ہر رہ وضی
اللہ عنہ سے مرفوع منقول ہے ۔

#### ٣٩٩: باب

الواب الدُّعوات

رسُوْلُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّم إِنَّ للَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وتسبعين إنسمًا مائةً عَيْر واحدةٍ مَنْ الحصاها دَحل الُجِنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إلهَ إلَّا هُو الرَّحُمنُ الرَّحِيمُ الْمَمْ لِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْبَجِبَّارُ الْمُهَيَّكَبِرُ الْبَحَالِقُ الْبَادِيُّ الْمُصَوَّرُ الْعَفَّارُ الْقَهَارُ الْوَهُمَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقابِصُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ الْحَكُمُ الْعَدَلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيُوُ الْحَلِيْمُ الْعَظِينَةُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُحيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُودُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَويُّ الْمَتِينُ الْوَلِسُّ الْحَمِيدُ السُسُحُصِي إلْمُبْدِئُ الْمُعِينُدُ الْمُحْدِي الْمُحِيثُ الْحَقُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَاوِرُ الْمُفْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُوْجِرُ الْاَوَّلُ الْاَحِرُ الطَّاهِرُ الْبَسَاطِئُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ السرَّءُ وف مَسالِكُ الْمُلُكِ ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُ قَسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ السُّورُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُورُ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٌ.

.. الخ" (وبی املہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ، رحمن ، رحیم ، بادش ہ ، ہرائیول سے یاک ، بےعیب ،المن دینے والہ ، محافظ ،غالب ،ز بردست، بڑائی والا، پیدا کرنے وایا ،حان ڈ النے والا ،صورت د ہے والا، درگز رفر ، نے واں ،سپ کو تو بو میں رکھنے والا ، بہت عطافر مائے وارا ، بہت روزی دینے وال ، سب سے برامشكل كش، بہت جانے وال ، روزى تك كرنے والا ،روزی فراخ کرنے والا ، پست کرنے والا ، ہند کرنے والاءعزت دينے والا ، ذلت دينے والا ،سب کچھ سننے والا ، و يكيف وار ، حاكم مطلق ،سرايا انصاف الطف وكرم والا ، باخبر ، بردیار ، بزا بزرگ ، بهت بخشنے والا ،قدر دان بهت بزر ، محافظ ، قوت دینے والا ، کفایت کرنے والا ، بڑے مرشے والا ، بہت كرم وال ، برزا بكهبان ، دعائيس قبول كرنے وال ، وسعت والا ، تحکمتوں والا، محبت کرنے والا، برا بزرگ ،مردوں کو زندہ کرنے والا ، حاضر و ناظر ، برحق کا رساز ، بہت بڑی توت و یا ، شدیدقوت واله ، مددگار ، لاکن تعریف ، شار میں رکھنے والا ، پہلی بار پیدا کرنے والا ، دوبارہ پیدا کرنے والا ، موت وینے والا ، قائم رکھنے والا، يانے وال ، بزرگ والا ،تھا ، بے نیاز ،قادر ، یوری ط فت وال ،آ گر نے وار ، چھےر کھنے وال ،سب سے سلے اسب کے بعد اف ہر ، پوشیدہ القرف، بند وبرتر الجھے سنوك والإ، بهت توبرقبول كرنيوال، بدله لينے والا، بهت معاف

کرنے والا ، بہت مشفق ، ملکوں کا مالک ، جوال واکرام والا ، عدر کرنے والا ، جمع کرنے والا ، بہت مشفق ، ملکوں کا مالک ، جوال واکرام والا ، عدر کرنے والا ، جمع کرنے والا ، نیکی کو پیند کرنے والا ، جمع والا ، نیکی کو پیند کرنے والا ، جمع وقتل والا ۔ والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، جمع وقتل والا ۔ والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، جمع وقتل والا ۔ والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، جمع کو پیند کرنے والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، جمع کو پیند کرنے والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، منظم کرنے والا ، منظم کو پیند کرنے والا ، منظم کو پیٹر کو پیند کرنے والا ، منظم کو پیٹر کو پیٹر کو پی کرنے والا کو پیٹر کو پیٹ

پیصریٹ غریب ہے۔

١٣٣٣ : حَلَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ صَفُوانَ بُن صَالَحِ وَلاَ نَعُر فَهُ وَانَ بُن صَالَحِ وَلاَ نَعُر فَهُ اللَّهُ مَنْ عَدُ وَهُو ثَقَةٌ عِنْد الْعُر الْمُحدِيثُ مِنْ عَيْر وَحْدِ عَنْ الْمُعلِ الْمُحدِيثُ مِنْ عَيْر وَحْدِ عَنْ السَّي هُرَيْتُ مِنْ عَيْر وَحْدِ عَنْ السَّي هُرَيْتُ مِنْ عَيْر وَحْدِ عَنْ السَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَمَ وَلاَ نَعُلُمُ فَيْ هَذَا فَي هَذَا فَي هَذَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّه عَيْد وَهَا اللَّه عَلْمُ هَا اللَّهُ عَلَيْه وسَلَمَ اللَّه عَيْد اللَّه عَلْم اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلْم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَالَالَهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْ

اسے صرف متعدد رواۃ نے صفو ن بن صالح سے قل کیا ۔ ہم
اسے صرف صفوان کی روایت سے جونتے ہیں صفوال محدیث نین میں ۔ بید صدیث حضرت ابو جریزہ سے متعدد سندوں سے مروی ہے لین اساء اکی کا ذکر ہارے علم کے مصر بن صرف ای روایت میں ہے ۔ آ دم ابن بن ایال نے مصر بن صرف ای روایت میں ہے ۔ آ دم ابن بن ایال نے

الُسَحَبِيُّتِ وَقَـُدُرُوى ادْمُ نُـنُ ابِـى اياسٍ هَلَا الْحَبِيْتَ بِاسْنَادٍ غَيُرهَذَا غَنُ اَبِى هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيُهِ الْاَسْمَآءَ وَلَيْسِ لَهُ اِسْنَادٌ صَرِيُحٌ.

١٣٣٥ . حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِى عُمَرَ مَا سُفَيَانُ عَنُ آبِى الرِّمَادِ عَنِ الْمُعُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ بَسُعَةً وَ يَسْعِيْنَ إِسْمًا مَنْ أَصْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَلَيْسَ فِي هَلَا الْحَدِيْتِ ذِكُو الْاَسْمَاءِ وَهُوَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيتُ وَرَوَاهُ آبُو الْيَسَمَانِ عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ آبِي حَسَنٌ صَحِيتُ وَرَوَاهُ آبُو الْيَسَمَانِ عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ آبِي حَمَزَةً عَنْ آبِي الزِّنَادِ وَلَمْ يَذُكُو فِيْهِ أَلَاسُمَاءَ.

١٣٣٧ : حَدَّثَ فَاعَهُ لُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ عَبُدِ الْوَارِثِ عَبُدِ الْوَارِثِ عَلَى الْوَارِثِ عَلَى الْوَارِثِ عَلَى الْوَارِثِ عَلَى الْوَارِثِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تَبِي عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا مَرَدُتُم بِرِيَاضِ الْجَلَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا مَرَدُتُم بِرِيَاضِ الْجَلَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَلَة قَالَ عَلَى اللهَ كُرِهِ اللهَ كُرِهِ اللهَ عَن اللهَ حَسَنٌ عَرَيْبٌ مِنُ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَن السِ

#### • ٧٨: بَاثُ

١٣٣٨ : حَدَّثَنَا الرَّ اهِيُمَ بُنُ يَعُقَوُبَ لَا عَمُرُ و بُنُ عَاصِمِ لَا حَمُرُ و بُنُ عَاصِمِ لَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً لَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ البِي عَلْ عُمْرَ بُنِ ابِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَمِي سَلَمَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا اصَابِ اَحَدَّكُمُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِذَا اصَابِ اَحَدَّكُمُ مُصِيبةٌ فَلْيَقُلُ إِنَّا لَلْهُ عَلَيْهُ مَعِيدًةً فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّهُ وَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسِتُ اللَّهُمَ عِنْدَكَ احْتَسِتُ

دوسری سند سے حضرت الو ہر رہ رضی اللہ عند سے روایت کیا اوراساء کاذکر بھی کیالیکن اسکی سند صحیح نبیب۔

۱۳۳۵: حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فلے نے فر مایا اللہ تعالی کے ننائو سے نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں ناموں کا تنافیلی ذکر مبیل ۔ سیح ہے۔ ابوالیمان نے بواسط شعیب بن الی حمزہ ابوالز، دسے بیا حدیث روایت کی لیکن اس میں ناموں کا ذکر نہیں کیا۔

۱۳۳۷: حضرت انس بن ما لک رضی القد عند سے روایت ہے کہ درسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر ، یا: اگرتم جنت کے باغوں پر سے گزروتو وہیں چرا کرو ۔ صحابہ کرام نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا ذکر کے حلقے ۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

#### ۰ ۲۲۲: باب

۱۳۳۸: حفرت ام سلمة ، حضرت ابوسلمة في قال كرتى بيل كه رسول الله و في في الله رسول الله و في في الله و الله و في الله و الله

جامع ترترى (جلددوم) \_\_\_\_\_ ابوات الدّعوات

مُصِيبَتى فَا جُرُنى فِيها وَ اللهُ لَنى منها خَيْرًا فلمَا احْتَضِرَ اَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللّٰهُمَّ الْحُلُفُ فِى اَهْلَىٰ خَيْرًا مِينَ فَلَمَمًا أَخُلُفُ فِى اَهْلَىٰ خَيْرًا مِينَ فَلَمَمًا قَبُسِ قَالَ اللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَإِمَا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنُ هذَا الْوَجُهِ وَرُوىَ هذَا الْحَدِيثُ مِنُ عَيْدِهِذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْدِهِذَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَى النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللّٰهِ مُن عَبْدِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً السُّمَةَ عَبْدُ اللّٰهِ مُن عَبْدِ الْآسُدِ.

### ا برسم: بَابُ

١٣٣٩ : حَدَّثَتَا يُوسُفُ بُنُ عِيْسَى ثَا الْفَصُلُ بُنُ مُوُسى نَا سَلَمَةَ بُنُ وَرُدَانَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُّ الدُّعَاءِ آفَضَلُ قَالَ سَلُ رَبُّكَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللُّانَيَا وَالْاخِرَةِ تُمَّ اتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آيُّ الدُّعَاءِ ٱفْصَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ﴿ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِينَتَ الْمَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيُّنَهَا فِي ٱلاجِرَةِ فَقَدْ أَفَلَحْتَ هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هلذَا الْوَجُهِ إِنَّمَا لَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْتِ سَلَمَةَ بُنِ وَرُدَانَ. • ١٣٣٠ : حَدَّتُ مَا أَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الطُّبَعِيُّ عَنْ كَهُ مَسِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرْيَدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ إِنْ عَلِمُتُ أَيَّ لَهُ لَهِ لَهُ لَهُ الْقَدُرِهَا ٱقُولُ فِيْهَا قَالَ قُولِيُ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُدِيبٌ الْعَفْرُ فَاعْفُ عَيِّي هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ا ٣٣٠ : حَدَّلَفَ الْحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ مَا عَبِيدَةُ ابُنِ حُميلِ عَنَ يَزِيْدِ بُنِ الْحِدَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحارِثِ عَنِ الْعَبَّاسَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحارِثِ عَنِ الْعَبَّاسَ بُنِ عَبُدِ اللهُ عَلِّمُنِي شَيْنًا اَسْأَلُهُ عَبُدِ اللهُ عَلِّمُنِي شَيْنًا اَسْأَلُهُ اللهِ عَلِمُنِي شَيْنًا اَسْأَلُهُ اللهِ عَلَى مَنْ فَعَلْتُ يَا اللهَ الْعَافِيةَ فَلَبْثُتُ الْمَاثُلُهُ عَالَى مَسل الله الْعَافِيةَ فَلَبْثُتُ اللهَا أَمَا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا اللهَ الْعَافِيةَ فَلَبْثُتُ الْمَاثُلُهُ عَلَامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا اللهَ الْعَافِيةَ فَلَبْثُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَافِيةَ فَلَبْثُتُ اللّهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَيْدُتُ اللّهِ عَلَيْدُتُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

کا اجرعط فرم اور س کے بدلے بہتر چیز عط فرم) چر جب ابوسلمہ کی وفت قریب آیا تو انہوں نے دع کی کہا ہے التہ میری ہوئی کو جھے ہے بہتر خص عص فرما۔ جب ابوسلمہ فوت ہوگئے تو ام سلمہ ٹنے ''اِ اللّٰهِ … آ خر'' تیک پڑھا۔ بیحدیث اس سند سے حسن فریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی ام سمہ در شی التہ عنہ ہی کے واسطے سے منقول ہے۔ ابوسلمہ رضی التہ عنہ ہی کے واسطے سے منقول ہے۔ ابوسلمہ رضی التہ عنہ ہی کے واسطے سے منقول ہے۔ ابوسلمہ رضی التہ عنہ ہی میں عبدال سد ہے۔

#### اكام: باب

۱۳۳۹: حضرت انس بن ، لک رضی التدعند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ، کرم صنی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول التدصلی الله علیه وسلم کوئی دع افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنے رب سے عافیت ، ورد نیا و آخرت میں معافی ما نگا کرو۔ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوااور وہی سوال کیا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے وہی جواب دیا۔ وہ تیسرے دن پھر حاضر ہوااور وہی سوال کیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر سیخے دنیا و آخرت میں معانی ملی گھر تو کامیاب ہوگیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف سلمہ بن وردان ہی کی رویت سے جانتے ہیں۔

ا ۱۳۳۱: حضرت عباس بن عبد المطلب سي روايت به كديل فعرض كيديد رسول الله عين محصالي چيز بتايي كديل رب سع ما عكول؟ آپ عين منظم في فرمايا: عافيت ، نكا كرو سيس تحور دن بعد پهر كيا اوروبي سوال كيا تو آپ ميناني في

رسُول اللهِ عَلَمْنِيْ شَيْئًا اَسْأَلُهُ الله فقالَ لِي يا عَبَاسُ يَا عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلِ اللَّهَ الْعَاقِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحِرةَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وعَبُدُ اللَّهِ هُو ابْنُ الْحَارِثِ بُنِ مَوْفِلٍ وَقَدُ سَمِعَ مِن الْعَبَاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِبِ

#### ۲ ۲۳: بَابُ

١٣٣٢ : صَدَّلَ اَلْهُ عُمَّدُ اِنْ اَللَّهِ اَلْوَاهِيْمُ اِنْ عُمَرَ السَّهِ اللَّهِ عَنِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَوَاوَامُوا قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَوَاوَامُوا قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَوَاوَامُوا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَرْئِيلٌ لاَ نَعُوفُهُ اللَّهُ عَرْئِيلٌ وَالْحَدِيثُ عَرْئِيلٌ لاَ نَعُوفُهُ وَاللَّهِ الْعَرَفِيلُ عَنْدَ اللَّهِ الْعَرَفِيلُ وَكُانَ يَسُكُنُ وَيُعَالِمُ عَنْهِ الْعَرَفِيلُ وَكَانَ يَسُكُنُ عَرَفَاتِ وَتَفَوَّ وَعَانَ يَسُكُنُ عَرَفَاتٍ وَتَفَوَّ وَكَانَ يَسُكُنُ عَرَفَاتٍ وَتَفَوَّ وَعَانَ اللَّهِ الْعَرَفِيلُ وَلاَ يُعَالِمُ عَنَهُ عَنَهُ وَكَانَ يَسُكُنُ عَرَفَاتٍ وَتَفَوَّ وَ الْمَدِيثِ وَلاَ يُعَالِمُ عَنْهُ عَنَهُ وَكَانَ يَسُكُنُ عَرَفَاتٍ وَتَفَوَّ وَ الْمَدِيثِ وَلاَ يُعَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ الْعَرَاقِ عَلَيْهِ الْعَرَاقِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَرَاقِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ الْعَرَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ الْعَرَاقُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ الْعَرْقُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ الْعَرَاقُ عَلَيْهُ الْعَرَاقُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْقِ عَلَيْهُ الْعَرْقِ عَلَيْهُ الْعَرْقُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْقُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَرْقُ عَلَى اللَّهُ الْعُرُولُ الْعَلَاقُ الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَلَى

#### ٣٧٣: بَابُ

آبَانُ هُوَ الْمُنْ يَوْيُدُ مَنْصُوْدٍ نَا حَبَّانُ بُنُ هِلاَلٍ نَا الْمُلُو الْمَنْ يَوْيُدُ بُنَ سَلاَمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنُ آبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِي قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنُ آبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِي قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ شَطَوُ اللهِ عَمْلاَءُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ شَطَوُ اللهِ عَمْلاَءُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَالْحَدُدُ لِللهِ عَمْلاَءُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْمَدُواتِ اللهُ عَلَيْ وَالْصَبُولَ اللهُ مَنْ السَّمَواتِ وَالْمُدُونُ اللهُ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُ وُفَائِعٌ وَالْمُدُونُ اللهُ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُ وُفَائِعٌ وَالْمُدُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَدُولُ اللهِ مَنْ عَبُولِ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهِ مَنْ عَبُولِ اللهِ عَمُوو قال قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُمُولُ اللهِ عَمُوو قال قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عُمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ لَيْسَ لَهُا ذُونَ الله حِجَاتٌ حَتَى تَخُلُصَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ ال

فرماید. اے عبال اے رسول اللہ علیہ کے پچا اللہ ہے دنیا وآخرت میں عافیت ، نگا کرو۔ بیحد بیٹ صحیح ہے، ورعبد بلدوہ عبد اللہ بن حارث بن نوفل ہیں۔ ان کا حضرت عبال سے ساع ثابت ہے۔

#### ٣٣٢: پاپ

۱۳۲۲: حضرت عائشہ جضرت ابوبکر صدیق سیفل کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی جب کی کام کا ارادہ کرتے تو اللہ تعدیل سے یہ دع کیا کرتے دائے اللہ میرے دع کیا کرتے دائے اللہ میرے دع کیا کرتے دائے اللہ میرے لیے خیر پیند فرہ اور میرے کام میں بر کست پید فرہ ۔ ) مید صدیث غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف (نظل کی روایت سے جانے بیں اور وہ محدثین کے نزد کی ضعیف ہیں ۔ انہیں زهل بن عبداللہ العرفی ہی کہاجا تا ہے۔ یہ عرفات میں رہائش پذیر شے ۔ زهل بن عبداللہ عبداللہ اس حدیث میں منفرد ہیں ۔ اوران کا کوئی متابع نہیں۔

#### ٣٧٣: باب

۱۳۳۳: حضرت ابو ما لک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبالت ہے۔ اُ اَلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ ''
میزان کو مجردیتا ہے اور 'سُہُ حَسانَ السَّلَهِ وَالْتَحَمَّدُ لِلَّهِ ''
آسانوں اورزیین کو مجردیت ہیں، نمازنورہے، صدقہ ایمان کی دیل ہے، صبرروشنی ہے، قرآن ( تیری ) نجات یا ہلاکت کی دیل ہے، صبرروشنی ہے، قرآن ( تیری ) نجات یا ہلاکت کی جبت ہے اور ہرخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اینے نفس کو نی رہا ہوتا ہے کھریا تو وہ اسے (احا عت وفرہ نبرداری ) کی وجہ سے آزاد کرالیتا ہے یا چھر (نافر مانی کرکے ) خود کو بر ہاد کر لیت ہے۔ بیحدیث سیحے ہے۔

حديثٌ غريث من هذا الوجه وليس استاده بالقوي. ١ ٣٣٥ عن أبى السخاق عن جُرِي السَّخاق عن جُرِي السَّخاق عن جُرِي السَّهِ عَن رَحُلٍ مِن بني سُلَيْمٍ قَالَ عدَّهُنَّ رسُولُ الله صنى الله عليه وسلَّم في يَدِي اوفي يَدهِ السَّمِيلُ الله عنه أوفي يَدهِ السَّمِيلُ عن المهيران والحمد لله يَمَلُّه والتَّكْمِيرُ يسملُ منا بَيُسَ السَّمَاءِ واللَّرُضِ والصَّورُمُ نِصُفُ الصَّبُرِ يَسمُلُّا مَا بَيُسَ السَّمَاءِ والْارضِ والصَّورُمُ نِصُفُ الصَّبُر والطَّهُورُ يُصَفُ الصَّبُر والطَّهُورُ يُصَفُ الصَّبُر والطَّهُورُ عَن الله عَد الله يَمَن وقدروى شَعْبَةُ وَالتَّورُونَ عَن الله السَّمَاءِ السُحَاق.

#### ٣٧٣: بَابُ

١٣٣١ : حَدَّثَ نَامُ حَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ الْمُؤْدِّبُ نَاعَلِیُ بُنُ الْآبِيعِ وَكَانَ مِنُ بَنِیُ اَسَدِ عَنِ الْآبِیعِ وَكَانَ مِنُ بَنِیُ اَسَدِ عَنِ الْآفِیمِ وَكَانَ مِنُ بَنِیُ اَسَدِ عَنِ الْآفَدِ بُنِ حُصَینُ عَنُ عَلِیّ بُنِ الْآفَ اللهِ صَلَّی اللهُ الْآفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشِیَّةً عَرَفَةً فِی الْمَوْقِفِ اَللَّهُمَّ لَکَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشِیَّةً عَرَفَةً فِی الْمَوْقِفِ اَللَّهُمَّ لَکَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشِیَّةً عَرَفَةً فِی الْمَوْقِفِ اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَدِمُدُ كَالَّهُمَّ لَکَ الْحَدِمُدُ كَالَّهُمَّ لَکَ صَلاَتِی وَلَیْکَ مَالِی وَلَکَ مَالِی وَلَکَ رَبِ تُرَاثِی اَللَّهُمَّ اِیْنَ اَعُودُ بِکَ مِن عَذَابِ وَلَکَ رَبِ تُرَاثِی اَللَّهُمَّ اِیْنَ اَعُودُ بِکَ مِن عَذَابِ وَلَکَ رَبِ تُرَاثِی اَللَّهُمَّ اِیْنَ اَعُودُ بِکَ مِنْ عَذَابِ وَلَکَ رَبِ تُرَاثِی اَللهُمْ اِیْنَ اَعْدُو دُبِکَ مِنْ عَذَابِ اللهُمْ اللهُمَّ اِیْنَ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اِیْنَ الْمُو وَلَیْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِیِ. الْوَیْحُ هذَا الْوَجُهِ وَلَیْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِیِ.

#### ۵۷۳:بَابُ

#### سندقو ی نہیں ۔

۱۳۳۵: قبید بنوسلیم کے ایک شخص فر ، تے بین که رسول سد صلی الله علیه وسم نے اپنے یا میر سے ہاتھ پر سے چیزیں گن کر بنا کیں کہ سیان اللہ کا کہ میزان اور ' آل آلیہ اُکھی کہ کالل میزان اور ' آل آلیہ اُکھیکٹ ' ' آسان وز مین کے درمین خد کو بھر دیتا ہے اور وز ہ ضف صبر ہے اور پاکی نصف ایمان ہے۔ یہ صدیث کو شعبہ اور تو ری نے ابواسی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ صدیث کو شعبہ اور تو ری نے ابواسی کے ابواسی کے ابواسی کے ابواسی کے ابواسی کے ابواسی کی سے تا کہ کہا ہے۔

#### ٣ ٢٥: باب

#### ۵۲۵:بات

ماسألك مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَوْدُ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَعُودُ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَآنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَعُ وَلاَحَوُلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ.

#### ۲۷۲: بَاكُ

١٣٣٨ : حَدَّلْنَا اَبُوُ مَوْسَى الْانْصَارِيُّ نَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ عَنُ آبِي شَهُرُ بُنُ حَدُرُ قَالَ ثَنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ ثَنِي شَهُرُ بُنُ الْحَوِيْرِ قَالَ ثَنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ فَحُدُرُ مُعَانِهِ مَسَلَمَةَ يَاأُمُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَاكَانَ حَدُدُكِ قَالَتُ اكْتُورُ وُعَانِهِ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى كَانَ عِنْدَكِ قَالَتُ كَانَ اكْفَرُ وُعَانِهِ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى وَيُنِكَ قَالَ يَامُ وَيَنِكَ قَالَ يَامُ مَا اللهِ مَالِا كُورُ وُعَانِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى وَيُنِكَ قَالَ يَامُ مَن سَلَمَةَ آنَا وَفَي الْبَابِ عَنُ اصَابِعِ اللّهِ فَمَنُ شَاءَ آقَامَ وَمَنُ شَاءَ آزَاعَ قَلااً مُعَدَرَبًا لَا يَعْدُ الْحَدِيثَ وَقَى الْبَابِ عَنُ اصَابِعِ اللّهِ عَالَيْكِ اللّهِ مَا لِللّهِ مَا لِللّهِ مَا لِللّهِ مَا لِللّهِ مَا لَكُ اللّهِ مَا لَكُ فَعَلَا اللّهِ مَا لِللّهِ مَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیر سے نبی محمد علطی نے پناہ ، نگی ، تو بی مدد گار ہے ، تو بی خیر وشر کا پہنچانے والا ہے اور گنا ہوں سے بیچنے کی طافت اور نیکی کرنے کی قوت بھی صرف اللہ بی کی طرف سے ہے۔ بیحد میث حسن غریب ہے۔

#### ١٧٤١: باب

المسلمة على المسلمة ا

اس باب میں حضرت عائشة، نواس بن سمعان ،انس مجابر عبدالله بن عمرة اور نعیم بن حمادٌ سے بھی روایت ہے۔ بیرے دیں ہے۔

#### 227: باب

۱۳۲۹: حضرت بریدهٔ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید مخزوی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیات رات میں کسی وسو سے یا خوف کی وجہ سے سوئیں سکا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے اپنے ستر پرج و تو بید عا پڑھا کرو' اللہ نے ہا۔ آخر تک اللہ علی دان کے کیے اپنے اللہ سے سات آسانول اوران کے سے بین والوں کو پانے سسے میں چینے والوں کے رب، سے زمین والوں کو پانے والے ، اے شیاطین اوران کے گراہ کیے ہوئے لوگول کے رب اپنی تمام مخلوق کے شر سے جھے نجات دے کہ ن میں رب اپنی تمام مخلوق کے شر سے جھے نجات دے کہ ن میں

#### ۷۷۳: بَابُ

١٣٣٩ : حَدَّلَنَا أَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ نَاالْحَكُمُ فَى الْمُؤَدِّبُ نَاالْحَكُمُ فَى اللَّهُ مَانَ طُهَيُ رِنَا عُلْقَمَةُ بُنُ مَرُقَدٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ الْيَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آويُتَ اللَّي قِرَاشِكَ فَقُل اللَّهُمَّ رَبَّ وَسَلَّمَ إِذَا آويُتَ اللَّي قِرَاشِكَ فَقُل اللَّهُمَّ رَبَّ السَّيْعِ وَمَا اَطَلَّتُ وَرَبَّ الْارْضِينِ وَمَا اَصَلَّتُ وَرَبَّ الْارْضِينِ وَمَا اَصَلَّتُ وَرَبَّ الْارْضِينِ وَمَا اَصَلَّتُ كُنُ لِي جَارًا مَنُ اللَّهُ عَرَبًا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْعِ وَمَا اَصَلَّتُ وَرَبَّ الْارْضِينِ وَمَا اَصَلَّتُ كُنُ لِي جَارًا مَنُ

• ١٣٥٠ : حَدَّ شَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ مُحَمِرِنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ مَحُرو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ مَحُرو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ يَحَدُ كُمُ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلُ آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنْ مَعَرَاتِ اللَّهِ الثَّامَّاتِ مِنُ عَضِيهِ وَعِقَابِهِ وَ شَرِّعِبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّامَاتِ اللَّهِ الشَّاعِلِينِ وَأَنُ يَحُصُّرُونِ فَانَّهَا لَنُ تَصُرُّوهُ فَكَانَ عَبُدُ الشَّياطِينِ وَأَنُ يَحُصُّرُونِ فَانَّهَا لَنُ تَصُرُّوهُ فَكَانَ عَبُدُ الشَّياطِينِ وَأَنُ يَحُصُّرُونِ فَانَّهَا لَنُ تَصُرُّوهُ فَكَانَ عَبُدُ الشَّياطِينِ وَمَنُ لَمْ يَبُلُغُ اللَّهِ بُنُ عَمُرو يُعَلِّمُها مَنُ بَلَغَ مِنُ وَلِدِهِ وَمَنُ لَمْ يَبُلُغُ اللَّهُ مِنُ وَلِدِهِ وَمَنُ لَمْ يَبُلُغُ مِنُ وَلِدِهُ وَمَنُ لَمْ يَعُدُدُ عَمْ وَلَاهُ عَنُولِهُ هَا فَي عَنْقِهِ هِ هَا لَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مِنُ وَلَاهُ عَنُولُهُ هَا عَنُولُهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَعِقَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ هِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِيهُ وَمَنْ لَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ ع

#### ۸۷۲: يَابُ

١٣٥١ : حَدَّقَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ آبَاوَ الِلِ قَالَ سَمِعْتُ آبَاوَ الِلِ قَالَ سَمِعْتُ آبَاوَ الِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّه بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قُنْتُ لَهُ آلُتُ سَمِعُتُهُ وَرَفَعَهُ آنَّةً قَالَ مَا آحَدَ سَمِعُتُهُ مِنَ عَبُدِ اللّهِ قَالَ نَعَمُ وَرَفَعَهُ آنَّةً قَالَ مَا آحَدَ اَعْبُ اللّهِ قَالَ مَا آحَد اَعْبُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنَ اللّهُ اللّهُ

#### 9 ہے ہم: بنائب

١٣٥٢ . حــ لَـُثناقُتيُبةُ نا اللّيُثُ عَلَ يُرِيُدَ بُنِ النّي حَبيْبٍ عــ الــى الْـحيُر عَنْ عَبْداللّه بُن عَمْرٍو عَنْ اَبنّي نَكُرِن

ے کوئی مجھ پر زیادتی یا ظلم نہ کرے ۔ تیری پندہ میں آیا ہوا عالیہ ہے۔ تیری پندہ کی معبود ہوا عالیہ ہے۔ اس حدیث کی سندقو کی نہیں معبود صرف تو بی ہے۔ ) اس حدیث کی سندقو کی نہیں کیونکہ تھم بن ظلمیر سے بعض محدثین نے احادیث نقل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھرا سکے علاوہ یک ورسند ہے بھی بیرصدیث منقوں ہے گین وہ مرسل ہے۔

۱۳۵۰: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ ان کے والد سے اور وہ ان کے والد سے فق کر ہے ہیں کہ رسول اللہ عُلَیْ نَے فر ایو کہ اگرکوئی نیند ہیں ڈرج ئے تو یہ دع پڑھے انکھ وُڈ . . . یہ خصنو وُئ " کی ربیعی ایس مقاب ، سکے بندوں کے تک (یعنی سیس مقاب ، سکے بندوں کے فسو ، شیط نوں ) کے ہمرے پاس فسو ، شیط نوں ) کے ہمرے پاس آنے سے اللہ کے پورے کمات کی پنہ وہا نگر ہوں) اگر وہ بید عارفی بن عمرو سید علی ہو کھا ت کی پنہ وہا نگر ہوں) اگر وہ بید علی ہونے اور نا بالغ بچوں کے بید دع اپنے ہوئی کو کھی میں ڈال دیا کرتے تھے اور نا بالغ بچوں کے لیے کھی کران کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بیرحد یہ حسن بی

#### ۸۲۸: باپ

۱۳۵۱: عمرو بن مره ، ابو وکل ہے ، وروہ عبدالقد بن مسعود ہے لفل کرتے ہیں (ر وی کہتے ہیں کہ ہیں نے ابو واکل ہے بوچھا کہ کہ یہ م نے خودا بن مسعود ہے سے سنا؟ نبول نے فرہ یاب )کہ رسوں اللہ عقباللہ نے فرہ یا : اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ۔ اس لیے اس نے فلا ہری اور چھی ہوئی تم م فواحش کو حرام قرار دیا ۔ پھراللہ تعالی کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پند ہے اس لیے اند تعالی نے خودا پی تعریف بیان فرہ ئی ہے ۔ یہ حدیث حس تھے ہے ۔

#### J. 1/29

۱۳۵۲. حضرت عبدالله بن عمرة، حضرت ابو بكرصد این سے نقل كرت بين كه نهول نے عرض كيا يارسول الله عليظ مجھے اي

السَسِدَيُقِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمُنِى دُعَاءً اَدُعُوابِهِ فِى صَـلُوتِى قَـالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمُتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيرًا وَلاَ يَعُهُو اللَّذُنُوبَ إِلَّا اَنْتَ فَاغُفُورُ إِلَّى مَغُفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمُهُ نِى إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ حَدِيثُ لَيُثِ بُنِ سَعُدٍ وَأَبُو الْحَيُو السَّمُهُ مَرُقَدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الْيَزَنِيُ.

#### ۰ ۳۸: بَابُ

١٣٥٣ : حَدَّلَنَا أَحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ لَا اَبُوْ بَدُرِ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيَدِ عَنِ الرُّحَيُّلِ بُنِ مُعَاوِيَةً آجِي رُهَيُر بُن مُعَاوِيَةً آجِي رُهَيُر بُن مُعَاوِيَةً عَنِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَةَ أَمُرٌ قَالَ يَاحَيُّ يَاقَيُّوهُ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَةَ أَمُرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِينَ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِينَ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوُا بِيَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُطُولُ إِيَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ هَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللَّهِ هَلَا الْحَدِينَ عَنُ آنَسٍ هِنْ غَيْرِهِ لَلَا الْوَجُهِ.

٣٥٣ أ : حَدَّلَنَامَ حُمُودُ مِنْ غَيُلاَنَ نَا مُؤَمَّلُ عَنْ حَمَّادِ مِن سَلَمَةَ عَنْ حُمَّدِ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوُ الِهَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ هَلَا حَدِيثَ عَرِيبٌ وَلَيْبَ وَلَيْكَ مِلْمَا عَنْ حَمَّادِ عَنِ الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ هَلَا عَنْ حَمَّادِ عَنِ الْمَعْنِ وَالْهُ الْمُونِي عَنِ النَّبِي مَن الْمَعْنِ الْمَعْنِ عَنِ النَّبِي مَن الْمُعَنِي عَنِ النَّبِي مَن الْمَعْنِ وَمُؤَمَّلُ عَلِطَ فِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلَا اصَعْ وَمُؤَمَّلُ عَلِطَ فِيْهِ فَقَالَ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آنَسِ وَ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ.

١٣٥٥ : حَدَّثُ نَامَ حُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفَيَانُ عَنِ الْمُجُلاَجِ عَنُ مُعَاذِبُنِ عَنِ اللَّجُلاَجِ عَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً بَبَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدَعُوا يَقُولُ اللَّهُمَ إِنِّي اَسَأَلُكَ تَمَامَ النِّعُمَةِ فَقَالَ آئُ شَيء تَمَامَ النِّعُمَةِ فَقَالَ آئُ شَيء تَمَامُ النِّعُمَةِ فَقَالَ آئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعُمَةِ دُخُولً النَّعُمَةِ وَالْفَوْلُ الْحَيْدَةِ وَالْفَوْلُ الْعَالَةُ وَالْفَوْلُ الْعَالَةُ وَالْفَوْلُ الْعُمْدِ وَالْعَيْدُ وَالْوَالِ الْعَلَيْدُ وَالْعَالُ الْعُمْدِ وَالْعَلَالُ الْعَلَيْ وَالْفَوْلُ الْعُمْدِ وَالْعَلَى الْعَلَالُ الْمُعْمَةِ وَالْمُولُ الْعَلَالُ الْعَلَيْدُ وَالْمُولُ الْعَلَالُ الْعَلَيْدُ وَالْمُولُولُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُمْدُ وَلَى الْعَلَيْدُ وَالْمُ الْعُمْدِ وَالْعُولُ الْعُمْدِيْدُ الْعُلْمُ الْعَلَالُ الْعُمْدِ وَالْعُمْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْفُولُ الْعُمْدِيْدُ وَالْعُولُ الْعُمْدِيْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

#### ۳۸۰:باب

ساه ۱۳۵۳: حضرت النس بن ما لک فرمات بین که جب نی اکرم منت پرکوئی شخت کام آن پرتا توبیدها کرت ایساخی یا قیاؤه می است.

مثالیق پرکوئی شخت کام آن پرتا توبیدها کرت ایساخی یا قیاؤه می است.

کوقائم رکھنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریا وکرتا ہوں)
ای سند سے بیارشا و بھی منقول ہے کہ آپ نے فرما یا آئی نیا سے بوائی ذائے سجکلال و الا تحسوام " کولازم پکرو (لیمن اے بوائی اور بزرگ والے ) بیصدیث غریب ہے اور انس سے می منقول ہے۔

۱۳۵۳: محود بن غیلان اس صدیث کومونل سے وہ حیاد بن سلمہ اسے وہ اربی سلمہ سے وہ اس بن مالک سے اور وہ رسول اللہ علی ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر ، یاتم لوگ "بَا ذَالْـجَلالِ وَالْا الْحُرَامُ "بِر صح بیا کہ اللہ علی ہے اور غیر محفوظ ہے۔ حم د بن سلمہ سے بھی جمید کے حوالے سے حسن بھری سے مرفوعا منقول ہے اور مید کے واسطے زیادہ محمجے ہے۔ مونل نے اس میں غلطی کی ہے وہ حمید کے واسطے نیادہ سے اس کی کوئی متابع نہیں۔

۱۳۵۵: حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں که رسول النظافیہ فی است کے ایک مخص کواسطرح دعاما تکتے ہوئے ویکھا' اللہ فی اللہ فی این کی است کی است کی است اللہ میں جھے سے بوری فحت میں ہے اس نے ما تکتا ہوں) تو آپ نے بوچھا کہ پوری فعت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے ایک بہتری کی دعا کی تھی ۔ آپ نے فرمایا: اس سے مراد دوز خ سے نجات اور جنت میں داخل ہونا ہے اس سے مراد دوز خ سے نجات اور جنت میں داخل ہونا ہے

أَبُوَ ابُ الْدَّعُوُ اتَ يرآبٌ نفايك اور خص كو"يسا ذال جلال وَ الإ تحرام " كت موئ ساتو فرمايد تمهارى وعا قبول كرلى كى ب البذا سواب کرو - پھرآ ب نے ایک مخص کوالند تعالی سے صبر مانگتے

ہوئے سنا تو فر مایا بیتو بلاء ہے اب اس سے عافیت مانگو۔ احمر بن منیع بھی اساعیل سے اوروہ جرمری سے اس سند سے اس کی ما نندُ عَلَى كرتے ہيں۔ بيصديث حسن ہے۔

۲ ۱۳۵٪ حضرت ابوامامه باهلی رضی التدعند سے روایت ہے كديش نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سا کہ جو مخص اینے بسر پرسونے کے لیے پاک موکر جائے اور نیندآ نے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ رات کے کسی بھی ھے میں اللہ ہے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی ما کے گا الله تعالى ضرور اسے عطا فرمائيں کے ۔ بيد حديث حسن غریب ہے اورشہر بن حوشب سے منقول ہے وہ ابوظبیہ ہے وہ عمر وبن عبسہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں۔

#### ۳۸۲: باب

۱۳۵۷: ابوراشد حمر انی کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کے یاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی ایس حدیث بیان يجيح جوآپ نے رسول اللہ عظافة سے تن ہو۔ انہوں نے مجھے ایک ورق دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول امتد عفظہ سے لكهوايا تفايين نے اسے ويكها تواس ميں يتحريف إبوكر صديق في عرض كيايا رسول الله علي مجص مع وشام يز ه کے لیے کوئی دعامتا ہے ۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو: " ألك له من المرتك (يعنى اعالله اع آسانول اورزمین کے پیدا کرنے والے ،انے پوشیدہ اور ظاہر کے جانے والے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں توہی ہر چیز کا رب ادر ما لک ہے۔ میں این نفس کے شر، شیطان کے شراور شرک

مِنَ النَّسَارِ وَسَمِعَ رَحُلاً وَهُو يَقُولُ يَسَاذَاالُجِلالِ والإكرام فَقَالَ قَدِ اسْتُجِينَ لَكَ فَسُنَلُ وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُونُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُسُأَلُكَ الصَّبُووَقَالَ سَأَلُتَ اللَّهَ الْبَلاءَ فَاسُالُهُ الْعَافِيَةَ حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُزيُرِي بِهِنْدَا الْإِسْنَادِ نَخْوَةَ هَلْدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

#### ۱ ۸۳: کاٹ

١ ٣٥٦ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ عَهُدِ الوَّحَمٰنِ بُنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنَّ شَهِوِرُ مِ حَوْشَبِ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اوى إلى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَـذُكُو اللَّهَ حَتَّى يُدُرِكَهُ النَّعَاسُ لَمُ يَنُهَ قَلِبٌ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسُالُ اللَّهَ شَيْئًا مِنُ خَيْرِ الدُّنيَا وَٱلْاحِرَةِ إِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَلْرُوِيَ هَٰذَا أَيْضًا عَنُ شَهُرِبُنِ حَوُشَبَ عَنُ آبِي ظَبْيَّةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### ۲۸۲: کاٹ

١٣٥٧: حَدَّلُفَ الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ لَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي رَاشِدِ الْحُبُرَانِيّ قَـالَ أَتَيْتُ عَبُـدَاللَّهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ فَقُلُتُ لَهُ حَـٰذِنُسَا مِسمًّا سَمِعُتَ مِنُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ فَٱلْقَلِي إِلَى صَحِيْفَةً فَقَالَ هَلَا مَا كَتَبَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظَرُتُ فِيهَا فَإِذَا فِيْهَا أَنَّ أَبَالِمَكُمِ الصِّلِّينُقَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِّمُنِي مَا أَقُولُ إِذًا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ يَساأبَسابَكُو قُلِ اللُّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَةُ اعُودُهُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفُسي وَمنُ شَرَالشَّيُطن وَ

شِرُكِه وَأَنُ أَقْسَرِفَ عَلَى نَفُسِى شُوَءً ا أَوَاجُرَّهُ إلى مُسُلِم هُلَا حَدِيُثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُه.

١٣٥٨ : صَدَّقَ نَامُ حَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِقُ لَا الْفَضُلُ بَنُ مُوْمِنِي عَنِ الْآغَمَسِ عَنُ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَا بِسَةِ الْوَرُقِ فَصَرَبَهَا بِعَصَاهُ قَتَنَافَرَ الْوَرَقِ فَقَالَ إِنَّ الْمَحَمُدَ لَلَّهِ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَلاَ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنُ ذَنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تُسَاقَطَ وَرَقَ الشَّجَرَةِ هذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ الْعَبْدِ كَمَا تُسَاقَطُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ هذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ اللَّهُ مَا الشَّجَرَةِ هذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ اللهُ الله

١٣٥٩ : حَدَّنَا أَنَيْ تَهُ لَا اللَّيْتُ عَنِ الْمُحَلاَ آبِى كَبِيْرِ عَنُ الْمُحَلاَ وَبُن شَبِيْبِ السَّبَاءِ يَ عَلَى عَبَارَةِ بُن شَبِيْبِ السَّبَاءِ يَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ لاَ اللهُ وَحَدَة لاَ شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ لاَ يُحْبِي وَيُهِ مِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ عَشْرَ مَوَّاتِ يُسْحَيِي وَيُحِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ عَشْرَ مَوَّاتِ يَسُحُينُ وَيُو مَعْلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ عَشْرَ مَوَّاتِ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَة يَحْفَظُونه مِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مُولِقَاتٍ وَكَاتَتُ لَهُ الشَّيطَانِ حَتَّى يُحْفَظُونه مِنَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَة يَحْفَظُونه مِنَ الشَّيطَانِ حَتَّى يُحْفَظُونه مِنَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَة يَحْفَظُونه مِنَ الشَّيطَانِ حَتَّى يُحْفَظُونه مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونَ لِعَمَارَة اللهُ عَلَيْهِ وَلا نَعُوف لِعُمَارَة اللهُ عَلَيْهِ وَلا نَعُوف لِعُمَارَة بِي مَنْ عَلِيلِ مَسْمَاعًا مِنَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا نَعُوف لِعُمَارَة بِي مَنْ صَلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

ے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس ہے بھی تیری پنہ ہ چا ہتا ہوں کہ خود کوئی برائی کروں یا اے کسی مسلمان ہے کراؤں ) میے حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

م الرحد في الرحد في الرحد في الرحد في الرحد في المناسبة بيال كالمست باس كود كي رالله تعان بود عاء كرناست ب(٢) بيا مجان الله بي كريم علي المواد بي برتي و و (٣) بجان الله بي كريم علي و المي جانب بي بركم بي الله تعالى كاشرادا كرتا بوتو الله تعالى كرم نوازى كامعالمه فره تي بوع گذشته كناه (صغيره) معاف فرهادي بي بين بهرا كده كي آوازس آوازول من منكر يعني برى بوتي بي تو وه الله تعالى كي رحمت دوروالول كريب موتا بي اس كريس مرغ تمام حيوانات كي بنسبت ذاكرين كرتم بيب باس سئركه وه تمام نمازول كوقت كي موتا بي اس من كريم و و الله تعالى كارت كريب باس من كريم و و الله تعالى كريب بي اس من كريم و و الله تعالى كريب بي اس كريم و و الله بي الله بي الم المازول كريم و الله تعالى كريب بي الله بي كريم و المان المان و المان المان كريم و الله بي كريم و المان كريم و الله بي كريم و كر

احادیث مبارکہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آ ہستہ آواز سے ذکر کرنا چاہئے بلاوجہ اور جن مقابات میں اونچی آواز سے ذکر کرنا چاہئے بلاوجہ اور جن مقابات میں اونچی آواز سے ذکر کرنا چاہئے بلاوجہ اور جن کا بیٹر علیم تواپ مردہ ہے اس برذکر بالجمر مکروہ ہے (۲) اللہ تعالی ہے ذکر کی بہت برکت ہے کہ معمول می محنت پراتی مظیم تواپ کا وعدہ ہے (۷) رسول اللہ عظیم تھا تھے ہے جود عائمیں باثور ورمنقول میں وہ تین فتم کی میں ایک وہ جن کا تعلق نماز سے ہود عائمیں باثور ورمنقول میں وہ جن کا تعلق نماز سے ہے نہ خاص اوقات یا مواقع سے بعکہ وہ عمومی تم کی میں اس سے نہ مواقع ورحال سے ہے بعکہ وہ عمومی تم کی میں اس لئے انکہ حدیث نے اپنی کتب میں ان دع وک کو جامع لدعوات کے زیرعنوان درج کیا ہے بدد مائیں اُست کے لئے رسول اللہ عقومی خاص الی می عطیہ اور بیش میں اُست کے لئے رسول اللہ عقومی کی میں اور شکر کی تو فیق دے جس بند کو بیٹو فیق مل گئی اُسے مسب پھول گیا۔

# ۳۸۳: باب تو بداوراستغفار کی فضیلت اورانله کی اینے ہندوں پر رحمت

١١٣٩٠ حضرت زرين حميش فرمات بين كه جس صفوان بن عسال کے یس گیاتا کدان سےموزوں کے سے بارے میں يوچھول ۔ وہ كہنے لگے: زركيوں آئے ہو؟ ميں نے عرض كي علم حاصل كرنے كيدي انہول نے فرمايا فرشتے طالب عم كى طلب عم ک دجدے اس کے لیے اسٹے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے کی میں ایک صحافی ہول میرے دل میں قضاعے حاجت کے بعد موزوں برسے كرنے كم تعلق ردد مواكدكيات كيا جاتا ہے يانبيں؟ چنا نيد میں تم سے یہی پوچھنے کے لیے آیا تھ کدکیااس کے متعلق کھوٹ ب؟ كمن الكي: بال آ بم ميس سفر كدوران تمن دن ورات مك موزے نہ تارنے کا علم دیا کرتے تھے البت مسل جنابت اس حکم مے مشنی تھا۔ لیکن قضائے حاجت یاسونے کے بعد وضو کرنے پر يى (يعنى سے كا) علم قفا۔ ميں نے يوچھا كدكيا آب نے نى اكرم علی سے محبت کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جم نی اکرم سی این کے ساتھ سفر میں سے کدایک اعرابی آیا اور ورسے يكارف بكان محد علي وربي اكرم علي في في بحى اساى واز سے محم دیا کہ آؤ ہم نے اس سے کہا: تیری بربادی ہوائی آوازکو پت كرية رسول الله علي ك ياس ب اوتهيس اسطرح آواز بندر نے منع کیا گیاہے۔ وہ اعرابی کینے لگااللہ کی تم میں آواز وصي نبيل كرول كا - پر كينالكا كدايك آدى ، يك قوم عي مبت كرتا

# ٣٨٣: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ فَضُلِ التَّوْبَةِ وَ الْإِشْتِغُفَّارِ وَمَاذُكِرَمِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

• ٢ ٣ ا : حَدَّلُنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ زِلِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُوَادِيُّ آسُأَلُهُ عَٰنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفْيُنِ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَازِرُّ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنَّ المملاتيكة لتسضع أنجب حتها لطالب العثم رضابما يَطُلُبُ قُلُتُ اللَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ بَعُدَ الْعَسَائِطِ وَ الْبَوُلِ وَكُنُتُ امْرَأْ مِنُ أصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ ٱسُالُكَ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ فِي ذَٰلِكَ شَيْنًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْمُسَافِرِيْنَ أَنْ لَّا نَنُزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَ ثَهَ آيًام وَلِيَالِيُهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِّنُ غَالِطٍ وَّبَولِ وَّنَومُ قَالَ فَقُلُتُ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذَّكُرُ فِي الْهَواى شَيْسًا قَالَ نَعَمُ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحُنُّ عِنْدَهُ إِذْنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بحسۇتٍ لَـةُ جهُورِيّ يَـا مُحَمَّدُ فَاجَابَهُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحُومِنُ صَوْتِه هَاؤُمُ فَقُلُنا لَهُ وَ أُغُضُطُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم وقدُ نُهِيْت عَنُّ هَذَا فَقَالَ واللَّهُ لاَ اغُطُه صُ قَالَ الاعْراسِيُّ الْمَرَةُ يُحِبُّ الْقَوْمِ ولَمَّا

يَلْحَقُ بِهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّلُنَا حَتَّى ذَكَرَ مَعَ مَنُ اَحَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّلُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَالِهَا مِنُ قِبَلِ الْمَعُرِبِ مَسِيْرَةُ سَبُعِيْنَ عَامًا عَرُضُهُ الْوَيَسِيُرَ الوَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْمَبُعِيْنَ عَامًا فَيَ السَّمَواتِ قَالَ شُفْيَانُ قِبَلَ الشَّاعِ خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْارْضَ مَفْتُوحًا بَعْنِي لِلتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَتَى تَطَلَّعَ وَالشَّهُ مِنْ مَعِيْعٌ.

١ ٣٧ إِ: حَبِلَّافَ شَاآحُ مَبْلَةُ أَنْ عَبْلِةَ الطَّبِيِّي لَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ ذِرَّبُنِ حُبَيْشٍ قَالَ ٱتَيْتُ صَفُوانَ بُنِيَ حُسَّالِ الْمُوَادِيُّ فَقَالَ لِنَّ مَاجَآءَ بِكَ قُلْتُ ابُيِعَاءَ الْعِلْمِ قَالَ بَلَغَيْيُ إَنَّ اِلْمَلاَ لِكُهُ تَصَعُ اجْبِخُمَّهَا لِطَالِبِ الْعِلْجِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ قَإِلَى قُلْتُ لَهُ إِلَّهُ حَاكَ ٱوُحَكُتْ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَهَ لُ صَغِيطُكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ شَيْسًا قَالَ نَعَمُ كُنَّا سَفَرًا ٱوْمُسَافِرِيْنَ آمَرَنَا ٱنُ لاَ نَـ حُلَعَ خِلَا اللَّهُ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ غَائِطٍ وَبَـوُلٍ وَنَـوُمٍ قَالَ فَقُلُتُ فَهَلُ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّتُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَوَاي شَيْنًا قَالَ لَعَمُ كُنَّا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱسْفَارِهِ فْسَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِي احِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهُوَدِيِّ ٱغْرَابِيٌّ جِلُفٌ جَافٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَهُ إِنَّكَ قَدْ نُهِيْتَ عَنُ هِذَا فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَحُو مِنُ صَوْتِهِ هَاؤُمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِ مَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُوءُ مَعَ مَنُ اَحَبٌ قَالَ زِرٌّ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِيُ حَتَّى

ہے حالانکہ وہ ان سے اب تک ملاہمی نہیں ہے۔ نی اکرم علیقہ نے اسے میت نے فرمایا قیامت کے دن ہر خص اس کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر صفوان مجھ سے باتیں کرتے رہاور مجھے بتایا کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جسکی چوڑ ائی جائی ہیں کہ وہ دروازہ جا لیس یاستر برس کی مسافت ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ وہ دروازہ شام کی جانب ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اسی دن پیدا کیا تھا جس دن آسان وزیین بنائے تھے اوروہ توبہ کے لیے اس وقت تک معرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صورج ہے۔

١٣٦١: حضرت زرين حيش فرمات بي كهيس حضرت مفوان بن عسال مرادی کی خدمت میں حاضر ہوا ۔انہوں نے یو چھا کہ کیسے آن ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ علم کی تاوش میں۔ انہوں نے فر مایا: مجھے پہ چلا ہے کہ فرشتے طالب علم کے مل ے راضی ہوتے ہوئے اس کے لئے یر بچھاتے ہیں۔ حضرت زر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا موزوں پرسے کے بارے میں میرے دل میں شبہ پیدا ہوگیا ہے کیا آپ کو نی اکرم عظا ے اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ ہم سغر میں ہوتے یا ( فرمایا ) ہم مسافر ہوتے تو ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم جنابت کے سواپیشاب یا یا خاند سے تین دن تک موزے ند اتاریں معفرت ذرکتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ آپ کو رسول الله عليه عليه عصمت كمتعلق محى كمح ياد بدانبول نے فرمایا ہاں ہم ایک سفر میں رسول الله علی کے ہمرا و متے تو مجلس کے آخرے ایک ب مجد بخت اعرابی نے بلند آواز ہے يكادارات محد (علي ) صحابر كرامٌ ن كها دب كراسطرح يكارنا منع ہے۔ نبی اکرم ملط نے ادھر متوجہ ہو کرفر مایا ہاں آؤ۔اس نے کہاایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک ان ے لنبیں سکا ۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا (قیامت کےدن) برمخض ای کےساتھ ہوگا جس سےوہ دیا

حبةُ ثبيي إنَّ اللَّه عزَّ وَجُلَّ جَعلَ بِالْمُغُوبِ بَانًا عُرْضُهُ ﴿ مِينَ مُحِتَ كُرْتَا بِوكًا يحفرت زرفر ماتِ بس كه حضرت مفوان مَسِيْسُوةُ سَبُعِينُ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لايَعُلقُ حتى تَطُلُع نَه باتي كرت بوك يَبِي بتايا كراندتنالي فرمغرب كي الشَّـمُسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ جَابِ تُوبِ كَا دروازه بنايا بجملى چورُ الَّى جاليس ياستر برس كى يَوْمَ يَساتِسى بَعُصْ ايساتِ رَبّك لايَنفَعُ نَفسًا إيْمَانُهَا مسافت ب سفيان كت بي كدوه وروازه شام كي جانب الأية هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ہے۔الله تعالى نے اسے اسى دن پيدا كيا تھا جس دن آسان و

ز مین بنائے تھاوروہ توبہ کے سیماس وقت تک کھنا رہے گاجب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کا يهى مطلب بي أيدهُ مَ يَساتِسى بَعُصُ الْيِاتِ ....الخ أن (يعنى جس دن تير ريدب كى بعض نشانيال ظاهر به وكل توكسى نفس كواس كا ایمان فائد ہمیں پہنچائے گا) بیصدیث حس سی ہے۔

#### ٣٨٣: نَاتُ

٢٢٣ ا : حَـدَّقَـنَاإِبُـرَاهِيُمُ بُنُ يَعْقُوبَ نَا عَلِيُّ ابُنُ عَيَّاشِ الْمِحِمُسِينَّ لَمَا عَبُملُ الرَّحُمنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنُ مَكُحُولِ عَنْ جُبَيْرِ بُنْ نُفَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمُ يُغَرُّغِنُ هِـلَا حَـلِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ ثَابِتِ بُس ثَوْبَان عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيُرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

#### ۳۸۵:کاث

٣٦٣ : حَـدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحْضِ عَنُ آبِي الزِّلَّادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ ٱفْرَحُ بِعَوْبَةٍ آحَـدِكُـمْ مِنُ آحَدِكُمْ بِضَآلَّتِه إِذَا وَجَدَهَا وَفِي الْبَابِ عَن ابُنِ مَسْعُودٍ وَالنَّهُمَانِ بُنِ يَشِيرٍ وَالسِّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

### ۲۸۳:پَاتُ

١٣٢٣: حَدَّثَنَاقَتُيْبَةُ نا النَّيْتُ عِنْ مُحمَد بُن قَيْس قاصّ عُمَرَ نُن عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آمِي صِرْمة عِنُ ابِي أَيُوبِ اللَّهُ

۱۳۶۲: حضرت ابن عمرضی القدعنهما فر التے ہیں که رسول التُدصلي الله عدييه وسلم نے فرما يا كه القد تعالى بندے كي توبياس وقت تک تبول کرتے ہیں جب تک اسکی روح طل تک نہ بنچے ۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔اس **حدیث کو عمر** بن بثار ، ابوعام عقدی ہے وہ عبدالرحمٰن ہے وہ اپنے والد بٹابت ہے وہ تکول سے وہ جبیر بن نفیر سے وہ ابن عمر رطی اللہ عنہ سے اوروہ نبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم سے اس کے ہم معیٰ نقل کر تے

#### ۲۸۵:باب

٣٢٣): حضرت ابو جريرة عن روايت بي كدر سول الله عليه نے فرور : اللہ تعالیٰ بندے کی توب سے اس مخض ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جواپنا اونٹ کھونے کے بعد یانے پرخوش ہوتا ہے۔اس باب میں حضرت ابن مسعودٌ بنعمان بن بشیرٌ اور اس سے بھی روایت ہے۔ میرصدیث اس سندے حسن سیج

#### ۳۸۲: باب

١٣٦٣: حضرت بوايوٹ ہے منقول ہے كہ جب انكى وفات کا وفت قریب ہواتو فر ماید ، میں نے تم لوگول سے ایک بات

قَالَ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفاةُ قَدُ كَعَمْتُ عَنْكُمُ شَيْنًا سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلاَ آنْكُمُ تُذُنِبُونَ لَلهُمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ لَلَهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُوهُ حَدَّتُنَا عَنْ مُحَمَّدِ مُن كَعْبٍ عَنُ آبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُوهُ حَدَّتُنَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُوهُ حَدَّتُنَا بِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُوهُ حَدَّتُنَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُوهُ عَدَّتُنَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلُهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُولَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَالْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

#### ٨٨٠: بَابُ

١٣٦٥ : حَدَّقَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَ رِئُ نَا اَبُوُ عَاصِهِ نَا كَثِيْسُ بُنُ فَابُدِ نَا سَعِيْدُ بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِهِ نَا كَثِيْسُ بُنُ فَابُدِ نَا سَعِيْدُ بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بَكُورَ بُنَ عَبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسَحْتُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُوزِيقِي يَقُولُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدُونَ يَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَى وَلَا اللَّهُ الْمَعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كَانَ فِيكُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَى وَرَجُوزَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

### ۲۸۸: بَابُ

١٣٢٢ : حَدَّ تَسَاقَتَ الْتَبَهُ ثَمَا عَسُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَشَدِ الرَّحْمِ عَنَ أَبِيهِ عَنَ أَبِي هُوبُوهَ أَنَّ الْعَلاَءِ بُنِ عَشَدِ الرَّحْمِ عَنَ أَبِيهِ عَنَ أَبِي هُوبُوهَ أَنَّ وَسُولًا بَي هُوبُولَ اللَّهُ مَا ثَهَ وَسُولًا اللَّهُ مَا ثَهَ وَسُولًا اللَّهِ مَا ثَهَ وَحَمَةٍ فَوضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلَقِه يَتَرَاحَمُول بِهَا وَعِندُ اللَّهِ بَيْنَ خَلَقِه يَتَرَاحَمُول بِهَا وَعِندُ اللَّهِ بَنِ خَلَقِه يَتَرَاحَمُول بِهَا وَعِندُ اللَّهِ بَنِ مَعْدُ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَلْمَانَ وَجُندُ لِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شُفْيَانَ الْبَجَلِيّ هذَا خَدِيثٌ حَسَلٌ صَحِيثٌ .

چھپ کی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے نبی اگرم میں کے یہ فرہ تے ہوئے ہوئے اللہ تعدلی ایک ہوئے شاہر کروگے تو اللہ تعدلی ایک اور مخلوق پیدا کرے گا تا کہ وہ گنہ کریں اوراللہ تعالی انہیں معاف کرے ۔ بیصد یہ جسن غریب ہے ۔ محمد بن کعب بھی ابو الیوب ہے اوروہ نبی اکرم عقیقہ سے اس کی ما نند حدیث نقل کرتے ہیں۔ قتبیہ نے یہ حدیث عبد الرحن سے انہوں نے عفرہ کے مولی عمرہ سے انہوں نے عفرہ کے مولی عمرہ سے انہوں نے انہوں نے ابوابوب ہے اورانہوں نے نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے انہوں کے ابوابوب ہے اورانہوں نے نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے اس کی سے مشل نقل کی ہے۔

### ك ٢٨٠: باب

۱۳۲۵: حضرت اس بن ما کٹ نبی اکرم علیہ سے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعانی نے فرمایا: اے ابن آ دم تو جدب تک جھے پیارتا رہے گا اور جھے سے مغفرت کی امیدر کھے گا۔ میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ خواہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بی بہتی جا کیں۔ تب بھی اگر تو جھے سے مغفرت کا اور بھے معاف کردوں گا۔ اے ابن آ دم جھے کوئی مانے گا تو میں تجھے معاف کردوں گا۔ اے ابن آ دم جھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد جھے سے اس حالت میں سے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے سے اس حالت میں سے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اس حالت میں سے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اس حالت میں سے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اس حدیث کو صرف اس سند ہے جانے ہیں۔

# ۸۸۳:باب

۱۳۲۲: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ استہ علیہ استہ علیہ استہ علیہ استہ علیہ استہ علیہ استہ علی سے نے فرمایا: اللہ تعالی نے سور متیں پیدا کیں اور ان میں سے صرف ایک رحمت اپنی مختوق میں نازل فرمائی جبکی وجہ سے لوگ آپس میں میں میں میں میں سلمان اللہ رب العلمین کے پاس میں ۔ اس باب میں حفرت سلمان اور جندب بن عبد اللہ بن سفیان بحل سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث سمجھ ہے۔

#### ٩ ٣٨: بَابُ

١٣٦٧ : حَدَّقَ نَا الْحَسُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْ مَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعَلَمُ الْمُؤْمَنُ مَا عِنُدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعَلَمُ الْمُؤْمَنُ مَا عِنُدَ اللَّهِ مِنَ الْعَقْوَبَةِ مَا طَمَعَ فِى الْجَنَةِ احَدُّ مَا عِنُدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَسَطَ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَسَطَ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَسَطَ مِنَ الْحَجَنَّةِ آحَدُ هذَا حَدِيثِ حَسَنٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المُتَعَالَةُ عَنْ آبِي هُولِهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الرَّحُمَٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُونَةً .

### ۰ ۹ ۳: بَابُ

١٣٩٨ : حَدَّنَا أُتَيْبَةُ نَا اللَّيْ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَاحِبُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ ثَنَا اللَّهِ صَاحِبُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

#### ١ ٩ ٣: بَابُ

١ ٣٤٠ : حَسَدَّتَنَا أَحُمدُ نُنُ ابُراهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ نَارِيْعِيُّ بُنُ
 ابُراهِيْمَ عنُ عبُد الرَّحُمنِ مُن اِسْحَقَ عنُ سَعِيْدِ بُن اَنِيْ

## ۹۸۹:باب

۱۳۷۷ حضرت ابو ہر ہرہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فیصلہ نے فرہ یا :اگر مؤمن میہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جنت کی طبع نہ کر ہے اور اگر کا فر اللہ کی رحمت کے متعلق جان لے کہ کنٹی ہے تو وہ بھی اس سے ناامید نہ ہو۔ میصد بیٹ حسن ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف علاء بن عبد الرحمٰن کی روایت سے جانتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو کی روایت سے جانتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو کی روایت سے جانتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو

#### ۳۹۰: باب

#### ١٩٩٠: باب

۱۳۷۰: حضرت ابو برری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامیہ فرویا اس فخص کی ناک فاک آلود ہو۔ جس کے پاس میرا سَعِيد السَمَ قُبُرِي عَنُ آبِي هُوَيُواَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ آنَفُ رَجُلٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمَ يُسُطِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمَ الْمُسَلَّخَ قَبْلَ آنُ يَّغُفَرَلَهُ وَرَغِمَ آنَفُ رَجُلِ اَدُرَكَ عَنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمَ يُدْجِلاَهُ الْجَنَّةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمَ يُدْجِلاَهُ الْجَنَّةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ وَاظُنَّهُ قَالَ الْوَجُهِ وَرِبُعِي بُنُ هَذَا الْجَدَة وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرُّةً فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فِي الْمُحْلِسِ الْحَلَيْمِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمُحَلِسِ الْمَحْلِسِ.

ا ١٣٤ : حَدَّقَنَايَحْيَى بُنُ مُوْسَى نَا آبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِى عَنْ سَلَيْسَانَ بُنِ بِلاَلٍ عَنْ عَمَارَةَ بَنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ ذُكِرُتُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّ

#### ۲ ۹ ۲: پَابُ

1 ٣ ٢ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ نَا عُمَرُبُنُ حَفْصٍ بُنِ غِيَاثٍ نَا آبِي عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنَ آبِي اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي اَوْفَى قَالَ عَطَاءِ بُنِ السَّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَيَ قُلْبُى بَالنَّلُحِ وَالْبَوْدِ وَالْمَاءِ الْبَادِدِ اللَّهُمَّ نِقَ قُلْبِي بَرِدُ قَلْبِي بِالنَّلُحِ وَالْبَوْدِ وَالْمَاءِ الْبَادِدِ اللَّهُمَّ نِقَ قُلْبِي بَرِدُ قَلْبِي مِنَ الدَّنْسِ مِنَ الدَّنْسِ مِنَ الدَّنْسِ هِذَا لَكُوبَ الْآبُيَصَ مِنَ الدَّنْسِ هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثٍ غَرِيُبٌ.

#### ٩٣ ٣: بَابُ

٣٧٣ : حَدَّثَنَاالُحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ نَا يَرِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكُرِ الْقُرَشِيِّ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْمَةَ

ذکر ہواوروہ مجھ پر درود نہ بھیج اوراس شخص کی ناک فاک آلود ہوجکی زندگی میں رمض ن آیا اوراس مغفرت ہونے سے پہلے گزرگیا اوراس شخص کی ناک بھی فاک آلود ہوجس کے سامنے اس کے والدین کو برد ھایا آئے اوروہ ان کے ذریعے جنت میں واضل نہ ہو سکے عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا (والدین یا دونوں میں سے کوئی آپ آپ اور انس سے ہوگی روایت ایک )۔اس ب ب میں حفرت جابر اور انس سے ہے کہ دوایت ایرا ہیم، اسلیل بن ابرا ہیم کے بھائی ہیں۔ یہ شخہ ہیں، انگی ابرا ہیم، اسلیل بن ابرا ہیم کے بھائی ہیں۔ یہ شخہ ہیں، انگی میں ایک کنیت ابوعدیہ ہے۔ان سے منقول ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبددرد وشریف پڑھنا کافی ہے۔

اسما: حضرت علی بن الی طالب رضی امتدعنہ سے روایت ہے کدرسول متدصلی القدعدیہ وسلم نے فرہ یا: بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہواوروہ مجھ پر دروونہ بیسجے ۔ بیحدیث حسن صبح غریب ہے۔

#### ١٣٩٢: باب

۱۳۵۲: حضرت عبداللد بن الى اوفى كہتے جين كدرسول الله صلى الله عديد الله عبد الله عبد الله على الله على الله عبد الله عبد عاكيا كرتے ہے أور شائد كر يائى سے شند اكر دے، الله مير بے ول كو گنا جول سے اس طرح پاك وصاف كردينا كردينا سے يو سفيد كيڑے كوميل كچيل سے صاف كردينا

## بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ۲۹۳۰: باب

۱۳۷۳ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کدرسوں اللہ علیہ کے اس کے لیے دی کے درواز سے کھو لے گئے اس کے درواز سے کھو لے گئے اس کے

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمُ بابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتُ لَهُ اَبُوَابُ الرَّحْمَةِ وَ مَاسُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِيُ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُسْأَلَ الْعَافِيْةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنُهُ عَ مَمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمُ يَنُولُ فَعَلَيْكُمُ عِبادُ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ هلنَّا حَلَيْتُ عَرِيْبُ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ حَلِيْثِ عَبُلِالرَّحْمَنِ بُسِ اَسِى بَكُرِ الْقُرَشِيّ وَهُوَ الْمَكِّيُّ الْمُلَيْكِيُّ وَهُوَ صَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ آهُلِ الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفُظِه وَقَلْدُ رَوى اِسْرَائِيْلُ هَذَا الْحَدِيْتُ عَنْ عَبْدِالرَّحُمن بُنِ أَبِي بَكُرِ عَنْ مُؤْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ مَافِع عَنِ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْتًا آحَبُّ اللَّهِ مِنَ الْعَافِيَةِ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَار الْكُوْفِيُّ نَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورِ الْكُوْفِيُّ عَنُ اِسْرَائِيلَ بِهِلْدَا. ٣٣٣ : حَـدُّقُـنَـآأَحُــمَــدُ بُـنُ مَنِيُع نَا أَبُو النَّصُٰرِ نَابَكُرُ بُنُ خُنَيْشِ عَنُ مُحَمَّدِ الْقَرَشِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ آبِي إِدْرِيْسِ الْخَوُلانِيِّي عَنْ بِلالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبُلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْهَاةٌ عَنِ ٱلْوَثُمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيَاتِ وَمَعْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَوِيُبٌ لاَ لَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْثِ بِلاَلِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَلاَ يَصِيحُ مِنُ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إسْمَعِيْلَ يَقُولُ مُحَمَّدُ الْقُرَشِيُّ هُوَمُحَمَّدُ اللهُ سَعِيْدِ الشَّـامِـيُّ وَهُوَ ابْنُ اَبِي قَيْسِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ وَقَدُ تُرك خدينتُهُ وَقَدُرُوي هذا الْجِديْتُ مُعَاوِيَةُ بُن صَالِح عَنُ ربيُعةَ سِيُ يَريُدَ عَنْ اَبِيُ اِذْرِيْسِ الْنَحَوَٰلَابِيِّ عَنْ ابِيُ أمامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٤٥ . حد تُسَادِ ذلك مُحمَّدُ بُنُ إِسْمِعِيلَ نَا عَدُ اللَّه بْسُ صَالِح ثبي مُعَاوِيَةُ بْنُ صالِح عَنْ رَبِيُعةَ بُنِ

لیے رحمت کے درو.زے کھول دیئے گئے اوراللہ تعالی کے نزديكاس سے عافيت مانگن ہر چيز مانگنے سے زيادہ محبوب ہے اور فره یا: دعاال مصیبت کے لیے بھی فائدہ مندہ جو نازل ہوچی ہے وراس کے لیے بھی جو ابھی نازل شیس ہوئی لہذا اے اللہ کے بندود عاکو لازم پکڑو۔ بیصد بیٹ غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف عبدارجن بن انی برقریش کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ تکی ملکی ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ بعض محدثین ان کے حافظے براعتراض کرتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حدیث عبد الرحن بن آنی بحر سے انہوں نے موی بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے نہول نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی اکرم علیہ سے اس کی مانند نقل کی ہیں۔ قاسم بن دینارکوفی میرهدیث اسحق بن منصورے اور وہ اسرائیل ہے مل کرتے ہیں۔

سم ۱۹۷۷: حضرت بله ل رضی اللّه عنه سے روایت نبے که رسول المتد صلى المتدعلية وسلم في فرمايا كمتم لوك را تول كونم زي را صنے کی عادت بنا و کیونکہ ریم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور بیک اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گن مول سے دوری پیدا موتی ہے بد برائیوں کا کفارہ ہے اور جسانی باریوں کودور کرتی ہے۔ بدحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو بلال کی روایت سے صرف اس سند ہے جانتے ہیں اور بیسند سیح نہیں ۔ میں نے امام محمد بن استعیل بخاری سے سنا کہ محمد القرشی ،محمد بن سعید شامی بن ابوقیس محمد بن حسان ہیں۔ ان سے احادیت روایت کرنا ترک کرویا میا۔معاویہ بن صالح بیرحدیث رہیدے وہ ابواور لیں ہے۔ وہ ابوا ، مہ سے اور وہ نبی ا کرم صلی الله عدید وسلم سے نقل کرتے ۔

۱۴۷۵ بم ہے روایت کی محمد بن آسلمیل نے عبداللہ بن صالح كے حوالے سے انہوں نے معاویہ سے انہول نے ربیعہ سے

يَنِ يُسَدَّ عَسُ أَبِسُ إِذُرِيْسَ الْحَوُلاَنِيَ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ السَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمُ يِقِيَسَامِ السَّيُسِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبُلَكُمُ وَهُو قُرْمَةٌ إلى رَبِّكُمُ وَ مَسَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّاتِ وَمِنْهَاةٌ لِلاَثْمِ وَهَذَا اَصَحُّ مِنْ حَلِيْتِ آبِي إِدْرِيْسَ عَنْ بِلاَلِ.

#### ٣ ٩ ٣ : بَابُ

٢ - ٢ - تَكَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ لِنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِي بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَجُوزُ ذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنُ وَاقَلَّهُمُ مَنُ يَجُوزُ ذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنُ حَدِيثٌ عَرِيبٌ حَسَنٌ مِنُ حَدِيثٌ عَرِيبٌ حَسَنٌ مِنُ حَدِيثٌ عَرِيبٌ مَسَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عِن النَّهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عِن النَّهِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً مِن عَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُوكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً مِن عَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ۵ ۹ ۳: بَابُ

١٣٥٤ : حَدَّقَ الْمُعُهُ وَ لَهُ بُنُ غَيْلاَنَ اَ الْهُو دَاؤُدَ الْحَفَرِيِ عَنْ عَمُو لَهُ بُنِ مُرَّةً عَنُ عَمُو لَهُ بُنِ الْمُحَاوِثِ عَنْ طَلَيْقِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ ابُنِ عَبُ طَلَيْقِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ ابُنِ عَبُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَبَّسُ قَالُ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا يَعَلَى مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا يَعَلَى مَنُ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا يَعَلَى مَنُ المَصُولِي وَلاَ تَعَمُّكُو عَلَى وَالْعَرِبِي وَلاَ تَعَمُّكُو عَلَى وَالْعَرِبِي وَلاَ تَعَمُّكُو عَلَى وَالْعَرِبِي وَلاَ تَعَمُّ وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَلَى مَنُ بَعَاعَلَى وَلاَ تَعَمُّلُولُ اللَّهُ عَلَى مَنُ بَعَاعَلَى وَلاَ تَعَمُّلُولُ عَلَى وَالْعَرِبِي وَالْعَرِبِي وَالْعَلِي مَنُ بَعَاعَلَى وَالْعَرِبِي وَالْعَلِي وَالْعَلَى مَنُ بَعَاعَلَى وَالْعَرِبِي وَالْعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَاعَلَى وَالْعَرِبِي وَالْعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى وَالْعَلِي مَنَ بَعَاعَلَى وَالْعَرِبِي وَالْعَلَى وَالْعَلِي مَى وَالْعَلَى مَنُ بَعَلَى وَالْعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى مَنُ بَعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى وَلَمْ عَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْمَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْعَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى مَلَى وَالْمَلَى وَالْعَلَى مَلَى مُلَى مَلَى مُلْكِلَى مَلَى مَلَى مُلْمَلِكُمُ مَلَى

نہوں نے ابوا، مہ سے ورانہوں نے نبی اکرم علیفی ہے کہ آئی سے نہیں کے اس کے نبیک آئی ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہے کہ لوگول کا طریقہ ہے ، قرب خداوندی ، برائیول کا کفارہ اور گن ہوں سے رکاوٹ ہے۔ بیروایت ابواور لیس کی حدیث سے زیادہ مجھے ہے جوانہوں نے بل ل سے نیال کے شرک ہے۔

#### ۱۹۳۳: پاپ

۲ ۱۳۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عنہ سے روایت ہے کہ رسول الشخصی التدعیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کی عمریں سرخط سے ستر (سال) کے درمیان ہول کے ۔ بہت کم لوگ اس سے آگے بردھیں گے۔ بیصدیث حسن غریب ہے ۔ مجمد ہن عمرواس صدیث کو ابو ہریرہ سے ساوروہ نبی کرم صلی التدعلیہ وسلم سے قل کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف سی سند سے جانے ہیں کیکن میداورسند سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول جائے ہیں کیکن میداورسند سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول سے۔

## ۵۹۳: باب

کے ۱۹۲۷ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ نی اکرم سی سے سے دعایہ حصارت ابن عباس سے دوایت ہے کہ نی اکرم سی سے تعلیم اسے دعایہ حصارت ابن عبا اے میرے دب میری مدو کرمیرے خلاف دومروں کی نہیں ، میری نفر مااور میرے خلاف دومروں کی نہیں ۔ میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف کی تدبیر کا رگر نہ ہو۔ جھے ہمایت و باور ہدایت پر چننا میرے لیے آسان کرد ہے ، مجھ پرظام مرنے والے کے خلاف میری مدوفر ما۔ اے میرے دب جھے اپنا ایب بندہ والے کے خلاف میری مدوفر ما۔ اے میرے دب جھے اپنا ایب بندہ میری دی اور بنا کہ تیرائی شکر کرتا رہوں ، تیرائی ذکر کروں جھے اور ادری کروں اور تیری بی طاعت کروں ، تیرے بی سی ہے آہ وزاری کروں اور تیری بی حل فرائی کروں اور گناہ دھودے ، میری دعا قبول فرما، میر کو تاب کر ، میری تو بیتوں فرما، میر کو تاب کر ، میری دی اور میری جست کو تابت کر ، میری زبان کو (برائیول سے ) روک دے ، میرے دل کو بدیت دے در میرے سینے سے حسد کو کال دے۔ میرے دل کو بدیت دے در میرے سینے سے حسد کو کال دے۔ میرے دل کو بدیت دے در میرے سینے سے حسد کو کال دے۔ میرے دل کو بدیت دے در میرے سینے سے حسد کو کال دے۔ میرے دل کو بدیت دے در میرے سینے سے حسد کو کال دے۔ میرے دان غیلان ، مجمد بن بش

حَسَنٌ صَجِيُحُ.

# عبدی ہے اور وہ مفیان وری سے اس سند ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن سیج ہے۔

#### ۲۹۸:پاپ

ابُوَ ابُ الدُّعُوُّاتَ

۱۳۷۸: حفرت عائشہ رضی اندعنہا سے روایت ہے کہ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کے لیے بدوء کردی اس نے بدلہ لے لیے۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف ابو حمزہ کی روایت سے جائے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کے حافظے پراعتراض کیا ہے۔ بیمیون اعور ہیں۔ قتیبہ بیصدیث حمید سے وہ ابواحوص سے اور وہ ابو حمزہ سے اس مندسے اس کی مثل نقل کرتے ہیں۔

#### ۲۹۷: پاپ

9/11: حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: جس نے دس مرتبه "مالله ... سے قدم " تک پڑھا اے اسمعیل علیه السلام کی اولا و میں سے جار غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ بیصد یث ابوابوب رضی الله عنه سے موقوقا مجمی مروی ہے۔

#### ٨٩٨: باب

۱۳۸۰: حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ میرے
پاس تشریف لائے تو میرے پاس جار ہزار کھجوری گھٹلیاں تھیں
جن پر میں تبہج پڑھوری تھی۔ نبی اکرم علیہ فی نے ان
گھلیوں پر تبہج پڑھی ہے۔ کی میں تمہیں ایک تبہج نہ بتاؤں جو
تواب میں اس سے زیادہ ہو؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے
فرمای دیشہ خان اللّه عَدَدَ حَلُقِه "بڑھا کرو( یعنی اللّه عَدَدَ حَلُقِه "بڑھا کرو( یعنی اللّه کی ذات

#### ٣٩٢: بَابُ

١٣٧٨ : حَدَّلَ عَنَاهَنَا لَا اَبُو الْآخُوصِ عَنُ اَبِي حَمُرَةً عَنْ اِبُرُاهِيُمْ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَعَا عَلَى مَنُ ظَلَمَهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَعَا عَلَى مَنُ ظَلَمَهُ فَقَدِ النَّعَصِوَ هِلَدًا حَدِيْتٌ عَرِيْتٌ لاَ مَعْوِفُهُ إِلّا مِنُ فَقَدِ النَّعَصِوَ هِلَدًا حَدِيْتٌ عَرِيْتٌ لاَ مَعْوِفُهُ إِلّا مِنْ صَدِيْتُ اللّهِ مَعْضُ اَعْلِ الْعِلْمِ فِي حَدِيْتُ اللّهِ مَعْضُ اَعْلِ الْعِلْمِ فِي حَدِيْتُ اللّهُ عَلَى الْعِلْمِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### ۷ ۹ ۳: بَابُ

٣٤٩ ٢٠ حَدَّثَامُوْسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْدِئُ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ الْكَوْدِئُ عَنَ مُحَمَّدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ عَشُرَ مَوَّاتٍ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ عَشُرَ مَوَّاتٍ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ عَشُرَ مَوَّاتٍ لاَ اللَّهُ وَحُدَةً لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِ السَّمْعِيلُ فَسَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَدِ السَّمْعِيلُ وَقَالٍ مِنْ وَلَدِ السَّمْعِيلُ وَقَدُرُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي الْمُوتِ مَوْقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ۹۸ ۳:۲۰

١٣٨٠ : حَدَّثَ مَسَالُمَ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَادِثِ نَاهَاشِمْ هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الكُوفِيُّ ثَنَا كِنَا نَةُ مَوْلَى صَفِيَةً تَقُولُ دَحَلَ عَلَى مَوْلَى صَفِيَّةً تَقُولُ دَحَلَ عَلَى مَوْلَى صَفِيَّةً تَقُولُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَى اَرُبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَى اَرُبَعَهُ الآفِ نَوْاةِ أُسَبِّحَ بِهَا قَالَ لَقَدْ سَبَّحْتِ بهذِه الآ أَعَلَى مَنْ عَلَى عَلَمُنِى الْعَلَى عَلَمُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بلى عَلَمُنِى الْعَلَى عَلَمُنِي اللَّهُ عَلَمُ بلى عَلَمُنِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بلى عَلَمُنِى اللَّهُ عَلَمُ بلى عَلَمُنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْلًا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

فَقَالَ قُولِئَى سُبُحَالِ اللّهِ عَددَ خَلَقِه هذا حَدَيْتُ غَرِيُبٌ لا نَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيْثِ صَفِيَّةَ إِلَّا مِنْ هذَا الوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ هَاشِم بُنِ سَعِيْدِ الْكُوفِيّ وَلَيْسَ إِسْادُهُ بِمَعُرُوفٍ وفِي الْنَابِ عِن ابْنِ عَنَّاسٍ.

١ ٣٨٠: حدَّثَفَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ لَمَا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ كُورُيْبًا يُحَدِّرُتُ عَنِ الْمِن عَبَّاسِ عَنْ جُويُويَّةَ بِنُتِ الُحَارِثِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَيْهَا وَهِيَ فِيُ مَسْجِدِ هَاثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاقَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَازِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ الْآ أَعَلِمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيُنَهَا شُبُحَانَ اللُّهِ عَدَدَخَلُقِه شُبُحَانَ اللَّهِ عَـٰدَوْ خَلُقِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَدُوْ خَلُقِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ رضى نَفُسِهِ شُبُحَانَ اللَّهِ رِضَى نَفُسِه شُبْحَانَ اللَّهِ رِضَى نَفُسِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرُهِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرُهِهِ بشبشتسان السكبه زنة عوشبه شبتحان الله مذاذ تحلمايه سُبُسَحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن هُـوَ مَـوَلٰي الِ طَلُحَةَ وَهُوَ شَيْخٌ مَدِيْنِيٌّ فِقَةٌ وَقَدْرَوى عَنْهُ الْمَسْعُودِيُّ وَ النُّورِيُّ هَذَا الْحَدِيْتُ .

#### ٩ ٩ ٣: بَابُ

١٣٨٢ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا ابْنُ آبِيُ عَدِي قَالَ الْمُسَانَ ابْنُ آبِي عَدِي قَالَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسْلَمَانَ الْفَارِسِيّ عِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيِّ كَرِيْمٌ يَسْعَحُييُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيِّ كَرِيْمٌ يَسْعَحُييُ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ الْمَيْمِ يَدَيْهِ أَنُ يَرُدُهُمَا صِفُوا خَالِبَتَيْنِ هَلَا اللَّهَ عَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْمِ وَوَى بَعْصُهُمُ وَلَمْ يَرَفَعُهُ عَلَى اللَّهُ عَدِيثٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْمُنِ وَوَى بَعْصُهُمُ وَلَمْ يَرَفَعُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُو

پاک ہے، سی مخلوق کی تعداد کے برابر ) مید صدیث غریب ہے
ہم اس حدیث کوصفیہ کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے
ہیں یعنی ہاشم بن سعید کوفی کی روایت سے ۔ اسکی سند معروف نہیں
،وراس ہا ہے میں حضرت ابن عباس ہے بھی روایت ہے۔

ا ۱۳۸۱: حضرت جورید بنت حادث فر اق بین که در سول الته صلی التدعلیه وسلم میرے پاس ہے گزرے میں اپی معجد الته صلی التدعلیه وسلم میرے پاس ہے گزرے میں اپی معجد اسک حل میں بیٹھی ہو۔ ( یعنی تسیح پڑھ دہی ہو ) عرض کی جی آئی اس حال میں بیٹھی ہو۔ ( یعنی تسیح پڑھ دہی ہو ) عرض کی جی آئی ہاں۔ آپ صلی التدعلیه وسلم نے فر مایا: میں تہمیں پچھ کا کہات سکھا تا ہوں تم وہ پڑھا کرو ' نسبت کے مطابق کا فلسله ''کلمات سکھا تا ہوں تم وہ پڑھا کرو ' نسبت کے مطابق کا تمین مرتبہ ''سنب خوان اللّه وِ حسی نفیسه '' ( الله پاک ہے۔ اسکے فسل کی چاہت کے مطابق کا تمین مرتبہ اور پھر فر مایا مرش کے وزن کے برابر ) یہ بھی تمین مرتبہ اور پھر فر مایا کہ شہر کہا تا ہوں کہ بیات کے برابر بین کرتا ہوں ) یہ کہی تمین مرتبہ فر ایا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن عبد پر کیز گی اسکے کلمات کی سیابی کے برابر بین کرتا ہوں ) یہ کہی تمین مرتبہ فر ایا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن عبد بیسی۔ مدنی بیں اور شحه بیں۔ یہ مدنی بیں اور شحه بیں۔ سے ودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی بیں۔ سے مدنی بیں اور شحه بیں۔ سے مدنی بیں اور شعه بیں۔ مسعودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی بیں۔ مسعودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی بیں۔ مسعودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی بیں۔ مسعودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی بیں۔ مسعودی اور توری نے ان سے بہی حدیث تعلی کی

## ٩٩٩:باب

۱۳۸۲: حفرت سلمان فاری رضی الله عنه کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی حیاداداورکریم ہے۔ جب کوئی بندہ اسکے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے توا سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی اور تامراد والیس کرے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض حضرات یہ حدیث غیرمرفوع فل کرتے ہیں۔

۱۳۸۳ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

مُحمَّدُ مُنُ عَجُلانَ عِنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ ابِيُ هُرَيُرَة انَّ رَجُلاً كَان يَدُعُو با صَبُعيُه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسلَمَ آحَدُ آحَدُ هَذَا حَدِيثٌ حَسلٌ غريُث ومَعُنى هذا التحدِيثِ إذَا أشارَ الرَّجُلُ بأُصْلَعَيْه في اللَّهَاءَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لاَ يُشِيرُ اللَّه بِأُصُبُعِ وَاحِدَةٍ.

آحَادِيُثُ شَتَى مِنُ آنُوابِ اللَّعُواتِ السَّفِرِ الْعَقَدِئُ الْمُوابِ اللَّعُواتِ السَّفِرِ الْعَقَدِئُ الْمُوابِ اللَّهِ مِن الْعَقَدِئُ الْمُؤْمَنُ وَهُو الْمُلُ مُحَمَّدِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ مِن عُفْدِ اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ مِن عُفْدِ اللَّهِ مَن اَبِيهِ قَالَ قَامَ ابُو عَلَى الْمِنْبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُولُ مُن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمَنْبُولُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْبُولُ مَن اللَّهُ الْمُنْفِقُ وَالْعَافِيةَ هَاذَا حَدِيثَ حَسَن بَعُد النِيقِينِ خَيْدًا مِن الْعَافِيةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَن بَعُد النِيقِينِ خَيْدًا مِن الْعَافِيةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَن غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا خَدِيثَ حَسَن اللَّهُ الْمُن بَكُو.

١٣٨٥ : حَدَّ ثَنَاحُسَيُنُ بُنُ يَزِيْدَ الْكُوفِيُّ نَا اَبُو يَحْيَى الْجِمَّائِيُّ نَا أَبُو يَحْيَى الْجِمَّائِيُّ نَا عُفْمَانُ بُنُ وَاقِدِ عَنُ آبِي نُصَيْرَةَ عَنُ مَوُلَى لِاَجِمَّائِيُّ نَا عُفْمَانُ بُنُ وَاقِدِ عَنُ آبِي نُصَيْرَةَ عَنُ مَوُلَى لِلَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ بَكُرٍ عَنْ آبِي بَكُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي النَّيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً هِذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنْ الْتَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيثٌ آبِي نُصَيْرَةً وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

السَمَعُنى وَاحِدٌ قَالاً نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ آنَا الْاصْبَعُ بُنُ الْسَمَعُنى وَاحِدٌ قَالاً نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ آنَا الْاصْبَعُ بُنُ الْسَمَعُنى وَاحِدٌ قَالاً نَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ آنَا الْاصْبَعُ بُنُ الْمَدَدُ اللهِ اللهِ عَمْرُ بُنُ الْمَحَدُ اللهِ اللّهِ عَمْرُ بُنُ اللّهَ حَلَابِ ثَوْبًا حَدِيْدًا فَقَالَ اللّحَمُدُ اللهِ اللّهِ اللّه عَمْرُ بُنُ مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَبَاتِي ثُمَّ قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَن لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَن الْبَسَ تَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ الْحَمُدُللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَن الْرَارِي بِهِ عَوْرِتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ ثُمَّ عَمَدَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَمْدَالِي اللهُ عَمْدَالِي اللهُ عَمْدَالِي اللهُ عَمْدَالِي اللهُ عَمْدَالِي اللهُ عَمْدَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْدَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَالِي اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

ایک شخص اپنی دوالگلیوں سے دعا ما نگ رہاتھا۔ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا کہ ایک سے دعا
کرو۔ بیحدیث غریب ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ آدی
دعا ، نگتے ہوئے شہادت کے وقت (یعنی تشہد میں) صرف
ایک انگلی سے اشارہ کرے۔

## دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

۱۳۸۳: حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ حضرت ابو کر صدیق رفتی اللہ تعالیٰ عند منبر پر کھڑے ہوکر رونے گئے پھر فرمایا: (جمرت کے) پہلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب منبر پر کھڑے ہوئے تو روئے اور فرمایا : اللہ تعالیٰ سے عفواور عافیت مانگا کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز نہیں ۔ بیحد یث اس سند یعنی عافیت سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز نہیں ۔ بیحد یث اس سند یعنی حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت سے حسن غریب

۱۳۸۵: حضرت ابو برضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گناہ کے بعد استغفار کی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگر چہ اس نے ایک دن میں ستر مرتبداید کیا ہو۔ بیصد یہ غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف ابو نصیر کی روایت سے جانتے ہیں اور بیا سند قوی نہیں۔

۱۳۸۲: حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے سے گیڑے پہن کر یہ دعا پڑھی : "اَلْمَتَعَمَّمُ لَٰهِ لِللّٰهِ .... حَیَاتِی " تک پہن کرید عا پڑھی : "اَلْمَتَعَمَّمُ لُولِللّٰهِ .... حَیَاتِی " تک اور زندگی سنوار نے کے لیے کپڑے ہیں جس نے بیجائے ) اور پُر فرمایا اور زندگی سنوار نے کے لیے کپڑے پہنائے ) اور پُر فرمایا کہ جس نے نیا دیا وہ استدی حفاظت ، اسکی پناہ اور پروے میں رہے گا خواہ دیا وہ استدکی حفاظت ، اسکی پناہ اور پروے میں رہے گا خواہ

الشُّوُبِ الَّـذِي أَحُـلُقَ فَتَصَدُّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَفِييُ حِفُظِ اللَّهِ وَفِيُ سُتُرِاللَّهِ حَيًّا وَ مَيِّنًا هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ وَقَدُ رَوَاهُ يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنُ عُبِيُدِ اللَّهِ بُنِ زُحُو عَنُ عَلِيّ بُنِ يَوْيُدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِي أَمَامَةَ ١٣٨٤ : حَدَّثَناا حُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع الصَائِغُ قِرَاءَ أَهُ عَلَيْهِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ بَعْمًا قِبَلَ نَجُدٍ فَغَيِمُوا ا غَسَائِسَمَ كَاثِيْرَةٌ وَاَسُوعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَنُ لَمُ يَخُرُجُ مَارَايْنَا بَعْثًا اَسُرَعَ رَجْعَةٌ وَلاَ اَفْضَلَ غَنِيْمَةٌ مِنُ حَـٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ ٱذُلُكُمُ عَلَى قَوْم ٱلْفَضَلَ غَنِيْمَةٌ وَٱسْرَعَ رَجُعَةٌ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبُحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذُكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسِ فَأُولِيكِ أَسُرَعُ رَجُعَةً وَاقْضَلُ غَيِيْمَةً هَلَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ وَحَمَّادُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَ هُ وَ أَبُو إِبْرَاهِيْمَ الْانْصَارِيُّ الْمَدِيْنِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ فِي

١٣٨٨ : حَدَّقَ نَسَاسُ فَيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ نَا آبِيُ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَالَمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ آئُ احْتَى الشُوكُنَا فِي دُعَالِكَ وَلاَ تَنُسَنَا الْعُمْرَةِ فَقَالَ آئُ احْتَى صَحِيْحٌ.

وہ زندہ رہے یا مرجائے۔ بہ حدیث غریب ہے۔ یکی بن ابوب اس حدیث کوعبید بن زحرسے وہ علی بن یز ہرسے وہ قاسم سے اوروہ ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۲۸۱: حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نی اگرم عیافہ نے جدی طرف کھر اللہ عیاب وولوگ بہت والی نیمت لوٹے کے بعد جلد والی آگے۔ چنا نچہ ایک شخص جوان کے ساتھ نہیں دیکھا کہ کوئی نشکراتی ساتھ نہیں دیکھا کہ کوئی نشکراتی جلدی والی آئے اورات مالی فیمت ساتھ رائے۔ نی اکرم عیافہ کے فرمایا: کیا میں تہہیں ان ہے بھی جلد لوٹے والوں عیاب نے فرمایا: کیا میں تہہیں ان ہے بھی جلد لوٹے والوں اوران ہے افضل مالی فیمت لانے والوں کے متعلق نہ بناؤں ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیرکی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر آفاب طوع ہوئے تک بیٹھ کر الند کا ذکر ساتھ پڑھی اور پھر آفاب طوع ہوئے تک بیٹھ کر الند کا ذکر ساتھ پڑھی اور پھر آفاب طوع ہوئے تک بیٹھ کر الند کا ذکر ساتھ پڑھی اور پھر آفاب طوع ہوئے تک بیٹھ کر الند کا ذکر ساتھ پڑھی اس حدیث کو ساتھ اور افسل مالی فنیمت لانے والے ہیں۔ یہ صدیث غریب اور افسل مالی فنیمت لانے والے ہیں۔ یہ صدیث غریب ہیں۔ حدیث ہیں ۔ حدیث ہیں ۔ حدیث ہیں اور محد ثین کی در دیک ضعیف ہیں۔ افساری ، مدین ہیں اور محد ثین کے در دیک ضعیف ہیں۔

۱۳۸۸: حفرت عمرضی القد عنه سے منقوں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے عمرے کے لیے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: بھائی جمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا بھولنائیس ۔ بیصد بیٹ حسن صحیح ہے۔ .

۱۳۸۹: حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک غلام الکے پاس حاضر ہوا جوزر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگیا تھا اور عرض کیا کہ میری مدد فرم سیئے۔حضرت علی نے فرمایا کہ میں تنہیں ایسے کلمات سماتا ہول جورسول اللہ علی ہے تھے کمات سماتا ہوں جورسول اللہ علی تاریخی قرض ہوگا تو بھی اللہ الرتمہارے اویر شمیر یہ رُ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَوُكان عَلَيُكَ مِثْلُ جِبلِ صيرٍ دَيِّنا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْك قالَ قُلِ اللَّهُمَ اكْفِيلُ بِحلالِك عَنُ حرامك واغْسنى بفضلِك عمّن سواك هذا حديث حسن عريت

1 ٣٩١. حَدَّثُ عَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَايَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنُ السُوائِيلُ عَنُ الدَّمَ عَنُ السُوائِيلُ عَنُ عَلِي قَالَ السُوائِيلُ عَنُ عَلِي قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّمِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اذَا عَادَ مَرِيُطُا قَالَ الْهِيبِ الْبَاسِ رَبِ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ الْهِيبِ الْبَاسِ رَبِ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً كَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا هَذَا حَدِيثَ حَسَدٌ.

١٣٩٢ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا يَوْيُدُ ابْنُ هَارُونَ نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عَمْرُو الْفَزارِيِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بَنُ سَلَمَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عَمْرُو الْفَزارِيِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بَنِ الْمُحَادِثُ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَلَيْ بَنَ ابْنُ طَالَبِ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللَّهُمَّ ابَيْ اَعُودُ بوضاكَ مَنُ عَلَيْكَ مَنُ عَلَو بُرَى اَعُودُ بوضاكَ مَنُ اللَّهُمَّ ابَيْ اَعُودُ بوضاكَ مَنُ اللَّهُمَ ابَيْ اَعُودُ بوضاكَ مَنُ عَلَو بُرَى مَنْ عَلَو بُرَى اللَّهُمَ وَاعْدُودُ بَا اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْتَ كَمَا وَاعْدُودُ بَنَ مَنْ عَرِيبٌ لا نَعُرفُهُ اللَّهُ مَنْ عَدِيبٌ لا نَعُرفُهُ اللَّهُ مِنْ عَدِيبٌ لا نَعُرفُهُ اللَّهُ مِنْ عَدْدِيثُ حَمَّلُ عَرِيبٌ لا نَعُرفُهُ اللَّهُ مِنْ عَدْدُ بُنَ سَلَمَةً اللَّهُ مَنْ عَدْدُ اللَّهُ مِنْ عَدْدُ بُنَ سَلَمَةً اللَّهُ مَنْ عَدْدُ بُنَ سَلَمَةً اللَّهُ مَنْ عَدْدُ اللَّهُ مَنْ عَدْدُ بُنَ سَلَمَةً اللَّهُ مَنْ عَدْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ عَرْيُبٌ لا نَعُرفُهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ عَدْدُ اللَّهُ مِنْ عَمْ لَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

تعانی تیری طرف سے ادا کردے گا۔ یوں کہ کرد کہ " "اَلْلَهُمْ" ... الخ"(یعنی اے اللہ جھے حدال ، روے کرحرام سے بازر کھ اور جھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بنے ذکردے) میصدیٹ حسن غریب ہے۔

۱۳۹۱: حضرت علی سے رویت ہے کہ رسون اللہ عقب جب کہ رسون اللہ عقبہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو یہ عاکمیا کرتے تھے ''اَ ذُھِبِ الْبَاسُ. ... لِخُ '' (یعنی اے اللہ مرض کو دور کر۔ اے لوگوں کے رب شفادے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے۔ ایسی شفاعطا فر ، کہ کوئی مرض بق نہ دہے کہ یہ صدیت حسن ہے۔

۱۳۹۲: حضرت علی بن افی طالب رضی متدعنه سے روایت بے کہ نبی اکرم صبی متدعلیہ وسلم وتر میں بیدع پڑھا کرتے ہے اللہ میں آرم صبی متدعلیہ وسلم وتر میں بیدع پڑھا کرتے ہے ہے 'آلسلَهُ مَّ النّہ مُن اللہ میں تیری معافی کی پناہ مانگر ہول ۔ میں تیری اسطرح تعریف نبیس کرسکتا جس طرح تو یف نبیس کرسکتا جس طرح تو یف نبیس کرسکتا جس طرح ہے ۔ کووا پنی تعریف کی ہے۔ ) یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف اس سند ہے جم دین سلمہ کی روایت ہے جا جے بنے بہیں روایت سے جانے بہیں

# ۔ •• ۵: باب نی اکرم علیہ کی دعا اور فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

۱۳۹۳: حضرت سعدرض ابندعشہ منقوں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ وعا اسطرح یا دکرایا کرتے تھے جس طرح کوئی استاداپ شاگر دوں کو اور بتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرتماز کے بعدان کلمات کو پڑھ کر پناہ ما نگا کرتے تھے۔
'' اَللّٰهُم یَّانِی اَعُو دُہِکَ مِنَ الْحُبُنِ وَاَعُو دُہِکَ مِنَ الْحُبُنِ وَاَعُو دُہِکَ مِنَ الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اَو اَلله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اَو اَلله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اِلله عَلَي الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اِلله عَلَي الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اَو اَعْدَابِ الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اِلله عَلَي الله عَلَي وَ اَعُو دُہِکَ مِنَ اِلله عَلَي الله عَلَي وَ اَعْدَابُ الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ الله عَلَي ع

۱۳۹۴: حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسم کیما تھ ایک عورت کے پاس گیر اسکے سامنے گھفلیاں یا کنگر پڑے ہوئے شخصا وروہ ان پرشیج پڑھ رہی تھے اور وہ ان پرشیج پڑھ رہی تھیں ۔ آپ صلی الله میں وسم نے فرہ یا: میں شہیں اس ہے آسان یا فضل چیز بتا تا ہوں ۔'' منبئے کا الله تعالی کے مانح منی فی المشمآء ... ہے آخرتک' (یعنی الله تعالی کے لیے آسان اور زمین کی مخلوق ت کے برابر پاکی ہے ۔ پھر جو پچھ ان ووٹوں کے درمیان ہے اور جس چیز کو وہ تی مت تک این ووٹوں کے درمیان ہے اور جس چیز کو وہ تی مت تک بیدا کرے گا اور الله بہت بڑا ہے۔ اسکی تعریف بھی اتیٰ بی تعداد میں اور اتلی بھی مرشبہ بوا ہے۔ اسکی تعریف بھی اتیٰ بی کی روایت ہے۔ سکھو

۱۳۹۵ حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

# ٥٠٠: بَابُ فِى دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذِهٖ فِى دُبُرِكُلِّ صَلَوْةٍ

١٣٩٣ : حَدَّثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ آنَا زَكَرِيًّا ابْنُ عَدِي لَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابُنُ عَمُرِ وَعَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ شَعْدٍ وَعَمُرِ و بُنِ هَيْمُوْنِ قَالاَ شَعْدَ يُعَدِّدُ مُنَصَعَبِ بُنِ سَعْدٍ وَعَمُرِ و بُنِ هَيْمُوْنِ قَالاَ شَعَدَ يُعَدِّدُ بَيْنِهِ هُولًا ءَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ اللَّهُ كَانَ سَعْدَ يُعَدِّدُ بَيْنِهِ هُولًا ءَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ اللَّهُ السَّعْدِ وَعَمُرِ و اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ كَانَ يَعَعُودُ بِهِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ كَانَ يَعَعُودُ بِهِنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ كَانَ يَعَعُودُ بِهِنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ كَانَ يَعَعُودُ بِهِنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ النَّعَمُ وَاعْدُولُ عَنْ عَمُرِ وَاعْدُولُ عَنْ عَمُرِ وَاعْدُولُ عَنْ عَمُرِ وَاعْدُولُ عَنْ عَمُرِ وَيَعْمَلُولُ عَنْ عَمُرِ وَيَعْمَلُولُ عَنْ عَمُرِ وَيَعْمَلُولُ عَنْ عَمُرو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمُرو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُولُ اللَّهُ عَمُولُ عَنْ عَمُرو وَيَعْمَلُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُدُلُ اللَّهُ وَاعَلُمُ لَا الْحَدِيثُ فَا الْوَجُهِ. ﴾ هذا المُحدِيثُ عَمُولُ عَنْ عَمُرَو يَعُمُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ عَنْ عَمُولُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ عَنْ عَمُولُ اللَّهُ الْمُحَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤُلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤَلِى اللَّهُ الْم

٣٩٨ : الحَدَّلَ اللهِ بَنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ الْفَرَجِ الْحَبَرِيْ عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ اللهِ بَنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ اللهِ بَنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ اللهِ الْحَبَرِ بَهِ اللهِ عَنُ خُزِيُمَة عَنُ عَائِشَة بَعْتِ اللهِ عَنُ خُزِيُمَة عَنُ عَائِشَة بِنُ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ أَبِيْهَا اللهِ وَسَلَّم عَلَى إِمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيُهَا نَوَالُّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ إِمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيُهَا نَوَالُّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ عِلَى الْمَرَأَةِ وَبَيْنَ يَدَيُهَا نَوالُهُ اللهِ عَدَدَمَا عَلَيْ وَالْحَمُدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

١ ٣٩٥ . ﴿ لَكُنَّا اللَّهُ إِن كُن وَ كِيْعِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ ورَيْدُ
 بُنُ حُبَابٍ عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّد بُنِ قَابِتٍ عَنْ

أَسَى حَكَيْمَ مَوُلَى مُرْبِيُر عَنَ الزُّبِيُوبِي الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ السِّيُّ صلِّي اللَّهُ عليْه وسَلَّم مامِنُ صِمَاحٍ يُصُبِحُ الْعَنْدُ إِلَّا مُلدِينًادي سَبَّحُواالملك الْقُلُّوس هذاً حَدِيثٌ عريتٌ ١ ٩ ٩ ٢ حَدَّتِنَا احْمِدُ بْنُ الْحِسْنِ انَا سُلْيُمانُ بُنُ عَنْد الرَّحْمَٰ ِ الدَّمشْقِيُّ أَمَا الْوَلِيُّدُ بُنُ مُسْلِم مَا انْنُ حُرِيْح عَنُ عَطَاءِ بُنِ ابِي رِيَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى بَنِ عَبَّاسٍ عَيِّ ابُنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ حَمَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُجَاءَهُ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ بِاَبِيُ اَنْتَ وَ اُمِّيُ تَفَلَّتُ هَٰذَا الْقُرُانُ مِنْ صَدُرَى فَمَا أَجَدُنِيُ ٱقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاآبَا الْحسَنِ آفلاً أُعَلِّمُكُ كَلِماتٍ يَنْفَعُكَ السُّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَن عَلَّمُتَهُ ويَثُبُتُ مَا تَعَلَّمُتَ فِي صَدُركَ قَالَ آجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا كَانَ لَيُلَةُ الْبُحِمَعَةِ فَإِن اسْتَطَعَتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الاحِرِ فَانِها سَاعَةٌ مَشْهُودُةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قَبَالَ أَجِي يَعَقُونُ لِبَيْهِ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي يَقُولُ حَتَّى تَاتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ لَمْ تستنطِعُ فَقُمُ فِي وَسُطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقُمْ فِي اَوَّلِهَا فِصِلَ اَرْبُعِ رَكَعَاتٍ تَقُرَأُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِلْي بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ وَسُورَةِ يَس وَفِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِـفَـاتِـحةِ الْكِتابِ وَحمّ الدُّخَانَ وَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّالِثَةِ بِلْهَاتِلَحَةِ الْكِتَابِ وَآلَمْ تَنُويُلُ السَّجُدَة وَفِي الرَّكُعَةِ الرَّابِعَةِ سِفَاتِبِحَةِ الْمُكتابِ وَتُبَارَكُ الْمُفْصَّلُ فَإِذَا فرغُت من التَّشهُّدِ فا حُمدِ الله واحُسنِ الثَّاءَ على اللبه وصل علمي والحسن وعلى سابر البيين واستعُفِرُ لِنُمُؤْمِينُ وَالْمُؤْمَاتِ وَلا نُحُوانكَ الَّذِينَ سبقُوك بالإسمان ثُمَّ قُلُ فِي احر ذلك اللَّهُمَّ

الرحميني بترك المغاصي الدَّا مَا الْقَيْتَبِيُّ و

کوئی صبح الیی نہیں کہ اعدان کرنے والا اعلان نہ کرتا ہو کہ ملک قدوس (پاک بادشہ) کی شبیع بیان کرو۔ میہ حدیث غریب ہے۔

١٣٩١: حضرت ابن مباسٌ قرات بيل كهم ني اكرم عيالية ك یاس بیٹے ہوئے تھے۔ کس بن لی طالب ا ہے اور عرض کیا یا رسول القد علي مير على باب آب برقربان مير يدين سے قرآن لکانا جرم ہے۔ میں اسکے حفظ پر قادر نہیں رہا۔ آ ب نے فره يا: ابوسن ميس مهيل ايسے كل ت سكو تابول كرمهيل بھى فاكده بہنچا کیں گے۔اورجے بتاؤ گےاس کے لیے بھی فائدہ مند ہوں كاورجو يجهتم سيموك وهتمهار يسينه مين رب كاعرض كيا: بي بالضرور سكمائية -آپ فروياجمدى شبكواگرتم رات ك آ خری جصے بیں اٹھ سکونو یہ گھڑی ایس ہے کہ فرشتے اس ونت ح ضربوت بي اوردع كى قبوليت كا وفت بوتا ب چنانج ميرب بى ئى يعقوب عديد اسرام نے بھى . يے بيٹوں كو يكى كہا تھ كديس عنقریب جمعد کی رات کوتم لوگول کے سیے مغفرت کی دی کروں گا۔ ليكن أكراس وفتت بهمى ندا تهد سكونو درمي ني حصه مين انه جاؤاوراكر اس وفت بھی ند اٹھ سکو تو رت کے یہیے تبائی جھے میں بی عارركعت نماز يزهو يبلى ركعت ميسوره فاتحدكے بعد سورة ينبين دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدسورہ دخان ، تیسری رکعت میں سورہ فی تخد کے بعد ہم سجدہ اور چیکھی رکعت میں سورہ فاتخد کے بعد سوره ملک پڑھو۔ پھر جب (قعدہ خیریں)التی سے فارغ ہونے کے بعد خوب استھ طریقے سے امتد کی حمد و شاہیان کرو۔ پھر الى طرح مجھ براورتمام انبياء برورود جيجو - پھرتمام مؤمن مردوں اورعورتول کے لیے مغفرت مانگو، پھران بھائیوں کے لیے بھی جوتم ے بہلے ایمان لا کیکے ہیں۔اوراس کے بعد بیدعا پر مود اللّٰ اللّٰ اللّٰم م .... الخ "(يعنى المالتد مجه يرجبتك بيل زنده بور الطرح ینہ رحم فر ہا کہ بیس ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دوں اور یا یعنی باتوں ے پر بیز کروں، مجھےاہے پیندیدہ امور کے متعلق خوب فوروفکر

ارُحَسُنِيُ أَنُ ٱتَسَكَّلَفَ مِالاً يَعُنيُنِيُ وَارُزُقُنِي حُسُن السَّظَرِفِيْمَا يُرُضِيَكَ عَنِي اللَّهُمَّ بِدِيْعَ السَّمَوَاتِ والْاَرْضِ دَاالْمَجَلاَلِ وَالْإِكْمَوَامِ وَالْجِنزَّةِ الَّتِيُ لا تُزامُ ٱشْأَلُكُ يَا اللَّهُ يَا رَحُمنُ بِجَلاَلِكَ وَ نُوْرٍ وَجُهكَ أَنُ تُلُزِمَ قَلْبَيُ حِفُظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمُتِبِي وَارُزُقْنِي أَنُ ٱتْلُوٰهُ عَلَى النَّحُوالَّذِي يُرُضِيُكُ عَنِّي ٱللَّهُمَّ بَدِيْعَ السَّموَاتِ وَالْارُضِ ذَاالْبَجلالِ وَالْإِكْسُوامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيُّ لاَ تُرَّامُ اَسُأَلُكَ يَااللَّهُ يَارَحُمْنُ بِجَلالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوَّرَ بِكِعَابِكَ بَصُرِي وَأَنْ تُطُلِقَ بِهِ ` لِسَائِيُ وَأَنُ تُقَرِّجَ بِهِ عَنُ قَلْبِيُ وَأَنُ تَشُرَحَ بِهِ صَدُرِيُ وَانُ تُسَعِّسِلَ بِهِ بَسَدَنِي فَإِنَّهُ لاَ يَعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُ كَ وَلاَ يُؤْتِيُهِ إِلَّا ٱنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ التعلِيّ الْعَظِيْمِ يَاأَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَثَ جُمَعٍ ٱوُحَسمسًا ٱوْسَبُـعًا تُسجَبُ بِياذُن اللَّهِ وَالَّذِى يَعَنِيمُ بِالْحَقِّ مَا أَخَطَأُ مُؤْمِنًا قَطُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَاللَّهِ مَالَبِتُ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْسَبُعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِفُل ذلِكَ الْمَجُلِس فَفَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى كُنُتُ فِيْمَا خَلاَلاَ احُذُ إِلَّا ٱرُبَعَ ايّاتٍ ٱوُلَنحُو هُنَّ فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفُسِي تَـفَلَّتُنَ وَانَـا اَتَـمَلُـمُ الْيَـوْمَ اَرْبَعِيْنَ ايَةً وَنَحُوهَا فَإِذَا قَرَأَتُهَا عَلَى نَفُسِى فَكَانَمًا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْبِي وَلَقَدُ كُنُتُ ٱسْمَعُ الْحَدِيْتَ فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتُ وَٱنَا الْيَوْمَ ٱسُمَعُ الْاحاديْتُ قَاذًا تَحدَّثُتُ بِهَا لَمُ ٱخْرِمُ منهَا حَرُفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْدَذَلِكَ مُؤْمِنً وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَبَا الْحَسَنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتُ لْأَنَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بُنِ مُسْلِمٍ.

فسم ابوحسن مؤمن ہے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف دلید بن مسلم کی روریت ہے جانتے ہیں۔

کرنا عطافرما۔اے،لقد،اے سمانوں اورزمین کے بیدا کرنے والے،اےعظمت اور ہزرگ والے اور اے ایک عزت والے کہ جس کی کوئی اورخواہش ندکر سکے،اےانقد،اےرحمن میں جھے ہے تیرے جلاب اور تیرے چہرے کے نور کے وسیعے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ول پراٹی کت<sup>ا</sup>ب ( قرآن مجید ) کا حفظ اس طرح لازم كردب جس طرح تون مجھے يه كتاب سكھ كى ہے اور مجھے تو فیق دے کہ میں سکی اس طرح تا دت کروں جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ أے آسانوں اورزمین کے خابق ،اے ذوالجد ل ولاكرام اوراے ایس عزت والے جسکی کوئی خواتش بھی نہیں کرسکتا ۔اے الله اے رحمن تیری عظمت اور تیرے چبرے کے نور کے وسیے ے بیں جھے سے سوال کرتا ہول کدمیری نظرکوا پی کتاب سے برنور کردے اسے میری زبان برجاری کردے۔اس سے میراول اور سینہ کھوں دے اوراس سے میرا بدن دھودے اس سے کہ حق پر میری تیرے علاوہ کوئی مدنہیں کرسکتا ۔صرف توبی ہے جومیری مدد كرسكتا ہے ۔ (كسى كناه سے بسجنے كى طاقت يا نيكى كرنے كى قوت بھی صرف تیری ہی طرف سے ہے جو بہت بنداوعظیم ہے) پھرآ پ نے فرویا: اے حسن تم اسے تین رہائے یہ سات جعدتک پرمو۔اللد کے حکم سے تمہاری دع قبوں کی جائے گی۔ وراس ذات کی قتم جس نے مجھے فق کید تھ بھیجا ہے۔اے ير معن والاكوني مؤمن بهي محروم نبيس ره سكتا \_حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پانچ پاسات جمع گزرنے کے بعد حضرت عن ویسی بی مجس میں دوبارہ خدمت افتدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول المتدعينية : مين يمياج حيارة ينتي ياوكرتا توجب يز صفالكا بھول جاتا، وراب جاكيس آيتي يادكرنے كے بعد بھى يرصف مكت ہو اوالیا محسول ہوتا ہے کقر سن میرے سامنے ہے۔ اس عرح جب میں کوئی صدیث منت تھا توجب پڑھنے لگتا تو وو دل سے فکل ج تی۔اوراب احادیث سنت ہوں توبیان کرتے وقت اس میں ہے ایک حرف بھی نبیں جھوٹنا۔ چنانچہ نبی اکرم عظیفے نے فر مایارب عبد کی

٣٩٤ : حَدَّفَ البِشُورُ بَنُ مُعَاذِ الْعَقَدِى الْبَصُرِى نَا اللهِ صَلَى حَمَّادُ مَنُ وَاقِدِ عَنُ السَرَائِيلُ عَنَ آبِي السَحَاقَ عِنَ آبِي السَحَاقَ عِنَ آبِي السَحَاقَ عِنَ آبِي السَحَةِ عَلَيْهِ وَسَعَم سَلُوا اللّهِ مِن فَصَيْهِ فَالَ اللّهِ صَلَى الْسَهُ عَلَيْهِ وَسَعَم سَلُوا اللّهِ مِن فَصَيْهِ فَالَ اللّه يُحِتُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَعَم اللّه يُحِتَّ الْهُ مِن فَصَيْهِ فَالَ اللّه يُحِتُ اللّه عَلَى اللّه يُحَمَّادُ بَنُ واقِدِ اللّه المُحدِيثَ وَحَمَّادُ بَنُ واقِدِ لَيْسَ اللّه المُحدِيثَ وَحَمَّادُ بَنُ واقِدِ لَيْسَ اللّه بِالْحَافِظِ وَرَوى آبُو لُعهُم هذا الْحَدِيثَ وَحَمَّادُ بَنُ واقِدِ لَيْسَ اللّهُ عِنُ حَكِيْمٍ اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ حَكِيْمِ بَن جَبَيْرٍ عَنُ رَجُلِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ وَسَلّمَ وَحَدِيثُ آبِي نُعَيْمٍ أَشَبَهُ أَنُ يَكُونَ آصَحَى اللّهُ عَنْ اللّهِ مَعَاوِيَةَ فَا عَاصِمُ عَنْ حَدَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحَدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ أَشَهُ أَنْ يَكُونَ آصَحَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحَدِيثُ أَبِي الْهُمُ اللهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهِ مَعْلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلِهُ كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلَةً كُانَ يَتَعَوَّذُهُ مِنَ اللّهُمَ إِنِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلَةً كَانَ يَتَعَوَّذُهُ مِنَ اللّهُمَ وَعَدَابِ الْقَبْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلَةً كَانَ يَتَعَوَّذُهُ مِنَ الْهُرَمِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلَةً كَانَ يَتَعَوَّذُهُ مِنَ الْهُرَمِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلَةً كَانَ يَتَعَوَّذُهُ مِنَ الْهُومُ وَعَدَابِ الْقَبْرُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٩ ٩ ٩ ؛ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسَفَ عَنِ ابُنِ ثَوْبَانَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ مَكُحُولِ عَنُ جُبيُرِ ابْنِ نَفْيُرِ آنَ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ حَدَّتَهُمُ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ إِيَّاهَا ٱوْصَرَفَ عَنُهُ مِنَ اللهُ وَيَالَةُ ايَّاهَا ٱوْصَرَفَ عَنُهُ مِنَ اللهُ وَيَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُهُ مِنَ اللهُ وَعَلَيْهَ وَحِم فَقَالَ مِنَ اللهُ وَعَلَيْهَ وَمِع فَقَالَ مَنَ اللهُ وَعَلَيْهَ وَمِعْ اللهُ اللهُ

١٥٠٠ : حـكَثَنَاسُفَيَانُ بَنُ وَكِيْعِ نَا حَرِيْرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ سَعُدِهُ قَالَ ثَنى الْبَرَّاءُ آنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وسَلِّم قَالَ إِذَا اخَدَت مصْحَعَکَ فَتَوَصَّأَ وَضُوءَ کَ لِلصَّلُوة ثُمَّ اصْطَحِعُ عَلى شِقِّک الاَيْمَنِ وَضُوءَ کَ لِلصَّلُوة ثُمَّ اصْطَحِعُ عَلى شِقِّک الاَيْمَنِ

۱۳۹۷ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسوں اللہ علی اللہ عید اسلانضل من کا کرو کیونکہ وہ پہند کرتا ہے کہ اس سے ، نگا جہ بئ اورافض عبادت دیا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔ احمد بن واقد کھی بیصد یث اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ حماد بن واقد کا حافظہ فی نہیں۔ ابواقیم یہی حدیث اسرائیل سے وہ عمیم بن جبیر سے وہ ایک محف سے اوروہ نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم جبیر سے وہ ایک محف سے اوروہ نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم مشابذ ہے۔ ابواقیم کی رویت اصح ہوئے کے زیادہ مشابذ ہے۔

۱۳۹۸: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول الترصلی
ملتہ علیہ وسم یہ دعا پڑھا کرتے تھے '' اَلْسَلْفُ ہم ……الخ''
(یعنی اے اللّہ میں سستی ، عجز اور بخل سے تیری پناہ مانگا ہوں)
سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ سلی التدعلیہ وسم بڑھا ہے
ورعذا ہے تیم بناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن سیح

ہے۔
الہ ۱۳۹۹: حضرت عہدہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول الہ ۱۳۹۹: حضرت عہدہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول مقدمی سلامی کے فر مآبی کہ زمین پرکوئی مسمان سے ہیں جو مقد سے برابرکوئی برائی دورنہ کرے بشرطیکہ اس نے کسی گناہ یا قطع حمی کے لیے دعانہ کی ہو۔اس پرایک شخص نے پوچھا کہ اگر ہم بہت زیادہ وعائمیں کرنے لگیس تو؟ آپ نے فر مایا: اللہ اس ہے بھی زیادہ وعائمیں کرنے والا ہے۔ بیصدیث اس سند سے حسن غریب نے دو ہوئی کرنے والا ہے۔ بیصدیث اس سند سے حسن غریب صحیح ہے۔ ابن ثوبان عابد صحیح ہے۔ ابن ثوبان عابد میں شامی ہے۔

مه ۱۵۰۰ خفرت براء بن عاذب کتے بین کدرسول الله علی نے فرمایا جبتم سوئے کے لیے بستر پر جانے کا ارادہ کروتو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ای طرح وضو کرہ پھر اپنی دائیں کروٹ پرلینواور بیدعا پڑھو " اَلْسَلَّهُمَ مَنَّمَ ... ، لخ" (لیعنی الله

فُمُ قُلِ اللّٰهُمَّ اَسُلَمُتُ وَجُهِى اِلَيْکَ وَفَوَّضُتُ اَمُرِیُ اِلَیْکَ وَاللّٰهُمَّ اَسُلَمُتُ وَجُهِی اِلَیْکَ رَغُبَةً وَرَهُبَةً اِلَیْکَ اللّٰیکَ وَالْمَحَاءَ وَلاَ مَنْجَامِنْکَ اللّٰهِی اللّٰیکَ امَنْتُ بِکِتَابِکَ اللّٰهِی اَنْدَلُتَ الْمَنْتُ فَانَ مُتَ فِی اللّٰهِی اَنْدَلُتَ اللّٰهِی اَنْدَلُتَ اللّٰهِی اَنْدَلُتَ اللّٰهِی اَنْدَلُتُ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اَنْ اللّٰهِی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

ا • 10 : خَذَلَ اَبَنَ اَبِنُ خَمَيْدِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيُلَ الْمُوادِ بَنِ آبِي فَدَيْكِ نَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْبَرَّادِ عَنْ آبِي فَعَدْ آبِي سَعِيْدِ الْبَرَّادِ عَنْ أَبِي فَعَدْ آبِيهِ قَالَ خَرْجُنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطُلُبُ وَسُولَ اللّهِ فَى لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطُلُبُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى لَنَا قَالَ فَادُرَكُتُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى لَنَا قَالَ فَادُرَكُتُهُ فَقَالَ فَلُ قَلُ فَلُمُ اقْلُ شَيْنَاقَالَ قُلُ فَلُ فَلَمُ اقْلُ شَيْنَاقَالَ قُلُ فَعَلُمُ اقْلُ شَيْنَاقَالَ قُلُ فَعَلَى اللّهُ احَدُ وَالْمُعَوَّذَ تَيُنِ فَعُلُكَ مَن تُحَلّى مَنْ اللّهُ احَدُ وَالْمُعَوَّذَ تَيُنِ فَعُلَلَتُ عَمَا اقْدُولُ قَالَ قُلُ هُوَاللّهُ احَدُ وَالْمُعَوَّذَ تَيُنِ فَعُلُكَ مَن تُكُلِ مَعْنَاقِ مَنْ عَلَى اللّهُ احَدُ وَالْمُعَوَّذَ تَيُنِ عَيْنَ تُمُسِى وَ تُصْبِحُ قَلاتَ مَواتٍ تَكْفِيكَ مِن حُلّى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ حُلّى اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ حُلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ احْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٥٠٢ : حَدَّقَ سَا أَبُو مُوسَى مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْقِر فَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ جُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مِسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِى فَقَالَ فَقَرَّ بُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ وَسَلَّمَ عَلَى آبِى فَقَالَ فَقَرَّ بُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ وَسَلَّمَ بَعْنَ بَسَمُو فَكَانَ يَاكُلُهُ وَيُلْقِى النَّواى بِإِصْبَعَيْهِ جَمَعَ السَّبَابَةَ وَالْمُوسَطَى قَالَ شُعْبَةُ وَهُو طَيِّى فِيهِ إِنْ شَاءَ السَّبَابَة وَالْمَقِيلُ فَعَ إِلَى شَعْبَةُ وَهُو طَيِّى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللّهَ وَالْمَعَيْنِ ثُمَّ الْجِي فِيهِ إِنْ شَاءَ اللّهَ عَلَى اللّهِ مَا لَكُولُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَقَالَ آبِي وَالْحَلَى فَلَهُ وَالْحَلَى اللّهُ عَلَى فَقَالَ آبِي وَآخَذَ

میں نے اپناچرہ تیری طرف کیا، اپنا کام تھکوسونپااور تھے، کوامیداور خوف کے وقت اپناپشت پناہ بنایا اور تیری ہی طرف رجوع ، کرتا ہوں کیونکہ تجھے نے فرار ہوکر نہ کوئی ٹھکا نہ ہاور نہ جات میں تیری نازل کی ہوئی کتاب اور تیرے بصیح ہوئے نبی پرایمان لایا۔) پھر آگر تم اس رات مرجاؤ کے تو دین اسلام پر مردکے ، براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے سیکھات یا دکر نے کے لیے دہرائے تو اسکٹ بور سُولِ کی ' کہدیا۔ آپ ملیک نے فرمایا کہومیں تیرے بیسے ہوئے نبی پرایمان لایا۔ ' اَمَانُ اُن اُن کے اُن منقول تیرے منقول میں جے۔ سے اور کئی سندوں سے براء بن عازب سے منقول میں ہے۔

۱۵۰۱: حضرت مبداللد بن خييب فرمات بين كدايك مرتيد بم برسات کی اندهیری رات یس بی اکرم صلی الله علیه وسلم کی تلاش کے لیے نظے تا کہ آپ صلی التدعلیہ وسلم ہماری امامت كريں - چنانچه يس في آپ سلى الله عليه وسلم كو حداش كرليا -آب نے فرمایا: کہو میں خاموش رہا۔ آپ نے چر فرمایا كبوسي اسمرتبه بعى خاموش رباتو آب في تيسرى مرتبه بعى فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا۔ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا سورة اخلاص سورة خلق اورسورة ناس روزانه صبح وشام تثين تثين مرتبيه بر حا کرو۔ بیتباری ہر چیز کے لیے کافی ہیں۔ بیصدیث اس سند ہے تیجے غریب ہے اور ابوسعید براد کانا ماسید بن ابی اسید ہے۔ ٥٠٤: حفرت عبدالله بن بسرط فرمات بي كه بي كرم عليه میرے والد کے یاس تشریف لاے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ عظیم نے اس میں سے کھایا چر مجوریں لا فَى كَنْس \_ چِنانچِه آب كھ تے اور تفطی شہادت كى انگل اور بچ كى انگل سے رکھ دیتے شعبہ کہتے ہیں کہ آپ کا ان دوانگلیوں سے گھلیاں رکھنا میرا گمان ہے اورانشاءالندسیج ہوگا۔ پھرکوئی پینے کی چیز لائی گئی وہ بھی آپ نے پی اور پھر اپنے وائیں طرف والے کو دے دی۔ پھر میرے والدنے آپ کی سواری کی لگام

بِلَجَامِ دَابَّتِهِ اذْ عُ لَمَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِيُمَا رَزُقُتُهُمُ هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ رَزُقُتُهُمُ هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيعٌ.

١٥٠٣ : حَدَثْنَامُ حَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا مُوْسَى بُنُ عُمَرَ الشَّنِيُّ تَبِي آبِي عُمَرُ بُنُ مُوتَةً قَالَ سَمِعْتُ بِلال بَن يسادِ بُنِ زَيْدٍ ثَنِي آبِي عَنُ جَدِّى سَحِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ جَدِّى سَحِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَالَ اللهُ الله

١٥٠٣ : حَدَّنَ الْمَعْهُ مُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا عُفُمَانُ بُنُ عُمَونَا شُعْبُةً عَنُ آبِى جَعْفَرِ عَنْ عُمَازَةً بْنِ خُويْمَة بُنِ فَايِتِ عَنْ عُمَازَةً بْنِ خُويْمَة بُنِ فَايِتِ عَنْ عُمَانَ بُنِ حُنيفِ أَنَّ رَجُلاً طَويُوالْبَصْوِاتَى فَايِتِ عَنْ عُمَانَ بُنِ حُنيفِ أَنَّ رَجُلاً طَويُوالْبَصْوِاتَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدُعُ اللَّهَ أَنُ يَعَوَضًا فَيُحُونَ فَيُعَوِّ لَكَ قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعُوثُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَوْتَ فَهُوَ يَعْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدُعُ اللَّهَ أَنُ يَعَوَضًا فَيُحُونَ فَيْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الرَّحُمَةِ إِنِي وَحَدُو اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُعَ اللَّهُمَ الْمُعَ اللَّهُمَ الْمُعَلِّ اللَّهُمَ الْمُعَلِّ اللَّهُمَ الْمُعَلِيقُ وَلَى اللَّهُمَ الْمُعَلِيقُ وَاللَّهُمَ الْمُعَلِيقُ السَّالُكَ وَمُنْ وَيَعْفُو اللَّهُمَ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ عَلَى عَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْطَى لِي اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

۵۰۵ : حَدَّقَ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُد الرَّحْمَنِ آنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى قَال اللهِ عَنُ صَمُوةٌ بُنِ مُعُوسَى قَال اللهِ عَنُ صَمُوةٌ بُنِ حَبِيْب قَال سمِعَتُ ابَا أَمَامَةَ يَقُولُ أَنِي عَمُرُ و بُنُ عَبْسَةَ اللهُ مَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقَرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقَرَبُ

پُرُ رُعُ صُلِيا كه مهارے ليے دعا يَجِيئے۔ چنانچيآپ نے بيدوعا كن اللّٰهُمَّ .... .الْخ "(لعِنی اے الله انبیں جو پکھاتو نے عطاكيا ہاں میں برکت پیدافر ماائل مغفرت كرا دران پر دخم فرما)۔ بيد حديث حسن مجھے ہے۔

8-10: حفرت عمر وبن عبسه رضى الله عند فرمات بي كدرسول الله صلى الله عند فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه ولل الله عليه وللم الله عليه ولله الله عليه والوال على الله والوال الله والله والله

مايكون الرب مِن العبد فِي جُوفِ الليلِ الاجرفِ السَّاعَةِ السُّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ الْكُنُ هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيْبٌ مِّنُ هذَا الْوَجُهِ. ٤٥٠ حَدَثَنَا الْوَالَيْدِ الدَّمَشُقِيُّ مَا الْولِيْدِ بَنُ مُسُلِمٍ عَدَا الْولِيْدِ بَنْ مُسُلِمٍ عَدَا الْولِيْدِ بَنْ مُسُلِمٍ عَلَيْدِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدٍ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا ١٥٠ حداثنا بو الوليد الدهشفى الوليد بن مسلم تُنبى عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ الله سَمِعَ ابا دوس الْيَحْصُبى يُسَحَدِّثُ عَنِ الْمِنِ أَبِي عَالِيْدِ الْيَحْصُبِي عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَعْكَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبُدِى كُلَّ عَبُدِى الَّذِي يَدُكُونِي وَهُوَ مُلاَقٍ قَرُلَهُ يَعْنِي عِنْدَ الْقِقَالِ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْتٍ لاَ

نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسُنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

١٥٠٤: حَدَّثَنَا آبُوْ مُوسى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ تَنِي آبِى قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بُنَ زَاذَنَ يُحَدِّثُ عَنُ مَيْمُونَ بُنِ آبِى قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُنَ زَاذَنَ يُحَدِّثُ عَنُ مَيْمُونَ بُنِ آبِى شَبِيبٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ اَنَّ آبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدُ صَلَّيْتُ فَضَرَبَنِى بِرِجُلِه وَقَالَ آلا آدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَحُولَ وَلاَ عَلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَحُولَ وَلاَ عَلَى بَالِهُ بِاللَّهِ هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ.
هذا الْوَجِهِ.

٨ • ١٥ • ﴿ حَدَّ لَنَ الْمُوسَى بِنْ حَزَام وَعَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ وَ عَيْدُ بُنُ حَمَيُدٍ وَ عَيْدُ بُنُ وَاحِدٍ قَالُوانَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ سَمَعَتُ هَانِي فَيْ رَفِي وَاحِدٍ قَالُوانَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُرٍ قَالَ سَمَعَتُ هَانِي بَنَ عُضْمَانَ عَنُ أَمِّهِ حُمَيُضَةَ بِنُتِ يَاسِو عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةً وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ يُسَيْرَةً وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ لَيُسَيِّرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْيُنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

٩ - ١٥ - حَدَّثْنَانَصُرُ بْنُ عِلِيّ الْجَهْضِيمُ قَالَ ٱخْبَرِينَ

مَايَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الاجِرِفَانِ حديث اس سندے صن سيح غريب بـ

۱۵۰۲: حضرت عمد رہ بن زعرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ، تے ہوئے سن کہ اللہ تعالی فر ، تے ہیں کہ میں ابندہ وہ ہے جو مجھے اپنے مدمقابل تعالی فر ، تے ہیں کہ میں ابندہ وہ ہے جو مجھے اپنے مدمقابل سے قبل (جنگ) کرتے وقت یادکرتا ہے۔ میصدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف اس سند سے جائے ہیں اور یہ سند قوی نہیں۔

201: حضرت قیس بن سعد بن عبد و قفر ، تے بیں کہ ن کے والد نے آئییں نی اکرم علی کے خدمت پر ، مورکیا تھ۔ یک مرتبہ بیس نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ میرے پاس سے گزرے ورجھے اپنے پاؤل سے مارکر فرمایا: کیا بیس تمہیں جنت کے دروازول بیس سے ایک درو زے کے متعلق نہ بت وک ۔ میں نے عرض کیا بی بہا سے تاکی درو زے کے متعلق نہ بت وک ۔ میں نے عرض کیا بی بہا لله " ۔ بید دیث اس سند سے حس سے غرف یا بالله " ۔ بید دیث اس سند سے حس سے غرف یہ ہے۔

١٥٠٩ حضرت نس رضي التدعند ہے روایت ہے که رسول الله

آبِيُ عَنِ الْمُضَنَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَزى قَالَ اللَّهُمَّ ٱنْسَتَ عَصْدِي وَآنُسَتَ نَصِيْرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

المستهديني قال فيى عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَافِع عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي السَهدِينِيُ قَالَ فيى عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَافِع عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ حَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ السَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ السَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَة وَ خَيْرُ مَاقُلُتُ آنَاوَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى لا الله يَوْم عَرَفَة وَ خَيْرُ مَاقُلُتُ آنَاوَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى لا الله الله وَحُدَة لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُو مَحَمَّدُ مِنْ عَرِيبٌ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ هاذَا حَدِيبٌ حَمَيْدٍ وَهُو مُحَمَّدُ بُنُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَمَّادُ بُنُ آبِى حُمَيْدٍ وَهُو مُحَمَّدُ بُنُ الْمِى حُمَيْدٍ وَهُو مُحَمَّدُ بُنُ الْمَا الْحَدِيبُ وَهُو مُحَمَّدُ بُنُ الْمَا الْحَدِيبُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُكُولُولُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ مُنْ مُولِلْكُولِ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولَا لَمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَ

#### ١ - ۵: بَابُ

101: حَدِّثَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَلِیٌ بَنُ آبِی بَكُرٍ عَنِ الْبَحَرَّاحِ بُنِ الطَّحَّاکِ الْكِنُدِيِّ عَنْ آبِی شَيْبَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الطَّحَلَيْمِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْحَعَلُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ صِالِحِ مَا تُولِي النَّاسُ مِنَ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَلَدِ عَيْرَالطَّالِ وَلاَ اللَّهُ لِي وَالْوَلَدِ عَيْرَالطَّالِ وَلاَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَلَدِ عَيْرَالطَّالِ وَلاَ اللَّهُ عَنِيلٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَلَدِ عَيْرَالطَّالِ وَلاَ اللَّهُ عَلِيلٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَلَدِ عَيْرَالطَّالِ وَلاَ اللَّهُ عَلِيلٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ الْمَالِ وَالْقَوْدِي .

١٥١٢: حَدَّقَنَا عُقْبَةُ لُنُ مُكُّرَم نَا سَعِيدُ بُنُ سُفَيانَ الْحَجُدَرِيُّ نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعُدَانَ قَالَ آخْبَرَبِي عَاصِمُ الْحَجُدَرِيُّ نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَعُدَانَ قَالَ آخْبَرَبِي عَاصِمُ بُنُ كُليب الْحَرَمِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّه قَالَ دَخَلُتُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ

صلی الته علیه وسلم جهادیس بیره عاکرتے تھے' اَللَّهُمَّ ...الخ'' (بیعنی اے اللہ تو ہی میرا قوت بازو اور میرا مددگار ہے۔ میں صرف تیری ہی مدد ہے لڑتا ہوں) بیر حدیث حسن غریب

۱۵۱۰: حطرت عمرو بن شعیب این والد سے اوروہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول التبصلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ بہترین دعاوہ سے جوغرفات کے دن ما کی جائے اور میرا اور پھلے تمام انہیا وکا پہترین قول یہ ہے 'لا آلسة إلا السلّه وَ مُعَوَ مَا مَنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

#### ۵۰۱: باب

اا ۱۵ انتظامی عند سے دوایت کے درسول اللہ تعالی عند سے دوایت کے کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے جھے بیدہ پڑھنے کا تھم دیا اللہ میر اباطن میرے فلا ہر سے اللہ میر اباطن میرے فلا ہر سے اللہ میر اباطن میرے فلا ہو کہ جو اللہ اور اہل وعیاں عط فرما تا ہیں اس میں سے میں بخص سے بہتر بین چیزیں ما تکما ہوں جونہ خود گراہ ہوں اور نہ کسی کو گراہ کریں۔) یہ صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانبے ہیں اور یہ سند توی کہیں حدیث کو صرف ای سند سے جانبے ہیں اور یہ سند توی کہیں

1016: حضرت عاصم بن کلیب جرمی اینے وابد سے اور وہ ان کے داوا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول التدصلی القد علیہ وسم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسم نماز پڑھ رہے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایوں ہاتھ داکیں وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُوى عَلَى فَجِذِهِ الْيُسُوى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُوى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُنِى وَقَبَضَ اصَابِعَهُ وَبَسَطَ الْيُسُنِى وَقَبَضَ اصَابِعَهُ وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ وَهُ وَ يَقُولُ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيُنِكَ هَذَا الْوَجُهِ. دِيُنِكَ هَذَا الْوَجُهِ.

101 : حَدَّفَنَاعَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنِي آبِيُ لَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنِي آبِيُ لَا مُسَحَمَّدُ إِذَا الشَّتَكِيُ مَنَا ثَابِتُ الْبُنَائِيُ قَالَ قَالَ لِيُ يَا مُسَحَمَّدُ إِذَا الشَّتَكِيُ ثَمَّ مَصَعُ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي ثُمَّ فَلَ مِنْ شَرِّمَا آجِدُ فَلُ بِشِعِ اللَّهِ اَعُودُ لِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا آجِدُ مَنُ وَجَعِي هِنَدَا ثُمَّ ارْفَعَ يَدَكَ ثُمَّ آعِدُ ذَلِكَ وِتُرًا مَنُ وَجَعِي هِنَدَا ثُمَّ ارْفَعَ يَدَكَ ثُمَّ آعِدُ ذَلِكَ وِتُرًا فَلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ الْوَرَامِةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْوَامِةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣ أ ٥ ا : حَدَّلَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ ابُنِ الْاَسُودِ الْبَغُدَادِيُّ لَمَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِيُهَا آبِي كَثِيْرِ عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ فَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَسُواتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمُ وَلِهُ ال

2 1 0 1 : حَدِلُقَنَ الْمُحَسَّيِنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ يَوْلِدَ الصَّدَاءِ قُ الْبَهُ دَادِقُ نَهَا الْوَلِيُسَدُ بُنُ قَالِسِمِ الْهَمُدَائِقُ عَنْ يَوْلِدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْضَةً مَا قَالَ عَبُدُ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا اللّهُ قَطُّ مُخُلِصًا إِلَّا فَجَعَتُ لَهُ آبُوابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُقْضِي إلَى الْعَرُشِ مَا حُتَّنَبَ الْكَبَائِرَ هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هذَا الْوَجُهِ.

١ ٥ ١ : حَـدَّثَنَاسُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ نَا اَحْمَدُ بُنُ بَشِيرٍ وَاَبُوْ
 اسسامة عَنُ مِسْعَرِ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَ قَةَ عَنُ عَمِّهِ قَالَ كَانَ

ران پراور بایال ، تھ باکیں ران پر تھا۔ مٹی بندکی ہوئی تھی اور شہادت کی انگل پھیلا کرید دعا کررہے تھے۔ '' یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبُ ..... '' سخرتک بیصدیث اس سند سے غریب ہے۔

ا ۱۵۱۳: حضرت محمد بن سالم، ثابت بنانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: اس محمد بن سالم اگر کہیں تکلیف ہوتو اُس جگہ ہاتھ رکھ کرید عاپڑ ھاکرو" بہنسم السلسم السلسم السلسم السلسم السلسم السلسم السلسم اللہ کی عزت العین اللہ کے عزت اور قدرت کی بناہ ما تکتا ہوں۔) پھر ہاتھ ہٹا اواور یہی عمل طاق تعداد میں کرو۔ (پھر فر مایا کہ حضرت انس بن ما لک نے جھے تعداد میں کرو۔ (پھر فر مایا کہ حضرت انس بن ما لک نے جھے سے بیان کیا کہ نبی اکرم عظامت نے ان سے بیعمل بیان فر مایا تقا۔ بیحدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۱۵۱۳: حضرت ام سلمدرضی الله عنها فرماتی بیس که رسول الله صلی الله علیه و الله عنها فرماتی بیس که رسول الله صلی الله علیه و الله علیه و الله الله علیه و الله و الله

السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اِنِّى اعُوْذُبِكَ مَنْ مُنْكَرَّاتِ الاخُلاقِ والاعْمالِ وَالاهْوَاءِ هدا حدِيْثُ خَسَسٌ غَرِيْبٌ وَعَمُّ زِيَادِ بُلِ عِلاَ قَهَ هُوَ قُطْبَةُ بُنُ مَالِكِ صَاحِبُ النَّي صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آ الله السمعيل المسمعيل المراهية اللورقي السمعيل المسري عدد المله المنعيل المسموية المراهية الملوري عن المي عبد المله المبول المنه عن المي عبد المله المبول المنه عن المي ذر القامت عن المي ذر التا والمنه المنه عليه وسلم عادة أو أن الما ذر المول المنه صلى المنه عليه وسلم عادة أو أن الما ذر المدول المنه صلى المنه عليه وسلم فقال بابي ائت والمدى يا دسول الله فقال الما المسطعاة المنه لممان المنه المنه عدد وسم المدود المنه المنه المنه وسم وسم المنه المنه المنه وسم وسم المنه المنه المنه وسم المنه المنه المنه وسم المنه المنه وسم المنه المنه وسم المنه المنه وسم المنه المنه المنه المنه المنه وسم المنه المنه المنه وسم المنه المنه

٩ : حَدَّ تُساائُ وَ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بُلُ يَرِيُد الْعَمَّيِّ الْحَمَّدِ بُلُ يَرِيُد الْعَمَيِّ الْحَدِينِ بَلُ الْيَمَانُ لَا سُفَيَانُ عَلُ رَيُدِ الْعَمَيِ عَلْ اللَّي إِيَّاسٍ مُعَاوِية بُن قُرَّة عَنُ آئَسٍ بُن مَالِكٍ عَلْ اللَّي إِيَّالٍ مُعَاوِية بُن قُرَّة عَنُ آئَسٍ بُن مَالِكٍ عَلْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّعاءُ لا قال رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّعاءُ لا

( مینی اے اللہ میں تجھ سے بریء دات ، برے المال اور بری خواہشت سے پناہ ، نگر ہول ۔ ) مدحدیث حسن غریب ہے۔ ورزیاو بن عداقد کے چپاکا نام قطبہ بن ما مک ہے۔ بیر سول اللہ علیات کے صحابی ہیں۔

۱۵۱۸: حضرت ابو ذررضی المتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول المتدسلی المتدعنہ وسلم نے ، ن کی یا نہول نے رسول المتدسلی متد علیہ وسلم کی عیادت کی تو حضرت بوذررضی المتدعنہ نے عرض کی یا رسوں المتدسلی المتدعنہ وسلم : میرے ، اللہ علیہ وسلم المتد علیہ وسلم نے ورف کام زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی المتدعیہ وسلم نے فر ، یا جوالمتد تی کی نے اسپینا فرشتول کے لیے المتدعیہ وسلم نے فر ، یا جوالمتد تی کی ہے خان رَبِّی وَبحمید ، مستخان رَبِّی وَبحمید ، مستخان رَبِّی وَبحمید ، مستخان رَبِّی وَبحمید و بیند کردکھاہے ، سیمدیث حسن صبح ہے۔

9 2: حضرت اس بن ما مک سے روایت ہے کہ رسوں اللہ عقیقہ نے فر میں افوال اور اللہ مست کے درمین کی جانے و ی دعار دنیس کی جاتی ہوگیاں سے بوچھا کہ یا رسول اللہ عقیقہ پھر ہم اس وقت کی دعا کریں؟ آپ نے فرماید اللہ تعوی ہے

يُرَدُّبَيُّنَ الْاذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا فَمَا ذَا نَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا فَمَا ذَا نَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنَيَا وَالْاَجْرَةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَقَدُ زَادَ يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اللَّهُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنَيَا وَالْاَحِرَةِ.

الْسَحْدِيثِنْ هَا لَعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ.

الرَّزَّاقِ وَابُو أَخْسَدَ وَابُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ فَا وَكِيْعٌ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُو أَخْسَدَ وَابُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ النَّبِي صَلَى النَّعِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ النَّعِيمِي عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةً عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الاَ وَاللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الاَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُحَاقِ الْهَمُدَائِيُّ هَذَا الْحَدِيسُتَ عَنْ بُويَدَة بُنِ آبِي مَرْيَمَ الْكُوفِئُ عَنْ انْسِ السُحَاقِ النَّهُ عَنْ بُويَدَة بُنِ آبِي مَرْيَمَ الْكُوفِئُ عَنْ انْسِ السُحَاقِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللَّهُ وَهَذَا وَهَذَا اصَحُر.

#### ۵۰۲: ۲۲

ا ۱۹۲۱ : حَدُّثَ الْهُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنُ عُمَوَ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرِ عَنُ اَبِى مُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَبِى مُويُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَوِّدُونَ قَالُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَوِّدُونَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ فَرَدُونَ قَالَ الْمُسْتَهُ تُرُونَ فِي وَسُلّمَ مَنْ اللّهُ اللهُ سَتَهُ تُرُونَ فِي وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَيَاتُونَ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

١٥٢٢ : حَلَّقَا اَبُو كُريَّ لَا اَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحِ عَنُ آبِى هُويُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَ اقُولَ سُبْحان اللَّه وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ اَكْبَرُ احتُ الىَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّهُسُ هذَا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيتٌ. طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّهُسُ هذَا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيتٌ. ١٥٢٣ : حَدَّثَ نَا اللهِ بْنُ نُميْرٍ على سَعُدان اللّهِ بْنُ نُميْرٍ على سَعُدان الْقَبَى عَنْ آبِي مُعَالِية

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلا

و نیاوآ خرت میں عافیت ، نگا کرو۔

سے صدیث حسن ہے۔ یکی بن یمان نے اس صدیث میں سالفاظ زیادہ بیان کئے ہیں کہ لوگوں نے بوچھ تو ہم اس وقت کیا دی کریں ۔ آپ نے فرہ یا کہ اللہ تعالی ہے دنیا وآخرت میں عافیت مانگا کرو۔

۱۵۲۰ ایمحمود بن غیلان یمی و کیج اور عبد الرزاق سے وہ ابواحمداور الوقیم سے وہ سفیان سے وہ زید سے وہ معاویہ سے وہ انس سے اور وہ رسول اللہ علی ہے تعل کرتے ہیں کہ اذان اورا قامت کے درمیان کی جانے و لی وعاضر ور قبول ہوتی ہے۔ ابو سخق ہمدانی نے بھی میہ صدیف بریدہ بن الی مریم سے انہوں نے انس سے اور انہول شئے نبی اگرم علی سے اس کی ما نندنقل کی اس سے اور انہول شئے نبی اگرم علی سے سے کی ما نندنقل کی سے سیمدیث زیادہ صبح ہے۔

#### ۵۰۲: باب

الادا: حضرت الوجريره رضي القدعند سے روايت ہے كدر سوں الندسلى مقد عليه وسلم في فر مايا كه ملك تصلك لوگ آگئل گئے صحابہ كرام رضى التدعنية وسلم من عرض كيا يا رسول لتدسي التدعية وسلم وه كون لوگ بين - آپ صلى التدعلية وسلم في فر مايا جو ذكر لهى مين و و بين بول كے بوجوا تار ويتا ہے - بلغ او و قيامت كے ملك تصلك بوكر صافر بوں گے - يہ حديث حسن غريب ہے -

ا ۱۵۲۲: حضرت بو بررة سے روایت ہے کہ رسوں مند عقیقہ فی است کے قرمایا میر السب خان السلم و التحملة بلله و آلا الله الله الله و آلا ال

الات المنته الم

فَةٌ لاَ تُردُّ دَعُوتُهُمْ اَلصَّائِمُ حِيْنَ يَقُطِرُ وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُوةُ الْمَطَّلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْعَمَامِ وَيَقُتَحُ لَهَا الْمَدُ فَوْقَ الْعَمَامِ وَيَقُتَحُ لَهَا الْمَدُ اللَّهِ اللَّهُ فَوْقَ الْعَمَامِ وَيَقُتَحُ لَهَا الْمَوْابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَيْنَ لَا نُصُرَنَّكَ وَلَوْبَعُدَ حَيْنِ هَذَا حَيْنِ هَذَا حَيْنِ هَذَا حَيْنِ هَذَا حَيْنِ هَذَا حَيْنِ هَذَا اللَّهُ عَيْسَى بُنُ يُونَسَ وَابُو سَعُدَانُ الْقُبِيِّ هُوَ سَعُدَانُ الْقُبِي وَابُو سَعُدَانُ الْقَبِي وَابُو عَنْهُ عِيْسَى بُنُ يُؤنَسَ وَابُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيثِ وَابُو مَعْدَانُ الْعَلِيثِ وَابُو مَعْدَانِ الْعَلِيثِ وَابُو مُنْ مَنْ اللَّهُ الْعَلِيثِ وَابُو مُولِي الْعَلِيثِ وَابُو مُنْ مَنْ اللَّهُ الْعَلِيثِ وَابُو مُنْ اللَّهُ مِينَ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهِنَذَا الْتَحَدِيثِ وَيُرُوى عَنْهُ مِنْ الْمَوْلُ مِنْ هَذَا الْتَحَدِيثِ وَيُرُوى عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدِيثِ وَيُرُوى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهِنَذَا الْتَحَدِيثِ وَيُرُوى عَنْهُ هَذَا الْتَحَدِيثِ وَيُرُوى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُولُولُ مِنْ هَذَا الْتَحَدِيثِ وَيَرُولُ مِنْ هَذَا الْتَعَدِيثِ وَيُولُ مِنْ هَذَا الْتَعْدِيثِ وَيُولُولُ مِنْ هَذَا وَاتَمَّ .

مَّ مَنْ مَنْ مُنَدُّ مَنْ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنُ تُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بَنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَابِتٍ عَنَ آبِى هُرَيْرَةً فَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَّ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُ عَلَى وَعَلَمُنِى مَا يَنْفَعُنِى وَزِدُنِى عِلْمًا النَّهَ عَنِي بِمَا عَلَّمُتنِى وَعَلَمُنِى مَا يَنْفَعُنِى وَزِدُنِى عِلْمًا اللهُ عَنِي بِمَا عَلَمُ عَلَى حَالٍ وَاعْوُدُ اللهِ عِنْ حَالٍ اللهِ اللهُ عَنِي حَالٍ اللهُ اللهُ عَنْ مَالَ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هَذَا اللّٰهِ عِنْ حَالٍ اللهُ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ هَذَا اللّٰهِ عِنْ حَالٍ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ هَذَا اللّٰهِ عِنْ حَالٍ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ ا

١٥٢٥ : حَدَّلْنَا اَهُو كُويُ نِ لَا آبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ اَسِى صَالِحِ عَنُ آسِى هُويُو اَلْاعْمَشِ الْمُحُدُويِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلاَيْكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْآرُضِ فَصَلاً عَنَ كُتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا آقُوامًا يَلُكُرُونَ اللّهَ تَنَا دَوُاهَلُمُوا النَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ تَنَا دَوُاهَلُمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى حَمْدُونَ بِهِمْ إلَى السَّمَاءِ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى حَمْدُونَ كَمُ عِبَادِى يَصَمَّدُونَ اللهُ وَيَعُولُونَ اللهُ اللهُو

کی بددعا کوباداوں ہے بھی او پراٹھا تا ہے اوراس کے لیے آسان

کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر الند تعالی فرماتے ہیں کہ میری
عزیت کی قتم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا آگر چہ تھوڑے عرصے
کے بعد کرول ۔ یہ حدیث حسن ہے اور سعد ان فی سے مراد
سعدان بن بشر ہیں ۔ عیسیٰ بن یوس، ابوعاصم اور کی دوسر سے اکا
برمحد ثین نے ان سے روایت کی ہے۔ ابومجاہد کا تام سعد طائی ہے
اور کنیت ابو مدلہ ہے میام المؤمنین حضرت عاکش کے موٹی ہیں۔
اور کنیت ابو مدلہ ہے میام المؤمنین حضرت عاکش کے موٹی ہیں۔
ہم انہیں اس حدیث سے جانے ہیں ۔ یہ حدیث ان سے اس
ہم انہیں اس حدیث سے جانے ہیں ۔ یہ حدیث ان سے اس
سے زیادہ طویل اور کھل مروی ہے۔

۱۵۲۳ حضرت ابو ہر برہ فی سے روایت ہے کذر سول اللہ علیہ فی فیرہ یو '' اَلْمَلْهُمَّ .. اِلْحُ '' (لیعنی۔اے اللہ جو کھو نے جھے سکھ یواس سے مجھے فائدہ عطافر مااور مجھے مزید علم عطافر ما۔ ہر صل میں تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں۔اور میں دوز خیوں کے ملے ہیں۔اور میں دوز خیوں کے حال سے اللہ کی بناہ ، نگتا ہوں۔) بیصدیث اس سند سے خریب ہے۔

1070: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مناب کے فر مایا کہ نامہ ایم ل کھنے والوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کھے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں جب وہ کی مشغول پاتے ہیں قا پی جب وہ کی جماعت کوذکر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو آپی میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آجاؤ۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور انہیں ویا کے آسمان تک کس حالت میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری تعریف انہیں تیری تعریف ایک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری تعریف میں کہتم نے میں کہ کہ نے انہیں تیری تعریف میں جوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جھوڑا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جھے دیکھا ہے؟ خور کرتے ہیں کہ کیا وہ کو شتے عرض کرتے ہیں کہ اگروہ لوگ خور کی بیان کرنے اور اس سے زیادہ شدت سے تھید و بزرگی بیان کرنے اور اس سے زیادہ شدت شدت سے تھید و بزرگی بیان کرنے اور اس سے زیادہ شدت

فَيهُولُ فَكِيف لوراؤها قَال فيقُولُون لوراوها لكَانُوااشَدُلها طُدُ واَسَدَ عليْهَا حرَصًا قال فيقُولُ لكَانُوااشَدُلها طُدُ واَسَدَ عليْهَا حرَصًا قال فيقُولُ فيمنُ اَى شَيْء يتعَوَ ذُون قالُوايتعو ذُون من النَّار قال فيتَقُولُ وهنلُ راؤها فيقُولُون لا قالَ فيقُولُ فكيُف لَوراوها فيقُولُ المَّدميُها هربا لوراوها كانُوا اشدَمهُها هربا واَشَدَمهُها تعوُدًا قال فَيقُولُ ابِّي وَاشَعَم فَلاَ اللهِ عَمْرات لَهُمْ فيقُولُون إِنَّ فِيهُم فلا اللهَ عَلَى اللهُ عَمْرات لَهُم فيقُولُ وَلَون إِنَّ فِيهُم فلا اللهَ عَلَى اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات الله الله اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَمْرات اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرات اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرات اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ے فر رَر نے گیں۔ پھرائند پو چھے ہیں کہ وہ کیا جا ہے ہیں؟
عرض کرتے ہیں کہ تیری جنت کے طبیکار ہیں۔ بند پو چھے
ہیں کہ کیا نہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔
مند فرہ تے ہیں اگروہ جنت دیکھ ہیں تو ان کا کیا جاں ہو؟
فرشتے عرض کرتے ہیں اگروہ دیکھ ہیں تو اورزیدہ شدت اور
حرص سے اے مائلی گے۔ پھرائند پو چھے ہیں کہ وہ کس چیز
سے پناہ مائلتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوز خ
سے بناہ مائلتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوز خ
میں کہ کیا نہوں نے دوز خ دیکھی ہے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں رئیس ۔ المد فرماتے بیل کہ گر دہ
دوز خ دیکھی ہے؟
دوز خ دیکھ لیں توان کا کیا جال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ
دوز خ دیکھ لیں توان کا کیا جال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ
دوز خ دیکھ لیں توان کا کیا جال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ
سے نیادہ بھی گیں زیادہ ڈریں اور پہنے سے بھی زیادہ پناہ

مانگیں۔ چنانچہ امتد فرماتے ہیں میں تہہیں گواہ بنا تا ہول کہ میں نے ن سب کو معاف کر دیا۔ فربیتے عرض کرتے ہیں کہ بیک شخص ان میں ایسے ہی اپنے کسی کام سے آیا تھ' اور نہیں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ متد تعالی فرماتے ہیں کہ بیر یعنی ذکر کرنے و سے ) ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے وار بھی محروم نہیں رہتا۔ بیر حدیث حسن سیجے ہے ، ورخصرت ابو ہریرہ ہے اس کے علاوہ اور سند ہے بھی منقوں ہے۔

> ١٠٥٢٥ - حَدَّثَنَا اللَّوَ كُرَيُّ نَا اللَّوَ مُعاوِية عِي الاعْمش غَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وسلَمَ لَكُلَّ بَبِي دَعْوةٌ مُسْتجابةٌ واللَّه اللَّه عَلَيْه واللَّه اللَّه عَلَى النَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمُعُمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْم

۱۵۲۲ حضرت ابو ہریرہ سے رویت ہے کہ رسوں ابتد عباقت فی محصف ابتد عباقت کے جھے سے فروی اندی عباقت کے جھے سے فروی اندی عبال کہ اندی کہ جو کرویہ جنت کے خزانوں میں سے ہے تکول کہتے ہیں کہ جو مخص الا کو کو کا منتجاء مِن اللّٰهِ وَلا منتجاء مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلا منتجاء مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ

۱۹۴۷: حضرت ابو ہر بریا ہے۔ روایت ہے کہ رسوں اللہ عَیْفِیکَہُ نے فرہ یا کہ ہر نمی کی ایک''اختیاری'' دع قبوں کی جاتی ہے۔ ' میں نے اپنی دعاامت کی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑ کی ہے۔ اور بیانش ءابلہ ہر سخفی کو منے و لی ہے جو س حاست میں مرا کہ وہ بند کیس تھ کی چنز کوشر کیک نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث حسن

حديث حسنٌ صحيح

صحیح ہے۔

9 ٢ ٥ ١ : حدَّثنا ابُو كُريُب نَا ابُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغَمشِ عَنُ ابِي هُريُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُ ابِي هُريُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهِ مِنْ عَدَابِ صَدَّى اللَّهِ مِنْ عَدَابِ حَهنَمَ السَّعَيْدُ وَا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ حَهنَمَ السَّعَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ السَّعَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ السَّعَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ السَّعَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عِدَابِ الْقَبْرِ السَّعَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَعَدَةِ الْمَسْدِحِ الدَّجَالَ وَاسْتَعِيدُولُ اللَّهِ مِنْ صَدِيدً .

۵۰۳: بَابُ

۵۳۰ : حدد تشای نحیی ئن مُوسی بایزبد بن هارُون انا هشام ئن حسّان عن سُهیْن بن ابی صالح عن آنیه عن ابی هریُرة عن اللّبی صلّی اللّه علیْه وسلّم قال من قال حبّس بُسَمْسی ثَلاث مرّاتِ اعْوُدُ بكلمات اللّه التّامّات من سرّ ماحلق لهٔ یضرو جمه تلكّ اللّیٰلة قال سُهیْل

نے فرمایا کداللہ تعالی فرمائے ہیں کہ میں اسپنے بندے کے گان کے ساتھ ہول اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسکے ساتھ ہوتا ہول اگروہ مجھے انپنے ول میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اییے دل میں یاد کرتا ہوں ۔اگروہ مجھے کسی جماعت میں یاد كرتاب تويس اس سے بہتر جماعت كے سامنے اسے ید دکرتا مول اورا گرکوئی بنده میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو یں اسکی طرف آیک <sub>۲</sub> تھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ **چل** کرآتا ہے تو میں دور کرآ تا ہوں۔ بیصدیث سے سے اور اعمش سے منقول ہے كدالبدتعالى كاس ارشوك السياس كى طرف ايك باتهم بڑھتا ہوں'' سے مرادیہ ہے کہ میں اپنی رحمت ومغفرت اسکے ساتھ کردیتا ہوں ۔ بغض علی ومحدثین بھی اسکی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما نبرداری سے تقرب ڈھونڈ تا ہے اور اس کے مامورات اوراحکام بجیاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس پر رحمت و مغفرت نازل ہوتی ہے۔ ٢٩ ١٥: حضرت ابو مرمره رضي القد تعالى عند سے روابیت ہے ك رسوں انترصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استدتعالی ہے جہنم کے عذاب سے پناہ ، نگا کرو۔اس طرح عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے ہے بھی پناہ ، نگا

> پیوریف من سیجے ہے۔ ۱۹۰۳: باب

1010. حطرت الوہرنے افر ماتے ہیں کدر موں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فروی کہ جو شخص شام کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گا "اغوری کہ ... خلق" تک تواسے اس سے کوئی زہرا ترنہیں کرے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھروا سے اسے سکھایا کرتے اور ہرات بڑھا کرتے ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ن

فكانَ اهْلُنَا تَعَلَّمُوهُا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لِيُلَةٍ فَلَدَعْتُ جَارِيةٌ مِنْهُمُ فَلَمُ تَجِدُلُهَا وَجَعًا هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوى مَالِكُ بُنُ آنَسٍ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ ابِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ وَرَوى عَبْشُدُ السَّهِ بُنُ عُسَمَرَوَ غَيْرُوا جِدِ هذا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي هُرَيُرةً وَالِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً السَّهِ بُنُ عُسَمَرَوَ غَيْرُوا جِدِ هذا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي هُرَيُرةً.

#### ۵۰۳: بَابُ

ا ٣٥٠ : حَدَّلَ فَا يَسَحُيَى بُنُ مُوسَى نَا وَكِيْعٌ نَا اَبُوُ فَطَالَةَ الْمُقْبُوعِ اَنَّ فَطَالَةَ عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْمُقْبُوعِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءً حَفِظُعُهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَدَعُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَعَظِمُ شُكُرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَدَعُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَعَظِمُ شُكْرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَدَعُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَعَظِمُ شُكْرَكَ وَاتَبَعُ نَسِصِيْتَ حَتَكَ وَاحْفَظُ وَاحْفَظُ وَصِيَّتَكَ هَذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ.

#### ۵۰۵:بَابُ

اللَّيْتُ هُوَ ابْنُ آبِى سُلَيْمِ عَنُ زِيَادٍ عَنُ آبِى هُوَيُوةً قَالَ اللَّيْتُ هُوَ ابْنُ آبِى سُلَيْمِ عَنُ زِيَادٍ عَنُ آبِى هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ رَجُلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ رَجُلٍ يَدُعُواللَّهَ بِدُعَاءِ إِلَّا استُجِيْبَ لَهُ فَإِمَّا آنُ يُحَجَّلُ لَهُ فِي اللَّهِ وَالمَّا آنُ يُحَجَّلُ لَهُ فِي اللَّهِ وَإِمَّا آنُ يُحَفِّرُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُونِهِ بِقَدْرِمَا دَعَامَالَمْ يَدُعُ بِاثْمِ اوَقَطِيعُةِ رَحِم مِنْ ذُنُونِهِ بِقَدْرِمَا دَعَامَالَمْ يَدُعُ بِاثْمِ اوَقَطِيعُةِ رَحِم أَوْيَا اللَّهِ وَكُيْفَ يَسْتَعُحِلُ قَالُ اللَّهِ وَكُيْفَ يَسْتَعُحِلُ قَالُ اللَّهِ وَكُيْفَ يَسْتَعُحِلُ قَالُ عَدِيْتُ اللَّهِ وَكُيْفَ يَسْتَعُحِلُ قَالُ عَدِيْتُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ عَلَى السَّعَجَابَ لِي هَذَا الْوَجِهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَى هَذَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِي اللْهُ اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلِيْلُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمِ

1000 : حَدَّثَ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ نَايَحُيى لَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَى مُورَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ عَبُدٍ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حتى يَبُدُو إِبُطُهُ يَسَالُ اللَّهِ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَالَمُ يَعْجَلَ يَبُدُو إِبُطُهُ يَسَالُ اللَّهِ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَالَمُ يَعْجَلَ قَالُ يَقُولُ قَدُ قَالُوا يَا رَسُولَ الشَّه و كَيْف عُجُلَتُهُ قَالَ يَقُولُ قَدُ

میں سے کسی لڑکی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا توا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بیحدیث حسن ہے۔ مالک بن اس اس حدیث کو سہیل بن ابی صالح سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہ ہے اوروہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غل کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن عمر اور کئی راوی بیر حدیث سہیل سے روایت کرتے ہوئے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔

#### ۵۰۳: باب

۱۹۵۱: حضرت الو ہر پرہ رضی اللہ عنہ فرما ہتے ہیں کہ میں نے ایک دعارسول اللہ صلی اللہ عنہ سے سیکھی تھی ۔ میں اسے مجھی ' نہیں چھوڑ تا''اَللَّهُمَّ الجُعَلَٰنِی ….الخ''( بیٹی اے اللہ جھے تو فیل وے کہ میں تیراشکر اوا کروں ، تیرا زیادہ ہے زیادہ ذکر کروں ، تیری نصیحت کی امتاع کروں اور تیری وصیت کو باو رکھوں) بیحدیث غریب ہے۔

#### ۵۰۵: بات

نے یوچھا کہ جدی کس طرح کرے گا؟ فر، یااس طرح کہنے

سالت وسالت قلم أعط شيئًا وروى هذا الحديث الرؤهري هذا الحديث الرؤهري عن أبي الرؤهري عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن السبي صلى الله عليه وسلم قال يستحاب الاحداكم مالم يعجل يَقُولُ دعَوْتُ فلم يستجل ليُ.

الله المُحدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ مُوسَى نَا أَبُوْ دَاوُدَ نَا صَدَقَةُ الْمُنُ مُسُوسِى نَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنُ سُمَيْرِ بُنِ نَهَا لِ الْمُنْ مُسُوسِى نَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنُ سُمَيْرِ بُنِ نَهَا لِ الْمَعْبُدِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُّرَةً قَالَ قَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْعَبُدِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالٌ رَسُولُ اللهِ مِنْ حُسُنِ الظَّنِ بِاللهِ مِنْ حُسُنِ الظَّنِ بِاللهِ مِنْ حُسُنِ الظَّنِ بِاللهِ مِنْ حُسُنِ عِبَادَةِ اللهِ هِذَا حَدِيثُ عَريُثُ مِنْ هَذَا الْمُوجُهِ.

#### ۲ ۰ ۵ باث

٥٣٥ : حَدَّثَنَايَحُيِّى بُنُ مُوْسى نَا عَمْرُو بَنُ عَوْنَ نَا الْمُورِ بَنُ عَوْنَ نَا الْمُو عَوْانَةَ عَنْ اللهِ قَالَ قَالَ (شَوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لِينُطُونَ أَحَدُكُمْ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لِينُطُونَ أَحَدُكُمْ مَا اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لِينُطُونَ أَحَدُكُمْ مَا اللَّهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ هذا اللهِ عَنَيْهِ هذا خديث حسن.

#### ے ۵۰: بَابُ

١٥٣٢ : حَدَّثَنَايَحْنَى بُنُ مُوسَى نَاجَابِرُ بُنُ نُوحِ قَالَ نَا مُسَحَّمَّ لُهُ بُنُ نُوحِ قَالَ نَا مُسحَمَّدُ بُنُ مُوسَى مَا جَابِرُ بُنُ نُوحِ قَالَ قَالَ مُسَدَّمَةً عَنْ آبِي هُريُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا فَيَالُهُمَا وَسُلَّمَ يَدُعُوا أَلَكُهُ مَنَّ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَهُمَا لَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَهُمَا لَوَادِثَ مِنْ يَظُلِمُنِي وَخُلُمِنُهُ لُوادِثَ مِنْ يَظُلِمُنِي وَخُلُمِنُهُ لِمُنْ يَظُلِمُنِي وَخُلُمِنُهُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ۵+۸: ناث

1 0 المُ المَّنَّ الْمُو دَاوُد سُلَيْسَمَانُ بُنُ الْاَشْعَتِ السَّخُونُ بُنُ الْاَشْعَتِ السَّخُونُ بُنُ سُلَيْمَان عَنُ السَّخُونُ بُنُ سُلَيْمَان عَنُ السَّخُونُ بُنُ سُلَيْمَان عَنُ تَابِبَ عَنُ السَّالَ اللَّهِ عَنِيْتُهُ لَيْسَأَلَ اللَّهِ عَنِيْتُهُ لَيْسَأَلُ اللَّهِ عَنِيْتُهُ لَيْسَأَلُ اللَّهِ عَنْ السَّالَ اللَّهِ عَنْ السَّالُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُونُ الْعُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُونُ

لگے کہ میں نے بہت ، نگالیکن مجھے پچھنیں ویا گیا۔ بیصدیث زہری بھی ابوعبید وہ ابو ہریرہ اور دہ رسول اللہ علیہ ہے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یو کرتم میں سے ہرایک کی دع قبول کی جاتی ہے بشر صکیہ وہ جلدی شہرے یعنی ہے نہ کہنے میں کے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔

۱۵۳۴: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرہ یا:

اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا اللہ تعالی کی بہترین عبادت

## بیدریثاسند نفریب-۵۰۲: باب

1000: حضرت عمر بن فی سلمه رضی الله عندا پنے والد سے وایت کرتے ہیں کہ رسول بقد صلی الله عبدوسلم نے فروایا کہ تم میں سے ہرائیک و چا ہے کہ دیکھے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے۔ کیونکہ ورنبیں ب نتا کہ اسکی تمن و ی میں سے کیا لکھ دیا جا تا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

#### 4-2: باب

۱۵۳۷: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقب ہدہ کیا کرتے تھے'' اَللَّهُمَّ .... آخرتک (یعنی اے اللہ مجھے میری ساعت اور نہیں میرا وارث کردے۔ (یعنی میری زندگ تک باتی رکھ ) اور مجھ پر جوظم کرے اسکے خلاف میری مددفر ، اور اس سے میرا بدلہ ہے جوظم کرے اسکے خلاف میری مددفر ، اور اس سے میرا بدلہ ہے ۔ کے۔) یہ حدیث اس سندے حسن غریب ہے۔

#### ۵۰۸:باب

۱۵۳۷: حفرت انس رضی الله عند سے رویت ب کهدرسوں الله علی الله علیہ کا الله علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے ا

اَحَدُكُمُ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسُأَل شِسْعَ نَعُله اذَا الْفَطَعَ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ وَرَواى غَيْرُوَ احدِ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَعْفِر بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنائِي عَنِ النَّبِي عَنْ الْبُنائِي عَنِ النَّبِي عَنْ الْبُنائِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ وَلَهُ يَذُكُرُو الْحِيهِ عَنْ أَنْسٍ.

1000 : حَدَّقَ نَا صَالِحُ بُ نُ عَبُدِ اللَّهِ نَا جَعُفَرُ يُنُ سُلَيْمَان عَنْ قَابِتِ الْبُنَائِي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالِيَ يَسْأَلُ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَهِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْأَلُ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَهِى يَسْأَلُهُ شِسْعَ لَعُلِه إِذَا انْقَطَعَ يَسُالُهُ شِسْعَ لَعُلِه إِذَا انْقَطَعَ وَحَقَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ لَعُلِه إِذَا انْقَطَعَ وَحَقَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ لَعُلِه إِذَا انْقَطَعَ وَحَقَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ لَعُلِه الذَا اللهَانَ.

تسمہ بھی ٹوٹ جائے تودہ بھی رب سے مائلے۔ یہ صدیث غریب ہے۔ کی راوی اس صدیث کوجعفر بن سلیمان سے وہ عابت بنائی ہے اوروہ نبی اکرم صلی متٰدعیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اوراس سند میں وہ حضرت انس کا ذکر نہیں کرتے۔

۱۵۳۸: حضرت ثابت بنانی کے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ علیہ کے فر واید کے کہ رسول اللہ علیہ کے فر واید کے اللہ کا تعمیل کی بیٹی تمام ضرور بیات اللہ تعلی سے مانگئی جیا ہیں ۔ یہاں تک کہ تمک اور جوئے کا تعمیل اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی اس سے وائے ۔ یہ حدیث قطن کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ جوانہول نے جعفر بن سیمان سے نقل کی ہے۔

کے معنی الدر جنگ لاکھ لیسے لا جا ہے۔ دعاء کی ایک خاص صفح استغفار وہ ہے۔ جنی الدتعانی ہے اپنے گنا ہوں اور خطا ک کی معنی اور بخشش ما تکنا ہے تو ہا گویا اس کے موازم میں ہے ہے ۔ تو ہدی حقیقت ہے ہے کہ جو گناہ اور نا فرمانی یا ناپند یدہ عمل بغد سے ہے مرز دہوج ہے اس کے بر ہا شجام کے خوف کے ساتھا اس پر اسے دلی رنج و ندامت ہوا ور آئندہ کے سے اس سے بغد سے اور دورر ہے کا اور الند تعالی کی فر ، نبر داری اور اس کی رضا جو ئی کا وہ عزم اور فیصلہ کر ہے۔ مطلب ہے ہے کہ خطا اور انفرش تو گویا آدی کی سرشت میں ہے آدم کا کوئی فرزنداس ہے مشتی نہیں میکن وہ بغد سر برے انتہا اور خوش نصیب ہیں جو گناہ کے بعد نادم ہوکرا ہے ، لک کی طرف رجوع جو اور تو بداستغفار کے ذریعیاس کی رضا ورصت حاص کریں (۲) فرض نماز وں کے بعد عظلف صنم کی دعا نہیں آئنا ہواس کو کر شرف نماز وں کے بعد ولی القدر حمیۃ اللہ علیہ فر اس تے ہیں کہ جس مخصی کا مقصد اپنے باطن اور پنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہواس کو کشر ہے ذکر کا طریقہ افستار کرنا چ ہے اور جس کا مقصد ذکر سے صرف او اب اخروی حاصل کرن ہواس کو ایک میں رنگنا ہواس کو کشر ہو تو کہ دخترت معدی حدیث میں فہ کور ہے۔ ان کی حدیث میں رنگنا ہواس کو کشر ہو کہ خود میں فی کارواج تو تہیں فر اور جس کا مقصد آخر اس معنی حدیث میں فہ کور ہے۔ ان کی حدیث ہے ہی معموم ہوا کہ عبد نہوی میں تھی تھوں اور تو کی اور اس کے ذریعی تھی اس کی ترق نہیں بکہ تیجے دراصل اس کی ترق ان کواس ہے معنی میں فرمارے نا ہر ہے کہ اس میں اور تیج کی دور نے شرب میں کوئی فرق نہیں بکہ تیجے دراصل اس کی ترق اور ہمل شکل ہے جن حضر است نے تسیح کو بعث قرار دیا ہے بلا شہانہوں نے شدیت اور خول سے در شدت اور خول سے در شدت اور خول سے دراصل اس کی ترق اور ہمل شکل ہے جن حضر است نے تھی اور میں اور تیج بلا شہانہوں نے شدیت اس کے در میں کی فرم ترقی اس کے دراصل اس کی ترق تر ہیں کی فرم تر نہیں بکہ تیج دراصل اس کی ترق تو اور ہمل شکل ہے جن حضر است نے تسیح کو موسل کی فرم تر نہیں کوئی فرق تر نہیں کہ میں ہو تا تعرب کی ترق تر ایک کی میں ہو ہے۔

# آبُوَ ابُ الْمَنَاقِبِ عنُ رَسُوُلِ اللّه صلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ابواب مناقب جورسول الله عَيْنَةُ سے مروی ہیں

# ٩ - ٥. بَابُ مَاجَاءُ فِى فَضُلِ النَّبِيِّ صَلَّى الْمَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٣٩. حَدَّقَ مَا خَلَّهُ بُنُ اَسُلَمَ الْبَغُدَادِيُّ نَا مُحَمَّلُهُ بُنُ مَصْعَبٍ نَا الْآوُزَاعِيُّ عَنُ اَبِي عَمَّادِ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآلَهُ اصْطَفى عِنُ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ اِسْمَعِيلَ وَاصْطَفى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اصْطَفى مِنُ بَنِي كِنَا فَةَ وَاصْطَفى مِنُ بَنِي كِنَا فَةَ وَاصْطَفى مِنُ بَنِي كِنَا فَةَ قَاصُطَفى مِنْ بَنِي كِنَا فَةَ وَاصْطَفى مِنْ بَنِي كِنَا فَةَ قَاصُطَفى مِنْ بَنِي كِنَا فَة قَاصُطَفى مِنْ بَنِي كِنَا فَة قَرَيْشٍ بَنِي هَاشِمِ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ هَذَا حَدِيثٌ حَمَن صَحِيتٌ .

١٥٣٠ . حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَعُدَا دِي نَا عَبِيدُ اللّهِ بِنُ مُوسَى عَنُ اِسْمِعِيلَ بِنِ آبِى خَالِدٍ عَنَ يَبِيدُ اللّهِ بِنِ آبِى خَالِدٍ عَنِ يَبِيدُ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ عِنِ يَبِيدُ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ عِنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَعَلَا كَرُوا الْحَسابَهُمُ بَيْنَهُمُ فَجَعَلُوا اللّهِ إِنَّ مَفْلَكَ كَمُعَلَ لَكُوقٍ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْ الْحَلَقَ فَجَعلَيٰ مَنَ عَبِيرِ الْقَبَائِلِ مِنْ خَيْرِ هِرْقِهِمُ وَخَيْر اللّهُ خَيْرَ الْكُونَ وَعَلَى فَعَلَيْ الْمَبَائِلُ عَيْر اللّهُ عَلَى عَبْر الْقَبَائِلِ عَيْر اللّهُ عَلَى عَبْر الْقَبَائِلُ عَيْر اللّهُ عَلَى عَبْر الْفَائِلُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

# ۵۰۹ جباب نی اکرم مین در ۱۹۰۵ کی نظر میں کی فضیلت کے بارے میں

1979: حضرت واثله بن اسقع رضى القد تعالى عند سے روایت بے كدرسول الله عليه ولئم في ارشاد فر مایا: الله تعالى في ابرا جيم عليه السلام كى اول وسے الله عليه السلام كو چنا اور اولا و المعلى عليه السلام كو چنا اور اولا و المعلى عليه السلام سے بنوكنا فيه ، نوكنا فيه سے بخو منتف فر مایا۔ بنو بشم ، اور بنو باشم سے بحص منتف فر مایا۔ بي حد يث حسن سجح ہے۔

مه ۱۵ د حفرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ میں اپنے عرض کیا یہ رسول اللہ علیہ قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب ونسب کا ذکر کیا تو آپ صلی مقد عید وسلم کی مثل محبور کے ایسے درخت سے دی جو کسی ٹیلہ پر ہو ۔ آپ علیہ قائد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا اور مجھے ان میں سے بہترین جماعت میں پیدا فرمایا۔ پھر دوفریقوں کو پسند فرمایا۔ پھر تمام قبیوں کو پسند فرمایا۔ پھر گھر ول کو پسند میں رکھا۔ پھر گھر ول کو چنا اور مجھے ان میں سے بہترین قبید میں رکھا۔ پھر گھر ول کو چنا اور مجھے ان میں سے بہترین قبید میں رکھا۔ پھر گھر ول کو چنا اور مجھے ان میں سے بہترین قبید بین رکھا۔ پیدا کیا۔ چن نچہ میں ان سے ذات میں بھی بہتر ہوں ۔ اور گھر بیں ان فیل مراد ہیں۔ یہ درخان سے دورعبد اللہ بن حارث سے ابن نوفل مراد ہیں۔

الهه ۱۵ حضرت مطلب بن الى وداعة فرمات بيل كه عباس بن

سُفُيَانُ عَنْ يَزِيدُ بُنِ آبِي زِيبَادِ عَنْ عَبُواللّهِ بُنِ الْمَعُولِيثِ عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةً قَالَ جَاءً الْعَبّاسُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْتًا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ السَّالاَمُ قَالَ مَنْ آنَا فَقَالُوا آنْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ السَّلامُ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ السَّلامُ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ السَّلامُ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ فِي خَيْرِهِمُ فَي عَلَيْهُمُ بُيُونًا خَدَيْتُ فَي خَيْرِهِمُ فَي خَيْرِهِمُ فَي خَلَقُهُمُ بُيُونًا خَدَيْتُ فَي خَيْرِهِمُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُ الْحَارِثِ عَنْ الْعَبّاسِ بُنِ إِي وَيَعْ لِي الْحَارِثِ عَنْ الْعَبّاسِ بُنِ إِي وَيَا لِهُ اللهِ اللهِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبّاسِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبّاسِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبّاسِ بُنِ الْمَعْ ذِي الْمُعْلِلِ.

١٥٣٢. حَدُّقَ مَا مُسَحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيْلَ نَاسُلِيْمَانَ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ الدِّمَشُهِيَّ نَا الولِيْدُ بُنُ مُسَلِمٍ نَا الْاوَلِيْدُ بُنُ مُسَلِمٍ نَا الْاوَزَاعِيُّ نَا السَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بُنُ الْاسْفَعِ الْاَوْ وَاللَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْطَفَى قُرَيْشًا مِنُ السَّعَلَى وَاصْطَفَى فَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى فِي مِنْ عَرِيْسُ وَاصْطَفَى فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاصْطَفَى فِي مِنْ عَرِيْسٌ وَاصْطَفَى فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَاشِمِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غُويُثِ صَحِيْحٌ.

الْبَخْدَادِيِّ نَا الْوَلِيُدُ اللَّهِ مَشَامِ الْوَلِيُدُ الْبُنُ شُجَاعَ بَنِ الْوَلِيُدِ الْبَنُ مُسْلِمِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنُ الْبَخْدَادِيِّ نَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنُ يَسُحْيَى بَنِ الْوَلِيُدُ وَمَلْمَ مَتَى يَسُحُيَى بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى قَالَ قَالَ وَادَمُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوَّةُ قَالَ وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوّةُ قَالَ وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ هَذَا حَدِيبُتُ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيبٌ آبِي هَرَيْرَةَ لاَ مَعُرفَةُ إلَّا مِنْ هَذَا الُوجُهِ.

عبدالمطلب بی اکرم علی کے پاس صفر ہوئے گویا کہ وہ افریش وغیرہ ہے) کچھ من کرآئے تھے۔ چنا نچہ نی اکرم علی میں کون سے پوچھا کہ میں کون موں؟ لوگوں نے بوچھا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے بوچھا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے بوچھا کہ میں کون سلامتی ہو۔ پھر فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن میں سے بہترین لوگوں سے بہترین کو پیدا کیا توان میں سے بہترین الوگوں سے بہترین قبیلے بنائے اور جھےان دونوں میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ پھران میں سے بہترین گھران میں سے کئی گھران میں سے بہترین گھران میں سے کئی گھران میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ پھران میں سے کئی گھران میں سے بہترین گھران میں سے کئی گھرانے اور جھےان میں سے بہترین گھران میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ بیحدیث میں بیدا فرمایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ بیحدیث میں بیدا فرمایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ بیحدیث میں بیدا فرمایا ور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ بیحدیث میں بیدا فرمایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ بیحدیث میں بیدا فرمایا کی ما تند حدیث میں بیدا فرمایا کی ما تند حدیث بی بین عبدالطلب نے قبل کی ہے۔

۳۷ ۱۵ د حضرت واثلہ بن استفع رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله تعالی الله تعالی کہ رسول الله تعالی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالی نے اورا د اسلام سے بنی کنانہ سے قریش کو، قریش سے جھے نتخب فریا ا

# يەمدىث حسن غريب ميچ ہے۔

۱۵۴۳ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے بو چھا: یا رسول اللہ علیہ وسلی اللہ عنیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلی نے علیہ وسلی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلی فراید: جب آ دم علیہ السلام کی روح اورجسی تیار ہور ہا تھا۔ بیہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانے میں۔

### ٠ ١ ٥ . بَابُ

١٥٣٣ حدة شاال محسين بن يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حرُبِ عَنْ لَيُثِ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ آنسِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إذَا بُعِنُوْ اوَآنَا حَطِيبُهُمُ وَسَلَّمَ أَنَا اوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إذَا بُعِنُوْ اوَآنَا حَطِيبُهُمُ وَسَلَّمَ أَنَا اوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إذَا بُعِنُو اوَآنَا حَطِيبُهُمُ إذَا وَفَلَوْ أَوَا اللَّهِ عَلَى وَيَّى وَلاَ الْحَمْدِ يَوْمَدِيدُ بِيَدِى وَآنَا آكُرَمُ وَلَدِ اذَمَ عَلَى رَبِّى وَلاَ الْحُمْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَبِّى وَلاَ الْحُمْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَبِّى وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ال

1000 . حَدُّفَ الْحُسَيْنُ بُنُ يَزِيْدَ نَا عَبُدُ السَّلاَمِ بُنُ حَرُبِ عَنْ يَزِيْدَ بَا عَبُدُ السَّلاَمِ بُنُ حَرُبِ عَنْ يَزِيْدَ بَا عَبُدُ السَّلاَمِ بُنُ عَمُرِو حَرُب عَنْ يَزِيْدَ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةً السَاوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الاَرْضُ وَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةً السَاوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الاَرْضُ فَاكُسَى الْحُلَّة مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدُ مِنَ الْخَلاَ يَقِي يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقْامَ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدُ مِنَ الْخَلاَ يَقِي يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقْامَ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدِينً حَسَنْ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

#### ۱ ۵۱ بَابُ

١٥٣١. حَدَّشَنَا أَمْ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ لَا آبُو عَاصِمِ لَا شَفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ آبِي سُلَيْمٍ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ آبِي سُلَيْمٍ قَالَ شَيِي كَعُبُ ثَنَى آبُو هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللّه لِى الْوَسِيلَة قَالُوٰا يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللّه لِى الْوَسِيلَة قَالُوٰا يَارَسُولَ اللّهِ وَمَا الْوَسِيلَة قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا الْوَسِيلَة قَالَ اعْلَى دَرْجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا اللّهُ وَمَا الْوَسِيلَة قَالَ اعْلَى دَرْجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْوَسِيلَة قَالَ اعْلَى مَلُوا اللهُ اللهُ عَلَى وَرُجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا اللّهُ وَمَا الْوَسِيلَة قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٥٣٧ . حَدَّ الْمَنْ الْمُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ فَا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى نَا زُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَقِيلٍ عَن الطُّفَيُلِ بُنِ أَمْ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَقِيلٍ عَن الطُّفَيُلِ بُنِ أُسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ مَتْلَى فِي النَّبِينُ نَ كَمَثْلِ رَجُلٍ بنى دَارًا وَسَلَّم قَالَ مَثْلَى فِي النَّبِينُ نَ كَمَثْلِ رَجُلٍ بنى دَارًا

#### ۵۱۰: باب

۱۵۳۳ حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول انقد عقیقہ نے فر مایا کہ قیامت کے دن میں قبر سے سب سے پہلے نکلول گا ، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں انہیں ان کا خطیب ہول گا اور اگر یہ نا مید ہوں گے تو میں انہیں بشارت دول گا اور اس دن حمد کا جھنڈ امیر سے ہاتھ میں ہوگا۔ ابن آ دم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہوں اور اس بر جھے کوئی فخرنہیں۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔

1860: حفرت الوجريره رضى القد تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ بہرا هخص ہوں گا جس کی قبر کی زمین سب سے پہنے کی گھر مجھے جنہ کے کہر وں میں سے ایک جوڑ پہنایا جائے گا۔ اسکے بعد میں عرش کی وائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس جگہ تمام مخلوقات میں سے میر سے عداوہ کوئی نہیں کھڑا ہوسکے گا۔ بیصد بیٹ حسن غریب سے میر سے عداوہ کوئی نہیں کھڑا ہوسکے گا۔ بیصد بیٹ حسن غریب سے حس

#### ۵۱۱: باپ

201: حضرت الى بن كعب فرماتے بيل كدرسول الله عليقة فرماتے بيل كدرسول الله عليقة فرماتے بيل كدرسول الله عليك فرمايا كم ميرى اور تمام انبياء كى مثال اسطرح سے كدايك الله مخص في ايك بهت خوبصورت گھر بنيا ،اسے تممل اور خوبصورت كرنے كے بعد ايك البندى كى جگد بيمبرر دى ليك

فَاحُسَنَهَا وَآكُمَلَهَا وَآجُمَلَهَا وَتَرَكَ مِنُهَا مَوُضِعَ لَيَنَةٍ فَيَجَعُلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِالْبِنَاءِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوُ تَبَمَّ مَوُضِعَ بِلْكَ اللَّبِنَةِ وَآنَا فِي النَّبِيْنُ مَوْضِعَ بِلْكَ اللَّبِنَةِ وَآنَا فِي النَّبِيْنُ مَوْضِعَ بِلْكَ اللَّبِنَةِ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّبِنَةِ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّبِينَ وَخَطِيْبَهُمُ وصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ اللَّبِينَ وَخَطِيْبَهُمُ وصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ الْقِينَامَةِ كُنُتُ إِمَامَ النَّبِينِينَ وَخَطِيْبَهُمُ وصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ خَيْرَفَخُو هِلَا حَلِينَ خَمَن صَحِيعٌ غَرِيْبٌ.

٨٣٨ أ. حَدَّثَ الله عَن آبِى عُسَرَ الله فَيَالُ عَنِ ابْنِ جُدُعَانَ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ جُدُعَانَ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَسَلَم آنَا سَيِّدُ وَلَدِ ادَمَ يَوْمَ الله عَسَلَم آنَا سَيِّدُ وَلَدِ ادَمَ يَوْمَ الله عَسَلَم آنَا سَيِّدُ وَلَا فَعُرَوَمَا مِنْ الْقِيَامَةِ وَلا فَعُرَوَمَا مِنْ الْقِيَامَةِ وَلا فَعُرَوَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِدٍ ادَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِي وَانَا آوُلُ مَنْ تَسَفَّ مَنْ الْحَدِيثِ قِطَةً مَنْ الْحَدِيثِ قِطَةً الْارْضُ وَلا فَعُرَوَفِى الْحَدِيثِ قِطَةً هَذَا حَدِيثً عَسَلًا حَسَنًا.

٩ ١٥٣٩ . حَدَّثَ نَا الْمُحَدَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَوَنَا عَبُدُاللَّهِ الْبُنُ يَزِيْدَ الْمُقُوئُ نَا حَيُوةُ انَا كَعْبُ بُنُ عَلَقَمَةَ سَعِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُو وَ أَنَّهُ سَعِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُو وَ أَنَّهُ سَعِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُو وَ أَنَّهُ سَعِعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَولُ إِذَا سَعِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَعُولُ إِذَا سَعِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُ إِذَا سَعِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُ أَنَّهُ صَلُّوا عَلَى قَالَهُ مَنُ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا عَشُوا فَمَّ سَلُوا إِلَى الْوَسِيلَةَ صَلَى عَلَى صَلُوةً صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا عَشُوا فَمَ سَلُوا إِلَى الْوَسِيلَةَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ فَا يَعْهُ وَلَ مُنَ سَالً لِى الْوَسِيلَةَ حَلَّى وَالْمُحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ وَالْمُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادٍ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ صَالَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّى وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الْعَلَيْمِ مَنْ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مُحَمِينَ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُولِ السَّفَاعَةُ هَلَا الْمُحَمَّدُ عَسَلُ حَمَى وَحَدِي قَالَ مُحَمَّدُ وَعَلَى مُعَمِدًى وَعَمُولَ مَعْلَى مُعَمِيلًا وَعَمُولَى مُعَلِى الْمُؤْلِقُ مَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مَلُولُ الْمُؤْلِقُ مَا مِنْ مُعَلِي الْمُؤْلِقُ مَا مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَمِّلَةُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

٥٥٠ . حَدَّقَنَاعَلِى الْمُ الْمُن نَصُرَبُنِ عَلِي الْجَهُ هَن مِن الْمَعَةُ بُنُ صَالِح عَنُ عَبَدُ اللّهِ بُن عَبُ دِ الْمَعَةُ بُنُ صَالِح عَنُ سَلَمة بُن وَهُ رَامَ عَنُ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِن اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ جَلَسَ نَاسٌ مِن اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

سکے گرد گھومتے اور تجب کرتے کہ یہ این کی جگہ کیول چھوڑوی ،میری مثال بھی انبیاء کرام علیہم السلام میں اس طرح ہے۔ اس سندسے یہ بھی منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فر ،یا کہ میں قیامت کے دن انبیاء عیہم السلام کا امام ہول گا اور میں شفاعت کرول گا اور اس پر جھے فخر نبیں۔ یہ حدیث حسن صحیح خربیں۔ یہ حدیث حسن صحیح خریب ہے۔

۱۵۴۸: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَيْنَاتُهُ نِهِ مِنْ كَهِ مِنْ قَيامت كه دن اولا و آدمٌ كاسر دار بول اوریس کوئی فخرشیس کرتا۔ میرے ہی ہاتھ میں حدالی کا جمندا موكا \_ اور مجھے اس يركوني فخرنبيس \_ اس دن آ دم عليه اسلام سمیت ہرنی میرے جنڈے تلے ہوگا۔ میں ہی وہ مخص مول جملی قبر کی زین سب سے پہلے میصے گی اور مجھے اس پرکوئی فخر · نہیں۔اس مدیث میں ایک تصدیدے۔ بیعدیث سے۔ ١٥٣٩: حضرت عبد الله بن عمرة فرمات بي كدرسول الله عَلَيْتُهُ فَ فِر ما يا كه جب تم اذ ان سنونو وبي كلمات د جراؤ جو مؤذْن كہتا ہے۔ پھر جھ پر درود بھیجو۔اس بیے كہ جو خص مجھ پر آیک مرتبددرود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پروس محتیں نازل کرتے میں۔ پھرمیرے لیے وسیلہ ماتکویہ جنت کا ایک درجہ ہے۔اللہ کے بندول میں سے صرف ایک بندہ اس کا مستحق ہوگا۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جومیرے لیے وسیلہ ماسکے گااس کے لیے میری شفاعت حدال ہوجائے گی ۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔امام محمد بن اسليل بخاري فرماتے ہيں كم عبد الرحل بن جير قريشي جيل اورمصرك ربين والع بيل جبك نفیر کے یو تے عبدالرحلٰ بن جبیر بن نفیرشامی ہیں۔

۱۵۵۰: تعفرت بن عباس رضی التدعنها فرماتے ہیں کہ چند صحابہ فی اکرم علی اللہ کے انتظار میں بمیٹے آپس میں باتیں کررے تھے کہ آپ تشریف لائے اور جب ان کے قریب یہ کیے تو اپنی تمام کے اپنی تمام

وَسَلَّمَ يَنتَظِرُ وُنهُ قَالَ فَحَرَجَ حَتَى إِذَا دَنَا مِنهُمُ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُووَنَ فَسَمِعَ حَدِيْتُهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا إِنَّ اللَّهِ التَّخَذَمِنُ حَلُقِهِ حَلِيُلا التَّحَذَابُرَاهِيمَ عَجَبًا إِنَّ اللَّهِ وَرُونُ فَعَيْسَى كَلِيمَةُ اللَّهِ وَرُونُ حُهُ حَلِيلا وَقَالَ احَرُ مَاذَا بِاعْتَجَبَ مِنْ كَلاَمٍ مُوسَى خَلِيمة اللَّهِ وَرُونُ حُهُ كَلَّمَة اللَّهِ وَرُونُ حُهُ وَقَالَ اخَرُ فَعِيْسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُونُ حُهُ وَقَالَ اخَرُ اللَّهِ فَخَرَحَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ وَقَالَ اخْرُادَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَحَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَحِيلُ اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُؤسَى يَحِيلُ اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَالْمُوسَى يَحِيلُ اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُؤسَى يَحِيلُ اللَّهُ وَهُو كَذَلِكَ وَاذَمُ اصَطَفَاهُ اللَّهُ وَهُو كَذَلِكَ وَمُؤسَى يَحِيلُ اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

خلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ اسفام کو دوست بنالیا۔ دوسرا
کہنے لگا کہ القد تعالی کا موئی علیہ السفام سے کلام کرنا اس سے
بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ تیسرے نے کہا کہ عیسی علیہ السلام
روح القد ہیں۔ اور ''کُٹ'' سے پیدا ہوئے ہیں۔ چوتھا کہنے
لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوچن لیو۔ چنا نچہ آپ آپ اور سلام کرنے کے بعد فر مایا کہ میں نے تم لوگوں کی یا تمیں
اور تمہلا تعجب کرنا س لیہ ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے
دوست ہیں اور وہ ای طرح ہیں۔ موئی علیہ السلام روح اللہ
ہوئے ہیں وہ بھی ای طرح ہیں۔ موئی علیہ السلام روح اللہ
اور اسکے کلہ ٹن سے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی ای طرح ہیں۔ آ دم
علیہ السلام کو اللہ نے اختیار کیا ہے وہ بھی ای طرح ہیں ہوان واللہ کے
لیہ السلام کو اللہ نے اختیار کیا ہے وہ بھی ای طرح ہیں ہوان ور یہ بھی ای طرح ہیں کہ رہا۔
علیہ السلام کو اللہ نے گئی کا محبوب ہوں اور یہ بیل فخر سے ٹیسلے جنت کی زنجیر
میں بہ رہا ، میں بی سب سے پہلے جنت کی زنجیر
کے طور پرنہیں کہ رہا ، میں بی سب سے پہلے جنت کی زنجیر
کی کھی خالے الے اسے کھولیں گے۔

پھر میں اس میں مؤمن فقراء کیماتھ واخل ہوں گا۔ یہ بھی میں بطور فخرنہیں کہدر ہااور میں گزشتہ اور آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ بھی میں بطور نخرنہیں کہدرہا۔ (بلکہ بتائے کے لیے کہدر ہاہوں) بیاصدیث غریب ہے۔

اهه: حضرت عبدائلہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنه فرماتے بیں کہ تو رات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صفات فہ کور ہیں یہ کہ علیہ السلام ان (لیعن نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم) کیساتھ وفن ہوں گے۔ابومودود کہتے ہیں کہ حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔عثان میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔عثان بین ضحاک بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ان کا معروف نام ضحاک بین عثان مدین ہے۔

عَنْ الْمَرْ الْحَلَمَ الْمَالِيَّ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلَمُ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُوْمَ الطَّالِيُّ الْمَصْرِيُّ لَنَا الْهُو فَيْهَ الْمَصْرِيُّ لَنَا الْهُو فَيْهَ الْمَكَنِيُّ فَعَيْمَة قَالَ قَنِي اللَّهُ مَوْمُ وَو وَو وَهِ الْمَدَنِيُّ نَا عُلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

١٥٥٢. حَدَّثَ فَابِشُرُ بُنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِى فَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضُبَعِيُّ عَنُ قَابِتٍ عَنُ آنسِ بُنِ

۱۵۵۳: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ جس دن رسول اللہ علی ملے مدید میں داخل ہوئے تھے اس دن ہر چیز

مَالَكِ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوُمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ حَتْى الْكَهُ عَلَيْهُ حَتْى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ حَتْى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ حَتْى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

٢ / ٥ . بَابُ مَاجَاءَ فِيُ مِيُلاَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٥٣ . حَدَّنَ نَا مُحَدُّدُ بُنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ نَاوَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ نَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُعَطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَخُومَةَ عَنُ عَنِ الْمُعَطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَخُومَةَ عَنُ اَيْتُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وُلِدُثُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْلِ قَالَ وَسَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانُ بُنُ عَفَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَالًا عُثْمَانُ بُنُ عَفَانِ وَسَالًا عُثْمَانُ بُنُ عَفَانِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرُ مِنِي وَآنَا اقَدَمُ مِنْهُ فِي وَسَلَّمَ الْحَيْرُ مِنِي وَآنَا اقَدَمُ مِنْهُ فِي السَّعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْرُ مَنِي وَآنَا اقَدَمُ مِنْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْرُ مَنِي وَآنَا اقَدَمُ مِنْهُ فِي السَعِيلَادِ قَالَ وَرَايُثُ خَدْقَ الطَّيْرِ آخُومُ مَنْ مَدِيلًا هَذَا اللَّهِ عَلَى وَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْدُلًا مِنْ عَدِيْثُ مُعَمِّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُعَمِّلًا مِنْ السَحَاقَ.

مَّا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُوالُعُبُّاسِ الْاَعْرَجُ الْمَسَعُلِ اَبُو الْعَبُّاسِ الْاَعْرَجُ الْمَسَعُلَا فِي اللَّهُ الرَّحُمَٰنِ اِنْ عَزُوْانَ نَا يُؤنسُ اِنْ الْمُعَرِيِّ الْمِي السَحَاقَ عَنْ آبِي اَبُى اللَّهُ الرَّامُ اللَّهُ عَنْ اَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

روشن ہوگئ تھی اورجس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن ہر چیز تاریک ہوگئی۔ ہم نے ابھی آپ کو ذن کرنے کے بعد ہاتھوں سے خاک بھی نہیں جو رئی تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو اجنبی پایا (یعنی دلوں میں ایمان کا وہ ثور نہ رہا جو آپ کی حیات طیب میں تھا۔) میر حدیث تصحیح غریب ہے۔

۵۱۲: باب نی اکرم سیالی کی پیدائش کے بارے میں

الا ۱۵۵۳: حضرت قیس بن مخر مدرضی القد تعالیٰ عند قرمات بیل که بیس اور نبی اکرم صبی القد علیه وسلم عام الفیل ( الم تعیول والے سال ) بیس پیدا ہوئے -حضرت عثان بن عفان نی فی قبیلہ بنویعم بن لیٹ کے ایک شخص قباث بن اشیم سے لا چھا که آپ بڑے ہیں یا نبی اگرم صلی القد علیه وسلم ؟ انہوں نے قرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ؟ انہوں نے قرمایا ہیں ۔ لیکن بیس آپ صلی الله علیه وسم سے پہلے پیدا ہوا۔ بیس نیس نے ان سبز پر ندول کی بیٹ دیکھی ہے۔ (جنہوں نے اس بر بہہ کے ہاتھیوں کو مارا تھا ) اس کا رنگ متنظیر ہوگیا تھا ۔ یہ طریع حدیث وصرف محمد بن اسمی کی مدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف محمد بن اسمی کی روایت ہے جانتے ہیں۔

۱۵۱۳: باب نبوت کی ابتداء کے متعلق

۱۵۵۳: حضرت ابوموی اشعری فراتے ہیں کہ ابوط اب شہارت کے لیے شام کی طرف گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیئے ۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ ۔ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیئے ۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ ۔ وہ اوس ان کے مالوگوں نے بھی اسپے کہا وے کھول دیئے ۔ راہب ان کے پاس آیا۔ یوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے کین وہ نہ بھی ان کو طرف متوجہ ہوتا۔ حضرت ابوموی فر ، تے ہیں کہلوگ ابھی کہا وے کھول ہی رہے تھے کہ ابوموی فر ، تے ہیں کہلوگ ابھی کہا وے کھول ہی رہے تھے کہ

اوران کے ساتھ رہو۔ پھروہ (راہب) اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قتم دے کر بوچھا کدان کا سر پرست کون ہے۔ انہوں نے کہا

الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَآخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ هَٰذَا سَيَّدُ الْعَالَمِيْنَ هَٰذَا رَسُوُلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَبْعَثُهُ السُّهُ رَحُمَةٌ لِلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاخٌ مِنُ قُوَيُش مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمُ حِينَ أَشُرَفُتُمُ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقَ حجرٌ وَلاَ شَجرُ إِلَّا خَرَّسَاجِدًا وَلاَ يَسُجُدَانِ إِلَّا لِنَّبِيّ وَالِنِّيْ اَعْرِفُهُ بِمَحَاتَمَ النَّبُوَّةِ اَسْفَلَ مِنُ غُضْرُوُفِ كَشِفِهِ مِثْلُ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَلَمَّا أتَاهُمُ بِهِ فَكَانَ هُوَفِي رِعْيَةِ ٱلْإِبِلِ فَقَالَ ٱرُسَلُو اللَّهِ فَاقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَا مَةٌ تُظِّلُهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ قَلْدُ سَبَقُولُهُ إِلَى فَيْءِ الْشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشُّحَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انْظُرُوْاالِي فَيْءِ الشَّجَوَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيُّنَمَا هُوَقَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُ هُمْ أَنَّ لِايَسَذُ حَبُسُوً ابِسِهِ اِلَسِي السَّرُّوْمِ فَإِنَّ الرُّوْمَ إِنْ رَاوَهُ عَرَفُوْهُ بِ الصِّفَةِ فَيَقُتُلُونَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذًا بِسَبْعَةٍ قَدُ ٱقْبَلُوا مِنَ الرُّوم فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمْ قَالُوا جِنْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهُرِ فَلَمْ يَبُقَ طَرِيْقٌ إِلَّا بُعِثَ إلَيْهِ بِأَنَاسِ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بُعِفْنَا إِلَى طَرِيْقِكَ هــذَا فَقَالَ هُلُ خَلْفَكُمُ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمُ قَالُوا إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطَرِيُقِكِ هِذَا قَالَ ٱفْرَايْتُمُ ٱمُرًا ٱرَاهَ اللُّهُ أَنُ يَقُضِيَهُ هَلُ يَسْتَطِيْعُ آخِدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا ا لاَ قَالَ فَبَايَعُوهُ وَاقَامُوا مَعَهُ قَالَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ آيُكُمُ وَلِيُّنَهُ قَسَالُوْا اَبُوْ طَالِبٍ فَلَمْ يَوَلُ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدُّهُ اَبُوُ طالِبِ وَبَسَعَتُ مَعَهُ أَبُو بَكُووٌ بِلاَّ لاَّ وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ هَلْهَا حَدِيْكٌ حَسَنٌ غَوِيْكٍ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَاالُوَجُهِ.

راجب ان کے درمیان کھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ بیتمام جہانوں کے سردار ہیں۔ بیتمام جبانول کے والک کے رسول ہیں ۔انہیں اللہ تعالی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں مے قریش کے مشاکخ كبنے لك كشبيس بيكس طرح معلوم بوا؟ كبنے لكا كد جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اتر ہے تو کوئی پھر یا درخت ایسانہیں رہا جو مجدے میں نہ گر گیا ہواوریہ ہی کے علاوہ کسی اور کو تجدہ نہیں كرتے۔ ميں انبيس نبوت كى مهر ہے بھى مېچيا متا موں جوان كے شانے کی اور والی ہڈی برسیب کی طرح شبت ہے۔ پھرواپس گیا اورائے لیے کھانا تیار کیا جب وہ کھانا لے کرآیا تو آپ اونث چرائے کے لیے گئے ہوئے تھے۔راہب کہنے نگا کہ کسی كونيج كرانبيل بلاؤ \_ چنانچة بصلى الله عليه وسلم جب تشريف لا ئے توبدلی آ ب پرسایہ کئے ہوئے ساتھ چل رہی تھی ۔لوگ ورخت کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ جب بیٹے تو درخت جمك كيا اورآ پ رسايه بوكيا \_رابب كين فكا ديكمو درخت بھی انکی طرف جمک گیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھروہ وہیں کھڑا انہیں فتم دے کر کہنے نگا کہ انہیں روم نہ لے جاؤروہاں کےلوگ انہیں دیکھ کران کے اوصاف سے پہچان لیں کے اور قتل کردیں گے ۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات ردی آئے ہیں اوران سے نوچھے لگا کہ کول آئے ہو ؟ وه كمن كك كه بم اس ليه آئ بين كديد في اس ميني بين ( گھرے ) باہر نظنے والے ہیں۔لبذا ہررائے پر پچھ لوگ بھائے مے ہیں جب ہمیں تمبارا پد چلاتہ ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔راہب نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیھیے بھی کوئی ہ جو مم سے بہتر ہو۔ کہنے لگے کہ بمیں بتایا گیا ہے کہ وہ (نی) تہارے رائے میں ہے۔راہب کہنے لگا دیکھواگرائلد تعالی کسی کام کا ارادہ کرمیں تو کیا کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ۔راہب نے کہا کہ پھران کے ہاتھ پر بیعت کرو ابوطالب \_ وہ انہیں قشمیں دیتار ہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کو واپس بھیج دیا اور ابو بکڑنے نے بلال گوآپ کے ساتھ اس را ہب کے پاس بھیجاا ور را ہب نے آپ کوز ادراہ کے طور پر زنتیون اور روٹیاں دیں۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس جدیث کوصرف ای سندہ سے جانتے ہیں <sup>کہ</sup> ۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ بُعِتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ بُعِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ بُعِتَ ١٥٥٥ . حَدَّنَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مِشَادٍ نَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنْ عِصَّانِ عَنْ مِصَانِ عَنْ مِصَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَي وَسُولِ اللهِ عِلَي مَسُولِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ آرُبَعِيْنَ فَاقَامَ بِمَكَّة مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ آرُبَعِيْنَ فَاقَامَ بِمَكَّة فَلاَتْ عَشَرَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشُوا وَتُوبِقِي وَهُو ابْنُ اللهِ فَلاَتْ وَسِيَّيْنَ هَا مَنْ مَعِيْحَ.

١٥٥٢. حَدَّقَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا ابْنُ آبِي عَدِي غَنُ هِسَامٍ عَنُ عِكْمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَبِضَ النَّبِيُّ هِسَامٍ عَنُ عِكْمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّم وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِيْنِ سَنَةً هَكَدَ بُنُ بَشَّادٍ وَرَواى عَنْهُ مُحَمَّدُ بُنُ السَّادِ وَرَواى عَنْهُ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعِلِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي اللْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

100 . حَدَّدُفَ الْحَيْدَةُ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسَ حَ وَفَا الْاَنْصَادِى نَا مَعُنْ نَا مَالِكُ بُنُ آنَسَ عَنْ رَبِهُمَةَ بُنِ اَبَى عَبُدِ الرَّحُمٰنِ آلَّهُ سَمِعَ آنَسٍ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَمُ الْسَيْعَ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ مَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْسَائِنِ وَلاَ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْسَائِنِ وَلاَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ وَلَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ وَلاَ بِالسَّيْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى وَلاَ بِالسَّيْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى وَلَي السَّيْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِيْنَ وَبِالْمَدِينَةِ وَلَيْسَ وَلِي اللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِيِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ عَشَرَ وَبِالْمَدِينَةِ فِي وَالْسِ سِيِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ عَشَرَ وَاللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِيِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ عَشَرَ وَاللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِيِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ عَشَرَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَلَيْسَ عَلَى وَأُسِ سِيِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي وَلَيْسَ فَي وَلَيْسَ فَى وَالْمَدِينَةِ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْصَاءَ هَذَا حَدِيْتُ

# ۵۱۳: باب نبی اکرم علیصهٔ کی بعثت اور عمر مبارک سے متعلق

1000: حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی التدعدیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی چنا نچہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم مکد تمر مدمیں تیرہ سال اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے پھر تریشے سال کی عمر میں وفائت یائی۔

بیرمدیث حسن سیح ہے۔

1881: حضرت ابن عہاس رضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پنیسٹھ برس کی عمر میں ہوئی محمد بن بشار بھی اسی طرح کی صدیث نقل کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسلحیل بخاری رحمہ اللہ بھی ان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

م الدّعليه وسلم ند بهت لم يق الك فرمات بين كدرسون الله صلى الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ربح نه بالكل سفيه قد بهت پست تھا۔ آپ سلی الله علیه وسلم كا ربح نه بالكل سفيه تقاورنه بالكل گذم گون، آپ كسر كے بال نه بالكل هنگهر يالے نقے نه بالكل سيد ھے اور جب الله تعالى نے آپ كو مبعوث فر ، يا تو آپ كو عمر چاليس سال تقى ۔ چن نچه آپ تيره سال مكه مكرمه بين د به بهر وس سال مدينه منوره بين اور من سال مدينه منوره بين اور من سال مدينه منوره بين اور من سال مدينه منوره بين اور سراورداره مي عمر بين وفات يائى ۔ وفات كے دفت آپ كس سراورداره مي مبارك بين بيل بال بھى سفيذ بين شے ۔ بيده يث

ا محدثین بین سے بعض معزات نے اس مدیث کواس لیے ضعیف قرار دیا ہے کہ حضرت بلال اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ابو بکر 'نی اکرم عَلِیْتُ سے دوسال چھوٹے تھے تو یہ سرطرح ہوسکتا ہے۔ حافظ ابن جُرِ فر ، تے ہیں کہ اس صدیث کے رجال ثقات ہیں۔ لہٰذ ہمکن ہے کہ یہ کسی را ہی کا ادر اج ہو۔ والقد اعلم (مترجم)

حسن سیجے ہے۔

عظام اورة ئدين كرام يتصفهم وفراست حسن صورت اورخسن سيرت مكارم اخلاق اورمحاسن اعمال حلم اور بروباري اورجود وكرم و مہم ن نوازی میں بکتائے زمانہ تھے ہرعزت ورفعت اور سیادت ووجا ہت کے مادی اور ملجا تھے اور سلسلۂ نسب کے آباء کرام میں · بہت سوں کے متعلق توا حادیث مرفوعه اوراقوال صحابہ سے منقوں ہے کہ ملت ابر نہیمی پر تھے۔حضور عیصی این کسی آبسی اور خاندانی عظمت وفضیت کا ظهر رکر کے گویا بیدواضح کیا کہ خدا کا آخری نبی بننے اور خدا کی آخری کتاب یانے کاسب سے زیاوہ ستحق میں بی تقداس سے معوم ہوا کہ حکمت اہی اس کا لحافد رکھتی تھی کہ مرتبہ انبوت ورساست پر فائز ہونے والی ہستی حسب ونسب اور ف ندی کے اعتبار سے بلند درجہ اور عالی حیثیت ہو (۲) مطلب میرے کہ آنخضرت عصلے کی ذات گرامی اس وقت نبوت و رسالت کے لئے نامزد ہو چکی تھی جبکہ حضرت آ دم کی روح ان کے پیکر خاکی ہے متعلق بھی نہیں ہوئی تھی اوران کا پتلا زمین پر ہے جان براتھ بدجملہ دراصل اس بات سے کنابیہ ہے کہ آنخضرت علقت کی ثبوت ورسانت حضرت آ دم کے وجود میں آنے سے پہلے متعین ومقدر ہو پکی تھی (۳) حضور علیہ کی عمر مبارک اور مکہ تمر مدمیں قیام کے بارے میں تین قتم کی احادیث وار دہو کی ہیں ا امام بخاریٌ فرماتے ہیں کہتریسٹے سال کی روابیتیں زیادہ ہیں عماء نے ان احادیث میں دوطرح تطبیق فرمائی اوّل بیر کہ حضور علطے کو جا بیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور نین سال بعدرسالت می اس کے دس سال بعد مکہ محرمہ میں قیام ہوااس بناء پر اس حدیث میں ان نین سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رس الت کے درمیان تھے دوسری توجید بیکی جاتی ہے کہ عموماً عداد میں کسر کوشار نبیس کیا ې په کرتاای بناء پرحضرت انس کی روایت میں دونوں جگه د مائیاں ذکر کردیں اور کسرکوجپھوڑ دیا اور پینیشھ سال دالی روایات میں سند ولادت اورسندو فات كومستقل شاركيا كي چونكه حضور عَيْطِيَّة كى عمرشريف اصح قول كيموا فق تريسته سال كى بهو كى اس لئة باقى روایات کوبھی اس طرح راجح کیا جائے گا۔

۵۱۵: باب نبی اکرم علی کے معجزات اور خصوصیات کے متعلق

1004: حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ میں ایک پھر تھ جو مجھے ان را توں میں سلام کیو کرتا تھ جن دنول میں مبعوث ہوا۔ میں اسے اب مجھی بہی نتا ہول۔

بيعديث حسن غريب ہے۔

1009: حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی ، کرم میں کے ساتھ سے کہ ایک پیالے میں صبح سے شام تک کھا کرا تھے تک کھا کرا تھے اور اس طرح کہ دس آ دمی کھا کرا تھے اور دس بیٹے جاتے ۔ روی کہتے ہیں کہ ہم نے سمرہ سے یوچے

۵۱۵: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَلُ خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ ۱۵۵۸: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ وَ مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالاَ نَا اَبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُعَاذِ الطَّبِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَابِر بُنِ سَمُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ حَرُبٍ عَنْ جَابِر بُنِ سَمُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْقَهُ اللّه عَرْفُهُ اللّه عَدْدُا كَان يُسلّمُ عَلَى لَيَالِيَ.

1009 حَـدَتَامُحمّدُ بُنُ بِشَّارٍ نَا يَرِيُدُ بُنُ هَارُون نَا سُلِمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ ابِي الْعَلاَءِ عَنْ سَمُرَةُ بُنِ حُنُدُبِ سُلْمِمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ ابِي الْعَلاَءِ عَنْ سَمُرَةُ بُنِ حُنُدُبِ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاولُ مِنْ قَصْعةِ مِنْ غُـدُورةٍ حَتَّى اللَّيْلَ تَقُومُ عَشَرَةٌ ويَقُعُدُ قَصْعةٍ مِنْ غُـدُورةٍ حَتَّى اللَّيْلَ تَقُومُ عَشَرَةٌ ويَقُعُدُ

عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَاكَانَتُ تُمَدُّ قَالَ مِنُ آيِ شَيْءٍ تَعُجَبُ مَاكَانَتُ تُمَدُّ قَالَ مِنْ آيِ شَيْءٍ تَعُجَبُ مَاكَانَتُ تُمَدُّ إِلَّى السَّمَاءِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُو الْعَلاَءِ اسْمُهُ يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الشِيخِيُّرِ.

#### ۵۱۲: بَاتُ

• ١٥٦٠. حَدَّتَنَاعَبَادُ بَنْ يَعَقُوبَ الْكُوفِيْ لَا الْوَلِيْدُ آبِيُ لَوْرِ عَنِ السَّلِيِّ عَنْ عَبَّادِ بَنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ عَلِيّ بَنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَعَبَلَهُ جَبَلُ بِمَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ عَنْ عَبَادِ بُنِ آبِي عَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَي

#### ے ا ۵. بَابُ

ا ١٥١. حَدَّلَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا عُمَوُ بُنُ يُونُسَ عَنْ عِكْدِهِ اللهِ بُنِ أَبِي عَلْمِ اللهِ بُنِ اَبِي عَلْمَ وَسُخِاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ مِن اَبِي طَلْحَةَ عَنُ انسِ بُنِ مَالِكِ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ إلى لِرُقِ جِدُع وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّهُ فَسَكَتَ وَفِي الْبَابِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّهُ فَسَكَتَ وَفِي الْبَابِ عَنُ الْهَيِّ وَسَلَّمَ فَمَسَّهُ فَسَكَتَ وَفِي الْبَابِ عَنُ الْهَيْ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْهَيْ عَمْورَ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ وَابُنِ عَمَورَ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ وَابُنِ عَمْوَلَ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ وَابُنِ عَمْوَلَ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ وَابُنِ عَمْوَلَ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ وَابُنِ عَبْسَ وَأَمْ سَلَسَمَةَ حَدِيثُ أَنَسِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

١٥٦٢. حَدَّثَ نَسَاهُ حَدَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ نَسَا شَرِيُكُ عَنُ سِمَاكِ عَنُ آبِي ظَبْيَانَ عَنِ الْمَسِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَ أَعُرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ ذَعُوثُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ ذَعُوثُ هَذَا الْعِذُق مِنُ هَاذِهِ السَّبِخُلَة تَشُهَدُ آنِيً

کیااس میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہتم کس بہت پر تعجب کررہے ہواس میں اس طرف سے بڑھایا جارہا تھ۔اور ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ بیاحدیث حسن سے۔ ہے۔ابوعداء کانام بزید بن عبدالقداشخیر ہے۔

#### ۵۱۲: باب

1870: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں بیں الکلاتو ہر پھر اور در خت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرتا کہ اللہ علیہ وسلم) پرسلام ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کئی حضرات اس حدیث کو ولید بن ابی تو رہے اور وہ عباد بن ابی زید سے نقل کرتے ہیں ، فروہ بھی انبی میں ہیں چی کئیت ابو مضراء ہے۔

#### كاه: باب

الا ۱۵: حضرت انس بن ما لک مین سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کی کا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے گھر صحابہ کرام نے آپ کے لیے منبر بنادیا جب آپ اس پر خطبہ سینے گئے تو وہ '' نیا' اس طرح رونے نگا جیسے آپ اس پر خطبہ سینے رسول اللہ علیہ نیچے الرے اوراس پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہوگیا۔ اس باب میں حضرت انی ، جابر "، ابن عمرضی اللہ عنبما اورام ابن عمرضی اللہ عنبما اورام سلمہ شے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث اس سند سے حسن سلمہ شے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

1017: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم علی الله علی آیا اور پوچنے لگا کہ میں کس طرح یفتین کروں کہ آپ نبی میں۔ آپ نے فر مایا کہ اگر میں میں مجبور کے اس درخت کے اس خوشے کو بلاوں تو وہ گواہی دے گا کہ میں الله کا رسول ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے بلایا تو

ابواب المناقب جامع ترندي (جلددوم)

صلَّى اللُّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ارْجعُ فَعَادَفَاسُلَمَ اعرالي مسمان موكيا- بيحديث صنغريب سيح ي ٱلْاعْزَانِي هَذَا حَدِيثُ حَسنٌ غَرِيْتٌ صَحِيْحٌ.

#### ۱۸ ۵ ۱۸ یکائ

١٥٢٣ . حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا أَبُوُ عَاصِمٍ نَا عُزُرَةً بْنُ ثَابِتٍ نَا عِلْبَاءُ بُنُ أَحْمَرَ نَا أَبُو زَيْدِ بُنُ أَخُطَبَ قَالَ مُستَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِيُ وَدَعَالِينَ قَالَ عَزْرَةُ إِنَّهُ عَاشَ مِاثَةً وَعِشُرِيْنَ سَمَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلَّا شُعَيْرَاتٌ بِيُصِّ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَٱبُو زَيْدِنِ اسْمُهُ عَمُرُو بُنُ رَّخُطَبَ.

#### 1 1 6. بَابُ

٣ ٢ ٥ : حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مُوْسَى الْلَانُصَارِيُّ نَا مَعُنَّ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى مَالِكِ بُنِ أَنَسِ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ آبُو طَلَحَة لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيْفًا اعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمُ فَاخُرَجْتُ ٱقْرَاصًا مِنْ شَعِيُو ثُمَّ ٱنُوزَجَتُ حِمَادًا لَّهَا فَلَقَّتِ الْخُبُـزَ بِمَعْضِهِ ثُمَّ ذَسَّتُهُ فِي يَدِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرُسَـلَتُدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا فَدَهَبُتُ بِهِ إِلَيْهِ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ خَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسَلَكَ أَبُوْ طَلُحَةَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ بطَعَام فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوا قِالِ فِانُطَلَقُوا فَانُطَلَقُتُ بَيْنَ أَيْدِيُهِمُ حَتَّى حنُتُ ابا طبحةَ فَأخَبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طُلُحَةَ يَاأُمَّ سُلِيُم

رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيَّةً فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَهُ وَشُهُ وَرَحْتَ سَنَاتُوكَ كَرْآبَ كَسَاسِنَ كُرَّكِيا - بَهُم آبَ ومَسلَّمَ فَجَعَلَ يَنُّولُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إلَى النَّبيّ في في السَّحَم دير كدوالي علي جوو تو وه واليس چلاكيا اوروه

#### ۱۵۱۸: پاپ

١٥٢٣: حضرت ابوزيدين اخطب فرماتے ہيں كه رسول التدصلی القدعلیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر، اور میرے لیے دعاک (راوی حدیث) عزرہ کہتے ہیں کہوہ ایک سوئیں برس تک زندہ رہے اوران کے سرکے صرف چند بال سفید تھے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اور ابو زید کا نام عمرو بن

#### 19: ياپ

١٥٦٨: حضرت انس بن ما مك قرمات بيل كدا يك مرتبدا بو طلحة نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کے آواز میں ضعف ( کمزوری ) محسوس کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کو مجوک ہے ۔ کیا تمہارے یاس پچھ کھانے کیلئے ہے۔ وہ کہنے کلیس ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی روٹیاں ٹکالیس اور انہیں اور هني ميس لپيت كرميرے باتھ ميس دے ديا اور باقى اور هنى مجھے اوڑھا دی اور مجھے نبی اکرم علیہ کے باس بھیج دیا۔حضرت انس ٌفر ماتے ہیں میں وہاں پہنچ تو نبی اکرم علیکھ کو بہت سے لوگوں کے ساتھ پایا ۔ ہیں وہاں کھڑا ہوگیا توآب نے یوچھا کہ کی تمہیں ابوطلی نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال \_آ پ نے پوچھ کھ نادے کر؟ میں نے عرض کیا جی بال ۔آپ نے اپنے ساتھوں سے فرہایا کہ اٹھو۔ حضرت اس فرمات میں وہ لوگ چل پڑے اور میں ان کے آ مے آ مے تھ يبال تك كمين ابوطلحة كے ياس آيا اور انہيں ماجرات یا ۔ ابوطلحہ ٌ فرمائے سگے : امسلیم ٌ نبی اکرم آیک و صحابہ اکرم کے ستھ تشریف لارہے ہیں اور ہمارے پاس تو انہیں قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّاسِ عَدُدَ فَامَا نُطُعِمُهُمْ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَتَى لَقِى وَسُلَمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللّهِ وَسُلّمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاقْبُلُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَيْمَى يَاأُمُّ ضَلَيْهِ مَاعِدُ كِ فَاتَتُهُ بِذِلِكَ النّحُرُ وَامَرَ بِه رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَيْمَى يَاأُمُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتُ وَعَصَرَتُ أُمُّ سَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۵۲۰: بَابُ

اَوُلَمَا نُونَ رَجُلاً هنذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٥٢٥ : حَدُثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْانْصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَعُنَّ اللهِ بُنِ اَبِيُ السَّحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِيُ طَلُبْحَةَ عَنُ السَّمَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِيُ طَلُبْحَةَ عَنُ السَّ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلَوةُ الْعَصْرِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فَوضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوضُوعٍ فَوضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوضُوعٍ فَوضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإَنَاءِ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

۵۲۱: یَابُ

١٥٢٢. حَدَّثَنااسُحاقُ نُنُ مُوْسِي الْانْصَارِيُّ لا

بدحدیث حسن کے ہے۔

#### ۵۲۰: باب

10 10: حضرت اس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التہ صلی التہ عدید وسلم کو دیکھ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھ لوگوں نے وضو کے بیے پانی حلاش کیا لیکن پانی نہ پاکر نبی اکرم صلی اللہ عیدوسلم کے لیے وضو کا پانی لائے۔ آ ب صلی اللہ عدیدوسلم نے برتن پر ہاتھ رکھا اور لوگوں کو سے وضو کرنے کا حکم ویا۔ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کی لگیوں کے نیچ سے پانی کو پھوٹے ہوئے دیکھ اور تمام لوگوں نے اس سے وضو کیا یہاں تک کہ آخری دیکھ اور تمام لوگوں نے اس سے وضو کیا یہاں تک کہ آخری آدر می نے بھی وضو کر لیا۔ س باب میں عمران بن صید ن ، ابن مسعود اور جا برا سے بھی روایت ہے۔ حضرت اس کی حدیث حسن صیح ہے۔

#### ا۵۲: باب

١٥٢٢ حضرت عائشه صديقه رضي القد تعالى عنها عدر ايت

يُوُسسُ بُنُ بَكُيُرِ لَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ قالَ ثَنِي الرُّهُ رِيُّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَا ابُتُدئَ بِه رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النُّبُوَّةِ حِيْنَ أَرَادُ اللَّهُ كُوامَتُهُ وَ رَحُمَةَ الْعِبَادِبِهِ انُ لاَ يُوكى شيئنًا إلَّا جاء تُ كَفَلْقِ الصُّبُحِ فَمَكَّتَ عَلَى ذلكَ مانساءَ اللَّهُ أَنْ يَمُكُتُ وحُيِّبَ اللَّهِ الْحَلُوةُ فَلَمْ يكُنُّ شَىُءٌ آحَبُ إِلَيْهِ مِنُ آنُ يَخُلُوَهَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

#### ۵۲۲: بَابُ

١٥٢٠ : حَدَّلُنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ نَا أَبُو أَحُمَدَ الرُّابَيْدِيُّ مَا اِسْرَائِيْسُ عَنْ مَنْصُورٌ حَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ الْآيَاتِ عَذَابًا وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُهُ بَرَكَةً لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَسُمِعُ تَسُبِيْحَ الطُّعَامِ قَالِ وَأَتِيَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَّاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ عَلَى الْوَضُوْءِ الْمُبَارَكِ وَ الْبَرَكَةُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى تَوَضَّانَا كُلُّنا هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٥٢٣: بَابُ مَاجَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنَزِلَ الْوَحُيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥ ١٨: حَدِّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى ٱلْاَنْصَارِيُّ فَا مَعُنَّ هُوَ ابُنُ عِيْسِي نَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثُ ثُنَّ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ يَاتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّمَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِيْمَي فِيُ مِثْلِ صَـلُصَلَةِ الْجَرُسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ وَأَحْيَانًا يَعَمُّنُّلُ لِي

ہے کدابتدائے نبوت میں جب التد تعالی نے لوگوں پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی کرامت اور رحمت ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایبا ہوتا کہ آ پ سلی الله علیه وسلم کا ہرخواب روز روشن کی طرح واضح اور بي موتا اور پھر جب تك الله تعالى في جاباب حال ر ہا۔ان دنوں آ پ صلی الله علیہ وسلم شلوت ( تنہائی ) کو ہر چیزے زیاوہ پیند کیا کرتے تھے۔

یہ صدیث میں سیجے غریب ہے۔

#### ۵۲۲: پاپ

١٥٦٤: حضرت عبدالله فرمات بين كه آج كل تم لوك قدرت کی نشانیوں کوعذاب سجھتے ہواورہم نبی اکرم علی کے زمانے میں انہیں برکت سمجھا کرتے تھے۔ہم آ ب کے ساتھ کھانا کھاتے اور کھانے کی تنبیج سنتے ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ ب کے پاس ایک برتن لایا گیا۔ آ ب کے اس میں اپناہاتھ ر کود یا اور پانی آ پ کی الکیوں سے بہنے لگا۔ پھر آ پ نے فرمایا کدوضو کے مبرک یانی کی طرف آؤ اور برکت آسان سے (الله کی طرف سے ) ہے۔ یہاں تک کہم سب نے اس یانی ہے وضو کیا۔

به حدیث مستعی ہے۔

# ۵۲۳: بابنزول وحی کی كيفيت تحمتعلق

١٥٩٨: حضرت ع تشري روايت ب كدحارث بن بشام نے آ پ سلی المندعدیدوسم سے بو چھا کہ آ پ سلی الله علیه وسلم پر وحی س طرح آتی ہے۔آپ نے فرمایا کہ بھی مجھے مھنی کی می آ واز سنائی دی ہے اور یہ مجھ پر سخت ہوتی ہے۔ اور مجھی فرشتہ آدی کی صورت میں آجاتا ہے اور مجھے سے بات کرتا ہے پھر میں اے یاد کر لیتا ہول ۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت

الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سردى كَموسم مِين بهي مِين نے ديكھا كه جب وى نازل ہوئى فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَنُولُ اوريه كَيفيت فتم ہوجاتى تو آپ سِلى الله عليه وَالم كے ماتھ پر عَلَيْهِ اللّهَ حُدُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ الشَّدِيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَنُولُ سيدة هو تاكرتا تقاله

عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ لِيدَآجِ تَاكَرَتَا ثَعَارِ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرُقًا هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

کال ہے آئے انگاری اور جہزات بیٹار میں اور جہزات بیٹار میں اند علیہ وسم کی نبوت کی شنیاں اور جہزات بیٹار جس امام ترفی ٹی ندیطور نمونہ کے نقل فرماتے ہیں۔ ( ) ہیں خدا کا صبیب ہوں کے نمن میں بعض مشار حین نے تو پہ لکھا ہے کہ خلیل مطلق خلیل اور حبیب و ونوں کے متنی ووست کے ہیں ہیک حبیب اس ووست کو جو بیت کے مقد م کو پہنچا ہوا ہو جبکہ خلیل مطلق دوست کو کہتے ہیں۔ مل کی دوست کو کہتے ہیں۔ مل کی خرا ہے ہیں کہ خلیل مطلق دوست کو کہتے ہیں۔ مل کی دوست کی خرا ہے ہیں جس کی دوست کی غرض کے خت ہو جبکہ حبیب و و دوست ہے جوانی دوست ہے جوانی دوست ہے جوانی موادر ہے خرض ہو ( س) وق کے اصل معنی ہے اشارہ کرنا ، رمز و کنا یہ ہیں بات کرنا وقت کی کیفیت جو صدیت باب میں ذکر ہوئی ہے بی حضور میں بات کرنا وقت کی کیفیت جو صدیت باب میں ذکر ہوئی ہے بی حضور میں انتہار کر کے الحق میں ہوت ہی ہوتی تھی ۔ فرمانی خار اور مفہوم ومقصد کو بچھنے میں خت دشواری چیش آئی تھی ۔ فرشته انسان کی شکل اختیار کر کے الحق میں مورت وہی کی حضرت و حیک کی مضون کا دن کی شکل وصورت میں آئے تھے تو زیادہ تر ایک صورت و تی کے افغات کی ہے لینی الند تھائی کی طرف سے کسی بات اور کسی مضمون کا دن کی شکل وصورت میں آئے خضرت اور کسی مضمون کا دن کی شکل وصورت میں آئے خضرت میں آئے نے خواد کی بیت اور کسی مضمون کا دن کی شکل وصورت میں آئے خرا یا ہوئی تھی آئے خوار یہ گیا ہیں آئے کے خواد کی کی بت اور کسی مضمون کا دن کی شکل وصورت میں آئے خوار کی گئی۔

ا ۱۵۲۳: باب نبی اگرم علی این این این مقلطه کی صفات کے متعلق

1019: حفرت براء فروت بین که مین نے کسی لیے بالوں والے فحف کوسرخ جوڑے میں آپ سے زیادہ حسین خبیں دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں سے لگتے تھے اور کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ آپ کا قدنہ لب تھا اور نہ بہت حصوں

٥٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٩ ١٥ ١ : حَدَّقَامَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَا شَفْيَانُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ فَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

بيعديث حسن سيح ہے۔

من المسلام الله المسلم المسلم

کے بچے بیچے سے ۔ منخضرت عضافہ کے سرکے بالوں کی لمبائی کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں جب بالوں کی اصلہ ح کرائے ہوئے زیادہ دن گذر جاتے تو قدرتی طور پر بال لمبے ہوجاتے تھاور جب اصلاح کرالیتے تھے تو با وں کی مبائی کم ہوجاتی تھی۔ بہرہ رحضور عظیمہ نے بال لیے بھی رکھے ہیں اور چھوٹے بھی نبی کریم عیافتہ کا چال ور رفتار میں ایک خاص قتم کا ایسا وقار ہوتا تھ جس میں انک ری شال ہو یا اس جمعہ کامعنی یہ ہے کہ جب آپ علی ہے تا تو اس اعماداور وقار کے ساتھ قدم ا' ٹھاتے جس طرح کوئی بہادراور تو ی وہوا ناشخص اپنے قدم اٹھا تا ہے۔مہر نبوت آنخضرت عظیمہ کے بدن مبارک پر ولادت بی کے وقت سے تھی اور اس کی صورت پیٹھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈوں کے برابر بیضوی شکل میں جسم مبارک ہے پچھا بھری ہوئی تھی یہی مخصوص اُ بھار خاتم نبوت یعنی نبوت کی مہر اور علد مت کہلاتا تھا اس مہر نبوت کی مقدار اور رنگت کے بارے میں روایتی مختلف ہیں لیکن ان روایتوں کے درمیان تطبیق بیہ ہے کہ اس کا حجم گفتا بردھتا رہتا تھا اس کی رنگت بھی مختیف ہوتی رہتی تھی ۔ بہر ص رحضور عین کے ذات . قدس ہر لحاظ ہے کاس کمل تھی ۔

#### ۵۲۵: تاث

+ ١٥٤ : حَدَّثَنَاهُ فَيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ نَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ نَازُهَيْرٌ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَالَ رَجُلٌ الْبَسْرَاءَ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُكُ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لأمِثُلَ الْقَمَرِ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ۵۲۷: تات

١٥٤ . حَدَّتُنَامُ حَمَّدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ نَا أَبُو نُعَيْمٍ نَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ هُرُمُزَ عَنْ نَافِع بُنِ جَبَيُرِ بُنِ مُطُعِمِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ لَمُ يَكُنِ السَّبِيُّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَشُنَ الكَّفَّيْنِ وَالْقَدميُنِ ضَخْمَ الرَّأْسِ ضَخْمَ الْكُرَادِيْسِ طُويُلَّ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَاتَكُفًا تَكُفِيًّا كَانُّمَا يَنُحَطُّ مِنْ صَبَب لَمْ اَرْقَبُلَهُ وَلاَ بَعُدَهُ مِثُلَهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنذَاحَدِينُتُ حَسنٌ صَحِيُحٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكَيُع نَا ابي عَن المُسْعُوديّ بهذَا الإسْنَادِ يَحُوّهُ.

#### ۵۲۷: يَاتُ

ا حَدَّثَنَاحَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُن أبئ حلِيْهُ مَا قَصُو الْاحْنف وَاحْمَدُ بُنُ عَنْدَةً فَراتِ بِين كَدَهُرت عَلَى جَب بِي اكرم عَلِيَتُهُ ك اوصاف

#### ۵۲۵: باب

• ١٥٧: حضرت الواتحق بروايت بوه كهتم بين كهمى محفل نے حضرت براءٌ سے سوال کیا کہ کیا رسوں اللہ علیہ کا چرہ مبارک آلواری طرح تفا؟ حضرت براءً نے فرہ یا نہیں بکہ جو ند کی طرح تھا۔ بیحدیث حسن سیجے ہے۔

ا ١٥٤١ حضرت على فرمات بير - كه نبي أكرم عليقة مد لميه تنے نہ چھوٹے قد کے ، آپ کی ہھیلیاں اور یاول پُر گوشت ہوتے تھے سربھی بڑا تھ اور جوڑ ( گھٹنے، کہدیاں وغیرہ) بھی، سينے سے ناف تک بريك بار تھے۔ جب آپ چيت تو آگے کی طرف جھکتے گویا کہ کوئی بدندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو۔ میں نے آپ صلی التدعیدوسم سے سید اور بعد میں آپ جیسا كوئى نبيس ديكھ - بيرحديث حسن سحيح ہے -سفيان بن وكيع اس صدیث کوالی سے اور وہ مسعودی سے اس سند ہے اس کی مانند لقل كريتے ميں۔

#### ۵۲۷: باب

۱۵۷۲: حضرت ابراہیم بن محمدُ جوحضرت علیٰ کی اولاد سے ہیں'

بیان کرتے تو فرماتے کہ آپ نہ ہے تھے نہ بہت پست قد تھے بلکہ میانہ قند تھے۔آپ کے بال نہ بہت مھنگر یالے تھے اور نہ بالكل سيد ھے بلكة تھوڑ تے تھنگريا لے تھے۔ بہت موٹے بھی نہیں تھے۔آپ کا چہرہ بالکل گول تھ بلکہ چیرے میں قدرے گولائی تھی ۔ رنگ سرخ وسفید ،آئکھیں سیاہ ، پلکیس کمبی ، جوز بڑے اور شانہ چوڑا تھا اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا۔ آ سے مطابقہ کے بدن پر بال نہیں تھے۔ بس سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیری تھی ۔ ہتھیلیاں اور تلوے مجرے بھرے تھے۔جب چلتے تو بیرز مین پر گا ڈ کر چلتے کو یا کہ ینچے اتر رہے ہوں ۔ اگر کسی کی طرف دیکھتے تو پورے گھوم کر و کھے آ تھیں چیر کرنہیں۔آپ کے شانول کے درمیان مېرنبوت تھی۔ وہ فاتم النبيان اورسب سے اچھے سينے والے (حددے یاک)سب سے بہترین لیج والے،سب سےزم طبیعت والے اور بہترین معاشرت والے تھے۔ جو اچ تک آپ کو دیکھنا وہ ڈرج تا اور جو ملتا محبت کرنے لگتہ۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتاہے کہ میں نے آ ب سے پہلے اور بعد آ ب ساكوني نبين ديكها-اس حديث كى سندمتصل نبين -ابوجعفر كت ين كديس في المعلى كوآب كى صفات كى تفير كرت موے من کہ "مُسمَّ فِطُ" دراز قدر کہتے ہیں کدیس نے ایک اعرائي كويركيِّت بوےّت كه " تَسَمَعْ حَافِي نُشَّابَتِهِ "إيّا تير بہت كينيا "منسر دد" بس كابدن كوتاه قد بوف كى وجد ایک دوسرے میں گھسا ہوا ہو "فَ طَعطَ" بہت گھنگھریا لے اور" رَجُلُ " بَهِكَ مَتَكُمريا لے بالوں والا۔ "مُسطَقَدُم "منها يت فرب اورزياده كوشت والا- " مُسكَلْقَهُ" كول جبر عوالا - "مشرب" سرخی مائل گورے رنگ والا۔ "اَدُعَے بُر " بِسَكَى ٱلْ تَكْفِيل خوب سياه ہوں۔ "اَهُ۔۔ ذَبُ "جَسَى بَلِيكِسِ لَبِي بيوں۔ "كَةَ۔ بُدُ" دونوں شانوں کے درمیان جگہ اسے کاہل بھی کہتے ہیں۔ "مُسُربة " سينے ان تك بالوں كى كيكير. "الشَّفُ"

النطَّبِينُ وَعَلِينٌ بُنُ حُجُرٍ قَالُوا نَا عِيُسَى بُنُ يُونُسَ نَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفُرَةَ ثَنِي إِبُرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِنُ وَلَهِ عَلِيّ بُن اَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصفَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بِالطُّويُلِ الْمُمَّخِطُ وَلاَبِا لُقَصِيْرِ الْمُترَدِّدِ وَكَانَ رَبُّعَةً مِنَ الْقَومُ وَلَمُ يَكُنُ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِط كَانَ جَعُدًا رَجِلاً وَلُمْ يَكُنُ بِالْمُطَهُمِ وَلاَ بِالْمُكَلَّمُ وَكَانَ فِي الْوَجْءِ تَسَدُويُورٌ ٱبْيَصُ مُشُوَبٌ ٱذَعَجُ الْعَيْنَيْنِ ٱحْدَبُ الأشفار جَلِيلُ المُشَاشِ وَالْكُتَدِ أَجُرَدَ ذُوَّمَسُرُهَةٍ شَفُنُ الْكَفِّينِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَانَّمَا يَمُشِي فِيُ صَبَبِ وَإِذَا الْتَفَسَّ الْتَفَتَ مَعَابَيُنَ كَتِفَيُّهِ خَاتَمُ النُّبُوُّةِ وَهُوَّ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ آجُوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصُدَقُ السَّاسِ لَهُ جَهَّ وَٱلْمَانَهُمْ عَرِيْكُةٌ وَٱكْرَمُهُمْ عِشْرَةٌ مَنَّ رَاهُ بَدِيْهُةٌ هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةٌ أَحَبُّهُ يَقُولُ نَا عِتُهُ لَمُ اَرَقَبُ لَمُ وَلاَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا حَـدِيْتُ لَيُسَ اِسْنَادُهُ لِمُتَّصِلِ قَالَ ٱبُوْ جَعْفَرِ سَمِعْتُ ٱلْاَصْــمَـعِـىَّ يَـقُـوُلُ فِي تَفْسِيْرِ صِفَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَسَّمَ يَقُولُ الْهُمَّهِطُ الذَّاهِبُ طُولًا قَالَ وَسَمِعْتُ اَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلْاَمِهِ تَمَعُّطَ فِي نُشَّابَتِهِ أَيْ مَـدَّهَا مَـدًّا شَدِيُدًا وَأَمَّا الْمُتَوَدِّدُ فَالدَّاحِلُ بَعْضُهُ فِيُ بَعْضِ قِصْرًا وَأَمَّا الْقَطَعُ فَالشَّدِيْدُ الْجُعُودَةِ وَالرَّجُلُ الَّـذِي فِينَ شَعْرِهِ خُجُوْنَةٌ أَيْ يَنْحَنِي قَلِيُلاًّ وَامَّا الَّهُ طَهَّمُ فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ وَامَّا الْمُكَلُّثُمُ الْـمُـدَوَّرُالُوَجُهِ وَاَمَّا الْمُشُرِبُ فَهُوَ الَّذِى فِى بَيَاضِه حُـمْـرَةٌ وَالْاَدْعَجُ الشَّدِيْدُ سَوَادَ الْعَيْنِ وَالْاَهْدَبُ الطَّوِيُلُ ٱلْاَشُفَارِ وَالْكَتَدُ مُجْتَمَعُ اَلْكَتِفَيُنِ وَهُوَ الْكَاهِلُ وَ الْمَسُرَبَةُ هُو الشَّعْرُ الدَّقِيُقُ الَّذِي كَانَّهُ قَضِيُبٌ مِنَ الصَّدُر إِلَى السُّرَّةِ وَالشَّفُ الْغَيِيُظُ

الْاَصَابِعِ مِنَ الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالتَّقَلَّعُ أَنْ يَمْضِى جَسَكَ بِالصّوبِ اور بِيرول كى الْكليال ، الْمَسْليال اور پاؤل كوشت بِقُوَّةٍ وَالصَّبَ الْحُدُوْرُ تَقُولُ انْحَدَرْنَا مِنْ صُبُوبِ عَلِيمِ مِوعَ مول "تَقَلَّعُ " بِير كَارُ كر چانا "الصَّبَبُ " تَصَبَبٍ وَقَوْلُهُ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ يُرِيْدُ رُءُ وسَ الْمَنَاكِبِ ﴿ بَندَى ﷺ الرّنَا۔ "جَلِيْلُ الْمُشَاشِ " بوے جوڑوں والا ۔ وَالْعِشْوَةُ الصُّحْبَةُ وَالْعَشِيْرُ الصَّاحِبُ وَالْبَدِيْهَةُ مرادشانون كااوركا حمد ب- " عَشِيرُ"ال عمراد صبت ٱلْمُفَاجَآةُ يَقُولُ بَدَهْتُهُ بِآمْرٍ آَى فَجِنْتُهُ

## ۵۲۸ پکاپُ

المعارِ حَدَّثَنَا يَحْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً لَا خُمَيْدٌ بْنُ الْكَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُودُ سَرْدَكُمْ هَلَا وَلَكِنَّةَ كَانَ يَعَكَّلَّمُ بِكُلَامِ يُبَيِّنُهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ هِذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا نَغْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْرَوَاهُ يُؤْنُسُ مِنُ يَزِيْدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ۔

١٥٥٠ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي نَا آبُوْ فُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ فَتُيْبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُقَتِّى عَنْ فُمَامَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ لَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُمَّنَّى۔

#### ۵۳۰ پاپ

٥٥٥ حَدَّثَنَا قُتُرْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَلْحَارِثِ ابْنِ جَزْءٍ قَالَ مُارَآيْتُ أَحَدًا أَكُفَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَمَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَلْدُرُونَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِفْلُ

٢١٥٥؛ حَدَّثَنَامَذَالِكَ أَخْمَدُ مْنُ حَالِّيْهِ الْخَلَالُ نَا ٢١٥١؛ بم صروايت كى احمد بن ظالد الخلال في انبول في

الله كالمنظمة المساحب كوكمت بين "المداهنة" الحالك -

#### ۵۲۸: بات

١٥٤٣: روايت بعمرت عاكش صديقه بالفن سع كدسول النُسْنَالَيْكُمُ إِس قدر جلدى جلدى إلى من سرت سف بكدوه اليى کی ہوئی جداجداباتی کرتے تھے کہجوان کے پاس بیٹا ہو بخونی یاد کر لے۔ بیصد بث حسن می ہے۔ ہم اس مدیث کو صرف زبری کی روایت سے جانتے ہیں ۔ یونس بن بریداس مدیث کوز بری نے قال کرتے ہیں۔

#### ٢٩٥: باب

۱۵۷ : حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک کلے کو تین مرتبہ دهراتے تا کدلوگ مجھ عیں ۔ بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف عبداللہ بن مٹنیٰ کی روایت سے جانتے

#### ۵۳۰: باب

١٥٤٥: حفرت عبدالله بن حارث رضي الله تعالى عند فرمات بیں کہ میں نے کسی کو رسول القد صلی الله علید وسلم سنے زیادہ مسكرات موئنيس ويكما - بيحديث غريب إوريزيدبن صبیب سے بھی منقول ہے۔ وہ عبداللہ بن حارث سے ای کے مثل نقل سرتے ہیں۔

\_\_\_\_\_ابُوَابُ الْمَناقِبِ

يَسُحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ نَا لَيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ يَزِيُدَ ابْنِ آبِيُ حَبِيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ جَزُءٍ قَالَ مَاكَانَ صَحِكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسُّمًا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ لَيْثِ بُنِ سَعَدِ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ.

# ٥٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

1024 : حَدَّلَنَا قَتَيْبَهُ نَا حَاتِمُ بَنُ اِسْمَعِيْلٌ عَنِ الْجَعْدِ بُنِ عَهْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَوْيُدَ يَعْقُولُ ذَعْبَتْ بِي خَالِيَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ انْحَيى وَجِعٌ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ انْحَيى وَجِعٌ فَمَسَعَ بِوَأْسِى وَدَعَالِى بِالْبَرْكَةِ وَتَوَصَّا فَشَوِبُتُ مِنْ وَصَّوْبُهُ فَقَمْتُ حَلَّفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرُتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ وَضَوْبُهُ فَقَمْتُ حَلَقَ طَهُرِهِ فَنَظُرُتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ مَنْ وَصَوْبُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ سَمُونَ وَالِي الْمُولِي وَجَابِو بُنِ سَمُوا وَ وَإِلَى الْمُولِي وَجَابِو بُنِ سَمُونَ وَابِي سَلَمَانَ وَقُى الْبَابِ عَنْ سَلَمَانَ وَقُولًا بُنِ إِيَاسٍ الْمُولِي وَجَابِو بُنِ سَمُونَ وَابِي سَلَمَانَ وَقُولًا بُنِ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَمُنْ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَمَنْ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَمُنَالِكُ فَي وَجَابِو بُنِ سَمُونَ وَابِي وَمُنْ مِنْ اللَّهُ وَلِي الْمُولِي وَجَابِو بُنِ سَمُونَ وَابِي وَالْمِعَى وَعَهُ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَمُنَالَ وَخُولُ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَالْمُولِي وَجَابِو بُنِ سَمُونَ وَابِي مِنْ سَمُولَ وَالْمُ وَلِي وَعَلَيْهِ هَالِهُ اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَالِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلِي اللَّهِ بُنِ سَمُونَ وَابِي وَالْمُعَلِقُ وَالِي مُسَلِّعَ عَوْلُكُ وَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ هَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِي الْمُعَلِقُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ

٨٥٥ . حَدُّفَنَاسَعِيدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَائِيُ نَا آيُوْبُ بُسُرَةً بِنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً بُنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً فَالَ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً فَالَ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً فَالَ كَانَ خَابِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْنِي النَّذِي بَيُنَ كَينَفَيهِ خُدَّةٌ حَمُرَاءُ مِثْلَ بَيُضَةٍ لِنَّامَةً هِلْاً احْدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيدٌ .

#### ۵۳۲: بَابُ

9 40 1. حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ الْاَ الْمَحَبَّ بُو بُونِ عَنُ اللَّهِ مَا كَبُ بُنِ حَرْبٍ عَنُ اللَّهِ مَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُوةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ سَمُوةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةً وَكَانَ لا يَضُحَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ لا يَضُحَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَعْنَيُن اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُو

کی ہے وہ لیٹ سے وہ یزید بن ابی حبیب سے اور وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں۔ کدر سول اللہ علی کی ہنی آپ کی مسکر اہٹ تھی ۔ یہ صدیث صحیح غریب ہے۔ ہم اس صدیث کولیث بن سعد کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

# ۵۳۱: باب مهر نبوت کے متعلق

المحاد حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ علی اور عرض کیا کہ یا جھے نبی اکرم علیہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملی ہے ہیں اور بھرا بھانجا ہے اور بھار ہے ۔ آپ نے میرا بھانجا ہے اور بھار ہے ۔ آپ نے میرا بھانجا کے اور بھار ہے دعا کی ۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کا بچا ہوا یانی بیا ۔ پھر میں آپ کے چھے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ آپ میں ایک میں شانوں کے درمیان مبر نبوت ہے ۔ جیسے چھپر کٹ کی گھنڈی شانوں کے درمیان مبر نبوت ہے ۔ جیسے چھپر کٹ کی گھنڈی ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت سلمان "، قرہ بن ایاس مزق میں جوابر بن سمرة ، ابورمہ "، بریدہ اسلمی ، عبداللہ بن سرجس "، عمرو بین ایاس مزق بن ایاس مزق بین ایاس مرق بین ایاس مرق بین ایاس میں ہوایت ہے بیادہ بین سرجس "، عمرو بین ایاس سند بین اور ابوس میر شاہر ہیں روایت ہے بیادہ بین سرجس اس سند سے سے صن میرے غریب ہے۔

۱۵۷۸: حفرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ می اکرم میالیت کے شانوں کے درمیان والی مبرایک سرخ غدود تھی جیسے کہوتری کا اندا ہوتا ہے۔

بەمدىث سىتىم ہے۔

#### ۵۳۲: باب

1029: حضرت جاہر بن سمرۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ کی پنڈلیاں باریک تھیں۔ آپ اللہ عنظی بنیں تھے بلکہ مسراتے تھے۔ جب میں آپ کی انسان کی اوا ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے آپ کے اللہ کہ ایسانہیں ہوتا کہ آپ کے اللہ کہ ایسانہیں ہوتا تھا۔ یہ حد بیث حسن صحیح غریب ہے۔

وَلَيْسَ بِأَكْخُلَ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

#### ۵۳۳: بَاثُ

• ١٥٨٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ مَنْ مَنِيعِ نَا آبُو قَطَى نَا شُعْبَةُ عَنَ سَماكَ بُنِ حَرُب عَنْ جَابِو بُنِ سَمُوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِيعَ الْفَمِ اَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ. الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ. الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ. ١٥٨١ : حَدَّثَ نَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمَدُ بُنُ الْمُثَنِّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِى نَا مُعَلِيعٍ مَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُوةً قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَابِرِ بُنِ سَمُوةً قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَابِرِ بُنِ سَمُوةً قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِيعًا الْفَعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَيعًا الْفَعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَيعًا الْفَعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَيعًا الْفَعِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْنَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ قَالَ طَويُلُ شِقِ الْعَيْنِ اللهُ عَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ قَالَ طَويُلُ شِقِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ قَالَ طَويُلُ شِقِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ قَالَ طَويُلُ شِقِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### ۵۳۳: بَاتُ

١٥٨٢ : حَدَّثَنَا قُتَنِبَةٌ نَا ابُنُ لَهِيُعَةً عَنُ آبِي يُونُسَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنُ آبِي هُرَونَ قَالَ مَارَايُتُ شَيْعًا احْسَنَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ الشَّمُسَ تَجُرِى فِي وَجُهِهِ وَمَازَايَتُ اَحَدُاااَسُرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا الآرُضُ تُطُوى لَهُ إِنَّا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا الآرُضُ تُطُوى لَهُ إِنَّا لَا يُحَدِيثَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا الآرُضُ تُطُوى لَهُ إِنَّا لَنَ يُعِدُ مُكْتَوِثِ هَذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ.

#### ۵۳۵:بَابُ

1000 : حَدَّقَنَا قُتَيْبةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَاهِدٍ الزُّبَيْرِ عَنُ جَاهِدٍ آنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَ عَلَى الْانْسَاءُ فَإِذَا مُوسى ضَرُبٌ مِنَ الرِّجالِ

#### ۵۳۳: باب

۱۵۸۰: حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول الله منابقہ کا دہان مبارک کشادہ تھ۔آئکھیں بڑی ،ور آپ کی ایر بیوں میں گوشت کم تھا۔

## يەمدىمە سىسىمى ب

#### ۵۳۳: باب

101: حفرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عنیا ہے۔ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی ۔ گویا کہ سورج آپ کی شکل میں گھوم رہا ہو۔ پھر میں نے آپ سے تیز چلنے والا کوئی مختص نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جارتی ہو۔ ہم (آپ صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ چلتے ہوئے) اپنی جانوں کو مشقت میں ڈاستے اور آپ بے پروا چلتے جاتے تھے ۔ یہ مشقت میں ڈاستے اور آپ بے پروا چلتے جاتے تھے ۔ یہ مدیث غریب ہے۔

#### ۵۳۵: باب

 كَانَهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَة وَرَايُتُ عِيسَى بُنَ مَرْيَمَ فَإِذَا الْقُرَبُ النَّاسِ مَنُ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا عُرَوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ الْقُربُ النَّاسِ مَنُ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا عُرَوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ رَايُتُ إِنْسَ إِنْسَ الْمَالِمَ الْمَوْدُ مَنُ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمُ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَايُتُ جِبْرَيْيُلَ فَإِذَا الْقُربُ مَنُ صَاحِبُكُمُ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَايُتُ جِبْرَيْيُلَ فَإِذَا الْقُربُ مَنُ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا دِحْيَةُ هِلْذَا حَلِيبُ حَسَنٌ صَحِيبٌ رَايُتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ هِلْذَا حَلِيبُ حَسَنٌ صَحِيبٌ غَرِيبٌ.

٢ - ٥٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ سِنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ مَاتَ

١٥٨٣ : حَلَّاثَ الْحَمَدُ بَنُ مَيْعٍ وَيَعَقُولُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ وَرَعَقُولُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ وَرَقِيعً فَالَا السَّمَعِيلُ بَنُ عُلَيَّةً عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ ثَنِي عَمَّالٌ مَوْلَى بَنِي هَا شِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَقُولً تَوُقِي النَّبِي عَلَيْتُهُ وَهُو ابْنُ خَمْسِ وَسِتِيْنَ.

الْمُفَطَّلُ نَا خَلْلُنَانَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَّمِئُ نَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ نَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ نَا عَمَّارٌ مَوُلَى بَنِي هَاشِمِ انَا الْمُفَطَّلِ نَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ نَا عَمَّارٌ مَوُلَى بَنِي هَاشِمِ انَا الْبُنُ عَبَّاسٍ انَّ النَّبِي عَلَيْكُ لَا يُحَوِّقِي وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِيِّنَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيعٌ.

۷۲.۵۳۷ ياث

١٥٨١: حَدُّقَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ لَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً نَا وَكُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِمَكْةً فَلاَتَ فَالَ مَكْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِمَكْةً فَلاَتَ عَشُورَةً يَعْنِي وَهُو ابْنُ فَلاَثِ عَشُورَةً يَعْنِي وَهُو ابْنُ فَلاَثِ عَشُورَةً يَعْنِي وَهُو ابْنُ فَلاَثِ وَسِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيْنِ مِنْ وَيُنَادٍ.

۵۳۸: بَابُ

١٥٨٠ : حَـدَّ ثَنَامُحَمَّدُ مِنْ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفُونَا

بدن کے جوان تھے۔ (یعنی بلکے بھیکے) جیسے قبیلہ شنوء ہ کے لوگ ہیں۔ حضرت میسیٰ بن مریم علیہ السلام کود یکھا تو میں نے ان سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود کو پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی (یعنی نبی اگرم علیہ کے سے۔ مشابہت رکھتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کودیکھ تو دھیہ کلبی ان سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ بیحدیث مشابہت مشابہت کے اللہ میں۔

۵۳۷: باب نبی اکرم عَلَیْنَهُ کی وفات کے وفت عمر کے متعنق

۱۵۸۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمها فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے وفت عمر پینیٹے سال تقی۔

1940: ہم ہے روایت کی نصر بن علی نے وہ بشر بن مفضل ہے وہ بشر بن مفضل ہے وہ فالد جذاء ہے وہ جمار سے اور وہ ابن عہاس رضی القد عنہما ہے نقش کرتے ہیں کہ نبی اکرم علق کے وفات پنیسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ بیعدیث سند کے اعتبار سے حسن سجے ہے۔

۵۲۷: باب

۱۵۸۷: حفرت ابن عہاس رضی الله عنبات روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے کہ خرمہ میں تیرہ سال قیام فرمایا ۔ یعنی جس دوران آپ نی اللہ پر وقی آتی رہی اور جب آپ نے وفات میائی تو آپ می عمر تربیس شمال تھی۔

اس باب میں حضرت عائش، انس بن مالک، اور دغفل بن طلقہ سے بھی روایت ہے۔ دغفل کا نبی اکرم علقہ سے ساع صحیح نبیں۔ میصدیث عمرو بن دینا رکی روایت سے حسن غریب

۵۳۸: باب

١٥٨٥: حضرت جرير رضى الندتع لي عند فرمات بيل كه

شُعْبَةُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعَدِ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى شُفْيَانَ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِيِّيْنَ وَآبُوبَكُرٍ وَ عُمَرُوآنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَ سِنَيْنَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

۵۳۹ کاٹ ۱

١٥٨٨ . حَدَّقَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبِرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بُنُ مَهْدِي الْبَسْرِيُّ قَالاَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الْجُبِرْتُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً وَقَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ مَهْ دِي فِي حَدِيْهِ ابْنُ جَائِشِة ابْنُ جَرَيْجٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَة اَنَّ النَّبِي جَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَة اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهِ عَنِ الرُّهُ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِيِّيْنَ صَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِيِّيْنَ هَلَى اللهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ اللهِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ هَلَا.

وَاسُمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشُمَانَ وَلَقَبُهُ عَتِيْقٌ الْمُؤَاقِ نَا اللَّهِ عَلَيْلُانَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ نَا النَّوْرِيُّ عَنُ اَيَهِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الرَّالِي عَلَيْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الرَّالِي عُلِّ حَلِيْلِ مِنْ خُلَّةٍ وَلَوْكُنتُ مُتَّخِدًا اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَدَا اللَّهِ عَدَا اللَّهِ عَدَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ لَحَولِيلُ اللَّهِ هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ لَيَعْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ اللَّهِ هِذَا حَدِيثَ وَابُنِ عَنَاسٍ وَابُنِ الزَّيْرُ.

مَنَاقِبُ اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيُقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

وَ ١٥٩٠ مُ حَدَّثَ مَنَا الْهُ رَاهِينَمُ بُنَ سَعِينَدِ الْجَوْهِ فِي لَا الْمَحْوَةِ هِرِى لَا السمع يُسلُ بُن بُلالًا عَنُ السمع يُسلُ بُن بُلالًا عَنُ السمع يُسلُ بُن بُلالًا عَنُ الْمَسَامِ بُن عُرُوحة عَنْ اَبِينهِ عَنْ عَائِشَة عَلْ عَلْمَسَرَ بُن الْمَحْصَلُ مَا وَ اَحَبُنَا الله الْمَحْصَلُ مَا وَ اَحَبُنَا الله الله عَلَيْتُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَريُبٌ وَسُول اللهِ عَلَيْتُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَريُبٌ

میں نے معاویہ بن انی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سناانہوں نے فر مایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تربیع ٹے برس کی عمر میں ہوئی اور میں بھی تربیع تھ برس کا ہوں۔ بیحد بیٹ حسن صحیح ہے۔

۵۳۹: باب

۱۵۸۸: حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ نمی الکرم صلی الله علیہ وفات پائی۔ یہ اکرم صلی الله علیہ وفات پائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث کو زہری کے بیلیجے نے زہری سے انہوں نے حضرت عائش سے اس کے مشل نقل کیا ہے۔

حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه کے من قب ان کا نام عبد الله بن عثمان اور لقب عثیق ہے

1009: حفرت عبداللہ کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوتی سے بری ہوں۔ اگر میں کی کو دوست بناتا لیکن تہمارا دوست بناتا لیکن تہمارا ساتی (یعن میں اکرم علیہ ) اللہ کے دوست ہیں۔ بیصدیث حسن می ہے ادراس باب میں حضرت ابوسعیڈ ،ابو ہریرہ ، ابن عباس اورابن زبیر سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۵۹۰: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که جمارے سردار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ہم سب میں بہتر اور نبی اکرم صلی الله علیه دسلم کوسب سے زیادہ محبوب عند

بەھدىپ ئىستى ئىلى بىلى بىلىپ

ا ١٥٩١ : حَدَّفَنَسَا أَحْمَدُ بُسُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوُرَقِي نَا السَّمْعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُحَرَيُويَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ السَّمْعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُحَرَيُويَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلُتُ لِعَائِشَةَ اَى اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مُعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن قَالَتُ عُمَرُ الْحَوَّاحِ قَالَ قُلْتُ عُمَرُ الْحَوَّاحِ قَالَ قُلْتُ عُمَرُ الْحَوَّاحِ قَالَ قُلْتُ مُعَ مَنْ قَالَتُ عَمَرُ الْحَوَّاحِ قَالَ قُلْتُ الْمُحَمِّدُ مَن قَالَ عَنْ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ مَن قَالَ قَلْتُ عَمِن صَحِيلًا . فَلَا مُحَمَّدُ مُن قَالَ فَسَكَتَتُ هَذَا مَحِيلًا مَن قَالِمَ مُن قَالِ عَنْ سَالِمِ بُنِ الْمَحَمَّدُ مِنْ قَطِيلًا عَنْ سَالِمِ بُنِ اللَّهُ مِن قَالِ عَنْ سَالِمِ بُنِ الْمُحَمَّدُ مِنْ قَطَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ الْمَحَمَّدُ مِنْ قَالَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن قَالَ قَلْدَ عَلَيْ عَنْ سَالِمِ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَالَ عَنْ سَالِمِ بُنِ الْمُحَمِّدُ مِنْ قَالَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَمْدُ اللَّهُ الْلُكُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّدُ مِنْ قَالَ فَالْعَالَى عَنْ سَالِمِ بُنِ قَالَى اللَّهُ عَمْدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَالَى عَنْ سَالِمِ مُن قَالَ الْمُعَالَى عَنْ سَالِمِ مُن اللَّهُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَالِى عَنْ سَالِمِ مُن الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِى عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى عَلَى اللْمُ الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِى عَلَى اللْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّلُ عَلَى اللْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللْمُ الْمُعُولُولُ اللْمُ الْمُعَلِى عَلَى اللْمُعَلِى عَلَى اللْمُعَلِى

١٩٢٠ : حَدَّثناقَتنَيَة نَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بَنِ اللهِ بُنِ صَهْبَانَ وَابُنِ اللهِ بُنِ صَهْبَانَ وَابُنِ اللهِ بُنِ صَهْبَانَ وَابُنِ ابَسِى لَيُسْلَى وَكَثِينُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَطِيَّةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اهْمُ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوُنَ الْمُسَلَّةِ وَإِنَّ آبَا بَكُرُو عُمَرَ النَّهُ مَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْقُلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْقُلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَلَيْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُعَلّمُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### ۰ ۵۳: بَابُ

الشَّوَارِبِ نَا أَبُو عُوَانَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبُنِ أَبِى الشَّوَارِبِ نَا أَبُو عُوَانَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيُرِ عَنْ ابْنِ أَبِى الْمُعَلِّى عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً خَيْرَةً رَبُّهُ بَيْنَ مَا لَيْ يَعِيشَ وَيَا كُولُ فِي اللَّهُ يَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً خَيْرَةً رَبُّهُ بَيْنَ مَا شَاءً أَنْ يَعِيشَ وَيَا كُلُ فِي الدُّنَيَا مَا شَاءً أَنْ يَعِيشَ وَيَا كُولُ فِي الدُّنَيَا وَمَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلاً صَالِحًا خَيْرَةً وَلَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُ وَلَكُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُ وَلَكُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

ا 109: حضرت عبد الله بن شقیق رضی الله تعالی عند فرمات بین که میں نے حضرت عدششہ بوجھا کدرسول الله علیہ الله علیہ کا میں کہ میں نے حضرت عدسب سے زیدہ محبت کرتے تھے ؟ فرمایا نے کئیں کہ ابو بکر سے میں نے بوجھا کہ ان کے بعد۔ فرمایا : ابو عبیدہ بن جراح شہ نے حضرت عبد الله بن شقیق کہتے ہیں میں نے بوجھا کہ النے بعد؟ لیکن اس مرتبہ حضرت عائشہ خاموش رہیں۔ یہ حدیث حصرت عائشہ خاموش رہیں۔

1097: حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فر مایا کہ جنت میں اعلی درجات والوں کواد فی درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستارے کو آسان کے افق پر چمکتا ہواد کیکھتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند، نہی بلند درجات والوں میں سے بیں اور کیا خوب ہیں۔

#### ۵۲۰: باب

الا الله على الله على الله على الله والد سے روایت كرتے الله كرسول الله على نے ایک دن خطبه دیا تو فرمایا كرالله تعالى نے ایک فرمایا كرالله تعالى نے ایک فحص كوافتير دویا كر جائنی مدت اس كا دل چاہم دنیا میں رہے اور جو جی چاہے كھائے ہے يا پھر الله تعالى سے ملاقات كو افتيار كرلے ۔ چنانچاس نے الله تعالى كى ملاقات كو افتيار كيا ۔ راوى كہتے ہيں كہ بيان كر حضرت الويكر رونے افتيار كيا ۔ راوى كہتے ہيں كہ بيان كر حضرت الويكر الم يا الله تعالى كے الله تعالى كے ملاقات افتيار كے ۔ ماوى كر تا ہو كر الله تا الله تعالى كے الله تا الله تعالى كے ۔ راوى كہتے ہيں كہ حضرت الويكر ميں كہ الله تا الله تعالى الله تا ہو كر الله على الله تا ہے الله الله على الله تا ہے كے اس كى ملاقات افتيار اور آپ كے ارشاد كا مطلب مجھ كے تھے كہ اس سے مراد آپ اور آپ كے ارشاد كا مطلب مجھ كے تھے كہ اس سے مراد آپ بی ہیں ۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كیا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔ چنانچ عرض كيا يا رسول الله على جم آپ بی ہیں۔

هَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَامِنَ النّاسِ
آحدٌ أَمَنَّ الْيُسْنَا فِي صُحْبَتِه وَذَاتِ يَدِه مِنِ ابْنِ آبِيُ
قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلاً لاَ تَحَدُّثُ ابُنَ آبِيُ
قُحَافَةَ خَلِيُلاً وَلَكِنُ وُدُّواِخَاءُ اِيُمَانِ مَرَّتَيْنِ اَوْقَلاَ قَا
وَإِنَّ صَاحِبَكُمُ خَلِيُلُ اللّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ
وَإِنَّ صَاحِبَكُمُ خَلِيلُ اللّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَقَدُرُويَ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ
عُوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ بِإِسْنَاهٍ عَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي وَمَعْنَى قَوْلِهِ آمَنَّ الْهُنَا يَعْنِي امَنَّ عَلَيْنَا.

اپنے آباء واجدا واورا پنے اموال قربان کریں گے۔ آپ نے فرمایا ابن ابی قی فد ( یعنی ابوبکر ) سے زیادہ ہم پراحسان کرنے والا ، مال خرج کرنے والا اور بخو بی دوی کے حقوق اوا کرنے والا کوئی نہیں۔ ( آپ نے فرمایا کہ ) اگر میں کسی کودوست بنا تا تو اس ( یعنی ابوبکر " ) کودوست بنایا لیکن بڑی دوی اور برادری ایمان کی ہے۔ یہ بات آپ ( عقیقے ) نے تین مرتبہ فرمائی۔ ایمان کی ہے۔ یہ بات آپ ( عقیقے ) نے تین مرتبہ فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جان لوکہ تمہمارا دوست ( آنخصرت ) اللہ تعالی کے دوست ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوسعیڈ سے بھی روایت

ہے۔ بیحدیث غریب ہے اور ابوعوانہ ہے بھی منقول ہے۔ ابوعوانہ ،عبد الملک بن عمیر سے اس سند سے نقل کرتے ہیں۔ ''امن الیما'' ہے مرادیہ ہے کہ بہت احسان کرنے والے ہیں۔

١٥٩٨: حفرت ابوسعيد خدري سے روايت ب كدرسول الله علیہ نے ایک مرتبہ منبر پرتشریف فر ماہونے کے بعد فر مایا کہ الله تعالى في اين ايك بند اكوا عتيار دياكه جا باتو دنياوى زندگی کی زینت کو اختیار کر لے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے یاس ہونے والی چیز وں کو اختیار کر لے۔حضرت ابو بکر انے عرض کیا کہ ہم اینے آ باء اور امہات کوآ پ برقربان کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تعجب کرنے لگے اوروك كمن كل كداس في كود يحمو رسول الله عليه ايك آدی کے متعمل بتارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیاوی اوراخروی زندگی میں ہے ایک چیز افتیار کرنے کے لیے کہااور یہ کتے ہیں کہ مارے مال باپ آپ پر قربان ۔چنامیہ (حقیقت میں) اختیار رسول الله کیافی ہی کودیا گیا تھا اور حضرت ابو بگرمهم سے زیادہ مجھتے تھے۔ پھرآ پ علی ا كدسب سے زیدہ دوى كاحق اداكرنے والے اورسب سے زیادہ ، ل خرچ کرنے والے ابو بکڑ میں۔ اگر میں کسی کودوست بناتا تويقيذا ابوبكرصدين اسكم متحل تصيكن اسلام كي اخوت ہی کافی ہے۔ (سنو)مسجد میں ابو بکریکی کھڑ کی کے علاوہ کوئی کھڑکی ندر ہے۔ (اس سے مرادوہ کھڑ کیاں ہیں جولوگوں نے

١٥٩٣: حَدَّقَتَ ٱلْحَصَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَنْسِ عَنْ اَبِي النَّفْرِ عَنُ عُبَيْدٍ بُنِي حُنَيْنِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُو فَقَالَ إِنَّ عَبُـدًا خَيَّـرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنِّيَا مَاشَآءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا عِنْدَهُ فَقَالَ آبُو بَكْرِ فَدَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبَا ثِنَاوَأُمُّهَا تِنَا قَالَ فَعَجِبُنَا فَقَالَ النَّاسُ ٱنْـظُـرُ وَا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخَبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَبُدٍ خَيْرَ اللَّهُ بَيْنَ اَنُ يُؤْتِيَهُ مِنُ زَهُرَةِ اللُّذُنِّ مَاشَآءَ وَبَيْنَ مَاعِنُدَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيُّنَاكَ بِٱبْسَائِتَ وَأُمُّهَسَاتِتَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـنَّمَ هُوَ الْمُخَوَّرُ وَكَانَ إَبُو بَكُرِ هُوَ أَعُلَمُنَا بِهِ فَقَالَ المنَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَمَنِ النَّاسِ عَلَىَّ فِيُ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّجَدًا خَلِيُلاً لاَ تَسَحَذُتَ آبَا بَكُو خَلِيُلا وَلَكِنُ أَخُوَّةُ ٱلْإِسْلاَمَ لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خُوْحَةٌ إِلَّا خَوْحَةُ أَبِيْ بَكُرٍ هَٰذَا حَدِيثَتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ.

متحد میں آنے جانے کیلئے بنائی ہوئی تھیں یہ متجد میں کھلتی تھیں۔)نیرحد بیٹ حسن صحیح ہے۔

#### الهمه: باب

### بيحديث سندسي سنغريب بـ

۱۵۹۷ حفرت حذیفه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول المتصلی الله عید وظر مایا کہ میر سے بعد ابو کر رضی الله تعالی عندی بیروی کرو۔اس باب میں الله تعالی عندی بیروی کرو۔اس باب میں حدیث حسن ہے ۔ سفیان تو ری اسے عبد الملک بن عمیر وہ حدیث حسن ہے ۔ سفیان تو ری اسے عبد الملک بن عمیر وہ ربعی کے موں وہ حذیفہ رضی الله تعالی عنداوروہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ۔ پھر احمد بن ملیع اور کئی حضرات بھی سفیان بن عمید اوروہ عبد الملک بن عمیر سے یہ حضرات بھی سفیان بن عمید اور وہ عبد الملک بن عمیر سے یہ حدیث اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔سفیان بن عمید اس حدیث میں بھی تدلیس بھی کرتے ہیں۔سفیان بن عمید اس حدیث اس کے عبد الملک بن عمید اس حدیث میں بھی تدلیس بھی کرتے ہیں۔سفیان تو ری وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ سطے سے عبد الملک سے اور بھی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے وہ ربعی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے اور وہ دوروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے یہی حدیث نقل کرتے وہ ربعی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے اور وہ دوروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے یہی حدیث نقل کرتے وہ ربعی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی کرتے وہ ربعی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی کرتے وہ ربعی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی کرتے وہ ربعی عدیث نقل کرتے وہ ربعی وہ حدیث نقل کرتے ہیں حدیث نقل کرتے وہ ربعی وہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کرتے ہیں حدیث نقل کرتے ہیں حدیث نقل کرتے ہیں حدیث نقل کرتے ہیں کرتے ہی

#### ۱ ۵۳: بَابُ

١٥٩٥ : حَدَّ ثَنَاعَلِيُّ مُنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ نَا مَحْبُوثُ مِن مُحْبُولُ الْمُحْبِرِ الْقَوَادِ يُرِيُّ عَنُ دَاوُدَ بُنِ يَزِيُدَ الْآوُدِيِّ عَنُ اَبِيْ هِ عِنْ اَبِيْ هُويُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِاً حَدِي عِنْدَنَا يَدُ اللَّهُ وَقَدُ كَافَانَاهُ مَا خَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِاً حَدِي عِنْدَنَا يَدُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِينَةِ ابْسَابَكُورٍ فَإِنْ لَهُ عِنْدُ نَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِينَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ آبِي بَكْرٍ وَلَوْكُنُكُ مُتَاعِدًا خَلِيلًا لا تَعْدَلُثُ آبَا بَكُو حَلِيلًا آلاً وَلَنْ اللهِ هَذَا حَدِينَكُ حَسَنٌ غَرِيُلًا آلاً وَلَا صَاحِبَكُمُ خَلِيلًا اللهِ هذَا حَدِينَكُ حَسَنٌ غَرِيُلًا اللهِ هذَا حَدِينَكُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنْ هَذَا الْوجُهِ.

١٥٩٧: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ إِلصَّبَّاحِ الْمَزَّازُ نَاسْفُيَانُ بْنُ غُيَيْنَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبُعِي هُـوَ ابْـنُ حِرَاشِ عَنُ حُلَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْحَسَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَرَواى سُفْيَانُ الشُّورِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ مَوْلِي لِولِيْهِي عَنُ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَيِّكُ ۗ حَدُّقَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا نَا شُفَيَانُ بُنُ غُيِّينَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ نَحُوَهُ وَكَانَ سُفْيَانُ بُنُ غُيَيْمَةَ يُمَا لِسُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ فَرُبَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ وَرُبُّمَا لَمُ يَذُكُرُ فِيُهِ عَنُ زَائِلُمَةً رُوى هِلَا الْحَدِيْثَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدِ عَنْ سُفَيَانَ الثُّورِيِّ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ نُنِ عُمَيْرٍ عَنْ هِلا لِ مَوْلَى رِبْعِيَ عَنُ رِبْعِيَ عَنُ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ وَقَدُ رُويَ هذا التحديثُ مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْهِ أَيْضًا عَنُ رِبُعِيّ عنُ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُةٍ.

١٥٩٧ . حَـدُّ لَـنَاسَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْأُموِيُّ فَا وَكِيُعٌ عَنْ سَالِم أَبِي الْعَلَاءِ الْمُوّادِيِّ عَنْ عَمُوو بُنِ هَرِم عَنْ رِبُعِي بُنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنُـدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لاَ ٱدُرِيُ مَا بَـقَائِيُ فِيُكُمُ فَاقُتَدُوا بِالَّذِينَ مِنُ بَعُدِي وَاشَارَ إِلَى أبِي بَكْرٍ وَغُمَرَ.

٥٩٨ : حَدَّلَكَ عَلِيٌّ مِنْ حُجُو إِنَا الْوَلِيُدُ مِنْ مُحَمَّدِ الْمُمُوْقَرِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كُنُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا طَلَعَ آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَان سَيَّدَا كُهُولِ اَهُلِ الْمُجَنَّهِ مِنَ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَٱلْاَحِرِيْنَ إِلَّا ٱلنَّبِيَّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ يَاعَيِنُى لاَ تُنْجُبِرُ هُسَمًا هٰلَا حَلِيْتٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰلَا الْوَجْهِ وَالْوَلِيُدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُوْقَرِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَلَمَدُ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَلِيّ مِنْ غَيْرِهَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آنَسِ وَابْنِ عَبَّاسٍ. ٩ ٩ ٥ ١ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّارُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ

حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ. \* \* ١ لا : حَدَّثَنَايَعُقُولُبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّورَقِينَ نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْمَةَ قَالَ ذَكَرَهُ دَاؤُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحارِثِ عنُ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّهُ قَالَ ٱبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ سَيّدَ اكُهُـوُل اهُـل الْمَجَنَّةِ مِنَ الْاوَّلَيْنَ وَالْاجِرِيْنَ مَاحَلاً النَّبيِّينَ وَالْمُرُسَلِينَ لاَ تُخْبِرُهُمَا يَا علِيٌّ.

رَسُولُ الْـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِي بَكُو وَعُمَرَ

هَـذَان سَيّدَاكُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْلاَحِرِيْنَ

إلَّا النَّبِيَيْنَ وَالْمُسُرُسَلِيُسَ لاَ تُحْسِرُهُمَا يَاعَلِيُّ هٰذَا

۱۵۹۷: حضرت حذیفه رضی ابتد تعالی عنه سے روایت ہے کدایک مرتبه ہم نبی ، کرم صلی اللہ عدید وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ سلی ابتدعایہ وسلم نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم که کب تک میں تم لوگوں میں ہوں ۔لہٰذامیر ہے بعدتم ابو بکر ( رضی الند نتو لی عنه ) اورغمر ( رضی الند نعالی عنه ) کی پیروی

١٥٩٨: حضرت على بن الي طالب سے روايت ہے كہ بم أيك مرتبدرسول التدصلي المتدعليه وسلم كساته يض كدابو بكراد ورعمرا ٠ آ ئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا کہ بیدونوں جشف ك ادهير عمر لوگول ك سردار بيل \_ بچيك لوگ بول يا آن والن این تمام و کول کے ) البت انبیاء اور مسلین کے علاوہ۔ اے نعلیٰ ان وولوں کو اسکی خبر نہ دینا۔ بیہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ولید بن محدموقر ی ضعیف میں لیکن بیاصدیث اور سند سے بھی حضرت علی رضی الله تعالی عند سے منقول ہے۔اس باب ميس حضرت انس رضى الملدنعالي عنداورابن عباس رضي التد تعالیٰ عنبی ہے بھی روایت ہے۔

1899: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ابوبكروضي الله عنه وعمر رضى الله عند کے متعلق فر مایا که بید دونوں انہیاء ومرسلین کے علاوہ جنت کے تمام اوھیز عمر لوگوں کے سر دار ہیں۔اے علی (رمنی اللہ تعالیٰ عنه) تم انبيس اسكى خبرنه دينا - بدحديث اس سند سے حسن

١٢٠٠ حضرت على رضى الله عنه فرمات مين كه نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ابو بكر رضى الله تعالى عند وعمر رضى الله تعالیٰ عنہ انبیاء ومرسین کے علاوہ جنتیوں کے تمام ادھیڑعمر والوں کے سردار ہول گے۔اے علی (رضی ابتد تعالی عنه) تم الہیں مت بتانا۔

#### ۵۴۲: بَابُ

1 1 1 : حَدُّفَ اَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ نَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدِ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحْرَيُ وِي عَنَ آبِى نَضُرَةَ عَنَ آبِى سَعِيْدِ الْمُحْدِيِ قَالَ قَالَ آبُوبَكُو آلَسُتُ آحَقُ النَّاسِ بِهَا الْمُحْدِي قَالَ قَالَ آبُوبَكُو آلَسُتُ صَاحِبَ كَذَا السَّتُ السَّتُ السَّتُ السَّتُ عَاجِبَ كَذَا السَّتُ صَاحِبَ كَذَا السَّتُ عَلَى السَّمَ السَّتُ صَاحِبَ كَذَا السَّتُ عَلَى السَّمَ السَّعَ عَلَى السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ عَلَى اللَّهُ السَّمَ عَنْ السُّمَةِ عَنِ الْمُحْرَدُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ۵۴۳: بَاتُ

الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُ جُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ وَفِيْهِمُ أَبُوبَكُرٍ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ وَفِيْهِمُ آبُوبَكُرٍ وَعُمْ جُلُوسٌ وَفِيْهِمُ آبُوبَكُمٍ وَعُمْ مُلُوسٌ وَفِيْهِمُ آبُوبُكُمٍ وَعُمْ مُلُوسٌ وَفِيْهِمُ آبُوبُكُمٍ وَعُمْ مُلُوسُونَ اللهِ وَيَنْظُرُ اللهِ مَا وَعُمْ مُنِ عَطِيَةً وَقَدْ تَكُلُم لَهُ مُنْ عَطِيَّةً وَقَدْ تَكُلُمَ نَعُومُ بُنِ عَطِيَّةً وَقَدْ تَكُلُمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَكُم بُنِ عَطِيَّةً وَقَدْ تَكُلُمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَكْمِ بُنِ عَطِيَّةً وَقَدْ تَكُلُمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَكْمِ بُنِ عَطِيَّةً .

#### ۵۳۳: بَابُ

١٩٠٣ ا : حَدَّ لَنَا مَعْدَ اللهِ مَعْدُلُ اللهِ مُجَالِدِ بُنِ السَّمْعِيلُ اللهِ مُجَالِدِ بُنِ السَّعِيدُ فَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنِ المَيَّةَ عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنِ المَيَّةَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ ذَاتَ يَوْم فَذَخَلَ الْمَسَجِدَ وَانُو بَكُرٍ وَسَلَّمَ خَوَجَ ذَاتَ يَوْم فَذَخَلَ الْمَسَجِدَ وَانُو بَكُرٍ وَعَمَّمُ أَحَدُ هُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْاحَرُ عَنُ شِمَالِه وَهُوَ وَعُمَمُ أَحَدُ هُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْاحَرُ عَنُ شِمَالِه وَهُوَ

#### ۵۳۲: باب

۱۹۲۱: حضرت ابوسعید خدری رضی متد تع بی عند فر ، ت بین کدابو بمرصد بی رضی القد تعالی عند نے فر ، ایا کہ کیا بین الوگوں سے زیادہ اس کا مستحق نہیں (لیعنی خلافت کا) ۔ کی بیس پہلا اسلام لانے والانہیں ۔ کیا جھے فلال فلال فلال فضیلتیں حاصل نہیں ۔ یہ حدیث بعض حضرات شعبہ سے وہ جریری سے اور وہ ابونضر ہ سے نقل کرتے ہیں ۔ اور بیزیا وہ صحیح ہے ۔ محمد بن بشر اس حدیث کوعبد الرحمٰن سے وہ شعبہ سے وہ جریری سے اور وہ ابون میں ابون میں اور اس بیل ابون میں اور اس بیل ابون میں اور اس بیل ابون میں کے جم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس بیل ابون میں کو دین بین وریزیا وہ صحیح ہے۔

#### . ۵۳۳: باب

۱۹۰۲: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلہ جب انصار دمہاجرین صحابہ کی طرف تشریف لاتے اور وہ بشمول ابو بکر وعمر جیٹے ہوئے ہوئے تو کسی کو جرائت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے ۔ ہال البت حضرت ابو بکر وعمر دونوں آپ کی طرف دیکھتے اور سکراتے ۔ حضرت ابو بکر وعمر دونوں آپ کی طرف دیکھتے اور سکراتے ۔ آپ بھی منہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے ۔ یہ حدیث غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف تھم بن عطیہ کی روایت ہے جائے ہیں کلام بیں۔ بعض محدثین نے تھے ، بارے بیل کلام بیں۔ بعض محدثین نے تھے ، بن عطیہ کے بارے بیل کلام بیں۔

## ۵۳۳: باب

۱۲۰۳: حفرت ابن عمر رضی التدعنهما سے دوایت ہے کہ دسول التدعیق میں میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کی دائیں طرف ابوبکر بھے ۔آپ دونوں کے طرف ابوبکر بھے اور ہائیں طرف عمر شے ۔آپ دونوں کے ہاتھ بکڑے ہوئے درآپ نے فرہ یا کہ ہم قیامت کے دن کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ دن کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

الِحِدِّ بِهَا يُدِيُهِ مَاوَقَالَ هَكَذَا نُبُعَثُ يَوُمَ الْقِيلَمةِ هَذَا حَدِيثَ غَرِيُبٌ وَسَعِيدُ لَهُنُ مَسُلَمَةَ لَيُسَ عِنْدَ هُمُ بِالْقَوِيِّ وَقَلْدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ آيُضًا مِنُ غَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٣ • ٢ • : حَدُّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَعُدَادِئُ نَا مَالِكُ بُنُ إِسْمِعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ آبِى الْآسُودِ قَالَ مَالِكُ بُنُ إِسْمِعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ آبِى الْآسُودِ قَالَ لَيْنِي كَيْسُرٌ آبُو إِسْمِعِيلَ عَنْ جَمِيتِع بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِي عَنِ ابْنِ عُمَدُرِ التَّيْمِي عَنِ ابْنِ عُمَدَرًانَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَدَرًانَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْهِ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي قَالَ لِلْا مَدِينَ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْعَالِ هِذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيمَ .

#### ۵۳۵:بَابُ

#### ۵۳۲: بَابُ

١٦٠١ : حَدُّفَ نَسَا أَبُو مُوسْى اِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْالْحُسُ بُنُ أَنَسِ الْاَنْصَارِيُّ لَا مَعُنْ هُوَ ابْنُ عِيْسْى نَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآلِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَآلِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَآلِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ اِنَّ اَبَابَكُو الْمُلُولَ اللَّهِ اِنَّ اَبَابَكُو اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَآءِ فَأَمُوكُمَ اللَّهِ اِنَّ اَبَابَكُو اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَآءِ فَأَمُوكُمَ لَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ فَقُولِى لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ وَقَالَ مُرُوا اللَّهِ عِلَيْهُ وَمَلَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ النَّاسَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّاسَ مِنَ الْكُحَاءِ فَأَمُوعُهُمَ وَفَيْكَ حَفْصَةً فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّاسَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّاسَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّاسَ مِنَ الْكُحَاءِ فَأَمُوعُهُمَ وَفَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ النَّاسَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ الْكُنَّ لَانُتُنَّ الْمُثَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْكُولُ لَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ الْمُؤْمَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّهُ وَلَكُمْ لَالَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمِى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

سعید بن مسم محدثین کے نزویک قوی نہیں۔ بیداسکے علاقہ ورسند سے بھی منقول ہے۔اس میں نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۰۴: حضرت این عمر رضی التدعنهما سے روایت ہے کہ رسول التدصلی الله علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعد لی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے غارمیں بھی ساتھی تصلافا حوض کو ژرمجھی میرے ساتھ ہی ہوگے۔

يەمدىث حسن فريب تىچى ہے۔

#### ۵۲۵: باب

#### ۱۹۳۹: باب

۱۹۰۷: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ الوبکر الوحکم دو کہ لوگوں کی نماز کی امامت کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ الوبکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں کے تو رو پڑیں گےجہ کی وجہ سے لوگ انکی قرائت نہیں تن سکیس کے ۔لہذاعم کو کو کھم دیجئے کہ امامت کریں آپ نے دوبارہ تھم دیا کہ آبو بکر گوتھم دو کہ نماز پڑھائیں۔ اس مرتبہ حضرت عائشہ نے حضہ سے فرمایا کہ آپ سے کبوکہ ابو بکر رو پڑیں گے ۔حضہ ان ایسا بی کیا۔ آپ نے فرمایا: تم عورتیں بی ہوجنبوں نے ایسا بی کیا۔ آپ نے فرمایا: تم عورتیں بی ہوجنبوں نے ایسف علیہ السل م کوقیہ خانے جانے پر مجور کردیا۔ جاؤاور ابوبکر کو تھم دو کہ نماز پڑھائیں کہ تم سے مجھے نماز پڑھائیں کہ تم سے مجھے

صَوَاحِبُ يُوُمُّفَ مُرُوا آبَابَكُرِ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُرًا هَذَا حَفُرَا هَذَا حَفُرًا هَذَا حَفُرَا هَذَا حَدُيثُ عَسَنَ صَحِيْتٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَآبِي مُوْسَى وَابُنِ عَبَّاسٍ وَسَالِم بُنِ عُبَيْدٍ.

#### ۵۳۷:بَابُ

١٦٠٤ : حَدَّقَ مَا الْصَرُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكُوْفِيُ نَا اَحْمَدُ بُنُ بَشِهُ إِنْ مَيْمُونِ الْاَنْصَادِيّ عَنِ الْمَصَادِيّ عَنِ الْمَصَادِيّ عَنِ الْمَصَادِيّ عَنِ الْمَصَادِيّ عَنِ الْمَصَادِيّ عَنْ الْمَصَادِيّ عَنْ الْمَصَادِيّ عَنْ الْمَصَادِيّ عَنْ الْمَصَادِيّ مَنْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ مُن مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَنْبَعِى لِقَوْمٍ فِيْهِمُ آبُو بَكُو اَنْ يَوْمُهُمْ عَيْرُهُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

#### ۵۳۸: بَابُ

١٢٠٨ : حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْانْصَادِيُ نَا مَعُنْ فَا مَعُنْ فَا مَعُنْ فَا مَعُنْ فَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ الزُّهُويِ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ الْهُ صَلَّى اللَّهُ الرَّحْمِنِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ الرَّحْمِنِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ النَّفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ النَّهِ هَلَا حَيْزٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ نُودِي فِى سَبِيلِ اللَّهِ هَلَا حَيْزٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ هَلَا حَيْزٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ هَلَا حَيْزٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلُوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلَيْقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلِيقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلِيقِ وَمَنُ كَانَ مِنْ الْهَلِ الْحَلِيقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلَيْقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهَلِ الْحَلِيقِ وَمَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ وَمَنْ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمَلْوَقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الصَّلَقَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمَلْوِقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمَلْوقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمَلْوقِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ الْحَلِيقِ الْمَالِقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الْمَيْوَالِ مِنْ عَلَى مَنُ وَعِي مِنْ هَذَا الْابُوالِ مِنْ عَلَى مَنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُ الْمَوْلِ مُولِي مِنْ اللهِ الْمَالَ الْمُولِولِ مُولِي مُنْ الْمُولِ لَلْهُ مُنْ الْمُولِ مُنْ الْمَلْ مَنْ وَمُولِ مُنْ اللهِ الْمَلِي مَنْ مُولِي مِنْ مَنْ الْمَالِولُولُ اللْمُولِي الْمُعْلِى مَنْ وَمِنْ مِنْ الْمُعْلِى مَنْ وَمُولِ مِنْ مُولِولِ مِنْ مُولِي مِنْ مَا مُلْمُ الْمُولِ مُنْ الْمُولِ الْمُولِ مُنْ الْمُولِ الْمُعْلِى اللْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللّهُ الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

١ ٢ • ٩ : حَــدُّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَوَّارُ الْبَعُدَادِيُّ نَـا الْفَـضَــلُ بُنُ دُكَيْنِ نَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ

مجھی خیرنہیں پینچی ۔ بیرحدیث حسن سیح ہے اوراس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود ، ابوموی ، ابن عباس اور سالم بن عبید " سے بھی روابیت ہے۔

#### ١٥٣٤: باب

ے ۱۲۰: حضرت عائشہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوم میں ابو بکڑ ہوں تو ان کے علاوہ امامت کرنے کا کسی کوئی نہیں۔ امامت کرنے کا کسی کوئی نہیں۔ میں مدیث فریب ہے۔

#### ۵۲۸: باب

۱۲۰۸: حفرت ابو ہری است دوایت ہے کہ رسول اللہ علاقے فر مایا کہ جو خص اللہ کی راہ بیل کسی چیز کا ایک جو ڈا (لیمن دوور ہم یا د دورو پے وغیرہ) خرج کرے گا تواس کے لیے جنت بیل پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ جنت تیرے بنا نچہ جو نماز بحسن وخو بی خشوع وضفوع کے ساتھ پڑھتا ہے اسے نماز کے وروازے سے بدایا جائےگا، جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے بھدقہ وخیرات دینے والوں کو صدقے کے دروازے سے بصدقہ وخیرات باب الریان سے بانیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا باب الریان سے بانیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ علی میر کے مال باپ آپ پر قربان کی شخص کا درواز سے بانیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا درواز وں سے بانیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے مرض کیا یا درواز وں سے بانیا جائے گا۔ درواز ون سے بانیا جائے گا۔ درواز ون سے بانیا جائے گا۔ درواز ون سے بانیا جائے گا درواز ون سے بانیا جائے گا درواز ون سے بانیا جائے گا درواز ون سے بانیا جائے گا۔ درواز ون سے بانیا جائے گا۔ درواز ون سے بانیا جائے گا درواز ون ہے گا درواز ون ہے درواز ون ہے گا درواز ون ہے کی درواز ون ہے گا درواز ون

۱۲۰۹: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نی اکرم نے ہمیں صدقہ دینے کا تھم دیا۔ اتفاق سے ان دنول

اسُلم عنُ ابيهِ قال سمعتُ عُمرَ ابُن الْحطَاب يَقُولُ المرسا رسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عليهِ وسمّ الله تصدّق وَ افْق ذلكَ عبُدى مَالاً فقُلْتُ اليَوُم اسُبقُ ابَاسكُو الله صلّى الله عليه وسمّ الني فقال رسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا ابْقيت الاهلك قُلْتُ معلهُ وَاتى اَبُو بَكُو مِا ابْقيت الاهلك قُلْتُ معلهُ وَاتى اَبُو بَكُو مِا ابْقيت الاهلك قُلْتُ معلهُ وَاتى اَبُو بَكُو مِا ابْقیت الاهلك قُلْتُ معلهُ وَاتى المُهلك قُلْتُ معلهُ وَاتى المُهلك قُلْتُ معلهُ وَاتَى الله الله وَوَرَسُولَهُ وَاتَى الله الله وَرَسُولَهُ وَاتَى الله الله وَرَسُولَهُ وَاتَى الله وَرَسُولَهُ وَاتَى الله الله وَرَسُولَهُ وَاتَى الله الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَاتَى الله الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَالله الله وَرَسُولَهُ وَالله الله وَرَسُولَهُ وَلَا الله وَالله وَاتَى الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه

۵۳۹: يَابُ

#### • ۵۵: بَابُ

ال ١ ١ : حَدَّ قَنَامُ حَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُسَحَفَادِ عَنُ الرُّهُويَ عَنُ الْمُسَحَفَادِ عَنُ السُّحَاقَ بُنِ رَاشِدِ عَنِ الرُّهُويَ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رِسَلَم اَمَوَ بِسِدِ الْآبُوبِ عِنُ النَّهِ عَلَيْهِ رَسَلَم اَمَوَ بِسِدِ الْآبُوبِ عِنْ النَّهِ عَنُ اَبِي بَعْدِ هِذَا الْوَجُهِ.
سَعِيْدٍ هذَا حَدِيثٌ عُويُثٌ مِنْ هذَا الْوَجُهِ.

#### ١ ۵۵: بَابُ

میرے پال و بھی تھا۔ ہیں سوچنے گا کہ آج میں بوبر سے
سبقت ہے گیا تو لے گیا ۔ چن نچہ میں اپنا آدھ و بالیکر حاضر
ہوا۔ آپ نے بو چھا کہ گھر والوں کے سے کیا چھوڑا؟ عرض کیا
اتنابی جن ساتھ مایا ہوں۔ پھر ابوبکر آئے نے توسب پچھے لے کر
حاضر ہوئے ۔ آپ نے ال سے بوچھا کہ گھر و لول کے لیے
کیا چھوڑا؟ عرض کیا انکے لیے النداوراس کا رسول (حضرت
کیا چھوڑا؟ عرض کیا انکے لیے النداوراس کا رسول (حضرت
عر کہتے ہیں) اس پر میں نے کہ کہ میں بھی ان (ابوبکر ) پر
سبقت حاصل نہیں کرسک ۔ بیحد بیٹ حسن سیحے ہے۔

#### ۵۳۹: باب

• ١٦: حضرت جبير بن مطعم فرماتے جي كدا يك عورت رسول استد علي في فدمت ميں حاضر ہوئى اوركوئى ہت كى يہ بى اكرم علي في في في استحاد استحاد

#### ۵۵۰: بات

۱۱۱۱: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسم فی ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ کے درو، زے کے سوا تمام دروازے بند کرنے کا تھم دیا ہے اس باب میں حضرت ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث اسی سند سے غریب ہے۔

#### الناد: بإب

۱۹۱۲: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بھڑنی کرم کی خدمت میں حاصر ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ تم مندی طرف سے دوزخ کی گسگ سے آزاد کے ہوئے ہو۔ یعنی (متیق ہو)۔ چنانچاس دین سے ان کان میتیق پڑ گیا۔ یہ عدیث غریب ہے۔ بعض حضر ت اس حدیث کومعن سے عدیث غریب ہے۔ بعض حضر ت اس حدیث کومعن سے

# وروہ مویٰ بن طلحہ ہے یا کشہ کے حوالے نے قل کرتے ہیں۔

#### ۵۵۲: باب

1918. حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر نبی کے دو وزیر آ سهن سے اور دووزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ پس میرے آ سانی وزیر جبرائیل ومیکا ئیل علیہ السلام ہیں۔ اور اہل زمین سے ابو بکر وعمر (رضی القد تعالی عنہما) میرے وزیر ہیں۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ ابو جاف کا نام واؤ و بن الی عوف ہے۔ سفیان ثوریؓ سے منقول ہے کہ ابو جاف پسند بیدہ شخص ہیں۔

۱۹۱۴: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ایک کر سوار ہواتو وہ کئے فی کہ میں سواری کے بیس سواری کے سیے پیدائیس کی گئی جمھے تو کھیتی ہاڑی کے لیے پیدا کیا گیا کہ بیس سواری کے لیے پیدائیس کی گئی جمھے تو کھیتی ہاڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کہ بیس ، ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لائے ۔ حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات اس دن وہاں موجود نہیں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات اس دن وہاں موجود نہیں سند سے اس کی مانزلفل کرتے ہیں۔ بیجد بیٹ حسن صبح ہے۔

مَعْنِ وَقَالَ عَنُ مُوْسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ عَائِشَةَ . 4 4 £ : بَاب

المنه المستقا المؤسّعية إلى الكشيخ نا تبليث بن سكيمان عن أيسى السجنطساف عن عطية عن أيدي آبي سعيلين المنحسة ويقل الله حلى الله عليه وسكم المنحسة بي إلا ولله وزيْرَان مِن آهل السّمة ووزيْرَان مِن آهل السّمة وقوزيْرَان مِن آهل السّمة والمؤرّن الملكمة والمؤرّن عن آهل الارض المستحدة والمؤرّن المناسقة والمؤرّب المنتقدة والمؤرّن عن المؤرّن المؤرّن عن المؤرّن المؤرّن المؤرّن عن المؤرّن المؤرّن

٣ ١ ٢ ١ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةً عَنْ سَعُدِبُ نِ اِبُسرَاهِ شِمْ قَالَ سَمِعْتُ إِبَا سَلَمَة بُنَ عَبُدِالرَّجْمَنِ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدِالرَّجْمَنِ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِكَ بَيْدَةً إِذْ قَالَتُ لَمُ أُخَلَقُ لِهِذَا إِنْ مَمَا خُمِلِقَتُ لِهَا اللهِ عَيْلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلِكُ اللهِ عَيْلِكَ اللهِ عَيْلِكَ اللهِ عَيْلِكُ عَلَى اللهِ عَيْلِكَ اللهِ عَيْلِكَ اللهِ عَيْلِكُ اللهِ عَيْلَ عَلَى اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَيْلُهُ اللهِ عَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَى اللهِ عَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَيْلِكُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

 . أبُوابُ الْمَنَاقِب جامع ترندي (جلددوم)

اً رامی ہے۔حضور عیفی نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دیدیالیکن صدیق اکبڑ کے احسانات استے زیادہ ہیں کہ ان کا بدلہ تو ابتد تعالی ہی آخرت میں عطاء فر ما کیں گے۔

#### مُنَاقِبُ أَبِي حَفَّصٍ عُمَرَ بُنِ مناقب الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

١٦١٥-كَــُتُـنَـامُـحَــمَّـُدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع قَالَا نَا ٱبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ نَا خَارِجَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُىصَادِيُّ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱللَّهُمَّ آعِزَّ ٱلإسُلاَمَ بِأَحَبِّ هٰ ذَيْنِ الرَّجُ لَيُنِ إِلَيْكَ بِاَبِيٌ جَهُ لِي أَوْبِعُمَرَ ابْنِ الْمَخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ اَحَبَّهُمَا اِلَيْهِ عُمَرُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَوَ.

#### ۵۵۳:بَاتُ

١ ٢ ١ : حَدُّلَفَ السُحَمَّ لُهُ إِنْ يَشَّسَادٍ فَمَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ نَاخَارِجَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ هُوَ الْاَنْصَارِيُّ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَانَزَلَ بِالنَّاسِ آمَرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيُهِ وَقَسَالَ فِيسَهِ عُسَمُ أَوْقَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيهِ شَكَّ خَارِجَةُ إِلَّانَزَلَ فِيْهِ الْقُرَّانُ عَلَى نَحْوِ مَاقَالَ عُمَرُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ وَآبِي ذَرٍّ وَآبِي هُوَيُوةً هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ۵۵۳: يَابُ

١٦١٠: حدَّثنَا أَبُو كُورَيُبِ نَا يُؤنِّسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ النَّصْرِ الى عُمَرَ عَنُ عَكُرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اَعِزَّ الْإِسُلاَمَ بِٱبِي حهْلِ بُنِ هشَام اوُبعُمر بُن الْخطَّابِ قَال فَأَصْبَح فعداعُمرُ عَلَى رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# عمر بن خطاب رضي الله عنه

۱۲۱۵: حفرت این عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول التصلی الله علیه وسم نے دعا کی که یا الله ابوجهل اور عمر بن خط ب میں سے جو مجھے زیادہ پشد ہواس سے اسلام کوتقویت پہنچا۔راوی فرماتے ہیں۔ چٹانچہ حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عند عى الله كنزوكي محبوب فكف

بيحديث ابن عمرضى اللدعنهماكي روايت سيحسن سیح فریب ہے۔ ا

#### ۵۵۳: باب

١٦١٧: حضرت ابن عمر رضى التدعنهما كهتية بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كم الله تعالى في عمر كا ورزبان رحق جاری کردیا ہے۔حضرت ابن عمرضی التدعنمافر ماتے ہیں كهكونى واقعدايها نهيل جس ميل حضرت عمر اوردوسر الوكول نے کوئی رائے دی ہواور قرآن عر کے قول کی موافقت میں نہ اترا مو\_ ( یعنی جمیشدایهای موتا \_ ) اس باب مین فضل بن عباس رضى الله تغالى عنهما ،ابو ذررٌّ اورا بو ہرریہٌٌ ہے بھی روایت

> بيصديث اس سند الصحاليج غريب ا ۵۵۳: پاپ

۱۲۱۶: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو ابوجهل ياعمر بن خطاب اے اسلام سے تقویت پہنچا۔ چنانچہ حضرت عمرٌ دوسري صبح نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ بیرحدیث ال سندھے غریب

\_ أبُواتُ المُنَاقِب جامع ترندي (جلدوم)

في النَّضُرابي عُمَر وَهُوَ يرُويُ مَنَاكِيُرَ

#### ۵۵۵.بَاث

١ ١ ١ ٠ حدَّثَنا مُرحَدَّدُ بُنُ الْمُثنِّي نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ داؤدَ الْوَاسِطيُّ ابُوُ مُحمَّدِ ثنيُ عَبُدُ الرَّحُمن بُنُ اَجِيُ مُحمَّدِ بُنِ الْمُسُكِّدِرِ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنُ جَابِو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآبِي بَكُرٍ يَاخَيْرَ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَتُهُ فَقَالَ آبُو بَكُرِمَا إِنَّكَ إِنْ قُمْلُتَ ذَاكَ فَلَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُ لِي عُولُكُ مَاطُلُعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَيْرِ مِنْ عُمَرَ هَذَا حَندِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِلْأِلِكَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي اللَّارُدَآءِ.

٩ ١ ٦ ١ : حَدَّثَتَ اصْحَدَّمَدُ بُنُ الْمُقَثَّى نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ حَـمًادِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُن سِيْسِ يُسَ قِبَالَ مَنَا أَظُنُّ رَجُلاً يَنْتَقِصُ أَبَا يَكُر وَعُمَوَ يُحِبُّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتٌ

• ٢ ٢ ؛ : حَدَّقَتَ اسَـلَ مَةُ بُنُ شَبِيُبِ نَا الْمُقُوئُ عَنُ حَيْنُولَةَ بُسِ شُرَيْحِ عَنْ يَكُرِ بُنِ عَمُرِو عَنْ مِشْرَح بُنِ هَاعَان عَنُ عُقُبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ هِذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لِا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيُثِ مِشْرَاحِ بُنِ هَاعَانِ.

#### ۵۵۷: مَاكُ

١ ٣ ٢ : حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنُ خَمُورَة بُن عَبُد اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ يُحْمَرَ قَالَ

فاسْلَمَ هَذَا حَدِيْتٌ غُويُبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدْ تَكَلَّم ﴿ جِـ لِعَضْ مَحَدَثَيْنَ فَ نَضر ا يَوْمَر كَ بارك مِين كلام كيا

#### ۵۵۵: باب

١١١٨: حضرت جابرين عبدالله على روايت سے كه عمر في ابو کڑے کہا کہ اےرسوں اللہ صلی ملدعلیہ وسم کے بعدتم م انسانوں سے بہتر! انہوں نے فرہ یا تم اس طرح کہدرہے جوحالانکہ میں نے رسول ایٹد صلی اللہ عدید، وسلم سے سنا<sup>س</sup> ب صلی الله عبیه وسلم فر مائے منصے که عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بہتر مسی مخص پرسورن حلوع نہیں ہوا۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور بیسند توی تبیس ۔ اس باب میں حضرت ابودرداء رضی المتدعنہ سے بھی

١٢١٩: حضرت محمد بن سيرين فراست مي كه ميرے خيال میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے و، لاشخص ابوبكرا اورعمرى شان ميں تنقيص نہيں كرسكتا \_ بيدهديث غريب حسن ہے۔

#### ۵۵۲: پاپ

۱۲۲۰: حضرت عقبه بن عامرے روایت ہے کدرسوں الله صلی الله علیه وسم ف ارش دفر مایا: اگر میرے بعد کوئی نبی موتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف مشرح بن وعان کی روایت سے جانے

#### ۵۵۷: یاب

١٩٢١: حضرت ابن عمر رضى المدعنهما سے روايت سے كه نبي ا کرم علیہ نے فر مایا. میں نے خواب دیکھ کہ میرے پاس قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ كَانِينَ أَتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَا عُطَيْتُ فَصُّلِى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمُ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١ ١٢٢ : حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ حُجْرِنَا اِسْمَعِيُلُ بُنُ جَعْفَرِ عَنُ وَسَلَمَ عَنُ حَمِيْدٍ عَنُ اَنَسِ أَنَّ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ حَمِيْدٍ عَنُ اَنَسِ أَنَّ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ذَحَلْتُ الْبَحَدُ قَالُوا لِشَاتٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ إِيَّى لِنَمَنُ هذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِشَاتٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ إِيَّى لِنَمَ اللَّهُ عَمَلُ بُنُ الْحَطَّابِ هذَا النَّا هُوَ فَقَالُوا عُمَو بُنُ الْحَطَّابِ هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

#### ۵۵۸: يَابُ

١ ٢٢٣ : حَدَّقَتَسَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ حُوَيْثٍ أَبُوُ عَمَّادٍ الْسَمَوُوزِيُّ نَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ قَالَ ثَنِيُ اَبِيُّ قَسَالَ ثَسِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيُدَةً قَالَ ثَنِي اَبِي بُرَيُدَةً قَالَ ٱصْبَدَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَابِلاً لاَّ فَقِالَ يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقَتَنِيُ إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلُتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلُتُ الْبَارِحَةَ البَجنَّةَ فَسَمِعُتُ خَشُخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشُوفٍ مِنُ ذَحَبٍ فَقُلُتُ لِمَنُ طَلَا الْقَصْرُقَالُوْا لِرَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ فَقُلْتَ الَّا عَزِينَ لِمَنَّ حَسْدًا الْمُقْسَصُرُ قَالُوا لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ فَقُلْتُ أَمَا قُرَشِيٌّ لِمَنْ هَٰذَا اللَّقَصُرُ قَالُوا لِوَجُلِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَـالُـوُا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بَلالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَذَّنُتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيُتُ رَكَعَتَيُنِ وَمَا اصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَصَّأْتُ عِنْدَ هَاوَرَاهُتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَىَّ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنُ جابِرٍ وَمُعَاذٍ وَأَنَسِ وَأَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى

ایک دوده کا بیالدلایہ گیا۔ میں نے اس میں سے پیااور ہاتی عمر بن خطاب کو دے دیا ۔صی بہ کرام ؒ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیلی اسکی کیا تعبیر ہوئی ۔ آپ نے فرہ یا اسکی تعبیر علم ہے۔ میہ حدیث حسن شیح غریب ہے۔

الالا: حطرت الس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے فر مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سونے کا کل و کھا۔
میں نے پوچھ کہ میکس کے لیے ہے؟ کہنے گئے قریش کے ایک نوجوان کے لیے ہے۔ میں سمجھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ پس میں نے پوچھاوہ کون ہے؟ کہنے گئے وہ عمر بن خطاب ہیں۔ یہ صدیث حسن جی ہے۔

#### ۵۵۸: باب

١٩٢٣: حضرت بريده رضى الله عنه فرمات يس كه ايك دن صبح ك وقت رسول الله متلكة في بلال كو بلايا اور يوجها كداب بال كياوجد بكرتم جنت يس واخل موت يس محص سينقت لے محتے کیونکہ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمبارے چنے کی آ ہے محسوس کی ۔ آج رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہال تمہارے چینے کی آ بث پہنے سے موجودگھی ۔پھر میں ایک سونے سے سے ہوئے چوکور اوراو فی کی کے پاس سے گزراتو پوچھا کدیگل کس کے لیے ے؟ کئے گے ایک عربی کا ؟ میں نے کہا عربی تو میں بھی موں۔ کہنے لگے قریش میں سے ایک مخص کا ؟ میں نے كها قريش تومين بهي بون ، كَيْنِ لَكُ مُر ( عَلَيْنَة ) كي امت مين ے ایک شخص کا میں نے کہا میں محمد موں سیمل سس کا ے؟ کہنے بگے عمر بن خطاب کا ۔ پھر بلال نے (افی آ ہث جنت میں سنے جانے کے متعلق جواب دسیتے ہوئے ) عرض کیا نیارسول الله علی می جب بھی اذان دیتا ہوں اس سے پہلے دوركعت نمازير هتامول اورجب بحى ميس بوضوموجا تامول تو فوراً وضوكرتا ہوں اور سوچتا ہوں كه امتد كيليج دوركعت نماز

اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُ فَى الْجَنَّةِ قَصْرًا مِّنُ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمِنُ هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِمُنَ هَذَا الْحَدِيثُ الْحَسَّنِ صَحِيْحٌ عَرِيبٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ آتِي حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيبٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ آتِي حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيبٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ آتِي الْمَنَامِ كَآتِي وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ آتِي الْمَنَامِ كَآتِي وَمَعْنَى رَآيَتُ فِى الْمَنَامِ كَآتِي وَحَدُثُ الْجَدِيثِ الْحَدِيثِ وَعَلَيْثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْمَنَامِ عَبَّاسٍ آلَهُ قَالَ رُوْيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ وَحَيْ.

پڑھنا اسکاحق ہے لے (بہذا دور کھت ادا کرتا ہوں) آپ نے فرمایہ: یکی دجہ ہے کہتم جنت میں مجھ سے پہلے ہوتے ہو۔ اس باب میں جابر "، معاذ ، اس "، ادر ابو ہربر " سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم عطیقہ نے فرمایا میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا تو میں نے بوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب " کے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن سیجے

غریب ہے۔ محدیث میں جو بیفر مایا کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا اس سے مرادیہ ہے کہ میں نے خوب میں دیکھا گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں ۔ بعض احادیث میں اس طرح منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللّذعنبی فر ماتے ہیں کہ المبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔

#### ۵۵۹;بَابُ

المُحْسَيْنِ بُنِ وَاقِدِ نَنِى أَبِى قَالَ حَدَثِنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُحْسَيْنِ بُنِ وَاقِدِ نَنِى أَبِى قَالَ حَدَثِنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُحْسَيْنِ بُنِ وَاقِدِ نَنِى أَبِى قَالَ حَدَثِنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُسَلَّدَة يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ بُنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ حَلَّى اللهِ إِنِّى حَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِى تَصُوبُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِى تَصُوبُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلِي وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلِي وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلِي وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلَى وَهِى تَصُوبُ فَمَ دَحَلَ عَلَى وَهِى تَصُوبُ فَمَ دَحَلَ عَلِي وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلِي وَهِى تَصُوبُ فَمْ دَحَلَ عَلَى وَهِى تَصُوبُ فَمَ دَحَلَ عَلَى وَهِى تَصُوبُ فَمَ دَحَلَ عَلَى وَهِى تَصُوبُ فَمَ دَحَلَ عَلَى عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَلَى وَهِى تَصُوبُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ٥٥٩: باب

الالا حضرت بریدهٔ فره تے ہیں کدرسول الندصلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہادہ واپس تشریف نے توایک سیاہ فام بیندی حاضر جوئی اورعرض کی یا رسول الندصلی الله علیہ وسلم میں نے نذر مانی تھی کدا گراند تعالیٰ آپ سلی ابله علیہ وسلم کوسیح ملامت واپس لائے تو ہیں آپ سلی الله علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس نے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس نے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مراس نے بخر کا تو ابو بکر رضی الله عنہ آگئے وہ بجائی رہی ہو وہ دف کو بیجی وہ دف بجائی رہی لائد عنہ اس کے بعد عرش داخل ہوئے تو وہ دف کو بیجی کہ کہ بیاتی رہی کین اس کے بعد عرش داخل ہوئے تو وہ دف کو بیجی رکھ بیاتی رہی کین اس کے بعد عرش داخل ہوئے تو وہ دف کو بیجی رکھ کراس پر بیٹھ گئی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عرش تم بجارہ ہی گئی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عرش تم بجارہ ہی گئی ۔ بیارہ ہی گئی دی گئی ۔ بیارہ ہی گئی ہی گئی ہی کی گئی ہی گئی ہی کی کئی ہی ہی کئی ہی کئی

۔ اس حدیث ہے وضواور قسحید الوضوی فضیت تابت ہوئی اور حضرت بلال گائی اگرم علی کے گئی گئی گئی گئی گئی ہے کہ چو بداراور نقیب بوشاہوں کے جستے ہیں ، حضرت بلائ کا نی اگرم علی ہے گئی ہ

تُنْفِرِثُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وهِيَ تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثُمَانُ وَهِيَ تضُرِبُ فِلَمَّا دِخَلتُ أَنْتَ يَا عُمَرُ ٱلْقَتِ الدُّفَّ هذَا حدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حديْثِ بُرَيْدَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرٍ وَعَائِشَيَةً.

١٢٢٥: حَدَّثْسَاالُحسَنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُنَا رِيْدُ بُنُ حُبَابِ عَنْ حَارِجَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بُن زَيْدِ بُن ثَى الِسِبِّ قَبَالَ آلَمَا يَبْزِيُدُ بُنُ رُوْمَانَ عَنُ عُرُّوَةَ عَنُ عَائِشَةَ فَعَالَمَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَيْجَ جَالِسًا فَسَسِمِعَنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَسَانِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ فَإِذَا حَبُشِيَّةٌ تَسُوُفِنُ وَالصِّبُيَانُ حَوُلَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَانْظُرِي . فَجِئُتُ فَوَضَعُتُ لَحْيَىً عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثَةً فَجَعَلُتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَابَيْنَ الْمَنْكِبِ اِلِّي رَأْسِه فَقَالَ لِيُ آمَا شَبِعُتِ آمَا شَبِعُتِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لاَ لِا نَظُرَ مَنْ زِلْتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ قَالَتْ فَارْفَضَ النَّاسُ عَنْهَا قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِنِّي لَا نُظُورُ إِلَى شِيَاطِيْنِ الْبِحِينَّ وَالْإِنْسِ قَدُ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ قَالَتُ فَرَجَعْتُ هَذَا حَدِيُثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ۵۲۰: ناث

١ ٢ ٢ ١ : حَدُثُنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ نَا عَبُدُ ٱللَّهِ بُنُ نَافِع الصَّالِيعُ نَاعَاصِمُ بُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبُواللَّهِ بُنَّ فِيُنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنُشَقُّ عَنْهُ الْآرُصُ ثُمَّ ٱبُوبَكُو ثُمَّ عُمَرٌ ثُمَّ اتِي اَهُلَ الْيَقِيُعِ فَيُحْشُرُونَ مَعِي ثُمَّ اَنْتَظِرُ ٱهْلَ مُكَّةً حَتَّى أُحُشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتِ وَعَاصِمُ بُنُ غَمَرَ الْعُمَرِيُ لَيْسَ بِالْحَافِظِ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ.

تب بھی یہ بجاتی رہی لیکن جبتم آئے تواس نے دف بجان بند کر دیا۔ بیصدیث بریدہ کی روایت ہے حسن سیج غریب ہے۔ اس باب میں حضرت عمرٌ اورعا کشرٌ ہے بھی احادیث منقول ،

ـ ابُوابُ المناقب

١٦٢٥: حطرت عا كشر عدوايت بكدا يك مرتبدر سول الله مالله میشی ہوئے تھے کہ ہم نے شور وغل اور بچول کی آ وازئی۔ آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبثی عورت ناچ رہی ہے اور نج اس كرو كيراؤال بوئ يس-آب فرمايد ہ کشہ ! آؤ دیکھو۔ میں گئی اور شوڑی آنخضرت علیہ کے کند ہے پر رکھ کراس عورت کو دیکھنے گئی ۔ میری شوڑی آ پ کے کند سے اورسر کے درمیان تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تهارا بی نہیں بھرا؟ میں ویکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے نزویک میری کیا قدر ومنزلت ہے۔ البدامیں نے کہا 'ونہیں'' اتے میں عمر آگے اور آئیں دیکھتے ہی سب بھاگ کئے اورآ پ نے فر مایا کہ میں دیکھ رہا ہوں شیاطین جن آوانس عمر ا كود كيوكر بعاك كفرب موعال فهريس اوت آئى - بيد حدیث اس سند سے حسن سی غریب ہے۔

١٩٢٦: حضرت ابن عمر رضى القدعنهما بروايت م كدرسول اللصى التدعليه وسلم ففره يا اسب سے يميلے ميرى قبرى زين يهن كى \_ پھر ابو بكر (رضى الله تعالى عنه)كى پجر عمر (رضى الله تعانی عند) کی ۔ پھر میں بقیع والوں کے باس آؤل گا اوراس کے بعد اہل مکہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ حرثین ( مکہ اور مدینہ) کے درمیان لوگوں کے ساتھ جمع کیا جاؤں گا۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے ۔عامر بن عمر العری محد ثین کے نز دیک حافظ نہیں ہیں۔

ا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ شیطان ہی اکرم میل کے کو کیے کرنیس بھا گااور مراس کو دیکے کر بھاگ میاریہ سلنے ہے کہ رسول اللہ عظی مجزیہ ادشاہ اور مراس عز ساکوتو سیں اور کوتواں ہی کود کیچہ کرلوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کو پیضیت نبی اکرم سیکنٹ کے توسط ہے تو عاصل ہوئی۔ وائنداعم (مترجم)

#### - ۲۱۵: بَابُ

١٢٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنُ سَعُدِ بُنِ ابْرَاهِيْمَ عَنُ ابَيْ سَلَمَةً عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ بُنِ ابْرَاهِيْمَ عَنُ ابْرَى سَلَمَةً عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### ۵۲۲. بَابُ

١٢٩ ا: حَدُّفَ المَهُ حُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا آبُو دَاوَدَ الطَّسَالِسِيَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبُرَاهِيْمَ عَنْ آبِي الطَّسَالِسِيَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبُرَاهِيْمَ عَنْ آبِي مَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْسَمَالَةً إِذْ جَآءَ الذِيُبُ فَالَّ بَيْسَمَالَةً إِذْ جَآءَ الذِيُبُ فَالَّ مَنْ عَنْ مَالَةً فَقَالَ الذِّيُبُ فَالْمَنْ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَمَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّه

#### ۵۲۱: پاپ

۱۹۲۷: حفرت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: پچپلی امتوں میں بھی محدثون مواکرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث سے تو وہ عمر ہے۔ بید حدیث حسن میچ ہے۔ بید حدیث حسن میچ ہے۔ بید عض اصحاب سفیان بن عیبند نے خبر دی کہ ابن عیبند فرماتے ہیں کہ محدثون سے مرادوہ لوگ ہیں، جکو دین کی مجھ عطا کی گئی۔

#### ۵۲۲: باب

۱۹۲۸: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم پر ایک شخص داخل ہوگا۔ وہ جنتی ہے۔ چمافر مایا کہ اللہ عند آئے۔ چرفر مایا کہ ایک جنتی شخص آئے والا ہے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند تشریف لائے۔ اس باب میں حضرت ابو مولیٰ تعالیٰ عند تشریف لائے۔ اس باب میں حضرت ابو مولیٰ اور جابر سے بھی روایت ہے۔ بیحد بہذا بن مسعود کی حدیث سے غریب ہے۔

لے محدثون سے مرادوہ لوگ بیں جو انتہائی فراست اور تخییند لگا کر بات کرتے ہیں۔ یہ دولت ابندی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ بعض حصرات کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس سے فرشتے بات کریں اور بعض روایات بھی س معنی کی تائید کرتی ہیں کیونکدان میں ''مُسگ آسمُون '' کے اغاظ '' نے ہیں۔ ا، م بخاری فر ، نے میں کہ محدث وہ ہے جسکی زبان پرجن اور محجی بات جاری ہو۔ چننچ نبی اکرم عظیمی نے فر مایا کرعز کی زبان اورول میں جن جاری ہوتا ہے۔ وابنداعم (مترجم)

۱۹۳۰: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نی اکرم عقطہ ابو بکر، عمر اورعثان احدیب ڑپر چڑھے تو وہ لرزنے لگا۔ آپ نے فرمایا: اے احد تھم جا تھھ پر ایک نبی ، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ حسے صحیح

بیصدیث حسن سیح ہے۔

١ ١٣٠ : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ اللهُ الشَّارِ نَا يَحْمَى اللهُ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ حَدَّاثَ أَنُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ حَدَّاوَ أَلِي وَعَمْرُ وَعُمْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحُدُاوَ أَلِي وَيَعْمَرُ وَعُمْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْكَ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَدَيْتُ حَسَنٌ صَعِيدًى فَي وَصَدِيعً .

منا قب وفضائل بے شار ہیں ان کی عظیم ترین شخصیت وحیثیت اوران کے بلند ترین مقام ومرجبہ کی منقبت میں یہی ایک ہات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یاک علیہ کی دعاء قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق دی اور ان کے ذریعہ اپنے دین کو ز بروست جمایت وشوکت عطاءفر مائی۔ان کی سب سے بوی فضیلت بدہے کہ منا نب القدراه صواب ان برروش موجاتی تھی الہام والقاء کے ذریعہ فیبی طور بران کی راہنمائی ہوتی تھی ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جوتن ہوتی تھی اوران کی رائے وی البی اور کتاب اللہ کے موافق پر تی تھی۔ای بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الویکر کے حق میں ان کی رائے خلاف میں صدیق سے حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ ابن مردویة نے حضرت مجاہد کا قول علی کیا ہے کد ( کسی معاملہ وسئلہ میں ) حضرت عمر فاروق جو رائے دیتے تھے اس کے موافق آیات قرآن نازل ہوتی تھیں ۔ابن عسا کرسید ناعلی مرتضلی سے بدالفاظ تھے ہیں قرآن حضرت عمر کی رائے میں سے ایک رائے ہے بعنی قرآنی آیات کا ایک بڑا حصد عضرت عمر کی رائے کے موافق ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ 'موافقات عمر '' کینی حضرت عمر کی رائے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں ا تفاق کیا گیا ہے ایسے مواقع میں ہیں (۱) حدیث نمبر ۱۱۸ حضرت عربہ کے حق میں آنخضرت عطی کا بیارشادگرامی یا توان کے ایا م خلافت رجمول ہے بعنی حضرت عمرانے زون خلافت میں تمام انسانوں سے بہتر تھے اس حقیقت کو استحضرت علیہ نے پہلے بیان فر مادیا تھایا بیکاس ارشاد گرامی میں ابو برا کے بعد کے الفاظ مقدر ہیں بعنی نبی کریم علی کے کویا بیفر مایا کہ آ فاب سی محفّ رطلوع نہیں ہوا جوابو برا کے بعد عمرے بہتر ہو(۲) ذف ہے مرادوہ کول باج ہے جوچھانی کی طرز کا اور ایک طرف ہے منڈ ھا ہوا ہو اوراس میں جھانچھ نہ ہو۔حضور علی کے کا بیفر مان کہ 'اگر تو نے نذر مانی ہے' بیجملداس بات کی دلیل ہے کداس نذر (منت) کا بورا كرناكه جس ميں الله تعالى كى رضا وخوشنورى حاصل موتى موداجب سے اور رسول عليہ كاسفر جہاد سے باعافيت والس تشريف آ وری پر کہجس میں جانیں چلی جاتی ہیں مسرت وشاو مانی کا اظہار کرنا ایسی چیز تھی جس سے اللہ کی رضاوخوشنودی حاصل ہوتی ہے ورندایی نه کرنااس سے ثابت ہوا کہ ویسے تو دف بجانا جائز نہیں لیکن اس طرح کے موقع پر جائز ہے جن میں شارع علیه السلام کی اجازت منقول ہوئی ہو۔اس واقعہ کوبنی دینا کرتقریبات اورخوشی ومسّرت کےمواقع اورعرسوں اورعیر دغیرہ میں راگ اور باج اور ناج رنگ کی محفلوں کو جائز کہا جاتا ہے بیر بالکل غلط ہے کیونکہ صحح احادیث میں ان سب چیزوں کی حرمت اور گناہ ہونا ثابت ہے اگر چہوہ راگ محض اپنادل خوش کرنے کے لئے ہوجیب کہ ہدایہ درمی رادر بحرالر کق دغیرہ میں لکھاہے'' تم ہے تو شیطان بھی خوف زوہ رہتا ہے'' میں شیطان سے مراد وہ سیاہ فام لڑی تھی جو ایک شیطانی کام کرکے انسانی شیطان کا مصداق بن گئی تھی یا وہ

شیطان مراد ہے جواس لاکی پرمسلط تھا جس نے تفریح طبع کے لئے لہو یعنی (بیہودگی) کی حد تک چیزی ویا تھا بیصدیث کی اجزائی وضاحت تھی اب اشکال ہے ہے کہ وہ لڑکی حضور علیقت اور حضرت ابو بکڑا ور حضرت عثمان ﷺ کے سامنے تو دف بیجاتی رہی اور حضور علیقت خاموش ربے لیکن جیسے ہی حضرت عمر تشریف لاے تواس نے بند کردیا تو آخر میں آپ عظیمہ نے اس کوشیطان سے تعبیر کیا آخراییا کیوں!اس کا جواب یہ ہے کہ اس لڑکی نے جب دف بجانا شروع کیا تو آئی منہ کہ ہوئی کہ جائز صدیے گذرگی اوراس کا یمل گناہ کے دائر ے میں داخل ہو گیالیکن اتفاق ہے ای وقت حضرت عمرٌ آ گئے اس لئے سخضرت علیہ نے مذکورہ الفاظ ارش دفرہ نے جن میں اس طرف اشارہ تھا کہ بیکام بس اتنائی جائز ہے جتنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ منع ہے۔ مدیث نمبر ١٦٢٥ ١١س حبثی عورت کی کرتب بازی اور تماشا آرائی کی اس طاہری صورت کے عتبارے جوابوواحب کی صورت نے مشابقی وہ حقیقت کے اعتبار ہے ابوو لعب نہیں تھاریمی کہا جاسکتا ہے کہوہ دراصل وہ عورت نیز ہ دغیرہ کی ذریعہ شاتی دکھاری تھی جو جہاد کے لئے ایک کارآ مد چیز تھی اور ای لئے آنخضرت ملفظ نے اس کی وہ مشاتی خوداور حضرت عائشہ کوبھی دکھائی۔حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر علمین (جنت کی ایک وادی ) میں بلندترین مقام پر ہوں کے اور اہل جنت سے سردار ہول کے ظاہر ہے جنت میں تو کوئی بھی ادھیر عمر کانہیں ہوگا سب جوال ہوں کے اس لئے ادھیر عمروالوں سے مراد وہ لوگ ہیں جوادھیر عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔اگلوں سے مراد گذشتدامتوں کے لوگ مراد ہیں جن میں اصحاب کہف آل فرعون کے اہل ایمان بھی شامل ہیں اور پچھلوں سے مراداس وقت کے لوگ ہیں جن میں تمام اولیاء الله اورشهداء محی شامل ہیں ۔حضرت ابو بکر وحضرت عمر کی خلافت تھم نبوی عظی کے مطابق تھی ۔باہم محبت رکھنے والوں کی عادت ہے کہ جنب آ اپس میں ان کی ایک دوسرے پرنظر پڑتی ہے تو بے اختیار مسکرانے لگتے ہیں اورشاداں و فرحال موجاتے ہیں \_مطلب بیے ہے کہ جس طرح جسم کے اعضاء میں کان اور آ نکھا پی خصوصی ایمیت اور حیثیت کی بناء پرسب سے زیادہ خوبی وعمد گی رکھتے ہیں ای طرح بیدونوں حضرات (ابو بکڑوعر ا) بی خصوصی اہمیت وحیثیت کے اعتبار سے ملت اسلامیہ میں سب ے زیادہ شرف وفعنیات رکھتے ہیں ۔ حدیث ہے واضح طور پر ثابت ہوا کہ آ تخضرت علیہ حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل (بلكة تمام فرشتوں) سے اضل اعلی و بیں ای طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی كه حضرت ابوبكر اور حضرت عمر تمام صحابہ سے افضل اوراعلی ہیں جبکہ باقی تمام محابدلوگوں میں افضل واعلیٰ ہیں۔ یعنی آپ علیہ نے اس خواب کوس کریدجیر لی کے عراکی ظادت کے بعدفتوں کا دورشروع موجائے گادینی ومنی اموریس انتشار واضحلال آ جائے گا۔

حضرت عثان رضی القدعنه کے مناقب انگی دوکنیتیں ہیں ابوعمرواور ابوعبداللہ

ا ۱۹۳۱: حضرت الو جریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عین کے ساتھ ایک مرتبہ ( کمہ کے ایک پہاڑ) حراء پر سے ۔ آپ کے ساتھ الو بکر ، عمر ، عثان ، علی ، طلحہ اور زبیر مجھی ہے ۔ چنا نچہ اس پہاڑ پر حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا رک جا بھھ پر نبی ، صدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نبیس ۔ اس باب میں حضرت عثان ، سعید بن زیر ، ابن عباس ، سبل بن سعد ، انس اور بریدہ اسلمی ، سعید بن زیر ، ابن عباس ، سبل بن سعد ، انس اور بریدہ اسلمی ، سعید بن زیر ، ابن عباس ، سبل بن سعد ، انس اور بریدہ اسلمی ،

مُنَاقِبُ عُثُمَانَ ابُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ وَلَهُ كُنِيَتَانِ يُقَالُ آبُوُ عَمْرِو وَابُوُ عَبْدِ اللَّهِ ٢٢ : حَدَّثَنَاقُ مُنَاقً ثَنَا عَبْدُ الْعَزْدُ دُرُ مُحَمَّدِ عَهُ

١٩٣١ : حَدَّدُ فَنَا أَفَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ اللهِ فَلَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهِ عَنْ اَبِي هُوَيُوَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّةَ كَانَ عَلنى حِرَآءِ هُ وَوَابُوْ بَكُو وَصُلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحرَّكَتِ وَعَلَمَحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحرَّكَتِ اللّهَ عَمْرُ وَعُشَمَانُ وَعَلِي وَطَلَحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحرَّكَتِ اللّهَ الْحَسَخُرَةُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ الْهَدَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلّا السَّعَخْرَةُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُ اللّهَ الْهَدَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلّا السَّيِّي الْوَصِيدِينَ آوُ شَهِيسُدٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ نَبِي الْمُالِعِ عَنْ عُثْمَانَ

جامع تذى (جلدووم) \_\_\_\_\_ أبؤابُ الْمَناقبِ

ہے بھی روایت ہے۔ پیصدیث سیج ہے۔

#### ۵۲۳: باب

۱۹۳۲: حضرت طلح بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے۔ اور میرار فیق عثان ہے۔ یعنی جنت میں سید حدیث عدیث عدیث عدیث عرب ہے اور اسکی سند توی نہیں اور بیہ مقلع حدیث ہے۔

#### ۵۲۳: پاپ

١٩٣٣: حفرت الوعبدار حمن سلمي فرمات بين كه جب حضرت عثمان محصور ہوئے تو اینے گھر کی جینت پر چڑھ کر لوگول سے فر مایا کہ بیس ملہ میں اللہ كا واسطاد سے كرياد والا تا ہول كه وه وقت يا دكر و جب يها ژحرا بلا تفا تو نبي أكرم عَلَيْكُ نے اسے تھم دیا کہ رک جاؤ ہتم پر نبی ،صدیق اور شہداء کے علاوہ كونى نبيس \_ (باغى ) كين كل بال \_ بحرآب في فرمايا: ميس مهميس يا ودلاتا مول كياتم لوگ جانة موكدرسول الله علي نے غزوہ تبوک کے موقع بر فر مایا کون ہے جواس تھی اور مشقت کی حالت میں خرچ کرے اسکا (صدقہ وخیرات ) قبول كياجائے كا \_ چنانچه من نے اس الشكركو تيار كرايا - كہنے ككے ہاں \_ پھر فرمایا: اللہ کے لیے میں شہیں یا دولاتا ہول کہ کیاتم لوگ نہیں جانتے کدرومہ کے کوئیں سے کوئی مخص بغیر قیت ادا کیے پانی نہیں پی سکتا تھااور میں نے اسے خرید کر امیر وغریب اورمسافروں کے لیے وقف کردیا تھا۔ کہنے گےاہے اللدائم جافتے ہیں۔ پھرآ بٹانے بہت ی باتیں گوائیں۔ بید حدیث اس سندیعنی ابوعبدالرحن سلمی کی روایت ہے۔ حسن صیح

١٦٣٣: حضرت عبدالرطن بن خباب" فرمات بين كه

وَسَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ وَابُن عَبَّاسٍ وَسَهُلِ بُنِ سَعُدٍ وَأَنْسِ بُنِ مَالِكِ وَبُرَيُدَةَ الْاَسْلَمِيّ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

#### ۵۲۳: بَابُ

١٩٣٢ : حَدَّلَنَا ٱبُوهِ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ نَا يَحْيَى بُنُ الْكَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْكَبَانَ عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَنِي زُهُرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ السَّصُمْنِ بُنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي رَفِيْقٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ وَرَفِي لَكُنِ اللَّهِ عَلْمَانُ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

#### ۵۲۳: بَابُ

١ ٢٣٣ : حَدَّقَتَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آفَا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمُرِوعَنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنُ أَبِي اِسْخَقَ عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا مُصِرَ عُفْمَانُ ٱشُرَفَ عَلَيْهِمْ فَوُقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ أُذَكِّرُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَّ حِرَاءَ حِيْنَ انْتَقَصَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثُبُتُ حِرَآءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوُ صِدِّيْقٌ ٱوُشَهِيْدٌ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ٱذَكِّرُ كُمْ بِاللَّهِ هَلَّ تَعْلَمُونَ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جَيْش الْعُسْرَةِ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّرُتُ ذَلِكَ الْجَيْشَ قَالُوْا نَعَمُ ثُمُّ قَالَ اُذَكِّ رُكْمَ بِدَاللَّهِ هَدَلُ تَعَلَمُونَ اَنَّ بِفُرَدُوْمَةَ لَمُ يَكُنُ يشُرُبُ مِنُهَا اَحَدُ إِلَّا بِشَمْنِ فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيُرِ وَابُنِ السَّبِيلِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ وَاشِّياءً عَدُّهَا هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هِذَا الْوَجُهِ مِنُ حِدِيْتِ آبِيُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيَ عَنُ غُثُمَانَ.

١ ٢٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشًارٍ نَا أَبُو دَاؤَدَ نَا

السَّكَنُ بُنُ الْسُعِيْرَةِ وَيُكُنَى آبَا مُجَمَّدِ مَوْلَى لِأَلِ عَضَمَانَ قَالَ آلَا الْوَلِيُهُ بَنُ آبِى هِ شَامَ عَنُ فَرُقَدِ آبِى طَلَحَةَ عَنُ عُبُدِالرَّحُمْنِ بَنِ خَبَّابٍ قَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحُثُ عَلَى جَيُشِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحُثُ عَلَى جَيُشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِانَةُ بَعِيْرٍ بِآحُلاَسِهَا وَآقُتَابِهَا فِي سَيِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ حَصَّ عَلَى الْبَعِيْرِ بِآحُلاَسِهَا وَآقُتَابِهَا فِي سَيِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ عَصَّ عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَالَى عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُلُ اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُولًا اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُولُ اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَسُولُ اللَّهِ فَانَا رَايُثُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عَنِ الْمِنْدِ وَهُو اللَّهِ مَسَلَى اللَّهِ مَا عَلَى عُلُمَانَ مَا عَلَى عُلُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُلُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ الْوَجُهِ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مَاعَلَى عُثُمَانَ مَا عَلَى عُلُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ مِنْ الْمُؤْتَ الْوَجُهِ وَلَى الْمَالِ اللَّهُ عُلَى الْمَالِ عَلَى عُلُمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُلَى الْمُؤَالُولُ وَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالَ مَا عَلَى عُلَمَ اللَّهُ حَمْنَ الْمَالَ مَا عَلَى عُلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالَ مَا عَلَى عُلَا الْوَجُهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمُولِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ اللَّه

1 ١٣٥ : حَدَّقَنَا مُسَحَمَّدُ يُنُ اِسْمَعِيُلَ نَا الْحَسَنُ بُنُ وَاقِعَ الرَّمُلِيُ نَا صَمَرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمَقَاسِمِ عَنْ كَلِيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَمَاءً خُصُمَانُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّهُ الرَّحْمَٰنِ فَوَاقِعَ فِي مَوْضِعِ احْرَ مِنُ اللَّهُ كِتَابِسِي فِي كُومِ عِينَ جَهْزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَنَفَرَهَا فِي عَبْدِهِ وَتَعْمَلُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاصَلَّ عُشَمَانَ عَرِيْتُ هَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِ مَوَّتُهُ وَالْمَا اللَّهُ عَمْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاصَلَّ عُمُنَانَ عَرِيْتُ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاصَلَّ عُمَنَ عَوِيْتِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّلُهُ الْمُورَةِ مَوْتَهُ وَالْمَا الْوَجِهِ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ عُرِيْدُ هَا الْمُعْتَلِقُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ مَوَّتُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَرَّتُهُ وَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعَلِيْلُ الْمُؤْمِ عَلَى عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

المُحَكَّمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْ بِشُرِ نَا الْمَحَكَمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ الْمَحَكَمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ لَمَّا آمَرَ رَسُولُ عَلِيلًا بِبِيعَةِ الرِّضُوانِ مَالِكِ قَالَ قَالَ لَمَّا آمَرَ رَسُولُ عَلِيلًا بِبِيعَةِ الرِّضُوانِ كَانَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلِيلًا إِلَى

میں نے نبی اگرم علیقہ کوغز وہ ہوک کے لیے تیاری کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے دیکھا ۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان شرخیب دیتے ہوئے اورع ش کیا یا رسول اللہ علیقہ : سواونٹ ، پ کھڑے وقت ہیں ۔ آپ نے پھر ترغیب دی تو عثمان دوبارہ کے لیے وقت ہیں ۔ آپ نے پھر ترغیب دی تو عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں دوسواونٹ پالان اور کباوے وغیرہ سمیت کھڑے ہوئے ہیں دوسواونٹ پالان اور کباوے وغیرہ سمیت تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواونٹ اپنے ذیے لیتا ہول ۔ آپ نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواونٹ اپنے ذیے لیتا ہوں ۔ آپ نے کھر ترغیب دی تو حضرت عثمان کے ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیقہ منبر سے میں کہتے ہوئے ایس کہ میں ہوگا۔ آئ کے بعد عثمان کے بعد عثما

۱۹۳۷: حضرت انس بن ما مک سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی نے بیعت رضوان کا تھم دیا تو عثان بن عفان اس میں کرم سیالت کے بیع مبر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے ہوئے سے ۔ چنا نچلوگول نے بیعت کی پھر آ پ نے فر میا:عثان ،اللہ

الهُ لِ مَكَّةَ قَالَ فَبَايَعَ النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَيَّاتِيَّةُ اَنَّ عُصْرَبَ عُصَلَانَ فِئَ حَاجَةِ رسُولِهِ فَضَرَبَ عُصُمَانَ فِئ حَاجَةِ رسُولِهِ فَضَرَبَ بِإِحُدى يَدَدُ دَسُولِ اللَّهِ بِإِحُدى يَدَدُ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ اَيُدِيْهِمُ لِلَّ ضَلَّى الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ اَيُدِيْهِمُ لِلَّا فَشُعَمَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ.

١ ٣٣٠ : حَدَّقَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْرَّحْمَٰنِ وَعَبَّاسُ بُنُ مُعَمَّدٍ اللُّورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوُا لَّنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ انَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ يَحْنِي بُنِ أَبِي الْخَجَّاجِ الْمِنْقَرِيِّ عَنُ أَبِي مَسْعُوُدٍ الْجُوَيُويِ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ حَزُن الْقُشَيْرِي قَالَ شَهِدُتُ الدَّارَحِيْنَ الشَّرَفَ عَلَيْهِمُ عُضْمَانَ فَقَالَ الْتُونِيي بصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ ٱلْبَّاكُمُ عَلَىَّ قَالَ فَجِينًى بِهِمَا كَانَّهُ مَا جَمَلان أَوْكَانَّهُ مَا حِمَارَان قَالَ فَاشُرَفَ عَلَيْهِمُ عُشَمَانُ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَٱلْإِسُلاَمِ هَلُ تَعَلَىمُونَ اَنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيُسَ بِهَا مَآءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِثُر رُوْمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَشُوَرَى بِئُرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلُوهُ مَعَ دِلَآءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرِ لَّهُ مِنْهَافِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَٱنْتُمُ الْيَوْمَ تَسْمُنعُونِيُ أَنُ اَشُوْبَ مِنْهَا حَتَّى اَشُوَبَ مِنُ مَّآءِ الْبَحْدِ قَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ انْشُدُ كُمُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلِامَ هَلُ تَحْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم مَنُ يَّشُترى بُقُعَةَ الِ فُلاَن فيَريْدُ هافي الْمَسْحِد بنخيْرِلَّهُ مِنْها في الْجَنَّةِ فاشتريتُها مِنْ صُلْب مالِي والتُّمُ الْيَوْمِ تَمَنعُونِي انْ ٱصَلِيع فِيُها رَكَعَتَيُن قالُوا اللَّهُمَّ نعمُ قالَ انشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلامَ هَلُ تَعَلَّمُونَ أَنِّي جَهَّزُتُ حَيْشَ الْعُسْرَة من مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ انْشُدُكُمُ

اورا سکے رسول علی کے کام ہے گیا ہے اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر، را۔ (یعنی آپ نے ایک ہاتھ کوعنان کا ہاتھ تھہرا کر بیعت کی ) اور نبی اکرم صلی المندعلیہ وسم کا ہاتھ عثان کے لیے لوگول کے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ بیصد بیث حسن سمج غریب

١٩٣٤: حفرت ثمام بن حزن تشرى كيت بي كد جب حفرت عثان لوگوں ے خطاب كرنے كے ليے جيت ير جرا ھے تو ميں بھی موجود تھ۔ آپ نے فر ہایا: اپنے ان دوساتھیوں کومیرے پاس لاؤ جنهوں نے تہمیں مجھ رمسلط کیا ہے۔ چنانچ انہیں لایا گیا ۔ گویا کہ وہ دواونٹ یا دوگد ھے تھے ۔حضرت عثمانٌ الکی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا میں شہیں اللہ اوراسلام کا واسطہ دے کر بوچھتا ہول کہ کیاتم جانتے ہوکہ نبی اکرم علی جب مدیند منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بیر رومہ کے علاوہ میشی یا فی نہیں تھ۔ آپ نے فرہ یا جو محص اے خرید کرمسلمانوں کے ليه وتف كرد \_ گاس كے ليے جنت كى بشارت ہے۔ چنانچ میں نے اے خالفت اینے مال سے خریدلی اور آج تم مجھے اس كنويكا يانى يين سے روك رہے مواور ميں كھارى يانى لى ربا مول كمنے مكا الله مم ج نت يس - پھر آ ب نے فرها-میں مہیں امتدا وراسلام کا واسطہ دے کر بد چھتا ہوں کہ کیا مہیں معلوم نبیں کم مجد نبوی چھوٹی پڑگئی ہے تو رسول اللہ منافظت نے فرمایا: جوفلال لوگوں سے زمین خربد کرمسجد میں شامل کرے گا۔ اسے جنت کی بشارت ہے۔ میں نے اسے بھی خالفتا اسے مال سے خریدلیا آج جھے اس معجد میں دور کعت نماز بھی نہیں يرُ هنے ديتے ، كينے لگاہاں يا اللہ بم جائتے ہيں۔ پھرفر مايا ميں مبيل الله ور اسلام كا واسط دے كر يوچين مولك کیاتمہیں معدم نہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کا پور لشکر اینے ال سے تیر کیا تھا۔ کہنے مگے بال معلوم ہے۔ پھر فر ، یا میں تهبیں ابتداوراسلام کاواسطہ دے کریوچھتا ہوں کہ کیاتم لوگوں

بِاللهِ وَالْإِسُلامَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى تَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكُ الْحَبَلُ حَتْى تَسَاقَطَتُ حِجَارَتُهُ بِالْهَ حَيْبُضِ قَالَ فَرَكَضَهُ بِرِجُلِهِ فَقَالَ أُسْكُنُ ثَبِيرُ فَالَّهُمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِيْقٌ وَشَهِينَدَانِ قَالُو اللَّهُمُ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ آكُبُرُ شَهِدُو الِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ آنِي شَهِيئَةً فَلاَ قَالَ اللَّهُ آكُبُرُ شَهِدُو الِي وَزَبِ الْكَعْبَةِ آنِي شَهِيئَةً فَلاَ قَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنْ وَقَدَرُونَ مِنْ غَيْرِوجُهِ عَنْ عُدُمانَ.

١٩٣٨ : حَدَّ أَنْ اللهِ عَنْ آبِى قَلاَ بَهَ عَنْ آبِى الْآشَعَثِ
الشَّفَ فِي كَ آيُوبُ عَنْ آبِى قَلاَ بَهَ عَنْ آبِى الْآشَعَثِ
الصَّنْعَانِيُّ آنَّ خُطَبَآءَ قَامَتْ بِالشَّامِ وَفِيْهِمُ رِجَالٌ مِنْ
اصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الحِرُهُمُ
اصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا قُمْتُ الحِرُهُمُ
رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بُنُ كَعْبِ فَقَالَ لَوُلاَ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ
مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ وَذَكَرَ
مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ وَذَكَرَ الْفِيتَ نَ فَصَرَبَهَا فَمَدُّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ وَذَكَرَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِوجُهِم فَقُلْتُ هَذَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِوجُهِم فَقُلْتُ هَذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعُمْتُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِوجُهِم فَقُلْتُ هَالُهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِوجُهِم فَقُلْتُ وَعَمْمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مِوجُهِم فَقُلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا فَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

#### ۵۲۵:بَابُ

١ ١٣٩ : حَدَّ فَنَا اَسْحُ مُودُ بُنُ عَيْلاَنَ لَا حَجَيْنُ بُنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَوْلِدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنِ النّعُمَانِ بُنِ بَيْعَةً بُنِ عَامِرٍ عَنِ النّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عُضْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عُضْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَ اللّه يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ قِصَّةً اَوَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعُهُ وَفِى الْحَدِيثِ قِصَّةً وَالْمَوْدِيثِ قِصَّةً الْمَانُ النَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کوعلم نہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ کہ کے پہاڑ میر پر چر جے ہیں (یعنی حضرت عثمان ) ابو بکڑ اور عراجی آپ کے ساتھ تھے ۔ اس بروہ بہا ڈلرز نے لگا۔ یہاں تک کہ اسکے چند پیتر بھی نیچ گر گئے ۔ آپ نے اے اپنے پاؤل سے مارا اور فرمایا میر رک جا ۔ تھے پر نبی علیہ اس اس بی اور دوشہید ہیں ۔ کہنے گئے ہاں ۔ اس پر آپ نے فرمایا: اللہ اکبر۔ ان نوگوں نے بھی گوائی دی۔ اور (فرمایا) رب کعبہ کی تم میں شہید ہوں ۔ یہ تین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت شین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت عثمان شین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت عثمان شین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت عثمان شین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت عثمان شین مرحبہ فرمایا: یہ حدیث حسن ہے اور کی سندول سے حضرت

۱۹۳۸: حضرت ابو اهدف صنعانی فر ، تے ہیں کہ شام میں بہت سے خطب کھڑے ہوئے جن میں سی بہرائ ہی تھے۔

ہمت سے خطب کھڑے ہوئے جن میں سی بہرائ ہیں تنے ۔

اگرم علی ہے سے صدیت نہ ٹی ہوتی تو بھی کھڑانہ ہوتا ۔ پھر آ ب فاہر ہوں کے نے فتنوں کے متعلق بتایا اور فر مایا کہ بین غراب طاہر ہوں کے ۔

ایستے میں وہاں سے ایک شخص منہ پر کپڑا لیلئے ہوئے گزرا تو آ پ فرمانے لیے بیٹھی اس دن ہدایت پر ہوگا (اوراس شخص آ پ فرمانے کے بیٹھی اس دن ہدایت پر ہوگا (اوراس شخص کی طرف اشارہ کیا) حضرت عثمان تے ۔ پھر میں نے ہیں کہ میں نے اگرم علی کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا کہ میٹھی ۔ آ پ نے فرہ یا ہاں ۔ یہ طرف متوجہ ہوکر عرض کیا کہ میٹھی ۔ آ پ نے فرہ یا ہاں ۔ یہ عدیث سن سی ہے اور اس باب میں حضرت ابن عمرضی اللہ عدید عشران اور کعب بن مجر ہ سے بھی روایت ہے۔

عدیث سن سی جاور اس باب میں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا، عبداللہ بن حوالہ اور کعب بن مجر ہ سے بھی روایت ہے۔

#### ۵۲۵: باپ

۱۹۳۹: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت به که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فره یا: اے عثمان ہوسکتا ہے کہ الله تعالی شہیں ایک قبیص ( یعنی خلافت ) بہنا کیں ۔اگر لوگ اسے اتار نا جابیں تو مت اتار نا ۔اس حدیث مبارکہ میں طویل قصہ ہے۔

بیرحدیث حسن غریب ہے۔

طُويُلةٌ وَهَذَا حَدِيُتُ حَمَنٌ غَرِيْبٌ.

#### ۵۲۲. پَابُ

١ ١٣٠ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ الدُّوْرَقِيُّ نَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبَيْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَارُ نَا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرِ عَنْ عَبَيْدِ السَّهِ بُسِ عُمَو قَال كُنَّا نَقُولُ السَّه بُس عُمَو قَال كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ الشَّهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّ ابُو بَكُرٍ وَرَسُولُ الشَّهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّ ابُو بَكُرٍ وَرَسُولُ الشَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّ ابُو بَكُرٍ وَعُمَدُ وَعُضْمَانُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِنْ هَذَا اللهِ بُنِ عَمْرَ وَقَدُرُوىَ هذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَدِيثٍ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ وَقَدُرُوىَ هذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَقَدْرُوىَ هذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَقَدْرُوىَ هذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمَدِيثُ عَبْدُ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمُعَلِيثُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمَدِيثُ عَبْدُ وَحُهُ عَنِ ابْنِ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ مَنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمُدَا اللّهُ الْمُعِيثُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمُدِيثُ عَبْدُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ عَنِ ابْنِ الْمُدْ وَقَدْرُوىَ هذَا الْمُعَلِيثُ عَلَيْهِ وَمُعْمَالًا اللّهُ الْمُدْ وَقَدْدُولِ مَا اللّهِ اللّهُ الْمُدْونَ وَسُلَمَ وَقَدْ الْمُعِلَى الْمُعْلِيثُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُولِيثُ عَبْدُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيثُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيثُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمَعْلِيثُ عَلَيْهِ الْمُعِيْدُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيثُ الْمُعْلِيثُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

١ ١٣ ١: حَدَّقَ مَا اِبُسْ اهِيهُ بُهُ نُ سَعِيْدِ الْجَوُهِ رِيُ الْسَادَ الْ الْجَوْهِ رِيُ الْسَادَ الْ الْمَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ سِنَانِ بُنِ هَارُونَ عَنُ كَالَّ اللهِ كُلَيْسِ بُنِ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْسَةً فِينَا قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْسَةً فِينَا فَقَالَ يُقْتَلُ فِيهَا هذَا مَظُلُومًا لِعُثْمَانَ هذَا عَلَيْهِ أَمْ الْعُثْمَانَ هذَا عَلَيْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْسَةً فَقَالَ يُقْتَلُ فِيهَا هذَا مَظُلُومًا لِعُثْمَانَ هذَا عَلَيْهِ إِلَيْ اللهَ اللهِ عَلَيْسَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

#### ۵۲۵: باب

#### ۵۲۲: پاپ

۱۹۴۰ حضرت ابن عمر دخی امتد عنها سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیب میں ابو بکر دخی الله عنه ،عمر رضی الله عنه کوای تر شیب سے ذکر کیا کرتے سے سے بیت میں اللہ عنہ کوای تر شیب ہے ۔ یعنی عبید الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور کئی سندول سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور کئی سندول سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور کئی سندول سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔

۱۹۲۱: حضرت ابن عمر رضی ائتد تعالی عنبی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بید (عثمان رضی الله تعالی عنه) اس فتنے میں مظلوم قبل کے جا کیں گے۔

يدهديث اسسند الصنفريب م

#### ٢٤٥:باب

الالا : حضرت عثمان بن عبدالله بن موهب كيت بين كدايك مصری شخص تج كے لئے آيا تو بچھالوگوں كو بيشے ہوئے ديكھا اور پوچھا كه بيدكون بيں ۔ لوگ كينے لگا قريش بيں ۔ پوچھا كه بيد بوڑ ھے خض كون بيں ؟ اے بتايا گي كه بيد ابن عمرض الله عنها بيں ۔ كينے لگا ميں آپ شدے بچھ پوچھا چاہت ہوں اوراس كر محمد كي حتم و حي ته بول كرمت كي حتم و حي تربي جھاكي آپ جائے ہيں كہ وہ بيست كے موقع پرميدان سے فرار ہوئے تھے ؟ حضرت ابن عمرضى الله عنها ن جنگ احد الله عنها ن جي بيں كہ وہ بيست رضوان كے موقع پرموجو دنبيں تھے فرہ يا ہاں ۔ پوچھاكي آپ جانے بيں كہ وہ بيست بھی جانے بيں كہ وہ جنگ بدر ميں شريك نيس به عن أنه مايوں بياں ۔ پوچھاكي الله عنها بياں ۔ پوچھاكي آپ بيان بيان ميں تھے بيان كہ وہ جنگ بدر ميں شريك نيس به عن أنه الله بيان عنها بيان عمرضى الله عنها بيان سے فرمايا آؤ ميں تمہيں ہو ) پھر ابن عمرضى الله عنها بيان سے فرمايا آؤ ميں تمہيں ہو ) پھر ابن عمرضى الله عنها بيان سے فرمايا آؤ ميں تمہيں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اجُورُرَجُلٍ شَهِدَبِدُرًا وَسَهُمُهُ وَامَّا تَعَيَّبُهُ عَنُ الْكَ اجُورُرَجُلٍ شَهِدَبِدُرًا وَسَهُمُهُ وَامَّا تَعَيَّبُهُ عَنُ الْكَ اجْرُرَجُلٍ شَهِدَبِدُرًا وَسَهُمُهُ وَامَّا تَعَيَّبُهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ عَصُمُ مَانَ لَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ عُضُمَانَ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُانَ عُضُمَانَ وَحَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَاذَهَبَ عُشُمَانُ عُشَمَانَ وَحَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَاذَهَبَ عُشُمَانُ عَشَمَانُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدِهِ اللهُ مَنْ مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعْدَلَهُ وَقَالَ مَعْدَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَوْبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ وَقَالَ هَاللَّهُ مَانَ وَصَوْبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ وَقَالَ هَالَ لَهُ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَالُهُ مَانَ وَصَوْبَ بِهِا عَلَى يَدِهِ وَقَالَ هَاللَّهُ عَلَيْهُ مَانَ وَصَوْبَ بِهِا عَلَى يَدِهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَانَ وَعَرَبُ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْتَلِي ال

تہارے سوال کے جواب دون۔ جہاں تک احدے فرار کی بات ہے تو میں گوابی دیتا ہوں کہ القد تعالی نے آئیں ( یعنی حضرت عثان کو ) مع ف کردیا۔ جنگ بدر کی حقیقت نہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ عقیق کی صاجبر اوی حص اور آپ نے ان سے فر مایا تھا کہ تہارے لیے بدر میں شریک ہوئے والے کے برابراجر ہے اور تہ ہیں ، ل فنیمت سے حصہ ہونے والے کے برابراجر ہے اور تہ ہیں ، ل فنیمت سے حصہ ہونے والے گا۔ اب آ و بیعت رضوان کی طرف تو اسکی وجہ یہ کہ اگر حضرت عثمان کی جب نے اس کو علاوہ کوئی اور مکہ میں ان سے زیادہ عزمت رضوان ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس عربی ہوئی اس کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس سے تریک ہوئے اس کو میں ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس

لئے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ پھر تبی اکرم عظی نے اپنے دائیں ہاتھ کوعثان گا ہاتھ قرار دے کراہے دوسرے ہاتھ پر مارا ورفر مایا بیعثان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی انتدعنہمائے فر مایا: اب یہ چیزیں سننے کے بعدتم جا سکتے ہو۔ یہ حدیث حسن سیجے ہے۔

#### ۵۲۸:بَابُ

المَسْدُ وَ احِدِ قَالُوْانَا عُشُمَانُ بُنُ أَبِى طَالِبِ الْبَعُدَادِيُ وَعَيْرُوَ احِدِ قَالُوْانَا عُشُمَانُ بُنُ زُفَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَاهٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اللَّهِ مَارَيَيْنَاكَ تَرَكُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ لِيُصَلِّى النَّهِ مَارَيَيْنَاكَ تَرَكُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ لِيُصَلِّى الْمَسْلُولَ اللَّهِ مَارَيَيْنَاكَ تَرَكُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةِ وَجُلٍ لِيُصَلِّى الْمَسْلُولَ اللَّهِ مَارَيَيْنَاكَ تَرَكُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آحَدِهُ قَبُلُ هَذَا اللَّهُ مَارَيَيُنَاكَ عَرَيْتِ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا الصَّلُولَةُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمَعْدِيْثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ بِي مُعْرَانَ ضَعِيْفٌ فِي الْمُعَدِيْثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُلِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ بَنُ وَيَادٍ مَلْوَى بَصُورِي فِقَدُ وَيُكِنَى مَاحِبُ آبِي هُولَ بَصُورِي فِقَدُ وَعُو بَصُورِي فِقَدُ وَيُكِنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ جِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ عِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ عِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدِيثِ عِدًا وَمُحَمَّدُ اللَّهُ اللَ

#### ۵۲۸: باب

۱۹۳۳: حفرت جابرضی القدتعائی عند سے روایت ہے کہ نبی
اکرم صلی الله علیہ وسم کے پاس ایک فخض کا جنازہ لایا گیا تو
آپ نے اسکی نمی زجنازہ نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا یا رسول الله
صلی الله علیہ وسلم ہم نے آپ صلی القدعلیہ وسلم کواس سے پہلے
الله علیہ وسلم ہم نے آپ صلی القدعلیہ وسلم کواس سے پہلے
القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ نبی عثمان رضی الله تعالی عنہ سے بغض
رکھتا تھا۔ لہذا الله تعالی بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بیعدیث
فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جانے ہیں
اور مجھ بن زیاد جو میمون بن مہران کے دوست ہیں حدیث ہیں
ضعیف ہیں جبکہ حضرت ابو ہر ہر ہے ہے دوست مجمد بن زیاد تقد
ہیں۔ ابوا رث ہے اور وہ بھری ہیں۔ اور ابوا مامہ ہیں۔ اکی کنیت ابو

۵۲۹: بات

#### ۵۲۹: بَابُ

٢٨٣٣ : حَدَثنا احْمَدُ ئُنُ عَبُدَة الصَّبِّيُّ مَا حَمَّادُ بُنُ رُيُدِ غِنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهِي عُشَمَانَ النَّهُدِيُّ عَنْ أَهِيُ مُؤْسَى الْآشُعَرِيّ قَالَ الْطَلَقُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاخِلَ حَائِطًا لِلْآنصَارِ فقضى حَاجَتَهُ فَقَالَ لِيُ يَا أَبَا مُوْسِنِي آمُلِكُ عَلَىَّ الْبابَ فَلاَ يَدُ خُلَنَّ حَـلَىُّ اَحَدٌ إِلَّا بِاذْنِ فَجَآءَ رَجُلٌ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلُتُ مَنُ هَـٰذَا قَـَالَ اَبُوٰبُكُو فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا أَبُو بَكُو يَسْتَأَذِنُ قَالَ الْذَنُّ لَـهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَلَدَخُلَ وَجَاءَ رَجُلُ اخَرُ فَضَوَبَ الْبِابَ فَقُلُتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا عُمَدُ يَسُعَا فِنَ قَعَالَ الْعَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَدَّةِ ففت يُحبتُ وَدَخَلَ وَبَشَّرُتُهُ بِالْحَنَّةِ فَجَآءَ رَجُلٌ اخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلُتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ عُثُمَانُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عُثُمَانُ يَسُتَأْذِنُ قَالَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَنُوى تُصِيبُهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَقَسَدُ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنْ اَبِي عُشُمَانَ النَّهْدِيِّ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ وَابْنِ عُمَرَ.

١ ٢٣٥ : حَدَّتُ خَالَهُ أَنْ أَنُ وَكِيْعٍ لَمَا أَبِي وَيَحْيَى بُنُ سعِيْدٍ عَنُ اِسْمِعِيْلِ ابْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ ثَنِيُ أَبُو سَهُ لَهُ قَالَ قَالَ لِنِي عُثُمانُ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَهِدَ اِلِّيَّ عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ هَـٰذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لا نَعُرَفُهُ إِلَّا مِنُ

حديث السمعيل بن أبي خالد.

١٩٣٨ حضرت بوموى أشعري فروت بيل كديس أي ا کرم علیہ کے ساتھ چلا اور ہم انصار پول کے ایک و نج میں داخل ہوئے۔آ ب نے وہاں اپنی حاجت بوری کی اور مجھے مکم و یا که دروازے پر رجوتا کہ کوئی بغیرا جازت میرے پاس ند آسکے ۔ایک مخص آیا اوراس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے یو چھاکون ہے؟ کہنے بلکے ابو بھڑ ۔ میں نے آپ کو بتایا۔ فرمایا انیس آئے وو انہیں جنت کی بثارت دو۔وہ اندرآ گئے۔ پھر دوسر اُخف آیا تواس نے بھی درواز ہ کھنکھٹایا۔ میں نے بوج بھا کون عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے آ ب سے عرض کی کہ عمر ا اجازت جاہتے ہیں۔فرومایا آنہیں آئے دواور انہیں بھی جنت کی بث رت دو میں نے درواز و کھول اندر آئے ،ورمیں نے آئییں خوشخری سادی ۔ پھر تیسر المحف آیا تو میں نے نبی اکرم سے عرض کی کہ عثمان مجھی اندر آنے کی اجازت جاہتے ہیں۔ فرمایا: انہیں ندر آنے دواورانہیں بھی کیک بلوے میں شہید ہونے پر جنت کی بشارت دیدو۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔اور کی سندول سے الی عثان نہدی سے منقول ہے اور اس باب میں ج براور ابن عمرضی التدعنی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

١٦٢٥: حضرت بوسهله كتبته بين كه حضرت عثال بيب كعر میں محصور عض تو مجھ سے فرہ یا کہ رسول الله علی فی نے مجھ سے ایک عبدلیا ہے ۔ چنا نجہ میں اس رصبر کرنے والا مول ۔ ب صدیث حسن سیح ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف اسمعیل بن الی خالد کی روایت سے جانتے ہیں۔

المسال من قب مفرت عثان بررومه يعني رومه كاكوال بيدين كال بركانوي كانام بي جوواوي عقيق مين معجد فبسین کے شاق بانب واقع ہوا ہے اس کنویں کا پانی شیریں الطیف، در با کیزہ ہے اس من سبت سے کہ آنخضرت علیہ کی بشارت کےمطابق اس کنو س کوخرید نے اور وقف کرنے کےسب حضرت عثان کاجنتی ہونا نابت ہوااس کنویس کاایک نام'' بزر ج' ے'' چنی جنتی کنوال بھی مشہور ہے۔اس ز ہانہ میں حضرت عثانؑ نے س کنویں کوایک لا کھ درہم کے عوض خرید اقصار فلال شخص ک

اول و سے مراد انصار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے وہ افراد جو مسجد نبوی کے قریب آباد تھے اوران کی ملکیت میں ایک لیم ز مین تھی جس کومسجد نبوی میں شامل کر دینے ہے مسجد شریف وسیع ور کشادہ ہوجاتی تو حضور علی ہے ہے صحابہ کر م کومتوجہ کیا۔ حضرت عثمان نے آنخضرت علی خواہش کے مطابق اس زمین کوہیں بزار یا پجین بزار درہم کے عوض خرید کرمسجد نبوی میں شامل کرنے کے لئے وقف کردیا پھر بعد میں <u>19ھے</u> میں حضرت عثان نے اس کی دیواریں اور ستون منعقش پھروں اور چونے ہے بنوائے اور جیست سر کھوکی مکڑی کی کروائی۔ س کے عداوہ جنگ تبوک کی مہم میں تمیں ہزاراور دس بزار سوارش میں تھے تو اس بناء بر گویا حضرت عثال نے دس بزار سے زیادہ فوج کے لئے سامان مہیا کیا، دراس اہتمام کے ساتھ کداس کے لئے ایک ایک تعمد تک ان کے رویبے سے خریدا گیا تھا اس کے علاوہ ایک ہزاراونٹ ،ستر گھوڑ ہے اور سا، ن رسد کے لئے ایک ہزار دینار پیش کئے ۔ حضورة الله الله فياضي سے اس قدرخوش موسے كداشر فيول كودست مبارك سے اصحالتے تصاور فرماتے سے "آج كے بعد عثان ا کاکوئی کام اس کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔حصرت عثال کی خلافت میں طرابلس ، الجزائر ،مرائش ، اسپین ، قبرص ،طبرستان فتح ہوئے اس کے عدوہ بھی فتوحات ہوئیں۔ یک عظیم الشان بحری جنگ بھی حضرت عثان کے دور خلافت میں ہوئی۔حضور منافقہ نے شہادت کی پیشین گوئی فر مائی ۔اس طرح بیعت الرضوان کے موقع پرحضور علیات نے اپنے وست مبارک حضرت عثالیٰ کے ہتھ کے قائم مقام قرار دیاس بناء پران کی بیعت گویاسب وگوں کی بیعت سے افضل واشرف رہی مخالفین حضرت عثالی کوحضرت ابن عمر کامسکت اور مدلل جواب میں سے ایک منصف شخص کی تسلی وشفی ہو جاتی ہے۔ان مذکورہ ابو ب اور مندرجہ بالا احادیث مباركه مين حضرت عثمان كخ فضائل ومنا قب بيان كئے كئے جير معلوم جوا كي خليف ثالث امير المومنين و مام المسلمين حضرت مثمان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور بغض رکھنے واسے کا جنازہ ل یا گیا تو نبی کریم عظیمہ ناس کا جنازہ پر مانے سے الكارفر ماديا كماية فخص سے اللہ تعالى بھى بغض ركھتے ہيں۔ تفصيل كے لئے سير السى برا حصدا ذل ديكھنے۔

منا قب حضرت علی بن ابی طالب رضی القدعنه آپ کی کنیت ابوتر اب اورا بوالحس ہے

الاملا: حفرت عمران بن صيبن سيروايت ب كدرسول الله منطقة في حضرت على كوايك لشكر كا امير بنا كررواندفره با الله وه وحضرت على كوايك لشكر كا امير بنا كررواندفره با الله مي وحضرت على ايك جيمون شكر له كر محك اور مال فنيمت مي سي ايك باندى له في اكرم عليقة سي ملا قات بون به بنادي كد حضرت على اكرم عليقة سي ملا قات بون به بنادي كا كر حضرت على في اكرم عليقة سي ملا قات بون به بنادي كا كر حضرت على في في كا ي عدمت كد جن كسي سفر سي لو في قو بها بي اكرم عليقة كي خدمت مي من حضر بوت سوام عرض كرت اوراس كه بعد اب مي من حضر بوت سوام عرض كرت تصد جناني جب بي لشكر سلام كر في و آ دميون مين ايك كمر إ

على النَّبِي سَيَنِهُ فقام احدُ اللاربَعَةِ فقال بَارسُولُ اللَّهِ المُ تَوْ الَّي عَلِيَّ بُنِ ابِي طَالِبِ صَمَّع كِذَا وَكَذَا فاغرص عبه رسولُ اللّهِ عَلَيْكَ ثُمَّ قام التّابي فقال مِتُلَ مَقالِيهِ فَاعُرِضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامِ اللَّهِ التَّالَّ فَقَالَ مِثْلَ مفَالَتِه فَأَعُرض عَنْهُ تُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقال مثل ما قَالُواْفَاقُمُلَ اِلْيُهِ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْغَضَبُ يُعُرَفُ فِي وَجُهِـه فَـقَالَ مَاتُرِيْدُونَ مِنْ عَلِيّ مَا تُرِيْدُونَ مِنْ عَلِيّ مَا تُويُدُونَ مِنُ عَلِيَّ أَنَّ عَلِيًّا مِنِيُّ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ بَعْدِي هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيُثِ جَعْفُو بُنِ سُلَيْمَانَ.

٧٣٧ : حَنْدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيُ سَرِيْحَةَ اَوْزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ شَكَّ شُعْبَةُ عَن النَّبِيّ يَرَيُّكُمُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَعَلِيٌّ مَوْلاً هُ هَــذَا حَمِدِيُــتُ حَسَنُ غَريُبٌ وَرُوى شُعْبَةُ هَـذَا الْسَحَسِدِيْتَ عَنْ مَيْمُونَ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ وَابُوُ سَرِيْحَةً هُوَ خَذْيُفَةُ بُنُ اُسَيُدٍ صَاحِبُ النَّبِي عَيْضَةً.

٣٣٨ : حَدَّثَنَا ٱبُوالْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ نَا أَبُوْ عَتَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ نَا الْمُخْتَارُ بُنُ نَافِع نَا أَبُوُ حَيَّانِ النَّيْسِيُّ عَنُ آبِيِّهِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ اَبَابَكُر زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِيُ إِلَى دَارِ الْهِحُرَةِ وَأَعْنَقَ بِلاَّ لاَّ مِنْ مَالِهِ رَحِم اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تُرَكُّهُ الْحِقُّ ومَالَّهُ صَادِيُقٌ رُحِمَ اللَّهُ عُثَمَانَ تَسُتَحُيبُهِ الْمَلاَ يُكَةُ رَحِمَ

ہوا اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ دیکھنے علی م نے کیا کیا۔ آپ نے اس سے مند پھیریا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا۔ وراس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ آپ نے اس ہے بھی چرہ چھیریا۔ تیسرے کے ستھ بھی اسی طرح ہوالیکن جب چوتے نے اپنی بت پوری کی تو نبی اکرم سطی علی حکی طرف متوجم وے ۔ آ ب کے چیرہ انور یر غصے کے آ ٹارنمایاں تھاور تین مرتبدارشا دفر ہ یہ کئی سے تم کیا جا ہے ہو علی مجھ سے ہیں اور بیل س سے مول اور وہ میرے بعد ہر مؤمن كادوست ب- بيحديث غريب ب- بهماس حديث كوصرف جعفر بن سلیمان کی روایت سے جانتے ہیں۔

١٦٢٢: حضرت ابوسر يحدرضي القدتعالى عنه يازيد بن ارقم رضي التدتولي عند كيت بين (شعبه كوشك ب) كه بي اكرم صى الله عليه وسلم في فرمايا: جس كامين دوست مول على محى اس كا دوست بے ل بیصدیث سن غریب سے ۔ شعبداس صدیث کو میمون بن عبداللہ سے وہ زید بن ارقم رضی ،ملنہ تعالی عند سے اوروہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی کے ہم معنی نقل کرتے۔ بیں۔ ابوسریحہ کا نام حذیفہ بن اسدرضی التد تعالیٰ عنہ ہے۔ بیہ صى لى بيں۔

١٩٥٨ حضرت عن سے روایت ہے که رسول اللہ علاق نے فره یا: الله تعالی ابوبکر مرحم فرهائے اس نے اپنی بنی میرے نکاح میں دی اور جھے دارالجر ۃ لے کر ٓ ئے پھر بدل کو بھی انہوں نے اینے ول سے آزاد کرایا۔ ائتد تعالی عمر پر رحم فرمائے یہ بمیشہ حق بات کرتے ہیں اگر چہ وہ کڑ وی ہوای لیے وہ اس حال میں ہیں کدان کا کوئی دوست نہیں۔القدت کی عثمان مرحم فرمائے ۔اس سےفرشتے بھی حیا کرتے ہیں ۔اللہ تعان علیٰ پر اللُّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ آدِر الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دارَ هلذَا حَدِيثٌ رَحَ قرمات الله بيرج ل كبيل بعي موحق اس كساته

ل شیعہ حضرت کا حضرت میں کی خلافت بدفصل براس صدیث سے استعمال مقطعاً درست نہیں کیونکہ مولی کے کئی معنی ہیں ۔ بھی دوست بہمی ، لک بہمی رب او اس کے علاوہ بھی کئی معنوں میں استعال ہوتا ہے ۔ بہذ لفظہ مولی کوکسی ایک معنی کے ساتھ محصنوص کروینا باطس ورعقل کے خلاف ہے ۔ پھر گرفرض ر اليرجائ كدمون عر دخيفه ي بتب بحى س الكي خدانت و تابت بهوتى بياليكن خدانت برفصل نيس و متداهم - (مترجم)

غَرِيُبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إلَّا مِنُ هَلَا الْوَجُهِ.

١ ٢٣٩ : حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا اَبِي عَنُ شَرِيْكِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيّ بْنِ حِوَاشِّ قَالَ نَا عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ بِالرَّحَبَةِ فَقَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ إَلَيْتَا نَاصٌ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ فِيُهِمُ شَهَيْلُ بُنُ عَمُوو وَٱنَّسَاسٌ مِنْ رَهُ وُسَاءِ الْمُشْوِكِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ خَرَجَ اِلْيُكُ نَاسٌ مِّنُ ٱبْنَالِنَا وَاخْوَالِنَا وَأَرِقَائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِلِقُسَةَ فِي الدِّيْسَ وُإِنَّهَا حَرَجُوا مِنْ اَمُوَالِنَا وَ ضِيَاعِنَافَارُدُدُ هُمُ إِلَيْنَا فَإِنَّ لَمُ يَكُنُ لَهُمُ فِقُهُ فِي الدِّيُنِ سَنُفَقِّهُهُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعُشَرَ قُرَيْتِ شِ لَعَنْتَهُنَّ أولَيَهُ عَفَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن يَضُرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّيْنِ قَدْ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ عَسَلَى ٱلْإِيْسَمَانِ قَسَالُوا مَنْ هُوَيَا وَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَعَالَ لَهُ آبُو بَكُرِ مَنْ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُهَدُ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعُلِ وَ كَانَ ٱعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَحُصِفُهَا قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَّبَ عَلَىّ مُعَعَسِّدًا فَلْيَعَبُوا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ هِذَا جَدِيثُ حَسَنٌ صَبَعِيْسَجٌ غَوِيْتِ لاَ لَعُوفُسَهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ رِبْعِي عَنْ عَلِيّ.

## ٠ ۵۵: بَابُ

١٢٥٠: حَدَّقَ سَاقَتَ يُبَهُ لَسَا جَعَفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيُ
 هَارُونَ الْعُبُدِي عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي قَالَ إِنَّا كُنَّا لَسَعُونَ الْمُعَادِيبَ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَسَعُونَ الْمُعَادِيبَ مَعُشَرَ الْاَنْصَادِ بِبُعُضِهِمْ عَلِيً لَسَعَرَفَ الْمُعَادِيبَ عَوْيَتِ وَقَدُ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ بُسَنَ آبِي طَالِبِ طَلَا حَدِيثٌ غَوِيْتٍ وَقَدُ تَكَلَّمَ شُعْبَةً فِي آبِي هَارُونَ الْعَبُدِي وَقَدْ رُوىَ هَذَا عَنِ الْاَعْمَشِ فَي أَبِي هَارُونَ الْعَبُدِي وَقَدْ رُوىَ هَذَا عَنِ الْاَعْمَشِ الْعَمْشِ الْمَعْدَة عَلَى اللهَ عَمْشِ اللهَ عَمْشِ اللهَ الْعَلَى الْعَبْدِي وَقَدْ رُوىَ هَذَا عَنِ الْاَعْمَشِ اللهَ الْعَلَى الْعَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

رے۔ بیصدیث غریب ہے ہم اس صدیث کوصرف ای سند سے جانع ہیں۔

١٦٣٩؛ حضرت على بن اني طالب في رحبه كم مقام ير فرمايا کمسلح صدیبید کے موقع برگئ مشرک ماری طرف آئے جن میں سہیل بن عمر واور کئی مشرک سردار تھے اور عرض کیا یا رسول الله (علی علی اولاد، بھائیوں اور غلاموں میں سے بہت ے ایسے لوگ آپ کے پاس چلے گئے جنہیں دین کی کوئی سمجھ بوج منیس میدلوگ جمارے اموال اورجائدادوں سے فرار ہوئے ہیں۔ لہذا آپ بیلوگ ہمیں واپس کردیجئے اگرانہیں دین کی سجھ میں تو ہم انہیں سمجھادیں گے۔آپ نے فرمایا:اے اہل قریش تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ وربند اللہ تعالی تم پر ایسے اوگ مسط کریں کے جو تہمیں قبل کردیں گے ۔التد تعالیٰ نے ان کے دلول کے ایمان کوآ زمالی ہے۔ ابو یکر وعمر اور لوگول نے ہو چھا کہ: وہ کون ہے یارسول اللہ علی ؟ آپ نے فرمایا: وہ جو تیوں میں پیوند لگانے والا ہے۔ آ تخضرت علاقے نے حضرت علی کو اپنی تعلین مبارک مرمت کے لیے دی تھیں۔ حضرت ربعی بن خراش فرمائے ہیں کہ پھرعلیٰ ہماری طرف متوجہ موے اور کہنے لگے کدرسول اللہ ع<mark>نطاق</mark>ے نے فر مایا: جو محص مجھ پر جان بوجه كرجموث باندھے گا۔ وہ اپنی جگہ جہنم میں الاش كرلے \_ بي حديث حسن تيج غريب ب\_ بم اس حديث كواس سند سے صرف ربعی کی روایت سے جانتے ہیں وہ حضرت علیٰ ہےروایت کرتے ہیں۔

#### ٥٥٠: باب

 جامع ترتدى (جلددوم) \_\_\_\_\_ أَنُوَابُ الْمَنَاقِبَ

ہے منقول ہے۔

عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى سَعِيَٰدٍ.

ا ۵۵: باب

١٢٥١. حفرت امسلمة فرماتي بين كدرسول التُصلي التُدعليه وسلم

فرمایا کرتے منے کہ منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرسکتا

اورکوئی مؤمن اس سے (یعنی حضرت علیٰ سے ) بغض نہیں رکھ

سكنا راس باب بين حضرت على رضى الله عند سي بحى حديث

ا ١٦٥ : حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ الْاَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ فَ ضَيْلٍ الرَّحْمَٰنِ آبِى النَّصُورِ عَنِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ آبِى النَّصُورِ عَنِ اللَّهِ مَالِكَ دَعَلَتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعُتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ لاَ يُسْحِبُ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلاَ يُبْغِضُهُ مُوْمِنٌ وَفِى الْبَابِ عَنُ يُسِجِبُ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلاَ يُبْغِضُهُ مُوْمِنٌ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَلِيً هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

۵۷۲:پَاپُ

ا ۵۷: ناٹ

منقول ہے۔ بیصدیث اس سندسے حسن غریب ہے۔ ۵۲۲: باب

١٩٥٢ : حَدَّقَ نَا السَمْعِيلُ بُنُ مُوسَى نِ الْفَزَادِئُ ابُنُ بِينَتِ الشَّدِيِّ نَا شَرِيُكُ عَنُ آبِي رَبِيْعَةَ عَنِ ابُنِ بُسُبَ الشَّدِيِّ نَا شَرِيْكُ عَنُ آبِي رَبِيْعَةَ عَنِ ابُنِ بُسُرِيْدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ يَعْهُمُ يُسَجَّهُمُ فِيْلُ وَالْمِقَدَادُ وَ سَلْمَانُ يَعْمُ وَالْمَبِيْمُ لَنَا قَالَ عَلِيٍّ مِنْهُمُ يَعْمُ وَالْمِقَدَادُ وَ سَلْمَانُ يَعْمُ وَالْمَبَوْدُ وَالْمِقَدَادُ وَ سَلْمَانُ وَالْمَوْدِي وَالْمِقَدَادُ وَ سَلْمَانُ وَالْمَرْنِي اللَّهِ مَنْ عَرِيْبُ اللَّهِ مَنْ حَدِيْثِ شَرِيْكِ. حَسَنٌ غَرِيْبٌ الْا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكِ.

۱۹۵۲: حضرت بریدهٔ کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسم فی فره یا کہ الله تعالیٰ نے جمعے جارا دمیوں سے مجبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فره ایا ہے کہ الله بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا ہمیں بتائے کہ وہ کون ہیں۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے تین مر تیفره ایا کہی جمی الله علیہ وسلم نے تین مر تیفره ایا کہی جمی الله علیہ وسلم نے تین مر تیفره ایا کہی جمی الله علیہ وسلم نے تین مرتب فره یا کہی تا سے جی ۔ ابوز را مقداد اور سلیمان ۔ به صدیف حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف شریک کی روایت سے جانے ہیں۔

۵۷۳: بَابُ

۵۷۳: باب

١ ٢٥٣ : حَـدُقَـنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوسى نَا شَرِيْكُ عَنْ
 آبِى اِسْحَاقَ عَـنُ حُبُشِي بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُول
 اللهِ عَيْنَ عَلِيٍّ عَلِيٌّ مِنِى وَآنَا مِنْ عَلِي وَلاَ يُؤَدِّى عَنِى اللَّهِ
 آنَا آوُ عَلِيٌّ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ صَحِيْحٌ.

۱۲۵۳: حفرت جبثی بن جن دو گہتے ہیں کدرسول اللہ میکالیہ نے فروبیا کے علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں اور میری طرف سے (عبد دفقض میں) میرے اور علی کے سواکوئی ووسرا ادائیمیں کرسکتا۔ بیر حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

١٦٥٣: حَدَّفَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَعُدَادِئُ مَا عَلِيٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ حَي عَنُ حَكِيْمِ بُنِ عَلَى بُنُ صَالِحٍ بُنِ حَي عَنُ حَكِيْمِ بُنِ عُمَرُ التَّيْمِي عَنِ ابُنِ عُمَرَ بُنِ بُنَيْنَ اصَحَابِهِ فَجَآءَ عَلِيٌ قَالَ احَى رُسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ عَيْنَ اصَحَابِهِ فَجَآءَ عَلِيٌ قَالَ احْمَد الْحَيْت بَيْنَ اصْحَابِهِ فَجَآءَ عَلِيٌ تَدُمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَسَارُ سُولُ اللَّهِ احْمَدت بَيْنَ تَدَمَعُ عَيْنَاهُ الْحَيْسَ بَيْنَ

۱۲۵۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انصار ومہا جرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی روتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرائم میں بھائی جا رہ قائم فرمایا کین مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ میں بھائی جا رہ قائم فرمایا کین مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ

أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُوَّاحِ بَيُنِينَ وَبَيُنَ آحَدٍ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْتَ آجِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِوَةِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِيْهِ عَنْ زَيْدِ بُن آبِي ٱوْفي.

## ۵۷۳: بَابُ

1 ۲۵۵ ا: حَدَّقَنَا السَّفْيَانُ بَنُ وَكِيْعِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنْ عِبْسَى بُنِ عُمَرَ عَنِ السَّلِآي عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ مَا يَعِنَ السَّلِّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ مَا لَكُمْ الْحِينُ بِاحْتِ خَلْقِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمُ الْحِينُ بِاحْتِ خَلْقِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِي هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ هَذَا حَدِيثُ مَعَ هَذَا حَدِيثُ مَعَ هَذَا حَدِيثُ مَعَ هَذَا حَدِيثُ السَّدِي اللَّهُ مِنْ عَيْرُو جُهِ عَنْ أَنَس عَرِيثُ السَّدِي اللَّهِ مِنْ عَيْرُو جُهِ عَنْ أَنَس الْوَجِهِ وَقَدُرُونَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرُو جُهِ عَنْ أَنَس وَالسَّدِي وَاللَّهِ مِنْ عَيْرُو جُهِ عَنْ أَنَس وَالسَّدِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

١٦٥٢: حَدَّلَتَ احَلَادُ بَنُ آسُلَمَ الْبَعْدَادِئُ نَا النَّصُرُ بَنُ أَسُلَمَ الْبَعْدَادِئُ نَا النَّصُرُ بَنُ شَسَمَهُ إِلَّا يَمْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ هِنَدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ هِنَدِ اللَّهِ السَّحَتُ إِلَى قَالَ عَلِيٍّ كُنتُ إِذَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اعْطَانِي وَإِذَا سَكَتُ إِبْسَدَأَنِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اعْطَانِي وَإِذَا سَكَتُ إِبْسَدَأَنِي هَذَا الْوَجُدِ.
هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجُدِ.

#### ٥٤٥: يَاتُ

١٢٥٧ : حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بَنُ مُوْسَى نَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ الرُّوْمِيّ بَنِ نَا شَوِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيُلٍ عَنُ سُلَمَةَ بَنِ خَهَيْلٍ عَنُ سُويُدِ بَنِ غَفُلَةَ عَنِ الصَّنَا بِحِيّ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِي بَابُهَا هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ مُنْكُرٌ رَوى بَعْضُهُمُ وَعَلِي بَابُهَا هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ مُنْكُرٌ رَوى بَعْضُهُمُ هَلَا الْحَدِيثُ عَنْ اللّهُ عَنْ احَدِيثُ عَنْ اَحَدِيثَ عَنْ اَحَدِينَ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

نے فرمایا: تم دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہو۔ بیصدیث حسن غریب ہے اوراس باب میں حضرت زید بن الی او فی سے بھی روایت ہے۔.

## ۵۷۳: باب

1908: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتب نی اکرم علی کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ کے دعا کی کہ یواللہ اپنی تخلوق میں سے مجبوب ترین فض میرے پاس بھیج تاکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا ناکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا ناکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا ناکہ میرے ساتھ کھا ناکہ میرے ساتھ کھا ناکہ میں مدی کی مستحد کو سدی کی روایت سے صرف اس سند سے جانے ہیں لیکن بیصدیت انس سندوں سے منقول ہے۔ سدی کا نام آسلفیل بن عبدالرحمان ہے۔ انہوں نے انس بن مالک می پایا اور حسین بن علی میکود یکھا ہے۔

۱۷۵۷: حضرت عبدالله بن عمرٌ و بن بندهمنی کمتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: اگر میں رسول الله صلی الله عبد وسم سے کوئی چیز مانگا تو آپ مجھے عطافر ماتے اور اگر فرموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی وسیتے۔ بیصدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

## ۵۵۵: پاپ

۱۹۵۷: حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الته صلی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ بیں حکست کا گھر ہول اور علی رضی الله عنه اس کا دروازہ بیہ حدیث غریب اور مشکر ہے۔ بعض اسے شریک سے روایت کرتے ہوئے صنا بحی کا ذکر نہیں کرتے ۔ ہم اسے شریک کے ثقات کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں ج نتے ۔ اس باب میں ابن عب س رضی الته عنبی روایت ہے۔

١ ٢٥٨ . حَدَّثُمَا قُنْيُبَةُ نَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمِعِيْلِ عَنُ بُكَيْرٍ بُنِ مِسْمَادِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ بُنِ ابَىُ وَقَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ أَمَّرَ مُعَاوِيَةً بُنُ ابِي سُفُيَانَ سَعُدًا فَقَالَ مَا مَنعَكَ أَنُ تَسُبُّ آبَا ثُرَابٍ قَالَ أَمَّا مَا ذَكُرُتُ فَلاَ ثَا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنُ اَسُبَّهُ لِآنُ تَكُونَ لِينَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ حُمُر النَّعَمِ سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيَّ وَخَـلَـٰفَـهُ فِيُ بَعُضٍ مَغَارِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَـحُـلُـفُـيىُ مَعَ اليَّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَرُطَى اَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنُولَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بِعُدِي ا وَسَسِمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاعْطِينَ الرَّايَةُ رَجُلاً يُبِحِبُّ اللُّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَا وَلَنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوالِي عَلِيًّا قَالَ فَآتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَسَدَفَعَ الرَّايَةَ اِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ وَٱنْزِلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ لَدُحُ ٱبْنَاءَ نَا وَ ٱبْنَاءَ كُمُ وَبِسَاءَ نَاوَيْسَاءَ كُمُ ٱلْآيَةَ دَحَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَا طِمَةَ وَ حَسَنًا وَّ حُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هُؤُلَّاءِ أَهُلِي هَذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ صَحِيْحٌ مِّنُ هَذَا الْوَجُهِ.

١٦٥٨. حضرت سعد بن اني وقاص فرمات بين كه حضرت معاديةً في سعد على يوجها كمتم ابور ابكوبرا كون نبيل كتيع؟ انهوں نے فر مایا جب تک مجھے رسوں اللہ عظیم کی بیٹین باتیں یا دہیں میں انہیں مجھی برانہیں کہول گا۔ اور ان تینول میں سے ایک کامیرے سے ہونامیرے نزدیک مرخ اونوں سے بہتر ب چنانچ رسول الله عقطة في كوكى جنك مي جات موئے چیموڑ ویا علی کہنے مگے یا رسول اللہ علقہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جارہے ہیں؟ آپ کے فرمایه: کیاتم اس مقام پر فائز شمیل جونا چاہیتے جس پرموی علیہ السلام نے بارون علیہ اسلام کومقرر کی تھا۔ (فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نی تھے ) اور میرے بعد نبوت نہیں ۔ دوسری چیز ہے کہ جنگ خيبر كے موقع ير بى اكر منافظة نے فر ، يا كمة ج مين مستدا اس مخص کے ہاتھ میں دول گا جو اللہ وراس کے رسول علی انتداورار کا رسول علی (انتداورار کا رسول علی ) ال سے محبت كرتے ہيں۔ راوى كہتے ہيں كہ ہم سب ج بتے تے کہ آج جھنڈااے دیا جائے کیکن آپ علی کے علی کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوئے توانگی آئی سیس دکھ رہی تھیں۔ آپ نے ائلی آئکھوں میں لعاب ڈایا اور حجنٹرا انہیں دے دیا۔ پھرالتد تعالی نے انہی ہاتھ پر فتح تعیب فرمائی اور بیآ بت نازل مول "نَدْعُ أَبُنَاءَ نَا....الآية ("يتمبلله) تيرى چزيك جب بيآيت نازل مونى تو آب نے فاطمة على حسن اور حسين کو بلا کرفر و یا که باالله بیمیرے اہل بیت (محمروالے) ہیں۔

## ٢ ١٥٤ ياب

١٩٥٩: حفرت براءً سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فے دونشكر كيك ساته روانه كي ـ اليك كا امير معزت عي "كو اوردوسرے كا حضرت خالدىن ولىدكومقرركيا اورفرمايد: جب جنگ ہوگ تو بور لِشكر كے امير عن موسكے - چنانجي على في ایک قلعد فتح کیا اور مال غنیمت میں سے یک باندی لے نار

## ۵۷۲: بَابُ

١ ٣٥٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱبِى زِيَادٍ نَا ٱلاَحْوَصُ بُنُ جَوَّابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ اَبِيُ إِسْحَاقَ عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ عَن الْبُرَآءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ وَامَّرَ عَلَى إحُدهُ مَا عَلِي بُنَ ابِي طَالِب وَعَلَى الْاحَرِ حَالِدَ بُنِ الْوَلِيُدِ وَقَالَ إِذَا كَانِ الْقَتَالُ فعلى قَالَ فَافَتَتَحُ عَلَى حِصُا فَاَخَذَ مِنُهُ جَارِيَةٌ فَكَتَبَ مَعِى حَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ مَعِى حَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ مَعِى حَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ يَشِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ يَشِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ وَشِي بِهِ قَالَ فَقَدَا مُثَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقَرَأَ الْكَتَابَ فَتَغَيَّر لَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى هِي وَحَدُهُ اللَّهُ وَرسُولُهُ قَالَ مَا تَرى هِي فَي رَبُولُهُ قَالَ مَا تَرَى هِي فَي بَحِبُ الله وَرشُولُهُ قَالَ عَضِبِ اللهِ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ قَالَ وَاللهِ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهِ وَإِنْ مَنْ فَا اللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ وَاللهُ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ غَضِبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ وَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ غَرِيْبُ وَاللهِ مِنْ غَرِيْبُ اللهِ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ عَرَبُ اللهُ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ عَضَبِ اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ غَضِبِ وَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ عَضَلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ غَضِبِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مِنْ عَضَلِهُ اللهُ وَمِنْ عَضَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

## ۵۷۷: بَابُ

المَّنْ اللَّهُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ نَا مُحَمَّدُ اللَّهُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ نَا مُحَمَّدُ اللَّهُ فَصَيْلٍ عَنِ الْآبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ دَعَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّالِفِ فَا نُتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدُ طَالَ نَجُواهُ مَعَ الْمِن عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْتَعَجَمُتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ الْتَجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ الْمَن مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ الْتَجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرفُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْتَجَاهُ هَذَا حَدِيثُ وَقَدْ رَوَاهُ عَيْرُ اللهِ لَن مَن حَدِيثِ الْآجَلُحِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ فَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ فَعَنْ إِنَّ اللَّهُ انْتَجَاهُ فَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ فَعُنْ إِنَّ اللَّهُ الْتَعَجَلُحِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ انْتَجَاهُ فَعَلَى إِنَّ اللَّهُ الْمَرْنِي أَنْ النَّيْجَى مِنْهُ.

#### ۵۷۸: بَابُ

اس برخالد نے میرے ہتھ ایک خطنی اکرم علی کے خدمت میں روانہ کیا جس میں حضرت علی کی شکایت کی۔ میں آپ کی خدمت میں روانہ کیا جس میں حضرت علی کی شکایت کی۔ میں آپ کی خدمت میں حضر ہوا اور وہ خط دے وید۔ آپ نے اسے بڑھا تو چہرہ انور کارنگ متغیر ہوگیا۔ فر مایا جم اس شخص سے کیا چا ہے ہو جو لامتد اور اللہ ورسول کو وہ محبت رکھتا اور اللہ ورسول کو وہ محبوب ہے۔ راوی فر ہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں ابتد محبوب ہے۔ راوی فر ہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں ابتد مورف قاصد ہوں۔ اس برآپ خاموش ہوگئے۔ بیحد بیٹ جس خریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

## ٧٤٥: باب

#### ۵۷۸: بات

الالا: حضرت ابوسعیدرضی الله تعانی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :علی رضی الله تعالیٰ عنه میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جن بت میں اس معجد میں رہے ۔عی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اسکے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا: اس سے مراد معجد سے گزرنا ہے نے بید حدیث حسن غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانے ہیں ۔ امام محمد بن

چ مع ترزى (جلددوم) \_\_\_\_\_ أبوابُ المساقِب

نعُرِفُهُ الله من هذا الوجه وقد سمع مُحمّدُ بُنُ السُمعِيلُ مِنَى هذا الحديث واسْتَغُرَبَهُ.

## ۵۷۹: بَابُ

١ ٢٢٢ : حَدَّثَنَا اِسُمِعِيْلُ بُنُ مُوسَى فَا عَلِى بُنُ عَابِسٍ عَنُ مُسُلِم الْمَمَلائِي عَنُ آفَس بُنِ مالكِ قَالَ بُعِثَ السَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يؤمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَى علِيٍّ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يؤمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَى علِيٍّ يَوُمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَى علِيٍّ يَوُمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَى علِيٍّ يَوُمَ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَى علِيٍّ يَوُمَ الْاَثْنَانِ وَصَلَى علِيٍّ يَوُمَ الْاَثْنَانِ وَصَلَى علِيًّ اللَّهُ وَلُهُ إِلَّا مِنُ يَوْمَ اللَّهُ الْمُعَودُ لَيْسَ عِنْدَهُمُ صَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُسْلِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلَ رُوىَ هَذَا الْتَحَدِيثُ عَنْ مُسْلِم عَنُ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم اللَّهُ عَنْ مُسْلِم اللَّهُ عَلَى مَتْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعُولُ وَقَلْ الْمُعْولُ عَلَى مَا لَيْ عَلَى عَلَى مُسْلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعْولُ وَقَلْ الْمُعْمِلُ مُ الْمُعْمِلِم اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا لَيْ عَلَى الْمُعْلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعُلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِمِ اللْمُعْمِلِم اللْمُعُمُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ اللْمُعْمِلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمُولُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِلِمُ ال

1 ٢ ١٣ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَادٍ الْكُوفِئُ نَا اَبُو نُعَيْمٍ عَنُ عَبْدِالسَّلاَمِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ يَحْنَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ اَبِى وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَيْشِهِ فَالْ اللَّهِيَّ عَنْ اللَّهِيَّ عَنْ اللَّهِيَّ عَنْ اللَّهِيَ عَنْ اللَّهِيَ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١١٢٢ : حَدَّقَنَامَ حُمُوهُ بُنُ غَيُلاَنَ لَا أَبُو ٱلْحَمَدَ الرَّبَهُ رِيُ عَنْ اللهِ بُنِ عَقِيل عَنْ الرَّبَهُ رِي عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَقِيل عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي اللهِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَفَى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بُنِ الرُقَمَ وَابِي هُويُورَةً وَأَمْ وَلَيْهُ اللهِ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بُنِ الْوَقَمَ وَابِي هُويُورَةً وَأَمْ وَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بُنِ الْوَقَمَ وَابِي هُويُورَةً وَأَمْ

#### ۵۸۰:بَابُ

١٦٢٥ : حَلَّتُنامُ حَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ نَا ابْرَاهِيمُ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبةَ عَنْ آبئ بَلْج عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ عَن ابُنِ عَناسٍ أَنَّ النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسمعیل بخاری رحمة الله علیدن مجھ سے بیرحدیث تن اورا سے غریب کہا۔

## ٥٤٩: باب

۱۲۲۲: حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روابیت به که نبی اکرم صلی بلد علیه و بیر کے دن نبوت عطی گئی اور حضرت علی رضی الله عند نے منگل کو نماز پڑھی ۔ بیر حدیث فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مسلم اعور کی روابیت سے جانتے ہیں اور وہ محد ثبن کے نز دیک ضعیف ہیں۔ مسلم اسے حبہ سے اور وہ حضرت علی رضی الله عند سے اسی کی ما نند قل کرتے ہیں۔

۱۹۹۳: حضرت سعد بن انی وقاص کیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعلیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ تم میرے لیے اس طرح مولیٰ عبیہ السلام کے لیے بارون علیہ اسلام تنف بیصلہ حسن میں جب اور سعد رضی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عنہ کی رواجوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور یکی بن سعید انصاری کی روایت سے فریب مجی جاتی ہے۔

۱۲۲۳: حضرت جبر بن عبدالله سے روایت ہے کہ نی اکرم سیالله نے نے سی سے فرہ یا جم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو ہارون عبداسلام کی موئی علیہ السلام کے زودیک تھی۔ فرق بیہ ہے کہ وہ دونوں نبی میں اور جھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بی صدیث اس سند سے حسن خریب ہے۔ اور اس باب میں حضرت سعد "، زید بن ارتق ، ابو ہر برہ وارام سلمہ سے بھی اطاد بیث منقول بیں۔

#### ۵۸۰: باپ

۱۹۲۵: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما سے روایت ہے کہ نبی اگرم عَلَیْ نے دروازے کے علاوہ مجد میں کھلنے و بے تم م درواز سے بند کرنے کا تھم دیا تھا۔ بید

آمَرَ بِسَدِ ٱلْآبُوابِ إِلَّا بَابَ عَلِي هَلَا احَدِيثُ غَرِيْبُ لاَ نَعُوفَهُ عَنْ شُعُبَةً بِهِلَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ. لاَ نَعُرفَهُ عَنْ شُعُبَةً بِهِلَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ. ٢ ٢٢ ١ : حَدَّتَنَانَصَوْ بُنُ عَلِي الْجَهُضَيِيُ نَا عَلِيُّ بُنُ جَعُفَرِ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَلَى آبِيهِ عَلِي بُنِ الْجَسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَلَى بُنِ الْجُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَلَى بُنِ الْجُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَلَى بُنِ الْجُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعُفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ آحَبَيْنُ وَآبَا هُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي وَرَجَعِي وَاحْسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ آحَبَيْنُ وَآبَا هُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي وَرَجَعِي عَنْ عَرِيْبٌ لاَ لَعُوفَهُ مِنْ عَرِيْبٌ لاَ لَعُوفَهُ مِنْ عَرِيْبٌ لاَ لَعُوفَهُ مِنْ عَرِيْبٌ لاَ لَعُوفَة مِنْ عَدِيْثِ جَعُفْرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ هَاذَا الْوَجُهِ.

## ا ۵۸: بَابُ

الْمُخْعَادِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِى بَلْجِ عَنْ حَمَيْدِ نَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُخْعَادِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِى بَلْجِ عَنْ حَمْدِو بُنِ مَيْمُونِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ هٰذَا حَدِيْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ هٰذَا حَدِيْتُ عَنْ عَبْدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَرِيْتِ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ آبِي سُلْمَ عَلَيْ الْمَعْمَدِ بَنِ حُمَيْدِ وَآبُو بَلْجِ السَّمَةَ يَحْيَى بُنُ آبِي سُلْمَ عَلَيْ الْمَعْمَدِ بَنِ حُمَيْدِ وَآبُو بَلْحِ السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السِيْنَ وَآوَلُ مَنْ السَّلَمَ عِنَ اليِسَلَمَ عَلَى وَهُو عُلامٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْع

قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعُفَر نَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُوه بُنُ الْمُثَنَّى عَلَى الْمُثَلِّ مِنَ الْاَنْصَادِ عَنُ زَيْدِ بُنِ مَرَّةَ الْمُشَرِق الْمُنْ مَنَ السَلَمَ عَلِي قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةً فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِا بُواهِيمَ النَّعَمِي فَانْكُرَهُ وَقَالَ اوَّلُ مَن السَلَمَ النَّعَمِي فَانْكُرَهُ وَقَالَ اوَّلُ مَن السَلَمَ اللَّهُ الْمَدِينَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ مَن السَلَمَ اللَّهُ الْمُدَة وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حدیث غریب ہے۔ہم ال حدیث کو شعبہ کی روایت سے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

1911: حضرت على بن ابى طالب فرمات بي كدا يك مرتبه بى اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت حسن وحسين كم باته المي اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت حسن وحسين كر اور ساته بى ساته الن دونول أن كو والدين (يعنى على اور فاطمه رضى الله تعالى عنها) سے بھى محبت كر مے گا وہ قيامت كے دن مير ساته ميرى جگه بيس جوگا - بيد حديث حسن غريب ہے - ہم اس حديث كوجعفر بن محركى روايت سے مرف الى سند سے جائے مسل سے بائے

## ۵۸۱: باب

۱۹۲۷: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے علی نے نماز پڑھی۔ بیصد یہ اس سند سے فریب ہے۔ ہم اس حدیث کوشعبہ کی ابو بلج سے روایت کے متعلق نہیں جانتے ۔ ابو بلج کا نام یجی بن سیلم ہے۔ بعض محد ثین کا کہنا ہے کہ مَر دول میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر میں ۔ حضرت علی آ ٹھ برس کی عمر میں مسلمان موسے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خد یجہ ایمان لائنس۔

1978: حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نحتی کے سامنے اسکا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا: نہیں بلکہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق المان لائے۔

يه حديث حسن صحيح سب اور ابوتمزه كانام طلحه بن زيد

۵۸۲: باب

۵۸۲:بَابُ

١٦٦٩ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ عُفُمَانَ بُنِ اَحِى يَحْيَى بُنِ عِيْسَى الرَّمُلِيُّ عَي عِيْسَى الرَّمُلِيُّ عَي الْعَيْسَى الرَّمُلِيُّ عَي الْاَعْمَلِيُّ عَلَى الرَّمُلِيُّ عَي الْاَعْمَيْسِ عَنُ وَرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنُ عَلِي قَالَ لَقَدْ عَهِدَالَى النَّبِي عَنْ اللَّهِيُّ النَّبِيُّ الْاَمِيُّ الْاَمْنُ عَلَيْكُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهُ اللَّهِيُّ اللَّهُ اللَّهِيُّ اللَّهُ اللَّهِيُّ اللَّهُ اللَّهِيُّ اللَّهُ الللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ا

1 ٢٤٠ : حَدَّلْنَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَيَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُ وَ احِدٍ قَالُواْ نَا آبُوْ عَاصِمِ عَنُ آبِي الْجَوَّاحِ قَالَ ثَنِي جَابِوُ بُنُ صُبَيْحِ قَالَ حَدَّنَيْنِي أُمُّ شَرَاحِيلَ قَالَتُ حَدَّثُنِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ جَيْشًا فِيْهِمُ عَلِي قَالَتُ فَسَمِعُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَهُو وَافِعَ يَدَيُهِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَهُو وَافِعَ يَدَيُهِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ هَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَافِعَ يَدَيُهِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَافِعَ

1419: حفرت علی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی
اکر م صلی اللہ علیہ و منی مجھ سے فر مایا
کہ مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض
د کھے گا ۔عدی بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ
میں اس قرن (زمانے) ہیں سے ہوں جن کے لیے رسول
اللہ صلی اللہ علیٰہ وسلم نے دعا کی ہے۔ یہ حدیث حسن صبح
ہے۔

اندرواقع تصاورات اسن المريس آنے جانے كے لئے ان كومبريس كدرنا پرتاتھا (٧) حضرت عن سے آنخضرت عليہ کی اس سرگوثی کا موضوع دراصل اس غزوہ کی بابت کچھ یسے نقطے اور راز کی باتیں بتاناتھیں جن کا تعلق دین کے تعمن آنے والے د نیاوی انظام ومعاملات سے تھااور جن کا برسرعام تذکرہ حکمت عملی و پالیس کے خلاف تھاچذ نچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب کچھلوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آ پ عظیمہ کے باس کوئی ایس چیز ہے یعنی (کوئی ایسا خدائی علم وفرمان) جس کا ذکر قر آن مجید میں نہیں ۔حصرت علیٰ نے جواب دیااس ذات کی قتم جس نے زمین ہے داندا گایااور ذی روح کو پیدا کیامیرے پاس اس کے علاوہ کیجھنہیں ہے جوقر آن میں موجود ہے ہاں کتاب اللہ کی وہ بجھے حاصل ہے جو (حق تعالی کے خصوصی فضل وکرم كے تحت كى كو حاصل موتى ہاوريدا كي محيف مير ي پاس بي جس ميں درا شت اور ديت وغيره كے بجيدا حكام لكھے موتے ہيں۔

#### ابومحرطلحه بن عبيدالقدرضي اللهعنه مَنَاقِبُ اَبِي مُحَمَّدٍ طَلُحَةً بُن عُبَيُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ کے مناقب

١ ٢٢ : حَـدَّقَنَا آبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ نَا يُؤنُّسُ بُنُ بُكِّيُو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ الزُّابَيْرِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّابَيُرِ عَنِ الزُّبَيُرِ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ يَوُمَ أُحُدٍ دُرُعَان فَنَهَضَ إِلَى الصَّخُرَةِ فَلَمُ يَسُتَطِعُ فَٱقَّعَدَ تَحْتَهُ طَلُحَةً فَصَعِدَ النَّبِيُّ عَيِّكَ حَتَّى اسْتَوى عَلَى الصَّخُرَةِ قَالَ فَسَجِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ا ٱوْجَبَ طَلَّحَةُ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١ ٢٧٢ : حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا صَالِحُ بُنُ مُوْسَى عَنِ الصَّلُتِ بُسْ دِيْسَادٍ عَنُ آبِي نَضُرَةَ قَالَ قَالَ جَابِوُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ سَـمِـعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَنُطُو إِلَى شَهِيْدٍ يَمُشِي عَلَى وَجُهِ الْآرْضِ فَلَيَنُظُرُ إِلَى طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ الصَّلُتِ بُنِ دِيْنَارِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلْتِ بُنِ دَيْنَارِ وَضَعَّفَهُ وَتَكُلُّمُوا فِي صَالِح بُنِ مُؤسَى.

١٧٢٣ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدِ ٱلْاَشَجُّ نَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُن مَنُصُوْرِ الْعَرَى عَنْ عُقْبَةَ بُن عَلْقَمَةَ الْيَشُكُرِيّ قَـالَ سَمِعُتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ سَمِعَتُ أُذْنِيُ

ا ۱۷۷: حضرت زبیررضی املاتعانی عنہ ہے روایت ہے کہ غزو و کا احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دو زر بین تھیں ۔ آپ صلی الله عدد وسلم ایک پھر پر پڑھنے گا توند چراھ سکے \_ چانچ طلحدرضی الله تعالی عند کو بھا يا اوران یر یاؤں رکھ کر چڑھ گئے۔ پھر میں نے سپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بہ فرہ تے ہوئے سا کہ طبحہ رضی ایند تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

## بەمدىث حسن سىجى غريب ہے۔

١٧٢٢: حضرت جابر بن عبداللله سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرہ یا: جو کسی شہید کوزین پر چات موا و بلیے کر خوش ہوتا ہو وہ طلحہ بن عبید القدرضی التدعنہ کو دیکھے لے ۔ بیہ حدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف صلت بن دینار کی روایت سے جانے ہیں اوران کے متعلق بعض اہل علم کلام كرتے بيں يعض محدثين صائح بن موى ير بھى اعتراض کرتے ہیں۔

١٦٧٣: حضرت على بن الي طالبٌ فرمات بين كه ميري کانوں نے نبی کرمصلی القدعدیہ وسم کے منہ سے بیدالفاظ سنے کہ طلحہ اورزبیرٌ جنت میں میرے بردی ہوں گے۔ بیہ

طَلُحَةً وَالزَّبْيُرُ جَارَاى فِي الْجَنَّةِ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ جَارَتْ مِيل لاَ نَعُوِفُهُ إِلَّا مِنْ هَنْدًا الْوَجُهِ.

٣٤٣ : حَدَّثَفَ عَبُدُ الْقُدُّوْسِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ نَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلُحَة عَنْ عَمِّهِ مُؤسَى بُن طَلَّحَة قَالَ دَحلتُ عَلى مُعَاوِيَّة فَقَالَ ألاَ أَبَشِورُكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَيَّا لِلَّهُ يَقُولُ طَلْحَةً مِسمَّنُ قَسْسَى نَـحْبَهُ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيُثِ مُعَاوِيَةً إِلَّا مِنُ هَلَمًا الْوَجُهِ.

## ۵۸۳: ناث

١ ٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَرَّءِ نَا يُوْنُسُ بُنُ بُكْيُرِ نَا طَلُحَهُ بُنُ يَحْيِي عَنْ مُوْسِي وَعِيْسَى ابْنَيْ طَلُحَةَ غَنْ ٱبِيُهِمَا طُلُحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلْاعْرَابِيِّ جَاهِلِ سَلُهُ عَمَّنُ قَطلي نَحْبَهُ مَنُ هُوَ وَكَانُوا لاَ يَجْتَرِهُ وُنَ عَلَى مَسْئَلَتِه الوقدُونَة ويُهَا بُونَة فَسَأَلَهُ الْاعْرَابِيُّ فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سأله فأغرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ فَأَعُوْضَ عَنَّهُ ثُمَّ إِنَّى الطَّلَعُتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَحَسَىً لِيَسَابٌ خُصُرٌ فَلَمَّا زَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيُهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ آيُنَ السَّسَائِلُ عَمَّنُ قَضِي نَحْبَهُ قَمَالَ ٱلاَعْرَابِيُّ آنَا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ هَٰذَا مِمَّنُ قَصَى نَحْبَهُ هنذا حَـدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتِ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ أَسِي كُرَيْبِ عَنْ يُؤْتُسَ بْنِ بُكَيْرِ وَقَدْ رَوى غَيْرُواحِدٍ مِنْ كِبَارِ اهْلِ الْحِدِيْثِ عَنْ النَّي كُريَّبِ هَذَا الْحَدَيْثَ وسلمغت محمّد بُنُ اسُمِعِيُل يُحدّثُ بهذَا عَنُ ابيّ كُرِب و وصعه في كتاب الْفُوَّائدِ.

مِنْ فَيْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهُو يَقُولُ صَدِيثَ عَرِيبٍ ہے۔ ہم س حدیث کو صرف ای سند ہے

۴ ۱۶۷، حضرت موک بن طبحہؓ ہے روایت ہے کہ میں معاویہ ؓ کے پاس گیا تو وہ کہنے سکے کی میں شہیں ایک بشارت ندووں؟ میں نے نبی اکرم عنیصلہ کوفرماتے ہوئے سنا کے صحبہ ان لوگوں یں سے ہیں۔جنہوں نے اپنا کام کمس کرایا ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کومعاویہ کی رویت سے صرف اس سندے جانتے ہیں۔

## ۵۸۳: باب

١١٧٥: حفرت طلح فروت بين كربعض صير في يك جال اعربی ہے کہا کہ نبی اکرم عیالتہ ہے ہوچھو کہ کون ہیں جو ابن کام بورا کر چکے ہیں صحابہ بیسوال ہو چھنے کی جرأت نہیں كرتے تھے۔ كيونكه "پى تو قير (عزت) كرتے اور دُرتے تھے۔ چذنچاس اعرالی نے پوچھاتو آ ب کے اس مے مند پھیر لیا۔اس نے دوبارہ پوچھااس مرتبہ بھی آپ نے چبرہ الور پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی اید ہی ہوا۔ حضرت طلح فرماتے ہیں۔ اتنے میں ، میں بھی سنز کیڑے پہنے ہوئے مسجد کے دروازے میں پہنچااور نبی اکرم علی کے نظر مجھ پریٹری تو ہے نے یو چھا كسوال كرف والركبال ب-اعرابي في كما كديس مول يا رسور الله عليه إلى يستم من الله في المنظم الله من الله ہےجنہوں نے بنا کا مممل کرلیا۔ بیصدیث مس غریب ہے۔ ہماس صدیث کو صرف بوکریب کی روایت سے ج نتے ہیں۔و ہ یوس بن بکیرے روایت کرتے ہیں۔ کئی کبارمحدثین اسے ابوكريب سے قل كرتے ہيں۔ ميں نے امام محد بن سلميل بخاریؓ ہے ہنا وہ بھی مید صدیث ابوکریب تن ہے قل کرتے ہیں اور نہوں نے اسے کتاب لفور کدمیں بین ہے۔

مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَامِ دَيْضِى اللَّهُ عَنُهُ ١ ٢ ٧ ١ : حَدَّلَنَاهَنَّادٌ نَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ لِآبِي وَاُمِّي هِلَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## ۵۸۴.پَاپُ

١ ١٤ : حَدَّ قَنَاآ حُمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و تَا زَلِدَةُ عَنْ عَلَمٍ و تَا زَلِا عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيَحُلَّ نَبِيّ حَوَادِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيَحُوادٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لِيَحُلَّ نَبِي حَوَادٍ عَلَيْهُ مِنْ الْعَوَّامِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُقَالُ الْحَوَادِئُ الثَّاصِرُ.

## ۵۸۵:بَابُ

١١٢٨ : حَدَّقَ نَسَا مَسْجُمُ وَدُ بُنُ غَيْلاَنَ لَا أَبُو دَاؤَة الْحَفَرِيُّ وَآبُو نُعَيْمٍ عَنُ سُفُيَ انَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِعَنُ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وحَوَادِيًّ اللهُ الدُّبَيْرُ وَزَادَ آبُو نُعَيْمٍ فِيهِ يَوْمَ الْآخُوابِ قَالَ مَنْ يَاتِينَا لِلْخَبْرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ آنَا قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ الزُّبَيْرُ آنَا قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ الزُّبَيْرُ آنَا اللهُ ا

## ۵۸۷: کاٹ

١ ٢ ٤ ١ : حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ صَحُوبُنِ جُويَهِ بِي جُووَةَ قَالَ اَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى جُويَةٍ قَالَ اَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ صَبِيْحَةَ الْجَمَلِ فَقَالَ مَا مِبِي عُصُو إِلَّا ابْنِ عَبْدِ اللهِ صَبِيْحَةَ الْجَمَلِ فَقَالَ مَا مِبِي عُصُو إِلَّا وَقَدْ جُوحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى وَقَدْ جُوحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الْتَهَىٰ ذَاكَ الله قَرْجِهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِن انتها حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِن حَدِيثِ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ.

حضرت زبیر بن عوام رضی اللد عند کے منا قب ۱۲۷۲ حضرت زبیر رضی الله عند فرمات ایس که نبی اکرم علی کے بنی اکرم علی کے بنو قریظ سے لڑائی میں میرے لیے اپنے والدین کوجمع کیا اور فرمایا میرے مال باپ جھے پر قربان ہوں۔ بیرحدیث حسن تھے ہے۔

## ۵۸۳: باب

1742: حضرت علی رضی الله عند بن ابی طالب سے روایت بے کہ نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی الله تعالی عند ہے۔

بیر صدیث حسن مسیح ہے اور حواری کے معنیٰ مدد گار کے ہیں۔

## ۵۸۵: باپ

#### ۵۸۲: باب

1429: حضرت ہش م بن عروہ سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے موقع پرز پیرٹ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دھیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا کوئی عضوا بیانہیں کہ جو نبی اکرم علیہ کے کیماتھ جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو۔ یہال تک کہ میری شرمگاہ تک زخمی ہوگئی تھی۔ بیہ حدیث حماد بن زید کی روایت سے حسن غریب ہوگئی تھی۔ بیہ حدیث حماد بن زید کی روایت سے حسن غریب

## مَنَا قِبُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوُفِ بُنِ عَبُدِ عَوُفِ الزُّهُرِيِّ رَضِىَ الْلَّهُ عَنُهُ

الرَّحُمن بَن حُميُدٍ عَنَ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمن بَنَ عَوْفِ الرَّحُمن بَن حُميُدٍ عَنَ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمن بَن عَوْفِ قَال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِه بَوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ بَيُو فِي الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ الْرَّحُمنِ بَنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ بَيُو فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ بَيُو فِي الْجَنَّةِ وَعَبُدُ الرَّحُمنِ بَنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ بَنُ وَلَهُ يَلُو وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَالْهُ عَنْ الْجَوْلُ وَيَهُ عَلَىٰ الْجَوَلُ عِي الْجَنَّةِ وَالْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ الْجَنَّةِ وَالْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَىٰ الْجَوْلُ وَقِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ اللَّي عَنْ النَّيِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّي عَنْ اللَّي عَنْ اللَّي عَنْ اللَّي عَنْ اللَّي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّي عَلَىٰ الْمَعْ فَى الْجَعْلَةُ الْحُدِيلُ اللَّهِ عَنْ الْمَعِيْدِ الْوَلِ الْعَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

١٩٨١؛ حَدَّقَنَا صَالِحُ بُنُ مِسْمَادٍ الْمَرُوَذِيُ نَا ابْنُ الْمِي فُلدَيْكِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَعُقُوبَ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَعِيْدَ بَنَ رَيُهُ وَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَقَوٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَعُمْمَانُ وَالرُّبَيْرُ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَعُمْمَانُ وَالرُّبَيْرُ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَعُمْمَانُ وَالرُّبَيْرُ وَطَلْحَةً وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ وَآبُو عُبَيْدَةً وَسَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ قَالَ وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ وَآبُو عُبَيْدَةً وَسَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ قَالَ الْقَوْمُ وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ وَآبُو عُبَيْدَةً وَسَعْدُ بُنُ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ وَعَبُدُ اللَّهُ يَهَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْعَوْرِ فِى الْجَنَّةِ قَالَ هُو سَعِيدُ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاعُورِ فِى الْجَنَّةِ قَالَ هُو سَعِيدُ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ وَسَعِمْتُ مُحَمَّدًا اللَّهُ وَلَا هَذَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْرِ فِى الْجَنَّةِ قَالَ هُو سَعِيدُ بُنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا اللَّهُ وَلَا هَوْ اللَّهُ الْعَوْرِ فِي الْحَدِيْثِ الْاللَهُ الْعَوْرِ الْمَالِ الْمَعْوِلِ الْعَلَى الْمَعْرِقُ الْعَالِمُ الْمُعَلِّ الْمَالِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْمِولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُ الْمَعْمِ الْمَعْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِ الْمَعْمِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالُهُ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بن عبدعوف زہری رضی اللہ عنہ کے من قب

۱۹۸۰: حفرت عبدالرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وہلم نے قربایا: ابو کم رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ عمر معتال میں ملک طلائے۔ زبیر معبدالرحمن بن عوف مسعد بن اللہ وقاص مسعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح (رضی اللہ تع لی عنہ مسب کے بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح والی صعب ،عبدالعزیز بن محمد سے وہ اپنے والدسے وہ سعید بن زید سے عبدالرحمن بن حمید سے وہ اپنے والدسے وہ سعید بن زید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعلیہ وہلم سے ای کے ماند نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عند کاؤ کر تبیس اور یہ حدیث عبدالرحمان بن عبید بھی اپنے والد سے وہ سعید بن زید سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای کی ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے ای کی ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے نیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے زیا وہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے دیا دہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے دیا دہ صحیح میں ایک کیا دہ صحیح ماند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہلی حدیث سے دیا دہ صحیح میں ایک کیا دیا کہ صدید ہیں دیا کہ صدید ہے۔

۱۹۸۱: حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عند نے چندلوگوں کو بیرحدیث سائی کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آ دی جنتی ہیں۔ ابو بکر ،علی معنی مثن ، زیبر طلی معنی میں ، زیبر طلی کہ عبدار حمٰن ، ابوعبید ہ اور سعد بن ابی وقاص ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی الله عنه نوآ دمیوں کا نام میں کردسویں سے خاموش ہو گئے ۔لوگوں نے کہا اے ابواعور : بہم تمہیں الله کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ دسویں صحف کے متعلق بہم تمہیں الله کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ دسویں صحف کے الله کی قسم دے وی ہے۔ (ابدا سنو) ابواعور بھی جنتی ہے۔ راوی کہتے دوی کے دائدگی قسم بین کہ دان کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ میں نے بین کہ ای کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث بین کہ دیو دیث کہتے ہیں کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کے بین رابید بن غرو بن نفیل ہے۔ میں نے بین کہ دیو دیث کی کہتے ہیں کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کہ دیو دیث کہ دیو دیث کہ دیو دیث کے بین کہ دیو دیث کی دیو دیث کی دوایت سے زیادہ صحبح ہے۔

## ۵۸۷: بَابُ

١ ٢٨٢: حدَّت اقْتِينةُ سَالكُرُ بُنُ مُضوعَنُ صِيحُو نُن عبُيدِ اللَّهِ عَنْ آبِيُ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسلَّم كَان يقُولُ إِنَ الْمُرْكُلُّ لِمَّا يُه مُّ بِنِي بَعُدِي وَلَلُ يَصُبِرِ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ قال ثُمَّ تَفُولُ عَائِشةُ فَسَقِي اللَّهُ آباكِ مِنْ سَلْسِيل الُجَنَّةِ تُرِيُدُ عَبُدَالرَّحْمَنَ بُنَ عَوْفٍ وَقَدُ كَانَ وَصَلَ ٱزُوَاجَ النَّبِي صَعْمَى اللَّهُ عَنيُهِ وَسَلَّمَ بِمَالِ بِيُعَتُّ بِٱرْبَعِيْنَ ٱلْفًا هِذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. ١٢٨٣ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ حَبِيُبِ بُنِ الشَّهِيَٰدِ الْبَصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ عُثُمَانَ قَالاَ نَا قُرِيُشُ بُنْ أنَسِ عَنْ مُحمَّدٍ بُنِ عَمُرِو عَنُ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بُنَ عَوْفٍ اَوُصى بحَدِيقَةٍ لِأُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِيُعَتُ بِأَ رُبَعِ مَائِنَةَ ٱللَّفِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ. مَنَاقِبُ أَبِي اِسْحَاقَ سَعُدِ ابْنِ أَبِيُ وَقُاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَاشُمُ آبِي وَقَّاصِ مَالِكُ بُنُ وُهَيُبٍ ١٩٨٣ : حَـدَّثَنَارَجَآءُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُذُوكُ نا جَعُفرُ بُنُ عَوُن عَنُ اِسْمَعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ عَنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ اللَّهُمَّ اِسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ

## ۵۸۸: بَابُ

عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبُ لِسَعُدٍ إِذَا دَعَاكَ.

وَقَدُرُويَ هَٰذَا الْحَدِيْتُ عَنُ اِسْمِعِيلَ عَنُ قَيْسِ أَنَّ النَّبِيُّ

1 ٢٨٥ : حَدِّثَنَا أَبُو كُويُبِ وَأَبُوْ سَعِيْدِ أَلَا شَجُّ قَالاَ لَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ مُجَالِدِ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُد اللَّهِ قَالاَ اللَّهِ أَسَامَةَ عَنْ مُجَالِدِ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُد اللَّهِ قَالاَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ هَدَا حَالَى فَلَيْرِيى قَالاً مَنْ الْمَرُوّ حَالَةَ هَذَا حَدِيثَ حَسِلٌ غَرِيْتٌ لا يَعْرَفُهُ الاَ مِنْ المَروَّ وَكَان سَعْدٌ مَنْ سَى زُهُرة وكانتَ أَهُ حَدِيثَ حَدِيثَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَهُرة وكانتَ أَهُ

## ۵۸۷: پاپ

الما : حفرت ، شہر اوایت ہے کہ رموں اللہ علیہ از واج مطبر ت کوئی طب کر کے فر مایا کہ مجھے اپنے ، عدتم وگوں کی فکر رہتی ہے کہ تمہار کے بوگا ۔ تمہار کے حقوق ادا کرنے پر صرف صبر کر کے بی گئر رہتی ہے کہ تمہارا کی بوگا ۔ تمہار کے ۔ بوسلمہ کہتے ہیں کہ پھر ، شہر نے فرہ یا کہ اللہ تعالی تیرے ، پ یعنی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے نیر اب کر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے از واج مطبرات کو اید ، ل (بطور بدیہ) ویا تھا۔ جو چ بیس بزر میں فروخت ہوا۔ بیصد یہ صن سیجے غریب ہے۔ بیاس بزر میں فروخت ہوا۔ بیصد یہ صن سیجے غریب ہے۔ المالا: حضرت ابوسمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عند نے از واج مطبرات (رضی اللہ عنہ ن) کی جو چ ر ل کھ میں فروخت

## یہ صدیث حسن غریب ہے۔ \* حضرت ابواتحق سعد بن الی وقاص رضی اہتد عنہ کے مناقب

۱۹۸۴: حضرت سعد بن انی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَنْ اللّٰ عَا اللّٰ عَنْ اللّٰ

## ۵۸۸:باب

1940: حضرت جبر بن عبدالله فره تے ہیں کہ سعد تشریف لائے تو نبی اکرم علی کے فرویا سیمبرے وموں ہیں کوئی فخص مجھے (ان جیسہ) اپنا واموں دکھ کے سیمبر کے میں مدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مجالدگی روایت سے جانے ہیں۔ حضرت سعد کا تعمق قبیلہ بنوز ہرہ سے تھا ورنی

· أَبُوَ اتُ الْمَعَاقِبِ جامع ترندی (جلدودم)

السَّى عَنْ اللَّهِ مَنْ سِنَى رُهُوَة لِذلك قَالَ السَّى عَنِيلَة الرم عَنِيلَة كى ورده بهي اس قبيع سي تعلق ركاتي تعيس اس لي هذا حالي

۵۸۹: بَابُ

## ۵۸۹: باب

آ پ نے فر مایا بیمیرے موں ہیں۔

## ١٧٨٢: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا سُفُيانُ بُنُ عُنِيُنة عَنُ عَلَى بُنِ زِيْدٍ وَ يَحْيى بُنُ سِعِيْدٍ سَمِعًا سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ مَاجَمَعَ رَسُولُ السَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَاهُ وَأُمَّةً لِلَاحَدِ إِلَّا لِسَعُدِ قَالَ لَنَهُ يَنُومَ أُحُدِ إِرُم فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي وَقَالَ لَهُ إِرْم ابُهِمَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَفِي بب عن سَعُدِ وَقَدُرُولِي غَيْرُ وَاحِدِ هَذَا الْحَدِيْتَ س حيى بن سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

۱۷۸۷: حضرت علی رضی الله عنه قرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی المتدعليه وسلم في اين اولدين كوايك ساتهوكسي يرفدانبيس كيا لیکن غراوہ احد ہیں سعد سے فرمایا کہ اے طاقتور پہلوان تيرچلاؤ ميرے والدين تجھ يرفداموں ميا حديث حسن سحح ہے اوراس باب میں سعدرضی الله عندے بھی روایت ہے۔ کی حضرات بدحدیث یجی بن سعید سے اور دہ میتب سے عل ا کرتے ہیں۔

> - ١٠ \* ﴿ حَـٰدَّتَنَاقُتَيْبَةُمَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْرِ ے محتمد عَنُ يَحْيَدي بُن سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُن سسيب عَنُ سَعُدِ بُنِ أَهِيُ وَقَاصِ قَالَ جَمَعَ لِيُ رسوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ ٱبَوْيُهِ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وقدْ رُوِيَ هَٰذَا الْحَدِيْثُ عَنَّ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٨٤: حضرت سعد بن الي وقاص رضي الله عنه سے روايت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن میرے ے اسے والدین کوجمع فر مایا۔ بیحدیث سیح ب اور عبد اللدین شداد بن هاد سے بھی منقول ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ا عند سے اوروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے روایت کرتے يں۔

١٧٨٨ : حَدَّثَنَابِدْلِكَ مَحُمُوْدُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِيُعٌ نَا سُفُيَانُ عَنْ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ مَاسَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِيُ آحَدًابِآبَوَيُهِ إِلَّا لِسَعُدِ فَإِنِّي سَـمِـعُتُـهُ يَـوْمَ أُحُدِ يَقُولُ إِرْمِ سَعُدُ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي

١٩٨٨: حضرت على بن الى طالب عدروايت بيك مين نے نبی اکرم صلی اللہ عذبیہ وسلم کو حضرت سعدؓ کے علاوہ کسی کے لئے اپنے والدین کوجمع فرماتے نہیں سنا۔ آپ صبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد: تیر پھینکو، میرے ماں باپ جھھ پر قربان

## هدا حَدِيْتُ صَحِيْحُ.

# بیصریث ہے۔

۵۹۰:باب

١٦٨٩: حَدَّثَفَ فَتَيْبَةُ مَا اللَّهُتُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَامِر بُن رَبِيْعَةَ أَنَّ عَائشَةٌ قَالَتُ سَهرّ رسُولُ اللَّهِ صِلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُدُمهُ الْمَدِيْنَةَ ليُلةً فقالَ لَيْتَ رَجُلاً صالِحًا يحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتُ

١٦٨٩: حضرت عائشة ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم عَنِی ﴿ کُسی جَنَّك ہے )مدینه طیبہ تشریف مائے تو رت کو آ نکھ نہ لگی ۔ فرمانے لگے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت كرتا\_ام المؤمنين فرماتي جي كه بم ابھي يهي سوچ رہے فَبَينَ مِنَ اللّهِ عَدْلِكَ إِذْ سَمِعُنَا خَشُخَشَةَ السِّلاَحِ
فَقَالَ مَنْ هَلَا فَقَالَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ
سَعُدٌ وَقَعْ فِي نَفُسِى خَوُقٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِنْتُ آحُرُسُهُ فَدَعَالَهُ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْكَ مَا مَا احَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

مَنَاقِبُ آبِى الْآعُورِ وَالسَّمَّةُ سَعِيْدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ هِلالَ ابْنِ يَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ظَالِمِ الْمَاذِينِ عَنْ هِلالَ ابْنِ يَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ظَالِمِ الْمَاذِينِ عَنْ هِلالَ ابْنِ يَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ظَالِمِ الْمَاذِينِ عَنْ صَعْدِ بُنِ نَفَيْلِ اللّهِ قَالَ الشَهَدُ عَنَى الْحَسَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَنَى الْحَسَّةِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّه

ا ٢٩١: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا حَجَّاجُ بُنُ مُخَمَّدٍ لَنَّ مُخَمَّدٍ لَنِي شُعْبَةٌ عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْاَحْمَانِ مُن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَحْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُهُ بِمَعْنَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

مَنَاقِبِ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ

١ ٢٩٢: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ
 عَنُ أَبِي السَّحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ زُفْرَ عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ

سے کہ کی کے ہتھیاروں کی جھنکارئ تو نی اکرم علیہ نے فرہ یا یہ کون ہے؟ عرض کیا سعد بن بی وقاص ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا مجھے خوف لاحق ہوا کہ نبی اکرم علیہ لے کو کوئی ضرر نہ پہنچا ہے لہذا میں حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر سوگئے۔ یہ حدیث مسلم کے ہے۔

## حضرت ابواعور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رضی اللّه عنه کے منا قب

۱۲۹۰: حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فر ماتے ہیں کہ میں نو آ دمیوں کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اوراگر میں دسویں کے متعلق بھی یہی گواہی دوں تو بھی گناہ گارئییں ہوں گا۔ پوچھا گیادہ کیے؟ فرمایا: ہم ایک مرتبہ نبی اکرم علی کے ساتھ حراء پر تھے کہ آپ نے حراء کو مخاطب کر کے فرمایا رک جا تھے گئا ہو جھا وہ سب کون کون تھے؟ فرمایا ابو بکر معرف عثمان بائی مطربی وہ جھا وہ سب کون کون تھے؟ فرمایا ابو بکر معرف عثمان بائی مطربی خرمایا ابو بکر معرف عثمان بائی مطربی خرمایا کون ہے؟ در بیر مسعد اور عبد الرحمٰن بن عوف پوچھ گیا کہ دسوال کون ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے سعید بن زیر کے واسطے سے نبی کرم علی ہے۔ سندول ہے۔

۱۲۹۱: ہم نے روایت کی احمد بن منیع نے انہوں جہ ج بن مجد سے انہوں انہوں کے سے انہوں نے میں انہوں نے میں انہوں نے عبدالرحمن بن اختس سے انہوں نے سعید بن زید سے اور انہوں نے نی سے اس کے ہم معن نقل کی ہے۔ بیٹ حدیث سے۔

## حضرت ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی التدعنہ کے مناقب

۱۲۹۲: حضرت خدیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ آیک قوم کا سردار اوراس کا نائب ہی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے

١٩٩٣ : حدَّثَ المُحمَدُ الدَّوْرَقِيُ نَا اِسُمِعِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْتُ لِعَائِشَةَ آيُّ اصْحَابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلَّمُ مَنُ قَالَتُ ثُمَّ مَنُ قَالَتُ ثُمَّ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُول

١٩٩٣: حَدَّثَنَا قُتَيْنَةً نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِيُه عَلَ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيه عَلَ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَعَمَ الرَّجُلُ الله عَنْ فَعَمَ الرَّجُلُ الله عَنْ فَعَمَ الرَّجُلُ الله عَنْ فَعَمَ الرَّجُلُ الله عَنْ عَبَيْدَةً بُنُ الْجَوَّاحِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعُرفُهُ مَلْ حَدَيْتُ سُهَيْنٍ.

اور عرض کی کدہ اس ساتھ اپنے کی ایمان کو بھیج دیجے۔ آپ اس منصب پر فائز ہونے کی تمن میں ایمان ہوگا۔ چنا نچہ وگ اس منصب پر فائز ہونے کی تمن کرنے گئے۔ آپ نے ابو عبیدہ کو بھیج ۔ ابواس جن جب سے حدیث صلا ہے دوایت کرتے تو فر اس منصب سے بیدھ دیث ن سے صلا ہے دوایت کرتے تو فر اس کے کہ میں نے بیھ دیث ن سے ساٹھ سال پہلے نکھی ۔ بیھ دیث حسن سیج ہے۔ حضرت عمر اور انس سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہرامت کا ایک المین ہوتا ہے ۔ اس امت کا المین ابو عبیدہ بن جراح ہے ۔ ہم المین ہوتا ہے ۔ اس امت کا المین ابو عبیدہ بن جراح ہے ۔ ہم شعبہ سے محمد بن بش رئے مسلم بن قریب اور ابو واؤد کے حوالے سے شعبہ سے اور انہوں نے ابواسی سے میں (بہت ابی ہے کہ خدیف نے فر ایا کہ صد بن زفر ، سونے جسے ہیں (بہت ابی ہے ہیں )۔

۱۱۹۹۳: حضرت عبدالقد بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت است پوچھ کہ نبی اکرم علیق کو پنے صی بدلیس سے سب سے زیادہ کس سے بیار تھا؟ م المؤمنین نے فر مایا حضرت ابو کر ہے۔ میں نے پوچھا ن کے بعد؟ فر مایا عمر سے، میں نے پوچھا ان کے بعد؟ فر مایا عمر سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ فر مایا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ اس مرتبہ وہ خاموش رہیں۔

۱۹۴: حضرت ابو ہر رہ درضی ابتد عنہ سے روایت ہے کہ درمول النصلی التدعید وسلم نے فر مایا کہ ابو بکر جمڑا ورا بوعبیدہ بن جراح (مضی بقد تعالی عنهم) کتنے بہترین آ دمی میں۔ بیصدیث حسن ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف سہیل کی روایت سے جانے

حضرت زبیر بن العوام کی والدہ حضور علی کے حقیقی بھو پھی تھیں۔ زبیر بن العوام قدیم ایاسیام میں اس وقت سولہ سال کے تھے استحضرت علی کے ساتھ تم مغزوات میں شریک ہوئے حضور علی نے نے فرہ یا کہ ہر نبی کے حواری لیعنی خاص دوست اور مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرت زبیر ہیں حضرت زبیر نی تم مخصرات اور دشواریوں کے باوجود خروہ احزاب میں وشمن کی خبر اللہ نے کے بے اپنے اپنی کی اور اپنا حواری ہونے کا اعزاز عطاء فرہ بیا اور جنت کی نو تو خبری سائی ۔ ۲ می کو پیسی اور جنت کی اور اپنا حواری ہونے کا اعزاز عطاء فرہ بیا اور جنت کی خوشخبری سائی ۔ ۲ می حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو پیسعاوت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالی کی رضہ وخوشنودی کی خاطر اپنا مال اور اپنی دولت خرج کی خصوصاً حضور علی کی از واج مطہرات کے خرچہ کے لئے ایک باغ دیا تھ جوچار لاکھ میں فروخت ہوا تھا۔ ان کو جمنور علی کہ من حضور علی کہ نواز واج مطہرات کے خرچہ کے لئے ایک باغ دیا تھ جوچار لاکھ میں فروخت ہوا تھا۔ ان کو جمنور علی کہ نواز واج مطہرات کے خرچہ کے لئے ایک باغ دیا تھ جوچار لاکھ میں فروخت ہوا تھا۔ ان کو جمنور علی کہ کو جمنور علی کہ میرے ماں باپ ان برقر بان ہوں ان کی خدمات بہت ذیا دہ ہیں۔

حضرت ابوعبیده بن المجراح من کواس امت کا این اس اعتبار سے فرمایا گیا که یا توان میں بیدوصف دوسر سے میں بہت بنست زیادہ غالب تندید برکہ خودان کے دوسرے اوصاف کی بنسبت بیدوصف ان پرزیادہ غالب تھا بہر حال ابوعبیدہ اسے ذاتی محاس و کمالا بت کی بناء پر بڑے شان والے صحافی این ان کے منا قب اورفضائل میں اور بھی بہت می روایتیں منقول ہیں۔

وہ دس (۱۰) صحابہ کرام ہمن کو حضور علیات نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی ان کوعشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان میں سعید بن زیلا مجھی ہیں جوابتداء میں اسلام لائے تھے ان کی بھی بہت قربانیاں اورخد مات ہیں۔

## حضرت ابوضل عباس بن عبدالمطلب ؓ کے منا قب

1190: حفرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب فرمات بین کہ عباس نی اکرم علیہ ہے پاس خفیدا کے حالت بیں آئے بیں کہ عباس نی اکرم علیہ ہے پاس خفیدا کے حالت بیں آئے بیں بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے فرمای: (کیا بات ہے) کیوں غصہ بیں ہیں؟ عرض کیا یارسول المتدعی ہے کہ جب وہ آپی بیں اور سنت بیں تو خوش ہوکر ملتے ہیں۔ اور جب ہم سے ملتے ہیں اور طرح میں تو خوش ہوکر ملتے ہیں۔ اور جب ہم سے ملتے ہیں اور حل سے بی تاکہ کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہوگیا۔ پھر فرمایا اس ذات کی شم میں سے کسی خفس کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا۔ جب تک کو حرم بین التد اور اس کے رسول (علیہ کے کو کیلئے کہ جوب نہ وہ تمہیں التد اور اس کے رسول (علیہ کے کو کیلئے کہ کو کیلئے کہ بنی کی اس کے حبوب نہ رکھے۔ پھر فرمایا اس کے حبوب نہ رکھے۔ پھر فرمایا اس کے حبوب نہ رکھے۔ پھر فرمایا اس کے گور میا اے کو گور میں کے دل میں التد اور اس کے رسول (علیہ کے بایہ کی طرح ہوتا ہے۔ رکھے۔ پھر فرمایا اے کو گور میں نے میرے بی کی کر کے ہوتا ہے۔ رکھے۔ پھر فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچ کی کیونکہ بی بایہ کی طرح ہوتا ہے۔

مَنَاقِبُ آبِي الْفَصْلِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الْعَبَّاسُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُعَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

المعرب من بن بن المستور والله عن المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الله الله المن المحادث قال قيل عبد المعلل الم

یہ مدیث حسن سیح ہے۔

## ا٥٩: باب

1197: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ کا رم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہے ۔ بیا علیہ وسلم کے بچیا ہیں۔ اور پچیا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ بیا صدیث صن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو ابوز نا دکی روایت سے صرف ای سند سے جانع ہیں۔

## #64: باب

۱۲۹: حضرت علی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسم فی میں اللہ علیہ وسلم فی عفرت عباس کے بارے میں فر مایا کہ چیاباپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ عمر فی ان سے صدقے کے متعلق کوئی بات کی تھی۔

## بیرحد بیث حسن ہے۔

## ١ ٩٩: بَابُ

١٩٩٢: حَدَّ قَنَا آحَمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّوْرَقِيُّ نَا شَبَابَةُ نَا وَرُقِيُّ نَا شَبَابَةُ نَاوَرُقَاءُ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ نَاوَرُقَاءُ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ الْوَرُقَاءُ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ الْقَالَ الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ رَسُولٍ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ عِنُولَهِ إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ عِنُولَهِ إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ عِنُولَهِ إِنَّهُ هِنَا حَدِيثَتْ حَسَنٌ غَرِيْبُ لاَ عَرِيلُهُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ. نَعْدِيلُ الرِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

## ۵۹۲: بَابُ

١٦٩٤ : حَدُّقَنَا حُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوُرَقِيُّ نَا وَهُبُ بُنُ جُرَيْرٍ نَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ الْآعُمَشُ يُحَدِّثُ عَنُ عَمُرو بُنِ مُسَرَّةً عَنُ الْبَعْ عَنْ عَلِي آنَ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ بُنِ مُسَرَّةً عِنْ الْبَعْ عَنْ عَلِي آنَ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لِعُسَرَ فِي الْعَبَّاسِ آنَ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْ آبِيْهِ وَ كَانَ عُمَرُ كَلَّمَةً فِي صَدَقَتِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٩٩٨ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ نَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُورَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاةَ الْاثْنَيْنِ فَأْتِينُ اَنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاةَ الْاثْنَيْنِ فَأْتِينُ اللَّهُ بِهَا وَوَلَـدُكَ حَتَّى اَدْعُولَهُمْ بِدَعُوةٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَـدُكَ فَعَدَاوَ عَدَولَنَا مَعَهُ فَالْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ وَوَلَـدَكَ فَعَدَاوَ عَدَولَنَا مَعَهُ فَالْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ وَوَلَـدَكَ فَعَدَاوَ عَدَولَنَا مَعَهُ فَالْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ الْحُفَظَةُ فِي وَلِدِهِ مَعْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً لاَ تُعَلِيدُ وَبَاطِئَةً لاَ عَلَيْدُ مَنْ اللَّهُمَّ الْحُفَظَةُ فِي وَلَدِهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

مَنَاقِبُ جَعُفَرِ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ١٢٩٩: حَلَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ حُجُرٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ جَعُفَرِ

عَنِ الْعَلاَءِ مُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَايْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاَ لِكَةِ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي هُوَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ اللَّا مِنُ حَدِيْثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ وَالِدُ عَلِيّ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ وَغَيْرُهُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ وَهُوَ وَالِدُ عَلِيّ "بُنِ الْمَدِيْنِيّ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ".

١٤٠٠ : حَلَّشَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الشَّقَفِي مَ حَلَيْهَ الْوَهَّابِ الشَّقَفِي لَا حَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ طَالَ مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلاَ الْتَعَلَ وَ لاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْمُطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْمُطَايَا مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَن مَن صَعِيْحٌ غَرِيبٌ.

ا • كَ 4: حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَعِيْلَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْمَعَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ بُنِ عَازِبِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ بُنِ عَازِبِ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ آشْبَهُتَ خَلَقِي وَخُلُقِي وَخِي الْحَدِيثِ قِطْةٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثٍ .

١ - ١ - كَ الْفَتَ الْهُ وَسَعِيْدِ الْاَشَجُ فَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ اِسْرَاهِيْمَ أَبُو اِسْحَاقَ الْسَرَاهِيْمَ أَبُو اِسْحَاقَ الْسَخُرُومِيُّ عَنْ الْبَيْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْسَخُرُومِيُّ عَنْ الْبَيْ عَنْ الْبَيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

نے فرمایا کہ میں نے جعفر گو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھ ہے۔ بیر حدیث ابو ہریرہؓ کی روایت سے غریب ہے اس حدیث کو ہم صرف عبدالقد بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں۔ یحی بن معین وغیرہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بیعلی بن مدینی کے والد ہیں۔اس باب میں حضرت ابن عباس رضی القدعنہما ہے بھی روایت ہے۔

۰۰ کا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے بید کام جعفر سے بہتر نہیں کئے ۔ جوتی پہنا اسواری پرسوار ہونا اوراونٹ کی کانٹی پر پڑھنا (بعنی اوٹئی پرسوار ہونا۔) بیرحدیث حسن میج غریب

ا • 2 ا: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی اکرم م مثالت نے جعفی ن ابی طالب سے فرمایا کہتم صورت اورسیرت وولوں میں جھے سے مشابہت رکھتے ہو۔ اس حدیث میں ایک قد سے

بيصديث حسن سيح ہے۔

۱۰ کا: حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہیشہ صحابہ کرائم سے قرآن کریم کی آیات کی تفییر بوجھا کرتا تھا۔اگر چہ میں خوداس سے زیادہ بھی جانتا ہوتا ۔صرف اس لیے کہ وہ جھے کھانا کھلا دے چنا نچہا گرمیں جعفر سے کوئی چواب دیتے اورائی بیوی سے کہتے اسا وہمیں کھانا کھلاؤ ۔ جب وہ کھانا کھلا دیتیں تو جواب دیتے ۔حضرت جعفر مسکینوں سے کھانا کھلا دیتیں تو جواب دیتے ۔حضرت جعفر مسکینوں سے محبت کرتے ہے ۔ان کے ساتھ بیٹھتے اوران سے گفتگو کرتے ہے، اس لیوس کین محبت کرتے ہے ۔ بی اکرم صلی اللہ عیبہ وسلم انہیں ابوس کین کہا کرتے ہیں۔ ابوائحق مخر دی کانام کہا کرتے ہیں۔ ابوائحق مخر دی کانام الراہیم بن فضل مدینی ہے۔ بعض محدثین ان کے حافظے پر ابراہیم بن فضل مدینی ہے۔ بعض محدثین ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

تَكَلَّمَ فِيهِ بَعُضُ آهُلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

مَنَاقِبُ اَبِیُ مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِیِّ بُنِ اَبِیُ طَالِبٍ وَالْحُسَیُنِ بُنِ عَلِیِّ بُنِ اَبِیُ طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا

١٤٠٣ : حَدَّ قَنَ امْحُدَمُ وَدُ بَنُ غَيْلاَنَ لَا ابُو دَاوَدَ الْسَحَفَرِيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ آبِي ذِيَاهٍ عَنِ ابْنِ آبِي نُعُمِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ الْحَلِي الْحَدِيثَ وَابْنُ أَبِي الْحَدِيثَ صَحِيْحٌ حَسَنٌ وَابْنُ آبِي عَنْ يَوْيُدُ مَنْ وَابْنُ آبِي نَعْمِ الْبَجَلِيُّ الْحُولِيُّ . عَنْ يَوْيُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ آبِي نُعْمِ الْبَجَلِيُّ الْحُولِيُّ . وَكِيْعِ وَعِبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالاً لَكُولِي . وَمَنْ وَابْنُ أَبِي لَعْمِ الْبَجَلِيُّ الْحُولِيُّ . وَكِيْعٍ وَعِبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالاً مَدِينَ وَابُنُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْبَجَلِيُّ الْحُولُولُ . . وَكَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَبْدُ بُنُ حَمَيْدٍ قَالاً مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْوَالِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلُقُ اللَّهُ الْحَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَ

١٥٠٣ : حدثنا سفيان بن و كِيْع وعبد بن حميد الا نساخ الله بن مَحْمَيْد الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُ وَ مَشْعَول عَلَى شَيْء الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ حَاجِتِي قَلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ مِنْ حَاجِتِي قَلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْهِ وَلَيْه فَقَالَ هذَانِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلِي عَلَيْهِ فَقَالَ هذَانِ عَلَيْهِ وَلَيْه فَقَالَ هذَانِ الله عَلَيْه وَلِي عَلَيْهِ فَقَالَ هذَانِ الله عَلَيْه وَلِي الله عَلَيْه وَلَيْه فَقَالَ هذَانِ الله عَلَيْه وَلَيْه الله عَلَيْه وَلَيْه الله عَلَيْه وَلَيْه الله الله عَلَيْه وَلَيْه الله الله عَلَيْه وَلَيْه الله الله عَلَيْه وَلَيْه الله الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه وَلَيْه الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَالِم عَلَى الله عَ

١ - ١ : حَدَّلَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمَ الْبَصْرِيُّ الْعَمِّى لَا وَهُبُ بُنُ مُكْرَمَ الْبَصْرِيُّ الْعَمِّى لَا وَهُبُ بُنُ مُكْرَمَ الْبَصْرِيُّ الْعَمِّدِ بُنِ أَبِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَعُمُ اَنَّ رَجُلاً مِنُ يَعُمُ اللَّهُوُ مِن يُصِيبُ الْعَرَاقِ مَهَالَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوْ مِن يُصِيبُ النَّوْبَ الْعَرَاقِ مَهَالَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوْ مِن يُصِيبُ النَّوْبَ الْعَرَاقِ مَهَالَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوْ مِن يُصِيبُ النَّوْبَ الْعَرَاقِ مَا النَّعُولُ اللَّي هَذَا يَسْالُ عَنْ دَمِ النَّوْبَ الْعَلَا يَسْالُ عَنْ دَمِ النَّوْبَ اللَّي هَذَا يَسْالُ عَنْ دَمِ النَّهُ وَاللَّي هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُ عَنْ دَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْ دَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْ الْمَالُولُ عَلْ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُلْعِلَيْلُ الْمُسْلِكُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُلْعَلِيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلِيْلِ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلِيْلُولُولُولُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ

ابومحرحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه اورحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه كيمنا قب

۳۰ ۱۵: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فر فر مایا که حسن رضی الله عند اور حسین الله عند جنت کے جوانوں کے سروار ہیں۔ سفیان بھی جربر اور ابن فضیل سے اسی کی ما شدروایت کرتے ہیں۔ بیصدیث صبح حسن ہے اور ابن ابی تم کا نام عبد الرحل بن ابی تم بجل کوئی ہے۔

۱۹۰۱: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بات معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو بوجھا کہ یہ کیا ہے۔ اپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کھولائو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کھولائو آپ سلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے کولائو آپ سلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرایا :یہ دونوں میرے علیہ وسلم نے فرایا :یہ دونوں میرے ادر میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ ایسی اللہ عبت کرے ادر میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ ایسی اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اور جوان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اور جوان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اور جوان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اور جوان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اور جوان سے محبت کرا

بیعدیث حسن غریب ہے۔

4-11: حفرت عبدالرحل بن الي تغم فرمات بين كدا يك عراقى في ابن عمرضى الله عنها سع مجهم ك فون كم تعلق إو جها كد الركير كولك جائة وكياتكم ب؟ فرما في سكّ ديكهوي مجمر كخون كاحكم يو جهد باحداني لوگوي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فرزند ( يعنى امام حسين ) كوفل كيا بيم من في

الْبَهُوُضِ وَفَدُ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَسَنِيعَتُ رَسُولَ السَّلْسِهِ عَلِيَّةً وَإِنَّ الْسَحَسَنَ وَالْسَحُسَيْنَ هُمَارَيْحَانَسَاىَ مِنَ الدُّنْيَا هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ وَقَسَدُرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوْبَ وَقَدْرَوى ٱبُوُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهَاذَا وَ ابُنُ أَبِي نُعُمِ هُوَ عَيْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ أَبِي نُعُمِ الْبَجَلِيُّ.

٢ - ١ : خَدَّفَ مَا آبُو مَبعِيلُهِ الْأَشَجُ مَا أَبُو نَحَالِدِي ٢ - ١٤ : حضرت للي فرماتي بين كدين أيك مرتبام سلمدٌ ك ٱلاَحْمَدُونَا وَزِيْنٌ قَالَ حَدَّثَتِي سَلَمْي قَالَتْ دَحَلْتُ إِ عَـلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهِيَ تَبْكِيُ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيُكِ قَالَتُ وَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً تَـعُنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَاسِهِ وَلِيحُيَتِهِ الشُّوَابُ فَقُلُتُ مَالَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتُلَ الْحُسَيُنِ انِهًا هَلَـا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ.

٥٠٠١: حَدَّنَسَاآبُوُ سَعِيْدِ ٱلْآشَجُّ نَا عُقْبَةً بُنُ خَالِدِ لَيْيُ يُوسِفُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُّ اَهُل بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ أَدُعِي لِي إِبْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ هَاذَا حَدِيْثُ غَرِيْتٌ مِّنْ حَدِيْثِ ٱلَّسِ.

#### ۵۹۳:یَاتُ

١٤٠٨: حَدُّقَتَامُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ ٱلْاَنْصَادِيُّ لَا ٱلْاَشْعَتْ هُوَ ابْنُ عَبِّدِ الْمَلِكِ عَن المتحسِّن عَنْ آبِي بَكُوةَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِئْبَرَّ فَقَالَ إِنَّ ابْنِى هَلَاا سَيِّدٌ يُصُلِحُ اللُّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيُنَ فِنَتَيْنِ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ يَعْنِي الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ.

#### ۵۹۳: بَاتُ

٩ - ١٤ : حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَاعَلِيُّ بُنُ الْـحُسَيْنِ بُنِ وَاقِيدٍ ثَنِي آبِي ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُويُدَةَ

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن ا اور حسین " دونوں میرے دنیا کے چھوں ہیں۔ یہ حدیث مجھے ہے۔شعبداس مدیث وحمد بن الی ایقوب سے قل کرتے ہیں اور ابو ہرری مجی نبی اکرم صلی الله علیه رسلم سے اس کی مانند حدیث فقل کرتے ہیں۔این الی نعم سے عبدالرحمٰن بن الی نعم بحل مراديل-

ہاں گئی تو وہ رور ہی تھیں ۔ میں نے بو چھا کہ آپ کیوں رور ہی ہیں۔؟ انہول نے قرمایا کہ میں نے خواب میں رسوں الله عَقِلْتُهُ كُود يكما كمآب كي سرمبرك اوردازهي يرخاك تحى \_ م نے یو چھا تو آ پ نے فر مایا کہ میں ابھی حسین کا قل د کھھ آيا هول ـ بيعديث غريب ہے۔

٥- ١٤: حضرت انس بن ما مك فرمات بين كد نبي اكرم عنطيقة ے یوچھا گیا کہ آ گے کالل بیت میں سے آ گے سب سے زیددہ محبت کس سے کرتے ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین سے۔ نیزنی اکرم علی معرت فاطمہ سے فرہ یا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلد و اور پھر انہیں سو تھتے اور اپنے ساتھ چپاتے۔ بیحدیث انس کی روایت ہے غریب ہے۔

## ۵۹۳: باب

 ۸۰ کا: حضرت ابوبکر و رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله صلى التدعبيد وسلم منبرير جيز عطيا ورفر مايا كدميرابيه بیٹاسید (سردار) ہے۔ بیدو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بیرمدیث حسن سیح ہے۔اوراس سے مرادحسن بن علی رمنی التدعنهما بير\_

## ۵۹۳: باپ

۰۹۵: حضرت ابوبردہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم عَلِيلَةً خطبه دے رہے تھے کہ اچا تک حسنٌ اور حسینٌ آ گھ

قَالَ سَمِعُتُ آبِى بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخُطُبُنَا إِذَا جَساءَ الْسَحَسَنُ وَالْسَحُسَيْنُ عَلَيْهِ مَا قَمِيُصَانِ الْحَمَرَانِ عَلَيْهِ مَا قَمِيُصَانِ اَحْمَرَانِ يَسَمُولُ اللّهِ مِنَ الْحَمَرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّهُ إِنَّمَا اَمُوالُكُمُ وَاوُلادَ كُمْ فِئُنَةٌ نَظُوتُ إِلَى هَذَيْنِ اللّهُ إِنَّمَا اَمُوالُكُمُ وَاوُلادَ كُمْ فِئُنَةٌ نَظُوتُ إِلَى هَذَيْنِ السَّبِيَّةِ نِ يَسَمُ شِيَالِ وَيَعَثُرَانِ فَلَمُ اَصِبِو خَتَى قَطَعُتُ السَّبِيَ مِنْ وَاقِيدِ عَسَنَ غُويُبُ إِنَّمَا الْمُحَسَيْنِ بُنِ وَاقِيدٍ.

• أ ٢ ا . حَدَّقَ الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ لَا اِسْمَعِيْلُ الْهُ عَيَّاشٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ وَالْسِدِ عَنُ يَعْدَلَى بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُفْيَمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ وَالْسِدِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُوَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَكَ خَسَيْنَ اَحَبَّ اللَّهُ مَنُ اَحَبَّ خَسَيْنَ اَحَبَّ اللَّهُ مَنُ اَحَبَّ خَسَنًا حُسَيْنَ مِلِكُ مِنَ الْاَسْبَاطِ هَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ. حَسَيْنًا حُسَيْنَ مِبْطً مِنَ الْاَسْبَاطِ هَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ. اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهُويِ عَنُ السِّ بُنِ مَالِكِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ عَسَيْنَ بُنِ عَلِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

الما : حَلَّثَنَامُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ نَا يَحْنَى بَنُ سَعِيْدِ نَا السَّمْعِيْدِ لَا السَّمْعِيْدِ لَا السَّمْعِيْدُ لَا السَّمْعِيْدُ لَا السَّمْعِيْدُ لَا السَّمْعِيْدُ لَا السَّمْعِيْدُ لَا الْمُعَلَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ وَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزَّبَيْدِ.
عَنْ آبِى بَكُر الصِّدِيْقِ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْدِ.

رونوں نے سرخ قیصیں پہنی ہوئی تھیں۔ چلتے تھے تو (چھونے ہونے کی دجہ سے ) گر جاتے تھے ۔ آپ ممنبر پر سے نیچ تشریف لائے اور دونوں کواٹھا کراپے سامنے بٹھالیا۔ پھرفر ، یا اللہ تعانی سیج فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اللہ تعانی سیج فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا دیں فتنہ (آزمائش) ہیں۔ لہذا دیکھو کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ گرگر کرچل دہے ہیں تو صبر نہ کرسکا اور اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھالیا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حسین بن واقد کی روایت سے جانے ہیں۔ حدیث کو صرف حسین بن واقد کی روایت سے کہ نبی اکرم صلی حدیث کو ملے سے اور میں اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اللہ عرب ہو حسین سے حسید کرتے ہیں جو حسین سے حب اور میں اس سے مجبت کرتے ہیں جو حسین سے حب اور میں اس

اا ۱۵: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ لوگوں میں حسین ہے نیاوہ کوئی نبی اکرم علی ہے سے مشابہت نہیں رکھتا ہے۔

ہے۔ حسین جمی نواسول میں سے ایک نواسہ ہے۔ برحدیث

## يەمدىث دستى كىسى

۱۷۱۲: حضرت ابو جیفہ " سے روابت ہے کہ میں نے میں اکرم صلی اللہ عنیہ دسلم کوریکھا ہے کہ سن بن طی آ پ کے زیادہ مشابہ تھے۔ بیر حدیث حسن سجے ہے۔ اوراس باب میں حضرت ابو بکر صدیق ، ابن عباس اور ابن زیر " سے بھی احادیث منقول بیں۔

ساكا: حضرت الس بن ما لك فرمات بي كديس اس وقت ابن زياد ك پاس تفا بيب حضرت امام حسين كا سرمبارك ابن زياد ك پاس تفا بيب جير كان كى ناك بيس جير لايا گي تو وه ( بعني ابن زياد ) اپنی چير كان كى ناك بيس چير تے ہوئ كہ كوئ كار ميں نے اس طرح كا حسن نہيں ديك تو اس كا كيوں تذكره كيا جائے حضرت انس خرماتے بيل كه بين بي اكرم علي في سے زياده مشابب ركھتے ميں نے كہ كہ بيہ ني اكرم علي في سے زياده مشابب ركھتے

وَسَلَّمَ هٰذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ .

#### ۵۹۵.پَابُ

٢ ١ ١ ١ : حَدَّقَنَاعَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ وَإِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالاً نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اِسُوالِيُلَ عَنُ مَيْسَرَةً بُنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُرِو عَنُ ذِرِبُنِ مَيْسَمَةً بُن عَمُرِو عَنُ ذِرِبُنِ مَيْسَعَهُدُكَ مَيْسَ عَهُدُكَ مَنْ عَهُدُكَ مَالَى بِهِ حَبَيْسٍ عَن خُدَيْفَة قَالَ سَالَتْنِي أُمِّى مَتَى عَهُدُكَ مَالِي بِهِ عَهْدُ مُنذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتُ مِنِي فَقُلْتُ لَهَادَعِينِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَادَعِينِي اليه بِعَدَى مَعَهُ المُعُوبِ عَهْدُ مُنذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتُ مِنِي فَقُلْتُ لَهَادَعِينِي اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَلِي مَعَهُ الْمَعُوبِ السَّيْعَ صَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَلِي مَعَهُ الْمَعُوبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَلِي مَعْمُ اللهُ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَلِي فَقَالَ مَن هَذَا لَهُ لَكَ اللهُ اللهُ المَعْمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَن هَذَا لَهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ عَلَيْهُ وَلَكُ عَمْ اللهُ لَكَ عَلَيْهِ وَاللهُ لَكَ عَمْ اللهُ لَكَ عَلَيْهُ وَلَكُ عَمْ اللّهُ لَكَ عَمْ اللّهُ لَكَ عَلَى مَا عَالَمُ مَا حَاجَدُكَ عَفَوا اللهُ لَكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى مَا عَاجَدُكَ عَفَوا اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ ال

تھے۔ بیر مدیث حسن میچ غریب ہے۔

ساكا: حفرت على مدروايت بكرحن ميني سيرك بني اكرم عليلة كسب سي زياده مثابه تقاؤر حمين ميني سي ينيح تك -

بەھدىيەشىن غرىب ہے۔

1213: حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبیدائلہ بن زیادادراس کے ساتھیوں کے سرلاکر رحبہ کی معجد میں ڈال دینے گئے تو بیس بھی وہاں گیا۔ جب وہاں پہنچ تولوگ کہنے گئے دو آگیاوہ آگیا۔ دیکھا تو دہ ایک سانپ تھا جو آیا اور سروں میں سے بوتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کے نقتوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر نکلا اور چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہوگیا۔ پھر لوگ کہنے گئے دہ آگیا ، وہ آگیا۔ اس نے دویا تین مرتبدای طرح کیا۔

## ۵۹۵: باب

۱۱۵۱: حضرت حذیفہ " سے روایت ہے کہ میری والدہ نے پوچھا کہتم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں گئے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ عرض کیا: اسے دنوں سے میرا آنا جانا چھوٹا ہوا ہے۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئیں میں نے کہا: اچھ اب جانے دیئے میں آج ہی نی اگرم علیہ کی خدمت میں حاضر جانے دیئے میں آج ہی نی اگرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوگر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا اُن سے اپنی اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ عشاء تک نماز میں اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ عشاء تک نماز میں مشخول رہے اور پھر عشاء پڑھ کرنوٹے میں آپ کے بیجھے مشخول رہے اور پھر عشاء پڑھ کرنوٹے میں آپ کے بیجھے مونیا۔ آپ نے میری آ وازی تو چھاکون ہے؟ حذیفہ میں ہوئے کی اللہ تمہاری خوض کیا جی بال ۔ فر مایا تمہیں کیا کام ہے۔ اللہ تمہاری

جامع ترنزی (چلدروم) \_\_\_\_\_\_ أَبُوَ ابُ الْمَنَاقِبِ

وَلاَ يُكِ قَالَ إِنَّ هَذَا مَلَكُ لَمْ يَنُولِ الْاَرُضَ قَطُّ قَبُلَ هَذِهِ اللَّيُلَةِ اِسْتَأَذَنَ رَبَّهُ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُبَشِّرَنِي عَلَى وَيُبَشِّرَنِي عَلَى ويُبَشِرَنِي عَلَى ويُبَشِرَنِي عَلَى الْجَنَّةِ وَاَنَّهُ الْحَسَنَ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةً يُسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّهُ الْحَسَنَ وَالله عَلَى الْحَسَنَ وَالله عَلَى الْحَسَنَ عَرِيْكِ الْمَعْمِينَ سَيِّدَ الشَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ هَذَا حَدِيث حَسَن عَرِيْب مِن هَذَا الْوَجُهِ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيث السَرَائِيلَ.

١٤١٨ : حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ نَا رَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِه فَقَالَ رَجُلَّ فِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِه فَقَالَ رَجُلَّ نِعْمَ الْمُوتِي عَلَى عَاتِقِه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَمَ الْمَرْكَبُ رَكِبُتَ يَا عُلامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِعُمَ الرَّاكِبُ هُوَ هَذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ لاَ عَلَيْهِ وَهُمَةُ بُنُ صَالِحٍ قَدْ ضَعَفَهُ نَعْدُ اللهُ الْعِلْمِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ.

9 ا ك ا . حَدَّلُنَا أَمْحَمَّا أَهُ بُنُ بَشَادٍ لَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ لَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ فَا شُعِبَةُ عَنْ عَدِي بُنِ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ رَايُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَاضِعَ الْبَحَسَنِ بُنِ عَلِي عَلَى عَاتِقِه وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ابْنُ أَحِبُهُ فَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

مَنَاقِبُ اَهُلِ بَيُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ١٧٢٠: إِجَدَّثَنَانصُرُبُنُ عَبُدِ الرَّحْمِي الْكُوْفِيُّ نَازَيْدُ

اورتم ری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا ۔ یہ ایک ایب فرشتہ تھا جو آج کی رات سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا ۔ آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخری د۔ نے کے لیے آنے کی اجازت جابی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اورحس وحسین جنت سے جوانوں کے سردار مول گے ۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث اس حدیث کی روایت سے جائے ہیں۔

الما: حضرت براءً کے روایت ہے کہ رسول التد سلی الله علیہ وسلم نے حسن و حسین کو دیکھا تو دعا کی کہ یااللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ بیصدیث حسن محجم

۱۵۱۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها ب روایت ب که ایک مرتب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حسن بن علی رضی الله عنبها کو کند هے پر بخفائے ہوئے ۔ آیٹ شخف نے کہا: اس لا کے تم کتنی بہترین سواری پر ۱۵۰ رہو۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سوار بھی تو بہترین ہے۔ بیصدیث غریب نے ارشاد فر مایا کہ سوار بھی تو بہترین ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ اور زمعہ بن صدفی کہا و نے حفظ کے اعتبار سے ضعیف کہا

9ا کا: حض ت براء بن عازب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں ف نی ارم صلی الله علیه وسلم کوحسن بن علی رضی الله عنها کو کند سقے پر بٹھائے ہوئے بید عاکر تے ہوئے سناکہ یا ابلد میں اس سے حبت کرتا ہوں تو بھی اس سے عبت فرما۔ بیدهدیث حسن میجے

> نی اکرم علی کے اہل بیت کے مناقب

٢٥١: حفرت جابر بن عبدالله سے دوايت ہے كہ ميں في

بُنُ الْحَسَنِ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ يَوُمَ عَرَفَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصُوآءِ يَخُطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنِي تَرَكُتُ فِيكُمُ مَا إِنُ آخَدُتُهُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتُرَتِي اَهْلُ بَيْتِي وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي ذَرٍ وآبِي سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بُنِ بَرُقَمَ وَحُدَيْتُ حَسَنٌ غَرِيبً مِنُ هذَا الْوَجْهِ وَزَيْدُ بُنُ الْحَسَنِ قَدْ رَوى عَنْهُ سَعِيْدُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنُ اهْلِ الْعِلْمِ.

ا ٢٥٢: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ سُليْمَانَ ٱلْأَصْبَهَانِيّ عَنْ يَحْيَى بْنِ غَبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي سَلَّمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُوِيَدُ اللَّهُ لِيُلُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُسطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَجَلَلُهُمُ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلُفَ ظَهْرِه فَجَلَّلُهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ هُ وُلاء الحُلُّ بَيْتِي فَسادُهِبُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرُهُمُ مُ تَطُهِيُرًا قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَ أَنَا مَعَهُمُ يَا رَسُولَ اللُّهِ قَالَ ٱلْتِ عَلَى مَكَالِكِ وَٱنُّتِ عَلَى خَيْرُولِهِي الْبَابِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً وَمَعْقِلٍ بُنِ يَسَارٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَانَسِ بُن مَالِكِ هذا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ مِّنُ هذَا الْوَجُهِ. ١٤٣٢ : حَدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ الْمُنْلِدِ الْكُولِفِيُّ نَا مُحَمَّدُ بُنُ لْمُضَيِّل نَسا الْآعْمَسِشُ عَنْ عَطِيَّةٌ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْيُ تَارِكُ فِيُكُمُ مَا إِنَّ تَمَسَّكُتُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُّوا بَعُدِى أَحَدُ هُـمَا أَعْظَمُ مِنَ الْأَخْرِ كِتَاتُ اللَّهِ حَبُلٌ مَّمُدُودٌ مِنَ الشَّىمَسَاءِ إِلَى الْآرُض وَعِتُوتِينُ اَهُلُ بَيْتِيُ وَلَنُ

نی اکرم صلی اللہ عدید وسلم کو جج کے موقع پر پنی اونٹنی تصوارہ سوار ہوکر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ۔ آپ نے فرمایا: اے نوگو میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ . کرجار ماہوں اگر انہیں پکڑے رکھو کے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن مجید دوسرے میرے اہل بیت۔ اس بب میں حضرت ابوذر اللہ ایست عید از ید بن ارقم اور حذیف بن اسیڈے میں حضرت ابوذر اللہ میں حسن غریب بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ زید بن حسن سعید بن سلیمان اور کئی حضرت روایت کرتے ہیں۔

۱۵۲۱: رسول الله علی کے پروردہ عمر وہن ابی سلمہ فر سے ایک کہ رہے اس کہ بیا ہے: الله کی کہ الله کی کہ الله کی کہ الله کی کہ دورکردے) م اسلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاحمہ اسلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاحمہ اسلمہ کی کہ اور ان پرایک چادر ڈال دی علی آپ کے بعد بیجھے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان سب پر چودر ڈالنے کے بعد فرویا: اے اللہ یہ میرے اہل ہیت ہیں ان سے ناپا کی کو دور کردے اور انہیں اچھی طرح پاک کردے ۔ اس پرام اسمہ کہ نے مض کیا یہ رسول اللہ علی کہ ہواور ہملائی پر ہو۔ اس بہ بیس حضرت نے فرمایا تم اپنی جگہ ہواور ہملائی پر ہو۔ اس بہ بیس حضرت ام سلمہ انہیں میں ہوں۔ آپ ام سلمہ کے دور اسلمہ کے دور اسل

 بامع تذى (جلدووم) \_\_\_\_\_ ابْوَابُ الْمعاقِب

ن ہے کیاسلوک کرتے ہو۔ پیعدیث حسن غریب ہے۔

الا ۱۷۲۵: حضرت على بن افي حاب فرمات بين كدرسول، مقد صلى التدعيد وسم في فرمائ جير في كوالتدتع في في سن نجباء يا فرماي كدفقاء موت بيل يا فرماي كدفقاء موت بيل ليكن مجي چوده عطاك بين بين مراوى كيت بين كه بهم في ليكن مجي چوده عطاك بين مال القدعليد وسم في ارشادفر ماي: مين بي چيد: وه كون بين - آپ صلى القدعليد وسم في ارشادفر ماي: مين مير دونول ميني بعفر، ابويكر، عمر، مصعب بن عمير، بلال، مير حدونول ميني بعفر، ابويكر، عمر، مصعب بن عمير، بلال، سمن عمر، مقداد، حديث اور حضرت على سيموقوق منقول اس سند سيحسن غريب ها ورحضرت على سيموقوق منقول

۱۷۲۳: حفرت ابن عباس رضی القد تعالی عنبی سے روایت به که درسوں مقصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القد سے محبت کرواس لیے کہ دو قتیمیں ابنی نعبتوں میں سے کھل تا ہے اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرواورای طرح میرے اہل بیت سے میری وجہ سے (محبت کرو)۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف اس سند سے جانے میں

حضرت معاذین جبل ، زیدین ثابت ، الی بن کعب ، اورا بوعبیده بن جراح : ٔ کے مناقب

1210: حضرت الس بن ، لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنیات نے فر ، یا کہ میری است میں سے ن پرسب سے زیادہ علیات کے مرکز ہیں ۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سب سے زیادہ ہونے عثان بن عفان ، حل اللہ وردہ سخت عمر اسب سے زیادہ ہونے والے سعاذ بن جبل ، اسب سے زیادہ تو الے معاذ بن جبل ، اسب سے زیادہ قو الے معاذ بن جبل ، اسب سے زیادہ قو الے معاذ بن جبل ، اسب سے زیادہ قو الے معاذ بن جبل ، اسب سے زیادہ قو ا اے ت جانے والے لی بن کعب میں ۔ پھر ہر مت کا ایکن ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں ۔ بھر اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں ۔ بید امین ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں ۔ بید امین ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں ۔ بید امین ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں ۔ بید

يَتَفَرَّقَ احَتَّى يرِدَاعَ لَى الْحَوْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ تَخُلُفُونِيُ فِيُهِمَا هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٤٢٣. حدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عُمرَنَا شُفْيَانُ عَنْ كَثِيرُ النَّوَاءِ عَنُ أَبِي إِذُرِيْسَ عَنِ الْمُسيَّبِ بُن نَجَبَةَ قَالَ قَالَ عَلَىُّ بُنُ أَبِينُ طَالِبِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلُّ نَسِيَّ أَعْطِي سبُعةُ نُجَبَاءَ رُفَقاء اَوُقَال رُفَباءَ وَأَعْطِيْتُ أَنَا آرُبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنُ هُمُ قَالَ أَنَا وَابُنَاىَ وَجَعُفَرٌ وَ حَمُزَةُ وَ آبُوٰہَكُرِ وَ عُمَرُ وَ مُصْعَبُ بُنُ عُـمَيُـرِ وَ بِلاَلٌ وَ سَـلُمَانٌ وَعَمَّادٌ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَسُدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ هِذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُوىَ هَذَا الْحَدِيْتُ عَنْ عَلِيّ مَوْقُولًا. ٣٢٢ : حَدَّثَتَا أَبُو دَاؤَدَ سُلَيْمَانُ بُنُ ٱلْاَشُعَتِ نَا يَـحْيَى بُنُ مَعِيْنِ نَا هِشَامُ بُنُ يُوْسَفَ عَنُ عَبُدِ النَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِبُّوا اللَّهَ لِمَايَغُذُو كُمُ مِنُ يْنغْمِنهُ وَ اَحِبُّوٰنِيُ بِحُبِّ المُلَّهِ وَاَحِبُّوااَهُلَ بَيْتِيُ بِحُبِّي هذَا جَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ.

مَنَاقِبُ مُفَاذِ بُنِ جَبَلِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَأَبَيِّ بُنِ كَعُبِ وَآبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ

١٤٢٥ : حَدُّلُنَا شَفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا حُمَيْدُ بَنُ عَبُدِ السَّرِّ حُسلَنَ عَنُ قَعَادَةً عَنُ السَّرِّ حُسلَنِ عَنُ قَعَادَةً عَنُ السَّرِّ حُسلَنِ عَنُ دَاوُدَ الْعَطَّارِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ قَعَادَةً عَنُ انْسَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَمُ امَّتَى بِسَامَتِي السُوبِكُرِ وَاشَدُّ هُمُ فَى السَّلَمَ ارْحَمُ امَّتَى بِسَامَتِي السُوبِكُرِ وَاشَدُّ هُمُ فَى السَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

حَـدِينَتْ غَرِيُبٌ لاَ نَعُرِفُهُ مِنُ جَدِيْثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنُ هَذَا الْمَوْ مِنْ هَذَا الْمَوْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

١٤٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ عَبُدِ الْمَحَيُدِ الطَّقَفِيُ نَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِيُ قِلاَ بَهَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ لا بُي عَنُ آنَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ لا بُي بَن كَعْبُ اللهِ عَلَيْتُ لَمُ يَكُن بُن كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ آمَرُنِيُ آنُ آقَرَأَ عَلَيُكَ لَمُ يَكُن اللهِ عَلَيْتُ لَمُ يَكُن اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عَنْ اللّهِ عَلَيْتُ وَقَدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النّبِي عَلَيْتُ .

١٤٢٤ : حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَسَاصَةَ عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ جَمَعَ الْعُرُانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ مِنَ الْقُرْانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ مِنَ الْقُرْانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ مِنَ الْعُرْانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ وَزَيْدُ بُنُ قَابِتِ الْاَنْسَ مَنْ آبُو وَزَيْدُ بُنُ قَابِتِ وَابَدُو زَيْدٍ قَالَ قَلْتُ لِلْاَنْسِ مَنْ آبُو وَيُدُ قَالَ آحَدُ عَمَّوهُ مَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيتُ .

مَهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَلَ مُحَمَّدٍ عَنُ مَهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لِعُمَ الرَّجُلُ ابُو بَكُو لِعُمَ الرَّجُلُ عُمَيْدَةً بُنُ الْجَرَاحِ لِعُمَ الرَّجُلُ عُمَيْدَةً بُنُ الْجَرَاحِ لِعُمَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ الْجَرَاحِ لِعُمَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهِ بَنُ عَمَلِ لِعُمَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ال

و ٢ - اَ حَدَّثَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفيَانُ عَنُ اَبِي السُفيَانُ عَنُ السُفيَانُ عَنُ السُفيَانُ عَنُ السَفيَانُ عَنُ السَفيَانُ عَنُ السَفيَانُ عَنُ السَفيَانِ قَالَ جَاءَ الْمُعَاقِبُ وَالسَّيِدُ إِلَى النَّبِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ ابْعَثُ مَعَنَا آمِينًا قَالَ قَالَ قَالَ فَإِنِّي سَابُعَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ ابْعَثُ مَعَنَا آمِينًا قَالَ قَالَ قَالَ فَإِنِّي سَابُعَثُ

حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو قادہ کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ ابو قلابہ بھی انس سے اس کی مانند مرفوع حدیث قل کرتے ہیں۔

۱۷۲۷: حضرت اس بن ، لک سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں تہمیں سورہ البینہ پڑھ کرساؤل ۔انہوں نے پوچھا کیا میرانام لے کر؟ آپ نے فرہ یا : ہاں۔اس پر وہ (یعنی الی بن کعب )رونے گے۔ بیصد بیش حسن صحیح ہے ورا بی بن کعب جمی یہی صدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں۔

2121: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نی اکرم عیافتہ کے زمانے میں انصار میں سے چار آ ومیوں نے قرسن جمع کیا۔حضرت الی بن کعب ،معاذ بن جبل ،زید بن ثابت، اورابوزید ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ، لک سے بوچھ کون سے ابوزید؟ انہوں نے فرمایا میرے ایک بچیا۔ بیں۔ بیصدیث صبح ہے۔

۱۳۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گئے بہترین انسان بیں۔ اسی طرح عمر ابوعبیدہ ،اسید بن حفیر ، ثابت بن قبیل ، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن جموح بھی کیا خوب لوگ بیں۔ بیصدیث حسن ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جبم اس حدیث کو صرف اس سند جیں۔

214: حضرت حذیفہ بن بمان فزماتے ہیں کدایک توسکا مردار اور اس کا نائب نبی آکرم عرفی کے کی خدمت میں صضر بوت اور عرض کیا کہ ہمارے سرتھ کسی امین کو بھیجئے۔ آپ ئے فرمایا کہ بیس تم لوگوں کیساتھ ایسا امین بھیجوں گا جوحقیقت میں

مَعَكُمُ آمِينًا حَقَّ آمِينٍ فَاشُرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ آبَا عُبَيُسُسَةَ فَسَالَ وَكَسَانَ آبُو إِسْسَحَاقَ إِذَا حَدَّتَ بِهِلْمَا الْمَحَدِيُسِ عَنُ صِلَةٍ قَسَالَ سَمِعْتُهُ مُنَدُّسِتِيُنَ سَنَةً الْمَحَدِيُسِ عَنُ صِلَةٍ قَسَالَ صَحِيتٌ وَقَدْرُوى عَنُ الْمَحَدُو آنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينٌ وَآمِينُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ الْهُو عُبَيْسَدَةً بُنُ الْجَرَّاح.

مَنَاقِبُ سَلْمَانِ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَانِ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَانِ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَّادٍ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمَّادٍ وَاللَّهُ مَنْ عَدِيْتِ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ صَالِح .

مَنَاقِبُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ وَكُنِيَّتُهُ ٱبُوالْيَقُظَان رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

ا الله المستحدد المستحدد المستحدة المستحدد ا

٣٣٤ أ: حَدَّشَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَادِ الْكُوفِيُ ثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بَنُ مَوْسَى عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ سِيَاهٍ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي بَنَ أَبِي مَنْ مُوسَى عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ سِيَاهٍ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ آمَرَيُنِ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ آمَرَيُنِ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُيِرَ عَمَّارٌ بَيْنَ آمَرَيُنِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا لَعُوفُهُ اللَّهُ مِنْ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا لَعُولُهُ بُنِ سِيَاهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيثٌ عَبُدِ الْعَرِيبُو بُنِ سِيَاهِ إِلَّا مِنْ هَا الْعَرِيبُو بُنِ سِيَاهِ

امین ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس پرلوگ اس خدمت کے
انجام دینے کی تمنا کرنے گئے۔ پھر آپ نے ابوعبید ہ کو بھیجا
۔ ابواسخق (راوی حدیث) جب بیصدیث صلدہ بیان کرتے
تو فرماتے کہ میں نے بیحدیث ساٹھ سمال پہلے سی تھی۔ بیہ
حدیث حسن صحیح ہے اور عمرو، انس جھی نبی اکرم عین ہوتا ہے اس
کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یا ہم، مت کا ایک امین ہوتا ہے اس
امت کا امین ابوعبید ہ ہے۔

## حضرت سلم ن فاریؓ کے مناقب

1210: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت تین آ ومیوں کی مشاق ہے سے علی معار اور سلمان کے سید حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حسن بن صالح کی روایت سے جانے ہیں۔

## حضرت عمار بن ماسر ؓ کے مناقب انکی کنیت ابو یقظان ہے

۱۷۳۱: حضرت علی ہے روایت ہے کہ عمار بن یاسر حاضر بوت اور رسول اللہ علی ہے ہے اجازت جا ہی تو آپ نے فرمایا: اسے آنے دو۔ مرحبااے پاک ذات اور پاک خصلت والے۔

بدهديث حسن مي ہے۔

وَهُو شَيْحٌ كُو فِيٌّ وَقُدُرُوى عَنُهُ النَّاسُ وَلَهُ ابْنُ يُقَالُ لَهُ يَزِيْهُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قِقَةٌ رَوى عَنُهُ يَحْيَى بُنُ ادْمَ السَّفِيانُ فَا وَكِيْعٌ فَا سُفُيَانُ فَا وَكِيْعٌ فَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَصِلِكِ بُنِ عَسَمُ يُوعَنُ مَوْلَى لِوِبْعِي عَنُ عَنْ عَبُدِ الْمَصِلِكِ بُنِ عَسَمُ وَعَنْ مَوْلَى لِوبْعِي عَنُ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابِنِي لاَ اَهْدِي مَا السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابِنِي لاَ اَهْدِي مَا السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابِي لاَ اَهْدِي عَمَّادٍ وَ السَّيْمِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَدِي عَمَّادٍ وَ السَّيْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَبُعِي عَنْ حَدِي السَّيْعِ عَنْ وَالْمَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنَا اَبُوْ مُصَعَبِ الْمَدِيْنِيُ نَا عَبُدُ الْعَزِيُنِ بَسُ مُسَحَمَّدِ عَنِ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُشِرُ يَاعَمَّا لُو تَقُعُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَفِى الْبَابِ عَنُ الْبَشِرِ وَحُذَيْفَةً أَمْ سَلَمَةً وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو وَ آبِى الْيُسُرِ وَحُذَيْفَةً الْمَا عَدِينَ عَرِينَ عَدِينَ الْعَلاَءِ عَلَيْهُ الْمُعْرَدِ وَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلاَءِ اللَّهِ اللَّهِ مُن عَدِينَ عَدِينَ الْعَلاَءِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَدِينَ الْعَلاَءِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَدِينَ الْعَلاَءِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

مَنَاقِبُ أَبِي ذُرِّ الْغَفَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَاقِبُ أَبِي ذُرِّ الْغَفَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المَصَلَمُ وَهُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَدِ هُوَ اَبُو اليَقُظَانِ عَنُ الْمَعُرُ اللَّهِ عَرْبِ بُنِ أَبِي الْاَسُودِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْجَيْرِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْكَ يَقُولُ مَا اَظَلَتِ عَمْرُو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَيْكَ يَقُولُ مَا اَظَلَتِ الْخَعْمُ رَاءُ وَلاَ اَقَلَتِ الْغَبُواءُ اصْدَقَ مِنْ آبِي ذَرِّ وَفِي الْخَعْرَاءُ اَصْدَقَ مِنْ آبِي ذَرِّ وَفِي

بن عبدالعزیز ہے۔ میہ بھی ثقتہ ہیں۔ان سے یجیٰ بن آ وم نے احادیث نقل کی ہیں۔

الاسال: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئے آتے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے آتے۔ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں میں ہوں البندامیرے بعد آنے والے ابو بکررضی اللہ عنہ کی افتداء (پیروی) کرنا ، عمارضی اللہ عنہ کی راہ پر چلنا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کرنا۔ بیعد بیٹ حسن ہے۔ ابراہیم بن سعداس حدیث کوسفیان اوری ہے وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ بلال سے کوسفیان اوری ہے وہ وہ ربعی سے وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ما ند نقل کرتے اور وہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ما ند نقل کرتے بیں۔ سالم مرادی کو فی نے بوا سط عمر وہن حزم اور ربعی بن حراش حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ معنی مرفوع حدیث نقل کی۔

۔ بیصدیث علاء بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے۔ غریب ہے۔

## حضرت ابوذ رغفاريؓ کےمناقب

۳۵ کا: حضرت عبدالله بن عمر قسے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا که آسان نے ابوذر سے زیادہ سے پرسامینیس کیا اور نہ بی زمین نے ان سے زیادہ سے کو اشایا۔ اس باب میں حضرت ابودرداءً اور ابوذر سے بھی روایت

بیرحدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

حفرت عبداللد بن سلامٌ كمنا قب

2" كا: حضرت عبد الملك بن عمير ،حضرت عبد القد بن سلامة کے بھتیج نے قل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان ہے قتل کا ارادہ کی گیا تو عبدالمد بن سوام ان کے پاس گئے ۔انہوں نے ی چھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آپ کی مدد کے لیے حضرت عثمان فے فرمایاتم بہررہ کرلوگوں کو مجھ سے دورر کھوتو سیمبرے سے تمہارے اندر رہنے ہے بہتر ہے۔ وہ ( یعنی عبداللہ بن سرام ) باہر آئے اورلوگول سے کہا اے لوگوز مانہ جاہیت میں میرایدنام قدنی اکرم عَلَیْنَ نے میرانام عبدالله رکھا۔میرے متعلق قرآن کریم کی کان یت نازل ہوئیں۔ چذنجے'' وشهد من بني اسوائيل - ''اور"قُلُ كَيفي بِاللَّهِ شَهِيُدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ... الآية ميري بي باري مين نازل بوكي ہیں۔ (جان لوکہ ) اللہ کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے تمہارے اس شہر میں تمہارے ہمسائے بیں بھس میں رسوں الته صلى المتدمليه وسلم رب تص لبنداتم لوگ س محض كم تعتق الله عة رويالتدكي تتم ، أرتم في العقل كرديا تو تمهار ع ہمسائے فرشتے تم سے دور ہوجائیں گے ورتم پرامتد کی تلوار

مَنَاقِبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ ٧٣٧ : حَدَّثناعلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ لَا أَبُو مُحَيَّاةً يىخىسى بُسنُ يَعْلى عَنُ عَبُدِ الْمَلكِ بُن عُمَيْر عَن ابُن احىيُ عَبْدِاللَّهِ بُن سلامَ قَالَ لَمَّا أُرَيْدَ قَتَلُ عُثْمَان جَاءَ عِنْدُ اللَّهِ بُنُ سَلاَمَ فَقَالَ لَهُ عُثُمَانُ مَاحَاءَ بك قَالَ جنُتُ فِي نصركَ قَالَ أُخُرُجُ الِّي النَّاسِ فاطُرُدُهُمُ عنى فانك خارجًا خَيُرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلاً فَخَرَجَ عَسُدُ اللَّهِ الَّى النَّاسِ، فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ إِسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلانٌ فَسمَّانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللَّهِ وَنَوَلَتُ فِيَّ ايَاتٌ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ نَـزَلَـتُ فِـيٌ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي اِسُوَائِيُلَ عَلَى مِثْلِهِ فامس واستكبرتُمُ إنَّ اللَّهَ لا يَهُدى الْقَوْمَ الظَّالمِينَ و سول قُلْ كهي بالله شهيدا بيني وَبَيْكُمُ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْكتاب انّ لله سيفا مغُمُودًا عُنْكُمُ وانّ الْملا نكة قلدُ جاورتكُم فني بندكُمُ هذا الَّذَيُ نزل فيُه رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم قاللَهُ اللَّهُ عَيْ هذا ا الرحُل ال تَقْتُمُونُهُ فَواللَّهِ لال قِتلْتُمُوهُ لَتَطُرُدُنَّ

جِيْر انْكُمُ الْمَلاَ لِكَةَ ولَتَسُلَّنَّ سَيُفَ اللَّهِ الْمَغُمُودِ عَنْكُمُ فَلاَ يُعُمَدُ الى يَوْم الْقِيَامَةِ قَالُوا اقْتُلُوا الْيَهُودِيّ وَأَقْتُلُوا اقْتُلُوا الْيَهُودِيّ وَأَقْتُلُوا اقْتُلُوا الْيَهُودِيّ وَأَقْتُلُوا الْتَهُولُةِ مِنْ حَدِيثٌ عَبْدِ المَّهَ رَوى شُعَيْبُ بُنُ صَدْوِلً مَن عَبْدِ المَهلِكِ بُن عَمَيْر وَقَدْ رَوى شُعَيْبُ بُنُ صَدْوَانَ هَذَا الْمَحِدِيثُ عَنْ عَبْدِ المَهلِكِ بُن عُمَيْر فَقَالَ عَمْدُ بُن عُمَيْر فَقَالَ عَمْدُ بُن مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عُمْدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَم عَنْ جَدِّهِ

٢٣٨ : حَدِّنَا قُتَيْبَةً نَا اللَّيْثُ عَنُ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ يَوْيُدَ عَنُ آبِي اِدُرِيْسَ الْعَوُلاَيِي عَنَ يَوْيُدَ بَنِ رَبِيْعَةً بُنِ يَوْيُدَ عَنُ آبِي اِدُرِيْسَ الْعَوُلاَيِي عَنَ يَوْيُدَ بَنِ عَمَيْرَةً قَالَ لَمّا حَضَرَ مُعَاذَ بُنَ جَبَل الْمَوْثُ يَوْيُدَ بَنِ لَهُ يَاآبًا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ آوُصِنَا قَالَ آجلسُويي فقال إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ مَكَاتَهُ مِن الْتَعَاهُمَا وَجَدَهُما يَعُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ مَلْواتٍ والتمسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ ارْبَعَةِ يَعُولُ اللهِ عَنْدَ عَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ عَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ عَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْدَ عَبُدِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

مَنَاقِبُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ السَمَاعِيلُ بُنِ يَحْيَى الْهِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيلِ اللّهِ بُنُ اِسْمَاعِيلُ بُنِ يَحْيَى الْهِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيلِ فَنِي آبِي عَنُ آبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيلِ عَنْ آبِي الرَّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مَنْ يَعْدِى مِنُ اصَلَّمَ الْتَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مَنْ يَعْدِى مِنُ اللّهِ مَسْعُودٍ هَذَا حَدِيثُ عَمَّادٍ وَ الْمَسَكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا حَدِيثُ عَمَّادٍ وَ مَنْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهَ نَعْرِفُهُ إلّا مَنُ عَدِيثُ الْمَنْ مَسْعُودٍ اللهَ نَعْرِفُهُ إلّا مَنُ حَدِيثُ الْمَنْ مَسْعُودٍ اللهَ نَعْرِفُهُ إلّا مَنُ حَدِيثُ اللّهِ مِنْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهَ نَعْرِفُهُ إلّا مَنْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهَ نَعْرِفُهُ إلّا مَنُ حَدِيثُ اللّهِ بَنُ عَلَيْ وَيَحْيَى بُنِ سَلَمَةً مِنْ حَدِيثُ اللّهِ بُنُ عَلَيْلُ وَيَحْيَى بُنِ سَلَمَةً مِنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ بُنُ عَلَيْهِ أَنْ السَمُهُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَلَيْهُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدُ اللّهِ بُنُ اللّهُ بُنُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ بُنُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

میان سے نکل آئے گی جو پھر قیامت تک بھی میان میں واپس نہیں جائے گی۔ لوگ کہنے گئے اس یہودی کو بھی عثمان کے ساتھ تل کرو۔ بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عبد الملک بن عمیر کی روایت سے جائے ہیں۔ شعیب بن مفوان بھی اسے عبد الملک بن عمیر سے وہ عمر بن محد بن عبد اللہ بن سل م سے اور وہ اپنے دا داعید اللہ بن سمام رمنی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

## حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مناقب

1479: حضرت ابن مسعود رضی الله عند ب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ رسے لئے فرہ یا کہ میرے بعد میرے صلی بدرضی اللہ عندی سے ابو بکر رضی اللہ عندو محروضی اللہ عندی . قتداء (پیروی) کرنا ، می رہ کے رائے پر چین اور عبد اللہ بن مسعود گے عہد کو لازم پکڑنا (یعنی نصیحت پر عمل کرنا۔) میہ صدیث اس سند سے عبد اللہ بن مسعود گی روایت سے غریب . ہے ۔ ہم ، س حدیث کو صرف یجی بن سلمہ بن کھیل کی روایت ہے ۔ ہم ، س حدیث کو صرف یجی بن سلمہ بن کھیل کی روایت سے جب نے ہیں۔ اور وہ محد ثین کے نزد یک ضعیف ہیں۔ ابو سے شعبہ ، نوایک میں ابوزعراء جس سے شعبہ ،

هانئ وابُو الرَّعْراءِ الَّدِيُ روى عَنْهُ شُعْبَةُ وَ التَّوُرِيُّ وابْنُ عُبَيْنَة اسْمُةُ عَمْرٌ ووَهُوَابُنُ أَحَيُ ابِي الْآخُوَصِ صاحبُ انْن مسْعُودٍ.

١ ٢/٢٠ ا: حَدَّاتُنَا اَبُو تُحُرِيْبِ نَا اَبْرَاهِيمُ اَبْنُ يُوْشَفَ بَنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْآسُودِ بَنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْآسُودِ بَنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْآسُودِ بَنِ يَوْيُدُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُؤسِى يَقُولُ لَقَدُ قَدِمْتُ اَنَا وَاحِي عَنْ الْيَهِ بَنَ مَسْعُودٍ مِنَ الْيَهِ مِنْ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ بَيْتِ النَّبِي عَيْشُهُ لِمَا نَرى مِنْ دُخُولِه رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِي عَيْشُهُ لِمَا نَرى مِنْ دُخُولِه وَدُخُولِه مَنْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَيْشُهُ لِمَا نَرى مِنْ دُخُولِه وَدُخُولِه أَمِد عَلَى النَّبِي عَيْشَهُ هِنذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَمُجِيعٌ وَقَدْرَوَاهُ سُفَيَانُ النَّوْرِيُ عَنْ اَبِي اسْحَاق.

١٤٣ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِي نَا اِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمنِ مَهُدِي نَا اِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمنِ بُنِ يَوْيُدَ قَالَ آتَيْنَا حَدَّيُنَا بِاَقُرَبِ النَّاسِ مَدُيًّا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيًّا وَدَلَّا وَدَلَّا وَدَلَّا وَدَلَّا وَدَلَّا وَسَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ الْفَوْتُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَدَلَّا وَسَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَسْعُودِ حَتَّى يَتَوَارى مِنَّا فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَسْعُودِ حَتَّى يَتَوَارى مِنَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَسْعُودِ حَتَّى يَتَوَارى مِنَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ انَ ابْنَ أُمْ عَبُدِ هُوَ مِنْ اَقُرَبِهِمُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ الْمُعَلِيْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

١ - ١ - - قَ الله الله الله المن عَبُد الرَّحْسَنِ السَّحَاقَ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَاقَ السَّعَاقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ لَو كُنُتُ مُوَّمِّرًا اَحَدًا مِنْهُمُ مِنْ عَيْرِ عَلَى اللَّهُ مَسُورَةٍ لَامَرُتُ عَلَيْهُمُ ابْنَ أُمَّ عَبْدِ هَذَا حَدِيْتُ اللَّهُ مَسُورَةٍ لَامَرُتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمَّ عَبْدِ هَذَا حَدِيْتُ اللَّهُ مَعُوفَةً مِنْ حَدِيْتِ الْحارِثِ عَنْ عَبِيّ.

سَمَى ا: حَدَّثَلَا سُفَيانُ بُنُ وَكِيْعٌ نَا أَبِى عَنُ سُفْيَانَ الشَّوُرِيَ عَنُ سُفْيَانَ الشَّورِيِّ عَنُ عليَ قَالَ قَالَ الشَّورِيِّ عَنُ عليَ قَالَ قَالَ

توری اور ابن عیمیندروایت کرتے بیں وہ عمرو بن عمرو بیں۔ وہ ابوحوص کے بھیتیج اور ابن مسعودرضی اللہ تعالی عند کے دوست بیں۔

ا به ۱۱ حضرت ابواسود بن یز ید کیتے بیں کہ بیل نے ابوموئ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیل ، ورمیرے بھائی جب یمن سے آئے وصرف عبدائلہ بن مسعود اُئی ہے متعلق معلوم ہوتا تھ کہ وہ نی اکرم صلی ائلہ علیہ وسم کے بال بیت بیل سے بیل ۔ کیونکہ وہ اورائی والدہ اکثر آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے ۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے ۔ سفیان توری اسے ابواسحق سے روایت کرتے ہیں۔

الا ۱۵: عبدارحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ کے پاس کے اوران سے کہا کہ ہمیں وہ محض بناسیے جو نبی اکرم علیہ سے دوسر بولول کی نسبت چال چین میں زیادہ قریب تھا تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں اورا حادیث سیل ۔ انہول نے فر مایا: وہ عبدالقد بن مسعود ہی ہیں۔ وہ آپ کے پوشیدہ فی گی حالت سے بھی واقف ہوتے تھے جن کا ہمیں علم تک نہ ہوتا۔ نبی اگرم علیہ کے محصوث سے محفوظ صیبہ کرائم چھی طرح بی اگرم علیہ کہ ان سب میں ام عبد کے بینے عبدالقد بن مسعود گی جانے ہیں کہ ان سب میں ام عبد کے بینے عبدالقد بن مسعود گی حالت میں علیہ دوہ ہیں۔ یہ عبد دوہ کوئی القد تھی گی سے اتن قریب نہیں جینے وہ ہیں۔ یہ حدیث صبح ہے۔

1474. حضرت علی رضی الله تعانی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسم نے فرہ یا کہ اگر میں بغیر مشور سے کہ کے کسی لشکر کا امیر مقرر کرتا تو ابن مسعود رضی الله تعالی عند کو کرتا

اس حدیث کوہم صرف حارث کی عن کی روایت سے جانتے ہیں۔

 رَسُولُ السَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كُنُتُ مُوَمِّرًا اَحَدًا مِنُ غَيْرِ مَشُوَرَةٍ لَامَّرُثُ ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ.

٣٣٠ ا : حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَيْقِيْ بُنِ صَلَّمَةً عَنُ مَسْرُوق عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ شَيْقِيْ بُنِ صَلَّمَةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةً خُلُوالْقُوْانَ مِنْ آرَبَعَةٍ مِنْ قَالَ قَالَ وَسُولُمَ مَنْ مَسْعُودٍ وَأُبِيَّ بُنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ وَسَالِمٍ مَولِي آبِي حَلَيْقَةً هَذَا حَدِيثَتُ حَسَنٌ صَحِيمً عَد.

مَّهُ اَ : حَدُّلُنَا الْجَوَّاحُ بُنُ مَعُلَدِ الْبَصُرِى نَا مُعَادُ بِنُ وَشَامِ لَنِي آبِي عَنُ قَنَادَةً عَنْ خَيْعَمَة بُنِ آبِي صَبُرَةً قَالَ اللّهُ اَنُ يُبَيِّسَرَلِي اللّهُ اَنُ يُبَيِّسَرَلِي اللّهُ اللهُ اَنُ يُبَيِّسَرَلِي اللهُ اللهُ اَنُ يُبَيِّسَرَلِي اللهُ اللهُ اَنُ يُبَيِّسَرَلِي اللهُ الله

مَنَاقِبُ خُذَيْفَةَ ابُنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنُهُ اللّهِ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ انَا اِسْحَاقُ بِسُ عِيْسِلَى عَنُ اللّهِ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ انَا اِسْحَاقُ بَنُ عِيْسِلَى عَنُ اللّهِ بَنُ عِيْسِلَى عَنُ وَاذَانَ عَنُ اللّهِ الْوَالسَتَخُلَفُتُ قَالَ عَنْ خُذَيْفَةً قَالَ اللّهِ لَوُ اِسْتَخُلَفُتُ وَلَكِنُ مَا إِنْ اِسْتَخُلَفُتُ وَلَكِنُ مَا إِنْ اِسْتَخُلَفُتُ وَلَكِنُ مَا

سے اوروہ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا توام میں مقرر کرتا توام عبد کے بیٹے (ابن مسعود کو کرتا)۔

۱۹۲۳ کا: حضرت عبداللد بن عمر ورضی اللد تعالی عند سے روایت بے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قرآن چارآ دمیوں سے سیکھو۔ ابن مسجود ، ابی بن کعب ، معاذ بن جبل اور ابوحد یفید کے مولی سالم سے۔ جبل اور ابوحد یفید کے مولی سالم سے۔ بیحد یک حسن سیج ہے۔

۵ کا اند حضرت خیشہ بن الی سبرہ فرماتے ہیں کہ میں مدید آیا تو اللہ تعالی نے جھے ابو ہریرہ فرصہ کو اندیا ہیں انکے پاس بینھا اورا پی تعالی نے جھے ابو ہریرہ سے ملوادیا۔ میں انکے پاس بینھا اورا پی دعا کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بوجھا کہاں کر ہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کوفہ کار ہنے والا ہوں اور خیر کی طلب جھے یہاں لائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کی تمہارے پاس مسحد بن مالک شمیں جنکی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا نبی اکرم علی کے ایس میں اندی تعالی نبی اکرم علی کے ایس میں جنگی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا نبی اکرم میں ہیں جہورہ کی اور کے ایس میں ہیں ہیں۔ کہا تو اس الدی اللہ نبیس ہیں۔ کہا تو اس الدی اللہ نبیس ہیں۔ کہا تو اس کے مطابق شبیس ہیں۔ کہا دور کردیا ہے۔ اور کیا میں اور خیر کی دعا کے مطابق شبیس ہیں۔ قادہ کہتے ہیں کہ دو کہ ابول دو کہا ہوں والے سلمان شبیس ہیں۔ قادہ کہتے ہیں کہ دو کہ ابول دو کہ ابول اور خیر میں اور خیر میں ہیں۔ میں سند میں وہ اپنے وادا دو خیر میں ہیں۔ میں سند میں وہ اپنے وادا دو خیر میں ہیں۔ ابول کی طرف منسوب ہیں۔

## حضرت حذيفة بن يمانٌ كمناقب

۱۷۳۲: حضرت حذیفة فرماتے ہیں که صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول الله (عَلَقْتُهُ ) کاش آپ کسی کوخلیفه مقرر فرما دیتے ؟ فرمایا: اگر میں خیفه مقرر کروں اور پھرتم اسکی نافر مانی کروتو عذاب میں جتلا ہوجاؤ کے لیکن جو چیزتم سے حذیفة بیان کرے

حدَثَكُمْ خُدْيُفَةً فَصدَقُوهُ ومَا اقُواْ كُمْ عَبُدُ السّه فَاقُراْ كُمْ عَبُدُ السّه فَاقُرَا كُمْ عَبُدُ السّه فَاقُلْتُ لاسُحاقَ بُنِ عَيْسي يقُولُونَ هذا عَنْ أبئ وَابْنِ قَالَ لا عَنْ زَاذَانَ انْ شَاءَ السِّهُ هذا حَدْيُستُ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيُتُ شَرِيكِ

مَنَاقِبُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ بَنُ بَكُرِ عَنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ عَنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ عَنِ ابْنِ جُويُحِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَمَوَ اللَّهُ فَوَ ابْنِهِ عَنُ عَمَوَ اللَّهُ فَوَ الْمُعَمِّ مِاتَةٍ وَفَرَضَ فَرَ اللَّهِ بُنُ عَمَرَ فِي ثَلاَ ثَةِ الاَفِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ اللَّهِ بُنُ عَمَرَ اللَّهِ مَا سَبَقَنِي إلى عَمْرَ اللَّهِ مَا سَبَقَنِي إلى عَمْرَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إلى عَمْرَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إلى مَشُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إلى مَشُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ السَامَةُ احَبَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ السَامَةُ احَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَالَى عَلَيْهُ وَلِهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَل

١ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُولُ بُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنُ مُوسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنُ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ اللَّهِ فَالَ مَا كُنَّا لَدُعُوا زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُسَالِم مُن حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُسَالًا مُنْ مَا رَثَةً إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُسَالًا مُن مَا تُحَنَّى نَزَلَتُ أُدُعُوهُمُ لِلاَبْآءِ هِمُ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ هَذَا حَدِينتُ صَحِيْحٌ.

9 / 2 ا : حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا فَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَمَر بُنِ الرُّوْمِي نَا عَيِيٌّ بُنُ مُسُهرٍ عَنُ السَمَاعِيلُ بُنِ آبِي خَالِدِ عَنُ آبِي عَمُرو الشَّيبَانِيَ قَالَ الْحُبَرَئِي جَبَلَةُ بُنُ حَالِدِ عَنُ آبِي عَمُرو الشَّيبَانِي قَالَ الْحُبَرَئِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى الْحُبَرَئِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ النَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُنْتُ يَارِسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا الْحَلَقَ رَبُعثُ معى أَجِى زَيْدًا قَالَ هُوذَا قَالَ فَإِن انْطَلَقَ مِعْتُ معى أَجِى زَيْدًا قَالَ هُوذَا قَالَ فَإِن انْطَلَقَ مَعْتُ لُمُ امْنَعُهُ قَالَ وَيُدًى يَا رَسُولُ اللّهِ واللَّهِ لاَ اخْتَارُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللّهِ واللَّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهُ وَمُنْ رَأْنَى اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهِ وَمُنْ رَأَيْ اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهِ وَمُنْ رَأَيْ اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهِ وَمُنْ رَأَيْ اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتُ الْ اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهُ وَمُنْ رَأَيْ اللّهِ واللّهِ لاَ آخْتَارُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَاللّهِ لَا اللّهِ واللّهِ واللّهُ واللّهِ واللّهِ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهِ واللّهُ وال

سکی تصدیق " سرنا ورجو عبد مقد بن مسعود " برا سے وہی پڑھنا عبداللہ بن عبدالرحمن راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسحق بن عیسیٰ سے کہا کہ وگ کہتے ہیں کہ بیصد بیٹ ابو واکل سے منقول ہے۔انہوں نے کہانہیں بلکہ زاؤان سے انشاء القد سیے صدیث حسن ہے۔ورشر یک سے منقوں ہے۔

## حضرت زید بن حارثهٔ کےمنا قب

2721: حضرت أسم سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے اسامہ کو بیت امال سے ساڑھے نین هزار اورعبداللہ بن عمر کو تین بزار دینے توانبول نے اسامہ کو جمھ پر فضیلت کیوں دی ہے۔ اللہ کی قتم انہوں نے کسی غزوہ میں مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے۔ اللہ کی قتم انہوں نے کسی غزوہ میں مجھ سے سبقت حاصل نہیں کی ۔ حضرت عمر نے فر مایا: س لیے کہ اسامہ کے والد زیر نبی، کرم علی کے کہ ارب باب سے زیادہ محبوب سے بہذا میں نے نبی اگرم علی کے حجوب محتوں کی ہے۔ یہ اکرم علی کے حجوب محبوب بر مقدم کیا ہے۔ یہ اکرم علی کے حسوب محبوب بر مقدم کیا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۷۳۸: حضرت عبدالله بن عمر فرمات بین که بهم زید بن صدر الله بن عمر فرمات بین که به کرتے ہے۔ یہاں تک که یه سین نازل بولی اُن اُدُعُوهُ مُم لِلابَآءِ هِمُ هُو اَفْسَطُ عِنْدَاللهِ ''(یعنی نہیں ان کے اصل باپ ہی کی طرف منسوب کیا کرو) بیعد یہ می مح ہے۔

97 کا: حضرت جبلہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نی اکرم صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول التہ ضلی التدعلیہ وسلم میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج دہنے ۔ آپ نے فرہا وہ یہ ہے آگر تمہارے ساتھ جائے ہا اللہ کا بیا میں آپ سلی رو کتا۔ زید نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اللہ کا فیصلی ملاحدیہ وسلم کی صحبت چھوڑ کر کسی کو اختیا رہیں کر میں آپ سلی ملاحدیہ وسلم کی صحبت چھوڑ کر کسی کو اختیا رہیں کر میں نے دیکھ کہ میرے بھائی کی سکتا۔ جبلہ فرہ نے ہیں کہ میں نے دیکھ کہ میرے بھائی کی رائے میری دائے سے افضل تھی۔ یہ حدیث حسن غریب

هـذَا حـدِيْتُ حسَنَ غَرِيُبُ لا بغرِفُهُ اللهِ مِنُ حدِيْثِ ابْنِ الرُّوْمِيِّ عِنْ علِيِّ بُنِ مُسْهِرٍ.

• ١٤٥٠ : حَدَّفَ الْحَدَّمَ لُدُ بُنُ الْحَسِنِ لَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنِ وَيُعَارِ عَنِ مَسَلَمَةَ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ وِيُعَارِ عَنِ ابْنِ عُسَلَمَةَ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ وِيُعَارِ عَنِ ابْنِ عُسَمَةَ بُنَ زَيُدٍ فَطَعَنَ اللّٰهِ عَيْقَ بَعَتَ بَعُثَا وَامْرَ عَلَيْهِمُ السّامَةَ بُنَ زَيُدٍ فَطَعَنَ اللّٰهِ فِي إِمْرَةٍ فَقَالَ إِنْ تَطُعنُوا فِي إِمْرَةٍ فَقَالَ إِنْ تَطُعنُوا فِي إِمْرَةٍ وَإِنْ تَطُعنُوا فِي الْمُرَةِ وَإِنْ تَطُعنُوا فِي اللّهِ مِنْ قَبُلُ وَايَّتُهُ اللّهِ عِنْ قَبُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بُنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنَاقِبُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ۗ

ا ١٥٥ : حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ نَا يُؤنِّسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنُ مَعِيْدِ بُنِ عُبِيْدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنُ مَعِيْدِ بُنِ عُبِيْدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّامَة بُنِ زَيْدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَبَطُتُ وَهَبَطُ النَّاسُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلُتُ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَلَا مَنَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أُصُومِتَ فَلَمَ يَتَكَلَّمُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعَنَى عَدَيْهِ عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَعْسَعُ يَدَيْهِ عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ وَسُؤَلُهُ يَلِهُ عَلَى عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ عَرِيْبُ عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيَوْ فَعُهُمَا فَآعُوفُ لَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

1 20 1: حَدَّقَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَا الْفَصُّلُ بُنُ مُوسِى عَنُ طَلِّحَةً بِنُ يَحْيِيٰ عَنْ عَالِشَةَ بِنُتِ طَلِّحَةً مُوسِى عَنْ طَلِّحَةً بِنُ يَحْيِيٰ عَنْ عَالِشَةَ بِنُتِ طَلِّحَةً عَنْ عَالِشَة بِنُتِ طَلِّحَةً عَنْ عَلَيْشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْشِة أُمِ اللَّهُ عَلَيْشِة أَنْ يُسَتِحِى مُحَاطَ اسَامَة قَالَتُ عَائِشَة أَحِينِهِ وَسَدَّمَ انْ يُسَتِحِى مُحَاطَ اسَامَة قَالَتُ عَائِشَة أَحِينِهِ دَعْيِي حَتَّى اكُونَ آنَا الَّذِي اَفْعَلُ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَحِينِهِ وَاللَّهُ الْحَدِيثَ حَسنٌ عَرِيْبٌ.

١٧٥٣ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْبَحَسَنِ نَا مُؤْسَى بُنُ الْمُحَسِنِ نَا مُؤْسَى بُنُ اللهَ مَا اللهُ عَوَانَة قَالَ حَدَّثَنَا عُمرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ

ہے۔ہم اس حدیث کوصرف ابن رومی کی رویت ہے جانتے میں ۔وہ علی بن مسہر سے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۵۰: حضرت این عمرض التدمنها کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسم نے ایک شکر بھیجا اوراس کا امیر اسامہ بین زیدرضی اللہ عنہ کومقرر کردیا ۔ لوگ اکلی امارت پرطعن کرنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم اسکی مارت پرطعن کرتے ہوتو کی ہواتم تو اسکے باپ کی امارت پر بھی طعن کرتے سے ۔ اللہ کی قتم وہ امارت کا مستحق اور بیر نزدیک سب سے عزیز مسب سے عزیز میں سب سے عزیز میں سب سے عزیز میں اور اسکے بعد یہ میر سے نزدیک سب سے عزیز میں اس جو میں جمرا سے اساعیل بن جعفر سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنبما سے اور وہ نئی اکرم علی ہیں جہ سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنبما سے اور وہ نئی اکرم علی ہیں جی اس کی ، نزفل کرتے ہیں۔

## حضرت اس مدبن زید کے مناقب

ا ۱۵ ان حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ کا مرض بڑھا تو میں اور کچھلوگ مدینہ والیس آئے۔ جب میں رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس داخل ہوا تو آپ کی زبان بند ہو چی تھی ۔ لبندا آپ نے کو کی ہائے نہیں کی سیکن اپنے ہاتھ جھے پرر کھتے اور انہیں اٹھا تے ۔ میں جانیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمارہے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۵۵۲: ام المؤمنين حضرت عائشة فرماتى بين كه بي اكرم صلى الله عليه والمراسلة على الكرم على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله

۱۷۵۳. حضرت اسامد بن زیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیشا ہو تھا کہ ملی اورعب س آئے اور مجھ سے کہا کہ اے

بُنِ عَبُدِالرَّ حَمْنِ عَنَ آبِيهِ قَالَ آخَبَرَنِيُ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ كُنُتُ جَا لَسَااِذُ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَ اِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ عَلَيْهُ وسَلَّم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنِ فَال آتَدُرِي مَا جَاء بِهِما قُلُتُ لاَ فَقَالَ لاَيْكِنِي الْدِي اللَّهِ عَلَيْ وَالْعَبَّالُ لَلَهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# مَنَاقِبُ جَرِيُوبُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

١٤٥٣: حَدَّفَنَاآخُ مَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ الْاَدُدِيُّ نَا رَالِسَةُ عَنُ بَيَانِ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَادِمٍ عَنُ جَرِيْدٍ بُنِ عَسُدِ النَّهِ قَسَالُ مَسا حَجَبَئِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكَ مُسُدُّلً السَّهُ وَلا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ هذَا حَدِيثٌ عَيْكَ هذَا حَدِيثٌ

1400 : حَدَّثُنَا ٱحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنِيٌ مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍو ثَنِي زَائِدةً عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنْ حَرِيْدٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

حسن صحيح .

وَمَسَلَّمَ مُسُذُامُسُلَمُتُ وَلاَ رَآنِیُ اِلَّا تَبَسَّمَ هٰذَا حَدِیْتُ ﴿ جِنْتَ ہُوۓ وَ کِیْصِّہ حَسَنٌ صَحِیْحٌ

اسامہ نی اکرم سے ہمارے لیے اجازت مانگو۔ میں نے نی ا کرم سے یو چھاتو آ گئے نے فر مایا. کیاتم جانتے ہو کہ یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایالیکن میں جانتا ہوں؟ انہیں اجازت دے دووہ اندر آئے اور عرض کیایا راول اللہ ہم آپ سے بدیو چھنے آئے ہیں کہ آپ کے نزديك آپ كال يس سا آپ كس سسب سازياده محبت كرتے ہيں۔آ ب فرمايا فاطمة بنت محد سے عرض کیا ہم آ کی اول دے متعلق نہیں یو چھرہے بلکہ گھر والوں کے متعلق ہوچھ رہے ہیں۔آپ ئے فرمایا: ان میں سے میرے نز دیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر املند نے اور میں نے انعام کی اوروہ اسامہ بن زیر ہے۔انہوں نے یو چھ:ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب اے حضرت عباس ا كہنے گھے يا رسول البند آپ نے اپنے چچا كو آخر ميں كرديارا بي فرمايا على في آب (يعنى عباس ) سے يہد انجرت کی ہے۔ بیرحدیث حسن ہے۔شعبہ نے عمر بن انی سلمہ کو ضعیف کہاہے۔

# حضرت جریر بن عبدالله بخلُّ کے مناقب

۱۷۵۴: حضرت جریر بن عبدالله ی روایت ہے کہ جب سے میں مسلمان ہو نبی اکرم میں اللہ نے مجھے اپنے پاس آنے سے مسلمان ہوئے دیکھتے مسکماتے ہوئے دیکھتے مسکماتے ہوئے دیکھتے۔

## بدحد بث حسن سيح ہے۔

1200: حضرت جریر سے روایت ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی اگرم علاق کے مجھے اپنے پاس حاضر ہوئے ہے کہ وقت نہیں روکا اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے میں خرے دیکھتے۔

یہ مدیث حسن سیح ہے۔

# مَنَا قِبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

1407 : حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ وَ مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ نَا اَبُو آخْمَدَ عَنُ سُفُهَانَ عَنُ لَيُثِ عَنُ آبِي جَهُضَمِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ رَاى جِبُرَ فِيهُلَ مَرَّتَيْنِ وَدَعَالَهُ النَّبِي عَلَيْكُ مَرَّتَيْنِ هَذَا حَدِيْتَ مُرُسَلٌ آبُو جَهُضَمٍ لَمْ يُدْرِكِ ابُنَ عَبَّاسٍ وَ إِسْمُهُ مُوْسَى بُنُ سَالِمٍ.

١٠٠٠ : حَدُقَفَ مُحَمَّدُ مِنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ لَا قَاسِمُ الْمُؤَدِّبُ لَا قَاسِمُ الْمُن مَالِكِ الْمُسَوَنِ مَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِنْ آبِى الله مَسَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ قَالَ دَعَالِى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُؤْتِينِي الله الْحُكُمَ اللهُ الْحُكُمَ مَرَّتَهُنِ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ مَرَّتَهُنِ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ حَسَنْ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيثٍ عَطَآءٍ وَ قَدْرَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

120A: حَدُّثَفَا مُحَمَّدُ أَنُّ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَ فِي لَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَ فِي الْهِ عَبَّاسِ النَّقَ فِي الْهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُكُمَةَ هَالمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

مَنَاقِبُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَبُهُمَا اللهُ عَبُهُ اللهِ بُنِ عَمَرَ وَضِى اللّهُ عَنهُ ابُرَاهِيمُ عَنُ آيُوبَ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَايَتُ فِى الْمَنَامِ عَنُ آيُوبَ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَايَتُ فِى الْمَنَامِ كَانَّهُمَا بِيَدِي قِطَعَةُ إِسْتَبُرَقِيْ وَلاَ أُشِيرُبِهَا اللهِ مَوْضَعِ مِنَ الْبَجَدِّةِ إِلّاطَارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفُصَةً فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَعَتُهَا حَفُصَةُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنْ الْحَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ اوَإِنَّ عَبُدَ اللّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ اوَإِنَّ عَبُدَ اللّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ اوَإِنَّ عَبُدَ اللّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَالِحٌ هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِينَةً .

# حضرت عبداللّه بن عباسٌ کے مناقب

1441. حفرت ابن عباس رضی القدعنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے دومرتبہ جبرائیل کو دیکھا اور نبی آکرم علیہ نے دومرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی ۔ بیصدیث مرسل ہے۔ کیونکہ ابوجہضم نے ابن عباس رضی اللہ عنہم کونیس پایا۔ان کا نام موک بن سالم ہے۔

2421: حضرت این عباس رضی الند تعالی عنها سے روایت بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دومرتبہ اللہ (عزوجل) سے دعا کی کہ مجھے حکمت عطا فر مائے ۔ بنی حدیث اس سند سے عطاء کی روایت سے حسن غریب ہے۔ عکرمہ نے بھی اسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت کیا ہے۔ کیا ہے۔

۸۵۱: ہم سے روایت کی محمر بن بشار نے انہوں نے عبد الوحاب تقفی انہوں نے خامد حذاء انہوں نے عکر مہ سے اور انہوں نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جھے رسول اللہ عنائے نے اپنے سینے سے نگایا اور دعا کی کہ یا ابتدا سے حکست عطافر ما۔ بیحد بیث حسن محمح ہے۔

#### حضرت عبدالله بن عمرٌ کے مناقب

1209: حفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشی مخمل کا ایک فلزاہے۔ میں اس سے جنت کی جس جانب بھی اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اثرا کر وہاں لیے جاتا ہے۔ میں نے بید خواب حضرت حفصہ کو سایا تو انہوں نے نبی اکرم علی کے سامنے بیان کردیا۔ نبی اکرم علی نکے خص بیان کردیا۔ نبی اکرم علی تا دی ہے۔ بیرددیرے حسن سے جے بیافر، یا عبداللہ نبیک آدی ہے۔ بیرددیرے حسن سے جے بے۔

مَنَاقِبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ ١ ٢٧٠: حدَّ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْجَوُهُرِى نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُؤْمَّلِ عَي ابُنِ آبِى مُلَيْكةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَائَ فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَرَى اسْمَاءَ إِلَّا فَلَدُ نُفِسَتُ فَلاَ تُسَمُّوهُ حَتَّى اُسَيِّيَهُ فَسَمَّاهُ

عَبُدَاللَّهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمَرَةٍ هِذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

مَنَاقِبُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ١ ٤٧١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ لَنا جَعُفُو ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعُدِاَبِي عُشُمَانَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَرَّرْسُولُ اللُّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتُ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم صَوْتَهُ فَقَالَتُ بِاَبِيُ آنُتَ وَأُمِّيٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْيُسَّ قَـالَ فَدَعَالِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَتُ دَعَوَاتٍ قَسَدُ رَايَسَتُ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَانَا اَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي ٱلْآخِرَةِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيَّحٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْرُوِى هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيُرٍ وَجُهِ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَلِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢ ٢ ٢ أ : حَدَّثَنَامُحَمَّدُبُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أُمَّ سُلَيْمِ أَنَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ انْسُ بُنُ مَالِكٍ خَادِمُكَ أَدُعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمَا أَعْظَيْتُهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٣٣ ۗ ١ : حَدُّثَنَا زَيْدُ بْنُ آخُزَمَ الطَّائِيُّ نَا ٱبُوُ دَاوُدَ عَنُ شُعْبَةَ عِنُ جَابِرٍ عِنُ أَبِي نَصْرٍ عَنُ انْسِ قَالَ كَتَّانِيُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم بِبَقُلةٍ كُنُتُ َجْتَبِيُهِ ۚ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الُوحُـهِ مِن حديُّثِ جَابِرِ الْجُعُفِيِّ عَنُ ابِي نَصُرٍ وَابُوْ نَصْدٍ هُـو حَيْشَمَةُ بْنُ ابِي خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيُّ رَوَى عَنُ

# حضرت عبدالله بن زبيرٌ كے مناقب

1240 حفرت عائش سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے از بیر سے گھر میں چرغ (کی روشن) دیکھی تو فر دایا۔ عائش مجھے یقین ہے کہ اساء کش میں اولادت ہوئی ہے۔ تم لوگ اسکانام شدر کھنا میں خوداس کانام رکھول گا۔ پھر آپ نے اس کانام عبداللدر کھ اور کھور چہا کر اسکے منہ میں دی ۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

# حضرت انس بن ما لک کے مناقب

الا کا: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول للہ علیہ گزرے تو میری والدہ ام سلیم نے آپ کی آ وازس کرعرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ علیہ وسلم میا نیس ہے۔ پھرآپ نے میرے لیے تین دع کیں کہیں ان میں سے دوتو میں نے دنیا میں و کھے میں اور تیسری (دعا) کی آخرت میں امیدر کھتا ہوں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔ اور کی سندول سے حضرت اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔ اور کی سندول سے حضرت انس بن ، لک کے واسطے سے نبی وکرم صلی الند علیہ وسلم سے منقوں ہے۔

۲۲ کا: حفرت اسلیم سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس بن مالک آپ کم خاوم ہے اس کے لیے رسول اللہ علیہ اس بن مالک آپ کم خاوم ہے اس کے لیے دع سیجے ۔آپ یٹ نے فر مایا اے اللہ اس کا مال واورا وزیادہ کر اور جو پھھ اسے عطافر مایا ہے اس میں برکت پیدا فر ما۔ یہ حدیث حس سیج ہے۔

أنّس أحَادِيُثَ.

٧٣ × ١ : حَدَّقَ نَ الْهُ وَاهِيُمُ بُنُ يَعَقُوبُ نَا زَيْلُهُ بْنُ الْمُحْبَابِ نَا مَيُمُونُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ نَا قَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ الْمُحْبَابِ نَا مَيُمُونُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ نَا قَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ قَالَ لِي آنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَا قَابِتُ خُدُّعَنِي فَإِنَّكَ لَنُ تَاكُمُ لَ خُدُّعَ فَي وَسُولِ اللَّهِ تَاكُمُ لَ عَنُ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي وَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسَولُ اللَّهِ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسَلَّى وَالْعَرَائِيلُ عَنِ اللَّهِ عَزْوَجَلُ.

١ < ١ < ٢ </p>
ا : حَدَّفَتَ الْهُو كُويَّ نَا ذَيْدُ بُنُ الحَبَابِ عَنْ قَالِيتٍ عَنْ أَيْدُ بُنُ الحَبَابِ عَنْ قَالِيتٍ عَنْ الْمَوْ حَدِيْثِ الْمُوَاهِيَّمَ بُنِ عَالِيكٍ نَحُوَ حَدِيْثِ الْمُوَاهِيَّمَ بُنِ يَعْفُونِ وَاحَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ جِبُولِيْلُ هَلَا حَدِيثَ غَوِيْتِ لاَ نَعُوفُهُ إلَّا وَسَلَّى عَنْ جِبُولِيْلُ هَلَا حَدِيثَ غَوِيْتِ لاَ نَعُوفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ وَمُ حَدِيثٍ لاَ نَعُوفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثٍ وَمُ حَدَيثٍ .

١٤٦٦: حَدَّقَنَامَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو اُسَامَةَ مَنُ شَيِرِيْكِ عَنْ اَبُو اُسَامَةَ مَنُ شَيرِيْكِ عَنْ اَنْسِ قَالَ رُبَّمَا لِيُ وَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ يَاذَاالُا ذُنَيْنِ قَالَ اَبُو اَسَامَةَ يَعْنِي رُسُولُ اللهِ عَلِيْكَ يَاذَاالُا ذُنَيْنِ قَالَ اَبُو اَسَامَةَ يَعْنِي يُمَا رُحُهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

الله ا: حَدَّلَنَا مَحَمُودُ مِنَ غَيْلاَنَ نَا آبُو دَاوُدَ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ سَمِعَ آنسٌ عَنِ اللهِ عَلْدَة قَالَ فَلَتُ إِلَابِي الْعَالِيةِ سَمِعَ آنسٌ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَمَهُ عَشُرَسِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ مُسْتَانٌ وَدَعَالَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهُ السَّنَانُ لَهُ السَّنَانُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهُا رَيْحَانُ يَسِحُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهُا رَيْحَانُ يَسِحُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهُا رَيْحَانُ لَيْ السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَهُنِ وَكَانَ فِيهُا رَيْحَانُ يَعِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهُا رَيْحَانُ لَيْحَانُ لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهِ مَنْ عَرِيْبٌ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مُعَلِيدًا لِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

مَنَاقِبُ اَبِيُ هُوَيُوةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ٤٢٨ : حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمَثَنَّى نَا

کرتے ہیں۔

۱۷ ۲۳ حفرت تابت بنانی کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کدا ہے تابت مجھ سے علم حاصل کرلو کیونکہ تمہیں مجھ سے زیادہ معتبر آدی نہیں طے گا۔
اس لیے کہ بیس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل نے اللہ تعالی سے لیا (سیکھا) ہے۔

۱۷۲۵: ہم سے روایت کی ابوکریب نے انہوں نے زید بن حباب انہوں نے زید بن حباب انہوں نے میمون الاعبد اللہ انہوں نے ثابت انہوں نے الس بن مالک سے ابراہیم بن یعقوب کی صدیث کی مانند صدیث نقل کی لیکن اس میں بید نکورنیس کہ نبی اکرم عقالیہ نے بید علوم جرائیل سے حاصل کئے ہیں۔ بید صدیث غریب بید علوم اس حدیث کو صرف زید بن حباب کی روایت سے جائے ہیں۔

۱۲۷۱: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ اکثر میں کہیے اس کے جو ایواسامہ کہتے ہیں کہ یہ فرمانا آپ کا فداق کے طور پرتھا۔ بیرحدیث سن غریب میں کہ یہ کا فداق کے طور پرتھا۔ بیرحدیث سن غریب میں نے ابو عالیہ سے ۱۲۷۱: حضرت ابو ضلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عالیہ سے پوچھ انس نے نبی اکرم علیہ کے دس سال خدمت کی ہے انس شے نبی اکرم علیہ کی دس سال خدمت کی ہے اور آپ نے خضرت انس شے لیے دعا بھی فرمائی ۔ ان کور آپ نے حضرت انس شے ایک باغ تھا جو سال میں دو مرجبہ پھل کا (حضرت انس ش) ایک باغ تھا جو سال میں دو مرجبہ پھل دیا کرتا تھا اور اس میں ایک در خت تھا جس سے مشک کی خوشبو دیا کرتا تھا اور اس میں ایک در خت تھا جس ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے یہ تحد بین کے خزو یک ثفتہ ہیں۔ انہوں نے انس بن دینار ہے یہ تحد ثین کے خزو یک ثفتہ ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک کو پایا ہے اور ان سے دوایت کی ہے۔

حضرت ابو ہربرہ گاکے مناقب

١٤ ١٨ عفرت الوبرية عروايت المكلي

عُشُمَانُ بُنُ عُمَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقُبُرِيَ عَنُ الْعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنُ اللهِ اَسْمَعُ مِنْکَ عَنُ اَبِي هُوَلَ اللهِ اَسْمَعُ مِنْکَ اَشْيَاءَ فَلاَ اَحْفَظُهَا قَالَ اُبُسُطُ رِدَانَکَ فَبَسَطُتُ فَصَدَّتُ عَدِيْنًا كَفِيرًا فَمَا نَسِيْتُ شَيْعًا حَدَّثَنِي بِهِ هذَا فَحَدَّتُ حَسَنٌ صَبِحِيْحٌ وَقَدُرُونَ مِنْ عَيْرِوَجُهِ عَنُ اَبِي هُرَيُوقً مِنْ عَيْرِوَجُهِ عَنُ اللهِ هُرَيُوقً .

٩ ٢ ٧ ١ : حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِي الْمُقَدِّمِيُّ نَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ شَعْبَةَ عَنُ سِمَاكِ عَنُ آبِي الرَّبِيعِ عَنُ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى قَلْبِي قَالَ قَمَا نَسِيتُ عَلْدَةُ هَلَا الْوَجُهِ.
بَعُدَةُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

٤ - ٤ : حَدُّقَتَ آخَ مَدُ بُنُ مَنِيْعٍ لَا هُشَيْمٌ لَا يَعْلَى بُنُ
 عَطَاءِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَواَ آنَّهُ قَالَ
 لِابِي هُوَيْوَةَ يَا آبَا هُوَيُوةَ آنْتَ كُنْتَ ٱلْوَمَنَا لِوَسُولِ
 اللَّهِ عَلَيْكُ وَٱحْفَظْنَا لِحَدِيْتِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَمَنٌ.

1221: حَدَّفَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ نَا اَحْمَدُ بَنُ سَعِبْدِ الْحَرَّانِيُّ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ عَنُ مُجَمَّدِ بَنِ اَبِي السَحَاقَ عَنُ مُجَمَّدِ بَنِ اَبُواهِيْمَ عَنْ مَالِكِ بَنِ اَبِي السَحَاقَ عَنْ مُجَمَّدِ بَنِ اَبُواهِيْمَ عَنْ مَالِكِ بَنِ اَبِي عَلَيْدِ اللّهِ فَقَالَ يَا اَبَا عَامِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللّهِ عَلَيْحَةً بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَلُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مِنْكُمُ نَسَمَعُ مِنْهُ مَالا نَسْمَعُ مِنْهُ مَالا نَسْمَعُ مِنْهُ مَالاً نَسْمَعُ مِنْهُ مَالاً نَسْمَعُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ يَقُلُ قَالَ امَّا وَذَلِكَ آنَـهُ كَانَ مِسْكِينًا لاَ شَيْءَ لَهُ صَيْفًا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ نَسْمَعُ عَنْهُ وَلِكَ آنَـهُ كَانَ مِسْكِينًا لاَ شَيْءَ لَهُ صَيْفًا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ نَسْمَعُ عَنْهُ وَلِكَ آنَـهُ كَانَ مِسْكِينًا لاَ شَيْءَ لَهُ صَيْفًا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ نَسْمَعُ عَنْهُ بَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُ وَكَ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ نَسْمَعُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْكُ وَكَانَ مِسْكِينًا لاَ شَيْءَ لَهُ صَيْفًا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَكَنَا اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَكُ مُ اللّهِ عَلَيْكُ مَالَمُ اللّهِ عَلَيْكُ مَالُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَالُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَالُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ مَاللّهُ عَلَيْكُ مَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

یارسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کی احادیث سنتا ہوں لیکن یا ذہیں کرسکتا۔ آپ علی نے فرہ یا: اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی اور پھر آپ نے بہت ی احادیث بیان فرما ئیں ان میں سے میں پچھنییں بھولا۔ یہ حدیث من صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت الوہری ڈسے منقول ہے۔

49 کا: حضرت ابو ہر بر اللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم کی خدمت میں صفر ہوکر چا در بچی وی۔ پھر آپ نے اسے اکٹھ کر کے ممبرے دل پر رکھ دیا۔ اوراس کے بعد میں پچھٹیش مجولا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب

• کے ا: حضرت ، ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہے ہوئے اللہ عنوائی اللہ عنوائی اللہ علاقے اللہ اللہ علاقے اللہ علاقے اللہ علامت میں حاضر رہے تھے۔ اور ہم سب سے زیادہ ان کی حدیث اللہ علامت میں حدیث اللہ علامت حدیث اللہ علامت میں۔ مدیث میں ہے۔

الا الدر الله بن عامر کہتے ہیں کہ آیک فضی طلحہ بن عبید اللہ الدورون کیا: اے ابو محر: آپ نے اس یمنی (ابو ہررہ ) کو دیکھا ہے کہ وہ تم سے زیادہ احادیث جانا ہے؟

کے پاس آیا اور عرض کیا: اے ابو محر: آپ نے اس یمنی (ابو ہررہ ) کو دیکھا ہے کہ وہ تم سے زیادہ احادیث سفتے ہیں جو تم لوگول سے نہیں سفتے یا چروہ نی اگرم علی کے کہ اس نے ہم سے زیادہ احادیث انہوں نے فر مایا: یہ مح ہے کہ اس نے ہم سے زیادہ احادیث سنی ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھا اسکے پاس کوئی چرنہیں سنی ہیں۔ آپ کا مہمان رہت تھا اور نبی اگرم علی کے ساتھ ہی میں جو کھا تا پیتا تھا جب ہم لوگ کھریارہ الے اور مالدارلوگ تھے۔ ہم صبح وہ من آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوتے ۔ لہذا اس ہیں کوئی شکری بین جو میں جو احادیث نبیں کہ اس نے نبی اگرم علی کئی ہیں جو شکری کہ اس نے نبی اگرم علی کی خدمت ہیں جو شریع کے بین جو کہ کی نبیل سنیں اور تم کسی نیک مختص کو بھی نبی اگرم علی کی خدمت ہیں۔ جو نبیس دیکھو گے۔ یہ حدیث کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئی نبیں دیکھو گے۔ یہ حدیث طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئی نبیں دیکھو گے۔ یہ حدیث

مَالَمُ يَقُلُ هِلَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ وَقَلْرَوَاهُ يُونُسُ بُنُ بُكُيُرِوَ غَيُرُهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ

٢ ٧٤ : حَدَّثَنَابِشُورُ بُنُ ادَمَ إِبُنَةِ اَزُهَرِ السَّمَّانِ نَا عَبُدُ البَصِّحَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَادِثِ نَا ٱبُوُ حَلَدَةَ نَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَيِّكُ مِمَّنُ ٱلْسَتَ قُلْتُ مِنُ دُوْسِ قَالَ مَاكُنْتُ ٱرَى ٱنَّ فِي دُوْسِ آحَدًا فِيْسِهِ حَيْسٌ هٰلَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَٱبُوْ حَلَّدَةَ اِسْمُهُ خَالِدُ بُنُ دِيْنَارٍ وَآبُو الْعَالِيَةِ اِسْمُهُ رُقَيْعٌ. ٣٧٣ : حَدَّقَتَا عِمْوَانُ بُنُ مُؤْسَى الْقَزَّازُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ نَا الْمُهَاجِرُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ بَسَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدُعُ اللَّهُ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِي خُدُمُنَّ فَا جُعَلَّهُنَّ فِي مِزُودِكَ هِذَا اَوْفِي هِنَا الْمِرُودِكُلَّمَا اَرَدُتُ اَنُ تَأْخُلَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلُ يَذَكَ فِيُهِ فَخُذُهُ وَلاَ تَنْثُرُهُ نَفُرًا فَقَدْ حَمِلُتُ مِنْ ذَلِكَ النَّمُرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسُـقٍ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَكُنَّا نَا كُلُ مِنْهُ وَنُطُعِمُ وَكَانَ لاَ يُفَارِقْ حَقُوىُ حَتَّى كَانَ يَوُمُ قَتُلٍ عُفُمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ هَٰلَمَا حَـٰلِيْتٌ حَسَنٌ غَمِرِيُبٌ مِنْ هَلَـٰا الْوَجُهِ وَقَدُرُوىَ هَلَدَا الْحَدِيْتُ مِنْ غَيْنِ هَلَدَا الْوَجْدِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً.

٣٤٤ ا: حَدْقَسَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الْمُوَابِطِيُّ نَارَّوْحُ بُنُ عَسَادَةً لَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَافِع قَالَ عُسَادَةً لَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَافِع قَالَ قُلْتُ لِاَجِي هُ رَيْرَةً قَالَ أَمَا تَفْرَقُ مِنِي قُلْتُ بِلَى هُ رَيْرَةً لَاهَا بُكَ قَالَ كُنْتُ اَرُعٰى غَنَمَ فَلَتُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِي لَاهَا بُكَ قَالَ كُنْتُ اَرْعٰى غَنَمَ فَلَلْتُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِي لَاهَا بُكَ قَالَ كُنْتُ اَصَعُهَا بِاللَّيُلِ الْمَلِي وَكَاسَتُ لِي هُ رَيْرَةٌ صَغِيْرَةٌ فَكُنْتُ اصَعْمَا بِاللَّيُلِ فِي شَجَرَةٍ فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبُتْ بِهَا مَعِى فَلَعِبْتُ بِهَا فَعِي فَلْعِبْتُ بِهَا فَعِي فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلَعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلْعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلَعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلَعِبْتُ بِهَا فَعَى فَلَعِبْتُ بِهَا فَكُنُونِ فَي اللهُ اللهُ لَا يَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف محمد بن اتحق کی روایت سے جانتے ہیں۔ یونس بن بکیر وغیرہ پیے صدیث محمد بن اتحق سے سے بیاں۔

1241: حصر الله ابو ہریر اللہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم کس قبیع سے تعبق وسکتے ہو؟ میں نے عرض کیا قبیلہ دوس سے ۔ آپ نے فر ہ یا: میر خیار تھ کہ اس قبید سے کوئی محض ایسانہیں ہوگا جس میں خیر ہو۔ بیصدیث غریب محج ہے۔ ابو خلدہ کان م فر مد بن دین رہے اور ابو عالیہ کان م رفع ہے۔

الا کا: حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ کی مرتبہ میں اکرم عقوائی کے پاس کھوری لایا اورعرض کیا یا رسوں ابتد عقوائی ان میں ہرکت کی دع کیجئے۔ آپ نے آئیں جع کر کے میرے سے دعا کی اور فرمایا : لو پکڑ و اور اسے اپنے توشہ دال میں رکھ دو۔ جب تم لینا چاہوتو ہ تھ ڈال کر نکال بین اور اسے میں رکھ دو۔ جب تم لینا چاہوتو ہ تھ ڈال کر نکال بین اور اسے مجاڑ نائیس حضرت ابو ہر ہر ہ فرمتے ہیں کہ میں نے س میں سے کتنے ہی ٹو کر اللہ کی راہ میں خرچ کے پھر خود بھی اس سے ہم کھاتے تھے۔ اور لوگول کو بھی کھلاتے تھاوروہ تھیلی میں سے میں کر سے جدائیس ہوتی تھی ۔ لیکن جس روز حضرت میں نے س میں غریب ہے اور کئی سندول سے ابو ہریڈ سے اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندول سے ابو ہریڈ سے اس سند کے علاوہ بھی متول ہے۔

الا جربرة السن كالم الله بن رافع كميت الله بيل كه ميس في الوجربرة في سن لوجي كون ركبي الله الله بربره كيول ركبي كن الله بربره كيول ركبي كن الله فرها الله بي محمد في الله بيل الله بيل

١ - حَدَّثْنَا قَتَيْبَةُ بَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْبة عَنْ عَمْرِو نُس فِيسَارِ عَنُ وَهُبِ بُي مُنبَهِ عَنُ احِيْهِ هَمَّام بُن مُبَه عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَال لَيْسَ احَدٌ أَكُثرَ حَدِيئًا عَنْ رَسُولِ الله صدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا عَبْداللهِ بُنَ عَمْرٍو فائَة كان يَكُتُبُ و كُنْتُ لا أَكْتُبُ.

مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفَيَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

222 أ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ نَا عَمَرُو بُنُ وَاقِدٍ عَنْ يُؤنسَ بُي جَلِيْسٍ عَنْ آبِي إَدُرِيسَ الْخَوُلا نِيَ قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُممرُ بُنُ الْمُحَوَّلا نِي قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُممرُ بُنُ الْمُحَوِّلا نِي قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُممرُ بُنَ سَعْدٍ عَنْ حِمْصَ وَلَى عُممرُ بُنُ الْمُحَقِّالِ عُمَيْرَ بُنَ سَعْدٍ عَنْ حِمْصَ وَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ عُميرًا وَوَلَى مُعاوِيةً فَقَالَ عُميرًا وَوَلَى مُعاوِيةً فَقَالَ عُميرً لاَ تَدُكُرُوا مُنعاوِيةً إلاّ بِخيرٍ فَائِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَ الْهَدِيهِ.

مَنَاقِبُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رِضِى اللَّهُ عَنُهُ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَى مِشْرَح بُنِ هَاعَانَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْلَمَ النَّاسُ وَامَنَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْلَمَ النَّاسُ وَامَنَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْلَمَ النَّاسُ وَامَنَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ هَذَا حَدِيثُ عَمْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنُ مِشْرَحِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيّ.

9221: تَحَدَثَشَا اِسْحَقُ بُنُ مُنْضُورٍ لَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ اللهِ اللهُ أَسَامَةَ عَنْ اللهُ اللهُ مُليكة قَالَ قَالَ طَلْحَة بُنُ عُمَرالُحُمِحِيِّ عَنِ النِّ آبِيُ مُليكة قَالَ قَالَ طَلْحَة بُنُ عُمَدُ اللهُ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيه وسلّم يَقُولُ انَّ عَمُرو بُى الْعَاصِ من صالحي

220 حضرت ابو ہریزہؑ سے روایت ہے کہ عبد ملند بن عمرْ کے عل وہ مجھ سے زیادہ حدویث کسی کو یادنہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ مکھتے تھے اور میں نہیں مکھتا تھا۔

## حضرت معاویه بن ابی سفیانؓ کے من قب

۲ کا: حضرت عبد لرحن بن الی عمیر ﴿ فر ، ت میں که رسول متعلق اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دع کی کہ یا اللہ اسے ذریعے لوگوں کو مدایت و فتہ بنا اور اسکے ذریعے لوگوں کو مدایت دے۔

يەھدىيە حسن غريب ب\_

222: حضرت ابوادریس خول فی کہتے ہیں کہ جب عمر بن خط بہ نے عمیر بن سعد کو مف کی حکمرانی ہے معزوں کر کے معاویہ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمیر کو معزول کر کے معاویہ کو مقرر کردیا عمیر کہنے لگے معاویہ کو متعنق الحجی بات بی سوچو کیونکہ میں نے رسول ابتد علی کو ان کے متعلق یہ دعا کرتے ہوئے ساہے کہ اے اللہ ان کے ذریعے لوگول کو مدایت و ہے۔

### حضرت عمرو بن عاصؓ کےمناقب

۸ کا: حضرت عقبہ بن عامر ایت ہے کہ رسول الله علیہ الله علیہ کے فرمایا کہ لوگ اسلام لائے اور عمر و بن عاص مؤمن ہوا۔ (لیعنی انہیں ایمان قبی عطا کیا گیں)۔ بید حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ابن نہیں کی روایت سے جنتے ہیں۔ وہ مشرح سے روایت کرتے ہیں اور اسکی سند قوی نہیں۔ مولا کے دائی سند قوی نہیں۔ مولا کے دائی سند قوی نہیں۔ مولا کے دائی سند تعالیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سن کہ عمر و بن عاص (رضی القد علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سن کہ عمر و بن عاص (رضی القد علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سن کہ عمر و بن عاص (رضی القد عنہ ) قریش سے نیک لوگوں میں سے عمر و بن عاص دیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بن کی روایت سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بن کی روایت سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بن کی روایت سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بن کی روایت سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بن کی روایت سے دور الحر بیں دور بین میں سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمر و الحر بین کی دور بیت سے دور بین میں سے دور بین میں دور بین میں میں دور بین میں دور

عُمْرَ الْجُمَحِيّ وَنَافِعٌ ثِقَةٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بُمِتَّصِلِ ابْنُ الْمِمْلَيْد فِطْلَحَهُو تَبِيل بإيار أبى مُلَيُكَةَ لَمُ يُدركُ طَلْحَةً.

> مَنَاقِبُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ • ١ ٨٨ : حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعُدِ عَنُ زَيْسِهِ ابْسِ اَسُلَسَمَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ نَوْلُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنُولًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُمُّرُونَ فَيَقُولُ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ هَذَا يَاأَبَا هُوَيُوةَ فَأَقُولُ فُلاَنَّ فَيَقُولُ نِعُمَ عَبُدُ اللَّهِ هَذَا وَيَشُولُ مَنُ حَنَا فَأَقُولُ فَلاَنٌ فَيَقُولُ بِئُسَ عَبُدُ اللَّهِ هَٰذَا حَتَّى مَرَّخَالِمُ بُنُ الْوَلِيُدِ فَقَالَ مَنُ هَٰذَا قُلْتُ خَالِلُهُ بُنُ الْوَلِينِيهِ قَالَ نِعُمَ عَبُدُ اللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوِلِيْدِ سَيُفٌ مِنُ شَيُوْفِ اللَّهِ هَذَا حَدِيُّتٌ غَرِيُّبٌ وَلاَ نَعُرِفُ لِزَيْكِ بُن أَسُلَمَ سِمَاعًا مِّنُ أَبِي هُرَيُرَةً وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَفِي الْبَابِ عَنَ آبِيُ بَكُرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ

> مَنَاقِبُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا ١٧٨: حَدَّثَنَا مَـحُـمُوُدُ بُنُ غَيُلاَنَ نَاوَكِيُعٌ عَنُ سُفِّيسانَ عَنُ أَبِي اِسْحَساقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أُهُدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوُبٌ حَرِيْرٌ فَنجَعَلُوا يَعُجَبُوْنَ مِنْ هَلْدَالَمَنَا دِيْلُ سَعْدِ بُنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱحْسَنُ مِنْ هَلَا وَفِي الْبَابِ عَنُ ٱنْسِ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٤٨٢ . حَدَّثْنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنَا ابُنُ جُرَيْجِ أَخُبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ شَمِعَ جَابِرَ بُن عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعُد بُن مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيُهِمُ اِهْتَزَّلَهُ عَرُشُ الرَّحُمنِ وَفِي الْبَابِ عَنُ اُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَابِيُ سَعِيْدٍ

فَرَيْشِ هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثِ نَافِع بُنِ ﴿ جَانِتَ بَيْرِ مِنْ كَانَ مُتَص نهي كونكه ابن

### حضرت خالد بن وليدٌ كےمنا قب

٠٨٠ : حضرت ابو بررياً سے روايت ب كه بهم أيك سفر كے ودران نبی اکرم میلید کے ساتھ کسی جگد تھہرے ۔تولوگ بهارے مامنے سے گزرنے لگے۔ آپ جھ سے پوچھے کہ یہ کون ہے؟ میں بتا تا تو کسی کے متعلق فرماتے کہ بیکتنا اچھابندہ ہاں کے بارے میں فروت کہ بیکٹن بربندہ ہے بہاں تک کہ خالد بن ولیڈ گزرے تو آ پ نے یوجھ بیکون ہے ؟ میں نے بتایا: خامد بن ولیڈ آ ب نے فرمایا: خالد بن ولتیڈ کتنا اچھا آ دمی ہے سے اللہ کی تلواوران میں سے ایک تلوار ہے۔ سے حدیث غریب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ زید بن اسم نے ابو ہرراہ ہے احادیث سی بیں یانہیں۔ میرے نز دیک بیاحدیث مرس ہاوراس باب میں حضرت ابو بکرصدیق رضی التدعندے بھی روایت ہے۔

# حضرت سعد بن معاذٌّ کے مناقب

١٨٨١: حفرت براء على روايت ب كه في أكرم عظيم كي خدمت میں ایک مرتبہ رکیٹمی کپڑا بھیجا گیا۔ بوگ اسکی نرمی پر تعجب كرنے كلكو رسول الله علي في فرمايا كرتم موك اس ير تعجب میں پڑھکئے ہو۔ جنت میں سعد بن معاذیہ کے رومال بھی اس (ریشی کیرے) سے اعجم ہیں۔اس باب میں حضرت الس من بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سی ہے۔

۸۲ از حضرت جابر بن عبد متد فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ " کا جنازہ ہورے سامنے رکھا گیا تو میں نے نبی آگرم میلانه کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ انکی و فات پر رحمن کا عرش بھی ال گیا۔ اس باب میں اسیر بن حفیمر، ابوسعیداور رمیشہ ہے بھی روایت ہے۔

وَرُمَيُثةَ هٰذَا حَدِيُثٌ صَحِيُحٌ.

1 4 AM : صَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ انَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعُمَّرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ مَعُمَّرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ سَعُيدِ ابُنِ مُعَاذٍ قَالُ الْمُثَّ فِقُونَ مَا آخَفَ جَنَازَتَهُ وَذِلِكَ لِبُعْ مَعَاذٍ قَالُ الْمُثَّ فِقُونَ مَا آخَفُ جَنَازَتَهُ وَذِلِكَ النَّبِيَ وَذَلِكَ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلاَ يُكَة كَانَتُ تَحْمِلُةً هَذَا حَدِيثَ صَحِيعٌ غَرِيبٌ.

# مَنَاقِبُ قَيُسِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ

١٤٨٣: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ الْبَصْرِى نَا مُحَمَّدُ ابْنَ عَرُزُوقٍ الْبَصْرِى نَا مُحَمَّدُ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ الْاَنْصَارِيُ نَيْ آبِي عَنْ لُمَامَةَ عَنْ آنسِ الْمَنَ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاحِبِ الشَّرَطِ مِنَ الْآمِيْرِ قَالَ وَسَلَمَ بِمَنْ زَلَةٍ صَاحِبِ الشَّرَطِ مِنَ الْآمِيْرِ قَالَ الْآنُصَارِيُ يَعْدِينُ مِنْ أُمُورِهِ هَذَا حَدِيثُ الْآنُصَارِي الْآنُصَارِي حَسَنٌ غَوِيْتِ الْآنُصَارِي الْآمِنِ وَلَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْآنُصَارِي حَسَنٌ غَوِيْتِ الْآنُصَارِي الْآمِنُ تَعْيَى نَا الْآنُصَارِي تَحَدَّقَ اللّهُ مُحَوَةً وَلَمُ يَعْمَلُ الْآنُصَارِي لَا الْآنُصَارِي لَالْآنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مَنَاقِبُ جَابِوِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهِ عَنهُ اللهِ مَنهُ اللّهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ المَعْدُ الرّخَمْنِ بُنُ مَهْدِ بُنِ الْمُنْكِدِ عَنْ جَابِهِ مَهْدِهُ لَا اللّهُ عَنْهُ الرّخَمْنِ بُنُ مَهْدِهُ لِنَا اللّهُ عَنْهُ الرّخَمْنِ بُنُ المُنكِدِ عَنْ جَابِهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْهُ لَلْهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ لَلْهِ عَنْهُ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْهُ لَلْهُ عَلَيْ وَلا بِوْذُونِ هَلْمَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ . بِرَاكِبِ بَعُلِ وَلا بَوْذُونِ هَلْمَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ . بَرَاكِب بَعُلٍ وَلا بَوْذُونِ هَلْمَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ . الرّبَي عَنْ السّرِي عَنْ جَابِرِ قَالَ حَمَّا ابْنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَسْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَارُونَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَارُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَارُونَ عِنْ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بەمدىت صحيح ہے۔ -

# یہ حدیث میم غریب ہے۔ حضرت قیس بن سعد بن عہادہؓ کےمنا قب

۱۷۸۷: حفرت اس رضی القدتی کی عدے روایت ہے کہ قیس بن سعدرضی القدعنہ کا مرتبہ نبی آکرم صلی الله علیہ وسلم کے نزدیک امیر کے کوآوال کا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ قیس بن سعد رضی القد عنہ نبی آکرم صلی الله علیہ وسلم کے بہت کا مول کو بجالا تے تھے۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔ محد بن کی بھی انصاری کا مندفش کرتے ہیں لیکن اس میں انصاری کا قول ندکورنیس ہے۔

#### حضرت جابر بن عبدالله کے مناقب

۱۷۸۵: حضرت جربن عبدالله معند الله الله متالیت بے که رسول الله متالیت میرے پال تشریف لائے تو نه مچر پرسوار منے اور نه کسی ترکی گھوڑ ہے پر بلکہ بیدل ہی تشریف لائے۔ یہ حدیث حسن مسیح ہے۔

۱۷۸۷: حضرت جبر ایست ہے کہ نبی اکرم علی کے اور ایت ہے کہ نبی اکرم علی کے اور ایت ہے کہ نبی اکرم علی کے اور اون کی رات میں مرادوہ سید حدیث حسن غریب صحیح ہے اور اونٹ کی رات سے مرادوہ رات ہے جس کے بارے میں کئی سندول ہے منقول ہے کہ جابر نے فر ، یا کہ میں نبی اکرم علی کے کیساتھ ایک سفر میں تھ اور

غَيْرِوَجُهِ عَنْ جَابِرِ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرِ فَبَاعَ بَعِيْرَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطَ طَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَقُولُ جَابِرٌ لَيُلَةً بِعُتُ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرَ اسْتَغَفَرَ بِي حَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ جَابِرٌ قَلْقُيلَ الْبُوهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَمْسٍ وبُنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَكَانَ اللَّهِ بُنُ عَمْرِوبُنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَكَانَ جَابِرٌ يَعُولُهُنَّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُرُ جَابِرًا وَيَرُحَمُهُ بِسَبِ ذَلِكَ هَكَذَا رُوى فِي خِينِهُ عَلْ جَابِرًا وَيَرُحَمُهُ بِسَبِ ذَلِكَ هَكَذَا رُوى فِي حَدِيْثِ عَلْ جَابِرًا وَيَرُحَمُهُ بِسَبِ ذَلِكَ هَكَذَا

مَنَاقِبُ مُصْعَبِ بُنِ عُمَيُر رَضِى اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِلِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَفْيَانُ عَنِ الْآخَمَة بَا أَيْ وَالِلِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَفْيَانُ عَنِ الْآخَمَة بَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَعَفِى وَجُهَ هَاجَرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَا مَنْ مَّاتَ لَمُ يَأْكُلُ مِنُ اللَّهِ فَمِنَا مَنْ مَّاتَ لَمُ يَأْكُلُ مِنُ اللَّهِ فَوَلَهُ فَهُوزَيَهُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَأْكُلُ مِنُ اللَّهِ فَوَقَعَ اجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتُ لَهُ قَمَرتُهُ فَهُوزَيَهُ لِهُ الْوَانَ اللَّهِ فَلَا مَنْ أَيْنَعَتُ لَهُ قَمَرتُهُ فَهُوزَيَهُ لِهُ الْوَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُلَا كَانُوا إِذَا غَطُو إِنِهِ وَلَهُ عَنْ عَنِهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتُ وِجُلَاهُ وَإِذَا عَطُولُ إِنِهِ وَمَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطُوا وَاسَتَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا كَانُوا إِذَا غَطُولُ إِنِهُ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتُ وَجَلَاهُ وَإِذَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَجُلَيْهِ الْإِذُ خِورَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّ عَلَى وَمُعَلَّا مَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَنْ خَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَنْ خَبَابٍ بُنِ الْآلَو فَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِمُ عَنْ خَبَالِهُ عَلَى خَلَالِهُ عَلَى خَلَالِهُ عَلَى خَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْم

مَنَاقِبُ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بُنُ اَبِي زِيَادٍ نَا سَيَّارٌ نَا جَعْفَرُ بُنُ شَلْيُ مَانَ نَا قَابِتٌ وَعَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمُ مِنُ اَشُعَتَ اَعْبَرَذِي طِمُويُنَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ كَمُ مِنُ اَشُعَتَ اَعْبَرَذِي طِمُويُنَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ

اپنا اونٹ آپ کواس شرط پر فروخت کردیا کہ مدیند منورہ تک
اس پرسواری کروں گا۔ جابر " بمیشہ سر کہا کرتے تھے۔ کہ اس
دات آپ " نے میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی
حضرت جابر " کے والدعبداللہ بن عمرہ بن حزام جنگ احد میں
شہید ہو گئے تھے۔ دھڑت جابر "
شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر "
اکی پرورش کرتے اور انہیں فرج دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اوران پردم
فرماتے تھے۔ حضرت جابر " سے ایک روایت میں اس طرح سے
منتوں ہے۔
منتوں ہے۔

# حضرت مصعب بن عمير المح مناقب

۱۷۸۵: حضرت خباب سے روایت ہے کہ ہم نے نمی اکرم عفاقہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی لہذا ہجارا اجراللہ ہیں پرہے۔ ہم میں سے کئی اس حالت میں فوت ہوگئے کہ دنیاوی اجرمیں سے بچھ بھی نہ حاصل کرسکے اورا سے بھی ہیں جنگی امیدیں بارآ ور خابت ہو کیں اوروہ اس کا پھل کھارہ بیل ۔ مصعب بن عمیر اس حال میں فوت ہوئے کہ ایک کی رسی ۔ مصعب بن عمیر اس حال میں فوت ہوئے کہ ایک کی رسی ہی اس کی رسی اور کر ا) بھی ایسا کہ اگر اس کی رسی ہی اور اور کر ا) بھی ایسا کہ اگر اس کی مر ڈھانیج تو باؤں اوراگر پاؤں اس کیڑے سے ان کا سر ڈھانیج تو پاؤں اوراگر پاؤں سر ڈھانیج تو سر ڈھانیج تو سر ڈھانی ہی اگرم عیاف نے فرمایا ان کا سر ڈھانیج تو باؤں اوراگر پاؤں مر ڈھانیج تو سر ڈھانیو تو سر ڈھانی ہی اگرم عیاف نے فرمایا ان کا سر ڈھانی میں اوروہ خباب بن اور یس کے حوالے سے آئی کی اندفیل کی ہے۔ وہ ابودائل سے اوروہ خباب بن ادر یس کے دوالے سے ایک کی ماندفیل کرتے ہیں۔

حضرت براء بن ما لک کے مناقب ۱۷۸۸: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمول

الله علی فی فرمایا که بهت سے غبار آ بود بالوں مریثان اور پرانے کیروں والے ایسے ہیں جنگی طرف کوئی التفات (توجه) بھی نہیں کرتالیکن اگروہ کسی چیز پراسد کی قسم کھا بیٹھیں تو

على الله لابرَّهُ مِنْهُمُ الْبُراءُ بُنُ مَالِكِ هَذَا حَدَيُثُ حَسَنٌ غُرِيُتٌ.

مَنَاقِبُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَهُ عَنْهُ الْمَهُ عَنْهُ الْمَهُ عَنْهُ الرَّحْمَٰنِ الْكِنُدِيُّ نَا الْمُوسَى الْمَهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنُدِيُّ نَا الْمُوسَى الْمَحْنَى الْمَحِمَّائِيُّ عَنْ الْرَيْدَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ ال

مَنَاقِبُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْمُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ نَا الْفُصَيْلُ بُنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ اللَّهِ بُنِ سَعُدِ اللَّهِ بُنِ سَعُدِ اللَّهُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ اللَّهُ حَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ وَهُو يَحْفِرُ الْحَنُدَقِ وَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ وَهُو يَحْفِرُ الْحَنُدَقِ وَ فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ وَهُو يَحْفِرُ الْحَنْدَقِ وَ نَحْفِرُ النَّهُمَّ لَاعْيُشَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُمَّ لَاعْيُشَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُمَّ لَاعْيُشَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُمَ لَاعْدُورَ وَهَذَا عَيْشُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّ

ا ٩ كَ ا : حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِنَا شُعْبَةً عَنُ قَصَادَةً عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ اللَّهُمَّ الاَ عَيْشَ اللَّهُمَّ الاَ عَيْشَ اللَّهُمَّ الاَ عَيْشَ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ

ابتدا کی قتم سچی کردے انہی میں ہے حضرت براءین ، لک پھی بیں۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

# حضرت ابوموی اشعری کے مناقب

1449: حضرت ابوموی رضی امتدعنہ سے روایت ہے کہ نمی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوموی جمہیں امتدت کی نے آل واؤ دعلیہ السام کی سریلی آ وازوں بیس سے وازعطا کی ہے۔ یہ حدیث غریب حسن صحیح ہے اوراس باب میس حضرت بریدہ ابو ہریرہ او رانس (رضی التدعنہم) سے بھی احادیث منقول ہیں۔

#### حفرت مہل بن سعد ہے مناقب

۱۷۹۰: حفرت ہل بن سعد ہے روایت ہے کہ جب نبی اکرم علیقی خند تی کھدوارہے تھے تو ہم بھی آپ علیق کے ساتھ تھے۔ ہم مٹی نکال رہے تھے۔ جب آپ علیق ہمارے پاس سے گزرتے تو وی فر ، نے کہ یا اللّہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں لہٰذا انصار اور مہ جرین کی مغفرت فرمادے۔ بیصدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابوصازم کا نام سلم بن دیناراعرج زاہدہے۔

۱۹۵۱: ہم سے روابیت کی محمد بن بشار نے انہوں نے محمد بن جعفر، انہوں نے محمد بن بشار سے انہوں نے محمد بن بن محمد من انہوں نے انس بن ما لک سے کہ درسول اللہ فرماتے تھے، سے امتد آخرت کی زندگی سے علاوہ کوئی زندگی نہیں لہٰذا انصار ومہاجرین کی محمریم کر۔ بیہ حدیث مست محمد ہے اور کئی سندوں سے انس سے منقول ہے۔ حدیث مست محمد ہے اور کئی سندوں سے انس سے منقول ہے۔

ے با قاعدہ بجرت کر کے مدید آ گئے حضور علی کے انہوں نے جواب دیا کہ بڑے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن کسی نے ان سے سوال کیا کہ آ پ بڑے ہیں یا آخضرت علی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑے تو آنخضرت علی ہیں ہاں عمر ممری زیادہ ہے۔ حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لئے عزت و شوکت اور منفرت کی دعا کی تھی چنانچہ دعا ۔ قبول ہوئی کہ وہ زمانہ آیا جب کی صدیوں تک خلافت و حکر انی کا اعزاز عباسیوں میں رہایہ بھی ارش وفر ، یا کہ کی آ دی کے دل میں ایمان واخل نہیں ہوسکت جب تک وہ حضرت عباس کو القداور رسول علی ہے کہ تو کی ہوں نہ رکھے یہ بھی فر مایا کہ اے لوگوجس نے میرے چی کو تکلیف پنچائی گویاس خطرت عباس کو القداور رسول علی ہے کہ خواب نہ رکھے یہ بھی فر مایا کہ اے لوگوجس نے میرے چی کو تکلیف پنچائی گویاس نے جھے تکلیف پنچائی کی کوتک چی ہوت نہ ہوت اور ان کے مطلب سے ہے کہ حضرت عبی ہوت نہادہ کی نہوں کے خواب کی مورت اور سرت موقع ہوت نہاں کی کئیت ابوالمساکیین رکھ و کہ کھی ان کی بہت بڑی فضیلت بین کی اور حضرت جعفر شے فرمایا کہ مورت اور سرت ورثوں میں جھے ہے مشاببت رکھتے ہو۔ جناب جعفر طیار ڈیگ مورت اور سرت کے ہاتھ میں تھا اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا حضور علی کے فرمایا وہ اسٹول کے دریو فرشتوں کے ساتھ جنت میں آڑتے پھر ہے ہیں۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا حضور علی کے فرمایا وہ اسٹول کے دریو فرشتوں کے ساتھ جنت میں آڑتے پھر ہیں۔ ہیں۔

حضرات حسنین کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں نبی کریم علی کے خرمایا کہ حسن اور حسین وونوں بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں۔اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن اور حسین تمام اہل جنت جوانوں کے سردار ہیں۔اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن اور حسین تمام اہل جنت جوان ہوئے لیکن انبیاء اور خلفاء راشدین مستنی ہیں بعنی ان سے یہ دنوں افضل نہیں ہوں کے نیز حضور علی کے تمام اہل بیت بہت فضیات والے ہیں۔حضرت معاذبین جبل زید بن ابت حضرت عمار بن یاسر حضرت ابوذر غفاری اور حضرت عبداللہ بن سلام کے فض کل اور مناقب حدیث اور سیرت کی کتب میں بغور پڑھنے کے لاکن ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس کی بہت بردی فضیلت ہے کہ اُن کے متعلق حضرت جبرئیل نے فر ، پیر کہ اگر ابن عباس ہمیں سلام کرتے تو میں ان کے سلام کا جواب دیتا اور حضور عیض نے ان کے حق میں علم و حکمت کی دعاء فر مائی اس دعاء کی برکت ہے اللہ 

# ٩ ٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ مَنُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبَهُ

١ ١ ٤٩٢ : حَدَّثَ الْبَصْرِئُ الْمَ بَيْبِ بُنْ عَرَبِي الْبَصْرِئُ اَلَّا مُوسَى الْبَنُ الْبَصْرِئُ اَلَّا لُصَارِئُ قَالَ سَمِعُتُ مُلِ كَثِيرِ الْلَائِصَارِئُ قَالَ سَمِعُتُ طَلْحَة بُنَ حِرَاشِ يَقُولُ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْ

١٤٩٣. خَلَقْنَا هَادُ مَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَش عَنْ السَّمَادِيَة عَنِ الْأَعْمَش عَنْ الله سُ

# ۵۹۲:باب صی به کرام گی فضیلت کے بارے میں

1291: حضرت جبر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے بی کرم علی کو فر اسے ہوئے سنا کہ ایسے مسلمان کودوزخ کی آگئے کو فر اسے ہوئے سنا کہ ایسے مسلمان کودوزخ کی آگئے بیس نے بیجھے دیکھ ہویا اسے دیکھا ہوجس نے جمھے دیکھا ہو جلی نے بیل کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے اور موک نے کہ کہ میں نے طلحہ کو دیکھا ہے۔ یکی کہتے ہیں کہ موک نے جھے دیکھا ہے۔ یکی کہتے ہیں کہ موک نے جھے دیکھ ہے۔ اور ہم سب نج ت کی امید رکھتے ہیں ۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔ ہم می صدیث کو صرف موک بن ابراہیم کی ویت سے جانتے ہیں۔ علی بن مدینی اور بی حضرات یہ وی بن ایراہیم کی حدیث میں مدینے مول سے نقل کرتے ہیں۔ حدیث میں حدیث موک سے نقل کرتے ہیں۔

۱۷۹۳ حضرت عبد مقد بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فروں کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهَمُ اللّهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ شَهَا وَاللّهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَو عِمْرَانَ بُنِ مُصَيّنٍ وَبُرَيْدَةَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ عَمَرَو عِمْرَانَ بُنِ مُصَيّنٍ وَبُرَيْدَةَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. \*

# ٥٩٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ

### مَنُ بَايِعَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ

م 1 29 : حَدَّقَفَ قَتَهُمَةُ نَا اللَّهُ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَاءِرٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَخُولُ النَّارَ آحَدُ مِسَّنُ بَايَعَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

# ٥٩٨: بَابُ فِي مَنُ يَسُبُ اَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

240 : حَدُّقَنَا مَنْحُمُودُ بَنُ عَيُلاَنَ نَا آبُو دَاوُدَ آنْبَأْنَا شَعْبَةُ عَنِ الْآعُ حَسْنِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُواَنَ آبَا صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَا لَمَ لَا تَصْبُعُ لَا تَسْبُسُوا آصُحَابِي فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدَهِ لَوُآنَّ آحَدَّكُمُ لَا أَنْفَقَ مِثُلَ أَحُدِ ذَهَبًا مَا آذَرَكَ مُدِّآحَدِهِمُ وَلا نَصِيفَةُ لِعَنِي الْمُعْنَى قَوْلِهِ نَصِيفَةً يَعْنِى الْمُعْنَى قَوْلِهِ نَصِيفَةً يَعْنِى اللّهُ مُعَالِيةً عَنِ اللّهُ مُسَلِّ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ نَصِيفَةً يَعْنِى اللّهُ مُنَا اللّهُ مُعَالِيةً عَنِ اللّهُ مُشَالِيةً عَنِ اللّهُ مُنْ عَلِي نَا آبُو مُعَالِيةً عَنِ اللّهُ مُنْ عَلِي نَا آبُو مُعَالِيةً عَنِ اللّهِ مُعَالِيةً عَنِ اللّهُ مُنْ عَلِي نَا آبُو مُعَالِيةً عَنِ النّبَى عَلَيْكِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلِي نَا آبُو مُعَالِيةً عَنِ النّبَى عَلَيْكِ اللّهُ مُنْ عَلِي نَا آبُو مُعَالِيةً عَنِ النّبَى عَلَيْكِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رُو بِهِ الْهِ الْمُ اللهِ اللهُ ال

(صحابہ کرام ) ہیں ۔ان کے بعد ان یکے بعد والے (یعنی تابعین) اوران کے بعدان کے بعد والے (یعنی تابعین) تابعین) پہران کے بعدان کے بعدوان کے بعدوی سے پہلے گواہی دیں سے اور گواہی دیں سے اور گواہی دین سے ۔اس میں محمد اس معرب عران بن صین اور بریدہ سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث صن سے ہے۔

# ۵۹۷: باب بیعت رضوان والول کی فضیلت کے بارے میں

۱۷۹۳: حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا کہ جن لوگول نے درخت کے بیعت (رضوان) کی ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بیصدیث حسن صحیح

# ۵۹۸: باباس کے بارے میں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کے

۱۷۹۷: حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

آصُىحابِي لاَ تَتَّ حَدُّوهُمُ غَرَصًا نَعْدِيُ فَمَنْ آحَبُهُمْ فَبِعُضِ نَعْدِيُ فَمَنْ آحَبُهُمْ وَمَنُ اَحَبُهُمْ وَمِنُ اَحَبُهُمْ وَمِنُ اَذَا هُمُ فَقَدُ اذَى اللَّهَ وَمَنُ اذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنُ يَانُحُذَهُ هَذَا حَدِيثَ عَرِيْتٌ عَرِيْتٌ لاَ نَعُرِفُهُ اللَّهَ مِنْ هَذَا الْمُوجُهِ.

١ - ٩ - ١ : حَدَّفَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنُ جِدَاشٍ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ عِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدُحُلَنَّ جَابِرِ عِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدُحُلَنَّ الْحَجَلِ الْجَعَلِ الْحَجَمَرِ هِذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ.

١८٩٨: حَدَّثَ مَنَا قُعَيْبَهُ لَا اللَّيْتُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَبُدُ الِحَامِبِ جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ يَشُكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَ عَالِمَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَا وَاللَّهِ لَيَدْخُلَنَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَا وَاللَّهُ شَهِدَبَدُرُاوَ حَاطِبٌ النَّهُ شَهِدَبَدُرُاوَ اللَّحَدَيْبِيَةَ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

9 9 1 : حَدُّفَنَا آبُو كُريُّ نَا عُثُمَّانُ بُنُ نَاجِيُةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَيُدَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَيُدَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنُ آجِدٍ قِلَ وَسَلَّمَ مَا عَنُ آجِدٍ قِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ آجَدٍ قِنَ آصَحَابِي يَمُونُ بِارُضِ اللَّهُ بَعِثَ قَائِدًا وَنُورً اللَّهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ غُرِيْبٌ وَقَدُ رُوِى هَذَا الْمَحَدِيثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ آبِي طَيْبَةً عَنِ النَّبِي عَيْقَ مُوسَلِّ وَهَذَا آصَحُ.

أ • ٨ أ : حَدَّثَنَا اللو بَكُو بَكُو بُنُ نَافَعِ نَا النَّضُرُ بُنُ حَمَّادٍ نَا سَيْفُ بُسُ عُمَرَ عَنْ نَافعِ غَي سَيْفُ بُسُ عُمَرَ عَنْ نَافعِ غَي اللهِ بُسِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ غَي البُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الْمَاعِقُولُ عَلَى الْعَلَى الْ

محب ک ورجس نے ان سے بغض کیااس نے مجھ سے بغض کیا اور جس نے انہیں ایذا (تکلیف) پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے ایڈ ادی ورجس نے اللہ تعالیٰ کو ایڈ اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ عظریب اسے اللہ تعالیٰ عظریب اسے (اپنے عذاب میں) گرفآر کردیں گے۔ بیصدیہ صن غریب سے ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سندسے جانے ہیں۔

294: حضرت جابر رضی القد تعالی عندسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماید کہ جس نے ورخت کے پیچ بیعت کی (لیمن بیعت رضوان ) وہ سب جنت میں داخل بیعت کی (لیمن بیعت رضوان ) وہ سب جنت میں داخل موں کے سوائے سرخ اونٹ والے کے لیے۔ بیصد بیٹ غریب سر

۹۸ کا: حضرت جبر سے روایت ہے کہ حاطب کا ایک خلام انکی شکایت لے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ احراطب دوز خ میں ج ئے گا۔ فرمایا: نبیس تم جموث ہولتے ہوں لیے کہ وہ غزوہ بدر اور صلح صحیح ہے۔ حدید بیسے میں موجود تھا۔ بیر حدیث صحیح ہے۔

99 کا: حضرت بریده رضی امتد تعالی عنه کہتے میں که دسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایا که میر صحابہ (رضی القد تعالی عنم ) میں سے جوجس زبین پر فوت ہوگا قیامت کے دن وہال کے لوگوں کا قائد اور ان کے لیے نور ہوکرا مضے گا۔ بیصد بیث غریب ہے عبد اللہ بن مسلم اس حدیث کو ابوطیب سے وہ بریدہ رضی القد عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے مرسلا نقل کرتے عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔

۰۰ ۱۸: حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم ایسے لوگوں کو دیم محمد ہوں تو النہ عنہم ) کو ہرا سمتے ہوں تو النہ سے کہہ دو کہ تمہارے شریر اللہ کی لعنت۔ بیا حدیث مکر ہے۔ ہم اس

لے سمرخ اونٹ دیے سے مر، د جدین قبیس من فق ہے۔ دہ بیعت کے دفت اپنا رونٹ تلاش کر تار باا دربیعت ( رضوان ) میں شریکے نہیں ہوا۔ (مترجم )

شَـرِّكُـمُ هٰذَا حَدِيثَ مُنَكُّرٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنُ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ إلَّا مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ.

# بَابُ مَاجَاءَ فِيُ فَصُٰلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا

المُسِسُورِ بُنِ مَخُرَعَةَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الْمِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمَيْسُورِ بُنِ مَخُرَعَةَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ اَنَّ بَنِي هِشَامِ بُنِ الْمُعْبُرَةِ إِلْمَانَةَ فُونِي اَنْ يُنْكِحُوا إِبْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبٍ السَّادَةُ وُنِي اَنْ يُنْكِحُوا إِبْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبٍ طَالِبٍ فَلاَ اذَنْ ثُمَّ لاَ اذَنْ إِلَّا آنُ يُولِدَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ اَنْ يُعْبِلِقَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللَّةُ

الاسود إلى المنواهية المن سعيد المجودي المعرفي المسود إلى المنود إلى المنود المن المنه ال

الْسَمِسْوَدِبُسَ مَخُرَمَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنَ مُلَيُكَةَ

حدیث کوعبید الله بن عمر کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

# باب حضرت فاطمه رضی التدعنها کی فضیلت کے بارے میں

۱۰۱۱: حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی
اکرم علی کے منبر پریہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ
نے مجھ سے اجازت چاہی کہ ہم اپنی لڑی کا کاح علی ہے
کردیں ۔ بیل اس بات کی اجازت نبیس دینا۔ آپ نے تین
مرتبہ اسی طرح کہنے کے بعد فرمایا: بال یہ، وسکتا ہے کہ علی بن
انی طالب میری بٹی کو طلاق دینا چاہے تو دے دے اور اکی بٹی
سے نکاح کر لے ۔ میری بٹی۔ (فاطمہ میرے دل کا محرا ہے
جواسے برا لگتا ہے وہ مجھے بھی برا لگتا ہے اور جس چیز سے اسے
تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ
صدیمہ حسن صحیح ہے۔

۱۸۰۱: حضرت بریده فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ کو عورتوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت علی سے تھی ۔ ابراہیم کہتے ہیں لینی خریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ فریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ ۱۸۰۳ خطرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت علی سے آب کی اگر میں قاد کر کیا تو یہ بات نبی اکرم علیہ کی تک میں تو ہی ہی تو تا ہے جو چیز اسے کینی تو آپ نے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے جو چیز اسے تعلیم دیتی ہے وہ مجھے بھی تعلیم دیتی ہے۔ یہ حدیث حسن میں ابن الی ملیکہ سے وہ ابوز بیر ادر گی حضرات سے روایت کرتے ہیں۔ اختال میں شب کے مورات ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں۔ اختال میں شب کہ مسور کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اختال میں شب کہ مسور کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اختال میں شب کہ انہوں نے دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ اختال میں شب کہ انہوں نے دونوں سے روایت کی ہو۔ چنانچہ عمرو بن دینار بھی

رَوِي غَنُهُمَا جَمِيْعًا وَقَدُرَوَاهُ عَمُرُو بْنُ دِيْنارِ عَنُ أَبِيُ مُليُكة عَنِ الْمِسُورِيُنِ مخْرَمَة نحُو حَدِيْثِ اللَّيْثِ

١٨٠٣: حَدَّقَا شَكِيمَانُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْبَعُدَادِئُ نَا عَلَى مُلَدِ الْجَبَّارِ الْبَعُدَادِئُ نَا عَلَى مُلَى مُن مَصْرِ الْهَمُدَائِيُّ عَن السَّدِي عَنُ صُبَيْعِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ عَنُ زَيْدِبْنِ ارُقَم السَّدِي عَنُ صُبَيْعِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ عَنُ زَيْدِبْنِ ارُقَم السَّدِي عَنْ صُبَيْعِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ عَنُ زَيْدِبْنِ ارُقَم اللَّهِ عَيْلِي وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ اللَّهِ عَيْلِي اللَّهِ عَيْلِي وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ اللَّهِ عَيْلِي وَفاطِمَةً وَالْحَسَنِ اللَّهُ عَيْلِي وَالْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْلِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْم

وَصُبَيْحٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَّمَةً لَيْسَ بِمَعْرُوفِ.

١٨٠٥: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا اَبُوْ اَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ نَا سُفُيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَمِيْدٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِئَ عَيَالِيَّةِ جَلَلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِي وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ النَّهُمَّ هَوُلاَءِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِي وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ النَّهُمَّ هَوُلاَءِ الْحُسَيْنِ وَعَلِي وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ النَّهُمَ هَوُلاَءِ الْحُسَيْنِ وَعَلِي وَفَاطِمَةً وَالَا مَعَهُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسَطُهِيرُ الْحَمُولَ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ عَلَى حَيْدٍ هِ لَمَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثٍ وَهُو النَّابِ عَنْ النَّهِ الْحَسَنُ شَيء رُوىَ فِي هنا البَّابِ وَفِي الْبَابِ عَنْ النَّهِ الْحَمْرَاءِ. النَّهُ وَعُي الْبَابِ عَنْ النَّهُ وَالْمِي الْحَمْرَاءِ.

السُرَائِسُلُ عَنُ مَيْسَرَةً بُنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بُنُ عُمْرَنَا السُرَائِسُلُ عَنُ مَيْسَرَةً بُنِ حَبِيْبِ عَن الْمِنُهَالِ بُنِ عَمْسِرِو عَنُ عَسَائِشَةً بِنُستِ طَلَّحَةً عَنُ عَائِشَةً أُمَّ السُمُ وَمِئِيْتُ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اللَّهَ سَمُتًا وَدَلَّا اللَّهُ فَي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَكَانَتُ بَنُت رَسُولِ اللَّهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُوْدِهَا مِنُ فَاطِمَةً بَنُت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا وحلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنُ مَجُلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا وحلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنُ مَجُلِسِهِا فَقَبَّلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَلَى عَلَيْهِا فَالْمُ مَنْ مَنْ مَجُلِسِهِا فَقَبَّلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَكُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَلَى عَلَيْهِا فَالْمُ مَنْ مَنْ مَجُلِسِهِا فَقَبَلَتُهُ وَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَمَنْ مَنْ مَجُلِسِهِا فَقَيْلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا وَمُنْ مَنْ مَجُلِسِهَا فَقَيْلَتُهُ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْحَلَى اللَهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

این الی ملیکہ ہے اوروہ مسور ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۸۰۸: حفزت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے علی فی طمہ حسن اور حسین (رضی اللہ تعالی عنبم) سے فرمایا کہ بیس بھی اس ہے لڑول کا جس سے تم سرو گے اور جن سے تم صلح کرو گے ان سے بیس بھی صلح کرول گا۔ یہ حدیث کو صرف اس سند گا۔ یہ حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے مولی معروف (مشہور) شہیں ہیں۔

۱۸۰۵: حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه نبي كرم صلى الله عليه وسلم في حسن ،حسين ،على اور فاطمه (رضى الله تعلى عنهم ) كوايك حاور اوڑھ كى اور دعاكى كەيااللدىيە میرے اہل بیت اور خاص ہوگ میں ان سے نایا کی کو دور کر کے نہیں اچھی طرح یاک کردے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا ایس بھی ان کے ساتھ ہول ۔ سیاسلی القدعليدوسلم في فره ما تم خير پر بي موريدحديث حسن سيح ب اور بیاس باب کی سب سے بہتر روایت ہے۔اس باب میں حضرت انس عمروبن اني سلمه أورابوهمراء سي بھي روايت ب\_ ٢٠٨١: ام المؤمنين حضرت عاكش عدروايت بكه بل في عادات ، حيال چنن ،خصلتول اور اشف بيني مين فأحمة بنت محمر آتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ان کا بوسد لیتے اورا پی جگہ پر بھے تے ۔ای طرح جب نی اکرم علی بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تووہ ( یعنی فاطمہ ؓ ) بھی اپنی جگہ ہے کھڑی ہوج تیں ۔آ پکا بوسے بیتیں اورآ پکواپی جگہ پر بھا تیں ۔ چنانچہ جب نی اکرم ملک ہے بیار ہوئے تو فاطمہ آئیں اورآ پ پرگر پڑیں۔آپ کا بوسدلیا۔ پھرسرا ٹھا کررونے لگیس \_ پھر دوبارہ آپ پر گریں اور سر ٹھا کر ہننے لگیں ۔ (حضرت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَتُ فَاطِمَةَ فَاكَبَّتُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتُ رَأْسَهَا فَطَحِكَتُ فَقُلُتُ إِنْ كُنْتُ لَآظُنُ اَنَّ هَلِهِ مِنْ الْحَسَاءِ فَلَمَّا تُوفِي النَّبِيُ النَّبِي مَنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوفِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهَا اَرَايُتِ حِيْنَ اكْبَئِتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعْتِ رَأْسَكِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعْتِ رَأُسَكِ فَطَي وَلَمَّ مَنَ الْحَبْرُيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعْتِ رَأُسَكِ فَطَي وَلَمْ مَن وَجَعِم هِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَتُ إِنِّي إِذَى لَهَ لِرَةً الْحُبَرُيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

السّلام بُنُ حَرُب عَنْ آبِى الْجَعَّافِ عَنْ جُمَيْع بُنِ السَّلام بُنُ حَرُب عَنْ آبِى الْجَعَّافِ عَنْ جُمَيْع بُنِ عُسَمَّة أَبِى الْجَعَّافِ عَنْ جُمَيْع بُنِ عُسَمَّة النَّه عَلَى عَائِشَة عُسَمَّة النَّه عَلَى عَائِشَة فَسَمَّة أَنَّى النَّه عَلَى عَائِشَة فَسَمَّة أَنِّى النَّه عَلَى عَائِشَة فَسَمَّة أَنِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى إللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى إللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ فَاطِمَة فَقِيلً مِنَ الرِّجَالِ قَالَتُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ فَاطِمَة فَقِيلً مِنَ الرِّجَالِ قَالَتُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ مَاعَلُه مِنْ صَوَّامًا قَوَّامًا هَذَا حَدِيثُ رَصِّق عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتُ مَاعَلُه مِنْ صَوَّامًا قَوَّامًا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيْبٌ.

# بَابُ فَصُلِ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا

١٨٠٨: حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ دُرُسُتَ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ هِسَّامٍ بُنِ عُرُوقَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَسَحَرُونَ بِهِسَةَ ايساهُمُ يَوْمٌ عَسائِشَةَ قَالَتُ قَاجُتَمَعَ صَوَاحِبَاتِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلُنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهِسَدَا يَاهُمُ يَوُمٌ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيُرَ كَمَا يَتَحَرَّوُنَ بِهِسَدَا يَاهُمُ يَوُمٌ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيُرَ كَمَا يَتَحَرَّوُنَ بِهِسَدَا يَاهُمُ يَوُم عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيْرَ كَمَا يَوْمُ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيْرَ كَمَا يَوْمُ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيْرَ كَمَا يُولِهُ عَالِشَةً وَإِنَّا نُرِيْدُ الْحَيْرَ كَمَا يُولِهُ عَالِشَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَيْقِيلَةً يَا مُوالنَّاسَ يَعْمَا اللَّهِ عَيْقِيلَةً يَا مُوالنَّاسَ يَهُمُ وَقَالَتَ يَا فَاعَادَتِ الْكَلامَ فَقَالَتْ يَا فَاعَدُونِ الْكُلامَ فَقَالَتْ يَا

عائشہ فرماتی ہیں) پہلے تو میں بہھی تھی کہ وہ عورتوں ہیں سب
ہے زیادہ عقل مند ہیں لیکن بہر حال عورت تھیں۔ پھر جب
آپ فوت ہوگئے ۔ تو ہیں نے ان ہے اسکی وجہ پوچھی کہ آپ
کیوں گر کر سراٹھ کر روئیں اور دوسری مرتبہ ہسیں ۔ انہوں نے
کہا کہ آپ کی حیات طیب ہیں، ہیں نے بیراز چھپایا۔ بات یہ
ہے کہ پہلے آپ نے جھے بتایا کہ آپ اس مرض ہیں وفات
پاجائیں گے اس پر ہیں رونے گی اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم
اہل بیت میں سے سب سے پہلے جھے سے ملوگ ۔ (لیمن جنت
میں) اس پر ہیں ہنے گی ۔ بیحد یث اس سند سے حسن غریب
میں) اس پر ہیں ہنے گی ۔ بیحد یث اس سند سے حسن غریب
میں اللہ تعدالی عنہا سے مفتول ہے۔

# حضرت عائشه رضى الله عنهاكي فضيلت

۱۸۰۸: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے ہے کہ دن رسول اللہ علی ان کے بال انتظار کیا کرتے ہے کہ دن رسول اللہ علی ان کے بال موسے توالی ون ہر بید لاتے حضرت عائشہ فرمائی ہیں کہ میری سوئنیں سب حضرت ام سلمہ کے بال جمع ہوئیں اور کہنے گئیں ۔اے ام سلمہ لوگ بدایا بھینے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں حالا تکہ ہم بھی اسی طرح فیر جا ہتی ہیں جس طرح عائشہ لہذار سول الدّصلی الله علیہ وسلم ہے کہو کہ لوگوں کو علی مذاب بھی ہوں وہیں بدایا حکم دیں کہ آ ہے سی الله علیہ وسلم جہاں بھی ہوں وہیں بدایا

رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدُذَكُونَ أَنَّ النَّاسَ يَعَحَوُّونَ وَ النَّاسَ يَعَحَوُّونَ أَيْنَ مَا كُنْتَ فَلَمَ النَّاسَ يَهَدُّونَ آيُنَ مَا كُنْتَ فَلَمَّ النَّاسَ يَهَدُّونَ آيُنَ مَا كُنْتَ فَلَمَّ الْمَالَةُ قَالَتُ ذَلِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً لا فَلَا يَعْنَى فِي عَائِشَةً فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَى الُوحُيُ وَآنَا فِي تُعُوفِي عَائِشَةً فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَى الُوحُيُ وَآنَا فِي الْمَوَلَّةِ مِنْ عُرُوةً عَيْرِهَا وَقَدُرَوى بِعُضَهُمُ هَلَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زيدِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ الْمَحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زيدِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنَ النَّبِي عَنْ حَمَّادِ بُنِ زيدِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنَ النَّبِي عَنْ عَوْفِ اللَّا الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَوْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَوْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ

٩ • ١ ١ : حَدَّلُفَ اعْبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ الرَّزُاقِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوهِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِيُّ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جِبُويُلَ جَاءَ حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جِبُويُلَ جَاءَ بِسُورَ رَبِّهَا فِي جُوقَةِ حَوِيُو حَضُواءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنَيَا اللهُ عَمَلِهِ عَمَنِ عَبُولِهِ بَنِ عَمُوهِ بُنِ عَلْقَمَةَ وَقَدُرَوى عَبُدُ وَالْاحِرَةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عَوِيبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ وَالْاحِرَةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عَوِيبٌ لاَ نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ وَالْاحِرةِ هَدُ مَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوهِ بُنِ عَلْقَمَةَ وَقَدُرَوى عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمُوهُ بُنِ عَلْقَمَة وَقَدُرَوى عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمُوهُ بُنِ عَلَيْهُ وَقَدُوكِى عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمُوهُ أَلْ اللّهُ مِنْ عَلْوَلَهُ عَنْ عَلَيْهُ وَقَدَ وَلِي اللّهِ بُنِ عَمُوهُ أَلَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوهُ أَلَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوهُ أَلْهُ اللّهُ مُوسُلا وَلَمُ مَلَدُكُولُولِهِ عَنْ عَائِشَةً وَقَدْرَولَى آبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوقً عَنْ عَائِشَةً وَقَدْرَولِي آبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوقً عَنْ عَائِشَةً وَقَدْرَولِي آبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُولَةً عَنْ النِي عَمْودَ قَدْ عَشَامٍ بُنِ عُرُولَةً عَنْ عَائِشَةً وَلَا اللّهِ بُنِ عَمْلَ النّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النّبِي عَيْقِيلًا شَيْعًا مِنْ هَا مُنْ هَذًا .

عَنْ عَائِسُهُ وَهَدُرُوى ابو اسامهُ عَنْ هِسَّامُ بِنَ عَرُوهُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَكُ شَيْنًا مِّنُ هَذَا . • ا ٨١: حَدَّقَنَا شُولُدُ بُنُ نَصُرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبُرْئِيلُ وَهُو يُقُرِي عَلَيْكِ السَّلامُ قَالَتُ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ تَرْى

۱۸۰۹: حضرت عاقرش ہے روایت ہے کہ جبرائی علیہ السلام ایک مرتبہ ایب ریشی کپڑے پر میری صورت میں نی اکرم صلی التعطیہ وسم کے پاس آئے اور فر ایا: کہ یہ (یعنی عائش ) دنیا و آخرت میں آپ سلی الله عیہ وسلم کی بیوی ہیں ۔ بیحد بیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عبداللہ بن عمر و بن علقہ کی روایت سے جانے ہیں۔ عبدالرحن بن مہدی اس حدیث کو عبداللہ بن و بینار سے ای سند سے مرسل نقل کرتے ہوئے اس عبداللہ بن و بینار سے ای سند سے مرسل نقل کرتے ہوئے اس عبد صور و سے دوا سے والد سے وہ حضرت عائشر ضی ابتد تعالی عنہا عروہ سے اور وہ نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسم سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ سے اور وہ نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسم سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۸۱۰: حضرت عائش سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت عائش سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فرمایا: اے عائش بیر جرائیل علیہ السلام بیں اور سہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائش فرماتی بین بین میں نے جواب ویا '' عیبہ السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ'' آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔

جامع ترزى (جلدوم) \_\_\_\_\_ ابواك المناقب

لاَ نَواى هذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ.

ا ١٨١: حَدَّقَ مَنَا سُولُهُ لَا اَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ مَازَكُو يَا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَسَلَّى السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَحْمَةُ اللهِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ.

الم ا : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةً نَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيْعِ نَا خَمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةً نَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيْعِ مَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَة الْمَخْزَوْمِيُّ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُولِ اللَّهِ مُوسَى قَالَ مَا آشُكُلَ عَلَيْنَا آصَحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَالَنَا عَائِشَةَ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَدِيثٌ قَطُ فَسَالَنَا عَائِشَةَ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَدِيثٌ قَطُ فَسَالَنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدُنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا هذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ غَرِيثٍ الْمَلْكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ مَا وَايَثُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُا الْفُصَحَ مِنْ عَلِيشَةً هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ غَرِيثٌ.

١٨ : حَدُّلْنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ سَعِيْدِ الْجُوْهِرِى نَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدِ الْجُوْهِرِى نَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدِ الْجُوهِرِى نَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدِ الْجُوهِرِي نَا يَعْدَى قَيْسِ بَنِ الْعَاصِ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ بَنِ الْعَاصِ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَ مَنُ أَحَبُ النَّاسِ اللَّكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْتَ مَنْ أَحَبُ النَّاسِ اللَّكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْتَ مَنْ عَرَيْبٌ مِنْ هَلَا الرَّجَالِ اللَّهُ عَلَى عَلْدَا حَدِيثَتْ حَسَنْ عَرِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُه مِنْ حَدِيث إِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ.

بيعديث يح ہے۔

۱۸۱۱: حضرت عائش سے روایت ہے کدرسوں اللہ عظام نے بھی اللہ اللہ علقہ نے بھی میں میں سے کہ " وعلیہ السلام ورحمت الله " وعلیہ السلام ورحمت الله " .

يەھدىت سىچى ہے۔

۱۸۱۲: حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ جب ہم لوگوں یعنی (صحابہ کرام ) کو کسی صدیث کے بارے میں اشکال ہوتا اور اس کے بارے میں اشکال ہوتا اور اس کے باس کاعلم ہوتا۔
اس کاعلم ہوتا۔

یه مدیث من سیح غریب ہے۔

۱۸۱۳: حضرت موی بن طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ی کشر ضی القد تعالی عنہا سے زیادہ فصیح کسی کونہیں دیکھا۔

بي حديث حس سيح غريب ہے۔

۱۸۱۳ : حضرت عمروبن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظی نے انہیں '' وات سے سلاسل '' کے لشکر کا امیر مقرر کیا ۔ حضرت عمروبن عاص فرماتے ہیں جب میں آیا تو آپ سے بوچھا کہ یا رسوں اللہ علی نے ان میں سے سب سے زیاوہ عمیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرہ یا عائش ہے۔ میں نے پوچھا: مردول میں ہے؟ آپ نے فرہ یا عائش ہے۔ میں نے پوچھا: مردول میں ہے؟ آپ نے فرہ یا اس کے واحد سے یعنی البوبکر ہے۔ میں مدیث حسن مجھے ہے۔

1410: حفرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے یو چھا کہ آپ س سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ ئے فرمایا عائشہ سے میں نے پوچھا مردوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے والدسے یعنی ابو بکر سے سید مدیث اس سندسے حسن غریب ہے ۔ المعیل اسے قیس سے روایت کرتے ہیں۔

١٨١٢ حَدَثنَا عَلِى بُنُ حُحْرِنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفْرِ عَنَ عَسُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَسُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اَللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىمَ قَالَ قَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الثَّرِيُدِ وَسَلَّىمَ قَالَ قَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الثَّرِيُدِ عَلَيْ عَلَيْهَ وَعَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الثَّرِيدِ عَلَى عَائِشَةَ وَابِي عَلَى عَائِشَةَ وَابِي عَلَى عَلَيْ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ عَلَى اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلَةُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

١٨١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ لَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُ هِ مِن عَمُدِهِ بَنِ مَهُ هِ مَن اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِهِ بَنِ عَالِسِ اَنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْ عَائِشَةَ عِنْدَ عَمَّادٍ بُن يَاسِرِ عَالِسَةَ عِنْدَ عَمَّادٍ بُن يَاسِرِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا اللَّهِ عَنْدَ حَسَنٌ صَحِيتٌ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا احْدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا احْدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ . الله عَلَى عَلَى الله عِلْمُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

٩ ١ ٨ ١ : حَدَّ ثَنَا اَحُمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الطَّبِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ السَّبِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْ مَانَ عَنُ حَمَيْدٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَحْبَ النَّاسِ إلَيْكَ قَالَ عَالِشَةُ قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ اَحْبِيتُ عَلِيشَةُ قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوهَا هذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا اللهَ عُهِدَ اللهَ عَمِدُ عَرِيبٌ مِنْ هذَا اللهَ عَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا اللهَ عَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا اللهَ عَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا اللهَ عَدِينَ هذَا اللهَ عَدْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

بَابُ فَصُٰلِ خَدِيُجَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا ١٨٢٠ : حَدُّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ لَا حَفُصُ بُنُ عِيابٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ عِيابٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ ما عِرُثُ عَلَى آخِدِ مِنْ أَزُواحِ النَّبِي عَلَيْتُهُ مَا غِرُتُ ما عِرُتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْتُهُ مَا غِرُتُ ما عِرُتُ النَّبِي عَلَيْتُهُ مَا غِرُتُ مَا عِرُتُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ النَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ

۱۸۱۷ حفرت اس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت بے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عائش کی ساری عورتول پر اس طرح فضیت ہے جس طرح تربیب کی تمام کھانول پر ۔ اس باب میں حضرت عائشہ ضی الله تعالی عنها اور ابوموی رضی الله تعالی عند ہے بھی روایت ہے ۔ بیحدیث حسن صحح ہے اور عبد الله بن عبد الرحن بن معمر کی کنیت ابوطواله الف ری مدین ہے ۔ وہ ثقہ ہیں الله تعالی عنہ ہیں۔

۱۸۱۷: حضرت عمرو بن فالب سے روایت ہے کہ عمار بن یاسر کی موجودگی میں کسی شخص نے حضرت عائش کو پچھ کہا تو انہوں نے فرہ یا کہ مردود ور بدترین آدی دفع ہوجاتم نبی اکرم منابقہ کی لاڈنی رفیقہ حیات کو اذبیت پہنچاتے ہو۔ بیاحدیث حسن سیح ہے۔

۱۸۱۸: حضرت عبدالله بن زید اسدی سے روایت ہے کہ میں نے عمار بن پاسر رضی اللہ عنہ کویہ کہتے ہوئے ساکہ عاکشہ رضی اللہ علیہ وسلم منی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ۔
کی بیوی ہیں ۔

بیصدیث حسن سیح ہے۔

۱۸۱۹: حضرت اس سے روایت ہے کہ نبی کرم علیہ سے
ان کے محبوب ترین مخص کے بارے میں پوچھ عیا تو آپ نے
فرمایا عائشہ ۔آپ سے پوچھا عمیا کہ مردول میں سے کون
میں؟ آپ نے فرمایا: ان کے والد یعنی ابو بکر سے سے سے سندے حسن سے خریب ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ۱۸۲۰: حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ فر، تی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ کے علاوہ نبی اکرم عقطی کی کسی بیوی پر رشک منبیں آیا حالانکہ میں نے ان کونبیں پایا۔اس (رشک) کی وجہ عَلَى حَدِيُجَةَ وَمَابِى أَنُ اَكُونَ اَدُرَكُتُهَا وَمَا ذَٰلِكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَدُبَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَدُبَتُ اللهُ عَلَيْهِ مَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ وَإِنْ كَانَ لَيَدُبَتُ اللهُ عَلَيْتَ عَمِينَ عَمِينَ عَدِيْجَةً فَيُتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةً فَيُتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةً فَيُتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةً فَيُتُكِمُ عَرِيْبٌ.

١٨٢١: حَدَّلَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ حُرَيْثِ نَاالْفَضُلُ بَنُ مُورِيْثِ نَاالْفَضُلُ بَنُ مُومِنِي عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا حَسَدُتُ خَدِيْجَةَ وَمَا تَزَوَّجَنِيُ مَا حَسَدُتُ خَدِيْجَةَ وَمَا تَزَوَّجَنِيُ مَا حَسَدُتُ امْزَاةً مَا حَسَدُتُ خَدِيْجَةَ وَمَا تَزَوَّجَنِيُ مِسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِلّا بَعْدَ مَامَا قَتْ وَ ذَلِكَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ بَشَوْهَا بِنَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيتً . الملا ان حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَقَ الْهَمُدَانِيُّ نَا عَبْدَةً عَنْ هِنَا مِنْ عُرُونَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلَيْ نَا عَبْدَةً عَنْ هِنَا عِبْدَ اللّهِ بُنِ جَعْفَو عَنْ آبِي عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَو عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن جَعْفَو عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن عَبْدَةً بِنْ عَبْدَ وَمَنْ اللّهِ مُلْكَالًا عَلَيْ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِي بُن اللّهِ مَنْ اللّهِ مُلْكَالًا عَلَيْ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مُلْكَالًا عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا عَلَيْ مَاللّهِ مَنْ اللّهِ مُلْكَالًا عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا عَلَيْ عَلَى اللّهِ مَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَلْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا عَلْلُهُ مِنْ عَبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

عِـمُرَانَ وَ حَدِيُجَةُ بِنُتُ مُويُلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ وَاسِيَةُ اِمُرَأَةُ فِرُعَوْنَ هَلَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ. بَابُ فِي فَضَل اَزُوا ج

نَا مَعْمَرٌ عَنُ قَفَادَةَ عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ حَسُبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرِّيَمُ بِنُكُ

بَابُ فِيُ فَصَٰلِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٢٣: حَدَّقَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْشِرِئُ نَا يَتَحْيَى بُنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِئُ نَا يَتَحْيَى بُنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِئُ الْمُعْنَرِ فُ اللَّهُ عَنِ الْعَنْبَرِئُ اَبُو عَسَانَ نَا مُسْلِمُ بُنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنِ الْمُحَكَمِ بُنِ اَبَانَ عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ قَيْلَ لِإبْن عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبِي صَلَّى صَلاةِ الصَّبِح مَاتَتُ فُلانَةٌ لِبَعْضِ اَزُوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ قِيْلَ لَهُ آتَسُجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ قِيْلَ لَهُ آتَسُجُدُ هَذِهِ السَّاعَة

صرف اتن تھی کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بکثرت یاد کرتے اوراگر کوئی بکری ذرج کرتے تو حضرت خدیج پی کی سہیلیوں کو تلاش کرکے انہیں گوشت کاہدیہ بھیجتے ۔ مید حدیث حسن تھیج غریب ہے۔

۱۸۲۱: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کی پراتنا رشک نہیں کیا۔ حالانکہ میرا نکاح آپ سے انکی وفات کے بعد ہوالٹین نبی اکرم علیہ نے آپ سے انکی وفات کے بعد ہوالٹین نبی اکرم علیہ نے آئیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی تھی جوموتی سے بناہوا ہے۔ نہاس میں شوروفل ہے نہا ہوا ہے۔ نہاس میں شوروفل ہے نہا ہوا حسن میں ہے۔ یہ حدیث حسن میں ہے۔

۱۸۲۲: حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے ساکہ خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے بہتر اور مریم بنت عمران اپنے زمانے کی خورتوں میں سب سے بہتر اور مریم فضین ۔اس باب میں حضرت انس اور این مباس سے بھی احاد یث منقول ہیں۔ یہ حضرت انس اور این مباس سے بھی احاد یث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سے ج

۱۸۲۳: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مسلی اللہ علیہ وسلم این محرسلی این عمران ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محرسلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آ سیہ ۔ بیہ حدیث صحیح ہے۔

# باب از واجِ مطہرات رضی الله عنهن کی فضیلت کے بارے میں

۱۸۲۳: حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عماس رضی الله عنہا سے نجر کی نماز کے بعد کہا گیا کہ نبی اکرم علیہ کی فلال بیوی فوت ہو گئی ہیں۔ وہ فوراً سجدہ میں گر گئے۔ان سے کہا گیا کہ آ ب اس وقت سجدہ کررہے ہیں۔ آ پٹر نے فر مایا۔ کیا رسول اللہ علیہ نے نبیس فر مایا کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو

فَقَالَ اَلْيُسَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَاوَا يَتُمْ الْحَدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا حَدِيثٌ ازُاوَجِ السّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا حَدِيثٌ حسنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرفُهُ إلاّ مِنُ هذا المُوجُهِ.

١٨٢٥ : حدَّ تَسَا بُسُدارٌ نَا عَبُدُ الصَّمَدِ نَاهَاشِمُ بَنُ سِعِيْدِ الْكُوْفِيُّ نَا كِنَا نَهُ قال حَدَّتَنَا صَفِيَّةُ بِنَتُ حُيَى قَالَتُ وَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ وَقَلَدُ بَلَغَ فِي عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ وَقَلَدُ بَلَغَ بِي عَنُ حَفْصَةً وَعَالِشَةَ كَلامٌ فَذَكُرُتُ وَقَلَدُ بَلَغَ فِيلًا مِنِي وَكَيْفَ تَسكُونَانِ حَيْرًا مِنِي وَكَيْفَ تَسكُونَانِ حَيْرًا مِنِي وَوَلَيْكَ لَهُ قَالَ الْا قُلُتِ وَكَيْفَ تَسكُونَانِ حَيْرًا مِنِي وَوَلَيْكَ لَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَحُنُ اَكْرَمُ على وَسُلُم وَبَنَا ثُولُوا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَمُحْنُ اَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَمَحْنُ اَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَمُحُنُّ اَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَمُحْنُ اَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَمُحْنُ اَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَ قَالُوا لَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَنَا ثُلُو فَي وَلَيْسَ السِنَادُة وَ عَيْهُ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ السِنَادُة وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ

١٨٢٧: حَلَّشَنَامُحمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحمَّدُ بُنُ حالِد

سجدہ کیا کرو۔ پس نبی اکرم ملی اللہ عدید وسلم کی از واج مطہرات کے اٹھ جوئے نشانی ہوگ ۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم س حدیث کوصرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۹۲۵: حضرت صفید بنت جی ٹے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی اگرم عنیا ہے میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے حضرت حفصہ اور عکشہ سے ایک بات بہنی تھی میں نے نبی اگرم عنیا ہے ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرہ یا تم نے ان ہے یہ کیوں نبیں کہا کہ تم مجھے بہتر کیے ہو عتی ہو۔ میرے شوہر میر کی مور میرے شوہر محمد عنیا ہیں۔ میرے والد ہارون عیدالسلام ہیں اور میرے پچیا موی علیہ السلام ہیں اور میرے پچیا موی علیہ السلام ہیں اور میر نہیں آرم عنیا ہی کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہ بھی کہ میں اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہ بھی کہ ہم آپ کی بیویاں بھی ہیں اور ایک ہیں ہیں اور ان کے بچیا کی بیٹیں بھی۔ اس بب میں حضرت بن سے کہ بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ بہم اس حدیث کو صرف باشم کوئی کی روایت سے جانے ہیں۔

١٨٠٤ حفرت امسمه فرماتي بين كه نبي اكرم عفظ في في

کے حضرت صغیر میں میں اور میں بیاروں علیہ اسلام جوموی علیہ السر م کے بعد لی میں کی ولاد میں سے تیں۔ای سے آپ علیہ نے ہاروں علیہ اسلام کو والداورموی علیہ السلام کو چیوفر ہایہ۔وامنداعلم۔(مترجم)

بُنِ عَشَمَةَ فَنِي مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعِيُّ عَنُ هَاشِمِ بُنِ هَاشِمِ النَّهِ مَلْ وَهُبِ الخَبْرَةُ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ الْخَبَرَثُهُ اَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ دَعَافَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ الْخَبَرَثُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ دَعَافَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكُمتُ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَصَحِكَتُ قَالَتُ فَلَمَّا فَنَاجَاهَا فَبَكَمتُ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَصَحِكَتُ قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

١٨٢٨ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسَحَىٰ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسَحَىٰ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُلُمُ وَمُنَ الْمُعَمَّدُ بُنُ يَسَحَىٰ اَلَهُ عَلَيْهِ وَمَنَ اَبِيهِ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوكُمُ خَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا خَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا حَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمُ فَدَعُوهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيبٌ مَاتَ صَاحِبُكُمُ فَدَعُوهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيبٌ وَإِذَا وَرُوىَ هَذَا عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي وَلَا اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلًى .

١٨٢٩ : حَدَّلَنَا الْمُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ وَالِدَةً يُوسُفَ عَنُ إِسْرَائِهُ لَ عَنِ الْوَلِيُدِ عَنُ زَيْدِ بُنِ زَالِدَةً عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَيْعَةُ اللّهِ فَالِيْ أُحِبُ آنُ آخُوجَ النّهِمُ وَآنَا سَلِيْمُ الصَّدرِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّدرِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّدرِ السَّمَالِ فَقَسَمَةُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَيْتُ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَيْتُ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَيْتُ مُنْ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَهَيْتُ وَسُلّمَ فَانْتَهَيْتُ اللّهِ وَاللّهِ مَا ارْادَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُعَيْتُ وَسُلّمَ فَانُعَيْتُ وَسُلّمَ فَانْتَهَيْتُ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُعَيْتُ وَسُلّمَ فَانْتَهَيْتُ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُعَالَ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخُمَرُونَهُ فَاحْمَرُ وَجُهُةً وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَالْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَنْهُ فَاحْمَرُ وَجُهُةً وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

کہ کے سال فاصمہ کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔وہ رونی گیس سرگوشی کی تو وہ بنس پڑیں۔ حضرت ام سمہ قرماتی ہیں کہ نی اگرم صلی القد علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت فاظمہ ہے رونے اور بننے کی وجہ پوچھی تو کہنے مگیں کہ پہلے نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے جھے اپنی وفات کی فیردی جھے اپنی وفات کی خبردی جھے ان کر میں رونے لگی پھر فرمایا کہتم مریم بنت عمران خبردی جھے ان کر میں رونے لگی پھر فرمایا کہتم مریم بنت عمران کے علاوہ (جنت میں) تمام عورتوں کی سردار ہوگی ۔ یہ من کر میں جنت گی۔

#### بيصديث السند الصحس غريب الم

۱۸۲۸: حضرت ، کشر سے روایت ہے کہ رسول ابقد میالی نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مرجائے تو اسے چھوڑ دو لیے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مرجائے تو اسے چھوڑ دو لیے اس سے برائی سے یادنہ کیا کرو۔ بیاصد یث حسن سے جب اور جشام بن عروہ سے بھی ، ن کے والد کے حوالے سے نبی اکرم علی ہے۔ سے مرسل منقول ہے۔

۱۸۲۹: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسوں اللہ عنوانی نے فر مایا: کوئی محض میرے صحابہ کے متعلق میرے سامنے برائی بیان نہ کرے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب آئی طرف جاؤں تو میرا دل صاف ہو عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی اکرم مطابقہ کے پاس کھی مال لایا گیا تو آپ نے اسے تشیم کیا اس کے بعد میں دوآ دمیوں کے پاس کی وہ بیٹھے ہوئے کہ در ہے تھے اللہ کی تشم محد (عبد کے اس تشیم سے اللہ کی سن تو مجھے بہت بری گئی ۔ پس میں نے نبی اکرم عبولیہ کی اس میں نو مجھے بہت بری گئی ۔ پس میں نے نبی اکرم عبولیہ کی مدمت میں صاضر ہوکر واقعہ بیان کیا تو آپ کا چروا افور سرخ خدمت میں صاضر ہوکر واقعہ بیان کیا تو آپ کا چروا افور سرخ موگیا اور فر مایا مجھے جھوڑ دو۔ حضرت موکی علیہ السلام کو س سے بوگیا اور فر مایا مجھے جھوڑ دو۔ حضرت موکی علیہ السلام کو س سے زیدہ ان در مرکبا نہ ہوں نے مرکبا۔ بیصدیث اس

ب مع ترخى (جلدوه) \_\_\_\_\_ أنوابُ المَماقب

حديث غَرِيُب من هذا الوحب وقدزيد في هذا الاساد رجُل.

فَضُلُ أَبَيّ بُنِ كَعُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ا ١٨٣ : حَدَّثَنَامَ حُدَمُو أَدُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُو دَاؤَدَ نَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمِ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّبْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثَ عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعُبِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ آمَونِيُ أَنُ آقُرَأَ عَلَيُكَ الْقُرُّانَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ لَمُ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَرَأَ فِيْهَا إِنَّ اللِّيئِنَ عِندَاللُّهِ الْحَنِيُّ فِيَّةُ الْمُسُلِمَةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَائِيَّةُ وَلاَ الْمَجُو بِيَّةُ مَنْ يَعْمَلُ خَيُرًا فَلَنُ يُكْفَرَهُ وَقَدَأً عَلَيْهِ لَوُ أَنَّ لِإِبْنِ ادْمَ وَادِيًّا مِنْ مَالٍ لاَ بُتَـغَـى إَلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوُ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَ بُتَغَى إِلَيْهِ ثَالِكًا وَلاَ يَــمُلًا جَــوُفَ ابُـنِ ادَمَ إِلَّا تُوَابٌ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ تُساب هنذا تحديث خَسَنٌ صَبِحِيْحٌ وَقَدُرُويَ مِنُ غَيُسِ هِلْ لَمَا الْوَجُهِ وَرَوى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنَ ٱبُوٰى عَنُ ٱبِيَّهِ عَنُ أَبَىَّ بُنِ كَعُبْ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْسِهِ وَسَسَلَسَمَ قَسَالَ لَأَبِسَى بُن تَكَعُب إِنَّ اللَّهُ اَمَوَنِي أَنُ اقُرَأْعلَيْكَ اللَّقُرُانَ وَقَلْدُ رَوى قَتَادَةُ عَنُ السِّي أَنَّ السُّمنَّ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِأَبَيِّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

اَمْوَنِيُ أَنْ أَقُواً عَلَيْكَ الْقُوانَ .

سند سے غریب ہے اور اس سند میں کی شخص (راوی) کااضافہ ہے۔

۱۸۳۰ ہم سے روایت کی محد بن اسلیل نے انہوں نے عبیدائلد بن موی سے اور حسین بن محر سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے ولید بن نی ہشام سے انہوں نے دلید بن نی ہشام سے انہوں نے این مسعود سے انہوں نے بی اکرم عبید سے انہوں کے حدیث نقل کی ہے یعنی اس سند کے علاوہ اور سندسے۔

## حضرت الي بن كعب كي فضيبت

ا ۱۸۳۱ حضرت الى بن كعب عن روايت ب كدرسول مقد سامنے قرین کریم پڑھوں ۔ پھر آ پ نے سور ا البیند پڑھی اوراس بين اس طرح يرها "إنَّ السِّينُ عِنْدَ اللَّهِ .... يُسْخُفُورَهُ كَبُ '(لِعِن الله كِنزويك دين أيك بي طرف كي ست ہے نہ کہ یہودیت ، ندلفرانیت اور نہ مجوسیت اور جو محض نیکی کرے گا اے ضرور سکا بدلہ دیا جائے گا)۔ پھرآ گے " لَوْاَنَّ لِإِبْنِ ادْمَ ... . آخرتك يرها' ( لِعِي الركسي في يس ال كى بحرى موئى ايك وادى بھى موتو پھر بھى سكى خوابش موگى كماست دوسرى بهى مل جائے اور اگر دوموں تو تيسرى كى خواہش ہوگی۔اور بیر کہ ابن ت<sup>س</sup> رم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر کتی اورائند تعالی اسکی تو بہ قبول کرتے ہیں جو تو بہ کرتا ہے۔) یہ حدیث حسن تھی ہے اور دوسری سند سے بھی منقول ہے۔عبدالله بن عبدالرحلن ابزی اے اپنے والد سے اور وہ الی بن كعب منظل كرت بين كدرسور الله عين في فرهايا كه التد تعالى في مجهي حكم ويرب كديس تمبار سامة قرآن پڑھوں ۔حضرت فن دہ نے حضرت انس میں روایت کی کہ نبی ا كرم عَلِينَةً في حضرت الى بن كعبُّ عض وما كداملُدتو لي في مجھے علم دیا ہے کہ تمہر رہے سامنے قرآن پڑھول۔

# فَضُلُ الْقُرَيْشِ وَالْاَنْصَارِ

١٨٣٢: حَدُّقَنَا لِمُنْدَارٌ ثَا أَلِوْ عَامِرٍ عَنْ زُهَيُرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطَّفَيُلِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطَّفَيُلِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطَّفَيُلِ بُنِ أَبِي فَالَ وَلَا أَلِي عَنْ اللَّهِ عَيْظَةً لَنُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَكُنْ اللَّهِ عَلَيْكَ لَوْلًا اللَّهِ عَلَيْكَ لَوْلًا اللَّهِ عَلَيْكَ لَوْلًا اللَّهِ عَلَيْكَ الْاَنْصَارُ وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّيِيِّ عَلَيْكَ قَالَ لَوُ سَلَكِكَ الْاَنْصَارُ وَادِيًا آوَ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارُ وَادِيًا آوَ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارُ وَادِيًا آوَ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

المحتمد المنطقة عن عَدِي بَنِ قَابِتِ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَادِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوَاءِ بُنِ عَادِبِ اللهُ سَجِعَ الْبَوَاءِ بُنِ عَادِبِ اللهُ سَجعَة النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْانْصَادِ لاَ يُحِبُّهُمُ اللهُ مَنْ احْبَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْانْصَادِ لاَ يُحِبُّهُمُ اللهُ مُنْ احْبَهُمُ قَاحَبُهُ مُوالِلهُ مُنَافِقٌ مَنُ احْبَهُمُ فَاحَبُهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ ا

١٨٣٨ : حَدَّقِنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ لَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَلَسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ لَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَلَسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ لَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الْانْصَادِ فَقَالُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الْانْصَادِ فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَيْرِ كُمْ فَقَالُوا لاَ إِلّا ابْنَ أَحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالُ إِنَّ الْحُتِ لَنَا فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْحَيْمَ وَاتَعَالَ الْهَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْحَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَوْصَوْنَ آنُ يَرْجِعَ النّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### باب: قریش اورانصار کی فضیلت

۱۸۳۲: حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قروبیا: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں افسار میں سے مودی ہے کہ موتا۔ اس سندسے نبی اکرم صلی الله علیه وسم سے مردی ہے کہ آ ب صلی الله علیه وسم نے ارشا و فرمایا: اگر افسار کسی و، دی یا گھائی میں چلیں تب بھی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ بیاحدیث حسن ہے۔

المسالا: حضرت عدى بن ثابت ، حضرت براء بن عازب السال المسال التعلق المسال التعلق التعل

السار میں سے چندلوگوں کوجع کر کے پوچھا کہ کیاتم میں کوئی انسار میں سے چندلوگوں کوجع کر کے پوچھا کہ کیاتم میں کوئی غیر تو نہیں ؟ لوگول نے کہا ہمارے ایک ہی جو نجے کے علاوہ کوئی نہیں ۔ آپ نے فرمایا کی کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے۔ چر فرمایا: قریش نے نے جا ہلیت چھوڑ کرمسلمان ہوئے ہیں اور فئی نئی معیبت سے بھی دوجا رہوئے ہیں۔ (قتل وقیدو غیرہ) میں جا ہت ہوں کہا تکی ول تکنی کا کوئی علاج کروں اور ان سے میں جا ہت کروں اور ان سے الفت کروں ۔ کیاتم راضی نہیں کہ ہوگ ونیا لے کر گھر وں کو لوثو۔ الفت کروں ۔ کیاتم راضی نہیں کہ ہوگ ونیا لے کر گھر وں کو لوثو۔ انہوں نے عرض کیا: ہاں کیون نہیں۔ اس پر آپ نے گھر وں کو لوثو۔ انہوں نے وادی یا گھائی میں چلیں اور انصار دو سری دوسری گھر فی انساری وادی اور گھائی میں چیوں وادی یا گھائی میں چیوں وادی یا گھائی میں چیوں

صحِيْحٌ.

'گا۔ پیھدیث سجے ہے۔

۱۸۳۵. حضرت زید ارقم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کوغزوہ حرہ کے موقع پر شہید ہونے والے ان کے چندا قرباء اور چپازاد بھائیوں کی تعزیت میں لکھا کہ میں آپ کو امند تعالی کی طرف سے بشارت دیتہ ہوں جومیں نے رسول اللہ علی تھا ہے ہی ہے۔ آپ نے فر مایا: اے اللہ انصار کو ، ان کی اولا داور ان کی اولا دکی اولا دکو بخش دے سیاحد میں میں سے انہوں نے نظر بن انس سے مدیث حس میں ہے اور روایت کی بیاتی دہ نظر بن انس سے انہوں نے زید بن ارقم ہے۔

۲ ۱۸ ۱۳ د حضرت ابوطلی کے روایت ہے کے رسول اللہ میالی نے بھی نے بھی فرمایا کہ اپنی توم کو میرا سلام کبنا ۔ بیس انہیں پر ہیزگار اورصا برجانتا ہوں۔

بيمديث حسن سيح ہے۔

۱۸۳۷: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نمی اکرم علی کے فرہ بیا: سن لوکہ میرے فوص اور راز دارلوگ جن کے پاس میں لوث کرجاتا ہوں میرے اہل ہیت ہیں۔ اور میں جن لوگوں پراعتاد کرتا ہوں وہ انصار ہیں۔ لہٰذان میں سے برول کو معی ف کردو اور نیکو کارول کو قبول کرلو۔ بیاحد بیث حسن ہے اور اس باب میں حضرت انس سے بھی روایت ہے۔

۱۸۲۸: حضرت الس بن ما لکٹے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصار میرے اعتماد والے اور راز دار لوگ ہیں۔ لوگ برصتے جا کیں گے اور بیام ہوستے جا کیں گے لہذا الن کے نیکوں کو قبول کرواوران کے بروں کو معاف کردو۔

يەمدىث حسن سيح بـ

۱۸۳۹ حضرت سعدرضی الله عنه فرمات بین که رسول الله

1 APO ؛ حَدَّثُنا اَحُمَدُ مُنُ مَنِيع نَا هُشَيْمٌ آنَا عَلِيُّ بُنُ وَيُدِ بُنِ جُدُعَانَ نَا النَّصُرُ بُنُ آسَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ وَيُد بُنِ أَنسِ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ أَنَهُ كَتَبَ الى أنس بُنِ مَالِكِ يُعَزِّيْهِ فِيْمِنُ أُصِيْتَ مِنُ الْمُلِي اللهِ عَيْمِنَ أُصِيْتَ مِنُ الْمُسَوكِ الْمُلِي عَبِد يَوُمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ اللهِ آنَا اللهِ عَيْمِنَ مَن المُسْوكِ بِبُنسُوك مِنَ اللهِ عَيْمِنَةً قَالَ اللهِ عَيْمِنَةً قَالَ اللهِ عَلَيْمَةً وَلَا لَا لَهُ عَلَيْمَةً وَلَا اللهِ عَلَيْمَا لِللهِ عَلَيْمَا لِللهِ عَلَيْمَا لِهُ اللهِ عَلَيْمَا لَا اللهِ عَلَيْمَا لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا لَا اللهِ عَلَيْمَا لِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا لَا اللهِ عَلَيْمَا لَا اللهِ عَلَيْمَا لَا اللهِ عَلَيْمَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا لَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَا لَهُ اللهُ عَلَيْمَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نه الله مُنْ الله عَدِيْكُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ النَّصُو بِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنِ النَّصُو بُنِ النَّصُو بُنِ النَّصُو بُنِ النَّصُو بُنِ النَّصُ عَنْ زَيْدِ بُنِ الْوَقَمَ.

١٨٣١: حَدَّلَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُي الْمُحْزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ نَاآبُوُ دَاوُدَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَصْرِيُّ نَاآبُوُ دَاوُدَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَيْ الْبَيْدِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي طَلَحة قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَحة قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ مَا عَلِمُتُ اعِفَةً صُبُرًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ع

1 APP : حَدُّفَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ جُرِيْثِ نَا الْفَصُّلُ ابْنُ مُونِيثِ نَا الْفَصُّلُ ابْنُ مُونِيثِ نَا الْفَصُّلُ ابْنُ مُونِيثِ مَا الْفَصُّلُ ابْنُ مُونِيثِ مَا الْفَصَّلُ الْإِنْ صَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الآ إِنَّ عَيْبَتِى الْبِيعِي الْمَنْ مَلِيثِيمً وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ الْانُصَارُ فَاعْفُوا عَنْ مُسِيْئِهِمُ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ الْانُصَارُ فَاعْفُوا عَنْ مُسِيْئِهِمُ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَفِي الْبَابِ عَن آنَسٍ.

١٨٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ نَا شُعْبَةُ فَنَ جَعُفَرٍ نَا شُعْبَةُ قَالَ شَمِعُتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكَ قَالَ شَمِعُتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمُ وَلَا عَنْ وَلِيَّ السَّاسُ سَيكُثُرُ وُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمُعَمِّلَةُ الْمُعَلِيْلُولُولُ

مُسْيِئِهِمُ هذَا حَلِينَتُ حَسَنٌ صَحِينُخ.

١٨٣٩. حَدَّفَ فَا الْحَدِيدُ بُسُ الْحَسِنِ فَا سُلَيْمَانُ بُنُ

ذَاؤُد الْهَاشَمِیُ با انراهِیْمُ بُنُ سَعَدِ نَا صَالِحُ نُنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحمَّد بُنِ اَبِيُ سُفَيَاں عَنْ يُوسُفُ نُنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحمَّد بُنِ سَعَدِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ يُوسُفُ نُنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعَدِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّ مَنُ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللَّهُ هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ مَنُ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللَّهُ هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَ مَنُ عَبُدُ بُنُ حَمَيْدٍ ثَنَا يَعْقُوبُ هَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

المَسْوَمَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مَحْمُودُ بَنُ عَيْلاَنَ ثَنَا بِشُورُ بَنُ السَّوِيِ ١٨٣٠: حضرت ابر وَالْمُسُومَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي كَرَم صلى اللَّهُ عَلَيْهِ اورقيمت كون سَعِيْدِ بَنِ جَبَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اورقيمت كون سَعِيْدِ بَنِ جَبَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اورقيمت كون وَسَلَّمَ قَالَ لِنِي الْمَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّقِيمت كون وَسَلَّمَ قَالَ لِنِي النَّهِ لِعَنْ ابْنِ عَبْسُ الْكَانُ وَالْمَالَ وَجُلِّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لِمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعِلِي الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمِلْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ عَلَيْهِ اللْمِلْمُ اللْمُعَلِيْهِ الللْمُعَلِي اللْمُلْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمِ الللْمُلِي اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُع

المَّا ا: حَدَّثَنَا آبُو كُويُبِ نَا آبُو يَحْيَى الْحِمَّائِي عَنِ الْحَمَّائِي عَنِ الْحَمَّائِي عَنِ الْاَحْمَدِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْآحُمْنِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْنَ صَحِيْحٌ غَرِيْتٌ.

١٨٣٢ : حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ ثَنِيُ يَحْيَى بُنُ سَمِيُدِ الْكُمُوِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ لَحُوَةً.

1 ١ ٨٣٣ : حَدُّقَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَادٍ الْكُرُفِيِّ نَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ جَعُفَرِ الْآحُمَرِ عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ جَعُفَرِ الْآحُمَرِ عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ عَنْ النَّبِيَّ عَيْثُ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْآنُصَادِ وَلَابُسَاء اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْآنُصَادِ وَلَابُسَاء اللَّهُمَاء الْآسُمادِ وَلِنسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُصادِ وَلَابُسَاء الْآنُمُهِ الْآنُومِ وَلَابُسَاء الْآنُومِ وَلَابُسَاء الْآنُومِ وَلَابُسَاء الْآنُومِ وَلَابُسَاء الْآنُومِ وَلَابُسَاء اللّهُ الْآنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الل

9 9 ۵: بَابُ مَاجَآءَ فِي آيِّ دُوُرِ الْآنُصَارِ خَيْرٌ

١٨٣٣ - حَدَثَنَا قُتَيُبهُ لَا اللَّيْتُ بُنُ سَغُدِ عَنْ يَحْيَى انْنِ سَعِيد الْاَيْتُ بُنُ سَغُدِ عَنْ يَحْيَى انْنِ سَعِيد الْاَيْتِ يَقُولُ قَالَ سَعِيد الْاَيْتِ يَقُولُ قَالَ

صلی الدعلیہ وسم نے فرمایا جوفریش کی ذہت جاہتا ہے اللہ تعالی اسے ذلیل کردیتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔عبد بن حمید بھی یعقوب بن ابراہیم سے ووایتے والدہ ووصالح بن کیسان سے اور وہ ابن شہب سے اسی سند ہے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۱۸ ۳۰: حضرت این عبیس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ عدیہ وسم نے جھے سے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قبیا مت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ انصار سے ابغض نہیں رکھے گا۔

بيعديث حس سيح ہے۔

يەمدىث حسن مجم غريب ہے۔

۱۸۳۲: ہم ہے روایت کی عبدالوہاب وراق نے انہوں نے کی سے اور وہ اعمش ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔
یکی سے اور وہ اعمش ہے اس رضی اللہ تعدلی عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم نے دعا کی یا اللہ انصار کو اور ان کی عور تو اب کو بخش کو ۔ وران کی اول دکو اور ان کی عور تو اب کو بخش دے۔

بیصدیث اس سندے حسن غریب ہے۔ ۱۹۹۵: باب انصار کے گھرول کی فضیلت کے بارے میں

میں ۱۸ حضرت انس بن ویک کہتے میں کے رسول اللہ علیہ فرمایا کیا میں تمہیں نصار میں ہے بہتر ہوگوں و فروا والبہتر

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ انجبرُ كُمُ بِنحيْرِ هُولِ الْانْصَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُوا النَّجَارِئَمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ بَنُو عَبْدِالْاَشُهَلِ اللَّهِ قَالَ بَنُوا النَّجَارِئَمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ بَنُو عَبْدِالْاَشُهَلِ فَحَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ بَنُو النَّجُورَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِيْهِ فَقَبَصَ اصَابِعَهُ ثُمَّ يَسَلُمُ نَهُ وَلِي لَا يَعَدِيهِ فَقَبَصَ اصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطُهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ قَالَ وَفِي دُورِ الْآنُصَادِ كَلِّهَا يَسَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي دُورِ الْآنُصَادِ كَلِهَا خَيْدً وَلَا السَّاعِدِي عَنِ السَّعِدِي عَنِ السَّاعِدِي عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٨٣٥: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا شُحُبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبَى اُسَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنُ آبَى اُسَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدَ خَيْرُ دُورٍ الْاَنْصَارِ دُورُ بَنِي النَّجُارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَجِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الْآشُهِلِ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْآنُصَادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَغَدٌ مَارَى سَاعِدةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْآنُصَادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَغُدٌ مَارَى وَسُعُلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدُ فَضَّلَكُمُ وَلَولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مَدِينَ عَمِينَ عَمِينَ وَابُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدُ فَضَّلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُن وَبِيعَةً وَابُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُن وَابُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُن وَبِيعَةً وَابُو اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَابُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُن وَبِيعَةً وَاللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِي عَلَى اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ ال

١ ٨٣١ : حَدُّ ثَنَا آبُو السَّالِبُ سَلْمُ بُنَ جُنَادَةَ بُنِ سَلْمٍ لَا الْمُعْلَى عَنْ جَابِرِ لَا أَحْمَدُ بُنُ بَشِيرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْلِي عَنْ جَابِرِ بُن الشَّعْلِي عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَ خَيْرُ دِيَارِ اللَّهِ عَلَيْكَ خَيْرُ دِيَارِ الْأَصَارِ بَنُوا النَّجَارِ هَذَا حَدِيثٌ غَوِيْتٌ.

1 ٨٣٤ أَ: حَدُّقُنَا اَبُو السَّائِبِ لَا اَحُمَدُ بُنُ بَشِيرِ عَنُ مُسجَاهِدٍ عَنِ الشَّغِبِيّ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْآلُصَارِ بَنُو عَبُدِ الْآشُهَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْآلُصَارِ بَنُو عَبُدِ الْآشُهَلِ هَذَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ.

انصار کے متعلق نہ بتاؤں ۔ صح بہ کرام ؓ نے عرض کی کیوں نہیں۔ آپ ؓ نے فر مایا قبیلہ بنونج راور پھر جوان کے قریب بیں۔ یعنی بنوعبداللہ عمل پھران کے قریب وائے بنوصار شدن نزرج پھر آپ سلی اللہ نزرج پھر آپ نے دولوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو بند کر کے کھولا جیسے کوئی کچھ پھینکتا ہے اور فر ہیا نصر رکتمام کو بند کر کے کھولا جیسے کوئی کچھ پھینکتا ہے اور فر ہیا نصر رکتمام گھروں میں خیر ہے۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے۔ انس "اس صدیث کو ایوسعیدس عدی سے اور وہ نبی اکرم صلی القدعیہ وسلم صفی کرتے ہیں۔

۱۸۴۵: حفرت ابواسید ساعدی سے روایت ہے کہ رسوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انص رکے گھروں میں سے سب سے بہتر گھر بنونجار کے ہیں چر بنوعیدالاشہل کا ، چر بنوه رث بن خرر کا ، چر بنوساعدی کا اور انصار کے تمام گھروں میں فیر ہے۔ حضرت سعد نے فر مایا کہ میں وکھے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کونصیلت دی ہے۔ بنانچہ کہا گیا: تمہیں بھی تو دوسروں پر نصیلت دی ہے۔ یہ نیچہ کہا گیا: تمہیں بھی تو دوسروں پر نصیلت دی ہے۔ یہ دیشرت سیح ہے۔ اور ابواسید ساعدی کا نام مالک بن رسیعہ صدیث حسن سیح ہے۔ اور ابواسید ساعدی کا نام مالک بن رسیعہ

۲ ۱۸ ۳۲: حضرت جربن عبدالله في روايت م كرسول الله ما الله عند من السارك كمرول ميل م بهترين كمر بنو نام المراب المر

بیعدیث فریب ہے۔

المراد: حفرت جابر سے روایت ہے کہرسول اللہ علقہ نے فرمایا: کہ انصار میں سے بہترین لوگ قبیلہ بنوعبد الا شھل کے لوگ جیں۔ بیحدیث اس سندسے غریب ہے۔

کی کر دیسے ایک آئے اور اسلام میں کی ہونا بھی بہت براشرف اور مرتبہ ہے بلکہ جس نے حالت اسلام میں کی محالی کود یکھا ور پھر حالت اسلام میں اس کی وفات ہوئی وہ بہت برا مرتبہ والد بن گیا جس کو تا بعی کہتے ہیں محابہ کرام کے بارے میں حضور علی نے بہت تا کیدفر مائی کہ ان کا احترام وعزت کی جائے اور کسی صورت میں ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں فر مائی ۔ یہاں تک ارشاد فر مایا کہ اگرکوئی میرے صحابہ ہے کسی کوگائی یا بُرا کہ تو سننے والا اس کے جواب میں یہ کہ کہ تہمارے شریر پرانند کی لعنت ہو (۲) حضرت فاطمہ آئی شان بہت عظیم ہے جنت کی عورتوں کی سیّدہ ہیں اور فر مایا کہ جو فاطمہ الز برا "کو بُر الگتا ہے وہ مجھے بُر الگتا ہے حدیث باب میں حضرت عائش کا فاطمہ آئے بارے میں بیان بہت عدہ ہے (۳) حضرت عائش کی فضائل بھی بے شار ہیں ان کی سوانح اور منا قب پر مشتمل مستقل کتا ہیں تحریر کئی ہیں پڑھنے کے قابل ہیں ۔ ان کو صفرت عرو بن العاص آئے بوچھا کہ آپ علی تھے کہ کوکس سے سب سے زیادہ محبت ہے جبر سین سیام کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص آئے بوچھا کہ آپ علی تھے کوکس سے سب سے زیادہ محبت ہے شاگرد ہیں دین واسلام کا بہت بڑا حصد حضرت عائش کے ذریعہ پھیلا۔

خلاصہ مناقب خدیجیں اس کی بہت زیادہ عزت خدیجی حضور علیہ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں جنہوں نے اپناسارا مال حضور علیہ پر قربان کردیا کہ بین اس کی بہت زیادہ عزت تھی لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے زمانہ جالمیت ہیں بھی عفیفہ (پاکدامن) کے نام سے مشہور تھیں ۔حضور علیہ کی بہت خدمت کرتی تھیں اور حضور علیہ جب پر بیٹان ہوتے تو حضرت خدیجی تسلی دیا کرتی تھیں ۔حضور علیہ نے ان کو جنت کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ان کی وفات کے بعد جب ان کا خیال آجا تا تو خدید ہوجاتے ۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں جھے حضرت خدیج پر جتنا رفتک آتا ہے اتناکی اور پرنہیں آتا۔ان کے علاوہ باتی از واج مطہرات کے بھی بہت فضائل اور من قب ہیں۔امام ترندی نے بھی بیان کئے ہیں۔

۱۸۳۹: حضرت على بن ابي طالب " اورابو بريرةً كهتم بين كه

١٨٣٩ - حَدَّقَفَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِيُ زِيَادٍ نَا اَبُو نُبَاتَةَ

يُونُسُ بُنُ يَحْيَى بُن سُاتة باسلمة بُنُ وزدان عن ابنى سعيْد نس ابى المُعلَى عن علي بُن ابنى طالب وابنى هُريُرة قالا قال رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عليهُ وَسلّم صابيْن بيُتنى وَمسْسِرى روضَة مَنْ رَياض الْحدَّة هدا خَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِّنْ هذا الْوَجْهِ.

الْعَزِيْرِ بُنُ أَبِى حَازِمِ الرَّاهِدُ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدِ عَنِ الْعَرِيْرِ بُنِ زَيْدِ عَنِ الْمَوْلِيْدِ بُنِ رَبَاحِ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَبَّاحِ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَابَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبُرِى رَوْضَةٌ قِنْ وَيَنْبُرِى رَوْضَةٌ قِنْ وَيَنافِي وَسَلَّم قَالَ صَلُوةٌ فِى مَسْحِدِى هَذَا خَيْرٌ مِّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ عَيْرِوَجُهِ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَى هَذَا خَيْرٌ مِنْ الْمَسْجِدَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ عَيْرِوَجُهِ الْحَرَام هذا حَدِينت صَحِينت وَقَدُرُوى عَنْ ابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ عَيْروَجُهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ عَيْروَجُهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ عَيْرو وَجُهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْحِيْفِ الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ

ر سول بلد صلی بند مدید وسلم نے فر مایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

#### بيعديث سندي حسن فريب ب

۱۸۵۰: حضرت بوہر برہ رضی القد عی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد عیہ دسلم نے فرویا کہ میرے گر ور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی سند سے میہجی منقول ہے کہ آ پ صلی القد عیہ وسم نے فرویا کہ میری معجد میں ایک نماز معجد حرام میں ایک بزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور معجد حرام میں ایک نماز معجد نبوی کی یک بزار نمازوں کے برابر حرام میں ایک نماز معجد نبوی کی یک بزار نمازوں کے برابر کے سے متعدد طرق سے مرفوی منقول ہے۔

۱۸۵۱: حفرت ابن عمر رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ رسوں
الله عنبالله نے فرہ یو کہ جس سے ہوسکے کہ مدید منورہ میں
مرے تو و بین مرنے کی کوشش کرے کیونکہ جو یبال مرک اللہ سکی شف عت کروں گا۔ اس باب میں سیفہ بنت حارث
اسلمیہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند یعنی
ایوب ختیانی کی روایت ہے۔ سن صحیح غریب ہے۔

۱۸۵۲ حضرت بن عمر رضی الدعنهی سے منقول ہے کہ ان کی لونڈی ان کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جھے پر ز ، نے کی گروش ہے ہندا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں ۔ حضرت بن عمر رضی الدعنهما نے فر ، یا: شام کیوں نہیں چلی جاتی ہووہ حشر ونشر کی زمین ہے ۔ پھرا ہے نا دان صبر کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ میں نے رسوں مند عظیمات ہے کہ جس نے مدینہ منورہ کی شخیتوں اور بھوک پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا مواہ یا (فر ، یا) شفیع ہوں گا۔ اس باب میں حضرت اوسعید ، گواہ یا (فر ، یا) شفیع ہوں گا۔ اس باب میں حضرت اوسعید ،

هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

1۸۵۳: حَدَّقَنَا آبُو السَّائِبِ ثَنَا آبِي جُنَادَةُ بُنُ سَلَمٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ قَالَ قَالَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخَرِ قَرْيَةٍ مِّنُ قُرَى الْإَسْلاَمِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ الْعَدِيْنَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثٍ جُنَادَةً عَنُ هِشَامٍ فَقَالَ تَعَجَّبَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلً مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً.

١٨٥٣: حَدُّنَنَا الْانْصَادِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ وَسَا فُعَيْمَةُ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسَسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسَسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسَسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسَسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْسَسْ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ جَابِرِ آنَّ اَعُرَابِيَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ فَعَرَجَ الْاعْوَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِنَّا الْمَدِينَةُ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ كَالَمَ لَيْنَةً وَسُلَّمَ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللَّهِ مُؤْمَرَةً وَلَا الْمَدِينَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللهُ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَ الْبَابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنُ اللّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهَا وَ فِى الْبَابِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْمُعَلِيْدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ ا

١٨٥٥؛ حَدَّقَنَا الْآنُصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكٌ وَنَا قَنَيْبَةُ عَنُ مَالِكٌ وَنَا قَنَيْبَةُ عَنُ مَالِكِ عَنِ الْبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ سَعِيْدِ الْبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ الْبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ الْبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ اللَّهِ عَنْ الْمَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْسَهَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْسَهَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِينَ لَا بَعَيْهَا حَرَامٌ وَفِى الْبَالِ عَنُ سَعُدِ وَعَلَيْهِ وَآنَسٍ وَآبِي لَيُوبَ وَزَيْدِ ثِنِ ثَابِتٍ وَعَلِيدِ اللَّهِ بُنِ ذَيْدٍ وَآنَسٍ وَآبِي لَيُوبَ وَزَيْدِ ثِنِ ثَابِتٍ وَرَافِع بُنِ حَدِيبٍ وَصَهْلِ بُنِ حُنَيْفِ نَحُونَهُ وَرَافِع بُنِ خَدِيبٍ وَصَهْلِ بُنِ حُنَيْفِ نَحُونَهُ حَدِيبً عَسَنْ صَعِيْحٌ.

١٨٥٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَالِكِ وَثَنَا الْاَنْصَادِئُ نَا مَعُنَّ الْاَنْصَادِئُ نَا مَعُنَّ الْمَعْنَ الْمَالِكِ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ

سفیان بن ابی زہیر "اور سبیعہ اسلمیہ" ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرصدیث حسن صحح غریب ہے۔

۱۸۵۳: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که مدینه منوره مسلمانوں کے شہروں بیل سے سب سے آخر بیل ویران بوگا۔ بید حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف جنادہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ہش م سے نقل کرتے بیل ویں۔

۱۸۵۳: حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک اعرافی نے نبی
اکرم علیہ کے ہاتھ پر اسلام کی بیت کی گھر مدینہ منورہ بی
میں اے بخار ہوگی ۔ چنا نچہ وہ آیا اور عرض کی کہ اپنی بیعت
والیس لے لیس ۔ آپ نے انکار کردیا ۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا
اورای طرح عرض کیا۔ آپ نے گھر انکار کردیا۔ وہ تیسری
مرتبہ پھر حاضر ہوالیکن آپ نے اس مرتبہ بھی انکار کردیا۔ وہ
پھر چلا گیا تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی
مثل ہے جو میل کچیل کودور کردیت ہے۔ اور طیب (پاکیزہ چیز)
کو خالص کردیتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی
روایت ہے۔ ہی حدیث حسن میں ج

۱۹۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرمایا کرتے تھے

کداگر میں کسی ہرن کو بھی مدینه منورہ میں چرتا ہواد کیولوں تو

خوف زدہ نہ کردل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عیبہ وسلم نے فرمایا

کدان دو پھر یلی زمینول کے درمیان حرم ہے۔ اس باب میں

حضرت سعد جمعہ اللہ بن زید "، انس "، ابوابوب"، زید بن ثابت "،

رافع بن خدت کی "، جابر"، عبداللہ "اور سہل بن صنیف ہے ہی اصادیث منقول ہیں۔

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

۱۸۵۲: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابقہ نے احد بہاڑ کود یکھا تو فر مایا کہ یہ یہ بہاڑ ہے جوہم

انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّاتُ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَذَاجَبَلٌ يُجِبُّنَا ونُعجِبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيُمُ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّيُ أُحرِّمُ مَابَيْنَ لاَّ بتَيْهَا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيعٌ

1 \ 1 \ كَ الْفَضُلُ بُنُ حُرِيْثِ نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسِدِي عَنْ الْفَضُلُ بُنُ مُوسِدِي عَنْ عَيْدِ اللّهِ الْمُعْمِدِي عَنْ عَيْلاَنَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُعْمِدِي عَنْ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٥٨ : حَدَّثَنَا مَسَحَمُ وُدُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا الْفَصُلُ بُنُ مُوسَى نَا هِضَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ صَالِح بُنِ آبِى صَالِح عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى هُويُوةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاَ وَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاَ وَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدُ لاَ كُنتُ لَهُ شَفِيعًا آرُشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجَهِ وَصَالِحُ بُنُ آبِى صَالِح حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجَهِ وَصَالِحُ بُنُ آبِى صَالِح الْحُوسُهَيْلِ بْنِ آبِى صَالِح.

# ١ • ٢ : بَابُ فِي فَصُٰلِ مَكَّةً

١٨٥٩: حَدَّقَنَا قَتَيْبَةً نَا اللَّيْتُ عَنُ عُفَيْ الْمَهُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ اللَّهِ مُنِ عَدِي ابْنِ اللَّهِ مُنِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاقِفًا عَلَى الْحَرُّورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيُرُارُضِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْولا آنَى اللَّهِ وَالْولا آنَى اللَّهِ وَالْولا آنَى اللَّهِ وَالْولا آنَى الْحَرِيثَ صَحِيْحُ اللَّهِ وَالْولا آنَى اللَّهِ وَالْولا آنَى الْحَرِيثَ صَحِيْحُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُواهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي نَحُوهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو عَنُ آبِي صَلَمَةً عَنُ آبِي هُويُونَ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهْ وِي عَنُ آبِي صَلَمَةً عَنُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهْ وِي عَنُ آبِي صَلَّمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهُ وِي عَنُ آبِي صَلَّمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهُ وِي عَنُ آبِي صَلَّمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهُ وِي عَنُ آبِي صَلَّمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهُ وِي عَنُ آبِي صَلَّمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزُّهُ وِي عَنُ آبِي صَلَيْعَ وَسُلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الزَّهُ وَي عَنُ آبِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الْمُ

سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔اے اللہ اہرا ہیم نے مکد سرمہ کورم بن یا اور ہیں دونوں پھر یلی زبین کے بیت کو بین کے کو بین کہ بین کے دیم من کورم خرا تا ہول۔ بیحد بیث سے کہ نجی اگرم صلی اللہ علیہ والیت ہے کہ نجی اگرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کہ اللہ تعالیہ وسلی میا کہ اللہ تعالیہ وسلی میا کہ اللہ علیہ وسلی میا کہ اور کھر میں ہے وہی وار الجر و ہوگا۔ مدید بحرین اور کشرین ہے وہی وار الجر و ہوگا۔ مدید بحرین اور کشرین ہے وہی وار الجر و ہوگا۔ مدید کو مرف فشل کر مقر ین ۔ بیحدیث خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فشل من مول کی روایت سے میا نے ہیں۔اس روایت کے ساتھ ابو عام منفر وہیں۔

1004: حضرت الوجريره رضى القد تعالى عند سے روايت به كدرسول القد صلى القد عليه وسلم في فرمايا: جو شخص مدينه منوره كى تخق اور بجوك برواشت كريكا قيامت كودن ميں اس كا شفيع يا (فرمايا) گواه جون گا بيد صديث اس سند سے حسن غريب ہے اور صالح بن الى صالح سبيل بن الى صالح كے بھائى ہيں ۔

۱۰۱: باب مکنه کرمه کی فضیلت کے بارے بیں ۱۸۵۹ کا ۱۸۵۹ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرا سے روایت ہے وہ ۱۸۵۹ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کہتے ہوکر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قتم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین ہے۔ ہم اور اللہ کے زو کیک پوری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر جھے تجھ سے جانے پر مجبور نہ کیا جہتا تو ہرگز نہ جاتا۔ یہ حدیث حسن غریب سے جمہ بن عمر واسے ابوسلمہ سے وہ ابو ہریں ہے اس کی مانند صدیث تقل کی ہے۔ کوئس نے زہری سے اس کی مانند صدیث تقل کی ہے۔ مقل کرتے ہیں۔ زہری کی ابوسلمہ سے عبداللہ بن عدی بن عمراء کے واسطے منقول حدیث میرے سے عبداللہ بن عدی بن حمراء کے واسطے منقول حدیث میرے

(یعنی امام ترندی کے ) نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

۱۸۹۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مکه مکرمه سے فرمایا: تو کتنا اچھاشېر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے آگر میری قوم مجھے یہاں سے نه نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نی شم رتا۔

یہ حدیث مبارکہ اس سند سے حس صحیح غریب ہے ۔

۱۹۰۲: باب عرب کی فضیلت کے بارے میں ۱۹۰۲: ماب عرب کی فضیلت کے بارے میں ۱۸۲۱: حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا کہ اے سلمان جھے ہے بغض ندر کھٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمبارا دین تمبارے ہاتھ ہے جاتا رہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علقہ میں آپ ہے کیے بغض کرسکیا ہوں جبکہ اللہ تعالی نے جھے آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا: اگرتم عرب سے بغض رکھو کے دیے مرب سے بغض رکھو کے دیے مرب سے بغض رکھو گے۔ یہ حدیث کوصرف ابو بدر بن حدیث کوصرف ابو بدر بن شجاع بن ولید کی روایت سے جانے ہیں۔

۱۸۲۲: حضرت عثمان بن عفان رضی الند تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرب سے خیانت کرے گا وہ میری شفاعت میں واخل خیس موگا اور اسے میری محبت نصیب نہیں ہوگا ۔ یہ حدیث خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حصین بن عمر الحسی کی روایت سے جانتے ہیں ۔ وہ مخارق سے روایت کرتے ہیں۔ حصین بن عمر محدثین (رحمهم اللہ تعالی ) کے نز دیک زیادہ توی نہیں ۔

۳۷ آدا: حضرت محمد بن الى رزين افى والده ف فقل كرتے بين كدام حرير كابير حال تھا كدا گركوكى عربى فوت ہوجا تا تو وه مكين موجا تيں دلوگوں نے كہا ہم و يكھتے ہيں كدكى عربى كے فوت ہونے يرآب كوخت صدمہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا ميں نے

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيَّ بُنِ حَمْرًاءَ عِنُدِي أَصَحُّ .

١٨ ٢٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْبَصْرِى نَا الْفَضُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُضُمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ نَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الطُّفَيُلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثَ جُبَيْرٍ وَأَبُو الطُّفَيُلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثَ لَي اللّهِ عَيْثَكَ إِلَى اللّهِ عَيْثَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَى اللّهِ عَيْثَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَى وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِى أَخُرَجُونِى مِنْكِ مَا سَكَنتُ غَيْرَكَ وَلَوْلاَ الْوَجُهِ.
هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ عَريبٌ مِنْ هذَا الْوَجُهِ.

٢ • ٢: بابُ فِيُ فَضُلِ الْعَرَبِ

١٨٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَذِيِّ وَآحَمَدُ بُنُ مَيْمِ وَغَيْسُ وَآحَمَدُ بُنُ الْوَلِيُدِ مَيْمِ وَغَيْسُ وَآحِدِ قَالُواْنَا اَبُو بَدْدٍ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ أَبِيْهِ عَر سَلْمَانَ قَالَ عَنُ أَبِيْهِ عَر سَلْمَانَ قَالَ عَنُ أَبِيْهِ عَر سَلْمَانَ قَالَ فَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا سَلْمَانُ لاَ تُبْعِضُيْ فَعُقَارِقَ دِيْنَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْا تَبْعِضُ اللّهِ كَيْفَ الْمَعْمَى وَبِكَ هَدَائِي اللّهُ قَالَ تُبُعِضُ الْعَربَ الْمَعْمَى وَبِكَ هَدَائِي اللّهُ قَالَ تُبُعِضُ الْعَربَ الْمَعْمَى وَبِكَ هَدَائِي اللّهُ قَالَ تُبُعِضُ الْعَربَ وَبَكَ هَدَائِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلِي اللّهُ مِنْ الْعَربَ وَبِكَ هَدَائِي الْوَلِيُدِ.

العَبْدِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ حُمَيْدِ نَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنِ الْآسُودِ عَنُ الْعَبْدِيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْآسُودِ عَنُ حُصَيْنِ بَنِ عَمْدِ اللَّهِ عَنُ طَادِقِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ طَادِقِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ طَادِقِ بَنِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ طَادِقِ بَنِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ طَادِقِ بَنِ شَهَابٍ عَنْ عُفْمَانَ بَنِ عَقَانَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ المُعَرَبُ لَمْ يَدُعُلُ فِي شَفَاعِتِي وَلَمُ تَعَلِيْتُ مَنْ عَنْ الْمُعَرَبُ لَمْ يَدُعُلُ فِي شَفَاعِتِي وَلَمُ تَعَلِيْتُ مِنْ اللَّهُ مَنُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُعْمَلِ الْاحْمَدِي عَنْ مُعُودِ وَ تَعْمُدُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ مُعْمَلِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُعُمَادِ فِي عَنْ مُعُمَادِ فِي عَنْ مُعُمَادٍ فِي عَنْ مُعُمَادٍ فِي اللَّهُ مِنْ عَنْ مُعُمَادِ فِي عَنْ مُعَمَلِ الْمُحَدِيثِ بِلَاكُ مَا الْقَوْمِي . وَلَيْسَ مُحْصَيْنَ عِنْدَ الْهُلِ الْمُحَدِيثِ بِلَاكُمَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا وَلَالِ الْمُعَرِيقِ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُعُمَادٍ فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مُولَالِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِيقِ عَنْ مُعُولُولِ الْمُعْدِيثِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ

رُ يَ اللّهُ حَرُبُ لَا مُحَمَّدُ اللّهُ اللّهُ كَانَتُ أُمُّ اللّهُ مِنْ الْعَرَبِ الشّتَدَّ عَلَيْهَا فَقِيلًا لَلْحَرِبُ الشّتَدَّ عَلَيْهَا فَقِيلًا لَهَا إِذَا مَاتَ النَّرُجُلُ مِنْ الْعَرَبِ الشّتَدَّ عَلَيْهَا أَشَتَدًا لَهَا إِذَا مَاتَ النَّرُجُلُ مِنْ الْعَرَبِ الشّتَدَّ

عليُكِ قَالَتُ سَمِعُتُ مَوُلاَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلاكُ النّعَرَبِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي رَذِيْنِ وَ مَوْلاَهَا طَلْحَةُ بُنُ مَالِكِ هَـٰذَا حَـدِيْتُ غَرِيْتِ لاَ نَعُرِفُهُ إِلّا مِنُ حَدِيْتُ سُلَيْمَانَ بُن حَرُب.

١٨٦٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ يَحْيَى الْآ زُدِيُ نَا حَجَّاجُ بَسُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ قَالَ اَخْبَوَ نِي اَبُو الزُّبَيُوِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَمُّ شَوِيْكِ انَّ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُمَّ شَوِيْكِ انَّ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُمَّ شَوِيْكِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَفِرَنَ النَّاسُ مِنَ الرِّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْحِبَالِ قَالَتُ أُمَّ شَوِيْكِ مِنَ الرِّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْحِبَالِ قَالَتُ أُمَّ شَوِيْكِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَابُنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِلٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ هذا عَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ غَوِيْتٍ.

1 1 1 2 حَدَّقَنَا بِفُسِرُ بُنُ مُعَاذِ الْعَقَدِىُ نَا يَزِيُدُ بُنُ رُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ رُرَيْعِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُبِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِكُ قَالَ سَامُ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## ٢٠٣: بَابُ فِي فَصْلِ الْعَجَمِ

١٨٦٨ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ نَا يَحْيَى بُنُ ادْمَ عَنُ اَبِي صَالِح مَوْلَى الْمِي بَنَّ الْمُ عَنُ اللهُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ مَسْلِح بُنُ اَبِي صَالِح مَوْلَى عَسُوهِ بُنِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرِو بُنِ حُرَيْتُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ فَكُرْتِ الاَعْاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَا بِهِمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَا بِهِمُ وَسَلَّمَ فَقَالُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَا بِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَا بِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ الْمِيمُ هَذَا حَدِيْتُ عَلَيْهِ مَنْ حَدِيْتِ اللهُ عَمْرِو بَنِ عُولُنِ عَيَاشِ وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ مَوْلَى عَمْرِو بَنِ حُرَيْثِ عَيَاشِ وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ مَوْلَى عَمْرِو بَنِ حُرَيْثِ .

١٨٧٧ · حَـدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ تَنَى ثَوْرُبُنُ زَيْدِ الدِّيْلِيُّ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُوَيُوَةَ

ا پے سزاد کردہ غلام سے سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: عرب کی ہلاکت، قیامت کی قربت کی نشانیوں میں سے ہے۔ محمد بن الی رزین کہتے ہیں کہ ان کے غلام طلحہ بن مالک تھے۔ میر حدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف سلیمان بن حرب کی روایت سے جائے ہیں۔

۱۸۲۸: حضرت ام شریک کہتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوگ وجال سے ہما گیس کے یہاں تک کہ پہاڑوں میں جاکر رہنے گئیں گے۔ ام شریک فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اس ون عرب کہاں ہوں گے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: وہ تھوڑ ہے ہوں گ

#### يەمدىيە شاخىچى غريب بـ

۱۸۷۵: حفرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عند سے روایت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سام عرب کے باپ اور حام حبشیوں کے باپ اور حام حبشیوں کے باپ بین۔ بیصدیث حسن ہے اور یاف کو یافت یعنی مفسی بھی کمتے ہیں۔ کمتے ہیں۔

# ۲۰۳: باب عجم کی نضیلت کے بارے میں

۱۸۷۲: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجم کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھے ان میں سے بعض پر تم لوگوں میں سے بعض سے زیادہ اعتماد ہے ۔ یا (فرمایا) تم میں سے بعض کی نسبت زیادہ اعتماد ہے ۔ یہ صدیث فریب ہے میں سے بعض کی نسبت زیادہ اعتماد ہے ۔ یہ صدیث کو صرف ابو بکر بن عیاش کی روایت سے جہ اس حدیث کو صرف ابو بکر بن عیاش کی روایت سے جب نے بیں صالح وہ مہران کے بینے ادر عمر و بن حریث کے مولی بیں۔

۱۸۷۷: حضرت ابو ہرریہ اُے روایت ہے کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم نی اکرم عظیہ کے پاس تھ آپ علیہ نے قَالَ كُنّا عِنْدَ رسُول الله صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ جِينَ الْمَهُ عَليْه وَسَلَّمَ جِينَ الْمَوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلاَهَا فَلَمَّا بَلَغ وَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَنَّا يَلُحُولُ اللّهِ مَنُ هَا وَلَا يَ مَسُولَ اللّهِ مَنُ هَا وَلاَ يَ مَا يَلُحَقُوا بِهِمُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ هَا وَلاَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللهُ عَنْ ابِي هُولَوْرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

#### ٣ • ٢ : بَابُ فِيُ فَضُلِ الْيَمَنِ

١٨٦٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي زِيَادٍ وَ غَيْرُ وَاجِدِ قَالُوُانَا آبُوُدَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَالَوْانَا آبُودُاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَعَادَةَ عَنُ آنَسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ آقَيلُ بِقُنُوبِهِمُ وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا هِذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا هِذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيثِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ لاَ نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ مَمْرَانَ الْقَطَّانِ.

٩ ١ ٨ ١ : حَدُّلْنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُسَحَمَّدٍ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاكُمُ آهُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاكُمُ آهُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاكُمُ آهُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاكُمُ آهُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَ

بیسورة پڑھی اور جب' واحسوی منهم کی ..... الآیه' 'پ پنچ توایک آ دی نے آپ عرف ہے ہے ہو چھا کہ وہ کون ہیں جوہم سے ابھی نہیں سے ؟ آپ عرف خاموش رہے۔راوی فرہت ہیں کہ حضرت سلمان فاری بھی ہم ہیں موجود تھے۔ نبی اکرم عرف نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فاری پر رکھ اور فرمایا اس فات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ایمان ٹریا پر بھی ہوتا تو بھی اس کی قوم میں سے پھھ ہوگ اسے حاصل کر بہتے ۔ یہ صدیف حسن ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعا منظول ہے۔

#### ۲۰۴: باب الل يمن كي فضيلت كي متعلق

۱۸ ۱۸ : حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تع لی عنہ سے روایت

ہے کہ ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھ کر دع

فرا کی یا اللہ! ان کے دل ہی رمی طرف چھیر دے اور ہی رے

صاع اور مد (وزن کے پیانے) میں برکت عط فرا۔ بیہ
صدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حسن
غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف عمران قطان کی روایت
سے جانے ہیں۔

• ۱۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی ائتدت کی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی ائتدعیہ وسلم نے فر ، پا. باوش ہت قریش میں ، قضہ و (فیصلہ ) انصار میں ، اذان حبشہ میں اور امانت از دیعنی مین میں ہے۔

1 1 / 1 : حَـ لَـ ثَنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمنِ مُنُ مَهُدِي عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح عَنُ أَبِى مَرُيَم الْانْصَادِيّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ نَحُوفَ وَلَمُ يَرُفَعُهُ وَ هَذَا اصَحُّ مِنُ حَدِيْتِ زَيْدِ بُنِ حُبَابٍ.

١٨٤٢: حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بَنُ مُحَمَّدٍ لِعَطَّارَ تَنِيُ عَبِي صَالِحُ بَنُ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بَنُ مُحَمَّدٍ لِعَطَّارَ تَنِي عَبِي صَالِحُ بَنُ عَبُدُ الْكَبِيْرِ بَنِ شُعيْبٍ ثَنِي عَبِي عَبُدُ السَّلاَمِ بَنُ شُعيْبٍ عَنُ آبَيهِ عَنُ آنَسِ قَالَ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْاَرُدُ آسَدُ اللَّهِ لِى الأَرْضِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لِى الأَرْضِ اللَّهِ السَّلَالَةِ لِى الأَرْضِ اللَّهُ السَّلَالَةِ لِى الأَرْضِ يُسَدُّ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْبَصْرِئُ نَا مُحَمَّدُ الْفُدُّوْسِ ابْنَ مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الْبَنْ مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِئُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ اَخْبَرَنی مَهْدِیُ بُنُ مَیْدُ وَالْمَسْوَقُ اَنَسَ بُنَ مَیْدُوْ وَالْمَسْفَ اَنَسَ بُنَ مَالِکِ یَقُولُ اِنْ لَمُ تَکُنُ مِنَ الْاَزْدِ فَلَسُنَا مِنَ النَّاسِ هَذَا حَدِیْتُ حَسَنٌ عَریبٌ صَحِیْحٌ.

١٨٧٣: حَدَّشَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ زَنُجُوِيةَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَوْنِي آبِي عَنْ مِيْنَاءَ مَوْلَى عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ اَخْبَوْنِي آبِي عَنْ مِيْنَاءَ مَوْلَى عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَاعِنُد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كُنَاعِنُد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَعَلَا سَمِعُتُ اللَّهِ الْعَنْ صَعْمَةً وَمَنَ الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً مِنَ الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً عَنْ الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً عَنْ الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً مَن الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً مَن الشَّقِ الاَحْرِفَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً مَن الشَّقِ الاَحْرِفَاعُورَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الشَّهِ وَسَلَّمَ وَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرًا الْفُواهُهُمُ سَلامٌ وَايُدِينُهُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ اللَّهُ حِمْيَرًا الْمُواهُهُمُ سَلامٌ وَهُمْ اللَّهُ عَرِيْبُ لاَ عَلَيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ لاَ عَلَيْهُ لَا عَبُدُيْتُ عَرِيْتُ لاَ عَلَيْتُ لاَ عَلَى اللَّهُ عَرْنُى اللَّهُ عَامٌ وهُمْ الْمُلُ الْمُن وَايُمَان هذا حَدِيْتُ غَرِيْتُ لاَ

۱۸۷۱ بم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی انہوں نے ابو مریم بن مہدی انہوں نے ابو مریم انساری اور وہ ابو بریرہ سے اس کی مانند صدیث نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے ۔ بیصدیث زید بن حباب کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

۱۸۷۲: حضرت الن سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فر میا: از در بیخی بینی لوگ ) کے رہنے والے اللہ علیہ نے فر میا: از در بیخی بینی لوگ ) کے رہنے والے اللہ کی زمین پراس کے دین کے مدوگار ہیں ۔ لوگ انہیں پست کرنا چاہیں گے لیکن اللہ نہیں اور بلند کر سے گالوگوں اللہ نتی اور بلند کر سے گالوگوں پر ضرور ایک ایس زمانہ آ ئے گا کہ آ دی کہے گا کاش میرا باپ بینی ہوتا، کاش میری مال اہل مین سے ہوتی ۔ بید صدیف غریب ہے ۔ ہم اس صدیث کو صرف اس سند سے جائے بیں اور بیانس سند سے جائے ہیں اور بیانس سے موقوفا بھی مروی ہے اور وہ ہمارے نزویک نیادہ کیے ۔۔

۱۸۷۳: حضرت الس بن ما لک فرمات بین کداگر جم از دی ( یمن والول ہے ) ند ہوتے تو کامل لوگوں میں ہے نہ ہوتے۔

## يه مديث حن فريب مي يهد

الم ۱۸۵ : حفرت او ہر یہ فرمات میں کہ ہم نبی اکرم علی کے پاک سے کہ ایک آئی یا میرا خیال ہے کہ وہ قیس میں سے تف اس نے عرض کیا یہ رول اللہ علی فیلہ حمیر پر لعنت سے سے کے اس سے مند پھیر بیا۔ وہ دومری جانب سے آیا اللہ تو آپ نے اس سے مند پھیر لیا۔ اور فرہ یا: اللہ تو الی مرتبہ بھی آپ نے اس سے مند پھیر لیا۔ اور فرہ یا: اللہ تو الی مرتبہ بھی آپ نے اس سے مند پھیر لیا۔ اور فرہ یا: اللہ تو الی قدید حمیر پر رقم فرہ نے اس سے مند بھیر لیا۔ اور فرہ یا: اللہ تو الی فیل میں اسلام اور ان کے مند ہیں اسلام اور ان کے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے ہیں۔ یہ ماس حدیث کو صرف ای سند سے بیر حدیث کو صرف ای سند سے بیر حدیث کو صرف ای سند سے بیر حدیث کو صرف ای سند سے

جامع ترندى (جلددوم) \_\_\_\_\_\_ابُوابُ الْمعاقب

نَـعُـرِفُــةَ إِلَّا مِـنُ هـٰـذَا الْـوَجُـهِ مِنُ حَدِيْثِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَيُرُونَى عَنُ مِيْنَآءَ اَحَادِيْتُ هَنَا كِيُرُ.

# ۲۰۵: بَابُ فِى غِفَارٍ وَاسُلَمَ وَجُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةً

١٨٧٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا اَبُو مَالِكِ الْآشَجَعِيُّ عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنْ آبِئُ اللهِ مَالِكِ الْآشَجَعِيُّ عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنْ آبِئُ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُو مُزَيِّنَةً وَجُهَيْنَةً وَاشَجَعُ وَغِفَارُ وَمَنُ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُو مُزَيِّنَةً وَجُهَيْنَةً وَاشَجَعُ وَغِفَارُ وَمَنُ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوُلَى دُونَ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوُلَى دُونَ السَلْمَ اللهُ مَوْلَى دُونَ السَلْمَ وَالسَلْمَ اللهُ مَوْلَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى اللهُ مَوْلِكُ مُولَى اللهُ مَوْلَى اللهُ مَوْلِكُ مُولَى اللهُ اللهُ مَوْلِكُ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَى دُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَلْمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ الل

### ٢ • ٢ : بَابُ فِي ثَقِيُفٍ وَبَنِي حَنِيُفَةً

١٨٧١: صَدَّلَنَا آبُوُ سَلَمَةً يَحْنَى بُنُ خَلَفٍ نَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ عَنُ آبِى النَّقَفِيُّ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالُواْ يَارَسُولَ اللَّهِ آحُرَقَتُنَا يَبِيلُ لَا يُرَسُولُ اللَّهِ آحُرَقَتُنَا يَبَالُ لَقِيْفِ أَفُواْ يَارَسُولُ اللَّهُمَّ اهْدِثَقِينُهُ يَبَالُ لَقِيْفِ أَفُولُ اللَّهُمَّ اهْدِثَقِينُهُ اللَّهُمَّ اهْدِثَقِينُهُ اللَّهُمَّ اهْدِثَقِينُهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَدِثَقِينُهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَدِثَقِينُهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّلُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

١٨٧٤: حَدُثَنا زَيُدُبُنُ آخُزَمَ الطَّالِيُّ نَا عَبُدُ الْقَاهِرِ بَسُ شُعَيْبٍ سَاهِ شَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُسَيْنِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ . يَحْدَهُ قَلَا قَدْ اَحْدَاءٍ ثَقِينًا وَبَيْنَ حَنِيْفَةَ وَبَنِي أُمَيَّةَ هلذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لا تَعُرِفُهُ إلَّا مِنُ هلذَا الْوَجُهِ.

١٨٧٨ : حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حُجُوانَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنُ الْمَنْ مُوسَى عَنُ الْمَنِ عُمَرَقَالَ عَنُ شَرِيُكِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُصْمِ عَنِ الْمِنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنِكَ فِي تَقِينِهِ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ وَاقِيدٍ نَا شَرِيُكٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ وَاقِيدٍ نَا شَرِيُكٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ وَعَبْدُ اللّهِ بُنُ عُصْمٍ يُكُنى آبَا عَلُوانَ وَهُوَ نَحُوهُ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ عُصْمٍ يُكُنى آبَا عَلُوانَ وَهُوَ

عبدالرزاق کی روایت ہے جانتے ہیں۔ میناء سے اکثر منکر احادیث مروی میں۔

# ۱۰۵: باب قبیلهٔ غفار، اسلم، جبینه اور مزینه ک فضیلت کے بارے میں

1040: حضرت ابوابوب اف ری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عنی رائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ عبد اللہ اور اللہ عبد اللہ اور اللہ عبد اللہ اور اس کا رسول علیہ اللہ اور اس کا رسول علیہ اللہ اور اس کے رفیق ہیں ۔ رفیق ہیں ۔

بير مديث حسن سيح ب\_

#### ۲۰۲: باب بنوتُقیف اور بنوهنیفه کے متعلق

۱۸۷۲: حضرت جابر کے روایت ہے وہ فروت میں کہ لوگوں نے عمیں ہو تقیف کے تیروں اللہ عندہ اللہ جمیں ہو تقیف کے تیروں نے جلاد ما سیجے ۔ آپ نے فرواید: اے اللہ تقیف کو ہدایت دے ۔ یہ حدیث حسن سیج خریب ہے۔

2/۱۸: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہوئے تو تین ماللہ حلیہ وست ہوئے تو تین قبیوں کو پندنہیں کرتے تھے، تقیف ، بنو حنیفہ اور بنوا میہ ب حدیث کو صرف اس سند سے حدیث غریب ہے: ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جائے تیں۔

۱۸۵۸ حضرت ابن عمر رضی امتدعنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر ، یا کہ قبیلہ بنو تقیف میں ایک کذاب اورایک اللہ علیہ کا کہ اللہ کا مصم کی بہت الوعلوان ہے اور وہ کوئی میں ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم

كُوفِي هِعَذَا حَدِيْتَ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ شَسِرِيُكِ وَشَرِيُكٌ يَقُولُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُصْمِ وَاسْرَائِيُلُ يَرُوُى عَنُ هَذَا الشَّيْخِ وَ يَقُولُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُصْمَةً وَفِي الْبَابِ عَنُ اَسْمَاء بِنُتِ اَبِي نَكُرِ.

١٨٤٥: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيعِ نَا يَزِيدُبُنُ هَارُوُنَ نَا اللّهِ عَنُ سِعِيْدِ الْمَقْبُرِيِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ آنَ آعُرابِيًّا الْحُدنى لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاثْنى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَاثْنى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَاثْنى عَلَيْهِ اللّهَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس حدیث کو صرف شریک کی رودیت سے جانتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن عصم سے روایت مکرتے ہیں۔ اسرائیل ان سے رو بیت کرتے ہیں، اس رو بیت کرتے ہوئے ہیں، اس باب میں حطرت اساء بنت ابو بکڑ ہے بھی روایت ہے۔

المحان حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدایک اعرافی نے ایک اکرم علیمی کو ایک جوان اوٹٹی ہدیے میں دی ۔ آپ نے اسے بدلے چھ جوان اوٹٹی سریے میں دی ۔ آپ اس بھی وہ خف رہا۔ پس جب بیہ ہات نی اکرم علیمی کو پھی تو آپ شی کے است نی اکرم علیمی کو پھی تو آپ کے است خوان کو بھی کو آپ کی حمد وثن بیان کرنے کے بعد فر مایا: فلال شخص نے اسے جھے بطور ہدییا یک اوٹٹی دی جس کے بدلے میں نے اسے چھ اونٹیال دیر نیکن وہ اسے بوجود نار اس ہے لہذا میں نے اس فیصد کیا ہے کہ قریبی ، نصاری تفقی اور دوی کے علاوہ کس سے بدیہ قبول نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں اور چیزوں کا بھی منقول ہے۔ یہ حدیث میں اور چیزوں کا بھی منقول ہے۔ یہ حدیث میں ابو ہریرہ سے کی سندوں سے منقول ہے۔ یہ حدیث میں بارون ، ابوب ابی العلاء سے روایت کرتے ہیں۔ وربیا یوب بن مکین جی سامیوں بن سکین بھی کرتے ہیں۔ وربیا یوب بن مکین جی سامیوں بی سامیوں بن مکین کی کرتے ہیں۔ شول ہے۔ ابوب ابوعل ء اور ابوب بن مکین کسی کرتے ہیں۔ شقول ہے۔ ابوب ابوعل ء اور ابوب بن مکین کسی ایک بی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کہ گون ہیں۔ ابی ابوعل ء اور ابوب بن مکین ایک کو کہتے ہیں۔ ابی بی کی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کی کو کہتے ہیں۔ ابی ابی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کی گون ہیں۔ ابی ابی کو کہتے ہیں۔ ابی بی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کی گون کیتے ہیں۔ ابی بی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کو کہتے ہیں۔ ابی ابی کی گون کیتے ہیں۔ ابی ابی کو کہتے ہیں۔

الن اونٹوں میں سے کی اللہ تعالی عنہ سے روسی ہے کہ قبید بنوفزارہ کے ایک شخص نے بہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ان اونٹوں میں سے کی اونٹی دی جواسے عابہ کے مقام سے ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ کچھ دیا تو وہ خفا ہوگیا۔ چنا نچہ میں نے نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر بیافر ماتے ہوئے میں کے عزب کے لوگ مجھے بدیہ وسلم کومنبر پر بیافر ماتے ہوئے میں کے حرب کے لوگ مجھے بدیہ وسلم کومنبر پر بیافر ماتے ہوئے میں کے حرب کے لوگ مجھے بدیہ دیے دیتے ہیں ور میں بھی جو کچھ میرے پاس بوتا ہے انہیں دے دیت ہوں علی کھربھی وہ اس کونا پسند کرتے ہیں اور اسکی وجہ سے مجھ پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سے کے بعد قریش کھربھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سے کے بعد قریش کے

هذا مِنُ رَجُلِ مِن الْعَسرَبِ هَدِيَّةٌ إِلَّا مِنُ قُرَشِيَ اَوُانُصَادِيِّ اَوُ تُقَفِيّ اَوُدَوُسِيّ وَهذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِيُثِ يَزِيُدِ بُن هَارُوُنَ.

ا ۱۸۸۱: حَدَّقَ الْهِرَاهِيُهُ هُنُ يَعَقُوبَ نَا وَهُبُ مِنُ جَوِيْرِ انَا آبِى قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَلَّاذٍ يُحَدِّثُ عَنُ شَالِكِ بُنِ مَسْرَوْحٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ آوْسِ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَسْرَوْحٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ آوْسِ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَسْرَوْحٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ آوْسِ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَسْرَوْحِ عَنُ عَامِرِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْحَىُّ الْآسُدُ وَالْاَسُدُ وَالْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَىُّ الْآسُدُ وَالْاَسُدُ مَعُولُونَ هُمُ مِنِي وَالْاَسُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ هِ عَدَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ هِ عَدَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُمُ مِنِي وَالْحَدُ وَسَلَّمَ قَالَ هُمُ مِنِي وَالْحَدُ قَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ مِنِي وَالْحَدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ مِنِي وَالْحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ مِنِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ مَنِ وَلَيْ مَنَ عَدِيْثِ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ هُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ الْاسَلَاهُ مُ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَعُولُونَ وَهُمِ بُنِ عَدِيْتِ وَهُمِ بُنِ وَلَيْدُ وَيُقَالُ الْاسَلَمُ مُ الْادُودُ .

١٨٨٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُ لِيَ قِنَادٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ مَهُ لِي قِنَادٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَيَّكُ قَالَ اسْلَمُ سَا لَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَنِي عَنْ اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ وَعِفَارُ عَفَرَاتُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَمَلَ صَحِيتُ . لَكُمُ اللَّهُ عَمَرَاتٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَاتٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ دِيْنَا وِ عَنِ ابْنِ عُمَرَاتٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ دِيْنَا وَعَنْ اللَّهُ وَغِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرَاتٌ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَاتُ وَلَا اللَّهُ وَغِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَنْ اللَّهُ وَغِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَنْ عَصِيْنُ اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَمْرَاتُ وَمِولًا اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَمْرَاتُ وَمِولًا اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَمْرَاتُ وَمُولُ اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَمْرَاتُ وَمُولُ اللَّهُ وَعَمْرَاتُ وَمِولًا اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةً عَمْرَاتُ اللَّهُ وَعَلَادُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهَا وَعُمْرَاتُ وَمُولًا اللَهُ وَعِفَارُ اللَّهُ لَهُ وَعُولًا اللَّهُ وَعَمْرَاتُ وَمُولًا اللَّهُ وَعَلَادُ اللَّهُ لَهُ وَعَمْرَاتُ وَمُولًا اللَّهُ وَعَمْرَاتُ وَمُولًا اللَّهُ وَعُمْرَاتُ وَمُولًا اللَّهُ وَعُلَالُهُ الْمُ اللَّهُ وَمُولًا وَمُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ وَعُولًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

المما : حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُؤَمَّلٌ مَا سُفِيالُ عَنُ عَبُدِ اللَّه بُنِ دَيْنَارٍ نَحُو حَدِيْتِ شُغْبَةَ وَزَادَفِيْهِ عَنُ عَبُدِ اللَّه بُنِ دَيْنَارٍ نَحُو حَدِيْتِ شُغْبَةَ وَزَادَفِيْهِ وَعُصَيَّةً عَصَبِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ هذا حَدِيْتُ حَسنٌ

انصاری مقفی اور دوی کے عدادہ کسی عرب سے بدیہ قبول نہیں کرول گا۔ میرحدیث میزید بن ہرون کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

ا ۱۸۸۱: حضرت عامر بن الی عافر اشعری این والد الله الله عرفی این والد الله عرفی الله کرتے ہیں کہ رسول الله عرف نے فر ، یا کہ بنواسداور بنواشعر اور الله عرف ہیں کتے اور چی قبیعے ہیں۔ بیالوگ جنگ میں فرار نہیں ہوتے ، ور ، ال فنیمت سے چرائے نہیں ۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہول ۔ راوی کہتے ہیں میں نے بیہ صدیث مو ویہ کوسنا کی تو انہوں نے کہا نبی کر م عرف ہی ہیں ۔ ابو عامر کہتے ہیں اور میرے بی ہیں ۔ ابو عامر کہتے ہیں اور میرے بی ہیں ۔ ابو عامر کہتے ہیں اور میران کیا کہ میں نے رسول الله عرف ہی سے سنا آپ نے فر ، یاوہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہول ۔ حضرت معاویہ نے فر ، یاوہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہول ۔ حضرت معاویہ نے فر ، یام ایپ باپ کی اور میں ان سے ہول ۔ حضرت معاویہ نے فر ، یام ایپ باپ کی روایت سے جانے ہیں۔ روایت کو زیادہ بہتر جانے ہوگے۔ بید صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف و بہتر جانے ہوگے۔ بید صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف و بہتر جانے ہوگے۔ بید صدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف و بہتر جانے ہیں۔ اس حدیث کو صرف و بہتر جانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہا اسداور از دونوں آیک بی قبیلہ ہیں۔

1001: حفرت ابن عمرضی التدعنها نبی اکرم میلینی نے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: فلبیلہ اسلم کو القدیمی وسالم رکھے اور قبیلۂ غفار کی متد تعالی مغفرت فرمائے ۔اس باب میں حضرت ابوذر ، ابوبریدہ اسلمی ، بریدہ اور بو ہریہ ہے بھی احادیث منقوں ہیں۔ بیحدیث صبحے ہے۔

۱۸۸۳: حضرت ابن عمر رضی امتدعنهما سے روایت ہے کہ رسول امتد علیفتہ نے فرمایا: قبیلۂ اسم کوائند تعالی محفوظ رکھے تبدید مخف رکواللہ تعالی بخش دے اور عیصہ نے اللہ اور س کے رسوں (میفیلئم) کی نافر ہانی کی۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

۱۸۸۴. ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے نہوں ہے مؤمل سے اور وہ عبداللہ سے شعبہ کی حدیث کی مانند تقل کرتے ہیں۔ مانند نقل کرتے ہیں۔ يەھدىيە خسن سىجى ہے۔

یه مدیث حسن سی ہے۔

اللہ وفد نی اکرم علی کے خدمت میں وابت ہے کہ بوتھیم کا ایک وفد نی اکرم علی کے خدمت میں و ضربوا تو آپ نے فرمایا: اے بنوتھیم مہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے گئے۔ آپ ہمیں بشارت و رہ ہے گئے۔ آپ ہمیں کہ بشارت و رہ ہے ہیں تیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا۔ پھر یمن والوں کی آئیک جماعت کی تو آپ نے ان نے فرہ یا: تم لوگ فو خو خری ایک جماعت کی تو آپ نے ان نے فرہ یا: تم لوگ فو خو خری نے قبول کرلو۔ اس لیے کہ بنوتھیم نے قبول نہیں کی ۔ انہوں نے قبول کرلو۔ اس لیے کہ بنوتھیم نے قبول نہیں کی ۔ انہوں نے عرض کیا: ہم نے اے قبول کیا۔ بیصد یہ حس سیح ہے۔ فرماید، اسلم منفار اور مزید کے لوگ ہمیم ، اسد غطف ن اور بنو فرماید، اسلم منفار اور مزید کے لوگ ہمیم ، اسد غطف ن اور بنو عامر بن صحصعہ کے لوگوں ہے بہتر ہیں اور ان کا ذکر کرتے علی کہ یہ عامر بن صحصعہ کے لوگوں سے بہتر ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ آواز کو بلند کرتے تھے۔ چنا نچ نوگ کہنے گئے کہ یہ لوگ محروم ہو گئے اور خسارے میں رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔

يەھدىرے حسن سيح ہے۔

۲۰۲: بابشام اور یمن کی فضیلت کے متعلق ۱۸۸۸: حضرت ابن عمر رضی الته عنها سے روایت ہے کہ دسول اللہ عنی نے دعافر مائی کہ یااللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطافر ما۔ بوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی شام اور یمن بی کے سے میں لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی شام اور یمن بی کے سے برکت کی دعاکی موگون نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا

١٨٨٥ . حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ نَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَ عَنُ أبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعُرِجِ عِنُ اسَى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسسُ مُحَمَّدِ بيدِه لَغِفَارُواَسُلَمُ وَمُنزَيُنَةُ وَمِنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ اوْقَالَ جُهَيْسَةُ وَمَنُ كَانَ مِنُ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ أَسَدٍ وَطِيّ وَغَطُفَانَ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١٨٨١ : حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَبُدُ الرَّحْمِنَ بُنُ مَهُ دِي نَا شُفْيَانُ عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُسَحُودٍ غِنُ عِمُوانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنُ بَنِيُ تَسمِيْهِم الِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْشِرُوُايَابَنِي تَعِيْمِ قَالُوا بَشُرُتَنَا فَا عَطِنَا قِالَ فَتَغَيَّرُوَ جُهُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَفَرٌ مِّنَ آهُلِ الْيَمُنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشُوكِ إِذَا لَمُ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيْمِ قَالُوا قَدْ قَبِلُنَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ. ﴿ ١٨٨٠ : حَدَّثَنَا مَحُمُوْدُ بُنَّ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ نَا سُفِّيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِيُ بَكُرَةَ عَنُ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ اَسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيِّنَةُ خَيْرٌ مِّنْ تَمِيْمِ وَاَسَدٍ وَغَطُفَانَ وَبَيِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ يَمُذُّبِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ قَلْدُ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَهُوْ خَيُرٌ مِّنُهُمُ هذا خَدِيْتُ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

٢٠٤ : بَابُ فِى قَصُلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ ١٨٥٨ : حَدَّتَنَا بِشُرُبُنُ ادَمَ بُنُ اِنْنَةَ اَزْهَرَ السَّمَّانِ الْمَعْ جَدَى اَزُهِ السَّمَّانُ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُس عُمرَانٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَالِكَ لَنَا فِى شَامِنَا اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِى شَامِنَا اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِى يَمَننَا قَالُ هُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا قَالَ هُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا قَالُ هُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا قَالُ هُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا قَالَ هُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا الْمُنَا وَلَيْ الْمَالُولُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا اللّهُ الْمَلْ الْمَالِ اللّهُ الْمَلْ الْمَالَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اَوُقَالَ مِنْهَا يَخُورُجُ قَرُنُ الشَّيْطَانِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتٌ عَرِيْتُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَمُون وَقَلْرُوىَ هَذَا الْحَدِيْثُ اَيُضًا عَنُ سالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدَ عَنْ اللَّهِ بَنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدَ عَنْ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ يَعْنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ أَلْنَا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ عَمْدَ عَنْ اللَّهِ أَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَالِيْ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَم

١٨٨٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُو نَا ٱبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنُ يَزِيُدِ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبُلِ الرَّحُمٰنِ بُنِ شَمَاسَةَ عَنُ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ لُولَكُ الْمُقُرِّانَ مِنَ الرِّقَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ طُوبِي لِلشَّامِ فَقُلْنَا لِآيَّ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَآنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحُمٰنِ بَا سِطَةٌ اَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَوِيْبٌ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنْ حَلِيْثِ يَحْيَى بُنِ أَيُّوْبٍ. • ١٨٩ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَا أَبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ نَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ سَعِيْدِبُنِ اَبِيُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُ رَيُ رَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ ٱقُوامٌ يَفْشَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَا تُوا إِنَّمَا هُمُ فَحُمُ جَهَنَّمَ أَوْلَيَكُونُنَّ أَهُوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهُدِهُ الْحِرَآءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ اَذُهَبَ عَنْكُمُ عُبَيَّةَ الُجَاهِلِيَّةِ وَفَخُرَهَا بِالْابَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٍّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوادَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنَ التَّوَابِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ عَمُوو ابْنِ عَبَّاسِ هٰذَا حَدِيْتُ خسن

ا ١٨٩ : حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بُنُ مُوْسَى بُنِ آبِى عَلَقَمَةُ الْفَرُويُ الْمَدِيْتِيُ قَالَ ثَنِى الْبِي عَنُ هِشَامٍ بُنِ سَعُدٍ عَنُ الْفَرُويُ الْمَدِيْتِيُ قَالَ ثَنِى الْبِي صَعِيْدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُورَيُرَةَ الْمَدِيدِ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِي هُورَيُرَةَ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُاذُهبَ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُاذُهبَ

وہاں زلز سے اور فتنے ہیں اور وہ ں سے شیطان کا سینگ (یعنی اس کے مددگار ) نکلے گا۔ بیر صدیث اس سند یعنی ابن عون کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ اور سر لم بن عبد اللہ کی روایت سے بھی منقوں ہے وہ اپنے و ، مد سے اور وہ نبی اکرم مالیت سے بھی منقوں ہے وہ اینے و ، مد سے اور وہ نبی اکرم علیت سے بھی منقوں ہے وہ اسے وہ اینے و ، مد سے اور وہ نبی اکرم علیت سے بھی کرتے ہیں۔

۱۸۸۹: حضرت زیدین ثابت ہے روایت ہے کہ ہم رسی الشعلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے چڑے کے عکروں سے قرآن جمع کررہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یو شام کے بلیے بھلائی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ ہے۔ آ پ نے فر مایا اس لیے کہ رحمن کے فرشتے الن پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں نہ یہ حدیث حسن فرشتے الن پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں نہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو یکی بن ابوب کی روایت سے جائے ہیں۔

۱۸۹۱: حضرت ابو مربرہ تا ہے روایت ہے کے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی اللہ کے فرمایا اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

اللَّهُ عَنكُمُ عُبَيّة الْحاهليّة وفَحْرها باللَّاناء مُوْملٌ تَقَيَّ وَفَاحِرها باللَّاناء مُوْملٌ تَقَيِّ وَفَاحِرها باللَّاناء مُوْملٌ تَقَيِّ وَفَاحِرها باللَّاناء مُوْملٌ تَوَاب هذا حديث خسنٌ وَسعيسُدُ المُمقُبُريُّ قَدْ سَمعَ مُنُ ابِي هُويُرة فَي وَعَيْرَة عَنُ ابِي هُويُرة فَعَنُ ابِي هُويُرة وَقَدُروا حِدِّ هذَا الْحَدِيثَ وَعَيْرُوا حِدِّ هذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ سعُدٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ ابِي عَنُ هِمَا مِن البِّي صَلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّم نَحُو حَدِيثِ الْمُعَدِيثِ الْمُعَدِيثِ الْمُعَدِيثِ الْمُعَدِيثِ اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّم نَحُو حَدِيثِ اللَّه عَليْهِ وَسَلَّم نَحُو حَدِيثِ اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّم نَحُو عَدِيثِ الْهُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاحُو عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُولُ عَنْ هِ شَامٍ مُنْ سَعُدِد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُولُونُ وَلَمُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلَام وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَم وَسُولُ عَنْ وَسَلَّم وَسُولُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُولُونُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُولُ وَسُلَم وَسُولُ وَسَلَّم و السَّمِ عَنْ السَّم وَسُولُ عَنْ السَّم وَالْمَامِ وَسَلَّم وَسُلِه وَالْمَامِ وَسُلَّم وَسُلَم وَسُلْمُ وَسُلُوا وَالْمِلْعُ وَسُلَم وَسُلْمُ وَسُلَم وَالْمُ وَسَلَّم وَالْمَامِ وَسُلُم وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُ وَالْمِلْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَ

سے پید کئے گئے ہیں۔ بیصدیٹ حسن ہے۔ سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث بی ہیں اور بواسطہ والد حضرت ابو ہریرہ سے بہت ی احادیث نقل کی ہیں سفیان توری اور کئی حضرات بیصدیث ہش م بن سعدوہ سعید مقبری سے وہ ابو ہریہ سے اور دہ نی اکرم سے ابوعامر ہی کی صدیث کی ، نند نقل کرتے ہیں۔ جو ہش م بن سعد سے منقول ہے مند یہاں ختم ہوگئی۔ بیس ۔ جو ہش م بن سعد سے منقول ہے مند یہاں ختم ہوگئی۔ بی متر دار حضرت محد اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔ بوہ ار حضرت محد اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔

م الرائد الله المرابع المرابع المريد منوره كا تقدس اوراس كي عظمت شين صرف اس بات سے ظاہر ہے كدوه سرور نبیا علیہم السلیم کامسکن رہاتھ ور ن کا مدفن ہے بیا لیک ایسی بزی فضیت ہے کوئسی دوسرے مقام کونصیب نہیں ور کوئی دوسری فضیلت کیسی ہی کیوں نہ ہواس کی ہمسری سی طرح نہیں کرسکتی ۔ مدینہ منورہ کے نام احدیث میں بکثر ت وار د ہو کے بیں سیمی ایک شعبداس کی فضیلت کا ہے مثلاً طاب، طاب، طیبد وجسمید بدے کدمدید منورہ نہایت و کیزہ مقام ہے نج س ت معنوی یعنی شرک و کفر ہے یا ک ہے اور نبی سات ظاہری ہے بھی بری ہے وہاں کے درود بیر راور ہر چیز میں حتی سمٹی میں بھی نہا یت لعیف خوشبو آتی ہے جو ہر گزیسی دوسری خوشبو دار چیز میں نہیں یا گی جاتی ۔ پیٹے شبی فر ، تے ہیں کہ مدیند منور ہ کی مٹی میں ایک عجیب خوشبو ہے جومشک وعنبر میں ہر گزنہیں ۔ نبی کریم عیاضے جب مکہ مکر مہ سے ہجرت کر کے چینے <u>نگ</u>ے تو دعاء کی اے بتدا گر مجھے اس شہر سے نکالن ہے جوتم م مقامات سے زیادہ مجھے محبوب ہے تو اس مقام میں مجھے بے جا جوتم م شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ نبی نے فرہ یا کہ میرے گھر ( روضہ مقدس ) اور میرے منبر کے درمیان ایک ہوغ ہے جنت کے باغوب میں سے ورمیرامنبر (قیامت کےون)میرےوض کےاوپر ہوگا۔عماءنے س حدیث کے کی مطاسب بیان کئے ہیں مگر سیجے مطلب بیر ہے کہ وہ خطہ، یا ک جوروضہ اقدس اورمنبر طہر کے درمیان ہے بعینے اُٹھے کر جنت لفردوس میں چلا جائے گا جس طرح کدونیا کے تمام مقابات برباد ہوجائیں گے اس مقام پرکوئی آفت نہیں آئے گی یہی مطلب ہے س کے باغ ہونے کا بہشت کے باغول میں ہے اور حضور کا منبرعالی قیامت از سرنواعا دہ کیا جائے گا جس طرح آ دمیوں کے جسموں گا ابعا وہ ہوگا پھر وہ منبر '' پ علیجہ کے حوض پر نصب کر دیا جائے گا۔حضرت ممر فاروق'' کصبہ کومشنٹی کر کے مدینہ طیبہ کو مکہ ہے افضل کہتے ہیں ۔مکہ تکر مدو وشہر ہے جس میں ہیت النداور جس پرا مندتعا کی کی حمتیں اور برکنیں ٹازل ہوتی ہیں۔ روے زمین میں یہی ایک جبگہ ہے جب ں تج جبیتی عبادت کی جاتی ہے۔ نمی کریم عبی تعربی میں اس طرح تمام عرب بھی الفنل ہو گے نسب بہت اونچی ہے اس لئے حضور علی ہے نے فرمایا کہ عرب ہے محبت کرواور جوان ہے بغض رکھے گا گوید میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔اہل کیمن کے بارے میں حضور عَضِّقَة نے بہت تعریفی کلمات ارشاد فر ہائے کہ بیدول کے نرم ہیں ایمان والے ورحکمت بھی یمن ہی ہے نگل ہے بصی بیر کرام کی مقدیں جماعت میں افعار کوایک خاص امتیاز حاصل ے ان ئے ملمی ، ندہبی ،اخلا تی اور ساس کار ناموں ہے اسدم ورمسمی نوں کوعزت ورشوکت نصیب ہوئی۔ اخر المسنك

والحملا لله ربّ العالمين وصلوته وسلامّة على سَيّد نَا مُحَمّد النّبيّ و اله الطَّاهرين

# حِتَابُ الْعِلَٰلِ کتاب: حدیث کی علتوں اور راویوں کی جرح وتعدیل کے بارے میں

خبر دی ہم کو کرخی نے ان کو قاضی ابوعا مراز دلی نے اور سن غور جی اور ابومظفر دھان تنیوں نے کہا کہ خبروی ہم کو ابو محرجرای نے ان کوابوالعاس مجوبی نے ان کوابومیسی تر ندی سنے كدانهون نے فرماياس كتاب كى تمام احاديث يرعمل بيعض علماء نے اس کواپنایا ۔ البت دوحدیثیں ایک حضرت ابن عہاس رضی الله عنبما کی روایت که نبی اکرم علی کے مدید منورو میں کسی خوف سفراور بارش کے بغیر ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پر حیس ۔ دوسری حدیث سے کہ فی ا مَرِم عَنْ اللَّهِ فِي قَرْ مايا: الرَّكُوني آ دمي شراب هيئة تواسه كوژ ہے ماروا گرچوتھی مرتبہ بیر کت کرے توائے لی کردو اور ہم (امام ترندي ان دونول حديثون كي علقين اس كتاب مين بيان كريك ين \_ (امام ترندي كبتي بين كه ) بم ن اس كتاب میں فقہاء کے مداہب نقل کیے ہیں۔ان میں سفیان توری ک اقوال میں سے اکثر اقوال ہم نے محمد بن عثان کوفی سے انہوں نے عبیداللہ بن موی سے اورانہوں نے سفیان اوری فل کیے ہیں جبکہ بعض اقوال ابوالفضل مکتوم بن عباس ترفدی سے دہ محمد بن یوسف فریا بی سے اور وہ سفیان توری سے نقل كرتے ہيں۔ امام مالك بن الس عاكم اقوال الحق بن موی انساری سے انہول نے معن بن عیلی فزاری سے اورانہوں نے امام مالک سے نقل کیے ہیں۔ پھرروزوں کے ابواب میں فرکوراشیاء ہم نے ابومصعب مدینی کے واسطے ہے امام مالک ﷺ نے تقل کی ہیں جبکہ امام مالک یے بعض اقوال ہم سے موی بن حرام نے عبداللہ بن مسلمة تعنبی کے واسلے سے

آخُبَرَنَاالُكُرُوُحِيُّ نَا لُقَاضِيُّ أَبُوُ عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَالشَّيْخُ آبُوُ بَكِ لِللَّهُوْرِجِيُّ وَآبُو الْمُظَفَّرِ السُّدُّهَانُ قَالُواانَا اَبُوْ مُحَمَّدِ الْجَوَّاحِيُّ نَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ الْسَسَحُبُوبِي آلَا آبُوُ عِيسْنِي قَالَ جَمِيْعُ مَافِي هَذَا الْكِعَابِ مِنَ الحَدِيْثِ هُوَ مَعْمُولٌ بِهِ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ آهُلُ الْحِلْمِ مَا عَلاَ حَدِيْتُيْنِ حَدِيْثِ ابْنُ عَبَّاسِ اَنَّ المنسى صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِوَ الُعَصْرِبِالْمَدِيْنَةِ وَالْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلاَ مَسْفَرٍ وَلاَ مَطُرٍ وَحَدِيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شُوبَ الْحَمُّرَفَا جُلِدُ وَهُ فِإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ و قَدُبَيُّنَا عِلَّة الْحَدِيْئِينِ جَمِيْمًا فِي الْكِتَابِ وَما ذَكَرُنَا فِي هَنَا الْكِتَابِ مِنْ اِخْتِيَارِ الْفُقَهَاءِ فَمَا كَانَ فِيُهِ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ فَاكْفَرُهُ . مَا حَدُقَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عُفُمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ المُلَّهِ بُسُ مُوسَى عَنُ سُفَيَانَ وَمِنْهُ مَا حَدَّثِينُ بِهِ آبُو الْفَضَّلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرُبَابِيُّ عَنُ شُفْيَانَ وَمَا كَانَ مِنْ قَوُلِ صَالِكِ بُنِ أَنْسِ فَاكُثُرُهُ مَا حَدَّثُنَا بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُؤسَى الْآنُصَارِيُّ نَا مَعُنُ بُنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ عَنُ مَبالِكِ بُنِ أنسس وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَبُوابِ الصَّوْم فَأَخُبَرَنَا بِهِ أَبُوْ مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَس وَيَعْضُ كَلاَم صَالِكِ مَا أَخْبَوْنَا بِهِ مُؤْسَى بُنُ حِزَام ٱخُبَوْنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنُ مَسُلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنُ مَالِكِ مُنَ

ا، م ، لکُ ہے عل کیے ہیں۔ این مبارک کے اقوال احمد بن عبدہ آملی بن مبارک کے شاگردول کے واسطے سے قل کرتے جیں۔ پھران کے بعض قوال ابود ہب نے ابن مبارک سے عَلَّى كَيْ سِجُهِ اقوار على بن حسن نے اور بعض اقوال عبدان نے سفیان بن عبدالملک کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مبارک ے نقل کئے ہیں۔حبال بن موی،وہب بن زمعہ بوسطہ فضاله نسوی اور پچھ دوسرے لوگ بھی این میارک کے اقوال نقل كرتے ہيں۔ امام شافئ كے اكثر اقوال حسن بن محمد زعفراني کے واسطے سے ا، م شافعیؓ ہے منقول ہیں ۔وضوء اور نماز کے ابواب میں مذکررا مام شافعی کے اقوال میں سے بعض ابو ولید کی ك واسط سے اور بعض ابو اسلعيل سے بوسف بن يجي كے حوالے سے امام شافعی سے نقل کیے ہیں۔ ابواسمعیل اکثر رہے کے واسطے ہے، مشافعیؒ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کدر تھے نے ہمیں برچیزیں بیان کرنے کی اجازت وےوی ہے۔امام احمد بن خنبل اور آخل بن ابراہیم کے اقوال آخل بن منصور نے نقل کئے ابیتہ ابواب حج ، دیت اور صدود سے متعلق قوال ہمیں محمد بن موی اصم کے واسطہ ہے اسحٰق بن منصور ہے معلوم ہوئے ۔ اسحل کے بعض اقوال محمد بن ملیح بھی بیان کردی ہیں۔ہم نے س کتاب میں سندیں اچھی طرح بیان کردتے بین که بدروایات موقوف مین اس طرح احادیث کی علیش ،راویوں کے احوال اور تاریخ وغیرہ بھی مذکور ہیں۔ تاریخ میں ( الام ترندی )نے کتاب التاریخ (امام بخدری کی کتاب) سے نقل کی ہے۔ پھرا کٹرعلتیں ایس ہیں جن کے متعمق میں نے خودا، م بندرگ سے گفتگو کی بے جبکہ بعض کے متعلق عبداللد بن عبدارطن ابوزرعد سے معاظرہ کیا ہے جنانجدا کثر امام بخاری ہے اور بعض ابوز رعہ ہے قتل کی ہیں۔ ہماری اس کتاب میں فقہ ء کے اقوال اورا حادیث کی علتیں بیان کرنے کی وجہ بیے كەلوگول نے خوداس كى فرمائش كى تھى \_ چنانچەايك مەت تك

الس وما كال فيه من قول الله المُماركِ فَهُو ما حدَثها مه أحُمدُ سُ عبُدَة الإمليُّ عنُ اصُحابِ اسُ الْـمُبـارك عنَّهُ ومنَّهُ مارُوي عَنُ اَبِي وهُب عن ابْن الْـمُسِاركيـ، ومنْدهُ مَارُوى عَنْ عَليّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَهٰدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَمِنْهُ مَارُوعَيُّ عَنْ عَبْدَ انْ عَنْ سُفُيانَ يُنِ عَبُهِ الْمَهِكِي عَنُ إِبُنِ الْمُبَارَكِ وَمِنْهُ مَارُوِى عِنْ حَيَّانَ بُنِ مُؤسى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَمِنْهُ مَارُوِي عِنْ وَهُبِ بُنِ زَمْعَةَ عَنْ فَضَالَةِ النَّسُويُّ عَنْ عَبُمهِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَلَهُ رِجَالٌ مُسَمُّونَ سِوى مِنُ ذَكُولَا عِن ابْنِ الْمُبَارَكِ وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَاكْثُرُهُ مَا أَخْبَرَنِيُّ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفرانِيُّ عن الشَّافِعِيِّ وَمَاكَانَ مِنَ الْوُطُوءِ وَالصَّلاة حَدَّثْنَا بِهِ أَبُو الْوَلِيُدِ الْمَكِّيُّ عَنِ الشَّافِعِيّ وَمِنْهُ مَاحَدُثُنَا أَبُو إِسْمِعِيْنَ فَا يُؤسُفُ بُنُ يَحْنِي الْـــَـُـرُشِيُّ الْبُويُطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ فِيْهِ اَشْيَاءًاعَنِ الرَّبِيْع عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ قَلْدُاجَازَلْنَا الرَّبِيعُ ذَلِكَ وَكَتَبَ بِهِ الْمِيْا وَ مَاكَانَ فِيْهِ مِنْ قُولِ ٱحْمَدِ بُنِ حَنْبَلِ وَالسَّحْقَ بُن إِبْرَاهِيْمَ فَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اِسْخَاقُ بُنُّ منُصُور عن أحمد وإسْخاق إلا بَاهِي أَبُوابِ الْحَجّ واللَّذِيَّاتِ والسُّحُدُودِفَانَيُّ لَهُ ٱسْمَعُهُ مِنْ اِسْحَاقَ بُنِ منصور الحبرسي به مُحَمَّدُ بن مُوسَى الاصمُّ عَنْ السحاق بُنِ منْ صُوْرِ عَنُ أَحُمَدُ وَ اِسْحَاقَ وَبَعُضُ كلام السحاق الحُبونا به مُحمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ عَنُ اِسْحَاقَ وقد بيَّنا هذا على وحُهِمه فِي الْكِتَابِ الَّذِي فِيْمه الُموْقُوْفُ ومَا كَانَ فَيُه مِنْ ذَكُرِ الْعَلَلِ فِي الْآحَادِيُثِ والمرَّحَالُ وَالنَّـَارِيُـخَ فَهُـوَ مَااسْتُحُرَّحُتُهُ مِنُ كِتَابِ التَّاريْح واكْشرُ دلك مَامَا ظَرُتُ بــه مُحمَّد بُنّ استصعيبل ومنهُ مَانا ظَرُت عَبُدَاللَّهِ نَس عَبُدِ الرَّحُمَنِ

یه چیزیں اس میں نہیں تھیں کیکن جب یفین ہو گیا کہ واقعی اس میں فائدہ ہےتو انہیں بھی ش مل کردیا۔ کیونکہ ہم نے ویکھا کہ بہت سے ائکہ کرام نے سخت مشقت اٹھانے کے بعد ایک تصانف کیں جوان سے پہلے نہیں تھیں ۔،ان میں ہشام بن حسان ،عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ،سعد بن ابي عروب، ما لک بین انس ،حیاد بین سلمہ ،عبدائند بین مبارک ، پیچیٰ بین ذکر يابن اني زائده ، وكيع بن جراح اورعبدالرحل بن مبدى وغيره شامل ہیں۔ بیتمام حضرات اہل علم جیں۔ ان کی تصانیف سے التدنعالي في الوكول كوفائده بهيجايا للبداوه التدنعالي كى باركاه بيس عظیم ثواب کے مستحق ہیں۔ پھر بیاوگ تعنیف کے میدان میں افتداء کے قابل ہیں ۔ بعض حضرات نے محدثین پر نقذوجرح كواجها نبيل سمجها ليكن بم نے متعدد تابعين كوديكها کہ انہوں نے راولوں کے بارے میں گفتگو کی ۔ان میں حضرت حسن بصرى اورطاؤس بحى بين ان دونول في معبد جهني پراعتراضات کیے ہیں ۔سعید بن جبیر نے طلق بن صبیب پر اورابراہیم خی اورعام شعبی نے حارث اعور پراعتر اضات کے بِي - الوب سختياني ،عبد الله بن عوف ،سلمان يمي ، شعبه بن عجاج ، سفیان توری ، ما لک بن انس ، اوزاعی عبد الله بن مبارك ، يحيى بن سعيد قطان ، وكيع بن جراح اورعبد الرحمٰن بن مبدی اورکی دوسرے اہل علم نے رجال (راویوں ) کے بارے میں گفتگو کی اورانہیں ضعیف قرار دیا۔ ہمارے نز دیک اسکی وجدمسانوں کی خیرخواجی ہے۔ واللداعلم ۔ بیگمان مناسب نہیں کدان اہل علم حضرات نے طعن <sup>وشنیع</sup> یا غیبت کا ارادہ کیا بلكدانبون نے ان كاضعف اس ليے بيان كيا كد حديث ميں ان کی بیجان موسکے کیونکہ ان ضعفاء میں سے کوئی صاحب عدت تقا كُونَى مهتم تقا كوئى اكثر غليطون كا مرتكب موتاتها كوثى غفلت برتنا تھا اوركوئى حافظے كى كمزورى كى وجه سے ، اين حدیث بھول جایا کرتا تھا۔ پھرائیکی بڑی وجہ پیچی ہے کہ وین کی

وَابَا زُرُعَةَ وَأَكُفَرُ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاقَلُّ شَيْءٍ فِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ وَٱبِيُ زُرُعَةَ وَإِنَّمَا حَمَلَنَا عَلَى مَابَيَّنًا فِي هَـٰذَا الۡـكِتَـابِ مِنُ قَوُلِ الْفُقَهَاءِ وَعِلَلِ الْحَدِيْثِ لِا نَّا سُئِلْنَا عَنُ هَٰذَا فَلَمُ نَفُعَلُهُ زَمَانًا ثُمَّ فَعَلْنَاهُ لِمَارَجَوُنَا فِيُهِ مِنُ مَنْفَعَةِ النَّاسِ لِآنًا قَدُوْجَدُ نَا غَيْرَوَاحِدٍ مِنَ ٱلْآئِمَّةِ تَكَلَّفُوا مِنَ التَّصُنِيُفِ مَالَمُ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ مِنْهُمْ هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ وَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ جُرَيْجٍ وَسَعِيْدُ ابْنُ آبِي عَرُوبَةً وَمَا لِكُ بُنُ أَنسِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ آبِيُ زَائِدَةَ ۚ وَوَكِيْغُ ۚ بُنُ الْجَوَّاحِ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيّ وَخَيْرُ هُمُ مِنُ آهُلِ الْعِكْمِ وَالْفَصُلِ صَنَّفُوًا فَسَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَالِكَ مَنْفَعَةٌ كَلِيْرَةٌ فَتَرْجُوا لَهُمْ بِـ لَالِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيْلَ عِنْـ ذَ اللَّهِ لِمَا نَفَعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِ فَبِهُمُ الْقُدُوةُ فِيَمَا صَنَّفُوًّ اوَقَدْعَابَ بَغُصُ مَنُ لاَ يَفُهَمُ عَلَى آهُلِ الْحَدِيْثِ الْكَلاَمَ فِي الرِّجَالِ وَقَدُوَجَدُنَا غَيْرَوَاحِدٍ مِّنَ الْآلِمَةِ مِنَ التَّابِعِيْنَ قَلْدُ تَسَكَّلُهُ وَا فِي الْوِّجَالِ مِنْهُمُ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَطَاؤُسُ تَكُلُّمَا فِي مَعْبَدِ الْجُهَدِيِّ وَتَكُلُّمَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ فِي طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَقَدْ تَكُلُّمَ إِبْرَاهِيْمُ النَّجَعِيُّ وَعَامِرُ الشَّعْبِيُّ فِي الْحَارِثِ أَلَاعُورِوَهَاكُذَا رُوِيَ عَنُ أَيُّوبِ السَّبِحُنَيَائِيِّ وَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوُن وَسُلَيْمَانَ التَّيْسِمِيِّ وَشَعْبَةَ ابْسِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَمَا لِكِ بُنِ آنَسٍ وَ الْآوُزَاعِيّ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ وَيَسَحْيَى بُنِ سَعِيُدِ الْقَطَّانِ وَوَكِيُع بُنِ الْجَرَّاحِ وَعَهُدِ الرَّحُ مِنْ الْهِنِ مَهْدِيِّ وَغَيْرِ هِمْ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ انَّهُمُ تَكَلَّمُوا فِي الرِّجَالِ وَ ضَعَّفُوا فَإِنَّمَا حَمَلَهُمُ عَلَى ذَلِكُ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ لاَ يُظَنُّ بِهِمُ ٱنَّهُمُ اَرَادُوا الطُّعُنَ عَلَى النَّاسِ اَوِالْغِيْبَةَ إِنَّمَا

ارادُوُاعِسُدنا انْ يُبِيَّوُا ضَعْف هؤُلاءِ لِكَى يُعْرِفُو اللَّنَّ بِعُض الَّدِيْنَ ضَعِفُو اكان صَاحِبُ بِدُعَةٍ وبَعْضُهُمُ كَانُ مُتَّهِمًا فِي الْحَدِيُثِ و نَعْصُهُمُ كَانُوا اَصْحَابِ عَفُلةٍ وَكَثُرَة خَطَاءٍ فَارَادَ هؤلاء الاَتِمَّةُ اَنْ يُبَيِّنُوا اَحْدَالِهُمْ اللَّهُمَةُ اَنْ يُبَيِّنُوا الْحَوالَةِ مُ الْاَتِمَةُ اَنْ يُبَيِّنُوا الْحَوالَةِ مَ اللَّهُمَا اللَّهَادَة فِي الْحَوالَةِ مُ شَفَقَةً عَلَى الَّذِيْنِ وتَثْبِيتًا لانَّ الشَّهادَة فِي اللَّهُمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلُولُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللْمُوالِلَّةُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْم

ا: آخُبِرُنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى
بُنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنِى آبِى قَالَ سَالُتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِئَ
وَشُعْبَةَ وَمَالِكَ بُنَ آلَسس وَ سُنَهَيَّانَ بُنَ عُيَيْنَةَ عَنِ
الرَّجُلِ تَكُونَ فِيسهِ تُهْمَةً أَوْضَعُفَ آسُكتُ آواُبُيِّنُ
قَالُوابَيَّنُ.

٣: حَدَّفَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ وَ يَحْنِي بُنُ ادَمَ قَالَ قِيلُ الْجَلِسُونَ ادَمَ قَالَ قِيلًا لِلَّا بِي بَكُرِبُنِ عَيَّاشِ إِنَّ أَنَاسًا يَجُلِسُونَ وَيَسْجُلِسُ اللَّهِ النَّاسُ وَلاَ يُسْتَا هَلُونَ فَقَالَ اَبُو بَسُحُرِ بُنِ عَيَّاشٍ كُلُّ مَنْ جَلَسَ جَلَسَ اللَّهُ النَّاسُ وَمَاحِبُ السُّنَّةِ إِذَا مَاتَ آخَيَى اللَّهُ ذِكْرَهُ وَالمُبْتَدِعُ وَصَاحِبُ السُّنَّةِ إِذَا مَاتَ آخَيَى اللَّهُ ذِكْرَهُ وَالمُبُتَدِعُ لاَ يُذُكِرَهُ وَالمُبُتَدِعُ لاَ يُذَكِرُهُ وَالمُبُتَدِعُ لاَ يُذَكِرُهُ وَالمُبُتَدِعُ اللَّهُ فِكُرَهُ وَالمُبُتَدِعُ لاَ يُذَكِنُ اللَّهُ فِكُرَهُ وَالمُبُتَدِعُ لاَ يُؤْكِرُهُ وَالمُبُتَدِعُ اللَّهُ فِكُرَهُ وَالْمُبُتَدِعُ لاَ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالِيْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِ

٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقِ نَا السَّصْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصَمَّ نَا اِسْمعيلُ بُنُ زَكَريًّا عَنُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيُويْنَ قَالَ كَانَ فِي الزَّمَنِ الْآوَلِ . مَا يَسُأَلُونَ عَنِ ابْنِ سِيُويْنَ قَالَ كَانَ فِي الزَّمَنِ الْآوَلِ . مَا يَسُأَلُونَ عَنِ ابْنِ سِيُويْنَ قَالَ كَانَ فِي الزَّمَنِ الْآوَلِ . مَا يَسُأَلُونَ عَنِ الْمُسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْمُفْتَنَةُ سَأَلُوا عَنِ يَسُسَأَدُ فَنَ السَّنَةِ وَيَدَعُوا الْمُسْتَادِ لَكَى يَاحُدُوا حَدِيْتَ اهْلِ السَّنَّةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَّةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَّةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَّةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ السَّنَةِ وَيَدَعُوا حَدِيثَ اهْلِ الْسَنَّةِ وَيَدَعُوا اللّهَ الْمُنْ الْقُولَ عَنِ الْمُعَالِ السَّنَةِ وَيَدَعُوا الْمُعَلِينَ الْمُلْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

گواہی تحقیقات کی زیاد دھتان ہے بہنبت حقوق واموال کے۔ لہذااگر ان میں (یعنی حقوق واموال میں) بھی گواہوں کا ترکیہ ضروری ہے تو اس میں (یعنی دین میں) تو بدرجہ اولی ضروری ہے۔

ا: ہم سے روایت کی محمد استعمل نے انہوں نے محمد بن یکی بن سعید قطان سے اوروہ اپنے اوالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سفیان ثوری مشعبہ ، مالک بن انس اور سفیان بن عید سے بوچھا کہ آگر کمی محفل میں ضعف ہویا وہ کمی چیز میں متبم ہوتو میں اسے بیان کرول یا خاموش رہوں ان سب نے جواب دیا کہ بیان کرو۔

7: ہم سے روایت کی محمد بین رافع نیشا پوری نے وہ یکی بن آدم نے قل کرتے ہیں کہ انہول نے ابو بکر بین عیاش سے کہا کہ ایسے لوگ صدیث بین کرنے کے لیے پیٹے جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے اورلوگ بھی ان کے پاس ہیٹھنے گئتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ جوکوئی بھی ہیٹھنے گا لوگ اس کے پاس آکر بیٹھیں کے لیکن صاحب سنت کی موت کے بعد المدتعالی اس کا ذکر ہوگوں میں باتی رکھتے ہیں جبکہ بدعتی کا کوئی فرنہیں کرتا۔

سان ہم سے روایت کی محمد بن علی بن حسن بن شقیق نے انہوں فے نفر بن عبداللہ بن اصم سے انہوں نے اسلعیل بن ذکر یا سے وہ عاصم سے اوروہ ابن سیر بین سے نقل اکرتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں چونکد لوگ سے اور عادل ہوتے شھاس لیے سندوں کے متعلق نہیں پوچھا جاتا تھا لیکن جب فتوں کا دورآیا تو محد ثین نے اساد کا اجتمام شروع کر دیا لیکن اسکے باوجود محد ثین ، ال سنت کی صدیث کو قبول کر یہتے ہیں اور اہل

بدعت کی روایت کوچھوڑ دیتے ہیں۔

سم: ہم سے روایت کی محمد بن علی بن حسن نے انہوں نے کہا کہ میں نے عبدان سے ساوہ عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں کہا سادوین میں داخل میں کیونکہ اگریہ نہ ہوتیں تو جس کا جو جی جا بتا کہد ویا نچا اساوی وجہ سے اگر راوی مجموعا ہے تو بوجے نے پرمہوت رہ جاتا ہے۔

3: ہم سے روایت کی حمد بن علی نے وہ خبان بن موی سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک کے سامنے جب ایک حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے مضبوط اینوں کے ستوثوں کی ضرورت ہے بینی انہوں نے اسکی سند کوضعیف قرار دیا۔

٢: ہم سے روایت کی محمد بن عبدہ نے وہ وہب بن زمعہ لے قل كرتے جي كدائن مبارك في ان حضرات سے احاديث روایت کرنا مچهوژ و یا تھا۔ حسن بن عمار رحسن بن وینار ، ابراہیم بن محد اللمي ، مقاتل بن سلمان ،عثان بري ،روح بن مسافر ، ابوشيبه واسطى عمروبن ثابت اليب بن خوط اليب بن سويد، نصر بن طريف ابوجزء ، حَلَم ورحبيب حَلَم عبدالله بن مبارك نے جیب عُکم سے کتاب الرقاق میں ایک حدیث فقل کرنے كے بعد ترك كردى \_ (امام ترندي فرماتے ہيں) ميں صبيب كو نبيس جانتا \_احمد بن عبده اورعبدان كيت بيل كدعبدالله بن مبارک نے پہلے بکر بن حتیس کی احادیث پڑھیں کیکن آ خرعمر میں جب ان کے سامنے برکی احادیث بیان کی جا کیں تووہ ان سے اعراض كرجاتے اوران ( كرين متيس) كا ذكر ند کرتے ۔احمد ، ابو وہب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ابن مبارک کے س منے سنی شخص کا ذکر کیا کدوہ ا حادیث میں وہم کیا کرتا تھا تو ابن مبارک سنے فرہ یا میرے نزديك اسكى روايات لينے سے سفر كرنا بهتر ہے \_موى بن حزام فر ماتے ہیں کہ میں نے بربید بن بارون کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سلیمان بن عمرو تخفی کوفی سے روایات لینا سی کے لیے جائز

٣: حَدَّقَدَا مُحَمَّدُ مُنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ
 عَبُدَ انَ يَقُولُ قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْإِسْنَادُ
 عِشْدِى مِنَ الدِّيُنِ لَوْلاَإِسْنَادٌ لَقَالَ مَنُ شَآءَ مَاشَآءَ
 فَإِذَاقِيْلَ لَهُ مَنُ حَدَّثَكَ بَقِيَ.

٥: حَدَّقَفَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي انَا حِبَّانُ بُنُ مُوسى قَالَ 
 ذُكِرَلِعَبُ لِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدِيثٌ فَقَالَ يَحْتَاجُ 
 لِهَذَا اَرْكَانٌ مِنْ اجُرٍّ يَعْنِى آنَّهُ ضَعَفَ اِسْنَادَهُ.

٢ : حَدَّلَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبُدَ ةَ نَا وَهُبُ بُنُ زَمْعَةَ عَنْ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ تَرَكَ حَدِيْتُ الْحَسْنِ بُنِ عُمَارَةَ وَالْحَسَنُ بْنِ فِيْنَارِ وَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّّٰٰٰدِ الْاَسْلَمِيّ وَمُقَاتِلِ بُنِ سُلَيْمَانَ وَعُثْمَانَ الْبُرِّى وَرَوْح بُسَ مُسَسافِي وَابِسَى شَيْبَةَ الْوَاسِطِيّ وَعَمُرِو بْنِ قَابِتٍ ْ وَآيُّوْبَ بُنِ خَوْطٍ وَ أَيُّوْبَ بُنِ سُوَيْدِ وَنَصُّوِ بُنِ طَرِيْفٍ أَبِي جَزَّةٍ وَالْحَكَمِ وَحَيِيْبِ الْحَكُمُ رُوى لَهُ حَدِيْثًا فِي كِشَابِ الرِّقَاقِ لُـمُّ تَرَكَهُ وَحَبِيُبٌ لاَ اَدُدِیُ قَالَ آحْمَمَـدُ بُنُ عَبُدَةً وَسَمِعُتُ عَبْدَ انْ قَالَ كَانَ عَبُدُ إللَّهِ بُسُ الْمُبَارَكِ قَرَأًا حَادِيْتَ بَكُو بُنِ خُنَيْسٍ وَكَانَ أَخِيُسُوا ۚ ذَا أَنِي عَلَيْهَا أَعُرَضَ عَنْهَا وَكَانَ لاَ يَذُكُرُهُ قَمَالَ ٱحْمَمَـٰدُ وَ قَمْمَا ٱبُوُ وَهُبِ قَالَ سَمَّوُالِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْسَمُبَارَكِب رَجُلايٌهِسمُ فِي الْسَحَدِيُثِ فَقَالَ لَآنَ اقْطَعَ الطَّرِيْقَ آحَبُّ إِلَيَّ أَنُ أُحَدِّثَ عَنْهُ وَٱخْبَرَنِي مُوْسَى بُنُ حِزَامٍ قَالَ سَمِعُتُ يَزِيُدَ بُنَ هَارُوُنَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لِاَ حَدِ أَنُ يَّرُوِىَ عَنُ سُلَيْسَانَ ابْنِ عَمْرِو النَّخَعِيّ الْكُوُفِيّ وَسَمِعُتُ اَحْمَدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أحُمَمَدَ بُن حَنُبَلِ فَذَكُولُوا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

فَدَكُرُوا فِيهِ عَنْ بِعُصِ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَعَيْرٍ هِمُ فَقُلُتُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ نَعْمُ.

2: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بَنْ نُصَيْرِنَا الْمُعَارِكُ بَنْ عَبَّادٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْمَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْمَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْمَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْمَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْمَعَةُ وَقَالَ اسْتَغَفِرُ رَبَّكَ مَوَّتَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا آحُمَدُ بُنُ وَقَالَ اسْتَغَفِرُ رَبَّكَ مَوَّتَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا آحُمَدُ بُنُ وَقَالَ اسْتَغَفِرُ رَبَّكَ مَوَّتَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا آحُمَدُ بُنُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِّى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَاجُ بُنُ نُصَيْرٍ يُصَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُورَةٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللّهِ بُنُ سَعِيدِ الْمَقْبُونُ عَنْ لِغَفَةَ يَحْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُورَةٍ عَنْ الطَّعَقَةُ يَحْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُورَةٍ عَنْ الْعَلَى عَنْ لِيَعَلَى الْمُعَلِيهِ وَكُورَةٍ عَنْ الطَّعَقَةِ وَكُورَةٍ عَنْ الطَّعَقَةِ وَكَثَرَةٍ وَسَلَمْ وَلَاكُ الْمَعْرَفِ الْمَعْمَاءُ وَلَاكُ مِنْ حَدِيثِهِ فَلاَ عَرْوَالَهُمُ لِلنَّاسِ.

٨: حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُ نَا يَعْلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُ نَا اللهُ إِنَّ اللهُ وَيَ الْقُورِيُ اللهُ وَالْكَابِي فَقِيلَ اللهُ وَإِنَّكَ تَرُوئُ عَنْهُ قَالَ النَّا اعْرِفْ صِدْقَةَ مِنْ كَدِبِهِ وَاخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بُنُ السَمعِيلُ اللهُ يَحْبَى مُحَمَّدُ بُنُ السَمعِيلُ اللهُ يَعْمَدُ بَنُ السَمعِيلُ اللهُ يَحْبَى بَنُ مَعِينِ فَنِي عَفَّانُ عَنَ ابِي عَوَانَةَ قَالَ لَمَّا يَخْبَى بَنُ مَعِينِ اللهِ عَفَّانُ عَنَ ابِي عَوَانَةَ قَالَ لَمَّا عَلَى اللهُ عَنَى الْحَسَنُ الْبَصُرِي اللهَ تَهَيْثُ كَلاَ مَهُ فَتَنَبَّعْتُهُ عَنْ الْحَسَنِ فَآتَيْتُ بِهِ آبَانَ بُنَ ابِي عَبَاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَيَاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تبیں۔احد بن حسن فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن طنبل ؑ کے یاس تھے کہ حاضرین نے ان لوگول کا ذکر کیا جن پر جمعہ واجب ہوتا ہے کچرلوگول نے بعض اہل علم تابعین وغیرہ کے اقوال نقل سے کیلن میں نے تی اکرم کی حدیث بیان کی۔ مام احمد بن المنال في المائي المرم المائي المرم المائي 2: (اوركها ميل نے ) ہم سے روايت كى عجاج بن تعير نے انہوں نے معارک بن عباد سے انہوں نے عبد اللہ بن سعید مقبری سے وہ اسپنے والدسے اور وہ ابو ہر رہے اسفال کرتے ہیں كدرسول الله تف فرمايا؛ جعداس يرواجب هي جورات تك ا بيغ گھروالپس آسكتا ہو۔احمد بن حسن كہتے ہيں كدا، ماحمد بن حنبل میرحدیث من کر غصے میں آگئے اور فرمایا انے رب سے استغفار كرايي رب سے استغفار كر \_اسكى وجديقي كروه (امام احمد بن حنبل ) اس حديث كي سندكوضعيف مجصة تق \_اورجيج بن تصیر محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں جبکہ عبداللہ بن سعید مقبری کو بیچیٰ بن سعید بہت ضعیف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی حدیث سی ایسے مخص سے منقول ہوکہ وہ جموث، وضع یا ضعف دغیره میں متہم ہوتو ایسے خص کی بیان کر دہ حدیث قابل استدلال نبيل بشرطيكه اس حديث كوسى اور تقدراوى في بيان ند کیا ہو۔ چربہت سے ائمدے ضعیف روبول ہے! حادیث نقل کر کے ان حضرات کے احوال (ضعف) بیان کردیئے ہیں۔ ٨: بم سے روابیت كى ابرائيم بن عبداللدين منذربالل نے وہ یعلی بن عبید سے سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کلبی سے بچو ۔عرض کیا گیا تپ بھی تو ان سے روایت كرتے ميں، سفيان نے جواب ديا ميں ان كے جھوٹ اور يچ كو بیجا نتا ہول محمر بن اسمعیل ، بیجیٰ بن معین سے وہ عفان سے اوروہ ابوعوا شہ نے نقل کرتے ہیں کہ جب حسن بھری کا نقال موا تو میں نے ان کا کلام تلاش کرنا شروع کی چنانچے میں ان ك اصىب (ساتھيول) سے ملا پھرابان ئن عيش كے ياس

آیا تو اس سے جو چیز بھی بوچھی جاتی وہ حسن بی سے روایت کردیتا حالانکہ وہمحض حجموثا تھا۔للبندااس کے بعد میں اس سے روایت کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ابان بن عیاش سے کئی ائمدنے روایت کی ہے اگر چداس میں ضعف اور غفلت ہے جبیا کدابو عواند نے ان کے متعلق بیان کیا ہے ۔ لہذا بیرمت مجھو کہ ثقد لوگ (راوی) اس سے روایت کرتے ہیں تو اس شركوكى مضایقتنیں ۔ کیونکہ بعض اسکہ تنقیدیا بیان کرنے کے لیے بھی بعض ضعفاء سے احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بعض ایسے لوگوں سے احادیث سنتا ہوں جنہیں میں متبم نہیں سمجھتا لیکن ان سے اوپر کاراوی متبم موتاہے۔ کئی راوی ابراہیم تخی سے وہ علقمہ سے اوروہ ابن مسعود سے نقل كرتے إلى كه نبي اكرم علي وزيس ركوع سے بہلے دعائے قنوت پڑھے تھے۔مفیان توری اوربعض راوی بھی اہان بن عیاش سے ای اساد سے ای طرح نقل کرتے ہوئے اس میں بداضا فدكرت بين كرعبدالقد بن مسعود في فرمايا كم جهم ميرى والدہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم علی کے ہاں رات گزاری تو آپ ملے کو وزوں میں رکوع سے سلے قنوت پر معة و يكها - أكر چدعبادت ورياضت يس ابان بن عياش كي تعریف کی گئی ہے۔ نیکن حدیث میں ان کا بیرحال ہے۔ پھر بعض لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں صالح بھی کیکن شہادت دینے یا اسے یادر کھنے کے الل نہیں ہوتے ۔ غرضیکد جھوٹ میں متم اورکشرانخطاء باغافل مخص کی احادیث قابل نیس بیں ۔اکثرائمہ حدیث کا بھی مسلک ہے کہ اس سے روایت ندلی جائے۔ کیاتم و یکھتے نہیں کہ عبداللہ بن مبارک اہل علم کی ایک جماعت ہے روایت کیا کرتے ہیں لیکن جبان پران حضرات کا حال طاہر مواتوان سے روایت لیناترک کردیا بعض محدثین نے بڑے بڑے اہل علم کے بارے میں کلام کیا اور حفظ کے اعتبار ہے انبیں ضعیف قرار دیا۔ حالانکہ بعض ائمہ حدیث نے انہیں ان کی وَقَدُّرُولى عَنْ أَبْسَانَ بُسِ اَبِسُ عَيْسَاشٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآيْـمَّةِ وَإِنْ كَسَانَ فِيُسِهِ مِنَ الصَّعْفِ وَالْعَفُلَةِ مَا وَصَفَةُ ٱبُـوُ عُـوَانَةَ وَغَيْرُهُ فَلاَ يُغْتَرُّ بِرِوَايَةِ النِّقَاتِ عَنِ النَّاسِ لِاَ نَسَهُ يُمُووٰى عَنِ الْمِنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيُحَـ لِدَّتُنِيُ فَمَا آتَّهِمُهُ وَلَكِنُ آتَّهِمُ مَنُ فَوُقَهُ وَقَدُرُواى غَيْسُ وَاحِيدٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ النَّخُعِيِّ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللُّهِ بُنْ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَــــُنَـثُ فِـى وِتُسرِهِ قَبُلُ الرُّكُوعِ وَ زَوْى آبَانُ بُنُ آبِيُ عَيَّاشٍ عَنُ إِبُوَ اهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنَّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُّنُتُ فِي وِتُرِهِ قَبُلَ الرُّكُوعِ هَكَذَازَوى سُفْيَانُ القُوْرِيُّ عَنُ آبَانِ بْنِ آبِيُ عَيَّاشٍ وَزَوَى بَعْضُهُمْ عَنُ اَبَانَ بُنِ اَبِى عَيَّاشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهٰذَا اَوُزَادَفِيُهِ قَالَ عَهُدُ اللَّهِ بُنَّ مَسَّعُوْدٍ ٱخْبَرَتُنِي أُمِّي ٱنَّهَا بَاتَتُ عِنْدَ السُّبِسِيِّ حَسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَـمَ قَنَتَ فِى وِتُوهِ قَبُلَ الرُّكُوعِ وَابَانُ بُنُ اَبِي عَيَّاشِ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُصِفَ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِجْتِهَادِ فَهَدُهِ حَالَمَهُ فِي الْحَدِيْثِ وَالْقُومُ كَالُوا اَصْحَابَ حِفُظٍ فَرُبُّ رَجُلٍ وَإِنَّ كَانَ صَالِحًا لاَ يُقِيْمُ الشُّهَادَةَ وَلَا يَسْحُفَظُهَا فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُتَّهَمًّا فِي الْحَدِيْثِ فِي الْـحَـدِيْثِ بِـالْـكَـذِبِ أَوْكَـانَ مُعَفَّلاً يُخْطِلُي الْكَثِيْرَ فَسَالَسَدِىُ إِخْشَارَةُ اكْتُصَوَّاهُلِ الْمَحَدِيْثِ مِنَ الْكَلِيَّةِ اَنُ لَّا يُشُتَعَلَ بسالرُوَايَةِ حَسُسهُ اَلاَتَسرَى اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْمُهَارَكِ حَدَّثَ عَنُ قَوْمٍ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٱمُرُهُمُ تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمُ وَقَدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ آهُلِ الْحَدِيُثِ فِي قَوْمٍ مِنَّ آجِلَّةِ آهُلِ الْعِلْمِ وَضَعَّفُو هُمُ مِنْ قِبَـلِ حِـفُظِهِمُ وَوَ تُقَهُمُ اخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ بِجَلاَ لَتِهِمُ وَصِدُقِهِمُ وَ إِنْ كَنانُوا قَدُ وَهَمُوا فِي بَعْضِ مَارَوُوا

٩ - حَـدَّثَـنَا ٱبُو بَكْرِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بُلُ مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الْبَصُويُ فَا عِلِيٌّ بَنُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ سَالَتْ يَجُنِي ثُنَ سَعِيُدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمة فَقَالَ تُويُدُ الْعَفْوَ اوْتُشَدِدُ قُلُتُ لَابَلُ أُشَدِدُ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مِمَّنُ تُرِينَةُ كَانَ يَقُولُ ٱشْيَاخُنَا ٱبُوْ سَلَمَةَ وَيَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِن بُنِ حَاطِبِ قَالَ يَحْيى وَسَأَلُتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَمُرِو فَقَالَ فِيُهِ نَحُوَ مَا قُلُتُ قَالَ عَلِنَيٌّ قَالَ يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍو أَعْلَىٰ مِنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ وَهُوَ عِنْدِى فَوْقَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ خرُمْ مَنَةَ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلُتُ لِيَحْيِي مَازَأَيْتَ مِنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ حَرُمَلَةَ قَالَ لَوُشِئْتُ أَنُ أَلَقِّنَهُ لَفَعَلْتُ قَالَ كَانَ يُلَقَّنُ قَالَ نَعَمُ قَالَ عَلِيٌّ وَلَمُ يَرُوِيَحْيي عَنُ شَوِيُكِ وَلاَ عَنُ آبِي بَكُو بُنِ عَيَّاشٍ وَلاَ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صُبَيْحٍ وَلاَ عَنِ الْمُبَارَكِ بُنِّ فَضَالَةَ قَالَ اَبُؤُ عِيْسى وَإِنْ كَانَ يَسُحِيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَدُ تَرَكَ الرَّوَايَةَ عَنُ هُ وَلاَءِ فَلَمْ يَسُرُكِ الرِّوَايَةَ عَنْهُمُ أَنَّهُ إِنَّهُمَهُمُ بِالْكَادِبِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُمْ لَحَالِ حِفْظِهِمْ وَذُكِرَعَنُ يَحْنِي بْنِ شَعِيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَاى الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عَنُ حِفُظِه مَرَّةُ هَكَذَا وَمَرَّةُ هَكَذَا لاَ يَثَبُتُ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ تَرَكَهُ قَدُ حَدَّث عَنْ هَوُلاَءِ الَّذِيْنَ تَرَكُهُمُ يَسُحَيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيَسَعُ بُسُ الْجَوَّاحِ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ وَعَيْرُ هُـمُ مِنَ الْاتَمَةِ وهكَذَا تكَلُّمَ بِعُضُ اَهُلِ الْحَدِينُثِ في شُهَيُل بُنِ أَبِي صَالِح ومُحَمَّد بُنِ اِسْحَاقَ وَحَمَّادِ بُنِ سلَمة ومُحَمّدِ بُن عجُلان وأشباه هؤُلاء مِن الائمّة

جلالت علمی اورصدافت کے باعث ثقة قرار دیا اگر چدان سے بعض روایات میں خطاء ہوئی۔ چنا نچہ کچی بن سعید قطان نے محمد بن عمر و کے بارے میں کلام کیا چھران سے روایت لی۔

9: ہم سے روایت کی ابو برعبدالقدوس بن محد العطار بصری نے انہوں نے علی بن مدیل سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کی بن سعید سے محمد بن عمرو بن علقمہ کا حال ہو چھا تو انہوں نے کہا کیا تم درگز روالا معاملہ جا ہے ہوتو یا تشدوکا ؟ میں نے عرض کیا تشدد كار فرمانے لگے وواپیانہیں جیسےتم چاہیے ہو۔ وہ كہتا تى كه مير عشيوخ الوسلمه اوريكي بن عبدالرحن بن حاطب ہیں۔ کی کہتے ہیں کذمیں نے ، لک بن انس سے محد بن عرو کے بارے میں یو چھ توانہوں نے اس کے بارے میں وہی کھ کہا جو میں نے کہا علی کی سے فقل کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو، سہیل بن ابی صالح سے اعلیٰ ہیں اور میرے نزدیک عبدار من بن حرمدے بھی بیند ہیں علی کہتے ہیں میں نے یکی بن سعید سے عبدالرحن بن حرملہ کے بارے بیں پوچھ کہ کیا آپ نے عبدالرحل بن حرسه کود یکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا اگر یں ان کی تلقین کرنا ماہوں تو کرسکتا ہون علی نے یو جما كيوان كى تلقين كى جاتى تقى؟ فرمايا - مال على بن مدين كهته ہیں کد یکی نے شریک ، ابو بربن عیش ، رائع بن مبنے اور مبارک بن فضا مدے روایت نہیں کی ۔ امام تر فدی فرماتے ہیں کہ یکی بن سعید نے ان حضرات سے ان کے متبم بالکذب ہونے کی وجد سے نہیں بلکدان کے حفظ کی بدیر روایت ترک کی \_ یجی بن سعید ہے منقوں ہے کہ جب وہ کئی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے حفظ ہے بھی کچھ روایت کرتا ہے اور مبھی کچھو آپ اس ہے روابت شاليتے ۔جن حضرات كو يچي بن سعيد نے چھوڑ ا ہے ان سے عبدالقد بن مبارک ، وکیع بن فزاع ،اورعبدالرحمن بن مبدی وغیرهم ائمد کردم ف رو یات لی بین ۔ای طرح بعض محدثین نے سہیل بن الی صالح جمد بن اسحق جمد و بن سمہ جمد بن عجلان

إنَّــمَــا تَـكَــلُـمُوا فِيُهِـمُ مِنُ قِبَـلِ حِفُظِهِمُ فِي بَعُضِ مَازَوَوُاقَدُ حَدِيثَ عَنُهُمُ الْاَثِمَّةَ.

ا: حَدَّلَنَاالُدَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ نَلِيعَلِيُّ بُنُ الْحُلُوانِيُّ نَلِيعَلِيُّ بُنُ الْسَعَدِيْنِ فَى الْحَدِيثِيَّةَ كُنَّا نَعُلُّ سُهَيْلَ بُنَ الْعَدْ سُهَيْلَ بُنَ الْعَدِيثِ .
 آبِيُ صَالِحٍ ثَبْتًا فِى الْحَدِيثِ .

ا: حَسِدٌ ثَسَاالُنُ آبِئُ عُمَرَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً
 كَانَ مُسَحَسَدُ بُنُ عَجُلاَنَ ثِقَةً مَامُونًا فِي الْحَدِيثِ
 وَإِنَّهَا تَكَلَّمَ يَخْتَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عِنْدَنَا فِي رِوَايَةٍ
 مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ.

٢ ا : حَـدَّقَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ غُلِيٌّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ يَسْحَيَى بُنُ مَسْعِيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ اَحَادِيْتُ سَجِيُدِ الْمَقْيُويِ يَعُنْهَا سَعِيدٌ عَنُ آبِيُ هُوَيُوَةَ وَيَـعُـضُهَا سَعِيُدٌ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُوةَ فَاخْتَلَطَتُ عَمَلَيَّ فَصَيَّرُتُهَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ يَحْمَى بُنُ سَعِيْدٍ عِنْدَنَا فِي إِبْنِ عَجْلاَنَ لِهِلْذَا وَقَدْرَواى يَسْحُينِي عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ الْكَثِيْرَ وَهَكَذَا مَنْ تَكُلَّمَ فِي إِبْنِ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيُهِمِنُ قِبَلِ حِفْظِهِ قَالَ عَلَيٌّ قَالَ يَتْحَيَى بُنُ سَعِيُدٍ رَوْى شُعْبَةُ عَنْ اِبْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آخِيتُهِ عِيسْلَى عَنْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي كَيُلَى عَنْ آبِي أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُطَاسِ قَالَ يَسْحَيْنِي ثُمَّ لَقِيْتُ إِبْنَ آبِي لَيْلَى فَحَدَّثَنَا عَنْ آخِيُهِ عِيُسنى عَنُ عَبُكِ الرَّحَمَٰنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنُ عَلِيّ عَنِ النَّسِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَلَى وَيُرُولَى ﴿ عَنِ اللَّهِ آلِيكُ لَيُسلِّي نَحُوَ هَلَا غَيْرُ شَيْءٍ كَانَ يَرُوى الشُّيُّ مَوَّةً هَكَذَا أَوْمَرَّةً هَكَذَا يُغَيِّرُ ٱلْإِسْنَادَ وَإِنَّمَا جَاءَ هٰذَا مِنُ قِبَل حِفْظِه لِلَانَّ ٱكْثَوَ مَنُ مَضَى مِنُ أَهُل الُعِلُم كَانُوُ الآيَكُتُبُونَ وَمَنُ كَتَبَ مِنْهُمُ إِنَّمَا كَانَ

اوران جیسے دوسرے ائمہ کے بارے میں کلام کیا ہے البتہ یہ کلام مرویات میں حفظ کے اعتبار سے کیا ہے۔ورندان سے ائمہ کرام نے احادیث روایت کی ہیں۔

۱۰: ہم سے بروایت کی حسن بن علی حلوانی نے وہ علی بن مدین سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن عیبینے نے فر مایا کہ ہم سہیل بن صالح کو صدیدہ میں ثابت سجھتے تھے۔

اا: ہم سے روایت کی ابن عمر رضی الله عنهائے ووسفیان بن عید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم محمد بن عجلان کو شختہ اور مامون سیجھتے تھے لیکن کی بن سعید قطان انگی سعید مقبری سے روایت پراعتر اض کرتے ہیں۔

١٢: ہم سے روایت کی ابو بمر نے بواسط علی بن عبداللہ اور پیمیٰ بن سعید وه کہتے ہیں کہ محد بن محلان کہتے ہیں کر سعید مقبری کی لعمل روايات بواسط معيد حضرت ابو مرمرة سے اور بعض ايك اور مخص کے واسط سے حضرت ابد ہرری ہے مروی ہیں محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ مجھ سے دونوں شم کی صدیثیں غلط ملط ہو گئیں تو میں نے دونوں کوسعید سے ایک بی سند سے روایت كرديا \_ يچىٰ بن سعيد كے حمد بن مجلان براعتراض كى ميرے نزد کی این وجہ ب-اس کے باوجود وہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں ۔ای طرح جن لوگوں نے ابن الی لیانے کے بارے میں کلام کیا تووہ بھی حفظ کے اعتبارے ہے۔علی بن مدین ، یجی بن سعید سے وہ ابن الی نیل سے وہ اسینے بھائی عیسیٰ ے وہ عبد الرحمٰن بن الى كيلى سے وہ ابوابوب ہے اوروہ تى ا کرم علی ہے چھینک کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں۔ یجی سمتے ہیں پھر میں ابن ابی کیل سے ملاتو انہوں نے بواسط عیسی، عبدالرحمٰن بن الي ليلى اورحضرت على منجي الله عن روايت نقل کی۔امام تر ندی فرماتے ہیں کدائن ابی کیل سے اسکے عداوہ اس فتم کی روایات مروی ہیں وہ سند میں ردو بدل کرتے ہوئے مجھی کچھ بیان کرتے ہیں اور بھی کچھ۔اور بدحفظ کی وجہ سے

يَكُتُبُ لَهُمْ بَعَدَ السَّمَاعِ وَسَمِعُتُ آخَمَدَ مُنَ الْحَسَنِ
يَقُولُ سَمِعُتُ آخَمَدَ بُنَ حَنَبِلِ يَقُولُ ابُنُ آبِى لَيُلى لاَ
يُحْتَجُ بِهِ وَكَذَلِكَ مَنُ تَسَكَلَّمَ مِنُ آهُلِ الْعِلْمِ فِى لَمُحَلَّمَ مِنُ آهُلِ الْعِلْمِ فِى لَمُحَلَّمَ مِنُ آهُلِ الْعِلْمِ فِى لَمُحَلَّمَ بِهِ وَكَذَلِكَ مَنُ تَسَكَلَّمَ مِنُ آهُلِ الْعِلْمِ فِى لَمُحَتَجُ بِهِ وَكَذَلِكَ مَنُ اللهِ بُنِ لَهِيْعَةَ وَغَيْرِهمَا إِنَّمَا لَمَكَلَّمُ مُل قِنْلِ حِفْظِهِمُ وكَثَرَةِ حَطَاهِمُ وَكَثَرَةِ حَطَاهِمُ وَكَثَرَة مَعْلَاهِمُ وَكَثَرَة وَحَطَاهِمُ وَلَمَّ لَمُ اللهُ مَنْ الْلائِمَةِ فَإِذَا تَفَرَّ وَاحِدٍ مِنَ الْلائِمَةِ فَاذَا تَفَرَّ وَحَطَاهِمُ مِنْ هَوْلاَءِ بِحَدِيبُ وَلَمْ يُعَانِعُ عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجُ بِهِ كَمَا مِنْ هَوْلاَءِ بِحَدِيبُ وَلَمْ يُعَانِعُ عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجُ بِهِ كَمَا مِنْ هَوْلاَ وَاللهُ لَا يُحْتَجُ بِهِ كَمَا عَنْ هَوْلاً اللهُ اللهُ لَا يُحْتَجُ بِهِ كَمَا عَنْ هَوْلاً الْمُعَلَى لاَ يُحْتَجُ بِهِ النَّمَا عَنْ اللهُ لَا يُحْتَجُ بِهِ النَّمَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ہوا۔ کیونکہ اکثر علی ، لکھتے نہ تھے اور جو لکھتے ہیں اور وہ بھی سننے

کے بعد لکھتے ۔ اہ م تر فد کُ کہتے ہیں کہ میں نے احمہ بن حن کو
احمہ بن طبل کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن ابی لیل ان لوگوں ہیں سے ہیں جنگی روایات قابل استدلال نہیں۔ ہی طرح کی حضرات مجالد بن سعیدا ورعبدا بقد بن لہیعہ وغیرہ برسوء حفظ اور کثر ت خط ء کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں لیکن کی حفظ اور کثر ت خط ء کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں لیکن کی انکہ ان ہے احادیث نقل کرتے ہیں۔ حاصل بید کہ جب ان بیس سے کوئی حدیث ہیں منفر دہوا ور اس کا کوئی متابع نہ ہو تو سکی روایات سے استدمال نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح امام احمہ بن طبی روایات سے استدمال نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح امام نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح امام احمد بن طبیل نے فر مایا کہ ابن ابی لیل کی روایات سے استدمال روایت سے استدمال روایت ہی مراد ہے کہ جب وہ اپنی روایت ہی منفر دہول اور سب سے بخت بات تو یہ ہے کہ جب مند یادنہ ہوتو اس میں کی زیادتی کی جائے یا بدل دی جائے یا

متن میں ایسے اغاظ لائے جائیں جن سے معنی بدل جائے تو اس میں تشدیر کی جائے گی۔لیکن جو حضرات سندیں اچھی طرح یا در کھتے ہوں اور کسی ایسے لفظ میں تغیر کرتے ہوں جس سے معنی میں فرق نہ سے تو اہل علم کے نز دیک ایسے حضرات کی روایات میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

١٣: حَدَّدُ لَمَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي نَا مُعَدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي نَا مُعَاوِيَةَ بُنُ صَافِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ مَكْمَحُولٍ عَنُ وَالِلَةِ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ إِذَا حَدُّثَنَا كُمُ عَلَى الْمَعْنَى فَحَسُبُكُمُ.

1 / : حَدُّفَتَ إِيَّحَيَى بُنُ مُوسَى ثَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ ثَا مَعُمُدُ الرُّزَّاقِ ثَا مَعُمَدُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنِ قَالَ كُنْتُ مَعْمَدِ بُنِ سِيْرِيُنِ قَالَ كُنْتُ السَّمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ عَشَرةِ اللَّفُظُ مُخْتَلِفٌ وَالْمَعْنَىٰ وَالمَعْنَىٰ وَالمَعْنَىٰ وَالجَدْ.

ا خدت شاائح مد بن ميع نا مُحمد بن عبد الله المُخمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم التَّعِي التَّعِي وَالشَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي وَالشَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي وَكَانَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سِيرين وَ وَجَاءُ

۱۳: ہم سے روایت کی محمد بن بش رنے وہ عبدالرحمن بن مهدی وہ معاویہ بن صالح وہ علاء بن حارث وہ کھول اوروہ واثلہ بن اسقع سے فل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم تم سے روایت بالمعنی بیان کریں تو بہمیں کافی ہے۔

۱۱: ہم سے روایت کی بیخی بن موکی نے انہوں نے عبدار زاق سے وہ معمر سے وہ ایوب سے اوروہ محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں دس آ دمیوں سے حدیث سنتا تھا،ان کے الفاظ مختف اور معنی ایک ہی ہوتے تھے۔

10: ہم سے روایت کی احمد بن مینع نے ان سے محمد بن عبداللہ انساری نے وہ ابن مون سے نقل کرتے ہیں کہ براہیم خفی شعبی انساری نے میں کہ براہیم خفی شعبی اور حسن روایات بالمعنی بیان کیا کرتے تھے۔ قاسم بن محمد بیان کیا سیر بن اور رجاء بن حیوۃ انہی الفاظ سے دوبارہ حدیث بیان کیا

بُنُ حَيُونَةً يُعِيدُونَ الْحَدِيْثَ عَلَى خُرُوفِه.

١١: حَدَّفَنَاعَلِیٌ بُنُ خَشُرَمٍ نَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ عَنَ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِلَابِی عُشُمان النَّهُدِی انَّکَ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِلَابِی عُشُمان النَّهُدِی انَّکَ تُسَعَدِیْتِ ثُمَّ تَحَدِّثُنابِهِ عَلی غیر مَاحَدَّثُنا فَلَ عَلَی غیر مَاحَدَّثُنا فَالْ عَلَیٰکَ بِالسَّمَاع الْاَوَّلِ.

ا حَدُّلَفَ الْجَارُودُ نَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ صُبَيْحٍ
 عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى آجُزَاكَ

١٨: حَدَّفَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ
 عَنْ سَيْفٍ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
 مُجَاهِدًا يَقُولُ اَنْقِصْ مِنَ الْحَدِيْثِ إِنْ شِئْتَ وَلا تَزِدُ
 فِيُهِ

ا حَدَّقَنَا اَبُو عَمَّادٍ الْحُسينُ بُنُ حُرَيْتٍ نَازَيْدُ بُنُ
 حُبَابٍ عَنُ رَجُلٍ قَالَ حَرَجَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُ فَقَالَ
 إِنُ قُلُت لَكُمُ الِّنِي أَحَدِثُكُمُ كَمَا سَمِعْتُ فَلاَ
 تُصَدِّقُونِي إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى.

٣٠: حَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيُثٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَعُولُ إِنْ لَمُ يَكُنِ الْمَعْنى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَالنَّمَ اللَّهُ عِنَ الْحَطَاءِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَمْ مِنَ الْحَطَاءِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَمْ مِنَ الْحَطَاءِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَمْ مِنَ الْحَطَاءِ وَالْعَلَطِ وَالْعَلَمْ وَالْمَعْمَ وَالْعَلَمْ وَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعُلِمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْمُعْلِمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلِمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلِمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَلَمْ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمْ وَالْعُلْمُ وَلَمْ لَلْعُلُمْ و

٢١ . حَيْدَتْنَامُ حَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّارِيُّ نَا جَرِبُوْ عَنُ عُسَارَةَ بَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ قَالَ لِي اِبْواهِيمُ النّحعيُّ إِذَا حَدَّثَتِهِ فَ فَحَدَّثُمِي عَنْ آبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرِيْرٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَى مَرَةً بِحَدِيْتٍ ثُمَّ سَالَتُهُ بَعُد ذلك حَرِيْرٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَى مَرَةً بِحَدِيْتٍ ثُمَّ سَالَتُهُ بَعُد ذلك

کرتے تھے جن ہے پہلی مرتبہ بیان کی ہوتی۔

۱۱ ہم سے روایت کی علی بن خشرم نے ان سے حفص بن غیاث نے وہ ماصم احوں سے قال کرتے ہیں کد انہوں نے کہا ہیں نے دوس نے کہا ہیں نے بوعثان نہدی سے عرض کیا کہ آپ ایک مرتبہ یک صدیث کو ایک طرح بیان کرنے کے بعد دوسری مرتبہ جو سنو ای بیان کرتے ہیں۔ نہوں نے فرمایا تم پہلی مرتبہ جو سنو ای کو افتی رکرلوپ

ا: ہم سے روایت کی جارود نے ان سے وکیج نے وہ رہیج بن صبیح سے اوروہ حسن سے نقل کرتے ہیں۔ کہ اگر حدیث معنی کے عتبار سے معجم ہوتو یمی کافی ہے۔

11: ہم سے روایت کی علی بن ججر نے ان سے عبداللہ بن مب رک نے وہ سیف بن سیمان سے اور وہ می بد نے قل کرتے ہیں کہ می بدنے فرمایا: اگرتم حدیث میں کی کرنا چا ہوتو کر سکتے ہوئیکن زیادتی شہرو۔

91: ہم سے روایت کی ابوئی رحسین بن حریث نے ان سے زید بن حب نے وروہ ایک شخص سے اسکا توں نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان توری ہمارے پاس آئے اور فرہ یواگر میں تم سے یہ کہول کہ میں نے بالکل بعینہ وہی الفاظ بیان کے ہیں جو سے تھے تب بھی میری بات کی تصد ایل ند کر واور روایت بالمعنی ہی مجھو۔ ۲۰: ہم سے روایت کی حسین بن حریث نے وہ وکھے سے نقل کرتے ہیں۔ کہ گرمعنی میں وسعت نہ ہوتی تو لوگ برباو ہوجاتے۔ چنا نچے علی اوایک دوسرے پر فضیت ، حفظ ، اتقان ورساع کے وقت شہت کی وجہ سے ہائی کے بوجود انکہ کرام خطے و رضطی ہے حفو نظ ہیں ہیں۔

الا: ہم سے روایت کی محمد بن حمید رازی نے انہوں نے جریر سے وہ علی رہ بن قعق ع سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم خعی نے مجھ سے کہا گرتم روایت کروتو ابو زرعہ بن عمر و بن جریر سے روایت کیا کرواس ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے ایک

بسِنيُنَ فَمَا أَخُرَمَ مِنْهُ حَرُفًا.

٢٢: حَدَّقَنَا ٱبُوُحَفُصِ عَنُ عَمُرِو ابْنِ عَلِيّ نَا يَحْيَى بِهُ ٢٢: حَدَّقَنَا ٱبُوحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ مَنْصُوْرٍ قَلَلَ قُلُتُ بِنُ اللهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَلَلَ قُلُتُ لِللهُ وَاللهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَلَلَ قُلُتُ لِللهُ وَاللهُ عَنْ مَنْصُورًا اللهُ عَلَى الْجَعْدِ ٱتَمَّ حَدِيْنًا مِّنْكَ قَالَ لِلاَنَّةُ كَانَ يَكْتَبُ . قَالَ لِلاَنَّةُ كَانَ يَكْتَبُ .

٣٣: حَدَّقَتَاعَهُدُ الْبَجَهَّادِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ لَنَ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ لَسَاسُفُيَسَانُ قَسَالَ قَسَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ إِنِّيُ لَا الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ إِنِّيُ لَا الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ إِنِّيُ لَا الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْدٍ إِنِّي الْمَلِكِ اللهِ الْمَلِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢٣: حَـدُّقَـنَـاالُـحُسَيُسُ بُسُ مَهُـدِيّ الْبَصْوِئُ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ نَامَعُمَرٌ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ مَا سَمِعْتُ أُذْنَاىَ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِيُ.

٢٥: حَدَّقَدَا سَعِيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَخُوُّ وُمِیُّ نَا سَعُیْدُ وُمِیٌ نَا سَعُیَانُ بَنُ عَیْدِ فَالَ مَا رَایُتُ سَعُیَانُ بَنُ عَیْدِ فَالَ مَا رَایُتُ اَحَدًا اَنَصٌ لِلْحَدِیْتِ مِنَ الزُّهُوِيِّ.

٢٧: حَدُّلْنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعِيْدِ الْيَحُوَّهِ رِئُ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُيدُ الْيَحُوَّهِ رِئُ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُيدُنَةً قَالَ قَالَ آيُّوُبُ السَّنَّوْتِيَا بِيُّ مَا عَلِمْتُ اَحَدًا كَانَ اَعْلَمْتُ اللَّهُ هُويِّ مِنُ كَانَ اَعْلَمْ اللَّهُ هُويِّ مِنُ يَعْدَ الزُّهُ وِي مِنُ يَحْدَى بُنِ آبِي كَثِيرُ.

٢٧: حَدَّثَ أَنْ الْمُحَدَّمَةُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ نَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ نَا حَدَّاتُ مُنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابُنُ عَوْنٍ يُحَدِّثُ فَإِذَا حَدَّثُتُهُ عَنُ أَيُّوبَ بِجِلاَفِهِ تَوَكَهُ فَاَقُولُ قَدْ سَمِعْتُهُ فَيَافُولُ قَدْ سَمِعْتُهُ فَيَقُولُ إِنَّ أَيُّوبَ بِجِلاَفِهِ تَوَكَهُ فَاَقُولُ قَدْ سَمِعْتُهُ فَيَقُولُ إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ آعُلَمَنَا بِحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ

صدیث بیان کی جس کے متعنق میں نے ان سے دوسال بعد پوچھا تو انہوں نے اس سے ایک حرف بھی کم نہ کیا لیمی اس طرح بیان کردی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔

۲۲: ہم سے روایت کی ابوحفص عمر و بن علی نے انہوں نے بیلی بن سعید قطان سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا: کیا بات ہے سالم بن ابی جعد کی حدیث آپ سے زیادہ تعمل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔

۳۳: ہم سے روایت کی عبد الجبارین علاء بن عبد الجبار نے وہ سفیان سے عبد الملک بن عمیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں جب حدیث بیان کرتا ہوں تو آیک حرف بھی نہیں حدیث میان کرتا ہوں تو آیک حرف بھی نہیں

۲۲: ہم سے روایت کی حسین بن مہدی نے انہوں نے عبدالرزاق سے وہ معمر سے اوروہ قادہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سی جسے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سی جسے میرے دل نے محفوظ نہ کرلیا ہو۔

۲۵: ہم سے روایت کی سعید بن عبد الرحلٰ مخز ومی نے انہوں نے سفیان بن عید سے اور وہ عمر وبن وینار سے انہی کا قول نفش کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے زہری سے بہتر (حدیث) بیان کرنے والاکوئی نہیں ویکھا۔

۲۲: ہم سے روایت کی اہرائیم بن سعید جو ہری نے وہ سغیان بن عید سے ایوب سختیانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدید میں سے زہری کے بعد یکی بن کثیر سے بڑا کوئی محدث (عالم حدیث) نیس و یکھا۔

سلمان مے سے روابیت کی محمد بن استعمل نے انہوں نے سلمان بن حرب سے اور وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کدا بن عون حدیث بیان کرتے اور جب میں ایوب سے اس کے خلاف بیان کرتا تو وہ اپنی روابیت جھوڑ دیتے ۔ میں عرض کرتا کہ میں بیان کرتا تو وہ اپنی روابیت جھوڑ دیتے ۔ میں عرض کرتا کہ میں

سِيْرِيْنَ.

٢٨: حَدَّ ثَنَا اَبُو بَكُرٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قُلْتُ لِيَسَحُنِى بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قُلْتُ لِيَسَحُنِى بُنِ سَعِيدٍ آيُّهُ مَا اَثْبَتُ هِشَامُ الدَّسُتَوَ اِبْى اَم مُسْتَعَرٍ كَانَ مِسْعَرٌ مِنْ اَثْبَتِ مِشْلَ مِسْعَرٍ كَانَ مِسْعَرٌ مِنْ اَثْبَتِ النَّاسِ.

٣٩: حَدَّ ثَنَا أَبُو بَسَكْرِ عَبْدُ الْقَدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدِ وَحَدَّقَنِى أَبُوالُولِيدِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ مَا خَالَقَنِى شُعْبَةُ فِى شَيْءِ إِلَّا تَوَكُنهُ قَالَ قَالَ آبُو بَكُرٍ مَا خَالَقَنِى شُعْبَةُ فِى شَيْءِ إِلَّا تَوَكُنهُ قَالَ قَالَ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَحَدَّقَنِى شُعْبَةً قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّقَنِى أَبُوالُولِيدِ قَالَ قَالَ فَالَ لِي حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً إِنْ أَرَدْتُ الْحَدِيثُ فَعَلَيْكَ بِشُعْبَةً.

٣٠: حَدَّثَنَاعَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ نَا آبُو دَاوُدَ قَالَ قَالَ شَعْبَةُ مَارَوَيُتُ عَنُ رَجُلٍ حَدِيْهًا وَاحِدًا إِلَّا آتَيْتُهُ آكُثَرَ مِنُ مَرَّةٍ وَالَّذِى رَوَيُتُ عَنْهُ عَشْرَةً آحَادِيُتَ آتَيْتُهُ آكُثَرَ مِن عَشْرَةٍ وَالَّذِى رَوَيُتُ عَنْهُ حَمْسِينَ حَدِيْهًا آتَيْتُهُ أَكُثَرَ مِن عَشْرَةٍ وَالَّذِى رَوَيُتُ عَنْهُ مِاتَةٌ آتَيْتُهُ آكُثَرَ مِن حَمْسِيْنَ حَمْسِيْنَ حَدِيْهًا آتَيْتُهُ آكُثَرَ مِن حَمْسِيْنَ مَرَّةً وَالَّذِى رَوَيُتُ عَنْهُ مِاتَةٌ آتَيْتُهُ آكُثُو مِن مِاتَةٍ مَرَّةٍ إلَّاحَيَّانَ الْكُوفِقُ الْبَارِقِي فَايَدَى الْتَعْفَ مِنْهُ هَذِهِ الْآحَادِينَ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ سَمِعْتُ مِنْهُ هَذِهِ الْآحَادِينَ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْمَات.

ا ٣٠: حَدَّقَتَ مُسحَمَّدُ مِنُ اِسُمْعِيْلَ نَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ أَبِي الْآسَوْدِيَ اللَّهِ مِنْ أَبِي الْآسَوْدِيَ الْمُعْرَدُ اللَّهِ مِنْ أَمْعُرَدُ اللَّهِ مِنْ أَمْعُرَدُ اللَّهِ مِنْ أَمْعُرَدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ لِللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللللْمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ لِلللّهِ مِنْ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

٣٢: حَدَّشَنَا آبُو بَكُرِ عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ يَحُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ يَحُنَى بُنَ سَعِيُدٍ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ شُعْبَةً وَلاَ يَعُدِلُهُ اَحَدٌ عِنْدِى وَ إِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ اَحَدُ عِنْدِى وَ إِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ اَحَدُ عِنْدِى وَ إِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ اَحَدُى وَ إِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ اَعَلِى قُلُتُ لِيَحْدِى اَيَّهُمَا

نے ان سے سنا ہے تو فرہ تے ایوب جمد بن سیرین کی روایات کوہم سے زیادہ جانتے ہیں۔

۱۸: ہم سے روایت کی ابو کرنے وہ علی بن عبدالقد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کی بن سعید سے بوچھ کہ ہشام دستوائی اور مسع میں کون زیادہ ثابت ہے؟ انہوں نے فر مایا میں نے مسع جیسا کوئی نہیں دیکھاوہ سب سے اشبت ہے۔

بی جمے سے ابوالولید نے وہ خما دبن زید سے نقل کرتے ہیں کہ کہ جے سے ابوالولید نے وہ خما دبن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: شعبہ نے جس حدیث میں بھی جھے سے افتال ف کیا میں نے (ابن کے اعتماد پر) اسے چھوڑ دیا۔ ابو کر، ابولید سے فل کرتے ہیں کہ ابولید سے فل کرتے ہیں کہ ابولید سے فل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر میا: حد دبن سلمہ نے ابولید سے فل کرتے ہیں کہ انہوں کے فر میا جہ وقا شعبہ کی صحبت اختیار کرنا ضروری مجھو۔

۳۰: ہم سے روایت کی عبد بن جمید نے وہ ابوداوؤ سے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک حدیث نقل کی ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور اس طرح اگر دس حدیثیں نقل کی ہیں تو دس سے زیادہ مرتبہ اور اگر سوا حادیث نقل کی ہیں تو ہو ہوں مرتبہ اور اگر سوا حادیث نقل کی ہیں تو سوسے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہول لیکن حبان کوئی بارتی سے میں نے احادیث میں اور جب دوبارہ اکی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے۔

اس: ہم سے روایت کی جمد بن اسلحیل نے عبد اللہ بن اسووے وہ این مہدی سے اوروہ سفیان سے قبل کرتے ہیں کے سفیان نے فرمایا شعبہ حدیث کے امیر المومنین ہیں۔

۳۳: ہم سے روایت کی ابو کمر نے انہوں نے علی بن عبداللہ سے اوروہ یکی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے شعبہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے برابر ہے۔ ہاں اگر سفیان ان سے اختلاف کریں تویس ان کے قول پراعتاد کرتا

أَحُفَظُ لِلْاَحَادِيُثِ الطِّوَالِ سُفْيَانُ اَوْشُعُبَةُ قَالَ كَانَ شُعْبَةُ قَالَ كَانَ شُعْبَةُ اَعْلَمَ شُعْبَةُ اَعْلَمَ شُعْبَةُ اَعْلَمَ شُعْبَةُ اَعْلَمَ بِالرِّجَالِ فُلاَنِ عَنَ فُلاَنٍ وَكَانَ شُفْيَانُ صَاحِبَ الْلاَبُوابِ. أَلاَبُوابِ.

٣٣: حَدَّقَنَا أَبُو عَمَّا لِ الْحُسَيُسُ بُنُ حُوَيُثِ قَالَ سَمِعُتُ وَكِيْعًا يَقُولُ قَالَ شُعْبَةُ شُفْيَانُ آخَفَظُ مِيْى مَاحَدَّتُهُ مَاحَدَّتُهُ مَا حَدَّتُهُ اللَّهُ وَجَدَّتُهُ اللَّهُ عَلَيْمُ بِشَىء فَسَأَلْتُهُ إِلَّا وَجَدَّتُهُ كَمَا حَدَّثَهُ اللَّهُ عَنْ شَيْحٍ بِشَىء فَسَأَلْتُهُ إِلَّا وَجَدَّتُهُ كَمَا حَدَّثَيْقُ سَمِعُتُ السُّحَاقُ بُنَ مُوسَى الْانصَادِيَّ كَمَا حَدَّثِيْ سَمِعُتُ السُّحَاقُ بُنَ مُوسَى الْانصَادِيَّ قَالَ سَنَمِعُتُ مَعْنُ بُنُ عِيْسَى يَقُولُ كَانَ مَالِكُ بُنُ قَالَ سَنَمِعُتُ مَعْنُ بُنُ عِيْسَى يَقُولُ كَانَ مَالِكُ بُنُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَاءِ وَالْعَاء وَنَحُو هَذَا.

٣٣: حَدَّقَنَاأَلُوْ مُوْسَى ثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُورِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُورِيمُ الْمَدِينَةِ قَالَ مَرَّمَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَلَى آبِي حَازِمٍ وَهُوَ جَالِسٌ يُعَدِّثُ فَجَازَهُ فَقِيْلَ لَهُ لَمُ لَمُ تَجُلِسُ فَقَالَ الِّي لَمُ آجِدُ مَوْضِعًا آجُلِسُ فِيُهِ لَهُ لَمُ لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُوهُتُ أَنُ الْحُذَ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٥: حَدَّفَ الْهُ بَكُرٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَى مَدِيدِ بُنِ الْمُسَبَّبِ المَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ مَالِكٌ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَبَّبِ الْحَبُّ إِلَى مِنُ النَّهُ عِنَ النَّوْرِيّ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحْعِي قَالَ يَسْحَيٰى مَافِى الْقَوْمِ اَحَدُ اَصَحُّ حَدِيثًا مِنُ مَالِكِ فَالْ يَسْمِعَتُ بُنِ الْمَحْدِيثِ سَمِعَتُ الْحَمَدَ بُنَ حَنْبُلِ بَنِ الْمُحَسَّنِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَمَدَ بُنَ حَنْبُلٍ الْحَمَد بُنَ حَنْبُلٍ الْمُحَمَّدَ بُنَ حَنْبُلٍ يَعْمَد بُنَ الْمُحَسَّنِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَمَد بُنَ حَنْبُلٍ الْمُحَمَّد بُنَ حَنْبُلٍ يَعْمَد بُنَ الْمُحَمَّد اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى

ہوں علی کہتے ہیں کہ میں نے یکی سے بوچھا کہ ان دونوں میں سے کون ایبا ہے جوطویل حدیث کو بہتر یاد کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں شعبہ زیادہ قوی ستھے۔ یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ شعبہ اساءر جال کے زیادہ عالم تھے اور سفیان صاحب الاہواب (فقیہ) تھے۔

ساما: ہم سے روایت کی ابوعمار حسین بن حریث نے وہ وکیج سے نقل کرتے ہیں کہ شعبہ کہا کرتے ہے کہ سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ ہیں نے جب بھی ان سے کوئی صدیث بوچھی تو انہوں نے ویسے ہی بیان کی جیسے ان کے پیش خدیث بیان کی جیسے ان کے پیش ان مرتذی کی نے اکمی بن موئی نے انہوں سے میں (امام ترندی کی نے اکمی بن موئی سے من ادہ فرماتے ہیں ہیں نے معن بن عیسیٰ سے مدک کہ مالک بن انس حدیث رسول (علی ہے) ہیں بہت تی برسے تھے یہاں تک کہ ایو واورتا '' کا بھی خیال رکھتے۔

الما: ہم سے روایت کی ابومولی نے وہ ابراہیم بن عبداللہ بن قریم انساری (جومدید کے قاضی سے ) کا قول عل کرتے ہیں کہ مالک بن انس ایک مرتبہ ابوحازم کی مجلس پرسے گر رہ وہ احادیث میان کررہے سے گئے ۔ احادیث میان کررہے سے گئے وہ مشہر نہیں ، چلے گئے ۔ جب ان سے آسکی وجہ بوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا وہاں بیٹھنے کی جب ان سے آسکی وجہ بوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا وہاں بیٹھنے کی جب ان سے آسکی وجہ بوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا وہاں بیٹھنے کی جب ان سے آسکی وجہ بوچھی گئی تو انہوں سے فرمایا وہاں بیٹھنے کی جب ان سے آسکی وجہ بوچھی گئی تو انہوں سے فرمایا وہاں بیٹھنے کی خروہ ( نا پہندیدہ ) ہے۔

۳۵: ہم سے روایت کی ابو کرنے وہ علی بن عبداللہ سے اور وہ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ بچلی بن سعید نے فرمایا کہ میر سے نزو کیک ، لک کی سعید بن مستب سے منقول احادیث سفیان توری کے واسلے سے ابراہیم خفی سے منقول احادیث سے زیادہ عزیز ہیں اور حدیث میں مالک بن انس سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت نہیں ۔ وہ حدیث میں امام ہیں۔ میں نے احمد من سنس سے ایک بن سعید بن حسن کا یہ قول سنا کہ میں نے بچی بن سعید بین حسن کوئی نہیں ویکھ ۔ پھر ان سے وکیع اور عبدالرحمٰن بن محمد ی

فَقَالَ اَحْمَدُ وَكِيْعٌ اَكْبَرُ فِي الْقَلْبِ وَ عَبُدُ الرّحُمنِ اِمَامٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ عَمُرِو بَنِ نَبْهَانَ بَنِ صَفُوانَ الشَّقَ فِي الْمَدِينِيُ الْمَدِينِيُ الْمَدِينِيُ الْمَدِينِيُ الْمَدِينِيُ الْمَقَامِ لَحَلَفُتُ اِنِي لَمُ الْمَدِينِي اللَّعُولُ سَمِعْتُ عَلِي بَنَ الْمَدِينِي اللَّعُولُ اللَّهُ الْمَقَامِ لَحَلَفُتُ اِنِي لَمُ الْمَدِينِي اللَّعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٦: حَسدُّ فَ نَساحُسَيْنُ بُنُ مَهْدِي الْبَصْوِیُ نَا عَبُدُ السَّوْرَاقِ نَا عَبُدُ السَّرَّ الْقِ نَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ قُلُ حَدُّنَا.

٣٠: حَدَّلَنَاسُويُدُ بُنُ نَصُرِنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِيدٍ عَنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِيدٍ عَنُ الْمُحَدِيّ عَنُ عِكْرِمَةَ السَّحُويِّ عَنُ عِكْرِمَةَ انَّ سُفَرًا قَدِمُواَ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ مِنُ اَهُلِ الطَّائِفِ إِنَّ سَفَرًا عَلَيْهِمُ فَيُقَدِمُ وَيُؤَخِّرُ بِيكِتَابٍ مِسْ كُتُبِهِ فَجَعَلَ يَقُرَأُ عَلَيْهِمُ فَيُقَدِمُ وَيُؤَخِّرُ فِيكَتَابٍ مِسْ كَتُبِهِ فَجَعَلَ يَقُرَأُ عَلَيْهِمُ فَيُقَدِمُ وَيُؤَخِّرُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَيُقَدِمُ وَيُؤَخِّرُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاعَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ .

٣٨ حَدَّثَنَاسُوَيُدٌ نَا علِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ نُنِ وَاقِدٍ عَنُ

٣٧: ہم سے روایت کی حسین بن مہدی بھری نے انہوں نے عبدالرزاق سے اوروہ این جریج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عطاء بن الی رباح کے سامنے احادیث پڑھیں اور پھران سے بوچھا کہ انہیں کس طرح بیان کروں؟ انہول نے فر مایا کہو "حَدَّنَنَا" (ہم سے فلال نے حدیث بیان کی)

سات ہم سے روایت کی سوید بن نفر نے ان سے علی بن حسین بن واقد نے وہ ابوعا صمہ سے وہ بزید ٹوی سے اور وہ عکر مہ سے نقل کرتے ہیں کہ اٹل طائف میں سے چندلوگ حضرت ابن عباس رضی التدعنہا کے پاس ان کتابول میں سے ایک کتاب کے کر حاضر ہوئے تو ابن عباس رضی التدعنہ نے اس میں سے کیک متاب پڑھنا شروع کیا۔ چن نچہ وہ اس میں تقدیم و تا خیر کرنے سکھ۔ پھر فر مایا میں مصیبت سے تنگ آ گیا ہوں تم لوگ خود میز نے سامنے پڑھو کیونکہ تمہارے پڑھے پرمیراا قرار (یعنی تقدیق) سے طرح ہے جیسے میں نے پڑھ کرسنایا۔

٣٨: بم سے روایت كى سويد نے ان سے على بن حسين بن واقد

ايسُه عن مستُصُور بُن الْمُعَتمر قال إِذَا بَاوِلِ الرَّجُلُ كتبانة اخر فقال ارُوهذَا منَّى فَلَهُ انْ يرُويهُ وَسمعُتْ مُحمَد بُنِ اسْمَاعيُل يقُولُ سَأَلُتُ ابا عَاصِمِ النّبيُلَ عنُ حديثِ فقالَ اقُرهُ عليَّ فاحْبِبُثُ أَنْ يَقُوا أَهُو فَقَالَ أَأَنْتَ لاَ تُحِيُّزُ الْقِرْاءَةَ وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ الغَّوْرِيُّ وَمَالَكُ بُنُ أَنْسِ يُجِيُزَانِ الْقِوْاءَ ةَ

٣٩: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْبُعُفِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ مَا قُلُتُ حَدَّثَنَا فَهُوَمَا سَمِعُتُ مَعَ النَّاسِ وَمَا قُلُتُ حَدَّثَنيُ فَهُوَ مَا سَمِعْتُ وَحَدِيُ وَمَا قُلُتُ ٱخُبَرَنَا فَهُوَ مَا قُرِهَ عَنْمِي الْمَعَالِمِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَمَا قُلُتُ أَخْبَرَنِيُ فَهُوَمَا قَرَاءُ تُ عَلَى الْعَالِم يَعْنِي وَأَنَا وَحُدِي وَسَـمِعَتُ أَبَا مُوْسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُقَنَّى يَقُولُ سَمِعَتُ قال أَبُوْ عِيْسَى وَكُنَّا عِنْدَ ٱبِي مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيِّ فَقُونً عَلَيْهِ بَعُصُ حَدِيْتِهِ فَقُلْتُ لَهُ كَيُفَ نَقُولُ فَقَالَ

يَسُحْنِي بُنَ سَعِيُدِ الْقَطَّانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا وَ آخُبَرَ نَا وَاحِدٌ قُلُ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ أَبُوْ عِيْسِي وَقَدْ أَجَازَ بَعُصُ اَهُ لِ اللَّهِلُمِ الْإِجَازَةَ إِذَا اَجَازَالْعَالِمُ أَنْ يَرُويَ

عَنْهُ لِلْآخِدِ شَيْئًا مِنْ حِدِيْتُه أَنْ يُرُوِى عَنْهُ . فر ہایا تم یول کبوکہ ہم ہے اومصعب نے بیان کیا' اہم تر مذکیؒ فر ہاتے ہیں کہ بعض علاء نے اجازت وینے کو جا کز رکھا ہے۔ ً ، کوئی عام کسی دو مرے کوایتے ہے منقل ساحا دیث روایت کرنے کی جازت دیتو پیجائز ہے۔

نس حُدينر عن الى مجلر عن بشير بن بهيك قال كسب كتامًا عن أبغ هُريْوة فقُلْتُ أَرُو يُه عَبُكَ قَالَ

نے انہول نے اپنے باپ سے وروہ منصور بن معتمر سے عل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنی کتاب دے کراھے روایت کرنے کی اجازت وے ویتوس کے سے روایت کرنا جائز ب محمد بن اسمعیل کہتے ہیں کہ میں نے ابوعاصم نبیل سے ایک حديث ويجيى توانبول فروياتم يزهلوليكن ميس حابت تفاكه وہی برحیس چانے انہول نے فرویا کیاتم شاگر د کا استاد کے س منے پڑھنا جائز نہیں بیجھتے ؟ حال کدسفیان ثوری اور مالک بن انس اسے جائز قرار دیتے ہیں۔

١٣٩: بم سے روايت كى احمد بن حسن في وہ يجي بن سلمان جھى مصری سے عبداللہ بن وہب کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں جس روایت شن 'خسد تُنسا'' کہوں توسمجھ لوکہ میں نے اورلوگوں كيس تحصى باوراگر "حدثني" كبول توصرف ميس فين ہے،اگر احبونا" کہول تواس سےمراد بیہ کالوگول نے بیات د کے سامنے (حدیث) پڑھی ہے اور بیں بھی وہاں حاضر تھا۔اوراگر انحبسر نسمی "کہوں تو میں ئے کیمے استاد کے سامنے (حدیث) پڑھی ہے۔ ابوموی محمد بن ٹنی فرماتے ہیں كميس في يكى بن معيد قطان سے سناك، و حسد فسف "اور ''اخبرونسا ''رونول کاایک ہی مطلب ہے۔ام مرززی ٌ فر، تے ہیں کہ ہم ابومصعب مدینی کے پاس حاضر ہوئے توان كے سامنے ان كى بعض احادیث پڑھى كئيں توبیں نے ان ہے یو چھا کہ ہم میاحادیث کس طرح روایت کریں ۔انہول نے

مهم: ہم سے رویت کی محمود بن غیاران نے ان سے وکیع نے وہ عمران بن حدیمہ ہے وہ اومجلز ہے اوروہ بشیر بن نہیک ہے کفل كرت بيلك نبول ففرهايا ميل فابو مريرة كى روايات ا کے کالی میں مکھنے کے بعدان ہے یہ جیھا کہ کیامیں یہ حادیث آپ سے روایت کرسکتا ہوں؟ نہوں نے فرہ یابال۔

ا ٣: حدَّ قَنَامُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَصَرِ عِنْ عَوْفِ الْاَعْرَابِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِلْحَسَنِ عِنْدِى بَعْضُ حَدِيْئِكَ لَزُويْهِ عَنْكَ قَالَ لَيْعَمُ قَالَ لَحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يُعْرَفُ نَعْمُ قَالَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ وَقَدْحَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحَسَنِ وَقَدْحَدَّثُ عَنْهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحَسَنِ وَقَدْحَدَّاثُ عَنْهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُعْمَدُونُ إِلَيْهِ عَنْهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُعْمَدُونُ إِلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَاثُونُ إِلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعْمَدُونُ إِلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعْمَلُونُ الْمُعْمَدُونُ مِنْ الْحَدَيْدِي الْمُعْمِدُونُ إِلَيْهُ الْمُعْمَلُونُ الْمُعْمِدُونُ الْحَسْنِ وَلَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُونُ الْمُحَمِّلُونُ الْمُعْمِدُونُ إِلَيْهُ الْمُعْمِدُونُ الْمُعْمَدُونُ الْمُونُ الْمُعْمِدُونُ الْمُعْمَدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُونُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَّالَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ ال

٣٢: حَدَّقَنَا الْمَجَارُودُ بُنُ مُعَاذٍ لَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ آتَيْتُ الرُّهْرِئِّ بِكِتَابٍ فَقُلُتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيْدِكَ أَرُويُهِ عَنْكَ قَالَ لَعَمُ .

٣٣: حَدُّقْنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَلِي بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ ابُنُ جُريَّج إلَى هِشَامِ بُنِ عُرُوةً بِحِكَتَابٍ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُكُ اَرُويَهِ عَنُكَ فَقَالَ نَعَمُ فَالَ يَعَمُ اللَّهِ عَنُكَ فَقَالَ نَعَمُ اللَّهِ عَنُكَ فَقَالَ نَعَمُ اللَّهِ عَنُ حَدِيثُ فَقَالَ يَعْمُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثُ اللَّهُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ عَنْ حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ اللَّهِ جَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَائِي فَقَالَ ضَعِيْفَ اللَّهِ جَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْتُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْتُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

٣٣: حَدَّقَنَاعَلِى بُنُ حُجُرِ انَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ عُتُمَةً بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ عُتُمَةً بُنِ الْوَلِيُدِ عَنُ عُتُمَةً بُنِ آبِي حَكِيْسِمِ قَالَ سَمِعَ الزُّهُرِيُّ اِسْحَاقَ بُننَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَرُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الزُّهُرِيُّ قَاتَلَكَ اللَّهُ يَا صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الزُّهُرِيُّ قَاتَلَكَ اللَّهُ يَا

ام: ہم سے روایت کی محمد بن اسلمبیل واسطی نے ان سے محمد بن حسن نے اوروہ عوف اعرابی ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حسن ہے بوچھا کہ کیا میں آ کی وہ احادیث بیان كرسكتا بول جوميرے ياس بين-توانبول في فرمايا بال-ا، م تر فديٌ فر مات مين كم يمر بن حسن محبوب بن حسن كے نام معمروف ہیں۔ان سے کی ائتدا حادیث تقل کرتے ہیں۔ ١٧٦: مم عدروايت كي جارودين معاذ في انبول في الس بن عیاض سے اور وہ عبید ابتدین عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں فرمایا کمیں ایک کتاب لے کرز ہری کی خدمت میں حاضر موا اورعرض کیا کہ بیاآ پ کی روایت کردہ احادیث ایس \_ کیا مجھے آئییں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے فر مایا ہاں۔ سهم: ہم سے روایت کی ابو بمر نے انہوں نے علی بن عبداللہ ے اور وہ یکی بن سعید نے قل کرتے ہیں کدابن برتے ، ہشام بن عروه کے پاس ایک کتاب لے کرآئے اور یو چھا کہ کی مجھے بیا حادیث جوآپ نے بیان کی ہیں بقل کرنے کی اجازت بي؟ انبون نے فر مایا: بال \_ يحيى بن سعيد كہتے ہيں كمين في ابیے ول میں سوچا کہ قراءت بہتر ہے۔ یا اجازت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے یکی بن سعیدے ابن جرائ کی عطام خراسانی سے منقوب احادیث کے متعلق یو جھا توانہوں نے فر مایا وہ ضعیف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں " اخرنی''انہوں نے فرمایاان کا''اخبرنی'' کہناصیح نہیں اس لیے کدو والو ایک کتاب تھی جوانہوں نے اس سے سپر دکی تھی ۔ امام تر خدی فر ماتے ہیں کہ حدیث مرسل اکثر محدثین کے نز دیکے میجھے نہیں۔ بعض نے اسے ضیعت قرار دیا ہے۔

س ابعيُ فرُوهَ تجيُّمًا باحاديُثَ لَيْستُ لَها حُطْمٌ ولاَ ازمَّة.

٥ ٢ حدد تساالو بكر عن على بن عبد الله قال قال

ينخيني نُنُ سَعِيْدٍ مُوْسِلاتُ مُخَاهِدِ احبُّ التَّ مِنُ مُرُسَلاتِ عَطَآءِ بُنِ أَبِيُ رَبّاحِ بِكَثِيْرِ كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُلُونُ كُلُّ ضَرُبِ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيِي مُرُسَلاتُ عطاءِ قُلُتُ لِيَحْيِي مُوْسَلاَتُ مُجَاهِدِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَهُ مُرُسَلاَتُ طَاؤُسِ قَالَ مَا أَقُرَبَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ وَسَمِعْتُ يُسْحِيى بْنَ سَعِيْدِ يَقُولُ مُرْسَلاَتُ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدِي شبله لا شَيء والانحسنشُ والتَّيْسِيُّ وَيَحْيَى بُنُ اَبِيُ كثيُر ومُرُسلاتُ ابُن عُيَيْنَةَ شِيْمُ الرِّيُح ثُمَّ قَالَ اي واللَّه ولسفَيَانُ بُنُ سِعِيْدِ قُنْتُ لِنَحْنِي عَمْرُ سَلاَتُ مَالِكِ قَالَ هِيَ أَحَبُّ إِلَى ثُمَّ قَالَ يَحْيِي لَيْسَ فِي الْقَوْمِ احدٌ أصحُّ حدِيثٌ مِّنُ مَّالِكِ.

يىنى بُنَ سَعيْدِ الْفَطَّانَ يَقُولُ مَا قَالَ الْحَسَنُ فِي ﴿ كَدِينِ لِي كَيْ بَنِ مِعِيدُ لَوِي كَبْتِ بُوتَ مَا كَدِينَ اطاديث حديثِه قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّمَ إلَّا سين حسن بعرى في " قال رسور التعيُّظيُّ " كها ان من سے ومنُ ضعَّفَ الْمُرُسَلُ فَإِنَّهُ ضَعَّفَهُ مِنْ قِبْلِ أَنَّ هُؤُلاَّءِ الْاَنِـمَّة قَلْهُ حَدَّتُواعَى الثِقَاتِ وَغيُر الثِقاتَ فَادَا رَواى احدُهُم حَديثًا و ارسله لعله أحدة على عير تقه قد تكلُّمَ الْحِسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي مَعْنِدِ الْجُهِيِّي ثُمَّ زوى

الله تعالى تهميس غارت كرے جارے ياس بےمهاروب لگام

۵۳: ہم ہےروایت کی ابو بکرنے انہوں نے علی بن عبداللہ ہے اور وہ کیجی بن سعید ہے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجاہد کی مرس روایات میرے نز دیک عطاء بن الی ریاح ہے کہیں زياده بهتر بيں ۔ اس سے كه عطاء بن الى رباح برقتم كى احادیث نقش کرتے تھے۔علی، کیجی بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر کی مرسل احادیث بھی میرے نز دیک عطاء بن لی رہاح کی مرسلات سے زیادہ بہتر ہیں علی کہتے ہیں کہ میں نے یکی بن سعید سے بوچھا کہ آپ کے نزد یک طاؤس اورمجابدی مرسل روایات میں سے کس کی روایات زیادہ بہتر میں۔انہوں نے نے فرہ ما دونوں قریب قریب ہیں علی كتيم بين كد پھر ميں نے يجي كويد كہتے ہوئے بھى سن كدابوالحق کی مرسل روایات میرے نزدیک غیرمعتبر ہیں۔اس طرح

اعمش جمی ، یجی بن الی کثیراورابن عیبیندگ مر س روایات کا بھی کوئی اعتبار نبیس ۔ پھرفر مایا ہاں خدا کی قتم سفیان بن سعد کی روایات کا بھی یہی جان ہے۔ میں نے یکی ہے ، ۴ ما مک کے مرسلات کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فرمایا یہ بہتر ہیں۔ پھرفر وہ یالو گوں کے نز دیک کسی کی حدیث وہ موالک کی روایت کر دہ حدیث سے زیا دہ بہتر نہیں۔

٣٦ . حَدَّ شَاسَوً ارُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْعَنْبَوِي قَالَ سَمِعْتُ ٢٣٠: بم سے رويت كى سواربن عبدالدعيرى نے وہ كہتے ہيں کی یا د وحد میوں کے علاوہ تمام احادیث کی کوئی نہ کوئی اصل ے ۔ مام ہو تھیسی تر ذری فرہ تے ہیں کہ جو حضرات مرسل احادیث کوضعف قرار دیتے ہیں ۔اسکی وجہ یہ ہے کہ اس میں اختال ہوتا ہے کے ممکن ہے کدائمہ کرام نے ثقہ وغیر تقدمب سے رویات کی ہی سندا جب کوئی مرسل صدیث روایت . كرتا ياتوشايداس فيرفقه سال مورجيس كدهن بصرى، معبد جہنی براعتراض بھی کرتے ہیں اور پھران سے رو بات بھی کرتے ہیں۔

٣٠: حَدَّتَنَابِشُو بَنُ مُعَاذِ الْبَصْرِى نَامَوْحُومُ بَنُ عَبْدِ الْعَوْرُيْ الْعَطَّارُ حَدَّتَنِى آبِى وَعَتِى قَالَ سَمِعْنَا الْحَسَنَ يَقُولُ إِيَّاكُمُ وَمَعْبَدَ الْجُهَنِي فَانَّهُ صَالٌ مُضِلٌ قَالَ ابُو عَيْسَلَى وَيُسرُونى عَنِ الشَّعْبِى قَالَ نَا الْحَارِثُ الْاَعُورُوكَانَ كَدَّابًا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَبُنَ بَشَّارٍ يَقُولُ الْاَعُورُوكَانَ كَدَّابًا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَبُنَ بَشَّارٍ يَقُولُ الْاَعُورُوكَانَ كَدَّابًا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَبُنَ بَشَّارٍ يَقُولُ الْاَعْجَبُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ الْاَتَعْجَبُونَ مِنْ اللَّهِ حَدِيثٍ يَقُولُ الْاَتَعْجَبُونَ لَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ الرَّحْمِنِ بَنَ مَهَدِي يَقُولُ الْاَتَعْجَبُونَ لَمَا حَكَى عَنْهُ الرَّحُمِنِ بَنَ مَهَدِي وَقَدِ الْحَعْفِي بِقَولِهِ لَعَدْتُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنَ اللَّهُ عَلِي وَقَدِ الْحَعْفِي وَقَدِ الْحَتَجَ بَعُصُ الْحُلْ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْمَعْمِي وَقَدِ الْحَتَجَ بَعُصُ الْحُلْ الْعِلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ الْمَلْ الْمَالِ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ الْمَالِ الْمَعْمَلِ الْعَلْمِ الْمَالِ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ الْمَولِ الْمَعْمَلِي وَقَدِ الْحَتَجَ بَعُصُ الْمُلْ الْعِلْمِ بِالْمُوسَلِ الْمَالُ الْمَالِ الْعَلْمِ بِالْمُوسَلِ الْعَلْمِ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِلِي وَقَدِ الْعَلَمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُولِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُولِ الْمُعْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمَالِ الْمَالِ الْمُعُلِي الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمَالِ الْمَعْمِلِي الْمِلْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلُهُ الْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُولِ الْمَالِ الْعِلْمِ الْمِلْمُ الْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمُلْعِلِ الْمَالِ ال

٣٨: حَدَّنَ اللهِ عُبَيْدَة بُنُ آبِي السَّفُو الْكُوفِيُ نَا سَعِيدُ بُنُ عَامِو عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ قَالَ فَيُلِثُ بِهِ اللَّهِ بَنِ السَّعُودِ فَقَالَ الْمَرَاهِيْمَ السَّعُوعِيّ اَسْبِلُ لِيُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُوَ مَسْعُودٍ فَقَالَ الْمَرَاهِيْمَ النَّعُجِيّ اَسْبِلُ لِيُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُوَ اللَّهِ فَهُو مَسْعُتُ وَإِذَا قُلْتُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُو اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُو اللهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُو عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَهُو عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَهُو عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَهُو عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَهُو عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

27 ہم ہے روایت کی بشر بن معاذ بھری نے انہوں نے مرحوم بن عبد العزیز عطار ہے وہ اپنے والد سے اور بچا ہے اور وہسن بھری ہے نقل کرتے ہیں کہ معبد جمنی ہے دور رہووہ خود بھی گراہ کرتا ہے ۔ امام تر فدگ فرماتے ہیں کہ معبد جمنی ہیں کہ ہم ہے فرماتے ہیں کہ ہم ہے فرماتے ہیں کہ ہم ہے منقول ہے وہ فرہ تے ہیں کہ ہم ہے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور وہ کذاب (جھوٹ) تھا ، محمد بن بٹار ، عبد الرحمٰن بن مہدی ہے نقل کرتے ہیں وہ فرہ بیا کرتے ہیں وہ فرہ بیا کہ سفیان بن عیبنہ سے تجب ٹیس کرتے ہیں وہ فرہ بیا احاد بیث چھوڑ دیں اور سفیان بن عیبنہ اس کے باوجودان سے احاد بیث چھوڑ دیں اور سفیان بن عیبنہ اس کے باوجودان سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض مہدی نے جابر ہعفی سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض مہدی نے جابر ہعفی سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض الماعلم مرسل احاد یہ کو جنت شلیم بھی کرتے ہیں۔

٣٨: ہم ہے روایت کی ابوعبیدہ بن الی سفر کوئی نے انہوں نے سعید بن عاقر ہے وہ شعبہ ہے اوروہ سیمان اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم ختی ہے کہا کہ آپ کوئی ایس حدیث بیان کیجئے جوعبداللہ بن مسعود اسے متصل اما سناد ہو۔ ابراہیم نے فرماید اگر ہیں عبداللہ بن مسعود اسے حدیث بیان کروں تو اس کا بھی مطلب ہے وہ حدیث بین نے خودان سے من ہے کہا اللہ ''کے عبداللہ بن مسعود اس میں میں اگر کھوں 'فائل عبد کہ اللہ ''کے عبداللہ بن مسعود اللہ بن کے عبداللہ بن مسعود اللہ بن کے عبداللہ بن مسعود اللہ بن کے میداللہ بن مسعود اللہ بن کہ عبداللہ بن ایس میں عباء کا ای فرمایا تو اس میں میر ہے اور ان کے ورمیان کی واسطے ہیں۔ طرح اختلاف ہے جس طرح ، ورچیز ول میں ہے۔ چٹانچہ طرح اختلاف ہے جس طرح ، ورچیز ول میں ہے۔ چٹانچہ شعبہ نے ابوز بیر کی ،عبدالملک بن ابی حلیمان اور تیم میں جبر کو میت میں اس ہے ہوئے ان سے روایت کرنا ترک کردیا ہے ضعیف قرار د ہے ہوئے ان سے روایت کرنا ترک کردیا ہے اصادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن مسلم احادیث قل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر بعنی ، ابرا ہیم بن عبید ، بند عزری اورکی دوسرے راویوں سے اجری ، محمد بن عبید ، بند عزری اورکی دوسرے راویوں سے احدیث تو اس کے دوسرے راویوں سے احدیث تو اس کے دوسرے راویوں سے احدیث تو اس کو اس کی دوسرے راویوں سے احدیث تو اس کے دوسرے دوسر

بُن جُبيَر،

٩٣٠ حدد تدامُ حمّدُ بُنُ عمرو بُن سَهانِ بُن صَفُوان الْبَيصُورِيُ مَا أُمَّيةُ بُنُ خَالِيهِ قَالَ قُلُتُ لِشُعْبِةَ تَدعُ عَبُدَالُمُلِكِ بُن آبِيُ سُنْيُمَانَ وَ تُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَدِ نُس عُبِيُنِدِ اللَّهِ الْعَرُزَمِيِّ قَالَ نَعَمُ قَالَ انُوُ عَيْسِي وَقَدُ كَانَ شُعْبَةُ حَدَّثَ عَنْ عَبُهِ الْملِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ لُمُّ تَرَكَهُ وَيُقَالُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لَمَّا تَفَوُّدَهِا لُحَدِيُثِ الَّذِى رَوٰى عَنْ عَـطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ احَقُّ بِشْفُعَتِهِ يُنْتَظَرُبِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا وَقَدُ ثَبَتَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآئِمَةِ وَحَدَّ ثُواعَنُ أبى الزُّبَيُر وَ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن أبني سُلَيْمَانَ وَحَكِيْم

> • ٥: حَـدُثَنَااَحُمَدُ بُنُ مَنِيُع مَا هُشَيْمٌ مَا حَجَّاجٌ وَابُنُ أَبِي لَيُسلى عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي ۚ رَبَاحِ قَالَ كُنَّا إِذَا حَرَجُنَا مِنُ عِنْدِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ تَذَاكَزُنَا حَدِيْقَةَ وَكَانَ آبُو الزُّبَيْرِ أَحُفَظَنَا لِلْحَدِيْثِ.

 ا حَدُثَنَامُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ نَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ كَانَ عَطَاءً يُقَدِّ مُنِيُ إلى جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ ٱحْفَظُ لَهُمُ الْحَدِيْتَ.

۵۲: حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عُمرَبَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ ايُّوْبَ السّختيسابِــى يَقُولُ حدّثنىُ ابُو الزُّبَيْرِ و ابُو الزُّنيْرِ وَ أَبُو الرُّبِيرِ قَالَ شُفْيَانُ بيده يقُضُها قَالَ انْوْ عِيْسي إنَّــمَا يَعْنِيُ بِذَلِكُ الْإِتْقَانَ وَالْحِفُظِ وَيرُويُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بُسِ الْمُسَارَكِ قال كان سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ يِقُولُ أَ

روایت کی ہے۔جن کوحدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ۴٩. ہم سے روایت کی محمد بن عمرو بن نبہان نے انہول نے امیہ بن خاند سے نفل کیا وہ فریائے میں کہ میں نے شعبہ سے کہا آ ب عبداملک بن الی سیمان کوچھوڑتے ہیں اور محمد بن عبید المتدعوزي سے حديث نقل كرتے بيں؟ انہوں نے فره يا" بال" امام ابوعیسی تر فدی فرماتے ہیں کہ شعبہ نے عبد الملک بن الی سلیمان سے حدیث روایت کی لیکن بعد میں اس سے روایت لینا چھوڑ دیا۔ کہاج تا ہے کہ اسکی وجہ وہ صدیث ہے جس کی روایت میں وہمنفرد ہیں۔اسےعبدالملک ،عطاء بن ابی ریاح ے وہ جابر ہے اوروہ نبی اکرم علی ہے نقل کرتے ہیں۔کہ آب يافرماييم آدمي ايخ شفع كاستحق بالبذاا كروه موجود نه ہوتو اس کا انتظار کیا جائے۔بشرطیکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔ انہیں کئی، نمہ ثابت قرار دیتے ہیں اور ابوز بیر عبد الملک بن الى سليمان اور عليم بن جير تيول سے روايت كرتے ہيں ۔ ۵۰: ہم سے روایت کی احمد بن منبع نے انہوں نے بھیم سے وہ

حی ج اورا بن الی کیل سے اوروہ عطاء بن الی رباح سے نقل كرتے بيل كه جب بم جرين عبدالله ك ياس جت تو آ پس میں ان اح دیث کا مذا کرہ کرتے اور ہم سب میں ابوز میر زباده حافظ تنصيه

۵۱: ہم ہےروایت کی محمر بن کی بن الی عمر کی نے ووسفیان بن عيينه سے ابوز بير كا قول نقل كرتے ہيں كه عطاء مجھے جابر بن عبداللَّه " ہے احد بیث سنتے وفت آ گے کردیا کرتے تھے تا کہ میں حفظ کرلوں ۔

۵۲: ہم سے روایت کی ابن الی عمر نے وہ سفیان سے تقل كرتے ميں كمالوب سختي في نے ابوز پيرے روايت كى ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے سفیان 🗼 نی تھی بندکی کدوہ (ابوز بیر ) حفظ واتقان مير بقوى تقد عبدالله بن مبارك سے سفيان وْ ری کا قول مروی ہے کہ عبد الملک بن الی سیمان علم کے

ميزان تھے۔

المرت ہم ہے روایت کی ابو بکر نے وہ علی بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کی بن سعید سے حکیم بن جیر کے متعلق بوچھ تو انہوں نے فر مایا: شعبہ نے ان ہے اس حدیث کی وجہ سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے جوانہوں نے (بساب کی وجہ سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے جوانہوں نے (بساب السحد قلہ) صدقے کے باب میں بین کی ہے یعنی عبد اللہ بن مسعود ہے منقول ہے نبی اکرم علی کے تول کہ 'جو خص بن مسعود ہے سے منقول ہے نبی اکرم علی کے تول کہ 'جو خص مولوں سے سوال کرے حالانکہ اس کے باس اتنا مال ہے جو اسکو خی کردے وہ قیمت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا منہ چھلا (نوچا) ہوا ہوگا ۔ لوگوں نے بوچھا یا رسول اللہ علی کا منہ چھلا (نوچا) ہوا ہوگا ۔ لوگوں نے بوچھا یا رسول اللہ علی کی کردیتا ہے۔ آئے نے فرہ یا بچاس در ہم یا ان منہ کے اس در ہم یا ان

۵۳: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ عَلِي بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَالُتُ يَسِحَى بُنَ سَعِيْدِ عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ تَوكَهُ شُعُبَةُ مِنْ اَجُلِ هِذَا الْحَدِيْثِ الَّذِى رَوَاهُ فِى الصَّدَقَة يَعْنى حَدِيثَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَسَالَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ يَوُمَ الْقِينَامَةِ خُسمُوشًا فِي وَجُهِهِ قِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِينَامَةِ خُسمُونَ دِرُهَمًا آوُ قِيثَمَتُهَا مِنَ اللَّهَبِ قَالَ عَلَيْهِ قَالَ حَدْثَ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ جُبَيْرٍ يُعْلَى اللَّهُ وَمَا مَشْهُا مِنَ اللَّهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى عَلَى عَنْ حَكِيمٍ بَنِ جُبَيْرٍ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ فِي وَقَلْ حَدْثَ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ جُبَيْرٍ اللَّهُ فِي وَقَلْ حَدْثَ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ جُبَيْرٍ اللَّهُ فِي وَوَائِدَةً قَالَ عَلِيٍّ وَلَمْ يَوَ يَعْمِيلُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ يَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ فِيلًا قَالَ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

كَانَ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ مِيْزَانًا فِي الْعِلْمِ.

کی قیت سے برابرسوناعلی، کی سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان توری اور زائدہ بھیم بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ کی کے نز دیک ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں۔

۵۵: حَدُفْنَا مَحُمُودُ مِنْ غَيْلاَن نَا يَحْيَى مِنْ ادْمَ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِي عَنْ حَكِيْمِ مِنِ جُبَيْرٍ مِحَدِيْثِ الْصَّدَقَةِ قَالَ يَحْيَى بَنُ ادَمَ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ مِنْ عُجْيَرٍ مِحَدِيْثِ الصَّدَقَةِ شَعْبَةَ لِسُفْيَانَ الغَّوْرِي لَوْ غَيْرَ حَكِيْمٍ حَدُّث بِهِذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ الغَّوْرِي لَوْ غَيْرَ حَكِيْمٍ حَدُّث بِهِذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ الغَّوْرِي لَي سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّث عِنْهُ شُعْبَةً قَالَ نَعْمُ فَقَالَ سُفْيَانُ الغَّوْرِي سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّث بِهِذَا نَعَمُ فَقَالَ سُفْيَانُ الغَّوْرِي سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّث بِهِذَا فَعَنْ مُحَمَّدِ الْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ مِن يَوِيُدَ قَالَ ابُو عِيْسِى عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ مِن يَوْيُدَ قَالَ ابُو عِيْسِى وَمَا ذَكُونَ فِي وَمَا ذَكُونَ فِي حَسَنٌ وَمِنْ عَيْدٍ وَجُدِيث حَسَنٌ فَإِنَّمَا ازَدُنَا فِي مَنْ عَيْدٍ وَجُدِيث حَسَنٌ وَلِا يَكُونَ فِي السَنَادَة عِنْدُ لَا كُلُّ حَدِيْثِ مَرُوى لاَ يَكُونَ فِي السَنَادَة عِنْدُ لَا كُلُّ حَدِيْثِ عَرَيْتِ وَلَا يَكُونَ الْحَدِيْتُ مَسَنَ الْمُولِي مِنْ عَيْدٍ وَجُدِي لَا يَكُونَ الْحَدِيْتُ مَسَنَّ وَلِي الْمَعْنِ وَلَى الْحَدِيث عَلَى اللّهُ وَلَى الْحَدِيث عَرِيث عَلَى اللّهُ مَنْ وَعَلَى عَرِيل مِنْ اللّهُ الْمُحَدِيث عَرِيث عَلَى اللّهُ مَنْ وَجُهِ عَمْدُونَ الْحَدِيث يَكُونَ غَوِيْه لاَ يَرُوى اللّه مِنْ وَجَهِ فَعَيْد وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ يَكُونَ غَوِيْه لاَ يَرُوى اللّه مِنْ وَجَهِ وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواءِ وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواء وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواء وَاحِدُ مِثُلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواء وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواء وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ ابِى الْعَشُواء وَاحِدُ مِثْلَ حَدِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ الْمَا الْمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُلُولُ الْمُعْتِلُ الْمُعْرَاء الْمُؤَى الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

غریب کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت ی احادیث صرف ایک سندسے ندکور ہونے کی وجہ سے غریب کہلاتی ہیں۔ جیسے حماد بن سلمد کی ابوعشراء سے منقول حدیث وہ اینے والد سے نقل كرت بي كدانهول في عرض كيايا رسول الله علي كياحلق اورلبد (سینکابالائی مصر) لےعلاوہ ذی ب رہیس؟ تے نے فرمایا اگرتم نے اسکی ران میں مارا تو بیایھی کافی ہے۔اس حدیث کوصرف جما د نے ابوعشراء سے نقل کیا ہے اوران کی اس ك علاوه كو فى حديث معرون بنيس يد چنانجد بيحديث حماد بن سلمدی روایت مدهبور ب- بهما مصرف انبی کی سند سے جائے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام ایک مدیث روایت ارتا ہے جو صرف اس سے پیچانی جاتی ہے۔ لیکن چونکد اس سے بہت سے راوی روایت کرتے ہیں۔اس ئےمشہور موجاتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن وینار کی ابن عمرضی اللہ عنما سے منتول مدیث که نبی اکرم مطالعه نے حق ولا یکی ثرید وفرونت اوراے مبدکرنے سےمنع فرمایا: بیصدیث صرف عبدالله من دینار سے معروف ہے اور ان سے عبید الله بن عمر و مشعبه ، مفیان توری، و کب بن انس اور ابن عیبیندانمی (عبدالله بن وینار) سے روایت کر۔ تے ہیں۔ ان سرت کی ائمہ حدیث بھی انی سے روایت کرتے ہیں ۔ یجی بن لمیم مید مدیث عبید الله بن عمرو سے وہ نافع سے اوروہ این عمر رمنی الله عنها سے عل كرت بين تيكن اس ميل أبيل وام جواب كيونلد تتح يكي ب که عبیدالله بن عمر و ، نهبرا ملّد بن دینار سے اور وہ ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں ۔اس لیے که عبدالوہاب ثقفی اورعبدالله بن نمير نے بوا سط عبيد الله بن عمره اور عبدالله بن ویتار، حضرت ابن عمر رضی التدعنها سے روایت کی مومل نے یہ حدیث شعبہ سے نقل کرنے کے بعدان کا بیقول بھی نقل کیا كدميرا جى جابتا ہے كداس جديث كى وجدے عبدالله بن دينار جھے اجازت دیں اور میں کھڑا ہوکران کی پیشانی چوم لول ۔

عَنُ اَبِيْهِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَا تَكُونَ الزَّكُوةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ فَقَالَ لَوُ طَعَنُتَ فِي فَخُذِهَا اَجَزَاً عَنُكَ فَهَاذَا حَدِيْتٌ تَفَرَّدِيه حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَشُوَاءِ وَلاَ يُعُوَفُ لِآبِي الْعَشَوَاءِ إلَّا هٰذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ هَلْذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مَشُهُؤُرًافَإِنَّمَا اشْتَهَرَ مِنْ حَدِيُثِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ لاَ تَعُرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيُشِهِ يَغْنِي وَرُبُّ رَجُلٍ مِنَ الْآئِشَةِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لاَ يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ فَيَشْتَهِرُ الْحَدِيْثُ بَسَكُفُرَسةِ مَنُ رَواى عَنْهُ مِفُلَ مَازَواى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي حَنُّ بَيْعَ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ لاَ يُعُوَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ وِيْنَادِ رَوَاهُ عَنْهُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَوَشُعْبَةٌ وَسُفْيَانُ القُورِيُّ وَمَا لِكُ بُنُ آنَسِ وَابُنُ عُيَيْنَةَ وَعَيُرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآلِسِمَّةِ وَ رَوَى يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ هَٰذَا لُحَدِيْتُ عَن عُبَيْدِ السُّدِهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرِ فَوَهِمَ فِيُهِ يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ وَالصَّحِيْحُ هُوَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقُفِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُــمَـرَ عَـنُ عَــُـدِ الـلَّـهِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوى الْمُؤَمَّلُ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنْ شُعُبَّةَ فَقَالَ شُعْبَةً لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبُسَدَ اللَّهِ ابْنَ دِيْنَارِ آذِنَ لِيْ حَتَّى كُنُتُ ٱقُومُ اِلَيْهِ فَسَأُقَيْلُ رَاْسَسَهُ قَسَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَرُبَّ حَدِيْثِ إِنْمَسَا يُسْتَغُوَّابُ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنَّمَايَصِحُ إِذَا كَانَىتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنُ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ مِثْلَ مَارَوى مَالِكُ بُنُ أَنسِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطُرِ مِنُ رَمَضَانَ عَلِي كُلِّ حُرِّ أَوُ عَبُلٍ ذَكُرٍ أَوُأَنْشَى مِنَ الْـمُسُـلِـمِيُـنَ صَاعًا مِن تَمْرِ اَوُصَاعًا مِنْ شَعِيْرِ قَالَ وَزَادَ مَا لِكَ فِي هَذَا الْحَدِيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرُولَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَوَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآلِيشَةِ هَلَاا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمُ يَسَدُّكُووُا فِيلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَدُّ رَواى بَعْضُهُمْ عَنُ نَافِع مِثُلَ رِوَايَةِ مَالِكِ مِمَّنُ لاَ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفُظِه وَقَدُ أَخَذَ غَيُرُواحِدٍ مِّنَ الْآثِمَّةِ بِحَدِيثِ مَالِكِ وَاحْشَجُواْبِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَٱخْمَدُ بُنُ حَنَّبَلٍ قَالاَ إِذَا كَانَ للِرَّجُلِ عَبِهُدٌ غَيْرُ مُسْلِمِيْنَ لَمْ يُؤَدِّ عَنُهُمْ صَدَقَةَ الْفِطُروَاحْتَجَابِحَدِيْثِ مَالِكِ فَإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنُ يُعْسَمَ لَدَ عَلَى حِفْظِهِ قُيِلَ ذَلِكَ عَنَّهُ وَ رُبُّ حَدِيثِتْ يُـرُوك مِـنُ أَوْجُـهِ كَثِيُـرَةٍ وَإِنَّمَا يُسْتَغُرَبُ لِحَال

امام ترندیؓ فرماتے ہیں کہ حدیث کے غریب ہونے کی دوسری وجدريبي موسكتي ہے كداس ميں ايسااضافه موجو ثقات سے ند منقول ہو ۔ بیاس صورت میں سیح ہوسکتا ہے کہ (حدیث) اليص محض سے منقول ہوجس كے حافظے پر اعتاد كيا جاسكتا ہوجیسے ما لک بن انس ، نافع ہے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے نَقَ كرتے بيل كدرسول الله عَلَيْكُ في رمضان كا صدقه فطر مر مردوعورت آزادوغلام مسلمان برايك صاع مجوريا أيك صاع جومقرركيا- مالك بن الس فاس حديث ين " مسلق المُسْسِلِمِيْنَ" كالفظارياد ولقل كياب-ايوب ختياني عبدالله بن عمر اور کئی ائمہ حدیث اس حدیث کو نافع ہے اوروہ ابن عمر رضى الله عنها يفقل كرت موت بيالقاظ (مِنَ المُسْلِفِينَ) نقل نہیں کرتے جبکہ بعض ما لک کی طرح بھی روایت کرتے

ہیں رلیکن ان لوگوں کے حافظے پراعمّاد نہیں کیا جاسکتا ۔بعض ائمہ کرام امام ما لک کی اس حدیث کو ججت تشکیم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس غیرمسلم غلام ہوں توان کی طرف سے صدقه فطرادا کرنا واجب نہیں ۔ان دونوں (امام شافعی اورامام احمد بن عنبل ) نے حدیث مالک بن انس سے دلیل پکڑی بهبرحال اگر اید را در حس کے حافظہ پر اعتاد کیا جاسکے ، پچھالفاظ کا اضافہ کرے تو اس سے بیاضافہ قبول کیا جائے گا ـ بهت ی احادیث متعدد سندول ـ سے مروں ، و تن ہیں لیکن وہ ایک سند سے غریب مجمی جاتی ہیں ۔

٥٥. حَـدُّلَمَا ٱبُـوُ كُـرَيُبِ وَٱبُوُ هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ رَابُوُ السَّاتِبُ وَ الْحُسَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ قَالُوانَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ بُسْزَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيٌ بُرَدَةَ عَنُ جَدِّهِ اَبِيُ بُرُدَةَ عَنُ آبِيَ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ وَالْمُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعَاوَاحِدِ هَلَمَا حَدِيُثُ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَمَا الْوَجُهِ مِنْ قِبَل اِسْنَادِهِ وَقَدْرُوىَ هَذَا مِنْ غَيْرِوَجُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يُسْتَغُرَبُ مِنْ حَذِيْثِ أَبِي مُوسْى سَالُتُ مَحْمُودَ بُنَ غَيْلاَنَ عَنُ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتُ أَبِي كُرَيْبِ عَنُ أَبِي أُسَامَةً وَسَٱلُتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هَذَا

- ۵۵: ام سے روایت کی ابوکریب نے اور ہشام اور ابوالسائب اورحسین بن اسود سے جاروں نے کہا ہم سے روایت کی ابو اسامدنے انہول نے بریدہ بن عبداللدین ابی بروہ سے انہول نے اپنے داداانی بردہ سے دہ ابوموی سے اوردہ نبی اکرم عظام ے قاررتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کافرسات آ نوں میں ادرمؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔ بیصدیث اس سند سے غریب ہے ۔حالانکہ کئی سندوں ہے منقول ہے۔ میں (امام ترندی فی است اس مدیث کے بارے میں بوچھاتوانہوں نےفر مایا بیابوكريب كى روايت ہے وہ ابواسامه ہے راوی ہیں ۔ بھرامام بخاریؓ سے یو چھا تو انہوں نے بھی يمي جواب ديا اور فرمايا جم اس حديث كوصرف ابوكريب كي

حَدِيْتُ آبِي كُرَيْبٍ عَنُ آبِي أَسَامَةَ لَمْ نَعُو فَهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْتُ آبِي أَسَامَةَ لَمْ نَعُو فَهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْتُ آبِي أَسَامَةَ لَمُ نَعُو وَاحِدٍ عَنُ آبِي أَسَامَةَ بِهِلَذَا اَفَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ وَقَالَ مَاعَلِمُتُ آنَّ آخَدًا حَدُّتَ بِهِلَذَا أَفَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ وَقَالَ مَحَمَّدُ وَكُنَّا أَخَدًا حَدُّا خَدُا عَرُوبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكُنَّا نَرِى إِنَّ آبَا كُرَيْبٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكُنَّا نَرِى إِنَّ آبَا كُرَيْبٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكُنَّا نَرِى إِنَّ آبَا كُرَيْبٍ آخَذَ هَلَذَا الْتَحَدِيثُ عَنْ آبِي أَسَامَةً فِي الْمُذَا كَرَةٍ.

٣٥: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ آبِى زِيَادٍ وَخَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا آنَا شَبَابَةُ بَنُ سَوَّارِنَا شُعْبَةُ عَنُ بُكِيْرِ بُنِ عَطَآءِ عَنُ عَبُدِ السَّحْمَةِ بَنُ بُكَيْرٍ بُنِ عَطَآءِ عَنُ عَبُدِ السَّحْمَةِ بَنُ بُكِيْرٍ بُنِ عَطَآءِ عَنُ عَبُدِ السَّحْمَةِ بَنِ يَعُمُرَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّبَاءِ وَ الْمُوَقَّتِ هِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ شَبَابَةَ وَقَدُ رُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَوْجُهِ وَقَدُ رُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَوْجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَوْجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْوَجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْوَجُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَعْبَةً وَقَدْرُوى عَنِ النَّهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ شُعْبَةً وَقَدْرُوى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ شُعْبَةً وَقَدْرُوى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ يَعُمُو عَنِ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرُونَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَلَلُهُ الْمُعْرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَلَى الْمُعَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْرُونَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهُ الْمَعْرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرُونَ اللَّهُ عَلَى الْ

20: حَدَّ ثَنَا أَمُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا مُعَّادُ بُنُ هِشَامٍ حَدُّ ثَنِي آبُوُ فَيِنُ آبُوُ فَيَّ أَبُو فَيَعُ آبُو فَيَعُ آبُو فَيَعُ آبُو فَيَعُ آبُو فَالَ حَدَّتَنِي آبُو مَنْ آبِعُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو مَنْ آبِعَ جَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهِ عَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهِ عَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ فَلَمَ فَيْرَاطَانِ قَالُ آصِعُو فَلَهُ فَيْرَاطَانِ قَالُو آيَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ آصِعُو فَيَرَاطَانِ قَالَ آصِعُو فَيَسَرَاطَانِ قَالُو آيَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ آصِعُو فَيَسَرَاطَانِ قَالَ آصِعُو فَيَسَرَاطَانِ قَالُو آيَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ آصِعُو اللَّهِ بَنَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ آنَا فَي مَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ آنَا مُروَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ سَلَّامٍ حَدَّتَنِي يَحْمَنِ النَّي مُنَ آبِي كَيْنِ نَا آبُو مُوَاحِمٍ سَعِعَ آبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي بَلُولًا مَنْ آبُو مُوَاحِمٍ سَعِعَ آبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي

روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے تو اسے متعدد افراد نے ابواسامہ ہی سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری گنے اس پر تغب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اسے ابو کریب کے علاوہ کسی روایت سے نہیں جانتا۔ پھر فرمایا میراخیال ہے کہ ابواسامہ سے کسی مباحثے میں تی ہوگی۔

23: ہم سے روایت کی عبداللہ بن ابی زیاد اور کی لوگوں نے شابہ بن سوار سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے بکیر بن عطاء
سے اور وہ عبدالرحمٰن بن یعمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم
علاقہ نے دہاء اور مزفت (کے برتنوں میں) نبیذ بنانے سے
منع فر مایا۔ یہ حدیث اس لیے غریب ہے کہ اس حدیث کو
صرف شانہ نے شعبہ نقل کیا ہے۔ پھر شعبہ اور سفیان اور دی
وونوں اس سند سے بکیر بن عطاء سے وہ عبدالرحمٰن بن یعمر سے
اور وہ نبی اکرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جے،
اور وہ نبی اکرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جے،

یہ حدیث محدثین کے نزدیک اس سند سے میج ترین ہے۔

20: ہم سے روایت کی محمہ بن بشار نے انہوں معاذبین ہشام سے انہوں نے اپنے باپ سے اور وہ بچیٰ بن انی کثیر نے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو جنازہ کے ساتھ جائے اور نماز (جنازہ) پڑھے اس کے لیے ایک قیراط (ثواب) اور جو اس کے وفن سے فراغت تک ساتھ رہاں کے لیے دوقیراط (ثواب) ہے۔ فراغت تک ساتھ رہاں کے لیے دوقیراط (ثواب) ہے۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ علیہ قیراط کتنے ہوتے ہیں۔؟ آپ کے فرمایا: ان میں سے چھوٹا اُحد بہاڑ کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عبدرحن ، مروان بن محمد سے وہ معاویہ بن سلام وہ کی بن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطُ فَلَا عَبُهُ اللَّهِ وَآنَا مَرُوَانُ عَنُ مَعَاوِيَةً بُنِ سَلَّمَ فَالَ قَالَ يَحْيِى وَحَدَّثَنِى اَبُو سَعِيْهِ مَعَاوِيَةً بُنِ سَفِينَةً عَنِ السَّالِبِ مَعُنَةً عَنِ السَّالِبِ صَمُولَى الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مَعْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ فَلُتُ لِآبِي مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا اللَّذِي فَلَتُ لِلَّهِ مَنَ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ فَلَتُ لِآبِي مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ السَّائِبِ عَنُ عَائِشَةً عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّيَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُونِ وَجُهِ يُسَلَّمُ وَالنَّهِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ السَّائِبِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ السَّالِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَي

ابی کیرے وہ ابومزاحم ہے اوروہ ابو ہریرہ ہے اس کی مانند مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں جواس کے ہم معنی ہے۔ عبداللہ، مروان ہے وہ مغاویہ بن سلام ہے وہ کی ہے وہ ابوسعیدموئی مہدی سے وہ حفرت عائشہ مہدی سے وہ حفرت عائشہ ہیں۔ یہ اگرم عظیہ ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔ یہ (امام ترفدئی) نے ابو محم عبداللہ بن عبدالرحن سے بوچھا کہ آپ کی وہ کون می حدیث ہے جے آپ نے سائب بوچھا کہ آپ کی وہ کون می حدیث ہے جے آپ نے سائب کے واسطے سے حفرت عائشہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور محد شین کے واسطے سے حفرت عائشہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور محد شین کی میں رامام ترفدئی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ کھر میں (امام ترفدئی) نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ کھر میں (امام ترفدئی) نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشرضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیحد یث کی سندوں سے حضرت عائشر میں دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کہ کیک سندوں سے حضرت عائشر میں دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کیک کی میں دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کیک کی دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کیک کی دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کیک کی دوایت سے فرماتے ہیں کہ بیحد یہ کیک کی دوایت سے فرماتے ہیں کہ کیک کی دوایت سے فرماتے ہیں ک

۵۸: ہم سے روایت کی ابو حفص عمر و بن علی نے انہوں نے کیلی بن سعید قطان سے وہ مغیرہ بن الی قرق السد وی سے اور وہ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ایک خص نے بوچھا یا رسول اللہ عظیمہ کیا میں اونٹ کو با ندھ کر تو کل کروں یا بغیر ہاندھے ہی اللہ بر بھروسہ رکھوں ۔ آپ نے فرمایا: اسے با ندھو اور بھروسہ کرو۔ عمر و بن علی کہتے ہیں کہ بیصدیث کی بن سعید کے فرد کی بن سعید کے فرد کی منکر ہے۔ امام ترفد کی فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس سند نود یک منکر ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف اس سندسے انس بن مالک کی روایت سے جانے ہیں۔ پھر بی عمر و بن امیر ضمری مالک کی روایت سے جانے ہیں۔ پھر بی عمر و بن امیر ضمری سے بھی نی اکرم علی ہے سے اس کی مائند منقول ہے۔

ہم (امام ترندیؓ) نے اس کتاب میں انتہائی اختصارے کام لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بیانا کدہ مند ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے وعاہے کہ ہمیں اس سے نفع پہنچائے اور اپنی رحمت سے فلاح ونحات کا باعث بنائے نہ کہ وبال کا۔ انحُوِ الْكِتَابِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ عَلَى الْهِ الْهِ وَحُدَهُ عَلَى اللهِ وَالْهِ وَحُدَهُ عَلَى اللهِ وَالْهِ وَحَسُبُنَا اللهُ المُسَلِيدُ وَافَعَ النَّمُ وَسَلامُهُ عَلَى سَيِّدِ وَافَعَ النَّمُ وَسَلامُهُ عَلَى سَيِّدِ وَافَعَ النَّمُ وَسَلَّمُ وَالِهِ وَحَسُبُنَا اللهُ الْعَلِي النَّمُ وَصَحُبِهِ وَالِهِ وَحَسُبُنَا اللهِ الْعَلِي اللهِ وَحَسُبُنَا اللهِ الْعَلِي وَاللهِ وَحَسُبُنَا اللهِ الْعَلِي وَاللهِ وَحَسُبُنَا اللهِ الْعَلِي وَاللهِ وَعَلَى اللهِ الْعَلِي وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى النَّهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي اللهِ اللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي وَاللهِ الْعَلِي وَاللهِ اللهِ وَعَلَى النَّهِ وَاللهِ وَحَسُبُ اللهِ وَاللهِ وَعَلَى النَّهِ وَاللهِ وَحَسُمُ اللهِ وَاللهِ وَعَلَى النَّهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

یہاں کتاب ختم ہوتی ہے اور ساری تعریفیں

﴿ اَلَٰ کیلئے ہیں جو اکیلا ہے وہ جیسے اس نے انعام

وافضال کیے اور قرود و سلام ہو سید المرسلین ائی پر

اوران کے اصحاب وآل پر۔ ہمارے لیے ﴿ اِللّٰ ) کافی ہے اور کیا اچھا کام بنانے والا ہے اور نہیں

طاقت گناہ ہے نیچنے کی اور نہ قوت عبادت ﴿ نَکُ )

کرنے کی گر ﴿ اِللّٰ کِ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اور نہیں اور اللّٰ اللّٰ کی طرف سے جو بلند ہے اور اس کیلئے تعریف ہے پوری اور نبی اور اللّٰ کے آل وصحابہ پر افضل صلو قاور ازکی سلام اور سب تعریفیں ﴿ اِللّٰ کَیلئے جوتمام جہانوں کارب ہے۔ اور سب تعریفیں ﴿ اِللّٰ کَیلئے جوتمام جہانوں کارب ہے۔ اور سب تعریفیں ﴿ اِللّٰ کَیلئے جوتمام جہانوں کارب ہے۔

لملقت